

Photo Pill Pill ELL. PDF BOOK & 2 do the file http://Time/HighlianfiBooks LEL COLLEGE https://tomes/teheiliget المساوحات أن الماليات أنب أداك المساولات J 10 000 6/2 = Thingsel / medidow.orgs/ destribe/ azzoka bhasanatun والي معلى الأو حالي Side of ward







martat.com



علّامه غُلام رسُّو اسعبدی شخ الحدیث دارانعُنوم نعیمیکراچی-۳۸

نَاي*نِي*قَ

فربدیگابسطال شبری marfat.com

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line; paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق مجفوظ ہیں ہے۔ جس کا کی سے میں ایک ایک ایک ایک ایک کے تحت رجمز ڈیے ، جس کا کوئی جملہ ، بیرہ ، لائن یا کسی تم سے مواد کی تقل یا کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔ قانونی طور پر جرم ہے۔





صح : مولانا ما فظائم ايرابيم فيفي فاصل علوم شرقيه مطبي : روى يهليكيشنوا يندي ترزلا مور المحالات المائلة المائ

## Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريريك ما الرجود من ١٠٥٠ اردو با زاد لا يور دُن نير ١٤٢٠ ٧١٢١٧ ٢١٢٠ ١٢٠ ١

info@faridbookstall.com: メリ

•97.87.7778499 🔏

هرست

# بنبالته التجالكير

# فهرست مضامين

| عنوان صفح نبر الراح کاتمام روئے زمین کومجیط ہونا صفح اسور ق العنکبوت ۱۸ سور ق العنکبوت ۱۸ سور ق العنکبوت ۱۸ سور ق العنکبوت ۱۹ سوفان نوح کا مرف بعض علاقوں پر آنا محد ۱۹ سوفان نوح کا صرف بعض علاقوں پر آنا ۲۰ سومت کو سومت کا تمام دیات کے متعلق احادیث سمتعلق احادیث ۱۳۵ سمتعلق احادیث ا | ٣ سورة العنكب                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| م الله تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے اور اس کو سجدہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے اور اس کو سجدہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲ سورة العنك.<br>۳ سورة العنك. |
| رت کے متعلق احادیث ۲۰ ۲۰ الله تعالیٰ کے فرائض پرعمل کرنے اور اس کو سجدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲ سورة العنك.<br>۳ سورة العنك. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣ سورة العنكب                  |
| وت كازمانة نزول ٣٦ كرنے سے اس كا قرب حاصل مونا ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مد مدلع                        |
| وت کے مشمولات ۱۲ سام الا مشرکین کار دفر مانا ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١١   صورة المسلم               |
| سب الناس ان يتوكوا (١١١٣) ٢٢ حشر كا ثبوت اورعذاب اورثواب كابيان ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵ الم ۱۰                       |
| الله (۲۳٫۳۰) ۲۳ ۲۳ والذين كفروا بايت الله (۲۳٫۳۰) ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| ں کی آنر ماکت کے عقائد کی تعلیم کے اس کا آنر مالت اور آخرت کے عقائد کی تعلیم کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کے سابقہامتو                   |
| کے علم پرایک اشکال کے جوابات میں ابعد ان کوتا کیدا دہرانا کے جوابات میں میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸ الله تعالی ـ                 |
| فنی اور بے نیاز ہونا ۲۵ ۲۳ جولوگ دلاکل سے لا جواب ہو جا کیں وہ دھمکیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 الله تعالى د                 |
| مصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے 📗 پراتر آتے ہیں 🔻 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| ۳۶ حضرت ایرانیم علیه السلام پر آ گ کا شدندا به و تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كأتتكم .                       |
| اطاعت کے متعلق احادیث ہے ہے اس عقائد میں اندھی تقلید کا ندموم ہونا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا ا والدين ک                   |
| ۱۰ـ ۹ کے متعدداسباب نزول ۲۸ ۲۸ حضرت لوط اور حضرت سارہ کا حضرت ایرانیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٢ العنكبوت                    |
| گول کے حقوق ضائع کرنے یاان بر ظلم اسلام برایمان لانا اسلام کے حقوق ضائع کرنے یاان بر ظلم اسلام کیا اسلام کیا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳ (دوسرے لو                   |
| وجهان کے گناموں کا بوجھا تھانا اوم اوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجرت کا اہم واقعہ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كرية ك                         |
| ا گناہ کا سب بنے گا اس پر لُوگوں کے 💎 🖰 حضرت ایرا ہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۱۲ جو مخض کم                  |
| و جهد وال ديا جائے گا 🔸 🛭 اور ديگر سيائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اس گناه کا                     |
| لملنا نوحا المي قومه(١٣٣٢) ١٥ ٣١ عفرت لوط عليه السلام كي بجرت كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۵ ولقد ارد                    |
| ح عليه السلام كي حيات كا جمالي خاكه الماه الماه يث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٦ حضرت نو                     |
| ن كه طوفان نوح تمام زمين برآيا تعايا السه السه السه السام عليه السلام كه طريقة كي اتباع كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۷ اس کی شخفیا                 |
| ير؟ ٥٥ تغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعض علاقو                      |

تبيار الترآر

جلدتم

marfat.com

| F | أمني         | منوال                                                                                         | نمرثار | مني       | مخوان                                                                          | نمبثور      |   |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--|
| ╟ | ۸۸           | كا خات كى برييز كاير فق مونا .                                                                | ۵r     | ۷.        | قوم لوط كاراستول كومنقطع كرنا                                                  |             |   |  |
| ١ |              | الل ما اوحي اليك من الكتاب                                                                    |        | ۷1        | توم لوط کا برسر مجلس بے حیالی کے کام کرنا                                      | mm          | ١ |  |
| ۱ | A9.          | (ra_a1)                                                                                       |        |           | ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشري                                                | ro          | ١ |  |
| I | 4.           | انبیاءسابقین کے احوال نے نبی سی اللہ کوسلی دیا                                                | ۵۳     | 4         | (m_m)                                                                          |             | l |  |
|   |              | اس اشکال کا جواب کہ نماز کرے کاموں ہے                                                         | ۵۵     | ۷٣.       | قوم لوط پرنز ول عذاب کا پس منظرو پیش منظر                                      |             |   |  |
| ۱ |              | روکتی ہے پھر بعض نمازی مُرے کام کیوں کرتے                                                     |        | 20        | آياجنت مِن عمل قوم لوط مو كايانبيس؟                                            |             |   |  |
| ۱ | 91           | ייי                                                                                           |        |           | جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر علامه آلوی                                       | <b>17</b> A | ١ |  |
|   | 92           | ذكرالله كي فضيلت مين احاديث                                                                   | ra     | 44        | کے دلائل                                                                       |             | ۱ |  |
| 1 |              | الل كتاب كے ساتھ بحث ميں زي اور بخق كرنے                                                      |        |           | جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پرمصنف کے                                           | ٣9          |   |  |
|   | ٩٣           | ي محمل                                                                                        | 1      | 24        | وللأل                                                                          |             |   |  |
|   |              | جب دلائل متعارض مول تو تو قف كياجائ ماكس                                                      |        | 44        | حضرت شعيب عليه السلام كي قوم پرعذاب آنا                                        |             |   |  |
|   | 90           | يك صورت كورج في وي جائي؟                                                                      |        | 44        | عاداور ثمود کی ملاکت                                                           |             |   |  |
|   |              | ال كتاب من سے ايمان لاتے والے بى الل                                                          |        | ۷۸        | قارون کا ذکر کر کے ہی علیہ کوسلی دینا<br>مارون کا ذکر کر کے ہی علیہ کوسلی دینا |             |   |  |
|   | 41           | كتاب كے لقب كے مستحق بيں                                                                      |        |           | قارون کے ذکر کوفر عون اور ہامان کے ذکر پر مقدم                                 | سويم        |   |  |
| • | <br> <br> -  | ی علی کا نصف اور پڑھنے کا ثبوت اور بیرآپ<br>بریق میں میں میں میں میں اور سے کا ثبوت اور بیرآپ |        | 4         | کرنے کی وجوہ<br>تاریخ در سے کراف کے کہ بیاد ہے سے در                           |             |   |  |
|   | 94           | کے اُمّی ہونے کے منافی نہیں ہے<br>مارے نبی علی اللہ تعالیٰ کی متعدد آبات کے                   |        |           | تمام دنیا کے کافروں کوئس ٹس نوع کے عذاب<br>برگرہ                               | 1 121       | i |  |
| • |              | •                                                                                             |        | <b>49</b> | دیئے گئے؟<br>کڑی کے گھر کاسب سے کمزور گھر ہونا                                 | ۲۵          | l |  |
|   | 91           | مداق ہیں<br>جمزہ کا حصول نبی کے اختیار میں نہیں اور معجزہ کا                                  | Ι.     | A+<br>A1  | سرن کے طرف منب سے سرور طربونا<br>غارِثُور کے منہ بر کرئری کا جالا بنانا        |             |   |  |
|   | 49           | براہ کا مستوں ہی ہے! سیاریں بین اور بروہ کا<br>لھانا نبی کے اختیار میں ہے                     |        | ~"        | کارور کے مناب کے متعلق احادیث اور ان کے ا                                      | rz          |   |  |
|   |              | مالله                                                                                         |        | Ar        | شرى احكام                                                                      | -           |   |  |
|   | <b> </b>   . | ل كفي بالله بيني و بينكم شهيدا                                                                |        |           | سے زمانے کے نیک لوگوں کی عبادت کرنے کا                                         | m           |   |  |
|   | j•1          |                                                                                               |        | ۸۳        | بطلان                                                                          |             |   |  |
|   | ll l         | یدنا محمد علی کے ایک ہونے پر                                                                  | 4۵ س   |           | قرآن مجيد ميں بيان كرده مثالوں كى فہم صرف                                      | <b>مم</b>   |   |  |
|   | 1+1          | يل الله                                                                                       | وا     | ۸۳        | علاء کو حاصل ہے                                                                |             |   |  |
|   | 1+1          | عربد عداب الرواب                                                                              | - 1    |           | عالم دين كي تعريف ادراس كي شرائط                                               |             |   |  |
|   |              | مین پر دوزخ کے وجود کے متعلق روایات اور<br>من                                                 |        | .   '     | عالم دین کے فرائض اور نیکی کائٹکم دینے کی تفصیل                                | ۱۵          |   |  |
|   | 1.0          | ے ولظر ع                                                                                      | 5.     | YA.       | اور محقین                                                                      |             |   |  |
|   | ندحم         | marf                                                                                          | at     | .co       | القرآن                                                                         | تبياء       |   |  |
| 1 | 200          | IIIdII                                                                                        | et t   | .00       | 111                                                                            |             |   |  |

| ۵      |                                                                          |         |      | فهرست                                                                               |        | 1 | 4    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|
| صنح    | عنوان                                                                    | نمبرتار | صنحہ | نبثور عنوان                                                                         |        |   | ĮŲ,  |
| Iri    | محسنين كامعنى اورمصداق                                                   | ۸۵      |      | ۲۸ کن صورتوں میں کفار کے ملک سے ہجرت کرنا                                           |        |   | ٨٢   |
| ITT    | سورة العنكبوت كااختيام                                                   | PA      | 1+4  | فرض ہے اور کن میں نہیں                                                              |        |   |      |
| Ira    | سورة الروم                                                               |         | 1•4  | ٢٩ جنت كے بالا خانوں كاكون متحق ہوگا؟                                               | Creece |   | Pr   |
| . 170  | سورت كانام                                                               | f       |      | 20 منتقبل ك تحفظ كے ليے مال جمع كرنے يا نہ                                          |        | 1 | •7   |
| 110    | سورة الروم كے متعلق احادیث                                               |         | 1•٨  | كرنے كے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق                                                | 1 3    |   |      |
| IFT    | سورة الروم كي سورة العنكبوت سے مناسبت                                    |         |      | الم انبی علی اور آپ کے اصحاب کی تنگی اور وسعت                                       |        |   |      |
| וריו   | سورة الروم كے مشمولات                                                    |         | 1•٨  | متعلق مختلف احاديث مين تطبيق                                                        |        |   |      |
| IPA    | الم (علبت الروم (١٠١٠)                                                   |         |      | ۲۷ کوگوں کی ضرورت اوران کے ضررکے وقت ذخیرہ                                          |        |   | 42   |
|        | رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی پیش گوئی ک                                  | ۲       | l    | اندوزی کی ممانعت اور حالت توشع میں اس کا                                            |        | 1 |      |
| 1179   | امادیث                                                                   |         | 1+9  | ا جواز                                                                              |        | ļ |      |
|        | جوئے میں جیتی ہوئی رقم کوصدقہ کرنے کے تھم پر                             | - 1     |      | ع الله علي الله علي الله على الله مال كاطعام                                        |        |   | 42   |
| اسرا   | اشکال کے جوابات                                                          |         | 101  | ہونے کے باوجودان کی تنگی اور عُسرت کی توجیہ                                         | 1      | 1 |      |
| 184    | زرتفسيرآ مات كے مسائل اور فوائد                                          | ^       | 111  | ساے <b>تو کل کاصحیح</b> معنی ادر مفہوم                                              |        | - | בת   |
|        | الله کے دعداور وعید کامعنی اوران کی خلاف ورزی                            | 9       |      | الله تعالی کی ذات اور صفات پر روزمر ہ کے                                            |        | 1 | 62   |
| 122    | ا کی حقیق                                                                |         | nr.  | مشاہدات سے استدلال                                                                  |        |   |      |
|        | د نیا دارلوگوں اور دین دارلوگوں کی سوچ اورفکر کا<br>دید                  | 1*      | 115  | ٢٦ وما هذه الحيوة الدنيا (٢٩ ـ٣٣)                                                   |        |   | 73   |
| ira    | فرق الما الله الما الما الما الما الما الما                              |         |      | 22 دنیا کامعنی اور دنیا کے خسیس اور گھٹیا ہونے کے                                   |        |   | 1 22 |
| 1 bara | انسان کے اپنے نفس اور خار جی کا مُنات سے اللہ                            | 11      | 1114 | المتعلق احادیث                                                                      |        |   |      |
| 1173   | اتعانی کی توحید پرولائل<br>- مد مد س                                     |         | 110  | ۸۷ دنیا کی زندگی کوکھیل تماشافر مانے کی وجہ                                         |        |   | A2   |
| 172    | قیامت اور حشر ونشر پر دلاکل<br>مند بر مرد کرد ک نیست کار میرون           |         | 110  | 29 دارة خرت كاحقيق زندگي مونا                                                       |        |   | Pi   |
| 112    | انبیاء کا انکار کرنے والے کفرے مرتکب ہوئے<br>اور عذاب دوزخ کے مستحق ہوئے |         |      | ۸۰ اخلاص کا معنی اور مؤمن اور کا فر کے اخلاص کا<br>                                 | T.     |   | -/   |
| 1174   | اورعذاب ووزب من موسط<br>الله يبدؤ الخلق ثم يعيده (١٩-١١)                 | ا ي.    | 117  | ارق                                                                                 |        |   |      |
| ""     | ا ما ما ما ما ما                                                         |         | 114  | ۸۱ مشرکین کی ناشکر کی اوران کا ظلم                                                  |        |   | 14   |
| 1179   | ا فیامت نے دن سریان مطابعان اورا کا رائے۔<br>اصیفہ کی تحقیق              | 10      | IIA. | ۸۲ والذين جاهدوا فيناك <i>دن کال</i> .<br>مختر مرحد و على .                         |        |   | 47   |
| lle.   | صیف میں ساع کی محقیق<br>جنت میں ساع کی محقیق                             | EN      |      | ای حدیث کی تحقیق کہ جس نے اپنے علم کے<br>این چھا کی در ایس کی مدید کی معلمہ الافراد | 1      |   | 74.  |
|        |                                                                          | 14      | 114  | مطابق عمل کیاالندای کوان چیز ول کاعلم عطافر ما تا<br>حسیری کافید                    |        |   |      |
| سوسرا  | پاچ مارون عاوفات<br>ومن اینه ان خلفکم (۲۵-۲۰)                            |         | 119  | ہے جن کااس ک <sup>و</sup> لم نہیں<br>میں میں ایف سے مراکب یک جھنوت                  |        |   |      |
| علىتم  | ومن اینه آن حصام ۱۰۰۰                                                    |         | ***  | ۸۹۷ جہادیالنفس کے جہادا کبر ہونے کی تحقیق                                           | 1      |   | , y  |

ببت 🚺 تبيار القرآر marfat.com

|   |     | en e                                                  | Ý.     |      | · A- · · · ·                                                                                                   | فهرم       |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |     |                                                                                           | 4      | Y    | منوان                                                                                                          | نبؤر       |
|   |     | مشين كادويك فلرت كالخاكال اللعدو                                                          | 3      |      | انسان اور بشرك كليق عدالله تعالى كي توحيدي                                                                     | 19         |
|   | *   | a (特 - Jabota) 🔑 🚓                                                                        |        | ima  | استدلال                                                                                                        |            |
| ŀ |     | اليدجم كيلس احداد فكواكر كودرد                                                            | ۳۷     |      | مردول اور حورتول کے تناسب جنسی تعاضوں اور                                                                      | 14         |
|   | 101 | الشكَّ للنَّكَ وَبِدُلابِ<br>السِيْجِ م كِيعِشِ اصعاء كِلْكُوانا إِكُوْلا الْبِيرِ عَلَّى | _      |      | ان کی متوازن شرح پیدائش سے اللہ تعالی کی                                                                       |            |
|   |     | البياجم كيعش اصعاء كالكوانا ياكوانا تغير طل                                               | 12     | IP"Y | توحيد راستدلال                                                                                                 |            |
|   | 109 | الثب                                                                                      |        |      | اس خاری کا تنابت اور انسان کی زبانوں اور                                                                       |            |
| l | -   | انسانی اجراء کے ساتھ ماند کاری کی تحریم اور                                               |        | 162  | رموں کے اختلاف سے وجد پراستدلال                                                                                |            |
|   | IH+ | ممانعت كي مخلق احاديث                                                                     |        |      | انسان کی نینداورطلب رزق کی صلاحیت ہے اللہ                                                                      |            |
|   |     | انسانی اجراء کے ساتھ پوء کاری کی قریم اور<br>مناب سرحتاء ندور                             | 1      | IM   | تعالی کی قدرت پراستدلال                                                                                        |            |
| 1 | 17+ | ممانعت محتلق فتهامذا بب كاتفريحات                                                         |        |      | زمین کی روئیدگی سے اللہ تعالی کی توحید پر                                                                      |            |
|   |     | انسان کے بالوں سے پیند کاری کی ممانعت پر<br>اس مرور ہ                                     |        | 164  | اشدلال المعرب من من المعرب | <b> </b>   |
| I | 14+ | لیک شهرکاجماب<br>مطال تح مصر مناسبات معمود سا                                             |        | Irrq | زمین اور دیگر سیاروں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی<br>تو حید براستدلال                                             | I          |
| H | 145 | شلد کی تحریم سے استدلال پر ایک اعتراض کا<br>در                                            | ] "    | 100  | ، و حبیر پر استدلان<br>سب الله تعالی کے اطاعت کر اربیں                                                         | I          |
| I |     | بوب<br>انسان کی اینے جسم پر عدم ملکیت سے استدلال ہے                                       | ~      | 10+  | زمین اور آسان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات                                                                     |            |
|   | HP. | اعراض کاجواب<br>اعراض کاجواب                                                              | i      | 10.  | ضرب لکم مثلا من انفسکم (۱۸-۱۸)                                                                                 |            |
|   |     | ایک محالی کے ہاتھ کاشنے برمواخذہ سے اصفام                                                 |        |      | انسان اینے نوکروں کوایٹا شریک کہلوانا پیندنہیں                                                                 |            |
| I | IN  | کی پیوعرکاری کی ممانعت براستدلال                                                          |        |      | كرتا تو وه الله كي قلوق كواس كا شريك كيول كهتا                                                                 |            |
|   | IYA | ستدلال ندكور برامتراض كاجواب                                                              | ماما ا | 100  | ?ح                                                                                                             |            |
|   |     | تریم انسانیت سے اصفاء کی پوئد کامی ک                                                      |        |      | ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کسی دوسرے                                                                           | 19         |
|   | 6FI | النعت براستدلال                                                                           | 1      | 1017 | انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کی مختیق                                                                          |            |
|   | PPI | ستدلال ندكور برايك احتراض كاجهاب<br>الا                                                   | 1      | ۱۵۳  | فطرت کالغوی معنی<br>معنی                                                                                       |            |
|   |     | حیاوهس سے اعضاء کی پیوندکامک کے جوازیر                                                    |        | ۱۵۳  | فطرت کاشرگی معنی                                                                                               |            |
|   | 144 | ستدلال اوراس کا جواب<br>نیاد سے مدیر سے مقام میں جان                                      | ı      | 164  | هر بچه کی فطرت پر پیدائش کی حدیث<br>می زیر                                                                     |            |
|   | 1YA | نسان کے اعضاء کے ساتھ پیوند کاری کے جواز<br>بایٹارننس سے استدلال                          | 1      | rai  | اگر فطرت سے مراد دین حق یا اسلام ہوتو پھریہ<br>حدیث عموم پرنہیں رہے گ                                          | ٠,         |
| ١ | 149 | رایار سے اسلالان<br>سندلال ندکور کا ابطال                                                 | · I    | 131  | صدیت موم پرین رہے ال<br>الروم: ۱۳۰ اور اس حدیث میں فطرت سے مراد                                                | <b>+</b> 0 |
| 高 | V.  | ماج بن برانصاره بينه يحابثار كاتنصيل                                                      |        | 107  | الروم. و الدرال حديث عن تعرف مع مراد                                                                           | ''         |

تبيار القرآر

|   |        |   | - 1 |
|---|--------|---|-----|
|   |        |   | а.  |
| ن | <br>٠, | - |     |
| _ | <br>_  |   |     |

| صنح         | عنوان                                          | نمبرثار    | منح   | عنوان                                                | مبثور       |
|-------------|------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-------------|
|             | نقبهاء احناف کے نزدیک مطلق کومقید برمحمول      | 40         |       | صرف امحاب مبر کے لیے تکی میں اپنے او پرایٹار         | 21          |
| 1/19        | کرنے کا ضابطہ                                  |            | 14+   | ک اجازت ہے برخص کے لیے نہیں                          | · .         |
| 19+         | حرف آخر                                        |            | 141   | میکی میں دوسروں کے لیے ایٹار کرنے کا ضابطہ           | ۵۲          |
| 19+         | منيب كامعنى                                    | 42         |       | این اوپر این عیال پر اور دوسروں پر خرج               | ٥٣          |
|             | نماز کے عمداً ترک کرنے کو کفراور شرک قرار دینے | AF         | 127   | کرنے کی ترتیب                                        |             |
| 191         | کی توجیه                                       | 1          | 124   | ترتیب ندکور کے متعلق مزیدا حادیث                     | ۳۵          |
| 191         | ہرفریق کا پنے نظریہ سے مطمئن اور خوش ہونا      | 49         |       | جنگ برموک میں حضرت عکرمدے جاں بلب اور                | ۵۵          |
| 191         | نفس اورروح کے تقاضے                            | ۷٠         |       | پیاسے ہونے کے باوجود پانی دوسروں کودے کر             |             |
|             | راحت اور مصیبت کے ایام میں مومنوں اور          | <b>ا</b> ک | 124   | مرجانے کا جواب                                       |             |
| 191         | كافرول كےاحوال                                 |            |       | ایک کتے کو پانی بلانے سے مغفرت کے حصول               | ra          |
| 1950        | شئراورصبر كى تلقين                             | 2r         | 120   | ے بیوندکاری پراستدانال اوراس کا جواب                 |             |
| 191-        | ا پنامال قرابت داروں کودینے کی فضیلت           | ۷٣         |       | مردہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکا لئے اور اضطرار           | 04          |
| 190         | معاد ضے کی طلب ہے کسی کو ہدید دینا             | 20         | 144   | کی بنیاد پر بیوند کاری ہے استدلال کا جواب            |             |
|             | معاوضه کی طلب سے ہدید دینے میں مذاہب           | 20         | 14+   | گروول کے کام کی تو کتیج                              | ٥٨ أ        |
| 197         | فقبهاء                                         | 5 <b>1</b> |       | خون اور ببیثاب سے قرآن مجید کو لکھنے سے              | ۵۹          |
| 194         | ظهر الفساد في البر والبحر (٥٣ـ٥٣)              |            | IAM   | اعضاء کی بیوند کاری پراستدلال اوراس کا جواب          |             |
| 199         | بحرو بر کے فساد کامجمل                         |            |       | سرجری کی تعلیم اور مش کے لیے غیر مسلم اموات          | 44          |
| <b>Y</b> •• | الله بربندول كاحق نهرونا                       | 1          |       | کے بوسٹ مارٹم کے جواز اورمسلم اموات کے               |             |
| <b>1</b> *1 | ہارش کے ذریعہ بندوں پر رحمت نازل فرمانا        | 1          | IAS   | پوسٹ مارٹم کےعدم جواز کی تحقیق                       |             |
| 1.1         | الله الذي خلقكم من ضعف (٢٠ ١٣٥)                |            |       | غیرمسلم اموات کے احترام لازم نہ ہونے اوران           |             |
| 4+14        | عذاب قبر كے متعلق احادیث                       |            | IAN   | کی اہانت کے جواز میں اصادیث<br>میں                   |             |
| r-0         | قیا مت کے دن کفار کا حجوث بولنا<br>م           | 1          |       | غیرمسلم اموات کے احترام لازم ندہوتے اوران            | 44          |
| r+0         | لاهم يستعثبون كالمثن                           | 1          | IAZ   | کی اہانت کے جواز میں نقبهاء اسلام کی عبارات<br>میداد |             |
| r٠۵         | کفار کے مطلوبہ چوزات نہ دینے کی وجہ            | 1          |       | مسلم اموات میں سرجری کے عدم جواز اور غیر             |             |
| F+ Y        | سورة الروم كااختيام<br>-انتيار                 | 100        | IAA   | مسلم اسوات بین اس کے جواز کی اصل                     |             |
| r.2         | سورة لقمان                                     | -          |       | مطلقاً مردے کی ہڈی تؤڑنے کی ممانعت اور               |             |
| F+Z         | سورة كانام                                     | 1          |       | مسلمان مردے کی ہڈی تو ژنے کی حدیثوں ہیں              |             |
| r+2         | سورة لقمان كاز مانة نزول                       | * *        | IAA   | تعارض كاجواب                                         | <del></del> |
| جلدتهم      | mar                                            | fat        | t.co  | التبأب وور                                           | تبيار       |
|             | TILVI                                          |            | 40.00 | Contract and                                         |             |

| ت | _ | لهر |
|---|---|-----|
|   | - |     |

|     |                    | منوان                                                                                               | نبرثار    | منح         | عنوان                                                                   | نمبثوار |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | S                  | غناء اور سام کے متعلق مفسرین احتاف                                                                  | m         | r•A         | سورة لقمال كي سورة الروم سے مناسبت                                      | ٣       |
| 111 |                    | تصريحات                                                                                             |           | <b>17-9</b> | سورة لقمان کے مشمولات                                                   | ٣       |
| rr  | ا. ه               | جائز اورناجا تزسأع                                                                                  | ro        |             | الم () تلك اين الكتاب الحكيم                                            | ۵       |
| rr  | ~ \                | وكهاو كيار حال كيلنے ك شرابياں                                                                      | rŢ        | FII         | (I_H)                                                                   |         |
| ľ   | -                  | ساع کے اسباب                                                                                        | 1/2       | rH          | بسم ائلد کے اسرار                                                       |         |
| r   | m                  | ساع كى حقيقت                                                                                        | 17/4      | rır         | الف لانميم كامرار                                                       | 4       |
|     | L                  | ساع کی انواع شرائط آلات موسیقی کے استعال                                                            | <b>F9</b> |             | قرآن مجيد كالبرايت أوررحت مونا اور محسنين كا                            | ^       |
| ۲   | ا ۱۳               | اورنو اجد کی تحریم اور ممانعت پر دلاکل                                                              | •         | rim         | معتی                                                                    |         |
|     | -                  | غناءاورساع كے متعلق اعلی حضرت امام احمد رضا                                                         | ۳.        | rite        | نماز قائم کرنے کے معاتی                                                 |         |
| 11  | ۳۳                 | غامنس بریلوی کی همین<br>مناسب بریلوی کی همین                                                        |           | 110         | ز کو قا کالغوی اوراصطلاحی معنی<br>ملس                                   |         |
|     | į                  | کقار کی سزا کے ذکرادر مومنوں کی جزاء کے ذکر کا<br>                                                  |           | . PIY       | انبيا عليهم السلام پرز كو ة كافرض نه مونا                               |         |
| ۲   | ro                 | نقائل<br>م                                                                                          |           |             | زکوۃ کی تاکید اور اس کے فضائل کے متعلق                                  |         |
|     |                    | آ سانوں کامتدر ( گول)اورایک دوسرے ہے۔<br>منفعہ                                                      |           | 114         | احاديث<br>سند اختا - کارمود                                             |         |
| 1 7 | 4-4                | منقصل ہونا<br>د هور مراجعان الرور مراجع کریوں کے سرور                                               | 1         | ria<br>ria  | آ خرت پریفتین اور بدایت پرقائم ریخ کامعنی<br>مفلحین کامعنی              |         |
| ∦.  | rpa                | ر مین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے منافی<br>نبد                                                  | ;         | 119         | مفلطنين کا می<br>گھوالحديث کامحمل غناء کوقر إر دينا                     |         |
| 11  | rra                | میں<br>لند تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تو حید پر دلائل                                               | ماسو ا    | rr•         | والديك مي من مودور ارسي<br>غناء كاتحريم اورممانعت ميس قرآن مجيد كي آيات |         |
| -   | 71 <sup>6</sup> /A | مدخان در بریب دورون با در میر پردون ب<br>و حید کی نفشیلت اور شرک کی ندمت                            |           | <b>YY</b> • | غناء کی تحریم اور ممانعت میں احادیث اور آثار                            |         |
| -   | 229                | لقد اتينا لقمن الحكمة (١٢_١١)                                                                       | 1.        | ·           | جس قتم کے اشعار کا دف کے ساتھ یا بغیر دف                                |         |
|     | M                  | عيم فقمان كاتعارف                                                                                   | <i>-</i>  | rrr         | کے ساتھ اع جائز ہے                                                      |         |
|     | 7                  | عمت كے معانى اس كى تعريفات اور اس كے                                                                | 171       | 770         | آلات موسيقى كے ساتھ ساع كاحرام ہونا                                     | 19      |
|     | rpr                | طلاقات                                                                                              |           |             | آلات موسيقى كساته ساح من فقباء احتاف كا                                 | 4.      |
| ł   | ****               | عيم لقمان كي حكت آميز باتس                                                                          |           | 770         | نظريي                                                                   |         |
|     | MAL                | مارے نی سیدنا مرابطی کی حکمت آمیزا حادیث                                                            | اہ        |             | آلات موسیق کے ساتھ ساع میں نقباء شافعیہ کا                              | M       |
|     | 10-                | کیم لقمان کوشکر کرنے کی تلقین<br>میں اور سے میں میں میں میں اور | اد        | 774         | نظريه                                                                   |         |
|     | ro)                | کیم لقمان کے بیٹے کا نام اوراس کا دین<br>م سرظاعظم : ک :                                            | - 1       |             | آ لات موسیقی کے ساتھ ساع میں نقبهاء مالکیہ کا<br>ن                      | ۲۲      |
|     | roi                | رگ کے ظلم عظیم ہونے کی توجیہ<br>زیرام سے عمد ان خصیص مدار لیز کا زارا                               |           |             | الظربير                                                                 |         |
| · L | ror                | ظ عام سے عموم اور خصوص مراد کینے کا ضابط                                                            | al Lie    | rr2         | آلات موسيقى كرساته ساع بين أغبها وعنبليه كانظربه                        | PP      |

جلاجم

|   | 1.0       |
|---|-----------|
| : | فعرست     |
|   | <br>بهرسب |

| ·            |                                                                                                                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| منحد         | عنوان                                                                                                              | نبرثار      | صنحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبثور |
| 121          | ظاهرى اور باطنى نعتول كانفصيل                                                                                      | 400         | rar         | ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی دجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ra    |
| 124          | تقليدا ورعقيده كافرق                                                                                               | ar          | rom         | والدین کے ساتھ نیک کرنے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ורץ   |
| 125          | عقائد میں تقلید کے جوازیاعدم جوازی بحث                                                                             | YY          |             | اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r∠    |
| 120          | الله کے پاس حسن انجام کا پانا                                                                                      | 42          | raa         | متعلق قرآن مجيد كي آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|              | کافروں کی تکذیب سے آپ کوغم کرنے کی                                                                                 | AF          |             | حضرت موی کا حضرت خضر سے حصول تعلیم مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M     |
| 120          | ممانعت کی توجیہ                                                                                                    | 44          | raa         | لیے ادب سے درخواست کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :     |
| 120          | آپ كوالحمد للد كهني كي كانوجيد                                                                                     | ۷٠          |             | حضرت مؤى عليه السلام كى درخواست مين ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 12Y          | الله تعالى كے غنى ہونے كى وجوہ                                                                                     | I           | 100         | ک و چوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|              | بعض واعظین کا اللہ کے ذکر کو فانی اور رسول اللہ                                                                    | ۷۲          | 102         | حضرت خضر كعليم دين ساحتراز كاتوجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵٠    |
| 122          | عَلَيْنَ كَ وَكُرُكُو بِا فَي قراردينا                                                                             |             | 102         | ا تعلیم اور تعلم کے آ داب ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۵    |
| 122          | كلمات الله كاغير متنابى مونا                                                                                       |             |             | اساتذہ اور علاء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | or    |
|              | رات کو ون اور دن کورات میں داخل کرنے کے                                                                            | ۳۷          | ran         | متعلق احاديث اورآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| rz A         | معانی                                                                                                              |             |             | اساتذه ادرعلاء كالغظيم ادرتو قير كے متعلق فقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ۳۵  |
| <b>1</b> 7∠9 | الم تر ان الفلك تجرى (٣٣-٣١)                                                                                       |             | 709         | اورعلاء کے اقاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | j     |
| r/\•         | صبراورشکر کی فضیلت میں احادیث اور آثار                                                                             |             |             | استاذ کی تعظیم و تکریم کے متعلق اعلیٰ حضرت امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۳    |
| rai          | صوفیاء کے نزدیکے مبرکی تعریفات                                                                                     |             | 747         | احدرضا فاضل بریلوی کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| MAP          | صوفیاء کے نزد یک شکر کی تعریفات                                                                                    | · .         | 444         | ا كافرمال باپ كى خدمت كرنے كاستحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵    |
| II MM        | معتدل لوگوں کا بیان                                                                                                |             | ۲۲۳         | الله كي طرف رجوع كرنے والوں كامصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ra    |
| Mr           | اولا دی وجہ سے والدین کی مغفرت کی وضاحت                                                                            | ۸٠          | ۲۲۵.        | ا حلاش رزق میں اعتدال جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| #X (*/-      | علوم خسبه کی نفی کی آیت کا شان نزول<br>اهوریت میرین نا                                                             | <b>A</b> I. |             | ا انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا ۸۵  |
| FA &         | المخلوق سے علوم خمسہ کی نفی<br>مورد میں میں اف سے مار نامی میں اف سے مار نامی میں اف سے مار نامی کی افغان کی میں ا | Ar          | 240         | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| PA 0         |                                                                                                                    | ٨٣          | 777         | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۹    |
| ایرا         |                                                                                                                    | ۸۳          | <b>۲4</b> ∠ | لاتصعر كأمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4+    |
| PAY          | کاملحتی<br>ریو سر با ربط                                                                                           |             |             | ہ ہمتنگی ہے چلنے کی فضیلت اور بھاگ کر چلنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۱    |
| PAY<br>PAZ   | , , , ,                                                                                                            | - 1         | AFY         | المرت |       |
| PAA          |                                                                                                                    |             |             | المحد مصے كى آوازكى ندمت اور مرغ كى يا تك كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75    |
| 100          |                                                                                                                    | ۸4          | F14         | الفنيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|              | مرنے کی جگہ کاعظم                                                                                                  | ۸۸          | 12.         | ١ الم تروا ان الله مخرلكم (٢٠-٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11-   |

تبيار الغرآن

|                                                  |                |                                                                  | Α.  | ¥ 17         |                                                                                            | فهرد   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| F                                                |                | <b>Y</b>                                                         | نهر | منى          | متوان                                                                                      | نمبثؤر |
| ŀ                                                | - <u>i</u>     | مالم الغيب كامعنى اس كاربلا اوراس كالطرقها                       | 10  | Me           | قيامت كاعلم                                                                                | 1 11   |
| ı                                                | mr             | كالما توقعول اونا                                                |     | 15           | علوم خمسه كالشرتعاني كساته مفاص بوناني مالك                                                | 9+     |
| I                                                | m              | مرجز اور برطوق كومال صن بنانا                                    | 1   | 191          | ے علم عطا کرنے کے منافی نہیں ہے                                                            |        |
|                                                  | m              | انسان کوشی سے بیانا                                              |     |              | رسول الشعالية كعلوم خسدونكم روح وغيره دي                                                   |        |
| ۱                                                | mr             | بانى كالكرحتير يوعسانان كوينانا                                  | IA  | 494          | جانے کے متعلق جمہور علاء اسلام کی تصریحات                                                  |        |
| ۱                                                | mr             | الشك لمرف دوح ك اضافت كالمعتى                                    | 19  |              | الله تعالی کی وات میں علوم خسبہ کے انحصار کی                                               |        |
| ı                                                | me             | روح کی محتیق                                                     | ٠   | 190          | خصومیت کاباعث                                                                              |        |
| ۱                                                | mr             | ردح كالغوى اورا صطلاحي معنى                                      | Ħ.  | 794          | ح ف آخ                                                                                     | 91"    |
| ı                                                | ۳۱۵            | روح کے معداق جن مختلف اقوال                                      |     | P*1          | سورة السجدة                                                                                |        |
| 1                                                | MY             | روح كالمحيح تعريف                                                | ۲۳  | 14.1         | مورة كانام                                                                                 |        |
| ı                                                |                | روح کے جسم لطیف ہونے بدن میں حلول کرنے '                         |     | <b>**</b> •1 | سورة السجدة كفضائل مين احاديث                                                              |        |
| -                                                |                | معمل ہونے اور درد اور لذت کا اوراک کرنے                          |     | 1.4          | سورة السجدة كي سورة لقمان يصمناسبت                                                         |        |
|                                                  | MA             | كي بوت مِن قرآن مجيد كاآيات                                      |     | m.m          | سورة السجدة كيمشمولات                                                                      |        |
|                                                  |                | روح کے جسم لطیف ہونے اور ندکورہ صفات کے                          |     | Pa. 14.      | الم ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه (١١١)                                                        |        |
|                                                  | 1712           | حال ہوئے کے ثبوت میں احادیث                                      | I . | r.0          | الف الم ميم كانكات                                                                         |        |
|                                                  | MIV            | V-0322-13032-134                                                 |     | P-4          | قرآن مجيد كي مختلف النوع بدايات                                                            |        |
|                                                  |                | مومن اور کا فرکی روحول کوقبر میں ان کے جسموں<br>داری             |     |              | اس اشکال کا جواب کداہل عرب کے پاس تو پہلے ا<br>میں م                                       | ^      |
|                                                  | EIV            | ين داخل كرنا                                                     | 1   |              | مجھی کئی رسول اور عذاب سے ڈرائے والے آئے<br>-                                              |        |
|                                                  |                | مومن اور کافر کی روحوں کی ان کے جسموں سے                         | . 1 | 1704         |                                                                                            |        |
|                                                  |                | ملنے کی کیفیت اور ان کے برزی حالات اور ان کا<br>ایم نیت          |     |              | اں اشکال کا جواب کرا گرآ پ صرف قریش مکہ کے ا                                               |        |
|                                                  |                | ا می فرق<br>در از سری از                                         | `   | 14.4         | رسول ہیں تو چراہل کتاب کے لیے رسول نہیں ہیں ا<br>جن چھ دنوں میں دنیا بنائی گئی ان کی تفصیل |        |
|                                                  | rrr<br>        | نلال کے معانی<br>ملند تعالیٰ ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت    |     | F+A          | بيجا نر برمز سم برختن به                                                                   | •<br>  |
| ٠                                                |                |                                                                  |     | p. 9         |                                                                                            |        |
| •                                                | <b> </b>   ''' | یے سے میں اور ہے ہے۔<br>یا ملک الموت تمام محلوق بر موت طاری کرتے |     | ' ' '        | اللہ عال صفحہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا موں کے ا                                               |        |
| : '                                              | rra            | _ int                                                            |     | m.           | يت برورون من المدخان والمان والمان والمان والمان<br>يرث هنه كرمان                          |        |
| 1. 1<br>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | m              |                                                                  | - 1 |              | ہے۔<br>بچاس بزارسال کے دن اور ایک بزارسال کے                                               | I۳     |
|                                                  | Pr             | لو تری اذ المجرمون ناکسوا(۲۲_آا)   ۱                             | 1   |              | ون کی آیتوں می تطبیق<br>من کی آیتوں میں تطبیق                                              | 1 1    |

تبيان ألقرأن

| ست | 4 | ì |
|----|---|---|
|    | - | 1 |

|             |                                              | ıå Ž   | مد     |                                                 | (2.2        |
|-------------|----------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| صنحہ        | عنوان                                        | مبرتار | منح    |                                                 | نمبثوار     |
| 444         | ولقد اتينا موسى الكتاب (٢٣٠٣٠)               | ۵۲     |        | قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا ثمر آورنہ     | ۳۳          |
|             | سیدنا محمد علی علیہ السلام سے                | ۵۳     | 244    | ter                                             |             |
| rra         | ملاقات کے محامل                              |        |        | تمام جنات اور انسانوں کے ہدایت یافتہ نہ         | ra          |
|             | بارش کے پانی سے بنجر زمین کو زرخیز کرنے کا   | ش۵     | rrq    | بنائے کی توجیہ                                  |             |
| PP Y        | انعام تا كتهبين جسماني خوراك حاصل مو         |        |        | جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرنے کے            | ۳۲          |
|             | مدایت کے پانی سے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا   | ۵۵     | ۳۳+    | متعلق احاديث                                    |             |
| mmy         | انعام تا كتهبين الله كي معرفت حاصل ہو        |        | ۳۳+    | ووزخ میں اللہ کے قدم ڈالنے کی توجیہ             | ٣2          |
|             | آیا فیصلہ کے دن سے دنیا میں کفار کی شکست کا  | ۲۵     | ا۳۳    | نسیان کے دومعنی                                 | <b>17</b> A |
| <b>P</b> r2 | ون مراد ہے یاروز قیامت؟                      |        | ٣٣٢    | سجدہ تلاوت کے آ داب                             | <b>7</b> 9  |
|             | آیا ہر حال اور ہر جگہ میں مشرکین سے جہادواجب | ۵۷     | ٣٣٢    | نماز میں سجد و تلاوت کی ادائیگی کاطریقه         |             |
| mr <u>z</u> | ہے پانہیں؟                                   |        |        | رکوع اور بجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت     | ſΥI         |
|             | نی علیت کے انتظار کرنے اور کفار کے انتظار    |        | ٣٣٣    | کے متعلق احادیث                                 |             |
| MM          | كرنےكافرق                                    |        |        | رکوع اور بجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت     | ۲۳          |
| rra         | سورة السجده كااختيام                         | ٩۵     | ٣٣٣    | كي متعلق فقهاء اسلام كي عبارات                  |             |
| mud         | سورة الاحزاب                                 |        | سلسلم  | تتجافى اورمضاجع كامعنى                          | سس          |
| mad         | سورة كانام                                   | 1      |        | تبجداوررات کے دیگرنوافل پڑھنے کی نضیلت اور      | Left.       |
| mrq         | سورة الاحزاب كازمانة نزول                    | r      | ۳۳۵    | ان کی رکعات کی تعداد میں احادیث                 |             |
| ro.         | سورة الاحزاب كمشمولات                        | ۳      |        | اہل جنت کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا        | ra          |
| 100         | بنونضير كوجلاوطن كرنااورغزوة الاحزاب كاسبب   | ٨      | ٣٣٧    | <i>נוב</i> ָה                                   |             |
| rai         | غزوة الاحزاب كامخضرذ كر                      | ۵      | ۳۳۸    | مومن اور فاسق كاد نیا اور آخرت میں مساوی نیہونا | ۳٦          |
| rar         | غزوة بنوقر يظه كامختصرذكر                    | ۲      |        | وی کے بدلہ میں مسلمان کوتل نہ کرنے کے متعلق     | <u>سر</u>   |
| rar         | غزوة الاحزاب مين قضاء مونے والی نمازيں       | 4      | ٣٣٨    | ائمة ثلاثة كے دلائل                             | . [         |
| ror         | غزوة الاحزاب ميس وقوع پذير يهونے والے مجزات  | ٨      |        | ائمة ثلاثة كودائل كے جوابات اور امام ابوحثيف كى | ra          |
| roo         | يا يها النبي اتق الله (٨_١)                  | 9      | ٣٣٩    | المرف ہے دلائل                                  |             |
| POY         | نی ملک کو دید                                | 1+     | pala.  | عذاب ادنی اورعذاب اکبرے مصادیق                  | P9          |
| raz         | نبي كالغوى اوراصطلاحي معنى                   |        | الملها | ظلم کے لغوی اور عرنی معتق                       | ۵۰          |
|             | علامها ساعيل حقى كزويك نبي عليه كونام ك      | IF     |        | ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث اور       | اھ          |
| roc         | بجائے صفات کے ساتھ ندا کرنے کی توجیہ         |        | ۳۳۱    | ان کی ضروری تشریح                               |             |

| d           | 100  | موال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لبرثار | منح        | عتوان.                                                                                           | نبؤر       |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| · iganti.   | U    | مند ہو لے بیٹوں کوان کے اصلی بایوں کے ناموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳.     | ,          | مصنف کے نزدیک آپ کو ذات اور مفات                                                                 | 11         |
| 720         | ٥    | كساته يكارن كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | PBA        |                                                                                                  |            |
| 12          |      | حصرت ويدبن حارشرض الشعندي سوارم حيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | کفار کا آپ کو پیغام توحید سنانے ہے رو کئے کی                                                     |            |
|             | نا   | اقط نطأ ادرمغفرت اور رحت كےمعانی اور ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 71.        |                                                                                                  |            |
| FZ.         | ^    | کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ۳۲۰.       | آپ کوڈرنے کاظم دینے کی توجیہ                                                                     | 10         |
|             | 4    | خودکواہے ہاپ کے غیر کی المرف منسوب کرنے ہ<br>دعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۳     |            | رسول الشعطية كالمجوسيون مشركون ادر يمبود و                                                       |            |
| PZ.         |      | and the second s |        |            | نساریٰ کی مخالفت کرنے کا تھم دینا<br>سرمان میں تاہم میں میں میں تھیں ہے۔                         |            |
|             | _    | مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بہ نسبت<br>د متاللتہ ہے میں میں دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | کفاراور فساق کی مشاہبت کے علم کی تحقیق<br>اس                                                     |            |
| 172         |      | نی تیک کوتمرف کرنے کا زیاد وافقیارے<br>معادی کا انسان کی انسان کا میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | کفار ادر فساق کی مشاہب کے سلسلے میں علامہ<br>مناوی کی تحقیق                                      |            |
| l           |      | مومنوں کی جانوں اور مالوں پران کی بہتسبہ<br>نیر سکاچیں مشفقہ یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 747        | مناوی میں میں<br>کفار اور فساق کی مشاہبت کے سلسلے میں شیخ عبد                                    |            |
| ۳۸          |      | نی ﷺ زیاد وشفق میں<br>مدم این کیفیہ نی مطابقہ میان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I      | ۳۷۳        | ا تھار دور حسان کی مشاہبت سے مسلے بیل سے عبد  <br>  الحق دہلوی کی محقیق                          |            |
| I           | ۱ ا  | عام مسلمانوں کی نسبت نبی تانظی مسلمانوں کے<br>حقوق کے زیادہ کفیل ادر ضامن ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı      | 1          | ا کار اور نساق کی مشابہت کے سلسلے میں فقہاء                                                      |            |
| <b>\</b> '' | ``\  | سوں سے ریادہ میں اور صاب ن بیں<br>سریراہ مملکت کا فرض ہے کہ دہ مسلمانوں کی زعد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | m44        | احناف کی تحقیق<br>احناف کی تحقیق                                                                 |            |
| 177         | A1   | سریورہ منت کا حرک ہے ریوہ مسلمان وی کا در مدیر<br>اور موت میں ان کا تغیل اور ضامن ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |            | کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں اعلی                                                        |            |
| 1           |      | از واج مطہرات کے مومنوں کی مائیں ہونے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | מרים       | ا رو۔                                                                                            | 4          |
| m           | 45   | وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l      |            | كفاراورفسات كي مشاببت كيسليط مين مصنف                                                            |            |
|             |      | مہاجروں اور بنائے ہوئے بھائیوں کی باہمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-9    | 247        | كي حقيق                                                                                          |            |
| 177         | ar   | وراشت كامنسوخ ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            | لباس میں مشابہت کی وجہ ہے صرف ظاہری اور                                                          | rri        |
|             |      | مسلمانوں اور کا فروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠,٠١   | <b>279</b> | د نیاوی حکم لا گوہوگا                                                                            |            |
|             | 7A Y | او <b>ن</b><br>- علی سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |            | بدعقیدگی برعات اور بداعمالیوں میں مشابہت کی                                                      | ۲۱۲        |
|             |      | وم بیثاق میں انبیا علیہم انسلام سے جوعہد لیا گیا<br>***** سے یہ میں ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1749       | وجہ ہے کفر مگراہی اور حرمث کا تھم لا گوہوگا                                                      |            |
|             | 'A M | فعال کے متعدد محامل<br>درعلیں مارسی مرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | 719        | ا تاع دی کے محامل اور بدعت سدید کی تعریف                                                         |            |
|             | 76   | نبیا ولیہم السلام ہے سوال کے متعدد محامل<br>اور دران میں اور میں موجود تران اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 17Z+       | کسی مخض کے اندردودل نہ بنانے کے متعدد محامل<br>آلے سے مصلتہ متعلقہ تریم مسیس                     |            |
| ,           | ''A' | بايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله<br>(٩_٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.2   | 121<br>121 | قلب کے مصداق کے متعلق قدیم اور جدید آراء<br>ظہار کی تعریف اس کا حکم اور اس کا کفارہ              | 1/2<br>1/4 |
|             | ,    | روہ الاحزاب میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MM :   |            | عبار فی سریف اس ام ماوران الا الاراد الاراد الاراد الارکار الارکار الارکار کا شرک کا شرک الارکار |            |
|             | 71.0 | روه ۱۵ وبب ین ساوران پوسید کال ساد<br>نصوصی فضل اوراحسان کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L      | rzr        | المجل وعيال لا يت عرب ال التي التي التي التي التي التي التي ا                                    |            |

جلاتم

| _   |   | - 1 |
|-----|---|-----|
| 4.7 | - |     |
|     | • | 70  |
|     |   |     |

| 11 |  |   |
|----|--|---|
| 15 |  |   |
| IT |  | _ |
|    |  |   |
|    |  |   |

| صنحه        | عنوان                                                                 | نمبرثار | منۍ          | عنوان                                          | نبثؤر |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------|-------|
|             | مصنف کے نزدیک حضرت خزیمہ بن ثابت کی                                   | וד      |              | احادیث صححه اورفقها ءاسلام کے اقوال سے مدینہ   | ra    |
|             | شهادت سےاس آیت کا قرآن میں مندرج ہونا                                 |         | 191          | منوره کوییژب کہنے کی ممانعت                    | ,     |
| ۲۰۹         | رائح ہے                                                               |         |              | منافقوں کے اس قول کے محامل اے اہل بیڑب         | ľY    |
|             | دوشہادتوں ہے کسی آیت کا قرآن مجید میں درج                             | 44      | rar          | والين جاؤ                                      |       |
| ∠•۳         | کرنا آیاتوار کی شرط کے خلاف ہے یانہیں؟                                | <br>    | rgr          | گھروں کے غیر محفوظ ہونے کے محامل               | ۳Ł    |
| <i>γ•</i> Λ | خزیمه اور ابوخزیمه کے ناموں کا فرق                                    | 42      | ٣٩٣          | جہادے بھا گنے والوں کی سرزنش                   | ቦለ    |
| ρ•A         | منافقوں کوعذاب نہ دینے پرایک اشکال کا جواب                            | 400     |              | مسلمانوں کو جہادے بازر کھنے کے لیے منافقوں     | 6ما   |
|             | الله تعالیٰ کا کفار کوغزوهٔ خندق ہے بے نیل مرام                       | ۵۲      | 790          | کی کوششیں اوران کا خوف اوران کی چرب زبانی      |       |
| ۹ ۱۳۰       | اوثا تا                                                               |         | ٣٩٦          | لقد كان لكم في رسول الله (٢٢-٢١)               | ا ۱۵۰ |
| ۴۱۰         | بنوقر یظه کوان کی غداری کی سزادینا                                    |         |              | نبی علیه کی ذات میں مختبول اور مشقتول پر صبر   | ۱۵    |
| ווא         | غزوه بنوقر يظه كے متعلق احادیث                                        |         | <b>79</b> 2  | كرنے كانمونہ                                   |       |
|             | حضرت سعد نے جوموت کی دعا کی تھی اس پر                                 | AF      | <b>19</b> 1  | نبي عليه كي ذات ميس عبادات اور معاملات كانمونه | ar    |
| MIT         | اعتراضات کے جوابات                                                    |         |              | الله کے ذکر میں کامل اجر کے کیے ضروری ہے کہ    | ۵۳    |
|             | ان مفتوحه علاقول کے مطامل جہاں صحابہ نہیں پہنچے                       | 49      |              | وہ ذکر مکمل جملہ ہواور ذکر کرنے والے کواس کا   |       |
| ۳۱۳         | <u> </u>                                                              | i       | ۴+۴          | معنی معلوم ہو                                  |       |
|             | يايها النبيء والله قل الزواجك                                         | ۷٠      |              | غزوة الاحزاب كے متعلق الله اور اس كے رسول      | sr    |
| lí          | (rA_r*)                                                               |         | (Y-+         | کے وعدہ کے محامل                               |       |
| אוא         | نبي عليه كااز واج مطهرات كوطلاق كااختيار دينا<br>سرو                  | ۷۱      | [**]         | مجاہدین کومردوں سے تعبیر کرنے کا سبب           | ۵۵    |
| MID         | طلاق کااختیار دینے کا سبب اوراس کی نوعیت                              | 44      |              |                                                | ra    |
|             | یوی کوطلاق کا اختیار دینے ہے دقوع طلاق اور                            | 2m      | <b>(*</b> •1 | جب کہ نذر ماننا مکروہ ہے                       |       |
| מוא         | مدت اختیار میں مذاہب فقہاء<br>نہ متلاقعی کے تفصیل                     |         | 14.h         | جہادی نذر پوری کرنے والے صحابہ کے مصادیق       | l I   |
| ~i∠         | مِي عَلِيلِيَّةِ كَى ازواج كَي تفصيل                                  | - 1     |              | سورة الاحزاب كى ايك آيت كاحضرت خزيمه بن<br>ر   | ۸۵    |
| M19         | ازواج مطهرات کامقام بیان فرمانا                                       |         | M+M          | ا ابت کی شہادت سے ملنا<br>اس کی سرار سے اس     |       |
| (A.k.)      | از واج مطہرات پرزیادہ گرفت فرمانے کی توجیہ<br>سر در پرسین میں         |         |              | حضرت خزیمه بن ثابت کی گوای کو دو گواہوں کی     | ا ۵۹  |
| (444)       | و من يقنت منكن لله (٣٦-٣١)                                            |         | lv+li.       | ا مواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب               |       |
| 1.44        | از واج مطهرات کود کنااجرعطافر مانا<br>عیشه عضر برای بازن میریفاد و کر |         |              | سورة توبه كي آخرى آيت آيا حفرت خزيمه بن        | ۲۰    |
| ree         | عیش وعشرت اور و نیاوی لذتوں میں علونہ کرنے<br>کی تلقین                | ۷٩      | - 1          | فابت کی شہادت سے قرآن مجید میں مندرج           |       |
| جارجم       | ال حين                                                                |         | r.a          | مولی یا حضرت ابوخزیمه کی شهادت سے؟             |       |

تبيار القرآر

| J.        |             | النان ال | نبور | y        | عنوان                                                                | نبثؤر       |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |             | آيت لم يكسماد ل                                                                                                | 46   |          | ازواج مطهرات أورسيدتنا فاطمه رمني الثد تعالى                         |             |
|           | 72          | آعت معرسازواج مطرات كامراده                                                                                    | 44   | سهم      | عنهن کی باجی فنیلت پس کا کر                                          | 4           |
| ١         | 77          | آعت معرسال بيت كامراداوا                                                                                       | 42   |          | عورت کا مردول سے اپنی آ واز کومستور رکھنے کا                         | ΑI          |
|           |             | مصنف كرزو كمالل بيت كاازواج اوراولاه                                                                           | 94   | LALL     | هم                                                                   |             |
| ١         | mr.         | وغيره كوشال مونا                                                                                               |      |          | بغیرشرگ ضرورت کے خواتین کو کھروں سے نگلنے<br>س                       |             |
| ۱         |             | تعريحات لغت سال بيت كااز واج اوراولاد                                                                          | 49   | rro      | کی ممانعت                                                            | l 1         |
| 1         | Wr.         | وخيره كوشال مونا                                                                                               |      | L, M, A  | ,                                                                    |             |
|           |             | قرآن مجيد كي نفوص سے الل بيت كا از واج اور                                                                     | (**  |          | جنگ جمل میں معرت عائش کے گھرے نکلنے پر                               |             |
|           | <b>₩</b>    | اولا دوغيره كاشال مونا                                                                                         |      | MYZ      | اعتراض كاجواب                                                        |             |
|           |             | احاديث ميحد كے اطلاقات ميں الل كا از واج اور                                                                   |      |          | حفرت عائشهكا اصلاح كي قصد سے حفرت طلح                                | 1 1         |
|           | M           | اولا دوغيره كوشاط بونا                                                                                         | 107  | MYA      | W.                                                                   | 1 I         |
|           |             | الل بيت من از واج مطهرات اور آپ كى عترت                                                                        |      |          | قاتلين عثان كالن صحاب كتعاقب مين حضرت على                            |             |
|           | mmr.        | كي دخول كي متعلق فقهاء اسلام كي عبارات                                                                         | 1    | rrq      | کوبھرہ روانہ کرنااور فریقین میں سلے کے غدا کرات                      |             |
|           |             | شیعه علماء کے اس اعتراض کا جواب کدائل بیت                                                                      |      |          | قاتلين عثان كاسازش كرك بصره مين مسلمانون                             | 1 1         |
| Ï         | ساماما      | كما تعدد كرك ضائر كول الله كنيس؟                                                                               |      | 444      |                                                                      |             |
|           |             | شيعه علاوكا الل بيت كى عصمت كوانبت كرنا اور                                                                    | 1-0  |          | قاتلين عثان كاحضرت على كرم الله وجهه الكريم پر                       |             |
|           | WILL        | س کا جواب                                                                                                      | 1    | ٠٣٠      | تسلط اور تغلب                                                        | . I         |
|           | rps         | زواج مطبرات كالحاويث كوبهنجانا                                                                                 | .1   |          | قاتلين عثان سےقصاص ندلينے پرسيدمودودي كا                             | <b>  ^9</b> |
|           | MY          | كتب احاديث متبوله كالجحت بونا                                                                                  | 1    | ושיח     | تبمره .                                                              |             |
|           | MA          | ن المسلمين والمسلمات (٣٥-٣٥)                                                                                   |      | ساساما   |                                                                      |             |
|           | ra•         | فرآن مجيد مين خواتين كاذكر                                                                                     |      |          | حضرت عائشه اور حضرت علی کا جنگ جمل میں                               | 91          |
|           | <i>™</i> 3• | سلام ایمان قنوت اورخشوع وغیره کے معالی                                                                         | 1    | L. P. L. | المروب دولهم يرامد                                                   |             |
|           | roi         | پر کثرت اللہ کا ذکر کرنے کے متعلق امادیث<br>میں میں میں میں ایر فی در ایر فی کا                                | ' 1  | Labela   | حضرت عائشه کے متعلق شیعہ کی نا گفتنی روایات                          | 1 1         |
|           | WA =        | تعزت زینب بنت جحش رمنی الله عنها کاغیر کفو<br>مرد و مین                                                        |      |          | حضرت عائشہ کے گھرے نکلنے پر حضرت زینب                                | ا ۱۹۳       |
| -         | rar         | لى نكاح بوتا<br>ما حرف كذير من زايد الرئال                                                                     |      | C PAR    | اور حضرت سودہ کے گھر سے نہ نگلنے کے معارضہ کا                        |             |
|           | ror         | کاح غیر کفویس نداهب ائمه<br>کاح غیر کفو کے متعلق احادیث                                                        | 1    | rrs      | جواب<br>حدث النائد منس المله بين الراعة المساور الع                  | ٠           |
| Section . | rar         |                                                                                                                | 1    | Pry Pry  | حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصلاحی<br>اوق مدر قریم میں ۔۔ راکل |             |
|           | N.          | كرا والارتريتها يتياه ويتدار                                                                                   | 113  | <u> </u> | اقدام پرقرآن مجيدے دلائل                                             |             |

تبيار القرآر

| - 4 | -    |
|-----|------|
|     |      |
| - 1 | La T |
|     |      |

| منح              | عنوان                                                                                   | تبرثار | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                             | تمبثور |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | الاعراف: ۳۵ سے اجراء نبوت کا معارضہ اور اس                                              | (Pa    |             | رسول الله متلكة كا انعام دينا 'غني فرمانا اور تقتيم                                                                                                               | ny     |
| <u>የ</u> ላሮ      | كاجواب                                                                                  |        | דמיז        | فرمان<br>ا                                                                                                                                                        |        |
|                  | اس اعتراض كاجواب كهنتم نبوت كامعني مهرنبوت                                              | المسطا |             | رسول الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال | 114    |
| ዮጹካ              | ہاورآ پ کی مہرے نی بنتے ہیں                                                             |        | ۲۵۲         | الله عنهاكة فكاح كاتفييلات                                                                                                                                        |        |
|                  | اس اعتراض كاجواب كه لانبسى بعدى ميس لا                                                  |        |             | حفرت زينب بنت جحش رضى الله عنها ك مختصر                                                                                                                           |        |
| ۳۸۸              |                                                                                         |        | ĽΦΛ         | سوائح                                                                                                                                                             |        |
|                  | حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان سے نازل                                                   |        |             | حضرت زینب سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے                                                                                                                             | 119    |
| የለባ              | ہونے کے متعلق احادیث                                                                    |        | P29         | رك ريب كان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                  | 1      |
|                  | اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام                                              |        | rag         |                                                                                                                                                                   |        |
| <del>۱</del> ۳۹۰ | نافذ کرنے کی توجیہ                                                                      |        | r69         | انبیاعلیم السلام کے ڈرنے کی حقیقت<br>سرچیتر میں مسلطانیہ                                                                                                          |        |
|                  | حضرت عيسى عليه السلام كاشريعت اسلاميه پرمطلع                                            | l      |             | اس کی تحقیق که رسول الله علی مردول میں ہے                                                                                                                         | 1      |
| r9+              | هوکرمسلمانون میں احکام جاری فرمانا<br>محمد عدم اس میں سرتا ہیں میں میں اس میں           |        | M4+         | کسی کے باپ نہیں ہیں<br>مر متلاقہ سر رہتا گئی سے زیر نہا                                                                                                           |        |
|                  | حضرت عیسیٰ علیهالسلام کا قر آن مجید میں اجتهادکر                                        |        |             | سیدنا محر علی کے خاتم النہین اور آخری نبی<br>سیدنا محر علی کے خاتم النہین اور آخری نبی                                                                            |        |
| ۱۹۸              | کے احکام جاری فرمانا<br>جون عسل میں مار اور مرب میں میں میں اللہ                        |        | וצא         | ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات<br>اس مرم سلائنوں ن تر کنید سے سے متعلقہ                                                                                          |        |
| ١٩٩١             | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی علیہ ہے ا<br>بالشافہ اسلام کے احکام کاعلم حاصل کرنا |        | שאיין       | سیدنا محمر علی کے خاتم النبین ہونے کے متعلق<br>احادیث صیحهٔ مقبولہ                                                                                                |        |
|                  | باسانیا ملا کے افکام مال کا مارے نی علیات کی قبر                                        |        | , ~\.       | ا حادیث یک مبور.<br>احادیث ختم نبوت کی شیح تعداد                                                                                                                  |        |
| ۲۹۲              | 1                                                                                       |        | '-          | ا ماریک م بوت کی سوراد<br>نبی علی کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنے                                                                                                  |        |
|                  | حضرت عیسی علیہ السلام کا ہمارے نبی علیہ کی                                              |        | M21         | والول كوفقهاءاسلام كاكافرادرمر متدقرار دينا                                                                                                                       |        |
| ۳۹۳              | زیارت اورآپ کی تعلیم سے متنفید ہونا                                                     |        | r2r         | امام غزالی کی الاقتصاد پر فقہاء اسلام کے تبصر ب                                                                                                                   |        |
|                  | اولیاء کرام کا نینداور بیداری مین آپ کی زیارت                                           |        | PZP         | منكرين ختم نبوت كالبهالي جائزه                                                                                                                                    |        |
| ۳۹۳              | كرنااورآب سےاستفادہ كرنا                                                                |        | 174B        | مرزاغلام احمدقاد مانی کاختم نبوت برایمان واصرار                                                                                                                   |        |
|                  | ایک وقت میں متعدد مقامات پر نبی علیصی کی                                                |        | rλ•         | مرزاصاحب کادعویٰ که دوتشریعی نبی ہیں                                                                                                                              |        |
| سوره             | زيارت كى كيفيت                                                                          |        | γ <b>Λ•</b> | مرزاصاحب كاجهاد كومنسوخ قراردينا                                                                                                                                  | iri    |
|                  | اس اعتراض کا جواب که عبد صحابه میں رسول                                                 |        | የአነ         | ١٩٥٣ء کي تحريک ختم نبوت                                                                                                                                           | 127    |
|                  | الله علي كل زيارت اورآب سے استفادہ كااس                                                 |        | MY          | ١٩٤٨ء کي تحريک ختم نبوت                                                                                                                                           |        |
| 790              | قد رظهور كيول نبيس موا                                                                  | l      |             | اس اعتراض کا جواب که اگرآپ کے صاحبز ادے                                                                                                                           | 186    |
| ۳۹۲              | يايها الذين امنوا اذكروا الله (٣١-٥٢)                                                   | IFA    | PAP         | حضرت ابراتيم زنده ريخ تو نبي بن جاتے                                                                                                                              |        |

| 7          | مخال                                                                            | نهر        | مو  | عوان                                                                                                     | بؤر         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.74       | ظوت محرے میرے وجوب پرایام مازی کے                                               | _          |     | رسول الله علي كوتفوى كاسم دين اورآپى                                                                     | _           |
| 611        | اعتراس كاجواب                                                                   | F          | rea | روں الدعید وسول المساور الله الرواب الرواب الله الم                                                      |             |
|            | سطاقة كولسف ميراور حماح ويدي كروجوب ك                                           |            | 799 | بحثرت ذكركرنے كے متعلق احاد يث                                                                           |             |
| 411        | של                                                                              |            |     | ذكر اور تسيح كرنے والوں كى اقسام اور ان كے                                                               |             |
| ٥١٣        | خلوت ميحد كم تعريف                                                              | 141        | ۵۰۰ | مراتب اور درجات                                                                                          |             |
| ۳۱۵        | مطلقات كى انسام اورمناع كابيان                                                  | 12 r       | ۱۰۵ | البعض اذ كاراوراوراد                                                                                     |             |
| air        | سراح جميل كامعنى                                                                |            | ۵٠۱ | الاندنعالي كصلوة نازل كرية كامعنى                                                                        |             |
| ماده       | حعرت ام إنى كونكاح كابيغام دينا                                                 | 120        | ۵۰۲ | ا اندهیروں ہے روشنی کی طرف لانے کے حال                                                                   |             |
| ۵۱۵        | تي از داج كامير                                                                 |            | ۵۰۲ | ا تحیت کامعنیٰ اوراس کے مواقع                                                                            | - 1         |
|            | نکاح کی اجازت کے رشتوں میں اسلام کا متوسط                                       | 124        | ٥٠٣ | ا نى على كاساءادرآب كى صفات                                                                              |             |
| ۵۱۵        | اهم .                                                                           |            | ۵+۴ | ا رسول الله علي كامت حي بس شابر مونا                                                                     |             |
|            | جن خواتین نے اپنے آپ کوئی عظی ہے تکاح                                           | 122        |     | ا رسول الله عظی کا الله تعالی کی توحید اور ذات و                                                         |             |
| ۵۱۵        | کے لیے بیش کیا                                                                  |            | 0.0 | صفات پرشام ہونا                                                                                          |             |
| Aux        | بغيرمبر كحض ببدي كوئى خاتون عام مسلمانوں                                        |            | ۵۰۵ | الرسول الله متلكة كاونياس امورة خرت برشاد بونا                                                           | ۱۹ ا        |
| YIG        | کے لیے جائز نہیں ہے                                                             |            | Y+4 | ١ رسول الله علي كاعمال امت برشام مونا                                                                    |             |
| <b>.</b>   | آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف<br>است : خصائص میں سے دہ خیر یں جو صرف       | 149        | ۵٠۷ | الرسول الله عليه وسراح كمني كاتوجيه                                                                      |             |
| 012        | آپ پرفرض ہیں امت پرفرض میں ہیں<br>اس سے نہ راقعہ میں جہ دیں جدیہ ذ              |            | ۵۰۸ | ١١ جنت كاحصول الله كابهت برافعنل ہے                                                                      | ۱۲          |
|            | ا آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جومرف<br>ایر سے درور امنہ عوال کام میں مجام امن ع | <b> ^•</b> |     | ۱۷ کافروں اور منافقوں سے درگز رکرنے کے تھم کا                                                            | ۳           |
| ۸۱۵        | آپ پرحرام یامنوع بین امت پرحرام یامنوع<br>انبدید                                |            | ۵۰۹ | منسوخ ہونا                                                                                               | $\parallel$ |
|            | ا ہیں ہیں<br>ا آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو مرف                               | انما       | ۵۰۹ | الال الل كتاب كي مورتول سے نكاح كرنے كي تفعيل                                                            |             |
| 019        | آپ سے حصال میں سے وہ میریں ہو رہے۔<br>آپ پر حلائل میں امت پر حلال میں میں       |            | ۵۰۹ | ۱۲۱ تہذیب اور شائنتگی کا تقاضا میہ ہے کہ جماع اور                                                        | ۵           |
| '          | ا انبیا و سابقین علیم السلام کے اعتبارے آپ کے                                   | Ar         | `   | مباشرت کو کنامیہ سے تعبیر کیا جائے<br>مضرور سے تعالیٰ الدق میں دامیں اور                                 |             |
| ۵19        | خصائص                                                                           |            |     | ۱۹۷ اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں غدا ہب ائمہ<br>۱۶۷ اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے کے متعلق فقها |             |
|            | الم يا نبي عظائه رازواج مين باريون كانتسيم واجب                                 | سر         | ۵۱۰ | اجناف کے موقف برقر آن اور سنت سے دلائل اور سنت سے دلائل                                                  | -           |
| or-        | التحقي بانبيس؟                                                                  |            |     | احتاف ہے سوصف پر کر اس اور مصف کے روال<br>۱۶۸ ارجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں فقہاءاحتاف            |             |
| j.<br>1    | الما عام مسلمانوں پر از داج بیس بار بول کی تعتیم کا                             | kpr        | ے   | ۱۱۱۸ من ورت و معیا حدن رقب من المعین سے<br>کے موقف پر آ ٹار صحابہ اور فمآوی تابعین سے                    |             |
| <b>OFI</b> | وجوب                                                                            |            | 011 | ولائل                                                                                                    |             |

تبيار القرآن

| - 4 |   |
|-----|---|
|     | • |
|     |   |
|     |   |

| صغہ   | عنوان                                                                                                | نمبرثار | صنحه | عثوان                                                                     | نبثؤر |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۵۳۹   | احادیث اور آثار                                                                                      |         |      | از داج مطہرات کےعلاوہ دیگرخوا تین سے نکاح                                 | IAS   |
|       | بعض دیگر مواقع اور مقامات پر درود پڑھنے کی                                                           | P+1     | ۵۲۲  | كرنے كى ممانعت كى توجيہ                                                   | .     |
| ar.   | فضيلت مين احاديث اورآثار                                                                             |         | ٥٢٢  | نکاح سے پہلے عورت کے چبرے کود یکھنے کا جواز                               | PA    |
| arr   | درودابراميى من تشبيه اوردوسر اعتراض كاجواب                                                           | r•r     | ۵۲۳  | يا يها الذين امنوا لا تدخلوا (٥٣_٥٨)                                      | ! II  |
| arm   | نى عليك بردرود برد سن كر من مداهب ائمه                                                               |         |      | حضرت زینب بنت جحش کے ولیمداور آیت جاب                                     | 1 11  |
|       | ہر بار نبی علی کے ذکر پر درود پڑھنے کے دلائل                                                         |         | ۵۲۵  | نازل ہونے کے متعلق احادیث                                                 | 1 21  |
| ممره  | اوران کے جوابات<br>-                                                                                 |         |      | حضرت زینب کے ولیمہ کی بعض تفصیلات ولیمہ کا                                |       |
| arr   | 7                                                                                                    | l       | ۵۲۷  | شرى علم اور زول عجاب كى تاريخ                                             | I 11  |
|       | جن مواقع اورمواضع پر فقهاء اسلام نے صلوٰ ۃ و                                                         | L .     |      | دینی اور دنیاوی ضرورت کی بناپراز واج مطهرات<br>بریسر سط                   | I II  |
| ara   | 1                                                                                                    | l       | 242  | کوایے گھرول سے نکلنے کی اجازت<br>نکار                                     | I II  |
| li .  | اذ ان اورا قامت کے وقت صلوٰ قوسلام پڑھنے کی ا<br>تبعیر ۔                                             | r•∠     |      | ہاہر نگلنے پر حضرت سودہ کو حضرت عمر کے دوبار<br>دیسرے                     |       |
| ara   | تحقیق منت منا ا                                                                                      | 1       | DIA  |                                                                           |       |
|       | جن مواقع اورمواضع پر فقبهاء اسلام نے صلوٰۃ وا                                                        | 1       |      | ازواج مطہرات سے پردہ کی ادٹ سے سوال<br>سے درجا سے مسلین تاسی معتصر        |       |
| ۵۳۷   | سلام پڑھنے کوئکروہ کہاہے<br>غریب میں تاریخ مالیس میں میں میں اس                                      | 1       |      | کرنے کا حکم دیگرمسلم خوا تین کوبھی متضمن ہے<br>نہ میلاہوی کہ              |       |
| ۵۳۷   | غيرانبياء پراستقلالاً صلوة پڑھنے میں مذاہب اثمہ                                                      | 1       | 0r9  | نى عليه کوکس بات سے ايذاء کپنی تھی؟<br>نیں میلانوک ن ہے ہیں سینی مدیسے کا |       |
| ۵۳۸   | غیرانبیاء پراستقلالاً سلام پڑھنے کا بھی ممنوع ہونا<br>غیرانبیاء کے لیے استقلالاً لفظ صلوٰ قاستعال نہ | 1       | ۵۲۹  | نی عظیمہ کی ازواج دنیا اور آخرت میں آپ کی ا                               |       |
| ara   | میر احمیاء سے استعمال تفط سنو ۱۵ سعال نہ ا<br>کرنے کے دلاکل                                          | 1       | 6,7  | از واج ہیں<br>رسول اللہ علیہ اور آپ کی از واج کے متعلق دل                 |       |
|       | سرے سے دلان<br>نی علی پرسلام کے بغیر صرف صلوۃ پڑھنے کا بلا                                           | ł       | 550  | رون مد عصد اورا ب ن اروان عصر اوران من براخیال لا نابھی مستحق مواخذہ ہے   |       |
| ٥٨٩ ا | یں میں پر من اس دہ پر سے ہوا۔<br>کراہت جواز                                                          | 1       |      | الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                            | i I.  |
| اهم ا | الله تعالیٰ کی شان میں نازیبااور گستا خانه کلمات                                                     | 1       | ٥٣١  | یردونہیں ہے<br>پردونہیں ہے                                                | 1 1   |
|       | رسول الله عليه كل شان ميس كستاخانه اور نازيا                                                         | •       |      | پ<br>الله تعالی اوراس کے غیر کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر                      |       |
| aar   | كلمات                                                                                                | .       | ۵۳۲  | میں ذکر کرنے کی محقیق                                                     |       |
|       | علامه قرطبی کا حضرت اسامه کو امیر بنانے پر                                                           | 110     |      | فقهاء اسلام كے نزديك نبي عَلَيْكَ يرالله تعالى اور                        | API   |
|       | معرت عياش بن الى رسيدكي شكايت كواس آيت                                                               | 1       | srr  |                                                                           | 1 1   |
| ممد   | کی تغییر میں ذکر کرنا                                                                                |         |      | رسول الله عَلِينَا فَعَ رِصلُوا وَاسْلَام بِرُ يصن كَ تَصْلِلت            | 199   |
|       | عضرت عياش بن اني رسيفه اور ديكر محاب كي                                                              | 771     | art  | میں احادیث اور آ غار                                                      |       |
| ۵۵۳   | شكايات كي توجيهات                                                                                    |         |      | دعا کے اول وآ خریس درود پڑھنے کی فضیلت میں                                | P++   |

تبيار الترأر

|--|

| ı |                  | car?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | مو         | منوان                                                       | نبثؤر      |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ŀ |                  | WIND SALE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF TH |             | 8          |                                                             |            |
| ı | **               | الانت كرفعلني المادينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           | 204        | الساورسول اورمومنول كوايذا كبنجاف كافرق                     | W 65       |
| ı | 4.1              | آ سانوں زمینوں اور پہاڑوں پر جس آبائت کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           | 700        | ייים יין ייין ייין ייין יייין יייין יייין יייין יייין יייין | M          |
| ۱ |                  | وش كيا كيا تفاس كم معداق على أفار اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | ۸۵۸        | مباب كالمحتين                                               |            |
| I | 64               | اقوال معهد الأدمير الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           | ۵۵۸        | چېره دُ ها پينے کی مختين                                    | ***        |
| H |                  | جادات وغيره كي حيات أوران كي شعود برقر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ٩۵۵        | عورت كے جاب كے متعلق قرآن مجيد كي آيات                      | PFI        |
| I | <u>049</u>       | مجيدساستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            | ذالک ادنس ان يعرفن سے چرو دُحايَة بر                        | ***        |
| ı | ,                | جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rm          | ٥٧٠        | استدلال                                                     |            |
| ۱ | ۵۸۰              | ا حادیث سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            | بورهی عورتوں کے تجاب میں تخفیف سے عمومی                     | mr         |
| ı | ₽A1 <sup>*</sup> | جادات سے کلام کرنے کی دوسری اوجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rrr         | ٦٧٣        | احجاب پراستدلال کریست                                       |            |
| l |                  | حمل کا معنی خیات کرنے پر کتب لفت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrr         | nra        | ا عبدرسالت من حجاب اورنقاب كمعمولات                         | rrr        |
|   | ٥٨٢              | تفريحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ۵۲۵        | المبدية ريت بين نقاب اورحاب كامعمول                         | rro        |
| H | ۵۸ř              | جن مفسرين في محملها كامعنى كيالمانت كوافعانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ree         | ara        | ا چرے کے بجاب رشبہات اوران کے جوابات                        | rry        |
| I |                  | يحملنها كأنفيربادامانت اتحاني كرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rro         | ۵۲۷        | ا المرجفون اورديگراصطلاحي الفاظ كےمعانی                     | rrz        |
|   |                  | علامة قرطبي كي توجيهات اوران يرمصنف كي بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MMA         | •          | ا منافَقین کُوْل کرنے اور اور مدینہ بدر کرنے کی سزا         | - 11       |
| K | ۲۸۵              | ونظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i           | AFG        | کیون بیں دی گئ                                              |            |
|   |                  | جن مغرین نے بحملتھا اور حملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rr <u>z</u> | PFG        | ا رسول الله عليه كوقيامت كاعلم تعايانبين                    | rra        |
|   | ۵۸۳              | الانسان مين حمل كامعنى امانت مين خيانت كرناكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | PFG        | ا قیامت کی نشانیال بیان کرنے کے متعلق احادیث                |            |
|   | ٥٨٥              | انسان کے ظالم اور جالل ہونے کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | اکھ ِ      | ا علم قیامت کی نقی کے متعلق مفسرین کی توجیہات               |            |
|   | -                | جنسِ انسان پر امانت پیش کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrq         | <b>641</b> | ۲ دوز خیس کفار کے عذاب کی کیفیت                             |            |
|   |                  | کفارکوعذاب دینا کو به کرنے والے مومنول کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 025        | ام يا يها الذين امنوا لا تكونوا (٢٣- ٢٩) ]                  |            |
|   | PAY              | بخشا اورانبیاءاورصالحین كونواز ناہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            | ام منافقوں كارسول الله عليه علم الله علم                    | بهم        |
|   | <b>0</b> ^∠      | اظنام مورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ra•         | ۵۲۳        | كرنااورآ پ كاان كومزانية يتا                                |            |
|   | 641              | سورة سيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ı          | اا انبیاء علیم السلام کا جسمانی عیوب سے بری مونا            | ra         |
|   | .∆4I             | سورة كانام اوراس كازمان ينزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | ۵۲۳        | اورد میرمسائل                                               |            |
|   | 091              | سورة سيااور سورة الاحزاب على مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲           | 82 Y       | ۲۱ وجيد کامعنی                                              | ~ <b> </b> |
|   | 09r              | سورة سبائے شمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1         |            | ۲۲ اس کی تحقیق کراس آیت پس ان بسحسلنها کا                   | ~          |
| 1 | نمون             | المحمد لله الذي له ما في السموت وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳           |            | ترجمه امانت كوافعانا بي المانت من خيانت كرما                |            |
|   | 040              | في الارض (٩-١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ۵۷۷        | 4                                                           |            |

| ١ | • |
|---|---|
| ı | ч |

| منح  | عنوان                                                                              | نمبرثار | منح         | عنوان                                                                       | نبثؤر |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| YIF  | جفان الجواب قد وراورراسيات كمعاني                                                  | ry      | فهم         | آخرت میں اللہ کی حد کرنے کے چید مقامات                                      | ۵     |
| 411  | آل دا ؤ د کوشکر کرنے کا تھم                                                        | 12      |             | حمد کی تعریف الله کی حمد کی اقسام اور حمد اور شکر کی                        | ٧     |
| 411  | حضرت سليمان عليه السلام يرموت كاطاري بونا                                          | 111     | rea         | ادا ينكى كاطريقنه                                                           |       |
|      | حضرات انبیاءلیم السلام کی حیات و وفات کے                                           | 19      |             | ز مین میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج                                     | 4     |
| 410  | بعدان کا قبروں سے نکلنا                                                            |         |             | ہونے والی اور آسان سے اترنے اور اس کی                                       |       |
| air  | تومسبا كي خوشحال ادر بدحالي                                                        | l       | ∠9۵         | طرف چڑھنے والی چیزیں                                                        |       |
| rir  | ابل سباکی ناشکری اوراس کا انجام                                                    | ۳۱      | 294         | وتوع قيامت پردلاکل                                                          | ^     |
|      | شیطان کے پیروکاروں کااس کی پیش گوئی کو چے کر                                       | ٣٢      | ۸۹۵         | رزق کریم کامعنی                                                             | 9     |
| ∠الا | وكھانا                                                                             |         | ۵99         | الل علم كامصداق                                                             | 1     |
|      | سبا:۲۱ میں مشتنی اور مشتنی منہ کے ربط اور الله تعالی                               |         | ۵۹۹         | جز لا يتجزى كِثبوت پُردليل<br>ص                                             | 1     |
| Air  | علم پراشکال کا جواب                                                                | :       |             | صدق اور كذب كي منتحج تعريفات اور نظام اور                                   | - 1   |
|      | قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله                                                   | -       | ۹۹۵         | جاحظ کی تعریفات پر تبصره                                                    |       |
|      | (tr_r+)                                                                            |         |             | الله تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر                                 | 194   |
| 177  | الثدتغالى كالمستحق عبادت ہونا                                                      |         | 4+1         | [ פעול ה                                                                    |       |
|      | سبا:۲۳ میں فرشتوں کے دلوں پر جو ہیبت طاری<br>ریسے سر تعاقب سے                      |         |             | الله تعالی کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر                                  |       |
|      | ہونے کا ذکر ہے اس کا تعلق آیا دنیا سے ہے یا<br>یہ :                                |         | <b>1+</b> 1 | اعتراضات کے جوابات                                                          | - 1   |
| 477  | آ فرت ہے؟<br>کس کر این میں ایک لیا                                                 |         | 4+1         | جنون كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                 | 1     |
| 477  | کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل                                                  |         | 4.5         | ولقد اتينا داود منا فضلا (۱۱ـ۱۱)                                            | דו    |
| 477  | موحدا در مشرک میں کون بہتر ہے؟<br>ریدوں سر حکر براہذ ہے ہیں۔                       |         | 7+0         | حضرت داؤ دعلیهالسلام کے خصوصی فضائل                                         | 14    |
| ANA  | سال ۱۲۴ کے حکم کامنسوخ ہونا<br>وقامی علمہ رمعند                                    |         | 4.4         | اوّبی کامعنی                                                                |       |
| מזד  | فراح اورطیم کامعنی<br>کافته کامعنی                                                 |         | Y•Z         | حضرت دا ؤ دعلیه السلام کا آئن گر ہونا                                       | [4    |
| 757  | ا 12 ہ میں<br>اتمام مخلوق کے لیے آپ کی رسالت پردلائل                               |         | A+F         | جائز پیشوں کی فسیلت اور بعض پیشوں کو برا<br>مراز دیک در میں                 | r.    |
| ,,,, | مام موں ہے ہے اپ ارسامت پردلاں<br>پھروں پہاڑوں درختوں اور جانوروں کا آپ کی         |         | 1*A.        | جاننے کی قدمت<br>میں میں نام میں میں مرام                                   |       |
|      | پروں پہاروں در موں اور ہر چیز کا آپ کی<br>رسالت کی تصدیق کرنا' اور ہر چیز کا آپ کی |         | 7+4         | زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے بحال<br>حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی فضائل |       |
| 442  | رسالت کو پیچانا<br>رسالت کو پیچانا                                                 |         | 71.         | معرف سیمان علیہ اسلام کے معلو ی لفتان<br>محراب کے داخل مجد ہونے کی تحقیق    |       |
|      | ر ما معرفہ ہوئے معین وقت کے وعدہ کے                                                |         | 711         | ""E"                                                                        | ***   |
| YEA  | متعلق!قوال                                                                         |         | YIF.        | سرمب بے ہرت اوے یاں اور ان مان<br>الصور یول کا شرع تھم                      | - 1   |
|      |                                                                                    |         |             | 10/10/25                                                                    |       |

| * | _ | 4 | ò  |
|---|---|---|----|
|   |   | ч | Ξ. |

| مو         | יוט יי                                                                             | نبرقار | منح    | عنوان                                           | بثور        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| 444        | ى تىللى كى لمرف كراى كى نىست كى تحتى                                               | 42     |        | وقال اللين كفروا لن نؤمن بهذا القران            | m           |
|            | کفار کے تھبرائے اوران کی جائے فرار ندہونے                                          | 414    | YITA   | (PLP1)                                          |             |
| MW.        | کی متعدد تفاسیر                                                                    |        | 419    | قیامت کے دن متکبراور پس ماندہ کا فروں کا مناظرہ | 4           |
| 466        | تناوش کا معنی                                                                      | 70     | 41%    | اسروا كالمعنى                                   | 24          |
| 7Mm        | رور حشر كفار كے ايمان كوتول شكرنے كى وجوه                                          | 44.    | 451    | متر فيبن كامعتى                                 | m           |
| 400        | روز حشر كفارى خواجشين اوران كاقبول شهونا                                           | 42     |        | وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم            | r- <b>9</b> |
| 400        | اختآم مسورت                                                                        | A.F    | 411    | (٣4_٣۵)                                         |             |
| . 464      | سورة فاطر                                                                          |        |        | مال ادر اولا د کی محض کثرت باعث فخر اور بسندیده | ۵۰          |
| 4/44       | سورت كانام                                                                         | 1      | ۳۳۳    | نبين .                                          |             |
| YP4        | سورة فاطركے مشمولات                                                                | r      |        | خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے کے مواضع اور           | ۱۵          |
|            | الحمدلله فاطر السموات والارض                                                       | ۳      | ALL    | مقامات اورخرج كرنے كى نضيلت                     |             |
| YOU        | (1_4)                                                                              |        | 4Pb    | فرشتوں کی عبادت کرنے والے مشر کین کارد          | ٥٢          |
| 709        | جمداور فاطر كالمعتلى                                                               | ۳      | YPY    | انكاردى كى وجه بسابقدامتوں پرعذاب آنا           | ٥٢          |
| YM9        | ماانكه كي تعريف                                                                    | ۵      |        | قل انما اعظكم يواحدة ان تقوموا لله              | ۵۳          |
|            | خوب صورت چرے خوب صورت آواز اور                                                     | 4      | 42     | (ma_or) ·                                       |             |
| 40+        | خوب صورت لكهما أبي                                                                 |        | YTY    | جماعت کوغور وآمکر کی وعوت کیوں نہیں دی؟         | ۵۵          |
| IOF        | چھینک اورڈ کارکائعت اور بیاری ہوتا                                                 |        |        | نی ﷺ کا ہرخاص وعام کواللہ کے عذاب ہے            | ۵Y          |
| TOP        | رحت ادر فتع کی متعدونغاسیر                                                         |        | 4179   | きいは                                             |             |
| YOF        | الله كي نعت كوياد كرنا أوراس كالشكرا داكرنا                                        |        | 4179   | . •                                             | ۵2          |
| Tar        | نېي سالنه کوللې دينا                                                               |        |        | تبلیغ رسالت کا اجرنه طلب کرنے سے آپ کے          | ۸۵          |
| YOF        | شیطان کے وجو کے کابیان                                                             |        | All.   | رسول ہونے پراستدلال<br>عدد برجنہ                |             |
| 100        | افعن زین له سوء عمله (۱۳ ۸ ۸)                                                      |        | ,      | نوت عطا کرنے میں سیدنا محد علیہ کی تخصیص        | ۱ ۵۹        |
| 704        | برائی کواچیمائی سیمنے والے اور ان کاشری عظم<br>شریع میں مشروب میں اور ان کاشری عظم | l I    | 41%    | کی توجیه                                        |             |
| 709<br>709 | بخرز مین کی در خیزی ہے حشر ونشر پر استدلال                                         | 16"    | יארו . | Ψ, ·• ;·· •                                     | 4.          |
| 44.        | عب الذنب كتحقيق<br>قامة : تمريز بن المريد في مقد رجوال                             |        | u au-  | سباده عن عليه كاطرف مراس كانب                   | 11          |
| 141        | تمام عز تیں اللہ کے لیے ہونے کے متعدد محاص<br>العلم ولطیب کی تفسیر ہیں متعدد اقوال |        | 4171   | وكر مثلاته ما دهم ما أ                          |             |
| 444        | العم العيب في سيرين معلاد الوال                                                    |        | y avu  | 1007-20-20-6                                    | ٦٢          |
|            | المات المالية                                                                      | IA     | 464    | کے بعض دیگر تر احم اور مصنف کا ترجمہ            |             |

جلوهم

marfat.com تبيار النرآر

|       |   | 3.74 |  |
|-------|---|------|--|
| -     | • | -    |  |
| . — - |   | _    |  |

| ı | ı | , | ı | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Г |   | ı | ľ |
|   |   |   |   |   |

| صنحہ | عنوان                                                                                          | نمبرثار | منح         | عنوان                                                                | نبثؤر      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| YZA  | الله تعالى كے زیادہ اجرعطا فرمانے کی تحقیق                                                     | ۳۸      | 775         | نیک عمل کے حامل                                                      | 19         |
| YZ9  | نبیول کی ایک دوسرے پرفضیلت                                                                     | ۳٩      |             | كلام طيب كى وجدے نيك عمل كاو پر چر صفى كى                            | <b>r.</b>  |
| 429  | امت مسلمه كاقرآن مجيد كاوارث بهونا                                                             |         | 444         | تحقی <b>ت</b>                                                        |            |
|      | الله کے بینے ہوئے بندوں کے متعلق شیخ طبری                                                      | ľ۲I     | 446         | كفاركي كمركابيان                                                     | ۱۲۱        |
| 4A+  | اورعلامه آلوی کا نظریه                                                                         |         | arr         | مٹی اور نطفہ سے انسان کی پیدائش                                      | 1          |
|      | شیخ طبری اور علامه آلوی کے نظریہ پر مصنف کا                                                    | ٣٢      |             | عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں کھے ہوئے کو                        | ۲۳         |
| 1A+  | تبقره                                                                                          |         | 446         | مطانا                                                                |            |
| IAF  | اہل بیت کرام کے فضائل                                                                          |         |             | مشرکین کے معبودوں کی حاجت روائی نہ کرنے                              | rr         |
|      | ظالم مقتصد (متوسط)اورسابق کےمصداق کے                                                           |         | YYY         | <u>ے</u> محامل                                                       |            |
| YAF  | متعلق احادیث اور آثار                                                                          |         |             | يايها الناس انتم الفقراء الى الله                                    | ra         |
|      | ظالم مقتصد (متوسط) اورسابق کےمصداق کے                                                          | t       | 774         | (10_14)                                                              |            |
| ۹۸۳  | متعلق مفسرین کےاقوال                                                                           | 1       | 979         | قبروالوں کے سننے کا مسئلہ<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |            |
| PAF  | منسرین کے ذکر کر دہ مردودا قوال                                                                |         | 4∠•         | قبروالول محفور فكرنه كرني برأيك اعتراض كاجواب                        | 12         |
| AAF  | ظالم کومقصداورسابق پرمقدم کرنے کی توجیہات                                                      |         | <b>1</b> 21 | الم تو أن الله أنزل من السماء (٢٧١)                                  | <b>M</b>   |
| PAF  | تینوں قسم کے مومنوں کا جنت میں داخل ہونا                                                       | I       | 424         | مشکل الفاظ کے معانی                                                  |            |
|      | آ خرت میں مومنوں ہے عم دور کرنا'ان کی مغفرت<br>سریں میں اث                                     | 1       | 424         | الله تعالیٰ کی تو حید پر دلائل                                       |            |
| 190  | کرنااوران کورلیثم اورزیورات سے مزین کرنا<br>اسرافیزا                                           | 1       |             | عالم کی تعریف اس کا اللہ سے ڈرنا اور وائی                            | ۲۱         |
| 190  | الله کے فضل ہے مغفرت اور جنت کا حاصل ہونا                                                      |         | 424         | عبادت کرنا<br>برو-                                                   |            |
| 791  | آخرت میں کفار کے عذاب کی کیفیت                                                                 |         | 420         | خوف خدا کی دوشمیں                                                    |            |
| 445  | انسان کواپی اصلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت<br>ا                                                |         |             | الله سے درنے والول کے لیے قرآن مجید کی                               | <b>""</b>  |
| 495  | ہے؟<br>جن سے مراف                                                                              |         | 720         | ابثارتیں<br>روف میں ایس کے لیاں میں                                  | ا بيدا     |
| 495  | نذر کے محاص<br>ور طالبہ علی خور را استان (۳۵ ۲۵)                                               | 1       | W / W       | اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے احادیث میں  <br>معارفین                    | l i        |
| '"   | ان المله علم غیب السهوات (۳۵-۳۸)<br>اس وشکال کا جواب که کافرول نے متمانی زمانہ                 | 1       | 424         | بشارتیں<br>علماء دین کی فضیلت میں احادیث                             | 1 1        |
| 190  | ا ں احتمال کا جواب کہ ہمروں سے میں ان رہا ہے<br>میں کفر کیا تھا اس کی وائٹی سزا کیوں وی جائے گ | 1       | 121         | علاء وين الطيلت من عباده العلماء ش                                   |            |
| 797  | ین سری طاہر کی در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                       | 1       | 144         | المعا بعضت الله من عبده العدماء عن                                   | ٠,         |
| 194  | بنول کی عبادت پر عقلی اور نقلی دلائل کا نه ہونا                                                | 1       |             | رها مراوت قرآن اقامت صلوة اور اداء صدقات                             | <b>r</b> 2 |
| 492  | آسانوں اور زمینوں کی حفاظت فر مانا<br>آسانوں اور زمینوں کی حفاظت فر مانا                       | 1       | 144         | عادی را ان ان می ده اور دور میران<br>کآواب                           |            |

| _ |    |    |
|---|----|----|
| - | ٠. | 44 |
|   | _  | C  |

| н.          |                                | The state of the s |           | -                   |                                                  |         |          |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|
| 1           |                                | Will.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.       | مو                  | ر مولي                                           | 3.      | بثورا    |
| 1           | 211                            | - SEPTUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 194                 | وركت پردلائل                                     | زين     | ۵٩       |
|             | 1                              | ي المحاكم المرافق إلى الله المحالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12        | 499                 | زش فريب اور خيانت كي ممانعت                      | ثرىسا   | 4.       |
| 1           | 414                            | زنے سے لکل جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ۷٠۱                 | المغرآ ثارعذاب وكيدكرعبرت حاصل كرنا              | دورال   | 11       |
|             | 444                            | المنادر تشاكره والمنادرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ۷٠۱                 | لى كابد قدرتنج كرفت فرمانا                       |         |          |
|             |                                | كفاركوذ رانا إن فرانا مرف ان كي شي برابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19        | ۷٠۱                 | کے گناہوں سے جانوروں کو ہلاک کرتا                |         |          |
|             | 246                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ۷٠٢                 | نی کے ڈھیل دینے کی حکمتیں                        | الثدتعا | YIF.     |
|             | 4r6                            | ان كابيان جن كوعذاب سے ذرانامغيد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Z+7                 | مورت                                             | اختآم   | ar       |
|             | 210                            | الله تعالی کے بیعے نیاز اور تکتی تواز ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2.6                 |                                                  |         | •        |
|             | 2 <b>7</b> 4                   | الله تعالی کوین دیکھیے ڈرنے کامعنی<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 4.4                 | 1                                                | سودت    |          |
| ı           |                                | انسان کے اجھے پاہرے اعمال کالکھنا ہوا محفوظ ہوتا<br>ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 4.4                 | ك نضائل شن احاديث وآثار                          | - 1     |          |
|             | 21A                            | نیکی اور برائی کے عمل مرنے کے بعد بھی جاری<br>مصنعات میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ۷•۸                 | کے بعض اسام کی توضیح اور تشریح<br>الدین میں      |         |          |
|             | ZIA                            | رہنے کے متعلق احادیث اور آثار<br>میں میں میں میں میں زندہ میں کا فرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2.9                 | ليتن كي شمولات                                   |         |          |
|             | 21%                            | زیاده دورے آ کرمجد شی نماز پڑھنے کی فعنیات<br>میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 411                 | ) () والقران الحكيم (١٠١٢)                       | الين    | ٥        |
| ľ           | 219                            | شر احادیث<br>امام بین کے متعدد معانی اور محال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | ۷1۲                 | ، سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر<br>ن سے   |         | ٦        |
|             |                                | ما کان و ما یکون فیرشانی بی اوج محفوظان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | <u> 211</u>         | نے کی حکمت<br>میں سے معزیہ مفیدہ سے «معلیم       |         |          |
| l           | 45.                            | کاکل کس طرح بن کتی ہے؟<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ساک                 | ے مقطعات کے معنی اور مغہوم کے نامعلوم<br>: کہ ت  |         | -        |
|             |                                | واحسرب لهم مقلا اصحب القرية اذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l 1       | <br>حال             | نے کی توجیہ<br>پی کے اسرار ورموز                 |         | .        |
| ١           | <b>47</b> 1                    | جاءها المرسلون(١٣_١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <b>∠</b> I <b>۵</b> | ع مر مرارور دو<br>نافر سنگ کی رسالت کی تسم کھانا |         | <b>.</b> |
|             |                                | انطا كيدي معزت يلى عليدالسلام كحوار إل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>79</b> | . 414               | یزاورالرحیم کے ذکر کی تحکمت                      |         |          |
|             | 422                            | كوبيع كثوت علفول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     | ی توجید کرال مدے یاس آپ سے سواکوئی               |         | 11       |
|             |                                | الماكية بن معرب مين طيداللام يحوار ول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 414                 | ب ے ذرائے والائیں آیا                            |         |          |
| ŝ           | 400                            | نرجيج كردلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     | ع محر على كا تمام كلوق كى بدايت كے ليے           | - 1     | r        |
|             | 241                            | بشریت کارسالت کے منافی ندیونا<br>مناف کر میں مناف کر مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 212                 | رث ہونا                                          | مبعو    |          |
| ř           | 272<br>273                     | کفار کا انبیا علیم السلام کو بدشکون اور منحق کهنا<br>است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 21A                 | ت کامعتی                                         |         | -        |
| -           | 21A                            | ماب لین (میب انوار) کا تذکره<br>مرد دخه می در در میکید در میسی کرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>41A</b>          | اری گردنوں میں طوق ڈالنے کا محمل<br>م            | - 1     | - 11     |
| - J-10-00-0 | $\mathcal{A}_{\mathbf{A}}^{I}$ | اولیا و اللہ کے مزارات کی زیارت کے کیے دوم<br>اس مقد من او کارمشر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         | 219                 | محون کا <sup>مو</sup> ئی                         |         | <b>,</b> |
|             | e ekzieni<br>Ne z ek           | دورے آنالد يم زمان كادستورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     | مار کی ترونوں میں طوق والنا ان کے ایمان شد       | i( )    | <u>'</u> |

تبيار القرأر

| ١ |
|---|
|   |

| منح         | عنوان                                                     | نمبرثار | منحه        | عنوان                                                  | نبثؤر      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ۷۵۸         | گندم کی روٹی کاعظیم نعمت ہونا                             |         | 4M          |                                                        | ra         |
| <b>∠</b> ∆9 | لفظ سبحان اور شبيج كالمعنى                                |         |             | اینے لیے فسطسرنسی اور قوم کے لیے والیہ                 | ۳۲         |
|             | زمین کی روئیدگی ہے وجود باری تعالی اوراس کی               | ۵۳      | ۲۳۲         | توجعون فرمانے کی پہلی ہے۔                              |            |
| ∠4•         | توحيد پراستدلال                                           |         |             | ا پنے لیے فسط رنسی اور توم کے لیے والیہ                | <b>r</b> ∠ |
| 441         | سلح كامعنى                                                | ۵۵      | 200         | توجعون فرمانے کی دوسری دجہ                             | ·          |
| 241         | ظلمت كالصل اورنور كاعارض مونا                             | ra      |             | قوم کا حبیب نجار توقل کردینااوراس کا اپنی قوم کی       | <b>M</b>   |
| ∠4r         | زمان اورمکان کے دلائل کی باہمی مناسبت                     | ۵۷      | 2 MM        | بہتری حابہنا                                           | ·          |
|             | دن اور رات کے توارد میں وجود باری اس کی تو حید            | •       |             | دشمنوں ادر مخالفوں ہے بدلہ لینے کے بجائے ان            |            |
| 244         | اورحشرا جساد پردلاکل                                      |         |             | کومعاف کردینے اوران کے ساتھ نیکی کرنے کا               |            |
| 442         | سورج کے متعقر (منازل) کے متعدد محامل                      | ٥٩      | ۷۳۳         | أفضل هونا                                              |            |
|             | غروب کے دنت سورج کاعرش کے نیچے بجدہ کرنا                  | ٧٠      |             | سابقدامتوں کے کافروں کے خلاف فرشتوں کو                 | ۰۰۰        |
| ۱۲۷         | پھراللہ سے اجازت لے کر طلوع ہونا                          |         |             | نازل ندکرنے اور ہاری امت کے کافروں کے                  |            |
| 24m         | مدیث مذکور کی تشر <sup>ی</sup> شارحین مدیث ہے             | וד      | 244         | خلاف فرشتوں کونازل کرنے کی توجیہ                       |            |
|             | حدیث مذکور پر بیاشکال که بیر مارے مشاہدے                  |         |             | ھیب نجاری طرف قوم کی نسبت کرنے اور بعد کی<br>ت         |            |
| 470         | اور قر آن وحدیث کی دیگر نصوص کے خلاف ہے                   | i       | ∠M          | لتخصيص كى توجيه                                        |            |
|             | عرش کے بنچے سورج کے سجدہ کرنے اور وہیں                    |         | 2 M         | البتى والول كوايك زبروست جيخ سے ملاك كردينا            | ۲۳         |
|             | بڑے رہنے پر اشکال کا جواب علامہ آ لوی کی                  |         |             | صديث من عادلي وليا كاسند برحافظ ذبي                    |            |
| <b>∠</b> 44 | طرف ہے                                                    | 1       | <b>4</b> ٣٩ | اور حافظ عسقلانی کے اعتر اضات کے جوابات                |            |
| 272         | علامة لوى كے جواب پرمصنف كاتبره                           | ı       | ۷۵۰         | حدیث ندکور کامعجزات اور کرامات کی اصل ہونا<br>منت      | I          |
|             | سورج کے بحدہ کرنے اور بعدہ میں پڑے رہے ک                  | 1       |             | نی علی کے لیے غیب اور قدرت کے جوت کے                   |            |
| 214         | مصنف كي طرف ي توجيه                                       |         | ۷۵۰         | سلسله میں شیخ ابن تیمید کی تصریح                       |            |
| 214         | اشکال مذکور کامصنف کی طرف سے دوسراجواب                    | 1       |             | حسرت كامعنى اورائ بستى كے كافروں كى صرت                |            |
| 22.         | ھاند کی منازل                                             | 1       | 20r         | کے امباب                                               |            |
|             | سورج اور جائد میں ہے کسی کا دوسرے پرسبقت                  | ı       | 200         | مکد کے کافروں کے لیے مقام عبرت                         |            |
| 441         | نذكرنا                                                    |         | 200         | واية لهم الارض الميتة (٣٠٠٣٣)                          |            |
|             | قدیم فلاسفہ کے مطابق ہر سیارہ کا اپنے مدار میں<br>میں میں |         | 207         | آیات سابقہ سے <i>ارتباط</i><br>ڈیرانشنا سے میں میں اور |            |
| 221         | گردش کرن<br>بری در سرمتهای بردن سرمتهای                   |         | 201         | رونی کی تعظیم اور تکریم کے متعلق احادیث                |            |
| 221         | ہرسیارہ کی اپنی گروش کے متعلق سائنس کی تحقیق              | ۷٠      | 201         | احادیث ندکوره کی تشریح                                 | ۵۱         |

marfat.com

تبيار الترآر

|      | chi <sup>2</sup>                                                                           | 4   | مۇ          | منوان                                                                          | نبثؤر      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24   | دور معور کاتعبیل                                                                           | 4+  | 44          | بنيادى ضروريات اورسولت اورقيش كأحتين                                           | ۷۱         |
| 497  | تام کی آخر شمیں                                                                            | 41  |             | انسانوں کو کشتی کے ذریعے سفر کی سمولت عطا                                      | <b>4</b> 7 |
| 1    | مسلمان كسي مرض كي وجدات مقرره فلي عبادت ند                                                 | 97  | 222         | کرنے کی خصوصی افعت                                                             |            |
|      | مسلمان کی مرض کی وجہ سے مقررہ نظی عبادت نہ<br>کرسیس تو انشداسیے فعش سے ان کواج مطاقر ما تا |     |             | میش و آرام کے حال مین اللہ کی یاد سے غافل ند                                   | ۳2         |
| 297  | رہتاہے                                                                                     |     | 444         | ہوتا جا ہے                                                                     |            |
| 295  | شغل ادر فا كلهون كمعنى ادران كي تغيري                                                      | 41  | 44          | سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد کامل                                            | ۱۳         |
|      | جنع كى نعتول سے الل جنت كے محقوظ ہونے                                                      | 46  | 449         | الله كتعظيم اور مخلوق برشفقت كتفعيل                                            | ۵۵         |
| 297  | يح متعلق احاديث                                                                            |     | ۷۸۰         | خرج کرنے کی ترغیب میں عقلی وجوہات                                              | ۲۱         |
|      | کے حفاق احادیث<br>جند جی حوروں اور ٹیک خواتین کی صفات کے<br>حفاق احادیث                    | 90  | <b>∠</b> A+ | خرج كافضيلت اوركال كالمرمت مي احاديث                                           | 22         |
| II . |                                                                                            |     | 441         | مشيق اوررضاي فرق كرناجاب                                                       | ۷۸         |
| ]    | جنب میں اللہ تعالی کے دیدار اور اس کی رضا کے                                               |     | 444         | و جر نیون کارواورابطال                                                         |            |
| ∠4∧  | متعلق احاديث                                                                               |     | ۷۸۳         | كفارقيا مت كي خبر كودعد كيول كبتية تقطي؟                                       | ۸٠ [       |
| 1    | ابل جنت بر الله كا سلام اور اس كى عظمت اور                                                 |     | 4AF         | آبامت كااجانك آجانا                                                            | !!         |
| A**  | الغراديت                                                                                   |     |             | ونضح في المصور فاذاهم من الاجداث                                               | Ar         |
|      | مجر مین کے دوسروں ہے الگ اور جدا ہونے کی<br>ت                                              |     | ۷۸۳         | الى ربهم ينسلون (٦٤ ــ ۵۱)                                                     | . [        |
| ^•1  | متعددتنيرين<br>غرين سي ريم هرسري مدينا                                                     |     |             | •                                                                              |            |
| A-F  | تمام كافرول كى اقسام كالمجريين كي عموم من واخل                                             | 99  | ۷۸۷         | ر صور پھو <u>تکنے کی تعداد</u><br>سرچن ہے ہیں ہے ہیں ہے                        | - 11       |
| Arm  | ا برانا<br>مرکز در اس کرده او                                                              |     |             | اس کی مختین که صور پھو تکتے کے بعد ہے ہوش<br>میں کا سے میں یہ متابات کا میں    | ۸۵         |
| 1 7. | عبد کامعنی اوراس کی اقسام<br>شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تو اس کی                     |     | ZAZ         | ہونے ہے کون کون افراد مشتلی ہوں گئے؟<br>متعلقہ ماس                             |            |
| A+F  | میلفان کا مبارت و ول یک رو و کا کا<br>ممانعت کاممل                                         |     | ∠∧9         | ، صور ہے متعلق سورۃ لیکٹی اور سورۃ زمر کی آیتوں<br>سے جی ضربرہ و               | ^          |
| A+1" | د کام کی اطاعت کامحمل<br>د کام کی اطاعت کامحمل                                             |     |             | کے تعارض کا جواب<br>ار جب صور کی آواز جانداروں کی ہلاکت کا سبب                 |            |
|      | صرف اعضاء ظاہرہ سے شیطان کی اطاعت اور                                                      |     |             | م جب سوری اوار جامداروں ہواسے ہائیہ<br>ہے تو چھر دوسرے صور کی آواز سے لوگ زندہ | `^         |
| ۸۰۵  | دل ہے شیطان کی اطاعت کرنے کا فرق                                                           |     | ∠9•         | ہے و پر دومرے ووں اور سے وقت وسطان<br>کیوں کر ہوں گے؟                          |            |
|      | ان احادیث کاؤکرجن سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے                                                 | 1   |             | یوں ربوں ہے.<br>۸ کفارا بی قبروں کوخواب گاہوں سے کیوں تعبیر                    |            |
| ¥-4  | كد كناو بهى الله كامطلوب بين                                                               |     | ۷۹۰         | ا کریں گے؟<br>اکریں گے؟                                                        |            |
|      | شارمين مديث كي طرف عداحاديث ندكوره كي                                                      | 1-0 |             | المصادع والمصروا مستناص                                                        | ۱          |
| A.2  | توجير توجي                                                                                 |     | 441         | الياتفا؟                                                                       |            |

marfat.com

تبيار القرآن

| 4 | -^ |
|---|----|
|   |    |

| سنح                    | عنوان                                                                       | نمبرثار | مفحه | عنوان                                                                 | نمبثوار |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                        | انبياء يبهم السلام كےحواس اور عقل كا ڈھلتى ہوئى                             | IFY     | ۸۰۸  | صديث مدكوركي مصنف كي طرف سي توجيد                                     | 1+4     |
| Art                    |                                                                             | l       |      | شیطان الله کے نیک بندوں سے گناہ کرا کر بھی                            | 1 1     |
|                        | خصوصاً ہمارے نی سیدنا محر پیشانہ کے حواس اور                                | 112     | A49  | نا کام اور نامراور جناب                                               |         |
|                        | اعقل كا دُهلتي موئى عمر مين زياده مؤثر اورفعّال                             |         | A1•  | انبياء يبهم السلام كاملا نكه سے افضل ہونا                             | 1•4     |
| ۸۲۷                    | <i>-</i> ونا<br>-                                                           | ľ       |      | شیطان کی انسانوں سے دشنی کے اثرات اوران                               | 1+4     |
| AFA                    | J. 0)                                                                       |         | All  | ے محفوظ رہنے کا طریقہ                                                 |         |
|                        | قرآن مجید کی بعض آینوں پر شعر ہونے کا شبداور                                | 179     |      | الله تعالى كى عبادت اورسيدھے راستہ كے معانی                           | #1•     |
| ATA                    | اس کا جواب                                                                  |         | AIF  | اور مطالب                                                             |         |
| Arq                    | مگراه کن اشعار<br>تاریخ                                                     |         | ۸۱۳  | د جبل اور عقل کے معانی<br>معانی                                       |         |
|                        | نی علیہ کے کیے ہوئے کلام موزون کے شعر                                       |         | Alm  | عقل کی تعریفات اوراس کی اقسام                                         |         |
| AMI                    | ہونے نہ ہونے کامسکلہ<br>میں تاہذیر و سیریر و ما                             |         |      | انبياء عليهم السلام كاكام صرف تبليغ اورشيطان كاكام                    | ı       |
|                        | نبي عليه كوشعر كهنه كي صنعت اوراس فن كاعلم تهايا<br>ز                       | 124     | ΛIΔ  | صرف تزمین ہے پیداہر چیز کواللہ تعالیٰ کرتا ہے<br>ایت                  |         |
| Arr                    | همین ؟                                                                      |         | ۸۱۵  | عقل کے اجزاءاور حصص                                                   |         |
| Arr                    | ا <u>جھے</u> اور پسندیدہ اشعار کا بیان<br>عقل میں گر                        |         | YIA  | دوزخ کے عذاب کی شدت                                                   | - 1     |
|                        | عقل کا زندگی کا سبب ہونا اور زندہ وہ ہے جو اللہ<br>سببا                     | !       |      | قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی                                  |         |
| ٨٣٥                    | کے لیے زندہ ہو<br>منات مال نعت میں برش میں انہوں میں                        | •       | ۸۱۷  | نیمیاں بیان کریں گے                                                   |         |
| ΛΓ 1<br>  Λ <b>۳</b> Δ | الله تعالیٰ کی نعمتیں اوران کاشکرادا کرنے کاطریقہ<br>تروی کی شخصی شکسکی دو  |         |      | مجرمین کے اعضاء ہے ان کے خلاف گواہی<br>اس ن ک ج                       | 114     |
| 712                    | توحید کی ترغیب اور شرک کی ندمت<br>انسان کے مرنے کے بعداس کو دوبارہ زندہ کیے |         | ΔΙΔ  | طلب کرنے کی توجیہ                                                     |         |
| APA                    | السان سے سرے سے بعد اس ود دبارہ ریدہ ہے<br>جانے پر کفار کا اعتراض           |         | ΔΙΔ  | مجرموں کے اعضاء ہے ان کے خلاف گواہی<br>طلب کرنے کے متعلق احادیث       | 11/4    |
|                        | جائے پرتفارہ استرائی<br>مرنے کے بعدانسان کودوبارہ زندہ کیے جانے پر          |         | A17. | ا طلب سرائے ہے میں احادیث<br>مجرموں کے مونہوں پر مہر لگانے کی توجیہات | 110     |
| APA                    | رے کے بعد علی وروبورہ دھ دیں ہے۔<br>دلائل                                   |         | Ar•  | ا بر حوں نے عوجوں پر ہمر لگانے کی وبیابات<br>اطمس اور سنح کامعنی      |         |
| 1                      | ریاں<br>منکرین حشر کے شبہات اوران کے جوابات                                 |         | Ari  | و من نعمره ننكسه في الخلق(٦٨_٨٣)                                      | - 11    |
| ۸۳۰                    | رین رک بہت دول کے ایک ہونے پردلائل<br>مربوں کے باک ہونے پردلائل             |         | Arr  | وسن معمود می است می است کی است.<br>انسان کی عمروں کے مختلف ادوار      | []      |
|                        | ہیں ہے ۔<br>انسان کے جسم سے الگ ہونے کے بعد ہال کے                          | i       | ۸۲۳  | انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث                                  | - 11    |
| ٨٣١                    | یاک ہونے کے متعلق احادیث                                                    |         | Arm  | ارذل عمر کی تحقیق                                                     | - 1     |
|                        | بال مثري اور ديگر بخت اور خصوس اجزاء کی طبیارت                              | icr     |      | علماء عاملين اور اولياء الله كا وهلتي هوئي عمر ميس                    | - 11    |
| AM                     | مِن مُدَامِبِ فَقَهَاء                                                      |         | ٨٢٥  | ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا                                       |         |

|   | فهرر  |
|---|-------|
|   | نبثور |
| _ |       |

| 200 |                     | · GW                                                                              | رور | e          | عنوان                                                                                            | نبثور     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ľ   |                     | فهاب تا تب گلستة ير چودنگر جهانت ک                                                | 11  | 4          | رسول الشريك ك نشالت كى طبارت ك                                                                   | 1PF       |
|     |                     | -                                                                                 |     | ۸۳۲        | متعلق احاديث                                                                                     |           |
| ı   |                     | بارد الملاء الاعلى اور شهاب واقب وفيره كمانى                                      |     |            | قسلات کریدی طہارت پر طاعل قاری کے                                                                | IM        |
| ı   | AYP                 | اوران کا وضاحت                                                                    |     | ۸۳۵        | اعتراضات کے جوابات                                                                               | 1 1       |
| 1   |                     | آ اِجات عارے فیک کی بہت سے پہلے کی                                                |     |            | فسلات كريمه عمتعلق بعض احاديث كافنى                                                              |           |
| ı   | AY#                 | آسانون پرفرشتون کی این شفته تصیالین؟                                              |     | ۸۳۹        | حيثيت اوراس مئلدين جمبور علاء كاموقف                                                             |           |
| I   |                     | جنات کے فرشتوں کی باتھی سنے پرطامہ آلوی                                           | IN  | ۸۵-        | الله تعالى كى صفات مين مبالغه كامعنى                                                             |           |
| ۱   | ATA                 | <u> کافکالت</u>                                                                   |     |            | كسن فيسكسون برخطاب بالمعدوم اور مخصيل                                                            |           |
| I   |                     | معنف کی طرف سے علامہ آلوی کے اشکالات                                              |     | A 61       | ماصل کےاعتراض کا جواب                                                                            |           |
|     | PFA                 | کے جوابات                                                                         |     | ADI        | ملكوت كا <sup>معت</sup> ن                                                                        |           |
| I   | ۸4٠                 | مرنے کے احداد دیارہ پیدا کیے جانے پر دلیل<br>"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     | AGI        | سورة ليلس كاانعتام                                                                               | 1074      |
| I   | ۸4+                 | تعب كالعثل                                                                        |     | ۸۵۳        | سورة الصّفّت                                                                                     |           |
| I   | ۸∠I                 | مشركين كاقيامت كانكار برامرادكرنا                                                 |     | ۸۵۳        | سورة الصّفْت كي وجيسميداوراس كازمان مزول                                                         | '         |
| Ħ   | AZY                 | ا نکار حشر کاشیادراس کاازاله<br>در معد                                            | 1   | ۸۵۲        | - سورة الصُّفَّت كَمُتَعَلِّق احاد يث<br>- سورة الصُّفَّت سِيمَة                                 | ۲         |
|     | <b>A</b> ∠ <b>r</b> | زجرة كامتى                                                                        |     | ۸۵۵        | سورة الصّفّت كمشمولات                                                                            |           |
|     | <b>AZY</b>          | احشروا اللين ظلموا (٢٢.٤٢٣)<br>ظالمول كازواج كي تغير كرمتندد كال                  | l . | MAY        | والصفت صفا (۱-۱۱)                                                                                | - 1       |
|     | <b>761</b>          | ظامول محازوان ف مسير ح متعدد عال<br>يل مراط ير كفار اور موشين اور فساق اور صالحين | į.  | \ <u>\</u> | نماز میں صف بستہ کھڑے ہونے کی فضیلت<br>مصر معند روز فیصل میں میں کی تفصیل                        |           |
| ļ   | 144                 | ی سراط پر تفار ہور سوین اور حساس اور صاحب<br>کے احوال کے متعلق احادیث             | •   | ۸۵۸        | ز جر کامعنی اور فرشتوں کے زجر کرنے کی تعمیل<br>اس سوال کا جواب کہ غیراللہ کی قتم کھا ناممنوع ہے  |           |
|     |                     | ے: وال مے المادیت<br>نیک کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنے                         | ı   |            | ا ن سوان کا بواب کہ بیرانسری سم ملانا سون ہے  <br>  پھر اللہ تعالی نے صف بستہ فرشتوں کی قتم کیوں | -         |
|     | <b>A</b> ∠4         | ید ما در اور در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                            | 1   | ۸۵۸        | پرائندهای سے سف بستہ از موں نم ایون<br>کمائی؟                                                    |           |
| -   |                     | کافر چیشواؤل اور ان کے پیروکارول کا آخرت                                          |     | AA9        | الله تعالیٰ کے واحد ہونے کی ولیل                                                                 |           |
|     | ۸۸•                 | مين مكالمه                                                                        |     | •YA        | آ سان دنیا کاستاروں سے مزین ہوتا۔                                                                | 4         |
|     | AAI                 | كافرول كيمتعلق الله كي وعيدات                                                     | 1   | IFA        | کاہنوں کی اقسام                                                                                  | j.        |
|     | AAI                 | مومنوں كمتعلق الله كى بشارتنى                                                     | rq  |            | کابن کی تعریف اور کابن کے پاس جانے کا                                                            | <b>11</b> |
|     | AAF                 | غول بيابان كالتحقيق                                                               | ۳.  | IFA        | شرق تظم                                                                                          |           |
| 1   | :                   | حوروں کو پیشیدہ اغذوں کے ساتھ تشبید دینے کی                                       | m   |            | شباب ٹا قب سے مراد آگ کے گولے ہیں یا                                                             | ır        |
| V   | AAF                 | وجي                                                                               |     | AYF        | آ سان و نیا کے ستارے؟                                                                            |           |

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

| سنج        | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمرثار   | منح        | عنوان                                                         | تبغور      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|            | ضرورت اورمعملحت کے وقت جموث ہو لئے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵       | ۸۸۳        | جسماني اورروحاني لذتين                                        |            |
| 9+1        | متعلق فقنهاءاسلام کی آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ۸۸۳        | انثه ون كاياك اورحلال مونا                                    |            |
|            | تحقیق بد ہے کہ مواضع ضرورت میں بھی صراحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ra       | ۸۸۵        | اندے کفذالی اجزاءاور بدیر ہیزی کے نقصانات                     |            |
| 9+1"       | حبوث بولنا جائز نبیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>Р</b>   | مومن كاايين وانف كافركودوزخ ميس ديكمنا                        | 20         |
|            | کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۷       | ۸۸۷        | اس موس اور کا فرکا ماجرالهام این جریر کی روایت سے             | ۳Y         |
| 9.1"       | بيارى كوطاعون مجما تغا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | اس مومن اور كافر كا ماجرا امام ابن ابي حاتم كى                | <b>r</b> z |
| 4+0        | 0 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 |          | ۸۸۷        | روایت ے                                                       |            |
|            | اس بر عقلی اور نقلی ولائل که بنده اینے افعال کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ۸۸۹        | عذاب قبر يراكك اشكال كاجواب                                   | 7%         |
| 9+4        | خالق نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ۸9٠        | شجرة الزقوم كتحقيق                                            | rq         |
|            | حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ مشنڈی ہونے<br>۔ : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4+       | ۸۹۳        | ولقد نادينا نوح(١١٣-٤٥)                                       |            |
| 9+1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 190        | ابعض انبياء سابقين كيقنص                                      |            |
|            | حضرت ابراہیم علیہالسلام کوآگ میں ڈالنے کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | YPA        | حضرت نوح عليه السلام كاتصه                                    | - н        |
| 9+4        | آ زمائش میں مبتلا کرنے کی حکمتیں<br>فال میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 797        | دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط                                   |            |
| 911        | حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اولین مہا جرہونا<br>نشزی نے نہ میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | حضرت نوح عليه السلام كي اولا د كا مصداق اور                   |            |
| 9(1        | اعز است شینی کی نضیلت میں احادیث<br>این نشیزی زیر ریستی سے متعلقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 19Z        | حضرت نوح عليه السلام كيعض فضائل                               | - 11       |
| 915        | عز لت نشینی کی فضیلت اور استجاب کے متعلق<br>فتریں میں سرموزن وقرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 19Z        | حغرت ايراجيم عليه السلام كاقصه                                |            |
| i          | فقهاءاسلام کے مختلف اقوال<br>حذید میں ہوروں اور میں الحریف کے مطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | شيعه كالغوى معنى اور حضرت ابراتيم عليه السلام                 | ٣٦         |
| 916        | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صالح بینے کوطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40       | <b>191</b> | کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت<br>اس سلہ برمعن                  | PZ         |
| 910        | کرنااوراس کی توجیه<br>حلیم کامعنی اور حضرت اساعیل علیه السلام کاحلیم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | A9A        | قلب کیم کامعنی                                                | 1          |
| "-         | یم ه می اور تصری ایما مین علید اسلام ه - مابودا<br>حضرت اساعیل علیه السلام می قربانی کا پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77<br>72 | A9A        |                                                               | וף אין     |
| 914        | ا مرت اهما من معلیه استرام کا کربان ۱۹۷۵ سر<br>اور پیش منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12       | A99        | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستاروں کی طرف<br>دیکھنے کامحمل    | ٥٠         |
|            | ا بوربین سر<br>حضرت اساعیل علیه السلام کے فدیہ کے مینڈھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۲       | •          | دیسے کا مس<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود کو بیار کہنے کا |            |
| 914        | كامدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | A99        | عمرے ابرا ہم علیہ اعمل سے بور و یار ہے ہا<br>پس منظر          | ۱۵         |
|            | معنی ایراجیم علیدالسلام کے کون سے بیٹے ذیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44       | ۸۹۸        | 2 11 E/ 11 1                                                  | ۵۲         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 9+1        |                                                               | - 1        |
| AIP        | عليالسكام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | ,                                                             |            |
| 919        | حضرت اساعيل عليه انسلام كوذ بح بوف يرولاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۷٠       | 9+1        | " i                                                           |            |
| 91A<br>919 | تع دعرت اساعیل علیدالسلام یا دهرت اسحال<br>علیدالسلام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 9-1        | میں بیار ہول کہنے کی توجیہات<br>تاریخ                         |            |

| _ |   |                                         |
|---|---|-----------------------------------------|
|   |   | . 41                                    |
| _ | • | -                                       |
|   | - | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|   |   |                                         |

| F   | متي   | موان                                                                                    | نبؤار       | مني    | عنوان                                                                                               | نبثؤر        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ľ   |       | قربانی کے دوں کی تعین اور تحدید میں فتہاء                                               | 9+          | 7      | حضرت اساعیل علیدالسلام کے ذیع ہونے پر                                                               | ۷.           |
| ı   | 97%   | شانعيكاندب                                                                              |             | qre :  | حريد دلاكل                                                                                          |              |
| ۱   |       | قربانى كيدنول كأتعين اورتحديد من فتهاء مالكيه                                           | 91          |        | حفرت اساعل عليه السلام ك ذيح مون ك                                                                  | ۷۴           |
| 1   | 917   | كالمرب                                                                                  |             | qrı    | دلائل کی توضیح                                                                                      |              |
| H   |       | قربانى كودنون كالعين اورتحد يدهن فقها وعدليه                                            | l           |        | حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذبی ہونے کا                                                              |              |
| 1   | 91-9  | کاندہب                                                                                  |             | 911    | تورات ہے ثبوت<br>علیہ میں اسس                                                                       |              |
| ۱   |       | قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید می تقباء                                              | ı           |        | حضرت اساعیل علیہ السلام کا حلقوم کٹنے ہے  <br>حند منابق                                             |              |
| ۱   | 91-9  | احاف کاند ب                                                                             |             | 922    | محفوظ رہنا ہمارے ہی علیہ کی وجہ ہے تھا<br>اس میں مقابق میں شاک میں میں میں میں است                  |              |
|     | 454   | قربانی کے جواز کے لیے صرف تین وٹوں کی<br>تخصیص بتر سے متعلق دور                         |             | gre-   | رسول الشه عليقة كاليارشاد كه يش دو ذبيحوں كابيثا<br>منا                                             | 20           |
|     | 9174  | مخصیص اورتحدید کے متعلق اعادیث<br>قربانی کے منکرین کے شہات کا از الہ                    |             | 411    | ہوں<br>اصرف حضرت اساعیل نہیں بلکہ ہرمسلمان آ پ                                                      | ا پر ا       |
|     | 901   | ترباق سے سرین سے جہات ہارائد<br>فقیاءاحتاف کے فرد یک قربانی کے جانور کا معیار           |             | éro.   | سرف سرت اسم من الله بر سمان اب<br>ک دجہ سے در مح ہونے سے محفوظ رہا                                  |              |
| ١   | . " ' | معیادا حاف مے درویک رہاں سے جا کورہ معیار<br>فقہا واحتاف کے زدیک افضل قریانی کامیان اور | 1           | ,,,    | کا جہائے ہیں ہوئے سے حوظ رہا<br>حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے خواب کا سیا ہونا اور                   |              |
|     | qrr   | مهور مان                                            | _           | gry    | ا ہمارے نی سیدنا محمد مطالعہ کے خواب کا سیا ہونا<br>انہارے نی سیدنا محمد مطالعہ کے خواب کا سیا ہونا |              |
| ١   | 904   | قربانی کے گوشت کے احکام<br>قربانی کے دیکر مسائل                                         | 94          | 91/2   | قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث                                                                     | <b>2</b>     |
|     | ۳۲۹   | تربانی کے اسرار در موز<br>قربانی کے اسرار در موز                                        | 99          | 979    | قربانی کے شری تھم سے متعلق احادیث                                                                   |              |
|     |       | ولقدمننا على موسى و هارون                                                               |             |        | ایک جانور کی قربانی میں کتنے افراد شرکیک ہوسکتے                                                     | 1.           |
|     | 966   | (III_ITA)                                                                               | :           | 979    | ين؟                                                                                                 | <b>~</b>     |
|     | 19/24 | حضرت موى اورحضرت مارون عليجاالسلام كاقصه                                                |             | 911    | قربانی کے جانور کی کم از کم کننی عمر ضروری ہے؟                                                      | · <b>A</b> I |
|     |       | حضرت الياس عليه السلام كاقصه اوران كي منصل                                              | 1• <b>r</b> |        | وه عیوب جن کی وجہ سے سی جانور کی قربانی جائز                                                        | 44           |
|     | 912   | سوائخ                                                                                   |             | 91"1   | انہیں ہے                                                                                            |              |
| -   |       | حضرت الیاس علیہ السلام کی ہمارے نی سیدنامحم<br>ساللہ                                    | 4           | 927    | انماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کرنے کی ممانعت                                                       | ۱ ۸۳         |
|     | 96%   | مالی ہے۔ ملاقات کی روایات<br>مصحمت                                                      |             | 927    | قربانی کے جانورکوذئ کرنے کی کیفیت<br>است نیرین کی سند                                               | - 11         |
|     | 91%   | ان روایات کوچیج قرار دینے پر حافظ ذہبی اور حافظ<br>سے شرحت تنہ                          | 1           | 9177   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                             | - 11         |
|     | 71:7  | ین کیر کے تھرے<br>عظرت الیاس علیہ السلام سمیت چار نبیوں کے                              | l.          | 950    | قربانی کے حکم میں فقہاء شافعیہ کاند ہب<br>ق ان سر حکم میں فقہاء شافعیہ کاند ہب                      | - 11         |
|     |       | معرت الي العبية العام ميت عور يون عالم                                                  |             | - gr-y | قربانی کے تھم میں نقباء عنبلیہ کاند ہب<br>قربانی کے تھم میں نقباء مالکیہ کاند ہب                    | - 11         |
| -   | 40.   | سی میں اور میں اور                                  | 1           | 924    | تربان کے تم یں عباء اللہ کا کہ بب<br>قربانی کے تھم میں نقہاء احتاف کا ندہب                          | - 11         |
| ji. | جبا   | 7                                                                                       |             |        |                                                                                                     |              |

تبيار القرآء

| صنحہ     | عنوان                                                | فمبرثار | منح  | عنوان                                                                                    | نمبثور |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | سی کو گمراه کرنے کی قدرت شیطان میں ہے نہ             | 177     |      | حعرت الیاس کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی                                                    | 1+4:   |
| 11       | کفار میں اس مسئلہ میں اہل سنت کے موقف پر             |         | 900  | روايت                                                                                    | l      |
| 971      | دلائل اور تقذير كاثبوت                               |         |      | بعل کامعنیٰ اوراس کی پرستش کا پس منظراور پیش                                             | 1•∠    |
|          | تقذير پر دارد ہونے والے اشكالات كو دوركرنے           | 1171    | 901  | منظر                                                                                     |        |
| are      | کے لیے علامہ عینی اور دیگر علماء کی تقاریر           |         |      | ا بعن کی نا کا می اوراس کی پرستش کوچھوڑ کرلوگوں کا                                       | 1•٨    |
|          | تقدیر پروارد ہونے والے اشکال کودور کرنے کے           | Irr     | 961  | حصرت الباس كي طرف متوجه بونا                                                             |        |
| 942      | متعلق مصنف کی تقریر                                  |         | 927  | آل یاسین سے مرادآ ل سیدنا محمد علط ہے                                                    | 1+4    |
| ∠۲۹      | حضرت آدم اورحضرت موی علیجاالسلام کامباحثه            | ITO     | 905  | حفرت لوط عليه السلام كاقصه                                                               | H•     |
|          | آيا تقدير مين لكها بوا بونا ارتكاب معصيت ير          | וריו    |      | وان يونس لمن المرسلين                                                                    | 111    |
| AYP      | ملامت کے سقوط کا سبب ہے یانہیں؟                      |         | 900  | (1mg_1Ar)                                                                                |        |
| 979      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              | 1       | 707  | , <b>"-"</b>                                                                             |        |
|          | رسولوں کے غلبہ سے مزاد ان کا ولائل کے اعتبار         | IFA     | Ì    | حفرت بونس عليه السلام كاحسب ونسب اور                                                     |        |
| 924      | یے غلبہ ہے                                           | 1       | 404  | ابتدائی حالات                                                                            |        |
|          | الله کی حمد و ثنا کرنے اور رسولوں پر سلام بھیجنے میں | irq     |      | حضرت بونس عليه السلام كا ابل نينوي كي طرف                                                |        |
| 921      | مناسبت                                               | 1       | 904  | مبعوث کیاجانا                                                                            |        |
| ع∠ه      | اختیا می کلمات<br>پر                                 | 1       |      | حضرت بونس عليه السلام كا الى قوم ك ايمان                                                 |        |
| 920      | ماً خذومرا جع                                        | 1111    | 904  | لائے ہے مایوس ہونا                                                                       |        |
|          |                                                      |         |      | حضرت یونس علیه السلام کاغضب ناک ہوکر چلے                                                 | rii .  |
|          | क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक                        |         | 901  | ٔ جانااور مچھلی کا آپ کونگل لینا<br>ا جانااور مچھلی کا آپ کونگل لینا                     |        |
|          |                                                      |         |      | حضرت بونس علیہ السلام کا مجھل کے پیٹ سے                                                  | 112    |
|          |                                                      |         | 909  | ا با برآنا<br>حدم بانسان الديرين السريزية في ما ما                                       |        |
|          |                                                      |         | _ ا  | حصرت بونس عليه السلام كاوالپس ايني قوم كى طرف  <br>ا                                     | HA.    |
| ∥.       |                                                      |         | 944  | اجانا<br>حدد بانسام المدرك تام الأسرام المدرك                                            |        |
|          | !                                                    |         | 141  | حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل میں احادیث<br>کفار کے اس قول کا رد کہ فرشتے اللہ عزوجل کی | [      |
|          |                                                      |         | 947  |                                                                                          | 164    |
|          |                                                      |         | '''  | بینیاں ہیں<br>الله اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے                                      | iri    |
|          |                                                      |         | 941" | الله اور جمات سے درسیان کی سراہے ہے <br>مرحیان کےمحامل                                   |        |
| <u> </u> |                                                      | 1       | L    | يريان عاد ا                                                                              |        |

# لِيبِيرُ لِللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

المسمد مله دمب العبالمين البذي استغنى في حدد عن الحيام دين وانزل القرآن تبيانا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلامعلى سيدنا محد إلذى استغنى بصباؤة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ البيناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقذ القران وتحدى بالغرقان وهجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل اللسد حبيب الرحمن لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الرايشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملتدا جمعين - اشهدان لاالع الااللهوحدة لاشريك لنزواشهدان سيتدناومولانا مجاعبده ورسول ماعوذ بالله من شرور نسى ومن سئات اعمالي من بهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادى له اللهموارني الحق حقاوارزقني اتباعه اللهمرارني الياطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهمراجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنع فالخطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالم اسدين وزيخ المعاندين في تعريبًا للهم الق في قلبي اسرا والقرآن واشرح صدري لهماني العربتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوبرني بالوار الغرقان واسعدني لتبيان القران، رب زدني علمارب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانًا نصيرا - اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندر سولك واجعاد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا فياطراف العالمين إلى يومر الدين وإجعله لى ذريعية للمغفرة ووسيلة للنباة وصدقة جاربية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لا الدالاانت خلقتني واناعيدك وإناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرماصنعت ابوء للث بنعمتيك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفرال ذنوب الاانت أمين باربالعالمين

### الشاك كام ي (شروع كرتا مول) يونهايت رحم فرما في والأ يميت ميروان ٢٥٠

تمام تعریقی الله رب العالمین کے لئے محصوص میں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف ہے مستنفی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روثن بیان ہے اور صلو ، وسلام کا سیدنا محرصلی الله علیه وسلم برنزول ہوجوخود الله تعالى كے صلوة نازل كرنے كى وج سے برصلوة سيج والے كى صلوة سيمستغنى بيں۔جن كى خصوصت يد بے كدالله رب العالمين ان كوراضى كرتا بالشرتعالى في ان يرقر آن نازل كيااس كوانبول في بهم تك پينيايا اورجو يحدان يرنازل موااس كا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجمایا ۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنے کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے قلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا حبند اہر جبندے سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گندگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی معفرت کے اعلان کی تصریح کی تی ہے اور ان کی یا کیزہ آل ان کے کائل اور بادی اصحاب اور ان کی از واج مطهرات امہات الموشین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء بر بھی صلوۃ و سلام کا نز ول ہو۔ بیس گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریکے نہیں اور بیس گواہی ویتا ہوں کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں۔ میں ایپے نفس کے شراور بدا محالیوں سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں ۔جس کو اللہ ہدایت دے اے کوئی حمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ حمراہی پر چیوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سكتا\_ا بالله إجمع يرحق واضح كراور مجهاس كي اتباع عطا فرما اور مجمه ير باطل كو واضح كراور مجهاس سے اجتناب عطا قرما\_ ا \_ الله! مجهي "تبيان القرآن" كي تصنيف من صراط متقم يربرقر ارركه اور مجهاس من معتدل مسلك ير ثابت قدم ركه - مجه اس کی تحریر میں غلطیوں ادر لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے الله! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دیے مجھے قرآن مجیدے فیوض ے بہرہ مندفر ما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور قرما۔ مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔اے میرے رب! میرے علم کوزیادہ کر'اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پیندیدہ طریقے سے داخل فر ما اور مجھے ( جہاں ہے بھی یاہر لائے ) پیندیدہ طریقہ سے باہر لا' اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرماجو (میرے لے ) مددگار ہو۔اے اللہ!اس تصنیف کو صرف اپنی رضائے لئے مقدر کردے اوراس کواپنی اوراسیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' مقبول' محبوب اور اثر آفرین بنا دے اس کومیری مغفرت کا ذریعهٔ میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کردے۔ مجھے دنیا میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما' اے اللہ! تو میرارب ہے تیرے سواکوئی عبادت کامنتحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اورعبد میر ا پنی طاقت کےمطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدا محالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے جھے پر جو اُنعامات ہیں میں ان کا قرار کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گنا ہوں کومعاف کرنے والانتیں ب- آمين يارب العالمين!

# و ورج العنكبوت سورة العنكبوت (۲۹)

جلدتم

marfat.com

تبيار القرأر

## بِسِّمُ الْلَكُ الْسِّحُ الْسَحِّمُ الْسَحِّمُ الْسَحِّمُ الْسَحِّمُ الْسَحِّمُ الْسَحِمِدِهِ نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكويم

## سورة العنكبوت

#### سورت کا نام

اس سورت كانام العنكبوت ب كيونكهاس سورت كي درج ذيل آيت ميس العنكبوت كاذكر ب:

جن لوگول نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز مقرر کر رکے ہیں' ان کی مثال کٹری کی طرح ہے' جوابیک گھر بنالیتی ہے' اور بے شک تمام گھرول میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے' کاش کہ وہ حان لیتے۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ الْتَحَدُّ وَامِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كُمَثُلِ الْعَنْكَبُوْتِ ﴿ إِنَّكَانَتُ بَيْنًا ۚ وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبُيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ كَوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ (السَّبوت: ٤١)

قرآن مجید میں العنکبوت کا لفظ صرف اسی سورت کی اسی آیت میں ہے' لہذا اس سورت کا نام العنکبوت رکھنے کی وجہ صاف ظاہر ہے۔اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالی کوچھوڑ کرجن بتوں کو اپنا کارساز اور مددگار بنارکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

## سورة العنكبوت كے متعلق احادیث

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم التعلمی النیشا پوری التوفی ۴۲۷ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے سورۃ العنکبوت کو پڑھا اس کو ہرمومن اور منافق کے عدد کے برابر دس نیکیاں ملیں گی۔

(الكعف والبيان ج عص ٢٦٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٢ه)

اس حدیث کوامام ابوالحن علی بن احمد الواحدی النیشا پوری التونی ۲۸ سرے نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (الوسیط جسس ۳۱۲) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ ھ

امام این الصریس امام النهاس امام این مردویه اورامام بیمی نے ولائل العوق میں حصرت این عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کیا ہے کے سورۃ العنکبوت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام الدارقطني نے السنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور جاند کہن تکنے کی نماز جار رکوع اور جار مجدول کے ساتھ پڑھی پہلی رکعت میں سورۃ العنکبوت یا سورۃ الروم پڑھی اور دوسری ركعت ميس سورة ينسين برجي\_(الدرامنورج م ١٦٨ مطبوعة اراحياه التراث العربي بيروت المهمان)

ائر مثلاثہ کے نزد کیسورج گربن تکنے کی نماز دورکھت ہے جس میں جاررکوع ہیں اور بررکھت میں دورکوع ہیں اور امام ا ابوصنیفہ کے نزد کیسسورج گربن کی نماز دورکھت ہے اور ہر رکھت میں عام معمول کے مطابق ایک رکوع ہے ائمہ مثلاث کی دلیل ندکور الصدر حدیث ہے اور امام ابوحنیفہ دلیل ندکور ذیل حدیث ہے :

حضرت عبدالله بن عرورضی الله عنها بیان کرتے ہیں کدرسول الله علیدوسلم سے عبد مبارک بیل سورج کربن لگا، رسول الله علی الله علیہ وسلم نے قیام کیا (اتنا لمباقیام کیا کہ ) لگنا تھا آپ رکوع نہیں کریں سے پھرآپ نے اتنا لمبارکو ٹاکیا کہ لگنا تھا کہ آپ رکوع سے سرنہیں اٹھا میں سے پھرآپ نے رکوع سے سراٹھایا اور دوسری رکھت بھی ای طرح پڑھی۔

(سنن الودادُ ورقم ١٩٩٣ أسنن ألكبري للنسائي رقم الحديث: ١٨١٨ منداحمر جم ١٩١٠)

### سورة العنكبوت كازمانهنزول

یہ سورت مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمانوں کو مشرکین اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنا رہے تھے '
نو جوانوں کوان کے والدین زدوکوب کرتے تھے 'اور غلاموں پران کے آقامش سم کرتے تھے 'اس وجہ سے قدرتی طور پران نو
مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور شبہات سرافھاتے تھے کہ جب ہم برق دین پر ہیں تو ہم پر
مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور شبہات سرافھاتے تھے کہ جب ہم برق دین پر ہیں تو ہم پر
مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے تھے اور شبہات سرافھاتے تھے کہ جب ہم برق دین پر ہیں تو ہم پر
مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے تھے اور شبہات کے ہیں۔
جنناظلم وستم بچھلی امتوں پر ہوا ہے اور جننے مصائب انہوں نے راہ حق میں برواشت کیے ہیں۔

لوگ آسان سیحتے ہیں مسلمان ہونا کہ دانم مشکلات لا اللہ را یشہادت گہدالفت میں قدم رکھنا ہے چوں ہے کو یم مسلما نم بکر زم

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۵ ہے بیبورت سورة الروم کے بعد اصطفقین کے سوااورکوئی سورت الروم کے بعد اصطفقین کے سوااورکوئی سورت کا نروم کے بعد اصورت ان آخری سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔

#### سورة العنكبوت كيمشمولات

- اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا ہے کری اور جائی کے رائے میں مشکلات لاز ما آتی ہیں ان مے مجمرانانہیں جا ہے۔
  - اں باپ کی اطاعت کی حدود متعین کی ہیں' اور بہ بتایا ہے کہ اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔
- انبیاء سابقین حفزت نوح' حفزت ابراہیم' حفزت لوط' حفزت شعیب' حفزت صالح اور حفزت مود کی امتول اور ان ﷺ کے حالات کا اجمالاً ذکر فر مایا ہے کہ انہوں نے بھی دین حق کی راہ بیں مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔
  - 🖈 جو کفار دوسرول کے سہاروں پر اسلام کی مخالفت کررہے ہیں ان کی سازشیں تارعکبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔
    - 🚓 سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی رسالت پرانل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات۔
- جڑے جوسلمان کفار کے ہاتھوں مظالم کا شکار ہورہ تھے ان کو بجرت کرنے کی ہوایت اور ان کے لیے آخرت کے اجروثواب کی بٹارت۔
  - 😭 توحيد پر والاک اور مشرکين کې ندمت 🗝

اس مخضر تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ تو فق اور اس کی تائید سے سورة العنکبوت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرد ہے

جلامج

ہیں۔اللہ العلمين! مجھے حق پرمطلع كرمنا اوراس كو لكھنے كى توفيق دينا اور مجھ پر باطل كوآ شكارا كرنا اوراس سے اجتناب كرنے اوراس كاردكرنے كى ہمت عطافر مانا۔

غلام رسول سعیدی غفرله ۱۱ریچ الثانی ۱۳۲۳ه/۲۳ جون۲۰۰۲ء

نون:۲۱۵۶۳۰۹

جلدتهم

marfat.com

تبيأر القرأر

یس جائے گا O اور بے شک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آ زمایا تھا ' سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر دے گا جو سیج میں اور ان لوگوں کو (مجمی) ضرور ظاہر کر دے گا جو جموشے میںO جو لوگر نَ السَّيِّاتِ أَنْ يَسْبِعُونَا مَ ہتے ہیں کیا انہوں نے یہ کمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے فی کر نکل جائیں گے! وہ کیا بما فیملہ کر اور جو تحص الله سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ بہت سننے والا مِيعُ العَلِيْمُ © وَمَنَ حَاهَا فَاتَّمَانُ ب کھی جاننے والا ہے 0 اور جو (اس کے دین میں) کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے بی فائدہ کے کیے کوشش کرتا ہے' بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے O اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک یں سے اور ان کے اجھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں مے O اور ہم نے انسان کو اس کے مال

O اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں کریں گے O اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پر اللہ کی راہ میں کوئی اذبت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذاء کو اللہ کے عذاب کی اتھ تھے! کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ مہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہیں! ٥ اور الله ایمان والوں کو ضرور طاہر فرما دے گا اور منافقوں کو (بھی) ضرور ظاہر فرما دے گا 🔿 اور الن

marfat.com

تبيار القرآن

## إِنَّهُ وَكُذِهُ وَنَ ® وَلَيَحْمِلُنَّ ٱثْقَالَهُمْ وَ ٱثْقَالًا مَعَ

ب شک وہ ضرور جموئے ہیں 0 اور وہ ضرور اینے ہوجد اٹھائی کے اور اینے ہوجموں کے ساتھ

## ٱثْقَالِهِمْ ﴿ وَلَيُسْتَلُّ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَتَاكَانُوْ الْفَتْرُونَ ﴿

(اور) کی بوجد اور قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی افتراء کی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم O کیالوگوں نے بیگان کرلیا ہے کہ ان کو بیہ کہنے پرچھوڑ دیا جائے گا کہ ہم انجان لے آئے ہیں اور ان کو آز مایا تھا 'سواللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گاجو سے ہیں اور ان کو آز مایا تھا 'سواللہ ان کو کو کو مرور ظاہر کر دے گاجو ہموٹے ہیں O (المنظموت: اللہ) مرور ظاہر کر دے گاجو جموٹے ہیں O (المنظموت: اللہ اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی آز مائشیں

الف لام مم ٥ (العنكوت: ١) ال كي تفسير البقره: المن كزر چكى ہے۔

فرمایا: کیالوگوں نے میگمان کرلیا ہے کہ ان کو مید کہتے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان نے آئے ہیں اور ان کو آ زمایا نمیس جائے گا O (استعبرت)

المام ابواسحاق احد بن محمد بن ابرائيم العلى النيشا بورى التوفي عام ولكه عني:

اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے ابن جرت اور ابن عمیر نے کہایہ آیت معنرت محارین یا سرے متعلق نازل ہوئی ہے جب ان کواللہ کے ماننے کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا۔

حافظ ابن حجرعسقلانی متونی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ان لوگوں میں سے تنے جنہیں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا اور بیسا بقین اولین میں سے تنے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جب ان کوعذاب دیا جارہا تھا آپ نے فرمایا: اے آل یاسر مبر کروتم ہے جنت کا وعدہ ہے۔ (الاصابر تم الحدیث: ۵۷۲۰)

امام ضعی نے کہا یہ دونوں آیتیں ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئیں ہیں جو مکہ میں تھے اور اسلام لا بچکے تھے مدینہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے اصحاب نے ان کولکھا جب تک تم بجرت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تہمارے اسلام کے اقرار کو تبول
نہیں فرمائے گا' وہ مدینہ کا قصد کر کے روانہ ہوئے' مشرکین نے ان کا تعاقب کرکے ان کو پھر مکہ واپس لوثا دیا' تب ان کے
متعلق ہے آیت نازل ہوئی' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان کی طرف لکھا کہ تہمارے متعلق اس طرح آیت
نازل ہوئی ہے' تب مکہ کے مسلمانوں نے کہا اب ہم ہر حال میں مدینہ جائیں گے' خواہ ہم کو مشرکین سے قبال کرتا پڑے۔ پھر
وہ مکہ سے روانہ ہوئے' مشرکین نے حسب سابق ان کا تعاقب کیا' تو مسلمانوں نے ان سے قبال کیا' بعض ان میں سے شہید

ہو گئے اور بعض نجات پا کر مدینہ بیٹنج گئے تو اللہ سبحانہ نے ان کے متعلق میدود آیتیں نازل فرما کیں۔ معملات میں مصرف میں

اورمقائل نے کہا کہ بیآیت معزے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد شدہ غلام بھنج کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ پہلے مخفس تھے جو جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے تھے عامر بن الحضر می نے ان کو تیر ماراتھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مجھ سیدالشہد او بیں اور اس امت بیں وہ پہلے محض ہیں جن کو جنت کے

وروازہ سے پکارا جائے گا۔ان کے شہید ہونے پران کے ماں باپ اور ان کی بیوی بے قراری سے گریہ کرد ہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے متعلق بیر آیت نازل فرمائی اور بیر بتایا کہ اللہ کو واحد ماننے کی وجہ سے ان کو جومصائب اور مشقتیں پنچیں ان پرصبر کریں اور بید کہ دین اسلام میں بہر حال امتحانوں اور آز مائٹوں ہے گزرنا ہوگا۔

(الكشف والبيان يعم وع مع مطبوعة واراحياء الراث العربي بيروت ٢٣٢ اها الوسيط عصم ١٣١٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ ه

اس کے بعد فر مایا: اور بے شک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آز مایا تھا 0 (العنكبوت: ٣)

سابقهامتوں کی آ زمائشیں

ا مام عبد الرحمٰن بن محمد بن ادر لیس الرازی المعروف باین الی حاتم التونی ۳۴۷ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مار میں اللہ میں سیاست میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ عالم التونی ساتھ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ م

الله تعالى في ايك اورآيت من فرمايات:

کیاتم نے بیٹ گمان کرلیا ہے کہتم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانگہ ابھی تک تم پرالی آ ز مائٹیں نہیں آ ئمیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پر آ ئیس تھیں'ان پر آفتیں اور مصبتیں پہنچیں اور وہ (اس قدر) جمنچوڑ دیئے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو بے شک اللہ کی مدد عنقریب آئے گی!۔ اَمُرحَسِبْتُمْ اَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يُأْتِكُوْ تَقَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْامِنَ قَبُلِكُوْ مَسَّتُهُ مُ الْبَاسَاءُ وَالطَّنَزَاءُ وَزُلْزِلُواحَتَى يَقُوْلَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْامَعَهُ مَثَى دَمُرُ اللهِ اللهِ الرَّانَ فَمْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ٥ (التروي)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب كہتے تھے كہ جميس بچھلى امتوں كے حالات بتائے گئے 'انہيں الله كى راہ ميں ايذاء پہنچائى گئى اور انہوں نے مصائب اور تكاليف ميں صبر كيا اور راحت ميں الله كاشكر ادا كيا 'اور الله تعالیٰ نے ان كے متعلق بيہ فيصله كيا كہ عقريب الله ان كوكشادگى اور تنگى ميں جتلا كرے گا اور خير اور شرميں اور امن اور خوف ميں اور اطمينان اور بے قرارى ميں آزمائے گا۔ (تغير امام ابن ابی حاتم جومس ٣٠٠١-٣٠ رقم الحدیث ٤١٢٩ اکتبہ زار مصطفیٰ انباز' كمه كرمه ١٣١٤ه)

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنی چا در پر ٹیک انگائے ہوئے تھے 'ہم نے آپ سے عرض کیا: آیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے! آیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے! آپ نے قرمایاتم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کوزمین میں دبا دیا جاتا 'پھراس کے جسم پر آ ری رکھ کراس کے جسم کودو حصوں میں کاٹ دیا جاتا 'اور بیظلم اسے اس کے دین سے منحرف نہیں کرتا تھا 'اور اس کے جسم میں لوہ کی کنگھی چلا کراس کے گوشت 'اس کی رگوں اور اس کے پٹھوں کوچھیل دیا جاتا اور بیظلم بھی اسے اس کے دین سے منحرف نہیں کرتا تھا 'اور اللہ اپنے اس کے دین سے منحرف نہیں کرتا تھا 'اور اللہ اپنے اس دین کو کھمل فرمائے گاختیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوااور کس کا خوف نہیں ہوگا البتہ اس کوانی بحریوں کے متعلق بھیڑ ہے کا ڈر ہوگا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

(صحح ابنجاری رقم الحدیث:۳۹۱۲ سن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۲۹ سنن النمائی رقم الحدیث:۴۰۳ سنداحدرقم الحدیث:۳۳۱۱)
جعرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو بخارتھا ہیں آپ کے پاس گیا میں نے آپ
پر ہاتھ درکھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں اس کی تپش محسوں کی میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کو کلٹنا تیز بخار ہے! آپ نے
فر مایا: ہمارا حال ای طرح ہوتا ہے۔ ہمارے لیے مصائب کو داگنا کر دیا جاتا ہے تا کہ ہم کو اجر بھی و گنا ہے میں نے عرض کیا! یا
رسول الله! لوگوں میں سب سے زیادہ بخت مصائب کس پر آتے ہیں؟ آپ نے فر مایا نبیوں پڑیں نے پوچھا! پھر کس پر؟ آپ

تبيار القرآر

نے فرمایا: پر نیک لوگوں پڑے شک میں سے کی ایک کوفقر میں جلا کیا جاتا ہے تھی گوائی کے ہاں کے ہاں ہے گئے کے مرف ایک جاور ہوتی ہے اور بے شک ان بھی سے ایک فقی معیبت سے اس طرح خوال ہوتا ہے جی طرح فی سے کوئی ایک مختص راحت سے خوش ہوتا ہے۔

سو الله ان لوگول كو ضرور ظاهر كر دے كا جو سي بين اور ان لوگول كو ( بھى) ضرور ظاهر كر دے كا جو جمو في بين (العنكبوت: ٣)

المام ابواسحال احمد بن محمد بن ابرائيم نيشا بورى متونى ٢٩٥٥ ه لكهت بين:

الله تعالیٰ کے علم پرایک اشکال کے جوابات ·

اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے سواللہ ان اوگوں کو ضرور جان نے گا جو سے ہیں اور ان انوگوں کو ( بھی ) ضرور جان لے گا جوجھوٹے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کوستقبل میں ہونے والے کمی کام کا پہلے علم میں ہوتا بلکہ اس کام کے واقع ہوجانے کے بعد اس کاعلم ہوتا ہے طالا تکہ اللہ تعالی کولوگوں کا استخان کینے سے پہلے ان کاعلم ہوتا ہے اس کاعلم قدیم تام ہے اور اس آیت کامعن سے کہ اللہ تعالی اس کو ظاہر کردے گاحی کہ اس کا معلوم ہوتا موجود اور محقق ہوجائے۔

> وَلَنَبْلُوَتَّكُمْ حَتَّى نَعُلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُوْوَالطَيرِيْنَ وَنَبْلُوَ أَاخْمِارَكُوْ (حماس)

ہم ضرور تہارا امتحان لیں مصحتی کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صرکرنے والوں کو ظاہر کردیں مجاور ہم تہاری

خیروں کو جانج لیں گے۔

ای طرح اس آیت میں بھی ہے۔ (الکھن والبیان ج یص مینا مطبوعه دارا دیاء التراث العربی وروت ۱۳۲۳ھ). علامہ ایوعبد الله محمد بین احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۹۸۸ھ کھتے ہیں: زجاج نے کہا اس آیت کامعنی ہے ہے تا کہ الله صادق کے صدق کے وقوع اور کا ذب کے کذب کے وقوع کو سات الما تكدالله كور الركاوب كريد الرف سے يہلے ان كے صدق اور كذب كاعلم تھا، ليكن اس كوعلم تھا كرصادق كے صدق کا وقوع ہونے والا ہے اور عنظریب اس کا صدق واقع ہوگالیکن اس نے قصد کیا کہ اس کو ان کے صدق اور کذب کے وقوع کا علم ہوتا کہان کے صدق اور کذب کی جزاء دی جائے۔ نحاس نے کہااس آیت کے حسب ذیل معانی ہیں:

- صادقین اور کا ذبین کوان کے اعمال کے اعتبار سے جوصلہ ملے گائ خرت میں اللہ تعالی لوگوں کواس صلہ اور ان کے انجام سے واقف کرنے گا۔
- (۲) الله تعالیٰ لوگوں کو اور جہان والوں کو اس برمطلع کرے گا کہ بیرصادق ہیں اور بیرکا ذب ہیں' یعنی ان کومشہور کرے گا' صادقین کی کرامت اور و جاہت ظاہر فرمائے گا کہ بیصادق ہیں اور کا ذبین کورسوا اور ذلیل کرے گا کہ بیرکا ذب ہیں۔ (m) الله تعالی صادقین کے او برصدق کی علامت جسیاں کردے گا اور کا ذبین پر کذب کی علامت جسیاں کردے گا۔

(الجامع لاحكام القران جزساص ٢٠٠٠-٢٩٩ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا کہ سب سے پہلے سات آ دمیوں نے اسلام کوظا ہر کیا' رسول الله صلی الله عليه وسكم' حضرت ابو بكر' حضرت عمار'ان كي مال سميّه' حضرت صهيب' حضرت بلال اورحضرت مقداورضي النّه عنهم' ر ہے رسول اللّه صکی اللّٰدعلیہ وسلم تو اللّٰد تعالیٰ نے آپ کی حفاظت آپ کے چیا ابوطالب کے ذریعہ کی 'اور رہے حضرت ابو بکر تو ان کی حفاظت الله تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعہ کی اور رہے باقی صحابہ تو ان کومشر کین نے پکڑ لیا اور ان کولوہ کی زر ہیں پہنا کیں اور ان کو وھوپ میں تیایا' ان میں سے ہرایک برخودانہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بختی اورظلم کیا' ماسواحضرت بلال کے' ان کے نزدیک ان کی جان معمولی اور حقیرتھی' اوران کی قوم بھی ان کوحقیر جانتی تھی' انہوں نے ان کو پکڑ کربچوں کےحوالے کر دیا وہ حضرت بلال کو مکہ کی گھاٹیوں میں تھیٹتے پھرتے تھے اور حضرت بلال کہتے تھے احدا حد (اللّٰد واحد ہے'اللّٰہ واحد ہے )۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث: ۵۰) مصنف ابن الي شيبه ج ۱۳ ص ۱۳۹ مشد احدج اص ۴۴ صحح ابن حبان دقم الحديث: ۵۸۳ که المستد رک جسم ١٨٨٠ ولاكل العوة جرم ١٨٨\_١٨١)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ برے کام کرتے رہتے ہیں کیا انہوں نے بیگان کرلیا ہے کہ دہ ہم ہے ہے کرنگل جائیں **ے! وہ کیبائرا فیصلہ کرتے ہیں 0اور جو تحض اللہ سے ملنے کی امیدر کھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کر دہ وفت ضرور آ نے والا ہے** ' اور وہ بہت سننے والا سب کھے جاننے والا ہے Oاور جو (اس کے دین میں ) کوشش کرتا ہے تو وہ اینے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتا ہے ' بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے Oاور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے مناہوں کوان سے مٹادیں گے اور ان کے اجھے کا موں کی ضرور ان کوجزادیں گے O (العنکبوت: 4m)

الله تعالی کاعنی اور بے نیاز ہونا

جولوگ برے کام کرتے رہے ہیں' اس سے مرادوہ لوگ ہیں جوشرک کرتے رہے ہیں' کیا انہوں نے بیگان کرلیا ہے کہ وہ ہم سے فئے کرنگل جائمیں گئے اس سے بیمراد ہے کہ کیاان کا بیگان ہے کہ وہ ہم کوعا جز کردیں گے ادرہم ان کی گرفت نہیں کر تعين هي حضرت ابن عباس رمني الله عنهما في فرمايابية بيت الوليد بن المغير و ابوجبل الاسود العاص بن بشام شيبه عنبه الوليد بن عتبہ عقبہ بن معیط منظلة بن الی سفیان اور العاص بن وائل وغیر ہم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ان لوگول نے اپنے رب کی صفات ے متعلق جو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے رب کی گرفت میں نہیں آ عیس کے الن کا یہ کہنا بہت بُرا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

اوراس کے بعد فرمایا اور جو محض اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔اس کامعنیٰ میہ ہے کہ جو مخص موت سے ڈرتا ہے اس کو نیک عمل کرنے جا جئیں' کیونکدموت نلنے والی چیز نہیں ہے۔

پھر فرمایا اور جو (اس بچے دین میں) کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتا ہے اس کامعتی ہے جو مخص اللہ تعالٰی کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور کفار ہے جہاد میں مشغول رہتا ہے تو اس کی بیتمام سمی اپنے نفس کے لیے ہے کیونکہ ان تمام نیک اعمال کا تواب اس کوہی ملے گا ان اعمال کا کوئی نفع اللہ تعالٰی کوئیس پینچھا ' بے شک اللہ تمام جہاتوں ہے تی سے یعنی اس کوئس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابو ذررضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ ارشاو فرما تا ہے اسے میر ہے بندوا تم سب گراہ ہو سوااس کے جس کو ہیں ہدایت دول کا تم سب فقیر ہو سوا اس کے جس کو ہیں عوال کرد ہیں تم کورزق دول گا اور تم سب گنبگار ہوسوا اس کے جس کو ہیں عاقبت سے محصول سوتھ میں ہے جس کو ہیں عاقبت سے محصول سوتھ میں ہے جس کو ہیں عاقبت سے محصول سوتھ میں ہے۔ جس کو ہیں اس کو بخش دول گا اور محصول سوتھ میں ہے اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک ال کر میرے بندول علی سب سے بزے تم کی اور پر ہیر تا رک دل کے مطابق ہو جا کی تو میرے ملک میں ہوگا اور آگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک ال کر میرے بندول اور آخر اور پر ہیر تا آثر کے دل کے مطابق ہو جا کی تو میرے ملک میں ہوگا ، اور آگر تمہارے اول اور آخر اور پر ہیر تا ہوں ہو اور تر اور خشک ال کر میرے ملک میں ہوگا ، اور آگر تمہارے اول اور آخر اور تر ہیں ہوگھ میں کے سوال کے مطابق ہو جا کی تو میرے ملک میں جھم میں ہوگا ، اور آگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تر اور خشک ال کر آبیہ میں اور تی تی تو ہو کے مطابق عطا کر دول تو میرے ملک میں جو جا کی تو میرے ملک میں ہو جا کی تو میرے ملک میں ہو جا کی تو میرے ملک میں ہو جا کہ ہو جا تا ہوں ہو جا تا ہے ۔ (سن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳۵۵ میں اندر آبی ایک کہ ایس میں اندر آبی الحدیث این درقم الحدیث المی میں دول اور وہ کام ہو جا تا ہے ۔ (سن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۵۵ میں ایک میں الکام ہو جا تا ہے ۔ (سن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۵۵ میں میں الکام ہو جا تا ہوں دولک میں ۱۳۵۵ میں الکام ہو جا تا ہوں ہو ہو جا تا ہوں ہو جا تا ہوں ہو ہو جا تا ہے ۔ (سن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۵۵ میں کر الحدیث ۱۳۵۵ میں الکام ہو جا تا ہے ۔ (سن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۵۵ میں کر الحدیث ۱۳۵۵ میں کر الحدیث ۱۳۵۵ میں میں ۱۳۵۰ میں کر الحدیث ۱۳۵۵ میں کر الحدیث الحدیث ۱۳۵۵ میں کر الحدیث کر الحدیث الحدیث کر الحدیث

ی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضروران کے گناہوں کوان سے مٹادیں گے اور ان کے اچھے کا موں کی ضروران کو جزادین گے۔

گناہوں کومٹانے سے میکھی مراد ہو تکتی ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد جودل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجاتا ہے اس نقط کومٹا دیا جائے گا' یا فرشتوں نے اس کے صحائف اعمال میں اس کے جوگناہ لکھے ہیں ان کومٹا دیا جائے گا' یا بیمغفرت اور بخشش سے کنا ہے۔

اوران کے اجھے کامول سے مرادان کی عبادات ہیں۔

اوران سے ایسے و و سے مراوران میں جورہ یہ ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ کفر وشرک میں جس قدر گناہ کیے تھے ان سب کومنادیا جائے گا'اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ

ان کے زمانہ کفر اور اسلام کے سب گناہوں کو منا دیا جائے گا' جمہور کے نزدیک کفر اور شرک کے زمانہ میں کیے گئے ٹیک کام

مقبول نہیں ہوتے اس لیے ان کے صرف ان بی کاموں پر جزا کے گی جو انہوں نے اسلام کانے کے بعد کیے تھے اور ایک قول

یہ ہے کہ زمانہ کفر میں کیے ہوئے نیک کاموں پر بھی جزا کے گی' اس کی تفصیل اور شخیق کے لیے شرح معجم مسلم

ج اص ۵۵۵۔۵۵۵ کا مطالعہ فرما کیں۔

marfat.com

تسار الترأر

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے انسان کو اس کے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے 'اور (اے **مخاطب!)اگروہ تجھ پرزور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کر'** میری بی طرفتم سب نے لوٹنا ہے کھر میں تم کوخبر دوں گا کہتم کیا کرتے تھے 0 (العنكبوت ٨) مرک اورمعصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کا حکم

امام ابومجمه الحسين بن مسعود الفراء البغوي التنوفي ٥١٧ هـ لكصة جس:

بيرآيت اورلقمان :۱۴ اور الاحزاب: ۲۲ حضرت سعد بن ابي وقاص (سعد بن ما لک)رضي الله عنه اور ان کي مال حمنه بنت ابی سفیان کے متعلق نازل ہوئیں ہیں' جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰدعنه مسلمان ہو گئے تھے' حضرت سعد سابقین اولین میں سے تنے اوراین ماں کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے ان کی ماں نے کہا یہ کون سا دین ہے جوابھی ظاہر ہوا ہے اور اللہ کی قتم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہتم اینے سابق دین کی طرف نہیں رجوع کرو گے' ورنہ میں م جاؤں گی اورتم کو ہمیشہ پیرطعنہ دیا جائے گا کہتم اپنی مال کے قاتل ہو' پھر ان کی ماں نے بورا دن کھائے' ہے اور آ رام کے بغیر گزار دیا' پھراس نے دوسرا دن بھی اس طرح کھائے ہے بغیرگزار دیا' پھر حضرت سعدان کے بان گئے اور کہا اے ماں! ا<sup>گر</sup> آپ کے پاس سوزندگیاں ہوتیں اور آپ ای طرح ایک ایک کر کے ان زندگیوں کوفتم کر دیتیں پھر بھی میں اپنے دین کوتر ک نهٔ کرتا' آپ جا ہیں تو کھانا کھا ئیں اور جا ہیں تو کھانا نہ کھا ئیں۔ جب ان کی ماں حضرت سعد کے سابق دین کی طرف لوئے سے مایوس ہو تنیس تو پھر انہوں نے کھانا بینا شروع کر دیا۔اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اورحسن سلوک کریں اور اگر وہ اللہ کا شریک بنانے کا تھم ویں تو اس تھم میں ان کی اطاعت نہ ک جائے۔ (معالم التزیل جساص ۵۵ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۰ه)

بيحديث كجي تغير الفاظ كے ساتھ حسب ذيل كتب حديث ميں ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۸ ۱۷ سنن التريذي رقم الحديث: ۱۸۹۹ مندا بويعليٰ رقم الحديث: ۷۸۲ )

ہر چند کہ قرآن مجید کی اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ صرف اللہ کا شریک بنانے کی ممانعت ہے کیونکہ شرک سب ہے بڑا گناہ ہےاورنا قابل مغفرت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی معصیت میں ماں باپ کی باکسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشکر بھیجا اور اس کشکر پر ا کی صحف کو امیر مقرر کر دیا' اس نے آگ جلائی اورلشکر سے کہا اس آگ میں داخل ہو جاؤ' بعض نے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دوسروں نے کہا ہم نے آگ ہے ہی تو فرار اختیار کیا ہے 'پھرانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ كاذكركياتوجن لوكوں نے اس آگ ميں داخل ہونے كاارادہ كيا تھاان سے آپ نے فر مايا اگرتم اس آگ ميں داخل ہوجاتے تو قیامت تک ای آگ میں رہتے اور دوسروں سے فرمایا معصیت (الله کی نافرمانی) میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اطاعت مرف نیکی میں ہوتی ہے۔(صحیح ابخاری رقم الجدیث: ۲۵۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۴۰ سنن ابو داود رقم الحدیث:۲۹۲۵ سنن النسائی رقم الحديث: ٣١٦٦ منداحدج اس ١٣٩ صحح ابن حيان دقم الحديث: ٤٦٥ منداليز ارقم الحديث ٥٨٥ معنف ابن الي شيرت ١٥٩٣) والدين كي اطاعت كے متعلق احاديث

قر آن مجید کی اس آیت میں والدین کی اطاعت کا بھی تھم دیا ہے اور والدین کی اطاعت کے متعلق حسب ذیل احادیث

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک محض آیا اور اس نے کہایارسول اللہ ! میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولا دبھی ہے اور میرے والد کومیرے مال کی ضرورت ہے 'آپ نے فرمایا: تم خوداور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے 'بے شک تمہاری پاکیزو مکائی میں سے ہے 'پس تم اپنی اولا دک کمائی سے کھاؤ۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۵۳۲۰ سنن ابن ماجہ تم الحدیث ۲۹۹۴ منداحہ جس ۲۹۹۴ جائع الاصول رقم الحدیث ۱۹۱۰)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی' آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا تی ہاں! آپ نے فرمایا پھر ان (کی خدمت) میں جہاد کرو۔

(صیح ابخاری قم الحدیث: ۹۹۲ می مسلم قم الحدیث: ۲۵۲۹ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۵۲۸ سنن ابن ماجد قم الحدیث: ۲۵۲۹ منن ابن ماجد قم الحدیث: ۲۵۲۹ منن ابن ماجد قم الحدیث: ۲۵۲۹ منن ابن ماجد قم الحدیث الله علیه و کلم کے پاس آئے اور حضرت معاویہ بن جاہد رضی الله علیه و کلم کے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول الله! بیس جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری مال ہے؟ اس نے کہا جی باں! آپ نے فرمایا پھراس کی خدمت بیس لازم رہو کیونکہ جنت اس کے پاوٹ کے پاس ہے۔ ہے؟ اس نے کہا جی باں اس الکی قرمایا پھراس کی خدمت بیس لازم رہو کیونکہ جنت اس کے پاوٹ کے پاس ہے۔ (سنن نمائی قم الحدیث ۲۵۸۱ منداحدج ۲۵۸۳ جامع الاصول رقم الحدیث ۱۹۵۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت بھی جس سے میں محبت کرتا تھا' حضرت عمر رضی اللہ عنداس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے تھم دیا کہ اس کو طلاق دے دو' میں نے انکار کیا' پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اس کو طلاق وے دو۔

حضرت اسا و بنت انی بکروشی الله عنها بیان کرتی بین که بمری مان میرے پاس آئیں اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عبد بین مشرکه تعین میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوچھا که میری ماں اسلام سے اعراض کرنے والی بین آیا بین ان سے ملون؟ آپ نے فرمایاتم ان سے ملو۔

ا ( من النحاری رقم الحدیث: ۲۹۳ منجی مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۳ سنن ابودا ؤورتم الحدیث: ۱۹۷۸ مند احدیّ ۴ من ۱۳۳۳ با مع ۱۱ مول رقم الحدیث: ۱۰۱۱ معترت این عمر رضی الله عنهما بیان کرتے میں کدا کیک شخص نے نجی صلی الله علیہ وسلم کے بیاس آئے کر عرض کیا: یا رسول الله! بیس نے بہت بڑا گناہ کرلیا ہے آیا میری تو بد ہو مکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے کہائیں 'آپ نے فرمایا کیا تیری خالدہے؟ اس نے کہا جی بال! آپ نے فرمایاس کے ساتھ نیکی کرو۔

(سنمة الترغدي قع الحديث مهوه واسنمن العاري رقع الحديث: ١٥١٠ مند: حدج المرسوا جامع واصول قع الحديث ٢٥١)

حضرت الواسيد ما لک بن رميدالساعدي رضي الله عنه بيان کرتے بيں که ہم رسول الله صلى الله ميه وسلم کے پاس بيٹھے ہوئے شخص آ بيا اور اللہ عنه بيان کرتے بيل که ہم رسول الله الله يُکل ہے جو بيس مال باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ کرسکوں؟ آ پ نے فرمايا ہال! ان کی نماز جنازہ پڑھو' ان کے ليے استغفار کرواور ان کے بعد ان کے موت کے بعد ان کے موت کے بعد ان کے حدوث و عدول کو پورا کرو' ان کے رشہ داروں سے ملواور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

(سنن ابوداؤدر تم الحدیث:۵۱۳۲ سنن ابن ماجد تم الحدیث:۳۹۲۳ سنداحد جسم ۴۹۷ و مح الاصول رقم الحدیث:۳۹۲ منداحد جسم ۴۹۵ و من الله علی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول الله صلی الله علیه وسلم البحر انه میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے میں اس وقت لڑکا تھا اور گوشت اٹھا کر لا رہا تھا ایک عورت آئی اور نبی صلی الله علیه وسلم کے قریب بینجی آپ نے اس کے لیے اپنی جا در بچھا دی میں نے یو چھا میکون ہے؟ لوگوں نے کہا بیآ پ کی رضاعی ماں ہے۔

(سنن اليوداؤ درقم الحديث: ١٣٨٤ الا دب المفر درقم الحديث: ١٣٩٥ ومع الاصول رقم الحديث: ٣٠٤)

حضرت طلحہ بن معاویہ الله یون الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول الله! میں الله کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ کرر ہا ہوں آپ نے یوچھا کیا تہاری مال زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاؤں کے پاس لازم رہوجنت وہیں ہے۔

(لمعجم الكبيررقم الحديث:٨١٦٢ مجمع الزوا كدرقم الحديث:١٣٣٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اگر اس نے ان میں سے ایک کی اطاعت کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اگر اس نے ان میں سے ایک کی اطاعت میں صبح کی تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جس شخص نے اپنے ماں باپ کی تافر مانی میں صبح کی تو اس کے لیے دوز خ کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر ایک کی نافر مانی کی تو ایک کھلا ہوا ہوتا ہے ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ! اگر یاں باپ اس پرظلم کریں؟ آپ نے فرمایا اگر چہوہ ظلم کریں اگر چہوہ ظلم کریں اگر چہوہ ظلم کریں۔

(شعب الايمان رقم الحديث:٤٩١٧ مشكَّوة المعاسَّح رقم الحديث:٣٩٣٣)

حضرت انس بن ما کیک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ماؤل کے قدمول کے نیچے ہے۔ (الجامع العفیررقم اللہ یٹ:۳۹۳۴ الکھند والبیان ج مص ۴۷۴)

اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اؤیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی اید اکواللہ کے عذاب کی طرح منا لیتے ہیں' اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آجائے تو وہ ضرور کہیں مے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے! کیا اللہ ان چیزوں کوسب سے زیادہ نہیں جانتا جوتمام جہانوں والوں کے سینوں میں ہیں! 10 اور اللہ ایمان والوں کوضرور ظاہر فریا دے گا اور متافقوں کو (بھی )ضرور ظاہر فریا دے گا 10ور کافروں نے ایمان والوں ہے کہاتم ہمارے طریقہ کی پیردی کر وہم تمہارے گناہوں کو اٹھالیں گئے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں ہے کی بھی چیز کونہیں اٹھا سکیں گئے ہے شک وہ ضرور حجموئے ہیں O اور وہ ضرور اینے بوجھ اٹھا کمیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ (اور ) کئی بوجھ 'اور قیامت کے دن ان ہے ضروران کی افتراء کی ہوئی ہاتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا O (احکبوت ۱۳۔۹)

العنكبوت: ١٠ ـ ٩ كے متعدد اسباب نزول

العنكبوت: ٤ ميں قرمايا تھا: اور جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيک عمل کيے تو جم ضروران کے گنا ہوں كوان سے منا دیں گے اور ان کے اجھے کاموں کی ضرور ان کو جزادیں مے ن اور العنکبوت: ۹ میں پھرائی آیت کود ہرایا ہے: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کوضرور نیکو کاروں میں داخل کرین گے 0

صالحین سے مراد ہے جونیکی کے آخری درجہ کو پہنچے ہوئے ہوں اور جب مومن نیکی اور تقویٰ کے انتہائی درجہ برفائز ہوگا تو اس کواس کا ثمرہ اور اس کی جزاء حاصل ہوگی اور وہ جنت ہے سوان دونوں آیتوں کا ایک بی مآل ہے۔

اور فرمایا اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللّٰہ برایمان لائے ۔الآیۃ (العنكبوت:۱۱)

امام عبد الرحن بن محد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ١٣٢٥ هاس آيت كي تفيير بيس ابني سند كے ساتھ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں : اہل مکہ کے پچھلوگ اسلام لے آئے وہ اسلام کومعمولی سیجھتے تھے (اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ) جنگ بدر کے دن مشرکین ان کواینے ساتھ لڑنے کے لیے لیے گئے ان میں سے پچھ زخمی ہو گئے اور پچھٹل کر دیئے گئے محابہ نے کہا یہ لوگ مسلمان تھے ان کو جبر الڑنے کے لیے لایا گیا تھا اور صحابہ نے ان کی مغفرت کی دعا کی اس وقت يه آيت نازل ہوئي:

ے شک جولوگ این جانوں برظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو یو چھتے ہیں تم کس حال میں تے وہ کتے ہیں ہم اس زمین میں کمزور اور مغلوب تھے فرشتے کہتے بیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہتی تم اس میں بجرت کر لیتے ' یہ وہ لوگ ہیں جن کا محکانہ دوز خے اووہ بہت یُرافعکانہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُ مُوالْمَلَّكِكَةُ ظَالِمِيٌّ ٱنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمُ " قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ " قَالُوا اللهُ تَكُنُ أَدْفُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَاوُلَيْكَ مَأُولِهُ هُ جَهَنَّمُ وسَكَّاءَتُ مَصِيرًا ٥

(النساء: ٩٤)

پھر صحابے نے یاتی مسلمانوں کی طرف اس آیت کا عظم لکھ کر جھیج دیا کہ اب تہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے تم مکہ سے جمرت کر کے مدینہ آ جاؤ' وہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو مشرکین نے ان برحملہ کر دیا اور وہ اس آ زمائش کی وجہ سے ہجرت نہ کرسکے تو ان کے متعلق میں بیت نازل ہوئی: اور بعض وہ لوگ میں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اؤیت دی جاتی ہے تو دولوگوں کوایذاء کی اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں الخ پھرمحابہ نے ان کی طرف اس آیت کول**کھ کر بھیج** ویا وہ روات ہوئے اور وہ ہرخیرے مالیوں ہو میکے تھے۔ (تغییرامام این انی عائم رقم الحدیث: ۱۵۱۵ مطبوعہ مکتیدنز ارمعطیٰ مکہ تحریب ۱۳۱۷ھ) علامه عبدالرحمٰن بن محمد بن محلوف الثعالبي المالكي التوتي ٨٤٥ هـ نے بھي اس آيت كى بيم تغيير كى -

(الجوابرالحسان في تغيير القرآن جهم ٢٩٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٨هـ)

امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی متوفی ۱۱۵ هے اس آیت کے متعدد شانِ نزول بیان کیے ہیں:

سدی اور ابن زید نے کہا اس سے مراد منافق ہے 'جب اس کو اللہ کی راہ میں کوئی اذیت پہنچی تو وہ وین اسلام سے منحر ف ہوکر کفر کو اختیار کر لیتا۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی یعنی جب مسلمان فتح یاب ہوتے اور ان کو مال ننیمت حاصل ہوتا تو منافقین مومنوں سے کہتے 'ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے دشمنوں کے خالف ہیں 'ہم پہلے بھی مسلمان تنے اور ہم نے اس سے پہلے جو دین اسلام سے انحراف کے متعلق کہا تھا 'اس کی وجہ کفار کا جر کرنا تھا 'اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا 'کیا اللہ ان چیزوں کوسب سے زیادہ نہیں جانیا جو تمام جہانوں والوں کے سینوں میں ہیں ۱ ور اللہ ایمان والوں کو ضرور فلا ہر فرما دے گا اور منافقوں کو (بھی ) ضرور ظاہر فرما دے گا (العکبوت: ۱۱۔۱۰)

اس آیت کے سبب نزول کے متعلق کافی اختلاف ہے:

مجاہدنے کہا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جوزبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور جب لوگوں کی طرف سے ان کوکوئی اذیت پہنچتی یاان پرکوئی مصیبت آتی تو وہ منحرف ہو جاتے۔

عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بیر آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد بجرت نہیں کی (جیسا کتفسیرامام ابن ابی حاتم کے حوالے سے تفصیلاً گزر چکاہے )۔

۔ قادہ نے کہا ہے آیٹ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کو کفار مکہ داپس لے گئے تھے۔ای وجہ سے امام شعمی نے یہ کہا ہے کہ ابتداء سورت سے لے کریہاں تک دس آیتیں مدنی میں اور باقی سورت کی ہے۔

دوسر کے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے یا آن پرظلم کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا

اور کا فروں نے ایمان والوں سے کہاتم ہمارے طریقہ کی پیروی کردہم تہارے گناہوں کواٹھالیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کونہیں اٹھاسکیں گے۔الآیۃ (العنکبوت:۱۳۔۱۳)

کفار کے اس قول کامعنیٰ بیہ ہے اگرتم نے ہمارے عقائد کو اپنالیا تو ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھالیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مشرکین قریش نے مسلمانوں سے کہا ہم اور تم دونوں مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے' اگر تمہارے گناہ ہوئے تو وہ ہمارے ذمہ بیں اور جو کام تمہارے اوپر واجب ہیں ان کے نہ کرنے کا بوجھ بھی ہمارے ذمہ ہوگا' ایک روایت ہے کہ یہ کہنے والا ولید بن مغیرہ تھا۔

اللہ تعالی نے ان کاردکرتے ہوئے فر مایا: اور وہ ضرور اپنے ہو جھاٹھا کیں گے اور اپنے ہوجھوں کے ساتھ اور کئی ہو جھ۔ اس آیت کی ایک تغییر یہ ہے کہ جو شخص کسی کاحق ضائع کرے گایا اس پرظلم کرے گاتو حق دار کے گناہ اس پرڈال دیئے جا کیں گ اور اس کی دوسری تغییر یہ ہے کہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہنے گا۔ اس پر اس کے گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔

امام عبد الرجمان بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ١٣٢٧ هروايت كرتے بيل :

حصرت ابوامامہ باصلی رضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بیغام پہنچایا بھر فرمایا تم ظلم
کرنے سے بچو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قتم کھا کرفر مائے گا : جھے اپنی عزت کی قتم! آن کوئی محف ظلم کی سزا
پائے بغیر نہیں رہے گا ' پھر ایک منادی ندا کرے گا فلاس بن فلال کہاں ہے ؟ وہ اپنی نیکیوں سمیت آئے گا اس کی نیکیاں
پاڑوں کی طرح ہوں گی لوگ نظریں اونجی کر کے اس کی طرف دیکھیں گے 'حتیٰ کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ' پھر

فيباء القرآر

منادی یہ اعلان کرے گا جس مس کے حقوق کی کے ذمہ ہول یااس مس نے جس پر م کیالادہ بلہ لیم سے اور اور اور ا لوگ رحمٰن كرسائے آكر كر ب موجا ميں كر كروحان فرمائے كا مير ب اس بكرہ سے الدين موق مداول كار كرا الله الله الله اس سے س طرح حقوق لیں اللہ تعالی ان بھیائے گا اس کی نیکیاں لے لوا نوگ اس کی فیلیاں لیما شروع کرویں کے جی كداس كى أيك يكي بحى تيس رب كى اورائيمي بملد لين والي باتى مول ك الشاتعاني فرمائ كان سواياح في لوكوك کہیں ہے اس کی تو اب ایک نیکی بھی نہیں رہی ہے اللہ تعالی قرمائے گا اپنے اپنے ممناہ اس کے اوپر لادوہ کار نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے استدلال کیا: اور وہ ضرور اپنے بوجوا تھا کیں گے اور اپنے بوجوں کے ساتھ اور کی بوجو۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث عدادا كم مرمد عاماء تغييرا بن كثيرة مع مل ١٩٨٠ والألفكر يروت ١٣١٩ هـ)

جو محض کسی گناہ کا سبب ہے گا اس پرلوگوں کے اس گناہ کا بوجھ ڈال و**یا جائے گا** 

تنادہ نے اس آیت کی تغییر میں کہا: جس نے کسی قوم کو گمراہی کی طرف بلایا اس کے اوپر اس قوم کے گناہ لا ددیئے جا کیں مے اوراس قوم کے گناہوں میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

(تغيير الم الن الي عائم رقم الحديث: ١٨٩٤ الكحف والبيال للتعلق ج عص ١٤٧ ورد ٢٢٠١ه) هـ)

حضرت معاذ بن جبل رضى الشدعند بيان كرت بيس كرجه سے رسول الله صلى الله عليد و ملم سفے فردايا سے شك موس سے قیامت کے دن اس کی تمام باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا ، حتی کداس کی آسموں سے سرمد سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا اوراس نے انگل سے کسی کی مٹی جو کھر چی ہوگی اس مے متعلق بھی سوال کیا جائے گا سوا معاد ایک قیامت کے وال حمیس اس حال میں نہ یاؤں کرکوئی مخض تم سے ان نیک اعمال کے لینے میں کامیاب نہ ہوجائے جوتم کوانڈ نے مطالبے ہیں۔

(تفيرامام ابن الي عاتم رقم الحديث: ١٩٠٤ كمتندز ارمعطلي كمد كمرمد تغيراتن كيري مهم ٢٧١٠ وارالقريروت ١٩١٩ ه)

ان احادیث کی تقدیق اس مدیث می میں ہے:

حضرت جرير بن عبدالله من الله عند بيان كرت بيل كم ون كابتدائى حصد على دسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت یں بیٹے ہوئے تے اما کے آپ کے یاس چندلوگ آئے جن کے ویر نظے بدن نظے ملے جل جزے کی تعنیاں یا ما کی تھیں اور وہ کواری لاکائے ہوئے تھے ان میں ہے اکثر بلکسب کا تعلق قبیل معز سے تھا ان کا فقر و فاقہ د کھ کررسول الله صلی الله عليه وسلم كاچرة مبارك متغير موكيا أب اغد مك عجر بابرات على تجراب في بالكوادان اورا قامت كالحم ديا أب من ماد

ر رهانی کر خطید دیا اور بدآیت برهی:

اے او کوائے دب سے اروجی نے حمیل ایک جان سے يداكا ابراى عالى يولى يداك الدافي عدرسا اور مورق ل کو کھیا و إ اور اللہ سے ڈروجس سے معال کرتے ہو اور شتوں کو وڑنے سے بج بے شک اللہ تم م جمہان ہے۔

يَاكِيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا مَرَبَّكُو لَلَهُ يَ خَلَقُكُو فِينَ نَّنْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالُاكُولِيمُ وَيَسْتَلَهُ وَاتَّعُوااللَّهُ الَّذِي تَسَكَّةَ لُوْنَ ١٠ والدَّهْ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عِلَيْكُونَ عِلَيْكُونَ عِلَيْكُ وَرَقِيبًا (الساءا)

مرآب نے بیآیت بڑمی ہے: يَأَيُّهُا الَّذِينَ اعْنُوااتَّعُوااللَّهُ وَلَتَنْظُرُنَفْسٌ مَّا ا منت القلام (المرزمه) من (المرزمه)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور قود کرو کرتم ﷺ (قامت كدن) كر لي كيا (فك عمل) بيجاب. كونى فخص د ينار اور درجم اور كيز ااورايك صاع ( ماركلوكرام ) كندم اورايك صاح مجورول كاصدق كرسد خاوده بمن الكرام ی بین گرافسار میں سے ایک مخص وزنی تھیلی اٹھا کر لایا جس کواس نے بہ مشکل اٹھایا ہوا تھا' پھر لگا تارلوگ آ کرصدقہ کرنے گئے حتی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ (خوش سے) سونے کی طرح چیک رہا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے اس کا اجر ہوگا' اور جولوگ اس کے بعد اس پڑھل کریں گے'ان کا بھی اجر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے اجور میں کوئی کی ہو' اور جو اسلام میں کوئی نیر اس کے کہ ان کے اجور میں کوئی کی ہو' اور جو اسلام میں کوئی براطریقہ ایجاد کرے گا' اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا اور جولوگ اس کے بعد اس پڑھل کریں گے' ان کا گناہ بھی اس کے بعد اس پڑھل کریں گے' ان کا گناہ بھی اس کے بعد اس پڑھل کریں گے' ان کا گناہ بھی اس کے بعد اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کی ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵ من الحدیث: ۲۵۵ مند احدیث: ۲۵۵ مند احدیث ۲۵ مند ۲۵ مند احدیث ۲۵ مند احداد ۲۵ مند احدیث ۲۵ مند ۲۵ مند ۲۵ مند احداد ۲۵ م

اوراس کی تقدریق اس حدیث میں بھی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کو بھی ظلما قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کے بوجھ کا ایک حصہ حضرت آ وم کے پہلے جیٹے پر بھی ہوگا کیونکہ یہ پہلا مخص تھا ?س نے گناہ کا طریقہ ایجاد کیا۔

(میح ابخاری رقم الحدیث:۳۳۳۵ میح مسلم رقم الحدیث:۱۹۱۷ سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۹۷۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۹۸۵) علامه بدرالدین محمود بن احدیثی متوفی ۸۵۵ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت آدم کا پہلا بیٹا قابیل تھا جس نے ان کے دوسر ہے بیٹے ھابیل کواس حسد سے قبل کر دیا تھا کہ ھابیل کی قربانی قبول ہوگئی تھی اور اس کی قربانی قبول ہوگئی تھی اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی' اس نے پہلافتل کیا تھا اور بعد کے لوگوں کوفتل کرنے کے طریقہ کی رہ نمائی کی متعی اس لیے بعد کے لوگوں کے قبل کرنے کا وہ سب بنا' اور جب کوئی شخص کسی شخص کے گناہ کا سب بے تو وہ بھی ان کے متابوں میں حصہ دار ہوتا ہے۔ بیر حدیث قواعد اسلام کے مطابق ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا۔ الحدیث ۔ (عدة القاری ج مسم من ج ماس معلی مطابق ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا۔ الحدیث ۔ (عدة القاری ج مسم من ج ماس کے مطابق ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا۔

لیں العنکبوت: ۱۳ میں جوفر مایا ہے کہ اور وہ ضرور اپنے ہو جھ اٹھا کیں گے اور اپنے ہوجھوں کے ساتھ اور کئی ہو جھ۔ اس کا محمل یہ ہے کہ مشرکبین پر اپنے شرک اور گنا ہوں کا بھی ہو جھ ہوگا اور ان کے سبب سے جن لوگوں نے شرک کیا اور دیگر گناہ کیے ان کے گنا ہوں کا بھی ہو جھ ہوگا۔

## وَلَقَنُ ٱرْسَلْنَانُوْعًا إِلَى قَرْمِهِ فَلَمِتَ فِيهُمُ ٱلْفَ سَنَةِ

اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال رہے '

## إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَأَخَلَ هُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظَلِمُوْنَ ®

بس ان لوگوں کو طوفان نے بکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے 0

## كَا بَجِينَاهُ وَاصُحْبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنْهَا أَيَةً لِلْعُلَمِينَ@

م ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی اور ہم نے اس کشتی کو جہان والول کے لیے نشانی بنا دیا O

martat.com

تبهار القرآ

## اذْ قَالَ لِقُرْمِهِ اعْدُ عِنْدَاللَّهِ الرِّزْنُ قَ وَاعْبُدُوهُ 161 سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں ئے جاؤ کے سر کرو ایس غور کرو که کس طرح اللہ نے

marfat.com

تبيار الترآر



علامه بدرالدين محود بن احميني حنى متوفى ٨٥٥ ه حضرت نوح عليه السلام ك تعارف ميس لكصة بين:

عضرت نوح علیهالسلام کی حیات کا اجمالی خا که

حضرت نوح علیدالسلام کے ماں باپ دونوں مومن تھے ان کی ماں کا نام قینوش بنت برکا پیل تھا' اور ان کے والد کا نام شیث تھا'ان کو قابیل کی اولا دکی طرف مبعوث کیا گیا تھا' بعثت کے وقت حضرت نوح کی عمر میں اختلاف ہے ۔ بعض نے کہااس وفت ان کی عمر • ۵سال تھی اوربعض نے کہا اس ونت ان کی عمر • ۳۵ سال تھی اوربعض نے کہا اس ونت ان کی عمر • ۴۸ سال تھی ۔ اسی طرح ان کے مقام بعثت میں بھی اختلاف ہے مجاہد نے کہا ان کو ہند میں مبعوث کیا گیا' حسن بھری نے کہا ان کوارض بابل (عراق کا ایک شہر جو کوفہ اور بغداد کے درمیان ہے ) اور کوفہ میں مبعوث کیا گیا۔ امام ابن جریر نے کہا حضرت نوح 'حضرت آ دم علیہ السلام کی وفات کے ایک سوچھبیس سال بعد پیدا ہوئے' مقاتل نے کہا حضرت آ دم ادر حضرت نوح کے درمیان ایک سو سال کا عرصہ ہے اور حضرت نوح اور حضرت اور لیس کے درمیان بھی ایک سوسال کا عرصہ ہے اور بید حضرت اور لیس علیہ السلام کے بعد پہلے تی ہیں۔

مقاتل نے کہا ان کا نام اسکن ہے ایک قول ہے ان کا نام الساکن ہے طبری نے کہا ان کا نام عبد الغفار ہے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح ہو گیا' نوح کا معنی نوحہ کرنا اور رونا ہے ان کے زیادہ رونے کی وجہ یہ ہے کدایک دن انہوں نے کتے کود کھے کر دل میں کہا یہ کس فقد ریدشکل ہے اللہ تعانی نے اس کتے کو گویا کی دی اس نے کہا اے مسکیین! آپ نے **ں پرعیب نگایا ہے نقش پر یا نقاش پر ۔ اگر نقش پرعیب ۔ ہے تو اگر میر ابنانا میر ے اختیار میں ہوتا تو میں خود کوحسین بنالیتا اور اگر** ن**غاش برحیب ہے ن**و وہ اللہ تعالیٰ ہے ادراس کی ملک براعتر اض کرنا جائز نہیں۔حضرت نوح علیہالسلام نے جان لیا کہا*س کتے ک* 

الم

الله تعالى نے كوياكى دى ب مجروه اسے اس خيال پر جاليس سال كسدو في مستور الله

(مروان در الماري در الماري الماري

علامہ او حدیث فیل میں آجر مالی قرطی متونی ۱۹۱۸ و فیل سے کر حضرت نوج فیل میں کیا کہ بیر می فقد دید حل ہے او اللہ تعالی نے الن محصفہ مالا میں نے زیادہ حسین مخلوق پیدا کر کے دکھاؤ و حضرت نوج حلید السلام اپنی اس خطاع حرصہ تک روتے رہے۔ (الجام لاکام التر آن بر۱۳ س من وارالنگر ۱۳۵۰ و بر ۲۹۱ وارالکاب امرال سور کا سور ہوگا۔

اس وقد کا ذکر کسی حدیث جس نیس ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ کی جی ان کا مقام اس سے بلند ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت پر اعتراض کریں یا اس کو بُرا جانیں علاوہ ازیں دل جس جو غیرا تعیار کی طور پر خیالات آتے ہیں ان پر انسان کوقد رت نہیں ہے اور نداس سے ان پر باز پر س ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ترویک کے واقعات کی جنیس ہیں۔ علامہ بدر الدین عبنی متوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں ان کے نام کی دوسری وجانسیہ ہیں ہے کہ وہ ای قوم کے ایمان ندلانے پر

ساڑھےنوسوسال تک افسوس کرتے رہے اور روتے رہے۔

اہل کا ب کا قول یہ ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام مشتی میں سوار ہوئے سے اس وقت ان کی عمر چہ سوسال تھی۔
اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اس کے بعد تین سو پچاس سال زئدہ رہے لیکن اس پر بیداعتراض ہے کہ قرآن جمید میں یہ سے کہ قرآن ہو جہ سے کہ وہ بعثت کے بعد اپنی قوم میں نوسو پچاس سال تک رہے۔ پھراس کے بعد ان طالموں پر طوقان آیا۔ پھر اللہ بی جا رات ہے کہ وہ طوفان آیا۔ پھر اللہ بی جا رات ہے کہ وہ طوفان آیا۔ پھر میں ان بی جات ہوئی اور طوفان کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال زندہ رہے اس صاب سے ان کی عمر ایک بڑار ساستہ سواس سال ہے۔
امام ابن جربی امام ازرتی اور دیگر موز مین نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مجد حرام میں ہے اور بیقو کی قول

ے\_(البدابدوالنهابين اص١٢٠-٠٠ اسلخصا مطبوعددارالفكر بيروت)

بعض محققین نے تکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقہ میں رہتی تھی جوآج و نیا میں مراق کے نام ہے مشہور ہے اور اس کی جائے وقوع موسل کے نواح میں ہے اور جو روایات کردستان اور آرمینیہ میں زمانہ قدیم سے تو آخر کے ساتھ منقول میں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس علاقہ میں کسی مقام پر تشری تی ۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلوة والسلام ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کو بیلنے کرتے ہے اور السال قوم کی اکثریت نے ان کی رسالت اور نبوت کونبیں مانا اور بالآ خران پرایک طوفان بھیج کران کوغرق کر دیا گیا' اس میں نبی صلی الله عليه وسلم كوية ملى وى منه كم آپ كومكه مين تبليغ كرتے ہوئے چند سال ہوئے ہيں اگر بيلوگ آپ پر ايمان نہيں لائے يا آپ کے ساتھ بدسلوکی کررہے ہیں تو آپ رنج اورانسوں نہ کریں مصرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں وو ساڑھے نوسوسال تک تبلیغ كرتے رہے اور اسى إفراد كے سوا اوركوئى ايمان نبيس لايا تو حضرت نوح عليه السلام كى برنسبت آپ مبركرنے كے زيادہ لائق ہیں کیونکیہ آپ کی تبلیغ کی مدت ان سے بہت کم ہے اور آپ کے تبعین ان کی بہنست بہت زیادہ ہیں۔ اس کی محقیق کہ طوفان نوح تمام زمین پرآیا تھا یا بعض علاقوں پر

حضرت توح عليه السلام كے زمانه ميں جوطوفان آيا تھا اس ميں بيا ختلاف ہے كه آيا وہ طوفان صرف ان ہى كے علاقد میں آیا تھایا تمام روئے زمین پر وہ طوفان آیا تھا' مسلم مؤرخین اور مفسرین کے زیادہ تر اقوال یہ ہیں کہ بیطوفان بوری روئے ز بین برآ یا تفااوربعض نے بیکھا کہ بیطوفان صرف انہی کےعلاقہ میں آیا تھا' تؤرات سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ بیطوفان تمام روئے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ ہم پہلے تورات کی آیات نقل کریں گے اس کے بعدمسلم مؤرخین اورمفسرین کی عبارات نقش کریں گے اورا خیر میں ان بعض علماء کی عبارات کا ذکر کریں گے جن کے نز دیک بیطوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مخصوص تھا۔

#### طوفان نوح کا تمام روئے زمین کومحیط ہونا

تورات میں کھاہے:

اور جالیس ون تک زمین پرطوفان رہااور پانی بردھا اور اس نے کشتی کواو پر اٹھا دیا سوکشی زمین پر سے اٹھ گئ 🔾 اور یانی زمین پرچڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا اور تمشق یانی کے اوپر تیرتی رہی 0اور یانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں حصیب گئے O یانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے O اورسب جانور جوزمین پر چکتے تھے برندے اور چویائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سیب آ دی مر گئے 0 اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتھنوں میں زندگی کا وم تھا مر گئے O بلکہ ہر جاندار شے جوروئے زمین پرتھی مرمٹی۔ کیا انسان کیا حیوان کیا ریٹنے والا جانور کیا ہوا کا پرندہ بیسب کے سب زمین پر سے مرمے۔فقط ایک نوح باتی بھایا وہ جواس کے ساتھ کشتی میں تھے 0 اور یانی زمین برایک سو پیاس دن تک چر هتار با O (تورات بیدائش باب ۲۲ یت ۲۳ اساس مقدس با بل سوسائی لا مور)

امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتو في ا ٥٥ هـ أمام عبدالرحمان بن على الجوزي التو في ٩٥ هـ أمام محمد بن محمد ابن الاثير الجزرى التوفى ١١٠٠ هذان سب في لكها ب

> فسارت بهم السفينة فطافت بهم الارض كلها في ستة اشهر لا تستقر على شيء حتى اتتُ المحرم فلم تدخله ' و دارت بالحرم اسبوعًا ﴿

وہ کتی جے ماہ تک تمام روئے زمین کے اویر تیرتی رہی وہ کسی چیز برنہیں تھبری حتی کہ حرم میں پنجی اور اس میں واخل نہیں ہو کی اور حرم کے گرد ایک ہفتہ تک گھوتی رہی اور جس بیت کوحفرت آ دم

نے بنایا تھا اس کواٹھالی گیا اور وہ غرق ہونے سے بلندر ہا۔ ورفع البيت الذين بناه ادم رفع من الغرق. (٣رئ ومثق الكبيرج٢٥ ص١٨٤ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١ ه المنتقم ج الس ١٣٣٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه الكاش في الماريخ

ج اص ام وارالكماب العربي ١٠٠٠ اه)

حافظ محاد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متونى ٢٠١٧ه لكصة بين:

منسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ پائی زیمن کے بلند ترین پہاڑے بھی چدرہ ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور پیمقدارا الل کاب کے نزہ یک ہاورایک قول ہے کہ اس ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور ہے طوفان تمام روئے زیمن پر چھا گیا تھا زیمن کے طول وعرض پر خواہ نرم زیمن ہویا خت اس کے پہاڑوں پر میدانوں پر ریمتانوں پر اور روئے زیمن پر کوئی زیمہ صفی وکھائی ٹیمل ویٹا تھا 'چوٹا اور نہ

قال جماعة من المفسوين ارتفع الماء على اعلى جبل الأرض خمسة عشر ذراعا وهو الذى عند اهل الكتاب وقيل ثمانين ذراعا وعم جميع الارض طولها والمعرف سهلها وحزنها وجالها وقفارها ورصالها ولم يبق على وجه الارض ممن كان بهامن الاحساء عين تطرف ولا صغير ولا كبير. (البداية التهايئ الم عاداد الفرية عديد)

نیز حافظ این کثیر نے لکھاہے:

بعض جائل فارسیوں اور اٹل ہندنے وقوع طوفان کا افکار کیا اور بعض نے اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ بیطوفان صرف ارض بائل (عراق) میں آیا تھا یہ ہے دین مجوسیوں کا قول ہے ورنہ تمام اٹل ادیان کا اس پر انفاق ہے اور تمام رسولوں سے منقول ہے اور تو اتر سے ٹابت ہے کہ طوفان آیا تھا اور یہ تمام روئے زمین پر چھا گھا تھا۔

(البداية والتبارين احمي ١٨١ وارافكر يروت ١٨١٠ احد طبح جديد)

جب الله تعالى نے تھی والوں كے سوا تمام روئے زمين

حافظ ابن کثیرنے اپنی تفسیر میں بھی تکھاہے:

لما اغرق اهل الارض كلهم الا اصحاب

المسفينة. (تغيراين كثيرج ٢٥٧ مطوعه وادالككر بيروية ١٣١٩ه) والول كوغرق كرويا ـ

علامه ابوالحن ابراجيم بن عمر البقاعي التوفي ٨٨٥هـ ني تكهاب:

اس سے بڑا حادثہ دنیا میں بھی رونمانہیں ہوا کہ زمین کے تمام طول وعرض پر طوفان کا پانی چھا گیا تھا اور اس میں کشی والوں کے سواد نیا کے تمام جا ندار اور بے جان غرق ہو گئے تھے۔ (نظم الدررج ۵۳۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ) علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۲۷ھ نے لکھا ہے:

> بهطوفان تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا۔ (روح البیان جدم ۸۵۱ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه) شخ اشرف علی تھا نوی متونی ۱۳۲۳ مدهود : ۴۳ کی تغییر میں لکھتے ہیں :

ہر چند کہ بعض عدم عموم طوفان کے قائل ہوئے ہیں گیکن ظاہر آیات سے جن کومؤول کہنا بعید ہے عموم معلوم ہوتا ہے ، قال
تعالیٰ وَجَعَلْنَا اُوْتِیْتَهُ ہُمُ اَلْمِیْتِیْنَ (الشّف : ٤٤) اورنوح کی اولا دکوہم نے باتی رہے والا بنا دیا۔وگال اُوْقِ وَقَ دُتِ لَا تَکَادُ عَلَی
الْاَیْ مِیْنِ مِیْنَ اِلْکُیْفِیْنِیْنَ کَیْکَادًا (نوح: ٢١) اورنوح نے وعاکی اے میرے رب! تو روئے زمین پرکی کافرر ہے والے کونہ
چھوڑ۔ اورعموم طوفان پر ظاہر اُجوبعض اشکالات واقع ہوتے ہیں سب کے جواب قریب ہیں مثلاً یہ کہ تمام انواع حیوانات کے
ایک متعارف مقدار کشتی میں کیے سائے ہیں؟ جس کا جواب یہ ہے کہ جو پانی میں رہتے ہیں یقینا خارج ہیں جو تحاج ناسل نہیں
وہ بھی خارج ہیں رہے اوراقسام سوان میں سے ممکن ہے کہ وہی سوار کے گئے ہول جن سے انسانی حاجت متعلق ہوتی ہو ہیے
ماکولات ومرکو بات وعوال وحوال تا کہ بعد ختم طوفان کے بقیدا فرادانسانی کو تکلیف ندہو سوا سے جانور بہت قبل ہیں ہرایک کا
جوڑار کھنا ہجی مشکل نہیں اور جن سے حاجت انسانی متعلق نہیں جسے سباع وغیرہ وہ سوار نہ کے گئے ہوں اور ان کو اللہ تعالی نے
دوبارہ پیدا کر دیا ہو یا یہ کہ بدطور فرق عادت کے ان کی بھی جگہ ، واور بیاشکال کرنایا لغ بچے کیے غرق ہو گھتو ہوسکتا ہے
دوبارہ پیدا کر دیا ہو یا یہ کہ بدطور فرق عادت کے ان کی بھی جگہ: وہی ہواور بیاشکال کرنایا لغ بچے کیے غرق ہو گھتو ہوسکتا ہے

کہ چند سال پہلے توالد و تناسل بند ہو گیا ہو پس پرانے نابالغ بالغ ہو گئے اور نیا نابالغ پیدا نہ ہوا جیسا کہ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ جانور وان نے کیا خطا کی تھی اس کا یہ جواب ہے کہ یہ طوفان کفار کے تن میں عنداب تھا اور جانوروں کے لیے بہ منزلہ موت طبی تھا جو ہر روز واقع ہوتی ہے۔

(بیان القرآن ج اص ۴۵۸ مطبوعه تاج ممینی لامور)

فيخ شبيراحرعثاني متوفى ٢٩ ساره هود ٣٧٠ كي تفسير مي*س لكهيت* بين.

اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا یا خاص ملکوں میں اس کے فیصلہ کا یہاں موقع نہیں ' تگریا درہے کہ دا**ئر ۃ المعارف میں بعض محققین یورپ کے ایسے اقوال ودلاکل نقل کیے جیں جوعموم طوفان کی تائید کرتے جیں۔** 

(حاشية القرآن عن ۴۹۹ مطبوعة سعوري عربيه)

علامدامجد على متوفى ٢ ١٣٥ ه عقائد كي بيان ميس لكهة بين:

طوفان آیااورساری زمین ڈوب گئی صرف ووگفتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جوکشتی میں لے لیا تھا جج کئے۔ (بہارشریعت حصداص المطبوعہ ضیاء القرآن ہلی کیشنز ۱۳۱۲ھ)

ھے۔رہاربریک تھا، نہ سبور کیا اگرا کا ہوں ہم ا طوفان نوح کا صرف بعض علاقوں پر آتا

وقان نور) کا شرف مشن علانون برا ما محمد سالیت

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٣٧ه ه لكهة إن

اورجس چیز کی طرف قلب ماکل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیطوفان عام نہیں تھا جیسا کہ بعض نے کہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ان بی جانوروں کوسوار کیا تھا جن کی انسان کوضرورت پڑسکتی ہے 'اورا گرید کہا جائے کہ طوفان کاعموم اپنے اطلاق پر ہے اور حضرت نوح نے کشتی میں ان بی جانور فرق ہوگئے اور اطلاق پر ہے اور حضرت نوح نے کشتی میں ان بی جانوروں کورکھا تھا جن کے بغیر چارہ کارنیس 'اور باتی سب جانور فرق ہوگئے اور ان جانوروں کی نظیروں کو اللہ تعالی نے محض لفظ ''سے دوبارہ پیدا کر دیا تو اللہ تعالی کی عظیم قدرت کے سامنے یہ کیا بعید ہے۔ ان جانوروں کی نظیروں کو اللہ تعالی نے مسامنے یہ کیا بعید ہے۔ (روح المعانی جز ۲۰ص ۵۱ مطبوعہ دارالفکر ہیروت' ۱۳۱۹ھ)

دراصل اشکال بیہوتا تھا کہ اگرتمام زمین پرطوفان آیا ہوتو تمام زمین کے جانوروں 'چرندوں 'ورندوں اور کیڑوں مکوڑوں
کوشتی میں رکھنا تو عادۃ محال ہے' اس کے علامہ آلوی نے دو جواب دیئے ایک بید کہ بیطوفان مخصوص علاقے میں آیا تھا اس
لیے تمام زمین کے جانوروں کا کشتی میں رکھنا لازم نہیں آتا ' دوسرا جواب بیدیا کہ ہر چند کہ بیطوفان تمام زمین پر آیا تھا لیکن تمام
جانوروں کا کشتی میں رکھنا لازم نہیں آتا اور کشتی میں صرف ان ہی جانوروں کو رکھا گیا تھا جن کی انسان کوضرورت ہو کتی ہے' اور
طوفان رک جانے کے بعد باتی جانوروں کو بیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے!

شيخ محر حفظ الرحمان سيوهاري لكھتے ہيں:

كيا طوفانِ نوح تمام كرهُ ارضى برآيا تهاياكسي خاص خطه بر؟

اس کے متعلق علماءِ قدیم وجدیدیں ہمیشہ سے دورائے رہی ہیں' علماء اسلام میں سے ایک جماعت' علماء بہود ونصاریٰ اور بعض ماہر بین علوم فلکیات' طبقات الارض اور تاریخ طبیعات کی بیرائے ہے کہ بیطوفان تمام کرۂ ارضی پرنہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ میں محدود تھا جہاں حصرت نوح علیہ السلام کی قوم آبادتھی اور بے علاقہ مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ جالیس ہزار کلو میٹر مرابع ہوتا ہے۔

ان كے زود يك طوفان نوح كے خاص ہونے كى وجديد ہے كداكر بيطوفان عام تھا تو اس كے آثار كرة ارضى كے مختلف

جلدتم

کوشوں اور پہاڑوں کی چوفیوں پر ملنے جاہئیں تھے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے نیز اس نہانہ بیں انسانی آبادی بہت ہی محدود می وہی خطرتها جہاں حضرت فوج (علیہ السلام) اور ان کی قوم آباد تھی' ابھی حضرت آدم (علیہ السلام) کی اولاد کا سلسلہ اس ہے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جوکہ اس علاقہ میں آباد تھا' لہٰ ذاوی مستحق عذاب تھے ان بی پرطوفان کا بیرعذاب بمجا کیا' باقی کرہ زیری کو اس ہے کوئی علاقہ نہ تھا۔

اور بعض علاء اسلام اور ماہرین طبقات الارض اور علاء طبیعات کے بزدیک بیر طوفان عام کو قارضی برحاوی تھا اور ایک بیر

ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں' ان ہی میں سے ایک بیر بھی تھا اور وہ پہلی رائے کے تعلیم

کرنے والوں کو آ فار سے متعلق سوال کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ' جزیرہ'' یا عراق عرب کی اس سرز میں کے علاوہ بلند پہاڑوں پر

بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکٹرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہر بن علم طبقات المارض کی بیر رائے ہے کہ بیر
حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پائی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں' پائی سے باہر ایک لیے بھی ان کی ذندگی و شوار ہے' اس لیے کر ہوارش

کے متاف بہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان کا ثیوت اس کی ولیل ہے کہ کسی زمانہ میں پائی کا ایک ہیت تاک طوفان آیا جس
نے بہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی خرقائی سے نہ چھوڑا۔

نے بہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقائی سے نہ چھوڑا۔

ان ہر دوخیالات و آراء کی ان تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختفر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہالی محقیق کی بدرائے ہے کہ محمد سکک یہی ہے کہ طوفان خاص تفاعام نہ تھا۔اور بیستلہ بھی محل نظر ہے کہ تمام کا بنات انسانی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی سل ہے ۔ اور آیت ان تاذر هم بصلوا عباد ک بھی مجھای طرح اشارہ کرتی ہے۔

(نصص القرآن ع اول ص ٤٤٠ مطبوعه دارالا شاعت كرا جي )

شخ سیوهاری نے طوفان نوح کے عام نہ ہونے پر جو دلیل قائم کی ہے وہ ان کے اس اعتراف سے ساقط ہو جاتی ہے کہ جزیرہ عرب یا عراق عرب کی اس سرز مین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور بڈیال بہ کثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی بیرائے ہے کہ یہ حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پائی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی بیرائے ہے کہ یہ حیوانات مائی ہی اور صرف پائی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں گئی ہے بار ایک این بلند چوٹیوں پر ان کا شہوت اس کی رئی ہے ہے کہ یہ ہوڑا۔

المیں ہے کسی زمانہ میں پائی کا ایک ہیبت ناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقا کی سے نہ چھوڑا۔

سنید ابو الاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ کی ہیں:

یے طوفان جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے عالم گیرطوفان تھایاس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آبادگی؟

یہا کیا ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج کئی نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال بہی ہے کہ بیطوفان تمام روئے زمین پر
آیا تھا (پیدائش ۱۸۰۷) گر قرآن میں بیات کہیں نہیں کہی گئی ہے۔ قرآن کے اشارات سے بیطرور معلوم ہوتا ہے کہ
بعد کی انسانی تسلیس انہی لوگوں کی اولا دسے جی جوطوفان نوح سے بچالے گئے تھے انکین اس سے بیلازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پرآیا ہو کی کو کہ بی بات اس طرح بھی تھے ہوئے ہے کہ تھے انکین اس سے بیلازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پرآیا ہو کہ وکہ بیا ہوئی ہوں وہ یتدری تمام دنیا جس پھیل گئی ہوں۔ اس نظر بیری تا تبدود ہوں جہاں طوفان آبا ہوں۔ اس نظر بیری تا تبدود ہوں ہوں وہ یتدری تمام دنیا جس پھیل گئی ہوں۔ اس نظر بیری تا تبدود پیزوں سے ہو جہاں طوفان کا ثبوت تاریخی روایات سے آتا اوقد کہ جن اور طبقات الارض ہے ماتا ہے انگین روئے زمین کی تاریخ کھوں میں ایسا کوئی ثبوت نیس ملا جس سے کسی عالم کی طوفان کا شوت تاریخی روایات سے کسی عالم کی طوفان کا شوت تاریخی روایات تد بھی زمان کی اگر وجیش ترقوموں میں ایسا کوئی ثبوت نیس ملا جس سے کسی عالم کی طوفان کا بھیت کیا جا کہ دوسرے یہ کردوئے زمین کی آگر وجیش ترقوموں میں ایسا کوئی ثبوت نیس ملا جس سے کسی عالم کی طوفان کا جو دوسرے یہ کردوئے زمین کی آگر وجیش ترقوموں میں آیک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور کی گئی تھین کیا جا سے دوسرے یہ کردوئے زمین کی آگر وجیش ترقوموں میں آگی۔ طوفان عظیم کی روایات قدیم زمان نے سے مشہور کو کھیں گئی کہ دوسرے یہ کردوئے ترمین کی آگر وجیش ترقوموں میں آب کے طوفان عظیم کی روایات قدیم زمان نے سے مشہور کی گئی کی دوسا کے دوسرے یہ کردوئے کردوئی کی کردوئی کے دوسرے کے دوسرے دین کی آبا کر وجیش ترقوموں میں آبا کے طوفان عظیم کی روایات تدیم زمان نے سے مشہور کی گئی کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے دین کی اگر وجیش ترقوموں میں آبا کی طوفان عظیم کی دوسرے کردوئی کے دوسرے کیوں کی کردوئی کے دوسرے کیوں کی کردوئی کے دوسرے کیا کیوں کی کردوئی کی کردوئی کی کردوئی کردوئی کی کردوئی کردوئی کردوئی کی کردوئی کی کردوئی کیوں کی کردوئی کردوئی کے دوسرے کردوئی کردوئی

کہ اسر بیلیا امر بیلیا اور نیونی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ

کی وقت الت سب قوموں کے آباؤ اجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں کے جہاں یہ طوفان آیا تھا۔ اور پھر جب ان کی تسلیس زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو بیر دوایات ان کے ساتھ گئیں۔ (تنہیم القرآن جاس ۲۳۱٬۳۳۲٬۰۰۸ مطبوعه ادراہ ترجمان القرآن یا ہور ۱۹۸۲ء)

سید مودود دی کی دلیل بھی ان کے اپنے بیان سے ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ روئے زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانہ سے مشہور ہیں جی کہ آسر بلیا امریکہ اور نیوگئی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں ایک موان تا میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اس عبارت کا صاف اور صرح مطلب یہی ہے کہ ان علاقوں کی برانی روایات میں ایک طوفان عظیم آنے کا ذکر اس لیے ہے کہ ان علاقوں میں دو عظیم طوفان آیا تھا اور بیاس کی دلیل ہے کہ یہ عالم کیر طوفان تھا 'سید مودودی نے جواس کا بیمطلب نکالا ہے کہ کی وقت ان سب قوموں کے آباء واجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا اور پھر جب ان کی تسلیس زمین کے مختلف حصوں میں پھلیس تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں۔ سو یہ بہت دور کی تاویل ہے اورطوفان نوح کو مختر کرنے کی تقریبانا کا موشش ہے۔

علامه پیرمحد کرم شاه الاز هری متوفی ۱۳۱۸ د کلصت میں:

يكن عاما. (روح المعانى)

اگراس قول كورانح قرار دياجائي في ترتوح عليه السلام كودنيا بحرك حيوانات كشى بيس ليجاني كي ضرورت رختى بلكه وه جانورائي جمراه ليه جول محرجن كي نوري ضرورت تحى اورجن كودوروراز كي علاقول سے جوطوفان كى زوے تحفوظ نتے ليے آئا مشقت اور تكاليف كاموجب تھا۔ بسل امسر بسحسمسل ما يسحناج اليه اذا انجا و من معه من الغرق لنلا يغتموا لفقده ويتكلفوا مشقة جلبه من الاصقاع النائية التي لم يصلها الغرق (روح العالى) امام فخرالد بن رازی رحمة الشعليد ني مي سورة الموضون كي آيت فعامسليك فيها بعن محل زوجين اللين كي فير كرت بوت كي فرنا في يكل زوجين من الحيوان الذي يحضره في الوقت النين الذكر والانتي لكي لا ينقطع نسل ذالك النعيوان وانتد فعالى الخم (كير) (نيامالارآن ٢٠١٥/١٠)

یددرست بھا گار گاب دست میں یہ تعرق نہیں ہے کہ یہ طوفان عام تھایا خاص تھا، کین کمآب دست میں اس کے فرکور نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سلسلہ میں تو رات کی روایت کو مردود قرار دیا جائے جب کہ عام اصول ہی ہے کہ سابقہ شرائع کے وہ ادکام جبت ہوتے ہیں جو ہماری شریعت کے ظاف نہ ہوں اطفائی کثیر نے کھاہے کہ مرف بے دین مجوسوں نے یہ ہا ہے کہ یہ ہو قال نہ اور قال میں مولوں سے منتقول ہے اور تو ارتبات اس پر اتفاق ہے اور تمام رسولوں سے منتقول ہے اور تو ارتبات عالم ہے کہ طوفان آتا تھا اور تمام روئے زیمن پر چھا گیا تھا (البدایہ والنہایہ ناص اہما) معرف نوح علیہ السلام نے جو دعا ہیں کہا تھا اے رب از بین پر کی کافر کو زندہ نہ چھوڑ اس میں زمین سے مراد مرف ان کامخصوص علاقہ مراد لینے کو چی صاحب نے بہطور اس اس کہ مراد کر کیا ہے اور اختال ولیل نہیں ہوتا کی وکٹ اس کے برکس اختال بھی موجود ہے معرف آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد ہے ارشاد ہے اور اختال ولیل نمین خوالی ان المرض کا لفظ معرف تو ح علیہ السلام کی دعا ہم بھی ہے دیت لائٹ ڈ دھی الا کمن میں ہوتا ہوں کوئی وجہنیں کہ یہاں بھی الارض ہی دعا ہم بھی ہے دیت لائٹ ڈ دھی الاکم میں مراد ہو!

علامداً لوی کی عبارت پرہم تھرو کر مچکے ہیں اور اہام رازی کی جوعبارت پیرصاحب نے نقل کی ہے وہ ان کو مفید نہیں ہے کیونکہ اہام رازی نے لکھا ہے کہ اس وقت جتے بھی حیوان موجود تھے ان سب کا ایک ایک جوڑا کشتی ہیں رکھ لیں۔اور اس وقت کے حیوانوں کا کشتی میں رکھنا یہی ٹابت کرتا ہے کہ وہ طوفان تمام روئے زمین پر آٹا تھا۔ ورند امام رازی یوں نکھتے کہ اپنے مخصوص علاقے کے تمام حیوانوں کو کشتی میں رکھ لیں ٹابدای لیے پیرصاحب نے اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: اورابرائیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرواوراس سے ڈرتے رہویہ تہارے
لیے بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو O تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہواور محض جھوٹ گھڑتے ہوئے شک تم
لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہوئوہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں سوتم اللہ سے رزق طلب کرواوراس کا شکر
ادا کروئتم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے Oاورا گرتم تکذیب کروتو تم سے پہلے گئی ہی اسیس تکذیب کرچکل ہیں اور رسول کے
ذمہ صاف صاف بیغام بہنجانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے O(احتکوت ۱۸۔۱۲)

الله تعالى كے فرائض پر عمل كرنے اوراس كو بجده كرنے سے اس كا قرب حاصل ہونا

اس سے پہلی دوآ یتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر فر مایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو پہلنے کی اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا وہ سلسل ساڑھے نوسوسال تک اِن کو تبلیغ کرتے رہے اور جب اس کے بعد بھی ان کی قوم کے سرکش طالموں نے اگر قبول نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ان پر ایک عالم گرطوفان کا عذاب بھیجا 'اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے قصہ کا اجمالی ذکر فر مایا حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو تھم دیے آیک ہی کہ اللہ کی عباوت کرو و دو سراہید کہ اس سے ڈرتے رہو' 'اللہ کی عباوت کرو' اس تھم میں اللہ تعالی کی تو حید کا اثبات ہے اور ' ڈرتے رہو' علی اس کا شریک بنانے کی ممانعت ہے' یا ہد کہ پہلے تھم میں فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کا تھم ہے اور دوسرے تھم میں محرمات اور کھرو آت کے ارتکاب کی ممانعت ہے۔

اور فرمایا بیتمهارے لیے بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو' کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے ہے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے قرآن مجید مین ہے والشجند واقت توب (العلق:١٩) اور اسجدہ کراور (اللہ کے اقریب ہوجا ''اور اللہ کے قریب ہونے ہے يوه كركون سائفع ہے احديث بيں ہے:

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: میرا بندہ کسی چیز سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا زیادہ قرب میری فرض کی ہوئی چیزوں پڑمل کر کے حاصل کرتا ہے۔ الحدیث

(ميح البخاري رقم الحديث: ١٥٠٢ منداتدج ٢٥ س٢٥ منداحد رقم الحديث: ١٥٠٢ دارالحديث قابره مندابويعلى رقم الحديث: ٢٠٨٧) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اینے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے سوتم بہ کثرت دعا کرو\_(لینی سجدہ میں)

(صحيم مسلم رقم الحديث: ۴۸۲ سنن الوداؤ درقم الحديث: ۸۷۵ سنن نسائي رقم الحديث: ١١٣٧)

مشركين كاردفرمانا

اس کے بعد فرمایاتم لوگ اللہ کوچھوڑ کرصرف بتوں کی عبادت کرتے ہواور محض جھوٹ گھڑتے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کی بت برسی کاروفر مایا کیونکہ انسان کسی کی عیادت کسی نفع کی تو قع پر کرے گایا کسی خوف کی وجہ سے اور پھر کے بے جان بت کسی کونفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کوکوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان کونفع اور نقصان کا ما لک مجھنا صریح جھوٹ ہے۔اورفر مایا وہ تمہارے لیےرزق کے مالک نہیں ہیں تو پھران کی عبادت کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا!اس کے بعد فرمایا: سوتم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کاشکر اوا کرو۔ یعنی ہرفتم کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لیے اس سے رزق طلب كرواوراس كاشكرادا كرو-اس كے بعد حضرت ابراجيم عليه السلام نے اپن قوم سے فرمايا اگرتم تكذيب كرو (تو كوئى نئ مات نہیں) تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں۔اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی امت گزری ہے پھر حضرت ابراہیم کا بیفر مانا کس طرح درست ہوگا کہتم سے پہلے کتنی ہی اسیس تکذیب کر چک ہیں' اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے حضرت اور لیس کی امت گزر چکی ہے' اور حضرت شیث کی قوم گزر چکی ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہاس سے پہلے کئی نبی اور کئی ان کی امتیں گزر چکی ہوں گی کیونکہ ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی گزرے ہیں اورقر آن اورحديث مين مم سے صرف چندنبيوں كا تفصيلا ذكركيا كيا ہے قرآن مجيد ميں ہے:

وَلَقَالُ أَنْ سَلْنَا رُسُلًا قِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ قَنْ بِ شَكْمَ آپ سے پہلے بہت رسول بھیج کے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ سے بیان کر میلے ہیں اور بعض (المؤمن: ۷۸) کے واقعات آپ ہے بیان نہیں کیے۔

قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ وَمِنْ المُونَقَصُ عَلَيْكَ

قرآن مجید میں صرف پچیس انبیاء اور رسل کا ذکر ہے اور جن کا ذکر نہیں فر مایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے: كياانهوں نے بينبيں ديكھا كەكس طرح الله تعالىٰ نے ابتداء مخلوق كو پيدا كيا كروه اس كودوباره پيدا سمرے گا ہے شک میداللہ پر آ سان ہے 0 آ پ کہیے کہ تم زمین میں سفر کروپس غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا ہے مجراللہ دوسری بارنتی پیدائش کرے گا' بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے 0وہ جس کو جاہتا ہے عذا ب دیتا ہے اور جس پر جا ہتا ہے رحم فرما تا ہے اور تم اس کی طرف لونائے جاؤ کے Oاور تم (اللہ کو) زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہواور نہآ سان میں اور اللہ کوچھوڑ کرتمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور ندید دیگار O (العنکبوت: ۱۹\_۲۲)

#### عشركا ثبوت اورعذاب اورثواب كابيان

پر دسزے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کورہ نمائی کہ اللہ تعالی نے آقاتی میں بھونٹانیاں پیدا کی ہیں ان پر فور کرو اللہ تعالی نے آسانوں کو پیدا کیا ان جی ساکن اور متحرک ستارے بنائے اور زمیجوں کو پیدا کیا ان جی پہاڑوں واد ہوں دریاؤں اور سندروں کو پیدا کیا ورخوں کو پیدا کیا کمیوں اور باغات کو پیدا کیا اور بیسب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا خالق ان کو عدم سے دجود جی لایا ہے اور اس نے ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے صرف النظ کی فرملیا تو جوا کی النظ استحق "سے آئی عظیم کا نات پیدا کرسکتا ہے تو کیا وہ ای لفظ "مین "سے الی می کا نات دویاں پیدا تھی کرسکتا۔

اور فرمایا وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ یکی عدد حاکم جھلت ہے وہ جس طرح جاہتا ہے تصرف فرماتا ہے سب اس کے بندے اور مملوک ہیں اس کے فیصلہ اور تصرف کر کی کو اصر اس کرنے کا حق میں ہے وہ جس کے کو جا ہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔

(سنن الإدادُورِمَ الحديث: ١٩٩٩ مسنن الرّدَى رقم الحديث: ١٩٩٧ منن ابن الجدرَم الحديث عصامة العربي المعالم

اس آیت ش عذاب دینے کے ذکر کورہم فرمانے کے ذکر پر مقدم کیا ہے حالانکہ صدیت میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ادشاد قرما تا ہے کہ معرف ا رحمت میرے غضب پر سبقت کرتی ہے۔ (مندالحمیدی رقم الحدیث ۱۳۱۱ مطبوعہ اسکتر الشافیہ المدیدالمورہ)

رمت پر سے سب پر ہست من ہے۔ رہا ہے۔ اس کے اس مقام پر عذاب کا ذکر رحت کے ذکر پر مقدم فرمایا اور اس چونکہ ان آیات میں کفار سے خطاب ہور ہا ہے اس لیے اس مقام پر عذاب کا ذکر رحت کی احمید پر نیک کا ہم اور اس کی رحت کی احمید پر نیک کا ہم سے بھی کہ گناہ کرنے والے مسلمان اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہوں سے بازآ جا کیں اور اس کی رحت کی احمید پر نیک کا م کریں۔ یہاں پر سے بھی معلوم ہونا جا ہے کہ گناہوں پر عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اب وینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ کی دور نی سے تعالیٰ کا تعالیٰ کی دور نی کی کر تعالیٰ کیا تعالیٰ کی دور نیکی کے دور نیکیوں کو تعالیٰ کیا تعالیٰ کی دور نیکی کی دور نیکیوں کی دور نیکی کی دور نیکی کی دور نیکی کی دور نیکیوں کی دور نیکی کی دور نیکی کی دور نیکیوں کی دور

mariat.com

تبيار القرآن

اس کے بعد فرمایا: اورتم (اللہ کو) زمین میں عاجز کرنے والے ہواور نہ آسان میں۔ اس سے پہلے کفار کوعذاب دینے کا ذکر فرمایا تھا اور عذاب سے نجات یا تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان عذاب دینے والے کی پینچ سے بھاگ جائے اور اس کی گرفت سے باہر نکل جائے اور یا اس سے مقابلہ کر کے اس کو زیر کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کارد فرما دیا کہتم اس سے بھاگ کر کہیں زمین میں جاسکتے ہونہ آسان میں اور نہتم طافت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کوروک سکتے ہو'کیونکہ اس کے مقابلہ میں تہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے،۔

اور جن لوگوں نے اللہ کی آینوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوں ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے درد ناک عذاب ہے 0 سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا ک دو یا اس کو جلا ڈالؤ تو اللہ نے اس کو آگ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 اور ابراہیم ہے کہا تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوئی کی بناء پر اللہ کو چھوڑ بتول کو معبود بنا دوز خ تحفظانا گا O سو لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف

تنكز

marfat.com

هيان الترآر

اے میرے رہا!ان فسادی لوگوں کے ظاف میری مدد قرما O اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے اللّٰہ کی آ بیوں اور اس سے ملاقاب کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوں ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے درد تاک عذاب ہے O سواہرا ہم کی قوم کا صرف سے جواب تھا کہ اس کو قبل کر دویا اس کو جلا ڈالوتو اللّٰہ نے اس کوآگ ہے بچالیا' بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں Oاور اہراہیم نے کہاتم نے صرف دیماوی

martat.com

تبيآن ألقرآن

ع اعد

زندگی کی باہمی دوسی کی بناء پراللہ کوچھوڑ کر بنول کومعبود بنالیا ہے ، پھرتم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پرنعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکا نا دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا O(العنبوت: ۲۳٫۲۵) تو حید رسالت اور آخرت کے عقائد کی تعلیم کے بعد ان کو تا کیداً دہرانا

اس آیت کی تغییر میں دوقول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعظ ہی کا ایک حصہ ہے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے بھرا پی رسالت کو بیان فربایا اور چرکشر ونشر اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا ۔ اور اب اس آیت سے انہوں نے توحید اور آخرت کے ذکر کو پھر دہرایا اور جو کفار اس میں ان کی مخالفت کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے ڈرایا اور فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر یعود اور اپنی توحید پر جود لائل قائم کیے ہیں ان کا انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جود لائل قائم فرمائے تھے ان کا انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر یعود لائل قائم فرمائے تھے ان کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ حدید ہو جود لائل قائم فرمائے تھے ان کا انکار کیا ور اللہ تعالیٰ حدید ہو جود لائل قائم فرمائے تھے ان کا انکار کیا ور اللہ تعالیٰ حدید ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی

اس آیت کی تفییر میں دوسرا قول یہ ہے کہ العنکبوت: ۱۹ سے العنکبوت: ۲۵ تک اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے خطاب کونقل فرمایا ہے اور درمیان میں اللہ تعالی نے اپنے کلام کو بہطور جملہ معتر ضہ نقل فرمایا سوالعنکبوت: ۲۳ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کونقل نہیں فرمایا بلکہ یہ اللہ عزوجل کا کلام ہے۔ جولوگ ولائل سے لاجواب ہو جا کیں وہ دھمکیوں براتر آتے ہیں

اس کے بعد فرمایا: سوابراہیم کی قوم کاصرف یہ جواب تھا کہاس کوتل کر دویا اس کوجلا ڈالو۔

جو تخف کسی تحف کے دلائل کامعقولیت کے ساتھ جواب دینے سے عاجز ہوجاتا ہے تو ہمیشہ سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے کہ پھروہ دھمکیوں پراتر آتا ہے ای طرح جب فرعون حضرت مویٰ کے دلائل سے عاجز آگیا تو اس نے کہا تھا:

یَجْعَلَنَگُ مِنَ ورکومعبود قرار دیا تو ۔ یَجْعَلَنَگُ مِنَ اللهِ عَلَيْ ا

ڰٛٵڶڮۑڹٳڰۜٛڡؙٚڶ۫ؾٳڶۿۜٳۼؽڔؽ۬ڒڿؘڡڵؾٙڰڡؚڽ ۥڷؙؠۺؙڿؙۏڹؿ۫ؽ٥(اشراء:٢٩)

مِينَمُ كُوفَيد يون مِين دُالُ دون گا-

ای طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کوفل کر دویا اس کوجلا ڈالو' اور اب بھی ہم و یکھتے ہیں کہ جب ایک فریق دوسرے فریق کے دلائل کا جواب نہیں ہو ہے سکتا تو وہ گالیوں اور کوسنوں پر اتر آتا ہے ہمارے زمانہ میں بعض انتہا پہند علماء کسی فری مسئلہ میں اپنے نظریہ سے دلائل کے مساتھ اختلاف کرنے والے عالم کو کافر' سرتہ' جبنی یا ویو بندی' وہائی اور ناصین وغیرہ کہنے ہے نہیں چو کئے 'خود مصنف حق بیان کرنے کی پاداش میں اس فتم کی دشنام کی ہدف بنتا رہا ہے اور ان کے فتووں کے تیروں سے گھائل ہوتا رہا ہے اور ہر زمانہ میں الیا ہوتا رہا ہے اور ہر زمانہ میں علامہ ابن حجر کی متوفی ۱۹۵۴ ہے اختلاف کیا تو اس پر الیا ہوتا رہا ہے اختلاف کیا تو اس پر الیا ہوتا رہا ہے اختلاف کیا تو اس پر الیا ہوتا رہا ہے اور اس کے خواص مائل میں علامہ ابن حجر کی متوفی ۱۹۵۴ ہے اختلاف کیا تو اس پر الیا گیا۔

حطرت جمراس کے قائل تھے کہ میت پردونے اور تاتیم کرنے کی وجہ سے میت کوتیر تکی ہواب ہوتا ہے حضرت واکٹنے سے اس کار دکیا اور فر مایا کس کے گناہ کا بو جو دوسر النیل اٹھا تا قر آن جمید شل ہے: لَا کَوْرِمُ دَاوْمَ ﷺ قِوْدُمَّ الْخُورِی (الانعام:۱۲۳) کوکی گناه کا بوجو افعائے والا دوسرے کے گناہ کا بوجو لیک

افمائے کا۔

اس کی شرح میں ملاعلی بن سلطان محر القاری التوتی ۱۰ او تصحیح ہیں:
علامہ ابن تجرنے کہا اس حدیث سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مجتبد دلیل کے تالع ہوتا ہے اور دلیل کی بینا پروہ دوسرے کو خطاء
پرقر ارد ہے سکتا ہے خواہ وہ علم میں اس سے زیادہ اور بڑا ہو کی وکہ معفرت عمر رضی اللہ عنظم میں صفرت عائشہ سے بڑے جھاور
علامہ ابن حجر کی اس عبارت میں اس پرصرت کے دلیل ہے اور بعض شافعی مقلد میں جو تقلید کی پستی سے قبیلی فکھے اور حقیق کی بلندی
کی طرف نہیں آئے انہوں نے جب و یکھا کہ ہم نے علامہ ابن حجر کی کے بعض کمزور دلائل کا روکیا تو انہوں نے کہا تم جھے مخص اور میں سے ایک بہائم جھے مخص اور کرتا جائز نہیں ہے جو انہ اعلام کے ذو یک علم کے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑے اور تمام
کے لیے علامہ ابن حجر ایسے مخص کا رد کرتا جائز نہیں ہے جو انہ اعلام کے ذو یک علم کے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑے اور تمام
لوگوں کا مفتی ہے ۔ (مرقا ہے جاس ۱۰۰ کئید امداد یہ بمان ۱۳۹۰ھ)
حضر سے ابر انہیم علیہ السلام برآگ کے کا شھنڈ انہونا

اس کے بعد فرمایا تو اللہ نے اس کوآگ سے بچالیا۔ بدآ بت اس آیت کے موافق ہے:

قُلْنَالِنَا الْکُونِیْ بَرْدُاؤَسُلُمُاعُلَی إِبْرُهِیْدُو (الانبار ۲۹) ہم نے کہا اے آگ و اہراہیم پر شنگی اور سلائی والی ہوجا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خافین پر اپنی جت تمام کردی اور ان کی ہم راہی اور جہالت کو اس طرح ظاہر کردیا کہ وہ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری شروع کردی آگ کا آیک بہت بڑا الاؤ تیاں کیا گیا اور اس میں مجنیق کے ذریعہ حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا 'پس اللہ تعالی نے آگ کو تھم دیا کہ تو ابراہیم پر شندک اور سلامی والی بن جا 'اگر اللہ تعالی شخندک کے ساتھ سلامتی والی نہ فرما تا تو اس کی شندک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تا قابل برواشت ہوتی 'اور اس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بڑا ججزہ طاہر فرمایا کہ آسان سے با تیس کرفی ہوئی اور بھڑی ہوئی آگ جیشم زون میں گل وگڑ اربن کئی اس کی محمل تغییر الانبیاء : ۲۹ میں طاحظ فرما کیں۔

اس کے بعد فرمایا: بےشک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نظانیاں ہیں۔ جہاں اللہ تعالی نے معرت نوح علیہ السام کی کشتی کا طوفان کے بعد تھرنے کا ذکر فرمایا تھا وہاں پر فرمایا تھا اس میں تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں علیہ السلام کی کشتی سالبا سال تک جودی پہاڑ پر تھہری رہی تھی اور اس کو بے شار (انتکبوت: ۱۵) اس کی وجہ ہے کہ معرت نوح علیہ السلام کی کشتی سالبا سال تک جودی پہاڑ پر تھہری رہی تھی اور اس کو بے شار لوگوں نے دیکھا تھا اس کے برخلاف وہ آگ تو فوراً شائدی ہوگئی تھی اور اس سے صرف وہی لوگ متاثر ہوئے تھے جواس سے لوگوں نے دیکھا تھا اسلام پر ایمان لا چکے تھے اور ان کی تقد بی کر چکے تھے۔

ر ۔ ۔ اور مومنوں کے لیے فرایا: اللہ برایمان کی وجہ ان برآگ شنڈی کردی اور مؤمنوں کے لیے فرایا:

قن گانت انتخ اسوقا مسئلة في إندهيند (الهند) تهار سالي ابراتيم من اچهانموند ب-سومومنوں کواميدر کھنی جاہيے کداللہ تعالی ان پردوزخ کی آگ شندی اور سلامتی والی کردیں مے مسلمانوں کو جاہیے کہ وہ ونیا میں حضرت ابرائیم علیہ السلام کے نمونہ کے مطابق زعدگی گزاریں تاکہ آخرت میں اللہ تعالی ان پر رحمت فرمانے اور جمل طرح حضرت ابرائیم پردنیا کی آگ شندی کی تھی ان کے بعین اور ان کے نمونہ کے مطابق زعدگی گزار نے والوں پر المحت فی

أمحس خصندی فرما دے۔

#### عقائد ميں اندھی تقليد کا مذموم ہونا

اورابراہیم نے کہاتم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوتی کی بناء پراللہ کوچھوڑ کر بتوں کو معبود بنایا ہے۔ (اسکبوت:۲۵)

لیعنی تم کسی دلیل کی بناء پران بتوں کی پرسٹش نہیں کررہے 'بلکہ اپنے آ باء واجداد اور دوستوں اور ساتھیوں کی اندھی تقلید
میں ان بتوں کی عبادت کررہے ہو' تمہارے دوستوں' رشتہ داروں اور بردوں کی عبادت کا جو طریقہ ہے تم اس سے سرمو منحرف
مونا نہیں چاہتے اس لیے تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تہاری اجتماعیت اور باہمی دوتی کی بنیاد
میں اور تم نے محض دنیا دی دوتی کی خاطر دلیل اور جحت کی پیروی کوترک دیا ہے' پھر فر مایا:

پھرتم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پر نعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکا نہ دوز ن ہو گا اور تمہارا گوئی مددگار نہ ہوگا۔ (العنکبوت: ۲۵)

جس دوتی اور محبت کی وجہ سے دنیا میں بتوں کی عبادت کی تھی قیامت کے دن وہ محبت اور دوتی زائل ہو جائے گر اور تم پر حقیقت واضح ہو جائے گی'اس دن بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے متعلق کہیں گے یہ ہمارے معبود نہیں ہیں ان کا انکار کریں گے اور ان پرلعنت کریں گے اور بت کہیں گے یہ ہمارے عبادت گز ارنہیں ہیں ہم نے ان سے عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا' عبادت کرنے والے کہیں گے ان بتوں نے ہمیں گراہ کیا تھا' بت کہیں گے ان کے عبادت کرنے کی بناء پر ہم کو دوز خ میں ڈالا گیا ہے' وہ دونوں ایک دوسرے پرلعنت کریں گے۔

آیت کے اس آخری حصہ ہے معلوم ہوا کہ بت پرستوں نے بتوں کی محبت کی وجہ سے ان کی عبادت کی تھی کیونکہ ان پر معمیت عالب تھی وہ چاہتے گئے کہ وہ اس کی عبادت کریں جس کا جسم ہو جو ان کو دکھائی دے اور ان کونظر آئے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو انواع واقسام کی نعتیں عطا کی ہیں بلکہ وہ یہ جانتے تو تھے گئین مانے نہیں تھے ان پر آباء واجداد کی اندھی تقلید غالب تھی۔

الله تعالی کا ارشاو ہے سولوط ان پرایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہول 'ب شک و بہت غلب اور بڑی حکمت والا ہے O اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور بعقوب عطا فرمائے اور ہم نے ابراہیم کی اولا دمیں نبوت ور کتاب کو رکھ دیا اور ہم نے ان کو اس دنیا میں ان کا اجر وے دیا اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے می O (العنکبوت: ۲۱-۲۷)

معزت لوط اور حضرت ساره کا حضرت ابراجیم علیه السلام پرایما<u>ن لا نا</u>

حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے لوط بن ھاران بن آ زر (تارخ) کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھینیج سے جب جب ب خضرت ابراہیم علیہ السلام پرآ گ گزار ہوگئی تو ان کا یہ مجزہ و کھے کر حضرت اوط ان کی نبوت پر ایمان لے آئے اور حضرت سارہ ان کی عم زاد بہن تھیں وہ بھی اس مجز وکو د کھے کر ان پر ایمان لے آئی کی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح بھی کر لیا۔ (تضیر امام این انی جاتم جام ہوں ہوں ہے اس جو دی کے در ان پر ایمان ہے ہے۔ اس در انہوں ہوں ہے جو سرہ ہوں ہوں ہو

حضرت لوط عليه السلام الله ك تي تصاور ني پيدائش مومن اور موصد جوتاب مضرت لوط عليه السلام كا الله كي توحيد برتو

پہلے ہی ایمان تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامعجزہ دیکھ کران کی نبوت اور رسالت برایمان لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا اہم واقعہ

الله تعالی نے فرمایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کردہا ہوں۔ اس کامعنی ہے میں اپنے رب کے حکم سے ہجرت کردہا ہوں۔ اس کامعنی ہے میں اپنے رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں علامہ تعالی اور علامہ قرطبی وغیرہانے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچست مال کی عمر میں ہجرت کی تھی۔ حضرت ابراہیم جب اپنے وطن کے لوگوں کے ایمان لانے سے مایوں ہو گئے تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی اس کی اوگون کے وفات کوف کے مضافات میں تھا اس کا نام کو ثی تھا وہاں ہے آپ نے شام کی طرف ہجرت کی تھی۔

امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے جب ججرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط بھی بتھے اور ان کی عم زاد حضرت سارہ بھی تھیں جس سے انہوں نے نکاح کرلیا تھا' وہ پہلے جران میں گئے پھر وہاں سے ججرت کر کے مصر میں پہنچے وہاں فراءند مصر میں سے ایک فرعون تھا۔ اور حضرت سارہ آپ کی حکم عدولی نہیں کرتی تھیں اسی وجہ سے اللہ نے ان کوعزت دی۔ (تضیر مام این الی جاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۵)

بوظاہر سے صدیرے قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید ہیں ہے کہ اس وقت حضرت لوط بھی حضرت اہراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور دیگر احادیث ہیں ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تے 'اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کی مراد ہتی کہ اس وقت روئے زمین پر بیر ہے اور تبہار ہو اور بیوی کا اور کوئی جوڑا مومن نہیں ہے' اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس اس لیے اس وقت حضر ت لوط علیہ السلام کا بھی مومن ہونا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے' اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس خاص علاقہ میں ان کے ساتھ حضرت لوط نہیں تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد ہتی کہ اس علاقہ میں میرے اور تمہار ہوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ بھید صدیث اس طرح ہے: اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا' جب اس نے بری نہیت سے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تو اس کا ہاتھ صفلوج ہوگیا' اس نے حضرت سارہ ہے کہاتم اللہ سے دعا کہ وہیں آم کو خصرت سارہ ہے کہاتم اللہ سے دعا کہ وہیں آب کو نشسان نہیں پہنچاؤں گا' حضرت سارہ نے وعا کہ وہا یا اور اس کا ہاتھ کھیک ہوگیا اس نے دوسری بار بری نہیت ہے ہاتھ بڑھا تو پھر اس کا ہاتھ معلوج ہوگیا' اس نے کہاتم اللہ سے دعا کہ وہیں آم کو نشسان نہیں پہنچاؤں گا' حضرت سارہ نے وعا کی تو اس کا ہاتھ کھیک ہوگیا' بی خواس نے بھن پہرے واروں کو بلایا اور ان سے کہاتم میرے پاس کی انسان کونیس لائے بلکہ جو اس وقت میں جو گیا اس نے حضرت سارہ کو حضرت سارہ کے دعنرت سارہ نے عالی آب کمیں وہ اس وقت کھڑے ہو گیا نہ ہو گوراس نے دعنرت سارہ کو حضرت ابراہیم کے پاس آسیمی وہ اس وقت کھڑے ہو تھا اللہ تعالی نے کافر کی سازش کو خور

مأدمي

اس پرالث دیا اوراس نے هائز بهطور خادمه مدید کردی حضرت ابو ہر پرہ نے کہا اے زمزم کے بیٹو وہ تمہاری ماں ہیں۔ (صحح البخاري رقم الحديث:٣٣٥٨) معج مسلم رقم الحديث:٢٣٤١ سنن التريذي رقم الحديث:٣١٦١)

تصرت ابراہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی توجیہ اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احرعيني حنفي متوفي ٥٥٨ هداس حديث كي شرح ميس لكهت بين:

اس حدیث میں جن اقوال پر جھوٹ کا اطلاق فر مایا ہے وہ محض صوری اور ظاہری ہے حقیقت میں ان میں سے کوئی قول جھوٹ نہیں ہے۔حضرت ابراہیم نے جوفر مایا تھا میں بیار ہوں اس کامحمل یہ ہے کہ میں عنقریب بیار ہوں گا کیونکہ ہرانسان پر بھی نہ بھی بیاری آتی ہے اور انہوں نے بنوں کوتو ڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی تھی تو پیسب کی طرف نسبت ہے کیونکہ انہوں نے اس کی خدائی کو باطل کرنے کے سبب سے چھوٹے بنوں کوتو ڑا تھا تا کہ بینظاہر ہو کہ اس کے سامنے ان تمام بنوں کوتو ڑ دیا گیا اور بیان کا دفاع نہیں کرسکا 'اورانہوں نے اپنی بیوی سارہ کو جوفر مایا تھا بیمبری بہن ہےاس سے ان کی مراد میھی کہ بیمبری دین بہن ہے۔اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگرظلم سے بچنا جھوٹ بولنے پر موتوف ہوتو جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے مثلاً کسی کے پاس کسی شخص کی امانت رکھی ہواور ظالم اس امانت کوغصب کرنے کے لیے اس سے طلب کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کہے مجھے پیانہیں وہ کہاں رکھی ہے بلکہ وہ اس پر حلف بھی اٹھا لے۔اس حدیث میں بید لیل بھی ہے کہ بیوی کو بہن کہنے ہے نكاح براثر قبيس ميرتا اورطلاق واقع نبيس ہوتی ليکن بلاضرورت بيوي كوبهن كہنا يا بلاتاويل اس كوبهن كهنا جينوث ہے اور گناہ ہے۔ بيہ ظالم بادشاہ مصر کے فراعنہ میں سے پہلا فرعون تھا اور بہت عرصہ تک زندہ رہا' بعض احادیث میں ہے کہ جب اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ زمین میں ھنس گیا اور بعض روایات میں ہے کہ اس کا پورا ہاتھ سینہ تک سو کھ گیا تھا۔ ھائبڑسریانی لفظ ہے بیدحضرت اساعیل علیہ السلام کی ماں بین ایک قول ہے ہے کہ ان کے والد قبط کے بارشاہوں میں سے تھے ان کا وطن مصر کا ایک علاقہ تھا جس کوعفن کہا جاتا ہے۔اس طالم نے حضرت سارہ کو ہدید میں حضرت ھانجز بہطور خادمہ وی اورانہوں نے قبول کیا اس سے معلوم ہوا کہ شرک ہے مدیے قبول کرنا جائز ہے ۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت سارہ نے اس کے خلاف دعا کرنے سے پہلے وضوکر کے نماز پڑھی' اس ہے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں بھی وضوکر نامشروع تھا اور یہ کہ جب انسان برکوئی نا گہانی آفت یا مصیبت آئے تو وہ نماز کی بناہ میں آئے 'اور بیر کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ وعا کرے تو اللہ تعالی قبول فرما تا ہے اور ظالم سے نجات دیتا ہے۔اس حدیث میں حضرت سارہ کی کرامت کا ثبوت ہے۔

(عدة القاري ج١٥ص ١٣٨٥-١٣٨٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨٢٢ه)

## حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق اعادیث

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی الله عنه نے حضرت رقیہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک ان کی خبر پہنچنے میں دیر ہوگئی' پس قریش كى ايك عورت نے آب كے ياس آكر كہايا محمر (صلى الله عليه وسلم ) ميں نے آپ كے داماد كوايك خاتون كے ساتھ ديكھا ہے أ آ پ نے بوجھا کس حال میں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے ان کوایک درا زگوش پر دیکھا جوست روی ہے جا رہا تھا تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله ان کی رفاقت کو قائم رکھے بے شک حضرت لوط کے بعد حضرت عثان پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنی ابلید کے ساتھ بھرت کی ۔ ( داہل الله قاج عص ۴۹۷ کہتم الکبیرللطمر انی قم الحدیث ۱۳۳۰ مجمع الز دائد نے وص ۸۰۰ ک حضرت زیدین ثابت رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عثان ارقیہ اور حضرت لوط کے

ورمیان کوئی مهاجرتیں تھا لینی معفرت عثان اور رقید جشر کی الحرف سب سے پہلے جرت کیسٹے واسٹ سے۔ (انج الحیراللر الی فرا العربی عالم الحربی الحربی العربی الحربی الحربی الحربی الحربی الحربی الحربی الحربی الحرب

> ماند المجلى في المان كاستريس ايك راوى مثان بن خالد العثمان متردك بـــر المح الدوائدة من ١٥٥) حضرت ابراجيم عليه السلام كي طريقه كي اتباع كي ترغيب

کی سین اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے ان کواس ونیا میں اس کا اجردے دیا اللہ تعالی نے ان کو دوسم کے اجرعطا فرمائے ان کو خالموں سے نجات عطا فرمائی اور ان کی اولا و میں انبیاء بتائے اور ان انبیاء بلیم السلام اور ان کی امتوں کے نیکو کاروں کی تمام نیکیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آخرت میں اجر ملے گا اور حرید بیفر مایا کدان کا شارآ خرت میں صالحین میں ہوگا۔ ان آبتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوفضائل بیان فرمائے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور

ان کے طریقہ براتباع کی ترغیب دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہوجوتم سے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہواور تم اپنی عام
سلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا 0 کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہواور داستے متنقطع کرتے ہواور تم اپنی عام
مجلوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہوا تو ان کی قوم کا صرف سے جواب تھا کہ اگر آپ سیچ ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے
آئی 0 لوط نے دعاکی کہ اے میرے دب! ان فسادی لوگوں کے خلاف میرکی مدوفر ما 0 (العکبوت: ۲۰۰۰)

قوم لوط كاراستول كومنقطع كرنا

سورة الاعراف، ۸۰-۸۰ اورسورة طود :۸۳-۷۷ ش حضرت لوط عليه السلام اور ان كى قوم كى يورى تفسيل كذره كى مورة الاعراف، ۸۰-۸۰ اورسورة طود :۸۳-۷۷ ش حضرت لوط عليه السلام اور ان كى قوم كى يورى تفسيل كذره كى محمد تاريخ تنظيم المرحب المرحب المرحب المرحب المرحب المرتبيان القرآن جوم المرحب المرح

سمی نے نہیں کیا O ان کی تو م<sub>یا</sub> پی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی عورتوں سے مباشرت کرنے کے بجائے مردوں سے **عمل معکوں اور خلاف** سے میں بیر

فطرت کام کرتی تھی۔ نیز فرمایا: اور رائے منقطع کرتے ہواس کی تغییر میں کہا گیا ہے کہ وہ آنے جانے والوں مسافروں اور اجنبی لوگوں کوزیردی مج

تبيار القرآر

گور کر بیا جیائی کا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا سفر کرنا اور راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا اور لوگ گھروں میں جیٹھے رہنے میں عافیت بچھتے تھے اس کی دوسری تفسیر بیدگی گئے ہے کہ وہ مسافروں کولوٹ لیتے تھے ان کول کر دیتے تھے اور ازروئے شرارت ان پر کنگر مارتے تھے اور اس کی تغییری تفسیر بید کی گئی ہے کہ وہ برسر راہ بیٹمل کرتے تھے ہیں لوگ وہاں سے گزرنے میں شرم محسوں کرتے تھے تو اس طرح انہوں نے راستے بند کر دیئے تھے اور اس کی چوتی تفسیر بیہ ہے کہ چونکہ وہ عور توں کے بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے تو گویا انہوں نے افز اکثر نسل کا راستہ منقطع کر دیا تھا اور وہ مردوں کی وجہ سے عور توں سے مستغنی ہو گئے تھے اور رہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان میں بیچاروں وجوہ تحقق ہوں اور اس وجہ سے انہوں نے راستے منقطع کر دیئے تھے۔

قو م لوط کا برسم مجلس بے حیائی کے کا م کرنا

اور فرمایاتم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔اس کی تغییر میں بیاحادیث ہیں: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و تساتون فی نادیکم المنکو العنکبوت: ۲۹ کی تغییر میں فرمایا وہ زمین (سے گزرنے)والوں پر کنکر مارتے تھے اوران کا نداق اڑاتے تھے۔

(سنمن الترخری تم الحدیث ۱۹۹۰ منداحد ۱۳۹۰ منداحد ۱۳۳۰ منداحد ۱۳۳۰ آتم الکیر ۱۳۳۰ تم الحدیث ۱۰۰۱ المتدرک ۱۳۹۰ منداحد ۱۳۹۰ منداحد ۱۳۹۰ منداحد ۱۳۹۰ منداحد ۱۳۹۰ منداحد ۱۳۹۰ منداحد معاویه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قوم لوط کے لوگ اپنی مجلس میں بیٹے ہوتے شے اور ہرایک کے سامنے کنگر یوں سے بھرا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا جو مخص راستہ سے گزرتا وہ اس پر کنگر مارتے تھے۔ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کنگر مارنے سے اجتناب کرو کیونکہ اس سے دشمن ہلاک ہوتا ہے نہ شکار ہوتا ہے لیکن اس سے آئکھ بھوٹ جاتی ہے اور دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ (منداحد ج ۲۵ میم ۱۷۵ الکشف والبیان لشعلی ج۵ میم ۵)

علامه عبد الرحمان بن محمر بن مخلوف ثعالبي مالكي متوفي ٨٥٥ ه لكهت بين

مجاہد نے کہاان کے مردمردوں کے ساتھ اپنی مجلسوں میں بدکاری کرتے تصاورایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہمانے کہاوہ اپنی مجالس میں گوز لگاتے تصاورایک دوسرے کو تھیٹر مارتے تھے۔ (الجواہرالحسان للثعالبی جہمس۲۹۴ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۲۹۴ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۱۸ھ)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ایک دوسر بر پھو کتے تھے۔

مکول نے کہا قوم لوط کے اخلاق میں سے یہ چیزیں تھیں وہ دنداسہ چباتے تھے انگیوں پرمہندی لگاتے تھے 'تہبند کھول ویتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے اور ہم جنس پری کرتے تھے۔ (معالم النز بل جس ۵۵۵۔۵۵۵ دار احیاءالر اث العربی یردت ۱۳۲۰ھ)

حضرت این عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا قوم لوط بے حیائی کے علاوہ اور بھی برے کام کرتی تھی ۔ وہ ایک دوسر بے پرظلم کرتے تھے ایک دوسر کوگالیاں دیتے تھے 'جلس میں گوز لگاتے تھے' گزرنے والوں پر کنگر مارتے تھے' چوسر اور شطرنج کھیلتے کے درگذار کپڑے بہنچ تھے' مرغ لواتے تھے' مرغورتوں کا لباس پہنچ تھے۔ مرغ لااتے تھے' مرغ لااتے تھے' مرغ لااتے تھے' الگیاں مہندی سے دیگئے تھے' مردعورتوں کا لباس پہنچ تھے۔ اور جورتوں کا لباس پہنچ تھے۔ کہا تھی کے ساتھ شرک اور جورتوں کا بات کے ساتھ شرک کے دوسر کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے' اور ہم جنس پرتی کی ابتدا وسب سے پہلے ان میں ہوئی تھی' جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کوان پر کا مول سے منع کیا تو انہوں نے کہا تھا کہاں کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیہ کی تو اللہ تعالی کے اس کے باس عذاب کی قو اللہ تعالی نے ان کوط علیہ السلام نے اللہ تعالی اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باس عذاب کی قر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماراک کے باس عذاب کی قر اللہ تعالیٰ الم الم نے اللہ تعالیٰ المام نے اللہ تعالیہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان

جلدتنم

له یاس بشارت کے کر آئے ' تو انہوں نے ک نے کہا ہم ان کوخوب جانتے ہیں جو اس کہتی میں یا ہے شک اس بہتی میں لوط (مجمی) ہیں' فرشتوں يُجِينُهُ وَاهْلُهُ إِلَّا امْرَاثُهُ وَكُاذً ہم لوط کواوران کے گھر والوں کوضرور بیچالیں محے سواان کی بیوی کے وہ (عذاب میں) باقی رہ جانے والوں میں سے ہے O بہ ہارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا نا کوار ہوا' اور ان کی وجہ سے ان کا دل شک ہوا' ریں اور نہملین ہوں' یقینا ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو (عذاب سے) بیمانے ن الغيرين ⊕إتاً أ کی بیوی کے وہ (عذاب میں) باتی رہنے والوں میں سے ہ0 بے شک عَنَ يَكُورِجُزُامِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوايَ رتے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی آسان سے عذاب ہتی کے بعض آ ٹار کو عقل والوں کے لیے واصح نشانی بنا کر حچوژ دیاO اور ہم مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا ' انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو

martat.com

تبيار القرآر

#### فساد زمين أور روز يس اور چرو ( تو الہیں ایک زلزلے ے رہ گئے 🔾 اور توم عاد اور توم ثمود کو ہلاک کیا ' اور (ا۔ دی<u>ا</u> حالانکه وه سمجھ دار لوگ تتھ O اور قارون اور فرعون اور ہامان کو ہلاک دیا ' اور نے شک کر آئے تھے کیں انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقہ نے والے نہ تھے 0 سو ہم میں سے بعض کو ایک ہولنا کہ ) سے بعض کو ہم نے زمین میں وصنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر حکم تے 0 جن لوگوں نے اللہ کو جھوز کر واللا نه تھا کیکن وہ خود اپنی جانوں پر أييار الترآر martat.com

エしきエ

مِن دُوْرِ اللهِ أَوْلِياء كُمْثُلِ الْعَنكُبُونِ إِلَىٰ الْعَنكُبُونِ اللهِ اللهِ عِن اللهِ عَلَىٰ الْعَنكُبُونِ الْعَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہمار فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کرآئے تو انہوں نے کہا ہم بے شک اس بتی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں ١٥ ابراہیم نے کہا بے شک اس بتی ہیں لوط (مجمی) والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں ١٥ ابراہیم نے کہا بے شک اس بتی ہیں لوط (مجمی) ہیں فرشتوں نے کہا ہم ان کو خوب جانے ہیں جو اس بتی ہیں ہیں ہیں ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور پچالیس کے سواان کی بیوی کے وہ (عذاب میں ) باتی رہنے والوں میں سے ہے ١٥ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا فا گوارگز را اور ان کی وجہ ہے ان کا دل تک ہوا فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف کریں اور خمکین ہوں نقینا ہم آپ کو اور آپ کا گوارگز را اور ان کی وجہ سے ان کا دل تک ہوا آپ کی ہوی کے وہ (عذاب میں ) باتی رہنے والوں میں سے ہے ٥ بیا کے گھر والوں کو (عذاب سے ) بچانے والے ہیں سوا آپ کی ہوی کے وہ (عذاب میں ) باتی رہنے والوں میں سے ہے ٥ بیا شک ہم اس بتی والوں پر آسان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافر مائی کرتے تھے ٥ بے شک ہم نیا کہ بستی کے بعض آنار کو علی والوں کے لیے عبر سے کی واضح نشانی بناکر چھوڑ ویا ١٥ (المشابوت: ١١٥٥)

قوم لوط پرنزول عذاب کا پس منظر و پیش منظر دہ فرشتے حضرت ابرائیم کے پاس حضرت سارہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہونے کی بشارت لے کرآئے تھے اثناء گفتگو پس انہوں نے حضرت ابرائیم سے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے بین اس بستی کا نام سدوم تھا اور بیقوم الوط کی بستیول میں سب سے بوی بستی تھی اور مردم پرتی اور مردوں کے ساتھ بے حیالی کا سب سے پہلے ای بستی میں ظہور ہوا تھا ، فرشتوں میں سب

martat.com

تبيار القرآر

حفزت ابراہیم علیہ السلام سے اس بہتی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ہم اس بہتی کو ہلاک کرنے والے ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ حفزت ابراہیم علیہ السلام کی بہتی اس بہتی کے نز دیکے تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا ہے شک اس بستی میں لوط (بھی) ہیں' بیان کی حضرت لوط پر کمال شفقت تھی' وہ یہ جانتا چاہتے تھے کہ نزول عذاب کے وقت حضرت لوط ای بستی میں ہوں گے یا پہلے ان کو اس بستی سے نکال لیا جائے گا پھراس بہتی پر عذاب نازل کیا جائے گا۔

اس بستی والوں سے مراد وہ لوگ تھے جو اس بستی میں پیدا ہوئے تھے اور حفرت لوط اور ان کے گھر والے دوسرے علاقہ سے آکر اس بستی میں رہائش پذیر ہوئے تھے اور جولوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی ان کے اہل اور گھر والوں میں شامل تھے۔

قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کومنع کیا تھا کہ وہ کسی مہمان کو اپنے گھر میں نہ ظہرا کیں اور جب فرشتے خوب صورت لؤکوں کی شکل میں ان کے بال بہ طور مہمان آ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے ادھران کی قوم کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوب صورت بے ریش لڑکے آئے ہیں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر ذھا وا بول ویا ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر لوگر ان کی قوم اپنے مطالبہ پر بھندرہی 'تب فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا: ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ ہمارے متعلق پریثان نہ ہوں یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے 'فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل اوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے 'فرشتوں نے ان پر اپنے پر اجا کیں' ماسوا آپ کی بیوی کے کیونکہ وہ کا فرہ ہے۔ ادھر وہ لوگ دروازہ تو ڈ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے فرشتوں نے آئیا۔

اللہ تعالیٰ نے جریل کو تھم دیا انہوں نے اپنا پر اس بستی کے پنچ داخل کیا اور اس زمین کو اکھاڑ کر بلند کیا حتیٰ کہ آسان والوں نے کتوں اور مرغوں کی چیخ و پکار کو سنا پھر انہوں نے بلندی ہے اس زمین کو بلٹ دیے تھے اور ان پر پھر وں اور کنگریوں کو بلٹ دیے تھے اور ان پر کنگریاں اس برسایا۔ زمین کو ان کے اوپر اس لیے بلیٹ دیا کیونکہ یہ بھی شہوت رانی کے وقت لڑکوں کو بلٹ دیے تھے اور ان پر کنگریاں اس لیے برسائیں کیونکہ یہ بھی لوگوں کو کنگر مارتے تھے 'اور فر مایا بے شک ہم نے اس بستی کے بعض آٹار کو عقل والوں کے لیے برسائیں کیونکہ یہ بھی لوگوں کو کنگر مارتے تھے 'اور فر مایا بے شک ہم نے اس بستی کے بعض آٹار کو عقل والوں کے طرح کر کے مورد کی کو اور کی بنا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا اس سے مراد ان کے ویران اور اوند ھے گر بے ہوئے مکانوں کے گھنڈر رات ہیں 'مجاہد نے کہا اس سے مراد ان کے جوز مین میں نکل آیا تھا' قادہ نے کہا اس بھی ان کے بر برسائے ہوئے پھر ہیں اور اس امت کے بعض متقد میں کو وہ پھر ملے بھی تھے' ابوسلیمان الدشقی نے کہا اب بھی ان کے گھروں کی بنیادیں اور ہیں اور جیں اور جی اور چھیٹس نیچے ہیں۔

آيا جنت مين عمل قوم لوط ہو گايانہيں؟

ان آیات میں عمل قوم لوط کی قباحت اور فدمت ہے اور اس پر اجماع ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی بھی تقری ہے کہ اس کی حرمت زنا ہے زیادہ ہے 'امام ابو صنیفہ کے نز دیک اس کی حرمت زنا ہے زیادہ ہے 'شرح المشارق میں ندکور ہے کہ یے عمل عقلاً شرعاً اور طبعاً حرام ہے 'امام ابو صنیفہ کے نز دیک اس محصل میں اس کے حدال کے داجب نبیں ہے کہ ان کو اس پر ولیل نبیں ملی 'یہ وجنبیں ہے کہ ان کے نز دیک بیزنا ہے کم گناہ ہے اور بعض عالم ، مند کا میں ہے کہا کہ اس پر تعلیظاً حدنبیں ہے کہ کو کہ کہ کہ کہا کہ اس پر تعلیظاً حدنبیں ہے کیونکہ حد گناہوں ہے یاک کردیتی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ جنت میں بینعل ہو گایا نہیں؟ علامہ ابن ہمام متونی ۲۱ھ نے کہا اگر اس کی حرمت عقلاً اور شرعا

فيبار الترآن

بتن يا المجنت من نيس بو كا ادراكر اس كى حرمت فقا شرعاً بوتو بحرية على جنت عن بوسكا ب اوريح يه ب كه يد على جنت من نبیں فوگا کو کا اللہ تعالی نے اس کوستبعد اور فیج قرار دیا ہے اور قرآن مجید میں ہے:

اِنْكُوْ لَتَأْتُوْنَ الْعَاصِطُةُ وَمَاسَبَعْكُوْ مِهَامِنَ بِاللَّهِ لِلَّهِ بِعِلْ كَاكُم مُرتَ موجوم ع يبل جهان

والول میں ہے کسی نے جیس کیا۔

اَحَدِيا مِنَ الْعُلَمِينَ ٥ (الحكود: ١٦)

اور الله تعالى في الفعل كوضيية فرمايا كالنت في للعبين (الانبياء ٢٠٠) الى يستى كوك خبيث كام كرت سے اور جنت خبیث کامول سے منز ہ ہے۔ ( منح القدر عن ۲۵ مطبوعہ دار الفكر بيردت ١٥٣١٥ هـ)

علامه حموی نے اس دلیل پراعتراض کیا ہے کہ کسی چیز کا خبیث ہونا اس کومتلزم نبیں ہے کہ جنت میں اس کا وجود نہ ہو کیا تم تہیں ویکھتے کہ خمر (انگور کی شراب) دنیا میں ام الخبائث ہاں کے باد جود خمر جنت میں ملے گی اور اس میں بحث ہے کیونک خر کا خبث و نیا میں اس وجہ ہے کہ وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے اور عقل ہی ہر برے کام سے روکتی ہے اور جنت کی خمر میں ہی وصف نہیں ہو گا اور توم لوط کا یہ فعل اس طرح نہیں ہے۔

جنت میں اس فعل کے عدم وتوع پر علامہ آلوی کے ولائل

الفتو حات المكيه مين بيئتها مواكدابل جنت كاصغت بيرب كدان كى وُرُ (سرين) نبين موكى كونكدونم بإخانه نكلنه كا راہتہ ہےاور جنت جس چیزوں کا کل نہیں ہے اس بناء پر جنت میں اس قعل کا شہونا بالکل ظاہر ہے 'اورمیرا گمان نہیں ہے کہ کوئی حیا اورغیورآ دی جنت میں مفعل حصی کریا ظاہرا کروائے گا'اوراگراس فعل کے وقوع کوممکن مانا جائے تو میداس کومستکزم ہے کہ جب کی شخص کواس فعل کے کرنے کی خواہش ہو دوسرا شخص خوشی ہے بیاکام کروائے یا وہ مخض جبراً اس کے ساتھ بیاکام کرے اور کوئی غیور تحص خوشی ہے تو یہ تعل کرائے گا نہیں اور جنت میں کسی پر جبر ہونہیں سکتا' ہر چند کہ میہ جنت میں اس تعل کے عدم وقوع رِ قطعی دلیل نبیں ہے گراس سے عدم وقوع کا قول مشحکم ہوتا ہے۔ (روح المعانی جر ۲۰س ۲۳۳-۲۳۳ مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۷هـ) جنت میں اس فعل کے عدم وقوع برِ مصنف کے دلائ<del>ل</del>

· میں کہتا ہوں کہ جنت میں اس نعل کے عدم وقوع کی قطعی دلیل ہیہ ہے کہ بیغل نا جائز اور حرام ہے اور تمام نا جائز اور حرام كامول كى تحريك اور ترغيب شيطان كى طرف سے ہوتى ہے اور وہ لعين اس وقت دوزخ ميں ہوگا اور اگريد كہا جائے كه قرآن

وَلَكُونِيهَا مَالَشَكُونَ الشَّكُمُ وَلَكُونَ فِيهَا مَا تَلَاعُونَ ۞ اور جنت مِن م كو مروه چيز لطي كل جم كل تم خوامش كرو (ح اسجدة: ١١١) عاورجس كوتم طلب كروك-

اس كا جواب يد ب كه اس فتيح اور غير فطرى تعل كي خوابش فسأل اور فجار كرت بين اور جنت مين فساق اور فجار نبين بهول گے بلکہ پاک صاف اور نیک لوگ ہوں گے اور دوسرا جواب سے کہ بیر آیت اسے عموم پرنہیں ہے بلکداس کامعنیٰ یہ ہے کدان کی ہرجائز خواہش اور ہرجائز طلب یوری کی جائے گی'اور اگر اس کوعموم پرمحمول کیا جائے کدان کی ہرخواہش یوری ہوگی خواہ جائز ہویا نا جائز تواگر بالفرض کوئی شخص پیخواہش کرے کہ جنت میں اس کا مقام ہی کے مقام سے بڑھ کرہویا پیخواہش کرے کهاولیاءاورا نبیاء کی از داج مطبرات اس کومهیا کی جا کمیں (العیاذ یاللہ ) تو کیااس کی بیٹایاک خواہشیں پوری کی جا کمیں گی اس لیے ماننا بڑے گا کہ جنت میں صرف جائز خواہش پوری کی جائے گی اور بیفل جائز تبیں ہے ملکہ ناجائز اور حرام ہے اس لیے اقراد توبینا جائز خواہش کسی سے دل میں پیدائیس ہوگی اور ٹانیا بالفرض اگر کسی سے دل میں بیخواہش پیدا ہو یعی تو اس کو **پورائیس** 

marfat.com

تسان القرأن

كيا جائے گا اور ميہ جنت ميں اس فعل كے عدم وقوع كى قطعى دليل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم! الله کی عبادت کرواورروز قیامت کی توقع رکھواور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو O پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں ایک زلزلہ نے پیڑلیا' سووہ اینے گھروں میں گھٹنوں کے بل بڑے رہ گئے O (العنکبوت:۳۱٫۳۷)

حضرت شعیب علیه السلام کی قوم بر عذاب آنا

حضرت شعیب علیه السلام اوران کی قوم کی پوری تفصیل الاعراف:۹۳\_۸۵اورهود :۹۵\_۸۸ میں گزر چکی ہے' دیکھئے تبیان القرآن جہم ۲۳۰\_۲۲۰اور تبیان القرآن ج۵ص۶۱۲\_۴۰\_

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا تم صرف ایک اللہ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرو'اورروز قیامت کی تو قع رکھو کیونکہ اس دن نہایت ہولناک امور پیش آئیں گے اس دن کے دہشت ناک حوادث کو دکھے کر حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور بچ بوڑھے ہو جائیں گے' اس دن ہر شخص اپنے انجام کے متعلق فکر مند اور خوف زدہ ہوگا' سوتم ایسا نیک عمل کرو جو تمہیں اس دن کی ہولناک پریشانیوں سے نجات دے اور اللہ کے عذاب سے بچائے اور تمہیں جنت کے ثواب تک پہنچائے' اور تم اپنی موت کے دن کو یا در کھو' اور ناپ اور تول میں کمی کر کے اس دن کی مشکلات میں اضافہ نہ کرو'عثو اور فساد عربی میں دونوں کا معنی زمین میں فتنہ اور بعناوت کرنا ہے اور یہاں تاکیداً دونوں لفظ ذکر کیے ہیں کیونکہ بعض فساد میں اصلاح بھی مضمر ہوتی ہے جیسے حضرت خصر علیہ السلام نے مسکینوں کی شتی کا تختہ تو ڈریا تھا یا ایک لڑکے کی گردن تو ڈردی تھی یا جیسے ڈاکٹر اور سرجن کسی عضو کو کا ب دیتا ہے کیونکہ ایک عضو کو کا ب دینے میں پورے جسم کی صلاح مضمر ہوتی ہے ایکن ناپ اور تول میں کمی کرنا ہے ایسا فساد ہیں اور تول میں کمی کرنا ہے ایسا فساد ہی سرکمی قسم کی خیر اور صلاح نہیں ہوتی ۔

حفرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تاپ اور تول میں کمی کرنے اور شرک کرنے سے باز نہیں آئے تو ان پر شدید زلزلد آیا جس سے ان کے گھر منہدم ہو گئے اور پوراشہر کھنڈر بن گیا۔ اس آیت میں ان کے عذاب ہے لیے المر جفہ کا لفظ ہے جس کامعنی زلزلہ ہے اور سور ق طود میں اس کے لیے المصیحة کا لفظ ہے جس کامعنی ہولناک چنگھاڑ ہے اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی اور ان کی چیخ کے نتیجہ میں زلزلہ پیدا ہو گیا 'اور وہ اپنے شہروں میں اور گھرون میں گھنوں کے بل پڑے رہ گئے لیمنی وہ اینے گھرول میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔

الله تعالى كا ارشاويه: اورقوم عاداورقوم ثمودكو بلاك كيا اور (ائ مكه والو!) تم ير (سفريس) ان كى بستيال ظاهر موچكى ميس اور شيطان نے ان كے ليے ان كے اعمال كوخوب صورت بنا ديا تھا سوان كوصراط مستقيم (پر چلنے) سے روك ديا حالانكه وہ مجھ دار لوگ منتے (العنكبوت: ۳۸)

عا دا ورشمود کی ہلا کت

عادقوم کی بہتی حضر موت (یمن) کے قریب ہے اور شمود کی بہتی جر ہے اس کو آج کل مدائن صافح کہتے ہیں بیعلاقہ جاز کے شال میں ہے عربوں کے لیے ان کی بہتیاں انجان ٹیس تھیں ارشاد فر مایا: اور ہم نے (حضرت) موو (علیہ السلام) کی قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور اے اہل مکدتم نے اپنے سفر کے دوران قوم عاد کے کھروں کے کھنڈرات اور قوم شمود کے ویران مکانوں کے آثار دیکھے ہوں گئے شیطان نے ان کے کفراور دیگر ناجائز کا موں کے اس کے کھروں میں خوبصورت اور خوش نما بنادیا تھا اوران کواس سید ھے راستے سے بناویا تھا جس پر چلناان پر واجب تھا اور

پیود مرائی سنتی ہے جس کی انبیا علیم السلام دعوت دیے جین کدوہ اللہ کو ایک یا نیں اور سرف آس کی اطاعت اور حبادت کرئیں حالا تکہ وہ سمجے دارلوگ سنے ان جیس عقل تھی تو رو فکر کرنے اور نظر اور استدلال کرنے کی صلاحیت تھی تھیں شیطان کی ویوں کرنے کی وجہ ہے انہوں نے اپنی بصیرت اور دیگر صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا اور بے شک ان کے پاس موکی واضح مجزات لے ک آئے تھے بس انہوں نے زمین میں تکبر کمیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے O(التکبوت: ۲۹) قارون کا ذکر کر کے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی و بینا

هامان فرعون کا وزیرا دراس کا معاون تفااور جوکسی ظالم اور متنگبر کااس کے ظلم اوراس کی سرکشی میں معاون اور مدد گار ہواس

کا انجام بھی ای کی طرح عبرت ناک ہوتا ہے۔

ان آیات کے ذکر ہے مقصود نبی سل الله علیہ وسلم کوسل دینا ہے کہ شرکین کے سرداراور صناوید قریش آپ پر حسد کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے آپ کو نبی کیوں بنا دیا 'اگر مکہ کے کسی شخص کو نبی بنانا تھا تو جوزیادہ مالدار سے اور جن کے اعوان اور انسار بہت زیادہ سے ان بیس سے کسی کو نبی بنایا جا تا 'ایک غریب گھرانے کے فرد کو کیوں نبی بنایا گیا 'اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسل دی کہ آپ ان کے حسد سے نہ گھرا کیں 'قارون مجمی اسی طرح حضرت موی علیہ السلام پر حسد کرتا تھا کہ اس جیسے مال دار شخص کے ہوتے ہوئے حضرت موی ایسے نبی دست شخص کو کیوں نبی بنایا 'لیکن اس کا حسد حضرت موی علیہ السلام کا بچھ نہ بگاڑ سکا بلکہ اپنے بغض وحسد اور غرور اور تگبری وجہ سے وہ خود اللہ کے عذاب میں بلاک ہو گیا' سوآپ ان کی معالم النہ اور حاسدانہ سازشوں سے بے فکر اور بے خوف ہوکرا ہے مشن کو جاری رکھیں انجام کارآپ بی کا میاب اور کامران ہوں گے اور آپ کے تا فین ناکام اور نامراد ہوں گے۔

قارون کے ذکر کوفرعون اور هامان کے ذکر بر مقدم کرنے کی وجوہ

قارون کے ذکر کوفرعون اور هامان کے ذکر پر مقدم کیا کیونکہ فرعون اور هامان کی بہنبت وہ پہلے عذاب میں جملا ہوا تھا دوسر کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر فر مایا تھا کہ عاد اور فمود ارباب بصیرت تھے اس کے باد جود انتاع شیطان کی وجہ سے وہ مرا

mariat.com

تبيآر القرآء

ا الله المارح قارون بھی صاحب بصیرت تھا اور عام بنی اسرائیل کی بہ نسبت تو رات کا بہت بڑا عالم تھا لیکن وہ بھی ا تبائ پیٹان کی وجہ سے مم راہ ہو گیا تھا'یا اس وجہ سے کہ قارون' فرعون اور ھامان سے بہتر تھا کیونکہ وہ بہ ظاہر تو رات پر ایمان لے آیا آ اور تو رات کا عالم تھا اور حضرت موکی علیہ السلام کا عم زاوتھا' اور اس مقام غضب میں اس کے ذکر کومقدم کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اس قتم کا شرف اور مرتبہ کفر اور شرک کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے نجات مہیں دے سکتا۔ (روح المعائی)

علامہ آلوی نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ قارون کے ذکر کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ اس کوفرعون اور ھامان سے پہلے عذاب دیا گیا تھا اس لیے اس کا ذکر ان سے پہلے فر مایا تا کہ ذکر واقع کے موافق ہو' لیکن میرے نزدیک یہ وجہ بھی ہے' کیونکہ قارون تو رات کا عالم تھا اور حضرت موکیٰ علیہ السلام کوفرعون کے غرق کرنے کے بعد تو رات دی گئی تھی۔

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے' سبقت کامعنی کسی کام کو دوسروں سے پہلے کر لیمنا یا دوسروں سے بڑھ چڑھ کر' کرنا ہے اس کامعنی ہے تجاوز کرنا' یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے متجاوز ہونے والے یا اس سے بہتے والے نہ تھے' علامہ ابوالحیان اندلی نے اس کامعنی میرکیا ہے کہ قارون' فرعون اور ھامان دوسری امتوں سے پہلے یا ان سے بڑھ کر کفر کرنے والے نہ تھے۔

الندتعالی کا ارشاد ہے: سوہم نے ہرایک (سرکش) کی اس کی سرکشی پرگرفت کی تو ہم نے ان میں سے بعض پر پھر برسائے اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والانہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے والے تھے O جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنالیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے (جالوں کا) گھر بنایا 'اور بے شک سب سے کم زور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے کاش بدلوگ جانے O (العنکوت: ۲۰۰۱)

تمام دنیا کے کا فروں کوکس کس نوع کے عذاب دیئے گئے

اس سے پہلے اللہ تعالی نے تفصیلا بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے ہرامت کے پاس اپنے رسول بھیج اور جب انہوں نے اس کے رسولوں کی ٹافرمانی کی اور ان کے پہنچائے ہوئے پیغام کی تکذیب کی تو اللہ تعالی نے ان پرطرح طرح کے عذاب تازل کیے اور یہ آیت اور اس کے بعدوالی آیتیں ان آیات سابقہ کا خلاصہ ہیں جواس سورت میں اور اس سے پہلی سورتوں میں کافروں اور مشکروں پرعذاب کرنے کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔

امام فخرالدین محربن عمررازی متوفی ۲۰۲ هفرماتے ہیں:

انسان کوچار عناصر سے پیدا فر مایا ہے آگ ' ہوا' پائی اور مٹی اور انسانوں میں سے کافروں اور مشکروں پر جوعذاب نازل
کیے گئے جیں وہ بھی ان ہی چارعناصر کی نوع سے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حاصب کا ذکر فر مایا بیآ گ میں تیائی ہوئی کنگر یاں
میں جو بحرموں کے اجسام میں نفوذ کر جاتی تھیں اور آر پار ہو جاتی تھیں جیسا کہ قوم لوط پر کنگریاں برسائی گئیں اور اس میں
میں جو بحرموں کے اجسام میں نفوذ کر جاتی تھیں اور آر پار ہو جاتی تھیں جیسا کہ قوم لوط پر کنگریاں برسائی گئیں اور اس میں
میں ہو بحرموں کے مقداب کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالی نے الصیحة کا ذکر فر مایا اس کے معنی آداز ہے ان کو ہوا دار کے چھاڑے ویشکھاڑ سے مقداب میں جو ہوا دار کا موجیس مارتا ہوا
میں میں ہوا کے ساتھ عذاب دیے کی طرف اشارہ ہے اور اس میں ہوا کے ساتھ عذاب دیے کی طرف اشارہ ہے اور میں
میزر ہے اس سے تکراتی ہوئی کان کے پرووں تک پہنچتی ہاور اس میں ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا تھا' اور اللہ تعالی نے حصف کا ذکر فر مایا

علدتم

یعن ان کوزین میں دھنسا کرعذاب دیا محیااوراس میں منی سے ساتھ عذاب دیے کی طرف اشارہ ہے جس طرح اللہ تعالی نے قارون کوزین میں دھنسا کرعذاب دیا محیااوراس میں منی سے ساتھ عذاب دیے کی طرف اشارہ اللہ میں بانی سے ساتھ عذاب دیے کی طرف اشارہ سے جس طرح دمین میں جس مطرح مصرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافرول اور مشکروں کو طوفان میں غرق کر دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو جس مرخ رق کر دیا تھا۔ بر قلزم میں غرق کر دیا تھا۔

سواللہ تعالیٰ نے انسان کوعناصرار بعد سے پیدافر مایا اور ان پس سے ہر عضراس کے وجود اور اس کی بقا کا سب تھا گھڑان ہی عناصر اربعہ بیں سے ہر ہر عضر کے ساتھ اس کوفنا کے گھاٹ اتار دیا اور جس چیز کواس کے وجود کا سبب بنایا تھا ای چیز کواس کے عناصر اربعہ بیں ہے ہر ہر عضر کے ساتھ اس کوفنا کے گھاٹ اتار دیا اور جس چیز کواس کے عدم کا سبب بنا دیا تا کہ ظاہر ہو جائے کہ کوئی اپنی ذات بیس مؤثر نہیں ہے مؤثر تقیقی صرف اللہ عزوج ل ہے دہ چاہتو آگ ہوا مثلی اس سے انسان کوفنا کردے۔ مثلی اور پانی سے انسان کوفنا کردے۔ اور ویا ہے انسان کوفنا کردے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ ان برظلم کرنے والا نہ تھالیکن وہ خود اپنی جانوں برظلم کرنے والے تھے۔

(العنكيوت: ١٨٠)

یعتی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان پر ظلم نہیں کیا خود انہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں کو عذاب کا ستحق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو فر مایا تھا و لفقد کو منا بنی ادم (الامراء ۲۰۰) ہم نے ہنوآ دم کو عزت دی ہے اس نے انسان کواحسن تقویم میں بدا کیا اسپنے ہاتھوں سے اپنی صورت کے موافق اس کی صورت بنائی اس کو اشرف المخلوقات اور زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اس کے سر پرعزت اور کرامت کا ناج رکھا ناموں دحی سے اس کو سرفر از فر مایا اور اس انسان نے مٹی کے بتول کو اپنا معبود بنا این جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت اور کرامت دی تھی اس نے ذات کے ساتھ بتول کے آگے ابنا سر جھکا و یا اسپنا ہم اس سے بنائے ہوئے مٹی کے بوان بنوں کو اپنا حاجت روا اور تفع اور شرر کا مالک مان لیا مواللہ تعالیٰ نے تو اس کو عزت میں اس نے خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا لیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا کیکن دہ خود اپنی جانوں پرظلم کرنے واللہ نہ تھا گئی دکھوں کے دھوں کے سے دور اس کو کر بالیا در اللہ اللہ بالیا در اللہ بالیا دی بالیا ہوں کو اللہ بالیا در اللہ بالیا در اللہ بالیا ہوں کو بالیا ک

مکڑی کے گھر کا سب سے کمز ور گھر ہونا اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر اور مددگار بنا لیے ان کی مثال کڑی کی طرح ہے جس نے (جالوں کا) گھر بنایا اور بے شک سب سے کمز در گھر ضر ورکڑی کا گھرہے۔(العکبوت:۳۱)

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فر بایا تھا کہ جن او گوں نے و نیا میں شرک کیا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کی کنزیب کی اور اس پر اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالی نے ان پر آسانی عذاب بھیجا اور جن باطل خداؤں کو وہ اللہ عز وجل کا شریک قرار و ہے تھے اور ان کو اپنا مددگار اور کارساز بچھتے تھے جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ دہ ان کو ہرتتم کے ضرد ہے بچالیس سے وہ ان کے سمی کا مرتبی ہے وہ ان کے سمی کا مرتبی کے وہ ان کے سمی کا مرتبی کی ایک ہوگئے اس سے واضح ہوگیا کہ شرکیین نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر جو اور معبود بنار کھے ہیں وہ بالک ہو سے بہل کہ ہو گئے اس آیت میں اللہ تعالی نے ای چیز کو اس اور معبود بنار کھے ہیں وہ بالکل بے بس اور لا چار ہیں وہ سی کے بھی کا م تبیس آ سکتے اس آیت میں اللہ تعالی نے ای چیز کو اس مثال سے واضح کیا ہے کہ شرکیین کے خود ساختہ مددگار تو کمڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں اور وہ سی کے کام تبیس آ سکتے۔

مثال سے واضح کیا ہے کہ شرکیین کے خود ساختہ مددگار تو کمڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں اور وہ سی کے کام تبیس آ سکتے۔

مثال سے واضح کیا ہے کہ شرکیین کے خود ساختہ مددگار تو کمڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں اور وہ سی کے کام تبیس آ سکتے۔

مثال سے واضح کیا ہے کہ شرکیین کے خود ساختہ مددگار تو کمڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں اور وہ سی کے کام تبیس آ سکتے۔

(۱) گھر میں دیوارین حیبت اور دروازے ہوتے ہیں' حیبت کی وجہ سے گھر والے بارش اور دھوپ سے محفوظ رہتے ہیں' دیواروں کی وجہ سے وہ سرو ہواؤں کے تبھیڑ وں سے محفوظ رہتے ہیں اور دروازوں کی وجہ سے وہ اجنبی لوگوں کے آئے

تبياء القرأر

اور وشمنوں اور مخالفوں سے محفوظ رہتے ہیں اور مکڑی جو جالوں سے گھر بناتی ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی اس کیے وہ سب سے کمز وراور سب سے زیادہ غیر محفوظ گھر ہوتا ہے ' سورج کی شعاعیں اس سے آرپار گذر جاتی ہیں اور تیز آندھی یا ہواؤں کے تیمیٹر وں سے وہ ٹوٹ کر بھر جاتا ہے۔

- (۲) اینٹول' ریت' بجری' سیمنٹ ادرلو ہے ہے جم گھر بنایا جائے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے' وہ انسان کو آگ ہے ہارش سے اور آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر ککڑی کا گھر بنایا جائے تو وہ انسان کو آگ سے تو محفوظ نہیں رکھتا لیکن دھوپ' بارش اور آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
- (۳) تیسرے درجہ کا گھروہ ہے جو کپڑے کا خیمہ ہووہ انسان کوسا یہ فراہم کرتا ہے ہر چند کہ وہ آگ بارش اور تیز ہواؤں کے سامنے نہیں تھہرسکتا۔
- (۳) اوران گھروں میں سب سے کمزور کڑی کا گھرہے جونہ صرف میہ کہ کس آفت سے بچانہیں سکتا ہے بلکہ اس کو ثبات اور قرار بھی نہیں ہوتا جس گھر میں کڑی کے جالے لگے ہوں جب گھر والا اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے تو دیواروں سے کڑی کے جالوں کوصاف کردیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنوں کی عبادت کو کڑی کے گھر سے تثبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح تیز آندھی کڑی کے جالوں کواڑا کر لے جاق ہے اور اس کو بکھرے ہوئے عبار کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اس طرح کفار نے بنوں کی خاطر جو عمل کیے ہیں وہ جس قیامت کے دن ریزہ کردیئے جائیں گئے قرآن مجید میں ہے:

۔ اور ہم ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف تصدفر ماکیں گے پھر ہم ان کو بکھر ہے ہوئے ذرات کی طرح بنادیں گے۔ وَقَيْمُنَآ إِلَى مَا عِلْوُامِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَنَ مُنْ عُمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَنْ مُنْ وَال ٢٣٠)

غارِثُور کے منہ بر مکڑی کا جالا بنانا

وَإِذْ يُمْكُرُ بِكَ النَّدِيْنَ كَفَّهُ وَالِيُشِّ تُوْكَ أَوْيَفْتُلُوْكَ الْمَيْمُ النَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اور یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کررہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں وہ سازشیں کررہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کررہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں ایک رات قریش نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہمی مشورہ کیا ، بعض نے کہا آپ فی کو آغیس تو آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا جائے ، بعض نے کہا آپ کو آل کر دیا جائے اور بعض نے کہا آپ کو مکہ سے مطلع کر دیا ، سو جائے اور بعض نے کہا آپ کو مکہ سے مطلع کر دیا ، سو جائے اور بعض نے کہا آپ کو مکہ سے مطلع کر دیا ، سو اس معرکین رات معرص علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار میں چلے گئے اور مشرکین رات بحر معرت علی کا پہرہ و سے تر ہے وہ معرت علی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کر رہے تھے ، جب صبح ہوئی تو وہ گھر میں مشرکین رات بحر معرت علی کا پرہرہ و سے تھے اور عاد تعالیٰ نے ان کی سازش ان پر السے دی 'انہوں نے پوچھا تہاں سے بینے ہر کہاں میں انہوں نے دیا اس کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا ، بھی اللہ علیہ وسلم کا گمان کروں نے عار کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا ، بھیاں انہوں نے کہا گروں نے غار کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا ، بھی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہوتے تو اس کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا ، انہوں نے کہا گروہ اس غار میں ہوتے تو اس کے منہ پر جالا نہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہوتے تو اس کے منہ پر جالا نہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تین راتیں رہے۔

(معنف برالروائی کاس ۱۳۸۹ آم الحدیث ۱۳۳۱ کتب اسلامی پروت ۱۳۳۱ فی اگر اندائی بین الدوائی بین الدوائی بیروت مشد اجرج اس ۱۳۳۸ ملیج قدیم اس مدیث کی سند پرختان جزری کی وجدی احتراش کیا حمیا به حافظ احد شاکر نے کیا امام ایس حبان نے اے فقد کہا ہے اور دوسروں نے اس کو خونی کہا ہے اور اس کی سند کے باتی رادی مدیث می کے رجال جی حافظ احد قراف ہے فت ۱۳۵۱ وارا الحدیث قابر ۱۳۳۱ الم المجم الکیر رقم الحدیث ۱۳۱۵ جامع البیان رقم الحدیث ۱۳۳۵ الکفت والجیان لشخلی جہیں ۱۳۳۹ تغییر این کیر جہی ۱۳۳۳ المدد المقور جہیں رہ فتح القدر للدو کافی ن میں ۱۳۳۲ فتح البیان ن میں ۱۳ ان تمام نسرین نے الافعال ۲۰۰ کی تغیر میں اس مدیث کودرج کیا ہے ۔ مکری کے جالوں کے متعلق اصاف بیث اور این کے شرعی احتکام

یزید بن المرجد المری بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم في قرمایا العظیوت ( کمری) شیطان باس کولل کر دور (تغییرامام این الی حاتم رقم الحدیث ۲۳۲ ما الدرالدورج ۲ م ۳۰۰)

عطا اپنے والد نے روایت کرتے ہیں کے عکبوت نے دومرتبہ جالا بنایا ایک مرتبہ معنرت داؤ دعلیہ السلام کے لیے اور ایک مرتبہ سیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ (تغیرامام این ابی ماتم رقم الحدیث:۱۳۳۳ الدرالمتوری ۱۳۹۸) علامہ سیدمحمود آلوی حفی متونی ۱۲۷۰ ہے لکھتے ہیں :

ظاہر میہ ہے کہ عظیوت سے مرادوہ ( کیڑا) ہے جوفضا میں جالے سے اپنا گھریتا تا ہے اوراس سے مرادوہ کیڑائیس ہے جو زمین کو کھود کر اپنا گھرینا تا ہے ( دیمک ) اور بیز ہر لیے کیڑوں میں ہے ہے اس لیے اس کوئل کرنا مسنون ہے نہ کداس روایت کی وجہ ہے جس کوایام ابوداؤ دیے اپنی مرائیل میں بزید بن المرشد سے روایت کیا ہے کہ عکبوت شیطان ہے اس کوانڈ تعالی نے مسخ کر دیا ہے سوجو شخص اس کو یائے وہ اس کوئل کر دے علامہ دمیری کی تصریح کے مطابق بیصدیت ضعیف ہے۔

یہ جم کہا گیا ہے کہ اس کو تل کرنا مسنون تہیں ہے کیو کہ خطیب نے حضرت کی کرم اللہ وجہہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر غار ( ٹور ) میں واخل ہوئے تو کڑیوں نے جمع ہو کرغار پر جالا بنا دیا سوتم ان کو تل نہ کرنا ' اس حدیث کو حافظ جلال اللہ بن سیوطی نے الدر المحقور (جہ من اہم داراحیاء التراث العربی بیروت) میں فرکر کیا ' اس حدیث کی صحت کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے اور اس بات کا کہ یہ استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے یا تہیں ' بال فقیماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کا بنایا ہوا جالا طاہر ہے اور رہ بھی فرکر کیا ہے کہ گھروں کو کڑی کے جالوں سے پاک اور صاف رکھنا مستحسن ہے صدیث میں ہے: امام ابوا کلتی احد بن محد بن ابر اہیم تقابی غیشا یوری متوفی سے 10 ایا ما ابوا کتی اور ساخہ روایت کرتے ہیں:

اہام ابوا می امر بن مربی و براہم میں میں چوں موق کے المدائی مدے ما صور ویک یوں ہیں ہوں ہیں مکڑی کے حضر سے پاک رکھو کیونکہ گھرول میں مکڑی کے حضر سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عند نے فرمایا اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو کیونکہ گھرول میں مکڑی کے

جالوں کوچھوڑ دینے سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ (الکھٹ والبیان جام ۴۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۲۲ھ)

جا وں و پاور دیسے سے سرپید ہوں ہے۔ است میں کا تا تا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عند سے بیقل شیخ ہے تو فہما ورنداس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر ول کومکڑی کے جالوں سے پاک کرنا' صفائی اور سخرائی کے زیادہ قریب ہے لہٰدا کڑی کے جالوں کوزائل کرنے کے مشخب ہونے ہیں کوئی شک نہیں ہے۔ (روح المعانی جرمیں ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۰ مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ کے ۱۳۲۱ء)

الله لعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ بے شک بہلوگ اللہ کو چھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کوخوب جانتا ہے اور وہ بہت غالب بردی تحکمت والا ہے O اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فر ماتے ہیں اور ان مثالوں کوصرف علماء بچھتے ہیں O اللہ نے آسانوں اور زمینوں کوخل کے ساتھ پیدا فر مایا ہے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے O (العنکبوت ۴۲٫۳۳)

#### میں اے کے نیک لوگوں کی عبادت کرنے کا بطلان

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مشرکین کے معبودوں کو کوئری کے جالے سے تشبید دی تھی تو مشرکین یہ کہہ سکتے تھے

کہ در حقیقت ہم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پھر کی مور تیوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم در حقیقت ان کی عبادت کرتے ہیں
جن کی ہم نے صور تیں بنائی ہیں بیصور تیں پچھلے زمانے کے نیک لوگوں اور ستاروں کی ہیں جو نفع اور ضرر اور خیر اور شرکے مالک سے اللہ اللہ کوچھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ کوخوب مان بی کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا روفر مایا بے شک بیلوگ اللہ کوچھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کوخوب جانتا ہے۔ پچھلے زمانے کے نیک لوگ اللہ تعالی کی مخلوق اور اس کے بندے تھے۔ وہ موصد تھے اللہ تعالی کے سواکس کو مستحق عبادت نہیں گردانے تھے اللہ تعالی نے ان کوعز ت اور وجاہت عطافر مائی تھی لیکن ان کو نفع اور ضرر اور خیر اور شرکا مالک نہ بنایا ہواس کو بلا دلیل نفع اور ضرر کا مالک قرار دینا اور اس کو عبادت کا مستحق قرار دینا حور کا کا لک قرار دینا اور اس کو عبادت کا مستحق قرار دینا حور کو کوئر ہے۔

قران مجید میں بیان کردہ مثالوں کی فہم صرف علماء کو حاصل ہے

فرمایا: اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں ۔ (العنكبوت ۳۳)

مشرکین نے بیاعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں او زمینوں کا خالق ہے تو مجھر' کھی اور کڑی ایسی جھوٹی حقیر اور بے وقعت چیزوں کی مثالیں دینا سے کب زیب دینا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ مثال میں مثال دینے والے کی نہیں بلکہ جس چیز کی مثال دی جائے اس کی رعایت کی جاتی ہی جا گر کسی عظیم چیز کی مثال دی جائے تو عظیم چیز کا ذکر کیا جائے گا اور اگر حقیر چیز کی مثال دی جائے تو عظیم چیز کا ذکر کیا جائے گا اور اگر حقیر چیز کی مثال دی جائے تو حقیر چیز کا ذکر کیا جائے گا۔ مثال کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہوتو کہا جائے گا تم مردار کا گوشت کھا رہے ہو اس قول میں عائب شخص کو مرد سے کے ساتھ تشبیہ دی سے کیونکہ جس طرح مردہ کسی بات کوستا ہے نہ اس بات کا سرح جواب دے ساتھ تشبیہ دی سے کیونکہ جس طرح ہے اور تم اس کا گوشت کھا رہے ہو' اور اس کو پتانہیں کہ تم سمجھ رہا ہے نہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے وہ ایک مرد سے کی طرح ہے اور تم اس کا گوشت کھا رہے ہو' اور اس کو پتانہیں کہ تم کیا کررہے ہواور وہ اپنی مدافعت کرنے پر قاور نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے غیبت کومردار کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا اور فرمایا:

وَلايَغُنَّبُ يَعْضُكُو بَعْضًا ﴿ اَيُحِبُ اَحَدُكُواَ فَ اَنْ الْمُراتِ ١٢٠) ﴿ يَا كُلُ لَحُمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِ فَتُمُواهُ ﴿ (الجراتِ ١٢٠) ﴿

اورتم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے' کیا تم میں ہے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پہند کرتا ہے؟ سوتم کواس سے گھن آئے گی!

اس کے بعد فرمایا: اور ان مثالوں کو صرف علاء سجھتے ہیں۔

اللہ تعالی نے غیر اللہ کی عبادت کرنے کو اور اس کو اپنا مددگار بنانے کو تار عنکبوت کی طرح کمزور اور ناپائیدار قرار دیا ہے اور الل علم بی جان سکتے ہیں کہ یہ جہان خود ہے نہیں بن گیا اس کا کوئی خالق ضرور ہے اور تمام جہانوں میں صرف ایک نظام کا جاری ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے اور وہ خالق اور ناظم واجب اور قدیم ہے اس جہان کو بنانے میں کوئی اس کا شریک ہے نہ اس کو چلا نے میں کوئی اس کا شریک ہے ، وہی سب کو پیدا کرتا ہے اور وہ بی سب کی مدد کرتا ہے اس کے سواکسی اور کو مددگار جھنا اور ماننا اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا و لی اور کا رساز بنانا تار عنکبوت سے زیادہ کمزور اور باطل ہے مرب اولیاء اللہ تو وہ میں وہ بی اللہ جی بی مرد دے کر اللہ تعالی سے مرادیں مانگنا شرعا جا کڑے ہر چند کہ اصل ہی بی میں بلکہ ماؤ ون میں اللہ ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے مرادیں مانگنا شرعا جا کڑے ہر چند کہ اصل ہی بی

جلدتم

marfat.com

ميار القرآر

ہے کہ اپنی حاجات میں ہرف اللہ تعالی کو پکارا جائے لیکن اگر اولیا ماللہ کو بھی خیر ستقل اور مالاون بھی کر پکارا جائے اور وہ طاق اصل اور خلاف اولی سی چین شرک اور نا جائز نہیں ہے اس کی مرال اور باحوالہ بھٹ القاحی ناہ اور یونس بھوسی تقصیل سے کرو چکی ہے وہاں مطالعہ قربا نمیں۔

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزي التوفي ٥٣٨ ه لكهية بين:

علماء بی قرآن مجیدیں دی مخی مثالوں کی صحت مسن اور فائدہ کو یکھتے ہیں کیونکہ مثالوں اور تشبیهات کے ذریعہ ان معانی کو دریا فت کیا جاتا ہے جو پردوں میں مستور ہوتے ہیں جیسا کہ تار مخلوت کے ضعف کی مثال سے موجداور مشرک کے حال کے فرق کو واضح فرمایا ہے۔ اور عالم وہ مختص ہے جو اپنی عقل سے اللہ کو جانے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی نارانسکی سے اجتناب کرے۔ (الکشاف جسم ۹ ۲۵ دار احیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۱۷ھ)

عالم کی پرتعربف سیح ہے لیکن اس کو بہ طور حدیث بیان کرنا سیجے نہیں ہے اس حدیث کی سند موضوع ہے۔ عالم دین کی تعربف اور اس کی شرا نظ

عالم دین وہ خص ہے جس کو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا علم ہواور اس کو علم ہوکہ کن چیزوں سے اللہ تعالی کی تنویہ
واجب ہے ای اور کیا چیزیں داجب ہیں اور اس کو سنن اور ستجات اور مباحات کا علم ہواور اس کو علم ہوکہ ملف ہوکہ والے چیزیں دارے اور کیا چیزیں اور کیا چیزیں داجب ہیں اور اس کو سنن اور ستجات اور مباحات کا علم ہواور اس کو معلوم ہوکیا چیزیں حرام ہیں اور کیا کروہ تحریکی ہیں اور کیا خلاف اولی ہیں اور کیا خلاف اولی ہیں اور کیا خلاف اولی ہیں اور وہ علم کام اور عقائد علم تغیر علم صدیت اور علم خدواصول فقہ کی جوہور کھتا ہو اور اس علم مقانی اور علم بیان ہیں ماہر ہو اور بہ قد دِ ضرورت مفر دات نفت کا حافظ ہو اور اس بی اتی املاحیت ہو کہ اس سے دین کے جس سنلہ کا ہمی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے سکنے خواہ وہ جواب اس کو شخصر ہویا وہ کسست ہو کہ اس سے دین کے جس سنلہ کا ہمی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے سکنے خواہ وہ جواب اس کو شخصر ہویا وہ کسست ہو کہ اس کو سخواہ ہوگئے ہو اس کو جواب دے سکنے خواہ وہ جواب اس کو شخصر ہویا وہ کسست کس ہوگئے ہو اس کو معرف اور کو ہو می اس کو شخصر ہویا وہ کسست کی دو گھر ہمیں پر دھسکتا اور اگر عبارت غلط پر سے گاتو رسول الشوسلی الرس کو صرف اور تو ہو کہ ہمیں رہوں ہوگئے ہو اس کو می خواہوں ہوگئے ہوں ہوگئے ہوں ہوگئے ہو سے کہ ہوگئے ہو تھر ہوگئے ہو دہ معاند کو جو رہوں ہوگئے ہو وہ معاند کو جو ہوگئے ہوگئے ہوں سکتا ہور اگر اس کو فقہ ہوڑیں ہوگئے ہوں ہوگئے کی معدات کے لیے ان امور کو جان لیکا کو کی کو اس کا معداتی ہوگئے:

جن لوگوں کو تورات پڑمل کرنے کا تھم دیا گیا پھر انہوں نے اس پڑمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتا ہیں

مَثَلَ الَّذِينَ عُتِلُوا التَّوُامِةَ ثُمَّ لَمْ يَحْيِلُوهَا كُنَّكِ الْحِمَّادِ يَخْيِلُ اَسْفَادًا. (الجمدة)

ا تھائے ہوئے ہو۔

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متونی ۸۵۴ھ کیستے ہیں: عالم دین کے لیے علم شری ضروری ہے ' یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاعلم اور فقائص سے اس کی تنزید کاعلم اور مکاف یراس کے دین میں جواللہ تعالیٰ کی عبادات اور معاملات میں اس کے احکام واجب ہیں ان کاعلم' اور ان کا بدار تفریز عصر میں اس المستعلم برب د (مصله في الباري ج اس ١٩١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢٠ه)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری التوفی ۱۴ اهم تافع کے بیان میں لکھتے ہیں:

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات 'صفات' اس کے افعال اور اس کے فرشتوں کا علم ہے اور اس میں علم کلام اور اس کی کتابوں کا علم بھی داخل ہے۔ کتابوں کا علم بھی داخل ہے۔

(مرقات ج اص ٢٦٩ مطبوعه مكتبدامداد بيملتان ١٣٩٠)

نيز ملاعلى قارى لكصة بين:

علم شری کتاب اورسقت سے عام ہے اورعلم ایک نور ہے جومومن کے قلب بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اوراحوال سے حاصل ہوتا ہے اورای علم سے مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس کے افعال اوراس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر بیغلم سی بشریا کتاب سے حاصل ہوتو بیغلم کسی ہے اوراگر بغیر واسطہ کے حاصل ہوتو بیغلم لدنی ہے اور علم لدنی کی تین تشمیس ہیں وکی الہام اور فراست و کی انبیاء کے ساتھ خاص ہے الہام اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے اور فراست و فاص کے ذریعے ظاہری صور توں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (محملہ سرقات جام ۲۱۴ ملکان ۱۳۹۰ھ)

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدت سرؤمتونی ۴۳۰ اهاس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ہرمسلم مرداور ہرمسلم عورت پرعلم کا طلب کرنا فرض ہے' اس علم سے کون ساعلم مراد ہے' اعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں:

مديث طلب العلم فويضة على كل مسلم كه بوجه كترت طرق وتعدد فارج مديث حسن باوس كاصريح مفاد بر مسلمان مرد وعورت برطلب علم کی فرضیت تو بیرصادق نه آئے گا مگر اوس علم پر جس کا تعلم فرض عین ہواور فرض عین نہیں مگر اون علوم كاسيكهنا جن كي طرف انسان بالفعل اين وين مين محتاج بوان كااعم واشمل واعلى والممل واجم واجل علم اصول عقائد يرجن ك اعتقاد سے آ دى مسلمان سى المذ بب بوتا ہے اور انكار و خالفت سے كافريا بدعتى والعياذ بالله تعالى -سب ميں يہلافرض آدى پراس کا تعلم ہے اور اس کی طرف احتیاج میں سب میسال پھرعلم مسائل نمازیعنی اوس کے فرائض وشرا کط ومفسدات جن کے جانے سے نماز سیح طور پر اداکر سکے پھر جب رمضان آئے تو مسائل صوم عالک نصاب نامی ہوتو مسائل زکو ہ ۔صاحب استطاعت ہوتو مسائل جے۔ نکاح کیا جاہے تو اوس کے متعلق ضروری مسئلے۔ تاجر ہوتو مسائل بیج وشرا۔ مزارع پر مسائل زراعت ۔موجر ومستاجر پرمسائل اجارہ وغلی مذا القیاس ہرشخص پر اوس کی حاجت موجودہ کےمسئے سیکھنا فرض عین ہے اور انہیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہر فرد بشران کامخاج ہے اور مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثل تواضع و اخلاص و تو کل وغير بااوراون كےطرق بخصيل اورمحر مات باطنية تكبروريا وعجب وحسد وغير بااوراون كےمعالجات كدان كاتعلم بھى ہرمسلمان پر اہم فرائض سے ہے جس طرح بےنماز فاسق و فاجر ومرتکب کہائر ہے بوں ہی بعینہ ریا سے نماز پڑھنے والا انہیں مصیبتوں میں گرفآر ہے۔ نسب الله العفو و العافية تو صرف يهي علوم حديث ميں مرادين وبس (الى ان قال) إل آيات واحاديث ويكركه فضيلت علاوتر غيب علم مين وارد وبإل ان كے سوا اور علوم كثيره بھى مراد بين جن كاتعلم فرض كفايد يا واجب يا مسنون يا متحب اس کے آئے کوئی درجہ فضیلت وترغیب اور جوان سے خارج ہو ہرگز آیات واحادیث میں مراد کیل ہوسکتا اور ان کا **ضابطہ یہ ہے کہ وہ علوم جو آ دمی کو اوس کے دین میں نافع ہول خواہ اصالۃ جیسے فقہ وجدیث وتصوف بے تخلیط وتفسیر قر آ ن بے** افراط وتفریظ'خواہ وسلطة مثلانحووصرف ومعانی و بیان که فی حد ذا تہا امر دین نہیں مگرفہم قرآن وحدیث کے لئے وسیلہ ہیں'اور افقیر خفراللہ تعالی اس کے لئے عمرہ معیار عرض کرتا ہے مرادمتکلم جیے خود اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے دوسرے کے بیان سے

نيس ہوكتى مصطف صلى الشرطيدوسلم جنہوں في معلاء كفتاك عاليد وجادك عاليداد الحقربات التي كل مديد على والده الميس معلى والده المياء كرا و يارترك على نتيجوز علم اناور و يحوز الميس في بالاس في الاصد باب و داؤد و الترمذى و ابن صاحه و ابن حبان و البيه في عن ابني عوداء رضى الله تعالى عده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث في فضل العلم وفي اخره ان العلماء ورثة الانبياء و ان الانبياء لهم يور لوا ديناوا و لا درهما و انما ورثوا العلم فمن اخله احذ بحفظ و افر بس برخم على الله بيا كانى كرة يا يدوى عظيم دولت نيس مال بي جوانبياء يا اصلاة والسلام في الي ترك على تجوزا جب تو بي تكرد اورفضائل جليد موده كامصدات اوراس كرجائي والي والقب عالم ومولوى كا استحقاق و

(فاوي رسويرج واحصراص ١١ مطوع وارالطوم امجديد مكتبدر ضويركرا في ١٣١٢ه)

اعلی حضرت کی موفر الذکرعبارت میں بیرنصری ہے کہ عالم ادرمولوی کے لقب کامستحق وہ محض ہوگا جس کوتفسیر' حدیث و فقہ برعبور ہوا درجن علوم پرتفسیر وحدیث وفقہ کاعلم موقوف ہے مشلانخو وصرف وسعانی و بیان ان کے علوم پر بھی اس کوعبور ہو۔ اعلیٰ حضرت ہے سوال کیا گیا کہ اس زیانہ میں بہت لوگ تفسیر وحدیث بے خواندہ و بے اجازت اسا تذہ برسر بازار ومسجد وغیرہ میں بہطور وعظ ونصائح بیان کرتے ہیں حالانکہ معنی ومطلب میں پچھ مستبیں فقط اردو کتابیں دیکھ کے کہتے ہیں بہ کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعا جائز ہے یانہیں؟

اعلی حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

حرام ہے اور ایسا وعظ سنرا بھی حرام 'رسول الله علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بغیرعلم کے قرآن بیس کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکا نا دوزخ میں بنا لیے۔ (ترزی) (اناوی رضویہ نا حصداقال ۱۸۸ معلوعہ دارالطوم انجدیہ کینیہ رضویہ کراچی ۱۳۱۲ھ) ۔

نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

سند حاصل کرنا تو سیجے ضروری نہیں ابان با قاعدہ تعلیم بانا ضروری ہے مدرسہ میں ہو یا کسی عالم سے مکان پر اورجس نے بے قاعدہ تعلیم بائی وہ جاہل محض سے برتر نیم ملاحظرہ ایمان ہوگا الخ۔

نيز فرمات بين:

اگر عالم ہے تو اوں کا بیہ منصب ہے اور جابل کو و مظ کینے کی اجازت نہیں وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم ( فقاویٰ رضوبین ۱ احصد دم ص ۳۰۸ وارالطوم ایجدیۂ کتبہ رضوبہ کراچی ۱۳۱۲ھ) عالم و بین کے فراکض اور نیکی کا تحکم و بینے کی تفصیل آور شخفیق

عام آ دی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان احکام کاعلم ہو جن کا وہ مکلّف ہے اور عالم وین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو عقا کہ صحیحہ اوران کے دلائل اعقا کہ باطلہ اور ان کے رد کے دلائل اور تمام احکام شرعیہ کاعلم ہو جن کہ اس سے عقا کہ اور احکام سے متعلق جس چیز کا بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینے پر قادر ہو اور رہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو ورز دد نیا ہیں اس کی تبلیغ میں اثر نہیں ہو گا اور آخرت ہیں وہ دوسروں کی بہ نسبت زیادہ عذاب کا سمحق ہوگا۔ حدیث ہیں ہے: موور ندد نیا ہیں اس کی تبلیغ میں اثر نہیں ہو گا اور آخرت ہیں وہ دوسروں کی بہ نسبت زیادہ عذاب کا سمحق ہوگا۔ حدیث ہیں ہے: حضر سے اسامہ رضی اللہ تعالی عشر سے شکایت کیوں حضر سے اسامہ رضی اللہ تعالی عشر سے شکایت کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا اتم یہ تبجیتے ہو کہ ہیں ان سے نہیں کہتا! میں ان سے تنہائی میں کہتا ہوں اور لوگوں کے سامنے کہد کر امیر کے خلاف شکایا سے کہا کہ دو وسب سے قبل امیر کے خلاف شکایا سے خلاف شکایا تھیں کہتا کہ دو وسب سے قبل

marfat.com

تہ خواہ وہ مخص میراامیر ہوئیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: قیامت کے دن ایک شخص کولایا جائے گا پھراس کو دوزرخ میں ڈال دیا جائے گا'اس کی آ نتیں تیزی سے نکل جا کیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہو گا جس طرح گدھا پھی کے گردگردش کرتا ہے 'دوزخ والے اس کے گردجمع ہو کر پچھیں گے: اے فلال شخص کیاتم ہم کو نیکی کا تھم نہیں دیتے شخصے اور ہم کو برائی سے نہیں روکتے تھے وہ کہے گا میں تم کو نیکی کا تھم ویتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا اور میں تم کو کر سے کا موں سے روکتا تھا اور خود کر سے کام کرتا تھا۔

( می ابغاری رقم الحدیث ۹۸۰ عرب ۲۳۷۷ می مسلم قم الحدیث ۲۹۸۹ سن ابی داو در قم الحدیث ۲۸۱۱ سن ابن باجر تم الحدیث ۲۹۸۱ مین الله عین احدیث الله عن احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ هاس حدیث (۹۸۰۷) کی شرح میں لکھتے ہیں:

مہلب نے کہا ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ رضی الله عنه حضرت عثان رضی الله عنه ہے الولید بن عقبہ کے معاملہ میں بات کریں کیونکہ اس سے شراب کی بوت تی تھی اور وہ حضرت عثان رضی الله عنہ کا بال شریک بھائی تھا اور حضرت عثان فی الله عنہ کا بال شریک بھائی تھا اور حضرت عثان نے اس کو کو فی کا گورنر بنایا ہوا تھا ، حضرت اسامہ نے کہا ہیں نے حضرت عثان سے تبائی میں بات کی ہے اور برسر عام بات مبیل کی میں نہیں جا ہا کہ ان کہ ہے اور قلنہ پیدا ہواورا تحاد ملت کا شیراز ہی بھر جائے ، پھر ان کو یہ بیا کہ دو کس سے مداہت نہیں کرتے خواہ وہ سر براہ مملکت ہو ۔ بلکہ تنہائی میں خیرخواہی ہے اس کو فیصت کرتے ہیں اور ان کے سامنے حدیث سائی کہ ایک شخص لوگوں کو فیصحت کرتا تھا اورخود نیک کا منہیں کرتا تھا تو اس کو دوز نے میں ڈال دیا گیا تا کہ وہ حضرت سامنے حدیث سائی کہ ایک شخص لوگوں کو فیصحت کرتا تھا اورخود نیک کا منہیں کرتا تھا تو اس کو دوز نے میں ڈال دیا گیا تا کہ وہ حضرت منائی سے برسر عام بات کرنے سے جواحتر از کررہے ہیں اس وجہ سے لوگ ان کے متعلق بدگمانی نہ کریں مہلب کا کلام ختم ہوا ، مبلب نے جو بیہ ہا ہے کہ حضرت اسامہ کا حقمہ دیت اس کے سکوت کی علاقہ کا گورنریا والی ہو نواہ وہ چھوٹا علاقہ میں میں ہے بلکہ اس حدیث کوسنانے نے حضرت اسامہ کا مقصد بیتھا کہ جوشم کی علاقہ کا گورنریا والی ہو نواہ وہ چھوٹا علاقہ سے واضح نہیں ہے بلکہ اس حدیث کوسنانے نے حضرت اسامہ کا مقصد بیتھا کہ جوشم کی علاقہ کا گورنریا والی ہو نواہ وہ چھوٹا علاقہ سے واضح نہیں کے خواہ کی گورنریا والی ہو نواہ وہ جو تو اعل کی سے میں کو خواہ کی گورنریا والی ہو نواہ وہ چھوٹا علاقہ سے میں کو کھوٹا علاقہ کی کورن کو کورن کی کورن کیا تھا کہ کورن کیا تھا کورن کی کورن کیا تھا کورن کی کورن کی کورن کیا تھا کورن کیا تھا کورن کی کورن کیا تھا کورن کیا تھا کی کورن کیا تھا کورن کورن کی کورن کیا تھا کورن کیا تھا کی کورن کیا تھا کورن کورن کیا تھا کو کیا علاقہ کی کورن کیا تھا کیا کورن کیا تھا کورن کے کورن کورن کیا

کہتا کہ بیسب لوگوں سے نیک ہے۔ بلکہ ذیادہ سے زیادہ بیہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر مرابر ہوجائیں گی۔

تاضی عیاض نے کہا حضرت اسامہ کی مراد بیتھی کہ دہ امام کے خلاف برسر عام شکایت کرنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ ان کواس کے برے نتائج کا خدشہ تھا' بلکہ دہ نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی ہیں تھیجت کرتے ہیں اور بیطریقہ اثر اور قبول کے زیادہ قریب ہے اور کس کی پردہ دری اور اس کی غیرت کو جوش میں لانے سے زیادہ بعید ہے' اور انہوں نے جو بیا کہا کہ میں کی خض کے متعلق بیٹیں کہنا کہ وہ سب سے نیک ہے خواہ وہ میراامیر اور حاکم ہوئیہ حدیث تی بات میں امراء کی مدامت کرنے کی خدمت پر چجت ہے اور جوشن خوشامہ کرتا ہے اور اپنے باطن کے خلاف اظہار کرتا ہے اس کے معیوب اور ممنوع ہونے پر بھی دلیل ہے بیچز ندموم ہے' اور پہلی صورت یعنی لوگوں کے سامنے حاکم کو طلامت نہ کرتا اور تنہائی میں اس کو تھیجت کرتا ہیں مدارا قائمودہ ہے کونکہ ہیں دیں کا نقصان نہیں ہے اور ترزی سے کلام کرتا ہے اور دین اور دینا کی بہتری کے لیے اسباب دینا کو حاصل کرنے کا جائز اور مستحسن طریقہ ہے' اور مدادت کا معنی ہے دینا کہ اسباب اور آسائش کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول کرفٹ کو چھپایا جائے اور برائی کا مجائے اور اس کی عجو میں اس کی عیم کی قاش و فاجر کے ساتھ مزی سے کام کوا جائے اور اس کی میم کی جائی کی جہتے کی فاش و فاجر کے ساتھ خری سے کلام کیا جائے اور مدادت کا معنی ہے دین مفاد کی وجہ سے کی فاش و فاجر کے ساتھ میں اختاب نے اور اس کی کھوٹ ہے۔ اور مدادات کا معنی ہو دین اختاب ہے' ایک جو عقل فی تو جستان فی لکھتے ہیں۔ بھری خار کے کہا میں اختاب کے ایک جو عقل فی لکھتے ہیں۔ بھری خار کے کہا میں اختاب ہے' ایک جو عقل فی لکھوٹ کے کہا میں اختاب ہے' ایک جو عقل فی لکھوٹ نے کہا ہی جائے اور انہا کیا گونے کہا ہیں جو نے کہا میں اختاب ہے' ایک جو عقل فی کہا ہے کہا ہیں جائے کہا ہی کہا ہے وزیر انہاں کو تھی کیس اختاب ہے' ایک جو عقل فی کو تھوٹ کی کہا ہی کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا تھر کے ساتھی کی کو تھوٹ کیا گونا کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا کہا ہی کہا تھر کے ساتھی کیا کہا تھی کہا تھر کے ساتھی کیا گونا کہا تھی کہا تھی کہا تھیا کہا کہا تھر کے ساتھی کو تھر کو کیا گونا کو کہا تھی کو کہا تھی کہا تھر کے کہا تھر کو کو کو کو کو کو کو کر کے کہا تھر کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کے کو کر

مطلقاً واجب ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدر کی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طالم بادشاہ کے خلاف

ہی ہواس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا تھم دے اور ان کو ہرائی سے روکے اور میں اس امیر (ولید بن عقبہ ) کے متعلق پنہیں

marfat.com

تبيار القرآر

کلی کی است نے فریکا تم است نے افعال جہادے (سن الاواؤور آم اللہ یہ ۱۳۳۳ سن الر فری رقم اللہ یہ ۱۳۹۰ سن این بادر آم اللہ یہ ۱۹۳۰ اور ایک الا اور آپ نے فریکا تم سل ہے جو تھیں پرائی کو دیکے وہ اس کو بدل ڈالے ( مح مسلم قم اللہ یہ ۱۹۳۰) اور بعض علما نے کہا برائی کا دو کرنا وا دب ہے برقر طکے اس سے کسی معیبت اور آ زبائش 'مثلاً قس کے جانے کا خطرہ نہ ہو اور بعض علما نے کہا اس بر مرف میلا در میں میں اللہ عنہ بایان کرتی ہیں کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ میں ہو گیا ہور جس نے ان کا دد کیا وہ علی ہو گیا ہور جس نے ان کا دد کیا وہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ وہ کی ہوگا کہ مسلم الور جس نے ان کا دد کیا وہ حک نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں! جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ( مح مسلم رقم اللہ یہ ۱۹۳۳ سنی الاواؤور آم اللہ یہ ۱۳۲۰ سنی اللہ علیہ دیا ہوئے کا خطرہ نہ الر نہی رقم اللہ علیہ دیا ہوئے کا خطرہ نہ اللہ علیہ دیا کہ دیا ہوئے کا خطرہ نہ ہواور اس کی دیا ہوئے کہ دو اس کے دیا تا کہ دیا ہوئے کا خطرہ نہ اللہ علیہ دیا کہ دیا ہوئے کا خطرہ نہ اللہ علیہ دیا کہ دیا ہوئے کا خطرہ نہ اللہ تا کہ دیا ہوئے کہ دو اس کی دیا ہوئے کی دو اس کی دیا ہوئے کہ دو ہوئی کو گئی ہوئی کو گئی کو کہا تھیں کہ دو کہا نہ دو اس کی دیا ہوئی کرائی دو اس کی دیا ہوئے کہ دو اس کی دیا ہوئی کو کہا ہوئی کی دو جس کی دو اس کی دیا ہوئی کو کہا ہوئی کی دو کہا ہوئی کی دو کہا کہ دو اس کی دیا ہوئی کی دو کہا ہوئی کا خطرہ نہ کا فرمایا دو الی آ زبائش کی دو ہوئی کی دو کہا طاقت نہ رکھا ہو ۔ (سن الر نہ در آم اللہ یہ دی اللہ دی دیا تھیں دو اس کی دیا ہوئی کا دو کیا دو اس کی دو کہا کہ دو کہ دو کہ دو کہ کہ دو کہ کہ دو کہا کہ دو کہ کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ کہ دو کہ

اورطبری کے غیر نے کہا جو محض نیکی کا تھم دیے پر قادر ہواوراس کواپنے اوپر ضرر کا خطرہ نہ ہواس پر نیکی کا تھم دینا واجب ہے خواہ وہ تھم دینے والا (عالم دین) معصیت میں بتلا ہو کیونکہ اس کو نیکی کا تھم دینے پر اجر ملے گا جصوصاً جب کہ وہ اطاعت شعار ہو رہااس کا خاص گناہ تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو معاف کر دے اور ہوسکتا ہے کہ اس پر گرفت قرمائے اور جس شخص نے یہ کہا کہ جو خص خود گنا ہوں میں ملوث ہو وہ نیکی کا تھم نہ دینا اولی سے کہا کہ جو خص خود گنا ہوں میں ملوث ہو وہ نیکی کا تھم نہ دینا اولی ہے تو یہ کہا کہ جو درنہ اگر اس کے علاوہ اور کوئی عالم دین نہیں ہے تو پھر امر بالمعروف کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

پھرطبری نے کہا کہ حضرت اسامہ کی اس حدیث میں ہے کہ جن کو نیکی کا تھم دیا گیا تھادہ بھی دوزخ میں تھے اس کی کیا جہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس تھم پڑھل نہیں کیا تھا ادران کے امیر کو بھی اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے جس نیکی کا تھم دیا تھا اس پر دہ خود کمل نہیں کرتا تھا' اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حکام کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے اور لوگوں کو ان سے جو شکایات ہوں وہ ان تک حکمت اور خیرخواہی ہے پہنچانی چاہئیں تا کہ دہ ان شکایات کا از الدکریں۔

( فتح الباري جهاص ۵۵ یا ۵۵ مطبوع دارالفكر بيروت مهاه

علامہ بدر الدین محود بن احد عنی حقی نے بھی حدیث ۳۲۹۷ میں تقریباً یکی تقریر کی ہے۔ علامہ ابن مجر نے مدیث: ۳۲۹۷ میں اس پر کلام بین کیا اور حدیث: ۴۹۸ میں اس پر کلام بین کیا اور حدیث: ۴۹۸ میں اس کی شرح کی ہے۔

(عدة القاري يه ١٥٥ مر ٢١٨ مطبوع وارالكت العلميد يروت ١٣٢٢ه)

#### كائنات كى ہر چيز كا برحق ہونا

اس کے بعد فرمایا: اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کوئی کے ساتھ پیدا فرمایا بے شک اس بیں موسوں کے لیے ضرور نشانی ے O (احکیوت:۳۴)

بعنی اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو تنہا بغیر کسی کی شرکت کے پیدا فرمایا ہے اور ان کوخن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ عبث اور بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا اور ندان کومن لعب اور بہطور مشغلہ کے پیدا فرمایا ہے ان کو پیدا کرنا برحق ہے اور ان میں اللہ تعالی کی بہت مستیں ہیں اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان میں مونین کے لیے حق کو مستور رکھا ہے کیونکہ موثین کا ملین اللہ کے نور سے ویکھتے ہیں ان کواس کا نئات میں اللہ تعالی کی صفات اور اس کے افعال کا عکس نظر آتا ہے وہ اس کا نئات میں خوروفکر کرتے ہیں اور ان پر اللہ تعالی کی قدرت کے بجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔

علامه محمد بن موى الدميري متوفى ٨٠٨ ه لكهت بين

ایک صفی نے جنساء ( سمبریلا بھوزے کی طرح ایک سیاہ پر والا کیڑا) کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے نہاس کی شکل اچھی ہے نہاس کی بواجھی ہے بھراس مخص کے ایک بھوڑا نگل آیا اور کسی دوا ہے اس کا علاج نہ ہو ہا ایک دن کوئی حاف ق حکیم آیا اس نے اس بھوڑے کو دیکھ کرکھا گبر یلالا وَ سو گبر یلے کو لایا گیا اس نے اس کوجلا کراس کی راکھا س بھوڑے پر لگائی تو وہ ٹھیک ہوگیا ' تب اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نگلا بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ناحق پیدا نہیں کی ہر چیز کوئی ہے منہ ہو گئی ہو تھی ہوگیا ' تب اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نگلا بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ناحق پیدا نہیں کی ہر چیز کوئی کے ساتھ پیدا کیا ہے (حیات الحوان می 24 مطبوعہ مطبعہ مینہ معر 1800) بھر فر مایا بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور اس ایک مانے ہیں اور وہ بی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے فر مایا اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔

رسول مرم!) آب اس كتاب كى تلاوت كرتے رہيے جس كى آب كى طرف وحى كى كئى ہے اور نماز قائم بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکق ہے ' اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو 0 اور (اے مسلمانو!) اہل کتاب سے صرف یقہ سے بحث کرو' ماسواان کے جو ان میں سے ظالم ہیں' اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم ای کے اطاعت شعار ہیں 0 اور (اے رسول مرم!) ہم نے ای طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے کیس جن کوہم

<del>ر</del> جلدتهم

marfat.com

بهاء القرآء

ى يە ئۇرى ھۇلاھ مىن يۇرى نے کتاب دی ہے وہ اس کہ ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان کے آتے ہیر اور جاری آیوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں 0 اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب مبیں پڑھتے تھے اور نہ بی اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے 0 تَّ بَيّنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينِ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَايَجُهُ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے ' اور ظالموں سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکارنہیں کرتاO اور کافروں نے کہا ان پران کے رب کی طرف سے (مطلوبہ) معجزات کیول الماالابك عنكالله واتم نہیں نازل کیے مجئے! آپ کہیے ججزات تو اللہ ہی کے پاس میں میں تو صرف برسرعام عذاب سے ڈرانے والا ہول O کم ان کے لیے یہ (معجزہ) کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے جس کی ابن پر تلاوت کی جاتی ہے بے شک

اس میں ایمان لانے والوں کے لیے منر ور رحمت اور نفیحت ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (اےرسول مرم!) آپ اس کتاب کی تلاوت کوتے رہے جس کی آپ کی طرف وی کی گئی ہے اور نماز قائم رکھیے' بے شک نماز بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت براہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو پکھیم

كرتيج بو (العكبوت ٢٥)

ا نبیاء سابھین کے احوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دینا اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کہ اگر آپ کواس بات سے رنج اور افسوں ہوتا ہے کہ آپ کے پیم تبلغ کرنے کے باوجود الل کمہ ایمان نبیں لاتے تو آپ اس کتاب کی تلاوت سیجئے اس میں حضرت نوح معفرت مود حضرت صالح

martat.com

تبياء القرآ

اور حعرت ابراہیم علیم السلام وغیرهم کے تصفی نازل کیے گئے ہیں' انہوں نے اللہ کا پیغام آپ سے بہت زیادہ عرصہ تک لوگوں کے پاس پہنچایا' معجزات پیش کیے اور دلائل بیان کیے اس کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور وہ اپنی گراہی جہالت اور کفر وشرک سے بازنہیں آئے' اور ان کے ایمان لانے سے مایوں ہونے کے بعد جب آپ ان آیات کی علاوت کریں گئو آپ کاغم دور ہوگا اور آپ کو آپ کو آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ پیش نہیں آیا بلکہ تاریخ حسب سابق اسے آپ کو دہرارہی ہے۔

اس اشکال کا جواب کہ نماز بُر ہے کا موں سے روکتی ہے ....

پھر بعض نمازی بُر ہے کام کیوں کرتے ہیں؟ این آیت میں اعتراض ہوتا ہیں ہم یہ ور سالی ایک

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ہم بہت سےلوگوں کود کھتے ہیں کہوہ پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برائی کے کام بھی کرتے ہیں اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) نماز جوان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکی ہے اس کامعنی یہ ہے کہ نماز میں انواع واقسام کی عبادات ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام ہے تنہیر ہے تنہیج ہے تلاوت قرآن ہے رکوع اور جود ہے صلوٰ قالنبی ہے اور دعا ہے اور بیتمام امور اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اور خضوع اور خشوع پر دلالت کرتے ہیں گویا کہ نماز زبان حال سے نمازی سے کہتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس قد رتعظیم بجالاتا ہے اس قد رادب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اپ قول اور فعل سے اس کی عبادت کا اظہار کرتا ہے اور پھر تو اس کی نافر مانی کرتا ہے اور بے حیائی اور برائی کے کام کرتا ہے سونماز کے اندر اور نماز کے باہر تیرا حال متضاد اور متناقض ہے اور یہ منافق کی روش ہے کہ اس کے باطن اور ظاہر میں شخالف ہوتا ہے سوتو خارج از نماز کے حال کونماز کے موافق کرلے۔
- (۲) جب انسان خضوع اورخشوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر روز پانچ مرتبہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے اور اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اس معصیت سے باز آجائے گا 'معصیت کے ارتکاب کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے اور جب اس کے ول ود ماغ میں اللہ تعالی کا خیال ہوگا تو پھر وہ معصیت پر جرائے نہیں کرے گا۔
- (۳) جب انسان پابندی سے نماز پڑھتارہے گاتو اس پر نماز کی برکات اور اس کے ثمرات مرتب ہوں گے اور وہ گناہوں سے باز آجائے گا' امام بغوی اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آومی ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور ضبح اٹھ کرچوری کرتا ہے آپ نے فرمایا عنقریب اس کی قرائت اس کوچوری سے روک دے گی۔

(معالم التزیل جسم ۵۵۹-۵۵۸ مندالیز ارزم الدیث:۲۲-۲۲ منداحد جسم ۴۳۷ مین حبان رقم الدیث:۲۵۱)
(۳) جس طرح کوئی شخص خاک روب ہو یا مٹی کھودئے والا ہواور ہر وقت مٹی اور گندگی میں ملوث رہتا ہوئیکن جب وہ صاف ستقرے اور سنئے کپڑے پہن لے تو وہ اس لباس میں مٹی اور گندگی ہے مجتنب رہتا ہے اور اس کا وہ صاف ستقر الباس اس کومٹی اور گندگی میں تکوٹ سے مانع ہوتا ہے ای طرح جوشخص معصیت میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی حالت نماز میں معصیت کومٹی اور گندگی میں تکوٹ سے مانع ہوتا ہے ای طرح جوشخص معصیت میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی حالت نماز میں معصیت سے مجتنب رہتا ہے اور اس کونماز معصیت میں تلوث ہے کرتی ہے اس وجہ سے حضرت ابن عباس ابن جرت کا اور حماد

marfat.com

لان الى المعلى و فير م م م المعلى كريس كند بالان المعلى ا

(۵) جس مخص الدين برحى اوراس نے بے حياتی اور برائی كے كام بھی كيداس مدورة اور كا برا تمالا يو كا ما هيد؛ نمازنيس برحى-

ا ما عبد الرحن بن محر بن اور ليس بن افي حاتم افي سند كے ساتھ روایت كرتے ہيں: حضرت عمران بن حصين رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم سے اس آيت مير حضل سوال كيا حمياتو آپ

نے فر مایا جس مخص کواس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کے کا مول سے نیس معکاس کی نماز نیس مولا۔

(تغيرا الم الن الي عاتم رقم الحديث: ١٤١٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جس محض کواس کی نماز نے ہے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا اس نماز ہے اس کو صرف اللہ سے دوری حاصل ہوگی۔

(تغيرانان الي عاتم رقم الحديث: ١٤٣٠٠)

ابوالعاليه نے اس آيت كى تغيير بى كہا كەنماز كے تين اوصاف بيں اور جس نماز بيل ان تين اوصاف بيل سے كوئى وصف بھى نه ہووہ نمازنبيں ہے(۱) اخلاص (۲) خشوع (۳) الله كاذكر ليل اخلاص اس كونتكى كا تھم ويتا ہے اور خشوع اور خشيت اس كو بے حيائى اور برائى سے روكتى ہے اور الله كاذكر لينى قرآن پڑھنا اس كونتكى كا تھم ديتا ہے اور برائى سے روكتا ہے۔ (تغيران ابى حاتم قم الحدیث ۱۷۳۳۲)

(۲) حضرت ابن عباس نے فر مایا الفیفاء (بے حیالی) ہے مراد زنا کرنا ہے اور المنکر سے مراد شرکیہ کام کرنا ہے سوجو تحض میں کام کرے گااس کی نماز نہیں ہوگی۔ (تنسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۳۷۷)

(2) الله تعالى نے فرمایا ہے: گافتم الف للوگا کین کوئی (ط ۱۳)اورمیری یاد کے لیے نماز قائم رکھواور جو محض اللہ کو یاور کھنے والا ہوگا وہ اللہ کا ناپند بدہ کام نہیں کرے گا'اور ہروہ شخص جو بے حیائی اور برائی کے کام کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اگروہ بے نمازی ہوتا تو ایسے برے اور بے حیائی کے کام بہت زیادہ کرتا اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کی وجہ ہے اس کے برے کاموں میں کی آجاتی ہے۔

ر ۱ اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہیں فر مایا کہ برخض کوروکتی ہے سواگر بعض اوگ نماز پڑھنے کی وجہ سے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے دک مجھے تو اس آیت کے صدق کے لیے کافی ہے۔

martat.com

ہونے کے برابر ہوتا ہے 'یہ نماز رد کر دی جاتی ہے جیسے کوئی صحف کی کو پیٹنا پرانا اور گندہ کپڑ انتخذہیں دی تو وہ اس کپڑے
کو دینے والے کے منہ پر مار دیتا ہے 'اور نماز زبان حال ہے کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ بھی تجھے اس طرح ضائع کر دے 'اور بعض امامیہ نے حضرت ابوعبداللہ سے روایت کیا ہے کہ جوشخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کی نماز مقبول ہوئی ہے یا نہیں وہ یہ دیکھے کہ آیا اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کا موں سے روکتی ہے یا نہیں' وہ جس قدر برائی سے دور ہوگا ای قدر اس کی نماز مقبول ہوگی۔

(۱۰) اس اشکال کا اصل جواب سے ہے کہ اس آیت بیس سے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کا موں سے نمازی کوروکتی ہے
اور منع کرتی ہے بینیس فرمایا کہ نماز کے روکنے اور منع کرنے سے نمازی ان کا موں سے رک جاتا ہے 'یہاں تو بندہ کو نماز کے برائیوں سے منع کرتا ہے تو جب
کے برائیوں سے روکنے اور منع کرنے کا ذکر ہے خود اللہ عزوجل بھی تو بندہ کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہے تو جب
اللہ کے منع کرنے سے تمام بندے برائیوں سے نہیں رکتے تو نماز کے منع کرنے سے اگر تمام بندے برائیوں سے نہ
رکیس تو کیا اعتراض کی بات ہے اور کیا اشکال ہے! اللہ تعالی فرماتا ہے:

بے شک اللہ عدل کرنے اور نیکی کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور بے دیائی اور برائی اور زیادتی کرنے ہے منع کرتا ہے وہ تم کوخود تھیجت فرمار ہاہے تا کہتم تھیجت قبول کرو۔

ٳڷؘٵڶڷ۬ڡڲٲ۫ڡؙۯؙؠٳؙڶڡؙۜۮڮۉٲڷؚۅڞٵڹؚڎٳؽؾٵٚؿٵٚؿڿؽ ٲڶڡؙٞۯ۫ڣۘۮؘؽڹ۫ۿؽۼڹٲڶڣڂۺٵۼۉٲڷؠؙؿ۫ڲڕۅٙٲڵڹۼۣٝٚ؞ٛۧۑۼؚڟؙػۄٛ ڵڡۜڷۜڴؙۄٛٚؾۘڬڴۯؙۅؙٛؽ۞(اص ٩٠)

اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے تو اگر بعض بندے بے حیائی اور برے کامول سے نہیں رکتے تو بیاللہ تعالی کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے خلاف نہیں ہے' اسی طرح نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں رکتے تو بینماز کے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں رکتے تو بینماز کے بے حیائی سے روکنے کے خلاف نہیں ہے۔

#### ذكرالله كي فضيلت ميں احاد بيث

حضرت ابن عبال معضرت ابن مسعوداور حضرت ابن عمرضی الله عنهم نے اس آیت کی تفییر میں کہا ہے کہ اللہ جو تمہاراذ کر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو۔امام ابن جرت کے نے ابو ما لک سے روایت کیا ہے کہ اللہ کا نماز میں بندے کا ذکر کرنا بندے کی نماز سے زیادہ بڑا ہے اس کا ایک معنی ہے کہ بندہ نماز میں جواللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی نماز کے تمام ارکان سے زیادہ بڑا ہے اور ایک معنی ہے کہ بندہ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے وہ اس کے تمام نیک اعمال سے زیادہ بڑا اس کا ایک معنی ہے اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بڑا ہے۔ (روح المعانی جز ۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیردت ۱۳۱۹ھ)

حعزت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ بہارے بہارے بہاراکون ساعمل سب سے اچھا' سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجہ والا ہے اور جو تمہارے بہارے اور چا ندی کے صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہوتم ان کی الرونیں ماروں میں ماریں محابہ نے بوچھایا رسول الله اوہ کون سائمل ہے آپ نے فرمایا الله کا ذکر کرنا۔

(سنن الترفذى رقم الحدميث: ٣٣٧٤ سنن ابن ماجرقم الحديث: ٣٧٩٠ أمسير رك ج اص ٣٩٦ منداحرج هن ١٩٥٥ شعب الايمان رقم الحديث **١١٥٠ شر**ح المنية رقم الحديث: ١٣٣٧ معالم التو يل ٣٣٠ص ٥٥٩)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن الله

تعالی کنزدیکون مینده کاوبدس باشد بوگا؟ آپ فرمایا جرافت کرکرف والے ای محلید کی ایران کار کرد والے ای محلید کی ا یا رسول اللہ! ان کا دوجراف کی ماہی جاد کرنے والوں ہی نیادہ باشد ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگروہ ای کوارے کاراور مرکبن کو آپ نے فرمایا اگروہ ای کوارٹون کاراور مرکبین کو آپ کر ت ذکر کرنے والے کا دوجہ اس کے افتال ہوگا۔ اس سے افتال ہوگا۔

ب امن الرّدَى رَمَّ الحديث:٣٣٧٤ سنن ابن لمجرزَم الحديث:٣٧٩٣ منداحد جهل ١٩٠ الممنع دك عام ٣٩٥ معنف ابن الجاشير ج-اص ٢٠٠١ ميم ابن حبان رَمَّ الحديث:٨١٣ شعب الايمان رَمَّ الحديث:٥١٥ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبید وسلم کمہ کے ایک راستہ میں جارہ سے آپ کا
ایک پہاڑے گزرہوا جس کو چمد ان کہتے ہیں آپ نے فرمایا چلتے رہوبی چمد ان ہے مفردون سبقت لے محیح محابہ نے ہوجھا
ایک پہاڑے گزرہوا جس کو چمد ان کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والی
یا رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والی

وریں۔ رسی سار ہو بھی ہے ۔ اور سار میں اللہ عنہا دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوائی دیتے ہوئے کہا کہ آپ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہا دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوائی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا جو قوم بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹمنی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر اظمینان اور سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ ان کا ذکر ان میں فرماتا ہے جواس کے پاس ہیں۔

اہل کتاب کے ساتھ بحث میں زی اور بخی کرنے سے محمل

اں آیت میں منسرین کا اختلاف ہے ' مجاہد کے زدیک ہے آیت تھکہ ہے بینی غیر منسوخ ہے اور قادہ کے زدیک ہے آیت منسوخ ہے ' مجاہد نے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اہل کتاب کوزی کے ساتھ وین اسلام کی دعوت دی جائے اوران کے ساتھ تختی شہ منسوخ ہے ' مجاہد نے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اہل کتاب میں برتی جائے اوران کے اسلام لانے کی امیدر کئی جائے اور ہے جو فر بایا ہے باسواان کے جوان میں سے طالم ہیں' بینی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تم پر تقلم کیا ہے' در نہ تمام اہل کتاب طالم ہیں' اوران طالموں سے تم بحث میں تحت کب ولیجہ اختیار کرستے ہو۔ سے جن لوگوں نے تم پر تحت کب ولیجہ اختیار کرستے ہو۔ اس آیت کا دوسر اجمل ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں جسے معزب عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنداوراس کے رفقاء اگر وہ تمہارے سامنے سابقہ امتوں کی خبر ہیں اوران کے احوال بیان کر ہی قوان سے بحث نہ کرواوران کی موافقت کرو' ماسواان کے جوان میں سے ظالم ہیں' اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جواسے گھر میں اسے سابقہ نہ کرواوران کی موافقت کرو' ماسواان کے جوان میں سے ظالم ہیں' اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جواسے گھر میں اسے کھنے نہ کرواوران کی موافقت کرو' ماسواان کے جوان میں سے ظالم ہیں' اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جواسے گھر میں سے خالم ہیں' اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جواسے گھر میں اسے کت نہ کرواوران کی موافقت کرو' ماسواان کے جوان میں سے ظالم ہیں' اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جواسے گھر میں سے خالم ہیں' اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جواسے گھر میں سے خالم ہیں' اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جواسے گھر میں سے کت نہ کر کیا کہ اس کی موافقت کرو' ماسوالن کے جوان میں سے خالے میں اسے میں موافقت کرو' میں اس کتاب ہوں کی سے کتاب کی موافقت کرو' میں اس کتاب کی سے کتاب کی کا میں موافقات کرو' میں اس کتاب کی موافقات کرو' میں اس کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کی موافقات کرو' میں کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتا

marfat.com

ور المرانبول نے عبد فکنی کی جیسے بن قریظہ اور بن العفیر 'اس صورت میں بھی بيآ بت محكمہ ہے۔

اور قاده نے کہا یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ بی آیت ہے:

ان اہل کتاب سے قال کروجونداللہ پرایمان لاتے ہیں اور اللا خرو قلاي كرمون ما حرّم الله وي سُوله ولا مدوز آخرت يراورندوه الله اوراس كرسول كرام كي موت يك يْنُونَ وَيْنَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينِ أُونْهُوا الْكِتْبَ حَتَّى ﴿ كُورَامِ قَرَارُوجَةِ بِينَ اوْرَنَهُ وَوَ وَيَنْ قَلُوا لَكِيْبَ حَتَّى الْمُورِيةِ بِينَ اوْرَنَهُ وَوَ وَيَنْ قَلُوا لَكُنْبُ حَتَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ قال کرتے رہو)حیٰ کہوہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔

قَاتِلُواالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُوْمِ يُعْطُوا أَلِحِزْكَةُ عَنْ يَكِيدٍ وَهُمُ صَعِدُونُ ٥ (الوبـ ٢٦)

اور یہ جو فرمایا ہے ماسوا ان کے جوان میں ظالم ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جواللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں جیسے يبود نے كہا عزير اللہ كے بينے بيں اور نصاري نے كہاميح اللہ كے بينے بيں اور يبوديوں نے كہا يكه الله مغلولة (المائدة ١٣٠) الله كم باته بنده موع بن اوركها إن الله فقير قَنْ فَعَنْ أَغْنِياء (آل عمران ١٨١) ب شك الله فقير ب اور جمعنی ہیں سوبیلوگ مشرک ہیں انہوں نے جنگ کی آگ بھڑ کائی اور جزیداد انہیں کیا۔

النحاس وغيره نے كہاجن مفسرين كے نزديك بيآيت منسوخ إن كى دليل بيا كه بيسورت كى جاوراس وقت مكه میں قبال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھا اور نہ جزیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا' اور ان دونوں قولوں میں مجاہد کا قول بہتر ہے کیونکہ بغیر کسی قطعی ولیل کے کسی آیت کومنسوخ قرار دینا سیح نہیں ہے۔علامہ آلوی نے کہا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بی آیت مدنی ہواوراس کامعنی بیہو كما بل كتاب كے ساتھ زمى سے بحث كرو ماسواان كے جوان ميں سے ظالم بيں اس سے مرادوہ بيں جنہوں نے جنگ كى آگ بھڑ کائی سوان کے خلاف تلوار سے جہاد کروحتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں یا جزیددیں ' یعنی ہر چند کہ بیسورت کی ہے لیکن اس کی بیہ آیت مدنی ہے اور اس سورت کو اس کی اکثر آیات کے اعتبار ہے تھی کہا گیا ہے۔

(محصله روح المعاني جزام ٢ ممطبوعه دارالفكر بيروت ١٨١٤ه)

#### جب دلائل متعارض ہوں تو تو قف کیا جائے یا نسی ایک صورت کوتر جیج دی جائے

اس کے بعد فرمایا اور تم کہوہم اس برایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات برجے پھر مسلمانوں کے لیے عربی نربان میں اس کی تفییر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اہل کتاب کی تصدیق کرونہ تکذیب کرواور یوں کہوہم الله يرايمان لائے اوراس يرجو مارى طرف نازل كيا كيا\_ (صحح الخارى رقم الحديث:٣٨٥\_ ١٣٨٥\_ ١٥٨٥ وارارقم بيروت) علامه بدرالد بن محمود بن احرييني حنفي متو في ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

اس صدیث کا مطلب ہے کہتم اہل کتاب کی تصدیق نہ کروہوسکتا ہے کہ واقع میں ان کی بات غلط ہواور ان کی تکذیب بھی ان احکام ہوسکتا ہے کہان کی بات واقع میں سیح ہواس ارشاد کا تعلق ان احکام کے ساتھ نہیں ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہیں۔ علامہ خطالی نے کہا ہے کہ جن مسائل میں دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے تو قف کیا جاتا ہے یہ حدیث ان میں و قت کرنے کی اصل اور دلیل ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا گیا کہ جود وہمینیں باندیاں ہوں ان کو جمع کرنا جائز ہے یانہیں' حضرت عثان نے فر مایا ان کوایک آیت نے طلال کر دیا اور وہ یہ ہے:

وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ آيْمَا لَكُمْ اور شوہر والی عور تی تم برحرام کی گئی ہیں ماسوا باند ہوں کے جو (النباه: ۲۴) تمباري ملكيت بين آجائين ـ

The of the state of

اس طرح معرف مبراللہ بن مررض اللہ حتما ہے موال کیا گیا کہ ایک آ وی مقد دائی کہوہ ہری سکون مدورہ وہ گیرا تقاق ہے ایک بیرکومید کا دن تما تو اب وہ اس دن روزہ رکے یا تھی ؟ صغرت اللی تقرف کیا اللہ تعالی نے تار بھتی کرسٹ کا تھم دیا ہے دکیوٹ وائٹ درکھ فر ای ۲۰۰۱) اور نی سلی اللہ علیہ دکلم نے میر کے موز موزہ ورکھے ہے من فر مایا ہے اور بیان مطاول کا مراحتہ ہوا میں اگر جدومرے علی ماجتہاد کرتے ہیں اورامول اور آو اعد کا اختراد کرکے میں اگر جدومرے علی ماجتہاد کرتے ہیں اورامول اور آو اعد کا اختراد کرکے کی ایک مورت کو دومری مورت کو دومری مورت کو دومری مورت کرتے ہیں اوران میں سے ہرفریق فیری ہے اورائ کا طریقہ مشکورہے۔

(عدة القاري ١٨٥ ١٣٢ مطبوع وارالكتب العفر يروت ١٣٩٣ه)

اصول یہ ہے کہ جب طلت اور حرمت کے دلائل مسادی ہوں تو حرمت کوتر تیج دی جاتی ہے لیڈا پہلے سوال کا جواب ہے ہے کہ جب دو بہنیں ہاندیاں ہوں تو ان کو دلی ٹیں بہتے نہ کیا جائے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نذر پوری کرنے کا تھم قرآن مجید سے ثابت ہے اور تطعی ہے اور عید کے دن روزے کی عمانعت خبر واحدہ ہے جو تنی ہے لیڈا یہ مسادی ولاگ فیل میں پس اس صورت میں عید کے دن بھی روزہ رکھ کرنڈ رپوری کی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے ہی اہل کتاب کے لقب کے مستحق میں

اورفر مایا (اےرسول مرم!) ہم نے ای طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے ہیں ہم نے جن کو کتاب دی ہے دہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) ہیں ہے بھی ایمان لاتے ہیں اور ہماری آ توں کا صرف کفار ہی انکار کرتے۔ ہیں O (احتکبوت: ۲۰۰۱)

اس آیت کی تغیر میں ایک قول ہے کہ ان اہل کتاب ہے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے نی سلی الشعلیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے سے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس و کین کے متعلق چیں گوئی پڑھی تھی اور وہمرا قول ہے کہ اس سے مرادوہ اہل کتاب ہیں جوآپ کے زمانہ میں شے اور انہوں نے آپ کی تقعد لیق کی اور آپ پر ایمان لائے بھیے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالی نے اس آیت میں ان می لوگوں کی تخصیص کی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے مال تک وج بیدے کہ جن میود بول اور میسائیوں دی گئی ہے مالانکہ جو بیود کی اور میسائی ایمان نیس لائے وہ بھی اہل کتاب ہیں اس کی وج بیدے کہ جن میود بول اور میسائیوں نے آپ کی بعث ہیں گئی کی اور آس کے نقاضے پر عمل کیا 'اور رہے ایمان نہ لائے والے اور جی کوئکہ انہوں نے آپئی کتاب ہیں در حقیقت اہل کتاب نیس ہیں اور اس وج سے بھی کہ اب ان کی کتاب کے احکام منسوخ ہو بچکے ہیں کہ اس سورت کو آس کی ایمان کی اور حضرت عبداللہ بن سلام مدید میں اسلام لائے شے اس کا جواب بھی منسوخ ہو بچکے ہیں کہ اس سورت کو آس کی انتہار سے کی کہا گیا ہے۔

پے بہا ہے بیاں دیاں ورت وہ ان اسرکین) میں ہے بھی ایمان لاتے ہیں اس ہے مراد طرب اور اہل مکہ ہیں اور فرمایا اور اور فرمایا ہے :اور بعض ان (مشرکین) میں ہے بھی ایمان لاتے ہیں اس سے مراد طرب اور اہل مکہ ہیں اور فرمایا اور اماری آیتوں کا انکار صرف کفار ہی کرتے ہیں اس آیت میں انکار کے لیے جبد کا لفظ فرمایا ہے اس کا معنیٰ ہے کی چیز کے برق ہونے کے علم کے باوجود اس کا انکار کرتا 'اس سے مراد وہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں جو متعدد مجزات و کیمنے کے باوجود آپ کی نبوت کی چیش گوئی پڑھنے کے باوجود آپ کی نبوت کی چیش گوئی پڑھنے کے باوجود آپ کا نبوت کی خیش گوئی پڑھنے کے باوجود آپ کی اور سے ا

جلدتم

نبوت کا انکارکرتے تھے جیسے کعب بن اشرف ادرابورافع وغیرہ۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ نزول قرآن ہے پہلے کوئی کاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپ ہاتھ سے لکھتے تھے ورنہ باطل پرست شک میں پڑجائے O بلکہ بیان لوگوں کے سینہ میں واضح آ بیتیں ہیں جن کوعلم و یا گیا ہے'اور کالموں کے سواکوئی ہماری آ بھوں کا افکار نہیں کرنا O (انتکبوت:۳۸۔۳۸)

ہمارے می سیدنا حمد ر واضح حدیث ہیہ:

حضرت براء بن عازب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے حدیبیہ میں حضرت علی رضی الله عنہ کو صلح کی شرائط لکھنے کا حکم دیا اور بیکھوایا بسسم السلمہ الموحیم بیروہ شرائط لکھنے کا حکم دیا اور بیکھوایا بسسم السلمہ الموحیم الموحیم بیروہ شرائط ہیں جن پر جمد رسول الله نے سائل کھیں آپ محمد بن عبد الله کھیں آپ ما تسبی کی بیروی کرتے لیکن آپ محمد بن عبد الله کھیں آپ مناور کا تب رسول الله صلی الله کا تعمرت علی کو تعمرت علی کو تم ایس اس کونہیں مناوں گا، تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھود کھاؤیہ کہاں ہے محضرت علی نے وہ جگہ دکھائی تو آپ نے اس کومنا دیا اور ابن عبد الله لکھ دیا۔

(ميح مسلم رقم الحديث: ۱۷۸۳ محيح البخاري رقم الحديث: ۲۶۹۸ مسنن ابوداؤ درقم الحديث: ۱۸۳۲)

قاضى عياض بن موى اندلى متوفى ١٨٥٥ هاس حديث كى شرح ميس لكهية بين:

ان الفاظ سے بعض علماء نے بیاستدلال کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کیونکہ اہام بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ اچھی طرح نہیں لکھتے تھے ہیں آپ نے لکھ دیا (شج ابخاری رقم الحدیث:۱۲۵۱) اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پراس لکھنے کو جاری کر دیا 'آپ کو علم نہیں تھا کہ کیا لکھنا ہے اور قلم نے لکھ دیا یاس وقت اللہ سجانہ نے آپ کولکھنا سکھا ویا حق کی آپ نے لکھ دیا اور بیر آپ کا زائد مجزہ ہے کہ آپ نے ای ہونے کے باوجود لکھ دیا 'سوجس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان چیز وں کا علم عطا کیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ سے اس چیز کو پڑھوایا جس کو آپ نے نہیں پڑھا تھا 'اور ان چیز وں کی حلاوت کرائی جن کی آپ نے تعلوت نہیں کہ تھی ای کھنا تھا 'اور ان کہ حالات کرائی جن کی آپ نے تعلیم انداز کی جاری کر دیا اور بیر آپ کو لکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا 'اور اعلیٰ نبوت کے بعد لکھنے کو آپ کے ہاتھوں پر جاری کر دیا اور بیر آپ کو لکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نو نہیں تھوں ہوئے 'علامہ اور بعض حقد مین کے اقوال سے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک لکھا نہیں آپ فوت نہیں ہوئے 'علامہ اور بھی کا بھی نہیں کو انہوں نے شیرانی اور ابو ذروغیر حماسے نقل کیا ہے۔

marfat.com

اکٹر علاء ہے اس تقریر براس آیت ہے اعتراض کیا ہے اور آب دول قرآن سے پہلے کوئی کاب میں بڑھتے تھا اور ا عى اس سے يہلے آب لكيت سے ورند باطل برست شك ميں يا جات 0(المكليت على الدعليدوسلم كا ارشاد ي الله امی امت بین ند لکت بین اور ند حساب كرت بین (مي افاري قم الحديد: ١٩١٢ مي مسلم في الحديد: ١٠٨٠) انبول في بيزهم كيا كم آگر آ ب کے تکھنے کو مان لیا جائے تو آ ب کے ای ہونے کا معجز ہ باطل ہوجائے گا۔ اور علامہ باعی اور ان کے موافقین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کی تعلیم سے پہلے تکھا ہے نہ علاوت کی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "نزول قرآن سے پہلے" پرجس طرح نزول قرآن کے بعد آپ کا تلاوت کرنا جائز ہے ای طرح نزول قرآن ے بعد آپ کا لکمنا بھی جائز ہے اور یہ آپ کے ای ہونے کے ظاف بیل ہے کو تک آپ کا صرف ای ہونا معجز وہیں ہے ایک مجزہ یہ ہے کہ پہلے آپ ای تھے پھر آپ نے علوم کثیرہ بیان فرمائے جن کوا می لوگ نہیں جانے 'پس جس طرح آپ کا ان علوم کو بیان کرنا آپ کے ای ہونے کے منافی نہیں ہے اس طرح آپ کا لکھنا بھی آپ کے ای ہونے کے مناقض نہیں ہے ملک ہیے ایک زائد مجزہ ہے اور بخاری کی مدیث میں آپ کی طرف لکھنے کا اسناد ہے اور اس کو مجاز برجمول کرنا اور بیکہنا کرآپ نے لکھنے كاتكم ديا تعابلاضرورت فاجرس عدول كرناب- (أكمال أمعلم بنوائد مسلم ١٥١٥مما ١٥١٥مم ووت ١٩١٩ه) علامہ کی بن شرف ، ووی شافعی متوفی ۲۷۲ ھے قامنی عیاض مالکی کی اس پوری عبارت کوفقل کر سے برقر ارر کھا ہے۔

(ميج مسلم بشرح الواوي جهر ٢٩٧٧\_١٩٩٥ مكتيدنز ارمسلق مد مرمد ١٣١٥)

ہم نے یہاں پر اختصارا لکھا ہے کررسول الله صلى الله عليه وسلم كا نزول قرآن كے بعد لكمنا پڑھنا ابت ہے اور بيآب کامی ہونے کے منافی نہیں ہے اور شرح سی مسلم ج ۵ص ۲۳۳ سسس میں اس کی زیادہ تفصیل اور حقیق کی ہے آس طرح جم نے الاعراف: ۱۵۷ کی تقبیر میں بھی اس کی بہت زیادہ تحقیق کی ہے و کیسئے قبیان القرآن جہم ۳۷۸ – ۳۵۷۔ ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی متعدد آیا<u>ت کے مصداق ہیں</u>

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بلکہ بیان لوگوں کے سینہ میں واضح آیتیں ہیں جن کوعلم دیا گیا ہے اور ظالموں کے سوا کوئی ہماری آیتوں کا انکارٹیس کرتا ۔ (احتکبوت:۴۹)

حسن بصری نے کہا اس امت کواللہ تعالیٰ نے قر آن مجید کے حفظ کرنے کی نعمت عطا کی ہے' اس سے پہلی امتیں اپنی سمتاب كود مكية كريزهتي تفيس اس وقت ونياجس تورات أنجيل اورز بورة ساني كتابيس مختلف زبانول بين موجود بين مندؤول كي ويد بھی ہے لیکن کسی کتاب کا دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے بیصرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کد دنیا میں اس کے لاکھوں بلکہ كروژول حافظ موجود ہیں۔

بیقر آن ان کے سینوں میں ہے جن کوعلم دیا حمیا ہے وہ حکماءاور علاءاور تفقہ میں انبیاء کی مثل ہیں جیسیا کہ سیجے بخاری میں ہے علاء انبیاء کے دارث ہیں ( کتاب اعلم باب: ١٠) کافروں کے قول کے موافق بیقر آن سحریا شعر نہیں ہے بلکہ اس میں الی آیات، ہیں جن سے اللہ کے دین اور اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور بیقر آن ای طرح الل علم مے سینوں میں ہے جوسیدیا محرسلی الله علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور موتین ہیں جوقر آن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور اس کی قراک کرتے ہیں الله تعالی نے ان کی صغت میں علم کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ اسے علم سے اللہ تعالی کے کلام اور انسانوں اور شیاطین کے کلام میں فرق کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا آیات بینات (واضح آیوں) سے مرادسیدنا محمصلی الله علیه وسلم میں یعنی اہل کتاب اپنی کتابوں میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی یاتے ہیں کہ آپ نبی ای ہیں لیکن انہوں سف ا

وافول يرطلم كيا اوران آيول كوچمياليا عضرت ابن مسعود رضى الله عند فرمايا ني صلى الله عليه وسلم آيات بينات عصداق ا بی آب ایک آیت نمیں بیل بلک آیات بین کیونک آپ میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی ایک نشانی نہیں ہے بلک آپ کی قات میں اللہ تعالی کی بہ کثرت نشانیاں ہیں' نیز آیات سے دین کے احکام کاعلم ہوتا ہے اور آپ سے دین کے تمام احکام کاعلم حاصل ہوا' اور ایک قول بیہ ہے کہ آپ صاحب آیات بینات ہیں اور اس کی وضاحت اس مدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت قنادہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے عرض کیا: اے ام المومنین مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خلق كے متعلق بتائيے -حضرت عائشہ نے فرمايا كيائم قرآن نہيں پڑھتے ميں نے كہا كيوں نہيں! حضر منعة عائشه نے فرمایا بے شک نبی الله صلی الله علیه وسلم كاخلق قرآن تھا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۳۷ منن ابودا و درقم الحديث: ۱۳۳۳ منن النسائي رقم الحديث: ۱۲۰۱)

اس حدیث کامعنی بدہے کہ اگر قرآن مجید کے احکام برعمل کو انسانی پیکر میں دیکھنا جا ہوتو وہ پیکر مصطفیٰ ہے اور اگر سیرت صطفیٰ کوظم اورعبارت میں دیکھنا چاہوتو وہ متن قر آن ہے۔

وہ دانائے سل ختم الرسل مولائے کل جس نے غما رِ را ه کو بخشا فر و غ و ۱ د ی سینا و ہی قرآ ل وہی فرقال وہی یس وہی طٰا نگا وِعشق ومستی میں وہی اول وہی آ خر لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجو د الکتاب گنبدآ ب گیندرنگ تیرے محیط میں حیاب

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا ان بران کے رب کی طرف سے (مطلوبہ) معجزات کیوں نہیں نازل کیے گئے! آب کہيم مجزات تو الله بي كے ياس ہيں ميں تو صرف برسرعام عذاب سے ڈرانے والا ہوں 0 كيا ان كے ليے يه (معجزه) کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے! بے شک اس میں ایمان والوں کے لیضرور رحمت اورنفیحت ہے O (العنکبوت:۵۰\_۵۰)

معجزہ کا حصول نبی کے اختیار میں نہیں اور معجزہ کا دکھانا نبی کے اختیار میں ہے

مشرکین نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہان کوایسے مجزات کیوں نہیں دیئے گئے جیے مجزات انبیاء سابقین کودیئے گئے تھے' مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بہاڑ سے اوٹنی نکالی گئی' حضرت مولیٰ علیہ السلام كوعصا اوريد بيضاء ديا كيا اور حضرت عيسى عليه السلام كے ہاتھ برمردے زندہ كيے گئے اس كے جواب ميں الله تعالى نے فرمایا آ پ کہیے مجزات تو اللہ کے پاس ہیں وہ جس طرح حابتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کومعجزات عطا فر ما تا ہے۔ معجز ہ کو وجود میں لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مجزہ عطا فرمادے تو پھروہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جب جا ہے اس معجز کے کولوگوں کے سامنے دکھائے اور پیش کر دے علماء دیو بند کہتے ہیں اس میں بھی نبی کا اختیار نہیں ہوتا' معجزہ نبی کے ا اتھ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کا تب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے انتمار میں کھنہیں ہوتا اختیار کا تب کے ہاتھ ا بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ مجز ہ کو وجود میں لا تا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ نبی کو مجز ہ عطا فر ما دیتا ہے تو پھر آئی کوا ختیار دیتا ہے کہ وہ حسب ضرورت اس معجز ہ کو پیش کر دے جیسا کدان آیات ہے ظاہر ہوتا ہے:

قال قانت به إن كُنْت مِن الصَّدِيقِينَ فَأَنْفَى فَي الْفَي فَي الرَّوْ بَوْنَ مِن مِن مِن مِن المَ موکل نے ای وفت اپنا عصافزال دیا تو وہ برسر عام از دھا بن ممیا 🔾

عَمِينَاهُ فَإِذَا فِي ثَفْيَانٌ مَينِنُ (الشراء m.rr)

الندتعالي نے نم صلی الله علیه وسلم کو کفار کے فر ماکٹی معجزات عطائبیں فر مائے کیونکہ ان کی فرمائش اور طلب کا سلسلہ تو کہیں

فتم نہیں ہوتا اور اگروہ اپنے مطلوبہ مجزات دیکھنے کے ابتد بھی ایمان نہلاتے تو پکران پرایک ایسا مذاب آتا جس سے مطریق کی قوم ہلاک ہو جاتی اور بیاللہ تعالٰی کی محکمت بھی نہیں تھا وہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی قوم پرعذاب بھیجا تہیں جا بتا تھا۔

تورات وغيره يرشصنه يرنبي صلى الله عليه وسلم كاناراض مونا

اس کے بعد فرمایا: کیاان کے لیے میر (معجزہ) کافی تہیں ہے کہ ہم نے آپ پرالکتاب نازل کی ہے جس کی ان پر علاوت کی جاتی ہے۔

اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ان کے اوپر ان کے دب کی طرف سے (مطلوبہ) مجوات کو انہیں نازل کے گئے جواب کی تقریر یہ ہے کہ کیا ان مشرکین کے لیے قرآن مجد کا مجودہ کافی نہیں ہے! جس کے ساتھ ان کوچیننے کیا گئی گیا کہ تم اس کی نظیر لے آؤ کو اور وہ اس کی نظیر لے آؤ کوچیننے کیا گیا کہ تم اس کی کسی ایک سورت کی نظیر لے آؤ تو یہ مجن نہیں لا سے اور علوم اور تو یہ مجن نہیں لا سے اور علوم اور فنوں بھی بہت ترقی کر بھی کوئی مشر اور مخالف قرآن مجید کی نظیر آئ تک نہیں چیش کرسکا۔

امام ابن ابی جائم متونی ساتھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بیجی بن جعدہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہڑی پر لکھی ہوئی ایک تتاب لائے اور فرمایا کسی قوم کی حماقت اور اس کی گمرائی کے لیے بیر کافی ہے کہ ان کا نبی ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور وہ اس سے اعراض کر کے کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں پھریہ آ یت نازل ہوئی: کیا ان کے لیے بیرکانی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اور الکتاب نازل کی ہے۔ الآیة ۔ (اگر کوئی فض تورات وغیرہ سے احکام حاصل کرنے کے لیے ان کو بڑھے تو یہ منوع ہے اور اگر وین اسلام کی حقانیت اور آپ کی نبوت کے اثبات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو پھر چائز ہے بلکہ ستحسن ہے )۔

(تغیرا ام این ابی حاتم رقم الحدید: ۱۷۳۵ سن الداری رقم الحدید: ۱۸۳۳ الکفعند والبیان للتعلق ع ۱۸۳۷ و بر ۱۸۳۸ الکفعند والبیان للتعلق ع ۱۸۳۷ و بر مسلی الله زیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ ایک بٹری پر حضرت بوسف علیہ السلام کا قصہ اکتھا ہوا لا نمیں اور اس کو نبی مسلی الله علیہ وسلم کے سامنے سنظیم ہونے لگا اور فر مایا اس ذات کی تیم جس کے جبرہ کا رنگ متغیر ہونے لگا اور فر مایا اس ذات کی تیم جس کے جبرہ کا رنگ متغیر ہونے لگا اور فر مایا اس ذات کی تیم جس کے جبود کر الن جب میں میری جان ہے آگر میرے ہوتے ہوئے تنہارے سامنے حضرت بوسف خود بھی آ جا نمیں اور تم بچھے جبود کر الن کی بیروی کروتو تم محمراہ ہو جاؤ گے۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مطلقاً ان کتابوں کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے جلکہ اسلام سے معلوم ہوا کہ مطلقاً ان کتابوں کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے جلکہ اسلام سے

اعراض كر كان كاردهناممنوع م)

(مصنف عبدالرزاق جام الآدي مصنف عبدالرزاق رقم الحدید مصنف عبدالرزاق رقم الحدید شعب الایمان رقم الحدید عبد الله بن عبدالله بن الله تعالی کی دی ہوئی کتاب سے کمی چیز کے متعلق کیے سوال کرستے ہوجب کہ تمہارے پاس کتاب الله موجود ہواوراس میں الله تعالی نے اہل کتاب کے متعلق بدخر دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کرید بہتے ہیں کہ بید الله کی طرف سے ہے وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ اس کے معاوضہ میں تعور کی الله کی طرف سے ہے وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ اس کے معاوضہ میں تحور کی الله کی قتم ہم نے ان میں سے کمی کوئیل دیکھ جے ہے تبدیلی ہا الله کی قتم ہم نے ان میں سے کمی کوئیل دیکھا جو تم سے تمہارے دین کے متعلق سوال کرتا ہو۔

(مصنف عبدالرزاق جاام ۱۱۰۰ الدیم مصنف عبدالرزاق رقم الهدید شعب الایمان رقم الهدید شعب الایمان رقم الهدید الایمان رقم الهدید الایمان رقم الهدید الایمان رقم اله عند الایمان رقم اله عند الایمان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک وخور سے سناوہ ان کوا پھی گی انہوں نے اس سے کہا کیا تم جھے کو بھی یہ کتاب کھے دو ہے؟ اس نے کہا ہاں! پھر حضرت عمر نے ایک پھڑے کے پال سے کہا کہا ہاں! پھر حضرت عمر نے ایک پھڑے کے بالہ علیہ وسلم کے چرے کا رنگ متنفی اللہ علیہ وسلم کے چرے کا رنگ متنفی ہور ہاتھا پھرا یک انسامان کے اس مکتوب پر ہاتھ مار کرکہا اسے ابن الخطاب! تم پر تمہاری ماں روئے کیا تم نبیل و کھر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے کا رنگ متنفی ہور ہا تھا پھرا یک انسامان کے چرے کا رنگ مبدل رہا ہے اور تم حضور کو یہ پڑھ کر سا ارب ہو! تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس تمہار کے ہیں سوتم کو کا رنگ بدل رہا ہے اور تم حضور کو یہ پڑھ کر سا رہ ہو! تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس تمہار کے ہیں سوتم کو افتحال کر نے والا اور شریعت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جھے جوامع الکھم اور فواتح الکھم عطا کیے گئے ہیں "موتم کو افتحال کرنے والا اور شریعت کو ختم کرنے والا اور شریعت کو ختم کرنے والا اور شریعت کو ختم کرنے والا اللہ علیہ وارموقع پر حضرت عمر اللہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعلق جگہوں سے تو رات کو پڑھ رہ ہے کہ ایک اللہ علیہ والم اللہ کے دین ہونے نہوں اللہ علیہ واللہ اللہ کے دین ہونے نہا میں اللہ کے دین ہونے نہا میں اللہ کے دین ہونے نہا میں اللہ کے دین ہونے نہوں اللہ کا رہ ہو جاتے نہوں سے میں اسلام کے دین ہونے نہا گرا اگر اب موکی نازل ہوتے اور تم جھے چھوڑ کران کی چروی کرتے تو تم گم راہ ہو جاتے نہوں سے میں اسلام کے دین ہونے اور امتوں میں سے تم میرا حصہ ہوں اور امتوں میں میں اسلام کے دین ہوں اور امتوں میں میں اسلام کے دین ہونے اور میں میں اسلام کے دین ہون اور امتوں میں بیا دیان تم امیر کی کرتے تو تم گم راہ ہو جاتے نبوں سے میں میں اسلام کے دین ہونے اور میں بیا کیان کر ایک کی کو میں کو اور اسلام کے دین ہو بیا گر ایک کو میں کو کر اور کی ک

## قُلْ كُفَّى بِاللَّهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ شَهِيبًا " يَعْلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ

آب کہے کہ میرے اور تمہارے درمیان بہ طور گواہ اللہ کافی ہے اس کو علم ہے جو کچھ آ سانوں میں

## وَالْاَمُ ضِ ﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ الْوَلَلِّكَ

اور زمینوں میں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی تقصان

## هُمُ الْخُسِرُوْنَ ﴿ رَيْسَتُعْجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ طَوَلُوْ لِاَ اَجَلَّ

اٹھانے والے ہیں 0 یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور اگر عذاب کے لیے ایک

#### مُسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَنَاكِ ﴿ وَلَيَا تِنِيَّتُهُمْ بَغْتَهُ كُوهُمُ لِا

وقت مقرر ند ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ چکا ہوتا اور ان پر ضرور عذاب اجا تک آئے گا اس حال میں

# ؽۺؙۼؙۯؙۯؽ۞ؚۛڹۺؙػڂڿؚڵؙۅٛڹػٳڵڂڒٳڮٝٷٳڷڿۿڵۜػؚڵؠؙڿؽڟڰ۫

کمان کواس کاشعور بھی نہ ہوگا 0 میآپ سے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں اور (میمطمئن رہیں) بقینا دوزخ کا فرول

جلدهم

marfat.com

تبياء القرآر

لے گا اور (اللہ) فرمائے گا جو چھے تم کرتے تھے (اب اس کا) عزہ چکھوں O اے جبرے ایمان دار بندو! میری تی عبادت کرد . O هر جان دار ، میری زمین وسطع ہے سو حاری ہی طرف لوٹائے جاؤ کے O جو لوگ ایمان الائے اور انہوں ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ ویں سے دریا ہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں مے عک شک عمل کرنے والوں کا کیما اجھا اجر ہے 0 یے رب پر ہی توکل کرتے ہیں 0 اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق افعائے جیس کھ ان کو اللہ على رزق ديا ہے اور تم کو ( ممى) اور وہ بہت سفنے والا بے صد جانے والا ہے 0 اور آگر آب ال ریں کہ آ سانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور جاند کو کس نے کام پر لگایا تو وہ من کہ اللہ نے ' تو وہ کہاں النے پھر رہے ہیں O اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشاہ

martat.com

تبيار القرآء

## ؙۿٵ<u>ڷ</u>ٵۺڰڔڴڷۺؽ؏ۼڸؽڿ؈ۮڵ

ویتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے تک کر دیتا ' بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا 🔾 اور اگر

#### مِّن تُنْزِلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ الْرَضِ

ب ان سے سوال کریں کہ کس نے آسان سے پانی نازل کیا پھر اس سے زمین کے مردہ

## اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحَمْدُ لِللَّهِ مِنْ الْحَمْدُ لِللَّهِ مِنْ الْ

ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں مے کہ اللہ نے اپ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ا

بلکہان کے اکثر لوگ سجھتے نہیں ہیں O

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میرے اور تہہارے درمیان بہطور گواہ اللہ کا فی ہے؛ اس کوعلم ہے جو تیجھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں 0 یہ لوگ آپ سے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں' اورا گرعذاب کے لیے ایک وفت مقرر نہ ہوتا تو ان پرضرور عذاب آچکا ہوتا' اوران پرضرور عذاب اجا تک آئے گااس حال میں کہ ان کواس کا شعور بھی نہ ہوگا 0 ہے آپ سے عذاب کو جلد طلب کررہے ہیں اور (پیمطمئن ر ہیں) یقیناً دوزخ کا فروں کا احاطہ کرنے والی ہے Oاس دن ان کوعذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے بینچے سے و اب اس کا) مزایشک فرمائے گا جو کچھتم کرتے تھے (اب اس کا) مزاچکھو (التکبوت: ۵۲\_۵۵) سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے پر دلائل

آپ کہے کہ میرے اور تمہارے درمیان به طور گواہ اللہ کافی ہے کیعنی تم جومیرے رسول ہونے کی تکذیب کررہے ہووہ اس کو جانتا ہے اور اس کو بیجھی معلوم ہے جو میں تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر میں نے تم سے جھوٹ بولا ہوتا اور الله تعالى يرافتراء باندها موتاتو وه ضرور مجمد ہے انقام ليتا 'جيسا كه الله تعالى كا ارشاد ہے:

اوراگر بدکوئی بات گھڑ کر ہاری طرف منسوب کرتے 🔾 تو **عِمْنَةُ بِالْمِيَمِيْنِ ۚ ثُمُّةً لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ ثَمَّا مِنْكُفر مِهِ مِ ضروران كا داياں باتھ بكڑ ليتے ، پھر ہم ان كى شەرگ كات** دیے 🔾 پھرتم میں سے کوئی بھی ان کی طرف سے مدافعت کرنے

ۘۯڬۅ۫ؾؘڠڗؘڷعؘؽێٵؠۼڞٳڶۘۘڒڰٵۅؽڮ<sup>ڵ</sup>ڒػڿۮؙؽٵ المرادد المال المرادد المالة المرادد (١١١١)

اور جب الله تعالیٰ نے میرے دعوی رسالت بر کوئی گرفت نہیں کی اور کوئی انقام نہیں لیا تو معلوم ہو گیا کہ میرا دعوی المسالت سچاہے اور اس پرمنٹز او بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روشن مجز ات اور قوی اور قطعی ولائل سے میری نبوت اور رسالت کی تائید **ر مائی' اوراللہ کی گواہی برحق ہے کیونکہ اس کوتمام آسانوں اور زمینوں کی چیز وں کاعلم ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے' اور جن لوگوں نے باطل کو مانا لیعنی بتوں کی شیطان کی اور اللہ کے سوا دوسری چیز وں کی پرستش کی اور اللہ کے ساتھ کفر کیا لیعنی جس کا** 

٣

ا تکارکرنا جاہے تھا اس پر ایمان لائے اور جس پر ایمان لانا جاہے تھا اس کا اٹکارکیا 'اس طرح انہوں نے اپنی فطرت اسلید اور فطری ہدایت کو بھی ضائع کیا اور ان کو جو دلاکل پہنچائے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے ضائع کیا 'بھی لوگ قیامت کے دین فقسان اٹھائے والے ہوں کے جب اللہ تعالی ان کو ان کے کاموں کی سزادے گا۔ کفار مکہ کے عذا ہے میں تا خیر کی وجہ

اس کے بعد فرمایا یوگ آپ سے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں قرآن مجید ہیں یستعجلونک کالفظ ہے اس کا مصدر استجال ہے اس کا معنی ہے کی چز کو وقت سے پہلے طلب کرتا نظر بن الحارث نے کہا تھا بیعذاب کی وعید کب پوری ہوگی؟ اللہ تعالی نے اس کا معنی ہے کہ استجال ہے اس کا معنی ہے کہ استحالی ہے اس کا معنی ہے کہ استحالی ہے کہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آپ کا ہوتا 'اور ان پر عذاب آ نے ہیں تا خیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کی قوم پر ایسا عذاب تازل خبیس کرے گا جس سے آپ کی پوری قوم نیست اور نابود ہو جائے بلکہ اللہ تعالی ان ہیں ہے مشرول اور کا فروں کے عذاب کوروز قیامت تک مؤخر کر وے گا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت تک مؤخر کر وے گا اور اس کا ووہرام معنی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان پر اچا تک عذاب آئے گا 'اور اس کا دوہرام معنی سے کوئی موت کے فوراً بعدان پر عذاب آ جائے گا' کیونکہ انسان کے مرتے ہی اس پر قیامت آ جاتی ہے مضرت انس رضی اللہ عنہ اس کور کیور ہے ہواور ہر وقت اس سے استعفار کرتے رہو ۔ (افر دوں برا فر رافعا ہے اس کی ایک ہوتا ہے اور موت اچا کہ آپی ہوا کہ وہوتا ہے اور موت اچا کہ آپی ہوتا ہے اور موت اچا کہ آپی ہوتا ہے اور موت اچا کہ آپی ہوتا ہے اور می عذاب ہوتا ہے اور می عذاب ہوتا ہے اور می عذاب ہوتا ہے اور می می توری کی کا برا خاصلیہ کو ہوتا ہے اور موت اچا کہ آپی ہوتا ہے اور می تا ہو جوتا ہے اور می میں ہوتا ہے اور می تا ہوتا ہے اور می تاز ہوتا ہے اور می تار ہوتا ہے اور می تار ہوتا ہے اور میں تار ہوتا ہے اور میں تار ہوتا ہے اور میں تار ہوتا ہے اور می تار ہوتا ہے اور میں تار ہوتا ہے اور می تار ہوتا ہے اور میں تار ہوتا ہے اور میں تار ہوتا ہے اور می تار ہوتا ہے اور میں تار میں تار میں تار میں تار میں تار ہوتا ہے اور میں تار میں تار میاں تار

کیونکہ بزرخ میں عذاب ہوتا ہے اور بیعذاب روح کواورجہم کے اجزا فاصلیہ کو ہوتا ہے اور موت اچا تک آئی ہے اور
ان کافروں کے مرتے ہی ان پر قیامت آ جائے گی اور ان پراچا تک وہ عذاب آ جائے گا جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ بعض
آ ٹار میں ہے جوشن درست کام کرتا رہتا ہواور اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہوا آس کی موت اچا تک ہیں ہوتی خواہ نیند ہیں اس
کی روح قبض کر لی جائے اور جس شخص کے کام درست نہ ہوں اور نہ وہ موت کے لیے تیار ہوتو اس کی موت اچا تک آئی ہے
خواد وہ ایک سال سے بستر علالت پر ہو۔ (روح البیان جام محالا)

و ہوہ دیاں ہے۔ زمین پر دوز خ کے وجود کے متعلق روایات اور بحث ونظ

اس کے بعد فرمایا یہ آپ سے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں (بیمطمئن رہیں)دوزخ کافروں کا احاط کرنے والی

ہے۔(العکلیوت:۵۳)

ا ما م ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ مکر مدسے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا جہم سے مراویہ سمندر ہے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۲۹۳ ما الدرالم محوری ۲۹۹ میں ۱۹۸۹)

حضرت این عباس رضی الله عنها نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا جہنم یہی سبز رنگ کا سمندر ہوگا ای میں ستارے نوٹ کر گریں گے اس میں سورج اور جیاند ہوں گئے چھراس میں آ گ بھڑ کا دی جائے گی تو لیکی جہنم ہوگا۔ میریں گے اس میں سورج اور جیاند ہوں گئے چھراس میں آ گ بھڑ کا دی جائے گی تو لیکی جہنم ہوگا۔

(تغير المام ابن الياحاتم رقم الحديث اعدا)

حضرت یعلیٰ رضی الله عنه بیان کرنے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سمندر ہی جہتم ہوگا' ان سے سی نے کہا کیا تم

نہیں دیکھتے کراللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے: میں میں میں اللہ تعالیٰ ہے میں مولان میں

بے تک ہم نے ظالموں کے لیے ایکی آگ تیار کردگی ہے جس کی قاتی انہیں گھرلیس گی۔

إِنَّا اَعْتُدُانَا لِللَّهِٰلِمِيْنَ ثَالَا ٱحَاظِيهِهُ مُعَرَادِ ثُمَّا . (الله: ٢٩)

marfat.com

تبيار القرأر

صفرت یعلیٰ نے اس سے جواب میں کہا اس ذات کی قتم جس کے بعنہ وقدرت میں میری جان ہے میں اس میں ہرگز داخل فہیں ہول گا'حتیٰ کہ میں اللہ عزوجل کے سامنے پیش کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جاؤں مجھے اس آگ کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں پنچے گا۔ (منداحہ جسم ۲۲۳ طبع قدیم منداحمہ زم الحدیث ۲۵۸ دارالحدیث تا ہرہ ۲۵۱ ھ) حافظ این کثیر نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے یہ بہت غریب ہے اور حضرت یعلیٰ نے جواس کی تغییر کی ہے وہ بھی بہت غریب ہے۔ در تغییر این کیر جسم ۲۵۹ دارالفکر میروث ۱۳۱۹ھ)

امام ابو بكراحمد بن حسين بيهي متوفى ٨٥٨ هانے بھى اس حديث كوائي سند كے ساتھ روايت كيا ہے۔

(سنن كبري جهم ۳۳۳٬ مطبوعه مليان)

نیزامام بیمق اینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جج 'عمرہ یا جہاد کے سواسمندر میں سفر نہ کیا جائے کیونکہ سمندر کے بینچ آگ ہے اور آگ کے بینچ سمندر ہے۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی بشیر بن مسلم ہے امام محد بن اساعیل بخاری نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی بیر حدیث مسلم ہے امام محد بن اساعیل بخاری نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی بیر حدیث مسیح خبیں ہے (بینی ضعیف ہے ) حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہمانے کہا سمندر کا پانی وضویا عسل جنابت کے لیے کا فی نہیں ہے سمندر کے بینچ آگ ہے بھر پانی ہے پھر آگ ہے سات سمندر اور سات آگ ہیں۔ (سنن کبری جہم ۳۳۳ مطبوعہ ملان) بشیر بن مسلم کی روایت کوامام ابوداؤد نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ۱۳۸۹) حافظ ذکی الحدین عبد العظیم بن عبد القوی التونی ۱۳۸۸ ھاس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

بیحدیث مضطرب ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا بی حدیث مضطرب ہے اور صحیح نہیں ہے۔

(الباريخ الكبيرج ٢ص٩٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٢ه ) (مختمرسن ابوداؤوج ١٣٥٩ و٣٥ وارالمعرفة بيروت)

علامه حمد بن محمد الوسليمان الخطائي التوفي ١٨٨ ه لكصة بين:

امام شافعی نے فرمایا اس حدیث کی سند ضعیف ہے 'سمندر کے نیچے آ گ ہونے کی تاویل ہے ہے کہ اس میں سفر کرنے والا آفات اور مصائب سے مامون نہیں ہے اور قریب ہے کہ وہ آگ میں جل جائے۔

(معالم السنن مع مخضرسنن الوداؤدج ١٣٥٣ دارالمعرفة 'بيروت )

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۲۸ ھے نے بھی ان دونوں حدیثوں کا ذکر کیا ہے اور بیلکھا ہے کہ حافظ ابوعمر ابن عبدالبر مالکی متو فی ۳۶۳ ھے نے ان حدیثوں کوضعیف قرار دیا ہے۔

اور سُورة ق کی تفییر میں وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ذوالقر نین نے ق نامی پہاڑ پر کھڑ ہے ہو کر دیکھا تو انہیں کوہ
افاف کے بیٹے چھوٹے چھوٹے پہاڑ دکھائی دیئے' انہوں نے اس پہاڑ سے پوچھا تم کون ہواس نے کہا میں قاف ہوں'
انہوں نے پوچھا یہ تبہارے گر دمجھوٹے چھوٹے پہاڑ کیے ہیں' اس نے کہا یہ میری رگیس ہیں اور ہر شہر میں میری رگول میں سے
کوئی شکوئی رگ ہے اور جب اللہ تعالی زمین میں زلزلہ لانا چاہتا ہے تو جھے تھم دیتا ہے تو میں اپنی ان رگوں کو ترکت ویتا ہوں
اور زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے' ذوالقر نمین نے کہا اے قاف! مجھے اللہ کی عظمت کے متعلق کوئی خبر سنا ہے' قاف نے کہا ہمارے

جلدتم

رب کی شان ہمارے وہم و کمان سے بہت باعد ہے العالم نے کہا اللہ تعالیٰ کا کم او کم کو فی وصف بتا تھے، قالم نے کہا میرے يجي ايدزين بجري مافت بائي سودر بائي سومال كى جده يرف كا بهاد بجردر ورجه بالرده نديوا وجها فغنا ہے زمین جل جاتی 🍧

علامة وطبى نے كہابدروايت اس يرولالت كرتى ہے كہ جبم روئے زين ير ہے اوروہ زين بس كس ي بي ہے ہے اس كا اللہ تحالى عى كوعلم ب- (الدكرة ج عل ١٦٠ ساره ١٠٠ مطور دارا يفارى الديد المورة عاماه)

کوہ قاف کے متعلق جوروایات ہیں ان کو حافظ ابن کثیر نے اٹی تغییر میں یہ کمہ کردو کر دیا ہے کہ یہ نی اس ائل کی

روایات ہیں اور ہم بران کی تقدیق یا تر دیدواجب بیس ہے۔ (تغیراین کیرج میں ۱۳۹۲ دادافکر بروت ۱۳۹۹ س)

دوزخ كس جكد يرواقع بي سيكسي حديث سي معلوم نبيل ب البية جنت في متعلق مديث مح سيمعلوم ب كدوة سات آسانوں کے اویر اور عرش کے بیجے ہے۔

(صحح البخارى رقم الحديث: ٩٤٠٠ سنن الترخى دقم الحديث: ٣٣٦ منواحدج مي ٣٣٥ المرو دكرج هي. ٨٠)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اس دن ان کوعذاب ان کے اوپر سے اور ان کے بیروں کے بیچے سے ڈھانپ لے گا اور (الله) فرمائے گاجو کچھتم کرتے تھے (اب اس کا) مزاچکھو (الحکیوت ۵۵)

جس طرح دنیا میں ان کوحص نے اور شہوت نے اور تکبراور حسد نے اور خضب نے اور کیند نے ڈھانی رکھا تھا اور ان كے تمام اقوال افعال اور احوال نفس كى ان صفات ذميمه كے تابع ہوتے تيخ تكبر مخضب حسد اور كيندان كے اوپر ہے ان ہر حاوی تھا اور حرص اور شہوت نیچے ہے ان پر غالب تھی اس کی سزا میں دوزخ کی آگ ان کوان کے اوپر اور ان کے نیچے سے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میرے ایمان دار بندو! بے شک میری زمین وسیع ہے سوتم میری ہی عبادت کرو O ہر جان دار موت کو بیکھنے والا ہے پھرتم ہماری ہی طرف اوٹائے جاؤ مے O جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کوضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے بنچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے' نیک عمل کرنے والوں کا کیمااجھااجرہے! Qجن لوگوں نے صبر کیااور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں Oاور کتنے ہی جانور ہیں جوابیارز ق اٹھائے نہیں پھرتے' ان کواللہ ہی رزق ویتا ہے اورتم کو (بھی )اور وہ بہت سننے والا مے حد جانبے والا ہے O (التکوت: ۲۰-۵۷)

کن صورتوں میں کفار کے ملک سے ہجرت کرنا فرض ہے اور کن میں جیس

سعید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا جب کسی زمین میں گنا ہوں کا ارتکاب کیا جائے تو وہاں سے نگل جاؤ' کیونکہ اللہ تعاتی فرمایا اس کی زمین وسیع ہے۔ (تغیرالم ابن ابی ماتم رقم الحدیث: ۲۹۵)

عطاء نے کہا جب تم کو گناہ کی دعوت وی جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ۔ (تغییرامام این الی حاتم رقم الحدیث: ۹۸-۱۵ زید بن اسلم نے کہا اس آ سے میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جن مرمشرکین ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم کررہے

يتحر ( تغيير امام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٤٣٠) اگر ایمان فرائض واجهات اور دیگر نیک اعمال کو کافروں کے ملک سے جحرت کیے بغیر بچاناممکن نہ ہوتو جحرت کرنا فرض ے درندمتحب ہے

مطرف بن عبداللہ نے کہااس کا مطلب ہے کہ میرارزق تم پروسیع ہے۔ (تغیرامام این الی ماتم رقم الحدیث:۱۷۳۰)

تبيار القرآر

آئی آیت ہے معلوم ہوا کہ کفار کے ملک میں رہنا درست نہیں ہے' بلکہ صحیح یہ ہے کہ انسان کافروں کے ملک ہے جمرت کر گے ایک جگہ جائے جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں' اورا گر کسی علاقہ میں تمہارے لیے اپنے ایمان کا ظہار کرنا مشکل ہوتو تم پر اس جگہ سے جمرت کرنا واجب ہے اور جس جگہ ظلم اور فسق و فجو رہو وہاں ہے بھی جمرت کر کے پر امن اور نیک لوگوں کے علاقے میں چلا جائے' اس طرح اگر کسی جگہ روزگار نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلا جائے' بعض علاء نے کہا زمین سے مراو جند کی زمین ہے یعنی جنت کی زمین بہت وسیع ہے۔

اس کے بعدفر مایا: ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔(الحکبوت: ۵۷)

اس کی ممل تغییر آل عمران: ۱۸۵ میں گزر چکی ہے بہاں مراہ یہ ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگانا جا ہے کیونکہ ایک دن بہر حال مرنا ہے اس لیے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ مکہ اگر چہ ان کا وطن ہے لیکن اللہ کے احکام پڑمل کرنے کے لیے ان کو اگر مکہ جھوڑ نا پڑے تو چھوڑ دیں اور ہجرت کرلیں کیونکہ بیزندگی فانی ہے اور انہوں نے بہر حال مرکر اللہ کے یاس جانا ہے۔

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراجيم العلمي التوني ١٣٧٧ هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مخص اپنے دین کی وجہ سے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں گیا خواہ وہ ایک بالشت کے فاصلہ پر گیا ہوتو وہ جنت کا مستحق ہوگا اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہا السلام کا رفیق ہوگا۔ (الکھن والبیان جے مص ۴۸۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۲۲ھ)

جنت کے بالا خانوں کا کون مستحق ہوگا

اس کے بعد فرمایا: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ (العکبوت: ۵۸)

حضرت بهل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں کے لوگوں کواس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسان ہیں ستاروں کو دیکھیے ہو، حضرت ابوسعید نے کہا جس طرح تم آسان کے مشرقی یا مغربی کنارے ہیں روثن ستارے کو دیکھتے ہو۔ (سیح ابخاری رقم الله بین اس کی باطنی چیز وں سے نظر حضرت علی رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے اس کی ظاہری چیز یں اس کی باطنی چیز وں سے نظر آسی گی اور اس کی ظاہری چیز یں اس کی باطنی چیز وں سے نظر آس کی اور اس کی باور خانہ ہیں گے ۔ ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول الله ابیہ بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جوشیر یں گفتگو کرئے کھانا کھلائے 'ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو الله کے کہا اندان کی مسئل ایک مسئلہ ایک مسئلہ بیاں کرتے ہیں کہ رسول الله کیا دو انہیا ہے کہ مسئلہ بیا ہوں گئی ہوئے ستارے کو دیکھتے ہوئے ستارے کا کہ دیکھتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہوئے کا میکھتے ہوئے کہ میں دور ہے جب کے درجات ہوں گے کہ دور الله کے درجات ہوں گے درجات ہوں گئے کہ درجات ہوں گئے کہ درجات ہوں گئے درجات ہو

اس کے بعد فرمایا جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اسے زب بربی توکل کرتے ہیں اور کتنے بی جانور ہیں جواپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ان کواللہ عی رزق دیتا ہےاورتم کو (مجھی)اور وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے O (العنكبوت ۲۰-۵۹) امام عبد الرحمان بن مجر بن اوريس أبن الى حائم متوفى ١٣١٥ها في سند كساته روايت كرت ين

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ لکلا اور ہم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے' آپ پھل تو ژکر کھارہے تھے آپ نے جھے سے پوچھا اے ابن عمر! کیا بات ہے تم کیوں نہیں کھارہے؟ میں نے عرض کیا ایا رسول اللہ! مجھے بھوک نہیں ہے' آپ نے فر مایا میں ضرور کھاؤں گا مجھے بھوک تکی ہوئی ہے' یہ چوتھی مسج ہے میں نے کوئی طعام چکھا ہے نہ مجھے ملاہے اور اگر میں چاہوں تو میں اپنے رب سے دعا کروں تو وہ مجھے قیصر و کسریٰ جیسا ملک عطافر ما دے اے ابن عمر! اس وقت کیا حال ہوگا جبتم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنا ایک سال کا رزق چھیا کر رکھیں گے اور ان کا یقین کمزور ہوگا پس اللہ کی تتم ابھی ہم اس باغ ہے روانہ بیں ہوئے تھے کہ بیآیت نازل ہوگئی:اور کتنے ہی جانور ہیں جواپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے' ان کواللہ ہی رزق دیتا ہے اورتم کو بھی!الائیة تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانہ جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اور نداین خواہش پوری کرنے کا ایپ کی مراد تھی باتی زندگی میں اور بے شک زندگی الله تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سنومیں دینار اور درہم کوجع نہیں کرتا اور نہ می رزق کو چھیا کررکھوں گا۔

(تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٣٤ أسباب النز ول للواحدي ص ٣٥٣ الدراميثو رج٢ ص ١٩٩)

ان احادیث کی بناء پربعض صوفیاء نے کہا ہے کہ کل کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کوجمع کر کے رکھنا جائز نہیں ہے اور ستنقبل کے لیے مال کوپس انداز کر کے رکھنا بھی صحیح نہیں ہے لیکن ان کا بیقول باطل ہے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا غلیہ از واج مطبرات کوفراہم کر دیتے تھے اور حضرات صحابہ کرام بھی مال جمع کرتے تھے اور وہی ہمارے لیے نمونہ اور مقتدا ہیں نمی صلی الله علیہ وسلم رئیس التولین ہیں اور صحابہ کرام رضی الله عنهم بعد والوں کے لیے متقین اور متوکلین کے امام ہیں سیاحادیث ابتدائی دور کی بیں جب مسلمانوں پر بہت تنگی اورعسرت کا زمانہ تھا اس وفت کا شانئہ رسالت میں کئی کئی دن کھانانہیں پکتا تھا'

جیما کران احادیث میں ہے۔

نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کی تنگی اور وسعت کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی دودن مسلسل بھو کی روثی نہیں کھائی حتی کہ آب كا وصال بوكيا - (سنن الترفدى في الحديث: ٢٣٥٤ مصنف ابن الى شيرة ١٣٥٥ منداحدة ٢٥٠١م المعجم الاوسط رقم الحديث: ٥٠٩٥٠) حضرت عائشرض الله عنها بيان كرتى بيل كهجب = (سيدنا) محملى الله عليه وسلم كى آل مدينه من آكى بانبول ف

ملسل تين دن گندم نبيس كھائى۔

(صبح ابخاري فَم الحديث: ٥٣١٩\_٩٣٥ صبح مسلم لَم الحديث: • ٣٩٤ سنن الترخدي لَمَ الحديث: ٣٣٥٨ سنن ابن ماجدلَم الحديث: ٣٣٣٣) حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوني ٨٥٢ هاس عديث كي شرح بيس لكهي بين: ا ما مطری نے کہا ہے کہ بعض او کوں نے اس حدیث پر بیاشکال پیش کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا سنی کئی دن بھوکار بنامشکل ہے۔ جب کہ بیٹابت ہے کہ آپ اپنے کھر والوں کو ایک سال کی روزی (طعام اور غلہ وغیرہ) فراہم كردية تصاورة بن في من على حيارة دمون كوايك بزاراونك عطاكية اورة بالبية عمره من ايك سواونول كوسل

تبيار القرآر

معے " ب نے وہ اونٹ ذی کے اور مسکینوں کو کھلائے اور آپ نے ایک اعرابی کو بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کرنے کا حکم دیا علاوہ ازیں آپ کے ساتھ مال دار صحابہ سے مثلاً حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثان' حضرت طلحہ رضی الله عنهم وغیرهم اور بیصحابہ ائی جانوں کواورائے مالوں کوآپ کے سامنے خرچ کرتے تھے آپ نے صدقہ کرنے کا تھم دیا تو حضرت ابو بکر اپنا تمام مال لے آئے' حضرت عمرا وحامال لے آئے' آپ نے غزوۂ تبوک کے نشکر کی امداد کی ترغیب دی تو حضرت عثان نے ایک ہزار اونٹ پیش کیے' اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے احوال مختلف ہوتے تھے' ان کا کم خوراک کھانا کسی احتیاج ' فقریا تنگی کی وجہ سے نہ تھا' بلکہ وہ بھی ایثار کی وجہ سے کم کھاتے تھے اور بھی سیر ہوکر کھانے کو ناپند کرنے کی وجہ سے یا بسیار خوری سے اجتناب کی وجہ سے (امام طبری کا کلام ختم ہوا' اب علامدائن جرفر ماتے ہیں:)امام طبری نے نبی ملی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مطلقاً تنگی کی جونفی کی ہے وہ سیح نہیں ہے کیونکہ بہ کٹر ت اِ حادیث میں اس کا ذکر ہے' امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ اپنی سیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیروایت کیا کہ جو تخص تم سے بیر حدیث بیان کرے کہ ہم سیر ہوکر تھجوریں کھاتے تھے اس نے تم سے جھوٹ بولا' کیونکہ جس سال بنو قریظہ مفتوح ہو گئے اس سال ہم کو پچھ تھجوریں اور چر بی ملی' اورغز وۂ خیبر میں بیرحدیث گز رچکی ہے کہ حضرت عا ئشدرضی اللہ عنہانے فرمایا اب ہم سیر ہوکر تھجوریں کھائیں گۓ اور کتاب الاطعمۃ میں بیرحدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے فر مایا جب ہم نے سیر ہو کر تھجوریں کھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے' اور حضرت ابن عمر نے فرمایا جیب خیبر فنخ ہوا تو ہم نے سیر ہو کر تھجوریں کھائیں۔اور جن بات رہے ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب ہجرت سے پہلے زیادہ ترتنگی کے حال میں رہے تھے جب وہ مکہ میں بتھے'اور جب انہوں نے مدیند کی طرف ہجرت کی تب بھی ان میں ہے اکثر اسی حال میں تھے حتیٰ کہانصار نے ان کی مدد کی اور اینے گھر اور اپنے عطیات دیئے'اور جب بنوالنفیر مفتوح ہو گئے اور اس کے بعد ان برخوش حالی آئی تو انہوں نے ان کے عطیات واپس کی جبیها کہ کتاب الہمة میں تفصیل سے گزر چکا ہے اوراس کے قریب نبی صلی الله علیه وسلم کابیارشاد ہے مجھے الله كى راه ميس اس قدر دهمكيال دى كئيل كەسى كواتى دهمكيال نېيى دى كئيس اور مجھے الله كى راه ميس اس قدراذيت دى گئى ہے کیسی کواتنی اذبیت نہیں دی گئی اور مجھ براور بلال برتمیں ایسے دن رات آئے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی ماسوا **اس چیز کے جو بلاً ل نے بغل میں چھیا لی تھی (سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۳۷٬ میچ این حبان رقم الحدیث: ۲۵۲۰) ہاں باوجود اس کے کہ** آپ کو دنیا میں وسعت اور خوش حالی حاصل ہوگئی تھی پھر بھی آپ اپنے اختیار سے نقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے جیسا کہ امام تر مذی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے ریپیش کش کی کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کوسونے کی بنا دے میں نے کہانہیں اے میرے رب! میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا ادرایک د**ن بھوکا رہوں گا۔ جب میں بھوکا ہوں گا تو تھے ہے گڑ گڑ ا** کرطلب کروں گا اور مجھے یا د کروں گا اور جب میں سیر ہو کر کھا ذں گا تو تیراشکرادا کرول گااور تیری حمد کرول گا\_بیصدیث سے \_(سنن الرفدی قم الحدیث ۲۳۳۷)

(فتح الباري ج٣١ص ٨٠ دارالفكر بيروت ١٣١٩هـ)

لوگوں کی ضرورت اوران کے ضرر کے وقت ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ..... اور حالت توسع میں اس کا جواز

ہم نے اس بحث میں بیدذ کرکیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو ایک سال کا طعام اور غلہ فراہم کر دیتے تھے اس محے فیوت میں بید حدیث ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم بنی النفیر کے مجبور کے باغ

marfat.com

تبيار الترآر

قروفت كروية تعاوده في المريد على كريد بالماري المواكد كريد عدد كالموري في المديد عامة كالمواكد المواكد المريد عامة كالمواكد المديد عدد الماري المريد عدد المواكد المريد عدد المريد المريد المريد عدد المريد المريد المريد عدد المريد الم

حضرت این عمرض الله حنها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله طیدو کم نے جالوں یا ظلی نصف پیداوارے وہی تجیر کی زمین دی آپ برسال ازواج مطبرات کوسووس طعام دیے ہے (آیک وس محالا کو گرام کے برابر ہے) جس میں ہے اس (۸۰) وس مجور اور میں (۲۰) وس تو ہوتے ہے معرت عمر جب ظیفہ ہوئے اور انہوں نے اسوال جیرکی تقیم کی قرانہوں نے نی سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کو اختیار دیا کدووز مین اور پائی میں سے ایک مصد لے لیس یا وہ برسال مقررہ وس لے لیں از واج مطبرات میں اختلاف ہوا اجنس از واج نے زمین اور پائی کو اختیار کیا اور بعض از واج نے مقررہ وس طعام لینے کو اختیار کیا محرت عاکثراور معرب طعمدرضی اللہ حتمال میں سے میں جنہوں نے زمین اور پائی لینے کو اختیار کیا۔

(مج مسلم كتاب الساكة باب: ارقم الحديث: ارقم الحديث بانخراد ١٥٥١ رقم الحديث السلسل: ٢٨٨٨)

قاضى عياض بن موىٰ مالكي الدلسي متوفى ١٥٣٨ ه لكست إين:

آیک سال کی روزی خرپید کردیم کرنا ذخیرہ اندوزی میں ہے۔ (المال) علم بھواند علمی کا کالمسیورد کا ادامال کا استعاد علامہ بدر الدرین عینی حتی متو نی ۸۵۵ھ نے اس حدیث کی شرح میں مہلب اور طبری کے اقوال ذکر کیے ہیں اور میں کہا ہے کہ اپنی زراعت کی پیداوار ہے ایک سال کے غلہ کو جمع کرنا ذخیرہ اندوزی نییں ہے۔

(عرة القاري ج ١٩٥٥ مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت موسيه

تبياء القرأي

#### عی منگی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے پاس ایک سال کا طعام ہونے کے ۔۔۔۔ باوجودان کی حتلی اور عسرت کی توجیہ

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكست بين:

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: ان کواللہ ہی رزق دیتا ہے اورتم کو بھی (العکبوت: ٦٠) اوراس سے پہلی آیت میں تو کل کا بھی ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ حریص اور متوکل کو اور دنیا میں رغبت کرنے والے اور زاہد اور قناعت گزار دونوں کورزق عطا فرما تا ہے اس طرح قومی اور ضعیف اور سخت کوشش کرنے والے اور سست اور عاجز سب کورزق عطا فرما تا ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم الله پر اس طرح تو کل کرتے جس طرح تو کل کرنے کاحق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کورزق دیا جاتا ہے وہ صبح کو بھو کے شکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرلوٹے ہیں۔ (سنن التر ندی رتم الحدیث ۲۳۳۳ سنن ابن ماجد رتم الحدیث ۴۱۶۳ سنداحہ جاس ۲۰۵)

اس حدیث میں بیاشارہ ہے کہ توکل میں سعی اور جدو جہداور حصول اسباب کوڑک نہیں کیا جاتا 'بلکہ توکل میں اسباب ک ایک نوع کا حصول ضروری ہے کیونکہ پرندوں کو بھی ان کی کوشش اور طلب کے بعدرزق دیا جاتا ہے 'ای لیے امام احمد نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ترک عمل کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں حصول رزق کے لیے سعی اور جدو جہد کی دلیل ہے 'اور اس حدیث کا معنیٰ بیہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے آنے جانے اور تمام کا موں میں اللہ پر توکل کرتے اور یہ یعین رکھتے کہ ہرتم کی خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو وہ پرندوں کی طرح اپنی ہرمہم میں کامیا بی کے ساتھ لوٹے 'اور جوشن اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے ایکی قوت اور ایپنے عمل پر اعتماد کرنے تو بیتو کل کے منافی ہے۔

بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ تو کل کامعنی ہے بدن ہے کسب کو ترک کرنا اور دل ہے کی کام کی تدبیر نہ کرنا اور مردوں کی غرج زمین پر پڑے رہنا یہ جاہلوں کی سوچ ہے اور شریعت ہی جرام ہے۔امام تشیری متو ٹی ۲۹۵ ھے نے تو کل کی تعریف ہیں یہ حدیث ذکر کی ہے ایک فخض نے پوچھا یا رسول اللہ آیا میں اوٹنی کوچھوڑ کر تو کل کروں؟ آپ نے فرمایا: اوٹنی کو ہاندھ کر تو کل محرو۔ (ترخی تیاب: ۲۰) اللہ فی اقتالی کیا اسٹان میں میں تاریخ ہیں۔ اس میں میں اسٹان کر ہی ہے میں اسٹان ملبوعہ وارالکت العامیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

الشدنعالي كا ارشاد ہے: إورا كرآپ ان سے سوال كريں كرآ سانوں اور زمينوں كوئس نے پيدا كيا اور سورج اور جا ندكوئس نے

کام پر آگایاتو دہ ضرور کیں کے کہ اللہ نے کو وہ کہاں آگئے گار ہے جی اللہ اپنے بندول بی ہے جس کے لیے چاہتا ہے مقل کھادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تک کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اور اگر آپ ال سے سوال کریں کہ کس نے آسان سے پانی نازل کیا بھراس سے زنین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فر ایا تو وہ ضرور کھیل سے کہ اللہ نے آآپ کہنے کرتم متحریفیں اللہ بی کے لیے ہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ بچھے نیس ہیں (المنکوت ۱۳۔ ۱۳) اللہ تعالی کی ذات اور صفات برروز مرہ کے مشاہدات سے استعمال لے

یعنی اے جراصلی اللہ علیک وسلم آگر آپ اہل مکہ ہے سوال کریں کہ تلوق کی مصلحت اور فائدہ کے لیے آسانوں اور زمینوں کوکس نے پیدا کیاا درسورج اور جائد کوتمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیےکس نے ایک مقرر نظام کا پابند کردیا تو وہ ضرور کہیں کے کدانلہ نے ! تو پھرتم اس کی تو حید کا کیوں اقر ارنہیں کرتے اور کیوں اس کے شریک قرار دیتے ہو!

رزق کی تنگی اور کشادگی اس کے ہاتھ میں ہے رزق کی دونسمیں ہیں ایک ظاہری رزق ہے وہ طعام اور مشروب ہے اور ایک باطنی رزق ہے وہ اللہ تعالی کی معروت ہے اور حقائق اشیاء کا اور اک ہے۔ پھر فر مایا ہے فک اللہ ہر پیز کوخوب جائے والا ہے اور ان میں یہ چیز بھی ہے کہ کسی شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کتنی مقدار میں وہ چیز دینے ہے اس کی ضرورت ہو ایک میں میں ہوجائے گی اور اس کو اس کی ضرورت سے مم وینا اس کے حق میں چوری ہوجائے گی اور اس کو اس کی ضرورت سے مم وینا اس کے حق میں محکمت اور مصلحت ہے یا اس کی ضرورت ہے ہے۔ محکمت اور مصلحت ہے۔ محکمت اور مصلحت ہے۔

اس آیت میں فرمایا وہی رزق میں کمی اور زیادتی کرتا ہے اس کامعنی ہے وہی زعمہ ہے اور علم والا ہے اور وہی ہر چیزیر قادر باوروہی اے علم اور قدرت کے موافق کلام کرنے والا بے اورائی مخلوق کود کیسے والا ہے اور ان کی فریاد کو سنے والا ہے اوروبی جائے والا ہے اورجس چیز کو جا ہے اس کو کرنے والا ہے اور اس کی سلطنت ہے وہ کسی کے سامنے جواب وہ نہیں ہے اور ب اس کے سامنے جواب دہ ہیں' وہ جس کو جا ہے تو گھر بنا دے اور جس کو جا ہے نان شبینہ کامجیاح بنا دے کسی کواس پراعتراض کاحت نہیں سب اس کےمملوک اور اس کے بندے ہیں سووہی تمام کا نئات کی اطاعت اور عبادت کامستحق ہے چمراس مرایک اوردلیل قائم کی اور فرمایا: اور اگر آپ ان سے بیسوال کریں کہس نے آسان سے پانی نازل کیا پھراس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کوزندہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں مے کہ اللہ نے۔آیت کے اس حصہ میں بیددلیل ہے کہتم بار ہا دیکھتے ہو کہ وہی مردہ زمینوں کو زندہ کرنا ہے اور قط اور خشک سالی کے بعد خوش حالی تر وتازگی اور فسلوں کی زرخیزی لاتا ہے تو جومردہ زمینوں کو زندہ کررہا ہے اور جوزمینوں کو بار بارمروہ کرتا ہے اور پھرزندہ کرتا ہے وہ اس پوری کا نتات اور تمام انسانوں کو مردہ کرے ان کو زندہ کیوں نہیں کرسکنا' اس نے ابتداء اس کا کنات کو بنایا مجراس کا کنات کواور خصوصاً تنہیں باقی اور زندگی مرقائم رکھنے کے لیے ز مین کی فصلیں اگانے اور بارش نازل کرنے کا نظام بنایا اور تمہارے رزق کا سبب بنایا سوونی ہر نعت پر ہرانسان سے ہرزماند میں جمدا در تعریف کامستحق ہے اور جومحمود ہے وہی معبود ہے اس لیے آپ کہتے کہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں بلکدان کے ا کثر اوگ نہیں سیجھتے کوئی بنوں کی پرستش کرتا ہے کوئی حضرت عیسیٰ کی عبادت کررہا ہے اور کوئی اپنی خواہشوں کے آ مے سرجھکا رہا ہاللہ کے تھم کے مقابلہ میں اپنے نفس کے تھم کی بڑائی ظاہر کررہا ہے پھر زبان سے کہتا ہے اللہ اکبرُ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے سو ریکتنا براجبوٹ ہے ای طرح بیمشرکین کہتے ہیں کہ سب پچھاللہ نے بنایا ای نے چلایا ہے پھراس کی مخلوق کے آھے سم جھکاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔

تماشا ر وه جانتے ہو۔ بی ہیں 🔾 تا کہوہ ان تمام نعتوں کی ناشکری کریں جوہم نے ان کودی ہیں اور (اس دنیا سے عارضی ) اور اس سے برا اور کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جمونا بہتان باندھے یا جب اس کے باس حق آ جائے تو اس کو جھٹلائے' کیا (ایسے) کا فروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہو گاO اور جولوگ ہماری راہ میں کوشش کم س الم

تبياء القرأء

نے ان کودی ہیں اور (اس دنیا سے عارضی ) فائد **وافعا کی ایس وہ منقریب جان کیں میں 10 دائش** ہے۔ 17 میں) وقع کا کامعنی اور دنیا کے نسیس اور کھٹیا ہونے کے متعلق احادیث

مر المعنی ہے وہ کام جوانسان کو کس اہم کام سے قافل کردے موسیق کے آلات کو ملائی کہتے ہیں اور لعب کامعنی ہے ۔ عبث بے کارادر بے مقصد کام۔

حیات دنیا کو دنیا دو اعتبار سے کہا جاتا ہے آیک ہے ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ پی ہے حیات دنیا کہلی دعد کی ہے اور حیات آخرت دوسری زندگی ہے اور دنیا کامعنی اولی ہے بین پہلی زندگی اور دوسرا اعتبار ہیہے کہ حیات آخرت دور اور بعید ہے اور حیات دنیا قریب ہے اور دنیا ' دنو سے بنا ہے ہی دنیا کامعنی قربی ہے بینی دنیا کی زندگی قریب ہے اس میں ایک تیسرا اعتبار بھی ہے کہ دنیا ' دنی سے بنا ہے اور دنی کامعنی ذلیل اور گھٹیا ہے اور دنیا آخرت کے مقابلہ میں ذلیل اور گھٹیا ہے اور آخرت افضل اور اعلیٰ ہے۔

ونیا کے ونی اور گھٹیا ہونے کے متعلق حسب زیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے جس کواس کے گھر والوں نے بچینک دیا تھا' آپ نے فرمایا الله تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا زوال اس سے زیادہ آسان ہے جتنا اس مردار بکری کے گھر والوں کے نزدیک اس کو پچینکنا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جسام ۴۳۵ مطبوعہ ادارة القرآن کراچی ۲۰۳۱ه)

، برن کے سرور میں کا سیال کا میں میں اللہ عند نے فر مایا جس کا کوئی گھر نہ ہود نیااس کا اللہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا جس کا کوئی گھر نہ ہود نیااس کا گھر ہے اور جس کا کوئی مال نہ ہود نیااس کا مال ہے اور جس کے پاس عقل نہ ہووہ د نیا کے مال کو جمع کرتا ہے (بیرحدیث سمجے ہے ۔ سیوطی)

(منداحدج ٢٩١١) شعب الإيمان رقم الحديث: ١٠٢٨ ١٠ الفردوس للديلي رقم الحديث: ٢٩٣٦ الترغيب جهم ١٠١٠)

حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے بيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمايا الله عزوجل في حضرت واؤد عليه السلام كى طرف وى كى اے داؤد! دنیا كى مثال اس مرداركی طرح ہے جس پر كتے جمع موكراس كو تھسيٹ رہے ہوں! (اے خاطب!) كيا تو پندكرتا ہے كہ تو بھی ان كى طرح كتابن كردنیا كوان كے ساتھ تھسيٹے۔

(الغرووس بما تورالخطاب رقم الحديث:٥٠٢ جمع الجوامع رقم الحديث:٨٤٩٩ كنز العمال رقم الحديث:٩٢١٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ دسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ و نیا ہم لعنت کی گئی ہے اور جو پچھ د نیا ہیں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے 'سوا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس کے جواس کے ذکر کے قائم مقام ہے یا عالم یا صحلم کے ۔ (سنن ابن بجہ رقم الحدیث:۱۳۱۴ سنن التر ندی رقم الحدیث:۱۳۲۴ الفرودس بما ثور المطاب رقم الحدیث:۱۳۱۳ بی مقام ہے یا عالم یا مسلم المحدیث ۱۳۸۴ کے الحدیث:۱۳۸۴ کنز العمال رقم الحدیث:۱۳۸۳ شعب الایمان رقم الحدیث:۸۰ ما آلجم الاوسل رقم الحدیث:۲۳۸۳ )

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدونیا مردار ہے 'سو جوشن دنیا کا ارادہ کرے اس کو کتوں کے ساتھ مخلوط ہونے پرصبر کرنا جا ہے۔ (الدرالمنتحر وللسوخی من ۱۹۹ رقم الحدیث: ۴۳۲ مطبوعہ دارالفکر ہیردت ۱۳۵۵ھ)

علامه اساعيل بن محمد العجلوني التوفي ١٦٢ اله لكصفة إلى:

علامہ اسمایی بن حدا جوی وسوق ۱۱ الطاعے ہیں۔
" ونیامردار ہے اوراس کے طالب کتے ہیں' ان کامعنی سیج ہے لیکن بیرصدیت نہیں ہے' امام بزار نے معنزت انس سے
روایت کیا ہے کہ ہرروز ایک منادی تمین بارید تداکرتا ہے کہ ونیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دو' جس نے ضرورت سے زیادہ وفیا کو
لیااس نے بے خبری میں اپنی موت کولیا ہے' اس معنی میں اور متعددا حادیث ہیں (ان کوہم نے باحوالہ ذکر کردیا ہے ) ہمارے

أمام شافعي في اسيخ اشعار بين ونيا كومردار كها ب اورخوب كهاب:

ومن يامن الدنيا فاني طعمتها اوردنیا ہے کون یے گامیں اس کو چکھ چکا ہوں فما هي الاجيفة مستحيلة ونیاتو صرف ایک متغیر مردار ب فان تجتنبها كنت سلما لاهلها

اگرتم دنیا سے اجتناب کرو گے تو دنیا داروں

اگرتم دنیا کو کھینچو گے تواس کے کتے تم ہے جھگڑا کریں گے ( كيشر ) سے سلامت رہو مے (الكثف الخفاء ومنريل الالباس جام ١٠٠٠ ٩٠٠ مطبوعه كمتبه الغزال دشق )

د نیا کی زندگی کو کھیل تماشا فرمانے کی وجہ

دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے کے ساتھ دو وجہ سے تشبید دی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کھیل اور تماشا بہت جلد ختم ہوجاتا ہے اور دائمی نہیں ہوتا' اسی طرح دنیا کی زیب وزینت اوراس کی باطل خواہشیں بھی جلدختم ہو جاتی ہیں' دوسری وجہ یہ ہے کہ کھیل اور تماشے میں مشغول رہنا بچوں اور کم عقلوں کا کام ہے نہ کہ عقل والوں کا 'اس طرح عقل والے دنیا کی رنگینیوں اور دل چسپیوں سے دوررہتے ہیں۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

ما انا من دد ولا الدد مني.

نه میں کھیل کود سے ہوں اور نہ کھیل کود مجھ سے ہے۔

وسيق الينا عذبها وعذابها

اس کی مٹھاس اور اس کا عذاب ہم تک پینچ چکا ہے

عليها كلاب هممن اجتذابها

جس پر کتے میں جواس کو کھنچنا جا ہ رہے میں

وان تجتذبها نازعتك كلابها

(النهابي في غريب الحديث وللا ثر للجزري ج اص٢٠١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ)

اگر میداعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حکمت اور مصلحت کی بناء پر پیدا فر مایا ہے پھراس آیت میں اس کولہو ولعب کیوں فرمایا ہے اس کا جواب رہے کہ یہاں پراعم اور اغلب کے اعتبار سے فرمایا ہے کیوں کدا کٹر لوگوں کی غرض و نیا کے حصول سے لہو واحب ہوتی ہے اور جب انسان دنیا میں متغرق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالی

ارشادفرما تاہے:

إعُكُمُوْ آ أَنْكَا الْمُيَوَةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَزِيْنَةٌ وَ تَعَا عُرِّبَيْنَكُمْ وَتَكَافُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادُ كُنَّالِ غَيْثٍ ٱۼؚٛۘڹٱڵڰؙۼۜٲڗؠۜڹٵؾؙڎؿؙۼٙؽۿؽڿؙڡٛػڒڽۿؙڡؙڝؙڡؙٚڗؖٵؿٛٚۼٙؽڴۏڽ حُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَابُ شَيِينًا وَمَغْفِرَةً تِنَاللَّهِ وَيِضُواكُ وَمَا الْحَيْوِةُ اللَّهُ لَيْكَ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُولِ ٥

(الحديد:٢٠)

یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے اور زیب و زینت ہے اور تمہاراایک دوسرے پر فخر ہے اور مال اور اولا دہیں ایک دوسرے پر کثرت کو ظاہر کرنا ہے جسے بارش سے زرخیزی کسانوں کو اچھی لگتی ہے کھر وہ فصل خشک ہوجاتی ہے پس تم ویکھتے ہووہ زرد ہوجاتی ہے پھر چوراچورا ہوجاتی ہے اور ( کافرول کے لیے )وہ آخرت میں عذاب شدید ہے اور (مومنوں کے لیے ) وہ الله کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اور ونیا کی زندگی تو ۔ صرف دھو کے کی پوجی ہے۔

دارآ خرت کاحقیقی زندگی ہونا

نیزاس آیت میں فرمایا: اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زئدگی ہے۔ دارآ خرت سے مراد ہے جنت الیمنی جنت می حقیقی زندگی کا گھر ہے کی کوئکہ جنت میں موت کا آنا اور فنا کا طاری ہونامتنع

martat.cor

ے اس میں بیا شارہ ہے کردنیا موت کا کھرے کی تکہ کا فراکردنیا میں زعرہ بھی موقو اللہ تعالی نے اس کومردہ قربایا اوشاد ہے إِنَّكَ لاتُسْمِعُ الْمَوْتِي (أَل ٨٠) ب فنك آب مُر دول كوليل سات\_ تا كه قرآن برال فض كوارائ جوزعه باور كافرول م رِيْنَفِرْمُنْ كَانَ حَيًّا فَيَحِنَّ الْعُوْلُ عَلَى الْكَفِينِ ٥ جحت قائم ہوجائے۔ (ليين:20)

السمعلوم موا كددنيا اوردنياكى چيزي مرده بين جيساكم من اس كتوت من احاديث بيان كى بين اسواان ك جن کو الله تعالی نے نور ایمان سے زندہ کر دیا سووہ زندہ جیں۔اس آیت میں آخرت کوفر مایا ہے بی حیوان ہے جیوان اس کو کتے ہیں جواییے جمیع اجزاء کے ساتھ زندہ ہوادر آخرت میں ارواح ہیں اور فرشتے ہیں اور جنت ہے اور جنت کے درخت اس کے پھل اس کے بالا خانے' اس کے باغات اس کے دریا اور اس کی مٹی اس مے حورد قسور ان جس سے سمی چیز پر فنانہیں آ ہے گی سوآ خرت این تمام اجزاء کے ساتھ زندہ ہے اور حیات حقیق وہ ہے جس میں کوئی بد حرکی شہو کمی تم کا رنج اور خوف شہو کوئی باری نہ ہو کسی نعت کے زوال کا خدشہ نہ ہوسو جنت الی تی ہے اور جنت آخرت علی ہے سوآخرت بی حیات حقیق ہے اور فرمایا اگروہ جانتے ہوتے بعنی اگر کفار بدجائے کد دنیا تو مردہ ہاور موت ہےاور حقیقی حیات تو آخرت میں ہے اور آخرت میں کامیابی اور سرت و کی ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے سے حاصل ہو کی تو وہ ایمان کے آتے اور اس فانی اور عارضی حیات کے تقاضوں کوٹرک کر کے دائمی اور حقیقی حیات کے نقاضوں کواپنا لیتے۔ اخلاص کامعنی اورمومن اور کا فر کے اخلاص کا فرق

اس کے بعد فرمایا: سوجب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو بکارتے ہیں' مجرجب وہ انہیں سمندر سے بیجا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ ای وقت شرک کرنے کلتے ہیں O(التعبوت: ١٥)

اخلاص کامعنی ہے دل کواللہ کے ماسوا ہر چیز ہے خالی کرلیا جائے اور اللہ کے سوائمی چیز برانسان کا اعتماد نہ ہواور اس کے سوا اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہواور ذہن میں اس کے سوا اور کسی کا قصد نہ ہواور انسان کا بیاعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ سے سوا کو کی مجمی نفع اور ضرر پر قاور نہیں ہے اور جب انسان پر کوئی افتاد پڑے یا کوئی مصیبت آئے تو اس سے نجات کے لیے وہ اللہ تعالی کے سوا اور کسی طرف نظر نہ کرے اور جب وہ اس کی عبادت کرے تو صرف ای کے تھم برعمل کرنا اس کامتصور ہواور اس کی رضا مندي كاحصول اس كامطلوب موتو وه اپني عبادت بين اوراين وعاجي اوراي فرياداور يكارين مخلص موگار

اب سوال یہ ہے کہاس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب کافر کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو بکارتے ہیں جب کافر کا اللہ برائیان ہی تیں ہواس کے اخلاص کا کیسے وجود ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہال ان کے اخلاص ے مرادیہ ہے کہ جب ان کوکوئی حاجت ویش آتی ہے یاان برکوئی بلا ٹازل ہوتی ہے تو اس سے نجات کے لیے وہ گز گڑا کراللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اور اللہ عز وجل کے سوا اور کسی ہے نجات کی آس نہیں لگاتے اور بدعز مصم کرتے ہیں کہ آئندہ وہ شرک نہیں کریں ہے اور اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں سے ' پھر جب ان کی کشتی سمندروں اور دریاؤں کے طوفان سے نجات یا کر ساحل برآ تكتى بيتوان بر پر غفلت طارى موجاتى بأوروه پرشرك كرف تكت بين جيسا كداس آيت من فرمايا ب

اورانيان کو جب کوئي تکليف پنجتي ہے تو وہ اپنے رب کی

وَإِذَاهَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَعَارَبَ عُنِينَا اللَّهِ وَقُوْ إِذَا حَوَّلَهُ يَعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ مِينَاعُوَّا لِلَيْهِ مِنْ قَبِلُ مَلْ الروع كرتا بواس كويكارتا ب كارجب الله النه إلى س وَجَعَلَ بِنْهِ وَانْدُا لَيْكِينِكَ عَنْ سَبِينَيْلِم طَقُلْ تَمَثَّمُ مِكُفِيكَ اس كونعت عطا فرما ويتا بإنو وه بحول جاتا ہے كدوه اس سے يہلے

#### وَلَيْلًا فَالِكُ مِنْ أَصْلِ التَّادِ ٥ (الرمر: ٨)

اس سے دعا کرتا تھا اور وہ اللہ تعالٰی کے شریک بنالیتا ہے تا کہ لوگوں کواللہ کے راستہ ہے مم راہ کرے آپ کہئے کہ تم اپنے کفرے چند

روز فائدہ اٹھالو(انجام کار)تم یقیناً دوزخ والوں میں ہے ہوگے۔

مومن کے اخلاص اور کافر کے اخلاص میں بیفرق ہے کہ مومن کا اخلاص اللہ کی تائید سے مؤید ہوتا ہے وہ مصائب کے نازل ہونے سے پہلے راحت کے ایام میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے صرف اس سے دعا کرتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے ای کے آ مے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا تا ہے اپنی خطاؤں پر لغزشوں پر معافی معا نگتا ہے اور آخرت میں سے جنت کو طلب کرتا ہے' سومومن کا اخلاص بختی اور آ رام میں مصیبت اور راحت میں مختلف نہیں ہوتا وہ ہر حال میں اس کی طرح رجوع کرتا ہاوراس کو یا دکرتا ہے'اور کا فرکا اخلاص طبعی ہوتا ہے وہ صرف مصائب میں' جب اس کواور کوئی نجات کی صورت نظرنہیں آتی تو مرطرف سے مایوں موکرصرف ای کو یکارتا ہے اور اس کے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور جب الله اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو وہ اس وقت اپنے شرک کی طرف لوٹ جا تا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: تاکہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں اور (اس دنیا سے عارضی ) فائدہ اٹھا ئمیں پس وہ عنقریب جان لیں گے O (العنکبوت:۲۲)

اس آیت کی تغییر میں دوقول ہیں ایک بیہ ہے کہ بیلام "کے "ہے ایعنی وہ شرک اس لیے کرتے ہیں تا کہ وہ اس سے اللہ تعالی کی ناشکری کے راستے پرچلیں اور دوسرا قول مدے کہ بدلام امر ہے یعنی انہوں نے شرک کیا ہے تو اب انہیں چاہیے کہ وہ الله كى ناشكرى كريس اوربيام تنهديداوروعيد كے ليے ہے جيسے فرمايا:

تم جوچا ہوکرو وہ تمہارے سب کاموں کودیکھنے والا ہے۔

اعْمَلُوْاهَا فِنْفُتُمُ النَّهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْدٌ ٥

اللد تعالی کا ارشاد ہے: کیاانہوں نے بینیں دیکھا کہ ہم نے حرم کوامن کی جگد بنا دیا ہے حالانکدان کے گردونواح سے لوگوں کواغوا کرلیاجاتا ہے تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کونہیں مانتے 🔾 اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو اس کو حبطلائے کیا (ایسے ) کا فروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہو گا!Oاور جولوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں (اورمشقت اٹھاتے ہیں) ہم ضرورانہیں اپنی راہیں دکھائیں گے اور بے شک اللہ ضرورمحسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ ہے (الحکبوت: ١٩٤ ـ ١٤)

مشرکین کی ناشکری اوران کاطلم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ شرکین جب دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور جب طوفانی ہوا ئیں چلتی ہیں اوران کی سلامتی خطرہ میں پڑ جاتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑ ا کرصرف اللہ کو یکارتے ہیں اورشرک کوترک کردیتے ہیں اور اللہ ان کوسلامتی سے یار لے آتا ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتار ہاہے کہ جس اللہ نے سمندروں میں تم پر زندگی وینے کا احسان کیا تھاوہی اللہ مکہ کی سرز مین میں بھی تم پرسلائتی اورزندگی کی حفاظت کرنے کا احسان فرمار ہاہے ' کیونکہ تم جس شہر مکہ میں رہتے ہواس کے آس پاس کے علاقوں میں قتل اور اغواء کی واردانٹیں ہوتی رہتی ہیں اور منسدین لوگوں کو پکڑ کر اوراغوا مکر کے لیے جاتے ہیں بھران کوغلام بنا کر دوسرے علاقوں میں فروضت کردیتے ہیں اور ہم نے سرز مین مکہ کوحرم بنا دیا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو آل کیے جانے اور اغوا کیے جانے سے محفوظ کر دیا ہے' پھر کیا وجہ ہے کہ سمندروں بیراتم کوغر ق

martat.com

ساء القراء

ہونے کا خطرہ ہوتو تم صرف اللہ کو پکارتے ہوا در خطی علی اللہ تم کوئل و عارت کری اور اخوا مااور پکڑ دھکڑے تھوٹا سے تو تم اس کا احسان میں مانے پھر تم بنوں کو کیوں مانے ہوا ور ان پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہوا تعام ساتھ صرف اللہ پراجیان کیوں نیس لاتے!

اوراس سے بڑھ کراورکون ظالم ہوگا جواللہ پرجموٹا بہتان بائد سے بینی جواللہ عزوجل کا شریک قراروے یا کی کواس کا بیٹا
کے یا کسی کواس کی بیٹیاں کے اور جب ان کواس شرک سے منع کیا جائے تو پھر کے ہم نے اپنے آ باؤا جداد کوا کی طریقہ پرعمل
کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم کواللہ نے اس طرح کرنے کا تھم دیا ہے اور بیاللہ تعالیٰ پرصری بہتان ہے اور جب سیدنا محمہ صلی
اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام اور قرآ ن مجیداور اسلام کی دعوت لے کرآئے تو آپ کوانمہوں نے جمٹلا دیا اس لیے فرمایا اور اس سے
بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جواللہ پرجموٹا بہتان بائد سے یا جب اس کے پاس تن آ جائے تو اس کو جمٹلائے کیا (ایسے) کا فرول کا
شھانا دوز نے نہیں ہوگا ایعن ضرور ہوگا کیونکہ کا فروں کو مزادیٹا اور ان کوعذاب میں جبتلا کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔
و اللہ ین جاھدو ا فیدنا کے دس محامل

(۱) جولوگ بھاری نشانیوں ہے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم ضروران کواٹی ذات کی معرفت کی ہدایت دیں گئی نشانیاں اکرا کے
اپنے اندر بھی ہیں اوراس خارجی کا کنات میں بھی ہیں انسان کے اندراس کے جسمانی اعتصاء اللہ تعالی کے احکام اوراس کے
بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنا اپنا کام کررہے ہیں جگر غذا سے خون بنا کررگوں میں پہنچارہا ہے اور فاضل تلجیت کو مثانہ
میں بھنے رہائے معدہ غذاء کو بعضم کررہا ہے اور فاسد مادہ بدی آنت میں بھیج رہائے ہیں کا بنایا ہوا نظام ہے؟ سورج طلوع ہو
کر دون کی روشی پہنچارہا ہے تا کہ لوگ کاروبار حیات کو انجام دے سکیس اور خروب ہو کر رات کو لا رہا ہے تا کہ لوگ دن کی
تھکاوٹ اتار کر آرام کر سکیس سویہ س کا نظام ہے! اللہ تعالی نے غوروخوش کے لیے انسان کے اندر اوراس کے باہراس
کا کنات میں بینشانیاں رکھی ہیں کہ انسان کے اندر اوراس کے باہر سب ایک بی نظام کا خالق بھی واحد ہے اس لیے فرمایا ہے:
اندر کے نظام کی وحدت اور اس کے باہر نظام کی وحدت بیہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے اس لیے فرمایا ہے:
سنگریٹیم الیتیتائی الدُکاتِ وَ فِی اَنْکُوسِیم ہُے کی یکٹیسین مخت ہم آئیس اپنی نشانیاں دکھا کیں گائی کا کنات
سنگریٹیم الیتیتائی الدُکاتِ وَ فِی اَنْکُوسِیم ہُے کی یکٹیسین منتور دان کے اپنے نفوں میں بھی کی کہ ان پر منتشف ہو
سنگریٹیم الیتیتائی الدُکاتِ وَ فِی اَنْکُوسِیم ہُے کی یکٹیسین میں اور خودان کے اپنوراں میا ہے نفوں میں بھی کی کہ ان پر منتشف ہو
سنگریٹیم الیتیتائی الدُکی میں کہ ان ان پر منتشف ہو

مائے گا کہ وہی تق ہے۔

۔ سوجولوگ اپنے اندراور اپنے باہر کی نشانیوں میں غور وکر کر کے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اپنی راہ وکھا تا ہے۔

ری ہے۔ (۲) جولوگ اپنی جسمانی طاقت کوخرچ کر کے جہاد کے ذریعہ اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں کفارے جگ کرتے ہیں اللہ تعالی ضرورانہیں فتح اور کامرانی کی راہیں دکھا تا ہے۔

جلک رہے ہیں اللہ تعالی طروع میں کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کر کے دین کی ترویج اور اشاعت کی جدو جہد کرتے (۳) جولوگ صدقہ وخیرات کر کے اور وین کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کر کے دین کی ترویج اور اشاعت کی جدو جہد کرتے میں تو اللہ تعالی صرور انہیں وین کی ترویج اور اشاعت کی راہیں دکھا تا ہے۔

دلاکل تلاش کرتے ہیں اللہ تعالی ضرور ان کی ان دلاکل کی طرف رہ نمائی فرما تا ہے۔

(۵) جوعلاءعقا ئدمیجہ کے اثبات کے لیے قراآن مجید کی آیات اور احادیث میجہ میں غورونگر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عقا ئدمیجہ کی راہیں دکھا تا ہے۔

(۷) جوعلاءا حکام شرعیہ کے انتخر آج اور مسائل کے استنباط کے لیے قر آن اور سنت میں غور وفکر کرتے ہیں اللہ جل مجدہ ان کو ضرور ان عقائد کے اثبات کی طرف راہیں دکھا تا ہے۔

(2) جوعلاء علم میں وسعت کی طلب کے لیے احکام شرعیہ پرعمل کرتے ہیں اور خوف خداسے گناہوں سے بازرہتے ہیں اللہ تعالی ان کو وسعت علم کی راہیں دکھاتا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَاتَّقُوااللَّهُ وَيُعِلِّكُواللَّهُ . (البقره: ٢٨٢) اورتم الله عدارة رمواورالله مهي علم عطافرما تارب كا-

اس حدیث کی تحقیق کہ جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا ..... اللّٰداس کوان چیزوں کاعلم عطا فرما تا ہے جن کا اس کوعلم نہیں

صافظ الولايم التركید الله اصفهانی متونی ۱۳۳۰ هو کصح بین امام احمد بن صنبل نے ذکر کیا کہ از یزید بن ہارون از حمید الطّویل از حضرت انس بن ما لک رضی الله عند مروی ہے کہ بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس محف نے اپنی علم کے مطابق عمل کے مطابق عمل کے مطابق عمل کے مطابق عمل کیا اس کو الله اس کو الله اس علم کا وارث کر وے گا جس کو اس کا علم نہیں ہے۔ (صلیة الاولیاء بن اص ۱۳۵۸ طبح قدیم عملی علم کا وارث کر وے گا جس کو اس کا علم نہیں ہے۔ (صلیة الاولیاء بن اص ۱۳۳۸ طبح الدر الحدور جاس ۱۳۳۲ طبح الدر الحدور جاس ۱۳۳۲ طبح بیروت ۱۳۱۹ ہو تھاوی میں اللہ الدر الحدور جاس ۱۳۳۲ طبح میں ۱۳۳۲ ماویة الصادی علی الجلالین برسم ۱۳۵۷ ماویة الصادی علی الجلالین برسم ۱۳۵۷ ہو تھاوی میں اللہ علیہ و کا میں الجلالین برسم ۱۳۵۳ ماویة الجمل علی الجلالین برسم ۱۳۵۳ میں اللہ علیہ و کا میں اللہ علیہ و کا میں اللہ علیہ و کہ کا ارشاد کے حضرت عبیبی بن مرسم علیہ السلام سے روایت کیا ہے سواجع میں راویوں نے یہ وہم کیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و کم کا ارشاد کے قو انہوں نے ایک استاد گھر طاہر پینی متوفی ۱۳۸۹ ہو نے لکھا ہے یہ صدیث ضعیف ہے۔ (تذکرة الموضوعات میں ۱۴ دارات و الرافی دیار مصطفی رام کی میں میں میں میں میں موفی ۱۳۸۹ ہو نے لکھا ہے یہ صدیث ضعیف ہے۔ (الفوائد المجموعة جس ۱۳۵۰ مطبوعة زار مصطفی ریاض میں علیہ مسید میں میں میں میں موفی دیا اللہ کھتے ہیں:

اس حدیث کو حافظ ابونعیم نے ضعیف کہا ہے (بلکہ موضوع کہا ہے) اور صاحب القوت نے اس کو بلاسند ذکر کیا ہے حافظ ابو
تعیم نے اس حدیث کا ایک شاہد ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص
نے دنیا میں بے رغبتی کی اس کو اللہ تعالیٰ بغیر علم سیکھے علم عطا فر مائے گا اور بغیر ہدایت حاصل کیے ہدایت دے گا اور اس کو صاحب
بعیرت بنائے گا اور اس پر نامعلوم با تیس منکشف کر دے گا۔ (اتحاف السادة المتحین جاس ۲۰۰۳ داراحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۱۴هی)
خلاصہ بیہے کہ ہر چند کہ یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے لیکن اس کامعنی ثابت ہے اور جو محض مزید علم کے حصول کی نیت
سے علم کے تقاضول پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کی راہوں کو کشادہ کردیے گا۔

(۸) جو مخص علم دین کی طلب میں محنت اور کوشش کرے گا'اللہ تعالیٰ اس برعلم دین کی راہیں کشاوہ کردے گا۔ جہاد بالنفس کے جہاد اکبر ہونے کی شخصیق

(9) جو محض اپنی شہوت کے نقاضوں کو ترک کرنے اور معصیت سے اجتناب کرنے کے لیے اپنے نئس سے جہاد کرے گا تو

اللهاس كے ليے اس جاد كى رامول كوآ سال كرد عال

مافظ العظم التي سند كساتو معزت الوذر رضى الشعند ب روايت كرتے بي كدي في رسول الشعلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ب يو چها كول سنا جباد المنتل ب؟ آپ نے فرماياتم الله عزوجل كى ذات بمى (لين الن كى رضا كے ليے) اپنے نفس اور اپنى خواہش سے جهاد كرور (ملية الادليان عمر ١٣٠٥ تد يم عمر ١٨١٢ رقم المديد ١٣٣٣ جديد)

حضرت فضالتہ بن عبیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے مناہے کہ مجاہدوہ ہے جواہبے نفس سے جہاد کرے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث:۱۹۲۱ منداحہ جہ ص۱۳۹۰۱ کی این حبان رقم الحدیث:۱۳۹۳-۳۰۱ العجم الکیم ج ۸ادقم الحدیث:۸۰۲۸۰۳ المدیدرک ج مس ۲۳۳۱ ۲۵)

المام محرين محرغز الى متونى ٥٠٥ بدلكية إين:

رسول الشصلی الله علیه وسلم نے تصریح فر مائی ہے کہ تس سے جہاد کرنا جہادا کبرہے جیسا کہ محابد رضی الله عنهم نے کہا کہ ہم جہاد اصغرے جہادا کبر کی طرف اوٹے۔ (احیاد العومین میں ۱۲۹ دارا کتب العقب جروت ۱۳۹۱ء تاریخ بعدادی ۱۳۹۳)

نفس کے جہاد سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی رضائے لیے نفس پر قبر کر کے عبادات کی جائیں اور اللہ تعالی کی معصیت سے اجتناب کیا جائے 'اور اس کو جہادا کبراس لیے فربایا ہے کہ جو خص اپنفس سے جہاد کیں کر سکے گا اس کے لیے خار کی دشمن سے جہاد کرنامکن نہیں ہوگا اور یہ کیوں کر ہو سکے گا کہ وہ دشمن جواس کے دو پہلوؤں ہیں ہے اور وہ اس پر قاہر اور مسلط ہے سو جباد کرنامکن نہیں ہوگا اور خارجی دشمن سے لڑنے کے لیے اس اندر کے دشمن سے جہاد نہیں کرے گا اس کے لیے خارجی دشمن سے جہاد مکن نہیں ہوگا اور خارجی دشمن کے مقابلہ میں باطنی دشمن سے جہاد کرنا جہادا کبرہے۔

(التحاف الداوة المتكلين ع ٢٨ م ٢٥١ واراحيا والراحة المراب بيروت ١١٩١٠هـ)

علامه اساعيل بن محمد المحلو في التوني ١٩٢ اله تكفيح بين:

لوگوں کی زبان پر بیحدیث مشہور ہے کہ ہم جہاد اصغرے جہاد اکبر کی طرف لوٹے اور جہاد اکبر قلب سے جہاد کرنا ہے ۔
حافظ ابن جمر نے تندید القوس میں لکھا ہے کہ بیابراہیم بن عیلہ کا کلام ہے (بینی عدیث نہیں ہے ) عراقی نے کہا ہے کہ امام بیعی نے اس کوسند ضعیف کے ساتھ دعفرت جابر سے روایت کیا ہے اور خطیب نے اٹی تاریخ میں دھفرت جابر سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلی ایک غروہ ہے واپس آ کے تو آپ ملی اللہ علیہ دسلی نے فر مایا جمیس خوش آ مدید ہو تم جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا بندہ کا اپنی خواہش سے جہاد کرنا۔ (ناریخ بندادج سامی ۱۳۲۳ ہے الجوائع رقم الحدیث: ۱۵۲۷ ہی العرب المحدیث المحدیث منعیف کرنا۔ (ناریخ بندادج سامی ۱۳۲۳ ہے کہ الدر استر میں ۱۵ المحدیث المحدیث

( كشف الخفاء ومريل الدالباس ج اس ٢٥٥ مهم مطبوعه كمتب الغزالي ومثق)

(۱۰) جو مخص الله کی رضا کے لیے اس کے دیدار اور جنت کے حصول کے لیے بحنت اور مشقت سے عبادت کرے ہم اس کے لیے جنت کی راہوں کو آ سان کر دیتے ہیں اور اس کو جنت کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اس آپیت کی تفییر میں میں نے خور دفکر کر کے اس آپیت کے دس محمل تلاش کیے اللہ تعالیٰ سے وعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے تلاندہ میرے احباب اور میرے قار کمین کے لیے بیدن محامل مہیا فرمادے۔ (آمین)

#### محسنين كامعني اورمصداق

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور بے شک اللہ ضرور محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ ہے۔

محسنین کالفظ احسان سے بنا ہے اور احسان کا مادہ حسن ہے اور ہراچھی اور مرغوب چیز میں حسن ہوتا ہے اور اس کی تین قشمیں ہیں جوعقلا حسین ہوجیے دقائق اور معارف قرآن اور حدیث کے نکات عمرہ اجتہاد کسی اعتراض کا مسکت جواب اور جوتفسانی جوحی طور پر حسین ہوجیے لہا ہارتیں اور جوتفسانی خواہش کے اعتبار سے حسین ہوجیے کھانے پینے کی لذیذ او ر مرغوب چیزیں اور شہوت کے نقاضے پورے کرنے کی فواہش کے اعتبار سے حسین ہوجیے کھانے پینے کی لذیذ او ر مرغوب چیزیں اور شہوت کے نقاضے پورے کرنے کی اجتاب قرآن مجید میں ان چیزوں پر زیادہ تر مستحین کا اطلاق ہے جوبصیرت کے لحاظ سے مستحین ہوں جیسے فرمایا:

جولوگ غورے بات سنتے ہیں پھر جواحچی اور ستحس بات ہو

أَلَّذِيْنَ يُسْتِمُعُونَ الْعَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آخْسَنَهُ.

(الزمر:۱۸) اس پر عمل کرتے ہیں۔

لینی جوبات معصیت اوراس کے شبہ سے بعید ہواس پرعمل کرتے ہیں ، حضرت ابوامامدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کی کیا علامت ہے؟ فرمایا جب تہمیں اپنی نیکی سے خوشی ہواور برائی سے غم ہوتو تم مومن ہو' اس نے بوچھایا رسول اللہ! اور گناہ کی کیا علامت ہے فرمایا جس چیز سے تہمیں شبہ ہواور جو تہمارے ول میں کھٹے اس کوچھوڑ دو۔ (منداحہ ج م ۲۵۲)

اوراحسان کا اطلاق دواعتبار سے کیا جاتا ہے ایک ہے کئی شخص پر انعام کرنا' اور دوسرا قول اور نعل کا عمرہ ہونا' اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

إِنَّ اللَّهُ يَا مُورُ بِالْعَدُ لِي وَالْإِحْسَانِ ( انحل: ٩٠) بِتَك الله عدل كرنے اور احسان كرنے كا علم ويتا ہے۔

احسان کا درجہ عدل سے زیادہ ہے عدل ہے ہے کہ کی کاحق ادا کر دیا جائے اور اپناحق وصول کرلیا جائے اور احسان ہے ہے کہ حق سے زائد دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے عدل کرنا واجب ہے اور احسان کرنامستحب ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا عدل ہے اور فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن اور نوافل کو ادا کرنا احسان ہے اور فرائض اور واجبات کوعمدگی سے ادا کرنے والے اور ان کے علاوہ سنن اور نوافل کو بھی عمدگی سے ادا کرنے والے محسنین ہیں۔

(المفروات جاص ١٥١-٥٥ الملحصاً موضحاً مطبوعه مكتبهز ارمصطفی مكه كرمه ١٣١٨ه)

حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بتم اللہ کی ا مبادت اس طرح کروگویا کرتم اس کود کیورہے ہوپس اگرتم اس کونیس دیکھ رہے تو بے شک وہ تنہیں دیکھ رہاہے۔

( میچ ابنجاری رقم الحدیث ۵ میچ مسلم رقم الحدیث: ۱-۹-۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۹۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۹۹۰ سنن التر ندی رقم گریپ : ۲۷۱۰ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۷۴۲)

اس مدیث کے اعتبار سے محسنین وہ ہیں جو حسن الوہیت کی تجلیات میں اس طرح ڈوب کرنماز پڑھتے ہیں گویا کہ وہ اس کو کھی رہے ہیں جناز ہیں آیک کا فرنے ان پر تاک کر تیر مارے خون بہتا رہا اور و کھی رہے ہیں جیسا کہ ایک افساری صحافی نماز پڑھ رہے ہتے نماز ہیں آیک کا فرنے ان پر تاک کر تیر مارے خون بہتا رہا اور فراز ہیں منہک رہے ان کو پتا بھی نہ چلا (سنن ابوداؤ در آم الحدیث:۱۹۸) امام بخاری کو نماز ہیں ہجڑنے متر ڈیک لگائے اور نماز کے اور نماز کی توجہ نہ ہٹی (ہدی الساری میں ۲۱۲ مطبوعہ وارافکر ہیروت) امام اعظم نماز پڑھ رہے تھے 'مسجد کی حجیت سے سانپ کر پڑا ' انگ نکل کر ہما گے اور وہ ای طرح نماز پڑھتے رہے (تغیر کبیر نجامی ۱۹۳ مطبوعہ واراحیاء التراث العربی) ای طرح خوث اعظم رضی

جلدتم

martat.com

يرار القرآر

الله تعالی معدوما فرمارے نے مانپ جہت سے کرااور آپ کے جم پر یکھنے گا اس کی دہشت سے سیال بھی ایمان کے اور آپ رضی اللہ تعالی معدد کے الممینان وسکون میں کوئی فرق بیس آیا (قائد الحام جرم اللہ معلی معلی معرائی معرب کی وسید کے مسین ہیں اور عام محسنین ہیں اور عام محسنین ہیں ہوئماز کم از کم اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ تعالی ان کود کھ رہا ہے اور جب جم م کوالم ہوگا ورخوف سے ماکم کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور وہ اس کو دکھ رہا ہے تو وہ اس کے جلال اور جیت سے مس قدر لرف مرائمام ہوگا اور خوف سے کانے رہا ہوگا ای طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ خضوع اور خشوع سے تماز پڑھے تو بیعام شین کا مقام ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ احسان کا معنی ہے اخلاص کیے تھے نین وہ ہیں جواخلاص کے ساتھ اللہ کی حیادت کریں وہ صرف اس نیت سے عبادت کریں کہ وہ صرف اللہ عزوج ل کے تھم پڑ عمل کر رہے ہیں اور ان کا مطلوب اور ان کی فرض صرف اللہ تعالی کی رضا ہے۔

احسان کا ایک معنی ہے ہے کہ سی بھی عبادت کو اس کی تمام شرائط اور آ واب کے ساتھ بجالانا اور اس حیادت ہیں کسی طور سے بھی کوئی مکر وہ اور نا پہندیدہ عمل نہ آنے دینا اس لجاظ ہے جسنین وہ ہیں جواللہ تعالی کے تمام احکام کو ان کی شرائط اور آ واب کے ساتھ اوا کریں اور کسی طور سے بھی ان میں مکر وہ پہلونہ آنے دیں۔
کے ساتھ اوا کریں اور کسی طور سے بھی ان میں مکر وہ پہلونہ آنے دیں۔

فلاصہ یہ ہے کمسنین وہ ہیں (۱) جواللہ تعالی کے فرائفن اور واجبات کے علاوہ سن مستحبات اور نوافل کو بھی ادا کریں (۲) جواللہ تعالی کے احکام کوعمہ گی ہے ادا کریں (۳) جو حسن الوہیت میں ڈوب کرعبادت کریں (۴) جو بہت ادب احترام م خضوع نشوع اور خوف خدا سے لرزتے ہوئے اس کی عبادت کریں (۵) جوافلام کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں (۲) جواللہ تعالی کے تمام احکام کوان کی تمام شرا لظ اور آ داب کے ساتھ ادا کریں اور ان میں کوئی مکر دہ عمل نشر نے دیں۔

کون کے ما اباط اوران میں اسر طرار اور اسب کا معنی ہے وہ و نیا میں ان کی تعرب اور اعانت فرما تا ہے اور ان کو دشمنوں اللہ تعالی نے فرمایا وہ محسنین کے ساتھ ہے' اس کامعنی ہے وہ و نیا میں ان کی تعرب اور اعانت فرما تا ہے اور ان کو ہے محفوظ رکھتا ہے' اور آخرت میں ان کی مغفرت فرمائے گا' ان کو اپنے فضل سے اجر وثو اب جنت' اپنا ویدار اور اپنی رضاعطا تعمید میں

سورة العنكبوت كااختنام

آئے بروز جعرات مور ندے جمادی الاولی ۱۳۲۳ھ ایم ۱۸ جولائی ۲۰۰۴ء بعد نماز فجر سورۃ العنکبوت کی تغییر کھل ہوگئی قالحمد للدر العلمین ۱۳۳۰ جون ۲۰۰۴ کوائل سورت کی تغییر کی ابتدا کی تھی اس طرح چیسیں دنوں بس اس کی تغییر اختیام کو تھی گئی۔ الد العلمین اس تعلیم کی تغییر اختیام کو تھی تھی۔ الد العلمین اس تغییر اختیام کو تھی تھی جھ سے جو کوئی نغرش اور کو تابی ہوگئی ہوائی کو معاف فرما نا اور اس کی اصلاح کی تو فیل و بیا اور آئندہ کے لیے سبواور نسیان سے محفوظ رکھتا موافقین کے لیے اس کو استفامت اور خافقین کے لیے ہواہت کا سبب پنا دیا اور محض اپنے نفشل سے اس کو تبول فرما لین اجس طرح محض اپنے کرم سے بہاں تک تغییر کھموا دی ہوئر آن مجید کی باق مورتوں کی تغییر کھموا دی ہوئر آن مجید کی باق سورتوں کی تغییر بھی محض اپنے نفشل سے کھمل کرا دینا 'تا جیات اسلام پر قائم رکھتا 'عزت اور کرامت سے ایمان پر خاتمہ فرمانا 'مرنے سے بہا ہے حبیب اور بھر سے مولی سیدنا محمد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام کرنا اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ من فرمانا ' دنیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے محفوظ رکھنا اور مارین کی سعادتوں سے نواز نا' جنت الفردوس اپنا دیوار اور اپنی رضاعطا فرمانا۔

آمين يا رب العلمين بجاه نبيك سيدنا محمد خاتم النبيين 'قائد المرسلين ' شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه الراشدين وعلى ازواجه امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمعين.

marrat.com

تبيان القرأن

و و مرد الرومر (۱۳۰) و و مرد الروم الروم

نحمده وتصلى ونسلم على رسوله الكريم

### سؤرة الرّوم

#### سورت کا نام

اس سورت کا نام الزر وم ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے عہد میں اس سورت کا یہی نام تھا' اوریہ نام اس سورت کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے:

الف'لام' میم⊙ردی مغلوب ہو چکے ہیں⊙ قریب کی سر

الْقَرَّغُولِيَتِ الرَّوْمُ الْفِي الْدَافِينِ وَهُمُ مِّنَ يَعْلِ عَلَيْهِ هُ سَيَعْلِبُونَ (الروم: ١٠١١)

زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عقریب غالب ہوجا کیں سے۔

اس سورت کا نام روم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے شروع میں یہ خبر دی گئی ہے کہ رومی مجوسیوں سے مغلوب مونے کے بعد عظم معزات میں محوسیوں پر غالب آجائیں گے اور بیقر آن مجید کے عظم معزات میں سے ہے کہ اس

نے رومیوں کی فتح کی پہلے سے پیش کوئی کر دی تھی جب کہ ظاہر حالات کے اعتبار سے رومیوں کا مجوسیوں پر عالب آنا بہت مشکل اور مستجد تھا' اور پھروہی ہواجس کی قرآن مجیدنے پیش گوئی کی تھی اور بیاسلام کی صدافت پر بہت قوی دلیل ہوگئ

بيسورت بالاتفاق كى ہے اور جس طرح بالعموم كى سورتوں كا موضوع عقائد اسلام كابيان ہوتا ہے اس سورت كا موضوع مجى توحيد رسالت حيات بعد الموت قيامت اورجزاء اورمزاير دلائل قائم كرنا \_\_\_

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۰ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۴ ہے بیسورت الانشقاق کے بعد اور العنکبوت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ساتویں سال میں ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے اس سال احد میں مسلمانوں نے جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف فتح حاصل کی تھی اور بعض روایات کے مطابق صلح حدیبیہ کے دن اور میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد نویں سال میں رومیوں نے ایرانیوں کے خلاف فتح حاصل کی تھی۔

(الجامع لا حكام القرآ ل جرس اس دسة وارالفكر بيروت ١١٥٥هـ)

#### مورة الرّوم كے متعلق احاديث

امام ابن الضريس امام النحاس امام ابن مردوبياورامام بهيل نے روابيت كيا ہے كەحفرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فرمايا لەسورة روم مكەميں نازل ہوئی ہے۔ الم برار نے افر مرنی رض اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله طلیہ وسلم نے مع کی تماز جس سورت مدم

ام این ابی شیب نے المصنف میں اور ایام احمد اور این القائع نے ابوروح رضی الله عند سے دوایت کیا ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلی الله وسلی ا

- (۱) سورة العنكبوت اورسورة الزوم دونوں كو المنم سے شروع كيا كيا ہے اوران حروف مقطعات كے بعدان دونوں سورتوں على قرآن كتاب اور تنزيل كا ذكر نبيل كيا كيا كورند سورت القلم كے علاوہ ہر سورت على حروف مقطعات كے بعد قرآن كتاب اور تنزيل على سے كى ايك كا ذكر كيا كيا ہے۔
- (۲) سورۃ اُحکبوت کا اختیام جہاد کے ذکر پر ہوا ہے والسذین جاھدوا فینا 'اورسورۃ الرّ دم کی ابتدا مظیراور نصرت کے ذکر سے کی گئی ہے جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
- (۳) سورۃ العنكبوت ميں اجمال طور پر توحيد پر دلائل بيان كيے مئے تھے اور اس سورت ميں توحيد پر دلائل كوتفعيل كے ساتھ بيان فرمايا ہے -

سورة الَّرِّ وم شَحُمْثُمُولات

- (۱) سورت اُڑ وم کوغیب کی خبراور قرآن مجید کی پیش گوئی ہے شروع کیا گیا ہے کدروی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے' میرپیش گوئی پوری ہوگئی اور میسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت پرزبردست دلیل ہے۔
  - (۲) کیر الزوم:۹\_۸ میں توحید پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔
  - (٣) اس کے بعد الرّ وم١١ \_١١ ميں قيامت حيات بعد الموت اور حشر ونشر پرولائل قائم فرمائے جيں-
    - (٣) نبي صلى الله عليه وسلم اورمسلمانول كودين اسلام برقائم رين كاكيد فرماني --
- ر ۱۰) ہیں ماہد کیسی کے اسلام دین فطرت ہے جو تخص اسلام پر قائم رہے گا وہ فطرت پر قائم رہے گا اور جو تخص اسلام سے انخراف (۵) یہ بتایا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو تخص اسلام پر قائم رہے گا وہ فطرت پر قائم رہے گا اور جو تخص اسلام سے انخراف کرے گاوہ فطرت سے انحراف کرے گا۔
  - (۱) ان نیک خصال کابیان فر مایا ہے جن کی اسلام دعوت ویتا ہے اور ان بری خصال کا ذکر فر مایا ہے جومشر کین کا خوا**ص میں**۔
    - (2) بعث بعد الموت كا دوباره ذكر قرمايا باور بي صلى التدعليد وسلم سي نصرت كا وعده فرمايا ب-

سورۃ الزوم کے اس مخصر تعارف اور تمہید کے بعد اب ہم اللہ تعالی کی توفیق اور تائید سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہے ہیں اللہ الخلمین! اے رہ کریم! مجھے ان امور پر مطلع فرمانا جوحق اور صواب ہوں اور ان بی کو ککسواتا اور م امور غلط اور باطل ہیں ان کے بطلان کو مجھ پر منکشف کرنا اور ان کا مجھ سے روکرا وینا۔

آمين يا رب العلمين بجاه نبيك سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين

الكل ما او حي ٢١

قالد الغو المحجلين وعلى اصحابه الواشدين وعلى آله الطيبين وعلى ازواجه امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمعين. غلام رسول سعيدى قادم الحديث وارالعنوم نعيد كل عادم الحديث وارالعنوم نعيد كرايى ـ ٢٨

فون:۹ ۱۵۶۳۰-۴۰۳۰

۸ بر کور اناولی ۴۴۳ اهه/ ۱۹جو لا کی ۴۰۰ و

جلدتم

marfat.com

ميان الترآر



marfat.com

تبيار القرآر

## كَيْفَكَانَعَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمُ ظَانُوْ الشَّكَونَهُمُ قُوَّةً

وہ اپنے سے پہلے لوگول کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے

### وَأَثَارُ دِالْأَرْضَ وَعَنَ وُهَا آكْثَرُ مِتَاعَنَ وُهَا وَعَاءَ تُهُمُ

اور انہوں نے زمین میں ال چلایا اور اس کو آباد کیا ' اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ

## رُسُلُهُ مُ إِلْبِيّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِبُظْلِمَهُ مُ وَلِأَنْ كَانُوا انْفُسُمُ

آباد کیا تھا' ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے' تو اللہ کی بیشان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا کیکن وہ خود

## يُظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اسَاءُ والشُّوا يَانُ

اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے 0 پھر برے کام کرنے والوں کا برا انجام ہوا کیونکہ

## كُذَّ بُوْابِالْبِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَايَسُتَهُزِءُونَ ٥

وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا نداق اڑاتے تھے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم ٥ رومی (ایرانیوں ہے) مغلوب ہوگئ ٥ قریب کی سرز مین میں اور وہ اپنے مغلوب ہوئے ٥ قریب کی سرز مین میں اور وہ اپنے مغلوب ہوئے ٤ بعد عنقریب غالب ہوں گے ٥ چند سالوں میں 'پہلے (بھی) اور بعد (بھی) تھم اللہ ہی کو زیبا ہے اور اس دن مؤمنین خوش ہوں گے ٥ اللہ کی مدد ہے 'وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرما تا ہے 'اور وہ بہت غالب' بے حدر حم فرمانے والا ہے ٥ اللہ کا وعدہ ہے 'اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا' لیکن اکثر لوگ نہیں جانے ٥ وہ ظاہری دنیاوی زندگی کاعلم رکھتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں ٥ (الروم: ١-١)

رومیوں کی ایرانیوں پرفتح کی پیش گوئی کی احادیث

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے الروم: ٣ کی تفییر میں فرمایا: مشرکین یہ پبند کرتے تھے کہ اہل فارس (ایرانی جو کہ آتش پرست تھے) اہل روم (عیسائی جو کہ الوہیت 'رسالت اور آسانی کتاب پرایمان رکھتے تھے) پرغلبہ پالیں 'کیونکہ مشرکین اور ایرانی دونوں بت پرست تھے اور سلمان یہ چاہتے تھے کہ روی 'ایرانیوں پرغالب آ جا کیں کیونکہ مسلمان اور روی دونوں اہل اسکتاب تھے مسلمانوں نے اس بات کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا 'حضرت ابو بکر نے اس بات کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا 'حضرت ابو بکر نے اس بات کا مشرکین سے ذکر کیا 'مشرکین سے ذکر کیا 'مشرکین سے ذکر کیا 'مشرکین سے ذکر کیا 'مشرکین نے فرمایا عنقریب روی غالب آ جا کیں گئ حضرت ابو بکر نے اس بات کا مشرکین سے ذکر کیا 'مشرکین می اور نے کہا آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر ٹین 'اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں ٹل جا کیں گی اور اگرتم غالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں ٹل جا کیں گی 'حضرت ابو بکر نے پانچ سال کی مدت مقرر کر ٹی 'اور پانچ سال میں

ع المار

روی ایرانیوں پر غلب نہ پاسکے مصرت ابو بھرنے نبی میٹی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اگنے ہے فرمایا تم نے آئی کم مدت کول مقرر کی! (قرآن مجیدنے فرمایا وہ بہضع سنین ہیں غلبہ پائیں کے اور بہضع سنین کا اطلاق تین سے نوسال تک پر ہوتا ہے)' پھراس کے بعدروقی غلبہ پاگئے رسفیان نے کہا ہیں نے سناہے کہ غزوہ بدر کے دن رومیوں نے ایرانیوں پرغلبہ پایا۔ (سنن الزندی رقم الحدیث ۲۹۳ سند احدی اص ۲۷۱ الآری الکیرلیکاری وقم الحدیث: ۲۹۲ الیجم الکیروقم الحدیث: ۲۳۷ الیمی جسم ۱۳۰۰ دلائل المود للمین جسم ۲۳۰۱ سند احدی اس

نیار بن طرم الاسلمی روایت کرتے ہیں جس زبانہ ہیں سورة الروم کی ابتدائی چار آیات نازل ہو کیں اس زبانہ ہیں ایرانی رومیوں پر غالب سے اور مسلمان سے چاہتے ہے کہ ایرانیوں پر دومیوں کا تسلط اور غلبہ ہو 'کونکہ مسلمان اور روئی دونوں اہل کتاب ہے اور وہ بہت غالب نے حدید وفر بان ہے کہ ایرانیوں کا دومیوں پر غالب ہو 'کونکہ قرباتا ہے اور وہ بہت غالب نے حدید وفر بانے ہے اور وہ بہت غالب نے حدید وفر بانے ہو اور قربی سے چاہتے ہے کہ ایرانیوں کا دومیوں پر غلبہ ہو 'کونکہ قربی اور ایل کتاب اور قربی کی اور ایل کتاب اور اور کونکہ ایرانیوں کا دومیوں پر غلبہ ہو 'کونکہ قربی کا ایرانی دونوں آسانی کتاب وہیں بانہ کونکہ قربی اور ایس کے اور باند آواز سے سورة الروم کی ابتدائی چار ہیں پڑھنے اس آ ہے۔ کونازل کیا تو صح کو حضرت ابو بکر مکہ کے اطراف ہیں گئے اور باند آواز سے سورة الروم کی ابتدائی چار آبیش پڑھنے مختر سے مختر سے دومیان ہے 'تہمار سے فیم کا دوموں ہے کہا کون نہیں اور پیٹر ط ف باندھ کی ایرانیوں پر غالب آ جا کیں گئے کہا کون نہیں اور پیٹر ط ف باندھ کی محرت ابو بکر رہی کہا کون نہیں اور رہی ہونا ہوں نے جو اللاق تین سال سے نوسال تک پر ہوتا ہے آس کی ایک موسط کے اور مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی شرعت ابو بکر کی شرط جیت کی بھر جب ساتواں سال شروع ہواتو روئی ایرانیوں کے خوال گئے اور روئی غالب ند آئے 'تو مشرکین نے حضرت ابو بکر کی شرط جیت کی بھر جب ساتواں سال شروع ہواتو روئی ایرانیوں کی خوالب ہوں کے بھر بالی کون مقرد کے الله تون اور وئی ایرانیوں کے خوالب ہو گئے اور مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی شرت کی کہ انہوں نے چھرائی کیوں مقرر کی نی انہوں نے حضرت ابو بکر کی شرت کی کہ انہوں نے چھرائی کیوں مقرر کی اسلام میں وائل ہو گئے۔ غالب ہوگے اسلام میں وائل ہو گئے۔ میں دومیوں کے غلبہ کی فرر اس کا اطلاق توسال تک پر ہوتا ہے اس موقع پر بہت لوگ اسلام میں وائل ہو گئے۔ میں دومیوں کے غلبہ کی انہوں نے دعرت الدین کا اطلاق کو سال تھی ہو ہو گئے۔ اور مسلمانوں نے حضرت ابو بکری تر تر الحد کی کہ انہوں نے پر بہت لوگ اسلام میں وائل ہو گئے۔ اس کی کونکوں کونکوں کی کونکوں کونکوں کی کونکوں کونکوں کی کونکوں کونکوں کونکوں کی کونکوں کی کونکوں کی کونکوں کونکوں کی کونکوں کی کونکوں کونکوں کونکوں کونکوں کی

تبيار الترآر

تحوشیاں نہ مناؤ' اللہ تعالیٰ تہاری آنکھوں کی شنڈک کو برقر ارئیس رکھے گا' اللہ کی تئم روی ایرانیوں پرضرورغلبہ یا کمیں کے ہمیں اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے' ابی بن خلف نے کھڑے ہو کہا اے ابونسیل تم نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر نے اس سے کہا اے اللہ کے دخمن تم زیادہ جھوٹے ہو' ہیں تم سے دس اونٹیوں کی شرط لگا تا ہوں' تین سال کے بعد روی ایرانیوں پر غالب آ جا کیں گئ آگر روی غالب آ گئے تو ہیں تم سے دس اونٹیاں لول گا ورنہ تم جھے دس اونٹیاں دینا' بھر حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کی خبر دگ آ ب نے فر مایا ہیں نے اس طرح ذکر نبیں کیا تھا' بسصے سندن کا اطلاق تین سے لے کرنو تک ہوتا ہے تم شرط میں اونٹیوں کی تعداد بھی بڑھا دو اور مدت میں بھی اضافہ کر دو پھر حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے ملا قات کی' اس نے کہا کیا اب تم ابنی شرط پر پچھتا رہے ہو' حضرت ابو بکر نے کہا نہیں' بلکہ میں شرط اور مدت دونوں میں اضافہ کر رہا ہوں تم شرط سواونٹیوں کی با ندھواور مدت نوسال تک کرلو' ابی نے کہا میں نے کردیا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢١٢١٧ معالم التزيل جساص ٢٩ ٥- ٢٨ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٣٨٩)

قادہ نے بیان کیا ہے کہ جب مسلمان حدید ہے۔ ۱۳۲۹ کی سن اوروی ایرانیوں پرغالب آگئے سے اور المران اپنی سلے سے بھی خوش ہوئے اورائل کتاب کے بحوسیوں پرغلب ہے بھی خوش ہوئے۔ (ایک قول ہے کہ بیغلب غروہ بدر کے دن حاصل ہوا)

(جامع الجیان رقم الحدیث: ۲۱۲۲۹ تغییر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۳۱ الکشف والبیان للتعالی ج سے ۲۰۱۲ الدر المخورج ۲۵۳۳ می حضرت البراء بن عازب رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہے آیت نازل ہوئی: المسم غلبت المووم تو مشرکین نے حضرت البو بکر رضی الله عنہ ہیا کہا تم نے کہا کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ روی ایرانیوں پرغالب آحضرت البو بکر رضی الله عنہ ہے کہا کہا تم شرکین نے کہا کہا تم الله عنہ ہے کہا کہا تم رے نبی نے تع کہا ہے مشرکین نے کہا کہا تم اس پرشرط لگاؤگئ پھر حضرت ابو بکر نے ایک حضرت ابو بکر نے ایک حضرت ابو بکر ردی اور رومیوں کے غلبہ سے پہلے وہ عدت پوری ہوگئ نبی صلی الله علیہ وسلم تک یہ جبر پینچی تو آپ رنجیدہ ہوئے اور حضرت ابو بکر ردی اور دومیوں کے غلبہ سے پہلے وہ عدت پوری ہوگئ نبی صلی الله علیہ وسلم تک یہ خبر پینچی تو آپ رنجیدہ ہوئے اور حضرت ابو بکر سے بچر جات کی اور دوبارہ شرط لگائی مسلم میں اصافہ کردؤ حضرت ابو بکر نے مشرکین سے بات کی اور دوبارہ شرط لگائی وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ روی ایرانیوں پرغالب آگئے اور انہوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باند ھے حضرت ابو بکر

ا بنی جیت کی اونٹنیاں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کرآئے 'آپ نے فرمایا ان کوصد قد کردو' بیسحت (حرام مال) ہے تو حضرت ابو بکرنے ان کوصد قد کردیا۔ (تغییرامام!ین ابی جاتم رقم الحدیث:۱۷۵۸ الدرالمئورج۴ ۳۲۴ م

جوئے میں جیتی ہوئی رقم کوصدقہ کرنے کے علم پراشکال کے جوابات

ان روایات میں بیداختلاف ہے کہ رومیوں کو بی غلب غزوہ بدر کے دن تھ میں حاصل ہوا تھایا حدیدیہ کے دن آھیں حاصل ہوا تھا' بہرحال بیدونوں مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے دن تھے' بعض مفسرین نے غزوہ بدر کے دن کی روایت کوتر جج دی ہے اور آکٹر مفسرین نے حدید ہے دن کوتر جے دی ہے۔ قاضی بیضاوی شافعی متونی ۱۸۵ھ کھتے ہیں:

مدیدیے دن رومیوں کو ایرانیوں پرغلبہ حاصل ہوا اور حضرت ابو بکرنے ابی بن خلف کے وارثوں سے اپنی شرط کی جیت کووصول کر لیا اور ان او شیوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ نے فرمایا ان کوصد قد کر دو اور اس سے فقیما ء احتاف نے بیا اور اس کیا ہے کہ وار الحرب میں فاسد معاملات منعقد ہوجائے ہیں اور اس کا میہ جواب دیا گیا ہے کہ بیہ واقعہ جوئے کو حرام قرار دیتے سے پہلے کا ہے اور بی آ یت آپ کی نبوت کے دلاک دیس سے میکنداس میں فیب کی خبر ہے۔ واقعہ جوئے کو حرام قرار دیتے سے پہلے کا ہے اور بی آ یت آپ کی نبوت کے دلاک دیس سے میں مطبوعہ وار انکتب العامیہ بیروت کے اس اور اس مطبوعہ وار انکتب العامیہ بیروت کے اس اور اس مطبوعہ وار انکتب العامیہ بیروت کے اس اور اس میں ایس میں ایس مطبوعہ وار انکتب العامیہ بیروت کے اس اور ان انہ العامیہ بیروت کے اس ا

ىلام يورى في الحق على متونى ١٩ • ا حال حادث كى شرح يى كلين يون

اگر چہ ہے واقع بھی کو حرام قرار دینے کے بعد کا ہے لیکن بدواقعہ کمی ہوا ہے اور فی کھ سے پہلے کہ داما تحریب ہیں اور ایام ابوصنید کے زویک دارالحرب ہیں صوح و قاسدہ جائز ہیں جیسا کہ ان کے زویک دارالحرب میں صدود ساقط ہو جائی ہیں اور حدیث ہیں جو بھی ہوئی شرط کو صدقہ کرنے کا حکم قربایا ہے اس کا بعض احادیث ہیں قرنو ہیں ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ سحت (مال حرام) کو صدقہ کرنے کی کیا دلیل ہے اور جس چیز کا انسان ما لک نہیں ہے اس کو صدقہ کرنے کی کیا تو جیہ ہوئی ہوئی کہیں گے کہ علاء کی ایک جرا و اس کہ میں گر کہا ہوئی کہیں گے کہ مال حرام کو صدقہ کرنا ہوئی اللہ تعالی صرف پاک چیز ول کو تعلیم کی ایس کے مال کو باک کا علم ہوتو وہ مال اصل تول کو تا دیتا ہے ہے تو کہ کو تا دیتا ہے ہے کہ ہوسکتا ہے آ ب نے کی اور مصلحت کی وجہ ہواں اپنی بن خلف کے وارثوں کو لوٹا دیتا ہے ہے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے آ ب نے کی اور مصلحت کی وجہ ہے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ بیح تربی کا مال ہے اور اس کا مال مہال ہوتا ہے تا کہا کہا ہو اس کے اس کے اس کے مال مہال ہوتا ہے تا کہا کہا ہو اس کے اس کو طرف نہ ہو جائے اس کا صدفہ نہیں ہو تا ہو اس کے اس کے اس کی اور ہو ہے کہ اس کرام کو اس کہا ہو ہوئے کہا ہو اس کے اس کا حداد ہو ہوئے ہیں دیکھ کے صدفہ کرنے کے تھم سے مقصود ہو ہے کہ مال حرام کو اپنے پاس دیجھ ہے کہ میں ہوئے کہا ہوئے کہا کہا ہوئے در ان کر اس کے تو کہا ہوئے کہا ہوئے در ان کہا ہوئے در ان کہا ہوئے در ان کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے در ان کہا ہوئے کہا تو کو کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہ کہا ہوئے ک

علامه سيرمحود آلوي حنى متوفى • ١٢ اهاس بحث مين لكھتے ہيں:

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه کی روایت میں ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس شرط میں جیتی ہو کی اونٹیول کے متعلق فر مایا یہ مال جرام ہے اس کوصد قد کر دواس پر بیا شکال ہے کہ بیسورت کی ہے اور خراور جوئے کوجرام قرار دینے کی آ بت قران میں نازل ہوئی ہے تو اس کوجرام فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر جوئے کوجرام قرار دینے کے بعد آپ نے اس کوصد قد کرنے کا تھم دیا تو جب اس کے مالک (الی بن خلف کے ورثاء) معلوم تھے اور موجود تھے اور اسک صورت میں مال اس کوصد قد کرنے جاتا ہے تو پھر صد قد کرنے کے تھم کی کیا توجیہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے متعلق فر مایا یہ بحت ہے اور اس حدیث میں بحت کا معنی مال حرام نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے وہ مال جو عار کا باعث ہوا ور مرقت اور نیک نامی میں نقص اور خلل کا سبب ہوجیسا کہ آپ نے فر مایا فصد لگانے کا تحب بحت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جوئے فر مایا فصد لگانے کا تحب بحت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جوئے میں جیتا ہوا مال ہر چند کہ حلال ہے کیونکہ اس کا عقد دار الحرب میں ہوا ہے اور سے جوئے کی تحریم ہے پہلے کا عقد ہے لیکن الو بھر کی نیک نامی اور آن کی شرافت کی جوشہرت ہے اس کے یہ منافی ہے کہ وہ جوئے میں جیتا ہوا مال اپنے پاس رکھیں۔

کی نیک نامی اور آن کی شرافت کی جوشہرت ہے اس کے یہ منافی ہے کہ وہ جوئے میں جیتا ہوا مال اپنے پاس رکھیں۔

(روح المعانی جزامی ۴ مطبوعہ دار الفکر جروت کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی نیک نامی اور آن کی شرافت کی جوشہرت ہے اس کے یہ منافی ہے کہ وہ کے جس جیتا ہوا مال اپنے پاس رکھیں۔

زیرتفیرآیات کےمسائل اورفوائد

علامه منصور بن محر تميي المروزي السمعاني الشافعي التنوفي ٩٨٩ ه تكصيح بين:

بعض تفاسیر میں ندکور ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے ہجرت کرنے کا قصد کیا تو ان کے پاس ابی بن خلف آیا 'اوران سے کہا کہ آ پ اوران سے کہا کہ آ پ اوران سے کہا کہ آ پ اپنی اونٹنیوں پر ففیل اور ضامن مقرر کیا ' پھر کہا کہ آ پ اپنی اونٹنیوں پر ففیل اور ضامن مقرر کیا ' پھر جب ابی بن خلف نے لیے جیے کو جب ابی بن خلف نے لیے جیے کو جب ابی بن خلف نے لیے جیے کو اس سے فیل کو طلب کیا تو ابی بن خلف نے لیے جیے کو اونٹنیاں اوا کرنے کا ضامن بتایا بھر جب رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابو بکرنے وہ اونٹنیاں لے لیں۔

marfat.com

تبيار القرآر

سے آیت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات میں سے ہے کیونکہ آپ نے اس غیب کی خبر دی جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا' اور بعد میں آپ کی خبر اور پیش گوئی کے مطابق پیش آیا۔ (تغیر السمعانی جہمے ۱۹۷ مطبوعہ دار الوطن ریاض ۱۳۱۸ھ) حافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعروف بابن العربی الممالکی المتونی ۳۳ ۵ھ کھتے ہیں: قرآن مجید کی ان آیات سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے:

(۱) میه آیات نبی صلی الله علیه وسلم کی نبوت کی دلیل آور آپ کامعجزه بین کیونکه ان آیات بین مستقبل کی ان خبروں کو بیان فرمایا جن کوعلام الغیوب کے سوااور کوئی نبیس جانتا۔

- (۲) اللہ تعالیٰ نے باطل کے ذریعہ مال کھانے کوحرام کر دیا ہے اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ جوا ہے۔ جوااس عقد کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک فریق کو معین نفع اور دوسر نے لریق کو معین نقصان لازم ہو مثلاً کوئی شخص دوسر ہے ہے اگر فلاں کام اس طرح ہوگیا تو تم مجھے سورو پے دو گے ورنہ میں تم کو دوسور و پے دوں گا' بیابتداء اسلام میں مروج تھا جیسا کہ اور کئی احکام حلال اور حرام کے بیان سے پہلے مروج تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل میں آیات نازل فرمادیں' اب صرف بیجا کرنے ہواکر دے تاکہ صرف بیجا کرنے ہواکر اے اور آگے نگلے والے کے لیے کوئی انعام مقرر کر دے تاکہ مسلمانوں کو شہسواری کی مشق ہو' لیکن گھوڑ سے سواروں کا باہم شرط لگا کر مقابلہ کرنا جا تر نہیں ہے۔ اس طرح بیجی جا تر نہیں ہے کہ لوگ از خود اس شرط پر رقم لگا کیں کہ فلال گھوڑ آگے نکلے گا۔
- (۳) ان آیات میں فرمایا ہے اس دن مومنین خوش ہوں گے'اللہ کی مدد ہے'اگر مسلمان مشرکوں کے خلاف کا میا بی پرخوش ہوں تا اللہ کی مدد ہے'اگر مسلمان مشرکوں کے خلاف کا میا بی پر مسلمان اس ہوں توبہ بالکل طاہر ہے' کیونکہ اس میں اسلام کی سربلندی اور دین کا غلبہ ہے' لیکن رومیوں کی کا میا بی پر مسلمان اس وجہ سے خوش ہوئے تھے کہ رومی اہل کتاب تھے اور وہ بہر حال نبوت کے قائل تھے'اور ان کو اس قوم کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا جو آسانی کتاب اور نبوت کی مشرتھی اور چونکہ مسلمانوں اور رومیوں میں بید قدر مشترک تھی اس وجہ سے مسلمان رومیوں کے غلبہ سے خوش ہوئے تھے۔ (عارضة الاحوذی جاس ۴۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۱۸ھ)

ہم نے تکھاہے کہ قدیم مفسرین میں سے زیادہ ترکی رائے یہ ہے کہ رومی صلح حدیدیہ کے دن ۲ ہجری کواریان پر غالب ہوئے کیکن بعض متاخرین نے تکھاہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکیین پر مسلمانوں کی فتح کا زماندایک ہی فتح اس کے مسلمانوں کو دو ہری خوشی حاصل ہوئی' بہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ٹابت ہے ۱۲۳۳ء ہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا مولد تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش محمدہ کو مسال کے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا مولد تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش محمدہ کو مسال کردیا۔

الله کے وعد اور وعید کامعنی اور ان کی خلاف ورزی کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O (الروم: ۱)

وعد کامعنی ہے کسی مفید اور ہاقع کام کی اس کے وقوع سے پہلے خبر دیٹا اور وعید کامعنی ہے کسی مصراور ہلا کت خیز کام کی اس کے وقوع سے پہلے خبر دیٹا۔ بیصرف رومیوں کی فتح کی خبر میں مخصر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے امور میں سے معلی چیز کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور جس چیز کے وقوع کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرنا' کیونکہ کسی چیز کا خبر کے مطاف واقع ہونا کذب ہے اور اللہ سے انہ پر کذب محال ہے۔

وعده كى خلاف ورزى كرنا بالا تفاق الدتعالى برعال ب كيوكم كن سافعام كا وعده كرفاود كراس وافعام تدوير باعث الاست ب اورتعم اورميب ب سويدالله تعالى ك ليحال ب كدوه كم فنس سدانعام اوراكرام يا اجروالواب وعده فریائے اوراس کواجروالواب نددے۔اوروعید کے خلاف کرنے کو کرم اور رقم سے تبییر کیا جاتا ہے مثلاً کو فی مخص سے آگرتم نے چوری کی تو میں تمہارے ماتھ کا اندوں گا میر جب وہ چوری کرے تو دہ مخض اس کومعاف کردے اور اس کومز انددے تو اس کوکرم اور رحم کہا جاتا ہے اور بیہ باعث ملامت نہیں ہے بلکہ لائق تحسین ہے موا**نند تعانی نے کا فروں کو کفر اور شرک** برجس دائی عذاب اورسزا ک خبر دی ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا اس پرمسلمانوں پرانفاق ہے کیکن گندگارمسلمانوں کوافلد تعالی نے جس سزای خبر دی ہےان میں سے اللہ تعالی بعض کنا مگار مسلمانوں کومعاف کردے گا اوران کومزانہیں دے گا اور یهاس کا کرم ہوگا' اورگنه گارمسلمانوں کواس کا سزا نہ دینا اس کی وحمید کی **صرف ظاہری اورصوری خلاف ورزی ہے حقیقی خلا**ف ورزی نبیں ہے کیونکہ جو بھی وعید کی آیتی ہیں ان میں بیقد محوظ ہے کہ اگر میں جا اگر میں معاف ند کروں (تو سزادوں م) مثلًا سود کھانے پر زکوۃ ندویے پر عماز ندر سے پر اورجموٹ بولئے برقر آن جید میں وعید کی آیات میں اور اللہ تعالی نے ان كاموں برسزاكى خبرسنائى بيمكران تمام سزاؤل ميں يەقىد محوظ بىكداكر مين جامون (تويدسزادون كا) يا اكر مين معاف ته كروں (توبير سزا دوں كا)اس ليے اللہ تعالی اپنے كرم ہے جن كنه كارمسلمانوں كومعاف كردے كا و واس كی وعيد كی خلاف ورزى نبيس ہوكى اوراس كوكذب يا جموث نبيس كها جائے كا او ية قيداس ليے طوظ ہے كة قرآن مجيد مس متعدد جك بيآيت ہے يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء المائده: ١٨ وه جس كوچا ب كامعاف كرد عال اورجس كوچا ب كاعذاب د عاكا اورمتحدد آیات میں سلمانوں کو بیر غیب دی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ایخ کناموں کی معافی جا ہیں اور کتنی بی آیات میں اللہ تعالی نے توبر نے كا حكم ديا ہے اور كتنى بى آيات ميں فرمايا ہے كدوه كنا بول كو بخشفے والا ہے اور يمال تك فرمايا ہے:

قُلْ يُعِبَدِي أَلَيْنِ إِن أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُومُ لا تَعْتَظُوا مِنْ رَحْمَة الله ط إِنَّ اللَّهَ يَغُوفُ اللَّهُ وَ بَرِيعًا ط إِنَّهُ هُو علم كيا ب الله كار مت سه مايس ند بو بي الله تمام كنابول الْعَعُورُ الرَّحِيْمِ ٥ (الرم: ٥٣)

سواگر اللہ تعالی مسلمانوں کے گناہوں کی سزا کومعاف نہ فرمائے تو الی تمام آیات کا خلاف لازم آئے گا' اس کیے مسلمانوں کی وعید کی تمام آیات میں بیرقید کموظ ہے کہ اگر اللہ معاف نہ فرمائے یا اگر اللہ ان کوسزا دینا جا ہے تو ان کوسزا سطے گی ورنتہیں' اوراس قید کوصراحیۃ ذکر تیس فریایا تا کہ مسلمان معصیت کے ارتکاب پر دلیر ندہو جائیں' اور جب اللہ تعالی مسلمانوں کو معاف فرمائے گا تو بیفا ہری اورصوری طور برآیات وعید کےخلاف ہو گاحقیق طور برآیات دعید کی خلاف ورزی نہیں ہو گی ور ند الله تعالى كے كلام ميں كذب لازم آئے گا اور سے حال ہے۔

ہم نے جو بیلکھا ہے کہ سلمانوں کی آیات وعید کی بد ظاہر خلاف ورزی ہوگ اس کی وجد بیا ہے کد کفار کی آیات وعید کی

مطلقاً خلاف ورزی نبیس ہوگی کیو تکہ اللہ تعالی کفر وشرک کومطلقاً معاف نبیس فرمائے گا' قر آن مجید میں ہے: ب شک الله اس کومعاف شیس کرے گا کہ اس کے ساتھ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ إِنْ يُتُعُرُكُ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

شرک کیا جائے اور اس ہے کم گناہ کوجس کے لیے جاہے گا معاف

آپ کہے: اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر

كومعاف فرماد كالاب شك ده بهت بخشف والاكب مدرم فرمان

لِمَنْ تَشَاعُ \* (الساء: ٨٨)

خلاصہ بے کہ اللہ تعالی کا اسے وعد کی خلاف ورزی کرنا مطلقا محال ہے اور گناہ گارمسلمانوں کی آیات وعید کی خلابری اور صوری طور

پر مخالفت فرمائے گا اور اس کی حقیقی خلاف ورزی کرتا محال ہے اور کفار کی جوآیات وعید ہیں ان کی خلاف ورزی مطلقا محال ہے۔ و نیا وار لوگوں اور دین وار لوگوں کی سوچ اور فکر کا فرق

اس کے بعداللہ تعالی نے فرمایا: وہ ظاہری دنیاوی زندگی کاعلم رکھتے ہیں اور وہ آخرت ہے وہی غافل ہیں O(الروم: 2)

یعنی اکثر لوگ کفار ہیں اور ان کوصرف دنیا کاعلم ہے اور ان کو دنیا کاعلم بھی کامل نہیں ہے' ان کو دنیا کاعلم صرف ظاہری ہے' وہ دنیا کی رنگینیوں' اس کی زیبائشوں' اس کی لذتوں اور دنیا میں کھیل کود کی انواع اور تجارت اور حصول آمدنی کے ذرائع اور عیش وعشرت کی اقسام کاعلم رکھتے ہیں اور وہ دنیا کے باطن کونہیں جانتے' دنیا ہیں مستخرق ہونے کے ضرد کو اور دنیاوی عیش وعشرت' شکوہ اور سلطنت کے وبال کونہیں جانتے وہ دنیا کی فناسے غافل ہیں اور اس وجہ سے وہ آخرت اور قیامت اور مرنے بعد دوسری زندگی کے بھی منکر ہیں۔

حسن بُصری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ دنیا داروں میں سے لوگوں کوکوئی سکہ دیا جائے تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کھر ا ہے یا کھوٹا ہے ادراس میں کوئی خطانہیں کرتے۔

ضحاک نے کہا دنیا دارا پنے محلات (بنگلوں اور کوٹھیوں) کے بنانے کے طریقوں کو نہریں نکالنے کو اور فصلوں اور باغات اگانے اوران کی کاشت کے طریقوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اکثر لوگ نہیں جانتے اس کامحمل ہے وہ امور دین کونہیں جانتے اور اس آیت میں فرمایا ہے وہ جانتے ہیں اور اس کامحمل بیان فرما دیا ہے' وہ ظاہری دنیاوی امور کو جانتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا اور یہی لوگ عافل ہیں بعنی بیالوگ دنیا کے ظاہری امور میں اس قدر زیادہ مستغرق اور منہمک رہتے ہیں کہ انہیں قیامت کا' مرنے کے بعداعضے کا اور آخرت کا اور جزاء اور سزا کا کوئی خیال نہیں آتا' اور بیتو حیوانوں کی زندگ ہے جوصرف دنیا کی ظاہری چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور انہیں آخرت کا کوئی تیانہیں ہوتا۔

دنیادار کوگ صرف طاہری چیزوں اور طاہری کاموں میں مشغول رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے اسرار منکشف نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے اسرار منکشف نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے مجت انہیں دنیا کے معاملات اور دنیا کے کاموں کی تدبیر اور اس کے حصول کے منصوبوں اور طریقوں سے عافل کردیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا آرشاد ہے: کیاوہ آئے نفول میں (اس پر) غور نہیں کرئے کہ اللہ نے آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ ہی مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے ضرور منکر ہیں 0 کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا لیس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دکھے لیتے جوان سے زیادہ توت والے سے انہوں نے زمین میں بل چلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا' ان کے پاس رسول واضح ولائل لے کر آئے سے تو اللہ کی بیشان نہی کہ ان پرظم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پرظم کرتے ہے 0 پھر برے کام کرنے والوں کا براانجام ہوا' کیونکہ وہ اللہ کی آبتوں کی تکذیب کرتے ہے اور ان کا فداتی اڑا تے سے 0 (الروم: ۱-۸)

انسان کے اپنے نفس اور خارجی کا سکات سے اللہ تعالی کی تو حید پرولال

اللہ تعالیٰ نے الروم: ۸ میں تو حیداور حشر پر دلیل قائم کی ہے اور بیددلیل دو انتبار سے قائم کی ہے ایک انسان کے اپ تقس کے اعتبار سے اور دوسری دلیل خارج کے اعتبار سے قائم فرمائی ہے انسان کے اپنے نفس میں اور اس کے جسم کے اندر ایسے شواہد موجود میں جواللہ تعالیٰ کے وجود اس کی تو حیداور حشر پر دلالت کرتے ہیں۔ انسان اپنے جسم کے اندرغور کرے اس کے جسم میں معدودے معدوکے اوپرایک منفذ ہے اور معدودے نے بھی ایک منفذ ہے اوپر والے منفذ ہے تو اصلاحدہ کے ایک داخل ہوتی ہے اور قال وقت نے والے منفذ کا منہ بند ہو جاتا ہے کا پھر جب غذا معدو میں حاصل ہو جاتی ہے تو معدوای میں ہمنم کاعمل کرتا ہے اور قلا کو بہتا ہے 'اور اس کا جو ہر مصفی جگر کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور جو تی بھیٹ اور فضل دہ جاتا ہے وہ تی منفذ ہے بردی آن من کی طرف روانہ کر دیتا ہے 'پھر جگر میں اس کا دو سرا ہشم ہوتا ہے 'بھر اس غذا کے جو ہر مصفی کوخون کی شکل میں نشقل کرتا ہے اور اس کے تیجے ہیں اور خون کی طرف روانہ کرتا ہے جس میں پیچھ خون بھی ہوتا ہے اور خون کو بڑی رکوں کی طرف روانہ کرتا ہے اور اس کے تیجے میں اور خون کو بڑی رکوں کی طرف بیجے ہیں اور خالص پانی کو مثانہ کی طرف روانہ کر ویتے ہیں 'معدہ کے منہ پر ایک غدود بنا ہوا ہے جس کولیا ہے ہیں اس سے ایک سیال مادہ خارج ہوتا رہتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں خون میں جوضرورت سے زیادہ شکر ہوتی ہے وہ اس سیال مادہ سے جل جاتی ہے اگر لبلیہ کمزور ہوتا تا ہے ۔

تمام انسانوں کے جسموں میں بیدواحد نظام ہے جو غذا کوخون اور گلوکوز کی شکل میں تبدیل کرتا ہے اور ای خون اور گلوکوز ہے انسان کی اور اس کے تمام اعضاء کی حسب ضرورت نشو دنما ہوتی رہتی ہے اور اسی خون ہے اس میں حرارت قائم رہتی ہے اوراس میں حرکت کرنے کی توانائی برقرار رہتی ہے اور تمام انسانوں میں اس نظام کا واحد ہونا اس پر ولالت کرتا ہے کہ اس کا خالق بھی واحد ہے کیونکہ اگر انسان کی بقا اور اس کی نشو ونما کے خالق متعدد ہوتے تو وہ اس کی بقاء اورنشو ونما کے اپنے اپنے صاب سے اسباب بناتے 'لیکن جب انسان اینے اندرو مکھنا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کراس کی موت تک اس کی بقاء اور اس کی نشو ونما کا ایک ہی نظام ہے جس کے ذریعہ اس کی کھائی ہوئی غذا ہضم کے مراحل طے کر کے خون اور گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے اور تاحیات اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہی ایک نظام اس کوزندہ اور متحرک رکھتا ہے تو اس سے واضح ہوا کہ اس نظام کو بنانے والابھی ایک ہے اس کے متعدد خالق نہیں ہیں سوجب انسان اپنے اندرغور وفکر کرے تو وہ نظام واحد کے تحت جی ر ہا ہے اس طرح جب وہ اپنے نفس سے خارج اور باہر دیکھے تو خارج اور باہر کی و نیا میں نظام واحد کار فرما ہے جس طرح اس کے اندر غذا کوخون بتانے کا نظام واحد ہے ای طرح اس کے باہراس غذا کے حصول کا نظام بھی واحد ہے مٹی میں جج ڈالا جاتا ہے پھر پانی 'ہوا'سورج کی شعاعیں اور جاند کی کرنیں اس بچ کوغذا کی شکل میں ڈھالنے کے لیے اپنا اپنارول اوا کرتی ہیں۔اور اس بحمری ہوئی اور پھیلی ہوئی عظیم کا سّات میں ایک نظام جاری ہےاور اس نظام کی وحدت میہ بتاتی ہے کہ اس کا خالق بھی واحد ہے سوانسان اینے اندرد کیسے تو اللہ تعالی کی تو حیدنظر آتی ہے اور اپنے باہرد کیسے تو اس کی تو حید دکھائی دیتی ہے اس کی تو میا ہے: عقریب ہم ان کواجی نشانیاں اس کا ننات میں اور ان کے سَنْرِيْمِمُ إليتِنَافِي الْافَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَكَّنَ اليے نفون من وكها تي محر حق كدان يرمنكشف بوجائ كاك ا لَهُمُ إِنَّا أَلِكُ الْحَقُّ ( مَمَ اسجده: ar)

الله می برحق ہے۔

اور زرتنبر آیت میں فرمایا ہے: کیا وہ اپ نغنول میں اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ عی مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ (الرم، ۸) الروم: ۸ میں پہلے انسان کے اپ نفنوں کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور پھر کا ننات کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور جم اسجدہ ہے۔ میں پہلے کا نکات کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور پھر انسان کے نفوں کے دلائل کا ذکر کیا ہے کی کے انسان کا اپ نفس کی معرف ماصل کرنے اور اس کو جانے سے زیادہ قریب ہے اور سور آ الروم سور کے انسان کا ایک معرف ماصل کرنے اور اس کو جانے سے ذیادہ قریب ہے اور سور آ الروم سور کا تھا کہ انسان کا ا پرتر تیب مصحف میں مقدم ہے اس لیے تریب کی دلیل کو پہلے ذکر کیا اور بعید کی دلیل کو بعد میں ذکر کیا۔ قیامت اور حشر پرولائل

انسان اپنے جیسے اجسام کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی عمر طبعی پوری کر کے مرجائے ہیں اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کا نتات بھی ایک دن فنا ہو جائے گی پھراگر انسانوں کو دو بارہ زندہ کر کے ان سے ان کے اعمال کا محاسب نہ یا جا اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو جڑا اور سزانہ دی جائے تو پھر لازم آئے گا کہ انسانوں کو پیدا کرنامخش عبث اور بے فائدہ تھا اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کر بے کاموں کو ترک کر ہیں یانہ کر ہیں اور بُرے کاموں کو ترک کر ہیں یانہ کر ہیں ، پھراگر وہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان سے بیہ حساب نہ لے کہ انہوں نے نیک کام کیا ہے اور برے کاموں پر کی جائیں تو پھران کو آزادی عمل کے اختیار دینے کا اور رسولوں کو نیک کاموں پر ثواب کی بشارت دینے اور برے کاموں پر عفراب سے ڈرانے کے لیے بیجینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بیسار اسلسلہ عبث اور رائگاں ہوگا ' نیز انسانوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب اور برے کاموں پر کسی اجراور ثواب کی تو تع ہواور برے کاموں پر کسی گرفت اور مزاکا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہوگی جب انہیں نیک کاموں پر کسی اجراور ثواب کی تو تع ہواور برے کاموں پر کسی گرفت اور مزاکا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہوگی جب انہیں نیک کاموں پر کسی اجراور ثواب کی تو تع ہواور برے کاموں پر کسی گرفت اور مزاکا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہوگی جب انہیں نیک کاموں پر کسی اور جزاء اور مزاکیان ہو۔

ہم ویکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض انسان دوسرے انسانوں پرساری عمرظلم کرتے رہتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا مہیں ملتی اور بعض انسان ساری عمرظلم سہتے رہتے ہیں اور ان کو ان کی مظلومیت پر کوئی جزانہیں ملتی 'پس اگر اس جہان کے بعد اور کوئی جہان نہ ہو جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کی جزا ملے اور ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزاء کے رہ جائے تو بیداللہ تعالیٰ کی تحکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہوا کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہو جہاں ظالم کو سزا اور مظلوم کو جزو لیے اور بیدعالم آخرت 'حشر ونشر اور جزاء اور سزاکی ولیل ہے۔

اور وقوع قیامت پردلیل میہ کے کا انسان کی تنگی یا بدی کا سسله اس کی موت پرختم نہیں ہوجاتا 'انسان نے نئی کے مظاہر
اور مشاعر جو بنا دیے ہیں جب تک وو باتی رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں نئیوں کے تکھے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا مثلا ایک مسلمان نے کوئی سمجہ بنا وی ہے کوئی و بی ائبر بری یا و بی مدرسہ بنا دیا ہے کوئی جبتال بن دیا ہے تو جب تک ان میں نئی گام ہوتے رہیں گے اس کے اعمال نامہ میں نئیکوں کو تکھا جاتا رہے گا 'ای طرح اگر کسی انسان نے کوئی بت خانہ بنا دیا ہے 'یا گائی کا کوئی اڈہ بنا دیا ہے تو جب تک ان میں گناہ ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کو تھا جاتا رہے گا 'اور جب تک اس کا اعمال نامہ کمل نہیں ہوجاتا اس کو جز ااور سز انہیں ملے گی اور جب تک اس جہان میں کی کی نیکی یا برائی کا ایک اثر بھی تک اس کا اعمال نامہ کمل نہیں ہوگا 'اس لیے تمام انسانوں کے اعمال ناموں کو کمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تمام جہان کوختم کر دینا ہی قیامت ہے 'اس لیے ہر مظلوم کی دادری اور ہر ظالم کوسرا دینے کے لیے مروری ہے کہ اس جہان میں قیامت ہو بات کو بعد دوسراجہان قائم کیا جائے۔

مزوری ہے کہ اس جہان میں قیامت ہر یا کی جائے اور اس جہان کے بعد دوسراجہان قائم کیا جائے۔

مزوری ہے کہ اس جہان میں قیامت ہر یا کی جائے اور اس جہان کے بعد دوسراجہان قائم کیا جائے۔

الموری ہے کہ اس جہان میں قیامت ہر یا کی جائے اور اس جہان کے بعد دوسراجہان قائم کیا جائے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: کیاانہوں نے زمین میں سفرنہیں کیا 'پُس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جوال سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین میں بل چلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کوان سے زیادہ آباد کیا تھا 'ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بیشان نہ تھی کہ ان برظلم کرتا لیکن وہ خود بی اپنی جانوں برظلم کرتے تھے • (الروم: ۹)

بعن كيا الل مكرن الى آ تكسول سے سفر كردوران ان لوكوں كة خاركون ديكما جوز من من مل جلات عداورالل مكر سے زیادہ بلند عمارتیں بناتے تھے رسول ان کے پاس مجزات کے اوراحکام شرعید کے کرآئے ان رسولوں کوئیس مانا اوران کے احکام کا انکار کیا 'اوراللہ نے ایسانہیں کیا کہ بغیر کسی رسول کو بھیج اور بغیر دلائل قائم کیے اوران سے سی مناہ سے بغیران . قوموں کو عذاب بھیج کر ہلاک کر دیتا جس کو بہ ظاہر ظلم کہا جا تا ( کیونکہ حقیقت میں اگر وہ اس طرح کرتا بھی تو بیہ اس کاظلم شہوتا کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک ہیں ) لیکن وہ لوگ شرک اور نا فر مانی کر کے خودا پنی جانوں برظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا: پھر برے کام کرنے والوں کا براانجام ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آ نتوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا فداق اڑاتے تھے 0 (الرم:١٠)

اس آیت میں السوای فرمایا ہے سے میعد تعلی کے وزن پر ہے اور اسواکی تانیث ہے سے معت مصبہ کا صیغہ ہے اسم تعقیل نہیں ہے کیونکہ اس میں عیب کامعنی ہے اور جولفظ افعل کے وزن پر ہواور اس میں رنگ اور عیب کامعنی ہو وہ صفت مشتبہ ہوتا ہے۔ اس کامعنی برااور و بیج ہے جس طرح حنی احسن کی تا نبیث ہے سیعنی اس کی ضد ہے السف و اسم مصدر ہاس کامعن ہے براکام کرنا' بے جاسلوک کرنا' اور السُّوء اسم جامہ ہاں کامعیٰ ہے برا السوجل السُّوء کامعیٰ ہے برکارآ دی۔اس آیت میں الشوای کامعنی ہے شرک کرنا کیونکہ وہ سب سے برا کام ہے نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کی تکذیب کی اللہ کی آیات سے مراوقر آن مجید ہے یا سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ولائل اور آپ کے معجزات ہیں یا خود آپ کی ذات مقدسہ مراد ہے کفار مکہ آپ کا نداق اڑاتے تھے آپ کا انکار کرتے تھے اور شرک کرتے تھے اوربیسب سے برے کام میں اس مجسے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔

پہلی آیت میں میہ بتایا کہ سابقہ امتیں اپنے نہیوں کا انکار کر کے کفر کی مرتکب ہوئیں اور عذاب کی مستحق ہوئیں اور اس آیت میں بنایا ہے کہ کفار مکہ بھی ان کی طرح سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اٹکار کر کے کفر کے مرتکب ہوئے اور دوزخ

تبياء القرآي

## ربرور چو سروه س 🕦 سربرو سري چروه الله كليل بار كلوق كويداكرتا ب كاراس كودوباره پيدافر مائ كان يحرتم (سب) اى كى طرف لونائ جاؤ م 10 اور حس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین مایوس ہو جائیں مے O ادر ان کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے هِمْ كَفِي يَنَ ® وَ يُومَ تَقَوَّمُ السَّاعَةُ يُه والانہیں ہو گا اور وو (خود) اینے شرکاء کے منکر ہو جا کیں گے 🔾 اور جس ون قیامت قائم ہو گی اس دن لوگ متنا رے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک ممل کیے تو ان

# جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا O اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کی تو ان (سب) کو عذاب میں پیش کیا جائے گا <u>ڔؘ</u>ڹٷڝؙػٷؽ کے وقت اللہ کی سبیج کرو اور جب تم صبح کو اٹھو O اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسانوں میں زمینول میں اور پچھلے بہر اور دوپہر کو O وہ زندہ کو مردہ ہے نکالاً اور مردہ کو زندہ سے نکالی ہے ' اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اوراس طرحتم ( قبرول سے ) نکالے جاؤگ 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله پہلی بارمخلوق کو بیدا کرتا ہے کھراس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا' پھرتم (سب)ای کی طرف لوٹائے

للد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ پہلی بار مخلوق کو بیدا کرتا ہے کھراس کو دوبارہ بیدا فرمائے گا کھرتم (سب)ای کی طرف لوٹائے اؤ کے 10ورجس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین مایوس ہوجا کیں گے 10وران کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی فاعت کرنے والانہیں ہوگا اور وہ (خود)اپنے شرکاء کے منکر ہوجا کیں گے 10ورجس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مشر ہوجا کیں گے 0 (الروم:۱۱۔۱۱)

مت کے دن مشرکین کے احوال اور اہلیس کے صیغہ کی تحقیق

· ( تبغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۷۴۸ ۲)

ونیا چیں پہلی باراللہ تعالیٰ انسان کونطفہ سے بیدا فرما تا ہے اور پھر آخرت میں اس کو دوبارہ بیدا فرمائے گا'اس کے بعد کومخاطب کر کے فرمایا پھر حساب اور جزاء اور سزاکے لیے تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے'اس آیت میں حصر ہے بیٹی گومی اور کی طرف نہیں چیش کیا جائے گاتم سب کوصرف اس ایک انتہ اکا کمین کی بارگاہ میں چیش کیا جائے گا۔ ''اس کے بعد فرمایا: اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجر بین ماہوس ہوجا کیں گے O(الروم: ۱۲)

marfat.com

والفآ

بكدتم

٥

اس آیت بین اور نوٹ کے لیے 'یسلسس ' کالقظ ہے : طامہ سین بین کورا فب استحیاتی ہوئی ہو ہو ہواس کا کھی بیان کرتے ہوئے ایک بعض ہوئی ہو اس کو اہل کہتے ہیں اس سے ابلیس ما خوذہ کہ بی بارالیا ہوں ہے کہ جب کسی بارالیا ہوں ہے کہ جب کسی خوص کے خلاف بہت دلائل قائم کر دیئے جاتے ہیں تو اس پرسکوت طازی ہوجاتا ہے اور وہ جران اور پر بیٹالن ہو کر جب کسی خوص کے خلاف بہت دلائی ہوجاتا ہے اور کیا نہیں کہنا ایسے موقع پر کہا جاتا ہے اَبَلَسَ فلان بینی جب وہ اپنی جب منطقع ہوئے کے بعد خاموش ہوگیا۔ (المفردات ناص ایک ملبور کمتہ زار صطفی الباز کمدکر مہ ۱۳۱۸ ہوں)

علامہ راغب کا یہ کہنا سی خبیں ہے کہ البیس بھی ای سے ماخوذ ہے کونکہ اگر ایسا ہوتا تو ابلیمی معرف ہوتا حالا نکہ قرآن و مجید میں البیس غیر منصرف ہے۔ اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ مجی ہے اور علم ہے اور اگر اس کوعر بی کہا جائے اور ابلاس سے مشتق مانا جائے تو پھر اس کا غیر منصرف ہونا شاذ ہوگا۔

اس کے بعد فر مایا اور ان کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ الالیۃ (الروم: ۱۲۱۳) قیامت کے دن بت مشرکین سے بے زاری کا اظہار کریں گے اور مشرکین بتوں سے بے زاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے نہ یہ ہمارے خدا میں نہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں 'پھر مونین اور کا فرین الگ الگ ہوجا کیں گے جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا ہے:

دَامْتَازُواالْيَوْمَ أَيُّهَاالْمُجْرِمُونَ (يُس:٥٩) الكرمواة ع (يَكوكارول ع) الكرمواة -

اور بیرحالت ان کی مایوی پرمترتب ہے گویا پہلے وہ مایوں ہوں گے 'پھران کو نیکو کاروں سے الگ کھڑا کر کے ان سے مایوں کیا جائے گا ہور کے ان سے مایوں کیا جائے گا ہور کیا جائے گا اور کا فروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور قیامت کا ذکر کم کر مایوں کیا جائے گا اور قیامت کا ذکر کم مرز فر مایا ہے تاکہ لوگ قیامت سے ڈرین کفار ایمان لے آئیں اور فساتی برے عمل ترک کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ مونین اور کا فرین ایک دوسرے سے کمس طرح الگ الگ ہوں گے۔

جنت مين ساع كي تحقيق

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو جنت میں خوش وخرم رکھا جائے گان وریے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جماری ملاقات اور جماری آیات کی تکذیب کی تو ان (سب) کوعذاب میں چیش کیا

قیامت کے دن لوگ منتشر ہوں سے ہیا جمال تھا اب اس کی تفصیل بیان فر مائی کیمومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کا فروں کو دورخ میں ۔

ان کو جنت میں خوش وخرم رکھا جائے گا اس کے لیے اس آیت میں بیالغاظ ہیں: فصع فبی دوصة بعورون۔ ضحاک نے کہا الروضة کامعنی جنت ہے بینی باغ اور اس کی جمع ریاض ہے لینی جنان 'بعض علاء نے کہا جو باغ او نچی جگہ پر ہوا اس کو الروضة کہتے ہیں' اور بعض علاء نے کہا جو باغ بست زمین پر بنا ہواس کو الروضة کہتے ہیں' امام قشیری نے کہا جس تالا بے کے اردگر دہ مبز و ہواس کو الروضة کہتے ہیں۔

سی کے کہا بے حسوون کامعنی ہے ان کی تعظیم اور تھریم کی جائے گی اور مجاہد اور قباد وہ نے کہا ان کونستیں وی جا تیں گئا السدی نے کہا وہ خوش اور مسرور ہوں سے اور عرب کے مزد یک الحمر و کے معنی فرح اور خوشی ہے ای طرح جو ہرگیا ہے بھی کھ

-4

کی بن ابی کثیر نے کہا وہ جنت میں سائ کریں گے؛ یعنی گانے کی آ دازیں نیں گے؛ اور جنت کے ہر درخت سے تہتے اور تقدیس کے غنا کی آ دازیں سنائی دیں گی ' امام اوزاع نے کہا اللہ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل سے زیادہ کسی کی حسین آ داز نہیں ہے ' اور جنب وہ غنا شروع کرتے ہیں تو ساتوں آ سانوں اور زمینوں کی تہتے اور نماز منقطع ہو جاتی ہے اور جنت کا ہر درخت ان کے غنا کو دہرا تا ہے اور جنت کی حوریں بھی نغمہ سرا ہوتی ہے اور مزامیر بجاتی ہیں اور پرند ہے بھی خوش الحانی سے گاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی طرف و تی کرتا ہے اس نغمہ کو دہراؤ اور میر ہے ان بندوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو مزامیر شیطان سے محفوظ رکھا تھا ' تو وہ خوش الحانی اور دوحانی آ وازوں کے ساتھ نغمہ سرا ہوں گے اور حوروں اور فرشتوں کی مزامیر شیطان سے محفوظ رکھا تھا ' تو وہ خوش الحانی حضرت داؤد سے فرمائے گا کہ آ ہے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوکر میر کی آ وازیں اور وہ نہایت خوش گوئی کے ساتھ اللہ تعالی کی تجدیر کریں گے جس سے سننے والوں کی لذت دوبالا ہوجائے گے۔

(التذكره في احوال الموتى وامورالالنحرة ج عص ١٦١٦-١٦١ وارا لبخارى المدينة المنورة ١٣١٠ه والجامع لاحكام القرآن جز ١٦١ص١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هُ علامه قرطبي نے اس روايت كو عكيم ترفدي كے حوالد بے فقل كيا ہے اور اس كى سند كا حال جميں معلوم نہيں )

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم النعلی النیشا پوری التوفی ۲۲۲ ھاپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں 'ہر دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان میں اور زمین میں فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلنداور افضل درجہ ہے' اس سے جنت کی منہریں نکلتی ہیں اور قیامت کے دن اس پرعرش رکھا جائے گا۔ (منداحہ ج۵سام سن التر ذی رقم الحدیث:۳۵۳۱ سن النہائی رقم الحدیث:۳۵۳۱ المتدرک جام ۸۰) یہ من کر ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا یا رسول اللہ! مجھے اچھی آ وازیں بیند ہیں 'کیا جنت میں الحجی آ وازیں ہول گی؟ آپ نے فرمایا: ہاں اس ذات کی شم جس کے قضہ وقدرت میں میری جان ہے! بے شک اللہ تعالی جنت میں ایک درخت کی طرف وجی فرمایا: ہاں اس ذات کی شم جس کے قضہ وقدرت میں میری جان ہے! بے شک اللہ تعالی جنت میں ایک درخت کی طرف وجی فرمائے گا! میرے وہ بندے جومیری عبادت اور میرے ذکر کی وجہ سے سار گیوں اور مزامیر کوئیس سنتے شے ان کوسنا کو' بھر وہ درخت بلند آ واز سے اللہ تعالی کی شبح اور تقذیس میں اتی خوش آ وازی سے نغم سرا ہوگا کہ مخلوق نے اس طرح کا نغمہ اس سے بہلے نہیں سنا ہوگا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت فر مارہے ہے 'آپ نے جنت کا ذکر کیا اور جنت میں جوحوریں ہیں اور دوسری نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا 'ایک اعرابی لوگوں میں سب سے بیچھے بیٹھا ہوا تھا ' اس نے گھٹنے کے بل کھڑے ہوکر کہا: یا رسول اللہ! کیا جنت میں ساع ہوگا؟ آپ نے فر مایا: ہاں! اے اعرابی جنت میں ایک وریا ہے اس کے دونوں کناروں پرخوب صورت لڑکیاں ہوں گی جو اس قدرخوش آ وازی کے ساتھ گارہی ہوں گی کہ گلوت نے ایس آ واز کم می ہوگا ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابوالدرداء سے پوچھاوہ کیا گارہی ہوں گی؟ انہوں نے کہا ہے اہل جنت کی سب سے افضل نعمت ہوگی۔

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایسے درخت ہیں جن پر چاندی کی گھنٹیاں لئکی ہوئی ہیں 'جب اہل جنت کو ساع کی معال مواہش ہوگی تو اللہ عز وجل عرش کے نیچے سے ایک ہوا بھیجے گا اور اس ہوا کے چلنے سے وہ گھنٹیاں بجے لگیس گی اگر زمین والے ان کی آ وازوں سے س لیس تو وہ فرط مسرت اور دجد سے مرجا کیں۔

۔ سلمان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا تمیا آیا اہل جنت کے لیے عاع ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک درخت ہے جس کی جڑسونے کی ہے اور اس کے چے جاندی کے ہیں اور اس کے پھل موتی 'زمرداوریا قوت ہیں' اللہ ہجانہ و تعالی ایک

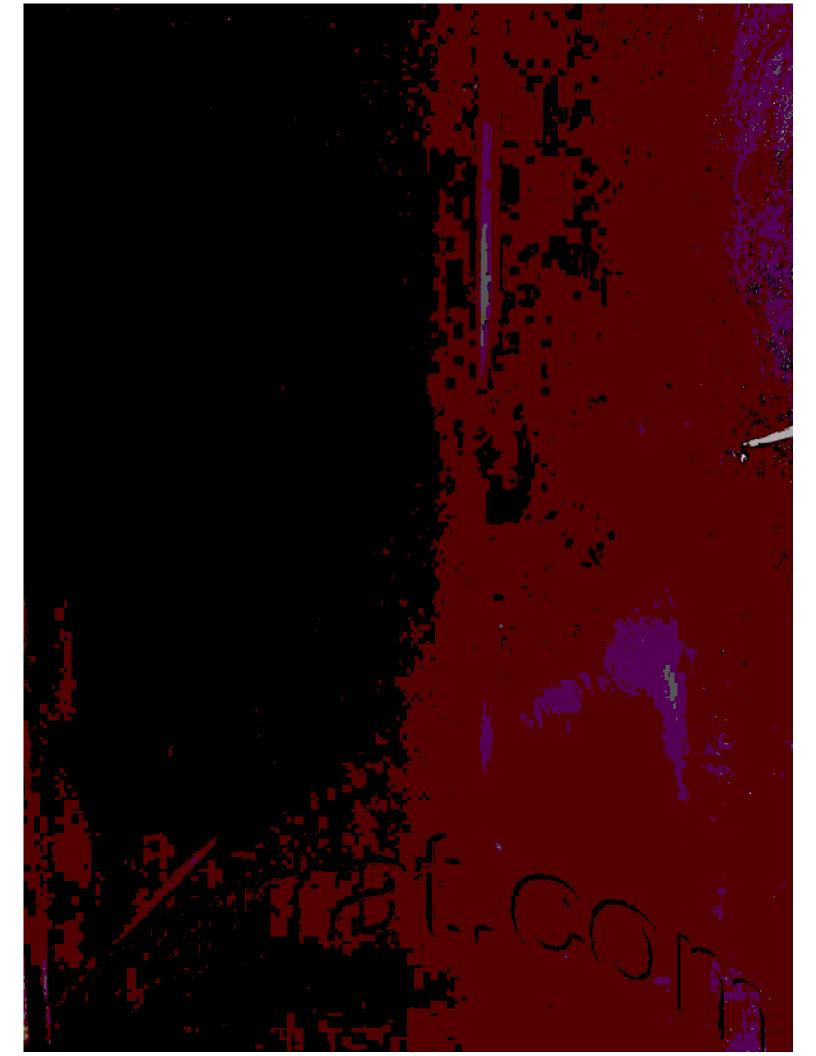

ہوا ہیے گا جس سے وہ ایک دوسرے نے کرا کمی کے اور کی مخص نے اس سے زیادہ حسین آ واز بھی ہیں گئی ہوگی۔ (الکھند والبیان نے میں ۱۹۹۱ مطبوعہ داماحیا والزائد العربی ہوت مہم میں

بہتام چزین نعتوں سروراوراکرام پر شمل ہیں اور قرآن مجید میں ہے: فَلَا تَعْلَمُ فَفَشَ عَلَا أَخْفِى كُلْمُ فِينَ قُرُوْا عَيْنِ عَلَا أَهُ فَا كُلُونَ كُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ پِمَا كُالْوَٰ اِنْفَلُونَ ۞ (اسجرون) کے لیے کیافتیں چمپا کردگی ہیں نیان کے (نیک) اعمال کی ج

ہ۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے ہیں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ فعتیں تیار کرر تھی ہیں جن کو کئی آ تھے نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے بلکہ بیدوہ ہیں جن کی میں نے تم کو اطلاع دی ہے اور جن کی میں نے تم کو اطلاع نہیں دی وہ اس سے بہت عظیم ہیں۔ (میج مسلم قم الحدیث ۲۸۲۳ منن این باجر قم الحدیث ۲۳۲۸)

السجدة: ١٤ اوراس مدیث سے جنت میں ساع کی نعمت کی تائید ہوتی ہے۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے (ونیا میں) عنا سناوہ جنت میں اس کے سننے سے محروم رہےگا۔ (نوادرالاصول ج ہم ١٨ الجامع المعنون مالدیث ١٩٣٤ میر مرد عالم الجامع المعنور قم الحدیث ١٨٣٧ میر مدیث معیف ہے

اور چونکہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعد دوسری ضدیمان فرماتا ہے اس لیے قیامت کے دن مومنوں کا حال بیان فرمایا : اور رہے وہ لوگ جنبوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کا حال بیان فرمایا : اور رہے وہ لوگ جنبوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کا کندیب کی تو ان (سب) کوعذاب میں پیش کیا جائے گا O (الروم: ۱۹)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس شام کے دفت اللہ کی تبیع کر داور جب تم صبح کواشو 0 اورای کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسانوں میں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دو پہر کو 0 وہ زندہ کومر دہ ہے نکالیا ہے اور مر دہ کوزندہ سے نکالیا ہے اور زمین کواس کے مرم ہوچانے کے بعد زندہ کرتا ہے اورای طرح تم (قبر دل سے) نکالے جاؤگے 0 (الردم ۱۹۔۱۷)

یا کچ نماز وں کے اوقات

اس آیت میں مسلمانوں کو عہادت کرنے کا تھم دیا ہے اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے۔
حضرت ابن عہاس رضی اللہ عہمانے فر مایا ان دونوں آیوں میں اللہ تعالی نے نمازوں کے اوقات کو بیان فر مایا ۔
مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت اس آیت کے اس حصہ میں ہے لیس شام کے وقت اللہ کی تیج کرواور فجر کا وقت اس حصہ مع ہے۔
اور جب تم صبح کو اٹھؤ اور دوسری آیت میں فر مایا اور پچھلے پہراس میں عصر کا وقت ہے اور فر مایا: اور دو پہر کواس میں قر مایا ہور پچھلے پہراس میں عصر کا وقت ہے اور فر مایا: اور دو پہر کواس میں قر مایا ہے: اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسانوں میں اور زمینوں میں ایر جو فر مایا ہے: اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسانوں میں اور زمینوں میں ایر معرف میں معرف مدے۔ (جامع البیان رقم الحدیث الاس میں معرف مدے۔ (جامع البیان رقم الحدیث الاس میں اللہ معلوم دار القریبوت ۱۳۱۵ھ)

سرسہ ہے۔ رہاں ہیں رہا ہے۔ اس آیت کامعنی اس طرح ہے ان پانچ اوقات کی نمازوں میں اللہ ہجانہ کی تیج کرو نماز کو تیج ہے اس لیے تعبیر فرمانیا کر تیج نماز کا جزے کیونکہ ثناء میں پڑھا جاتا ہے سب حانک الملھم اور رکوع میں پڑھا جاتا ہے سب حسان رہی العظیم سجدو میں پڑھا جاتا ہے سب حان رہی الاعلی اور اس آیت میں کل پرجز کا اطلاق کیا گیا ہے اورکل کوجز کا تا م ویا حما الراق المحدى اور آیتوں میں بھی نماز پر تبیع کا اطلاق کیا گیا ہے:

اور (نماز میں) اپنے رب کی حمد کے ساتھ تبیع کیجئے 'آفاب کو میں کا گور میں کا اور آفاد میں کا گور میں کا ور آفاد کی میں کا گور ہوں کا میں کا گور ہوں کا میں کا گور ہوں کا میں کا میں اور آفاد کے خروب سے پہلے کی میں اور دات کے بعض اوقات میں (مغرب اور عشاء کی نماز وں میں ) اور دان کے درمیانی کناروں میں اس کی تبیع سیجئے کے میں کا کہ آپ راضی ہوجا گیں۔

(ظہر کے وقت میں ) تا کہ آپ راضی ہوجا گیں۔

اور حدیث میں بھی نفل نماز برسبحة کا اطلاق کیا گیا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میر نے طیل صلی الله علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی ہے جن کو میں بالکل ترک نہیں کرتا (۱) مجھے ہر ماہ تین روز بر رکھنے کی وصیت کی ہے (۲) میں وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں (۳) اور یہ کہ میں سفر میں بالکل ترک نہیں کرتا (۱) مجھے ہر ماہ تین روز بر کھنے کی وصیت کی ہے (۲) میں وتر پڑھے الفتحی (چاشت کی نماز) کوترک نہ کروں۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث ۱۳۳۳ منداحہ ج میں ۱۵۳۵ میں میں میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سبحة (نقل نماز) بھی بیٹھ کر پڑھتے ہوئے۔ ہوئے نہیں دیکھاحتی کہ وفات سے ایک سال پہلے آپ سبحة (نقل نماز) کو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۵۷ منداحدج ۲ ص ۲۸۵) امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراجیم العلمی النیشا بوری متوفی ۷۲۷ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح یہ آیت: و محمد المک تنخو جون کک پڑھی اس کی دن کی تقصیرات کی تلافی ہو جائے گی اور جس نے شام کویہ آیت پڑھی اس کی رات کی تقصیرات کی تلافی ہو جائے گی۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۵۰۷)

(الكعف والبيان ج عص ٢٩٨ ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣٢ه ١٥)

اس کے بعد فرمایا: وہ زندہ کومر دہ سے نکالیا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالیا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم (قبروں سے) نکالے جاؤگے O(الردم:۱۹)

اس آیت میں بھی حشر ونشر پر دلیل ہے جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اس طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فمر مائے گا'اس کی مزید تفسیر آلعمران : ۲۷ میں ملاحظہ فر مائیں۔

## ومِنَ الْمِيَّةِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا ٱنْتُمُ بَشَرً

اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی ہے پیدا کیا پھر اب تم بشر

# تَنُتَشِرُونَ®وَمِنَ الْيَهِ آنَ خَلَقَ لَكُهُ مِّنَ اَنْفُسِكُمُ اَزْوَاجًا

و کر پھلتے جا رہے ہو 0 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تہاری ہی جس سے

جلدهم

marfat.com

بيار القرآر

رور نشانیاں ہیں O اور اس کی نشانیوں O اور ای کی نشانیوں میں ے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید پر قائم ور نشانیاں میں 0 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کیے ضرور نشانیاں ہیں O اور اس کی نشاغوں میں

تبياء القرأر

ع ٢٠

# وَالْإِرْضِ مُكُلُّ لَهُ عَنِتُون ﴿ وَهُو الَّذِي يَبُكُ وَ الْخَلْقَ

میں جو پچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار ہیں O اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار

## ثُمَّ يُعِينُاكُ وَهُواَهُونَ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْرَعَلَى فِي

پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اور آسانوں اور زمینوں میں اس کی

#### السَّمُوتِ وَالْرُضِ وَهُوَالْعَنِ يُزُالْحُكِيْهُ

سب سے بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلب اور بہت حکمت والا ب O

اللدتعالی کاارشاد ہے: اوراللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہاں نے تم کوئی سے پیدا کیا پھرابتم بشر ہوکر پھلتے جارے ہو ٥ (الروم: ٢٠)

انسان اوربشر کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر استدلال

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ای طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ
زندہ فرمائے گا'اوراس روال رکوع میں جتنی آیات ہیں ان سب میں بھی یہی دلائل دیئے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے بعد تمام
مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور اس کے ساتھ یہ دلائل بھی ہیں کہ یہ پوری کا نئات کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ بہت سے
خداؤں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے بلکہ یہ کا نئات اس خدائے واحد کی تخلیق کاعظیم شاہ کار ہے' اس مطلوب پر اللہ تعالی نے پہلے
انسان کی پیدائش سے استدلال فرمایا ہے۔

اس نے ارشادفر مایا کہ اس نے تم کومٹی سے پیدا کیا ہے اور اس نے تم کو چانا پھر تا بشر بنا کر کھڑا کر دیا' اور مٹی ایک بے جان عضر ہے جس میں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں ہے' جو چیزیں عناصر سے مرکب ہیں ان میں پہلا مرتبہ معد نیات کا ہے پھر نبا تات ہیں' پھر حیوانات ہیں' اور اس کے بعد انسان اور بشر ہے' اللہ تعالی نے معادن کی تمام خوبیاں نبا تات میں رکھ دیں اور نبا تات میں رکھ دیئے' پھر انسان اور بشر کو حیوانات اور نبا تات کے تمام کمالات انسان میں رکھ دیئے' پھر انسان اور بشر کو حیوانات سے ایک زائد وصف عطا کیا اور وہ عقل سے ادر اک کرنا ہے' پھر اس عظیم خالق کا بیاکتنا زبر دست کمال ہے کہ اس نے بے جان اور ساکن مٹی سے ایک جیتا جا گنام تحرک انسان اور بشرینا کر کھڑا کر دیا جو صرف حیوانات کی طرح چلنے پھرنے والانہیں ہے بلکہ اور ساکن مٹی سے ایک جیتا جا گنام تحرک انسان اور بشرینا کر کھڑا کر دیا جو صرف حیوانات کی طرح چلنے پھرنے والانہیں ہے بلکہ اور ساکن مٹی طرح غور وفکر کرنے والا ہے۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس میں فر مایا کہ اس نے تم کوٹی سے پیدا کیا ہے حالانکہ ٹی سے تو صرف حضرت آ دم المیرالسلام کو پیدا کیا تھا ہم کوتو اس نے نطفہ سے پیدا فر مایا ہے جسیا کہ ان آیات میں ہے:

كياهم في مح كوحقير بإنى (منى) في بيداكيا!

ٱلمُنْغُلُقُكُوْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِ مُونِ

(الرسلات: ۴۰)

سوہم نے تم کومٹی ہے بیدا کیا' پھر نطفہ ہے' پھر جے ہوئے خون ہے' پھر گوشت کے لوتھزے ہے جس کی صورت اورشکل واضح ٷٵؾٵڂڵڟڬڴٷۺڹۺۯڮۺؙۊٚۄؽٷڟٷٷۺٷ ؙؙڲڰڰۣڟٷڝڹۿؙۻ۫ٷۊٟڴؙڂڷٷڒؖۼؙؽڔۿڂڵٷۣ؞(ٷ؞٥) ىسائىلىد

اس احتراض کا ایک جواب یہ ب کہ ہمارے باب اور ہماری اسل تعفرت آدم بیں اور جب ان کو تی سے بیدا کیا گیا اس بے مشی سے پیدا کیا گیا و دومرا جواب یہ ب کہ ہم کو فلف سے پیدا کیا گیا اور فلفہ خون سے بنآ ہے اور خون فلا ا بنآ ہے اور غذا خواہ سزیوں رمضمتل ہو خواہ کوشت پراس کا مآل زیمن کی شی ہے تو انجام کا رسمیں بھی شی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا تیمرا جواب یہ ہے کہ مدیمت ہی ہے

حضرت الو بريره رضى الله عنه بميان كرت بين كه تي ملى الله عليه وسلم في فريا برمواد كاويراس كالماف كام في كوي ال

جاتا ہے۔ (جع الجوامع رقم الحدیث ١٩٥٨٣ مطبوعہ دارالکتب اعلمہ بیروت ١٣٣١ خطبة الادليا وظ المرب الله الله علیہ ا حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فریق و مربی اور اس کی ناف کی

حصرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله کی الله طلبہ و م مے کر بھیا ہو کور سے اور بہاں کو اس می اس مٹی وچیز کا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے اور جب اس کواس کی ارذل عمر کی طرف اوٹا یا جاتا ہے تو اس کواس می کی طرف لوٹا یا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا کیا تھا حتیٰ کہائی ٹی جس فن کر دیا جاتا ہے اور جی اور جی اور ایک مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور اس میں فن کے جا کمیں گے۔ (خطیب) (جع الجوامع رقم الحدیث ۱۹۵۸ میں فن کے جا کمیں گئے۔ اس سے اس کے در خطیب ) (جع الجوامع رقم الحدیث ۱۹۵۸ میں فن کے جا کمیں گے۔ (خطیب ) (جع الجوامع رقم الحدیث ۱۹۵۸ میں فن کے جا کمیں گئے۔ (خطیب )

مة المورية رقم الحديث ١٠٠ - ٩٩ فرود الاخبار قم الحديث ١٥٧٥ - ١٨٣٨ المليالي المصوعة عام ١٨٨٠ (١٨١٨)

ماوں رہیں ہا دیا۔ عطاخراسانی نے کہافرشتہ انسان کی اس جگہ کی مٹی کو لاتا ہے جہاں اس کو فرن کیا جائے گااور اس کو نطف پر چیز کتا ہے پھر اس نطفہ اور مٹی (کو گوندھ کر اس) ہے اس انسان کو پیدا کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے ای سے تم کو پیدا کیا ہے اور ای میں تم کو (فن کے دقت) لوٹا کمی مجے اور اس ہے (حشر کے دن) تم کو دوبارہ تکالیں مجے۔(مُذٰ ۵۵)

ہوارای بین م نور دن کے دوت کوئی این ہے اور ای کے در اس میں کا امام این تیداور امام این منذر ہے دوایت کیا ہے الدر المخوری کوئی اس میں کا اور چلا گھرتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اور صرف بھی نہیں بلکہ اس کا اندر شعور اور عقل کے اور اکات پیدا کیے خیالات احساسات اور جذیات پیدا کیے اور یہ چیزیں لیمنی قوت نمو احساس حرکمت اندر شعور اور عقل کے اور اکات پیدا کیے خیالات احساسات اور جذیات پیدا کیے اور یہ چیزیں لیمنی قوت نمو احساس حرکمت بالا رادہ اور عقل اور شعور امری پی نہیں ہیں اور بری با بری سے انسان ان بی خواجی بالا رادہ اور عقل اور شعور امری پیل مواور آگ میں ہے کی عضر میں بھی نہیں ہیں اور بری با بری سے انسان ان بی خواجی سے اور میں میں اور بری با بری سے انسان ان بی خواجی سے اور میں برا ہوں کی اجما تی کوشش کا نتیجہ ہے کہونکہ متعدد موجد کی ایک مریف پر شمن کو اور سے ور برا رون بری سے انسان کی ای اس منتبط اور واحد طریقہ سے مسلسل پیدائش یہ تناتی ہے کہ اس کا پیدا کرنی ہے کہ جو جزاروں سال سے بیقم وضبط اور تسلسل نہ ہوتا کی کھڑی عشل یہ باور کرتی ہے کہ جو جزاروں سال سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کی بیدائش ہے باور کرتی ہے کہ جو جزاروں سال سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کرسک سے انسان اور بشرکو لگا تا ایک سرشت سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کرسک سے انسان اور بشرکو لگا تا ایک سرشت سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کرسک سے انسان اور بشرکو لگا تا ایک سرشت سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کرسک سے انسان اور بشرکو لگا تا ایک سرشت سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کرسک سے انسان کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کرسک سے انسان کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرف کے بعداس کو دوبارہ پیدائیں کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ پیدائیں کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ پیدائی کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ پیدائی کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ پیدائی کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ پیدائی کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ پیدائی کر سال سے بیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ پیدائی کر سے دوبارہ پ

ے انسان اور بشر کولگا تا ایک سرشت سے پیدا کر رہا ہے وہ اس کے سرسے سے بھدائی وروہ رہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ اس نے تبہاری بی جنس سے تبہارے لیے جوڑے بیدا کیے تا تم کو ان سے سکون حاصل جواور اس نے تبہارے درمیان محبت اور ہم وردی قائم کر دی' بے شک اس میں تورو کر کرنے والے

لوگوں کے لیے ضرورنشانیاں ہیں O(الردم:rr)

بيار القرأر

موں کے سے بریرٹ کی تاسب جنسی نقاضوں اور ان کی متواز ن ...... مردوں اورغور توں کے متناسب جنسی نقاضوں اور ان کی متواز ن .....

شرح پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پراستدلال

اس آیت میں فرمایا ہے اس نے تمہارے نغول سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اس کالیک مل بیدہ کو معر

iariat.com

سے جسم سے معزت حواکو پیدا کر دیا گئین میملی میمین ہے کیونکہ یہ نشانی تمام انسانوں میں جاری نہیں ہوگی اس لیے اس کا سیج مسے معزت ہوا کو پیدا کر تم ہاری ہی جس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ، جس طرح فر مایا لکھ کہ جائے گئے ڈیسو لگی ہوئی ہوئی ہے ۔ انگلیسکٹر (التوبہ ۱۲۸۰) تحقیق تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول آ گئے نیز اس کے بعد فر مایا تاکہ تم کوان سے سکون حاصل ہوئا اور جب دو مختلف جنسول کے افراد ہول تو ان کا ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل مہیں کرسکتے اور جب ایک جنس کے دوافراد ہول تو وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں نیز فر مایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہم دردی قائم کردی۔

نسل انسانی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ مردعورت کی کشت میں تخم ریزی کرے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان غیر معمولی محبت پیدا کر دی حالانکہ بیٹل اس قدر حیاء سوز ہے کہ عام حالات میں انسان بیٹل نہ کرتا 'لیکن نسل انسانی کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ممل کواس قدر پر کشش بنا دیا ہے کہ انسان اس ممل کوترک نہیں کر سکتا 'اور مرداور عورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی بھی رکھ دی یہی وجہ ہے کہ جب دونوں ضعیف ہوجاتے ہیں اور اس مل کے قابل نہیں رہے تو وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی مددکرتے ہیں۔

پھر جب عورت کے رقم بیل نطفہ کا استقرار ہوجاتا ہے تو بیاللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال ہے کہ مال کے پیٹ بیل ہیں۔ مذرق نشو ونما پاتا ہے اور نو ماہ کے بعد بچے پیدا ہوتا ہے اگر بالفرض مروا ورعورت کے اختلاط اور ملاپ کے نوراً بعد عورت کے پیٹ بیل سات آٹھ پونڈ کا بچے بن جاتا تو عورت کے لیے مشکل ہو جاتی اور وہ اس کو سہار نہ کتی سواللہ تعالیٰ آ ہت آ ہت ہج کی نشو ونما کرتا ہے اور اس کا وزن بڑھاتا ہے جی کہ عورت کے لیے وہ وزن تا مانوس نہیں ہوتا اور ہمل اور آسان ہو جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سخت گری کے بعد اچا کہ سخت سردی کے بعد فوراً سخت گری نہیں لاتا بلکہ موسم میں بہ قدرتی تبدیلی لاتا ہے تا کہ انسان کا جسم موسم کے ساتھ مانوس ہوجائے اس طرح اللہ عزوجل نے مال کے پیٹ میں بچکو بھی نو میں ممل کیا ہے تا کہ ماں اس کے وزن کے ساتھ بہ قدرتی عادی اور ہم آ ہنگ ہوجائے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کیر کو بھی بہ قدرتی چھے دنوں میں پیدا فرمایا ہے حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ایک لفظ کن سے دفعۃ اس عالم کو پیدا کردے اور انسان عالم صغیر ہے وہ اس کو بھی ترریخ چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ایک لفظ کن سے دفعۃ اس عالم کو پیدا کردے اور انسان عالم صغیر ہے وہ اس کو بھی ترکہ میں تبدر کی بیدا کرنے پر قادر ہے کہ ایک فظ کن سے دفعۃ اس عالم کیر کو تدریخ پیدا کرنے پر قادر ہے کہ ایک فظ کن سے دفعۃ اس عالم کیر کو تدریخ پیدا کرنے پر قادر ہے کہ ایک فظ کن سے دفعۃ اس عالم کیر کو تدریخ پیدا کرنے ہی اور اس نے عالم کیر کو تدریخ پیدا کرنے پر قادر ہے کہا کہ تا ہے دوران سے عالم کو بیدا کر دی خوران کیا ہے اس طور کا سے نو عالم میر کو تعرب کو کہا کہ کو بیدا کر دی خوران کے اس کے بیدا کرنے پر قادر ہے کہا کہ دی خوران سے دوران کے ماری کو تا کہ کو بیدا کر دی خوران کے بیدا کرنے پر قادر ہے کہا کہا کہ ماری اس کے عالم کی بیدا کر ایک کو کر ایک کو بیدا کر دی کو بیدا کر کے بیدا کر دی کو بیدا کر بیا کہا کہ کو بیدا کر دی کو بید

اللہ تعالی نے مرد اور عورت میں سے ہرایک کاجم ، دوسرے کے جنسی تقاضوں اور طلب کے موافق بنایا ہے ، پھر ایک معتوازن اور متناسب تعداد میں ہرایک کی بیدائش ہور ہی ہے ، بھی ایسانہیں ہوا کہ سی قبیلہ یا کسی قوم میں صرف لڑکے بیدا ہوں اور دوسری قوم یا قبیلہ میں صرف لڑکیاں بیدا ہوں ، ہزاروں سال سے بیسلسلہ یونہی جاری ہے اور ایک معروف اور منضبط طریقہ سے انسانوں کی پیدائش کا بیسلسلہ کوئی بخت و انقاق کا کرشمہ ہے اور نہ کی خداؤں کی مشتر کہ کاوش ہے بلکہ اس قادر وقیوم کی قدرت کا شاہکار ہے جو واجب اور قدیم ہے اور واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراس کی نشانیوں میں ہے آسانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رکھوں کا اختلاف ہے 'بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O(الردم: ۲۲) اس خارجی کا سنات اور انسان کی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے نوحید پر استدلالی

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پروہ نشانیاں بتائی تھیں جو انسان کے اپنے نفس میں ہیں اب اپنی توحید کی وہ

نشانیاں بتارہا آئے جواس فارٹی کا کات میں ہیں ہیں ہی ہے اس قدروسے دور بائد آسان بنائے دورطویل وحریش زمینیں ہا ہی پھر آسانوں میں بعض ستاروں کومرکوز اور ٹابت کر دیا 'جودات کوروش نظر آتے ہیں اور آسان کی زینت ہیں۔ اور بعض ستارے رواں اور سخرک بنائے' زمین کوشوں بتایا اس میں پر ہیبت پہاڑ نصب کردیے' وسطے وحریش میدان بنائے ' مجنے جنگلات بنائے' ریت کے نیلے بنائے' دریا اور سمندر جاری کردیے اور نیا تات کا سلسلہ قائم کیا ان میں ابلیائے ہوئے زرخیز کھیت ہیں ' مجلوں اور پھولوں کے مسکتے ہوئے باغات ہیں۔ کیا ہیسب چیزیں ازخود وجود میں آگئی ہیں یا چند خداؤں کی اجما گی سمی کا نتیجہ ہیں تو پھران میں ہزار ہاسال سے اس قدر نظم اور شلسل کیوں ہے' بھی اختلاف کول نیس ہوتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تبہاری نیند ہے اور تبہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے ا یے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O (الرم: ۲۳)

انمان کی نینداورطلب رزق کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پراستدلال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات لا زمہ سے اپنی تو حید پر استدلال فرمایا تھا اور وہ اس کے رنگوں اور زبانوں کا اختلاف ہے اور اب اس کی صفات مفارقہ ہے اپنی تو حید پر استدلال فرما رہا ہے اور وہ دن اور رات بیں انسان کی نینداور اس کا سوتا ہے ٔ دن میں وہ پہر کے کھانے کے بعد سونے کو قیلولہ کہتے ہیں اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کولیلولہ کہتے

یں۔ نینداورسونے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے' نیندموت کی بہن ہے جب انسان سوجاتا ہے تو وہ مردہ کی طرح گردو پیش سے بے خبر ہوجاتا ہے اور نیند کے بعد بیدار کرنا ایسے ہے جیسے موت کے بعد زندگی ہے اوراس میں بینشانی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تنہیں نیند کے بعد بیدار کر دیتا ہے' اس طرح وہ تنہیں موت کے بعد پھرزندہ کردےگا۔

انسان اپنی بقاء حیات کے لیے جورزق الآش کرتا ہے اس کواللہ تعالی نے اپنی نفل سے تعبیر فرمایا ہے جس طرح فرمایا: وَإِذَا قَیْضِیتِ الصَّلَاٰةُ فَالْنَیْشُرُوْا فِی الْدُوْفِ وَابْتَعُوْا مِنْ جِلَا مِنْ اللّٰہِ عِلْمَ اللّٰ

الله کے فضل کو تلاش کرو۔

فَضْلِ اللهِ (البعد ١٠) .

اس سے بہلی آیت میں فرمایا تھا بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اور اس آیت میں فرمایا ہے اس جا

mariat.com

تبيار القرأر

فور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں کیونکہ بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کا پتا بغیر غور وفکر کے نہیں چال اور بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ محض توجہ ولانے سے ان کا پتا چل جاتا ہے اور رات اور دن میں سونا اور رزق کی صورت میں اس کے فعنل کو تلاش کرنا الین ہی نشانی ہے۔

انسان رات اور دن میں جو نیند کرتا ہے اور برسہابرس سے نیند کر رہا ہے تو اس کی نیند کا بیمعمول کس نے بنایا ہے اور تلاش رزق کی جوصلاحیت اس میں ہے بیکس کی دی ہوئی ہے اگر انسان ضد اور ہٹ دھری سے کام نہ لے تو اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ ہزار ہابرس سے ارب ہا انسانوں کا بیمعمول اور اس کا فطری نظام صرف اسی خدائے واحد کا پیدا کر دہ ہے۔

اللد تعالیٰ كا ارشاد ہے: اوراس كى نشانيوں ميں سے يہ ہے كہ وہ تم كو ڈرانے اوراميد برقائم ركھنے كے ليے بجليوں كى چك دكھا تا ہے اور آسان سے پانى تازل فرما تا ہے كھراس سے زمين كے مردہ ہونے كے بعداس كوزندہ كرتا ہے كہ ب شك اس ميں عقل والوں كے ليے ضرورنشانياں ہيں O(الروم ٢٣٠)

زمین کی روئیدگی سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال

اللہ تعالیٰ کے تھم سے آسان پر بھل کوئدتی ہے جے دی کھر کہی تم دہشت سے خوف زدہ ہوجاتے ہو کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ تم پر یا تہمارے کی سامان پر بھل گرے اور دہ ہلاک ہوجائے 'اور بھی تم کو بیامید ہوتی ہے کہ بھل چک رہی ہے اب بارش ہوگی بیاس زمین سیراب ہوگی اور خشک سالی دور ہوجائے گی 'اور وہ زمین جس پر کوئی سبزہ نہ تھا بارش کے بعد وہ لہلہانے لگتی ہو اور کھیتیاں پھلنے پھو لئے گئی ہیں اور باغوں میں درخت بھلوں سے لد جاتے ہیں اور عقل والے اس نشانی سے صاحب نشان تک پہنچتے ہیں کہ ہزاروں برس سے زمین کی سیرانی کا بہی نظام ہے اس میں سرموکوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس نظام کا سلسل اور اس کی میسانیت سے بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا ممکن نہیں ہے واجب ہو درنہ وہ خود کی ناظم کا محتاج ہوتا 'اور وہ حادث نہیں ہے قدیم ہے اور متعدد نہیں ہے واحد لا شریک ہے' اور اس میں بینشانی بھی ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمینوں کوزندہ کرتا ہے اس طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسان اس کے سم سے قائم ہیں کھر جبتم کو وہ زمین سے بلائے گا تو ہم فوراً (قبرول سے) باہر نکل آؤگے نے اور آسانوں اور زمینوں میں جو کھے ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار ہیں ن اور وہ بی ہے جو گلوق کو پہلی بار بیدا کرتا ہے بھر اس کو دوبارہ بیدا کرے گا اور بیاس پر بہت سب اس کے اطاعت شعار ہیں ن اور وہ بی ہت غلبداور بہت حکمت والا ہے ن اسان ہے اور آسانوں اور زمینوں میں اس کی سب سے بلند صفات ہیں اور وہ بی بہت غلبداور بہت حکمت والا ہے ن الروم دور الروم

فزمین اور دیگرسیاروں کی حرکت ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید پراستدلال

زمین این گور پر گردش کردی ہے اور باتی سیارے بھی اپنے گور پر گردش کررہے ہیں اور زمین اور سیاروں کی اپنا اپنے اپنے کوروں کے ساتھ جو خصوصیت ہے وہ کی تخصیص تضعی اور ترجے مرجے کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح افلاک جس وضع کے ساتھ کائم ہیں اس وضع کے لیے کئی تضعی اور مرج کی ضرورت ہے اور وہ تضعی اور مرج ممکن نہیں ہو سکتا ور شدہ بھی ان ہی کی طرح میں اور آس لیے ضروری ہے کہ ان کا مرج واجب ہواور واجد ہو کیونکہ تعدد وجبا و محال ہے بچر تیامت کے دن میں میں اور آسان کو بدل دے گا بچر اللہ تعالی کی ایک آواز پرتمام مردے ابنی ابنی قبروں سے باہر نکل آسیں گے:

اِن کا اللہ تو الا ترکی ہوگا گا آھے جیڈے اُلگا آپنا کی دومرف ایک آواز ہوگی بچرسب کے سب دارے سامنے ایک کا ایک آواز ہوگی بچرسب کے سب دارے سامنے

أبياد القرآر

مامز كرسيديا كالكراك

مُنْفَرُونَ۞(بُن:٥٠) فَوَالْمَنَا فِي زَجْرَةٌ قَاصِدَةٌ كُفُولُواهُ مُولِالسَّا فِي رَجْرَةٌ قَاصِدَةٌ كُفُولُواهُمُ مِوالسَّا فِي

ده مرف ایک دارنظ کی آوازید کی تکارسید میلاد شرقع دو با کس سک .

(الخوضي: ١٣١١)

ب الله تعالیٰ کے اطاعت کر ارہیں

زمینوں اور آسانوں کی ہر چیز اس کی ملیت ہے اور ملیت کی چیز کوٹر یدنے ہے ہوتی ہے اس نے اس زین و آسان کا کسی سے نیس ٹریدا یا ملیت کی ہیز کے وراشت جی سلنے ہے ہوتی ہے اس کا کوئی مورث بیل ہے جس کے مرفے کے بعد یہ کا کنات اس کوئی ہوئیا ملیت کی چیز کے وراشت جی سلنے ہے ہوتی ہے اس کوئی دینے والا نہیں ہے بلکہ وہی سب کو دینے والا ہے بھر ملیت کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے کوئی تحق اس کا مالک ہوتا ہے سوائی اور مالک ہوا ورخالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو کے فکر اگر وہ ممکن اور عادت ہواتو اس کو پھر کسی خالتی کی ضرورت ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خالتی واحد ہو ورز قعد دو جباء ولازم آسے گا اور بید عادت ہواتو اس کو پھر کسی خالتی اور مالک ہے تو سب اس کے مملوک ہوئے اور مملوک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کا اطاعت شعار ہو سوساری کا نتات اس کی اطاعت گزار ہے۔

زمین وآسان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات

توحیدی ان دلیلوں ہے واضح ہوگیا کہ ای نے اس تمام کا نکات کو پیدا کیا ہے اور جب وہ اس کا نکات کو ایک بار پیدا کی
چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، آسانوں اور زمینوں جس اس کی سب سے بلند صفات ہیں اس سے بلند
صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے اس کی ذات اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں اور وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک خیل
ہے ہے ہم انوں جس اور زمینوں جس صرف وہی سب کی عبادت کا مستحق ہے سب اس کے حقاق ہیں وہی سب کی حاجتیں پوری
کرنے والا ہے اس کو ہر چز کاعلم ہے، غیب اور شہادت جس سے کوئی چز اس سے تھی نہیں ہے وہ ہر چز پر قادر ہے اور کوئی چیز
اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے وہ فیصال لما بوید ہے وہ جس چز کوجا ہے، جس کا ادادہ کرے ایک کلم کن فرما کر اس کو وجود
میں لے آتا ہے، وہ حکیم ہے ہر کام کو حکمت سے کرتا ہے وہ اپنے کی فعل پر کس کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور ہر خض اس کے
سامنے جواب وہ ہے اور اس کا کلام حروف سے سرک نہیں ہے، وہ ہر چز کود یکھنے والا ہے اور ہر بات کو سنے والا ہے
اور ہر چز کو پیدا کرنے والا ہے۔

marfat.com

تبيار الترآر

ڈرتے رہو' اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ 🔾 ان لوگوں میں سے(نہ ہو جاؤ)

marfat.com

جلدتم

- Pe : Pars/1 نے ان کودی ہیں سوتم (عارض) فائدہ اٹھالؤ پھر تم عنظریب جان او کے 🖸 ، جا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے جا ہتا ہے رزق) تک کم کے لیے منزور نشانیاں ہیں O پس آپ قرابت داروں کو ان کا حق ہے' بے شک اس میں ایمان والوں کے یں اور مسکینوں کو اور مہافروں کو ' یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ادادہ کرتے ہیں اور وی کامیاب ہیں 0 اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیے ہو تاک مال میں شامل ہو کر برھتا رہے تو وہ اللہ کے نزویک جہیں برھتا اور تم اللہ رضا جوتی کے لیے جو زکوۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال برصانے والے ہیں 🔿 اللہ نے ہی تم بیدا کیا ' بھرتم کو رزق دیا' بھرتم کو موت وے گا ' پھر تمہیں زعدہ کرے گا' کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکون

تبياه الترآن

القاماع

میں سے کوئی ایبا ہے جو ان کامول میں سے کوئی کام کر سکئے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک

ؽۺؙڔؚڴۯؽؘ۞

اور بلندہے جن کووہ اس کا شریک قرار دیے ہیں 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے (ہی) ایک مثال بیان فرمائی کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارارزق میں شریک ہے جوہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اوروہ (غلام) اس (رزق) میں برابر ہوں تم کو ان سے اس طرح خوف ہوجس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہے ہم عقل والوں کے لیے ای طرح تفصیل سے آیات بیان فرماتے ہیں O بلکہ فالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیردی کی سوجس کو اللہ نے گراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے O (الروم: ۲۹۔۲۸)

انسان ابین نوکروں کو اپنا شریک کہلوا تا پیندنہیں کرتا تو وہ اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک کیوں کہتا ہے

اس سے پہلے اللہ تعالی نے شرک کے ابطال پر متعدد دلائل قائم فرمائے تھے اور اب ان آیتوں میں شرک کے رو پر ایک واضح حسی دلیل بیان فرما رہا ہے' اس مثال کا معنی ہے ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ جو شخص اس کا تو کروں اور غلام ہووہ اس کے مال اور کا روبار میں اس کا شریک بن جائے ' تو جب تم اپنے لیے اس کو ناپسند کرتے ہو کہ تہمارے نو کروں اور غلاموں کو تمہارے اموال اور کا روبار میں شریک کہا جائے تو تم اللہ کے مملوک اور اس کی مخلوق کو اللہ کا شریک کیوں کہتے ہوا ورجو چیز تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے اس کو اللہ کے لیے پسند کیوں کرتے ہو! پھر فرمایا تم کو ان سے اس طرح خوف ہوجس طرح تم کو اپنے ہم شملوں سے خوف ہے' اس کا معنی ہے کہ کیا تم اپنے غلاموں اور نو کروں سے اس طرح ڈرتے ہوجہ طرح تم آزاد اوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو یعنی جس طرح تم مشتر کہ کاروبار یا مشتر کہ اطاک میں تصرف کرتے ہوئے ڈرتے ہو کہ وصرے شرکاء تم سے باز پرس کریں گری ہے۔ ان کو بتائے بغیر کیوں تھرف کیا' کیا تم اپنے نوکروں اور غلاموں ہو اپنے کاروبار اور اطاک میں شریک بنایا بی نہیں تو طرح ڈرتے ہوئیون نیس ڈرتے کوئلہ جب تم نے اپنے نوکروں اور غلاموں کو اپنے کاروبار اور اطاک میں شریک بنایا بی نہیں تو کھران سے ڈرنے کو کیا سب ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ ظالموں نے بغیرعلم کے اپنی خواہش کی پیروی کی بینی کفار جو بت پرتی کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں ہیکی دلیل کی بناء پرنہیں ہے بلکہ کفار اپنی خواہش سے ان بنوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اینے آبا وَاجداد کی اندھی تقلید ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں۔

نیز فرمایا: سوجس کواہدنے گم راہ کر دیا ہواس کو کون ہدایت دے سکتا ہے العض لوگ اس پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ جب مشرکیین کواہلہ نے گم راہ کیا ہے تو پھر ان کی گم راہی میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے شرک پر اصرار کرتے ہوئے ضد اور عناد میں ایسے گتا خانہ کلمات کے کہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی جیسا کے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے :

جلدتهم

تبيار الترآر

ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کی دوسرے انسان کے اعضاء کی پوندکاری کی مجھنے اب

اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا ہے کہ آپ اپنا چرہ دین مستقیم لینی وین اسلام کی طرف قائم اور متوجہ رکھی ا چرے کو قائم رکھنے سے مرادیہ ہے کہ آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ دین اسلام سے احکام پڑس کریں اور چرے کا خصوص سے اس لیے ذکر کیا کہ وہ انسان کے حواس کا جامع ہے اور اس کے اعضاء میں سب سے انٹرف ہے اور تمام مفسرین کے نزدیک اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے اور حنیف کا معنی ہے تمام ادیان محرفہ اور شرائع منسودہ سے اعراض کرتے ہوئے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: (اے لوگو!)ایے آپ کواللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر قائم رکھوجس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے O(الروم: ۲۰)

فطرت كالغوى معني

قطر کامعنی ہے پھاڑنا' پیدا کرنا' شروع کرنا' فسطر المعجین کامعنی ہے گندھے ہوئے آئے کے خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکانا' فسطر ناب البعیر کامعنی ہے اونٹ کے دانت کا طاہر ہونا' فسطر المرجل الشاق کامعنی ہے انگلیوں کے اطراف سے بکری کو دو ہنا' فسطر الصائم کامعنی ہے روزہ دار کا روزہ افطار کرانا تفطر کامعنی ہے پھٹا۔

(المنجدص ٥٨٨\_ ١٨٥ أيران ٢٤١٩هـ)

امام لغت خليل بن احمد فراهيدي متونى ١٥ اه لكهت مين:

فیطی الله المحلق کامعنی ہے گلوق کو پیدا کیا 'اوراشیاء بنانے کی ابتداء کی اورفطرت کامعنی ہے وہ دین جس پران کو پیدا کیا گیا 'اللہ تعالیٰ نے گلوق کو اپنی ربو بیت کی مغرفت پر پیدا کیا۔ (کتاب انھن جسم ۱۳۰۳ مطبعہ باقری تم ۱۳۱۴ ھ) امام محمد بن ابی بکر الرازی انحقی التونی ۱۹۰ ھ لکھتے ہیں: فطر کامعنی ہے ابتداء اور اختراع۔

( على الصحاح ص ٢٩٩ مطبوعه واراحياء التراث العرفي بيروت ١٣١٩ هـ )

علامه مجد الدين محمد بن يعقوب الغيروز آبادي التوفي ٢٩ يء الكيمة بين فطر كامعنى سبح الله تعالى كالبيدا كرنا-(القامون الحيط جهر الدين محمد بن يعقوب الغيروز آبادي التوفي ١٩٦ هـ القامون الحيط جهر ١٥٠ ملوعة داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٢هـ)

فطرت کا شر<u>ی معنی</u>

علامه الحسين بن محمد الراغب الاصنهاني التوني ٥٠٠ ه لكهة بي:

فطرة الله المتى فطر الناس عليها (الرم ٣٠) يساس كي طرف اشاره بجس كوالله تعالى في بيدا كيا اوراوكول ك ول ود ماغ بس الله تعالى كي معرفت كوم كوزكرويا اوراس بردليل بيه به كه "اكرا بان سنه بوچيس كمان كوكس في بيدا كياب تو وه ضروركبيس كركه الله في اين كو بيداكيا ب "(الزخرف ٨٠) اورقرا آن مجيد بس ب المحتدة يشاه في الميالة منافرة الأرفيق (فاطر ١٠) تمام تعريفيس الله كركي بين جوتمام آسانوس اورزميتوس كوابتذاء بيداكرف واللا باورفر مايا المينائ فكرفيق (الاتحان الانتحان المراد)

تبيأه الترأه

جس في المانول اورزمينول كوابتداء بيداكيا\_ (المفردات جهم ٢٩٥٠ كتبدزار معطفي الباز كمد كرمه ١٣١٨هـ) علامه جار الله محمود بن عمر الزخشري التوفي ٥٨٣ ه كلصة بين:

الفطر کامعتی ہے ابتدا اور اختر اع محضرت ابن عباس رضی الله عنہا فرماتے ہیں فاطر المسموات و الارض کامعتی مجھ پر
اس وقت منکشف ہوا جب دواعر ابی میرے پاس ایک مقد مدلے کرآئے ہرایک کا ایک تنویں کے متعلق بیدوگوئی تھا انا فطر تھا

میں نے ابتداء کھودا ہے۔ فطرت کامعتی ہے جس نوع کی پیدائش پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ اللہ کی فطرت ہے '
پیٹی انسان کو خوثی ہے دین صنیف کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت پر پیدا کیا گیا اور بید چیز اس میں طبعاً ہے تکلفائیس ہے '
اگر انسان کو بہکانے والے شیاطین جن وانس سے الگ رکھا جائے تو وہ صرف اسی دین کو قبول کرے گا اور اس کے سوا اور کی

وین کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی مثال جمعاء ہے دی گئی ہے ' یعنی وہ جانور جوسلیم الاعتفاء پیدا ہوا 'بعد کے کی حادثہ ہے جس
کاکوئی عضوٹو ٹا نہ ہو ایک حدیث میں رسول الله سلی الله علیہ و سام کا ارشاد ہے : الله تعالی ارشاد فرما تا ہے میں نے اپ بندوں کو
خفاء (ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے) پیدا کیا ' بھر شیاطین نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا اور میں نے ان کو جو
خفاء (ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے) پیدا کیا ' بھر شیاطین نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا اور میں نے ان کو جو
خفاء (ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے) پیدا کیا ' بھر شیاطین نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا اور میں نے ان کو جو
مزی ایس کو بیری انہوں نے بخیرہ اور سائیہ (بتوں کے نام پر چھوڑے ہوکی اور نور) وغیرہ بنا لیے' اور نمی طالہ الله علیہ و کوئی تید بی اور الله کی خلقت (فطرت) میں
کوئی تید بی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں با پ اس کو یہودی اور نور انی بنا دیتے ہیں اور الله کی خلقت (فطرت) میں

(الفائق جساص ۳۹ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ هٔ الکشاف جسام ۳۸۵ ۱۸۵ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۷ هـ) علامه المبارک بن محمد المعروف با بن الاثیرالجزری التوفی ۲۰۱ هٔ اور علامه محمد طاہر پٹنی التوفی ۲۸۹ هـ نے بھی یہی لکھا

(النهابين سوم ۴۰۹ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه مجمع بحار الانوارج مص ۱۵۸ مطبوعه مكتبه دارالا يمان المدينه المعوره ۱۳۱۵ ه) علامه طاهر پثنی نے فطرت کے معنی میں مزید لکھا ہے:

علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جولوگوں سے اس وقت لیا گیا جب وہ اپنے آباء کی پہتوں میں تھے این فطرت سے مراد لوگوں کی سعادت یا شقاوت کی تقدیر ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام کو جول کرنے کی صلاحیت ہے اور علامہ طبی نے شرح المشکوۃ میں کہا ہے کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان پیدا ہونے کے بعد اس حال پررہے تو وہ دین اسلام پر ہوگا علامہ ابن اثیر نے نہا یہ میں کہا حدیث میں ہے کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں لیعنی سنت سے ہیں اور یہ انبیاء علیم کر مانی نے کہا فطرت سے مراد انبیاء علیم کر مانی نے کہا فطرت سے مراد انبیاء علیم کر مانی نے کہا فطرت سے مراد انبیاء علیم کر مانی ہے کہا ور جب پر تمام شریعتیں متنق ہیں گویا یہ جب فطرت ہے جس امراء مول اللہ انبیاء علیم کر تا اور ڈاڑھی کو بڑھانا ہے اور ختنہ کرنا ہے نیز جب شب معراج رسول اللہ اسلام اور کی مارے کر کے دود ہے کہ پیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا 'بیز حدیث میں ہے تو اسلام اور کی مارہ کی خطرت پر مرد سے یعنی اسلام اور دین تن پر۔

استقامت کی علامت کو اختیار کیا 'بیز حدیث میں ہے تم فطرت پر مرد سے یعنی اسلام اور دین تن پر۔

استقامت کی علامت کو اختیار کیا 'بیز حدیث میں ہے تم فطرت پر مرد سے یعنی اسلام اور دین تن پر۔

استقامت کی علامت کو اختیار کیا 'بیز حدیث میں ہے تم فطرت پر مرد سے یعنی اسلام اور دین تن پر۔

( مجمع بحار الانوارج ٣٣ ص ١٥٩ ـ ١٥٨ استخصأ مطبوعه مكتبه وارالا يمان المدينة المورة ١٥٣٥هـ )

#### ېربچه کې فطرت پر پيدائش کې حديث

اگرفطرت سے مراددین حق یا اسلام ہوتو پھریہ حدیث عموم برنہیں رہے گ

علامه بدرالدين محود بن احرييني حنى متونى ٨٥٥ ه لكمت إين :

(1) علاءی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس حدیث بیل فطرت سے مراد مجوم نہیں ہے اور اس حدیث کا میر می نہیں ہے کہ بنوا دم کے تمام بچ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں خواہ ان کے مال باپ کا فر ہوں موجب بنچ غابا فع ہوں آو ان پر وہی حکم لگایا جاتا ہے جو ان کے مال باپ کا ہے۔ اگر ان کے مال باپ یبودی ہوں آو دہ یبودی ہوں کے اور اگر ان کے مال باپ نصرانی ہوں تو وہ نصر انی ہوں کے اور ان کا استداد ل اس حدیث ہے ہے مال باپ نصر انی ہوں تو وہ نصر انی ہوں کے اور ان کے دارث ہوں کے اور ان کا استداد ل اس حدیث ہے ہوں کہ دحضرت انی بن کعب رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کے ہے متعلق فر مایا جس کو حضرت دختر علیہ السلام نے قبل کر دیا تھا ، جس دن وہ پیدا ہوا' اللہ تعالیٰ نے بھی پر کفری مہر لگا دی تھی (سنن ایو داؤدر قم اللہ یہ دوئری اللہ عند کے ساتھ حضرت الا معید رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سنو! جب بنوآ دم کو پیدا کیا جمیاتو ان کے سعید رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سنو! جب بنوآ دم کو پیدا کیا جمیاتو ان کے کی طبقات سے ان میں سے بعض ایمان پر پیدا ہوتے ہیں' ایمان پر زندہ و رہتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں' اور بعض کفر پر پیدا ہوتے ہیں' کن اور جس کے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں' کو رہند میں کو حدیث ہیں ہوتے ہیں' کو رہند ہوں ہوئے میں اور وہاں عوم مراد نہیں ہوتے ہیں' کو اس مورد ہوں ہوں میں مرد نہیں ہوتے ہیں' کی کا لفظ ہا اور وہاں عوم مراد نہیں ہے۔ حضرت مود بر پیدا نہیں ہوتے' اس طرح قرآن میدی بعض آیات میں کل کا لفظ ہا اور وہاں عوم مراد نہیں ہے۔ حضرت مود علیہ اسلام نے ای تو م سے فرایا تھا:

وو (عذاب كى جوا) است رب كي عم سے بر چركو بلاك كر

تُكَايِّوْرُكُنَّ شَكَى إِنَّا مُورِيَّةٍ مَا (الاهاف:٢٥)

دے گی۔

عالانگ اس ہوائے آسان اور زمین کوہلاک تبیس کیا تھا۔ فَلَمَتَانَبُسُوْا مِّا فَدِیْرُوْا یِهِ فَتَحَمَّنَا عَلَیْهِ عُوَابُواب کُیْلِ مِی اِسْ عِیْرِوں کِیْرِوں کِ نفیحت کی جاتی تقی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔

ملكي وط (الإنعام ١٩١١)

حالانکہان بررحمت کے درواز نبیں کھولے گئے تھے۔

(۱) دومرے علاء نے میہ کہا ہے حدیث اپنے عموم پر ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور فرشتوں نے اس کی تعمیر بتائی انہوں نے کہا آپ نے جو دراز قامت انسان دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 'اور آپ نے ان کے گرد جو نے دیکھے تو میہ ہروہ بچہ ہے جو فطرت پر مرکبیا' بعض مسلمانوں نے پوچھا' یارسول اللہ! مشرکبین کی اولا دبھی ؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکبین کی اولا دبھی ! ( میجی ابخاری تم الحدیث ۲۲۵ کے مسلم تم الحدیث ۲۲۵ کے ابخاری تم الحدیث ۲۲۵ کے مسلم تم الحدیث ۲۲۵ کا

اورامام سعید بن منصور کی حدیث دو وجهوں سے ضعیف ہے اول اس لیے کہ اس کی سند میں ابن جدعان ہے 'ٹانی اس وجہ سے کہ بیر حدیث دعوی عموم کے معارض نہیں ہے کیونکہ جاروں قسمیں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف راجع ہیں کیونکہ بھی کوئی بچہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور العیاذ باللہ کے علم میں وہ مسلمان نہیں ہوتا' اور حضرت خضر نے جس بچہ کوئل کیا تھا اس کا بہم محمل ہے' اس طرح بھی کوئی بچہ کا فروں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے علم میں وہ کا فرنہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بچے فطرت پر ہوتا ہے لیکن اس سے وہ بچے مشتنیٰ ہیں جواللہ کے علم میں مسلمان نہیں ہیں جیسے وہ بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قبل کیا تھا تو پھر مآل تو یہی نکلا کہ بیصدیث اپنے عموم پر نہیں ہے۔فقد ہر (عمدة القاری ج مس ۲۵۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

نیز علامہ بینی نے علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے اس حدیث کا اعتبار نہیں کیا لیکن اس حدیث کو صرف امام سعید بن منصور نے روابیت نہیں کیا بلکہ بیہ حدیث متعدد کتب حدیث میں ہے: سنن ترفدی رقم الحدیث :۲۱۹۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۷۳ متد الحمیدی رقم الحدیث :۵۲۷ متد احمد جساص ک میں بیہ حدیث ہے اور علی بن زید بن جدعان سے امام بخاری نے الا وب المفرد میں امام سلم نے اپنی سحیح میں اور چاروں اصحاب سنن نے استدلال کیا ہے ۔خلاصہ بیہ کہ اگر اس حدیث میں فطرت کامعنی بیکیا جائے حدیث میں فطرت کامعنی بیکیا جائے حدیث میں فطرت کامعنی بیکیا جائے کہ ہر بچر میں مالم عیوب سے خالی اور کامل خلقت اور جیئت پر پیدا ہوتا ہے۔

الروم بالاوراس حديث مين فطرت سے مراد كامل بيئت اور سيح وسالم خلقت ب

حافظ بوسف بن عبدالله بن محر بن عبد البرالمالكي القرطبي التوفي ٣٦٣ ه لكهت بين

بعض علماء نے کہا کہ فطرت کا معنی خلقت ہے اور فاطر کا معنی خالق ہے' اور انہوں نے اس کا انکار کیا کہ مولود کو کفریا

ایمان یا معرفت یا انکار پر پیدا کیا جائے انہوں نے کہا اعم اور اغلب طور پر مولود جہم کی سلامتی کے ساتھ خلقۃ اور طبعًا پیدا ہوتا
ہے اور اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے نہ کفر' نہ انکار اور نہ معرفت' پھر جب وہ بالغ ہوجاتا ہے اور اشیاء میں تمیز کرنے کا اہل ہوتا
ہے تو پھر وہ کفریا ایمان کا اعتقاد رکھتا ہے' اور ان کا اس موقف پر استدلال اس سے ہے کہ صدیث میں ہے ہر مولود فطرت پر المیدا ہوتا ہے' جیسے جانور بھی وسالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں کوئی کئی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی چیز د کیکھتے ہولیتن کیا اس کے کان کئے ہوئی ہوتی ہوئے ہیں۔ آ ب نے بنوآ دم کی جانوروں کے ساتھ مثال دی کیونکہ جب جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کی خلقت کا ان کا عدم ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہیہ بحیرہ ہے اور سے ہوئی ہوئی کی نہیں ہوئی پھر بعد میں ان کی تاک یا کان کاے دیئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہیہ بحیرہ ہوا ور سے سائے ہوئی ہوئی ہوئی مان کر دیتا ہوئے ہیں اور جب وہ بالغ ہوجائے ہیں تو شیطان ان کو گم راہ کر دیتا ہوئے ان میں اور جب وہ بالغ ہوجائے ہیں تو شیطان ان کو گم راہ کر دیتا ہوتا ان میں سے اکثر کفر

کوتے ہیں اور کم کو اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچے ابتدا و مخرط ایمان پر بیدا ہوتے فودوا اس سے می ا ند ہوئے بالا فلہ ہم و کھتے ہیں کہ وہ ایمانی لاتے ہیں ہر کفر کرتے ہیں اور انہوں نے کیا یہ مال ہے کہ بچہ والاوت ک وقت کفریا ایمان کو بھتا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو جس مال میں پیدا کیا اس طال میں وہ بھر کیل کھے تھے اللہ تعالیٰ فرانا ہے:

الله في المرادي المرا

وَاللَّهُ ٱخْرَجُكُمْ مِنْ يُطُونِ ٱمَهُ يَكُوْلا تَصْلَمُونَ شَكًا (الله ٨٤)

اورجواس وقت کی به جانا ہواس کا اس وقت کفریا ایمان یا افکاریا معرفت بر اور جواس

ا مام ابوعمرا بن عبد البر مالكى نے كها فطرت كے معنی میں جتنے اقوال ذكر كيے بي ان بيل بيگی ترين قول ہے بي في ا مولود كو سي اور سالم جم كے ساتھ پيدا كيا كيا ہے۔ (اتميد ج يس ١٣٠١م ملومة الكتب الطب وروث ١٩٩٩هـ) محققين كے نز ديك فطرت كامعنى كامل خلقت ہى ہے

علامه ابوعبد الله محر بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهي بين:

نقائض آ جاتے ہیں اور وہ اپنی اصل سے نکل جاتا ہے ادرائ طرح انسان ہے ( بینی اس کواس کے تمام اعضا ء کے ساتھ مکمل اور عیوب سے خالی پیدا کیا جاتا ہے پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اشیاء میں تمیز کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کی ا متباع اور تقلید پاکسی اور عارضہ اور سبب سے کفریا ایمان میں ہے کسی ایک کوا ختیار کر لیتا ہے ) پس بہ تشبیہ واقع کے مطابق ہے اوراس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ (المحم ج۲ ص۲۷ مطبوعہ داراین کثیر بردے ۱۳۱۷ھ)

(الجائع لا حكام القرآن جرسماس ٢٨\_٢٨ مطبوعه دارالقكر بيروت ١٣١٥هـ)

علامہ بدرالدرین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی فطرت کے اس معنی کو برقر اررکھا ہے جس کر حافظ ابن عبدالبر نے بیان کیا

ہے۔(عمرۃ القاریج مص ۲۵۹۔۲۵۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) ایپنے جسم کے بعض اعضاء نکلوا کر کسی کو دے دینا 'اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے

حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفي ٣٦٣ هـ ، قاضي ابن عطيه اندلسي متوفي ٣٦ هـ ه ٔ حافظ ابوالعباس قرطبي متوفي ٢٥٦ ه علامه ابو عبدالله قرطبی متوفی ۲۲۸ ھاورعلامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے فطرت کے معنی پر بحث کی ہے اور دلائل سے واضح کیا ہے کہ جس خلقت اور جس ہیئت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیح اور سالم اور تمام جسمانی نقائص اور عیوب سے خالی پیدا کیا وہی فطرت ہے اس کے بعد فرمایا لا تب دیل لحلق الله یعنی اللہ کی خلقت اور بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بیصور ہ خبر ہے اور معنی نہی ہے کیعنی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی خلقت اور ہیئت میں تبدیلی نه کرو' ایپنے ہاتھ اور یاؤں کاٹ کر اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی اورتغیر نہ کرو جولوگ اینے بعض اعضاء مثلاً گردہ وغیرہ نکلوا کرکسی کو دے دیتے ہیں ان کا یہ نعل بھی اس آیت کی روسے ممنوع اور حرام ہے۔اس پر مزید دلائل اور بحث وتحیص ہم آئندہ سطور میں پیش کررہے ہیں ہر چند کہ کتب لغت کتب تغییراورشروح حدیث میں فطرت کے دیگرمعانی کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ تمام معانی اس آیت کی تغییراوراس حدیث کی تشریح میں درست نہیں ہیں قرآن مجید میں فاطر کامعنی خالق اور فطر کامعنی خلق ہے اور فطرت کامعنی خلقت ہے اور "لا تبديل لنحلق المله "اس يرقرينه ب اورحديث مين رسول الله سلى الشعليه وسلم كاارشاد" وإنوركي جانور سي محيح وسالم پیدائش ہوتی ہے''اس معنیٰ پر واضح دلیل ہے'اپنے جسم کے اعضاء نکلوانے کے حرام ہونے پر دوسری دلیل قرآن مجید کی میہ

> م کے بعض اعضاء کونگلوا نا پاکٹوا نا تغییرخلق اللہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل فرمایا:

> > وَلِأُضِلَّنَّهُمْ وَلاُمِنِيَّنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمُ فَلَيُبَيِّكُنَّ

اور مجھےقتم ہے میں ضروران کو گمراہ کر دوں گا اور میں ضرور ان کے دلوں میں (حجوثی) آرز وئیں ڈالوں گا اور میں ضروران کو إذَاكَ الْاَنْعَامِ وَلَا مُونَّهُمُ فَلَيْعَ يَرُكَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَعِيدِ الشَّيْطِنَ وَلِيَّامِنَ دُوْنِ اللَّهِ فَقَدُّ خَسِرَخُسُوانًا تھم دوں گا تو وہ ضرورمویشیوں کے کان چیرڈ الیں گے اور میں ان كوضرور حكم دول گانو وه ضرور الله كي بنائي هوئي صورتول كوتبديل کریں گئے اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کواپنامطاع بنالیا تو

وہ کھلے ہوئے نقصان میں متلا ہوگیا۔

جومرد ڈاڑھی منڈواتے ہیں عورتوں کی طرح جونی رکھتے ہیں اور جوعورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں'یا سرمنڈاتی ہ اور جو بوڑ ھے مرد بالوں پر سیاہ خضاب لگاتے ہیں اور جو مرد حسی ہو جاتے ہیں یائمی کو دینے کے لیے اپنے بعض اعضاء

مُنِينًا أُ (النسام:١١٩)

تکواتے ہیں بیسب شیطان کے مم م ممل کر کے تغییر طاق اللہ کررہ ہیں اور اللہ کی مخلیق کو تہدیل کردہے ہیں سویا ما افسال ناجائز اور حرام ہیں سفید بالوں کو عنالی زردیا مہندی کے رنگ سے رنگنا اس بھم میں وافل بیس ہے کی کداس رنگ کا خشاب حدیث سے تابت ہے اور مطلوب اور سخس ہے۔

تغییر خلق اللہ کے حرام ہونے کے متعلق مید مدیث ہے:

علقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے ان حورتوں پر لعنت کی جوا ہے جہم کو کودواتی ہیں اور السی کی خلیق کو بدلی ہیں اور اللہ کی خلیق کو بدلی ہیں ام ایسے بال اکھاڑتی ہیں اور اللہ کی خلیق کو بدلی ہیں ام یعتوب نے کہا آپ ان پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے کہا ہیں ان پر کیوں لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اللہ کی کتاب ہیں ان پر لعنت ہے اس عودت نے کہا ہیں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے ، جھے اس میں بیا تہ ہے کہا ہیں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے ، جھے اس میں بیا آپر ہم تا ان پڑھا ہے ، جھے اس میں بیا ہمت کی اور اللہ کی کتاب میں اور آپر ہمتان کی اور اللہ کی کتاب میں ان پر اعتبال تو تم کو بیا ہمت ل جاتی کی ایم نے بیا ہمت ہمت ہیں ہوسی ہوسی کی حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھتیں تو تم کو بیا آبت ل جاتی کی اور الواور جن کا مول سے تم کو میا اتا کہ الوسول فاحلوہ و ما نہا کہ عند فانتھوا اور رسول تم کو جواحکام دیں وہ لے لواور جن کا مول سے تم کومنع کریں ان سے رک جاؤ۔

(صحیح ابناری رقم الحدیث: ۹۳۹ نفسن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۱۹۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۷۸۳ سنن داری رقم الحدیث: ۴۷۵۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۲۵۲ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۹۷ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۵۸۹ منداحمدرقم الحدیث: ۴۳۳۳ عالم الکتب) انسانی اجزاء کے سماتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا پیوندلگانے والی اور اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کو پیوندلگوانے والی اور کودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (منچ ابخاری قم الحدیث: ۵۹۳۳ منداحد قم الحدیث: ۸۳۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی وہ بیار ہوگئی اور اس کے بال جمر محلے اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ اس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے بالوں کو پیوند کر دیں انہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا آپ نے فرمایا: بالوں میں پیوند کرنے والی اور بالوں میں پیوند کرانے والی پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

(صحح ابتياري رقم الحديث: ٥٩٣٣ صحيم مسلم رقم الحديث ٢١٢٣ منن النسائي رقم الحديث: ٥٠٩٥)

انسانی اجزاء کے ساتھ پوئد کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق فقہاء نداہب کی تصریحات

علامه يكي بن شرف نواوي متوفى ٧٤٧ ه لكهية بين:

واصلہ کامعنی ہے وہ عورت جو کسی عورت کے بالوں میں دوسرے بالوں کا پیوند لگائے اور مستوصلہ کامعنی ہے وہ عورت جو اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا پیوند لگوائے۔

جارے اصحاب نے اس مسئلہ کی تفصیل کی ہے اور یہ کہا کہ اگر عورت نے اپنے بالوں کے ساتھ کسی آ دمی کے بالوں کو پیان پیوند کیا ہے تو یہ بالا نقاق حرام ہے خواہ وہ مرد کے بال ہوں یا عورت کے اور خواہ وہ اس کے محرم کے بال ہوں یا شوہر کے بیاان کے علاوہ کسی اور کے اس میں کوئی اختلا ف نہیں ہے کیونکہ ا جاویث میں عموم ہے اور اس لیے بھی کہ آ دمی کے بالوں اور اس کے مارے اجزاء ہے اس کی تحریم کی وجہ سے نفع حاصل کرنا حرام ہے بلکہ اس کے بالوں ور اس کے تمام اجزاء کو وہن کیا جائے گانہ (صحیح مسلم بشرح الزاوی جوم ۱۵۷۸ کے تبدیز ار مصطفی الباز کہ کرمہ کے ۱۹۱۵)

martat.com

تبيار القرأر

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ ه لكهت بين:

ال حدیث میں بینفرز کے کہ بالوں کے ساتھ بالوں کا پیوندلگانا حرام ہے (الی تولہ) البتہ عورتیں جو کنگھی چوٹی کرتے وقت رنگین رہیٹی چیٹے (پراندے) بالوں کے ساتھ باندھتی ہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہیں۔

(المعهم ج٥٥ ١٣٣٣) مطبوعه دارابن كثير بيروت ١٣١٤هـ)

علامه محمد بن خلیفه ابی مالکی متوفی ۸۲۸ هداور علامه محمد بن محمد النسوسی مالکی متونی ۹۵ ۸ هے نے بھی یہی تکھا ہے۔

(اكمال اكمال المعلم ج يص ٢ ٢٤ مكمل اكمال الاكمال ج يص ٢ ٢٤ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عنى حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصترين:

بالوں کے بالوں کے ساتھ پوندلگانے کے حرام ہونے کی علت بیہ ہے کہ وہ فاجرات (بدکارعورتوں) کے بال ہوتے ہیں یا اس لیے کہ وہ تدلیس کرتی ہیں (لیم بالوں کا وہم ڈالتی ہیں اور دھوکا دیتی ہیں) اور یا یہ تغییر خلق اللہ کی وجہ سے حرام ہے ابو عبید نے فقہاء سے نقل کیا ہے کہ بالوں کے علاوہ اور دیگر چیزوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا جائز ہے۔

(عدة القاري ج ٢٠ص٣٤، مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٣٣١هـ)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى الحقى التوفى ١٠١٠ ه لكصة بين:

جوعورتیں کسی عورت کے بالول کے ساتھ دوسری عورتوں کے بال پیوند کرتی ہیں یا جوعورتیں اس فعل کوطلب کرتی ہیں ان پراس لیے لعنت کی گئی ہے کہ بیغنل صورة مجموث ہے۔ (مرقات جمس ۳۱۳ مطبوعہ مکتبداندادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ)

حافظ ابوالفضل عياض بن مويل مالكي اندلسي متو في ۵۴۴ ه لكيم ين.

بالوں کو بالوں کے ساتھ پیوند کرناممنوع ہے اور اون یا رہیٹی دھا گوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا جائز ہے' اس مدیث کی فقہ میہ ہے کہ بالوں کا بالوں کے ساتھ پیوند کرنا مطلقاً ممنوع ہے' خواہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے ہو' یا شادی کی وجہ سے ہواور میہ بیرہ گنا ہوں میں سے ہے ( کیونکہ اس مدیث میں اس لڑکی کا ذکر ہے جس کے بال بیاری کی وجہ سے جھڑ گئے متھا اور اس کی شادی ہونی تھی)۔ (اکمال المعلم بفوا کہ مسلم ج ۲ م ۲۵۲ مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث صحیح میں انسان کے اجزاء کی دوسرے انسان کے اجزاء کے ساتھ پیوند کاری پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے خواہ کسی مرض کی ضرورت کی وجہ سے یہ پیوند کاری کی جائے 'اور فقہا ندا ہب نے اس کوحرام قرار دیا ہے اور جب انسان کے بالوں کی پیوند کاری ممنوع ہے تو پھر انسان کے اعضاء کے ساتھ دوسرے انسان کے اعضاء کے ساتھ دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہوسکتی ہے' دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہوسکتی ہے' حدیث میں ہے ۔

عبدالرجن بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت عرفیہ بن اسعد کی جنگ کلاب میں ناک کاٹ دی گئی تھی انہوں نے جاندی کی ناک لگائی وہ سرگئی اور اس سے بد ہوآنے لگی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اِن کو بھم دیا کہ دہ اس کی جگہ سونے کی ناک لگائیں۔ لاسنن ابوداؤور قم الحدیث ۲۳۳۴ سنن التر ندی رقم الحدیث ۲۷۵۰ سنن انسانی رقم الحدیث ۲۵۱۱)

انسان کے بالوں سے ہوند کاری کی ممانعت پر ایک شبہ کا جواب

جدید طبی مسائل کے مؤلف لیے اس دلیل کا پیرجواب دیا ہے کہ امام ترندی نے اس باب میں ایک اور صدیت ذکر کی ہے۔ واکٹر ابوالخیر محمد زیر صاحب

جلدتمم

marfat.com

يبيار القرآر

جس ہاں مدیث کامٹن واضی ہوجاتا ہے۔ برگ ہی کریم ملی اللہ علیہ کم فیر کے والی الد العطاع والی الد العظام اللہ علی واضی ہے۔ اس سے اس مدیث کامٹن واضی ہو ہے۔ اس کا کھنٹی ہیں جنے کے لیے اور اللہ کی فاقت کو بلتی ہیں (جائن تریک ہیں۔ اس سے دور اس کے اللہ اللہ کی فاقت کو بلتی ہیں (جائن تریک ہیں۔ اور اس کی کھنے وہ تریل اور کی دومر سے کے بال گانا اس وقت سے ہیں وہ اس مسلم ہیں۔ اس وقت سے جب کہ بلتے کی طرور سے کے مرف زیب وزینت اور حسن و جمال کے لیے ہواور وہ اساویث جواس مسلم ہیں۔ مطابق تی ہیں ان کو بھی اس مرحول کیا جائے گا۔ (جد دلی مسائل سے ۱۳۔ ۱۳)

یہ جواب تمن وجہ سے مردود ہے اول اس لیے کے فقہا واحناف کے فزدیک مطلق کومقید می حول کرنا جائز فیس ہے انا اس وجے کہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک اول کے باری کی وجہ ال جر سے اس کی شادی مونی حی اس کے محروالوں نے امادہ کیا کہ اس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری مورتوں کو بالوں کو بوعد کردیں انہوں نے جی ملی الشد علیہ وسلم سے ہو چھا آ ب ف فرمایا بالوں کو پیوند کرنے والی اور بالوں میں پیوند کرائے والی براللہ نے لعنت کی ہے (می ایفاری قم الحریث ۱۹۹۳ می مسلم قم الدين ١١٢٣ سن السال رقم الدين ٥٠٩٥) اورقامني عياض في تكعاب كدال حديث كي فقديد ب كدا مرض كي ) ضرورت كي وجد ے بھی انسان کے وال کے ساتھ ہوئد کاری جائز نیس ہے (اکمال المعلم بدائد سلم جامع 100) علادہ ازیں یہ بخاری کی حدیث ے اور معرض کی پی کردہ روایت تر فدی کی ہے اور بھاری تر فدی پر مقدم ہے۔ اللہ اس وجدے کہ جم کودنے اور کدوانے والی عورت برحسن کی طلب کی وجہ سے لعنت نہیں کی حمی حورت کے لیے حسن اور زیب وزینت کوطلب کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز اور سخس ہے ای وج سے عورتوں کے لیے سونے اور جاندی کے زیورات اور رہیم مینے کو طال کیا حمیا ہے اور انہیں مہندی الگائے اوراینے خاوند کے لیے بنے سنورنے کی ترخیب دی گئی ہے کلداس مدیث میں ان پر احنت اس لیے کی مٹی ہے کہ انہوں نے طلب حسن کے لیے وہ طریقہ افتیار کیا جس سے تغییر طلق الله لازم آتی ہور بیشیطان کے علم برعمل کرنا ہے شیطان نے اللہ کو چینے کر کے کہا تھا اور میں ان کو ضرور حکم دول کا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرویں سے (السام: ۱۹۹)اوران مجوزین نے مجی ا بے جواب میں اعتراف کیا ہے کہ یہ جم می تغیر و تبدل ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان موروں پر لعنت کرنے کی مجی وجہ بیان فر مائی ہے کہ بیجم گودوا کریا چرے کے بال نوچ کر اللہ کی تخلیق میں تغیر کرتی ہیں مودامنے ہو کیا کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر كرنا شيطان كے علم بر ممل كرنا ب أورلعت كا سخق بنا ب اور جو تص اپنے جم كا كونى مصوكوا كر دومر ب كود ب رہا ہے وہ كا الله كتخليق مي تغير كرر إب شيطان كي تم رهل كررما ب اورزبان رسالت س الله كي لعنت كامعداق بن رياب العياذ بالله! كالرجوص مسلمانول كواعضاء كثواني كي ترغيب دے اس كا كياتكم ہوگا!

بید ہار ہوں مثلہ کی تحریم سے استدلال پرایک اعتراض کا جواب

ہم نے شرح سم میں یکھاتھا کہ زندہ یا مردہ کے اعضاء کاٹ ڈالنا پیدشلہ ہے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے اور پیویمکاری کے لیے جس زندہ یا مردہ کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے ہیں اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کی صریح مخالفت ہوتی ہے۔ (شرع سمج مسلم جہوں ۸۲۵۔۸۲۸) مؤلف فدکور نے اس پر میداعتراض کیا ہے کہ مثلہ کی تعریف دنیا کی ہر عمر فی لفت میں ملے کی کہ ''اعضاء کا کاشا الیک احادیث مبارکہ ہیں جس انسانی مثلہ سے ممانعت کی گئی ہے اس میں میدعتی یقنینا شائل ہیں کہ کی کوئی کر کے اسے انتخاب کا آپ

marfat.com

بجمائے کے لیے اس کے اعضا کاٹ کراس کی لاش کوسٹے کرنا۔ (جدید طبی سائل ص ۵۸)

مؤلف ندکور کاپیاکھناان کی لغت ٔ حدیث اور فقہ سے ناوا قفیت کی دلیل ہے ۔ لغت حدیث کے امام مجد الدین المبارک بن محمد ابن الا فيرالجد ري التوفي ٢٠١ همثله كامعنى بيان كرت بوس كصير بن

مثله کے متعلق حدیث ہے جس نے بالوں کا مثلہ کیا قیامت المله خلاق يوم القيامة مثلة الشعر حلقه من كون الله تعالى كياس (اس كراج كا)كوئي حسبيس موكا، بالول كے مثله كامعى ب بالول كو چرے سے موند نا ايك قول ب

منه الحديث من مثل بالشعر فليس عند الخدود وقيل نتفه او تغيره بالسواد.

(النهايين عهم ٢٥١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه) بالول كو چېرے سے نوچنا يا بالول پرسياه خضاب إكا نا\_

امام ابن اثیرنے جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ ان کتابوں میں ہے:مصنف ابن ابی شیبہ ج • اص ۴۴ معجم الکبیرج ۱۱ رقم الحديث: ٤٤٧٠) مجمع الزوائدج ٨ص ١٣١ الجامع الصغيررةم الحديث:٩٠٣٢ كنز العمال رقم الحديث: ١٤٢٥٥\_

فقبهاء كرام نے بھی بیت قریح كى ہے كدؤ اڑھى منڈ انا مثلہ ہے۔ (ہدايه اولين ص٢٥٥ مطبوعه ملتان البحرارائق ج ٢٥٥ مطبوعه معر النعر الفائق ج عص ٩٩مطبوعه كراجي روالحتارج عص ٩٨، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه)

اب جولوگ روز صبح ذوق وشوق سے اپن ڈاڑھی مونڈتے ہیں یا جو ہر ہفتہ دل جسی کے ساتھ آپنے بالوں پر کالا خیاب لگاتے ہیں آیا وہ اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اپنی لاش کومنخ کررہے ہیں یا اپنے زعم میں بنے سنورنے اور خوب صورت نظرا نے کے لیے ایبا کر دے ہیں!

انسان کی اینے جسم پر عدم ملکیت سے استدلال پراعتراض کا جواب

مؤلف ندکور لکھتے ہیں' مانعین کی ایک دلیل یہ ہے کہ کوئی آ دمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا لہذا وہ اپنے جسم کے متعلق وصیت نہیں کرسکتا کیونکہ وصیت اپن ملک میں کی جاتی ہے اور دلیل کے طور پر وہ بیآ یت پیش کرتے ہیں:

اِتَاللَّهُ الشَّكُوي مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُكُمُ وَالْمُوالَمُ إِنَّ لَهُ وَالْجَنَّةَ (الوبيان) كرالله تعالى في مونين سے جنت ك عوض ان کی جانوں اور مالوں کوخرید لیا لہٰذااب ان کی جان اللّٰہ کی ملکیت ہوگئی اب اس میں تصرف کا انہیں کوئی حق نہیں (الی قولہ)اس کا جواب بیہ ہے کہ بے شک مندرجہ بالا آپیکریمہ کی روسے صرف ہماراجسم ہی نہیں بلکہ ہمارے اموال بھی الله نے خرید لیے ہیں اور ان کا بھی وہ ما لک ہو گیا ہے ( بلکہ وہ پہلے سے ہی حقیقی مالک ہے۔سعیدی غفرلہ )لیکن اس نے ہمیں بیہ چیزیں دی ہیں اورہمیں ان کا ما لک بنا دیا ہے اور اس میں تصرف کا ہمیں اختیار بھی دیا ہے (الی قولہ ) لہذا عدم ملک سے انفس اور اموال میں عدم تصرف اور اعضاء کی وصیت کے عدم جواز پر استدلال درست نہیں۔

(حديد لمبي مسائل ص ٦٣ \_٢٠ ملخصاً)

ہیدورست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پرہمیں اپنی جان و مال کا ما لک بنا دیا ہے کیکن ہمارا اپنی جان و مال میں تصرف سمرنا الله تعالیٰ کے احکام کے تالع ہے علی الاطلاق نیں ہے ہم اپنی جان و مال کے مالک بیں لیکن ہمارے لیے بیہ جائز نہیں کہ **نماز جعد کے وقت دکان پر بیٹھ کرسودا بیچیں یا نماز کے اوقات میں دنیادی کاموں میں مشغول رہیں اور نماز نہ پڑھیں کیا ہے** بیے کوسودی کاروبار میں نگا کیں' بدکاری کریں' جواتھیلیں اور شراب پئیں' مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جس كاالله تعالى نے ياس كے رسول صلى الله عليه وسلم نے تھم ديا ہے ياس كى اجازت دى ہے اورا پنے اعضاء كثوا كركسي كود پنے

ہم بہ ظاہرانے مال کے الک بیں لیکن ہم تمائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے اسے اصفا کی وصیت کرنے کا کیا

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف الاے اس وقت میں مکہ میں بیارتھا' میں نے عرض کیا میرے پاس مال ہے آیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے بوچھا پھر تہائی کی' آپ نے فرمایا تہائی کی! اور تہائی مال بہت ہے' اگرتم اپنے ورثاء کوخوش حال جھوڑوتو ہواس ہے بہتر ہے کہتم ان کوفقراء چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے۔ رہیں'اورتم جس جگہ بھی خرج کروگے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے تی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے مندمیں رکھتے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۳۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۲۲۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۴۸ سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۱۱ سنن این مجیرقم الحدیث: ۸۸ می سنن النسائی رقم الحدیث:۳۷۲۷ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۹۳۵۳)

صدرالشريعة علامه امجد على متونى ١٣٧٧ه ولكھتے ہيں:

میت نے وصیب کی تھی کہ میری نماز فلال پڑھائے یا مجھے فلال فخص منسل وے تو یہ وصیت باطل ہے۔ بینی اس وصیت سے ولی کاحق جاتا نہ رہے گا ہاں ولی کو اختیار ہے کہ خود نہ پڑھائے اس سے پڑھوا وے۔

(بهارشر بیت حصه چهارم ۴۵ مطبوعه ضیا والقرآن بلی کیشنز لا بور عالم گیری ځایس ۱۶۳ مطبوعه مصر ۱۳۳۰ه )

میت کوتو شرعا یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ دہ اپنی نماز جنازہ پڑھائے کے لیے یاشن دینے کے لیے کئی کی دصیت کردے قو اس بے چارے کو بیا ختیار کہاں ہے ہوگا کہ دہ اپنی آئکھیں یا کسی ادر مضو کو لکلوا کر کسی کودینے کی دصیت کرے؟ انکے صحافی کے ہاتھ کا شنے پر مواخذہ ہے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال

حضرت جابر رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم جمرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو حضرت طفیل بن عمر دوی بھی اپنی قوم کے ایکے فیص کے ساتھ جمرت کرکے مدینہ آگئے وصفرت طفیل کا ساتھی بیمار ہوگیا اور جب بیماری اس کی قوت برداشت سے باہر ہوگئی تو اس نے ایک لیے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کا ث ڈالے جس کی وجہ سے اس کی قوت برداشت سے باہر ہوگئی تو اس نے ایک لیے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کا ث ڈالے جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوگیا۔ حضرت طفیل نے خواب میں اسے اچھی حالت میں دیکھا لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ لیسٹے ہوئے تھے۔ حضرت طفیل نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا محالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا محالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بحجھا رسل کی طرف جمرت کرنے کے سبب بخش ویا حضرت طفیل نے پوچھا ہوئے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے بیکھا گیا ہے کہ جس چیز کوتم نے خود بگا ڈا ہے ہم اس کو درست نہیں کریں گئی حضرت طفیل نے رسول اللہ علیہ دسلم نے قرمایا: اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ رسمی مسلم جامن بیان کیا خواب میں کررسول اللہ علیہ دسلم نے قرمایا: اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ رسمی مسلم جامن بیان کیا خواب میں کررسول اللہ علیہ دسلم نے قرمایا: اے اللہ!

ا سے ہوں و سی سرات اور اس است اور است اور ان کو کاٹ نہیں ہے اور ان کو کاٹ نہیں سکتا ' پوراعضو کا ٹنا تو گجا صرف اس حدیث سے واضح ہوا کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے اور ان کو کاٹ نہیں سکتا ' پوراعضو کا ٹنا تو گجا صرف انگلیوں کے جوڑ کاٹنے پراللہ تعالی ناراض ہوااور فرمایا:''لین نیصلیح منک ما افسیدت جس عضو کوتم نے بگاڑا ہے ہم اس ورست میں کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آخرت میں اللہ تعالی دیئے ہوئے اعضاء کو کٹوا دیتے ہیں یا مرنے کے بعد کاٹ دیئے جانے کی اوسیت کرتے ہیں گامران کا حشر آتھوں یا دیگر اعضاء کو میں کردیئے جا کیں اوران کا حشر آتھوں یا دیگر اعضاء کے بغیر ہو۔ جب صحابی رسول نے اپنی انگلیوں کے جوڑکاٹ دیئے تو اللہ تعالی نے ان کے کئے ہوئے جوڑوں کو ٹھیک نہیں کیا تو ماوٹھا اگر اپنے پورے اعضاء کو وہ کی اوہ اس خطرہ میں نہیں ہیں کہ آخرت میں ان کا ان اعضاء کی محرومی کے ساتھ حشر ہو؟ ماللہ تعالی بصیرت عطافر مائے اور قبول حق کی توفیق دے۔ (شرع صحیح مسلم ج ۲ ص ۸ ۲ مطبوعہ لا ہور)

استدلال مذكور براعتراض كاجواب

مؤلف مٰدُكور لكھتے ہيں:

اس حدیث مبارک سے اعضاء کی پیوند کاری کے عدم جواز پراستدلال درست نہیں کیونکہ اس حدیث مبارک کی رو سے وہ صحابی اپنے آ رام کی خاطر اور اپنی تکلیف کی نجات کی خاطر اپنے اعضاء کو بگاڑنے اور خود کشی جیسے حرام فعل کے مرتکب ہوئے جس کی حرمت میں کسی شک وشید کی گنجائش نہیں جب کہ یہاں ایک انسان اپنی خاطر نہیں بلکہ اپنے بھائی کی تکلیف رفع کرنے کی خاطر بلکہ اس کو زندگی عطا کرنے کی خاطر ایک ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے جس میں خود کشی یا بلاکت تو کجا اس کی زندگی اور صحت پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔

وہاں انگلیوں کے قطع سے جان چلی گئی جب کہ یہاں گردے کے قطع کرنے سے نہ جان جاتی ہے نہ صحت جاتی ہے ایک صورت میں اس حدیث سے پیوند کاری کے عدم جواز پر کیسے استدال درست ہوسکتا ہے ایک اعضاء کا کا ٹنا ندموم ہے اور ایک اعضاء کا کا ٹنامحمود ہے۔ (جدید طبی مسائل س۳۵)

اس صدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت طفیل دوی رضی اللہ عنہ کے ساتھی سے خودکشی کا جونعل سرز دہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم از خود معاف فرما دیا تھا' اور جس نعل کو از خود نہیں معاف فرمایا بلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے معاف فرمایا وہ ان کا اپنے ہاتھوں کو بگاڑ نے سے تجیر کیا ہے' اور ان کا بجی فعل اللہ کی خلیق کو بدننا اور شیطان کی اتباع تھا اور خود کشی کو معاف کرنے کے باوجود اس نعل کے متعلق فرمایا لسن نصلے منہ ما الله سلمہ منہ کہ اللہ سلمہ اللہ سلمہ کی ایک ناتھ کی دعاہے کرم فرمایا اللہ سلم کی اتباع تھا اور خود کشی کو معاف کرنے کے باوجود اس نعل کے متعلق فرمایا لسن نصلے منہ کہ ما اللہ اللہ سلمہ کی دعاہے کرم فرمایا کو بھی معاف کر دیا۔ اب جولوگ کسی کو گردہ دینے کے لیے اپنا گردہ کو انہ کی کیا وہ اس خطرہ میں نہیں ہیں کے وہ اللہ کی اوہ اس خطرہ میں نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی اوہ اس خطرہ میں نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی اوہ اس خطرہ میں نہیں کرنا ہے' العیاد مولف ندکور کا یہ کھی کا می معاف کرنے والے کو ندگی عطا کرنے والا کھیا ہے ہر چند کہ اس عبارت میں بیوند کاری کی تاویل کی تنہائش ہے کہا ہے ہم چند کہ اس عبارت میں اسادی دی تاویل کی تنہائش ہے کین ایسے مشتبہ الفاظ ہے احت از از از م ہے۔ والا مرف اللہ نہیت سے اعضاء کی بیوند کاری کی ممانعت پر استد لال ا

اور پیش گریم آ دمیت کے بھی خلاف ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے: و شف د کسر منابنی ادم اللہ تعالی نے ہوآ دم کو کریم ا وی ہے اس کواحسن تقویم میں بنایا ہے اور اعتصاء کوانے سے انسان کی احسن تقویم کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تکریم کی مخالفت مہوتی ہے رہا ہے کہنا کہ دوسرے اندھے آ دمی کو بینائی و بنایا جو گردوں ہے محروم ہواس کو گردو و بنا ہے بھی آ دمیت کی تکریم ہے گھش مخالطہ آفرین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیا اختیار نہیں و یا کہ ہم اپنے اعتصاء با نہتے کھریں 'اپنی آ تکھیس نگلوا کرخود مشلہ کرا کر اور کریم بنوآ دم اورات تقویم کو بکا کر دومر مے کھی گئے ہوائی یا دومر ساجھنا ہے صول کا مون فراہم کے مطاق ملک منظف ہیں نہ بھاڑ یہ اللہ اوراس کے رسول کے احکام کی محرج خلاف ورزی ہے۔ اس سلسلہ بھی مولاقا طاہمان صاحب کے استدلال کی مثال ایسے ہے ہیے کوئی فض اڈا کہ زنی اور آل و فارت گری سے لاکھوں دو ہے کھا ہے اوران چیوں سے جمیم فالے اور وارالا بان کھول لے اور کیے کہ بی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں 'اور اگر اس بر بیا احتراض ہے کہ وہ جن ذرائع سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں 'اور اگر اس بر بیا احتراض ہے کہ وہ جن ذرائع سے انسانیت کی بیادہ برخض ایے اصحاء سے کی کو جوائی اور کرد سے فراہم کر رہا ہوں انسانیت کی بیدہ برخض ایک اس خدمت کا ذریعہ بھی تاجائز ہے کوئلہ اللہ تعالیٰ نے کی انسان کو اپنے اصحاء کو انے کی انسان کو اپنے اصحاء کو انے کی انسان کو اپنے اصحاء کو انے کی انسان کو اپنے اصحاء کو انسان کو اپنے اصحاء کو انسان کو اپنے احداد کی کی انسان کو اپنے احداد کی انسان کو اپنے احداد کی کا دوری کے اس کی دوری کی دوری کی کر دری کی مسلم جاس کا معمومہ دوری کا جو اپ

اس پر مؤلف نذکور نے ایک اعتراض تو یہ کیا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ حالم عودت مرجائے اوراس کے پہیٹ جل پچے
زندہ ہوتو اس عورت کا پہید چاک کر کے اس بچہ کو نکال لیا جائے گا' اس کا مفعل جواب ہم اضطرار کی بحث جس پیش کریں گئے
دوسرااعتراض یہ کیا ہے کہ بعض حفی اور شافعی علماء نے یہ کہا ہے کہ زندہ اپنی جان بچانے کے لیے مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا
ہے یہ دونوں صورتیں بھی احترام آ دمیت کے خلاف ہیں' اس کا مفصل جواب بھی ہم اضطرار کی بحث جی دیں گئے تیسراا یک لغو
اعتراض کیا ہے کہ عرف کے بد لئے سے احترام کی علامت بھی برلتی رہتی ہے کہ مغرب جی نظے سر دہنا احترام کے خلاف نہیں
ہے اور مشرق میں ہے' اس کار دبھی عنقریب آئے گا اور جو تھے اعتراض کی عبارت ہیہے:

آ دمیت کی حرمت کی تو اسلام میں بید حیثیت ہے کہ اگر کمی شخص نے کمی کا موتی نگل لیا اور وہ آ دمی مرکمیا تو بعض حالات میں اس شخص کا موتی ولوانے کے لیے اس میت کے پیٹ کو چاک کرنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے چنانچہ فقہ حقی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے اور اگر کمی شخص نے کسی کا مال نگل لیا اور پھر مرکمیا تو کیا اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا؟ اس میں دوقول میں لیکن اوٹی یہ ہے کہ چاک کیا جائے گا۔ ٹے القدیر (جدید شی مسائل م ۵۳)

مؤلف نہ کورنے علامہ ابن ہام اور علامہ شامی کی بوری عبارت نہیں لکھی اور جوعبارت ان کے خلاف تھی اس کو چھوڑ ویا ' علامہ ابن ہام نے لکھا ہے کہ جر جانی نے کہا ہے کہ جس شخص نے کسی کا موتی نگل لیا اور مرگیا اور اس کا کوئی تر کہ نہیں ہے تو وہ شخص طالم ہے اور حد سے تجاوز کرتے والا ہے مرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرکے وہ موتی اس کے پیٹ ہے نگالا جائے گا' اور بیمیت کے احر ام کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس نے ظلم کر کے اور حد سے تجاوز کر کے اپنے احتر ام کوخود ساقط کر دیا ہے' رو الحق رجس بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (شخ القدیری میں ۵۱ مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ ہے رو آھی۔ ۱۳۸ میں قدیم) احدیا ۔ نقس سے اعضاء کی بیوند کاری کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب

> جدید طبی مسائل کے مؤلف لکھتے ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے: مورور میں مورور میں میں میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

مَنُ قَتَلَ نَفْسًا بِعَنْ بِنَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَهُمَا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيْعًا . (المائدة: rr)

جس نے کوئی جان آئل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں ضاد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کوقل کیا اور جس نے ایک جان کوجلا یا اس نے گویا سب لوگوں کوچلا یا۔

ال آیت کے تحت تغییراین کثیر میں ہے:

مینی حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ 'ومن احیاها '' کے معنی میر بیں کہ کی آ دمی نے کسی کوغرق ہونے سے یا جلنے سے یا کسی بھی تتم وقال منجاهد في رواية ومن احياها اي الجاها من غرق او حرق او هلكة

(تغیراین کیرن مم ۸۰) کی ہلاکت ہے بھالیا تو گویا سے ساری انسانیت کو بھالیا۔

ذراغورفرمائے کہ اسلام اور قرآن کی نظر میں ایک انسانی جان کی کس قدر آہمیت اور قدرو قیت ہے کہ ایک جان کا بچانا پوری انسانیت کا بچانا' ایک کوزندگی بخشا پوری نوع انسانی کوزندگی بخشا اور ایک کوجلانا پوری نسل انسانیت کوجلانا شار کیا جارہا ہے اور ایک کو ند بچا کر ہلاک کرنا پوری انسانیت کو ہلاک کرنا شار کیا جارہا ہے' اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ انسانی جان ہوی قیمتی چیز ہے آگرتم کسی انسانی جان کو بچانے کی قدرت رکھتے ہوتو اس اہم معاملہ میں ہرگز تسامل ندکرنا اس کی زندگی بچانے میں کوئی کسر انھاندر کھنا اس کو ہر چیز پرفوقیت دینا یہ تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض ہے۔

اس واضح آیہ مبارکہ کے باوجود جومفتیان کرام بیفر ماتے ہیں کہ نہیں! جوشخص مرتا ہے تو اس کومرنے دولیکن گردہ لگا کر اس کو نہ بچاؤ اس کو زندگی نہ بخشو وہ نہ صرف بیہ کہ اس آیہ مبار کہ کا صریح اٹکار کر رہے ہیں بلکہ اس آیہ میں ارشاد رب العزت کے بموجب وہ ساری انسانیت کے قاتل ہیں! (جدید طبی سائل ص۳۲-۳۳ملے)

جس مخص کے دونوں گروے فیل ہو گئے ہوں وہ اس مرض سے فور أمرنہیں جانتا بلکہ اپنی حیات طبعی پوری کرتا ہے اور ڈائی لیسز کے ذریعہ ذندگی گزارتا ہے اس لیے پیوند کاری سے منع کرنے والوں کوساری انسانیت کا قاتل اور اس آیت کا منکر قرار دینا درست نہیں ہے۔

ٹانیا حضرت مجاہد نے احیاء نفس کا معنی بیان کیا ہے کی شخص کو ڈوسینے سے یا جلنے سے یا ہلاک ہونے سے بچانا اور ظاہر ہے ڈوسینے سے بچانا اس شخص کے حق میں مستحب اور سخس ہے جس کو تیرنا آتا ہواور جس کو تیرنا ندا تا ہووہ کی ڈوسین والے کو بچانے کے لیے دیدیا یا سندر میں کو د پڑے تو وہ خود ہیں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا اور اس کا یہ فعل بجائے خود نا جا کڑا اور جرام ہو گا۔ ای طرح کی بھی مرتے ہوئے شخص کی کوموت سے بچانا اس وقت سنتے نہ ہے جب اس میں اس کو کی ضرر کا خطرہ ند ہو اور جو شخص اپنا گردہ کٹوا کر دومر ہے کودے د سے گا وہ خود اس ضرر کے خطرہ میں جتال ہوگا کہ ہوسکتا ہے کی وقت اس کا یہ باتی ماندہ گردہ موقو ف ند ہوا دور پر ہوجائے ۔ خال جو جائے ہو کہ کی جائ ہوگا کہ ہوسکتا ہے کی وقت اس کا یہ باتی ماندہ گردہ موقو ف ند ہوا دور اپنا گردہ کو خال ان بچانے کی کوشش کرنا اس وقت درست ہے جب یہ کوشش کی جرام تعلق پر موقو ف ند ہوا دور اپنا گردہ کو خال اللہ کی تخلیل کو مغیر کرنا اور شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور انسان کے اجزاء کے ساتھ کی انسان کی اجوا ہو ہو ہوا ہے ۔ خال تھر مولیل اللہ میں تخلیل ہو گئیل کو خود کرنا اور شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور انسان کے اجزاء کے ساتھ کی انسان کی پر درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو قود کہ مولیل کرنا ہو اور خود اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے اس کا اس بیاری سے فورا مرجانا لیجی اور طعی نہیں ہے وہ دیا ہو میں اس عبر الرزاق صاحب رحمہ اللہ جو اس فران کے ہو مولیل ایو اس کی ہو تھر کہ اس کو ان اس کو ان اور ہو مولیل کے انسان کی مولیل کے خود مولیل کے انسان کی ہو کہ کی ہو تھر کی ہو ہو تھر کی اس کو مولیل کی جو کہ کو کہ مولیل کو مولیل کی جو نہ کو کہ مولیل کو مولیل کے بعد مولیل کی جو نہ کو کہ میں جو کہ ہو گئی ہو کہ کہ کی ہو تھر کی کو در ان کی اور تھر کو کو دار اطام انہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کی آخری جموات کو تھے ایک سمال بعد وہ جو رائیل مولیل کو در انسان کی ہو کہ کی آخری جو مولیل کو در انسان کو در ان کی ہو کہ کی آخری جو کہ کی کوشش کی ہو کہ کی آخری کو در انسان کو کہ کی کوشش کی ہو کے کہ کی کوشش کی ہو کی کو مولیل کو در انسان کی در انسان کی ہو کی کوشش کی ہو کہ کی کوشش کی ہو کہ کو کو مولیل کی در انسان کی بھی کی ہو کہ کی کو کو کو کے کہ کو کو کو کی کو کو کو کو کی در انسان کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو

ه القرآر

عارفہ میں بہتلاتے جن کوگردہ دیے کی ترفیب میں بیر سالہ لکھا گیا اس عارف کے بعد پانی سال کھ ذھا وہ ہے اور ایکی ک مررہ لے کر لکوائے تذرست بھی ہوئے اور ہم ہے ملاقات کرنے وارالعلوم میں بھی آئے اور حمرت کی بات ہے ہے کہ موالف ڈکور 'جوگر دہ کواکر کسی کو دینے ہے منع کرنے والے علما و کو ساری انسانیت کا گائل قرار دیتے ہیں خود انہوں نے اپنے استان مرای کواس بیاری کے دوران اپنا گر دہ نہیں دیا اور خود اپنے فتو کی برعمل نہیں کیا اور ان کے برقول تمام فرائن سے اہم اس فرخی کونزک کر دیا اور صرف ہمیں کوسنے پر اکتفا کر لیا۔ (ڈائی لیسو کی تشریک اس بحث کے افخر میں آ رہی ہے)۔ نیز مؤلف نہ کور لکھتے ہیں:

یر وسے مروسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا آنا بھاری اجراور ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن جب نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس وقت میا ایک عمل اس کے نیکیوں کے پلے کو بھاری کر کے اس کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کے قصول کا ذریعہ بن جائے گا۔

(جدیدلی ساکص ۳۰)

سی مخصوص عمل پرمخصوص تواب کا اعلان یا بشارت النداوراس کے رسول مسلی الندعلیہ دسلم کے سوائسی کومزاوار نہیں ہے، ح حیرت ہے کہ خود مؤلف مذکور نے اپنے بیان کردہ اجر و تواب کے حصول کا موقع مخوا دیا اور اپنے استاذ گرامی کو اپنا گردہ کٹوا کر نہیں دیا۔

انسان کے اعضاء کے ساتھ پیوند کاری کے جواز پرایارنفس سے استدلال

مؤلف ذكور لكهة بي ارشاد پروردگار ب: وَيُوْفِرُونُونَ عَلَى ٱنْفِيدِهُ وَلَوْكَانَ بِيمُ خَصَاصَةً.

اور اپن جانوں بران کوتر جی دیتے میں اگر چدائیں شدید

(الحشر:۹) محتاجی ہو۔

اس آبیر مبارکہ کی روسے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائق تحسین اور قابل صد تعریف تھیرے جواپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کی زندگی کو بچاتے ہوئے اپنا گردہ جس کی ان کوشدید حاجت ہوتی ہے وہ اپنے ضرروت مند بھائی کو عطیہ یا وصیت کر دیتے ہیں وہ اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر اپنے بھائی کو ترجے دے کر اللہ کے محبوب اور بیارے بن جاتے ہیں۔(الی تولہ)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھائی عوے وہ واقد میں ہونے والی جنگ برموک کا ایک واقعہ ہمارے وقوے کے شہوت میں ایک بہت بری ولیل ہے واقعہ بچھ یول ہے کہ جنگ کے افقام پر حضرت شرصیل رضی اللہ تعالی عد میدان جنگ میں زخیوں کو پائی بلاتے بھر رہے تھے کہ آپ نے حضرت جارہ بین بشام کو ویکھا کہ وہ زخموں سے چور میں اور جان بلب ہیں آپ نے ان کو پیلے بی فی ویا تاکہ ان کی جان فی جائے ایھی انہوں نے پائی چینے کے لیے مند کھولا بی تھا کہ قریب سے آپ نان کو پیل دیا تاکہ ان کی جان فی جائے ایھی انہوں نے پائی چینے کے لیے مند کھولا بی تھا کہ قریب سے ورسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی انہوں نے ای وقت پائی مند سے بٹا دیا حالاتکہ وہ پائی فی کرا بی جان بچا سکتے تھے لیکن رسلے درس کے ان کا انتقال ہو گیا گاؤے میں مند کے بعد ان کے استاد کو برا ان کا انتقال ہو گیا گاؤے ماد ہو گا کہ دولوں کردہ دیا ہے اپنے کردہ کی قربانی نش دی۔ اس تفسیل سے پر معلوم ہو گیا کہ دولوں کردہ کی قربانی نش دی۔ اس تفسیل سے پر معلوم ہو گیا کہ دولوں کردہ کی قربانی نش دی۔ اس تفسیل سے پر معلوم ہو گیا کہ دولوں کردہ کی قربانی نش دی۔ اس تفسیل سے پر معلوم ہو گیا کہ دولوں کردہ کی قربانی نش دی۔ اس کا مریش اپنی میں جائے کو ایورا کردہ کی قربانی نیس کے دولوں کردہ کی آئی گئی کہ جو باتا میر حال ایسا مظرار نس ہے کہ آئیاں گوردہ دیا جائے آئی انسان فورام رجائے گا۔ اس کا مریش اپنی میں دیا کہ گھروئیں ہے دو معلوم ہو گیا کہ خوال کیا جو باتا میر حال ایسا مظرار نس کی زندگی کوکوئی فخروئیں ہے دو معلوم ہو گیا گیا جائے ہوتا رہاں کا دائی ہوتا رہا ہے۔

المون نے فرمایا کہ پہلے میرے اس بھائی کو جاکر پانی پلاؤید زخی حضرت عکر مدین ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وہم کے بیاد سے حابی سے جوز خمول سے چوراس جہاں میں چند لمحول کے مہمان سے حضرت شرصیل نے پانی ان کی طرف آگے بیٹھ حایا تاکہ یہ بی کراپنی جان بچالیں ابھی انہوں نے پانی بیٹا ہی چاہا تھا کہ قریب سے ایک اور زخی حضرت سہیل بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آ واز آگئی اس آ واز کے آتے ہی حضرت عکر مدنے پانی پی کراپنی جان نہیں بچائی بلکہ بغیر پئے پانی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آ واز آگئی اس آ واز کے آتے ہی حضرت عکر مدنے پانی پی کراپنی جان میں بچائی بلکہ بغیر ہے بیائی کو پلاؤ تاکہ اس کی جان نی جائے چنا نچہ جب حضرت شرصیل وہ پانی نے کر حضرت سہیل کے پاس گئے تو وہ اس وقت جام شہادت نوش فرما چکے تھے پھر وہ اس پانی کو لے کر واپس حضرت عکر مدکے پاس آئے تو وہ کھی جاں بحق ہو چکے تھے پھر وہ اس بانی کو لے کر پہلے والے زخی حضرت حارث کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی اور ح بھی تفضی عضری سے یرواز کر چکی تھی۔ (بیرت ابن بشام)

الغرض اسلام کے ان تین عظیم سپوتوں نے ایک دوسرے کی خاطر اپنی جانیں قربان کر کے بیسبق دے دیا کہ اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دینا بیا نیار کا ہزا بلند مقام اور محبوبیت کا نہایت اعلی مرتبہ ہے اور اسلام کا زریں سبق ہے۔ (الی قولہ)

ان مفتیان کرام کے فتوے کی روسے اپنی جان بچانے کا فرض ادانہ کر کے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دینے کے ''حرام فعل'' کا ارتکاب کر کے معاذ اللہ کیا بیصحابہ کرام حرام کی موت مرے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ (جدید طبی مسائل سی ۳۸۔ سیلھنا) استندلال ندکور کا ابطال

قرآن مجید کی آیت حشر: ۹ میں جوایثار کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہے اپنی ضرورت کی جائز اور حلال چیزوں میں اپنے دوسرے مسلمان مجائیوں کی ضرورت کو ترجیح وینا مثلاً کھانے 'پینے کی چیزوں' کپڑوں اور مکان وغیرہ میں اپنی ضرورت پر اپنے اور سرے مسلمان مجائیوں کی ضرورت کو مقدم رکھنا'اس سے میں اونہیں ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو کٹوا کر دوسرے انسانوں کو وسے دین کیونکہ اپنے اعضاء کو کٹوانا اللہ کی تخلیق کو متغیر کرنا ہے اور النساء: ۱۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اجزاء کے ساتھ ہوند کاری پر لعنت فرمائی ہے' اور یہ فعل حرام ہے اور حرام چیز کو ایثار نفس کی تغییر میں واخل کرنا خالص تغییر بالرائے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کہی وہ اپناٹھ کا نا دوزخ میں بنا لے۔(سن الرّمذی رقم الحدیث:۲۵۹۱) مہاجرین پر انصار مدینہ کے ایثار کی تفصیل

اب ہم اس پوری آیت کا ترجمہ اور اس کی معتمد تغییر پیش کررہے ہیں جس سے اس آیت کا مطلب واضح ہوجائے گا اور یہ آفاب سے زیادہ روثن ہوجائے گا کہ مؤلف مذکور نے اس آیت سے جومطلب کشید کیا ہے وہ قطعاً باطل اور مردود ہے۔ ارکی آیت اس طرح ہے:

وَالَّذِيْنَ الْبَيْوَنَ مَنَ الْمَالَوَ الْإِنْمَانَ مِنْ تَنْفِرِمُ يُوجِنُونَ مَنَ الْمَالِمُ يُوجِنُونَ مَن الْحَكُرِ الْمُنْمِ وَلَا يَحِدُ وْنَ فِي صُدُو رِهِوْ عَاجَةً فِيمَا أَوْتُوا مِنْ الْحَرَاكِ وَلَوْمَانَ فِي مُؤْنِرُونَ عَلَى انْفَيْمِمْ وَلَوْمَانَ بِرَمْ خَصَاصَةٌ مَا وَمَنْ يُونَ مَعْمَلَقْهِم فَأُولَيْكَ هُو الْمُفْلِعُونَ أَلَا الْحَرَاهِ )

اور جولوگ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی دارالہجر ساور دارالا بمان (مدینہ منورہ) میں مقیم ہو گئے تنے وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور مہاجروں کو جو پچھ (مال فے سے ) دیا گیا ہے اس کی اپنی دلول میں کوئی طلب نہیں پاتے 'اور وہ دوسروں کو اپنے نفول پر مقدم رکھتے ہیں خواد ان کو شد پر ضرورت

#### كال د دواد جوال المحال عال عال بالما

وى لوك كامياب الناب

الم الدِجعفر وربن جرير طبرى متونى ١٣٠٠ ها يادنس كي تغيير على لكين إلى: الله تعالى انساد كي تعريف كرت موع فرما تا ب كه انهول في مهاجرين كواسية مكافون على جكدد كي اوراسية نغول إ اين ركرت موسع الن كواب اموال دية خواه ان كوخودان مكانوس اوراموال كي ضرورت كيوس تدمو-

(جامع البيان ١٨٨٨م ١٥٥ مطبور وادافكر يروت ١٣٦٥)

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى التوفى • ٣٥ هه لكين بين اس كي تغيير بين ودروايتن بين:

(۱) مجاہد اور ابن حیان نے بیان کیا کہ انصار نے مال نے (کفار کا مجھوڑا ہوا مال) اور مال تغیمت (میدان جنگ جس کفام سے حاصل کیا ہوا مال) میں اپنے او پر مہاجرین کوتر جج دی حتی کہ وہ مال مہاجرین کودیا کیا اور ان کوئیل دیا گیا۔ روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ دسلم نے بنوالنفیر کا مال نے مہاجرین میں تقسیم کیا اور بنوتر بظہ سے حاصل شدہ مال مہاجرین کودے کرفر مایا انصار نے اپنے اموال جوتم کودیئے تنے تم ان کے اموال واپس کردو انصار نے کہا تہیں ہم ان کوان اموال پر برقر ارز کھیں گے اور اموال نے میں ان کواپنے او پرتر جج ویں کے ۔ تب اللہ تعالی نے بیرآ یت نازل کردی۔

(۲) این زید بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تمہارے بھائی ( مکہ میں) اپنے اموال اور اولا دکو چھوڑ کر تمہارے پان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے اموال میں ان کوشریک کرلیں گئے آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھاور! انہوں نے پوچھایا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو بھیتی بازی نہیں آتی 'تم ان کی جگہ کام کرواور پیرا شدہ مجوری آبی ہی میں تقدیم کرلیں' بینی بنونفیر سے حاصل شدہ مجوروں کو انہوں نے کھایا رسول اللہ! ٹھیک ہے۔ پیرا شدہ مجوری کا انہوں نے کھایا رسول اللہ! ٹھیک ہے۔ پیرا شدہ مجوری آبی میں مطبوعہ دارا لکت انعظمیہ بیروت)

صرف اصحاب مبر کے لیے تنگی میں اپنے او پر ایثار کی اجازت ہے ہو مخص کے لیے ہیں

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي التوفي ٣ ٢٢ ه لكهتي بين:

صحے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تک دست ضرورت مند کا صدقہ سب سے افضل ہے (سنن الا داؤر قر اللہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تک دست ضرورت مند کا صدقہ سب سے افضل ہے (سنن الا داؤر قر اللہ عند) اور بید مقام سب سے بلند ہے کیونکہ ان صحاب نے اس چیز کوخرج کیا جس کی ان کوخود تخت ضرورت تھی اور یہی مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند کا ہے جنہوں نے اپنے تمام مال کا صدقہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یو چھا آپ نے اپنے گھر والول کے لیے کیا باقی رکھا ہے۔ سے یو چھا آپ نے اپنے گھر والول کے لیے کیا باقی رکھا ہے انہوں نے کہا میں نے الن کے لیے اللہ اور رسول کو باقی رکھا ہے۔ اس سن الوداؤر تم الحدیث ۱۲۷۸ سن الزرق رقم الحدیث ۱۲۷۸ میں الا تعرب الن کیتری میں ۱۳۲ مطبوع وارالقریم وت ۱۳۱۹ ھی

قاضى الوبكر محمد بن عبد الله ابن العربي الماكلي التونى ٥٣٣هماس مديث كي شرح من تكسيرين

تبيار القرآر

مخرت ابولبابه كومرف تهائی مال كے صدقه كرنے كى اجازت دى۔ (عارضة الاحوذى جسام ١١٩ وارالكتب العلميه بيروت ١١٩٥٥ ه) سرامام محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٧ ه لكھتے ہيں:

جس فض نے اس حال میں صدقہ کیا کہ وہ خود ضرورت مند تھا'یا اس کے اہل وعیال ضرورت مند سے'یا اس پرقرض تھا تو مدقہ کرنے غلام کوآ زاد کرنے یا ہمہ کرنے کی بہ نسبت قرض کی ادائیگی کا استحقاق ہے'اور اس نے جوصد قد کیا ہے یا غلام آزاد جھیا ہے وہ وہ وہ لی لیا جائے گا'اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اموال کوضائع کر دے' نی صلی اللہ علیہ منظم نے فرمایا جس نے ضائع کرنے کے لیے لوگوں کے اموال لیے اللہ اس کوضائع کردے گا' ماسوا اس شخص کے جس کا صبر کرنا معروف اور مشہور ہو جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہو' خواہ وہ کتنا ہی ضروت مند ہو' جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے اپنے منام مال کو صدقہ کر دیا تھا اور جس طرح انصار نے اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی تھی' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کر کرنے سے منع فرمایا ہے اور کی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرنے کے بہانے سے لوگوں کے اموال کو ضائع کر کی طرف صدفہ کردوں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سے بھی اپنی میں اپنی تا ہوں کے اموال کو ضائع کی طرف صدفہ کردوں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس کے کہا کہ جسم میں اسکو تو وہ تہارے لیے بہتر کی طرف صدفہ کردوں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیا ہم اس کے بیا کہ جسم میں اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر کی طرف صدفہ کردوں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سے بھی اپنی رکھ لو تو وہ تہارے لیے بہتر کی طرف صدفہ کردوں رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمایا بھی سے بھی اپنی رکھ لو تو وہ تہارے لیے بہتر کے بھی اسے بھی اس کی اس کے بہتر میں جو میں اس کو اپنی اس رکھ لیتا ہوں۔

( می ابخاری کماب الزکو قاباب: ۱۸ الاصدقة الا عن ظهر غنی ای وقت صدقه کرے جب صدقه کرنے کے بعداس کا پاس خوش حالی رہے) حضرت الو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقه وہ ہے جس کے بعد خوش مالی رہے اور اینے عیال سے ابتدا کرو۔ ( می ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۲ منداحر رقم الحدیث: ۲۵۲۷)

جنگی میں دومروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جمرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هـ اس مديث كي شرح بيس لكهت بين :

امام طبری وغیرہ نے کہا ہے کہ جمی شخص کا بدن تندرست ہواس کی عقل سیح ہواس پر کسی کا قرض نہ ہواور وہ شخص فقر و فاقہ مبر کرسکتا ہواوراس کے عیال نہ ہوں ایر وہ ہمی مال نہ ہونے پر صبر کرسکتا ہوں نو جمہور کے نزدیں اس کے لیے اپنے تمام مال کوصد قد کرتا جائز ہے اور اگر ان جس سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اس کے لیے اپنے تمام مال کو قد کرتا جائز بین ہے اور بعض علاء نے کہا اس کا وہ صدقہ واپس لیا جائے گا ' حضرت عمرضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص فحہ کہ کہ تا ہوا گا اس کے بیا اس کا وہ صدقہ واپس لیا جائے گا ' حضرت عمرضی اللہ عنہ کے نانہ میں ایک شخص فی اپنی ہو یوں کو طلاق (رجعی ) دے کر اپناتمام مال اپنے بیٹوں میں صدقہ کر دیا تو حضرت عمر نے تعم دیا کہ تم بیطلاق واپس لؤ تھیں ہوا مال کھی واپس لوورنہ میں تھی مورض قبر کورجم کیا گیا تھی (سند کی تعمید کیا ہوا مال کھی واپس لوورنہ میں تھی تھی ہواری تھی اس کے عمر نے کے بعد وہ آزاد ہوگا) تو آپ نے اس کی تعمید کرے اس کی قیمت اس کی تعمید کرتے اس کی قیمت اس کی تعمید کرتے اس کی تعمید کرتے اس کی تعمید کرتے اس کی تعمید کہی ہوا کہ کوئی کا دور متحب سے کہ معرف تبائی مال کوصد قد کرے تا کہ دھنرے ابو کمرک کی اور دست کرتے اس کی تعمید کرتے اس کی تعمید کرتے ہوں کہی ہوا کہ کہی ہوا کہی اور دسم تو تیا ہو اپنا زیادہ صدقہ نہ ہو جائی اور اس کے پاس اعمانی کرتے تھی اس کا معنی ہے کہ اتبازیادہ صدقہ نہ کہی ہوا کوئی ہوک پر میرنیس ہوسکا اور اپنی سے دو اپنی اور اس کے پاس اعتمال کی میں ہوسکا اور اپنی سے دو اپنی اور اس کے پاس اعتمال کی میں نہ کرتے ہوگی پر میرنیس ہوسکا اور اپنی سے دو اپنی اور اس کے پاس اعتمال کی کوئی ہوک پر میرنیس ہوسکا اور اپنی سے دو اپنی اور اس کے پاس کوئی کھوک پر میرنیس ہوسکا اور اور اس کی ایک کوئی ہوک کی کوئی ہوک کی میرنیس ہوسکا اور اپنی سے دو اپنی سے دو اپنی سے دو اپنی وہ کوئی ہوک پر میرنیس ہوسکا اور اور کی کے لیا ہو کیا کہ کوئی ہوک پر کرنے کی کی کی کہ کوئی ہوک پر میرنیس ہوسکا اور اور کیا کہ کوئی ہوک کی کوئی ہوک کوئی ہوک کوئی ہوک کوئی ہوگی کوئی ہوک کوئی کوئی ہوک کوئی ہوکی کوئی ہوگی کوئی ہوک کوئی ہوکی کوئی ہوک کوئی ہوکی کوئی ہ

r

بالقرآر

پڑی کر سیس اور ان اوکوئی اذبت پنج تو اس کو دور کڑھیں اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کے پاس ان مرور بات کو ایسا کر کے لیے مال نہ سیج تو پارا بی ضرور بات پر کس کے لیے ایٹار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے کی تکہ اس صورت بیس اگروہ دوسروں کو ترجیح دیے گا تو لازم آئے گا کہ دہ بھوک ہے اپ آپ کو ہلاک کر دے بااپ آپ کو ضرر میں جتا کرے بااپ آپ کو برجی کرے اور اپ حقوق کی رعایت کرنا ہر حال میں رائج ہے اور جب بیدوا جبات ساقط ہوجا کیں تو پھر ایٹار کرنا جائز ہے اور اس وقت اس کا صدقہ کرنا افضل ہوگا کیونکہ وہ تھر اور مشقت کی شدت کو برداشت کرے گا اور اس طرح دلاک میں جو تعارض ہے وہ دور ہوجائے گا۔ (فتح الباری جسم ۲۸ سے ۲۲ ملیضاً مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

انسان کا اپناحق دوسروں پرمقدم ہے اولا داور بیوی کا خرج بالا تفاق فرض ہے اور خادم کا خرج بھی واجب ہے۔ (عمرۃ القاری ج۲۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ھ)

این اور این عیال براور دوسرول برخرچ کرنے کی ترتیب

نیز علامه بدرالدین مینی حنی "اپنے عیال سے ابتدا کرو" کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام النسائی نے طارق محار نی کی سند ہے روایت کیا ہے : ہم جَب مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت رسول الله علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو خطید دے رہے تھے' آپ فرمار ہے تھے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے' اپنے عمیال ہے ( دینے کی ) ابتدا کر دُنتمہاری مال تمہار اباپ' تمہاری بہن اور تمہار ابھائی پھر جوتمہارے زیادہ قریب ہو' جوتمہارے زیادہ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۱)

اورا مام نسائل نے حضرت ابو ہر پر ورض اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدف کروا ایک ضخص نے کہایا رسول اللہ میرے پاس ایک ویٹار ہے' آپ نے فرمایا اس کواپنفس پرخرج کرو' اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹار ہے' آپ نے فرمایا اس کواپنی بیوی پرخرج کرو' اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹار ہے آپ نے فرمایا اس کواپنی اولا و پرخرچ کرو' اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹار ہے آپ نے فرمایا اس کواپنے خاوم پرخرچ کرو' اس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹار ہے آپ نے فرمایا تم اس کے مصرف کوخود بہتر جانتے ہو۔

( سنن النسالَ رقم الحديث ٢٥٣٣ صحح ابن حياك رقم الحديث ٢٣٣٥ أن عديث كاستوفس ب )

امام این حبان نے اس حدیث کوائی طرح روایت کیا ہے اور امام ابو داؤ داور خاکم نے اولا دکو ہوگی پر مقدم کیا ہے۔

(سنن ابو داؤ در تم الحدیث: ۱۹۹۱ المحد دک بڑا میں ۳۵ قدیم المدید دک رقم الحدیث: ۱۹۱۳ جدید بلخیص المحید رقم الحدیث: ۱۹۹۱ علامہ خطا بی نے کہا ہے کہ جب تم اس ترتیب پرغور کرو گے تو جان لو گئے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا و تی فالا و لی اور الماقر ب فالاقر ب فالقر ب فالا و پر کی ظرح ہے اور جب و داس پرخرج نہ کر ہے اور کوئی اور بھی اللہ پرخرج کرتے کرنے ہیں اس کے قائم متنام نہ بوتو وہ بلاک ہو جا کی طرح ہے اور جب و داس پرخرج کرتے کر دیا ہا ہے ہو کہ کوخر میں اس کے قائم متنام نہ بوتو وہ بلاک ہو جا کی گئی ہوں گئی ہوں کو خرج نہیں دکھا تا کہ حرم کی طرف ہے اس کا خرج ہو جائے گئا و اس کے شویر کی طرف ہے یا اس کے حرم کی طرف ہے اس کا خرج ہو جائے گئا (بید فلا ہوئے گئا جو تھے درجہ میں اس کے خادم کا ذکر کیا "کیونکہ اگر وہ اس کوخرج نہیں دے گا تو اس کوفر وخت کر دیا جائے گئا (بید فلا ہوئے کی صورت میں ہے اور اگر وہ آزاد ہوتو کہیں اور نوکری کر لے گا) علامہ خطا نی کا کلام ختم ہوا۔

ہونے کی صورت میں ہے اور اگر وہ آزاد ہوتو کہیں اور نوکری کر لے گا) علامہ خطا نی کا کلام ختم ہوا۔

ہمارے شیخ زین الدین نے کہا ہمارے اصحاب کا یہی مختارے کہ نابالغ اولاو کا خرج ہوی کے خرج پر مقدم ہے علامہ افودی شافعی نے بیوی کے خرج پر مقدم ہے علامہ افودی شافعی نے بیوی کے خرج کو اولا و کے خرج پر مقدم کیا ہے لیکن سے چنہیں ہے کیونکہ اولا داس کا جز اور اس کا حصہ بیں اور بیوی اجتہارے کہ سے ہم ہوے دارالکتب العلمیہ بیروت اسمارے)

ترتیب مذکور کے متعلق مزیدا حادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی ہو' اور او پر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے اور اپنے عیال سے دینے کی ابتدا کرو' عورت کہے گی مجھے کھلاؤیا مجھے کھلاؤیا مجھے کھلاؤیا ہجھے طلاق دے دو' اور غلام کم کے گا مجھے کھلاؤ اور (غلاق دے دو' اور غلام کم کے گا مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لواور (غابالغ) بیٹا کہے گا مجھے کھلاؤ' تم مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لواور (غابالغ) بیٹا کہے گا مجھے کھلاؤ' تم مجھے کس پر چھوڑ رہے ہو! (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۵ منداحمد رقم الحدیث: ۵۳۵۵ منداحمد رقم الحدیث: ۲۵۵۵ کے المحالی الکتب)

حضرت جابر بن شمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ
جب اللہ تم میں سے کی کو خیرعطا فر مائے تو وہ اپنے نفس سے اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کر ہے۔ (شیخ سلم رقم الحدیث ۱۸۲۲)
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے اس وقت
ایک شخص انڈے کے برابر سونا لے کر آیا' اس نے کہا یا رسول اللہ! مجھے بیہ معدن (کان) سے ملا ہے' آپ اس کو لے لیں' یہ
صدقہ ہے' میرے باس اس کے سوا اور مال نہیں ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا' وہ پھر وائیں جانب
سے آیا' آپ نے اس سے اعراض کیا وہ پھر بائیں جانب سے آیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا وہ پھر
سے آیا' آپ نے اس سے اعراض کیا وہ پھر بائیں جانب سے آیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تا تو وہ زخی ہو جاتا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نے میں سے آیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تا نو وہ زخی ہو جاتا' پھر رسول اللہ صلی اللہ وہ کی میں سے آیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نے کہ بینے کر لوگوں
ملیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آیک شخص کوئی چیز لے کر آتا ہے جس کا وہ مالک ہے اور کہتا ہے کہ بیصدقہ ہے' پھر بینے کر لوگوں

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد زاد ہوگا' اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کوفر وخت کرنے کا حکم دیا اور رمایاتم اس کی قیمت کے زیادہ حق وار ہواور اللہ اس سے غنی ہے۔

( صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۳۳۳۴ اس کی سندامام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے )

نگ رموک میں حضرت عکرمہ کے جاں بلب اور پیاسے ہونے.... کے باوجود یاتی دوسروں کو دے کرمر جانے کا جواب

كے سامنے ہاتھ كھيلاتا ہے بہترين صدقه وہ ہے جس كے بعد محتاجي ند ہو۔ (سنن ابوداؤدر تم الحديث:١٦٧٣)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وکا تکفّتُکُو آانفُسکُو (انساء:۲۹)اورتم اپنی جانوں کو آل نہ کرواس تھم کی وجہ سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وکا تکفّتُکُو آانفُسکُو (انساء:۲۹)اورتم اپنی جانوں کو آل نہ کردات میں جنوب ہو گئے الیافعل کرنا جائز نہیں ہے جو اس کی موت پر ٹنج ہو محتاس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو ملامت نہیں کی (سمجے ابخاری کا بھی باب کے ابنادی کا است نہیں گی (سمجے ابخاری کا بہت کے باب ہے) اس لیے بیسوال ہوگا کہ مؤلف نہ کور نے جو بیان کیا ہے کہ جنگ برموک میں حضرت عکر مداور چند دوسرے زخی جان باب معابہ کے سامنے جب پانی لایا گیا تو انہوں نے خود پانی چنے کے بجائے دوسرے ساتھی کو کیوں ویا 'جب کہ اپنی

القرآء

جان بچانا فرض ہے تو انہوں نے اس فرض کو ترک کیوں کیا؟ اس کا جواب میدہ کے موقاف فدگور نے اس واقعہ کو ہرت انہا ہم ہشام کے محال حوالہ سے ذکر کیا ہے (جلد اور سفو کا ذکر نہیں کیا) سیرت اتن ہشام نجی سلی الشد علیہ وسلم کی سیرت بی ہے اور آپ ن وقات اور تنظین اور تدفین کے ذکر کے بعد وہ ختم ہوگئی اور یہ واقعہ رسول الشد سلی وسلم کے وصال کے تین سال ا بعد ۱۳۱۸ ہے کا ہے " حافظ این کثیر نے اس واقعہ کو بغیر سند کے امام واقعہ کی سے حوالہ سے ذکر کیا ہے (البدایہ واقعیات کا ماد کا ایس کا ذکر تیل ہے سویہ حافظ این کیرکا وہم ہے اور شدی سیرت این اللہ اللہ اللہ کا ذکر تیل ہے سویہ حافظ این کیرکا وہم ہے اور شدی سیرت این اللہ میں اس کا ذکر تیل ہے سویہ حافظ این کیرکا وہم ہے اور شدی سیرت این اللہ میں اس کا ذکر ہیں ہے سویہ حافظ این کیرکا وہم ہے اور شدی میں اس کا ذکر تیل ہے سویہ حافظ این کیرکا وہم ہے اور شدی سیرت این اس

عافظ ابوعر يوسف بن عبدالله ابن عبد البرالتوفي ٣١٣ هاس واقعد كمتعلق لكيع بين:

ا مام محر بن سعد نے کہا بیل نے اس کا محر بن عمرے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا افکار کیا اور کہا ہے وہم ہے ہم نے الل مجمد اور اہل سیرت سے روایت کیا ہے کہ حضرت عکر مد بن ائی جہل حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی خلافت بیل جگ اجنادین جس شعم ہوئے تنے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (الاحتیاب جسم ۱۹۱ ملبوعد ادالکتب المطبیہ دیردت ۱۳۱۵ء)

ا مام محمر بن سعد متونی ۲۳۰ ه نے لکھا ہے حضرت تکرمہ بن الی جہل معضرت الدیکر دمنی اللہ عند کی خلافت میں شام محے العا و ہاں اجنادین کی جنگ میں شہید ہو گئے ۔ (الطبقات الکبری ۲۰ ص۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۸هه)

ا مام ابن الاثیرمتوفی ۱۳۰ ہے نے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عکر مدرضی اللہ عنداجنادین بھی شہید ہوئے ، پھرتمریش کے صیغہ کے ساتھ ریموک اور صفر کے دوقول بھی نقل کیے ہیں۔ (اسدالغابہ جسس ۲۹ وارالکتب العلمیہ بیردت)

حافظ ابن جرعسقلانی متونی ۸۵۲ ھے نکھا ہے امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عکرمداجنادین کے دن شہید ہو سکتے ا جہور کا قول ای طرح ہے حتی کدامام واقدی نے کہا ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(الاصابی می موده ادالکت العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ تنذیب احبذیب ی می ۱۳۲۳ مطبوعددادالکت العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ میا اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن کثیر نے جنگ رموک میں معزت عکرمہ کے بیاسے شہید ہونے کی روایت کی جوالا ا واقدی کی طرف نسبت کی ہے بیان کا وہم ہے کیونکہ امام واقدی نے کہا ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں کوئی اختلاف میں ا سے کہ معزت عکرمہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے ہیں۔

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ١١٥١ ه لكصفة إين:

رہم میں بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عکر مہ بن ابی جہل القرشی المحز ومی بیم اجنادین میں شہید ہوئے 'اور بید حضرت م موئی بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عکر مہ بن ابی جہل القرشی المحز ومی بیم اجنادین میں شہید ہوئے 'اور بید حضرت م کے عہد کا واقعہ ہے ۔ (الٹاریخ الکبیزین ۴ م ۲۵۸ رقم الحدیث ۹۵۵۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردٹ ۱۳۲۲ھ)

امام عبد الرحمٰن بن الي حاتم الرازى متوفى ٢١٢٧ ه لكهي بي:

حضرت عكرمه بن الى جهل القرشي صحابي بين حضرت عمر رضى الله عنه كعبد مين جنگ اجبّادين مين شهيد موت - - - - - - - ا (الجرح والتعديل ج يص ١- ١- قر ١٣٠ مطبوعه واراحياه التراث العربي تاروت التحاج

ا مام ابوالقاسم على بن ألحن ابن عسا كرمتوني ا ٥٤ ه لكھتے ہيں:

حضرت عکرمہ بن ابی جہل او میں اجتادین میں شہید ہوئے۔

(عاريخ دعش جسوس ١٩٨١ قم : ١٨٨٨ مطبوعه داراهياء التراث العرفيان

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ هـ تكييمة بين:

اجنادین کا واقعہ جمادی الا ولی ۱۳ ھیں ہوا اور ای جنگ میں حضرت عکرمہ بن ابی جہل شہید ہوئے۔

(تاریخ الخلفاء ۱۲ مطبوعه میرنمچرکتب خانه کراجی)

خلاصہ بیہ ہے کہ صرف حافظ ابن کیر متونی ہے کہ ہونے بیلا ہے کہ حضرت عکر مہ جنگ برموک ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ پیاسے شہید ہوئے اور بیدان کا وہم ہے کیونکہ امام مجمد بن سعد متوفی ۲۳۳ ھ' امام مجمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ ھ' امام ابن ابی جاتم رازی متوفی ۱۳۵ ھ ابن ابی جاتم رازی متوفی ۱۳۵ ھ ابن ابی جاتم رازی متوفی ۱۳۵ ھ اور حافظ ابن ابی بید ہوئے بیاں کا ابن ججرع سقلانی متوفی ۱۵۲ ھ اور حافظ الله بن سیوطی متوفی ۱۹۱ ھ سب نے بیکھا ہے کہ حضرت عکر مہ اجنا و بن کی جنگ میں شہید ہوئے بیاس کا شہید ہوئے بیاس کا شہید ہوئے بیاس کا وہنم ہے' پس واضح ہوگیا کہ بیر کہنا کہ حضرت عکر مہ جنگ بربھی جب ان کو پانی پیش کہا کہ حضرت عکر مہ جنگ بربھی جب ان کو پانی پیش کیا گیا تو وہ انہوں نے اپنے ساتھ کو دے دیا اور خود پیاسے شہید ہوگے حض ایک افسانہ ہم کو وضاعین نے گھڑ لیا ہے' اور کیا گیا تو وہ انہوں نے اپنے ساتھ کو دے دیا اور خود پیاسے شہید ہوگے حض ایک افسانہ ہم کو وضاعین نے گھڑ لیا ہے' اور کیا ہے۔ اس کو وضاعین نے گھڑ لیا ہے' اور کیا ہے۔ اس کی طرف و الا تبقت لمو الفسکم کے حض کی مخالفت کی نبست کی اور اس جھوئے انسانے کے مخالفت کی بیند کاری کی وجہ سے اور اعظام کی بیوند کاری جائز ہے' بیل ہوئے میں اوکا نا پڑئے' بیل ہوئے میں اور اس خواہ شیطان کی اجاز کر کے اللہ کی بیند کاری کی وجہ سے احدت کا طوق گھے میں اوکا نا پڑئے واد متو بیا موت پر مرنے والا کہتا ہے اور ساری انسانیہ کا قاتل ہے فائی اللہ المستدی۔

ایک کتے کو پانی بلانے سے مغفرت کے حصول سے بیوند کاری پراستدلال اوراس کا جواب

مؤلف مذكور لكهية بين:

ترجمہ ایک بدکار عودت میرف اس لیے بخش دی گئ کہ وہ ایک کئے کے پاس سے گزری تھی جو ایک کؤیم کے پاس کھڑا

ہال کی وجہ سے اپنی زبان نکال رہا تھا اور بالکل مرنے کے قریب تھا اس عودت نے اپنا موزاا تا رااوراس کو اپنے دو پنہ سے باند ہو کر

اس کے لیے اس سے پانی نکالا بس اس کی وجہ سے وہ بخش دلی گئ صاب نے عرض کیا کہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے فرجی میں اجر سے سلوک کرنے فروق ہو ہے ایک کتا جو مرنے کے قریب ہوائی کی اگر کوئی جان بچالے تو جنت میں چلا جائے تو جو اشرف انحلوقات میں فور قرما ہے ایک کتا جو مرنے کے قریب ہوائی کی اگر کوئی جان بچالے تو جنت میں چلا جائے تو جو اشرف انحلوقات میں فروقر مائے ایک کتا جو مرنے کے قریب ہوائی کی اگر کوئی جان بچالے تو جنت میں چلا جائے تو جو اشرف انحلوقات میں فروقر مائے کا دہ کو می کی جان بچائے گاوہ کوئی اس کے ساتھ حسن سلوک کا تو اب ہے تو آدی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے مشکل وقت میں گردہ یا آتا تھ وغیرہ کی وصیت کر کے اس کی مدوکرنے کا کتا بڑا تو اب ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ (جدید بلی سائل میں بھر ہوں)

میں کردہ یا آتا تھ وغیرہ کی وصیت کر کے اس کی مدوکرنے کا کتا بڑا تو اب ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ (جدید بلی سائل میں بھر ہوں)

میں کردہ یا آتا تھ وغیرہ کی وصیت کر کے اس کی مدوکرنے کا کتا بڑا تو اب ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ (جدید بلی سائل میں بھر ہوں)

میں کو تی بیا نے نے سے اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وہ کی بنازت کی بنازت کی بنازت کہ بیا ہوں کی بہت تھیں بات کی بنازت کی بنازت کی بنازت کی بنازت و بنا بھی بہت تھیں بات کی بنازت و بنا بھی بہت تھیں بات کی بنازت و بنا بھی وحدال کرنا اس کا کیا گھائے تھائی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ کو مقال کرنا اس کا کیا گھائی تو ان اس کا کیا کیا کو اللہ تو ان اور ان کی مسلول سلی اللہ علیہ کو متازت کی بنازت و بنا میں بات کی مسلول کی بنازت کی بنازت دو بنا بھی وحدال کرنا اس کا کیا کہوائی تو ان کی کو اللہ تو ان کی دو ان کی کیا کہو تا کی دور اس کی کو اند تو کی بنازت دو بنا وحوال کرنا اس کا کیا کیا کیا کو انگر تھی کی دور ان کی کیا گھائی کو میں کرنے کی کو کی کرنے کی بنازت کیا تو کیا گھائی کیا کہو کیا گھی کرنے کی کھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کو کرنا کی کیا گھی کی کوئی اور اس کے درو کیا گھائی کیا گھائی کیا گھائی کیا گھائی کیا گھی کرنے کی کی کرنے کی کرنا کرنا کی کیا گ

عم ے؟ مؤلف ذکورخود ملتی ہیں اس برخور کر ہے اللہ پر سوال ہم حال قائم ہے کہ مؤلف فیکورٹ اور ہوائی استاقاً کوخود کر معادی کر جنت کیوں نہ حاصل کی وہ اس زمالہ کی تالیف کے بعد تقریباً جار سال تک زعمار ہے ہے۔ مردہ مجاور میں کے پیپٹ سے بچے تکا لئے اور احتظر ارکی بنیاد پر پیوند کاری سے استدلال کا جواب

عام طور پرانسانی اعضاء کی پیوند کاری کے مجوزین اضطرار ہے استدال کرتے ہیں ہم نے اس کے متعلق لکھا تھا؟ باتی یہ جو کہا کیا ہے کہ ضرورت سے ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے اس سے پیوند کاری کا جواز لازم نہیں آتا کیونکہ جو فض اعضاء کثوار ہا ہے اے کوئی ضرورت ہے نداضطرار 'تو کس بناء پر ایک ممنوع چیز اس کے لیے مبات ہوگی۔ (شرع سمج مسلم نہ مس ۸۷۲)

مؤلف فركوراس كے جواب ميں لكھتے ہيں:

اس کا جواب یہ ہے کہ مثلاً وہ نیار جس کو گردہ کی ضرورت ہے وہ تو مضطر ہے اور اس کو ضرورت ہے اس کے اضطرار اور ضرورت کی وجہ ہے جس آ دمی کا بید ضرورت کی وجہ ہے جس آ دمی کا بید ضرورت کی وجہ ہے جس آ دمی کا بید عضو لے رہا ہے اس کی حرمت ختم ہو جائے گی جو تھی عضو وے رہا ہے اس کے لیے علیجد و کسی دوسرے اضطرار کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

و کیھے اہام اعظم ابو صنیفہ اہام شافعی اور اہام ہا لک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیم کا یہ تول ہے کوئی حاملے فوت ہوجائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہوتو ماں کا پیٹ چاک کرئے بچہ کو نکال لیمنا جائز ہے اب یہاں اضطرار کی حالت بچہ کی ہے نہ کہ ہاں گئ خرورت بچہ و کہ اس کے ساتھ متعلق ہے تبدا ہاں کا پیٹ چاک کرنا اس کی اش کی ہے حریقی جو کہ اشد حرام ضل تھا وہ جائز ہو گیا حالا تکہ ہاں حالت اضطرار میں نہیں بلکہ وہ تو مردہ ہے جہاں اضطرار اور عدم اضطرار کی جو تھی جو کہ اشد حرام ضل تھا وہ جائز ہو گیا حالا تکہ ہاں حالت اضطرار کی جو ہے اور اس کی وجہ ہے چہاں اضطرار اور عدم اضطرار کی جو تھی ضرورت یہاں ہے اور حرمت وہاں ختم ہورہی ہے 'اب میں معترضین ہے کہتا ہوں جو جائیان میں اضطرار اور تی قرار اس سے نہتا ہوں جو جائیان میں اضطرار اور تو ہو جائیاں میں اضطرار تا ہے کہتا ہوں ہو جائیاں میں اضطرار تا ہے کہتا ہوں جو جائیاں میں اضطرار تا ہو کہ کہتا ہوں جو جائیاں میں اضطرار تا ہو کہ کو جائے کہ ہو جائے ہو تا دی بیاں ہو جائیاں میں افتحار ہو جائیاں کے تو وہ بھی قائل نہیں البندا یہاں بھی ان کو عضو دیے والے کے اضطرار پر اصرار نہیں کرنا جائے جو آ دمی بیار ہے وہ مضطر ہے اور صرے خص کے ساتھ متعلق ہاں کا عضو لیمنا اور اس کی ایمن طرح بچے کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے والے گی جس طرح بچے کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے اس کی مال کی ایش کی حرمت ختم ہو جائے گی جس طرح بچے کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے اس کی مال کی ایش کی حرمت ختم ہو جائے گی جس طرح بچے کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے دیے والی کی حرمت ختم ہو جائے گی جس طرح بچے کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے دیے والی کی حرمت ختم ہو جائے گی جس طرح بچے کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے دیے والی کی حرمت ختم ہو جائے گی جس طرح بچے کی ضرورت اور اس کی ایش کی حرمت ختم ہوگئی تھی۔

فقہاء کرام کا یہ جزئیہ دراصل پوسٹ مارٹم کی اصل ہے کہ جس طرح کسی ضرورت کی بناء پر زندہ کے جسم کی سرجری اوراس کا آپریشن کرنا جائز ہے اس طرح ضرورت کی بناء پر سردہ کے جسم کی سرجری اوراس کا آپریشن کرنا بھی جائز ہے کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ خاط عورت سر جائے اوراس کے پہیٹ میں بچے زندہ ہواور حریت کر رہا ہوتو اس سردہ عورت کا پہیٹ جاک کر کے اس زندہ بیچے کو نکال لیا جائے گا لیکن فقہاء کرام کا میہ جزئیرہ نسانی اعضاء کے ساتھ پیوند کا ری کی اساس اوراصل نہیں بن سکتا اوراس کی حسب فیل دی ویش

(۱) مرود حامد کے بیت سے زند و بچے کو جو نکالا جاتا ہے اس میں صرف سرجری کا عمل کیا جاتا ہے بچے نکالے کے بعد محدت کے بیت کوئی و یا جاتا ہے اس عمل سے عورت کی جسم نی ساخت اور اس کی صورت میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی اس کے سمی عضوکو کاٹ کر نکالانبیں جاتا' نہاں کے کسی جز کو دوسرے جسم کے ساتھ پیوند کیا جاتا ہے'اس کے برخلاف انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے عمل میں' ایک شخص اپنے جسم سے گردہ کو اگریا آئکھیں نکلوا کراللہ کی تخلیق میں تغیراور تبدیلی کرتا ہے اور بیشلطان کے علم پرعمل ہے' اور دوسرے شخص کے جسم میں پیوند کرنے کے لیے دیتا ہے اور انسان کے اجزاء کے ساتھ پیوند کاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے' مردہ حاملہ کے پیٹ کو چاک کرنے کی طرح بیصرف سرجری کاعمل نہیں ہے۔

- (۲) حاملہ مردہ عورت اوراس کے پیٹ میں جوزندہ بچہ ہے یہ دوالگ الگ شخص نہیں ہیں اول تو اس لیے کہ سی شخص کی اولاو

  اس کے اجزاء کے بہ منزلہ ہے اور خصوصاً اس صورت میں تو وہ بچے صورۃ اور حسا بھی اس حاملہ عورت کا جز ہے اور سرجری کا

  یم میں ایک ہی شخص میں ہور ہاہے 'اور اعضاء کی پیوند کاری کی صورت میں اپنا گردہ کٹوا کر دینے والا اور اس گردہ کو اپنے
  جسم میں لگوانے والاحقیقۂ 'صورۃ اور حسا دوالگ الگ اور مغائر شخص ہیں۔
- (۳) سرجری کے ممل سے اس بچہ کی زندگی کا حصول بیٹنی ہے جب کہ پیوند کاری کے ذریعہ مریفن کی صحت کا حصول بیٹنی نہیں نے۔
- (۳) مردہ عورت اب احکام شرعیہ کی مکلفہ نہیں ہے' اس کے پیٹ کو چاک کیے جانے پر اس سے کوئی باز پر سنیں ہوگی اور جو شخص اپنا گردہ کثوار ہا ہے اس سے بہر حال وہ آخرت میں باز پرس کا متحق ہے کہ اس نے اللّٰہ کی تخلیق کو کیوں تبدیل کیا اور اللّٰہ تعالیٰ کے مقابلہ میں شیطان کی کیوں اطاعت کی اور انسان کے اجزا کے ساتھ ہونہ کاری پر اعنت ہونے کے باوجود پیوند کاری کیوں کروائی۔
- (۵) جس طرح اس عورت کے بدن کی اصلاح اور منفعت کے لیے اس کی زندگی میں اس عورت کی سرجری اور اس کا آپیشن جا کز تھا اس طرح اس کی موت کے بعد اس کی منفعت کے لیے اس کے پیٹ کی سرجری کر کے اس بچہ کو زندہ نکال لینا جا کز ہے اور بچہ کو زندہ نکال لینا جا کہ ہوت کی منفعت فاہر ہے 'کیونکد اخلب بیہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر نیک کام کر ہے گا اور اپنی مال کے لیے دعا کر ہے گا تو اس ہے آخرت میں مال کو تو اب پنچے گا' اس کے برخلاف جو تخص بیوند کاری کے لیے اپنا گردہ کو اور آخرت میں اس کو تو اس ہو گا' بلکہ دینا اور آخرت میں اس کو نقصان ہو گا' آخرت میں اس لیے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی وجہ ہے عذاب اور لیت کامشخق ہے اور دنیا میں اس لیے کہ جب اس کے جسم میں دوگر دے ہیں تو اگر کی حادثہ یا مرض کی وجہ ہے اس کا ایک گردہ فیل ہو جائے تو دوسر ہے گردہ فیل ہو جائے تو اس کے بالاغن کر دہ فیل ہو جائے تو اور دبیب اس نے ایک گردہ فیل کو اور یا اور جب اس کے ایک گردہ فیل کردہ فیل ہو جائے تو اس کی مرض یا حادثہ کی وجہ ہے وہ گردہ فیل ہو گیا تو اس کے ایک گردہ فیل کردہ فیل ہو جائے تو اور بیٹیں ہوگا غیب کا دعو کی کرنا ہے خلاصہ ہی ہے کہ حاملہ عورت کا بیٹ جاک کر کے اس کے زندہ بیچکو تکا لیے میں اس کی سراسر منفعت ہے اور پیوند کاری کے لیے گردہ کو ایک والا خرالد خرالد خرالد خرالد خرالد خرالد خرالہ کی مردہ حالہ عورت کو بین تی ہے بیٹ کو جائے تو اس بیچکو نکا لیا علی العمین فرض ہے کیونک اگر کا اور بیچ کو نکا لیا علی العمین فرض ہے کے ونکا لیا علی العمین فرض ہے کونک اگر دیا جائے تو اس بیچکو نکا لیا علی العمین فرض ہے کونک اگر دیا جائے تو اس بیچکو نکا اور بیخ کونک الے اپنی اس عورت کو بیوں تی سیخ سیت فرن کر دیا جائے تو اس بیچکو نکا دو اور میں اور میں تی سیخت ہے دیو تو اس بیچکو تو اس کی جیت ہے تو بیا ہو تھوں تی ہو تھوں کر دیا جائے تو اس بیچکو نکا در میں تو تو سے کی تو تا رہے کونک الیا تھی اس عورت کو بیوں تی سیخت سیت فرن کر دیا جائے تو اس بیچکو نکا در تو تو کر کر کا الاز می آپر کے گوئی اگر کونک الیا تھی اس میک کر کیا اور جی کونک اگر کیا دور کر کر کا اور کیا گوئی کر کے اس کی کونک کے اس کی کونک کے دیا گوئی کی کونک کے گوئی کی کونک کے کونک کے کونک کے کونک کے کر کیا کونک کے کونک کے کیا کونک کے کونک کے کونک کے کی کونک کے کونک کے کونک کے کونک کے کر

کوزندہ درگورکرنا حرام ہے اور حرام کورک کرنا فرض ہےتو مردہ عورت کے بیٹ سے زندہ بیجے کو نکالنا فرض ہوا' اور پیوند

کاری کے بچوزین کے نز دیکے بھی کسی مخص پر گردہ کثوا ناعلی العیین فرض نہیں ہے۔

(2) مردہ حاملہ ورت کے بید ہے آگر زندہ نی اور العبارے یو بی وان کردیا جائے گا زندہ می رہ کا الفائی العمارات کے بی وفت با بیدا ہے آگر اس کے لیے آسموں کا حظید نکیا جائے وہ مرتبیں جائے گا زندہ می رہ گا اور المحالم المحدولات کردے فیل ہو بھی ہیں وہ اس ہ مرتبیں جائے گا زندہ می رہ گا اس ہر ہفتہ وائی لیم کرمانا پڑے گا لہذا ہے اور اس فقی جزئیر کی شرفیس جا ور اعتباہ کی بوند کاری کے لیے اسمائی اسمل اور حقیس علید تیس بن سکا خود موالف نے بوند کاری کے لیے اسمائی اسمل اور حقیس علید تیس بن سکا خود موالف نے بوند کاری کے لیے اس بے تابی اور بر ہفتہ وائی لیم کر اگر تھیک تھا کہ زندہ دہ اور دہ اس کی اشاعت کے بعد بھی چارسال تک زندہ دہ اور ہر ہفتہ وائی لیم کر اگر تھیک تھا کہ زندہ دہ اور بہاں ہم سے ملئے آئے ۔ ہم نے جس طرح اس فقی ہی ترکب کی اس اور جوہ وہ وہ وہ وہ بیان کیے ہیں شاید کی اور جگہ بیندل کیس۔ واللہ المحد میں موالف اور وہ کی مرایش کے بیں شاید کی اور وہ دور ہے قص ہے ہیں ہی کہ میں کہ اور وہ در ہے قص سے ہی کہ ترک کی اور وہ کی مرایش کے علی ترک کے اے کردہ دیے کی شرعا ہیں جوہ کی مرایش کے علی ترک کے اے کردہ دیے کی شرعا کی جارہ ہی سے کہ اور اس پر حسب ویل خوار ایک کر کھا اور تو وہ کی مرایش کے علی ترک کے اے کردہ دیے کی شرعا کی جارہ ہی کہ موارہ سے استدال کیا تھا:

علامہ قاضی خال فرماتے ہیں:

مصطرفم يجدمينة وخاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدى وكلها او قال اقطع منى قطعة فكلها لا يسعد ان يفعل ذلك ولا يصح امره به كما لا يصح للمضطران يقطع قطعة من لحم نفسه فياكل.

( فناوی قاضی خان علی ہامش البندین عنوس میں مطبوعہ نعز ۱۳۱۰ ہے) علامہ این برزاز کردری جنی فرماتے ہیں:

حاف الهلاك جوعا فقال له اخر اقطع يدى وكله ليس له ذلك لان لحم الانسان لا يباح حال الاضطرار لكرامته.

سی شخص کو حالت اضطرار میں کھانے کے لیے مردار بھی نہیں ملا اور اے اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو اور اس سے ایک شخص کے میرے گوشت کا نکڑا کاٹ کر کھا لوتو مضطر کے لیے ایسا کرنا جا ٹرنہیں ہے اور نداس کا امر کرنا سیجے ہے جیسا کہ مضطر کے لیے میسی نہیں ہے کہ وہ خود اپنا گوشت کاٹ کر کھائے۔ کے لیے میسی نہیں ہے کہ وہ خود اپنا گوشت کاٹ کر کھائے۔

سمی فخص کو بھوک کی بناء پر موت کا خوف ہواس ہے دوسرا فخص کیے کہ میرا ہاتھ کاٹ کر کھا لوتو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اقبان کے گوشت کو کھانا اس کی تکریم کی وجہ سے حالیت اضطراد میں بھی جائز نہیں ہے۔

ای طرح عالمگیری میں ہے۔

سی اور اکثر وزراء اور سرکاری افسران ڈاڑھی منڈاتے ہیں انبذاعورتوں کا بے بردہ پھرنا اور مردوں کا ڈاڑھی منڈانا نے صرف جائز بلکہ شرعا قابل تحسین ہوگیا کیونکہ آپ کے بقول شرق احکام اب لوگوں کی تحسین اور تقییح کے تابع ہو گئے۔

دومرا جواب بیددیا ہے کہ پہلے آپ ایک انسان کو بچا کر ساری انسانیت کو بچانے کی بات سیجئے پھر اس کی تحریم کی بات آپ کوزیب دے گی (جدید بھی مسائل میں مصنف) اس کا جواب'' احیاء نفس سے اعصاء کی بیوند کا ری کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب' کے زیرعنوان آچکا ہے' اس جواب کی شق ٹائی میں مردہ تورت کے پیٹ کو چاک کر کے بچے نکالئے کے فقہی جز کیے ہے معارضہ کیا ہے' اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے' تیسر ہے جواب میں لکھا ہے:

ایک اورفقہی جزئیے ہے کہ کوئی مصطرانسان کسی مردہ آدمی کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے یانہیں؟ مالکی اور صنبلی فقہاء کی رائے ہے کہ نید کھا سکتا ہے کیونکہ زندہ کی حرمت مردہ سے زیادہ ہے۔ (المغنی جوم ۳۳۵)

احترام آ دمیت اوراحترام میت سے متعلق تمام آیات اوراحادیث کے باوجودعلاء کا ایک جان بچانے کی خاطر مردہ آ دی کو کھانے کی اجازت وینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شریعت میں آ دمی کی تحریم سے زیادہ انسانی جان کی اہمیت ہے لہٰذا اعضاء کی جازت وینا کاری کے مسئلہ میں بھی اس اصول کو پیش نظر رکھ کراس کے جواز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (جدید طبی مسائل ۲۰۰۰)

اور چوتھے جواب میں لکھاہے:

فقہاء نے میر بھی ایک مسئلہ تحریر فر مایا ہے کہ اگر کسی مضطر کو کئی ایساشخص مل جائے جس کو کسی جرم کی وجہ ہے شرعی طور پر قتل کی سز اسنائی گئی ہوتو وہ مضطرا یہ شخص کوقل کر کے اس کا گوشت کھا کراپئی جان بچا سکتا ہے۔ (امنی جوم mra)

یہ جزئیہ بھی ہمارے اس وعوے کی واضح دلیل ہے کہ کسی کی جان بچانے کوسب نے زیادہ اہمیت دی جائے گی اس کے مقابلہ میں ''حرمت آ دمیت کا مرتبہ بعد میں ہے پہلا مرتبہ انسانی زندگی کے بچانے کا ہے۔ (جدید طبی سائل ۲۳۰۰)

یہ بعض فقہاء کے اقوال ہیں جمہور کا نظریہ نہیں ہے' دوسرا جواب ہیہ کہ ہم نے مذاہب اربعہ کے مسلم فقہاء کے حوالہ سے لکھا تھا کہ کسی مخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے خص سے جو بھوک سے مرر ہا ہو یہ کہتم میرا گوشت کاٹ کر کھاؤ' اور مؤلف بعض فقہاء کی ان عبارات سے معارف کر رہے ہیں جن میں مردہ انسان کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے' واضح رہے کہ مؤلف بار رہے کہ مؤلف بار مہان ندہ آدمی کے اعضاء سے نہیں ہوتی' تیسرا جواب یہ ہے کہ مؤلف بار بار کھتے ہیں یہ انسانی زندگی بچانے کا مسئلہ ہے اور ہم کئی بار وضاحت کر بھے ہیں کہ جس کے دونوں گردے فیل ہوجا کیں وہ اس سے مزمین جاتا' مرے گا تو اپنے وقت پڑوہ ڈائی لیسز کے ذریعہ زندگی گزار سکتا ہے۔

یانچویں جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو تحض کی کا موتی نگل لے اور مرجائے تو اس کا پیٹ جاک کر کے اس موتی کو انکال لیا جائے گا' لکھتے ہیں:

فراغورفر ماہیے کہ فقہاء کی نظر میں احترام آ ومیت اور احترام میت کے مقابلہ میں ایک انسان کے مالی حق کو زیادہ اہمیت ماصل ہے تو پھر جہاں احترام آ ومیت کے مقابلہ میں انسانی جان جیسی چیز آ جائے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں لگائی جاسکتی معلا ایک قیمتی اور اہم چیز کو کیسے نظر انداز کیا جائے گا' مانٹا پڑے گا کہ انسانی جان کی اہمیت' احترام آ ومیت اور احترام میت فیمرہ سے کمیں زیادہ ہے۔ (جدید کمی سائل س ۵۳۔ ۵۳) اس کا مفصل جواب تو ہم تحریم انسانیت سے اعتقادی پیوند کاری کی ممانعت پراستد کال کے ذیرعنوان کک بھی جی بیٹ پیالی پر صرف یہ بتانا جائے گئے مصنف نے یہاں پھر جان بچانے اور زندگی بچانے کا ذکر کیا ہے حالا نکہ ہم متا بچکے ہیں کہ جس کے وونوں گروے فیل ہوجائیں وہ فورانیں مرجاتا 'اس کا علاج ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈائی لیسز نے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ گردوں کے کام کی توضیح

انسان کے جہم میں دوگر و ہے جن کا تجم عام طور پراس کی مخی کے برابر ہوتا ہے دیڑھ کی بڈی کے دونوں جانب پسلیوں ہے ذرا نیچ واقع ہوتے ہیں۔ ان کوخون کی فراہمی شریانِ اعظم کے ذرایعے ہوتی ہے اورایک منٹ میں ۱۹۰۰ ہی تعنی سوالیئر خون ان ہے گذرتا ہے۔ اس سے انداز ولگایا جا سکتا ہے کہ ہر سمجھنے تقریباً ۲۵ لیفر خون اور چوہیں گھنٹوں میں ایک ہزار سات سو پھیس ان سے گذرتا ہے۔ اس سے انداز ولگایا جا سکتا ہے کہ ہر سمجھنے تقریباً ۲۵ لیفر خون اور چوہیں گھنٹوں میں ایک ہزار سات سو پھیس کینر خون کا دوران گردوں کے کام کی چیچید گی دل کے کام ہے کہیں زیادہ ہے۔ ہر منٹ گردے اس گذرتے ہوئے خون سے ۱۴ کس کی رقب مادہ چھان لیتے ہیں۔ جن میں ندصرف فاسد اور زہر کے مادے ہوتے ہیں بلکہ بہت سے کار آمد اور زعد گی کے لیے انتہائی شروری مادے بھی ہوتے ہیں۔ بیر تقیق مادہ مختلف اورا نہائی چیچیدہ اور نازک تالیوں سے گذرتا ہے۔ جس کے دوران اجھے اور کار آمد مادے دوبارہ خون میں جذب ہوجاتے ہیں اور صرف فاسد مادے اور دو اجزاء پانی کی اس مقدار کے ساتھ جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی پیشاب کی صورت میں خارتی کہ وتے ہیں۔ گردوں کا دوسرا اہم کام تولید خون ہے۔ اگر چہ ہماہ راست گردے نون بنانے میں حصر نہیں لیے مگرخون کی بیداوار جس خاص کیمیائی مادے کے زیر اثر ہوتی ہے وہ صرف گردے ہیں۔ اگر سے مادہ موجود نہ ہوتو تہ ہوتوں کی کی ہوجائے گی۔ خاص کیمیائی مادے کے زیر اثر ہوتی ہودی کے باوجود خون نہیں بناسکتا اور اس طرح خون کی کی ہوجائے گی۔

پیدائن میں کام اے والے کما ہم اور اور کہ موجود وں بین بین سااورا ان طرح کو جات ہے۔ اگر دوں کا تیسرااہم کام بڑیوں کی ساخت کو بہتر حالت میں رکھنا ہے۔وٹامن ڈی کو کیمیائی عمل کے ذریعے کارآ مدینا تے ہیں اور اس طرح وہ جسم میں نہ صرف کیلٹیم کی مقدار کو نارال رکھنے میں مدد ویتے ہیں بلکہ بالواسطہ طور پر بڈیوں کی مضبوطی اور نشو وٹما کے بھی ذمہ دار ہیں۔

ان نی جسم میں گردوں کے فعل کی وضاحت کا مقصداس کی اہمیت کا احساس ولانا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے ۸۰ فیصد افراد کے ذہن میں گردوں کی اہمیت پیپٹاپ کے اخراج سے زیادہ نہیں جب کہ گرد ہے ہی وہ واحد عقالات ہیں جو انسانی جسم کے تمام سمبیائی مرکبات کو ندصرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ ان کا تناسب بھی برقر ارد کھنے ہیں اہم کردارادا کرتے ہیں جگ کہ خون کا دباؤ بھی گردے ہی کنٹرول کرتے ہیں ۔

تہ وں کا دوبوں کے تبدید کا لب نباب سے ہے گہ گردوں کا کام فاسد مادوں کا اخراج 'جم کی کیمیائی ہیئت کو برقر اردکھنا' تیز ابیت ہے۔ پیاؤ' خون کی تو لیداور ہڈیوں کواچھی حالت میں رکھنا ہے اس لیے اگر گردے نا کارہ ہوجا کیں تو انسانی جم کے ہرریشے اور ہر عضو کا کام متاثر ہوتا ہے اور کسی مصنوی طریقے سے گردوں کے کام کالغم البدل تلاش نہ کیا جائے تو انسانی زندگی ممکن نہیں ہیتی گردوں کے کلمل طور پر نا کارہ ہوجانے کے بعد موت بقینی ہوجاتی ہے۔ زہر ملے اور فاسد مادے و ماغ پر اثر کرتے ہیں جس مے فشی طاری ہوجاتی ہے۔ جس میں تیز ابیت کی زیادتی خون میں ال کرزندگ کے لیے خطر ناک ہوجاتی ہے۔ وہ پائی جو پیشاب کے ذریعے نہیں نکل سکتا چھپیروں میں جمع ہوجاتا ہے۔ خون کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے' خون کی شدید کی ہوجاتی ہے اور پیشاب کے ذریعے نہیں نکل سکتا چھپیروں میں جمع ہوجاتا ہے۔ خون کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے' خون کی شدید کی ہوجاتی ہے۔ ایک حالت میں انسانی زندگی کو بچانے کے لیے انتظمیر خون کی صفائی کی جاتی ہے۔ ایک حالت میں انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ''تعظمیر خون' 'بعنی خون کی صفائی کی جاتی ہے۔

marfat.com

تبيان القرآء

ساری و نیا میں مکمل طور پر ناکارہ اور وقتی طور برخراب گردوں کی صورت میں پیدا ہونے والی پیچید گیوں کو دور کرنے کے لیے جوطریقہ کاررائج میں ۔ طبی زبان میں اے'' دُائیلیسس''(DIALYSIS) کہتے ہیں۔

خون سے فاسد مادوں کی صفائی 'دھلائی یا جھان پھٹک کے تین مرقبہ طریقہ کار ہیں۔

(۱) پیری ٹونیل ڈائیلیسس (PERITONEAL DIALYSIS)

(r) سالے لی ڈی (C.A.P.D.)

(٣) ىيموۋائىلىسىس (HEMODIALYSIS)

پىرى ئونىل ۋائىلىسس

۔ گردوں کی صفائی کا پیطریقۂ کار فی الوقت سب ہے مہل گروانا جاتا ہے کیکن اس کا استعال انتہائی ایمرجنسی کے وقت یا پاالفاظ دیگرموت کے منہ سے نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

اں طریقة کارکوشروع کرنے میں محض چند منٹ لگتے ہیں جبکہ دوسر سے طریقہ ڈائیلیسس کو آ زمانے میں وقت لگتا ہے۔ خرابی گردہ کے ایسے مریض جن کا یوریا اچا تک بہت بڑھ جاتا ہے یا وہ افراد جن کے گرد ہے جسم سے زیادہ مقدار میں پانی یا خون نکل جانے کی صورت میں کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ مثلاً بچے کی پیدائش یا حمل ضائع ہونے کی صورت میں خون کا زیادہ بہہ جانا کسی حادثے کے دوران خون کا ضائع ہو جانا۔

انسانی جسم کا تیسرے درجے تک جل جانا' پانی کی کی اورادویات بھی گردوں کافعل متاثر کرنے کا سبب بن عتی ہیں۔ یہی نہیں بہت زیادہ مقدار میں قے اور دست ہونے کے باعث انسانی جسم میں پانی کی کمی ہوجاتی ہے۔وہ بھی وقتی طور پر گردے نبیس بہت زیادہ مقدار میں ہے۔

خراب ہونے کا سبب ہوسکتی ہے۔

ایسی تمام صورتوں میں گر دوں کافعل کارگر بنانے کے لیے اور اس سے پیدا شدہ پیچید گیوں کوفتم کرنے کے لیے بیطریقهٔ کاراستعال کیا جاتا ہے۔

ایک عام طور آ دمی گردوں کی صفائی کے اس طریقۂ کار کے بارے میں بیضرور جاننا چاہتا ہے کہ بیٹمل کس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟

جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ گردوں کے افعال میں سب سے اہم فعل خون سے فاسد مادوں کا اخراج اور تازہ خون بنانے میں مدد دینا ہے۔ اس فعل کے متاثر ہونے کی صورت میں بحثیت متبادل کے جب پیری ٹونیل ڈائیلیسس کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کے پیٹ میں زیر ناف جھے کوئن کر کے بلاسٹک کی ٹیوب ڈال دیتا ہے۔ اس ٹیوب گاتعاتی پیٹ کی اس اندوزنی جھلی سے ہوتا ہے جو تمام اندرونی اعضاء کو لیٹے ہوتی ہے اس جھلی یا تھیلی میں خون جسم کے دیگر حصوں کی نسبت زیادہ مقدار میں گردش کرتا ہے۔ اس خوبی کے باعث اس جگہ کو گردوں کی خرابی کی صورت میں خون کی صفائی صحوں کی نسبت زیادہ مقدار میں گردش کرتا ہے۔ اس خوبی کے باعث اس جگہ کو گردوں کی خرابی کی صورت میں خون کی صفائی کے لیے سب سے بہتر مانا جاتا ہے اس عمل کے لیے بذریعہ ٹیوب محلول داخل کیا جاتا ہے۔ جسے بیری ٹوئیل ڈائیلیسس سلوثن کے خوار مولے جی سے ان والے تمام نمکیا ہے کا مرکب ہوتا ہے اس کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس محلول کا فار مولاخون کے فار مولے جی سے اخذ کیا گیا ہے۔

اس محلول کو پہیں میں تم از تم ۲۵ منٹ کے لیے چھوڑ ویا جاتا ہے۔اس دوران محلول اورخون کے درمیان نمکیات کا تبادلہ عمل پذیر ہوتا ہے۔خون میں جن اجزاء کی زیاد تی ہوتی ہے وہ محلول جذب کر لیتا ہے۔اس طرح جواجزاءخون میں کم ہوتے

تبيار القرآر

جیں آئیس خون محلول سے جذب کر لیہ ہے۔ ایک محاط اندازے کے مطابق خون جس حماب سے گروش کرتا ہے۔ ہوا مدف کے دورانی میں داخل شدہ محلول کی افاد میت مکمل اور بذرائید شوب اے والیس فکال لیا جاتا ہے کی بیاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بیٹ میں داخل کی ٹیوب کا جوجمہ جسم سے باہر موتا ہے اس کا تعلق دومزید شوب سے موتا ہے۔ ان میں سے ایک محلول کے داخلے اور دوسری اخراج کے لیے ہوتی ہے۔

سفائی کا بیسلسلد مریض کی حالت پر محصر ہوتا ہے۔ اِنفن مورتوں میں بیسلسلد بلاکسی توقف کے گئی دن جاری رہتا ہے لکین جوں ہی مریض کی حالت منبطانے گئی ہے صفائی کا دوراندیکم ہوتا جاتا ہے۔ مریض کی حالت پہتر ہوتے تی ٹیوب نکال دی جاتی ہے۔ مریض کی بہتری کا انداز واس عمل کے دوران ہونے والے خون ٹمیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

جن افراد کے گردے وقتی یا حادثاتی طور پرمتاثر ہوتے ہیں وہ اس عمل کے بعد دو ہے چھ بیفتے کے دوران دویارہ معمول کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں لیکن ایسا نہ ہونے کی صورت میں گردوں کے دوسرے متبادل طریقۂ علاج کے بارے میں سوچا جاتا ہے ۔اس تمام کارروائی کے دوران سریض کا داخل ہیتال رہنا لازی ہوتا ہے ۔ بعض صورتوں میں سریض کو حالت سنجھلنے کے بعد گھر بھیجے ویا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ ہفتے میں کم از کم دوبارڈ اکثر سے ملاقات کرے۔

<u>س-ا- پ- ئي- ڏي</u>

وائیلیسس کے اس طریقۂ کار کی آسان الفاظ میں تشریح کچھ یوں بنتی ہے۔ لگاتار ڈائیلیسس چلتے پھرتے ڈائیلیسس'اس طریقہ کار کی بنیاد تو پیری نوٹیل ڈائیلیسس ہی ہے البتہ بیاس کی بہترشکل ہے۔اس میں مریض کوہپتال میں داخل نہیں رہنا پڑتا۔ وہ دفتر' اسکول' کالج' گھر' چلتے پھرتے جہاں وقت اور موقع میسر ہوا پتا ڈائیلیسس خود کرسکتا ہے۔

اس طریقهٔ کارمیں بدریعۂ آپریش تقریباً نوائج کمی ربزی ٹیوب زیرناف پیٹ کی اندرونی جعلی ہے مستقل طور پر مسلک کر دی جاتی ہے۔ تا کہ مریض کو چلنے پھرنے میں کم سے کم تکلیف ہو۔ میہ پیٹ کا وہی حصد ہوتا ہے جس کا استعال پیری ٹوٹیل ڈائیلیسس میں بھی کیا جاتا ہے۔

اس ٹیوب کا ایک حصہ پیدے ہے باہر ہوتا ہے جے استعمال کرنے کے بعد والوسے بند کر دیا جاتا ہے۔ ٹیوب میں دوفلنر ہوتے ہیں۔اس طریقۂ صفائی میں بھی پیری ٹوئیل ڈائیلیسس سلوشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔البتہ سلوشن کا پید میں رہنے کا ووران یہ سے استحضے تک کا ہوتا ہے۔مقررہ وفت کی تحیل کے بعد پینٹ کاسلوشنِ نکال کرنیا ڈال دیا جاتا ہے۔

۔ بیرون ملک بلکہ بیکها جائے کہ ہندویاک کے علاوہ النا تمام مما لک میں جہال ڈائلیسس کی سہولت میسر ہے ' بیطریقۂ کار منتہ المسان کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے علاوہ النا تمام مما لک میں جہال ڈائلیسس کی سہولت میسر ہے ' بیطریقۂ کار

| بہت مقبول اور فائدے مند ہے۔

اس طریقہ کار کا اطلاق خرائی گروہ کے ان مریضوں پڑکیا جاتا ہے جن کے گردے متعلّی طور پرخراب ہوجاتے ہیں اور زئدہ رہنے کے لیے تبدیلی گردہ یا ڈائیلیسس میں ہے کسی ایک کا اطلاق لازمی ہو جاتا ہے۔ بیطریقے علاج خرائی گردہ کے مریض بچوں 'بوڑھوں یا وہ افراد جن کی نسیس (VESSELS) کسی وجہ سے سیح نہ ہوں ان کے لیے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے کیوں کہ بچوں کی نسیں چھوٹی اور باریک ہوتی ہیں۔ بوڑھے افراد میں عموماً نسیس سکڑ جانے یا چربی کی مقدار بڑھ جانے کے سبب طرح دی بھتے ہے ۔

> مشینی صفائی یامیموڈ اُٹیلیسس مشینی صفائی یامیموڈ اُٹیلیسس

گردوں کی خرابی سے پیدا شدہ و بیدیوں کودور کرنے کے طریقت کاریس سے ایک ہیمو ڈائیلیسس ہے۔ اس طریقت کار

تبيار القرآن

الله المحرف ميں جمع ہونے والے فاسد مادول ممکیات بوجہ پیشاب کی کمی جمع شدہ پانی کوخون سے بذر بعیہ شین علیحدہ کیا جاتا ہے۔اس سبب کوعام فہم زبان میں صفائی کے اس طریقۂ کارکو دمشینی صفائی '' بھی کہا جاتا ہے۔مقصد اس کا بھی وہی ہے بعن ''تطمیرخون' یا''خون کی صفائی''۔

میطریقی کارخرابی گردہ کے ان مریضوں کے لیے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے جن کے گردے متعلّ طور پرخراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتفاقی یا حاوثاتی طور پرخراب ہونے والے گردوں اور ایم جنسی میں بھی کارگر رہتا ہے۔ گذشتہ سالوں کے دوران یا کستان میں بھی اس طریقۂ کار کا استعال ایم جنسی کی صورت میں کافی بڑھ گیا ہے۔

گردوں کی صفائی کا پیمل ابھی تک ساری دنیا میں سب سے زیادہ کا میاب ہے۔ خون کی صفائی کے اس فعل کا اطلاق عملی طور پر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنے زیرِ علاج مریضوں کے وقتا فو قنا معائنہ کے دوران گردوں کی کارکردگی کا اندازہ بذریعہ ممسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران جب گردوں کا فعل کم ہوتے ہوتے ہوتے اللہ حصہ رہ جاتا ہے تو خدکورہ مریض کو فسچو لا محسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران جب ہیں یہ ایک طرح سے متاثرہ مریض کا حق میں حفاظتی اقدام ہوتا ہے۔

مریض کے بائیں یا دائیں بازو میں جلد کے بالکُل نیچ آپریش کے ذریعے خون کی شریانوں اور در میدوں کو ملا کرسی دیا جاتا ہے۔ طبی زبان میں اسے فیچو لا (FISTULA) کہا جاتا ہے۔

بداقدام خون کا دباؤبردھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔اس سے خاص مقام پرخون کی گردش بردھ جاتی ہے۔خون کی نالیاں بری اور موثی ہوجاتی ہیں۔ ہاتھ گرم اور تھوڑ اموٹا معلوم ہوتا ہے۔

اس مقام پر ڈائیلیسس کے وقت دوسوئیاں لگا دی جاتی ہیں۔ان کے ذریعے خون پلاشک کی ٹالیوں سے ہوتا ہوا مشین سے مسلک مصنوی گرد ہے یا ڈائیلائزر(DIALYSER) ہیں آتا اور واپس چلا جاتا ہے۔مصنوی گردہ پلاسٹک کے خول میں بند باریک کھو کھلے ریشوں پر مشمل ہوتا ہے۔ یہ ریشے ایک خاص عضر یلی لوز (CELLULOSE) سے بنے ہوتے ہیں۔ اسے ڈائیلائزر(DIALYSER) یا مصنوی گردہ کہا جاتا ہے۔اس کا نظام ایک مشین سے کنٹرول ہوتا ہے۔اسے ڈائیلیسس مشین کہا جاتا ہے۔اس کا نظام ایک مشین سے کنٹرول ہوتا ہے۔اسے ڈائیلیسس مشین کہا جاتا ہے۔اس میں مختلف بٹن گے ہوتے ہیں جو اپوقت ضرورت الارم بھی دیتے ہیں۔اس طرح مصنوی گردوں کا سائز بھی متاثرہ افراد کے وزن اور جسمانی مناسبت سے الگ ہوتا ہے۔خون کی صفائی کا یوٹل ہوتا ہے۔البتہ جدید مشینوں میں اس کا دورانیا گھنٹے کم ہوگیا ہے کین اس میں خون کی روانی ہروہے کے سبب فسچو لا پرکانی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ڈائیلیسس کے دوران مریض آرام سے بستر پر لیٹار ہتا ہے'اخبار فون کی روانی میں ہوگیا۔ ہوتواس سے مستفید ہوتا ہے۔

ڈاکٹر یاطبی عملے کے دیگر افراد اس دوران اس کا بلڈ پریشر اور ایسی ہی دیگر علامات پر خاص نظر رکھتے ہیں۔ ۴ گھنٹے کا وورانے کھمل ہونے کے بعد خون کی گردش کا سلسلہ مصنوعی گردہ سے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ تمام خون واپس جسم میں جلا جاتا ہے۔ سوئیاں نکال دی جاتی ہیں۔ اس مقام پر چند منٹ تک دباؤ کے ساتھ روئی رکھی جاتی ہے 'پھرٹیپ سے بند کر دیا جاتا ہے' ذکورہ فرد کو اسکلے ۲۳ کھنٹے تک روئی اور ٹیپ نہ بٹانے کی ہواہت کردی جاتی ہے۔

اس عمل کی تکیل کے بعد مریض کے خون کا دباؤ اور وزن چیک کیا جاتا ہے اور گھر جانے کی اجازت دیے دی جاتی ہے۔ گھر جانے کی اجازت خرانی گرد و کے ان افراد کو دی جاتی ہے جن کی زندگی کا انصار ہیںو ڈاکیلیسس کے مستقل پروگرام پر ہوتا کہے کسی بھی ایمرجنسی کے باعث ہیںو ڈائیلیسس کے مرصلے ہے گذرنے والے فرد کو طبیعت کی تممل بہتری تک ہیتال میں مقیم

جلدهم

رہتا پڑتا ہے۔ ایر جنمی میں ہیمو والیلیسس کے عظم چے کار استعال ہوتے ہیں اقیس هدف (SHUNT)سن کو بھ (SUBCLAVIAN) نیمو رول (FEMORAL) کہا جاتا ہے۔

شنث

مریض کے بائیں گخنہ ہے او پر آپریشن کے ذریعے ٹیوب ڈال دی جاتی ہے۔اس کے ذریعے مریض کا خون صاف کیا جاتا ہے۔

#### سب کلوین (SUBCLAVIAN)

اس میں مریض کی گرون کے نچلے جھے میں بذراجہ آپریش شریان میں نیوب ڈال دی جاتی ہے اور خون کی صفائی کا کام کیا جاتا ہے۔ بیٹھوماً دو ہفتہ سے چھ ہفتہ تک استعال کی جا سکتی ہے۔ اس آپریشن سے پھیپھر وں میں ہوا بحر سکتی ہے۔ لہٰذا احتیاط ضروری ہے۔

#### فيمورل(FAMORAL)

انسانی جسم کے اوپری جھے اور ٹا نگ کے ملاپ کے مقام پر بدر بعیہ آپریشن شریان میں نیوب ڈال کر صفائی کرنے کے اس طریقے کوفیمورل کہتے ہیں۔(زائینیسس ری کڈنی سنز کروچی)

خون اور پیشاب سے قرآن مجید کو لکھنے ہے اعصاء کی پیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب

يا نچويں جواب ميں مؤلف مذكور لكھتے ہيں:

شریعت اسلامیہ میں'' انسانی جان' کی کتنی قدرہ قیت اور کس قدراس کو اہمیت حاصل ہے؟ اس کا انداز اس سے نگاہیے کدکلام اللہ یعنی قرآن پاک کی عظمت وحرمت عام آ دمی کی عظمت وحرمت سے کہیں زیادہ ہے' جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جنبی کو اس کا پڑھنا اور بے وضو آ دمی کو اس کا ہاتھ لگا نا بھی جائز نہیں لیکن اگر اس کے مقابلہ میں انسانی جان کے بچانے کی بات آ جائے تو ترجے انسانی جان ہی کو دمی جائے گی اس سلسلہ میں فقہاء کے بیان کردہ اس مسئلہ کو ملاحظہ فرمایے:

ترجمہ اور جس کونکسیر آئے اور خون بند نہ ہوتا ہوتو اگر وہ اپنے خون سے اپنی پیشانی پر قر آن سے پچھ لکھنا چاہے تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میہ جائز ہے'ان سے پوچھا گیا کہ اگر بیشاب سے قر آن کا پچھ حصہ لکھا جائے تو اس کا کیا تھم ہے آپ نے فر مایا اگر اس میں اس کی شفاء ہے تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

اللہ اکبر! فقہاء نے اس جزئیہ کے ذریعہ بتا دیا کہ دین اسلام میں ایک جان کے بچانے کی بڑی اہمیت ہے اس کے سامنے آ دمی کی حرمت تو کیا اگر قر آن جیسی عظیم اللہ کی کماپ کی عظمت وحرمت کو بھی نظر انداز کرنا پڑا تو کرلیس مے لیکن انسانی جان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انسانی جان کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کریں گے۔ (جدید میں سائل ص ۵۵ سے ۵)

بعض فقہاء نے بیر بڑائیان کی جان بچانے کے لئے نہیں بلکہ مرض سے شفاء کے متعلق لکھا ہے اور فقیہ ابو بھر کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس کوفقل کر کے اس پراعتاد کیا ہے وہ بھی سے نہیں ہے 'بھارے نزویک قرآن مجید کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے مرض سے شفاء کی کیا حیثیت ہے اگر مریض کوسوفی صدیقین ہو کہ اس کی پیٹائی پرخون یا پیٹا ہے سے کلام اللہ کی آیات لکھنے سے اس کی جان بچ جائے گیاتو اس کا سوبار مرجانا اس سے بہتر ہے کہ وہ خون یا پیٹا ہے قرآن مجید کلام اللہ کی آیات کرے اور اس کی تو بین کا مرتقب ہو۔ ہمیں سے پڑھ کر بہت رہنے اور افسوس ہوا کہ مؤلف چوند کار کی خابت اس کے جوث میں کلام اللہ کی تو بین کے جواز تک اتر آئے۔ انا للہ وانا الے راجعون ۔ الله مولف نے پہاں پھرانسان کی جان بچانے اوراس کوضائع نہ ہونے دینے کولکھا ہے اور ہم کی بارواضح کر چکے ہیں کہ مر گروہ کے مریض کواگر گروہ نہ دیا جائے تو وہ اس سے فوراً مرتانہیں ہے۔قر آن مجید کی تو ہین کے جواز کا فتو کی دینے کے بعد مؤلف مزید لکھتے ہیں:

قرآن وحدیث اور اقوال فقہاء تو انسانی جان کو آئی اہمیت اور وقعت دیں لیکن آج کل کے بعض مفتیوں کی نظر میں یہ انسانی جان اتن ہے قیمت اور بے وقعت ہے کہ ایک آ دمی سسک سسک کر جان دے رہا ہے لیکن بغیر کسی نقصان کے اس کو بھانے کی قدرت رکھنے کے باوجود صرف احر ام آ دمیت اور احر ام میت کے باعث کی کواس کی مدد کی اجازت نہیں اس تر پنے ہوئے انسان کی بے سی اور بے بسی کا کھڑے ہو کر تماشا و کھنے رہولیکن قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرواس کی زندگی نہ بچاؤ اس کو اس کی طرح ایر ایاں رگڑ کر مرنے دویہ کون سا اسلام ہے اور کہاں کی شریعت ہے؟ یہ انتہائی سنگد کی بے رحمی اور سنائی ہے اس کو اسلامی تھم کہنا اسلام کی تو بین اور دین کی حرمت کی پامالی ہے نیا حتر ام انسانیت نہیں بلکہ تذکیل انسانیت ہے یہ تحریم آ دمیت ہے۔ (جدید ہی مسائل س ۵)

انداز بیان دیکھئے! کیاعلمی اور تحقیقی مسائل میں اس طرح کی زبان استعال کی جاتی ہے اور اجتہادی گر ہیں اس طرح جوش اور جذباتیت ہے کھولی جاتی ہیں۔

سرجری کی تعلیم اور مشق کے لیے غیر مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کے جواز اور مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کے عدم جواز کی تحقیق

اس بحث میں ہم نے لکھا ہے: سرجری کی مثل کے لیے جانوروں اور غیرمسلم اموات کو حاصل کرنا جا ہیے اورمسلم اموات پرسرجری کی مثلق کرنا جائز نبیں ہے اور غیرمسلم اموات کا حصول اس قدر دشوار نبیں ہوتا جس کی بناء پرمسلمان میت کی چیر بھاڑ کر کے اس کی بے حرمتی کی جائے۔ (شرح تعجیمسلم نے اس ۱۲ مطبور فرید بک سال الاہور)

مؤلف ندكورنے اس عبارت پراعتراض كرتے ہوئے لكھا ہے:

اس کے متعلق عرض میہ ہے کہ اول تو تکریم آ دمیت کے لحاظ ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر بیں چنانچہ اس پر فقہ کا جزیہ شاہد ہے : اور انسان کے بالوں کی تنظ ناجائز ہے بوجہ آ دمی کی عزت اور کرامت کے اگر چہ کافر بی ہو۔ (اس جزئیہ کا کوئی حوالہ مذکور نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ )اس کے بعد لکھتے ہیں:

اس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ آ دمی مسلمان ہویا کافر اسلام کی نظر میں دونوں کی جان قیمتی ہے'انسانی تکریم وحرمت کی حیثیت سے دونوں ہرا ہر ہیں' جومسلمان کی جان کا تھم ہوگا و بھی کافر کی جان کا تھم ہوگا' اگر مسلمان کے جسم کی ایذاءاور بے حرمتی حرام ہے تو اسلام کی نظر میں کافر کے جسم کی بھی ایذاءاور بے حرمتی حرام ہے' لبندا عدم القائل بالفصل کی بنا، پر جب آپ نے غیر مسلم کی اموات کے پوسٹ مارٹم کی طلباء کو اجازت دے دی تو مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کی اجازت خود بخو د ثابت ہو جائے گی (الی قولہ) لبندا ماننا پڑے گا کہ ''غیر مسلم اموات' کی قیدلگانا درست نہیں اس عظیم فائدہ کی خاطر مسلم اموات کا بھی بوسٹ مارٹم درست ہوگا۔ ( یہ یطبی مسائل س ۲۵۔ ۲ مسلم احداث حیدر آباد ۱۳۱۱ھ)

پ سے کہ اور کا ریفو کی یاان کا بیانظر میسی نہیں ہے والاک شرعیہ ہے تا ہت ہے کہ سلم اموات اور غیر سلم اموات کی حرمت میں فرق ہے اور غیر سلم اموات کی تو بین شرع ٔ جائز ہے اس پرا عادیث سیجند موجود میں اور فقہا ، کا بھی بھی مختار ہے جیسا کہ انشاء اللہ العزیز ہم ابھی وہ اعادیث اور عبارات پیش کریں گے بنا ہریں طبی ضرورت اور سر جری کی مشق کے لیے غیر مسلم کو حاصل کرنا

تبيار الفرأر

لازم باورسلم اموات برسرجرى كم على مراجا وارتبيل ب-اب بم السلسل ما ويد اورمادات المهاري كرد إلى فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانةيليق.

غیر مسلم اموات کے احرام لازم نہ ہوئے اور ان کی اہائے کے جواز میں احادیث

معجد نبوی بنانے کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس **جکہ مجد نبوی بنائی گئی ہی اس** جگہ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: اس میں بچے مجوروں کے در فت مشرکین کی قبریں اور کھنڈرات منے رسول النَّد صلى الله عليه وسلم في محبور ك ورفنو ل كوكاف كا كاحكم دياوه كاث وية محية اورمشركين كي قبري كمودكران كرمردول كو لكال كر يجينك ويا كيا-الحديث (ميح ابغاري رقم الحديث ٣١٨ ميج مسلم رقم الحديث ٥٢٣ سنن ابودا دُورَقم الحديث ٣٥٣ سنن نسائي رقم الحديث ٢٠٠٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٣٦٠)

> عافظ ابن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: رے کا فرنو ان کی قبروں کو کھودنے اور ان کی ابانت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( في الباري ج من ٨٩مطوعددارالفكرييروت ١٣٢٠هـ)

نيز حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

اس حدیث کے نوائد میں سے یہ ہے کہ شرکین کی قبرول کو کھود کر اور ان کی لاشوں کے بقایا جات کو قبروں سے نکال کر و بال مسجد بنانا اور نماز ير هناه جائز برا فق الباري ج اص ۱۹ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩٣٠هـ)

ال سلسله میں دوسری حدیث بیہے:

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه جب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ طاكف میں گئے تو ہم ایک تبر کے پاس سے گزرے اس موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیابور عال کی قبر ہے وہ اس حرم میں بناہ لیے ہوئے تھا جواس سے عذاب دور کررہا تھا جب وہ حرم سے نکا تو اس کواس عذاب نے پکڑلیا جواس کی قوم برآیا تھا' پھراس کواس جگہ ڈنن کر دیا گیا۔اس کی علامت رہے کہاس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی ڈنن کی گئی تھی اگرتم اس کی قبر کھودو کے توتم کووہ شاخ مل جائے گی مسلمان اس کی قبر کھودنے کی طرف جھیٹے اور ڈہ شاخ قبرے نکال لی۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨٠ السير الجامع رقم الحديث: • ٨٤٥)

علامه حمد بن محمد خطابي شافعي متوفي ٢٨٨ هاس حديث كي شرح ميس لكهيته بين:

ابورغال قوم عاد کا ایک قروتھا اللہ تعالی نے عاد کو ہلاک کرویا تھا ان کی کوئی نسل جاری ہیں ہوئی اس صدیث میں بیدلیل ہے کہ مشرکین کی قبرول کو کھودنا جائز ہے جب کہ اس کی کوئی صرورت ہواور مسلمانوں کے لیے کوئی نقع ہواور یہ کہ مشرکین کے تمرووں اوران کے اموات کی حرمت مسلماتوں کی اموات کی طرح تہیں ہے۔ (معالم اسٹن مع مختر المدري جمهن ايم مطبوعه دارالمعرفة بيرون و مهماند) ال سلسله مين تيسري حديث بيسيه:

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مرد و مؤمن کی بٹری کوتو ثرنا زندہ مؤمن کی بٹری تو زئے کی مثل ہے۔ (سند احدج ١٩ ص ٨٥ طبع قد يم عافظ زين نے كہا ہى حديث كى سند سج ہے حاشيد سند احد رقم الحديث ٢٣١٨ موطا امام ما لك رقم الحديث

۵۷۳ الفتح الرباني ج ۸ص ۸ مطبور داراحیا وانتراث العربی میروت)

اس سے پہلی احادیث سے بیدواضح ہو گیاتھا کہ مردہ کا قرول کا کوئی احتر امنہیں ہے اور ضرورت کی ب**تا پراور مسلمانوں کے** 

تبيار القرآر

م کے لیے مردہ مشرکوں کی اہانت کرنا جائز ہے اور اس حدیث سے بیدواضح ہو گیا کہ مردہ مسلمانوں کا احترام لازم ہے اس لیے مسلم اموات کی سرجری کرنا اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے اور مسلم اموات کی سرجری اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں فقہاء اسلام کی حسب ذیل عبارات ہیں:

پر مسلم اموات کے احتر ام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں فقہاء اسلام کی عبارات مسلم اموات کے احتر ام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں فقہاء اسلام کی عبارات مسلم مسلم بختی بخاری وغیرہ کی جس حدیث میں ہے کہ جس جگہ جس بھر بنائی جارہی تھی وہاں کفار کی قبر یں تھیں نبی سلمی النہ علامہ حمد بن محمد میں خطابی شافعی متونی ۱۳۸۸ھ کھتے ہیں:

اس صدیت میں بیلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت کفار کی قبروں کو کھود کران کے مردوں کو نکال کر مین حدیث میں بید مہار تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابور غال کی قبر کو کھود نے کا تھم دیا تھا۔ (سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۳۰۸۰)

اور اس صدیت میں بید دلیل ہے کہ جس تخص کا خون اس کی زندگی میں محترم نہ ہواس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی ترمنہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بھی ارشاد ہے کہ مردہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو تو ڑنا زندہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو تو ڑنا رندہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو تو ڑنے مشل ہے (منداحہ جام ۵۸ موطا امام مالک رقم الحدیث بین بید دلیل ہے کہ کفار کی ہڈیوں کا تھم اس کے کا فار سے اور اس مالک رقم الحدیث بین بید دلیل ہے کہ کفار کی ہڈیوں کا تھم اس کے لئے اللہ کہ اس کے اس کے درمالم اسن جام ۲۵۸۔۲۵۷ ملی ماردالم مرفۃ بیردت)

علامه ابوالحن على بن خلف المعروف بابن بطال مالكي متوفى ١٣٩٩ ه لكصتي بين:

اکثر فقہاء نے مال کی طلب کے لیے مشرکین کی قبروں کے کھودنے کو جائز کہا ہے' اشہب نے کہا مرنے کے بعدان کی رمت ان کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے۔ (شرح سمج ابخاری لابن بطال ج ۲ص ۴۱ مطبوعہ کمتبدالرشیدریاض' ۱۳۲۰ھ) معند مصنف میں سال لک معد فریست و سالت میں مسلم میں ہوتا ہے۔

قاضى عياض بن موى ماكى متوفى ١٨٨٥ ه لكصة بي:

علامہ خطابی نے کہااس حدیث میں بیدولیل ہے کہ جس کی زندگی میں اس کی حرمت نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد بھی کی حرمت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے مردہ مسلمانوں کی ہڈیوں کوتو ڑنا زندہ مسلمانوں کی ہڈیوں کوتو ڑنے ایکٹل ہے۔ (اکمال المعلم بھوائد مسلم جہم ۳۳۳۔ ۳۳۳ دارالوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم المالکی القرطبی التوفی ۲۵۲ ه لکھتے ہیں:

ہ ب نے مشرکین کی قبروں کو کھودنے کا اس لیے تھم دیا کہ ان کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ ا

(المفهم ج ٢ص١٣١ وارابن كثير بيروت ١٢١٥ه)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عنى حفى متوفى ٨٥٥ ه لكهت بن

اں حدیث سے واضح ہو گیا کہ شرکین کی قبروں کو کھود ٹا ادران کی ہڑیوں کو نکال کر پھینکنا جائز ہے کیونکہ اموات مشرکین کا کوئی احر امنہیں ہے'اگرتم بیسوال کرو کہ کیا اس زمانہ میں بھی مشرکین کی قبروں کو کھود کراس جگہ مجد بنانا جائز ہے تو میں کہوں گا کیسنن ابوداؤد میں جوابورغال کی حدیث ہے اس کی بناء پر فقتباء نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم مسلمانوں نے ابورغال کی قبر کو کھود کراس سے سونے کی شاخ نکال کی تھی' فقیباء نے کہا جب شرک کی قبر کو مال ک

جلدتم

marfat.com

علامدسد محراجن ابن عابدين شاى متونى ٥٥٠ اهسلم اموات كمتعلق لكهي بين

اورعلامه شامی غیرسلم اموات کے متعلق لکھتے ہیں:

"الا دکام" بیس ذرکورے کے مشرکین کے قبرستان بیس مسلمان کو فن کرنا جائز ہے بہ شرطیکدان کی قبروں بیس کوئی علامت یا فی مدر ہے اس طرح خزانہ الفتاوی بیس ہے اورا گران کی بڈیوں بیس ہے کوئی چیز یاتی ہوتو اس کو نگال کر پہنک دیا جائے اوراس کے آ جار مناویے جا کیں اوراس جگد مجد بنا دی جائے کیونکہ حدیث بیس ہے کہ مجد نبوی ہے پہلے اُس جگد مشرکین کی قبری تھیں ان کو کھود کر ان کی بڈیاں پھینک وی گئیں اوراس جگد مجد نبوی بنا دی گئی۔ (روالحماری سوم ۱۹ ملبویدواراحیا والتر اے اور ان بھی رہت اوران کی بڈیاں کا مشرکین کی قبری تھیں ان کی مشرک میں میں ان بھی مسلم اموات کی بڈیوں کا احترام یاتی دہیں رہتا لہذا ان کا پوسٹ مارٹم کرنا اوران پرسر جری کی مشل کرنا جا کرنہیں ہے اور غیر سلم اموات اوران کی بڈیوں کا کوئی احترام یاتی نبیس رہتا لہذا ان پرسر جری کی مشل کرنا اوران کا پوسٹ مارٹم کرنا بلا کراہت جا کز ہے اور یہی بات ہم نے شرح صحیح مسلم بیس کہی تھی ۔ اور اس پرسر جری کی مشل کرنا اوران کا پوسٹ مارٹم کرنا بلا کراہت جا کز ہے اور یہی بات ہم نے شرح صحیح مسلم بیس کہی تھی ۔ اور اس بی برسر جری کی مشل کرنا اوران کا پوسٹ مارٹم کرنا بلا کراہت جا کز ہے اور یہی بات ہم نے شرح صحیح مسلم بیس کہی تھی ۔ اور اس کو بیا واضح ہو گیا واللہ الحد ۔

واضح رے کہ ہم نے تعلیم کی مثل کے لیے مسلم اموات کی سرجری کو ناجائز کہا ہے لیکن اگر اس کی کوئی ناگز برضرورت ہو مثلاً کسی بےقسور ہخص کا سزائے موت سے بچنامسلم مردہ کے بوسٹ مارٹم پرموتوف ہوتو یہ بھی جائز ہے اس کی تفصیل اور ولاکل شرح سمجے مسلم ج ۲صے ۸۲۲۱۸۸ میں ندکور ہیں۔

مطلقاً مردے کی مٹری توڑنے کی ممانعت اور مسلمان مردے

کی ہڑی توڑنے کی حدیثوں میں تعارض کا جواب

ہم نے سند احمد اور موطا امام مالک کی اس صدیث سے استدادال کیاہے: "مرده مومن کی بڑی کوتو زیاز عدد مومن کی بڑ

نے کی مثل ہے'اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ دوسری کتب حدیث میں بیر حدیث مطلق ہے' مردہ کی ہڈی کوتوڑنا زندہ کی بڈی تو ٹرنے کی مثل ہے (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۰۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۱۶۱۷) اوراس حدیث میں مرد ہ کے ساتھ مسلم کی تنہیں ہے اور آپ کی اس تقریرے بدلازم آتا ہے کہ طلق کومقید برمحمول کر دیا جائے اور بداحناف کے زد یک جائز نہیں ہے ا اس کا جواب رہے ہے کہ جب مطلق اور مقید میں تعارض ہواور کسی تیسری دلیل کی بناء پر مقید کی ترجیح ہو جائے تو پھر نقباء احناف ا کے نزویک مطلق کومقید برجمول کرنا واجب ہے اصولیین نے اس کی دونظیریں ذکر کی ہیں۔ فقہاءاحناف کے نز دیک مطلق کومقید پرمحمول کرنے کا ضابطہ

ملااحد جون يوري متوفى ١١١٠ه لكصة بين:

ایک حدیث میں ہے فی خدمس من الابل شاق (سنن ابوداؤر قم الحدیث: ۱۵ ۱۸) یا کی اونٹوں میں ایک بمری زکو ہے اس مدیث میں اونٹوں کے ساتھ کوئی قیرنہیں ہے اور بیصدیث مطلق ہے اور ایک اور صدیث میں ہے فسی کل حسم من الابل السائمة شاة (المتدرك ج اص٣٩٧ قديم المتدرك رقم الحديث:١٣٨٧ جديد) برياتي ايساونث جوقدرتي جرا كاه ميس جرت ہوں ان میں ایک بکری زکو ہے اور بیرحدیث مقید ہے اور حدیث مطلق کو ایک تیسری حدیث کی بنا پرمقید کر دیا گیا ہے وہ بیہ ہے: ہل چلانے والے 'بوجھاٹھانے والے اور (خریدا ہوا) چارہ کھانے والے جانوروں میں زکو ۃ نبیں ہے (بدایہ اولین ۱۹۳ میں مجى اى طرح بتا بم حديث مين صرف يه بالبس في البقر العوامل صدقة اسنن الداتطني ج ٢ص١٠١) اوراس تيسري حديث س حدیث مقید کی تائید ہوتی ہے نیز سنت معروفہ بھی یہی ہے کہ ان جانوروں سے زکو ۃ وصول کی جاتی ہے جوقد رتی چراگاہ میں چےتے ہوں سواس صدیث اور سنت معروفہ کی بنا پرمطلق کومقید برمحمول کر دیا گیا۔

(علامه عبدالعزيز بخاري متوفى ٣٠٥ه نے بھي اي طرح لكھائے كشف الاسرارج٢٥ ص٥٣٣ مطبوعة دار الكتاب العربي بيروت الهواه اس کی دوسری نظیر ہے ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بغیر سی قید کے گواہ بنانے کا ذکر ہے اور وہ آیت مطلق ہے: تم اینے مردوں میں سے دوگواہ بناؤ۔ <u>ۅٙٳڛٛؾؘۺ۬ڡؚۣڰؙۏٳۺؘڡۣؽۮڹڹڡ۪ڹڗؚۼٳڸڴۄ۫</u>

(القره:۲۸۲)

اور دوسری آیت میں دونیک گواہوں کو بنانے کا حکم دیا ہے اور بیآیت مقید ہے: اورتم اپنوں میں سے دو نیک آ دمیوں کو گواہ بناؤ۔ وَٱشْهِلُواْذَوَى عَدُالٍ مِنْكُمْ (الطلاق:٢)

اور فقہاءا حناف کے نز دیکے ضروری ہے کہ نیک آ دمیوں کو گواہ بنایا جائے اور یہاں بھی مطلق کومقید پرمحمول کر دیا گیا ہے اس کا فقہاءاحناف نے بیجواب ویا ہے کہ ہم نے ایک نیسری آیت کی بناء پرمطلق کومقید پرمحمول کردیا ہے اوروہ آیت سے ب اے ایمان والو! اگرتمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْوَالِ جَاءَكُهٰ فَاسِكَّ مِنْبَالِفَتَبَيَّنُوا .

کی شخفیق کرلیا کرو۔

اور جب فاست کی خبر بھی واجب التوقف ہے تو پھروو نیک آ دمیوں کو گواہ بنانا واجب ہے اور اس تمیسری دلیل کی بناء پر مطلق کومقید برمحمول کرنا واجب ہے۔ (نورالانوارم ۱۵ اسونتحابخر جا میرمحد کتب خانہ کرا تی )

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مطلقا مردے کی بذی تو ڑنے کی ممانعت ہے اور دوسری حدیث میں مسلمان ِ مردے کی بڈی توڑنے کی ممانعت ہے گئین جب دوسری حدیث میں کافر مردوں کی ہذیوں کوقبروں سے نکالنے کی تصریح ہے تو ہم نے مطلقاً مردے کی بڈی تو ڑنے کی ممانعت کومسلمان مردے کی بڈی تو ڑنے پرمحمول کر دیا 'ادراس قاعدہ کی بنا پر یبال بھی

marfat.com

نيام القرآء

مطلق کومقی محول کیا واجب ہے۔

مطلق کومقید برخمول کرنے کی دوسری وجہ ہے ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں مطلقا خون کو ترام فرمایا ہے۔ ا حَدَّمَ عَلَیْکُو الْکَبْدَیّکَةُ وَالدَّمَ (البقرو: ۱۵۳) اوردوسری آیت میں بہنے والے (مقید)خون کو ترام فرمایا ہے الآن فیک مینیّدَةً اَوْدَ مُنافِّد سُعُونیًا (الانعام: ۱۳۵) اورنقبام احزاف نے یہاں بھی مطلق کو مقید پرمحول کیا ہے امام ابو بکر جسامی متع ۱۳۵۰ ہے اس کی توجیہ میں لکھا ہے کہ ہمیں بینیں معلوم کے مطلق اور مقیدان میں سے کون می آیت پہلے نازل ہوئی ہے ا

ای طرح ہم کومعلوم نہیں کہ مطلقاً مرد نے کی بڈی توڑنے کی ممانعت اورمسلمان مرد نے کی بڈی توڑنے کی ممانعت کا کون کی حدیث مقدم ہےاس لیے ہم نے یہاں مطلق حدیث کومقید حدیث پرمحمول کردیا۔ یہ طور جملہ معترضہ کے بوسٹ مارٹم کی تفصیل کے بعد ہم پھراصل مجٹ کی طرف رجوع کررہے ہیں۔

حرف آخر

صاحب زادہ ابوالخیر محرز بیرصاحب کا بدرسالہ ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا تھا اس کی زبان و بیان کود کھے کر اور اس کے وائل کا بیت کی گر پڑھ کر اور اس کو غیر اہم سجھ کر میں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا نیز میرا طریقہ ہے کہ میں اپنے کا م اور مشن کی طرف متوجہ رہتا ہوں اور جولوگ میرے خلاف تصح ہیں ان کی طرف الثقاف نہیں کرتا۔ تاہم بعض احباب (مولانا مفتی مجمد اسالی افتور انی زید علمہ وجہ ) نے اصرار کیا کہ آپ اس کا جواب تغییر تبیان القرآن میں کہیں لکھ دیں تاکہ آنے والی سلیں انسانی اعتبار القرآن میں کہیں لکھ دیں تاکہ آنے والی سلیں انسانی اعتبار وقت کے ساتھ یوند کاری کو جائز نہ ہجھ لیس اور اس رسالہ کی وجہ سے لوگ مگراہ نہ ہو جائی ہر چند کہاں رسالہ کی اشاعت اور قت اس کی بر مولانا عبد الرزاق صاحب رحمہ اللہ کی اخترام ہوتا اور خود مولانا عبد الرزاق صاحب رحمہ اللہ کی اور خیاں کہ اسافہ محر مولانا عبد الرزاق میں نے دی کو واضح سے واضح ترکرنے کے لیے انسانی اعتباء کے ساتھ یوند کاری کے جرام اور ممنوع ہونے پر مزید ولاکل و میں نے دی کو واضح سے واضح ترکرنے کے لیے انسانی اعتباء کے ساتھ یوند کاری کے جرام اور ممنوع ہونے پر مزید ولاکل و میں نے دی کو واضح سے واضح ترکر ہوئے ہوں اس کو کوئی دوسر احتمال این کہ دونوں کرد نے فیل ہو گئے ہیں اگر اس کو کوئی دوسر احتمال نیا گردہ کواکر کہ دورے تو وہ مرجائے گا لہذا اس کو کوئی دوسر احتمال نیا گردہ کو اگر کہ در اس کو دیے اور بی کہ مونوں کہ دونوں کرد ہے کہ جس کے دونوں کرتا ہے اور بی کوئی دوسر احتمال کارد ہوجاتا ہے اور بی قبیل ہو جب کہ در سے دراصل اس کی بیارے میں ان کے بورے رسالہ کارد ہوجاتا ہے اور بی تی نیسات کے ازالہ کی مورم کوئی درسر تی تا ہم نہم نے تیم ہم نے دونوں کی موت کا کوئی خطرہ نیں ہوری کرتا ہے اور بی تی ہوں کی کوئی در موسات کی اور ان کوئی در موسات کا دارالہ کردیا۔ وفتہ انجم میں خوالوں کی تاہم نہم نے دونوں کی موت کا کوئی خطرہ نیں کے دونوں کر در انسان کی دونوں کر در کوئی در موسات کی اور کی دونوں کر در کوئی در موسات کی دونوں کر در کوئی در موسات کی دونوں کر در کوئی در موسات کی دونوں کی کوئی دونوں کی دونوں ک

اب ہم باتی آیات کی تفسیر کردہے ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (ای وین برقائم رہو) الله کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور الله سے قرتے رہواور نماز قائم رکھواو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں ان لوگوں میں ہے (نہ ہو بوؤ) جنہوں نے اپنے دین کوئلزے کلاے کر دیا اور وہ کروہ ورکروہ ک گئے ہرگر دوای سے خوش ہوتا ہے جواس کے پاس ہے ۱۵ (الروم ۳۳-۳۱)

منيب كأمعني

اس آیت کے شروع میں فر مایا مسبب المید المید المید المیات سے بنا ہے اس کامعنی ہے قطع کرنا ای وجہ سے واقت کونا

کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی قطع کرتی ہے اور دنیا ہے منقطع ہو کراللہ کی طرف متوجہ ہونے کو انابت کہتے ہیں' اور جب کوئی شخص ایک ارکے بعد دوسری بار رجوع کرے تو اس کو بھی انابت کہتے ہیں' اور جوشخص بار باراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس کو منیب کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں اس کا معنی ہے جولوگ تو بہاور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں' بجیٰ بن سلام نے کہا اس کا معنی ہے' اللہ جل مجدہ کی طرف متوجہ ہونے والے عبد الرحمان بن زید نے کہا اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے' اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے'۔

اور فرمایا: اللہ سے ڈرتے رہو کیعنی اللہ تعالی کے خوف سے اِس کی اطاعت کرتے رہو۔

نماز کے عداً ترک کرنے کو کفراور شرک قرار دینے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: اورنماز قائم رکھواورمشر کین میں سے نہ ہو جاؤ۔

عبدالله بن بریدہ اپنے والدرضی الله عندے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے سوجس نے نماز کوترک کیا اس نے کفر کیا۔

( سنن التركزي رقم الحدثيث: ٦٦١ ۴ مصنف ابن الي ثيبرج الص٣٣ سند احدج ٥٥ س٣٣١ سنن ابن بنبرقم الحديث: ٩٩- المسجح ابن مبان رقم الحديث: ١٩٢٨ اكامل البن ع**دي في س**عس ٩٩٦ ألمستد دكرج السرع سنن الكبرك للجلطي جصص ٣٦٩)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اورشرک کے درمیان صرف نماز کوئڑک کرنا ہے' اور جب بندہ نے نماز کوئڑک کیا تو اس نے شرک کیا۔ (سنن ابن ماہرتم الحدیث ۱۰۸۰ مند او معلیٰ قم الحدیث: ۱۰۰۰ اس عدیث کی سند میں ایک راوی بزید بن ابان الرقافی ضعیف ہے لیکن اس کامٹن صحے ہے )

حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس نے عدا تماز کوترک کیا اس نے ظاہراً کفر کیا۔

(امجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۲۸ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۰ ه مجمع الزوائد جاص ۲۹۸ طافظ البینی نے کہااس کی سند کی توثیق کی گئے ہے) اس حدیث میں عمدا نماز کے ترک کرنے کو کفر اور شرک قرار دیا ہے 'لیکن اس کامحمل بیہ ہے کہ جب نماز کو غیر اہم اور معمولی مجھ کرترک کیا جائے یا نماز کی فرضیت کا انکار کر کے ترک کیا جائے 'یا نماز کی اھانت کرتے ہوئے اس کوترک کیا جائے

> و پرمیہ سرے۔ ہر فریق کا اپنے نظریہ ہے مطمئن اور خوش ہونا

۔ میں کے بعد فر مایا: ان لوگوں میں سے (نہ ہو جاؤ) جنہوں نے اپنے دین کوئلز سے نکڑے کر دیا 'اور وہ گروہ در گروہ ہو کئے۔(الرہ ۲۳)

حضرت ابو ہریرہ ٔ حضرت عائشہ اور حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تخصم نے کہا اس سے مراد الل تبلہ کے بدعتی فرقے ہیں۔ الربیج بن انس نے کہا اس سے مراد اہل کتاب میں سے بہود اور نصار کی ہیں۔

و پر فرمایا ہر گروہ اس سے خوش ہوتا ہے جواس کے پاس ہے۔

جولوگ نافر مانیوں میں مستفرق ہیں وہ نافر مانیوں پرخوش ہوتے ہیں' اس طرح شیطان اور ڈاکو وغیرہ اپنی کار روائیوں سے خوش رہتے ہیں۔

حزب ہے معنی لوگوں کی جماعت ہے بینی لوگ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے' بعض وہ ہیں جن کا آخرت اور ان کی طرف میلان ہے' بعض وہ ہیں جود نیا کی رنگینیوں اور عیاشیوں میں مست ہیں اور ہرفریق اپنی سوی اور نظر ہے پر مطمئن

اورخوش ہے۔

فقہ کے جارامام ہیں امام ابوطیع امام شافع آبام مالک اورامام اجمہ بن خبل اور ہرایک کے پیردکار اور مقلد اپنے آپنے امام کی تحقیق اوراجہ تباد پر مطمئن اور خوال ہیں ای طرح عقائد کے امام ابوالحن اشعری اورامام ابومنعور ماتر بدی ہیں اوران کے مانے والے ان کے نظریات پر مطمئن اور خوش ہیں ای طرح طریقت میں قاوری چشی اور کی اور فقتہندی سلسلے ہیں اور ہر ایک کے مانے والے اپنے طریقہ پر مطمئن ہیں 'بر بلوی' دیو بندی' اہل حدیث اور شیعہ مکاتب قکر ہیں اور ہر مکتب قکر ہے وابستہ لوگ اپنے اپنے اپنے اور ہر مکتب قریب ہیں' خدا وابستہ لوگ اپنے اپنے اپنے اور ہم مکن اور خوش ہیں' ای طرح و نیا ہیں اسلام کیوویت اور عیسائیت کے خدا ہم ہیں' خدا پر ستوں' بت پرستوں' کمیونسٹوں اور سوھلسٹوں کے افکار اور ان کے مانے والے ہیں' بدھ مت کے پیروکار ہیں اور ان ہیں پرستوں' بت پرستوں' کمیونسٹوں اور ہر فر بق خود کوئی پر اور دوسرے کو باطل پر قر اور دیتا ہے۔

یہرا کیک اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہے' اور ہر فر بق خود کوئی پر اور دوسرے کو باطل پر قر اور دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشا و ہے : اور جب لوگوں کوئی تکا یف پہنی ہوت وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوے اس کو پکارتے اللہ تعالیٰ کا ارشا و ہے : اور جب لوگوں کوئی تکا یف پہنی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوے اس کو پکارتے اس کو پکارتے دورائے میں کو پکارتے دورائی کی کا ارشا و ہے : اور جب لوگوں کوئی تکا یف پہنی ہوت وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے دورائی کی کا ارشا و ہے : اور جب لوگوں کوئی تکا یف پک

الله تعمالی کا آرشاد ہے: اور جب لوگوں کوکوئی تکلیف پینچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوئ کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں' پھر جب وہ اپنی رصت ہے ان کورصت کا ذا نقہ چکھا تا ہے تو ان میں ہے ایک گروہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے O تا کہ وہ ہماری ان نعتوں کی ناشکری کرئے جوہم نے ان کودی ہیں' سوتم (عارضی) فائدہ اٹھا لو پھرتم عنقریب جان لو گے O(الروم ۲۳۰–۲۳)

نفس اورروح کے تقاضے

ان کفار پر جب بیماری یا کوئی اور آفت آتی ہے تو بیاس کو دور کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کی مصیبت کو دور نہیں کرسکتا 'اس لیے دہ مصائب کے وقت اپنے بنول کونہیں حرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تا کہ وہ انجام کار ہماری تعمقوں کی ناشکری کریں اور مصائب دور ہونے کے بعدوہ پھر شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں۔

اس آیت میں یہ وصف عام لوگوں کا بیان فر مایا ہے اور اس میں نیار شارہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں روح کی ہدایت اور
اطاعت بھی ہے اور نفس کی گرائی اس کی نافر مائی اور سرکٹی بھی ہے ان پر جب آفتول اور مصیبتوں کی بلغار ہوتی ہے تو ان کے
نفور مصلح ل ہوجائے ہیں اور نافر مائی کے محرکات معطل ہوجائے ہیں مجران کی ارواح شہوتوں اور نفسانی نقاضوں کی قیود ہے لگتی
ہیں اور اپنی طبیعت کے تقاضوں کی طرف اوٹ آئی ہیں گھر لوگ افغہ تعالیٰ نے فریاہ کرتے ہیں اور ان کے نفوں بھی اپنے طبی
تقاضوں کے خلاف آئی ارواح کی موافقت کرتے ہیں اور انتہ کی نافر مائی کوچھوڑ و سے ہیں اور جب اللہ ان سے وہ مصائب دور کر
و بتا ہے تو اس کے سرکش نفوں اپنی بری عادتوں کی طرف چھر لوٹ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تہد یہ فرمائی کرتم اللہ تعالیٰ کی وی
ہوئی نفتوں اور رحمتوں سے عارضی فائدہ اٹھا لو پھرتم نے اپنی نافر مائی اور سرکٹی کے موافق ہوگئل کیے ہیں ان کی سرایا لوگے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیا ہم نے ان پر کوئی ایک ولیل نافر کی ہوان کے شرک کی تقید میں کرتی ہوئے ہوں کی وجہ ہم
لوگوں کو رحمت کا عزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کا موں کی وجہ سے
ان کرکوئی مصیب آئی ہے تو وہ ماہوں ہوجاتے ہیں ۵ (افرہ جہ سے ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کا موں کی وجہ سے
ان کرکوئی مصیب آئی ہے تو وہ ماہوں ہوجاتے ہیں ۵ (افرہ جہ سے س

راحت اورمصیبت کے ایام میں مومنوں اور کا فروں کے احوال راحت اور مصیبت کے ایام میں مومنوں اور کا فروں کے احوال

حضرے ابن عباس رضی اللہ عنبمانے کہا سلطان سے مراد ججت اور دلیل ہے کیا استفہام اٹکاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ال رکوئی ایسی ججت اور دلیل نازل نہیں کی جوان کے شرک کی تقعد ایق اور تا ئید کرتی ہو۔ اوراس پی بیاشارہ ہے کہ بندوں کے اعمال جب اللہ تعالی کے نازل کیے ہوئے دلائل کے موافق ہوں گے تو وہ اعمال ان کے حق میں مفید ہوں گے تو وہ ان کے حق میں ان کے حق میں مفید ہوں گے اور جب ان کے اعمال ان کے سرکش نفوں کے تقاضوں کے موافق ہوں گے تو وہ ان کے حق میں معز ہوں گئی طبیعت کے موافق عمل کرنا گرائی ہو اور اللہ کی نازل کی ہوئی دلیل کے موافق عمل کرنا ہرایت ہے۔
کی برن سلام نے کہا اس سے کو فرمایا: اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یکی بن سلام نے کہا اس سے مراد فصلوں کی زر خیزی اور زرگی پیداوار کی کٹر ت ہے اور صحت اور عافیت ہے نقاش نے کہا اس سے مراد قحط اور دیگر مصائب ہیں ان کے برے اور فرمایا جب ان کے برے کاموں سے مراد فرمایا جب ان کے برے کاموں سے مراد فرمائن اور واجبات کو ترک کرنا اور حرام اور کر وہ کاموں کا کرنا ہے۔

اس آیت میں کافروں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کوکوئی نعت ملتی ہے تو وہ اس پراتراتے ہیں اور جب ان پر کوئی مصیب آتی ہے تو چر وہ مایوں ہو جاتے ہیں اس کے برخلاف مومن کو جب کوئی نعت ملتی ہے تو وہ اس پرشکر کرتا ہے اور جب کوئی مصیب آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے رحمت اور اس مصیب کے دور ہونے کی امیدر کھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاانہوں نے بینیں ویکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور ان کوان کا حق اواکن کا حق اور کہ میاب ہیں اور وہی کا میاب ہیں (الروم:۲۸۔۳۷)

شكراورصبركي تلقين

لین کیا انہوں نے بینیں دیکھا کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اس کی کھن فقر کی وجہ سے ان کو مایوس نہیں ہونا چا ہے۔ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کو مال دنیا کی نعتیں دے کراین کوشکر کی آز مائش میں جتلا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس پر تنگ دئی طاری کر دیتا ہے اور اس کو صبر کی آز مائش میں جتلا کر دیتا ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور مصیبت کے ایام میں صبر سے کام لیس شفیق بلخی نے کہا جس طرح تم اپنی جسمانی بناوٹ کو زیادہ بہتر اور خوب صورت نہیں بنا سکتے اور جس طرح آئی زندگ کی میں اضافہ نہیں کر سکتے سورز تن کی طلب میں اپنی و نہ تھا گؤ۔ کے ایام میں اضافہ کی طلب میں اضافہ کی طلب میں زیادہ عمان نیادہ ورژ دھوپ نہ کرو اور مال و دولت کی حرص میں اپنی تو انائی کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنی تو انائیوں کو اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں مرف کرؤ ورندا گرانسان کی ضروریا ہے پوری ہوں تو پھر رزق کے حصول کے لیے جدو جبد اور دوڑ دھوپ کرنی چاہیے ور کی مورزی کے جدو جبد اور دوڑ دھوپ کرنی چاہیے ور کی میں اپنی تو انائی کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنی تو انائیوں کو اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں مرف کرؤ ورندا گرانسان کی ضروریا ہے پوری نہور بی ہوں تو پھر رزق کے حصول کے لیے جدو جبد اور دوڑ دھوپ کرنی چاہیے اور دیکوئی نا چائز کا منہیں ہے۔

اینا مال قرابت دارول کودینے کی فضیلت

اور فر مایالیں آپ قرابت داروں کوان کاحق ادا کریں اور مسکینوں کواور مسافر دن کو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ دہلم سے خطاب ہے اور مراد آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی' کیونکہ اس کے متصل بعد فر مایا: بیان اوگوں کے لیے بہتر ہے جواللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

اس آیت کا مہلی آیت سے اس طرح ربط ہے کہ بہی آیت سے بیمعلوم ہو گیا کہ پچھ لوگ مال دار ہوتے ہیں اور پچھ

جلدتم

اوك على دست أق مال دار لوكون كوچا بي كدوه على دستون كى مدكرين كرجب الدار لوك فريون كى مدكرين قواس غي ترجح يه ب كديم بليم ايخ رابت دارون كودين كيونكداش عن صلاح ب-

حضرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے میں کہ جب بیآ بعث نازل مولی:

لَنْ تَنَالُواالَّيْ وَعَنَى تَنْفِقُوْ الْمِعَانَ وَحَبُونَ (آل مران ۹۳) تم ال وقت تک نیکی وقیل پا سے جب تک کرائی پندگی چیزوں کو ترج نہ کرواتو حضرت ایوطلورضی اللہ عند نے کہا میرا کمان ہے کہ جارا دب جارے بالوں بی سے موال کر دہائے تھی میں آپ کو گواہ کرتا ہوں یا رمول اللہ! میری وہ زمین جو بیرها ہ (مجد نبوی کے قریب ایک جگرتی جہال حضرت ایوطلو کا باغ تھا۔ اب یہ جگر میں نہوی میں آئی جگرتی جہال حضرت ایوطلو کا باغ تھا۔ اب یہ جگر میں نہوی میں آئی ہے کہ میں دیتا ہوں جب رمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیز جماع اب قراب دیا ہوں ایک دورے دو ایک اللہ عن اللہ علیہ وسلم کے فرمایا بیز جماع اب قراب دیا ہوں ایک دورے دو ایک اللہ علیہ دیا ہوں میں دیتا ہوں اور عن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیز جماع اللہ علیہ دیا ہوں کو دے دو ایک اللہ عن اللہ علیہ دیا ہوں کو دے دو ایک میں میں اللہ عن اللہ

حضرت میوند بنت حارث رضی الله عنها بیان کرتی بین که انہوں نے رسول الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک باتھی آزاد کی اور اس کا رسول الله علی الله علیہ وسلم سے ذکر کیا 'آپ نے فرمایا اگرتم وہا تھی اسپے ماموں کودے دیتیں تو زیادہ اجر ملک (صبح ابغاری رقم اللہ یت ۲۵۹۲ سمج مسلم الزکوۃ رقم الحدیث ۱۳۳۴ ارقم اسلسل: ۱۳۳۸ اسن اکبری للنسائی رقم الحدیث ۲۳۳۳)

حضرت زینب رض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے مورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرہ
خواہ زیورات ہے کیا کرو حضرت زینب کہتی ہیں کہ ہیں حضرت عبدالله بن مسعود کے پاس آئی اوران ہے کہا کہتم خالی ہاتھ اور
مفلس ہواور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا تھم دیا ہے تم جا کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم معلوم کراؤ
اگر (تہمیں دینا) اوا نیک صدقہ ہے کافی ہوتو فیہا ورنہ ہیں تمہار سسواکی اورکووے ویتی ہول۔ حضرت زینب ہتی ہیں حضرت
عبدالله بن مسعود نے فرمایا تم خود جاؤ! حضرت زینب ہتی ہیں کہ میں گئی تو ویکھا کہ انصار کی ایک کورت رسول الله صلی الله علیہ
عبدالله بن مسعود نے فرمایا تم خود جاؤ! حضرت زینب ہتی ہیں کہ میں گئی تو ویکھا کہ انصار کی ایک کورت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درواز ہے پر کھڑی ہوا وراسے بھی بہی مسئلہ دریوی تھا اور تم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بہت مرحوب رسیتے ہے
پر حضرت بال رضی اللہ عنہ باہم آئے تو ہم نے کہا تم جا کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہو کہ دو کورتی درواز سے پر مسطور کی ہیں ان کوصد قد دیں تو ادا ہوجائے گا! اور بین بنا کہ ہم کون ہیں مسئل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باس محدود کی ہوئی! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کون می زینب؟ انہوں نے بہا عبد الله بن مسعود کی ہوئ! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کون می زینب؟ انہوں نے بہا عبد الله بن مسعود کی ہوئ! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کون می زینب؟ انہوں نے بہا عبد الله بن مسعود کی ہوئ! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کون می زینب؟ انہوں نے بیا عبد الله بن مسعود کی ہوئ! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کون می زینب؟ انہوں نے کہا عبد الله بن مسعود کی ہوئ! رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا کون میں زینب؟ انہوں نے کہا عبد الله بن مسلم نے فرمایا کون می زینب؟ انہوں نے کہا عبد الله بن مسلم نے الله کون میں زینب ؟ انہوں کے ادرائیک اجرصد تہ کار رائیک المرح کون ہوں گے۔

الحدیث: ۱۳۹-۱۳۵۰ سن این ماجرتم الحدیث: ۱۸۳۴ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳-۱۳۵۰ سن این ماجرتم الحدیث: ۱۳۳ سن ۱۳۳ سن این ماجرتم الحدیث ۱۸۳۳ الله تعالی کا ارشاد ہے: اورتم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہوتا کہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہ تو وہ الله کے نزدیک نہیں بڑھتا' اورتم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جوز کو 5 دیتے ہوتو وہ بی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں 10 اللہ نے بی آم کو پیدا کیا پھرتم کورز ق دیا' پھرتم کوموت دے گا' پھرتمہیں زندہ کرے گا' کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی الیا ہے جوان کا موں میں سے کوئی کا م کر سکے' اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جن کووہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں 0

marfat.com

#### معاوضه كي طلب سي سي كو مديدوينا

علامها بو بمرمحد بن عبدالله ابن العربي المالكي التوفي ٥٣٣ ه لكيت بين:

البقرہ:۴۷۹ میں جس رہا کا ذکر ہے دہ حرام ہےادراس آیت میں جس رہا کا ذکر ہے وہ حلال ہے اوراس آیت میں جس رہا کا ذکر ہےاس کے متعلق تین قول ہیں:

- (ا) ایک فخص کمی دومرے مخص کو کوئی چیز ہدیے کرتا ہے ادراس کے بدلد میں اس سے افضل چیز کوطلب کرتا ہے۔ بید حضرت این عماس کا قول ہے۔
- (۲) ایک آ دمی اپنے ساتھ سفر میں کسی شخص کولے جاتا ہے جواس کی خدمت کرتا ہے وہ آ دمی اس شخص کواس کی خدمت کے معاوضہ کے طور پر بچھ رقم دیتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا کے لیے دینے کا ارادہ نہیں کرتا۔ بیٹعمی کا قول ہے۔
- (۳) ایک آ دمی این قرابت داروں کو کچھ صدقہ دیتا ہے تا کہ اس قرابت دار پر اس کاغنی ہونا ظاہر ہواور اس میں اللہ تعالٰ کی رضا جوئی کی نیت کرتا ہے نہ صلہ رحم کی ۔ بیابر اہیم کا قول ہے۔

جوشخص اپنے قرابت داروں کواس کیے دے کہ ان پراس کی دولت مندی ظاہر ہوتو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے اوراگر وہ ان کواس کیے دے کہ قرابت داری کی وجہ سے ان کا اس پرخق ہےتو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔اس طرح جوشخص سفر میں خدمت کے عوض رقم دیتا ہےتو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہاں وجہ سے اس کا مال لوگوں کے مال میں نہیں بڑھے گا'اور صریح آیت اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کو اپنا مال اس لیے ہم کرتا ہے تا کہ اس کو بدلہ میں لوگوں کے مال سے زیادہ ملے۔اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا جوشخص کسی کو ثواب کی نیت سے ہم کرے تو وہ اس کا ہم بہ ہی ہوتی کہ وہ اس سے راضی ہو۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ ہدیہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے یا دوتی بڑھانے کے لیے جیسا کہ حدیث میں ہے ایک دوسرے کو ہدیددو اور ایک دوسرے سے مجبت کرؤ اور یہ باطل ہے ( یعنی امام شافعی کا قول ) کیونکہ عرب میں ہدیہ صرف بدلہ لینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سے دوتی تبعاً حاصل ہوتی ہے۔ (احکام القرآن جسم ۵۲۳ ۵۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۰۸ھ) علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۸۲۸ ھ لکھتے ہیں:

عکرمہ نے کہار ہا کی دونشمیں ہیں ایک رہا طلال ہے اور ایک رہاحرام ہے جور باطلال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز ہدیہ میں دے اور اس سے افضل چیز کا طالب ہو' اس ہدیہ میں اس کوکوئی اجر ملے گا اور نہ اس کوکوئی گناہ ہوگا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کا بھی بہی تول ہے ۔ ضحاک ابن جبیر' طاؤس اور مجاہد کا بھی پہی قول ہے علامہ ابن عطیہ اور قاضی ابو بمر نے بھی اس طرح کہا ہے۔

عبد الرحمٰن بن علقمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کا وفد آیا اور ان کے پاس ہر یہ تھا 'آپ نے بوچھا کیا آیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے' اگریہ ہریہ ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کوطلب کیا گیا ہے اور اپنی کسی حاجت کو بورا کرنے کا قصد کیا گیا ہے اورا کر پر طرق قد ہو اس سے صرف اللہ عزوا کی رضا کی طلب کا قصد کیا گیا ہے۔

البول بنے کہانیں! بلکہ برصد قد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ کو قبول کر لیا اور ان کے مماتھ بیٹے میں آپ ان سے سوالات کرتے دہے۔ (سنن السائی رقم الحدیث: ۱۳۷۵ دارالمرف بروت ۱۳۱۲ء)

یز حضرت این عباس رضی اللہ عنما اور ایرائیم تحقی نے کہا ہے آ یت ان لوگوں کے متحلق نازل ہوئی ہے جو اپ قرایت درول اور بھائیوں کو اس لیے چیزیں دیتے تھے کہ ان کو اس سے نفع ہوگا اور وہ مال دار ہوجا کمی کے اور وہ لوگ بدلہ میں ان واس سے ذیادہ لیما صرف نمی طی اللہ علیہ وسلم کے حق اس سے ذیادہ لیما صرف نمی طی اللہ علیہ وسلم کے حق میں منع تھا اللہ تعالی نے قرایا ہے:

اوراحسان کرکے بدلے میں زیادہ لینے کی خواہش نہ سیجھے۔

وَلَاتِمُنُنُ تَسُتُكُورُ ٥ (الدرُ:١)

سوالله تعالى نے آپ كواس سے منع فرماديا كرآپ كى كوكوئى چيزدي اور معاوضه بين اس سے زياد وليس۔

اورایک قول یہ ہے کہ اس سے وہی رہا (سود) مراد ہے جس کوالبقرہ: ۱۷ میں حرام فرما دیا ہے بعنی تم قرض دے کر جوسود لیتے ہوا وراسپنے اموال میں اصافہ کرتے ہوتو اللہ کے نزویک وہ اضافہ نہیں ہے 'سدی نے کہاہے کہ بیر آیت ثقیف کے سود کے متعلق نازل ہوئی ہے۔" ایش کے ساتھ سودی معاملہ کرتے تھے۔

معاوضه کی طلب سے مدید دینے میں مداہب فقہاء

المحلب نے کہا اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ کوئی شخص کی کو کوئی چیز ہدیہ کرے اور اس سے معاوضہ کا طالب ہوا امام مالک نے کہا وہ جس معاوضہ کوطلب کر رہا ہے اگر وہ اس کے ہدیہ میں مساوی ہے تو پھر جائز ہے امام شافعی کا بھی آیک قول ای طرح ہے امام ابو حذیفہ نے کہا اگر اس نے ہدیہ کرتے وقت معاوضہ کی شرط نہیں لگائی تو وہ معاوضہ کا مستحق نہیں ہوگا 'اور یہامام شافعی کا دوسرا تول ہے امام شافعی نے کہا معاوضہ کے لیے ہیہ کرنا باطل ہے اس سے اس کو نفع نہیں ہوگا 'کونک ہے کسی چیز کو اسی قیمت کے ساتھ فروخت کرنا ہے جو نا معلوم ہے۔

ہاری ولیل ہے بے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا ہدید کی تین حشمیں ہیں ایک وہ حتم ہے جس سے اللہ کی رضا کا اراوہ
کیا گیا' دوسری حتم وہ ہے جس سے لوگوں کی رضا کا ارادہ کیا گیا اور تیسری حتم وہ ہے جس سے معاوضہ لینے کا ارادہ کیا گیا' پس
جس ہدیہ سے معاوضہ لینے کا ارادہ کیا گیا ہے تو وہ معاوضہ لینے سے پہلے اس ہدیہ کو واپس لے مکتا ہے' اور امام بخاری نے ہدیے
میں بدلہ لینے کا باب قائم کیا ہے اور اس باب میں میر صدیث بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ دستے بول فر ماتے تنے اور اس کے موض میں ہدید سے تھے۔

(سیح ابناری رقم الدیث: ۴۵۸۵ سن التریدی: ۴۵۸۵ سن البریدی: ۱۹۵۳ سن البرداؤورقم الحدیث: ۱۹۵۳ سن ابوداؤورقم الحدیث ۳۵۳۱ حضرت علی رضی الله عند نے ہید کی جو تمن تشمیس بیان فر مائی ہیں ووضیح ہیں کیونگہ ہید کرنے والا تین احوال سے خالی نہیں

را) و چھن کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے ہیہ کرے اور اس سے تواب کا طالب ہو گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو تواب عطا فرمائے گا۔

(۲) وہ ریا کاری کے لیے کوئی چیز ہدکرے گااوراس کا طالب ہوگا کہ لوگ بہدکرنے کی وجہ سے اس کی تعریف اور تحسین کریں۔

(m) جس کواس نے ہدید دیا ہے وہ اس سے اس کے بدلد میں معاوضہ جا ہتا ہے۔

اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیات پر ہے اور ہر مخف کواس کی نبیت کا ثمر ملتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: اصحح مسلم رقم الحدیث: اصحح مسلم رقم الحدیث: اصحح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۷)

اس کے بعد فرمایا: اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جوز کو ۃ دیتے ہوتو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ لیتنی جو مخص ریا کاری کے لیے یا معاوضہ کے لیے کوئی ہدید دیتا ہے تو اس سے اس کا مال نہیں بڑھتا' اور جو مخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس کواس کا جرآ خرت میں دس گنا ملے گایا اس کواس کا اجرسات سوگنا ملے گا (البقرہ:۲۱۱)۔

(الجامع لا حكام القرآن جزسهاص ٢٠٠٢ملخصاً "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه) هـ)

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اس سے اپن تنزیہ بیان کی کہ کوئی اس کا شریک ہوئیا اس کی کوئی ضد ہو'یا اس کی بیوی ہویا اس کی اولا دہو'اور فر مایا اللہ نے تم سب کو پیدا کیا وہ تم سب کورزق ویتا ہے' پھرتم سب پرموت طاری کرے گا' پھرتم سب کوزندہ کرے گا' پھر یہ بیننج فر مایا کہ جن کوتم اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے ہوکیا ان میں ہے کوئی ان کاموں کوکرسکتا ہے!

## ظَهِرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَكْرِ بِمَا كُسَبَتُ أَيْلِي النَّاسِ

خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بد انمالیوں کے باعث فساد پھیل۔ گیا

## لِيُنِيْقَهُمُ بَعُضَ الَّذِي عَلُوْ الْعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ۞ قُلُ

تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چھائے 'شاید وہ باز آ جائیں 0 آپ کہیے

### سِيُرُدُا فِي الْكَرْضِ فَانْظُلُ وَالَّيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا

#### مِنْ تَبُلُ ۗ كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ۞فَأَقِمُ وَمُعَكَلِلْتِينِ

ن میں سے اکثر مشرک تھے 0 آپ اپنا رخ دین متقیم ہی کی

### الْقَيْرِمِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُرَّلًا مَرَدًّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَ لِلْا مَرَدُّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَ لِلْا

طرف رکھیں ' اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالانہیں جائے گا ' اس دن سب لوگ

### يَصَّ تَعُونَ ﴿ مَنْ كَفَى فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِكًا

متعرق ہو جاکیں گے 0 جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس یر ہو گا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے

# عَلِّكَنْفُسِمْ يَهْ هَكُ وَنَ شَلِيجُزِي الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا

تووہ اپنے ہی لیے (جنت کو) تیار کررہ ہیں O تا کہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزادے جو ایمان لائے اور انہول نے

جلدتهم

marfat.com القرأة

يس ركمتا O الله ای ہے جو ہواؤل کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھائی ہیں عابتا ہے آسان میں پھیلا دیتا تازل بايوس

تبيان القرآن

## فَأَنْظُرُ إِلَى أَكَارِرُحْمُتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْلَامُوتِهَا أَ

یں اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے

## ٳؾۮ۬ڸڰڵؠؙؙۼؙٳڶؠۯؙؿٷۿۅۘۼڶڴڷؚۺؽ؞ٟۊؘڔؽؙڗؚ؈ۅؙڵؠؚڽؙ

بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 0 اور اگر

### ارسلناريكافرا ولأمضفة الظلوامن بعيه يكفرون فإتك

ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتیوں کو زرد پائیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے O پس بے شک

### كَ ثُنْهُمُ الْمُوْتِي وَلَا ثُنُّهُمُ الصُّمَّ التُّكَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُنْبِرِيْنَ ﴿

آپ مردوں کونہیں ساتے اور نہ آپ بہروں کو بکار ساتے ہیں جب وہ (بہرے) بیٹے موڑ کر جا رہے ہوں 0

### وَمَا اَنْتَ بِهٰوِالْعُنِي عَنْ صَلْلَتِهِمُ الْنَهُمُ الْآلَةُ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گراہی سے ہدایت دینے والے بیں ' آپ صرف ان ہی کو ساتے بیں

### بِالْبِتِنَا فَهُوَمُّ مُسْلِمُونَ ﴿

جو ہاری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سووہی مسلمان ہیں 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے بخشی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بدا ممالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تا کہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتو توں کا مزہ چکھائے شایدوہ باز آ جا کیں 0 آپ کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے 0 (الروم ۳۲۔۳۲)

بحروبر کے فساد کامحمل

فسادہ مراد ہروہ خرابی اور بگاڑ ہے جس سے انسانی معاشرہ میں امن وسکون تاہ ہو جائے ہے بھی انسان کے ایک دوسرے برظلم کرنے کی وجہ ہے ہوتا ہے اور بھی اللہ کی طرف سے جبیہ ہوتی ہے جیسے نعتوں کا زائل ہونا 'اور آ فات اور مصائب کا آ نا مثلاً قبط آ نا اور زمین میں پیداوار کا نہ ہونا 'بارشوں کا رک جانا 'یا بہ کشرت سمندری طوفا نوں کا آ نا 'دریاؤں میں سیلاب آ نا 'ور فوا کہ کا آ نا مثلاً قبط آ نا اور فقصانات کا زیادہ ہونا 'زلزلوں کا آ نا 'آ گ لگ جانے 'ووب جانے 'مال چھن جانے 'چری اور ڈا کہ کے واقعات کا زیادہ ہونا 'ہمارے زمانے میں دہشت گروی کے واقعات عام ہورہ ہیں 'ہوائی جہاز اغوا کر لیے جاتے ہیں 'عمار تمیں ہمول کا زیادہ ہونا گار ہونے دو ہوائی ہماز اور والے ہوئے دو ہوائی ہماز کر ایا استمبر اور 5 اور والے ہوئے دو ہوائی جانے اور وہ دونوں عمارتیں ملب کا ڈھیر بن گئیں' ای دن واشکنن میں پیغا گون کی ایک عمارت کے ساتھ ایک ہوائی جائی در فرائی میں برسول سے خونی جنگ جہاز گرایا اور اس کی عمارت کا جیشتر حصد تاہ ہوگیا' فلسطین پر اسرائیل کے مظالم جاری بین سری لئکی میں برسول سے خونی جنگ

marfat.com

تبياء القرآر

ہورتی ہے ' ۱۹۳۳ء میں جاپان کے دوشہروں ہیروشینا اور نا گاسا کی پر جوابیم بم کرائے گئے تھے یہ واقعہ انجی آیا دہ مرائے گئی ہوا ہمارے شہر کرائی ہیں اوراسی طرح دوسرے شہروں میں ہیا گئی علاقاتی اور نسانی اختلاف کی بناء پر لوگ ایک دوسرے گوگی کررہے ہیں اوراسی طرح دوسرے گوگی کررہے ہیں اوراسی شخصہ طلاحہ ہیں۔ انسان کے جسم سے کھالی اٹاری جاتی ہے جسم کی سگرٹوں سے داغا جاتا ہے اس کے جسم میں ڈرل مشین سے سوراخ کے جاتے ہیں' روزگاڑیوں کے چسن جانے اوراغوا پرائے تاوان کے عام واقعات ہوتے ہیں' البر اورائجو کرنا یہ ہے تمام و نیا ہے غرض ساری دنیا فسادی زوجی ہے جسم جس پرتی کی بناء پرایڈز کی بھاری کی وہا چیل گئی ہے' فاشی اور بدراہ روی کی وجہ ہے لوگوں کا ذری ساوی و کیا لوگ رات کی فیند سے محروم ہو گئے پھر سکون کی حال میں اور کو تاہ کر لیا اور یہ تمام فساد سے تیز فشر کی بناہ کی' خود کو تباہ کر لیا اور یہ تمام فساد سے تیز فشر کی بناہ کی' خود کو تباہ کر لیا اور یہ تمام فساد سے تیز فشر کی بناہ کی' خود کو تباہ کر لیا اور یہ تمام فساد

اورتم کوجس قدر مصائب پینچتے ہیں وہ تہارے اپنے ہاتھوں کے کرو توں کی وجہ ہے ہیں اور بہت ی باتوں سے اللہ درگز رفر ما

وَمَا اَصَابَانُوهِنَ مُعِينِيةٍ فَيِما كَسَبَتَ اَيْدِيْكُوْ وَيَعْفُواعَنُ كَيْنِي ﴿ (التوري ٢٠٠)

ليناہے۔

مکہ کے کفارسیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور شرک اور کفر کو ترک نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ
سے فر مایا کہ آپ اہل مکہ ہے کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے یعنی تم
زمین میں بچھی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی نشانیوں پرغور کروڈ عاداور شمود کی بستیوں میں تباہی کے آٹار کو دیکھو' دشت لوط پر
غور کروڈ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابقہ امتوں کو ان کے کفر اور شرک اور فطرت سے بعناوت کرنے کی وجہ سے بلاک کر دیا تھا' اللہ
تعالیٰ کی نافر مائی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان کو کس طرح ملیا میٹ کر دیا گیا' اور صفحہ بستی سے منا دیا گیا' سوتم
ان کے انجام سے عبرت حاصل کروڈ شرک اور کفر سے تو ہے کر لو اور ہمارے رسول جس دعوت کو لے کر اسٹھے ہیں' جس نظام
زندگی پڑھل کرنے کے لیے تم سے کہ رہے ہیں اور ہمارے جس پیغام کو پہنچارہے ہیں اس کو تبول کر لو اور ایمان لے آ کا ور نیک

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اپنارخ دین منتقیم ہی کی طرف قائم رکھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جواللہ کی طرف سے ٹالونہیں جائے گا'اس دن سب لوگ منفرق ہوجا کیں گے O جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا و بال اس پر ہوگا اور جن لوگوں نے تیک کام کیے تو دہ اپنے لیے ہی (جنت کو) تیار کررہے ہیں O تا کہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بے شک وہ کا فروں کو دوست نہیں رکھتا O (اگرہ منہ ۳۵۔۳۳)

الله يربندون كاحق نههونا

اقسم وجھک نسلندین القیم کالفظی معنی ہے اپنے چہرہ کو دین قیم کے لیے قائم رکھیں' زجاج نے کہا دین قیم سے مراو ہے اسلام اور چہرہ سے مراد ہے جہت اور رخ ' بینی ابنا رخ بمیشد دین اسلام کی طرف رکھیں' ایک قول یہ ہے کہ اس کامعنی ہے آپ اپنی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت بیں اپنی جدو جہد کو جاری رکھیں اور ان کے اسلام نہ لانے سے تم نہ کریں۔

اس سے پہلے کہ دو دن آئے جواللہ کی طرف سے ٹالائیس جائے گا'اس دن سب لوگ متفرق ہوجا تیں گے'اس سے مراو قیامت کا دن ہے اس دن لوگ متغرق ہوجا کیں گے'نیک لوگ جنت بیس چلے جا کیں گے اور کفار دوز خ بیس چلے جا کیں گے۔ ا پھر قربایا جس نے کفرکیا تو اس کے کفر کا وہال اس پر ہوگا' یعنی اس کے کفر کی سز ایسی کو لیے گی' پھر فربایا اور جنہوں کے میک عمل کیے تو وہ اسپنے لیے ہی (جنت کو) تیار کررہے ہیں۔اس آیت میں ''یسمھدون'' کا لفظ ہے' مہد کامعنی ہے بستر اور مسکن اور قراری جگهٔ مهدالصی بیج کے پالنے کو کہتے ہیں اور مہاد بستر کو کہتے ہیں عمبید الامور کامعنی ہے چیز وں کو ہموار کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور تمبد کامعنی ہے جگہ حاصل کرنا۔

اس کے بعد فرمایا: تا کہ اللہ اسے نصل سے ان لوگوں کو جزادے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بے شک وہ كافرون كودوست نبيس ركهتا\_

اس آیت میں یہ تنبید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جوجزادیتا ہے میصن اس کافضل ہے اس میں بندوں کا استحقاق مہیں ہے' بلکہ بندے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اس کے قضل ہے کرتے ہیں۔اگر اللہ تعالیٰ بندہ کو طاقت نہ دیتا اور اس کو نیک اعمال کی توفیق نددیتا تو وہ کب کوئی نیک عمل کرسکتا تھا، کسی بندہ کے نیک عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کو اتنی زیادہ تعتیں عطافر مائی ہوئی ہیں کہ بندہ ان کا حساب بے باق نہیں کرسکتا' انسان کواس کے بالغ اور عبادت کے قابل ہونے ہے پہلے ہی ای تعتیں ال چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تمام زندگی کا ایک ایک لحد عبادت میں صرف کر کے بھی ان نعتوں کا پوراشکر ادا مہیں کرسکتا تو اگر اللہ تعالی ان سابقہ نعتوں کے شکر میں تقصیراور کوتا ہی ہے ہی صرف نظر کرے اور اس کو معاف کر دے تو اس کا بڑا کرم ہاجروتواب کے استحقاق کا کیا سوال ہے' جیسے کوئی شخص کسی کوسورو پیدروزانہ کی اجرت پر ملازم رکھے اور اس کو پیشگی وس کروڑ روپے دے دے اور پانچ دس سال کام کرنے کے بعد وہ ملازم اس سے اجرت مانگے تو وہ مخص کیے گا میں پیشگی ہی وس کروڑ رویے دے چکا ہوں تم پہلے ان کا حساب ہے باق کروٹ سوکٹی شخص کا اللہ تعالی پر کوئی حق نہیں ہے ، خواہ وہ کتنی ہی عبادت کرے وہ کسی اجر کامنتحق نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو ان کی نیکیوں پر جوبھی اجرعطا فر مائے گا وہ صرف اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہے بندہ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بیہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو دوست نہیں رکھتا' اس لیے قیامت کے دن مومنوں اور کا فروں کوالگ الگ کروے گا اور وہ ایک دوسرے سے متاز اور مینز ہوں گے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوراس کی بعض نشانیوں میں سے خوش خبری دیتی ہوئی ہواؤں کا بھیجنا ہے' اوراس لیے کہ وہ تمہیں اپنی ار حمت سے بہرہ مند کرے اور تا کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں' اور اس لیے کہتم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو اور تا کہتم اشکرا دا کروOاور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی)رسولوں کوان کی قوموں کی طرف بھیجا' وہ ان کے پاس دلائل لے کر سے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا' اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا (ہمارے فضل سے) واجب ہے O اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں' پھروہ اس بادل کو جس طرح جا ہتا ہے آسان میں پھیلا دیتا ہے' اور وہ اس کے نکڑے نکڑے کر دیتا ہے' پھرتم دیکھتے ہو کہاس کے درمیان سے پانی ثکلا ہے' پھروہ اپنے بندوں میں سے جن کو جا ہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے وہ خوش ہوجاتے ہیں 0 اور بے شک وہ اس یانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تنے 0 (الروم ٢٧٥٥)

رش کے ذریعہ بندوں پررحمت نازل قرمانا

النٹد کی فقدرت کے کمالات میں ہے ہارش کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کا بھیجنا ہے اس سے الندا بنی رحمت ہے آشنا کرتا ہے وٹ ہوتی ہے زمین سیراب ہوتی ہے اور فصلیس زرخیز ہوتی ہیں 'سندر میس کشتیاں چکتی ہیں فرمایا تا کرتم الله کاشکر اوا کرو یعنی اس مع واحد ہونے پرایمان لاؤاور نیک اعمال کروتا کدان احتوں پراس کاشکرادا کرد۔اس آیت کی تفسیر الحجر: ۲۲ میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور بے شک ہم نے آب سے بہلے ( بھی )رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا' وہ ان کے باس

ولائل كر محي توجم في مجرمون سانقام ليا-

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسلی وئی ہے ' کیونکہ آپ کو اس برخم ہوتا تھا کہ آپ کھار کھ کے سامنے واآل او براہین بیان کرتے جے گرون پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے آپ کے خم کوزائل کرتے ہوئے فرمایا: یہ کوئی تی بات مسلم ہے جمیشہ سے کھا در سولوں کی تحذیب کرتے جلے آئے ہیں۔

ہ کیر فرمایا تو ہم نے مجرموں ہے انقام لیا اور ہم پرمومنوں کی مدد کرنا (حارے فنل سے ) واجب ہے آ ہے ہے اس جربیا میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بشارت ہے۔

یں طیرہا کیر ماہدسیدو ہے۔ ماہ سے بارے ہوئی۔ حضرت ابوالدرداءرضی اللہ اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے اپنے مسلمان موا کی عزت کی مدافعت کی تو اللہ عزوجل پر بیری ہے کہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دورکر دے۔

(منداحر ج٢ص ١٩٣٩ طبع قديم منداحررةم الحديث ٢٤٩٠٣ دارالكتب العلميد بيروت ١٩٣١ه من الترندي رقم الحديث ١٩٣١ صلية الاولياء ج هي ٢٥٨ ـ ٢٥٥ السنن الكبرى لليبقى ج هرم ١٩٨٨)

اس کے بعد فر مایا: اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجا ہے تو وہ باول کو اٹھاتی ہیں۔(الروم: ۴۸۔۴۸)

یعنی اللہ تعالیٰ بی وی حکت کے موافق ہواؤں کو چلاتا ہے اور ان سے بادلوں کو جس جہت کی طرف چاہتا ہے روانہ کرتا ہے' پھر ان کو آسان میں جُمع کرتا ہے اور پھیلاتا ہے' پھر وہ بادلوں کو مختلف اقسام کے نکڑوں میں تقسیم کر ویتا ہے' اس سے بھی باول ملکے ہوتے ہیں اور بھی بھاری ہوجاتے ہیں ۔ یعنی جب سمندر سے اٹھنے والے بخارات پانی کے قطرات کی صورتوں میں بادل ہیں مجتمع ہوجاتے ہیں تو اس سے باول بھاری ہوجاتے ہیں۔ پھران کے درمیان سے پانی لکاتا ہے پھروہ اسے بندون ہیں سے جن کوچاہتا ہے ان تک وہ یائی پہنچا تا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں۔

تعنی بارش کے مازل ہونے سے پہلے وہ بارش کے ضرورت منداور مختاج ستھے پھر جب ان پر بارش مازل ہوتی ہے تو وہ

خوش ہوجاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہیں اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زبین کواس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے ۔ بےشک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے O اورا گر ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتیوں کو زرد پائیں تو وہ ضروراس کے بعد ناشکری کریں ہے O ہیں ہے شک آ پ مردوں کوئیس سناتے اور ند آ پ بہروں کو پکار سناتے ہیں جب وہ (بہرے) چیٹے موڑ کر جارہے ہوں O اور ند آ پ اندھوں کوان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں آ پ صرف ان ہی کو ساتے ہیں جو ہماری آ جو ں پر ایمان لاتے ہیں سووتی مسلمان ہیں O (الروم: ۵۰۔۵۳)

ساسے ہیں جوہ ہوں ہدوں پر میں مصافی معنی معنی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پر دلاکل ذکر فرمائے کیر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار پر غور کرویعنی بارش ہے اس پر استدلال کرو کہ جومردہ زمین کو بارش سے زئدہ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کوزندہ کرنے پر کیوں میں

فاور اوہ این اور اگر ہم تیز ہوا کیں گئے دیں پھروہ کھیتیوں کوزرد پا کیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے۔ اس سے پہلے فریایا تھا اگر ان سے بارش روک لی جائے تو وہ مایوں ہوجاتے ہیں اور جب ان پر بارش نازل ہوتو وہ فرق ہوجاتے ہیں اب فریایا اگر ان پر تیز ہوا کیں بھیج دی جا کیں تو وہ ناشکری کریں گئے چونکدان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کے وہ اللہ سے اچھی امیدر کھتے ہیں نہ مصائب پرصبر کرتے ہیں نہ نعتوں پرشکرادا کرتے ہیں۔ لہ بعد فر مایا: بے شک آپ مُر دول کونہیں ساتے' یہ آیت انمل:۸۰ میں گزر چکی ہے' بعض لوگ اس سے میر تے ہیں کدمرد بے قبر میں نہیں سنتے 'ہم نے ساع موتی پر مفصل بحث تبیان القرآن جہم ٥٨٩ ٥٤١ میں كی طاری کیا وہ جو 0 اور اور ایمان عطا

کی مثالیس بیان فرمائی این ' اور اگر آب ان کے سامنے

الّذِينَ كُفَّ وُ إِنَ انْتُحْ الْا مُبُطِلُونَ ﴿ كُنْ الْكَ يُظْبُعُ اللّهُ اللّهُ مَرْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الله الله عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَل

ٷڒؽؿڿڡؙٚؾؙٛڬ۩ڹؽؽڒڽ<u>ؙٷۊ۪ڹ</u>ٷؽ

کہیں آپ کووہ لوگ بے مبرانہ کردیں جویقین نہیں رکھتے O

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:اللہ بی ہے جس نے تہمیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا' پھراس کمزوری کے بعد قوت دی' پھراس قوت کے بعد ضعف اور بڑھا پاطاری کیا' اور وہ جو جاہتا ہے پیدا فرما تا ہے' اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے O اور جس ون قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کرکہیں گے ہم صرف ایک ساعت تھرے تھے وہ ای طرح بھٹکتے ہوئے رہے O (الروم: ۵۵۔۵۳) عذا ہے قبر کے متعلق ا حادیث

کزوری کی حالت میں پیدا کیا اس سے انسان کی پیدائش کی حالت اور اس کے بھپن کی حالت مراد ہے کیونکہ اس وقت

اس کا جسم اور بدن کمزورہ وتا ہے اور کمزوری کے بعد توت دی اس سے اس کی جوانی کی حالت مراد ہے پھر بہتہ رہ آئاس میں خعف
پیدا کیا 'وہ پہلے ادھیڑ عمری کی حالت میں پہنچا' پھر وہ بڑھا ہے میں داخل ہوجا تا ہے اور بیقوت کے بعد کمزوری کی حالت ہے۔
اس کے بعد فر مایا اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گئے ہم صرف ایک ساعت تھہرے تھے آئیت کے اس حصے سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ شرکین نے عذاب قبر کا ذکر نہیں گیا' اگر آئہیں قبر میں عذاب ہوا ہوتا تو وہ اس کا بھی ذکر کرتے'
کیونکہ اللہ تعالی نے ان کا رد فرما دیا اور وہ اس طرح ہوئے ہوئے رہ ' یعنی جس طرح وہ دنیا میں جھوٹ ہولئے تھے اور گمرائی میں مبتلا رہے تھے اور حق اس کا محمد کے میں مبتلا رہے تھے اور حس میں مبتلا رہے تھے اور حق اس کا محمد کے میں مبتلا رہے تھے اور حس سے سے میں مبتلا رہے تھے اور حس سے تھے۔

عذاب قبر کے ثبوت میں متعددا حادیث بین بعض از ال یہ ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دعا میں یہ کہتے ہوئے سنا: اے اللہ! مجھے اپنے شوہررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ایوسفیان اور اپنے بھائی حضرت معاویہ سے نفع پہنچانا' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم نے اللہ تعالی سے ان مدتوں اور عمروں کے متعلق سوال کیا جومقدر ہو پچکی ہیں اور ان روزیوں (ارزاق) کے متعلق سوال کیا ہے جوتقیم کی جا پچک ہیں' لیکن تم اللہ سے بیسوال کرو کہ وہ تم کو دوز خ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ (سیج مسلم قم الحدیث ۲۱۲۳)

ے مداب سے ہور ہر سے مدہب سے سور مسلم کی اللہ مسلم اللہ مسلم اللہ مسلم بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں عذاب قبر حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں عذاب سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۷۱ میج مسلم رقم الحدیث ۵۸۹ سنن ابوداؤد ۵۸۰)

#### ہیا مت کے دن کفار کا حجوث بولنا

اس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ کفار اور مشرکین قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور اس آیت میں ان لوگوں کار د ہے جو کہتے ہیں کہ کفار قیامت کے دن جھوٹ نہیں بولیں گے' اس سلسلہ میں مزید آیات سے ہیں:

جس دن القد تعالی ان سب کوحشر میں جمع کرے گا تو جس طرح بیتمبارے سامنے تم کھاتے ہیں ای طرح اللہ کے سامنے بھی فتم کھائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چیز (دلیل) ہے اسنو! بے شک وہ جھونے ہیں۔

) - طرر وه جمو وه جمو

پھران کے شرک کا بتیجہ صرف یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی فتم جو ہمارا رب ہے ہم شرک نہیں کرتے تھے آپ دیکھئے وہ کس مل جریش میں میں میں ا

طرح اپی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔

يُوُمَ يَبِعُثُمُ الله يَمِيعًا فَيَعَلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ كُلُّمُ وَيَعْسَبُونَ التَّمَّمُ عَلَى شَكَى إِلَّ الدَّالِيَّهُمُ هُمُ الْكُنِ بُونَ ۞ (الجاول: ١٨)

ئُقَلَمُ تَكُنُ فِتُنَكُّهُمُ إِلَّا اَنْ قَالُوُ اوَاللّٰهِ مَتِنَا مَا كُنَّا مُثْرِكِيْنَ ۖ اُنْظُرِكِيْنَ ۚ اُنْظُرِكِيْنَ ۖ اُنْظُرِكِيْنَ ۖ اُنْظُرِكِيْنَ ۖ اُنْظُرِكِيْنَ ۖ اَنْظُرِكِيْنَ ۖ الْمُنْظِرِكِيْنَ ۖ الْمُنْظِرِكِيْنَ ۖ الْمُنْظِيرِكُمْ .

(الانعام:۲۳\_۲۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں کوعلم اور ایمان عطا کیا گیا تھا' وہ کہیں گے بے شکتم لوح محفوظ کے موافق حشر تک تھم رے رہے ہو' سوید یوم حشر ہے لیکن تم جانتے ہی نہ تھے O پس اس دن ظالموں کوان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہ ان سے عمّاب اور ناراضکی کوزائل کیا جائے گا O (الروم ۵۷۔۵۲)

#### لا هم يستعتبون كامعني

ال آیت میں جن علم والوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے مصداق میں اختلاف ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اس امت کے علاء ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اس امت کے علاء ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اس امت کے علاء ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اس امت کے علاء ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اس امت کے علاء ہیں' اور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ مسلمان کفار کا قول رد کرتے ہوئے کہیں گے کہتم اپنی قبروں میں حشر تک رہے دے ہو' اور یہی وہ حشر کا دن ہے جس کا تم انکار کرتے رہے تھے' اور لوح محفوظ میں پہلے ہی یہ مقدر کر دیا گیا تھا کہتم حشر تک قبروں میں رہوگے۔

اور جب مسلمان ان پررد کریں گے تو وہ پھر دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے اور اپنے بچھلے کفر اور شرک پر معافی طلب کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی اور نہان کی معذرت قبول کی جائے گی۔

۔ یست عبون میں از الد ماخذ کامعنی مراد ہے بینی ان سے عماب اور ناراضکی کو دور نہیں کیا جائے گاوہ اللہ کے عماب اور اراضکی کے از الد کوطلب کریں گے لیکن ان سے عماب اور ناراضکی کو زائل نہیں کیا جائے گا (الجامع لاحکام القرآن جریماص ۲۸) مام ازی المتوفی ۲۰۱ ھے نے اس کامعنی کیا ہے ان سے از الدعماب یعنی تو بہ کوقیول نہیں کیا جائے گا۔

التفسيركبيرج وص١١١ علامه آلوي نے بھى اسى براعتاد كياہے 'روح المعانى جز ٢١ص٩٣ وارالفكر ١٩٢٥هـ)

للد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہرشم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اگر آپ ان کے سامنے وَئَی مِجِز و فَیْن کریں تو کفار ضرور کہیں گئے کہ آپ تو محض مجھوٹے ہیں 0 اللہ ای طرح جاہلوں کے دلوں پرمہر لگا دیتا ہے 0 سو پ مبر سیجئے بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے کہیں آپ کو وہ لوگ بے مبرانہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے 0 (الروم ۲۰۔۵۸) گفار کے مطلوبہ مججز ات نہ دینے کی وجہ

یعتی عقا کد کی تغییم کے لیے ہم نے ان کی ضرورت کی ہرمٹال بیان کر دی ہے اور ان کے تمام شبہات اور اعذار کو زائل کر

دیا ہے اور دین کو پہنچانے میں ہمارے دسولوں کی طرف سے کوئی تقلیم تھیں ہوئی اس کے باوجود اگر دو آپ سے کوئی دسکی ا مجرد و طلب کرتے ہیں تو پر تعلق ضد اور ہوتاد ہے اور یوفض کی ایک مجرد کو جنلا سکتا ہے اس کے لیے دیگر مجروات کو جنلا تا ہم آسان ہے اور اگر آپ ان کے مطالبہ کے موافق کوئی اور مجرد ہیں کریں مثلاً سنڈر کو چر کر داستہ بنا دیں یا پہاڑے اور نکالیس تو اس کو بھی بدلوگ یہ کہ کر دوکر دیں ہے کہ یہ جادو ہے اور جموث ہے۔ اور جس طرح ان لوگوں کے داوں پر مہر سے کو کہ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں کو دیکھ کر اٹکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی اس طرح جابلوں کے داوں پر مہر لگا دیتا ہے سوآ ب ان کی اپنے رسانیوں پر مبر سیجئے اللہ تعالی آپ کی ضرور مدد فریا ہے گا۔

اس کے بعد فرمایا کہیں آپ کو دہ لوگ بے مبرانہ کردیں جو یقین نہیں رکھتے اس سے مراد العفر بن الحارث ہے واق آیت میں بی سلی اللہ ہلیہ دسلم سے خطاب ہے اور اس میں تعریف ہے خطاب آپ سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ سور ق الروم کا اختیام

آج ٣ جمادى الناند ١٣٢٣ و ١١٠ أكست ٢٠٠١ وبدود منكل قبيل المصرسورة الروم كي تغيير عمل بوكن - ١٩ جولائي كويدسورة شروع بوئي تنى اس طرح قيبيس ونوس بن اس سورت كي تغيير ختم بوكن الله العلمين آب باتى سورتوس كي يحيل بحى كراوين واخسر دعون ان السحيم و لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى آله و اصحابه وازواجه اجمعين.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة لقمان

#### سورت کا نام

سسورت کا نام لقمان ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں لقمان کا ذکر ہے اور اس سورت میں لقمان کی اپنے بیٹے کو تصبحتیں اور اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے' جس آیت میں لقمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے:

اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو تحص شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے

ۅؘۘۘۘڷڡؙۜؽ۫ٳٛڰؽٙێٵڷؙڡؙؖٚؽٵؙۼڴؠڎؘٳؘڹ۩ٛڴۯڔؾؖ۬ڡۅٷڡٞؽؾٛڟؙڴۯ ٷؚڷؽٵؿڞؙڴۯڸۣڬۺٚ؋ٷػڽؙػڡٚڒٷٳػ۩ؿػۼڿڴڿڽؽ۠ۮ

(لقمان:۱۶)

نیاز محد کیا ہوا ہے۔

اس سورت کے نزول کا سب یہ ہے کہ شرکین قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا تھا کہ وہ ان کولقمان اور اس کے بیٹے کے متعلق بتائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیسورت نازل کردی۔ سور ق لقمان کا زمانہ نزول

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه لكصة مين:

النحاس نے اپنی تاریخ میں حصرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ لقمان مکہ میں نازل ہوئی ہے ماسوا تین آیتوں کے جومدینہ میں نازل ہوئی ہیں (لقمان:۲۹\_۲۸\_۲)۔

امام ابن مردوبیاورامام بیمتی نے دلائل النبوۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ لقمان مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

حضرت البراء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور لقمان اور الذاریات سے ایک سورت کے بعد دوسری سورت سنتے تھے۔ (سنن ابن ماجر قم اللہ بیٹ ۱۳۰۰ سنن النسانی قم اللہ شدا ۱۹۰۰)

(الدراكمنتورج ٢٥ ص ٢٩٣٣ مطبوعة واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٣١١هـ)

جن تین آیوں کے متعلق بید کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے مدینہ میں نازل ہونے کی روایات ضعیف ہیں' مع**ورة الع**تکبوئت اور سورة لقمان وونوں کے نزول کا زمانہ تقریباً ایک ہے' جب شخے اسلام لانے والے نوجوانوں کو ان کے والدين اسلام كوچموز في مجود كرت في ال موقع يرالي آيات ازل موجي كديان باب كي خدمت اوراما حت خروري ے کین شرک اور اللہ تعالی کے دیکرا حکام کی نافر مائی کرنے میں ان کی اطاعت میں کی جائے گی۔

ترتیب کے اعتبارے سورۃ لقمان کانمبرا اسے اور ترتیب نزول کے اعتبارے اس کا فمبر ۵۵ ہے میسورت سوم

الفَفْت كے بعداورسورة ساءے يہلے نازل ہوئى ہے۔

سورة لقمان كي سورة الروم مسيه مناسبت

سورة الروم كي آخرى آغول يس سے بيآيت ہے: وَلَقَتُ صَرَّبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرَّانِ مِن قُلِّ

أَنْتُلِي (الربع: ٥٨)

اورسورة لقمان كي ابتدائي آيتي بيه إي:

ٱلْغَ أَتِيدُكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ كُفُنَّى قَيْعَةً

لِلْهُ عُبِينَ (القمال: ١٠١١)

الف لام ميم ٥ يركاب عكيم كي آيتي جي ٥ يركاب عكل كرنے والول كے ليے بدايت اور رحت ہے۔

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے برقتم کی مثال مالت

اس طرح سورۃ الروم کا آخراورسورۃ لقمان کا اول دونوں قر آن مجید کی صفات کے بیان میں ہے۔

اسی طرح ان دونوں سورتوں میں فر مایا کہ مشرکین مکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیش کیے ہوئے ولائل اور معجزات سے اثر

قبول نہیں کرتے اوران ہے اعراض کرتے ہیں سورة الروم میں فرمایا:

اور اگر آب ان کے پاس کوئی (نیا) مجزہ کرآ کی توب کفارضرور یہ کیددیں مے کہ آپ تو صرف جموے اور جادو کرتے

وَلَيِنْ خِنْتُمْ إِلَيْهِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَآرِانَ أَنْتُهُ إِلَّامُبُطِلُونَ۞(الرم:٥٥)

والسك بيل ـ

اورسورة لقمان مين فرمايا:

وَإِذَا تُنْتَلِي عَلَيْهِ أَيْثُنَّا وَتَى مُسُتَّكُمِوًا.

اور جباس کے اور ہماری آیتی علادت کی جاتی جی تو وہ

تنكبر كرتا بوا پیغه پھیر لیتا ہے۔

(اقران: ۷)

ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالی نے مید بیان فرمایا ہے کہ جب مشرکین پر کوئی مصیب آتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گز گڑ اکر الله تعالى سے دعا كرنتے ہيں اور جب ان سے وہ مصيبت كل جاتى ہے تو وہ بھر الله تعالى كو بھول جاتے ہيں سورة الروم ميں فرمايا:

اور جب انسان بركولى مصيبت آتى بتو وه اين رب كى طرف رجوع كرك دعاكين كرتاب بيمرجب الله اس كوالي رحمت مجھاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اینے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتاہے۔

وَإِذَاهَتَى النَّاسَ ضُمَّادَ عَوْاتَ بَهُوْ هُنِيْدِينَ اِلَّيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَا فَهُمُ قِنْهُ رَحْمَةً لِذَا فَيِهُ فَي فَكُمْ بِرَيْهُمْ يُغْرِكُونَ۞ (الرم:٣٣)

#### اورسورة لقمان مين فرمايا:

وَإِذَا غَيْثِيَهُمْ مُوجَّ كَالظُّلُ دَعُوااللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَ فَلَمَّا نَجْهُمْ إِلَى الْكِرْ فَيِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴿ وَمَا يَهُ حَدُّ بِالْمِيْتِكَا إِلَّا كُلُّ خَتَامٍ كُفُوْمٍ ٥ المّان ٣٠٠)

اور جب (سمندرکی)موجیس ان برسائیانو**ں کی طرح جیما** جاتی میں تو یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو ماتے ہوئے اس سے وہا كرتے جي مير جب الله ان كوفظى كى طرف بينيا ويا بيان ال

(لقمان:۲۸)

سے بعض معتدل رہتے ہیں اور ہماری آیوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جوعبدشکن اور بہت ناشکرے ہیں۔

اس طرح ان دونون سورتوں میں فرمایا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے سورۃ الروم میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَبُكُ قُا الْهُ مُلِي تُعَمِينُ كُا وَهُواَهُونُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

بیدا فرمائے گا اور بیاس پر بہت آسان ہے۔

عَكَيْهِ . (الروم: ١٤٧) الدريب واقر الدر معروف

اورسورة لقمان مين فرمايا:

تم سب کو پیدا کرنا اورتم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک صرف ایک شخص کوزندہ کرنے کی مانند ہے۔ مَاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ .

سورة لقمان كےمشمولات

اس سورت کوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ سے شروع کیا گیاہے اور وہ قر آن مجید ہے جواللہ تعالیٰ کی ہدایت کا دستور ہے اور یہ بیاں فرمایا ہے کہ قر آن مجید کے متعلق لوگوں کے مختلف گروہ ہو گئے 'مؤمنین نے قر آن مجید کی تصدیق کی اور وہ جنت کے مستحق قرار پائے اور کفار نے قر آن مجید کے ساتھ استہزاء کیا اور اس کا انکار کیا اور اپنی جہالت اور تکبر سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور دائک وردناک عذاب کے مستحق ہوگئے۔

پھراللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیداور قدرت پر دلائل قائم کے اوراس کے بعداقمان حکیم کا قصہ بیان فر مایا کہ اس نے اپنے بیٹے کوکیا تصبحتیں کی تھیں اور اس سے مقصودلوگوں کو ہدایت دیناتھی کہ وہ شرک کوچھوڑ دیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور ہر شم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بچیں 'اور نماز قائم کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں ' تو اضع اور انکسار کو اختیار کریں اور یک برنہ کریں ' زمین برخری اور آ ہمتگی سے چلیں اور اپنی آ وازیں بست رکھیں۔

اس کے بعدان مشرکین کی خدمت کی جوشرک پراصرار کرتے تھے اور تو حید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ تعالی کو واحد نہیں مانے تھے اور اینہ تعالی کی غیر متنا ہی نعتوں کی ناشکری کرتے تھے اور اللہ تعالی کی غیر متنا ہی نعتوں کی ناشکری کرتے تھے اور اللہ تعالی کی میڈر دی کہ نجات کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے سراطاعت کو جھکا دیا جائے اور نیک اعمال انجام دیئے جائیں اور مشرکین کے عقائد کا تعناد بیان فر مایا کہ وہ اقر ارکرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ بزرگ و برتر ہیں اور مشرکین کے عبادت میں دوسروں کوشریک کرتے ہیں والانکہ اللہ تعالی تمام آسانوں اور زمینوں کا مالک ہواور سب اس کے مملوک اور غلام ہیں اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے 'اور تمام انسانوں کو پیدا کرنا اس کے لیے صرف ایک انسان کو پیدا کرنے کی مانند ہے 'وت قادر مطلق ہے اور کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے' اور ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی مانند ہے' وتی قادر مطلق ہے اور کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے' اور ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ ختی اور مصیبت میں وہ اس کے آگر گر اتے ہیں اور تونے ور دور ہونے کے بعداس کو یکسر مجول جاتے ہیں۔

پھراللہ تعالی نے اپنی قدرت اورتو حید پرمزید ولائل قائم کے کہ وہ رات اور دن کوایک دوسرے کے بعد وارد کرتا ہے اور اس نے سورج اور جا تدکو سخر کیا ہے اور سمندرول میں مشتول کوروال دوال رکھا ہے اور اس سورت کوتقو کی سے حکم پرختم کیا ہے اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ غیوب خمسہ کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور اس کا علم تمام کا کنات کو محیط ہے اور وہ ہر چیز کی خبر دکھنے والا ہے۔

سورۃ لقمان کے اس مخصر تعارف کے بعد آب میں اللہ تعالی کی تو نق اور اس کی تائید سے سورۃ نقمان کا ترجمہ اور اس کی

martat.com

بيباء اللمرأء



اور آ مان سے بافی مازل کیا سو ہم نے زیمن میں برقم کے عمد علے (اور موے) پیدا کے 0

أيا بوا ! پس مجھے وہ دكھاؤ جو اللہ

آیا ہے بلکہ ظالم ملی تم رائی میں بین O

القد تعالى كا ارشاد ب الف المرتيم 0 يدكتاب متيم كي آيات بين 0 (يدكتاب ) نيلي كرفي والول ك لي جرايت اور رنمت ہے 0 جو اوک نماز قائم رکھتے میں اور ز کو قوادا کرتے میں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے میں 0 وہی اپنے رب کی طرف ے برات برق کر میں اور وی کامیاب جی 🔾 (افتیان 🚛 ۱)

بسم ائند ئے اسرار

اس مدیت و باتی سورتوں کی طراح اللہ عزوجل کے نام سے شروع کیا ہے اللہ کا علم اوراس کی رحمت ہر چیز کوشاف ہے وہ ا الله الله الله الى عَدَت كموم سالى تمام عول كونتي مطافر مائي بين اوروه رجيم بيدواس كه ووفواص جو والما اس کی مبت میں رہے میں ان کے لیے اس نے اپی جند کے رائے روش کروسیے میں -

المام الإالق الدميد أعربي بن موازان الملقي كالنيفاج ري التوفي ٧٥ م وكليع جي: اسم الله اليداي الريد كر بوقع من ال ومنات وويواقر الراتا بيكاس في الاركل في اوركل في منا وواس كما و فی اور اور شیری سند میں بتا اور بوقعی اس کوئ لیتا ہے اس کا وال خوش جو جاتا ہے اور اس کی گلفت دور ہو جاتی ہے او نیا جس اس ں وت اور متن میں اس و حصر عمل ہو جاتا ہے اللہ کا ام من کر پھر کسی مور بینے کی طرف اس کی رقب دیس رہتی خوادو و بی مثل می مغیر این ن ہوائی کے ال میں سے اس مام والے مالک ومولی سے 18 سے اور اس کے دیوار کی جمنارہ جاتی سے دوراس سے

ن و و او رونی آرا دوروقی نود می کنید. بوقی رون خداد شار بیدن میش و از در نیب معرب بی و بی امومان ا ے اللہ ایک واقعی ورزقعی و کے قوم الآس کر بیری ہو ہے جی اور اللہ یا والی کیفیت مرحب ہوتی ہے ناول جس **ولی بی اسک** 

والذان والاستيم كياموار

ے مدریت کیا کہ انف ایران کی کے تین وقال سے اس جملائی طرف انٹارو ہے ایمی اللہ ہولیا تمام مشاہلت کی

سار الد أر

ساتھ متصف ہوں مناہوں کو بخشا اور اجروثو اب عطافر مانا میر ای کام ہے الف سے انا کی طرف اشارہ ہے جس کامعنی ہے میں اور لام سے اللہ کی طرف اشارہ ہے اور بعض عارفین نے کہا الف سے عارفین کی الفت کی طرف اشارہ ہے اور لام سے اس الحف و کرم کی طرف اشارہ ہے جو وہ محسنین پر فرماتا ہے اور میم ہے اس کے مجد کی طرف اشارہ ہے اور لام سے اس الحف و کرم کی طرف اشارہ ہے جو وہ محسنین پر فرماتا ہے اور میم ہے اس کے مجد (بزرگی) اور ثناء کی طرف اشارہ ہے اس نے اپنی نعمتوں کی وجہ سے دوستوں کے دلوں سے انکار کو اٹھا کیا اور آئی عطاک اطف کے سبب سے اپنے اصفیاء کے دلوں میں اپنی محبت کو ٹابت کر دیا اور اپنی بزرگی اور ثنا کی وجہ سے وہ تما مخلوق نے مستغنی ہے۔
قرآن مجید کا مدایت اور رحمت ہونا اور محسنین کا معنی

فرمایا: بیسو ت اوراس کی آیات کتاب علیم کی آیات بین کینی اس قرآن یااس سورت کی آیات حکمت والے مضامین پر مشتل میں کیااس قرآن کی آیات محکم میں یعنی تغیر و تبدل ہے محفوظ میں اوران میں فساداور جھوٹ محال ہے کیااس سورت کے احکام منسوخ نہیں ہوں گے۔

اور فرمایا: یہ کتاب نیکی کرے والوں کے بید مرابت اور رجت ہے اس کو ہدایت اس لیے فرمایا کہ اس کتاب میں نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی کے ساتھ زندگی کے برشعبہ کوچیج اور صالح طریقہ سے گزار نے کی ہدایت ہے یا زندگی کے ہر باب میں عباوت کے طریقہ کی ہدایت نے بات تناب میں ایک فرد ایک خاندان اور ایک ملک کوفساواور بگاڑ سے ورر کھنے اور صلاح اور فلاح سے مزین کرے ور مرابت نے اور لوگوں کے عقائد اور اعمال کی صحت اور ثواب اور آخرت میں عذاب سے نہنے اور ثواب کے حاصل کرنے کی ہدایت نے اور عارفین کے لیے عذاب سے نہنے اور ثواب کے حاصل کرنے کی ہدایت نے اور یوباوت کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور عارفین کے لیے ولیل اور ججت ہے۔

یہ کتاب حق اور صدق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور جواس کی تعدیق کرے اور اس پڑمل کرے اس کے لیے رحمت ہے' اس آیت میں فرمایا ہے یہ کتاب محسنین کے لئے رحمت ہے' محسنین سے مراد ہے نیک عمل کرنے والے'اور قرآن اور حدیث میں محسنین کا اطلاق صرف نیک عمل کرنے والے مونین پر کیا جاتا ہے' ہر چند کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے' یکن اس آیت میں محسنین کی تخصیص اس لیے گئی ہے 'اس کتاب کی ہدایت اور رحمت سے صرف محسنین ہی فائد واٹھاتے مو

محسن ال مخض کو کہتے ہیں جوقر آن مجید کی رق پکز کرانند تی کی طرف متوجہ ہوجائے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے نبی سلی انند علیہ وسلم سے او جیما کے احسان کیا چیز ہے قرآ پ نے فرمایاتم اللہ کی عبادت اس طرح کروگویا کہ تم اس کو دیکھ رہے : والسخی بندری قم الحدیث ۱۵ سنم تم الحدیث ۱۷ سوجوشنس اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے تا حتی کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہد دکر ہے گا' اور جوشنس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رہی کو پکڑے گا اور اللہ میں رہی کو پکڑنے کا معنی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر تو کل اور اس پر اپنی دکر ہے اس کے کلام کو برحق مانے اور اس کے احکام پر عمل اگر ہے ورفہ اللہ تعالیٰ سمت اور جبت سے بیان ہے۔

انماز قائم کرنے کے معالی

اس کے بعد مسنین اور پیکل کرنے والوں کی سنات و ارفر ما کمیں کہ ووفماز قائم رکھتے ہیں اورز کو قوادا کرتے جیںا امروہ بی افرت پر چنین رکھتے جیںا ہے چند کرمسنین کی اور جمی سنات جی البیس پر سفات ووسری صفات سے زیاد واہم اور زیادہ افغنس ایساس لیے ان کو نصوصیت سے ذکر فر مایا برانی زاوق مرکز ہے ہے کو فران کی تمام شرا کیا اور اس کے تمام خلام می اور بالحنی آ داب کے ساتھ اداکر الور نماز کی شرائط دو هم کی ہیں ایک اس کے جالا کی شرائط ہیں بھی الو کو اس کے فرائش الد واجبات کے ساتھ اس کے وقت میں اداکر ع اور نماز کو ایس کی شن اور آ داب کے ساتھ پڑھنا الی شرائط کے ساتھ لمالا چھت ہے اس کی فرضیت انسان کے ذر ہے ساقط ہو جاتی ہے اور دو سری شرائط ہیں نماز کی تھولیت کی شرائط بھی نماز کو اظامی اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور جو نماز اظامی اور تقتر کی بھی خوف خدا کے جذبہ سے تھی پڑھی جائے گی دہ آلدل تھی ہوکی الشرقبانی فرمانا ہے:

ول مرف منتين ( فرف شواد يك عاول) كالس كو آوال

إِنْهَا يَتَكُلُّ اللَّهُ وَنَ النَّفَوْنِ ٥ (١١مه ١١)

قرماتا ہے۔

اورا قامت صلوة كادورامتى بازكوصور تقب كماته يحديد بإصنا-اورا قامت صلوة كاتيرامتى بازكادكات الكان واجبات من الدا داب كا فاهد كرنا ظامر بوسه كرنماز قائم كرنے كاستى بازكواس كى شرائط كرماتھ بإصنا نمازكودا تما بإصنالور نماز كى تفاقعت كرنا -

ان معانی ہر فورکر نے ہے اقامت ملوۃ کا ایک اور معنی عاصل ہوتا ہے اور وہ ہے تماذی اوا کی کا گام کا کم کرنا ہم تھی کسی کمر کا ہدا اور سر پرست ہووہ بچرس کو تماز پڑھنے کی تربیت و ساور مار مارکر ان سے تماز پر حوالے معرب ہے ہیں ہ عمرہ بن شبیب اپنے والد ہے اور وہ اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ درسول افغر میلی افغہ طبید وسلم نے قرمالیا: ہمپ تہارے بچرس کی عمر سامت سال کی ہوجائے تو ایس تماز کا تھم وہ اور جب ان کی عمروس سال کی ہوجائے تو ان کو مار مارکر قمالہ بنا واور ان کے بعد ان کی عمروس سال کی ہوجائے تو ان کو مار مارکر قمالہ بنا واور ان کے بعد انگ کی دو۔

(سدائر عامل معلى قد كاش من قالى عامل معلى العالمية العالم

اور جو افر اواس کے زیر کتالت میں ان سے تی سے لماز پر حوالے قر آن جمد علی ہے: ایک کرنون آمنو افوا الفائل و کافون کو نگرا

اے ایمان والوا است آب کو اور است ال و میال کو دول ما

الربه) كآكستهاد

دور کل کے سریرادی فازم ہے کروووقاتر میں الکمول عمد اور تمام بواروال عمد الحال اللہ معلق کا معام کا م کر معادر جوالک الزاز نے باحس الیس قراروالی سزاوی جائے صدیمت میں ہے۔

مے متعلق سوال کیا جائے گا' اور ایک مخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا' اور تم میں سے ہر مخص محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(مجيح البخاري رقم الحديث: ٨٩٣ منن الزندي رقم الحديث: ٥٠٥١ معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٦٣٩)

قاضى ابوالوليدمحمر بن احمر بن رشد مالكي متوفي ٥٩٥ ه لكصة بين:

جو مخض نماز کی فرضیت کا انکارنہ کرتا ہو'لیکن نماز کا تارک ہواور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو'اس کے متعلق امام احمہ' اسحاق اور ابن المبارک نے بیہ کہا ہے کہ وہ کا فر ہو گیا اور اس کو آل کرنا واجب ہے'اور امام مالک اور امام شافعی کا نہ جب بیہ ہے کہ اس مخف کو حداقل کر دیا جائے اور امام ابو صنیفہ اور اہل ظاہر کا نہ جب سیہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیز لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ (بدلیۃ المجہدی اص ۱۵ 'مطبوعہ دار الفکر ہیروت)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصتر بين:

امام ابوحنیفداور مزنی نے بیکہاہے کہ تارک نماز کو قید میں رکھا جائے گاحتیٰ کہ وہ تو بہر لے۔

(عدة القاري ح اص ٢٩٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢١هـ)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنے کامعنی سے کہ نماز کی ادائیگی کا نظام قائم کیا جائے اور ہر حاکم اپنے ماتحت افراد سے نماز پڑھوائے اوران پرنظر رکھی جائے' جونماز نہیں پڑھتے ان کونماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اورا گروہ پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔

امام ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيشا بوري التوفي ٧٦٥ ه كلصة بين:

اقامت صلوة کامعنی یہ ہے کہ نماز کواس کی ظاہری شراکط کے موافق ادا کیا جائے 'شرم گاہ کو ڈھانپا جائے ' پہلے وضوء کیا جائے ' قبلہ کی طرف مند کیا جائے ' نماز کواس کا وقت داخل ہونے کے بعد شروع کیا جائے ' پاک جگہ میں نماز پڑھی جائے اور نماز کی باطنی شراکط کے مطابق نماز پڑھی جائے اپنے دل و دماغ کو دنیاوی افکار اور تعلقات سے خالی کرلیا جائے ' اپنے تمام عیوب اور گناہوں سے قوبہ کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کرلیا جائے ' کیونکہ وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالی اسے و کیور ہا ہوگا ' پس اگر وہ چہاں بھی ہوگا اللہ تعالی اس وقی برکے اپنی قرم گاہ کا چھپانا ہے اور افلان جائے کہ اللہ تعالی اس کے عیوب کو نہ دیکھے تو وہ عیوب اور گناہوں کے اقدام سے باز رہے ' یہ باطنی شرم گاہ کا چھپانا ہے اور باطنی وقت کے دخول کا معنی یہ ہے کہ اس کو علم ہو کہ اس کا باطنی جگہ کی پاکٹر گئی ہے کہ اس کو علم ہو کہ اس کا معنی ہو گاہوں ہو اور بڑائی اور تکبر سے خالی ہے اور اپنے دل کے قبلہ کی معنی مقتبہ ہو اور اولیا نف الاشارات جام ۱۲ دارالکتب العلمی ' بیروت ۱۳۲۰ھ) کو تو کا لغوی اور اصطلاحی معنی کے اور اسلامی کی طرف متوجہ ہواور اس کا دل پوری طرح اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ (لطائف الاشارات جام ۱۲ دارالکتب العلمی ' بیروت ۱۳۲۰ھ)

نیز فر مایا: اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں کین زکو ۃ کواس کی شرائط کے مطابق مستحقین کوادا کرتے ہیں اورا ہل سنت و جماعت کے مستحق افراد کوزکو ۃ دیتے ہیں کیونکہ الاشباہ وانظائر میں لکھا ہوا ہے کہ اہل بدعت اور بدند ہوں کو دینے سے زکو ۃ ادانہیں موتی 'زکو ۃ کا لغوی معتی ہے یا کیزہ اور صالح ہونا' قرآن مجید میں ہے:

جس نے اپنفس کو گناہوں ہے پاک کرلیا وہ کامیاب ہو

**عَنْ ٱلْمُكَرِّ مَنْ تَتَرَكَّنُ ۞ (ال**اعلى: ١٣٠)

مميابه

اورز کو ۃ اداکرنے سے انسان کا مال میل کچیل سے پاک اور صاف ہوجاتا ہے اور انسان خود بھی گناہوں سے پاک ہو

اورز كوة كامعى بال كايد منااورز باده بويا قرآن جيدي س

اورتم الله كي خوهنووي اوراس كي رضاك ليے جوز كؤ 3 وسيتے وَمَا أَتَيْتُهُ وَنُ زُكُوهِ مُرْدِقُهُونَ وَجَعَامِتُو مُأُولِيكَ ہوا سو وی لوگ اینے مال کو و کنا کرنے والے اور بر صانے والے

هُوُ الْمُعِمُونُ ۞(١/م٢٩٠)

اور جولوگ یا بندی ہے اور اخلاص کے ساتھ زکو ؟ اوا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے بال کوزیادہ کرویتا ہے برحاویتا ہے اور روگنا چوگنا کرویتا ہے۔

اورز کو و کامعنی ہے ماح کرنا اور سی کی تعریف اور ستائش کرنا قرآن مجید جس ہے:

كيا آب نے ان او كوں كوئيں و يكھا جوخود الى مدت اور تعريف النيئة الى أندين يؤلكون الفسمه وبالمائه يُزلى

مَنْ يَشَالُهُ (افعاء ٢٩)

كرتي بى بكدائدى جس كى مابتا بدع درتويف كراب-

اور جولوگ فقرا ہ اور مساکین کو زکو ہو ہے ہیں ووان کی مدح کرتے ہیں اور دیکرلوگ بھی ان کی تعریف اور جسین کرتے جیں کہ یکی لوگ جیں ۔ اورز کو ق کی اسطانی تعریف یہ ہے:جو مال باقدرنصاب ہواس کی حاجات صلید (خوراک لباس اور ر بأش ) سے زائد ہواور اس بال پرائید سال از رچا ہواہ مال کا جالیسوال حصرتسی فیر باقی تنی مسلمان مخص کود یا جائے جوخود ند ب كا ما يك ند بويد نساب كا م يك تو بوليكن مقروض بويامسافر بوياالله كي راو (مثلاً جهاديا وين كي طلب ) يس بواورنساب ے زمیے باوٹ قوار موندی یا ساز مے سات تول سونا ہے یا ساز مے باون تولد مواندی کی مالیت پر مشتل روپ یو یا مال تجارت ہے۔ جو مال رُوَ وَ مِن وَيا جائے اس کوائی مکیت سے بالک منقط کرایا جائے جمبور فقیا واحناف کے فرو یک میصروری ہے کہ جس کو رُ و قود ي جائے اس واس وال و مك بناه يا جائے اور اضر علاق محتقين احناف اور غير مقلدين ك نزويك مال زكو 3 كا مالك بنانا شر مانسیں ہے آئے کے مقرون کا قرض اللہ ویا جائے یا کسی مجدیا ویٹی مدرسائی پتیم خاند یا کسی میںٹال میں زکو لا کی رقم لکا دی عات وبيمي زُو والوارو بات كاس كالمعيل بم التوب والتهان القرة ان فالاس المار ١٩٦ مي بيان مريع وي مار مدم ان من الدام الصلى الحل التولى ٩٠١ه من العربي كلمان كورة الدمجيد عن الإ ٩٠) جكد زُو و كوارا كساتهم

متعل ہوں فر موے (می مدائش ( Pr) میک ہے )اور زکو ؟ اور بیس رمضان کے دازوں کی فرطیت سے پہلے فرض کی گئی ہے اور اس پر ایما ٹ سے کیار کو ڈانمیو و پر فرش نیمی ہے یہ (ور فارمی رو آبی ریز حوص وون ہو وہ او اوا مور)

اميل جيهم السلام برزكوة كافرض شابونا

ور مرابع مي الكان الأولى في المنظمة في علاقا هذا الكان في الله الله إلى

انہ پیدر اس مرروہ اس نے فضائیں ہے کیا کو وقیق آبال ہے واللہ اٹنی ہے اورانی ویکی دیا وجو کے المراج في يول من أن رام يولان من الاستالين من ما ما ما المواد

وأوصل وعلمووة بأكوه وهرمت تبار

انبیاءلیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہاوراس خصوصیت کے اعتبار سے زکو ق مال اور زکو ق بدن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (ردالحتارج عنص ۱۴ داراحیاءاتراث العربی جات العربی ہے۔

ز کو ۃ کی تا کیداوراس کے نضائل کے متعلق احادیث

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے دولت مند مسلمانوں پران کے اموال ہیں فقراء کے لیے اتنی مقدار فرض کی ہے جس سے فقراء کی ضرور تیں پوری ہو جا تیں اور فقراء اسی وفت بھوک اور لباس کے نہ ہونے کی مشقت میں مبتلا ہوں گے جب دولت مندان کوضائع کر ویں گے 'سنو اللہ تعالیٰ ایسے مال داروں سے سخت حساب لے گا اور ان کو در دنا کے عذراب میں مبتلا کرے گا۔

(المعجم الكبيرللطبر اني رقم الحديث: ٣٥٣ عافظ العيثي نے كہااس حديث كى سند سجيح ہے مجمع الزوئد ج ٣٠١٦)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان مال داروں پر افسوس ہے جن کے متعلق قیامت کے دن فقراء بیہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمارے جوحقوق ان پر فرض کیے تھے ان مال داروں نے ہمارے ان حقوق پرظلم کیا' تب اللہ تعالیٰ فر مائے گا: مجھے اپنے عزت وجلال کی قتم! میں تم کو ضرور جزا دوں گا'اور میں ان کو ضرور دوررکھوں گا' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی:

اور وہ لوگ جن کے مالول میں مقررہ حصہ ہے ما تکنے والوں

وَالَّذِهُ مِنَ فِي أَمُوالِمِمْ حَثَّى مَّعُنُومٌ ۗ لِلسَّآبِلِ

کا اورمحروم کا۔

والْمَحْرُدُونِ (العارج:٢٥-٢٣)

(المجم الكبيرللطمراني رقم الحديث: ١٩٩٣) اس حديث كي سند مين الحارث بن العمان ضعيف راوي ب مجمع الزوائدج موس ١٢)

علقمہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ پچھالوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تمہارے اسلام کی تکیل ہیہ ہے کہتم اپنے مالوں کی زکو ۃ اوا کرو۔

(مندالبزاررقم الحديث: ٨٤٦ معجم الكبيرللطير اني ج١٥ص ٨ اس حديث كبراوي صحيح اورثقه بين )

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے اور ز کو ۃ ادا کرنے کا تھم دیا اور فر مایا جس نے ز کو ۃ ادانہیں کی اس کی نماز (قبول) نہیں ہے۔

(المعجم الكبيرللطبر الى رقم الجديث: ١٠٠٩٥ حافظ العيثى في كبان صديث كي سندمج بي مجمع الزوائدي ٢٥٥٠)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے کہا یار سول اللہ! یہ بتایے کہ اگر ایک مخص اپنے مال کی زکو ۃ اوا بردے تو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس مخص نے اپنے مال کی زکو ۃ اوا کر دی تو اس سے اس کا شر دور ہوگیا۔ (اُنتجم الله وسول اللہ اللہ رقم الحدیث :۱۹۰۳)

حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرم مایا: زکو ق کی اوا نیکی سے اپنے ال کی حفاظت کرواورصدقہ سے اپنے بیاروں کا علاج کرواور دعا سے مصائب کی تیاری کرو۔

' (التم الليرللطمرانی رقم الحدیث ۱۹۷۱ء) کم الاوساللطمرانی رقم الحدیث ۱۹۸۳ اس کل سند یک من کمید کوئی منز وک ہے امن الزوائد ج ۱۳۳۳) حضرت ابو ہر پر ہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سنی الله ملیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کواللہ تعالی نے مال و یا ہو موہ اسپنے مال کی زکو قانوانہ کرے وہ مال قیامت سکے دن ایک شخواسا نب بناویا جائے گااس کے مجمن پرانگور کے برابر دوغدود فارکے اس کوطوق بنا کر اس کے مجلے میں وال ویا جائے گاائیم و واس شخص کواپنے جمراوں سے بگارے کا ٹیم کے گا میں تیرا مال

الغر آ

المعالم المراس المالية المالية

DLUMEZU - JACK & LUISA

me Leone withing

مول اور على تيرافزان مول مجراب في الما المعلى اللهد المالى: وَلَا يَحْسَدُنَ النَّذِينَ مِسْتُلُونَ مِمَا الْتَقِيمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَل

وَلايَمْسَدَنَ لَايَتُونَ مِنْ عَلَوْنَ بِمَا الْمُعْمُولُهُ مِنْ كَمُولِهِ هُوكُوكُولِ لَهُمْ مِلْ هُوكُولُ لَهُمْ مَعْمُولُولُونَ مِنْ كَمُولِهِ هُوكُوكُولِ لَهُمْ مِلْ هُوكُولُ لِهُمْ مَعْمُولُونَ مِنْ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِ

مَا يَعِنُوا بِهِ يَحْمُ الْفِيمَةِ \* (آل مران:١٨٠)

ATTEMPORENTAL MELAPOSES

عالم الكتب)

عوام کی زکر 3 ہے کہ جس بال یہ بدقد رضاب یرایک مال گزر چا ہواوروہ ای کی خرصیات اسلیہ سے ذائد ہوا ا بال میں سے بنالیسواں حصر اوا کر ویا جائے اور قواس کی ذکر 3 ہے ہے کہ اسٹے واول سے دیا کی جمیت کا ڈکٹ اٹار لے سک اور واوں کو صاف کرنے کے لیے ضرورت سے زائد تمام بالی داہ ضاحی وسے دیا جائے گھرانسی افواس کی ذکر 3 ہے ہے ۔ اسے معبود کے لیے اپنے تقسود کے حسول کے لیے اپنے وجود کوئری کردیا جائے۔

ہے جورے ہے ہے مورے من مسلم اللہ ہے۔ آخرت پریفین اور ہدایت پرقائم رہنے کامعنی

اس کے بعد اللہ تعالی نے فریا اوروی آفرت پر بیٹین رکھے ہیں اوی اسپید سب کی طرف سے جامعے پر افراق اوروی کامیاب ہیں 0

آ فرت سراو بدارا فرت بها الحالی 1100 با عالی الک الدون المحال الحالا فرت المحالا فرت المحالا فرت بها الحالا فرت بها الحالا فرت المحالات ا

تعليحين كالمعني

ان ہدایت یافتہ لوگوں کے متعلق فرمایا یہ مفلحون ہیں 'مفلح اس شخص کو کہتے ہیں جوایئے ہرمطلوب کے حصول ہیں کامیاب ہواور ایراس کو ہر درد اور تکلیف دہ چیز سے نجات حاصل ہواور بیراس کا مقام ہے جوعقا کہ صبحے کا حامل ہو'ائمال صالحہ سے دائما متعف ہواوراعمال سینے (بر سے اعمال) سے دائماً مجتنب ہو'کامیا بی اور مطلوب کے حصول کی دو تسمیں ہیں' دنیاوی کامیا بی اور اخروی کامیا بی اور ہوات کے ساتھ اور عیش و اخروی کامیا بی و دنیاوی کامیا بی کاحصول ان چیز وں پر موقوف ہے جن سے انسان کی زندگی آسانی اور سہولت کے ساتھ اور عیش و آرام کے ساتھ گزرجائے' اور اخروی کامیا بی جی جن ہیں بقا ہواور فنا نہ ہو' عزت ہواور ذلت نہ ہو' غنا ہواور فقر نہ ہو' علم اللہ ہو' بعض روایات میں ہے کہ مومن' قلت' یا علت (یماری) یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔

( كشف الخفاءرقم الحديث: ٢٦٨٠)

نیز نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

اللهم ان العيش عيش الاخوة الخوة المالة المالة الخوشكوارز عركى توصرف آخرت كى زندگى بـــ

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٨٣٣ ،صحح مسلم رقم الحديث: ٥٠ ١٨ · سنن التريذي رقم الحديث: ٣٨٥٧ · مند احمد جساص ١١٨)

لیعنی مومن جب تک دنیا میں رہے گا تو وہ مصائب وآلام' حوادث روز گاراور تکلیفوں اور بیاریوں کا سامنا کرتا رہے گا'نیز

قرآن مجید میں ہے:

اورتم میں ہے بعض کوارذل عمر (سخت بڑھاپے) کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تا کہ اس کوکس چیز کے علم کے بعد اس کا بالکل علم نہ وَمِنْكُمُ مِّنْ يُرَدُّ إِلَى آرْدَلِ الْعُنْمِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ يَعْدِاعِلْمِ شُيُّاً (الْحُ:۵)

رے۔

سینی جب انسان بہت بوڑھا ہوجاتا ہے تو اس کا مزاج اور اس کا دماغ بچوں کی طرح ہوجاتا ہے اس کا حافظ ختم ہوجاتا ہے اور جس طرح وہ اپنے بچپن میں مسائل سے ناواقف اور نابلد تھا اس طرح بڑھا پے میں ناواقف ہوجاتا ہے لیکن یہ عام دنیا الوگوں کے بڑھا پے کی کیفیت ہے لیکن خواص مونین علماء کرام اور اولیاء عظام کا حال اس طرح نہیں ہوتا 'ان کو جوعقا کہ صححہ وراحکام شرعیہ کاعلم ہوتا ہے وہ دنیا میں 'برزخ میں اور آخرت میں قائم رہتا ہے اور یہی لوگ فلحسین ہیں کی صاحب عقل پر زاح کام شرعیہ کاعلم ہوتا ہے وہ دنیا میں 'برزخ میں اور آخرت میں قائم رہتا ہے اور یہی لوگ فلحسین ہیں کی جماعت میں داخل ہونے کی کوشش کرے' اور بیاس وقت ہوگا جب وہ تزکین کے مقام کی طرف ترقی کو گناہوں کے زنگ اور برے کاموں کے میل کچیل سے پاک اور صاف کرے گاتا کہ وہ مقربین کے مقام کی طرف ترقی کرے اور آخرت میں جنات الفروس کو حاصل کرے' اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو فلحسین اور ابرار کے تھے لاحق کردے۔ (آمین)

ر تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوربعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تا کہ بغیرعلم کے لوگوں کو اللہ کے راستہ ہے۔ ایمیں اوراس کا غذاق اڑا کیں ان ہی لوگوں کے لیے ذات والا عذاب ہے O(لقمان:۱) آلحد بیث کامحمل غناء کوقر ار دینا

المام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراتيم العلى النيشا بوري التوني عاسم ولكسة بين:

کلبی اور مقاتل نے کہا ہے کہ بیر آیت النظر بن الحارث کے متعلق نازل ہوگی ہے وہ تجارت کے لیے فارس جاتا تھا وہاں معمول کی خبرین خرید کر لاتا ان کوروایت کرتا اور قریش کوسٹاتا 'اور کہتا کہ (سیدنا) محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تم کو عاد اور شود کی خبریں شاتے ہیں اور بیس تم کور سم اور استندیاری فجری سناتا ہوں اور کی پادشاہوں کے تصنیحاتا ہوں الگ اس کی فیصلا اور تسوں کی طرف اکس ہوتے اور قرآن شرتا چھوڑ و پہتے۔ ( ملاسر قرطی نے ٹئی بھی شان زمل کھنا ہے کا اٹھا ان کا میاس معزے ابو اماسر رہنی اللہ مندییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا گانے والیوں کہ تعلیم و بنا اور الن کو فروہ ہے کرنا جا ترفیس ہے اور ان کی قیست قرام ہے۔ اور ای کی حق بھی ہیآ بھٹ نازل ہوئی ہے : اور ایسٹی اوک بنا تھی وال کرنے ہے ترب تا کہ بغیر علم کے لوگوں کو بہنا کی ۔

(سن الزندي قرائد عد ١٩٨٠ أخل الكربي عام ما مح الممال عام ما ١٩٠٠)

مار تنبی تھے ہیں جو تن کا گاتے وقت اپنی آواز ہاند کرتا ہے اللہ تعالی اس بردو شیطان بھی ویتا ہے ایک اس کے
ایک کند سے پر میز جاتا ہے اور دوسرااس کے دوسرے کند مے پر بیٹھ جاتا ہے اور جب تک وہ گا اربتا ہے شیطان اس کو لا تو گ

ے ہوت رہے ہیں۔ ووہر یشرین نے کہاس آیت کا محل وولوگ ہیں جوقر آن جمد کو چھوڈ کرنیا سازف طواعر اور فعاضے ہیں اور انہوں نے کہات کے روایت سے مراد قر آن جمد ہے (معازف سے مرادوہ آفات قتاجی جن کو باقعوں سے بچایا جائے اور حرام مراد مرادوہ آفات فتاجی جن کومنہ سے بچایا جائے )۔

ایراسب البری بیان کرتے ہیں کر بھی نے حضرت این مسحود رضی افتہ حدے اس آ میں کے حصاتی ہم جواتی البولی بھی تھی ہار تین بارحم کی کرنے ہے۔ محرت این میں رضی اند حیمائے کیا قاتا مال کو ضافع کرتا ہے ارب کو نا دائی کرتا ہے اور وال کو باواقی سے میان کرتا ہے۔ محموت این میں کرتا ہے اور وال کو باواقی سے میان کرتا ہے۔ محموت این میں کرتا ہے ایک فات کی طرف کے جائے گا ہی کا میں کرتا ہے گا ہی کا میں اور ہر وہ بات جوافتہ کے راست سے قافل کرے اس کے میں کے ہوئے کا می طرف کے جائے والیوالد بیت ہے اور کا جن ای حرف سے جائے والیوالد بیت ہے اور کا جن ای حرف سے ہے۔ (المحمد والیوان کا تال والیو والیوالد بیت سے اور کا جن ای حرف اور میں نوت میں قرآ ان مجید کی آ بات

علامه اوم دانده من الدر من آس موق ۱۹۸ مدخوای توجیم شده سب ذیل آبات فران آباد (۱) من رکن توجه شد کید یک زیرتنبر آباد به یعن افغان ۲۰ راس آباد سه طار شد فناد ی کرابات اور ممانعت م

اشداال يائية

(ع) وَالْمُتُونَ الْمِدُونَ (الله عن الله من ا الله عند الله الله الله الله من الله م

Little Character and the state of the state

والمرارية والمستلخ والمرارية والمستلخ والمرارية والمراري

(20,000)

فناري تويد ، ورهم أحت عي احاديث اور آثار

عارة مي سان وأنه والماضع بمسب فالمياحة بعادة كارسنا شعال المستان

martat.com

سار قد آ

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دوآ وازیں ملعون اور فاجر ہیں ہیں ان سے منع کرتا ہول مز مار کی آ واز اور شیطان کی آ واز جو کسی نغیہ اور خوشی کے وقت ہو' اور کسی مصیبت کے وقت رونے پیٹنے اور گریہان بھاڑنے کی آ وازیں۔(امام ترفدی نے کہا اس صدیث کی سندھسن ہے)

(سنن الترفدق قم الديث ٤٠٠٠ استدميرين نبيدرتم الحديث:٩٠٠١)

حضرت على رضى الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے مزامیر تو زنے کے ساتھ میں ہوٹ کیا ہے۔ ( کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۹ ۴۰۰ تلمیس البیس ص ۲۳۹ ؛ دارالکتب العلمیہ ہیر وت ۱۸۱۸ ہے)

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس امت میں زمین میں دھنسنا' مسنح اور آسان سے بچتر برسنا ہوگا' مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہایا رسول الله! اور یہ کب ہوگا؟ آپ نے فر مایا جب گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہواور شرابوں کو ( کھلے عام ) پیاجائے۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣٢١٢ نقل التريذي رقم الحديث: ١٠٩٢ المسند الجامع رقم الحديث: ١٠٩٢٣)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں پیدرہ حصاتیں ہوں گی تو ان پر بلاؤں کا نزول حلال ہوجائے گا' آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہی حصاتیں ہیں آپ نے فرمایا (۱) جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنالیا جائے (۲) اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے (۳) اور زکو ق کو جرمانہ سمجھا جائے (۳) اور آ ومی اپنی بیوی کی اطاعت کرے (۵) اور ماں کی نافرمانی کرے (۱) اور دوست کے ساتھ نیکی کرے (۷) اور بنالیا باپ کے ساتھ سے دونل کرے (۸) اور مساجد میں آ وازیں بلند کی جائیں (۹) اور سب سے رونل شخص کو قوم کا سروار بنالیا جائے (۱۰) اور کی شخص کے شرسے نیچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے (۱۱) اور شرامیں (برسرعام) پی جائیں (۱۲) اور ریشم جائے (۱۰) اور شرامیں (برسرعام) پی جائیں (۱۲) اور ریشم بہنا جائے (۱۵) اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں 'اس وقت تم سرخ آ ندھیوں یا زمین میں دھننے کا اور شخ کا انظار کرو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٢١٠ المسند الجامع رقم الحديث: ١٠٦٨ تاريخ بغداد جسس ١٥٨ ، ج ١٢٣ (١٩٦٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال نے (کافروں کا جھوزا ہوا مال) کو ذاتی دولت بنالیا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے 'اور زکوۃ کو جرمانہ قرار دیا جائے 'اور وین کے علاوہ علم حاصل کیا جائے 'اور آ دمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافر مانی کرے 'اور اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنی مال کی نافر مانی کرے 'اور اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنی مال کو دور رکھے 'اور محدول میں آ واز ول کو بلند کیا جائے 'اور فاس کو قبیلہ کا سردار بنایا جائے اور قوم کا سربراور ذیل ہو'اور کسی اور اس امت محتم کی عزب کی جائیں اور اس امت محتم کی عزب کی جائے 'اور گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہو اور شرا بیں ٹی جائیں اور اس امت محتم کی بہلوں پر لعنت کریں 'اس وقت تم سرخ آ ندھی کا اور زلزلہ کا اور زمین میں دھننے کا اور آ سان سے بھر کرسے کا اقران نشانیوں کا انتظار کرواور ان نشانیوں کا انتظار کرواور ان نشانیوں کا انتظار کروور ہے دریے آ کیں گی۔

( سنن التريذي رقم الحديث: ۴۲۱۱ المسند الحامع رقم العديث: ۱۵۲۳۸ )

حصرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص کسی باندی کے پاس گانا منتنے کے لیے جیشا اس کے کانوں میں بچھلا ہوا سیسہ انٹریلا جائے گا۔ (الجامع اصفیر قم الحدیث: ۸۳۲۸ جن الجواع رقم الحدیث: ۲۰۲۳۰ منتا سیولی نے اس صدیث کوامام ابن عساکر کے حالہ ہے ذکر کیا ہے اور اس صدیث کے خوف دمزی ہے )۔ حضرت ابدموی رضی الله مند میان کرتے ہیں کہ ہی سلی الله علیہ وظم نے فرط جس جس الله کا کونا ہی سے معلق است من میں اس کو جند میں روحا کان کی آ واز بننے کی اجازت تھی ہوگی آ ب سے پرچھا کیا کمدوجا کان کون ہیں بازمول الله الآ آ ب فریا وہ جنت کے قاری ہیں۔اس مدیرے کی سند مجی ضعیف ہے۔

( وردوسول جس مداح الجواح رقم الديد ١٩٠٠ ١١٠ الماح المطروق المديد عامة كو العمال وقم المديد عليه المعالم المعلم معزت ما تشورش الذعنها بيان كرتى بين كرجوض ال حال بش مركيا كدال من كالكاف والحاص الس كالمال بعالما يه يومور (الجامع الا مكام الترآن برمه الراه و عام ادرالكرووي بحول الحسال عن الجوزي معادر المال عدالت المعلم ورات)

جرتم كاشعاركاوف كماته إبغيروف كماح ماتزي

دعرت یرا در منی الله مند میان کرتے میں کہ نی سلی اللہ طب وسلم فزود النعاق کے دن منی محود رہے ہے جی کی کم آ پ کا معلق

فاك آلود بوكيا ورآب يمنظوم كلام يزهد ب ته

ولالصنقنا ولاصلينا

واللدلو لااللدما اهتفينا

کی تر ہم کی طانیت نازل قریا اور دھمن کے مقابلہ کے وقت ہم کو فاہت قدم دکھ ان الاولی قلد بھوا علینا

ے اللہ پیلوں نے ہورے فلاف ہوا وہ کی اکھ میکو تشکید النے کا اللہ کریں گے ہمالا کریں گے ہمالا کریں گے۔ اور رسول انڈسٹی انڈ مذیر وسلم ایسنا کا محراد کرتے دوراس کے اواز کو بائد قرمات ( کے انادی رقم اللہ بعد اسمال کی قران بدہ ۱۹۰۰ء مر قران بدی ماہ مدا شن بدی قران بدہ معاملا شن کر قاندی کے اللہ کی رقم اللہ بعد ۱۹۸۸ء کے استان

مند المراض مند من مان كرت يس كرماج إن عيراضار مديد عرو دندل كور م العادا في المعلى عليم

منی واقل کررے محدور پاستھوم کام باحدے مح

درك في الاصار والمهاجرة ...

التهديدلا عبرالا عبرالاعوة

سونو انصاراورمهاجرین میں برکت نازل فرما۔

اسفاللدا اچھائی تو مرف آخرت کی اچھائی ہے

(صحيح ابخاري رقم الحديث: • ١٨٠٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٠ ١٨٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٨٥٧ منداحم رقم الحديث: ١٢٧٨٧)

علامہ بدر الدین عینی حق نے اِن احادیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے خلاف شجاعت پر ابھارنے کے اِستعار اور زجز بیدکلام پڑھنا جائز ہے۔ (عمرة القاری جہام ۱۸۵ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ مشقت زائل

نے کے لیے اور کسی کام کوخوش سے کرنے کے لیم اِشعار پر ھنا جائز ہے۔عدۃ القاری ج ١٥ص ٢٣٨)

امام ابوالفرح عبد الرحمان ابن الجوزي احسنبلي التوفي ٥٩٥ ه لكصة بين:

جب نی صلی الله علیه وسلم (غزوهٔ تبوک سے واپس موکر) مدینة تشریف لائے تو آپ کی نعت میں اہل مدینہ نے بیاشعار پڑھے

من ثنيات الوداع

مدینہ کے جنو ب کی گھا ٹیو ں ہے

ما دعى لله داع

جب تك كوئى دعا كرف والا الله عدما كرتارب

( دلائل النوة للبيطق ج ٣ ص ٢٥٥ وارالكتب العلميه بيروت )

طلع البدر علینا ہم پر چودھویں رات کا چاندطلوع ہوا وجب الشکر علینا ہم یر شکر کرنا واجب ہے

اس قشم کے اشعار وہ لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے' اور بسا اوقات ان اشعار کو دف کے ساتھ پڑھتے تھے ۔ای جنس کے ارسے یہ حدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے 'اور ان کے پاس ایام میں دو بچیال تھیں جو دف بجارہی تھیں اور جنگ بعاث کے گیت گارہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا اوڑھ کے تنظ محضرت ابو بکرنے ان بچیوں کوڈا نٹا 'اور کہاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مز مار شیطان بجارہی ہو! تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے چبرے کو کھولا اور فر مایا: اے ابو بکر ان کو چھوڑ و' کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں' اور ایک روایت میں ہے ابو بکر ہرقوم کی عید ہوتی ہے اور بیہ ہماری عید ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:٩٣٩٬٩٥٢) صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٩٨ سنن ابن ماجير قم الحديث: ١٨٩٨)

ا مام ابن جوزی فرماتے ہیں ظاہریہ ہے کہ بیلڑ کیاں کم عرتھیں کیونکہ اس وفت حضرت عا کنٹہ رضی اللہ عنہا کم س تھیں اور ان آ کر حضرت عا کنٹہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیلتی تھیں \_

علامہ بدر الدین عینی حنق نے لکھا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فر مائی کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے جیسے ول کی عید نیروز ہے اور بیدن ہماری عید کا دن ہے 'اورشر عافوثی کا دن ہے 'سواتی مقدار میں خوثی کے دن غزا کا انکار نہیں اسکتا کیونکہ بیدوہ غزاء نہیں ہے جو دلول میں فت و فجور کی آگ بھڑ کا تا ہے۔ (عمدۃ القاری ج ہم سامی "ہردت' ۱۳۲۱ھ) و حافظ این مجرعسقلانی شافعی نے لکھا ہے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بیسر ورشر کی کا دن ہے اور اس دن اتنی مقدار میں غزا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے اپنی کسی رشتہ دارلز کی کی شادی انصار الا کے سے کی اُرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فر مایا تم نے لڑکی کو رخصت کر دیا 'لوگوں نے کہا جی ایک نے بوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا جی نہیں! تب رسول اللہ صلی اللہ

marfat.com

عليه وسلم نے فرمايا انصارا يسے لوگ بين جنهيں گانے كاشوق بكاش تم اس كے ساتھ اس كو سيع جو يوكا تا: فحيانا وحياكم اتيناكم اتيناكم

ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں ۔ سواللہ تمہیں بھی زندہ رکھے اور ہمیں بھی زندہ رکھے

(سنن ابن بلبرقم الحديث: ١٩٠٠ منداحد ت ٣٩س ٣٩١ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث ٢٥١٣ أميم الاوسط رقم الحديث ١٩٩٣ بمجمع الزواكد

ج مهم ۲۹۲ مقلو و قم الحديث ۱۵۵ اس حديث كي سند ضعيف مي تخراس كي تا سيسج البقاري مين ب

حصرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی بین که ایک لڑک کی انصار کے ایک مرد کی طرف رفعتی کی گئی تو نبی صلی الله غلیه وسلم فے فر مایا: اے عائشہ کیا تمہادے ساتھ لھو( گانا بجانا) نہیں تھا؟ کیونکہ انصار کو لھوا چھا لگتا ہے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۵۱۹۲) حضرت محمد بن حاطب البحی بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حرام اور حلال کے درمیان فرق دف اور آ واز ہے۔ (سنن التر ذری قم الحدیث ۸۸ اسنن النسائی قم الحدیث ۳۳۷ و ۳۳۷ سنن این باجہ قم الحدیث ۱۸۹۱ سنداحمہ جسس ۱۳۸

المتدرك ج عص ١٨١ سن كري لليطلى بي يص ١٨٩) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کرواور اس کومساجد میں منعقد کرواوراس پر دفوف ( دف کی جمع ) بجاؤ۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٠٨٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٩٥ سنن كبرى للبيعتي ت يرص ٢٩٠)

رہیج بنت معوذ بیان کرتی ہیں کہ شب ز فاف کومیرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر برزا اس طرح بیٹھ گئے جس طرح تم میرے پاس ہیٹھے ہواس وقت بچیاں دف بجار ہی تھیں اور میرے جو آباءغز وہ بدر میں شہید ہو مي تصان كامر ثيدگار بي هي يهال تك كدان من سي ايك في يممرع برها:

اورہم میں ایسے نبی موجود میں جو (ازخود)غیب کو جائے

وفينا نبي يعلم ما في غد

تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس سے فر مايا اس مصرع پر چپ رجو اور وہي پڑھوجواس سے پہلے پڑھ رہی تھيں۔ (صحيح ابخاري قم الحديث: ٥٠٠١ سنن ابو داؤو قم الحديث: ٣٩٢٢ سنن ابن ملبدقم الحديث: ١٨٩٧ سنن الترندي قم الحديث

ع٢٠ص ١٣٥٩ أنسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٨ ٧ ٨٥ أوجم الكبيرج ٢٣٨ رقم الحديث: ١٩٨٨ بسنن كبري للصحى ع عص ١٨٩)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢هاس صديث كي شرح ميس لكهي بين:

اس حدیث ہے ستفاد ہوا کہ شادی کی صبح کو دف بجانے کی آ داز کوسننا جائز ہے اور مخلوق میں ہے کسی ایک کی طرف بھی

علم غیب کی نسبت کرنا مکروہ ہے۔ ( فتح الباری ج میں ویا مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۲۰ء)

كيونك جب على الاطلاق كسى كاطرف علم غيب كي نسبت كى جائے تو اس سے متباور علم غيب بالذات ہوتا ہے اعلى حضرت نے بھی اس طرح لکھا ہے (الملفوظ ن اس عام نوری کتب خانداہ ہور) اس لیے جوال کیاں مدمرع بڑھار ہیں تھیں آپ نے انہیں اس مصرع پر خاموش ہونے کا تھکم دیا اس لیے حافظ ابن حجر نے اس کو مکروہ لکھا ہے' کیکن بہر حال مخلوق کی طرف علم غیب کم

نست کرنا کفروشرک نبیں ہے ورنہ آپ ان لڑ کیوں کوتو ۔ کرنے کا اور دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیتے ۔

اور حافظ بدرالدين محمود بن احمر ميني حنفي متوفى ٨٥٥ هاس حديث كي شرح بين لكهي بين:

اس حدیث سے بیستفاد ہوا کے شادی کی مبح کو دف بجانا اور اس کا سننا جائز ہے اور جوعلا ماس کومنع کرتے ہیں دو ام

ابتداء اسلام پرمحول کرتے ہیں'اور اس سے میر بھی معلوم ہوا کہ جو محض مخلوق میں ہے کی کی طرف علم غیب کی نسبت کرے اس کو منع كرمنا جابير - (عمرة القارىج عاص ١٣٦ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١هـ)

امام ابوالفرج عبد الرحمان بن محدين على بن جوزي عنبلي متوتى ١٥٥ ٥ ه لكهت بين:

عید' شادی اور دیگرخوشی کی نقاریب میں قلیل مقدار میں دف بجا کراس تسم کے اشعار پڑھنا امام احمہ بن حنبل کے نز دیک جائزے ای طرح وہ اشعار جو وعظ ونصیحت پرمشمال ہوں وہ بھی امام احمر کے نزدیک جائز ہیں امام احمد بن عنبل ہے کسی نے یو چھاا سے اشعار جن میں دلوں کونرم کرنے کا اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہوآ یا ان کو پڑھٹا جا نز ہے امام احمہ نے کہا کوئی اس قتم کا شعرسناؤتو سائل نے بیاشعار پڑھے:

اما استحييت تعصيني

اذا مساقسال لسي ربسي

وبالعصيان تاتيني

وتخفى الذنب من خلق

جب مجھ سے میرارب فرمائے گا تھھ کو حیاتیں آتی تو میری نافر مانی کرتا ہے اور تو میری مخلوق سے گناہ کو چھپا تا ہے اور

ان گناہول کے ساتھ میرے یاس آتاہے۔

المام احمد نے کہا پیشعر مجھے پھر سناؤ وہ بار بارفر ماکش کر کے بیشعر سنتے رہے پھر جب وہ گھر گئے تو خود پیاشعا، پڑھ رہے تنے۔اوررے وہ اشعار جو کہ مرثید پڑھنے والے اور نوحہ کرنے والے پڑھتے ہیں اور خود بھی آ واز سے روتے ہیں اور لوگوں کو بھی آواز سے رلاتے ہیں تو ایسے اشعار پڑھنا اور لوگوں کو آواز سے رلانا ناجائز اور حرام ہے۔ ای طرح آلات موسیق کے ساتھاشعارکو پڑھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔

آلات موسيقى كساته ساع كاحرام بونا

عبدالرحمٰن بن عنم اشعری کہتے ہیں کہ مجھے ابو عامریا ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی اور بہ خدا انہوں نے جھوٹ المیں کہاوہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میری امت میں پچھا پیے لوگ پیدا ہوں گے وزنا 'ریشم' شراب اور باجوں (آلات غنا) کوحلال قرار دیں گے اور پچھا یے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ جب شام کو ا اپنے جانوروں کا رپوڑ لے کرلوٹیس کے اور ان کے پاس کوئی فقیرا بنی حاجت لے کرآئے گا تو وہ کہیں گے کہ 'کل آنا'اللہ الی پہاڑگرا کران کو ہلاک کردے گا اور دوسرے لوگوں (شراب اور باجوں وغیرہ کوحلال کرنے والوں ) کوسنح کر کے قیامت ے لیے بندر اور خنر برینا دے گا۔ (صبح ابنجاری رقم الحدیث:۵۵۹۰ صبح ابن حبان رقم الحدیث:۱۷۵۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۹۸۸ داحدج ۵ ۱۳۳۳ سن كبرى ج ١٥ ١٥١١)

اس حدیث میں معازف (آلات غنا) کے حلال کرنے والوں کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے بندر اور خزیر کی شکل المن کے جانے کی وعیدسنائی ہے بندراور خزیر کی شکل میں تبدیل کیے جانے سے بیجی مراد ہوسکتا ہے کہ حقیقتا بندراور خزیر ک و میں متشکل کر دیئے جائیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے اخلاق یا ان کے قلوب بندر اور خزیر کے اخلاق اور قلوب کے معتديل كردية جاليي.

و آلات غنا کی حرمت کے متعلق ہم نے شرح سیح مسلم ج ۲ ص ۹۸۴ \_ ۲۷۷ میں بہت احادیث بیان کی ہیں۔ لات موسیقی کے ساتھ ساع میں فقہاءاحناف کا نظریہ

می ابخاری: ۵۵۹۰ کی شرح میں علامہ بدرالدین مینی حتی لکھتے ہیں:

امام سعید بن منصور نے اپنی سند کے ساتھ دھڑت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے رسول اللہ اوہ کوائی
وسلم نے فرمایا: آخرز مانہ میں میری امت کوسخ کر کے بندراور خزیر بنا دیا جائے گا' مسلمانوں نے بوچھا یا رسول اللہ اوہ کوائی
ویجے ہوں سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سواکوئی عباوت کا مستی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور وہ نماز پڑھے
ہوں سے 'روزے رکھتے ہوں سے اور تج کرتے ہوں سے مسلمانوں نے بوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا سب ہوگا؟ آپ نے
ہوں سے' روزے رکھتے ہوں سے اور تج کرتے ہوں سے مسلمانوں نے بوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا سب ہوگا؟ آپ نے
فرمایا: وہ آلات موسیقی اور گانے بجانے والیوں ہیں مشغول ہوں کے اور وہ ان شرابوں کو پیس سے وہ اس تصویمی اور شراب نوشی
میں رات گزاریں گے اور جب وہ صبح آخیں گرقومتے ہو کر بندر اور خزیر ہو تھے ہوں سے ۔ امام ترخدی نے اس مضمون کی
حدیث روایت کی ہے (سن التر خدی تم اللہ بیا اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے الم اللہ علیہ وہ کا میں کہ اللہ علیہ کی کوس اپنی اللہ علیہ وہ کا کہ کہ اس وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں گھراہے ہوگی لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گ

نيز علامه بدرالدين عيني حني حي البخاري ٩٣٩ كي شرح من لكست بين:

الغنا (گانے بجانے) کی تحریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ اس ابو ولعب سے ہے جو بالا نفاق فدموم ہے اور رہاوہ غنا جو محر مات سے خالی ہوتو اس کی قبیل مقدار عید شادی اور خوشی کی تقاریب میں جائز ہے اور امام ابو حفیفہ کا فدہب ہے کہ خواج خواج مات ہے خالی عراق کا بھی یہی تول ہے امام شافعی کے فدہب میں پہروہ ہے امام مالک کا مشہور فدہب بھی یہی ہے صوفیاء کی ایک جماعت نے عید کے دن لڑکوں کے دف بجانے کی حدیث سے غنا کے مباح ہونے پر استدلال کیا ہے خواہ وہ آلات کی ایک جماعت نے عید کے دن لڑکوں کا بیادری کی نظم سے موسیقی کے ماتھ ہو اور ان کا بیاستدلال مردود ہے کیونکہ ان لڑکوں کا بیاغناصرف جنگ اور بہاوری کی نظم سے معتقل تھا اس کے بورسول اللہ صلی اند علیہ واس کی اجازت دی کی نکون جو غنامعروف اور مشہور ہے وہ ہے رہی لڑکوں اور جوان عورتوں کے جاس بوتا ہے اور ویکر حمام چیز دن کا بیان ہوتا ہے جو پرسکون آدی کے دل میں شہوت کا جوش اور جوان عورتوں کے جاس کی جو بدعت تکالی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بیدا کر دیتا ہے اس کے حوام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور صوفیاء نے اس کی جو بدعت تکالی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور جب تم ان کے اقوال اور افعال کو دیکھو گے تو اس میں ذار باؤ گے اور اللہ تعالی ہے تا میں دوطلب کی تی ہے۔ اور جب تم ان کے اقوال اور افعال کو دیکھو گے تو اس میں ذار باؤ گے اور اللہ تعالی ہے تا میں دوطلب کی تی ہے۔ اور جب تم ان کے اقوال اور افعال کو دیکھو گے تو اس میں ذار بی کے اور اللہ تعالی ہے تا میں دوست اس اور جب تم ان کے اقوال اور افعال کو دیکھو گے تو اس میں ذار باؤ گے اور اللہ تعالی کے تار باؤ کے اور اللہ تعالی ہے تار کا تھوں اس کے اس کا مور الکتر العمل کی تو بدیت تکالی ہے تار کی تھوں الکار ہے اس کی دو بدیل کی دور اس کی دور اللہ کی دور بیا ہے تار کیا تھوں اللہ کی دور بیا ہے تار کیا تھوں الکتر اللہ کی دور بیا تھوں الکتر اللہ کی دور بیا ہے تار اللہ کو تھوں اللہ کی دور بیا ہے تار کیا تھوں الکتر اللہ کی تو بدیل کے دور اللہ کو تی اور کیا تھوں کی تو بدیل کی دور بیا ہے تار کیا تھوں کی تو بدیل کی دور بیا تھوں کی دور بیا تھوں کی دور بیا تھوں کی دور بیا تھوں کر دیتا ہے تار کیا تھوں کی دور کی تو بدیل کی دور بیار کی دور بیا تھوں کی دور بیا تھوں کی دور بیا تھوں کی دور کی دور کی دور بیا تو تو بدیل کی دور کی دور کی کی دور بیا تھوں کی دور

آلات موتيقي كے ساتھ ساع ميں فقهاء شافعيہ كانظريد

علامہ کی بن شرف نواوی متونی ۲۷۱ ھیجے مسلم :۸۹۲ کی شرح میں لکھتے ہیں:
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا وہ لڑکیاں پیشہ ورگانے والیال نہیں تھیں 'یعنی گانا بجانا ان کی عادت نہیں تھی اور ضوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا وہ لڑکیاں پیشہ ورگانے والیال نہیں تھیں 'یعنی گانا بجانا ان کی عادت نہیں تھی اور نہا ہم الک سے ایک اس میں مشہور تھیں 'اور غنامیں علاء کا اختلاف ہے' اہل حجاز کی ایک جماعت نے اس کو مراح کہا ہے اور یہ اہم شافعی کا نم ہب اس کی کراہت ہے' اہام مالک کا مشہور اس کی کراہت ہے' اہام مالک کا مشہور الی عراق نے اس کو حرام کہا ہے' اہام شافعی کا نم ہب اس کی کراہت ہے' اہام مالک کا مشہور نہیں ہے۔

نہ بہ بھی بھی ہی ہے۔

مدہب ک مہرا ہے۔ پیشہ درگانے والیاں وہ ہوتی ہیں جواپے گانے ہے عورتوں کا شوق اوران کی محبت پیدا کرتی ہیں اور بے حیاتی کی طرف کی اپنے کلام میں تعریض اور اشارے کرتی ہیں اور پر سکون وکوں ہیں حسین عورتوں کی طلب کے جذبات کی آگ بحز کاتی ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ غزامیں زیا ہے۔ (معج مسلم بشرح الزادی ج مس ۲۵۰۱ کتبہ زار مسلق الباز کد کرمہ ۱۳۵۰ه) حافظ شہاب الدین احمد بن ملی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ تکھتے ہیں:

تبيار القراو

آلات موہیق کے متعلق ایک قوم نے لکھا ہے کہ ان کی تحریم پر اجماع ہے اور بعض علاء نے اس کے برعکس لکھا ہے ہم کتاب الاشر بہ میں حدیث معازف کی تشریح میں اس پر مفصل لکھیں سے 'اور فریقین کے شبہات کا ذکر کریں سے۔

(فتح الباري جساص ١١٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢٠ه)

حافظ ابن ججرعسقلانی نے کتاب الاشربہ میں حدیث معازف کی شرح میں آلات موسیقی کی تحریم کی جس بحث کاوعدہ کیا ہے۔ ہے اس کا ذکر کرناوہ بھول گئے۔

آلا ت موسیقی کے ساتھ ساع میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علاه الوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ هـ لكصته بين:

آلات موسيق كے ساتھ ساع ميں فقہاء حدبليد كانظريد

امام ابوالفرج عبد الرحل بن الجوزى الحسنبلي التوفى ١٩٥ه كلصة بي:

ایک قوم کا بید دعویٰ ہے کہ بیساع اللہ عزوجل کی عبادت ہے 'جنید سے منقول ہے کہ ان صوفیاء پر تین وقتوں میں رحمت نازل ہوتی ہے کھانے کے وقت کیونکہ بیرفاقہ کے بعد کھاتے ہیں 'اور مذاکرہ کے وقت کیونکہ بیصدیقین کے مقامات اور انبیاء کے احوال سے متجاوز ہوتے ہیں اور ساع کے وقت کیونکہ بیروجد کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں اگر جنید سے بیر وایت صحیح ہے تو اس ساع سے ان اشعار کا ساع مراو ہے جودلوں کوزم کرتے ہیں اور آخرت کی یا دولاتے ہیں' ابن عقیل نے کہا ہم نے ان صوفیاء سے سنا ہے کہ جب کوئی ساربان اونٹ کو ہنکاتے وقت گانا گا تا ہے اس وقت دعا کی جائے تو مستجاب ہوتی ہے' کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ گانے سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے' این عقیل نے کہا یہ کفر ہو جائے گا۔ ابن عقیل نے کہا یہ کفر ہو جائے گا۔

(تلميس ابليس ص٢٥٢ملخصاً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه) ·

امام ابن جوزی لکھتے ہیں: جب میصوفیا غناء کو سنتے ہیں تو وجد کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور چیختے ہیں اور کپڑے مجاڑ ڈالتے ہیں ان کی ولیل میہ ہے کہ کتنے ہی عابد جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو بعض مرجاتے ہیں ابعض ہے ہوش ہوجاتے ہیں اور بعض ہے ہوش ہوجاتے ہیں اور بعض ہے خینے اور جلاتے ہیں اور اس کا جواب میہ کہ یہ جھوٹ ہے محفرات صحابہ سے اس کی مشل نہیں کی گئی۔
میں اور بعض چیختے اور جلاتے ہیں اور اس کا جواب میہ کہ یہ جھوٹ ہے محفرات صحابہ سے صاف دل صحابہ کرام کے تھے اور جب ان کو دجد آتا تو وہ صرف روتے تھے اور خداسے ڈرتے تھے محفرت انس کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا تو ایک شخص ہے ہوش ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

martat.com

نے فرمایا بیہ ہم پردین میں کون تلمیس کررہا ہے اگر بیسچا ہے قویدا ہی شہرت کررہا ہے اور اگر جونا ہے تو اللہ اس کومناوے گا۔ (تلمیس الیس میں rar\_rar پردیث ۱۳۸۸ھ)

نیز امام این جوزی لکھتے ہیں: جب صوفیاء پر قص کے حال میں طرب طاری ہوتا ہے تو یہ ناچتے کمی مخص کو مجلس اسے اٹھا لیتے ہیں تا کہ وہ بھی کھڑا ہوجائے اور ان کے ذہب میں یہ جائز نہیں ہے کہ چوشن جذب ہے ناچ رہا ہوتو اہل مجلس ہیں جب نوش ہذب ہے کہ چوشن جذب ہے ناچ رہا ہوتو اہل مجلس ہیں جب وہ کھڑا ہوتو باتی لوگ بھی سرنگا کر لیتے ہیں ہیں جب وہ کھڑا ہوتو باتی لوگ بھی سرنگا کر لیتے ہیں مالانکہ سرنگا کر مائٹی ہے اور خلاف اوب ہے اور صرف حالت احرام میں اللہ تجالی کے سامنے اظہار قالت کے لیے سرنگا کیا جاتا ہے ۔ (تلمیں الیس میں اور ۲ دارالکت العمیہ بردے ۱۳۱۸ھ)

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه مبلي متوفى ١٢٠ ه لكهية بين:

آلات موسیقی تین شم کے ہیں: ستار بانسری اور منہ ہے بجائے جانے والے تمام سم کے باہ مار گی طنبوراور ہاتھ ہے بجائے جانے والے تمام سم کے باہ ان کا بجانا حرام ہے اور جوشص عادماً ان باجوں کو سے اس کی شہادت مردود ہے اور دوسری قسم دف ہے خوش کے مواقع پرعورتوں کا دف بجانا جائز ہے۔ اور مردوں کے لیے دف بجانا ہر حال میں مکروہ ہے۔
کیونکہ عورتیں ار رمخنت دف بجاتے ہیں اور مردوں کے دف بجانے میں عورتوں کی مشابہت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پرلعنت کی ہے جوعورتوں کی مشابہت ہے ہوں وقت مکروہ ہے جب اس کے ساتھ مردوں پرلعنت کی ہے جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں میں تیسری قسم چیڑی بجانا ہے بیاس وقت مکروہ ہے جب اس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ اور کی مرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کی ساتھ کے دو ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کوئی حرام یا مکروہ کی جو ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہوجیسے تالی بجانا 'گانا یا تا چنا۔ (المنی جو اس کا ساتھ کوئی حرام یا مکروہ کی کی دوسر کی دوران کی کوئی حرام یا مکروہ کی کوئی حرام یا مکروہ کی کروہ کی دوران کی د

وں وہ اپنے روہ پر دونوں کے دلائل کو ذکر کیا اور مجوزین اور مانعین دونوں کے دلائل کو ذکر کیا غزاور آلات موسیقی پرہم نے شرح متجے مسلم جی بہت طویل بحث کی ہے اور مجوزین اور مانعین دونوں کے دلائل کو ذکر کیا ہے اور شہبات کو زائل کیا ہے اور حق کو واضح کیا ہے۔ یہ تحقیق شرح صحح مسلم جی مصلے کے ۱۷۵ میں ملاحظ فرما نیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب اس محض پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی جیں تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹے پھیر لیتا ہے کو یا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب اس محض پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی جیں تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹے پھیر لیتا ہے کو یا کہ اس نے سائی نہیں ۔ جیسے اس کے دونوں کا نوں میں ڈاٹ گئی ہوئی ہے سوآ پ اس کو در دناک عذاب کی خوش خبر کی دے دیجے ۵ کیا گئان دے)

غناءاورساع كے متعلق مفسرين احناف كي تصريحات

اور جولوگ غافل کرنے والی کہانیاں ٹریدتے ہیں تا کہ بغیرعلم کےلوگوں کواللہ کے رائے سے بہکا کیں ان پر جب کتاب اللہ کی آیات تلادت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے ہیٹے وکھر لیتے ہیں اور حق کو ننے ہے اعراض کرتے ہیں' آپ ان لوگوں کو در د ناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔

سة بت بعی لهوالحدیث کی قدمت میں ہاور لهوالحدیث کی تغییر میں آلات موسیقی اور غنا کو بھی شاق کیا میا ہے۔ علامہ ابواللیث نصر بن محمد اسم قدی اصلی التونی 200 ھ لکتے ہیں:

ایک تغییر بیہ ہے کہ ووقت کانے بجانے والی یاند بول کوخر بدنا تھا۔امام ابواللیث نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوامام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گانے والیوں کو پیچنا اور ان کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے اور ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ (اسٹن اکبری للبحقی جام ص ۱۵ سنن ابن بجرقم الحدیث ۲۱۸۸)

( بحر العلوم تغيير المعر قدى جسم ١٩ مطبور دار الكتب العلمية وروت ١١٩١١ .

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود متوفى ١٥ عده لكعت بين:

لھو ہراس باطل چیز کو کہتے جیں جوانسان کو مشغول کر کے خیر سے روک دے اور ہاں نصو سے مراد رات کو سنائی جانے والی حجوثی کہانیاں اور غنا ہے اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی انتہ تخبم ہم کھا کر کہتے بتھے اس سے مراوغنا ہے ایک قول میرہے کہ غنا قلب کو خراب کرتا ہے مال کو ختم کرتا ہے اور رب کو ناراض کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ چو تحق بھی غنا کے ساتھ آ واز بلند کرتا ہے اللہ اس کے اور دو شیطان مسلط کرویتا ہے ایک اس کندھے پر اور دو سرا اس کندھے پر اور وہ اس وقت تک اس کو لائیں مارتے رہتے جیں حق کہ وہ گر جاتا ہے۔

(مدارك التزيل على بامش الخازن جسم ٣٦٨ مطبوعه بيثاور)

علامه اساعيل حقى البروسوى أحفى التوفى ١١٣٧ه ولكهته بين:

حضرت ابوا مامدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے بیتھم دیا ہے کہ میں مزامیر (منہ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی )اور برابط اور معازف (ہاتھوں سے بجائے جانے والے آلات موسیقی ) کواوران بتوں کو مٹادوں جن کی زمانہ جاہلیت میں برستش کی جاتی مقی الحدیث (منداحہ جھی مرامیر کو تو ڑنے اور خزیروں کو تل کرنے کے مقی الحدیث (منداحہ جھی مرامیر کو تو ڑنے اور خزیروں کو تل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔

الل معانی نے کہا اس آیت میں ہروہ تخص داخل ہے جو کھو ولعب کو اور مزامیر اور معازف کو تر آن مجید کے مقابلہ میں ترجیح دے اور فرمیوں کو مزامیر اور طنابیر کی بڑتے ہے منع کیا جائے گا اور غزا کے اظہار ہے بھی روکا جائے گا اور جن احادیث میں عید کے ایام میں غزا کی رخصت ہے وہ متروک ہیں اس زمانہ میں ان پڑمل نہیں کیا جائے گا اس لیے عید کے دن معازف کو جلانا مستحب ہے (علامہ اسا عیل حقی نے یہ سیحے نہیں لکھا کی فضی کو یہ تی نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور قیاس ہے احادیث کو منسوخ کرے اور تیاس ہے احادیث کو منسوخ کرے اور تی کہ عید کے ایام میں اجھے اشعار کو دف کے ساتھ اور بغیر دف کے قبیل مقدار میں پڑھنا جائز ہے البتہ دیگر آلات موسیقی کو استعال کرنا مطلقاً ممنوع ہے اس طرح ان اشعار کا پڑھنا بھی مطلقاً ممنوع ہے جن کا مضمون غیر شرعی ہو ۔ غلام رسول سعیدی غفرلۂ )

بعض علاء نے کہا ہے کہ آلات موسیقی کی حرمت لعینھا نہیں ہے جیسے خمراور زنا کی حرمت ہے بلکہ بیحرمت لغیر ہاہے ای لیے علاء نے اس سے جہاد کے طبل کو مشتیٰ کیا ہے ہیں جب آلات موسیقی کو بہطور لھو ولعب استعال کیا جائے تو بیحرام ہیں اور جب لھو ولعب نہ ہوتو پھر حرمت زائل ہو جائے گی (بیقول بھی سیحے نہیں ہے صرف عید نکاح اور خوشی کے ایام میں تلیل مقدار میں بہطور لھو ولعب دف بجانے کی رخصت ہے جبیرا کہ احادیث کے حوالے سے گزر چکا ہے اور ان کے علاوہ دف بجانے کی رخصت نہیں ہے خواہ لھو ولعب مقصود ہویا نہ ہو۔ غلام رسول سعیدی غفرلد)

جائز اور ناجائز ساع

طرز اورخوش الحانی کے ساتھ اشعار سننے میں اختلاف ہے'اگر اشعار میں عورتوں کا ذکر ہواور انسان کے قد اور رخسار کا ذکر ہوجس سے نفس اور شہوت کی آگ بھڑ کی ہوتو وین وار لوگول کے لیے ان کا سننا جائز نہیں ہے خصوصاً جب کہ اس کو بہطور مشغلہ سنا جائے۔ اور اگر ان اشعار میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہوؤ دوزخ سے ڈرایا گیا ہواور جنت کی ترغیب دی گئی ہوا در اللہ عزوجل کی نعمتوں کی تعریف کی گئی ہو' اور نیک کا موں کی تحریک ہوتو پھر ان کے سننے پر انکار کی کوئی دیے نہیں ہے' اور ای قبیل سے جہاد اور جج کے فضائل کے اشعار ہیں' جن کوئن کر جہاد کرنے اور جج کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اگر اشعار پڑھنے والا ہے دیش

جلدهم

ٹو نیز لڑکا ہوجس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو یا عور تی بھی اس جھع کوجھا تک کر دیکھے رہی ہوں تو بیدین فسق ہے اور اس کے حرام ہونے پراجماع کے لیے۔

بعض اوگ تکلف نے سائ کرتے ہیں اس کی دوسمین ہیں ایک سم یہ کہ کوگ کی مرتبہ کے حسول یا دنیادی منعت کے لیے سائ کرتے ہیں ہیں اور خیات ہے اور حقیقت کی طلب کے لیے تکلف کرتا ہے جیسے کوئی فض مصنوئی اور بناد ئی وجد خود پر طاری کرکے وجد کوطلب کرتا ہے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کوئی فض اپنے گھر میں بیٹیا ہواور اس کے سامنے پورا قرآن جمید پڑھا جائے تو اگر وہ سے جذب سے اپنے آپ کوگرا دے تو فیہاور نہ صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ شیطان کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے سے ڈرے اور اس کا سائ کے وقت نعرہ مارنا 'یا تالی بجانا یا کپڑے بھاڑنا یا رقص کرنا اگر لوگوں کو دکھانے یا سنانے داخل کرنے ہوتو اس سے بچنالازم ہے۔

وكهانے اور سانے كے ليساع كے متعدد كناه بين:

#### وکھاوے کے لیے حال کھیلنے کی خرابیاں

(۱) و پخض الله پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے اس پر دجد طاری کر دیا ہے اور بےخودی اور جذب میں رقص کر رہاہے یا اس پر حال طاری ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ایسانہیں کیا' اور اللہ تعالی پر جھوٹ یا ندھنا بدترین گناہ ہے۔

(۲) وہ حاضرین تحفل کواس فریب میں جتلا کرتا ہے وہ اس کے متعلق خسن ظن رکھیں اور لوگوں کو دھو کے میں ڈالنا خیانت ہے رسول الڈسلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے ہم کو دھو کا ویا وہ ہم میں سے نہیں۔

(ميح مسلم رقم الحديث:١٠١ سن ابن بليرقم الحديث:٢٢٥)

(۳) وہ اپنے کھڑے ہونے میں اور بیٹھنے میں دوسرےلوگوں کواپئی موافقت اور اپنا ساتھ دینے پر ابھارتا ہے سو وہ لوگوں کو حبوث اور باطل کا مکلف کرنا ہے۔آج کل محفل ساع میں جولوگ حال کھیلتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا حال ایسا ہی ہوتا ہے(مصنف)

ساع کی طرف میلان کی حسب ذیل وجوه میں:

ساع کے اسباب

- (۱) انسان کی طبیعت خوش آوازی کی طرف مائل مواور بیشهوت ہے اور حرام ہے (بیدوجہ درست نہیں ہے۔ سعیدی غفرلد)
- (۷) انسان کے نفس میں نغمات اور خوش الحانی کی طرف میلان ہو یہ بھی حرام ہے کیونکہ بیلذت شیطانی ہے جومروہ قلب اور زندہ نفس کو حاصل ہوتی ہے اور دل کے مردہ ہونے کی علامات میہ جیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو بھول جائے اور دنیا کے اشغال میں منہک ہواور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہواور ہروہ دل جو دنیا کی محبت میں ملوث ہواس کا ساع طبیعت کا ساع ہے اور تکلف ہے۔
- (۳) الله تعالیٰ کے افعال کے نور کے مطالعہ ہے اس کے دل میں ساخ کی طرف میلان ہواور بیشق ہے اور حلال ہے کیونکہ بیر میلان رحمانی ہے اور زندہ ول اور مردہ نفس کو حاصل ہوتا ہے ( زندہ دل سے مرادیہ ہے کہ اس کا دل الله کی یاد سے زندہ ہواور مردہ نفس سے مرادیہ ہے کہ اس کی حیوانی اور نفسانی خواہشات مرچکی ہوں 'ایسافخفس بغیر آلات موہیقی کے ان جی اشعار کو سے گاجن کا مضمون غیر شرقی نہ ہو )۔

(سم) ولله تعالیٰ کی ذات کے نور کے مشاہرہ سے اس کی روح بیس مائے سے انس پیدا ہوجائے اور بیمجیت اور سکون ہے اور میا می

طال ہے۔ ساع کی حقیقت

سے سعدی کے ایک شعر کا منہوم ہے ہے: اے برادر میں نہیں جانتا کہ ماغ کیا ہے! میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ ماغ کرنے والا کون ہے 'یہ وہ فخص ہے جس کی روح برج معنی کی طرف پرواز کرتی ہے اوراس کی پرواز سے فرشتہ بھی عاجز رہتا ہے۔ یہ عاشق صادق کا حال ہے اور اصحاب حال وہ لوگ ہیں جن میں اعمال صالحہ کے انوار کا اثر ہوتا ہے تو اللہ ان کو دین پر استقامت کے ساتھ حال اور وجد اور ذوق اور کشف اور مشاہرہ اور معائند اور معرفت عطافر ما تا ہے زین الدین الحافی قدس سرہ نے کہا جس مخص کے دل میں بینور پیدا ہووہ ان علاء کے تول پر عمل کرے ہوساع کو جائز کہتے ہیں ( یعنی آ الات موسیق کے بغیر ان اشعار کا ساع کرے جو شریعت کے مطابق ہوں) ور نہ ان علاء کے تول پر عمل کرنے میں زیادہ سلامتی ہے جو ساع کو کروہ کہتے ہیں اور ساع کا معنی ہے دل کش اور انجھی آ واز کو سن جس کی طرف دل بے اختیار کھنچتا ہواور یہ انسان کی فطرت میں مرکوز ہے جی کہن میں عقل نہیں ہے وہ بھی انجھی اور سریلی آ واز کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آ واز کی کی وجہ سے پرندے ان کے پاس آ کر مخرج انے تھے۔

(روح البيان ج يم ٨٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢١١١ه)

ساع کی انواع شرائط آلات موسیقی کے استعال اور تو اجد کی تحریم اور ممانعت پر دلائل

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه ه لكهت بي:

امام غزالی نے فرمایا سماع یا تو محبوب ہوگا بایں طور کہ سننے والے پراللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے ملاقات کے شوق کا غلبہ ہو' تا کہ اس سے اس کو مکاشفات اور ملاطفات حاصل ہوں' یا سماع مباح ہوگا بایں طور کہ اس کو اپنی بیوی سے عشق ہو (اور وہ حسن کو اپنی بیوی کے حسن پر محمول کر ہے گا) بیر مباح ہے جب کہ اس پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہونہ نفسانی خواہشوں کا' اور یا سماع حرام ہوگا بایں طور کہ اس کے اوپر نا جائز اور حرام خواہشوں کا غلبہ ہو۔

العزبن عبدالسلام سے محبت کے اشعار سننے سردھنے اور دھس کے متعلق سوال کیا گیا' انہوں نے کہا دھس کرنا بدعت ہے' اور وہی شخص دھس کے اشعار سننے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جب انسان کا دل و نیا میں منہمک ہوتو ایسے اشعار کا سننا مستحب ہے' اور جس شخص کے دل میں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جب انسان کا دل و نیا میں منہمک ہوتو ایسے اشعار کا سننا مستحب ہے' اور جس شخص کے دل میں نا پاک اور نا جائز خواہشوں کو تحریک ہوگی اور انہوں نے کہا کہ سننے والوں اور جن جا تا ہے الن کے اختلاف سے سان کی نا پاک خواہشوں کو تحریک ہوگی اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے جرے کا کہ سننے رہ ہو جا تا ہے اور ان پر خوف خدا اور خشیت اللی کا غلبہ ہوتا ہے جب وہ سان کرتے ہیں کہ توان کے جرے کا رئی متنظیر ہو جا تا ہے اور ان پڑم کے آٹار طاری ہوتے ہیں اور ان کی آئھوں سے آنسو بہتے ہیں یا ان کو عذا ب کا خوف ہوتا ہے یا تواب کے فوت ہوتا ہے بالڈ کا انس اور قرب ہوتا ہے' اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے محمدہ ہوتا ہے بیا تواب کے فوت ہوتا ہے یا تواب کے فوت ہوتا ہے بالڈ کا انس اور قرب ہوتا ہے' اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے محمدہ ہوتا ہے یا تواب کے فوت ہوتا ہے یا اللہ کا انس اور قرب ہوتا ہے' اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے محمدہ ہوتا ہے یا تواب کے فوت ہوتا ہے یا اللہ کا انس اور قرب ہوتا ہے' اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے محمدہ کی سے بیا تواب کی ہوتا ہے یا اللہ کا انس اور قرب ہوتا ہے' اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے محمدہ

سننے والے ہیں اور جس کلام کوسنا جائے اس میں قرآن مجید کی تا غیرسب سے زیادہ ہے۔ جس شخص پرامید کا غلبہ ہواس پرنعتوں کا ذکر سننے ہے اگر ہوتا ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے انس اور قرب کی امید ہوتو وہ امید رکھنے والوں میں افضل ہے اور اگر اس کوثو اب کی امید ہوتو اس کا ساع دوسرے درجہ میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے انعام و آگرام کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہوتو اس کے انعام واکرام کا ساع اس میں اگر کرتا ہے۔اوراگر دہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ ے اللہ تعالی کے عبت کرتا ہوتو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا سان اس میں تا جر کرتا ہے اور یہ سان پہلے ورجات سے اس ے اورجس پراللہ تعالی کی تعظیم اور اجلال کا غلبہ ہوائی کا عاع سب سے افضل ہے۔

بیتوجس نوع کا ذکر سنا جائے اس کے اعتبار سے سننے والول کے مدارج تنے اور جس سے ذکر کوسنا جائے اس کے اعتبار ے اختلاف مدارج کی تفصیل بیہ ہے کہ عام آ دمی کی بنسبت عالم سے ساع کرنے میں زیادہ تا چرہوتی ہے عالم کی بنسبت اللہ کے ولی سے ساع کرنے میں زیادہ تا جمرہ وقی ہے اور ولی کی بنسبت اللہ کے نبی سے ساع میں زیادہ تا جمرہ وقی ہے اور سب سے زیادہ تا تیرخود اللہ عزوجل سے سننے میں ہوتی ہے اور بیہ ہلاواسطہ ماع صرف کلیم اللہ حضرت موی علیہ السلام کو حاصل ہوا یا حبیب الله سيدنا محمصطفي صلى الله عليه وسلم كوحاصل موا اوران ورجات كى وجديد ب كدمحب ك ول ميس سب سے زيادہ تا محرمجوب کے کلام کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام صدیقین اوران کے اصحاب اور اتباع اور موسنین صالحین آلات موسیق کے ساع میں مشغول نہیں رہے اور صرف اپنے رب اللّٰه عزوجل کے کلام کے سفنے میں مشغول رہے۔

امام تشیری رحمہ اللہ نے ساع کی شرائط وکر کی جیں' ان میں سے ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات کی معرضت' تا كرصفات ذات صفات افعال معمتاز بول اورمعلوم بوجائ كركس چيز كوانلد تعالى كاصفت ميل ذكر كرمنا جائز ب اوركيا چیز اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی صفت میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے اور اہل محقیق کے مزد کیک شرط میہ ہے کہ وہ صدق مجاہدہ سے اپنے نفس کوفنا کر چکا ہواورا پنی روح کے مشاہدہ سے اپنے دل کو زندہ کر پیکا ہوا در جواس مرتبہ پرنہیں پہنچا اس کا ساع کرنا وقت کا ضیاح اوراس کا بناونی وجد کرنا ریا ہے اوراس سے ظاہر ہوجاتا ہے کہ جمارے زمانہ کے اکثر صوفیاء کا ساع کرنا

جولوگ ساع میں تالیاں بجاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں اور بے ہوشی اور وجد کا ڈھونگ رجاتے ہیں' بیسب تقنع اور ریا

ہے ای طرح بال نوچنا سیند کوئی کرنا اور کیڑے مجاڑنا حرام ہے۔

اور ہم نے جوذکر کیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ آلات موسیقی کو استعال کرنا حرام ہے اور امام بخاری امام احمد امام ابن ملبهٔ امام ابوقعیم اور امام ابوداؤ دینے اسانید معجد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ضرور میری امت میں ایسی قوم ہوگی جوریشم کوشراب کو اور آلات موسیقی کوطلال کرے گی اور بیصدیث تمام آلات موسیقی کی تحریم اور ممانعت میں بالکل صری ہے۔ اور اس کے مشابدوہ حدیث ہے جس کواہام ابن ابی الدنیائے معزت انس ہے اوراہام احمد اوراہام طبر انی نے معزرت ابن عماس اور معزرت ابواہام ے مرفو عاروایت کیا ہے کہ میری اس امت میں ضرورز مین میں دھنسنا اور آسان سے پھر برسنا اور منح ہوگا' اور بیاس وقت ہوگا جب وہ شرابیں پئیں سے کانے والیوں کورتھیں سے اور آلات موسیقی کو استعمال کریں ہے۔ امام دولقی نے آلات موسیقی کی تحریم

کے دلاک بہت تفعیل ہے ذکر کیے ہیں۔

بعض صوفیاء نے مزامیر اور دیگر آلات موہیتی کے جواز میں رسائل لکھے ہیں اور ان میں اللہ عز وجل اور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم آپ كے اصحاب رضي الله عنهم تابعين علاء عاملين اوران كے مقلدين پر حيرت ناك افتر اء با ندها ہے اور بهتان قراشا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جس کے ساتھ کھو ولعب کرتا ہے اس کوخواہش کے گڑھے میں گرا ویتا ہے 'سووو**تی ہے بہت** بعید ہوتا ہے اور تصوف سے ہزار مامیل دور ہوتا ہے البذا اگر بعض اکابر آلات موسیقی کے استعال کو حلال کہیں **تو تم ان کے قول** ے دھوکا نہ کھانا کیونکہ بیقول ائمہ غداہب اربعہ اور دیکر مشند فقہا ہ کہار کے اقوال کے خلاف ہے اور برخص ان ف**تہا ہے قول می** عل کرے گا اور رسول الشصلي الله عليه وسلم كے ماسوا كوترك كروے كا اور جس مخص كوعقل سليم دى كئى باوراس كاول الله

ہ اور ہے پاک ہے اس کواس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ آلات موسیقی سے ساز اور آواز کوسننا دین میں سے نہیں ہے اور یہ سیدالمرسلین وسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقاصد سے کوسوں دور ہے۔

(روح المعاني جزام ص ١١٤\_ ٨٠ الملخصأ وموضحاً ' دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ )

#### غناء اورساع کے متعلق اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی کی تحقیق

مستلہ: راگ یا مزامیر کرانا یا سننا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ اس تعل کا مرتکب فاسق ہے یانہیں۔

**جواب: مزامیر بعنی آلات لهو ولعب بر وجه لهو ولعب بلا شبه ترام بین جن کی حرمت اولیاء وعلاء د دنوں فریق مقتدا کے کلمات عالیه** میں معرح اون کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اصرار کبیرہ ہے اور حضرات علیہ ساوات بہشت کبرائے سلسلئه عاليية چشت رضي الله تعالى عنهم وعنامهم كي طرف اس كي نسبت محض باطل وافتر البيح حفرت سيدي فخر الدين زراوي قدس سرؤ کہ حضور سیدنامحبوب الہٰی سلطان الا ولیاء نظام الحق والدنیا والدین محمد احمد رضی الله تعالیٰ عنہ کے اجلہؑ خلفا ہے ہیں جنہوں نے خاص عبد کرامت مبدحضور معروح میں بلکہ خود بحکم حضور والا مسئلہ ساع میں رسالہ کشف القناع عن اصول السماع تالیف فرمايا اسيخ الى رساله ميل فرمات بين سمع بعض المغلوبين السماع مع المزامير في غلبات الشوق واما سماع مشائخنا رضى الله تعالى عنهم فبرئ عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من كمال صنعة الله تعالى يعن بعض مغلوب الحال لوكول نے اسے غلب حال وشوق ميں ساع مع مزامير سنا اور جارے پيران طریقت رضی اللّٰد تعالیٰ عنهم کا سننا اس تہمت ہے بری ہے وہ تو صرف قوال کی آ واز ہےان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الٰہی جل وعلا سے خبر دیتے ہیں اُنتیٰ ۔ بلکہ خود حضور ممروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات شریفہ فوائد الفواد وغیر ہا میں جا بجا حرمت مزامیر کی تصریح فرمائی \_ بلکہ حضور والاصرف تالی کوجھی منع فر ماتے کہ مشابہ لہو ہے بلکہ ایسے افعال میں عذر غلبہ حال کوجھی يشدنة فرمات كمدعيان باطل كوراه نهط والله يعلم المفسد من المصلح فرضي الله عن الائمة ما انصحهم للامة بهسب امورملفوظات اقدس ميس ندكور وماثور فوائدالفوا دشريف ميس صاف تضريح فرمائي ہے كه ميزاميسو حسوام است كما نقل احمد عنه رضي الله تعالى عنه سيدى الشيخ المحقق مولانا عبد الحق المحدث الدهلوي رحمة الله تعالى عليهم وعلينا بهم آمين حضورمروح كيدارشادات عاليد بمارك ليسندكافي اوران ابل بواوبوس مرعیان چشتیت پر ججت واقی ۔ ہاں جہاد کاطبل سحری کے نقارہ حمام کا بوق اعلان نکاح کا بے جلاجل دف جائز ہیں کہ بیآ لات لہو ولعب نہیں' یو ہیں بہ بھی ممکن کہ بعض بندگان خدا جوظلمات نفس و کدورات شہوت سے بیک لخت بری ومنزہ ہو کر فانی فی اللّٰہ و باتي بالله بوكة كد لا يبقولون الا البله ولا يسمعون الا الله بل لا يعلمون الا الله بل ليس هناك الا الله اول میں کسی نے بحالت غلبہ حال خواہ عین الشریعة الكبرى تك پہنچ كراز انجاكداون كى حرمت بعینها نہيں و انسما الاعمال بالنيات وانسب لمكيل امرئ ميا نوى بعد دتوق تام واطمينان كامل كه حالا د مآلا فتندمنعدم احياناً اس يراقدام فريايا هو وللهذا فاضل محقق أ فعرى شامى قدس الله تعالى مره السامى ردائحتار ميس زير قول درمخار ومن ذلك (اى من السملاهسي) صوب النوبة للتفاخر فلو للتنبه فلا باس به كما اذا ضرب في ثلثة اوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور الخ فرماتي إس هـذا يـفيـد ان الة الـلهـو ليسـت بـحرمة بعينها بل لقصد اللهو منها اما من سامعها او من المشتغل بها وبه شعر الاضافة الاترى ان ضرب تبلك الالة بعينها حبل تبارة وحرم اخرى باختلاف النية والامور مدهما وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون بسماعها اموراهم اعلم بها فلا يبادر المعترض

جئدتم

martal.com

سار القرآر

ب الانكار كير لا يسحرم بسركتهم فانهم السادة الاخيار امدنا الله تعالى بأمداداتهم واعاد علينا من صالح دعواتهم وبوكاتهم.

ا تول بلكه يهان ايك اور وجدادق واعمق بصحيح بخاري شريف مين سيديا ابو هريره رضي الله تعالى عند ميروي حضور يُر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہالعزۃ نیارک وتعالی فرما تا ہے لا یوال عبدی یتقوب المی بالنوافل حتی احب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لعني ميرابنده بذريعه نوافل ميري نزوكي حابتار بتائيج يهال تك كهيمرامحوب بوجا تاہے پھر جب ميں اوسے دوست رکھتا ہول تو میں خوداوس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے ووسنتا ہے اوراوس کی وہ آ تکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اوراوس کا وہ ہاتھ جس ہے کوئی چیز بکڑتا ہے اوراوس کا دہ یا وَل جس ہے جلتا ہے اُنتخل ۔اب کہیے کون کہتا اور کون سنتا ہے آ واز تو تبحر وَ طور ہے آتی ہے گرلا واللہ پیڑنے نہ کہا انسی انسا السلہ رب المعلمین کفتۂ او گفتہ اللہ بودر گرجہ از حلقوم عبداللہ بودیمی حال سفتے کا ے ولله المحجة البالغة مرالله الله بيعباد الله كبريت احمر وكوه يا قوت بين اور نا دراحكام شرعيه كي بنائبين تو اون كا حال مفيد جوازياتكم تحريم مين قيربين بوسكما كمما افاده المولى المحقق حيث اطلق سيدى كمال الدين محمد بن الهمام رحمة الله تعالى عليه في اخر الحج من فتح القدير في مسئلة الجواز نديد معيان عامكاراون كمثل إلى ندب بلوغ مرتبه محفوظيت نفس يراعماد جائز فسانهما اكلذب ما يكون اذا حلفت فكيف اذا وعدت رجمأ بالغيب سي كوايما تظهر اليناهيج بإن بياحمال صرف اتناكام دے گاكه جهان اوس كا انفامعلوم نه بو تحسين ظن كو باتھ سے ندد يجيئے اور يے ضرورت شرقی ذات فاعل سے بحث ندیجے هذا هو الانصاف في امثال الباب والله الهادي الى سبيل الصواب. ساع مجروب مزامیراوس کی چندصورتیں ہیں اول: رنڈیوں ڈومنیوں محل فتندامردوں کا گانا۔ دوم: جو چیز گائی جائے معصیت پرمشمل ہومثلا محش یا کذب باسی مسلمان یا ذمی کی جو یا شراب و زنا وغیره فسقیات کی ترغیب یا کسی زنده عورت خواه امرو کی باتعیین ، تعریف حسن یا سی معین عورت کا اگر چه مرده ہوابیا ذکر جس ہے اوس کے اقارب احبا کو حیا و عار آئے ۔ سوم بطورلہو ولعب سنا جائے اگر چہ اوس میں کوئی ذکر خدموم نہ ہو تینوں صورتیں ممنوع بیں الاخیر تان ذاتا و الاولی ذریعة حقیقة ایبا بی گانالہوالحدیث ہے اس كي تحريم من اور يحمد بوتو صرف مديث كل لعب ابن ادم حوام الا ثلثة كافي بان كي علاوه وه كانا جس من نه مزامیر ہوں نہ گانے والے کل فتنه نہ کہو ولعب مقصود نہ کوئی ناجائز کلام گائیں بلکہ سادے عاشقانہ کیت غزلیں ذکر باغ و بہارو خط و خال ورخ و زلف وحسن وعشق و ہجر و وصل و وفائے عشاق و جفائے معثوق وغیر ہا امورعشق وتغزل پرمشمنل سنے جا نمیں تو قساق و فجار واللشجوات دنيكواس يجمى روكا جائكا و ذلك من باب الاحتياط القاطع و النصح الناصع وسد الذرائع المحصوص به هذا الشرع البارع والدين الفارع الكاطرة مديث الغناء ينبت النفاق في القلب كما يسبست الماء البقل ناظر. رواه ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي عن ابن مسعود والبيهقي في شعب الايمان عن جابو رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اورابل الله كون من يقيناً جائز بلكم متحب كبي لودور نہیں گانا کوئی نی چیز پیدانہیں کرتا بلکہ د بی بات کواد بھارتا ہے جب دل میں بری خواہش ہے ہودہ آ لاکشیں ہوں تو انہیں کو**تر تی** دے گا اور جو پاک مبارک ستحرے دل شہوات سے خالی اور محبت خدا ورسول سے مملو ہیں اون کے اس شوق محمود وعشق مسعود کو افزائش دے گا و حسکسم السسفندمة حسكم ما هي مقدمة له انصافا ان بندگان خدا كري بي اوسے ايك عظيم دي كا كام تقبرانا کچھ بے جانیں۔ تناوکی تجربیش ہے لیسس فسی البقسار السمند کور من السماع ما بہحرم بنص ولا اجماع

mariat.com

تبرار القرآر

وانسما المخلاف فی غیر ماعین والنزاع فی سوی ما بین وقد قال بحواز السماع من الصحابة والتابعین جم غفیر (الی ان قال) اما سماع السادة الصوفیة رضی الله تعالی عنهم فیمغزل عن هذا المخلاف بل و مر تفع عن درجة الاباحة الی رتبة المستحب کما صوح به غیر واحد من المحققین بیاوی چرکابیان تا جے وف میں گانا کہتے ہیں اوراً گراشعار حمد ونعت ومنقبت و وعظ و پندوذکر آخرت بوڑھ یا جوان مردخوش الحائی سے پڑھیں اور بہنیت نیک سے جا کی کراسے عرف ہیں گانائیس بکر پڑھنا کہتے ہیں تواس می پرقشری سے اصلا ولیل نہیں حضور پر نورسید عالم صلی الله علیہ والم میں اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص میدافدی میں منبرر کھنا اوراون کا اور پر کھڑے ملی الله علیہ والم وصحاب کرام کا استماع فرمانا خود حدیث می منبرر کھنا اوراون کا اور پر کھڑے مور سے مورک نعت الله علیہ واللہ واللہ عنہ کے دیم حدی زمانہ حضور الدی سلم الله علی میں منبر کرام کا استماع فرمانا خود حدیث میں منبر کی المور کے دیم حدی زمانہ حضور والعسلوات الله تعالی و مالا معلیہ نے انگار نفر مایا بلکہ بلی ظاعورات روید کے بیا انسخت ہال الشراع الله عنہ کے دیم حدی پر منبر والعسلوات الله تعالی و مالا معلیہ نے انگار نفر مایا بلکہ بلی ظاعورات روید کی بیا انسخت جہال نام عضور کرائی واز می خود کے دیم مماندت جہال نام میں میں تعلی میں میں تعلی اللہ المعرب کے دیم مماند و تو می مدی و تعلی میں اللہ میں میں تعلی تعلی والے والے در اللہ اعلم بالصواب نام الصواط من دون تفریط و لا افراط و الله اعلم بالصواب ۔

( فآوي رضويهج ١٠/ اص ٢ ٥ ٢٠٠ مطبوعه دار العلوم المجديه كراحي )

اعلی حضرت قدس سرہ کی عبارت ہر چند کہ کانی دقیق اور علمی ہے اور ہم ایسے عام لوگوں کی ذبنی سطح سے بلند ہے تاہم اعلی حضرت نے وہی لکھا ہے جوہم اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات احادیث صححہ اور مفسرین محدثین ائمہ ندا ہب اور دیگر فقہاء کی عبارات کو آسان انداز میں چیش کر چکے ہیں عوام کے لیے میکافی ہے اور اہل علم کی ضیافت طبع کے لیے اعلی حضرت قدس سرہ کے فقاوئ سے اقتباس چیش کر دیا ہے شرح صحح مسلم جلد ٹانی ص 2- کے ۲۵ میں بھی اس مسئلہ پر لکھا ہے لیکن یہاں اس سے مختلف انداز میں اور زیاوہ جامعیت کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

الله تعالی کا ارشاو ہے: بےشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان ہی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں O ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں بیاللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہی بہت غالب بے صد حکمت والاہے O (لقمان: ۹-۸) کفار کی سنز اکے ذکر اور مومنوں کی جز اکے ذکر کا نقابل

جلدتهم

تا کیدفر ال کو پیاللہ کا برق وعدہ ہے۔ کافروں کے عذاب ہے ساتھ بھارت کا فرکز بایا اور بشادت اس چیز کی دی جاتی ہے۔ بہت عظیم ہو بیٹنی کافروں کو بہت عظیم ہذاب دیا جائے گا'اور مومنوں کے ایر وقواب میں لعت والی جنتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ بشارت کا ذکر نہیں فرمایا' بیٹنی ہر چند کہ جنت بھی بہت بڑا اجروثواب ہے لیکن بشادت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور دھنا کی وی سے فرمایا:

ان کارب ان کوائی رحمت اورائی رضا کی بشارت ویتاہے اوران جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائی نعمت ہے۔  يُبَشِّرُهُمُّ مَ مَّهُمُّ مِرَحُمَةٍ مِّ مِنْهُ وَمِضْوَانٍ وَجَنْتٍ لَهُمْ فِيهُ عَانِمِيْهُمُّ مُعْقِيْهُ (التربية)

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا راضی ہونا ہی سب سے بڑی نعت ہے۔

ا گریداعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کے ساتھ بھی بشارت کا ذکر فرمایا ہے: ا

اوراس جنت کی بشارت قبول کروجس کاتم سے وعدہ کیا گیا

وَٱلْبَيْنُورُوْالِالْفِئَةِ اللَّهِيُّ كُنْهُمْ تُوْعَدُونَ

(حمّ البيرة: ٢٠٠)

اس کا جواب میہ ہے کداس کے بعد کی آ بیوں میں اللہ تعالی کی مہمانی کا ذکر ہے اور بشارت کا تعلق اس مہمانی کے ساتھ

ہے وہ آیتی ہیں:

تہاری دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے کارساز تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے' جنت میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتمہارادل چاہے گا اور جس کوتم طلب کردگے O بیٹفوررجیم کی طرف ہے تمہاری مہمالی ہے۔

ۼؖؽؙٳۏڸێٷڲۯڣۣٲڶػؽۅۊؚٳڶڎؙۿؽٵٷڣٲڵۏڂڒٷۨٷڰڰۿ ڣۣۿٵڡٵڰؙۿڰڣؙٵٛڶڡؙۺڰؙۼؙۅڰڰۏڣۿٵڡٵؾڰٷؽٛٷڒؙڵٳڣڹ ۼؘڡؙؙۏڕڎؘڿؿؙؠ۞۞ٵۻ؞٣٤٣٠

(تغييركبيرج ٥٩ ١١ مطبوعة داراحياء الزاث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے بغیر سنونوں کے آسان بنائے جنہیں تم ویکھتے ہواور زمین میں مضبوط پہاڑوں کونصب کر دیا تا کہ وہ تہمیں لرزانہ سکے اور اس زمین میں ہرتتم کے جانور پھیلا دیئے اور آسان سے پائی نازل کیا سوہم نے زمین میں ہرتتم کے عمد وغلے (اور میوے) پیدا کیے O ہے ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا! اس مجھے وہ دکھاؤ جواللہ کے ماسوا دوسروں نے پیدا کیا ہے بلکہ خوالم کھلی گم راہی میں جیں O (انتمان ۱۱۰۰)

آ سانوں کا متدرر ( حول ) اور ایک دوسرے سے منفصل ہونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی الوجیت اور تو حید پر بیرولیل قائم کی ہے کہ اس نے آسانوں کو پغیر سنونوں کے پیدا فرما پا ہے آ جانوں کی کیفیت میں علیاء کا اختلاف ہے بعض علانے کہا آسان صفی قرطاس کی طرح چینے ہیں جیسے کوئی ہموار سطح ہواور اکٹر علا، نے کہا آسان کول ہیں بیآسان جوہمیں نظر آربا ہے بیدز مین پر محیط ہادراس پر دوسرا آسان جواس کو محیط ہے فی فہا القیاس سات آسان ہیں اور ہراو پر والا آسان نجی آسان کو محیط ہے جیسے بیاز کے چینکے ایک دوسرے کو محیط ہوتے ہیں الکی ت بیاز کے چینکے ایک دوسرے کے ساتھ چی ہوئے ہوتے ہیں اور ساتوں آسان ایک دوسرے سے شفعل ہیں حضرت الوہر ہوں رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آب کے اسحاب بیضے ہوئے تھے کہ ان کے او پر ایک باول آیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھا: کیا تم جائے ہو کہ یہ کیا ہے ؟ صحاب بیضے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر ایک باول آیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھا: کیا تم جائے ہو کہ یہ کیا ہے ؟ صحاب نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے قرمایا: یہ باول

marfat.com

تبيأر القرأر

ہے گھرآپ نے پوچھا: کیاتم جانے ہوکہ تہارے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں'
آپ نے فرمایا: میآ سان و نیا ہے ، محفوظ چست ہے اور (گرنے ہے) روکی ہوئی مون ہے' آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہوکہ
تہارے اس کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں! آپ نے فرمایا:
تہارے اور اس کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے' پھر آپ نے فرمایا اس کے اوپر ایک اور آسان ہے اور اس کے اور کیا ہے؟
افہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور ہردوآ ہانوں کے درمیان اتن مسافت ہے جتنی
آسان اور زمین کے درمیان ہے' پھر آپ نے سات آسانوں کو گنا' اور ہردوآ ہانوں کے درمیان اتن مسافت ہے جتنی
آسان اور زمین کے درمیان ہے' پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانے ہوکہ اس کے اوپر کیا ہے' انہوں نے کہا اللہ اور اس کا وسل ہے بھر آپ نے نوچھا کیا تم جانے ہوکہ اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتنی
دوآسانوں کے درمیان فاصلہ ہے' پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانے کہ تہارے کوچھا کیا تم جانے ہوکہ اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتن نی زیادہ جانے والے ہیں' آپ نے فرمایا اس کے نیچ زمین ہے' پھر آپ نے نوچھا کیا تم جانے ہوکہ اس کے درمیان فاصلہ ہوکہ کیا ہوگی تھوں کے درمیان فاصلہ ہے' پھر آپ نے نوچھا کیا تم جانے کہ تابت ہوکہ کیا اللہ اور اس کا دیو ہو ایک اور اس کی درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے' پھر آپ نے نوچھا کیا تم جانے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے' پھر آپ نے نوچھا کیا تم ہو درسان پانچ سوسال کی مسافت ہے گئی زمین کی طرف ری لاکا و تو اللہ تعالی پر اتر ہے گل (یعنی اللہ کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی قدرت اور اس کی صدرت ہوگھ

(سنن الترندى رقم الحديث: ٣٢٩٨ منداحد جهص • ٣٤٠ النة لابن الى عاصم رقم الحديث ٥٤٨ كناب الاسا، والسفات جه عسس العلل المتناجية رقم الحديث ٩٠٠ السفات بالمتناجية رقم الحديث ٩٠٠ السفات بالمتناجية وم

اس حدیث کا تقاضایہ ہے کہ بیسات زمینیں بیاز کے چھلکوں کی طرح تہہ بہتہہ ہیں اور بیساتوں زمینیں ای کرہ ارض میں ہیں اور چونکہ ہر دو زمینوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے اس لیے پہلی زمین سے ساتویں زمین تک کی مسافت پانچ سوسال میں قطع ہونی چاہیے اب اس پراشکال ہے ہے کہ ہوائی جہاز اس پورے کرہ ارض کے گردزیادہ سے زیادہ دو دن میں چکر لگالیتا ہے 'کیونکہ انسان دو دن سے کم کی مسافت میں پاکستان سے امریکا پہنچ جاتا ہے حالاتکہ اس حدیث کے امتبار سے یہ مسافت پینیتیس (۲۵) سوسال میں قطع ہونی چاہیے' یا او پر اور ینچ کا کوئی اور معنیٰ ہو جونی الحال ہماری علمی دسترس سے باہر ہے کیونکہ کا کنات کے بارے میں دن بدن نت نے حقائق سامنے آرہے ہیں۔

آسانوں کے متدر ( گول) ہونے پراس آیت میں دلیل ہے:

ان میں سے ہرسیارہ اپنے مدار میں جیررہا ہے ( گروش کررہا

كُلُّ فِي فَلَكِي يَجْمُون (النياء rr)

ہ)۔

اور فلک اس چیز کو کہتے ہیں جومتد ریہ وٴ علامہ جار اللہ محمر بن عمر زخشری متوفی ۵۳۸ھ ٴ علامہ السارک بن محمد ابن الاثیر المجزری البتونی ۲۰۲ھ اور علامہ محمد طاہر پنٹی البتوفی ۹۸۲ھ نے لکھا ہے : الفلک: ستارے کے گردش کرنے کی جگہ۔(الفائن جسم اہ النہایہ جسم الا النہایہ جمع بھارالالوارج ہم ۱۷۸) المنجد کے مترجمین نے لکھا ہے: ستاروں کے چکر لگانے کی جگہ ہر چیز کا گول اور بڑا حصہ موج وریا جہاں پانی ہر طرف سے چکر کھا کرجمع ہونے کے الفلکۃ ایک آسان ہروہ چیز جوابجری ہوئی بلنداور گول ہو فلکۃ المغر ل چرہنے کا تکلہ سوت کا سختے کی جگہ۔(المنجداردوم ۲۲)

ز مین کا متزلزل نه ہونا اس کی حرکت کے منافی نہیں ہے

الله تعالى نے فر مایا: الله نے بغیر ستونوں کے آسان بنائے جنہیں تم و مکھتے ہو۔

یعنی آسان کسی ایسی چیز پر قائم نبیس بیں جوان کواپنی جگہ سے زائل ہونے سے روک رہی ہواور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔

اس کے بعد فر مایا:اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کونصب کردیا تا کہ وہ تہمیں کرزاند سکے۔ لعنی زمین کوبھی اپنے مدار پر قائم رکھا ہےاوروہ بھی دیگر سیاروں کی طرف اپنے مدار پر گردش کررہی ہے۔ اور فر مایا: اور اس زمین میں ہرقتم کے جانور پھیلاد ہے۔

یعنی زمین کا پنے مدار میں گروش کرتے رہنا اور اس کا متولز ل نہ ہوتا اس میں مختلف جا نداروں کے سکون اور ان کے چلنے
پھرنے کا سب ہے' اگر میا عتر اض کیا جائے کہ جب زمین گروش کر رہ ہے تو ہم ملتے جلتے کیوں نہیں ؟ اور چکر کھا کر گر کیوں
نہیں جاتے' اس کا جواب میہ ہے کہ بہت بڑے بحری جہاز میں جولوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پرسکون ہیں تھے رہتے ہیں اور
ان کو اس کی حرکت کا پیانہیں چل بلکہ ہوائی جہاز میں جولوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پُرسکون ہیں تھے رہتے ہیں اور ان کو اس
کی حرکت کا پیانہیں چل تو زمین تو بحری جہاز اور ہوائی جہاز سے کروڑ ھا اور ارب ھا درجہ بڑی ہے اس کو حرکت اور گروش سے
زمین والوں کے سکون اور ان کے چلنے پھرنے میں کب فرق آ سکتا ہے!

یس کے بعد فریایا: اور آسان سے پانی نازل کیا سوہم نے زمین میں ہرتئم کے عمدہ غلنے (اور میوے) پیدا کیے O اللہ تعالیٰ نے زمین آسان اور پانی کا ذکر کیا ان کی حرکت طبعی ہے اختیاری نہیں ہے اور حیوانوں کا ذکر کیا ان کی حرکت اختیاری اور ارادی ہے کینی ہر چیز کواس نے پیدا کیا ہے خواہ اس کی حرکت طبعی ہویا اختیاری ہو! اللہ تعالیٰ کی الو ہیت اور اس کی تو حید میر ولائل

جب الله تعالی کی صناعی اور اس کی قدرت میں خور کیا جائے تو عقلاء کی عقلیں اور اذکیاء کی قیمیں جمران رہ جاتی ہیں ، جب انسان ورختوں کے بیول اور اس کے خواص ان کے خواص ان کے فوائد اور ان کے نقصانات ان کے بیول کی محلوں اور بیلوں کے مختلف رگوں ان کی مختلف خوشبوؤں اور ان کے مختلف ذائقوں پرغور کرتا ہے تو اس کو بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ بیہ سب بوئمی اتفاق سے نہیں پیدا ہو گیا ہے ان سب کو ایک زبردست مد براور محکم نے بنایا ہے اور ان تمام چیز وں کی کیسانیت بیہ بتاتی ہے کہ ان چیز وں کا بنانے والا واحد ہے اگر ان کے بنانے والے متعدد ہوتے تو ان میں کیسانیت اور نظم نہ ہوتا۔

الله تعالى نے آسانوں زمینوں بہازوں اور حیوانات اور نباتات کا جوذ کر فرمایا ہے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہیں الله کا پیدا کیا ہووا تو اے شرکوا جمعے دکھاؤ کہ جن کوتم نے عبادت جمی الله کا شریک ہنار کھا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو حدید کی فضیلت اور شرک کی فیرمت

جانا جا ہے کہ عقا کہ میں سب سے اضل عقیدہ توحید کا ہے اور تمام بدعقید کیوں میں سب سے بری بد مقید کی شرک کی

ہے ای طرح تمام عبادتوں میں سَب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقر ارہے اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے توحید کا ایسا نور ہے جوموحدین کے تمام گناہوں کومٹا دیتا ہے اور شرک ایک ایسی آگ ہے جومشرکین کی تمام نیکیوں کو جلا ڈالتی ہے۔

حضرت ابوالدرداءرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہالا السه الا السله و حدہ لا شریک بین ہو ) وہ جنت میں داخل ہو جائے گا' میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو! آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو! آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو! آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو! آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو! آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے چوری کی ہو! آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہواورخواہ اس نے خوری کی ہو! آپ نے فرمایا تو وہ مرف اس کا اعلان کروں تو میری حضرت عمر نے کہا واپس جاؤ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوگیا تو وہ صرف اس قدر کہنے پر تکیہ کرلیں گئیں میں اس کا اعلان کروں اند علیہ دیں جاکر نی صلی اللہ علیہ دیں جاکر نی صلی اللہ علیہ وہ کہا اس مدیث کی سندس نے ماشیہ مندا مدر تم الحد یہ تاہم دارا اللہ یہ قاہرہ ۱۳۱۱ھ)

اس حدیث سے اللہ کو واحد مانے اور شرک نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی اور یہ کہ اس کی جزاء جنت ہے اس حدیث میں سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو برحق مانا جائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد وسول اللہ (الق ۲۹) اس طرح اس حدیث میں باقی احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو برحق مانا ان تمام احکام کے مانے کو مسترم ہے اور یہ جو فرمایا کہ موحد خواہ زنا کر بے خواہ چوری کر بے وہ جنت میں داخل ہوگا یہ عام ہے خواہ اللہ تعالیٰ کے فضل محض یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ابتداء جنت میں داخل ہوخواہ اپنی بدا عمالیوں کی سزایا کر بعد میں تاخیر سے جنت میں داخل ہو نیز اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ بعض اوقات اکا براصاغر کے قول کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عمر کے قول کی طرف رجوع فرمالیا 'اور یہ کہ عام لوگوں کے سامنے بشارت کے بیان کرنے میں احتیاط کرنی چا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کا غلط مفہوم نہ جھولیں یا وضاحت کر کے بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کا غلط مفہوم نہ جھولیں یا وضاحت کر کے بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے وہ کسیار کی بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کی بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کو بیان کرنے بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کسی بشارت کی بیان کرنے بیان کی بیان کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی بیان کرنے کی کر

وَلَقُنُ الْكَيْنَا لُقُلْنِ الْمُكْدَ أَنِ الشَّكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہتم اللہ کا شکر ادا کرو' اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی

لِنَفْسِهِ وَمَنَ كُفَرُ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ حَمِيدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُلْنَ

قائدہ کے لیے شکر اوا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے 0 اور جب لقمان نے اپنے بیٹے

ڒؚؠؙڹؚ؋ۅؘۿۅؘؽۼؚڟ؋ؙؽڹؙؿؘڒۺؙۯۣڮ۫ؠٵؿڡؚ<sup>؞</sup>ٙٳؾٛٳۺٚۯڮڬڟؙڶڠ

كو تفيحت كرتے ہوئے كہا اے ميرے بيارے بينے! اللہ كے ساتھ شرك نه كرنا 'ب شك شرك كرنا ضرور سب سے

وقف النبي مي الله عليه وسلوم

ميار الترآر

الله الله الله الله الله

، ب O اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا علم دیا : ای کی مال نے محروری یا محرو ( تونے ) میری ہی طرف لوٹنا ہے O اور اگر وہ تھھ پر بیاد ہاؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ اس کوشر با ں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس کے رتم سب نے میری ہی طرف لوٹا ہے سو میں تم کو ان کاموں کی خبر چٹان میں ہو یا آسانوں میں یا زمینوں میں ' تو اللہ اس کو لے آئے گا ہے شک اللہ باریل کا جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے 0 اے میرے پیارے جیٹے! تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا

تبيار القرأر

# وَلَاتُنْشِ فِي الْكَرْضِ مَرَعًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ فَخُتَالِ فَخُرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ فَخُتَالٍ فَخُرُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ فَخُتَالٍ فَخُرُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ فَخُتَالً فَخُرُ إِنّ

اور نہ زمین میں اکرتے ہوئے چلنا بے شک اللہ کسی اکرنے والے متکبر کو پند تبیں کرتا 0

### وَاتُصِدُ إِن مَشْيِكَ وَاغْمُنُ مِن مَوْتِكُ إِنَّ انْكُرَالُامُواتِ

اور اپنی رفتار درمیانه رکھنا اور اپنی آواز پت رکھنا بے شک تمام آوازوں میں

## لَصُوْتُ الْحِيدُونَ

سب سے نری آ واز گدھے کی ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطافر مائی کہتم اللہ کا شکر اوا کرو' اور جوشکر اوا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر اوا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے O(اقمان ۱۲) حکیم لقمان کا تعارف

المام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراميم التعلمي النيشا بوري التوفي ٢٢٧ ه لكھتے ہيں:

امام النحاس اورامام محمد بن اسحاق نے لقمان کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح ( تارح حضرت ابراہیم کے والد ہیں )۔

اور سیملی نے اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن عنقاء بن سرون ۔ بیابلہ کے رہنے والے تھے۔

وہب بن منبہ نے کہا یہ حفرت ایوب کے بھانجے تھے' مقاتل نے کہا یہ حفرت ایوب کے خالہ زاد بھائی تھے' ایک تول یہ ہے کہ بیآ زرگی اولا و سے تھے' بیا اوران سے علم عاصل ہے کہ بیآ زرگی اولا و سے تھے' بیا اوران سے علم عاصل کیا' حضرت واؤ دعلیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بیفتوی ویا کرتے تھے' جب حضرت واؤ دعلیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتوی وینا بند کر دیا۔

امام واقدی نے کہا کہ لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے سعید بن مستب نے کہا لقمان مصر کے سیاد فام حبشیوں میں سے سے ان کے ہونٹ موٹے موٹے موٹے اللہ تعالی نے ان کو حکمت عطا کی اور نبوت کو ان سے روک لیا (تغیر انام ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۷۵۳) اور جمہور علاء اور مفسرین کا مختاریہ ہے کہ لقمان ولی تھے اور نبی نبیس تھے (اور حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور صرف ولی نہ تھے ) البتہ عکر مہ اور شعبی کا بہ قول ہے کہ لقمان نبی تھے (تغیر ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۷۵۳۵) اور صحیح بے کہ لقمان محکم تھے ان کو اللہ تعالی نے حکمت عطا کی تھی عقائد فقہ فی الدین اور عقل کے نزدیک یبی صحیح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمان غرمایا: لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے سیاہ فام تھے دونوں پیریھٹے ہوئے تھے اور موٹے موٹے ہوئے ہوئے جونوٹ تھے۔

حضرت این ممرد می الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے ساہے کہ لقمان می خدشتے لیکن وہ بہت غور دفکر کرنے والے بندے تنے ۔ ان کاعقید وعمد و تھا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تنے اللہ تعالی نے ان کواپنا مجبوب بنا لیا (الفردوی بما تورانطاب رقم الحدیث ۵۳۸۳) اور ان کو بیا اختیار و یا کہ اللہ تعالیٰ ان کواپیا خلیفہ بنا و سے جوحق کے ساتھ معللہ کرے ' تو انہوں نے کہا اے میرے رب جب تو نے مجھے اختیار و یا ہے تو میں عافیت کو قبول کرتا ہوں اور آ زبائش کو ترک

3

كرنا موں اور اكر تونے مجھے اپنا خليف ( مي ) بنانے كا فيصلہ كر لميا ہے تو ميں تيرائكم سنوں كا اور تيرى اطاعت كروں كا ب شك تو عنقریب میری حفاظت فرمائے گا فرشتوں نے لقمان سے بوچھا (جب کہ وہ فرشتوں کی آ داز س رہے تھے اور ان کود مکے جیس رے تھے )اے لقمان اس کی کیا دجہ ہے؟ انہوں نے کہا حاکم کا کام سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے اس کو ہر طرف ہے مظلوم تمير ليتے ہیں۔اگر دو بیچ فیملہ کرے تو نجات پالیتا ہے اوراگر وہ خطاء کرے تو جنت کے راستہ سے خطا کرتا ہے اور جو مخص دنیا کوآ خرت پرتر جے دینا ہے اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت فرشتوں کوان کے کلام سے بہت تبجب ہوا پھروہ سو محتے تو ان کو تحکمت دی گئی اور جب وہ بیدار ہوئے تو حکمت کے ساتھ کلام کررہے تھے کھراس کے بعد حضرت داؤ دکوندا کی گئی تو انہوں نے خلافت کوقبول کرایا اور انہوں نے لقمان کی طرح کوئی شرط عائد نہیں کی سوانہوں نے کئی مرتبہ فیصلہ میں (اجتہادی) خطاء کی اور ہر بار الله تعالى نے ان سے درگز رفر مایا اور ان كومعاف فرما دیا اور لقمان ان كواسين علم اور حكمت سے مشورے دیتے تھے ان سے حصرت داؤ دعلیہ السلام نے فرمایا اے نقمان تم کومبارک ہوتم کو حکمت دی گئی اور تم سے آنر مائش دورکر دی گئی ہے حصرت واؤ دکو خلافت دي هي اوران كو آرمائش كوميتلا كرديا كيا-

( تاريخ دمثق الكبيرج ١٩ص ١٢ ' رقم الحديث: ١٣٦٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ ه تغيير الثعالبي جهم ٢١٩٧)

سعید بن میتب سے روایت ہے کہ لقمان درزی کا کام کرتے تھے۔

(الكشف والبيان ج عص ٢٠١٣ الجامع لا حكام القرآن جز ١١ص ٥٥\_٥٥ تغيير ابن كثير جسم ٢٨٥٥ ٢٨٥)

امام عبد الرحمٰن بن محمد بن اوريس ابن ابي حاتم الرازي التوفي ٣٢٧ ها يني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: قادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لقمان کو حکمت اور نبوت کے درمیان اختیار دیا تو انہوں نے نبوت کے مقابلہ میں حكمت كواختيار كياجس وقت وہ سوئے ہوئے تھان كے پاس جبريل آئے اوران پر حكمت القاء كردى وہ صبح حكمت كے ساتھ كلام كررب تنظ أن سے يو چھا كيا كه آپ نے نبوت كے مقابلہ ميں حكمت كو كيوں اختيار كيا عالانكه آپ كو آپ كرب نے اختیار دیا تھا' انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے بلااختیار نبوت عطا فرماتا تو مجھے امیدتھی کہ میں فرائض نبوت کی ادائیگی میں كامياب رہنا'ليكن الله تعالى نے مجھے اختيار ديا تو مجھے خطرہ ہوا كه شايد ميں بارنبوت كوندا شاسكوں تو پھرمير بے نز ديك حكمت زياده يسنديده بوكى \_ (رقم الحديث:١٤٥٣٠)

وہب بن منبہ سے سوال کیا گیا آیا : افتمان علیہ السلام نبی تھے؟ انہوں نے کہانہیں ان کی طرف وی نہیں کی مٹی لیکن وو

نيك فخص تنع \_ (تغيرابن الي ماتم رقم الحديث ١٤٥٣٣)

### حکمت کے معانی' اس کی تعریفات اور اس کے اطلاقات

علامه سيدمحود آلوي حنى متونى ١٧٠٠ ه الصع إلى:

حضرت ابن عباس رضى الله عنها نے فر مایا حکمت سے مرادعقل فہم اور ذبانت ب الفریانی امام احمد امام ابن جربر اور امام ابن انی حاتم نے مجابد سے روایت کیا ہے عقل فقہ اور درست بات کہنا حکمت ہے امام راغب اصفهانی نے کہا موجودات كي معرفت اورنیکیوں کا کام حکمت ہے امام رازی نے کہا علم سے مطابق عمل کی توفیق حکمت ہے ابوالحیان اندلسی نے کہا: جس کلا سے نصیحت حاصل ہواور انسان اس کلام ہے متنبہ ہواورلوگ اس کلام کونقل کریں وہ تعکمت ہے ایک تول ہے علم اور عمل میں پچھی حکمت ہے ایک اور تول یہ ہے کے علوم نظریہ کے حصول کے بعد نفس کے کمال کا حصول اور بدقد رطافت ا**جھے کا مو**ل م نے کی مہارت میں تھست ہے اور تھما ، نے کہا ہوقدر طاقت بشریہ واقع کے مطابق حقائق اشیام کی معرفت میں تھست

تحكمت كى اور بھى مبت تعريفيس بين \_ (روح المعانى جز ٢١ص٢١ ] دارالفكر بيروت ١٢١هـ)

بعض علاء نے کہا حکمت ہے ہے کہ انسان کواس چیز کی معرفت ہو کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے مغسرین نے کہا دہ نور جس سے الہام اور صحیح ہوا ہوں معرفت ہو 'فس وسوسہ میں فرق ہووہ حکمت ہے یا سرعت کے ساتھ اللہ تعالی کی معرفت ہو 'نفس کی اصلاح کا علم ہواور اس کے نقاضے پر عمل کرے اور نفس کے بگاڑ اور فساد سے بچے بیہ حکمت ہے 'صوفیاء نے کہا نفس اور شیطان کی آفات کی معرفت حکمت ہے 'یا ایسی قوت عقلیہ عملیہ جو چالاکی اور حماقت کے درمیان متوسط ہو۔

قرآن مجيد مين حكمت كالطال تحسب ذيل معانى يركيا كياب:

یہ جامع نصیحت ہے کہل عذاب سے ڈرانے والی آیات نے

و نصيحت بر: حِكْمَةُ كَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ التُّذُرُ.

(ان کو) کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔

(القمر:۵)

وهتم كوقر آن اورسنت ك تعليم ديتے ہيں۔

سنت ير : فَيُعَلِّمُ لُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ . (القره: ١٥١)

اورہم نے لقمان کو عقل اور فہم عطا کی ۔

عقل وقبم ير: حَلَقَكُ أَتَيْنَا لَقُهْنَ الْمُكُنَّةِ . (لقمان ١٢٠)

اورہم نے داؤد کونبوت عطائی تھی اور مقد مات کے فیصلہ کی

نبوت ير: وَالْكَيْنَاهُ الْمِكْمُةُ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ.

(ص:۲۰) ملاحبت ـ

حکمت کا اطلاق دلائل پر عام فہم مثالوں پر ٹواب کی بشارت دینے اور عذاب سے ڈرانے پر بھی کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت .

میں ہے:

دلائل دے کر'مثالوں ہے سمجھا کراور تو اب کی بشارت دے

أَذْعُ إلى سَمِيْلِ مَ يِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

مراللہ کے راستہ کی دعوت دیجئے۔

(المحل:١٢٥)

علوم قرآن اور تفقه فی الدین پر:

اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما تا ہے' اور جس کو حکمت گو سریف میں میں گاہ يُوْتِي الْجِلْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَ الْجِكْمَةَ

عطا کی گئی اس کوخیر کثیر عطا کی گئی۔

فَقُنْ أُذْتِي خَيْرًا كَتِنْدُا . (التره: ٢١٩)

ذ ہانت' فقه' علم' سکون اوراطمینان' غوروفکر اوربصیرت' ان سب پر حکمت کا اطلاق کیا جاتا ہے اورحمافت' طیش' عجلت' خواہش کی پیروی' غفلت' جہالت اورغباوت بیرسب حکمت کی ضد ہیں۔

عيم لقمان ي حكمت آميز باتيل

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراجيم النعلى النيشا بورى التونى ٢٢٨ ها بني سند كساتهدروايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کا لقمان کے پاس سے گزر ہوا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے' اس نے کہاتم وہ سیاہ فام شخص نہیں ہو جوفلاں علاقے میں بکریاں چرایا کرتا تھا' لقمان نے کہا' ہاں! کیوں نہیں!اس نے پوچھا پھرتم کو یہ حکمت اور دانائی کیسے ملی؟ انہوں نے کہا بچ ہولئے ہے' امانت داری سے اور نصول اور غیر متعلق باتوں کوچھوڑنے

\_

سفیان بیان کرتے ہیں کہ لقمان سے بوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ لقمان نے کہاوہ شخص جس کواس کی ایروانہ ہو کہ لوگ اس کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیس کے! اور لقمان سے کہا گیا کہتم کتنے بدصورت ہو! لقمان نے کہا تم نقش

ميس عيب تكال ريبي بويا نقاش ميس؟ (الكنف والبيان ج يص ١٣٠٨-١٧ مطبوعه واراحيا والتراث العرق بيروت ١٩٣٢٠ م علامه سيرمحمود آلوي متونى • ١٢٧ه ه لکھتے ہيں:

ا ہے ہینے! بیدد نیا گہراسمندر ہے اور اس میں بہت لوگ غرق ہو چکے ہیں' تم اس میں خواف خدا کو'ایمان اوراحکام شرعیہ کو اور الله پر تو کل کواٹی کشتی بنالوتو نجات یا لو گے ورنہ مجھے تمہاری نجات کی تو تع نہیں جو مخص اپنے آپ کونصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرما تا ہے جو محض خود اینے نفس کے ساتھ انصاف کرتا رہے تو اللہ اس کی عزت بڑھا تا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذات اٹھا تا اس کی معصیت میں عزت ہے بہتر ہے' اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواللہ تم کواپی رحمت سے مایوں نہیں کرے گا' جوآ دمی جھوٹ بولتا ہے اس کے چبرے کی رونق جاتی رہتی ہے جس آ دمی کاخلق اچھانہیں ہوتا اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں' کسی چٹان کواپنی جگہ سے منتقل کرناکسی ہے وقوف کومسئلہ مجھانے سے زیادہ آسان ہے میں نے بھاری چیزوں کو برداشت کیا کیکن بداخلاق پڑوی سے زیادہ تا قابل برواشت کوئی چیزنہیں' جنازوں میں جاؤ اور شادیوں میں نہ جاؤ' کیونکہ جنازہ تم کو آ خرت کی یاد دلائے گا اور شادی تم میں دنیا کی خواہش پیدا کرے گی شکم سیری سے زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم فالتو کھانا کتے کو ڈال دو' اپنے میٹھے نہ بنو کہ نگل لیے جاؤ اور اپنے کڑوے نہ بنو کہ اگل دیئے جاؤ' اپنا کھانامتی لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے معاملات میں علیء سے مشورے کرو' جب تک تم علم کے تقاضے برعمل نہ کروتمہارے علم عاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں' اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھالے اور اس کوا تارینے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھالے اس کو بوجھ ہے بانینے کے سوا اور پچھ حاصل نہیں ہوگا'تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور کشادہ روئی اور بنتے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرویو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے'تم لوگوں ہے اس طرح ملوجیے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے' لوگوں سے اپنی تحسین جا ہو نہان کی ندمت کی پرواہ کرو' آ رام ہے رہو گے' اپنا منہ بندرکھوٴ جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے' تم صرف وہی بات کرو جوتمہارے لیے مفید ہو۔ (روح المعانی جز ۲۱ص ۱۳۷ - ۱۳ مطبوعہ دار القربيروت ۱۳۱۷ هـ)

ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی حکمت آ میزاحادیث

، ہم نے اس سے پہلے حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتوں کا ذکر کیا ہے' اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سیدنا فحد صلی الله عليه وسلم كي چنداليي احاديث ذكركرين جوسراسر حكمت بين مفتقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق:

حضرت نعمان بن بشررض القدعنه بيان كرتے بين كه بين في رسول الشصلي الله عليه وسلم كو بيفر ماتے ہوئے ساہے كه علال ظاہر ہےاور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو زیادہ تر لوگ نہیں جانے 'سوجو مختل مشتبہ چیز دن ہے بھااس نے اپنے وین اوراین عرت کومحفوظ کرلیا 'اور جس مخص نے مشتبہ چیز وں میں ہاتھ ڈال ویا اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے جوسر کاری جے اگاہ کے گردا ہے جانور چرا تا ہے خطرہ ہے کہ اس کے جانور سرکاری چرا گاہ میں تھس جائیں گے' سنو ہر باوشاہ کی ایک خاص چرا گاہ ہوتی ہے اور اس زمین میں اللہ کی چرا گاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں'اورسنوجسم میں گوشت کا ایک نکڑا ہے' جب وہ درست ہوتو پوراجسم درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتو پورا

جسم خراب ہوجاتا ہے' سنودہ دل ہے۔ . (منح الخاري رقم الحديث ٦٤ صحيح مسلم رقم الحديث ١٥٩٩ سنن ايوداؤ درقم الحديث ٣٣٢٩ سنن الترندي رقم الحديث ٩٣٠٥ سنن النسائي رقم الحديث ٣٦٦٣ منز أبن ملبرتم الحديث ٣٩٨٣ منداحرتم العديث ١٨٥٥٨ عالم الكتب بيروت)

۲) حضرت سبل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وَ مَلم نے فرمایا جو محض اس چیز کا ضامن

جائے جواس کے دو جبر وں کے درمیان ہے ( تعنی زبان ) اور اس چیز کا ضامن ہوجائے جواس کی دوٹائگوں کے درمیان ہے ( یعنی فرج ) تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ١٣٧٣)

(٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا 'وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہووہ اپنے پڑوی کو ایذاء نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہووہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ١٣٤٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٤)

(٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آ دمیوں پر اللہ اس دن اپنا سامیہ کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوااور کسی کا سامیہ ہیں ہوگا (۱) امام عادل (۲) وہ خض جوا ہے رب کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کو پہنچا (٣) وہ خض جس کا دل مساجد ہیں لاکا رہتا ہے (٣) وہ دو آ دمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے نے مجبت کرتے ہوں 'وہ اللہ کی محبت میں الگہ ہوتے ہوں (۵) وہ خض جس کو دوسرے نے محبت کرتے ہوں اور اللہ کی محبت میں الگہ ہوتے ہوں (۵) وہ خض جس کو ایک اقتدار والی اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دمی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲) وہ آ دمی جس نے جھپا کرصدقہ دیا حتی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بتانہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے (۷) وہ شخص جس نے جھپا کرصدقہ دیا حتی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بتانہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے (۷) وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یادکیا اور اس کی آئیکھول سے آنسو بہنے لگے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶۰ مصحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۱ منن التریذی رقم الحدیث: ۳۹۱)

- (۵) حضرت عبد الله بن عمر و رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا (کامل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مسلمان محفوظ رہیں اور (کامل) مہاجر وہ ہے جوان چیزوں ہے ججرت کرے (دوررہے) جس سے الله تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱۵ مند الحدیث کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱۵ مند الحدیث کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱۵ مند الحدیث کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث کا صحح مسلم رقم الحدیث کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث کا صحح مسلم رقم الحدیث کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم کیا ہے۔ (صحح ابغاری رقم کیا ہے
- (۲) حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کا کون سا وصف سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر واقف اور ناواقف کو کھانا کھلائے اور سلام کرے۔

(صحیح ا بخاری رقم الحدیث: ۱۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۵۹۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۰۰ شنن این ماجه رقم

الحديث:٣٢٥٣)

- (2) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری تمام امت معاف کردی جائے گی سواان کے جو علانیہ گناہ کرنا ہے ہوں گے اور علانیہ گناہ یہ ہے کہ ایک آ دمی رات کوکوئی گناہ کرتا ہے اور جب وہ صبح المحقا ہے تو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ خض خود اپنا پردہ فاش کر کے کسی کو کہتا ہے کہ اے فلاں مخص رات کو میں نے یہ یہ کام کیے تھے والانکہ رات کو اس کے رب نے اس پرستر کیا ہوا تھا اور وہ صبح کو اللہ کا کیا ہوا پردہ فاش کر ویتا ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۹۹) فاش کر ویتا ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۹۹)
- (۸) حضرت ابوابیب انصاری دسی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کی شخص کے لیے بیہ جائز تہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیاد واپنے بھائی ہے ترک تعلق رکھے' جب وو راستہ ہیں ملیں تو ایک اس طرف منہ موڑ لے اور دوسرا اس طرف منہ موڑ لے' اور ان دونول ہیں اضل وہ شخص ہے جوسلام کرنے ہیں پہل کرے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۷۵ صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۵ اسمن ابواؤ درقم الحدیث: ۴۹۱۱ سفن انریدی رقم الحدیث ۱۹۳۲)

(9) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محض کو یہ پہند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر بڑھائی جائے وہ رشتہ داروں میں میل جول رکھے۔

(صبح البخاري رقم الحديث: ٥٩٨٥ صبح مسلم رقم الحديث: ٢٥٩٤ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٦٩٣)

(10) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے جی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے'
اس پرظلم کرے نہ اس کو بے عزت کرے اور جوائے بھائی کی حاجت پورگ کرنے میں رہتا ہے الله تعالی اس کی حاجت
پوری کرنے میں رہتا ہے' اور جوفض کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے الله تعالی اس کی قیامت کی مصیبتوں میں
سے کوئی مصیبت دور قرمادے گا' اور جوفض کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو قیامت کے ون الله اس کا پردہ رکھے گا۔
سے کوئی مصیبت دور قرمادے گا' اور جوفض کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو قیامت کے ون الله اس کا پردہ رکھے گا۔
(صحیح ابناری رقم الحدیث ۲۳۳۲ مسلم رقم الحدیث ۲۵۸۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۳۸۹ سنن التر مذی رقم الحدیث ۲۳۳۱ السنن الکبر کا
للنہ کی رقم الحدیث ۲۳۲۱)

(۱۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسکم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدو کروخواہ وہ ظالم ہویا مظلوم' صحابہ نے کہایا رسول اللہ! ہم مظلوم کی مدوتو کرتے ہیں ظالم کی کیسے مدد کریں' آپ نے فرمایا تم اس کے ہاتھوں کو کیڑلو' (لعنی دس کظلم نہ کرے دو)۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٣٢٣ منن التريذي رقم الحديث: ٢٢٥٥ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٢٥٥)

(۱۲) حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا ہیں تم کو ہرکام کے رئیس اور اس کے کوہان کی بلندی کی فیر نہ دوں میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تمام کاموں کا رئیس اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے 'پھر فرمایا کیا ہیں تم کو ان تمام چیز وں کے مدار کی فیر زودوں! میں نے کہا کیوں نہیں! اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا: تم اس کوروک چیز وں کے مدار کی فیر کر فرمایا: تم اس کوروک کر کو میں نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنی وجہ سے ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا: اے معاذ! تمہیں تمہاری ماں روئے! جو چیز لوگوں کوروز نج میں مونہوں کے بل یا نتھنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبان کی وہ نے گی وہ ان کی زبان کی موان کی وہ ان کی زبان کی وہ نہیں تمہاری ماں روئے! جو چیز لوگوں کوروز نج میں مونہوں کے بل یا نتھنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کافی ہوئی فصل بی تو ہے۔

امام ترندی نے کہا بیصدیث حسن مجھے ہے۔ (سنن الرندی قم الدیث ۲۷۱۷ منداحہ ج ۵ص ۲۳۸)

marfat.com

تبيار الغرآر

بندہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نہ علم دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے فلال (بُرا) کام کرتا' جیسے فلال نے کام کیا ہے تو اس کواس کی نیت کے اعتبار سے گناہ ہوگا اور بید دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ دعم لیرمتہ قبال سے معاشر اللہ منصور میں کی اساسی کی اساسی

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٥٠ عـ ١٠ الترغيب للمنذري ج اص ٥٨ كنز العمال رقم الحديث: ١١٨٩ '٣٣٢٣ كامل ابن عدى ج٥ص١٥٨)

(۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی اور ان کا غداق بھی سنجیدگی ہے' نکاح' طلاق اور طلاق ہے رجوع کرنا۔

(سنن ابوداؤدرقم الحديث ٢١٩٣ سنن الرّندي رقم الحديث: ١١٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٣٩ أكستدرك ج٢ص ١٩٧ مشكلوة رقم الحديث: ٣٢٨٣ سنن سعيد بن منصور رقم الحديث: ١٢٠٣)

(۱۵) حضرت نافع بن الحارث رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: که دنیا میں مسلمان شخص کی سعادت سے تین حصلتیں ہیں: نیک پروی وسیع گھر اور اچھی سواری۔

( كنز العمال رقم الحديث:٣٣٣٣٣ جمع الجوامع رقم الحديث: ١٠٤٣)

(۱۷) حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعا کمیں قبول ہوتی ہیں' روزہ دار کی دعا' مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث:۱۵۳۹ سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۸۹۳ صبح ابن حبان رقم الحدیث:۴۸۹۳ سنت الترغیب دالتر ہیب جمع ۸۸۳)

(۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کاموں میں کسی ایک شخص کے لیے بھی رخصّت نبیں ہے' والدین کے ساتھ نیکی کرنا خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر' عہد کو پورا کرنا' خواہ مسلمان سے عہد ہویا کافر سے' امانت کواوا کرنا' خواہ مسلمان کی امانت ہویا کافر کی ۔

(جع الجوامع رقم الحديث: ٤٠٠٥- أكنز العمال رقم الحديث: ٩٣٤ ٩١)

(۱۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین چیزیں ایمان کے اخلاق میں سے ہیں جب کوئی شخص غضب میں آئے تو وہ غضب کی وجہ سے کوئی نا جائز کام نہ کرے اور جب کوئی شخص خوش ہوتو خوش کی وجہ سے وہ حق سے تجاوز نہ کرے اور جب کسی شخص کو اقتد ارسلے تو وہ کوئی نا جائز کام نہ کرے۔

(مجمع الزوائدج اص ۵۹ اتخاف ج ۸ص ۳۱ من العمال رقم الحديث: ۴۳۲۵)

(۱۹) حضرت عمار بن یا مررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تمین چیزیں ایمان سے ہیں' تنگ دستی میں خرچ کرنا' عام لوگوں کوسلام کرنا اور اپنے نفس سے انصاف کرنا۔

(مجمع الزوائدج اص ۵ مجمع الجوامع رقم الحديث ٤٥ ٤- ١٠ كنز العمال رقم الحديث: ٨٨\_٣٣٣٩\_٣٣٢٣ )

(۲۰) حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین قسم کے لوگ فقر میں مبتلا ہونے والے ہیں: ایساامام کہتم اس کے ساتھ نیکی کروتو وہ شکر نہ کرے اگر تم غلطی کروتو وہ معاف نہ کرے اور ایسا پڑوی کہا گروہ اجھائی دیکھے تو اس کو جھبائے اور اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اس کا چہ جا کرے اور ایسی بیوئی کہا گرتم حاضر ہوتو وہ تم کوایڈ اء پہنچائے اور اگرتم اس سے غائب ہوتو وہ تہاری خیانت کرے۔

(جع الجوامع رقم الديث ١٨٠ ٥٠ كنز العمال رقم الحديث ٢٥٤٥)

(٣١) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس مخص کو تین اوصاف دیتے گئے گویا

بلدتم

کہ اس کو آل داؤد کے اوصاف دیئے گئے جو غصبہ اورخوشی کی حالت میں عدل کرئے فقر اور فتا ہے حالی میں میاندروگی اسے سے دیئے اور خلوب اور جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث اے دوا کنز انعمال رقم الحدیث ۳۳۲۳۳) (۲۲) حضرت بھی اللہ عنہ بیان کر متے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے تمن چیزوں کی حفاظت کی وہ میرا برحق دوست ہے اور جس نے ان تمن چیزوں کوضائع کیا وہ میرا برحق وشن ہے نماز کروزہ اور جنابت۔

(ججع الزوائدج بص ٢٩٣ جمع الجوامع رقم الحديث: ٧٤٥- إلى كنز العمال رقم الحديث:٣٣٣٧)

(۲۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جس محض میں تین تصلیب ہول گیا اللہ تعالیٰ اس ہے آ سان حساب لے گا اورا بنی رحمت ہے اس کو جنت میں وافل کر دے گا (وہ تصلیب بیر ہیں :) جوتم کوبحروم کرے اس کوعطا کرو' جوتم پرظلم کرے اس کومعاف کروو' جوتم ہے تعلق تو ڑے اس سے تعلق جوڑو۔ للہ

( سفن کبری کلیستی ج واص۳۳۵ مجمع الزوائد ج ۱۵۳ می ۱۵۳ جاهش ۱۹۴ الزغیب للمنذری ج ۳۰ س ۱۳۰۸ المستد رک ج ۴۳ س ۱۵۸ کائل این امدی ج ۶۳ س۱۲۵ جمع الجوامع رقم الحدیث ۷۸۱ و استزاهمال رقم الحدیث ۳۲۱۵ ش

کدی جائی کا انتخاب ک (۱۳۳) حضرت معاذ رضی الله عنه بیان کرتے جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص بیس تمن خصلتیں جول ابدال بیس ہے ہے: وہ تقدیر پرراضی ہوا جن چیز وں کواللہ تے حرام کیا ہے ان پرصبر کرنے اور الله عز وجل کی ذات کی وجہ سے غضب ٹاک ہو۔ (اتحاف جا ۱۳۸۹ جمع الجوامع رقم الحدیث ۱۳۸۹ء اسکز اعمال رقم الحدیث ۱۳۵۹ء)

سے صب ہا کہ اور رہاں کے اس میں اللہ علیہ اللہ علیہ وہ منافق ہے ' (۴۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس فخص میں تین تصلتیں ہول وہ منافق ہے ' خواہ وہ روزے رکھے نماز پڑھے' جج کرے اور عمرہ کرے اور بیر کہے کہ میں مسلمان ہوں' وہ فخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے' جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے خلاف کرے۔

. (مند احمد ج مص ۵۳۷ منن كبرى ج دص ۱۸۸ مجمع الزوائد جاص ۱۰۸ مصنف ابن اني شيبه ج ۴۵ ۲۰۰ صلية الاولياء ج٢ص ٢٥٥٠ (مند احمد ج مص ۵۳۷ منن كبرى ج دص ۱۸۸ مجمع الزوائد ج اص ۱۰۸ مصنف ابن اني شيبه ج ۴۵ ۲۸ ملية الاولياء ج ۲۵ م

الترغیب للمنذری جسم ۵۹۳ تاریخ بغداد جساص ۴۳۷ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۵۹۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۸۵۵) (۲۷) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تمین چیز ول میں تاخیر مت کرو وقت آنے کے

۲۷) حضرت علی رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ بی می المدعلیہ و سم سے کرمایا بین پیروں میں بیر سے موجود کا سام سے بعد نماز کی اوا نیگی میں' جنازہ آنے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے میں' جب کفول جائے تو بے نکاح عورت کا نکاح کرنے

ميں\_(جمع الجوامع رقم الحديث: ١٠٨٠ ألسند رك ج عن ١٦٢)

یں کے رانا ہوں را الدیں اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل کے فرمایا: بندہ سے قبن چیزوں کا حساب نیس لیا جائے گا: دہ جھونیزی جس میں (۲۷) حسن بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی حسائے وہ کیڑے کا نکڑا جس سے دہ اپناستر ڈھانے۔ وہ سایا حاصل کرئے دہ روٹی کا نکڑا جس کواپئی کمرقائم رکھنے کے لیے کھائے وہ کپڑے کا نکڑا جس سے دہ اپناستر ڈھانے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث:۵۰-۱۹۸)

(۶۸) حضرت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین کاموں کا کرناکسی کے لیے جائز نہیں ہے'ایک آ ومی کسی قوم کا امام ہواور وہ صرف اپنے لیے دعا کرے'اگر وہ ایسا کرے گاتو ان کی خیانت کرے گا'اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی کے گھر میں نہ جھا تھے اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ان کے کھر میں منس ہو کیا' ایس حال میں نماز طلب کرنے سے پہلے کسی کے گھر میں نہ جھا تھے اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ان کے کھر میں منس ہو کیا' ایس حال میں نماز

ند پڑھے کہ وہ پیشاب یا یا خانہ کوروک رہا ہو۔ ( سنن ابوداؤ درتم الحدیث: ۳۳۹ سفکو قرقم الحدیث، ۱۰۵ التر فیب للمنذری نام س ۱۳۴۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۹۸) ( ۲۹ ) حضرت ابو ہر مرد ورضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی الفد علیہ وسلم نے فر مایا: تین مشم کی آنجھوں کو دوز نے آپ

marfat.com

تنباه الغرأب

عذاب نہیں چھوئے گا'وہ آ کھے جواللہ کی راہ میں نکال دی گئی'وہ آ کھے جواللہ کی راہ کی حفاظت میں بیدار رہی'وہ آ کھے جو اللہ کے عذاب کے ڈریے روئی۔

(المستدرك ج من ٨٣ الترغيب ج من ٢٥٠ جمع الجوامع رقم الحديث: ٨١٨٠ أكنز العمال رقم الحديث: ٣٣٢٣٨ )

(۳۰) حفرت ابن مسعود رضی الدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سب سے بروی حکمت الله تعالیٰ کا خوف ہے۔ (شعب الایمان جاس ۲۳۲ الفردوس للدیلی ج ۲س ۷۷۰ سنز العمال قم الحدیث:۵۸۷۳ الجامع الصغیر قم الحدیث:۳۳۱۱) اس کی سندھیجے ہے)

(٣١) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دین کارئیس حکم پر ہیز گاری ہے،۔

(الكامل لا بن عدى جهم ۵۵ مجمع الجوامع رقم الحديث:۱۲۳۲۹ الجامع الصغير قم الحديث:۳۳۶۳)

(۳۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تق ضا لوگوں ہے۔ محبت کرنا ہے اور ہرنیک اور بد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔اس حدیث کی سندضعیف ہے۔

(العجم الاوسط رقم الحديث: ١٠ ٦٠ ؛ معلية الاولياء ج ٣٠ من الجوامع وم الجوامع رقم الحديث: ١٢٣٣١ الحوامع الصغير رقم الحديث: ١٨٣٣٨)

(۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تقاضا لوگوں کے ساتھ فرم گفتگو کرنا ہے 'ونیا کے نیک لوگ آخرت میں بھی نیک ہوں گے اور دنیا کے برے لوگ آخرت میں بھی برے ہوں گے۔اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ٢٥ ص٩٠ الجمع الجوامع رقم الحديث ١٢٣٣٣٠ أي مع الصغير رقم الحديث ٠ ٢٣٣٠)

(۳۴ ) حضرت، انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ایمان بالله کے بعد مقل کا بردا تقاضا حیاء • اور ایجھے اخلاق ہیں۔اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (مندالفرودس للدیلمی ج ۶ رقم الحدیث:۳۰۷، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۳۳۵ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۲۷۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۷۷۵)

(۳۵) حضرت الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو الله تعالیٰ نے نیک بیوی دی تو اس کے نصف دین پر اس کی اعانت کر دی اب اس کو باقی نصف دین میں الله سے ڈرنا چاہیے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(المتدرک جس ۱۲۱ شعب الایمان رقم الحدیث ۱۲۸۵ الجامع الصغیرر قم الحدیث ۱۸۵۸ الجامع الصغیرر قم الحدیث ۱۸۷۸ (الجامع الصغیرر قم الحدیث ۱۸۷۸)

(۳۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جو آ دمی قلیل رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے' اللہ قلیل عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے' اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٥٨٥، الجامع الصغير قم الحديث: ٥٠٥٨)

(۳۷) حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ سے راضی ہو جائے تو اللہ اس نے سے راضی ہوجاتا ہے۔اس کی سندضعیف ہے۔ (الجامع الصغیرةم الحدیث ۸۷۰۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۹۵۲)

(۳۸) حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کفر کی تہمت لگانا اس کوفق کرنے کی مشل ہے۔ اس حدیث کی سندسیج ہے۔ ( سن التر زی قم الحدیث: ۲۶۳۶ مسیج ابغاری قم الحدیث: ۱۹۵۳ مسیح مسلم رقم الجدیث: ۱۱۰ سنن انسائی رقم الحدیث: ۳۸۱۳ سن این ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۹۸ میجم الکبیرج ۲۶۳س. ۳۹)

و التعام الله على الله عنه الله عنه بيان كرت من كه رسول الته عليه وسلم في فرمايا جس محض في بغير فقر س

marfat.com

سوال کیا' وہ گویا انگارے کھارہاہے۔اس حدیث کی سندشج ہے۔

﴿ ﴿ مستداحمہ جِهِ ٣٥ صحیح ابن فریمہ ج م تم الحدیث: ١٣٣٣ كنز العمال تم الحدیث: ١٦٤٢ الجامع الصفیر قم الحدیث: ٨٤٣٠)

( ۴۰۰ ) حضرت الوجريره رضي الله عنه بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس مخص ہے كئى چيز كے علم كاسوال کیا گیا ادراس نے اس کو جھیالیا اس کے مندمیں آگ کی لگام ڈالی جائے گی ۔اس حدیث کی سندھسن ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٩٥٨ سنن التريزي رقم الحديث:٣٩٣٩ سنن ابن مليرقم الحديث:٣٧٦ المبتدرك جاص١٠ الجامع الصغير قم

تحکیم نقمان کے حکمت آمیز نکمات ذکر کرنے کے بعد میں نے جایا کہ ہمارے نبی سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آ میزا حادیث کا بھی ذکر کروں' سومیں نے اس توع کی جالیس احادیث ذکر کیس' حالانکداس نوع کی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ رسول الله علیہ وسلم کی تمام احادیث حکمت آمیز ہیں اور آپ کی کوئی حدیث حکمت سے خالی نہیں ہے کیکن میں نے جالیس احادیث پہنچانے کی بشارت میں دخول اور شمول کی نیت سے بیچالیس احادیث ذکر کی ہیں چالیس احادیث کو بیجانے کی بشارت کی احادیث میں نے تفصیل سے تبیان القرآن جہم ۱۸۳\_۱۸۳ میں ذکر کی ہیں تمرکا اور تیمنا ایک حدیث کا

يهال بھي ذكر كرر ما ہون: حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس مخص في ميرى امت كوان ے وین کے متعلق حالیس حدیثیں پہنچائیں اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا اور میں قیامت کے ون اس کی شفاعت کروں گا اوراس کے حق میں گواہی دوں گا۔ حافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کی سند سی ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٤٢٥ تاريخ وشق الكبيرج ١١٠٥٥ ألحديث: ١٨٣٨ الطالب العاليدرقم الحديث: ٣٠٤٦ الكامل في ضعفاء الرجال جام ٣٢٣، الجامع الصغيرةم الحديث: ٨٦١٧ بمع الجوامع رقم الحديث: ٢٠٥٦، ٢٠٥٧ كنز العمال رقم الحديث ٢٩١٨٢\_٢٩١٨ معكوة رقم الحديث ٢٥٨ لعلل المتناجيدج إص ١١٨ البدايدوالنهاميرج ٨ص٠٣١)

میں نے شفاعت کی امید پرشرح سیح مسلم اور تبیان القرآن میں متعدد موضوعات برجالیس حدیثیں جمع کی ہیں۔اللہ تعالی دنیااور آخرت میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حظ وافر عطا فرمائے اور اپنی مغفرت سے نوازے۔ (027)

حكيم لقمان كوشكركرن كالمقين

اس کے بعد اللہ تعالی نے حکیم لقمان سے فر مایا تم اللہ کا شکرا واکر داور جوشکر اداکرتا ہے دہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا كرتا باورجوناشكرى كرتا بيتوالله بنياز بحدكيا مواب- (لتمان:١١)

اس آیت کی ایک تغییر سے کہ اللہ تعالی نے لقمان سے فرمایا کہتم اللہ کاشکرادا کرواورز جاج نے اس کی تغییر میں کہااس كامعنى بي كرجم في القران كو حكمت عطاكى كروه الله تعالى كاشكرادا كرف اورايك تغيير بيد ب كد القران كى حكمت بى تحى كدوه الله تعالی کاشکرادا کرتا تھا شکر کامعی حمدادرشکر کافر ق شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اورشکر کے متعلق احادیث اور آثار وغیرہ

ويكرمباحث بم تبيان القرآن ج٢ص١٥١-١٣٧م بيان كر يك ميل -نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جوشکر اداکرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر اداکرتا ہے ادر جو ماشکری کرتا ہے تو اللہ ب ہے حمد کیا ہوا ہے لینی جواللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اجروثو اب کے لیے کرتا ہے اور جواللہ تعالی

کی نعتوں کی تاشکری کرتا ہے بیعن اس کو داحد نہیں مانتا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالی ان ہے بے نیاز ہے وہ خود اپنی صفات پر حمد کرتا ہے' فرشتے حمد کرتے ہیں' انبیاء علیہم السلام اور نیک بندے حمد کرتے ہیں' اس کی مزید تفصیل کے لیے تبیان القرآن ج۲ص۱۵۳۔۱۵۳ کا مطالعہ فر مائیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو قیمت کرتے ہوئے کہا: اے میرے بیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا 'بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑاظلم ہے O ادر ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم ویا 'اس کی مان نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا 'اور اس کا دودھ چھڑانا دو برس میں ہے (اور بیرکہ تو) میراشکرادا کرواور اپنے دالدین کا (تونے)میری ہی طرف لوٹناہے O (لقمان ۱۳۱۳)

حكيم لقمان كے بيٹے كانام اوراس كادين

علامها بوالحن على بن محمر الماور دى التوفى ١٥٠٠ ١٥ لكصة مين:

حکیم لقمان کے بیٹے کے متعلق تین قول ہیں کلبی نے کہاان کے بیٹے کا نام مشکم تھا' نقاش نے کہاان کے بیٹے کا نام انعم تھا' اور ایک قول میہ ہے کہاس کے بیٹے کا نام بابان تھا' حکیم لقمان نے جس وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی اس وقت وَ ومشرک تھا۔ (النکت والعیون جہم ۳۳۳ مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروٹ)

علامه اساعيل حقى متونى ١١٣٧ه ولكصة بين:

تحکیم لقمان کا بیٹا اور اس کی بیوی دونوں کا فریقے 'حکیم لقمان ان دونوں کومسلسل نصیحت کرتے رہے جی کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اس کے برخلاف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی مسلمان ہوگئے اس کے برخلاف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹیاں مسلمان ہوگئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں مسلمان ہوگئے تھے۔ کی بیٹیاں مسلمان ہوگئے تھے۔

(روح البيان ج عص٩٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

علامه آلوی متوفی • سا اه نے بھی حکیم لقمان کے بیٹے اور بیوی کے متعلق اسی قول کوفقل کیا ہے۔

(روح المعاني جز ٢٦ ص ١٢٨ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

شرک کے طل<sup>عظیم ہونے</sup> کی توجیہ

نیز فر مایا بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بواظلم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا حکیم لقمان کا فقل کے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فر مایا ہے۔ شرک کو سب سے برواظلم اس لیے فر مایا کہ ظلم کا معنی ہے کسی کا حق دوسرے کو دے دینا جو اس حق کا محتی نہ ہو' اور شتق عبادت مانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے' اسی طرح اللہ ہی کا بیتن ہے کہ اس کی عبادت کی جائے' اسی اگر مخلوق میں سے کسی کا حق دوسرے غیر شتی کو دے دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے' لیکن سب سے برواظلم تو یہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا تی ہوہ کی غیر شتی کو دے دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کا مشتی مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی دوسری تو جیہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی تھم عدولی کر کے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اس کی جسے سے انسان عذا ہے گاہ ہی ہوتا ہے لیکن دائی عذا ہے گئین سب سے اور جب انسان عذا ہے گئی جان پر عبان پر سب سے اظلم نہیں ہے' اور جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ وائی عذا ہے کا مستحق ہوجاتا ہے' لبذا شرک کرنا انسان کا اپنی جان پر عبان پر سب سے اظلم نہیں ہے' اور جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ وائی عذا ہے کا مستحق ہوجاتا ہے' لبذا شرک کرنا انسان کا اپنی جان پر عبان پر سب سے اظلم نہیں ہے' اور جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ وائی عذا ہے کا ستحق ہوجاتا ہے' لبذا شرک کرنا انسان کا اپنی جان پر سب سے اظلم کرنا ہے۔ حدیث میں ہے:

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت تا زل ہوئی:

جولوگ ایمان فائے اور انبوں نے این ایمان کو الم

ٱلْذِينِ الْمَنْوَاوَلَوْ يَلْلِسُوْ آلِيمًا مِنْمُ بِنُطْلِيهِ وَلِيكَ الْمُعُو

ساتھ آلودہ میں کیا ان تی کے لیے (عذاب سے )امن ہے اور

الْأَكُمْنُ وَهُوَ مُنْفِقَدُهُ وَنَ ٥ (الانعام ١٨٨)

و ہی لوگ ہرایت یا فنہ جیں۔

(صحيح ايفاري رقم الحديث:۳۳ صحيح مسلم رقم الحديث:۱۳۳ منن الترندي دقم الحديث: ۲۸ •۳ السنن الكبري رقم الحديث:• ۱۳۹)

لفظ عام ہے عموم اورخصوص مراد لینے کا ضابطہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حقّ اس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

صحابہ نے الانعام ۸۲ میں عام کواپنے عموم پر قرار دیا تھا' اورظلم سے ظلم کی تمام انواع کومراد لیا تھا حتیٰ کہ حقوق النداور حقوق العباد میں معمولی سی کی کوبھی ظلم قرار دیا تھا اس لیے انہوں نے کہا ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا' إوراس پر قرینہ بیتھا کہ اس آ بت میں نکرہ حتیز نفی میں ہے' اورننی کے بعد نکرہ مفید عموم ہوتا ہے' الند تعالیٰ نے بیان فر مایا کہ اس آ بیت میں ظلم سے مراواش کی خاص نوع ہے اور وہ شرک ہے کیونکہ وہ ظلم عظیم ہے' اور اس پر دلیل ہے کہ ظلم پر تنوین تعظیم کے لیے ہے اور اس سے مرادظلم عظیم ہے۔ (عمدة القاری جامی ۲۳۳ ہے۔ اس طبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروٹ اسان دھ)

ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی وجوہات

اس کے بعد قرمایا: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرتے کا حکم ویا۔ (اقران ۱۳۰۰)

اس سے پہلی آیت میں شرک کی ممانعت قرمائی تھی اور عبادت کے قریب اطاعت ہے تو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بیکن آیت میں شرک کی ممانعت فرمائی تھی اور کی جائے گرائی میں اطاعت کی جائے گرائی میں اطاعت کی جائے گرائی میں اطاعت کی جائے گرائی کی اس وقت ان کے احکام کی خلاف وروگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف وروگی کر تا واجب ہے۔

نیز فرمایا: اس کی مال نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو برس

الله تعالى في مال كے تين ورج بيان فرمائ اس في كرورى بركرورى برداشت كى اس كو پيد بي ركھا اوراس كو ، ورج بيان فرمائ اوراس كو بيد بي ركھا اوراس كو بيان ورج زيادہ فضيلت دورج بايا اس وجہ سے مال كى تين ورج زيادہ فضيلت بيان فرمائى ہے:

معرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بین آ کر مرض کیا میرے حسن خدمت کا سب سے زیادہ کون ستی ہے؟ آ ب نے فر مایا: تمہاری مال کہا پھرکون ہے؟ فر مایا تمہاری مال کہا پھر کون ہے؟ فر مایا تمباری مال کہا پھرکون سے فر مایا تمبارا باب۔

( منج الخاري رقم الحديث (294 منج مسلم رقم الحديث ٢٥٣٨: سنن ابن ماج رقم الحديث ٢٠٠٠)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہیں جباد کی خواجش رکھتا ہوں لیکن اس پر قدرت نیس رکھتا ؟ آپ نے یو نچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زیرہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے! آپ نے فرمایاتم ماں کے ساتھ نیکی کردیبی اللہ کی راہ میں قبال ہے 'جبتم یہ کرلو گے تو جج کرنے اوالے ہو عمرہ کرنے والے ہواور جہاد کرنے والے ہو۔ (انجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳ ۲۳ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۱۷ھ)
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا میں نے سخت گرمی میں اتا بی ماں کواپئی گردن پر سوار کرکے دو فرنخ (نوانگریزی میل) سفر کیا وہ آئی سخت گرمی تھی کہ اگر اس میں کچے گوشت کا کھڑا ڈال دیا ہے۔
تو بیک جاتا 'تو کیا میں نے اس کا شکراوا کردیا ؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری طرف ایک دفعہ کشادہ روئی ہے دیکھنے کا بدلہ ہوا۔

(المجم السغيرة م الحديث: ٢٥٥ المكتب الاسلام بيروت ١٣٠٥ هـ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پو چھایا رسول اللہ! میں نے بینذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا تو میں بیت اللہ میں جا کراس کی نجل چوکھٹ کو بوسہ دول گا'آپ نے فرمایا بتم اپنی مال کے قدم کو بوسہ دے دو'تمہاری نذر یوری ہوجائے گی۔

(اس صدیث کوتمام نے روایت کیا ہے' عمدة القاري ج۲۲ص ۱۲۹ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ھ)

حضرت این مسعود رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ! میرے اہل وعیال بھی ہیں' میرا باپ ہے' میرک مال ہے' میرے حسن سلوک کا ان میں ہے کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے قرمایا تمہاری مال اور تمہارا باپ اور تمہاری بہن اور تمہارا بھائی' بھر جو تمہارے زیادہ قریب ہو بھر جو تمہارے زیاوہ قریب ہو۔ (اُنجم الاوسط رقم الحدیث ۵۵۲۳) مکتبدالمعارف ریض ۱۳۹۲ھ)

حضرت معادیدین جاہمدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسم کی غدمت میں آگر ہو چھا یا رسول اللہ! میں اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کے اجروثو اب کی طلب کے لیے آپ کے سرتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تم پر افسوں ہے! کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا تی ہاں! آپ نے فرمایا فالیس جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروٹیس آپ کے پاس پھر دوسری جانب ہے آیا اور میں نے آپ سے دو بارہ وی سوال کیا آپ نے فرمایا والیس جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروڈ جب تمیسری باراسی طرح سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس سے اپنی ماں کے چیروں کے پاس الازم رہو۔ اس حدیث کی سند میچ باحث ہے ۔ (سنن این ماہر قم اللہ یٹ اللہ نے انسان کرتم اللہ یٹ 170 سند اللہ بن سامی 1879 المجر الکہ یہ قراما کی الدیث کی سند میں اللہ بند اللہ بند اللہ اللہ اللہ اللہ بند 184 سند اللہ بند اللہ بند 184 سند 184 سند اللہ بند 184 سند 184 سند اللہ بند 184 سند اللہ بند 184 سند اللہ بند 184 سند اللہ بند 184 سند 184 سند 184 سند اللہ بند 184 سند 184 سند

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت ماؤں کے قدموں کے بینچے ہے۔اس حدیث کی سند حسن ہے۔(القصاعی جاص ۱۱۹) الجامع للخطیب ج ۲س ۴۸۹ جمع الجوامع رقم الحدیث:۱۱۱۲) الجامع الصغیررقم الحدیث:۳۶۴۲ کنز العمال رقم الحدیث:۴۵۳۳۹ ج۱اس ۴۷۱)

، علامه بدرالدين محمودين احمد عيني حفي متوفي ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

ماں کا حق باپ کے حق پر مقدم ہے' کیونکہ حمل وضع حمل اور دودھ پلانے کی مشقت اور صعوبت صرف ماں اٹھاتی ہے اپ نہیں اٹھا تا' اسی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تین ورجہ کے بعد باپ کا ڈکر کیا' اس پر سام کا اجماع ہے کہ گئی کرنے میں اور اطاعت کرنے میں مال کا مرتبہ اور حق باپ سے زیادہ ہے' مان اگر بلائے تو نفل نماز تو زوینا مستحب ہے' من نماز کونبیں' اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں ماں' باپ یا کسی مجھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

(عدة القاري مع ٢٢١م ١٣٩ مفيوندوارا مكتب العلمية بيروت المعتاجة)

والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجوہات

اس آیت کامعیٰ ہے ہے کہ میراشکر اوا کرو کیونگ میں نے تم کو وجود عطا کیا اور خاتی کیا 'اور اللہ کاشکر اوا کرنا اس کی تعظیم' تئیسر اور عبادت اورا طاحت سے ہوگا' اور مال باپ کاشکر اوا کرو کیونکہ وہ اس دنیا میں تمہارے ظہور کا سبب ہیں اور ان کاشکر ان کی تو قیر ان کی خدمت اور ان پرشفقت سے ہوگا' اللہ تعالی نے اپنے شکر کو انسان کے والدین کے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے کیونکہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالی ہے اور اس کے وجود کا مجازی سبب اس کے والدین ہیں' اور انسان کوجس واسطے سے نعمت ملی ہے جب تک اس کاشکر اوا نہ کیا جائے اللہ تعالی کاشکر اوا نہیں ہوتا۔

حضرت ابو ہر میرہ رضی انڈ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جولوگوں کوشکر ادائیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی اوائییں کرتا۔ (سنن الر نہ کی رقم الحدیث:۱۹۵۸ سنن ابو داؤور قم الحدیث:۱۹۵۸ سنداحمرج ۴۵۸ منداحمرج ۴۵۸ سنن الر الحدیث:۱۹۵۸ سنداحمرج ۴۵۸ سنداحمرج ۱ کی حبان حبان رقم الحدیث:۱۹۵۸ سندیا کو سند کہا جس نے بھائی وقت کی تمازیں پڑھیں اس نے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کر دیا اور جس نے نماز دل کے بعد ماں باپ کاشکر ادا کر دیا علامہ آلوی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی بعض نعتوں کاشکر ہے ای بعد ماں باپ کے بعض احسانات کاشکر ہے۔ (روح المعانی جز ۲۲می ۱۳۱ دارالفکر بیروت کا ۱۳۱۵ ہو)

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے ' انہوں نے کہا کیا تم جانے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہانہیں! انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلدرتم کرنا چاہتا ہووہ اپنے باپ کے بعداس کے بھائیوں کے ساتھ صلدرتم کرے' اور بات یہ ہے کہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمہارے باپ کے درمیان اخوت اور دوسی تھی اس لیے میں نے صلد رحم کرنا پند کیا۔ اس حدیث کی سندسجی ہے اور امام بخاری کی شرط کے موافق ہے۔

(صحح ابن حبان رقم الحديث:٣٣٣ المطالب العاليه رقم الحديث: ٢٥١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کی شب بارہ رکعات نماز پڑھی اور اس میں ہر رکعت میں ایک بارسورۃ فاتحہ پڑھی اور پانچ بارآ یت الکری پڑھی اور پانچ بارسورۃ اخلاص پڑھی اور پانچ پانچ بارسورۃ فلق اورسورۃ ناس پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پندرہ بار استغفار کیا' اور اس کا تو اب اپنے والدین کو پہنچا دیا تو اس نے اپنے والدین کاحق ادا کر دیا خواہ وہ ان کا نافر مان ہوا در اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین اور شہداء کا تو اب عطافر مائے گا۔ (احیا ملوم الدین خاص ۹۸) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ہیروت' ۱۳۱۹ھ)

صافظ عراتی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے اس حدیث کو ابوموی المدینی اور ابومنعور الدیلی نے مند الفردوس میں روایت کیا ہے اور اس کی سند بہت ضعیف ہے۔

سيدمحر بن محر الزبيدي متونى ١٢٠٥ ه لكعة بي

یہ صدیمے قوت القلوب اور مند الفردوس میں ہے اور اس کی سند بہت ضعیف ہے۔

( اتعاف السادة المتحين ج ٣٨ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٣٣مه )

ہر چند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جاسکتا ہے اس حدیث میں فوت شدہ رشتہ داروں کو ایصال تو اب کا بھی جوت ہے ۔ والدین کے حقوق کے بارہ میں ہم البقرہ: ۸۳ النساء: ۳ الانعام: ۱۵۱۱ور العنکبوت: ۸ میں زیاد و تفصیل سے لکھ بچکے جیں۔

marfat.com

تبيار القرآر

### ساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

بيركة وميراشكرادا كراوراين والدين كا\_

أن اشكر في ولوالديك (القران ١٨٠)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متونی ۱۳۴۰ ه کهنته مین:

پیرواستاذعلم دین کا مرتبه مال باپ سے زیادہ ہے وہ مر لی بدن ہیں اور سیمر لی روح 'جونسبت روح سے بدن کو ہے وہ نسبت استاذ و پیرسے ماں باپ کو ہے جیسا کہ علامہ شرنملالی نے غدیۃ ذوی الاحکام میں اس کی تصریح کی ہے ، قرآن عظیم میں ماں باب کا ذکر فرمایا یہ بیں فرمایا کہ ان کے برابر کسی کاحت نہیں بلکہ وہ آیہ کریمہ (ان اشکر لمی و لو الدیک )جس میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کےشکر کوفر مایا' مربیان وین کا مرتبہ مال باپ سے بہت زائد ہونے کی طرف اشارہ فر ماتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تربیت وین نعمت عظمی ہے اور اس کا شکر قطعاً فرض مگر ان کا شکر بعیند شکر اللی عزوجل ہے اس واسطے انہیں ان اشے کے لیے (میراشکرادا کرو) میں داخل فر مایا ان کے بعد والدین کا ذکر ارشاد ہوا' ورنہ والدین کاحق نبی ہے بھی بڑھ جائے گا که بیبال جس طرح استاذ و پیرکا ذکرنهیں نبی کا بھی ذِکرنہیں۔ ( فاویٰ رضویہج۲۔۱۰اص۳۱ ٔ دارالعلوم امجدیهٔ مکتبہ رضویہ کراجی ۱۳۱۳ھ) حضِرت موی کا حضرت خضر ہے حصول تعلیم کے لیے ادب سے درخواست کرنا

قَالَ لَهُ مُوْسِى هَلُ ٱلْيَعْكُ عَلَى ٱنْ تُعَلِّمَنِ مِمْاعُلِمْتُ رُشْلُا ۞ كَالَ إِنَّكَ لُنْ تَسْتَطِيْمٌ مَعِي صَبْرًا ۞ ٷڴؽڡٛؾڞٚؽؚۯٷڸ؞ڡٚٵڬۄ۫ڗؙڿڟۑ؋ۼؙڹ<sub>ڴٳ</sub>ؾٵڶۺؘڿۮٳؽٚ إنْ شَاءَاللهُ مَايِرًا وَلَا أَعْمِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِن اتَّبَعْتَرِيْ فَلاَتُسْتَلْمِيْ عَنْ ثَنَى ءِ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (الكبف: ١٠١٠)

مویٰ نے کہا آیا میں اس شرط برآپ کی بیروی کروں کہ آپ کو جورشدو ہدایت کاعلم ویا گیا ہے آپ اس علم میں سے مجھے بھی پچھ تعلیم دیں ۱ اس بندہ نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر عمیں گے ○ اور آب اس چیز پر کیسے مبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے اجاطہبیں کیا موسیٰ نے کہا آپ ان شاءاللہ مجھے صبر کرنے والا یا کمیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافر مانی نہیں کروں گا 🔿 اس بندہ نے کہا اگرتم میری پیروی کرو گے تو مجھ ہے کسی چیز کے متعلق اس وقت تك سوال ندكرنا جب تك مين خوداس كا ذكر ندكرون

حضرت موی علیه السلام نے انتہائی لطیف پیرائے میں کہا آیا میں آپ کی پیروی کروں اس طریقہ سے سوال کرنے میں انتهائی اوب واحترام ہے اوراستاذ کوایئے ہے بہت بلند مقام پر فائز کرنا ہے جبیبا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ یمی نے حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عندے کہا کیا آپ مجھے دکھا سکتے میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ الحدیث

(صحيح البخاري رقم الحديث:١٨٥ صحيح مسلم رقم المحديث:٣٣٥ سنن الو داؤد رقم الحديث:١١٨ سنن الترندي رقم الحديث:٣٢ سنن النسائي رقم الحديث: ٩٨\_٩٨ سنن ابن ماجدةم الحديث: ٣٣٣ مجع ابن فزيمدةم الحديث: ١٥٥ شرح السندةم الحديث: ٣٢٣)

حضرت موسیٰ علیه السلام کی درخواست میں اوب کی وجوہ

حضرت موی نے جو بیکھا تھا: آیا میں اس شرط پرآپ کی جیروی کروں کرآپ کو جورشد و بدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس علم سے محصے بھی تعلیم دیں اس قول میں ادب کی حسب ذیل دجوہ ہیں:

(1) حضرت موی علیه السلام نے اپنے آپ کو حضرت خصر علیه السلام کا تابع قرار دیا ' کیونکہ انہوں نے کہا آیا میں آپ کر

بيان القرآن

ایتا*ع کرول* ہے

(r) حضر فظر کی تاع کرنے میں معرب موی نے آن سے اجازت طلب کی گویا کر انہوں نے یوں کہا کیا آپ محصال کی اجاز ہے وہ ہے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں اور اس میں بہت زیادہ تواضع ہے۔

(٣) كيا من حصول تعليم كه ليه آپ كي امتاع كرول اس قول مين اپنے ليے جبل كا اور اپنے استاذ كے ليے علم كا اعتراف

(m) انہوں نے کہا آپ کوجورشد وہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھ بھی ( کچھ) تعلیم ویں میں تبعیض کے لیے ہے بعنی انہون نے بیطلب کیا آپ کو جوعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بعض کی تعلیم دیں گویا کہ انہوں نے کہامیرا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ مجھے علم میں اپنے برابر کرویں' بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے اجزاء میں سے چند ا ہزاء مجھے بھی عطا کر دیں جبیبا کہ فقیرغنی ہے کہتا ہے کہتم اپنے مال کے اجزاء میں سے چندا جزاء مجھے عطا کر دو۔

(۵) انہوں نے کہا آپ کوجواللہ کاعلم دیا گیا ہاس میں سے مجھے بھی عطا کرویں گویا کہ وہ اللہ کے طلب گارتھے۔

(٢) حضرت موى في كها آب وجوالله كاعلم ديا كيا ب اس مين بياعتراف م كه آب كوالله في عطا كيا ب-

(2) انہوں نے بیکہا آپ کو جوعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے علم دیں یعنی آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جواللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا ہے' اس میں بیاشارہ ہے کہ مجھ تعلیم دینے ہے آپ کا مجھ پر ای طرح انعام ہوگا جس طرح الله تعالی نے آپ پرانعام کیا ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس خص نے مجھ کوایک حرف کی بھی تعلیم دی میں اس کا بندہ اور

غلام ہوں۔

(٨) متابعت كامعنى يه ب كه تابع اس وجه د و كام كر يك كمتبوع في وه كام كيا ب أكرمتبوع وه كام نه كرتا تو وه اس كام كو ندكرتا جيسے بم كعب كى طرف منه كر كصرف اس ليے نماز پر ھتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كى طرف مندكر ے نماز بڑھی ہے اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے تو ہم بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے' ای طرح استاذی اتباع کرنے کامعنی سے کہ تلمیذ استاذ کے بیوے کام کوصرف اس وجہ سے کرے گا کہوہ کام اس کے استاذ نے کیا ہے اس طرح اتباع کرنے میں اول امر ہے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ استاذ کے کسی کام پر اعتراض نہیں

(٩) حضرت موی علیدالسلام نے مطلقا کہا آیا ہیں آپ کی پیروی کروں اس کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے تمام کاموں میں حضرت خضری اتباع کرنے کی درخواست کی کسی خاص کام سے ساتھ اتباع کومقید نبیس کیا۔

(١٠) حضرت موی علیه السلام كوحضرت خضرف ابتداء بهجان لیا تها كونكه انبول في كها آب بى اسرائيل كے موی مي كويا انہوں نے جان لیا تھا یہ وی ہی جن کو اللہ تعالی نے بلاواسطہ شرف کلام سے توازا ہے اور ان کو کثیر مجزات عطا فرمائے اس کے باوجود حضرت موی نے اتنی وجوہ ہے تواضع کی اس سے معلوم ہوا کہ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہےوہ

ا بل علم کے سامنے آئی زیادہ تو اضع کرتا ہے اور ان کا اتنازیادہ اور احترام کرتا ہے۔

(۱۱) حضرت مویٰ نے کہا آیا ہیں آپ کی اتباع کروں کہ آپ جھے تعلیم ویں پہلے انہوں نے اپنی اتباع چیش کی اس سے بعد انہوں نے ان سے حصول تعلیم کوطلب کیا '' کو یا اوب کا نقاضا ہے ہے کہ پہلے استاذ کی خدمت کرو پھراس سے علم طلب کرو۔ (۱۲) انہوں نے کہا آیا میں اس بناء پر آپ کی اتباع کروں کہ آپ جھے تعلیم ویں۔ یعنی انہوں نے اس ا**تباع کا کوئی معاوض** 

طلب نہیں کیا بجزاں کے کہ دوان کو تعلیم دیں۔ نضرت خضر کے تعلیم دینے سے احتر از کی تو جبیہ

اس کے بعد فرمایا: اس بندہ نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکیں گے 0اور آپ اس چیز پر کیے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاط نہیں کیا 0

معظم کی دوشمیں ہیں ایک وہ ہے جس نے پہلے بالکل کچھ نہ پڑھاہو' ظاہر ہے استاذ اس کے ساسنے مسلہ کی جو بھی تقریر کرےگا اس کا شاگر داس کو بلا چون و چراتسلیم کر لےگا' دوسری قتم وہ ہے جس نے پہلے کچھ پڑھا ہوا ہوا وراس کو اپنے پڑھے کھے ہوئے کے مطابق ہوگی اور جو کھے ہوئے کے مطابق ہوگی اور جو اس کے خالف ہوگا اس پر وہ اعتراض کر سے گا' جب کہ حضرت مطرت موئی علیہ السلام تشریع کے نبی ہیں اور جو بات ظاہر شرع کے خالف ہوگی اس پر وہ اعتراض کریں گئ جب کہ حضرت مطرت موئی علیہ السلام تکوین کے نبی ہیں اور جو بات ظاہر شرع کے خالف ہوگی اس پر وہ اعتراض کریں گئ وران پر حضرت موئی اس کے خلاف ہوں گے اور ان پر حضرت موئی اعتراض کریں گئے اور ان پر حضرت موئی اس کے اور اس طرح تعلیم اور تعلیم کا یہ سلسلہ زیادہ دیز نہیں چل سکے گا' اس لیے انہوں نے چیش بندی کے طور پر پہلے اعتراض کریں گئے وراس طرح تعلیم اور تعلیم کا یہ سلسلہ زیادہ دیز نہیں چل سکے گا' اس لیے انہوں نے چیش بندی کے طور پر پہلے اعلی کہد دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکیں گے 10ور آپ اس چیز پر کیے صبر کرسکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے اعاطر نہیں کیا۔

حضرت موی نے کہا آپ ان شاء اللہ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں کے اور میں آپ کے حکم کی نافر مانی نہیں کروں -

اس پر بیاعتر اِض ہے کہ صبر کا تعلق تو مستقبل کے ساتھ ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں صبر ہو سکے گا یا نہیں اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا صحیح ہے 'لیکن حضرت خضر کی نافر مانی نہ کرنے کا عزم تو انہوں نے اس وقت کر لیا تھا اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا صحیح نہ تھا' کیونکہ اس چیز کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا جس کا حصول غیر بقینی ہو' اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اُس وقت معصیت نہ کرنے کا عزم نہیں تھا ور نہ وہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ نہ ملاتے' اس کا جواب بیہ ہے کہ اس وقت بھی ان کا عزم تھا کہ وہ معصیت نہیں کریں گے لینی اچنی اپنے مقصد اور ارادہ سے ان کی معصیت نہیں کریں گے لیکن ہوسکتا ہے کہ وہ بھول جا کیں یا ان سے خطا سرز د ہو جائے اور اس پر وہ قادر نہیں تھے کہ وہ نسیان اور خطا کوروک لیں اور انہوں نے حضرت خصر پر جو جا کھرا سات بھی کئے تھے وہ نسیان ہی کی وجہ سے کیے تھے۔

اس آیت سے بیبھی معلوم ہوا کہ امر کا تفاضا وجوب ہے کیونکہ حضرت مویٰ نے فر مایا میں آپ کے امر کی معصیت نہیں کرو**ں گا۔**قرآن مجید میں ہے:

وَمِنْ يَعْضِ اللّٰهُ وَبَهُ مُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَامَ جَهَدَّى اور جو الله اور الله كرسول كى نافر مانى كرت واس ك ومَنْ يَعْضِ اللّٰهُ وَبَهُ مَا أَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

اور بید عفرت موی کی طرف ہے بہت زیادہ تواضع ہے اور بہت بڑے تک اور حوصلہ کا اظہار ہے۔ تعلیم اور تعلم کے آ داب

یہ تمام آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تلیذا در معظم پر واجب ہے کہ استاذ کے سامنے انتہائی ادب اور احترام کا اظہار ترہے اوراگر استاذ کو بیا تدازہ ہو کہ معظم پر تشدید اور بختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوگا تو وہ ضروراس کے اوپر تشدید اور مختی

فجار الترآر

ے ورند ہوسکتا ہے کہ تشدید نہ کرنے کی وجہ سے معلم غرور اور تکبر میں جتا ہوجائے اور بداس کے ف علی موجہ اس کے بعد حضرت خصر نے کہا اس اگرتم میری پیروی کررہے ہوتو جھے ہے کی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کو جب تک که میں خوداس کا آگر ند کرول ۔

یعنی جب آپ کے نزد یک میرا کوئی کام قابل اعتراض ہوتو جب تک میں خوداس کی توجید ند کروں آپ اس کے اوم اعتراض نہ کریں اور یکی تعلیم اور تعلم کا ادب ہے سبق میں بعض چیزیں الیک ہوتی ہیں جن کی آھے چل کرخودِ بہخود وضاحت ہو جاتی ہے اس لیے معلم پرلازم ہے کہوہ مبرسے کام نے اور جو بات بہ ظاہر غلط معلوم ہواں پر منڈو کے حتی گئے آھے چل کر استافیا خوداس کی وضاحت کر دے گا۔ اگر حضرت موی حضرت خضر کی تھیجت پر کار بندر ہے تو ان کی صحبت طویل ہوتی اور' اور بھی گئی مجیب وغریب دانعات بیش آتے 'کیکن وہ اینے شرعی منصب ہر فائز ہونے کی مجہ سے خاموش ندرہ سکے اور جب بھی کوئی بات به ظاهرخلاف شرع موتى تواس برضرورتو كيزاور بول سيسلسله تتم موكيا-

اساتذه اورعلاء كي تعظيم اوران كے حقوق كے متعلق احاديث اور آثار

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو محض ہمارے بڑول کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کاحق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں ہے۔اس حدیث کی سندحسن ہے۔(انتہم الکبیررقم الحدیث:۷۸۱۹ کیکسند رک جاس ۱۳۲ جمع الجوامع رقم الحدیث:۹۹ • ۸۱ مجمع الزوائد جاس ۱۳۷ منداحمدج ۵س ۳۳۳ مسند الخامع الصغير قم الحديث: ١٩١٣ ٧ )

حضرت ابوامامه رضي الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تين مخصوں كى تخفیف صرف منافق كرتا ب جوفض اسلام ميس سفيدريش جوعالم اورامام عاول-

(المجم الكبيرة الحديث:٣٢٣٢) جمع الجوامع رقم الحديث:٥٥٨١ الجامع الصغيرة الحديث:٣٥٣٣ مجمع الزوائدج اص ١١٢)

حضرت ابوامامه بابلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے کسی بندہ کو کتاب الله كى ايك آيت كى تعليم دى تووه اس بنده كامولى ب وه بنده اس استاذ كونا اميد كرے نداس پراينے آپ كوتر جيج دے اگر اس نے ایبا کیا تو اس نے اسلام کی گرموں مین سے ایک گرد کھول وی-

م (أعجم الكبيرة في الحديث: ٢٥٢٨ الكامل لا بن عدى ج الس ٨٧٨ مجمع الزوائد ج اص ١٢٨ تذكرة الموضوعات رقم الحديث: ١٨ مجمع الجوامع رقم

الحديث ٢٢٣٦٣ كنز العمال رقم الحديث ٢٣٨٠ فتح الباري جهم ٢٣٨ لا وورا ١٠٠١ه)

حضرت حماد انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے کسی کوفر آن کی ا تعلیم دی تو ده اس کا مولا ہے وہ اس کو نامراد کرے نہ اس پر اپنے آپ کوفسیلت وے۔

( جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٣٧٦) كنز العمال رقم الحديث: ٣٣٨٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: علم سیکھواور علم کے لیے طمانیت اور وقار حاصل کروادرجس ہے علم حاصل کیا ہے ان کے سامنے تواضع اور انکسار کرو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

ر. ( الجم الاوسط رقم الحديث ١٢٨٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٠٠ عالم الاوسط رقم الحديث ١١٨٠ كتب المعارف رياض ١٣١٥ عا مجمع الزوا كدن ٢٠٠١ م حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھواورعلم سے لیے

طما نیت اور و قار حاصل کرواور جس ہے علم حاصل کرواس کے سامنے ڈکٹیٹر نہ ہو۔

صلیۃ الاولیاء ج1م ۳۳۴ کتاب الزمدللوکی رقم الحدیث: ۲۷۵ جامع بیان العلم جامل ۱۰۵ رقم الحدیث ۸۰ داراین البوزیہ سعودیہ ۱۳۱۹ھ) حضرت عمر رضی اللّٰد عند نے فر مایا جن سے تم علم حاصل کرتے ہوان کے سامنے عاجزی کرواور جوتم سے علم حاصل کرتے میں وہ تمہارے سامنے عاجزی کریں اور تم اساتذہ پر حکم نہ چلاؤ اور تمہارے علم کے ساتھ جہالت کے کام نہ ہوں۔

(حاشيه جامع بيان العلم وفضله ج اص ٥٠٠ المدخل الى اسنن للبقي ص٣٣٣)

(مصنف عبدالرزاق ج ااص ١٣٤ طبع قديم مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ٢٠٣٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه)

ایوب بن الفریۃ نے کہاسب سے زیادہ تعظیم کے مستق تین ہیں علاء ہھائی اورسلطان جس نے علاء کی ہے اولی کی اس کا دین کا صد ہو جاتا ہے اور بھائیوں کی تو بین سے اس کی مروت فاسد ہو جاتی ہے اور سلطان کے استخفاف سے اس کا دین فاسد ہو جاتا ہے اور عاقل ان میں سے کسی کی تو قیر میں کی نہیں کرتا۔

(جامع بيان العلم ونضله رقم الحديث: ٩٩١ - ١٥ ص ٨٥ مطبوعه دارابن البوزييالسعو ويه ١٣١٩ هـ)

اساتذه اورعلاء كي تعظيم اورتو قير كے متعلق فقهاء اور علماء كے اقاویل

امام محمد بن محمد غزال متوفى ٥٠٥ ه لكھتے ہيں:

شاگر دکو چاہیے کہ استاذ کو کسی چیز کا تھم نہ دے بلکہ اپنے تمام معاملات کی لگام استاذ کو بالکلیہ سونپ دے اور جس طرح جامل مریض مشفق اور حاذق طبیب کی خیر خواہی پریفین رکھتا ہے اس طرح استاذ کی خیر خواہی پریفین رکھے۔ اور اپنے استاذ کے مامنے عاجزی کرے اور اس کی خدمت کر کے شرف اور ثواب کو حاصل کرے۔ جس طرح معزت ابن عباس رضی الندعنهما نے معزت زید بن ثابت کی رکاب تھام کی تھی اور استاذ کے سامنے تکبر نہ کرے اور اس سے استفادہ کرنے کو عار نہ سمجھ وہ جو کہا ہے کہا ہے کہا اس کو توجہ سے سنے اس سے خوش رہے اس کا شکر ادا کرے اور اس کا احسان مانے استاذ کے نظریات کی تقلید کرے اور اس کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے کیونکہ استاذ کی خطاء اس کی صحت سے زیادہ نفع آ در ہے کیونکہ باریک بنی اور تج ہی ک

marfat.com

مناء القآر

با تیں زیادہ مغید ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے معر<sup>ا</sup>ت موی علیہ السلام اور معرب معطرطیہ السلام کے قصد بین متعبہ فرمایا ہے۔ اس لیے استاؤ سے استفادہ کرنے کی شرط ہیہ ہے کہ اس کے سامنے خاموش رہے اور اس پراعتراض نہ کرے جب تک استاؤ خواد اس کو نہ بتائے۔ پھرامام غزائی نے حصرت علی رضی اللہ عنہ کی تھیجت کو کھھا جس کوہم ذکر کرنے تھے ہیں۔

(احياء علوم الدين ج اص ٥٢٥٥ ملخصاً مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٩٩ هـ)

امام ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن بن عبد الملك القشيري التوني ٣٦٥ ه لكهت بين:

مرید کے لیے اپنے شیخ سے ٹاگرد کے لیے اپنے استاذ سے اور عام آ دمی کے لیے عالم اور مفتی سے بیر کہنا جا تزمین ہے کہ جھے آپ کے قول سے یا آپ کی رائے سے یا آپ کے فتویٰ سے اختلاف ہے۔

(طائف الاشارات ج عص ٢٢٨ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٠٠ه)

امام فخرالدين رازي متونى ٢٠٢ ه لكصة بين:

جواستاذ کامل ادرمتبحر ہواس کے سامنے شاگر د کواعتر اض نہیں کرنا چاہیے اگر اس نے تمین مرتبہ سے زیادہ اعتراض کیے تو پھر ان میں انقطاع ہوجائے گا جیسا کہ حضرت موکی اور حضرت خضر علیجاالسلام کے قصہ میں ہوا۔

(تغيركيرج عص ٢٨٣ مطبوعة دار الكتب احياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه بدرالدين محود بن عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكهت بين:

استاذ کاسفر میں خدمت کے لیے اپنے کسی شاگر دکوساتھ لے جانا درست ہے اور بیتعلیم کا عوض نہیں ہے جیسے حضرت موکی علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت بوشع بن نون کو لے محکے تھے۔ (عمدة القاری جمس ۹۵ ملبوعه دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۱ھ) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ہر حال میں تواضع کولازم رکھنا جا ہے ای وجہ سے حضرت موی علیہ السلام باوجودکلیم اللہ ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے علم کوطلب کیا تا کہ ان کی امت بھی ان کی سیرت پڑل کرے۔

( فتح الباري ج اص ٢٨٨ مطيوه دارالفكر بيروت ٢١١١مه ه

علامداساعيل حقى حنفى متوفى عااا ه لكعترين:

ام ابو منصور ماتریدی متوفی ۱۳۳۵ ہے الآویلات النجیہ میں فرمایا ہے: شاگر داور مرید کے آواب میں سے یہ ہے کہ دو آ تواضع اور انکسار کرتے ہوئے اور اپ شخ اور استاذکی تعظیم کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے اور تعلیم عاصل کرنے کے لیے اجازت طلب کرے اور اس کا استاذاور شخ جس چیز کا تھم دے اس پھل کرے اور جس سے منع کرے اس سے باز رہے ہے کیونکہ دھزت موئی علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے 'نی اور رسول تھے ' دھزت جبر بل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے ان پ تورات نازل کی گئی تھی وہ اللہ سے کلام کرتے تھے'نی اسرائیل ان کی افتد اوکرتے تھے'اس کے یا وجود انہوں نے دھزت محضر کی اجاع کی 'اور ان کے سامنے تواضع اور اکسار کو افتدیار کیا' اپنے اہل اور تبعین کوچھوڑ ااور اپ تمام مناصب اور مناقب کو ترک

ی در سر سر سر سر سر ای سال این از در سے اور ایکی اور ایس سے یہ ہے کہ اگر استاذ اس کو بار بار رد کرے اور ایکی ا نیز امام ابومنصور ماتریدی نے فرمایا شاگردی کے آ داب میں سے یہ ہے کہ اگر استاذ اس کو بار بار رد کرے اور ایکی شا شاگر دی میں لینے سے افکار کرے پھر بھی اس کے دامن کو نہ چھوڑے کیونکہ معفرت فعفر علیہ السلام نے معفرت موکی علیہ السلام سے فرمایا: آپ میرے ساتھ ہرگز مبرنہ کر سکیں مے 0 اور آپ اس چز پر مبر کیے کر سکتے ہیں جس کا آپ سے علم سے اسالم کیا۔ کیا ک موی نے کہا آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں کے اور میں آپ کے تھم کی نافر مانی نہیں کروں گا O

(روح البيان ج ٥٩س ٣٣٦ ٣٢١ أواراهياء التراث العربي بيروت ١٣٣١هـ)

نيز علامه إساعيل حقى حفى لكھتے ہيں:

اسکندرسے پوچھا گیااس کی کیا وجہ ہے کہ آ ب اپنے والدسے زیادہ اپنے استاذ کی تعظیم کرتے ہیں اسکندرنے جواب دیا میرے والد مجھے آسان سے زمین کی طرف لائے اور میرے استاذ مجھے زمین سے اٹھا کر آسان کی طرف لے گئے۔

بزرجممر سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے والد سے زیادہ اپنے استاذ کی تعظیم کرتے ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ میرے والدمیری حیات فانی کےسب ہیں اور میرے استاذ میری حیات باتی کےسبب ہیں۔

(روح البيان ج عص٩٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

علامه سيرمحود آلوى حنفى متونى • يراه لكهت مين:

عالم اور استاذ کے ساتھ ادب کا استعال کرنا اور مشائخ کا احترام کرنا' اور ان کے اقوال' افعال اور ان کی حرکات پر اعتراض نہ کرنا اور ان کی مناسب تاویل کرنامستحب ہے۔ (روح المعانی جز ۱۷ص۳ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۷ھ) مند میں مصروب مارسین کی میں لجھ مارہ فرنسیس کی میں کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں ک

ما فظ محمد بن محمد ابن البرز ارالكر درى الحقى التوفى ٨٢٧ه لصف بين:

نوجوان عالم وين بور صے غير عالم يرمقدم إلى الله تعالى فرمايا ب:

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور جن کوعلم دیا گیا ہے اللہ

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنْكُمْ لَا وَالَّذِينَ أُوتُوا

ان کے درجات بلند کردےگا۔

الْعِلْوَدَرَجْتِ ط . (الجادله:١١)

پس جن کے درجات کو اللہ بلند کرنے والا ہے جو ان کو پست اور نیچا کرے گا اللہ اس کوجہنم میں گرا دے گا'اور عالم غیر
عالم قرشی پرمقدم ہے'اور اس کی دلیل سے ہے کہ حضرت ابو بمراور عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی پرمقدم ہیں' حالا نکہ دا ماد کا رشتہ
خسر سے زیادہ قریب ہے'اور علامہ الزند ویستی نے کہا عالم کا حق جاہل پر اور استاذ کا حق شاگر د پر برابر ہے'اور وہ یہ ہے کہ
شاگر داستاذ سے پہلے کلام نہ کرے اور استاذ خواہ غائب ہواس کی جگہ پر نہ ہیٹے' اس کی بات کورد نہ کرے' چلنے میں اس سے
آگے نہ برو ھے اور شوہر کا حق بیوی پر اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرے۔

( قَاوِي بزازييلي بامش البنديدج ٢ ص ٣٥٠ مطبوعه طبع اميريه كبري بولاق معر • ١٣١ه )

علامہ خیرالدین رملی حنفی متو فی ۱۰۸۱ھ نے بھی اس عبارت کونقل کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ فقیہ کونفیر کے ساتھ فُقیہ پڑھنا کفر ہے۔ ( فآویٰ خیریے بلی ہامش تنقیح الفتادیٰ الحامہ یہ ۱۳ سامکتیہ الحسبیبیہ کوئٹہ ) میں میڈن میں علی ادبیلع کمھیں ان فی مدیویں کہ بدید میں۔

علامه عثان بن على الزيلعي الحقى التوفى ١٣٥ ٢ ه لكهية بين

علماء كوغير علماء بركيون نبيس مقدم كيا جائے گاجب كةر آن مجيد ميں على الاطلاق وارد ب:

آپ کہیے کہ کیاعلم والے اور بغیرعکم والے برابر ہو سکتے

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ مَا

یمکھوٹی طرز الزمر:۹) اس وجہ سے نماز میں عالم کومقدم کیا جاتا ہے حالا تکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے کا تھم ویا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ (سنن ابو داؤد رقم الحریث:۳۹۴ سنن ترخی رقم الحدیث:۲۹۸۴ سنن این مجدرقم الحدیث:۲۲۳) (تبیین الحقائق ج۲۳ محبدالدادیہ ملتان)

جلدتم

martat.com

عباء القرأ

اور علامہ سید محمد امین این عابدین شای متونی ۱۳۵۲ھ نے اور علامہ حسکفی حنقی متوفی ۱۰۸۸ھ نے بھی ان عبارات کا خلاصہ کھھا ہے۔(الدرالخار'روالحتارج ۱۰۹س، ۲۰۰۵م واراحیاءالتراٹ العربی بیروت ۱۳۱۹ھ) استاذ کی تعظیم و تحکریم کے متعلق اعلٰی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ولائل

اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی قدر سرؤ استاؤ کے حقوق اوراس کی تعظیم و تکریم کے متعلق فر ماتے ہیں:

(۱) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض لوگوں کاشکر اوانہیں کرتا اس نے اللّٰہ کاشکر اوانہیں کیا (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۱۴ سنن التر نہ بی قم الحدیث:۱۹۵۳)اوراللّٰہ عز وجل نے ارشاد فر مایا:

كَبِينَ شَكَوْنُهُ لِأَيْهِ أَيْكُنُهُ وَكَبِينَ كُفَلَ مُعُولِ عَنَا إِني اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمَ شكر كروكة مِن تم كوزياده (نعتيس) دول كااوراكرتم

ناشکری کرو گے تو میراعذاب بہت بخت ہے۔

لَشَيْدِينُدُ ۞ (ابرائيم: ٤)

اوراستاذ نے شاگر دکو جوتعلیم کی نعمت دی ہے اس کا شکریہ ہے کہ اس کی خدمت اور اس کی نعظیم وتھریم کی جائے اور اگر اس کے خلاف کیا تو اس پراللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔

(۲) استاذ کے حقوق سے انکار کرنا' نہ صرف مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ تمام عقل والوں کے اتفاق کے خلاف

ے.

- (۳) استاذی تعظیم اوراس کی خدمت نه کرنا اس کے احسان کا انکار کرنا ہے ٔ حضرت ابو ذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاکسی کی نیکی کو حقیر نه جانوخواہ وہ تم سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہو ( یعنی اس کی اس نیکی کو بھی معمولی نتیم بھو)۔ ( معیح مسلم قم الدیث: ۲۲۲۲)
  - (س) استاذى نيكيوں كو حقير جاننا قرآن صديف اور فقه كو حقير جانتا ہے جن كى اس في تعليم دى ہے اوران كو حقير جاننا كفر ہے۔
    - (۵) استاذ کاحق ماں باپ کےحق سے زیادہ ہے کیوں کہ ماں باپ سے بدنی حیات می اور استاذ سے روحانی حیات می۔
- (۱) حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپناغلام بنالیا خواہ وہ مجھے فروخت کروے یا آزاد کر دے اور استاذکی نافر مانی کرناغلام کے بھا گئے کے متراوف ہے۔

(المعجم الكبيررقم الحديث: ٤٥٢٨ مجمع الزوائدج اس ١٢٨ مندالشاميين رقم الحديث: ٨١٨)

(2) امام طبرانی اور امام ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا علم حاصل کرو اور جس سے علم حاصل کرو ان سے عاجزی کرو(انجم الکبیرة م حاصل کرو' طمانیت اور وقار کے لیے علم حاصل کرو اور جس سے علم حاصل کرو ان سے عاجزی کرو(انجم الکبیرة م الحدیث ۱۵۲۸ انگال لابن عدی جام ۲۵۸) کتنے شاگرواستاذکی برکت اور اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے پیروں کی خاک این چروں پر ملتے تھے۔

(9) جب استاذے آھے جلنا بھی جائز نہیں ہے تو استاذ کی نافر مالی کرنا اور اس کی تحقیر کرنا کہ جائز ہوگا۔

(۱۰) استاذی دل آزاری کرناادراس کورنج پنجانا حرام بے کیونکہ بیا کے مسلمان کواید ادینا ہے اورمسلمانوں کواید اینجانا حرام

الله تعالى فرما اب

جواوگ موس مردول اور موس مورتول کو بغیر کسی جرم کے

ۉٵڵٙؽٳؽڹؽٷٛڎؙۏؾٵڵؽؙۏ۫ڡۣؽێؽٷٵڵؽۏٝڝؽؾؠڡٙؽڔڡٵ

الْمُسَّبِّوا فَعَيْ احْمَالُوا بُعْمَالُوا بُعْمِيمَالُوا بُعْمِيمَا لَعْمِيمَالُوا بُعْمِيمَالُوا بُعْمِي

اور حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایذاء دی اس نے مجھے ایذاء دی اور جس نے مجھے ایذاء دی اس نے الله کو ایذاء دی ۔ (انعجم الاوسط رقم الحدیث:٣٦٣٣)ریاض)

- (۱۱) استاذی ہے تو قیری کرنا ایک مسلمان کے لیے موجب تذکیل ہے اور مسلمان کی تذکیل حرام ہے مصرت بہل بن حنیف رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کے سامنے کی مومن کو ذکیل کیا گیا اور اس نے اس کی مدونیس کی جب کہ دوہ اس کی مدد پر قادر تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کے سامنے ذکیل کردے گا۔ (منداحہ ج سم ۲۸۷)
- (۱۲) عالم اوراستاذی بے تو قیری کرنے کی ایک وجداس سے حسد کرتا ہے اور حسد حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے بیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حسد کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ککڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث:٣٩٠٣ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ١٣٢٠ مندابويعليٰ رقم الحديث: ٣٦٥٦)

(۱۳) استاذی بے تو قیری کرناظلم ہے اور الله تعالی نے فرمایا:

سوظالموں براللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

الْالْعُنْهُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ٥ (حود ١٨)

(۱۴) جو محض استاذکی عزت نبیش کرتا وہ اپنے بڑوں کی بے تو قیری کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص ہمارے بروں کی عزت نہ کیانے وہ میری امت سے نہیں۔ بروں کی عزت نہ کرے اور ہمارے عالم کاحق نہ کیجانے وہ میری امت سے نہیں۔ (ایمجم الکیری اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ ۱۹۵۶)

(١٥) جو شخص بزرگ عالم دين كي عزت نه كرے اس پروعيد فرمائي - (اُنتجم الكبيرةم الحديث ١٥١٠)

- (۱۷) وہ علماءاور اساتذہ جو بالحضوص ساوات ہوں ان کی تعظیم اور تکریم واجب ہے ٔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے اہل ہیت 'انصار اور عرب کاحق نہیں بہجانا یا تو وہ منافق ہوگا یا ولد الزنا ہوگا' یا وہ ہوگا جس کاحمل اس کی ماں کونا یا کی کی حالت میں ہوا ہو۔ (انفروس بما تورائحظابر قم الحدیث ۵۹۵۵)
- (۱۷) جو عالم دین سیدادرمتق ہو وہ تعظیم اور تکریم کامتحق ہے اور اس کی بے تو قیری اللہ کی عدود سے تجاوز کرنا ہے 'اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

رِ مَعْنَ بِنَيْتَكُونَ مُدود سے تجاوز كياس نے اپن جان ب وَعَنْ بِنَيْتُكُونَ مُدود سے تجاوز كياس نے اپن جان ب ظلم كيا۔

( فرَّاه يَّا رضوبية ٢/ ١٠ص٣٢ \_ ١٩مخصاً وموضحاً وتخرجاً معطبوعه وارانعلوم احجديياً مكتبه رضوبية كرايش ١٣١٢ ه )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراگروہ تھے پرید دباؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ اس کوشر یک قرار دے جس کا تھے علم نہیں ہے تو تو ان کی اطاعت ندکرنا اور دنیا ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس کے طریقد کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو پھرتم سب نے میری ہی طرف لوٹا ہے پھر ہیں تم کوان کا مول کی خبر دول گا جوتم کرتے تھے O (التمان: ۱۵)

### كافرمال بإب كى خدمت كرنے كا استحسان

اس آیت میں بیددلیل ہے کہ اگر کی مخص کے مال باپ کا فر ہوں اور تک دست ہوں تو اس کو جا ہے کہ جال تک اس کے لیے ممکن ہووہ ان کی مالی امداد کر کے ان کی خدمت کرتا رہے۔

حضرت اساء بنت ابی بمرصد بق رضی الله عنها بیان کرتی بین کدان کے پاس ان کی ماں آئیں اور وہ شرکہ تھیں اور میاس وقت کا واقعہ ہے بیس کہ ان کے پاس ان کی ماں آئیں اور وہ شرکہ تھیں اور میاس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ بن سے معاہدہ کیا ہوا تھا اور ان کی مال کے والد ہے بھی معاہدہ تھا وہ مجتی ہیں کہ میں نے نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیس کہ میں نے کہا میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہے! آپ نے فرمایاتم اپنی مال کے ساتھ صلدر حم کرو۔

(ميج ابخاري رقم الحديث ٥٩٤٩ منن ابودادُ درقم الحديث ١٦٨٠ الميم مسلم رقم الحديث ١٠٠٣)

روایت ہے کہ ایک فیض نے کہا یا رسول اللہ! میری ماں پوڑھی ہوگئی ہے میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں اور اپنے کندھے پر سوار کرکے نے جاتا ہوں آیا میں نے اس کا حق اور کر دیا ؟ آپ نے فرمایا نہیں! بیاتو سومیں سے ایک بھی نہیں ہے اس نے پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اس لیے کہ دیر اس نے تمہاری خدمت اس وقت کی جب تم کمزور سے اور وہ بیہ چاہتی تھی کہ تم ذندہ رہواور تم اس کی خدمت کرتے ہواور سے چاہتے تھی کہ تارہ وہ مرجائے وہ وہ اس کی خدمت کرتے ہواور سے چاہتے ہوکہ وہ مرجائے! لیکن بہر حال تم نیک میل کر ہے ہواور اللہ تعالیٰ تمہارے کم عمل پر زیادہ اجرو تو اب عطافر مائے گا۔

(روح البیان ج میں کے مطبوعہ واراحیاء التراث العربی ہیروت المالہ)

### الله كي طرف رجوع كرتے والوں كا مصداق

مجراللدتعالی نے فرمایا: اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔

یہ آیت بھی انسان کو وصیت کرنے کے سیاق میں ہے' اور اس میں تمام جہان کے انسانوں کے لیے وصیت ہے' اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے وہ انبیاء علیم السلام اور صالحین ہیں۔ نقاش نے بیان کیا ہے کہ اس آ ہت میں حضرت سعد کوتھم دیا گیا ہے' اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس سے مراد حضرت ابو بحر ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بحر اسلام لے آئے تو ان کے پاس حضرت عبد الرحمان بن عوف مضرت عثمان اور حضرت طلحہ اور حضرت میں اللہ عشرت ابو بحر سے بالہ بحد سے ابو بحر ہے بالے اس سے دو تھے اسلام تحول کر لیا؟ حضر سے ابو بحر سے بالہ بالی اس سے دو تھے ہے۔ اسلام تحول کر لیا؟ حضر سے ابو بحر سے بالے باس اس سے دو تھے بر ہے تا بالہ بوئی :

بھلا جو شخص رات کے اوقات مجدہ اور قیام علی گزارتا ہو۔ آخرت ہے ڈرتا ہواور اسپنے رب کی رحت کی امیدر کھتا ہوا

آخَنْ هُوَ قَانِتُ انْ آَءَ الْيَلِ سَاجِلًا وَقَالِمُنَا اللهِ عَلَى مِلَا جَوْفَ رات كا يَحْدُدُ الْاخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ دَيْهِ ﴿ (الررو) آخرت عدرتا بواورا بيدر مراكب المروق ويرير يحدافراد اسلام لي الدراس موقع برير آيت نازل بولى:

یہ آیت نازل ہوں تو چربہ چوافراد اسلام کے ایس اور اس موں پربیا یک مارس ہوں ۔ وَالَّذِيْنَ اجْتُنَبُو الطَّاغُونَ اَنْ يَعْبِكُ وْهَا وَانَا لِنُوْاَ اور جن او گوں نے طافوت كا عبادت كرنے سے اجتناب كيا

إلى الله وكم ألبُ عُرى فَيُقِدْ عِبَادِ (الراء)

اور الله کی طرف رجوع کیا ان عی کے لیے بشارت ہے موآب

مرے بندوں کو بٹارت دے دیجئے۔

اورایک قول سے ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اس سے مرادسید نامح صلی اللہ علیہ وسلم ہیں -(الجامع الا حکام القرآن جرسم سی ۱۳۱۳ وارافکر روح کیا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: (لقمان نے کہا) اے میرے پیارے بیٹے! اگر ایک رائی کا دانہ کی چٹان میں ہویا آسانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا' بے شک اللہ ہر بار کی کو جانے والا ہر چیز کی خبرر کھنے والا ہے 10 ہے میرے بیٹے! تم نماز کوقائم رکھنا اور نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا اور تم کو جومصیبت پہنچاس برصبر کرنا' بے شک یہ بردی ہمت کے کام ہیں 0 (لقمان ۱۲۔۱۲)

تلاش رزق میں اعتدال جا ہے

اس رکوع کواللہ تعالی نے تعلیم نقمان کی'ان فیسحتوں سے شروع کیا تھا جوانہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اور پہلی فیسے سے کی تھی کہ اس کے بعد دوآ بیوں میں اللہ تعالی نے حکیم نقمان کی فیسحتوں کے درمیان اپنے کلام کا ذکر فرمایا اور ان آبیوں میں انسان کو یہ فیسحت کی کہ دہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تاہم اگر وہ اس کوکسی ناجائز کام کرنے کا تھم دیں اس میں ان کی اطاعت نہ کرے'اس کے بعد پھر حکیم نقمان کی فیسحتوں کا سلسلہ شروع کیا:

رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے اور انسان اس کا وزن محسوس نہیں کرسکتا اور وہ تراز و کے پلز ہے کو جھکانہیں سکتا' اس کے باوجودا گرانسان کا رزق رائی کے دانے کے برابر ہواور وہ آسانوں میں ہویا زمینوں میں چھپا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس رزق کو اس بندے تک پہنچا دے گا جس کا وہ رزق ہے اس لیے بندے کو اپنے رزق کی تلاش میں سرگر داں ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل نہیں ہوتا چاہیے' بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرے اور پھر حصول رزق اور کسب معاش کے لیے جدوجہد کرے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور (کاروبار میں)اللہ کافضل تلاش کرواوراللہ کا ذکر بہ کشرت کروتا کہ تم فلاح یاؤ۔ قَوْا ذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُ وَاتِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهُ كَيْثِيرًّا لَعَتَكُمُوْ تُعْلِمُونَ (الجمعة ١٠)

اس آیت کامید معنی نہیں ہے کہ انسان میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس کے لیے جورزق مقدر ہو چکا ہے وہ اس تک ہر حال میں پنچے گا اور وہ حصول رزق کے لیے کوئی سعی اور کوشش نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مدح فر مائی ہے جو تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں:

اور دوہرے لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں اور ( کاروبار

وَ أَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنَ فَضْلِ اللهِ (الرال:٢٠)

میں )اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کا رزق جواس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ خواہ کہیں ہواورخواہ ایک رائی کے دانہ کے برابر ہو وہ اس کو ملے گااس لیے رزق کی طلب میں ڈوب کراور دنیاوی مشغلوں میں منہمک ہوکر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کواور اس کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعیت کوفراموثل نہ کرے۔

انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے احاط علم میں ہے

اس آیت کا دوسراحمل بیہ ہے کہ انسان کے ٹیک اعمال با برے اعمال خواہ وہ رائی کے داند کے برابر ہوں اور انسان خواہ وہ عمل کسی پہاڑ کے غار میں چیپ کر کرے 'یا کسی زمین دوز ندخانے میں 'یا کسی کھلی جگہ پر وہ عمل کرے' اللہ کے علم ہے اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے' اور اس کے تمام اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے سب قیامت کے دن حاضر کر دیتے جا کیں گے اور انسان کو ایس کے ان اعمال کے مطابق جزالیا مزادی جائے گی۔ قرآن جمید میں ہے :

marfat.com

بيار القرآر

سوجس نے ایک ذرو کے برابر (مجی) نیکی گی وہ اس ( کی ا بڑا) کود کھے لےگا اور جس نے ایک ڈرو کے برابر (مجی) بمائی کی وہ اس (کی سزا) کود کھے لےگا۔۔ ۮؘٮۜڹؙؾۼٛؠڵۄؿٝڟٵڮۮؘ؆ٙٷۭۼؽڗؖٳؾٙۯ؋۠ۮۄٙ ؾۜۼٮڵۄؿؙڟٵڮۮڒٷۺڂٵؾڒ؋۞(١ڗ؈٨٧)

حضرے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی محف السک بند چنان میں کوئی عمل کر ہے جس میں کوئی کھڑ کی ہونہ روشن وان تو اس کا وہ عمل جیسا بھی چواللہ اس کولوگوں برطا ہر کروے گا۔ (منداحہ ج سم ۱۳۴۸ھ) قدیم جسم ۱۳۴۸ھ کے سم ۱۳۴۵ھ کے سام ۱۳۳۵ اللہ یہ: ۱۳۳۳ وارائکت العامیہ بیروٹ ۱۳۳۳ھ)

کیونکہ اللہ تعالی لطیف اور باریک بین ہے'اس کاعلم سب سے پوشیدہ چیز کو بھی محیط ہوتا ہے' وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ اندھیری رات میں چینے والی چیوٹی کی حرکات وسکتات ہے بھی باخبر ہے۔

صبراورعز ئيت كى تفصيل

ر میں کے بعد حکیم لقمان نے نصیحت کی: اے میرے بیٹے! تم نماز کو قائم رکھنا اور ٹیکی گاتھم دینا اور برائی سے روکنا اور تم کو جومصیبت پہنچے اس پرمبر کرنا' بے شک میں بڑی ہمت کے کام میں۔(لقمان:۱۷)

ہو میں ہے ہیں ہے ہر رہ ہے سے ایک سے است است است کے خوا کے ہو کا کہ نیکی کا تھم دواور برائی ہے روکو نماز پڑھنے کا تھیم نیم اپنے ہے کو ایک تھیم ہے دیا کہ نماز پڑھنے اور برائی ہے دیا کہ ان کی اپنی ذات کامل ہواور نیکی کا تھیم دینے اور برائی ہے روکنے کا تھیم اس لیے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم اس لیے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم است کے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم است کے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم است کے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم است کے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم است کے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم است کے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل بنا کم است کے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل ہوا کہ کامل ہوا ور نیکن کامل ہوا کہ کامل ہوا کامل ہوا کہ کامل ہوا کامل ہوا کے کامل ہوا کامل ہوا کہ کامل ہوا کامل ہوا کہ کامل ہوا کی کامل ہوا کہ کامل ہوا کا کامل ہوا کہ کامل ہوا کامل ہوا کہ کامل ہوا کامل ہوا کہ کامل ہوا کہ کامل ہوا کہ کامل ہوا کہ ک

ہا ہیں۔ امام این انی حاتم نے این جبیر ہے روایت کیا ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کہا نیکی کاتھم دو'اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کاتھم دو'ادریہ جوفر مایا ہے برائی ہے روکواس کامعنی ہے شرک کرنے سے منع کرو۔

(روح المعاني جز ٢١ص ١٣٥٥ وار الفكر بيروت ١٣١٩هـ)

تبيار القرآر

محل کرنامتحب ہوتا ہے جیسے اگر سفر میں مشقت نہ ہوتو روزہ قضا کرنے کے بجائے عزیمت پڑمل کرنا اور روزہ رکھ لیما' یا جیسے مرض اور بیماری کے باوجود جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جانا' تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں عسوم الامسود سے مرادوہ کام ہوں جن کا رخصت کے مقابلہ میں عزیمت پڑمل کرنامتحب ہو۔

اورعزیمت کا دوسرامعنی ہے جو کام اصالۃ فرض یا واجب ہیں تو تو حید پر قائم رہنا اور فرائض اور واجبات پر عمل کرنا اس اعتبار سے عزیمت ہیں' اورعزیمت کا تیسرامعنی ہے مکارم اخلاق اچھے اور پہندیدہ کام' اور اپنی ضروریات پر دوسرے ضرورت مندوں کوتر جے وینا اور بلاشیہ میہ ہمت والوں کے کام ہیں۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: ( حكيم لقمان نے مزيد نصيحت كى) اور لوگوں سے تكبر كے ساتھ اپنا چېرہ نه پھيرنا اور نه زمين ميں اكڑتے ہوئے چانا ، به شك الله كسى اكڑنے والے متكبركو پند نہيں كرتا O اور اپنى رفتار درميانه ركھنا ، اور اپنى آ واز پست ركھنا ، اور اپنى آ واز پست ركھنا ، اور اپنى آ واز پست ركھنا ، اور اپنى سب سے برى آ واز گدھے كى ہے O (لقمان ١٥- ١٨)

#### لا تصغر كالمعنى

لا تصعو كالفظ صعرت بنام، تصعير كالمعنى م تكبرت كردن يهير لينا (المفردات ٢٥٥٥) علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى التوفى ٢٠١ه و لكت بن:

حضرت عمار رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

فلال کے بعد اس حکومت کا والی ہر وہ خص ہوگا جواز راہے

لا يلى الامر بعد فلان الا إصعراو ابتر.

تكبرا بنا چېره پھير نے والا ہوگا۔

نیز حدیث میں ہے، کل صعاد ملعون ہروہ مخص جو تکبر کے ساتھ لوگوں سے رخ پھیرتا ہو و وملعون ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا فاغا الیہ اصعوبی میں اس کی طرف مائل ہوں۔ (صحیح مسلم التوبہ ۱۳۵۰ منداحہ جسم ۴۵۰ م ( النہابیج ۱۳۳۸ وارائکت العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ ہ

اس معنى ميل بيحديث ب

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک دوسرے سے بغض مندر کھؤ ایک دوسرے سے حسد مندر کھو ایک دوسرے سے چینے نہ پچھیرو اور سب اللہ کے بندے بھائی 'بھائی بن جاؤ' اور کی مسلمان کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ٢ ٤٠٤ محيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٥٩ منن الوداؤ درقم الحديث: ٣٩١٠)

ایک دوسرے سے پیٹے پھیرنے سے مراد ہے وشمنی رکھنا' یا ایک دوسرے سے تعلق منقطع کرنا' کیونکہ الی صورت میں انسان ایک دوسرے سے پیٹے پھیرتا ہے' اور حسد کا معنی ہے کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا' اور سب اللہ کے بندے بھائی بین جاؤ' اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہو' نرمی اور دوئی رکھواور خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور جو فخص تکبر کی وجہ سے کس سے چیرے پھیرے اس بھی تکبر کے ساتھ پیٹے پھیرنے کا معنی ہے۔

تعاون کرو۔ اور جو فخص تکبر کی وجہ سے کس سے چیرے پھیرے اس بھی تکبر کے ساتھ پیٹے پھیرنے کا معنی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آ بیت کا معنی ہے بغیر ضرورت کے انسان اپنے نئس کو ذلت میں نہ ڈالے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے نئس کی تحقیر کے سے معارب نے بوجھا: یارسول اللہ ابنی میں سے کوئی شخص اسے نفس کی تحقیر کیے کرے گا؟ آ پ نے فرمایا وہ یہ جانتا ہوکہ اللہ

marial..com

کی رضا کے لیے اس نے ایک بات کہنی ہ**ے گروند اس بات کو در ایکے اللہ تعالی قیاست سے دن اس سے فریائے گا جم کو پر سے** متعلق ٔ فلال ٔ فلال بات کہنے ہے کس نے منع کیا ؟ وہ کہنے گا لوگوں کے خوف نے ! اللہ تعالی فریائے گا جس اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہتم مجھے نے ڈرتے ۔ (سن این اور تم الدیت: ۲۰۰۸ سندا حمد جس ۲۰۰۰)

حضرت حدیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موئن کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو ذکیل نہ کرنے صحابہ نے یو چھاوہ اپنے نفس کو کیسے ذکیل کر سے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ایسی آزمائش کے در پے ہوجس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ (سنن التریزی قم الحدیث: ۴۲۵۴ کھنل رقم الحدیث: ۴۲۵۴ کا دیث نام الحدیث: ۴۲۵۴ کھنل رقم الحدیث: ۴۲۵۴ کو بیٹ کا دیث

اور فرمایا: اور ندز مین میں اکڑتے ہوئے چلنا۔

ابن عائذ الازدی غضیف بن الحارث سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبد اللہ بن عبید بن عمیر بیت المقدی کے اور اللہ عب عبد اللہ بن عروبی الله علی الله عن عرب بنده کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے اسے ابن آ دم! تجھے کس چیز نے جھے سے دھو کے میں رکھا' کیا تو نہیں جانا تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں! کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں! کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں! کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں برتن گھر ہوں! اے ابن آ دم! تجھے کس چیز نے جھے سے دھو کے میں رکھا' تو جھ پر فداد کی طرح چانا تھا۔ ابن عائذ نے کہا میں نے غضیف سے پوچھا: اے ابوالسماء! فداد کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اے میرے بھیجا! جس طرح تم بھی بھی چھے ہو یہ فداد کی طرح چانا ہے' ابوعبید نے کہا فداد اس کو کہتے ہیں جھا ابہوں نے کہا اے میرے بھیجے! جس طرح تم بھی بھی جو یہ فداد کی طرح چانا ہے' ابوعبید نے کہا فداد اس کو کہتے ہیں جو بہت مال دار اور بہت تکبر کرنے والا ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن جزیمامی ۱۲ دار الفکر بیروت کا میں المیں المیں کو کہتے ہیں جھا کہ اللہ دار اور بہت تکبر کرنے والا ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن جزیمامی ۱۲ دار الفکر بیروت کا میں ا

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے اپنے كپڑے كواز راو تكبر ( نخنوں سے بنچے ) لئكا يا۔الله تعالى قيامت كه دن اس كى طرف نظر ( رحمت ) نہيں فرمائے گا ' حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے كہا تبھى بھى ميرے تبيند كا ايك پلڑا ( نخنوں سے بنچے ) لئك جاتا ہے سوااس كے كہ بيں اس كا خيال ركھوں كو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياتم ايسے لوگوں بيں سے نہيں ہوجواز راوتكبرايا كرتے ہيں۔

(صحح ابغاري رقم الحديث: ٣٦٦٥ منداحررقم الحديث: ٣٨٨٣ عالم الكتب)

### آ ہنتگی سے چلنے کی فضیلت اور بھاگ کر چلنے کی مذمت

اس کے بعد فرمایا: اور اپنی رفتار درمیاندر کھنا' اور آپنی آواز پست رکھنا' ب شک تمام آوازوں ہیں سب ہے بری آواز محد ھے کی ہے۔ (اقمان:۱۹)

اس آیت میں تصد کا لفظ ہے اور تصد کامعنی ہے متوسط ای لفظ سے اقتصاد بنا ہے اس کامحمل بیہ ہے کہ بہت تیز چلونہ بہت آ

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جلدی جلدی چلنے سے مومن کی رونق (اور وقار ) چلی جاتی ہے۔اس حدیث کی سندضعیف ہے۔(صلیۃ الاولیاء ج•اص•۴۹ سندالفردوس ۴۹۳۵ افکال لابن مدی ج دس ۴۳ کنز ملعمال رقم الحدیث: ۱۶۰۶ ۱۳ الجامع الصغیر قم الحدیث ۴۸۰ من الجوائل رقم الحدیث ۱۲۹۱۵)

اس صدیث میں جوجندی جلدی چلنے کی خدمت کی گئی اس سے مراد ہے اتنا تیز تیز چلنا جو بھا گئے کے مشابہ ہو' کیونکہ بعض احادیث میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تیز تیز چلنے کا ذکر ہے : معادیث میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تیز تیز چلنے کا ذکر ہے :

حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کوئیس دیکھا ایس کا

تبيار القرآ

چرہ آفاب کی ماند تھا اور میں نے رسول الله عليه وسلم سے زيادہ کسی کو تيز چلتے ہوئے نہيں ديھا کويا كرآب كے ليے زمين كولپيٹا جار ہاہو ہم (تيز چلنے سے) اپنے آپ كوتھكا ديتے تھے اور آپ كو پرواہ نہيں ہوتی تھی ۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٢٨ مند احدج ٢٥-٣٥٠ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٩٠٠٠ شرح الندرقم الحديث: ٣٦٣٩

الكامل لا بن عدى جهم ١٠١٣ قديم)

### گدھے کی آ واز کی ندمت اور مرغ کی با تک کی فضیلت

نیز فرمایا اورای آواز کو پست رکھنا کینی ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے مشقت ندا ٹھانا اور گلا پھاڑ کرنہ چلانا کیونکہ اس سے تہہیں بھی تکلیف ہوگی اور سننے والے کو بھی تکلیف ہوگی بعض اوقات بہت بلند آواز اور ہولناک چیخ کانوں کے یردوں کو بھاڑ دیتی ہے۔

پھر فرمایا: بے شک تمام آ وازوں میں سب سے بری آ واز گدھے کی ہے۔

جب کمی کو بہت ملامت کی جائے اور اس کی زیادہ مذمت کی جائے تو اس کی گدھے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے 'بعض لوگ گدھوں پر سواری کرنے تھے وہ لوگ گدھوں پر سواری کرنے تھے وہ آپ کی تواضع اور انکسار پر محمول ہے اور جوآپ کی سواری کو کم تر خیال کرے وہ گدھے سے زیادہ ذلیل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم مرغ کی بانگ سنوتو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھا ہے' اور جبتم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ کی بناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۲۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۰۲ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۵۰۹۳ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۹۱ منداحدر قم الحدیث: ۸۰۵۰)

علامه بدرالدين محود بن احرييني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكهت بين:

ابیا ہوں مردوں ور رواروں پر مردوں رہیں۔ واؤدی نے کہا ہے کہانسان کومرغ سے پانچ چیزیں سیکھنی جاہئیں خوش آ وازی سحری کے دقت اٹھنا سخاوت نیرت اور محدود دوروں میں وردوں موروز بالکان بلط میں مالادی کا الاہمان

كثرت تكاح\_ (عمدة القاري خ٥٥م ٢٦٥ وارالكتب العلب يروت ١٣٢١ه)

# غلاهری اور باطنی تعتیں ، دادا کو بایا ہے' خواہ ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی' مل کرنے والا ہو تو اس نے ایک <sup>ما</sup> چره کو الله کی بارگاه میں جمکا دیا ہو اور وہ نیک 0 اور جس نے کفر کیا تو اس کا کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے ۔ الله ولوں کی باتوں کوخوب جاننے والا ہے ○ ہم ان کو ( دنیا میں ) تھوڑا سا فا کدہ پہنچا عذاب کی طرف ہے جائیں مے 0 اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آ سانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کم

martat.com

تبيار الغرأر

## **ہتو بیضرور کہیں گے کہ اللہ نے! آپ کہیے کہ تمام تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں' بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانے O جو** ئے زمین کے ورخت علم بن جائیں' اور تمام سمندر سیابی ہوں اور اس کے بعدان میں سات سمندروں (Y) 🗅 کا اور اضافہ ہو' تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے' بے شک اللہ بہت غالبہ سب کو پیدا کرنا اور تم سب کودوبارہ زندہ کرنا (اس کے نزدیک) ایک جان کی مانند ہے 'بے شک اللہ خوب سننے والا خوب و تیھنے والا ہے 🔾 پ نے تہین دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور جاند کو کام میں لگا رکھا ہے ' ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک گردش ر رہا ہے' اور تم جو بچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے O اس ل وجدیہ سے کہ بے شک اللہ بی برحق ہے

مِنْ دُدُنِهِ الْبَاطِلُ وَاتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكِبْيُرُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِّ

اوراس کے سوالیہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور بے شک اللہ بی نہایت بلند بہت بزرگ ہے 0 اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اےلوگو!) کیاتم نے نہیں ویکھا کہ بے شک اللہ نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کوتمبارے کام میں لگار کھا ہے اور اس نے تمام ظاہری اور باطنی نعمیں تم پر پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر بغیر کی واضح کماب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں 0 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کدان احکام کی بیروی کر وجن کو اللہ نے

エルニシュ

ولمدتنم

فيباء القرآء

نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی وگروی کریں معے جس پر ہم نے اسپیاپ داوا کو پایا ہے قواہ ان کوشیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلار ہاہو O (اسٹیا) خلا ہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل

اس سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی تو حید پر اس سے استدلال فرمایا تھا کہ:اللہ نے بغیر ستونوں کے آسان بنائے جنہیں تم و کیھتے ہواور زمین میں معبوط بہاڑوں کونصب کردیا تا کہ وہ تھیں لرزانہ سکے اوراس زمین میں ہرتم کے جانور پھیلا و سے اور آسان سے پانی نازل کیا سوہم نے زمین میں ہرتم کے عمدہ غلّے (اورمیوسے) پیدا کیے O (انتمان ۱۰۰)اوراللہ تعالی نے اپنی ان نعمتوں سے اپنی الوہیت اور تو حید پر استدلال فرمایا تھا' اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی الوہیت اور تو حید پر اپنی دی ہوئی مزید نعمتوں سے استدلال فرمایا ہے۔

الله تعالی نے بنوآ دم پراپی تعتوں کا ذکر فرمایا که آسانوں میں جوسورج ' چانداورستارے ہیں اور ن پر فرضتے مقرر ہیں اور دہ ان ثواہت اور سیاروں کے فوائد انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی طرح زمینوں میں جو پہاڑ درخت ' دریا ' سمندراور معد نیات ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے منافع انسانوں تک پہنچائے ہوئے ہیں کیا پیفتیں اس کی الوہیت اور اس کی توحید کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہیں۔

ے ایک میں اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعتیں تم پر پوری کر دی ہیں ان ظاہری اور باطنی ننہتوں کی تفصیل میں حسب پھر فر مایا اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعتیں تم پر پوری کر دی ہیں ان ظاہری اور باطنی ننہتوں کی تفصیل میں حسب

ذيل اقوال بين:

- (۱) مقاتل نے کہا ظاہری نعت سے مراد اسلام ہاور باطنی نعت سے مراداس کے گناہوں پر البند تعالیٰ کا پردہ رکھنا ہے۔
  - (۲) مجابداور وکیج نے کہا فلا ہری تعدت سے مراد زبان ہے اور یاطنی تعت سے مراد دل ہے۔
  - (٣) نقاش نے کہا ظاہری تعت سے مرادلباس ہے اور باطنی تعت سے مراد کھر کاساز وسامان ہے۔
    - (٣) ظاہری نعت اولاد ہے اور باطنی نعت لذت جماع ہے۔
  - (۵) طاہری احمت دنیا کی زیب وزینت ہے اور باطنی احمت آخرت میں جند اور اللہ تعالی کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔
    - (٢) ظاہری نعمت مال دودات اور صحت و عافیت ہے اور باطنی نعمت عبادت اور ریاضت کی توثیق ہے۔
      - (2) ظاہری فعت حسن مورت ہے اور باطنی فعت اجھے اخلاق اور نیک سیرت ہے۔
      - (٨) ظاہری تعت تقوی اور بر بیز گاری ہواور باطنی تعت اس کی عبادات کواللہ تعالی کا تبول کرنا ہے۔
- (9) طاہری تعت علیاء کی تلینے اور تصنیف و تالیف ہے اور باطنی تعت و وعلم اور حکمت ہے جس کے متیجہ میں سیکام انجام پائے۔
  - (١٠) خابري مت مال باب إلى اور باطني نعت اسا تذه اورمشائخ إلى-
  - (۱۱) ظاہری تعت حکام اور سلاطین کی حکومت ہے اور باطنی تعت اولیاء اور اتعیا می والایت ہے۔

یہ چند نعتیں ہیں اور اللہ کی نعتیں تو غیر متنا ہی ہیں وہ فرما تا ہے:

وَ اِنْ اَتَعَدُّ وَالْمِعْتُ اللّٰهِ لِا تَعْتَصُوْهَا \_ (ابراہیم ۲۳۰) اگرتم اللّٰه کی نفسوں کوشار کرنا چاہوتو شار نیس کر سکتے ۔ وَ اِنْ اَتَعَدُّ وَالْمِعْتُ اللّٰهِ لَا تَعْتَصُوْهَا \_ (ابراہیم ۲۳۰)

رو المار المار المار المرابعض الوك بغير علم كاور بغير مدايت كاور بغير كى واضح كتاب كالله كم متعلق بحث كرية

اس آیت کی تغییرانج: ۸ <u>ش گزر چی ہے۔</u>

یہ آیت ایک یہودی کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم! آپ بتائیے آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ پھر ایک بجل کی کڑک آئی جس نے اس کو ہلاک کر دیا' اس کی تفصیل الرعد: ۱۳ میں گزرچکی ہے' ایک قول ہے ہے کہ ہی آ یت النظر بن الحارث کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انتقابید اور عقبیدہ کا فرق

اور فرمایا: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کروجن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے 'خواہ ان کوشیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلار ہا ہو O (لقمان: ۳۱)

یعنی جب کفار ادر مشرکین سے کہا جاتا ہے اللہ کو واحد مانو اور صرف ای کی عبادت کرواور بتوں کی عبادت کرنے کو چھوڑ دو تو وہ کہتے جیں کہ ہم ان ہی کی عبادت کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تصاور ہم بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے رہیں گے جیسا کہ ہمارے باپ دادا بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کارد کرتے ہوئے فرمایا: خواہ ان کے باپ دادا کو شیطان بھڑ کتی ہوئی آگ کی طرف دعوت دے رہا ہواس کی نظیریہ آیت ہے:

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو 'جن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کے باب دادا ہے تقل اور گراہ ہوں۔

وَإِذَا وَيُلُ لَهُمُ اثَيِّعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْ ابَلَ نَتَيِّعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَاءَنا ﴿ اَوَلَوْ كَانَ ابَا وَهُمُ لَا يَغْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا بَهْتَكُونَ ۞ (الِتر ٥٠٠٠)

ان آیوں میں بید تھری ہے کہ عقا کہ اور اصول دین میں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ عقا کہ اور اصول دین میں غوروفکر کرے دلائل کی اجاع کرنی لازم ہے البتہ فروی مسائل اور احکام عملیہ میں انکہ کی تقلید کرنی جائز ہے واضح رہے کہ تقلید اس جزم (پختہ اور اکس) کو کہتے ہیں جو تشکیک مشکک ہے زائل ہوجاتا ہے اور عقیدہ اور یقین اس جزم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہواور تشکیک مشکک ہے زائل نہ ہو مثلاً ہمیں اللہ کے واحد ہونے کا یقین ہے اور یہ ہمارا اس پر جزم اور یقین زائل کے شریک کے شریک کے شوحت میں لا کھ دلائل دے تو ہمار ہے تو حید کے عقیدہ میں کوئی شک نہیں ہوگا اور ہمارا اس پر جزم اور یقین زائل نہیں ہوگا 'اس کے برخلاف ہم جو امام ابو حذیفہ کی تقلید میں کہتے ہیں کہ تجمیر تحریمہ کے بعد رفع یدین کرنا یا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا کروہ ہے اس برہم کو جزم ہے لیکن اگر کسی عالم نے اس کے خلاف بہت احادیث صحیحہ پیش کرویں تو ہمارا یہ جزم ذائل ہوجائے گا' تقلید میں غالب جانب یہ ہوتی ہے کہ ہمارے امام کا قول صحیح ہے اور مغلوب جانب یہ ہوتی ہے کہ ہوسکتا ہے دوسرے امام کا قول صحیح ہوائی لیے عقا کہ میں تقلید کے جواز یا عدم جواز کی بحث

علامه سيدمحود آلوي حنى متونى • ١٢٧ه كصة بي:

اکشر علاء کابیموقف ہے کہ عقا کداوراصول وین بین تقلید کرنا جائز نہیں ہے اہام رازی اور علائد آیدی کا بھی بہی عثار ہے کہ عقا کد میں غور وفکر کر کے استدلال کرنا ضروری ہے اوراصول وین بین کسی کے اجتہاد کی تقلید کرنا حرام ہے تاہم جوشش برحق عقا کد میں ہے کسی کی تقلید کر ہے اس کا ایمان تھے ہے جیسے آج کل کے مسلمان ہیں 'ہر چند کہ دلاک سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا علم جامل نہ کرنے کی وجہ سے اورغور وفکر اور نظر واستدلال نہ کرنے کے سبب سے وہ گنہ گار ہوں گے اور اہام اشعری ہے کہتے ہیں کہ

marfat.com

ان کا ایمان سی تبیر دیے اور استانی اور التا ہم القصری نے کہا یہ قول موروو ہے کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کی تعلیم لازم آئی ہے۔
اس مسئلہ میں تحقیق ہیہ کہ اگر مقلد کا ایمان ورجہ تقلید علی ہو یعنی وہ کسی کے کہتے کی وجہ نے قو حید کو ما تنا ہو اور اس ملک سے شک یا وہم کا احتال ہو بایں طور کہ مقلد کو تو حید پر یقین نہ ہو اور اس کا تو حید کا علم جازم اور قابت نہ ہو اور اس کا تو حید کا علم جازم اور قابت نہ ہوتا۔ اور اگر اس کا ایمان خواہ کی تقلید سے ایمان بالکل تعلی نہیں ہے کیونکہ تر وداور شک کے ساتھ ایمان بالکل صحح نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا ایمان خواہ کس کے کہتے ہوئیکن جازم اور قابت ہوا ور تشکیک مشکل سے ذائل نہ ہوتو امام اشعری کے نزد کہ بھی اس کا ایمان خواہ کس کے کہتے ہوئیکن جازم اور قابت ہوا ور تشکیک مشکل سے ذائل نہ ہوتو امام اشعری کے نزد کہ بھی اس کا ایمان خوج ہے اور علامہ خفاجی نے ذکر کیا ہے کہ جس خوص کو بیغلم نہ ہو کہ جس چیز کو وہ مان رہا ہے وہ کس برحق دلیل بچنی ہے اس کی تقلید جائز نہیں ہے اور یقین میں جس طرح برحق عقلی دلیل معتبر ہے اس طرح برحق نقلی دلیل بھی معتبر ہے اور کھار کی برحق نقلی دلیل بوجی نقل دلیل بوجی تھا ان کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھا یعنی اور اک جازم قابت غیر مطابق عقلی دلیل برجنی تھا ان کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھا یعنی اور اک جازم قابت غیر مطابق عقلی دلیل پرجنی تھا نہ کسی برحق نقلی دلیل برجنی تھا ان کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھا یعنی اور اک جازم قابت غیر مطابق عقلی دلیل پرجنی تھا نہ کسی برحق نقلی دلیل برجنی تھا نہ کسی برحق نقلی دلیل برجنی تھا دہ جہل مرکب تھا یعنی اور اک جازم قابت غیر مطابق الوقع۔ (روح العانی برحق نقلی و المراحق کی جو الن کی جو المراحق کی جو المراحق کی برحق نقلی دلیل برجنی تھا دہ جہل مرکب تھا تھی المراک کیا ہوئی مطابق کی دروہ جو المراحی تھا ان کو جو شرک پرجن میں مرکب تھا تھی اور در المحان کی شرک کی جو مراک کی برحق نقلی دروہ جو المراحق کی برحن تھی دور بردی کا میں برحق نقلی دروہ جو المین کی تھی ہوئی ہوئی تھی کو دھی کی بردی تھی ہوئی میں کی بردی تھی ہوئی کی برحق نمان کی تھی ہوئی کی بردی تھی ہوئی کی بھی کی بردی بھی کی بردی تھی ہوئی کی بردی بھی کی بردی ہوئی کی بردی بھی کی بردی ہوئی کی بردی بردی ہوئی کی بردی ہوئی کی بردی ہوئی کی کی بردی ہوئی کی بردی ہوئی کی بردی ہوئی کی

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اورجس شخص نے اپنے چرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہواوروہ نیک عمل کرنے والا ہوتو اس نے ایک مضبوط وستہ پکرٹیا اور تمام کا موں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے ۱۵ درجس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کوغم زدہ نہ کرے انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کی باتوں کوخوب انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کی باتوں کوخوب انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کی باتوں کوخوب جانے والا ہے ہم ان کو (ونیا میں ) تھوڑا سافا کہ و پہنچا کی گے ران کو جر آ سخت عذاب کی طرف لے جا کیں گے اور جانے والا ہے ہم ان کو (ونیا میں ) تھوڑا سافا کہ و پہنچا کی گے ہمان کو جر آ سخت عذاب کی طرف لے جا کیں گے اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آ سانوں اور زمینوں کوکس نے پیدا کیا ہے تو بیضرور کہیں گے کہ اللہ نے ایک کہتے کہ تمام تحریفیں اللہ تی کے لیا تھا ہے وہ سب اللہ تی کہتے ہیں اللہ تی ہے ہیں جوہ سب اللہ تی کہتے ہیں اللہ تی ہے ہوں جانے ۱۵ ہو کھی آ سانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ تی ملکست میں ہے بیٹ کہ اللہ تی بے برواہ حمر کیا ہوا ہے ۱۵ (اقمان ۲۲۔۲۲)

الله کے پاس حسن انجام کا بانا

اور فرمایا: اس نے ایک مغبوط دستہ کو پکڑلیا مخرت ابن عباس نے کہااس سے مراد ہے لا الله الا الله ، بعض مغسرین نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے جس مخض نے اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو اس سے مرادیہ ہے کہ جس مخض اپنے آپ کو بالکلیداللہ تعالی سے سپر دکرویا اور اس کے حوالے کردیا جس طرح بیجنے والا کی چیز کوفروشت کر کے فریدار کے حوالے کردیتا سے اور اس سے میں مراد ہے جو مخص اللہ تعالی پر پورا پورا تو کل کر ہے۔

اس کے بعد فر ہایا: اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے سب سے معبوط ری اور سب سے معبوط دستہ اللہ کی جانب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز بلاک ہونے والی اور منقطع ہے اور اللہ تعالیٰ باتی ہے اور اس کا کوئی انقطاع تہیں سے

تبيار القرآر

اور جو محض اللہ کے دستہ اور اس کے سہار ہے کو پکڑ لے گا تو وہ اس کواللہ تک پہنچا دے گا اور جواللہ تک پہنچ جائے گا اس کا انجام بہت اجیما ہوگا اور اس کی وجہ رہے کہ جس حفص کے معاملات کا رجوع صرف ایک ذات کی طرف ہو پھروہ اس کے پاس پہنچنے ہے پہلے اس کی طرف ہدیے بھیجارہے تو جب وہ اس ذات کے پاس پہنچے گا تو اس کواس ذات کے فوائد حاصل ہو جا کمیں سے' اس معنی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

اورتم نے اینے نفع کے لیے جو پچھ پہلے بھیجا ہے ہم ال وَمَا تُقَتِّرُمُوا لِاَنْفُسِكُمْ قِنْ عَيْرِ تَجُلُونُهُ عِنْكَ ( کے اجروثواب ) کواللہ کے باس یالوگے۔

النهوط. (البقره: ١١٠)

کا فروں کی تکذیب ہے آپ کوعم کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس کے بعد فر مایا: اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آ پ کوغم زوہ نہ کرے۔الائیة (لقمان:٢٣\_٢٣)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمان کے احوال ذکر فرمائے تھے اب ان آینوں میں کفار کے احوال بیان فرمار ہا ہے کیونکہ چیزیں اپنی ضد سے پیچانی جاتی ہیں' آپ کافروں کے کفراوران کی تکذیب پراس لیےافسوس اورغم نہ کریں' کیونکہ جس مخص کی تکذیب کی جائے اور اس کو یقین ہو کہ عنقریب اس کا صدق ظاہر ہو جائے گا تو اس کو کوئی عم نہیں ہوتا' بلکہ تکذیب کرنے والا دہمن جب غیر مدایت یافتہ ہواوراس کو بیہ معلوم ہوکہ جس کی وہ تکذیب کر رہا ہے وہ صادق اور برحق ہے تو وہ بہت جلد شرمندگی اور رسوائی سے دو چار ہوتا ہے 'پس عم اور افسوس تو ان کا فروں کوکرنا چاہیے جو آپ کی تکذیب کررہے ہیں نہ كه آپ كوم اور افسوس كرنا جا ہيئ كيونكدوه شرمندگى اور رسوائى كے خطره ميں ہيں -

بھر فر مایا: بے شک اللہ دلوں کی باتوں کوخوب جاننے والا ہے ' یعنی لوگوں کا باطن اور ظاہر اور ان کی خلوت اور جلوت اس سے پوشیدہ نہیں وہ ان کے دلوں کے ارادوں اور منصوبوں کو جاننے والا ہے اور قیامت کے دن لوگوں کو اس کی خبر دے

اس کے بعد فرمایا: ہم ان کو ( دنیا میں )تھوڑا سا فائدہ بہنچا ئیں گے' پھران کو جبراً سخت عذاب کی طرف لے جا ئیں

یعنی و نیا میں وہ اپنی مقررہ زندگی پوری کریں گے اور تھوڑا عرصہ رہیں گے بھر بتایا ان کواپنی تکذیب اور کفر کاخمیازہ جمگتنا ہوگا اورہم ان پر سخت ترین عذاب مسلط کرویں گے اور ان کو بھڑ کتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف تھیدے کر لایا جائے گا'اور وہاں فرشتے ان برآ گ کے گرز ماریں گے۔

ایک اور توجید سے کہ وہ ونیا میں رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت میں ان پر منکشف ہو گا کہ رسول تو سچی خبریں دے رہے بتھے اور وہ جو ان کو جھٹلا رہے تھے وہی غلط اور باطل تھے اس وقت وہ جمل اور شرمندہ ہول گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے محبرا کیں گے تو فرشتے ان کو تھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جا کیں گئے اس لیے فرمایا آپ ان کے کفراور محذیب ہے مم ندکریں ہم روز قیامت ان کوان کے کاموں کی خبرویں گے۔

آب كوالحمد للدكيني كي حم كى توجيد

تيز فرمايا: اوراگر آپ ان سے سوال كري كم آسانوں كواور زمينوں كوكس نے پيدا كيا ہے؟ توبيضرور كہيں سے كماللہ نے! آ پ سیے کہ تمام تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکدان میں سے اکٹر لوگ نیس جانے (اقدان مند) اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پر دلاک قائم کیے تھے اور فرمایا تھا اس نے آ سانوں اور زمینوں کو بغیر ستونوں ا کے

تبيان الترأن

بیدا کیا اور تمام ان او لول کو ظاہری اور باطنی تعتیں عطافر ما کیں اب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق اور آفریش کا اور اس کی ظاہری اور باطنی تعتوں اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کا یہ کفار بھی اٹکار نہیں کرتے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں اور اس کے سواکسی اور کی عبادت ندکی جائے 'کیکن وہ اس کونیس جائے 'اور اگر ان کو بالفرض علم ہو بھی تو وہ علم کے تقاضے پڑھل نہیں کرتے۔

اس سے پہلی آیت میں بتایا کہ کفار جوآپ کی تکذیب کرتے ہیں اس پرآپٹم ندگریں کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ آپ سے ہیں اور بیہ جھوٹے ہیں۔ اور اس آیت میں بیہ بتایا کہ بیہ کفار مانتے ہیں کہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والاصرف اللہ ہے اور اس اعتراف سے آپ کے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ داحد ہے اور بیہ جوشرک کرتے ہیں اس کا حجوب اور باطل ہونا واضح ہوجاتا ہے تو آپ اس نعمت پر کہتے الحمد لللہ اور اللہ تعالیٰ کاشکر اوا تیجئے کیونکہ آپ کے دعویٰ لیا صدق اور آپ کے مکذبین کا کذب ظاہر ہو گیا' اگر چہان میں سے اکثر لوگ اپنے کذب اور آپ کے صدق کے ظہور کوئیں کا صدق اور آپ کے محدق کے ظہور کوئیں گ

الله تعالى كے غن مونے كى وجوه

پھر فرمایا جو کچھ آسانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملیت میں ہے ، بے شک اللہ ہی بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے O (لقمان ۲۲)

جوفض کی چیز کو بنانے والا ہووہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ کفار کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا سے تو وہی ان کا مالک ہے۔
اور فر مایا: اللہ غنی ہے 'کیونکہ جب تمام چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تو وہ ان چیزوں میں سے کسی کا مختاج نہیں ہے 'اس لیے وہ ہر چیز سے غنی ہے 'یونکہ جب تمام چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تو وہ ان چیزوں میں سے کسی کا مختاج نہیں ہے 'اس لیے وہ ہر چیز سے غنی ہے 'یونکہ جب تمام تحریفیں اللہ ہی لیے وہ ہر چیز سے غنی ہے 'یونکہ جب کوئی اس کی تحریف کرے یا نہ کرے 'سب پچھاس کا پیدا کیا ہوا ہے 'اور ہر کے لیے ہیں 'یعنی وہی تمام تحریفوں کا مستحق ہے 'کوئی اس کی تحریف کرے یا نہ کرے 'سب پچھاس کا پیدا کیا ہوا ہے 'اور ہر چیز کا حسن اور کمال اس کا بنایا ہوا ہے' اور حمد کا معنی ہے اظہار صفات کمالیہ تو جب اس نے اس کا ننات کو بنا کر اس میں محامد سے غنی اور کمالات اور وجوہ ستائش اور خو بیاں رکھ دیں تو اس کی حمد ہوگئی کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے وہ ہر حامد کی ہر حمد سے غنی

ہے۔ اور اس کے غنی ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپن حمد خود کرتا ہے گلوق میں سے جس نے بھی اس کی حمد کی پیدا ہونے کے بعد کی'اور اللہ تعالیٰ اپنی حمد ازلا ابدا کر رہا ہے' سو وہ مخلوق کی حادث اور فانی حمد سے غنی ہے کیونکہ اس کی حمد قدیم اور لا فافی

ہے۔ نیز مخلوق کاعلم محدود اور ناقص ہے وہ اس کے غیر متناہی کمالات کا اور اس کی لامحدود خوبیوں اور نعمتوں کا احاطہ نیس کرسکتی یکوئی مخلوق اس کی ولیں حمد نہیں کرسکتی جیسی حمد وہ خود اپنی کرتا ہے کہندا وہ ہر حامد کی ہرحمد سے غنی ہے ۔ حضرت عائشہ منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں فرماد ہے تھے:

لا احصى نساء عليك انت كما النب لل على ترى الى حدوثانيس كرسكاجين حدوثاتو خودا في فرماتا

نفسيك. (ميم سلم رقم الحديث: ١٤ ١٤ سن ابوداؤد رقم الحديث: ٨٤ سن ترخى رقم الحديث ٢٣٣٩٣ سن النسائي رقم الحديث: ١١٠٠ سن الن الجدر قم . حسلم رقم الحديث: ١٤ ١٤٢ سن ابوداؤد رقم الحديث: ٨٤٩ سن ترخى رقم الحديث ٢٣٣٩٣ سن النسائي رقم الحديث: ١٠٠٠

تبيار القرآب

الحديث:٣٨٣١ مصنف ابن ابي شيدج ١٩٣٠ منداحر جسم ٢٣٩ مند ابويعلى رقم الحديث: ١٣٧٩ أميم الكبيررقم الحديث: ٢٣٥٥ المستدرك حاص ٥٣١)

بعض واعظین کا اللہ کے ذکر کو فانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باقی قرار دینا

بعض واعظین نی صلی الله علیه وسلم کی نصیات میں بینکت آفرین کرتے ہیں کہ الله تعالی نی صلی الله علیه وسلم پر صلوٰ قریر هتا ہواور آپ کا ذکر کرتا ہے اور الله تعالیٰ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا اور الله تعالیٰ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا 'اور الله تعالیٰ دائم اور باقی ہے اور الله تعالیٰ کا ذکر بھی کا ذکر بھی دائم اور باقی رہے گا 'خلاصہ یہ ہے الله تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا اور نبی صلی الله علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔

ہم ایسی نکتہ آفرینیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں' اللہ تعالی خود بھی اپنی حمد وثناء فرما تا ہے اور اپنا ذکر فرما تا ہے جیسا کہ ایسی ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں سے بیان کیا ہے' نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تیری ایسی حمد وثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد وثنا فرما تا ہے اور انتمال: ۱۸۵ ور الزمر: ۱۸۸ میں اللہ تعالی نے صور پھو نکے جانے کے بعد بعض افر ادکا استثناء کیا ہے جو بے ہوش نہیں ہوں گے' ان میں ملا مکہ مقربین' شہداء اور انبیاء داخل ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد وثناء کر نے رہیں گے۔

نیز قرآن مجید کی بہت آیات میں اللہ تعالی کی حمد و ثناء ہے جیسے المُدَلِكُ الْفَكُّ وْسُ السَّلُهُ الْمُدُوّمِيُ الْمُهَيْمِينُ الْعَيْ يُرُّو الْمُدَلِّكَةِ الْمُدُوّمِينَ الْمُعَيْمِينُ الْعَيْ يُرُو الْمُدَلِّكَةِ الْمُدَّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْعَيْ يُورُ الْمُدَلِّمِينَ اللهُ تعالی کا ذکر از لی الله تعالی کا ذکر از لی الله تعالی کا ذکر از لی الله کا ذکر اولی الله کا ذکر اولی الله کا ذکر کو باقی کہ کرمخلوق کو الله کا فرموم کوشش کرنا ہے کیار سول الله صلی الله علیه وسلم ایسی تعریف سے خوش ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراگرتمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیای ہوں'اس کے بعد ان میں سات سمندروں کا اوراضافہ ہوتب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گئے ہے شک اللہ بہت غالب ہے حد حکمت والا ہے O تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا (اس کے نزدیک) ایک جان کی مانند ہے 'بے شک اللہ خوب سننے والا خوب د کیھنے والا ہے O کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے 'اور اس نے سورج اور چا ہے اور جن کو رات میں داخل کر دیتا ہے 'اور اس نے سورج اور چا نہ کو کام میں لگار کھا ہے 'ان میں سے ہرایک مقرر میعاد تک گردش کر رہا ہے 'اور تم جو بچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس کی خبرر کھنے والا ہے Oاس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی برخ ہے اور اس کے سوایہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بزرگ ہے O القمان ۲۰۰۰ء)

كلمات الله كاغيرمتنابي مونا

علامه ابوالحن على بن محمد بن حبيب الماوردي التوفى • ٢٥٥ ه لكهة بي لقمان ٢١٠ كي آيت كووشان نزول بين:

(۱) قمادہ نے بیان کیا کہ شرکین نے کہا قرآن ایک کلام ہے اور بیعنقریب ختم ہوجائے گا' تو اللہ تعالی نے اس کے ردمیں بیآ یہ نازل فرمائی کداگر خشکی کے ہر درخت کی تلمیں بنالی جائیں اور اس سندرکو سیابی بنالیا جائے اور اس کے مناقبہ سات سمندر اور بھی ملا لیے جائیں' تب بھی بیتھم ٹوٹ جائیں گے اور سیابی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی کی مخلوق کے عائبات اور اس کی حکمت اور اس کے علم کے کلمات فتم نہیں ہول ہے۔

(۲) حضرت این عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه میں گئے تو آپ سے علماء بہوہ

اورم کو جوعلم دیا میا ب دو بہت کم ہے۔

نَ كَهِلَ الْمِرْجِيرِ الصلى الله عليه وسلم) قرآن مجيد ش بها والله والل

(نی امرائیل:۸۵)

اس آیت ہے آپ کی قوم مراد ہے یا ہم مراد ہیں؟ آپ نے فرمایاتم ہو یا وہ ہوں جس کو بھی جُوعُم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ تب انہوں نے کہا آپ نے اللہ کی طرف سے بیبتایا ہے کہ ہمیں تورات دی گئی ہے اور تورات ہیں ہر چیز کا واضح بیان ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ ہیں وہ بھی بہت کم ہے اوراس کی تا سکہ ہیں بیآ بیت نازل ہوئی۔ (النک والدیون جہس ۴۳۴ دارالکتب العلمیہ بیروت)

سیہ پیسے ہوئی ہوئی کے بات کی واقعتیں ہیں جو جنت میں اہل جنت کو دی جائیں گی'یا اس سے مراد وہ امور ہیں جولوح کفوظ میں ندکور ہیں یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہیہ ہیں ۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی دوآ یوں میں تعارض ہے ایک آیت میں ہے: وَمَا أُوْ بِیْنَدُو مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِلْبِلَا ۞ ادرتم کو جوعم دیا کیا ہے دہ بہت کم ہے۔

(بی امرائل:۸۵)

اورجس كوعكمت دى كى اس كوخير كثير دى كى \_

اوردوسرى آيت ملى ہے: وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ اُوْتِي خَيْرًا كَرْتَيْرًا.

(البقرة:٢٦٩)

اس کے بعد فرمایا: کیا آپ نے نبیس دیکھا کہ اللہ رات کودن میں داخل کردیتا ہے اور دن کورات میں وافل کردیتا ہے۔
(التان:۲۹)

حضرت ابن مسعود نے فر مایا: اس کا محمل میہ ہے کہ سرویوں کے دنوں کا پجھ حصہ گرمیوں کے دنوں میں داخل کر دیتا ہے اور گرمیوں کی راتوں کا پچھ حصہ سردیوں کی راتوں میں داخل کر دیتا ہے ۔سوگرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کی راتی حسن عکرمہ' ابن جبیر اور قیادہ نے کہا دن کو پچھ کم کر کے رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو پچھ کم کر کے دن میں داخل

تبيار الترآر

- کروچاہے۔

ابن الشجرہ نے کہاروشیٰ کے راستوں میں اندھیروں کو داخل کر دیتا ہے اور اندھیروں کے راستوں میں روشنی کو داخل کر دیتا ہے'اس طرح ہرائیک دوسرے کی جگہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور فرمایا اوراس نے سورج اور جا ندکوکام میں لگار کھا ہے اور ان میں سے ہرایک مقرر میعاد تک گردش کررہا ہے۔ لیعنی سورج اور جا ندکا طلوع اور غروب ہور ہاہے اور وہ ایک مقرر نظام کے تحت گردش کررہے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہتم دن اور رات میں کیا کررہے ہو۔

اوراس کے بعد فر مایا: اوراس کی وجہ بیہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے۔ (القمان: ۳۰)

(۱) این کامل نے کہااس کامعنی سے کہ اللہ ہی واحد متحق عبادت ہے اس کے سوااور کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے۔

(٢) ابوصالح نے کہااللہ عزوجل کے اساء میں سے ایک اسم حق ہے۔

(m) الله عزوجل حق كے ساتھ فيصله كرنے والا ہے۔

(۴) الله عزوجل کی اطاعت کرناحق ہے۔

پھر فرمایا: اوراس کے سوایہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔

مجاہد نے کہا شیطان باطل ہے۔ابن کامل نے کہا انہوں نے جن بتوں اور دوسری چیز وں کواللہ کا شریک قرار دیا ہوا ہے وہ سب باطل ہیں۔ (النک والعیون جہمس۳۳۵-۳۴۵) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) ان آیات کی مزید تفسیر آل عمران: ۱۲۷ورالحج: ۲۱ میں ملاحظہ فرما کیں۔

### ٱلمُترَانَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِينِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيكُمُ

کیا آپ نے نہیں، دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں روال دوال ہیں تاکہ وہ تم لوگوں

## مِّنَ أَيْتِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿ وَإِذَا

کو اپنی بعض نشانیاں دکھائے 'بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں 0 اور

## غَشِيْهُمْ مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعُواللَّهَ فُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَكُمَّا

جب آئیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ

## نَجْهُمْ إِلَى الْبَرِ فِنْهُمُ مُّقْتُصِدُ وَمَا يَجُعُدُ بِالْبِنَا إِلَّا

انہیں (طوفان کے) نجات دے کر خطی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں اور ہماری

## <u>ڰؙڷؙڂؾۜٵڔٟڲڣؙۯؠ؈ؚۘؽٳۘؿۿٵڶؾۜٵۺٲؘۨۛڨٷٳڒؾۘڰؙۄؙۅٳڂۺؙۅٳ</u>

آ يتوں كا صرف ويك مخف الكاركرتا ہے جو برا بدعبد اور سخت ناشكرا ہے 0 اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن

تبيار الترآر

کا خوف دکھو بھی دن کوئی باپ اینے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہیں وے سکے گا اور نہ کوئی ، عَنْ وَالِيهِ شَيْعًا ﴿إِنَّ وَعُدَالِتُهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُو الْحَيْوِةُ ائے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا ' بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے ' يَغُرُّ تُكُمُ بِاللهِ الْغُرُّ رُرُ⊕ِ إِنَّ اللهُ عِنْكُ ی دیاور نتهبیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے O بے شک قیامت کاعلم عِلْمُ السَّاعَةِ \* وَيُنَرِّلُ الْعَيْثَ \* وَيَعْلَمُ مَا فَى الْأَرْحَامُ ط الله ای کے پاس ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی (از خود) جانتا ہے کہ (ماؤں کے) رحموں میں کیا ہے وَمَا تُنْ رِي نَفْسُ مَّاذَا تُكْسِبُ غَنَّا الْوَمَا تُنْدِي نَفْسُ اور کوئی (از خود) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی مخص (از خود) نہیں جانتا يِّ أَرْضِ تَهُوْتُ إِنَّ اللهُ

كدوه كس جكد مرك كا بشك الله على بهت جانع والأسب كي خرر كمن والاب 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں بیں تاکہ وہ تم کوائی بعض نشانیاں دکھائے 'بیش کوئی نشانیاں جیں نہوں ہیں ہرزیادہ صبر کرنے والے 'بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں 0اور جب انہیں کوئی موج سائیانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو دہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ انہیں (طوفان سے) نجات دے کرفشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں 'اور ہماری آئےوں کا صرف وہی محض انکار کرتا ہے جو ہزا بدع ہداور سخت ناشکراہے 0 (لقمان ۲۱۔۳۳)

صبراورشكركي فضيلت ميں احادیث اور آثار

ر میں میں اس معدد رضی الند عنہ نے فر مایا: صبر نصف انیان ہے اور یقین ( کال) ایمان ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی الند عنہ نے فر مایا: صبر نصف انیان ہے اور یقین ( کال) ایمان ہے۔

(أعجم الكبير قم الحديث ٨٥٨٣ مع مع الروائدة السعد وارالكاب العربي بيروت)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایمان کے دونصف ہیں ایک نصف میر میں ا

ہے اور ایک نصف شکر میں ہے۔ حافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۹۷۱۵ الفردوس للدیلی رقم الحدیث:۸۷۷ الجامع الصغیررقم الحدیث:۳۰۴ جمع الجوامع رقم الحدیث:۹۷۳۴ کنز العمال رقم الحدیث:۲۱۱)

انسان اپنی قوت بدنیہ کے اعتبار سے مبریل مشقت اٹھا تا ہے جیے مبدی تقیر میں بنیادیں کھودنے کے لیے مشقت برداشت کرنایا دیواریں بنانے کے لیے بھاری پھر یا اپنیس اٹھا اٹھا کر لانایا مثلاً سرمیں یا کمر میں شدید در دہوتو اس کو برداشت کرنا اس قتم کے مبر میں بھی فضیلت ہے لیکن زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ اس کا دل کسی کام کے لیے چاہ رہا ہواور اس کی طبیعت اس کام کے لیے چاہ رہا ہواور اس کی طبیعت اس کام کے لیے چاہ رہا ہواور اس کی طبیعت اس کام کے لیے چاں رہی ہولیکن وہ خوف خدا سے نفس کے منہ زور گھوڑ ہے کے منہ میں قوت سے لگام ڈال کر اس کو روک لے مشاف مشاف کی نماز کی جماعت کے وقت اس کو زبر دست نیند آ رہی ہواور باہر سردی ہواور اس کا دل چاہ رہا ہوکہ وہ اس طرح گرم گرم بستر میں دیر تک سوتا رہے لیکن وہ صرف خوف خدا سے نیند اور گرم بستر کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے خلاف مشقت مرداشت کرے اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مجد میں جائے یا جیسے کمرہ کی تنہائی میں کوئی حسین اور مقتدر عورت اس کو مرداشت کرے اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مجد میں جائے یا جیسے کمرہ کی تنہائی میں کوئی حسین اور مقتدر عورت اس کو مسرکی اس پُر مشقت وادی کے امام حضرت سید نا حضرت بوسف علیہ السلام ہیں جنہوں نے فرمایا تھا:

اے میرے رب! جس چیز کی طرف مجھے یہ عورتیں وعوت

مَ تِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَهُ عُوْنَيْنَ إِلَيْهِ \*

(یوسف:۳۳) دے رہی ہیں اس کی بنسبت مجھے قید خاندزیادہ محبوب ہے۔

اورشکر میں دل سے نعت کا تصور کیا جاتا ہے اور زبان سے نعت دینے والے کی تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور جسمانی اعضاء کے ساتھ اس کی خدمت کی جاتی ہے اور زبان سے نعت دینے والے کی تعریف کے کہا بلا اور مصیبت اعضاء کے ساتھ اس کی خدمت کی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے کہ صبر افضل ہے بعض ہے کہا بلا واور مصیبت پر بھی شکر کرنا افضل ہے۔ پر صبر کرنا افضل ہے۔ بعض صوفیاء یہ وعا کرتے تھے: اے اللہ! جمیں عبد صابر نہ بنانا عبد شاکر بنانا۔

حضرت معاذین جبل رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سنا ایک شخص یوں دعا کر رہا تھا: اے اللہ! میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں! آپ نے فرہ بیاتم نے اللہ سے بلاء (مصیبت ) کا سوال کیا ہے'تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔

( سنن الترندى قم الحديث: ٣٥٢٤ مصنف ابن الي شيبرع واص ٢٦٩ مسند احدج ٥٥س ٢٣٣ كنيم النبيرج ٢٥ رقم الحديث: ١٠٠ \_٩٩\_ ٩٩\_ ٢٥

حلية الاولياءج بمص ٢٠٢٠ كماب الاساء والسفات ج اص٢٢٣)

### صوفیاء کے نز دیک صبر کی تعریفات

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے فرمایا جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اس طرح ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ جنید نے کہانا گواری کا اظہار کیے بغیر تکنی کے گھونٹ بینا صبر ہے۔

ذ والنون نے کہا مخالفات شرعیہ سے دور رہنا اور سکون کے ساتھ مصائب کے گھونٹ بھرنا صبر ہے۔

بعض نے کہاا ظہار شکایت کیے بغیر مصائب میں فنا ہونا صبر ہے۔

ا ابوعثان نے کہا جس نے اپنے آپ کومصائب برداشت کرنے کا عادی بنا لیا ہو وہ صبار ہے۔

عمرہ بن عثان نے کہاالقد تعالی کے احکام اور اس کی قضا پر ٹابت قدم رہنا اور مصائب کا خوشی سے استقبال کرنا صبر ہے۔ الخواص نے کہا کتاب اور سنت کے احکام کی تعیل میں ٹابت قدم رہنا صبر ہے۔ محر بن انحسین نے کہا میں نے علی بن عبداللہ البھری ہے سنا کوشل ہے ایک جمل نے اپو جہامبر کرنے والوں ہے ہو ہے۔ ہے مبر کرنا زیاد و تخت ہوتا ہے؟ شیلی نے کہا اللہ کی الثان کی الثان ہے ہا تھیں اسے کہا تھیں اقبلی نے کہا اللہ کی خا مبر کرنا! اس نے کہا تھیں اقبلی نے کہا اللہ کے ساتھ مبر کرنا! اس نے کہا تیں شیلی نے کہا پھر کس چیز پر مبر کرنا سب سے زیا سخت ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے فراق پر مبر کرنا ' بیس کرشلی نے اس قدر دورسے جی اری کدلگا تھا کدان کی روح لکی

ے۔ بعض نے کہا اپنے نفوں کو اللہ کی اطاعت پر صابر رکھؤ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صابر رکھوا اپنی روحوں کو اللہ سے ملاقات کے شوق پر صابر رکھو۔ (الرسالة القشير ميں ١٣١-١٩٩٩ملقطا ٔ دارالکت العلميہ بيروت ١٣١٨هـ) صوفياء کے نزو کیک شکر کی تعریفات

شکری حقیت میہ ہے کمحن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف اور خسین کی جائے 'پس بندہ اللہ کاشکرادا کر سے تو اس کے احسان کا ذکر کر کے اس کی حمد و ثناء کر ہے اور اللہ سجانہ بندہ کا شکر کر سے احسان کا ذکر کر کے اس کی خسین فرمائے اور بند و کا احسان میہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انجھی طرح عبادت کرے اور اللہ سجانہ کا بندہ پراحسان میہ ہے کہ وہ اس پر انعام اور اکرام کرے اور اس کوشکرادا کرنے کی تو فیق دے۔

ر بان سے شکریہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعت کا اعتراف کرے اعضاء سے شکریہ ہے کہ اس کی اطاعت اور عباوت کرے ول سے شکریہ ہے کہ ہروفت اس کی صفات کے مطالعہ اور زات کے مشاہدہ میں حاضر رہے۔

ے وقیہ ہے ہے ہورت میں مار ہے۔ علاء کاشکریہ ہے کہ وہ اللّہ کے احکام پہنچا تیں عابدوں کاشکریہ ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نغلی عبادت میں زیادہ مشغول رہیں۔ عارفین کاشکریہ ہے کہ وہ ہرحال میں استقامت پر رہیں۔

ہ رسی ہوئے ہے۔ اور ہا ہوں کا شکر ہے منعم کا مشاہرہ کرنا اور اپنے آپ کو محروم ہونے سے محفوظ رکھنا۔ ابوعثان نے کہا اپنے آپ کوشکر کی اوائیگی سے عاجز پاناشکر ہے' اس کی تفصیل یہ ہے کہ شکر کی اوائیگی پرشکر کرنا ہوا ہے۔ پھراس شکر کی اوائیگی پرشکر کرنا اس سے بھی ہواشکر ہے' علی ہذا القیاس۔

جنید نے کہاشکریہ ہے کہ تم اپنے آپ کواس کی نعمت کا اہل نہ پاؤ۔

بعض نے کہا شاکروہ ہے جوموجود پر شکر کرتا ہے اور شکوروہ ہے جونعت کے مفقود ہونے پر شکر کرتا ہے اور بعض نے کہا شا وہ ہے جواللہ سے ملاقات پر شکر کرتا ہے اور شکوروہ ہے جومسر دہونے پر بھی شکر کرتا ہے اور بعض نے کہا شاکروہ ہے جونع پر شکر کرتا ہے اور شکوروہ ہے جو بلا پر شکر کرتا ہے الاحقائی ہے الاحقائی پر شکر کرتا ہے الاحقائی شکر کرتا ہے الاحقائی نے کہا عام لوگ کھانے پینے اور پہنے کی نعتوں پر شکر اوا کرتا ہے ہی اور خواص دلوں پر وارد ہونے والے معانی پر شکر اوا کرتا ہے ہی اور خواص دلوں پر وارد ہونے والے معانی پر شکر اوا کرتا ہے ہی اور عمرت ہوئی اور کرتا ہے اور کروں کیونکہ تیری نعت پر شکر اوا کرتا ہے ہمی العت ہے اور کروں کیونکہ تیری نعت پر شکر اوا کرتا ہے ہمی العت ہے اور کروں کیونکہ تیری نعت پر شکر اوا کرتا ہے ہمی العت ہے اور کروں کیونکہ تیری نعت پر شکر اور کردیا ، حضرت آ دم کوا تھا گئے ہوئی کے بیل اور ان پر متعدد و انعابات فرمائے انہوں نے تیرا شکر کیے اوا کریا ؟ اللہ تعالی نے فرمایا: انہوں نے یہ جان لیا انعابات ٹیس نے کیے بیل سومیر اشکر اوا ہو گیا۔

انعانات میں سے بیے ہیں تو پر اس کر ہوئی۔ سبل بن عبداللہ ہے کسی نے کہا رات کو چور میرے کمریش داخل ہوا اور میرامال ومتاع لے کمیا سبل نے کہا اللہ کا مجا کر ذا اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کرتمہا را ایمان چرالیتا تو تم پھر کیا کرتے! جنید نے کہا ایک دن سری نے مجھ سے پوچھاشکری کیا تعریف ہے؟ میں نے کہا اللہ کی کمی نعمت سے اس کی کسی نافر مانی پر مدونہ کی جائے۔ حسن بن علی جمرا سود سے لیٹ کر کہدر ہے تھے: اے اللہ تو نے مجھے نعمت دی اور مجھے شکر گزار نہ پایا اور مجھ پر مصیبت طاری کی تو مجھے صبر کرنے والا نہ پایا تو نے شکر نہ کرنے کی بناء پر مجھ سے نعمت چھین نہیں اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے تنی مبیل کی اے اللہ! تو کریم ہے اور کریم کرم کرنے کے سوا اور کیا کرتا ہے! حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور اس لیے فر مایا کہ وہ بیت الخلاء سے آتے وقت بید دعا کرتے تھے المحمد لله الذی اذا قنی لذته و ابقی فی جسدی منفعته و احوج عنی بیت الخلاء سے آتے وقت بید دعا کرتے تھے المحمد لله الذی اذا قنی لذته و ابقی فی جسدی منفعته و احوج عنی الزام اللہ الذی ادا قنی الدت و ابقی فی جسدی منفعته و احوج عنی الدام اللہ الذی ادا قنی لذته و ابقی فی جسدی منفعته و احوج عنی ادام اللہ الذی ادام قنی کی تابید کی تابی

معتدل لوگوں کا بیان

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور جب کوئی موج انہیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے۔الائیۃ (لقمان: ۳۱) موج واحد ہے اور اس کوسائبانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے حالانکہ وہ جمع ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر موج کے بعد دوسری موج آتی ہے' اور وہ بھی سائبانوں کی طرح ہوجاتی ہیں۔

اور فرمایا جب اللہ انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے بعض معتدل ہیں' یعنی انہوں نے سمندری طوفان میں گھرتے وقت اللہ سے جونذر مانی تھی اور جوعہد و پیان کیا تھا اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ تو حید کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

امام الحسين بن مسعود البغوي التوفي ١٦٥ ه لكهت مين:

جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھم دیا کہ چار آ دمیوں کے سواکسی کوئل نہ کریں' عکرمہ بن ابی جہل' عبداللہ بن خطل' قیس بن ضبابداورعبداللہ بن ابی سرح' رہے عکرمہ تو وہ سمندر کے سفر پر روانہ ہو گئے' سمندر میں طوفان آ گیا تو کشتی والوں نے کہا اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کیونکہ یہاں تمہارے معبود کی کام نہیں آ سکتے' عکرمہ نے دل میں سوچا جب سمندر میں صرف اللہ دعا کیں سنتا ہے تو خشکی میں بھی وہی معبود ہے' اور انہوں نے بہ عہد کیا کہ اے اللہ! اگر تو نے مجھے اس طوفان سے سلامتی کے ساتھ نکال لیا تو میں سیدھا جا کر (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا' سومیں ان کو ضرور معاف کرنے والا کریم یاؤں گا بھروہ آپ کے یاس جا کر مسلمان ہوگئے۔

(معالم التوكل جسم ٤٩٢ الوسيط جسم ٢٣٧ الكامل لابن اثيرج عم ٢٨٨ روح المعاني ير ٢١ص ١٦٠)

پر فر مایا اور ہماری آیوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا یدعهد اور سخت ناشکرا ہے اس آیت میں ختا رکا لفظ ہے: ختر کامعنی عہد شکنی کرنا ہے۔ (المفردات جام ۱۸۹ مکتبہزار مصطفیٰ مکہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرواور اس دن کا خوف رکھوجس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدینہیں دے سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدید دے سکے گا' بے شک اللہ کا وعدہ برح ہے کہ ہی تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھو کے میں نہ ڈال دے اور نہمہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھو کے میں ڈالے O (لقمان ۳۳) اولا دکی وجہ سے والمدین کی مغفرت کی وضاحت

اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا:اےلوگو!اوراس آیت میں کافراورمومن دونوں کو قیامت کی ہولنا کیوں سے ڈرایا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کوئی باپ اپنے کس بیٹے کے کا منہیں آسکے گا اور نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آسکے گا'جب کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا دکی وجہ سے مال باپ کی پخشش ہوجائے گی اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

فيباء الترآء

حضرت ابو ہرمی وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے ثین سیجے فوت ہو مکھ ہوں وہ ووزخ میں صرف حسم پوری کرنے کے لیے واقل ہوگا۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَ اِنْ تِنْکُوْ وَ اِلّا کَارِدُ کُما عَلَیٰ مَن تِیكَ کُنْمَا مَا مَن مِن سے برخض دوزخ میں وافل ہونے والا ہے ہیآ پ خَدُفُنْ مَنْ اِلْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ کُلُو اِلْدِیْ کُلُو اِللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اللّٰہِ اِللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِلْمِ اللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہُ اللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

( منج الفاري رقم الحديث: ١٩٦١ صح مسلم رقم الحديث: ٣٩٣٣ م سنن التريذي رقم الحديث: ٣٦٠ أسنن النساقي رقم الحديث: ٩٠٠ أسنن ابن ماجر قم

الحديث:۱۷۰۳)

حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو پیٹمیاں تھیں وہ سوال کررہی منتی اور میرے پاس اس کودینے کے لیے ایک محجور کے سوااور کچھٹیں تھا' میں نے وہ محجوراس کودے دی' اس نے محجود کے دوکلزے کیے اور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کردیے اور خود نہیں کھائی' بھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی' پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کو سے واقعہ سایا آپ نے فریایا جو محض ان بیٹیوں کی برورش کرنے میں جتال ہوا وہ اس کے لیے دوز نے سے تجاب بن جا کمیں گ

(صحح النفاري رقم الحديث: ١٣١٨) منج مسلم رقم الحديث: ٣٦٢٩ سنن الترندي رقم الحديث: ١٩١٥)

اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا میمل ہے کہ باپ کے گناہ بیٹے پرنہیں ڈالے جائیں گے اور نہ بیٹے کے گناہ باپ پر ڈالے جائیں گے اور نہ ایک کے گناہوں کا دوسرے سے مواخذہ کیا جائے گا'اوران احادیث کامعنی میہ ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کی موت پرصبر کرے گا اور بیٹیوں کی اخیمی طرح پرورش کرے گا وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی اور بچوں کی سفارش سے وہ مخص جنت میں چلا جائے گا۔

اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہرت ہے گیا تیامت کا آنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہرت ہے گھر فرمایا اور تہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھو کے میں نہ ڈال دے۔ بعنی تم دنیا کی رنگینیوں اور دلچیپیوں میں منہمک ہوکر آخرت کو نہ کھول جانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر قمل کرنے کو ترک نہ کر دینا کیونکہ شیطان انسان کو دھو کے میں ڈال دیتا ہے وہ اس کے ول میں دنیا کے حصول کی تمنا کیں ڈال ہے اور اس کو آخرت ہے عافل کر دیتا ہے وہ شیطان کے کہنے میں آکر گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فر مائے اور شیطان تعالیٰ ہمیں معاف فر مائے اور شیطان تعالیٰ ہمیں معاف فر مائے اور شیطان کے کہنے میں آ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قیامت کاعلم اللہ بی کے پاس ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی (ازخود) جانتا ہے کہ (ماؤں کے) رحموں میں کیا ہے اور کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ (ماؤں کے) رحموں میں کیا ہے اور کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ کس جگر مربح کے والا ہے O(لقمان ۳۳) کس جگر مربح کے والا ہے O(لقمان ۳۳) علوم خمسہ کی نفی کی آ بہت کا شان نزول

امام الحسين بن مسعود البغوى المتوفى ١٥٥ه الني سند كراته روايت كرتے مين:

ایام اسین بن سودا ہو گی ہوں ، سور بن حارث کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے بی سلی الشعلیہ وسلم کی خدمت ہے آتے یہ بیاتیوں بیس ہے الحارث بن عمر و بن حارث کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے بی سلی الشعلیہ وسلم کی خدمت بیس آ کر قیامت اور اس کے وقت کے متعلق سوال کیا اور بیس نے بیس آتی ہوگی کو حاملہ چھوڑ اسے اس کے بال بچ کب پیدا ہوگا؟ اور جمعے بیمعلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں سوچی می جگہ مرون اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ اسے اس کے بال بچ کب پیدا ہوگا؟ اور جمعے بیمعلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں سوچی می جگہ مرون اپنی بیوی کو حاملہ وی بیدا ہوگا کا اللہ بی بیدا ہوگا کا اللہ بی بیدا ہوگی ہے اس کے باس ہے اللہ بیدا ہوگا کا اللہ بی بیدا ہوگا کی بیدا ہوگا کے باس ہے اللہ بیدا ہوگا کے بیاس ہے اللہ بیدا ہوگا کے بیدا ہوگا کا اللہ بیدا ہوگا کے بیدا ہوگا کے بیاس ہوگا کے بیدا ہوگا کہ بیدا ہوگا کے بیدا ہوگا کے بیدا ہوگا کہ بیدا ہوگا کی بیدا ہوگا کہ بیدا ہوگا کی بیدا

marfat.com

تبيار القرآم

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مفاتیج الغیب (غیب کی چابیاں ) پانچے ہیں بے شک قیامت کاعلم الله ہی کے پاس ہے وہی یارش نازل کرتا ہے اور وہی (ازخود ) جانتا ہے کہ ( ماؤں کے )رحموں میں کیا ہے اورکوئی شخص (ازخود ) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اورکوئی شخص (ازخود ) نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا

(معالم التزيل جسم ١٥٩٥ الجامع لا حكام الترآن جرساص ٧٤ روح البيان جهم ١٢٣ روح المعانى جر٢١٥ ١١٣٠)

مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی

اس آیت میں ان علوم خسه کا اللہ عزوجل کی ذات مقدسہ میں انصار بیان فر مایا ہے' سوبعض علاء کا بیر مسلک ہے کہ ان پانچ چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوبھی علم نہیں ہے۔

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكصة بين

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے فرمایا ان پانچ چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوعلم نہیں ہے' ان کو' کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی مرسل' اور جس نے بید دعویٰ کیا کہ وہ ان پانچ چیزوں میں سے کسی کو جانتا ہے' اس نے قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا' کیونکہ اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی' پھر انبیاء لیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے برکٹر ت غیب کاعلم ہے اور اس آیت سے کا ہنوں اور نجومیوں کے قول کو باطل کرنا مقصود ہے' اور زیادہ تجربہ سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کے بیٹ آیت سے کا ہنوں اور نجومیوں کے قول کو باطل کرنا مقصود ہے' اور زیادہ تجربہ سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کے بیٹ میں مذکر کا حمل ہے یا مؤنث کا' اور بھی تجربہ اور عادت کے خلاف ہو جاتا ہے اور صرف اللہ عزوج کی کاعلم باتی رہ جاتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک یہودی ستاروں کے حساب کو جانتا تھا اس نے حضرت ابن عباس سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کے بیٹے کا ستارہ بتا کو اور میں اس سال آپ کے بیٹے کا ستارہ بتا کو اور میں اس سال کے ململ ہونے سے پہلے مرجاؤں گا' حضرت ابن عباس نے اس سے پوچھا اے یہودی تم کس جگہ مرو گے؟ اس نے کہا یہ میں نہیں جاتا! حضرت ابن عباس نے فرمایا اس نے سے کہا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ کون کس جگہ مرے گا' حضرت ابن عباس جب لوٹ کر آئے تو ان کے بیٹے کو بخار چڑھا ہوا تھا' اور وہ دی دن بعد فوت ہوگیا اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ یہودی فوت ہوگیا اور جب حضرت ابن عباس فوت ہوئے تو اس سے پہلے نا بینا ہو چکے تھے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزمهاص ٤٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

مخلوق سےعلوم خمسہ کی نفی کی احادیث

الق أر

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرہ بیا مفاتیج الغیب پانچ ہیں ان کاعلم الله کے سواکسی کوئیس ہے الله کے سواکسی کوئیس ہے الله کے سواکسی کوئیس ہے اللہ کے سواکسی کوئیس ہے اللہ کے سواکسی کوئیس ہے اللہ کے سواکسی کوئیس ہوا تنا کہ ہارش کب ہوگی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا اور اللہ کے سواکوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کہ بیان کہ قیامت کہ ہوگی ۔ ( سمجے المحادی اللہ علیہ بیرویت ) جس اللہ علیہ میں اللہ علیہ وہ کس جگہ مرے گا اور اللہ کے سواکوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کہ پارٹی کو نازل کرتا حضرت ہریدہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ وہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچ کھی اللہ علیہ وہ کی ہاں ہے ' بے شک وہ بی بارش کو نازل کرتا ہے' وہ کی جانتا کہ وہ کی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتے والا ہے در اس حدیث کی سندھیجے ہے )۔

(منداخم نے میں اللہ یہ تا جانے والا کے حد خبر رکھنے والا ہے ۔ ( اس حدیث کی سندھیجے ہے )۔

(منداخم نے میں ہوئے قائم کے کہ اللہ بہت جانے والا کے حد خبر رکھنے والا ہے ۔ ( اس حدیث کی سندھیجے ہے )۔

(منداخم نے میں ہوئے قائم کی سندھیے ہے )۔

معن ابن عررض الله عنهما بيان كرت بين كم نبي ملى الله عليه وسلم في قرمايا محصان يا ي جيزون محسوا برجيز كي جامان ری گئی ہیں بیا ہے ملک قیامت کاعلم اللہ ی کے باس ہے بے شک وہی بارش کونازل کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ ( ماؤں کے ) عاف میں کیا ہے اور کوئی مخص نیس جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی مخص نیس جانتا کہ وہ کس جگدمرے گا ہے شک الله بہت جائے والأبيد عد خبر ركنے والا ب(ال حديث كى سندسج ب)-(سندامدج بين ٨١مسدامدة الديث:٥٥٧٩)

عبدالله بن مسلمه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا یا کی چیزوں کے سواتمہارے نی کو ہر چیز دی گئی ہے کچر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے سورۃ لقمان کی ندکورہ آیت بردھی (لقمان ۱۳۴۰)۔

(مصنف ابن افي شيبه قم الحديث: ١٨ عـ ٣١٣ ع ٢ ص ٣٣١ وارالكتب العلميه ويروت ٣٣١ هـ) - مناف

مخلوق ہےعلوم خمسہ کی نفی کامحمل اور مفاتیج الغیب کامعنی

. متحقیق پیر ہے کہ بعض فرشنوں' نبیوں اور خصوصاً سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے لیے ان پانچ میں سے جار چیزوں کاعظم ثابت اور واقع ہے اس لیے اس آیت کامحمل یہ ہے کہ بغیر تعلیم کے اور بغیر کسی واسطے کے ان یا بچے چیز وں کاعلم الله عز وجل کے ساتھ خاص ہے اور جن احادیث میں مخلوق سے ان پانچ چیزوں کے علم کی نفی کی مٹی ہے ان کا بغی میں محمل ہے اور جن احادیث میں ان پانچ چیزوں کومفاتیج الغیب فرمایا ہے سومفاتیج الغیب سے مراد ہے ان پانچ چیزوں کا کلی علم بایں طور کہ ان پانچ چیزول کی ہر ہرجزی کاعلم ہواوران یانج چیزوں کی کوئی جزی بھی اس علم سے خارج نہ ہو مثلاً ابتداء آفرینش سے قیامت تک تمام ہونے والی بارشوں کاعلم ہواور تمام انسانوں جیوانوں چرندوں پرندوں ورندوں اور حشرات الارض کی ماداؤں کے پہیٹ میں کیا ہے اس کاعلم ہو'اور ہر جان دار کے متعلق علم ہو کہ وہ وکل کیا کرےگا'اور ہر جان دار کے متعلق علم ہو کہ وہ کس جگہ مرےگا'ایساعلم محيط صرف الله عز وجل كو باوريعلم سى مخلوق كونبيس ديا كيا اور ني صلى الله عليه وسلم في جوفر ما يا مجمعان يا في جيزول كيسواجر چیز کی جابیاں دی گئی ہیں اس طرح حصرت ابن مسعود نے جوفر مایا اپانچ چیزوں کے سوانمہارے نبی کو ہر چیز دی گئی ہے اس کا یم ممل ہے اور ان یانج چیزوں کی جاہوں سے بعنی ان بانج چیزوں کے علم کلی سے بعض جزئیات کاعلم محلوق کو بھی عطا کیا ممیا ہے اور جس مخلوق کا جننا زیادہ مرتبہ ہے اس کو اتنی زیادہ جزئیات کاعلم دیا گیا ہے اور ہمارے ہی سیدنا محمہ مسلی الله علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جزئیات کاعلم دیا گیا ہے۔

ہارش کے نزول کاعلم

اس آیت میں سے بیان کیا گیا ہے کہ بارش کب ہوگی اس کاعلم بھی صرف اللہ کو ہے اس کا بھی بچی معنی ہے کہ اس کا کلی مل الله تعالى كے ساتھ محص ب ورند حضرت يوسف عليه السلام في مجى بارش تازل ہونے كى خبر دى ہے: اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب ہارٹی ثَعَيَا أَيْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُعَافُ التَّاسُ وَ نازل کی جائے گی اوراس سال انگور کا رس بھی خوب تیج ڈیں ہے۔

قِيْهِ يَعْصِمُ وْنَ ۞ (بِسننه ٢٠٠)

اور جارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یارش کے مزول کی خبریں دی ہیں: الم شافعي في كتاب الام من اورامام ابن الى الدنيافي كتاب المطر من المطلب بن حطب سے روايت كيا ہے كم ا سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایارات اور ون کی برساعت میں بارش نازل ہوتی ہواور اللہ تعالی جہاں جاہتا ہے اس بارش کو لے جاتا ہے۔ (سندشانی بروت مع ۱۸ الدرائي رج اس ۲ عادراحياء الراث العربی كنز اممال تم الحديث: ١٩٥٩) سعید بن جبر بیان کرتے ہیں کے حضرت ابن عباس رضی الشاعظمانے فرمایا : کوئی سال دوسرے سال سے فرمایا کو

ویس ہوتا کیکن اللہ تعالی اس بارش کو جہاں جا ہتا ہے لے جاتا ہے اور بارش کے ساتھ فلاں فلاں فرشتے تازل ہوتے ہیں اوروہ الکھتے ہیں کہ کہاں بارش ہورہی ہے اور کس کورزق مل رہا ہے اور اس کے قطروں سے کیا نگل رہا ہے۔ (بیصدیث ہر چند کہ صراحثا موقوف ہے کیکن حکماً مرفوع ہے)۔ (المتدرک ج من ۴۰۰ الدرالمغورج اس ۵۰ کنز العمال رقم الحدیث ۲۱۲۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیہ وسلّم نے فر مایا اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو گی جب تک کہاتنی زبر دست، بارش نہ ہوجس ہے کوئی پختہ بنا ہوا گھر محفوظ رہے گائہ خیمہ اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

(منداحمة ج من ۲۶ مطبع قديم منداحمر قم الحديث: ۷۵۵۴ مجمع الزوائدج يص ۳۳۱)

ماؤں کے رحم کاعلم

قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوحضرت اسحاق کی بشارت دی اور حضرت سارہ کے پیٹ میں لڑ کے کی خبر دی:

فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں اوران کوعلم والے لڑ کے ک

قَالَةُ الاَتَّخَفْ مُ وَبَشِّرُوهُ بِغُلْمِ عَلِيْمٍ

(الذاريات:۲۸) بثارت دی۔

س بشارت کا ذکر الحجر ۵۳۰ میں بھی ہے۔

اس طرح فرشتول نے حصرت زکریا کوحضرت یجیٰ کی بشارت دی قرآن مجیدیس ہے:

پس فرشتوں نے زکریا کو ندا کی جب کہ وہ حجرے میں نماز

فَنَادَتُهُ الْمُلْلِكَةُ وَهُو فَآيِدٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْوَالِ

پڑھ رہے تھے کہ آپ کواللہ کیلیٰ کی بشارت دیتا ہے۔

كَ اللَّهُ يُبَرِّرُ فِي بِيكِيني . (آل عران ٣٩٠)

جریل نے کہا میں صرف آپ کے رب کا فرستادہ موں

ۗ قَالَ إِنَّمَا ٱنَا رَسُوْلُ مَ بِيكِ تَهَ لِاهَبَ لَكِ عُلْمًا عُنَا ٥ (مريم:١٩)

تا كه آپ كوايك يا كيز ولژ كا دوں\_

اور فرشتوں کو بتلا دیاجاتا ہے کہ ماں کے بہیٹ بیں لڑکا ہے یا لڑکی اور فرشتے ماں کے پہیٹ میں لکھ دیتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل نے رحم میں فرشتہ مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے اے دب ایر نظفہ ہے اے دب! یہ جما ہوا خون ہے اے دب! یہ گوشت کا لوّھڑ اہے بھر جب آئی کی تخلیق کا ارادہ فرما تا ہے تو فرشتہ ہو چھتا ہے یہ ذکر ہے یا مونٹ؟ یہ بد بخت ہے یا نیک بخت؟ اس کا رزق کتنا ہے؟

martat.com

اس کی مدت جیات تھی ہے گھروہ مال کے بیٹ جس کھودیتا ہے۔ (میجی ابخاری رقم الحدیث: ۳۱۸ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳ می ای طرح ہمارے نجی سیدنا محرصلی الشعلیہ وسلم نے خبر دی کہ سید تنا فاطمہ رضی الشدعنہا کے ہال حسن پیدا ہموں گے۔ قابوس بیان کرتے جیس کہ حضرت ام الفضل رضی الشدعنہا نے کہا یا رسول الندا جیس نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر جیس آ ب کے اعتباء جس سے ایک عضو ہے آ پ نے فر مایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے 'عقریب فاطمہ کے ہال الز کا پیدا ہو گااور تم اس کو دود دھ چلاؤ کی ' بھر حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت حسین یا حضرت حسن پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت تم بن عباس کے ساتھ ان کو دود دھ چلایا۔ (سنن ابن ماجہ تم الحدیث ۳۹۲۳ مشکوۃ العمائی قم الحدیث ۱۱۸۰)

حضرت ابو بکرصد پن رضی الله عند نے بھی پیٹ کی خبر دی کہ ان کی بنت خارجہ سے ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصد پن نے ان کواپ غابہ کے مال سے ہیں وسی مجبوری عطا
فر ما نمیں ' بھر جب ان کی وفات کا وقت آ یا تو انہوں نے کہا: اے بیٹی! مجصے اپنے بعد تمام لوگوں کی بنسبت تمہارا خوش حال ہوتا
سب سے زیادہ پسند ہے 'اور اپنے بعد تمہارا شک دست ، وہا مجھ پرسب سے زیادہ شاق ہے ادر ہیں نے تم کو درخت پرگی ہوئی
سب سے زیادہ پسند ہے وہ اور اپنے بعد تمہارا شک دست ، وہا مجھ پر سب سے زیادہ شاق ہے اور ہیں میں مجوری کا اندازہ کر کے درختوں سے تو زلیتیں تو وہ تمہاری ہوجا تیں 'اب
آج کے دن وہ وارث کا مال ہے ' (وفات کے وقت ) اور اب تمہارے دو بھائی اور دو بہیں ہیں' اب تم اس مال کو کتاب اللہ کے
مطابق تقسیم کر لین' حضرت عائش فرماتی ہیں میں نے کہا: اے میرے ابا جان! اگر نیال اس سے بہت زیادہ بھی ہوتا تو میں اس
کو چھوڑ دین گر میری بہن تو صرف ایک ہے' اور وہ حضرت اساء ہیں تو دوسری بہن کون می ہیں؟ حضرت ابو یکر نے فر مایا وہ ان
کی زوجہ بنت خارجہ سے پیدا ہوں گی۔ (موطاء امام مالک رتم اللہ ہے: ۱۵۰۳ تور الحوالک میں ۱۵۴ القسیم میں ۲۰ میں میں ۲۰ میں اس

علامه محمر بن عبدالباتي الزرقاني التوني ١٢٢ اهاس حديث كي شرح ميس لكصة مين:

حضرت ابو بمرصد ہیں کے گمان کے مطابق ان کی زوجہ بنت خارجہ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام ام کلثوم تھا۔ (شرح الزرقانی علی الموطاء جہم الا 'داراحیاء التر الشرفی الموطاء جہم سالا 'داراحیاء التر اث العربی بیروٹ کا ۱۳

مافظ ابوعمر ابن عبد البرمتوفى ٣٦٣ ه في الكھا ہے كه بنت خارجه ان كى زوجه تقى اس سے ايك لڑكى ام كلثوم پيدا ہوئى -(الاستذكارج٢٦٢م مطبوعه دار تنبيه بيروت ١٩٨٠هـ)

كل كا اور آئندہ ہونے والے واقعات كاعلم

حضرت بوسف علیه السلام نے آ کندہ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں بتایا کہ مصروالے پہلے سات سال کاشت کاری کر کے غلہ جمع کریں کیمراس کے بعد سات سال قط کے آئیں کے ان میں جمع شدہ غلہ کام میں لائیں گے۔قرآن مجید

مںہے

یوسف نے کہا تم لگا تار سات سال معمول کے مطابق کاشت کاری کرنا اور فصل کاٹ کراس کوخوشوں جی دینے دینا سوا اپنے کھانے کی تھوڑی تی چیزوں کے 10س کے بعد سات بخت قحط کے سال آئیں کے وہ تمہارے ذخیرہ کیے ہوئے غلہ کو کھا جا کیں کے سوااس تھوڑے سے غلے کے جس کی تم حفاظت کرد گے۔ ُ قَالَ تَزْمَ عُوْنَ سُبُهُ مِنِيْنَ كَابَا ۖ فَاحَصَدُ ثُمُ فَنَدُوهُ فِي سُنَيُلِهِ إِلَّا فِلَيُلَّا فِمَا قَا كُلُونَ ۚ فُوَ يَا ٰتِيْ مِنْ بَغْدِ ذَلِكَ سَبُعُ شِكَادُ يَا كُلُنَ مَا فَتَامُتُولَهُ لَا فَكَالَا قَلَيْلًا فِمَا تُخْصِئُونَ ۞ (بِنِدِ ٣٠ ـ ٣٠)

حضرت بوسف عليه السلام في القد تعالى ك ديء موت علم صصرف كل كي نبيس چوده سال كى يبلے سے خرد سوى تقى -

ای طرح حفرت یوسف علیه السلام نے قید خانے کے دوساتھوں کوان کے انجام کے متعلق بتایا:

اے میرے قید فانہ کے ساتھیو! تم دونوں میں ہے ایک تو ایٹ بادشاہ کوشراب بلانے پرمقرر ہوجائے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا سرنوچ نوچ کر کھا کیں گئے تم دونوں جس چیز کے متعلق سوال کر رہے تھے اس کا فیصلہ کیا جاچکا

العمرات موسف عليه السلام في عليه المسلام في ما عدمات و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله حَدُ فَيُصُلِّبُ فَتَا أَكُلُ الطَّلْمُرُ مِنْ دَاسِهِ فَهُوسَى الْأَمْرُ الله عَنْ فِيهِ تَسْتَفْتِيلِنِ ( رسن: ٣١)

اس آیت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے منتقبل کی خبر دے دی۔

اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے تو قیامت تک بلکه دخول جنت اور دخول نار تک کے واقعات کی خبر دے ال

حضرت عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہم کو ابتداء آفرینش سے خبریں دینی شروع کیں حتیٰ کہ اہل جنت اپنی منازل میں واخل ہو گئے اور اہل ناراپنی منازل میں واخل ہو گئے جس نے یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (صبح ایخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۲)

اور بالخصوص كل كى خبردية ہوئ آپ نے فرمايا:

لا عطين الراية غدا يفتح الله على يديه.

کل میں حصنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ نہ پریفتا ہے۔

خيبركوفتح كرےگا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٠ ٣٤ اسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٥٠١ الصحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٠٦)

اورآ پ نے بدر میں کفار کے مقتول ہونے کے متعلق فر مایا:

ان شاء الله كل فلال كافراس جكه كرے گا۔

هكذا مصرع فلان ان شاء الله غدا.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٤٣ منن النسائي رقم الحديث: ٢٠٧٣)

اورآپ نے فرمایا:

منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه . كل ان شاء الله منزل خيف بن كنانه مين موگ ـ

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۸۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۳ منن ابوداو درقم الحدیث: ۲۰۱۱)

ىرنے كى جگە كاعلم

حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ایک ساتھی سے فر مایا تھا تنہیں سولی دی جائے گی (یوسف: ۳۱)اس کامعنی میہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ تنہیں بھانسی کے تختہ پرموت آئے گی' اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت بوسف علیہ السلام کو اس کے مرنے کی جگہ کاعلم تھا۔

نیز حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں سوان کوعلم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس مخف کی روح کس کرتی ہے۔

علامه محمود بن عمر الزمخشري الخوارزي التوفي ۵۳۸ هه لکھتے ہيں:

روانت ہے کد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے ان کی مجلس میں ایک فخص بیضے ہوئے تھے وہ

manal.com

عاد الت

ان بیں ہے ایک شخص کو گھور گھور کر دیکے در ہے تھے اس تھی نے تصرت سلیمان ہے ہوچھا یہ تھی کون ہے؟ انہوں لے کہا ہے الموات ہے اس ہے کہا گذا ہے کہ یہ میری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں 'اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے درخواست کی کہ آپ ہوا کو تھم دیں کہ وہ مجھے اڑا کرلے جائے اور ہند دستان کے کسی شیر میں پہنچا دے 'حضرت سلیمان نے اللہ کر دیا 'پھر مگک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہا جو اس شخص کو گھور گھور کو کے دربا تھا اس کی وجہ بیتی کہ مجھے اس کے تعجب تھا کہ مجھے ہندوستان کے ایک موجود تھا۔ تعجب تھا کہ مجھے ہندوستان کے ایک شیر میں اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور وہ یہاں آپ کے پاس موجود تھا۔

(الکشاف جسم میاد ادیاء التراث العربی ہیروت 'کے الا

علامہ ابوالبر کات سنی متونی ۱۰ سے علامہ آلوی متوفی ۱۳۵۰ھ اور شخ قنو جی متوفی ۱۳۰۷ھ نے بھی اس روایت کا ذکر کی ہے علامہ آلوی نے اس روایت کا مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے لیکن مصنف میں بیر دوایت نہیں ہے۔

( دارک علی حامش الخازن جسم ۱۳۷۴ روح المعانی جز ۲۱ ص ۱۷ فتح البیان ج۵ ۱۳۱۳)

اور ہمارے نبی سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے متعلق فرمایا بیکل فلال کے گرنے کی جگہ ہے اور بیک فلال کے گرنے کی جگہ ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۸۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۲۰۷۳)

قيامت كانتم

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتا کیں کہ قرب قیامت میں مبدی کا ظہور ہوگا (سنن ابو داؤد رقم الدین دور مایا قیامت سے پہلے دھوال نکلے گا وجال کا خروج ہوگا وآبۃ الارض کا ظہور ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہوگا وحضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا یا جوج کا ظہور ہوگا ایک بار شرق کی زمین دھنے گی اور ایک بار مغرب کی زمین دھنے گی اور ایک بار جزیرۃ العرب کی زمین دھنے گی اور آخر میں یمن سے ایک آگ نظے گی جولوگوں کو ہا تک کرمحشر کی طرف لے جائے گی اور صحیح سلم رقم الحدیث ۱۹۰۳ کی اور آخر میں تاریخ کو قیامت واقع ہوگی (فضائل الاوقات البھتی ص ۱۳۳) اور سیمی فر مایا کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی (معرب کے درمیان قیامت آئے گی (الاحاد والسفات البھتی ص ۱۳۸)

آپ نے قیامت کے وقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا صرف کن نہیں بتایا' کیونکہ اگر آپ من بھی بتا دیتے تو جمیں آج معلوم ہوتا کہ قیامت کے آنے میں اتنے سال رہ گئے ہیں اور قیامت کا آٹا اچا تک ندر ہتا' طالا تکہ اللہ نے فرمایا ہے: اُدِیَّا اِنْکُمْ اِلَّا اِیْفُتُکُمُّ اِللَّا اِنْدَانَ۔ ۱۸۷)

ان کے سرول پر قیامت اجا تک آجائے گی اور ان کو

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمُلا يَغْعُرُونَ ٥ (الشراء ٢٠٢)

اس كاشعور ممى نه موكا\_

آگر نی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے س بھی بتا دیتے تو قیامت کا آنا اچا تک ندر بتنا اور قرآن جمونا ہو جاتا اور نی صلی اللہ ا علیہ وسلم قرآن کے مصدق بن کرآئے تھے اس کے مکذب بن کرنیس آئے تھے' سوآپ نے قرآن کی تقعد بق کے لیے قیامت کا کاس نہیں بتایا اور اپنے علم کے اظہار کے لیے وقوع قیامت کی تمام نشانیاں مہید' تاریخ' دن اور دن کامخسوس وقت سب پھو پہلے

دیا۔ خلاصہ بہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا بالذات با واسطہ اور ازخود علم تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور ان پانچ چیزوں کا کی علم بھی اللہ تعالیٰ بی کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کے بتائے سے ان کی جز نیاے کاعلم فرشتوں کو بھی ہے اور نبیوں اور در مولوں

marfat.com

تبيار الترآر

کوچی ہے اور اولیاء اللہ کوچی ہے اور جس کا جتنا مرتبہ زیادہ ہے اس کو اتنا زیادہ علم ہے اور سب سے زیادہ ان کی جزئیات کاعلم ہمارے نبی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔

علوم خسبه كاالله تعالى كے ساتھ خاص ہونا نبي صلى الله عليه وسلم

## کوعلم عطا کرنے کے منافی نہیں ہے

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متونى • ١١٧ه لكهتم بين:

میہ جانتا چاہیے کہ ہرغیب کاعلم اللہ عز وجل کے سواکسی کوبھی نہیں ہے'اور مغیبات کا حصران پانچ چیزوں میں نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے غیر سے ان پانچ چیزوں کے علم کی نفی اس لیے کی ہے کہ کفار اور مشرکین ان کے متعلق بہ کثر ت سوال کرتے ہتھے۔

اورلوگوں کوان کے جاننے کا اشتیاق تھا' علامہ قسطلانی نے کہا کہان پانچ چیزوں کا ذکر فر مایا حالا نکہ غیب تو غیر متناہی ہے' اس کی وجہ بیہ ہے کہ پانچ کی تخصیص دوسرے عدد کی نفی نہیں کرتی ۔

علامہ قسطُلانی کی بیان کردہ تو جیہ تھے نہیں ہے 'کیونکہ میمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض پبندیدہ بندوں کوان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کے علم پرمطلع فرمادے اور یا اللہ تعالیٰ اس کوان پانچ چیزوں کا اجمالی علم عطا فرمادے اور جوعلم اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے وہ علم محیط ہے جوان پانچ چیزوں کے ہر ہرا حوال کو کمل تفصیل کے ساتھ شامل ہے۔

الجامع الصغیر میں یہ حدیث ہے پانچ چیزوں کاعلم اللہ کے سواکسی کونہیں ہے (الجامع الصغیر تم الحدیث ۱۹۹۳) علامہ عبد
الرؤف مناوی متوفی ۱۰۰۴ھ نے اس کی شرح میں لکھا ہے: اللہ تعالی کے سواان پانچ چیزوں کاعلم کسی کوعلی وجہ الا حاطہ والشمول نہیں ہے کیون ایساعلم جوان پانچ چیزوں کی تمام جزئیات کو محیط اور شامل ہواور بیاس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپ بعض خواص کوان پانچ چیزوں کی بعض جزئیات کاعلم عطافر ما دے کیونکہ وہ قابل شار جزئیات ہیں اور معتزلہ جواس کا انکار کرتے ہیں فوصف ہٹ دھرمی ہے۔ (فیض القدیرشرح الجامع الصغیرے اس کا معتبہ نزار مصفیٰ الباز ۱۳۱۸ھ)

فیض القدیری عبارت نقل کرنے کے بعد علامہ آلوی لکھتے ہیں 'ہم نے جو ذکر کیا ہاں سے یہ معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان
پانچ چیزوں اور دیگر غیوب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ان غیوب کی خبریں دیے میں کوئی
تعارض نہیں ہے' اسی طرح علامہ قسطلانی نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جگہ بارش نازل فربانا چاہتا ہے تو جو فرشتے بارش
نازل کرنے پر مامور ہیں ان کو مطلع فرما تا ہے اور وہ ان جگہوں پر بادلوں کو ہا تک کرلے جاتے ہیں اور ان کام ہوتا ہے کہ بارش
کاب ہوگی اور کس جگہ ہوگی' اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم میں ایک
فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ یہ بچ فیزکر ہے یا مونٹ ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے اس کا رزق کتنا ہے
اس کی عمر تنی ہوا ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ یہ بچ فیزوں کا علم اللہ عزوجی کے برائی خاص ہے اور اس کی عرف میں اور اس کے بیٹ میں کھو ہے اور اس کی عرف ہوتا ہے اور اس کی عرف کے اور اس کی عرف کی اور کی میں کو جو اس کے بیٹ میں کھو ہوتا ہے اور اس کی عرف کی ہوتا ہے اور اس کی عرف کی ہوتا ہے اور اس کی عرف کی ہوتا ہے اور اسلام کی تاری نے شرح شاہی کہا ہے کہ ہر چند کہ اولیاء
اللہ عزوجی کی جاتھ وہ علم خاص ہے جو علم کی ہوتا ہے اور اسلام کی ہوتا ہے اور اسلام کی ہوتا ہے اور اس کی عرب کے اور نبوری کا علم تو بیت کہ ہوتا ہے اور سلام کی ہوتا ہے اور اسلام کی ہوتا ہے اور اس کی بہت کہ ہوتا ہے اور اسلام کی ہوتا ہے اور اسلام کی ہوتا ہے اور اس کی ہوتا ہے اور اسلام کی ہوتا ہ

(اسی طرح الٹراساؤنڈ اورو گیرآ لات سے جو مال کے پیپ کا حال معلوم ہوجاتا ہے اس کا بھی اس آئے ہت ہے معارضہ کیل ہو سکنا کیونکہ بیعلم آلات کے واسطے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم بلاواسلہ ہے ) اور اللہ تعالیٰ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیامت کاعلم عطافر ہایا ہے وہ غایت اجمال میں ہے اگر چہ دوسرے انسانوں کے مقابلہ میں آپ کاعلم بہت کامل ہے۔ اور بیبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوفة والسلام کو قیامت کاعلم کامل طریقہ پرعطافر مایا ہوئی تین آپ نے کسی کو اس پر مطلع نہ فر مایا ہواور اللہ سجانہ نے کسی حکمت کی وجہ سے آپ پر بیدواجب کرویا ہو کہ آپ اس علم کو تی رکھیں اور بیہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہولیکن میرے پاس اس بات کی کوئی تھینی دلیل نہیں ہے۔

(روح المعاني جزامات ١٤٠- ١٨ المخصأ دارالفكر بيروت ١٣١٤هـ)

ہم نے تبیان القرآن جہص ۳۸۳۔۳۱۹ میں علم غیب پر منصل بحث کی ہے اور آپ کے علم غیب علم ماکان وما یکون اور علم قیارے کے متعلق چھیاسی احادیث ذکر کی ہیں اور ہر ہر حدیث کو متعدد کتب حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا ہے'اس کے مطالعہ سے قار کین کو بیاندازہ ہوجائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوعلم غیب عطافر مایا تھا وہ علم کا ایسا عظیم سمندر ہے جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔

> ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلوم خمسہ وعلم روح وغیرہ دیئے جانے کے متعلق جمہور علاء اسلام کی تصریحات

علامدابوالعباس احد بن عمر بن ابرائيم المالكي القرطبي التوفي ٢٥٧ ه لكست بين:

و جو مخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وساطت كے بغيران پانچ چيزوں كے جانبے كا دعوىٰ كرےوہ اس دعویٰ ميں جھوٹا ہے۔

فسمسن ادعى علم ششى منها غير مسند الى رسسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه (اللم عاص ١٥٦ مطبورداراين كثر يردت كامااه)

علامه اين حجرعسة لاني شافعي لكعية بين:

بعض علاء نے کہا ہے کہ (سورۃ بنی اسرائیل کی) آیت میں سے
دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کوروح کی حقیقت
پر مطلع نہیں کیا ' بلک احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوروح کی
حقیقت پر مطلع کیا ہواور آپ کو اس کی اطلاع دینے کا عظم نہ دیا ہو '
تی مت سے علم مے متعلق ہمی علاء نے ای طرح کہا ہے۔ واللہ اعلم۔
تی مت سے علم مے متعلق ہمی علاء نے ای طرح کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

قال بعضهم ليس في الاية دليل على ان الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح بل يحتمل ان يكون اطلعه ولم يامره انه يطلعهم وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا والله إعلم.

( فق البارى يد يوس ٢٠٠٠)

علامه احرقسطل نی الشافعی نے بھی بی عبارت نقل کی ہے۔ (ارشادالساری نا مے سراب ، ) علامہ ذرقانی ''المواہب'' کی شرح میں لکھتے ہیں : كاحكم ديا گيا۔

وقد قالوا في علم الساعة وباقى الخمس المذكورة في اية ان الله عنده علم الساعة (نحو هذا) يعنى انه علمها ثم امربكتمها.

(شرح المواهب اللدنيج اص٢٦٥) المناسبة

علامه جلال الدين سيوطى الشافعي لكصة بين:

ذهب بعضهم الى انه صلى الله عليه وسلم اوتى عـلـم الـخـمـس ايضا وعلم وقت الساعة والروح وانه امربكتم ذالك.

اوربعض علماء نے بیہ بیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوامور خمسه کاعلم دیا گیا ہے اور وقوع قیامت کا اور روح کا بھی علم دیا گیا ہے اور آپ کوان کے ختی رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

علم قیامت اور باتی ان یائج چیزوں کے متعلق جن کا سورہ

لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالی

نے آپ کوان یا کچ چیزوں کاعلم عطا فرمایا اور آپ کوائبیں مخفی رکھنے۔

(شرح الصدورص ٣١٩ مطبوعه بيروت الخصائص الكبري ج ٢ص ٣٣٥ بيروت ١٣٠٥ هـ)

علامه ضاوي مالكي لكصته بين:

قال العلماء الحق انه لم يخرج نبينا من الدنيا حتى اطلعه الله على تلك الخمس ولكنه امره بكتمها. (تغيرماوي ٣٥٥)

اورعلامه آلوی حنفی فرماتے ہیں:

لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شئ يمكن العلم به.

نيز علامه آلوي لكصة مين:

ويجوز ان يكون الله تعالى قد اطلع حبيبه عليه الصلوة والسلام على وقت قيامها على وجه كامل لكن لاعلى وجه يحاكى علمه تعالى به الا انه سبحانه اوجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كتمه لحكمة ويكون ذلك من خواصه عليه الصلوة والسلام وليس عندى ما يفيد الجزم بذلك.

امام رازی لکھتے ہیں:

عسالسم السغيسب فسلا يسظهر عملي غيسه السمخصوص وهو قيام القيامة احد اثم قال بعده لكن من ارتضى من رسول. (تغيركيري-اص12۸)

علماء کرام نے فرمایا کہ حق بات میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ونیا ہے اس وقت تک وفات نہیں پائی 'جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوان پانچ چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں فرما دیا ' اللہ تعالیٰ نے آپ کوان پانچ چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں فرما دیا ' لیکن آپ کوان علوم کے تحفی رکھنے کا تھم فرمایا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس وقت تک وفات نہيں پائی جب تک کہ الله تعالی نے آپ کو ہراس چیز کاعلم نہیں دے دیا جس کاعلم ویناممکن تھا۔ (روح المعانیج ۱۵ ص۱۹۸)

اور بدبات جائز ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو وقوع وقت قیامت پر کمل اطلاع دی ہو گراس طریقہ پر خبیں کہ اس علم اللی کا اشتباہ ہولا ایر کہ اللہ تعالی نے کسی حکمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراس کا اخفاء واجب کر دیا ہواور بیلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو کیکن مجھے اس بیلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو کیکن مجھے اس پرکوئی قطعی ولیل حاصل نہیں ہوئی۔ (روح المعانی جاس سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے اللہ علیہ وکیا کہ کہ کے خواص میں سے ہو کیکن مجھے اس

الله تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اسپے مخصوص غیب بینی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کومطلع نہیں فرماتا 'البسته ان کومطلع فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ علاف الآوالدين خازن نے بھی بھی تغییر کی ہے۔ (تغییر خازن جہم ۳۱۹) علامہ تختازانی کلھتے ہیں:

> والبحواب ان الغيب ههنا ليس للعموم بل مطلق او معين هو وقت وقوع القيمة بقرينة السيباق ولا يبعدان يطلع عليه بعض الوسل من الملتكة او البشو. (شرح القامدج ۱۵۸۲ من ايران)

> > فيخ عبدالحق محدث وبلوى لكيت بين:

يربر ريرون و كالمر الخمس عليه صلى الله عليه و كيف يخفى امر الخمس عليه صلى الله عليه و سلم و الواحد من اهل التصرف من امته الشريفة لا يسمكنسه التصرف الا بمعرفة هذه الخمس.

م سيس . علامه احرقسطه في شافق متوفى اا ۹ ح كريفر مات جي: لا يعلم مشى تبقوم السباعة الا الله الا من ادتسضى مسن دسول فانه يطلعه على من يشياء من

اور جواب سے کہ یہاں غیب عموم کے لیے نیس ہے ملکہ مطلق ہے یاس سے فیب فاص مراد ہے لینی وقت وقوع آیامت مطلق ہے یااس سے فیب فاص مراد ہے لینی وقت وقوع آیامت اور آیات کے سلسلہ ربط سے مجمی مجمی مطلوم ہوتا ہے اور سے بات مستجد نہیں ہے کہ اللہ تعالی بعض رسولوں کو وقت وقوع قیامت پر مطلح فرمائے خواہ وہ رسل ملا تکہ ہول یارس بشر۔

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی ولیل نہیں ہے کہ حق یہ ہے کہ حق تعالی نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کوروح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بواور لوگوں کو بتلا نے کا بھم آپ کو نہری بیا بواور لوگوں کو بتلا نے کا بھم آپ کو نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی بھی قول کیا ہے اور بندہ مسکین (اللہ اس کونورعلم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی موس عارف حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی موس عارف حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بیس جن کو اللہ تعالی نے آئی ذات اور صفات کا علم عطافر مایا ہے اور بیس جن کو اللہ تعالی نے آئی ذات اور صفات کا علم عطافر مایا ہے اور روح کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کے عطافر مایا ہے اور روح کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی آئی۔ قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

رسول الدُملى الدُعليدوسلم سے ان پائج چيزوں كاعلم كيے فل ہوگا' حالاتك آپ كى امت شريف ميں سے كوئی فخص اس وقت تك صاحب تصرف نبيس ہوسكنا جب تك اس كو ان پانچ چيزوں كى معرفت نه ہو۔ (الله يرمن ۴۸۳)

کوئی غیر خدانیں جانا کہ قیامت کب آئے گی سوااس کے پندیدہ رسواوں کے کدائیں اپنے جس غیب پر چاہ اطلاع وے

martat.com

تبيار القرأ

غيبه والولى تابع له ياخذ عنه.

(ارشادالساري جيص ١٤٨)

وہ رسولول کے تالع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اعلى حضرت احمد رضا فاضل بريلوي كے تعنص أور تتبع سے حسب ذيل حواله جات ہيں:

علامه بیجوری شرح برده شرایف مین فرماتے ہیں:

لم يخرج صلى الله عليه وسلم الدنيا الا بعدان اعلمه الله تعالى بهذه الاموراي

نی صلی الله علیه وسلم دنیا ہے تشریف نہ لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے حضور کوان یا نچوں غیوں کاعلم دے دیا۔

بے شک وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ونیا ہے

ویتا ہے۔ ( یعنی وقت قیامت کاعلم بھی ان پر بندنہیں )رہے اولیاء

علامه شنوانی نے جمع النہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا ہے کہ:

قلذ وردان الله تعالى لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلعه على كل شني.

ندلے گیا جب تک کہ حضور کوتمام اشیاء کاعلم عطانہ فرمایا۔ حافظ الحديث سيدي احمد مالكي غوث الزمال سيد شريف عبد العزيز مسعود حسني رضي الله عنه ب راوي:

> هو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخفي عليمه شئى من الحمس المذكورة في الاية الشريفة وكيف يخفي عليك ذالك والاقطاب السبعة من امته الشريفة يعلمونها وهم دون الخوث فكيف بالغوث فكيف بسيد الاوليسن والاخرين الذي هو سبب كل شئي ومنه

لعنی قیامت کب آئے گی میندکب اور کہاں اور کتنابرے گا۔ مادہ کے بیٹ میں کیا ہے کل کیا ہوگا۔فلاں کہاں مرے گا۔ یہ یانچوں غیب جو آیہ کریمہ میں مذکور بیں ان میں سے کوئی چز رسول التُدصلي التُدعليه وسلم مرخفي نبيس اور كيونكريه چيزي حضورصلي الله عليه وسلم سے يوشيده بين حالانكه حضوركي امت سے ساتو س قطب ان کو جانتے ہیں اوران کا مرتبہ غوث کے پنچے ہے۔غوث کا کیا کہنا پھر ان کا کیا یو چھنا جوسب اگلوں پچھلوں سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہرشے آئیس سے ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

(خالص الاعتقادص ٣٣ مطبوعه الم احدرضا اكيثري كراجي) الله تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کے انحصار کی خصوصیت کا باعث

> سورة لقمان كي آخري آيت مين فرمايا گيا ہے: إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَّزِّلُ الْغَيْثَ مُ وَ إِيَعْكُمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ طُومَا تَنْ رِيْ نَفْسٌ مَّا ذَا تُكُسِبُ اْعَدُا ﴿ وَمَا تَدُونَ نَفْسُ بِائِي أَرْضِ تَمُونُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُلِيْعُ خَيدُرُ (القران:٣٣)

بے شک اللہ بی کے پاس ہے قیامت کاعلم' اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جورحموں میں ہے اور کو کی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا' اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا' ب شك الله بى جانے والا (جے جاہے) خبر دينے والا ب\_

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہان یائج چیزوں کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے'اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ ہر النظر کا ذاتی علم صرف الله تعالی کو ہے گیران بائے چیزوں کی تعصیص کی کیا دجہ ہے؟ اس کے دو جواب ہیں ایک بید کہ مشرکین ان ہے وں کے متعلق سوال کرتے تھے اس لیے بتایا گیا کہ ان چیزوں کاعلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے دوسرا جواب میہ ہے کہ شرکیین کا معتقاد میرتھا کہان کے کاہنوں اور نجومیوں کوان کاعلم ہے اس لیے بتایا گیا کہان کاعلم صرف اللہ تعالٰ ہی کے یاس ہے۔ علامها ساعيل حقى لكيية بي:

اس آیت میں ان بائج چیزوں کا شار کیا گیا ہے حالا تک تمام معیات کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے کر دایت ہے کہ ویکھا تیوں میں سے حارث بن عمر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے اور آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا اور یہ کہ حاری زمین فشک ہے میں نے اس میں جج ڈالنے میں بارش کب ہوگی؟ اور میری عورت حالمہ ہے اس کے پیٹے میں ندکر ہے یا مؤنث اور مجھے گزشتہ کل کا توعلم ہے لین آئندہ کل میں کیا کروں گا؟ اور مجھے پی علم تو ہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں لیکن میں کہاں مرول گا؟ اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی۔

نیز اہل جالمیت نجومیوں کے پاس جا کرسوال کرتے تھے اور ان کا بیزعم تھا کہ نجومیوں کوان چیزوں کاعلم ہوتا ہے اور اگر کا بن غیب کی کوئی خبر دے اور کوئی مخص اس کی تصدیق کرے تو سے تفریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص کا بن کے پاس گیا اوراس کے قول کی تقیدیق کی تو اس نے محمد صلی الله علیه وسلم برنازل شدہ وین کا *کفر کیا*۔

اور پیجوبعض روایات میں ہے کہ انبیا علیہم السلام اور اولیاء کرام غیب کی خبریں دیتے ہیں تو ان کا پیخبر دینا' وحی' الہام اور کشف کے ذریعیداللّٰد تعالیٰ کی تعلیم دینے سے ہوتا ہے گلنداان پانچ چیزوں کے علم کااللّٰد تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتا اس بات کے منافی نہیں ہے کدان غیوب پرانمیاء اولیاءاور ملائکہ کے سوااور کوئی مطلع نہیں ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

على الله على عَلَيْهِ مَا عَلَى عَدْيِهَ أَحَدًا أَنْ الله عَنْدِ والا بِوَ النَّهُ عَلَى عَدْيِهِ أَحَدًا أَن اطلاع نبیں دیتا گرجن کواس نے پیند فرمالیا ' جواس کے (سب)

إِلَّا مَنِ ارْتَتَهٰى مِنْ مَّاسُولِ (جن:٢٧-٢١)

اور بعض غیوب وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے آتی ذات کے ساتھ خاص کرلیا ، جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ سى نىمرسل كۇجىيا كەس تىت مىس اشارە ب

اوراس کے یاس خیب کی جابیاں ہیں' اس کے سوا (بذات

وَعِنْدَةُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لايعْلَمُهَا إلا هُون (الانعام: ٥٩) خود )أنيس كوكى نيس جانتا-

قیامت کاعلم بھی انہی امور میں سے ہے اللہ تعالی نے وقوع قیامت کے علم کوفنی رکھا' لیکن صاحب شرع کی زبان سے اس کی علامتوں کو ظاہر فرما دیا' مثلاً خروج د جال' نزول عیسیٰ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا' اسی طرح بعض اولیاء نے معمیٰ الہام سیج سے بارش ہونے کی خبر دی اور میکھی بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس طرح ابوالعزم اصفہانی شیراز میں بیار ہو محتے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے طرطوس میں موت کی وعا کی ہے آگر بالفرض شیراز میں مرحمیا تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں فن کر دینا۔ ( بینی ان کو یقین تھا کہ ان کی موت طرطوس میں آئے گی ) وہ تندرست ہو مجئے اور بعد میں طرطوس میں ان کی وفات ہوئی' اور میرے شیخ نے بیس سال پہلے اپنی موت کا وقت بتا دیا تھا اور وہ اپنے بتائے ہوئے وقت پر فوت ہوئے تعے\_(روح البیانج یم ۱۰۵-۳۱ مطبوعه کمتب اسلامیه کوئه)

حرفي آخر

آج مورند» رجب ۱۴۲۳ ه/ گیاره سمبر۲۰۰۲ و به روز بده بعد نماز ظهر سورة نقمان کی تغییر تمل بوهمی ۱۳۰۰ اگست ۲۰۰۲ و کواس سورت کی تغییر شروع کی گئی تھی اور کیارہ عمبر ۲۰۰۴ ، کو بیکمل ہوگئی اس طرح ۲۹ دنوں میں اس سورت کی تغییر کممل ہوئی اللہ **تعالی** ک بے صدحمراور بے پناہ احسان ہے کہ میری کمزوری نا تو انی اورخرا لی صحت اور مختلف النوع مصروفیات کے باوجود کم وقت م اس سورت کی تغییر کوکمل کروادیا۔ لدا العنسین! آب اس کواچی بارگاہ بیس مقبول فریا ئیں اور اس کوعام مسلمانوں سے لیے

''آقریں اور نفع آور بنا دیں اور قرآن مجید کی بقیہ سورتوں کی تغییر بھی اپنے فضل واحسان سے کممل کرا دیں' میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں اور محض اپنے فضل سے جنت' اپنا دیدار اور اپنی رضا عطا فرما ئیں اور دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريته اجمعين.

جلدتم

سورة السجارة

(44)

و ورج الرحزاب

(44)

# بِشِهٰ لِللَّهُ الْحَجْ لِكَ عَلِي الْحَجْ لِلْحَاجِيرِ

نحمده وتصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة السجدة

سورت کا نام

سسورة کا نام السجدة ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں اس بات پرمونین کی تعریف اور تحسین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کو کو کہ اس سورت کی آیات میں کہ اللہ کی حمد اور تبیج کرتے ہیں:

ہماری آیوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کو جب بھی ان آیوں کے ساتھ نفیحت کی جاتی ہے تو وہ تجدہ میں گر پڑتے ہیں اوراینے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیعے پڑھتے ہیں اور وہ تکبر نہیں

ٳٮٚؠٙٵؽٷٛڡؚڽؙؠۣڵؽؾٵڷٙێؠؽڹٳڎٵۮؙڲٚۯۉٳڽۿٵڂڗؙۉٵۺۼٙڷٵ ٷؘۺۼۜٷٳؠؚۼۺٚۅڗؾڗٟؠؙۅڰؙۿڒؽۺڲڵؠؚۯۏڽ۞

(السجده:۱۵)

### سورة السجده کے فضائل میں احادیث

امام ابن الضريس امام ابن مردوبياورامام بيطقى في دلائل النوة مين حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روايت كيا ہے كد (الم) السجدة كمديس نازل مولى ہے۔

ا مام النحاس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے سورۃ السجدۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے سوا افسمس سکان معیمنا (۲۰۔ ۱۸) تین آیتول کے۔(الدرالمنورج٢ص ٢٠٠٠ داراحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۲۱ھ)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں (الم تنزیل) السجدة اور عمل النبی عملی الانسسان پڑھا کرتے تھے۔ (میچ ابخاری رقم الحدیث:۹۱ میچ مسلم رقم الحدیث:۸۹ سنن النسائی رقم الحدیث:۹۵۵ سنن اتر زدی رقم الحدیث:۵۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۷ -۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۸۲۱)

حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسم تنسن پسل المسجدۃ اور تبساد ک المسدی بیدہ المملک پڑھنے سے پہلے نبیں سوتے تھے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۸۹۲ سنن الداری رقم الحدیث:۲۸۹۳ اسنن انکبری رقم الحدیث:۲۸۹۳ اسن انکبری رقم الحدیث:۲۸۹۳ اسن انکبری رقم الحدیث:۲۸۹۳ المن انکبری رقم الحدیث المحتفریل ہے کہ کوئکہ مجھے خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ المجنب ( نجات ویٹ وائی سورت ) کی تلاوت کیا گو واور کسی سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور وہ گناہ ہے مدیث پنجی ہے کہ ایک محض اس سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور وہ گناہ ہے کہ تا تھا اس سورت نے اس محض کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتے اور کہا اے میرے دب! اس کی مغفرت فرما دے 'میرمری

قرائت بہت كرنا تھا" تورب نے اس سورت كى شفاعت اس مخص كے متعلق تبول كركى اور فرمايا اس م بر كناه م بعل علام ا بيك يتكي لكه دوادراس كا ايك درجه بلند كروو\_ (سنن الداري رقم الحذيث:٩٠٣٩ مطبوصة ارالمعرفة بيروت ١٣٧١هـ)

خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ الم تنزیل اپنے پڑھنے والے کی قبر میں وکانت کرے کی اور کھے گی اے اللہ ااگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس محص کے متعلق میری شفاعت تبول فرما' اور اگر میں تیری کتاب سے نہیں ہوں تو مجھے ای کتاب سے منا دے اور بیسورت ایک برندہ کی مانند ہوگی اور اپنے براس مخص بر پھیلا دے گی اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور اس کوعذات قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا اور تب از ک البذی کے متعلق بھی الی ہی روایت ہے اور خالد بن معدان ان وولول سورتول كويره بير بعير بين سوت تهد (سنن الداري رقم الحديث: ٣٨١ وارالمعرفة بيروت ١٩٩١ه).

سورة السجده كى سورة لقمان عصمناسبت

(۱) سورۃ لقمان میں تو حید کے دلائل بیان کیے مجھے تھے اس کے بعد قیامت اور حشر کا ذکر کیا گیا تھا اور بیرعقا کد کی پہلی دو اصلیں ہں اور اس سورت کی ابتداء عقائد کی تیسری اصل ہے کی گئی ہے وہ رسالت ہے:

النفرة تنزيك الكتب كركيب وين وي وي العدام م الاشراس كتاب كا دال كرنارب العلمين كا الْعَلِيدِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتُولِهِ "بَلْ هُوَالْحَقُ مِنْ رَبِّكَ عِانِ عِهِ ٥ كياية كَمْ مِن كراس فراس (قرآن) وكمر لاے بلکہ وہ آپ کے رب کی جانب سے برق ہے تا کہ آپ اس قوم كو (عذاب سے ) دراكس جس كے ياس بہلے كوئى درائے والله نبيس آياتا كدوه مدايت ياجائيس-

لِتُتُنِدُ قَوْمًا مَّا ٱللَّهُمْ مِنْ ثَلِا يُرِيِّنُ قَبْلِكَ لَمَلَّهُمُ يفتك وك (الجرة:١٠١)

(۷) سورۃ لقمان کی بعض آبنوں کی سورۃ السجدۃ میں تشریح ہے سورۃ لقمان میں فرمایا تھا اللہ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے (القان ٣٣) اوراس سورت میں قیامت کےون کی مدت بیان فرمانی:

يكن يراز الكمرون السَّما وإلى الكرون في يَعْمَجُ ووآسان عندين تك بركام كى تدير كراع بمروه كام اِلْيَهِ فِي يَوْ فِي كَانَ مِعْدَالُهُ اللَّكَ سَنَةِ فِتَاتَعُدُّ وْنَ ٥ الله ون اس كى طرف رجوع كرتا هے جس كى مقدار تمهارى كنتى كے مطابق ایک ہزارسال ہے۔

(المحدة:٥)

أوكة يكروا أنا نسوى المكاتماني الدمون المجون فَنُخْرِجُ بِهِ زَمْ عًا تَأْكُلُ مِنْ لَهُ أَنْفَا مُهُو وَأَنْفُسُهُ وَ الله الله على الله على الله الله كمولى كماتے بين اور وه خود ( بحل ) كماتے بين كيا وه خور فيل

(٣) سورة لقمان مين فرمايا تما وينزل الغيث (لقمان ٣٣) أوراس سورت كي تشريح فرماكي: اَفُلا يُبُومُ وْنَ٥ (الْجِدة:١١)

(س) نیز سورة لقمان من فرمایا تما و بعلم ما فی الار حام (لقمان:۳۳)اورونی جانبا ہے جو کچھ اوک کے رحمول میں ہاور اس سورت جس فرمایا:

جس نے مرجز کوسین بنایا اور انسان کی ملیق مٹی سے کا۔

ٱلَّذِينَ ٱشۡتَ كُلُّ شَكْءٌ خَلَقَهُ وَبَدَاخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ وَلَيْنِ ۞ (البروء)

سورة اسجدة اسورة المل كے بعداورسورة نوح سے يہلے نازل موئى ب اورتر حيب زول كا متباد ساس كالمبر يعيم

(20) ہے اور تیب معنف کے اعتبار سے اس کا نمبر بتیں (۳۲) ہے۔

سورة السجدة كے مشمولات

(۱) ال سورت كی ابتداءاس سے كائی ہے كہ قرآن مجيد الله كی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور سیدنا محمہ صلی اللہ عليہ وسلم كى رسالت برحق ہے۔

(۲) اس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اس کی تخلیق اور اس کی رہوبیت پر تفعیل سے دلائل پیش کیے مجتے ہیں۔

(m) مجرموں اور کا فرون اور اطاعت گزارمومنوں کی دنیا اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔

(٣) به بتایا ہے کہنا فرمانوں اور اطاعت گزاروں کا انجام مساوی نہیں ہوسکتا۔

(۵) سیدنا محمر ضلی الله علیه وسلم اور حضرت موی علیه السلام کی رسالت میں مشابہت بیان کی گئی ہے اور اس ہے آپ کی رسالت برمتنبہ کیا ممیاہے۔

(۲) کیچیلی امتوں کے مشروں پر جوعذاب نازل کیا گیا تھااس سے اس زمانہ کے مشروں کوڈرایا گیا ہے۔

(2) اس سورت کے اول اور آخر میں تو حید رسالت اور حشر ونشر کے عقائد پر بحث کی گئی ہے۔

سورۃ السجدۃ کے اس مخضرتعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے اس دعا کے ساتھ اس سورت کا ترجمہ اورتغییر شروع کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برحق چیزوں کو جمھ پر منکشف فرمائے اور ان کی تحریر اورتقریر عطافرمائے' اور جو چیزیں غلط اور باطل ہوں ان کا غلط اور باطل ہونا جمھ پر منکشف فرمائے اور ان کورد کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطافر مائے۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ کراچی ۱۳۸۰ ۲۰۰۲ مرجب ۴۲۰۳۱ هی ۲۰۰۲ میر۲۰۰۲ء فون: ۴۲۱۵ ۲۳۰۹-۳۰۰۰

الله ي ك نام سے (شروع كرتا مول) جونهايت رحمفر مانے والا يهت نے آ ہانوں کو اور زمینوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان میں ہیں چھ دنوں تے 0 وہ آسان سے زیمن تک ہر کام کی تدبیر وہ کام اس کی طرف اس دن میں جڑھے گا جس کی مقدار تمہارے کننے کے مطابق ایک ہزار سال ہے 0 اور بے صد رحم قرمانے والا ہے 🔾 ای

تبيار القرأر



اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم O یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف ہے نازل کی ہوئی کتاب ہے'اس میں کوئی شک نہیں ہے O کیا یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے' بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برخل ہے تاکہ آپ (اللہ کے عذاب سے )اس قوم کوڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا تاکہ وہ ہدا ہے تبول کرلیں O (اسجدہ ارا)

الف لام میم کے نکات

الف لام میم O کی ایک تغییر بیری گئی ہے کہ الف کا مخرج حلق کا آخر ہے اور لام اوسط مخاری ہے اور میم شفوی ہے اور سے مونوں سے نکاتا ہے اور اول مخارج ہے اور اس میں بیاشارہ ہے کہ انسان کو اپنی عمر کے اول اوسط اور آخر تمام ادوار میں اللہ تعالیٰ کامطیع اور فریاں بردار رہنا جا ہیے۔

اس کی دوسری تغییر میر کی گئی ہے کہ الف سے اعلام کی طرف اشارہ ہے۔ لیمی خبر دینا 'اور لام سے لزوم کی طرف اشارہ ہے اور میم سے اللہ کی ملکیت کی طرف اشارہ ہے 'لیمی اللہ تعالیٰ نے بیغیروی ہے کہ سب پراس کی عبادت لازم ہے اور سب اس کے مملوک میں اور سب پراس کی اطاعت لازم ہے خواہ وہ اس کی اطاعت خوش سے کریں یا ناخوش سے۔ اور اس کی تیسری تغییر یہ کی گئی ہے کہ الف سے الفت کی طرف اشارہ ہے لیمی اس نے اپنے احباء کے دلول میں اپنے

جلدتم

- U= 2=

marfat.com

تبيأر القرآر

قرب کی الفت ڈال وکی ہے آور لام ہے اپنی لقاء اور بلا قات کی طرف اشارہ ہے بینی اس نے اپنے احماء اور وہ مقول کے س اپنی لقاء اور ملا قات کا ذخیرہ کر رکھا ہے اور قیم ہے ان کی ہراد کی طرف اشارہ ہے بینی اس کے احماء نے اپنی مراد کو اللہ تعالیٰ کی مراد میں ڈنا کر رکھا ہے' ان کی اپنی کوئی خواہش میں' ان کی وہی خواہش ہوتی ہے جواللہ کی ہشیت اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ قرآن می مجید کی مختلف النوع مرایا ہے

ر ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بیعیٰ اس کے اللہ کی طرف

سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

اللہ تعالی نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ لوگوں پراس کی تلاوت کی جائے اوران کو یہ بتایا جائے کہ اگر وہ اس کتاب کے احکام پڑھل کریں گے تو دنیا میں ان کی تعریف اور تحسین ہوگی اور آخرت میں ان کواجر و تو اب ملے گا 'اور اگر وہ اس کتاب کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو دنیا میں ان کو ملامت کی جائے گی اور ان کی خرمت ہوگی اور وہ ایک صالح معاشرہ کے رکن نہیں بن کیس گے اور آخرت میں ان پر عتاب اور عذاب ہوگا' اور جو عباد خواص ہیں وہ اس کتاب کے اسرار پڑھل کر کے رکن نہیں بن کیس گے اور آخرت میں ان پر عتاب اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں گے۔ اس انہیں کے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں گے۔ اس انٹیکال کا ہواب کہ اہل عرب کے یاس تو پہلے بھی گئی۔ ....

رسول اور عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے

ر وں اور خربایا تا کہ آپ (اللہ کے عذاب سے )اس قوم کوڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا تا کہ وہ بدایت کو قبول کر لیں۔

اس آیت پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اگر اس آیت سے بیمراد ہے کہ اہل مکہ کے پاس حضرت آوم سے لے کرسید تا محمہ اس آیت پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طویل صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا تو یہ بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طویل عرصہ تک اس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا اور کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا 'نیزیہ مفروضہ قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف عرصہ تک اس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا اور کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا 'نیزیہ مفروضہ قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف

اور کوئی امت الی نبیر تھی جس میں کوئی اللہ کے عذاب سے

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيْهَا نَذِي يُدُّ ٥

وُرائے والا شدِّ عام و

(الفاطر:٣٨)

اور ہم نے ہرتوم میں ایک رسول ہیںجا کہ اللہ کی عمادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرواپس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر محمراتی ٹابت ہوا مئی سوتم زمین میں سنز کرد کچھو کہ (رسولوں کی) محکفہ یب کرنے نيز فرمايا:

وَلَقَلُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أَمْةِ مَّاسُولًا أَنِ اغْبُدُو اللهَّةِ

وَاجْتَنِبُو الطَّاغُونَ \* فَيِنْهُو مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُ وَمَنْ

حَقَّتْ عَلَيْهِ الطَّلْلَةُ \* فَيسُورُ وَالِي الْأَمْرِضِ فَانْظُرُ وَالِي الْأَمْرِضِ فَانْظُرُ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ فِي مُرْدُوا فِي الْأَمْرِضِ فَانْظُرُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَكُنْ بِينَ ٥ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُنْ بِينَ ٥ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُنْ بِينَ ٥ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والون كاكيهاانجام بهواب

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب والوں کی طرف بھی ڈرانے والے اور رسول بینچے گئے تھے۔ عرب کے لوگوں کوشرک اور کفر پرعذاب سے ڈرانے کے لیے سب سے پہلے حضرت مود اور حضرت صالح علیجا السلام بھیجا عمیا تھا' بھر حضرت ایرانیم اور حضرت اساعیل علیجا السلام کومبعوث کیا عمیا جن کا زماند سیدنا محرصلی الشد علیدوسلم سے ڈھا

martat.com

تبيار القرآر

ہزار کری پہلے ہے' ان کے بعد جو آخری پینمبر سرز مین عرب میں مبعوث کیے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے' وہ بھی ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دو ہزار برس پہلے تھے۔

اس کے اس اعتراض کا جواب میرے کہ اس آیت کا بیمطلب نہیں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کررسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی بعثت تک سرز مین عرب میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا تھا بلکداس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافی مدت سے عرب والوں کے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا تھا۔

اس طویل عرصہ میں ہر چند کہ عرب والوں کے یاس عمل کرنے کے لیے کوئی مکمل شریعت ندیقی اور ان کے باس ایک صالح حیات گذارنے کے لیے دستورعمل نہ تھا' لیکن بیر حقیقت انہیں معلوم تھی کہ اس کا ئنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ الله تعالی ہے اور اس کا ننات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ الوہیت اور تخلیق میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے وه عبادت اور برشتش میں بتوں کواللہ کا شریک قرار دیتے تھے' عرب والوں کا اصل دین' دین ابراہیم تھا' عمرو بن کھی نام کے ایک تخص نے عرب میں بت برسی کی بدعت شروع کی تھی' اس کے باوجود عرب کے مختلف علاقوں میں ایسے لوگ تھے جو بت برسی کے مخالف تھے اور تو حید کا پر چار کرتے تھے سیر تامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل زیانے میں قس بن ساعدہ الایادی امیہ بن ابی الصلت 'سویدبن عمروالمصطلقی' زیدبن عمرو بن تفیل اور ورقه بن نوفل اور ایسے کی حضرات موحد تصےان کو حنفاء کے نام ۔ سریاد

> اس اشکال کا جواب کہ اگر آپ صرف قریش مکہ کے رسول ہیں .... تو پھراہل کتاب کے لیے رسول نہیں ہیں

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ (اللہ کے عذاب سے )اس قوم کو ڈرائیں جن کے یاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ صرف قریش مکداورامین کے رسول ہیں جن کے یاس عرصہ دراز سے کوئی رسول نہیں آیا تھا اور آپ ان اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے رسول نہیں ہیں کیونکدان کے یاس تو الله كے عذاب سے بہت ڈرانے والے انبیاء بنی اسرائیل آ چکے تھے اس كا جواب سے كہ بعض كی تخصیص كرنے سے دوسروں ك نفي نبيس موتى جيسے الله تعالى فرمايا:

> ایے قریبی رشتہ داروں کوڈرایئے۔ وَأَنْنِ رُعَيْنِيرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ (الشراء:٢١٣)

اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ آپ اینے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ اور کسی کو نہ ڈرائیں یا ان کو ڈرانے کا حکم نہیں دیا گیا' اس طرح جب بيفر مايا "آپ (الله كے عذاب سے )اس قوم كو ڈرائيں جس كے ياس آپ سے يہلے ڈرانے والانہيں آيا" تو اس کا پیمطلب مبیں ہے کہ آپ اہل کتاب کونہ ڈرائیں یا ان کو دعظ اور تھیجت نہ کریں اور قرآن مجید کی دیگر آیات سے ثابت ہے کہ آپ نے اہل کتاب کو بھی اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا ہے اوران کو وعظ فرمایا ہے:

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ ٱبْنُؤُ اللَّهِ كِشَرُّ مِّمَنَ عَلَقَ مُ يَغْفِمُ لِمَن يَّنَكَأَ وَ يُعَذِّ بُ مَنَ يَشَاءُ ﴿ وَيِنْهِ مُلْكُ السَّهُ وَتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَ كَالْكِيُوالْمُوسِيْرُ ٥(الاده ١٨)

اور یبود یوں اور عیمائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس وَآجِعَيّاً وَكُواهِ قُلْ فَلِمَ يُعَدِّهُ بُكُونِهِ لَهُ نُوْمِكُوهُ مِنْ أَنْدُونُ مِنْ مَا مِن مِناب کیوں دے گا؟ بلکتم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہوا وہ جس کو جائے گا معاف کر دے گا اور جس کو جاہے گا عذاب دے گا' اور تمام آ سان اور زمینیں اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی

ملیت ہادراس کی طرف (تم سب نے) اوٹا ہے۔ اَا هُلَ الْکِتْ قَدْ جَاءَ کُوْسَ سُولُنَا یُبَیِّنُ لِکُھُ ا عَلٰی فَتُرَ قِوْقِ الْرُسُلِ اَنْ تَقُولُوْ الْمَاجَاءَ مَا اِینُ بَیْنِیْرِ قَلْا سنقطع ہونے کے بعد ہمارے رسول آ کے جس جو تہارے لیے

ڡؽڡڔۅڽ؈ڔڝڔڝ ٮؙؙڣٳؽڔۣڐؚڡؘٚڡؙڰؙ۫ڂٵۼڴۄٛؽؿؿؙڔڰۊڬۏؽڔ؇٥٥ مالله على كان عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

قَدِيْرُ ۞(المائدة:١٩)

اے اس الب! بے شک مہارے پاس رسولوں کی آید منقطع ہونے کے بعد ہمارے رسول آ محے ہیں جو تمہارے لیے (احکام) بیان کررہے ہیں' تاکہ تم بینہ کبوکہ ہمارے پاس کوئی بشیر ادر نذیر (تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا) نبیس آیا تو اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آپٹیا ہے اور اللہ ہرچیز پرقدرت رکھنے والا ہے۔

اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیوں کا کیوں کفر کررہے ہو حالانکہ تم ان کی گواہی ویتے تھے۔

اے الل کتاب! تم حق اور باطل کو کیوں خلط منط کررہے ہو حت مصرف

اورحق كوچمپارے موا حالانكرتم جانے موا

لَيَاهُلَ الْكِتْبِ لِحَرَّتَكُفُرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَاَنْتُكُمُ نَتَشُهَدُونَ ۞ (اَلْمُرانِ ٤٠)

ۗ ۗ <u>ێٳۘۜٙۿؙڶۥڷڮؾٝۑٳۄؘػڶؠۣٮؙۏؗؽۥڶڂؾٞؠؚٵڶؠٵڟؚڸؚڎ</u> ڰڵؿؙؠؙۏ۠ڹؘۣٳڶڂؾۜۘۅٲؽؘؿٞؠؙؾۼڶؠؙۏ۫ڹ۞(٦ڶ٤ران١٤)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :اللہ بی ہے جس نے آسانوں کواور زمینوں کواوران تمام چیزوں کو جوان میں ہیں چید دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پرجلوہ فرما ہوا' اسے چھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا' پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے O (اسحدہ ۳)

جن جِيم دنوں ميں و نيا بنائي گئي ان کي تفصيل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراہاتھ بکڑ کرفر مایا:اللہ عزوجل نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا 'اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر کے دن ورختوں کو پیدا کیا اور منگل کے دن تا پہندیدہ چیزوں کو پیدا کیااور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور زمین پر چلنے والے جانداروں کو جعرات کے دن پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جعہ کے دن عصر کے بعد بیدا کیا 'حضرت آدم کو جعہ کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان میں پیدا کیا گیا۔ (میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۹ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۹۲ منداحمہ ۲۳۰ مشکل کے دن کو منحوس سمجھنے کی شخصیت

اس حدیث میں ہے منگل کے دن ناپندیدہ چیزوں کو پیدا کیا' قاضی عیاض بن موی ماکلی اندلی متوفی ۵۳۳ ہے ہیں:
امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ القن کو منگل کے دن پیدا کیلا اسن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث:۱۳۹۱ منداحمہ ج۲ص ۳۲۰)
اقت سے مراد ہے تحت اور مضبوط چیزیں' مثلاً لوہا اور دیگر معد نیات جن سے کارمعاش میں مدوحاصل ہوتی ہے اور جروہ چیز جس سے کسی چیز کی اصلاح اور مضبوطی ہواس کونقن کہتے ہیں۔(اکمال العلم بنوائد مسلم جمس سام مطبوعہ دارالوفا و بیروت ۱۳۱۹ھ)
علامہ نو دی متوفی ۲۷۲ھ نے لکھا ہے ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے' ان دونوں چیزوں کومنگل کے دن پیدا

كيا حميا\_ (معيم معلم بشرح النواوي خ الص ١٩٩١ كمتبه ز ارمصلني مكه مرمه ١٩٩٧ هـ)

یں بیاری ہوئی۔ اس صدیث میں ہے کہ منگل کے دن ٹاپٹندیدہ چیز دل کو پیدا کیا گیا ہے ای وجہ سے بعض لوگ اس فلط بنی میں جتلا ہوئے کے منگل کا دن منحوں ہوتا ہے اور دہ اس دن میں کام کاج شردع کرنے میں بدشگونی لینتے ہیں۔ چنانچے بعض **لوگوں نے کہا:** منگل کے دن کی نسبت مولی علی کرم اللہ تعالی و جہرالکریم کا ارشاد ہے کہ جو کپڑ امنگل کے دن قطع ہودہ جلے گایا ڈو جے گائی

چوری ہوجائے گا۔

علامه شامی متوفی ۱۳۵۲ ه لکھتے ہیں علامه حامد آفندی سے سوال کیا گیا کہ:

آیا دن اور دات میں سے کوئی دن یا دات سفر کرنے کے لیے یا کہیں منتقل ہونے کے لیے کوئی ساعت منحوس یا نا مبارک ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دینے جوفض کمی دن کے منحوس ہونے کے متعلق سوال کرے اس کو جواب دینے کے بجائے اس سے اعراض کمیا جائے 'اور اس کے اس فعل کو جہالت قرار دیا جائے اور اس کی فدمت کی جائے' کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے' جواپنے خالق اور پیدا کرنے والے پر تو کل کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جواس سلملہ میں بعض دنوں کے مایوں کن ہونے کے متعلق روایات ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم میں بعض دنوں کے مایوں کن ہونے کے متعلق روایات ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم میں بعض دنوں کے مایوں کن ہونے کے متعلق روایات ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی مارے اس باطل کا درجھوٹ ہیں' اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی مارے اس باطل کا درجھوٹ ہیں' اس سے بخالے کا دور اس کے مایوں کن ہونے کے متعلق روایات ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخالے اس سے الحدید کا دور سے دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخالے کا دور سے دور سے دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخالے کی انہوں کی دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخالے کی دور سب باطل کی دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخوالے کی دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخوالے اس کے دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخوالے کی دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بھوٹ کی دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بخوالے کی دور سب باطل اور جھوٹ ہیں۔ اس سے بین اور دور سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بین اور دور سب باطل اور جو سب باطل کی دور سب باطل ہیں دور سب باطل ہیں ہوئے کی دور سب باطل ہیں ہے دور سب باطل ہیں ہوئے کی دور سب باطل ہیں ہوئے کی دور سب باطل ہیں ہیں ہوئے کی دور سب باطل ہیں ہوئے کی دور سب بارے کی دور سب باطل ہوئے کی دور سب باطل ہوئے کی دور سب باطل ہیں ہوئ

بعض ایام کومنحوں اور نامبارک سمجھنے کو یہودیوں کا طریقہ اس لیے قرار دیا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی تو وہ

اس كوحفرت موى كى توست كتبته تنظ قرآن مجيد بيس ب: فَاذَاجَاءَ مُنْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالْمُوْ الْنَاهٰ لِيهِ وَإِنْ تُصِيْهُمُ

فَاذَاجَاءَ مِهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْ النَّاهُذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبُّمُۥ سَيِّعَهُ ۚ يَطَيَّرُوْ الْمِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴿ ٱلْآ إِنَّمَا طَيِرُهُمُ

عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

پس جب ان پرخوش حالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سبب سے ہوار جب ان پر بد حالی آتی تو وہ اس کوموی اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے 'سنو! ان کا فروں کی نحوست اللہ کے رزدیک (ٹابت) ہے لیکن ان میں ہے اکثر نہیں جانتے۔

(الاعراف:۱۳۱)

سن چیز کومنحوں سیجھنے اور اس سے بدشگونی لینے کے متعلق احادیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تین بار فر مایا بدشگونی شرک ہے' حضرت ابن مسعود نے کہا ہم میں سے ہر شخص کو بدشگونی عارض ہوتی ہاوراس کے دل میں اس سے سخت نا پسندیدگی آتی ہے لیکن الله پرتو کل اس کوزائل کر دیتا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۱۰ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۹۲۰ منداحمہ جام اسم ۱۸۹۰ سنن ابن ملجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۸ جامع الاصول رقم الحدیث: ۵۸۰۲)

نحوست اور بدشگونی کے متعلق ہم نے مفصل بحث تبیان القرآن ج ۱۳۵ م ۱۲۵ میں کی ہے وہاں ملاحظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے : وہ آسان سے زمین تک ہرکام کی تدبیر کرتا ہے 'پھروہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گئے کے مطابق ایک ہزار سال ہے O وہی عالم الغیب اور عالم الظاہر ہے 'بہت غالب اور بے صدر حم فرمانے والا ہے O (اسجدۃ ۱۵۰)

الله تعالى كي تدبير كرف كامعنى

اس آیت میں بدہو کالفظ ہاور وہ تدبیرے بنا ہے تدبیر کامعنی ہے کس کام کے نتیجا ورانجام میں غوروفکر کرنا 'اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو اس کامعنی ہے کس کام کومقدر کرنا اور اس کے اسباب مہیا کرنا 'علامہ قرطبی نے عبد الرحمان بن سابط نے نقل کیا ہے کہ دنیا کی قد ہیر کرنے والے جارفرشتے ہیں: جبر میل میکا تکل ملک الموت اور المراحی الله علیم اجمعین کر ہے جبر میل تو وہ ہواؤں اور لشکر وں پر مامور ہیں اور میکا ئیل رزق کی فراہمی اور ہارش نازل کرنے پر مقرر ہیں اور ملک الموت کے ذمہ روحوں کو قیض کرنا ہے اور رہے اسرافیل تو ان کا کام حوادث کو نازل کرنا ہے ایک قول میہ ہے کہ قد ہیرکا مقام عرش الٰہی ہے اور عرش کے بیچے اس قد ہیر کے مطابق کار روائی ہوتی ہے۔ (الجامع الدکام التر آن جرم اس ۱۸)

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا کے معاملات کی اسباب ساویہ مثلاً فرشتوں کے ذریعہ تدبیر کرتا ہے اور تدبیر این طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلہ میں بندوں کی تدبیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ایک اورسورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: الا کمہ المسحلق و الامو (الاعراف ۹۴)''سنوچیزوں کو پیدا کرنا اوران سے لیے احکام کو نافذ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے' اور پیدا کرنے اور احکام نافذ کرنے سے ہی عظمت ظاہر ہوتی ہے' کیونکہ جس سلطان کی کئی ملکوں پر حکومت ہواور ان ملکوں میں اسی کے تھم پڑمل کیا جاتا ہواس کی سطوت' شوکت اور ہیبت دلوں پر بیٹے جاتی

ایک ہزارسال میں اللہ تعالیٰ کی طرف کاموں کے چڑھنے کے محامل

اس کے بعد فرمایا: پھروہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گئنے کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔ آیت کی اس حصہ کی حسب ذیل تغییریں کی گئی ہیں:

(۱) الله تعالی عرش اورلوح محفوظ سے قضاء وقد رکے احکام زمین پر نازل فرما تا ہے اور زمین پروہ احکام نافذ ہوتے ہیں جیسے موت اور حیات' صحت اور مرض' عطا اور منع کرنا' غنا اور فقر' جنگ اور صلح' عزت اور ذلت وغیرہ' الله تعالی عرش کے اوپ سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں کرتا ہے اور اپنے تصرفات کونافذ فرما تا ہے۔

۔ اللہ تعالی عرش سے زمین پر فرشتوں کی وساطت ہے ایجا احکام شرعیہ کو نافذ فرما تا ہے ' پھر فرشتے ان احکام کے مطابق بندوں کے کیے ہوئے اعمال کو مقبول کرانے کے لیے آسان کی طرف کر ہتے ہیں' اور زمین سے آسان و نیا کی مسافت پانچ سوسال کا عرصہ ہے اور ان کے اتر نے اور جڑھنے کی مسافت و نیا والوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے آگر چہ فرشتے یہ مسافت ایک ون سے بھی کم میں طے کر لیتے ہیں۔

ر ۔ یہ رسی اللہ تعالیٰ روزانہ حادث ہونے والے معاملات کی تدبیرلوح محفوظ میں مقرر فرم اویتا ہے پھر فرشتے ان کولے کر زمین پر اترتے ہیں پھراس کی رپورٹ لے کرآسان پر چڑھتے ہیں جو فی نفسہ ایک ہزار سال کی مسافت ہے لیکن وہ بہت کم وقت میں چڑھتے ہیں۔

وت من برے یں۔ (س) فرضتے اللہ تعالی کے احکام شرعیہ لے کرزمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان پر اخلاص سے عمل کرنے والے چونکہ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے کانی مدت کے بعدان کے اعمال کو لے کرآ سان پر چڑھتے ہیں۔

روسے ہیں ہورے متعلق عرش عظیم سے تھم صادر ہوتا ہے اور فرشتے اس تھم کو لے کرزیمن پرنازل ہوتے ہیں اور فرشتے اس تھم کا مردے عیں اور اللہ اس کو انجام دینے کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی اسباب کو مبیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے موافق وہ عظیم امور مت طویلہ تک باتی رہتے ہیں 'پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور عظیم کام کے اسباب مبیا کرنے کا تھم دیتا ہے۔

ر میں بہت ہیں رہے ہیں کے اللہ تعالی ایک ہزار سال کی قد بیرین فرشتوں کو القاء فرمادیتا ہے اور بیاس سے نزدیک ایک وال

ہے' پھر جب فرشتے ان کوانجام دے کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ ایک ہزار سال کی تدبیریں القافر ما دیتا ہے۔

(2) الله تعالی نے جس کام کوکرنا ہوتا ہے اس کے مبادی اور اسباب کا سلسلہ ایک ہزار سال پہلے شروع فرمادیتا ہے بھروہ کام الله تعالی کی حکمت بالغہ کے مطابق مختلف اووار میں گزرتا ہوا ہہ قدرت کا پنے منتہائے کمال تک پہنچتا ہے بھر اس کے جو نتائج اور آٹار مرتب ہوتے ہیں وہ بارگاہ ربوبیت میں پیش ہونے کے لیے چڑھتے ہیں۔

(۸) الله تعالیٰ اس کائنات کی جوته بیر فرماتا ہے اگرانسان اور بشراس کی تدبیر کرنے تو اس میں ایک ہزار سال لگتے۔

(9) حضرت جبریل آسان سے زمین کی طرف وحی لے کر آتے ہیں 'پھر واپس اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے وحی قبول کی تھی اور یددر حقیقت ایک ہزار سال کی مسافت ہے 'کیونکہ زمین سے آسان تک پانچ سوسال کی مسافت ہے اور آنے جانے کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی مسافت ہے لیکن حضرت جبریل امین اس مسافت کو ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔

(۱۰) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یوم سے مراد یوم قیامت ہو' یعنی اللہ تعالیٰ آسانوں سے زمینوں تک تمام کا ئنات کی تدبیر فرما تا ہے' پھرایک وقت آئے گاجب بیسارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام انسانوں کے اعمال آخری فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور یہی قیامت ہے اور بیدن ایک ہزارسال کا ہوگا۔

پچاس ہزارسال کے دن اور ایک ہزارسال کے دن کی آیتوں میں تطبیق

ا گریداعتراض کیا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا' عالانکہ قر آن مجید میں ہے کہ بید دن پیچاس ہزارسال کا ہوگا:

تَعُرُجُ الْمَلَيْكَةُ وَالدُّوْمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ فرشت اور جريل اس كى طرف اس ون ميں چڑھيں گے مِفْدا ارْجُ مَيْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَاقِ (العارج: ٣) جس كى مقدار بچاس بزار سال ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا' لیکن وہ اپنی شدت اور ہول نا کی کے اعتبار سے کفار پر پچاس ہزار اورمومن پر اپنی خفیت اور آسانی کے اعتبار سے صرف اتنے وقت میں گزرے گا جتنے وقت میں ایک فرض نماز پڑھی جاتی ہے۔

مبورۃ السجدہ میں دن کی مقدارایام دنیا کے اعتبار سے ایک ہزار سال فر مائی ہے اور سورۃ المعارج میں اس کی مقدار پچاس ہزار سال فر مائی ہے مفسرین نے ان میں اس طرح تطبیق فر مادی ہے کہ زمین سے آسان دنیا کی مسافت ایام دنیا کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے اور زمین کے آخری طبقہ سے لے کر پہلے آسان تک سے مسافت ایام دنیا کے اعتبار سے بچاس ہزار سال

م اید کہ ہم نے بیکہاہے کہ مومن کے اوپر بیدونت اتنی ویر میں گزرے گا جتنے ونت میں فرض نماز پڑھی جاتی ہے اس کی ولیل بیرصدیث ہے: ولیل بیرصدیث ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ قیامت کا پہاس ہزار سال کا دن کس قد رطویل ہوگا؟ تو رسول الله علیہ وسلم نے فریایا: اس ذات کی تیم جس کے قبضہ وقد رت ہیں میر کی جان ہے میہ وقت مومن پر بہت خفیف ہوکرگز رے گا' حتیٰ کہ مومن جتنے وقت میں دنیا ہیں فرض نماز پڑھتا تھا بیاس ہے بھی کم وقت پیس گز درجائے گا۔ (منداحمہن ۳۴ م ۵۵ عافظ زین نے کہا اس صدیث کی سندھن ہے' عاشیہ سنداحمد رقم الحدیث: ۱۳۵۷ عافظ الیمنٹی نے بھی کہا اس كى سند حسن بيئة مجمع الزوائدج واص ٣٣٠٥ شرح السندني الحديث ٣٢١٣ جامع البيان رقم الحديث ٣٥٠ عام مح اين حيان رقم الحديث ٣٢٣٠ مند الويعلى رقم الحديث ٢٠١٠ مند الويعلى رقم الحديث ٢٠٠١ مند الويعلى رقم الحديث ٢٠٠٥ مند الويعلى وقم الحديث ٢٠٠٥ مند المورد و ١٠٠٥ مند و ١٠

ا مام الحسین بن مسعود البغوی متونی ۱۱۵ ہولکھتے ہیں عطا اور مقاتل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمیا سے روایت کیا ہے: اس آیت کامعنی سے سے کدا گرتمام مخلوق کا حساب قیامت کے ون بندوں کے ذمہ کیا جاتا تو اس میں پہلی ہزار سال کلکتے لیکن اللہ تعالی و نیا کے اعتبار سے آو ھے دن میں اس حساب سے فارغ ہو جائے گا۔

محرین الفضل نے کلبی ہے روایت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن مخلوق کا حساب فرشتوں اور جن وانس کے ذمہ لگا تا تو وہ بچاس ہزار سال میں بھی یہ حساب نہ لے پاتے 'اور اللہ تعالیٰ ایام دنیا کی ایک ساعت میں اس حساب سے فارغ ہوجائے گا۔ (معالم التو یل ج ۵ص۱۵۱ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۶۰ھ)

ہم نے بیلکھاہے کہ موٹن پر بیدونت بہت خفیف ہو کر گزرے گا اس کی وجہ بیہے کہ جو محف اپنے محبوب کو و کیور ہا ہواس ہر صدیاں بھی گھڑیوں کی طرح گزر جاتی ہیں اور موٹن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کررہے ہوں گے: معدیاں میں میں میں میں میں کا دید میں ماروں میں ہوئی ہے۔

وُجُونًا يَدُمَ بِإِنَّا ضِرَةً أَلِى مَ بِهَا مَاظِرَةً أَنَّ الله ول عن ببت ع چرع روتازه اور خوش وخرم مول ع

(القيامة ٢٢٠٢٣) اين ربى طرف محود يدبول ك-

اور کفار پریددن بخت مشکل دشوار اورعذاب میں گزرے گا کیونکہ جومجبوب سے فراق میں ہواس پر گھڑیاں بھی صدیوں کی طرح گزرتی ہیں اور کفار قیامت کے دن اپنے رب سے تجاب میں ہوں گے۔

كُلَّا إِنَّهُ وْعَنْ مَّ يَتِهِهُ كَوْمَدِ فِالْمَحْجُودُونُونَ ﴿ مِرْجَانِيلَ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(الطنفين: ۱۵) جائيں گے۔ عالم الغیب کامعنیٰ اس کا ربط اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربایا وہی عالم الغیب اور عالم الظاہر ہے بہت غالب اور بے حدر حم فرمانے والا ہے O (اسجدہ ۱)

اس سے دہملی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ آسان سے زمین تک تمام مخلوق کی تدمیر فرما تا ہے۔ اور اس آیت سے بتایا ہے کہ وہ صرف مخلوق کی تدمیر فرما تا ہے۔ اور اس آیت سے بتایا ہے کہ وہ صرف مخلوق کی تدمیر فرما تا بلکہ وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا علم بھی رکھتا ہے اور صرف علم بی نہیں رکھتا وہ بہت غالب بھی ہوگئی جا گر وہ اس کی عالم بھی ہوگئی کی سے اگر وہ اس کی غلوق کا کوئی عمل مخلی نہیں ہے اگر وہ اس کی عالم بھی ہوگئی کی سے اس کے محلوق کا کوئی عمل محل ہو ہو اس کی ہم طرح کی خلا ہو ہو اس کی میزا وے سکتا ہے اور وہ بے صدر حم فرمانے والا ہے' اس لیے اگر بندوں سے کوئی خطا ہو ہوائے تو وہ ما ایس نہ ہوں وہ رجیم و کی میزا وے سکتا ہے اور وہ بے صدر حم فرمانے والا ہے' اس لیے اگر بندوں سے کوئی خطا ہو ہوائے تو وہ ما ایس نہ ہوں وہ رجیم و کرمے ہاں کی خطا مو ہوائے تو وہ ما ایس نہ ہوں وہ رہم و

ا جہاں کی سابان کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی تھم عدو لی نہیں کرتے وہ ان پر رحم **نر مائے گا** اور ان کواپے فضل و کرم اور جو بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی تھم عدو لی نہیں کرتے وہ ان پر رحم **نر مائے گا** اور ان کواپے فضل و کرم

ے اجروثواب عطافر مائے گا۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے اور کس مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جارے ہی سیدنا محم ملی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کا کنات میں سب سے زیادہ علم غیب عطافر مایا ہے لیکن آپ کو بھی عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جی مسلی اللہ علیہ وسلم عزیز وجلیل جیں لیکن آپ کو محد عز وجل کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ عرف میں عز وجل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ اس طرح اس کے یا وجود کہ آپ کو بہت بلکہ سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطاکیے مسے جین آپ کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے اس

لیے آپ کو عالم الغیب کے بجائے مطلع علی الغیب کہنا جا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : ای نے ہر چیز کوحسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی ہے کی 0 پھرا کیے حقیر پانی کے نچوڑ ہے اس کی نسل پڑھائی 0 پھراس (کے پتلے) کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھوٹی اور تمہارے لیے کان اور آئھیں اور دل پنائے تم بہت کم شکرادا کرتے ہو 0 (1-2)

<u> ہر چیز اور ہرمخلوق کو حامل حسن بنانا</u>

اس آیت میں احسن کالفظ ہے'جس کا مصدرا حسان ہے'احسان کے دومعنی ہیں'ایک معنی ہے کسی پرانعام اورافضال کرنا' اور دوسرامعنی ہے کسی انسان کا حامل حسن ہونا'خواہ بیحسن اس کے اقوال میں ہویا اس کے افعال میں ہو۔ یا اس کی صورت میں آہویا اس کی حقیقت میں ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کوحسین بنایا اس کامعنی ہے ہر چیز کواس کی استعداد اور صلاحیت کے نقاضے کے مطابق بنایا۔اور ہر چیز کو حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے بنایا جانوروں کے پیراوران کی گردنیں لمبی بنائیں تا کدان پررزق کا حصول دشوار نہ ہو'اس اطرح انسان کے تمام اعضاء اس طرح بنائے جس میں اس کی مصلحت ہواورانسان کی تخلیق کوسب سے افضل قرار دیا۔فر مایا: کفٹن خکفتنا الْاِنسٹان فِی آخسین تَقْیویْنِیمِ نَ

(النين ٣٠) تركيبي اوراعضاءسب ہے اچھے بنائے )\_

تمام جانداروں میں انسان کے جسم کی فضیلت ہے۔انسان کے علاوہ اور کسی کی قامت سیدھی نہیں ہے' سب منہ نیجا کر کے کھاتے ہیں انسان طعام اٹھا کرمنہ تک لے جاتا ہے منہ کھانے تک نہیں لے جاتا' اور یوں ہرمخلوق کواس کی مصلحت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے بہت اچھا اور بہت حسین بنایا ہے۔

جو جاندار بہ ظاہر بدصورت ہیں وہ بھی اس لحاظ سے حسین ہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق ہیں 'بعض چیزیں بہ ظاہر مضر ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق ہیں افادیت کا پہلے علم نہ تھا ان کا بسام ہو گیا ہے۔ جیسے انسان کی پنڈلیوں میں کچھ زائد اور فالتو شریا نیں ہوتی ہیں اور جب انسان کے دل کی شریا نیں ہوگیا ہے۔ جیسے انسان کی پنڈلیوں میں کچھ زائد اور فالتو شریا نیں ہوتی ہیں اور جب انسان کے دل کی شریا نوں مسر ول اور چربی سے بلاک (بند) ہو جاتی ہیں اور ان سے خون کا دوران نہیں ہوسکتا تو سر جری کے ذریعہ ان ناکارہ شریا نوں کی مساتھ پنڈلی کی زائد شریا نوں کو نکال کر ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے 'سوان شریا نوں کی افادیت کا اب علم ہوگیا ہے ای کی ساتھ بنڈلی کی زائد شریا نوں کو نکال کر ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے 'سوان شریا نوں کی افادیت کا اب علم ہوگیا ہوگیا ہے ای اور کی سنتھ بنڈلی کی زائد شریا نوں کو نکال کر ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے 'سوان شریا نوں کی افادیت کا اب علم ہوگیا ہوگیا ہے ای ساتھ بنڈلی کی زائد شریا نوں کو نکال کر ان کے ساتھ بنڈلی کی زائد شریا نوں کو نکال کر ان کے ساتھ بنڈلی کی نات کے اور سر بستہ راز ہیں جو بہ تدریج کھل رہے ہیں اور قیامت تک ای طرح ان کا علم ہوگا رہ کی سوان شریا نوں کوئی چیز حسن اور خوبی سے خالی نہیں خواہ ہم کووہ حسن نظر آتا ہواد کی چیز کے حسن کا عقل ادراک کرتی ہاں کومٹی سے بنا نا

اور فرمایا: اور انسان کی تخلیق مٹی ہے گی۔ اس ارشاد کے دومعنی میں ایک یہ کدانسان سے مراد حضرت آوم ہیں۔ اور ان کو سے بنایا ہے نومرا بید کدائں سے مراد عام انسان ہے اور عام انسان بہ ظاہر نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے مٹی سے پیدا شخصے کے دومحمل میں ایک یہ کہ عطا خراسانی سے روایت ہے کہ فرشتہ انسان کے مدفن سے مٹی افغا کر لاٹا ہے اور اس کو انسان علفہ پر چیئرک ویتا ہے اس سے اس کا خمیر تیار کیا جاتا ہے (معالم المتر بل جس ۲ س ۲ میں الدر المدثورین ۵ سے ۱۳ س) کا دومر المحمل محکم تعلقہ خون سے بنرآ ہے اور خون غذا سے بنرآ ہے اور غذا زمین اور مٹی کی پیدا وارسے حاصل ہوتی ہے تو اس طرح نظفہ کا

--- mariat.com

آل بھی مٹی ہے اور یوں ہرانسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیانی کی ایک حقیر بوند سے انسان کو بنانا

اس كے بعد فرمايا: پيرائي حقير پانى كے نچور سےاس كانسل بوھائى (المجده: ٨)

ا سے بعد رہا ہو ہو ہو ہا۔ پر نظفہ انسان کی پشت سے نچر تا ہے اورنسل کامعنی ہے اولا ولین اس نچری ہوئی حقیر بوتھ سے انسان کا سلسلہ نسب

ہے۔ پھر فرمایا: پھراس (کے پیلے) کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف ہے روح پھوٹی اور تہمارے لیے کان آنکھیں اور وا بنائے تم بہت کم شکرا داکرتے ہو O (اسجدہ ۹) اللہ کی طرف روح کی اضافت کامعنی

اں آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ کہ اس آیت میں ضمیریں حضرت آدم کی طرف لوٹ رہی ہیں کینی حضرت آدم کے چیکن کو ہموار اور معتدل کیا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونگی اور اس کے بعد حضرت آدم کی اولا د کا ذکر کیا اور تمہارے کے اس کان آئکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ (الجامع لاحکام القرآن جزیمایس ۸۵)

ہن اوراس کا دوسر امحمل ہے کہ بیٹمیرین مصرت آ دم علیہ السلام کی اولا داور انسان کی طرف لوٹ رہی ہیں اوراس آ یت ک اوراس کا دوسر امحمل ہے کہ بیٹمیرین مصرت آ دم علیہ السلام کی اولا داور انسان کی طرف لوٹ رہی ہیں اوراس آ یت کا معنی بیہ ہے کہ پھر اس نطفہ کو معتدل کیا اور ماں کے رحم ہیں اس کے اعضاء کو کھمل کیا اور اس کی تصویر اس کی صلاحیت کے مطابق جیسی جا ہے تھی ولی بنائی اور اس میں اپنی روح پھوئی روح کی اپنی طرف اضافت اس کو مشرف کرنے کے لیے ہے جیسے بیٹ اللہ اور ناقتہ اللہ میں ہے اور بیر بتانے کے لیے کہ بیر بہت عظیم علوق ہے۔ (روح المعانی جزام ۱۸۸۰)

روح <u>کی شخفین</u>

علامه سيدمحمود آلوي متوفى ١٤٤٠ ه لكهي مين

علامت میں روح کو کو کا جون کے دوکر ہے وہ اطلاق کا زی ہے اوراس ہے مراد سے کروح کو بدن کے متعلق کر دیا اور اس آ ہے۔ ہیں روح کیو کئے کا جو ذکر ہے وہ اطلاق کا زی ہے اور بدن ہیں واخل نہیں ہے مید فلاسفداور بعض متعلمین میں اور بدن ہیں واخل نہیں ہے مید فلاسفداور بعض متعلمین خد ہب ہے ارام غزالی رحمہ اللہ کا بھی بھی بھی ہیں غرب ہے اورایک قول ہے کہ یہ اطلاق تیقی ہے اور جو فرشتہ رحم کے ساتھ مقرر میں ہوگئے میں ہوت کے چارہ ماہ بعد جب نطفہ جسمانی صورت میں بناویا جائے تو پھراس میں روح کیونک دی جائے اورائی کے اس کو تھی میں ہوت کے جی جی کہ وارائی کا بدن میں اس طرح حلول ہے جس طرف وہ لوگ سے جی جی اس کروح ہوا کی طرح جسم لطیف ہے اور اس کا بدن میں اس طرح حلول ہے جس طرف وہ لوگ سے جی بی جو کہتے ہیں کہ روح ہوا کی طرح جسم لطیف ہے اور اس کا بدن میں اس طرح حلول ہے جس طرف کا انگار ہے میں حلول ہوتا ہے اور فلا ہر احاد ہے بھی ای پر دلالت کو گلاب میں طول ہوتا ہے اور فلا ہر احاد ہے بھی ای پر دلالت کو گلاب میں طول ہوتا ہے اور قائم کی جیں۔ (روح المعانی جرام ملبور دارافکر ہروٹ کا انگار ہے میں ادر علامہ ابن قیم جوزی نے اس پر سودلیس قائم کی جیں۔ (روح المعانی جرام میں مدر الفکر ہروٹ کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامه ابوالسعاوت السبارك بن محمد بن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكيمة بين:

علامہ ابواسعاوت اسبارت بن مدین الدین الدین الدین المراس کا کئی معانی پراطلاق کیا گیا ہے اوراس کا غالب اطلاق اس قرآن اور حدیث میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے اور اس کا کئی معانی پراطلاق کیا گیا ہے اوراس کا اطلاق قرآن وی رصف پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سب سے جسم میں حیات ہے اس کے علاوہ اس کا اطلاق قرآن وی رصف چریل پر بھی کیا حمیا ہے۔ (التبایدن ماس ۱۳۳ مطبوعہ وارافائٹ العلمیہ بیروٹ ۱۳۱۸ھ)

ىلارسىدى مرتعنى زبيدى متونى ١٢٠٥ ما كلينة بيل

ابو بحرانباری نے کہاروح اورنفس ایک ہی چیز ہے البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ مذکر ہے اورنفس کا لفظامؤنٹ ہے گڑا نے کہاروح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کا علم نہیں دیا 'اور ایوالہیٹم نے کہاروح انسان کا سانس ہے اور جب سانس نگل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی آئیس اس کو دیکھتی رہتی ہیں جتی کداس کی آئکھول کو ہند کر دیا جاتا ہے۔ (تاج انعربس ن میں سے اسلام مطابعہ میرند معز ۲۰۰۱ھ) علامہ محمد طاہر پینی متونی ۲۸۲ھ کھتے ہیں :

جمہور کے نزدیک روح کامعنی معلوم ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے' ایک قول یہ ہے کہ دہ جسم لطیف ہے اور ظاہری اعضاء کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں' اشعری نے کہاوہ سانس ہے جوآ رہا ہے اور جارہا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ (مجمع بحار الانوارج ۲۳ س۳۹۳ سطیوعہ مکتبہ دار الایمان مدینہ منورہ ۱۳۱۵ھ)

علامه بدرالدين عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكهت بي:

بعض علاء نے کہاروح خون ہے اوراس کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یانہیں! زیادہ میح ہیہ ہے کہ روح اور نفس متغایر ہیں نفس انسانی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص 'میں' یا' 'ہم' سے اشارہ کرتا ہے 'اوراکش فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا' انہوں نے کہانفس لطیف بخاری جو ہر ہے (اسٹیم اور بھاپ کی طرح ہے) جو حیات' حس اور حرکت ارادیہ کی قوت کا حامل ہے وہ اس کا نام روح حیوانی رکھتے ہیں اور بین سے خور مادث ہے جو بنفسہ قائم ہے غیر متحیز ہے ہیں اور بین سے درمیان واسطہ ہے' امام غزالی نے کہاروح ایک جو ہر حادث ہے جو بنفسہ قائم ہے غیر متحیز ہے رفعی وہ جگہ نہیں گھیرتا) وہ جسم میں نہ واضل ہے نہ خارج ہے وہ جسم سے مصل ہے نہ نفصل ہے' ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف عضو ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ آکھیں' دو کان' دو ہاتھ اور دو پیر ہیں' اور جسم کے ہر عضو کے مقابلہ میں اس کا ایک لطیف عضو ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح حلول ایک لطیف عضو ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح حلول ایک لفیف عضو ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح کی تعریف میں بہت انسان فیصل ہے۔ رحم میں بہت اختلاف ہے۔ (عمدہ القاری جن میں بوتا ہے' میں ایک القاری بی میں بوتا ہے' میں ایک القاری بی میں بوتا ہے' میں ایک القاری بی میں بوتا ہے۔ (عمدہ القاری جن میں بوتا ہے نہ میں ایک القاری بی میں بوتا ہے۔ (عمدہ القاری جن کہا وہ ایک ایک القاری بی میں بوتا ہے نہ کی ایک کو بوتا ہے نہ میں بوتا ہے۔ اس میں بوتا ہے نہ کی کو بوتا ہے نہ کی بوتا ہے نہ کھور کے ایک کو بوتا ہے نہ کی ہو کہ کو بوتا ہے نہ کو بوتا ہے نہ کو بوتا ہے نہ کی کور بوتا ہے نہ کو بوتا ہے نہ

علامه ميرسيد شريف جرجاني متوفى ١١٨ ه كص بين

روح انبانی ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کوعلم اور ادراک ہوتا ہے اور وہ روح حیوانی پرسوار ہوتی ہے' وہ عالم امر سے نازل ہوئی ہے عقلیں اس کی حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں' اور بیروح کبھی بدن سے مجرد ہوتی ہے اور کبھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ (التریفات ۸۲۰مطبوعہ دارالفکر ہروت ۱۳۱۸ھ) متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ (التریفات ۸۲۰مطبوعہ دارالفکر ہروت ۱۳۱۸ھ) وروح کے مصدات میں مختلف اقوال

علامة من الدين الوعبدالله بن قيم الجوزية التوني ٥١ عده لكصة بي:

امام رازی نے کہا ہے کہ انسان اس جسم مخصوص کا نام ہے جواس جسم کے اندر ہے اور اس کے مصداق میں حسب ذیل

افوال بين:

- (1) انسان ان اخلاط اربعه (سوداء مفراء خون ادر بلغم ) کا نام ہے جن ہے انسان پیدا ہوتا ہے۔
  - (۲) انسان خون ب-
- 🝿 جسم کی بائیں جانب دل کے پاس روح لطیف ہے جوتمام اعضاء کی شریانوں میں نفوذ پذیر ہے' وہی انسان ہے۔

(س) و السَّان و دروح ب جوقلب میں دماغ کی طرف ج حربی ہے اور وہ قوت حفظ کر اور ذکر کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(۵) وه ول من الك غير مقتم يزي-

روح كي صحيح تعريف

روح ایک ایباجسم ہے جس کی ماہیت اس جسم محسوں کی مخالف ہے وہ جسم نورانی علوی خفیف ہے زیدہ ہے متحرک ہے جو تمام اعضاء میں نفوذ کرتا ہے اور اس کا ان اعضاء میں اس طرح حلول ہے جس طرح یانی کا گلاب میں حلول ہے اور تیل کا زینون میں' اور آ گ کا انگارہ میں حلول ہے ۔اور جب تک اس جسم لطیف کا ان اعضاء میں حلول رہتا ہے ان اعضاء سے حس اور حرکت ارادیہ کے آٹار طاہر ہوتے رہتے ہیں اور جب اخلاط غلیظہ کے غلبہ سے بیاعضاء فاسد ہوجا تیں اور حس اور حرکت ارادیہ کے آٹار قبول نہ کر علیں تو روح بدن سے نکل جاتی ہے اور عالم ارواح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

ندکورالصدر روح کے متعلق چھٹا قول می سیجے ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام اقوال باطل ہیں' کماب' سنت' اجماع صحابہ'

دلاکل عقلیہ اور فطریہ ہے روح کی یمی تعریف ثابت ہے۔

روح کے جسم لطیف ہونے 'بدن میں حلول کرنے 'منتقل ہونے اور در داور لذت ....

کا ادراک کرنے کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

الله بي روحوں كوان كى موت كے وقت ُ اور جنہيں موت نہيں آئی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جن کی موت کا فیصلہ فرما چکا ہے'ان (کی روحوں) کوروک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک میعاد معین تک حصور دیتا ہے۔

ٱللهُ يَتُوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّذِيْ لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا وَنَيُمُسِكُ الَّذِي قَعْلَى عَلَيْهُمَّ الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِنَّى أَجَلِ هُسَمًّى (الرمر:٣٢).

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیخبر دی ہے کہ وہ روحوں کوبض کر لیتا ہے ان کوروک لیتا ہے اور ان کوچھوڑ ویتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم ہے اس کو پکڑا' روکا اور چھوڑا جا سکتا ہے اور بیا یک لطیف جسم ہے جو پہلے جسم میں تھی پھراس کو پکڑ کر جسم ہے نکال لیا گیا۔

اور اگر آپ وہ وقت و کھتے جب سے ظالم لوگ موت کی ختیوں میں ہوں کے اور فرشتے (ان کی طرف) ہاتھ بڑھا رہے ہوں کے (اور کہدرے ہوں کے )اب اپنی روح کو نکالوا آج مم کو

وكوترى إذ الطلمون في عَمرت الموت والمتلكة بَاسِطُوْ ٱلْبِيانِيمْ ۗ ٱخْدِجْوْ ٱلنَّفْسَكُوْ ۗ ٱلْيَوْمَ تُجْزُوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ (١١١نهم ٩٣٠)

وْلْتِ وَالْاعْدَابِ وَيَا جِائِ كُلَّا-

تاكر ميعاد معين يورى كى جائے-

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ روٹ کو پکڑنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کیں مے اور بیتب ہوگا جب روح جسم ہوا اور کہیں۔ ھے کہ اپنی روحوں کو نکالوا اور یہ جب ہوگا کہ روح کا جسم میں حلول ہواور روت کواس دن عذاب ہوگا اور عذاب درد کے اوراُک کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ روٹ میں اوراک کی صلاحیت ہے۔ نیز اس آیت کے بعد میں قربایا: وَلَقَدُ عِلْمُوْنَا فُرَادُی (الانعام ٩٨) آن تم بمارے باس الگ الگ آئے ہواس ہے معلوم ہوا کدروص آتی جاتی ہیں بیکل سات ولائل ہوئے۔ اور وی ہے جورات میں تمباری روٹ کوقیعل کر لیٹا ہے او رَهُوَ الَّذِي يَتُوَفَّكُهُ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحُتُمُ بِالنَّهَادِ اس کوظم ہے جو بچوتم دن جس کرتے ہو پھر دوتم کو دوبارہ اٹھائے نُعَمَّ يَبْعَثُنُمُ فِيهِ لِيُقْطَى آجَلُّ مُسَمَّى. (١١٠٥ - ١٠)

تبيار القرآر

نيز فرمايا:

حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمُ الْمُونَّتُ تُوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُولَا يُفَرِّطُونَ ۞ (الانعام: ١١)

حتیٰ کہ جبتم میں ہے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو ہمار نے فرشتے اس کی روٹ قبض کر لیتے ہیں اور دہ بالکان کوتا ہی نہیں کریتے۔

ان آینوں میں تین دلیلنیں ہیں (1) فرشتے رات کوروحوں کو عارضی طور پر قبض کرتے ہیں (۲) دن میں ان روحوں کو واپس جسموں میں لوٹا دیتے ہیں (۳) موت کے وقت فرشتے روحوں کوقبض کرتے ہیں۔اورییجی ہو گا جب روح جسم لطیف ہواور اس کاجسم میں حلول ہو'اب بیدیں دلیلیں ہوگئیں۔

اےمطمئن روح⊙ تو اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں لوٹ جا کہ تو اس سے خوش ہو' وہ تجھ سے خوش ہو⊙ سوتو میر ہے۔ خاص بندول میں داخل ہو جا⊙اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ێٲێۘؾؙۿٵڶٮٚٛڡؙ۬ۺٲٮؙڟؠۜڽؾڰؙؙٞ۞ٚۮڿۣؽٙٳڮ؆ڗ۪ڮ ػٳۻڲڰؙٞٛٛۼٞۯۻؾڰٞٞ۞۫ڡٚٲۮڂؙڔۣؽ۬ۏۣۼؚڶۑؽۨ۞ۅٙٲۮڂؙڔۣؽ ڿٮٚؿؽ۞(ڵڣڔ٣٠ۦ٢)

ان آینوں میں بھی چاردلیلیں ہیں (۱)روح کولوٹے کا حکم دیا (۲) خاص بندوں میں داخل ہونے کا حکم دیا (۳)اوراس کو خوش ہونے کا حکم دیا (۴)اوراس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ چودہ دلیلیں ہو گئیں کہ روح جسم ہے وہ آتی جاتی ہے' حکم نتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔

روح کے جسم لطیف ہونے اور مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ثبوت میں احادیث

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آ کا پیچھا کرتی ہے۔

(جیچ مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ منن ابوداؤ در قم الحدیث:۳۱۸ منن ابن باجه رقم الحدیث: ۱۳۵۴ السنن انکبری للنسانی رقم الحدیث: ۹۲۸) اس حدیث میں مذکور ہے کہ روح کو قبض کیا جاتا ہے اور آئکھاس کو دیکھتی ہے۔ بیاس کے جسم ہونے کی ولیل ہے اور کل سولہ دلیلیں ہوگئیں۔

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا ایک روح ' دوسری روح سے (خواب میں ) ملا قائت کرتی ہے۔ (منداحمہ ج۵ص۲۱۵، مجمع الزوائدج کے ۱۸۳۰ کنز العمال رقم الحدیث ۲۰۱۷)

اس حدیث میں خواب میں روح کی روح سے ملاقات کا ذکر ہے'اور حضرت ابن عباس رضی التدعنہمانے فر مایا کہ زندوں اروصیں اور کی روحیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں۔ بیسترہ دلیاں ہو گئیں۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ جب جا ہے تہماری روحیں (نیند ) قبض فر مالیتا ہے اور جب جا ہے واپس فر ما دیتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۹۵ منداحمہ رقم الحدیث :۳۲۹۸۵ عالم الکتب) اس حدیث ہیں دوولیلیں ہیں روحوں کو قبض کرنا اور ان کو واپس کرنا ہیاں کے جسم ہونے اور جسم ہیں حلول کی دلیلیں ہیں اب ایسی دلیلیں ہوگئیں۔

حضرت کعب بن ما لک انصافی رضی القدعت بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسم نے فر مایا مومن کی روح پر ندہ چو چشت کے درخت میں لٹکا ہوا ہے۔ (منداحہ ج ۳۵۰۔ ۳۵۹ء قدیم) (٣) انسان وہ روح ہے جو کیب میں دیاغ کی طرف چڑھ رہی ہے اور وہ قوت حفظ کراور ذکر کی صلاحیت و متی ہے۔

(۵) وہ وال میں ایک غیر معم جز ہے۔

روح كي صحيح تعريف

روح ایک ایساجسم ہے جس کی ماہیت اس جسم محسوس کی مخالف ہے وہ جسم نورانی علوی خفیف ہے زندہ ہے متحرک ہے جو نمام اعضاء میں نفوذ کرتا ہے اور اس کا ان اعضاء میں اس طرح حلول ہے جس طرح یانی کا گلاب میں حلول ہے اور تیل **کا** زیتون میں' اور آ گ کا انگارہ میں حلول ہے ۔اور جب تک اس جسم لطیف کا ان اعضاء میں حلول رہتا ہے ان اعضاء سے حس اور حرکت ارا دید کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں' اور جب اخلاط غلیظ کے غلبہ سے میداعضاء فاسد ہوجا کیں اور حس اور حرکت ارادیہ کے آثار قبول ندر سکیس توروح بدن سے نکل جاتی ہواجاتی ہوجاتی ہے۔

ندکور الصدر روح کے متعلق چھٹا قول ہی تیجے ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام اقوال باطل ہیں' کتاب' سنت' اجماع صحابہ'

دلائل علیہ اور فطریہ ہے روح کی بھی تعریف کا بت ہے۔ روح کے جسم لطیف ہونے' بدن میں حلول کرنے' منتقل ہونے اور در د اور لذت . . . . .

کاادراک کرنے کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

الله بی روحول کوان کی موت کے وقت ٔ اورجنہیں موت نہیں تَسُتُ فِي مَنَاهِمًا " فَيَمُسِكُ الَّذِي قَطَي عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴿ آنَ ان كَانِيدَ كَونَتَ تَبْسُ كِلِيمًا عِبْ بَعر جن كَ موت كافيعله فرما چکا ہے'ان ( کی روحوں ) کوروک لیتا ہے اور دوسر کی روحوں کوایک

ٱٮڷهُ يَتُوَفَّى الْإِنْفُسُ حِيْنَ مُوْتِهَا ۗ وَالَّذِي لَمُ وَيُوْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ فَسَتَّى (ارْرِ٣٢)

میعاد معین تک چھوڑ دیتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بینجر دی ہے کہ وہ روحوں کو بین کر لیتا ہے ان کوروک لیتا ہے اوران کوچھوڑ دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم ہے اس کو پکڑا' روکا اور چھوڑ ا جا سکتا ہے اور بیائیک لطیف جسم ہے جو پہلے جسم میں تھی پھراس کو پکڑ کر جسم سے نکال لیا گیا۔

اور اگر آپ وہ ونت و کھتے جب سے ظالم لوگ موت کی خیوں میں ہوں کے اور فرشتے (ان کی طرف) باتھ بڑھا رہے ہوں گے (اور کہرے ہول گے )اب اپنی روح کو نکالو! آج تم کو

وَلُوْتُزِى إِذِ الطَّلِلْمُونَ فِي غَمَرْتِ الْمَوْتِ وَالْمَلِّيكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِينِمْ \* آخرِخُوا اَنْفُسَكُو \* اَلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُوْتِ ("انعام ٩٣)

ذابت والاعذاب دياجائے گا۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کدروے کو بکڑنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا ئیں مے اور بیتب ہوگا جب روح جسم ہواور کہیں ھے کہاجی روحوں کو نکالو اور ہیے جب ہوگا کہ روح کاجسم میں حلول ہواور روح کواس دن عذاب ہوگا اور عذاب درد کے اوراک کو سکتے میں اس سے معلوم ہوا کہ روٹ میں ادراک کی صلاحیت ہے ۔ نیز اس آیت کے بعد میں فرمایا: وَلَقَلُو مِنْ فَوَالْدَى (الانعام: ۹۴) آئ تم ہمارے پاس الگ الگ آئے ہواس ہے معلوم ہوا کہ روحیں آئی جاتی ہیں پیکل سات دلاکل ہوئے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتُوَفَّكُهُ بِالنَّمْ وَيَعْلَهُ مَا جَرَعْتُهُ بِالنَّهَارِ اوروى بجرات من تهاري روح كوتي كرايتا جاور اس کونلم ہے جو پچھتم ون میں کرتے ہو پھر ووتم کو دوبارہ افعائے گا تا كەمىعادىمىن بورى كى جائے۔

نَّةً يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْفَى آجَلُّ مُسَتَّى. (الأَمَام ١٠)

نيز فرمايا:

#### 

حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَثَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُولَا يُفَرِّطُونَ ۞ (الانعام: ١١)

كريت

ان آیتوں میں تین دلیلیں ہیں (۱) فرشتے رات کوروحوں کو عارضی طور پر قبض کرتے ہیں (۲) دن میں ان روحوں کو واپس جسموں میں لوٹا دیتے ہیں (۳) موت کے وقت فرشتے روحوں کوقبض کرتے ہیں۔اوریہ تبھی ہو گا جب روح جسم لطیف ہواور اس کاجسم میں حلول ہو اب یہ دس دلیلیں ہوگئیں۔

اے مطمئن رو ن⊙ تو اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں الوٹ جا کہ تو اس سے خوش ہو' وہ تچھ سے خوش ہو ⊙ سوتو میر ہے الوٹ جا کہ اور میر کی جنت میں داخل ہو جا۔

ؽٵؘؿؘؾؙۿٵڶێٙڡؙؙۺٵٮٛڟؠێؿؙؖ۞۠ٲۮڿؚؿٙٳڮ؆ڔؾڮ ڒٳۻؽڰٞٙڡٞۯۻؾڰٞ۞ٞڡٙٵۮڂؙڔڷؽ۬؏ؠ۠ڔؠؽ۞۠ۅٲۮڂؙؚڶ ؘۘۘۼڹۜؿٙ۞(انفر:٣٠\_١١)

ان آیتول میں بھی چاردلیلیں ہیں (۱)روح کولوٹنے کا حکم دیا (۲) خاص بندوں میں داخل ہونے کا حکم دیا (۳)اوراس کو خوش ہونے کا حکم دیا۔ یہ چودہ دلیلیں ہوگئیں کہ روح جسم ہے وہ آتی جاتی ہے، حکم منتی ہے اورخوش ہوتی ہے۔ حکم منتی ہے اورخوش ہوتی ہے۔

روح کے جسم لطیف ہونے اور مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ثبوت میں احادیث

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آ کا پیچھا کرتی ہے۔

(جیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ منن ابوداو درقم الحدیث: ۱۱۸۰ منن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۵۴ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۸۲۸۵) اس حدیث میں مذکور ہے کدروح کوقیض کیا جاتا ہے اور آ تکھاس کو دیکھتی ہے۔ بیاس کے جسم ہونے کی ولیل ہے اور کل سولہ دلیلیں ہوگئیں۔

حضرت خزیمہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک روح ' دوسری روح سے (خواب میں ) ملا قات کرتی ہے۔ (منداحدج ۵ص ۲۱۵۔۲۱۳ مجمع الزوائدج یص ۱۸۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۰۱۷)

اس صدیث میں خواب میں روح کی روح سے ملاقات کا ذکر ہے'اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ زندوں کی روحیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں اورا یک دوسرے سے سوال کرتی ہیں۔ بیستر ہ دلیلیں ہوگئیں۔
حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ جب جا ہے تمہاری روحیں (نمیند میں) قبض فر مالیتنا ہے اور جب جا ہے واپس فر ماویتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۵ منداحر رقم الحدیث ۲۲۹۸۵ عالم الکتب)

اس حدیث میں دو دلیلیں ہیں روحول کو قبض کرنا اور ان کو واپس کرنا 'بیان کے جسم ہوئے اور جسم میں صول کی دلیلیں ہیں اور اب انیس دلیلیں ہوگئیں۔

حضرت کعب بن ما لک انسان وقل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا موکن کی روح پر ندہ ہے جو جنت کے درخت میں لٹکا ہوا ہے۔ (منداحرین سام ۴۵۷م۔۴۵۲م فیج قدیم) اس حدیث میں دودلیلیں ہیں موئن کی روح کوم بندہ فرمایا اور درخت کے ساتھ لٹکا ہوا فرمایا یہ اب ایکس دیلیں ہو گیا۔ شہداء کی روحوں کو جنت کا رزق مکنا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے آل عمران : ۱۹۹ کے متعلق آپ سے سوال کیا تھا ۔ آپ نے نے فر مایا شہداء کی رومیں سبز پرندوں کے پیٹ میں میں اور ان کے لیے عرش میں قدیلیں لکی ہوئی ہیں وہ جہال سے چاہیے ہیں جنت میں چرتے ہیں 'پھر ان قدیلوں میں لوٹ آتے ہیں اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہو کر فر ما تا ہے 'تمہیں کسی چرز کیا خواہش ہے'وہ کہتے ہیں کس چیز کی خواہش کریں' ہم جنت میں جہاں چاہیے ہیں وہاں جاکر چر لیعے ہیں۔

(صحيم سلم رقم الحديث: ١٨٨٤ سنن الترخدي رقم الحديث: ١١٥ ٣٠ سنن ابن ماجدرتم الحديث: ١٠٨٠١)

اس صدیث میں چھ دلیلیں ہیں (۱)روعیں پرندوں کے پیٹ میں ہیں (۲)وہ جنت میں چرتی ہیں (۳) جنت کا مجلل کھاتی ہیں اور جنت کے دریاسے پانی پیتی ہیں (۴)وہ قندیلوں میں لوٹ جاتی ہیں اور وہیں بسیرا کرتی ہیں (۵) اللہ تعالی الن سے کلام فرما تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جواب دیتی ہیں (۲)وہ دنیا میں واپس جانے کوطلب کرتی ہیں تا کہ پھر شہید ہوں۔ سے تائیس دلیلیں ہوئیں۔

سے میں دستہ اللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مقام الغابہ میں اپنا مال لینے کے لیے کیا' مجھے رات ہوگی تو میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن عروبی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچا میں نے قبر سے اتی حسین آ وازئی کہ اس سے پہلے میں نے میں حضرت عبد اللہ بن عرفی کے آ وازئی میں اس آ واز سے مانوس ہو گیا اور میں صبح تک قر اُت سنتا رہا' پھر میں اس آ واز سے مانوس ہو گیا اور میں صبح تک قر اُت سنتا رہا' پھر میں اس آ واز سے مانوس ہو گیا اور میں صبح تک قر اُت سنتا رہا' پھر میں نے جاکر نبی سلی اللہ علیہ وکلم کو یہ واقعہ سنایا تو آ پ نے فرمایا بیر عبد اللہ بن عروبی اے اللہ عبد اللہ عبد رات کے اللہ عبد رات کے خرمایا جب رات نے جاکر نبی روحوں کونیش کیا اور ان کو زمر داور یا قوت کی قندیل میں رکھا اور اس قندیل کو جنت کے وسط میں رکھ دیا جب رات نے شہداء کی روحوں کونیش کیا اور ان کو زمر داور یا قوت کی قندیل میں رکھا اور اس قندیل کو جنت کے وسط میں رکھ دیا جب رات نے ہواں کی روحوں وقیض کیا اور ان کو زمر داور یا قوت کی قندیل میں رکھا اور اس قندیل کو جنت کے وسط میں رکھ دیا جب رات تی ہواں کی روحوں کونیش دیا ہواں کو زمر داور یا قوت کی قندیل میں رکھا اور اس قندیل کی روحوں کونیش دیا ہوا ہوا گی جب ال پر دو تھیں ۔ ( کنز اعمال آم الحدیث اللہ اللہ کا دوران کی روحوں دیا ہوا دی جاتی ہیں جہال پر دو تھیں ۔ ( کنز اعمال آم الحدیث اللہ کا دوران کی روحوں دیا ہوا ہوں جاتی ہیں جہال پر دو تھیں ۔ ( کنز اعمال آم الحدیث الا استان کی روحوں دیا ہوا کی دوران کو زمر داور یا قوت کی قدر ہیں ۔ ( کنز اعمال آم الحدیث الا کا کا کا کام کو دوران کو دوران

تی ہے تو ان بی روسیں وہیں تونا وق جان ہیں جہاں پڑوہ میں در اسان دہا تھیا۔ اس حدیث میں مزید چار دلیس ہیں (ا)روحوں کا قندیل میں ہونا (۲)ایک جگہ سے دوسری جگہ نظل ہونا (۳) قبر کے

پاس قرآن پڑھنا(۴)ان کاکس مکان میں پینچنا۔ مومن اور کا فرکی روحوں کوقبر میں ان کے جسموں میں واخل کرنا

حون اور 8 مر می روسوں و بر حس ان میں مرسول الله صلی الله علیہ والم کے ساتھ ایک افساری کے جناز ما مرس الله صلی الله علیہ والم بیٹے گا ورہم بھی آپ کے پاس اس میں گئے ہم ایک تجر کے پاس بیٹے اس کی لحد بنائی جارتی کی رسول الله صلی الله علیہ والم بیٹے گا ورہم بھی آپ کے پاس اس مطرح بیٹے گئے اور ایک میں ایک گئری تھی جس ہے آپ زمین کھری دہیا تھے ہی آیک گئری تھی جس ہے آپ زمین کھری دہیا تھے آپ نے اور بیٹے آپ نے دویا تین بار فر مایا ، پھر آپ نے فر مایا جب لوگ میں گئر آپ نے سرافھا کر فر مایا جب لوگ میں گئر آپ نے دویا تین بار فر مایا ، پھر آپ نے فر مایا جب لوگ میں گئر آپ نے سرافھا کر فر مایا جب لوگ میں گئر آپ نے دویا تین بار فر مایا ، پھر آپ نے فر مایا جب لوگ میں گئر آپ نے دویا تین بار فر مایا ، پھر آپ نے فر مایا جب لوگ میں گئر آپ کے جس تی اور تیرا تی وان ہے ۔ ھناو نے بہاس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اور اس کو بھا ہے جس اور اس کے پہلے جس تیراد میں اسلام ہے اوہ ہو تی تیں اور اس کے بی تیراد میں اسلام ہے اوہ ہو تی تیں اور اس کے بی تیراد میں اسلام ہے اوہ ہو تی تیں اسلام ہے اوہ ہو تی تیں اور اس کے بی میں بھر اس کے بی میں بو حاجی اس کے بی میں اور اس کی تھر این کی گھر آسان سے ایک منادی تھا کرتا ہے کہ میں بندہ کی بڑھا جس کی میں بو حاجی اس کے لیے جست کی طرف کے بیاں سے کے جست کی طرف کے بیاں سے لیے جست کی طرف کے بیاں سے کیا جست کی طرف کے بیم اس کے لیے جست کی طرف کے بیاں سے کے جست کی طرف کے بیم اس کے لیے جست کی طرف کے بیم اس کے لیے جست کی طرف کے بیم اس کی اس کے لیے جست کی طرف کے بیم اس کی کھر آسان سے ایک جست کی طرف کے بیم اس کے لیے جست کی طرف کے بیم اس کی کھر اس کی کھر تو اور اس کی کھر دیا گی اس کے لیے جست کی طرف کے بیم اس کی کھر تو کی گئر آسان سے ایک جست کی طرف کے بیم اس کے لیے جست کی طرف کے بیم کی کھر تو کی کہر اس کے لیے جست کی طرف کے بیم کی کھر تو کھر

ا الناء

اس مدیث میں بی تصریح ہے کہ روح کوجسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ مومن اور کا فرکی روحوں کی ان کے جسموں سے نکلنے کی کیفیت اور ان کے

بزرخی حالات اوران کا باہمی فرق

حضرت البراء بن عازب رضي الله عنه كي بيروايت زياده تفصيل ہے منداحمہ ميں ہے۔

حضرت البراء بن عازب رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه بم ني صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك انصارى كے جنازه ميں مر الله على الله الله الله الله الله على الله الله عليه والله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله على الله ع ہمارے سرول پر پرندے تھے'آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کریدرہے تھے'آپ نے سراٹھا کر دوباریا تین بارفر مایا: عداب قبرے اللہ کی پناہ طلب کرو' پھر آپ نے فر مایا: جب بندہ مومن کے دنیا سے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف روانہ ہونے کا وقت آتا ہے تو سفید چہرے والے فرشتے آسان سے نازل ہوتے ہیں' گویا کہ ان کے چہروں میں آ ف**آ**ب ہو ان کے باس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے وہ منتہائے بھر تک اس بندہ مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ' پھر ملک الموت علیہ السلام آ کراس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں' اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح! اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ پھروہ روح جہم ہے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشک سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں 'پھروہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے' پھر پکڑنے کے بعد ملک جھکنے کی مقدار بھی اس کو فرشتے نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اس کو کفن میں رکھ دیتے ہیں' اور اس میں خوشبولگا دیتے ہیں'ا وراس سے مشک سے زیادہ یا کیزہ خوشبوآتی ہے اور روئے زمین پرالی خوشبونہیں ہوتی ' پھر فرشتے اس روح کولے کراو پر چڑھتے ہیں' پھروہ جن فرشتوں کے پاس ہے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی یا کیزہ خوشبو ہے' تو دنیا ہیں اس روح کا جوسب سے اچھا نام لیا جاتا تھا وہ نام ذکر کر کے فرشتے اس روح کا تعارف کراتے ہیں' حتیٰ کہ وہ آسان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں' پھراس آ سان کا درواز ہ کھلواتے ہیں اور ہرآ سان کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں ای طرح وہ ساتو یں آ سان پر پہنچ جاتے ہیں' تب اللہ عز وجل فرما تا ہے میرے اس بندہ کاصحیفہ اعمال علمین میں رکھ دوا اور اس روح کوز مین برلوٹا دو' کیونکہ میں نے اس کوزمین (مٹی) ہے ہی پیدا کیا ہے اور میں اس کو اس میں لوٹا ڈن گا اور اس سے اس کودوبارہ اٹھاؤن گا' آپ نے فرمایا: پھراس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں کوٹا دی جائے گیا پھراس کے پاس دوفر شینے آ کراس کو بیٹھا کمیں گے اور

اس سے کہیں گے تنہارارب کون ہے؟ وہ کیے گامیرار باللہ ہے گیرفر صن اس سے کین محتمیارادین کیا ہے؟ وہ کے گامیرا دین اسلام ہے' پھر فرشتے اس ہے کہیں گے بیٹخص کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا ؟ وہ کیے گایہ رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ہیں! فرضتے کہیں گے مہیں ان کاعلم کیے ہوا؟ وہ کے گامیں نے اللہ کی کتاب پڑھی نے سومین ان برایمان لایا اور ان کی تصدیق کی چر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے کچ کہا اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دواور اس کو جنت کا لباس بہنا دواوراس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھول دو' آپ نے فرمایا پھراس کے پاس جنت کی ہوااوراس کی خوشبو آئے گی'اوراس کے لیے قبر میں منتہاء بھر تک وسعت کر دی جائے گی' پھراس کے باس ایک حسین مخص خوب صورت کپڑے يہنے ہوئے اور اچھی خوشبولگائے ہوئے آئے گا اور کیے گا جس دن سے تم کوڈ رایا جا تا تھا آج تہمیں اس دن کی آسانی مبارک ہو! وہ بندہ مؤمن کیے گا! تم کون ہواورتم کتے حسین چبرے والے ہو' وہ مخص کیے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں' وہ بندہ مؤمن کیے گا: ہے میرے رب! ابھی قیامت قائم کر دے تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں! آپ نے فر مایا اور جب بندہ کافر پر دنیا ہے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو آسان سے سیاہ فام فرشتے اترتے ہیں ان کے پاس سخت موٹا ٹائ ہوتا ہے وہ منتہاء بھرتک بیٹھ جاتے ہیں کھر ملک الموت آ کراس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور اس بندہ کافر ہے کہتا ہے: اے خبیث روح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اوراس کے غضب کی طرف نکل مچروہ روح اس کے جسم میں متفرق جگہ جمعر جاتی ہے فرشتے اس کی روح کواس کے جسم سے اس طرح تھینج کر نکالتے ہیں جس طرح بھیکے ہوئے اون سے سلاخ کو تھینج کر نکالا جاتا ہے ملک الموت اس کی روح کو پکڑ لیتا ہے اور فرشتے اس کو پکڑتے ہی پلک جھیکنے کی مقدار بھی اس کونہیں چھوڑتے اور فوراً اس کواس موٹے ٹاٹ میں لیٹ لیتے ہیں وہ روح اس کےجسم سے نکلتی ہے تو وہ روئے زمین کی سب سے زیادہ سخت بدیو ہوتی ہے وہ اس روح کو لے کرجن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیسی خبیث روح ہے! تو فرشتے بتاتے ہیں كريفلال بن فلال ہاوراس كا وہ نام ليتے ہيں جو دنيا ميں اس كاسب سے برانام تھا ،حتى كداس كولےكرآ سان دنيا ير يخيخ میں اور آسان کا دروازہ تھلواتے میں تو آسان کا دروازہ نہیں تھولا جاتا پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی: لا تُفتَح مُهُدُ أَبُوابُ السَّمَاءَ وَلَا يَدْ خُلُونَ الْجِنَّةَ ﴿ كَافْرُونَ كَ لِيهَ مَانَ كَ درواز عنبين كلول جائين مے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں مے حتیٰ کہ اونٹ سوئی سے ناکے

حَتَّى يَلِيمُ الْجَمَلُ فِي سَمِمَ الْرِصْيَاطِ \_(الامراف:٠٠٠)

ے نہ گزرجائے۔

مجراللہ تعالی فریائے گااس کے صحیفہ اعمال کوزمین کے سب سے نچلے طبقہ میں رکھ دو پھراس روح کو پھینک دیا جائے گا' پھر آب نے اس آیت کو پڑھا:

ادر جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس وہ کویا آسان سے کر پڑااب یا تو اس کو پرندے جھپٹ کرنے جا تھیں **ھے یا ہوااس کو سمی** دوروراز جكه يحينك دے كى۔

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّا كَثَرُمِنَ السَّمَاءِ فَتَغُطَّفُهُ الطَّلْيُرُا وْتَهْوِي بِهِ الرِّنْيُمُ فِي مَكَالِ سَحِيْقٍ . (انَّ اللهُ اللهُ

چراس کی روح اس کے جسم میں اونا دی جائے گی اور اس کے پاس دوفر شیخے آ کیں کے جواس کو ہٹھا دیں گے **گیل دو اس** ہے کہیں گے تیم ارب کون ہے؟ وہ کے گاافسوس میں نہیں جانتا! گھروہ اس ہے کہیں **سے تی**رادین کیا ہے؟ وہ کی**ے گافسوس میں** نہیں جانتا! پھر وہ کہیں کے بیکون مخص ہے جوتم ہیں بھیجا میا تھا وہ کیے گا انسوس بین نہیں جانتا! پھر آ سان سے ایک منادی عل کرے گائی نے جبوٹ بولا اس کے لیے دوز نے سے فرش بچھا دواور اس کے لیے دوز نے کی کھڑ کی کھول دوا پھراس سے مات

دوزخ کی پیش اوراس کی گرم ہوا آئے گی اوراس پر قبر نگ ہو جائے گرحی کہ اس کی پہلیاں ادھر سے ادھر نکل جائیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت مخص آئے گا۔ جس کے کپڑے بھی بہت برے ہوں گے اور وہ سخت بد بو دار ہوگا دہ کہے گاتم کو مبارک ہوآج وہ برا دن ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا وہ کا فر کہے گاتم کون ہو؟ تمہارا چبرہ کتنا بدصورت ہے؟ وہ کہے گائیں تمہارا خبیث عمل ہوں! تو وہ کہے گا: اے میرے رب ابھی قیامت قائم نہ کرنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب مؤمن پر موت کا وقت اتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ریشم کے کپڑے میں مشک اور پھولوں کا گلدستہ لاتے ہیں اور اس کے جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح گند ھے ہوئے آئے سے بال نکالا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اے نفس مطمعنہ ! اپنے رب کی طرف نکلوتم اس سے خوش وہ تم سے خوش کھراس روح کو اس کپڑے میں لیبیٹ کرعلمیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔

(حلية الاولياءج ١٣٥٣ واقديم وقم الحديث: ٣٣١٠ جديد)

علامه ابن قیم جوزی متوفی ۵۱ سراس حدیث کے فوائد کے بیان میں لکھتے ہیں:

(۱) ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے یا پیتھا النفس المعطمئنة ارجعی الی ربک راضیة موضیة اس سے معلوم ہوا کدروح خطاب کوئتی اور بھتی ہے (۲) اس حدیث میں ہے اے روح تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل (۳) اس حدیث میں ہے اے روح تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل ہوں اس میں ہے کہ فرشتے پلک جھپکنے کے لیے بھی اسے نہیں چھوڑتے اور فور آ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں (۵) اس میں ہے کہ وہ مشک سے معطر کیے ہوئے گفن میں اس کور کھ دیتے ہیں اور اس پر خوشبولگاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ روح کوئن میں رکھا جاتا ہے اور اس پر خوشبولگائی جاتی ہیں اس کور کھ دیتے ہیں اور اس پر خوشبولگائی جاتی ہیں اس کے لیے اس میں ہے کہ پھر اس روح کو آسان کی طرف لے جایا جاتا ہے (۷) پھر ہم آسمال کرتے ہیں کو شختے اس سے ملاقات کرتے ہیں (۸) اس میں ہے کہ اس روح سے مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے (۹) اس میں ہے کہ اس کے لیے آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں (۱۰) ہم آسمان پر مقرب فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں تی اس کے لیے آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں (۱۰) ہم آسمان پر مقرب فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں تی کہ اس کے اس کی دروح کے بیا تھوات کی روح اس کے جسم میں کھر اس کی روح اس کے جسم میں کھر جسم میں کھر کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتے ہیں (۱۱) کا فرکی روح کے متعلق فرمایا پھراس کی روح اس کے جسم میں کھر جسم میں لوٹا دی جاتے کی (۱۳) کا فرکی روح کے متعلق فرمایا پھراس کی روح اس کے جسم میں کھر جسم میں کھر کے اس درح کو تھوں دینے پر بوائے گی اور فرشتے اس کی روح کو تھوں کو بھر کو تک کو تھوں کے جسم میں کھر کی اور فرشتے اس کی روح کو تھوں کو سے کھر ہیں گی دورو کو تھوں کو میں کو شکر کو تھا ہوں کو تھوں کو سے کھر کیا گیا کہ کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو سے جو بد بوائے گی دورو کے ذمین پر سب سے خت بد بوائے گی دورو کو تھوں کی دورو کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کے لیے کو نوٹر کو تھوں کو تھوں کے بولوں کو تھوں کو تھو

'n

marfat.com

ا اس مے کرریں مے تو فرشتے کہیں مے کہ یہ کسی خت بدیو ہے (۱۷) فرشتے اس کو قبر میں مشاکر ہے جیس مے کہ تم اس محل کوک كتے تھے اگر وہ روح سے يہيں كے تو پھر بيدوح سے كلام كا ثبوت ہے اور اگر وہ بدن سے كيل كے توبية سان سے روح كے لوٹائے جانے کے بعد ہوگا(۱۸) فرشتے اس روح کے متعلق اپنے رب ہے کہیں مے کمہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے (۱۹)اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گااس روح کو لے جاد اور اس کو دکھاؤ میں نے اس کے لیے کیامعزز چیزیں تیار کی ہیں چیرموس کی روح کو جنت اور کافر کی روح کو دوزخ دکھائی جائے گی (۲۰)مون کی روح برآ سان کا برفرشه صلاة پڑھے گا۔ پس بنوآ دم جسم پرصلاق پڑھتے ہیں اور فرشتے روح پر صلاۃ پڑھتے ہیں (۲۱)روح قیامت تک جنت یا دوزخ کو (قبر کی کھڑ کی ہے) دیکھتی رہے گی مدن تو بوسیدہ ہوکرگل جائے گا اور ان دونوں ٹھکا نوں کوروح دیکھتی رہے گی اور بیروح کے آٹلداورا فعال پرتر بین دلیلیں ہوگئیں۔ حضرت ابوموی رضی الله عند نے کہا مومن کی روح جسم سے نگلتی ہے تو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے جو فرشتے اس مومن پر وفات طاری کرتے ہیں وہ اس کی روح کو لے کراوپر چڑھتے ہیں ان کی آسان کے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ یو چھتے ہیں تبہارے ساتھ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس کے نیک اعمال بتاتے ہیں' وہ کہتے ہیں اللہ تم کوچھی زندہ رکھے اور جوتنہارے ساتھ ہے اس کوچھی زند و رکھے گھراس روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس موکن کا جبرہ روشن ہو جاتا ہے' پھر وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے ادر اس کا چبرہ آفیآب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور جب کافر کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ مردار سے زیادہ بدیو دار ہوتی ہے اس پرموت طاری کرنے والے فر میتے اس کو لے کر او پر چڑھتے ہیں ' مجر آسان کے نزویک ان کی دوسرے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے 'وہ یو چھتے ہیں سے تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ بیفلال تخص ہے اور اس کے برے اٹمال کا ذکر کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ اللہ نے ان برکوئی ظلم نہیں کیا ' پھر حضرت ابومویٰ نے بیآیت بڑھی:

ہ اور کا فر جنت میں داخل نہیں ہوں سے حتیٰ کداونٹ سوئی کے

وَلا يَدُخُلُونَ أَلْجَنَّةً خُتِّي يَلِيمَ الْجَمَلُ فِي سَمِّم

ٹاکہے نہ گزرجائے۔

الْبِغياطِ (الاعراف: ٥٠٠)

يروت المن الي شيدج عص ١٨٦ ٢٨٦ ، مطبوع كرا في ٢ مهماه مصنف ابن الي شيدر قم الحديث: ٢٠ ١٢٠ وارالكتب العلميد بيروت ٢١١١ه

س الروح ص ١٤٥ شرح العدورص ٢٦ ـ ٢٥)

علامداین قیم جوزی نے کہاہاس صدیث میں دس ولیس جین:

علامہ ابن یم بوری سے جہاہے، ال صدیف سر کرت ہیں ہیں ۔ (۱)روح کا لکلنا (۲) اس کا خوشبو دار ہونا (۳) فرشتوں کا اس کو لے کر چلنا (۴) فرشتوں کا اس کی تعظیم کرنا (۵) فرشتوں کا اس کو لے کر (۵) فرشتوں کا اس کو لے کر (۵) فرشتوں کا اس کو دیار (۵) اس کے نور ہے آ سانوں کا روش ہونا (۸) اس کو لے کر عرش پر پہنچنا (۹) فرشتوں کا ایہ کہنا اس کو ذہین سے عرش پر پہنچنا (۹) فرشتوں کا ایہ کہنا اس کو ذہین سے مسلم طبقہ میں لے جاؤ۔ بیر یسٹھ دلیلیں ہوگئیں۔

سے بیس اس کو جہریہ رہی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب موئن کی روح جم سے نکلی ہے تو دوفر شنے اس کو لے کراوپر حضرت ابو ہریرہ رہی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب موئن کی روح جم سے نکلی ہے تین کی طرف ہے آئی ہے اللہ چڑھتے ہیں اس کی خوشبو مشک کی طرف ہے آئی ہے اللہ تیری مغفرت کرے اور اس جم کی مغفرت کرے جس میں تو آ بارتھی ' پھر فرشتہ اس کو اس کے رب عزوجل کے پاس لے جاتا ہے اللہ فر ماتا ہے اس کو اس کی آ خری مدت تک لے جاؤ ' ( بینی اس کو علیمین کی طرف لے جاؤ) اور جب کافر کی روح اس کے جائے اللہ فر ماتا ہے اس کو اس کی آخری مدت تک لے جاؤ ' ( بینی اس کو علیمین کی طرف لے جاؤ ) اور جب کافر کی روح اس کے جب اللہ فر ماتا ہے اور آ سان والے کہتے ہیں سے خبیث روح ہے جوز مین کی طرف سے آئی ہے۔

(صححمسلم رقم الحديث: ٢٨٧٢ مشكلوة شريف رقم الحديث: ١٦٢٨ كنز العمال رقم الحديث: ٣٢١٤٠)

ال حديث مين روح كيجهم لطيف مون يرجيد وليلين بين:

(۱)روح سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں (۲)روح کو آسان کی طرف لے جاتے ہیں (۳) فرشتے کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہے جوزمین کی طرف سے آئی ہے (۴) فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں (۵)اس کی پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے (۲)اس کواللہ عزوجل کے پاس لے جاتے ہیں۔اس حدیث سمیت یہ انہتر دلیس ہیں۔

اس نوع کی مزیدا حادیث ذکر کر کے علامہ ابن قیم جوزیہ متوفی اے سے تمیں مزید دلیلیں نکالی ہیں اور ان سے یہ نابت کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جس کا جسم عضری میں حلول ہوتا ہے اس کوجسم سے نکال لیا جاتا ہے اس کو نشقل کیا جاتا ہے سید میکھتی ہے 'سنتی ہے' کلام کرتی ہے' مومن کی روح خوشبودار ہوتی ہے اور کافر کی روح بد بودار ہوتی ہے' اور ان میں اور بھی امتیازات ہیں۔ (کتاب الروح ص ۱۸۱۔ ۱۵۱ دارالحدیث قاہرہ' ۱۳۱۰ھ)

روح کے مزید مباحث اور نفس اور روح کے فرق کی تحقیق کے لیے بتیان القرآن ج۲ص ۲۹۳ کے ۱۰ مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری از سزنو پیدائش ہوگی؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے مشکر ہیں 0 آپ کہتے تہمیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کوتم پر مقرر کیا گیا ہے 'پھرتم اپنے رب کی طرف کوٹائے جاؤگے 0 (الہدہ:۱۱-۱۰)

ضلال کےمعانی

کفار قریش میں سے جولوگ قیامت کے منکر تھے انہوں نے بیاعتراض کیا کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہوکر مٹی میں ال جا کیں گئیں گے تو کیا پھر ہماری از سرنو بیدائش ہوگی اس آیت میں صللنا کالفظ ہاوراس کا مصدر ضلال ہے اور ضلال کے حسب ذیل معانی ہیں۔

ضلال جب ہدایت کے مقابلہ میں ہوتو اس کامعنی ہے صراط متنقیم سے انحراف کرنا 'قر آن مجید میں ہے: فکین الھتلای فِافْکا کِھُتِک ٹی لِنَقْسِه ' کَھُنْ ضَلَّ مَا سُوجس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے

سوجس نے مرایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے ہی کے لیے مدایت کو اختیار کیا اور جس نے گم راہی کو اختیار کیا تو اس

فَالْمَا يَعِينُ عَلَيْهَا \* (يَنِن:١٠٨)

نے (انجام کار) اپنے ضرر کے لیے کم راہی کو اختیار کیا۔

شدت شوق اور زیادہ محبت کو بھی ضلال کہتے ہیں 'جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا: اِنگ کَ اَفِیْ صَلَلِكَ الْقَدِّ بِیْجِ (بیسف: ۹۵) ہے۔ شک آپ اپنی ای پرانی محبت میں ہیں۔

سہواوراجتہادی خطا پربھی صلال کا اطلاق کیا جاتا ہے جب فرعون نے حصرت مویٰ علیہ السلام کو الزام دیا کہتم نے ایک بےقصور محض کوئل کر دیا تھا تو حضرت مویٰ نے فرمایا:

فَعَلْتُهُ آلِذًا وَآنَامِنَ الصَّالَيْنَ (الشراء ٢٠) يكام من ني سبواوراجتهادى خطاع كياتها-

حضرت موی علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے تئم کے بغیراس قبطی کو گھونسا مارا تھا جس کے نتیجہ میں وہ مرگیا اس لیے آپ نے اس کو مہوا وراجتہا وی خطاقر اروے کر صلال ہے تعبیر فر مایا 'تا ہم کسی اور شخص کے لیے حضرت موی علیہ السلام کے اس فعل کو حندال کہنا جائز نہیں ہے۔

نسیان کوبھی صلال کہا جاتا ہے ، قرآن مجید میں ہے دوعورتوں کو گواہ بنانے کی وجہ ذکر فرمائی :

かんけんからえんりというというけんかん

اَنْ فِيكُ إِمْدُ الْمُعْمَالُونَ مِنْ الْمُعْمَالُونُ وَمِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ

(القروية (١٤)

منلال عفلت کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہے:

ميرارب بدعافل موتاب ديمولاب

لاَيْعِيْكُ مُرِقَى وَلِاَيْسُلَى ٥ (ما ٢٠٥٠)

جس طرح اللہ نے ہدایت کے اسباب بیدا کیے ہیں ای طرح اس نے محراتی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں اور جن پی انسان خود گراہی کے اسباب کو اختیار کرے تو ان اسباب کی تخلیق کے اختیار سے اللہ تعالی فرما تاہے:

الله ای طرح کافروں میں تم را بی پیدا فرما تا ہے۔

كَنْالِكَ يُعِنْتُ اللَّهُ الْكُفِي بِينَ (الرون ١١٥)

یعنی جب انسان نے اپنے اختیار اور ارادہ سے گم رای کے اسباب کوچن لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گمراہی کو پیدا کر دیا۔

(المغردات جعم ٣٩٠\_٣٨٨ بملخصاً مطبوعة زادمصطفیٰ مكه كرمه ١٣١٨ ﴿

الله تعالیٰ ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت دینے کے محامل

آپ کہیے تہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کوتم پر مقرر کیا گیا ہے۔ (اسجدہ:۱۱)

قرآن نبيريس وفات دينے كا اسناد الله تعالى كى طرف بھى كيا كيا ہے اور ملك الموت يعنى حصرت عزرائيل عليه السلام كى طرف بھی اس کا اسناد کیا گیا ہے اور عام فرشتوں کی طرف بھی اس کا اسناد کیا گیا ہے۔

الله كي طرف موت طاري كرنے كا اسادان آيتوں ميں ہے:

الله عى روحول كى موت كے وقت ان كوتبض فرماليتا ہے اور جن کوموت نہیں آئی ان کی روحوں کوان کی نیند میں تبض فر مالیتا ہے۔ ٱللهُ يَتُوَفَّى الْأَنْفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مُنَامِها مُن (الررس)

أَلَّذِي يَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْعَلِوةُ . (اللك: ٢)

جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔

يُخِي رَيْمِينَتُ . (الترو:٢٥٨)

وہی زندہ کرتا ہے وہی موت طاری کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کی طرف موت طاری کرنے کی جونسبت کی گئی ہے وہ خلق کے اعتبار سے ہے بعنی وہ موت کو پیدا کرتا ہے 'یا اس اعتبارے ہے کہ وہ حضرت عزرائیل اور دیگر فرشتوں کوروح قبض کرنے کا اذن دیتا ہے۔

اور قرآن مجيديس ملك الموت يعنى حضرت عزرائيل ي طرف بهي موقف قياري كرنے كي نبست كي كني ہے جيسا كدرير تفيرآيت ميں ہے:

آب کیئے جمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کوتم پر

قُلْ يَتُوفَىٰ كُمُ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَّ بِكُوْ.

مقرد کیا حمیا ہے۔ (السجدد: ١١)

ملک الموت کی طرف روح قبض کرنے کی نسبت بداعتبار کسب کے ہے یااس کا روح قبض کرنا اللہ تعالیٰ کے اون کے تالع ے اور اللہ تعالی کا روحوں کو بیش کرنا اور موت طاری کرنا اصالہ اور استقلالا ہے۔

الم الحسين بن مسعود الفراالبغوي التوفي ١٦٥ ه لكهت بين:

روایت ہے کہ ملک الموت کے زویک تمام و نیا ہاتھ کی تھیلی کی طرح ہے وہ بغیر کسی مشقت کے جس شخص کو جاہے مکڑ ایتا ے وہ مشارق اور مغارب سے مخلوق کی روحوں کو تبض کر لیٹا ہے اور رحت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے مدلکار ہیں 'سورحت کے فرشتے مومنوں کے لیے ہیں اور عذاب کے فرشتے کا فروں کے لیے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا ملک الموت کا قدم مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ مجاہد نے کہا تمام روئے زمین ملک الموت کے سامنے ایک تھال کی طرح ہے وہ اس میں سے جو چیز چاہتے ہیں جہاں سے جاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔

'' بعض روایات میں ہے کہ ملک الموت آسمان اور زمین کے درمیان ایک سیرھی پر ہیں' ان کے مددگار انسان کی روح کو تھینچتے ہیں اور جباس کی روح اس کے سینہ اور گلے تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اس کو بیش کر لیتے ہیں۔

(معالم التزريل جساص ۵۹۱ واراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۰ه)

اور قرآن مجید نی فرشتوں کی طرف بھی موت طاری کرنے اور روح قبض کرنے کی نسبت کی گئے ہے: حَتَّی اِذَاجًا ۚ اَحَدَاکُو اَلْمُوْتُ تُوفِّتُهُ وُسُلْنَا وَهُولَا حَیْ کہ جبتم میں ہے کسی کے پاس موت آتی ہے تو یُفَیّرُ طُلُونَ ۞ (الانعام: ١١) مارے بھیج ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی

کوتا بی نہیں کرتے۔

اللَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُ وَالْمَلْإِلَةُ ظُلِيكَ أَنْفُرِيهِم . جولوگ اپي جانوں برظم كرتے ہيں جب فرشتے ان كى

(النحل:٢٨) روحول كوقبض كرتے ہیں-

ان فرشتوں کی طرف جوروح قبض کرنے کی نسبت کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس معاملہ میں ملک الموت کی مدد کرتے ہیں جیسے اللہ میں ملک الموت کی مدد کرتے ہیں جیسا کہ بعض آثار سے ابھی گزرا ہے کہ حضرت عزرائیل کے مددگار فرشتے انسان کی روح کو کھینچتے ہیں حتی کہ جب روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو بھر ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔

ریں میں ہے۔ ان آیات میں اس طرح بھی تطبیق دی گئی ہے کہ بعض انسانوں کی روح کواللہ تعالی خود قبض فرما تا ہے اور بعض انسانوں کی روح کوملک الموت قبض کرتے ہیں اور بعض کی روح کوفر شتے قبض کرتے ہیں۔

آیا ملک الموت تمام مخلوق پرموت طاری کرتے ہیں یا خاص مخلوق پر

<u> حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه لكھتے ہيں :</u>

marfat.com

تبيار الترآر

ملک الموت علیہ السلام کوایک الصاری کے مربانے بیٹھے ہوئے ویکھا آپ نے فربایا اے ملک الموت! میرے صاحب کے ماتھ فری کرتا ہوں ا فری کرتا ہے موٹن سے ملک الموت نے کہا آپ خوش رہیں اورا بنی آئٹھیں ٹھٹڈی رکھیں کے ونکہ میں ہرموٹن کے ماتھ فری کرتا ہوں ا اسٹر کو ایک کو انہ و جاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کیوں چی رہا ہے! اللہ کی شم! ہم نے اس پرکوئی ظلم کیا ہے نہ وقت سے مسلم اس کی روح قبض کی ہے آگر یہ اللہ کی شفر پر پر صبر کریں گے تو ان کو اجرویا جائے گا اورا کریے بی ویکا داور واو بیا کریں گے تو یہ اس کے اس برکوئی ظلم کیا ہے نہ وقت سے مسلم اللہ کا دور ہر رات کو ہر تم کے گھر پر ہر خشکی اللہ اور ہم نہ اور ہم نے آپ کے پاس بار بارآ نا ہے ہوآ ہوں اور ہیں ان جگہوں کے ہر چھوٹے اور ہر سے کو پیچا تنا ہوں اورا سے محملے اللہ اور ہم اللہ اورا کہ بیچا تنا ہوں اور اس کے بیچوں کے ہر چھوٹے اور ہر سے کو پیچا تنا ہوں اورا سے محملے اللہ علی وسلم ! میں اللہ تعالی کے اذن کے بغیر ایک مجھر کی روح بھی بغین نہیں کرتا ۔ جعفر نے کہا جھے بی صدیت پنجی ہے کہ جوشی اللہ کی تازوں کا بابندہ ہو جب اس پر موت کا وقت آئے تو اس سے شیطان کو دور کردیا جاتا ہے اور ملک الموت اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول ملک الموت اس کو اللہ الا اللہ محمد میں کرتا ہے اور مید بہت عظیم حال ہے۔ (انجم الکیر قرم الحدیث ۱۸۸۳ متدائیز ارزم الحدیث ۱۸۸۳ متدائیز ارزم الحدیث اللہ الا اللہ میں اللہ کو اس کے اور مید بہت عظیم حال ہے۔ (انجم الکیر قرم الحدیث ۱۸۸۳ متدائیز ارزم الحدیث ۱۸موت کی از دورت کا آٹا

روایت ہے کہ جبتمام مخلوق مرجائے گی اور کوئی جاندار باتی نہیں رہے گا تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے:

اے میر بے رب! اب تیر بے اس عبرضعیف ملک الموت کے سوا اور کوئی زندہ نہیں بچا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا:اے ملک الموت! تو

نیم سے نبیوں' رسولوں' میر بے ولیوں اور میر بے خاص بندوں کوموت کا مزہ چکھایا ہے اور میں عالم الغیب ہوں اور میر بے ملک الموت کہیں قدیم میں ہیہ ہے کہ میری ذات کے سوا ہر مخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اب تنہار سے مرنے کی باری ہے' ملک الموت کہیں قدیم میں ہیہ ہے کہ میری ذات کے سوا ہر مخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اب تنہار سے مرنے کی باری ہے' ملک الموت کہیں رہیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنا دایاں ہاتھ دائیں رہیا دیار سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنا دایاں ہاتھ دائیں رہیا ہے کہیں کے شیم سے ملک الموت مرجا کیں گے۔

میری کے بنچ رکھ کر جنت اور دوز نے کے درمیان لیٹ جاؤ اور مرجاؤ' پھر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ملک الموت مرجا کیں ہے۔

(روح البیان نے میں ۱۳۲ مطبوعہ دارا دیاء التراث العربی ہیں وہ ۱۳۲ مطبوعہ دارا دیاء التراث العربی ہیں دیا۔

وَلَوْتَرَى إِذِالْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوْا رَءُوْسِهُمْ عِنْدَا رَبِهِمْ طَرَبَّنا

اور اگرآپ و کھے لیتے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں کے (اور کہیں گے) اے ہارے رب!

اَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِكًا إِنَّا مُوْقِنُونَ ® وَ

(اب) ہم نے دیکولیا اور س لیا تو ہمیں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں مے اور ایمان لائیں مے (تو آپ بہت تعجب خیز امر دیکھتے)

ڒۺؙؽٵڒؗؿؽٵڴڷؘڡؙٚڛۿؙڶۿٳۘٛۅڵڮڹٛڂؿؖٲڵڠ<u>ۘۏؙڮڡؚؿٛ</u>

اور آگر بم جاجے تو ہر مخص کو ہوایت فرما دیے کئین میری طرف سے یہ بات برفق ہے کہ ایک آئے تیں ہے گئے ہے کہ بالا یہ بی ہے کہ ایک اس بالحک کے شاف ڈی ایک ا

یں ضرور جبنم کو انسانوں اور جنات سے مجر دول گا O تم نے جو الی

marfat.com

تبيأر القرأر

يار القرآر

السجسة

کر رکھا گیا ہے O تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی م اس کے اعمال کی جزاء میں ٹس نعت کو چھیا آ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اب این آگ کا عزہ چکھو جس

ة قط غغران وقف غغران وَلَنُولِيُقَنَّهُ وَمِنَ الْعَنَا إِلَادُ فِي دُونَ الْعَدَابِ

اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں کے ' بوے عذاب کے سو

الْكُكْبِرِلْعَلَّهُمْ يُرْجِعُون ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِثْنَ ذُحِكْر

تا کہ وہ (کفر و تافرمانی سے) رجوع کر لیں O اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جس کو

بِالْبِ رَبِهِ ثُورَاعُرُفَ عُنُهَا إِنَّامِنَ الْمُجُرِوِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴿

اس کے رب کی آیوں سے نصیحت کی جائے کی ووان سے اعراض کرئے بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آ ب و کھے لیتے جب بحر مین اپ رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے (اور کہیں گے) اے ہمارے رب! (اب) ہم نے و کھے لیا اور س لیا تو ہمیں لوٹا وے ہم ٹیک عمل کریں گے اور ایمان لا کیں گے (تو آ پ بہت تعجب خیز امر دیکھتے) 0 اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فر ما دیتے 'لیکن میری طرف سے میہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا 0 تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اب تم اس کا مزہ چکھو بے شک ہم نے (بھی) تم کو فراموش کر دیا ہے اور تم جو پچھ کرتے تھے اس کی سزامیں دائی عذاب چکھو (السجدہ: ۱۳۱۳) قیا مت کے دن کھار کے ایمان لانے کا شمر آ ور شہونا

اس آیت کامتی ہے ہے: یا رسول اللہ! اگر آپ منگرین حشر کا حال قیامت کے دن و کیے لیس تو آپ بہت تعجب خیز امر ویکھیں گے۔ جب ان کا رب ان کا حماب لے گا تو وہ ندامت اور رسوائی ہے اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہول کے اور اس وقت یہ کہیں گے: اے ہمارے رب! اب ہم نے اس چیز کی صدافت کو دکھ لیا جس کی ہم تکذیب کرتے ہے اور ہم نے اور ہم نے اس چیز کی صدافت کو دکھ لیا جس کی ہم تکذیب کرتے ہے اور ہم نے تیری وعید کے صادق ہونے کو جان لیا اور ہم جن باتوں کا افکار کرتے ہے ان کوئ لیا انہوں نے ان چیز وں کی صدافت کو اس وقت و یکھا جب اس کے و یکھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور انہوں نے اس وقت ان چیز وں کو خور سے سنا جب ان کے سنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور انہوں نے اس وین اور اس پیغام کی تصدیق کریں ہے جس کوسید ہا جمہ صلی فائدہ نہ تھا ، پھر وہ کہیں گے اب تو ہمیں دنیا ہیں ہیں وہ اس وین اور اس پیغام کی تصدیق کریں ہے جس کوسید ہا جمہ اللہ علیہ وسلم تیرے پاس سے لے کر آئے ہیں اب ہمارے تمام شکوک اور شبہات زائل ہو چھے ہیں اب ہم تیرے رسول پا اللہ علیہ وسلم تیرے پاس سے لے کر آئے ہیں اب ہمارے تمام شکوک اور شبہات زائل ہو چھے ہیں اب ہم تیرے رسول پا ایمان کے آئے ہیں اور دیمیت تھے الیکن وہ اس پر تد بر اور خور وفکر نہیں کرتے تھے اور دیمیت تھے الیکن وہ اس پر تد بر اور خور وفکر نہیں کرتے تھے اور اس وقت ہوں گا تھے وہ نہ شنے ہوں نہ وہ کھتے ہوں اور جب انہیں آخرت ہیں متنہ کیا تو ایسالگا جیے انہوں نے ابھی سنا ہو اور ابھی دیکھا تھا جو وہ نہ شنے ہوں نہ وہ کھیے ہوں اور جب انہیں آخرت ہیں متنہ کیا تو ایسانگا جیے انہوں نے ابھی سنا ہواور ابھی دیکھا

ہو۔ اس کا ایک معنی بیر کیا گیا ہے کہ دہ کہیں گے اے ہمارے دب! تیری جت برخق ہے! اب ہم نے تیرے رسولوں کی ہیں تا معرفت حاصل کر لی ہے اور اب ہم نے ان کا کلام بھی غور ہے تن لیا ہے 'اور اب ہمیں شرح صدر ہو کمیا ہے کہ ان کی صعافت کے خلاف ہمارے پاس کوئی جمت ندھی اور اس طرح وہ دنیا ہیں اپنے کفر اور باطل پر ہونے کا اعتراف کرلیں ہے' لیکن اب ان کا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا' کیونکہ اب وہ امور غیبیہ کا مشاہدہ کرلیں مجے اور ایمان وہ معتبر ہے جو بن دیکھے اور فیب میں ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیش کش اور مطالبہ کورد کردے گا جیسا کہ ان آبھوں بیں ہے:

marfat.com

تبياء القرآء

اوراگراآ پاس وقت دیکھتے جب کفار دوزخ پر کھڑ ہے کے جا کیں گے (تو آپ ہولناک منظر دیکھتے) جب وہ کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں والیس بھیج دیا جائے اور (پھر) ہم اپنے رب کی آ یتوں کی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم مؤمنوں میں سے ہوجا کیں گے 0 بلکہ قرآن مجید کی وہ تصدیق ظاہر ہوجائے گی جس کو وہ پہلے گے 0 بلکہ قرآن مجید کی وہ تصدیق ظاہر ہوجائے گی جس کو وہ پہلے (اپنے پیروئل سے) چھپاتے تھے اور اگر (بالفرض) ان کو والیس (دنیا میں) بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے اور بے شک میر ورجھوٹے ہیں۔

وَكُوْتُكُونَ اِذُوتِهُوْاعَلَى التَّارِفَقَالُوْالِكُيْتُنَانُكُودُولَا كُلُّلِاْ بَالِيْتِ مَتِنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ بَلْ بَلَالِكُمْ مَنَا كَانُوْا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْدُو وَالْعَادُ وَالْمَانُهُوْاعَنْهُ وَلَنَّهُمْ لَكُلُونِهُونَ (الانعام: ١٨٠ ـ ١٢)

تمام جنات اورانسانوں کو ہدایت یا فتہ نہ بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: اور اگر ہم جا ہے تو ہر مخص کو مدایت فرمادیتے لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھردوں گاO (اسجدہ:۱۳)

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اگر ہم ہر مخص کو جرا آہدایت دینا چاہتے تو ہم ہر مخص کو نیک اور صالح بنا دیتے 'اور دنیا میں کوئی شخص کا فر اور فاس نہ ہوتا' لیکن الیا کرنا ہماری حکمت کے خلاف تھا' ہم نے جمادات' نبا تات' حیوانات اور فرشتوں میں جری اطاعت اور عبادت رکھی ہے' اب ہم الی مخلوق بنانا چاہتے تھے جو اپنے اختیار اور ارادہ سے ہماری اطاعت اور عبادت کر ہے' اس لیے ہم نے تمہیں اختیار اور ارادہ و یا 'اور دنیا میں ایمان اور کفر اور نیکی اور بدی پر ترغیب دینے والی چیزیں پیدا کر دیں اور ایمان اور نیکی کی طرف وقوت دینے کے لیے انبیاء اور رسل کو پیدا کیا اور کفر اور معصیت کی طرف بلانے کے لیے ابلیس اور اس کی ذریات کو پیدا کردیا اور انسان کو خیراور شرکے دونوں راہتے دکھا دیئے' قرآن مجید میں ہے:

اورہم نے انسان کو دونوں راہتے وکھا دیئے۔

وَهُمَايِنْهُ النَّجْلَائِينِ (البد:١٠)

نيز فرمايا:

وَنَفْسِ وَمَاسَوْمِهَا أَكَالُهِمَهَا فَجُوْدَهَا وَتَقُوْمِها أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

گنا ہوں میں ملوث کر دیا وہ نا کام ہو گیا<sup>©</sup>

سوجو مخف اپنے اختیار اور ارادہ ہے نیکی کا راستہ منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک افعال ہیدا کردے گا اور جوشخص پنے اختیار اور ارادہ سے برائی کا راستہ منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے برے افعال پیدا کردے گا' اور نیک افعال پر اس کو میسی جزاملے گی اور برے افعال براس کومزاملے گی۔

اور چونکہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ زیادہ انسان اور زیادہ جنات گفر اور برے کاموں کو اختیار کریں گے اور اس کے میں جنم انسانوں میں جنم انسانوں اور جنات سے بھر جائے گا اس لیے اس نے ازل میں ہی فرما دیا تھا میں ضرور جنات کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔اور اللہ کا کام واجب الصدق ہے اس کے خلاف ہونا محال ہے اس لیے انسانوں اور جنات کے زیادہ افراد کفر اور مسیت کو اختیار کریں مجے اور ایسانس وجہ نے بیس ہوگا کہ ازل میں اللہ کاعلم اس طرح تھا بلکہ ایسانس لیے ہوگا کہ دینا میں زیادہ

افراد نے ایبا ہی کرنا تھا اس لیے ای کے مطابق اللہ تعالیٰ کاعلم تھا کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔ جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت او مریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی قرمائے گا: اے آدم! اگر ہیں نے جھوٹوں پر لعنت نہ فرمائی ہوتی اور وعدہ خلائی اور جھوٹ سے بغض نہ رکھا ہوتا اور اس پر عذا ب کی وعید نستائی ہوتی تو آج ہیں تہاری تم اولاد پر اس عذا ب کی شدت سے رحم فرما ویتا جو ہیں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے لیکن میرا پی قول برحق ہو چکا ہے کہ اگر میر سے اس عذا ب کی شخد یہ بی گئی اور میری نافر مائی گئی تو ہیں جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور اللہ تعالی فرمائے گا اس عذا ب اس عذا ب اس کی گئی تو ہیں جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور نہ کی اور اللہ تعالی فرمائے گا اور نہ رہوئی کو دون رخ کا اور نہ تو ہی ہے کہ اگر میر سے دوں گا گر اس محض کو جس کے متعلق جھے بیا مم ہوکہ اگر ہیں نے اس کو دینا ہیں بھیجے دیا تو وہ پہلے سے زیادہ پر سے حال کی طرف دوں گا گر اس محض کو جس کے متعلق جھے بیا می ہوکہ اگر ہیں نے اس کو دینا ہیں بھیجے دیا تو وہ پہلے سے زیادہ پر سے حال کی طرف اور نہ جا گا اور نہ رہوئی کر دی گا در نہ تو ہر کرے گا اور نہ تو ہواؤ اور دیکھوان کے اعمال سے کون ساپلز ابلند ہوتا ہے اگر ان کی خیر ان کے شرک میں بادیا ہے تم میزان کے پاس کھڑے ہواؤ اور دیکھوان کے اعمال سے کون ساپلز ابلند ہوتا ہے اگر ان کی سے جنت ہوگی کی کہ تمہیں یقین ہوجائے گا کہ ہیں ان اس سے صرف طالم خوض کو بی دوز خ ہیں داخل کروں گا۔ (جم الجوائی قرم الحدیث کر اممال قرائی المدیث کے المال تر المدیث کی سند ہیں الفضل بن سیٹی الرقائی کذاب ہے (ایستی ) سند ہیں الفضل بن سیٹی الرقائی کذاب ہے (ایستی )

اللہ تعالیٰ جس طرح جنت کو کمزوروں سے بھردے گاای طرح دوزخ کو جبابرہ سے بھردے گا' صدیث میں ہے:
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے پر فخر کیا' دوزخ نے کہا ہے میرے رب امیرے اندر جبابرہ مشکیرین' بادشاہ اور سرداردا فل ہوں گے' اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور' فقراء اور مساکین دافل ہوں گے' تب اللہ تعالیٰ دوزخ سے فر مائے گا:تم میراعذاب ہو میں جس کو چاہوں گاتم میرے اندر کمزور فقراء اور مساکین دافل ہوں گے' تب اللہ تعالیٰ دوزخ سے فر مائے گا:تم میری رحمت ہواور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے' اور تم میں سے ہرا کیا کے لیے سے عذاب دوں گا' اور جنت سے فر مائے گا:تم میری رحمت ہواور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے' اور تم میں سے ہرا کیا کے ایک کے لیے کہ وہ اور خ میں دوزخ کے لائق لوگ ڈال دیۓ جا کیں گئے' میروزخ کے ایک تا ہوائی ہیں۔ ایک کیا کچھاور بھی ہیں؟ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر اس میں ابنا قدم داخل کر دے گا تو بھر دوزخ کہے گی ہیں۔ اور لوگ ڈال دیۓ جا کیں جنت تو اس میں اتی جگہ باتی رہ جا کی اللہ تعالیٰ جا کہ اللہ تعالیٰ جا کہ اللہ تعالیٰ جا کہ اللہ تعالیٰ جا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر اس میں اتی جگہ باتی رہ جانی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ جتنی گلوق جا ہیدا فرمادے گا۔

جتنی اللہ تعالیٰ جا ہے' کا جراس کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی گلوق جا ہیدا فرمادے گا۔

ر صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۷ مندامهر جهوس۱۳)

دوزخ میں اللہ کے قدم ڈالنے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمر ميني دنني متوفى ١٥٥٥ هاس حديث كي شرح ميل لكهت بين:

اس حدیث میں یاذ آمرے کے اللہ تعالیٰ دوز ترجی اپنا قدم رکھ دےگا اللہ تعالیٰ کے قدم کے سلسلہ میں علاء کے دوغہ جب

تیں: (۱) جمبور بحقد میں اور متعلمین کی ایک جماعت کا خداب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے اور محلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جمار اس کے قدم ہونے پر ایمان ہے لیکن اس کی کیا کیفیت ہے اور اس سے کیا مراد ہے اس کا اس کو علم ہے۔

marfat.com

تبيار القرأر

- (۲) جمہور متکلمین نے طحدین کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے قدم کے معنی میں تاویل کی ہے اور ان کی تاویلات حسب ذیل ہیں:
  - (۱) قدم سے مرادمتقدم ہے یعنی جن کو اللہ تعالی پہلے عذاب دے چکا تھا ان کو پھر دوزخ میں ڈال دے گا۔

(ب)اس سے مراد ہے مخلوق کا قدم مینی کسی مخلوق کا قدم دوزخ میں ڈال دے گا۔

(ج) قدم نام کی کوئی مخلوق ہے اس کواللہ تعالی دوزخ میں ڈال دے گا۔

(د) قدم کسی جگہ کا نام ہے۔اللہ تعالیٰ اس جگہ کو دوزخ میں ڈال دے گا۔

(a) قدم سے مراد وہ ہیں جو کفراور عناد میں مقدم اور پیش رو ہیں۔

- (و) قدى ركھنا ڈانٹ ڈبٹ اور تو بین سے كنايہ ہے بھيے كہتے ہیں فلال چيز ميرے قدموں كے نيچے ہے يا فلال چيز كو ميں نے اپنے قدمول تلے روند ڈالا۔ (بي تو جيہ سب سے عمرہ ہے)
- (ز) قدم انسان کے اعضاء میں آخری عضو ہے 'سواس سے مراد ہے اہل عذاب میں سے آخری لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔

  نیز اس حدیث میں ہے کہ جب جنت میں جگہ بڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بحر نے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرد ہے
  گا' ادر اس مخلوق کو جنت کی فاضل جگہ میں رکھے گا' اس میں بید دلیل ہے کہ تو اب اور جنت کا ملنا' اعمال پر موقوف نہیں ہے'
  کیونکہ وہ لوگ اس وقت پیدا کیے جا کیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے اور ان کو بغیر کسی ممل کے جنت دی جائے گونکہ وہ لوگ بچوں اور مجنونوں کو بغیر کسی ممل
  گی اور ان کو محض اللہ عزوج ل کے رحم اور اس کے فضل سے جنت دی جائے گی' اسی طرح نابالغ بچوں اور مجنونوں کو بغیر کسی ممل
  کے جنت میں داخل کیا جائے گا' اور اس حدیث میں بید لیل بھی ہے کہ جنت بہت وسیع ہے' کیونکہ ایک شخص کو جنت میں دنیا کی دیں گیا جائے گی۔

(عمدة القاري ج ١٩٥ م ٢٢٩ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٣١ هـ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ ہے نے بھی مختلف شارحین سے قدم کی توجیہ میں نہ کور الصدر اقوال نقل کے ہیں نیز انہوں نے ایک یہ جواب بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہود اور نصاری میں سے ایک شخص دیا جائے اور اس سے کہا جائے گایہ تمہارا دوزخ سے فدیہ ہے اور علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہی قدم کے اس سے مراد ابلیس کا قدم کہ اس سے مراد وہی قدم ہے جس کو اللہ تعالی دوزخ میں ڈال دے گا ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد ابلیس کا قدم ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر جہاراس میں اپنا قدم ڈال دے گا 'اور ابلیس جہاراور متکبر ہے ۔ لیکن یہ بعید توجیہ ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر جہاراس میں اپنا قدم ڈال دے گا 'اور ابلیس جبار اور متکبر ہے ۔ لیکن یہ بعید توجیہ ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر جہاراس میں اپنا قدم ڈال دے گا 'اور ابلیس جباراور متکبر ہے۔ لیکن یہ بعید توجیہ ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر جباراس میں اپنا قدم ڈال دے گا 'اور ابلیس جباراور متکبر ہے۔ لیکن یہ بعید توجیہ ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر جباراس میں اپنا قدم ڈال دے گا 'اور ابلیس جباراور متکبر ہے۔ لیکن میں دور نے میں نے دیں دور نے میں دور نے دور نے میں دور

اللہ کے قدم ڈالنے کی زیادہ تغییران شاءاللہ ہم سورۃ ق: ۳۰ میں بیان کریں گے۔ سیان کے دوم عنی

اس کے بعد فرمایا تم نے جواس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا'اب تم اس کامزہ چکھو۔(اسجدہ:۱۲)

نسیان کے ایک معنی ہے' کسی چیز کا یاد ندآ نا اور اس کو بھول جانا' اس معنی بیس نسیان پر اللہ تعالیٰ مواخذ و نہیں فرما تا' اور نسیان کا دوسرامعنی ہے کسی چیز کو بالکل ترک کر دینا اور اس کا م کو بھی نہ کرنا' اس معنی بیس نسیان پر اللہ تعالی مواخذہ فرما تا ہے اور اس آیت بیس نسیان کا بھی معنی مراد ہے۔ حدیث بیس ہے:

امام ابن ابی الدنیانے ضحاک سے روایت کیا ہے اس آیت کامعنی ہے آج ہم تم کواس طرح ترک کرویں محے جس طرح

دنیا میں تم نے ہارے احکام کورّک کر دیا تھا۔ (الدرائیکو رج ۲۵ میں ۲۸۰ داراحیاء التراث الترقیار دے ۱۳۱۰ اسکا کے ضحاک نے کہااگرانہوں نے کسیان ہے اللہ کے احکام پھل کرنے کورّک کیا ہوتا تو بھی او تکسی تھم پڑھل کرتے ہے۔ اس آیت کامعنی ہے تم جورسوال ہے سر جھکائے کھڑے ہواور واکی عذاب میں گرفآر ہواب اس عذاب کو چکھو بیاتی تھے اور معاصی کی سزاہے جود نیا میں تم کرتے تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہماری آیوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کے سامنے جب (ہمارا) ذکر کیا جاتا ہے قوق اپنے رب کی حمد اور نبیج کرتے ہوئے بجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے O (اسجدہ:۱۵) سجد ہ تلاوت کے آواب

اس آیت کامعنی ہے کہ اے مجرموا تم ہماری آیوں پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے قاضول کے موافق نیک مگل نیک کرتے اکرت کی ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے ایسے ہندے ہیں جو ہماری آیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری حمداور تھا کرتے ہوئے ہیں گر ہا ہماری حمداور تھا کرتے ہوئے ایک دعا میں کرے جو ان آیت کے مناسب ہوں مثل اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد مجدہ کرتے ہوئے اسک دعا میں کرے جو ان آیات کے مناسب ہوں مثل اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد مجدہ کرے تو مجدہ ہیں بیدعا کرے: اے اللہ انحش اپنی رضا کے لیے جمعے ہمدہ کرنے والوں اور حمد کے ساتھ تھے کرنے والوں میں سے بنا دے اور ش اس سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تیرے تھم پر عمل کرنے سے تکبر کرتے ہیں لیکن بیدوعا کمیں اس وقت کرے جب وہ خارج نماز قرآن مجد کی تلاوت کر رہا ہوا ور آیت تلاوت پر مجدہ کرنے اور جب وہ فرض یا نقل پڑھ رہا ہوتو بیدعا کمیں نہ کرے اور شہد میں قرآن مجد کی آیات کی تلاوت کرے۔

نماز میں حجدۂ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ

علامه طاهر بن عبد الرشيد البخاري الديلوي التوني ٥٣٢ ه لكهة جين

ایک آوی نے بحدہ طاوت کی آیت پڑھی آگروہ نمازیں ہے اور آیت بحدہ قرائت کے آخریل پڑھی ہے یا آیت بحدہ کے بعد صرف ایک یا دو آیتیں پڑھی ہیں تو اس کو اختیار ہے آگروہ چاہے تو اس کے بعد رکوع کرے اور اس رکوع ہیں بحدہ اطاوت کی نیت کرے اور آگروہ چاہے اور سورت کو ختم کر لے اور آگر وہ جاہے اور سورت کو ختم کر لے اور آگر وہ اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لے تو وہ افضل ہے اور آگر وہ فورا بحدہ طاوت نہ کرے تی کہ اس سورت کو ختم کر لے بھر رکوع کرے اور نماز کا توجہ کر کے اور آگر اس نے فورا نماز کا توجہ کر کے اور آگر اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لے تو وہ افضل ہے اور آگر وہ فورا تعربہ تلاوت نہ کرے تی کہ اس سورت کو ختم کر لے بھر کر لیا اور نماز کا توجہ کر ایا ور نماز کا توجہ کہ تو اور کر اس کے بعدہ علاوت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اس نم نماز کا توجہ کہ نماز کے بعدہ سے بعدہ تلاوت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اس نم نماز کر اس نم نماز کر توجہ کہ تا میں ہو جائے گا اور امام خوابر زاوہ نے کہا کہ رکوع جمدہ کی تعلی ہو جائے گا اور امام خوابر زاوہ نے کہا کہ تو کہ تو تا تم مقام ہو جائے اور امام جو ہے تا کہ کی تھر تکی کہا اور امام خوابر زاوہ نے کہا اب رکوئ بحدہ کی افور اور کوئ کہا تین آئیس ہو جائے گا اور اکر آئی ہے بعدہ تلاوت کی ٹی افور اوا نیکی ختم نمیں ہو تا تو اس کہ تا تم تا تو تا کہ کہا تو دہ تجدہ تلاوت کی ٹی افور اوا نیکی ختم نمیں ہو تی اور اگر آئی ہے تو تھر تا تو تی تو تو تو تا تھر تا تا تو دہ تجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جائے گا اور اگر آئی ہے تو تھر تا تو تا تھر تا تو تا تھر تا تو تا تھر تا تو تا تو تا تو تا تھر تا تو تا تو تا تھر تا تو تا تو

سیآ یت مجدہ تلاوت ہے اور یقر آن مجید میں مجدہ تلاوت کی نویں آیت ہے۔اس آیت میں یہ الفاظ ہیں جہو واستحدا لیعنی وہ مجدہ میں جاتے ہوئے گر مجے محضرت ابن عباس نے اس کی تفییر کی ہے ' در کھا'' یعنی وہ رکوع کرتے ہوئے گر گئے۔ علامہ مہدولی نے لکھا ہے یہ ان کے مذہب کے مطابق تفییر ہے جو کہتے ہیں کہ مجدہ تلاوت کی اوائیگی میں مجدہ کے بجائے رکوع کرنا چاہے اوران کا استدلال اس آیت ہے ہے:

اور داؤ درکوع کرتے ہوئے گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع

وَحُوْرُ إِلِمُا وَأَنَابُ (س ٢٣)

کیا۔

اوراس کی تغییر سجدہ سے بھی کی گئی اور اکثر فقہاء کا یہی ندہب ہے کیعنی وہ لوگ اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کے جلال اور اس کے عذاب کے خوف سے سجدہ میں گر گئے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزماص ۹۲٫۹۳ وارالفکر ۱۳۱۵ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیج کرتے ہوئے اس کے لیے بحدہ میں گر گئے'اس لیے بحدہ علاوت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیداور تقذیس کے لیے سبنحان رہی الاعلی و بحمدہ پڑھنا چاہیے اور رکوع اور بحدہ میں قرآن مجید کی آیات تلاوت نہیں کرنی چاہئیں۔

رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جمرہ کا پردہ اٹھایا اس وقت لوگ ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے' آپ نے فرمایا: اے لوگو! نبوت کی بشارتوں میں سے صرف نیک خواب باتی رہ گئے ہیں جن کو مسلمان و مکھتے ہیں یاان کے متعلق د مکھیے جاتے ہیں' سنو جھے کواس ہے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن مجید پڑھول' سوتم رکوع میں رہ عزوجل کی تعظیم کرو' اور سجدہ میں دعا کی کوشش کروتو قع ہے کہ سجدہ میں تمہاری دعا کیں قبول ہوں گی۔ پڑھول' سوتم رکوع میں تمہاری دعا کیں قبول ہوں گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۹۹) منان ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۹۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تو رکوع میں تین بار کیے سب حان ربی العظیم تو اس کا رکوع پورا ہوجائے گا اور جب بحدہ میں جائے تو تین بار کیے سب حان ربی الاعلی تو اس کا مجدہ کممل ہوجائے گا'اور یہ کم سے کم مقدار ہے۔

(سنن الترفذى رقم الحديث: ٣٦١ سنن الوداؤ درقم الحديث: ٨٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٩ مصنف ابن الباشيبه ١٥٠ مصنف اس الم شيبه ١٥٠ مصنف ابن الباشيبه ١٥٠ مصنف ابن الباشيب ١٥٠ مصنف الباشيب ١٥٠ مصنف ابن الباشيب ١٥٠ مصنف ١٥٠ مصنف الباشيب ١٥٠ مصنف الباشيب ١٥٠ مصنف

(شرح سنن ابو داؤ د للعيني ج٣ص ٨٧ ـ ٨٦)

حضرت على بن افي طالب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے ركوع ياسجدہ ميں قر آن مجيد پڑھنے سے منع فرمايا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۰ سنن ابوداؤورقم الحدیث: ۴۳۰ سنن التر مذى رقم الحدیث: ۲۶۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۹۴ لیسن ابن بلدرقم الحدیث: ۳۲۰۲)

رکوع اور سجود میں قر آن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق فقہاءاسلام کی عبارات

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ صبلی متونی ۹۲۰ ھے نے لکھا ہے کہ رکوع اور بچود میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ (اُمغی جام ۴۹۸ داراِلفکریردے، ۴۹۸ھ) علاملہ کی بن شرف نوادی متونی ۲۷۲ ھے نے لکھا ہے کہ رکوع اور بچود میں قرآن پڑھنے کے متعلق دوتول ہیں ایک قول میں ہے کہ اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے نماز مکر وہ ہوتی ہے۔

(ميج مسلم بشرح الوادي ج سهم ١٩٩٥ كتبه نزار مصطفى الباز كمديم مديه ١٩٩٥ م

قاضی عیاض بن موی مالکی اندلی متوفی ۴۳۴ ه نے لکھا ہے کہ بعض متقد مین نے رکوع اور سجدے بیل قر آن پڑھنے کو جائز کہا ہے اور جمہور کے نزدیک رکوع اور سجدہ میں قر آن پڑھناممنوع ہے۔(اکمال کمعلم بنوا کد سلم ۲۴ میں ۴۹۳ دارالوفا بیروت ۱۳۹۹ه) علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ ہے کہتے ہیں :

نی صلی الندعلیہ وسلم نے رکوع اور بجود میں قرآن مجید پڑھنے ہے منع فرمایا ہے اور اس کی حکمت ہے کہ نی صلی الندعلیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ کی وفات کے بعد وتی منقطع ہوجائے گی اور صرف نبوت کی بشارتیں باتی رہیں گی اور سے بتایا کہ قرآن مجید کی شان بہت بلند ہے اور بتایا کہ رکوع اور بجود بندوں کے اظہار تذلل اور اظہار بخز سے ہیں سورکوع اور بجود میں قرآن مجید پڑھنے ہے منع فرمایا کہ اس کو تذلل کے کل میں نہ پڑھا جائے بلکے کل قیام میں پڑھا جائے جو کہ کل وقار ہے۔ تاکہ اہل علم اس کے معانی پرخور کریں اگر کوئی شخص رکوع یا بجود میں قرآن مجید پڑھے تو امام ابو صنیفہ کے نزویک اس کی نماز باطل نہیں ہوگی خواہ وہ عمرا قرآن پڑھے یا بھول کر کیکن اگر اس نے بھولے سے رکوع یا بجود میں قرآن پڑھا تو اس پرسہو کے دو بحدے واجب ہول گے۔

پڑھے یا بھول کر کیکن اگر اس نے بھولے سے رکوع یا بچود میں قرآن پڑھا تو اس پرسہو کے دو بحدے واجب ہول گے۔

(شرح سنن ابوداؤدج ۲۳ میں ۲۸ مکتبہ الرشید ریاض ۲۳۰۱۵)

علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن همام خفى متوفى الا ٨ ه لكهت بين: اگر كسى شخص نے ركوع ما سجود ميں قرآن پڑھا تو اس پر مجدہ سہو ہے۔ (فتح القديرج اص ٥٢١ مطبوعہ دارالكتب العلميہ بيروت ١٣١٥ه ه) علامه ابرا جيم الحلمي المحفي التوفي ٩٥٦ ه لكھتے بين:

یکھی مکروہ ہے کہ نمازی غیر حالت قیام میں مثلاً رکوع' مجود یا قعود کی حالت میں قرآن مجید پڑھے کیونکہ ان حالتوں میں قرآن مجید پڑھنامشروع نہیں ہے۔ (طبی کبیر (غدیۃ استملی شرح مدیۃ المصلی )ص۲۵۰ سہیل اکیڈی لاہور ۱۳۱۲ھ)

ای طرح تکھاہے:

اگرنمازی نے اپنے رکوع یا جود یا تشہد میں قرآن مجید پڑھاتو اس پرسجدہ سہولازم ہے بیاس وقت ہے جب پہلے قرآن مجید پڑھا ' پھر تشہد پڑھا اور اگر پہلے تشہد پڑھا ' پھر قرآن مجید پڑھا تو پھراس پرسجدہ سہولازم نہیں ہے ' اس طرح محیط السزھسی میں ہے۔ ( ناوی عالم کیری جام ۱۳۱ مطبور مطبعہ امیر یہ کرئ معز ۱۳۱۰ھ)

الم کوئی فخص بھولے ہے رکوع یا جود میں قرآن مجید پڑھے گا تو اس پر مجدہ سہولازم ہوگا'اس کا نقاضایہ ہے کہ اگر اس نے عمد اُرکوع یا جود میں قرآن مجید پڑھا تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ اس نے عمدا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کی خلاف ورزی کی ہے اور اگر اس نے بھولے ہے ایسا کیا تو اس کی تلافی محدہ سہوسے ہوجائے گی۔

ریوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے پیلواپے بستر وں ہے دور رہتے ہیں ٔ وہ خوف اور امید ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں 'اوروہ ہماری دی ہوئی چیز وں میں ہے بعض کوخری کرتے ہیں O (اسجدۃ ۱۷)

تتحانى اورمضا جع كامعني

اس آیت میں متبعد افسی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے ارتفاع اور بلند ہونا الیعنی وہ لیننے کی جگدے المحے ہوئے ہوتے ہیں اور مضاجع کا لفظ ہے مضجع کی جن ہے مضجع خواب گاہ کو کہتے ہیں اور جنوب کا لفظ ہے یہ جب کی جمع ہے اور بخب کروٹ اور

پېلوكو كېتے ہيں۔

اس آیت کی دوتفسریں ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اورضحاک نے کہا وہ نماز اور غیر نماز میں اللہ کے ذکر کے لیے بستر وں سے دور رہتے۔ .

مجاہد اوزاعی امام مالک بن انس اور جمہور مفسرین نے کہا وہ رات کونوافل پڑھنے کے لیے اپنے بستروں سے دور رہتے۔

تَّجَداورراتِ کودیگرنوافل پڑھنے کی فضیلت اوران کی رکعات کی تعداد میں احادیث

حفرت معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے جیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جارہا تھا، میں صبح

کے وقت آپ کے قریب ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے ایساعمل بتا ہے جو مجھے جنت میں داخل کردے اور دوزخ سے
دور کردے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے سے ایک عظیم چیز کا سوال کیا ہے 'ب شک بدای پر آسان ہے جس پر الله اس کو آسان
کردے 'تم الله کی عبادت کرو' اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بناؤ' اور نماز قائم کرواور زکو قادا کرو' اور رمضان کے روزے رکھو
اور بیت الله کا حج کرو' پھر فرمایا کیا میں تم کو نیکی کے ابواب کی رہ نمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا
ویتا ہے جس طرح آگ یافی کو بجھا دیتی ہے اور انسان کا آ دھی رات کو نماز پڑھنا بھی' پھر آپ نے اس آ یت کی تلاوت کی
میٹنجانی جُنُوْمُ مِین الْمُصَابِعِیم . (البحدة: ۱۲)

(سنن الترندی رقم الحدیث:۲۷۱۷ سنن ابن باجد رقم الحدیث:۳۹۷۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۴۰۳۰ منداحدی۵ ص۳۳۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تَنتَجافی جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَصَاَجِعِ (البحدة:۲۱) نمازعشاء کے انتظار کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ (سنن الترندی رقم الحدیث:۳۱۹۱)

۔ حضرت ابوالدرداء ٔ حضرت عبادہ اورضحاک رضی الله عنهم نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جوعشاء کی اور ضبح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اس سلسلہ میں بیرحدیث ہے:

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا نصف رات تک قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا کہ ساری برات قیام کیا۔ (صبح مسلم قم الحدیث ۱۵۳ منین ابوداؤ در قم الحدیث:۵۵۵ منین الر ذی رقم الحدیث ۱۳۳۱)

بعض احادیث میں مغرب اور عشاء کے درمیان نقل پڑھنے کی بھی نصنیات بیان کی گئی ہے قر آن مجید ہیں ہے:
گانوا قبلیگارین ایکیل قال تھ بھوری کا ساتھ کی بھی نصنیات بیان کی گئی ہے تم اس مجید ہیں ہے:
گانوا قبلیگارین ایکیل قال تھ بھوری کی بھی نصنیان رات کو بہت کم سویا کرتے ہے۔

(الذاريات: ١٤)

حضرت انس رضی اللہ عنداس آیت کی تفسیر میں فریاتے ہیں صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تتھے۔ (سنن آیوداؤ درقم الحدیث:۱۳۲۲)

محمد بن ممارین یاسررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت ممار بن یاسررضی الله عنهما کومغرب کے بعد چھ رکھات نماز پڑھتے ہوئے ویکھا' اور انہوں نے کہا میرے حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم مغرب کے بعد چھ رکھات پڑھتے تھے' اور آپ نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد چھ رکھات پڑھیس اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے خواہ اس کے گناہ سمندر کے حیما گ کے برابر ہون۔ (انجم الاوسلار آم الحدیث: ۸۲۳ منظم العنیر آم الحدیث: ۴۰۰ مافق البعد منظم البعد میں میں اس رقم الحدیث ۸۵۳ مافظ الیٹی نے کہان کی روایت میں صالح بائی قض البخاری منظرو ہے مجمع الزوائد جہوں ۲۳۰) قیام اللیل اور تنجد کی تماز کی فضیلت میں بھی یہ کھڑت احادیث ہیں:

حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روز سے محرم کے روز سے ہیں 'جو اللہ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٣٣ من الوداؤورقم الحديث: ٢٣٣٩ منن التريذي رقم الحديث: ٢٨٥٠ كي

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ' اور رشتہ داروں سے مل جل کر رہواور رات کو اٹھ کرنماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں جنت ہیں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۲۵۱ المسعد رک جسم ۱۳)

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی بین کرسول الله صلی الله علیه وسلم رات کواس قدر زیاده قیام کرتے ہے کہ آپ کے پیر سوج گئے یا پھٹ گئے میں نے آپ سے عرض کیا آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے بین حالانکہ آپ کے اگلے اور پچھے ذنب (ب طاہر خلاف اولیٰ کام) بخش دیئے گئے بین آپ نے فر مایا کیا جھے یہ پیند نہیں ہے کہ بین اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہوں۔ (میح ابخاری رقم الحدیث:۱۱۳۰ میح مسلم رقم الحدیث:۱۱۳۰ میح مسلم رقم الحدیث:۱۸۲۰ الحدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ہرگرہ پر یہ پھونک مار دیتا ہے رات بہت لمبی ہے تم سوجاؤ' پس اگر وہ بیدار ہوجائے اور اللہ کا ذکر کرے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے' پس اگر وہ وضو کرے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ ضبح کوتر وتازہ ہوتا ہے ورنہ صبح کوستی کا مارا ہوانحوست کے ساتھ اٹھتا ہے۔ (مبحی ابناری رقم الحدیث:۱۳۲) مبحی مسلم رقم الحدیث:۲۵ کا سنن النسائی رقم الحدیث:۱۲۰۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہمارا رب بتارک و تعالیٰ ہر رات کو آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے 'جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے 'تو فر ما تا ہے کوئی ہے جو جھے سے دعا کر بے تو ہیں اس کی دعا قبول کر لوں! کوئی ہے جو جھے سے مغفرت جا ہے تو ہیں اس کی دعا قبول کر لوں! کوئی ہے جو جھے سے مغفرت جا ہے تو ہیں اس کی مغفرت کر دول ۔ (میح البخاری رقم الحدیث:۱۳۵ منی التر ندی رقم الحدیث:۱۳۵ منی التر ندی رقم الحدیث:۱۳۹۸ منی التر ندی رقم الحدیث:۱۳۹۸ منی الدیث:۱۳۹۸)

تجدى ركعات كے متعلق حسب ذيل احاديث مين:

سنن ابوداؤدرةم الحديث: ١٦٩١ سنن النسائي رقم الحديث: ١٦٩٤)

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بيس كه نبي صلى الله عليه وسلم رات كوتيره ركعت نماز پر صفح عنه أن بيس وتر اورضح كى وسنتيس بعي تعيس \_ (معيم سلم رقم الحديث: ١٣٣٠) وسنتيس بعي تعيس \_ (معيم سلم رقم الحديث: ١٣٣٠)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبجد کی رکعات کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دوسنتوں کے سواسات رکعات نور کعات اور گیارہ رکعات پڑھی ہیں (ان میں تین رکعات وتر شامل ہیں خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے آٹھ رکعات سے زیادہ تبجد کی نماز نہیں پڑھی اور کم از کم چار رکعات پڑھی ہیں )۔

(صبح ابغاري رقم الحديث: ١٣٩٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٣٠ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٩ سنن النسائي رقم الحديث: ١٢٩٧)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کو کی مختص رات کو اٹھے تو دور کھت نما زنخفیف سے پڑھے دوسری روایت میں ہے کچراس کے بعد جتنی چاہے کہی نماز پڑھے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:۱۳۲۴ ١٣٣٢)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوکوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے' اس کے اعمال کی جزاء میں کس نعت کو چھپا کررکھا گیا ہے O تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی مثل ہوسکتا ہے! وہ برابرنہیں ہیں O(اسجدۃ:۱۸-۱۷) اہل جنت کا حجھوٹے سے حجھوٹا اور بڑے سے بڑا درجہ

اس أيت كموافق بيصديثين بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل ارشاد فر ماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ان نوتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کوکسی آئکھنے ویکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے ول میں ان کا خیال آیا ہے 'بلکہ بیران نعتوں کے علاوہ ہیں جن پر اللہ تعالی نے تنہیں مطلع نہیں فر مایا ہے 'پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا: فلا تعلم نفس ما احفی لھم من قرة اعین (البحدہ:۱۷)

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٢٥-٢٨٢٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٧٨ صحيح ابنخاري رقم الحديث: ٠٤٨٠)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موکی علیہ السلام نے اپ رب سے سوال کیا کہ جنت والوں کا سب سے کم درجہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوہ فض ہے جواس وقت آئے گا جب تمام جنتی جنت میں وافل ہو کے ہوں گئے ہوں گئے اس سے کہا جائے گا تم جنت میں وافل ہو جاؤ' وہ کہے گا اے میرے رب! میں کیسے جنت میں جاؤں! سب لوگوں نے جنت کے گھروں پر قبضہ کرلیا ہے اور انہوں نے جنت کی چیزیں لے لی ہیں' اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوں انہوں کے ملکوں میں سے کسی ملک کی مشل مل جائے' وہ کہے گا: میں راضی ہوں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا تہمیں وہ ملک بھی مل جائے اور اور اس جیسی تین امثال اور ال جا کیں گئ پھر جب پانچ امثال کا کہا جائے گا تو وہ کہے گا! میں راضی ہوں! پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تہمیں وہ ملک بھی مل جائے گا اور اس جیسی دی امثال اور مل جائیں گی اور تم کووہ چیز بھی مل جائے گی جس چیز کو تہمارا ہی جائے گا اور اس جیسی دی امثال اور مل جائیں گی اور تم کووہ چیز بھی مل جائے گی جس چیز کو تہمارا ہی جائے گا اور اس جیسی دی امثال اور مل جائیں گی اور تم کووہ چیز بھی مل جائے گی جس چیز کو تہمارا ہی جائے گا دور جس چیز سے تہماری آئی میں کو ایک گا ور جس کی دور جائیں ہوں! حضرت موئی نے پوچھا انے میرے رب! پھر جنت میں سب سے بلند درجہ کوئ سا ہے؟ اللہ اس کی گا اور جس جیز سے تباری آئی جس ہوں! میں ایک کرامت کوئی آئی نے نہا گی جائے ہیں جس بنائی ہے اور میں نے اپ باتھ جسے بنائی ہے اور میں نے اپ باتھ جسے بنائی ہے اور میں ان کی کرامت کوئی آئی نے نہوں کی کن نے سانے اور نہی بشر کے دل میں ان

جلدتهم

کا خیال آیا ہے اور اس کا مصداق اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے فلا تعلم تفین ما الحقی قیم من قرق اعین (البحد دینا) (مح مسلم قرافیت ۱۸۹۰ سنن الزندی رقبالی ہے ۱۸۹۰ سنن الزندی رقبالی ہے ۱۸۹۰ سنن الزندی رقبالی ہے ۱۸۹۰

مومن اور فاسق کا دنیااور آخرت میں مساوی نه ہونا

مومن فاس کی مثل نہیں ہے مومن دنیا میں اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے اور فاس جو کافر ہووہ اللہ کی معصیت کرتا ہے اور اللہ کے شریک قرار دے کران کی پرستش کرتا ہے اس لیے اللہ کے نزدیک مومن کے لیے دنیا میں تعریف اور تحسین ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے اللہ کی رضا اور اس کا ویدار ہے اور کافر کے لیے اللہ کے نزدیک دنیا میں مذمت اور تو بین ہے اور آخرت میں اللہ کے دیدار سے محروی اس کی ناراف کی اور دوز خے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها اور عطابن بیار نے کہا ہیآ یت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنداور الوليد بن عقبہ بن ابی معلط کے متعلق نازل ہوئی ہے' ان دونوں ہیں مناقشہ ہوا' الوليد نے کہا ميری زبان تم سے بڑی ہے اور ميرے دانت تم سے تيز ہيں' اور ميراجم تم سے مضبوط ہے' حضرت علی نے فرمایا خاموش رہ تو فاس ہے' اس موقع پر ہیآ ہت نازل ہوئی۔

فاسق اس مخف کو کہتے ہیں جواحکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرے اس کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے اور کافر پر بھی ہوتا ہے اس آیت میں فاسق کا اطلاق کافر پر ہے۔

ذی کے بدلہ میں مسلمان کوئل نہ کرنے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: لا مستون ٥ مومن اور فاس برابر نہیں ہے۔

علامة قرطبی ماکلی متوفی ۱۹۸۸ ہے نے اس آ بت سے بیاستدلال کیا ہے کہ قصاص میں مساوات ہوتی ہے اور موکن اور کافر میں مساوات نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی ذمی کافر کوفل کرد ہے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا'ام شافعی اور امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے' اس کے برخلاف فقہاء احمناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر مسلمان نے کسی ذمی کافر کوفل کرد ہاتھ اس سے قصاص لیا جائے گا'اور قصاص اس وقت لیا جاتا ہے جب تا تل اور متقول میں مساوات ہواور اس آ بت میں بی تقریبی ہے کہ کافر اور مسلمان مساوی نہیں ہیں اس لیے کافر کا مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور بیآ بت احماف کے خلاف جمت ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن بڑے میں موجود وار المشر بیروت الااماد)

ائر الل الداحناف كے خلاف اس مديث سے محى استدلال كرتے ہيں:

اورمسلمان کوکافر کے بدلہ میں قل نہیں کیا جائے گا۔

ولا يقتل مسلم بكافر.

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۱۱)

ائمه ثلاثہ کے دلائل کے جوابات اور امام ابو حنیفہ کی طرف سے دلائل

فقہاءاحناف اس دلیل کے جواب میں بیر کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جس طرح کا فرکے بدلہ میں مسلمان کوتل کرنے سے منع فر مایا ہے ای طرح آپ نے ذمی کو بھی اس سے عہد ذمہ میں قبل کرنے سے منع فر مایا ہے'اس لیے اگر ذمی کواس ے عہد کے دوران کسی مسلمان نے قبل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا'ا مام بخاری کی روایت میں جو مذکور ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قل نہیں کیا جائے گا اس سے مراد کافرحر بی ہے اور اس روایت میں پوری تفصیل نہیں ہے 'پوری تفصیل اس روایت میں ہے:

قیس بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں اور اشتر حصرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے یو جیھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی ایسا عہد کیا ہے جو عام لوگوں سے نہیں کیا؟ حضرت علی نے فر مایانہیں سواان چیزوں کے جومیری اس کتاب میں ہیں اوروہ کتاب ان کی تلوار کی میان میں تھی اوراس میں ندکورتھا' تمام مونین کےخون مساوی ہیں' اوروہ اینے ماسوا یر غالب ہیں'اوراد نیٰ مسلمان بھی سمی مسلمان کے عہد کے لیے کوشش کرے گااورسنو سمی مسلمان کوسی کا فر کھے بدلہ م<sup>س قاق</sup> نہیں کیا جائے گا' اور نہ سی ذمی کواس کے عہد ذمہ میں قتل کیا جائے اور جس نے کوئی جرم کیا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے' اور جس نے کسی مجرم کو پناہ دی تو اس براللہ کی لعنت ہوا ور فرشتوں کی اور تمام لوگول کی -

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٠٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٩٥٧م-٧١٥ ٢٣ منداحمه ج اص١٢٦\_١١ طبع قديم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کےخون مساوی ہیں اوران کا ادنی فردہھی اینے ذ مہ کے حصول کی کوشش کرے گا'اوراینے بعید براس کے حق کولوٹائے گا'اوروہ اپنے ماسوا پرقوی ہیں اور سنوکسی مسلمان کوکسی کا فر کے بدلہ میں لل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی ذمی کواس کے عہد ذمہ میں قتل کیا جائے گا۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٢٥ ٢٤ من سنن ابن ملجد رقم الحديث: ٢٦٦٠ منداحدج اص ١١٩)

نیز نبی الله علیه وسلم نے ذمی کوئل کرنے برسخت اظہار نارانسکی اور وعید فرمائی ہے: حضرت ابو بكره رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے نسى ذمى كو بغير كنهه ( دليل شرعی) کے قتل کر دیا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠ ٢٤ سنن النسائي رقم الحديث: ٢١ ٢٨ منداحدج ٥٥ ٢٣ سنن داري رقم الحديث: ٥٠ ٢٥)

حضرت ابو بكره رضى الله عنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس نے كسى ذمى كو بلا جواز قتل كيا' الله اس پر جنت کی خوشبوسو تھھنے کو بھی حرام کروے گا'امام بخاری نے اس حدیث کوحفرت ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

(سنن نسائي رقم الحديث: ٩٢ ٧٢ منداحدج ٥٥ • ٥ صحح البخاري رقم الحديث: ٣١٢١)

نیز نی صلی الله علیہ وسلم نے خود بھی ذمی کے بدلے میں مسلمان کوئل کردیا معنی مل کرنے کا تھم دیا مدیث میں ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قبل کر دیا اور فرمایا جولوگ اینے ذمہ (عبد) کو پورا کرتے ہیں میں ان میں سب سے بردھ کر کریم ہول۔

( سنن دارنطنی رقم الحدیث:۳۳۳۳\_۳۳۳۳\_۳۳۳۳ دارالکتبالعلمیه بیروت ۱۳۱۷ه

امام علی بن عمر داقطنی متوفی ۳۸۵ ہے نے اس حدیث کی سند کوضعیف کہا ہے 'لیکن انہوں نے اس حدیث کی تین مختلف سندیں ذکر کی بین اور تعدد اسانید تقویت کا موجب ہے اور اس وجہ سے مید میث لائق استدلال ہے۔ متعدد صحابہ سے بھی بیرمنقول ہے کہ انہوں نے ذمی کے بدلہ بین مسلمان کوئل کردیا۔ کرنی سے میں میں میں سے سے سے سے میں سے خوص نہ مار میں مسلمان کوئل کردیا۔

ابراہیم انتھی بیان کرتے ہیں کہ بمرین وائل کے ایک مخص نے اہل جیرو کے ایک مخص کوئل کر دیا' حضرت عمر نے اس معاملہ میں یہ لکھا کہ اس قاتل کو اولیا ءمقتول کے سپر دکیا جائے وہ چاہیں تو اس کوئل کر دیں اور وہ چاہیں تو اس کومعاف کر دیں پھر اس شخص کومقتول کے ولی کے سپر دکیا گیا جو اہل جیرہ ( ذمیوں میں ) سے تھا اس کا نام حنین تھا اس نے اس (مسلمان) قاتل کو قتل کر دیا۔ (معرفة السنن والآ ٹارج ۲ ص ۱۳۹ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ اھالسنن الکبری ج ۴۵ ۲۳۰)

الجوب الاسدى بيان كرتے بين كه حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه كے پاس ایک شخص كولا يا گيا جس نے ایک ذمی شخص كونل كر ديا تھا' جب اس مسلمان كے خلاف گواہى قائم ہوگئ تو حضرت على نے اس كونل كرنے كا تھم ديا' پھراس ذمی مقتول كے بھائى نے آكر كہا ميں نے اس مسلمان قاتل كو معاف كرديا' حضرت على نے فرمايا شايد مسلمانوں نے تم كوڈ رايا اور دھمكايا ہوگا! اس كے بھائى نے كہا' نہيں كين مجھے خيال آيا كہ اس كونل كرنے سے ميرا بھائى تو واپس نہيں آئے گا اور انہوں نے مجھے خون بہا اس كے بھائى نے كہا' نہيں كين مجھے خيال آيا كہ اس كونل كرنے سے ميرا بھائى تو واپس نہيں آئے گا اور انہوں نے مجھے خون بہا كى پيش كش كى ہے سويں راضى ہوگيا' حضرت على نے فرمايا تم اپنے معاملہ كو بہتر جانے ہو' دمی شخص كاخون ہمارے خون كى طرح ہے اور اس كى ديت ہمارى ويت كى طرح ہے۔ (معرفة اسن والا اور ١٥ص ١٥٠ رقم الحدیث ١١٥٠ السن الکبرئ جمم ٢٠٠٠)

ہے اور اس ویک بالوں ویک ہوں ہے۔ امام بیھتی اور امام شافعی نے اس حدیث پر بیاعتراض کیا ہے کہ حضرت علی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر دوایت کیا ہے کہ مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا پھروہ اس کے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں!

(معرفة السنن والآثار ج٢م١٥٠\_١٩٠)

اس کا جواب میہ ہے کہ اس حدیث میں کا فر سے مراد کا فرحر بی ہے' نیز حضرت علی کی مفصل روایت اس طرح ہے کہ مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قبل کیا جائے اور نہ ذی کو اس کے عہد ذمہ میں قبل کیا جائے جیسا کہ ہم متعدد کتب حدیث کے حوالوں ہے بیان کر چکے ہیں -

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، رہے وہ لوگ جوابیان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی مہمانی میں ان کے رہنے کے لیے جنتیں ہیں ، جو پچھانہوں نے عمل کیے سے اس کی جزامیں O رہے وہ لوگ جنہوں نے نافر مانی کی ان کا محکانا آگ ہے ' جب بھی وہ اس آگ ہے فارادہ کریں گے ان کوائی آگ میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا مزہ چھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے O اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھا کیں گے بڑے عذاب کے سواتا کہ وہ ( کفریا نافر مانی ہے ) رجوع کر لیں O اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رہ کی آتیوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان نافر مانی ہے اعراض کرئے بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں O (اسجدہ ۱۹-۱۹)

عذاب ادنیٰ اورعذاب المبر کے مصاد کتی

کیلی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے مومنوں اور کافروں دونوں کے افروی شمکانوں کا ذکر فرمایا' مومنوں کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے رہائش کے لیے جنتیں دی جائیں گی اور جس طرح مہمانوں کی تکریم اور ضیافت کی جاتی ہے' ان کی تکریم اور ضیافت کی جائے گی' عربی میں مہمانی ہے لیے نزل کا لفظ ہے کیونکہ کسی معزز شخصیت کے نزول کے فور ابعد اس کی خاطر تو امنع کی جاتی ہے' پھر اس کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے اور اس کے دوسرے معاطلات طے کیے جاتے ہیں' اس وجہ سے عربی ہیں مہمانی

martat.com

تسان القرآن

مورزل <u>کہتے</u> ہیں۔

اور کافرول کواس آیت میں 'المذین فسقوا' سے تعبیر فرمایا' فس کامعنی ہے خروج' کیونکہ بیلوگ ایمان کوچھوڑ کر کفر کی طرف خروج کر چکے تھے اس لیے ان کو فاسق فرمایا' ان کا ٹھکا نہ دوز خ ہے' جب بھی بید دوز خ سے نگلنے کا ارادہ کریں گے دوز خ کے بلند شعلے ان کو واپس اسی مقام کی طرف دھکیل دیں گے اور دوز خ کے پہرہ دار ان ہے کہیں گے' ابتم اس عذاب کا مزہ چکھوجس کاتم انکار کیا کرتے تھے۔

السجدہ: ۲۱ میں فرمایا: ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے ، چھوٹے اور ادنی عذاب سے مراد دنیا کے مصائب اور بیال ہیں جن میں بندوں کواس لیے بتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ تو ہر کیں ، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد حدود اور تعزیرات اور جرائم کی سزائیں ہیں ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد غزوہ بدر میں کفار کافتل کیا جانا ہے۔ مقاتل نے کہا اس سے مراد کفار مکہ میں نازل ہونے والے سات سال کا قبط ہے جس میں انہوں نے مردارتک کھا لیے تھے اور موز نے کہا اس سے مراد عذاب ہے۔ لیے تھے اور موز نے کا عذاب ہے۔ اور میز کے عذاب ہے۔ اور میز کی عذاب ہے۔ اور میز کی کھرا ہونے والے سات کا عذاب ہے اور میز کی کھرا ہونے والے سات کی میں کا کہ وہ و نیا میں کفر اور اور میہ جو فرمایا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں ۔ اگر اس کا تعلق عذاب اونی سے ہوتو اس کا معنی ہے تاکہ وہ و نیا کی طرف لوٹ معصیت سے رجوع کر لیں اور اگر اس کا تعلق عذاب اکبر سے ہوتو اس کا معنی ہے تاکہ وہ آخرت میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کریں۔

۔ اسجدہ:۲۲ میں فرمایا' اوراس سے بڑا اور کون ظالم ہو گا جس کواس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے اعراض کرے' بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔

اس آیت میں ظلم پر ٰوعید سنائی گئی ہے اس کیے ہم جائیتے ہیں کہ ظلم کامعنی اوراس کی انواع واقسام اوراس کی سزاؤں کے متعلق احادیث بیان کریں اوران کی مختصرتشر تک کریں۔ مد

ظلم كالغوى اورعر في معني

لفت میں ظلم کامعنی ہے کسی چیز کواس کے کل مخصوص کی بجائے کسی اور جگہ میں رکھنا' خواہ وہ جگہ اس سے کم ہویا زیادہ ہو'یا کسی چیز کواس کے مخصوص وقت میں ادا نہ کرنا' اللہ تعالی نے انسان کے دل کوا پنے ذکر اور فکر کے لیے بنایا ہے اگر انسان اپنے دل میں کسی اور کی یا و بسالے کسی اور کا ذکر وفکر کرے یا اللہ تعالی سے غافل اور اس سے دور کرنے والی چیزوں کی یا واپنے دل میں رکھے تو بیاس کاظلم ہے' اسی طرح اللہ تعالی نے میں رکھے یا جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان کی محبت اپنے دل میں رکھے تو بیاس کاظلم ہے' اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کے جسم اور اس کے اعضاء کو جو طاقت اور تو انائی عطا کی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے' اگر انسان اپنے جسم اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اپنے نفس یا دوسر بے لوگوں کی اطاعت میں خرچ کرے تو بیاس کاظلم ہے' اس لیے انسان اگر ظلم سے بچنا چا ہتا ہے تو وہ اپنے دل اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی یا داور اس کی طاعت اور عیادت میں مشغول رکھے۔

ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے معلق احادیث اوران کی ضروری تشریح

بعضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاظلم قیامت کے اندھیرے ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۳۳۷ صحیح سلم رقم الحدیث:۴۵۲۹ سنی التر ندی رقم الحدیث:۴۵۲۹ سنی التر ندی رقم الحدیث:۴۳۰ ایسی مصر معلم ظلم میں مصرف میں تعلق میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ کے جمہ میں میں میں میں

اس حدیث میں ظلم سے مراد عام ہے خواہ مؤمن فاسق سے صادر ہو یا کافر فاجر سے اور ظلم کی تمام انواع اور اقسام ظلم

کرنے والے کے لیے اندھروں کا سب ہیں یا ظلم کی وجہ ہے آیا مت کے ون شفت بھی اور صحوبت ہوگی یا ظلم اسے می کی وجہ ہے آیا مت کے ون شفت بھی اور اس کے آئے آئے دوڑ وہا وجہ ہے تیا مت کے دول می است کے دول میں جنت کی طرف راہ نہیں پاسٹے گا آئی نے برکس موس کے نیک اعمال کا نوراس کے آئے آئے دوڑ وہا ہوگا جس کی وجہ ہے اس کے لیے جنت کے راستے روش اور تا بناک ہول کے قرآن مجید شی ہے:

مرف مندہ کیشن کی بیشن آئی یہ تیہ ہو کہ بیا کی میں است اور اس کے ایک آئی ہو است اور ان کی واکم سرف دوڑ رہا ہو

(اُتِحْرِيم:۸). گاب

حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے جی کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھرچھوڑ تانہیں ہے۔

ر صحح ابخاری قم الدید: ۲۸۸۷ صحح مسلم قم الحدیث: ۲۵۸۳ سنن الترندی قم الحدیث: ۳۱۱۰ سنن ابن ماجه قم الحدیث: ۳۰۱۸) اس حدیث میں فی الحال مظلوم کے لیے سلی ہے اور ظالم کے لیے وعید ہے کہ وہ اس مہلت سے دھوکا نہ کھائے قرآن

مجيد ميں ہے:

ظالموں کے اعمال سے اللہ کوغافل نہ گمان کرؤوہ تو ان کواس ون تک مہلت ویتے ہوئے ہے جب ان کی آ تکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

وَلاَتُصَّبُنَ اللَّهُ عَافِلًا عَمَّا يَعُمَلُ الطَّلِمُوْنَ أَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُ وَلِيَوْمُ تَتَخْفُ فِي فِيهِ الْأَبْصَارُ . (ابرائيم ۴۳)

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت

پر یااس کی کسی اور چیز پرظلم کیا ہووہ اس دن کے آئے سے پہلے اس کو حلال (معاف) کرائے جس دن کوئی ویٹارہوگا نہ دوہ ہم

ہوگا'اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کو اس کے ظلم کے برابر وصول کر لیا جائے گا'اوراگر اس طالم کی نیکیاں ٹیس ہوں گی تو

مظلوم کے گنا ہوں کو اس پر ڈال ویا جائے گا۔ (مسیح ابخاری قرا الحدیث: ۱۳۳۹ منداحد قرا الحدیث: ۱۳۸۰۰ عالم الکت بیروت)

ماللہ مے گنا ہوں کو اس پر ڈوٹر مایا ہے ظالم کی نیکیوں ہے اس کے ظلم کی مقدار کے برابر وصول کر لیا جائے گا'اس کا معنی میہ بھی ہوسکتا

ہے کہ اس کے نیک اعمال کو جو اجسام میں متمثل کیا جائے گا اور اس کے ظلم کے برابر اجسام مظلوم کو دے دیئے جا کمی میٹ اور

اس کا معنی میہ بھی ہوسکتا ہے کہ ظالم کے صحائف اعمال ہے آئی نیکیوں کو کا نے کرمظلوم کے جو گناہ ظالم پر ڈالے جا کیں

ہو کہ ہوسکتا ہے کہ آئی نیکیوں کا جواجر د ڈو اب ہو وہ مظلوم کو عطا کر ویا جائے' اس طرح مظلوم کے جو گناہ ظالم پر ڈالے جا کیں

ہو ہو کہ ہوسکتا ہے کہ آئی نیکیوں کا جواجر د ڈو اب ہو وہ مظلوم کو عطا کر ویا جائے' اس طرح مظلوم کے جو گناہ ظالم پر ڈالے جا کیں

ہو ہو سکتا ہے کہ آئی نیکیوں کا جواجر د ڈو اب جو وہ مظلوم کو عطا کر ویا جائے' اس طرح مظلوم کے جو گناہ ظالم پر ڈالے جا کیں

کے ان کے بھی بھی تین محال ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم لوگوں کی شل عمل نہ کرو کہ تم کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اورا گروہ ہم پر قلم کریں گے تو ہم بھی ان پر قلم کریں سے کیکن تم اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ تمبارے ساتھ نیک سلوک کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرواورا گروہ تم پر قلم کریں تو تم ان پر قلم نہ کرو۔ (سن التر نہ کی تم الحدیث: ۱۵۰۵ الحدیث: ۲۳۲۹)

ا خلاقی تمہارے لیے اس طرح اجبی ہوجیے پرایا شہراہبی ہوتا ہے۔ حضرے علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مظلوم کی دعا ہے بچو کیونکہ وہ اللہ سے ایے حق کا سوال کرتا ہے اور اللہ کسی حق دارکواس کے حق ہے منع نہیں کرتا۔ حضرت اولیں بن شرحبیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس محض کو بیلم ہو کہ فلاں مختص طالم ہے اور وہ اس کی معاونت کے لیے اس کے ساتھ گیا' وہ اسلام سے نکل گیا۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٢٢٣ م كم مشكلوة رقم الحديث: ٥١٣٥)

اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ وہ مخص کمال اسلام سے نکل گیا کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے شر) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۰ صحح مسلم رقم الحدیث ۲۰۰۰) اور ایک اور روایت میں ہے: حضرت ابوموی رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا یا رسول الله! کون سا صاحب اسلام سب سے افضل

ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ (کظلم)سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث المصحح مسلم رقم الحديث :٣٢ سنن الترندي رقم الحديث ٣٠٠ ٣٥٠ سنن النسائي رقم الحديث ١٣٩٩٠ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم صرف اپنے نفس کو ضرر پہنچا تا ہے ٔ حضرت ابو ہریرہ نے کہانہیں اللہ کی شم حتیٰ کہ سرخاب پرندہ جواپنے گھونسلے میں بھوک اور کمزوری سے مرجا تا ہے وہ مجھی ظالم کے ظلم (کے ضرر) سے ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۷۵ کا مشکوۃ رقم الحدیث: ۵۱۳۷)

اس كمنے والے كا قول برق بے كيونك قرآن مجيد ميں ب:

انہوں نے ہم پرظلم نہیں کیالیکن وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے

وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِنَ كَانْتُوا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

(البقره: ۵۷) تھے۔

اور قرآن مجيد ميں ہے:

جس نے نیک عمل کیا تو اس کا نفع اس کے لیے ہے اور جس

مَنْ عِلَ مَالِيًّا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا.

(مم البحده:٣١) نے برا کام کیا تو اس کا ضرر بھی اس پر ہے۔

لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا منشاء یہ تھا کہ ظالم کے ظلم کا اثر دوسرے انسانوں حیوانوں بلکہ پرندوں تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ جب لوگ بہ کشرت علی الاعلان گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی بارش روک لیتا ہے اور قبط مسلط کر دیتا ہے 'جس کے نتیج میں دانے اور گھاس پھونس پیدائہیں ہوتے اور بھوک سے مولیثی اور پرندے مرجاتے ہیں۔

## وَلَقُلُ اتَيْنَامُوْسَى الْحِتْبَ فَلَا تُكُنُّ فِي مِرْيَةٍ

اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب عطا کی پس آپ اس سے ملاقات میں شک نہ

## مِن لِقَايِهٖ وَجَعَلْنُهُ هُكَاى لِبَنِي إِسْرَاءِيل ﴿ وَجَعَلْنُهُ هُكَاى لِبَنِي إِسْرَاءِيل ﴿ وَ

کریں ' اور ہم نے اس کو بی امرائیل کے لیے بدایت بنا دیا 0 اور

جَعَنْنَامِنْهُ وَابِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُوا اللَّهَ وَكَانُوا

جیب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنا دیا جو ہمارے تھم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ

جلدهم

marfat.com

يأن الترآن

ہماری آیوں پر ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے 0 کیا انہوں نے اس رور نشانیاں ہیں' کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں O کیا انہوں نے بیہبیں ویکھا کہ ہم یاتی کے بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں ' پھر ہم اس سے تصل اگاتے ہیں جس سے ان کے مولیق کھاتے ہیں اور وه ہے ہو 0 آپ کیے جس دن فیملہ ہو گا اس دن کافروں کو ان کا ایمان 0 آپ ان سے افراض کیے تقع نہ وے سے کا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گ

بخ

سے ہدایت دیتے تنے اور وہ ہماری آینوں پر یقین رکھتے تنے O بے شک آپ کارب بی قیامت کے روز ان کے درمیان ال

اورا نظار کھنے بے شک وہ بھی انتظار

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے مویٰ کو کیا،

اس کو بٹی اسرائیل کے لیے مدایت بنا دیا O اور جہ

چیزوں کا فیصلے فرمادے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تھے O (اسجدہ: ۲۳٫۲۵) سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے محامل

اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے قیامت کا اور آخرت میں مومنوں کے تواب اور کا فروں کے عذاب کا ذکر فر مایا تھا'
اور اس رکوع کی ابتدائی آخوں میں رسالت کا ذکر ہے اور رسالت کے ذکر میں حضرت مویٰ علیہ السلام کا ذکر فر مایا' حالا نکہ جو
رسول' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں
فرمایا کہ یمبودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے اتفاق نہیں کرتے تھے' اس کے برخلاف عیسائی حضرت مویٰ علیہ السلام
کی رسالت کو مانے تھے' گویا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام فریقین کے درمیان متفق علیہ رسول تھے' اس لیے اس آیت میں ذکر
فرمایا کہ آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مویٰ علیہ السلام سے جس ملاقات کا اس آیت
میں ذکر ہے اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا شب معراج آپ کی حضرت موئی علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے آپ اس میں شک نہ کریں۔
- (۲) قیامت کے دن آپ کی حضرت موی علیه السلام سے جو ملاقات ہوگی آپ اس میں شک ندکریں کیونکہ عنظریب آپ کی ان سے ملاقات ہونی ہے۔
- (۳) حضرت موی علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اور انہوں نے جو کتاب سے ملاقات کی تھی آپ اس میں شک نہ کریں۔
- (٣) سيم ہوسكتا ہے كہ بية بت آپ كا سلى كے ليے نازل كا كئى ہو كونكہ جب سيدنا محرصلى اللہ عليہ وسلم نے اپنى نبوت برہر طرح كے دلائل اور مجزات بيش كيئ اس كے باوجود كفار مكہ نے آپ ئي نبوت كونہيں مانا ' تو آپ اس سے مگين ہوئ تو گويا كہ آپ سے كہا گيا كہ آپ حضرت موئى عليہ السلام كا حال يادكريں اور مگين نہ ہوں ' كيونكہ ان كوبھى ايسے حالات پيش آئ اوران كوبھى اسى طرح ايذاء دى گئى جس طرح آپ كوايذاء دى گئى ہے انبياء سابقين كى ايذاء كے معاملہ ميں خصوصيت كے ساتھ حضرت موئى عليہ السلام كا ذكر كيا گيا كيونكہ ديگر انبياء عليہ مالسلام كوتو صرف ان لوگوں نے ايذاء كر بيائى تھى جو ان پر ايمان نہيں لائے سے اور حضرت موئى عليہ السلام كوكا فروں كے علاوہ ان كى قوم كے مومنوں نے بھى ايذاء پہنچائى تھى اور ہث دھرى اور ك

لِمُوْسِى لَنْ نَوْمِنَ لَكَ حَتْى نَكُومِ اللهَ جَهْرَةً . الموى الجب تك بم النه رب كوسامن نه وكيه ليس بم الم (البقره: ۵۵) آب ير برگز ايمان نبيس لائيس گــ

ای طرح جبان سے جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا:

فَاذُهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(الماكدون ٢٣) يهال بيضے والے ين-

پھریے فرمایا کہ حضرت موئی علیہ السلام کی ہدایت نفع آ درتھی' اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنا دیا' اور حضرت موئی علیہ السلام کی امت میں سے جوان کے سیح فتبعین تھے ہم نے ان کوامام بنا دیا اس طرح آپ کی امت میں سے صحابہ امام اور ہدایت یافتہ ہیں' جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا میر الم استاروں کی طرح ہیں تم سنے ان میں سے جس کی بھی افتد ان کر لی ہدایت پاجاؤ کے اس مدید کو رزین نے روایت کیا ہے۔ (مفلوۃ رتم الحدیث: ۱۰۱۸)

اب یمبال پر بیداعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں فر مایا ہے ہم نے بعض بنی امرائیل کو امام بنا دیا جو ہو آیت دیے گئے حالانکہ بنی امرائیل کے تو بہت فرقے ہیں جب کہ ہدایت یا فتہ تو صرف ایک ہی ہوسکتا ہے اس کے جواب میں فر مایا ہے شک آپ کا رب ہی قیامت کے دوز ان کے درمیان ان چیز دن کا فیصلہ فر مادے گاجن میں وواشکا ف کرتے ہے 0

(الحدو: 10)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی تو موں کو ہلاک کر دیا جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے' بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں' کیا پس یہ سٹتے نہیں ہیں! O کیاانہوں نے پینیس دیکھا کہ ہم پانی کو ننجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں' پھر ہم اس سے نصل اگاتے ہیں' جس سے ان کے مولیش کھاتے ہیں اور وہ خود کھاتے ہیں' کیا پس وہ نہیں دیکھتے! O (اسجدہ: ۲۲ سے)

بارش کے یانی سے بنجرز مین کوزر خیز کرنے کا انعام تا کہ مہیں جسمانی خوراک حاصل ہو

پہلی آیت نے کفار کمہ کوخوف دلایا ہے کہ وہ اپنے آباء واجداد کی تقلید میں شرک کررہے ہیں اور ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کررہے ہیں' کیا انہوں نے اپنے سفر کے دوران عاد' محمود اور قوم لوط کی تباہ شدہ بستیوں کونہیں دیکھا وہ لوگ بھی اپنی دنیاوی زندگی پرمغرور ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو جمثلا ویا تھا' ہمارے رسولوں کا انکار کیا تھا' بھران پر کیسا عذاب آیا جس نے ان کوئٹ و بن سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔

اس آیت میں المقدون کا لفظ ہے کسی ایک زمانہ میں روئے زمین پررہنے والوں کوقرن کہتے ہیں اور قرون قرن کی جمع

ہے۔
دوسری آ ہے ہے مقصود اللہ تعالی کی نعمتوں کی یاد دلاتا ہے وہ بنجرزین کوزر خیز بنانے کے لیے بارش سے لدے ہوئے
بادلوں کومردہ زمین کی طرف بھیجنا ہے اور وہ زمینی سر سبز اور شاداب ہو جاتی ہیں 'کھیت غلہ سے اور باغات پہلوں سے لد جاتے
ہیں 'زمین کی اس پیداوار سے ان کے مولیٹی بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں 'مویشیوں کا پہلے ذکر فرمایا کیونکہ مولیٹی
صرف چارا کھاتے ہیں اور انسان زمین کی پیداوار سے سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔
مہرایت کے پانی سے مروہ ولوں کوزندہ کرنے کا انعام تا کہ مہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو

بعض علاء نے کہا کہ بخر زین میں پانی بہانے اور اس سے زر فیز صلی پیدا کرنے میں بیاشارہ ہے کہ ہم خت اور تن سے المواض کرنے والوں کے دلوں میں وعظ وقعیحت پہنچا دیتے ہیں اور وہ اس سے ہدایت عاصل کر لیتے ہیں۔ اور بعض عارفین نے کہا ہم مردہ دلوں میں اپنے بحر معرفت کے پانی اور اس کے جلال کی تجلیات کو پہنچا دیتے ہیں جس سے اس دل کے گلش میں زئرس اور یاسیون کے پیول کھلنے گئتے ہیں اور بعض علاء نے کہا ہم کمراہ دلوں میں ہدایت کا پانی پہنچا دیتے ہیں جس سے اس میں فرات اور صفات کے مشاہدات اور داردات کا اجتماع ہوجاتا ہے واضح رہے کہ ہراک کی ہدایت تعلق ہوتی ہے کا فرکی ہدایت ایک ان کی ہدایت تنظف ہوتی ہے کا فرکی ہدایت ایک سے نہنچنا ہے اور داردات کا اجتماع ہوجاتا ہے واضح رہے کہ ہراک کی ہدایت ذر ہداور تقوی تک پہنچنا ہے اور داردات کی ہدایت ذات تک پہنچنا ہے اور داردات کا اس کا کا کہا تھا تھا ہوتا ہے اور عارف کی ہدایت ذات تک پہنچنا ہے اور سے سے اور دانوں کی ہدایت ذات تک پہنچنا ہے اور سے سے اس کا کا کہا ہوتا ہے۔

تبيار القرآر

طالب حق برلازم ہے کہ وہ عبادت میں کوشش کرتا رہے کیونکہ عبادت کے طریقوں سے ہی فیف حاصل ہوتا ہے 'جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ مناجات میں متعزق ہوجاتا ہے 'جوانسان ناتھی ہووہ فیمرہ نیا کے کاروباراور جھمیلوں میں ٹھواور مستغرق ہوکرض کی عبادت کے آتار گنوا چکا ہوتا ہے گیر جب دہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پھراس کا رجوع اللہ کی طرف ہوجاتا ہے ظہر کے بعدوہ پھر دنیا میں مشغول ہوجاتا ہے اور عمر کی نماز اس کو پھرائلہ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور بیدائیا ہے جیسے کی خشک اور ہے آب و گیاہ زمین میں بار بار بانی و باتا ہے تا کہ وہ فصل اگانے کے قابل ہوجائے' حتی کہ آیک دان وہ فصل لیا ہے تا کہ وہ فصل اگانے کے قابل ہوجائے' حتی کہ آیک دان وہ فصل لیا ہے تا ہے تا کہ وہ فصل کی صفات الہمانے گئی ہے' اس طرح رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو مومن روز ہے رکھتا ہے' اور آیک محدود وقت میں فرشتوں کی صفات سے متصف ہوجاتا ہے اور جب بار بار بیمل ہوتا ہے تو اس میں صفات الہمین تکس ہوجاتی ہیں حتی کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف ہوجاتا ہے اور جب بار بار بیمل ہوتا ہے تو اس میں صفات الہمین تکس ہوجاتی ہیں حتی کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف اور اللہ کے اخلاق سے خلق ہوجاتا ہے۔

ورد وجہ جنون من جریل زبول صیدے یزدال بیکند آوراے ہمتِ مردانہ کے اسکا اسلام میں میں میں میں میں میں میں کا کہ ا لیعنی اگر انسان مظہر ملائکہ ہو جائے تو ہنوز معراج انسانیت سے دور ہے کہ اس کا کمال پیکر جبریل ہونانہیں ہے اس کا کمال مظہر رب جبریل ہونا ہے۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اوروہ كتے ہيں كه وہ فيصله كب ہوگا اگرتم سے ہو ٥ آپ كہيے جس دن فيصله ہوگا اس دن كافروں كو ان كا ايمان نفع نه وے سكے گا اور نه ان كومهلت دى جائے گ٥ آپ ان سے اعراض كيجة اور انظار كيجة بے شك وہ بھى انظار كررہے ہيں ٥ (اسجدہ: ٣٨-٣٠)

آیا فیصلہ کے دن سے دنیا میں کفار کی شکست کا دن مراد ہے یا روز قیامت؟

مسلمان کفار کہ ہے کہتے تھے ایک دن اللہ ہمارے اور تہمارے درمیان فیصلہ فرمادے گا'اوراس ہے ان کی مراد قیامت کا دن تھا'اوروہ کہتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا'اوراس دن نیکوکاروں کواجر و تواب عطافرمائے گا'اور بدکاروں کو مزادے گا' تو کفار مکہ مسلمانوں کا فداق الڑاتے ہوئے پوچھے تھے بتاؤوہ دن کب آئے گا؟ اگرتم ہے ہو' اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف ہے جواب دیا' آپ ان ہے کہ دبوہ فیصلہ کا دن آئے گا تو تم کوایمان لانے کی اور تو برکنے کہ مسلمانوں کی طرف ہے جواب دیا' آپ ان سے کہ دیجئے کہ جب وہ فیصلہ کا دن آئے گا تو تم کوایمان لانے کی اور تو برکنے کے کہ مہلت نہیں طے گی' علامہ قرطبی نے کہا یوم فی ہے مراد یوم بدریا ہوم فی کہ ہے کونکہ یوم بدر میں ستر کا فرقل کر دیا تھا (الجام تھے اور فیج کہ کہ دن وہ بھاگ گئے تھے اور حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کر کے ان کوئل کر دیا تھا (الجام لا کام القرآن بر ۱۳ میں ۱۰۰۰) کیکن یہ تغیر صحیح نہیں ہے کوئکہ جنگ بدر میں جو کفارلڑ نے کے لیے آئے تھے ان میں سے جو آل میں سے بہت ہے ایمان لے آئے ای طرح فیج مکہ کے دن اور اس کے بعدتمام کفار مکام اسلام لے آئے ہے اس لیے اس آیے کی بہی تغیر صحیح ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے اور اس دن کی کافر کوایمان لانے کی مہلت نہیں دی جائے گی اور نہ کی کوائی دن ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جو اس دن ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جو اس دن ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جو اس دن ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جو کہ کوائی دن اور اس دن کی کافر کوائیان لانے کی مہلت نہیں دن کی کوائی دن کے کوائی دن کے کوائی دن کے کوائی دن کے کوائی دن کی کوائی دن اور اس کے کوائی دن کی کوائی دن اور اس کے کوائی دن اور اس کے کوائی دن کی کوائی دن اور کوائی دن کی کوائی دن اور کوائی دن اور اس کے کوائی دن کی کوائی دن اور کوائی دن کی کوائی دن کی کوائی دن اور کوائی دن کوائی دن کوائی دن کوائی دن کی دن اور کوائی دن کوائی در کوائی دن کوائی دن کوائی دن کوائی دن کوائی دو کوائی دو کوائی دن کوائی دن کوائی دن کوائی دو کو

آیا ہر حال اور ہر جگہ میں مشرکین سے جہاد واجب ہے یا جہیں؟

آ خرى آيت ميں فرمايا ہے آپ ان سے اعراض سيجيئ اس كامعنى ہے آپ ان كى جابلانہ باتوں سے اعراض سيجيئ اور ان كوجواب ندو يجيئ جيسا كداس آيت ميں فرمايا ہے:

اور ان حجشلانے والے امیرول کو آپ میرے ساتھ چھوڑ و پیچئے ( میں ان سے نمٹ لوں گا )اوران کو پچھے مہلت دیجئے۔ وَبِوَابِ مَرَاكِ اللَّهُ كُلُونِي الْمَاكُلُونِ اللَّهُ مَدُولُ النَّعْمَ اللَّهُ وَمَقِلْهُ هُو وَقَامُ إِنْ وَالْمُكُلِّدِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلِينُ لِلَّالِ (الرال: ١١) بعض علاء نے کہا یہ آیت منسوخ ہے ہی تھم اس وقت تھا جب آپ کومشر کین کے خلاف جہاد کرنے کا تھم میں ویا تھا اور جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو بی تھم منسوخ ہو گیا۔ فَا قَدْتُ لُوا الْمُشْرِي كِيْنَ حَدِّيْتُ وَجَدْلْ تُنْهُوهُوهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ

(ائتوب:۵)

اور بعض علاء نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہے 'کیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ہر جگہ مشرکین سے قال واجب نہیں ہے 'بعض اوقات مشرکین یہود' نصاریٰ جزیبہ پر تیار ہو واجب نہیں ہے 'بعض اوقات مشرکین یہود' نصاریٰ جزیبہ پر تیار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مشرکین سے مقابلہ اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس مادی اسلح نہیں ہوتا جیسا کہ آج کل امریکا' روس' برطانیہ' فرانس اور چین ایس عالمی سپر طاقتیں ہیں اور ان کے خلاف قال کرنا مسلمانوں پر واجب نہیں ایس حجیسا کہ اس حدیث میں ہے :

حضرت حذیفه رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی مومن کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ الی آزمائش کے دربے ہو وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ الی آزمائش کے دربے ہو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۲۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۵۳ شند احمد جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۳۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۰۳ شند احمد جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۳۵۳ شن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۰۳ شند احمد جس کے ۲۵ مند احمد جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۳۵۳ شن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۰۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث کا دیات کی دور اللہ من عدی ج

نی صلی الله علیہ وسلم کے انتظار کرنے اور کفار کے انتظار کرنے کا فرق

نیز فرمایا: اورانتظار کیجئے 'بے شک وہ بھی انتظار کررہے ہیں۔

وہ آپ کے اوپر حوادث زمانہ کے نزول کا انظار کررہے ہیں اور آپ ان کے اوپر عذاب الہی کے نزول کا انظار سیجئے'وہ اس انظار میں ہیں کہ بت ان کی مدد کریں گے' آپ اللہ کی مدد کا انظار کیجئے' وہ استھز اء تیامت کا انظار کررہے ہیں آپ سنجیدگی سے قیامت کا انظار کیجئے۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ وہ قیامت کا کیے انظار کریں گے وہ تو قیامت کے انکار کرتے تھے' اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں بے بعض قیامت میں شک کرتے تھے اور بعض قیامت کے آنے میں شک کرتے تھے۔

سورة السجده كااختيام

آج ۱۸ رجب ۱۳۲۳ هه ۲۶ تنبر ۲۰۰۴ ، کوسورة السجده کی تغییر ختم ہوگئ '۱۳ متبر ۲۰۰۲ ، کواس سورة کی تغییر شردع کی مخی تعلی اس طرح صرف پندره دنوں میں بینغیبرختم ہوگئ -

شفاعت ہے بہرہ مندفر مائمیں۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قالد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه واولياء امنه وعلماء ملته اجمعين.

marfat.com

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الاحزاب

#### سورت کا نام

اس سورت کا نام الاحزاب ہے'احادیث' کتب تغییر اور آٹار میں غزوہ خندق کوالاحزاب سے تعبیر کیا گیا ہے' حزب کامعنی جماعت ہے اور الاحز اب حزب کی جمع ہے' مشرکین مکہ' یہودی اور منافقین کی تمام جماعتیں متحد اور متفق ہوکر مدینه منور ہیرحملہ آ ورہوئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمانوں نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھااس وجہ ہے اس غزوہ کوغزوۂ خندق بھی کہا جاتا ہے' اس سورت میں چونکہ غزوۃ الاحزاب کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں اس وجہ ہے اس سورت كانام الاحزاب ، قرآن مجيد كي حسب ذيل آيت مين الاحزاب كاذكر ،

منافقین بیگمان کردہے ہیں کہ کفار کی حملہ آور جماعتیں ابھی يُودُّوْالُوْ ٱلْهُمُوبَادُوْنَ فِي الْآعُوابِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ ﴿ وَإِلِى ) نبيلٌ لَئِنْ أُوراً روم علا آور جماعتيس (دوباره) آجائي تو وہ (منافقین) پیہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے اور (لوگوں سے )تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے 'ادراگر وہ تم میں موجود ہوتے ( تب بھی )بہت کم

يَحْسَبُوْنَ الْرَحْوَابَ لَمْ يَلْهَبُوْا ثَوَانَ يَالْتِ الْرَحْوَابُ أَنْبَآ بِكُفْرُ وَلَوْكَانُوا فِيَكُمْ مَّاقْتُلُوا اِلْاقْلِيلَان

(الاتزاب:۲۰)

قال کرتے۔ ل آیت میں منافقین کی بزدلی اور کم ہمتی بیان فر مائی ہے کہ ان کا حال بیہ ہے کہ اگر چہملہ آور جماعتیں واپس جا چکی ہیں لیکن افقین میر کمان کررے ہیں کہ حملہ آورفو جیس ابھی تک ان کے سرول پر موجود ہیں اور اگر وہ حملہ آور دوبارہ آجا کیں تب بھی منافقوں کی خواہش میے ہوگی کہ وہ کسی جنگل میں ہوں' میدان کارزار میں نہ ہوں اورلوگوں ہے معلوم کرتے رہیں کہ انجام مُم اس غزوه میں کامیاب رہے ہویا ناکام!

**لرة** الاحزاب كا زمانه نزول

سورة الاحراب بالاتفاق مرفى البية حسب ذيل آيت مكمين نازل موكى ي وُمَّا كُنَّانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا تُصَّى اللَّهُ وَ جب الشداوراس كارسول كسي كام كاليصله كروين تواس كام مع متعلق منسى مومن مرد اور مومنه عورت كا كولى اختيار باتى نهير وُلُهُ ٱمْرُا اَن يُكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن ٱمْرِهِمْ (الاحزاب:۳۲)

بيآيت حفرت زيد بن حارث كے حفرت نعب بنت مجش رضى الله عنها سے لكاح كے متعلق نازل مولى ب بدلات كا مرمديس بوا تعا اس ليے بيآ بت مكمين نازل بوئى ہے اورسورة الاحزاب كى باتى آيتى مديند منوره ين نازل بوقى اين سورة الاحزاب كى ٢٤٣ يتي بيسورت الانفال كے بعد اور الماكدہ سے يمل نازل مولى ہے بيسورت ٥ جرى على نازل ہوئی جب کنانداور غطفان دغیرہ کے دس ہزار افراد نے مدیند منورہ کا محاصر و کرلیا تھااوران کی پشت پر ہوقر ظلم موجود تھے۔ سورة الاحزاب كيمشمولات

(۱) اس سورت کی اکثر آیتیں منافقین کے رد میں نازل ہوئی ہیں جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کوایذاء پینچانے کے دریے مرسل

(۲) کفاریہ بیجھتے تھے کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنایا جائے وہ حقیقی بیٹا ہوجا تا ہے' اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے طلاق وینے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جحش رضی الله عنها سے نکاح کر لیا تو انہوں نے تھ طعندویا که (سیدنا) محر (صلی الله علیه وسلم) نے اسے بیٹے کی بیوی سے تکاح کرلیا پس ان کے رومیں بدآیات ناف

(٣) اس میں غزوهٔ احزاب اور غزوه بنوقر بظه کے متعلق آیات ہیں۔

(س) اس میں آ داب معاشرت مشلا خواتین کے جاب کاح کے بعد ولیمداور نی صلی الله علیه وسلم کی تعظیم کے متعلق بدایات

(۵) اس میں متعددا حکام شرعیہ کا ذکر ہے: اللہ سے تعقویٰ کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرنا' امتباع وحی کا واجب ہونا' قلماماً تھم ' ہجرت اور دوئتی کے حلف کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا' رخم اور رشتہ داری کو دارث بنانے کی میراث قرام دینا'از واج مطبرات کا نی صلی الله علیه وسلم کی امت کی مائیں ہونا'مومنین کی جانوں پران سے زیادہ نی صلی الله علیه وسلم كامتصرف بونا نبي صلى الله عليه وسلم كا خاتم النهين بونا وني صلى الله عليه وسلم يرصلون يرهنا ويملى الله عليه وسلم كا ا از داج مطهرات کوطلاق کا اختیار دینا'نی صلی الله علیه وسلم کی از واج کا دگنا اجر ہونا' اور بالفرض اگر وہ گناہ کریں تو دیکھیا عذاب كالشحقاق الله عزوجل اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى ايذ اورساني كاحرام بهونا۔

(۲) غزوة الاحزاب اورغزوه بنوقر يظه كے من من يبود يوں كى عبد فكنى كا ذكر ' منافقوں كى سازشوں كومنكشف كرنا ' غزو خندق میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جونصیحت عطافر مائی ہیں اس کی یاد ولانا مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشوں کو آغیا

بھیج کر اور فرشتے نازل کر کے ناکام کرنا۔

<u>بنونضير كوجلا وطن كريا اورغز وة الاحزاب كاسبب</u>

المام عبدالملك بن بشام الحافرى التوفى ٢١٣ ه لكست بين:

ری الاول 'س جری میں بونفسیر کوجان وطن کرنے کا واقعہ ڈیٹ آیا' اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنوعامر کے دوافراد جن کے سیا رسول الله صلى الله عليه وسلم كا معامده تها مدينه منوره سے اسنے كمر والول كى طرف جار بے منظر راستے بيل ان كى حطرت ممروع امیضمری ہے نہ بھیز ہوئی ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ بنوعامر کے بیدو فردرسول الشملی اللہ علیہ وسلم کی پٹاو جس جی انہوں کے دونوں کونل کر دیا' اب معاہدہ کی رو سے ان کی دیت رسول الشملی الشدعليه وسلم اور آپ سے مليفوں برحمی اور بولفير آپ ملیف تنے اس لیے آپ نے بونغیرے دیت میں تعاون کا مطالبہ کیا ' انہوں نے کیا آپ بینیس ہم آپس میں معلقہ

ہیں' سورسول الندسلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں سے حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت علی وغیرہم رضی اللہ عنہم ایک دیوار کے بیچے بیٹے گئے بیٹو گئے ' یہود نے دیت ہیں تعاون کرنے کے بجائے بیسازش کی کہ آپ کی بخبری ہیں وہ دیوار کے اوپر سے آپ کے اوپر چکی کا پاٹ بھینک کر آپ کو ہلاک کر دیں' حضرت جبر میل علیہ السلام نے آکر آپ کو ان کی اس سازش کی خبر دی' آپ فور آمد بینہ منورہ گئے ہے۔ کہ سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے' یہ ماہ رہے الاول کا واقعہ ہے آپ نے چھون ان کا محاصرہ کیا۔ بونضیر قلعہ ہیں محصور ہو گئے ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ان کے مجموروں کے درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے' منافقین نے بونضیر کو تسلی دی تھی کہ ہم تمہاری مدد کو مینی جبر بونضیر کو تسلی دی تھی کہ ہم تمہاری مدد کو مینچییں گئے' لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا وہ نہیں آئے' پھر بونضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ وہ ان کو تل نہ کریں جلا وطن کر دیں اور ان کو بیا جازت دیں کہ وہ اپ اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر لے جائیں' چنانچہوں مدینہ سے نکل گئے' ان کے سردار خیبر میں چلے گئے اور بعض شام کی طرف روانہ ہو گئے۔

(السيرة اللبويين ٣٣٥-١٠٠ واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

#### غزوة الاحزاب كامخضرذكر

امام ابن هشام متوفی ۲۱۳ ه نے لکھا ہے غزوۃ الاحزاب شوال ۵ ہجری میں رونما ہوا۔

بنونسیر کے جوافر اوجلا وطن ہوکر خیبر جارہ ہے تھے انہوں نے مکہ میں جاکر قریش کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے نے پر برا پھیختہ کیا اور ان کے علاوہ ویگر عرب کے قبائل میں سے غطفان ہوئی کہ بنوم و افتی اور ان کے علاوہ ویگر عرب کے قبائل میں سے غطفان ہوئی ہے ساتھ ملالیا عرض قریش میود اور دیگر قبائل عرب بازہ قریظ پہلے ان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کار کی تاری کی خبریں سن کر رسول الڈصلی الد علیہ وسلم نے اپ اصحاب سے مشورہ کیا ، حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں لڑنا مصلحت کے خلاف ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کا س الدے کو پہند فرمان ایڈسلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچول کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا اور خود تین جراراصحاب کے ساتھ شہر سے نظے 'سلع نام کے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر خندتی کھود کے فرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا اور خود تین جراراصحاب کے ساتھ شہر سے نظے 'سلع نام کے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر خندتی کھود کے فرار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے ساتھ شرکی کے نیا تر خور اور کھا ، وہ خندتی کو جور نہیں کر کتے تھے اس لیے دور سے پھر اور تیر برساتے سے ایک میں بھوٹ پر نئی اور سردی کے جندسوار جن میں محرود بھی تھا اس کے باقی ساتھی بھی گرائی کے بالا فر بخور ایک را سے خاص کی بوجود ایس کی باتی ساتھی بھی گرائی کے بالا فر بخور ایس اور گھا کے اور خور بھی تھا اور بخور میں ہوئے کی جدیدے شرکین کا سامان رسد بھی ختم میں بھوٹ کی کو جدیدے شرکین کا سامان رسد بھی ختم میں بھوٹ کی کو بالا کر بخور ایک کا سامان رسد بھی ختم و کو کا تھا اس لیے کھار قریش اور دیگر قبائل محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہوگئے تھے' اور بخور بیا تھوں میں جلے گئے تھے۔

۔ غز دہ احزاب میں شدت قبال کے وقت ہی سلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بعض نمازیں بھی قضا ہو گئیں تھیں' چیو مسلمان شہید ہو گئے تنصاوران میں قبیلہ اوس کے سروار حضرت سعد بن معاذ بھی تنط تیر گئنے ہان کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی تھی' معجد نہوی میں حضرت رفیدہ انصاریہ کا خیمہ تھا جو زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں' رسول اللہ تعلیٰ اللہ علیہ وسلم نے علاج ہے لیے جعزرت سعد بن معاذر منی اللہ عنہ کواس خیمہ میں بھیج دیا تھا' مگروہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے اور ایک ماہ بعد ان کی وفات ہوگئ اس غزوہ میں نبی سکی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات طالبر ہوئے۔

(السيرة الدويدة عص ١٥٦-٢٣٦م ملها مطبوعة واراحياه التراث العربي يروت ١٣١٥ه)

غزوۃ الاحزاب میں جونمازیں قضا ہو کیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جوم بجزات ظاہر ہوئے غزوہ بنوقریظہ کے بعد ہم ان کاان شاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ غزوہ بنوقریظہ کامختصر ذکر

ای سال (۱۶ جمری) میں غزوہ خندق کے فوراً بعد غزوہ بنوقر بظہ پر پاہوا' جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے والپس تشریف لائے تو نماز ظهر کے بعد بنوقر بظہ سے جنگ کرنے کا تھم آیا' بنوقر بظہ معاہدہ کی خلاف درزی کرکے کفار کے ساتھ ا جنگ میں شریک ہو گئے تنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہزار صحابہ کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور ان کو پجیس دن محاصرہ میں رکھا' آخر کا رانہوں نے یہ منظور کر لیا کہ حضرت سعد بن معاذر منی اللہ عنہ کوان کے معاملہ میں جاکم بنا دیا جائے۔

حضرت سعدرض الله عند نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردقل کر دیئے جا کیں اورعور تیں اور بیچ گرفآر کر لیے جا کیں 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم نے الله تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ سوالیا ہی کیا گیا مردوں کی تعداد چھ سویا سات سوتھی۔

(السيرة المعدية صوم ٢٦٠ معضاً واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ م

#### غزوة الاحزاب میں قضا ہونے والی نمازیں

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آئے اور کفار قریش کو برا کہنے گئے اور کہا یا رسول اللہ! بیس نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہاور سورج غروب ہوگیا ہے نہی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوان (مدید کی آیک سورج غروب ہوگیا ہے نہی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ' پھر ہم بطحان (مدید کی آیک وادی) بیس کھڑ ہے ہوئے کہ بعد عصر کی نماز سے بعد عصر کی نماز پڑھائی اور پھراس کے بعد مخرب کی نماز پڑھائی۔ (میح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۹۵ میح سلم رقم الحدیث: ۱۹۵ سن اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوۃ الاجزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھردے ' جس طرح انہوں نے صلوۃ وسلی سے ہمیں (جنگ میں) مضفول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہوگیا۔ (میح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۹۲ سن الوداؤدر تم الحدیث: ۲۰۹ سنن التر نہی رقم الحدیث: ۱۹۸ سنن التر نہی رقم الحدیث: ۱۹۸۲ سنن الوداؤدر تم الحدیث: ۲۰۹۲ سنن التر نہی رقم الحدیث: ۲۹۸۳ سنن التر نہی رون کو سندی رون کو سندی رکھا کو سندی رون کو سندی رون کو سندی رون کو سندی رون کو سندی کو سندی رون کو سندی رون کو سندی کو سندی رون کو سندی کو سندی رون کو سندی کو سندی کی کو سندی کو

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں چار نمازوں (کو پڑھنے) ہے مشغول رکھاحتیٰ کہ رات کا اتنا حصہ گزر گیا جتنا اللہ نے چاہا' پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کواڈان دینے کا تھم دیا' انہوں نے اڈان دی' بھرا قامت کہی' پس آپ نے نماز ظہر پڑھائی' پھرا قامت کہی تو آپ نے نماز عصر پڑھائی' پھرا قامت کہی تو آپ نے نماز مغرب پڑھائی پھرا قامت کہی تو آپ نے نماز عشاء پڑھائی۔

( سَنَّ الرَّهَى مِّمَ الْحَدِيثَ: 24 أصنف ابن ابي شيدن "المسائل وهم" عام" ۱۳۵۳ مند احدى المسائل وهم الحديث ۱۲۱ أسنَّ الكبري للنسائل وهم الحديث. ۱۵۳۲ اسنن الكبري للبحثى شااس ۲۰۱۳ مشد ابو يعلى وهم الحديث: ۲۲۵۸ أمجم الماصط وهم

الحديث: ١٢٣٠)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے ہے مشغول رکھا' حتی کہ سورج غروب ہو گیا اور بیہ حالت جنگ میں ادائیگی نماز کے طریقہ کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فر مائی گفتی اللہ اللہ اللہ قشقال (الاحزاب ۲۵)' اللہ خود ہی موسنین سے قبال میں کافی ہو گیا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوا قامت کہنے کا تھم دیا' انہوں نے ظہر کی اقامت کہی ہو آ پ نے پھر آ پ نے ظہر کی نماز پڑھائی جیسا کہ آپ عمر کی نماز اس کے وقت میں بڑھاتے تھے' پھر انہوں نے مغرب کی اقامت کہی تو آ پ نے معرکی نماز بڑھائی جیسا کہ آپ عمر کی نماز اس کے وقت میں بڑھاتے تھے' پھر انہوں نے مغرب کی اقامت کہی تو آ پ نے مغرب کی نماز بڑھائی جیسا کہ آپ مغرب کے وقت میں بڑھاتے تھے' پھر انہوں نے مغرب کی اقامت کہی تو آ پ نے مغرب کی نماز بڑھائی جیسا کہ آپ مغرب کے وقت میں اس کی نماز بڑھاتے تھے۔ (سنن النمائی رقم الحدیث ۲۱۰٪)

ر بہت علامہ ابن ہام نے لکھا ہے کہ در حقیقت جنگ الاحزاب میں صرف تین نمازیں قضاء ہو کی تھیں' ظہر'عصر اور مغرب' اور عشاء کی نماز اپنے وقت میں اداپڑھی گئی تھی لیکن چونکہ اس دن عشاء کی نماز اپنے معروف وقت سے کافی دیر بعد پڑھی گئی تھی اس لیے اس کو بھی قضا ہونے والی نماز وں میں شامل کر لیا گیا۔ (فتح القدیرج اص ۸۰۸ مطبوعہ دارالکتب ابعلمیہ بیروت'۱۳۱۵ھ) غرب تا ماہ جزیاں میں میں قرب عرب نے میں میں نہ مال کر کیا گئیا۔ (معجوم میں

غزوة الاحزاب ميں وقوع پذير بهونے والے مجزات

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندق کھوونے کا حکم دیا '
حضرت البراء نے کہا خندق کی جگہ میں ایک جنان نکل آئی جو کدال اور پھاوڑوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی ' مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکات کی 'عوف نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فالتو کپڑے رکھ کر چنان کی طرف اتر گئے' آپ نے کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کرضرب لگائی تو اس سے تین پھرٹوٹ کر گر گئے' آپ نے فرمایا اللہ اللہ کہ میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات و کھر ہا اللہ اک میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات و کھر ہوں' آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو پھر اس چنان سے تین پھرٹوٹ کر گر گئے' آپ نے فرمایا اللہ اکبر! مجھے ملک فارس کی چاہیاں و سے دی گئیں' اور اللہ کی قشم! بے شک میں اس جگہ سے اس کے شہروں کو اور اس کے سفید محلات کو دیکھر ہا ہوں! آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر! میں اس جگہ سے اس کے شہروں کو اور اس کے سفید محلات کو دیکھر ہا ہوں! آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کرایک اور ضرب لگائی اور وہ چٹان کھمل طور پڑکڑے کھڑے وہوئی' آپ نے فرمایا اللہ اکبر! میں اس جگہ سے صنعاء کے دروازے دیکھر ہا ہوں۔

(مند احدج مهن ۱۹۸۳ مطبع قديم مند احدرقم الحديث: ۱۸۹۰ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ۱۹۸۵ مجمع الزوائد ج٢ص ١٣١ المستدرك ج٣ ص ٩٩ كالبدار والنهارج سهن ٢٣٩\_٢٣٩)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کے آٹار دیکھے میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا تنہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شدید بھوک کے آٹار دیکھے ہیں! اس نے ایک تھیلا نکالا 'جس میں چار کلو بھو تتے اور ہمارے پاس ایک پالتو مبری تھی میں نے اس بکری کو وقت کیا اور میری بیوی نے آٹا بیسا وہ بھی میر سے ساتھ ساتھ فارغ ہوگئ میں نے بمری کا گوشت کا نے کر دیکھی میں نے اس بکری کو وقت کیا اور میری بیوی نے آٹا بیسا وہ بھی میر سے ساتھ ساتھ فارغ ہوگئ میں نے بمری کا گوشت کا نے کر دیکھی میں ڈالا 'پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا 'میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا 'میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ اہم نے بمری کا اور آپ کے باس جنوب کو کے کر جارے ہاں بھوباتھ آپ چندا سے اور ایک صاع (چار کلوگرام) کو بیس لیے ہیں 'جو ہمارے پاس جنوبی آپ جنوب کو کے کر جارے ہاں بھوبات کے آپ جندا سے اور ایک صاع (چار کلوگرام) کو بیس لیے ہیں 'جو ہمارے پاس جنوبی آپ جندا سے اور ایک صاع (چار کلوگرام) کو بیس لیے ہیں 'جو ہمارے پاس جنوبی کے قدر ایک ساع آپ جندا سے اور ایک صاع (چار کلوگرام) کو بیس لیے ہیں 'جو ہمارے پاس جنوبی کے آپ جندا سے اب کو کے کر ہمارے ہاں بھوب کے اس جندا کی جندا سے اب کو کے کر ہمارے ہاں بھوبی کی کو بیس کیا گیا کو بیس کی کو بیس کے بیس کو بیس کی کو بیس کی کر ہمارے باس جنوبی کی جندا سے بیس کو کی کر ہمارے باس جنوبی کی کو بیس کی کو بیس کی کر تھا کر ہمارے پاس جنوبی کے بیس کو بیس کی کر تھا کی کو بیس کی کو بیس کی کر تھا کی کر کیا ہمارے کی کر تھا کی کو بیس کی کر تھا کی کو بیس کی کر تھا کی کو بیس کی کر تھا کی کر تھا کی کو بیس کی کر تھا کی کر تھا کی کر تھا کی کر تھا کی کو بیس کی کر تھا کی کر تھا کی کر تھا کی کر تھا کر تھا کر تھا کی کر تھا کی کر تھا کر

(می ابن اسحاق انعمان بن بشیری بهن سے روایت کرتے بیں کہ میری والدہ عمر قابنت رواحہ نے جھے بلایا اور ایک میں کی میری والدہ عمر قابنت رواحہ نے جھے بلایا اور ایک میں کی میری والدہ عمر قابنت رواحہ نے جھے بلایا اور ایک میں کی میری والدہ عمر قابنت رواحہ نے جھے بلایا اور ایک میں میں بین کے جوریں اپنے باپ اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے پاس ان کے ناشتہ کے بیے نے جاوا انہوں نے کہا میں وہ مجوریں لے کرگئ کی بی میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس سے کرری اس وقت میں اپنے باپ اور ماموں کو دُحوی رہی تھی آپ نے فرمایا: اپنے بٹی اور ماروں کو دُحوی رہی تھی آپ نے فرمایا: اپنے بٹی اور مراآ دایہ بین میری ماں نے ان کومیرے والد بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے پاس عرض کیا: یا رسول الله میں موری میں کہ بین رواحہ کے پاس بی بین ہے وہ ان کا ناشتہ کریں گئے تو میں ہوں الله علیہ ہوریں دور کہوریں دسول الله علیہ الله علیہ وہ کہوریں دور کہوریں دسول الله علیہ وہ کہوریں بین تھیں کہ بین کے بین کہ بین نے وہ کھوریں دور کہوریں دور کہوریں اور دیا دور کہوریں اور دیا دہ ہوریں کے اور دو مجودیں بی کرکھانے کی اور دوری کی کرکھانے کے اور دوری میں دیا در دی کھوریں نے ایک میں اور دیا ہوری کھیں کہا اور ایل خدت ناشتہ کرنے کے اور دوری مجودیں بھر بی کرکھانے کے اور دوری میں دیا در دی کھوریں ناشتہ کرنے کے اور دوری مجودیں بھر بی کی کہا ہوری تھیں۔

(الرة النوة جسم ۱۹۳۱ واکل النوة البحق جسم ۱۳۳۱ البوایدوانهاید ۲۵ میل البدی والرشاد جسم ۱۳۵۰ میل میل ۱۳۵۰ میل ۱

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۲۲۲ جب ۱۳۲۳ هه ۱۵ کو بر۲۰۰۴ و فون: ۱ ۲۰۵۲ ۲۰۵۹ م



جلدهم

marfat.com

بتبيار القرآر

# بہت بخشنے والا بہت مہربائی کرنے والا ہے O نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ' اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں تمام بیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم مویٰ ہے اور عینی ابن مریم سے اور ہم نے ان سے بہت یکا عبد لیا O عَلَيْكُ وَاعَكَالِلُكُفِي تاكد (الله) بحوں سے ان كے سے متعلق دريافت كرئے اور اس نے كافروں كے ليے دروناك عذاب تيار كرركما مے 0 اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی! آپ اللہ ہے ڈرتے رہیں' اور کا فبروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں' بے شک الله بہت علم والا بہت حکمت والا ہے O اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے اآپ ای کی پیروی سیجیے' نے فک الله تمهارے تمام کاموں کی خبرر کھنے والا ہے 0 اور الله برتو کل رکھیے اور الله کافی کارسازے 0 (الاحزاب الله الله ملی اللہ علیہ وسلم کوندا کرنے کی توجیہ سابها السبى كالفظ اس سے يملے الانفال : ١٨٠ الانفال: ١٥٠ الانفال: ١٥ اورالتوبہ: ٢٥ من آچكا إوراب بانجوي

بارالاحزاب: البین آیا ہے۔ عربی میں لفظ یا کے ساتھ اس وقت ندا کی جاتی ہے جب منادی (جس کوندا کی جائے) غافل ہو اور طاہر ہے کہ یہاں نکیا صلی اللہ علیہ دسلم کوندا کی گئی ہے اور غائل ہونا آپ کی شان سے بعید ہے 'کیونکہ آپ ہروفت اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کیا طرف متوجہ رہے ہیں' اور دوسری وجہ یا کے ساتھ ندا کرنے کی ہیہے کہ جس چیز کی خاطر ندا کی گئی ہے وہ بہت عظیم ہے'اوراس

martat.com

تبيار القرار

کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لفظ یا کے ساتھ نداکی جاتی ہے'اس لیے یہاں پریکی دوسری وجہ مراد ہے۔ نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی

نی کا لفظ نبو سے بنا ہے اس کامعنی رفعت اور بلندی ہے اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فر مایا:

اورہم نے اس کو بلندمقام پراٹھالیا۔

دُرُفَعْنَهُ مِكَانًا عَلِيًّا ٥ (مريم: ٥٥)

اور یا بیلفظ نباً سے بنا ہے اور نبی اس خبر کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں (۱) اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو(۲) اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو (۲) اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو اور جب خبر کوئی خبر ان دو چیز دل کو مضمن نہ ہواس کو نباً نہیں کہا جاتا 'اور جس خبر کو نبا کہا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ ہو تھیے خبر متواتر (وہ خبر جس کے بیان کرنے والے ہر دور میں استے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو )اور اللہ تعالی کی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر' کو نبا کہا جاتا ہے اور چونکہ نباً علم کو مضمن ہے اس لیے اس کام عن خبر دینا بھی ہے۔

جيها كةرآن مجيديس ب:

بیغیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وجی کرتے ہیں۔ يِتْكَ مِنَ أَنْكَآءَ الْفَيْبِ نُوْجِهُ آلِيَنْكَ (حوده)

(المفردات ج ٢٣ ٦٢٠ كتنيدنزار مصطفى الباز مكه كرمه ١٣١٧ه)

نباً كالفظ غيب كى خبروي يحمعنى ميس بهي آتا ب الله تعالى في حضرت عيسى عليه السلام كاية ول نقل فرمايا:

میں حمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جوتم کھاتے ہواور ان

وُانْكِتُكُمُ يِمَاتُأَكُمُ وْنَ وَمَاتَكَ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ

چیزوں کی خبر دیتا ہوں جن کوتم اینے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔

(آلعران:۴۹)

الله تعالى في ني ملى الله عليه وسلم عدار شاوفر مايا: كَانْ لِكَ نَعْمُ مُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَا وَمَا عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَا وَمَا قَدْ سَبُقَ .

اور ای طرح ہم آپ کے سامنے پچھلے گزرے ہوئے

(طا: ۹۹) واقعات کی خبریں بیان کررہے ہیں۔

اوراس اعتبار سے نبی کامعنی ہے غیب کی خبریں بیان کرنے والا 'اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے غیب کی خبریں بتانے والے اور اصطلاح میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پراللہ نے وقی نازل کی ہواور اس کو تبلیغ احکام کے "لیے بھیجا ہو۔

علامه اساعیل حقی کے نز دیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ....

بجائے صفات کے ساتھ ندا کرنے کی توجیہ

علامه أساعيل حقى البروسوي أتنفي التوفي سيوااهاس آيت كي تفسير من لكهة جين:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی صفت النبی کے ساتھ نداکی ہے اور آپ کے اسم کے ساتھ ندائیس کی اور یا محمد نہیں فرمایا' جس طرح دوسرے انبیاء علیم السلام کوندا کرتے ہوئے فرمایا : یا آ دم' یا نوح' یا مویٰ' یاعیسیٰ یا ذکر یا اور یا بچیٰ' اور آپ کو معزز اور محرم القاب مثلاً یابیھا النبی اور یابیھا الرحسول وغیرہ کے ساتھ ندا فرمائی اور اس سے سیدنا محمد شی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی یارگاہ میں عزت اور وجاہت کو ظاہر فرمایا' اور آپ کے بہت اساء اور القاب ہیں' اور کٹرت اساء اور القاب مستمی کے شرف

marfat.com

هيار الترآر

| تعطه واشفع تشفع:

اوداس کی تعدیم زلت پر ولالت کرتے ہیں اورائلتے : ۴۹ میں جوفر الا ہمت مصد وصولی اللہ اورا پ کے اس و کر فر الا ہے بیاس لیے ہے تا کہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ آپ اللہ سنتے رسول ہیں اوروہ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ وجس اور اس کو عقائد حقہ میں شار کریں۔(دوح البیان ج یس ۱۵۷ مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۳۱ء)

مصنف کے نزدیک آپ کوذات اور صفات دونوں کے ساتھ میں اور کے کا جواز

قرآن مجیدیں بے شک یا محد کے ساتھ عماہ کرنے کا ذکر تیں ہے کیکن ا**حادیث میحدیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا مخد کے** ساتھ بھی عما فرمائی ہے حضرت جریل نے بھی اور فرشتوں نے بھی اور است نے بھی۔ میانہ تدالی سر راجو فرمانہ کہ ایک میں مصرف

الله تعالى كے يامحم فرمانے كاذكراس مديث يس ب: يا محمد ارفع راسك وقل تسمع وصل

اے محمد ابنا سر افعائیہ اور کہیے آپ کی عرض کی جائے گی۔ اور سوال میجے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت میجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۰ صحیح ابخاری ج۲ص ۱۱۱۸ طبع کرا پی صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۱ صحیح مسلم جامی ۱۹۳۹ کی سنن این ماجد رقم الحدیث: ۱۳۳۱۲ سنن این ماجیس ۱۳۲۹ طبع کرا چی منداحد جام ۱۹۸ قدیم)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضار حمد الله نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ ( علی البقین ص۳۵ مامد ایند کمپنی لا بور ۲۰ م حضرت جبریل کے یا محمد کہ کرند اکرنے کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حفرت جریل نے کہا اے گھا! کیا آپ ازخود جانتے ہیں کہ کس کس نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں' حضرت جریل نے کہا آپ کی اقتداء میں ہراس نبی نے نماز پڑھی ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔

خلفک قلت لا قال خلفک کل نبی بعثه الله.

قال جبريل يا محمد الدرى من صلى

(المواہب الملدنیہ ج مس ۱۳ سر وارالکتب بیروت ۱۳۱۷ھ شرح الزرج نی ج۲ مس ۴ وارالمعرفة بیروت ۱۳۹۳ھ)

(اعلى حصرت المام احدرضائے بھی اس مدیث کا حوالدویا ہے جمل التقین م ۸۲ مامد ایند ممینی لاجود ۱۰۳۱مه (

نيز اعلى حضرت امام احمد رضا لكييت بين:

امام ابوزکر یا یکی بن مائذ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی حضرت آمندرضی الله تعالی عنها قصد ولادت اقدس میں فرماتی میں مجھے تین مخص نظر آئے 'گویا آفاب ان کے چیروں سے طلوع کرتا ہے' ان میں سے ایک نے حضور کواٹھ کر ایک ساعت تک حضور کواپنے پروں میں چھپایا اور گوش اِقدس میں مجھ کہا کہ میری مجھ میں نہ آیا' آئی بات میں نے بھی نی کہ عرض کرتا ہے:

اے محرا آپ کو بشارت ہو کہ کسی نبی کا کوئی علم باتی شد ہاجو حضور کو نہ ملا ہوتو حضور ان سب ہے علم میں زائد اور شجاعت میں مرکب

ابشـر يـا مـحمد فما بقي لنبي علم الا وقد اعطيته فانت اكثرهم علما واشجعهم قلبا.

(المواجب ج اس ٢٦ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٦ م شرح الزرقاني ع اس ١١٥ وارالسرقة بيروت ١٣٩٣ هـ) (على القين ص ٨١٨ ما ما اينز كلى الا موراسيات)

قیامت کے دن بزار بالوگ آپ کی خدمت عل حاضر ہوکر موض کریں ہے:

تبيأر القرآر

اے محمد! اے اللہ کے نبی! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا اور آج آپ آمن و مطمئن تشریف لائے ' حضوراللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں' اپنے رب کی بارگاہ میں ماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ يا محمد و يا نبى الله انت الذى فتح الله بك وجئت في هذا اليوم امنا انت رسول الله و حاتم الانبياء اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا.

· (المواهب الملد ميدج الم ١٥٥٣) وارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٧ ه شرح الزرقاني ج ١٨٥٧ ١٣٥٧ وارالمعرفة بيروت ١٣٩٣ه)

( عَلَى الْيَعْيِنِ صِ الكِهِ الْمُ حَامِدَا يَثِدُ مَمِنِي لا بهورُا ١٩٠١هـ )

رہا بیاعتراض کہ آپ کا نام لے کر آپ کوندا کرنے میں آپ کی بے ادبی ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ کو ہلانے کے لیے آپ کا نام لے کر آپ کومتوجہ کرنا جائز ہے' لیے آپ کا نام لے کر آپ کوندا کرنا جائز نہیں ہے' اور آپ کومتوجہ کرنے کے لیے آپ کا نام لے کر آپ کومتوجہ کرنا جائز ہے' اوران تمام احادیث میں ایسا ہی ہے آپ کے نام کے ساتھ آپ کوندا کر کے آپ کومتوجہ کیا گیا ہے' آپ کو بلایا نہیں گیا۔ نیز آپ بکانا مرمدان کے جس سراوں ای باعثران سے آپ کا مکم شخصی اور آپ کا نام سراور دوسر سراعتران سے آپ کی

نیز آپ کانام مبارک محمہ ہے اور بیا لیک اعتبارے آپ کاعلَم شخص اور آپ کانام ہے اور دوسرے اعتبارے بیآپ کی مفت ہے کیونکہ محمد کامعنی ہے جس کی بے صدحمد اور تعریف کی گئی ہویا جس کی بار بار حمد کی گئی ہواور اس اعتبارے یا محمد کامعنی ہے اے وہ مخص جس کی بے صدتعریف اور توصیف کی گئی ہے اور اس اعتبارے یا محمد کہ کرندا کرنے پرکوئی اعتراض نہیں ہے اور اس معنی کی تائید اس صدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے قریش کے سب وشتم اور ان کے لعن طعن کو مجھے سے کس طرح دور کر دیا ہے وہ کسی ندم (ندمت کیا ہوا) کونسب وشتم کرتے ہیں اور کسی ندم کولعن طعن کرتے ہیں اور میں مجمد (وہ جن کی حمد کی گئی ہو) ہوں۔

(صيح ابخاري رقم الحديث:٣٥٣٣ مندحيدي رقم الحديث:١١٣١ منداحدرقم الحديث:١١٨ عالم الكتب)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصترين:

کیونکہ کفار آپ سے بخت بغض رکھتے تھے'اس لیے وہ آپ کا نام (محمہ) نہیں لیتے تھے' جوآپ کی مدح اور تعریف پر دلالت کرتا تھااس لیے وہ مدح سے اعراض کر کے اس کی ضدیعنی فدمت سے آپ کو پکارتے تھے اور آپ کو فدم کہتے تھے اور فرم آپ کا نام نہیں تھا اور نہ فدم سے آپ معروف تھے' پس جب وہ فدم کو برا کہتے تھے تو گویا کسی اور کو برا کہتے تھے' آپ نے فرمایا میرانام تو محمد ہے اور محمد اس محف کو کہتے ہیں جس کی بہ کثرت قابل تعریف صفات ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو بیالہام کیا تھا کہ وہ آپ کا نام محمد کھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی تھا کہ آپ کی صفات محمودہ اور موجب تحسین ہوں گی۔

(عدة القارى ج١٦ص١٣٦٥ ١٣٥ مطبوعة دار الكشب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

صحابہ کرام ای وجہ ہے آپ کو یا محمد کے ساتھ ندا کرتے تھے:

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه حدیث جمرت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کے وقت ہمارے پاس مدینہ پہنچ مسلمانوں نے اس میں بحث کی کہ کس کے گھر رسول الله صلی الله علیه وسلم شہریں آپ نے فرمایا ہیں بنو النجار کے ہاں تھہروں گا جو عبد المطلب کے ماموں ہیں ہیں اپنے قیام سے ان کوشرف عطا کروں گا 'پس تمام مرد اور عورتیں گھروں کی حجبت پر چڑھ گے اور لڑکے اور خدام راستوں میں پھیل گئے وہ بلند آ واز سے ندا کررہے تھے (نعرے لگارہے تھے) کھروں کی حجبت پر چڑھ گے اور لڑکے اور خدام راستوں میں پھیل گئے وہ بلند آ واز سے ندا کررہے تھے (نعرے لگارہے تھے) کی اللہ ایا رسول اللہ ایا محمد ایا رسول اللہ ا۔ (سمج مسلم نے اس کا معرف کرا ہی )

حافظ این افیرالجزری متوفی ۱۳۲ هاور حافظ این کیئر التوفی ۷۷۷ ه معترت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے ڈماند خلافت کے احوال میں لکھتے ہیں:

اس زمانه مين مسلمانون كاشعار يامحمراه كهناتها-

وكان شعارهم يؤمثذ يا محمداه.

(الکال فی التاریخ جومید) البدایہ والنہایہ جوہ کا ۱۳۳۲ پیروٹ البدایہ والنہایہ جوہ کی۔ ۴ وارالفکر بیروٹ طبی جدید) اور ان کا اس ندا سے مقصود آ پ کے نام کا نعر ہ لگانا تھا نہ کہ آ پ کو بلانا 'اور آ پ کے نام کا قصد کر کے یا محمد کہہ کر آ پ کو بلانا جائز نہیں ہے۔

اس مجث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے النور ۱۳۰ کی تفسیر ملاحظ فرمائیں۔ کفار کا آپ کو پیغام تو حید سنانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا

الله تعالى فرمايا: اعنى ألى الله عدرة رق رين (الاحزاب:١)

الدخان سے رہایہ سے بی ہم پیٹے الد است میں است اللہ ہے۔ امام ابد جعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ اور امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم العلق النیشا پوری التوفی ۱۳۷۷ھ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ککھتے ہیں :

یہ آیت ابوسفیان بن حرب عکرمہ بن ابی جہل اور ابوالاعور عمرو بن ابی سفیان اسلمی کے متعلق نازل ہوئی ہے کونکہ سے
لوگ مدینہ میں غزوہ احد کے بعد آئے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پائ مخبر ہے اور نبی سلمی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعبد
اللہ بن ابی سے کلام کرنے کی اجازت دے دی تھی اس کے ساتھ عبداللہ بن سعد بن ابی سمر آ اور طعمہ بن ابیر ق بھی کھڑا ہوا اس
وقت آپ کے پاس حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے انہوں نے آپ سے کہا آپ لات علی کی منات اور ہمارے دیگر معبودوں
کو برا کہنا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ جوش ان بتوں کی عبادت کرے گائی کوان بتوں کی شفاعت اور منفعت حاصل ہوگی تو ہم
اس کے عوش آپ کواور آپ کے رب کوچھوڑ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی ہیہ بات نا گوارگزری مضرت عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کو آئیں قل کرنے کی اجازت و بیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کوامان دے
رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کو آئیں قل کرنے کی اجازت و بیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کوامان دے
چکا ہوں! حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ اللہ کی لعنت اور اس کے خضب میں گرفتارہ کو کرنگل جاؤ اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کو گار الدی کو مدید سے باہرنگال کر آئیں۔
(جامع البیان جزام صاب اللہ عنہ کو گار اللہ اللہ عنہ والمیان جامی اس اسان دوللہ الدور میں اللہ عنہ کو گار اللہ عنہ والمیان جامی اس اسان الکھنہ والمیان جامی اسان اللہ عنہ والمیان برامی اسان الکھنہ والمیان جامی اس اسان دول الدواحدی تم الحد ور المیان کا میں۔

ر جائے ہو جائے کا تھم دینے کی توجید آپ کو ڈرنے کا تھم دینے کی توجید

س آیت میں بی سلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہیں' جب کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے

ڈرتے رہتے تنے اور جو تحص کوئی کام کر رہا ہواس کو بیتھم دینا کہتم بیکام کرو بہ طاہر عبث معلوم ہوتا ہے' مثلاً کوئی قضع بیٹھا ہوا ہو

تو اس کو بیٹھم دینا کہتم بیٹے جاؤ عبث اور بے فائدہ ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیتھم دوام اور استمراد کے لیے ہے' اور اس کا مغشاء

تو اس کو بیٹھم دینا کہتم بیٹے جاؤ عبث اور بے فائدہ ہے' اس کا جواب ہیں ہے کہ بیتھم دوام اور استمراد کے لیے ہے' اور اس کا مغشاء

یہے کہ جس طرح آپ بیلے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اسی طرح آپی آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اسی طرح آپی آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے اور تفویٰ اختیار کرنے میں مزیدا ضافہ اور ترقیٰ رہیں' اور اللہ سے ڈرنے اور تفویٰ اختیار کرنے میں مزیدا ضافہ اور تی اور اللہ سے ڈرنے اور تفویٰ اختیار کرنے میں مزیدا ضافہ اور تی اور اللہ سے ڈرنے اور تفویٰ اختیار کرنے میں مزیدا ضافہ اور تی اور اللہ سے ڈرنے اور تفویٰ اختیار کرنے میں مزیدا ضافہ اور تی اور اللہ سے ڈرنے اور تفویٰ اختیار کرنے میں مزیدا ضافہ اور تی اور اللہ میں ہی سے کہ میں میں ہی سے میں میں ہی سے کہ میں ہی سے کہ میں میں ہی سے کہ میں ہی اسی میں ہی سے کہ میں میں ہی سے کہ میں ہی سے کہ میں ہی سے کہ میں ہی سے کہ میں میں ہی سے کہ میں ہی سے کر ہی سے کہ میں ہی سے کر ہی سے کہ میں ہی سے کہ کر ہی سے کہ میں ہی سے کر ہی س

کریں' کیونکہ تقویٰ کے درجات کی کوئی انتہا ہیں ہے۔ تقویٰ کا مادہ ہے دتی اور وقایۃ اور اس کا معنی ہے کسی چیز سے پچنا اور اس سے احرّ از کرنا اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کی سزا اور عذاب سے بچنا' اور اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل نہ کرنے اور اس کی منع کی گئی چیزوں کے ارتکام کرنے سے انبان جس سز ااور عذاب کامنتی ہوتا ہے اس سے احتر از کرنا اور بچنا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مجوسیوں 'مشرکوں اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا حکم دینا

نیز فرمایا: اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔اس کامعنی یہ ہے کہ جو کام آپ کے دین اور آپ کی شریعت کے خلاف ہوں ان میں آپ ان کی موافقت نہ کریں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کی اطاعت ہر گزنہیں کرتے تھے اس آیت میں بیچکم دیا ہے کہ آپ اپنی عدم اطاعت اور عدم موافقت کے طریقہ پر برقر ارر ہیں' اور اس پر دوام اور استمر ار کریں' نصرف میہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کفار اور منافقین کے طریقہ کی موافقت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ان کے طریقہ کی مخالفت کرنے کا تھم دیا ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں ان کے طریقہ کی مخالفت کرنے کا تھم دیا ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں دیا۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہوداور نصاری بالوں کونہیں ریکتے ' سوتم ان کی مخالفت کرو۔

(صحیح البخاری بقم الحدیث:۵۸۹۹ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۰۱۳ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۲۰۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۵۸۹۹ صنن این ماجرقم الحدیث:۳۲۲۱ مندالحمیدی رقم الحدیث:۱۰۹۱ منداحمر رقم الحدیث:۷۳۷۲ عالم اکتب بیروت)

قال رسول الله صلى حضرت ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله الله عليه وللم في فرمايا سفيد بالوں كومتغير كرو' اور يبودكى مشابهت نه كرو۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا اليهود.

(سنن الترفذي رقم الحديث: ۵۲ کـ ۱ ـ ۸۸ • ۵ مند احمد ج ۲ ص ۲۱ ۴ مجيح ابن حبان رقم الحديث: ۵۴۷۳ شرح المندرقم الحديث: ۳۱۷۵ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ اللہ عنہ مایا مونچیس کم کرواور ڈاڑھی بڑھاؤ اور مجوس (آتش پرست) کی مخالفت کرو۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزو الشوارب و ارخوا اللحى خالفوا المجوس.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو' موچھیں کم کرو اور ڈاڑھے ال موھاؤ (صحح الخارى رقم الحديث:٥٨٩٢ صحح مسلم رقم الحديث:٢٢٠) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب وفوا اللحى.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٩ سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١٩٩٩ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٧ ٢٣)

martat.com

كها يا رسول الله! الل كتاب و از صيال كانت بين أور موجين لبي ركعة بين ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرماياتم موجين تراشوادر ڈاڑھیاں چیوڑوادرامل کتاب کی مخالفت کرو۔ (منداحہ جائع قدیم مافعازین نے کہان کی سند کی ہے منداحہ ف الحديث ٢٢١٨٣ وارالذيث قابرة المجم الكبيرةم الحديث ٤٩٢٣ ع مح الزوائدج ٥٥ ١٣١٠ سلسلة الاحاديث العجد للالباني قم الحديث ١٢٣٥)

حضرت ابن عباس رضي الله عنبها بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: يوم عاشوراء ( دس محرم ) كا روز،

ر کھواور اس میں یہود کی مخالفت کروٴ عاشوراء ہے ایک دن پہلے بھی روز ہ رکھویا اس کے ایک دن بعد بھی روز ہ رکھو۔

(منداحہ جامی ۲۳۱ قدیم ٔ مافظ احرشاکرنے کہا اس مدیث کی مندحن ہے منداحر قم الحدیث ۲۱۵۳ کمنٹی قم الحدیث ۲۳۳۳ مندامو از

رقم الحديث: ١٠٥٢ أما فظ العيش في كها الم بزارك سند مجع بي مجمع الروائدج من ١٨٩ م١٨٨)

حصرت بمباده بن الصامت رضي الله عنه بيان كرتے بيل كەرسول الله صلى الله عليه وسلم جب جناز ہ كے ساتھ جاتے تو اس وقت تک نہیں پیلھتے تھے جب تک کرمیت کولحد میں ندر کھ دیا جاتا' آپ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اوراس نے کہایا محمہ (صلی الله عليه وسلم ) ہم بھی اس طرح کرتے ہیں مچررسول الله صلی الله علیه وسلم بیٹھ مسکتے اور فر مایا یہود کی مخالفت کر د۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢ ١٣ ١ امام ترفدي نے كہا اس كى سند ميں بشرين رافع قوى نبيس ہے سنن التر فدى رقم الحديث: ٥٠٠ اسنن ابن الجدرقم

الحديث: ١٥٢٥ كتاب الضعفاء للعقيلي ج ٢ص ١٢ ألكال لا بن عدى ج مس ١٣٣١)

کفاراور فساق کی مشابہت<u> کے حکم کی تحقیق</u>

کفار اور فساق کی مشابہت کی ممانعت کے سلسلہ میں حسب ذیل احاد یہ ہیں:

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بمان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جو مخص جس قوم كى مشابهت اعتمار

کرے گااس کا شارای قوم سے ہوگا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٠ ٣٠) منداحمه ج مع قديم الجامع الصغير قم الحديث: ٨٥٩٣ أنتجم الاوسط رقم الحديث: ٨٣٣٣) حضرت على بن إبي طالب رضى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: راہيوں كا لباس ميننے سي اجتناب کرو کیونکہ جس شخص نے رہبانیت اختیار کی یاراہبوں کے مشابہ بناوہ میرے طریقہ (محمودہ یا میرے دین کامل) پڑیں ہے۔ (الجم الاوسط رقم الحديث: ٣٩٣١ مافظ أستى نے كهااس كى سند ميں أيك راوى على بن معيدرازى ضعيف ہے جميع الروائد ج ٥٥ س١٣١ وارالكاب

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے وادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو مخص ہارے غیر کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کیبود کی مشابہت کرو ندنصاری کی الکیوں سے اشارہ کرنا میود کا سلام ہے اور ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا نصاری کاسلام ہے۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۹۹۵ منداحرج می ۳۹۹) کفاراور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں علامہ مناوی کی تحقیق

علامه مناوى" من تشبه بقوم فهو منهم "كتريخ يس لكهة بن:

بعتی جو خص اپنے ظاہری لباس میں کسی قوم کے لباس کی' اپنے افعال اور عادات میں کسی قوم کی عادات کی اور اپنی سیرمیا اور خصلت میں سی توم کی سیرت کی مشاببت اختیار کرے حتی کراس کا ظاہراور باطن اس قوم کے موا**نل ہوجائے تو اس کا شکا** اس قوم سے ہوگا ایک قول سے کداس مدیث کامعیٰ ہے ہے کہ جو تحص صافین کی مشاہبت اختیار کرے گا اس کی الن کی طم عزت کی جائے گا اور جو محص فساق کی مشابہت اختیار کرے اس کی ان کی طرح رسوائی ہوگی علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ایک

و المعلق الماس کو اختیار کرلیس تو دوسرول کو اس لباس کے پہننے سے منع کیا جائے گا تا کہنا واقف محض ان کو بھی فاسق گان الرسة اوراس بدهماني كي وجدس كناه مين مبتلاء نه مؤبعض علاء في يهاب كه تشبه امور قلبيد يعني اعتقادات مين بهي موتاب رامورخار جید مینی اقوال اور افعال میں بھی ہوتا ہے اور اقوال اور افعال کی دوتشمیں ہیں عبادات اور عادات عادات میں کھانا و الماس کی وضع قطع 'جائے سکونت' نکاح' تمدن اور ثقافت (لینی کسی قوم کے رہن مہن اور طرز معاشرت کے اجماعی آ داب) فراورا قامت کے طور طریقے۔اعتقادات اور عبادات میں تو کفار کا تشبہ اختیار کرنا کفر اور حرام ہے ہی شریعت اسلامیہ نے کرن اور ثقافت اور دیگر عادات میں بھی کفار کے تشبہ سے منع فر مایا ہے کیونکہ ظاہر اور باطن میں ربط ادر مناسبت ہوتی ہے اور ا ہر کا باطن میں اثر ہوتا ہے' اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تدن اور ثقافت کے لیے ایسے امور بیان فر مائے جو **کفار کے تدن اور ثقافت ہے الگ اور متاز ہیں' اور اس حدیث میں بی**تھم دیا گیا ہے کہ مسلمان اینے ظاہری طور طریقہ میں بھی **گفار کی مخالفت کریں' کیونکہ اگرمسلمان کفار کی تہذیب اور تدن کو اختیار کریں گے تو اس کا اثر ان کے اخلاق' عبادات اور تا** ئد پر بھی پڑے گا'اوراس کا عام مشاہدہ ہے جن لوگوں نے مغربی تہذیب کواختیار کرلیا' ان کے اخلاق سے یا کیزگی کاعضر تم ہوگیا' وہ لوگ عبادات سے دور ہو گئے اور ان کے عقا کد کمزور پڑ گئے اور جن لوگوں نے دین داروں کی وضع قطع اختیار کی ان **ں خداخو فی کاغلبہ ہوا اوران کا دین متحکم ہو گیا' اور بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ ظاہر کا باطن میں اثر ہوتا ہے' دوسری وجہ بیہ** ہے کہ کفار پر اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوتا ہے اور جب مسلمان اپنے ظاہری اطوار میں کفار کے مخالف رہیں گے تو اسباب ب سے بیچے رہیں گے اور گراہی کے اسباب سے مجتنب رہیں گئ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کالباس وضع لع 'ان کی بودوباش اور طرز معاشرت ایک جیسی ہو گی تو ہدایت یافتہ اور گراہوں میں ظاہری تمیز نہیں رہے گی' اس لیے ۔ الممانوں کو می<sup>تھم</sup> دیا گیا ہے کہوہ کفار کے تدن اور ثقافت سے الگ رہیں اور ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ علامه مناوی لکھتے ہیں کہ مینے ابن تیمید نے کہا ہے کہ اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جو مخص کفار کی مشابہت الیار کرے گاوہ کا فرہوجائے گا' جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: و من یتولھم منکم فاند منھم (المائدہ:۵۱)''تم میں سے جس ل نے یہوداورنصاری سے دوئی رکھی اس کا انہی سے شار ہوگا''لیکن اس حدیث کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ کفار کی مشابہت م ہو حضرت ابن عمر کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کفار کی سرزمین پر گھر بنایا اور ان کے نیرو زاور مہر جان ( لیعنی ان کے

اروں سے مثلاً کرمس اور دسہرہ ) کومنایا اور مرتے دم تک ان کے مشابدر ہاتو اس کا قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا' ) تفارے بالکلیدمشابہ ہونا کفر ہے اور بعض امور میں مشابہ ہونا حرام ہے اور ایک قول بیہے کہ کفر میں ان کی مشابہت اختیار ا کفر ہے اور معصیت میں مشابہت اختیار کرنا معصیت ہے اور ان کے شعار میں ان کی مشابہت اختیار کرنا مکروہ تحریمی

. (فيض القدريشرح الجامع الصغيرج الص ٣٣ ـ ٥٤ س ٢٣ ـ ٥٤ زار مصطفى الباز 'رياض ١٣١٨ هـ) راور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں سینے عبدالحق دہلوی کی تحقیق

و مرانق محدث د بلوي متوفى ٥٥٢ اه لكهت بين:

ہروہ مخص جو کسی قوم کی مشاہبت کرے گااس کا شارای قوم ہے ہوگا' چونکہ حدیث میں تشبہ کومطلقا فرمایا ہے' لبذا پیر تشبہ **اعمال** اور لباس کوشامل ہے خواہ نیکوں کے ساتھ مشابہ ہو یا بُرے لوگوں کے ساتھ مشابہ ہو' اگر اخلاق اور اعمال میں . معولاً تو اس کا تھم طاہراور باطن دونوں میں جاری ہوگا'اوراگر صرف لباس میں مشابہ ہوگا تو اس کا تھم صرف ظاہر میں ہوگا **رکوئی مختص**مثلاً سکھوں کا لباس اور ان کی وضع اور قطع اختیار کرے تو اس کا بظاہر سکھوں میں شار ہو گا وہ حقیقت میں سکھ

نہیں ہو جائے گا' اور نہ قیامت کے دن سکھوں میں اپنے گا' البتہ اس فلا ہر لہا ہی اور وشع وقع کو و کھے کر و بھٹے والے اس کو سکھ خیال کریں ہو جائے گا' اور نہ قیامت کے دن سکھوں میں اس مثابہت کو لہاس پر محمول کرتے ہیں اس وجہ ہے اس حدیث کو کتاب اللها س میں ذکر کرتے ہیں' خلاصہ بیہ ہے کہ جو چیز جس کے مثابہ ہوگی وہ اس چیز کے تھم میں ہوگی اگر فلا ہر میں مثابہت ہے تو اللها س میں اس چیز کے تھم میں ہوگی ۔
فلا ہر میں اس چیز کے تھم میں ہوگی اور اگر باطن میں اس کے مثابہ ہے تو باطن میں اس چیز کے تھم میں ہوگی ۔
فلا ہر میں اس چیز کے تھم میں ہوگی اور اگر باطن میں اس کے مثابہ ہے تو باطن میں اس چیز کے تھم میں ہوگی ۔
(اوجہ المفاعات جسم ے ۵۲۷ مطبوعہ تیج کمار تھنو)

کفاراورفساق کی مشابہت کے سلسلے میں فقہاءاحناف کی تحقیق

علامه ابن جيم حفى متوفى ١٥٥ صلكصت بين

اعلم ان التشبيه باهل الكتاب لا يكره في كل شيء فانا ناكل ونشرب كما يفعلون انما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه كذا ذكره قاضي خان في شرح الصغير (الجرالاال جميراا ممر)

علامه علا والدين صلفى حنى متوفى ١٠٨٨ اله لكت إلى: فإن التشب بهم لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه

علامه ابن عابد بن شائ متوقى ١٥٢١ ه كفت بين:
ويويده ما فى الذخيرة قبيل كتاب التحرى
قال هشام رايت على ابى يوسف نعلين
مخسوفين بمسامير٬ فقلت اترى بهذا الحديد
باسا قال لا٬ قلت سفيان وثور بن يزيد كرها
ذلك لان فيه تشبها بالرهبان فقال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التى لها
شعر وانها من لباس الرهبان فقد اشار الى ان
صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العبادلا
يضر فان الارض مما لا يمكن قطع المسافة
البعيدة فيها الا بهذا النوع ا هر وفيه اشارة ايضا
الى ان المراد بالتشبه اصل الفعل اى صورة
المشابهة بلا قصد.

(روالحكارج عص ١٣٦١ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٦٩هـ)

جان لوکہ اہل کتاب کے ساتھ ہر چیز میں تھبہ کروہ نہیں ہے۔
کیونکہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں جس طرح وہ کھاتے چیتے ہیں البت
صرف فدموم کاموں میں ان کے ساتھ تھبہ ممنوع ہے یا جس کام کو
ان کے ساتھ تھبہ کے قصد کے ساتھ کیا جائے وہ ممنوع ہے اس کام کو
طرح قاضی خان نے جامع صغیر کی شرح میں ذکر کیا ہے۔

الل كتاب كے ساتھ ہر چيز ميں شبه كروہ نبيں ہے الك مذموم چيزوں ميں تشبه كروہ ہے اور جن كاموں ميں تشبه كا قصد كيا جائے۔

اس کی تائید میں 'و فیرو' کی کتاب اُخری سے ذرا پہلے ہے فرور ہے کہ ہشام نے ابو یوسف کو دوالی جو تیاں پہنے دیکھا جس میں کیلیں منکی ہوئی تھیں 'میں (ہشام) نے بو چھا کیا آپ ان الوہ کی کیلوں میں کوئی حرج سیجھتے ہیں؟ انہوں نے کہائیں 'میں نے کہا کہ سفیان اور ٹور بن بزید اس کو کروہ کہتے ہیں 'کیونکہ اس میں راہبوں کے ساتھ تھہ ہے' امام ابو یوسف نے جواب ویا کہ رسول الدُسلی اللہ علیہ رسلم بالوں والی جو تیاں پہنتے تھے اور وہ بھی راہبول کا اللہ میں اللہ علیہ کی راہبول کا اللہ علی میں مور ڈ مشابہت ہو اور اس کام میں نوگوں کا نقع اوہ فاکرہ ہو تو اس مشابہت میں ضرر نہیں ہے' کیونکہ اس تشم کی جو تول کا کہ ہو تو اس میں اور در در از کی مساخت کو طائیس کیا جا سکتا ۔ امام اللہ یوسف کے اس قول میں یہ بی اشارہ ہے کہ کے بینے زمین میں دور در از کی مساخت کو طائیس کیا جا سکتا ۔ امام اللہ یوسف کے اس قول میں یہ بی اشارہ ہے کہ اس شم کی مشابہت میں قول میں یہ بی اشارہ ہے کہ اس شم کی مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت تھے مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت تھے مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت تھے مشابہت میں میں دیا ہو سامی میں کار کے ساتھ مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت تھے مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت اس وقت جرج نہیں ہے جب اس کام میں کفار کے ساتھ مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت کی مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت کی مشابہت میں قومدنہ کیا جا سے مسامیت کی مشابہت میں تو میں دیا ہیں ہے میں میں تو میں کھار کے ساتھ مشابہت ہو۔

#### علامہ شامی نے البحر الرائق کے حاشیہ پر بھی یہی تقریر کی ہے۔

(منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج ٢ص ١١، مطبع عليميه معر ١١٣١هه )

#### <u> کفاراور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تحقیق</u>

سئله: از پیلی بھیت محله محمد واصل مرسله مولوی محمد وصی احمد صاحب سورتی ۲۴۴ صفر ۱۳۱۳ ا

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس متلہ میں کہ دھوتی لباس ہند ہے یا کہ خاص ہنود کا لباس ہے ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ دھوتی لباس ہنود ہے اور بموجب من تشب ہ بقوم فہو منہم کے جومسلمان دھوتی پہنے وہ بندو ہے اور نماز روزہ وغیرہ کوئی عمل صالح اوس کا مقبول نہیں مسلمانوں کو دھوتی پہننے والے کے ساتھ منا کحت ونشست برخاست کھانا پینا کھلانا پلانا صاحب سلامت سب منع ہے بلکہ دھوتی پہننے والاسلام علیک کر بے تو اوس کے سلام کا جواب بھی نہ دے ہیں دھوتی پہننے والے کے ساتھ وہی برتا کہ چاہیے جیسا کہ عالم صاحب کہتے ہیں یا کہ مسلمانوں کا اس بارہ میں جو تھم شریعت ہوار شاد فرمایا علان ہوتا ہو جو وا .

الجواب: اقول وبالله التوفيق ال جنس مسائل مين حقيق وتحقيق حق يد يكة شد دووجه يرب التزامي ولزوى التزامي يد کہ بیخص سی قوم کے طرز وضع خاص ای قصد ہے اختیار کرے کہ اون کی می صورت بنائے اون ہے مشابہت حاصل کرے هيقة شبراى كانام ب فان معنى القصد والتكلف ملحوظ فيه كما لا يخفى اورازوى بدكراس كا تصدرتو مشابهت كا تہیں مگر وہ وضع اس قوم کا شعار خاص ہورہی ہے کہ خواہی نخواہی مشابہت پیدا ہو گی' التزامی میں قصد کی تین صورتیں ہیں \_ اق ل بید کہ اوس قوم کومحبوب ومرضی جان کر اون سے مشابہت پیند کرے ہے بات اگر مبتدع کے ساتھ ہو بدعت اور کفار کے ساتھ معاذ الله كفر حديث من تشب بقوم فهو منهم هيقة صرف اى صورت سے خاص بے غز العيون والبصائر ميں ب اتفق مشائخنا ان من راي امر الكفار حسنا فقد كفر حتى قالوا في رجل قال ترك الكلام عند اكل الطعام حسن من المجوس او ترك المضاجعة عندهم حال الحيض حسن فهو كافر ووم: سيغرض مقبول كي ضرورت سے اختیار کرے وہاں اوس وضع کی شناعت اور اس غرض کی ضرورت کا موازنہ ہوگا اگر ضرورت غالب ہوتو بقدر ضرورت کا وقت ضرورت می تشبه کفر کیامعنی ممنوع بھی نہ ہو گا جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ بعض فتو حات میں مقتول رومیوں کے لباس پہن کر جھیس بدل کر کام فرمایا اور اس ذریعہ سے کفار اشرار کے بھاری جماعتوں پر باذن اللہ غلبہ یایا' اس طرح سلطان مرحوم صلاح الدین بوسف انار الله تعالی بر بانہ کے زمانے میں جب کہتمام کفار پورپ نے سخت شورش محالی تھی دوعالموں نے بیادر یوں کی وضع بنا کردورہ کیا اوراوس آتش تعصب کو بچھا دیا ٔ خلاصہ میں ہے لیوشید الزنار علی و مسطه م ودخيل دار البحرب لتنخيليص الاساري لا يكفر ولو دخل لاجل التجارة يكفر ذكره القاضي الامام ابو أجعفر الاستر وشنى. متقط ش ب اذا شد النزنبار او اخذ الغل او لبس قلنسوة المجوس جادا او عازلا لا كفر الا اذا فعل حديعة في الحرب مح الروض ش ب ان شد المسلم الزنار و دخل دار الحرب للتجارة كفر اي لائة تىلبىس بىلباس كفر من غير ضرورة ملجئة ولا فائدة مترتبة بخلاف من لبسها لتخليص الاساري مسلسی مسا تقدم سوم: نہ تو اوٹھیں احماعات ہے نہ کوئی ضرورت شرعیہ اس پر حامل ہے بلکہ کی مفقع دینوی کے لیے یا بو ہیں بطور **بزل واستهزاءاس کامرتکب بوا تو حرام وممنوع بونے میں شک نبیں اوراگر وہ وضع اون کفار کا ندہبی و بنی شعار ہے جیسے زنارقشقہ** 

martat.com

بسن فسي اورازوي من بهي عمم ممانعت بجبكه إكراه وفيره مجوريان شدون مي الريزي منذا الحريزي واليل ما كمك ردہ کہ اگر چہ رہے چیزیں کفار کی نہیں مگر آخر شعآر ہیں تو ان سے پیخا واجب اور ارتکاب کناہ ولیڈ اعلاء نے فسال کی وقت کیڑے موزے سنے سے ممانعت قرمائی فآوئ خاندیش ہے الاسسکاف اواللی اط استوجو علی محیاطة شعی زي الفساق ويعطى له في ذلك كثيرا جرلا يستحب له أن يعمل لانه اعانة على المعصية عراس اوس زمان ومکان میں اون کا شعار خاص ہونا قطعاً ضرور جس سے وہ مجانے جاتے ہیں اور اون میں اور اون کے مجا مشترک نه ہوورندلزوم کا کیامک مال وہ بالی فی نفسہ شرعا ندموم ہوئی تو اس مجہ سے ممنوع یا مجروہ رہے گی مذکر ہے **کی ما** امام علامة تسطل في في مواهب لدنيه من دربارة طيلسان كه يوشش يبود محى فرمات بي احسا مسا ذكوه ابس القيم من ا اليهود فقال الحافظ ابن حجر انما يصح الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ارتىفع ذلك في هذه الازمنة فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره ابن عبد السلام رحمه الله تعالى امشلة البدعة المباحة امام اجل فقيه النفس فخو الملة والدين قاضي حال مجرابام محرمحمابن الحاج طي حليظ مديه قصل مكر د مات الصلاة بجرعلامه زين بن جيم مصري بحرالرائق مجرعلامه محمد بن على ومثقى درمختار ميس فرمات بن العشب و والعا الكتاب لا يكره في كل شيء فانا ناكل ونشرب كما يفعلون أن الحرام التشبه بهم فيما كان مذموما فيسمسا يقصدبه التشبه علامهلى قارى مخ الروض بين فرماتتے بين انسا مسعنوعون من التشبه بالكفوة واهل البشة السنكرة في شعارهم لا منهيون عن كل بدعة ولو كانت مباحة سواء كانت من افعال اهل السنة او افعال الكفوة واهل البدعة فالمدار على الشعار فأوكا عالمكيرى مِسمِحط ـــ عال هشام في نوادره ورايعًا على ابي يوسف رحمه الله تعالى نعلين محفوفين بمسامير الحديد فقلت له اترى بهذا الحديد باسا قال له أن سفيين وثور بن يزيدكرها ذالك لانه تشبه بالرهبان فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كا رمسول السله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعور وانها من لباس الوهبان النح المحقيق ست*عادة* ہو گیا کہ تھیہ وہی ممنوع ومکروہ ہے جس میں فاعل کی نبیت تھیہ کی ہویا وہ شیءاون بدیذ ہوں کا شعار خاص یا تی نفسہ شرعا کی حرج رکھتی ہوبغیران صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت نہیں۔اب مسئلہ مسئولہ کی طرف چلیے دھوتی یا ندھنے وا۔ قصد تو ہر گزنہیں ہوتا کہ وہ کافروں کی مصورت بنائیں ندمدی نے اس پر بنائے کلام کی بلکہ مطلقاً دھوتی باندھنے کواون الم شديداخرًا كاحكام كاموردقرارديا ندزنهارقلب يرحمروان بدكماني جائز قبال السلبه تعالى فلا تقف ما ليس لك به عا ان السيمع والبصر والفواد كل اولنك كان عنه مسئولا ١٥ورتى نغيره وتى كى مالت كود يكما جائة واوس كي الم ذات میں کوئی حرج شری بھی نہیں بلکہ ماتر مامور بہ کے افراد سے ہامل سنت ولیاس یاک حرب بعن قد بند سے معرف أ چوڑنے اور پیچیے کمرس لینے کا فرق رکھتی ہے اس میں کسی امر شرق کا خلاف نہیں تو دو وجہ ممانعت تو قطعاً ملتی این ارما غلا شعار کفار ہونا وہ بھی باطل بھالہ وغیرہ بورب کے عام شہروں میں تمام سکان ہندومسلمان سب کا بھی لباس ہے لا ہیں ہے اصلاع بند کے دیبات میں ہندو مسلمین بہی وضع رکھتے ہیں رہے وسط ہند کے شہری لوگ اون میں بھی فتائے ش**ہراور خود شہر** اہل حرفہ وغیر ہم جنہیں کم تو م کہا جاتا ہے بعض ہر وقت اور بعض اینے کاموں کی ضرورتوں کی حالت **میں دھوتی بائدھتے ہیں** کے معززشیریوں میں اس کارواج نہیں مگراوس کا حاصل اس قدر کدا بی تہذیب کے خلاف جانتے ہیں **نہ ہے کہ جو باع** و سے تعلی تغریا مرتکب سمجھیں تو غایت ہے کہ ان امثلاث کے شہری وجاہت دار آ دی کو کھرے باہرادی کا باعد ها محمد و

بلاوبہ شرگی عزت وعادت قوم سے خروج بھی سبب شہرت و باعث کراہت ہے علامہ قاضی عیاض مالکی امام اجل ابوز کریا نووی شافعی شارحان سے حسلم پھرعارف باللہ سیدی عبد الغادة شهرة شارح طریقہ بحد بیز ماتے ہیں حسووجه عن العادة شهرة وحکووه اوراگروہاں کے مسلمان اسے لباس کفار بجھتے ہوں تو احر ازمؤ کد ہے۔ حرج بیچھے گھر نے میں ہے ورنہ تہ بند تو مین سنت ہے اس سے زائد جو بچھے لفاظیاں شخص فدکور نے کہیں محض ہے اصل و باطل اور حلیہ صدق وصواب سے عاطل ہیں بالفرض اگر دھوتی بائدھنا مطلقا ممنوع بھی ہوتا تا ہم اوس میں او تنا وبال نہ تھا جو شرع مطہر پر دانستہ افتر اکرنے میں والعیاذ باللہ تعالی اسٹل اللہ هدیدة سبیل الرشاد و العصمة عن طریق الزیغ و الفساد آمین واللہ سبحنه و تعالی اعلم۔

( فآوي رضويه ج ا/ ۱ اص ۹۲ - ۹۰ مطبوعه مكتبه رضويه كرا چي ۱۴۱۲ هـ )

نيز اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي متوفى ١٣٨٠ هه لكهيته بين:

خطاب ولباس وضع واسباب میں کفار سے مشابہت ممنوع ہے اور عالم ہوکر ایسا کرے تو اور سخت معیوب ہے گر فہ و منہم آوس کے لیے ہے جو کفار کے دینی شعار میں بالقصد معاذ اللہ اوس کی پہند کے طور پر کی جائے۔واللہ تعالی اعلم

( فآوي رضوبيج ۲/۱۰ص ۳۲۰ مطبوعه مکتبه رضوبه کراچي ۱۳۱۲ ه )

کفاراور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں مصنف کی شخفیق

خلاصہ بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ تخبہ کی نیت سے مطلقا کوئی کام کرناممنوع ہے 'مثلا ان سے مشاہبت کی قصد سے کھانا پینا' یا سانس لینا بھی ممنوع ہے اور جب کفار کے ساتھ تخبہ کی نیت نہ ہو بلکہ کسی اور مصلحت اور فائدہ کا حصول مقصود ہو مثلاً فوج اور پولیس کفار کے مخصوص ہتھیاروں کوان کی افادیت کی بناء پر استعال کرے' یا پولیس اور فوج کی وردی کواس لیے پہنے کہ اس کو پہن کرجسم چاق و چو بندر ہتا ہے اور اس لباس کے ساتھ فوجی مشقیں اور دیگر فرائض آسانی کے ساتھ انجام دیئے جاسکتے ہیں (البتہ میض پتلون سے باہر تکالیس تا کہ سرین کا ابھار دکھائی نہ دے ) اس صورت میں ان چیز وں کا استعال جائز ہے' اس طرح میز کری پر کھانا' چھری کا انسانے اور چپوں کو کھانے میں استعال کرنا' اگر ان میں کفار کے ساتھ تخبہ کی نیت نہ ہو بلکہ دوسر نے وائد اور سہولتوں کی بناء پر استفادہ کرنا اور تمام صنعتوں اور ہوائی جہاز سے سفر کرنا' میلیفون پر بات کرنا' ریڈ یو اور ٹی وی کے اعلانات اور جائز پر وگر اموں سے استفادہ کرنا اور تمام صنعتوں اور کارخانوں میں ان کی تکنیک سے استفادہ کرنا ور میائر ہیں اور تمام مسلمان بغیر کسی انکار کے ان پر عمل کرتے ہیں۔ کارخانوں میں ان کی تکنیک سے استفادہ کرنا ور جائز ہیں اور تمام مسلمان بغیر کسی انکار کے ان پر عمل کرتے ہیں۔

کفار کے وہ اعتقادات جواسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں' اس طرح ان کی وہ عبادات جواسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اس طرح ان کی وہ تہذیب اور ثقافت جو ان کا مخصوص شعار گردانی جاتی ہے لینی وہ چیزیں جو ان کی کسی بدعقید گی پر بنی ہیں مثلاً عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پر چڑھایا گیا اس لیے وہ گلے میں صلیب ڈالتے ہیں یا رسی کا پھندہ دالتے ہیں یا اس کی علامت کے طور پر ٹائی لگاتے ہیں' بیتمام چیزیں مطلقاً ممنوع اور حرام ہیں اور ان میں سے بعض چیزیں کفر ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیاعتقادر کھنا کفر ہے کہ ان کوسولی دی گئی تھی۔

عورتوں کی بے پردگی' مردوں اورعورتوں کا آزادانہ کیل جول' کلبوں میں اجبی مردوں اورعورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا' گپ شپ کرنا رقص وسرود میں حصہ لینا' دؤیواورسینما کی فلمیں بنانا ان کود کھنا موسیقی سننا خواہ بھارت کی موسیقی ہو' پاکستان کی ہو یا مغربی' لڑکیوں کا چست اور نیم عربیاں لباس پہننا' ہیوں کی وضع قطع اختیار کرنا' ان تمام امور میں مغربی تہذیب کی مشابہت ہے' بعض امور میں ہندوؤں کے طریقے اور ان کی رسموں کا رواج ہےان چیزوں میں تشبہ مطلقاً ممنوع ہے اور ان

جلدتهم

كامول من خوائي نخوان كتبه بي خواد كتبه كي نيت بوياند بو-

خلاصہ بیہ کہ کفار کے ساتھ تھیہ ان امور میں ممنوع ہے جوامور کفار کے عقائد فاسدہ ادرا ممال باطلہ کے ساتھ مخسوط ا ہوں' یا جوامور کتاب ادر سنت کی تقریحات کے خلاف ہوں اور جوامور ہمارے اور کفار کے درمیان مشترک ہوں یا جوامور نافعہ ہوں ان میں اگر کفار کے ساتھ تھے واقع ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے' بلکہ احادیث میں اس قتم کے امور کو اختیار کرنے کی یہ کثر سے مثالیں ہیں' دیکھئے وفاعی جنگ میں شہر کے گرد خند تی کھودنا کفار تجم کا طریقہ تھا' لیکن جب حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے غروہ احزاب کے وقت مدینہ منورہ کے گرد خند تی کھودنے کا مشورہ دیا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس معورہ و کوقبول کرلیا' امام ابن سعدروایت کرتے ہیں:

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصولهم من مكة ندب الناس واخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في امرهم فاشار عليه سلمان الفارسي بالخندق فاعجب ذلك المسلمين.

جب رسول الدلصلى الله عليه وسلم كو كفار كے مكه سے روانہ ہونے كخبر پنجى تو آپ نے مسلمانوں كو دشن كى خبردى اوران سے جنگ كے متعلق مشورہ كيا ، حصرت سلمان فارى نے خندق كھودنے كامشورہ ديا اورمسلمانوں كوية تجويز بہت پسند آئى۔

(الطبقات الكبرى ج م ٢٠ وارصادر بيروت ١٣٨٨ه)

حافظ ابن جرعسقلاني لكصة بين:

قال سلمان للنبى صلى الله عليه وسلم انا كنا بفارس اذا حوصرنا خندقنا علينا فامر النبى صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين.

(فق الباري ج يص ١٩٩٣ لا مور)

حضرت سلمان فاری نے نبی صلی الله علیه وسلم سے کہا کہ جب ہم فارس میں تھے اور ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھو د لیتے تھے 'تب نبی صلی الله علیه وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھود نے کا تھم دیا اور مسلمانوں کورغبت دینے کے لیے آپ نے خود خندق کھودی۔

رس ہوری کا کفار کا طریقہ تھا' کیکن اس کے فائدہ مند ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کر لیا' اس طرح خط کے اوپر مہر لگانا بھی کفار کا طریقہ تھا' کیکن اس کی افادیت کی بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوالی' امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالك ان نبى الله صلى الله عليه وسلم وسلم اراد ان يكتب الى رهط او انساس من الاعاجم فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الاعليه خاتم فاتخذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله.

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نجا صلی الله علیہ وسلم نے مجمیوں کی ایک جماعت کو خط تکھنے کا ارادہ کیا آپ سے عرض کیا حمیا کہ وہ لوگ بغیر مبر کے سمی خط کو قبول نہیں سرت نو نی صلی الله علیہ وسلم نے جاندی کی ایک انگوشی بنوالی جس برمجر رسول الله نقش تھا۔

( میج ابخاری ج مص ۱۸۷ کراچی)

ای طرح پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دود دھ پلانے والی عورت کے ساتھ جماع کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب آپ کومعلوم ہوا کہ روم اور فارس کے لوگ ایام رضاعت میں جماع کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولا د کو ضرر نہیں ہوتا ہ آپ نے یہ اراد و ترک کردیا امام سلم روایت کرتے ہیں:

martat.com

تبيار القرآ

جدامہ بنت وہب اسدیہ بیان کرتی ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ جماع سے منع کرنے کا ارادہ کیا پھر مجھے خیال آیا کہ روم اور فارس کے لوگ میٹن کرتے ہیں اوراس سے ان کی اولا دکو ضرر نہیں ہوتا۔

عن جدامة بنت وهب الاسدية انها سمعت رسول السلم صسلى السلم عسليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم.

(میجمسلمج اس ۲۲۱ کراچی)

ان مثالوں سے واضح ہوگیا کہ کفار کے طریقوں میں سے کسی نفع دینے والے طریقہ کو اختیار کرنا جائز ہے بشر طیکہ وہ کام ہماری شریعت میں ممنوع نہ ہویاان کی کسی بدعقیدگی اور بدعملی کے ساتھ خاص نہ ہو۔

لباس میں مشابہت کی مجہ سے صرف ظاہری اور دنیاوی حکم لا گوہوگا

لباس کی جووضع کسی کافریا فاسق قوم کا شعار ہویا وہ وضع ان کی کسی بدعقیدگی پربنی ہواس لباس کو پہننااس قوم کے ساتھ تھہ ہے اور اس سے اجتناب لازم ہے ورنہ ظاہری طور پر جولباس جس گروہ کی علامت ہواس لباس کے پہننے والے کا ظاہری طور پر ای گروہ میں شار ہوگا مثلاً عمامہ جبہ اور شلوار اور شمیض پہننا عرف میں علاء کا لباس ہے اس کے پہننے والے کا علاء میں شار ہوگا خواہ وہ عالم نہ ہولیکن اگر وہ جبہ و دستار میں ملبوس ہوتو لوگ اس کو عالم سمجھیں ہے' اس لباس کے پہننے والے کا علاء میں شار ہوگا خواہ وہ عالم نہ ہولیکن اگر وہ جبہ و دستار میں ملبوس ہوتو لوگ اس کو فوق ہی جھیں ہے' اس طرح مخصوص قسم کی خاکی وردی فوجی لباس ہے' اگر ایک غیر فوجی بھی اس لباس کو پہن لے تو لوگ اس کو فوجی ہے میں منا ہری اور کوٹ فوجی ہوئی اس کو بین نے تو لوگ اس کو بایہ بھیں گئر میں ہوتی وار پہنے تو لباس کی اس مشابہت کی وجہ سے لوگ اس کو ہندہ بھیں گے لیکن محض ہندووں کی طرز کی دھوتی بائد میں ہندووں میں مشابہت کی وجہ سے کفر' گر اہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا ہیں جو مقیدگی' بدعانت اور بدا عمالیوں میں مشابہت کی وجہ سے کفر' گر اہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا ہو مقابہ ہو کی وجہ سے کفر' گر اہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا ہو مقابہ ہو تھیں گئر میں اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا ہو مقابہ ہو تکی وجہ سے کفر' گر اہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا ہو مقابہ ہو تکی وجہ سے کفر' گر اہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا ہو مقابہ ہو تکی ہوجہ سے کفر' گر اہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا

مشابہت کی وجہ سے اخروی تھم صرف اس وقت لا گوہو گا جب کوئی شخص کفار کے باطل عقائد کو اختیار کرے تو پھروہ کا فر ہوجائے گا اورا گرکسی قوم کی بدعات سینہ کو اختیار کر ہے جیسے سیاہ عکم اور تعزید داری اور سینہ کو بی وغیرہ تو تکمراہ ہوگا اور کسی قوم کے ناجا تز افعال با بدعقیدگی پڑھی اعمال میں مشابہت کو اختیار کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا۔

لباس كے موضوع بريش نے كافی تفصيل سے لکھا ہے اور بمارے زمانہ يس لباس كے متعلق جو غلط نظريات مشہور بيں اور من تشبه بقوم والى حديث كے جو غلط سلط معنى بيان كے جاتے بيں اس كازالدكى بيس نے بحر پورسمى كى ہے اللہ تعالى ان مطور كونا فع بنائے اور لباس كے معالمہ بيس جن لوگوں كے غلط نظريات يا غلط روش ہان كى اصلاح فرمائے و ما ذلك على الله بعد يوز اللهم اجعل هذا الكتاب مقبو لا عندك و عند رسولك و اجعله لى صدقة جارية السالاء الله الله بعد يوز اللهم اجعل هذا الكتاب مقبو لا عندك و عند رسولك و اجعله لى صدقة جارية الله الله الله بعد و انسان الله الله بعد يونان الله بعد بعد الله و السالاء على صدفة على مسلما معلى مسلما معلى مسلما معلى مسلما معلى مسلما الله و السحملين و المسلم على مسلما معلى مسلما و اولياء امته اجمعين ـ

اتاع وحی کے محامل اور بدعت سینہ کی تعریف

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وی کی جاتی ہے آپ اس کی بیروی سیجئے بے شک اللہ

تہارے تاہ کا موں کی خبر رکھنے والا ہے (الاجزاب میا) اس کا معن ہے آپ تمام امور بی وقی کی اجائ ہے اورا جگام ہم م عمل ہیجے اس کا دومرامحل ہیہ ہے کہ آپ تقوئی پرادر کا فروں اور منافقوں کی اطاعت کے ترک کرنے پر دائم اور برقر ار اور برقر ارد ہوں اور منافقوں کی خواہشوں پر 'اس آیت بیس مسلمانوں کو اس پر متنہ کیا ہے کہ مسلم سے جھے طریقہ شریعت کی اجاع کرنا ہے نہ کہ اپنی رائے اورا پی خواہش سے دین بیس ایسے نے نے طریقے ایجاد کر لینا جی کو رین اور شریعت بیں کوئی اصل نہ ہواور وہ طریقے وین کے مزاج کے خلاف ہوں اور ان کو دین بیس لازم قرار دے لیا جائے اور ان کو کر کا میں کو دیر کہتے ہیں جسے ایام عاشورہ بیس تو در کرنا ان کو کار تو اب قرار دیا جائے اور ان کے ترک پر ملامت کی جائے اس کو بدعت سید کہتے ہیں جسے ایام عاشورہ بیس تو در کرنا اور تعزید نے تکالنا کیا بیا دلیل شری موم کی جائے میں اور مجائس میلا دکونا جائز اور حرام کہنا۔

اور یہ جوفر ایا ہے ۔ بے شک اللہ تمہار نے تمام کاموں کی خبرر کھنے والا ہے اس سے مراوا پ کے کام بھی ہو سکتے ہیں اور کافروں اور منافقوں کے کام بھی ہو سکتے ہیں اس آیت کا تیسرا جمل ہی ہے کہ اللہ تعالی کو علم ہے کہ آپ کیا کیا جمل کریں گے سواللہ تعالی آپ کی نیک اعمال کی طرف رہ نمائی فرمائے گا 'اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہی کی اتباع کریں اور اس کے تفاضوں پر لاز آعمل کریں 'اور اس کا چوتھا محمل ہی ہے کہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ کفار آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کریا گاہ سے اور اللہ تعالی ان کی سازشوں کے تو ڑ کے لیے آپ کو وی فرمائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہی کی اتباع کریں تاکہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ آپ کی گار میں گے اور کفار اور ان کی سازشوں کا سد باب ہو' اور اس کا پانچواں محمل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کو تھم ہے کہ آپ کی عمل کریں گے اور کفار اور ان کی سازشوں کا سد باب ہو' اور اس کا پنچواں محمل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کو تھم ہے کہ آپ کی عمروری ہے کہ آپ وہی گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہی گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہی گا اس کے خرخوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہی گا اس کے ضروری ہے کہ آپ وہی گا اس ایمائوں رسی کی تقاضوں رسی کے نیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کے ضروری ہے کہ آپ وہی گا کہ کہ تیا ہو گا کہ کہ کہ تو ہو گا کہ کہ تا تیک کی اللہ تعالی آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کے ضروری ہے کہ آپ وہی گا کہ کہ کہ تاللہ تعالی آپ کی خرخوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کے خرفوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کے خرفوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کے خرفوائی کے سائٹ کو خرفوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کی خرفوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کے خرفوائی کے خرفوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کی خرفوائی کے لیے آپ کی طرف وی فرمائے گا اس کے کہ آپ کے کہ آپ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کی کی کو کر کی کو کہ کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کے کہ کو کہ کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کے کر کر کی کو کر کو کر کے کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر

ہرباں سریں اور میں سے میں سول میں سیاں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہوان کواس سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے کسی مخص کے اعمر دو دل نہیں بنائے اور تم اپنی جن بیٹم ہارا مرف زبانی کہنا ہے اور اللہ حق ہاتے تمہاری ما ئیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ ہولے بیٹوں گوتمہارا (حقیقی) بیٹا بنایا ہے کی تمہارا مرف زبانی کہنا ہے اور اللہ حق ہاتے ہے۔ کہتا ہے اور سید حارات دکھا تاہے O (الاحزاب: ۲۰)

میں ہے۔ سی شخص کے اندر دو ول نہ بنانے کے متعدد محامل

قابیس بن الی ظبیان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہم فے معفرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے ہو جہما ہے تنایے کہ اس آئے ا سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے: ''اللہ نے کسی خص کے اندر دو دل ٹیس بنائے '(الاحزاب، ۳) انہوں نے بتایا کہ اللہ کے ٹی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے ول ٹیس ایک خیال آیا' جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے واللہ قائم انہوں نے کہا کیا تم نہیں ویکھتے کہ ان کے دودل ہیں' ایک دل تبہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے حب اللہ قائم نے بیآ یت نازل فرمائی ہے: اللہ نے کسی محفص کے اندردوول میں بنائے۔ (الاحزاب، ۲)

(سنن ترذى دَمَ الحديث: ١٩٩٩ منداح: ١٥ ٧ ٢ مج ابن فزيردَمَ الحديث: ١٥ ٨ أنجم الكبيرةَم الحذيث:

مافظ الوبكر محد بن عيد التد المعروف بابن العربي المالكي التوفي ٥٣٣ ه لكست بين:

برحديث سن إدرجم في احكام القرآن وغيره عن بدؤكركيا به كرجس باب عن بدآيت نازل مولى بال

کوئی بھی حدیث مروی بیش ہے۔ اگر مید مدیث سمجے ہوتو اس کامحمل ہے ہے کہ جب نی سلی اللہ علیہ دسلم کے دل بیس کوئی خیال آیا اوروہ بلا**تصد آپ کی** ر جاری ہو کمیا تو منافقوں نے کہاان کے دو دل میں تو اللہ تعاتی نے اس کے رد بیں ہے آیت ٹازل فرمائی کہ اللہ اللہ

بيار الفرأر arrat.com

کے دو دل نہیں بنائے' ہرانسان کے اندرایک دل ہوتا ہے جس میں احوال اور مقاصد کے اختلاف سے مخلف چزیں آتی ہیں' مجمعی کوئی چیز یاد ہوتی ہے اور بھی کوئی چیز بھول جاتی ہے' بھی ذہول ہوتا ہے بھی سہو ہوتا ہے لیکن ایک حال میں بھی دومتضاد چیزیں جمع نہیں ہوتیں۔(عارضة الاحوذی جرام ۵۵ دارالکتب العلمیہ ہیروت'۱۲۱۸ھ) اور جافظ الو کر این العد فی بائے تفسر میں لکھت میں رہیں ہیں۔ گفتہ میں بنتہ ا

اور حافظ الوبكراين العربي اپني تفسير ميں لکھتے ہيں: اس آيت کي تفسير ميں جارا قوال ہيں:

(۱) سیالٹاد تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی مثال بیان فر مائی ہے کہ جو ایک مخض کا بیٹا ہو وہ دوسر مے خض کا بیٹانہیں ہوسکتا۔

(۲) قمادہ نے کہاا کیے مختص جو بات بھی سنتا تھاوہ اس کو یا در کھتا تھا 'اس طرح وہی مختص کرسکتا ہے جس کے دودل ہیں' تب اللہ تعالی نے بیر آیت نازل فر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے کمی مختص کے دودل نہیں بنائے۔

(۳) مجاہدنے کہا بنوفہر میں ایک شخص تھا جو بیہ کہتا تھا کہ میر ہے اندر دو دل ہیں اور میں ان میں سے ہر دل کے ساتھ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے افضل عمل کرتا ہوں'اس کے رد میں بیر آیت نازل ہوئی۔

(۱۹) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ایک دن نبی صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ کے دل میں کوئی خیال آیا' تو جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا تہ نہیں ویکھتے کہان کے دودل بیں ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے۔ تب الله تعالی نے بی آیت نازل فرمائی۔

قلب کے مصداق کے متعلق قدیم اور جدید آراء

قلب صنوبری شکل کا گوشت کا ایک چھوٹا سا مگڑا ہے 'جس کواللہ تعالیٰ نے آ دی کے اندر پیدا کیا ہے 'اور اس کوعلم اور روح کامحل بنایا ہے اور انسان اپنے ول میں اینے علوم کومحفوظ کر لیتا ہے جن کو کتابوں میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔

دل دولتوں کے درمیان ہے ایک شیطان کالمۃ ہے (اس کے وساوس کی جگہ)اور ایک فرشہ کالمۃ ہے (اس کے القاءات کی جگہ ہے اور گناہوں پراصراراور گناہوں القاءات کی جگہ ہے اور گناہوں پراصراراور گناہوں سے رجوع کی جگہ ہے اور اطمینان اور بے جینی کی جگہ ہے۔

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ ایک دل میں کفراورایمان اور ہدایت اور گراہی اوراللّٰہ کی طرف رجوع اوراس سے انحراف جمع نہیں ہوتے 'خلاصہ میہ ہے کہ دومتضاد چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتیں۔ (احکام القرآن جسم ۱۵۳۷ مطبوعہ دارانکتب العلمیہ بیروٹ ۴٫۸ساھ) اور علامہ سیدمجمود آلوی متوفی ۴ ساتا ھ لکھتے ہیں :

اور متعدد علاء نے میر کہا ہے کہ جس عضو کوسب سے پہلے پیدا کیا گیا وہ قلب ہے اور وہی روح کامحل ہے 'سب سے پہلے روح کا تعلق قلب کے ساتھ ہوا پھراس کے بعد جگر اور باقی اعضاء کے ساتھ ہوا اور بعض نے کہا قلب سے مرادننس ہے۔ (روح المعانی جز ۲۲س ۲۲۱ وارانقکر پروٹ کے ۱۳۱۷ھ)

میں کہتا ہوں کہ قلب تو صرف خون کو پہپ کرنے کا آلہ ہاور خور دفکر کرنا اور چیزوں کو اپنی یا دواشت میں محفوظ رکھنا ہے و ماغ کا کام ہے بھی جبہ ہے کہ زیادہ غوروفکر کرنے او زیادہ یا وکرنے سے د ماغ تھکتا ہے ول کو پچوٹہیں ہوتا' اور د ماغ پر چوٹ الکنے سے یا دواشت چلی جاتی ہے اور دل کی بیار بوں مثلاً انجائنا وغیرہ سے غور دفکر کرنے کی صلاحیت اور یا د داشت پر کوئی اثر الکنے سے یا دواشت چلی جاتی ہے اور دل کی بیار بوں مثلاً انجائنا وغیرہ سے غور دفکر کرنے کی صلاحیت اور یا د داشت پر کوئی اثر الکنے سے باور در دناک اور انسوں ناکٹروں سے بھی دل

mantal.com

کی کارکردگی پراٹر پڑتا ہے اور بعض اوقات کی جانگاہ خبر کے سننے ہے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے' محبوب کی جدائی ہے ول پڑمر دہ ہو جاتا ہے' گنا ہوں کے ارتکاب ہے دل پرزنگ پڑھ جاتا ہے اور اللہ کو یا وکرنے ہے دل میں طمانیت پیدا ہوتی ہے اور غم اور افسوس زاکل ہو جاتا ہے۔ ظہار کی تعریف اس کا تھکم اور اس کا کفارہ

اس کے بعد فرمایا: اورتم اپنی جن بویوں سے ظہار کرتے ہوان کواس نے تمہاری ما کیں ٹیس بتایا۔
اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تم جھے پر اسی ہوجیسی میری مال کی پشت ہے۔
اس کوفقہ کی اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں، ظہار کی تعریف ہے ہے کہ بیوی یا اس کے سی عضو کواپنی مال یا کی اور محرم کی پشت یا کئی اور عضو سے تشییہ وینا اس کے تھے مضو کواپنی مال یا کئی اور محرم کی پشت یا کئی اور عضو سے تشییہ وینا اس کے تھا ہے۔ جب تک وہ کفارہ ظہار نہ اور اگر سے اور جب کی شخص نے اپنی بیوی سے کہا : تم جھے پر اسی ہوجیسے میری مال کا پیٹ یا اس کی ران ہے تو ہے بھی ظہار ہے اور اگر اس نے مال کے علاوہ اپنی بہن یا اپنی پھوپھی یا رضاعی مال یا کئی اور محرم کی پشت سے اپنی بیوی کوتشیہ دی تو ہے بھی ظہار ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کے کسی عضو کواپنی مال سے تشیہ دی مثلاً اپنی بیوی سے کہا تمہارا سرمیری مال کی پشت کی طرح ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کوتشیہ دی تو ہی تھی طہار ہے اور اگر اس کے تاہم میری مال کی طرح معزز ہو اتو یا تمہارا کہ جس کے اس کی نیت بی تھی کہ تم میری مال کی طرح معزز ہو اتو کہا تم میری مال کی شرح معزل ہو تو کہا میری دیت طلاق کی تھی اور اگر اس نے کہا میری دیت طلاق کی تھی کہ تم میری مال کی طرح معزز ہو اتو کہا تھی اور اگر اس نے کہا میری دیت طلاق کی ظہار پھوٹی ہوجائے گی۔ (ہدایہ ایون میں میرار کہتی تو میری مال کی طرح معزز ہو اتو کہا تھی ہوجائے گی۔ (ہدایہ ایون میری مارے کہا میری دیت طلاق کی تھی کہتے میری میاں کی شور کے اس کی طلاق کیا تھی ان کو تو تھی ہوجائے گی۔ (ہدایہ ایون میں ۱۳ میری میرے مطلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ (ہدایہ ایون میں ۱۳ میری مطلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ (ہدایہ ایون میں ۱۳ میری مطلاق کا تھی اس کی طلاق کیا تھی دیں اس کی طرح معزل ہو تو کے گی۔ (ہدایہ ایون میں ۱۳ میری میری مطلوب کیا تھی اس کی طرح معزل ہو تو میں میں کی دورا کر اس کے میری میں کی دورا کر اس کی میری میری میں کی دورا کر اس کی دورا کر اس کی میری میں کی دورا کر اس کی میری میں کی دورا کر اس کی

ظهارى ممانعت كم تعلق قرآن مجيدى بيآيت ب الليايت يُظهِمُ وْنَ مِنْكُوْقِنْ نِسَالَهِمُ مَا هُنَ اُمَّهُمْ مُنَا إِنُ الْمَهُمُ إِلَا الْحِنْ وَلَكُ عَمْمُ قُولَةً مُمْ لَيْقُولُونَ مُنْكُرًّا قِنَ الْعَوْلِ وَزُورًا مُوَاكَ اللّهَ لَعَمْقُ عَقُورً ٥ الْعَوْلِ وَزُورًا مُوَاكَ اللّهَ لَعَمْقُ عَقُورً ٥

(الحجادله:۲)

تم میں سے جولوگ اٹی ہوبوں سے ظہار کرتے ہیں' وا حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں' ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جن کے بطن سے وہ خود پیدا ہوئے ہیں' بے شک بیلوگ نامعقول اور جموثی بات کتے ہیں' اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشے والا ہے۔

جولوگ افی ہو یوں سے ظہار کریں گراپ قول ہے دجو کہ لیں تو ممل زوجیت کرنے سے پہلے ان کے ذمدا کی ظلام آفر کرنا ہے اور اللہ تجاری تا کا موں کی خبر رکھنے والا ہے اور جو تنعی غلام کو نہ یائے اس کے ذمہ تا کو نہ یائے اس کے ذمہ تا تعد مسلسل روز سے دکھنا ہے اور دوز وں کی طانت نہ رکھے اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کم دوز وں کی طانت نہ رکھے اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کم ایشا اور اس کے دسول پر (کال) ایک ہے ہے کہ تم اللہ اور اس کے دسول پر (کال) ایک اللہ کی صدود میں اور کافروں کے لیے دردنا کے عذا ہے ہے۔

اور كفارة ظهار كمتعلق بدآيات إلى:

والكنويون يظهر ون من فسال مرا فلا يكود ون لما قالوا فقر يكر كم هجرة في الما قالوا فقر يكر كم هجرة في قبل ان يتماسا والكور كور كالوا فقر يبد الموسام المؤون كم الما تعمل ال

#### بیوی کوطلاق کی نیت سے مال بہن کہنے کا شرعی حکم

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا بیمیری بہن ہے۔

( ميح ابخارى رقم الحديث: ٢٢١٤ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٣٤١ سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٦٦ منداحد رقم الحديث: ٩٢٣٠ عالم الكتب) علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ هاس حديث كي شرح ميس لكهة بس:

اس حدیث سے بید سکلمعلوم ہوا کہ جس مخص نے بغیر کسی نیت کے آبنی بیوی کے متعلق کہا یہ میری بہن ہے تو اس کا یہ کہنا طلاق نبیں ہے۔ (عمدة القاری ۱۲م ۱۹۰۸مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیزوت ۱۳۲۱ھ)

حضرت ابوتمیمه رمنی الله عنه بیان کرتے بیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک فخص کو اپنی بیوی سے بیہ کہتے ہوئے سنا "اے میری بہن!" تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کو کروہ قرار دیا اور اس کو یہ کہنے سے منع فر مایا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:۲۲۱-۲۲۱ ميروت)

علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامي حفي متوفى ٢٥٢ ه لكهت بين:

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بی تول ظہار نہیں ہے 'کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے کراہت اور ممانعت کے اس کا اور کوئی تھم نہیں بیان فرمایا 'اس طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوائے بٹی! کہتو اس کا بھی یہی تھم ہے۔

(روالحمّارج مهم ٥٠١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

ان احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ بیوی کو بہن یا بیٹی کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی 'بیوی کومیری ماں کہنے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی 'بیوی کومیری ماں کہنے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تا پہنداس لیے فر مایا کہ بیدواقع کے خلاف ہے اور جھوٹ ہے اس پر صرف تو ہر کا واجب ہے' فقہاء نے بید بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کی دیت سے ماں بہن کہا ہے۔ بھی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ علامہ حسن بن منصور اوز جندی المعروف قاضی خال متوفی ۵۹۲ ھے لکھتے ہیں:

ادراگراس نے اپنی بیوی سے کہا اگر تونے فلاں کام کیا تو 'تو

میری مال ہے اور اس سے اس کی مراد میتھی کہ اس کی بیوی اس پر

حرام ہوجائے گی تو اس کا بیتول باطل ہے اور اس پر پچھ لازم نہیں

آئے گا'یعنیاس کی بیوی حرام نبیس ہوگی۔

ولو قبال لا مراته ان فعلت كذا فانت امي

ونوى به التحريم فهو باطل لا يلزمه شيء.

( فَأُونُ قَاضَى خَالَ عَلَى هَامْشِ الْعَنديةِ جَامِهِ ١٥١٥ مطبوعه معرُ ١٣١٠هـ )

قاضی خال کی اس عبارت کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کہا تو اس سے طلاق واقع نہیں بہو گی خواہ اس نے طلاق کی نہیت کی ہو۔

علامه محمد بن على بن محمد الحسكفي الحقى التوفي ٨٨٠ اح لكصة بي:

سی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پرمیری مال کی شل ہے 'یا کہا تو میری مال کی مثل ہے' اوراس سے بیوی کے معزز معر مونے کی نیت کی' یا ظہار کی نیت کی' یا طلاق کی نیت کی تو اس کی نیت سی ہے ہواد جس کی اس نے نیت کی وہی تھم لا گوہو گا اوراگر اس نے کوئی نیت نبیس کی یا تشبید کا ذکر نبیس کیا ( لیعن طلاق کی نیت ہے کہا تو میری ماں ہے ) تو اس کا بید کلام لغوہو گا۔ (الدر الختارع وی میں ان الرائح الرائے اللہ المحتارع وی میں اور الدر الختارع وی میں مارا داراجیاء التر الث العربی بیروت اس

اورعلامه سيدمجمه امين ابن عابد من شامي حفي متو في ١٢٥٢ ه لکھتے ہيں:

الت امی بالا تشبیه فانه باطل وان نوی کی می می می می می این بیمی سے بغیر تغیید سے کیا تو میری اور اردالی رج ۵ می ۱۹۵۰ می میروت ۱۳۱۹ می میروت ۱۳۱۹ می میروت کی موجد اردالی روت کا ۱۳۱۹ می میروت کی موجد اردالی روت کی موجد این میروت کی موجد این میروت کی موجد این میروت کی موجد این میرون کی میرون کی موجد این میرون کی میرون کی موجد این میرون کی کی میرون کی میرون کی میرون کی کی میرون کی میرون کی میرون کی

ای طرح علامه ابرا ہیم بن محرصلی حقی متو فی ۹۵۶ ھے نکھا ہے:

اورا گر کسی مخص نے اپنی بوی سے کہا تو بھے پرمیری مال کی مثل ہے یا میری مال کی مثل ہے تو اگر اس نے اپنی بیوی کے معزز ہونے کی نیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر اس نے اس قول سے ظہار کی نیت کی ہے تو بیظہار ہوگایا طلاق کی نیت کی ہےتو بیطلاق بائن ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو پھراس قول سے کوئی علم ثابت نیس ہوگا۔

(ملتعى الا بحرمع مجمع الأنحرج مع ١١٨ مطبوعه دارا لكتب العلميد بروت ١٣١٩ مد)

اس عبارت كي شرح من علامه عبد الرحن بن محمد الكليد في أحقى التوفي ٨ ١٠٥ ه لكيت بين: اورا گراس نے تشبیہ کوذ کرنہیں کیا (اور بیوی ہے کہا تو میری مال ہے) تب بھی بیکلام لغوہ وگا جیسا کہ گزرچکا ہے۔ (مجمع الأتحرج بيس ١١٨ مطبوع دارالكتب العلب بيروت ١٩٩١ه)

نيزعلامه الكليولي في كلهاب:

ظہار کی تعریف میں تثبید کی قیداس لیے لگائی ہے کہ اگر کسی خص نے بغیر تثبید دیئے اپنی بیوی سے کہا تو میری مال ہے یا میری بہن ہے یا بٹی ہے تو بیظہار نہیں ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے فلاں کام کیا تو تو میری مال ہے اور اس کی بوی نے وہ کام کرلیاتو اس کا بیتول باطل ہوگا خواہ اس نے اس قول سے بیوی کے حرام ہونے کی نیت کی ہو۔

( مجمع الأثوج من ١١٥) [

اعلی حضرت امام احمدرضا فاصل بریلوی متونی ۱۳۴۰ھ سے سوال کیا حمیا کہ ایک مخص نے بدحالت عصدا پی زوجہ کو مال بین کہددیا، مرنان نفقہ و جار باطورت اس کے نکاح میں دہی یا بہتھم شرع شریف جاتی رہی؟

اعلی حضرت قدس سرؤاس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

الجواب: زوجہ کو ماں بہن کہنا خواہ یوں کہ اسے ماں بہن کہہ کر پکارے یا یوں کہے تو میری ماں بہن ہے بخت گناہ و ناجائز ہے مراس سے نہ تکاح میں خلل آئے نہ توب کے سوا کھے اور لازم ہو ور مخار میں ہے:

ادرا الراس نے كوئى ميت نيس كى ماتشبيد كا ذكر نيس كيا تواوني ورجه كالحم متعين موكاليني عزت اوركرامت كالاوراس كاافي بوى كو یہ کہنا کروہ ہے کہ تو میری ال ہے یا یہ کہنا اے میری میں اورائ میری بین اوراس کی حس

اولاينو شيشا اوحذف الكاف لغا وتعين الادني اي البريعني الكرامة ويكره قوله انت امى ويـا ابنتى ويا اختى ونحوه. (دريخاركل مامشرد الحارج ٥٥ ٣٠٠ واراحيا والراث العربي بيروت ١٣١٩ه)

علامه شامی ف اس براکعا ب:

حذف الكاف بان قال انت امي ومن بعض الحطن جعله من باب زيد اسد منتقى عن القهتاني قلت ويدل عليه ما نذكره عن الفتح من انه لا بد من التصريح من الاداة الكش ب: انت امي بلا تشبیه باطل و آن نوی.

ا كراس نے تشبيه كا و كرئيس كيا اور پايي طور اپني بيوى سے كيا تو مرى ال ب بعض لوكول كايد كمان ب كدني ول ايهاب وي كوئى كے زيد شرب عن كتا مول اس يولل بيد ب كديم القدير فل كري م كرتفيد كروف كاذكر كما ضرور في غز ملامد شای نے کہا بغیر تشبید کے بیری کو بیکنا کران معرف ال

(ردالحتاری ۱۸ و داراحیاوالراث العربی بیروت ۱۳۱۹هه) باطل ہےخواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو۔ مان اگر بول کها بو که قومتل ما مانند ما مال بهن کی جگه ہے تو اگر به نیت طلاق کها تو ایک طلاق بائن بوگی اورعورت نکاح سے نکل مٹی اور بہنیت ظہار یاتحریم کہا یعنی بیمراد ہے کہ شل ماں بہن کے مجھ پرحرام ہے تو ظہار ہو گیا اب جب تک کفارہ نہ ے لے عورت سے جماع کرنا' باشہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا بہ نظر شہوت اس کے سی بدن کو چھونا' یا بہ نگاہ شہوت اس کی مرم گاہ دیکمناسب حرام ہو گیا اور اس کا کفارہ بیہ ہے کہ جماع سے پہلے ایک غلام آزاد کرے اس کی طاقت نہ ہوتو لگا تار دومہینہ الکے روزے رکھے اس کی بھی قوت ندہوتو ساٹھ مسکینوں کو صدقہ فطر کی طرح اناج یا کھانا دے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے أوراكران ين كوئى نيت نهمى توبيلفظ بهى لغورمهل موكا ،جس سے طلاق يا كفاره وغيره كچه لازم ندآئ كا ورمخاريس ب:

اس نے بیوی سے کہا تو مجھ برمیری ماں کی مثل ہے یا کہا تو الو حذف على (حانيه) بوا او ظهارا او طلاقا ميري مال كمثل باوراس سے بيوى كمعزز بونے كى نيت كى یا ظہار کی نیت کی یا طلاق کی نیت کی تو اس کی نیت سیجے ہے اور جس کی اس نے نیت کی ہے وہی تھم لا گو ہوگا' اور اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی یا تثبیہ کا ذکرنہیں کیا (لینی طلاق کی نیت سے کہا تو میری مال ہے) تو اس كابيكلام لغو موگا۔

ان نوی بانت علی مثل امی او کامی و کذا حت نيته ووقع مانواه وان لم ينو شيئا او أحذف الكاف لغا

(الدرالخارم روالحارج ۵ص۳۰ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه)

ھندىيە ميں خانىيە سے اگراس نے اپنے تول سے تحريم كى نىت كى تواس ميں اختلاف ہے اور سچے بيہ ہے كہ بيرس كے أُنْرُ و يك ظهار موكار ( فآدى رضوييج ٥٥ ١٦١ ـ ١٦٠ ، مطبوعتى دار الاشاعت فيعل آباد )

اعلی حضرت نے در مخاری آخری عبارت جولفل کی ہاس میں بیتصری ہے کہ اگر اس نے بیوی کوطلاق کی نیت سے ال بہن کہا تو بیدکلام لغو ہے اور اس سے طلاق نہیں ہوگی' اسی طرح علامہ شامی کی عبارت بھی گذر پیکی ہے کہ اگر اس نے بیوی کو ہتواہ طلاق کی نبیت سے کہا تو میری ماں ہے توبی تول باطل ہے (ردالحتارج ۵س۹۸) یعنی اس سے طلاق نہیں ہوگ ۔

خلاصہ سے ہے کہ احادیث صیحتہ صریحہ' فآوی قامنی خال' الدر المختار' رد المحتار' ملتقی الا بحر' مجمع الانھر اور فآوی رضوبہ کی مبارات سے بیدواضح ہو گیا کہ اگر کمی شخص نے اپنی بیوی سے بیکہا کہ تو میری ماں بہن ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی' ہواہ اس نے میقول طلاق دینے کی نیت سے کہا ہو یا بیوی کواپے نفس برحرام قرار دینے کی نیت سے کہا ہو' اس شخص کا یہ قول اقع کے خلاف ہے اور جموث ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس جموث سے توبہ کرے۔ ہم نے اس قدر تفعیل اس لیے کی ہے کہ بیمستلہ عامة الوقوع ہے لوگ غصہ میں بیوی کو مال بہن کہددیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اس سے طلاق ہوگئی۔

۔ بولے بیٹوں کوان کے اصل بایوں کے ناموں کے ساتھ لیکارنے کا<sup>ا</sup>

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کوتمہارا (حقیقی) بیٹا بنایا ہے بیتمہاراصرف زبانی کہنا ہے الشحق بات كبتا باورسيدها راسته دكها تاب ٥ (الاحزاب، ٣)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم کے آ زاد کر دہ م تنے ہم ان کومرف زیدین محرکہا کرتے تھے جی کہ بیآیت بازل ہوئی۔

اینے منہ بولے میٹوں کوان کے حقیقی باپ کی طرف من

**ٱدُعُوهُ وَلِا بِآلِهِهُ وَهُوَا شُكُطُ عِنْ** عَالَمُهِ.

(الاحرابة) كرك بلاد بالشكرونك زياده معادمات با

( من البخاري في الحديث: ٣٤٨٢ من مسلم في المديدة ١٣٢٥ من الترخدي في المعان ( المعان).

ز بانه جابلیت بین جوشخص کسی کواپنا بیٹا بنالیٹا تھالوگ اس کوائی فیض کی طرف منسوب کرنے پکارتے ہے ادروہ اس مخفق کی میراث کا دارث ہوتا تھا' حقٰ کہ بیآ بیت نازل ہوئی۔ (عمرۃ القاری ن۱۹س ۱۲۵ دارائکتب العلبیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) حضرت زیدین معارثہ رضی اللہ عنہ کی سوائے حیات

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكھتے ہيں:

عدام بن مجر سائب الکسی اپ والد سے اور جمیل بن مرجد الطائی وغیر حما سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارشہ کے والد بنو قضاعہ سے تعلق رکھتے ہے جو بین کا ایک معزز قبیلہ تھا' ان کی والد و سعد کی بنت تعلی بنومعن سے تھا' جو قبیلہ طلح کی ایک شاخ تھی' ایک بار وہ معزت زید کو لے کراپنے میکہ گئیں' اس وقت حضرت زید کم عمر ہے' اس دوران بنوقین کے سواد کو سائر کے آ رہے ہے وہ حضرت زید کو خیمہ کے سائے سے اٹھا کر لے گئے اور غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں فروخت کے لوٹ مارکر کے آ رہے ہے وہ حضرت فدیجہ بنت خویلد رضی لیے چیش کر دیا' حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی خدمت میں چیش کر دیا' اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے حضرت زید کو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے حضرت زید کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہ کر دیا' اوھر ان کے والد حارثہ بن شراحیل ان کی محم شدگی پر بہت مکسین ہے اوراکٹر روحے

رجے تھے۔

سب کے کہ ان کو پھان لیا اور میں ان کو پھان لیا اور میں ہا کہ دور کے کہ کہ پھان لیا اور حضرت زید نے بھی ان کو پھان لیا انہوں نے بہن کی رحار شداوران کے بھائی کعب انہوں نے بہن مقام پر ہیں ' پھر حار شداوران کے بھائی کعب فدید کی رقم لے کر کمہ پنچے اور نی صلی الشعایہ وسلم کے متعلق معلوم کیا ' آہیں بتایا گیا کہ آپ مسجد ہیں ہیں' وہ دونوں آپ کے پاس کے اور کہنے گئے: اے عبد المطلب کے بیٹے! اے اس قوم کے سروار کے بیٹے! آپ لوگ اللہ کے حرم ہیں رہنے والے ہیں آپ غلاموں کی گرونیں آ زاد کرتے ہیں اور قید ہوں کو قید ہے چھڑاتے ہیں' ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ بیل ہیں آپ پاس آئے ہیں' آپ ہم پر احسان فر ہا کیں اور اس کا فدید ہم سے قبول کر کے اس کو آ زاد کردیں' آپ نے پو چھا' ہم ہمارا بیٹا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ زید بن حار شہر ہم آپ نے فر ہایا اس کو بلا لوا در اس کو افقیار دو آگر وہ تمہارے ساتھ جاتا پہند کر ہے تو اللہ کی تعمیل سے میٹے واقتیار کرنے واقعیار کرنے واقعیار کرنے واقعیار کرنے واقعیار کرنے والا نہیں ہوں' پھر آپ نے حضرت زید کو بلایا' اور فر ہایا کہا آپ کو کہا ہا کہا ہم کہا ہوں اور تم ہمرے سلوک ساتھ رہنے کو اختیار کرنے والا نہیں ہوں' پھر آپ نے حضرت زید کو بلایا' اور فر ہایا کہا کو کہا ہوں اور تم ہمرے سلوک ساتھ ہو نہیں بھیا نے ہو' ہی تم جھے افتیار کرلو یا ان دونوں کو افتیار کرلو یا ان دونوں کو افتیار کرلو کر الملہ بنا تھی کو بھم ہے کہ ہی کون ہوں اور تم ہمرے سلوک کو بھی بچھانے ہو' ہی تم جھے افتیار کرلو یا ان دونوں کو افتیار کرلو کر الملہ بھی انگری جس بھیا نے ہو' ہی تم جھے افتیار کرلو یا ان دونوں کو افتیار کرلو کی انسان کا میں میں میں کون ہوں اور تم میں ساتھ کو بھی بھی نے ہو' ہی تم جھے افتیار کرلو یا ان دونوں کو افتیار کرلو کی انسان کی میں کون ہوں اور تم میں ساتھ کی کون ہوں اور تم میں کون ہوں کون ہوں اور تم میں ساتھ کو تم ہوئی کون ہوں اور تم میں ساتھ کونے ہوئی کی کون ہوں اور تم میں ساتھ کونے ہوئی کون ہوں اور تم میں ساتھ کونے ہوئی کی کون ہوں اور تم میں کون ہوں اور تم میں میں کون ہوں اور تو کونے ہوئی کونی ہوں اور تم کونی ہوئی کونی ہوں اور تم میں کونی ہوئی کونے ہوئی کونی ہوں اور تک کونی ہوئی کونی ہوئی کونی ہوئی کونی ہوئی کونی ہوئی

حضرت زیدنے کہا بی آپ کاور کی فض کو بھی ترجی نہیں دے سکنا میرے باب اور پچاتو آپ ہی ہیں ، حضرت زید نے کہا بی آپ کا ور کسی فض کو بھی ترجی نہیں دے سکنا میرے باب اور پچاتو آپ ہی ہیں ، حضرت ذید کے والد اور پچانے کہا اے زیدا تم پر افسوس ہے! تم غلامی کوآ زادی پر ترجیح دے دہے ہواور اپنے باب اپنے پچچااور اپنے کم والوں پر ان کو ترجیح دے دہیں ان پر کسی کو بھی ترقیق والوں پر ان کو ترجیح ہے کہ ہیں ان پر کسی کو بھی ترقیق خیس دے سکن ، جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی اس مجت کود یکھا تو ان کوا پی کو دہیں بھیا یا اور تر بایا: لوگو! کما ہو جاؤ بے فلک زید میرا بیٹا ہے اور تھا ہے میں اس کا وارث ہول گا جب حضرت زید کے پاپ اور تھا ہے میں ا

د یکھا تو وہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے 'پھر حضرت زید بن حار شکوزید بن محمد کہا جائے گاختی کہ اسلام کا ظہور ہو گیا۔ امام ابن اسحاق نے بھی اس قصہ کواسی طرح روایت کیا ہے۔ (تاریخ دسٹن قم الحدیث: ۴۵۷۱)

جب بير يت نازل موكى ادعوهم لابانهم توحفرت زيدن كهامس زيد بن حارثه مول \_

(أعجم الكبيرة ٢٣ ٣٢٠ تاريخ وشق رقم الحديث: ٣٥٧٨)

الوصائح حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تو
آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت بحش سے ان کا نکاح کر دیا جوآپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی خصیں اور نی صلی الله علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان کا نکاح اپنی باندی ام ایمن سے کر دیا تھا جن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے سے نکی جسب حضرت زید نے صفرت زینب بنت بحش رضی الله عنها کو طلاق دے دی تو آپ نے ان کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی الله عنها کو طلاق دے دی تو آپ نے ان کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی الله عنها سے کر دیا ان سے زید بن زید اور در قیہ بیدا ہوئیں 'پھر حضرت زید نے ام کلثوم کو طلاق دے دی اور در قیاب بنت ابی لھب بن عبد المطلب سے نکاح کر لیا 'پھر ان کو طلاق دے دی اور دھزت زیر کی بہن ھند بنت العوام سے نکاح کر لیا 'پھر ان کو طلاق دے دی اور دھزت زیر کی بہن ھند بنت العوام سے نکاح کر لیا 'پھر ان کو طلاق دے دی اور دھزت زیر کی بہن ھند بنت العوام سے نکاح کر لیا 'پھر ان کو طلاق دے دی اور حضرت زیر کی بہن ھند بنت العوام سے نکاح کر لیا 'پھر ان کو طلاق دے دی اور حضرت زیر کی بہن ھند بنت العوام سے نکاح کر لیا 'پھر اسلام لایا ہو۔

ام عبد الرزاق نے زہری سے روایت کیا ہے کہ ہم کسی ایسے خصص کوئیس جانے جو حضرت زید بن ھار شرضی اللہ عنہ کی الیا ہو۔

حضرت زید بن حارثہ غزوہ بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے وہ اس لشکر کے امیر ستھے اور کی مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے سند قوی کے ساتھ حضرت عا کشدر صنی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کشکر میں بھی حضرت زید کو بھیجاان کو اس کشکر کا امیر بنایا اور اگر وہ زندہ رہتے تو انہی کواپنے بعد جائشین مقرر فر ماتے۔

(منداحدج٢٥ ٢٢٧\_٢٢١)

امام بخاری نے حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات بیس شریک تنے اوران کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماراامیر بنایا تھا۔ امام واقعری نے کہا کہ حضرت زید کا پہلا لشکر القردة کی طرف کیا 'دوسراا مجموم کی طرف گیا' چرافعی کی طرف کی خران کو غزوہ میں اور کمی خزوہ میں وہ پچپن سال کی عمر میں شہید ہوئے' حضرت زید کے علاوہ قرآن مجید میں اور کمی کا نام صراحة ندکور نہیں ہے۔

امام محمد بن سعد نے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے زید اتم میر ہے مولی (آزاد کردہ غلام ہو) ہو اور تمہاری ابتداء مجھے سے اور میری طرف ہے اور تم تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ (تاریخ دشق رقم الحدیث: ۳۵۸۳)

 حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے جیں کہ صفرت عمر رضی الله عند نے حکوت اسامہ بین فرید وقتی الله عنها کا وقیقہ میرے وظیفہ سے زیادہ مقرر کیا' میں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر رضی الله عند نے فرتا یا حضرت اسامہ وضی الله عنه تمہاری بہ نسبت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوزیادہ محبوب تھے اور تمہارے باپ کی بہ نسبت حضرت اسامہ کا باپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوزیادہ محبوب تھا' بہ حدیث صحیح ہے۔ (الاصابہ جسم ۳۹۸۔۳۹۳ ملحضاً مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

ا مام ابوالقاسم على بن ألحن ابن عساكر التوفى ا ۵۵ هانے اس سے بہت زیادہ تنعیل سے معرت زید بن حارث كا تذكرہ كھا ہے۔ (تاریخ دشق الكبير ج٢١ص٢٢١م مطبوعة دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٣١ه)

اوراللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: یہ تمہاراصرف زبانی کہنا ہے اوراللہ قل بات کہتا ہے اورسید حاراستہ و کھاتا ہے (الاحزاب؟)

آیت کے اس حصہ میں اس بات کی مزید تا کید فر مائی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دیتا ایک الی بات کہنا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے یہ حض زبانی کہنا ہے اوراللہ تعالی حق بات فرماتا ہے جس کی واقعہ میں حقیقت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے بیکار و بیاللہ کے نزد یک بہت انصاف کی بات ہے بیس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا طرف منسوب کر کے بیکارو میاللہ کے نزد یک بہت انصاف کی بات ہے بیس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہوتو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس میں تم پرکوئی گرفت نہیں ہے لیکن اگر تم نے عمراً کہا ہے (تو اس پرگرفت ہوگی) اور اللہ بہت بخشے والا بہت مہر بانی کرنے والا ہے (الاحزاب:۵)

اقتط خطاً اورمغفرت اوررحت کےمعانی اوران کی وضاحت

اقط کامین ہے اعدل کین زیادہ عدل اورانصاف والی بات اور کی فض کا خودکو اپنے باپ کی طرف منسوب کرنا 'باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنا 'باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنے سے زیادہ عدل اورانصاف والی بات ہے 'اس پر بیاعتراض ہوگا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ غیر باپ کی طرف خودکو منسوب کرنا ہمی انصاف کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کواصل باپ کی طرف منسوب کرنا منصفانہ بات نہیں ہے 'بلکہ ظلم اور گناہ ہے'اس کا جواب بیہ طرف منسوب کرنا منصفانہ بات نہیں ہے' بلکہ ظلم اور گناہ ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آ بیت میں اس تفضیل مجاز صفت مشہ کے معنی میں ہے اور بیال زیادتی کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے صرف مادان فصل مراد ہیں۔

عادلات یسد سراد ہے۔ نیز فرمایا: اگرتم نے خلطی سے بلاارادہ کہا ہے قوتم پرکوئی گرفت نہیں ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ جیسے کوئی فخص کی بزرگ آ دی' یا استاذیا اپنے مرشد کو تنظیم کے قصد سے اپنایا پ کہے اور اس کا بیہ مقصد نہ ہو کہ دہ اس کے نسب اور اس کے نطف سے ہے' یا کوئی بڑا اور بزرگ آ دمی کسی بچے کوشفقت سے کہا ہے بیٹے یا استاذشا گردکو یا پیرا پنے غرید کوشفقت سے کہا ہے بیٹے الق اس میں کوئی حرج نہیں ہے' کیونکہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنا صلی بیٹا کہار ہے ہیں۔

۔ ن میں رق میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ اس میں است کا بھی اور ہے۔ معظرت کا معنی ہے کئی کے جرم کو معاف کر دینا اور رحت کا معنی ہے کی اس آیت میں معظرت اور احسان کرتا' اللہ تعالیٰ کا مومنوں کوعذاب نہ وینا اس کی مغفرت ہے اور ان کو جنت عطافر مانا اس کی رحمت ہے۔ خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنے پر وعید

ورو الله المرادية الوراس كوالي المرادية الوراس كوالي المرادية الوراس كوالي المينا قرار دينا اوراس كوالي مال كاوارث زمانة جالجيت من بيه معمول تها كه جب كم مخض كو كو كل لا كالبند آتا و داس كواليا بينا قرار دينا اور لوك اس لا كو قرار دينا اورلوگ اس لا كي كواس مخص كا بينا كها كرتے تين اسلام نے اس رواج كومنسوخ كرويا اور بيد جدايت دى كه جرفض كا نسبت اس كے اصل باپ كى طرف كى جائے اور ايسان كرنے پر نبى صلى الله عليه وسلم نے سخت عذاب كى وحيد فرمانى ہے اللہ حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه ميں نے نبي الله عليه وسلم كويہ فرماتے ہوئے ساہے: جس مخص نے خودكوا ہے باپ كے غير كى طرف منسوب كيا حالانكه اس كوعلم تھا كه دہ اس كاباپ نبيس ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ ( منح البخارى رقم الحدیث: ٢٦١٦) سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ١١١٣ سنن ابن ملجد رقم الحدیث: ٢٦١٠ مندا حمد رقم الحدیث: ١٥٩٧ عالم الکتب المجم الاوسط رقم الحدیث: ١٩٩ سنن دارى رقم الحدیث: ٢٥٣٣ منج مسلم رقم الحدیث: ٢٢)

حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو' سوجس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو یہ کفر ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۷ ۲۵٬ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳)

خصرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس محض نے خود کواپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا یا جس غلام نے اپنے آپ کواپنے مولی کے غیر کی طرف منسوب کیا' اس پر اللہ کی' فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو'قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض قبول فر مائے گانہ فل۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۰ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۲۱۲۰ سنن ابن ملبه رقم الحدیث: ۱۲۱۲ مند احمد ج اص ۸۱ سنن وارقطنی ج ۱۳۳۳ مصنف ابن الی شیبه ج ۱۳۹۸ مصنف ابن الی شیبه ج ۱۳۹۸ مصنف ابن الی شیبه ج ۱۳۹۸ مصنف ابن الی شیبه ج ۱۳۹۷ مصنف ابن الی شیبه ج ۱۳۹۸ مصنف ابن الی شیبه ج ۱۳۹۸ مصنف ابن الی مصنف الی مصنف ابن الی مصنف الی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں' اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں' اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار' دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں' مگریہ کہتم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی ٹیکی کرو'یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہواہے O(الاحزاب:۱)

مومنوں کی جانوں اور ماتوں پران کی برنسبت 'نی صلی اللّٰه علیه وسلم ....

کوتضرف کرنے کا زیادہ اختیار ہے

martat.com

علیہ و م اللہ بن وصف معدر ماہ بیان کی معمال پاسکتا ہے (۱) اللہ اور دھی ایمان کی مشمال پاسکتا ہے (۱) اللہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس فض میں تین اوصاف ہوں وہی ایمان کی مشمال پاسکتا ہے (۱) اللہ اور اس کے نزدیک ان کے ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں (۲) وہ جس فض سے بھی محبت کرنے تو اللہ کے لیے محبت کرے (۳) اور اس کے نزدیک ففر میں لوٹنا اس طرح تا لیندیدہ ہوجس طرح آگ میں ڈالا جاتا۔

(میح ابغاری قرالدیث:۱۷ میحسلم قرالدیث:۳۳ سن الترندی قرالدیث:۲۹۲۳ سن النسائی قرالدیث:۴۹۸۸ منداحمه قرالدیث:۱۲۰۲) مومنوں کی جانوں اور مالوں بران کی به نسبت نبی صلی الله علیه وسلم زیادہ شفق ہیں مومنوں کی جانوں اور مالوں بران کی به نسبت نبی صلی الله علیه وسلم زیادہ شفق

اس آیت کا دوسرامحمل میہ ہے کہ مؤس خودا پی جانوں پراتنے شفیق نہیں ہیں جتنے ان کی جانوں پر نبی سلی اللہ علیہ وسلم شفیق میں اوراس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے :

یں ارساں میں میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مثال اور میری امت کی مثال استحض کے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وساس کے میں دھڑا دھڑ گر رہے ہول سوتم اس مخص کی طرح ہے کہ کی مخص نے آگر میں دھڑا دھڑ گر رہے ہوا ور میں تم کو کمر بند با تدھنے کی جگہ سے پکڑ کر کھنچ رہا ہوں۔
(اپنی خواہشوں کی آگ میں) دھڑا دھڑ گر رہے ہواور میں تم کو کمر بند با تدھنے کی جگہ سے پکڑ کر کھنچ رہا ہوں۔
(اپنی خواہشوں کی آگ میں) دھڑا دھڑ گر رہے ہواور میں تم کو کمر بند با تدھنے کی جگہ سے پکڑ کر کھنچ کر ہا ہوں۔
(اپنی خواہشوں کی آگر میں اور میں تم الحدیث:۲۸۵ اللہ میں ۲۲۸۲ سن التر خدی قرآم الحدیث:۲۸۵ الحدیث:۲۸۵ اللہ میں اللہ می

عام مسلمانوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حقوق کے زیادہ کفیل اور ضامن ہیں ۔ اس آیت کا تیسرامحل یہ ہے کہ مومنوں پر جوحقوق ہیں قو دوسرے مسلمانوں کی بہنبت نبی ملی اللہ علیہ وسلم ال حقوق کی

marfat.com

تبيار القرآر

ایک اور روایت اس طرح ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی تتم جس کے قبضہ وقد رت بیں محمد کی جان ہے روئے زمین پر ہرمومن کا تمام لوگوں کی برنسبت میں زیادہ ولی ہوں'تم میں سے جو شخص قرض یا اہل وعیال کو چھوڑ کرمر گیا تو اس کا میں ففیل ہوں اور اگر مال چھوڑ کرمراہے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔

(معيم مسلم رقم الحديث:١٦١٩ كتاب الفرائض: ١٥)

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تا کہ آپ اس پر نماز پڑھیں آپ نے فرمایا تم اپنے صاحب پرخود نماز پڑھ لو کیونکہ آس پر قرض ہے کہ حضرت ابوقادہ نے کہایا رسول اللہ! وہ قرض میرے ذمہ ہے آپ نے فرمایا تم وہ پورا قرض ادا کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! میں وہ قرض پورا ادا کر دوں گا 'پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ (سنن ابن باجہ رتم الحدیث: ۱۹۷۹ مصنف عبد الرزاق رتم الحدیث: ۱۵۲۵۸ مند احمد ج کاس ۲۹۷ سنن الداری رقم الحدیث: ۲۵۹۲ میجے ابن حمان رقم الحدیث: ۳۰۵۸)

سر براه مملکت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت میں ان کا کفیل اور ضامن ہو

ابتداء میں نی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیتے تھے اس کی وجہ بیتھی کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں قرض اوا کرنے کی اہمیت ہو کہ اگر کوئی شخص قرض اوا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور آپ کی دعا سے محروم ہوگا' دوسری وجہ بیتھی کہ آپ کوعلم تھا کہ مسلمان آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے پر بہت حریص ہیں جب وہ ویکھیں کے کہ قرض کی وجہ سے آپ اس کی نماز نہیں پڑھار ہے تو ان میں سے کوئی اس کا قرض اوا کر دے گا' جیسے حضرت ابوقادہ نے اس مقروض کا قرض اوا کر دیا تھا' سواس بہانے سے اس میت کا قرض اوا ہو جائے گا' اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا قرض اور ان کا طبحہ اور مسلمانوں کے زندگی میں بھی ان کے حقوق کا محافظ اور صامن ہے اور بہوت مضرورت ان کا فیل ہے اور مسلمانوں کے مرنے کے بعد بھی ان کا ضامن ہے جتی کہ ان میں سے کوئی قرض چھوڑ کر فوت ہو جائے تو وہ بیت المال سے ان کا قرض اوا کرے۔

قامنى عياض بن موى مالكى متونى ٥٨٨ ه لكست بين:

تمام مسلمانوں کا بیت المال میں بی ہوادر جو تحض مقروض ہوتو بیت المال سے اس کے قرض کی اوا کیگی لازم ہے۔ (اکمال المعلم بغوا کد مسلم ج ۵س ۱۳۳۹ وارالوفاء بیروت ۱۳۱۹ه)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه كليت بي:

اسی طرح جو محف مسلمانوں کی حکومت کا متولی ہواس پر لازم ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کرفوت ہو جائے تو وہ بیت المال سے اس کا قرض اوا کرے اگر اس نے ایسانہیں کیا تو وہ گندگار ہوگا بہ شرطیکہ میت کا بیت المال میں اتناحق ہوجس سے اس کا قرض اوا کردیا جائے۔ (فتح الباری ج ۲۳۳ مطوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۲۰ھ)

علامه بدرالدين محود بن احمر ميني متوني ٨٥٥ ه لكية بي:

ا بام اورسر براہ مملکت پر لازم ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڈ کر مرجائے تو وہ بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے اور اگر ایام نے ایسانہیں کیا تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا' اور دنیا ہیں وہ گذگار ہوگا بہ شرطیکہ میت کے گھر ہیں اتنا اٹا ثاثہ آئی نہ ہوجس سے اس کا قرض ادا کیا جاسکے اور اگر پورا قرض ادانہ کیا جاسکے تو اس کے مال سے جتنا اس کا قرض ادا کیا جاسکے

marfat.com

ا تنا قرض ادا كرديا جائے \_(حرة القاري ج اص ٨عية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٣١هـ)

علاصہ بہت کہ اگر مسلمان قرض چھوڑ کر مرجائے اور اس کے گھر میں قرض کی اوا لیکی جتنا مال ہواؤ آمام پر لازم ہے کہ ا کے مال سے اس کا قرض اوا کرائے اور اگر مال کم ہوتو اس کے صاب سے اس کا قرض اوا کیا جائے اور اگر اس کے گھر بیٹن بالکل مال نہ ہوتو بھر بیت المال سے اس کا قرض اوا کیا جائے۔

از واج مطهرات کے مومنوں کی مائیں ہونے کی وضاحت

اس کے بعد فرمایا: اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

الله تعالی نے نبی سلی الله علیه وسلم کی از واج مطہرات کویہ شرف عطا کیا کہ ان کومونین کی مائیں قرار دیا کی تعظیم اور ان کی بزرگی اور ان کا ادب اور احترام مسلمانوں پر اس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماؤں کا ادب اور احترام لازم ہوتا ہے اور جس طرح ماں محرم ہے اور اس سے نکاح حرام ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج سے نکاح کرنا امت پرحرام ہے قرآن مجید میں ہے:

اورنة تمهارے لیے بہ جائزے کہ نی کے بعد بھی ہمی ان کی

وَإِلَّ إِنْ تَنْكُمُ وَا أَذْوَاجَهُ مِنْ بَعْلِالْا أَبْكُا.

(الاتزاب:۵۳) يولول عنكاح كرو-

اور باقی معاملات میں از واج مطہرات اجنبی عورتوں کی مثل ہیں اس لیے ان سے خلوت میں ملنا' ان کے ساتھ سفر کرنا' ملا ضرورت شرعی ان سے باتیں کرنا اور ان کے چہروں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے' قرآن مجید میں ہے:

اور جب تم نی کی از واج ہے کسی چیز کا سوال کروتو پردے

وَإِذَا سَا لَتُمُوْهُ مُنَّ مَتَاعًا فَنَكُوْهُنَ مِنْ وَرَاء

جیاب (الاحزاب:۵۳) مہاجروں اور بنائے ہوئے بھائیوں کی یا ہمی وراشت کامنسوخ ہونا

ہی بروں روبوں فر مہاجروں کی ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں رشتہ وار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بانسات ایک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاو فرمایا: اور اللہ کی کتاب میں رشتہ وار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بانسات ایک

ووسرے سے زیادہ قریب ہیں۔(الاجاب:٢)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وجہ سے بعض مہاجرین کو بعض انصار کا بھائی بنا دیا تھا' اور اس بناء پر وہ ایک دوسر سے وارث ہوتے سے اس طرح بعض مسلمان دین ہیں ایک دوسرے کی حمایت کرنے کی وجہ سے اور دوتی کی بنا پر ایک دوسر سے وارث ہوتے کی وجہ سے اور دوتی کی بنا پر ایک دوسر سے وارث ہونے کی بیٹمام صور تیں منسوخ ہوگئیں اور صرف رشتہ دا میں موزے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہونے کی صورت یاتی رہ می ۔

مونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہونے کی صورت یاتی رہ می ۔

ے ماریبہ سے بیٹ رس کے دیا ہے۔ اور اس کا معنی ہے سے محلوج محفوظ میں ثابت ہے یا اس کا معنی ہے سے مرآن مجد کر اور یہ جوفر مایا ہے اللہ کی کتاب میں اس کا معنی ہے سے محلوج محفوظ میں ثابت ہے یا اس کا معنی ہے سے محم قرآن مجد

اس آیت میں ہے ٔیاس کامعنی ہے بیٹم اللہ کی سنت میں ہے یااس کی نقد پر میں ہے۔ نیز فرمایا مگر بیر کرتم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی ٹیکی کرو۔ بعنی تمہارے دوست تمہارے وارث تو نہیں ہوسکتے 'کین ان کے لیے اپنے تمہائی مال سے وصیت کر سکتے ہو اور ان کوہر پے اور تھنے وفیرہ دے سکتے ہوان پر نقلی معدقہ کر سکتے ہو۔ مسلم انوں اور کا فروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا

سلما ہوں اور ما طروق ما ہیں ہو ہو ہوں۔ رشتہ دار ایک دوسرے کے دارث ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دارث اور مورث دونوں مسلمان ہوا کیونکہ کا فرمسلمان کا ادرمسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔اس سلسلہ جس بیرحدیث ہے:

mariat.com

تبيار القرأر

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے (جمة الوداع کے موقع یر) کہا: یا رسول الله! کل آپ كمهيس كس جكة قيام كري معي آب نے فرمايا: كياعقبل نے جارے ليے كوئى كمريا كوئى زمين جيموڑى سے؟ اور عقبل اور طالب ابوطالب کے دارث ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ان کی کسی چیز کے دارث نہیں ہوئے تھے' کیونکہ پیہ دونول مسلمان تنفئ اور عقبل اور طالب دونوں كافر تنفئ اور حضرت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بيه كہتے تھے كہ مومن كافر كا وارث نہیں ہوتا' این شہاب زہری نے کہاوہ قرآن مجید کی اس آیت میں تاویل کرتے تھے:

بے شک جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور وَالنَّفْيِهِمْ فِي سَيدِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَنَصَرُوا أُولَيْكَ اللَّهِ الول اور جانول سے الله کی راه میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی' یہی لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں' اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہوہ ہجرت نەڭركىل.

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجَاهُدُ وَابِأَمُوالِمُ بَعْضُهُ وَ أُولِيا أَوْبَعُضِ وَالَّذِينَ الْمَنُو الدُّويُهَا حِرْوُا ڡؘٵٮ*ڴڎؙۄؚٝؿ*ڹؙۛۛۛۛۛڰؘٳڮؾڗٟؠٛۄؚٞڹؙۺؘؽۦٟڂؾٙ۠ؽۿٳڿؚۯۏٳ

(الانفال:۲۲)

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٨٨٨) صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٥١ سنن ابو داؤو رقم الحديث: ٢٠١٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٩٣٢ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٢٥٥)

امام الوجعفر محدين جربرطبري متوفى ١١٠ هد كمية بين:

اس آیت کی تفییر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے یااس سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اورمعاونت ہے' حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہمانے فر مایا اس آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے' پہلے اللّه تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کوایک دوسرے کا دارث بنا دیا تھا' اور جب الله تعالیٰ نے بیفر مایا: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک وہ ہجرت نہ کرلیں \_اس کامعنی یہ ہے کہ جب تك وه بجرت ندكرلين ان كووراثت نهيس ملے كى اور جب الله تعالى نے اس سورت كے آخر ميں فرمايا:

وأولوا الدُرْحَام يَعْضُهُمُ أولى بِيعُضِ فِي كِتْبِ اور الله ى كتاب من قرابت وار (به طور وراثت) ايك

الله . (الانتال: ۵۵) ووسرے کے زیادہ فن وار ہیں۔

تو اس آیت نے پہلی آیت کومنسوخ کر دیا اور اب قرابت اور رشتہ داری وراثت کا سبب ہے اور بھرت وراثت کا سبب نبیں عبد (جامع البيان يز ١٩ م ٢٩ - ١٤ معلى مطبوعه دار الفكرييروت ١٣١٥ هـ)

علامه بدرالدين محودين احرييني حفي متوني ٨٥٥هاس حديث كي شرح بيس لكهية إين:

متقدین اس آیت میں ولایت کی تغییر وراثت ہے کرتے ہتھے۔

امام عبد الرزاق نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان جرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تنے اور نبی صلی التعطيبه وسلم نے مسلمانوں كوايك دوسرے كا جو بھائى بنا ديا تھا' اس وجہ ہے بھى وہ ايك دوسرے كے دارث ہوتے تنے اور وہ اسلام اور ہجرت کی وجہ ہے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور جو خص اسلام لاتا اور ہجرت نہیں کرتا تھا وہ اس کا وارث نہیں موتا تها اور جب الانفال: ۵ مازل بوني توبيقهم منسوخ بوگيا\_ (عمدة القاريج وص ٣٢٦\_٣٢٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١هـ) اورز رتفیر آیت بعنی الاحزاب: ۲ میں بھی اللہ تعالی نے یہی فر مایا ہے: اوراللہ کی کتاب میں رشتہ وار دوسر مے مومنوں اور

مہاجروں کی بہنست ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں کینی وہی ایک دوسرے کے دارث ہو سکتے ہیں اور الا نفال: ۵ عراد الاحزاب: ۲ کامضمون واحد ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور ابراہیم سے اور موکی اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے ان سے بہت یکا عہد لیا 0 تا کہ (اللہ) چوں سے ان کے بچ کے متعلق دریا فٹ کرے اور اس نے کا فرون کے لیے در دنا کے عذاب تیار کر دکھاہے 0 (الاحزاب: ۸۔ ٤)

یوم میثاق میں انبیاء علیہم السلام سے جوعہدلیا گیا تھااس کے متعدد مال

تمام نبیوں سے عالم میثاق میں جوعمدلیا کمیا تھااس کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

(۱) تمام انبیاء کیم السلام سے اللہ تعالی نے سے عہد لیا تھا کہ ان کو اللہ تعالی نے نبوت کی جو ذمہ داری سونی ہے وہ اس کو پورا کریں' اور بعض نبی دوسر بعض نبیوں کو بشارت دیں' اور بعض بعض کی تصدیق کریں۔

نیز فرمایا: اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موکی اور عیسیٰ بن مریم سے تمام نیوں کے ذکر میں ان پانچ نیوں کا ذکر بھی آ عمیا تھا' کیکن ان کی خصوصیت اور ان کے شرف کی وجہ سے ان کاعلیجادہ ذکر کیا' اور ایک قول میہ ہے کہ ان کی خصوصیت اس وجہ سے کہ بیصا حب شریعت اور صاحب کماب ہیں اور ایک قول میہ ہے کہ بیا ولوا العزم رسولوں میں سے ہیں۔

(۲) انبیاء غیبم السلام سے جوعبدلیا گیا تھا اس کی ایک تغییر بیجی کی گئی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نصرت اور حمایت اور وراثت کی ممانعت کے تھم پڑمل کرانے کا عہد تمام نبیوں سے لیا گیا اور بالخصوص ان پانچ اولوا العزم رسولوں

ہے بھی بیعبدلیا گیا۔

سے بی پہلا ہوں ہے۔
(۳) اس عہد کی ایک تغییر بیکھی گئی ہے کہ انہیاء علیم السلام سے بیع بدلیا گیا تھا کہ ہر چند کہ ان کی شریعتیں مختلف ہوں گی الکین وہ دین میں ایک دوسر سے سے اختلاف نہ کریں اور دین سے مرادوہ اصول ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی تو حید نبیوں کی رسالت فر شتوں اور کتابوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اشخصے اللہ تعالیٰ کی تو حید نبیوں کی رسالت فر شتوں اور کتابوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اشخصے پر اور جزاء اور سرنا پر ایمان لانا اللہ کی اطاعت اور عبادت کا واجب ہونا اور اس کی معصیت کا حرام ہونا اور شریعت سے مرادع اور ہن میں اور جزوی طریقے ہیں جو ہرنی نے اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے لحاظ سے مقرد کیے جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

شَرَّعُ لَكُوْمِنَ الدِّيْنِ مَا وَعَلَى بِهُ نُوحًا وَالدِّقَ الدِّيْنِ مَا وَعَلَى بِهُ نُوحًا وَالدِّيْنَ فَ وَحَيْنَا لِيكُ وَمَا وَصَيْنَا بِهُ إِبْرُهِيْمَ وَمُوْلِى وَعِيْدَى وَمُولِى وَعِيْدَى الدِّرِنِ الدِّرِنِ الدِرلُ ١٣٠)

الله نے تبہارے لیے ای دین کومقرر کیا ہے جس کی توح کو وصیت کی تھی اور جس کی ہم نے آپ کی طرف دحی کی ہے اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موٹیٰ اور عیلیٰ کو وصیت کی تھی کہ دین کو قائم

ركمنا اوراس مين اختلاف ندكرنا

حضرت مجاہد نے اس آیت کی تغییر میں کہا''واو صیبناک یا محمد وایاہ دینا واحدا ''اے جراہم نے آپ کواور نوح کوایک ہی دین کی وصیت کی ہے''۔(محج ابخاری کتاب الایمان باب:) سوانبیا ولیہم السلام سے یہ عہدلیا کیا تھا کہ ہر چند کہ ان کی شرائع مختف ہوں گی لیکن ان سب کا دین واحد ہوگا وو دین میں اختلاف نہ کریں۔

یں اسلاک بریں۔ (س) اس عبد کی چوتی تغیریہ ہے کہ تمام نبوں سے بیعمد لیا میا تھا کہ دہ سیدنا محمد صلی الشعلیہ وسلم کی آ مرکا اطلان کریں اور

marfat.com

تسار القرآر

ان کی بشارت دیں اور اگر آپ ان کے زمانہ میں مبعوث ہوں تو وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نفرت اور حمایت کریں اور سب نبی و نیا والوں کو بتا کیں کہ ان کے بعد ایک عظیم الثان نبی آنے والا ہے اور آپ سے بیعہد لیا گیا کہ آپ میہ بتا کیں کہ میں خاتم انہین ہول میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا' جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

اور (اے رسول) یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا' کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں' پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں' جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پرضرور بیضرور ایمان لانا اور ضرور بہ ضرور ان کی مدد کرنا' فرمایا کیا تم نے اقرار کرلیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کرلیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کرلیا' فرمایا پس گواہ ور بہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں ۞ پھر اس وہ بی لوگ نافر مان ہیں ،

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْقَاقُ النّبِتِنَ لَمَا الْتَيْتُكُوْ قِنْ كِشْبِ وَحِكْمَةٍ ثُقَ جَاءَكُوْرَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُوُ لَتُؤُمِنُنَ بِهُ وَلَتَنْصُرُنَةٌ ثَالَ ءَا قُرْرَتُمْ وَلَخَلْتُمُ عَلَى ذَٰلِكُوْ اصْرِیْ قَالُوْ الدِّرْنَا ثَالَ فَاشْهَا وُارَانَا مَعَكُوْ عَلَى ذَٰلِكُوْ اصْرِیْ قَالُوْ الدِّرانَا عَالَ فَاشْهَا وُارَانَا مَعَكُوْ قِنَ الشَّهِ لِيئَنَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَلَا كَاشُهُمُ الْفُلِيفُونَ وَالرَّالَ هُمُ

امام محد بن جربرطبري متوفى ١٣٠٥ هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نبی کوبھی بھیجا اس سے بیع جدلیا کہ اگر اس کی حیات میں سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ضرور ان پر ایمان لائے گا اور ضرور بہ ضروران کی نصرت کرے گا اور پھروہ نبی اللہ کے تھم سے اپنی قوم سے بیع جد لیتا تھا۔

(عامع البیان جزمے میں دران تک بھرت کرے گا اور پھروہ نبی اللہ کے تھم سے اپنی قوم سے بیع جد لیتا تھا۔

(عامع البیان جزمے میں دران تک بیار نظر ہروت کی ادار کے البیان جزمے میں دران تک بیار تھی ہوں کہ داران کی بیار دونے کا دران کی بیار کیا تھا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک (حضرت) موی اگر تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔

(منداحد جهص ۱۳۳۸ مندابویعلی جهص ۲۳۷ ۲ ۴۳۴ شعب الایمان جهاص ۲۰۰۰)

حضرت توبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

انا خاتم النبيين لا نبي بعدي.

(سنن التربذي رقم الحديث: ٢٢١٩ مبند احمد ج ٥٥ ٨ ٢٤ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٥٨ منن ابن ياجه رقم الحديث: ٣٩٥٢)

انبیاء کیم السلام سے سوال کے متعدد محامل

اس کے بعد فرمایا: تا کہ (اللہ) پچوں ہے ان کے بچ کے متعلق دریافت کریے اوراس نے کا فروں کے لیے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے O(الاحزاب: ۸)

اس آیت میں صادقین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور انبیا ڈیلیم السلام سے اللہ تعالیٰ جوسوال فریائے گااس کے حسب ذیل محامل ہیں :

(1) نقاش نے کہاا نہیاءعلیم السلام ہے بیسوال کیا جائے گا کہ آیاانہوں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا'ادراس میں بیستبیہ کرنامقصود ہے کہ جب انہیاءعلیم السلام ہے بھی سوال کیا جائے گا تو باقی لوگوں کا کیا ٹھکا نا ہے۔ (1) علم میں عسل نے 'زین اعلیم ول ادم سے مسال کیا ہے۔ کا انسکار قرمی نے ادب کیا تھے۔

(ا) على بن يسلى في كها: البياء يلهم السلام سے ميسوال كيا جائے گا كدان كى توم في ان كوكيا جواب ديا۔

martat.com

يأر القرآر

تبيان القرأر

اتل ما اوحی ۲۱ (m) ابن النجره نے کہا انبیاء علیم السلام سے بیسوال کیا جائے گا کدان سے جوعبداور میثاتی لیا کیا تھا آیا انہوں نے اس کو بھوا (4) سے مونہوں سے مخلص ولوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (النکت والعوان جہم ۲۷۸ وارالکتب العلمیہ بیروت) ال تفيير كي تصديق ال آيت ميں ہے: سوہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف فَلْنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أُدُسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْتَكُنَّ رسول بیسیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرورسوال کریں گے۔ الْمُرْسَلِيْنَ . (الأعراف:٢) ے ایمان والو! تم ایخ اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم حملہ آور ہوئے یو ہم نے ان پرایک آندھی بھیجی اور ایسالشکر بھیجا جس کوتم نے نہیں دیکھا تھا' اور اللہ تمہارے کاموں کو د کھنے والا ہے 0 جب کفار تہارے اور سے اور تہارے نیچ سے تم پر حملہ آور ہوئے ، جب تہاری آ تکھیں پھرا گئی تھیں اور کلیج منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے مگان کم لگے تھے 0 اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے جینجموڑ دیا تھا 0 اور اس وقت منافق اور جن لوگوں کے دلول میں (شک کی) بیاری تھی ' یہ کھدر ہے تھے کہ الله اور اس کے رسول نے ہم ته ورسوله إلاغرورًا @واذ قالت مَّا ے جو بھی وعدہ کیا وہ محض دھوکا تھا O اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے بارب والوا یہاں کوئی شعکانا نہیں ہے تم والی جاؤ اور ان کا دوسرا فریق

كر رما تقا وه كهه رما تقا كه جمارے كحر غير محفوظ بيں حالانكه وه غير محفوظ نه وہ صرف بھاگنا جاہ رہے تھے 0 اور اگر مدینہ کے جاروں اطراف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے کیا جاتا تو وه ضرور شرک کر لیتے اور وہ اس میر ، میں) پیٹے نہیں کچھیریں گے اور اللہ کے عہد کے نقع تہیں دے گا خواہ تم موت سے بھاگو بھاگنا ک ہے اور اس وقت يهنجايا 6 0 جائے ہے کون بیجا سکتا ہے اور اگر وہ تم للّٰد کوچھوڑ کر ایسپنے لیے کوئی حامی اور ہددگارٹہیں پائیں گے O بے شک اللّٰہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو (جہاد کے ہیں کہ جارے پاس آ جاؤ' اور وہ بہت کم جہاد کر نے والے ہیں O وہ پ کی طرت ایسے و یکھتے ہیں کہ ان کی مرد میں ) جخیل ہیں' پس جب دشمن حملہ آ ور ہوتو آپ دیکھیں \_ \_ marrat.com جلدتم

# اَعْيَنْهُمُ كَالَّذِي يُغْشَى عُلَيْهِ مِنَ الْمُوتِ فَإِذَاذَهُ الْغُوثُ

آ تکھیں گھوئتی ہیں جیسے ان پر موت کی عشی طاری ہو ' بھر جب (جنگ کا) خطرہ کمل جائے گا تو وہ

### سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولِلِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا

مال غنیمت کی حص میں تم سے تیزی اور طراری سے باتیں کریں گئے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے

### فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَا لَهُ مُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ مُعَلِّدُنَ

مو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے O وہ گمان کر رہے ہیں

### الْكَحْزَابَ لَمْ يَنْهُ هُبُوا وَإِنْ يَالْتِ الْاَحْزَابُ يُودُّوْالُو ٱنَّهُمُ

کہ ابھی حملہ آور نہیں گئے اور اگر دشمن کے لشکر حملہ کرتے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ

## بَادُوْنَ فِي الْرَعْرَابِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ انْبَالِكُمْ وَلَوْكَانُوْ إِفِيكُمْ مَا

جنگل میں دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور (لوگوں سے) تہاری خبریں دریافت کرتے اور اگر وہ تمہارے

### فْتَلُوْ اللَّا قَلِيلًا ۞

درمیان ہوتے تو دشمن سے بہت کم جہاد کرتے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوائم اپنے او پرالله کی اس نعت کو یا دکرو جبتم پر کفار کے لشکر حمله آور ہوئ تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایبالشکر بھیجا جس کوئم نے نہیں ویکھا تھا 'اور الله تنهارے کا موں کوخوب ویکھنے والا ہے O جب کفار تمہارے او پر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حمله آور ہوئ جب تمہاری آنکھیں پھراگی تھیں اور کیلیجے منہ کو آنے گئے تھے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اور آم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اور آب، اول ؟

الله عن من من من من الله تعالى كخصوصى فضل اوراحسان كابيان غزوة الاحزاب مين مسلمانون يرالله تعالى كخصوصى فضل اوراحسان كابيان

اس رکوع کی آیتوں میں اللہ تعالی نے غزوۃ الاحزاب اورغزوۂ بنوقر یظہ کا ذکر فرمایا ہے ہم سورۃ الاحزاب کے تعارف میں اس کا مختصر ذکر کر چکے میں اور اس رکوع کی آیات میں جن واقعات کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل بھی ان شاء اللہ مشند حوالہ بات کے ساتھ ذکر کریں گے۔ان آیتوں میں المصاحر کالفظ ہے یہ انجر وکی جمع ہے اس کامعنی سے زخرہ سانس کی تالی۔

حافظ نما دالدین اسامیل بن عمر بن کشرمتونی ۲۵۰ه تکھتے ہیں: الند تعالی نے اپنے مومن بندوں پر بیضل اور احسان فربایا کہ ان کے دشمن صلے آوروں کو ان کے شہریدینہ سے جمکا دیا اور ان کو شکست فاش دی جب ان دشمنوں کی مختلف جماعتیں ایک ساتھ کی کریدینہ پر حملہ آور ہوئی تھیں کیہ پانچ جمری شوال کا مہینہ

تحااوراس فزاوه كانام غزاو وخندق اورغزاوة الاحزاب ركها كياتها-

تسار العرار

>(ځاند

امام موی بن عقبہ وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ غزوۃ الاحزاب کا سبب بیتھا کہ بنونضیر کے جن یہودی سرداروں کو نبی صلی التُدعليه وسلم نے مدينہ سے خيبر كى طرف جلاوطن كر ديا تھا'ان ميں سے سلام بن الى الحقيق'سلام بن مشكم'اور كنانه بن الربيع مكه مکرمہ گئے اور قریش کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے خلاف بھڑ کا یا اور آپ ہے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا' اوران کو میدیقین ولا یا کہوہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے خلاف ان کی بھر پور مدد کریں گے قریش نے ان کے ساتھ اتفاق كرليا، پھروہ غطفان كے ماس كے اوران كوبھى آپ كے خلاف جنگ پر تيار كرليا، قريش نے مكہ كروونواح ہے اپنے موافقین کواکٹھا کرلیا'ان کےلشکر کا قائد ابوسفیان صحر بن حرب تھا اور غطفان کا قائد عیبینہ بن حصین بن بدرتھا' پھر دس ہزار افراد کالشکر تیار ہوکر مدینہ پرحملہ کرنے کے لیے بڑھا' جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وشمن کی پیش قدمی کی خبر سی تو آپ نے حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کے مشورہ سے مدینہ کی مشرقی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا' سومسلمان مدینہ کے گرد خندق کھودنے سکے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خندق کھودنے اور مٹی نکالنے کے عمل میں شریک تھے' اور خندق کھودنے میں متعدد معجزات كاظهور مواقفا جس كامم نے اس سورت كے تعارف ميں ذكر كيا ہے مشركين مدينه كى مشرقى جانب احد بباڑ كے ياس آ کرمٹہرے تھے بید مدینہ کا نچلا حصہ تھا اور دشمن کا دوسرا گردہ مدینہ کی زمین کے بالا کی حصہ میں تھہرا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جب کفارتمہارے اوپر سے اورتمہارے نیچے ہے تم پرحملہ آ ور ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے نکلے تھے' آپ کی پشت پرسلع پہاڑ تھا اور دشمن آپ کے سامنے تھا' آپ کے اور دشمن کے سواروں اور پیادوں کے درمیان خندق تھی' اورخوا تین اور بیجے مدینہ کے شہر میں تھے' اور مدینہ کی دونوں شرقی جانبوں میں یہود کی ایک جماعت بنوقر یظایھی' انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم ہے بیہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر دعمن نے مدینه پرحمله کیا تو وہ منلمانوں کی طرف سے مدافعت کریں گۓ ان میں سات سو جنگ بُو تھے' دشمن کی طرف سے حیی بن اخطب النضری ان کے. یاس گیا اوران کواس معاہدہ کے تو ژنے برا کسایا ، حتیٰ کہانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ تو ڑ دیا ، اب صورت حال بیتھی کہ باہر سے دس ہزارمشرکین نے مدینہ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا اور اندر سے سات سویبودی غداری کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر کمر بستہ تھے بیوہ منظرتھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقشہ کشی کی ہے جب تمہاری آئیکھیں پھرا گئی تھیں اور کلیج منہ کوآنے لگے تصاورتم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کوشدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا تھا' دشمن نے ایک ماہ تک نبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا محاصرہ کیے رکھالیکن ان کو خندق یار کرنے کی جرائت نہ ہوسکی' اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ کی نوبت نہیں آئی' البتہ عمرو بن عبدود العامری زمانہ جاہلیت میں مشہور شہ سوار تھا وہ اپنے ساتھ شہ سواروں کی ایک جماعت لے کر خندق کے پارمسلمانوں کے سروں پر پہنچ گیا'نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه کواس سے مقابلہ کرنے کا تھم دیا 'سچھ دیران میں مقابلہ ہوا بالآخر حضرت علی رضی الله عندنے اس کا سرقلم کر دیا اور بیمسلمانوں کی فتح اور نصرت کی علامت تھی۔

عجراللدتعالي نے وشن كے لشكر برز بروست آندهى جيجى جس سے ان كے تمام خيمے اكھر كئے 'ہر چيز تبس نہس ہوگئ 'وہ

چولیے جلا کتے تھے نہ کھانا پکا سکتے تھے اور وہ ناکام اور نامراد ہو کر داپس لوٹ گئے۔

۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: باوصبا ہے میری مدوکی گئی اور قوم عاوکو باو دیورے ہلاک کر دیا گیا۔ (سیم ابغاری رقم الحدیث: ۱۰۳۵ سیم مسلم رقم الحدیث: ۹۰۰)

مدینہ کے شال ہے مدینہ کے جنوب کی طرف چلنے والی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں اوراس کے برغنس چلنے والی ہوا کو

هام الغرأر

بادوبور كتيم بين

حضرت عبداللہ بن عمر رض اللہ عنہا بیان کر سے ہیں کہ غزوہ خندتی کی ایک شب کو خت سردی تھی اور بہت زیروست آنہ ہوگئ چل رہی تھی اس رات میرے ماموں حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ عند نے جھے یہ یہ بھیجا کہ میں کھاٹا اور کحاف نے کرآ وا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر روانہ ہوا' آپ نے فر مایا تھا کہتم کو جو میرے اسحاب ملیں ان سے کہتا کہ وہ میرے پاس آ جا کیں' جب میں گیا تو زنانے کی ہوا چل رہی تھی' مجھ کو جو مسلمان بھی ملامیں نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیغام بہنچا دیا اور جس نے بھی میہ پیغام سناوہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا حتی کہ کسی نے بیجھے مؤ کر بھی نہیں دیکھا' آندھی میری ڈھال کو دھیل رہی تھی' حتی کہ اس کا لو ہامیرے یا دُس پر گریز' اجس کو میں نے بیچے بھینک ویا۔

اس رات بخت سردی تھی اور آندھی چل رہی تھی' کین حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل میں جارہ ہے۔

کا تعمیل میں جارہ ہے تھے' اس لیے آپ کو بالکل سردی نہیں لکی اور نہ آندھی کے تعمیر ہے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں جی ان پر سردی اور آندھی کا کوئی اثر نہیں ہوا' حتیٰ کو برکت ہے ان کو بول لگا کو باکہ دو گرم جمام میں چل رہے ہیں واپسی میں بھی ان پر سردی اور آندھی کا کوئی اثر نہیں ہوا' حتیٰ کو وہ آ رام اور عافیت سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی خبریں بیان کر سے وہ آ رام اور عافیت سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے باس بین حق کے اور جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی خبریں بیان کر سے فارخ ہوئے ان پر سوم کا اثر ہوا اور سردی لگنے گئی حتیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمبل اور حادیا' اور بیدرسول اللہ صلی قارخ ہوئے ان کو کمبل اور حادیا' اور بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ معموں میں میں معموں معموں میں معموں معموں میں معموں معموں میں میں معموں میں معمو

التُدعليه وسلم كاعظيم مجز و ہے۔ (شرح النوادی علی مجے سلم ج اس ۲ عام کتبہ نزار مصطفی مکد تکرمہ نے ۱۳۱۵ء) نیز اللہ تعالی نے فر مایا: اور ایسالشکر بھیجا جس کوتم نے نہیں و یکھا تھا۔

یر الد تعان سے مربای اور بیا مربی کو است میں اللہ تعالی نے ان پر فرشتوں کو بھیجا انہوں نے جیموں کی رسیاب کا من علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں : اللہ تعالی نے ان پر فرشتوں کو بھیجا انہوں نے جیموں کی رسیاب کا مندو آور بین اکھاڑ دیں اور دیکچیاں الٹی کر دیں اوران کی جلائی ہوئی آگ بچھا دی اوران کے گھوڑے بدک کر بھا گئے لگئے اوراللہ تعالی نے ان کے دلوں پرخوف اور رعب طاری کر دیا اور لشکر کے چاروں طرف فرشتے بلند آ واز سے اللہ اکبر کہنے لگئے حتیٰ کہ ہر خیمہ کا سردار بلند آ واز سے یہ کہنے لگا: اے بنوفلاں! یہاں میرے پاس آؤ 'حتیٰ کہ جب وہ لوگ اس کے پاس آگئے تو وہ کہنے لگا: نجات کوطلب کرو'نجات کوطلب کرو۔اس کی وجہ رہتی کہ ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا گیا تھا۔

اور قرمایا: اور الله تمہارے کامول کوخوب دیکھنے والا ہے' یعنی تم جو خند ق کھود رہے تھے اور دشمنوں سے یہ افعت کی قدیمریں کررہے تھے تو الله تمہارے ان کامول کوخوب دیکھنے والا ہے۔ (الجامع الا حکام القرآن جنہ اس ۱۳۳۰ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)
الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئتی اور ان کوشدت سے جبنچوڑ دیا گیا تھا 10 اور اس وقت منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری تھی میہ کہدرہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ کھن دھو کا اور ان کا اور جب ان میں سے ایک گردہ نے کہا تھا: اے بیڑ ب والو! اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانا نہیں ہے تم واپس جاؤ اور ان کا وصر افریق نی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہدرہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالا نکہ وہ غیر محفوظ نہیں حالا تکہ وہ غیر محفوظ نہیں حالا تکہ وہ غیر محفوظ نہیں حالاتکہ وہ غیر محفوظ نہیں حالات کی دھارے گھر غیر محفوظ نہیں حالاتکہ وہ غیر محفوظ نہیں حالات کی دھارے گھر غیر محفوظ نہیں حالیں کیک کیا تھا کہ عالیہ کی دھارے گھر خوالد کیا تھا کہ عالیہ کی دھارے گھر غیر محفوظ نہیں حالیہ کیا کہ دھارے گھر خوالد کی دھارے کیا کہ کیا کہ خوالد کیا کہ جو الوالد کیا کہ کیا کہ کیا گھر خوالد کیا کہ کیا کہ کا کو ان کا کہ دانے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کر کر ان کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کی کہ کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کیا ک

احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام کے اقوال سے مدینہ منورہ کویٹر ب کہنے کی ممانعت

ان آینوں میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ جب مدینہ کے گردد تمن کی فوجیں جمع ہو گئیں اور مسلمان سخت تنگی میں محصور ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے' اوروہ آ زمائش میں مبتلا تھے اوران کوختی ہے جھنجھوڑا جا چکا تھا' اس وقت منافقوں کا نفاق ظاہر ہوا اور جن لوگوں کے دلوں میں بیاری تھی انہوں نے بیہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم ہے جو مجھی وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا۔

اس وقت ان میں سے ایک گروہ نے کہاا ہے اہل بیڑب! بیڑب سے مراد مدینہ ہے' سیحے حدیث میں ہے: حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں مکہ سے اس جگہ کی طرف ہجرت کروں گا جہال تھجوروں کے درخت ہیں' میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ جگہ میامہ ہے' پس وہ جگہ مدینہ بیڑب تھی۔ (صحیح ابخاری کتاب المناقب'باب حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینة )

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی نے لکھا ہے کہ پیڑ ب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ (عمدۃ القاری جے ۱۳۷۲ و ارالکت العلم ہیروت ۱۳۲۱ھ)

حافظ شہاب الدین ابن جمرعسقلانی نے لکھاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کویٹر ب اس وقت فرمایا جب آپ نے اس کا نام طبیبز میں رکھا تھا۔ (فتح الباری نئے کے ۱۳۳۰ وارالفکر ہیروت ۱۴۲۰ھ)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مدینہ طیبہ ہے بیہ گناہوں کواس طرح پیٹا ویتا ہے جس طرح آگ جیاندی کے زنگ کومٹا ویتی ہے۔

(مجے ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ مجے مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سن التریزی رقم الحدیث: ۱۳۰۸ السن انکبری النسائی رقم الحدیث: ۱۱۱۳)
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ
اللہ اللہ منہ میں بینے کا نام طاب رکھا ہے۔ (میجے مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۵ السن انکبری اللنسائی رقم الحدیث: ۲۶۰۰)

حعزت ابو ہر رہ وضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے اس شہر میں جانے کا علم دیا گیا

ہے جو دوسرے شہروں کو کھا جائے گا' لوگ اس کو بیڑپ کہتے ہیں' اور وہ مدینہ ہے وہ (برے) لوگوں کو اس طرح انگال دیدگا جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔

(صحيح مسلم قم الحديث:١٣٨٣ صحيح ابخاري قم الحديث :١٨٤ أمنن الكبرى للنسائي رقم الحديث:٣٣١١)

حضرت البراء بن عازب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے مدينه كويترب كہا

وہ اللّٰدع وجل ہے استغفار کرے میطابہ ہے میطابہ ہے۔

(سنداحدج مهم ۴۸۵ سندابویعلیٰ رقم الحدیث ۱۷۸۸ مجمع الزوائدج مهم ۴۳۰ حافظ زین نے کہا اس کی سند میں ایک راوی پزید بن الی زیاد ضعیف ہے کیکن مجمع بناری اور محجے مسلم میں اس کے شواہد ہیں حاشیہ منداحر رقم الحدیث ۱۸۳۴۸ قاہرہ اور حافظ الیٹنی نے کہا اس حدیث کے راوی اُللہ ہیں ) علامہ یکی بن شرف تو اوکی شافعی متوفی ۲۷۲ ہے کیصتے ہیں :

منافق مدینہ کو پیڑب کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نر مایا اس کا نام مدینہ ہے اور میطا بداور طعیبہ ہے اور حدیث ہیں میں تصریح ہے کہ مدینہ کو پیڑب کہنے کی ممانعت ہے نمیسیٰ بن وینار نے کہا جو مدینہ کو تشرب کہنے کی ممانعت ہے نمیسیٰ بن وینار نے کہا جو مدینہ کو پیڑب کہنے گا اس کا گناہ لکھا جائے گا' مدینہ کو پیڑب کہنا اس لیے مکروہ ہے کہ تخریب کا معنی جھڑ کنا اور ملامت کرنا ہے اور قرآن بیڑب کہنا ہی میں منافقین کا قول نقل کیا ہے جنہوں نے یا اہل یشوب کہا تھا۔ (الاحزاب:۱۳)

صحیح مسلم بشرح النواوی جه ص ۳۷۹۸\_۳۷۹۷ کتبه نزار مصطفی الباز کمه کرمهٔ ۱۳۱۷ه)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ٥٩٨٥ ه لكهت بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کوا چھے نام سے بدل دیتے تھے اس لیے آپ نے بیر ب کو طیبہ اور طابہ سے بدل دیا 'طیب خوشبود ار بہوا کو کہتے ہیں اور بید مدینہ میں موجود ہے' اور مدینہ کی ہوا میں' اس کی مٹی میں اور اس کی تمام چیزوں میں خوش بوہے' مدینہ کو طیبہ اس لیے فرمایا کہ اس میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور بیشہر کفرسے پاک کرویتا ہے۔

(أكمال أمعلم بقوائد مسلم ج٢ص ٥٠ وارالوفاء بيروت ١٩١٩هـ)

علامه احمد بن على بن جمرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه كصيح بين:

بعض منافقین مدینہ کو یٹرب کہتے تھے اور جو نام اس شہر کے لائق ہوہ مدینہ ہے اس لیے بعض علماء نے کہا کہ مدینہ کو یٹرب کہنا مکروہ ہے اور آن مجید میں ہے کہ غیر موشین نے مدینہ کو یٹرب کہا تھا اور امام احمد نے حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مرنو عاروایت کیا ہے جس نے مدینہ کو یٹرب کہا تو وہ تو بہرے بیطابہ ہے بیطابہ ہے اور اس کراہت کا سب یہ ہے کہ یٹرب یا تو تخریب یہ تو تخریب ہے بنا ہے جس کا معنی ملامت کرنا ہے اور یا ثرب سے بنا ہے جس کا معنی فساد کرنا ہے اور بیدو وہوں نام بھی کہ یٹرب یا تو تخریب سے بنا ہے جس کا معنی ملامت کرنا ہے اور یا ثرب سے بنا ہے جس کا معنی فساد کرنا ہے اور بیدو وہوں نام بھی ہیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم ایجھے نام کو پیند فر ماتے تھے اور عمر بن شبہ نے ابوا بوب سے رواجت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یٹرب کہنے سے منع فر مایا ہے اور عیسیٰ بن وینار ماکلی نے کہا جس نے مدینہ کو یٹرب کہنا ہی گا۔ حضرت نوح کے پر بوتے یٹرب بن قانیہ نے اس شہر کو صب سے پہلے مکن بنایا یٹرب کہا اس کا گناہ کلما جائے گا۔ حضرت نوح کے پر بوتے یٹرب بن قانیہ نے اس شہر کو صب سے پہلے مکن بنایا یٹرب کہا اس کا گناہ کلما جائے گا۔ حضرت نوح کے پر بوتے یٹرب بن قانیہ نے اس شہر کو صب سے پہلے مکن بنایا یہ میں دینار ماکلی ہیں دینار ماکلی ہے اس میں میں دینار ماکلی ہے اس میں میں دینار ماکلی ہے اس میں میں دینار ماکلی ہے کہا جس سے پہلے مکن بنایا سے دینار میں کا دھور سے پہلے مکن بنایا سے دینار ماکلی ہے اس میں میں میں دینار میں کیا ہے کہ بھر سے بہلے میں دینار میں کیا ہے کہ میں کیا ہے کہ میں کو بیار کر بیار کے بیار کیا گئی کیا کہ میں کو بیار کیا کو کا میں کیا کہ میں کیا گئی کیا کہ کو بیار کیا گئی کو کہ کو بیار کیا گئی کر بیار کیا گئی کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کیا گئی کو بیار کیا گئی کی کو بیار کیا کہ کو بیار کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کیا کیا کیا کہ کیا گئی کی کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کی کی کی کی کو بیار کیا گئی کی کو بیار کی کی کو بیار کی کر بیار کیا گئی کو بیار کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کی کرنے کی کو بیار کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کی کرنے کیا گئی کی کو بیار کیا گئی کی کرنے کیا گئی کی کی کرنے کیا گئی کی کرنے کیا گئی کرنے کی کرنے کی کرنے کر کی کرنے ک

تفاای کے نام پراس علاقہ کا نام بیڑ ب بڑ کیا۔ (فع الباری جسس ۵۷۳ ۵۷۳ وورافکر بیروت ۱۳۳۰ ھ) علامہ بدرالدرین بینی خفی متوفی ۸۵۵ ھے نیجی ای طرح لکھا ہے۔

( عمدة القاري بيع المن ١٣٣٥ وارالكتب العلميد ويروت ١٩٣١هـ)

علامہ خفاجی خفی متو فی ۶۹ • اھاور علامہ آلوی خفی متو نی • ۱۳۷ھ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کو پیڑ ہے **کہنا مکروہ تنزیجی ہے۔** 

طدمج

( حاشية الخفاجي على البيعها وي ج يرص ٢٩ % روح المعاني جز ٢١ص ٢٣١)

بعض عارفین نے کہا ہے کہ بیٹر ب تشریب سے بنا ہے اور اس کامعنی ہے ملامت کرنا ' پہلے صحت مندلوگ مدینہ جاتے ہے ۔ و بیار ہوجاتے تنے اس لیے لوگ ملامت کرتے تنے کہ مدینہ کیوں گئے! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد اب وہ جگہ دارالشفاء بن گئی اب وہال بیار جا کیں توصحت مند ہوجاتے ہیں 'پہلے وہاں جانے پر ملامت کی جاتی تھی اب کوئی شخص حج کرنے جائے اور مدینہ ہوکرنہ آئے تو لوگ اس کو مدینہ نہ جانے پر ملامت کرتے ہیں 'صدیث میں ہے:

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیت الله کا حج کیا پھروہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ عن ابن عسر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني.

(الكامل لا بن عدى ج مهم ٢٨٨ طبع جديد الدراكمة ورج اص ٥٣٢ داراحياء التراث العربي كنز العمال رقم الحديث: ١٣٣ ١٩١)

منافقوب کے اس قول کے محامل اے اہل پیژب! واپس جاؤ

منافقین کے ایک گروہ نے مومنوں سے کہا تھا: اے یٹر ب والو! اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکا نہیں ہے ہم واپس جاؤ۔ منافقین کے اس قول کے حسب ذیل محامل بیان کیے گئے ہیں:

- (۱) تم مدیندواپس چلے جاؤتا کہتم کفار کے ہاتھوں قتل ہونے سے نج جاؤاور جب تم کفار کے لیے میدان خالی جھوڑ جاؤگ توان کے دلوں میں بھی تمہارے لیے زم گوشہ ہوگا۔
- (۲) ان کی مراد بیتی کنم مقابلہ سے بھاگ جاؤلیکن انہوں نے اس کورجوع سے اس لیے تعبیر کیا تا کہ سلمان یہ نہ گمان کریں کہ یہ بھا گنا ندموم ہے۔
- (۳) اب(سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کے دین پر قائم رہنے کی کوئی وجہنیں ہے سوابتم پچھلے شرک کی طرف لوٹ جاؤیا تم نے اسلام پر جو بیعت کی تھی اس سے رجوع کرلواور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوآپ کے دشمنوں کے حوالے کر دو۔
- (۳) آج کے بعد یٹرب اور اس کے مضافات میں قیام کرنا تمہارے لیے خطرناک ہے کیونکہ اب یہاں کفار اور مشرکین کا قبضہ ہوجائے گااس لیے ابتم کفر کی طرف رجوع کرلو۔
- (۵) میبھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے آپنے ہم جنس منافقوں سے بیہ کہا ہو کہ اب تمہارے نفاق کا بھانڈ اپھوٹنے والا ہے اور خطرہ ہے کہ عنقریب تم کوتل کر دیا جائے گا اس لیے اب تم اسلام سے رجوع کر لو اور کا فروں سے مل جاؤ اس میں تمہاری بقاء اور سلامتی ہے'کیکن پہلی تو جیہات مقام کے زیادہ موافق اور مناسب ہیں۔

محرول کے غیر محفوظ ہونے کے محامل

اس کے بعدارشادفر مایا: اوران کا دوسرا فریق نبی ہے جانے کی اجازت طلب کررہا تھا وہ کہدرہا تھا کہ ہمارے گھر غیر فوظ ہیں حالانکہوہ غیرمحفوظ ندیتھے وہ صرف بھا گنا جیاہ رہے تھے۔

حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رمنی التدعنهم سے روایت ہے کہ اس دوسرے فریق سے مراد بنو حارثہ ہیں ۔۔ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رمنی التدعنهم سے روایت ہے کہ اس دوسرے فریق سے مراد بنو حارثہ ہیں ۔۔۔

(تغییراین کثیری عص۱۹ نامدراکمشورج ۲ ص۱۵٬ درح المعانی جز ۲۳۱ ص۲۳۳) مهر

ان کی مراد میتھی کہ ہمارے گھروں کی و بواریں کرور ہیں اور ہمیں اپنے گھروں میں چوری کا خطرہ ہے یا ہمارے گھروں و **بواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو تحض** بھی ان میں داخل ہونا جاہے وہ واخل ہوسکتا ہے یا ہمارے گھروں میں صرف عورتیں ہیں

تر ان

مرونیں ہیں اس لیے ہم کو تعظرہ ہے یا ہم کو وشمنوں سے خطرہ ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو خالی دی کھران ہے قبطہ کر لیں گے۔

اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر مدینہ کے جاروں طرقت ہے ان پر لشکر تملہ آدر ہوئے ' پھران سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ خرود ان کر کے کر ایس میں قراد مریز کر تے O اوروہ اس سے پہلے اللّٰہ ہے میہ کر بچھے تھے کہ وہ میدان جنگ ہیں پیٹے نہیں ان کے بھریں کے اور اللہ کے عہد کے متعلق ضرور باز پری ہوگ 0 آب کہے کہ تم کو بھاگن افغ نہیں دے گا خواہ تم موت ہے ہما کو با گذا فقع نہیں دے گا خواہ تم موت ہے ہما کو با فقی نہیں دے گا خواہ تم موت ہے ہما کو با کہ اور اللہ تا ہے اور اس وقت تم کو بہت کم قائدہ پہنچایا جائے گا 0 آپ کہنے اگر اللّٰہ تم کو مصیبت میں ڈالنا جا ہے تو تحمیس اس سے کو لئے اس کے اور اللّٰہ کہا اور وہ اللّٰہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کو کی حامی اور مددگار فیلی اس کے O (اللاحزاب: ۱۳۱۷)

جہاد سے بھا گنے والوں کی سرزنش

الاتزاب: ۱۳ میں الفتنہ کالفظ ہے منحاک نے کہا اس سے مراد قبال ہے اور حسن مجاہد اور قبادہ نے کہا اس سے مراد کفراور شرک ہے منحاک نے جوتفیر کی ہے اس کے اعتبار سے معنی بیہ ہوگا کہ ان کا بیہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض بہانا ہے اگر بالفرض مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوت ، پھر کسی اور جانب سے کوئی اور ان سے لڑنے کے لیے کہنا تو بیذرا ویر نہ کرتے اور فور آان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ، اور مجاہد وغیرہ نے جوالفتنہ کی تفییر کفر اور شرک سے کی ہے اس کے ویر نہ کرتے اور فور آان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ، اور مجاہد وغیرہ نے جوالفتنہ کی تفییر کفر اور شرک سے کی ہے اس کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے کہ اگر مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا جاتا پھران سے بی عہد کیا جاتا کہ تہمار سے بیچنے کی صرف بیصورت ہے کہ تم کفر اور شرک کی طرف رجوع کر لوتو بی فور آ کفر اور شرک کی طرف رجوع کر لیتے۔

اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے والے بنو حارثہ تھے اور بعض نے بیکہا ہے کہ وہ بنوسلمہ تھے غزوہ احد میں انہوں نے برولی دکھائی تھی پھرانہوں نے تو بہ کی اور غزوہ خندق سے پہلے انہوں نے بیر عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ میدان جنگ سے نہیں بھا گیں گے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت بیر ہے کہ بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے لیلۃ العقبۃ کو مکہ میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر عہد کیا کہ وہ جس طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح نبیس ہو سکے تھے اور علیہ وہ کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور اللہ وہ اس عزت اور کرامت سے محروم رہے جو مجاہدین بدر کو حاصل ہوئی تھی۔

ان واس کا بہت ماں من سرت مرت مرت سے سے سرت ہم ہم ہوت تو تم کو بہر صورت اپنے وقت پر آنی ہے خواہ وہ طبقی اور فرمایا کہتم کو بھا گنا نفع نہیں و ہے گا'اس کامعنی سے ہے کہ موت تو تم کو بہر صورت اپنے وقت پر آنی ہے خواہ وہ طبق موت ہو یا دشمن کے ہاتھوں قبل کی صورت میں ہو'خواہ تم میدان جنگ ہے بھا کو یا نہ بھا کو'اور بھا گئے کی صورت میں تم ہے عارضی فائدون افغاسکو کے پھر قیامت کے دن تہمیں ذلت والاعذاب برداشت کرنا پڑے گا۔

ے عار من الدون اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے فرارمکن نہیں ہے تم بیانہ مجھوکہ اگرتم میدان جنگ ہے بھاک مجے تو تم ملک اس کے بعدیہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہارے لیے آل کی صورت میں موت مقدر کر دی ہے تو وہ اس طرح آ کررہے گی اس ہونے ہے تک جاؤ سکے اگر اللہ تعالیٰ نے تنہارے لیے آل کی صورت میں موت مقدر کر دی ہے تو وہ اس طرح آ کررہے گی اس لیے فر مایا: آ پ کہیئے اگر اللہ تنہیں مصیبت میں ڈالنا جائے تو تنہیں اس ہے کون بچاسکتا ہے اور اگر وہ تم پر فضل کرتا جائے (افر ایک کوکن روک سکتا ہے!) اور وہ اللہ کو چھوڑ کرا ہے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں یا کیں ہے۔

اس کوکون روک سکتا ہے!) اور وہ القد تو چھوڑ کرائے لیے وہ علی اور مدرہ کرتے ہیں ہے۔ اللہ تعمالی کا ارشاد ہے : بے شک اللہ تم میں ہے ان لوگوں کو جانتا ہے جو (جہاد ہے) روکنے والے ہیں اور اپنے ہما تول ہے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں 0 وہ (تنہادی مدد میں) بخیل ہیں ہی جس وشن حملہ آ ور ہوتو آ ہے دیکھیں کے وہ آ ہے کی طرف ایسے نظریں جمادیں مے جیسے ان پر موت کی فنی طاری ہو گھرجے (جھ م ای خطر**وثل جائے گا تو وہ مال غنیمت** کی حرص میں تم سے تیزی اور طراری سے با تیں کریں سے 'بیلوگ ایمان نہیں لائے تھے' سو الله في ان كاعمال ضائع كردية اوربيالله پربهت آسان ٢٥ وه كمان كررب بين كه الجمي حملية ورنبيس كے اور اگر دسمن کے تشکر حملہ کرتے تو وہ بیتمنا کرتے کہ کاش وہ جنگل میں دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور (لوگوں سے)تمہاری خبریں دریافت کرتے اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو وشمن سے بہت کم جہاد کرتے O (الاحزاب:٢٠) سلمانوں کو جہاد ہے بازر کھنے کے لیے منافقوں کی کوششیں .... اوران کا خوف اوران کی چرب زبانی

الاحزاب: ١٨ مين المصعوفين كالفظ إلى كالمعنى إردك والاورمنع كرفي والع بعض لوك مسلمانون كوني صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جہاد كرنے سے روكتے تھے اور منع كرتے تھے بيكون لوگ تھاس كى تعيين ميں حسب ذيل اقوال ہيں:

(۱) ابن السائب نے کہا ہے آیت عبداللہ بن ابی معتب بن بشیراوران دیگر منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو خندق سے لوٹ كرمدين علے محے تھ ان كے ياس جبكوئي منافق آتا توبياس سے كہتے تھے تم يرافسوس بيس بيٹے رہواور خندق كى طرف داپس نہ جاؤ 'اورلشکر میں جوان کے ساتھی تھے ان کوبھی یہ پیغام بھیجتے تھے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے منتظر ہیں۔

(٢) قاده نے کہا ہے آیت ان منافقین کے متعلق ہے جو مدینہ میں رہنے والے اپنے ان بھائیوں سے کہتے تھے جورسول الله صلی الله عليه وسلم كے انصار يتھے كه (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم )اوران كے اصحاب تعداد ميں بہت كم ہيں وہ ابوسفيان اور اس کے کشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہیںتم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔

(٣) امام ابن ابی حاتم نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ ایک دن ایک مخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لشکر سے نکل کرایئے بھائی کے پاس گیا اس کے باس روٹی ' بھنا ہوا گوشت اور نبیذ رکھا تھا' اس نے اپنے بھائی سے کہاتم یہاں دادعیش دے رہے ہواور رسول الله صلى الله عليه وسلم تلواروں اور نيزوں كے درميان بين! اس كے بھائى نے كہاتم بھى يہيں آ جاؤييں قتم کھاتا ہوں کہ (سیدتا) محمد (صلی الله علیه وسلم) بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے! اس نے کہاتم جھوٹ کہتے ہو میں تشم کھاتا ہوں کہ میں حضور کے پاس جا کریہ بات بتاؤں گا'وہ آپ کو بتانے گیا تو حضرت جبریل بیآ بت لے کرنازل ہوئے۔ پیر جامع البیان جز ۲۱م البیان جز ۲۱م البیان جز ۲۱م میں ۱۲۸ تقییرِ اہام این ابی حاتم ج9ص ۳۱۲۱ الکھنے والبیان ج۸ص ۲۱

الاحزاب: ١٩ ميں الشب حة كالفظ ہے أبير حج كى جمع ہے اور تيج كامعنى بخيل ہے مجاہداور قادہ نے كہا بيلوگ مال غنيمت كى تنقیم کے وقت بخیل ہیں'ایک قول یہ ہے کہ بیتمہارے لیے ہوشم کی منفعت میں بخیل ہیں۔اور جب وشمن سے مقابلہ ہوتو اس وقت میر خت بزول ہیں عفریب جب جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ بہت تیز اور طرار زبانوں کے ساتھ مسلمانوں سے باتیں کریں مے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ طلب کریں گے اس وقت میا بنی بہادری اور دلیری کی جھوٹی واستانیں سنا کیں گے اور اپنی چرب زبانی سے لوگوں کومتاثر کرنے کی کوشش کریں گے والانکہ میدان جنگ میں بیسب سے زیادہ بزول اور اپنے اصحاب کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جانے والے تنے۔

الاحزاب ٢٠٠ ميں يه بتايا ہے كدان منافقوں كى بزولى اور كم بمتى اور ان كے خوف اور دہشت كا يه عالم ہے كه ہر چند كه کفار کے نشکر ناکام اور نامراد ہوکر واپس جانچے ہیں لیکن ان کا ابھی تک بی خیال ہے کہ کفار کالشکر ہنوز اینے قیموں اور مورچوں میں موجود ہے اور اگر بالفرض کفار کالشکر دوبارہ مملہ کرنے کے لیے آجائے تو ان کی تمتابیہ ہوگی کہ کاش وہ یہاں ان کے سامنے ان کے مقابلہ میں نہ ہوتے' دورکسی جنگل میں ہوتے اور وہیں سے تبہارے متعلق لوگوں سے یو چھا کرتے کہ سلمان جنگ میں لاک ہوئے یا تہیں!

القأ،

جلدتم

نہایت عمرہ نمونہ ہے اميد رکھتا ہو اور اللہ کو بہت ياد كرتا ہو 🔿 اور جا جو الله اور قیامت کے دن کی ، ( کفار کے نشکروں ) کو دیکھا تو کہا ہے وہ ہے جس کا اللہ اوران کے رسول نے ہم ے رسول نے سیج فرمایا تھا اور اس (لشکر کی آمہ)نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہی کیا O مومنوں جنہوں نے اس عبد کوسچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا' سوان میں سے بعض نے (شہید ہوکر) اپنی نذر پوری کر دی اوران میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے (اپنے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نہیں کیO سے کی جزا دے اور منافقول کو عذاب دے آگر وہ جاہے تا کہ اللہ میحوں کو ان کے تختینے والا بہت مہر یالی فرمانے والا ہے O اور اللہ نے کا فروں کو ان کے ولوں سل ندکر سکے اور اللہ موسول کے قال سے خود ہی کائی ہو گیا اور بے شک اللہ بہت تو ہ والا بہت غلبہ والا ہے O اور جن الل کتاب نے ان حملہ آ ور مشرکوں کی مدد کی معمی اللہ

marfat.com

تبيار القرآر

## الْكِتْبِ مِنْ صَيَامِيْهِ مُرْفَنَاكَ فِي قُلُوْمِهُ وَالرُّعْبَ خَرِبُقًا

ان کو ان قلعول سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گردہ کو

# تَقْتُلُون وَتُأْسِرُون فَرِيْقًا ﴿ وَادْ مَا تُكُوْارُ ضَهُمُ وَدِيارَهُمُ وَ

قبل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو O اور اس نے تہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھرول کا اور

### اَمُوالَهُمْ وَارْضًا لَّمُ يَطَعُوْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَرِائِرًا ﴿

ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی دارث بنا دیا جس پر ابھی تم جل کر تبیں گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے ہراس محض کے لیے جواللہ اور قیامت کے دن کی امیدر کھتا ہواور اللہ کو بہت یا دکرتا ہو O(الاحزاب:۲۱)

نبی صلی اللّٰدعلیه وسلم کی ذات میں ختیوں اور مشقتوں پرصبر کرنے کا نمونه

اس آیت میں اسوہ کا لفظ ہے' اسوہ کامعنی ہے عمل کے لیے نمونہ' انسان کسی دوسر ہے خص کی اتباع اور پیروی میں جس طریقتہ پر ہوتا ہے اس کو اسوہ اور نمونہ کہتے ہیں' خواہ وہ طریقتہ اچھا ہویا برا' اس لیے اس آیت میں اسوہ کو حسنہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ (المفردات جام۲)' مکتبہزار مصطفیٰ الباز مکہ کرمہ'۱۳۱۸ھ)

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۲۹۸ ھے نے لکھا ہے اس آیت میں ان لوگوں پرعماب کیا گیا ہے جوغز وہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کر چلے گئے تھے بعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کر چلے گئے تھے بعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت عمدہ نمونہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنی جان کوخرچ کیا اور کفار اور مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے میدان میں آئے اور بہ لفس نفیس خندق کھودی۔ (الجامع لا حکام القرآن جزیماص ۱۳۳۳)

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے خندق کے دن مٹی کھود کر منتقل کر رہے تھے حتی کہ آپ کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا اور آپ بلند آواز سے حضرت عبد اللہ بن رواحہ کے بیا شعار پڑھ رہے تھے

ولا تصدقنا ولاصلينا

اورندہم صدقہ اور خیرات کرتے اور ندہم نماز پڑھتے

وثبت الاقدام ان لا قينا

اوراگروشمن سے ہمارا مقابلہ ہوتو ہم کو ٹابت قدم رکھ

اللهم لو لا انت ما اهتدينا

ا ب الله! اگر تو بدایت نه دیتا تو ہم بدایت نه پاتے

فانزلن سكينة علينا

موتوجم پر ضرور سکون اور امن نازل فرما

( صحح ابخاری آم الحدیث: ۱۳۱۸ صحح مسلم آم الحدیث: ۱۸۰ منداحد آم الحدیث اور انجی خصلتیر اس آیت کامعنی به جو واجب الا تباع بین آپ جهاد بین ثابت قدم رہ بین کبوک و پیاس کی ختیوں سے طبرات میں الله کی راویس جو زخم کھاتے بین ان پرصبر کرتے بین نمز دو احدیمن آپ کے سر پرزخم آیا 'آپ کے سامنے کے دانت کا محصہ شہید ہوگیا آپ کے عمل میں آپ کے مسلم کے دانت کا محصہ شہید ہوگیا آپ کے عمل میں تا جزورضی الله عند کوشہید کیا گیا الن کو مشلم کیا گیا 'الله کی راویس آپ کو بہت ایز و کمی

دی گئیں آپ ٹابت قدم رہے آپ نے بھی تھبراہٹ آڈر بے چینی کا اظہار کیں کیا سواے مسلمانوا تم آپ کے اسوہ آور میں کی اتباع کرد۔

ے باندھا ہوا ایک آیک چھر دکھایا تو رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیجال سے باندھا ہوا آیک آیک چھر دکھایا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دو پھر دکھائے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٧ شَاكُل ترندي رقم الحديث: ٣٤١ المسند الجامع رقم الحديث: ٣٩٣٨)

حضرت عائشرضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسکم کی زوجہ محتر مہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسکم سے کہا کیا آپ کے فر مایا: جھے تمہاری قوم ہے جن خیتوں کا سامنا ہوا سو ہوا اور سب سے زیادہ خت دن وہ تھا جو یوم العقبہ کو پیش آیا (عقبہ کے معنی ہیں پہاڑ کی گھائی آپ ملہ کے پہاڑوں کی گھائی آپ ملہ کے پہاڑوں کی گھائی اس سے میں کو تولی کہ کو تولی ہیں کہ تولی ہیں گھائی سے اسلام کے ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کے سامنا پنی رسالت کا پیغام چیش کیا آگھائی سے میں جن کر قریش کہ کو تولی نہیں کیا 'ہیں انہائی دل گرفتہ حالت میں والی آیا جب میں قرن التعالب میں پہنچا میں نے اچا تھا اس نے میرے پیغام کو تیول نہیں کیا 'ہوا تھا میں نے دیکھا اس باول میں حضرت جریل تھے انہوں نے جھے آواز دے کر اس اس ایک اور انہوں نے جو جواب دیا وہ اللہ تعالی نے من لیا 'اور آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بیجا کہا آپ نے ان کافروں کے متعلق جو چاہیں تھم دیں بچر پہاڑوں کے فرشتہ نے جھے آواز دے کر جھے سلام کیا اور کہا اے تھے آپ تاکہ آپ سے میں وہ کر دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دو پہاڑوں (ابو قبیں اور قبیتان) کو ان کے اور کراکراک کا جیس ڈیس ڈیس کی بیشوں سے ایے لوگ نکا لے گا جو پیس ڈالوں! تو نبی صلی اللہ علیہ میں بیو قع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایے لوگ نکا لے گا جو میں ذالوں! تو نبی صلی اللہ علیہ میں بیو قع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایے لوگ نکا لے گا جو میں ایک اللہ کی بیشوں سے ایے لوگ نکا لے گا جو میں ایک بیشوں سے ایے لوگ نکا لے گا جو میں اللہ کی عبادت کر میں گے۔

(صحيح ابخاري قم الحديث: ٣٢٣ محيمسلم قم الحديث: ٩٥ ١ السنن الكبرى للنسائي قم الحديث: ٧٠ ٢٠ )

نبي صلى الله عليه وسلم كي ذات مين عبادات اورمعاملات كأنمونه

ب سیست کی بہتے ہے۔ اس میں میں اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس کے بیاتی ان اوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جوغزوہ خندق میں جم نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ علامہ قرطبی نے یہ کھا ہے کہ یہ آ یت ان کی سے چلے جانے کی اجازت طلب کررہے تھے اس کے بی میں اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کر چلے تھے یا جو آ پ سے میدان جنگ سے چلے جانے کی اجازت طلب کررہے تھے اس کے بی میں اللہ علیہ موشین کے تن میں نازل ہوئی ہے۔ برخلاف علامہ سیدمحمود آلوی متونی ہے۔ کہ یہ آ یت مخلص موشین کے تن میں نازل ہوئی ہے۔ برخلاف علامہ سیدمحمود آلوی متونی ہے۔ اور جانس اللہ براہم ہوں۔

سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ کے داستہ میں سفر کر دہاتھا 'سعید کہتے میں کہ جب مجھے بی خدشہ ہوا کہ اب مبنی ہونے والی ہے تو میں نے سواری سے اتر کر وتر پڑھے بھر میں حضرت ابن عمر سے جا ملا حضرت عبداللہ بن عمر نے ہوچھاتم کہاں جا رہے تھے میں نے کہا مجھے مبنی کا خوف ہواتو میں نے سواری سے اتر کر وتر پڑھے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیول

نہیں!اللہ کی تشم! حضرت! بن عمرنے کہا ہے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم اونٹ پر وترکی نماز پڑھ کیتے ہے۔ (مسج ابغاری قم الحدیث:۹۹۹ مسج سلم قم الحدیث:۵۰۰ سام اللہ عالیہ عالم اللہ عالیہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالیہ

ر ح ابخاری م افدیت ۱۹۹۶ تا میں ہے۔ اسلی است کا ترسی کے ابتدال کرتے ہیں کے دسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** ائٹہ ٹلا شہر کہتے ہیں کدوتر کی نمازتقل ہے اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کے دسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** ری پر وترکی نماز بڑمی ہے'اس کا جوا ہے دیر ہے کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے وترکی نماز کو واجب **قرار دیے ہے جملے وترکی**  سواری پر پڑھی کیونکہ امام طحاوی نے سندھیج کے ساتھ حضرت ابن عمر سے ہی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سواری پر پڑھے اور وتر سواری ہے اور حضرت ابن عمر نے اس حدیث کی کوئی تو جیہ کر لی ہوگ ۔ وتر کے وجوب کی ولیل میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آ دمی سوجانے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے وتر نہ پڑھ سکے وہ صبح کو وتر پڑھ سکے وہ صبح کو وتر پڑھ لے دہ سن التر ندی رقم الحدیث ۲۶۱ میں اور قضا وا جب کی ہوتی ہے فل کی قضانہیں ہوتی ۔

. (عمدة القاري ح يص ٢٠\_٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٣١ هـ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیسوال کیا گیا کہ عمرہ کرنے والے ایک شخص نے بیت اللہ کا طواف کر لیا' آیا وہ صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے عمل نزوز کے کرسکتا ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی' اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی' پھرید آیت پڑھی: بیمورہ مربر مورد ورد مدد ورد کا مدد اللہ میں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی' پھرید آیت پڑھی:

بے شک تہمارے لیے رسول اللہ کی ذات میں نہایت عمدہ

لْقُنُاكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ

(الاحزاب:۲۱) مموند ہے۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٦٣٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٧ منن النسائي رقم الحديث: ٢٩٧٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٥٥٩)

یعلیٰ بن امیدرض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کیا جب میں اس رکن کے پاس پہنچا جو حجراسود کے پاس ہے تو میں نے ہاتھ سے اس کو تعظیم دی' حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عمر نے کہا کیا تم نے آپ کو اس کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا ابھی آپ کا زمانہ زیادہ تو نہیں گزرا' بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ (منداحہ جام۳) مندابو یعلیٰ رقم الحدیث ۱۸۲٪)

عیسیٰ بن عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے سفر میں دن کے وقت فرض نماز پڑھی 'پھر انہوں نے بعض مسلمانوں کونفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے کہا اگر میں نفل نماز پڑھوں تو فرض کی پوری چار رکعت پڑھاوں 'میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے ' آپ دن میں نفل نماز نہیں پڑھتے تھے اور میں نے حضرت اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن میں نفل نماز نہیں پڑھتے تھے اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور میں اللہ عنہ کے ساتھ اور میں نفل نہیں کے کیا وہ بھی دن میں نفل نہیں کے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن میں نفل نہیں کرنے سے تھے اور میں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن میں نفل نہیں کرنے سے تھے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے کہا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت عمرہ نمونہ ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۳۵۵ ملی عبدیہ داراکت العلمیہ ہیروت ۱۳۲۱ھ)

ب شک رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات میں تمہارے

لْقَنْكُانَ تَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولًا حَسَنَةً .

(الاحزاب:۲۱) ليے ٹمايت عمدہ نمونہ ہے۔

(معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٦١٨٥) دارالكتب العلبيه بيروت ١٣٢١ه أمصنف ج ٨٦٠ ٥٠٦ قديم)

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ وہ پیشاب سے رقی ہوئی یمنی چا دروں کے پہننے ہے منع کری' ایک نے کہا کیا آپ نے زسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوالیمی جا در پہنتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں!اس منتخبہ کہا کیا آپ نے زسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوالیمی جا در پہنتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں!اس شخص

اك

نے کہا کیا اللہ تعالی نے بیٹیں فرمایا ہے شک رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے مجر معزمة عمر نے اس مے منع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹۷ دارالکتب العلمیہ بیروت مصنف جام ۳۸۳) الله ك ذكر ميس كالل اجر كے ليے ضروري ہے كہ وہ ذكر ململ جملہ ہواور ذكر كرنے والے كواس كامعنى معلوم ہو

اس کے بعد فر مایا ہراس محض کے لیے جواللداور قیامت کے دن کی امیدر کھتا ہو۔

یعنی وہ تخص عذاب سے نجات ' جنت کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہو' پھر اس کواس قید كرساته مقيد فرمايا اور الله كوبهت يادكرتا موعلامه سيدمحود آلوى متوفى • ١٢٥ ه كلهة مين

علامہ نووی نے لکھاہے کہ شرعاً وہ ذکر معتبر ہوتا ہے جوعر بی گرامر کے اعتبار سے تمل جملہ ہومثلاً کوئی محض کے سبعان المله والحمد لله ولا اله الإالله والله اكبر ولا حول ولا قوة الابالله اوراس طرح كاورا ذكار اورجو جمله شهو مثلًا اللهُ القادرُ السيع ؛ البصيرتو جومحص ان اساء كاوردكرے تو بيشرعاً ذكر معتبرنہيں ہے جب تك كدان الفاظ ہے مكمل كلام نه ہوتو ذ کر کرنے والے کواس ذکر کا ثواب نہیں مانا' مثلاً کوئی صحف سجان اللّٰداور لا الله الله پڑھتا رہے اور اس کے معنی سے عافل ہویا اس کے ذہن میں اس کامعنی متحضر اور کو ظ نہ ہوتو اس پر اجماع ہے کہ اس کواس ذکر کا ثواب نہیں ملے گا اور لوگ اس سے بھی عَاقَلَ مِنَ النالله والنا اليه راجعون!

خلاصہ بیہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے جن اساءاور صفات کا ذکر کر ہے تو اول تو وہ اذ کارکمنل جملہ ہوں اور ٹانیا بیر کہ اس کو جملہ کامعنی بھی معلوم ہواوراس کا ذہن اس معنی کی طرف متوجہ ہو۔(علامہ نو وی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مقصود حضور قلب ہے اور بیاس وقت حاصل ہوگا جب ذکر مے معنی میں آ دمی غور کرے گا۔ بیٹیس لکھا کہ اس کے بغیر ذکر کا اواب حاصل نہیں ہوگا۔ ( تب الاذ کارج اص ۱۵) الله کا نام لینے سے بہر حال اجر ملے گا خواہ جملہ کمل نہ ہویا اس کامعنی معلوم نہ ہولیکن بہر حال کامل · اجرای صورت میں ملے گا جس طرح علامه آلوی نے لکھا ہے۔سعیدی غفرلیا ) (روح المعانی جز ۲۵ س ۲۵۵ وار الفکر میروت ۱۳۲۱ھ) الله تعالى كاارشاد ہے اور جب ملمانوں نے الاحزاب ( كفار كے فشكروں) كوديكھا تو كہابيدہ ہے جس كا الله اوراس كے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول نے سے فرمایا تھا 'اور اس (لشکر کی آمد)نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہی کیا ٥ مومنوں میں کھھا ہے (ہمت والے) مرد میں جنہوں نے اس عہد کوسیا کر دکھایا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا' سوان میں سے بعض نے (شہید ہوکر) اپنی نذر پوری کر دی اوران میں سے بعض منتظر میں اور انہوں نے (اسے وعدہ میں ) کوئی تبدیلی نہیں کی 0 تا کہ اللہ پچوں کوان کے پیچ کی جزاد ہاور منافقوں کوعذاب دے آگروہ جا ہے یاان کی تو بہ

قبول فرمائے بےشک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہر یانی فرمانے والاہے O (الاحزاب،٢٣٠) غزوة الاحزاب كے متعلق اللہ اور اس كے رسول كے وعدہ كے محامل

: بن ملی الله علیه وسلم کے اصحاب نے بیدد یکھا کہ تمام اقسام کے کافروں کے لیکر متنق اور مجتمع ہوکر نبی ملی الله علیه وسلم ر حملہ کرے کے مدینہ میں پہنچ گئے میں تو انہوں نے کہا آج یوم خندق کو ہم جس بڑی آ زمائش میں مبتلا کیے مگئے میں اس کی

طرف الله تعالى اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم في سليم بي اشاره فرماديا تفا اوروه اشاره اس آيت مي يها

أَمْرِ حَسِينَتُمْ أَنْ تَنْ خُلُو اللَّهِ فَقَ أَلَهُ أَيَّا يَأْنِكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ اللّه آ می تحیل ان برآ فتیل اور معینتیل پینیس اور و معجموز و ہے گئے۔

مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ امِنْ قَبُلِكُمْ " مَسَنَهُمُ الْبَالْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ مَالاَلَمَا بَى مَدتم بِرائِي آزائين نبي آئي جوتم سے يہلوكول م وَزُلُوٰلُوٰ (البقرو ١١٣)

علامہ ابو الحیان اندلی التوفی ۲۵ مے نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نفرت اور جنت کے حصول کا یقین قائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ نبی سلم اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا' کفار کی جماعتیں تویا دس تعرب ابن عباس رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ نبی سلم اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ اس مقررہ وقت پر کفار کی جماعتیں حملہ کے لیے پہنے کہ مسلم اللہ اور ایک تو اللہ علیہ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خند تی کھو در ہے ہے تو پہلی ضرب پر آپ کو شام کے علاقے وکھائے گئے اور دوسری ضرب پر فارس کے علاقے اور مسلم نور خدد تند تی کھو در ہے ہے تو پہلی ضرب پر آپ کو شام کے علاقے وکھائے گئے اور اس کے علاقے وکھائے گئے اور دوسری ضرب پر بین کے علاقے وکھائے گئے اور اس آپ ہے ہیں اللہ اور رسول کے وعدہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان تنیسری ضرب پر بین کے علاقے کے اور اس آپ ہے ہیں اللہ اور رسول کے وعدہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان علاقوں کی فتو حات ضرور حاصل ہوں گی اور میاللہ اور اس کے دسول کا سیا وعدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورسلمان ان علاقوں کو ضرور فتح کریں گے۔ (البحرائی المقری کا میار کی کا سبب کے اور اس سے تعبیر کرنے کا سبب کے اور سے تعبیر کرنے کا سبب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مومنوں میں پچھالیے (ہمت والے) مرد ہیں 'جنہوں نے اس وعدہ کوسپا کر دکھایا 'جو انہوں انہوں انہوں نتظر ہیں اور انہوں انہوں نتظر ہیں اور انہوں نتظر ہیں اور انہوں نے (شہید ہوکر) اپنی نذر پوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے (ایٹے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نہیں کی (الاحزاب:۲۳)

ان مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعبد کیا تھا کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے آئندہ کھار کے خلاف جہاد میں رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹابت قدم رہیں گے اور بیمونین حضرت عثان بن عفان مضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت سعید بن زید
بن عمروفیل مضرت حزہ مصحب بن عمیر مضرت انس بن نضر وغیرهم رضی اللہ عنہم سے انہوں نے نذر مانی تھی کہ جب
میں کھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ مقابلہ میں ٹابت قدم رہیں کے اور وہ مسلسل قال
کرتے رہیں مے حتی کہ وہ شہید ہو جا کیں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو مردوں سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں
جمادات اور نباتات کے بعد پہلا مرتبہ حیوانات کا ہے اس کے بعد انسانوں کا مرتبہ ہو اور انسانوں میں زیادہ مرتبہ مردوں کا جو ہمت والے مرد ہوں اور مردوں ہوں۔

بعض مجاہدین کے نذر ماننے کی تحسین کی توجیہ جب کہ نذر ماننا کروہ ہے

اس آیت مین است مین است به الفظ ب علامه حسین بن محدراغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ مے نکھا ہے الخب اس نذر کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا واجب ہوکہا جاتا ہے: قضی فلان نصحبه فلال شخص نے اپنی نذر پوری کر دی۔ (الفردات جم ۱۲۷) محصیت کی نذر ماننا جائز نہیں ہے نذراس کام کی مانی جاتی ہے جوعبادات مقصودہ کی جس سے ہواور اس کو پورا کرنا واجب ہوقر آن مجیدیں ہے گریوں کے افکاؤ کہ محد (الح ۲۹:۲)اوران کو جاسے کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں۔

(ردامختارج٢ص١٦) دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ)

نذر پر مفصل گفتگوہم الحج: ٢٩ بیل کر چکے ہیں اور بید بحث نبیان القرآن کی ساتویں جلد میں ہے۔ اس جگد بیداعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں ان مومنوں کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نذر مان کراس کو پورا کیا اور حدیث میں نذر ماننے کو نالپندفر مایا ہے۔

معفرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نی صلی اللہ علیہ دسلم نے ہم کونڈ ریائے سے منع کیا اور رمایا نڈرکسی چیزگوٹال نہیں سکتی صرف بخیل مخص نڈ رمان کرعبادت کرتا ہے۔ (صحح البخارى رقم الحديث: ١٦٠٨ محيح مسلم رقم الحديث ١٩٦٩ من الوداؤ درقم الحديث: ١٨٠٨ من النساقي رقم الحديث: ١٩٨٩ من الناس المين رقم الحديث: ٢١٢٣)

اس کا جواب سے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کوعباوت کی تذربات سے منع فربایا جو محض اس تذرکی وجہ سے تکلفاً اور جراً عباوت کرے اور دل سے اس عباوت پر خوش نہ ہوئیا جو محض بہ صورت معاوضہ اللہ تعالی کی عباوت کرے کہ اگر اللہ تعالی نے اس کا فلاں کا م کر دیا تو وہ اس کے عوض میں اللہ تعالی کی فلاں عبادت کرے گا' جب کہ عباوت خالص اللہ تعالی کی فلاں عباوت کرے گا' جب کہ عباوت خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے بوئی جا تو ہو ہوں ہے اور جو محض اللہ تعالی کی دخار بان کا مروہ نیس ہے اور اس آیت مونین کا ذکر فربایا ہے انہوں مخص محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے نذر مائی تھی اس کا نذر مائی تھی اس کا نذر مائی تھی اس کا نذر مائی مطلوب کے لیے نذر نیس مائی تھی۔ جہاو کی نذر یوری کرنے والے صحابہ کے مصاویات

حضرت الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم میہ بھتے تھے کہ بیآ بہت (الاحزاب:۲۴۳) حضرت الس بن النضر رضی اللہ عنہ کے متعلق ٹازل ہوئی ہے۔ (میج ابغاری قم الحدیث ۴۷۸۳ سیج مسلم قم الحدیث:۱۹۰۳ سنن الزیدی قم الحدیث:۲۲۰۰)

حضرت انس رنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر غزوہ بدر ہیں شریک نہیں ہوئے شخے اس کا ان کو بہت قلق تھا وہ کہتے ہتے کہ جو کفر اور اسلام کا پہلا بڑا معرکہ ہوا ' ہیں اس میں حاضر نہ ہوسکا 'اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے کسی اور غزوہ ہیں حاضر ہونے کا موقع دیا تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ضرور دکھائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں ' پھر وہ غزوہ احد ہیں حاضر ہوئے اور ان کی حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی 'انہوں نے بوچھا اے ابوعمر و کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر نے کہا وہ دیکھو مجھے احد پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے' انہوں نے قبال کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہوگئے' ان کے جسم پر تلواروں ' نیزوں اور تیروں کے اس (۸۰) سے ذیادہ زخم تھے اور ان کے اور ان کے اصحاب کے مصاب نے متعلق بیآ یت نازل ہوئی ہے۔ (معی مسلم قرالحہ یہ ۱۹۰۶سن الرفدی قرالحدیث ۲۰۰۰ منداحم جسم سے ۱۹۳۳ منداحم جسم ۱۹۳۳ منداحم جسم سے ۱۹۳۳ منداحم جسم سے ۱۹۳۳ منداحم جسم سے ۱۹۳۳ منداخل کے اور اور تیروں کے اسی (۸۰ میل کے دیات کی اور اور تیروں کے اسی (۸۰ میل کے ان کے جسم سے ۱۹۳۳ منداحم جسم سے ۱۹۳۳ منداخل کیا کے اور اور تیں ہے ۱۹۳۳ میں اور اور تیروں کے اس سے ۱۹۳۳ میں اور اور تیروں کے اسے ۱۹۳۳ میں اور تیروں کے اساسے اور تیروں کے اسے ۱۹۳۳ میں کو اور تیروں کے اسے ۱۹۳۳ میں کو تیروں کے اس کی تو تیروں کے اس کے اور تیروں کے اس کیروں کے اسے اور تیروں کے اسے اسے اور تیروں کے اسے اور تیروں کے اسے اور تیروں کے اسے اور تیروں کے اسے اسے اسے اسے اور تیروں کے اسے اور تیروں کے اسے اسے اسے اسے اسے اس کیروں کے اس کے اسے اسے اسے ا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم احدے واپس آئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گز رہے وہ راستہ ہیں مفتول پڑے ہوئے تتھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑ ہے ہوکر دعا کی اور پھراس آیت کی طاوت فرمائی:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقَوْ المَاعَاهَدُ واللهَ عَلِيهِ \* فَيَنْهُوْ مَنْ صَعْلَى غَبْهُ وَمِنْهُوْ مَنْ يُنْتَظِرُ \* وَمَا مَدُنُوْ البِّيانِيلُا (الاحاب:٣٣)

مومنوں میں پکھا ہے ہمت والے مرد ہیں ، جنہوں نے اس مرد کی آفران میں سے بعض معظم نے (شہید موکر) اپنی نذر پوری کر دی اوران میں سے بعض معظم

یں۔اورانبول نے (اپنے وعدہ میں) کوئی تبدیلی میں کا۔

پررسول الله صلی الله علیه وسلم فے فر مایا جس کوائی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن بدلوگ الله کے فرد کیے شہدا ہیں سوتم ان کے پاس آیا کرواوران کی زیارت کیا کرواوراس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت جس میری جان ہے قیامت تک جو فعل بھی ان کوسلام کرے گا بداس کے سلام کا جواب دیں گے۔ (المحد رک ج مس محت المحد دک رقم الحد یہ المحد دک رقم الحد یہ معام میں انداز المحد دک رقم الحد یہ المحد دک رقم الحد یہ معام ہوئا دلائل المحد المحد ہوئا دلائل المحد الله علی معام ہوں المحد میں المحد کے المحد میں المحد المحد المحد میں المحد المحد میں المحد ال حضرت طلحدر منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک ناواقف اعرابی سے کہاتم نی سلی الله علیہ وسلم سے سوال کرووہ فض کون ہے جس کے متعلق بیآ یہ ہے: ف منهم من قضی نحب اور آ پ کے اصحاب آ پ سے سوال کرنے کی جرائت نہیں کرتے تھے وہ آ پ کا بہت ادب کرتے تھے اور آ پ سے ڈرتے تھے اس اعرابی نے آ پ سے سوال کرنے کی جرائت فر مایا اس نے پھر سوال کیا تو آ پ نے پھر اعراض فر مایا ' پھر میں مسجد کے دروازہ سے داخل ہوا' اس وقت میں نے سبز کپڑے بہتے ہوئے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فر مایا وہ سائل کہاں ہے؟ جو ف منهم من قضی نحبه کے متعلق سوال کر رہا تھا' اس اعرابی نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول الله! آ پ نے فر مایا یہ وہ فض ہے جوان مونوں سے جبنہوں نے اپنی نذر یوری کی۔ (سنن الرندی تم الحدیث ۲۰۰۳ مندابی یعلی تم الحدیث ۲۰۰۳)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس آ دمی کواس سے خوشی ہو کہ وہ زمین پر اس آ دمی کو چلتے ہوئے دیکھے جس نے اپنی نذر یوری کر دی ہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ (مندابویعلیٰ رتم الحدیث:۸۹۸)

حضرت ظلحہ بن عبید اللہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے سے 'ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شکر نے شہید کیا تھا حضرت علی کوان کی لاش دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور فر مایا کاش میں اس حادشہ سے میں سال پہلے مرگیا ہوتا' آپ نے حضرت طلحہ کے لیے شہادت کی بشارت دی جن کو حضرت علی کے شکر نے شہید کیا اور حصرت عماد بن یا سرکے لیے بھی شہادت کی بشارت دی جن کو حضرت معاویہ کے لشکر نے شہید کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان جنگوں میں قمار بن یا سرکے لیے بھی شہادت کی بشارت دی جن کو حضرت معاویہ کے لشکر نے شہید کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان جنگوں میں قمل ہونے والے دونوں فریق شہید سے اور دونوں فریق اپنے اپنے اچتہاد میں برحق تھے کسی کا مطمح نظر نفسا نیت نہ تھا' لیکن جمہور اسلام کے نزد کیک واقع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد برحق تھا۔ (مندابدیعائی رقم الحد بھی۔ دونوں فریق اللہ عنہ کا اجتہاد برحق تھا۔ (مندابدیعائی رقم الحد بھی۔ دونوں کہ کو کے دونوں فریق اللہ عنہ کا اجتہاد برحق تھا۔ (مندابدیعائی رقم الحد بھی۔ دونوں کی دونوں کو کی دونوں کے دونوں کو کہ کو کی دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی دونوں کے دونوں کو کھی کا مطبح کے دونوں کی دونوں کو کھی دونوں کو کھیلے دونوں کی دونوں کے دونوں کو کھی دونوں کو کھی دونوں کی دونوں کو کھی دونوں کو کھی دونوں کے دونوں کو کھی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کو کھی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کہ دونوں کو کھی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کو کھی دونوں کو کھی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کو کھی کھی دونوں کو کھی کے دونوں کو کھی کے دونوں کے دونوں کو کھی کو کھی کے دونوں کو کھی کھی کے دونوں کو کھی کھی کھی کھی کے دونوں کے دونوں کو کھی کے دونوں کے دونوں کی کھی کھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھی کے دونوں کی کھی کے دونوں کی کھی کے دونوں کے

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراجيم العلى التوفى ٢٧٥ هايني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عائشہ رضی الله عنہا اس آیت (الاحزاب:۲۳) کی تفسیر میں فرماتی ہیں ان مونین میں سے حضرت طلحہ بن عبیدالله ہیں جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ٹابت قدم رہے تی کہ ان کا ہاتھ چھلنی ہوگیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت کو واجب کرلیا۔ (الکھف والبیان ج ۱۳۳۸ مطبوعہ داراحیاء التراث بیروت ۱۳۲۲ھ)

ابوعبداللدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جس محض کوائل سے خوشی ہو کہ وہ شہید کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھے تو وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھے لے۔

(الكشف والبيان ج ٨ص٣٢ واراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣٢٢هـ)

سورة الاحزاب كى ايك آيت كاحضرت خزيمه بن ثابت كى شهادت سے ملنا

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مصاحف (قرآن مجید کے ننخ) کھ رہے ہے تو ایک آیت گم پائی جس کو میں رسول الله علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا پھر وہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی الله عند کے پاس سے ملی وہ آیت بھی: مین الله تو مین رسول الله علیہ وسلم سے سلی وہ آیت بھی : مین الله تو مین رسول الله علیہ والم الله علیہ والدن تھ تا ہیں یالا (الاحزاب: ۲۳۳) اور حضرت خزیمہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ و والشہا و تین ہیں رسول الله علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دوشہا توں کے برابر قرار دیا۔

( سیح ابناری رقم الحدیث: ۱۵۰ ۱۸۲ مصنف عبد الرزاق جاس ۱۸۳۷ رقم الحدیث: ۱۵۲۲ ۱۵ مصنف جواس ۱۳۲۷ رقم الحدیث: ۱۳۸۷ و دوالکتب

المعلميه بيروت الهماه)

۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں صحابہ کرام کی ایک سمینی قرآن مجید کو ایک مصحف (مجموع مجلد) میں لکھ رہی تھی انہوں نے معض میں قرآن مجیدی آیات کوورن کرنے کا پیضا کے مقرر کیا تھا کہ جس آیت کے معلق کا افرام وہ تھا ہے گائی وہی کا رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کھوائے کے معلق عفرت فرید کی گوائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق حضرت فرید کی گوائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کی گوائی کو ایس کے متاب کے معام قرار دیا تھا اس لیے صحاب نے ان کی گوائی پراس آیت کو سورة الامزاب میں ورج کرلیا واضی دو گواہوں کی گوائی ہرا ہے تو افر سے فاہر کی اس کے قرآن ہونے کے متعلق ہر دور میں استے لوگوں نے فر دی سے کہ قرآن مجید کی ہرآیت تو افر سے فاہر سے بیعنی اس کے قرآن ہونے کے متعلق ہر دور میں استے لوگوں نے فر دی سے کہ ان کا حجوث پر شفق ہونا محال ہے کئیں ۔اس کا قرآن مجید میں ہونا تو آئیس تو اس برصورة الامزاب میں درج میں ہونا تو آئیس تو اس برصرف معرف میں عارب میں فاہت رضی اللہ عنہ گواہ سے الامزاب میں طرح سورة التو ہی آئیں درج کرایا ہے یا تہیں 'سواس برصرف معرف معرف میں فاہد میں درج کی گئیں :

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے مجھے پیغام بھیجا تو ہیں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کہا حتی کہ جسے اللہ ہیں اللہ عند اللہ بھی کہ التوبہ 174 میں کہ جاتھ کہ کہ کا کہ دور کی گئی کہ جب میں سورة تو بہ کے آخر میں کہ بچا تو لگا جگا کہ دیسوں کی گئی کہ جب میں سورت خزیمہ بن صرف حضرت خزیمہ بن میں اللہ عند کے پاس فی اور ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نیں بی کی دحضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اس کی وجدد و واقعات ہیں جن کا ذکر آر ہا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب

محدین عارہ و مفرت فزید بن ثابت رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احرائی سے کھوڑا

فریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مہات طلب کی کہ کھوڑے کی قیمت لے کرآ ہیں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کھوڑے کی قیمت لینے کے لیے سرعث سے ساتھ کئے اس اعرائی کے فزد یک تا خیر ہوگئی دوسر بے لوگ اس اعرائی کے سامنے اس کھوڑے کی قیمت لیانے کئے ان کو یہ معلوم نبیں تھا کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھوڑے کو فرید ہی جیں اگر اس اعرائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آ پ اس کھوڑے کو فرق رہا ہوں آ پ نے اس اعرائی کی بات من علیہ وسلم سے کہا اگر آ پ اس کھوڑا فرید ہی جی جی ان بھر اس اعرائی کی بات من کر فر مایا کیا جس تھے اس اعرائی کی بات من کہ فرق المیں فروخت کیا گئیں خدات کر فر مایا کہا جہا تھا گر آ پ کواہ او او او کئی معلم سے معلی اللہ علیہ وسلم نے دھارت فرید ہی کہا ہوں اس اعرائی نے کہا ہو تھا کہ اس خدات فرید ہی کہا جہا تھا کہ اس میں کوائی و معارت فزید سے کہا یا دسول اللہ ایکونکہ جس آ پ کی (ہر بات کی) تھد ہی کہا ہوں تب ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے معارت فزید ہے کہا یا دسول اللہ ایکونکہ جس آ پ کی (ہر بات کی) تھد ہی کہا ہوں تب ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے معارت فزید ہی ایس کرتا ہوں تب ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے معارت فزید کی کہا ہوں کہ برا برقراردیا۔

(سنن اید واؤدر قم الحدیث: ۱۳۲۰ سنن انسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۱ الطبلات الکبری رقم الحدیث: ۱۸۳ معند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۱۱ ما طع بدید معند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۳۰ المعند رک ۱۳۳۰ المعند رک جهس ۱۸ المن الکبری جو المن معند عبد الرزاق می ۱۳۲۰ المعند رک جهس ۱۸ المن الکبری جو المعند الکبری به ۱۳۳۰ المعند رک جهس ۱۸ المن الکبری جو المعند الله به المعند الله به ۱۳۵۰ المعند الله به ۱۳۳۱ المعند و المعند و ۱۳۳۸ المعند و المعن

عيار الترأر

انہوں نے کہا میں اس سے بہت بڑی خبروں میں آپ کی تعدیق کرتا ہوں میں آسان کی خبروں میں آپ کی تعدیق کرتا ہوں ' تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دوشہاد تیں قرار دیا۔

(معنف عبدالرذاق رقم الحديث:١٥٢٧هـ ١٥٨٥-١٥طع جديد معنف عبدالرذاق ج ٨٣ ٣٧٧ جااص ٢٣٥ طبع قديم)

سورة توبه كى آخرى آيت آيا حضرت خزيمه بن ثابت كى شهادت سے قرآن مجيد .....

میں مندرج ہوئی یا حضرت ابوخزیمہ کی شہادت ہے؟

سورة توبه کی آخری دو آیتی ۱۲۹ – ۱۲۸ ( لَقَالُ کَا اَعْدُورُ الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله الله علی الله عل

حضرت زید بن ثابت فرماتے میں کہ میں قرآن مجید کو تلاش کرتا رہا حتی کہ سورۃ توبہ کی آخری دوآ بیتیں مجھے حضرت ابوخزیمہ انساری کے پاس سے ملیں اور میں نے کسی اور کے پاس ان دوآ بیوں کوئییں پایا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۵،۳۹۷) پھر امام بخاری حدیث : ۲۹۷۹ کے آخر میں لکھتے میں: ابو ثابت ابراہیم سے روایت کرتے میں: بیددوآ بیتی خزیمہ کے پاس ملیں۔

حافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكست بين:

فارجہ بن زید بن ثابت اور عبید بن السباق کا اس میں اختلاف ہے کہ حصرت زید بن ثابت کو جوآ یت حضرت خزیمہ کے پاس سے ملی تھی وہ میں المُدُو مِنین رہے ال صکافی الاحزاب ۲۳۱) ہے یا لَقَلُ جُنَاء کُو رَسُولُ مِن اَنْدُو مِنین اَنْدُو مِنین اِنْدُو مِنین الله الاحزاب ۲۳۱) ہے یا لَقَلُ جُنَاء کُورُولُ مِن اَنْدُو مِنین اَن دونوں حدیثوں کو ان نہ کورسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے گویا کہ ان مکن زدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ شعیب نے زہری کی روایت سے ان دونوں حدیثوں کوروایت کیا ہے ای طرح ابراہیم بن سعد نے بھی ان دونوں حدیثوں کو زہری سے روایت کیا ہے۔ (فتح الباری جمس ۱۹۳۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۲۰هم) علامہ بدرالدین محمود بن احمر عینی متونی ۵۵ ھے جا ابخاری رقم الحدیث ۱۹۷۶ کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام بخاری نے اس مدیث کوشک کے ساتھ روایت کیا ہے' کیونکہ انہوں نے کہا حضرت زید بن ٹابت کوسورۃ تو ہہ کی آخری دوآ بیش حضرت نزیر کے پاس سے ملیں یا حضرت ابوخزیمہ کے پاس سے ملیں۔اس طرح انہوں نے کتاب الاحکام میں بھی ان دونوں مدیثوں کوشک کے ساتھ روایت کیا ہے' دیکھے سے کہ ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۵ کے اس کا حاصل یہ ہے کہ ابراجیم بن سعد ہے شاگر دول میں اختلاف ہے بعض نے کہا سورہ تو ہہ کی آخری آئیت حضرت ابوخزیمہ کے پاس ملیں اور بعض نے کہا سورہ تو ہہ کی آخری آئیت مضرت ابوخزیمہ کے پاس ملیں اور بعض نے کہا حضرت خزیمہ کے پاس ملیں اور بعض نے اس میں شک کیا' موی بن اسائیل نے کہا سورۃ تو ہہ کی آخری آئیت حضرت ابو

(عدة القاري ع ١٨ص ٣٨٣-٣٨٣ مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ٢٣٢٢ه)

حافظ شهاب الدّين احد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ هي ايخاري: ٣٩٨٦ كي شرح من لكست بين:

جلدتم

marfat.com

تبياء القرآء

ابرائیم بن سد نے روایت کیا ہے کہ سورۃ تو بدی آخری آ ہے حضرت فریمید بن ایٹ افساری وہی اللہ موجہ کیا ہے کہ
اس حدیث کو امام احمد اور امام تر فدی نے اپنی سندول کے بہاتھ دوایت کیا ہے اور شعیب نے زہری ہے دوایت کیا ہے کہ
حضرت فزیمہ انساری کے پاس کمی جیسا کہ سورۃ تو بدی تغییر میں گزیا ہے اور امام تر فدی آئے مندالشامین میں شعیب سے
روایت کیا ہے کہ سورۃ تو بدی آ فری آ یت حضرت فزیمہ بن ثابت انساری کے پاس کمی ای طرح امام ابن الی واؤد نے ابن
شہاب سے روایت کیا ہے ۔ اور جس شخص نے بد کہا کہ سورۃ تو بدی آ فری آ یت حضرت الوفریمدے پاس فی اس کا قول زیادہ
صیحے ہے۔ (فتح الباری جن اس ۱۸ مطبوعہ وار الفکر بیروت ۱۳۲۰ھ)

مصنف کے نزویک حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت .....

ہے اس آیت کا قرآن میں مندرج ہونا رائج ہے

میں کہتا ہوں کہ علام یکنی کا پیکھنا کہ سورۃ تو ہی آخری آیت حضرت ابوخزیمہ کے پاس سے فی اور حافظ این جم عسقلانی کا اس قول کو زیادہ سی قرار دینا' دونوں با تیں سی نہیں ہیں' کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بتا ہی ہیں تر آن بی کہ کہ سے اس اس اللہ علیہ دہ کم نے کھوایا تھا اس یہ اصول کے کرایا تھا کہ جس آیت کے متعلق دو صحابی ہیں گوائی دیں گے کہ اس آیت کو جی صلی اللہ علیہ دہ کم نے کھوایا تھا اس آیت کو وہ مصحف میں درج کریں گے خواہ ان کو اس کا قرآن کی آیت ہوتا تو اتر سے معلوم ہو' اور سورۃ تو ہی کی آیت کو رہ مصحف میں درج کریں گے خواہ ان کو اس کا قرآن کی آیت ہوتا تو اتر سے معلوم ہو' اور سورۃ تو ہی کی آجری آیت مرف حضرت خزیمہ بن فابت کے پاس کی تھی اور چونکہ درسول اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ میں ہیں فرورۃ تو ہی کی ہوادت کو دوشہادتوں کے برائی گوراد ویا گیا گیا 'اور جس حدیث میں یہ فرکور ہے کہ سورۃ تو ہی کی تھی میں میں فرورۃ تو ہی کی تھی میں میں فرورۃ تو ہی کی تھی میں میں فرورۃ تو ہی کی تھی درسے میں میں میں کہ میں کی شہادت پراس کو سورۃ تو ہی کی شہادت پراس کو سورۃ تو ہی گیا ہورہ کی ہورۃ تو ہی کہ میں میں میں میں ہورۃ کرایا گیا تھا پھر میں درج کرایا گیا ہورہ کی ہورہ کی تعلی کی شہادت پراس کو سورۃ تو ہورہ ایون کے موادہ ہوں اس کو در گواہوں کی گواہی کو درسول اللہ کہ میں آیت کی کھوات ہے کہ کو کہ کی گواہی کو درسول اللہ علیہ ویک میں ایک کی درائی تا اس کی جو بی کی گواہی کو در گواہوں کی گواہی کو در گواہوں کے برابر قرار دیا گیا اور دومری حضرت خزیمہ بن فابت کی درن کی گواہی کو در گواہوں کے برابر قرار دیا گیا اور دومری حضرت خزیمہ بن فابت کی درن کی گواہی کو در گواہوں کے برابر قرار دیا گیا اور دومری حضرت خزیمہ بن فابت کی درن کی گواہی کو در گواہوں کے برابر قرار دیا گیا اور دومری حضرت خزیمہ بن فابت کی درن گی گواہی کو در گواہوں کے برابر قرار دیا گیا ہوں کی درن تا چاہیے نہ کہ حضرت ابوخزیمہ بن اور کی درن ہی جو بھی در تو ہو ہے جو کہ در تو ہو ہے جو کہ درت کی ہیں کی گوائی کو در گواہوں کے در تو کو ہے جو کہ درت کی ہورہ کی گوائی کو در گواہوں کے در تو کہ درت کی کو در تا چاہے نہ کہ دھرت ابور تو کہ درت کی کو درت کی گوائی کو در گوائی کو در گورہ کی کو درت کی کو درت کی کو در تا چاہے کی درت کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی

روایت و۔

عالاً 'امام بخاری کو تو ان دونوں حدیثوں کی ترج میں تر دداور شک ہے کئن دومرے مصنفین صحاح کو اس میں کوئی تردو

عالاً 'امام بخاری کو تو ان دونوں حدیثوں کی ترج میں تر دداور شک ہے گئن دومرے مصنفین صحاح کو اس میں کوئی تردو

میں ہے کہ حضرت تزیر بربن ثابت میں اللہ عند کی گواہی ہے سورہ تو بدکی آخری آیات کو سورہ تو بدمی درج کیا گیا ہے چنا تھے

امام ترزی نے صرف حضرت تزیر بربن ثابت کی شہادت ہے اس آیت کو درج کرنے کی حدیث کو روایت کیا ہے دیکھیے سنی اللہ عند کی روایت

ترزی رقم الحدیث : ۱۳۰۳ ای طرح امام ابن حبان متوتی ۱۳۵۳ ہے نبھی صرف حضرت تزیر بربن ثابت رضی اللہ عند کی روایت

کو درج کیا ہے دیکھیے سیح ابن حبان رقم الحدیث : ۱۳۵ ہورج کا اور ۲۰۵۲ ای طرح امام ابو یعنی سنو تی ۱۳۵ ہوئے میں میں اللہ عند کی حدیث کو درج کیا ہے دیکھیے مند ابو یعنی رقم الحدیث : ۱۳۳ مفرین میں سے علامہ قرطمی مشوقی الم الحرق ان جزیر میں اللہ عند کی حدیث کو درج کیا ہے دیکھیے الجامع لا حکام القرآن جر ۱۳۸۸ وارائی میں حدیث کا ذکر کیا ہے دیکھیے الجامع لا حکام القرآن جر ۱۳۸۸ وارائی میں میں اللہ عند کی حدیث کا ذکر کیا ہے دیکھیے الجامع لا حکام القرآن جر ۱۳۸۸ وارائی میں میں اللہ میں میں اللہ عند کی حدیث کا ذکر کیا ہے دیکھیے الجامع لا حکام القرآن جر ۱۳۸۸ وارائی میں میں اللہ عند کی حدیث کا ذکر کیا ہے دیکھیے الجام کو درج کیا کیا کو درج کیا ہے دیکھیے الجام کیا دیا میام کو درج کیا ہے دیکھیے الجام کو درج کیا ہے دیکھیے الجام کی دیا کو درج کیا ہے دیکھیے الجام کیا دیا میں دیا جام کی دیا تھا کہ دیا ہے دیکھیے الجام کو درج کیا ہے دیا ہے دیا کہ دیا ہے دورج کیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے درج کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دورج کیا ہے دیا ہ

اور حافظ جلال الدین سیوطی متونی اا ۹ حد نے امام محمد بن سعد امام احد امام بخاری امام ترقدی امام نسانی امام ابن جریز امام ابن ابی واؤد امام ابن حبان امام ابن المنز را امام طرانی اور امام بحقی کے حوالوں سے صرف حضرت فزیمہ بن ثابت کی حدیث کا ذکر کیا ہے دیکھیے الدر المحورج ۲۹ ص ۲۹۹ واراحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۲۲ ہ

دوشها دتوں سے کسی آیت کا قرآن مجید میں در کے کرنا آیا تو اتر کی شرط کے خلاف ہے یانہیں؟

حافظ ابن جمرعسقلانی کے نزدیک سورۃ توبہ کی آخری دوآیتیں حفرت ابوخزیمہ کے بتانے سے سورۃ توبہ میں درج کی گئیں اس پر بیا عتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجیدتو تواتر سے ثابت ہوتا ہے تو صرف ایک فخص حفرت ابوخزیمہ کے بتانے سے ان آیوں کا قرآن ہونا کس طرح ثابت ہواحتی کہ ان کوسورہ توبہ کے آخر میں درج کرلیا گیا'اس کی تحقیق کرتے ہوئے حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت نے کہا مجھے یہ آبیش حضرت ابوخزیمہ کے علاوہ اور کس کے پاس نہیں ملیں' اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابوخزیمہ کے علاوہ اور کس کے پاس کسی ہوئی نہیں ملیں' کیونکہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کسی آبیت کے بارے میں صرف لوگوں کے حافظہ کو کافی نہیں سیحقے تھے جب کہ ان کے پاس وہ آبیت کسی ہوئی نہ ہواور ان کو جو آبیتیں اور کسی کے پاس کسی ہوئی نہ ہواور ان کو جو آبیتیں اور کسی تھے تھے جب کہ ان کو ان آبیوں کا قرآن ہوٹا اس سے پہلے تو از سے معلوم نہ ہو' اور دھزت زید بن ثابت مرف یہ تلاش کر دہے تھے کہ کوئی ایساشخص مل جائے جس نے بلاواسط اس آبیت کو حاصل کیا ہو' اور ہوسکتا نہے کہ جب حضرت زید بن ثابت انصاری کو بیر آبیت حضرت ابوخزیمہ کے پاس کسی ہوئی مل گئ تو باقی صحابہ کو بھی یاد آ گیا ہو کہ یہ آبیت کہ موائی گئی تھی جس طرح حضرت زید کو یاد آ گیا تھا' اور اس تلاش کا فائدہ یہ تھا کہ یہ بات زیادہ تو ت کے ساتھ ثابت ہوگئی کہ یہ آبیت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہوگئی کہ دی آبیت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساخے کھوائی گئی تھی۔ (فق البری جو اس مراد الفکر بیروت '۱۳۲۰ھ)

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن مجر نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت زید بن ثابت اور باقی صحابہ کو یہ یاد آگیا کہ یہ آیت رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھوائی گئی یہ صرف حافظ ابن مجر کا اندازہ ادر گمان ہے کی حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے حدیث میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھوائی گئی یہ صرف ایک فخص کے میں تو صرف ہیہ ہوئی ہوئی الی پریہ اشکال قائم رہے گا کہ صرف ایک فخص کے پاس یہ آیت کھی ہوئی ہوئی اس کے بر ظاف صحیح بخاری کی دوسری پاس یہ آیت کھی ہوئی ہوئی اس کے بر ظاف صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہوئی اس کے بر ظاف صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے قائم مقام قرار دیا ہے اس لیے حضرت ابوخزیمہ کی شہادت کی بہنب تہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت کی شہادت کی دوسری کی وجہ ہے کہ یہ آیت آپ کے سامنے کھوائی گئی تھی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے اس یقین کی کافی قو کی وجہ ہے کہ یہ آیت آپ کے سامنے کھوائی گئی تھی خلاصہ یہ ہے کہ وقت میں درج کرنے کے لیے انہوں نے بیضا بطر مقرر کیا تھا کہ دو محض یہ کہ دو محض یہ کہ دو محض یہ کہ دو محض یہ کہ اس کی تعرف خرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت کے انہوں نے وائم مقام تھی اس لیے ان کی گوائی پر اس آیت کو صورة تو ہہ کے آخر میں درج کہ دو تو ہوئی دیں کہ اس آیت کو تو ہوں کے قائم مقام تھی اس لیے ان کی گوائی پر اس آیت کو صورة تو ہہ کے آخر میں درج کہ ہوں تا تو جونکہ ان کی گوائی تو اس کی گوائی مورۃ تو ہہ کے آخر میں درج کہ ہوں تا تو جونکہ ان کی گوائی گئی اور چونکہ ان کی گوائی گئی اور چونکہ ان کی گوائی گئی اور چونکہ ان کی گوائی گوائی کی گوائی دو گوائیوں کے قائم مقام تھی اس لیے ان کی گوائی پر اس آیت کو صورۃ تو ہہ کے آخر میں درج کر سے کہ ہوئی کہ اس کی گوائی دو گوائی و کو انہوں کے قائم مقام تھی اس کے ان کی گوائی دیں کہ اس آی دو گوائیوں کے قائم مقام تھی اس لیے ان کی گوائی پر اس آیت کو سورۃ تو ہہ کے آخر میں درج کہ دو گوئی دو گوائیوں کے قائم مقام تھی اس کیا تھی کو سورۃ تو ہہ کے آخر میں درج کر سے کہ بھی کی کی کی کو تو کو دو گوائی دو گو

ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ علامہ تناوی نے جمال القراء میں فرمایا ہے کہ دو گواہوں کا ضابط انہوں نے اس لیے مقرر کیا تھا گمائی آیت کوقر آن مجید میں درج کیا جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہوا ابوشامہ نے کہاان کی غرض پیقی گمائی آیت کوائی طرح لکھا جائے جس طرح آپ کے سامنے وہ آیت لکھی گئی تھی میں کہتا ہوں کہ بیجی ہوسکتا ہے کہان کی

marfat.com

غرض بير موكدود كواه اس بركواى وي كرجس سال آپ كى وقاعة بولى باس سال بحق اس آيت كوالى طرح يو ها يا تا الله المر (مرقاة المنافح عام مركان كتر منام يا

اس تفعیل اور تحقیق سے بیدواضح ہو کیا زیادہ مج اور راج بید ہے کہ سورۃ توبدی آخری آیت مطرت فزیمہ بن ابت اور اللہ اللہ عند سے ملی فند کہ حضرت الوفزیمہ بن اوس ہے۔

خزيمه اور ابوخزيمه كے نامول كافرق

ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے ابوخزیر اورخزیر یہ بن ثابت دونوں سے مراد ایک بی محض ہو۔ (مرقاة الفاتح ج میں مدید محت کمنید حالیہ بیٹاور)

ملاعلی قاری نے مصحح تبیں لکھا حضرت فزیمہ کا نام فزیمہ بن قابت اور اور ان کے والد کا نام ثابت ہے اور حضرت الد فزیمہ کا نام ابوفزیمہ بن اوس بن زید بن اصرم ہے۔ (الاحتجاب جہس ۲۰۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۸۵ ہ فق الباری ج-اس ۱۸ وارالفکر بیروت ۱۳۲۱ ہ عمدة القاری ج۸س ۲۸۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۲ ہ)

منافقوں کوعذاب نہدئیے پرایک اشکال کاجواب

غزوۃ الاجزاب میں جوامور واقع ہوئے مومنوں نے مخلصانہ کمل کیے اور منافقین نے اپنے روایتی نفاق کا مظاہرہ کیا 'میہ
سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہرائیک کو اس کے اعمال کی جزاو دے 'مومنوں کو دنیا میں دشمنان اسلام کے فلاف فتح اور لفرت
عطافر مائے اور ان کو اقتدار سے نواز نے اور آخرت میں ان کواجر واثواب 'جنت الفردوس اپنی رضا اور اپنا دیدار عطافر مائے 'اور
منافقین نے غزوۃ الاجزاب میں اسلام دشمنی پرمبنی اعمال کیے تھے' اگر انہوں نے اس پر تو بنہیں کی تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گاتو ان
کوعذاب وے گااوراگر اللہ تعالیٰ جاہے گاتو ان کوتو بہ کی تو نس دے کران کومعاف فر مادے گا۔

ب شک منافقین دوزخ کےسب سے مجلے طبقہ میں مول

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي التَّدُلِو الْأَسْفَلِ مِنَ النَّالِ .

(النهاه:۱۳۵) . کے۔

کی تمام محکتوں کوکون جان سکتا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب : اور الله تعالى في كافرول كوان ك دلول كى جلن كما تحد (ناكام و نامراد ) لونا ديا وه كوئى فائده حاصل نہ کرسکے اور اللہ مومنوں کے قبال سے خود ہی کافی ہو گیا اور بے شک اللہ بہت قوت والا بہت غلبہ والا ہے 🔾 اور جن اہل كتاب في ان حملية ومشركول كي مدد كي تقى الله في الله في ان كوقلعول سا تارليا اوران كودون مي رعب طاري كرديا كيم ان کے ایک گروہ کول کررہ ہوادرایک گردہ کوقید کررہ ہو (الاجزاب:۲۱-۲۵)

الله تعالى كا كفار كوغزوه خندق سے بے تیل مرام لوٹانا

تحجمہ بن عمر نے جھزت عائشہرضی اللہ عنہا ہے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اس آیت میں کفار سے مراد ابوسفیان اور عیبینہ بن بدر ہیں ابوسفیان تہامہ کی طرف لوث محے تھے اور عیبیہ نجد کی طرف لوث محے تھے اور فرمایا: اور اللہ تعالی مومنوں کے قال سے خود ہی کافی ہو گیا بایں طور کہ اس نے بہت بخت آندھی جیجی جس ہے گھبرا کر کفار بھاگ کھڑے ہوئے اور بنوقر یظہ مرعوب ہو کر اینے قلعوں کی طرف لوٹ گئے۔

حافظ عادالدين اساعيل بن عمر بن كثير دمشق متوفى ٢٥ ٥ ه لكهة بن:

الله تعالیٰ نے کفار کے نشکروں کے اوپر سخت آندھی اور فرشتوں کے ان دیکھے لشکر بھیجے' یہاس سے زیادہ سخت آندھی تھی جو قوم عاد کے او برجیجی گئی تھی اور اگر اللہ تعالی نے بین فر مایا ہوتا:

اور الله کی بیشان نہیں ہے کہ ان کے درمیان آپ کے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّي بَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ .

ہوتے ہوئے ان پرعذاب جیج وے۔ (الانفال:٣٣)

تو بیہ آندھی ان کو بینے وین ہے اکھاڑ چھیٹتی ' کفار کی متعدد جماعتیں متحداور شغن ہو کر مدیننہ برحملہ کرنے کے لیے ککیس تھیں اس لیے مناسب میں تھا کہان کے ادبرہ تیز اور تند آندھی بھیجی جائے جوان کومنتشر اور متفرق کر دے اوران کا اتحادہ یارہ ہو جائے' سوبية ناكام اور نامراد ہوكراينے غيظ وغضب ميں جلتے بھنتے ہوئے لوٹے اور جس كامياني اور مال غنيمت كولو شنے كاخواب ديكھ كر آئے تھے وہ چکنا چور ہو گیا اور آخرت کے گناہوں کو جو بوجھ اٹھایا وہ اس پرمستزادتھا' الله تعالیٰ نے فرمایا اور الله مومنوں کے قال سے خود بی کافی ہوگیا' اس کامعنی یہ ہے کہ سلمانوں کوان کے خلاف اڑنائیس پڑا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بی آندھی بھیج کران کو وایس جمیح دیا مدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سواکوئی عیادت کا مستحق نہیں جو واحد ہے جس کالشکر غالب ہے جس نے اپنے بندہ کی مدد کی اور تنہا کا فروں کی جماعتوں کو شکست دی اس کے بعد کوئی چر نبیں ہے۔ (میم الخاری رقم الحدیث ۱۲۱۳ میجمسلم رقم الحدیث ۲۷۲۳)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب کے دن کفار كے خلاف وعاء ضرركى أيب نے كہا: اے اللہ! كماب كے نازل كرنے والے جلد حماب كرنے والے! اے اللہ! ان كو شكست وے اور ان کے قدم متزلزل کر دے۔ (صحیح الخاری رقم الحدیث:۲۹۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۲ منن ابوداؤورقم الحدیث:۲۹۳۱ منن الترخري فقم الحديث: ١٩٤٨) من ابن بليرقم الحديث: ٩٩ ١٢ سن النسائي فق الحديث: ٩٠٢ معنف عبدالرزاق فق الحديث: ٩٥١١)

نیز الله تعالیٰ نے جوفر مایا ہے: اور الله مومنوں کے تمال سے خوو تل کانی ہو گیا اس میں میانجی اشارہ ہے کہ الله تعالیٰ نے اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان سے قبال اٹھالیا ہے اور ای طرح واقع ہوا کہ غزوۃ الاحزاب کے بعد قریش نے مدیند پر نیانہیں کیا' بلکہ سلمان ان بران کے شہروں میں حطے کرائے رہے۔

امام محدین اسحاق نے کہا جب مشرکین کی فوجیل خندق کے نواح سے والیں چکی کئیں تو رسول الله ملی الله علیہ وسل نے فرمایا اس سال کے بعد قریش تم پرحمانییں کریں سے بلکہ تم ان پر جملے کیا کرو سے سوال سے بعد قریش نے مسلمانوں پرحما نہیں کیا بلکدرسول اللہ علیہ وسلم ان بر حملے کرتے رہے تی کہ اللہ نے مکہ فتح کردیا امام محد بن اسحاق نے جو صدیث ذکر کی ہے وہ حدیث سیج ہے اہام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حصرت سلیمان بن صرورض اللہ عندسے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے غزوۃ الاحزاب كے دن فر مايا: اب ہم كفار قريش پرحمله كيا كريں محدوہ ہم ير حملے بيس مرسكيس محے-(منداحه جهم ۱۲۲ منح الخاري قم الحديث:۱۰۹)

نيز فرمايا اورالله بهت قوت والأبهت غلبه والاسه-

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت سے کفار اور مشرکین کو ذات اور ٹا کامی کے ساتھ واپس کرویا وہ کسی خیر کو حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اورمسلمانوں کو غالب کر دیا اور اپنے وعدہ کوسچا کر دکھایا اور اپنے رسول کی مدوفر مائی۔سواس کے ليحد ب\_\_ ( تغييرابن كثيرج عص ٥٢٢ م٢٠ دارالفكر بيروت ١٩١٩ هـ)

بنوقر یظه کوان کی غداری کی سزادینا

اس کے بعد فرمایا: اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آورمشرکوں کی مدد کی تھی اللہ نے ان کو قلعوں سے اتار لیا اور ان کے داوں میں رعب طاری کر دیا کہتم ان کے ایک گروہ کوئل کر رہے ہواور ایک گروہ کوقید کر دیے ہو۔ (الاحزاب:٢٥\_٢٥)

اس سے پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کفار اور مشرکین کی فوجوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو بنو قریظہ نے اس معاہدہ کو تو ژویا جوانہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کیا ہوا تھا میہودیوں کے سردار کعب بن اسد کو جی بن اخطب نے بدعجدی مر آ ماده كيا تها' بنوقر يظه نے اس معاہدہ كوتو ژنے كا اعلان كرديا جس سے رسول الله صلى الله عليه وسلم اورمسلمانوں كوسخت معدمه موا' پھر اللہ تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم اورمسلمانوں کی مدد کی اور حملہ آورمشرکین وات وخواری کے ساتھ واپس مسط اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اورمسلمان مظفر اورمنصور بوكرخوشي خوشي مدينه آصطح جب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفركي تعكاوث اتارنے کے لیے معزت امسلم کے گھر طسل فرمارے متے تو معزت جریل عمامہ باندھے ہوئے ایک فچر برسوار آئے اور کہنے كك يارسول الله! آب في بتهيارا تاردي أب في مايال معرت جريل في كهاليكن فرشتول في الجمي تك اين بتهيار

نبیں اتارے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کوظم دیتا ہے کہ آپ بنوقر بظہ پر حملہ کریں۔

بهررسول التدصلي التدعليه وسلم فورأ ردانه موسة اورمسلمانول كوبعى بتوقريظ كي طرف روانه موسف كانتكم ديا ميظهركي نماز کے بعد کا واقعہ ہے' بنوقر یظہ کا قلعہ و ہاں ہے چندمیل کی مسافت پر تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے جرفض عصری نماز بنوتریظ میں پہنچ کر پڑھے مسلمان رواندہوئے انہیں راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آ ممیا، بعض مسلمانوں نے راستہ مس عصر کی نماز بڑھ کی اور کہارسول الله صلی الله علیه وسلم کا صرف بیدارا دہ تھا کہ ہم جلدی روانہ ہوں اور بعض مسلمانوں نے کہا نہیں ہم ہو قریظ کے قلعہ کے پاس بیٹی کر ہی نماز پڑھیں سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی فریق کو بھی ملامت نہیں کی اور رسول النصلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بیچے ہو قریظ کے قلعوں پر بینی مجے آپ نے مدینہ میں معفرت این ام مکنوم کو جيوز ويا تعا اورجيندُ احضرت على بن الي طالب رضى الله عنه كوعطا فرمايا تعا" بجررسول الله صلى الله عليه وسلم في كييس معارتك الن كا عاصره كيا تو انبول في كها بم اوى كروار حفرت معد بن معاذ رضى الله عنه كالحم يرقلعه سي لكل آسمي مي كوك في ال

جابیت میں قبیلہ اوس بہودیوں کا حلیف تھا' اوران کا بیگران تھا کہ حضرت سعدان کے ساتھ ای طرح مسلحت اندیش سے پیش آ آئیں سے جس طرح عبداللہ بن الی این سلول ہو قبیقاع کے ساتھ پیش آیا تھا' اوران کو بیہ معلی کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ عنہ کے بازوکی ایک رگ میں ان کی طرف سے ایک تیر پیوست ہو چکا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسلم نے لوہا گرم کر کے ان کے رخم پر والے لگایا تھا' اوران کو مبود کے ایک خیمہ میں ظہرایا تھا تا کہ قریب سے ان کی عمیا وت کر سیس' رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخم پر والے لگایا تھا' اوران کو مبود کے ایک خیمہ میں ظہرایا تھا تا کہ قریب سے ان کی عمیا وت کر سیس رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوقریظ کی سفارش کی کہ ان کے متعلق نیملہ کریں جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اس بات کا وقت آگیا ہے کہ سعداس بات کا شہوت و سے کہ اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فرا اس بات کا وقت آگیا ہے کہ سعداس بات کا شہوت و سے کہ اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فرا اور ان کے اموال پر قبضہ کرلیا جائے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اس سعد ان کو بائد ھا گیا اور ان کی اوران کے اموال پر قبضہ کرلیا جائے وران کے اموال پر قبضہ کرلیا جائے وران کے اموال پر قبضہ کرلیا جائے وران کے اموال پر بائدھا گیا اور ان کے اموال کو طبط کرلیا گیا اور ان کے اموال کو مبول کرلیا گیا اور ان کے اموال کو طبط کرلیا گیا اور ان کے اموال کو طبط کرلیا گیا۔

(تفسيرابن كثيرة ١٣١٥ - ٥٢٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩هـ)

#### غزوہ بنوقر یظہ کے متعلق احادیث

مم نے حافظ ابن کثیر کے حوالہ سے جوتفیر ذکر کی ہے وہ حسب ذیل احادیث میں ہے:

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم غزوہ خندق سے لوٹے اور آپ نے ہتھیارا تارکر رکھ دیئے اور عسل کیا تو آپ کے پاس حضرت جریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ نے ہتھیا ررکھ دیئے ہیں اللہ کی تم نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے آپ ان کی طرف روانہ ہوں 'آپ نے فر مایا کہاں؟ حضرت جریل نے کہا وہاں اور ہو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف روانہ ہوگئے ۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٤١٧مسنن الإداؤد رقم الحديث: ١٠١١مسنن النسالُ رقم الحديث: ٠٤٠ )

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں جب حضرت جبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تتھے اور ان کے چلنے کی وجہ سے ہوغنم کی گلیوں میں گردوغبار اڑر ہاتھا' گویا کہ میں اب بھی اس گردوغبار کو د مکھر ہاہوں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۱۸)

حضرت ابن عمرض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب کے دن فرمایاتم میں سے ہر شخص عسر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے 'بعض مسلمانوں کوراستہ میں عصر کی نماز کا وقت آگیا' تو ان میں سے بعض نے کہا ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی عسر کی نماز پڑھیں گے' اور بعض نے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیمراد نہیں تھی اور انہوں نے وہیں راستہ میں عصر کی مجاز پڑھ کی مجرانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو اس پر ملامت نہیں گ

(منجح ابخاری رقم الحدیث:۴۱۱۹ منج مسلم رقم العدیث:۱۷۷۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ نے اپنے باغات سے چند تھجور کے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ا لیے متعین کر دیتے تنے (تا کہ ان درختوں کے پیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ہیسے جا کیں )حتی کہ ہوقریظہ اور النسیر کے قبائل فتح ہو گئے (تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدیوں کو دالیس کر دیا) تو میرے گھر والوں نے کہا جاؤ ہم نے جو مجور س رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ملم کو دی تھی وہ سبیان کا کھی حدثم بھی جا کر لے آ ہ اوھر زمانی اللہ علیہ وہ کہ وہ سے مجار سے علیہ وہ سے مجار سے مجار سے مجار سے علیہ وہ سے مجار سے مجار سے مجار سے علیہ وہ سے مجار سے علیہ وہ سے مجار سے م

حضرت سعد نے جوموت کی وعا کی تھی اس پر اعتراضات کے جوابات

علامه بدرالدين محود بن احميني حنى متوفى ٨٥٥ مد لكهية بين:

تو مجھے اس شہادت کے ثواب سے محروم نے قرما۔ حضرت سعدائی زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے 'کتب سیر میں فدکور ہے کہ جب حضرت سعدفوت ہو مکے تو حضرت جرم لیا ریشی عمامہ پہنے ہوئے آئے اور کہنے گئے :اے محمہ! (صلی اللہ علیک وسلم ) یہ کون فوت ہوا ہے' جس کے استقبال کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے ممئے جیں اور عرش ہل رہاہے' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تہبند تھمیٹے ہوئے ان کی طرف

martat.com

گفڑے ہوئے اور آپ نے حضرت سعد کونوت شدہ پایا 'جب ان کے جنازہ کواٹھایا تو وہ بہت ہلکا تھا' آپ نے فر مایا مسلمانوں کے علاوہ فرشتے بھی ان کے جنازہ کواٹھائے ہوئے ہیں' ابن عائذ نے کہا حضرت سعد کے جنازہ میں ستر ہزار ایسے فرشتے آئے تتے جواس سے پہلے زمین پرنازل نہیں ہوئے تنے۔ (عمرة القاری جمام ۲۵۸ –۲۵۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن مجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھے ہیں:

بعض شارجین نے یہ کہا ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عند نے اپی وعامیں سد کہا تھا: اے اللہ اگر تو نے کفار قریش کے ساتھ ہماری جنگ کا سلسلہ فتم کر دیا ہے تو ہری موت واقع کر دے' ان کا بدقول میح نہیں تھا' کیونکہ اس کے بعد کے فروات میں بھی قریش کے ساتھ جنگ کا سلسلہ فتی ہوتی اور اس کے عوض اللہ تعالی ان کو آخر ت میں اجرع طافر مائے وقی اس کا محمل ہے کہ دعفرت سعد کا مطلب ہے تھا کہ اگر ای فروہ میں کفار کی جماعتوں کے ساتھ جنگ ختم میں اجرع طافر مائے کا اور ان کا محمل ہے کہ دعفرت سعد کی دعاشی میں کو تھے موت عطافر ما دے' اور اس کا محمل ہے کہ دعفرت سعد کی دعاشی ہوگئی کہ اس موت عطافر ما دے' اور اس کے بعد بھی مخار قریش اور مشکل ہوگئی ہوگئی کہ آپ اگلے سال عروک کی ابتدا نہیں گئی ہوگئی کہ آپ اگلے سال عروک کی ابتدا نہیں گئی ہوگئی کہ آپ اگلے سال عروک کی ابتدا نہیں گئی ہوگئی کہ آپ اگلے سال عروک کی اور آپ کی اور آپ کی اور اس کے بعد کی مجاب کو روک کی اور اس کی سے خردہ ہوگئی کہ آپ اگلے سال عروک کی اور اس کی ہوگئی کہ آپ اگلے سال عدید ہے عمرہ کی تضاء کی اور آپ کی اور آپ کی اور اس میں ہوگئی کہ آپ اور اس تمام عرصہ میں بھی مشرکین نے آٹھے بچری میں آپ نے جہ الوول کو آپ کا وصال ہوگیا ' اور اس تمام عرصہ میں بھی مشرکین نے آٹھے بھی وارٹ بنا دیا اور اس نے جہیں ان کی ذھن کا اور ان کے موں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور اس نے جہیں ان کی ذھن کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور اس نے جہیں ان کی ذھن کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور اس نے جہیں ان کی ذھن کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور اس نے جہیں ان کی ذھن کا اور ان کے مورک کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اور اس ذھن کا اور اس کیا کہ اور کیا جو کر بھی کی دور کیا در اس کیا کہ کا اور اس کے جو کر کیا کہ کر

ان مفتوحه علاقوں کے مامل جہاں صحابہ ہیں تہنچے تھے

امام ابوجعفر محد بن جرير طبرى متونى ١١٠ ١ الصحة بين

اس میں اختلاف ہے کہ اس زمین سے کون ی زمین مراد ہے 'حسن نے کہا اس سے روم اور فارس کی زمین مراد ہے' اور مزید ہون رومان نے کہا اس سے خیبر کی زمین مراد ہے' اور ابن زید نے کہا اس سے بوقر بظہ اور بونفنیر کے علاقے مراد ہیں۔
مزید بن رومان نے کہا اس سے خیبر کی زمین مراد ہے' اور ابن زید نے کہا اس سے بوقر بظہ اور بونفنیر کے علام کے اللہ علیہ وسلم کے محاب کو بنوقر بظہ کی زمین' ان کے گھرول اور ان کا مالول کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جہاں ابھی تک وہ ملی گئے ہوا تھا نہ خیبر' اور نہ فارس' نہ روم اور نہ بین' اور نہ ان علاقوں میں ابھی تک مسلمان کے معلی اور بہت تن اور نہ اس ابھی تک مسلمان کے معلی اور بہت میں میں وافل ہیں جس میں فر مایا ہے اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی تم چل مسلمان کے کونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کی تخصیص نہیں کی' نیز فر مایا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے کونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کی تخصیص نہیں کی' نیز فر مایا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے کونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کی تخصیص نہیں کی' نیز فر مایا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعالیٰ نے مسلمان کی کین کے کونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعالیٰ کے مسلمان کے کونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعالیٰ کے مسلمان کی تعالیٰ کے مسلمان کی تعالیٰ کے مسلمان کے کا معالیٰ کے کونکہ اللہ تعالیٰ کے مسلمان کی کہ درت میں واضی میں وارث بنایا اور بہت فتو حات عطافر ما کیں اور سیسب چیز ہیں اس کی قدرت میں واقل ہیں۔

(جامع البيان جرا٢م ١٨٥-١٨٦ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامة قرطبي متونى ١٧٨ ه في المعاب كر قياميت كل مسلمانون أوجوانومات ماسل مول في ووان المعد يم داخل بیں \_ (الجامع لا حکام القرآ ان جزیماس ۱۲۸ دارالمنکر پیرونت ۱۳۵ المد) علامة اوى منونى و ساار كلية بي الله تعالى في فرمايا ي كما الد تعالى في منظمانون كواس في كا وادت عاديا جال وہ اہمی تک نیس کے تنے اس پر بیاعتر اس بے کہ وارث بناویا تو ماضی کا میخد ہے مالا تکہ مسلمان تومنعتم میں الناطاقوں کے وارث بوں کے اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کاسطنتیل میں محلق ضروری موال کو مانتی کے ساتھ تجیر کیا جاتا ہے تا کہ اس تنبيه موكه بيواقع ضرور موناب-اكرتم وياكل زعك أور ال كل نعنت كو جاائل کا مال دوں اور تم کو اجھائی کے ساتھ رخصت اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے ممر کا ' تو بے ک نے تم میں سے نیلی کرنے والیوں کے لیے بہت ہوا اج تیار کر رکھا ہے 0 اے نی کی تعدی ي بهت آنان 🖙 🔿 الله تعالى كاارشاد ب: اے ني اپني يويوں سے كہيا أرتم ونياكى زندگى اوراس كى زينت كويوائى موقو آؤشل كم كا مال دوں اور تم کواچھائی کے ساتھ رخصت کردوں O اور اگرتم اللہ کا ارادہ کرتی ہوادراس کے رسول کا اور آخرے سیکم بے شک اللہ نے تم میں سے بیکی کرنے والیوں کے لیے بہت برد اجر تیار کر رکھا ہے O (الاحاب: ۲۹۔۸۹) بالتدعليه وسلم كااز واج مطهرات كوطلاق كااختيار وبينا المام الوجعفر محمد بن جرير طبري منوفي ١٣١٠ حالكه بين بيرآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم براس في المالي المعا تعرب عا تشرخی الله عنها نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سی چیز کا سوال کیا تھا نفقه (خرج ) جی اضاف کر میں

سمی اور چیز کا تو رسول الشمنلی الشه علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے اپنی آز واج سے الگ ہو گئے' پھر اللہ تعالیٰ نے بیھم نازل فر مایا کہ آپ اپنی از واج کو اعتبار دیں کہ دہ آپ کے دیئے ہوئے پر قناعت کرلیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر خوشی ہے عمل کرتی رہیں اور یا پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کورخصت کر دیتے ہیں اگر دہ آپ کے دیئے ہوئے ترج پر راضی نہیں ہوتیں۔

(جامع البیمان جزامهم ۱۸۸ مطبوعه دارالفَّر بیروت ۱۳۱۵ هـ)

حضرت جاہر بن عبدالله رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے آئے کی ا جازت طلب کررے تنے حضرت ابو بکرنے ویکھا کہلوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور **ی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جارہی' پھر حضرت ابو بکر رضی اللّه عنہ کو اجازت دی گئی' پھر حضرت عمر آئے اور** اجازت طلب کی سوان کوم اجازت دی گئ انہوں نے دیکھا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے **گرد آپ کی از واج بیٹمی ہوئی ہیں اور آپ انسر دہ اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ۔حضرت عمرنے دل میں سو جا کہ میں ضرور** کوئی بات کہدکررسول الله صلی الله علیه وسلم کو ہناؤں گا' میں نے کہا یا رسول الله! کاش آپ و بیھتے کہ بنت خارجہ مجھ ہے **نغقہ کا سوال کرے اور میں اس کی گردن مروڑ دول' سورسول الله صلی الله علیہ وسلم بنس پڑے اور فر مایا ان کو جوتم میرے گر د بیٹا ہوا دیکے رہے ہویہ مجھے سے نفقہ کا سوال کر رہی ہیں' پھر حضرت ابو بحر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ کی گر دن مروڑنے لگے'** پھر حضرت عمر کھڑے ہو کر حضرت حفصہ کی گردن مروڑنے لگے اور وہ دونوں سے کہدر ہے تھے کہتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس چیز کا سوال کررہی ہوجو آپ کے پاس نبیں ہے! انبول نے کہا اللہ کا قتم! ہم آئندہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے کسی الیمی چیز کا سوال نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہ ہو' پھررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ یا انتیس دن اپنی ازواج سے الگ رہے تب رسول الله صلى الله عليه وسلم پرية بت نازل ہوئی (ترجمه )اے نبی اپنی بيويوں سے كہيے اگرتم **دنیا کی زندگی اوراس کی زینت کو جاہتی ہوتو آؤ! میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کوا چھائی کے ساتھ رخصت کر دوں 🔾 اور** ا گرتم اللہ كا ارادہ كرتى ہواوراس كے رسول كا اور آخرت كے گھر كا توبے شك اللہ نے تم ميں سے نيكى كرنے واليوں كے کے بہت بڑا اجر تیار کررکھا ہے O (الاحزاب: ۲۹\_۲۸) نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ابتداء کی اور فرمایا:اے عائشہ! میں تمہارے سامنے ایک چیز پیش کررہا ہوں' مجھے یہ پند ہے کہتم اس میں جلدی نہ کروحتیٰ کہتم اپنے والدين ہے مشورہ كرلو' پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كے سامنے بير آيت تلاوت فرمائی' حضرت عائش نے فرمايا' يا رسول القد! کیا میں آپ کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کردل گی! بلکہ میں القد' اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور میں آپ سے بیسوال کرتی ہوں کہ آپ اپنی (باتی )از واج کومیر نے فیصلہ کے متعلق نہ بتا کمیں' آپ نے **فرمایا ان میں ہے جس نے بھی اس کے متعلق سوال کیا میں اس کو بتا دوں گا' بے شک اللہ نے مجھے دشوار بنا کر بھیجا نہ وهواری میں ڈالنے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اللہ نے مجھے تعلیم وینے والا اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔** 

( سمج مسلم رقم الحديث: ١٣٤٨ أنسنن الكبرى للنساقي رقم الحديث: ٩٣٠٨ ميم البخاري رقم الحديث: ٣٤٨٦ سنن الترقدي رقم الحديث ١٣١٨ سنن

النبائی رقم الدیث:۱۳۱۳ منداحر رقم الدیث:۲۹۹۳ عالم اکتب) **اللاق کے اختیار وینے کا سبب اور اس**کی نوعیت

نی ملی الشعلیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کو جوائتیار دیا تھا اس کی نوعیت میں اختلاف ہے مسن اور قیاد و نے یہ کہا

بكرة ب في ان كويدا ختيار ديا تفاكروه ونيا كواختياد كريس الوة بان كوچهواري اورياوه آخرت كواختيار كريس او آب ان كواسية نكاح ميس برقرار ركيس أورآب نے ان كويدا التيار تيس ديا تھا كدوه استے اوپر طلاق واقع كرليس باندكرين اور معرت عائش مجابد هعى اورمقائل في بيكها ب كرآب في ان كواعتيار ديا تفا كه خواه وه اسينا ويرطلاق واقع كرليس اورخواه آب ك نکاح میں آپ کے ساتھ برقر ارد ہیں اس وقت آپ کے نکاح میں نو از واج تھیں ان میں سے پانچ قریش میں ہے تھیں ووپ ين (۱) معفرت عائشه بنت الي بكر (۲) معفرت هديه بنت عمر (۳) معفرت ام حبيبه بنت الي سغيان (۴) معفرت سوده بنت زمد (۵) معزت امسلمہ بنت الی امید اور نو میں سے بالی از واج غیر قرشی تھی اور وہ یہ ہیں: (۱) معرت مغید بنت جی بن اخطب الخيريه (٢) معزت ميمونه بنت الحارث العملاليه (٣) معزت نينب بنت جحش الاسديه (٣) معزت جويرة بنت الحارث

افتياردي كسب من بمي اختلاف بأوراس يسحسب ويل اتوال إن

(۱) الله تعالى في آپ كودنيا كے ملك اور آخرت كى نعتوں كے درميان الحقيار ديا تھا تو آپ في دنيا كے مقابله على آخرت كو اختیار کرلیا تھا سواس نیج پر آپ کوظم دیا کہ آپ اپنی از واج کواختیار دیں تا کہ آپ کی از واج کا حال بھی آپ کی شک

(٢) ازواج نے آپ كے اور غيرت كى تحى (يعنى ان كوآپ كا دوسرى ازواج كے پاس جانا نا كوارتها) تو آپ نے ايك ماه تک ان کے پاس نہ جانے کا شم کھا لی تھی۔

(٣) ایک دن وہ سب از واج آپ کے پاس جمع ہوئیں اور آپ سے اجھے کیڑے اور اچھے زیورات کا مطالبہ کیا۔

(م) ان میں سے ہرایک نے الی چیز کامطالبہ کیا جوآپ کے پاس بیس تھی حضرت امسلمہ نے معلم کا مطالبہ کیا 'حضرت میموندنے یمن کے حلوں کا مطالبہ کیا' حضرت زینب نے دھاری دار جادروں کومطالبہ کیا' حضرت ام حبیبے نے سحولی كروں كا مطالبه كيا ، حضرت حفصه في مصرك كيروں كا مطالبه كيا ، حضرت جوري في مرير با تدھنے كے كير كا مطالبكيا اورحضرت سوده في خيبركي حاور كامطالبه كيا البية حضرت عائشرضي الله عنهان كسي چيز كامطالبه يس كيا تحا-(عمدة القاري ج ١٩٧ م ١٦٤ مر ١٦١ دارالكتب أعضميه بيروت ١٩٩١هـ)

بیوی کوطلاق کا اختیار دینے ہے وقوع طلاق اور مدت اختیار میں مدا ہب فقہاء

حضرت عائشەرضى الله عنها بيان كرتى بين كه بم كورسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتيار ديا تعالو بم في الله كو اوراس کے رسول کوا مختیار کر لیا تھا اور اس کو ہم برکسی چیز کا شار تبیں کیا تھا ( یعنی طلاق کا )۔

(ميح اليفاري رقم الحديث: ٢٢٦٢ صحيم سلم رقم الحديث: ٢٧٥ أسن الإدا وَدَرَقَم الحديث: ٢٢٠ ٢٢٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٠٠ ٣٠٠ سنن الترفدي رقم الحديث: ٩ عاداً سنن ابن ماجرتم الحديث:٢٠٥٣)

عافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهية جين:

جمہور صحاب و تابعین اور فقہاء اسلام کا غد ہب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے موافق ہے کہ سی مخص نے اپنی بیری حتیار دیا اوراس نے اپنے شوہر کو اختیار کرلیا تو بیطلاق نہیں ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اگر ہوی نے اپنے تعمل کو

کرلیاتو پھراس سے اس پرطلاق رجمی واقع ہوگی یا طلاق بائن ہوگی یا طلاق مغلظہ واقع ہوگی یعنی تین طلاقیں' امام ترندی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق بائنہ ہوگی' اور اگر اس نے اپنے خاد ند کو اختیار کیا تو ایک رجمی طلاق ہوگی' اور حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو تین طلاقیں ہوں گی اور اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ ہوگی' اور حضرت بھر کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاق بائنہ ہوگی اور اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاق بائنہ ہوگی اور اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو اس پر کوئی چیز واقع مہر گی اور امام الوضیفہ نے حضرت زید بن ثابت کے قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو اس پر تین طلاقیں ہول گی' اور امام الوضیفہ نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا جا کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا جا کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاقیں ہول گی' اور امام الوضیفہ نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاقی ہوگی' اور امام الوضیفہ نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کیا تو کہ ہوگی' اور آگر اس نے اپنے نفر کو اختیار کیا تو اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

امام شافعی نے کہاتخیر کنامیہ ہے جب اس کے شوہر نے اس کو اختیار دیا کہ خواہ وہ اس کے نکاح میں رہے خواہ اپنے نفس کو اختیار کرے اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اس سے طلاق (بائنہ ) واقع ہوگی۔

جب شوہر بیوی کو اختیار و بے تو فقہاء احناف اور مالکیہ کے زویک بیا اختیار ای مجلس کے ساتھ مقید ہے ہیوی ای مجلس میں خواہ اپنے شوہر کو اختیار کرے یا اپنے نفس کو اور انقطاع مجلس کے بعد بیا اختیار نہیں رہے گا' ماسوا اس صورت کے کہ شوہر بتا دے کہ تم کو اتنی مدت تک اختیار ہے یا کہہ دے کہ تم کو تمام زندگی اختیار ہے 'تو شوہر جتنی مدت کی تحدید کرے گا آئی مدت تک بیوی کو اختیار دہے گا' اس پر دلیل بیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا'' مجھے یہ پند ہے کہ تم اس میں جلدی نہ کروجی کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کرلو' اس سے معلوم ہوا کہ بیا ختیار اس مجلس کے ساتھ مقیر نہیں تھا' رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے والدین سے مشورہ کرلو' اس سے معلوم ہوا کہ بیا اختیار کی تحدید کردی تھی' اس سے واضح ہوگیا کہ شوہر جتنی مدت تک چاہے اللہ علیہ والدین سے مشورہ کرنے تک اس اختیار کی تحدید کردی تھی' اس سے واضح ہوگیا کہ شوہر جتنی مدت تک چاہے اس اختیار کی تحدید کرسکتا ہے۔ (فتح الباری جو الباری جو اس میں زیادہ تفصیل نہیں گی۔

(عمدة القارى ج ٢٠ص ٣٣٨ وارالكتب العلميه نيروت ١٣٣١هـ)

بیوی کوشو ہر جو بیاختیار دیتا ہے کہ خواہ وہ اس کے نکاح میں رہے خواہ وہ اپنے نفس پر طلاق واقع کر لے' اس کوفقہاء تفویض طلاق کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کی تفصیل

ان آ بیوں میں نی صلی الله علیه وسلم کی از داج مطہرات کا ذکر ہے' آ پ کی از داخ کی تین قسمیں ہیں' بعض از داج ہے آ پ کا عقد نکاح بھی ہوا اور رخصتی ہیں بعض از داج نے ان کو آپ کا عقد نکاح بھی ہوا اور رخصتی ہیں ہوئی اور بعض از داخ کے ساتھ صرف نکاح کا طلاق دے دی' اور بعض از داخ کے ساتھ صرف عقد نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور بعض خوا تین کو آپ نے صرف نکاح کا پینام دیا اور ان کی رخصتی نہیں ہوئی ۔ اس کی تفصیل علامہ بدر الدین محمود بن احمر عینی حقی نے تکھی ہے وہ فرماتے ہیں:

(۱) سب سے پہلے می سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا (۲) پھر حضرت سودۃ بنت زمعہ سے

الکاح کیا (۳) پھر حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے نکاح کیا (۴) پھر حضرت حضمہ بنت عمر بن الخطاب سے نکاح کیا (۵) پھر

حضرت ام سلمہ هند بنت ابی امیہ سے نکاح کیا (۲) پھر حضرت جویرہ بنت الخارث سے نکاح کیا یہ فزوۃ الریسیع میں قید ہوکر آئی

الکیس (۷) پھر حضرت نہنب بن جحش سے نکاح کیا (۸) پھر حضرت نہنب بنت فزیمہ سے نکاح کیا (۹) پھر حضرت رسحانہ

marfat.com

ال القرآر

بنت زید سے نکاح کیا بیبزقر بظ سے تھیں اور ایک قول بیہ ہے کہ بوٹھیر سے بھی کی مسلی القد طید قرام نے ان کو قید کیا گران کو آزاد کر کے چہ جمری شمی ان سے نکاح کیا (۱۰) پھر حضرت ام جیبہ رملہ بنت الی سفیان سے نکاح کیا محامیات بھی ان سے تعام اور کسی کا نام رملہ نہیں ہے (۱۱) پھر حضرت صغیہ بنت جی بن اخطب سے نکاح کیا بیر حضرت ھارون کی اولا و سے تھی ' سات اجری میں غزوہ خیبر میں گرفتار ہو کی تھیں ' بی سلی الشرطیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے خیب کر لیا اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر ایس میں غزوہ خیبر میں گرفتار ہو کی تھی الشرے میں موقع پر مکہ سے دل میل کے قاصلہ پر مقام مرف میں حضرت میں ونہ بعث الحاد ہے۔ الحاد شاہ بنت الفیحاک سے بھی نکاح کیا (۱۲) حضرت اساء بنت العمان سے بھی نکاح کیا۔ آپ کی از واج کی تعداد اور ان کی ترتیب میں اختلاف ہے مشہور بیہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کی تو از واج تھیں اور کل گیارہ از واج تھیں اور دو با نہ بال تھیں۔

باقی وہ از واج جن سے آپ نے تکاح کیا اور ان کی رفعتی بھی ہوئی یا جن سے صرف تکاح ہواان کی تعدادا تھا تیس ہے: (۱) حضرت ریحاند بنت زید ان کا ذکر ہو چکا ہے (۲) حضرت الکلابیان کے نام میں اختلاف ہے ایک قول ہے ان کا نام عمرہ بنت زید ہے ووسرا قول ہے ان کا العالیہ بنت ظبیان ہے زہری نے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے العالیہ بنت ظبیان سے نکاح کیا 'اور رحقتی بھی ہوئی پھر آپ نے ان کوطلاق دے دی اور ایک قول سے کہ رحقی نہیں ہوئی اور آپ نے ان کو طلاق دے دی ایک قول بہ ہے کہ بہی فاطمہ بنت الفیحاک ہیں زہری نے کہا نی صلی الله علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا رحقتی ك بعد انہوں نے آپ سے پناہ طلب كى تو آپ نے ان كوطلاق دے دى (٣) حضرت اساء بنت العمان ان سے نى صلى الله عليه وسلم نے نکاح كيا اور ان كو بلايا تو انہوں نے كہا آب خود آئيں تو آپ نے ان كوطلاق دے دى ايك قول سد ي كم انہوں نے بن آپ سے بناہ طلب کی تھی' ایک قول میہ ہے کہ یہ بنت قیس ہیں جوالا شعث بن قیس کی بھن ہیں' ان کے **بعا**ئی نے ان کا آپ سے نکاح کیا تھا' پھروہ حضرموت علے محتے اور ان کو بھی ساتھ لے محتے اور وہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پینچی تو انہوں نے اپنی بہن کو ان کے شہر واپس بھیج ویا اور خود اسلام سے مرتد ہو گئے اور ان کی بہن بھی مرتدہ ہو سکی (م) سليك بنت كعب الليقي 'أيك قول بدي كرانهول في بن آب سي پناه طلب كي تعي 'أيك قول بدي كدآب في ان س عمل زوج کیا تھا بھریہ آپ کے پاس بی فوت ہوگئیں لیکن پہلا قول سیح ہے(۵) حضرت اساء بنت الصلت السلمیہ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام سبا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا اور یہ رخصتی سے پہلے فوت ہو گئیں تھیں (۲) حضرت ام شریک از دیدان کا نام عزبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وخول ہے پہلے ان کوطلاق دے دی تھی اور یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس نی صلی الله علیه وسلم کو بهبه کیا تھا' یہ نیک خانون تھیں (۷) خولہ بنت صدیل ان سے نبی صلی الله علیه وسلم نے نکاح کیا' پھر آ پے کے پاس پینچنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی (۸)شراف بنت خالد' دحیہ کلبی کی بہن ہیں' نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور زهمتی سے پہلے ان کی وفات ہوگئی (٩) لیکی بنت اعظیم 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے نکاح کیا ' بیغیرت والي تحين أنهول في مطالبه كياكة إن نكاح فنخ كردين سوآب في نكاح فنخ كرديا (١٠) حضرت عمره بنت معاويه الكنديية اس ے پہلے ریہ آپ تک پہنچین نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی (۱۱)حضرت الجند عید بنت جندب نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے نکاح کیا اور عمل تروج نہیں کیا' ایک قول یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقد نہیں ہوا تھا (۱۲) حضرت النفاریہ ایک قول یہ ہے کہ یمی السنا ہیں ' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا پھران کے پہلو میں سفید داغ دیکھا تو آپ نے فرمایاتم اسے گھر چلی جاؤ (۱۳) حضرت صدينت يزيد ان سے بھي آپ نے دخول نہيں كيا (۱۴) حضرت صفيد بنت بشامد آپ نے ان كوف كيا تا

marfat.com

م الله الله ملى الله عليه وسلم نے ان كواختيار ديا آپ نے فرمايا اگرتم جا ہوتو ميں تم سے نكاح كرلوں انہوں نے اجازت دے وى آپ نے ان سے نکاح کرلیا (۱۵) حضرت ام حانی 'ان کا نام فاختہ بنت ابی طالب ہے حضرت علی بن ابی طالب کی بہن ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا 'انہوں نے کہا میں بچوں والی عورت ہوں اور عذر پیش کیا ' نمی صلی الله علیه وسلم نے ان کاعذر قبول کرلیا (۱۶) حضرت ضباعہ بنت عامر نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ، پھر آپ کو بی خبر پہنچی كديد بورهي بين تو آب في اراده ترك كرديا (١٥) حمزه بنت عون المزنى ني صلى الله عليه وسلم في ان كو تكاح كابيغام ديا ان کے والد نے کہا ان میں کوئی عیب ہے حالا نکہ ان میں کوئی عیب نہ تھا' پھر جب ان کے والد ان کے پاس گئے تو ان کو برص ہو گیا تھا (۱۸) حضرت سودہ قریشۂ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا یہ بھی بچوں والی تھیں' آ ب نے ان کوترک کر ویا (۱۹) حضرت امامہ بنت جمزہ بن عبدالمطلب' ان کو نبی صلی الله علیہ وسلم پر پیش کیا گیا 'آپ نے فرمایا بیمیری رضاع بطیجی ہے (۲۰) حضرت عزه بنت الی سفیان بن حرب ان کوان کی بہن حضرت ام حبیبہ نے نبی صلی الله علیه وسلم پر پیش کیا 'آپ نے فر مایا چونکہان کی بہن حضرت ام حبیبہ میرے نکاح میں ہیں اس لیے یہ مجھ پر حلال نہیں ہیں (۲۱) حضرت کلبیہ ان کے نام کا ذکر نہیں كيا كيا الميول الله صلى الله عليه وسلم في ان ك ياس حضرت عائشه رضى الله عنها كو بهيجا ، حضرت عائشه في فرمايا ميس في اتنى لمبى عورت کوئی نہیں دیکھی تو آپ نے ان کوچھوڑ دیا (۲۲) عرب کی ایک عورت تھی جس کا نام نہیں ذکر کیا گیا' آپ نے اِن کو زکان کا پیغام دیا پھرترک کردیا (۲۳) حضرت درہ بنت ابی سلمہ ان کوآب پر پیش کیا گیا آپ نے فرمایا بد میری رضاعی بنیجی ہے (۲۳) خضرت امیمہ بنت شراحیل ان کا ذکر صحیح البخاری میں ہے (۲۵) حضرت حبیبہ بن شہیل الانصاری نبی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا تھا چرترک کر دیا (۲۲) حضرت فاطمہ بنت شریح 'ابوعبید نے ان کا آپ کی ازواج میں ذکر کیا ہے(٢٤)العاليہ بنت ظبيان رسول الله عليه وسلم نے ان سے تکاح کيا بيآ ب كے ياس كھ عرصدر ميں كھرآ ب نے ان كوطلاق د يوت (عمرة القارى جساص ٣٢٠ ـ ٣٢٠ دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه)

علامہ بدرالدین عینی نے اٹھائیس از واج کے ذکر کرنے کا کہا تھالیکن انہوں نے جو ذکر کی ہیں وہ ستائیس ہیں۔ ہم نے النساء:٣ میں اس مسئلہ پرسیر حاصل بحث کی ہے اس کے سیعنوان ہیں: نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج مطہرات کا بیان تعدد از دواج کا آپ کی خصوصیت ہونا' رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تعدد از دواج کی تفصیل وار حکمتیں' نبی صلی الله علیه وسلم كا تعدد ازدواج كمال ضبط ب ياحظ نفساني كى ببتات بي بحث تبيان القرآن ج ٢ص ٢٦ - ٥٥٨ ميس ملاحظ فرما كس -اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی کی ہویواتم میں ہے جس نے بھی (بالفرض) کھلی ہوئی معصیت کا کام کیااس کو دوہراعذاب دیا جائے گا اور بیاللہ یر بہت آسان ہے O (الاتراب:٣٠)

ازواج مطهرات كامقام بيان فرمانا

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات نے زیب وزینت کے اسباب کے حصول کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کوا در وار آخرت کوتر جیج دی تو اس کی جز امیں الله تعالیٰ نے ان کی عزت افزا کی فرما کی اوران کے مرتبہ اور مقام كوواضح كرنے كے ليے حسب ذيل آيات نازل فرماكين:

اس کے بعد اور عور تیس آپ کے لیے طلال نبیس ہیں اور نہ ب بين مِن أَذُوا مِ وَكُو أَعْجَبَكَ حُسُنُهُ فَ إِلَامًا مَلَكُتُ مَا طلل بكران كرير أب دومرى خواتمن سے الماح كرير أ

لَا يَحِلُ لَكَ النِّمَا أَمِنْ يَعْدُ دَلَا أَنْ تَبَكَّلُ ي كيان الله على كل من من وريد العراب ٥٢) فواه ان كاحس آب كويسند آئ اورالله بريز را مابيان ب- اور نہ تبارے کے بیاز ب کہتم دسول اللہ کوانے اور کھا ہے۔ اور نہتم ان کے بعد بھی بھی ان کی از دائ سے نکاح کرو بے شک اللہ نے نزد یک بربہت تھین بات ہے۔ وَمَاكَانَ لَكُوْاَنَ ثُؤُوْ وَارَسُوْلَ اللهِ وَلَاّ أَنْ تَنْكِحُوْا اَذْ وَالِهَا مِنْ بَعْدِلِهَ آيَدًا \* إِنَّ فَرِيكُوْكَانَ مِعْنَّهُ اللّهِ عَظِيمًا ۞ (الحراب:ar)

نيز فرماي<u>ا</u>:

اے تی کی بیو ہواتم عام مورول کی طرح تیں ہو۔

يْنِسَا ءَالنَّبِي لَسُتُنْ كَأَحَوٍ مِنَ النِّسَاءَ.

(الاحزاب:۳۲)

ای طرح ان کے مقام کی عظمت اور ان کی شان کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: اے نبی کی بیو یو! تم میں سے جس نے بھی کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دو ہرا عذاب دیا جائے گا اور بیاللہ پر بہت آسان ہے (الاحزاب ۳۰) از واج مطہرات برزیا وہ گرفت فرمانے کی توجیہ

بعض مفسرین نے اس آیت میں فاحشہ مبینہ کی تغییر زنا کے ساتھ کی ہے کیکن میسی نیس ہے کیونکے منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس کا فعل متصور ہواور زنا ایسے نتیج فعل کا ازواج مطہرات سے سرز د ہونا متصور ہی نہیں ہے اس لیے اس آیت میں فاحشہ مبینہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی تافر یانی ہے۔

المام عبد الرحل بن محد ابن الى حاتم متوفى ١٣١٥ هاس آيت كي تغيير ميس لكهي ين

اس سے مراد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرنا ہے 'سواے نبی کی بیو یوائم بیس ہے جس نے بھی نبی کی نافر مانی کی اس
کوآ خرت میں دگنا عذاب ہوگا' جس طرح تم میں سے جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے تو آخرت
میں اس کو دگنا ثواب ہوگا' لینی ہرنماز' روزے یا صدقہ یا زبان سے تبیع' تجمیر اور تبلیل پڑھنے سے عام لوگوں کو دس گنا اجر ملکا
ہے تو تہمیں میں گنا اجر دیا جائے گا' اس طرح اگرتم نے (بالفرض) معصیت کا ارتکاب کیا تو آخرت میں اس کی سزا بھی وگئی ہو
گی۔

قادہ نے کہاد گئے عذاب سے بیمراد ہے کہاس کو دنیا کا عذاب بھی ہوگا اور آخرت کا بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تغییر میں کہاا نبیاعلیہم السلام پرمواخذہ ان کے تبعین سے زیادہ سخت ہوتا ہے ' اور علاء کا مواخذہ عوام سے زیادہ سخت ہے' اس طرح نبی صلی اللہ علیہ رسلم کی از واج مطبرات کا مواخذہ عام عورتوں سے زیادہ سخت ہے اور ان میں سے جو نیک عمل کرتی ہیں اس کا اجرو اثواب بھی عام عورتوں کی برنسبت دگنا ہوتا ہے۔

(تغييرامام ابن اني حاتم جهص ٣١٣٩\_٣١٣٨ مطبوعه مكتبه يزار مصطفى مكه كمزمه ١٣١٧ه)

علامه ابواسحاق احمد بن محمد التعلمي التوفي ١٣٧٥ هـ نے مجمی لکھا ہے فاحشہ مبینہ ہے مراد معصیت طاہرہ ہے۔ (الکھنہ والبیان نے اس مطبوعہ داراجیا والتراث العربي وسام ۱۳۲۲ مطبوعہ داراجیا والتراث العربی بیروت ۱۳۲۲هـ)

اس کی وجہ پیہ کہ ان کا شرف اور ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت عام عورتوں سے بہت زیادہ ہے ہوجس طرح آزاد کی سزاغلام سے دگئی ہوتی ہے اس طرح ازواج مطہرات کا مرتبہ چونکہ دوسری خواتین سے زیادہ ہے اس لیے ان پر گرفت بھی اور دن سے زیادہ رکھی ہے' اور پہوجہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات مبط وقی ہیں ان کے سائے احکام نازل ہوتے ہیں وہ دن رات مجزات کا مشاہدہ کرتی ہیں ان کے سامنے سوتی جاگتی نبوت اور چلتی پھرتی رسالت ہوتی ہے اس لیے عام عورتوں کیا برنسبت ان سے نیکی اور پر ہیز گاری زیادہ متوقع ہے' ان کو اجر بھی زیادہ دیا جائے گا اور اگر بالفرض وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو اجر بھی زیادہ دیا جائے گا اور اگر بالفرض وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو اجر بھی زیادہ دیا جائے گا اور اگر بالفرض وہ کوئی گناہ کریں تو ان کا

عذاب بھی دکنا دیا جائے گا۔

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلى غرناطى متوفى ١٥٨٥ ه لكصتر بين:

فاحشہ مینہ (کھلی ہوئی بے حیائی) سے مراد معصیت کمیرہ ہے اور بیوہم نہ کیا جائے کہ اس سے مراوز تا ہے کوئکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں کہ آپ کی از واج مطہرات اس فاحشہ کی مرتکب ہوں اور اس لیے بھی کہ الله تعالیٰ نے فاحشہ کو مبینہ کے ساتھ مقید فر مایا ہے بینی ایسا گناہ جو فلا ہر کھلا ہوا اور علی الاعلان ہوا ور زنا ایسا گناہ نہیں ہے جو بر سرعام کیا جائے بلکہ اس گناہ کوجھپ کر کیا جاتا ہے اور اس کو چھپایا جاتا ہے اس لیے یہاں پر فاحشہ سے مراو خاوند کی نافر مانی اور خاتی معاملات میں باات کے میں باات کے اور چونکہ از واج مطہرات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زیر سامیا ور آپ کے زیر تربیت رہتی ہیں ان بے سامنے وی اتر تی ہے اور احکام نازل ہوتے ہیں اور ان کا رتبہ اور مقام عام خواتین سے بہت بلند ہے اس لیے ان پر گرفت بھی سامنے وی اتر تی ہے اور احکام نازل ہوتے ہیں اور ان کا رتبہ اور مقام عام خواتین سے بہت بلند ہے اس لیے ان پر گرفت بھی بہت بخت ہے اور اگر بالفرض وہ کوئی گناہ کمیرہ کرلیس تو ان کودگنا عذا ہو بوگا جیسے ان کونیکوں پردگنا اجر دیا جاتا ہے۔

(البحر الحمیل کے کامراگر بالفرض وہ کوئی گناہ کمیرہ کرلیس تو ان کودگنا عذا ہوگا جیسے ان کونیکوں پردگنا اجر دیا جاتا ہے۔

(البحر الحمیل کے کامراگر بالفرض وہ کوئی گناہ کمیرہ کرلیس تو ان کودگنا عذا ہے ہوگا جیسے ان کونیکوں پردگنا اجردیا جاتا ہے۔

(البحر الحمیل کے کامراگر بالفرض وہ کوئی گناہ کمیرہ کرلیس تو ان کودگنا عذا ہو بھی ان کونیکوں پردگنا اجردیا جاتا ہے۔

علامه سيدمحود آلوي متوفى ١٤٧٠ ه لكهت بين:

الم بیمقی نے سنن کبری میں مقاتل بن سلیمان سے روایت کیا ہے کہ یہاں فاحشہ مبینہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی ہے یا کوئی ایسا کام کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار ہویا جس سے آپ کا دل شک ہویا جس کی وجہ سے آپ مغموم ہوں۔ (روح المعانی جز ۲۲ میں ۲۲ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵)

صدرالا فاضل سيد محمد نعيم الدين مرادة بادي متونى ١٣٦٧ ها و لكهة بين:

جیسے کہ شوہر کی اطاعت میں کوتا ہی کرنا اور اس کے ساتھ کے خلقی سے پیش آنا کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالی انبیاء (علیهم السلام) کی بیبیوں کو یاک رکھتا ہے۔

وَمَنَ يَقَنَّتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعُمُلُ صَالِحًا

اورتم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار رہے اور نیک عمل کرتی رہے

تُؤْتِهَا آجُرِهَامَرَتِينِ وَاعْتَدُنَاكَهَارِنَ قَاكْرِيبًا البِسَاءَ

ہم اے اس کا دگنا اجرعطا فرمائیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے 0 اے نبی کی بیویو!

النوي كَسُنُّ كَاجِرِ مِن النِسَاءِ إنِ اتَّقَيْثُنَ فَلاتَخْضَعْنَ

تم (عام) عورتوں میں سے کی ایک کی (بھی) مثل نہیں ہوا بہ شرطیکہ تم اللہ سے ڈرٹی رہوا سو کسی سے لیک دار لہیہ

بِالْقُوْلِ فَيَظُمَّ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قُوْلِا مَّعُورُوْفًا ﴿

اللہ اللہ من كرنا كه جس كے ول ميں يمارى مو وہ كوكى (غلط) اميد لكا بينے اور دستور كے مطابق بات كرنا 0

445,00

# وقرن فی بیرونگی ولائی ولائی و ایر تدیم بالیت کی الرفاق الرولی و اور تدیم بالیت کی الرولی و اور تدیم بالیت کی الرو این عاد کار الشالوگا و ارتین الرکوه و اطعن الله و کرسوله کی نائن در کردا اور نماز پرسی دیو اور زلوة دی دیو دور الله دور این که دول کی اطاعت کی دیول کی المایت کی دیول کی المایت کی دور در کی این دور در کی دیول کی الله مرف یه اداده فردا مه کران می کران کی ناست کو دور در کی دیول کی گرفت کی دور در کی دیول کی گرفت کی کران می کرانی می کران می کران

اورتم کو خوب سقرا اور پاکیزه رکھ 0 اور تہارے گروں میں جو اللہ کی آیوں اور عکت کی باتوں ایک الله والحکمی طرات الله گائ لطیفا تحرب الله کا الله کا کے لیات الله کا تحرب الله کا الله کا الله کا تحرب الله کا الله کا تحرب الله تحرب الله

کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو ہے شک اللہ ہر باریکی کو جانے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے O اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اورتم ہیں سے جو اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت شعار رہے اور نیک اعمال کرتی رہے ہم اسے اس کا دگنا اجرعطا فرما ئیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کررتھی ہے 10 نے نبی کی بیویو! تم (عام) عورتوں میں سے کسی ایک کی (بھی) مثل نہیں ہو 'بہ شرطیکہ تم اللہ سے ڈرتی رہوسوکسی سے کچک وار لہجہ میں بات نہ کرنا کہ جس کے ول میں بیاری ہووہ کوئی (غلط) امیدلگا بیشے اور دستور کے مطابق بات کرنا ک (الاحزاب: ۳۲۔ ۳۱)

از واج مطہرات کو دگنا اجرعطا فرمانا

روری مرس سے جواللہ اور اس کے رسول کی الازاب: اس میں نی سلی اللہ علیہ وکم میں سے جواللہ اوراس کے رسول کی الازاب: اس میں نی سلی اللہ علیہ وکم کی از واج کو جواللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ تم میں سے جواللہ تعالی اور غاطر خشوع اور خضوع کر ہے گی اور نیک عمل سے مراد اس کے رسول کی اطاعت کر ہے گی مثل نماز پڑھے گی روز ہ رکھے گی ذکو ۃ اداکر ہے گی اور تج کر سے گی اور نیک عمل سے مراد اس کے رسول کی اطاعت کر ہے گی تو اللہ تعالی اس کو یہ ہے کہ وہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے اداکر ہے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کر ہے گی تو اللہ تعالی اس کو دہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے اداکر ہے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کر ہے گی تو اللہ تعالی اس کو دہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے اداکر ہے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کر ہے گی تو اللہ تعالی اس کو دہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے اداکر ہے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کرے گی تو اللہ تعالی اس کو دہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے اداکر ہے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کرے گی تو اللہ تعالی اس کو دہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے اداکر ہے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کرے گی تو اللہ تعالی اس کو دہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے اداکر ہے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کر سے گی تو ادر بھری کی دی اور کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کر سے گی تو اللہ بھری بھری کے گئی دور امور خانہ داری کو ایک بھری کی دور امور خانہ داری کو ایک بھری کی دور امور خانہ داری کو ایک بھری کی دور امور خانہ داری کو دور امور خانہ دور کی دور امور خانہ داری کی دور امور خانہ دور امور خانہ دور کی کام کاج کر سے گی دور امور خانہ دور کی دور امور خانہ دی دور امور خانہ دور کی دور امور خانہ دور کی دور کے دور امور خانہ دور کی دور امور خانہ دور کی د

د من ابرعطاس ما ہے ہے۔ د کئے اجر سے مرادیہ ہے کہ عام مسلمان خواتین کو اللہ تعالی ان کے نیک کاموں پر جتنا اجرعطا فرما تا ہے از واج مطہرات کو اس ہے دگنا اجرعطا فرمائے گا بیخی مسلمان عورتوں کو دس گنا اجرعطا فرما تا ہے تو از واج مطہرات کو بیس گنا اجرعطا

فرمائے گا۔ عیش وعشرت اور دین**یادی لذتوں میں غلونہ کرنے کی تلقین** اور فرمایا ''ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے''اور ہروہ چیز جوا پی جنس میں شرف والی **ہووہ کریم ہے'اور اس** 

martat.com

تبيار القرار

**یں بیاشارہ ہے کے حقیقت میں رزق کریم جنت کی نعتیں میں اور جوفض جنت کی نعتوں کا اراد و کرتا ہے وہ و نیا کی نعتوں کو ترک** کر دیتا ہے اس سلسبلہ میں حسب ذیل ابعادیث میں:

حضرت معاذین جبل رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا: عیش وعشرت سے بچنا کیونکہ اللہ کے بند ہے بیش پرتی نہیں کرتے ۔

(مندامري ثقة بي جمع الرواكدج المعلى في كهااس حديث كي سند كي تمام راوي ثقة بين مجمع الرواكدج واص وجري

حضرت الوامامدوضى الله عند بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا عنقريب ميرى امت كے پيجه لوگ طرح طرح كمان كها عنقريب ميرى امت كے پيجه لوگ طرح طرح كمان كها كها كما كي الله عن الرح طرح كمان كها كها كما كي الله عن الرح طرح كمان كها الله عن الرح طرح كمان كي الله عن الرح الله عن الرح الله عن الله عن

حضرت ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول التصلی القد علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جومیش برتی کرتے ہیں اور ای میش ہے ان کے جسم پلتے ہیں۔

(مندلمبر ارقم الحدیث ۱۹۱۹ س) سند کی اید راوی بین اختاف جاور باتی راوی ثقد بین مجمع الزواندی واس و ۹۵) حضرت این عباس رمنی القد عنهما بیان کرتے بین که رسول القد سلی القد عذیه وسلم فی فرمایا. و نیا بین سیر بهوکر کھائے والے کل آخرت میں بھو کے بول مجے ۔

(مندابی یعلی رقم الحدیث عود رقع الدین الحدیث ۱۰۳۱ اس مدیث کی دونوں سندوں کے رجال ثقة بیل مجمع الروائد ن ۱۰س دی حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سنوعیش وعشرت کرنے والے ہلاک ہو مجے۔

(می مسلم رقم المدید ۱۹۷۰ سن ایوداو در قم الحدید ۱۹۸۰ مندید آنجم الکیر رقم الحدید ۱۰۳۱۸ مند ایا معلی رقم الحدید ۲۰۰۰)

ان تمام احادیث اور آثار سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیش وعشرت بش بہت زیادہ غلوکر نے والے ہوں اور دنیاوی لذتو س
علی منہ کمک ہو کریا دخدا اور فکر آخرت کو فراموش کرنے والے ہوں اور القد تعالی کے اور بندوں کے حقوق ادائے کرتے ہوں۔
ورند مطلقاً اللہ تعالی کی نعمتوں سے ہمرہ اندوز ہونا منع نہیں ہے بلکہ مطلوب اور مستحسن ہے۔
اور مطہرات اور سید تنا فاطمہ رضی اللہ عنہ من کی یا ہمی فضیلت میں محاکمہ

نیز فرمایا: اے نبی کی بیو ہوائم (عام) عورتوں میں ہے کسی ایک کی بھی منتی نہیں ہو۔ (الاحزاب ۳۲) لیعنی از واج مطہرات کا شرف اور ان کی فضیلت و نیا کی تمام عورتوں ہے زیاد و ہے کیونکہ ان کے علاو و کسی عورت کو بی گرفٹ اور فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وو نبی صلی انتدعلیہ وسلم کی زوجہ ہواور تمام مومنوں کی بال ہو۔ علامہ سرومحمود آلوی حنقی متوفی و سے اور لکھتے ہیں:

marfat.com

اس پریداعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے بیدلازم آئے گا کہ از داج مطبرات سیدتنا قاطمہ زہرا ورضی اللہ عنہا ہے بھی انطل ہوں ٔ حالا تکہ ایدائیں ہے۔

عورت کا مردوں ہے اپنی آ واز کومستورر کھنے کا تحکم

نیز اس کے بعد فر مایا: سوکس سے کچک دار لہجہ میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بھاری ہووہ کوئی غلط امید لگا بیٹے اور دستور کے مطابق بات کرنا O (الاحزاب:۳۲)

اللہ تعالی نے از واج مطبرات کو بیتھم دیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ بدونت ضرورت سخت اور کھرے کیجے میں بات کریں' نرم اور کیک دارلہجہ میں بات نہ کریں جیسے آ وارہ عورتیں اجنبی مردوں سے باتیں کرتی ہیں اور جس سے نساق کے دلول میں نفسانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں۔

علامہ آلوی نے لکھاہے کہ روایت ہے کہ بعض از واج مطہرات جب کسی ضرورت کی بناء پر اجنبی مردول سے بات کرتیں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھیں مباداان کے آ واز میں کوئی نرمی یا کچک ہو اور جب عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور خص سے بات کرے اور اس سے خت لہجہ میں بات کرے تو اس کوز مانہ جا لمیت اور زمانہ اسلام دونوں میں اس عورت کے محاس سے شار کیا جاتا تھا۔ اور وہ جو بعض اشعار میں مطابقاً عورت کی خوش گلوئی اور نغمہ سرائی کو اس کی خوبیوں سے شار کیا جاتا ہے وہ محض جہالت ہے۔ (روح المحانی جریاں المحار میں مطابقاً عورت کی خوش گلوئی اور نغمہ سرائی کو اس کی خوبیوں سے شار کیا جاتا ہے وہ محض جہالت ہے۔ (روح المحانی جریاں المحار میں مطابقاً عورت کی خوش گلوئی اور نغمہ سرائی کو اس کی خوبیوں سے شار کیا جاتا ہے وہ محض

ہم کے ہار ہے۔ اور سے ہمار ہوں کے ساتھ عام اور آزادانہ کیل جول ہے کیو نیورٹی میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے اور شرق مدود وقیو و کے بغیر عورتمیں مردوں کے دوش بدوش مختلف اداروں میں آزادی کے ساتھ کام کرتی ہیں' قومی ادر صوبائی اسمبلیوں میں ممبر بنتی ہیں اور تقریریں کرتی ہیں بلکہ بعض خواتین وزراء جلسوں میں تقریریں بھی کرتی ہیں حالا کلہ اسلام کا تھم ہیہ کہ شرق ضرورت کے بغیر خواتین اجنبی مردوں ہے ہاتیں نہ کریں خصوصا زم ونازک لہجہ میں' قرآن مجید میں ہے:

ے ہے بیر تواہین اس فردوں ہے؟ ہیں مہ دیں وَلَا يَصْهِ رِبْنَ بِأَدْجُلِهِ مَنَ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنَ وَلَا يَصْهِ رِبْنَ بِأَدْجُلِهِ مَنَ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنَ

ين يُنَيِّتُه كَ وَان كَي جِيسِي مِو كَي زينت كَاعَلَم مُوجاكِ-

علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی بصاص حنقی متونی ۱۳۵۰ ھائی آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:
اس آیت میں بیولیل ہے کہ عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے ہے متع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد س لیل کیونکہ پازیب کی آواز ہے اس کی اپنی آواز زیادہ فتد انگیز ہے اسی وجہ سے جارے فترہا و نے عورت کی اذان کو مکروہ قرار و میں کیونکہ پازیب کی آواز بلند کرنے ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے ہے کیونکہ اذان میں آواز بلند کرنی پرنی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے ہے متع کیا گیا ہے۔

(احکام القرآن جسم ۲۵ ملور سیل آکیڈی لاجوز ۱۳۰۰ میں

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامه مبلى متو في ٦٢٠ ه لكصته مين:

mariat.com

تبيار آلقرآء

حضرت اساء بنت بزید روایت کرتی بین که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا ''عورتوں پر اذان اور اقامت نہیں ہے'' کیونکہ اذان اصل میں خبر دینا مشروع نہیں ہے'اور اذان میں آواز بلند کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے خبر دینا مشروع نہیں ہے'اور اذان میں آواز بلند کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا مشروع نہیں ہے۔ (امنی جاس ۲۵۳ وارالفکر بیروت ۱۳۰۵ ھ)

حضرت سبل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے ) مردسجان اللہ کہیں اورعور تیں تالی بجائیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث:١٣٠٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٤٨٣)

علامه بدرالدين عيني حقى متوفى ٨٥٥ هاس حديث كي شرح مين لكصة بين:

شارع علیہ السلام نے عورت کے سجان اللہ کہنے کواس کیے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کی آ واز فقنہ ہے اس کیے اس کواذ ان' امامت اور نماز میں بلند آ واز کے ساتھ قر آ ن مجید پڑھنے ہے منع کیا جاتا ہے۔

(عدة القاري ي عص ٢٤٩م ملبوعه ادارة الطباعة المعيرية ١٣٣٨ هـ)

خلاصہ بہ ہے کہ قرآن مجید میں عورت کوزمین پر پیر مارنے سے منع کیا ہے تا کہ اس کی پازیب کی آواز اجنبی مردوں کو نہ
سنائی دے 'اور حدیث میں عورت کونماز میں سبحان اللہ کہنے کے بجائے تالی بجانے کا حکم دیا ہے' کیونکہ عورت کا آواز بلند کرنا
ممنوع ہے' فقہاء احنان کے نزدیک عورت کی آواز عورت ہے اور جس طرح ماسوا ضرورت کے وہ اجنبیوں پر چبرہ ظاہر نہیں کر
سکتی اسی طرح وہ بغیر ضرورت کے اجنبی مردول پر اپنی آواز کو بھی ظاہر نہیں کر سکتی اور فقہاء مالکیہ' فقہاء حنبلیہ اور فقہاء شافعیہ
کے نزدیک عورت کا آواز بلند کرنا ممنوع ہے اور پست اور کرخت آواز کے ساتھ وہ بہ وقت ضرورت اجنبی مردوں سے کلام کر
سکتی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے اوراپنے گھروں میں تھہری رہواور قدیم جاہیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرنا 'اور نماز پڑھتی رہواورز کو قاویتی رہواوراللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو اے رسول کے گھر والو! اللہ صرف بیارادہ فرماتا ہے کہتم سے ہرفتم کی نجاست کو دورر کھے اورتم کوخوب سخرااور پا کیزہ رکھے O اور تمہارے گھروں میں جواللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے'ان کو یادکرتی رہو' بے شک اللہ ہر بار کی کو جاننے والا ہر چیز کی خبرر کھنے والا ہے O

(וערנוب:מחרשים)

#### بغیر شرعی ضرورت کے خواتین کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت

ال آیت میں ایک لفظ ہوقسوں 'یہ جمع مونٹ' امر حاضر کا صیغہ ہے' اس میں دواخمال ہیں یا تو یہ قرار سے بنا ہے' اس مع صورت میں اس کامعنی ہوگا: اے نبی کی ہو ہو! اپنے گھروں میں برقر ار رہواور بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو' اور دوسرا احتمال میہ ہے کہ بیہ وقار سے بنا ہے اس صورت میں اس کامعنی ہے: اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہواور بغیر شرعی ضرورت کے محمروں سے باہر نہ نکلو' کیکن اس کا تھم تمام مسلمان عورتوں کو شامل ہے اور کسی مسلمان عورت کے لیے شرعی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائر نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورت سرایا چھپانے کی چیز (واجب الستر ) ہے' جب عورت گھر سے نگلتی ہے تو شیطان اس کو تکتار ہتا ہے ۔(سن الزندی رقم الحدیث:۱۳۵۱ سیج این فزیر رقم اللہ یث ۱۹۸۵ سیج این حیان رقم اللہ یث:۵۹۸ المجم الکبیر رقم الحدیث:۱۱۰۵ الکائل لاین عدیج ۳س۱۲۵۹) حضرت ایوموی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی الله علیه دسلم نے فرمایا ہرا تھی ذائیہ ہے اور جب فورت معلم ہوک کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ زائیہ ہوتی ہے۔

(سنن الزندي رقم الحديث: ٢٨٨ تا سنن الإداؤورقم الحديث: ١٩٢٣ سنن النسائي رقم الحديث: ١٩١٥ سند احرج ١٩٣٣ مند الموادوقم الحديث: ١٥٥١ ميح ابن تزير رقم الحديث: ١٦٨١ ميح ابن حبال رقم الحديث: ١٣٣٣ ألمستدرك عهم ١٩٣٧ سنن كبري عسم ١٣٣٧)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اس مناؤ سنگھار کو و کچھ لیتے جواب عورتوں نے ایجاد کرلیا ہے تو ان کو (مساجد ہیں نماز پڑھنے سے )اس طرح منع فرما دیتے جس طرح بنواسرائنل کی عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ (میچ مسلمرقم الحدیث:۳۴۵ میچ الخاری قم الحدیث:۱۹۹ منون ابوداؤدرقم الحدیث:۳۹

حضرت المجمیدرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے شوہرہم کوآپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا جا ہتی ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا بیرونی کروں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور تنہارا بیرونی کروں میں نماز پڑھنا حوبلیوں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور تنہارا حوبلیوں میں نماز پڑھنا جاعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

( عجم الكبيرية ٢٥٥ م ١٣٨ فيج ابن فزير رقم الحديث ١٩٨٩ أسنن الكبر كالمليحتي ي ٢٥ م١٣٣ ١٣١٠)

حضرت ام سلمہ رضی الندعنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو ان کے گھروں کے اندرونی حصہ میں ہو۔

( منداحه ١٤٣ ص ٢٩٧ مند ابويعلي قم الحديث: ٢٠٥٥ منج ابن قريمه قم الحديث: ١٨٨٣ المعتدرك خاص ٢٠٩)

حبرج اور جابلیت ادلی <u>کی تفسیر</u>

نیز اس آیت میں قرمایا ہے: زمانہ جانلیت کی طرح تنمرج نہ کرو' تنمرج کامعنی ہے زینت اور خوب صورتی کا اظہار کرنا اُورعورت کا اینے محاسن مردوں کو دکھانا' عورتوں کے مٹک مٹک کر چلنے کو بھی تنمرج کہا جاتا ہے۔

جابليت اولى كى كى تفسيرين بين:

امام ابن جریر نے انحکم سے نقل کیا کہ حضرت آ دم اور حضرت نوح کے درمیان آٹھ سوسال ننے ان کی عورتیں بد صورت اور مر دخوب صورت ہوتے نتے ان کی عورتیں مردوں کواٹی طرف مائل اور راغب کرنے کے لیے بناؤ سکھار کرتی تھیں اور بیہ "" ۔

قدیم جالمیت ہے۔ عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت اور لیس کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ تھا' حضرت آ دم کی نسل سے ایک گروہ میدانوں میں رہتا تھا اور ایک گروہ پیاڑوں میں رہتا تھا' سال میں آیک باران کی عید ہوتی تھی اور ان کی باہم ملاقات ہوتی تھی آیک مرتبہ عید کے موقع پر آیک گروہ نے دوسرے گروہ پرحملہ کر دیا اور ان میں فواحش کا

ظہور ہواور بیرجا کمیت اوتی ہے۔ عامرے روایت ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصہ کو جا کمیت اولی

کہاجاتا ہے۔ (جامع البیان جر۲۲ص۔ اسلخما مرتبادار الفکر بیروت ۱۳۱۵ء) معرور بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابو ذررضی اللہ عندے ربذہ میں ملاقات ہوئی ان پر آیک حلّہ تھا اور الن کے قلام ربھی آیک حلہ تھا' میں نے ان سے اس کا سب بوچھا' انہوں نے کہا میں نے آیک خض کو برا کہا اور اس کو اس کی مال سے عاد

marfat.com

تبيار القرآر

ولا یا تو نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اسے ابوؤر! کیا تم نے اس کواس کی مال سے عار دلایا ہے؟ تم ایسے فتص ہو کرتم بیس زمانہ جا لمیت کی خصلت ہے 'تمہارے غلام تمہارے بھائی بیس الله نے ان کوترہارا ماتحت کر دیا ہے' سوجس کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اس کو وہ خود کھا تا ہے اور اس کو وہ لباس بہنائے جس کو وہ خود رہنتا ہواور ان کواس کام کا مکلف نہ کرے جوان پر دشوار ہواور آگرتم ان کو مکلف کر وتو ان کی مدد کرو۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰۰ می ان کو مکلف کروتو ان کی مدد کرو۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰۰ می الحدیث: ۱۹۲۱ سن ابوداؤد مراح الحدیث: ۱۹۵۰ میں ان کو مکلف کروتو ان کی مدد کرو۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰۰ میں ان کو مکلف کروتو ان کی مدد کرو۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰۰ می الحدیث: ۱۹۲۰ سن ابوداؤد

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے زمانہ فترت ہے اس کو جاہلیت اس لیے فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں کفار کی بہ کثرت جہالات تھیں۔

(عمدة القاري جام ٣٢٢\_٣٢٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١هـ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چار حصکتیں زمانہ جالمیت کی ہیں جن کولوگ ہرگز ترکنہیں کریں گے نوحہ کرنا 'حسب اور نسب ہیں طعن کرنا 'مرض کواز خود متعدی یقین کرنا کہ ایک اونٹ کوخارش ہوگی ہیلے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی ؟ اور ستاروں کے سبب سے بارش کو گمان کرنا اور ہے کہنا کہ قلال قلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ١٠٠١ منداحدج ٢٩١)

علامه ابو بكر محد بن عبد الله ابن العربي التوفي ٥٣٣ ه و لكهت بين:

یدکام گناہ ہیں اور میری امت کے لوگ ان کاموں کوحرام جانے کے باوجود کرتے رہیں گے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ غیب کی خبریں دی ہیں جن کا انبیاء کے سوااور کسی کوعلم نہیں ہوتا اور آپ کی دی ہوئی تمام خبروں کاحق ہونا ظاہر ہو گیا۔

(عارضة الاحوذي جهم ١٤٨ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه)

ہم اس آیت کی تفییر میں حضرت عاکشہ کے گھرے نگلنے کی وضاحت کریں گے اور جنگ جمل کا پس منظر اور پیش منظر بھی بیان کریں گے فنقول و بالله التوفیق۔ بیان کریں گے فنقول و بالله التوفیق۔

جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے گھرے نکلنے پراعتراض کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے: (اے نبی کی بیولیو!) تم اپنے گھرول میں تھہری رہو' اس پر بیداعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے جنگ جمل میں مسلمانوں کی قیادت کی اور آپ گھرے تکلیں اور بیہ بہ ظاہراس تھم کی مخالفت ہے۔

سيدمحود الوى حفى متوفى ١٧٠ هاس اعتراض كے جواب ميس لكھتے ہيں:

رافضیوں نے حضرت ام المونین عائشہ رضی اللہ عنہا پر طعن کرنے ہیں اس آیت سے استدلال کیا ہے ' حالا نکہ حضرت اللہ عنہا کا دامن ہر طعن کے داغ سے ہری اور صاف ہے ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے جج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکر مدکنیں اور پھر وہاں سے بھر ہ گئیں اور ای جگہ جنگ جمل ہوئی ' رافضیوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ طلبہ وسلم کی از واج کو بہتم دیا تھا کہ وہ اپنے گھرول میں رہیں اور باہر نے کلیں اور حضرت عائشہ نے اس تھم اور اس ممانعت کی ماندہ کی ۔

اس کا جواب سے ہے کدازواج مطہرات کوایے گھرول سے باہر نکلنے کی ممانعت مطلقاً نہیں ہے ورنداس آبت کے ٹازل

ہونے کے بعد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ان کوئی اور عمیدہ کے لیے اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور ان کو والدین کی زیارت ' بیاروں کی عمیاوت اور رشتہ واروں کی تعزیت کے لیے جانے کی آجازت نہ ویتے رائے ہیں تعزیت کے لیے جانے کی آجازت نہ ویتے رضی اللہ علیہ وسلم عزوہ ہو المصطلق ہیں معزت عائشہ رضی اللہ علیہ والدین اللہ علیہ والدین اللہ علیہ والدین اللہ علیہ والدین اللہ عنہا کو اپنے والدین رضی اللہ عنہا کو اپنے والدین سے ملاقات کے لیے ان کے عربانے کی اجازت وی تھی اور ای سال محرق الحد بدیدین آپ ویکر از واج مطہرات کو بھی اپنے اور ای سال محرب ان کو ایک مطہرات کو ایک اور ای سال آپ نے حد بدیدے عروکی تفاک ساتھ لے گئے تقد اور کے میں غزوہ وہ خیر بی آپ از واج مطہرات کو لیے اور ای سال آپ نے حد بدیدے عروکی تفاک اور اس سفر جس بھی آپ فلف از واج کو ساتھ لے اور ای سال آپ مطہرات کو ساتھ لے اور ای مطہرات کو ساتھ کے اور ۱۰ ہیں آپ جیت الوواع میں تمام از واج مطہرات کو ساتھ لے گئے تھی اس تعمیل سے معلوم ہو گیا کہ از واج مطہرات کو ساتھ لے گئے تھی اس تعمیل سے معلوم ہو گیا کہ از واج مطہرات کو مطابقا گروں سے باہر نکلنے سے متح نہیں کیا گیا تھا۔ سعیدی غفر لا ) اور احادیث میجہ سے تابت ہے کہ دھنرت سودہ رضی اللہ عنہا اور دھنرت بنت بحق بیش رضی اللہ عنہا کے علاوہ باتی تمام از واج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی ملی کیا ہے واج میں تمام اور واج سطیرات نے رسول اللہ صلی اللہ عالم ان واج سے کی نے بھی اس براعتر اض تیں کیا ۔

وہ سے بعدل یا جہار کے استہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے ججۃ الوداع کے سال اپلی ازواج مطرت ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے ججۃ الوداع کے سال اپلی ازواج مطہرات سے فرمایا یہ تنہارا جج ہے اس جج کے بعدتم محروں میں مخصر رہنا۔ پھر معنرت زینب بنت جحش اور معنرت سودہ بنت رمعہ کے علاوہ تمام باتی ازواج مطہرات نے اس کے بعد بھی جج کیا اور وہ دونوں سے ہم تنہیں : اللہ کی تنم ! جب سے ہم نے رسول اللہ صلی وہلے کا دوروں میں منایا۔

(منداحرين المسهوم مندفي ارقم الحديث: ٤٥٠ استدابيعل قم الحديث ١٥٥٠)

اور صدید می جی میں وارد ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات سے فرمایا تم کو ضرورت کی بناہ پر گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے (سمج الفاری رقم الحدیث: ۵۳۷ ـ ۵۳۲ ـ ۵۳۳ سمج مسلم رقم الحدیث ۱۲۵ ـ ۵۳۷ سال می صلم رقم الحدیث ۱۲۵ سال معلمرات کو جو گھروں میں تغییر نے کا تھم دیا تمیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو باقی خواتین سے اقیات میں اپنے گھروں میں رہیں اور ان کا راستوں کی خواتین سے اقیاز حاصل رہے کہ ازواج مطہرات اکثر اور عالب اوقات میں اپنے گھروں میں رہیں اور ان کا راستوں کی ازاروں اور لوگوں کے کھروں میں زیادہ آتا جا نازر سے اور بداس کے منافی نیس ہے کہ دو تج کے لیے گھر سے باہر تکلیل یا اور مسلمت کی بناء پر ستر اور تجاب اور دقار کے ساتھ گھرے باہر تکلیل یا اور

حضرت عا مُشرکا اصلاح کے قصد سے حضرت طلح اور حضرت زبیرو غیرها کے ساتھ بھر وروان ہونا

حصرت عائد اسدہ اسلام سے سعد میں الد عنباج کرنے کے لیے اپنے کھرے ابرانگی تھیں اور حضرت ام سلمہ اور حضرت مفید رضی اللہ حتم اللہ منہا ہے کہ سے بابرانگی تھیں اللہ عنہ انہوں نے بیانا کہ حضرت حابان رضی اللہ عند شہید کرد ہے گئے ہیں اور حضرت عان رضی اللہ عند شہید کرد ہے گئے ہیں اور حضرت عان رضی اللہ عند کے تالمین حضرت علی کرم اللہ وجد الکریم کے گرد جن بور بے بیل و ان کو اس سے بہت مخت بیل اور حضرت عان رضی احتم اور کی اور ای سوی و بچاری تھیں رخی بین اور حضرت علی اور ان کو بیار میں اور حکم بہت سے محاب کے ان کے پاس حضرت طلی حضرت علی من بھر حضرت علی من بھر اور دیکر بہت سے محاب کے ان کے پاس حضرت طلی مند اور دیکر بہت سے محاب مند کے بیس حضرت علین کے قالم مان من اللہ مند کوئی کرکے کے حکم سے معاب مند سے معاب مند ہے تھا اور اس کے خوف سے مدید سے بھاگ کرکہ کرمد آگے کے لکہ قاتلین حضرت حمان رضی اللہ مند کوئی ہوں کے موام کے موام کے موام کے مور بھی اور اس کے موام کے موام کے مور سے میں کوئی ہور بے تھے اور اس پر بہت فوئی بور بی تھی اور اس پر بہت فوئی بور بے تھے اور اس پر بھی اس کے اس کے مور بھی اس کی بور بھی اس کے مور بھی اس کے مور بھی اس کے مور بھی اس کے مور بھی کے اس کے مور بھی کی کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کے کہ کے ک

mariat.com

تبيار القرأ

کروہ حضرت عثمان کے خیر خواہوں کو بھی ان ہی کی طرح شہید کر دیں اور ان سحابہ کرام میں ان قاتلین سے مقابلہ کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں تھی اس لیے وہ مکن کرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت ام المونین کی بناہ میں آ گئے اور آپ کو یہ واقعہ سایا ' حضرت ام المونین کی بناہ میں آ گئے اور آپ کو یہ واقعہ سایا ' حضرت ام المونین نے فر مایا مصلحت اس میں ہے کہ جب تک بیر قاتلین مدینہ میں ہیں اور به حضرت علی رضی اللہ عند کی جلس میں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عند ان سے قصاص لینے یا ان کو دور کرنے پر قادر نہیں ہیں 'اں وقت تک تم لوگ مدینہ والی نہ جاؤ ' موقع کی الیے شہر میں رہوجس میں تم اس سے تھا میں المونین کی جمل سے تکل جائے ہیں اور جو ہیں اور جو کہ ان سے قصاص لیکنیں اور یہ کوشش کرو کہ وہ امیر المونین کی جمل سے تکل جا کیں اور وہ ان سے قصاص لیکنیں 'اور یہ کوشش کرو کہ وہ امیر المونین کی جمل سے تکل جا کیں اور وہ ان سے قصاص لینے پر قادر ہوں تا کہ چرکوئی ایس جرائت نہ کر سکے ان حضرت ام المونین کی دوائے کو پہند کیا اور اس کی تحضرت ام المونین کی دوائے کو پہند کیا کہ وہاں مسلمانوں کا لشکر موجود تھا اور انہوں نے حضرت علی کی تحضرت ام المونین ان کے ساتھ ہوں گی تو ان کے ساتھ ہوں گی تو ان کے ساتھ ہوں گی تو ان کے ساتھ ہوں جائے اور اس کی سے خطرت میں اللہ عنہا اصلاح کے خطرت ام المونین ان کے ساتھ ہوں گی تو ان کے ساتھ ہوں کی سے انہوں کی دوائے ہوں کی سے اور کہارہ کی دوائے ہوں کی اللہ عنہا اصلاح کے موجوب اور کمرم زوجہ ہیں ' طوعنی سے اس کے ساتھ جس تھ اور آپ کے ساتھ جس قدر ان سے سے اور کہارہ کی اللہ عنہا میں تھے۔ وہ حکما آپ کے محرم شے اور آپ کے بیڈوں کے تھم میں ہے۔ فیصرت عادر آپ کے بیڈوں کے تھم میں ہے۔ نہر صنی اللہ عنہا میں تھے اور آپ کے ساتھ جس قدر میں اس حصرت عادر آپ کے بیڈوں کے تھم میں ہے۔ نہر صنی اللہ عنہا بھی تھے اور آپ کے ساتھ جس قدر تو سے کہ میں تھے۔ اور کو اور ان کے اس العربی ان کے ساتھ جس قدر تو جائے ان کے ساتھ وہ حکما آپ کے محرم سے اور آب کے بیڈوں کے تھم میں ہے۔ نہر صنی اللہ عنہا ہے خصرت عادر آپ کے ساتھ جس قدر تو ہوں آپ کے میں سے کے مرت سے اور کہارہ کو اور ان کے ساتھ جس قدر آپ کے ساتھ جس قدر تو سے ساتھ جس قدر تو سے کہ میں ہے۔ ان کے ساتھ جس قدر تو سے کہ موجو کے اور ان سے ساتھ جس قدر آپ کے ساتھ جس قدر تو سے کہ موجو کے ان سے ساتھ جس قدر تو سے کہ موجو

قاتلین عثان کا ان صحابہ کے تعاقب میں حضرت علی کو بھرہ..... روانہ کرنا اور فریقین میں صلح کے مذاکرات

قاتلین عثان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ اور ان صحابہ کے بھرہ جانے کی خبر کوئی اور رنگ دے کر سائی اور
حضرت علی کو اس پر تیار کیا کہ وہ بھرہ جاکر ان لوگوں کو سزا دیں 'اور حضرت حسن ' حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیہ مشورہ دیا کہ آپ اس وقت تک بھرہ نہ جاکیں جب تک کہ صورت حال واضح نہ ہو
جائے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگار کیا تا کہ انجام کار تقدیر کا لکھا پورا ہوجائے ' پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ام الموشین ،
خضرت طلحہ اور حضرت نے کہ جب بیدلوگ بھرہ کے قریب پہنچ تو انہوں نے حضرت القدقاع رضی اللہ عنہ کو ام الموشین ،
حضرت طلحہ اور حضرت نیر کی طرف بھیجا تا کہ ان کے مقاصد معلوم ہوں اور وہ ان مقاصد کو حضرت علی کے سامنے چش کریں '
حضرت القدقاع منی اللہ عنہ نے حضرت ام الموشین کے پاس جا کہ کہا : اے ای ! آپ کس مقصد سے اس شہر میں آئی ہیں ؟
معضرت القدقاع منی اللہ عنہ نے حضرت ام الموشین کے پاس جا کہ کہو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین بھر سے نے اور ای کہا آپ لوگ بتا کیں کہو گئیا جائے ' پھر ہے بھا کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی حد تا کہا تھو تھو کے اور اور اور اور اور اور اور اور کی اور اور اور کیگا تھو تھا کے اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کیا تھو تھا کے اور اور کیا تھو تھا کے اور اور اور کیا تھو تھا کے اور اور کیا تھو تھا کے اور اور کیا تھو تھا کے اور اور کیا تھو تھا کہا تھو تھا کہا تھو تھا کہا کہ جستم کہ مسلمان متحد ہو جا کیں اور قشری آگر کیا کہا تھو تھا کہا تھو تھا کہا تھو تھا کہا کہا تھو تھا کہا تھو تھو تھا کیا اور اچھا فیصلہ کیا۔

اللہ م کہ کہاں وقت صلح کر کو دھرت طلح اور حضرت دیر نے کہا تم نے درست بات کی اور اچھا فیصلہ کیا۔

( تاريخ ابن خلدون ج اص ٥٠٠ ١٥ ملخصاً مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

### ین عثان کا سازش کر کے بصرہ میں سیلمانوں کے دوفر پیٹوں میں جنگ کرا دیا

حضرت القعقاع لى حضرت على كرم الله وجبد الكريم ك ياس والي مح اوران قدا كرات كى خروى معفرت اليمريين كر خوش اور مطمئن ہوئے اور واپس جانے کا فیصلہ کیا اور تین وال تغیرے اور کمی کوملے محصلت کوئی شک ندتھا 'جب جو کی رات ہوئی اور فریقین کے درمیان سلے سے لیے پیش قدی کی کوشش ہور ہی تھی اور صفرت امیر کرم اللہ وجد الکریم حضرت طلح اور حضرت زبررضی الله عنها الت کے لیے جارے سے اس موقع پروہ قاتلین حاضرنہ سے اور وہ تحت اضطراب اور پریشانی میں مبتلا تھے اور ان کواینے بیروں کے نیچے سے زمین لگتی ہوئی معلوم مور بی تھی انہوں نے باہم کا جوڑ کر کے بیسازش کی کھ رات کوان مسلمانوں پرحملہ کر دیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہیں تا کہ دہ اوک بیگمان کریں کہ حضرت امیر کرم اللہ وجهدى طرف سے عبد فتنى موئى ہے ، چرحطرت امير كالشكران برثوث يڑے كاكد حضرت غائشدى طرف سے بدعمدى موئى ہے ا اور فریقین میں جنگ چیر جائے گی سوالیا ہی ہوا جب ان قاتلین نے اپنی سازش کے مطابق حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ وغیرها کے ساتھیوں پراجا تک حملہ کیا تو انہوں نے بیگان کیا کہ معزت کی سے اصحاب نے بدعبدی کی سو معزت عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ جوسلمان تھے انہوں نے حضرت امیر کے لئکر پر حملہ کر دیا اور قاتلین عثان نے شور میانا شروع کر دیا کہ انہوں نے عبد شکنی کی اور غداری کی ہے سوفریقین میں شدت کے ساتھ جنگ چیڑگی معزت امیر کرم اللہ وجہہ جیرت کے ساتھ میہ منظر د کیورے تھے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہدر ہاتھا اور ان کے لیے اس جنگ میں مشغول ہونے کے سوا اور کوئی جاره کارند تھا۔ (تاریخ ابن غلدون ج اص ۵۰۳،۵۰۳ ملخصاً تاریخ طبری جسم ۵۲۲ ۵۲۲ ملخصاً)

قاتلين عثمان كاحضرت امير المونين على كرم الله وجهه الكريم بركس قدر تسلط اورتغلب تفااس كا اندازه شيعه كي متتند م

اور مقبول كتاب مج البلاغة كاس اقتباس سے موتا ہے-

قاتلين عثان كاحضرت على كرم الله وجهه الكريم يرتسلط اورتغليه

جب مصرت علی رضی اللہ عند کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی گئی تو آپ کے بعض اصحاب نے کہا کاش آپ ان لوگول کو سزاویتے جنہوں نے تل عثان کے لیے لئکر جمع کیا تھا تو امیر المونین علیہ السلام نے فرمایا:

اے بھائیو! جو بات تم جانے ہو میں بھی اس سے بے خرنہیں ہوں لیکن میرے پاس ان پر قابو پانے کی طاقت کہاں ہے۔ حالت توبیہ ہے کہ جس گروہ نے قبل عثمان کے لیے فنکر کشی کی وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہوز باقی ہے بیاوگ جھ پر تسلط اور تغلب رکھتے ہیں میں ان پر تسلط اور تغلب نہیں رکھتا' اور آگاہ ہو جاؤ کہ قاتلین عمّان ایسے لوگ ہیں کہ تمہارے غلام تک ان کے پر جوش حامی ہیں' اور تنہارے بادیہ شین ان سے ملے ہوئے ہیں' اور یہ قاتلین عثان ( کہیں یا ہر نہیں ) خودتم میں موجو ہیں ہنوز مدیندے باہر نبیں لکے ہیں اور تہیں ہرطرح کا ضرر پہنچا کتے ہیں اور کیا تہیں اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ تم ال ر عالب آسکو کوئی شہبیں کہ بیل جاہیت کی بناء پر کیا حمیا ہے ان لوگوں کے پاس مکک ادر امداد کی کی نہیں ہے اور جب لوگوں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا جائے گا تو لوگ چھ فرقوں میں تقسیم ہوجا کیں گے ایک فرقہ تو وہ ہو گا جس کی را۔ تمبارے موافق ہوگی' اور دوسرا فرقہ وہ ہوگا جس کی رائے تنہارے خلاف ہوگی اور تیسرا فرقہ وہ ہوگا جس کی رائے نہ ہ**ے ہوگی** حافظ ابن جرعسقلانی منونی ۸۵۱ د تکھتے ہیں۔ حضرت القعقاع بن عروقتی صحالی ہیں ان سے کی احادیث مروی ہیں أب جنگ قادب عی تر تے عضرت عمرضی اللہ عند نے حضرت معد بن انی وقاص رضی اللہ عند سے بوچھا جنگ قادسیہ میں کون سب سے تیز محولات مواد تھا الشخار ال قعقاع بن عرور انہوں نے ایک ون میں تمیں جلے کے اور برحل میں متعدود شنوں کوموت کے گھاٹ اتاروپا۔ الا صاب رقم الحد عند میں الع

تيار القرآء

وہ۔ سوتم مبر سے کام لوحتیٰ کہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکیں (الی قولہ) میں جلد ہی مروت کے ساتھ اصلاح کروں گا اور جب میرے لیے کوئی چارہ کارنہیں رہے گا تو آخری دواگرم لوہے سے داغ لگانا ہے۔ ' (نج البلاغة خطبہ نبر ۱۲۲ من ۵۹ اختثارات زرین ایران نج البلاغة خطبہ نبر ۲۷م ۵۹ شخ غلام علی اینڈسز کراچی)

شيخ كمال الدين ميثم على بن ميثم البحراني التوني ٩٧٩ هاس خطبه كي شرح مين لكهتة بين:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پی خطبہ حضرت عثان (رضی اللہ عنہ ) کے قاتلین سے قصاص لینے کی تا خیر کے سلسلہ میں ہے۔

اس عذر کا حاصل ہے ہے کہ حضرت امیر کو قاتلین عثان پر کما حقہ قدرت نہیں تھی 'اسی لیے فر مایا میں ان سے قصاص کس طرح لے سکتا ہوں اور قاتلین عثان کو اسی طرح قوت اور شوکت حاصل ہے 'اور حضرت الامیر کے کلام کا صدق اس سے ظاہر ہے کہ اکثر اہل مدینہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عثان کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ اہل مصر سے تھے'اور کوفہ سے بھی ایک بڑی جماعت آئی تھی' وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے اور بہت سے بادیہ نشین اور غلام ان سے ل سے تھے'اور کوفہ سے بھی ایک بڑی جماعت آئی تھی' وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے اور بہت سے بادیہ نشین اور غلام ان سے ل سے تھے'اور کوفہ سے بھی ایک بڑی جماعت آئی تھی' وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے اور بہت سے بادیہ نشین اور غلام ان سے ل سے تھے'اور کوفہ سے بھی ایک بڑی طاقت تھی اسی لیے فر مایا'' وہ تمہیں ہر طرح کا آزار پہنچا سکتے ہیں''۔

روایت ہے کہ حضرت الامیر نے لوگوں کو جمع کر کے وعظ کیا پھر فر مایا حضرت عثان کے قاتلین کھڑے ہو جا کیں تو چند آ دمیوں کے سواتمام لوگ کھڑے ہو گئے 'حضرت علی کا بی فعل اس بات کے صدق کی شہادت ہے کہ قاتلین عثان ای طرح طاقت ور تھے اور جب ان حالات کی حقیق کی جائے تو معلوم ہو گا کہ آپ کو ان کے خلاف کسی اقد ام کرنے کی بالکل طاقت خبیں تھی' پھر آپ نے تھا ماں حالات کی حقیق کی جائے تو الوں سے فر مایا: بے شک بی تقل عثان زیانہ جاہلیت کی کارروائی ہے' اس کا کوئی شری جواز نہ تھا' اور حضرت عثان سے کوئی ایسا کام صادر نہیں ہوا تھا جس کی سزا میں ان کوئل کیا جاتا' اور ان قاتلین کے بہت حالی اور مددگار ہیں۔ (الی قولہ ) پھر آپ نے لوگوں کو انظار کرنے کے لیے کہا اور ان کو ڈرایا کہ اگر قصاص میں جلدی کی گئی تو دین کی شوکت کمزور پڑ جائے گی اور اس سے بڑا فتنہ نمووار ہو جائے گا' اس لیے مناسب یہ ہے کہ حالات کے پرسکون ہونے دین کی شوکت کمزور پڑ جائے گی اور اس مقدمہ پیش کر یں تا کہ اما اللہ کے عنائی شری فیصلہ کرے لیکن ایسانہ کیا اور فلال فلال خاص کا مطالبہ کیا اور پھر فلال مقام نے جب کے مطالب کیا اور پھر مطالبہ کیا اور پھر مطالبہ کیا اور پھر می جو ہوا وہ ہوا۔ (شرح نج الباغة جسم ۱۳۲۰۔ دارالعالم اللہ کی ہوت

قاتلین عثان سے قصاص نہ لینے پرسیدمودودی کا تجرہ

سيد ابوالاعلى مود دوى متوفى ١٣٩٩ اه لكصة بين:

میہ تمن دفتے تھے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عند نے خلافت راشدہ کی زمام کاراپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا اور شورش ہر پا کرتے والے دو ہزار آ دمیوں کی جمعیت مدینے ہیں موجود تھی کہ جمعیرات طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہ اچند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقاست حدود کی شرط پر آپ سے معیمت کی ہے اب آپ ان الوگوں سے قصاص کیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبل میں شریک تھے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصل میں شریک تھے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصل میں شریک تھے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصل میں شریک تھے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیا '' بھائیو! جو پھھ آپ جانتے ہیں اس سے ہیں بھی نا واقف نہیں ہوں 'گر ہیں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہیں نہ کہ ہم ان پر ۔ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جے آپ کرنا چاہتے ہیں؟'' میں نے کہا'دئییں'' ۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا'' غدا کی قسم ہیں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے ۔ ذرا

martat.com

أه القرآر

حالات سکون پر آنے دیجئے تا کہ لوگوں کے حواس برجا ہو جائیں 'خیالات کی پراگندگی دور ہو اور حقوق دمول کرنا ممکن ہو جائے''۔

اس کے بعد مید دونوں بزرگ حضرت علی رضی الله عند سے اجازت لے کر مکہ منظمہ تشریف نے مکے اور وہاں ام الموشین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر ان کی رائے میہ قرار پائی کہ خون عثان رضی اللہ عند کا جدلہ لینے کے لیے بھر و کوفہ کے جہاں حضرت طلحہ دز بیررضی اللہ عنہا کے بکٹرت مامی موجود ہتے۔ فوجی مدد حاصل کی جائے چتا نچہ میہ قافلہ مکہ سے بھرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ (خلافت و ملوکیت میں ۱۲۸۔ ۱۲۷ ادارا وزیمان الترآن لا ہورا ۱۹۵۵)

اس کے بعدسید مودودی لکھتے ہیں:

دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تالع فرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیار کی کر رہے ہتے 'بھرے کے اس اجتماع کی اطلاعات من کر پہلے اس صورت حال سے بمٹنے کے لیے مجبور ہو مجے 'لیکن بکٹر ت صحابہ رضوان اللہ علیم اور ان کے زیرِ اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتذ مجھ رہے ہتے اس مہم میں ان کا ساتھ و سے کے لیے تیار نہ ہوئے ۔ اس کا متجہ بیہ ہوا کہ وہی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ جن می تجھا چھڑانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ موقع کا انتظار کر رہے تھے اس تھوڑی ہے فوج میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فراہم کی تھی ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنا می کی موجب بھی ہوئی اور فتنے کی موجب بھی۔

بھرے کے باہر جب ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور امیر المونین حصرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیس ایک دوسرے کے سامنے آئیں' اس وقت ورومندلوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداداس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے۔ چنا نچہان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب قریب طے ہو پکی تھی۔ گر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ قاتلین عثان رضی اللہ عنہ موجود تنے جو یہ بجھتے ہے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہوگئی تو پھر ہماری خیر نہیں' اور دوسری طرف ام المونین رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ لوگ سے جو دونوں کواڑا کر کمز درکر دینا چاہتے تنے' اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپاکر دی اور وہ جنگ جمل برپا ہوکر رہی جے دونوں طرف کے اہل خیررد کنا جا ہے۔

جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہا کو پیغام جمیجا کہ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نجی سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر جنگ سے ہاز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدانِ جنگ سے ہٹ کر اللہ چلے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر چیھیے کی صفوں میں جا کھڑ ہے ہوئے۔ لیکن ایک ظالم عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کومروان بن الحکم نے قبل کر دیا 'اور مشہور روایت کے مطابق' حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کومروان بن الحکم نے قبل کے دار کے دیا کہ دیا گئی کہ دیا 'اور مشہور روایت کے مطابق' حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کومروان بن الحکم نے قبل کے دار

روی ہے۔ بہرحال میہ جنگ ہر پاہوکر دہی اور اس میں دونوں طرف کے دس ہزار آ دی شہید ہوئے۔ بہتاری اسلام کی ووسری عظیم ترین برشمتی ہے جوشہا دکتے عثال رضی اللہ عند کے بعد رونما ہوئی اور اس نے است کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دکھیل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عند کے مقالبے میں جونوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ وکوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عند کے ہاتھوں اس کے یانچ ہزار آ دی شہید اور ہزاروں آ دمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جاسکتی تھی کہ اب عراق سے لوگ

اس کے جہتی کے ساتھ ان کی جمایت کریں ہے جس کے جہتی کے ساتھ شام کوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی جمایت کر رہے تھے۔ جگ صفین اوراس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے کمپ کا اتحاد اور حضرت علی رضی اللہ عند کے کمپ کا تفرقہ بنیادی طور پرای جنگ جمل کا بتیجہ تھا۔ یہ آگر پیش ندآئی ہوتی تو بچھلی ساری خرابیوں کے باوجود ملوکیت کی آ مد کوروکنا عین ممکن تھا۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ عند اور حضرت طلحہ رضی اللہ عند وزبیر رضی اللہ عند کے تصادم کا بہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا' ای لیے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عند وزبیر رضی اللہ عند کے ساتھ لگ کر بھرے گیا تھا' اورافسوس کہ اس کی بیتو قع سوفی صدی پوری ہوگئ۔ (خلافت و ملوکیت س۔۱۳۹۳) ادارہ ترجمان القرآن لاہور ۱۹۵۵ھ) بیر سیر مودودی کھتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عند نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شا البہ تصرف ایک چیز ایک ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی ہے کوئی بات کہی جاستی ہے ۔ وہ ہی کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا درات میں اپنا رویہ بدل دیا ۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بے زار سے 'بادل عاخواستہ ان کو برواشت کررہے سے 'اوران پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر سے 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دصرت اللہ عنہ انہوں نے حضرت قعقاع بن عمر کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرت ہوئے معفرت قعقاع بن عمر و کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرت ہوئے معفرت قعقاع بن عمر و کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرت ہوئے معفرت قعقاع بن عمر و کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرت ہوئے معفرت قعقاع بن عمر و کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرت ہوئے معفرت قعقاع بن عمر و کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرت ہوئے معفرت کو بھی ہوئی اللہ عنہ کا بدلہ لینا آسان ہو ہو جب تک وہ انہیں پہلے جو گفتگوان کے اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بو انہیں رضی اللہ عنہ کے خوب میں اللہ عنہ کے درائے میں انہ کی کر کو گورٹری کے عہد سے معن رہنے کا فرائس کی انہوں نے مال کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کو گورٹری کے عہد سے تک دے دیے 'وران حالیہ قتلی عثان رضی اللہ عنہ میں ان دونوں صاحوں کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا گئی کام ایسا نظر آتا ہے حصرت علی وہ کو مطلع کہنے کورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے ۔ حضرت علی دونوں صاحوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے ۔ حضرت علی دونوں صاحوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے ۔ حضرت علی دونوں صاحوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے ۔ حضرت علی دونوں صاحوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے ۔ حضرت علی دونوں صاحوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے ۔ حضرت علی دونوں صاحوں کا جو کو غلط کہنے کہنوں کو خلافت دونوں ساحوں کا جو کو غلط کہنے کی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے ۔ حضرت علی دونوں صاحوں کا جو کو غلط کہنے کی ایک کام ایسا نظر آتا ہے ۔ حضرت علی میں میں کو معلوم ہے ۔ حضرت علی ایک کام ایسا نظر آتا ہے ۔

مشاجرات صحابہ میں مصنف کا نظریہ سید ابوالاعلی مودودی نے اپنی اس کتاب میں حصرت عثان 'حضرت معاویہ ام المونین حضرت عائشہ' حضرت طلحہ' حضرت زبیراور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی غلطیاں گنوائی ہیں' اس سلسلہ میں ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات اور ان کے اختلافات میں ہمیں کسی فریق پر انگشت نمائی نہیں کرنی جا ہے اور ان کے تمام کاموں کی اچھی اور نیک تاویل کرنی جا ہے' بعض صحابہ سے بعض معاملات میں اجتہادی غلطیاں سرز دہو کیں لیکن وہ سب

عنداللہ ماجور ہیں۔ جنگ جمل میں حضزت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی طرف سے حضزت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہے عشرہ مبشرہ سے ہیں' جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے انہوں نے متعدد زخم کھائے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او جب طلحة آج طلحہ نے جنت کوداجب کرایا' حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل

فبيار القرآر

ے مقولین کود کھر ہے تنے جب حضرت طور منی الفر تحدی لاٹن کود یکھا تو ان سکے چیرنے سے گردصاف کرتے گئے اور کہا آت ابو محر ! تم پراللّذی رحمت ہو آ سان کے ستاروں کے بیچھ کواس طرح دیکھنا جمع پر سخت دشوار ہے اور اللّٰہ کی تم ! مجھے یہ پہند ہے کہ میں اس حادثہ سے میں سال پہلے مرکیا ہوتا۔ (البدایہ ذائبایہ نے 8ص ۳۳۳ ملوعدار الفکر بیردت ۱۳۱۲ھ)

حضرت علی کے تشکر میں سے عمر و بن جرموز نے حضرت زبیر بن العوام کا سرمبارک کا ف دیا بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پھوپھی صغیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے بتنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہرنی کے حواری ہوتے ہیں اور میر سے حواری زبیر ہیں جب عمر و بن جرموز نے آپ کو شہید کر دیا تو آپ کا سرمبارک کا ث کر اس امید سے حضرت علی رضی الله عنہ کے پاس لے گیا کہ وہ اس کو کوئی انعام دیں مجے اور ملنے کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا اس کو ملنے کی اجازت نہ دو اور اس کو دوز نے کی بشارت دونا ایس حضرت زبیر کی تلوار تھی محضرت کی ہے اسے دیا گی کرفرمایا اس تلوار نے کئی باررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے چیرے سے کرب کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس محضرت کی الله علیہ وسلم کے چیرے سے کرب کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس محضرت کی الله الله علیہ وسلم کے چیرے سے کرب کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس محضرت کی الله الله علیہ وسلم کے چیرے سے کرب کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس محضرت کی الله الله کی الله الله کی الله کی الله کی الله کی الله کا کہ کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس محضرت کی الله کی سے کرب کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس کا سرے اللہ کا درا الفرید و سالم کے چیرے سے کرب کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس کے میٹر و کیا کی دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس کی محسرت کی درا الفرید و کا کی دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ ایس کی درا کو کی درا کو کی درا کو کی درا کیا گور کیا ہے۔ (البدایہ والنہ اللہ کے درا کی درا کو کی درا کی درا کی درا کی دور کیا ہے۔ (البدایہ والیہ کے درا کی درا کیا کی درا کی درا کی درا کیا کی درا کی درا

معیدد م مے پہرے سے رب ورور میا ہے۔ رہبرایہ راہبرای ان کے است میں مسلمانوں کے خون بہنے برغم اور افسوس کرنا

اس بحث أن خرمين علامه آلوي لكھتے ميں:

پس جب کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابتداء میں اپنے محارم کے ساتھ جج کرنے کے لیے مکہ مکر مدگی تھیں اور بعد میں مسلمانوں کے دوفر یقوں کے درمیان صلح کرانے کے قصد سے بھر ہ کی تھیں اور آپ کا یہ نیک مقصد بھی جج سے کم نہیں تھا' اور اس آبیت نہ کورہ میں مطلقاً گھر سے نگلنے کی ممانعت نہیں ہے اور نیک مقاصد کے لیے از واج مطہرات کے گھرول سے نگلنا جا کڑ اور سخس ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کوئی اعتراض نہیں رہتا' اور بعد میں جو دا قعات پیش آئے اور قاتلین عثان کی سازش سے فریقین کے درمیان صلح کے بجائے جنگ جمل بریا ہوگئی اس کا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہم و گمان بھی نہیں تھا' اور ان واقعات کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس تدرافسوں ہوتا تھا کہ روتے روتے آپ کا دویشہ انسوؤں سے بھیگ جاتا

امام ابن المندر المام ابن ابی شیبه اور امام ابن سعد نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ''وقسرن فسی بیسو تک '' کی تفاوت کرتیں تو آپ کو جنگ جمل کی یاوآ جاتی جس میں بہ کثرت مسلمان شہید ہو گئے تھاور آپ کے رونے کی بیروج نہیں تھی کہ آپ نے اس آیت کا معنی پہلے نہیں سمجھا تھا یا گھر سے نکلتے وفت آپ اس آیت میں خدکور ممانعت کو بھول گئی تھیں اور آپ کا بیدافسوس ایسا تی تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل کے بعد افسوس ہوا تھا' حضرت ام المونین کے ساتھ جو مسلمان تھے جب ان کو فنکست ہوگئی اور طرفین سے جنہوں نے قبل ہوتا تھا وہ قبل ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنداک طواف کر رہے تھے اور افسوس سے اپہلے مرجاتا یا بھولا ابسرا ہوجاتا۔

زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہ درہے تھے کاش ہیں اس واقعہ سے پہلے مرجاتا یا بھولا ابسرا ہوجاتا۔

( تاریخ طبری ج سوص ۴۳۵ ملخصة مؤسسة الانتلی للمطبوعات پيروت )

حضرت عائشه كے متعلق شيعه كي تا گفتني روايات

۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک ون رسول الندھ کی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطبرات سے فر مایا اور ان میں حضرت عاکشہ می تھیں کہ میں تم میں سے ایک ایک عورت کے ساتھ ہول جس پر الحواکب کے کتے بھوکٹیں گے' اور جب آ ہے بھرہ جارتی تھیں تو راستہ میں مقام حواکب آیا تعااور وہ کتے آپ پر بھو تھے تھے اور آپ نے والیسی کا قصد کیا تھا مگر آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے آپ کو والیس جانے نہیں ویا 'بیسب غیر مستنداور غیر معتبر روایات ہیں۔

اسی طرح شیعه کامیم بھی زعم ہے کہ حضرت عائشہ نے مسلمانوں کو حضرت عثان کے خلاف بعثاوت اوران کے قتل پر اکسایا تھامیہ سب جھوٹی اور بے اصل روایات ہیں۔

اکا طرح شیعہ کا یہ بھی زخم ہے کہ حضرت عائشہ دختی اللہ عنہا صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بغض کی وجہ ہے بھرہ روانہ ہوئی تغییل یہ بھی کذب اور افتراء ہے محضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں ان میں سے بیر حدیث ہے جس کوامام دیلی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا علی کی محبت عبادت ہے اور ان واقعات کے بعد فر مایا میر سے اور علی کے درمیان وہی تعلق تھا جوایک عورت اور اس کے دیور میں ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے خاتمہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے خاتمہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھجوا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بھرہ کی معزز اور مکرم خواتین کو بھیجا تھا اس موقع پر بھی شیعہ نے بعض تا گفتی یا تیں کہیں

حضرت عائشہ کے گھرے نکلنے پر حضرت زینب اور حضرت سودہ....

کے گھر سے نہ <u>نکلنے</u> کے معارضہ کا جواب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ج کے لیے مکہ روانہ ہوئی تھیں اس پر بیاعتر اض بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت سودہ اور حضرت زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ج کے لیے نہیں گئ تھیں اگر آپ کے بعد ازواج مطہرات کے لیے جح کرنا جائز ہوتا تو وہ بھی آپ کے بعد ج کے لیے جاتیں اس سلسلہ میں بیرحدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے سال اپنی از واج مطہرات سے فرمایا ہیر تنہارا) جج ہے اس کے بعدتم گھروں میں شخصر رہنے کو لازم کر لینا 'پھر حضرت زینب بنت جمش اور حضرت سودہ بنت زمعہ کے علاوہ باتی تمام از واج مطہرات نے اس کو بعد بھی مجج کیا اور وہ دونوں یہ ہتی تھیں: اللہ کی تنم ! جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ساے اس کے بعد ہم نے کی سواری کونییں ہنکایا۔

(متداحمر ج٢ص٣٦٣ مندالم ارزقم الحديث: ٢٥٠ أمندالويعلى رقم الحديث: ١٥٥ منداحمر فظ زين نے كہا اس مديث كى سند صحيح ب عاشيه مند احمر رقم الحدیث: ٢٦٦٣ وارالحدیث قابر و ٢٣١١هه)

اورامام عبدین جمیداورامام این المنذر فرحمد بن سرین سے روایت کیا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودہ رضی الله عنها سے بوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح کے اور عمرہ نہیں کرتیں جس طرح آپ کی دیگر صواحب کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیس کے اور عمرہ کرچکی ہوں اور جھے الله تعالی نے بیچکم دیا ہے کہ بیں اپنے گھر میں تھہری رہوں 'پس الله کی قتم! میں تاحیات اس گھر سے نہیں لکلوں گی محمد بن سیرین نے کہا: پس الله کی قتم! وہ اپنے جمرے سے نہیں تکلیں حق کہ حجرے سے ان کا جنازہ نکالا گیا۔ (الدر المخوری میں ۲۰ می ۵۲۹) داراحیاء التراث العربی دیت ۱۹۲۱ھ)

اس کا جواب سے ہے کہ حضرت زینب اور حضرت سودہ کا تج کے لیے اپنے مجروں سے نہ نکلنا' ان کے اجتہاد پر بٹی ہے' جیسا کہ دیگر از واج کا جج کے لیے اپنے مجروں سے لکلنا ان کے اجتہاد پر بٹی ہے۔

ر ہار کدمند احدی حدیث میں ہے آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا اس نے کے بعدتم اپنے گھرول میں مخصر رہنا'

אביו...ייוי יישב

اور جو تحص انصاف سے فور کرے تو اس پر مکشف ہوگا کہ اس صدیت ہیں جید الوواع کے بعد افرواج مطہرات کے گروں سے نکلنے کی مطلقاً ممانعت نیش ہے کونکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت ہیں اپنی بیاری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کھر گذارے اور دیگر از واج نی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمیاوت کے لیے اپنے جمروں سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرے بی آئی تھیں اور ان میں حضرت مود واور حضرت نیٹ پھی تھیں اور جن بولوں کو اپنے شوہر کی زیارت اور اس کی عمیاوت کے لیے ضرور آئی ہیں چہ جائیکہ وہ افر واج مطہرات کم محبت بھی ہودہ بھی اللہ علیہ وکہ کہ اس سے واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکتا کی زیارت اور آپ کی عمیاوت کے لیے ندا تھی جن کی محبت ان کے ایمان کا جزو ہے اس سے واضح ہوگیا کہ ججہ الوداح کے بعد از واج مطہرات کے لیے اپنے گھروں سے ندگانا لازم نیس تھا بلکہ ضرورت شرق کے چیش نظران کا ہوگیا کہ ججہ الوداح کے بعد از واج مطہرات کے لیے اپنے گھروں سے ندگانا لازم نیس تھا بلکہ ضرورت شرق کے چیش نظران کا گھروں سے ندگانا لازم نیس تھا بلکہ ضرورت شرق کے چیش نظران کا گھروں سے ندگانا الازم نیس تھا بلکہ ضرورت شرق کے چیش نظران کا گھروں سے ندگانا کا درخ بیس تھا بلکہ ضرورت شرق کے چیش نظران کا گھروں سے نگلنا وار مطاب الندی بائز تھا۔ (ردح المعانی جز ۲۲ س ۱۸ سامند اور قبادرالنگر بیروت ۱۳۵۵ھ)

مرون سے لفنا جائز ما۔ (روح المان بر ۱۲ س ۱۳ ما ورم الار المر پروف ما المر) حضرت عا تشدر ضی الله عنها کے اصلاحی اقتدام بر قرآن مجید سے دلائل

علامه ابو بكر محد بن عبد الله ابن العربي المالكي التوفي ٥٣٣ ه كليع بي:

جارے علاء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے فتنہ میں جتلا ہونے سے پہلے جج کی نذر مان کی تھی اور انہوں نے نذر پوری ندکرنے کو جائز نہیں سمجھا اور اگر وہ فتنہ کی اس آگ سے آج جا تیں تو بہتر ہوتا۔

باتی رہاان کا جنگ جمل کی طرف جانا تو وہ جنگ کرنے نہیں تنبی تھیں الیکن مسلمانوں نے اس عظیم فتند کی ان سے شکایت کی کہ لوگ حرج میں مبتلا ہیں وہ چاہتے تنے کہ حضرت عائشہ اپنی برکٹ سے فریقین میں مسلم کروا دیں اور لوگوں کوامید تھی کہ فریقین حضرت عائشہ دمنی اللہ عنہا کے مقام کا احرّام کریں مجے اور ان کے تھم پڑھل کریں مجے کھوٹکہ قرآن جمید کی نص صرت کے کے مطابق وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں اور حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہانے ان آیات بڑھل کیا:

لَاخَيْرَ فِي كُونِيرِ مِن نَجُودِهُ مُ اللَّا مَنَ اَمَرَ بِصَلَاقَاتِ اَوْمَعُرُونِ اَدُالِصُلَاجِ بَيْنَ التَّاسِ.

(النساء:١١٨) أ

وَإِنْ كَالَهِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُوْ افَأَصْلِحُوْا بَيْتَكُمَّا (الجرات: ٩)

ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی تیں ہے سوا اس شخص کے جوصد قد دینے کا تھم دے یا کسی اور ٹیک کام کرنے کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا۔

اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں قوان کے

درمیان ملح کرادو۔

marfat.com

تبيار بالقرأء

مسلمانوں کے درمیان سلح کرانے کا جوتھم ہاس کے مخاطب تمام مسلمان ہیں 'خواہ وہ مرد ہوں یا عورت' آزاد ہوں یا غلام' سوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس تھم کے موافق مسلمانوں کے درمیان سلح کرانے کے تھم کی مکلفہ تھیں' لیکن اللہ تعالی کی سابق تقدیر اور اس کے علم ازل ہیں بی مقررتھا کہ بیس ہوگی 'دونوں فریقوں کے درمیان بھرہ ہیں زبردست جنگ ہوئی جس سے قریب تھا کہ مسلمانوں کے دونوں فریق فنا ہو جائے۔ پھر کی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ادنٹ کی کونچیس کا ف ڈالیں اور جب وہ اونٹ پہلو کے بل گرگیا تو محمہ بن ابی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنجال لیا اور ان کو بھر ہ لے کہ خال والد خشرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھرہ کی اور دھنرت علی کرنے کے بعد ان کے لئم کو شکست ہوگی اور دھنرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھرہ کی تھیں معزز خوا تین کے ساتھ عزت و احر ام کے ساتھ مدینہ دوانہ کر ویا (تاریخ این ظلدون جامی ، کا ملخماً) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نیوکارہ تھیں' اللہ سے ڈرنے والی تھیں' پر بیز گارتھیں' مجبتہہ ہو تھیں انہوں نے اس معالمہ ہیں جواجتہا دکیا تھا وہ اس اجتہاد ہیں برحق اورصوت اورصواب پرتھیں اور اس اجتہاد کے موافق انہوں نے انہوں نے اس معالمہ ہیں جواجتہا دکیا تھا وہ اس اجتہاد میں برحق اورصوت اورصواب پرتھیں اور اس اجتہاد کے موافق انہوں نے اس معالمہ ہیں جواجتہاد کیا تھی جی اور ہم اصول میں بیان کر بھیے ہیں کہ صحابہ کرام کے اپس کے مناقشات' اختلا فات اور ان کی کو دان کی گرائیں کی بہترین تاویل کرنی جا ہیں اور اس کو صحت اورصواب پرمحمول کرنا جا ہے۔

(احكام القرآن جسم • ٥٤ ـ ٥٤ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٠٨هـ)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۶۸ ھے نے بھی اس عبارت پراعتا دکر کے اس کونقل کیا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جرسهاص ١٦٠هـ ١٩٣١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

آیت تطھیر کے مصادیق

اس کے بعد فرمایا: اے رسول کے گھر والو! اللہ صرف بیدارا دہ فرماتا ہے کہتم سے ہرقتم کی نجاست دورر کھے اور تم کوخوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔(الاحزاب:۳۳)

اس آیت میں اہل بیت کی تفسیر میں تین قول ہیں:

- (۱) حصرت ابوسعید خدری' حضرت انس بن ما لک' حضرت عا کشداور حصرت ام سلمه رضی الله عنها سے منقول ہے کہ اس سے مراد حضرت علی' حضرت فاطمہ' حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهم ہیں۔
  - (۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمااور حضرت عکرمہ نے کہااس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہیں۔

(m) ضحاک نے کہااس سے مراد آ پ کے اٹل اور آ پ کی از واج ہیں۔

اور فرمایاتم سے ہرتشم کی نجاست دور فرما دے کینی گناہوں اور برائیوں کی آلودگی سے تفاظت فرمائے گا'اور فرمایاتم کو خوب سخرا اور پاکیزہ کردے' یعنی بری خواہشات' دنیا کے میل کچیل اور دنیا کی طرف رغبت سے تم کو دور رکھے گا اور تمہارے دلوں میں بخل اور طبع نہ آنے دے گا اور تم کوسخاوت اور ایثار کے ذریعہ پاک اور صاف رکھے گا۔

(النكت والعيون جهم امهم ومهما وارالكتب العلميا بيروت)

آیت تعظیر <u>سے از واح مطبرات کا مراد ہونا</u>

اس سے پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج سے خطاب ہے: یکنیسیا آء اللّیتِ اَکَسُنْتُ کَاَّتَابِ مِنْ النِّسِکَاۃِ (الاحزاب:۲۳) اوراس کے بعدوالی آیت میں بھی از واج مطہرات سے خطاب ہے: ڈاڈ کُرْٹُ مَاکِنْتُلی فِیْ بُنِیُونِیَکُنْ (الاحزاب:۲۴)اس کا تقاضا ہے کہ اس آیت میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج سے خطاب ہو۔ نیزقرآن مجید کا اسلوب ہے کہ بیت سے مراد پیت کئی ہوتا ہے جیسا کہ اس آ بیت میں ہے۔ گالُواَ اَتَعْجَبِیْنَ مِنَ اَمْدِ اللّٰهِ دَحْمَتُ اللّٰهِ وَ فَرَسُوں نے (سارہ سے) کا اُکا آم اللہ کے کاموں پ بَرُ کُلْتُهٔ عَلَیْکُوْ اَهْلَ انْبَیْتِ (مورس) تجب کرتی ہو؟ اے افل بیت ! تم پراللہ کی رحش اور برکش نازل

-1100

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا: الله عزوجل في حلوق كى دوشميل
كيس بهل الله عزوجل في مجمعة ان بيس بهترين تنم بيس ركها الله تعالى في فرمايا و احسحب الميمين و احسحب المشمال
( دا كيس باته و الے اور با كيس باته و الله على دا كيس باته و الول سے بول اور دا كيل باته والول بيس سے بهتر

بول ، كير دوقسموں كى تين تشميل كيس ، فرمايا ف احسحب الميمنة ، و المسابقون المسابقون "سويس سابقين بيس سے بول اور
سابقين بيس سب سے بهتر بول ، كير اس تيسرى قتم كة بائل بنائے يس مجھے سب سے بهتر قبيله بيس ركھا اور اس كا ذكر اس آيت

گُرُمَکُمُ اورتم کو مختلف گروہوں اور قبائل میں رکھا تا کہ تہاری پہوان ہواور اللہ کے نزدیکتم میں سب سے مرم وہ ہے جوسب سے زیادہ

وَجَعَلْنُكُوْشُعُوْبًا وَقَبَآمِلَ لِتَعَادَفُوا ﴿إِنَّ ٱلْوَمَكُمُ وَبَا وَقَبَآمِلُ لِتَعَادَفُوا ﴿إِنَّ ٱلْمُرَكِّمُهُ عِنْدَا اللهِ النَّفُ كُمُ . (الجرات:١٣)

پھران قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا اس کا ذکر اس آیت میں ہے: مانسکا پُرِنیڈ املکہ اِیٹ ہوب عَنْکُو الرِّجْسِ اَهْلُ الْبِیتِ وَیُطَوِّدِکُوْ تَطْلِهِ بِدُّ (الاحزاب: ۳۳) کیس میں اور میرے اہل بیت گنا ہوں سے یاک بیں۔ (ولائل المدول لیسے میں نامی ایمان وارالکتب العلمیہ بیروٹ اسمیم الکبیر قم الحدیث:۳۱۷۳)

یں۔ رووں امبوہ میں میں این این اور است میں اللہ عنہانے فرمایا: بیدآیت (الاحزاب: ۳۳) بالخصوص نجی صلی اللہ علیہ عکر مدیمان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا: بیدآیت (الاحزاب: ۳۳) بالخصوص نجی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کے متعلق ٹازل ہوئی ہے۔ ( تاریخ دشق الکیرج ۳۲ص ۱۱۱ داراحیا مالٹراٹ العربی بیروٹ ۱۳۳۱ھ) مسلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کے متعلق ٹازل ہوئی ہے۔ ( تاریخ دشق الکیرج ۳۲ص ۱۱۱ داراحیا مالٹراٹ العربی بیروٹ ۱۳۳۱ھ) آئیرت تطلیمیر سے اہل ہیت کا مراد ہوتا

حضرت جاہر بن عبد الله رضى الله عنها بيان كرتے بين كديس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوآب كے في مع موقع م

تبيار القرآر

دیکھا آپ اپنی اونٹنی القصوا و پرسوار خطبہ دے رہے تھے آپ فرمار ہے تھے اے لوگو! میں نے تم میں دوالی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگرتم نے ان کو پکڑلیا تو تم بھی گمراہ نہیں ہو کے اللہ کی کتاب اور میری اولا دمیرے اہل بیت۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٤٨٦ أنعجم الكبير رقم الحديث: ٢٦٨٠)

نی صلی الله علیه وسلم کے لے پالک حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم پر بیر آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی:

إِنْكَايْرِيْنُ اللهُ لِيَنْ هِبٌ عَنْكُهُ الرِّجُسُ اَهْلَ السَّرِيْنِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

نی صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمہ ٔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهم کو بلوایا اور ان سب کو ایک جا در میں فرھانپ لیا گار کہا اے فرھانپ لیا اور حضرت علی رضی الله عنه آپ کی پشت کے پیچھے تھے پس آپ نے ان کو بھی اس جا در میں ڈھانپ لیا گھر کہا اے الله! بد میرے اہل بیت ہیں تو ان سے (ہر قسم کی) نجاست کو دور رکھنا اور ان کوخوب پاکیزہ رکھنا 'حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا نے کہا یا رسول الله! آیا ہیں بھی ان کے ساتھ ہول؟ آپ نے فرمایا تم اپنے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو' نیک ہو' دوسری روایت میں ہے تم خیر بر ہو۔ (سنن الرندی رقم الحدیث: ۳۷۸۷)

حضرت زیدین ارقم رضی الله عندیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا
رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو تھام لیا تو تم میرے بعد بھی گراہ نہیں ہوگے! ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ عظیم ہے 'ایک
کتاب الله ہے بیدوہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تانی ہوئی ہے اور دوسری میری اولا دہ میرے اہل بیت 'وہ ہرگز ایک
دوسرے سے الگ نہیں ہوں مح حتیٰ کہ وہ دونوں میرے پاس حوض پر وار دہوں کے 'پس غور کروکہ تم میرے بعد ان سے کس
طرح چیش آتے ہو۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۵۸ مند ابن ابی شیدی اصلام کا مند احدی سے میں الدیدی قرام الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث المدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الله میں میں مند احدیث الحدیث الح

حضرت امسلمدرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ ٔ حضرت حسن اور حضرت حسین 'رضی الله عنهم کو (امام طبرانی کی دیگر روایات میں حضرت علی کا ذکر بھی ہے ) کو ایک کپڑے میں واخل کیا (حدیث: ۲۶۶۷ میں سیاہ چا در کا ذکر ہے ) پھر فر مایا: اے الله بیر میرے اہل بیت ہیں! میں نے عرض کیا یا رسول الله! مجھے بھی ان کے ساتھ واخل فر ما لیں! آپ نے فر مایا تم (بھی) میرے اہل ہے ہو۔ دیگر روایات میں الاحز اب: ۳۳ کی تلاوت کا بھی ذکر ہے۔

(معجم الكبيرةم الحديث:٢٦٤٣-٢٦٤١-١٦٢٩-١٦٢٩ ٢٦٩٨-٢٩٦١ ٢٩٢١-٢٢٦١ ٢٩٢١)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیآیت انما یوید الله لیذهب عنکم الوجس اهل البیت ویطهو کم تطهیر ا 'حضرت علی حضرت فاطمہ ٔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(مندالبز اررقم الحديث: ٢٦١١ تاريخ ومثل الكبيرج ٢٣٠ ص ٢٦ ، رقم الحديث: ٢٦١١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

ابوالحمراء بلال بن الحارث رضى الله عند بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم برروز حضرت على اور حضرت فاطمه رضى الله عنها كه ورواز برجا كرفر ماتے المصلاة المصلاة (نماز كے ليے الله) انسما يويد المله ليذهب عنكم الوجس العل المبيت ويطهو كم تطهيو O(تاريخ دشق الكبيرة ٣٣ ص ١٩٨ رقم الديث: ١٠٥٨ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

#### مصنف کے نزد یک اہل بیت کا از واج اور اولا دوغیرہ کوشامل ہونا

بهار برويك الل بيت من ني صلى الشعليد وسلم كى ازواج مطهرات آب كى اولادادرآب كورشددارسب والل يل اور بیت سے مرادعام بےخواہ بیت سلنی ہو یا بیت نسب بیت سلنی میں ازواج مطیرات وافل بیں اور بیت نسب میں آ یکی اولا داور رشته دار داخل مین مهم اس سلسله میں بہلے کتب نغت سے نقول پیش کریں سے پر قرآن مجید کی آبات اورا حادیث سے استشهادكري كاوراس كے بعد علاء كى تصريحات پيش كريں كے فنقول و بالله التوفيق ـ تصریحات لغت ہے اہل ہیت کا از واج اور اولا دوغیرہ کوشامل ہونا۔

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متونى ٥٠٢ ه لكيت بن:

سسی شخص کے اہل وہ لوگ ہیں جواس کے نسب' یا دین یا پیشہ یا تھریا شہر میں شریک اور شال ہوں' لغت میں سی شخص کے اہل وہ لوگ میں جواس کے گھر میں رہتے ہوں' چرمجاز أجولوگ اس کے نسب میں شریک ہوں ان کو بھی اس کے اہل کہا جاتا ے اور بی سلی الله علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو بھی مطلقاً الل بیت کہا جاتا ہے جیسا کر تر آن مجیدی اس آیت میں ہے: اے رسول کے محر والو! الله صرف بداراده فرماتا ب كدتم إِنَّكُمْ الدُّونِيُ اللَّهُ لِيُذَاهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْهُلَ

ے برحم کی نجاست کودور رکھے۔

الْمِيكِيْتِ . (الاحزاب:٣٣)

سی شخص کی بیوی کواس کے اہل ہے تعبیر کی جاتا ہے اور اہل اسلام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جوسب اسلام کے مانعے والے ہوں۔اور چونکداسلام نے مسلم اور کا فر کے درمیان نسب کا رشتہ منقطع کر دیا ہے اس لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ

السلام ـــفر ماما:

اےنوح! بے قنگ وہ (آپ کا بیٹا) آپ کے اہل ہے میں ہے اس کے مل تیک نہیں ہیں۔

يْنُوْحُ إِنَّهُ كَيْسُ مِنْ ٱهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَسَكَ غَيْرُ صَالِحٍ (مور:٢٨)

(المفردات ن اص ٢٤ كمنية فرار معلق الباز مكرمة ١٣١٨ه)

علامه محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري التوفي اا ٢ ه لكهة بين:

نی صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت آپ کی از واج "آپ کی بیٹیاں اور آپ کے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ (لسان العرب ج الس ٢٩ تشرادب الحوزة ٥٠١١هـ)

علامه محد طاهر بني التوفي ٩٨٢ ه لكهت إن

آ ب كى از واج آپ كے الل بيت سے بيں جن كو تعظيماً قبل كها كيا ہے كيكن بيده وہ الل بيت نيس بيں جن پر صدقة حرام ہے۔ ( مجمع بحار الانواري اس ١٣٣٠ كتيد دار الايجان المديثة المنورة ١٣١٥ هـ)

سيد محد مرتفني حسيني زبيدي متوفى ٢٠٥٥ ه لكهيت بين:

سم مخض کی ہوی کو اس کی الل کہا جاتا ہے' اور اہل میں اولا دہمی واخل ہے'ا ور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آ پ **کی** از واج" آپ کی بیٹیال اور آپ کے داما وحضرت علی ہیں۔ (۲ج العروس شرح القاموں نے مص ۱۷ واراحیا والتراث العربی جدوت) قرآن مجیدی نصوص سے اہل ہیت کا از داج اور اولا دوغیرہ کوشامل ہونا

حضرت ابراجيم عليه السلام كي زوجه حضرت ساره كے متعلق قرآن مجيد بي ارشاد ہے:

قَالُوْ اَلْقَاجِينَ مِنْ اَفْدِ اللهِ وَخَمَتُ اللهِ وَ اللهِ وَخَمَتُ اللهِ وَاللهِ وَخَمَتُ اللهِ وَخَمَتُ اللهِ وَاللهِ وَخَمَتُ اللهِ وَمُعَمِّ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ الللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ الللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللَّهِ وَمُعَمِّدُ الللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ وَمُعَمِّدُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ

تعجب كرتى مو؟ اے اہل بيت! تم پر الله كى رحمتيں اور بركمتيں موں۔

مویٰ نے اپنی بوی سے کہاتم تغمرو میں نے آگ ویکھی

وہ کہنے گئی جو شخص تیری ہیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی بھی سزاہے کہاس کوقید کر دیا جائے۔

سوہم نے ابوب کی دعاسٰ لی اوران کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ہم نے ان کو اہل وعیال عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی۔

اوراساعیل اینے بیوی بچوں کونماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔

بَرُكُتُهُ عَلَيْكُوْ أَهْلَ الْبَيْتِ . (مور: ٢٧)

حضرت موی علیه السلام کی بیوی کے متعلق ارشاد ہے: فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكْثُواَ إِنِّي أَسْتُ نَارًا.

عزيزممركي بيوى كے متعلق ارشاد ب: قَالَتْ مَمَا جَزَآءُ مَنْ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءً الِلَّا آنَ كُلُجُنَ . (يوسف:٢٥)

بیوی اور بچوں کے متعلق ارشاد ہے: فاستجبناله فكشفناما يهمن ضرز واتينه **اَهْلَهُ رَوْمُثَلَّمُ مَّعَهُدُ .** (الانبيام)

وَكَانَ يَا أَمُرُ الْفُلَةَ بِالصَّلَاقِ . (مريم ٥٥)

احاديث صحيحه كےاطلاقات ميں اہل كااز داج اوراولا دوغير ہ كوشامل ہونا

جب منافقین نے حضرت عا کشدر میں اللہ عنہا برغزوہ ہنوالمصطلق میں بدکاری کی تہمت لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنباکی اس تہت سے برأت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اےمسلمانو!اس شخص کے معاملہ میں میری مدوکون کرے گا قبله بسلغنی عنه اذاه فی اهلی و الله ما علمت علی مستجس کی اذیت اب میری بیوی کے متعلق پینچ چی ہے اللہ کی تتم مجھے ا بنی بیوی کے متعلق سواخیر کے اور کسی چیز کاعلم نہیں ہے۔

يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل اهلي الاخيرا.

(صحح ابخاري رقم الحديث: ١٣١٣) صحيح مسلم رقم الحديث: • ٧٧٤) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢١٣٨) سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٢٣٣٧\_ • ١٩٧) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيس كه نبي صلى الله عليه وسلم في قرمايا أكرتم ميس سے كوئي شخص اپني ابل (بیوی) سے عمل زوجیت کرتے وقت بیددعا کرے بسم اللہ اے اللہ شیطان کوہم سے دور رکھ اور ہم کو جو (بیجہ ) دے اس کوجی شیطان سے دوررکھ چران کے لیے جو بچہ مقدر کیا جائے اس کوشیطان ضررنہیں پہنچائے گا۔

( منج ابخاري رقم الحديث: ١٣١ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٣ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١٦١ منن الترندي رقم الحديث: ٩٣ - ١٠ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩٠١٠ من ابن ماجدرتم الحديث: ١٩١٩)

اسی طرح صحیح مسلم (رقم الحدیث: ۲۴۰۸) کے حوالہ ہے بید حدیث گذر چکی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ **از واج مطہرات بھی اہل بیت ہے ہیں لیکن ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں جن برصد قدحرام ہے اور جن برصد قد کر'نا حرام ہے** ووالل بيت آل علي "آل عقيل" آل جعفرادر آل عباس إن-

(ا كمال لمعلم بغوا كدمسلم ج يرص ١٦٠) لمغيم ج٦٥ ص٥ بهو مسيح مسلم بشرح النواوي ج٠١ص٥٠٦٠) اور اس وضاحت ہے ان احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے جن میں سے بعض میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعزرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے فر مایاتم اپنی جگہ خیر ہر ہولینی اہل ہیت میں سے نہیں ہو'ا وربعض احادیث میں ہے کہتم اہل

اس روایت کامحل بیا ہے کہ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنها الن اہل بیت بیس سے تبیس ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور دوسری روایات وہ ہیں جن میں آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے فرمایا تم اہل بیت سے ہو۔

حضرت امسلمدرضی الله عنها بیان کرتی جیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمہ (دوسری روایات جی حضرت علی کا بھی ذکر ہے ) اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهم کو ایک کپڑے جی داخل کر کے فر مایا: اے الله! بید بھرے اللہ بیت جیل 'حضرت امسلمہ نے کہا یا رسول الله! مجھے بھی ان کے ساتھ واخل فر مالیں 'آپ نے فر مایا تم بھی میرے اہل ہے ہو اور بعض روایات جی ہے و امام بغوی کی روایت جی ہے : حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول الله! جی بھی الل بیت جی ہوں آپ سے بھی رہی اللہ بیت جی ہوں آپ نے فر مایا کیوں نہیں! ان شاء الله ۔

(العجم الكبيرةم الحديث ٢٩١٥ـ٢٩١٩ ـ٢٩١٩ ـ٢٩١٩م معالم التو بل جهي ٩٣٧ نثرة الندرةم الحديث ٢٨٠٥) انال ببيت ميس از واج مطهرات اورآب كي عنزت كے دخول كے متعلق فقهاء اسلام كي عبارات امام فخرالدين رازي لکھتے ہيں:

الل بیت کی تعیین میں مختلف اقوال میں اولی ہے کہ مدکہا جائے کہ آپ کے الل بیت ایس کی اولا واور آپ کی از واج میں اور حصرت حسن اور حصرت حسین اور حصرت علی بھی ان میں سے میں 'کیونکہ آپ کی بیٹی کی واسطے سے وہ بھی آپ کے الل بیت سے میں۔ (تغیر کیرج میں ۱۲۸ وار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابوحیان محمہ بن بوسف اندکی متوفی ۵۳ کے سکھتے ہیں: از واج مطہرات اہل بیت سے خارج نہیں ہیں ، بلکہ زیادہ ظاہر میہ ہے کہ وہ اہل بیت کے عنوان کی زیادہ سخت ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیت (گھر) ہیں آپ کے ساتھ لازم رہتی تعین علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ آپ کی از واج اہل بیت سے خارج نہیں ہیں 'پس اہل بیت آپ کی از واج ہیں' آپ کی بیٹی (حضرت فاطمہ )ان کے بیٹے اور الن کے شوہر ہیں' علامہ زخشر کی نے کہا اس آ بیت میں بیرولیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج اہل بیت سے ہیں' اور آپ کی از واج کے گھر وی نازل ہونے کی جگہمیں ہیں۔ (البحرائی بارمی میں وارافکر ہیروت' ۱۳۱۲ھ)

علامه اساعيل حتى حنى متوفى ١١١١ه لكهية بين:

اس آیت میں اس پر قوی دلیل ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی از دائ آپ کے اہل بیت سے ہیں اور اس میں شیعہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت حضرت فاطمہ' حضرت علی' حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص ہیں کیونکہ ایک ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ جیا ور لے کرآئے گھر حضرت فاطمہ' حضرت علی' حضرت حسن اور حضرت حسین کو اس جیا در میں داخل کر کے بیرآ یت بڑھی: بازیمائی نیڈ اللہ اللہ بیکٹ وہی عَدْکُمُۃُ الْمِرْجُسِی اُھیاں الْہُدیمیت سیروایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ کہ مید حضرات الل بیت سے ہیں' اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات اہل بیت سے نہیں ہیں اور اگر بالفرض اس کی مید دلالت ہو بھی تو قرآن مجید کی اس نص صرح کے مقابلہ میں اس روایت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ آیت ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔(روح البیان جے ص۴۰ داراحیاءالرّ اٹ العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

قا**ضی ابوال**سعو دمجمہ بن محمہ العماری انتقی التوفی ۹۸۲ ھاور قاضی عَبداللّٰہ بن عمر البیصاوی الثافعی متو فی ۹۸۵ ھے نے بھی اس آیت کی تغییر میں یہی تقریر کی ہے۔

(تغييراني السعودج ٥ص٢٢٥ دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ه تغيير بيضاوى مع حاشية الشهاب ج ٢ص ١٨٨ دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ ه) علامه سيدمحمود آلوى حنفي متوفى ١٧٠ ه لكصة بين:

امام ابن جری امام ابن ابی حاتم اورامام طبرانی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آیت باتھ کا الله کی کے متعلق فاظمہ الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آیت باتھ کی کے متعلق فاظمہ حسن اور حسین کے متعلق فاظمہ حسن اور حسین کے متعلق فازل ہوئی ہے اس روایت میں حصر کا لفظ نہیں ہے اور عدد میں مفہوم مخالف معتر نہیں ہوتا اور شاید نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان پانچ کا خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ افضل اہل بیت ہیں اور یہ تقریراس مفروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں ہوتا کہ بیات میں مقروضہ کی بناء بر ہے کہ یہ حدیث میں ہوتا کہ بیات میں مقروضہ کی بناء بر ہوتا کہ یہ مقروضہ کی بناء بر ہوتا کہ بیات میں مقروضہ کی بناء بر ہوتا کہ بیات ہوتا کہ بیات میں مقروضہ کی بناء بر ہوتا کہ بیات ہوتا کہ بیاتا کی بیات ہوتا کے بیاتا کہ بیاتا کہ بیاتا کہ بیاتا ہوتا کہ بیاتا کہ بیا

اس كي تشريح مين ملاعلى قارى متوفى ١٠١ه اله لكست بين:

اس مدیث میں یہ دلیل ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات مطہرات سے خطاب ہے گینسٹا اللّی الل

(مرقات ج٠١ص ٨٠٨ كمتبه حقائبه بيثاور)

الحمد لله ہم نے کتب لغت کر آن مجید کی آبات احادیث اور نقهاء اسلام کی عبارات سے واضح کر دیا ہے کہ اہل بہت میں از واج مطہرات اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی عترت اور آپ کے داماد حضرت علی سب داخل ہیں اس لیے شیعہ علاء کا یہ کہنا تھے نہیں ہے کہ اہل ہیت کا لفظ صرف ان پانچے نفوس قد سیہ کے ساتھ خصوص ہے۔ اب ہم شیعہ علماء کی عبارت پیش کر رہے ہیں۔ شیعہ علماء کے اس اعتراض کا جواب کہ اہل ہیت کے ساتھ مذکر کی صائر کیوں لائی گئیں

شيخ الطا كفه ابوجعفر محمد بن الحسن الطوى التوني ٢٠ ٣ هـ اور شيخ طبري لكهية بي:

حضرت ابوسعید الخدری حضرت انس بن ما لک حضرت عائش حضرت امسلمه اور حضرت واثله بن الاسقع (رضی الله عنهم) عان كرتے بين كه يه آيت ( انسمها بويد المله ليذهب عنكم الوجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا) بي صلى الله عليه اللم حضرت على حضرت قاطمه حضرت حسن اور حضرت حسين كمتعلق نازل بوكي براور ني صلى الله عليه وسلم في حضرت على ا

mariat.com

شيخ الطا كفيه الوجعفر محمه بن الحسن الطّوسي المتوني ٢٠١٠ ه لكصته بين:

ر الوالي الفضل بن الحس الطبرس في بهي الل بيت كي مصمت كي بوت بي بي تقرير كي به-

( مجمع البيان ج ٨ س٠ ١٥ ميروت ٢ ١٩٠٠ ٥٠)

شیعه مفسرین کی میدلیل حسب ذیل وجوه سے مردود ہے:

ا) اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا یہ تفاضا ہو کہ نجاست کو دور کرنا اور گناہوں سے پاک کرنا آل رسول کی ا خصوصیت ہے اور کسی اور کو یہ دصف نہیں دیا گیا اور اس آیت کا سیاق دسباق از داج مطہرات کی مدح کا نقاضا کرتا ہے شہ کرآل رسول کی اس لیے اگر اس وصف کی خصوصیت ہوگی بھی تو وہ از واج مطہرات کے ساتھ ہوگی نہ کرآل رسول کے

سما ھے۔
(۲) عصمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ مصوم سے گناہ کا صدور متنع اور محال ہو ور نہ اس کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا یا
اطاعت کرنے کا مکلف کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ مکلف اس کام کا کیا جاتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا افتیار ہو تھے۔
بھروں اور درختوں کوعبادت کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا اور جب اہل بہت اس معنی بھی مصیح اس معنی مصحیح کے بیاں معنی بھی مصحیح کے بیاں معنی بھی مصحیح کے بیاں کو ترک کرنا اور برائی کا ارتکاب کرنا ممکن نہیں ہے تو ان کا عبادت کرنا اور گناہوں سے الدیک

لتا، dl lat.com

تعریف اور خسین کا موجب بھی نہیں ہوگا جیسے دیواروں کی اس بات پرتعریف نہیں کی جاتی کہ وہ شراب نہیں پیتیں اور زیا نہیں کرتیں۔

- (۳) اگراہل بیت معصوم ہیں اوران کا گناہ کرناممکن نہیں ہے تو پھراس آیت کا نازل کرنا عبث اور بے فائدہ ہوگا کیونکہ جب وہ گناہوں سے معصوم ہیں اوران سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے تو پھراس کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ اہل بیت کو گناہوں سے مجتنب کرنے اور پاک کرنے کا ارادہ فرما تا ہے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرما تا ہے اس کا ہوتا لازم اور ضروری ہوگا یانہیں ہوگا اگر اس کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے تو پھرامل بیت کا گناہوں سے پاک ہوتا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا اور اس سے اہل بیت کا معصوم ہونا ٹابت نہیں ہوگا' اور اگر اس کا پورا ہونا لازم اور ضروری ہوتو پھر لازم آئے گا کہ تمام مسلمانوں کومعصوم مانا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضوٴ عنسل اور تیم کی مشروعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے :

اللہ تم کو کسی قتم کی تنگی مین ڈالنانہیں جا ہتالیکن وہ تم کو پاک کرنے کا اور تم پراپنی نعمت کوتمام کرنے کا ارادہ فرما تا ہے۔ مَايُرِيْهُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُهُ مِّنْ حَرَجٍ وَالكِنْ يُرِنْيُهُ لِيُطَهِّمَ كُمُ وَلِيُتِعَ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُهُ

(المائده:٢)

بلکداس آیت سے اہل بیت کی تطبیر کی بہ نسبت عام مسلمانوں کی عصمت زیادہ مؤکد طریقہ سے ثابت ہوگی کیونکہ اس میں مسلمانوں کوصرف گناہوں سے پاک کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان پراپی نعمت کو تکمل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ بیہ آیت تیم اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے (روح العانی جر ۲۲ص۲۱) بیے غلط ہے کیونکہ آیت تیم غزوۃ المریسی ۲ھ میں نازل ہوئی ہے (الاِستدکارج سم ۱۳۱)اورغزوہ بدرا ھیں ہوا ہے۔

ازواج مطهرات كااحاديث كويبنجانا

اس کے بعد اللہ تعالٰی نے فرمایا: اور تمہارے گھروں میں جواللہ کی آیوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یا دکرتی رہو بے شک اللہ ہر بار کی کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے O(الاحزاب:۳۳)

اس آیت میں بھی از واج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے کہ تہمار نے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکمت پر مشتل جن آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے 'اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوا حادیث نتی ہوا در آپ کے جن افعال اور احوال اور آپ کے جن افعال اور احوال اور آپ کے جن خصائل اور شائل کا مشاہدہ کرتی ہوان کو خود بھی یا در کھا کر واور لوگوں کے سامنے بھی حسب ضرورت اور حسب مواقع بہ طور وعظ اور تھیجت بیان کرتی رہو بینی پہلے ان آیات اور احادیث سے اپنے اندر کمال پیدا کر واور پھر ان آیات اور احادیث اور سنن سے دوسروں کی تکمیل کا ذریعہ بنو۔

الله كى آيات سے مرادقر آن مجيد كى آيات بھى ہوسكتى ہيں اوراس سے وہ نشانياں دلائل اور مجزات بھى مراد ہوسكتے ہيں ا جو نى صلى الله عليه وسلم كى نبوت اور رسالت كى صدافت پر دلالت كرتے ہيں جينے حضرت خد بجدضى الله عنہانے فرمايا:

ہرگزنیں! اللہ کی تنم !اللہ آپ کو بھی ہمی ہرگزشر مندہ ہوئے نہیں دے گا' کیونکہ آپ رشتہ داروں سے طاپ رکھتے ہیں ا لوگوں کو بوجوا تھاتے ہیں' تا داروں کو مال کما کر دیتے ہیں' مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ نق کی مشکلات میں مدد کرتے میں۔ (مجے ابھاری رتم الحدیث:۳ مجے سلم تم الحدیث:۳۹۲)

معزت عائشد ضى الله عنها بيان كرتى بي كه نبي صلى الله عليه وسلم اين جوتى كى مرمت كريسة تنه اين كيز ين لية

#### تے اور جس طرح تم بین سے کوئی فض محر کے کام کرتا ہے اس طرح آب محر کے کام کر گیتے تھے۔ (ستن ترفیق تم الحدیث: ۱۳۸۸ معند میدالرداق تم الحدیث: ۱۳۸۹ معند میدالرداق تم الحدیث: ۱۳۹۸ معدامی ۱۹۰۵

حصرت عائشد من الله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعًا بدكومت نه تكلفا "نداست من بلندآ والوسط بات كرنے والے تنے اور نه برائى كا بدله برائى سے دیتے تنے لیكن معاف كردیتے تنے اور دوگر دركرتے تھے۔

(سنن الزرّى دقم الحديث: ١٦١٦ معتف المن الي شيدج المسهمة المعتراح من ١٩٠١)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تک اللہ کی حدود کونہ تو ڑا جائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اور جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حدکوتو ژا جائے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو غضب میں نہیں دیکھا اور جب بھی آپ کودو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جا تا تو آپ ان میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار کرتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ وہ۔

ر متیج ابناری فی الحدیث: ۱۱۲۷ میج مسلم قم الحدیث: ۲۳۷۷ سنن ابوداؤد دقم الحدیث: ۱۵۸۵ می الحدیث: ۲۵۹) حضرت قماده رضی الله عند نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے بوجھاا ہے ام المونین! مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتا ہے ! حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عائشہ نے فرمایا نبی الله صلی الله علیہ وسلم کا خلق قرآن نبی تو تھا۔ الحدیث

(صيح مسلم رقم الحديث:٣٦ ٤ سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٣٤ سنن النسائي رقم الحديث:١٦٠١)

اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامع اور کامل عبارت میں و کینا جا ہوتو وہ متن قرآن ہے اور اگر متن قرآن کوانسانی چیکر میں ڈھلا ہوا د کجھنا جا ہوتو وہ پیکر مصطفٰ ہے۔

ان چند مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ از واج مطہرات اللہ کی ان آیات کا ذکر کرتی تھیں اور ان آیات کولوگوں کے سامنے بیان کرتی تھیں اور ان آیات کولوگوں کے سامنے بیان کرتی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے صدق پر ولالت کرتی تھیں نیز از واج مطہرات قرآن مجمداور سنت نبویہ پر مشتمل احکام بھی حسب ضرورت لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھیں۔

كتب احاديث مقبوله كالحجت بهونا

اس آیت بیس کتاب اور محکت کی حلاوت کا ذکر ہے قر آن مجید کی متعدد آیات بیس کتاب اور محکت کی تعلیم کا بیان ہے۔ البقرہ: ۱۲۹ اے ۱۵ آل عمران ۱۲۳ ااور الجمعہ: ۲ میں اس کا ذکر ہے۔

حکمت کامعن ہے ہر چیز کواس کی مناسب جگہ پر رکھنا 'اور قر آن مجید کے تھائق' دقائق اور اسرار اور نکات کو واضح کرنا' اور اس معارف اور احکام کو بیان کرنا جن نے نفوس انسانیہ کی تحکیل ہو' نیز حکمت کا اطلاق حکمت نظری اور حکمت عملی پر بھی ہوتا ہے' اسلام کے عقائد اور نظریات حکمت نظری کے جامع ہیں' اور حکمت عملی ہے مراد وہ تعلیمات ہیں جن پڑھل کر کے ایک کھرانے' اسلام کے عقائد اور نظریات حکمت نظری کے جامع ہیں' اور اچھے اعمال سے متصف ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک شہر یا ایک ملک کے لوگ برے اعمال سے مجتنب ہوں اور اچھے اعمال سے متصف ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث حکمت کے مراد اور آپ کی احادیث حکمت کے مراد اور آپ کی احادیث حکمت سے مراد اور آپ کی اداد کی حکمت سے مراد اور آپ کی احادیث حکمت سے مراد اور آپ کی حکمت سے

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں۔ اس آیت میں از واج مطہرات کو بیتھم دیا ہے کہ وہ آیات اور حکمت کی باتوں بعنی احادیث کا ذکر کریں سواسی وجہ سے از واج مطہرات لوگوں کے سامنے حسب ضرورت احادیث کو بیان کرتی تھیں 'متداحمہ میں معترت عاکشہ رمنی اللہ عنہا کی ۲۸۳۳ اطاریث کی روانی بنت بخش رضی الله عنها کی ۴۸ احادیث کی روایت ہے حضرت امسلمہ رضی الله عنها کی ۱۸۸۲ حضرت نیب بنت بخش رضی الله عنها کی ۱۸۸۲ حضرت نیب بنت بخش رضی الله عنها کی ۴۵ حضرت میمونه بنت الحارث الحمل لیدرضی الله عنها کی ۱۸۶۳ اور حضرت صفیه کی ۱۰ احادیث کی روایت ہے۔

ندگورالصدر تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس آیت کے عکم پرعمل کرتے ہوئے ان احادیث کوحسب ضرورت لوگوں کے سامنے بیان کیا ،جن احادیث کا ذکر ان کے گھروں میں کیا جاتا تھا، ہم نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کتاب اور حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت اور آپ کی احادیث بیں اور احادیث کی تعلیم میں احادیث کے ججت ہونے کی دلیل ہے۔

احادیث کے جمت ہونے سے ہماری مراد صرف نفس احادیث کا جمت ہوتا ہیں ہے بلکہ اس سے ہماری مراد معروف کتب احادیث خصوصاً کتب احادیث حصوصاً کتب احادیث خصوصاً کتب احادیث خصوصاً کتب احادیث حصوصاً کتب احادیث حصوصاً کتب احادیث حصوصاً کتب احادیث حصوصاً کتب احادیث میں معابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جمان سے براہِ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا تھی احرات بھے اسبوال سے کہ بعد کے لوگوں کے لیے آپ کے راست آپ کے احکام سنتے تھے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کا کیا ذریعہ ہے کہ کونکہ وہ براہِ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور نہ احکام کی اطاعت اور آپ کی سیرت کی ا تباع کا کیا ذریعہ ہے کہ کونکہ وہ براہِ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے اشادات سنتے ہیں اور ان احادیث مقبولہ پڑل کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ ان احادیث مقبولہ پڑل کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ ان احادیث مقبولہ پڑل کریں جومعروف اور مشہور کتب احادیث میں فدکور ہیں قرآن مجید میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

هُوَالَّذِي فَيَعَتَ فِي الْأَوْمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوْا عَلَيْهُمْ الْمِيْهُ وَيُوَكِّيْهُمُ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِيثُبُ وَالْحِلْمَةُ \* وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَوْنُ طَلْلِ مُبِيْنِي ۚ وَاخْدِيْنَ مِنْهُ هُ لَتَا يَكُفُوْا مِنْ قَبْلُ لَوْمُوالْمِنْ يُزُالْمُكِيدُونَ (الجد: ٢٠٣٠)

وبی ہے جس نے ان پڑھلوگوں میں ان بی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جوان پراللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے باطن کوصاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت (سنت) کی تعلیم دیتے ہیں' اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی ہوئی گراہی میں تھے (اور ان بی میں سے دوسروں کو بھی کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں' جو ابھی تک ان پہلوں سے نہیں ملے' اور وہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے (

ومن يقنت 27 تهام احادیث سی جی اورسن ترندی میں ۳۹۵۲ مشن آبوداؤد میں ۱۳۵۴ مشن شانی میں ۲۷۸ ووسنی این بادیا ا احادیث ہیں <sup>ک</sup> ان میں اکثر اور غالب احادیث سمج ہیں آوربعض احادیث کی اسانید جس آیں **اور بیا حادیث کی عبول ہیں ہور** بہت کم احادیث کی سند ضعیف ہے جن کی علماء اصول صدیث نے تعیین کردی ہے ان محیطاوہ آسادیت کے ایک اور محود این حیات است اس میں ۱۹۷۱ عادیث میں منداحر (مطبوعہ عالم الکتب) میں ۱۸۱۹۹ عادیث میں اور دارا الحدیث قاہرہ سے فع میں ۲۷۷۱ احادیث ہیں' اور ای تسخد میں احادیث کی اسانید کی تحقیق کر د**ی گئی ہے اود اس کے حاشیہ بیل کھند یا کیا ہے کہ کھ** مدیث کی سندسی ہے اور کس مدیث کی سندحسن ہے اور کس مدیث کی سند ضعیف ہے اور کس مدید علی کرنا واجب ہے اور کس یمل کرنا واجب بیں ہواور کس مدیث بر مل کرنے میں فضیلت ہواور کس بر ممل کرنا جائز قبیل ہے۔ مؤسسة الرسال میروت نے ۵۰ جلدوں پر مشتل منداحد طبع کی ہے' اس میں گل احادیث کی تعداد ۱۲۷ میں ہوادیث کی بہت محتی اور تخریج کی ہے۔ طال اورحرام اوراحكام شرعيد معلق كل احاديث كي تعداد سات بزار يناور بياحاديث مررة الاسانيدين اوران كي تعداد بلا ترارنوسو باس كى مزير تفصيل شرح سيح مسلم جام ١٠٠٠ ٩٨ من ملاحظ فرماني -اور اور اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار عورتین اور صادق مرد اور صادق عورتین اور صابر مرو اور صابر عورتین صدقہ مدقه دینے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے وا۔

اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا یہ کثرت ذکر کم صاح ست کی احادیث کی به تعداد جدید تحقیق کے مطابق ہے کیونکہ اب مصراور بیروت سے طبع شدہ کتب احادیث میں نمبر لگا دیے می این لہذا بھی تعداد سے ہے اس سے پہلے ہم نے تذکر قالحد ثین میں ان کتابوں کی احادیث کی جوتعداد کھی قائد میم علاء کی گئی میم طابق می کین چونکہ پہلے ان کتابوں میں احادیث پرنمبرنہیں لگائے گئے تھے اس لیے وہ تعداد ظنّی اور خینی تھی اور بی**تعداد حتی اور تعلی ہے۔ اپ پھم** نے تذکرہ الحد ثین مں ہم سمج تعداد کا اضافہ کردیا ہے۔

# أَعَنَّاللَّهُ لَهُ مُمَّعُفِي كُا الله نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے 0 اور . جب الله اور اس کا رسول کسی کام کا قیصله فرما دیں ہے اس کام میں کوئی اختیار ہو اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی تو بے شک وہ کھلی ہوئی ارائی میں متلا ہو گیا 0 اوراے رسول مرم! یاد سیجئے جب آب اس مخص سے کہدر ہے تھے جس پراللہ نے انعام کیا ہے اور آب نے بھی اس پر انعام کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کوایئے نکاح میں رہنے دواور اللہ ہے ڈر و الله أحق ان مح ہے تھے جس کوالٹد ظاہر فرمانے والا تھا' اور آپ کولو کوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا' اور اللہ آپ کے خوف کا زیادہ مسحق ہے' پھر ب زیدنے (اس کوطلاق دے کر) اپنی غرض یوری کرلی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کااس سے نکاح کر دیا تا کہ مہمنوں پر ہنہ بولے بیٹوں کی بیوبوں کے معلق اس میں کوئی حرج ندرہے کہ جب وہ انہیں طلاق دے کر یے عرص ہوجا میں ( تو وہ ان نے والا تھا 🔾 اور تی براس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے اس ے نکاح کر عیس) اور اللہ کا تھم تو بہر حال ہو. ہے میاللہ کا دستور ہے جوان امتوں میں بھی رہاہے جو پہلے گز رچکی ہیں اور اللہ کے کام مقرر شدہ انداز وں پر ہوتے ہیں O ألترار martat.com

خوب جاننے والا ہےO

الله تعالی کا ارشاد ہے ہے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اظاعت شعار مرد اور اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار مرد اور معارع و تیں اور معادق مرد اور مدقه دینے والی عورتیں اور اور دورہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور بہ کثرت ذکر کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور بہ کثرت ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اج عظیم تیار کر رکھا ہے O (الاحزاب ۳۵)

قرآن مجید میں خواتین کا ذکر

ر من الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر كہا أ حضرت ام عمارة الانصاريدرضى الله عنها بيان كرتى بيں كه انہوں نے نبى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر كہا ميں ديھتى ہوں كه قرآن ميں ہر چيز كا ذكر صرف مردوں كے ليے ہاور ميں عورتوں كے ليے كى چيز كاتھم نبيں ديھتى توبيآ يئت نازل ہوكى بان المُسْلِمِينُ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُوْمِعِيْنِ وَالْمُوْمِعِيْنِ وَالْمُوْمِعِينِ وَالْمُومِعِيْنِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِعِيْنِ وَالْمُعَالِمِينَا وَالْمُومِعِيْنِ وَالْمُعَالِمِينَا وَالْمُعَلِمِينَا وَالْمُومِعِيْنِ وَالْمُعَالِمِينَا وَالْمُعَالِمِينَا وَالْمُعَلِمِينَا وَالْمُعَلِمِينَا وَالْمُعَلِمِينَا وَالْمُعَلِمِينَ

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٧١ أنجم الكبيرج ٢٥رقم الحديث: ٥١\_٥١]

ہے: یے شک مسلمان مرداورمسلمان عورتیں اورمومن مرداورمومن عورتیں (الاحزاب:۳۵) ہے: یے شک مسلمان مرداورمسلمان عورتیں اورمومن مرداورمومن عورتیں

(منداحد ج٢ ص٥٠٠ رقم الحديث ٢٦٧٥٩ وارالكتب العلميد بيروت أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ١٣٠٥

اسلام ایمان تنوت اورخشوع وغیره کے معانی

مسلمان مرداورمسلمان عورتين : وه مرداورعورتين جوكلمه بإحداسلام من داخل مون اورالله تعالى يداحكام كي اطام

شعار مول اور انہول نے اللہ تعالی کے احکام کے سامنے سرتنگیم کردیا ہو۔

مومن مرد اورمومن عورتیں: وہ لوگ جواللہ کے واحدلا شریک ہونے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقدیق کریں اور آپ اللہ کے پاس سے جوبھی پیغام لے کر آئے اس کو مانیں اور قبول کریں اور نماز' روزہ' زکوۃ اور حج اور دیگر احکام شرعیہ کی پابندی کریں۔

قانتین اور قانتات: جوتمام عبادات پر دوام اوراستمرار کے ساتھ عمل کریں۔

صادقین اورصادقات: جو بمیشد سیج بولیں اوراپنے اعمال سے اپنے اقوال کی تقیدیق کریں۔

صابرین اورصابرات: جومصائب پر بے قراری اور شکایت نہ کریں' عبادت کی مشقت پر ٹابت قدم رہیں اور جب نفس اور شیطان ان کو گناہ پراکسائے تو اس کے کہنے میں نہ آئیس اور خود پر صبط کریں۔

المنحاشعین و المنحاشعات: جواپنے دلوں اور اپنے اعضاء کے متواضع اور منگسر رہیں' تکبرند کریں' ایک تول یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں دائیں اور بائیں التفات ندکریں۔

المتصدقين و المتصدقات: جوفرض اورنفل صدقات اداكري

و المحافظین فروجھم و المحافظات: ہویاں اپنے شوہروں کے ماسوااور شوہرا پنی ہیویوں کے ماسوابے پردہ نہ ہوں۔ بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اورعور تیں: مجاہد نے کہا اس وقت تک کسی کا بہ کثرت ذکر کرنے والوں میں شار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہرخال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہ ہو۔ سب تک کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ کا دیکر کرنے والا نہ ہو۔

به کثرت الله کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں جھے ایسی چیز بتا ہے جس کے ساتھ میں چیٹ جاؤں آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔
(سنن الر ذی رقم الحدیث: ۳۲۷۵)

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن الله کے فزد کیکس بندہ کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہ کشرت الله کا ذکر کرنے والے مردوں اور بہ کشرت الله کا ذکر کرنے والی عورتوں کا میں نے عرض کیا یا رسول الله! ان کا درجہ الله کی راہ میں جہاد کرنے والوں ہے بھی زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین سے جہاد کر سے حتی کہ وہ زخمی ہوکر خونم خون ہو جائے 'تب بھی الله کا بہ کشرت ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۳۷ منداحرج ۳۳ منداحر رقم الحدیث: ۱۳۰۱ شرح الندر آم الحدیث: ۱۳۰۱ شرح الندر آم الحدیث: ۱۳۳۱ منداحرج ۳۳ منداحر و ۱۳۰ منداحر رقم الحدیث: ۱۳۰۱ شرح الندر آم الحدیث: ۱۳۰۱ شرح الندر اور جو تمهارے این اعمال کی خبر نه وول جو تمهارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے وول جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والے جول اور تمہارے لیے سونے اور جاندی کی خبرات کرنے سے زیادہ اجھے جول اور اس سے زیادہ بہتر ہول کہ تمہارا متمہارے دھماری گردئیں ماردی ساورتم ان کی گردئیں ماردو صحابہ نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا وہ الحدیث معافی بن جبل نے کہا: اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات و سے والی نہیں ہے۔

الحدیث اللہ کا ذکر ہے حضرت معافی بن جبل نے کہا: اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات و سے والی نہیں ہے۔

(سنن التر ذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۳۲۵۹ منداحہ ج۵س ۱۹۵۹ المحدرک جاس ۱۹۵۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورنہ کی موکن مرداورنہ کی موکن قورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب انشاوران کا رسول کمی کام فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں اختیار ہواور جس نے انشاوراس کے رسول کی نافر مانی کی تو بے شک وہ مکی ہوتی محرابی میں جنلا ہو کیا O(الاحزاب:۳۱)

حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها كاغير كفويس فكاح مونا

ہے آ یت رسول الشمنلی الشدعلیہ وسلم کی پھوپھی امید بنت عبد المطلب کی بیٹی معفرت ندین بنت جحش اور ان کے بھائی معفرت ندین بنت جحش اور ان کے بھائی معفرت عبد اللہ بن جحش رضی الشدعنیم الکہ عنفرت زید معفرت زید بن حارثہ رضی الشدعنہ کے لیے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور فر مایا جس سے چاہتا ہوں کہ تمہارا زید بن حارثہ سے نکاح کر دول اس حارثہ رسی اللہ عند کے لیے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور فر مایا جس سے چاہتا ہوں کہ تمہارا زید بن حارثہ سے نکاح کر دول اگر کہ بن کو تمہار سے لیے پہند کر لیا ہے معفرت زینب بنت جمش نے اس کا انکار کیا اور کہا یارسول اللہ! لیکن جس اپنے لیے زید کو ناب ند کرتی ہوں میں اپنی توم کی بے نکاح عورت ہوں اور آ پ کی پھوپھی کی بی ہوں سوجس اس نکاح کے لیے تیار میں ہوں۔

و دسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں خاندانی شرانت کے لحاظ سے زید ہے افضل ہوں اوران کے بھائی عبداللہ نے بھی ان کی موافقت کی بھر جب ہے آیت نازل ہوئی تو وہ دونوں اس نکاح پر راضی ہو گئے اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیرنب کا حضرت زید ہے نکاح کر دیا' اور ان کے مہر میں دس دینار' ساتھ در ہم' ایک دو پٹر' ایک قیص' ایک چادر' ایک لحاف' ۲۵ کلوگرام طعام اور ایک سومیں کلوگرام مجودی مقرر فرمائیں۔

(جامع البيان ٢٣٣٥ م ١٤-١٦ الكفف والبيان جر ٨ص ٢٨-٣٦ روح المعاني ٢٣٣٨ م٣٣ احكام القرآن جسم ١٥٥٥)

قاضی ابو بکرمحد بن عبداللہ این العربی المائلی التونی ۵۴۳ ھاور علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمہ المائلی القرطبی التوفی ۲۲۸ ھ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زینب بن جحش نسبا قریش تھیں لیکن میسی نہیں ہے وہ بنواسد سے تھیں۔

(احکام القرآن جسم ۵۷۳ دارالکتب العلمیه بیروت ۸ یه اطافجامع لا حکام القرآن جزیماص ۱۹۹ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ه) بیتر منتر فی ربویوس می بیرون بروس می باد و کیار سرک بروست ام کلنترم بینت عقبه بین الی معیط کے متعلق

امام ابن ابی حاتم متوفی کے ۳۱۷ھ نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ بدآیت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کے متعلق نازل ہوئی ہے' وہ سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے خواتین میں سے بجرت کی تھی' انہوں نے خودکو نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا' تو می سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ٹکاح حضرت زید بن حارث دمنی اللہ عنہ سے کر دیا' اس پر وہ اور ان کے بھائی ناراض ہوئے اور کہا ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا تھا اور آپ نے اپنے غلام سے فکاح کر دیا' اس موقع پر سیہ آیت نازل ہوئی۔ (تغییرامام بن ابی حاتم رقم الحدیث : ۲۸۷ سام علی حکت زار مصطفیٰ الباز مکہ تحریب کا اس

ریسے ہاری اوں کے میں اور اللہ صلی ہا کہ اسلیک ہے ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقم کے بعد مسلمانوں کے افغایار کی نفی فرمانی ہے اس سے علاء اصول نے بید مسئلہ نکالا ہے کہ امر کا نقاضا وجوب ہے۔

نكاح غيركفومين مذاهب أئمه

علا مه ابو بكرمحر بن عبد الله ابن العربي المالكي الاندلسي التوفي ٥٣٣ ه لكهيم بين:

اس آیت میں تصریح ہے کہ گفو میں حسب ونسب (خاندان) کا اعتبار نہیں کیا جاتا' کفو میں صرف دین کا اعتبار کیا جاتا ہے' اس مسئلہ میں امام مالک اورامام شافعی کا اختلاف ہے' کیونکہ آزاد شدہ غلاموں کا غیر خاندان میں نکاح ہوا ہے' حظیرت نہیں بن حارث رضی اللہ عنہ کا حضرت زینب بنت جمش سے نکاح ہوا یہ بنواسد سے تھیں' حضرت مقداد بن اسود کا نکاح' معفرت نسیا بنت الزبیرے ہوا یہ هاشمیر تھیں اور حفرت سالم مولی ابوحذیفہ کا نکاح هند بنت الولید بن عبیة بن ربیعہ ہے ہوا یہ قرشیر تھیں۔ (احکام القرآن جسم ۵۷۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۸هه)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هاني بهي اس عبارت كوفق كيا بــــ

(الجامع لا حكام القرآن جرساص ١٤٩-١١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

امام مالک کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب الرکی یا اس کاولی یا سلطان یا قاضی غیر کفو میں نکاح پر راضی ہوں تویہ نکاح جائز ہے۔ (المدونة الكبری جم ۱۳۵۵ ۱۳۵۸ دارالفكر بيروت ۱۳۱۲ه) امام شافعی كنز و يك غير كفو ميں نكاح حرام نہيں ہے جب الرکی اور اس كاولی غير كفو ميں نكاح پر راضی ہول تؤید نكاح جائز ہے۔ (كتاب الام جهم ۵ دارالمعرف بيروت ۱۳۹۳ه)

، امام احمد کے مسئلہ کفویس دوقول میں ایک قول کے مطابق کفو کا نکاح میں ہونا شرط ہے اور دوسرے قول کے مطابق نکاح. میں کفو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ (امنی ج ص ۲۷ دارالفکر بیروت ۲۰۰۵ھ)

جمہور فقہاء احناف کے نز دیک اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کرلیا تو اس کے ولی کو اس پراعتراض کا حق ہے اور ان کوخق ہے کہ وہ عدالت سے اس نکاح کوفنخ کرالیں کیکن اگر ان کو اس نکاح پراعتراض نہ ہوتو پھریہ نکاح جائز ہے۔ (المہو طلسز حسی ج۵ص ۴۶ دارالمعرف قاضی خال علی ھامش الصندیہ ج۵م ۴۵ فق القدیر جسم ۱۸۶ سکھر)

نيز علامه سيدابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥٢ ه لكھتے ہيں:

علامہ نوح نے حاشیہ درر میں لکھا ہے کہ امام ابوالحن الکرخی اور امام ابو بکر بصاص بید دونوں عراق کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اور جو مشائخ عراق ان کے تالع بیں ان سب نے کہا ہے کہ نکاح میں کفو کا اعتبار نہیں ہے اور اگر ان اماموں کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا ایسا قول نہ ہوتا تو وہ اس قول کو اختیار نہ کرتے ۔ (ردالحتارج میں ۵۰ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ) نکاح غیر کفو کے متعلق احاد بیث

الم عبدالرزاق بن جام متوفى الاهنے اس مديث كو كھاضا فدك ساتھ روايت كيا ہے:

یجیٰ بن ابی کثیرروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ مخض آئے جس کی امانت اور خلق پرتم راضی ہوتو اس کے ساتھ نکاح کر دوخواہ وہ کوئی شخص ہو۔اگرتم ایسانہیں کرو گےتو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۰۳۲۵ ت۲۰ ص۱۵۲۱۵)

امام سلم بن جاج قشری متونی ۲۲۱ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابوعمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے جھے طلاق وے دی ورآ ں حالیکہ وہ عائب تھے۔ان کے وکیل نے حضرت فاطمہ کے پاس پچھ بھو بھیجے دہ ناراض ہو کئیں وکیل نے کہا بہ خدا تمہارا ہم پچراورکوئی حق نہیں ہے' حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئیں اور یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فر مایا تمہارا اس پر کوئی نفقہ واجب نہیں ہے بھر آپ نے انہیں تھم دیا کہ وہ ام شریک کے گھر عدت گزاریں' بھر فرمایا ان کے ہاں تو میرے

اسحاب آتے رہے میں تم این ام محق کے محر عدت الاالد کو تک وہ ایک ناویا لی سے آوام سے اپنے کر عدم کو گیا اور جب تماري عدت بوري مو جائے تو محصے خرد يناوه كي إلى كرجب يمرى عدت بورى موق و يلى في آب و ينايا كر حرت معاویدین الی سفیان اور معرت ابوجم نے محص لکاح کا پیغام دیا ہے رسول الشملی الشرطید وسلم نے قرمایا الاجم تو است کتر مع ے اٹھی اتارتا بی نیس اور رہے معاویہ تو وہ مغلس آ دی ہیں ان کے پاس مال نیس ہے تم اسامہ بن زیدے تکاح کراؤ میں نے ان کونا پند کیا آپ نے چرفر مایا اسامے تکاح کراؤ میں نے ان سے تکاح کرلیا اور اللہ تعالی نے اس تکام میں بہت تجر كي اورعورتين مجمد يردشك كرتي تحيس \_ (ميح مسلم قم الحديث: ١٣٨٠ جامع ترندي قم الحديث:١١٣٥ سنن الدواؤدر قم الحديث ٢٣٨١ سنن نساقي رقم الحديث: ٣٨١٨ سنن ابن بابررقم الحديث: ١٨٦٩ موطالهم بالكرقم الحديث: ٣٣٣ منداحري المراجع)

حضرت فاطمه بنت قیس قریش کے ایک معزز مگرانے کی خاتون تھیں۔حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عند غلام زادے تھے ان کے کفونہ تھے کیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیالکاح کر کے بیدواضح کر دیا کہ غیر کفوجس تکاح جائز ہے اور بسا اوقات اس میں بری خرموتی ہے۔

امام محمد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥١ هدروايت كرتے بين:

حضرت عائشەرضى الله عنها بيان كرتى بيل كەعتىدىن ربىيدىن عبداللىمس كے بينے ابوحد يف جنگ بدر بيل نى سكى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے حضرت ابوجدیفے ہے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا' سالم ایک انصاری عورت کے غلام تھے' حضرت ابو حذيف نے سالم كے ساتھ ائي سكي جيجي مند بنت الوليد بن عتب بن رسيد كا فكاح كرديا تھا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٥٠٨٨ منن نسائي رقم الحديث: ٣٧٨ معنف عبدالرزاق ٢٢ ص ١٥٥ سنن كبرى يبيق ج يرص ١٣٧)

اس مدیث میں بھی یہ ذکور ہے ایک آ زاد قرشید کا نکاح ایک غلام سے کیا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے ساتھ حیار وجوہ سے اکاح كيا جاتا ہے اس كے مال كى وجہ سے اس كے خاندانى محاس كى وجہ سے اس كے حسن و جمال كى وجہ سے اور اس كى وين دارى كى وجدے سوتم اس کی دین داری میں کوشش کروتمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہول۔

(صحح ابخاري قم الحديث: ٩٠٩ صحيح مسلم قم الحديث: ٢٠٦٦ سنن ابوداؤ دقم الحديث: ٢٠٨٧ سنن ابن ماجه قم الحديث: ١٨٥٨ سنداحه ج ميس ١٣٣٩ سنن داري دتم الحديث :١٤٤٩ مند ابويعلن دقم الحديث ١٥٥٨، صحح اين حبان دقم الحديث: ٣٧٠ أشرح المندرقم الحديث : ١٧٣٠ أسنن الكبري للجعفى ج يص ٤٤ منن سعيد بن منصور تم الحديث: ٢٠٥ منظوة المصابح تم الحديث ٢٨٣ ملية الاولياء ج ٢٨ ٢٨٣ المطالب العاليد قم الحديث: ١٥٤٠) این احادیث میں بیقسر کے ہے کہ نکاح کے جواز کے لیےنسب میں کفواور مما تکت کی شرط نگانا ازروئے اسلام سے تہیں ہے۔ غیر ہاسمی اور غیرسیدہ کا ہاشمیہ یا فاحمی سیدہ سے نکاح

علامه سيدمحمر امين اين عابدين شاى حقى متوفى ٢٥٢ امد لكهية مين:

علامد حامدة فندى حني سے سوال كيا كيا كيا كيا باشي خص نے وانستدائي مرضى سے اپني نابالغ لڑى كا تكار ايك غير باقتى مخص ہے کردیا آیا بدنکاح سیح ہے؟ جواب ہاں اس صورت میں نکاح سیح ہے۔ ( تعقیع النتاوی الحامدیدج اس الا مطبوع کوئے) افعنل اور انسب یمی ہے کہ کنو میں بعنی ایک جیسے خاعدانوں میں نکاح کیا جائے تا کہ شوہراور اس کی زوجہ کے درمیان وی بیگا گست رہے اور خاندان کی ناہمواری کی وجہ ہے از دواجی زندگی میں تلخیاں پیدا ند ہوں تا ہم اگر کسی وقت کی وجہ ہے ال ے سی مصلحت کی بناء برغیر کفو میں رشتہ کر دیں مثلا سیدہ کا غیرسید سے نکاح کردیں تو میدنکاح جائز ہے۔

بعض سادات کرام نے کہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے فضائل میں جوا حادیث وارد ہیں وہ بھی ان آیات کے عموم کے لیے تخصص میں اورسیدہ کا نکاح غیرسید ہے حرام ہے ۔سادات کرام کا احترام اور اکرام مسلم ہے لیکن یہ استدلال سیجے نہیں ہے کیونکہ بیاحادیث زیادہ سے زیادہ خبر واحد ہیں اور خبر واحد قر آن مجید کے عموم کے لیے ناسخ نہیں ہوسکتی' بعض سادات کرام نے کہا جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آواز پرآواز اونجی کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کے نسب کے اوپرنسب کرنا کیسے جائز ہوگا۔اس کا جواب میہ ہے کہ نکاح سے بیلازم نہیں آتا کہ شو ہر کانسب بیوی کےنسب سے او نیجا ہو جائے ورنہ کی سید کا نکاح بھی سیدہ سے جائز نہیں ہوگا۔ نیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبز ادبوں میں ہے کسی صاحبز ادبی کا نکاح تو یقینا غیر فاطمی مخض سے ہوا ہے کیونکہ ہماری شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں ہے جبیبا کہمحرمات کے بیان میں گزر چکا ہے' اس بحث میں بیہ بات واضح ربنی جاہیے کہ ہم بید عوت نہیں دیتے کہ غیر فاظمی سید فاظمی سیدہ سے نکاح کریں نہ بیہ ہمارا منصب اورحق ہے ہماراصرف بد کہنا ہے کہ اگر کہیں بدنکاح منعقد ہوجاتا ہے تو اس کوحرام کہنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ہمارے کسی استدلال سے سادات کرام کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ان سے معافی جائے ہیں اور سادات کرام کی محبت کوحرز ایمان سجھتے ہیں ۔ لیکن مسلمانی جگہ پر ہے۔ اگراس نکاح کوحرام کہا جائے تو جس سیدہ خاتون نے اپنی مرضی یا اپنے والدین کی مرضی سے غیرسید سے نکاح کیااس فاطمی سیدہ خاتون کومرتکب حرام' زانیہ اوراس کی اولا دکو ولد الزیا کہنا لازم آئے گا'اور مانعین امیا کہتے بھی ہیں لیکن ہم شہزادی رسول اور سیدہ فاطمہ کی صاحبز ادی کے متعلق ایبا فتویٰ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمه رضی الله عنها کواذیت پہنچانے کے مترادف سجھتے ہیں اور اس کوخطرہ ایمان گردانتے ہیں' سو جولوگ اس نکاح کو نا جائز اور حرام کہتے ہیں وہ نا دانستگی میں شنرادی رسول کوزانیہ کہد کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کوایذ ایبنچارہے ہیں کسی بھی نکاح رجسرار کے ریکارڈ شدہ رجسٹر کود کیے لیس ملک کےطول وعرض میں غیر فاطمی سید کے فاطمی سیدہ سے نکاح کے بہت مندرجات مل جائیں مے آخرجس فاطمی سیدہ خاتون نے غیرسید سے نکاح کیا ہے وہ بھی تو بنت رسول ہے اس کوزنا کی گالی وینا کسی مسلمان کے لیے س طرح زیباہے کیااس کا احترام اور اکرام واجب نہیں ہے۔ کیا اس کو گالی دینے سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کواذیت نہیں ينج كى؟ خدارا سوچيئے كہم اس نكاح كے جواز كافتوى وے كررسول الله صلى الله عليه وسلم كى شنراد يوں كى عز توں كا تحفظ كرر ہے میں یا العیاذ باللہ ان کی تو ہین کررہے ہیں ۔ مانعین اس نکاح کوحرام کہتے ہیں اور حرام کوحلال مجھنا کفر ہے تو جس سیدہ خاتون یا اس کے سادات والدین نے جائز سمجھ کر نکاح کر دیا تو آپ کے نز دیک وہ العیاذ باللہ کا فر ہو گئے اور کا فر کا ٹھ کا نہ دوزخ ہے آخر آپ خون رسول کودوزخ میں کیوں پہنچانے کے دریے ہیں۔

غیر کفو میں نکاح کے جواز کے متعلّق ہم نے یہاں نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے اور شرح ضحیح مسلم میں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے' اس بحث کے لیے دیکھیں شرح ضحیح مسلم جساص ۹۸۷ –۹۲۳ و ضمیمہ شرح ضحیح مسلم جساص ۱۱۸۴ –۱۵۹ شرح صحیح مسلم ج۲ص ۱۰۲۵ –۱۰۲۳

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورا بے رسول مرم! یادیجے جب آپ اس شخص سے کہدرہے تھے جس پراللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پرائعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پرائعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پرائعام کیا ہے دل شن اس آپ نے بھی اس پرائعام کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ذکاع شن رہنے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آپ اپ خوف کا زیادہ بات کو چھپار ہے تھے جس کو اللہ فا ہر فر مانے والا تھا 'اور آپ کولوگوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا 'اور اللہ آپ کے خوف کا زیادہ بہتے تھے ہے 'پھر جب زید نے (اس کو طلاق دے کر) اپنی غرض پوری کرلی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر اپنی مومنوں پر اپنے منہ بولے بینوں کی بیو یوں کے متعلق اس میں کوئی حرج ندر ہے کہ جب وہ انہیں طلاق دے کر بے دوائیں طلاق دے کر بے

غرض ہوجا ئیں (تووہان سے نکاح کرسکیں)اورالڈ گاتھم تو بہر حال ہونے والا تجا© (الاحزاب ہے۔) رسول الکھسلی انٹد علیہ وسلم کا انعام دینا' غنی قر مانا اور تقسیم فرمانا

جس پراللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے: اس سے مراد حصرت زیدین حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جس پراللہ تعالیٰ نے بیانعام کیا کہ اسلام لانے کی توفیق دی' اور آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ ان کی انچیں تربیت کریں اور ان کو آزاد کر دیں اور ان کواپتا قرب عطا کریں اور ان کواپتا ہیٹا بنالیں۔

اور آپ نے بھی اس پرانعام کیا ہے اس سے مراد آپ کا حضرت زیدین حارثہ کو آزاد کرنا ہے اور ان پراس قدرشفقت فرمائی اور اس قدرحسن سلوک کیا کہ جب ان کے والداور جھاان کو اپنے ساتھ لے جائے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے والد اور بھا کے ساتھ جانے پر آپ کے ساتھ رہنے کو ترزیح دی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی منعم فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منعم فرمایا ہے اس طرح آیک اور آیت میں فرمایا:

اوران (منافقوں) كومرف بينا كوار مواكدان كوالله اوراس

وَمَا لَقُمُواۤ إِلَّا اَنَ اغْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ

كرسول في البيضل سيفى كرويا-

فَصْلِهِ . (الوَبِيهِ ٤

اس آیت میں الله تعالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم دونوں کوغنی کرتے والا قرار دیا ہے۔

اور حدیث محج میں برسول الله صلی الله علیه وسلم في فرمایا:

اور میں صرف تقتیم کرنے والا ہوں 'اور الله عطا فرمانے والا

وانما انا قاسم والله يعطي .

(صحح البخاري قم الحديث: الم صحح مسلم قم الحديث: ١٠٣٧ أمنداحمه قم الحديث: ١٩٩٢ أعالم ألكتب) ما أن من من من في في المراجع مسلم قم ألحد بيث أن في قرار الأمن عن مها في الأمن الما

رسول الشصلی الله علیه وسلم الله تعالی کی عطا سے انعام فرماتے ہیں اور غنی کرتے ہیں' الله تعالی ہر چیز عطا فرماتا ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ہر چیز کوتقسیم فرماتے ہیں' اس کا نکات ہیں جس مخض کو جونعت بھی ملی ہے وہ آپ کے واسطہ سے اور آپ کی تقسیم ہے ملی ہے۔

رسول التُدصلي الله عليه وسلم مع حضرت زينب بنت جحش رضي الله عنها كے نكاح كي تفصيلات

معرت زید بن حارث کی بیوی حصرت زیب بنت بحق رضی الله عنها سران کی سیز حیل اور صفرت زید کے مقابلہ بھی ایپ نسب اور اپنے فائدان کو برتر خیال کرتی تعیں اور حضرت زید رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اور الله سے فرواور الله کی تیزی اور تدی کی ویہ سے ان کو طلاق مت دو۔

تی مسلی الله علیہ وسلم کو الله تعالی نے اس مے مطلع فر ما دیا تھا کہ بالآ فر حضرت زید مضرت زید موطلاق دے دیں مے اور ان کی عدت گزرتے کے بعد الله تعالی حضرت زین کا اکاح رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کر دے گا' اور آپ کویہ فوف اور فدش تھا کہ پھر کھار اور من فقین آپ بریہ احتراض کریں گے کہ بہلے آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا بھراس کی بھوگ سے اور فدش تھا کہ پھر کھار اور من فقین آپ بریہ احتراض کریں گے کہ بہلے آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا بھراس کی بھوگ سے تھے کہ تم زیند کو طول قدمت دو اس لیے الله تعالی نے فر مایا: اور آپ ایستر اضا ت کے فدشر کی وجہ سے آپ معرت ذید ہے جس کو الله مان اور آپ اور الله آپ کے خوف کا زیادہ مستمق ہے (حضرت والا تھا اور آپ کو الله تھا اور الله آپ کے خوف کا زیادہ مستمق ہے (حضرت والا تھا اور آپ کو الله قان اور آپ کا در آپ کا زیادہ مستمق ہے (حضرت والا تھا اور آپ کو فوف کا زیادہ مستمق ہے (حضرت والا تھا اور آپ کو الله قان اور آپ کو فوف کا زیادہ مستمق ہے (حضرت والا تھا اور آپ کو فوف کا زیادہ مستمق ہے (حضرت والا تھا اور آپ کو فوف کا زیادہ مستمق ہے (حضرت والا تھا اور آپ کو فوف کا زیادہ مستمق ہے استمار کا انداز میں کو الله کھوں کے استمار کیا کہ دیات کے دیا تھا کہ دیا گور کے در الله تھا کہ دیا تھا کہ در آپ کو لگا کی کو کھوں کے طعنوں کا انداز میں کو میں کا در آپ کو فوف کا زیادہ مستمق ہے در الله کھور کے انداز کا کھور کے استمار کیا کہ کور کھور کے انداز کو کھور کے انداز کیا کہ کور کیا گور کے انداز کیا کہ کور کھور کے انداز کھور کے انداز کور کے کور کے کور کھور کے کور کھور کور کور کے کور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور

martat.com

تبياء القرآء

ئے فرمایا اگر نبی صلی الله علیه وسلم وی سے کسی آیت کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپالیتے )۔

ا کھی ابخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۵ سمجے مسلم رقم الحدیث: ۲۷ سنن التریزی رقم الحدیث: ۳۲۰۸ البیم الکبیری ۲۳ رقم العدیث: ۱۱۱) اس کے بعد قرمایا: جب زید نے (اس کوطلاق و بے کر ) اپنی غرض یوری کرلی۔

اور طلاق دینے کے بعد زید کے دل ہیں ان کی طرف سے کوئی میلان اور رغبت نہ رہی اور نہ ان کے فراق ہے ان کے دل میں کوئی وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔

اس مے بعد فرمایا تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کااس سے نکاح کر دیا۔

حضرت الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی الله عنها کی عدت پوری ہوگئ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنہ سے فر مایا تم زینب کے پاس جاؤ اور ان سے میرا ذکر کرو و حضرت زید ان کے پاس گئے اس وقت وہ آٹا گوندھ رہیں تھیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے ول میں ان کی بہت عظمت اور ہیبت طاری ہوگئی اور میں ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی تا بنہیں لا رہا تھا کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا میں ان کی طرف پیٹھ کر کے اپنی ایر یوں کے اوپر کھڑا ہوگیا 'میں نے کہا اے زینب! تمہیں خوش خبری مبارک ہو! مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ تمہارا ذکر فر مار ہے تھے حضرت زینب نے کہا میں الله تعالیٰ کے تھم کے بغیر کچھنہیں کروں گی بھر صلی الله علیہ وکل میں اور اس وقت کھا یا۔ الحد میں ہمیں روٹیاں اور گوشت کھلایا۔ الحد میٹ اجازت کے ان کے پاس داخل ہو گئے اور رسول الله علیہ وسلم نے ولیمہ میں ہمیں روٹیاں اور گوشت کھلایا۔ الحد میث اجازت کے باس داخل ہو گئے اور رسول الله علیہ وسلم نے ولیمہ میں ہمیں روٹیاں اور گوشت کھلایا۔ الحد میث

(سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٥١ منداحرج ٢٥ واطبع قديم وافظ زين نے كهااس حديث كى سند حج ب واشيد منداحر قم الحديث العدم الحديث قابره ٢١٩٥٩ والعبيد بيروت ١٢٩٥٩ والعبي العلميد بيروت ١٢٩٥٩ والمع قديم الطبقات الكبرى ج ٢٥ ٢٨ مطبع جديد وارالكتب العلميد بيروت ١٢١٨ و المستدرك جهم ٢٣ اسدالغايدج عص ١٢١)

حضرت النس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہا کے سلسلہ میں پردہ کے عظم کی آیت نازل ہوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ولیمہ میں روٹیاں اور گوشت کھلا یا 'اور حضرت زینب' نبی صلی الله علیہ وسلم کی دوایت میں دوسری از دائ کے سامنے فخر کرتی تھیں اور فر ماتی تھیں الله تعالیٰ نے میرا آسانوں میں نکاح کیا ہے اور حضرت عائشہ کی روایت میں ہے وہ ویگر از دائے سے فر ماتی تھیں تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح سات آسانوں کے اوپر الله تعالیٰ نے کیا ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۲۱۸ منداحد رقم الحدیث: ۲۲۱۸ منداحد رقم الحدیث: ۲۲۱۸ منداحد رقم الحدیث: ۲۲۱۸ منداحد رقم الحدیث بین علی بن محمد جوزی صبلی متو فی ۵۹۷ ہے تھیں جیں:

الل علم نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ
افیر مہر کے نکاح کرلیں تا کہ آپ کی از واج مطہرات خلوص سے آپ کا قصد کریں نہ کہ مہر کے وض اور آپ سے تخفیف ہواور
و کی کی اجازت کے بغیر بھی آپ کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے نکاح میں گواہوں کے حاضر ہونے
سے بھی مستنفی ہیں اس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ویگر از واج مطہرات سے فخر سے یہ بہتی تھیں کہ تہارا نکاح تمہارے
محمر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ عز وجل نے کیا ہے۔ (زاد السیر جامی اوسام طبوعہ کتب اسلامی ہروت کے ہماری

بجب حضرت زینب رضی الله عنهائے ابنا معاملہ اللہ کے سپر و کرویا تو اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا خود ولی ہو گیا اور اس لیے

فرمایا ہم نے آپ سے ان کا نکاح کردیا' امام بعفر پھھ کے آپ آیا ہے دوایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے کی ملی اللہ علیہ وہم کو یہ خبر دکی کہ اس نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کردیا' لو آپ بغیرا جائزت کے حضرت زینب کے پاس داخل ہو گئے۔ کسی عقد نکاح کی تجد یہ کئی نہ کوئی جہ محارے نکاجوں ٹمی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نی میں اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن ٹی آپ کا کوئی شریک ہیں ہے' ای مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نی میں اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن ٹی آپ کا کوئی شریک ہیں ہے' ای وجہ سے حضرت زینب دیگر از واج سے بہطور فرید ہمی تھیں کہ تہمارا نکاح تمہارے کھروالوں نے کیا ہے اور میرا نکاح آسانوں پر اللہ علی میں کہ تہمارا نکاح تمہارے کھروالوں نے کیا ہے اور میرا نکاح آسانوں پر اللہ کا دارالقریم دی میں اسلم کا دارالقریم دی گئے۔ اس کی اس کے کیا ہے اور میرا نکاح آسانوں کا اللہ عزوج ل

روس سے بیات رہاں ہے۔ اور مال مال اور علامہ آلوی حقی متونی • ساتھ نے بھی اس آیت کی بھی تقریبے کی ہے۔ علامہ استا

(روح البيان ج عن ١٥٦٤ ١٣١١ وزوح المعانى ير ٢٢ س ٢٥ ١٩١٤)

## حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها كى مختصر سوانح

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٧ ٧ ه لكهت بين:

ذوالقعدہ پانچ ہجری میں غزوہ بنوقر بظر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنرت نینب بنت مجش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا نکاح کے وقت ان کی عمر پنیتیس (۳۵) سال تھی۔

حضرت زینب رضی الله عنها ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی وہ بہت نیکی کرنے والی اور بہت زینب رضی الله علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب بہ کشرت صدقہ اور خیرات کرنے والی تھیں ان کا پہلے نام برہ تھا ' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ ویا ' ان کی کئیت ام ایحکم تھی ' حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں ' میں نے ان سے زیاوہ نیکو کارہ ' صادقہ ' الله سے ڈرنے والی ' صلہ حمل کرنے والی اور المانت دار غاتون نہیں ویکھی ' سمجے بخاری اور تمجمسلم ہیں ہے کہ جب منافقوں نے صلہ حمل میں ہے کہ جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها برتہت لگائی تو رسول الله علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنها سے میر مے حصات ہو چھا اور از واج مطہرات میں بھی میری مکر کی تھیں ان کے تفویٰ کی وجہ سے الله تعالی نے ان کو تفوظ رکھا' انہوں نے کہا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں اپنے کانوں اور اپنی آ تھوں کی مفاظت کرتی ہوں۔

( می ایناری رقم الدید: ۱۳۱۳ می مسلم رقم الدید: ۱۳۷۰ من الدواؤورقم الدید: ۱۳۱۸ من این بادر رقم الحدید: ۱۹۲۰ ۱۳۲۰ من این بادر رقم الحدید: ۱۹۳۰ ۱۳۳۰ من این بادر رقم الحدید: ۱۹۳۰ ۱۳۳۰ من این بادر رقم الحدید: ۱۹۳۰ ۱۳۳۰ من این باز حضرت عاکثیر نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا تھاتم بی سب سے پہلے بھے ہے وہ سلے گی جس کے ہاتھ سب سے نیادہ لیے بول سے سوم ما ہے تھے کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ سب سے لیے بیل تو حضرت زیب رضی الله عنها بی کے ہاتھ سب سے لیے بیل تو حضرت زیب رضی الله عنها بی کے ہاتھ سب سے لیے بیل کو حضرت زیب رضی الله عنها بی کے ہاتھ سب سے لیے بیل کو حضرت زیب رضی الله عنها بیل کے ہاتھ سب سے لیے بیلے کوئک دہ بہت صدقہ اور خیرات کرتی تھیں ( آپ کی مراو لیے ہاتھوں سے زیادہ سخال سے مراد جسمانی لمبائی ہے)۔ ( میچ مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۲)

رناسی اور از وان کے اس سے سے جھا کہ اس سے سراد دستان مہاں سے کہ دستان کا استان کی اور دھنرے امیر الموضین عمر رضی الله عند نے ان کی امام واقد کی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب ۲۰ ھو کوفوت ہوئیں اور حضرت امیر الموضین عمر رضی الله عند نے ان کی امام واقد کی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ جسس ۲۰۰۹ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۹ھ) تماز جنازہ پڑھائی اور ان کوفقیع میں فن کیا گیا۔ (البدایہ والنہایہ جسس ۲۰۰۹ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۹ھ)

جنازہ پڑھاں اور ان ہوت ہیں دن میں سیار استان کی میں بہتری ہیں۔ حافظ این حجر عسقلانی نے تکھا ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر پچاس سال تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی مع

تر بین سال تھی۔(الاصابیۃ ۱۵۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ء) اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور نبی پراس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جواللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دیاہے بیاللہ کا دستون جوان امتوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گز رچکی ہیں' اور اللہ کے کام مقرر شدہ انداز وں پر ہوتے ہیں 🗨 جولوگ اللہ کے مطابعہ

marlat.com

تبيار القرآه

م اوراس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواکس سے نہیں ڈرتے اور اللہ حماب لینے کے لیے کانی ہے O

(الاحزاب:۳۸۷۳۹)

حضرت نینب سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے نمونداور آسانی

انشدتعالی نے رسول انشعلی انشعلیہ وسلم کے لیے حضرت زینب سے نکاح کو مقدر فرمادیا تھا 'سونی صلی انشعلیہ وسلم کا اس فیلام کو کرنا قضا وقد رکے مطابق تھا'اور نکاح کرنے والشد تعالیٰ اس سے پہلے بیوں اور رسولوں بیں مشروع فرما چکا ہے' اس لیے بی صلی انشعلیہ وسلم پر بیاعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ جب آپ کے عقد بیں پہلے سے ازواج مطہرات موجود تھیں تو پھر آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیوں کیا' حضرت واؤد علیہ السلام کے عقد بیں سو بیویاں تھیں اور ان کے پاس تین سو کنیز ہی تھیں اور ان کے پاس تین سو کنیز ہی تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عقد بیں تین سو بیویاں تھیں اور سات سو کنیز ہیں تھیں ۔ (الجامع لا حکام القرآن بر ۱۳۱۳ سے ۱۵ کو ان تھیں اور سات سو کنیز ہیں تھیں ۔ (الجامع لا حکام القرآن بر ۱۳۱۳ سے ۱۵ کو ان تھی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملہ بیں انہیا علیم السلام پرکوئی تھی نہیں السلام پرکوئی تھی نہیں موجود تھیں اور اس معاملہ بیں ان کو وسعت حاصل رہی ہے' اور ایمان کے بعد و نیا کی عبادات بیں سے صرف نکاح ہی الی عبادت میں جو جنت میں بھی حاصل ہوگ ۔ اور نمی میں انشعلہ و سام نے فرمایا و نیا میں سے صرف تین چیزوں کی محبت میرے ول بیں ہے جو جنت میں بھی حاصل ہوگ ۔ اور نمی سے شذک نماز میں ہے۔ (سن انسائی رتم الحدیث ہوں کی محبت میرے ول بیں قدر آمقد ور آکامعنی اور میری آئیکھوں کی شندک نماز میں ہے۔ (سن انسائی رتم الحدیث ہوں کی محبت میرے ول بیس قدر آمقد ور آکامعنی ویکھوں کی شندگ نماز میں ہے۔ (سن انسائی رتم الحدیث کا معنی

انبیاءلیهم السلام کے ڈرنے کی حقیقت

اس کے بعد فرمایا: جولوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواکس سے نہیں ڈرتے۔
انبیاء مینہم السلام اللہ تعالیٰ کے عمّاب سے ڈرتے ہیں لیعنی ان سے کوئی ایسا کام نہ ہوجائے جو اللہ کی مرضی اور اس کی منشاء
کے خلاف ہواوروہ اس پر عمّا ب فرمائے لیعنی ٹاپیند بیدگی کا اظہار فرمائے اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے حجاب سے ڈرتے ہیں کیعنی اس سے کوئی ایسا کام نہ ہوجائے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے مطالعہ اور اس کی تجلیات سے محروم ہوں اور
ان کے اور اللہ تعالیٰ کے جلوؤں کے درمیان حجاب آ جائے اور عام مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں خواہ تبرکا معالیہ ہویا دوڑ کی اعذاب ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: جولوگ اللہ کے پیغامات بہنچاتے ہیں وہ اللہ کے سوائسی سے نہیں ڈرتے ' حالانکہ

وہ بھی اللہ کے غیرے ورتے رہے ہیں جب معرف موی طیدالسلام کی انظی اور مانی کی اور دوائی سے وقت زودہ ہوئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا حسف و لا تسخف (طرنہ) آپ اس اور ھے کو کار کیجے اور اس سے مت وربیع اور ای طرح معرف بیقوب علیدالسلام نے فرمایا وَاَخَافَ اَنْ یَا کُلُهُ الدِّوْفِ (بِسنہ ۱۳) اور مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑ یا کھائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے کہ وہ اللہ کے سواکس سے بیل ڈرتے اس کا معنی ہے کہ ان کا بیا حقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ارادہ اور اس کے سم کے بغیر آئیس کوئی چیز ضرر اور تفصال نہیں پہنچا گئی کیونکہ ان کوظم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاہ وقد رہے ہوتی ہے اور جن بعض واقعات میں ان کوغیر اللہ سے ڈرہوا ان کو وہ ڈر بشری تقاضوں سے عارض ہوا' جیسے ان کا سونا' کھانا' چینا اور از واج کے ساتھ مشغول ہونا بشری تقاضوں سے تھا ور ندان کا اللہ تعالی کے ساتھ قرب اور اس کی معرفت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہرہ میں منہک اور مستفرق رہیے اور اس کی یا داور اس کے ذکر کے سوااور کی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔

یکی دہے کہ بی سل کا اللہ علیہ وسل کے فر مایا و نیا علی صرف تمن چیزوں کی مجت میرے ول میں ڈالی مجی ہے 'خشہو' مورت اور میری آ تھوں کی مختذک نماز میں ہے (سن انساق رقم الحدیث ۲۹۳۹) اس کا معنی ہیہ ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کواز خود مورت سے مجت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکرت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ول میں مورت کی مجت ڈال دی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نکاح میری سنت ہے' اس لیے فقہاء احزاف نے کہا کو نفلی عبادات میں مشخول ہونے سے نکاح کرتا افعال ہے نیز بغیر عوائق اور موافع کے عیادت کرنے ہے افعال ہے ہے کہ انسان کو عیادت سے روکتے کے عوارض اور موافع ہوں اس کے باوجود وہ اللہ تعہالی کی عبادت کرے اور جب انسان کے اوپر اہل وعیال کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کے دل میں ان کی مجت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر فرائف اور واجبات کو اوا کرنا اور محر بات اور محروبات سے رکنا بہت مخت اور مشکل ہوتا ہے اس لیے شادی شدہ و انسان کا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا زیادہ المائی تعریف ہے بنست مجرد انسان کے اس لیے فقہاء احداف نے بہا ہے کنفلی عبادات میں مشخول ہونے کی بنسبت انسان کا نکاح کرنا افعنل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: محرتمہارے مردوں میں ہے کی کے باپ نہیں ہیں کیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ

ہر چیز کوخوب جانے والا ہے O(الاحزاب ۴۰۰) اس کی تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے سمی کے باپ نہیں ہیں

ق دہ بیان کرتے ہیں کہ بیر آیت حضرت زیر بن حارثہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کے جارتیں بیٹے تھے آپ حضرت قاسم' حضرت ابراہیم' حضرت طیب اور حضرت مطہر کے والد تھے۔

(جامع البيان دقم الحديث: ٦٥ ١٥٠ تغييرا مام اين ابي حاتم دقم الحديث: ١٩٨ ١٠٠ )

marfat.com

تبيان الترأو

وفات پا محنے اور ان میں سے کوئی بھی مرد ہونے کی عمر تک نہیں پہنچا' سوآپ مردوں میں سے کی کے حقیقی والد نہیں ہیں نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اور یہ چاروں آپ کے نہیں بیٹے بھے خاطبین کے مردوں میں سے نہ تھے' بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۷۹۹) کیکن آپ نے ان کو مجاز آ اپنے بیٹے فرمایا وہ آپ کے نہیں بیٹے نہ تھے' وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نہیں بیٹے نہ تھے' وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نبی بیٹے اور آپ کے نواسے تھے۔ خلاصہ رہ ہے کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کس کے والد نہیں ہیں وہ نہ کسی مرد

ہم نے امام این جریراور امام این ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے تھے لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کے دو بیٹے تھے حضرت قاسم اور حضرت قاسم حضرت قاسم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے اور جو کے ان بی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے اور حضرت ابراہیم آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم واحد ہیں جوز مانہ اسلام میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم واحد ہیں جوز مانہ اسلام میں پیدا ہوئے اس اسلام کی اور شادی اور مطہر ہے۔ (سبل الحدی والرشادج اللم المعدی والرشادج اللم العلم یہ دت ۱۳۱۴ھ)

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ آپ کسی مرد کے شرق والد ہیں ندرضائ اور نہ کسی کو آپ نے شرعاً بیٹا بنایا کیونکہ شرعاً بیٹا اس کو بنایا جاتا ہے جو مجھول النسب ہو اور حضرت زید بن حارثہ مجھول النسب نہیں تھے ان کا نسب معروف تھا وہ حارثہ کے بیٹے تھے غرض آپ کسی اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہ تھے نسبی ندرضائ نہ تنبئی کے اعتبار ہے۔

(روح المعاني جز٢٢م ٢٥ ٢٨٠ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

سیدنا محصلی الله علیه وسلم کے خاتم النبین اور آخری نبی ہونے کے متعلق قرآن مجیدی آیات

سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے خاتم النبین اور آخری نبی ہونے پرصاف اور صریح آیت تو یہی الاحزاب: ۴۸ ہے'اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات بھی ہیں جن سے آپ کا خاتم النبین اور آخری نبی ہونا ٹابت ہے:

آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے او پراپنی تعت کوتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بہطور (٢) ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُوْ دِنْيَكُوُ وَ ٱتُمَمْتُ عَلَيْكُوْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُوُ الْإِسْلَامَ دِنْيَاً. (الله: ٣)

وین پیند فرمالیا۔

اور (اے رسول سرم!) مے اب و دنیا ہے مام بولوں (سرم!) مے اب و دنیا ہے مام بولوں (سانہ) کی ایشارت دینے والد اور (دوزخ سے ) ڈرانے

والابنا كربھيجا ہے۔

ال آیت میں بینفرز ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعث کو جائز قرار ویا جائے تولازم آئے گا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول نہیں ہیں بلکہ بعض لوگوں کے لیے کوئی اور رسول آئے گا اور اس سے ایت کاذب ہوجائے گی اور قرآن مجید کا کاذب ہونا محال ہے اس سے لازم آیا کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آٹا محال ہے۔

, 11

ينان القرآء

آب كي الدولا بالك عن في سرق المرف

(٣) كُلْ يَأْيُهُمُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُوْجُولِيُّكًا.

(الامراف: ١٥٨) ديول يول-

اس آیت کی بھی حسب سابق تقریر ہے کداگر آپ کے بعد کسی رسول کا آنامکن موق کر آپ سب کے لیے دسول جی

ریں گے۔

اور ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحت ما کر سے

(٥) وَعَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِينَ. (الانباء:١٠٤)

اس آیت کی بھی ای طرح تقریر ہے کہ اگر آپ کے بعد کمی رسول کا آناممکن ہوتو گربعض لوگوں کے لیے وہ رسول ا رحت ہوگا اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحت نہیں رہیں مے اور بیاس آ عت کے خلاف ہے۔

وہ ذات برکت وال بجس نے اپنے عبد کال پروہ کتاب نازل کی جو حق اور بالل میں قرق کرنے والی ہے تا کہ دہ عبد کال

(۲) تَبْرُكَ الَّذِي ثَنَّرُكَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ الْمِلِكُوْنَ لِلْعَلَيْنَ نَيْا يُرَّا (الفرقان:۱)

تام جانوں کے لیے (عذاب سے ) ورائے والا ہوجائے۔

اس آیت ہے بھی ای طرح استدلال ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی نی کی بعثت کو جائز اور ممکن کھا جائے تو آپ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے نہیں رہیں مے کیونکہ بعض لوگوں کوعذاب سے ڈرانے والا وہ رسول ہوگا اور بیاس آیت کے خلاف ہے۔

اور یاد کیجے جب اللہ نے تمام نیول سے یہ پختہ محد لیا کہ میں تہمیں ہوگیا کہ میں تہمیں ہوگیا کہ میں تہمیں ہوگیا ہے اور حکمت مطاکروں کی تمہارے پاس وہ مطلم رسول آ جائے جوان (چیزوں) کی تقد بی کرے جو تمہارے پاک بیں اور تم سب ضروراس کی مدد کرنا میں اور تم سب ضروراس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کرلیا اور میرے اس بھاری عبد کو تعول کرلیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کرلیا فرمایا ہی تم سب (ایک دوسر سے انہوں نے کہا ہم نے اقرار کرلیا فرمایا ہی تم سب (ایک دوسر سے کہا ہم نے اقرار کرلیا فرمایا ہی تم سب (ایک دوسر سے کیا ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہول ہے۔

(2) وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيْنَا قَالَتَ بِتِنَ لَمَا النَّيْتُكُمْ قِنْ كِتْبِ وَجِنْمَةٍ ثُقَرَ جَاءَ كُوْرَسُوْلَ مُصَرِّقٌ لِمَا مَعْكُمُ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَاهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَلْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُوْ إِضْرِيْ قَالُوْ الْقَرْرُنَا \* قَالَ فَاشْهَدُوْ اوَأَنَامَعُكُوْ عَلَى ذَٰلِكُوْ إِضْرِيْ قَالُوْ الْقَرْرُنَا \* قَالَ فَاشْهَدُوْ اوَأَنَامَعُكُوْ فِينَ الشَّهِدِيْنَ ( آل عران ١٨٠)

اس آیت کا نقاضا ہے ہے کہ جس نی کے آنے پرتمام رسولوں ہے اس پرایمان لانے اور اس کی نفرت کرنے کا پیٹند عمید لیا گیا ہے وہ تمام رسولوں کے بعد آئے گا' پس آگر آپ کے بعد کسی اور رسول کے آنے کو ممکن مانا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ آخری رسول ہواور اس کے متعلق تمام نیموں سے پیٹنہ عمد لیا گیا ہو بلکہ آپ سے بھی اس پرایمان لائے اور اس کی نفرت کر سے

کا عبدلیا کیا ہواور یہ بداعة باطل ہے۔

(٨) هُوَّ الَّذِيْ يَعَنَّ فِي الْأَوْقِيْنَ رَمُنُولَا نِفَهُمْ يَشَلُوْ اعَلَيْهِمْ الْشِهُ وَلَيْزَكِيْنِهِ هُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةُ \* وَإِنْ كَانُوْا مِنْ كَثْبُلُ نَفِي هَلْكِي شَبِيْنِ ۚ وَالْحَرِيْنَ مِنْهُ هُ لَعَلَيْكُمُوْا مِنْ كَثْبُلُ نَفِي هَلْكِي يُوْالْحَكِيمُةُ ﴿ (الجدام)

وہی ہے جس نے ای لوگوں میں ان ہی میں سے آیک ملک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آ بھوں کی علاوت کرتا ہے اور ان کہ باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کماب اور حکمت کی تعلیم و بتا ہے۔ بے شک دو اس کے آئے ہے پہلے کہلی بود کی محرابی جی بھی ا اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو (ایسی محکلہ ) ایسا ہے نیس لے اور وہ ہے حد خالب بھی سے اللے سے والا ہے۔

<del>mariat.com</del>

صل القأر

اس آیت کا تقاضایہ ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے لوگوں کے بھی رسول ہیں اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں 'اب اگریہ کہا جائے کہ آپ کے بعد کسی اور رسول کا آٹا بھی ممکن ہے تو پھر اس رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے آپ رسول نہیں ہوں گے اور بیاس آیت کے خلاف ہے۔

اور جو مخص اس پر ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر خالفت کرے اور تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلے ہم اس کوائی طرف بھرا ہے اور اس کو دوز نے میں داخل کر دیں گے اور وہ کیسا برا ٹھکا نا ہے۔

(٩) وَمَنْ يَّشَاقِقِ الْرَّسُوُلُ مِنْ بَعْدِمَا تَبَكِّنَ لَهُ الْمُؤْلِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَكِّنَ لَهُ الْهُلَى وَيَتَبِعُ عَيْرَسِيلِ الْمُؤُونِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَيُصَلِّرُ اللهِ عَلَيْرَ وَسَاءً ثَنَ مَصِيرًا . (الناء:١١٥)

عہدرسالت سے تمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کامبعوث ہونا محال ہے سوجواس کے خلاف عقیدہ رکھے گاوہ اس آیت کی وعید کا مصداق ہے۔

تم میں سے جن لوگوں نے فتح ( مکد ) سے پہلے اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور جہاد کیا ، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں ان کا ان لوگوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے اس کے بعد (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور قبال کیا اور اللہ نے ہراک سے نیک عاقبت کا وعدہ فرمایا ہے۔

بعدى بى كامبعوث مونا محال بسوجواس كے ظاف عقيد (١٠) لَا يُسْتَوِى مِنْكُمُ لِنُ اَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَلَلَ \* اُولِيْكَ اَغْظُمُ دَرَجَةً قِنَ الّذِينَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعُدُ وَ قَالَكُوُا \* وَكُلِّا وَعَدَاللَّهُ الْمُسْلَى \* ـ (الحديد ١٠)

ال آیت کا نقاضایہ ہے کہ فتح عمد کے بعد اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے صحابہ بعد کے صحابہ سے بہت انصل ہیں اگر سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن ہوتا تو وہ ان صحابہ سے افضل ہوتا کیونکہ نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہوتا محکم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہواور ان صحابہ سے اس کا افضل ہونا اس آیت کے خلاف ہے کہا ہیں آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن مسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن مسلم کے مسلم ق کا ملم نہ ان وس آیتوں سے واضح ہوگیا کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن

سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كے خاتم النبيين ہونے كے متعلق احاديث صحيحة مقبوليه

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انہیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین وجمیل ایک گھر بنایا ' گراس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ' لوگ اس گھر کے گرد گھو منے لگے اور تبجب سے رہے گئے اس نے رہایا نئ کیوں ندر کھی آپ نے فر مایا میں (قصر نبوت کی) وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النہین ہوں۔

(صیح ابناری رقم الحدیث: ۳۵۳۵ میح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۸ اکسن الکبری رقم الحدیث: ۱۳۲۲ منداحدر قم الحدیث: ۳۵۳۵ میلات به الکتب الله علیه وسلم فی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فی فرمایا: بےشک الله فی میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور بیل فی اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ (الی توله) مختریب میری امت میں تمیں کذاب ہول سے ان میں سے ہرایک کا زعم ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النہ بین ہول اور میرے بعد کوئی نبی تہیں کنداب ہول سے ان میں سے ہرایک کا زعم ہوگا کہ وہ نبی ہوئی خاتم النہ بین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی تہیں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی تہیں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی تہیں ہوگا کہ وہ رسول الله بین ہوں اور میں خاتم الحدیث: ۳۵۵۳ می الحدیث تامی میں الله بین ہوگا کہ دور مول الله ہوگا کہ دور مول الله ہوگا کہ دور مول الله ہے)

marfat.com

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا میری اور بھیسے پہلے نبیول کی مثل اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنا کر تمال کی اور اس میں ایک ایٹ کی جگہ ہوڈ وی میں بھی آیا اور میں نے اس اینٹ کورکھ کراس گھر کو تکمل کر دیا۔

(منداحدج سوص ٥٠ حافظازين في كهااس مديث كي سندسيج ب عاشيد منداحدرتم الحديث: ١٠٠٠ الفارالحديث قابرة ١٣١٧ه)

(س) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے چھ وجوہ سے انبیاء پر فضیلت وی عنی ہے (۱) مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں (۲) اور رعب سے میری مدد کی گئی ہے (۳) اور میرے لیے علیموں کو حلال کر دیا گیا ہے (۳) اور تمام روئے زمین کومیرے لیے آلہ طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے (۵) اور مجھے تمام مخلوق کی طرف (نمی بناکر) بھیجا گیا ہے (۲) اور مجھ پر نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٢٣ مسنن الترزى رقم الحديث: ١٥٥٣ سنن ابن ماجدرتم الحديث: ٥٦٤ مسنداحدج ٢٥ سا٣١٣)

(۵) حضرت سعدین ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه سے فر ماما تم میرے لیے ایسے ہوجیسے حضرت موک کے لیے ہارون تھے 'مگر میٹرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔

م يرت بيد المريد المسلم المريد المريد المريد المسلم المريد المسلم المريد المسلم المريد المسلم الكبيرة م (مسيح بخاري رقم الحديث المسلم المسلم رقم الحديث المهرا المسلم المسلم المسلم الكبيرة الحديث المسلم الكبيرة م الحديث المسلم المس

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیکن کا ملکی انتظام الن کے انبیاء کرتے تنے جب بھی کوئی نبی فوت ہوجاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی ہوجاتا 'اور بے شک میرے بعد کوئی نبی ٹیس ہوگا' اور میرے بعد یہ کثرت خلفاء ہوں گے۔

بروہ اور پر سبوری سبور سام موجود کے انتخاب میں اللہ ہے۔ ۱۸۳۲ سن این باجد قم الحدیث: ۱۸۷۷ سنداحمد قم الحدیث: ۱۸۳۵ مخطالم الکتب بیروت) (۷) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے' پس میرے بعد کوئی ہی ہوگانہ رسول ہوگا۔

(منن التريدي رقم الحديث ٢١٤٢ منداحيرج مع ٢٧٠ مندالويعلي رقم الحديث ٢٩٨٧ المسعد رك جهم ١٣٩١)

- (۸) حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم آخر ہیں اور قیامت کے ون سابق ہوں مے ۔ (مح ابخاری قم الحدیث: ۸۷۱ میج مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵ منن انسائی رقم الحدیث: ۱۳۶۵) دیون سرت
- (9) حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بیس آخر الانبیاء ہوں اور میری معجد آخر المساجد ہے (بینی آخر مساجد الانبیاء ہے)۔ (میح سلم قم الحدیث بلا تحرار ۱۳۹۳ الرقم المسلسل: ۳٫۳۷)

(۱۰) قیادہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس پیدائش میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت میں سب سے آخ موں۔(کنز بلعمال قم الحدیث ۲۱۹۱۷-۲۳۱۲)

ہوں۔( سراسمان (مادیے مصد اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہے تیک جم اللہ کے (۱۱) حضرت عرباض بن ساریہ دختی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی وقت ہے۔ نزویک خاتم النبیین تھا اور بے تیک (اس وقت) آ دم الجی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ (سنداحرج مہرے ۱۵۴م آلیج مالیہ عند منام ارقم الحدیث ۱۵۴م الکیم ۱۵۴م الحدیث ۱۵۴م سندام ارقم الحدیث ۱۵۴م (۱۲) حضرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عند ایک طویل صدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں لوگ (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرکہیں مے یا محمہ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں' اللہ نے آپ کے انگلے اور پچھلے بہ طاہر خلاف اول سب کاموں کی معفرت کردی ہے' آپ ایٹ دب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔الحدیث

(منج البخاري دقم الحديث: ٢١٢) منج مسلم رقم الحديث: ١٩٣١ سن التريّدي دقم الحديث: ٢٣٣٣ سن ابن بليرتم الحديث ٢٣٣٠)

(۱۳) حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا بين تمام رسولوں كا قائد موں اور فخر منبين اور بين خاتم النبيين موں اور فخرنبين ـ (سنن الداري رقم الحديث: ۵۰ كنز العمال رقم الحديث: ۱۸۳)

(۱۴) حضرت غبد الله بن عمرورضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس آئے گویا ہمیں رخصت فرمارہے ہوں پھرتین بارفر مایا میں محمد نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(منداحدج عمع عالم احدشاكرنے كهاس كى سندحسن بے حاشيه منداحدر قم الحديث ١٩٠٠ وارالحديث قابره)

(10) حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ صدیث معراج میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمۃ للعلمین بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و ندیر بنایا ،مجھ پر قرآن مجھید تازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو خیر امت بنایا جولوگوں کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے اور میری امت کو خیر امت بنایا جولوگوں کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے اور میری امت کو اور آخر بنایا 'اور اس نے میر اسید کھول دیا میر ابو جھا تاردیا اور میرے لیے میر اذکر بلد کیا اور مجھور کی اور کرنے والا اور (نبیوں کو) ختم کرنے والا بنایا۔ (مندایز ارتم الحدیث ۵۵ مجمع از وائد جاس اے)

(۱۷) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه حدیث معرائ میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بیت المقدس پنیخ آپ نے اپنی سواری کوایک بڑے پہتر کے ساتھ باندھ دیا پھر آپ نے معجد میں داخل ہو کرفرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے بعد نبیول نے حصرت جبریل سے بوچھا بیآ پ کے ساتھ کون ہیں ؟ انہوں نے کہا پڑھ رسول الله خاتم النبیون ہیں۔

(المواجب للدنية عص ٦٢ " وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧هـ)

(۱۷) حفرت علی رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین شخے۔ (سنن التریزی رقم الحدیث ۳۱۳۸ شائل تریزی رقم الحدیث ۱۹۱۰ ع مصنف این ابی شیبر ج العم الادلائل المعوق ج العم 1919 شرح الندرقم الحدیث ۲۳۵۰)

(۱۸) حضرت ابوامامہ باحلی منی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے (فتنه د جال کے متعلق ایک طویل حدیث میں) فرمایا: میں آخری نی ہول اورتم آخری امت ہو۔ (سنن ابن ماجرتم الحدیث: ۲۵۰)

(19) حطرت ابوقتیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ججہ الوداع میں فرمایا: میرے بعد کوئی نی خبیس ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے سوتم اپنے رب کی عبادت کرواور پانچ نمازیں پڑھوا پنے مہینہ کے روزے رکھوا سے حکام کی اطاعت کرواورا ہے رب کی جنت میں واغل ہوجاؤ۔

(العجم الكبيرج ٢٢ رقم الحديث: ٤٩٤ خ ٨ رقم الحديث: ٤٦١٥ ـ ٤٦١٤ )

(۳۰) حضرت ابو ذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسے ابو ذرا پہلے رسول آ دم ہیں اور آخری رسول محمد (صلی الله علیه وسلم) ہیں۔ ( کنز العمال رقم الحدیث ۳۲۲۹۹)

🐠 حعرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر میرے بعد کو کی ہوتا تو عمر

بين الخطاب في موت\_

(سنن الترخى رقم الحديد ١٩٨٧ منداع في المساول المساول

رصیح ابغاری قم الدید: ۳۵۲۲ می مسلم قم الدید: ۱۳۹۴ من الزندی فقالدید: ۱۸۴۰ اسن البری قم الدید: ۱۸۴۰ اسن البری قم الدید: ۱۳۹۰ من البری قرایا: من احد مول اور حاشر مول (۲۳) حضرت ابن عباس منی الله عنماییان کرتے بیں کہ نی ملی الله علید وسلم شفر مایا: من احمد مول اور حاشر مول اور مقمی (سب نبیوں کے بعد مبعوث مونے والا) موں اور خاتم مول -

(الجم المنظرة الديث: ١٥٠ عن الزوائدة المدين ١٤٠٠٠)

(۲۳) حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا بھی قیامت کے ساتھ ان دوالکیول کی طرح مبعوث کیا گیا ہوں۔(سمجی ابٹاری آم الحدیث: ۲۵۰۵)

(۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ **ملی اللہ علیہ دسلم سے کی نمازے قارغ ہو کرفر ماتے تنے کیا تم** میں ہے کسی ایک نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ پ**ھرفر ماتے میرے بعد نبوت میں سے مرف اجھے خواب باتی م** گئے ہیں۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث عادہ)

ر ۲۷) وہب بن مدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مکوئی علیہ السلام دراز قد تھے ادران کے بال محوکریائے تھے' کویا کہ وہ تعیق عفو ق سے تھے اور ان کے دائے ہاتھ میں مہر نبوت تھی' گر ہارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیال مہر نبوت تھی' اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا محرے شانوں کے درمیال وہ مہر نبوت ہے جو بھے سے پہلے نبیوں پر ہوتی تھی' کیونکہ محرے بعد کوئی نبی ہوگاندرسول۔

(المندرك جهم عدد تع المندرك رقم الديث: ١٥٠٥ جدية المكتبة العمرية ١٣٠٠ م

(۲۷) اسائیل بن الی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عبد اللہ بن ابنی اوئی رضی اللہ صندے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ م اللہ علیہ وسلم کے صاحبر اوے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا وہ کم سی میں قرت ہو گئے اور اگر ان کے بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنا مقدر ہوتا تو وہ نبی ہوتے لیکن آپ کے بعد کوئی بی مبعوث نیل ہوگا۔ (سن این ماجہ آم اللہ علیہ وسلم کے ابتدازیدہ رہنا مقدر ہوتا تو وہ نبی ہوتے لیکن آپ کے بعد کوئی بی مبعوث نیل ہوگا۔

(۲۸) حضرت الس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی الله علیه وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو سے نجی ہوتے۔ (منداحہ جسس ۱۳۳۴ تاریخ دشق جسس ۲ کارتم الحدیث ۲۵۱ الجامع العنبررقم الحدیث ۲۳۵۳ کنزاممال رقم الحدیث سومی

(۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت بیں ہے صرف میشرات بچے ہیں مسلمانوں نے بو چھایارسول اللہ امیشرات کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا ایجھے خواب۔ (می ایغاری رقم الحدیث میں

بے ہیں سما وں سے پہلی ورائید اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری است میں ستا بھی وجال اور کو ا (۱۳۰) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری است میں ستا بھی وجال اور کو ا بوں سے ان میں سے چار مورتیں ہوں گی اور میں خاتم انتھین موں میرے بعد کوئی نجی میں ہے۔

martat.com

تبيار القرآء

(منداحدن - س ٢٩٦٠ مافظ زين نے کہااس مديث كى سندمج ہے حاشيه منداحدر قم الحديث ٢٣٢٥١ وارالحديث قابرہ)

(۳) حضرت ذید بن حارشرضی الله عذا یک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ اور پچپان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے اور آپ سے کہا آپ جو چاہاس کی قیمت لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیجے دیں! آپ نے ان سے فرمایا میں تم سے بیسوال کرتا ہوں کہ تم لا الدالا الله کی شہادت دواور اس کی کہ میں خاتم الا نہیاء والرسل ہوں میں اس کو تمہارے ساتھ جو دوں گا'انہوں نے اس پر عذر پیش کیا اور دیناروں کی پیش کمیں خاتم الا نہیاء والرسل ہوں میں اس کو تمہارے ساتھ جو تینا کو سے کہ میں کو تمہارے ساتھ جانا چاہت تو میں اس کو تمہارے ساتھ بلا معاوضہ بھیج و بیتا ہول خصرت زید نے کہا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر اپنے باپ کو ترجیح دوں گا اور ندا پئی اولا دکو' بیس کر حضرت زید نے والد حارث مسلمان ہوگئے اور کہا الشہ لا اللہ الا اللہ و ان محمد اعبدہ و رسولہ 'اور ان کے باتی رشتہ داروں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ (المتدرک جسم ۱۳ طبح قدیم' المتدرک رقم الحدیث میں مسلم عندیم)

(۳۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں ایک ہزاریا اس سے رائد انبیاء کا خاتم ہوں۔(المتدرکج ۲ ص ۹۷ طبع قدیم' المتدرک رقم الحدیث: ۲۱۸۸ طبع جدید)

ایک ہزار سے زائد انبیاء سے مراد ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ہیں جیسا کہ المستد رک رقم الحدیث: ۴۱۶۸ میں اس کی تصریح ہے۔

(۳۳) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے در دہوگیا تو میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز پڑھنے گئے اور مجھ پراپی چا در کا بلو ڈال دیا' پھر فر مایا اے ابوطالب کے بیٹے ! تم ٹھیک ہوگئے اور ابتم کوکوئی تکلیف نہیں ہے میں نے اللہ تعالی سے جس چیز کا سوال کیا ہے' تمہارے لیے بھی اس چیز کا سوال کیا ہے' اور میں نے اللہ تعالی سے جس چیز کا بھی سوال کیا' اللہ تعالی نے مجھے وہ عطا فر ما دی سوااس کے کہ مجھے سے کہا گیا کہ آ یہ عدکوئی نی نہیں ہوگا۔

المعجم الاوسط رقم الحديث: ٤٩١٣ كم حافظ العيثمي ن كهااس حديث كرجال ميح بين مجمع الزوائدج وص ١١٠)

(۳۴) بہنر بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہم قیامت کے دن ستر امتوں کو کلمل کریں ہے ہم ان میں سب سے آخری اور سب سے بہتر امت ہیں۔

(سنن ابن ماجدرهم الحديث: ٣٢٨٤ مشد احدج من ١٣٨٧ سنن داري رقم الحديث: ٢٤٦٢)

(۳۵) حفرت مبل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں حفرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه نے آپ سے بجرت کرنے کی اجازت طلب کی' آپ نے ان سے فرمایا: آپ اس جگہ تھبریں جہاں آپ ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس طرح بجرت کوختم کرے گا جس طرح مجھ پرنبوت کوختم کیا ہے۔

( معجم الكبير رقم الحديث: ٥٨٢٨) مجن الزوائدج 9س ٩٩ ۴ اس كي سند ش اساعيل بن قبس متروك ہے )

(٣٦) قاده بیان کرتے ہیں کہ جب بی صلی الله علیہ وسلم بدآیت پڑھتے : وَ إِذْ أَخَذُنْ فَاهِنَ النَّبِهِ بِنَى مِينَا فَهُمُ هُوَمِنْكَ وَهِنْ فُوْجِ (الاحراب: ٤) تو آپ فرماتے مجھ سے فیرکی ابتداء کی گئی ہے اور میں بعثت میں سب نبیوں میں آخر ہوں۔

(مصنف ابن افي شيبه قم الحديث: ٣١٤٥٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ه)

(٣٤) حصرت انس بن ما لك رضى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب مجيعة سانول كي معراج

كرائى كى توسى رب مزوجل نے مجھے است ترب كيا حق كريم ساوراس كے درميان دو كمالوں سكم ول كا فاصل رہ کیایاس سے بھی زیادہ نزدیک بلکاس سے بھی زیادہ نزدیک الله عزوجل نے فرمایا اے محرے جیب!اے تھ! کیا آب كواس كاعم بكرآب كوسب نبيول كاآخر بناياب على في كهااب مرسادب البيل إفر ماياً: آب افي امت كو میرا سلام پہنیا دیں اور ان کوخر دیں کہ میں نے ان کوآخری امت بنایا ہے تا کہ میں دوسری احتوال کو ان کے سامنے شرمندہ کروں اوران کوکسی است کے سامنے شرمندہ نہ کروں۔ (الفردوس بما تورافطاب قم الحدیث:۱۹۳۱ کا العمال رقم الحدیث: الاسه والمريخ بغدادج ٥٥ مسه ١٦ تاريخ وشق الكبيرج سيس ٢٩٦ ٢٩٥ قم الحديث: المادواراحيا والتراث العربي بيروت اسهام

(٣٨) حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب حضرت آ دم عليه السلام كو صند میں اتارا کیا تو وہ تھیرائے پس جریل نے نازل ہو کراؤان دی الله اکبو ' الله اکبو ' اشهد ان لا اله الا الله دو وفعه اشهد ان معمدا وصول المله وودفع معزت آومعليه السلام في يوجها محدكون بين معزت جريل في كهاوه آپ كى اولاديس سے آخرالانبياء بيں۔ ( تاريخ دشق الكبيرين عص ٩٠٠ رقم الحديث: ٩عه ١ داراحياء التراث العربي بيردت ١٩٧١هـ) (۳۹) حافظ سیوطی نے مند ابو یعلی اور امام ابن ابی الد نیا کے حوالہ سے حضرت جمیم داری کی ایک طویل حدیث روایت کی ہے

اس کے آفر میں ہے: فرشتے قبر میں مردہ سے سوال کریں مے تیرارب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرانی کون ہے؟ وہ کیے گامیرارب اللہ وحدہ لاشریک ہے اور اسلام میرادین ہے اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیه وسلم) میرے نی ہیں اور

وہ خاتم النہین ہیں فرشتے کہیں گئے تم نے سیج کہا۔ (الدرالمثورج ٨٣ اداراحیاءالتراث العربی بیروت ١٣٣١هـ)

( ۴/ )حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا جب تم رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ورود پر جونو اچھی طرح پر حو تم کوعلم نہیں ہے شاید بیدورود آپ پر پیش کیا جائے گا'لوگوں نے کہا اےابوعبدالرحمان آپ ہمیں تعلیم دیجئے انہوں نے کہاتم

اس طرح ورود يردهو: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين. وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة

(سنن ابن مُجِدرَم الحديث: ٩٠٧ مندابويعلي رقم الحديث: ٢٦٧٥ المتعدرك ج٢٩٩)

(۴۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے شفاعت کبری کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے حضرت ملیسی علیہ السلام فر ما کمیں کے میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں میری اللہ کے سوا پرسنش کی گئی ہے ' آج مجھے صرف ا بنی فکرے میہ بناؤ کداگر کسی میں بند برتن میں کوئی چیز ہوتو کیا کوئی مخص میل تو ڑے بغیراس کو کھول سکتا ہے؟ لوگوں نے كہانبيں حضرت عيسي نے فرمايا پس (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم النبيين بيں اوروہ يبال موجود بيں الله نے ان

کے اگلے اور پچھلے بہ طاہر خلاف او ٹی کام معاف فر مادیے ہیں۔

(مندابويعليٰ رقم الحديث: ۴۳۲۸ منداحرج اص ۴۸۱ مندالطبالي رقم الحديث: ۹۷۹۸)

(۴۴) حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے گوہ ہے یو چھا میں کون ہوں؟ تو اس نے كہا آب رسول رب العلمين اور خاتم النجين بين (حافظ عسقلانی علامه آلوى اورمقتى محرشفيع ويوبندى نے بھى اس حدیث ہے استدلال کیا ہے )۔ (امعجم العقیرة مالحدیث: ۹۳۸ جمع الروائدرقم الحدیث: ۹ ۹۳۸)

(سوس) ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے صدیث بیان کی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکم

تمام لوگوں سے الفتل ہیں مگروہ نی نہیں ہیں۔ (الکائل لاین عدی ج اص ۱۸۸۳ دارالکتب بلعامیہ وردت ۱۸۱۸ء)

تبياء القرآن

(۳۳) حضرت ابوالطفیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے رب کے پاس میرے وس نام بیں 'حضرت ابوالطفیل نے کہا مجھے ان میں سے آٹھ یا دہیں' محمر' احمر' ابوالقاسم' الفائح (نبوت کا افتتاح کرنے والا) الخاتم (نبوت کوختم کرنے والا) العاقب (جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے) الحاشر' الماحی (شرک کومٹانے والا)۔

( دلائل المعبوت لا بي تعيم ج أص ٢١ ' رقم الحديث: ٢٠ )

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت موی علیہ السلام پر تورات تورات نازل کی گئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا ذکر پڑھا لیں انہوں نے کہا: اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں ہوگی اور قیامت کے دن سب پر مقدم ہوگی اس کو میری امت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے۔ (دلاک المنوت لائی عیم جام ۸۸ رقم الحدیث: ۳۱)

(٣٦) حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر دیکھا ایک یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا' لوگ اس کے گر دجمع تھے اور وہ بیہ کہدر ہا تھا یہ احمد کا ستارہ ہے جوطلوع ہو چکا ہے بیصرف نبوت کے موقع پرطلوع ہوتا ہے اور انبیاء میں سے اب صرف احمد کا آنا باقی رہ گیا ہے۔

(ولائل النوت لالى نعيم جاص ٧١-٥٥ رقم الحديث: ٣٥)

(27) حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی الله عنه جب نوت ہو گئے تو ان پر جو کپڑا تھااس کے بینچ سے آ واز آ رہی تھی' لوگوں نے ان کے سینداور چبرہ سے کپڑا ہٹایا تو ان کے منہ سے آ واز آ رہی تھی جمہ رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔

(رسائل ابن الى الدنياج سهم ٣٨٨ مؤسسة الكتب الثفافيه بيروت ١٣١٢ ١١٥)

(۴۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معراج کی ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں مذکور ہے کہ مجد اقصافی میں نبیوں نے حضرت جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیو چھا تو انہوں نے کہا:

يەمحەرسول اللەخاتم كنبيين بين\_

هذا محمد رسول الله خاتم النبيين.

(منداليز ارج اص ١٠٠٠ رقم الحديث: ٥٥ مجمع الزوائدج اص ١٩)

ای روایت میں مذکورے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے تمام نبیوں کے خطبات کے بعد حسب ذیل خطبہ برا ھا:

تمام تعریفی اللہ کے لیے جیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور جھے پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں میں بہتر اور کائل بنایا جس کولوگوں کے سامنے بھیجا گیا اور میری امت کو آیا میں بہتر اور کائل بنایا جس کولوگوں کے سامنے بھیجا گیا اور میرے میں کو کھول کو ایا اور روزیا میں ) آخر بنایا اور میرے میں کو کھول ویا اور جھے نبوت کی ابتداء کرنے والا بنایا۔

الحمد لله الذي ارساني رحمة للعلمين و كافة للناس بشيرا و نذيرا و انزل على الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل امتى امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى وسطا وجعل امتى هم الاولون و الاخرون وشرح لى صدرى وجعلنى فاتحا و خاتما.

اوراس حدیث کے آخر میں ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرمایا:

مل نے آپ کوظیل بنایا 'اور اورات میں لکھا ہوا ہے محمد

قىداتىخىلتك خليلاو ھو مكتوب

رعان كرميب إلى الدر كو الله الدر أن الم المراح الم المراح الم المراح الم المراح الم المراح ا

فى التوراة محمد حبيب الرحمان وارسلتك التي النساس كافة وجعلت امتك هم الأوران وهم الاعرون وجعلت امتك لا تجوزلهم خطبة حتى يشهدوا انك عبدى و رسولى وجعلتك اول النبيين خلقا واخرهم بعثا (الى قوله) وجعلتك فاتحا وخاتما.

(مندايوارج ١٠٠٠ قباله يعد: ٥٥ يخ الزواكدة الماع)

(۳۹) حسرت ابن زل رضی الله عند نے ایک خواب و یکھا نبی صلی الله علیه وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: ربی وہ اوٹنی جس کوتم نے خواب میں و یکھا اور بید و یکھا کہ عمی اس اوٹنی کو چلا رہا ہوں تو اس سے مراد قیا مت ہے شد میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور ندمیری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔

(ولائل المنوة على ٣٨ وارالكتب المعلمية بيروت المعجم الكبيررقم الحديث:١٨١٣ كنز العمال رقم الحديث:٣٠١٨)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير التوفى ١٥٥٥ هـ في الواقعة ١٣٠ كي تغيير ين اس مديث كا ذكر كيا ب-

(تغيير ابن كثيرج مهم ١٣١٥ دار الفكر بيروت ١٣١٩هـ)

(۵۰) حضرت على رضي الله عندية ارشاد فرمايا ني صلى الله عليه وسلم براس طرح ورود شريف برمعو

لبك باللهم ربى وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العلمين على محمد بن عبد الله حاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العلمين الشاهد البشير الداعى البك باذنك السراج المنير وعليه السلام.

(الخفاء جسم الم مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣٥٥ ها تعيم الرياض ج٥ص٥٣٥ مصوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٣٠١ه)

اعاديث ختم نبوت كي سيحيح تعداد

ہم نے بچاں احادیث صححہ اور مقبول کھتی حوالہ جات کے ساتھ ذکر کی ہیں جن ہیں ہمارے ہی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم

کے خاتم انہیں ہونے کی صاف تصریح ہے ہم نے اس سلسلہ ہیں کرراحاد یہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ایک احادیث کا ذکر کیا ہے
جن کی ختم نبوت پر التزامی تضمنی یا دوراز کاریا بعید ولالت ہو لے اور بحق تعداد پڑھانے اور بحرتی کے لیے احادیث کو جن نہیں کیا
اس کے برخلاف بعض علماء نے ختم نبوت پر دوسوے زائدا حادیث جمع کی ہیں کیکن ان میں اکثر احادیث کررہ ہیں اور ایک
حدیث کی عبارت جنتی کہ آبوں میش فدکور ہے اس حدیث کا اتی بار شار کر لیا گیا ہے مفتی محد شفح دیو بندی نے اپنی کہا بہ ختم
نبوت (ادارۃ المعارف کراچی ہا ہما ہے) میں دوسو دس احادیث ذکر کی ہیں لیکن اس کہا بہ مشرکر دات کو الگ الگ حدیث شار
کیا گیا ہے مثل ایک حدیث کی عبارت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فر ایا کیا تم اس پر راضی
کیا گیا ہے مثل ایک حدیث کی عبارت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فر ایا کیا تم اس پر راضی

اللہ میں ہمایا گیا تو اس کے بعد کے کو کو جوان سے بہت کہ درجہ کے ہیں دہ کیے ہی ہو بچتے ہیں جو بیا حادیث کی دہل ہیں اور ایک اور ایک کا بہت احادیث ہی فتر نبوت کی دہل ہیں اور ایک بہت احادیث ہی تا ہو کی دیل ہیں اور ایک کی بیت احادیث ہی تا ہی اس کر اور ایک کا بہت احادیث ہی تا ہی ہی تا دی دیل ہیں اور ایک بہت احادیث ہی تا تو اس کے بعد کے دول ہی دور کیا جی بی ہو کے ہیں جو بیا حادیث ہی خوادیث کی دیل ہیں اور ایک کی بیت احادیث ہیں اس کی تا ایک کا میں کہت کی دیل ہیں اور اس کے ہم نے ان کا اس جگہ در کر بی کی بی کے جو بیت کو دیل ہیں گیا۔

المیں ہو کہتم میرے لیے ایسے ہوجیسے مفرت مویٰ کے لیے حضرت ہارون تھے گرمیرے بعد کوئی نی نہیں ہو گامفتی صاحب نے المس صدیث کو باره مرتبدان نمبرول سے ذکر کیا ہے: حدیث نمبر: ک حدیث نمبر: ۲۴ مدیث نمبر: ۳۸ مدیث نمبر: ۵۱ مدیث نمبر: ۵۲ حدیث نمبر:۲۲ حدیث نمبر:۳۳ حدیث نمبر:۴۸ عودیث نمبر:۵۵ حدیث نمبر:۲۱ حدیث نمبر:۸۲ حدیث نمبر: ۱۳۰\_اس کے برخلاف ہم نے اس حدیث کو صرف ایک بارمتعدد کتب حدیث کے حوالے سے حدیث نمبر: ۵ میں ذکر کیا ہے۔ای طرح اور کئی احادیث مکررہ ہیں جن کے الگ الگ نمبر ڈالے گئے جن میں حضرت ابن زمل <sup>®</sup>کے خواب والی حدیث ہے تمیں وجالوں والى حديث ہے عاقب والى حديث ہواركى احاديث ميں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنے .....

والول كوفقهاءاسلام كاكافراورمرتدقرار دينا

ہم نے بیاکھا ہے کہاس پرامت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور بیقر آن مجید کی صریح آیات اور حادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ امام محد بن محد غزالى متوفى ٥٠٥ هاس مسئله ير بحث كرت بوس كالصع بين:

ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے بیمعلوم ہواہے کہ لانسبی بعدی سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہند کر دیا گیا ہے اور خاتم النبین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں 'غرض ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ ان لفظوں میں کسی قتم کی تاویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے اور جو شخص اس حدیث میں تاویل یا تخصیص کرے وہ ا جماع كامنكر ہے ۔ (الاقتصاد في الاعتقاد (مترجم)ص ١٦٣ كصلاً مطبوع سنگ ميل پلي كيشنز لا مور)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ٥٣٨ ه لكهت بن:

اس طرح ہم اس محض کو کافر قرار دیتے ہیں جو ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ كرے (الى قولىر) اس طرح ہم اس مخص كو كافر كہتے ہيں جوبيد عوىٰ كرے كداس كى طرف وحى كى جاتى ہے خواہ وہ نبوت كا دعویٰ نہ کرے' پس میں سب لوگ کا فر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرخبر دی ہے کہ آپ خاتم النمین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نی مبعوث نہیں ہوگا اور آپ نے اللہ کی طرف سے یہ خردی ہے کہ آپ خاتم النهيان جيں اور آپ کوتمام لوگوں کی طرف رسول بنايا گيا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ بير کلام اپنے ظاہر پرمحمول ہے اور اس کا ظاہر مغہوم مراد ہےاوراس کلام میں کوئی تاویل پالتخصیص نہیں ہے اوران لوگوں کا کفرقطعی اجماعی اورسائی ہے۔

(الثقاءج ٢٣٨ ٢٣٧ ـ ٢٣٧ مطبوعه دارافكر بيروت ١٣١٤ هـ)

علامه شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی حنفی متوفی ٦٩ • اھ اور ملاعلی سلطان محمد القاری احقی التوفی ١٠١٠ اھ نے بھی الشفاء کی اس عبارت کومقرر رکھا ہے۔

( نتيج الرياض ج٢ص٣٥ ٣٥٠ ـ ٣٥٥ مطبوعه دارانكت العلمية بيروت ٢٣١١ هاشرح الثفاءج ٢ص٥١٥ وارالكت العلمية بيروت ١٣٥١هـ ) نیز قاصی عیاض بن موی مالکی متو نی ۵۴۴ هه لکھتے ہیں:

عبدالملک بن مروان الحارث نے نبوت کے دعویٰ دارا یک مخفس کوتل کر دیا اور اس کوسو لی براژ کا دیا اور متعدد خلفاء اور ا المشاہوں نے اسی طرح مدعمیان نبوت کوئل کیا اور اس زمانہ کے علماء نے ان کے اس اقد ام کو تھیج قرار دیا۔

( الشَّفَاءِ في ٣٣ س ٢٣٥ أورالمُكر بيروت ٢٣٥هـ )

علامة خفای خفی نے اس کی شرح میں کہا کیونکہ دھیان نبوت نے نبی سلی اللہ علیدو سلم کے اس اور شاوی کھٹے ہیں گئے گئے خاتم الرسل ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول مبعوث نیس ہوگا۔ (نیم الریاض ہام میں ہم ہوں ہے) ملاعلی قاری حنفی نے لکھا کہ ان مرعیان نبوت کو ان کے کفری وجہ سے تل کیا گیا۔ (خرح التقامی ہم ہوں) علامہ ابوالعیان جربن یوسف غرنا طی اندکی متوفی ما 20 سے کھتے ہیں:

جس کا پیر فرجب ہے کہ نبوت کمبی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی یا جس کا پیر فرجب ہے کہ وئی تی ہے افغال ہے وہ زعر میں ہے اور اس کا قبل کرنا واجب ہے اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کولوگوں نے قبل کر دیا۔ اور ہمارے زمانہ جس مالکہ (وندلس کا شہر) کے فقراء میں سے ایک محض نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کوسلطان ابن الاحمریا دشاہ اندلس نے قبل کر دیا اور اس کو سولی پراٹکا دیا۔ (ابحر الحیاح ہم ۱۸۵۸ دار افغار بیروٹ ۱۳۱۲ه) ہ

علامه محد الشريني الشافع من القرن السابع لكصة بين:

جو خص ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مری نبوت کی تقعد بی کرے دہ کافر ہے۔

(مغني الحناج جهل ١٣٦٥ ملبوعد واداحياء الراث العربي بيروت ١٣٦٥ه)

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامة ملي متوفى ١٢٠ ه الصح بين:

جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس شخص نے کسی مدی نبوت کی تقدیق کی وہ مزقد ہو گیا' کیونکہ جب مسیلمہ نے دعوق ا نبوت کیا اور اس کی قوم نے اس کی تقدیق کی قوہ سب اس کی تقدیق کرنے کی وجہ سے مرقد ہو گئے اس طرح طلبحہ الاسدی اور اس کے مصدقین بھی مرقد ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نبیں ہوگی حتی کہ تمیس کذاب تعلیق شے اور ان میں سے ہرایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ (المنیٰن اس سسمبرعہ دارالفکر بیروت ہو ہو اسامی امام غزالی کی '' الاقتصاد'' کی عیارت پر فقیها ء اسملام کے تبصر سے

امام محمد بن محمد الغزالي الشافعي التوني ٥٠٥ ه لكصتر إلى:

نظام معتز کی اوراس کے موافقین صرف خبر متواتر کو دین میں جمت قطعیہ مانتے ہیں اور اجماع کے جمت قطعیہ ہونے کا اٹکام کرتے ہیں' نظام نے کہا اس پر کوئی عقلی یا شرقی قطعی دلیل نہیں ہے کہ اٹل اجماع پر خطاء محال ہے' اور نظام کا بیقول تابعین کے اجماع کے مخالف ہے' کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کا اس پر اجماع ہے کہ جس بات پر محابہ کرام نے اجماع کیا ہے وہ قطعی ہیں ہے اور اس کا خلاف ممکن نہیں ہے' پس نظام معتز لی نے اجماع کی جمیت کا اٹکار کر کے اجماع کے خلاف کیا۔

اور بیایک اجتمادی امر ہے اور میرے اس میں کئی اعتراض ہیں 'کیونکہ اجماع کے جمت ہونے میں کئی اشکالات ہیں اور بیانظام کے عذر ہونے کی گنجائش رکھتا ہے 'لیکن اگر اجماع کے جمت ہونے پر عدم اعتاد کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس سے گئ خرابیاں لازم آئیں گی۔

ں خرابوں میں سے بوی خرابی ہیے ہے کہ اگر کوئی مخض ہیہ کہے کہ ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نجی کا ان خرابوں میں سے بوی خرابی ہیہ ہے کہ اگر کوئی مخض ہیہ کہے کہ ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی

مبعوث ہونامکن ہے تو اس کی تکفیر میں تو تف کرنا بعید ہوگا۔ اور اس کو کافر کہنے کی بناءِ لامحالہ اجماع کی مخالفت پر رکھی جائے گئ کیونکہ آپ کے بعد کسی نمی کی بعث کوعقل محال نہیں قرار دیتی' اور وہ جوصدیث میں ہے لا نہیں ہے معدی میرے بعد کوئی نبی نیس آئے گا اور قرآن مجید میں خاتم النمیین ہے' تو مقل اجماع اس کی تاویل سے عاجز نہیں ہے' وہ کہ سکتا ہے کہ خاتم انہین سے مراد بیہ ہے کہ آپ اولوا العزم دسولوں کے خاتم

martat.com

مطلقا الانبیاء کے خاتم نہیں ہیں اور اگر اس پراصرار کیا جائے کہ اُنبیین عام ہوتو عام کی تخصیص کرنا بھی کوئی مستبعد چیز نہیں ہے'
اور بیہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس حدیث میں آپ نے رسول کے آنے کی نفی نہیں کی ہے اور
نبی اور رسول میں فرق کیا گیا ہے اور نبی کا مرتبہ رسول سے بلند ہے' مشرا جماع کے پاس اس طرح کے اور بھی ہذیان ہیں۔اس
قتم کے نضول ہذیا نوں کی وجہ سے ہمارے لیے بید وی کی کرنا ممکن نہیں ہے کہ محض خاتم انبیین کا لفظ اس پر دلیل ہے کہ آپ کے
بعد کوئی نبی نہیں آسکا اور بعض نصوص صریحہ میں اس سے بھی زیادہ بعید تاویلات کی جاتی ہیں لیکن ان بعید تاویلات کی وجہ سے
وہ نصوص باطل نہیں ہوتیں۔

تاہم اس منکرا جماع پراس طرح رد کیا جائے گا کہ تمام امت نے بالا جماع اس لفظ (خاتم النبین) ہے بہی معنی سمجھا ہے (کہآپ کے بعد کسی نبی کامبعوث ہوناممکن نہیں ہے) اور آپ کے احوال کے قرائن سے بھی یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعد بھی بھی کوئی رسول نہیں آسکتا اور اس میں کوئی تاویل اور شخصیص نہیں ہوسکتی اور اس بات کا انکار وہی کرے گا جو اجماع کا منکر ہوگا۔ (الاقتصاد نی الاعتقادہ ۲۷۲-۲۷۳ دارومکتبۃ الہلال بیروت 199۳ھ)

ہر چند کہ امام غزالی کے نزدیک سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا کبھی بھی ممکن نہیں ہے اوراس آیت میں تاویل کرنا اوراس طرح اس حدیث میں تخصیص کرنا ان کے نزدیک باطل اور ہذیان ہے ۔ لیکن اس کو کا فرقر اردیے میں ان کو تامل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تکفیرا جماع کی بناء پر ہوگی اور اجماع ان کے نزدیک جمت قطعی نہیں ہے اور جب تک اجماع کو ساتھ نہ ملایا جائے صرف خاتم النہین کے لفظ سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا 'ہاں اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ اس کے مشرکو کا فرقر اردیا جائے۔

الغزالی نے ختم نبوت کے متعلق جواس آیت میں ذکر کیا ہے وہ الحاد ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کوتشویش میں فرالنے کے لیے خبیث طریقہ ہے 'سواس نظریہ سے بچو!اس نظریہ سے بچو ایس نظریہ سے بھو نظریہ سے بھو نظریہ سے بچو ایس نظریہ سے بچو ایس نظریہ سے بھو نظریہ سے بھو نظریہ بھو تھو نظریہ بھو نظری

امام غزالی کی عبارت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف وہم پیدا کرئے امام غزالی کے حاسدین
نے ان کی طرف بیتہمت لگائی ہے اور ابن عطیہ نے ان پر بیتملہ کیا ہے اور امام غزالی اس تہمت سے بری ہیں اور انہوں نے ابن تحرید دی میں اس بدعقید کی سے برائت کا اظہار کیا ہے 'کیونکہ بیابات قو مبتدعین کہتے ہیں کہ نبوت کبی چیز ہے اور انہوں نے اس مشہور حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ایک جملہ کو زائد ڈال دیا گیا ہے ' عنقریب میرے بعد تمیں ایسے آ دمیوں کا ظہور ہوگا جن میں ہرائیک بید ہوگا کر میں کواللہ جا ہے 'اس آخری جملہ (مر ہم کواللہ جا ہے) کو محمد بن سعید شامی نے زائد کیا تھا اور اس کو اس کی زند لیق کی بناء پرسولی دن گئی' بعض لوگوں نے حضرت عیلی میں کواللہ جا ہے ) کو محمد بن سعید شامی نے زائد کیا تھا اور اس کو اس کی زند لیق کی بناء پرسولی دن گئی' بعض لوگوں نے حضرت عیلی شرول کی دجہ سے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے مگر اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام زبین والوں کی طرف رسول میں کر اور مبعوث ہو کر نازل نہیں ہوں گے۔ (اکمال اکمال ابعلی بنا ہی سے کہ حضرت عیلی علیہ السلام زبین والوں کی طرف رسول

علامدانی کے شاکردعلامرجو بن جو بن برسند المبنوي آخل نے کی شعب عمول الربطان مواست کی بھیے ہے۔ (عمل اکال الاکال سے قرح الله فیاری میں ماہد کا معرود کا العربی ہے۔ اس معرود کا معرود کا معرود کا معرود کا معرو

امام فرانی کی فاہر مبارت پر بہر مال بدا متر اش ہوتا ہے کہ ان کوا لکار فتح نبوت کو کر قرار دیے ہے۔ اس ہوں کتے ہ کہ اس کا کفر ہونا اجماع ہے تابت ہوگا اور اجماع ان کے فزد کیک جمت قطعید ہیں ہے تاہم دو آ ہے۔ فتح نبیت اور سر ہے نبوت میں ناویل اور تخصیص کو باطل اور فریان قرار دیے ہیں امام فرانی کو احتر افروسے بھائے ہے۔ کے اس اور تا اس فرانی کو احتر افروسے بھائے ہے۔ اور اس اور فریا ہے۔ فرانی کی مبارت کا صرف اتنا حصدی فقل کیا ہے۔

منتي وشفع ديوبندي متوني ١٣٩١ م لكيم إلى:

بدابدتك دركونى نى موكا اورد كونى رسول اوريد كدنداس عمل كونى تاويل المن الموالى سعد بالا يعلى مجاب كرآب كي بعد المدائد تك دركونى درول اوريد كدنداس عمل كونى تاويل مل كتى بعد المعتقد على

( فترنيت ( كال) معهم المستلمل في المهمة

املی معزت امام احررضا فاضل بر بلوی متونی ۱۳۳۰ هدند امام خزالی سے احتراض افعائے کے لیے ان کی عمامت جمل تصرف کر کے اس عمارت کو یوں نقل کیا ہے:

ایعی تمام امت محری می میاجب السلوی والتی نے لفظ خاتم النجین سے بھی مجھا کدوہ بتاتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی کوئی ہے بدر کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے بھی بانا کہ اس لفظ بھی نہ کوئی تاویل ہے کہ آخر النجین کے سوا خاتم النہین کے بچے اور معنی گھڑے نہ اس محوم بھی بچے تحصیص ہے کہ حضور کے فتم نیوت کو کسی زمانہ باز بین کے کسی طبقہ سے خاص کیجئے اور جو اس بیس تاویل اور تحصیص کو راہ دے اس کی بات جنون یا نشے یا سرسام بھی تکتے برائے یا بہتے کے قبیل سے خاص کیجئے اور جو اس بیس تاویل اور تحصیص کہ روہ آ بت قرآن کی تکذیب کر رہا ہے جس بھی اصلا تاویل و تحصیص نہ ہونے ہا است مرحومہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ ن 10 سام میں تھی ہو یا رضافاؤ فریش لا بور مسام بھی و کا ہے۔ (افاوی رضویہ ن 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ ن 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ ن 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ ن 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ نے 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ ن 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام میں 10 سام میں تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام میں 10 سام میں تا بھی تا بھی تا ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام سام تا بور کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام سام تا بور تھا ہوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام تا بھی تا بھی تا بھی تا بھی تا ہو جکا ہے۔ (افاوی رضویہ 10 سام تا بھی تا ب

اعلی حضرت پر بیاعتراض ندگیا جائے کہ انہوں نے امام غزال کی عمارت میں تحریف کی ہے اور تخفیر کے لفظ کا اضافہ کیا ہے کیونکہ اعلی حضرت نے تمام امت کے اجماع کی بناہ پرختم نبوت میں تاویل اور تخصیص کو امام غزالی کے زویک مخرکہا ہے اور اجماع امت کی بناہ پر امام غزالی ہمی اس کو کا فر کتے ہیں البتہ وہ یہ کتے ہیں کہ اضاع امت ہے صرف نظر کر کے صرف خاتم انہیں کے لفظ ہے اس کے منکر کا کفر ثابت ہیں ہوگا اور اجماع ان کے زود یک قطبی جمت نہیں ہے بہر حال بیدا کے ملی اصطلاح ہے اور امام غزالی کے زویک بھی آیت فتم نبوت اور حدیث فتم نبوت ہیں کوئی تاویل اور تخصیص جائز قبل ہے۔

منكرين خثم نبوت كااجمالي جائزه

جب ال کی جرج لیس سال کی ہوئی تو اس پرزور شور سے مکالمات الہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ (کتاب البریس ۱۳۷۱)

• ۱۸۸۰ میں مرز الیک مبلغ کی حیثیت سے ظاہر ہوا پھراس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ اس کو البها م

گیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آسان سے نازل ہونے اور اب تک زندہ ہونے کا جو مسلمانوں کا

اجماعی عقیدہ ہے وہ فلط ہے۔ اور اس عقیدہ کو ختم نبوت کے منافی قرار دیا اور ۱۸۹ء تک برابر کہتار ہا کہ میرے نزدیک نی سید نا

مسلمی اللہ علیہ وسلم خاتم انہیں اور آخری نی ہیں ، پھر اس نے خود کو مثیل سے اور سے موعود قرار دیا ، اور ۱۸۹۱ء میں اس نے نبوت کا ور کی کیا اور ۱۸۹۹ء میں اس نے نبوت کا قرون کیا اور ۱۸۹۹ء میں اس نے نبوت کا در اور بیضہ میں جتلا ہو کر مرگیا۔

ان تمام عنوانات پر پروفیسر محمد الیاس برنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب'' قادیانی مذہب کاعلمی محاسہ' میں خود مرزا غلام احمد قادیانی اور دیگر صنادید مرزائیوں کی تصانیف کے حوالوں سے لکھا ہے' ہم قار کین کی معلومات کے لیے اس کتاب کے ان اقتباسات کو پیش کررہے ہیں جن سے خود مرزا اور دیگر صنادید کے حوالوں سے مرزا کا محدث کا دعویٰ کرنا' پھرمٹیل موعود کا دعویٰ مرنا اور ختم نبوت کا اقرار کرنا اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنا اور ختم نبوت کا انکار کرنا واضح ہوتا ہے۔

مرزاغلام احمرقادياني كاختم نبوت برايمان واصرار

''قرآن شریف میں میں این مریم کے دوبارہ آنے کا تو آہیں بھی ذکر نہیں لیکن ختم نبوت کا بہ کمال تقریح ذکر ہے اور معانے یا بننے نبی کی تغریق کرنا یہ شرارت ہے نہ صدید میں نہ قرآن میں بہتھ ہیں ہے ہیں کی تغریق کرنا یہ شرارت ہے نہ صدید میں بھی اس نے یا بنے بات اور دلیری اور گھڑا فی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیردی کر کے نصوص صریحہ قرآن کوعمرا جھوڑ کی عام ہے۔ پس میں تحدایک نبی کا آنا مان لیاجائے اور بعداس کے جودتی نبوت منقطع ہو چکی تھی' پھر سلسلہ دی نبوت کا فیاری کردیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے' اس کی دتی بلا شبہ نبوت کی دی ہوئی'۔

(" أيام صلح" من ٢ سما" 'روحاني خزائن "ص٣٩٣\_٣٩٣ 'جسم المعنفه مرز اغلام احمر قادياني صاحب )

''اوراللہ کوشایان نہیں کہ خاتم انہین کے بعد نبی بھیجے اور نہیں شایان کے سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سرنوشروع کر دے۔ بعد می سے کہاسے قطع کر چکا ہواور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ کر دے اور ان پر بڑھا دے'۔ (ترجمہ)

(" أينه كمالات اسلام " م ٢٧٤" روحاني نزائن " م ٢٧٤ ج ٥" مصنفه مرز اغلام احمد قادياني صاحب )

(" حماسة البشريّ السي ومن طبع اول من ٩٠ طبع دوم" روحاني خزائن "من ٢٣٣٣\_٣٣٣ ع مصنفه مرز اغلام احرقاد ياني صاحب )

" من ايان لانا بول اس يركه مارك في فرصلي الشرطيه وسلم خاتم الانجياء بين الود ماسك كماب والديارة الما وسید ہے اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات ہر کہ مارے رسول آ دم کے فرزعدوں کے مودار اور وساول کے مردار این مود تعالى في آب كيماته نبول كوفت كرديا" - (ترجم)

" میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی مقائد شی داخل جیں اور جیسا کدالل سنت جماعت کا مخبیدہ ہے۔ان سنت باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور صدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا معفرت محمصلی اللہ علیہ وسلم فتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت درسالت کو کاذب اور کا فر جانتا ہول ۔ میرایقین ہے ک**ے دحی رسالت معنرت آ دم منی اللہ ہے شرو<b>ن** موكى اور جناب رسول الله محد مصطفى صلى الله عليه وسلم برختم موكني -

( مرز اغلام احمد قاد یانی کا اشتهار مجموعه اشتهارات ص ۱۳۳۰ جاموری تا کویر ۱۸۹۱ مندرد تیلیخ رسالت جلدود م ۱۳۰۰

ور میت سے نبوت تک ترقی

" بهار بيسيد ورسول الله عليه وسلم خاتم الانبياء بين دور بعد أتخضرت ملى الله عليه وسلم كوكي ني نبيس آسكا - السا لياس شريبت ميں بي كے قائم مقام محدث ركھ محتے ہيں"۔

(شهادت القرآن ص ١٩٨ روماني تواكن ص ١٩٧٠ ميه الميمة على معنف مرزا غلام احراكا وياني صاحب كا

" مِن ني نيس مول بلكه الله كي طرف سے محدث اور الله كاكليم مون تاكدوين مصلى كي تجديد كرون" \_ (ترجمه) (أ يَنِيدُ كمالات اسلام ص ١٩٨٧ روحاني توائن ص ١٩٨٧ ج٥ مصنعة مرز افلام احدقاد باني صاحب)

'' میں نے ہرگز نبوت کا دعوی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں تبی ہوں لیکن النالوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سیجھنے میں علطی کی ۔ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کمایوں میں لکھا ہے اور پیچے ہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے ای طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے '۔ (ترجمہ)

( حلدة البشر كام ٢٧ روحاني خزاكن ص ٢٩٦\_٢٩٥ ج كامعند مرزا قلام احدقاوياني صاحب كا

''لوگوں نے میرے قول کوئیں سمجھا ہے اور کہ دیا کہ بیخص نبوت کا مدمی ہے اور اللہ جانیا ہے کہ ان کا قول قط**عا جمو**شہ ے۔جس میں سے کا شائبہیں اور نداس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں نے بیضرور کھاہے کد محدث بین تمام اجزائے نبوت پاستے جاتے ہیں کیکن بالقوۃ' بالفعل نہیں تو محدث بالقوۃ نبی ہے اور اگر نبوت کا در دازہ بند نہ ہوجاتا تو وہ بھی نبی ہوجاتا''۔

( ملعة البشري س ١٩ روماني فزائن ص ١٠٠ ج المصنف مرز افلام احدقا وياني صاحب

" نبوت كا دعوي نبيں بكد محد حيت كا دعوى ہے جو خدائے تعالىٰ كے تكم سے كيا تميا ہے اور اس ميں كيا شك ہے كەمحد حيت مجعی آیک شعبہ تو مینبوت کا اینے اندر رکھتی ہے''۔ (از الداویام ص ۱۳۳۱ روحانی فرائن ص ۱۳۳۰ ج ۲ معنفہ مرز اغلام احمر قاویانی صاحب) ''اس (محد میت ) کواگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ توبینوت کا تنسم ایا جائے تو کیا اس سے نبوت **کا دعو کا** لازم أحكيا" . ( ازالداد بام ١٣٢٥ ، وحانى فزائن ص ٣٢١ ج٣ مصنفه مرزاغلام احدقاد ياني صاحب )

سيح موعودكي اجميت

"اول تو یہ جاننا جاہیے کہ سے کرول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزو یا جارے میں کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدیا پیٹگوئیوں میں سے بیالیک چیش کوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے وہ میں تہیں۔ جس زمانہ تک بیر پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی' اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا''۔ (ازالہ اوہام طبع اول ص بہما'روحانی نزائن ص الحاج کے مصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب) دنگر میں نزائش نزائش کے میں میں میں میں شدہ ہے۔

''اگر بیاعتراض پیش کیا جائے کہ سے کامثل بھی نبی جاہیے' کیونکہ سے نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے سے کہ آنے والے سے ہمان ہوگا اور عام والے سے کے امال ہوگا اور عام مسلمانوں کے سلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ پھر بھی طاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہول''۔ (توضیح المرام ص1، دوحانی خزائن ص 20 ہے مصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب)

مثیل میچ بنے پر قناعت(م)

''اورمصنف کواس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مثابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بہشدت مناسبت ومشابہت ہے''۔

(اشتبارمندرجة تبليغ رسالت علداول ص١٤ مجموعه اشتبارات ص٢٦ ج١)

مرزاصاحب حقیقی نبی

'' در حقیقت خدا کی طرف سے خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قر آن کریم کے بتائے ہوئے معنوں کی روسے نبی ہواور نبی کہلانے کا مستحق ہو' تمام کمالات نبوت اس میں اس حد تک پائے جانے صروری ہیں تو میں کہوں گا کہان معنوں کی رو سے حضرت مسیح موجود حقیق نبی ہے''۔

(القول الفصل ص١٢ مصنفه ميال محود احمرصاحب خليفه قاديان)

'' حضرت مسیح موعود (مرزاغلام احمد قادیانی صاحب) رسول الله اور نبی الله جو که اپنی برایک شان میں اسرائیلی سیے سے مہیں اور برطرح بڑھ چڑھ کررہے''۔ (کشف الاختلاف ص علم مصنفہ سیدمجہ سرورشاہ صاحب قادیانی)

" د حضرت سیخ موجود علیه السلام کے زمانے میں میں نے اپنی کتاب "انواراللہ" میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موجود بموجود علیم السلام و آنخضرت صلی اللہ حضرت میں ویہ بیت جسے حضرت موی وعیسی علیما السلام و آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نی ہیں اور ایسے ہی ہیں جسے کہ بہلے بھی بعض صاحب شریعت علیہ وسلم نی ہیں ۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت میں دستے " میں نہیں ۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت میں نہیں ۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت میں نہیں ۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت میں نہیں ۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت میں نہیں ۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت میں نہیں ۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت میں نہیں ہے ۔ ۔

یہ کماب جعزت میں موجود نے پڑھ کرفر مایا'' آپ نے ہماری طرف سے حید آباد وکن میں حق تبلیغ ادا کر دیا ہے''۔ (اخبار الفضل قادیان جسم ۳۸۔۳۹ موردیہ ۱۹۱۵ تبر ۱۹۱۵ء)

سر ہرد رک جب، واپ سروری ہوہ ہوا۔ مونکہ آپ سے پہلے بھی ایک گردہ خوارج کا موجود ہے گرخضب تو بیہ ہے کہ آپ حضرت الذی (مرزاصا حب) کو سے موجود'

martat.com

يار الترآر

مهدی نی تین مائے۔ اگر حضرت مرزا صاحب می تلک ہے ہو کی موجود کی دیدے و انتخاب کی است کے است کے موجود کی دیدے و ا برا بر ب اور ضرور حقل نی تنے اور خدا کی حم ضرور کی جنرور نی ہے اور آپ کے قالات حضرات کا بھی وہ ہو ہوں کے قالنین کے قالمین کا ۔ عمل اس مقیدہ برعلی وجد البصیرت قائم ہوں ''۔

( كۆپىچە مئان خان صاحب كاديانى "متىنجالىدى قبراس بىن مولە يكيم بومسى كارانى

ختم نبوت کی تجدید

ان دوالوں سے بیہ بات بھی تابت ہوتی ہے کہ اس امت علی موان می موجود کے در کوئی ہی ہوسکا کے ہوگا۔ میچ موجود کے اور کی فروت پر آن مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی تقدد ملی مربین اور اگر بغیر تقدد ملی میر آن مخضرت م وسلم کے اور کی کوچی نی قرار دیا جائے تو اس کے دومرے معنی بیادل مے کہ وہ نیست می میں۔

( محرد الادبان الديان فيون بارية بارا المنيه المريدة الدينة المريدة الدينة المريدة الدينة المريدة

اس جگہ بیسوال طبعنا ہوسکتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی امت بیس بہت سے نی گزرے ہیں۔ بیس اس حالت بیل موئی کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس قدر نی گزرے ہیں ان سب کوخدا نے براہ راست چن لیا تھا حضرت موئی علیہ السلام کا اس جس بچر بھی وظل نہیں تھا۔ لیکن اس امت جس آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کی برکت ہے جزار ہا اولیا ہ ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جو اس بھی ہے اور نی ہے۔ اس کو مت فیضان کی کمی نی میں تطریقیں فی سی میں۔ (حقیقت الوی ماجہ کی معادر ایک معدد مرد انظام احد قد الی مناجہ

اور ہمارے نی ملی اللہ علیہ وسلم پر نبوت متم کی گئے ہاں لیے آپ کے بعداس کے سواکوئی نی بیس جے آپ کے قوا سے منور کیا گیا ہوا در جو بارگاہ کر یائی سے آپ کا وارث بنایا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ خمیت ازل سے جو جو اللہ علیہ وسلم کو دی گئے پھراس کو دی گئی جے آپ کی روح نے تعلیم دی اور اپنا علی بنایا۔ اس لیے مبارک ہوہ جس نے تعلیم دی اور وہ جس نے تعلیم حاصل کی اپس بلاشہ حقیق حمیت مقدرتمی چھٹے ہزار جس جورحان کے دنوں جس سے چھٹاون ہے۔

(ما الغرق في آدم وأسيح الموجود معير خطبة الهاميص ب روحاني فزائن م ١٦٠ ق٢٠ معنظ مروا الكام احراق وافي معاجب

ای طرح می مودد چینے ہزار میں پیدا کیا گیا۔

(ما الفرق في آدم وأسيح الموجود معير خطبة الهاميرس في روحاني فراكن من ١٦٠ ت ١٧٠ معنة بروانا الم العرف الماسات ا

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد صرف ایک بی کا ہوتا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہوتا خدا تعالی کی بہت کی م مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔ (تھید الا ذہان قادیان نبر الا جلد الص الکادائے۔ اور اللہ علیہ اللہ

ولکن دسول الله و خاتم النبيين ساس آبيش ايک پيش کونی طی ہاوردہ يد کداب نبوت پر قيامت تک ميرلگ کی ہے۔اور يجز بروزي وجود کے جوخود آنخضرت سلى الله عليه وسلم کا دجود ہے کی بس بيطاقت نبل کہ جو کھلے طور پرنبيوں کی طرح ا خدا سے کوئی علم غيب ياوے۔اور چونکه وہ بروز محرى جوقد يم سے موجود تھا وہ بس بول اس ليے بروزى رنگ کی تون محمد ا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا ہے وست و یا ہے کيونکہ نبوت پر مبر ہے ایک بروز محرق جم المالات ال ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا۔ میں خدا کی سب را ہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میر بغیر سب تاریکی ہے۔ (کشتی نوح ص ۵۱ دوحانی خزائن ص ۱۱ ج۱۴ مصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب)

سبباری ہے۔ رسول کا دروں کا میں میں ہوتا ہے۔ بروزی کمالات کو یا مرزاصا حب خودسیدنا محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

مستوں خاتم انبین کالفظ ایک البی مہر ہے جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پرلگ گئی ہے۔ اب مکن نبیس کہ بھی ہے مہر ٹوٹ جائے۔ ہاں میمکن ہے کہآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجا میں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور سے بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافت عہدہ تھا ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: وا بحوین منہم لما یلحقوا بھم۔

(اشتہارا کی خلعی کا زالہ روحانی خزائن ص۱۹-۱۵ نجه الم مندرجہ نیخی رسالت جلد دہم مجور اشتہارات مرزا قاام احمر قاد یائی صاحب )
ہم بار ہالکھ بچے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو بیدا مر ہے کہ جمارے سید ومولا آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تیں اور آنجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسادعوی کرے تو بلاشہہ وہ بدوین اور مردود ہے ۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معتد ہے اظہار واثبات کے لیے سی صحف کو آنجناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات اللہ یہ بخشے کہ جو اس کے وجود بیں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کروئے سواس طرح سے خدا نے میرانام نبی رکھا۔ یعنی نبوت محمد یہ میرے آئینفس میں منعکس ہوگی اور ظلی طور پر نباصلی سید کھیں آنمیں میں اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا کامل نہ وی کامل مون کھی ہوں۔

(چشمه معرفت ص ۳۲۳ روحانی خزائن ص ۳۳۰ ج ۳۳ حاشیه مصنفه مرز اغلام احمد قادیانی صاحب )

یہ سلمان کیا منہ لے کر دوسرے مذاہب کے بالقابل اپنا دین پیش کر سکتے ہیں تاوقتیکہ و مسیح موعود کی صدافت پرایمان نہلائیں جو ٹی الحقیقت و بی ختم الرسلین تھا کہ خدائی وعدے کے مطابق دوبارہ آخرین پس مبعوث ہوا۔ وہ وہی فخر ادلین و آخرین ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے رحمۃ للعالمین بن کر آیا تھا اوراب اپنی تکیل تبلیغ کے ذریعہ

تبيار الترأر

مهدی نی نیس مانے۔ اگر حضرت مرزا صاحب نی نیس تے توسیح موجود می ندھے۔ ( نحوز باللہ ) اور اس کے آپ کا ماتا نہ ماہ برابر ہے اور ضرور حقیقی نبی تھے اور خدا کی تم ضرور بہ مضرور نبی تھے اور آپ کے خالف حضرات کا بھی وقعی حشر ہوگا ہود مگر انہا کے خالفین کا ۔ ہم اس عقید و برعلی وجہ البصیرت قائم ہول'۔

( كنوب محر مثان خان صاحب قادياني مندرجه المهدى نمبرا ص مهن مولف عكيم محرحسين قاوياني لا جودي

ختم نبوت کی تجدید

ان حوالوں ہے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس امت میں سوائے مسیح موقود کے اور کوئی نبی نہیں ہوسکتا کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کسی فر دکی نبوت پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی مہر بیں اور اگر بغیر تصدیقی مہرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کوبھی نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی میہ ہوں سے کہ دہ نبوت صحیح نہیں۔

(تشجيذ الاذبان قاديان نمبر لأجلد ١٢ صفي ٢٥ بابت ماه أكست ١٩١٥ و

پس اس وجہ سے (اس امت میں) نمی کا نام پانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستح نہیں \_اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تا جیسا کہ اصادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا مخص ایک بی ہوگا' وہ پیش گوئی پوری ہوجائے۔ (حقیقت الوق ص ۱۴۳ مومانی خزائن ص ۲۰۰۷ - ۴۲ معنف مرز اغلام احمد قادیانی صاحب

اس جگہ یہ سوال طبعًا ہوسکتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی امت بیس بہت سے نی گزرے ہیں۔ کہی اس حالت بیج موئی کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر نبی گزرے ہیں ان سب کوخدا نے براہ راست جن لیا تھا حضرت موئی علیہ السلام کا اس میں کچھ بھی وخل نہیں تھا۔ لیکن اس امت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کی برکت م جزار ہا اولیاء ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جوامتی بھی ہے اور نبی ہے۔ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر میں مل سکتی۔ بڑار ہا اولیاء ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جوامتی بھی ہے اور نبی ہے۔ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر میں میں اس کسی۔

اور ہمارے بی سلی اللہ علیہ دسلم پر نبوت ختم کی گئی ہے اس لیے آپ کے بعد اس کے سواکوئی نبی نہیں جے آپ کے مقاب سے سے منور کیا گیا ہواور جو بارگاہ کبریائی ہے آپ کا دارث بنایا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ خمیت ازل سے محمسٹی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ پھر اس کو دی گئی جے آپ کی روح نے تعلیم دی اور اپناظل بنایا۔ اس لیے مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور وہ جس نے تعلیم حاصل کی پس بلاشہ حقیقی خمیت مقدرتنی جھٹے ہزار میں جورحمان کے دنوں میں سے چھٹا دن ہے۔

(ما الغرق في آدم والتي الموجود منمير خطبة الهاميرس بروماني تزائن ص ١٦٠ ع١٦ مصنف مرز اعلام احرقا ويافي صاحب

ای طرح می موجود جینے ہزار میں پیدا کیا گیا۔

الفرق في آدم واست الموجود ضير خطية الماميرس في روحاني خزائن من ١٣٠ ف٢٢ معنفه مرزاغلام احرة وإلى صاح تحضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد صرف أيك بى فى كا بونا لازم ہے اور بہت سارے انبيا وكا بونا ضدا تعالى كى بم

مصلحتوں اور حکتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔ (تھیذالاذبان قادیان نمبر الم ملد اص الکا واکست عاوام)

سون اور سون میں رسدوں الله و خاتم النہین ۔اس آبیش ایک فیش کوئی فی ہے اور دوریہ کراب نیوت پر قیامت بھی جر اللہ ہے۔اور بچر پروزی وجود کے جوخود آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا دجود ہے کسی میں بیطانت نیس کہ جو کھا طور پر نبیعات کی خدا ہے کوئی علم غیب یا دے۔ اور چونکہ وہ بروز محری جوفد بم سے موجود تھا دہ میں بول اس لیے بروزی رکھ کی جیت کی کئی اور اس تبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا ہے دیست و یا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروز محری بھی اللہ

mariat.com

تبيار القرأر

س الحما خرى زمان كے ليے مقدرتها سووہ ظاہر ہو گيا۔ اب بجر اس كفرى كے اوركوئى كفرى نبوت كے بشتے سے باتى لينے كے ا كيے باقى نبيس - (ايك ملطى كا از الدص الاروحائى فرائن ص ٢١٥ ج ١٨ مصنف مرز اغلام احمد قاد يا لى)

ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو تبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا۔ میں خدا کی سب را ہوں میں اے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں ہے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو بچھے جھورَ تاہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ (ریمشی نوح ص ۵۲ دوحانی خزائن ص ۲۱ ج۴) مصنف مرزاغلام احمر قادیاتی صاحب)

بروزى كمالات كويا مرزاصا حب خودسيد نا محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى زات

غرض خاتم النميين كالفظ ايك الهي مهر ب جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت پرلگ كئى براب ممكن نبيس كر بهي يه مهر ثوث جائے - بال ميمكن م كمآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نه ايك دفعه بلكه بزار دفعه دنيا ميس بروزى رنگ ميس آجا مي اور مروزى رنگ ميس اور كمالات كے ساتھ اپنى نبوت كا بھى اظہار كريں اور يه بروز خدا تعالىٰ كى طرف سے ايك قراريافت عبده تق ا جيسا كذالته تعالىٰ فرما تا ب والحرين منهم لما يلحقوا بهم۔

(اشتہارایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن ص ۲۱۵-۱۸ ندرج تبلغ رسالت جلد دہم مجموعہ اشتبارات مرزاغام احمرق بانی ساہب )

ہم بار ہالکھ بچے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو بیامر ہے کہ ہمارے سید ومولا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم خاتم الانہیا ، ہیں اور آنجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اوراگر کوئی ایسا دعوی کر بے تو بلا شبہ وہ بے دین اور مردود ہے۔ لیکن خدا تعالی نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے کمالات معتد ہہ کے اظہار وا ثبات کے لیے سی مخص کو آنجناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات اللہ یہ بخشے کہ جواس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کرد ہے سواس طرح سے خدانے میرانام نبی رکھا۔ یعنی نبوت محمد یہ میر ہے آئے نفس میں منعکس ہوگئی اور ظلی طور پر نباصلی طور پر نباطی کے دولی کا کامل نمونہ خسر وں۔

(چشمه معرفت ص۳۳۳ روحانی خزائن ص ۳۳۰ ج ۳۳ خ ۱۳۳ حاشیه مصنفه مرزا نلام احمر قادیانی صاحب )

ا ہوں میں سے محدوم حور پر ہوت فاد وق میا۔ رابیہ کی فارالہ روحان حرائی سام جاند مرد علام احراز دیاں) میر مسلمان کیا منہ لے کر دوسرے مذاہب کے بالقابل اپنا دین ویش کر سکتے ہیں تا دفتیکہ دہ سسے موعود کی صدافت پر ایمان مندلا کیں جونی الحقیقت وہی ختم المرسلین تھا کہ خدائی دعدے کے مطابق دوبارہ آخرین ہیں مبعوث ہوا۔

وہ وی فخراولین وآخرین ہے جوآج سے تیرہ سو بری پہلے رحمة للعالمین بن كرآيا تقاادراب اپن تكيل تبلغ ك ذريع

ٹابت کر گیا کہ دافتی اس کی دعوت جمجے ممالک دملل ڈالم کے لیے تھی۔ (اخبرالنعل قادیان کے انہوں میروں وجر داوں) مرز اصاحب کا دعویٰ کہ وہ تشریعی نبی ہیں ہے۔

سیکی توسیحے کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنا وقی کے ذریعہ سے چندامرو کھا بیان کیے اورا پی امت کے لیے آگیہ قانون مقرد کیا۔ وی صاحب شریعت ہوگیا۔ میری وتی میں امر بھی ہے اور نمی بھی۔ مثلاً بیالهام قبل المبمومنین یعصوا من استسادھم و یحفظوا فروجھم ذالک از کئی لھم یہ براہیں احمدیہ میں درج ہے اوراس میں امر بھی ہے اور نمی بھی۔ اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزرگئی اور ایسانی اب تک میری وتی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی اورا گر کو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہول تو باطل ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان ھذا نفی الصحف الاولی صحف ابو اھیم و موسی لیمی قرآتی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔ (اربعین نمری میں کے ۱۸۳۱ دوجانی خزائن میں ۱۲۳۳ جے ۱۷)

چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لیے خدا تعالی نے میری تعلیم کو اور اس وی کو جومیر سے پر ہوتی ہے فلک لینی کشتی کے نام سے موسوم کیا۔ اب ویکھو خدا نے میری وی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونو رح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو ہدار نجات تھیمرایا۔ جس کی آئیسیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہول سنے۔(حاثیدار بعین نمبر مام ملے کا مرز اصاحب کا جہاد کو منسوخ قرار دینا

جہادیعیٰ دین لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہتہ آ ہتہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت مویٰ کے وقت میں اس قدرشدت تھی کہ ایمان لانا بھی قبل سے بچائیں سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قبل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بد عوں اور عورتوں کا قبل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بھش قو موں کے لیے بچائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھرسے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کر دیا گیا۔

(اربعین نمبر، ص ۱۵ ماشید و دمانی خزائن ص ۱۳۴۳ ج ۱۲ ماشید معنفه مرز اغلام احد قاویانی صاحب 🕻

آئے ہے انسانی جہاد جوتلوارے کیا جاتا تھا'خدا کے تئم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو تخص کافر پر تلوارا تھاتا اور اپنانام غازی رکھتا ہے' وہ اس رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرتا ہے' جس نے آئے ہے تیرہ سو برس پہلے فرمادیا ہے کہ منع موجود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جا کیں گے۔ سواب میر نظیور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد ٹیس ۔ ہماری طرف ما سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈ ابلند کیا گیا۔ (تبلغ رسانت ہے' میں 2 مورہ شہارات میں 79 ج

دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال
دیں کے تمام جنگوں کا اب اختام ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
منگر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب آگیامسے جو دیں کا امام ہے اب آساں سے نور خدا کا نزول ہے دشمن ہے وہ خدا کا جوکرتا ہے اب جہاد

(اعلان مرزاغلام احرقاد یانی صاحب مندرجه بلغ دسالت جندم مولفه میرقاسم علی صاحب قاد یانی ص ۴۹ مجموعه اشتهادات ص ۲۹۸–۲۹۵ جست روحانی خزائز، ص ۷۷ج ۲۶

ار السب ۱۹۴۷ء کو جب مملکت پاکستان قائم ہوگئ تو مسلمانوں کواس مسئلہ سے بے چینی ہوئی کرقادیانی جومرزا فلام اجمہ قادیانی کو نبی مان کراسلام سے نکل چکے ہیں اور دہ خود بھی اہل اسلام کو کا فر کہتے ہیں' ان کا اس ملک ہیں بہ حیثیت مسلمان دیتا اوراس مملکت کے کلیدی عہدوں پر فائز رہنا کس طرح جائز ہے ، پاکستان کے ہر طبقداور ہر کھنب فکر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ تھا کہ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ہیں 1904ء میں پاکستان کے تمام علاء کی طرف سے اس سلسلہ میں زبر دست تحریک چلائی گئی۔

مولانا محرصد میں ہزاروی مجاہر تحریک ختم نبوت مولانا عبدالتار خال نیازی رحمہاللہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں: برکت علی اسلامیہ ہال لا ہور میں آل مسلم پارٹیز کونشن منعقد ہوا۔ اس کونشن نے کراچی کے مرکزی کونشن کے لیے مندوبین فتخب کیے۔۲۰۔۲۱ جنوری ۱۹۵۳ء کوکراچی میں مرکزی کونشن منعقد ہوا'جس میں بیہ مطالبات مرتب کیے گئے:

(۱) وزیر خارجه سرظفر الله کو برخاست کیا جائے۔

(٢) قاديانيول كوكافرا قليت قرار ديا جائے۔

(m) قادیانیوں کوکلیدی اسامیوں سے الگ کیا جائے۔

تنحریک ختم نبوت میں آپ نے مثالی کر دارا داکیا۔ آپ کواس تحریک میں خصوصیت حاصل تھی' وہ یہ کہ آپ آسمبلی کے ممبر تھے۔ نیز تحریکِ یا کستان میں کام کرنے کی وجہ نے مسلم لیگی کارکنوں ہے آپ کے گہرے تعلقات تھے۔

معلس عمل تحفظ ختم نبوت نے کراچی میں کونش کیا تو اس کے تیرہ نمائندوں میں آپ کا نام بھی تھا' لیکن آپ کواس میں شامل ند کیا گیا' کیونکہ انہیں آپ کی تیز کا طبع کی وجہ سے خطرہ تھا کہ وقت سے پہلے تصادم نہ ہوجائے۔

جب تحریک تیز ہوئی اور مجلس عمل کے نمائندے خواجہ ناظم الدین سے کراچی میں ملاقات کرنے گئے تو مورخہ ۲۵ فروری ۱۹۵۳ م ۱۹۵۳ء کوانیس گرفتار کرلیا عمیا۔

گرفتاری اور میمانسی

آپ کا پروگرام تھا کہ قصور ہے ہیں کے ذریعے آسمبلی گیٹ تک پہنچ جائیں اور آسمبلی میں تقریر کر مے مبرانِ آسمبلی کو تریک کے بارے میں تکمل تفصیلات ہے آگاہ کر دیں' لیکن قصور میں آپ جن لوگوں کے پاس تھرے ہوئے تھے' انہوں نے غداری کرتے ہوئے ملٹری کو بتا دیا' آپ مبنح کی نماز کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اپنے ایک کارکن مولوی محمد بشیر مجاہدے ہمراہ گرفتار کر ل میں

تصور ہے گرفار کر کے آپ کو لاہور شاہی قلعہ لایا گیا' جہاں سے بیانات لینے کے بعد ۱۱ اپریل کو آپ جیل منتقل کر دیئے مجے اور آپ کو جارج شیٹ دے دی گئی۔ ملٹری کورٹ میں کیس چلا' جو ۱۷ اپریل کوشر دع ہوا اور مئی تک چلنا رہا۔ ایمٹی کی منج کوسپیل ملٹری کورٹ کا ایک آفیسر اور ایک کیپٹن آپ کو بلا کر ایک کمرے میں لے گئے جہاں قل کے نو اور ملزم

بھی تنے مگر ڈی ایس پی فردوس شاہ کے آل کا کیس ثابت نہ ہوسکا اور آپ کو بری کردیا گیا۔ دوسراکیس بغادت کا تھا جس میں آپ کوسز ائے موت کا تھم سنایا گیا جواس طرح تھا:

You will be hanged by neck till you are dead.

" تمہاری گردن مچانی کے بہندے میں اس وقت تک انکائی جائے گی جب تک تمہاری موت نہ واقع ہوجائے"۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا:

Is that all? I was prepared to take more than that. If I would have got

جلدتهم

marfat.com

تبيار الترآر

wes, I would have laid down those lives for the Propher Mohammad may the peace Glory of God be Upon

يمى كهرالات بواكرميرے ياس ايك لاكه جائيں بوتين توجي ان سب و معطاط مل الله قربان کردیتا۔

٣ امنی کوآپ کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور پھرمنی ١٩٥٥ ها کوآپ کو باعزت طور پر بری کردیا (تفارف علاء الل سنت ص ١٢ ٤ ١٥ المضا كتيد قادر بدلا مورا الم

تحريكِ حتم نبوت (١٩٥٣ء) مين آپ كراچي مين مولانا عبدالحامه بدايوني (م ١٥ جيادي الاولي' ٢٠ جولائي ٩٠ و • ١٩٧٥ ء) اور ديگر علاء کے ساتھ تحريک ميں شريک ہوئے۔ آرام باغ ميں جعد کے دن تحريک کا آغاز ہوا' تو علامہ نورانی 🕊 پیش تھے گرفاری کے لیے رضا کاروں کی تیاری کے علاوہ ویکر ضروری انظامات میں بوج بچ کے حکر حصد لیا۔ کراچی میں آل پاکتان مسلم پارٹیز کے پہلے اجلاس کے بعد آئندہ اجلاس کے انتظامات کے لیے ممیارہ ممبرول محمل

جوبور فرہنایا گیا ایسال کے ممبر تھے۔

١٩٢٩ء ميں ياكتان آنے كے بعد آپ نے سب سے يہلا بيان قادياندن بى كے بارے ميں جارى كيا تھا۔ آپ نے یجیٰ خان (اس وقت کا صدر) کوخاطب کرتے ہوئے صاف کہا تھا کہ تبہارا قادیانی مشیرایم ایم احمد یا کستان کی معیشت کو تباہ کمز ر با ب جس کے نتیج میں مشرقی یا کستان ہمارے ہاتھ سے فکل سکتا ہے۔ (تغارف علاء الل سند من ۳۸۔۳۸ کتبہ قادر بدلا مور ۱۳۹۹ه) م ۱۹۷ء کی تحریک حتم نبوت

تحریکِ قتم نبوت (۱۹۷۴ء) میں مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کی خاطر قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی طرف ہے جو قرار داد ۳۰ جون ۱۹۷۷ء کو پیش کی گئ اس کا سبرابھی علامہ شاہ احمد نورانی کے سرے اس قرار وار برحزب اختلاف کے پائیس افراد (جن کی تعداد بعد میں ۳۷ ہوگئ) نے دستخط کیے البینہ مولوی غلام غوث ہزار دی اور مولوی عبدالحکیم نے اس قرار دالو یروستخط نہیں کے ۔اس تحریک میں آپ کوتو می اسمبلی ی خصوصی سمیٹی اور دہر سمیٹی کاممبر بھی منتخب کیا عمیا اور آپ نے پوری فرم داری کے ساتھ دونوں کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کی۔

آپ نے قادیا نیت سے متعلقہ ہرتم کالٹر بچراسمبلی کے ممبروں میں تقسیم کرنے کے علاوہ ممبروں سے ذاتی رابط بھی قائم کیا اور من نبوت كمسئله اليس آگاه كيا-

اس تحریک میں تین ماہ کے دوران آپ نے صرف پانجاب کے علاقے میں تقریباً جالیس ہزار میل کا دورہ کیا۔ ڈیڑھ سو شہروں' تصبوں اور ویہاتوں میں عام جلسوں سے خطاب کرنے کے علاوہ سینکڑوں کمایوں کا مطالعہ کیا۔

(تعارف علاء المستعص ٢٠٠ كتبدقادر بدلا يور ١٣٩٩ هـ)

سدمر حفظ تيمرلكية بن: بیلز یارٹی کے بے رجم اور شخ رشید نے بہت ہنگا مد کیا محر وزیراعظم بعنو مولانا شاہ احمد نورانی سے مکالے مے دوران ا پینمنشور کے اس جملے کی بناء برفکست کھا چکے تھے کہ "اسلام حارا دین ہے"۔اب بیٹوکا موقف بی**تھا کہ اسلام کی بات ہے** میلزیار نی اس کی مخالفت نبیس کرے کی۔ آخر مولانا شاہ احمد نورانی کا سیاعش رسول جیت میا اور مرزا تا صرف می است ا

سوافات میں لاجواب ہو کر فکست سے دو چار ہوا۔ مرزائیت کو اپنے انجام تک پہنچانے والی جو تاریخی قرارداد 30 جون 1974 مکوئیش کی گئی اس کامتن بدتھا:

- اللہ چونکہ بیا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیائی نے حضرت محم مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جواللہ کے آخری نبی ہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔
- اسلام چونگہاں کا جمونا دعویٰ نبوت قر آن کریم کی بعض آیات میں تحریف کی سازش اور جہاد کوساقط کر دینے کی کوشش اسلام سے بغاوت کے مترادف ہے۔
- اللہ چونکہ مسلم امد کاال بات پر کامل اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکارخواہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہوں یا اسے کسی اور شکل میں اپنا نہ ہی چیٹوایا مصلح مانتے ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
- تھ چوتکہ اس کے پیرو کارخواہ انہیں کسی تام سے بکارا جاتا ہو وہ دھوکا وہی ہے مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ بن کر اور اس طرح ان ہے کے مسلمانوں ہی کراندرونی اور بیرونی طور پرتخ ہی کاروائیوں میں معروف ہیں۔
- ا کی جونکہ مسلمانوں کی تنظیموں کی ایک کانفرنس جو 6 تا 10 اپریل 1974ء مکہ مکرمہ میں رابط عالم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ جس میں دنیا بحر کی 114 اسلامی تنظیموں اور انجمنوں نے شرکت کی اس میں کمل اتفاق رائے ہے یہ فیصلہ منعقد ہوئی۔ جس میں دنیا بحر کی اور موکا وہی ہے اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہیں۔ دراصل اس فرقہ کا مقصد اسلام اور مسلم وینا کے خلاف تخریکی کارروائیاں کرتا ہے۔

اس لیے اب بیاسبنی اعلان کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد کے بیروکارخواہ انہیں لاہوری کا دیانی یا کسی نام ہے بھی پکارا جائے مسلمان نبیں جیں اور بیرکہ اسمبلی بیں ایک سرکاری بل جیش کیا جائے تا کہ اس اعلان کو دستور میں ضروری ترامیم کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جائے۔

7 ستیر 1974 موده کمڑی آن پینی جس کا انظار 1901 مے مسلم اللہ کوتھا۔ معنرت ابو برصد بیق رضی اللہ عند نے جس طرح مسیلہ کذاب کواس کے انجام سے دو جار کیا تھا۔ آئ آئیس کی اولا دمولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی قرار داد کے مطابق حکومت نے باضابط طور پر قادیانی کروہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا اور بول است مسلمہ کا خواب ۲۳ سال کے بعد حقیقت میں ڈھل کیا۔ (ایک عالم ایک سیاست دان س ۲۵۔ ۵۳ نورانی پرشنگ اغرازی کرائی اور ۱۹۹۹)

اس تغمیل کے بعداب ہم قادیانوں کے مشہوراعتراضات کے جوابات لکھرے ہیں:

اس اعتراض کا جواب کہ اگر آپ کے صاحبر اوے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی بن جاتے قاویا نیوں کے الل اسلام کے دلائل پر بعض اعتراضات ہیں ان میں سے ایک مشہوراعتراض اس حدیث پر ہے: حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بینے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو بچے نبی ہوتے۔

(منداحدي من مهاملي قديم عاريخ دمثل الكبيري من الأرقم الحديث ٥٤٩)

اس مدیث پر قادیانیوں کا بیاعتراض ہے کہ اس مدیث کامعنی بیہ ہے کہ حضرت ایراہیم کے نی بننے سے مانع ان ک موت تھی اگر دوزندہ رہے تو نبی بن جاتے بیر مطلب نہیں ہے کہ چونکہ آپ کے بعد نبی کا آنا محال تھا اس لیے آپ کے بیٹے کو وی میں رکھا گیا اس کی مثال اس طرح ہے جسے کوئی فض کیم اگر میرا بیٹازندہ رہتا تو ایم ۔اے کر لیتا۔اس کا مطلب بیٹیس میں کہا تھا ہے اس کرنا محال ہے اس لیے میرا بیٹازندہ نہیں رہا کی گھا ہم ۔اے یاس کرنا تو مکن ہے کیان چونکہ میرا بیٹازندہ

mariat.com

جلدتم

نبیں رہااں لیے دہ ایم۔اے نیس کرسکا ای طرح میدنا میرسلی اللہ بطیر کے اور بی آنا قر مکن ہا جی ہے۔ ہے۔ بینے معرت ایراہیم زعرہ نیس رہے اس لیے دہ بی نیس بے اگر دہ زعرہ رہے تھی بن جاتے مواس صدیدے یہ جابت نیس ہوتا کہ آپ کے بعد بی نبیس آسکا۔

ال کا جواب ہے کہ "اگرابراہیم زندہ رہے تو ہے نی ہوتے" اس مدیث میں تغییر طریب ہے ہے دہتے ہے اگر سورج طلوع ہوگا تو دن روش ہوگا اور تضیہ شرطیہ میں جز اول کا جوت جز ٹانی کے جوت کو مطوع ہوگا تو ہے ہے سورج کا طلوع ہونا ہے اور جز ٹانی کی فی جز اول کی ٹنی کو مستزم ہوتی ہے جیے دن کا روش نہ ہوتا اس بات کو ستزم ہوتی ہے جیے دن کا روش نہ ہوتا اس بات کو ستزم ہوتی ہے کہ دن سورج طلوع نہیں ہوااور جز اول کی ٹنی جز ٹانی کی ٹنی کو مستزم نہیں ہوتی ہوئی سے کہ طلوع نہ ہوتا اس کو مستزم نہیں ہوتی نہ ہو کہ ہوتا اس کو مستزم نہیں ہوتی نہ ہو کہ ہوتا ہو یا بارش ہو یا سورج کو گھن لگا ہو یا سخت آ نہ می ہوئی ہواس کے جز اول کی ٹنی جز ٹانی کی ٹنی کو مستزم نہیں ہوتی اس کے اس صدیدے کا میں میں نہیں ہوتے اللہ میں اللہ علی اللہ میں ہوئے نہیں رکھا گیا۔

قرآن مجيد مين الله تعالى كاارشاو ب:

لِيَوْنَ الْدَمُ إِمَّا يَأْتِيَنَكُوْمُ اللَّ مِنْكُوْ يُعْفَوْنَ عَلَيْكُوْ الِيقِي \* فَكَيْنِ اللَّلِي وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْمِ وَ لَا هُوْ يَتُوْرُنُوْنَ ۞ (الامراف: ٢٥)

اے اولاد آ دم! اگر تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آ کیں جو تمہارے سامنے میری آ بیتی بیان کریں سو جو تحض اللہ سے ڈرا اور نیک ہو گیا تو ان پر کوئی خوف نیس ہے اور نہ وہ ممکنین

ہوں ہے۔

مرزائیاں آیت ہے اجراء نبوت پراستدلال کرتے ہیں اور پھراجراء نبوت ہے مرزا غلام احمرقا دیانی کی نبوت پروکیل کھیڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاو آ دم کو تھم دیا ہے کہ جب بھی ان کے پائی ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں سوجو تھی اللہ ہے ڈرایعن جس نے ان رسولوں کے احکام کو مانا اور ان پرائیان لایا اس پر کوئی فم اور خونے نبیں ہوگا اس آیت معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک رسولوں اسے کو تکداس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے آنے کا کوئی استثناء نبیں بیان فر مایا اور نہ کوئی مرت بیان فر مائی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک رسولوں کے مبعوث ہونے کا کوئی استثناء نبیں بیان فر مایا اور نہ کوئی مرت بیان فر مائی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک رسولوں کے مبعوث ہونے کا سالہ جاری رہے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بیں بہت جگہ ایک عام تھم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری کی آیت بین اس تھم کی تخصیص ا بیان کر دی جاتی ہے جس سے وہ تھم عام نیں رہتا' ای طرح بہ ظاہراس آیت بین قیامت تک رسولوں کی بعث کا تھم عام بیان فرہا ہے لیکن جب الاحزاب میں بین فرما دیا معا کان محصد ابنا احد من رجالکم ولکن دسول الملہ و حاتم النہوں تو اللہ تعالی نے بی ظاہر فرما دیا کہ الاعراف : ۳۵ بین رسولوں کی بعث کے سلسلہ کا جوذ کر فرمایا تھا۔ سیدنا محصلی اللہ علیہ و کم کی بعث اللہ تعدوہ سلسلہ نبوت منقطع اور ختم ہو گیا ہے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آسکتا ہے ندرسول ند تقریبی نبی نہ آسی کی فران کی اس کی نہ آسی کی فران کی نہ آسی کا ال نبی نہ ناقص نبی نہ اصلی نبی اور نہ وزی نبی ۔

تنيان القرأب

ונוקנונייש: אי בא די ۳۸۵ كردى جائة مجروه علم عام بيس ربتا ويكفيه الله تعالى في عام علم بيان فرمايا: كُلُّ لَكُنْ مِن ذَا يِكُهُ الْمُوْتِ (العَلَبوت: ٥٤) برنفس موت کو <del>چکھنے</del> والا ہے۔ اورحسب ويل آيات مين الله تعالى في اليد آپ كويهي نفس فر مايا ب: قُلْ لِنَنُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْاَمْضِ فَلْ يَتْوِهُ آپ یو چھیے کہ جو پکھآ سانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کی كُتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ . (الانعام:١١) ملکت ہے؟ آپ کہے وہ سب اللہ بی کی ملکت ہے اس نے اپنے نفس پر رحمت کولازم کرلیا۔ فَقُلُ سَلَوْعَكَيْكُو كَتَبَ رَبُّكُوْعَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ. آپ کہيئم پرسلام ہو' تمہارے رب نے اپ نفس پر (الانعام:۵۳) رحمت كولازم كرليا ب\_ حضرت عيسى عليه السلام قيامت كون الله تعالى عوض كريس ك: تَعْلَمُ مَا فِي نَغْمِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴿ إِنَّكَ (اےاللہ!) تو جانتا ہے میرےنفس میں کیا ہے اور میں نہیں أَنْتَ عَلَّا مُرالَفُيُوبِ . (المائده:١١١) جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے 'بے شک تو تمام غیوب کو بے حد حانے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو بھی نفس کہا ہے اور العنکبوت: ۵۵ میں فر مایا ہے ہرنفس موت کو چکھنے والا ہے اس کا نتیجہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی (العیاذ باللہ) موت کو چکھنے والا ہے سواس آیت کے عام تھم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی موت آئے گی اور دوسری آیت سے بیواضح ہوتا ہے کہاس پر بھی موت نہیں آئے گی وہ آیت بیہے: رَتُوتَكُلُ عَلَى الْحَيّ الّذِی لایمُوتُ . آب اس پر تو کل کیجئے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس پر (الفرقان:۵۸) محمی موت نبیس آئے گی۔ پس اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالی موت کو چکھنے کے عام حکم سے متنی ہے اور اب بی حکم عام نہیں ہے اس طرح جب اللہ تعالی نے ہارے نی سیدنا محصلی الله علیه وسلم کو خاتم النبیین فرما دیا تو اب الاعراف : ۳۵ میں رسولوں کی بعثت کے عام تھم میں تخصیص ہوگئ اوراب آب کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کا آنامکن نہیں۔اس کی نظیر دوسری یہ آیت ہے: وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبُّضَ بِأَنْفُسِهِ تَتَلَاثَةَ قُرُورَ عِ اور طلاق یافتہ عورتیں اینے آپ کو تین حیض تک رو کے (البقرة:۲۲۸) المطلّقات جمع كاصيغه ہے اور اس ميں طلاق يافة عورتوں كے ليے عام تھم يه بيان كيا گيا ہے كہ وہ نين حيض تك عدت محرارین کیکن دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ غیر مدخولہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے: يَا يُمُا الَّذِينَ الْمَنْوُ إِذَا تَكُمُ عُنُمُ الْمُوْمِنْتِ ثُقَة اللَّهُ وَمِنْتِ ثُقَة السَّالِ وَالوَاجِبِ مَ ايمان والى عورتول سے ذكاح كرو الكَّنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا فِي اللَّهُ عَلَيْهِا فِي اللَّهُ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِا فَي اللَّهِ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهِا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْ **چڏو تُحُدُّرُ نَهَا . (الاح:اب:٣٩)** عدت گزارنے کا کوئی حل کیس ہے۔

ای طرح وه طلاق بافته بوزهی عورت جس کوچف نه آتا ہو یا وه کمسن لاکی جس کا حیض شروع نه ہوا ہواس کی عدت تین ماہ فیضادر طلاق یافته حامله کی عدت وضع حمل ہے اور رہمی اس عام تھم سے خاص ہیں ان کا ذکر اس آیت میں ہے: 

وَدَ تُهُنَّ تُلْفَةُ أَخْفِي ﴿ وَالِّي لَهُ يَحِمْنَ ﴿ وَأُولَاتُ مِن اورَمُ كُون كَامِتِ عَلَيْهِ مِلْوَان كاست كَان المستها المُولِينَ مِن اورَمُ كون كاميت على المستهان المستهاد المؤلِّث المرح (ان كم من معترف لل عليه المرح (الله من المرح (ان كم من معترف المردول كاميت من على المردول كاميت وثم المردول كاميت والمردول كاميت والمردو

پس البقر و ۲۱۸ میں جو مطلقہ عورتوں کی عدت تمن میش فرمائی ہاں تھم عام نے فیر مدخولہ سن رسیدہ کم مین اور حالمہ عوراتوں کی عدت کی جات ہے عدت کی جندے کا حاسم علی ہور مولوں کی بعث کا حاسم علی ہوات کیا گیا ہے آیت خاتم انسطان ہور سولوں کی بعث کا حاسم علی عیان کیا گیا ہے آیت خاتم انسطان ہور اس عام تھم کی تخصیص کر کی تئی ہے اور اب سیدنا محرسلی اللہ علیہ دسم کی بعثت کے بعد محمل اور نہیں گا آنا جائز کیل ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ ختم نبوت کا معنی مہر نبوت ہے اور آ ب کیا میر سے نبی بنے ہیں۔

مرزائیوں کا ایک مشہوراهتراض بیہ بے کہ خاتم کامعنی آخرنہیں ہے بلکہ خاتم کامعنی مبر ہے اور مبر نیعت کامعنی ہے جس پ آپ کی مبرلگ جاتی ہے وہ نبی بن جاتا ہے سوغلام احمد قادیا نی پر بھی مبرلگ گی اور وہ بھی نبی بمن مجئے۔ اس کا جہ است سے شاتم کا معنی کرتاں سے نہیں ہے کہ اگر خاتم کامعنی موجود اس کا مطلب مدووا کہ جب کمی چڑکو

اس کا جواب ہیہ ہے کہ خاتم کا یہ معنی کرنا درست بھیں ہے کہ اگر خاتم کا معنی میر ہوتا اس کا مطلب ہیں ہوا کہ جب کمی چیز کو بند کر کے اس پر مہر اگا دی جائے تو اس میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہو عتی ' سونبوت کو پیند کر کے اس پر آپ کی ممر نگا دگی گئی اب نبوت میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی ۔

علامه جال الدين محربن مرم افريقي معرى متوفى العدكسة بين

خم كامعنى بيم ي يزكوزها بها اوراس كواس طرح بدكرديا

معنى ختم التغطية على الشيء والاستيثاق

كراس يم كوئي اور جيز داخل ندعو سكيا

من ان لا يدخله شيء.

سن من يها المسلمي الموهم ؛ حاتم القوم كامعني بالحو القوم و حاتم النبيين اى آخوهم أورفاتم أتعين كامعن ب نيز لكين بين خاتمهم الحريدة ١٩٣١-١٩٣١مطوما وإن ١٨٠٥هـ) آخر النبيين \_ (لهان العرب ١٤٥هـ١٩٣١مطوما وإن ١٨٠٥هـ)

اور تی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک نبوت منقطع ہو چکی ہے ہی میرے بعد کوئی نبی ہوگا شدرسول۔

(سنن الرّدَى قُم الحديث:٣١٤١)

اور تی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

من آخری نبی مول اورتم آخری است مو-

وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم.

(سنن این ماندرقم الحدیث عربیم)

اور قباد و نے خاتم انبین کی تغییر میں کہاای آخرهم ۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۱۷۱) تصریحات لغت 'احادیث سیحدادر تابعین کی تغییر سے واضح ہو گیا کہ خاتم کامعنی مبرکرنا باطل ہے بلکہ خاتم کامعیٰ آخر

ہے۔ جب بیکہاجاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز خاتم الحدثین ہیں تو کیا اس کا عرف میں بیمعنی ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی مجر سے حدث بنتے ہیں اور جب بیکہا جاتا ہے کہ علامہ شامی خاتم الفتہاء ہیں تو کیا اس کا بیمعنی ہوتا ہے کہ علامہ شامی کی مجر سے مفترین بنتے ہیں اور جب بیکہا جاتا ہے کہ علامہ آلوی خاتم المفسرین ہیں تو کیا اس کا بیمعنی ہوتا ہے کہ علامہ آلوی کی مجر سے مفسرین

> ں۔ معلوم ہوا کہا جادیث تفاسیر لغت اور عرف سب کے اعتبارے خاتم کامعنی میر کرنا میج نہیں ہے۔

> > marfat.com

تبياء القرآر

مرزائی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہاوی متوفی ۱۷ کا اھنے اس آیت کے تحت و حساتہ السنبیین کے ترجمہ میں لکھا ہے ومہر پیغامبران است۔ (ترجمہ شاہ ولی اللہ ص۱۵ تاج کمپنی لمیٹڈلاہور)

اس كاجواب يدب كديهال برمبراس معنى مين بيس ب جبيا كدمرزاغلام احد قادياني في كهاب:

جس کامل انسان پرقر آن شریف نازل ہوا۔۔۔۔اور وہ خاتم الانبیاء بنے گران معنوں سے نبیس کہ آئدہ اس سے کوئی روحانی فیض نبیس سلے گا' بلکدان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے' بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کونہیں پہنچ سکتا۔۔اور بجز اس کے کوئی فیض کسی کونہیں پہنچ سکتا۔۔اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازی ہے۔ (هیجة الوق می کاروحانی خزائن ج۲۲س می ۱۳۰۳)

محم منظور اللي قادياني لا موري لكصة بي:

خاتم النبین کے بارے بیں حفرت میں علیہ السلام نے فر مایا کہ خاتم النبین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہرلگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے اس طرح آنخضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہووہ میجے نہیں ہے۔ ( ملفوظات احمدید حصہ پنجم ص۲۹۰)

قادیا نیوں نے خاتم کا جو بیمعنی بیان کیا ہے وہ غلط اور باطل ہے اور شاہ ولی اللہ کے نز دیک مہر سے مراد مہر تصدیق نہیں ہے بلکہ مہر سے مرادیہ ہے کہ کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تا کہ اس میں اور کوئی چیز داخل نہ ہو سکے جیسا کہ لغت' عرف' احادیث اور تقاسیر سے واضح ہو چکا ہے'خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

سچا خواب انبیاء کے حق میں نبوت کا ایک جزو ہے پس یقین رکھو کہ وہ برحق ہوتا ہے اور نبوت کے اجزاء ہیں اور اس کا ایک جزخاتم الانبیاء کے بعد بھی یاتی ہے۔ (المسوی ج ۲ ص ۴۲۲) المطبعة السّلفیہ کمہ المکرمة '۱۳۵۳ھ)

مرزاغلام احمر قادیانی کے تبعین نے لکھاہے:

ان حوالوں سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس امت میں سوائے سے موعود کے اور کوئی نبی ہوسکتا کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نبیس ہوسکتا کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کسی فرد کی نبوت پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی مہر تا محضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کوبھی نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی بیرہوں گے وہ نبوت صحیح نہیں۔

( "تشجيذ الا ذهان "قاويان تمبر ٨ جلد ٢١ص ٢٥ أبيت ماه أكست ١٩١٥)

اورخودمرزاغلام احمدقاد بإنى تے لکھاہے:

پس اس وجہ سے (اس امت میں) نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق مہیں اور صرور تھا کہ ایسا ہوتا' تا جیسا کہ اصادیث سیحے میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا۔ وہ پیش گوئی پوری ہوجائے۔
(حقیقت الوی ص ۱۹۳۱، دومانی نزائن ص ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۲۳ مصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب)

اگر مرزائیہ کے دعویٰ کے مطابق بہ فرض محال ختم نبوت کا معنی مہر تصدیق ہواوراس کا معنی یہ ہو کہ جس پر آپ اپنی مہرلگا ویتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے تو پیراس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی مہر سے زیادہ سے زیادہ نبی بنتے ' تو پیر کیا وجہ ہے کہ اس مہر سے مرف غلام احمد قاویانی ہی نبی بنا! صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین جن کی اطاعت پر مقبولیت کی سنداللہ تعالیٰ نے رضی الله حسن بھے فر ماکر عطاکر دکی وہ بی نبیں ہے' اگر ختم نبوت کا معنی مہر تقدریت ہوتا تو دہ نبی بنتے اور جب وہ بی نبیس ہے تو معلوم ہوا گرفتم نبوت کا معنی مہر تقدریت نبیں ہے بلکہ وہ مہر ہے جو کسی چیز کو بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے' علاوہ ازیں نبی بنانا اور رسول بھیجا اللہ کا کام ہے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مصنب تہیں ہے کہ وہ اٹی میر فکا کر کی کو نہا کا کرتے ہیں۔

مرزائی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح خاتم المحد بین خاتم المفسرین وغیرہ کہا جاتا ہے ای طرح آپ کو خاتم النمین کہا گیا
ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن علاء کو خاتم المحد ثین اور خاتم المفسرین کہا گیا ہے وہ مجاز آ کہا گیا ہے اور آپ ہی خید خاتم النمین ہیں
ہے خاتم النمی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاتم المجاجرین فرمایا اس کی وجہ یہ کی کہ
عضرت عباس نے مکہ سے سب کے آخر میں ہجرت کی تھی اس کے بعد مکہ دارالاسلام بن کیا تھا سواس صدیت میں ہمی خاتم بہ

مرزائی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے میری معجد آخر المساجد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس ارشاد کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری معجد مساجد الانبیاء کی خاتم ہے۔

(كنزالهمال قم الحديث:٣٣٩٩٩)

اس اعتراض کا جواب کہ لا نبی بعدی میں لانفی کمال کے لیے ہے نہ کرنفی جنس کے لیے

مرزائیوں کا ایک اور مشہوراعتراض بیہ کہ لا نہی بعدی میں انفی جنس کے لیے نہیں ہے نفی کمال کے لیے ہے جیسے لا صلاق الا بفاتحة الکتاب میں ہے۔ یعنی سورة فاتحہ کے بغیر نماز کا لی نہیں ہوتی ای طرح لا نہی بعدی کامعتی ہے میرے بعد کوئی کا ل نی نہیں ہوگا اور ناقص اور امتی نبی کی نفی نہیں ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اس طرح تو کوئی مشرک کہ سکتا ہے کہ لا الدالا اللہ بیس بھی لائفی کمال کے لیے ہے لینی اللہ سکے علاوہ کا ال خدا کوئی نہیں ہے ؛ اقعی خدا موجود بین اور اس کا حل میہ ہے کہ لانفی جس کا نفی کمال کے لیے ہونا اس کا مجازی معنی ہے اور جب تک حقیقت کال یا معند رند ہواس کو مجاز پر محمول نہیں کیا جا تا لا نہی بعدی میں حقیقت حوز رئیس ہے اس لیے اس کا معنی ہے میرے بعد کوئی نی نیس ہوگا اور لا حسلو فہ الا بف اتحا الکتاب میں اس طرح نہیں ہوسا واجب ہے اس لیے نماز کا ل نہیں ہوئی اور میں ہورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیک چونکہ مورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس لیے نماز کا ل نہیں ہوئی اور یہ بیاں حقیقت حدد رہے اس لیے نماز کا ل نہیں ہوئی اور یہ بیاں حقیقت حدد رہے اس لیے نماز کا ل نہیں ہوئی اور یہاں حقیقت حدد رہے اس لیے ناکونی کمال اور مجاول کیا ہے۔

ای طرح مرزائیداعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے جب کسریٰ مرجائے گاتو اس کے بعد کوئی کسریٰ نیمیں ہوگا اور جب قیصر بلاک ہوجائے گاتو پھر اس کے بعد کوئی قیصر نیس ہوگا (میچ مسلم نہمیں ۴۹۱ کراچی) اور کسری ایمان کے بادشاہ کو اور قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور ان کے بعد بھی ایمان اور روم کے بادشاہ ہوتے رہے تیں۔

علامہ نو دی اس کے جواب بیس لکھتے ہیں:

اس حدیث کا معنی ہے ہے کہ جس طرح رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسری ایران کا باوشاہ تھا اور قیصر روم کا
باوشاہ تھا اس طرح وہ بعد میں باوشاہ تیں ہوں گے اور ای طرح ہوا اسری کا کا ملک روئے زمین سے منقطع ہو گیا اور اس کا ملک
کوے کو سے ہوگیا اور قیصر تکست کھا کرشام ہے بھاگ گیا اور مسلمانوں نے ان وولوں ملکوں کو فتح کرلیا۔خلاصہ ہے ہے کہ
بعد میں اس نام کے باوشاہ نیس گزرے۔

مرزائید یہ میں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: خاتم انٹیین کہواور بیٹ کہوکد آپ کے بعد کوئی نی کیس آئے گا۔ مرزائید یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: خاتم انٹیین کہواور بیٹ کہوکد آپ کے بعد کوئی نی کیس آئے گا۔

(معنف ابن الي شير ح ٥٥ سه ٢٠١٠ رقم الحديث ٢١٢٣٧ وارالكشب العلي يرود

اس کا جواب میہ کہ محضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا منشاء میہ ہے کہ چونکہ مصرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسان سے نازل ہونا ہے اس لیے یوں نہ کہو کہ کوئی نبی ہوگا کہوکہ کوئی نبی ہوگا کہوکہ کوئی نبی ہوگا کہوکہ کوئی نبی ہوگا کہوکہ کوئی نبی آئے گا بلکہ یوں کہوکہ کوئی نبی آئے گا نہ پرانا 'اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیقول ان احادیث کے ملاف نہیں ہوگا خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ 'اور ایت ہے جن میں مید تفریح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ 'اور ایت ہے ۔

حضرت عائشدرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مبشرات کے سوامیرے بعد نبوت ہیں ہے کوئی چیز باتی نہیں رہے گی' صحابہ نے پوچھا اور مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا سپچ خواب جن کوکوئی شخص دیکھتا ہے یا کوئی شخص اس کے لیے دیکھتا ہے۔ (منداحمہ ج ۲۲۸۵۸ وافظ زین نے کہا اس حدیث کی سندسجے ہے' حاشیہ منداحمر قم الحدیث:۲۲۸۵۸ وارالحدیث قاہر وُ ۱۳۱۲ھ) حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق احادیث

تیسرامشہوراعتراض ہے ہے کہ اگر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے تو پھران احادیث کی کیا توجیہ ہوگی جن کے مطابق قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگاوہ احادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بقنہ وقد رت میں میری جان ہے عنظریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گئ احکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کوتو ڑ ڈالیس مے خزریر کوفل کریں گئ جزیہ موقوف کردیں گے اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کوقبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتی کہ ایک سجدہ کرنا و نیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا، اور تم جا ہوتو (اس کی تقد این میں) یہ آیت پڑھو: ''وان میں اہل المک بالا لیؤمن به قبل موته '' ''اہل کتاب میں سے ہر خض حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پرائیان لے آئے گا''۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۳۳۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳ منن ترندی رقم الحدیث: ۴۳۳۰ منن این ماجدرقم الحدیث: ۳۳۳۸ منداحدج ۳ رقم الحدیث: ۹۳۳ ۱۰ صحیح این حبان ج ۱۵ رقم الحدیث: ۲۸۱۸ مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ص ۳۹۹ وقم الحدیث: ۴۰۸۳۰ مصنف این ابی شیبرج ۱۵ص ۱۴ رقم الحدیث: ۱۹۳۳۱ شرح السندج ۲ ص ۱۹۲۰)

نیزامام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہول کے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۹ صحح مسلم رقم الحدیث:۲۳۳ منداحمہ جہم ۳۳۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۲۰۸۳ شرح النہ ج کارقم الحدیث:۳۱۷)

امام احدین منبل متوفی ۲۳۱ هروایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا میری امت کی ایک معاصت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اوروہ قیامت تک غالب رہے گی حتی کہ علیہ السلام نازل ہوں کے ان (مسلمانوں) کا امیر کے گا آ ہے آ ہے ہم کونماز پڑھائے۔ حضرت عیسی اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیں کے ان (مسلمانوں) کا امیر کہے گا آ ہے آ ہے ہم کونماز پڑھائے۔ حضرت عیسی اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیں کے ایس میں تہدارے بعض برامیر ہیں۔ (منداحمین سم میں معلومہ کا سمانوں میروت)

ا مامسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۱ هدردایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت

marfat.com

یں میری جان ہے میلی بن مریم نے روحاء (مدینہ بے چیمل دورایک جگہ) میں مرود بھیدا والرسند کیدر (فیاف السائد نبیک البیک لا شنویک ذک لبیک ) کیل کے درآن حالیکہ وہ نج کرنے والے بول کے باعرہ کرنے والے بول کے یا (دونوں کو طاکر) نج قران کرنے والے ہول کے۔ (مج مسلم فرالحدیث ۱۳۵۲)

ا مام احمد بن طنبل متوفی ۲۴۱ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر رورض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا بھیٹی بن مربھ از ل ہول کے تختری کو ترک کے تختری کو ترک کے تعقی کہ اس کو تک تبدیل کے سلیب کو مٹا دیں گئے اور ان کے لیے نماز جماعت سے پڑھائی جائے گئ وہ مال مطاکریں کے یا قران کر ہوں کو تبدیل کے وہ مقام روحاء پر نازل ہوں کے وہاں تج یا عمرہ کریں کے یا قران کر ہوں کے پھر حضرت ابو ہر یرہ نے یہ اس مقلم کا خیال ہے حضرت ابو ہر یہ ہے نے خوات میں کہ تاہیں ہے تک صدیت کا جزیبے یا حضرت ابو ہر یہ ہے نے خوات میں کہ تاہیں ہے تکی صدیت کا جزیبے یا حضرت ابو ہر یہ ہے نے خوات میں کہ تاہیں ہے تکی صدیت کا جزیبے یا حضرت ابو ہر یہ ہے نے خوات میں کا تھی۔ ابو ہر یہ ہے اس کے دورت کا تاہیں ہے تک صدیت کا جزیبے یا حضرت ابو ہر یہ ہے دورت میں ہے اس کی بیروت کا جزیبے اس کے دورت کی بیروت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کا جزیب اسانی بیروت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے

ہم نے تبیان القرآن ج م م اسلام کے احکام نافذ کرنے کی توجید اس امت میں حضرت عیسی علیہ السلام کے احکام نافذ کرنے کی توجید

سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہین ہونے کامعنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی مبعوث ہیں ہوگا اور جو نی ہملے
مبعوث ہو چکے ہیں ان کا آپ کے بعد دنیا میں آنا آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے جیے شب معراج تمام بی مبحد العلی
میں آئے اور انہوں نے آپ کی افتد او میں نماز ردھی یا جس طرح جن لوگوں کے زد یک حضرت خطر علیہ السلام زعرہ ہیں تو ان
کا آپ کے بعد دنیا میں آنا آپ کے خاتم انہین ہونے کے منافی نہیں ہے ای طرح حضرت میسی علیہ السلام کا قرب قیامت
میں آسان سے زمین پر نازل ہونا بھی آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ تمام انہیاء آپ سے پہلے مبعوث ہو پیکے
ہیں آسان سے زمین پر نازل ہونا بھی آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ تمام انہیاء آپ سے پہلے مبعوث ہو پیکے
ہیں آپ کے بعد مبعوث نمیں ہوئے۔

یں، پ کے بعد السلام کا شریعت اسلامیہ برمطلع ہوکرمسلمانوں میں احکام جاری فرمانا حضرت عیسی علیہ السلام کا شریعت اسلامیہ برمطلع ہوکرمسلمانوں میں احکام جاری فرمانا

اب رہا ہیں ال کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے درسول سیدنا محرصلی اللہ علیہ دسلم کی شریعت کاعلم کیے ہوائی کہ دوائی علم کے مطابق آپ کی شریعت کے مطابق اس امت بیس احکام جاری کر عیس اتو اس کے متعدد جوابات ہیں آیک جواب یہ ہے کہ تمام انہیا علیہم السلام کو ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاعلم تھاتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کی شریعت کاعلم تھا اورای کے مطابق آپ اس امت ہیں احکام جاری کریں مے انہیا وسابقین کو جو ہماری شریعت کاعلم تھا اس کی دلیل حسب فریل

احادیث جن

امام ابو بكراحمد بن حسين يميل متونى ١٥٥٨ ها في سند كے ساتھ روايت كرتے إلى ا وب بن منبہ نے ذكر كيا ہے كہ جب الله عزوجل نے معزت موئى عليه السلام سے سرگوشى كرنے كے ليے ال كا قريب كيا تو انہوں نے كہا اے مير ب رب! جس نے تو رات جس بے پڑھا ہے كہ ايك امت تمام امتوں جس افعال ہے الوكوں كے ليے فال كوئي المعنال ہے الوكوں كے ليے فال بركى كئى ہے وہ نيكى كا تقم و يں محمد اور برائى سے متع كريں محمد اور الله پر ايمان رفيس مح فو الله كوئي المعنال المعنال نے فر ما يا وہ امت احمد ہے معزت موئى نے كہا جس نے قو رات جس بر مقدم ہوگی تو ان كومرى امت بناد سے الله مقال المتوں كے اور مورى اور قيامت كے وان وہ سب برمقدم ہوگی تو ان كومرى امت بناد سے الله مقال المتوں كے آئے۔

marfat.com

ودامت احرے۔

حضرت موکیٰ نے کہا اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت صدقات کو کھائے گی اوراس سے پہلے کی امتیں جب صدقہ دینتیں تو اللہ تعالیٰ ایک آ گ بھیجتا جو اس صدقہ کو کھا جاتی 'اوراگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ اس صدقہ کے قریب نہیں جاتی تھی' اے اللہ تو ان لوگوں کومیری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ امت احمہ ہے۔

حضرت مویٰ نے کہا اے میرے دب میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ ایک امت جب گناہ کا منصوبہ بنائے گی تو اس کا مختوبہ بنائے گی تو اس کا اور جب وہ نیکی کا منصوبہ بنائے گی تو اس کا صرف ایک گناہ کلھا جائے گا اور جب وہ نیکی کا منصوبہ بنائے گی اور اس نیکی کونہیں کرے گی تو اس کی آیک نیکی کھی جائے گی اور جب وہ نیکی کرے گی تو اس کو دس گئے ہے لے کر سات سو مجنے تک اجروبا جائے گا'اے اللہ تو اس امت کوم میری امت بنا دے! اللہ تعالی نے فرمایا وہ امت احمہے۔

(دلاكل المنوة ج اص • ٣٨ ـ ٩ حس وارا لكتب العلميه بيروت)

یہ ہماری شریعت کے وہ احکام ہیں جوسابقہ شریعتوں میں نہیں تھے لیکن البّد تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلَام کو ان احکام پر مطلع فرما دیا۔ای طرح حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق ہے :

وہب بن منبہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف زبور میں وہی کی کہ اے داؤو!

عنقر یب تمہارے بعدایک نبی آئے گا جس کا نام احمہ اور مجمہ ہوگا' وہ صادق اور سردار ہوگا' میں اس پر بھی ناراض نہیں ہوں گا اور سرمی وہ مجھے سے ملول ہوگا' اس کی امت کو میں نفل پڑھنے پر انبیاء کے نوافل کا اجرعطا فر ماؤں گا' اور اس کے فرائف پر انبیاء اور سل کے فرائفن کا اجرعطا فر ماؤں گا' حتیٰ کہ جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان پر انبیاء کی طرح نور ہوگا' کیونکہ میں نے ان پر ہرنماز کے لیے اس طرح وضو کرنا فرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں پر وضو فرض کیا تھا' اور ان پر اس طرح جمن فرخ کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں پر فرض کیا تھا' اور ان پر اس طرح جج فرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں کو جماد کا تھم ذیا تھا۔

اس طرح حسل جنابت فرض کیا تھا اور ان کو اس طرح جہاد کا تھم دیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں کو جہاد کا تھم ذیا تھا۔

(دائل المدہ تن اص میں مجماد کا تھی اس طرح جہاد کا تھم دیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں کو جہاد کا تھی دیا ہے۔

یہ ہماری شریعت کے مخصوص احکام ہیں جن پر اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مطلع فرمادیا تھا' سواس طرح جائز ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہماری شریعت کے احکام سے مطلع فرما دیا ہواور وہ اس کے مطابق قرب قیامت میں احکام جاری فرمائیں۔

حفرت عيسى عليه السلام كاقرآن مجيد ميں اجتها دكر كے احكام جاري فرمانا

دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیمکن ہے کہ وہ قرآن مجید بیں غور کر کے اس شریعت کے تمام احکام کو حاصل کرلیں کیونکہ قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے قرآن مجید ہی کے تمام معکام کواپٹی سنت سے بیان فرمایا ہے اور امت کی عقلیں نبی کی طرح اور اک کرنے سے عاجز ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں اس چیز کو طلال کرتا ہوں جس کو اللہ نے ایک کتاب ہیں جلال کیا ہے اور ہیں اس چیز کو حرام کرتا ہوں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔

(المعجم الاوسط للطراني بحواله الحاوي للعناوي جهم ١٦٠)

ای لیے امام شافعی نے فرمایا نبی صلی الله علیہ وسلم نے جس قدراحکام بیان فرمائے ہیں ان سب کوآپ نے قرآن مجید

ي القرآء

ے حاصل فرمایا ہے۔ ہی جائز ہے کہ حضرت عینی ملی السلام می ای طرق قرآن جمید سے اور داخت کے است سنت سے اسلام کے احکام حاصل کر کے اس امت میں گافذ فرمائیں۔ حضرت عیسی علید السلام کا جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ..... بالشاف اسلام کے احکام کاعلم حاصل کرنا

تیسری صورت بیا کے معزت میں علیدالسلام نی ہونے کے باوجود ہمارے نی سلی الله علیدوسلم کے محابہ یں شال ہیں اور اس پر حسب ذیل احادیث شاہر ہیں:

عافظ ابوالقاسم على بن ألحن ابن عساكر المتونى ا ٥٥ هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کے کرد طواف کر د ہا تھا' ہیں نے ویکھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ کیا اور ہم نے اس کونہیں ویکھا' ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کوکسی مصافحہ کرتے ہوئے ویکھا ہے' اور جس سے آپ نے مصافحہ کیا اس کوکسی نے نہیں ویکھا' آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم ہیں ہیں ان کا انتظار کر دہا تھا تھی کہ انہوں نے اپنا طواف تھمل کر لیا بھر ہیں نے ان کوسلام کیا۔

( مرح دشق الكبيرج ۵ص ٣٣٩ وقم الحديث: ٢-١١٣ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں ان کو کہ میرے کی مائیں (شریعتیں) مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے اور ہیں سیلی بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں 'کونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نمی ٹیس ہے اور وہ جس وقت نازل ہوں گے قو میری امت پر ظیفہ ہوں گے جب تم ان کو دیکھو گے تو بہچان لو گے وہ متوسط القامت ہوں سے ان کا سرقی مائل سفید رنگ ہوگا ان کے سر پر بانی ندیمی ہوتو ہوں معلوم ہوگا کہ ان کے سرے بانی فیک رہا ہے وہ دو گروے رنگ کے کہڑے ہمن کر چل رہے ہوں گے وہ صلیب کو تو ڑوالیں گے خزیر کوئل کریں سے بول گے وہ صلیب کو تو ڑوالیں گے خزیر کوئل کریں کے اور مال بہت تقسیم کریں گے جن کہ ان کے زمانہ میں تمام بد کے اور مال بہت تقسیم کریں گے ، جزیہ کوموتو ف کردیں گے اور اسلام کے لیے جنگ کریں گے جن کہ ان کے زمانہ میں تمام بد کر ایس ہو جائے گا سیاہ سانپ کے ساتھ اونٹ جریں گے اور چیز ہے بیکوں کے ساتھ گشت نے اور وہ ان کونقصان نہیں پہنچا کیں گے وہ زئین کریں جائے اور وہ ان کونقصان نہیں پہنچا کیں گے وہ زئین میں جائے کہ دھنرے میں گارے دو ان کونقصان نہیں پہنچا کیں گے وہ وہ نئین جو بائیں سال تھریں گے گرفی ہو جو کی کی شریعت کی مدت زول جیل کی نماز جنازہ پڑھیں گے (اس حدیث سے بو وہ من کو جن نے کا حضرت میں ہی مارے نمی کی شریعت کی مدت زول جیلی تک مناز جنازہ پڑھیں گے (اس حدیث سے بو وہ من کی جن نے بتا دیا کہ جن بیاور جو اکم میں اللہ علیہ وہ کی کوئے ہوں کی مشروعیت کی مدت زول جیلی تک ہو سے سعیدی)۔

( تاريخ ومثق الكبيرج • ٥٥ م ١٥٥ زقم الحديث: ١٥٧١ واراحياء التراث بيروت ١٣٢١ه )

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تھم میں ہیں اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت بیسی نے ہمارے نمی صلی اللہ علیہ دسلم سے بدراہ راست اور بالشافدا حکام حاصل کیے ہول اور نزول عیسیٰ کے بعد چونکہ سب لوگ مسلمان ہوجا ئیں گے اس لیے پھر جہاداور جزیدی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی .....

قبرانور سے اسلام کے احکام کاعلم حاصل کرنا

چوی صورت بیا ب کدید بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مارے ہی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی قبر میاد کے

جائیں اور قبر پر جا کرآپ سے استفادہ کریں اس کی تائیدان احادیث سے ہوتی ہے:

حضرت الع ہرمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس ذات کے بعضہ وقد رہ بیل ابوالقاسم کی جان ہے عینی بن مریم ضرور نازل ہوں گے 'امام اور انصاف کرنے والے حاکم اور عادل ہوں کے وصلیب کوتو ژدیں ہے 'خزیر کوتل کریں گے' لوگوں بیل ملح کرائیں کے اور بغض کو دور کریں گے' ان پر مال کو چیش کیا جائے گا تو وہ مال کو تبول نہیں کریں ہے' ہراللہ کی ہم اللہ کے اس کری ہم ہم کا اور بھے پکار کر کہیں' یا جمہ' تو بیل ان کو ضرور جواب دوں گا۔ (مندابو یعنی رقم الحدیث ۱۵۸۳ می ارتف اللہ یہ ہم ۱۱۵ میں ہے اور میری ان کے مام کا جواب دول گا۔ (مارہ نے گریں ہے اور میری ان کے اور میری ان کے اور میری ان کے اور میری میں ہم کا دور ایک کو دور کو کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو کو

حضرت عیسی علیه السلام کا جمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی زیارت اور آپ کی تعلیم سے مستفید ہونا

نیز ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موی علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا (سیح سلم رقم الحدیث ۲۳۲۳) در حضرت موی اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا (سیح سلم رقم الحدیث ۱۲۳۱) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جج کرتے ہوئے ویکھا (سیح سلم رقم الحدیث ۱۵۱۱) اور جس طرح ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سابقین سے ملاقات ممکن ہے ای طرح جضرت عیسیٰ کی ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ممکن ہے تو ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ سے اسلام کے احکام حاصل کے ہوں۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ا ۹۱ ھے نے لکھا ہے کہ امام غزالی علامہ تاج الدین بکی علامہ یافعی علامہ قرطبی مالکی علامہ ابن الی جمرہ اور علامہ ابن الحاج نے مرفل میں یہ تصریح کی ہے کہ اولیاء اللہ نیند اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیارت کرتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک فقیہ نے ایک ولی کے سامنے ایک حدیث بیان کی ولی نے کہا یہ حدیث باطل ہے فقیہ نے کہا آپ کو کیے علم ہوا؟ ولی نے کہا تمہارے سرکے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فر با کہا یہ حدیث باطل ہے فقیہ نے کہا آپ کو کیے علم ہوا؟ ولی نے کہا تمہارے سرکے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نیارت کرا دی موجب اس امت کے اولیاء کا بیال ہو حضرت عیسی علیہ السلام کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی تعلیم سے مستفید نہ ہوں ۔ (الحادی للعادی ن جو میں اور اس معربی کی نے در مرد مور اور آپ کی دیارت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی دیارت کی دیارت کی دیارت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی دیارت کی دیارت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی دیارت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی دیارت کی دیارت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی دیارت کے مستفید نہ ہوں اور آپ کی دیارت کی دیارت کے مستفید نہ ہوں اور آپ کی دیارت کی دیارت کے دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کے دیارت کی دو نواز کی دیارت کی دیارت

اولیاء کرام کا نینداور بیداری میں آپ کی زیارت کرنا اور آپ سے استفادہ کرنا

نيز علامه سيدمحود آلوي متوفى ١٢٥٠ ه لكصة بي:

فی سراج الدین بن الملفن نے طبقات الاولیاء میں لکھا ہے کہ شخ عبدالقاور جیلانی قدس سرۂ نے فرہایا میں نے ظہری مماز ہے پہلے بسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی' آپ نے فرہایا اے میرے بیٹے! ہم وعظ کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے عرض کیا اے اہا جال ایس مجمی شخص ہوں فصحاء بغداد کے سامنے کیے کلام کروں! آپ نے فرہایا: اپنا منہ کھواؤ میں نے منہ کھولاتو آپ نے میرے منہ میں سات مرجہ لعاب وہن ڈالا اور فرہایا لوگوں کے سامنے وعظ کرو اور حکمت اور عمرہ نصیحت کے ساتھ آپ نے میرے منہ میں سات مرجہ لعاب وہن ڈالا اور فرہایا لوگوں کے سامنے وعظ کرو اور حکمت اور عمرہ نصیحت کے ساتھ آپ نے میرے منہ میں سات مرجہ لعاب وہن ڈالا اور فرہایا لوگوں کے سامنے وعظ کرو اور حکمت اور عمرہ نصیحت کے ساتھ آپ ایس میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھ کیا اور میرے سامنے بہت خلقت جمع ہوگئ ' پھر جھے پر کہلی

\_\_\_\_\_\_

القرآء

طاری ہوئی چرش نے ویکھا کہ اس جلس میں بر شعب است حصرت علی رشی اللہ عند کھڑے ہوئے ہیں آ ب نے فر المالا مير ، بيني اتم وعظ كول نيس كرتي بيس نے كها اے بير الم جان الجو يركن طابي موقى بي آب نے فرايا ايتا حد موا یں نے مند کھولاتو آپ نے میرے مندیس جے مرتب اپنالعاب دہن ڈالا میں نے ہوجوا آپ نے سامت مرتب احاب دال کا میں كون نيس كيا؟ حضرت على رضى الله عند في ما يارسول الله صلى الله عليه وسلم كاوب كى وجد المحاس الله عند عنا عن الوسك مجرجب بوں نگا جسے علوم ومعارف کا ایک عقیم سمندر میرے سیند علی موجزان ہے اور جی زبان سے حق کی اور دقا کی سے يواقيت اور جوابر بيان كرر بابول - (روح الماني ٢٣٣هما٥)

١٩٩٣ء بن جب بن دوسرى بار برطانيه كميا تفاتو بن دُر في شائر بن حافظ فعل احد صاحب كى جامع معيد بن حعرب غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرؤ کے مناقب برتقریر کرد با تفایش نے مدح المعانی کے حوالے سے فرکورالعمد روایت بیان کی اس پر مارے احباب میں سے صاحبز اور حبیب الرحن محبوبی زیدعلمہ نے بی**روال بیجا** کے حضرت قوث الاحظم ے مند میں رسول الشصلی الله علیہ وسلم کے لعاب وائن ڈالنے کے بعد کیا گی رہ گئی جس کو پورا کرنے کے لیے بعد میں معرت على رضى الله عند نے اپنا لعاب دئن ڈالا ' میں نے اس کے جواب میں عرض کیا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لعاب دہن اور آب کے فیضان میں کوئی کی نہیں تھی عضرت علی رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہمن سے استفادہ اور حسول فیضان کومبل اور آسان بنانے کے لیے ابنالعاب دہن ڈالا جس طرح قرآن مجید کے فیضان میں کوئی کی میں ہے لیکن اس سے فیضان کے حصول کوآسان بنانے کے لیے اس کی تغییر کی جاتی ہے ای طرح احادیث کی افادیت میں کوئی کی تہیں ہے سین ان ہے استفادہ کو بل اور آسان بنانے کے لیے ان کی شروح ملسی جاتی ہیں۔

نيز علامه آلوي لكيمة إلى:

اورعلامه مراج الدين ابن الملقن في تكعاب كه في خليفه بن موى العمر مكى فينداور بيدارى عن رسول الشملي الشعليدوسل کی باکثرت زیارت کرتے تھے اور وہ نینداور بیداری میں رسول الشصلی الشعلیہ وسلم سے بہت فیض حاصل کرتے تھے انہوں سے ایک دات میں سر ومرتبہ آپ کی زیادت کی ایک مرتبہ آپ نے ان سے فر مایا اے خلیفہ تم میری زیادت کے لیے استخے بے قرائ ہوا کرو کیونکہ کتنے اولیا وتو میرے دیدار کی حسرت میں ہی فوت ہو چکے ہیں اور پینے تاج الدین بن عطاماللہ نے اطا كف المعن میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ابوالعباس المری سے کہا آپ نے بہت شہروں میں بہت لوگوں سے ملاقات کی ہے آپ اسپے اللہ ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ کرلیں انہوں نے کہا اللہ کی تم ایس نے اپنے اس ہاتھ سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مے سوااور سی مصافی نہیں کیا 'اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بلک جمیکنے کی مقدار بھی رسول التصلی الشعلیہ وسلم کوائی آسمحصول سے اوجھا یاؤں میں تو میں اس ساعت میں خود کومسلمان شار نہیں کرتا اور اس قتم کی عبارات اولیاء کرام ہے بہت منتقل ہیں۔ (روح المعاني جز ٢٢مس الأوار الفكر بيروت ١٩٩٤

ا یک وفتت میں متعدد مقامات پر نبی صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی کیفیت خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي نے تئوبر الحوالک ميں ني صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد آپ كى زيارت

حديث سے استدلال كيا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر واقعے ہوئے مثال عاص نیند میں دیکھاوہ جھ کوعنقریب بیداری میں بھی دیکھیے گا اور شیطان میری مثل نیس بن سکتا۔

(ميح ابخاري رقم الحديث: ۱۹۹۳ ميح مسلم رقم الحديث: ۲۲۶۲ مند احدرقم الحديث: ۲۲۷۱)

علامہ ابن ابی جمرہ نے لکھا ہے کہ متعدد عارفین نے نیند کے بعد بیداری میں آپ کی زیارت کی اور آپ سے سوالات کر کے دینی مسائل کی مشکلات کو سمجھا اور اس حدیث کی تصدیق کی ۔

علاء کا اس بیل کافی اختلاف ہے کہ آپ کو بیداری میں دیکھنے والا آپ ہی کے جسم اور بدن کو دیکھے گایا آپ کی مثال کو دیکھے گا تا سے میاں اس بیل کے گایا آپ کی مثال کو دیکھے گا علامہ جلال الدین سیوطی نے عبارات علاء کو ساتھ زندہ ہیں اور آپ اطراف عالم میں جہاں چاہتے ہیں' تشریف لے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک اور آپ اور آپ اور آپ اطراف عالم میں جہاں چاہتے ہیں' تشریف لے جاتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں' اور آپ اور آپ اور آپ مالے علیہ میں ہیں جس حالت میں آپ وفات سے پہلے تھے اور اس میں مروفر ق فہیں ہوا' اور آپ زندہ ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں سے اس طرح غائب ہیں جس طرح فرشتے ان کی نظروں سے غائب ہیں اور جب اللہ تعالی اپنے کسی بندہ کو آپ کی زیارت سے مشرف فرمانا چاہتا ہے تو آپ کے اور اس بندہ کے درمیان جو جابات ہیں ان کو اٹھا ویتا ہے اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے تو پھر آپ کی مثال کے قول کی کیا ضرورت ہے' اور باقی تمام انبیا علیہم السلام بھی زندہ ہیں' اور ان کو اپنی قبروں سے باہر جانے اور اس جہان میں تصرف کرنے کا اذن دیا گیا ہے اور اس پہلے علیہم السلام بھی زندہ ہیں' اور ان کو اپنی قبروں سے باہر جانے اور اس جہان میں تصرف کرنے کا اذن دیا گیا ہے اور اس پہلے میں اور شاہد ہیں۔

زیارت اور آپ سے استفادہ کا اس قدرظہور کیوں نہیں ہوا؟

اولیاء کرام کو نبی سلی الله علیه وسلم کی جوزیارت ہوتی ہے اور وہ آپ سے دینی اور فقبی معاملات میں استفادہ کرتے ہیں اور اسپنے اشکالات کوحل کراتے ہیں اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین اور دیگرا کا برصحابہ کرام کو جو اشکالات پیش آتے سخے مثلاً حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدک کی میراث دینے یا نہ دینے کا مسئلہ تھا' حضرت ابو بکرکی خلافت کا مسئلہ تھا' حضرت الو بکرکی خلافت کا مسئلہ تھا' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے جگہ جمل اور جنگ صفین ہر یا ہو کیں' تو ان اکا برصحابہ کرام کو آپ کی خیارت کیوں نہیں ہوئی اور انہوں نے آپ سے ان الجھے ہوئے معاملات میں رہنمائی کیوں نہیں عاصل کی' بعد کے اولیاء کرام جی ان کو نینداور بیداری میں آپ کی زیارت ہوتی رہی ہوتی معاملات میں رہنمائی عاصل کرتے رہے ہیں ان

ومن يقنت 22 ונותיושידו: 27 ---سے تو بہر حال ان محابہ کرام کا آپ سے قرب جہت نہا دہ تھا اور بعد کے عارفین اور مقر بیان سے ان کا مرتبہ عیت و مرافعات علامہ سیدمحود آفوی نے اس کے جواب میں سے کہا ہے کہ نینداور بیداری میں نی سلی اللہ علیہ وسلم کی تریارت اور آ ہے! استفادہ اولیاء کرام کی باتی کرامات کی طرح خلاف عادت امور ہے ہے اور عبد محابہ بین ان کرامات اور خلاف عادت امور ظهور بهت كم تفاكيونكه اس دور بين عهد رسالت اورآ فأب نيوت بهت قريب تفااور جس طرح سورج كي موجود كي بين ستار ـ تظر نہیں آتے ای طرح آفاب رسالت کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی کرامات کے ستارے نظر نہیں آتے تھے۔ (روح المعالى جر٢٢م ٥١٥\_٥٥ وارافكر بيروت ١٣١٩هـ) والو! **۞ۿؘۅٛٳڵڹؚؽؙؽؙ** اور شام کو اس کی سنج کیا کرو O وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ( بھی) تاکہ وہ تم کو اند جروں سے نکال کر روشی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے 0 جس دن وہ اس سے ملاقات کریں مے تو ان کوسلام پیش کیا جائے گا اور اس نے ان کے لیے تقیم اجر تیار کرر کھا ہے 0 اے

نے آپ کو کوائن دینے والا اور تو اب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 🖸 اور اللہ کے

ے اس کی طرف وجوت دینے والا اور روشن جراغ بنا کر O اور مومنوں کو بشارت دینجئے کہ ان ۔

الله كا بهت برافضل موكا 🔾 اور آب كافرول اور منافقول كى بات نه ماي كا اور ان كى ايذا رسانيول كونظرا عداز كر دين

اور الله ير توكل كري اور الله كافي كارساز ب 0 اے ايمان والو! جب تم

تبيار القرآر

مورتوں سے نکاح ان کو طلاق دے دو تو ہیں ہے ، جس کا تم شار کرؤ سوتم ان کو کچھ ان کے فائدہ تن سلوک سے ان کو رخصت کر دو O اے نی! ہم نے آب آپ کی ان ازواج کو طلال کر دیا ہے سے عطا فرمالی ہیں اور آپ کے چیا کی بیٹیاں اور اور آپ کی چھو پھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے اموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی (وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں) اور کے لیے ریے حصوصی حکم ) چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے متعلق فرقر کیے ہے کہ آپ پر کوئی وشواری نہ ہو ' اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رقم فرمانے والا ہے O فيبأء الترآر

ان ازواج میں سے آپ جن کو چا ہیں خود سے دور رهیس اور جن کو چاہیں اسینے پاس جگہ دیں اور جس عدل سے آ

الگ ہو چکے ہیں اگر آپ اس کو (پھر) طلب فر مالیں تو آپ پر کوئی تنظی نہیں ہے اس تھم سے بیڈو قع ہے کہان گ

مختذی رہیں گی اور وہ ملین نہیں ہوں گی اور وہ سب اس پر راحتی رہیں گی جو آپ انہیں عطا فرما نمیں سے اور اللہ خوب جانتا

# ڋؠڴؙۄؙٝۘٷڴٵؽ۩ڷۿۼڸؽڴٵڂؚڸؽڴ۞ڵڒؽڿڷۘڵڬ۩ێؚۺٵؖۼؖۄؽ

ہے جو کچھتمہارے دلوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا بے حد حکم والا ہے O ان از واج کےعلاوہ حرید خوا تین آ پ کے

## يَعُكُ وَلِآ أَنُ ثَبُكُ لَ بِهِنَّ مِنْ أَذُوا مِ وَلَوْ أَعُجُهُ

طلال نہیں ہیں اور نہ ان ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرنا (حلال ہے) خواہ ان کا حسن

# حُسْنُهُنَّ إِلَّامَامَلَكَتْ يَبِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ

ماسوا آپ کی کنیزوں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! الله کو بہت یا د کیا کرو O اور منج اور شام اس کی شیخ کیا کرو O وہی ہے جوتم پر رحمت نازل فرما تا ہے اور اس کے فرشتے (مجھی) تا کہ وہ تم کو اند جیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حدرحم فرمانے والا ہے O جس دن وہ اس سے ملا قات کریں گے تو ان کوسلام چیش کیا جائے گا اور اس نے ان کے لیے عظیم اجر تیار کم

رکھاہے 0(الاجزاب:سمرام) رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتقوي كالحكم دينے اور آپ كي امت كو ذكر كائحكم دينے كي توجيه اس سورت کے مقاصد میں سے بی صلی الله علیہ وسلم کو آپ کی از واج کو اور آپ کی امت کوئیک خصائل اور عمرہ شائل کی

طرف رہنمائی کرناہے الاحزاب: ایش فرمایا تھا: یسابھا السنبی اتق الملہ اے تی اللہ ہے بمیشہ ڈرتے رہے اورالاحزاب: ۲۸ ے الاحزاب:٣٣ تک نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج مطبرات کونیک تقوی اور ذکر کی تلقین فرمانی اورالاحزاب: ٣١ تیس فی ملی

اللُّه عليه وسلم كي امت كوية ترغيب دي كه وه الله تعالى كوبه كثرت ياد كيا كري -

تبيار بالقرأي

آپ کی امت کو میکم دیا کہ وہ اللہ کو یاد کیا کریں کیونکہ مؤن بعض اوقات دنیاوی کاموں میں منہمک ہوکر اللہ تعالیٰ کو محمول جاتا ہے اور آپ کو میکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور دنیا میں جوشص جس کا زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ اس سے بے خوف ہوجاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میر ہنمائی فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور باوجوداس کے کہ آپ کوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے حدیث میں ہے:

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین که جب رسول الله علیه وسلم مسلمانوں کوکسی کام کاتھم ویے تو ایسے کام کا تھم ویے تو ایسے کام کا تھم دیتے جس کووہ آسانی سے کر سکتے تھے مسلمانوں نے کہا یا رسول الله! ہم آپ کی مثل تو نہیں ہیں ' بے شک الله تعالیٰ نے آپ کے ایکے اور پچھلے بہ ظاہر سب خلاف اولی کام معاف فرما دیتے ہیں ' بی صلی الله علیه وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آٹار ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا ہیں تم سب سے زیادہ الله سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ الله کو جانے والا ہوں ۔ (میح الخاری رقم الحدیث: ۲۰) سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۱۲)

حضرت عمر بن الى سلمه رضى الله عنه بيان كرتے بين كه انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو چھا' آيا روزه دار بوسه
لے سكتا ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: يه مسئله ام سلمه رضى الله عنها سے پوچھو' حضرت ام سلمه رضى الله عنها نے انہيں
بتايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسا كرتے بين' انہوں نے عرض كيا: يا رسول الله! الله تعالى نے تو آپ كے الگے اور پچھئے به
ظاہر سب خلاف اولى كام معاف فر ما ديئے بين' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے فر مايا: سنو! خداكى قتم! ميں تم سب سے
زيادہ الله رسے ڈرنے والا ہوں۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۱۱۰۸)

بہ کثرت ذکر کرنے کے متعلق احادیث

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بیتھم دیا ہے کہ وہ اس کو بہ کثرت یا دکریں اور اس کی دی ہوئی نعتوں کا زیادہ سے زیادہ شکرادا کریں' اور دائماً اس کا ذکر کریں' اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے جو صحف شب بیداری کی مشقت اٹھانے سے عاجز ہوا اور جو شخص الله کی راہ میں مال خرج کرنے سے بخیل ہواور الله کے وشمنوں سے جہاد کرنے میں بزول ہووہ بہ کثرِت الله کا ذکر کرے۔(مند المزارقم الحدیث: ۳۰۵۸ البیر قم الحدیث:۱۱۲۱) مند بزار کی سند کے راوی سیح ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عند کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجے' آپ نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو' بیسب سے افضل ججرت ہے' اور فرائض کو دائماً پابندی سے اوا کر و بیسب سے افضل جہاد ہے' اور بہ کثر ت اللہ کا ذکر کر و کیونکہ کثر ت ذکر سے زیادہ اللہ کو کی عمل محبوب نہیں ہے۔ (اُمجم الکبرج ۲۵م ۱۲۹)اس کی سند میں ایک رادی اسحاق بن ابراہیم ضعف ہے۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے وصیت کیجے 'آپ نے فرمایاتم حق الوسع اپنے او پرخوف خدا کولازم کرلؤ اور ہر شجر و تجرکے پاس اللہ کا ذکر کروا اور تم کو (اپنے) جس برے کام کاعلم ہوتو فورا اللہ سے توبہ کروا پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ کرواور طاہر گناہ کی ظاہر توبہ کرو۔ (اسجم الکیمرن ۱۵۹س)اس صدیث کاسند شن ہے۔

. حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے فر مایا: اس قدر کثر ت سے الله کا ذکر کرو کدلوگ کہیں مناد بواند ہے۔

(منداحدج من اعد ۱۸ منداویعلی رقم الدیث:۱۳۷۱ میج این حیان رقم الحدیث:۱۸۱ )اس مدیث کی ایک مند کے دادی تقدیمی -

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرت على كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرما إلله كالتواني الله وكرك وكه منافق ميد كهيل كدبيريا كارب - (أمحم الكبيرةم الحديث: ١٤٨٧ مناية الاولياء ج ١٩٨٨). ذ کراور سیج کرنے والوں کی اقسام اور ان کے مراتب اور ورجات

اس کے بعد الله تعالی نے فرمایا: اور منج اور شام اس کی سیع کیا کرو۔ (الاحزاب: ۱۳۲۹)

اس آیت میں بسکرة واصب بلا کے الفاظ جیں مجرة كامعنى بون كا اول حصداوراميل شام كے وقت كو كہتے جيں بعنی عصر اورمغرب کا درمیانی وقت۔اوراللہ کی سلیج کرنے سے مراد ہے اللہ تعالی کی تعظیم کرنا اور ہراس چیز سے اللہ بتعالی کی حنزیہ بیان کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس سے مطلوب مدے کہ ہروقت اللہ تعالی کی تعظیم اور تنزید بیان کی جائے۔ الله تعالى كے ذكر اور اس كى تينى كرنے والول كى حسب ذيل اقسام اور ال كے درجات إلى:

بعض لوگ صرف زبان ہے ذکر کرتے ہیں وہ اپنی عقل سے اللہ تعالی کی نشاندوں میں خور واکر نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور انس نیس ہوتا' ندان کا ذہن ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ندان کی روح ذکر کے معانی اور اسرار کی طرف متوجه ہوتی ہے وہ محض بے خیالی اور بے بروانی سے اللہ كا ذكر كرتے ہیں اور بعض لوگوں كا دل وير ماغ تو تمسى كناه کے خیال اور اس کی لذت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ سیج رول رہے ہوتے ہیں ایسا ذکر مطاقا مردود ہے میام فساق اور فجار کا ذکر ہے۔

ہدان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا انس اور اس کی محبت ہوتی ہے اور نہان کی روح میں انہاک اور استغراق ہوتا ہے میہ نیک

لوگوں کا ذکر ہے اور پہلی قتم کی برنسبت متبول ہے۔

(m) بعض مسلمان زبان ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی عقل اللہ کی نشانیوں میں غور وفکر کرتی ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے کیکن ان کی روح اللہ کی یاد میں منہک اور اس کی تخلیات میں منتخر تنہیں ہوتی سے مقربین عارفین اور ادلياءالله كاذكري

(م) اور بعض ایسے ذاکرین ہیں جوزبان عقل قلب اور روح کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو یا وکرتے ہیں 'بیانبیاء

علیهم السلام کا ذکرہے۔

الله كاذكركرنے سے دلوں سے گنا ہوں كاميل اور زنگ جهث جاتا ہے اور شيشہ ول صاف اور ميقل ہو جاتا ہے حديث

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص منى الله عنها بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس طرح لو ب برزنگ لگتا ہے اس طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جانا ہے 'آپ سے کہا گیا: یا رسول الله! وہ زنگ کس طرح صاف ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کی برکٹرے مخاوت کرنے ہے اور اللہ عزوجل کا بہت زیادہ ذکر کرنے ہے۔ ( کنزالعمال قم الحدیدے:۳۹۲۳) سوالله كى راه ميں قدم ركھنے والے اور اس كا قرب حاصل كرنے والے كو جاہيے كدوہ زبان سے اللہ تعالى كا ذكر كرے اور عقل ہے اس کی نشانیوں میں غور وگلر کرے ول میں اس کی یا در کھئے ذکر کے وقت ذہن کواس کی بارگاہ میں حاضر ر کھے تا کہ اس کا آئینہ دل صاف اور شفاف ہوجائے اور اس میں اس کی تجلیات منعکس ہونے لکیں۔

تبيار القرآر

#### ليعض اذ كار اور اوراد

نماز ورا ن مجید کی الاوت اور قرآن اور حدیث کا درس وینا بیسب الله عزوجل کے ذکر کی اقسام بیں لیکن سب سے افضل ذکر لا الله محمد رسول الله پڑھنا ہے صدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوية فرماتے ہوئے ساكه افضل الذكر لة الدالا الله ہے اور افضل الدعاء الحمد لله ہے۔

(سنن الترخدى رقم الحديث:٣٣٨٣ سنن ابن ملجه رقم الحديث:٣٨٠٠ عمل اليوم والبيلة للنسائى رقم الحديث:٣٣١ صحح ابن حبان رقم الحديث:٨٣٨ ألمستدرك ج إص ٤٩٨ كتاب الاساء والصفات للبيعتي ص ١٤١ شرح السندج مهص ١٩٠ مشكوة رقم الحديث:٢٣٠١)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک دن میں سومر تبہ مسبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے گناہ مٹا و بیتے جا کیں گے خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (صبح ابخاری قم الحدیث: ۲۲۹۱ مسبح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۹۱ مسن الرفدی قرق الحدیث: ۳۳۷۱ مسبح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۱۱ مسن الرفدی قرق الحدیث: ۳۳۷۱ مسبح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۱ مسن الرفدی رقم الحدیث: ۳۳۷۱ مسبح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۱ مسبح مسلم رقم الحدیث تا ۲۹۵۱ مسبح مسلم رقم الحدیث تا ۲۹۵۱ مسبح مسلم رقم کے بعض محصوص اذکار ہیں:

حضرت الوحميد اورحضرت الواسيدرض الله عنهما بيان كرتے بيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جبتم بيس سے كوئى مخص مجد ميں وافل ہوتو پڑھے: اللهم انى الواب و حمتك اور جب مجدسے باہر آئے تو پڑھے: اللهم انى استلك من فضلك ـ (عمل اليوم والياة للنسائى رقم الحدیث: ۱۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم جنت کے باغات سے گزرو تو چرا کیا یا کرو آپ سے بوچھا گیا یا سے بوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ رسول اللہ! اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ رسول اللہ! اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ (سنن الرّ نہی رتم الحدیث: ۳۵۰۹)

حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم برفرض نماز کے بعدیہ پڑھتے تھے: لا السه الا الله وحده لا شریک لمه لمه المملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد (صحح ابخاری تم الدیث ۱۸۳۳ صحح مسلم تم الدیث ۵۹۳)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: وہی ہے جوتم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرضنے (بھی) تا کہ وہ تم کو اندھیروں سے تکال کر روشنی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حدر حم فرمانے والا ہے O (الاحزاب:۳۳) اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ نازل کرنے کامعنیٰ

اس آیت میں صلوٰ ق کالفظ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صلوٰ ق کا ذکر ہے اور جب صلوٰ ق کا فاعل اللہ تعالیٰ ہوتو اس کامعنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا 'اور جب اس کا فاعل فرشتے ہوں تو اس کامعنی ہوتا ہے مومنوں کے لیے استغفار کرنا 'قرآن

جوفرشنے عرش کو افعائے ہوئے ہیں اور جو ان کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی شیخ کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لانتے ہیں اور مومنوں کے لیے استعقاد کرتے ہیں۔ ٱلذُونِينَ يَغِيلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَعِّنُونَ وَمَعْدِينَ وَيَغُومِنُونَ إِنَّهِ وَ يَسْتَغَفِّمُ وَكَالِلَّذِينَ الْمُعْدُلِ (الرس: 2)

مومن پراللہ کی سلوۃ اور رحمت کے آٹار میں سے بیہ ہے کہ دہ اس کے دل سے بری خواج شوں کو نکال دیتا ہے اور معمیر کے زنگ سے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے اور اس کواعمال صالحہ کی تو فیق عطا فرما تا ہے اس کوٹور معرفت عطا فرما تا ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو آپ کی سیرت کا تمیع بنا دیتا ہے اور بیمی مومن پر اللہ تعالم کی رحمت ہے کہ حاملین عرش اور اس کے مقرب فرشتے مومن کے لیے استعفاد کرتے ہیں۔
اند حیروں سے روشنی کی طرف لانے کے محامل

نيز فرمايا تاكدوه تم كوائد هرول سے تكال كردوشى كى طرف لائے اس آيت كاس معے كے حسب ذيل محال إن:

- (۱) تاكدالله تم كوشرك جهالت اورمعصيت سے نكال كرايمان علم اوراطاعت كى طرف لائے۔
  - (۷) بشری کثافتوں اور کدورتوں سے نکال کرروحانیت کی جلاءاور صفا کی طرف لائے۔
    - ا اس) حجابات اورظلمات سے نکال کرمشاہدات اور تجلیات کی طرف لائے۔
- (م) قبروں سے نکال کرمیدان حشر کی طرف لائے استحقاق نارہے نکال کراپے فضل اور جنت کی طرف لائے۔ اس کے بعد فر مایا: جس دن وہ ایس سے ملاقات کریں گے تو ان کوسلام پیش کیا جائے گا۔

تخیت کامعنی اوراس کےمواقع

اس آیت میں تحیت کالفظ ہے اور تحیت کامعنی ہے کسی کے لیے حیات کی دعا کرنا میسے عرب کہتے ہیں حیاک الله الله تم کم حیات عطا فرمائے پھر ہر نیک دعا کو تحیت کہا جانے لگا الما قات کے دنت جو دعا نیر کلمات کہے جاتے ہیں ان کو بھی تحیت کہا جاتا

ہے۔ فرمایا جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے مینی جب موکن موت کے وقت اللہ سے ملاقات کریں گے یا جب قبروں سے اٹھ کر سیدان حشر میں اللہ سے ملاقات کریں گے یا جب دخول جنت کے وقت اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کواللہ کی طرف سے سلام چیش کیا جائے گا اور میسلام مونین کی تکریم اور تشریف کے لیے ہوگا۔اور یا فرشتوں کی طرف سے ان کوسلام چیش کیا جائے گا۔

جيے قرآن مجيد ميں ہے:

ۅۘٵۛڶۛٛڡڲڸڴڎؘؽۮؖٷٛۘۏؽۘۼۘڵؽٟۻٛ۫ڞؚؽڰڷؚؠٙڵۣ۪۞ٞۺڵڠؚۼڵؽڴؙڣ ڽۣؠٵڝؙؽۯ۫ؿؙٷٞڣؘؿۼٷٷؿؽٵڶڎٵڔ٥(السن٣٣ۦ٣٣)

اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس بد کہتے ہوئے داخل ہوں گئے تم پرسلامتی ہوا کیونکہ تم نے صرکیا ایس آخرمت

حضرت ابن مسعود رضی مندعنہ نے فر مایا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کیے گاتمہار الرب

تم کوسلام بھیجتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فر مایا ملک الموت ہرمون کی روح فیض کرنے سے پہلے ا**س کوسلام کرے ک**ے

تبيار القرآن

زمن يقنت ۲۲.

(الدرالمغورج٢ص٥٥ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے بی! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے تھم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر O اور مومنوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بردافضل ہوگا O (الاح: اب: ۳۵۔ ۵۳)

نی صلی الله علیه وسلم کے اساء اور آپ کی صفات

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم پریہ آیت نازل ہوئی یا یہا النہ ی ان ارسلنک شاھدا و مبشوا و نذیوا ن تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت معاذرض الله عنهما کو بلایا آپ ان دونول کو یمن کی طرف بیجنے کا تھم دے چکے تھے' آپ نے فرمایا تم دونوں جا کرلوگوں کو بیثارت وینا' اور ان کو تنفر نہ کرنا' اور آسان احکام بیان کرنا اور مشکل احکام نہ بیان کرنا' کیونکہ مجھ پریہ آیت نازل ہوئی ہے: اے نبی! ہم نے آپ کو آپ کی امت کے اوپر شاہد بنا کر بھیجا ہے' اور جنت کی بیثارت دینے والا اور دوز خ سے ڈرانے والا اور لا الہ الا الله کی شہادت کی وعوت دینے والا اور قرآن کی روشن دینے والا چراغ بنا کر۔ (انجم الکیرج ااس ۱۳۸۸) قم الحدیث:۱۸۳۱ داراحیاء التراث العربی بیروت)

علامة قرطبی نے لکھاہے کہ اس آیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے چھاساء ہیں شاہد مبشر 'نذیر' داعی الی اللہ 'سراج مز

۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میرے بانچ اساء ہیں میں ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی (شرک اور کفر کو مٹانے والا) ہوں اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹائے گا اور میں عاشر ہوں ا میرے قد موں میں لوگوں کا حشر کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں (سب نبیوں کے بعد آنے والا)۔

(صحح النفاري رقم الحديث:٣٥٣٣ متح مسلم رقم الحديث ٣٣٥٣)

اورالله تعالی نے آپ کا نام رؤف رحیم رکھا ہے۔(التوبہ:۱۳۸)

علامہ ابو بکر بن العربی نے احکام القرآن میں الاحزاب: ۱۳ کی تفییر میں آپ کے سرسٹھ (۲۷ )اساء ذکر کیے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی الندعنہا ہے روایت ہے کہ سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم کے ایک سوائل اساء ہیں۔

( الجامع الإحكام القرآن جزمهاص ١٨٣ دارانفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

marfa

أتبيار الترآر

#### رسول التدصلي الله عليه وسلم كاامت كي حق ميں شاہر ہونا

اس آیت میں نی صلی الله علیہ وسلم کوشاہد فر مایا ہے اور شاہد کا معنی ہے کوائی دینے والا اور نی سلی الله علیدوسلم کے شاہد ہونے کے جارمحل میں ایک محمل میرے کرآپ ای امت کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں مے دوہر امحمل میرے کرآپ لا الله الا الله کی گواہی دینے والے میں اور تیسر امحمل میرے کہ آب دنیا میں امور آخرت کی گواہی دیں مے اور چوتھ محمل میر ہے كرة باعال امت برشائد بير- ني صلى الله عليه وسلم جوايي امت كحق بين كوابي وي محاس كا ذكراس آيت بي ب: وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّاةً وَسَطَّا إِنَّكُونُواللَّهَ مَا أَءَ عَلَى اوراى طرح بم في تمهيل بهترين امت بنايا تاكرتم لوكول

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَهُ مِن المَّروب ١٨٠١) يركواه بوجادَ اوريدسول تمهار عن عن كواه بوجائي \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک مخص ہوگا' اور ایک بی آئے گا اور اس کے ساتھ دو مخص ہوں سکے اور ایک بی آئے گا اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گئے اس ہے کہا جائے گا کیاتم نے اپنی قوم کوٹیلنج کی تھی؟ وہ کیے گاباں! پھراس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس ہے بوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کوتبلیغ کی تھی' وہ کہیں گے نہیں! پھراس نبی ہے کہا جائے گا تمہارے تن میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں سے (سیدنا) محمصلی الله علیہ وسلم کی امت کھر (سیدنا) محمصلی الله علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا: کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر کہا جائے گاتم کواس کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بی خبر دی تھی کہ (سب) رسولوں نے تبلیغ کی ہے اور بیاس آیت کی تغییر ہے۔

(سنن كبرى للنسائي ج٢ص٢٩١ وارالكتب العلميد بيروت ااجماه)

اس آیت اور اس حدیث میں بیردلیل ہے کہ جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پرمطلع ہیں اور آپ اپنی امت کے اعمال کا بھی مشاہرہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ اپنی امت کی گواہی دیں سے اور گواہی میں اصل میہ ہے کہ مشاہدہ کر کے اور دیکھ کر گواہی دی جائے اور اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے۔

حافظ عاد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٣٧٧ه بيان كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله کے مجھ فرشتے سیاحت کرنے والے بیں وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاہتے ہیں اور رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری ٔ حیات جمہارے لیے بہتر ہے تم با تیں کرتے ہوا در تنہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور میری وفات ( بھی) تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے اعمال مجھ مر پیش کیے جاتے ہیں۔ میں جو نیک عمل دیکتا ہوں اس پر اللہ تعالی کی حد کرتا ہوں اور بس جو براعمل دیکتا ہوں اس پر اللہ تعالی ے استنفقار کرتا ہون \_ (البدار والنباریج عص ۱۵۵ طبع جدید وارالفکر بیروت ۱۹۹۹ه)

رسول التُصلي التُدعليه وسلم كا التُدتعاليٰ كي تو حبيداور ذات وصفات برشام بهوتا

شاہد ہونے کا دوسر احمل ہیں ہے کہ ہمارے ہی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کی توحید پر اور لا البالا الله پر شاہد ہیں اور آ ہے نے است کو بھی ہے تھم ویا ہے کہ اللہ کی تو حید اور اس کی زات اور صفات کی شہادت ویں اور آپ جو اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی ذات اور صفات کی شہادت دیتے ہیں ہے آپ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسل نے اور ان کی امتوں نے اللہ تعالیٰ کی توحیداوراس کی ذات اورصفات کی شہادت دی ہے اور آپ کی اور باتی نبیوں اور رسولوں کی شہادت میں فرق ہے ہے کی تو حیداوراس کی ذات وصفات کی شہادت دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے دی ہے بلکہ ساری کا نتات اللہ کے واحد ہونے کی شہادت میں کر دیتے ہلکہ ساری کا نتات اللہ کے واحد ہونے کی شہادت میں کر دیتی ہے اور آپ تنہا اور واحد ایسے شاہد ہیں جس نے اللہ کو دیکھ کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی ہے ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فیوں میں صرف آپ کوشاہد فر مایا ہے 'آپ نے جس چیز کی بھی شہادت دی ہے وہ دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے شہادت دی ہے وہ دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے شہادت دی ہے وہ دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے شہادت دی ہے اور عرش ہویا اور حقام ہو فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا جنت اور دوزخ ہوآپ نے ہر چیز کو دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے شہادت دی ہے اور جسے آپ شاہد ہیں کا نتات میں ایسا کوئی دوسرا شاہد نہیں ہے۔

امام رازی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوتو حید پر شاہد بنایا ہے تو حید کا مری نہیں بنایا کیونکہ جس چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ خلاف ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید تو اس کا نئات میں ظاہر ہے بلکہ اظہر من اشتس ہے' (تغیر بحرجہ من ہوتی) میں کہتا ہوں کہ اگر تو حید ظاہر اور اظہر من اشتس ہوتی تو ساری دنیا اس کی منکر کیوں ہوتی اور اس کومنوا نے کے لیے اسے نبیوں اور رسولوں کو کیوں مبعوث کیا جاتا اور اس قدر دلائل اور مجزات کیوں چیش کیے جاتے احق بدہ کہ اس کی تو حید منوفی تھی اس کو نبیوں اور رسولوں نے ظاہر کیا اور سب سے زیاوہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو حید کو آشکارا کیا' اللہ تو ہمیشہ سے واصد تھا لیکن اس کی تو حید کو آشکارا کیا' اللہ تو ہمیشہ سے واصد تھا لیکن اس کی تو حید کے استی مرحقیقت نے اللہ کے واحد ہونے کی شہادت دی سوفر مایا:

تم ( بھی ان کی رسالت کے اقرار پر ) گواہ ہو جاؤ اور میں

فَاشْهُو وَاوَانَامَعُكُو مِنَ الشَّهِدِينَ

( بھی ) تہارے ساتھ کواہوں میں ہے ہوں۔

(آل تمران:۸۱)

اورالله خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ ضروراس کے دسول

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (النافقون:)

ہیں۔

شاہدی قتم اور مشہود کی قتم!

وَشَاهِ بِإِدَّ مَشْهُو دِ (البردج:٣)

آپ الله کی توحید پرشامداورالله آپ کی رسالت پرشامد ہے سوآپ شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دیمیا میں امور آخرت پرشامد ہونا

اور شاہد کا تیسرا محمل ہے ہے کہ آپ دنیا میں امور آخرت پر شاہد ہیں آپ جنت کے اور دوزخ کے شاہد ہیں اور میزان اور مراط کے شاہد ہیں' آپ نے جس کے جنتی ہونے کی شہادت دی اس پر جنت واجب ہوگئی اور جس کے دوزخی ہونے کی شہادت دی اس پر دوزخ واجب ہوگئ آپ نے دس صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں۔اس سلسلہ میں یہ حدیث

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ابو بکر جنت میں ہیں' عر جنت من میں' عثان جنت میں ہیں' علی جنت میں ہیں' طلحہ جنت میں ہیں' زبیر جنت میں ہیں' عبدالرحمان بن عوف جنت میں ہیں' منعدین الی وقاص جنت میں ہیں' سعید بن زید جنت میں ہیں' ابوعبیدو بن الجراح جنت میں ہیں۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث ۲۷۳۷ سند احدی اس ۱۹۳ سند ایو معنی رقم الحدیث ۱۳۵۰ سمج این حبان رقم الحدیث ۲۰۰۱) جعترت علی بن الی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مند سے سنا ہے وہ قرما مستقے کہ طلحہ اور زبیر دوتوں جنب میں میرے بڑوی میں ہوں گے۔

marfat.com

أبالقيار

(سنن الزندي رقم الحديث: ۳۷،۳۱ المستدوك جهيم ۳۱۵ کې العدم المنطق ۱۳۵ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ مندي ۱۳۵۰ مندولات معرت زبير دمنی الله عند بيان کرتے چين که في ملی الله عليه دملم نے قر الماطلوت السيد نے الله کودلات کولال ۱۳۵۰ ۲۵۲۵ مند ۲۵۲۵ مند ۱۳۵۰ ۲۵۲۵ مند ۱۳۵۰ ۲۵۲۵ مندولات

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله حنهما بیان کرتے ہیں کہ بیل نے رسول الله صلی الله علید کم کورٹر واسے ہے ہے ہتا ہے محض شہید کور مین ہر چلتے پھرتے و کیمنے سے خوش ہووہ طلحہ بن عبیداللہ کود کھے لے۔

(سنن الرف كارتم الحديث ٢٤٣٩ مشن الكل بالبدقم المديث ١١١٥ علية الاوليان من ما مراه

ای طرح جن لوگوں کے متعلق ہمارے ہی سیدنا محرصلی الشعلیہ وسلم نے دوزقی ہونے کی شیادے دی الن کا دوز فی ہونا واجب ہے اس سلسلہ میں بیا حاویث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شل نے دیکھا جہنم کی بعض آ می بعض ا کھارہی تھی' اور میں نے عمر و بن کی کو دیکھا وہ دوزخ میں اپنی آئت**یں تھیدٹ رہا تھا اور بیدوہ پہلا تحض ہے جس نے بتول سک** لیے اونٹیوں کو نامزد کیا تھا۔ (صحح ابخاری قم الحدیث ۴۶۳۳ میح مسلم قم الحدیث بلا محرار ۱۰۰ قم الحدیث اسلسل عدیدہ)

رسول النصلي الندعلية وسلم كااعمال امت برشام موتا

اور بدرسول النصلي الله عليه وسلم ك شامد موفي كا جوتفا محمل ب:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ کے کچے قرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی تمبارے کے بہتر ہے تم صدیث بیان کرتے ہواور تمبارے لیے صدیث بیان کی جاتی ہے اور وفات (مجی) تمبارے لیے بہتر ہے بھی تمہارے اعال پیش کے جاتے ہیں جو نیک عمل و کھتا ہوں ان پراللہ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو برے مل و کھتا ہوں ان پراللہ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو برے مل و کھتا ہوں ان پراللہ کے استخفار کرتا ہوں۔ (مندام ارزم الحدیث ۱۳۵۶ مافظ العیش نے کہااس مدیث کی مذرجے ہی الروائد جامی ا

علامه سيدمحود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ ه لكصتر بي:

marfat.com

تبياء الترآء

اوگول کاعلم نیس تھا کہ کون نیک کام کرنے والے ہیں اور کون برے کام کرنے والے ہیں تا کہ اس حدیث اور مند ہزار کی عرض اعمال والی حدیث میں تطبیق ہو جائے 'اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے معین لوگوں کا بھی علم تھالیکن قیامت کے دن آپ بھول گئے 'اور بعض صوفیاء کرام نے بیا شارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندوں کے اعمال پرمطلع فرمادیا تھا اور آپ نے ان کے اعمال کود یکھا تھا اس لیے آپ کو شاہد فرمایا۔

مولانا جلال الدين رومي قدس سرة العزيز في مثنوي ميس فريايا:

زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شاہدر کھا۔ درنظر بودش مقامات العباد آپ کی نظر میں بندوں کے مقامات تھے

(روح المعاني جز٢٢ص ٢٥ ملخصأ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

اس مجث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم میں کی ہاس کوشرح صحیح مسلم ج اص ٩٠٥ \_٩٠٣ میں ملاحظہ

فرمائين شايداس قدر تحقيق آب كواور كهين ند ملي

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كوسراج كہنے كى نو جيبہ

اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کوسرائ منیر فرمایا ہے اور سرائ کامعنی ہے چراغ 'اس پر بیاعتراض ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوشمس کیوں نہیں فرمایا حالانکہ شمس کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوجاتا ہے اور ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنآ اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی ہدایت سے آپ کے اصحاب بھی جادی بن مجے صدیت میں ہے میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یا جاؤ

هيار القرآر

ے۔(عنوۃ رقم المدیدہ ۲۰۱۸) جنت کا حصول اللہ کا بہت بڑافعنل ہے

اس کے بعد فرقایا اور مومنوں کو بشارت دیجے کران کے لیے اللہ کا بہت بن ایک ہوگا۔ بہت بنے منتل سے مراد ہے اللہ تعالی مومنوں کو جنت اور ایس کی تعتیں مطافر اسے گا اور جنت اور اس کی تعتیں اللہ تعالی

كابهت برافس ببسياكان آيت ين الى كالعرن بد

وَالَّذِينَ الْمُنْوَادَ عِلْواالطَّيْحَةِ فِي رُوطْتِ الْمُنْتِ

الكُمْ مَاكِينَا أَوْنَ عِنْهُ مُرْوِيمٌ وَلِكَ هُوَ الْفَعَنْلُ الْكَبِيرُ ٥ جنول كر الله على على مون كر مع ال

(الورق: ٢١) كرب كياس خانك بهديدا لي ب-

اس کی دوبری تغییریہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو دوسری امتوں پر فضیلت اور شرف مطافر مائے گا۔ اور اس کی تبییری تغییریہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو جواجر اور جنت مطافر مائے گا اس کا سبب ان کے اعمال نہیں جی مرد

بلكه ميحض الله تعالى كالفنل اوراس كااحسان بي جبيها كداس مديث يس ب:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی عمل کرواور صحت کے قریب عمل کرو اور اوگوں کو بشارت دو کیونکہ تم میں ہے کی مخض کواس کاعمل جنت میں داخل نیس کرے کا محابہ نے یو چھایا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں! فرمایا جھے کو بھی نہیں! سوااس کے کہ اللہ بچھے اپنی رحمت ہے ڈھانپ لے اور (ٹیک) عمل کرتے رہواور یا در کھو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ پندیدہ عمل وہ ہے جس میں زیادہ دوام ہو۔ (سمج ابغاری رقم الحدیث: ۱۳۱۷ یا ۱۳۲۷ می مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۸)

اس مدیث میں اہل سنت کے خرب پر دلیل ہے کہ کوئی محف جنت اور تواب کا اپنی عبادت کی وجہ سے محق تہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی اس کو جنت اور تواب محض اپنے نصل سے عطا فرما تا ہے اس پر سیاعتر اس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے سے طاہر ہوتا ہے کہ جنت کا سبب مسلمانوں کے اعمال ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے:

این ان (نیک) کامول کی وجہ سے جنت میں وافل ہو

اور جو لوگ ایمان المست الدائدوں نے نیک کام کے وہ

أَدْغُلُواالْجُنَّةُ بِمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُونَ. (أَعل ٢٣٠)

جاؤ 'جوثم کیا کرتے تھے۔

يدوومنش يرجن كرتم ايد (نيك) الحال كي مديد

وَتِلْكَ الْمُنَّةُ الَّذِيُّ أُوْرِثْتُهُوْهَا إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ .

(الزفرف: cr) وارث کیے گئے ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال دخول جنت کا ظاہری سبب ہیں اور اللہ تعالیٰ کافضل جنت میں دخول کاحقیقی سبب ہے کیونکہ نیک اعمال اور ان کی ہدایت اور ان میں اخلاص اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتے اور ان نیک اعمال کوقیول کرتا بھی اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔

سوان آبات میں دخول جنت کے ظاہری سبب کا ذکر کیا گیا ہے اور صدیث فرکور میں دخول جنت کے سبب حقیقی کا ذکر کیا

کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورآپ کا فرول اور منافقوں کی بات نہ مانے گا اور ان کی ایذار سانیوں کونظر انداز کر دیں اور اللہ میں توکل کریں اور اللہ کافی کارسازے 0 اے ایمان والواجب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھڑ تمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دوتو تمہارے لیے ان پر کمی تتم کی عدت نہیں ہے جس کا تم شار کرو سوتم ان کو پچھان کے قائدہ کی چڑیں وسے کھ

تبياء الترأر

حن سلوک سے ان کورخست کردو O (الاحزاب:۴۸\_۴۸) کا فروں اور منافقوں سے درگز رکرنے کے حکم کا منسوخ ہونا

الاحزاب: ۴۸ میں آپ کو کافروں اور منافقوں کی بات مانے ہے منع فرمایا ہے ' بعض کافر آپ ہے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برانہ کہا کریں پھرہم آپ کی پیروی کرلیں گے اور منافقین آپ کو مصلحت کوشی ہے کام لینے کا تھم دیتے تھے ' تو آپ ان کی ایذارسانیوں پرصبر کریں اور ان کی زیاد تیوں پران کو سزا نہ دیں ' اور ان سے درگز رکریں' اس آیت کا تھم ان آیا ہے ۔ سے منسوخ ہو گیا ہے جن میں آپ کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے جیسے یہ آیت ہے :

اے نبی! کفاراور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پریخی سیجئے۔

يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّادَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ

عَلَيْهِمْ . (التوبه:٢٧)

لیعنی اگرید کفار اور منافقین اپنی سازشوں اور کارروائیوں ہے آپ کو ضرر پہنچا کیں تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں'ان کا تو مقصود ہی ہیہ ہے کہ آپ ان کی دل آزار باتوں سے تنگ ہوکرا پنے مشن کوترک کر دیں' آپ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس فکر میں نہ پڑیں کہ کون ایمان لا تاہے اور کون ایمان نہیں لا تا' لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈ النا اور ان کی نازیباح کتوں پر ان کا مواخذہ کرنا بیاللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ کافی کارساز ہے۔

ائل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اے ایمان والوا جبتم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو۔

اس آیت بین مسلمان عورتوں سے نکاح کی تخصیص فر مائی ہے' اس کا بیمعیٰ نیس ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز فہیں ہے۔ بلکہ اس تخصیص بین بیر تغییہ فر مائی ہے کہ مؤمن کے لائق بیہ ہے کہ وہ مومنہ سے نکاح کر ہے' اور اہل کتاب عورتوں سے وار الکفر بین نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ وہاں کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور مسلمان وہاں آزادی اور شرح صدر کے ساتھ اسے بچوں کو تعلیم اور تربیت نہیں وے سکے گا' اور دار الاسلام بین بلاضرورت اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا مکروہ تنزیمی ہے واضح رہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا مکروہ تنزیمی کی الوہیت واضح رہے کہ اہل کتاب ہوں خواہ وہ حضرت عیسی کی الوہیت کے قائل ہوں۔ (ردالحتارج میں اور معلوم داراحیاء التراث العربی بیروت اسان کتاب کو مانے ہوں خواہ وہ حضرت عیسی کی الوہیت کے قائل ہوں۔ (ردالحتارج میں اور احیاء التراث العربی بیروت اسان کا

تہذیب اور شائنگی کا تقاضا ہے ہے کہ جماع اور مباشرت کو کنا ہے سے تعبیر کیا جائے

رت الفاظ استعال بيس كرنے وائيس بكدان كے استعاره اور كتابيك الفاظ لانے وائيس. اجنى مورت كوتعليقا طلاق ديني شراب ائمه

اس آیت میں تیراسندیے کوارکوئی فض کی وہت سے بیددے کوار علی فی تے سات کیا وہ کوال ب اگراس نے اس مورت سے تاح کرلیاتہ آیاس کوتاح کے بعد طلاق پڑے کی پاٹھی؟ جمید فقیاء کے دو کے اس کوطلاق نیں برے گی ان کا استداال اس آ بت ہے کو تکہ اس میں فرمایا ہے: جب فر مسلمان موروں سے تاری کرد مرا زوجيت سے پہلے تم ان كوطلاق دے دواس سے معلوم مواكر طلاق تب واقع موتى ہے جب اس سے ميلے كاح كيا مؤاور المام ابوصنیف کے زدیک اگر کوئی محص کی مورت کے ساتھ تکاح کرنے سے چہلے میں کھوٹے کد اگر میں سے تھے سے تکام کیا تو تھے کو طلاق تو نکاح کے بعداس پرطلاق پر جائے گا۔

مشهور غير مقلد عالم فيخ محمد بن على بن محمد شوكاني متوفى ١٢٥٥ مد تكسيع بين:

اس برتو اجماع ہے کدامبنی مورت برفورا طلاق نبیس بڑتی " لیکن اگر اجنی مورت برطلاق معلق کی جائے مثلاً کوئی محض آی کے کراگر میں نے قلال عورت سے نکاح کیا تو اس کوطلاق ہی اس صورت بیں جمہور محابد اور تا ایسین اور بعد کے فتہا میک نزد یک طلاق واقع نیس ہوگی اور امام ابوصیفداور ان کے اصحاب کے نزد یک تکاح کے بعد اس مورت پر طلاق پر جائے گا۔ ا ( على الاوطار حاص ومطيوه دارالوقاء وروت ١٩٩١هـ)

ايك اورغير مقلد عالم نواب صديق حس بعويالي متوفى ١٣٠٥ هـ في بعى اى طرح تكسا ع ( فتح البيان ع على ١٦٨٠ ١٦٨٠ مطيون والكتب العلم ووت مهمات)

جمبور فتبها م کا استدلال اس آیت کے علاوہ اس حدیث ہے ہے:

عرد بن شعب اسن والدے اور دواہے داداے رواہت کرتے ہیں کدرسول الشملی الشعلی وسلم نے قرمایا جس میرا کا ابن آدم مالك ند بواس كي نذر ما ناصيح نيس باورجس فلام كاوه مالك ند بواس كو آزاد كرنامي نيس باورجس موست كاده ما لک نہ ہواس کو طلاق دیتا سے ختیں ہے۔امام تر مذی نے کہا بیصد عدیث سے۔

(سند احدج عمر ١٩٠٠ سنن الرّذي في الحديث: ١٨١١ سنن ابو والاوقع المعريث: ١٩٩٠ سنن لان بلوقع المعريث: ١٩٩٠ سنن ولتبلغ في

الحديث ٣٤٩٢ سنن كبري للبصعى ج يص ١٣١٨ مجمع الزوائدج ١٣٠٧) اجبی عورت کوتعلیقاً طلاق دینے کے متعلق فقهاء احناف کے موقف برقر آن اور سنت سے دلاکل

فقہا ءاحناف کے خلاف بیآ یت اور بیحدیث اس وقت ہوتی جب وہ بیکتے کداگر کوئی مخص کی اینٹی مورت سے بیسکھ کہ تھے طلاق ہے تو اس پر طلاق پڑجائے گی اس وقت ریکها جاسکا تھا کہ جو حورت اس کے نکاح اور اس کی ملک جی شکت ہے اس پر طلاق کا دافع ہونا اس آیت اور اس حدیث کے خلاف ہے 'لیکن فقہاء احناف اس طرح نیس کہتے وہ یہ کہتے ہیں گیا **گ** اس نے بیکہا کہ اگر میں نے فلال مورت سے تکاح کیا تو اس کوطلاق توجب وہ اس مورت سے تکاح کر لے گا تو اور وہ اس کی ملک میں آجائے گی تو اس برطلاق واقع ہو جائے گی اور بیصورت اس آیت اور اس حدیث کے خلاف میں ہے اس صورت مں تعلق سی ب جیدا کہ جمہور فقہاء کے نزد یک بھی بینذر سی ہے اگر کوئی مخص بید کے کدا گرمیرے یاس مثلاً مورو ہے ا میں ان کوصد قد کر دول گا تو جب اس کے پاس سورو ہے آجا کی معرف اس برصد قد کرنا لازم ہوگا حالا تکد اس وقت اس ملک میں سورو پے نہیں ہیں۔ تو جس طرح اس وقت ملک ہیں سورو پے نہ ہونے کے یاوجوداس کی تعلیما پر تربیعا

اس کے نگاح میں کسی معین عورت کے نہ ہونے کے باوجود تعلیقاً بیرطلاق سیج ہے۔اس کی نظیریہ ہے کہ عمران کی بیوی کے ہاں انجمی بچہ پیدائیس ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نذر مان لی تھی' قرآن مجید میں سر .

اور یاد کیجے! جب عمران کی بیوی نے کہا تھا اے میرے الله فالی میں ہوگا ہے۔ کہا تھا اے میرے بیٹ الله میں ہو ہے اس کی میں نے خاص تیرے لیے بیٹ میں جو ہے اس کی میں نے خاص تیرے لیے بیٹ میں جو ہے اس کی میں نے خاص تیرے لیے نذر مانی ہے (ویگر ذمہ داریوں سے ) آزاد کیا ہوا تو اس کومیری

طرف سے تبول فرما۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: المسلمون عند شو و طهمه.

مسلمان اپی شرط کو پورا کرتے ہیں۔

(صحح ابخارى كتاب الاجارة باب:١٨)

اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں فقہاء احناف کے ....

ابوسلمہ بن عبدالرحمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آیا اور اس نے بتایا ہیں نے میرکہا ہے کہ ہروہ عورت جس سے ہیں نکاح کروں گااس کو تین طلاقیں 'حضرت عمر نے فر مایا جس طرح تم نے کہاای طرح ہوگا۔ (مصنف عبدالرزاق ج۲ص ۳۲۵ رقم الحدیث:۵۱۸ اطبع جدید' دارالکتب العلمیہ ہیں، =۳۲۱ اسے)

زہری سے پوچھا گیا ایک شخص نے کہا ہے ہروہ عورت جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے؟ انہوں نے کہا جس ملرح اس نے کہا ہے ای طرح ہے۔(معنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۹۱۹)

معمر نے کہا کیا بعض صحابہ سے بیمنقول نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں پڑتی اور ملکیت سے پہلے کوئی آ زاد نہیں موتا'انہوں نے کہا بیاس صورت میں ہے جب کوئی شخص بوں کہے کہ فلاں عورت کوطلاق یا فلاں غلام آ زاد۔

(مصنف عبدالرزاق ج٢ص٣٥٥٩ طبع جديد)

شعمی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ہر وہ عورت جس کو میں بچھے پر نکاح کر کے لاوُں اس کوطلاق ہے' کہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اس کوطلاق پڑجائے گی۔

(مصنف ابن الي شيبرج مهم ٢٧) رقم الحديث: ١٤٨٣٢ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٧ه )

عطاء نے کہا جب کوئی تخص عقد نکاح کے وقت بیشرط لگائے کہ میں اس عورت سے نکاح کے بعد جس عورت سے بھی اح کرول گا'اس پرطلاق پڑجائے گی تو پیشرط جائز ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبرقم الحدیث: ۱۷۸۳۳ وارالکتب العلمہ بیروت) وت صحیحہ سے مہر کے وجوب برا مام رازی کے اعتر اض کا جواب

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کوطلاق دے دوتو تمہارے لیے ان پر کسی قتم کی عدت نہیں جس کا تم شار کر دؤسوت کر دو۔ جس کا تم شار کر دؤسوتم ان کو پھھان کے فائدہ کی چیزیں دے کرحسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو۔ اس آیت میں جو فرمایا ہے عمل زوجیت سے پہلے تم آئیس طلاق دے دؤاس میں عمل زوجیت سے مراد عام ہے تھیقہ ہویا اور جکما عمل زوجیت سے مراد خلوت سیجھ ہے اور خلوت صبحے کو حکما عمل زوجیت اس لیے قرار دیا ہے کہ عورت نے اپنے

mariat.com

آب کو خاوند کے سروکر دیا اس عمل سے کوئی شرق اور مجمعی ماض میں ہاس کے باوجود اگر خاوند نے بیس کی او موسد کی طرف ے اس مل کی پیٹر کش ہو چی ہے اور بیر حکما عمل زوجیت ہے اس لیے اگر ظوت محدے بعد خاصف ورت کو طلاق وے دی تو وہ فقہا واحناف کے نزدیک بورے مہر کی مستحق ہوگی خواہ خاوند نے بیمل ند کیا ہو کی کوکلہ مورث اے اس ممل کے لیے چش کر چکی تھی اور خاوند نے اگر عمل نہیں کیا تو مورت کی طرف سے کوئی تقییر نہیں ہے اندادہ اس صورت جس مجی عمل مہر کی مستحق ہوگی اوراس قول پراہام رازی کا بیاعتر اض می نہیں ہے:

ا مام شافعی نے فرمایا ہے خلوت میجومبر کو تابت نہیں کرتی 'اورامام ابو صنیفہ نے فرمایا ہے خلوت میجومبر کو تابت کرتی ہے امام

شافعی کی دلیل بہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

تم نے جن موروں سے نفع افغالیا ہے ان کوان کے ممرادا کر

فَمَااسُتَمْتُمُنَّهُ يَهِ مِنْهُنَّ فَالْتُوفِيُّ أَجُورُهُنَّ.

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی کا وجوب عورتوں سے نفع اٹھانے یعنی مل زوجیت کے سب سے ہے اور اگر خلوت میجه بھی مہر کو داجب کرتی اور ظاہر ہے کہ خلوت میجو ممل زوجیت پر مقدم ہوتی ہے تو پھراس ممل سے پہلے ہی مہر ثابت ہو جانا جا ہے حالانکداس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کے جوت کا تعلق اس عمل کے سب سے بی معلوم ہو کمیا کے خلوت معجد سے مہر تا بت تبیل ہوتا۔ (تغیر کبیرج مل اسمیہ مطبوعہ داراحیا والراث العربی بیروت ۱۳۱۵ء)

ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں معر کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ مہر صرف عمل زوجیت سے ثابت ہوتا ہے حتی کہ یہ کہا جائے ك خلوت صحيحة بي مهر ثابت تبيل موتا 'اس جواب كاجم في تبيان القرآن جهم ١٣٦٣ شي كمي ذكر كياب اور دومراجواب وہ ہے جوہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں استمتاع لین عمل زوجیت سے مرادعام ہے بھیٹیڈ ہویا حکما ہواور خلوت صحیر بھی حکماعمل زوجیت ہے اس لیے خلوت صححہ ہے بھی مہر ٹابت ہو جائے گا۔اوراس طرح عموم مراد لینے کی قر آن مجید میں اور بعى نظائر بين مثلًا فرمايا:

اورجس نے ایمان (لانے) کے بعد کفر کیا تو ہے شک اس

وَمَنْ يَكُفُرُ إِلْإِيْمَانِ فَقَانَ حَبِطَ عَمَلُهُ.

عمل ضائع ہو کیا۔ (a:,2(d)

اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد شرک کرے تو پھر بھی اس کاعمل ضائع ہوجائے گا اور اس کے جواب میں کہا جائے گا كەكفر سے مراد عام بے هيقة مو ياحكماً مواورشرك بهى حكماً كفر ب اسى طرح الله تعالى في فرمايا:

بے فک اللہ اس کوئیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ. (الماء ١٨٠)

اب اگر کو کی محض نمازیاز کو ق کی فرضیت کا اٹکار کر دے اور میشرک نہیں ہے تو کیا اس کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا؟ اس کے جواب میں بی کہا جائے گا کہ یہ هنیقة شرک نہیں ہے حکما کفر ہے'اس لیے بیجی معاف نہیں ہوگا۔ ال طرح خلوت صیحه بھی حکماً استمتاع اور عمل زوجیت ہے اور اس سے بھی مہر تا بت ہو گاخواہ بالنعل میمل نہ کیا جائے۔ اوراس آیت (الاحزاب: ۴۹) میں فرمایا ہے' پھر تمل زوجیت ہے پہلے تم ان کوطلاق دے دو کیفی تم نے حقیقہ میں مل ہونے حکما 'خلوت صیحہ ہوئی ہواور نظل مزوت کیا ہوتو تمہادے لیے ان بر سی متم کی عدت نہیں ہے جس کاتم شار کرو سوتم ا کے ان کے فائدہ کی چیزیں دے کرحسن سلوک سے ان کورخصت کر دو۔

#### مطلقہ کونصف مہراور متاع دینے کے وجوب کے محامل

امام ابو بكراحمد بن على بصاص رازي متونى ١٧٥٠ هاس آيت كي تغيير مين لكهية بين

اس آیت میں عدت کی آنی خلوت صیحہ اور جماع دونوں سے متعلق ہے اور ان کو ان کے فائدہ کی کچھ چیزیں دینا اس صورت میں ہے جب ان کامہر مقرر نہ کیا ہواور اب ان کے فائدہ کی کچھ چیزی دینا واجب ہے اور اگر ان کامہر مقرر کیا گیا تھا تو ان کونصف مہر دینا واجب ہے اور ان کے فائدہ کی کچھ چیزیں دینا مستحب ہے جبیبا کہ ان آیتوں میں ہے :

می پرکوئی گناہ نہیں ہے اگرتم عورتوں کواس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو (ان کے ساتھ ظوت صیحہ ہوئی ہونتہ ہے نہ ان کے ساتھ طلاق دیے ہوئی ہونتہ ہے نہ ان کے ساتھ طل تزویج کیا ہو ) یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو' اور تم انہیں استعال کے لیے کوئی چیز دے دو' خوش حال پر اس کے موافق ہے اور تنگ دست پراس کے لائق' دستور کے مطابق انہیں فاکدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر (ان کا) حق ہے آوراگر تم انہیں فاکدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر (ان کا) حق ہے آوراگر تم انہیں طلاق دے دی درآ ل حالیہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو انہیں طلاق دے دی درآ ل حالیہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو تم تم بالہت تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو تو تم تم بالہت کے البت کی گرہ ہے دو کہ کے درتا ہی جاتھ میں نکاح کی گرہ ہے دو کہ کے درتا ہیں کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے دو کہ کے درتا ہیں کہ ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے دو کہ کھی زیادہ دے درے تو کہ کے حرج نہیں۔

(جامع الهيان جز ٢٢٣ من ٢٥ مطبوعه و الألكر بيروت ١٣٩٥ هـ)

الاجْنَاحُ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَقْ ثُمُ النِّسَآءُ مَالَمُ

تَمَشُّوهُنَ اَوْتَفْرِضُوْ الْهُنَ فَرِيْضَةً ۚ وَمُتَعِّفُوهُنَ عَلَى الْمُفْتِرِ فَكَارُهُ ۚ مَتَاعًا

عَلَى الْمُوسِعِ قَكَّارُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ فَكَارُهُ ۚ مَتَاعًا

بِالْمُعْرُ وُنِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَإِنْ

طَلَقْتُمُوْهُنَ وَتَنَ فَرَانَ مَنْ فَلَا الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَإِنْ

طَلَقْتُمُوْهُنَ وَتَنَ فَرِيْضَةً فَيْنِ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَإِنْ

طَلَقْتُمُوْهُنَ وَتَنَا فَرَضْتُمُ اللَّهُ الْمُحْسِنِيْنَ وَتَنَا فَرَضْتُمْ اللَّهِ الْمَنْ عَلَى الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُنْ وَتَنَا فَرْضَتُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُولُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينِ الْمُؤْلِنَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

(البقرة: ٢٣٤\_٢٣٢)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری الاحزاب: ۴۹ کی تغییر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں ہیآ یت اس مخص کے متعلق ہے جو کسی عورت سے نکاح کر سے پھراس کو ہاتھ دگانے سے پہلے اس کو طلاق دے دئے ہیں جب وہ اس عورت کو ایک طلاق دے گاتو وہ اس سے بائن ہو جائے گی اور اس پرکوئی عدت نہیں ہے وہ جس سے جائے گرے پھر فسمت عبو ہیں وسو حو ہن کی تغییر میں فرماتے ہیں:
اگر اس نے اس عورت کے لیے مہر مقرر کیا تھاتو اس کو صرف نصف مہر ملے گا' اور اگر اس نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھاتو اس کو صرف نصف مہر ملے گا' اور اگر اس نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھاتو وہ اپنی وسے دے اور بھی سراح جمیل کامعنی ہے۔

خلوت صحیحة کی تعریف علامه مسلح الدین القوجوی الحقی التوفی ۹۵۱ هالاحزاب: ۴۹ کی تغییر میں لکھتے ہیں:

ای آیت میں بوی کو ہاتھ نہ لگانے کا ذکر ہے' اور فقہاء احناف کے زدیکے خلوت سیحتہ بیوی کو ہاتھ لگانے (عمل روجیت) کے قائم مقام ہے' اور خلوت سیحتہ کی تعریف ہیہ ہے کہ خاوند کی بیوی کے ساتھ خلوت میں عمل زوجیت ہے کوئی شرق مانع نہ ہو' مثلاً ووثوں میں ہے کی نے احرام ہاندھا ہو' یا کسی کا روزہ ہو یا بیوی کوچش ہواور نہ کوئی حتی ہانع ہو مثلاً بیوی کو ایسی معاملی ہو جو اس عمل سے کسی نے احرام ہانع ہو' مثلاً وہاں کوئی ایسا محتی ہوجس کی وجہ سے خاوند اس عمل سے حیا کر سے' معامل ہے وہا کہ اس عمل ہے جا کر سے' کھراس طریقہ سے خلوت سیحتہ ہوچکی ہو پھر خاوند نے اس عمل سے بہلے بیوی کو طلاق وے دی تو خاوند بر عمل مہر واجب ہوگا اور

marfat.com

اس عورت پراختیا طأعدت داجب ہو کی ادر اگر اس خرح خلوجہ شدہ دی ہوادد شفاعت نے کی تاریخ کی بعد اس میں ہو واجب ہوگا 'ادرعورت پرعدت داجب نمین ہوگی۔ مطلقات کی اقتسام ادر متاع کا بیان

نيز علامه القوجوى الحفى لكعت بين:

فقهاءاحناف كنزد يكمطلقات كى جارتشميس بين:

(۱) جس عورت کے ساتھ ھیقة یا حکما بیمل نہیں کیا گیا اور نداس کا مہر مقرد کیا گیا ہے اس کو حقاق و علواجب معلی ہیمن دویشہ اور تہبند ہے۔

(٢) جس عورت كرساته هيقة ياحكما يمل تبيل كيا حيا اوراس كا مبر مقرركيا حميات اس كونصف ممروينا واجب باوران كو

متاع دینامتحب ہے۔

(m) جس عورت سے ساتھ هيقة باحكما بيكل كيا كيا اوراس كا مهرمقرركيا كيا تعااس كو پورا مهر دينا واجب إوراس كومتان

دینامتحب ہے۔

(۳) جس عورت کے ساتھ هنیقة یا حکما ییمل کیا گیا اور اس کا مهر مقرر نہیں کیا گیا تھا اس کومبر شکل وینا واجب ہے اور اس کو پیکی متاع دینامستخب ہے۔(حاشیہ شن زاد وعلی البیعادی ج۲ ص ۱۳۸۸۔ ۱۳۷۷ واد الکتب العلمیة بیردت ۱۳۱۹ھ)

سراح جمیل کامعنی

مری میں میں ہے اور تھنے کے مسر حسو احا جمیلا کامعنی ہیں کہ جب ان عورتوں پرعدت واجب نہیں ہے تو پھران کو بغیرطعن اور تھنے کے حصور دو' اور جانے دو۔

اصل میں تسریح کامعتی ہے اونٹوں کو کھل دار درختوں پر چرنے کے لیے چھوڑ وینا پھراس لفظ کومطلقا چرنے کے لیے حچوڑنے میں استعمال کیا جانے لگا پھراس کا اطلاق مطلقاً نکا لئے اور چھوڑنے پر کیا جانے لگا۔

پیورے ہیں، معہاں جا بوسے کا چہر کی بادیوں سراح جمیل کا بیمعنی بھی کیا گیا ہے کہ خاوند عورت کو جو بچھودے چکا ہے اس کواس سے واپس نہ مانگے جہائی نے کہا اس سے مراوست کے مطابق طلاق دینا ہے لیکن بیر سجے نہیں ہے کیونکہ میہ پہلے دی ہوئی طلاق پر متر تب ہے اس سے تی طلاق ویکا

راومبیں ہے.

اللّد تعالَى كاارشاد ہے: اے ہی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان از دائ کو طال کر دیا ہے جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں اور آپ کی ان کنیزوں کو جواللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فر مائی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی چوچھوں کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے لیے بیٹیاں اور آپ کے ساتھ جمرت کی (دہ بھی آپ کے لیے طال ہیں) اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپناتش آپ کے لیے ہیہ کر دیا 'اگر نبی اس کواپے نکاح ہیں لینا چاہیں کہ بیٹھم مرف میں اور آپ کے ایس کی بیٹیاں اور آپ کے ایس کی بیٹیاں اور آپ کے لیے ہیہ کر دیا 'اگر نبی اس کواپے نکاح ہیں لینا چاہیں کہ بیٹھم مرف آپ کے لیے ہیہ کر دیا 'اگر نبی اس کواپے نکاح ہیں لینا چاہیں کی بیٹیاں اور آپ کے لیے ہیں جو ہم نے ان بران کی بیٹیاں اور آپ کے لیے میٹی ہماں چیز کو جانے ہیں جو ہم نے ان بران کی بیٹیاں اور اللہ بہت بھی ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے (آپ کے لیے یہ صوصی تھم) اس لیے ہے کہ آپ پرکوئی دشواری نہ ہو اور اللہ بہت کے لئے اس کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے (آپ کے لیے یہ صوصی تھم) اس لیے ہے کہ آپ پرکوئی دشواری نہ ہو اور اللہ بہت کھی

والاب حدر حمر مانے والا بO(الاحزاب ۵۰) حضرت ام ہانی کو تکاح کا پیغام و یتا

حضرت ام بانی بنت ابی طالب رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم في محصر كان كان عام و ا

نے آپ کے سامنے (اپنے بچوں والی ہونے کا) عذر ہیں گیا' آپ نے میرا عذر قبول فرمالیا پھر اللہ تعالی نے ہے آپ کا ان کنیروں فرمائی: اے نی ! ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان از واج کو حلال کر دیا ہے' جن کا مہر آپ اوا کر چکے ہیں اور آپ کی ان کنیروں کو جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فرمائی ہیں اور آپ کے بچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خلال ہیں) اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپنائنس آپ کے لیے ہم کر دیا' اگر نبی اس کو اپنے ذکاح میں لینا چاہیں۔(الاحزاب:۵) حضرت ام ہائی نے کہا سو ہیں آپ کے لیے حلال نبھی کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی اور میں طلقاء میں سے تھی (فتح کہ کے بعد آپ نے اہل کہ سے فرمایا تھا تم طلقاء ہو یعن آزاد ہو)۔

(سنين الترندي رقم الحديث: ٣١٣ أمعم الكبيرج ٢٣ أقم الحديث: ٥٠٠ ألمستدرك ج ٢ص ٣٠٠ سنن كبري للبيعتي ج يص ٥٠٠)

نبي صلى الله عليه وسلم كى از واج كا مهر

ما فظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متونى ١٥٧٥ ه لكصة إي:

اللہ تعالیٰ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو طلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ اوا کر چکے ہیں ' مجاہد وغیرہ نے بیان کیا آپ کی ازواج کا مہر پانچ سودرہم تھا یعنی 131.25 تولہ چاندی ' ماسوا حضرت ام حبیبہ کے ان کا مہر نجاشی نے چارسودیتار رکھا تھا ' اور ماسوا حضرت صفیہ بنت جی کے ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا گیا تھا ' یونلہ وہ غزوہ خیبر میں قید ہوکر آئیں تھیں آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور ان کے آزاد کرنے کو ان کا مہر قرار دیا ' ای طرح حضرت جو رہیہ بنت الحارث تھیں وہ بنوا کمصطلق کے قید یوں میں سے تھیں آپ نے حضرت ثابت بن قیس بن شاس کو ان کا بدل کتابت ادا کیا اور ان سے نکاح کرلیا۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کی ان کنیروں کو آپ کے لیے حلال کردیا جواللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطافر مائی تھیں۔ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ آپ کی ملک میں آ کیں آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا' اور حضرت ریحانہ بنت شمعون العضریہ اور حضرت ماریہ قبطیہ جوحضرت ابراہیم کی والدہ تھیں' یہ آپ کی کنیزیں تھیں۔

تکاح کی اجازت کے رشتوں میں اسلام کا متوسط حکم

نصاریٰ کے ہاں چپا کی بیٹی اور پھوپھی کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز نہ تھا یہ تفریط تھی اور بہود کے ہاں بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی سے بھی نکاح جائز تھا یہ افراط تھا' اسلام نے افراط اور تفریط کوترک کر کے متوسط تھم دیا' بھائی اور بھی کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی سے نکاح کوجائز قرار دیا جیسا کہ اس آ بہت میں ہے۔ اور آپ کے چپا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالا دوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ جمرت کی' وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اُن میں خوا تمن نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے بیش کیا

ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے ابنائنس آپ کے لیے ہبد کر دیا 'اگر نبی اس کواپے نکاح میں لینا چاہیں نہتھم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔

ویں ہے البنانی بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھی' حضرت من رضی اللہ عنہ نے کہا ایک عورت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش

جلدتم

marfat.com

القرآر

کیا وہ کہنے کی یا اس اللہ اکیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ حضرت الن کی ہے ہے ہو الکھا ای ورت الل کی اللہ وہ کہنے ہی ا حیاتی وہ کیسی بری جدت تی اوہ کیسی بری حورت تی آ جغزت الس نے کہا وہ تم سے پہر کی اس نے بی ملی اللہ طلبہ وسلم می رغبت کی اور اپنے آپ کوحفور پر چیش کیا۔ ( مجے ابغاری آم الحدیث ۱۹۵۰ سن این اجر قم الحدیث ۱۹۰۹ سندا حدقم الحدیث ۱۹۳۱) حضرت عاکشر دش اللہ عنہا بیان کرتی جی ای کہ جھے ال مورتوں پر فیرت آتی ( بینی وہ بری کئی تھی ) تی جواہیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیش کرتی تھیں اور جس کہتی تھی کہ کیا کوئی مورت اپنے آپ کو کسی پر چیش کرستی ہے! پھر جب اللہ تعالی نے بہہ آیت نازل فرمائی:

ان میں سے جس کوآپ جائیں اپنے پاس سے دور کرو یں اور جس کو جائیں اپنے پاس رکھیں اور جن کوآپ نے الگ کر دکھا ہے ان میں سے جس کو جائیں مجرطلب کرلیں تو آپ پر کوئی ترین تبین ہے۔ تُرْجِيُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُتَّهِيِّ الْيَكَ مَن تَشَاءُ \* وَمِن الْبَنَفَيْتُ مِثَنْ عَنَاكُ أَلْتُ فَلَامُنَامُ عَلَيْكَ \*

(الاحزاب:۵۱)

تب میں نے بیکھا کہ میں صرف بیدد مجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش بہت جلد بوری کر دیتا ہے۔

(منج ابخاري رقم الحديث: ٨٨ ٢٤ منج مسلم رقم الحديث:١٣٦٣ سنن التسائي رقم الحديث:٣١٩٩)

اگر نبی ان کے ساتھ نکاح کرنا جاہیں بینی ان کو بیند کر

إِنْ آرَادَ النَّهِيُّ أَنْ يَتُكُوُّهُا

(الاحزاب:۵۰) ليس.

بغیر مہرے محض ہبہ ہے کوئی خاتون عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے

اس کے بعد فرمایا بیتھم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ (الاحزاب ۵۰)
عکر دینے کہا جوعورت ابنانفس آپ کے علاوہ کسی اور کو ہدکر ہے تو اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے وہ اس وقت
سک اس سے زکاح نہیں کرسکتا جب تک اس کا مہر مقرر نہ کرے اس طرح مجاہد اور تعنی وغیر جمانے کہا یعنی اگر کوئی عورت اپنا
نفس کسی شخص کو ہدکر دیت وہ محتص جب بھی اس کے ساتھ عمل زوجیت کرے گا تو اس پر مہر شل واجب ہوجائے گا جس طرب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت واثق کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا اس نے کسی شخص کو ابنانقس ہدکر دیا تھا جب اس کا خاو تو فوق اس بو مہرش واجب ہوگا اور موت اور میل زوجیت ووق اس

marfat.com

تبيار بالقرآء

مثل کے اثبات اور اس کی تاکید میں برابر ہیں۔ ہاں اگر کوئی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائفس ہبہ کر دی تو آپ پر کسی صورت میں بھی اس کوم ہرا واکرنا واجب نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیے بیہ جائز ہے کہ آپ بغیر عقد نکاح اور بغیر گواہوں اور بغیر ولی کے اور بغیر مہر کے ذکر کے کسی خاتون کو اپنی زوجہ قرار دیں اور اس کو زوجیت سے مشرف فر مائیں جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے قصہ میں ہوا' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر کے اور بغیر ولی اور عقد تکاح کے محض کسی عورت کے ہبہ کرنے سے وہ کسی کی بیوی ہو جائے۔

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پران کی بیویوں اور ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے۔(الاحزاب:۵۰)

حضرت افی بن کعب مجاہد مسن بھری قادہ اورامام ابن جریر نے اس کی تغییر میں کہا لیعنی ہم نے عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چار آ زادمومن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے اوران پرمہر کولازم کیا ہے اور عقد نکاح میں دومسلمان گواہوں کو لازم کیا ہے اور خود بالغہ یااس کے ولی کی رضامندی کو نکاح کی شرط قرار دیا ہے اور باندیوں سے حصول لذت میں ان کے لیے کوئی تعداد مقرز نہیں کی اور نداس میں مہر کی شرط ہے اور نہ خود باندی کی یااس کے ولی کی رضامندی کی شرط ہے۔

(تغییرابن کثیرملخصاً وموضحاً ومخر جاج ۳س ۸ ۲۵ ۸ مه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹هه)

آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جوصرف آپ پر فرض ہیں امت پر فرض نہیں ہیں آ

الله تعالی نے بعض احکام شرعیہ خصوصیت سے آپ کے لیے مقرر کیے ' بعض چیزیں صرف آپ پر فرض ہیں اور بعض چیزیں صرف آپ پر فرض ہیں اور بعض چیزیں صرف آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں اور امت کے دوسرے افرادان میں آپ کے شریک نہیں ہیں 'بعض احکام جو صرف آپ پر فرض ہیں ان کی تفصیل ہے ہے:

رات کے کچھ حصہ میں تبجد پڑھیں' جو آپ کے لیے نفل

وَمِنَ الَّيْكِ فَتُهَجُّنُوبِهِ نَافِلُهُ لَكَ. (الاسراء: ٤٩)

ے۔

(۲) جومسلمان فقیر ہواور وہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو وسعت اور خوش حالی آنے کے بعد اس کا قرض ادا کرنا اور اس کے اہل وعیال کی کفالت کرنا آپ پر فرض تھا۔

> (۳) غیرشری امور میں اصحاب رائے ہے مشورہ کرنا آپ پر فرض تھا' قر آن مجید میں ہے: وَمَنْنَا وِرْهُمْ فِي الْاَهْمِي (آل عران:۱۵۹) دنیادی امور میں ان ہے مشورہ کیجئے۔

(م) اپنی از واج کواپنے پاس رہنے یا ندرہنے اور دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا اختیار دینا آپ پر فرض تھا۔

(۵) تمام قرآن مجيد كاپنجانا آپ برفرض بقرآن مجيد ميں ب:

اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا و بچئے اور اگر آپ نے ابیانہیں کیا تو آپ نے سے الیہ کی رنہوں ا يَايَّتُهَاالتَوسُوْلَ بَلِغُمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَيِكُ وَإِنْ لَوْتَفُعَلُ فَمَا بَكَفْتَ رِسَالَتَكُ (الاعدد: ٢٠)

آپ نے کاررسالت کواوائیس کیا۔

() قرآن مجید میں جواحکام شرغیہ بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھانا اور ان کو تواذ اور عملاً بیان کرنا بھی آب پر فرض ہے۔قرآن

مجيد ميں ہے!! مرکز: انتقال الاحداد

یم نے آپ کی طرف قرآن جیدگوناول کیاہے تا کہ آپ اوکوں کو بیان کریں کدان کی طرف کیا نازل کیا کیا ہے۔ وَٱنْزَلْنَا اِلنَّكَ الذِكْرَ لِعُبَرِّتِ التَّالِي مَا نَوْلَ النِّهِمْ (أَعَلَ ٣٠٠)

رے) اگر کوئی مخص آپ کے سامنے غلط یا نا مناسب بات کے یا غلط یا تا مناسب کام کرے تو اس کی اصلاح کرتا ہمی آپ ہے فرض ہے کیونکہ اگر آپ نے اس غلط کام یا غلط بات کی اصلاح نہ کی اتو اس کامنٹی یہ ہوگا کہ آپ نے اس غلط کام یا غلط بات کو صائز اور ثابت رکھاہے۔

(A) علاسة رضي ن العاب كدياشت اورور كي نمازين اورمسواك كرنا اورقرياني كمناجي آب بي زخ العا-

(الجام لا وكام القرآن جرام الا وارالفكر بيروت ١٩١٥م

(٩) اگر آپ کا ساتھ کوئی بھی نددے ہر بھی اللہ کی راہ میں قال کرنا آپ پر فرض قفا قر آن مجید میں ہے: فَقَائِلُ فِيْ سِّبِيْلِ اللَّهُ الْا تُتَّكِنَّ إِلَّا لَقُسَكَ. آپ اللہ کی راہ میں قال بھے آپ کے سوا اور کوئی اس عم کا

(الساء ٨٨) مكلف نبيل بـ

(۱۰) جب آپ کے پاس کوئی چیز ہواور کوئی شخص اس کا سوال کرے تو اس کو دینا آپ پر فرض ہے۔ قر آن مجید میں ہے: وَاَمْنَا السَّالَیِلِیَ فَلَا مَنْتُهُنَّ ۞ (اِلْعَی ۱۰) اور آپ سائل کومت جمز کیں۔

(۱۱) اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی آپ پر فرض ہے قر آن مجید میں ہے: مرتب میں میں اس میں دیا۔

اورآپائے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔

وَأَمْا بِنِعْمَةٍ مَ يِكَ فَعَدِيثُ ﴿ (اللَّهِ ١١٠)

آپ کے خصائص میں ہے وہ چیزیں جو صرف آپ ہر .....

حرام یاممنوع میں'امت پرحرام یاممنوع نہیں ہیں این طرح بعض جزیر صرفہ تربی مرح امرکی گئی تاریاں دوآ یہ

ای طرح بعض چیزیں صرف آپ پرحرام کی گئی ہیں اور وہ آپ کی امت پرحرام نہیں ہیں ان کی تفصیل ہے ہے: سر مدیر سرک تال میں کا جارہ جرام کی گئی ہیں اور وہ آپ کی امت پرحرام نہیں ہیں ان کی تفصیل ہے ہے:

(۱) آپ پراورآپ کی آل پرز کو ۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے ٔ صدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہمانے صدقہ کی مجودوں سے ایک مجودا شا کراپئے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھوڑ و تھوڑ و اس کو پھینگ دو کمیا تم کو مسلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور ایک روایت میں ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٣٩١ كميح مسلم رقم الحديث: ١٠٩٩ أسنن الكبر كالملتسائي رقم الحديث: ٩٣٥ 🖈

(٢) نقلى صدقه بهى آپ برحرام ب البنة آپ كى آل كونفلى صدقه دينا جائز ب-

(٣) تكيدلكا كركهاناآپ كے ليے جائز نيس ب عديث من ب

حضرت ابو جید رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیس تکیہ سے فیک لگا کر کھانا میں الله علیہ وسلم نے فرمایا بیس تکیہ سے فیک لگا کر کھانا میں الله علیہ وسلم کھاتا۔ (مسلح ابناری رقم الحدیث: ۱۸۳۰ سنن این الجدرقم الحدیث: ۱۸۳۰ سنن این الجدرقم الحدیث: ۱۸۳۰ سنن این الجدرقم الحدیث: ۱۸۳۷ سنن اوری رقم الحدیث: ۱۸۳۷ سنن داری رقم الحدیث: ۱۸۳۷ سند الحدیث: ۱۸۳۷ سند الحدیث الحدیث

(س) کیالہن کی پیاز اور بد بودارسر بول کا کھانا بھی آپ کے لیے جائز نیس تھا مدیث میں ہے: حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آ دی ہے کہا ہے۔ پیاز کھائی وہ ہماری مساجد سے دورر ہے اور اپنے گھر بیٹے آپ کے پاس سنریاں لائی گئیں آپ نے ان کی بوحسوں کی ا آپ نے پوچھا بیکون می سنریاں ہیں' آپ کو ہتایا گیا' آپ نے فرمایا ہیم اپنے بعض اصحاب کو کھلا و' جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے کھانے کو ناپسند کررہے ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ کھاؤ کیونکہ ہیں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جن دیکھا کہ وہ اس کے کھانے کو ناپسند کررہے ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ کھاؤ کیونکہ ہیں ان سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ (میچے ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۵۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۲۲ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۱۸۰۲ منداحدر تم الحدیث: ۱۵۳۷ منداحدر تم الحدیث الحدیث

علامہ قرطبی نے لکھا ہے: (۵) آپ پر باطن کے خلاف ظاہر کرنا حرام ہے (۲) آپ پر ازواج کو بدلنا حرام ہے (۷) آزاد مکا تبہ سے نکاح کرنا آپ پر حرام ہے (۹) آپ پر پڑھنا اور لکھنا حرام ہے (۵) آزاد مکا تبہ سے نکاح کرنا آپ پر حرام ہے (۹) آپ پر حرام ہے کیکن سے جو نیاوی نعمیں دی ہیں ان کی طرف نظر پھیلا کر دیکھنا آپ پر حرام ہے قرآن مجید میں ہے:

اور آپ ان چیزوں کی طرف آئکھیں پھیلا کر نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو دئی ہیں میمض دنیاوی زندگ

وَكَرَّتُمُكُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتُعْنَا بِهَ أَزْوَا جَاتِهُمُ وَهُوَةً الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْر

(الجامع لاحكام القرآنِ جزيهاص١٩٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٥هـ) كي زينت بين \_

آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جوصرف آپ پر حلال ہیں امت پر حلال نہیں ہیں

اورجو چیزیں اللہ تعالی نے خاص آپ کے لیے حلال کی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (۲) وصال کے روز ہے (۳) چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کم تا (۲) جوعورت اپنا فنس آپ کو ہبہ کرے اس سے بغیر مہر ادا کیے نکاح کرنا (۵) بغیر گواہوں اور مہر کے اور بغیر عقد کے نکاح کرنا (۲) از داخ کے درمیان باری کے وجوب کا ساقط ہونا (۷) کسی بائدی کو آزاد کر کے اس کے آزاد کرنے کو اس کا مہر قرار دینا (۸) مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا (۹) مکہ میں قال کرنا (۱۰) کسی کو دارث نہ بنانا (۱۱) آپ کی وفات کے بعد آپ کی از داخ کا زوجیت پر برقرار رہنا اور ان سے دوسروں کے نکاح کا حرام ہونا (۱۲) آپ کی مطلقہ سے بھی دوسروں کے نکاح کا حرام ہونا (۱۳) حالت بختابت میں آپ کا معبد میں داخل ہونا (۱۲) ایک ماہ کی مسافت سے آپ کا رعب طاری ہونا۔

انبیاء سابقین علیهم السلام کے اعتبار سے آپ کے خصائف

(۱) تمام روئے زمین کا آپ کے لیے مجد ہونا (۲) تمام روئے زمین کا آپ کے لیے آلہ تیم ہونا (۳) مال غنیمت کا آپ کے بیطال ہونا (۵) قیامت تک تمام لوگوں کے لیے آپ کا رسول ہونا (۲) آپ کا امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا (۲) آپ کا امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا (۹) آپ کی امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا (۹) قیامت جی سب سے پہلے اٹھنا (۱۰) شفاعت کبرئ کا حصول (۱۱) مقام محمود کا حصول (۱۲) تمام انبیاء سابقین کے مجزات کا حصول (۱۳) آپ کے ہمزاد کا کلمہ پڑھنا (۱۵) تمام فلوق کی انواع کا کمام سول (۱۳) آپ کے ہمزاد کا کلمہ پڑھنا (۱۵) تمام فلوق کی انواع کا آپ پرائیان لانا (۱۲) سب سے کم بعث کا زمانہ پانا اور سب سے زیادہ بیرد کا رجوز کر جانا (۱۷) انگیوں سے پائی کا جارک کرنا (۱۸) کنگریوں کا آپ کے ہاتھ میں تیج کرنا (۱۹) مجبور کے سے کا آپ کے فراق میں رونا (۲۰) آپ کی شریعت کا تمام شرائع سابقہ کے لیے نام جو میں ہونا (۲۲) آپ کی شریعت کا غیر منسوخ ہونا (۲۲) شب اسراء میں تمام نیوں کی امامت فرمانا شرائع سابقہ کے لیے نام جو میں ہونا (۲۲) آپ کی شریعت کا غیر منسوخ ہونا (۲۲) شب اسراء میں تمام نیوں کی امامت فرمانا سے بہلے جنت میں داخل

جلدتهم

ہونا (۲۷) قیامت کے دن تمام نبیوں کا کواہ ہونا (۱۲۷) اللہ کود کی کراس کی کوائی دینا (۱۹۸) حصول دی کے لیے می جگہ جائے قصد نہ کرنا بلکہ جس جگہ آپ ہوں وہیں وہی الی کا نازل ہوجانا (۲۹) حیات انسانی کے ہر شعبہ کے لیے اسوہ عمون اور آ نیڈیل ہونا (۳۰) ونیا بیں اللہ کے دیدار کا حاصل ہونا (۳۱) اللہ کامحبوب ہونا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان از واج بن سے آپ جن کو جا ہیں خود ہے دور رکھی اور جن کو جا ہیں اپنے پائی جگہ دیں اور جس بیوں ہے آپ اللہ ہو بیا ہے۔ اس کو ایس اللہ ہو بیا ہے ہیں اگر آپ اس کو (ہر) طلب فر مالیں تو آپ پرکوئی تی ہیں ہے اس کم سے بیاتو تع ہے کہ الن کی آئیس ہے اس کم سے بیاتو تع ہے کہ الن کی آئیس ہنڈی رہیں گی اور وہ ممکنین نہیں ہوں کی اور وہ سب اس پر راسی رہیں گی جو آپ آئیس مطافر ما میں کے اور الله خوب جانتا ہے جو کچو تمہارے داوں ہیں ہے اور اللہ بہت علم والا بے صدحم والا ہے 10 ان از واج کے علاوہ حرید خواتمن آپ کو پند ہو ماسولا کے طال نہیں ہیں اور ندان از واج کو وہ مری خواتمن سے تبدیل کرنا (طلال ہے) خواہ این کا حسن آپ کو پند ہو ماسولا

آپ کی کنروں کے اور اللہ ہر چز پر تکہان ہے O(الاحزاب،۵۲) آیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم براز واج میں بار یوں کی تقسیم واجب تھی یانہیں؟

اس آیت بیس تسوجی کالفظ ہے بدارجاء سے بناہے اس کامعنی ہے کسی چزکومو خرکر الیمنی ازواج بیس سے آپ جس بوی کی باری کو چاہیں مو خرکردیں فرقہ مرجہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جوا عمال کومو خرکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد معصیت سے ضرر نہیں ہوتا۔ اور اس آیت بیس نؤوی کا لفظ ہے بدا ہواء سے بناہے اور اس کامعنی ہے جگہ دیتا اور یہاں مراد ہے آپ جس بوی کی باری کو چاہیں مقدم کرویں ۔ یعنی آپ پر بدواجہ نہیں ہے کہ آپ باری باری ہر بیوی کے پاس دہیں آپ جس بوی کی باری کو چاہیں مقدم کردیں اور جس بیوی کی باری کو چاہیں موخ کردیں ۔

علا مدابو بحر بن العربی نے کہا کہی صحیح اور معتمد تول ہے کہ آ ب بر بیوبوں میں باری کو تقسیم کرنا واجب نہیں تھا اور اس معاملہ میں آ ب کو افقیار تھا آ ب چاہتے تو ان کے پاس باری باری رہے اور آپ چاہتے تو اس تقسیم کو ترک قرماویے 'اور آپ واجب نہیں تھا ۔ نے ایام مرض میں دیگر از واج سے حضرت عائشہ کے بال رہنے کی اجازت طلب کی تھی ہے آ ب کا ان کے اور فضل تھا ہے آ ب بو واجب نہیں تھا ۔ لیکن آ ب ازخود ان میں باری تقسیم کرتے ہے 'تا کہ از واج مطبرات کی ول جو کی ہواور وہ ایک دوسرے کے خلاف غیرت نہ کریں جس کی وجہ ہے وہ کسی نا مناسب کام میں جنال ہول اور ایک قول ہے ہے کہ پہلے آپ بر تقسیم واجب تھی چھر اس آ بت کے نازل ہونے کے بعد اس کا وجوب سنسوخ ہو گیا۔ ابور زین نے کہا کہ رسول الشعلی اللہ علیہ والم ہے اپنی بھی اس کے نازل ہونے کا براوہ کیا تو انہوں نے کہا آ ب جس طرح جا ہیں ہم میں باری تقسیم کریں' بھر رسول الشعلی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا کہ خضرت میں برا تقسیم فرماتے کو اور اپنی فات کو اور اپنی اللہ عنہوں کو میں برا تقسیم فرماتے ہے اور حضرت سودہ 'حضرت ام حبیہ' حضرت میں وزود حضرت صفید رضی اللہ عنہوں کو اس خیر نے نازر رکھا۔ آ ب جس طرح جا ہے جو ان میں اپنی فات کو تھیے فرماتے ہے۔

پ کے و روسیدا ہے کہ جن کوآپ نے مؤخر کیا تھا اس ہے وہ خوا تمین مراد ہیں جنہوں نے اپنانش آپ کو بہد کیا تھا محرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے ای طرح ایک دوایت ہے قعمی نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن خوا تمین نے اپنانش آپ کو بہد کیا ہے آپ ان میں ہے جن سے جا ہیں نکاح فرما نمیں اور جن سے جا ہیں نکاح ندفرما نمیں از ہری نے کہا ہم کو بید ملم تھی کہ آپ نے اپنی از واج مطہرات میں ہے کسی کو موخر کیا ہو بلکہ آپ نے سب کو اپنے پاس جگددی تھی احدرت این عباس اس کا اس ا وغیرہ نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی از دائ میں سے جس کو جا ہیں طلاق دے دی اور جس کو جا ہیں ایس جا برقرار معین اس کے علاق اور بھی اقوال ہیں اور ہر تقدیر پر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کواز واج کے معاملہ میں وسعت دی اور آپ برکوئی چیز واجب نہیں کی اور اس آیت کی تغییر میں زیادہ صحح وہ قول ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ از واج کے درمیان باریاں تقسیم کرنا آپ پر واجب نہیں تھا۔

ازواج كى ماريول كے سلسله مين حسب ذيل احاديث مين:

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی الله علیہ وسلم اپنی از داج کے درمیان جوتقسیم کرتے تھے اس میں عدل فرماتے تھے اور مید عاکرتے تھے: اے اللہ! میری ان چیزوں میں تقسیم ہے جن کا میں مالک ہوں ' سوتو مجھے ان چیزوں کی تقسیم میں ملامت ندفر مانا جن کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں (لیعنی ان کے درمیان محبت میں برابری سے تقسیم کرنا)۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ۱۱۴۰ سنن ابو واؤد رقم الحديث: ۲۱۳۳ سنن التسائى رقم الحديث: ۳۹۵۳ سنن ابن بلجدرتم الحديث: ۱۹۷۱ مصنف ابن التي شيبرقم الحديث: ۳۸۲ مسند احمد ج٢٠ مسهم ۱۸۷۴ سنن الدارى رقم الحديث: ۲۲۱۳ مصنع الحديث: ۴۲۰۵ المستدرك ج ۲ مس ۱۸۷ سنن بيستى ج مس ۱۸۷ سنن بيستى ج مس ۲۸۸ سنن بيستى ج مس ۲۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم آئی بیاری کے ایام میں فر ماتے ہے میں آج کہاں ہوں؟ میں کل کس کے گھر ہوں گا' آپ گمان فر ماتے سے کہ حضرت عائشہ کی باری بہت در میں آئے گئ بھرجس دن میری باری تھی اور آپ میرے گھر میں سے تھو میرے سینداور پہلو کے درمیان اللہ تعالی نے آپ کی روح کوتبض کر لیا اور میرے جمرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ (صحح ابخاری تم الحدیث:۱۳۸۹) میح مسلم رتم الحدیث:۲۳۳۳)

عام مسلمانوں پرازواج میں باریوں کی تقسیم کا وجوب

مسلمانوں پرواجب ہے کہ جب ان کی متعدد ازواج ہوں تو وہ ان میں مساوات سے تقسیم کریں اور باریاں مقرر کریں ، حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت میہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر کنواری عورت سے نکاح کر ہے تو کنواری کے بیاس تین دن رہے۔
کر بیوہ سے نکاح کر بیوہ کے پاس سات دن رہے اور جب اپنی بیوی کے اوپر بیوہ سے نکاح کر بیوہ کے پاس تین دن رہے۔
(سنن التر فدی رقم الحدیث:۱۳۹۴ سنن الداری رقم الحدیث:۱۳۱۵ سنن ابوداؤر رقم الحدیث:۲۱۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۱۳۹۳ مند ابو یعلیٰ رقم الحدیث:۲۸۲۳ میں ۲۰۰۳ ملیۃ الاولیاء ج ۲س ۲۸۸ سنن کبری کی بیستی جے س ۲۰۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کسی شخص کے عقد میں دو ہویاں مول اوروہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی ایک جانب ساقط ہوگ ۔

( سنن الترندي رقم الحديث:۱۳۱ سنن ابز داؤ درقم الحديث:۳۱۳۳ سنن ابن مليرقم الحديث:۱۹۹۹ معنف ابن الي شيبرج ۴۸۸ منداحمد مع من ۲۹۵ سنن الدوري رقم الحديث:۲۲۱۲ منج ابن حبان رقم الحديث: ۲۰۳۷)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان از داج کے علاوہ مزید خواتین آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ان از واج کو معام معامری خواتین سے تبدیل کرنا (حلال ہے) خواہ ان کاحسن آپ کو پہند ہو' ماسوا آپ کی کنیزوں کے۔(الاحزاب ar)

martat.com

### از واج مطبیرات کے علاوہ ویکر خواتین سے نکاتے کرنے کی ممالعت کی اوجید

اس آن المحمل المريس جدول إن

(١) ال آيت كالمكم درج ذيل حديث عامنوخ إ

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس د**قت تک توت کی ہوئے جب تک کہ آپ** کے لیے تمام عور تیں علال ہیں کر دی گئیں ۔ بیاحد بیث حسن صحیح ہے۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣١٧٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٠٠٥ مشعة الحدج ٢٠٠٨ سنن التريذي و ١٩٠٥ (١٩٠٠)

(٢) النحاس في كهامية مت الاحزاب: ٥١ مسمنسوخ هيه:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بچھے ان عورتوں پرغیرت آتی تھی جواپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کوئسی پر پیش کرسکتی ہے پھر جب اللہ تعالی نے بیرآ ہت ٹازل فرمائی:

تُرْجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِيَّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴿ وَمِن ابْتَغَيْثُ مِثَنْءَ زَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴿

جس کو جاہیں اپنے پاس رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا ہے النا میں سے جس کو جاہیں طلب کرلیس تو آپ مرکوئی حریج نہیں ہے۔

ان میں سے جس کوآب جاجیں اسے پاس سے دور کردیں اور

(الاحزاب:۵۱)

(ميح ابغاري رقم الحديث: ٢٧٨٨ ميح مسلم رقم الحديث ١٣٦٣ منن النسائي رقم الحديث: ٣١٩٩)

(۳) کھن اور ابن سیرین نے کہا چونکہ از واج مطہرات نے اللہ عزوجل کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو و نہا اور اس کی زیادہ سے اس کی زیائش پرتر جیح دی تھی اس کی جزاء میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر کسی اور زوجہ سے نکاح کرنے سے منع فرما ویا اور بعد میں اس تھم کومنسوخ کر کے آپ کو دوسر کی اور اور جسم میں اس تھم کومنسوخ کر کے آپ کو دوسر کی اور اور جسم میں از واج کے ساتھ نکاح کرنے یا ان کو تبدیل کرنے کی اجازت دے دی سوال حزاب: ۵۱ ذکر میں مقدم ہے اور تھم میں الاحزاب: ۵۲ ہے موخر ہے۔

الالراب العالم المست فور مسبب . (س) ابوامامہ بن سبل بن حنیف نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی اور سے نکاح کرنے کواز واج مطہرات میں حرام کر دیا تھا'اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان از واج کے بعد کسی اور سے نکاح کرنے کوحرام کر دیا' بعد بیس سیم

منسوخ کردیا جیبا که گزر چکاہے۔

(۵) حضرت الى بن كعب عكرمه اور ابوردين نے كہااس آيت كامحل بيہ كديموديد اور نصرانيد سے لکاح كرنے كوآپ كا حرام كرديا تا كدمشر كەمىلمانوں كى مال ندبن جائے محربية ول بعيد ہے۔

(۱) محدین کعب القرظی نے کہا پہلے آپ کے لیے ہر قورت سے نکاح کرنا جائز تھا 'بعد میں اس تھم کومنسوخ کردیا' پیول جم محدنہ

نکاح سے پہلے عورت کے چبرے کود کیلھنے کا جواز

وں سے ہوں ہے۔ اور اس کا حسن آپ کو پہند ہو' اس آیت میں بید دلیل ہے کہ انسان جس مورت ہے لگان کا آباد اللہ تعالی نے فرمایا: خواہ ان کا حسن آپ کو پہند ہو' اس آیت میں بید دلیل ہے کہ انسان جس مورت ہے لگان کا کا اللہ کرین عبد اللہ المرنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے ایک مجورت کو نگان کا بینا موراق کی

marial.com

التعطیه وسلم نے فرمایا اس کود مکیدلوتمهارے درمیان دائمی رفافت کے لیے بیرزیادہ مناسب ہے۔ (سنن ترخدی رقم الحدیث: ۱۰۸۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۲۳۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۱۸۷۱ مصنف ابن الی شیبہ جہمس۳۵۵ مند احمد جہم المجمع شنن دارمی رقم الحدیث:۲۱۷۸)

حضرت الله علی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے بی چھا' کیاتم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہانہیں' تو آپ نے ان کوظم دیا کہ وہ اس کو دیکھ لیس (سنن اِنسائی رقم الحدیث ۳۲۳۳)

الم مسلم نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ انصار کی آتھوں میں کوئی چیز (کی) ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۲۴ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۳۲۸ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۵۳۲۸)

علامدنووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ امام شافعی امام مالک امام ابوحنیفہ امام احمد اور جمہور علاء کے نزدیک بید مستحب ہے کہ انسان نکاح کرنے سے پہلے اس خاتون کودیچھ لے اور بہ وقت ضرورت عورت کے چیرے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے اور بیضروری نہیں ہے کہ عورت کی رضا اور اس کی اجازت سے اس کے چیرے کودیکھا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کو وہ عورت پندنہ آئے اور جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کو مستر دکر دیا گیا ہے تو اس کی دل شکنی ہوگی اس لیے اس عورت کی خفلت میں اس کود کھ لیا حائے۔

# يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِا تَنْ خُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ

اے ایمان والو! نی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوا اس کے کہ

### يُؤُذَن لَكُمْ إِلَّى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِ بْنَ إِنَّهُ وَلَحِنَ إِذَا

ممہیں کھانے کے لیے بلایا جائے ' کھانا پکنے کا انظار نہ کرتے رہو بلکہ جب مہیں

# دُعِيْتُهُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُهُ فَانْتَشِرُوا وَلامُسْتَالْنِسِيْنَ

بلايا جائے اس وقت جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو فورا چلے جاؤ اور (وہاں) باتوں میں ول

### ڸڮڔؠؽؙؿٟٵٝٳؾڐ۬ڶؚڴؙۄؙػٵؽؠٷٙڐؚؽٵڵڹۜڔؾۜڣؘۑۺؗؾؙۻؠڹۘ۬ٛٛٛٛٛٷڎ

نه لگاؤ بے شک تمهارے اس عمل سے نی کو تکلیف چینی ہے ، سو وہ تم سے حیاء کرتے ہیں ،

### وَاللَّهُ لَا يَسْتُهُ فِي مِنَ الْحِقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ قَ مَتَاعًا

اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں رکتا' اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو

# فَنْعُلُوْهُنَ مِنْ وَرَاءِ جِمَايِ ذَلِكُهُ الْمُهُرُ لِقُلُوْ بِكُهُ وَقُلُوْ بِهِنَ ط

دے کے بیجے سے مامکو ' یہ تمہارے ولول اور ان کے ولول کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے '

mariat.com

بانديون کے رسول کو' اللہ ان ہر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے' اور ا<del>ک</del> لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہےO اور جو لوگ ایمان والے مردول کو اور ایمان والی مھا

# بِغَيْرِمَا اكْسَبُوا فَقَدِ احْسَكُوا بُهْتَا كَاوَ اِثْمًا مَبِينًا هَ

بلا خطا ایذاء پنجاتے بی توبے شک انہوں نے بہتان کا ادر کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سریر اٹھایا O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوا بی کے گھروں میں واخل نہ ہوسوا اس کے کہ مہیں کھانے کے لیے بلایا جائے 'کھانا کے کا انظار نہ کرتے رہ و بلکہ جب تہمیں بلایا جائے اس وقت جاؤ 'چر جب کھانا کھا چکوتو فوراً چلے جاؤ 'اور (وہاں) باتوں میں ول نہ لگاؤ ' بے شک تمہارے اس ممل ہے بی کو تکلیف پہنچی ہے 'سووہ تم سے حیاء کرتے ہیں'اور اللہ حق بات کہنے ہے نہیں رکنا ' اور جب تم نی کی بیویوں سے کوئی چیز ما گوتو پردے کے پیچھے سے ما گو ' بیتمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے یا کیزگ کا اور جب تم نی کی بیویوں سے کوئی چیز ما گوتو پردے کے پیچھے سے ما گو ' بیتمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے بیا کیزگ کا باعث ہے ' تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذاء پہنچاؤاور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد بھی بھی ان کی بیویوں باعث ہے ' تمہارے لیے یہ جائز ہیں کہ خوب جانے والا ہے O (الاحزاب ۵۳۔۵۳)

حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہاور آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے "ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے کہایا رسول اللہ! آپ کے پاس نیک اور بد ہر متم کے لوگ آتے ہیں' کاش آپ امہات المومنین کو تجاب میں رہنے کا حکم دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل کر دیا۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۴۵۰۔۳۰۲ منداحد رقم الحدیث: ۴۵۰۔۱۲۰۔۱۵۷ عالم الکتب ہیروت)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ وسلم کا نکاح الله نے حضرت زینب بنت بحش رضی الله عنہا سے کر دیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دعوت کی انہوں نے کھانا کھایا پھر بیٹی کر با تیں کرنے گئے اور اس وقت ایسے لگا جیسے آپ جانے گئے ہوں کیکن مسلمان نہیں اٹھے جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہوگے ، جب آپ کھڑے ہوئے تو مسلمانوں میں سے بھی بعض کھڑے ہوگے اور تین خض بیٹھے رہے ، پھر نہی الله علیہ وسلم حجرے میں واخل ہونے سے آپ کھڑے اور تین خض بیٹھے رہے ، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے میں نکل کر گیا اور نہی صلی الله علیہ وسلم مسلم کے باس آیا اور آپ کو بتایا کہ وہ لوگ سے گئے ہیں ، پھر نہی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حتی کہ جمرے ہیں داخل ہو گئے میں بھی داخل ہوئے میں داخل ہو گئے ہیں ، پھر نہی اللہ علیہ وسلم آئے حتی کہ جمرے ہیں داخل ہو گئے میں کہی داخل ہونے دائے اور اللہ تعالی نے یہ آ بت نازل فرما دی : میں داخل ہونے اللہ تا اور اللہ تعالی نے یہ آ بت نازل فرما دی : کہی داخل ہونے اللہ تا اور اللہ تعالی نے یہ آ بت نازل فرما دی : کہی داخل ہونے اللہ تا کہ تھڑے اللہ تا اور اللہ تعالی نے یہ آب تا بیت نازل فرما دی : کہی داخل ہونے اللہ نا اور اللہ تعالی نے یہ آب تا بیت نازل فرما دی : کہی داخل ہونے اللہ تا کہ تو نہی اللہ علیہ وسلم آئے تا کہ تو نہیں اللہ علیہ وسلم کے بی اور اللہ تعالی نے بیا تا ہوئے اللہ دیا اور اللہ تعالی نے بیا تا بیت نازل فرما دی : کہی داخل ہوئے اللہ تھا کہ تو تو تا اور اللہ تعالی کے بیان کہ تو تا کہ تا تو نہی سے اللہ تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تو تا کہ تا کہ تا تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا تا کہ تا

( می ابغاری رقم الحدیث: ۱۳۷۹ میم مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۸ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۲۸ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۱۸ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۲۸ منداحد رقم الحدیث ۱۳۲۸ منداحد رقم الحدیث ۱۳۲۸ منداحد رقم الخدیث الله علیه وسلم نے اپنا کے ساتھ شادی کی میری می استخد مسلم رضی الله عنبها نے حیس ( محبور کی اور ستو سے بنایا ہوا کھانا ) بنایا 'انہوں نے اس کوایک تھال میں رکھا' اور کہا اسے الحس! پیکھانا رسول الله علیه وسلم کے پاس بھیجا ہے وہ اسے الحس! پیکھانا رسول الله علیه وسلم کے پاس بھیجا ہے وہ آپ کوسلام کہدری ہیں اور کہتی ہیں یا رسول الله ابید ہماری طرف سے بہت تھوڑ اسا کھانا ہے۔ حضرت الس بیان کرتے ہیں کہ میں اس کھانے کورسول الله علیه وسلم کی خدمت ہیں لے گیا اور بتایا کہ میری ماں آپ کوسلام کہدری ہیں اور کہا ہے کہ سے ماری طرف سے بہت تھوڑ اسا کھانا ہے آپ نے فرمایا اس کورکھ دو' پھر فرمایا جاؤ اور فلاں فلاں اور فلاں کو باد کر لاؤ' اور جمن ماری طرف سے بہت تھوڑ اسا کھانا ہے آپ نے فرمایا اس کورکھ دو' پھر فرمایا جاؤ اور فلاں 'فلاں اور فلاں کو باد کر لاؤ' اور جمن ماری طرف سے بہت تھوڑ اسا کھانا ہے آپ نے فرمایا اس کورکھ دو' پھر فرمایا جاؤ اور فلاں 'فلاں اور فلاں کو باد کر لاؤ' اور جمن ماری ماری ہو سوآپ نے کئی لوگوں کے نام لیے حضرت انس نے کہا آپ نے جن جن جن کے نام لیے منتھ میں نے ان

marial.com

الا ان بودالد الدور المراج و ا حضرت انس رمنى الله عند بيان كرتے بين ميں اس وقت اوكوں ميں سب سے كم من تعاجب بير آيات نازل ہو كي اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى از واج مطهرات نے بردہ كرليا۔ بيرمديث سي ہے۔

(صحيح سلم النكاح: ١٨٠٠ قم الحديث بل كوار: ١٨٣٨ الرقم لمسلسل: ١٩٣٣ سنن ترغدي وقم الحديث: ١٩١٨ مج البغادي وقم الحديث: ١٩١٣ منو

النسائي رقم الحديث: ١٩٣٨ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٩١٨ منداحدج ميم ١٩٣ ألمسعد دك جهم ١٩١٥)

( ي ايناري رقم الديد العدم الم القام العدم ا

### حضرت ندینب کے ولیمہ کی بعض تفصیلات ولیمہ کا شرعی تھم اور نزول حجاب کی تاریخ

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کا اتناوسیے ولیمہ کیا ہو جتناوسیے ولیمہ آپ نے حضرت نیب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا کیا تھا۔ (میح مسلم الکاح: ۹۰ الرقم السلسل: ۳۲۴۰)
حضرت نینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خوشی ہیں آپ نے اتنی عظیم دعوت اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر اوا کرنے کے لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حضرت نہ نب کے ساتھ وجی کے ذریعہ نکاح کردیا' اس میں کوئی ولی تھا نہ گواہ تھا نہ مجلس نکاح منعقد ہوئی اور نہ کوئی مہر مقرر کیا گیا تھا۔

حضرت انس کی والدہ حضرت امسلیم رضی اللہ عنہانے اس وعوت کے موقع پر آپ کے لیے طعام بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے احباب کے لیے اس کے ولیمہ کے موقع پر کھانا بھیجنا مستحب ہے' انہوں نے آپ کوسلام بھیجا اور طعام کے کم ہونے پرمعذرت کی اس سے معلوم ہوا کہ اس قتم کے مواقع پر ایسے کلمات کہنا بھی مستحب ہے۔

ان احادیث میں بیدکورے کہ وہ کھانا اس دعوت میں تین سو سے زا کد شرکاء نے کھایا پھربھی وہ کھانا نہ صرف نچ گیا بلکہ پہلے سے زیادہ تھا اور بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر معجزہ تھا۔

صیح مسلم اورسنن تر مذی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ میں حیس (طعام) بھیجا تھا اورمشہور یہ ہے کہ اس ولیمہ میں روٹی اور گوشت کھلایا گیا تھا' حافظ این مجرعسقلانی نے ان میں پیطیق دی ہے کہ اس دعوت میں بیدونوں چیزیں کھلائی گئیں تھیں ۔

ا مام طرانی نے وحثی بن حرب سے روایت کیا ہے کہ ولیمہ حق ہے 'بعض شافعیہ نے اس حدیث کی بناء پر کہا ولیمہ واجب ہے 'کیکن مجھے میہ ہے کہ ولیمہ سنت یا مستحب ہے 'ولیمہ کے وقت میں بھی اختلاف ہے بعض علماء نے کہا کہ بیعقد نکاح کے وقت سنت ہے۔ (فتح الباری جواس ۱۸۸۸ وارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۹ھ)
سنت ہے کیکن مجھے میہ ہے کہ ولیمہ دخول کے بعد سنت ہے۔ (فتح الباری جواس ۱۸۸۸ وارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۹ھ)

حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پہلے دن وکیمہ کرنا حق ہے ٔ دوسرے دن کرنا معروف (نیکی)ہے اور تنیسرے دن کرنا دکھانا اور سنانا ہے۔

(المعجم الاوسط جساص 2 أرقم الحديث: ٢١٨٥ - ٢٨٨ ككتب المعارف رياض ١٣٩٧ه)

حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۳۷۷ ه نے لکھا ہے: نبی سلی الله علیه وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہا کے ساتھ غزوہ بنو قریظہ کے بعد ذوالقعدہ پانچ ہجری میں ہوا اور اس تاریخ کو تجاب کے احکام نازل ہوئے۔ (البدایہ والنہایہ جسم ۳۰۵ وارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه)

دینی اور دنیاوی ضرورت کی بناء پرازواج مطهرات کواپنے گھروں سے نگلنے کی اجازت

اس سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے ازواج مطہرات سے فر مایا: وَقُدْنَ فِی بُینُو وَکُنْنَ (الاحزاب: ٣٣)

اوراپنے گھروں میں برقرار رہو۔

اس آیت کا پیمطلب نہیں ہے کہ از واج مطہرات اور دیگر مسلمان خوا نین کو گھرہے باہر نگلنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے' ستر اور حجاب کے ساتھ وہ کسی شرق 'طبعی یا دنیاوک ضرورت کی بٹاء پر گھرسے باہرنگل سکتی ہیں' جج اور عمرہ کے لیے' عیادت کے لیے' علاج کے لیے' اقارب کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے گھرسے باہر تجاب کے ساتھ جاسکتی ہیں۔اس کا ثبوت اس

مديث س

جلدتنم

marfat.com

مياه القرآب

ر می ابناری تم الدین: ۵۲۷۷-۵۲۳۷ می مسلم تم الدین: ۱۱۷۰ می این حبان تم الحدیث: ۱۳۰۹ منداحر تم الحدیث ۱۳۷۹۳) با ہر نکلنے پر حضرت سودہ کو حضرت عمر کے دو بارٹو کئے کی وضاحت

امام بخاری نے معزرت سودہ کے گھرے نکلنے اور معزت عمر کے ان کوآ واز دینے کا واقعہ کتاب الوضوء (رقم الحدیث: ۳۲) میں روایت کیا ہے اور وہاں یہ بیان کیا ہے کہ بیرواقعہ تجاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور پیمال پر سے بیان کیا ہے کہ رچجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ واقعہ دوبار پیش آیا ہو کچاب سے پہلے بھی اور تجاب کے بعد بھی اور حضرت عمرضی اللہ عند کی مرضی بیتھی کہ اجنبی لوگ حرم نبوی پر بالکل مطلع نہ ہوں آگر وہ مستور ہوں پھر بھی ان کی جسامت سے بیہ متعین نہ ہوکہ بیآ ہے کی زوجہ بین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشقت اور حرج کو دور کرنے کے لیے ان کو تھرست باہم نکلنے کی اجازت دی۔ (فتح الباری جومس ۴۸۸ دار الفکر بیرد نے ۱۳۱۹ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احد عيني حنى متوفى ٨٥٥ هد لكهي بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات پر جو تجاب فرض ہے وہ عام مسلم خواتین کی بہنست زیادہ سخت اور موکد ہے عام مسلم خواتین تو سحواتی یا علاج کی ضرورت کی وجہ سے اجنبی مردوں کے سامنے چیرے اور ہاتھوں کو کھول سکتی ہیں اور از واج مطہرات کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ (عمرة القاری ج ۱۹ س ۱۲۷ دارالکنے باطلم پیر دے ۱۳۷۱ھ)

از واج مطہرات سے پردہ کی اوٹ ہے سوال کرنے کا تقلم دیگر مسلم خوا تین کو بھی مصلم ن ہے

یمی وجہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگوتو پردے کے پیچھے سے مانگوئی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے:

اس آیت میں جس چیز کے مانگنے کا ذکر فرمایا' اس سے مراد عام بر نے کی چیزیں ہیں جن کولوگ عاریۂ مانگنے ہیں' ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فتوئ یعنی دینی مسائل کا پوچھٹا ہے' ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد قر آن مجید کی آیات ہیں اور زیاد وضیح یہ ہے کہ اس سے مراد دین اور دنیا کی ووتمام چیزیں ہیں جن کی ضرورت چیش آئی ہے۔

ریاروں میں ہوئی ہے۔ میں بیردیل ہے کہ مسلمان از واج مطہرات سے بردے کی اوٹ سے دینی مسائل بھی معلوم کر سکتے ہیں اور نیز دس آیت میں بیرزی بھی طلب کر سکتے ہیں' اس اجازت میں عام مسلم خواتمن بھی وافض ہیں' کیونکہ عورتمی مجسم چھپائی جانے والی جس ہیں' ان کا بدن اور ان کی آ واز سب مستور ہے بلکہ واجب الستر ہے اور سواشہادت یا علاج کے ان سے مسلم اسے جسم کے کسی حصہ کو ظاہر کرنا جائز میں ہے۔

تبيآر القرآن

ہمارے زمانہ میں اسکولوں' کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے۔ دفتر وں اور نجی اور سرکاری اداروں میں عور تیں اور مردا یک ساتھ کام کرتے ہیں' ان کا آزادانہ میل جول ہوتا ہے اور وہ بے تکلف ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بیاسلام میں منع نہیں ہے اور چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں بس دل میں باکٹر کی اور خوف خدا ہونا چا ہے اور پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیاس آیت کے خلاف ہے' اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چاب میں رہنے کا تھم دیا ہے۔ عورت کے چہرہ کاستر واجب نہیں ہے لینی وہ چہرے کو نماز میں کھلا رکھ سکتی ہے اور محارم کے سامنے خلا ہر کر سکتی ہے اور کی اور جس کا اس آیت میں تھم دیا گیا ہے' اس لیے اس کے دیا گیا ہے' اس لیے اور بھی تجاب ہے۔ جس کا اس آیت میں تھم دیا گیا ہے' اس لیے فرمایا ہے کہ جب تم نمی کی یویوں سے کوئی چیز مانگوتو تجاب کی اوٹ سے مانگو حالا نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق سم کے دل میں کوئی براخیال آسکا ہے؟

نیرفر مایا بیتنہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ کسی کا چہرہ و کھے ک انسان کے دل میں اچا نک اور غیرافتیاری طور پر کوئی ہے ہودہ خیال آ جا تا ہے' یا کوئی ناجائز خواہش پیدا ہو جاتی ہے' اور جب تم از واج مطہرات پر نگاہ نہیں ڈالو گے تو تمہارا دل و د ماغ اس نتم کے خیالات اور خواہشوں سے محفوظ رہےگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے ایذ المپنچی تھی

اس کے بعد فرمایا اور تمہارے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذاء پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد بھی مجھی ان کی بیو پول سے نکاح کرو بے شک اللہ کے نزدیک بیہ بہت علین بات ہے۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ ابن زید سے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پینچی کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر نبی سلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے تو وہ آپ کی از واج میں سے فلاں زوجہ کے ساتھ نکاح کرے گا'اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء پینچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی'اور یہ بتایا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج تمہاری ما کیں ہیں اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مال سے نکاح کرے۔ (جامع البیان رتم الحدیث:۲۱۸۴۰)

نیزامام ابن جربراپی سند کے ساتھ عامر سے روایت کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کی ملکیت میں قبلہ بنت الاضعث ایک کنیز تھی' آپ کے بعدان سے حضرت عکر مہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے زکاح کر لیا ۔حضرت ابو بمر رضی اللہ عنہ کو سے بات سخت نا گوارگزری' ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیف ! یہ آپ کی از واج میں سے نہیں ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رہنے یا ندر ہنے کا اختیار و یا تھا اور نہ ان کو جاب میں رکھا تھا' اور جب بیدا پی قوم کے ساتھ مرتدہ ہو گئیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے براُت کا اظہار کر دیا تھا۔ میں رکھا تھا' اور جب بیدا پی قوم کے ساتھ مرتدہ ہو گئیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے براُت کا اظہار کر دیا تھا۔

نی صلی الله علیه وسلم کی از واج دنیا اور آخرت میں آپ کی از واج ہیں علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متونی ۲۲۸ ھ کھتے ہیں:

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ آیا ہی سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی از واج مطہرات آپ کے نکاح میں ہاتی م رمیں یا آپ کی وفات سے ان کا نکاح زائل ہو گیا! اور جب آپ کی وفات سے ان کا نکاح زائل ہو گیا تو آیا ان پرعدت ہے یا مہیں! ایک قول میہ ہے کہ ان پرعدت لازم ہے کیونکہ شوہر کی وفات سے ہیوی پرعدت واجب ہوتی ہے اور عدت عبادت ہے' اور ایک قول میر ہے کہ ان پرعدت واجب ٹیس ہے' کیونکہ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں ہویاں کی ووسرے سے نکاح کرنے ہے رکی رہتی ہیں اور کی دومزے فض سے لگاح کا انتظار کرتی ہیں اور نی می الشرطیہ وہم کی الاوائے ہے کی دومرے فخض کا نکاح کرنا جائز نہ تھا اور وہ بدستور آپ کے لگاح شرچیں اور آپ کی زوجات تھیں۔ مدید شک ہے ۔ حضہ شک ہے ۔ حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ طبیہ وہم نے فرمایا: بھرے ووٹا ہ بھرے و بناز کو تھے ۔ اور اپنے عال کے معاوضہ کے بعد جو بھی تھوڑ اہے وہ صدقہ ہے۔ نہیں کریں کے بین کے بین از واج کے فرج اور اپنے عال کے معاوضہ کے بعد جو بھی تھی تھوڑ اہے وہ صدقہ ہے۔ ( کے ابنواری رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سیدہ لیسی کی این فرعہ وقم الحدیث ۱۳۸۸ سیدہ لیسی کی ایسی کے بین فرعہ وقم الحدیث ۱۳۸۸ سیدہ لیسی کی دین فرعہ وقم الحدیث ا

علامه بدرالدين محووين احرينى حنى اس حديث كى شرح بس كلية بين:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ابن عید ہر کتے تھے کہ سیدنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی از واج معتدات کے علم علی تھیں۔ کیونکہ ان کے لیے بھی نکاح کرنا جائز نہیں تھا اس لیے ان کاخرچ جاری رہا اور ان کے الن محروں کو ان کے لیے باتی رکھا عمیاجن میں وہ رہائش رکھتی تھیں۔ (عرۃ القاری ج ۱۱ س ۱۸ دارالکت العلمہ جروت ۱۳۳۱ھ)

یں عربی اروں ہوں کے راسی وہ یہ ہوں کا میں ماہ موجہ کیا گئی ہوئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جم سبب (رشتہ نکاح) اور ہرنسب قیامت کے دن منقطع ہوجائے گا' سوامیرے سبب اور میرے نسب کے۔

المجم الكبيرة الحديث ٢١٣٥ - ٢١٣٥ من علية الاولياء ج من ٢٣٠ المحدرك جسم ١٣٦١ قديم المحددك قم الحديث ٢٨٣ مودية سنن كبرق ج يص ١١٢ عافظ المبيعي في لكعا كرامام طبراني كل سند يح بين مجمع الزوائد جهس ٢٤١)

ج يس الله تعالى في خلف الدام مراق في مروس في المروس الله الله على الله عليه وسلم كوايذاء كبنجا الما آب الله تعالى في مروس الله تعالى في مروس الله تعالى الله تعالى في مروس الله تعالى الله تعالى في مروس الله تعالى ال

علامہ ابوحیان محربن بوسف اندلی غرناطی متونی ۲۵۳ھ گھتے ہیں: اس آیے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول کی تعظیم کی خبر دی ہے اور بیریتایا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم خواہ حیات خاہر کی جمل موں با وصال فرما بچے ہوں آپ کی حرمت اور عزت اور آپ کی تعظیم اور تحریم کرنا واجب ہے۔ (الحرامی نام الحیاج ہوں آپ کی حرمت اور عزت اور آپ کی تعظیم اور تحریم کرنا واجب ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كى از واج كے متعلق ..... ول ميں برا خيال لانا بھى ستحق مواخذ ہ ہے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اگرتم کسی ہاے کو چھپاؤیا اس کو ظاہر کرونو بے شک اللہ ہر چیز کوخوب جانبے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اگرتم کسی ہاے کو چھپاؤیا اس کو ظاہر کرونو بے شک اللہ ہر چیز کوخوب جانبے والا ہے

الله تعالى عالم الغيب والشهادة بوه مرطام اور حقى چيز كوجائية واللهب أس آيت ش بيه يتايا به كهتم است ولول ناپينديده ناگفتني اورغير شرعي باتول كي جوخوا بشيل كرتے مويا سوچة مووه ان سب كوجائے والا ب اور ان مي كرفت فرا

marfat.com

تبيار القرآر

اگر کوئی مختص رسول الشصلی الله علیه وسلم کے متعلق دل میں بھی کوئی برا گمان کرے گایا آپ کی از واج مطهرات کے متعلق وہ دل میں بھی اس کو مزادے متعلق وہ دل میں کوئی بری نیت یا بری خواہش رکھے گاتو وہ اللہ تعالی سے تفی نہیں ہوگی اور اللہ تعالی اس پر بھی اس کو مزادے گا۔ گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان خواتین پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ ٔ دادا 'اپنے بینوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی ہم دین خواتین سے اور اپنی بائدیوں سے پردہ نہ کریں 'اور تم اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز کا تکہبان ہے ٥ (الاحزاب: ۵۵)

خواتین بران کے محارم اوران کی باندیوں سے بردہ نہیں ہے

جب آیت حجاب نازل ہوئی تو مسلمانوں نے پوچھا کہ ازواج مطہرات کے والدین ان کے بیٹے بھیتے اور دیگر محارم بھی ان سے پروہ کی اوٹ سے سوال کریں گے یا بیت کم صرف اجنبی مسلمانوں کے سوال کرنے کے ساتھ مخصوص ہے اس پرید آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں چھاور ماموں کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ چھاور ماموں آباء کے قائم مقام ہیں ، قرآن مجید میں چھا پر بھی آباء کا اطلاق فرمایا ہے۔اوروہ یہ آیت ہے:

(حضرت بعقوب کے بیٹوں نے) کہا ہم آپ کے خداک عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے خداکی جو کہ ابراہیم اوراساعیل ہیں۔

قَالُوْا نَعْبُكُ إِلْهَاكَ وَ إِلْهُ أَبَا يَإِكَ إِبْرُهِمَ وَ إِسْلِمِينَكَ . (الترونات)

حضرت اساعیل محضرت یعقوب کے بیٹوں کے چیا تھے لیکن اس آیت میں ان کو آباء کے تحت درج فرمایا ہے۔ اور رسول اللّه صلی اللّه علیہ دسلم کا ارشاد ہے:

اے عمر! کیاتم کومعلوم نہیں کہ کمی شخص کا چچااس کے باپ کیمثل ہوتا ہے۔

يا عمر! اما شعرت ان عم الرجل صنوابيه.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٨٣) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٦٢٣) منداحمه ج اص٩٩)

علامه اساعيل حقى حنفى متونى يسواله لكصته بين.

اس آیت میں جن محارم کا ذکر کیا گیا ہے وہ امام ابوصیفہ کے نزدیک اس عورت کے چیرے کواس کے سرکواس کی پنڈلیوں کواوراس کے بازؤں کودیکھ سکتے ہیں اوراس کی پشت کو اس کے پیٹ کواوراس کی رانوں کونبیں دیکھ سکتے 'کسی خاتوں کے محارم کے لیے اس کو دیکھتا اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ محارم کا گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے اور خواتین کوان سے ملنے جلنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

ای طرح عورتوں کے اوپران کی ہم دین خواتین کا پردونیس رکھا گیا' لہذا ایک مسلم عورت دوسری مسلم عورت کی طرف اس کی ناف اور گفتنوں کے ماسوا کی طرف و کھوسکتی ہے اس کی ناف اور گفتنوں کے ماسوا کی طرف و کھوسکتی ہے اس طرح مسلم خواتین پراہل کتاب خواتین سے بھی پردو کرٹا لازم نہیں ہے' کیونکہ یہودی اور غیر یہودی کا فرعورتیں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کے پاس آیا جایا کرتی تھیں اور دو ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں اور ندان کو پردہ کرنے کا تھم دیا جاتا تھا' امام ابوطنیفہ' امام مالک اور امام احمد کا یہی تول ہے۔
اسی طرح عورتوں پران کی باندیوں سے بھی پردہ نہیں رکھا' اور اس میں ان کے غلام بھی داخل ہیں' سوکسی عورت کا غلام

martat.com

تهياء القرآء

بھی اس کا محرم ہے سواس کا بھی کھر میں آنا جانا جائز ہے پہر طیکہ وہ پاک باز ہو سودہ بھی محارم کی طرح محروق کود کھی سکتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ علم اپنے غلاموں کے دیکھنے کو جائز قرار دی تھیں 'آپ نے اپنے غلام ذکوان سے فر مایا: جعبتم جھیلی میں رکھ کر باہر آجا و گئے توقی آزاد ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بیا جازت مرف باتد بول کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی موروت کے غلام کا تھم وہی ہے جو اس کے لیے کسی اجنہی مرد کا تھم ہوتا ہے 'بھی تھم تقوئی کے زیادہ قریب ہے اور حضرت عائشہ نے جو اپنے غلام کے متعلق فر مایا تھا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکنا' کیونکہ کوئی مورت حضرت عائشہ کی مثل ہے نہ کوئی غلام ذکوان کی حل ہے ناص طور پر ہمارے زمانہ بین امام ابو صنیفہ اور جمہور کا بھی قول ہے 'اس لیے کسی مورت کا اپنے غلام کے ساتھ سے یا کسی اور سفر پر جانا جائز نہیں ہے' غلام اگر شہوت سے مامون ہو تو اس کا اپنی ما لکہ کے چہرے اور ماتھوں کی طرف دیکھنا جائز ہے' لیکن اس سے اس کا محرم ہونا لازم نہیں آتا۔

اس کے بعد فرمایا: اورتم اللہ ہے ڈرتی رہولین تم کو جو تجاب میں رہنے کا تھم دیا ہے' سوتم اللہ سے ڈرتی رہو تی کہتم کو تہارے کارم کے بعد فرمایا: اورتم اللہ ہے ڈرتی رہولین تم کو جو تجاب میں رہنے کا تھم دیا ہے' سوتم اللہ سے خال میں کسی کا قول تھی تہارے کارم کے ملاوہ اور کوئی نہ دیکھے' بے شک اللہ ہم کی کا قول تھی ہے نہ کسی کا فعل تھی ہے نہ کسی کا فعل کو جائے گئے تم اور سے نہ کسی کا فعل کو اللہ تعالی کے تم ہمارے اور ججاب واجب میں کیا سوتم اس احسان کا شکر بجالا ڈاور اللہ نے تہارے اور جب میں کیا سوتم اس احسان کا شکر بجالا ڈاور اللہ نے تہارے اور جب میں کیا سوتم اس احسان کا شکر بجالا ڈاور اللہ نے تہارے درئی نہ کرو۔

(روح البيان ج عص ٢٦٠-٢٥٩ مطبوعة دارالتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بےشک الله اوراس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والوائم بھی ان پر درود پڑھؤاور بہ کثرت سلام پڑھو O(الاحزاب ۵۱)

سرے ملا اور اس کے غیر کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں ذکر کرنے کی تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں ذکر کرنے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ اور فرشتوں کو ایک فعل میں شریک کیا ہے اور فر مایا ہے: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں' اس آیت پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے غیر کو ایک فعل میں شریک کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے' حدیث میں ہے:

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه ايك شف نے نجى سلى الله عليه وسلم كے سامنے خطبہ وينے مورت عدى بن حاتم رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه ايك شف نے بدايت پالى اور جس نے ان كى نافر مانى كى وہ گمراہ ہو گيا' تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بتم نم سے خطيب ہو يوں كهوجس نے الله كى نافر مانى كى اور اس كے رسول كى وہ ممراہ ہوگيا۔

mariat.com

تبيار القرآر

اوران (منافقین کو) صرف بینا گوار بوا کدان کوانشداوراس

وَمَا لَقَمُوا إِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ خَصْلِهِ (الوبه:۵۴) کے رسول نے اپنے فضل سے عنی کر دیا۔

اس آیت میں من فضله کی خمیر واحد الله اور رسول دونوں کی طرف راجع ہے ای طرح یہ آیت ہے:

الله اوراس كارسول اس كے زیادہ مستحق ہیں كہان كوراضي كیا

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَتُّ اَنْ يُرْضُولُهُ .

(التوبد: ۲۲)

اس آیت میں بھی بوضوہ کی ضمیر واحد اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف راجع ہے۔

اسی طرح نبی صلی الله علیه وسلم بھی اس قاعدہ کے پا بندنہیں ہیں اور آپ نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع فرمایا ہے جیسا کہ اس مدیث میں ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس محض میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مضاس کو یا لے گا'ایک بیے کہ:

الله اوراس كارسول اس كوان كے ماسواسے زيادہ محبوب ہو۔

ان يكون الله ورسوله احب اليه مما

سواهما.

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٦ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٪ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٦٢٣ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٩٨٨)

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر دونوں کا ایک ضمیر میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے کیکن اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدہ کے مابند نہیں ہیں اور وہ ایک صیغہ یا آیک ضمیر میں اللہ تعالی کے ساتھ اس کے غیر کو بھی جمع کردیتے ہیں کیونکہ جب دوسرے لوگ ایک صیغہ میں اللہ تعالی اور اس کے غیر کا ذکر کریں مے تو ان کے متعلق میر گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے غیر کو ہم مرتبہ اور مساوی سمجھتے ہیں اس لیے دونوں کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں ذکر کررہے ہیں کیکن اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مید گمان نہیں کیا جا سکتا اس لیے اگر وہ

ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں دونوں کا ذکر کریں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقهاءاسلام کے نزد کیک نبی صلی الله علیه وسلم پرالله تعالیٰ .....

<u>اور فرشتوں کی صلوٰۃ کامعنی ہے آپ کی حمد و ثناء کرنا</u>

علامه حسين بن محدر إغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكهت بين:

الله تعالى جورسول الله صلى الله عليه وسلم اورمسلمانول برصلوة يرهتا باس كامعنى بوه ان كي حمد وثناء فرماتا باوران كا تزكية فرماتا بأوررسول الله صلى الله عليه وسلم جومسلمانول برصلوة برصة بين اس كامعنى بي آب ان كے ليے بركت كى دعا كرتے ہيں اور فرشتے جوصلو ة يڑھتے ہيں اس كامعنى ہے وہ مسلمانوں كے ليےمغفرت كى دعا كرتے ہيں۔

(المقردات ج مهم ٢٠ ١٣٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفي الباز بكه مكرمه ١٨١٨ه ١١٥)

قاضى عياض بن موى مالكي متونى ١٨٨٥ ه لكهت بين:

حعرت این عباس رضی الله عنهائے قربایا: بے شک الله اور اس کے فرشتے میں پرصلوٰ 5 بڑھتے ہیں' اس کامعنی ہے وہ ان پر پرکت نازل فرماتے ہیں۔مبرونے کما صلوق کا اصل معنی ہے رحمت ایس اللہ کے صلوق پڑھنے کامعنی ہے وہ رحمت نازل فرما تا

عنباد القرآد

ے اور فرشتوں کے معلوٰۃ پڑھنے کامعنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی سے دھت طلب کرتے ہیں اس مسلمان سے معدم

معنرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک تم جس سے کوئی تخص ای اللہ اللہ اللہ عندرت اور بے وضورت ہوئو شنے اس کے لیے وعا کرتے رہے ہیں اے اللہ اس کی مفترت فرما اے اللہ اس پروم فرما۔ کی جگہ جیٹھارے اور بے وضورت ہوئو شنے اس کے لیے وعا کرتے رہے ہیں اے اللہ اس کی مفترت فرما اے اللہ اس پروم فرما۔ ( مج ایخاری رقم الحدیث: ۱۵۹ متدا بحد رقم الحدیث: ۱۵۹ متدا بحد رقم الحدیث: ۱۳۹۴ متدا بھی سلم رقم الحدیث الحدیث

ایو برقشیری نے کہا جب اللہ تعالی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی اور پر صلوٰۃ پڑھے واس کامعنی ہے رحمت نازل فرمانا اور جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھے واس کامعنی ہے آپ کی زیادہ عزت افزائی اور بحریم کرتا۔ امام ابوالعالیہ نے کہا اللہ کے آپ پر صلوٰۃ پڑھنے کامعنی ہے فرشتوں کے سامنے آپ کی حمدوثناء کرتا اور فرشتوں کے صلوٰۃ

رِ من کامعنی ہے دعا کرنا۔ (می ابغاری تغیرسورۃ الاحزاب باب:۱۰) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جوسلام پڑھنے کا ذکر ہے اس کے تین معنی ہیں:

(۱) یدوعاکی جائے کہ آپ کے لیے سلائی ہواور آپ کے ساتھ سلائتی ہو مینی تم بی سلی الله علیہ وسلم پر رحمت وسلائتی کو طلب کرد۔

(۲) الله آپ کا محافظ ہواور آپ کی رعایت کرے اور آپ کا متولی اور تغیل ہو۔ بعنی تم آپ پر دحمت اور الله تعالی کی حفاظت اور رحمت کوطلب کرو۔

(۳) سلام کامعنی ہے تسلیم کرنا' مان لینا' اطاعت کرنا اور سرتسلیم ٹم کرنا۔ محویا مومنوں سے فرمایا ہے تم آپ پرصلوٰ قاپر معوادراس تقم کو مان لواور تسلیم کرلواور اس تقم کی اطاعت کرو۔ (التفاءی میں ۵۔۵ مسلوندادالفکر بیروت ۱۳۶۵ھ)

علامدابوالسعا وات المبارك بن محد ابن الاثير الجزرى التوفى ٢٠١ ه لكفته إلى:
صلاق كامعنى عبادت مخصوصه (نماز) با اوراس كا اصل معنى وعاب أورنماز بش بحى وعا بوتى ب أيك قول بيب كرصلوق كا اصل معنى تعظيم كرنا با اورنماز كوصلوق اس ليه كتي بين كداس بين الله تعالى كا تعظيم ب أورتشود بين كتيج إلى المتحيات لله والمصلوات اس في تعظيم كرنا با اورجب بم كتبة بين الملهم والمصلوات اس في تعظيم اورجر بين كا الله تعالى كرسوا اوركوئى متى نيس باورجب بم كتبة بين الملهم صل على محمد تواس كامن بها اللهم المداري المالهم المراب كامن بها المراب كامن الله تعالى الله تعالى كربوا بين المراب كامن بين م كونا بين المراب كامن بين المراب كامن بين المراب كامن بين المراب كامن بين المراب كربينا م كونا بين شرايت كون بين المراب كامن بينا م كونا بين المراب كي شرايت كون بين المراب كامن بيب كرب الله بينا م كونا بين ما قول بين ما كامن بيب كرب الله بينا المراب كي شرايت كان ما المداري المن المنا الوراب كوركونا فريا أيك قول بيب كراب كامن بيب كرب الله بينا م كونا بين موافق بين بينا كامن بيب كرب الله بينا المراب كونا فريا أيك قول بيب كراب كامن بيب كرب الله بينا المراب كونا فريا أيك قول بيب كراب كامن بيب كرب الله بينا الم كان بين من المنا ا

کومعلوم نہیں تھا کہ آپ کا کیامر تبہ ہے اور آپ پر کس طرح صلوق پڑھنی جاہیے تو ہم نے صلوق پڑھنے کو اللہ ہے ہیروکرویا اور ہم نے کہا اے اللہ! اینے رسول مکرم کے مرتبہ کو تو ہی جانے والا ہے تو ان کے مرتبہ کے موافق تو ہی ان پرصلوق پڑھ سکتا ہے سوتو بی ان پرصلوق پڑھ۔(النہایہ جسوم ۲۳ دارالکتب العلمیہ بیروٹ ۱۳۱۸ء کی جارالانوار جسم ۱۳۷۷ شکتہ الا بمان المدین المورق ۱۳۱۵ء)

ر صورة بره درانها بين عمر بن ابو بكر ابن القيم الجوزية التوفى ا20ه لكيمة بين: علامة من الدين حمر بن ابو بكر ابن القيم الجوزية التوفى ا20ه لكيمة بين:

martat.com

تبياء ألقرآن

الله اور فرشتے دونوں آپ کی حمد و شاء کرتے ہیں کیونکہ لفظ مشترک ہے دو معنوں کا ارادہ کرنا جائز نہیں ہے 'پی جب صلوٰۃ کا معنی ہے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حمد و شاء کرنا اور آپ کے شرف اور فضیلت اور آپ کی تعظیم اور تکریم کو ظاہر کرنا تو پھر لفظ صلوٰۃ اس آیت ہیں دو معنوں ہیں مستعمل نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنی ہیں مستعمل ہے اور وہ ہے آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا۔
اور ہم کو جو آپ پر صلوٰۃ اور سلام پڑھنے کا تھم دیا ہے اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ تعالی سے ای صلوٰۃ کو طلب کریں جو صلوٰۃ اللہ آپ پر پڑھتا ہے اور جو صلوٰۃ فرشتے آپ پر پڑھتے ہیں ایسی ہم اللہ تعالی سے بیطلب کریں گے وہ آپ کی حمد و شاء کرے اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تکریم کرے اور آپ کو اپنا مقرب بنانے کا ارادہ فرمائے 'اور ہمارے اس سوال اور دعا کو ہماری صلوٰۃ دو وجوں سے فرمایا ہے:

- (۱) میدها آپ کی حمد و ثناءاور آپ کے شرف اور فضیلت کے ذکر اور آپ کی محبت کو مضمن ہے اور صلوٰ ق کامعنی ہے جس پر صلوٰ قریر بھی جائے اس کی حمد و ثنا کرنا۔
- (۲) اس دعامیں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ پرصلوٰ قریر سے اور اللہ کی آپ پرصلوٰ قریہ ہے کہ وہ آپ کی حمد و ثناء کرے اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے اور آپ کو مقرب بنانے کا ارادہ فر مائے اور جب ہم آپ پرصلوٰ قریر ہے ہیں تو اللہ سے ایسا کرنے کی وعا کرنے ہیں۔ اور آپ پرصلوٰ قریر ہے کا بیم عن نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آپ پر نزول رحمت کوطلب کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ سے بیطلب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی حمد و ثنا کرے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرے۔

(جلاء الافهام ص ٨٥\_ ٨ ملتقطاً وملخصاً دارا لكتاب العربي ١٣١٤ ه)

علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١٢٧ ه لكصة بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی اور فرشتوں کی صلاق کے معنی میں گئی اقوال ہیں' امام بخاری نے ابوالعالیہ سے قل کیا ہے'
اوران کے غیر نے رہتے بن انس سے' اور طیمی نے شعب الایمان میں تکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں آپ کا
ذکر بلند کر کے اور آپ کے دین کو عالب کر کے اور آپ کی شریعت کو باتی رکھ کر آپ کی تعظیم کو ظاہر فر مائے اور آپ کو مقام محمود
آپ کو اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے اور آپ کے اجروثواب کو زیادہ اور دگنا چوگنا فر مائے اور آپ کو مقام محمود
عطا فر ماکر اولین اور آخرین پر آپ کی نضیلت کو ظاہر فر مائے اور تمام مقربین پر آپ کو مقدم فر مائے' اور صلوق میں آپ کے
ساتھ آپ کی آل اور اصحاب کا ذکر اس معنی کے منافی نہیں ہے کیونکہ ہرا یک کی تعظیم اس کے مرتبے کے حساب سے اور اس کی
شان کے لائق کی جاتی ہے۔ (روح المعانی جر۲۲ ص ۲۰) دار الفکر ہردت کے ۱۳۵۱ھ)

ين عمر بن على بن محمد الشوكاني المتوفى ١٢٥٠ ه لكهت بين:

اس جگہ یہاعتراض ہوتا ہے کہ جب صلوۃ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہوتو اس کامعنی ہوتا ہے رحمت کو نازل کرنا اور جب
ہیں کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتو اس کامعنی ہوتا ہے دعا کرنا اور اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پرصلوۃ
ہیر جتے ہیں تو ایک لفظ بصلون سے دومعنوں کا ارادہ کرتا کس طرح جائز ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ کی صلوۃ اور فرشتوں کی صلوۃ وونوں سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور آپ کی فضیلت کا اظہار کرنا اور آپ کی شان کی عظمت بیان کرنا '
اور اس آیت سے مقصود ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ اس کے نزدیک ملائکہ مقربین میں اس کے نبی کا کیا اور اس آیت سے مقصود ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ اس کے نبی کی حمد وثنا و کرتے ہیں اور اس نے اپنے بندوں اس جب نبدوں کا کہا کہ کے سامنے اپنے نبی کی حمد وثنا و کرتے ہیں اور اس نے اپنے بندوں کا کہا کہ کہ میں اس کے نبی کی حمد وثنا و کرتے ہیں اور اس نے اپنے بندوں کا کہا کہ کہا تھ کہ دیا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی افتداء کریں اور اس کے نبی کی حمد وثنا و کریں۔ (ثنی القدین میں عصر و ارائوفا و بیروٹ کا اللہ اور اس کے نبی کی حمد وثنا و کریں۔ (ثنی القدین میں عصر و ارائوفا و بیروٹ کا ادارائوفا و بیروٹ کا اللہ کی کھروثنا و کریں۔ (ثنی القدین میں عصود و اللہ کا اس کی تب کی کی حمد وثنا و کریں۔ (ثنی القدین میں عصود و اللہ کے بی کی حمد وثنا و کریں۔ (ثنی اللہ کی دوروٹ کی کا کسلوں کے بی کی حمد وثنا و کریں۔ (ثنی اللہ کی کسلوں کا افتدا و کسلوں کی افتدا و کسلوں کی کی حمد وثنا و کسلوں کی کسلوں کی کا کسلوں کی کا کسلوں کی کسلوں کیا کہ کسلوں کی ک

غیرمقلدین کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خال ہو پالی متونی کے ۱۳ ادنے ہی اس میارت کونٹل کر سے اس براحل کی ا ہے۔ ( الح البیان ن اص ایس مطبور دارالکتب العقب بیردت ۱۳۷۰ء ) مفتی محرشفیع و بو بندی متونی ۱۳۹۱ء نے بھی اس سوال کا بھی جواب دیا ہے۔

(موارف القرآن ج عص ٢٢٢ أوارة الموارف كراي عاصو)

صدرالا فاصل سید محد تھیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۱۵ اواس آبت کی تغییر بھی لکھتے ہیں:
درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریم ہے علاء نے السلھم صل علی محمد کے بیم عی بیان کیے ہیں یا رب! محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوعظمت عطافر ما و نیا بھی ان کا دین بلنداور ان کی دموت قالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقاء عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت تبول فرما کر اور ان کا قواب زیادہ کرکے اور آخرت میں ان کی شفاعت تبول فرما کر اور ان کا قواب زیادہ کرکے اور اولین اور آخرین پر ان کی شان بلند کر کے ان کی عظمت فلا ہر فرما۔
ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر اور انہیا ، ومرسلین و طاکہ اور تمام طلق پر ان کی شان بلند کر کے ان کی عظمت فلا ہر فرما۔
سید ابو الاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ اور تکسیتے ہیں:

صلوۃ کالفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہوتو اس کامعنی ہے مائل ہوتا اور مجبت کے ساتھ کسی کی طرف جھکٹا اور اس آیت میں یہ دونوں معنی مراد میں اور جب بیافظ بندوں کے لیے بولا جائے گا خواہ دہ فرشتے ہوں یا انسان تو وہ تمن معنوں میں ہوگا' اس میں محبت کا منہوم بھی ہوگا' مدح و ثناء کا منہوم بھی اور رحمت کا منہوم بھی لہٰذا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلوا علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہوجاؤ ان کی مدح وثناء کروادران کے لیے دعا کرو۔

تنبیم القرآن جس ۱۲۳ اواروز جمان القرآن لا مورا ۱۹۸۳) صلوة وسلام کامعنی بیان کرتے ہوئے ہم نے متعدد فقہاء اسلام کی تقریرات اور تحقیقات پیش کی بیں اور ہمارے نزدیک اس بیس بہترین تقریر اور تحقیق علامہ ابن قیم جوزیہ نے کی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصلون وسلام يرصف كى فضيلت مين احاديث اورآ ثار

- (۱) حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس مخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر دس بار درود پڑھتا ہے ۔ (ممجے مسلم رقم الحدیث:۴۸٪ سن ابو داؤ درقم الحدیث:۴۵۰ سن التر ندی ۴۸۵ ممج این حبان رقم الحدیث:۴۰۱ منداحمہ ج ۲۷ میں ۴۷۲ مربع وشل الکبیری ۴۸ میں ۴۵ رقم الحدیث ۸۱۳۳ مطبوعہ داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۳۱ھ)
- (۲) حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک مخفی نماز ہیں وعا کر رہا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک مخفی نماز ہیں وعا کر رہا تھا اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس شخص نے قبلت کی ہے کھراس کو یا کسی اور کو بلا کر فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد اور اس کی شاء کرے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تھر اس کے بعد جو چاہے وعا کرے۔

(سنن الترفدی قم الدید: ۳۳۷۷ سنن الوداؤدر قم الدید: ۱۳۸۱ سنن النسائی رقم مید ۱۳۸۳ سند احمد ۲۰ میدا (۳) حضرت ابو جریره رضی الله عند جیان کرتے جی که درسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سیجھ لوگ سی مجلس جی بیشیس اور الله کا ذکر مذکریں اور خداس کے بی صلی الله علیه وسلم پر ورود پڑھیس تو قیامت کے دن ان کی دہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی الله چاہے گا تو ان کو معاف فر ما دے گا اور اگروہ چاہے گا تو ان سے مواخذہ فر مائے گا۔

ندامت ہوگی الله چاہے گا تو ان کو معاف فر ما دے گا اور اگروہ چاہے گا تو ان سے مواخذہ فر مائے گا۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۸۵۵ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۳۸۰ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۳۳۸ می این حیات الم

martat.com

الحديث: ٥٩٠ المستدرك ج أص ١٩٦ ملية الاولياءج ٨ص ١٣٠ سنن كبري للبيه متى جساص ١٦٠ منداجمه ج ٢٣ مسا٣٠)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلوہ ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا'اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے اوپر ماہ رمضان داخل ہوا اور اس کی مغفرت سے پہلے وہ ختم ہوگیا'اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہول اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ٣٥٨٥ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٩٠٨ منداحدج ٢ص ٢٥٣)

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ اورتم میری قبر کوعید نہ بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا ورود مجھ تک پنچتا ہے خواہتم کہیں ہو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۰،۳۳ منداحمه ج ۲ص ۳۶۷)

(۲) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جومسلمان بھی بھے پرسلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کواس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تی کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابودادُ درقم الحديث: ٢٠ ٢٠) منداحدج ٢ص ٥٢٧)

(2) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا' اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جواس کا درود مجھے پہنچا تا ہے اور دہ درود اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتا ہے اور میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔

(تاريخ بغدادج ١٥٢ - ٢٩١ شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٨٣ كتاب الضعفاء لعقلي جهم ١٣٧ - ١٣١ الملآلي المصوعة جاص ٢٥٨)

(۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس مخص نے مجھ پر ایک بار صلوٰ قبر علی اللہ اس پر دس بارصلوٰ قبر طبتا ہے اور اس کے دس گناہ مثاویتا ہے۔ امام ذہبی نے کہا بیر حدیث صحیح ہے۔

(المستدرك جام، ۵۵ قديم المستدرك رقم الحديث: ۲۰۱۸ جديد كنز العمال جام ١٩١١)

- (9) خفرت عبدالرجن بن عوف رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری حفزت جریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوش خبری دی کہ آپ کا رب فرما تا ہے جوشن آپ پر صلوٰ قریز سے گاتو میں اس پر صلوٰ قریز سوگا تو میں اس پر سلام پڑھوں گا' تو میں نے اللہ کے لیے بحدہ شکر کیا۔امام ذہبی نے کہا یہ حدیث سے ہے۔ (المعدرک جام ۵۰ تدیم المعدرک رقم الحدیث اللہ عام اللہ اللہ عام دہ میں اس پر سلام فرای کے اللہ عال جام اللہ عام دہ کہا ہے حدیث کے ہا۔
- (۱۰) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن میرے اسب سے قریب وہ مخص ہوگا' جو مجھ پرسب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١٦٨٣ ميح ابن حبان رقم الحديث: ٩١١)

(۱۱) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله کے پیچھ فرشتے ہیں جو زمین بیس محمومتے رہیے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں ۔اس حدیث کی سندھیج ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۳۱۲ میج این مبان رقم الحدیث:۹۱۳ المتدرک ج میں ۱۳۴ منداحہ ج اس ۳۳۱)

(۱۳) حفرت اوس بن اوس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا جمیارے کول علی سب سے
افضل جعد کا دن ہے اس میں حضرت آ دم پیدا ہوئے اس دن عیں ان کی روز جن کی گی ای دن صور پھوٹکا جائے گا۔
اس دن ہے ہوئی ہوگی تم اس دن میں بھی پر بہ کثرت درود پڑھا کرو کی تھے تبیارا درود بھی پڑھی کیا جاتا ہے محاب سے
کہا یا رسول اللہ ا آ پ پر ہمارا درود کیسے پڑھی کیا جائے گا حالا تکدآ پ کا جسم بیسیدہ ہو چکا ہوگا آ پ نے فرمایا اللہ نے
انبیاء کے اجمام کھانے کو زیمن پرحمام کردیا ہے۔

(سنن ابوداؤ درتم الدین: ۲۰۰ اسنن ابن ابدرتم الدین: ۱۰۸۵ میج این حبان قم الدین: ۱۹۰ المت رک جام ۱۸۵ منداحین جس ۱ (۱۳۱) حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر جعد کے دن ججھ پرب کثرت ورود پر حاکر داکروکی کیونکہ میری است کا درود مجھ پر ہر جعد کے دن بایش کیا جاتا ہے اور جومیری امت بھی سے مجھ پر زیادہ ورود

ر بینے والا ہوگا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ (سن کر لکھیعتی جسم ۱۳۹۹ القردوس بما تورافظاب قم الحدیث: ۲۵۰) (۱۵) حضرت عمار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِسے تمارا بے فک اللہ نے ایک فرشیع

کوتمام مخلوق کی ساعت عطاک ہے اور جب میری وفات ہوگی تو وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا دے گا کہل میری امت میں سے جو محص بھی جھے پر درود پڑھے گا' وہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا اے تھے افلاں قلال مخص نے

آب پردرود پڑھا ہے بھرانٹہ عزوجل اس کے ہردرود کے بدلہ ش اس پردس معتبل نازل فرمائے گا۔

ب پررورو پر مساسر ۱۳۱۳ ۱۳۱۳ مانظ العلی نے کہان کی سندین ایک راوی قیم بن مضم ضعف ہاور اس کی سند کے باقی رجال ای (مند البر ارزم الحدیث:۳۱۹۳ ۱۳۱۳ مانظ العلی نے کہان کی سندین ایک راوی قیم بن مضم ضعف ہاور اس کی سند کے باقی رجال الم

ہیں ساروں کی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کتاب میں جھے پروں ہو۔ (۱۲) حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کتاب میں میرانام ہے فرشتے اس کے لیے استعفار کرتے رہیں گے۔

ل مع الاوسط رقم الحديث: ١٨٥٦ مجمع الزوائد ج الزوائد ج اص ١٣٦٠ كنز العمال رقم الحديث: ٢٣٣٣ كاريخ ومثق الكبير ج٢ ص ١٢١ رقم الحديث: ١٠٨٠ (المجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٥٨ مع الزوائد ج المراس من المعرب المعرب المراس ال

را ، با الاستار الله الله عند بيان كرتے بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے اپني كتاب بين صلى ال (١٤) حضرت ابو ہريرہ رضى الله عند بيان كرتے بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم لكھا جب تك وہ كتاب رہے گی فرضتے اس كے ليے استعفاد كرتے رہيں گے۔ عليه وسلم لكھا جب تك وہ كتاب رہے گی فرضتے اس كے ليے استعفاد كرتے رہيں گے۔

(الملآلي المصورة جامي ١٨ التحاف السادة التعين ي ١٥٠

(۱۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس محص سے سامنے می

كيا جائے اس كو مجھ برورود بڑھنا جائے۔

تبأه التراه

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٩٣٥ مافظ الميثى نے كہااس حديث كرجال مح مين مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٤٣٠٠)

(۱۹) حعزت حسین بن علی رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بخیل وہ مخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٣٦١٣ متداحم رقم الحديث:٣٦١ مندابويعليٰ رقم الحديث:٦٧٧ بمعجم الكبيررقم الحديث:٢٨٨٥)

(۲۰) ابوامامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ جنازہ میں سنت سے ہے کہ امام تکبیر پڑھے' پھر پست آ واز سے سورۃ فاتحہ پڑھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے' پھر میت کے لیے دعاکرے پھرآ ہمتگی سے سلام پھیردے۔اس حدیث کی سندھیج ہے۔

(سنن كبرى لليعقى جهم ٢٠٠ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٣٢٨ المستدرك جام ٣٦٠)

(۲۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درودکو لے کراللہ تعالی کے پاس پہنچتا ہے ، پھر ہمارا رب تبارک و تعالی فرما تا ہے اس بندہ کی قبر پر جا کر اس بندہ کے لیے ایبا استغفاد کروجس سے اس بندہ کی آئھیں ٹھنڈی ہوں۔

(الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحديث:٢٠٢٧ ' زهرالفردوس جهوس٣)

(۲۲) حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کشرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آ واز مجھ تک پہنچی ہے خواہ وہ بندہ کہیں پر ہو ہم نے بوچھا آپ کی وفات کے بعد بھی کیونکہ الله تعالیٰ خواہ وہ بندہ کہیں پر ہو ہم نے بوچھا آپ کی وفات کے بعد بھی کیونکہ الله تعالیٰ فراہ میں انہیاء کے کھانے کوزمین پر حرام کر دیا ہے۔ (جلاء الافہام رقم الحدیث:۱۰ ص ۲۲ وارالکتاب العربی کے اس کے انہیاء کے کھانے کوزمین پر حرام کر دیا ہے۔ (جلاء الافہام رقم الحدیث:۱۰ ص ۲۵ وارالکتاب العربی کے دروں کے دروں کے دوروں کی میں پر حرام کر دیا ہے۔ (جلاء الافہام رقم الحدیث:۱۰ ص ۲۵ وارالکتاب العربی کی دروں کی میں کی دوروں کی دروں کے دوروں کی دوروں کی دروں کے دوروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دوروں کی دروں کی کر دیا ہے۔ در دروں کی دوروں کی دروں کی در

دعا کے اول وآخر میں درود بڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار

(۲۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں اور نبی صلی الله علیه وسلم نماز پڑھ رہے ہے' حضرت ابو براور حضرت ابو براور حضرت عرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے الله عزوجل کی ثناء کی' پھر نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر میں نے اپنے لیے سوال کیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۵۹۳ شرح الندرقم الحدیث:۴۰۱ السند الجامع رقم الحدیث:۹۰۳۱)

(۲۴) حصرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر دعا اور آسان کے درمیان حجاب ہوتا ہے حق کے درمیان حجاب ہوتا ہے حق کے درمیان حجاب ہوتا ہے حق کے درمیان حجاب ہوتا ہے تو وہ کے درمیان حجاب کی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے تو وہ حجاب کی شد علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں حجاب کی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ۔ (الفروس بما تور انطاب رقم الحدیث: ۱۱۳۸ الکائل لابن عدی ج مس ۱۰ الحجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵ کا مافظ اللی نے کہا اس مدیث کے دجال ثقات ہیں جمع الروائدج واس ۱۱۹)

(۲۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے فرمایا دعا آسان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اس میں ہے کوئی چیز اوپ خبیں چڑھتی حتی کہتم اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھلو۔ (سنن التر غدی رتم الحدیث: ۴۸۲) شخخ این قیم الجوزیہ التوفی ۵۱ کے لکھتے ہیں:

احمد بن الحواري نے كيا ميں نے ابوسفيان الدارتي سے بيستا ہے كہ جو الله سے اپني حاجت كے سوال كا اراده كرے وہ

پہلے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بھرا ہی حاجت کا سوال کرے آخر بھی بھر تی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے ہے ہا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود کو تبول کیا جاتا ہے اور وہ اس سے بہت کریم ہے کہ وہ درمیان کی دعاؤں کورد کردے ہے۔ (جازہ الاقبام سے معاد دارالکاب العربی ورت عاماری

علامه سيدمحرا بين ابن عابدين شاى حفى متوفى ٢٥٢ اله تكسية بين:

ادیا الطوم جام ۱۹۰۰ دارالکت العلم یردت ۱۳۹۱ و اتحاف المادة المتعلن جهی ۱۳ داراحیا والراث المرنی بوت ۱۳۹۳ و اور جوچ برجی پر ظاہر بوئی ہوہ ہے کہ درود کے قطعاً قبول ہونے سے مرادیہ ہے کہ درود اصلاً مردد دیمی ہوتا درودد ہے اور بعض وعا کیں مقبول ہوئی ہوئی اور بعض وعا کیں کی حکمت کی وجہ سے مقبول ہیں ہوتی اور درود دعاؤں کے عموم سے خارج ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فردی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نی پر درود پڑھتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی فرانل مفارع ہے اس کا تقاضا استمر ارتجد دی ہے اور اس جملہ کوتا کید ہے ہی موکد کیا ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہیشہ آپ پر درود پڑھتے کا کھم دیا تا کہ ان کو مزید فسل اور پڑھتا رہتا ہے ، کیر اللہ تعالی نے مومنوں پر بھی احسان فر بایا اور ان کو بھی آپ پر درود پڑھتے کا تھم دیا تا کہ ان کو مزید فسل اور شرف حاصل ہو ورز نہیں اللہ علیہ وکم این اللہ علیہ وکم این اللہ علیہ وکم این اللہ علیہ وکم این کی مطاق تا پڑھنے کی وجہ سے ان کی صلو تا ہے مومنوں پر بھی احسان فر بایا اور ان کو بھی اور ان کی معلو تا ہے مومنوں پر بھی احسان فر بایا اور ان کو بھی اور ان کی صلو تا ہے کہ دور آپ پر صلو تا پر برصان تا کہ ان کی صلو تا ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے خود بی فرد دی ہو کہ کی تا کہ ان کی صلو تا ہے خود بی فرد دی ہوئی اللہ تعالی نے خود بی فرد دی ہوئی این کی صلو تا ہوئی کی کو دیا تا کہ ان کی صلو تا ہوئی کیونکہ اللہ تعالی نے فود بی فرد دی ہوئی ان کی صلو تا ہی دور ان دعا کی مورد کی ہوئی این کی سولو تا پر حتا ہے اور باتی دعا کی دورات اس کی بید عاقط مقبول ہوگی کی کی کہ اللہ تعالی نے فود بی فرد کی کی کہ انسان کی مورد کی ہوئی استرائی کی کی کہ اور ان کی مورد کی کی کہ کی کہ کو کہ این کی کا کہ دور آپ کی مورد کی ہوئی تا کہ دورت کی میں اور عباد دات اس طرح نہیں ہیں۔

(روالحارج معن ٢٠٠ مطبوعة واراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

بعض دیگرموا قع اور مقامات بر درود ب<u>ر صنے کی نضیلت میں احادیث اور آثار</u>

(۱۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اؤان سنوتو اس کی مشل کلمات کہو پھر مجھے پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھے پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس بار درود پڑھتا ہے ۔ اللہ اس پر دس بار درود پڑھتا ہے ، پھر میرے لیے وسیلہ (جنت میں ایک بلد مقام ) کا سوال کرؤ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں ہے ۔ سے صرف ایک بندے کو ملے گا' اور مجھے تو قع ہے کہ دو میں بول کی جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

(صحیم سلم رقم الحدیث ۱۳۸۴ سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۱۳۳۴ سمی این حبان رقم الحدیث ۱۹۰۰ اسن الکبر کاللیمتی خاص ۱۹۰۰ (۲۸) حضرت ابو جریره رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم شل سے کوئی شخص مسجد میں واضل ہوتو نبی صلی الله علیہ وسلم پرسلام عرض کرے اور بیاد عاکرے السلھ سے افتح کی ابواب و مستعک اور جب مسجم سے فکلے تو نبی صلی الله علیہ وسلم پرسلام عرض کرے اور بیاد عاکرے اللہ م اجو نبی من المشیطان -

سے سے وہاں ماہدیں۔ اس کا معرف اللہ کی اللہ اللہ میں ۱۹۹۱ میں عبان رقم الحدیث: ۴۰۴ المسعدرک جام ۲۰۰۷ المستود (سنن ابن پائیر رقم الحدیث ۱۷۷۳ المسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۱۸ میں عبان رقم الحدیث: ۴۰۳ المسعدرک جامع ۱۳۷۰ الکبری کلیمتنی ج ۲۴ ۱۳۴۶ مسنف میدالرزال رقم الحدیث: ۱۹۷۰)

(۲۹) حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تم مسجد میں گز روتو ہی صلی اللہ علیہ وسلم پرورو و پر است

(جلاءالافهام ص۲۳۳)

(۳۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرانام ہے اس پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔

سفیان توری نے کہا صاحب مدیث کے کیے اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودلکھتا ہےاور جب تک اس کی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم تکھا ہوا ہواس پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔

محمر بن الجی سلیمان نے کہا میں نے اپنے والدکوخواب میں دیکھا میں نے پوچھا: اے ابا جان آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کہا اللہ نے مجھے بخش دیا! میں نے پوچھا کس وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کی وجہ ہے۔
عبداللہ بن عمرو نے کہا میر بعض معتمد دوستوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک محدث کوخواب میں دیکھا تو میں نے ان
اسسے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا مجھ پر رحم فر مایا اور مجھے بخش دیا میں نے پوچھا کس سبب ہے؟ انہوں نے کہا میں
جب بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے یاس سے گزرتا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا۔

حافظ الوموی نے متعدد محدثین سے روایت کیا ہے کہ ان کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ نے انہیں اس لیے بخش دیا کہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔

(جلاء الافهام ص ٢٣٧\_٢٣١ وارالكتاب العرلي بيروت ٢٣١٤هـ)

(۳۱) حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت دس بار مجھ پر درود پڑھااور شام کو مجھ پر دس بار درود پڑھاوہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پالے گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۲۵ عافظ المیثمی نے کہاا مام طرانی نے اس حدیث کودوسندوں سے روایت کیا ہے ان میں سے ایک حدیث کی سند جیر ہے اور اس کے رجال کی توثیق کی گئی ہے۔ مجمع الزوائدج • اص ۱۲۰)

(۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہروہ کام جس کی ابتداء اللہ کے ذکر سے نہ ہواہ رجھے پر درود سے نہ ہووہ تاتمام رہتا ہے اور ہرتتم کی برکت سے منقطع رہتا ہے اس کی سندضعیف ہے۔

(جلاء الافهام ص ٢٥١ وارالكتاب العربي القول البديع ص ١٩٣٩ كمتب المؤيد الطائف)

(۳۲) حضرت الورافع رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جبتم بيس سے كسى كا كان بجنے الله عشرت الورافع رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترودو يرخ هے اور بيدعا كرے كه الله اس كوخير كے ساتھ يا وكرے جو مجھے يا وكرتا ہے۔اس حديث كى سند حسن ہے۔ (المجم الكبيرة مالحديث: ۵۸۸) الله عند الله الله عند الله الله عند الله ع

۳۷) قاسم بن جمر بیان کرتے ہیں کہ کمی مخص کے لیے مستحب سے کہ جب وہ تلبیہ (جج میں الملھم لیسک کہنے ) سے فارغ موتو وہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث:۲۱۳) (٣٦) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربالیا جا بھی مات اور ووثن وال اللہ مجھ پر زیادہ درود پڑھو کیونکہ تبہارا درود مجھ پر پیش کیا جا تا ہے۔

(التم الاوسارة مالديد: ١٣٣ مافع المعنى في كماس كى مندين الكي يعني مادى في من الدوائدة والم

(۳۷)عبدالله بن دینار بیان کرتے میں کدیش نے حضرت عبداللہ بن عمروشی الله حنما کود یکھا کدوہ نی ملی الله طیدوسلم کی تیم کھڑے ہوکر نی سلی الله علیدوسلم پروروو پڑھ دے تھاور حضرت ابو یکراور حضرت عمروشی اللہ حنما کے لیے دعا کرد ہے تھے (جازہ الانہام میں میں

(۳۸) حفرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب تم کوئی چیز **رکھ کر بھول جاؤ تو جمع** میں میں میں میں اللہ میں کر اس میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تاہم کوئی چیز رکھ کر **بھول جاؤ تو جمع** 

دردد پڑھوان شاءاللہ تم اس کو یاد کرلو کے (اس صدیث کی سند ضعیف ہے)۔ (القول البدلی ۱۳۳۳) (۳۹) حضرت عمان بن ابی حرب الباحلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جو فنص کسی صدیف کا بیان کرنے کا ارادہ کرے پھراس کو بھول جائے تو اس کو جاہے کہ دہ جملہ پر درود پڑھے کی تکھر جملہ پر درود پڑھنے کی ص ہے تو قع ہے کہاس کو وہ صدیت یاد آجائے کی (اس صدیت کی سند ضعیف ہے)۔

(القول البدلي من ١٧٦٠ كز الممال قم الحديث ١٩٧٢، عمل اليهم والليفة لا عن في قم الحديث الم

(مم) حضرت کعب بن مجره رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ عرض کیا گیا یا دسول اللہ! آپ پر سلام پڑھنے کوتو ہم نے جان ا ہے 'پس آپ پر صلوٰ آکیے پڑھی جائے' آپ نے فرمایا تم اس طرح پڑھوٰ: السلهم حسل عسلی صحمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ال ابواہیم انک حمید مجید ' اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کسا بسارکت علی آل ابواہیم انک حمید مجید ایک اور دوایت میں بیالفاظ ہیں: کسا صلیت علی ابواہیم وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابواہیم و آل ابواہیم۔

ر المسيح ابخاري رقم الحديث: ٩٨ ٢٤، ٢٤ ١٤ من الوداؤدرقم الحديث: ٩٤٦ من الترندي رقم الحديث: ٩٨٣ من النسائل رقم الحديث

٩ ١٩٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٩٠٣)

ورودا براجيمي مين تشبيه اور دوسرے اعتراض كا جواب

اس حدیث پرایک اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے میں بیتھم دیا کہ ہم اس کے بی پرسلو ہ بھیجیں ہم نے اس اس طرح عمل کیا کہ ہم اس کے بی پرسلو ہ بھیجیں ہم نے اس اس طرح عمل کیا کہ اس طرح عمل کیا کہ اس طرح عمل کیا ہے اس طرح عمل کیا گئی ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہم کہ جرخص کی جمام میں اس کے مرتبہ اور مقام میں اس کے مرتبہ اور مقام کے مرتبہ اور مقام کے مرتبہ اور مقام سے تو ہی واقف ہے سوان کے مرتبہ اور مقام کے مطابق صلو ہ کو بھی تو ہی واقف ہے سوان کے مرتبہ اور مقام کے مطابق صلو ہ کو بھی تھی تھی ۔

دوسرااعتراض بیہ ہے کہ اس صدیث میں خصوصیت کے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی صلوق کو حضرت ایرانیم السلام کی صلوق کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے اور کسی نبی کی صلوق کے ساتھ کیوں تشبیہ نبیس دی گئی؟ اس کا جواب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام امت مسلمہ رکھا اس کیے خصوصیت کے ساتھ کا اللہ علیہ وسلم کی صلوق کو ان کی صلوق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ورج ذبل آیات میں بیدؤ کر ہے کہ انہوں نے تعامل تام

ركھا۔

ابراہیم نے اس سے پہلے تبارانام سلمین رکھا۔

هُوَسُتُمُ كُوالْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ.

(LA: (L)

كَتَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُيِّ يَيْتِنَا أُمَّةً ۗ

فُسُلِمَةً لَكَ \* (الترو: ١٢٨)

اے ہمارے رہے ہمیں مسلمان (اینااطاعت شعار)رکھ اور ہماری اولا دیس ہے بھی ایک است کومسلمان (اپتااطاعت شعار)

دوسرا جواب میہ ہے کہ حضرت ابراہیم کواللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنا خلیل بنایا تھا سوہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں كرتوجارے نى سيدنا محمصلى الله عليه وسلم يرالي صلوة نازل فرماكة بكوبهى اپناخليل بنالے اور بيدعا مقبول موكئ اورالله تعالی نے ہمارے نبی صلی الله عليه وسلم كوجھی اپنا خليل بناليا عديث ميں ہے: آپ نے فرمايا: اگر میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بمر کو خلیل بنا تا لیکن تمہارے پیغیبراللہ کے خلیل ہیں۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۱۵۴ مصحح مسلم رقم الحدیث:۳۳۸ مشن این ماجه رقم الحدیث:۹۳)

ایک اورمشہوراعتراض بیہ کے قاعدہ بیہ کے تشبید میں مشبہ بیمشبہ سے اقوی اورافضل ہوتا ہے اوراس حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم کی صلو قدمید ہے اور حضرت ابراہیم کی صلو قدمید بدے۔ پس لا زم آیا کہ حصرت ابراہیم علیه السلام کی صلوق ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوۃ سے افضل ہو۔اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) میدقاعدہ کلیز نبیں ہے بعض اوقات مشبہ 'مشبہ بہ سے انصل ہوتا ہے جیسے ہماری امت بچیلی امتوں سے انصل ہے اس کے یا وجود روز بے فرض کرنے میں ہماری امت کو بچھلی امتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے' قر آن مجید میں ہے:

تم پراس طرح روز ہے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پیچیلی

كُيْبَ عَلَيْكُو الصِّيّامُ كُمّا كُيْبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

امتوں برروزے فرض کیے گئے تھے۔

قَيْلُكُو (البقره:١٨٣)

(٢) اس حدیث میں کاف تشبید کے لیے ہیں ہے بلک تعلیل کے لیے ہواوراس کامعنی ہے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پرصلو ة نازل فرما كيونك توني حضرت ابراجيم عليه السلام برصلوة نازل فرمائي ب-

(س) ہمارے نی کی صلوۃ کوصرف حضرت ابراہیم کی صلوۃ سے تشبیہ نہیں دی بلکہ ابراہیم اور آل ابراہیم کی صلوۃ سے تشبیہ دی ہے اور آل ابراہیم میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں کیں مشبہ بہ حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی صلوٰۃ ہے اور دونوں کی صلوٰۃ صرف ہمارے نبی کی صلوٰۃ سے افضل ہے۔

نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے کے حکم میں مداہب ائمہ

امام ابوحنیفداورامام مالک کا غد مب بدہے کہ پوری عمر میں صرف ایک بار نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے مہر چند كماس أيت (الاحزاب: ٥٦) من آب برصلوة وسلام برصنه كاحكم ديا كيا بيكن امركس كام كوبار باركرف كا تقاضانيس

ا مام شافعی کا مذہب میہ ہے کہ تشہد اخیر ٹی سی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ ا ما احرے دوقول ہیں ایک قول امام ابوصیفہ کی شل ہے اور ایک قول امام شافعی کی شل ہے۔ الم مطاوي كا مسلك بير ب كه جب بهى مي صلى الله عليه وسلم كا ذكر كيا جائة آب ير درودشريف يردهنا واجب ب اور يح ہے کہ ایک مجلس میں اگر آپ کا ذکر متعدد بار کیا جائے تو ایک بار درود پڑ ھنا داجب ہے اور ہر بار درود پڑ ھنامسخب \_

marfat.com

( ملاءالافہام میں۔۱۱۹ القول البدائع میں۔۱۱ المام القرآن جرامی والاری المعانی جرامی ہوں۔۱۱ روائی ہے۔۱۱ میں۔۱۱ م ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہر دوروو پڑھنے کے ولائل اور ان کے جوابات جوفقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو آپ بھر درود پڑھنا واجب ہے ان کی دلیل ہے حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اس مخض کی ناک خاک اُلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔الحدیث

(سنن الترفذي رقم الحديث ۳۵۳۵ مي اين حبان رقم الحديث: ۹۰۸) سن

اور جونقہاء یہ کہتے ہیں کمجلس میں ہر بارآ پ کا ذکر سننے سے آپ پر درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہوتا ان کے دلائل سے ہذیل ہیں

- (۱) محابہ کرام اور سلف صالحین ہر بار آپ کے ذکر کے ساتھ ورود نہیں پڑھتے تھے بہا اوقات وہ نی ملی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے صرف یا رسول اللہ کہتے تھے اور آپ پر درود نہیں پڑھتے تھے اگر ہر بار آپ کے ذکر کے ساتھ آپ پر درود پڑھنا واجب ہوتا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درود ترک کرنے پرمنع فرماتے۔
- (۲) اگر بر بارآ ب کے ذکر کے ساتھ آ پ پر درود پڑ منا واجب ہوتا تو مؤذن پر واجب ہوتا کہ وہ اذان میں اشھ ان محمد ا
- (٣) اسلام میں داخل ہونے کے لیے جب کوئی مخض کلمہ شہادت میں آپ کا ذکر کرتا تو اس پر واجب ہوتا کہ وہ آپ نر درود مجمع دروں

اورجس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے جس کے سامنے میراذکر کیا جائے اوروہ جھے پردرودنہ پڑھے وہ بخیل ہے یا اس کی

ناک خاک آلودہ ہو ایہ حدیثیں اس فض پرمحول میں جو آپ کا ذکر سن کر مطلقاً آپ پر درود نہ پڑھتا ہو یا آپ پر درود

پڑھنے کا مشکر ہو یا استخفافا آپ پر درود نہ پڑھتا ہو یا اس کو غیرا ہم بھی کر ترک کرتا ہو یا آپ سے بغض رکھنے کی وجہ سے

آپ پر درود نہ پڑھتا ہوا در جوفض مجلس میں ایک بارآپ پر درود پڑھنے کو کافی مجھتا ہوا س لیے ہر بارآپ کا ذکر س کر

آپ پر درود نہ پڑھے یا وہ نماز میں مشغول ہو یا قرآن مجمعہ بیں یا اوراداور بیج و فیرہ پڑھنے میں یا دی گئی کہ کا

مطالعہ کرنے میں یا دہ بیار ہویا وہ کسی پریٹائی اور غم میں جٹلا ہواور اس وجہ سے وہ ہر بارآپ کا ذکر س کرآپ پر درود نہ

پڑھے تو وہ ان وعیدوں میں داخل نہیں ہے البتہ ہر بارآپ کا ذکر س کرآپ پر درود پڑھنے میں فضیلت ہے بلکہ ہر فار فرق

اذان ہے پہلے اور بعد درود پڑھنے کا حکم

اذان کے بعد درودشریف پڑھتا اور آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرنا اور آپ کی شفاعت کے حصول کی دعا کرنا مسئون اور ستحب ہے اور ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں بیدرواج ہوگیا ہے کہ مؤذن نماز مغرب اور خطبہ جعد کے علاوہ جب لا وگڑ اپنیکر پراذان و بیتے ہیں تو اذان سے پچروقف پہلے اور پچی وقفہ بعد مختف الفاظ اور قتلف مینوں میں تعداد کی تعیم اور آپ کی بغیر آپ پر مسئو قاوسلام پڑھتے ہیں اور ان کا بیفل محض آپ کی مجت اور آپ کے ساتھ صفیدت کی وجہ سے اور آپ کی تعلیم اور تحریم کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کے اس کے اس کے اور آپ کی تعلیم اور تحریم کی لیے ہوتا ہے اس لیے اس کے مستحسن اور تحدود ہونے میں کوئی کام نہیں ہے جو تک مجد رسالت میں اس کا معمول اور موالی تھی اس کا معمول اور موالی تعلیم اور تعلیم تعلیم اور تعلیم تعلیم اور تعلیم تعلیم

ائن بناء پراس کوفتہاء اسلام نے بدعت حند لکھا ہے' تاہم عہد رسالت اور بعد کے مشہود بالخیر ادوار میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ذکر آپ کے ذکر کی کثرت' محافی میلا و جلوس اور مجانس نعت کو بدعت اور کروہ بھی نہیں کہا جا تا تھا اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور ہمارے زمانہ میں بعض لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے آپ کی فضیلت اور آپ بے ذکر کی کثرت اور مسلو ہ وسلام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے حمین اور آپ برصلو ہ وسلام و مسلو ہ وسلام پر صفے کے شائقین ہر حیلہ اور ہر بہانے سے اور ہر مناسب موقع پر آپ برصلو ہ وسلام پر صفح ہیں' سووہ اذان سے پہلے اور بعد مجمی وقفہ کے ساتھ آپ برصلو ہ وسلام پر صفے ہیں۔ جس محت ہیں بھے ہیں۔ جس مواقع اور مواضع برفقہاء اسلام نے صلو ہ وسلام پر صفے کو مستحب ہی بھے ہیں۔

علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شامي حنفي متونى ٢٥٢ اه لكهت بين:

جب کوئی مانع نہ ہوتو ہر وقت صلوق وسلام پڑھنامستحب ہے اور فقہاء نے حسب ذیل مواقع پرصلوق وسلام پڑھنے کے مستحب ہونے کی تصریح کی ہے:

جعد کے دن اور جمعہ کی شب کو اور ہفتہ اتو اراور جمعرات کے دن بھی کیونکدان تین دنول کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں اور صحح اور شام کو اور مجد ہیں دخول اور مبحد سے خروج کے وقت اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے وقت اور دعا مفا اور مروہ کے پاس اور خطبہ جمعہ میں اور موزن کی اذان کے کلمات کے جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت اور دعا کے اول اوسط اور آخر میں اور دعا قنوت کے بعد اور کلمات کے جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت اور علا اور تعلق کے اول اور تو گول کے ساتھ جمع ہونے اور ان سے الگ ہونے کے وقت اور کان میں جمنی مناجٹ کے وقت اور کسی چیز کے بھولنے کے وقت اور وعظ کہنے اور علوم کی اشاعت کے وقت اور کان میں جمنی ابتداء اور انتہاء کے وقت اور کسی چیز کے بھولنے کے وقت اور کسی اور میں اور خطبہ کے وقت اور کسی جاتھ ہونے کی ابتداء اور انتہاء کے وقت اور کسی کسی وقت کی کسی اور ہر اہم کام میں نبی صلی اللہ علیہ ولئے کہ کسی مبارک ذکر کرتے وقت آپ کا سم سنتے وقت اور آپ کا اسم مبارک ذکر کرتے وقت آپ کا اسم سنتے وقت اور آپ کا اسم شریف کھنے وقت اس کی تفصیل علامہ فاسی نے دلاکل الخیرات کی شرح میں کی ہے۔

(دوالحتاری میم میں در احیاء انتراث العرب بیروت اساسی کی میں کی ہوں کے دروالحیاء انتراث العرب بیروت اساسی کی تعلی اللہ کی دروائے انتراث العرب بیروت اساسی کی دروائے انتراث العرب بیروت اساسی کی درونت کی میں کی ہوں کی درون کی درون کی میں کی ہوں کی ہوں کی درون کی اسم میں کی کے دونت اور آپ کی اسم میں کی کے دونت کی درون کی میں کی ہوں کی درون کی میں کی ہوں کی دونت کی درون کی درون کی درون کی درون کی کی درون کی کی درون کی درون کی درون کی درون کی کی درون کی کی درون کی درون کی کسی کی درون کی کی درون کی کی درون کی کی درون کی درون کی کی درون کی دونت کی درون کی دو تو کی درون کی

اذان اورا قامت کے وقت صلوۃ وسلام پڑھنے کی تحقیق

اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتداء سات سواکیا ہی ہجری (۸۱ھ) کے رقع الانٹریٹس پیرکی شب عشاء کی اذان سے ہوئی اس کے بعد جعد کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا اس کے دس سال بعد مغرب کے سواتمام نمازوں میں دومر تبہ سلام پڑھا جانے لگا اور یہ بدعت حسد ہے۔(الدرالفارثع روالحارج میں افاداراحیاء التراث العربی بیروت ۱۹۹۹ھ)
علامہ مشس الدین سخاوی منتوفی ۹۰۲ھ کھتے ہیں:

مؤ ذنوں نے جمعہ اور صبح کے علاوہ فرائض کی تمام اذانوں کے بعد رسول الشصلی الشعلیہ وسلم پرصلوٰ ۃ وسلام پڑھنا شروع لرویا ہے۔اس کی ابتداء سلطان ناصر الدین پوسف بن ایوب کے زمانہ میں اس کے تھم سے ہوئی 'اس سے پہلے جب حاکم ا بن العزير فتل كيا كيا تعاقر ابن العزيز كى ببن جوباه الماجي بين في ال في عمديا تعا كداذان كے اعدال كے بين خابر جملا پر هاجائے جس كى يەسورت تمى السلام على الا مام الغابر كيروس كے بعد يه طريق اس كے خلفا و بس جارى رہا تا أو كد سلطان صلاح الدين في اس كوفتم كيا الله تعالى اس كوجزائے خير دے افران كے بعد صلوة و سلام پڑھنے بحل اختلاف ہے كديد متحب ہے ا كروہ ہے بدعت ہے يا جائزے مسجح يہ ہے كريد بدعت حدنہ ہاوراس كے فاعل كوشن نيت كى وجہ سے اجر الحج كا۔

(القول البديع من ١٨٠ م ١٥ ما المنطف كتر المويد الطائف المملكة العربية المعودية معادم)

علامه شباب الدين احمد بن مجر بن جمر البيتي المكل التوفى ١٩٥٣ ه علامه عمر بن ابراتيم ابن مجيم أبيعي التوفى ١٠٠٠ ه علامه اجمد بن مجد الطحطاوي الحقى التوفى ١٢٣١ هـ أورعلامه سيدمجد امين ابن عابدين شامي التوفى ١٣٥٢ هـ وغيرهم نے علامه جلال الدين السيوفي التوفى اله هدكي حسن المحاضرة في اخبار مصروالقابرة كے حواله سے اس كوبدعت حسنه لكھا ہے -

(الفتادی الکبری جامی ۱۹۱ انتر الفائق جامی ۱۷۱ عادیة الدرالخارج اس ۱۸۱ عادیة المحادی کلی مراقی الفلاح می ۱۹۳ روانمی رج می ۱۹۳ می ان حوالیہ جات سے بید فلا ہر ہو کیا کہ جب اوان کے ساتھ صلوق وسلام پڑھنا شروع ہوا تو وہ اوان کے بعد ہی شروع ہواتھا نہ کہاوان سے پہلے نیز اوان کے بعد صلوق وسلام پڑھنے کی حدیث میں بھی اصل ہے اور وہ حدیث بیرہے:

رہ کے جہ اللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا عفرت عبد اللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلی کو یہ ہوئے سائل ہے کہ جب تم مؤذن ہے اذ ان کے کلمات سنوتو ان کلمات کی شل کہو' پھر مجھ پرصلوٰ قاپر دھو' کیونکہ جو فض مجھ پر ایک بارصلوٰ قا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پردس رحتیں بھیجتا ہے' پھر میرے لیے وسلہ (بلند درجہ) کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے' جو اللہ کے بندوں میں ہے کسی ایک بندہ بنی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا' سوچوفنص میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

ر مجسلم قرم الحدیث ۱۳۸۳ سن ابوداو در قرم الحدیث ۱۳۳۰ سنن الزندی قرم الحدیث ۱۳۱۱ سنن النسائی قرم الحدیث ۱۳۸۳ سنن النسائی قرم الحدیث می مراد به بوک دا دان سے متصل بلافصل صلوق وسلام پڑھتا الفلاح س ۲۰۰۰ دارالکتب العلميہ بیروت ۱۳۸۶ سن ابوسکتا ہے علامہ طحطاوی کی مراد به بوکداذان سے متصل بلافصل صلوق وسلام پڑھتا محرود ہے اوراگر صلوق وسلام پڑھ کروہ نیس ہے مقاومی رضوبیہ بیس بھی اسی محرود ہے اوراگر صلوق وسلام پڑھ کرتے دونے کی جائے تو بین کروہ نیس ہے مقاومی رضوبیہ بیس بھی اسی مطرح ہے۔ اعلیٰ حضرت ایام احمد رضا فاصل پر بلوی متوفی ۱۳۳۰ ہے سوال کیا تھیا:

مئله: از دمن خروعملداری پرتگال مسئوله مولوی ضیاء الدین صاحب ۱۵ فیقنده ۱۳۱۸ ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کرزیدا قامت کے قبل ورود شریف بآ وازبلند پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ تی اقامت لیعنی تحبیر شروع کر دیتا ہے کہ جس سے عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ ورود شریف اقامت کا جز ہے اور عمرو ورود شریف نیکن پڑھتا صرف اقامت کہتا ہے تو زید کو بیغل اس کا تابیند آتا ہے اور اصرار سے اس کو پڑھنے کو کہتا ہے اس صورت میں ورود شریف جبرے پڑھنا اور زید کا اصراد کرنا کیا ہے؟ بیتوا تو جروا۔

ربیف بہرسے پر مشاہ ورویدہ مراوی سات ہے۔ الجواب: درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں مگر اقامت سے نصل جاہیے یا در دوشریف کی آ واز اقامت سے ایکی جدا ہوکہ اخیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت ندمعلوم ہو رہا زید کا عمرو پر اصرار کرنا وہ اصلاً کوئی وجہشری نہیں رکھتا ہے زید کی زیادتی نے واللہ تعالیٰ اعلم۔

( فادی رضویه ۲۲ س۱۹۳ ۱۳۹ قدیم کنندرضویه کرایی فادی رضویه ۲۸ سر ۱۳۸۹ مدید رضافا و تا این استان از استان استان ا

mariat.com

تبيار الترأب

#### جن مواقع اورمواضع برفقهاء اسلام نے صلوق وسلام بر صنے کو مروہ کہا ہے

تشہدا خیر کے علاوہ نماز میں صلوٰ قوسلام پڑھنا مکروہ ہے' جماع کے وقت' تفاء حاجت کے وقت خرید و فروخت کی ترویج کے وقت ' پھیلتے وقت اور چھنکتے وقت ' ای طرح قرآن مجید کے ماغ کے وقت ' یا خطبہ جمعہ سنتے وقت ' کیونکہ قرآن مجید کا سننا فرض ہے اور خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے ' عالم کیری میں ندکور ہے اگر اس نے قرآن مجید کی سنتے وقت ' کیونکہ قرآن مجید کا سننا وفر اُ آ پ پر درود پڑھنا واجب نہیں ہے اور اگر تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آ ب پر درود پڑھایا تو ایس مبارک آ گیا تو اس وقت تلاوت کوروک کرآپ کے اسم آ ب پر درود پڑھایا تو بیہ تر سے ہے کوروک کرآپ کے اسم پر درود پڑھایا تو ایس وقت تلاوت کوروک کرآپ کے اسم پر درود پڑھایا تو افضل ہے پر درود پڑھایا تو افضل ہے کہ تشہداول میں آ ب کے نام پر درود پڑھنا واجب تو کہا مکروہ تح کی ہے' کیونکہ اس سے تیسری رکعت کے ورنہ کوئی حرج نہیں ہے' تشہداول میں آ ب کے نام پر درود پڑھنا واجب تو کہا مکروہ تح کی ہے' کیونکہ اس سے تیسری رکعت کے قیام میں تا خیر ہوگی ۔

آپ بردرود پڑھتے وقت جبآپ کانام لے گامثلاً کے گاللہ صل وسلم علی سیدنا محمد تواس وقت رود پڑھنا واجب ہوتو وہ پھرآپ کا آپ کے نام پردرود پڑھنا واجب ہوتو وہ پھرآپ کا کر کے نام پردرود پڑھنا واجب ہوتو وہ پھرآپ کا نام لے کا کر کے گا اللہ صل وسلم علی سیدنا محمد اوراس دوسرے درود پیس پھرآپ کا نام لے گا اور کے گا اللہ مصل وسلم علی سیدنا محمد توہر بار درود بیس آپ کا نام آتارے گا اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام پردرود پڑھنا واجب ہاس سے وہ نام مبارک مشتی ہے جوخود درود میں آتا ہے۔

(ردالحمارج عص ٢٠٥ م- ٢٠٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ)

#### غيرانبياء پراستقلالاً صلوٰة يرِصن ميں مداہب ائمہ

انبیاء کیبم السلام کے علاوہ کس مخص پر لفظ صلوۃ کے ساتھ استقلالاً دعا کرنے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

علامه عینی لکھتے ہیں کدامام احمد بن طبل اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابوطنیفہ امام ابو یوسف امام محمدُ امام شافعی امام مالک اور جمہور علماء اس کونا جائز قرار دیتے ہیں اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے السلھم صل علی ال ابی بکر یا اللھم صل علی ال عمر ۔ البتہ یوں کہا جاسکتا ہے اللھم صل علی النبی و علی الله و علی ال ابی بکر و عمر .

(عدة القاري ج ٢ص ٩٥ ممر)

علامہ تو وی جہوری طرف سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرف میں لفظ صلوٰ قر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگیا ہے اگر چہ معنی کے اعتبار سے بید دعا ہر مسلمان کے ساتھ جائز ہے ۔ جیسا کہ عز وجل کا کلمہ عرف میں الله تعالی کے ساتھ خاص ہے ہر چند کہ معنی کے اعتبار سے بید رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بھی جائز ہے کیونکہ آپ بھی عزیز وجلیل جی اس کے باوجود محمر عز وجل نہیں کہا جاتا 'اس طرح مثلاً ابو برصلی الله علیہ وسلم بھی جائز ہے کیونکہ آپ بھی عزیز وجلیل ہے کہ اوجود محمر علی وجل کہ استداب میں اختلاف ہے کہ ابو برکسلی اللہ علیہ وسلم بھی صلوٰ قریح میں ہے بھی ہے کہ مروہ تنزیبی ہے۔ امواب شافعیہ میں سے شیخ محمر الجو بی نے کہا ہے کہ اللہ علیہ میں السلام ہی صلوٰ قریح میں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے اس لیے انہیا و جیم السلام کے علاوہ میں اور کے لیے لفظ سلام نہیں کہنا چا ہے۔ اور نہ غائب کے ساتھ کہنا چا ہے کہ قلال علیم السلام نے یہ بات کھا 'البت کے علاوہ میں اور کے لیے لفظ سلام نہیں کہنا چا ہے۔ اور نہ غائب کے ساتھ کہنا چا ہے کہ قلال علیم السلام نے یہ بات کھا 'البت کے علاوہ میں اور کے لیے لفظ سلام نہیں کہنا والسلام علیم کہنا سنت ہے۔ (شرع سلم لاء وی ن آم ۱۳۳۷ کرا ہی )

### غيرانياء يراستقلال سلام يزعن كالجي متوع موا

علامه سيد محود آلوى حنى متوفى و عاده كالحكى كى على معدد مولي إلى:

دوسالم جوزی وارمز و دونون کو عام بے یدوسلام ہے جس سے ذکول سے الا گلت کو دی کا اللہ کے اللہ کی جاتا ہے اللہ کا اللہ کی جاتا ہے کہ اللہ کی جو اللہ کا معملی اللہ کی جاتا ہے کہ دور آپ ہو صلح اللہ کی جو اور کہتے جی اللہ اللہ کی جاتا ہے کہ دور آپ ہو صلح کی اور کو یہ کہ اللہ کی جو اللہ کو اللہ کو اللہ کی جو اللہ کی جو اللہ کی جو اللہ کی جو اللہ کو اللہ کی جو اللہ کی

علامة لوى نے اس بحث میں علامہ نووى سے بیمی قال کیا ہے کہ چونکہ اللہ الی نے آپ پر صلوۃ اور سلام دولوں کے پر صلوۃ اور سلام دولوں کے پر صلوۃ اور سلام اللہ اللہ کہنا محروہ ہے (ہمارا مختار بیہ ہے کہ آپ پر صلوۃ وسلام اس پڑھنے کا تھم دیا ہے اس لیے آپ کو فقط علیہ الصلوۃ کہنا یا فقط علیہ السلام کہنا محروہ ہوا مارا مختار کا ہوا جہ سعید کی خفرلا ) طرح پڑھنا چاہیے: اندا بھم صل و سلم علی سیدنا محمد و علی آله واصحابه وازواجه سعید کی خفرلا ) (دوح العانی جر ۲۲ میں ۱۹ ادارالفریروٹ ۱۳۱۹ھ)

نیز دوسر نیبول پر درود پڑھنے کے متعلق بیرصدے ہے۔ حضرے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود پڑھو کیونکہ اللہ نے ان کو بھی مبعوث کیا ہے جس طرح مجھے مبعوث کیا ہے (اس حدیث کی سندجے ہے)۔ (شعب الا مجان رقم الحدیث ۱۳۲۱۔۱۳۲ تاریخ بغدادی میں ۱۳۸۱ کنزالم اللہ ہے: ۱۳۵۰ الجاس الصغیر رقم الحدیث ۱۳۲۰ کنزالم اللہ ہے: ۱۳۵۰ الجاس الصغیر رقم الحدیث ۱۳۲۰ کنزالم اللہ ہے۔

شعبالا بمان ثم الديث ٢٦١ ـ ٢١١ تاري بغداد ع يس المهم الراهم الدين الدين المعرب الرام الدين المرام الدين المرام الدين المرام المرام الدين المرام المر

سر جی و سے میں اور تو شیخ کے ساتھ استعال نہ کرنے پر جو دلائل دیے جاتے ہیں ہم ان کی تلخیص تحقیق اور تو شیخ کے ساتھ قات کے ماتھ قات کی سے دوں: کر مرسروں:

(۱) الم عبد الرزاق اورامام ابن الى شيبالى اسائيد كساتھ حضرت ابن عباس رضى الشرعبمات روائت كرتے ہيں:

حزت این عماس رمنی الله حنما مان کرتے ہیں کہ نیوں کے سواکسی خض رِصلاً و نیس جیجی جا ہے۔ سفیان نے کہا تی سک

سواسى اور برصلوة كرووب

حضرت این عماس رضی الله حنهانے فرمایا می (صلی الله طبیع وسلم ) کے سواکسی اور رمسلوۃ کا جھے علم میں ہے۔ ر) من ميرد روان اوران است. يبويان و يوان عن أبن عباس قال لا ينبغى الصلوة على احد الاعلى النبيين قال سفيان يكره ان يصلى الاعلى نبى . (ممنف مدالرزاق ٢٢٠/١٢٠)

عن ابن عباس قال ما اعلم الصلوة تنبغى من احد على احد الاعلى النبي صلى الله عليه وسلم . (ممنف ابن الم ثيرت ٢٩٠١ه)

martat.com

تنبار القرآر

ملاعلی قاری حنی فرماتے ہیں بدائل بدعت کا شعار ہے اس لیے اس کی مخالفت واجب ہے۔ (شرح الثفاج ہم ۱۳۹ بروت) (۳) این قیم جوزید نے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ قابیجی جاتی تو سلف صالحین ان پر صلوٰ قابیج ہے۔ (جلاء الافہام ص ۲۷۸ فیصل آباد)

ہم نے تبیان القرآن ج ص ٢٥٨-٢٥٨ ميں بھي اس مسئلہ پر بحث كى ہے اور غير انبياء پر انفرادا اور استقلالاً صلوة پڑھنے پر جودلائل پیش كيے جاتے ہيں ان كے مفصل جوابات ويئے ہيں۔

في صلى الله عليه وسلم بر بغير سلام كصرف صلوة برصف كابلاكرابت جواز

علامہ نووی شافی اور بعض ویکر علاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ حکی اُلا علیہ وکی گردہ آل الا الا ابد ۵ کا تقاضا یہ ہے کہ صلوۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے اور صرف صلوۃ کو بغیر سلام کے پڑھنا کر وہ تحریمی ہے۔ ہمارے نزدیک صرف صلوۃ پرا قضار کرنا کر وہ تحریمی ہیں ہے نیادہ ضا فیادہ ضا اور سے نیادہ ضلاۃ پرا قضار کرنا کر وہ تحریمی ہیں ہے اور اس کے ساتھ سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر صلوۃ کے ساتھ سلام پڑھنا بھی واجب ہوتا تو آپ متعدد مواقع پرصرف صلوۃ کا حکم نہ دیتے۔ ہم نے اس سے پہلے ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صنے کی فضیلت میں احادیث اور آٹار' کے عنوان کے تحت میں احادیث ذکر کی جیں جن میں سے سے سے احادیث الیک جیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک جیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکورہ مواقع پرصرف صلوۃ (درود) پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

اب آگرید کہا جائے کہ صد آغالیہ وسیدہ والات ابد ۵) کا تقاضا یہ ہے کہ صلاۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر دویا دو سے زائد احکامات ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں کیمین ان میں کہیں بھی احتاف یہ موقف اختیار نہیں کرتے کہ ان احکامات پر بیک وقت ممل کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا کر وہ تحرکم کی یا حرام ہے۔ احتاف کا اصول یہ ہے کہ واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ یعنی جب دو چیزوں کو واؤ کے ذریعہ ایک ساتھ میان کیا جائے بلکہ علیحد و علیحد و ممل کے ذریعہ ایک ساتھ میان کیا جائے تو ان میں بیضروری نہیں ہوتا کہ ان دونوں پر ایک ساتھ ممل کیا جائے بلکہ علیحد و علیحد و ممل کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: آوٹی موالفہ لوگا والوگلوگا (القرون سے اللہ کا ذکر کرواور می وشام اس کی تنہی فرمایا: اوڈ کو دواند نہ کو گڑا کیڈیڈا آ کے بیٹھو کا مجموری میں اس کی تنہی کرواور میں وشام اس کی تنہی کے بیان کرو۔

ندکورہ دونوں آیات میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نماز اورز کو ہ کو ایک ساتھ اوا کرنا ضروری ہے اور اللہ عزوجل کا ذکر اور تبیج (صبح وشام) ایک ساتھ کرنا ضروری ہے۔ سواسی طرح الاتزاب کی آیت: ۵۹ میں جو تھم دیا گیا کہ ' صلّة اعلیٰیو وسیلہ قاتہ بلیٹی ''۔ اس میں بھی بھی کہا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوٰ ہ والسلام پر درود اور سلام دونوں پڑھوئی نین بیضروری نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص ایک وقت میں صلاۃ پڑھتا ہے اور دوسرے وقت میں سلام پڑھ لیتا ہے تو شرعاً یہ منوع نہیں ہے۔ اگر آیت ندکورہ (الاحزاب: ۵۷) میں بیصراحت ہوتی کہ درود اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھوتو پھر کہا جاتا کہ ان کو علیٰ حراف کا قب سے خوال اور مسلمو اے تھم پڑھوتو پھر کہا اصول کے مطابق صلو ااور مسلمو اے تھم پر علیٰ دہ علیٰ حدالے اگر آن کے خلاف ہے 'لیکن آیت میں اس طرح کی نہ کوئی صراحت ہے نہ اشارت کا اندا احتاف کے اصول کے مطابق صلو ااور مسلمو ا کے تھم پر علیٰ کہ وقت میں کرنا جائز ہوگا۔

علامه سیدمحمود آلوی حنفی متوفی ۱۷۷۰ ه لکھتے ہیں: الاحزاب: ۵۲ سے بیداستدلال کرنا کہ'' مسلوٰۃ اور سلام کوعلیجد و پڑھنا مکروہ ہے''میرے نزدیک بہت ضعیف

جلدتهم

marfat.com

فبيار القرآر

ے۔ کونکہ زیادہ سے زیادہ اس آ سب مبارکہ سے جو یات البت ہوئی ہے دہ بیسے کے صلی اور سام دووں اور سے کا سا تھم ہے۔اس سے یہ بات نابت تیں ہوتی کردونوں کو بیک دقت بڑھنے کاتھم دیا جارہا ہے۔ال طرح کدوونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاکر پڑھا جائے۔ لہذا جس مخص نے مثلاً مع "ملوة" پڑمی اور شام کو" سلام" پڑھا تو بقینا اس نے مجی آ بيت مباركه يحظم يرعمل كيا-اس كي مثال الله تعالى كابدارشاد ب كه "نماز قائم كرواورز كوة وو"نيزيدارشاوب كه" كثرت م الله كا ذكر كرواوراس كي تبيع بيان كروا اوراس طرح كے ديگرا دكامات جو ملاكر (آيك مماتھ) ديئے گھے ہیں۔البتہ چونك اكثر علما اس طرف گئے میں کے صلوٰۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے اس لیے ہیں اس سے عذول کو اچھانہیں سمجھتا ' خصوصا اس لي بھي كرصلاة كے ساتھ ساتھ سلام يراھنے ميں ان شكوك وثبهات سے سلامتي ال جاتى ب جو يمارة ہنوں ميں پيدا ہوتے ہيں۔ نیز علامہ آلوی نے اس عبارت سے پہلے یہ بھی تکھا ہے کہ جن لوگوں نے بغیر سلام کے فقط صلوٰ قابر سے کو مکروہ قرار دیا ہے' علامہ ابن حجر بیٹمی نے پر لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ اس کراہت ہے مراد خلاف اولیٰ ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کراہت اس دقت ہوتی ہے جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کسی کام سے منع فرمایا ہواور یہاں فقط صلوٰۃ پڑھنے ہے نبی سلی اللہ عليه وسلم نے منع نہيں فرمايا 'اس ليے فقط صلوٰۃ پر اقتصار كرنا مكروہ نہيں ہوگا (بلكه جمارے علاء احتاف ميں سے علامدا بن نجيم اور علامہ شامی نے بیتصریح کی ہے کہ کسی کام کے مکروہ تنزیبی ہونے کے لیے بھی سیضروری ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس ہے منع فر مایا ہو سونقط صلوۃ پر اقتصار کرنا مکروہ تحریمی تو کھا مکروہ تنزیمی بھی نہیں ہے۔سعیدی غفرلہ )۔ اس کے بعد علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ جارے اصحاب میں سے علامہ حموی نے مدینہ انمفتی سے نقل کیا ہے کہ صرف صلو ہوجتایا صرف سلام پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ (روح العانی جزیہ ۱۲س ۱۱۹۔۱۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲ساھ)

اى بحث مين علامه سيداح وطحطاوي متونى ١٢٣١ ه لكهية بين:

ا مام طحاوی نے بیر کہا ہے کہ ایک مجلس میں جتنی بارسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے ہر یار آپ کے نام کے ساتھ صلاۃ ( ورود ) پڑھنا واجب ہے۔(علامہ طحطا وی فرماتے ہیں: ) امام طحادی نے حضور پرسلام پڑھنے کا ذکرنہیں کیا عالانکیہ آيت مين مسلوا عليه وسلموا "دونون كاذكر ب-اس كاجواب يه به كد" وسلموا" كامتى ييس بكآب يسلام پڑھؤ بلکہ اس کامعنی ہے ہے کہ آپ پرصلو ہ پڑھنے کے تھم کو مان او۔ای وجہ سے آپ پرصرف صلو ہ پڑھنا مشہور ندہب کے مطابق مکرو پنیں ہے۔اس کے بعد آیے میں 'توسلیما'' کا جوذ کر ہے اس کی وجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پرصلو قریر ھنے سے تھم کی تا كيد ب-اوراس آيت ميں بية كرے كرائلد تعالى اوراس كے فرشتے كي صلى الله عليه وسلم برصلو ة پر ھے بين ان كے سلام یز صنے کا ذکر نیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ 'وسلموا'' کا تھم اس تھم کوسلیم کرنے کے لیے ہے۔

( حاشية الطحطا وي على الدرالخيّار ح اص ٢٢٤ مطبوعه وارالمعرفيةُ ميروت ٩٩٩هـ اهـ)

علامه سیداین عابدین شامی متوفی ۲۵۲ اید نے بھی مذکورہ الصدرعبارت کا خلاصہ ککھا ہے۔

(ردانكنارع ٢٠ص٢٠ مطبوعه واراحياء التراث العرفي ١٣١٩هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جونوگ اللہ کوایڈاء پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اللہ ان پر دنیااور آخرے میں لعنت فرمانا ے اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھاہے O اور جولوگ ایمان والے مرووں کواور ایمان والی عورتوں کو بلا خطا وایذاء پہنچاتے ہیں' تو بےشک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھا ہے سر پر انھایا O (الاحزاب: ۵۸۔ ۵۷)

#### الله تعالی کی شان میں نازیبا اور گستا خانہ کلمات

ایذاء کامعنی ہے تک کرنا ستانا کھ پہنچانا اللہ تعالی کو کھ پہنچانا اور ستانا محال ہے اس لیے اس سے بہاں مراد ہے کہ وہ اللہ اعتال کرتے تھے جواللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث تھیں وہ ایمان نہیں لاتے سے اور اللہ تعالی کے ناراضگی کا باعث تھیں وہ ایمان نہیں لاتے سے اور اللہ تعالی کے سے مم کی مخالفت کرتے تھے اور اپنی خواہ شوں کی بیروی کرتے سے اللہ تعالی کے لیے شریک مانے تھے اور یہ کہتے سے کہ حضرت عیسی اور حضرت عزیراس کے بیٹے ہیں اور فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے تھے کاوق کے دوبارہ بیدا کرنے کو محال سیجھتے تھے اللہ تعالی کے اساء اور اس کی صفات میں الحاد کرتے تھے زمانے کو برا کہتے تھے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو خدا کہتے تھے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو خدا کہتے تھے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو خدا کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں 'یہ اس زمانہ کے کو خدا کہتے تھے 'یہود یوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند سے ہوئے ہیں 'ینر انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں 'یہاں نے اللہ کے بیدو نصار کی اور شرکیوں تھے جنہوں نے اللہ عزوجل کے متعلق ایسے گتا خانہ کلمات کے 'ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے اللہ عزوجل کے متعلق ایسے گتا خانہ کلمات کے 'ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے اللہ عزوجل کے متعلق ایذاء دیے والے گتا خانہ کلمات کے 'وہ کہتا ہے ۔

ترے شخصے میں ہے باتی نہیں ہے۔ بتا کیا تو میرا ساتی نہیں ہے۔

سمندرے ملے پیاسے کوشبنم بخیل ہے یہ رزا تی نہیں ہے

(بال جريل ص ٢٠ كليات اقبال ص ١٤١)

نیز ڈاکٹر اقبال نے کہا:

فا رغ تو نه بیشے گامجشر میں جنوں میر ا یا ابنا گریباں جاک یا دامن یز داں جاک

( كليات اقبال ص١٩١)

ڈاکٹر اقبال کوخود بھی اعتراف تھا کہ وہ بارگاہ الوہیت میں گتاخ ہے' وہ کہتا ہے: یا رب بیہ جہان گز راں خوب ہے لیکن کیوں خوار ہیں مردان صفا کیش و ہنر مند

حاضر ہیں کلیسا میں کہا ب و مے گلگوں ۔ مجد میں دھرا کیا ہے بجز موعظہ و پند

فر دوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں ویکھا فرنگ کا ہر قریہ ہے فر دوس کی مانند

چپرہ نہ سکا حضرت یز دال میں بھی اقبال کرتا کوئی ایں بند و گستاخ کا منہ بند

( كليات ا قبال ص ١٨٥ يـ ١٨٣ أمتر قطأ )

رسول الله کی شان میں گستا خانہ اور نازیبا کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم کو کفار نے شاعر کا بهن اور مجنون کہا' آپ کے صاحبز ادے حضرت عبدالله یا قاسم رضی الله عن

جذرتم

marfat.com

تبيار القرآء

فی نے ہو کے قو مال میں واک نے آپ واج کہا تھو ہے۔ اپنے مبار مند عمل کیا قواس پر کار دوما عمل المستدن تھی ہے کہ کا پیلٹ کے اور المال کے کہا جم مدید عمل جب وائی جا مبر اللہ من ابی نے کہا جم مدید عمل جب وائی جا کہا تھے قوم من الم منہا پر بنکامی کی تھند تھا گئا ہے تھے ہے۔ آپ کومرا و لیا 'آپ کی مزیز ترین حرم صفرت ما تھور منہا پر بنکامی کی تھند تھا گئا ہے تھے ہے۔ زمانہ عمل بھی کو کو ل نے آپ کی شان عمل ولی آ وار با تھی تھیں : شخل والوی منونی ۱۳۳۲ المدیکھتے ہیں :

اور فی یاای میے اور بزرگول کی طرف خواد جناب رسالت مآب می مول ای مسے کو لاد مالی و الله مال الد كد معالم الد كد معالم صورت می معزق مونے سے زیادہ براہے۔

(مراراستيم مرجم ١٥٠٠ كل مراح وين العد موالم عليم ( المكاملة الملكيد التليك الم

مسروق بیان کرتے میں کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسامنے ذکر کیا گیا کہ نمانگ سکے مسامنے ہے گا اگھ حالاتا عورت کذر ہے تو نماز نوٹ جاتی ہے تو حضرت عائشہ نے فر مایا تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ کر دیا ہے! اللہ کی حم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان تخت پر لیٹی ہوتی تھے کوئی کام در چی تی ا ہوتا ایس آپ کے سامنے بیٹھنے کو ناپند کرتی کہ میں نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اوروں تو میں آپ کے بیروں کی جانب سے تخت سے فکل حاتی۔

رمیح ابغاری رقم الدید: ۱۱۱ می مسلم رقم الدید با بحرار: ۱۱۱ الرقم السلس: ۱۱۲ سن العالی رقم الدید: ۱۱۵ سن الدواؤدرقم الدید: ۱۱۱ من الدون ال

اى طرح فين اشرف على تعانوى متونى ١٣٦٥ ه الصيح بين:

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدمہ پرعلم غیب کا تھم کیا جانا آگر بقول زید مجھے ہوتو دریافت طلب بیام ہے کہ اس غیب ہے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد جیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم بی کی کیا تحصیص ہے ایساعلم غیب تو ذیعہ عرو بلکہ ہرصبی وجمون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے النے ۔ (حفظ الا بھان میں کا کہتے تھا نوی کرائی) اس عرارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو میں (بچوں) مجنون (یا گلوں) اور حیوانات و بہائم (جانوروں) کے علم کے مشابہ کہا جائے تو اس کو ایڈ او پہنچے گیا تو علم کے مشابہ قرار دیا ہے 'اگر عام عالم دین کے علم کو بھی یا گلوں اور جانوروں کے علم کے مشابہ کہا جائے تو اس کو ایڈ او پہنچے گیا تو ان کو اس تشبیہ ہے کس قدر ایڈ او پہنچی ہوگی جن کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے' جن کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ آگر آن کی گلا

فين خليل احمر سهار نيوري متونى ١٣٨٧ ه لكهية بين:

الحاصل خور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا نخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیایں فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساائیان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ دسعت نص سے ثابت ہوئی نخر عالم ک وسعت علم کی کون تی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک کو ثابت کرتا ہے۔

(براين قاطعه من الأمطيع يلاني ذعوك مند)

نیزای کتاب بین کففاہے: اور ملک الموت ہے افغنل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کرآ پ کاعلم ان امور میں ملک الموت کی برابر بھی ہو چہ جائیکہ زیادہ۔(براین قاطعہ ۵۲)

ان عبارتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان اور ملک الموت کے علم کو زیاہ کہا گیا ہے 'راور یقینا یہ عبارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ول آزادی اور آپ کی ایذاء کی موجب ہیں۔

ين شيدا حد كنكوى متوفى ١٣٢٣ هايك سوال ك جواب من لكهت بين:

سوال نمبر سا: شاعر جواب اشعار میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوصنم یابت یا آشوب ترک فتنه عرب با ندھتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: بیدالفاظ فیج بولنے والا اگر چرمعنی هیقیہ بمعانی ظاہر خود مرادنہیں رکھنا' بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے' گرتا ہم ایہام گستا خی'
اہانت واذیت ذات پاک حق تعالی اور جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے خالی نہیں' بہی سبب ہے کہ حق تعالی نے لفظ راعت بولنے سے صحابہ کومنع فرمایا انسطونا کالفظ عرض کرنا ارشاد کیا (الی تولہ) پس ان کلمات کفر کے کصفے والے کومنع کرنا شدید چاہیے اور مقدور ہواگر بازند آ و سے قبل کرنا چاہیے کہ موذی و گستاخ شان جناب کبریا تعالی اوراس کے رسول نبی صلی الله علیہ وسلم کا ہے۔ مقدور ہواگر بازند آ و سے قبل کرنا چاہیے کہ موذی و گستاخ شان جناب کبریا تعالی اوراس کے رسول نبی صلی الله علیہ وسلم کا ہے۔ (فادی رشیدیکا می بوب میں اے اے مطبوعہ معید اینڈسز کرا چی)

ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومنم کہنے میں اتن کھلی ہوئی تو ہین نہیں ہے جتنی آپ کے علم کو پاگلوں اور جانوروں کے مشابہ کہنے میں یا آپ کے علم کوشیطان اور ملک الموت کے علم سے کم کہنے میں ہے۔ میں یا

علامة قرطبی كاحضرت اسامه كوامير بنانے يرحضرت عياش بن رسيه .....

کی شکایت کواس آیت کی تفییر میں ذکر کرنا

علامدابوعبدالشرمحدين احمد ماكلي قرطبي نے آپ كوايذاء پہنچانے ميں بيمثال بھي ذكركى ہے:

ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما کوامیر بنانے پراعتراض کیا تھا اس ہے بھی آ پ کوایذاء پنجی صدیث مجھے میں ہے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکر بھیجا اور حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما کواس شکر کا امیر بنا دیا تو لوگوں نے اس کی امارت پرطعن کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر فرمایا:

اگرتم اس کوامیر بنانے پرطعن کررہے ہوتو اس سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پرطعن کررہے تھے اور اللہ کی تنم! وہ بے شک منرور امارت کے لائق تھے اور وہ بے شک میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ تحویب تھے اور ان کے بعد جھے یہ (حضرت اسامہ) لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

(میح ابغاری قم الحدیث: ۱۳۵۰ میم مسلم قم الحدیث: ۱۳۳۷ سن الرندی قم الحدیث: ۲۸۱۱) (الجامع لا حکام الفرآن بر۱۳۱۰ واراففر بیروت ۱۳۱۵ه) جمارے فرد یک علامہ قرطبی کا اس مثال کو ان لوگوں کے بیان میں ذکر کرنا صحیح نہیں ہے جن لوگوں نے رسول الله صلی الله

جلدتم

مافظ احدین علی بن جر مسقلانی متونی ۱۵۵ هاتی مدیث کی شرح می الصحیفی:

رسول الده سلی الله علیه دسلم فی مفر کے آخر میں فر وہ روم کے لیے محابہ کوطلب کیا تھا اور حضرت اسامد وشی الله معد کو اس افتار مال خیر کا امیر بعا دیا ہے اس وقت و حضرت اسامہ کی افراد مسال تھی 'جن لوگوں کو اس افتکر کے لیے بلایا تھا ان میں مباجرین اور افسار میں سے اکا بر محاب ہے ان می معزت اسامہ کی 'جن لوگوں کو اس افتکر کے لیے بلایا تھا ان میں مباجرین اور افسار میں سے اکا بر محاب ہے ان می معزت الله الله علیہ من الله علیہ بعض محاب ہے اس کی شکامت اسلام سے ان محرت الله معلی محدرت بھی محدرت اور میں محدرت عیاش بن ابی رہید بھی تھے' حضرت عمر نے ان کا رد کیا اور نی ملی الله علیہ وسلم کو اس واقعہ کی فیر دی تو اس معلی محدرت میں ہے کہ اگرتم اس کو امیر بنانے پر طعن کر دے ہوتو اس معلی میں الله علیہ وسلم کا ادارت پر طعن کر دے ہوتو اس معلی تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئد طبور کو ان کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا 'بھر حضرت ابو بکر نے اس لئکر کورواند کیا تھا ۔

( فتح الباري ج برس ۱۰ ه دار الفكر بيروت ۱۳۱۵ ما سمال الله الذي جسس ۱۱۸ عالم الكتب بيروت ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ م اور حافظ ابن حجر عسقلاني حضرت عياش بن الجي رسيد كے متعلق لكھتے ہيں:

بیر ابقین اولین میں سے میں انہوں نے دو ابھر نئی کی تھیں ابوجیل نے ان کودھوکے سے قید کرنیا تھا تو رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں ان کی رہائی کی دعافر ماتے تھے (میج ابٹاری رقم الحدیث ۲۰۰۱) یہ جنگ بیامہ یا جنگ برموک میں شہید ہوئے۔ (الاصابہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸) جسم ۱۲۳ مارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ کا اسد الفاہر قم الحدیث ۱۳۸۰ جسم ۱۳۸۸ کا المبقات الکیم قبا

ج من ١٩٩٨ جديد ١٨٨ مذ تاريخ ومثل الكبيرج ٥٥٠ عار ١٢٠ واراحيا والزاح العربي بيروت ١٣١١ه)

ع ان ان کاجد پر ۱۸ الد الد الد صلى الله عليه و المار الد او کا بار الله و الد الله الله الله الله الله عليه و ا اوراس آیت میں رسول الله صلى الله عليه وسلم کوایذ او پہنچانے والوں پر اس وعید کا ذکر فرمایا ہے: الله الن پرونیا اور آخرے میں اعتصاف میں اللہ الله بین الحق الله بین الحق الله بین الحق میں اللہ بین الحق میں الحق میں اللہ بین الحق میں المحق میں اللہ بین الحق میں الحق میں الحق میں الحق میں المحق میں المحق میں المحق میں المحق میں الحق میں المحق میں الحق میں الحق میں الحق میں الحق میں الحق میں المحق میں المحق

نے ال پہلی سخت المحتراضات کیے (میح الخاری رقم الحدید: ۲۷۳۱-۲۷۳۱) مسلمان رسول الدسلم الله علیه وسلم کی خدمت بی اس دن ہم ہے چی ش کرتے تھے جس دن آپ حضرت عاکشہ کی باری بیل حضرت عاکشہ کے گھر ہوتے تھے اس پر حضرت ام سلمہ اور ان کی حامی ویکراز واج کو بخت اعتراض تھا حتی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی الدعنہ کو اپنا کہ بین آپ کہ بین آپ کو اللہ کی بین کے معالمہ بیں عدل سے کام لیں اسی طرح حضرت زینب بنت جش نے بھی آپ سے بہی کہا کہ بین آپ کو اللہ کی مقدم دیتی ہوں کہ آپ ابن ابن فافہ کی بیٹی کے معالمہ بیں عدل کریں (صحیح ابخاری رقم الحدیث ۲۵۸۱) رسول الله علی وائد کی مقالمہ بینت بخش رضی الله عنہ الله علیه وائد کی الله علیه وائد کی ہوئی کہ آپ سے مغافیر کی ہوآتی ہے ابنا وار انہوں نے کہا آپ سے مغافیر کی ہوآتی ہے (میک کو بینا کو ارگذرا اور انہوں نے کہا آپ سے مغافیر کی ہوآتی ہے وائد کو بینا کو ارگذرا انہوں نے کہا الله رسول الله علیہ وائد مواز ان کا مال غنیمت تقیم فر ما رہے معلی الله علیہ وائد کو بینا گوار گذرا انہوں نے کہا الله رسول الله علیہ وائد کو بینا گوار گذرا انہوں نے کہا الله رسول الله علی الله علیہ وائد کو بینا گوار گذرا انہوں نے کہا الله رسول الله علی الله علیہ وائد کو بینا گوار گذرا انہوں نے کہا الله رسول الله علیہ وائد کو بینا گوار گذرا انہوں نے کہا الله رسول الله علیہ وائد کو بینا گوار گذرا انہوں نے کہا الله مین الله علیہ وائد کو بینا گوار گوریا ہوں جو نے میں الله علیہ وائد کہ جاری کو انہوں ہوئی ہوئیں وہ میں الله علیہ وائد علیہ وائد کو کر جا کیں اور تم الله علیہ وائد کی کہا تھاری کوری تا ہوں ہو کہ کہ کہا تو رسول الله علیہ وائد کر جا کیں اور تم الله علیہ وائد کر جا کیں اور تم الله کر جا کیں اور تم کی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گھرا ہو کے احسار سے نکار کر لیا اور خور اس کو کہا ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں

کتب احافیت میں اور بھی بہت مثالیں ہیں کہ بعض صحابہ کو طبی تقاضوں سے کوئی بات نا گوارگزری اور انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور شکایت کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی حکمت جاننا چاہتے تھے اور حکمت کی وجہ سے انہیں آپ کے فیصلہ کی حکمت جاننا چاہتے تھے اور جب انہیں اس حکمت کا پتا چل جاتا تو ان کی شکایت زائل ہو جاتی اور وہ مطمئن ہو جاتے 'اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کو بھی جب حضرت اسامہ کو امیر بنانے کی حکمت معلوم ہوگئ تو وہ مطمئن ہو گئے 'اور اکا برصحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت اسامہ کو اشکر کا امیر بنانے کی حکمت میچی کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو امیر بنانا جائز ہے' اور من رسیدہ اور تجربہ کا دلوگوں کے ہوتے ہوئے کمن اور نا تجربہ کا رکو اشکر کا امیر بنانا جائز ہے' اور آزاد کر دہ غلام کے جیئے کو بھی انشکر کا امیر بنانا جائز ہے' اور آزاد کر دہ غلام کے جیئے کو بھی انٹکر کا امیر بنانا جائز ہے' اور آزاد کر دہ غلام کے جیئے کو بھی انٹکر کا امیر بنانا جائز ہے' اور آن الدصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں اور علاموں کو بھی انتانوازا کہ ان کواس انشکر کا امیر بنایا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرا لیے لوگ ہے اور یہ کہ اسلام غلاموں کو بھی امیر بناتا ہے۔

اور نسب کی انہیت نہیں ہے' اسلام غلاموں کو بھی امیر بناتا ہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ کفاراور منافقین ایسی اہانت آمیز یا تیل کتے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو ایذ ای بہنجی تھی اور ان کے متعلق بیدوعیو فرمائی کہ ان پر اللہ عزوجل و نیا اور آخرت میں لعنت فرما تا ہے اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والے عذا ب کو تیاد کر دکھا ہے ۔ اور صحابہ کرام نے بھی بشری نقاضے ہے جوشکوہ کیا وہ آپ کے کسی ارشاد کی تعکست سجھنے کے لیے تھا'اس لیے معضرت عمیاش بن الی ربیعہ نے معفرت اسامہ کو امیر بنانے کی جوشکایت کی تھی وہ بھی حکست سجھنے کے لیے تھی اور وہ کوئی ایساطعن میں جو اپنی تعاجوا ہانت آمیز ہواور آپ کی ایڈاء کا باعث ہوائی لیے علامہ قرطبی کا ان کی شکایت کو اس آیت کی تعمیر میں درج کرنا صحح

ين ہے۔

الله اور رسول اور مومنول كوايد ام كانجاف كافرق

اس کے بعد اللہ تعالی نے قرمایا: اور جولوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی خورات کو یہ علامایہ اور ہولوگ کے ایمان بے فک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا یو جھا ہے سر پر اٹھایا O(10 حزب ۸۵)

ایمان والے مردول اور ایمان والی عورتوں کو بھی اہانت والی بالق اور شراکھیز کا مول سے تکلیف پینتی ہے مثلاً جمولے الزام لگانا اور مجھے اور کی باتوں کی تکذیب کرتا کیا کسی کی خرمت کرتا اس کا قداق اڑاتا اس کواس کے کسی کمزور پیلوسے عارولا کا اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی ایذاہ ش اور مسلمانوں کی ایذاہ ش بیفرق کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ایذاہ کو کھر قرار دیا ہے اور مسلمانوں کی ایذاہ کو کناہ کمیرہ قرار دیا ہے۔

الم عبد الحمل بن على بن عد جوزى منبل متونى عاد ٥٥ و لكية إلى: الى آيت كي تغيير على حسب ويلى القال إلى:

(۱) حضرت عمر بن النظاب رضی الله عندنے ویکھا کہ ایک باعدی زیب وزینت سے حرین ہوکر بازار بین جاری حق معفرت عمر نے باندی کو ہارااوراس کو بناؤ سنگھار کرنے سے مع کیا' اس نے جا کراپنے مالکوں سے شکایت کی' انہوں نے آ کر حضرت عمر سے توجین آمیز کلام کیا تو ان کے روش ریدآ بت نازل ہوئی۔

اس ہے معلوم ہوا کہ نیکی کے عظم اور برائی ہے منع کرنے پر خضب ناک ہونا جائز نیس ہے اور پی گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کے عظم اور برائی ہے منع کرنے پر خضب ناک ہونا جائز نیس ہے اور پی گناہ کبیرہ ہے۔

(۲) بدکار اور زانی دب دید کے راستوں میں جائے تو جو تو تی تشاہ حاجت کے لیے رات کو گھرے بابر تکتیں تھی وہ ان کا یکھیا کرتے تنے اور ان سے جھیڑ خانی کرتے تنے وہ عمواً بائد ہوں کو چھیڑتے تے لیکن چھکے آزاد اور پا کہاز حورتی لیا کی ایس جیئت میں بائد ہوں ہے ممیز اور ممتاز میں تھیں اس لیے وہ محی ان کی قش حرکات کا شکار ہو جاتی تھیں کا مران بول سے ا خاوندوں سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے رسول اللہ حلیہ وہ ملم ہے اس کا ذکر کیا تو بہ آیت نازل ہو گیا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ رائے میں جانے والی عورتوں ہے چینر خانی کرنا ان کونگ کرنا اور فحش حرکات کرنا محتاہ کیبرہ ہے۔ مرحود میں مذہ میں مدار دون میں صفیان میں معطل منی داند عزیر حزین منافقوں نے مدکاری کی تبہت **لکائی تج النا ک**ے

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا اور حضرت صفوان بن مصل رضی اللہ عند پر جن منافقوں نے بدکاری کی تبست لگائی آتی الن کی مدمت میں بیآیت نازل ہوئی اور اس تہست کا کناہ کبیرہ ہونا یافکل واضح ہے۔

(٣) بعض منافقین نے حضرت علی رضی اللہ عندست بدلمیزی کے ساتھ کلام کیا تھا تو ان کی غیمت میں بیا آیت ناز لی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عند کی شان میں بدلمیزی کرنا ندمرف بیر کو گناہ کبیرہ ہے بلکہ نفاق کی علامت ہے۔

(زادالسير جاس ١٩١١ الكب الاسلاق الدوات عيد

آیگھاالیّ گُلُ لِکُنْ وَاجِكُ وَبَنْتِكُ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِيْنَ اے نیا ابی یویں اور ابی بنین اور میلانوں کی فوروں سے کیے کہ وہ (کمر سے فلے وقع

ؠؙٮؙڹڹؽؘعؘؽٙؠؚٛؾؘڡؚؽؘۼڒؠؽؠۣڡ۪ؾؙڂٳڮڝؙ<u>۫</u>ڎ۬ڸڰٲڋؽؖٲؽؙؿؙۼڒڹؽ

ائی جاوروں کا کچھ حصر (ایے مند پر) لنکا لیا کریں بیاس کے بہت قریب بے کدان کو **کھان لیا جائے (کہ کیا** 

تبيار الترآر 21121.CO111

<u>ئ</u> ئ

اور ان کو چن چن لیا جائے گا O جو لوگ اس سے تے ہیں' آپ کہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاک ہے' اور (اے مخاطب) یب واقع ہو O بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمانی ہے اور ان احت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی O اور وہ کہیں گےاہے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بروں

جلدتم

marfat.com

الترآر

# ڬٲۻؘڷؙٷٚٵڷڛؚؠؙؽڵ۞ڒؠؘۜڬٵۧٳؿڡۣۼۅۻڡؙڡؙؽڹؚؽ؈ٵؙ**ڶڡؘۮٳڹؚٷٳڵڡؙڹۿڂ**

ک اطاعت کی ' سو انہوں نے ہمیں کم راہ کر دیا O اے مارے دب! ان کو دکتا عذاب دے ' اور

## ڵڡؙٵڲؚڹ<u>ڋٳ</u>ۿ

ان پربہت بزی احنت فرمان

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے بی! پی ہویوں اور اپنی بیٹیوں اور سلمانوں کی مورتوں سے کہے کہ دو ( کھرے نگلتے وقت ) اپنی جا وروں کا مجھ حصہ ( اپنے منہ پر ) لئکا لیا کریں میاس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پیچان لیا جائے ( کہ میآ زاد مورش میں ) تو ان کوایذ اندوی جائے اور اللہ بہت بخشے والا بے صدر حم فر مانے والا ہے O (الاحزاب ۵۰)

حلباب كي محقيق

اس آیت میں بیتھم دیا گیا ہے کہ از واج مطہرات نی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیاں اورمسلمان عورتمیں اپنی جلا ہیب (چادروں) کا پچھ حصدا ہے (چہروں) پر ڈال لیں۔جلا ہیب جلباب کی جمع ہے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ جلباب کامعنی کیا ہے۔ علامہ اساعیل بن حماد جو ہری متونی ۳۹۸ ھاکھتے ہیں۔

جلباب ملحصه بي يعنى لحاف اور كمبل كى طرح وسيع وعريين

والجلباب الملحفة.

(محاح جام ١٠١ دارالعلم بيروت مهمهاه) عياورب-

علامه اين منظور افريقي متوفى اليه ه لكهة بين:

جلباب وہ جادر ہے جس کوعورت کمبل کی طرح اوپر سے اوڑھ لیٹی ہے'ایوعبیدنے کہا ہے کہ از ہری نے بیان کیا ہے کہ ابن الاعرابی نے جو بید کہا ہے کہ جلباب ازار (تہر) ہے۔اس سے مراد وہ جا درنہیں ہے جو کمر پر ہاندمی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ جاور ہے جس سے تمام جسم کوڈ ھانپ لیا جاتا ہے۔(اسان العرب نہ اس ۲۲ ایران ۴۳۵ھ)

خلاصہ بیے کے جلباب ہے مراد دہ دسیع وعریض جادرہے جس سے عورت تمام جسم کوڈ ھانپ کیتی ہے۔ حلاصہ بیے ہے۔

چېره دُ ھانپنے کی محقیق

اس آیت میں بیالفاظ ہیں: یدنیان علیهن من جلابیهن اور بیمن تبعیضیہ ہے بیعنی عور تیں اپنی جلباب کا پچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیں مفسرین نے لکھا ہے کہ علیهن میں صدف مضاف ہے بیعنی عسلسی و جبو دھیں" چاوروں کا پچھ حصہ اپنے چیروں پر ڈال لیں" بیعنی چاور کا ایک پلویا آنچل یا گھو گھٹ اپنے چیروں پر اس طرح ڈال لیس کہ چیرہ ڈھک جاندے اور پیکیا حجاب کا تقاضا ہے۔

علامهاین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ه لکھتے ہیں:

امام ابن جریز حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کدانند تعالی نے مسلمان عورتوں کو پیچھم وقط بے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پراپنے گھرول سے تکلیس تو اپنی چاوروں سے سرکواور چیرے کواس طرح و ھانپ لیس کدفتا ایک آئی تکھی رہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۱۸۷۱)

علامه ابو بكررازى بصاص حفى نے اس تغيير كوعبيده في كيا ب- (احكام القرآن جسم ايس مطبوع الاور)

mariat.com

قامني ناصرالدين بينياوي شافعي اس آيت كي تغيير مي لكست مين:

جب عورتیں کسی کام سے باہرتکلیں تو اپنے چبر سے اور بدن کو ڈھانپ لیں' من تبعیض کے لیے ہے کیونکہ عورتیں چا در کے بعض حصے کو (چبرہ پر)لٹکا لیتی ہیں اور بعض کو بدن کے گرد لپیٹ لیتی يغطين وجوههن وابدانهن اذا برزن لحاجة ومن للتبعيض فان المراة ترخى بعض جلبابها وتتلفح ببعض.

<u>ئ</u>ل۔

(بینادی عل حامش انتفاتی جدم ۱۸۵ دارمادر بیروت) علامه شهاب الدین خفاجی حفی متونی ۲۹ و ادر لکھتے ہیں:

کشاف میں ہے کہ اس آیت کے دوممل ہیں یا تو ایک چا در کو پورے بدن پر لیننے کا تھم دیا ہے یا چا در کے ایک دھے ہے مراور چہرے کو ڈھانپ لیں اور دومرے حصے ہے باتی بدن ڈھانپ لیں۔ (عنایة القاضی جے سم ۱۸۵ دار صادر بیروت) علامة آلوی حنی نے بھی اس تغییر کوفل کیا ہے۔ (عام ۲۰۰۵ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یہ تو ایک کھی ہوئی بریمی بات ہے کہ احکام جاب تازل ہونے ہے پہلے سلمان عور تیں جب کی ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر تکلی تھیں تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ان کا ساراجہم ستور ہوتا تھا خصوصاً سور و نور میں احکام ستر نازل ہونے کے بعد تو اس میں کی شبہ کی شبہ کی شبہ کی جاب سورۃ الاجزاب میں احکام جاب نازل ہونے کے بعد بھی اگر سلمان عور تیں ای طرح کھلے منہ پھر تی جائز ہوتا تو احکام جاب نازل ہونے کا کیا تمرہ مرتب ہوا اور آیات جاب کو تازل کرنے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ اس لیے الامحالہ یہ مانا پڑے گا کہ آیات جاب میں عورت اپنے منداور ہاتھوں کو چھپانے کا تھم دیا ہے اور جاب سرتے نا کہ جھرے کے سواعورت کا ساراجہم ہے ، عورت اپنے محارم (باپ بھائی اور چہرے کے سواعورت کا ساراجہم ہے ، عورت اپنے محارم (باپ بھائی مخص کے سامنے طاہر نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہاتھوں اور چہرے کے سواعورت کا ساراجہم ہے ، عورت اپنے محارم (باپ بھائی مخص کے سامنے طاہر نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہاتھوں اور چہرے کے سواعورت کا ساراجہم ہے ، عورت اپنے محارم (باپ بھائی کی کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے گی ، چونکہ بہلے مسلمان عورتیں اور از واج مطہرات اجبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے اور جا تھوں ای لیے حضرت عرصطرب رہے تھے اور جب التہ تعالی نے آیات جاب نازل کر دیں تو از واج مطہرات اور عام سلمان عورتوں نے اپنی جم میں مستور کر لیا۔

الله تعالى ارشادفر ماتا ب:

ۮٳڎٙٳڛٵٛڵؾؙٮؙۅ۫ۿؙؽٙڡؙؾٵۼٵڡٛؽڬۏۿ؈ٞڡؚؽ؋ۯٳۜ؞ ؞ڿٵؠ؇؋۬ڸػٷٳؘۿ۬ؠڒڸؿڵۏۑؚڮؗۿٷڠڵۏؠؚڣ۪ڹٙ؞

(الاتزاب:۵۳)

اور جبتم نی کی ازوان (مطبرات) کوئی چنز مانگوتو پردے کے پیچے سے مانگو بیتمہارے اور ان کے لیے بہت بی پاکیزگ کا سب ہے۔

نيز الله تعالى كا ارشاد ب:

ؽٵؖؽؙۿٵۺؚؖؿؙڰ۬ڷڶٳٙڒٛٷٳڿڰٷؠٮؙڶؾڰۉڛٚٵٙ؞ ٵؙ۬ٛٛٛڡٷؙڡڹۣڡ۬ڰؙڎڹؽ۬؆ڲڵؠٷٙڡڹۼڵڒؠؽؠڡۣ؆ٝڎ۠ڸڰٵۮؽؘ <mark>ؙڡٛڲؙڡۯڰ۬؆ڰڎٷ؆</mark>ٷڴڵؽ۩ؿۼۼ۫ٷڗڗڿۺٵ۞

(الإلااب:44)

اے نی اپنی ہویوں اور بیٹیوں اور سلمانوں کی عورتوں کو بیتم وی کہ وہ ( کھرے نگلتے وقت) اپنی جا دروں کا پھی دھد (آنجل بلویا کھو تھٹ) اپنے چروں پر لٹکائے رہیں یہ بردہ ان کی اس شناخت کے لیے بہت قریب ہے ( کہ بید پاک دامن آزاد عورتیں جين آواس كرويالديان في إلى إسوال أو الدول بالقاورة بهت يخشف والا في معدد م فرائل والا ب.

ذالک ادنی ان یعوفن سے چرہ و حاصے پراستدلال

يد يده ان كا شاخت سك بهت قريب ب (كدوه آند

ذٰلِكَ ٱذْنَىٰ آنَ يُعَرَفَٰنَ عَلَائِكُوْذَيْنَ.

مرش بن ادار كرد باعدال للن بين ) موال الذا اندل جاسك

(کاخزاب:۵۱)

علامداين جريطبري لكية بين:

جب وئی بائدی راستہ کورتی تھی تو فساق فباراس کواید اور کھیا ہے تھے بالد تعالی نے آ داہ کو ای بائدی لی ایک ایک م مثابہت سے مع فرمادیا مجاہد نے بدنیان علیهان من جلاہیں کی تعمیر شری میان کیا ہے کہ آ داہ کورش اپنے چودل ہے آئیل ڈال لیس تا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد مورش ہیں اور فساق ان کو آ وازیں کس کر یا چھڑ خاتی کر کے اقب میں پہنچا کیں 'اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: ذلک ادنی ان یعوفن فلا یو فین '' بیان کی (بائد ہوں سے) شافت کے دیادہ قریب ہے تاکہ ان کوایڈ اور پہنچائی جائے''۔ (جائع البیان جس مدہ دار الشریودی)

الم رازي متوفى ٢٠٦ هاس آيت كي تغير من لكست إلى:

ز باند جاہلیت میں آزاد عورتیں اور باعدیاں چرو کھول کر بابرتھلی تھیں اور فساق اور فیاران کے پیچے دوڑتے تھے تب اللہ تعالی نے آزاد عورتوں کو جاور سے چیرہ ڈھائے کا تھم دیا۔ (تھیر کیرٹ اس ۱۸۱)

علامه الوالحيان الدلني متوفى ٥٣ ٧ ح لكفت إل.

ز ماند جاہلیت میں پہطریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور بائدیاں دونوں قیص اور دو پٹے میں چرو کھول کرتائی تھیں اور جب وہ رات کے دفت قضاء حاجت کے لیے مجوروں کے جنٹہ اورتیمی زمینوں میں جاتیں تو بدکارلوگ بھی ان کے چیچے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورت پر بھی دست درازی کرتے اور بیہ کہتے کہ ہم نے اس کو بائدی گمان کیا تھا۔ تب آمزاد عورتوں کو بیا عظم دیا گیا کہ وہ باندیوں سے مختلف دمنع قطع اختیار کریں بایں طور کہ بوی چاوروں اور کمبلوں سے اپنے سروں احد چروں کا ڈھانپ لیں تاکہ وہ باحیاء اور معزز رہیں اور کوئی مختص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔

(العراكية جدي ١٥٠ وارافكر ووست

علامهابن جوزى منبلي لكصة بين:

آ زاد مورتیں جا دروں ہے اپنے سروں اور چیروں کو ڈھانپ لیس تا کی معلوم ہوجائے وہ آ زاد مورتی ہیں۔ (زاد اسیر جاسی میں)

علامه ابوسعود حفى لكعت بين:

عورتیں جب سی کام سے جا کیں تو جاوروں سے اپنے چیروں اور بدنوں کو چھپالیں۔

(النيرايسودج ٥٥ ب٩٣٠ وارالكتب العلب مروس

علامدابوالويان اندلى لكينة بين:

الوعبيده سلمانى بيان كرتے بين كرجب ان سے اس آيت كم تعلق يو جما كيا تو انہوں نے كيا كرتم جاور كو الله الله الله ركة كر چرے كے اوپر لييث لؤسدى نے كہا ايك آ كھ كے سواباتی چرے كو ڈھانپ لو (علامسالو الميان كہتے جما اللہ اللہ شہروں کا بھی بہی طریقہ ہے عورتیں ایک آگھ کے سواباتی چہرے کو ڈھانپ کررکھتی ہیں 'حصرت ابن عباس اور تباوہ نے کہا جا در سے چہرہ کو ڈھانپ کے کو ڈھانپ کے کہا جا در کے ایک پلوسے چہرہ کو سے چہرہ کو ڈھانپ کے اور دونوں آگھوں کو کھلا رکھے۔ من جہلابیہ بھن کا مطلب یہ ہے کہ جا در کے ایک پلوسے چہرہ کو ڈھانپ لیس گی تو وہ بے ڈھانپ لیا گی تو وہ بے ڈھانپ لیا گی تو وہ بے پردہ پھرنے والی بے حیابا ندیوں سے ممتاز ہوجا کیں گی اور فساق اور فجاری ایذاء رسانی اور چھیڑ خانی سے محفوظ رہیں گی۔ پردہ پھرنے والی بے حیابا ندیوں سے ممتاز ہوجا کیں گی اور فساق اور فجاری ایذاء رسانی اور چھیڑ خانی سے محفوظ رہیں گی۔

مشهورشيعه مفسر شخ ابوجعفر محمر بن حسن طوى لكصته بي:

حسن نے کہا کہ جلابیب سے مراد وہ چاوریں ہیں جن کو عورتیں اینے چروں برڈال لیتی ہیں۔ قال الحسن الجلابيب الملاحف تدنيها المراة على وجهها. (البيان ١٨٥/١٥)

جلباب کی تغییر جوہم نے معتدمفسرین اسلام سے قتل کی ہے' ان میں علامہ ابن جربرطبری' علامہ ابو بکررازی جصاص حنی' علامہ ابن جوزی صنبلی' قاضی بیضاوی شافعی' علامہ ابوسعود حنی' علامہ آلوی حنی' علامہ آلوی حنی' علامہ ابوالحیان اندلی اور شیخہ مفسر شیخ طوی وغیرہ سب اس پر شفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج 'آپ کی صاحبزاو یوں اور عام مسلمان عورتوں کو بہتھم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر گھرے یا ہر تکلیں تو اپنی جا وروں کا باہ اپنے ہیں جبرے پر ڈال کرا سے جبروں کو ڈھانے لیں ۔

ان تقاسیر سے بدطا ہر ہو گیا کہ سورہ نور میں عورتوں کو جو چبر ہے اور ہاتھوں کے سواتمام جسم کے ستر کا تھم دیا گیا تھا اس آیت میں اس سے زائد تھلم بیان کیا گیا ہے کہ وواجنبی مردوں کے سامنے اپنے چبروں کو بھی ڈھانپ کررکھیں۔ مصنف بیرکہتا ہے کہ آج بھی بہی طریقہ ہے جوعورت تھمل پر دہ میں با ہزنگلتی ہے وہ کسی شخص کی ہوا وہوں کا نشانہ نہیں بنتی

اور مارنیا کاسکون نا پائداراور عارض ب صحت ملے بتاوکن ب حقیق سکون سرف الله تعالی سے احکام کی اطاحت می

جولوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے گیاد شہ کے ( نینی اسلامی احکام کی مخالفت اور ان سے بغاوت نیس کی)

اللهِ يُنَ المَثَوَّا وَلَهُ يَلْمِسُوْزَ إِنْهَا نَهُمْ يِظْلُو أُولَةٍ كَا لَهُ وُالْاَمْنُ وَهُوْمُنْهَ تَلُاوْنَ . (الانعام: ٨٣)

ائی کے لیے اس اور سکون ہاورونی ہدایت یافتہ ہیں۔

یدایک مسلم حقیقت ہے کہ جنس ہے اعتدالی اور ہے راہ روی انسان کے دبنی سکون کوختم کر دیتی ہے اس لیے اگر ہم دنیا کو زبنی سکون فراہم کرنا جا ہے ہیں تو ہم کوجنس ہے راہ روی اور بدچلنی کوختم کرنا ہوگا اور اس کی پہلی بنیاد پردہ اور جاپ

الله تعالى كاارشادى:

یہ بردوان کی شاخت کے بہت قریب ہے ( کدوہ آزاد وہ) عورتی ہیں آوارہ گرد بائدیاں نہیں ہیں) انوان کو ایڈا م نہ دگی

ذٰلِكَ ٱدْنَى آن يُعْرَفْنَ فَلَانُؤُذَيْنَ.

(الاحزاب:٥٩)

ھائے۔

علامه محدامين بن مخارجكني شنقطي لكست بين:

سی ہرکائیں تھیں اور مابعد کے تمام مفسرین نے بیتغیری ہے کہ الل مدینہ کی خواتین رات کو قضاء حاجت کے لیے گھرول سے ہا ہرکائیں تھیں اور مدینہ بین بعض فساق تھے جو ہا تدیوں کے جیچے پڑ جاتے تھے اور آ زاد عورتوں سے تعرض نہیں کرتے سے اور بعض آ زاد عورتیں اسی وضع بین گئی تھیں جس سے وہ ہا تدیوں سے ممتاز نہیں ہوتی تھیں' سو وہ فساق ان کو بھی ہا ندیاں ہجے کر ان کے بیچے پڑ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھ ویا کہ وہ اپنی از واج ' اپنی صاحبزاد یوں اور مسلمان عورتوں کو بیتھ ویں کہ وہ اپنی وضع قطع بیں ہائد یوں سے ممتاز رہیں ہای طور کہ چا دروں سے اپنی صاحبزاد یوں اور مسلمان عورتوں کو بیتھ ویں کہ وہ اپنی وضع قطع بیں ہائد یوں سے ممتاز رہیں ہای طور کہ چا دروں سے اپنی جی چرہ چھپائے رکھیں' اور جب وہ ایسا کریں گی تو فساق کو بیا چل جائے گا کہ بیآ زاد عورتیں جیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا' کہ بیآ زاد عورتیں جیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا' کہ بیآ زاد عورتیں جی اور ان کو ستایا نہیں جائے گا' کہ بیآ زاد عورتیں کی بی تغییر کی ہے' لیکن اس کا مطلب بیٹیں ہے کہ فساق کا با تدیوں کو چھٹر تا اور ان سے حش حرکات کرنا جائز ہے بلکہ بیروں کی بی تغییر کی ہوتے جیں جن کے دلوں جی بیاری ہے اور وہ اللہ تعالی کو بیروں میں بیاری ہے اور وہ اللہ تعالی جائز ہے بلکہ بیروں میں بیاری ہے اور وہ اللہ تعالی جائز ہے بلکہ بیروں میں بیاری ہے اور وہ اللہ تعالی کے اس قول میں داخل میں داخل جیں۔ واللہ میں وہ اللہ بین فی قلو بھم مو حق ''دول جی کے دلوں میں بیاری ہے اور وہ اللہ تعالی کے اس قول میں داخل میں داخل میں واللہ بیں و اللہ بین فی قلو بھم مو حق ''دول جی کے دلوں میں بیری ہے' ۔

(اضواء البيان ٢٠ ص ٥٨٨ ـ ٥٨٠)

نداہب اربعہ کے بعض منقد مین فقہاء اور منسرین نے بید کہا ہے کہ عورت کے چہرہ کوشہوت سے دیکھنا حرام ہے اور بلا شہوت دیکھنا جائز ہے ای طرح انہوں نے کہا کہ عورت پراپنے چہرہ کو چھپانا واجب نہیں ہے اس کے برخلاف بعض دوسرے فقہاء اور مفسرین نے بیکہا ہے کہ عورت پراپنا چہرہ چھپانا واجب ہے۔ اور کی قول قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے کیونکہ چہرہ کے علاوہ باقی جسم کو چھپانا تو عورت پر پہلے بھی فرض تھا جیسا کہ سورہ نور ش سر کے احکام نازل ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب میں جو تجاب کی آیات نازل ہو کمیں ان میں سرے ایک زائد تھم بیان کیا گیا ہے اور وہ بید ہے کے غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے عورتیں اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔ علامہ ابو بکر رازی جساس حنق مجتبد نی السائل ہیں وہ لکھتے ہیں:

الو مكر دازى كہتے ہيں كماس آيت ميں بيدوليل ب كم جوان عورت كواجنبيوں سے اپنا چرہ چھيانے كا علم ديا كيا ہے'اور مرسے باہر نطلتے وقت بردہ کرنے اور یا کیزگی اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہے تا کہ آ وارہ لوگوں کے دلوں میں بُری خواہش پیدا نه جو\_ (احكام القرآن جسم ٢٤٢ الا بور)

چونکہ بوڑھی عورتوں کے تجاب کے متعلق قرآن مجید میں تخفیف کی گئی ہے اس لیے علامہ ابو بکر رازی نے حجاب کی اس آ یت کو جوان عورتوں برمحمول کیا ہے اور اس عبارت میں بیلقریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوان عورتوں کو چیرہ ڈھانینے کا امر کیا ہادرامر کا تقاضا وجوب ہے اس لیے جوعورتیں بوڑھی نہوں ان پر اپنے چہرہ کو چھیانا واجب ہے۔

بورهی عورتوں کے حجاب میں تخفیف سے عمومی حجاب براستدلال

جس آیت میں اللہ تعالی نے بوڑھی عورتوں کے جاب میں تخفیف کی ہے وہ یہ ہے:

وہ بوڑھی عورتمل جن کو نکاح کی امیر نہیں ہے اگر وہ اینے (چېره ژهانينے کے) کيڙے اتار دين تو ان برکوئي گناه نہيں ہے درآ ں حالیکہ وہ اپنی زینت دکھاتی نہ پھریں اور اگر وہ اس ہے بجییں ( یعنی نقاب ندا تاریں ) توبیان کے لیے بہتر ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسٌ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ آنَ تَلِمَنُونَ ثِيَا بَهُنَّ غَيْرٍ مُتَكِيرِ جُبِي بِزِينَةٍ ﴿ وَإِنْ يَسْتَغْفِفْنَ كَفَيرٌ لِّهُ نَ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيعٌ . (النور: ٢٠)

اس آیت میں بوڑھی عورتوں کوجن کپڑول کے اتارنے کی اجازت دی ہے اس سے مرادوہ چا دریں ہیں جن سے آیت جلباب میں چہرہ ڈھانینے کا تھم دیا گیا ہے اور اس پرولیل ہے ہے کہ اس آیت سے بیتو ہرگز مرادنہیں ہے کہ بوڑھی عورت قیص اورشلوارا تارکر بالکل بر ہند ہوجائے کیونکہ بیکھل بے حیائی ہے اور نہ بیمراد ہے کہ بوڑھی عورت سیندسے دو پٹدا تارکراپنے سینہ کا اُبھارلوگوں کو دکھاتی پھرے کیونکہ غیسر متب جات بنزینہ میں اس ہے ننح کر دیا ہے' تو پھر متعین ہو گیا کہ اس آیت میں بوڑھی عورتوں کو چمرہ سے مرف نقاب اتار نے کی اجازت دی ہے یا اس جادر کوا تار نے کی اجازت دی ہے جس سے آیت جلباب میں چبرہ ڈھانینے کا حکم دیا ہے۔ نیز بیفر مایا کہان کے لیے بھی افضل اورمستحب یہی ہے کہ وہ اس جا در کو نہا تاریں اور چېره وهانپ کررهيس ـ اوراس آيت سے په بھي واضح ہو گيا كه جوعورتيں سن اياس كو نه پينجي ہوں ان پر چېره چھيانا لازم اور

علامه الوبكر دازي جعاص الحقى اس آيت كي تفسير من لكهت بين:

حضرت ابن مسعوداورمجامد نے بیان کیا کہ یہاں وہ بوڑھی عورتیں مراد ہیں جو نکاح کا ارادہ نہ رکھتی ہوں اور جن کیڑوں کو ا تارنے کی اجازت دی اس سے مراد جلامیب (وہ جا دریں جن کے پلو سے چہرہ ڈھانیتے ہیں) ہیں' حسن نے کہا جلامیب اور ع مراد ہیں ابراہیم اورابن جبیرنے کہا جا در مراد ہے جابر بن زیدسے جا در اور دوسٹے کی روایت ہے علامہ ابو بکر اس روایت کو تر و کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بوڑھی عورت کے بال بالا تفاق ستر ہیں جس طرح جوان عورت کے بال ستر ہیں' اس لیے اجنبی مخف کا بوڑھی عورت کے بالوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے' اور اگر بوڑھی عورت نے ننگے سرنماز پڑھی تو جوان کی طرح اس کی تماز بھی فاسد ہو جائے گی اس لیے اس آیت ہے میر مراد نہیں ہوسکنا کہ بوڑھی عورت اجتبی مردول کے سامنے اپنا دویشہ الار وے۔اگر بیسوال ہو کہاس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورت کو تنہائی میں دویشہ اتا رنے کی اجازت وی ہے' جب کہاہے کوئی و مکھے ندر ماہو' اس کا جواب میہ ہے کہ پھر پوڑھی عورتوں کی شخصیص کی کیا ضرورت ہے کیونکہ جوان عورت بھی تنہائی میں اپنا دویندا تارسکتی ہے اس آیت میں بیددلیل ہے کہ جب بوڑھی عورت کا سر ڈھکا ہوا ہوتو وہ لوگوں کے سامنے اپنی جلیاب ا تاریکتی

ے اوراس کے لیے اسے چرے اور افول کو کوانا واڑے کو کا اس پر موت کس آن علامها بوعبدالله قرطبي مالكي متوني ٦٦٨ ه لكيع بين :

سے یہ دو دور می مورت می متر میں جوان مورت کی طرح ہے مگر بود می مورت اس جلباب قوان اور اس ہے جوان اور دویشد کے اوپر اوڑ ها ہوا ہوتا ہے حضرت این مسعود اور این جبیر وغیرہ کا بھی تول ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شبنیں ہے کہ اللہ تعالی نے بوڑھی عورتوں کوتمام کیڑے اتارنے کی اجازت جیس دی مجھ کہاس سے مرسز کھولنا لازم آئے گااس لیے مفسرین نے کہاہے کہ یہاں کپڑے سے مراد وہ جلباب میاوریں اور اور منیاں ہیں جن کو دو پٹدسکے اور اور هاجاتا ہے۔ (تغیر کیرج ۲می، ۴ دارافکر بیروت ۱۳۹۸)

علامهابن جوزى حنبلى متوفى ١٩٥ هد لكصة بين:

اس آیت میں کیڑوں سے مرادوہ ملباب میاوریں اوراوڑ منیاں ہیں جودویٹ کے اوپر ہوتی ہیں تمام کیڑے اتامنا مراد تہیں ہیں اوالعلیٰ نے کہا بوڑھی عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چیرے اور ہاتھوں کو کھولتا جائز ہے اور اس کے بالوں کو دیکھنا جوان عورت کے بالوں کو دیکھنے کی طرح ناجا تزہے۔ (زاد المسیر ج ۲ م ۱۳ میروت)

نداہب اربعدےمفسرین کی تصریحات سے بیظاہر ہوگیا کہ وہ بوڑھی عورت جس کو نکاح کی امید نہ ہواور جوس ایاس کو چھنے چکی ہوصرف اس کواللہ تعالی نے بیا جازت دی ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے وہ جلباب اتاریحق ہیں جس سے آلچل ہے چیرے کو ڈھانیا جاتا ہے اور اپنے چیرے اور ہاتھوں کو ظاہر کر عتی ہے پھر بھی اس کے لیے اضل اور منتحب بھی ہے کہ اجتبی مردول کے سامنے اپنے چیرے کو ڈھانپ کر دیکھے۔

اب آگر بوڑھی عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چیرہ کھولنا جائز ہوتو بتلا ہے اس آیت میں بوڑھی عورتوں کی تحصیص کا کیا فائدہ ہوا؟ اور جب بوڑھی عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردول کے سامنے چرہ چھیاتا مستحب ہے تو جوان عورتوں کے چرہ چھیانے کے واجب ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے!

عہدرسالت ہیں حجاب اور نقاب کے معمولات

امام این ماجدروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ صی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (خیبرے) مدینہ تشریف لائے ورآ ل حالیکہ آ پ نے حضرت صفید بنت جی سے شادی کی ہوئی تھی انسار کی عورتوں نے آ کد حضرت صفید کے متعلق بیان کیا میں نے اپنا حلیہ بدلا اور نقاب پہن کر (انہیں و میصنے) گھرے نکلی رسول الشصلی الله علیہ وسلم نے میری آ تھ کو وکی کر بیجان لیا میں (واپس) تیز گیرے دوڑی آپ نے مجھے پکڑ کر گوو میں اٹھالیا اور فرمایا بم نے (ان کو) کیسایایا میں نے کہا اس بہودی عورت کو سريول مين بينج ويحيح \_ (سنن اين بايرةم الحديث: ١٩٨٠)

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقاب سیننے کا ذکر ہے اور یہ کداز واج مطہرات اورمسلم خواتین جب میں ضرورت سے گھرے ما ہرنگلی تھیں تو نقاب بہنی تھیں یا جا دروں سے اپنے چہرے کوڈھانپ کیتی تھیں۔ ا مام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ افک کی حدیث میں روایت کرتے ہیں: يس ايخ براؤ ربيني موئي تقي كر جه برنيند عالب آهن أوريس سوكن اور حضرت مغوان بن معطل الملي رضي التيني

کے پیچھے تھے وہ رات کے آخری حصد میں چلے اور صبح کے دقت میرے پڑاؤ پر پہنچے تو انہوں نے ایک انسانی ہولا و یکھا'جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے ایک انسانی ہولا و یکھا'جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے تجاب کے تھم سے پہلے مجھے و یکھا ہوا تھا انہوں نے کہاان لله وافعا انہوں نے کہاان لله وافعا الله واجعون میں بیرین کر بیدار ہوگئی اور میں نے اپنی چا در سے اپنا چرہ ڈھانپ لیا۔ (میجی ابخاری رقم اللہ بین اللہ میں بیرین کر بیدار ہوگئی اور میں نے اپنی چا در سے اپنا چرہ دھانپ لیا۔ (میجی ابخار کی واضح اور روش ولیل ہے کہ احکام تجاب نازل ہونے کے بعد از واج مطہرات چا دروں سے اپنے چروں کو ڈھانپی تھیں۔ ولڈ الحمد۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا یا رسول اللہ! آپ احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہنے کا تھم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیصیں اور شلواریں نہ پہنو کا ہے اور ٹو پیاں نہ پہنو البتہ اگر کسی کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو وہ موز ہے پہن سکتا ہے لیکن ان کو تخوں کے نیچ سے کاٹ لے اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس کو اگر کسی کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو وہ موز ہے پہن سکتا ہے لیکن ان کو تخوں کے نیچ سے کاٹ لے اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران یا ورس (ایک گھاس جس سے سرخ رنگ نکاتا ہے) سے رنگا ہوا ہو اور احرام کی حالت میں عورت نقاب ڈالے نہ وستانے پہنے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۳۸ سن الوداؤدر قم الحدیث: ۱۸۳۳ می مالات میں خواتین نقاب ڈالتی تھیں۔ احرام میں نقاب ڈالتی تھیں۔

حضرت شاس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ ام خلا دیام کی آیک عورت نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی درآ ب حالیہ اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا وہ اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی' نبی صلی الله علیه وسلم کے بعض صحابہ نے کہا:تم اپنے بیٹے کے متعلق پوچھر ہی ہواور اس حال میں بھی تم نے نقاب پہنی ہوئی ہے! اس نے کہا میں نے اپنے بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث:۲۳۸۸)

عهد توريت ميں نقاب اور حجاب كامعمول

اسلام سے پہلے دوسرے آسانی مذاہب میں بھی حجاب اور نقاب کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کی جاتی تھی' توریت میں ہے:

اور ربقہ نے نگاہ کی اور اضحاق کو دیکھ کراونٹ سے اتر پڑی O اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ بیٹخص کون ہے جوہم سے طنے کومیدان میں چلا آرہا ہے؟ اس نوکرنے کہا میر میرا آ قامے۔ تب اس نے برقع لے کراپنے اوپر ڈال لیا O ملنے کومیدان میں چلا آرہا ہے؟ اس نوکرنے کہا میر میرا آ قامے۔ تب اس نے برقع لے کراپنے اوپر ڈال لیا O

(پيرانش: إب ٢ آيت ٢٧ ـ ٢٥)

اورتم کویہ خبر ملی کہ تیراخسرا پی بھیڑوں کو پٹم کترنے کے لیے تمنت کوجار ہاہے O تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کوا تاریجینیکا اور برقع اوڑ ھااورا پنے کوڈھا نکاO(پیدائش: باب۔۳۵ آیت:۱۵۔۱۳)

پھروہ اٹھ کر چکی گئی اور برقع اتار کررنڈ اپے کا جوڑا پہن لیا۔ (بیدائش باب ۳۸) تیت ۲۰۰)

چبرے کے حجاب پرشبہات اوران کے جوابات

بعض احادیث بظاہر تجاب کے خلاف ہیں جن میں اجنی مردوں کے عورتوں کی طرف دیکھنے اور عورتوں کے اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کا جموت ہے اس کے ہم ان احادیث کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں' امام سلم روایت کرتے ہیں' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے اپنی چادر ہیں چھپائے ہوئے تھے اور میں رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وار جمع میں اس وقت لڑی تھی' سوچو کہ محمرشا لکھ لڑی کے معموش کا کھیل دہے تھے' ہیں اس وقت لڑی تھی' سوچو کہ محمرشا لکھ لڑی کے معموش کا کہا عالم ہوگا! (معی سلم تم الحدیث اللہ علیہ وار جنگی کھیل اس کے اللہ اللہ علیہ وار جنگی کھیل کا کھیل دہے تھے' ہیں اس وقت لڑی تھی' سوچو کہ محمرشا لکھ لڑی کے معموش کا کہا عالم ہوگا! (معی سلم تم الحدیث اللہ علیہ وار جنگی کھیل دے سے معرف کا کہا عالم ہوگا! (معی سلم تم الحدیث اللہ عالم ہوگا! (معی سلم تم الحدیث اللہ علیہ وار جنگی کھیل دے سے تھے' ہیں اس وقت لڑی تھی ' سوچو کہ کم عمرشا لکھ لڑی کے معرف کا کہا عالم ہوگا! (معی سلم تم الحدیث اللہ علیہ وار جنگی کھیل دیا ہوگا کے اللہ علیہ وار جنگی کھیل دیا ہوگا کی تعرف کے معرف کو کہ عمرشا کھیل کے معرف کو کہ کہ عمرشا کھیل کے معرف کے کہ عمرشا کھیل کے معرف کی کہ عالم کی کے حدید کیا تھیل کی کا کہا عالم ہوگا! (معی سلم کے حدید کے حدید کے حدید کیا تھیل کے حدید کی کے دیکھا کہ کی کو کہ کے دور کا کہا تھا کہ کھیل کے دور کی تھی کھیل کے دور کھیل کے دور کی کھیل کے دور کھیل ک

جلدتهم

اس صدید پیس مردوں کے کھیل کی طرف دیکھنے کا جواز ہے جبکہ مردوں کے بدن کی طرف (پندید کی ہے) شدویکھا جائے اور مورتوں کا اجنبی مرد کے چہرہ کی طرف جہوت ہوت ہے و کھنا حرام ہادر اینے شہوت کے دیکھنا جوار اور نیادہ تو تول ہے کہ دیرترام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: و قبل لملہ و منات بعضضن من ابصار ہن 'آ ہے مسلمان مورتوں تول ہے کہ دوجی کہ دوہ ابنی نگاہیں بنجی رکھیں' اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیہ (بلہ حضرت میں میں دونوں تو ناہینا نہیں ہو' تم اس سے اللہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام جیب (بلہ حضرت عالیہ ترقی کا اور دوسر سے انکہ حضرت کیا ہے' اور حضرت عاکشہ ضی اللہ عنہا کی اس دوایت کے دوجواب ہیں' تو بی جواب ہیں' تو بی جواب ہیں' تو بی جواب ہیں' تو بی جواب ہیں تو بی جواب کی حضرت عاکشہ نے ان کے جواب اور ان کی جنگ کی طرف دیکھا تھا اس کے جواب کی دی دو بی کی جواب کی جواب کی دی دی جواب کی دی دھنے تو اند تو بیا کی ای دورت کی تو تو تو بیا کی کا موادر تیس کی خواب کی دی دھنے تو اند تو بی بیا کی دورت عاکشوں کی دورت عاکشوں کی جواب کی دورت کا کر دورت کا کر دورت کی تو تو تو تو تو بی کیا کی دورت کا کر دورت کا کر دورت کی کر دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کر دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کر دورت کا کر دورت کی کر دورت کر کر کر کر کر کر کر ک

دوسری حدیث جس سے تجاب کے خلاف شہر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے ایک مختص نے سوال کیا آپ عید الفطر یا عید الاضیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے؟ حضرت ابن عباس نے فر مایا ہاں! اگر میں اس وقت کم من نہ ہوتا تو حاضر نہ ہوتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (عیدگاہ) مجے اور آپ نے فراز پڑھائی ' پھر خطب دیا' اور اذان کا ذکر کیا ندا قامت کا ' پھر آپ مورتوں نے باس مجے ان کو وعظ وقسیمت کی اور ان کوصد قد دینے کا تھم دیا پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کانوں اور گلول کی طرف ہاتھ بڑھائے اور حضرت بلال کوز بورات دے دیے ۔ ( مجمح ابنادی قم الحدیث عدد)

ائل مدیث سے بیشبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت بلال نے اس موقع پر اجنبی مورتوں کو ویکھا' حافظ ابن ججر عسقلانی تکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا جواب تو خود اس مدیث ہیں ہے کہ وہ کم من تنے اور حضرت بلال اگر چہاس وقت آزاد ہو بچکے تنے لیکن وہ مورتیں جاب میں لپٹی ہوئی تھیں اور اس مدیث میں بیٹیں ہے کہ حضرت بلال نے ان کے چہروں کی طرف دیکھایاان کے چبرے تکلے ہوئے اور بے جاب تتے۔

ایک اور حدیث جس سے تجاب کے خلاف شہریش کیا جاتا ہے ہیں ہے اہم بخاری روایت کرتے ہیں:
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ججہ الوداع کے موقع پر حضرت فضل بن عباس رسول الله صلی اللہ علی اللہ علیہ وسل کے جھے سواری پر بیٹے ہوئے تئے اور وہ تورت حضرت فضل کی طرف و کیمنے گئی ایک صلی اللہ علیہ وسل کے خضرت فضل رضی اللہ فضل اس جورت کی طرف و کیمنے گئی ایک صلی اللہ علیہ وسل کے خضرت فضل رضی اللہ عند کا چہر و دوسری طرف کر ویا اس جورت نے ہو جھا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندول پر جج فرض کیا ہے اور میرا باہ بہت بوڑ حال ہے بندول پر جج فرض کیا ہے اور میرا باہ بہت بوڑ حال ہے ہواری پر بیٹے کر ج نہیں کرسکا اس میں اس کی طرف ہے جج کروں؟ آپ نے فر مایا بال اور یہ ججۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ ہے سواری پر بیٹے کر جج نہیں کرسکا اس میں اس کی طرف ہے جج کروں؟ آپ نے فر مایا بال اور یہ ججۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مورت کے لیے چہرہ پر فتاب ڈالنا اور تجاب کرنا واجب فیل ہے ورنہ وہ مورت ہے بردہ ندآتی اور اگر آئی کئی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبرہ چمپانے کا بھم دیجے۔ حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں بیاستدلال سی خیریں ہے کونکہ وہ عورت محرمتی البتہ اس کے برخلاف اس حدیث ہیں بیہ شوت ہے کہ اجنبی عورت کے چہرہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اس لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی گردن پھیر دی ' جامع تر ذری ہیں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا'' ہیں نے جوان مرداور جوان عورت کو دیکھنا اور ہیں ان پر شیطان ( کے حملہ ) سے بے خوف نہیں ہوا' ۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت فضل بن عباس کی گردن کو دوسری طرف دیکھنے کے معاملہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسری طرف بھیر دیا۔ اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے معاملہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر اعتماد نہیں تھا حالا نکہ خوف خدا اور تقویل اور پر ہیزگاری میں ان کا سب سے او نچا مقام تھا تو پھر بعد کے لوگوں کر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہا گر اس کو تھا جائز ہے نہوتو پھر وہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا جائز ہے نہوتو پھر وہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا مطلقا جائز نہیں ہے کہا گر شہوت کا خطرہ نہ ہوتو پھر وہ اجنبی عورتوں سے سیاتھ نصیل سے بیان کر دیا ہے کو دیکھنا مطلقا جائز نہیں ہے ' البہ ضرورت کے مواقع اس سے مشنی ہیں جن کو ہم نے اس سے بہاتھ نصیل سے بیان کر دیا ہے' اس لیے اس حدیث برغور کرنا جائے۔ ا

فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك قال رايت شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما. (سنن الرندي رقم الحديث: ٨٨٥)

المرجفون اورديكر اصطلاحي الفاظ كےمعاتى

حضرت عباس نے کہایا رسول اللہ! آپ نے اپنے عم زاد کی گردن کیوں پھیر دی آپ نے فر مایا میں نے جوان مرد اور جوان عورت کو دیکھا اور میں ان پرشیطان (کے حملہ) سے بے خوف نہیں

بعض لوگوں کو یہ شہرہوتا ہے کہ قرآن مجیداورا حادیث میں غض بھر'' نگاہیں نیٹی رکھنے کا'' تھم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے بس نگاہیں نیٹی کر لینا کائی ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف غض بھر کا تھم نہیں ہے چہرہ چھپانے کا بھی تھم ہے جسیا کہ بم نے آیات تجاب میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر غض بھر کے تھم کی کیا ضرورت ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے نقاب اور تجاب میں رہنے کے باوجودا یہ مواقع پیش آ سکتے ہیں جب اچا تک کسی مرداور عورت کا سامنا ہو جائے' اور ایک با پردہ عورت کو بھی نماز اور قبح کے باوجودا یہ مواقع پیش آ سکتے ہیں جب اچا تک کسی مرداور عورت کا سامنا ہو جائے' اور ایک با پردہ عورت کو بھی نماز اور قبح کے مواقع پر چہرہ کھو لئے سے سابقہ پر جاتا ہے سوایے تک مراور قور پورت کا سامنا ہو جائے' اور ایک با پردہ عورت کو بھی نماز اور قبح کے خوا تین کے سر اور تو جائے ساب اور ہام تعلقہ جملہ مسائل پر ہم نے شرح سے مسلم میں بہت منصل اور جامع گفتگو کی ہے اس کے لیے شرح سیح مسلم میں بہت منصل اور جامع گفتگو کی ہو اور کی تو بی تو بیان میں بہت منصل اور جامع گفتگو کی ہے اس کے لیے شرح سے مسلم میں بہت منصل اور جامع گفتگو کی ہو اور اور وہ لوگ جن کی اور ان کی نیادی ہے اور مدینہ میں جو ٹی ہی اور مدینہ میں جو ٹی ہی اور مدینہ میں جو ٹی ہی نے ہوئے ہیں دید میں زیادہ عرصہ نیس مجاب میں ہی اند کی جو بی نا میں میں نیا میں میں وہ جو گا ہی وہ تو رہاں ہی جو نیا ہی ہی ان میں میں اندی عربی ان میں میں اندی کی ہوئے ہیں ان میں میں اندی کی مورت ہوں اور کو کی تبدیل نہیں یا کیں گور کے جو ہیں ان میں میں اندی کی مورت کی انداز کو ان تو بی کی نہدیل نہیں یا کیں دوروگ اس سے پہلے گر در چکے ہیں ان میں میں گور کے جو ہیں ان میں میں اندی کی کوئے ہو ان میں میں انداز کوئی تبدیل نہیں یا کیں دوروگ اس سے پہلے گر در چکے ہیں ان میں میں گور کی انداز کی دستور میں ہرگر کوئی تبدیل نہیں یا کیں دوروگ اس سے بہلے گر در چکے ہیں ان میں میں گیں دوروں میں ہوروں میں ہوروں کی دوروں میں ہوروں کی دوروں کی کوئی کی دوروگ اس سے بہلے گر در چکے ہیں ان میں کوئی کوئی کی دوروں میں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کوئی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کر دوروں کی کی دوروں کی کوئی کی دوروں کی کی دور

''منافقین'' سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کفر تھا اور ظاہر ایمان کرتے تھے'اور وہ لوگ جن کے ولوں میں ( نسق کی) بیاری ہے' اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں زیااور ویگر فحش کا موں کی محبت تھی' اور وہ برے ارادہ سے مسلمان معروق کا پیچھا کرتے تھے'اور'' مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے'' اس کے لیے اس آیت میں المرجھون کا لفظ ہے' بیلفظ

mariat.com

وبيار الترآر

رہت ہے بنا ہے رہ کے معنی ہیں ترکی اور زائر کی بیاں اس سے مراد ہے گرہ وقی جری جاولوں کے دلوں وہ کا منا اور ہے ہ دین ہیں 'یہ وہ لوگ ہیں گر جب مسلمانوں کا کوئی تفکر جہاد کے لیے جاتا تو بید دیند ہیں مسلمانوں سے کہے کہ تبرار ہے تھرکے اس کا کوٹر لوگ کی آگر کے اس کے اس مسلمانوں سے کہتے کہتم پردشن مسلمانوں ہیں فائد پھیلانے کے لیے جموثی خبروں کی اشاعت کرتے اور پاک بازلوگوں پر جمنیس لگاتے اصحاب صف کے متنات کہتے کہ یہ غیرشادی شدہ لوگ ہیں اور یہ مورتوں سے ناجائز تعلقات رکھے ہیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا: تو ہم آپ کوضروران پر مسلط فرمادیں کے کہ مجروہ آپ کے پاس مدینہ جمی فیادہ عرصہ بھی تھیں گے۔
اس کا معنی ہیے کہ دو بہت کم تعداد میں آپ کے پاس رہیں گے یاوہ بہت کم عرصہ آپ کے پاس رہ سکیں گے۔
اس سے پہلی آیت الاحزاب: ۵۵ میں اللہ تعالی نے شرکین کا ذکر فرمایا تھا جن کا کفر ظاہر تھا اور اللہ تعالی اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موسنین کو ایڈاء پہنچاتے تھے اور اس آیت میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور اللہ اللہ اللہ علیہ میں تعالی تھیں کا بیاری تھی وہ مسلمانوں کی موروں کے دلوں میں فسق کی بھاری تھی وہ مسلمانوں کی موروں کے برای نہی وہ مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے تھے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے۔

الله تعالی نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا: '' تو ہم آپ کو ضروران پر مسلط فرمادیں کے کہ پھروہ آپ کے پاس مدینہ ہیں زیادہ عرصہ بیس تفہر سکیں گئے ' یعنی ہم آپ کو انہیں قبل کرنے کا یاان کو مدینہ بدر کرنے کا تھم دیں گئے آ یت کے اس مصد میں اس کا معنی ہے ہم آپ کوان پر مبلط کردیں گے۔ اس کا معنی ہے ہم آپ کوان پر مبلط کردیں گے۔

منافقین کولل کرنے اور مدینہ بدر کرنے کی سزا کیوں نہیں دی گئی

اس کے بعد فر مایا و ولعنت کیے ہوئے بین وہ جہال بھی جائیں مے بکڑے جائیں میے اوران کوچن چن کرفل کیا جائے گا۔(الاحزاب: ۱۱)

اس آیت میں ان کوئل کرنے اور ان کوگرفآر کرنے کا تھم ہے بیتھم اس وقت ہے جب وہ اپنے نقاق مسلم خوا تین کا تعاقب کرنے 'اور جھوٹی افواہیں پھیلانے ہے باز شات کیں۔

پھر فرمایا: جولوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور تھا اور آپ اللہ کے دستور میں ہر گز کوئی تبدیلی

نہیں پاکمیں کے O(الازاب:۱۲)

العنی اس سے پہلے کی امتوں میں بھی اللہ تعالی کا بھی تھم تھا کہ جولوگ زمین پر فساد کرتے ہے ان کوئل کر دیا جاتا تھا یا گرفار کیا جاتا تھا یا امتوں میں بھی اللہ تعالی کا بھی تھم تھا کہ جولوگ زمین پر فساد کرتے ہے ان کوئل کر دیا جاتا تھا یا گرفار کیا جاتا تھا یا گرفار کیا جاتا ہے۔

امام این الی جاتم نے ان آیات کی تغییر میں کہا ہے کہ نفاق تین قسم کا تھا ایک عبداللہ بن الی کی طرح کے منافل تھے جوفیا کی نفر کے خوفیا کی نفر کے خوفیا کی خوفیا کی خوفیا کی خوفیا کی خوفیا کی خوفیا کی نفل کی خوفیا کی خوفیا کی نفر کے اور اس آیت میں منافل ہے بھی لوگ مراو ہیں دوسرے وولوگ تھے جو بغیر کسی احتیاط کے بدکار کیا ہے۔

بیاری تھی اگر ان کو زنا کرنے کا موقع مل جاتا تو کر لینے ور نہ مجتنب رہیے اور تیسرے وولوگ تھے جو بغیر کسی احتیاط کے بدکار کا گھا کی میں تھی کہا گھا گھا گھی کے ماتھ دنا کرتے تھے ان تیوں قسمون کی کھی تھا ہو گئی گیا جائے۔

کہان کوئل کیا جائے اور ان کو مدید بدر کیا جائے۔

کہان کوئل کیا جائے اور ان کو مدید بدر کیا جائے۔

علامة رطبی نے المحد دی سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ترک وعید کے جوازی دلیل ہے کیونکہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی منافقین مدینہ میں رہاں کوئل کیا گیا نہ مدینہ سے نکالا گیا۔ (الجامع لا حکام القرآن جزمام ۲۲۳ ورالفکر پروت ۱۳۱۵ھ)
علامہ قرطبی کا بیہ کہنا تھے نہیں ہے کیونکہ بی تھم اس وقت تک تھا جب تک منافقین اپنی روش پر قائم رہتے اور باز نہ آتے کیکن انہوں نے اس روش کو ترک نہیں کیا تھا 'لہذا ان میں سے ابعض کوئل کیا گیا اور بعض کو مدینہ بدر کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگ آپ ہے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کہے کہ اس کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے' اور (اے مخاطب!) مجھے کیا پتا کہ شاید قیامت عنقریب واقع ہو O بے شک اللہ نے کافروں پرلعنت فر مائی ہے اور ان کے لیے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے O وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (وہاں) وہ کوئی تمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مدد کرنے والا O (الاحزاب: ۲۵۔۲۳)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كو قيامت كاعلم تها يانهيس؟

ان آیوں میں ان لوگوں کا بیان ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ایذاء پہنچاتے تھے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فروں کو آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ قیامت کے آنے کو بہت بعید سمجھتے تھے اور اس کے آنے کی کا فروں کو آخرت اور قیامت کے مذاب سے ڈراتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی اس لیے وہ استھز اء رسول الله صلی الله علمہ یب کرتے تھے اور لوگوں کے دماغوں میں بیروہم ڈالتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی ؟ الله تعالی نے فرمایا: آب ان لوگوں کے سوال کے جواب میں بیروسلم سے سوال کرتے تھے کہ بتاہیے قیامت کب آئے گی ؟ الله تعالی نے فرمایا: آب ان لوگوں کے سوال کے جواب میں بیروسلم سے کہ کے مقامت کاعلم تو صرف الله کے یاس ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کاعلم عطافر مایا ہے' آپ نے وقوع قیامت کی ہے کثرت علامتیں اور شرا لکھ بیان فرمائی ہیں آپ نے بتایا کہ جب بروں کی عزت کی جائے اور نیکوں کورسوا کیا جائے' علم اٹھ جائے اور جہل کا غلبہ ہو' اور زنا اور بدکاری عام ہو جائے' طوائفوں کا ناچ کھلے عام دیکھا جائے' شراب نوشی کی کثرت اور مساجد میں فساق کی آوازیں بلند ہوں تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔

قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے متعلق احادیث

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں' آپ نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھاؤ پھر آپ نے دھوئیں کا' دجال کا' دابة الحارض کا' سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا' حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا' یا جوج ماجوج کا اور تین مرتبہ زمین کے وصنے کا ذکر فرمایا' ایک مرتبہ مشرق میں' ایک مرتبہ مغرب میں ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں اور سب کے آخر میں ایک آگ خاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ (صبح مسلم الفتن ۲۹۰۱ ۱۵۲ کا سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۱۳۳۱ سنن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۵۱ سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۱۳۳۱ سنن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۸۱ سنن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۸۱ سنن البی بخرقم الحدیث ۱۳۵۱ میں المعول رقم الحدیث ۱۹۲۱ کا دو الکور کور میں ایک آ

حضرت انس بن ما نک رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تم کو وہ حدیث نہ سناؤں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسے سنا ادر میرے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہو' آپ نے فر مایا قیامت کی مقامتوں میں ہے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا ادر جہل کا ظہور ہوگا اور زنا عام ہوگا اور شراب بی جائے گی ادر مرد چلے جا کیں سے

marfat.com

إر الغرآر

اورعورتنس باتى ره جائيس كى حتى كه بحاس عورتول كالقيل ايك مرد موكار (مح ملم العم ١٤١١٠ / ١٢١٠ كا المارى في العرب سنن الترزي دقم الحديث:٣٠١٢ سنن ابن بايدتم الحديث:٣٥ ١٠٠ سندا ويهسم ١٠٠ جامع الاصول دقم الحديث:٩٢٣ ع)

حضرت ابو جريره رضى الله عندبيان كرت بين كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا قيامت كى علامتول ش ست أيك ميد ے کہ زمانہ متقارب ہوجائے گا اور علم کم ہوجائے گا اور فتنوں کا ظبور ہوگا اور قل بہت زیادہ ہوگا۔

(صحيح مسلم العلم وو (٢٦٧٢ (٢٦٧٢ محيح البخاري رقم الحديث ٢٠٦٠ ٤٠٦٢ من التريذي: ٢٣٠٤ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٥٥ منن أبل علجه رقم الحديث: ٥٠٥٠ \_ ٥٠١ من احرج ٢٥ من ٥٢٥ جامع الاصول رقم الحديث: ٢٩٢٣ )

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب میری امت پیدوہ كاموں كوكرے كى تواس يرمصائب كا آنا حلال ہوجائے گا عرض كيا كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم وه كيا كام بين؟ آپ نے فرما يا جب مال غنيمت كوذاتي مال بناليا جائے گا' اور امانت كو مال غنيمت بناليا جائے گا اور زكو ة كوجر مانت مجدليا جائے گا' جب لوگ ا بن بیوی کی اطاعت کریں سے اور اپنی مال کی نافر مانی کریں مے اور جب دوسٹ کے ساتھ نیکی کریں مے اور باپ کے ساتھ برائی کریں سے اور جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور ذلیل ترین مخص کوتوم کا سردار بنا دیا جائے گا اور جب سی مخص ے شرے ڈرسے اس کی عزت کی جائے گی شراب بی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور گانے والیاں آور ساز رکھے جا کیں سکے اوراس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے اس وقت تم سرخ آندھیوں زمین کے دھننے اور سنے کا انتظار کرنا۔

(سنن الترغدي قم الحديث: ٢٢١٤ كيامع الاصول قم الحديث: ٤٩٢٥) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع

ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس میں حضرت آ دم پیدا کیے محتے اور اسی دن جنت سے باہر لائے محتے اور قیامت بھی صرف جعہ کے ون قائم بوگى \_ (صيح مسلم الجمعه ١٨ ٣٠ ٨٥٣ ١٩٣١ سنن اين ماجه قم الحديث ١٨٨٠ اسنن النسائي رقم الحديث ١٣٧٣)

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور جار دنوں میں اس کی روزی بیدا کی' پھراستوا فرمایا بھردو دنوں میں آ سانوں کو پیدا فرمایا' زمین کواتواراور پیر کے دن پیدا کیا اور منگل اور بدھ کواس کی روزی پیدا کی اور آسانوں کوجمعرات اور جمعہ کے دن پیدا کیا اور جمعہ کی آخری ساعت میں عجلت سے حضرت آ دم کو پیدا کیا اور اس ساعت میں قیامت قائم ہوگی۔(میصدیث حکماً مرفوع ہے)۔ (کناب الاساء دالسفات مجمعی ص۲۸۳ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی میروت) حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے عاشوراء کے فضائل میں روایت ہے کہ قیامت عاشوراء کے ون واقع ہو کی یعنی وی

محرم کو\_(فضائل الاوقات صاحبهم)

نی صلی الله علیه وسلم نے تیامت واقع ہونے سے بہلے اس کی تمام نشانیاں بیان فرما کیں اور موفر الذ کر حدیث میں می جمل بتا دیا کہ محرم کے مہینہ کی دس تاریخ کو جمعہ کے دن دن کی آخری ساعت میں قیامت واقع ہوگی، مہینہ تاریخ 'ون اور خاص وقت سب بناد یا صرف سنبیں بنایا "کیونکہ اگریں بھی بنادیتے تو ہم آج جان لیتے کہ قیامت آئے میں اب اسٹے سال باقی مو سے بین اور ایک دن بلکہ ایک گفتند پہلے اوگوں کومعلوم ہوتا کہ اب ایک گھنٹر بعد قیامت آئے گی اور قیامت کا آٹا اچا تک شدر ہوتا اورقر آن جمونا ہوجاتا کیونکہ قرآن نے فرالاے

قامت تمادے اس اوا ک ق آ کی۔ كِرِمَانِيَكُوْ إِلَّا يَغْتَكُمُّ (الاعراف:١٨٤) اور نی سلی الله علیه وسلم قرآن مجید کے مكذب نہیں مصدق تصاس لیے آپ نے قرآن مجید سے صدق كوقاتم مرتعے

لیے سنہیں بنایا اور اپناعلم ظاہر فریانے کے لیے باقی سب پچھے بتا دیا۔

اور جب ان احادیث میحدکیرہ سے بیرواضح ہوگیا کہ آپ کو قیامت کے دقوع کاعلم تھا تو اس آیت میں جوفر مایا ہے کہ ان آ ''آپ کہیے کہ اس کاعلم مرف اللہ کے پاس ہے''اس کامحمل میہ ہے کہ دقوع قیامت کے دفت کا بغیر تعلیم کے ازخود علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تعالیٰ کے پاس ہے۔

علم قیامت کی نفی کے متعلق مفسرین کی توجیهات

علامه اساعيل حقى حفى متوفى ١١٣٧ه هاس آيت كي تفيير ميس لكهت بين:

آپ کوکون سی چیز وقت وقوع قیامت کا عالم بنائے گی مینی آپ کو بالکل کوئی چیز اس کا عالم نہیں بنائے گی سوآپ کو وقت وقوع قیامت کا عالم نہیں بنائے گی سوآپ کو وقت وقوع قیامت کا علم نہیں ہے اور کی شخص کے نبی ہونے کی سیشر طنہیں ہے کہ اس کو اللّٰہ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم ہوجائے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تہدید اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے جو قیامت کے وقوع کو جلد طلب کرتے تھے 'اور ان لوگوں کو ساکت کیا ہے جو عنا داور سرکشی سے وقوع قیامت کا انکار کرتے تھے۔ (روح البیان جے میں ۱۸۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۲۲۱ھ کے علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ کی تھے۔ (

لوگ آپ سے ببطور استھزاءاور تمسخر قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ اور یہود قیامت کے متعلق سوال کرتے سے اہل مکہ اسھراء قیامت کے متعلق سوال کرتے سے اور یہودامتحانا سوال کرتے سے کیونکہ اللہ تعالی نے تورات میں قیامت کاعلم مخفی رکھا تھا اگر آپ معین کر کے بتا دیے کہ فلال سن میں قیامت آئے گی تو ان کے نزدیک آپ کی نبوت کا جھوٹا ہونا ثابت ہوجاتا 'اوراگر آپ یہ فرماتے کہ قیامت کاعلم صرف میر بے رب کے باس ہے تو ان کے نزدیک آپ کی نبوت ثابت ہوجاتی 'اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت کے علم پرکسی کو مطلع نہیں فرمایا 'اس کا محمل یہ ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا 'ورنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ تعالی نے آپ کوتمام غیوبات پرمطلع نہیں فرما دیا 'اوران تمام غیوبات میں قیامت کاعلم بھی ہے'کین اللہ تعالی نے آپ کوان غیوبات کے فی رکھنے کا تھم دیا ہے۔

(عامیۃ الصادی کی الجلالین جے مصر ۱۹۵۸ میں 1820 نارالفکر بیروت ۱۳۲۱ھ)

اى طرح سىدمحود آلوى حنى متونى • ١٢٧ه لكيمة بين:

اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰ ق والسلام کو وفت وقوع قیامت پر کمل اطلاع دی ہو گراس طریقہ پر نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کی حکایت کریں' اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس علم کا اخفاء واجب کر دیا ہواور بیعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو' کیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ (روح المعانی جز ۲۱مس ۱۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

اس کے بعد فرمایا: ''بے شک اللہ نے کا فروں پر لعنت فرمائی ہے''۔لعنت کامعنی اوراس کی اقسام جاننے کے لیے تبیان القرآن جماص ۱۸۷۔۲۸۲ کا مطالعہ فرمائیں۔

التُدُنُعالَىٰ كا ارشاد ہے: جس دن ان كے چرے آگ میں بلٹ دیئے جائیں گے وہ کہیں گے كاش ہم نے اللہ كی اطاعت كی ہوتی اور رسول كی اطاعت كی ہوتی 0 اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سردار دن اور بروں كی اطاعت كی سو انہوں نے ہمیں کم راہ کرویا 0 اے ہمارے رب! ان كودگنا عذاب دے اوران پر بہت بڑى لعنت فرما! 0 (الاحزاب: ١٦٨ ـ ٢١) ووژ خ میں كفار کے عذاب كی كیفیت

دوزخ کی آگ بیں ان کے چرے پلنے کامعیٰ ہے ہے کہ جس طرح سالن پکاتے وقت جب دیکھی بیں جوش آتا ہے تو

marial.com

گوشت کی بوٹیاں ایک طرف ہے دوہری طرف مجھنی ہیں ای طوری جب کلار دونری بھی بڑے ہوں ہے۔ دوئری دیا ہے۔ دوئری دیا ہے تیز ہوگی تو ان کے چیرے دوز نے میں ایک طرف ہے دوہری طرف بھر رہے ہوں کے اور جوٹن کی جیرے ایک طرف عظم دوہری طرف کے دوہری طرف گھوم رہے ہوں گئیا اس دن ان کے چیرے دوز نے میں ایک طرف سے دومری اطرف محیر تاہیں ہوں گئیا ہے اور اس دن کے مصیبت تاک اور ہولناک احوال کی وجہ سے ان کے چیرد ل پر بہت تھے کیفیات مرتب ہورتی ہوں گیا گیا ہی دان ان کوآگ میں مذہ کے بل ڈال دیا جائے گا۔

ال المروز كا المروز كا المروز كا المروز كا المروز كا كا كا المروز كا المروز

اس دن وہ اپی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم دنیا بیس جن کواپنا امیر اور مرداد بھتے تھے اور جن کی اطاعت کرنے کو ہم سعادت اور سرفرازی بچھتے تھے ہم ان کے کہنے بیس آ گئے اور اگر ہم دنیا بیس ان کی اطاعت نہ کرتے تو وہ زور آ ورلوگ تھے وہ ہم پرتشد دکرتے 'سوانہوں نے ہمیں گم راہ کر دیا' اور سید ھے رائے سے غلط راستے کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف اور سلامتی اور نجات سے آخرت میں ہلاکت اور عذاب کی طرف لے گئے تو اے ہمار سے رب! ان پردگنا چو گناعذاب ناز ل فرما۔

# يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَنُو الرَّكُونُو الكَالَّذِينَ ا ذَو المُوسِي فَكِرًا كُو

اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے مویٰ کو اذبیت پینچائی محیٰ تو اللہ نے

# اللهُ مِتَا قَالُوا وَكَانَ عِنْكَ اللَّهِ وَجِيْهًا ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ

موی کو ان کی تہت ہے بری کر دیا ' اور وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے 0 اے ایمان والو!

# امَنُوااتَّقُوااللَّهُ وَقُولُوا قَولُوا قَولُوا سُولِيًّا ﴿ لِيُصْلِحُ لَكُمُ اَعْمَالُكُمُ

اللہ ے ڈرتے رہو ' اور ورست بات کہا کرو O اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو ورست

# وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلْ فَازَفَوْرًا

فرمادے گا'اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا'اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی تو اس نے

### عَظِيْمًا ۞ إِتَّا عَرَضْنَا الْإِمَانَةُ عَلَى السَّلْوَتِ وَالْدُرُضِ وَالْحِبَّالِ

یوی کامیانی عاصل ک 0 ب شک ہم نے آ عانوں پر اور زمینوں پر اور پیاڑوں پر (اید احکام کی) امانت والد

### ۼٵؘؽڹؙؽٵڽؾؙۻؚڶڹۿٵۅؘٲۺؙڣؘڤڽؘڡؚؠؙۿٵۅڝٙ**ڵۿٵٳڵٳؽٚؽٵڰ**

انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے افکار کیا اور اس می خیانت کرنے سے ورب اور انسال فی اس

mariat.com

تبيار القرآب

## إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَنِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ

خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا اور بڑا جاہل ہےO تا کہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو

## وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ

اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ تبول فرمائے

### وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿

اورالله بہت بخشنے والا بے حدرحم فرمانے والا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا 'جنہوں نے مویٰ کی اذیت پہنچائی تھی تو اللہ نے مویٰ کو ان کی تہمت ہے بری کر دیا 'اوروہ اللہ کے نزدیک معزز تھے 10 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواور درست بات کہا کروں الله تمہمارے کیے تمہمارے کیا ہوں کو بخش دے گا' اور جس نے اللہ کی الله تمہمارے کیا ہوں کو بخش دے گا' اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی' تو اس نے بہت بڑی کا میانی حاصل کی 0 (الاحزاب: اے 19)

منافقوں کارسول الله صلی الله علیه وسلم سے اذیت ناک کلام کرنا اور آپ کا ان کوسز اند دینا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے ان منافقین اور ان کفار کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اپنی باتوں سے اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ تعالیٰ سے سلمانوں کو بیت کہ وہ اسلمانوں کو بیتکم ویا ہے کہ وہ تا واسلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیتکم ویا ہے کہ وہ تا واستگی میں بھی رسول اللہ تعلیہ وسلم کی اذبت کا موجب ہو۔ تا واستگی میں بھی رسول اللہ تعلیہ وسلم کی اذبت کا موجب ہو۔ علامہ ابوالحس علی بن محمد الماوروی البصری الشافی المتونی • ۴۵ ہے تکھتے ہیں:

مسلمانوں کی جن باتوں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کواذیت پیچی تھی اس میں دوقول ہیں:

(۱) نقاش نے کہابعض مسلمان حضرت زید بن جار شدرضی الله عنهما کوزید بن محمد کہتے تھے اس ہے آپ کواذیت بہنچتی تھی۔

(۲) ابو واکل نے کہا بعض مسلمانوں نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا یہ تقسیم اللّٰہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اس ہے آپ کو اذبیت پینچی تھی۔ (النکت والعون جہ س ۴۲۲ دارالکتب العلمیہ ہیروت)

ابووائل نے جس اعتراض کا حوالہ دیا ہے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن مال غنیمت کی تقسیم ہیں رسول الدہ سلی اللہ علیہ وکرم نے بعض مسلمانوں کوتر جے دی آپ نے اقرع بن حابس کوسواونٹ عطافر مائے 'عیدنہ کوجی آپ نے استے بی اونٹ دیئے 'گرب کے دیگر سرداروں کو بھی آپ نے زیادہ دیا تو ایک شخص نے یہ کہا: اللہ کی تتم اس عدل نہیں کیا گیا 'اور نہ اس سے اللہ کی تتم استی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دول گا 'میں اللہ کا ارادہ کیا گیا ہے 'میں نے دل میں کہا اللہ کی تتم ایس ضرورائی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دول گا 'میں سے آپ کو خبر دی اور سری روایت میں ہے آپ کا چہرہ شغیر ہوگیا ) آپ نے فر مایا جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا اللہ حضرت موکی پر رحم فر مائے ان کو اس سے زیادہ اذیت بہنچائی گئی تھی 'سوانہوں نے صبر کیا تھا۔

اللہ دی کا اللہ حضرت موکی پر رحم فر مائے ان کو اس سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی تھی 'سوانہوں نے صبر کیا تھا۔

(صبح ابخاری رقم الحدیث اللہ عند احداث اللہ کا مسلم رقم الحدیث اللہ کی تا مارا اللہ بیا۔

جلدتم

martat.com

والترآر

علامه بدرالدين محود بن احمد يني حلى متوفى ١٥٥ م ماكست بن

رسول التمسلي الله عليه وسلم في جن لوكون كودوسرون عن زياده مال منيست مطاكيا تعاميه مؤلفة التلوب عي تهذيب وتعمل ہے تا آشا بادیے شین تھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی دل جوئی اور ان کو اسلام بر قابت قدم اور برقر ارر محفے سے کے

اورول سے زیادہ دیتے تھے۔ جر فض نے آپ کی تقیم پرامتر اض کیا تھا اس کے متعلق مافظ این جرصقلانی نے کہا ہے کہ علامدواقدی نے تکھا میں كەس كا نام معنب بن قشر تھا''اس كالعلق بنوعمرو بن عوف سے تھااور بيرمنافقين يى سے تھا۔

( فح الباري ج ال ١٠١٩ وار الفكر بيروت ١٣١٩ هـ)

علامه محربن عربن واقد التوفى ٢٠٠ه في اس واقعد كالتعيل سي ذكر كيا ب-

( كتاب المغازى الواقدي جسهم ١٩٦٩ عالم الكتب بيردت الم ١٩٠٥ هـ)

علام مینی لکھتے ہیں: قامنی عیاض مالکی متوفی ١٥٣٥ هانے بيكها ہے كرجس فض نے بي ملى الله عليه وسلم كو برا كها وه كافر ہو كيا اوراس كولل كيا جائے گا اس پر ساعتراض ہے كداس صديث من سي فركوريس ہے كداس فخص كولل كيا حميا تھا علامه مازرى نے اس کے جواب میں بیکہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے کلام سے نبوت میں طعن ظاہر ند ہوتا ہوا اور اس کا مطلب مرف بیہ ہوکہ آب نے تقسیم میں عدل نہیں کیا 'اوررسول الله علیہ وسلم نے اس کواس لیے سزاندوی ہو کہ آب کے نزویک اس کاطعن اوراعتراض ثابت نہیں ہوا تھا' کیونکہ صرف ایک صخص (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ)نے اس کا طعن نقل کیا تھا' اور صرف ا يك خص كى شبادت يركسنى كونل نبيس كياجا تا\_ (عمرة القارى ج٥١٥) المطبوعة دارالكتب العلميه بيروت المهماه)

علامہ مینی نے قامنی عیاض ماکلی کی بوری عبارت نقل نہیں کو قامنی عیاض ماکلی نے اس سے بعد علامہ مازری سے جواب کو

ردكر ديا يوه لكية بيل:

علامہ مازری کا میں جواب اس لیے مردود ہے کہ اس مخف نے کہا تھا: اے محمد! عدل سیجئے! اے محمد اللہ سے ڈریئے 'اور اس نے لوگوں کے سامنے بیطعن کیا تھا' حی کہ مصرت عمر دضی اللہ عندنے اور معترت خالد رضی اللہ عندنے اس کوفل کرنے کی اجازت طلب کی تورسول الشصلی الشعلیه وسلم نے قرمایا: معاذ الله الوگ بیکیس سے کد (سیدیا) محد ( مسلی الله علیه وسلم ) اسپنے اصحاب کولس کررہے ہیں' اوراس کے علاوہ ویجر منافقین سے متعلق بھی نبی صلی اللہ صلیہ دسلم کا بھی رویے تھا' آپ نے متعدو ہاں منافقین ہے اس متم کا اذیت ناک کلام سنالیکن آپ نے دیگرمسلمانوں کو اسلام پر برقرار رکھنے کے کیے صبر اور حلم سے کام لیا تا كەلوگ يەندىكى كەرتاب اسى اسى اسى كەل كردىتى بىل اوراسلام سى برگشتە بول اوراسلام قبول كرنے سے كريز كرين بهم نے الشفاء کی القسم الرائع میں تفصیل ہے لکھا ہے کہ انبیا علیم السلام کی تنقیص کرنا کفرہے۔

(أكمال أمعلم بغوا كرمسلم جسوص ٢٠٨ وارالوفاء بيروت ١٩٩٩ هـ

انبیا علیہم السلام کا جسمانی عیوب سے بری ہونا اور دیگر مسائل بنوا سرائیل نے حضرت مویٰ علیہ السلام ہے جوایز اءرساں کلام کیا تھا اس کی مفسرین نے دوتقریریں کیس ہیں ایک ہ

(۱) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنواسرائنل برہند نہایا کرتے ہے۔ ایک دوسرے کی طرف و کیمنے رہے تھے اور حضرت مویٰ علیدالسلام تنبائی میں عسل کرتے تھے تو بنواسرا تکل آ ہی

تبيار القرآر

کہنے گئے کہ حضرت موکی جو ہمارے ساتھ ال کو شمل نہیں کرتے اس کی ضرور یہی وجہ ہے کہ ان کے نصبے غیر معمولی ہڑے ہیں (لیعنی ان میں جسمانی عیب ہے اس کو چھپانے کے لیے بیہ نہا عنسل کرتے ہیں ) ایک مر تبہ حضرت موکی عنسل کرنے گئے اور اسپنے کپڑے اتار کر ایک پھر پر رکھ دیئے وہ پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا حضرت موکی اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے اپ اور انہوں نے کہا: اللہ کی تتم کہتے ہوئے دوڑے اپ پھر! اور انہوں نے کہا: اللہ کی تتم احضرت موکی میں تو کوئی جسمانی عیب نہیں ہے محضرت موکی نے اس پھر سے اپنے کپڑے لے اور اس پھر پر النفی احضرت موکی میں تو کوئی جسمانی عیب نہیں ہے محضرت موکی نے اس پھر سے متعدد نشانات پڑگئے تھے۔

(صحح ابخارى رقم الحديث: ٢٤٨ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٩ منداحم رقم الحديث: ٨١٥٨)

اس صدیث سے بیمعلوم ہوا کہ انسان تنہائی میں برہنے سل کرسکتا ہے ہر چند کہ تنہائی میں بھی چا در باندھ کر شسل کرنا افضل ہے 'کیونکہ یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں شسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ہے شک اللہ حیا دار ہے 'پر دہ کرنے والا ہے' وہ حیاء اور پر دہ کو پہند کرتا ہے سو جب تم میں سے کوئی شخص شسل کر سے تو وہ پر دہ کرلے (سنن النمائی رقم الحدیث: ۴۰٪) دوسری روایت میں ہے: جبتم میں سے کوئی شخص شسل کا ارادہ کر سے تو اپنے آپ کو کسی کپڑے سے چھپالے ۔ (سنن النمائی رقم الحدیث: ۴۵٪ سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۳۰۱، ۱۱۰٪) معمل لک کو فتح میں داخل ہوتو بغیر تبہند کے داخل نہ ہونا۔

کرو گے 'وہاں تم حمام دیکھو مے سو جب تم حمام میں داخل ہوتو بغیر تبہند کے داخل نہ ہونا۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ۱۱ ۴۰ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۷،۴۸)

بہر کے کیڑے نے کر بھا گنے والی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کوصوری اور معنوی اور جسمانی اور روحانی طور پر کامل پیدا کیا ہے اور ان کو جسمانی عیوب اور نقائص سے منزہ رکھا ہے نیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل نے جس عیب کی حضرت موئی علیہ السلام کی طرف نسبت کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی سے اس عیب کی نسبت کو دور کردیا اور میر کہ اللہ تعالیٰ کو میہ گوارہ نہیں ہے کہ اس کے نبی کی طرف کی جسمانی عیب اور موجب نفر سے مرض کو منسوب کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کا بھی رو ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کی اسرائیلی اور جھوٹی روایات کو بیان اور اس میں ان لوگوں کا بھی معلوم ہوا کہ شرم گاہ کو چھیانے کا وجوب ہماری امت کی خصوصیت ہے کیونکہ بی اسرائیل انکھے بے لباس ہو کر نہاتے تھے اور حضرت موئی علیہ السلام ان کوشع نہیں فر ماتے تھے نیز اس سے یہ جمی معلوم ہوا کہ پھروں میں گھروں میں بھی شعور ہوتا ہے کیونکہ حضرت موئی نے فر مایا: ''اے پھر ایمرے کپڑے دے''اور نبی کا کلام لغونہیں ہوسکا' پھر کا چھروں میں بھی شعور ہوتا ہے کیونکہ حضرت موئی نے فر مایا: ''اے پھر ایمرے کپڑے دے''اور نبی کا کلام لغونہیں ہوسکا' پھر کا جہا کہ سے مارنا اور اس میں لاخی کے نشانات پڑ جانا ہیا کہ شرور خلاف عادت ہیں اور ان میں حضرت موئی علیہ السلام کے متعدر مجزات ہیں۔

میں امور خلاف عادت ہیں اور ان میں حضرت موئی علیہ السلام کے متعدر مجزات ہیں۔

(٢) حضرت موی علیه السلام کے متعلق بنی اسرائیل نے دوسری اذبت رسال بات جو کھی تھی اس کی تفصیل یہ ہے:

حضرت ملی بن ابی طالب رضی الله عند نے اس آیت (الاحزاب: ٦٩) کی تقبیر میں کہا: حضرت موی اور حضرت هارون علیما السلام ایک پہاڑ پر چڑھے 'حضرت هارون علیه السلام و بین وفات پا گئے 'تو بنی اسرائیل نے حضرت موی ہے کہا آ پ نے ان کوفل کیا ہے اور وہ آپ کی بہ نسبت زیادہ نرم مزاج آ پ نے ان کوفل کیا ہے اور وہ آپ کی بہ نسبت زیادہ نرم مزاج سے اور انہوں نے ان باتوں سے حضرت موی علیہ السلام کواذیت پہنچائی 'بھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا تو وہ حضرت

حارون کا جسم افحا کر لائے 'اور ان کی موجعی خردی تب نی امرائیل نے مجدلیا کر جست حادث طیر انسان ہے۔ موت سے فوت ہوئے ہیں اور اس طرح اللہ تھائی نے مصرت موی علیہ السلام کوان کی تھے۔ منسان کی تعدید میں کردیا۔ (جامع البران قرم الحدید معدد معرودت معدد

وجيه كالمعنى

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے متعلق فر مایا ''وہ اللہ کے فرد یک وجید سے معرف اس کے فرد کیا ا وجہ کامعنی ہے' چبرہ' وجیداس مخص کو سمتے ہیں جس کا چبرہ کس کے فرد کی کے قدرہ منزلت والا ہو' اور وہ معن اس کے فرد کیا معزز اور مکرم ہو' اور وہ اس کی کوئی بات روکرتا ہونہ ٹالیا ہو۔

الم رازي متوفى ٢٠١ ه وجيد كمعنى بيان كرت موت لكعة بن:

وجيه اس مخص كو كهتر بين جونيكي مين معروف بواورجس كي سيرت پينديده اور لا فق محسين بو-

(تنيركير جهم ١٨٧ واراديا والراث العربي يروت ١٥٦٥ و

علامه محر بن احرقر لمبي مالكي متوفى ١٦٨ ه لكي ين:

جس کی بہت قدرومنزلت ہواورانڈ کے نزدیک اس کا مرتبہ بردا بلند ہواوروہ تعریف اور حسین اور شرف کا مستحق ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن ۱۳۳۲ س ۱۳۸ دارالفریروت ۱۳۹۵ سے ۱

علامه اساعيل حقى منونى ١١١١ه كلصة بين:

سناسی ہوں میں میں اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالی کے نزویک وجید و مختص ہے جو اللہ تعالیٰ ہے جس چیز کا مجمی سوال حضرت ابن میاس رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزویک وجید و مختص ہے جو اللہ تعالیٰ ہے جس چیز کا مجمی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطافر ما دے۔ (روح البیان جے عص ۱۴۱ داراحیاء الزائث العربی جروت ۱۳۲۱ھ)

علامه ابواتحسين على بن مجمر الماور دي التوفي ٢٥٠ ه لكيم إلى:

ابن زیدنے کہا اس کامعنی ہے مقبول' حسن بصری نے کہا اس کامعنی ہے مستجاب الدعوات ابن سنان نے کہا دیدار کے سوآ جس کے ہرسوال کو پورا کر دیا ہوٴ قطرب نے کہا د جیہ وجدسے بنا ہے کیونکہ وجہہ (چبرہ) جسم میں سب سے بلندعضو ہے۔ (انگسہ والعون ج مہم 200 وارائکتب العلمیہ ہیروت کا

اس کے بعد فرمایا: اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہواً ور درست بات کہا کرو O(الاتزاب: ۷۰) لیعنی ہروہ کام جس کوتم کرتے ہواور جس کوتم ترک کرتے ہوان جس تم اللہ ہے ڈرا کرو خاص طور پران کاموں کو جواللہ تعالیٰ کے زندیک کروہ اور نالپندیدہ بیں چہ جائیکہ ایسے کام کرذیا الی یا تیں کہوجن سے اللہ کے رسول اور اس کے حبیب مسلی اللہ سمای بیں سمنہ

علیہ وسلم کوافریت کینچے۔ اس کے بعد فرمایا: اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا'اور تمہارے لیے تمہارے کاموں کو پیش دے گا

(الاواب:ال

یعنی تم کو نیک اعمال کی توفیق دے گا در تمہارے اعمال کو قبول فریائے گا'اور جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول سے ق احکام پھل کرتا ہے ادران کے منع کیے ہوئے تمام کا موں سے بچتا ہے' وہ دنیا اور آخرت میں اتنی بڑی **کامیابی حاصل کر ایتا** جس کا کوئی انداز ونہیں کرسکتا۔

ں وی ایداروری رسات اللہ تعالی کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آسانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر ( اپنے احکام کی)ابات پیش کی تو ا

تبيان القرآن

نے اس امانت میں خیانت کرنے سے اٹکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی' بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا اور بڑا جامل ہے O (الاحزاب:۲۷)

شاہ رقع الدین متونی ۱۲۳۳ھ نے اس آیت کا ترجمہاں طرح کیا ہے:

ستحقیق روبروکیا تھا ہم نے امانت کواوپر آسانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے پس انکار کیا سب نے بیر کہ اٹھا ویں گے اوس کواور ڈرےاوس سے اور اٹھالیا اس کوانسان نے تحقیق وہ تھا ہے باک نا دان۔

شاه عبدالقادر متونى ١٢٣٠ه في اس آيت كاتر جمداس طرح كياب:

ہم نے دکھائی امانت آسان کواورز مین کواور پہاڑوں کو پھرسب نے قبول نہ کیااوس کو کہاتھاویں اوراس سے ڈر گئے اور اٹھالیااوس کوانسان نے بیہ ہے بڑا بے ترس ناوان۔

فيخ محود حسن ديوبندي متونى ١٣٣٩ هـ في كلها ب:

ہم نے دکھلائی امانت آ سانوں کواور زمین کواور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کیااس کو کہ اٹھا کیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھالیا اس کوانسان نے بدہے بڑا بے ترس ناوان ۔ ۔

فيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٨ ه لكهية بي:

اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريادي متوفى ١٣٨٠ ه لكهت بين:

سيذابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ هر لکھتے ہیں: م

ہم نے اس امانت کو آسانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے 'مگر انسان نے اسے اٹھالیا' بے شک وہ بڑا ظالم اور جالا ہے۔

اور جارے شیخ سیداحم سعید کاظمی متونی ۲ ۱۹۰۰ دوقدس سرؤ لکھتے ہیں:

بے شک ہم نے امانت پیش کی آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر تو وہ اس کے اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے اور اس سے ڈر مجے اور انسان نے اسے اٹھالیا بے شک وہ بڑی زیادتی کرنے والا نادان تھا۔

ان تمام مترجمین نے فیابین ان یہ حملنها کا ترجمہ کیا ہے آسانوں زمینوں اور پہاڑوں نے اس امانت کواٹھانے سے
انکار کر دیا 'اور حمل کا معنی اٹھانا کیا ہے 'اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے : انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا '
ان مترجمین کے ترجمہ پر بیا شکال واروہ وتا ہے کہ آسانوں اور پہاڑوں کو انتد تعالی نے با اختیار نہیں بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے احکام پر عمل کریں آیا نہ کریں 'با اختیار اللہ نے صرف انسانوں اور جنات کو بنایا ہے 'اس لیے آسانوں اور زمینوں کا اس امانت کو انتمانے سے انکار کرنامی اعتراض ہے۔

اورہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کردیا 'اوراب اس آیت پر بداشکال

وارديس موتاكمة سان اورزمين وغيره بااعتيار فيل أن

دورافرق بيب كرو حد ملها الانسان كأثر جرائيول في كياب الدائيات كانات كالم المنت وافعات المائت كالم المرافق في المائت كوافعات المائت كوافعات في المائت في المائل كور المائت المائ

ہم اس آیت کی تغییر میں پہلے امانت کے متعلق احادیث بیان کریں مجاور اس آیت میں امانت کے متعلق جوآ قار اور اور اس آیت میں امانت کے متعلق جوآ قار اور اور ان کو پیش کریں مجے بعد جن مغیرین نے حمل کامعتی اضانا کیا ہے۔ ان کا ذکر کریں مجے اور ان کی تغییر پر جواعتر اضات ہیں ان سے جوابات ذکر کریں مجے اور ان پر تبعیرہ کریں مجے اور آخر جس ان مغیرین کا ذکر کریں مجے اور امار اتر جمہ بھی ان مغیر کے مطابات ہے۔ اور امار اتر جمہ بھی ای تغییر کے مطابات ہے۔ اور امار اتر جمہ بھی ای تغییر کے مطابات ہے۔

ا امانت کے متعلق احادیث

(ميح ابخاري رقم الحديث: ١٣٩٤ ميح مسلم رقم الحديث:١٣٧ سنن الترشك رقم الحديث: ١٤٤٩ سنن ابن يليررقم الحديث: ١٣٩٣ منتداهد

ح دس ۲۸۳ منداحد رقم الحديث: ۱۳۱۳۸ وادالحديث قابره ۱۳۱۲ه)

صفرت عبدالله بن عمره بن العاص رضى الله عنها بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب محمد بنا خصلتيں حاصل بوں تو پيرتم دنيا كى كسى نعت سے محروم بونے پر طال ندكرو (۱) امانت كى حفاظت كرما (۲) اعظم اخلاق (۳) كج بولنا (۳) يا كيزه كمائى -

(منداوج مس عدا احرثاكر نه كهاس مديث كالمذكل ب-ماثيرمتدا حدقم الدين ١١٥٢ فالما عدوم

حضرت النس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض تہارے یاس امانت ر کھال کی امانت ادا کر دوادر جوتم ہے خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو ۔

(ستن الترندي رقم الحديث:٣٢٣ منن الداري رقم الحديث: ٣٢٠٠ سنن ابو داؤد رقم الحديث:٣٥٣٥ السند رك ج٣٣٠ سن جعتي ج - اص اعلا المعجم الكبيرة م الحديث: ١٤٠ ، معجم الصغيرة م الحديث: ٥ ١٧٠ حافظ العيشي في كها ال حديث كراوي لقد بين )

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم اینے وین کی جس چیز کوسب ے مہلے کم یاؤ کے وہ امانت ہے۔ (مجم الکبيرة الحديث:١٨٣٤ماكالاحاديث الصحيحہ للالباني رقم الحديث:١٧٣٩)

آ سانوں زمینوں اور پہاڑوں پرجس امانت کو پیش کیا گیا تھا اس کے مصداق میں آٹار اور اقوال

امام الحسین بن مسعود البغوی التونی ۱۱۵ هف اس آیت میں امانت کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ذکر کے ہیں:

- حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا: نمازیر هنا' زکوة ادا کرنا' رمضان کے روزے رکھنا' بیت اللہ کا حج کرنا' سے بولنا' قرض ادا کرنا اور ناپ تول درست کرنا امانت ہے اور سب سے بڑی امانت لوگوں کی رکھوائی ہوئی چیزوں کو دالیس کرنا
  - (٢) مجابد نے کہا: فرائض اور واجبات ادا کرنا' اور محرمات اور مکر وہات سے اجتناب کرنا امانت ہے۔
  - (٣) ابوالعاليد نے کہا: جن چيزوں کا تھم ديا گيا ہے اور جن چيزوں ہے منع کيا گيا ہے وہ امانت ہيں۔
    - (۳) روزه محسل جنابت اور دیگر پوشیده احکام امانت میں۔
- (۵) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما نے فر مایا: الله تعالی نے سب سے پہلے انسان کی شرم گاہ کو پیدا کیا اور فرمایا: میں اس کوتمہارے یاس امانت رکھ رہا ہوں کیس شرم گاہ امانت ہے اور کان امانت ہیں اور آ کھ امانت ہے اور باتھ امانت ہیں اور پیرامانت ہیں اور جوامانت دار نہ ہودہ ایمان دار نہیں ہے۔
- (1) کبھض مفسرین نے کہاا مانت سے مرادلوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں ہیں کپس ہرمومن پر واجب ہے کہ وہ کسی مومن کو دھوکا ندد ے اور نہ کسی کم یا زیادہ چیز میں عبد تھنی کرے۔ (معالم التو یل جسم ۲۱۸ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۲۰ھ) اس امانت کو پیش کرنے کامعنی بدہے کدان احکام کی حفاظت کی جائے اور ان کوضائع ہونے سے محفوظ رکھا جائے ان احکام برعمل کرنے میں اجروثواب کی تو تع ہے اور ان احکام کی خلاف ورزی کرنے میں سزا اور عذاب کا استحقاق ہے۔ جمادات وغیرہ کی حیات اوران کے شعور پر قرآن مجیدے استدلال

ایک بحث سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں ومینوں اور بہاڑوں براس امانت کو پیش کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس ا مانت کے متعلق کلام کیا حالا تکہ وہ جمادات ہیں 'بے جان اور بے عقل ہیں تو ان پر احکام پیش کرنے اور ان سے ان احکام کی اطاعت كوطلب كرنے كى كيا توجيہ ہے؟ اس سوال كے حسب ذيل جوابات إين:

(۱) قرآن اورسنت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات بہ ظاہر بے عقل اور بے شعور ہیں کیکن حقیقت بیہ کہ اللہ تعالی نے

ان میں بھی حیات اور عقل اور شعور کور کھا ہے قر آن مجید میں ہے:

كيا آب نبيس و يكھتے كه تمام آسان والے اور تمام زمينول في الْكُنْ هِن وَالشَّنْسُ وَالْقَدُودَ النَّجُومُ وَالْبِعِبَالُ وَالشَّجَرُ والعاور سورج اورجاندا ورستار عاور بهارُ اور ورخت اور جانور اور بہت ہے انسان سب اللہ کے لیے عجدہ کرتے ہیں۔

اكوَتَرَانَ اللهَ يَنْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَا إِنَّ وَمَنْ وَاللَّهُوَ آَبُ وَكُثِيرٌ فِنَ النَّاسِ ﴿ ( اللَّهُ ١٨٠ ) پر اللہ آسان کی طرف جید ہوا اللہ وہ اس وقت دھوال (سا) تھا مواس سے فرمایا اور زیمن سے فرمایا موفول فرقی اسے یا ناخوش سے آکا انہوں نے کہا ہم خرش سے آسانی با اور بعض پھر اللہ کے خوف سے کرجائے ہیں د

سات آسان اور دینی اور جو بھی ان بی بین سب اس کی است آسان اور دینی اور جو بھی ان بی بین سب اس کی است کا کرتے ہے اس کی سے اس کی ہے اس کی تعدیم کرتی ہے اس کی تعدیم کرتے ہیں ہو۔

کیاآپ نے بیں دیکھا کہ تمام آسانوں اور زمینوں والے اور مفت بست پر عدے اللہ کی تھے کررہے ہیں اور برایک کواپی تماز ادر برایک کواپی تماز ادر بحد کا علم ہے۔

فُوَّا الْمُتَوَّى إِلَى السَّمَالُهُ وَهِى دُعَاقَ فَعَالَ لَهُمَا وَلِلْاَرْضِ اثْرِيا لَمُوَعَا اَوْكُرُهُ الْعَالَعَا الْتَيْنَا كَالْمِيْنِ فَ (مُهُمِونَا)

وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَهْبِطُ مِنْ عَفْيَةِ اللهِ (البَروع) شَيْتِهُ لَهُ التَّمْوٰتُ السَّيْمُ وَالْاَرْمُ فَى وَكُنْ فِيهِنَّ وَإِنْ قِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّمُ بِمَمْدِهِ وَلَكِنَ لَا تَفْقَهُونَ كَنْ بِيْحَمُمُ \* (نَ مرائل، ٣٠)

ٱكَوْتُرَاكَ اللهُ يُسَيِّمُ لَهُ مَنْ فِي التَّمَاؤِتِ وَالْأَرْضِ وَالْكَيْرُمُ لَهُ مِنْ عُلِمَ صَلَاتَهُ وَكَنْمِيْكُ الْ

(n;//i)

جمادات وغیرہ کی حیات اوران کے شعور پراحادیث سے استدلال

حضرت ہوئی بدخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہتم بھر یوں اور جنگل سے محبت کرتے ہوا پس جب تم اپنی بھر یوں اور اپنے جنگل ہیں ہوتو بلند آ واز سے اذ ان دیا کروا کیونکہ موذن کی آ واز کو جو بھی جن یا انسان یا جو چیز بھی سے گی وہ قیامت کے دن اس کی اذ ان کی کوائی دیے گی۔

الیمنی جدادات اور نباتات میں سے ہر چیز تمہاری اذان کی گوائی دے گی اور ان چیز وں کا گوائی دیتا اس پر موقوف ہے کہ وہ ان کواذان دیتا ہواد یکھیں اور ان کی اذان سنیں اور دیکھنا اور سنتا ان کی حیات اور ان کے شعور کی دلیل ہے۔)

(سمح ابخاری قم الدید: ۱۰۹ سن این اجرقم الحدید: ۱۰۹ منداحدقم الحدید: ۱۳۱۱ مالم الکتب دردت)
حضرت جایرین عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ مجدی جیت مجود کے قبیتر وں کی بنی بول تھی نمی الله علیہ وسلم
جب مسلمانوں کو خطبہ دیتے تو مجمور کے ایک فیمتر سے فیک لگا کر خطبہ دیتے تئے جب آپ کے لیے منبر بنا دیا کیا تو آپ اس
بر خطبہ دیتے تھے تب ہم نے اس فیمتر سے ایک آ وازئی جیے دس سال کے حمل والی اوفئی کے دونے کی آ واز آئی ہے گرنی سلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے اور این ایتا ہاتھ درکھ دیا تو وہ فیمتر پرسکون ہو کیا (اس فیمتر کا دونا اور آپ کے فراق
سلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے اور این ایتا ہاتھ درکھ دیا تو وہ فیمتر پرسکون ہو کیا (اس فیمتر کا دونا اور آپ کے فراق
سے فم ذرو ہونا ہی اس کی حیات اور اس کے شعور کی ولیل ہے )۔

(سمح ابناری قم الدید: ۱۹۸۵ سن این بادر قم الدید: ۱۹۹۵ مح این مهان قم الدید: ۱۹۳۹ مندا مدرقم الدید: ۱۳۹۵ مالم اکتب ایروت) معرست این مسعود رمنی الله عند بیان کرتے میں کہ جب کھانا کھایا جاتا تھا تو ہم کھانے کی تیج کی آ واڑ سنتے تھا بیاس طعام کی حیات اور اس کے کلام کرنے کی دلیل ہے )۔ (ممح ابناری قم الدید: ۱۹۵۹)

معام کی حیات اور است میں اور است کی میں میں کہ میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک واست جی ا حضرے علی بن الی طالب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ ملک یا رسول اللہ! جار ہاتھا' آپ کے سامنے جو پیماز یا در شت آ تا تھا وہ یہ کہتا تھا' السلام علیک یا رسول اللہ!

بار ہاتھا ؟ پ کے ساتھے ہو چہار یا درخت ؟ عادہ یہ جہاں کا ہمنا ہمیں یار ہوں ہے۔ (سنن الزندی آم الدید ، ۲۶۲ سنن الداری آم الدید : ۲۱ دلاک الدید کلیستی جہس ۱۵۳ شرح الند آم الدید ۱۳۵۱ میں اللہ ا معزے این مہاس رمنی اللہ منہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرائی نے رسول اللہ ملید دسلم سے کہا جس کیے مجالوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر جس اس مجود کے فرشہ کو بلاؤں تو تم میرے رسول اللہ ہونے کی شیادت وہ کے جم کروسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس خوشه كو بلايا تو وہ درخت سے انزكر ني صلى الله عليه وسلم كے سامنے كركيا' آپ نے اس سے فر مايا "لوث جا'' تو وہ اپنى جكه پرلوث كميا' سووہ اعرابي مسلمان ہو كيا۔ (سنن ترذى رقم الحدیث: ٣٦٢٨) منداحہ جام ٢٢٣٠ سن الدارى رقم الحدیث: ٢٣٠ الجم الكبير قم الحدیث: ٢٢٦٢ المتدرک ج من ٢٢٠ ولائل المعن قل ع ٢ ص ١٥)

حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ ایک کوہ نے آپ کی نبوت کی شہادت دی اور کہا آپ رب الخلمین کے رسول اور خاتم النہین ہیں۔(امعم الصغیر قم الحدیث: ۹۳۸) حافظ این حجر عسقلانی 'علامہ آلوی اور مفتی محمد شفیع نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ کے بلانے پر آیک درخت زمین کوشق کرتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تین بار آپ کی نبوت کی شہادت دی پھر آپ کے حکم سے واپس چلا گیا' یہ دیکھ کرایک اعرابی مسلمان ہو گیا۔

(المجم الكبيرة الحديث:١٣٥٨) مندانويعلن رقم الحديث:٢٢١٥ منداليز اررقم الحديث:٢٨١١ عافظ أهيثى نه كها امام طبراني كي سندصيح ب بجمع الزوائدرقم الحديث:٨٥٠)

حضرت امسلمدرض الله عنها بيان كرتى بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في ايك برنى كوآ زادكر ديا تواس في كها لا المسه الا الله الكه الله الله (المعجم الكبيرة ٣٣٥) الله حديث كى سندضعيف بــــ

حضرت یعلیٰ سے روایت ہے کہ اونٹ نے آپ سے شکایت کی کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس کے مالک اس کو ذکح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی شکایت زائل کر دی۔ (منداحمہ جمع ۱۷۳)

حفرت يعلى بيان كرتے بين كه آپ فرمايا:

روئے زمین کی ہر چیز کوعلم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ماسوا انسانوں اور جنات میں سے کفار اور فساق کے۔

ما من شيء فيها الا يعلم اني رسول الله الا

كفرة او فسقة الجن والانس.

(المعجم الكبيرج ٢٣ ص ٢٦١ ـ ٢٦١ منداحدج ٢٥ ص ١٣٠ مندالمزاررةم الحديث: ٢٣٥٢)

ان تمام احادیث میں بیدولیل ہے کہ تمام جمادات' نباتات اور حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حیات اور شعور عطافر مایا ہے وہ کلام بچھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا آسانوں' زمینوں اور پہاڑوں سے کلام فر مانا اور ان کا جواب دینا مستبعد منہیں ہے۔

#### جمادات سے کلام کرنے کی دوسری توجیہ

آ سانوں زمینوں اور پہاڑوں سے اللہ تعالی کے کلام کرنے اور ان کے جواب دینے پر جو یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ وہ تو حیات اور عقل وشعور سے عاری ہیں ان سے کلام کس طرح ہوسکتا ہے اس کا ایک جواب تو دیا جا چکا ہے کہ جمادات اور نباتات وغیرہ میں بھی حیات اور شعور ہے اور اس کا وصرا جواب یہ ہے کہ چلو مان لیا ان میں حیات اور شعور نبیس ہے لیکن جب اللہ تعالی نے ان پر امانت پیش کی تو ان کو حیات اور شعور عطا فر ما دیا قر آن مجید میں بید ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونی سے اور دیگر پرندوں سے کلام فرماتے تھے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونی وغیرہ سے کلام کرنا ستبعد نہیں ہے تو مرب کا نبات کا آسانوں اور زمینوں سے کلام کرنا کیونگر مستبعد ہوسکتا ہے۔

اس تنصیل کے بعد اب ہم حمل کا معنی بیان کررہے ہیں تا کہ دلائل کی روشی میں بید داشتے ہو کہ اس کا معنی امانت کو اشانا بینے بالمانت میں خیانت کرنا۔

#### مل کامعنی خیانت کرنے پر کتب لغت کاتفریحات

حمل كامشهور معنى تواشمانا برداشت كرنا اوركس بات براجهان اسهاوراس كامعنى خياشت كرنا بحق بهد. علامه جمال الدين محربن كرم افريقي متونى الكه كلصة بين:

الزجاج نے کہا: یہ حملتها کامعنی ہے بہ ختھا کین آ سانوں زمینوں اور پہاڑوں نے اس المانت ہیں خیانت کرنے ہے۔
انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈری اور جوشنس کسی کی امانت میں خیانت کر سےوہ اس کے باتھ کو اٹھا تا ہے ای طرح اللہ اور خوش کسی کی امانت میں خیانت کر سےوہ اس کے باتھ کو اٹھا تا ہے حسن نے کہا بہی معنی ہے۔ (اسان العرب جاس کا مطبع میں ان کہ مجام )
علامہ مجد الدین فیروز آبادی متوفی کا ۸ ھ علامہ محمد طاہر پینی متوفی ۱۸۲ ھ علامہ میر محمد مرتعنی متوفی ۱۸۲ ھ علامہ سید محمد مرتعنی میں ان مطرح لکھا ہے۔
اور علامہ سعید خوری شرتوتی لبنانی نے بھی اس طرح لکھا ہے۔

(القاموس الحيط جسم ٢٠١٥ مجمع بجار الانوارج مس ٢٥ ١٥ تاج العروس ج عص ١٨٨ اقرب المواردج الم

#### جن مفسرين في يحملنها كامعنى كيا امانت كواشمانا

علامہ ابواللیث نفرین مجرسم قذی حقی متونی ۳۷۵ ہے نے اس آیت میں بحصلنها کی تغییرا شمانے سے کی ہے وہ لکھتے ہیں: آسانوں اور زمینوں پر جوامانت کو چیش کیا تھا وہ اختیارا تھا ایجا بانہیں تھا' بینی ان کواختیار دیا تھا کہ وہ اس امانت کو قبول کریں یا نہ کریں' بہی وجہ ہے کہ اس امانت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ گندگار نہیں ہوئے۔

(تغيير المرقدي جهاص ١٢ وارالكتب العلمية بيروت ١٢١١ه)

علام الدالفرج عبد الرجان بن على بن جمد الجوزى الحسنيلي التوفى ٩٥ ه ف يحى بيلها ہے كم آسانوں زمينوں اور بهاڑوں كواس ابات كے اٹھائے كا اختيار ديا حميا تھا ان بر لازم نيس كيا حميا تھا۔ (زاد المسير ج٢٥ س ١٣٣٣ مطبور المسلب الاسلامي ورت ١٩٣٤ ها عافظ عاوالدين اساعيل بن كثير متوفى ٣٠٧ه ها علام الواحدى غيثا عاورى متوفى ٢٠١ ها علام الواحدى غيثا بورى متوفى ٢٠١٨ ها اور علام الحر العاوى ماكلى متوفى ١٣٣١ ها في بن احمد واحدى غيثا بورى متوفى ٢٠١٨ ها اور علام احمد بن حمد الصاوى ماكلى متوفى ١٣٣١ ها في المساوى ماكلى متوفى ١٣٣١ ها في المساوى ماكلى متوفى ١٣٣١ ها ورم المتوفى ١٣٠١ ها الماد متوفى ١٣٠١ ها الماد متوفى ١٣٠١ ها مين احمد الماد بن مراد آبادى متوفى ١٣٠ العاور مفتى احمد بار خال متوفى ١٣٠١ ها مين ماد آباد كامل مين المركى وروت بار خال متوفى ١٩٣١ ها الماد عن مين على الماد عن مين عمل ١٨٠ دارا حياه التراث العربى وروت الاسلام الماد بين مراد آباد الماد الماد الماد الماد عن مين عمل ١٨٠٤ ماد دارا حياه التراث العربى وروت الاسلام الماد بين مين ١٨٠ ماد دارا حياه التراث العربى وروت الماد بين حياس ١٨٠٤ ماد دارا حياه التراث والماد الماد الماد بين حياس ١٨٠٤ ماد دارا حياه التراث العربى وروت الاسلام الماد بين من ١٨٠٨ مائيل الماد بين مين ١٨٠٨ مائيل الماد بين مين ١٩٠١ مائيل الماد بين مين ١٩٠١ مائيل الماد بين مين ١٨٠١ مائيل الماد بين مين ١٩٠١ مائيل الماد بين مين الماد بين الماد بين مين الماد بين مين الماد بين ال

ت الله تعالی کے اللہ اللہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اپنی مخلوق میں سے صرف جن اور انسان کو اطاعت میں سے سرف جن اور انسان کو اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا افقایار عطا کیا ہے صرف جن اور انسان اپنے افقای رسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور انسان اپنے افقای رسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور انسان اپنے افقای رسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ افقایاری طور سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔

بحملنها كي تفير بارامانت المان عصر في يرعلام قرطبي كى .....

توجيهات اوران پرمصنف کی بحث ونظر

جن مقرین نے بسعب لمن یہ کیا ہے کہ 'آسانوں زمینوں اور پہاڑوں نے امانت کا بوجوا شالیا' ان پر ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ آسان وغیرہ جماوات ہیں اورغیر مکلّف ہیں ان پر بارامانت کو پیش کرنا اور ان کا اس بوجو کو اٹھائے ہے۔ انکار کرنا دونوں غیر معقول ہیں علامہ ابوعبد اللہ قرطبی مالکی متونی ۲۲۸ دے نے اس کی حسب ذیل توجیعیات کی ہیں:

marfat.com

تبياء القرآء

(۱) اس عبارت میں حذف مضاف ہے اور آسانوں اور زمینوں سے مراد ہیں آسانوں اور زمینوں والے لیمی فرشتے انسان
اور جن اور بارامانت کو چیش کرنے سے مراد بیہ کہ اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی تو ان کو تو اب
ہوگا اور اگر اطاعت نہیں کی تو ان کو عذا ہے ہوگا اور ان سب نے یہ کہا کہ ہم اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔
مصنف کے نزدیک بیتو جیداس لیے صحیح نہیں ہے کہ فرشتے مکلف نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فر مایا:
الکی تعضوٰ ن اللہ تعالیٰ میں کہ فرش کے اور وہ
الکی تعضوٰ ن اللہ تعالیٰ میں کہ فرق کے اور وہ
الکی تعلق کے نزدیک بیتو جیداس کے تعلق فر این کام کو کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔
اللہ تعلق کی کو کہ تا ہے۔

ان سے بیمتعور نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان پراپنے احکام کی امانت کو پیش کرے اور وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے اٹکار کرویں نیز آگرز مین والوں میں انسان بھی داخل اور مراد ہیں تو پھر الگ سے بیفر مانے کی کیا ضرورت ہے؟و حسلها الانسان" اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھالیا"۔

(۲) حسن وغیرہ نے بیکہا ہے کہ بیمعلوم ہے کہ جمادات بات سجھتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بیمال حیات کو مقدر مانا جائے بعنی ان کو زندہ کر کے فر مایا 'اور آسانوں 'زمینوں اور پہاڑوں پراس امانت کو اختیارا پیش کیا تھا اور انسان پر الزاماً پیش کیا تھا 'بعنی آسانوں وغیرہ کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا اور انسان کو اختیار نہیں تھا۔ مصنف کے نزویک بیتو جیہ بھی غلط ہے کیونکہ آسان زمین اور پہاڑ جر آاللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اطاعت کرنے یا نہرن نہیں ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے اور اس تو جیہ ہیں معاملہ الث کر دیا گیا نہر کی اختیار نہیں ہے اور اس تو جیہ ہیں معاملہ الث کر دیا گیا

(۳) قفال وغیرہ نے بیکہااس آیت میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہاللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتا اس قدرمشکل اور دشوار ہے کہ اگر اس کی اطاعت کی امانت کو آسانوں' زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا جاتا تو وہ اپنے کبر' ثقل اور قوت کے باوجود اس کی اطاعت سے عاجز آجاتے اور اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیتے۔

مصنف کے نزد یک میرتوجیہ بھی میچے نہیں ہے کیونکہ اس توجیہ کی بنیادیہ ہے کہ آسان زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مختار ہیں حالانکہ وہ مجبور ہیں مختار نہیں ہیں۔

(م) ایک قوم نے بید کہا اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بیدامانت اس قدر بھاری ہے کہ آسان اور زمین اور پہاڑ بھی اپنی غیر معمولی طاقت کے باوجوداس کے بوجھ کونبیں اٹھا سکتے تھے اور اگر ان پر بیہ بوجھ ڈالا جاتا تو وہ اس کواٹھانے سے انکار کر دیتے۔

معنف کے نزدیک بیتوجیہ بھی سابق وجہ سے غلط ہے آسان اور زمین میں بیر بال اور جراُت کہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتا بی کر سکیس اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَ اللهُ ال

(الجامع لا حكام القرآن جزسه ص ٣٣٦ ـ ٣٣٠ وارالفكر بيروت ١٣٥٥هـ)

علامه ابومسعود محمد بن محمد عماري حنفي متونى ٩٨٢ هه علامه اساعيل حقى حنفي متونى ١٣٤٠ هه علامه سيرمحود آلوي متونى ١٢٤٠ هه

مفقی مرشفیج دیو بندی متونی ۱۳۹۱ ها درسید ابوالاعلی مودودی متونی ۱۳۹۹ ها نیجی ان تاویلات اور توجیهات عمل سے مسل اختیار کیا ہے اور قار کین پر داختے ہو چکا ہے کہ یہ تمام تاویلات باطل ہیں ان تفاسیر کے حوالہ جات حسب فریل ہیں۔ (تغییر ابوالسو دیج هم ۱۳۳۵ روح البیان ج محص ۲۹۸ روح المعانی ج۲۲۲ می ۱۳۳۹ معارف افتر آن ج می ۱۳۳۱ سات الفتران ج می ۱۳۹۸ میں اور پہاٹروں کو چہلے اختیار عطا کر دیا بعض علاء نے اس معنی کی تقویت ہیں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں زمینوں اور پہاڑوں کو چہلے اختیار عطا کر دیا تفائی ان پراس امانت کو پیش کیا تو انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھائے سے الکار کر دیا۔

مصنف کے نزدیک بیرتوجیہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اول تو ان کو اختیار عطا فرمانے کا دعویٰ بلا دلیل ہے ٹانیا بید عویٰ اس مسلم حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے صرف جن اور انس کوعبادت کرنے کا مکلف کیا ہے اور ان جی بااختیار بنایا ہے قرآن مجید میں ہے:

مں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہوہ

وَمَا خَلُقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُ وْنِ ٥

(الذاريات: ۵۲) ميرى عباوت كري-

ٹالٹا جب اس آیت میں ان یے حساسها کامعنی بغیر کسی تاویل کے درست بوسکتا ہے بینی زمین وآسان نے اس امانت میں خیانت کرنے سے الکاد کر دیا تو بھراس کمزور تاویل پرٹنی معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے!

علامة رطبي في متعدد تاويلات كرف كريد وحملها الانسان كالنيرين لكما ب

امانت کواٹھانے کامعتی ہیے کدانسان نے اس امانت میں

ومعنى حملها خان فيها.

(الجامع لا حكام الترآن برسمان مس المسلم بروت ۱۳۱۵ه) خیانت كی -جن مفسر بن نے يحملنها اور حملها الانسان بين حمل كامعتی امانت بين خيانت كرناكيا

علامہ ابوالقاسم محود بن عمر الزخشرى الخوارزى المتوفى ۵۳۸ دونے بعد ملابها بين حمل كے معنى كي حقيق كرتے ہوئے اكتھا ہے: جب كوئى شخص امانت اس كے مالك كووائيس كرنے كا ارادہ ندكر سے تو كہا جاتا ہے فلال شخص امانت كے بوجھ كوا شانے والا ہے "كويا امانت اس پر سوار ہے اور وہ اس كوا شائے والا ہے ' حاصل ہے ہے كہ امانت افعائے كامعنى اس بيس خيانت كرتا ہے۔ (الكن ف جسس ۵۵۳ ماراحیاء التراث العربی بیردت کا اسام)

علامه ابوالبركات عبدالله بن احد بن محود ملى حق متوفى ما عده كليت بين:

المانت المراسطة المانية المانت من خيانت كرنے سے الكاركيا اوراس سے الكاركيا كروہ المانت كواداند كريں (وحملها الانسان) اور انسان نے اس المانت من خيانت كى اوراس المانت كواداكرنے سے الكاركيا۔

( مـارك المتو بل على حامش الخازن ج سوص ١٥١٥ وارا لكتب العربية بشاور )

امام ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيشا بورى القشيرى التوفى ٣٦٥ هـ علامه ابو الحيان محمد بن بوسف اندلسي التوفى ٣٥٧ هـ علامه ابوالحن ابراجيم بن عمر البقاعي التوفى ٨٨٨ هـ علامه سليمان الجمل التوفى ١٠٠ اهـ نيمي الى طرت يعصلنها اور حملها الانسان دونول جُكيم لكم عني امانت بين خيانت كرنا كيا ہے -

(تغییر الفشیری جسم ۱۳۱۷ انحرالحیاج ۱۸ اندارج ۱۵ نظم الدرد ۱۳ من ۱۳۱۴ مافیة انجل علی الجلالین جسم ۱۳۵۸) اورامام الحسین بن مسعودالبغوی التونی ۱۵۱ ه علامه عبدالله بن عمر البیصاوی متوفی ۱۸۵ ه علامه کازرونی علامه علی بن مجمد خازن التونی ۷۲۵ ه علامه مجمد بن مصلح الدین القوجوی اتفتی التونی ۱۹۵ ه علامهٔ احمد بن مجمد المخفاجی التونی ۱۹۹ ه علامه مجمد بین ا

marfat.com

تبيأر القرآء

على شوكا فى منوفى م100 ه نواب مديق بن صن القوجى التوفى ٢٠٠٥ ه ني بحملنها شى توعلام قرطبى كى ذكركرده تاويلات سي حمل كامعنى اشانا كياب اور و حملها الانسان شرحمل كامعنى امانت ش خيانت كرنا كياب \_

(معالم المتوبل جسم ۱۷۹-۱۷۸ تغییر البیعاوی مع الکازرونی جسم ۱۸۸ حافیة الکازرونی جسم ۱۸۸ تغییر الخازن جسم ۱۵۵ م ماهیة هیخ زاده علی البیعاوی ج۲**س ۲۷۹** متلیة القامن ج مص ۱۵۵ مخ القدیر جسم ۱۸۸ فتح البیان ج۵س ۱۳۸)

حضرت پیرمحد کرم شاہ الاز ہری التوفی ۱۳۱۸ ھنے اس آیت کے ترجمہ میں حمل کامعنی اٹھانا کیا ہے اور تفسیر میں اس کا معنی امانت میں خیانت کرنا لکھا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے:

ہم نے پیش کی بیامانت آسانوں ٔ زمین اور پہاڑوں کے سامنے (کہوہ اس کی ذمہ داری اٹھا کیں) تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے وہ ڈرگئے اس سے اور اٹھالیا اس کو انسان نے بے شک بیہ بڑاظلوم بھی ہے ( اور )جہو ل بھی۔ اور تغییر میں اس طرح فرمایا ہے:

الل لغت نے اس طرح لکھا ہے کہ جب کوئی فخض امانت واپس کرنے سے انکار کر دے اور اس میں خیانت کرے تو عرب کہتے ہیں حمل الل مائے بینی اس نے امانت واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا بوجھا ٹھالیا' اس آ بت طیبہ میں حمل اس معنی میں استعمال ہوا ہے اس لغوی تحقیق کے پیش نظر آ بت کا معنی ہوگا: ہم نے آ سانوں' زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش فر مایا فاہین ان یحملنھا تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا' جو تھم ربانی ملا بے چون و چرا اس کی تمیل میں گگ میں مرموانح اف اور سستی نہیں کی واشفقن منھا وہ اس بات سے ڈرے کہ ہیں امانت میں خیانت کرنے سے وہ غضب اللی کے شکار نہ ہوجا کمیں فیصر ملے الانسان (قرآن میں و حصلها ہے ۔سعیدی غفرلہ) لیکن انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اس کا بوجھ کردن پر اٹھایا۔ (فیاء الاز آن جہوں ۱۰۔ ۱۰۱ مطبوعہ فیاء الاز آن جلی کیشنز لاہور)

اورہم نے اس آیت کا ترجمداس طرح کیا ہے:

بے شک ہم نے آسانوں پراورزمینوں پراور پہاڑوں پر(اپنے احکام کی)امانت پیش کی تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے ڈریاورانسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم خیانت کرنے سے اٹکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈریاورانسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا بڑا جانل ہے۔(الاحزاب:۲۷)

انسان کے ظالم اور جاہل ہونے کی توجیہ

اس آیت میں انسان سے مراد کافریا فاس ہے کیونکہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں اور اور فاس جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنس انسان کے متعلق فرمایا کہ انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اس کی مثال قرآن مجید کی ہیآ بہتیں ہیں:

بے شک انسان اپنے رب کا بہت ٹاشکرا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهُ لَكُنُودٌ . (الله يات:١)

حقیقت بہے کہ بے شک انسان ضرور سرکٹی کرتا ہے۔

كَلْرَاقَ الْإِنْسَانَ لَيْطُنَّى . (العق:١)

اللہ تعالی نے انسان کے اوپر اپنے احکام کی ابانت کو پیش کیا حالا تکہ اس کوعلم تھا کہ اس کے اکثر افراد اس ابانت ش خیانت کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان میں اطاعت اور عبادت کی استعداد اور صلاحیت رکھی تھی 'اور اس لیے کہ عالم بیٹاق میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا وعدہ کیا تھا' اس آیت میں اور دیگر ذکر کردہ آبات میں صرف انسان کا ذکر فرما یا ہے حالا تکہ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں اور دونوں کو عبادت کرنے یا ندکرنے کا اختیار دیا گیا ہے' کیونکہ قرآن مجید میں زیادہ تر خطاب انسان سے کیا کیا ہے اورای کی اور اے انھیا ہیم السلام کو موت کیا گیا ہے انسان کی مربی اور اس انسان تصریح کی گئی ہے اور وہ کی اشرف الحلائق ہے۔

بیں بھین ہے اس آیت پرخور کرتا رہا ہوں اور قرآن جید کر آج بھی یہ بڑھ کر گر'آ سالوں دیا ہوں اور پہاڑوں اللہ کا اانت کوا خوانے نے ہے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کوا خوانیا وہ بڑا کا ام اور جانل ہے' بھی یہ موجہ افعالی اس کی خسین ہوئی جائے گی حالا تکہ اللہ تھا تھا کہ جب کوئی اس امانت کو دہ بڑا کا ام اور بہت جائل ہے' بھر جب بھی نے پڑھانا شروع کیا اور دینی کتب کا مطالعہ کیا قرمعلوم ہوا کہ اس آ بعد اس مرحل کا معنی خیانت کی وہ بڑا کا ام اور بہت جائل ہے' بھر جس اس امانت بھی خیانت کی وہ بڑا کا ام اور بہت جائل ہے' بھر جس اس امانت بھی خیانت کی وہ بڑا کا ام اور بہت جائل ہے' بھر بھی اس امراح آ بھی طلبہ کو پڑھا تا رہا تا آئکہ اب اللہ تعالی نے اس آ بت کی تغییر کھنے کی تو نی اور سعاوت عطا کی تو بھی کراس آ بت پر کھا اور قرآن جید کے پیغام کو بسط اور تفصیل سے بیش کیا' اللہ تعالی اس محنت کو تجول فرمائے جس طرح اس نے محض اپنے فضل سے انسان کرم سے تو تع ہے بلکہ سوال اور دعا ہے کہ وہ اس کوا تی یارگاہ بھی تعول فرمائے۔ ولئہ الحمد اولا و آخرا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تا کہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کوعذاب دیاورموس مردوں اورموس عورتوں کی توبہ تبول فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا 'بے حدرحم فرمانے والا ہے O(الاحزاب ۲۳) حبنس انسان پرامانت پیش کرنے کی حکمت کفار کوعذاب دینا' توبہ کرنے .....

والےمومنوں کو بخشا اور انبیاء اور صالحین کونو از نا ہے

الله تعالى كے افعال معلل بالاغراض تبين ہوتے اس ليے بيٹين كہا جائے گا كمالله تعالى نے آسانوں زمينوں پہاڑوں اور انسانوں پر اپنے احكام كى امانت كواس ليے پیش كيا تا كەمنافقوں اور مشركوں كوعذاب دے اور مومنوں كى توبہ قبول فر مائے اور ان كو بخش دے۔

اس کیے بالعوم منسرین نے بیکہاہے کہ بیالام عاقبت ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: قالتُ تعطعة الله فِرْعُونَ بِیَلُون لَهُمُوعَدُ قَالْةِ حَرِّنًا . فَعُون کِتَبِعِین نے مویٰ کو اٹھا لیا تا کہ انجام کاروہ ان

(القصم: ٨) ك ليروشن اور باحث هم كن جائد

ای طرح اس آیت میں فرمایا ہے کہ انسان کے اکثر افراد نے اس امانت میں خیانت کی اور کفر وشرک کو تخی رکھا یا کفرو شرک کو ظاہر کیا تا کہ انجام کار اللہ تعالی ان کوعذاب دے اور بعض نے کفر وشرک کوترک کیا ' بھر ان بعض میں سے اکثر وہ بتھے کہ ایمان سے متصف ہونے کے باوجووان سے خطا کیں سرز وہو گئیں اور تقصیرات اور کوتا ہیاں ہو کیں بھر انہوں نے اپنی تقصیرات اور خطاوں پر توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور ان کے متعلق فرمایا: اور وہ موس مردوں اور موس مورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔اور بعض کاملین تنے جوانبیا ماور مرسلین ہیں اور اولیاء عارفین ہیں ان کے متعلق فرمایا اور اللہ بہت بھٹے والا ہے

صدرتم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی دوسری تقریراس طرح ہے کہ ہر چند کہ بیدلام عاقبت ہے لین اللہ تعالی نے اس کو لام علت اور فرض کی صورت میں ذکر قرمایا ہے لیعنی اللہ تعالی نے جنس انسان پراپتے احکام کی امانت کواس لیے چیش فرمایا تھا کہ جنس انسان ہے بعثی افراداس امانت کو ظاہراً قبول کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیں اور وہ منافقین ہیں اور بعض افراداس امانت کو پالکل قبول بنگا گریں اور وہ مشرکین ہیں اور دونوں کے متعلق فرمایا تا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک موروں اور مشرک مردوں اور مشرک مردوں اور مشرک مردوں اور مشرک مردوں اور مشرک میں انسان سے بچھ معورتوں کو عنداب دے ۔اورجنس انسان کے بعض افراد رتو بہ کریں ان کے متعلق فرمایا اور وہ موسن مردوں اور موسن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔اورجنس انسان کے بعض افراد جو کاملین ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی امانت میں بالکل خیانت نہ کریں وہ انہیاء اور مرسلین ہیں اور اولیاء عارفین ہیں ان کے متعلق فرمایا: اور اللہ بہت بخشے والا کے حدرتم فرمائے والا ہے اور ان میں سے ہر فرد و کو مرتبہ اور افراق کے مطابق اللہ تعالیٰ ابنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نین طبقات کا ذکر ہے' ایک طبقہ منافقین اور مشرکین کا ہے' دوسرا طبقہ توبہ کرنے والے گنہ گار مسلمانوں کا ہے' اور تنیسرا طبقہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء عارفین کا ہے' اور ان تین طبقوں کو بنانے کی تحکمت بیتھی کہ متعدد آئینوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات قبر اور متعدد آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات قبر اور جلال کا عکس نظر آتا ہے' اور تو بہ کرنے والے گئہ گار مسلمان وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ستاری اور غفاری کا عکس نظر آتا ہے' اور اولیاء کا ملین وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور اس کے الطاف وعنایات کی صفات کا عکس وکھائی ویتا ہے۔

ان تین طبقوں میں سے دوسرے طبقہ پراس حدیث میں دلیل ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے پھراللہ ان کو بخش وے گا۔ (میح مسلم کتاب التوب: ۱۱ رقم الحدیث بلا بحرار: ۲۵ ۲۲ الرقم المسلسل: ۲۸۳۲)

اس مدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کریں' کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے منع کرنے کے لیے نبیون اور رسولوں کو کیوں بھیجتا' بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اپ آپ کوگنہ گار اور خطاء کار مجھیں' خواہ وہ کی قدرصالح اور نیک ہول کم انی بات تو ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اتی عبادت نہیں کر سکا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کونعتیں عطاکی بیں تو وہ کم از کم اس تقصیر پر اللہ سے استعفار کرتا رہے' اور توبہ اور استعفار کوترک کرنا بھی گناہ ہے' سواگر لوگ اپنی نیکیوں پر مطمئن ہوجا کیں اور توبہ اور استعفار نہ کریں تو وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جونیکیاں کرنے کے باوجو تقصیر طاعات کے خوف سے تو بہ اور استعفار کرتے رہیں گے۔

#### اختتام سورت

آج اشوال ۱۳۲۳ ہے کہ میں دنوں میں یہ تغییر پایہ بخیل کو پہنچ گئی الدالتعلین! جس طرح آب نے اس سورت کی تغییر شروع کی تعلیم سے اس سورت کی تغییر کو گئی الدالتعلین! جس طرح آب نے اس سورت کی تغییر کو کہ تھی اس سورت کی تغییر کو کہ تھی الدالتعلین! جس طرح آب نے اس سورت کی تغییر کو کہ تھی مل کرا دیا ہے قرآن مجید کی ہاتی سورتوں کی تغییر کو بھی ممل فرما دیں 'جھے تا حیات صحت و عافیت اور نیکی اور تقوی اور اطاعت مورا جائے سنت کے ساتھ قائم رکھیں 'عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر میرا خاتمہ فرما کیں 'موت کے وقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت عطافر ما کیں و نیا کے مصائب اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں اور و نیا اور اس کی تحریر کو تا تیا متنا کی مصائب اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں بنا دیں و نیا اور اس کی تحریر اور تقریر کو علی کی مقدر فرماویں۔ اس تغییر کو تا قیام تیامت ہاتی 'مرغوب' متبول اور فیفن آفریں بنا دیں اور اس کی تحریر اور تقریر کو علی کے لیے موجب استقامت اور طمانیت اور مخالفین کے لیے موجب موجب

برايت كردي وما ذالك على الله بعزيز

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النيين سيد الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الكاملين الراشدين وازواجه امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.

martat.com

سورة سرا ۱۳۲۷ سورة فاطر ۱۳۵۷

marfal.com

جلدتم

# بِشِهٰ لِللَّهُ النَّجِمُ النَّحِيرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة سيا

#### <u>سورت كا نام اوراس كا زمانه نزول</u>

اس سورت كانام سباب اوراس كاذكراس سورت كى اس آيت ميس ب

نَقَدُكُانُ لِسَيَا فِي مُسَكِّنِهِ فَالِيه عَنَيْنِ عَنَيْنِ عَنَيْنِ وَمِ سَاكِ لِيهِ ان كى بستيوں ميں (الله كى قدرت كى) وَ مَنْ الله عَنْ الله

شكراداكرو بيعمره شهر باوربهت بخشے والا رب بے۔

سبایمن کے ایک علاقے کا نام ہے جوصنعاء اور حضرموت کے درمیان ہے' اس کا مرکزی شہر مآرب ہے' اس علاقہ کا نام سبار کھنے کی وجہ بیدہے کہ اس علاقے میں سبابن یٹجب بن یعرب بن قطان کی ایک شاخ آیادھی۔

الله تعالیٰ نے اس شہر میں کثرت سے باغات پیدا کیے تنفے اور سبزہ اور ہریا کی عطا کی تفی کیکن جب اس شہر کے لوگوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بیغتیں چھین لیں' اور اس شہر کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

#### سورة سبااورسورة الاحزاب ميس مناسبت

سورة سبااورسورة الاحزاب مين حسب ذيل وجوه سے مناسبت ہے:

(1) سورة الاحزاب كى آخرى آيت ميں الله تعالى نے فرمايا تھا: تا كه انجام كار منافق مردول اور منافق عورتوں كو اور مشرك مردول اور مشرك عورتوں كو الله عذاب دے اور مومن مردول اور مومن عورتوں كى توبہ تبول فرمائے۔ (الاحزاب:٣٠)اور سورة سباكى پہلى آيت ميں فرمايا: تمام تعريفيں الله كے ليے مختص ہيں جس كى ملكيت ميں وہ سب چيزيں ہيں جو آسانوں ميں ہيں اور وہ سب چيزيں ہيں جو زمينول ميں ہيں۔ (سباء) كو ياسورة الاحزاب كے آخر ہيں جو دعوى فرمايا تھا كہ الله منافقين اور مشركيين كوعذاب دے كاسورة سباكى پہلى آيت ميں اس پر دليل ہے كہ وہ آسانوں اور زمينوں كى تمام چيزوں کامالک ہاس لیے وہ منافقین اور شرکین کوعذاب دینے پر بھی قادر ہاور مونین کواجر و تواب دینے پر بھی قادر ہے۔ (۲) سورة الاحزاب کی آخری آیت کے آخر میں فرمایا تھا: و کان الله غفود ار حیما ''اللہ بہت بخشے والام ہریان ہے''اور سورة سباکی آیت: ۲ کے آخر میں فرمایا: و هو الرحیم الغفود وہ نہایت مہریان بہت بخشے والا ہے۔

(٣) سورة الاحزاب من كفارن قيامت كم تعلق سوال كيا تفاكه قيامت كب آئ كى:

لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ

يَسْتُلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنْكَ

كياسكاذاتى علم تومرف اللدك ياس -

اللح (الاحزاب:١٢)

اورسورة سبايس ذكرب كدكفارن قيامت كآنكا الكاركرديا تعا:

کفارنے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گ اپ کیے جھے میرے دب کا تم اجوعالم الغیب ہے تم پر قیامت مرور آئے گ۔

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّرُوالُا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ مُقُلْ بَكِي

وَمَ إِنَّ لَتَأْتِينُكُو لَا عَلِيهِ الْغَيْبِ . (سا: ٣)

سورة سباكے مشمولات

(۱) سورۃ سبا کی سورت ہے اور دیگر کی سورتوں کی طرح اس میں بھی تو حید ٔ رسالت ٔ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر زور دیا گیا ہے۔

(٢) حضرت واؤد حضرت سليمان عليها السلام اور اللسباكوجونعتيس عطافر مافي تفيس الناكا ذكركيا حميا --

س) الله تعالى كے وجود اور اس كى وحدانية كابيان كيا كيا جاوراس كى توحيد بردلائل پيش كيے محتے ہيں اور شركين كے شيء شبهات كا ازاله كيا كيا ہے۔

(٣) سيدنا محرصلى الله عليه وسلم كى رسالت كاعموم بيان كيا كيا ميا اوربية تايا كيا ب كديه برز مانديس دستورر باب كه جن لوگول كوالله تعالى في دنياوي نعتيس دي تعيس وه اسيخ اسيخ زمانه كے نبيول اور رسولول كے خالف رہے ہيں۔

(۵) یہ بتایا گیا ہے کہ شرکین قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کا اٹکار کرتے ہیں اور اس کوسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا کذب اور افتر اء کہتے ہیں 'حالا تکہ آپ کا ذب اور مفتری نہیں ہیں آپ تو آخرت کے ہولنا کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور آپ جوابے رب کا پیغام سنار ہے ہیں اور اس کے دین کی دعوت و بے رہے ہیں اس پرکوئی اجز نہیں طلب قرمار ہے۔ آپ جوابے رب کا پیغام سنار ہے ہیں اور اس کے دین کی دعوت و بے رہے ہیں اس پرکوئی اجز نہیں طلب قرمار ہے۔

(۷) اوراس سورت کواس پیغام پرختم کیا گیا ہے کہ ان شرکوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تو حید (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے وحی اللی ہونے پرایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں۔ سورۃ سباکے اس تعارف اور تنہید کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید سے سورۃ سباکا ترجمہ اور اس کی تفسیر

شروع کررہے ہیں۔

ں مررہے ہیں۔ الله العلمين! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا حق اور صواب کو لکھنے اور باطل اور ناحق کورد کرنے کی اللہ العلمین! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا حق اور صواب کو لکھنے اور باطل اور ناحق کورد کرنے کی

جرأت اور بهت عطا فرمانا۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی -۳۸ ۱۳۲۳ ه/۱۳۲۳ و کسر۲۰۰۲ء فون:۲۱۵۲۳۰۹ وس۳۲۵۳۰

تبياء القرآب



کہ جو کلام آپ یر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا حمیا نے وہی برحق ہے اور وہی اس کے راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو غالب ہے (اور) تعریف ریزہ کر دیئے جاؤ کے تو پھرتم از سر تو پیدا ں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے یا اس کو جنون ہے! بلکہ جو لوگ آخرت لائے وہ عذاب اور پرلے درجہ کی حمرابی میں جتلا ہیں 0 پس کیا انہوں نے ان چیزول کی طرف تہیں و یکھا جو ان کے آگے اور چیھیے (پھیلی ہوئی) ہیں لیعنی آسان اور زمین' اگر ہم حامیں تو ان کو زمین میں دھنیا دیں یا ہم ان کے اوپر آسان کے نکڑے گرا دیں بے شک اس میں

بررجوع كرنے والے بندے كے ليے نشانياں بي O

الله تعالی كا ارشاد ہے: تمام تعریقیں اللہ كے ليے محص ہیں جس كى مكيت میں وہ چیزیں ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں میں اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے اور وہی بہت حکت والا مب خبرر کھنے والا ہے 0 اس کو علم ہے جو پہل زین میں داخل ہوتا ہے اور جو یکھاس سے لکانا ہے اور جوآ سان سے نازل ہوتا ہے اور جوآ سان میں چڑ متا ہے اور وہی رقم

في

قرمانے والا بے حد بخشے والا ب 0 (سباء ١٠) آ خرت میں اللہ کی حمر کرنے کے جھے مقامات

الله تعانی کے لیے تمام تعریقی اس لیے مختص ہیں کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیز دن کا صرف وہی مالک ہے محداور **تعریف کامعتی ہے صفات کمال کا اظہارُ اور جب تمام چیزوں کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے تو ان چیزوں کے تمام کمالات کا ما لک بھی** الشدتعالي ہے اور جن چیزوں کے مالک بہ ظاہرانسان ہیں ورحقیقت ان کا مالک بھی انتدتعالی ہے اس لیے تمام تعریفی انتدتعالی کے ساتھ مختص میں کیونکہ قابل تعریف تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے بیدا کے ہوئے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے مونین کاملین اور صالحین آخرت میں جو مقامات براللہ تعالیٰ کی تعریف کریں ہے:

(۱) قیامت کے دن فیملہ ہونے کے بعد فرشتے اور مومنین اللہ تعالی کی حمد کریں گے:

اور (اے رسول مرم) آب دیکھیں سے کے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیع کر رے ہوں مے اور لوگوں کے ورمیان من کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا' اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا بروردگار ہے۔

وتكرى المكليكة حافين بن خول العرش يُسْتِمُونَ وَمُنْدِ مُرَدِّمُ \* وَقَفِينَ بَنْنَهُ هُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ المُعَنْدُولِهِ رَبِ الْعُلَمِينَ (الرم : 20)

(۲) جب مومنین اللہ کے فعل ہے مل صراط ہے عافیت کے ساتھ گزرجا کیں گے تو کہیں ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کودور کر ٱلْمَنْدُ لِلْهِ الَّذِي كَ آذْهَبَ عَنَّا الْحَزَّنَ.

(قاطر:۲۳۳)

(r) جب مومن جنت كقريب بينيس كاور جنت كي طرف ديميس كي توكيس كي تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس مقام ٱلْحَمْدُ يِنْهِ الَّذِي هَدُمِنَّا لِهِنَا. (الامراف:٣٣)

تیک پہنجاد ہا۔ (م) جب مومنین جنت میں داخل ہوں مے اور ملائکہ سلام تحیت کے ساتھ ان کا استقبال کریں مے تو وہ کہیں ہے:

تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جس نے ہم سے عُم کودور كرويا ' ي شك جارارب بهت بخش والا الشكركي بهت جزادي والا ہے جس نے اینے فضل سے ہم کو دائی مقام کی جگه میں مخبرایا' جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ تمکا دے۔

ٱلْمَهُ لُهُ يِلْعِ الَّذِي كَا أَذْهَبَ عَنَّالْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا **ڵڡٛۏؙؠٞؿڴۏۯؙڵٳ**ڵڹؚؽٙٲڂڴٮٚٵۮٵۯٵڶؠؙڠٵڝٙۊڡۣؽؙڟؘڸڋ الإيكشنانية انمب والايكننانية الفوب (117\_120: هر (177)

(۵) جب مونین جند میں اپنے اپنے ممکانوں میں پینی جائیں کے تو کہیں گے

الْحَبْدُ لِلْهِ الَّذِي مَدَ مَنَّا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَّا تمام تعریفیں اللہ ی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ الأرْمَلُ مُلْبَوّا مِنَ الْمُنَّةِ مَيْثُ لَشّاءً \*

قیام کریں۔ (164:42)

() جنت میں داخل ہونے کے بعد موسین صالحین یہ کہیں ہے:

بورا کیااورجمیں اس زمین کا وارث بنادیا کہ جنت میں جہال جا ہیں

فالقرار

جنت بیں ان کی دعا ہو کی اے اللہ! تیری برنقص اور عیب سَلَقٌ ۚ وَ أَخِرُوَعُومِهُمُ أَبِ الْحَمْدُ بِيَرْكِورَتِ الْعَلَيْمِينَ · صرات ب-ادروبال ان كى وعائے خير يهو كى سلامُ ادران كا آ فرى جمل بديوگا "الحمد لله رب العلمين".

دغومه فيهاسبطك اللهقوة توتيكه فيهأ  $((v_i)_i)$ 

مومنین دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمر کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمر کریں گے اور ان دونوں حمدوں میں فرق بہے کہ دنیا میں وہ اللہ تعالی کی حد بہطور عبادت کرتے ہیں اور آخرت میں وہ اللہ کی حمد بہطور لذت کریں گے۔ حمر کی تعریف اللہ کی حمد کی اقسام اورشکر کی ادا لیکی کا طریقه

حمد کی تعریف پیہ ہے: کسی اختیاری خوبی کی بہ طور تعظیم زبان سے تعریف و تحسین کرنا خواہ وہ خوبی اس کے لیے باعث نعت ہو یا نہ ہو' نعمت کی مثال ہیہ ہے کسی شخص کی سٹاوت پر اس کی تعریف کی جائے اور غیر نعمت کی مثال میہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور ز مدوتقوی براس کی تعریف و تحسین کی جائے۔

الله كي حمد كي تين تسميس بين حمد قولي حمد تعلى اورحمه حالي-

حمد قولی ہے ہے کہ جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کی ہے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے ان کلمات حمد کا ذکر قرآن مجيداوراحاديث مِن ٢ مثلًا قرآن مجيد مِن ٢ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسني يسبح له ما في السموت والارض وهو العزيز الحكيم (الحشر:٢٣) اور صديث لل إلى اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير٬ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. (صح ابغاري رقم الحديث:٨٣٣ صح مسلم رقم الحديث: ٥٩٣)

اورحديث مل ع: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. (ميح ابخارى قم الحديث: ٤٥٦٣ ميح مسلم قم الحديث: ٢٢٩٣) اورحد کے بہترین کلمات بہ بین الحمد لله رب العلمین-

حرفعلی بیہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرے۔

اورحمه حالی بیہ ہے کدانسان اللہ تعالی کے اخلاق سے مخلق ہوجائے اور اللہ کے ادصاف سے متصف ہوجائے 'اور جب اس بر كوئي مصيبت نازل موياسي بياري اور تكليف كاسامنا موتو كيه المحمد لمله على كل حال مهم برحال مين الله كي حم کرتے ہیں' کیونکہ مصیبت اور تکلیف بھی باطنی نعمت ہیں' مصائب اور امراض گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں لیکن اس سے ظاہرا شكر كا قصدنه كريئ ال خوف سے كه بين مصيبت اور تكليف زيادہ نه جوجائے الله تعالى نے فرمايا ہے:

اگرتم نے شکرادا کیا تو میں تم میں (نعمت کو ) زیادہ کروں گا۔ لَيِنَ ثَكُرْتُوْ لَأَنِيدَ تَكُوْ . (ايرايم ٤)

اور جب اس کوکوئی نعمت اور راحت ملے تو پھر اس کاشکر ظاہراً بھی اوا کر ہے اور اس کو جونعمت کی ہے اس کا ذکر کر کے اس

كاشكراداكر بي جيع حفرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا:

ٱلْحَمَدُهُ بِلْهِ اللَّهِ فِي وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِيرِ الشَّلِعِيْلُ وَ

إشكى (ابراتيم:٣٩)

وَلَقَكُ أَتَيُنَا دَاوَدَ وَسُلَمْانَ عِلْمًا \* وَقَالَا الْمِنْ يته والذي فَطَلَنَا عَلى كَيْدُونَ عِبَادِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ٥ (انمل:۱۵)

تام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے برحال میں اساعیل اور اسحاق عطا کیے۔

اور بے شک ہم نے واؤ و اور سلیمان کو علم عطا کیا اور ال وونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے جمیں ا بہت ہے ایمان والے بندوں پرفضیلت عظافر مائی ہے۔

الله تعالى الى حمد سے خوش موتا ہے ایک مخص نے نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد یکمات کے:

رمن ولک المحمد حمدا کنیوا طیبا مبار کا فیہ 'تو نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کودیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف جھیٹ رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث 200)

ر میں مان میں درخی ہے۔ اور یہ اور دیا ہے۔ اور اس مان وی مان وی مان ہور ہے۔ اس اور میں اور یہ اور اور اور اور ا نیز فر مایا اور وہ مکیم ہے: یعنی اس نے وین اور دنیا کے تمام معاملات کی محکم تدبیر کی ہے اور تمام چیز وں کو حکمت اور مصلحت کے تقاضوں کے موافق بتایا ہے اور فر مایا وہ جبیر ہے یعنی وہ تمام خاہری اور باطنی اور آسمان میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج ہونے والی اور آسمان میں داخل ہونے والی اور آسمان میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج ہونے والی اور آسمان میں داخل ہونے والی اور آسمان میں دور اس میں دو

ے اتر نے اور اس کی طرف چڑھنے والی چزیں

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: اس کوعلم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسان سے تازل ہوتا ہے اور جو آسان میں چڑھتا ہے اور وہی رحم فر مانے والا بے صد بخشنے والا ہے 0 (سبا)

اس آیت مین 'یلج ''فرمایا ہے' پیلفظ ولون سے بنا ہے' ولوج کامعنی ہے تک جگہ میں واخل ہونا' اس سے پہلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا وہ جبیر ہے لیعنی ہر فلا ہراور باطن کی خبرر کھنے والا ہے' وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیزیں واخل کی جاتے ہیں پھر زمین سے کوئیلیں پھوٹ کر نکلتی ہیں' بارش کے قطرات زمین میں واخل ہوتے ہیں پھر وہ چشمول اور آ بشاروں کی صورت میں زمین سے نکل آتے ہیں' خزانے اور وفینے' اور حشر ات الارض وامن کی صورت میں زمین سے نکل آتے ہیں' خزانے اور وفینے' اور حشر ات الارض خرمین سے نکلتے ہیں' زمین میں مردول کو فن کیا جاتا ہے اور وہ آخرت میں زمین سے نکلتے ہیں' زمین میں مردول کو فن کیا جاتا ہے اور وہ آخرت میں زمین سے نکل آئیں گے اس طرح انسان کی کھال کی زمین میں جو پچھ داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے' جو فاسد اور صالے غذا اور حلال اور حرام طعام جس کو وہ کھاتا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے اس طرح اس کی کھال سے جو پچھ نکلتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔

اوروہ ال چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسان سے نازل ہوتی ہیں اور جو آسان میں چڑھتی ہیں مثلاً فرشیے 'آسانی کتا ہیں' تقدیم یں 'بندول کے رزق اور برکتیں' بارشیں' برف' اولے' شہنم اور بجلیاں آسان سے نازل ہوتی ہیں' ای طرح دلوں پر روحانی فوض اور البہامات ربانیہ نازل ہوتے ہیں اور فرشیے' پاک رومیں' وعائیں اور بندوں کے نیک اعمال اور بخارات اور دھوئیں

وغيره او پر چڙھتے ہيں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی' آپ کیے کیوں نہیں! جھے اپنے رب کی تئم جو عالم الغیب ہے وہ تم پر ضرور آئے گی' اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چنز پھی ہوئی نہیں ہے ندآ عانوں میں اور ندزمینوں میں' اور ہر چنز روشن کتاب میں ہے' خواہ وہ ایک ذرہ سے مجموئی ہو یا بری کا تاکہ اللہ انہیں جزا و سے جوابیان اوئے اور انہوں نے نیک ہم کیے ان کے لیے منظرت ہے اور معزز روزی ہے 0اور جن لوگوں نے ہماری آنیوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے۔ اور تاک عذاب کی مزاہے 0 (سابھ ہے)

وع قيامت پرولائل

اس سے پہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا تھا اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے اور سیدنا محمد اللہ اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک کفر اور برے اعمال پر آخرت کے عذاب سے ذرائے تنے اور توجید ورسانت پر ایمان لائے مرفیک کام کرنے پر آخرت کے اجروثواب کی بشارت و ہے تھے بیان کر کفار مکہ کتے تھے بھم پر تیامت نہیں آئے گی اس لیے مرفیک کے تیم بھی ولیلوں سے تیامت کے آئے کو تابت فرمایا:

- (۱) کفار مکہ آپ کوصاد تی مانے تھے اور الصاد تی الایمن کہتے تھے اور آپ نے تھی کر فرمایا: مجھے اپنے رب کی خم ہود ضرور آئے گی اور الصاد تی الایمن تنم کھا کر جو بات کے وہ غلط تیس ہو کتی۔
- (۴) کفار قیامت کااس لیے انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ان کے اجسام پوسیدہ ہوجا کیں گے اوران کے اجسام گل سرم کر ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے پھر ہواان ذرات کو اڑا کر دوسری جگہوں پر لے جائے گی اور بیدذرات دوسرے اجسام کے ذرات سے ل کرخلا ملط ہوجا کیں گے تو پھر یہ کیسے متعین ہوگا کہ بیدذرہ فلاں جسم کا ہے اور بیدذرہ فلاں جسم کا ہے' پھر یہ بھرے ہوئے اور منتشر ذرات دوبارہ کس طرح جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عالم الغیب ہے اور اس سے اس جہان کا کوئی ذرہ تخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے اس لیے مختلط اور منتشر ذرات کو ایک دوسرے ممیز اور ممتاذ کر کے ایک قالب میں جمع کر دینا اس پر بالکل مشکل اور دشوار نہیں ہے۔
- (۳) اور دوسری آیت سبابی میں فرمایا (قیامت اس لیے ضرور آئے گی) تاکہ اللہ انہیں جزادے جوابیان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور تیسری آیت سبان میں فرمایا: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے در دناک عذاب کی سزاہے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا آٹاس لیے ضرور کی ہے کہ اللہ تعالی جزاء اور سزاکا نظام قائم فرمائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک خفص دوسرے پر مسلسل ظلم کرتار ہتا ہے اور اس کواس کے ظلم کرنے پر کوئی ہزائیس ملتی کی ساکہ طالم مزائے بغیر اور مظلوم جزائے بغیر رہ جائے تو بیاللہ تعالی سرزانہیں ملتی اور دوسرے کوظلم سبنے پر کوئی جزائیس ملتی کی ساکہ طالم مزائے بغیر اور مظلوم جزائے بغیر رہ جائے اور کی جائے اور کی جائے اور کی جائے اور کی جائے اور مظلوم کو جزاد کی جائے۔

رزق كريم كامعني

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جزاء میں دو چیزوں کو ذکر فرمایا ہے مغفرت اور رزق کریم لیعنی معزز روزی مغفرت کا اس لیے

ذکر فرمایا ہے کہ مومنین صالحین ہے بھی بچھ خطا ئیں اور تقصیرات ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخش اور مغفرت کی

ذوید سانگی اور انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں ان کی جزاء کے طور پر انہیں رزق کریم کی بشارت دی اور رزق کریم اس لیے فرمایا

کہ دنیا ہیں ان کو جو رزق دیا تھا اس میں ان کی محنت اور مشقت کی کلفت تھی اور آخرت کا رزق کریم ہے وہ معزز روزی ہال

میں کوئی کلفت اور آخی نہیں ہے ، دوسری وجہ یہ ہے کہ آخرت کے رزق دوسم کے ہیں ایک دوز خیول کا رزق ہے جس میں

میں کوئی کلفت اور آخی میں کا درخت ) ہے اور المحموم (گرم پانی) ہے اور دوسرا جنتیوں کا رزق ہے جس میں پھل اور میوے

میں ان درشرا سے طبور سے اور یکی رزق کریم ہے۔

ہیں اور شراب طہور ہے اور یہی رزق کریم ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری آیوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے درونا ک عذاب کی سزاہے۔

(سا:۵)

لیعنی جو کفار جاری آبنوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو باطل کہتے ہیں اور ان کا پیمگان ہے کہ وہ جاری گرفت سے فقا جا کمیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے 'اللہ تعالیٰ ان کے متعلق عذاب کی وعید فرما تا ہے کہ ان کے لیے درد ناک عذاب کی سزاہے۔

ہے تناں سے سے ورد ہوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل علم کومعلوم ہے کہ جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی ہر حق اور وہی اس کے راستہ کی ہدایت ویتا ہے جو غالب ہے (اور ) تعریف کیا ہوا ہے 0اور کافروں نے کہا ہم ایسے مرد کی طرف تہاری رہنمائی کریں جو تہیں بی خبر دیتا ہے کہ جب تم کمل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو پھرتم از سرنو پیدا کیے جاؤگے 0 (ساند۔) الل علم کا مصداق

اس سے پہلی آ بت میں میہ بتلایا تھا کہ کفار اور مشرکین قر آ ن مجید کے دحی اللی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور قر آ ن مجید کو باطل کہتے ہیں' اور چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے' اس لیے اب ان کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر فر مایا اور ان کو المل علم سے تعبیر فر مایا جو قر آ ن مجید کو برحق اور وحی اللی قر ار دیتے ہیں' اور ایک قول میہ ہے کہ اہل علم سے تمام علاء المل کتاب ہیں' جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام اور حضرت ابی بن کدب رضی اللہ عنہما وغیرہ' اور ایک قول میہ ہے کہ اس سے تمام مسلمان مرد مراد ہیں' بعض مضرین نے کہا اس سے علاء اہل کتاب کو مراد لین صحیح نہیں ہے' کیونکہ میر کی سورت ہے اور وہ مدینہ مسلمان مور دم اور جو من منسرین نے کہا اس سے علاء اہل کتاب کو مراد لین صحیح نہیں ہے' کیونکہ میر کی سورت ہے اور وہ مدینہ مسلمان ہوئے ہے اور وہ عام ہے اس لیے اولی میر مسلمان ہوئے ہے اور وہ عام ہے اس لیے اولی میں ہوئے اس سے امت کے تمام اہل علم مراد لیے جائیں۔

اس کے بعد فرمایا: کیا ہم ایسے مرد کی طرف تمباری رہنمائی کریں جوتہ ہیں بیے خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہوجاؤ مے تو پھرتم از سرنو پیدا کیے جاؤ ہے O(سباء)

جزلا يتجزي كي شيوت يردليل

لیعنی جبتم اپنی قبروں میں بوسیدہ ہوکرگل سر جاؤ سے تو پھرتم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا'ان کا بی تول ان کے انکار کی شدت کی بناء پران سے صادر ہوا اور انہوں نے بہ طور طنز اور استہزاء کے بیہ بات کہی تھی۔

مزق کے معنی ہیں کی چیز کا پھٹنا کر ہے کر ہے ہونا اور منقسم ہونا مشکلمین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ برلا یہ بخوی برخق ہے 'جزلا ہجو کی کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی پوری اس طرح تقسیم کر دی جائے کہ اس کے بعد خارج میں اس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہو جاؤ کے 'اگر اس جزکی مزید تقسیم ہو سکے تو اس کا یہ مطلب یہ ہوگا کہ دہ مکمل ریزہ ریزہ ہم کا اور اس کی کل اقسام کر دی گئیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس کی مزید تقسیم نہیں ہوسکتی 'اگر یہ کہا جائے کہ اس کی وہمی اور عقی تقسیم تو پھر بھی ہوسکتی ہوسکتی 'اگر یہ کہا جائے کہ اس کی وہمی اور عقی تقسیم تو پھر بھی ہوسکتی ہوسکتی 'اگر یہ کہا جائے کہ اس کی وہمی اور عقی تقسیم تو پھر بھی ہوسکتی ہے کہ وہمی اس کی تقسیم کہیں نہ کہیں ضرور مغربرے گی 'جیسا کہ علامہ میبذی نے کہا ہے کہ اجزاء ذی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں کیونکہ دو اس قدر سخت میں کہ کہ نہیں سکتے اور اس قدر چھوٹے ہیں کہ ٹو ٹنہیں سکتے اس لیے ہوسکتا ہے کہ جم ان ہی اجزاء دی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں کیونکہ دو اس قدر سخت میں اجزاء فی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں کیونکہ دو اس قدر سخت میں اجزاء فی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں کیونکہ ہواور وہ غیر مقسم اجزاء فی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں کیونکہ بواور وہ غیر مقسم اجزاء فی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں کیونکہ ہواور وہ غیر مقسم اجزاء فی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں ہواور وہ غیر مقسم اجزاء فی مقراطیسیہ غیر مقسم ہیں کیونکہ ہواور وہ غیر مقسم اجزاء فصل اور وصل کوقبول کرتے ہوں ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا اس مخص نے اللہ پر بہتان بائد ھا ہے یا اس کو جنون ہے! بلکہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ عذاب اور پر لے ورجہ کی گمرای میں جتلا میں O پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جوان کے آگے اور چیچے (پیملی ہوئی) میں یعنی آسان اوز میں' اگر ہم چاہیں تو ان کوز مین میں دھنسا دیں یا ہم ان کے او پر آسان کے کھڑے کرا دیں'

بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں O(سا:۹-۸) معدق اور کذب کی صحیح تعریفات اور نظام اور جاحظ کی تعریفات پر تنجرہ

اس آیت میں گذب اور افتراء کے الفاظ بیں افترا کا معنی ہے ازخود کی کے متعلق جموٹی باتی کہنا اور گذب کا لفظ عام ہے ازخود کسی کے متعلق جموٹی بات کیے یا کس سے من کراس کے متعلق جموٹی بات کے اور اس کے بعد جنون کا ذکر ہے۔ اس آیت کی تغییر میں ہم پہلے صدق اور گذب کی تعریفات اور اس میں غدا ہب بیان کریں سے بھر اللہ تعالی کے گذب کے محال ہونے پر دلیل اور اس پر اعتراضات کے جوابات کا ذکر کریں گے اور آخر میں جنون کامعنی بیان کریں مے مختلول وماللدالتوقيق:

کلام میں جونسبت خبر سے ہوتی ہے اس نسبت سے قطع نظر خارج اور واقع میں بھی نسبت ہوتی ہے اس کونسبت خارجیہ کہتے میں کلام کی نسبت کو حکایت اور واقع اور خارج کی نسبت کوتکل عند کہتے ہیں اگر کلام کی نسبت اور حکایت کا واقع کی نسبت اور محکی عندے مطابقت کا قصد کیا جائے اور واقع میں حکایت تھکی عند کے مطابق بھی ہوتو یہ کلام صاوق ہوگا' جیسے کو کی شخص کے کہ زید قائم ہے لینی کھڑا ہوا ہے' اور واقع میں زید قائم بھی ہوتو یہ کلام صادق ہے' اور اگر حکایت کے بحکی عند سے مطابقت کا قصد کیا جائے اور واقعہ میں حکایت محکی عنہ کے مطابق نہ ہومثلاً کوئی محفق کے کہ زید قائم ہے اور زیر قائم نہ ہوتو یہ کلام کا ذب ہے اور اگرنسبت کلامیہ کے نسبت خارجیہ ہے مطابقت کا قصد نہ کیا جائے تو پھر یہ کلام صادق ہے نہ کا ذب ہے' جیسے نمو کے معلم یز ھاتے وقت زید قائم کہتے ہیں اور کسی نسبت خارجیہ ہے مطابقت کا قصد نہیں کرتے ۔

نظام معتزلی نے بیکہا کہ خبر صادق وہ ہے جو مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہوخواہ اس کا اعتقاد خطاء ہواورخبر کا ذیب وہ ہے جو مخرك اعتقاد كے مطابق نه ہواس نے اسىخ موقف براس آیت سے استدلال کیا ہے:

جبآپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ب الله والله يَعْكُمُ إِنَّكَ كُرُسُولُهُ \* وَاللَّهُ يَتَنْهَكُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْم کوعلم ہے کہ بے شک آ ب ضرور اللہ کے رسول میں اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جموثے ہیں۔

إِذَا جَآءً كَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوانَشْهَهُ إِنَّكَ لَوَسُولُ لَكُن بُون (النافقون:١)

نظام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کواس لیے جھوٹا فرمایا کہ ان کا آپ کورسول اللہ کہنا ان کے اعتقاد کے مطابق نہ تھا' اگر چہوا قع کے مطابق تھا اس سے معلوم ہوا کہ خبر صادق وہ ہوتی ہے جومخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو' ادر ان کے اس استدلال کو رد کر دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جوان کوجھوٹا فرمایا ہے اس کا میمغی نہیں ہے کہ وہ اس خبر دیے میں جھوٹے ہیں بلکہ اس کا معنی ہے وہ گواہی وینے میں جھوٹے ہیں یا اپنی اس خبر کو گواہی کہنے میں جھوٹے ہیں کیونکہ گواہی صمیم قلب سے ہوتی ہے اور وہ صرف زبان سے آپ کورسول اللہ کہتے تھے اور دل سے انکار کرتے تھے۔

جاحظ نے بیکہا کہ خبر صادق وہ ہوتی ہے جو واقع اور اعتقاد مخبر دونوں کے مطابق ہواور خبر کاذب وہ ہوتی ہے جو واقع اور اعتقاد مخبر دونوں کے مطابق نہ ہو'اور اس تعریف کی بناء پرخبر صادق اورخبر کا ذب میں ایک واسط نکل آئے گا کیونکہ اگرخبر واقع کے مطابق ہواور اعتقاد مخبر کے مطابق نہ ہو یا اعتقاد مخبر کے مطابق ہواور واقع کے مطابق نہ ہوتو پھر پی خبر صادق ہوگی اور نہ كاذب اورالي خرجوسادق مونه كاذب مواس كى مثال قرآن مجيدكى بيآيت ع:

اس محض نے اللہ يرتصدا جموث باندها ہے يا اس كوجنون

ٱنْتَرٰىعَلَى اللّٰهِ كَانِ بَّا ٱمْرِيهِ جِنَّةٌ ۚ . (سا: ٨)

عاحظ کہتا ہے کہ ام ہے جند سے مراد خبرصادق نہیں ہے کیونکہ کفار آپ کوصادق نہیں مانتے تھے اوراس سے مراد خبر کا ذہب بھی نہیں ہے کیونکہ خبر کا ذہب کا ذکر تو پہلی تھم میں آچکا ہے اور اقسام متقابل اور متضاد ہوتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ام ہے جینہ سے مرادیہ ہے کہ بااس شخص نے افترا نہیں کیا کیونکہ افترا وعمداً حجوث بولنے کو کہتے ہیں اور مجنون افترا ونہیں کرسکتا' پس افتراءعمداً حبوث ہو لنے کو کہتے ہیں اور مجنون کسی چیز کا قصد نہیں کرتا۔خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اس مخض

نے افتر اوکیا ہے یا افتر اوئیں کیا ' کو یا کفار نے آپ کی خبر کو کا ذب قرار دے کراس کی دونشمیں کر دی تھی عمر انجو ٹی خبر اور بلا حمر جموثی خبر۔ (مختر معانی صصص۔۳۹سلیسا ' میر محد کتب خانہ کرا ہی ) اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دلائل

الله تعالى كى كلام من كذب محال باور صدق واجب بي كونكه صدق الله تعالى كى صفت بالله تعالى في ماياب: وَمَنْ اَصْدَاقُ فِنَ اللهِ حَدِيدِينَكُمُّا . (التساء: ٨٥) اوركون بي جس كى بات الله بي زياده مجى مو؟

وَمَنْ أَصْعَاتُ مِنَ اللهِ قِيلًا . (السام: ١٢٢) اوركون بجس كاتول الله عن ياده سجا مو؟

مفتى احمر بإرخال رحمدالله متوفى اصواه رحمدالله اس آيت كي تغيير من لكهة مين:

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جموث متنع بالذات ہے' کیونکہ پیغمبر کا جموث متنع بالغیر اور رب تعالیٰ تمام سے زیادہ سچا تو اس کا سچا ہونا واجب بالذات ہونا چاہیے ورنہ اللہ کے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہوگا۔

(نورالعرفان حافية القرآن ص ١٣٣ أادار وكتب اسلامية كجرات)

نیزقرآن مجیدے واضح ہوگیا کے صدق اللہ تعالی کی صفت ہے'اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں اور کذب صدق کا عدم ہے پس اگر اللہ تعالیٰ کوکاذب فرض کیا جائے تو وہ صادق نہیں ہوگا اور صدق جانہیں سکتا تو کذب آئیں سکتا'اور جس چیز کا قدم ثابت ہواس کا عدم منتظ ہو گیا اور کذب صدق کا عدم ہوتو اس کا عدم منتظ ہوگیا۔ کذب منتظ ہو گیا۔

الله تعالی کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر اعتر اضات کے جوابات

الله تعالی کے کلام میں کذب کے متنع بالذات ہونے پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ القد تعالی کے کلام کی دوتشمیں ہیں کلام لفظی اور کلام نفسی معترض کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی جومفت قدیم ہے وہ کلام نفسی ہے اور ہم کلام نفسی میں امکان کذب نہیں مانے ' ہم امکان کذب کلام لفظی میں مانے ہیں اور کلام لفظی حادث اور ممکن ہے اور ممکن کا عدم بھی ممکن ہے لبذا جب اللہ کے کلام صادق کا عدم ممکن ہوا تو کذب ممکن ہوگیا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کلام لفظی کے عدم کے ممکن ہونے کا معنی یہ ہے کہ سرے سے وہ کلام لفظی نہ ہو یا کلام لفظی قو ہو محرصاوق نہ ہواور کا ذب ہواور کلام لفظی کے ممکن ہونے کہ مطلوب بیہ ہے کہ کلام لفظی ہواور کا ذب ہواور کلام لفظی کے ممکن ہونے سے اس خاص معنی کا جوت لازم آ تا ہے بعنی سرے سے کلام لفظی صاوق نہ ہویا کلام لفظی تو ہو محرکا ذب ہو پس کلام لفظی کے ممکن ہونے سے جو چیز الازم آ ربی ہوہ عام ہواور معترض اور مخالف کا مطلوب خاص ہے اور عام خاص کو مستار منیں ہوتا ہی التد کے کلام لفظی میں بھی کذب کا امکان ٹابت نہیں ہوا۔ وللہ الحمد

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دوسرااعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مثلاً دی بجے زید قائم لیعنی کھڑا ہوا ہا ب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ممکن ہے کہ زید قائم ہے اور گیارہ بجے زید قائم نہیں ہے 'مثلاً وہ بینے گیا ہے' اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا ممکن ہے کہ زید قائم ہے یانہیں' اگر اب اس کے لیے یہ کہنا ممکن ہے تو یہ گذب ہے 'سواللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہو کہا اور اگر اب اس کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ زید قائم ہے تو جو چیز پہلے ممکن تھی وہ اب محال ہوگئ طالا تک جو چیز ممکن ہو وہ ہمیشہ ممکن رہتی ہے مملی محل محل محل نہیں ہوتی ۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گیارہ بج جب زید قائم نہیں ہے تو اللہ تعالی جب زید قائم کے کا تو کس کھی عندے

مطابقت کا قصد کرے گا دس بجے والے تھی عندے جب زید قائم تھایا گیارہ بجے والے تھی عندے جب زید قائم نہیں ہے آگا۔
وہ دس بجے والے تھی عندے مطابقت کا قصد کرے کہتا ہے تو یہ کہتا تمکن ہے اور میام واقع کے مطابق ہے اور مساوق ہے آگا۔
اگر گیارہ بجے والے تھی عندے مطابقت کا قصد کرے تو یہ کلام کا ذہ ہے اور محال ہے اور یہ کہنا درست نہیں کہ جو پہلے ممکن تھا
وہ اب محال ہو گیا' کیونکہ پہلے دس بجے والے تھی عندے مطابقت کے قصد سے زید قائم ہے کہنا ممکن تھا اور یہ گیارہ بجے والے
محکی عندے مطابقت کے قصد سے کہنا ہے' سو جو کہنا ممکن ہے وہ صادق ہو گا نہ کاذب ہے وہ ممکن آئیں ہے' اور اگر یہ گیا
جائے کہ وہ کی تھی عندے مطابقت کا قصد نہیں کرتا تو پھر یہ کام صادق ہو گا نہ کاذب کیونکہ صدق اور کذب کے تحق کے لیے
ضروری ہے کہ کی عندے مطابقت کا قصد کیا جائے ۔
جنو ان کا لغوی اور اصطلاحی معنی

کذب اورافتر اء کے بعد اس آیت میں دوسرااہم لفظ جنون ہے' اس لیے اب ہم جنون کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں:

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفي ٢٠٥ ه لكصة بين:

انسان کے نفس اور اس کی عقل کے درمیان جو کیفیت حائل ہو جاتی ہے اس کوجنون کہتے ہیں۔

(المغروات ج اص ١٦٨ كتبدنز ارمصطفي الباز كديمرمه ١٣١٨ م)

قاضى عبدالنبى بن عبدالرسول احر مكرى لكصة بي

جنون کی تعریف ہے عقل کا زائل ہو جانا' یا عقل میں ایسے خلل کا واقع ہو جانا جس کی بناء پر اقوال اور افعال بہت کم عقل کے نقاضے کے مطابق صادر ہوں۔ (دستورالعلماءج اص ۱۸۲ داراکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۱ھ)

علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه كلصت بين:

تلویح میں ہذکور ہے: اور کھے اور برے کا موں میں تمیز کرنے والی قوت اور کسی کام کے نتیجہ کے ادراک کرنے والی قوت میں خلل واقع ہوجانے کو جنون کہتے ہیں' بایں طور کے عقل کے آٹار ظاہر نہ ہوں اور اس کے افعال معطل ہوجا کیں اس کا سب یا تو قدرتی طور پر اس کے دماغ میں نقصان اور کمی ہویا کسی حادثہ کی وجہ سے اس کا دماغ اعتدال پر ندر ہا ہو' یا شیطان کا اس پر غلبہ جواور اس نے اس کے ذہن میں ایسے فاسد خیالات ڈال ویئے ہوں جن کی بناء پر وہ بغیر کس سب کے ہنتا ہوا ورخوش ہوتا ہویا ڈرتا ہوا ورگھرا تا ہو۔ (روالحتاری میں ایسے فاسد خیالات ڈال ویئے ہوں جن کی بناء پر وہ بغیر کس سب کے ہنتا ہوا ورخوش ہوتا ہویا ڈرتا ہوا ورگھرا تا ہو۔ (روالحتاری میں ایسے فاسد خیالات ڈال ویئے ہوں جن کی بناء پر وہ بغیر کس سب کے ہنتا ہوا ورخوش ہوتا ہویا

اس کے بعد فرمایا: پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طُرف نہیں و یکھا جوان کے آگے اور چیچے (پیملی ہوئی ) ہیں کیفی آ سان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان کے اوپر آ سان کے نکڑے گرا دیں کے شک اس میں ہم رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں O(سان<sup>9</sup>)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیزتایا ہے کہ جوذات آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے وواس پر بھی ضرور قادم ہے کہ ان لوگوں کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروے اور اس پر قادر ہے کہ بہت جلدان کے اوپر عذاب لے آئے 'کیونکہ تمام آسان اور زمینیں اس کی ملکیت میں ہیں اور دہ کفار کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تو ان کواس بات کا ڈراور خوف کیول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوز مین میں اس طرح وهنسا دے جس طرح قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا' یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسان کے کلڑے گرا دے۔ اور ہروہ مختص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہواس کے لیے اس میں اللہ کیا

قدرت پر بهت دالک بین \_

اس آیت میں آسان کے تکڑے گرانے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ آسان ٹھوں جسم ہے اس کے تکڑے گرائے جا سے جس اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آسان ہوائے کثیف کے سی طبقہ یا محض حدنگاہ کا نام ہے بیکہنا میجے نہیں ہے۔

### وَلَقَدُ اتَيْنَا دَا وَدَمِثَا فَضُلًا لَهِ إِلَى الرِّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ \*

اور بے شک ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا تھا' اے پہاڑو! تم داؤد کے ساتھ تنبیح کرو اور اے پرندو (تم بھی)

### وَالنَّالَهُ الْحَدِينَكُ إِن اعْمَلُ لِمِعْتِ وَفَدِّرُ فِي السَّرُدِو

اورہم نے ان کے لیےلو ہے کوزم کر دیا تھا 0 کہ آپ کمل زر ہیں بنا کمیں اور مناسب انداز سے سے ان کی کڑیاں جوڑیں اور

### اعُمَكُوْ اصَالِحًا ﴿ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُكَيْلُ الرِّيجَ

تم نیک عمل کرتے رہو بے شک میں تمہارے کاموں کوخوب و کھنے والا ہوں 0 اورسلیمان کے لیے ہوا کومسخر کر دیا اس کی

### عَلُ وَهَا نَهُ وَرَبِّ وَاحْهَا شَهُ وَ وَ اسْلَنَّالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ

منح کی رفارایک ماہ کی مسافت می اور شام کی رفارایک ماہ کی مسافت می اور ہم نے ان کے لیے مجھلے ہوئے تانے کا چشمہ بہا

### الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَايُهِ بِإِذْنِ مَا يِهِ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمُ

ویا اور ہم نے بعض جنات ان کے تابع کر دیئے تھے دوائے رب کے حکم ہے ان کے سامنے کام کرتے تھے (اور ہم نے فرمادیا

## عَنُ ٱمْرِنَا نُرِدَةُ وَنَ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ

تھا کہ) اور جوان میں سے ہارے تھم کی نافر مانی کرے گا ہم اس کو بحر کی ہوئی آگ کا عذاب چکھا کیں مے O سلیمان جو

### مِن مَحَادِيْب وَتَمَانِيْل وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُو بِرَاسِيْتٍ

کے واتے تے وہ (جنات) ان کے لیے بنا دیتے تے قلع اور جسم اور حوضوں کے برابر نب اور چولہوں برجی ہوئی ریکیں ا

### اعْمَلُوْآ ال دَاوَدَشُكُرًا ﴿ وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَّادِ كَالشَّكُوْرُ ۞

اے آل واؤو! تم شکر اوا کرنے کے لیے نیک کام کرو اور میرے بندول می شکر کرنے والے کم بین 0

## فَكَتَاقَطَيْنَا عَلَيْهِ الْمَزْتَ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا دَآبَتَهُ

پی جب ہم نے ان پر موت کا عکم نافذ کر ویا تو جنات کو ان کی موت پر سرف ممن کے کیڑے(ویک)

ومن يقنت ٢٢ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۚ فَلَتَنَا خَرَّ ثَيْدًا مظلع کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا' پھر جب سلیمان کر پڑے تو تب جنات پر سے علم ہوتا تو وہ اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے 🔾 کیے ان کی بستیوں میں ہی نشائی تھی دو باغ دائیں اور آبائیں جانب تھے بہت بخشنے والا ہے O پھرانہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر تندوتیز سیلاب ہی دیا ، پھر ہم باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں بد ذائقہ کھل اور جھاؤ کے ورخت اور بیری بہت کم درخت تھے O میہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم صرف ناشکردل کو (الیم) سزا دیتے ہیںO نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کردیں عم اس میں دن اور دات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو O پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب! ہماری منازل سفر کو دور دور کر دے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان **کو** 

## ٱڂٳڋؠ۫ػٷڡڒۧڎٙڹ۠ۿؙۏڰؙڷؙڡؙؠڒۧؿٟٳ۫ڰٙڣٛڎڮڵۑؾؚڔٙڰڷ

واستانیں بنا دیا اور ہم نے ان کے ممل کارے فکڑے کر دیے بے شک اس میں بہت صبر کرنے والوں

صَبَّادٍ شَكُورٍ ® وَلَقَدُصَّانَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ فَاتَّبُعُوهُ

اورنہایت شکر کرنے والوں کے لیے ضرورنشانیاں بین اور بے شک اہلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو بچ کر دکھایا تو

الدَّخِينِقَامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ © وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلُطِن

مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی پیروی کی O اور ابلیس کا ان پر کوئی تسلط

ٳڷڒڸڹۼڵۄٙڡؘڹؾؙٷؚٛڡؚڽؙؠٳڵٳڿڗ؋ؚڡؚؾڹۿۅٙڡڹۿٵڣؽۺڮ<sup>ۄ</sup>ۊ

نہ تھا مگر (اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا ) وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ مميّز اور

رَيُّكَ عَلَى كُلِّ شَى عِحَفِيظٌ ﴿

متاز کردیں جو آخرت کے متعلق شک میں بیں اور آپ کارب ہر چیز کا نکہان ہے 0

الله تعالی كا ارشاو بے اور بے شك بم نے داؤد پر اپنا نفش كيا تھا اب بباز وتم داؤد كساتھ سيج كرو اور اب پرندو (تم بمى )اور ہم نے ان كے ليے لو بے كونرم كر ديا تھا ۞كة پ مكس زرجي بنائيں اور مناسب انداز سے ان كى كر يال جوڑيں اورتم نيك عمل كرتے رہو ميں تمہار سے كاموں كوخوب ديكھنے والا ہوں ۞ سبا ١٠٠١)

حفرت داؤ دعلیه السلام کے خصوصی فضائل

کفار مکہ سیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم کی نبوت کو ایک ٹی اور انوکی چیز بیجھتے تھے القد تعالی نے ان آیات میں یہ ظام فر ہایا ہے
کہ سیدنا محمصلی القدعلیہ وسلم و نیا میں پہلی بار نبی بن کرنبیں آئے تیں' ان سے پہلے بھی القد تعالی و نیا میں نبیوں اور رسولوں کو
مجھڑات اور ولاکل کے ساتھ بھیجتا رہا ہے 'سوحعٹرت واؤ وعلیہ السلام اور ان کے بعد القد تعالیٰ نے ان کے بینے حضرت سلیمان
علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فر مایا ۔ نفشل کے معنی زیادتی ہیں' سواس آیت کا خلاصہ ہے بھر نے حضرت واؤ دکو دو سرے انبیا ،
علیم السلام کی برنسیت زیادہ مجھڑات اور کمالات عطافر مائے ہیں خواو و و بنواسرائیل کے انبیا ، بدوں یا دوسری استوں کے اور عضرت واؤد علیہ السلام کو دوسرے انبیاء علیہ مسلمام کے معنرت واؤد کی استوں کے اور عشرت واؤد علیہ السلام کو دوسرے انبیاء علیہ مسلمام سے زیادہ فضائل عطافر مائے تیں کیونکہ فر آن مجید میں ہے:

تِلْكَ النُّوسُ لُ صَلَّمَ لُمُنَا بَعْطَهُ وَعَلَى يَحْسِ. يسربول بم في ان من يعض وبعض يرفنيت

(البقره ram) وي ہے۔

حضرت واؤدعليه السلام كوالله تعالى في حسب ويل فضائل دوسر بيون كى بانست زياده عطافر مائ:

(۱) حضرت داؤد علیہ السلام کوز بور عطافر ہائی اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ۔ **کلکٹا خَصَّلْمُنَا اِبْعَضَی النّیَہ بین علی بغیریں وَ النّینَا** ہے۔ کہ شکہ ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر نسیات عطا

manialicom

فرمائی اورہم نے واؤ دکوز پور عطافر مالی۔

تف بشک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔

دَاؤُدُزُاوْرًا . (ني امرائل: ٥٥)

(٢) حضرت داؤ دعليه السلام كوالله تعالى نے وافر علم عطافر مايا جس كا ذكراس آيت ميں ہے:

بشك بم في داؤداورسليمان كودافرعلم عطافر مايا-

اورآب ہمارے بندے داؤد کو یادیجئے جو بہت قوت دالے

اے پہاڑوتم واؤد کے ساتھ تیج کرواوراے برندو۔

اے داؤد! ہم نے آپ کوز من میں خلیف بنادیا۔

وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَاؤَدَوَسُلَمْنَ عِلْمًا ـ

 (٣) حضرت داؤدعليه السلام كوغيرمعمولي قوت عطافر مائي: وَاذْكُرُعَيْنَانَا دَا ذُدُ ذَالْكِيْنِ أَنَّهُ آوًا بُ

(ص:14)

(٣) يهارون كوادر يرندون كوان كے ليم مخركرديا تھا: يْجِيَالُ أَدِّ فِي مَعَةُ وَالطَّلِيرِ . (سانه)

(۵) حضرت داؤد عليه السلام كوزيين مين خلافت عطافر مائي: لِمَا اَذُهُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةٌ فِي الْكَرْضِ.

(٢) حضرت واؤدعليه السلام كے ليے لو ہاروئى كى طرح ترم كرويا تھا:

اور ہم نے ان کے لیے لو مارم کردیا تھا۔ وَ النَّالَةُ الْحَدِيثِينَ . (سانه)

(2) حضرت داؤد عليه السلام كوبهت خوب صورت اورروش ألكهون والابنايا اس كاذكراس حديث ميس ،

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے جب حضرت آ دم کو پدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولا دکی وہ تمام رویس جھڑ گئیں جن کووہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا' اور ان میں سے ہرانسان کی دوآ تھوں کے درمیان نور کی ایک چکتھی' پھروہ سب روطیں حضرت آ دم پر پیش کی تمكيں و حضرت آدم نے كہا اے ميرے رب إيدكون بيں ؟ فرمايا بيتمهارى اولاد بيں و حضرت آدم نے ان ميں سے ايك مخض کو دیکھا جس کی آئھوں کے درمیان کی چیک ان کو بہت پیاری لگی تو چھااے رب پیکون ہے؟ فرمایا بیتہماری اولا د کی آ خری امتوں میں ہے ایک مخص ہے اس کا نام داؤد ہے کہا اے رب! آپ نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے؟ فر مایا ساتھ سال ا کہااے میرے دب! میری عمرے اس کے جالیس سال زیادہ کردے۔الحدیث

(سنن الترندي رقم الحديث: ٨٤ ٣٠ تغيير الأم ابن الي حاتم ج ٥٩ (١٦١٣)

(٨) حضرت واؤد عليه السلام كوالتد تعالى في بهت شيرين اورسريلي آواز والا بنايا تعا ان كي آواز كمتعلق بيصديث ب حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا: اے ابوموی تم کوآل داؤو کی مزامیر (بانسریوں) میں سے ایک مزمار (بانسری) وی گئی ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٦٨- ١٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٩٣ كم مثن النسائي رقم الحديث: ٨٣)

مز مار کامعنی خوش آ وازی ہے اور قر آن مجید کوخوش آ وازی کے ساتھ پڑھنے کو بہ کثرت علماء نے مستحن قرار دیا ہے۔

اوَ بني كالمعنى اس آیت میں او بھی کا لفظ ہے اوب کامعنی رجوع کرنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے انسه او اب (من علایونا

رنبيان الغرأر

مہت رجوع کرنے والے ہیں او یہاں اوّبی کامعتی ہے تم شیع کروا کیونکہ شیع کرنے والا بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس آیت عمل پہاڑوں کو عظم دیا ہے کہ وہ حضرت واؤد کے ساتھ اوب کریں اور چونکہ ایک اور آیت میں ہے کہ بہاڑ آ پ کے ساتھ شیع کرتے تھے اس لیے یہاں بھی اوب کامعتی تبیع کرتا ہے اور وہ قر آن مجید کی بیر آیت ہے:

ب شک ہم نے پیماڑوں کو داؤد کے لیے مخر کر دیا تھا کہ دو

إِنَّا تَخَذُّونَا الْجِبَالُ مَعَهُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَثِينِ وَ

ان کے ساتھ میج اور شام کو تبیح کریں۔

الْإِخْرَاقِ. (س:١٨)

امام البو بمرعبدالله بن محمد بن البی شیبه متونی ۲۳۵ ه نے حضرت ابن عبال عبد الرحان اور ابومیسرہ رضی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ اقربی کامعتی ہے تہ جہ کرو۔ (مسنف ابن ابی شیبر قم اللہ یک ۱۸۹۸ گاری ۱۳۸۸ می ۱۳۱۸ الله یورت ۱۳۱۹ه )

یہ حضرت واؤد علیہ السلام کامعجزہ تھا کہ جب آپ اللہ کی تشیع کرتے تو پہاڑ اور پرندے سبال کرآپ کے ساتھ تشیع کرتے اس چیز کو اللہ تعالی خصوصیت کے ساتھ حضرت واؤد کے اوپر اپنا فضل فر مار باہے اس تشیع سے مراووہ عام تھے نبیس ہے جو ہر چیز اپنی زباں حال و قال ہے کرتی ہے اور نہ اس سے صدائے بازگشت مراو ہے ورنہ اس کو حضرت واؤد علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت سے ذکر کرنے کی کوئی و جنہیں تھی۔
حضرت واؤد علیہ السلام کا آپ بن گر ہونا

اس کے بعدفر مایا: اور ہم نے ان کے لیے لوے کورم کرویا تھا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا لوہا ان کے سامنے موم کی طرح ہوجاتا تھا ،حسن نے کہا گند سے ہوئے آئے کی طرح ہو جاتا تھا اور وہ اس کو آگ سے بچھلائے بغیر زم کر کے اس سے زرہ بنا لیتے تھے مقاتل نے کہا وہ دن کے ایک حصہ یا رات کے ایک حصہ بیں زرہ بنا لیتے تھے۔

مافظ ابوالقاسم على بن الحسن ابن العساكر التوفى اعده هاني سند كساته روايت كرت مين:

جب حضرت داؤد علیہ السلام بنواسرائیل کے ملک کے بادشاہ بنادیئے گئے تو ایک فرشتان کوانسان کے بھیں ہیں ملا ادھر حضرت داؤد بھی رات کو بھیں بدل کرنی اسرائیل ہے اپنی ذات اور اپنی سیرت کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے مضرت داؤد نے اس فرشتہ ہے پوچھا جوانسان کے پیکر میں تھا کہ داؤد بادشاہ کے متعلق تنہاری کیا رائے ہے؟ اس فرشتے نے کہا اگر اس میں ایک خصلت نہوتی تو وہ اچھا آ دمی تھا مضرت داؤد نے پوچھا وہ کون سے خصلت ہے؟ اس فرشتے نے کہا وہ بیت المال سے رزق کھا تا تو اس کے نصائل کھل ہوجائے 'پر حصرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درزق کھا تا تو اس کے نصائل کھل ہوجائے 'پر حصرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اللہ تعالی ان کوکوئی صنعت سکھا دے اور اس کو ان کے لیے آسان کرد ہے' سواللہ تعالی نے ان کوزرہ بنانے کی صنعت سکھاوی جیسا کے قرآن مجید ہیں ہے:

اور ہم نے ان کوتمبارے لیے ایسالباس بنانے کی کاریمری

وَعَلَنْكُ مُنْعَةَ لَبُرِي لَمْ لِيُعْمِثُكُونِي بَالْمِنْد

(الانباه: ٨٠) محمائي جو جنگ مين تباري حفاظت كر ــــ

پھر اللہ تعالی نے معزت واؤوعلیہ السلام کے لیے لوے کوزم کرویا تو وہ ایک ون میں ایک زرہ بنا لیتے تھے جس کی قیمت ایک ہزار درہم ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا اور ان کی معیشت بہت وسیع ہوئی' وہ اس مال کوفقرا ماور مساکین پرمد قد کرتے تھے اور اس میں ہے ایک تہائی مال لوگوں کی فلاح اور بہبود پرخری کرتے تھے۔

( ناريخ ومثق الكبيرين ١٩٥٥ واراحياء الراث العربي وي: ١٩٧١ هـ )

اس روایت کوامام بغوی متوفی ۱۹۵ ه علامه ابو عبد الله قرطبی متوفی ۱۹۸ هاور حافظ این کمیر متوفی ۱۷۷ هـ نے بھی ذکر کیا ہے۔ (معالم التو یل جسم ۱۷۴ الجامع لاحکام القرآن جرسم ۱۳۸ تغییر این کیمر جسم ۱۹۷۸ه) جائز پیشوں کی فضیلت اور بعض پیشوں کو براجانے کی فدمت

اس آیت بیس صنعت اور پیشوں کے سیمنے اور رزق حلال حاصل کرنے کی نضیلت ہے اور کسی صنعت وحرفت کے سیمنے سے کشی ضف کی عرفت کے سیمنے سے کشی شخص کی عزت کم خیص ہوتا ہے کہ کہ اس سے اس کی عزت اور قدر ومزلت میں اضاف بدہوتا ہے کہ کونکداس سے اس شخص میں تواضع اور اکسار پیدا ہوتا ہے اور دوسروں سے استغناء ہوتا ہے اور جس کسب حلال میں دوسروں کا احسان نہ ہواس میں انسان کی خود داری قائم رہتی ہے اور اس کی انا کو تھیں نہیں کہنچتی ۔

مراطریق امیری نبین نقیری ہے خودی نہ چ غربی میں نام پیدا کر

ہارے زمانہ میں بعض پیٹوں کو نئے اور حقیر سمجھا جاتا ہے' مثلا جوتی مرمت کرنے والے کو حقارت ہے مو چی کہتے ہیں عال نکہ مشہور تھے خصاف کا معنی ہمو چی نے اور احمد بن علی ازی جساس متو فی ۲۲۱ھ چونے کا کام کرتے تھے جساس سفیدی کرنے والے کو کہتے ہیں' امام ابوالحسین احمد بن محمد قد وری کہار کو کہتے ہیں' امام عوبی کہتے ہیں' امام محمد بن ایم استحد میں استحد کی کہار کو کہتے ہیں' امام محمد بن احمد الحصير کی التوفی ۲۳۷ھ چرنائیاں بناتے تے امام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد التوفی ۴۸۰۵ھ لوہار تھے ہمارے زمانہ میں ان تمام پیٹوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اسلام کے زرین دور میں سے علاء اور ائکہ و فقہاء گخر کے ساتھ اپنے آپ کو ان پیٹوں کی میں ان تمام پیٹوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اسلام کے زرین دور میں سے علاء اور انکہ و فقہاء گخر کے ساتھ اپنے آپ کو ان پیٹوں کی طرف منسوب کرتے ہیں گزمحسوں کرتے ہیں علی میں حرام کھاتا ہے' اور سڑک پر جوتی مرمت کرنے والے مو چی کو حقارت میں کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کورشتہ دینے میں عار سمجھتے ہیں حالا نکہ اللہ کے نزدیک و معزز ہے اور رزق حلال کھاتا ہے۔

کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کورشتہ دینے میں عار سمجھتے ہیں حالا نکہ اللہ کے نزدیک و معزز ہے اور رزق حلال کھاتا ہے۔

حضرت داؤ دعلیہ السلام بھی لوہار تھے اور این محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔

حضرت داؤ دعلیہ السلام بھی لوہار تھے اور اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔

حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت واؤدعلیہ السلام صرف اپنے مائی کھاتے تھے۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث:۴۰۷۳) منداحد رقم الحدیث:۱۳۵٪ تاریخ وشق رقم الحدیث:۴۱۲۳ تھے۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث:۴۰۷۳) منداحد رقم الحدیث:۱۳۵۸ تاریخ وشق رقم الحدیث اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی مختص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے معزت مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی مختص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

(صحح النخاري رقم الحديث: ٢٠٧٢ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ٢١٣٨ منداحمه رقم الحديث: ١٤٣٢٢ عالم الكتب بيروت )

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق فرمایا:

اور بے شک ہم نے داؤد برا پنافضل کیا تھا۔

وَلَقَدُ النَّيْنَادَا وَدَمِنَّا فَمُ لَّا (١٠٠١)

اور بهارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے متعلق فر مایا:

و گان فصل الله عکنیک عیظیماً (انسان ۱۱۳۱۱) اورالله کا آپ پرفشل تظیم ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہاتھ پر لوہ کا زم ہو جانا بہت عظیم معجزہ ہے لیکن لو ہا اسباب سے زم ہو جاتا ہے اور پھر کی سب سے زم نہیں ہوتا اس کی خلقت میں تختی ہے اس لیے جس مخض کا دل سخت ہواور اس میں کسی کی محبت نہ ہواس کو منگ دل کہتے ہیں 'مگر ہمارے نہی سنی اللہ علیہ وسلم کا کمال میہ ہے کہ آپ نے احد پہاڑ میں اپنی محبت پیدا کر دی اور جس کی حقیقت میں مرمی اور محبت بین سے اس میں اپنی محبت پیدا کردی آپ کا ارشاد ہے: هذا جبل يحبنا و نحبه

یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ( محج ابخاری رقم الحدیث:۱۳۸۱ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۳۰۷۹)

#### زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے محامل

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ آپ مکمل زر ہیں بنا ئیں اور مناسب اندازے سے ان کی کڑیاں جوڑیں اور تم نیک عمل کرتے رہو بے شک میں تمہارے کامول کوخوب دیکھنے والا ہوں O(سبانا) معل کرتے رہو ہے شک میں استان میں مال کینچی کے مصل

مسابعات کامعنی ہے: ممل اور تمام و کمال کو پینی ہوئی زر ہیں۔

مسود كامعنى بي السي كام كالكاتار بونا اور سود كامعنى زره كى كريال جوزنا\_

اس آیت میں فر مایا ہے مناسب انداز ہے اس کی کڑیاں جوڑیں آیت کے اس حصہ کے حسب زیل محامل ہیں۔

- (۱) قادہ نے کہاای سے پہلے زرہ صرف پتروں کی شکل میں ہوتی تھی اور وزنی اور بوجھل ہوجاتی تھی اس لیے ارشاد فر مایا کہ آپ مناسب مقدار میں زرو بنائیں جو ہوچھل ہواور نہ بہت بلکی ہو۔
- (۳) این زید نے کہا آپ زرہ کے صلتے مناسب مقدار میں بنائیں' وہ حلتے نہ بہت تنگ ہوں کے زرہ سے دفائ نہ ہو سکے اور نہ بہت کھلے کھلے ہوں کہ پہننے والے کومشکل ہو۔
- (۳) حضرت ابن عباس نے فر مایا مناسب مقدار کاتعلق کیوں کے ساتھ ہے بعنی ووکیلیں نہ بہت پتی ہوں کہ وہ دبی جگہ ضبر نہ تعلیم اور نہ بہت موفی ہول کدان سے حلقہ نوٹ جائے ۔

اللدتعالی کا ارشاد ہے: اورسلیمان کے لیے ہوا کو تخر کردیا اس کی جن کی رفتارا یک ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتارا یک ماہ کی مسافت تھی اور ہم نے ان کے لیے پھلے ہوئے تا نے کا چشمہ بہا دیا اور ہم نے بعض جنات ان کے الیے پھلے ہوئے تا نے کا چشمہ بہا دیا اور ہم نے بعض جنات ان کے سامنے کام کرتے تھے (اور ہم نے فرما دیا تھا کہ )اور جو ان میں سے ہمارے تھم کی نافر مانی کرے گا ہم اس کو بھر کی ہوئی آگل کا عذاب چکھا کیں گے O سلیمان جو بھر چاہتے تھے وہ (جنات) ان کے لیے بنادیت تھے قطع اور جھے اور حوضوں کے برابر ثب اور چولہوں پرجی ہوئی دیکس اے آل داؤد! تم شکر اوا کرنے کے لیے نیک کام کروا اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم جی O لی جب ہم نے ان کے او پرموت کا تھم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم جی O لی جب ہم نے ان کے او پرموت کا تھم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر مرف گھن کے کیڑے دیمک نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا 'پھر جب سلیمان کر پڑے تب جنات پر یہ بات آشکارا موق کہ اگر ان کو فیب کا علم ہوتا تو واس ذات والے عذر بیں جتال نے رہے (ربا ۱۳۱۳)

حضرت سلیمان علیه السلام کے خصوصی فضائل

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی ہوئی نفیلتوں کا ذکر فر مایا تھا اور اب جو آیات آری جی ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جیئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہوئی نفیلتوں کا ذکر فر مایا ہے اور اس کا ربط پہلی آتھوں سے اس طرح ہے کہ جیئے کے فضائل مجمی درامسل اس کے باپ کے فضائل بی ہوتے ہیں۔

علامه ابوعبد الله محمر بن احمر ماكي قرطبي منوفي ١٦٨ ه لكهية بين

سعید بن جبیر نے معزت ابن عباس رمنی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ معزت سلیمان علیہ الساام جب تخت پر ہیئے تھے تو ان کے اروگرد چارسوکرسیاں ہوتی تھیں جن پرآ کے معزز انسان بیٹھتے تھے اور ان کے چھپے عام انسان بیٹھتے تھے اور ان کے بعد جنات میں سے سردار بیٹھتے تنے کھران کے بعد عام جن بیٹھتے تنے اور ہر کری کے اوپر آیک پریمرہ ہوتا تھا جس کے بپردگوئی فرق ہوتی تھی' پھر ہوااس تخت کوا ٹھالیتی تھی اور پریمدے ان پر سایا کرتے تنے مسلح کو وہ بیت المقدس سے اسطح مسلور نے دورا یک اہم شہر ) کی طرف جاتے تنے این زیدنے کہا وہ شام سے عراق کی طرف جاتے تنے اور بھی روایات جن ا (الجان لا حکام القرآن بر مسلم وارائشر ۱۳۵۵)

عافظ عماد الدين اساعيل بن كثير متوفى ٢٥٥٥ ه لكهت بين:

ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کے تالع کر دیا تھا دہ ایک مسافت مین کی سیر میں اور ایک ماہ کی مسافت شام

کی سیر میں طرکر لیج تھی ، وہ دشق سے حضرت سلیمان کے خت کوم ساز وسامان اڑاتی اور تصور ٹی در میں اصطر پہنچا دین ای سیر میں طرح شام کو دشق سے کا بل پہنچا دین اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تا ہے کو پانی بنا کر اس کے چشے روال کر دیے تھے کا م
اس سے وہ جو چیز بنانا جا بیں آسانی سے بنائیں ' جنات کو حضرت سلیمان کا ماتحت کر دیا تھا وہ ان سے جس طرح والے تھے گام

اس سے وہ جو چیز بنانا جا بیں آسانی سے بنائیں ' جنات کو حضرت سلیمان کا ماتحت کر دیا تھا وہ ان سے جس طرح والے تھے گام

عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنات کی تین قسمیں بیں ایک تشم ان جنات کی ہے جن کے پہر اور سرح بیں وہ ہو، شیں اڑتے ہیں ' ووسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ہیں اور کتے ہوتے ہیں ' جوسوار پول پر سوار ہوتے ہیں اور سرخ

ہر تے ہیں ۔ بید بجیب وخریب حدیث ہے (مطبور تغیر ام) ہیں ابی حاتم میں یہ دوایت ہیں ہے) این افتہ نے تعمری تھیں ہیں ایک آخت کے دن

کرتے ہیں ۔ بید بجیب وخریب حدیث ہے (مطبور تغیر ام) ہیں ابی حاتم میں یہ دوایت ہیں ہیں ایک آخت کے تعمری تم میں ان جنات کی تین تعمیں ہیں ایک آخت کے دن

عرش الی کی سائے میں ہوگی دوسری تھے جانوروں سے زیادہ گم راہ ہے تیسری تھی ہیں ایک تھرت آدم کی اولاد ہیں اور دونوں ان کے والی سے جو انسانوں کی اولاد ہیں اور دونوں سے تو دونوں کے ذری این گیری ہیں وہ ہو، جو انسانوں کی اولاد ہیں اور دونوں سے خور میں اسے ہیں اور کا فر بھی اور دونوں اسے تھروں میں موس بھی ہیں اور انسان صفرت آدم کی اولاد ہیں ان دونوں تھری سے میں انسانوں کی دیں اور انسان عقر اسلام جبال ما جاتی تھی ہوا ان کو وہاں لے جاتی تھی اور ہمارے ہیں انسانوں کے مسائی اللہ اسے کی دوسری سے میاں جاتی تھی جیسا کہ جب شرکھیں نے آپ سے مجد انصی کے داخل سے اللہ تعالی کے سائی اللہ تعالی کے سے میا کہ جب شرکھیں نے آپ سے میں انسانوں کے کہا تھا تھی ہیں کہا کہا ہو انسانوں کے دیات کی طرح تھر ہور خور آپ کے سائی کی اور انسانوں کے دیات کی حوالے کے مسائی انسانوں کی دور ہمارے کی حوالے کے دو کی اور انسانوں کی دور کے دور آپ کے سائی کی جو ان کے جات کی دور کی ہور کی جو کی دور کے دیات کی جو انسانوں کی میں کے دور کی جو کی دور کی جو کی دور کے دور کے میں کی دور کے

( تسج ابخاري رقم الحديث: • اسم المسج مسلم رقم الحديث: • عائسنن الترندي رقم الحديث: ٣١٣٣)

محراب کے داخل مسجد ہونے کی شخفیق

اس آیت میں ذکرہے کہ وہ محاریب اور تما ثیل بناتے تھے محاریب سے مراد ہے بلنداور حسین عمارت کا دہ نے کہا اس سے مرادمحلات اور مساجد ہیں ابن زیدنے کہا اس سے مراد گھر ہیں۔

مبری محراب کے متعلق یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ مبور میں داخل ہے یا مبور ہے فارج ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ مبور ہیں داخل ہوگی اور جس جگہ کو مبور ہیں داخل رکھے گا وہ مبور میں داخل ہوگی اور جس جگہ کو مبور ہیں داخل رکھے گا وہ مبور سے فارج ہوگی اور جس جگہ کو مبور ہیں خارج ہوگی اور جس مبور کی مبور ہے گا وہ مبور سے خارج ہوگی اور جب مبور بنائی جاتی ہوتھیر کرنے والے یہ تصدیبیں کرتے کہ محراب کو مبور سے خارج رکھنے چاہیس تا کہ مبور کی محراب اسلامی طرز تقییر کا شعار اور اس کی خصوصیت ہے۔ البت امام کو نماز میں چرمحراب سے خارج رکھنے چاہیس تا کہ عبادت میں امام کی مخصوص جگہ کا وہم نہ ہواور نصاری کے ساتھ تھید نہ ہو محراب اس لیے بنائی جاتی ہے کہ امام مبور کے وسط مجمل کھڑ ا ہو سکے ہیں تھی تحراب مبور کا وسط ہے اور پیخصوص ساخت عرفی محراب سے ہیں تھی تحراب مبور کا وسط ہے اور پیخصوص ساخت عرفی محراب ہے۔

علامدزين الدين ابن جيم حنى متونى ٩٥٠ ه كفية بين:

امام اور مقتدی میں مکان (جگہ) کا اختلاف نماز کے جواز سے مانع ہے اور اگر جگہ کے اختلاف کا شہبوتو وہ کراہت کا موجب ہے اس لیے اگر امام محراب میں کھڑا ہوتو یہ کروہ ہے ہمر چند کہ عادت متمرہ ( دائمہ ) یہ ہے کہ محراب میں کھڑا ہوتو یہ کروہ ہے ہمر چند کہ عادت متمرہ ( دائمہ ) یہ ہے کہ محراب میں ہوں تو یہ کروہ کیان اس کی مخصوص جیئت اور صورت جگہ میں اختلاف کے شہد کی موجب ہے اس لیے اگر امام کے چیرمحراب میں ہوں تو یہ کروہ ہے اور اگر چیرمحراب سے باہر ہوتو کھرکوئی کراہت نہیں ہے۔ (الحرائرائی جس مراب مدور کھتے ہوں کہ معروب کہتے ہیں۔

علامه سيد محرامين الن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ والكيمة بي:

مسلمانوں کی وائی عادت میہ بے کرمحراب معجد میں وافل ہوتی ہے تاہم اگر اہام کے پیرمحراب میں وافل ہوں تو اس سے میشہ ہوتا ہے کہ اس سے میشہ ہوتا ہے کہ الک اور ممتاز جگہ ہے اور یہ الل کتاب کے طریقہ کے مشابہہ ہے اس لیے اہام کے بیرمحراب میں ہوں تو یہ کروہ ہے۔ (روالحناری میں 20 مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت 1016ء) اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل پر بلوی متونی ۱۳۴۰ء کھتے ہیں:

ائن الا نباری کہتے ہیں کہ محراب کی وجہ تسمید یہ ہے کہ اس میں امام اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔( تا ن افعروس جامل عنه وار احیاء التراث العربی بیروت) علامہ ابن منظور افریقی نے لکھا کہ محاریب سے مراد جائے صدور ہے ای محراب مسجد ہے اس سے یمن میں خمد ان کے محراب اور محراب قبلہ ہے۔ (لبان انعرب جام ۲۰۵ دارصادر بیروت)

خلاصة الوفاء كے باب چہارم كى آئموي فعل ميں فرمايا كه حفرت عثان رمنى الله عنه شهيد ہوئے تو مبحد ميں كترے اور محراب نه تنے سب سے پہلے محراب اور كترے بنانے والے حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه بيں اسى كى دوسرى فصل ميں ہے كہ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كى فلا برى حيات اور خلفاء راشدين كے دور ميں محراب نه تھا 'امارت وليد بن عبد الملك ميں عمر العزيز نے بنوايا۔ (وفا والوفاء ج م م ۴ واراحياء التراث العربی بیروت) حافظ عسقلانى متونى م ۸۵۲ ه فرمات الملک ميں عمر مانى نے لكھا ہے كه نبى صلى الله عليه وسلم منبر كے ايك كنارے كھڑے ہوئے اس وقت مجد ميں محراب نه تھا۔

عیں علامہ كرمانى نے لكھا ہے كه نبى صلى الله عليه وسلم منبر كے ايك كنارے كھڑے ہوئے تنے اس وقت مجد ميں محراب نه تھا۔

علامہ بدرالدین عبنی حنی متوفی ۸۵۵ مدنے لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر کے پہلو میں قیام فر ماتے تھے کیونکہ اس وقت مجد میں محراب نہ تھا۔ (ممرة القاری عسم: ۴۸ اوارة الملهاء المعیریهمر)

(فادي رضويطيع مديدج عص ٣٣٥\_٣٣٥ملخسارضا فاؤغدين اليمور ١٣١٥ م)

يزاعلى معرت فاعل بريلوى لكية بن

مبرکا محراب بھی اس کی اعلی واشرف جگہ ہوتی ہے بدامام ابو منیفہ سے ہابو عبیدہ کہتے ہیں کہ محراب مجالس کی اعلیٰ و اشرف جگہ ہوتی ہے اور اس طرح مساجد کے محراب ہیں۔ (سان اسرب ن ۱۹۰۰سطف)

محراب طاق وغیرہ کی صورت کا نام میں بلکہ ۸۸ ہے پہلے مساجد قدیمہ ش اس کا وجود نہوتا تھا مب سے افضل مجر حرام اس سے اب تک خالی ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی طاہری حیات ، خلفاء راشدین امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن الحریر رضی اللہ عنہم کے دور بیس مجر نبوی بیس صورت محراب نہتی بلکہ ولید بن عبدالملک مروانی نے اپنے دورامارت میں محراب مطابا اور بہت کے دور میں مجر نبوی بیس صورت محراب کا ہوتا بہتر ہے خصوصاً بڑی مساجد میں تا کہ ہروفد معالم اور ایام کی جگہ پر علامت کے طور پر محراب کا ہوتا بہتر ہے خصوصاً بڑی مساجد میں تا کہ ہروفد محرور کر ما پڑے اور رات کو بغیر روشن کے امام کو پایا جا سکے اور امام کے محراب میں بحدہ کی وجہ سے مقتد ہوں کو وسعت بھی ال

جاتی ہے تو جب محراب میں بیرمصالح تنے تو اس کارواج ہو گیا اور تمام بلادا سلامیہ میں بیرمعروف جموا۔

( قَاوِلُ رَضُوبِ جَ يَص ٢٣٥٥ ٢٣٨ مليما "رضافة عُريش لا مور ١٣١٥ هـ)

نیز اعلی حضرت فرماتے ہیں:

علامہ شای لکھتے ہیں بحراب کا مقصدیہ ہے کہ وہ قیام امام کی علامت ہو تا کہ اس کا قیام صف کے در میان ہوئیہ مقصد نیس کہ امام محراب کے اندر کھڑا ہومحراب اگر چہ مجد کا حصہ ہے لیکن ایک دوسرے مقام کے مشابہ ہے لہذا اس کے اندر کھڑے ہونے سے کراہت ہوگی۔(نآدی رضویہ جس ۳۵۰ رضافاؤغریش لاہور ۱۳۱۵ھ)

مفتی وقارالدین متوفی ۱۳۱۳ ه لکھتے ہیں بحراب معجد میں واخل ہے۔

(وقارالفتاوي جهم ٢٥٦ برم وقارالدين كراحي ١٩١٩ه)

محراب کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کی محقیق

مفتی محرشفیج دیو بندی متونی ۱۳۹۱ھ نے اس جگہ لکھا ہے: اور تحقیق اور شیخ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محرابی نمازیوں کی سہولت اور مبحد کے مصالح کے پیش نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں اس کو سنت مقسودہ بنالیا جائے اس کے خلاف کرنے والے پر نگیر ہونے گئے تو اس غلو سے بیمل بدعت میں واضل ہوسکتا ہے۔ (معارف القرآن جے میں کہتا ہوں کہ اس قاعدہ کا اطلاق ان تمام امور پر کرنا چاہیے جن میں کمتب فکر بر یکی اور کمت فکر و بیند کا اختلاف ہے مثلاً سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پر انگوٹھے چومنا اذان سے قبل یا بعد فصل کے ساتھ صلوٰۃ وسلام پر ھنا محفل میلا دمنعقد کرنا و غیرھا علاء اہل سنت ان امور کو جائز اور مستحب ہی کہتے ہیں 'سنت مقصودہ یا سنت ان در منبیں کہتے ہیں 'سنت مقصودہ یا سنت ان امور کے ارتکاب پر بدعت کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔

تصويرون كاشرعي حكم

تنا ثیل کامعنی ہے صورتیں اور بجسے 'مجاہر نے کہا یہ پیتل کے جسمے تھے' منحاک نے کہا یہ ٹی اور شوشے کے جسمے تھے' اسلام میں جسموں کا بنانا اوران کورکھنا جائز نہیں ہے صرف چھوٹی بچیوں کے لیے گڑیاں کھیلنے کا جواز ہے' اورتصاویر کا بناتا بھی جائز نہیں ہے خواہ وہ تصاویر ہاتھ سے پینٹنگ کے ذریعہ بنائی جائیں یا کیمرے کا فوٹو گراف ہویا وڈیو کیمرے کی تصاویر ہوں یاسینما کی

تصوريهول\_

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کی تصاویر بھی آئینہ کے تکس کی طرح ہیں اس لیے ان کو بھی جائز ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ آئینہ میں تاہم اور پائیدار کرلیا جاتا ہے لہذا ہے کہ آئینہ میں تام یا ٹیدار کرلیا جاتا ہے لہذا کی آئینہ میں تاہم اور پائیدار کرلیا جاتا ہے لہذا کی مفصل بحث ہم نے تبیان القرآن کی آٹھویں جلد میں انمل نام کی تغییر میں ذکر کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ جفان الجواب قد وراور راسیات کے معافی

اس کے بعداس آیت میں جفان الجواب قد وراورراسیات کے الفاظ ہیں:

، ں سے بعد، ن ایک من بات کی بات ہوئے۔ جفان: بھٹ کی جمع ہے' اس کامعنی ناند' لگن یا ثب ہے' بیشب اس لیے بنوائے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی اس کو کھانا کھلانے کے نیے اس میں کھانا ڈال کران کو چیش کیا جائے۔

ں من وروں ہے۔ الجواب جابیة کی جمع ہے اس کامعنی بہت بردا حوض یا تالاب ہے بہاں مرادیہ ہے کہ دو شب بہت برے حوض کی مانشہ

Z

قدور: قدر کی جمع ہے اس کامعنی ہے باعثری یادیگ\_

راسات: بدراسیة کی جمع ہاں کا معنی ہے وہ چیز جو کسی چیز پر قائم ہواوراس پر رکھی ہوئی ہو بیاں مرادیہ ہے کہ وہ دیکیں چولیوں پر جمی ہوئیں تھیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے آل داؤرتم شکر اداکرنے کے لیے نیک کام کرڈاورمیرے بندوں میں شکر اداکرنے دالے کم ہیں۔ آل داؤ دکوشکر کرنے کا تکلم

شکر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور جالیس احادیث ہم تفصیل ہے ابراہیم : 2 میں بیان کر چکے ہیں۔

تھکیم ترندی نے حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم منبر پر چڑھے' آپ نے اس آیت کی تلاوت کی پھرفر مایا: جس فحض کو تین نعتیں دی گئیں اس کوآل داؤد کی مثل نعتیں دی گئیں' ہم نے پوچھاوہ کون ی نعتیں بیں؟ آپ نے فرمایا رضا اورغضب کی حالت میں عدل کرنا' اورفقر اورغنا میں درمیا ندروی قائم رکھنا' اور تنہائی اورمجلس میں اللہ سے ڈرنا۔ (نوادرالاصول ج ممرے دارالجیل بیروت' ۱۴۱۲ھ)

روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! میں تیری نعمتوں پرشکر ادا کرنے کی طاقت کس طرح رکھ سکتا ہوں! کیونکہ شکر ادا کرنے کا باعث دل میں ڈالنا اور تیرے شکر ادا کرنے کی قدرت بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے 'فر مایا: اے داؤد! ابتم نے مجھے پچان لیا۔

نعمت کا اعتراف کرنا اوراس نعمت کوالقد کی اطاعت میں خرج کرنا شکر کی حقیقت ہے اور نعمت کا اٹکار کرنا اور اس نعمت کو اللہ کی معصیت میں خرج کرنا کفران نعمت اور شکر کی ضد ہے۔

حضرت عائشرضی القدعنها بیان کرتی میں کدرسول القصلی القد طلیہ وسم رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے حضرت عائش نے آپ کے ایما اور پچھلے بہ خاتے تھے حضرت عائش نے آپ کے ایما اور پچھلے بہ خام مطاف فر ماویئے میں آپ نے فر مایا کیا میں شکر شرار بندہ نہ بنوں۔ (میم مسلم قم الدیث ۲۸۲۰)

ظاہر قرآن اور سنت کا تقاضایہ ہے کہ انسان نیک عمل اور عبادت کر کے شکر ادا کرے اور صرف زبان سے نعمت کا شکر ادا شکرے ٹاہم زبان سے نعمت کا اعتراف کرنا زبان کاعمل ہے لیکن صرف اس پر اقتصار نہ کرے۔

حضرت سليمان عليه السلام يرموت كاطاري مونا

اس کے بعداللہ تعالی نے فرمایا: پس جب ہم نے ان کے او پرموت کا حکم نافذ کردیا تو جنات کوان کی موت پرمرف کمن کے کیڑے (ویک ) نے مطلع کیا جوان کے عصا کو کھار ہاتھا ' پھر جب سلیمان کر پڑے تب جنات پریہ بات آشکارا ہوئی کہ اگران کو غیب کا علم ہوتا تو وواس ذلت والے عذاب علی جتلانہ رہے۔ (سباس)

"منساة" كامعنى بعصااوريجبتى زبان كالفظب-

علامه ابواسحاق التعلني التوفي عاميم هوا ملامه ابو مبدالله القرطبي التوفي ٦٦٨ هداور حافظ عماد الدين الن كثير الدمشقي التوفي ٣٧٧ هـ تكفيح جن:

اس آیت میں حضرت سلیمان علیدالسلام کی وفات کا بیان ہے اور بیائجی بتایا کہ جو جنات حضرت سلیمان کے قلم سے کام

کرتے تھان پرآپ کی موت ایک مال تک فی دفی اس سے ان جنات کو جی معلوم ہو گیا کہ ان کوفیہ کا محمول کو گئی کے معلوم ہو گیا کہ جنات کو فیب کا علم بیں ہوتا ورقدہ ایک سال تک کام کرنے کی مشتت ہی جنا شد ہے۔

امام این جریر نے حضرت این عہاں رضی اللہ عنہا ہے دوایت کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نی حضرت اسلیمان علیہ السلام جب بناز پڑھے تو اپنا عام بتا تا بہ اس سے پوچھے تیرانا م کیا ہے دہ اپنا عام بتا تا بہ اس سے پوچھے تیرانا م کیا ہے دہ اٹھ ہوا و کھیے اور اس سے پوچھے تیرانا م کیا ہے دہ اپنا عام بتا تا بہ اس سے پوچھے تیرانا م کیا ہے دہ اپنا عام بتا تا بہ آپ اس سے پوچھے تیرانا م کیا ہے دہ اپنا عام بتا تا بہ آپ اس سے پوچھے تیرانا م کیا ہے دہ اپنا عام بی اٹھ اسلام میں اٹھ کو اور اگر تم دواو کے لیے ہوتو میں تمہیں اٹھ دُن اور ایک میان علیہ السلام نے دھا کو ان ایک درخت نے آپ کے موال پر کہا میں اس گھر کو ویران اور کھنڈر بنانے کے لیے ہون عمر کی عام نہیں ہوتا 'پرآپ میں اس کی دواو کے اور اس میں اٹھ اور اس میں ہوتا کی دواو کے اور اس میں آپ پر موت آگئ اور ایک سال تک اس عال میں ہو جان عمر کی سیار سے کھڑے سے اور جنات آپ کو زندہ بچھ کر اس طرح کام میں مشغول رہے' ادھر دیک اس عصا کو کھا تا رہا' اور ان انوں کو سیار سے کھڑے سے اور جنات آپ کو زندہ بچھ کر اس طرح کام میں مشغول رہے' ادھر دیک اس عصا کو کھا تا رہا' اور ان انوں کی مشقت میں جنال ندر ہے سیار سے کھڑے کہ بنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں جنال ندر ہے سیار عمل کو بھان در بات کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں جنال ندر ہے۔

(جام علیہ میں کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں جنال ندر ہے۔

ائل تاریخ نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر تربین سال تھی اور ان کی حکومت کی مدت جالیس سال تھی اور جس وقت وہ تخت سلطنت پر بیٹھے تو ان کی عمر تیرہ سال تھی اور اپنی وفات سے چار سال پہلے انہوں نے بیت المقدس کی تغییر شروع کی تھی ۔ (الکفف والبیان جس ۱۸۹۸ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۴ و الجامع لا حکام القرآن جر ۱۳۹۳س ۱۳۵۱ وارالفکر بیروت ۱۳۵۹ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۱۹ و ۱۳۱۹ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۹ و ۱۳۲۹ و ۱۳

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہا السلام نے بیت المقدس بنالیا تو انہوں نے اللہ عزوجل سے بین چیزوں کا سوال کیا' انہوں نے اللہ عزوجل سے ایک سوال یہ کیا کہ انہوں نے اللہ عزوجل سے دوسرا سوال یہ کیا کہ ان انہوں نے اللہ عزوجل سے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ اللہ عطافر مائے جوان کے بعد کسی اورکومز اوار نہ ہو' ان کا یہ سوال بھی پورا کردیا گیا' اور جب وہ سجد بنانے سے فارغ ہوگئے تو انہوں نے اللہ عزوجل سے تیسرا سوال یہ کیا کہ جو خص بھی اس مجد میں صرف تماز پڑھنے کے لیے بنانے سے قارغ ہوگئے تو انہوں نے اللہ عزوجل سے تیسرا سوال یہ کیا کہ جو خص بھی اس مجد میں صرف تماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ اسے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح جس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

(سنن النسائي رقم الحديث:٩٩٢ ، سنن ابن ماجرتم الحديث: ١٣٠٨)

حضرات انبیاء علیهم السلام کی حیات اور وفات کے بعدان کا قبروں سے نکلنا

حضرت سلیمان علیہ السلام عصائے سہارے کھڑے ہوئے تھے اورای حال میں ان کی روح قبض کر کی کی اورایک سال

تک جن اورانسان یہی گمان کرتے رہے کہ آپ زیرہ ہیں' آپ کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور نہ چیرے کی آب و تاب اور
رعب وجلال ہیں کوئی فرق آیا' اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کی حیات جسمانی ہوتی ہے اور موت سے ان کا جسم ہوسیدہ
نہیں ہوتا اور ان کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا' باقی رہا ہے کہ وہ عصائے سہارے کھڑے ہے اور جب دیمک نے
ان کے عصاکو کھالیا تو وہ زمین پر آرہ ' اس کی وجہ سے کی کہ اللہ تعالی نے ان کی تجہیز و تعفین کرانی تھی اور ان کی تدفین کرانی تھی
اگر ایسا نہ ہوتا تو بیا مورکسے واقع ہوتے' انبیاء علیم السلام اپنی قبروں سے نکل کر زمین و آسان کی اطراف میں آتے جاتے ہیں۔
اور تصرف کرتے ہیں اس پر ولیل حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت این عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وادی ازرق سے گزر ہے ہو آپ نے فر مایا:

یکون می وادی ہے؟ لوگوں نے کہا بیروادی ازرق ہے آپ نے فر مایا کویا کہ بیں موئی علیہ السلام کی جمیہ ( کھائی) سے اتر تے

ہوئ دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آ واز سے تبدیہ (الصم لبیک) پڑھ رہے تھے پھر آپ ایک کھائی حرش پر آئے آپ نے پوچھا یہ

کون می کھائی ہے؟ لوگوں نے کہا بیر حرش کھائی ہے آپ نے فر مایا کویا کہ بیں بوٹس بن متی علیہ السلام کی طرف و کھر ہا ہوں وہ

ایک طاقت ورسر نے اور فی پرسوار ہیں جس کی تکیل مجور کی چھال کی ہے انہوں نے ایک اونی جب بہنا ہوا ہے اور وہ الصم لبیک کہہ

رہے ہیں۔ (مجم مسلم رقم الحدیث: ۱۲۱ سنن ابن باجد رقم الحدیث: ۱۸۹۱)

(صححمسلم قم الحديث: ١٤١ الرقم المسلسل: ٣٢٢)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں بی نشانی تھی' دو باغ دا کیں اور با کیں جانب تھ' اپ مرب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو' سبا پا کیزہ شہر ہے اور رب بہت بخشنے والا ہے ؟ پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پرتندو تیز سیلاب بھیج دیا پھر ہم نے ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں بدذا لقہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کے بہت کم درخت تھے 0 ہے ہم نے ان کی ناشکری کی سزادی اور ہم صرف ناشکر مل کو (ایسی ) سزاد ہے ہیں کا ربانا دے اور بیری کے بہت کم درخت تھے 0 ہے ہم نے ان کی ناشکری کی سزادی اور ہم صرف ناشکر مل کو (ایسی ) سزاد ہے ہیں اور بانا درجا کی ان کی ناشکری کی سزادی اور ہم صرف ناشکر میں کو (ایسی ) سزاد ہے ہیں کا ربانا درجا کی درخت بھی کو رہائی کی درخت بھی کو رہائی کی ناشکری کی سزادی اور ہم صرف ناشکر میں کو درخت بھی کی درخت بھی درخت بھی کی درخت بھی درخت

قوم سباكي خوش حالى اور بدحالي

سبایمن کا ایک علاقہ ہے جوصنعاء اور حضرموت کے درمیان ہے اس کا مرکزی شہر مآ رب تھا اس علاقے کو سبا کہنے کی اوجہ بید ہے کہ اس علاقہ میں سباین یعجب بن معرب بن قطان کی ایک شاخ آ بارتھی۔

قوم سبایمن میں رہتی تھی، قوم تیج بھی ان ہی میں ہے تھی، بلقیس بھی یہبی کی رہنے والی تھیں، یہاں کے لوگ بہت نعتوں اور راحتوں میں تھے اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کوشکر کرنے کی تلقین کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد لاشریک مانیں اور اللہ تعالیٰ کی عباوت کے طریقے بتائے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ اس طرح رہتے رہے کھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگر دانی کی تو ان ہر بہت تندو تیز سیلاب آیا جس سے تمام باغات کھیت اور ملک برباد ہو گیا۔

حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی علیہ کے تھے اور سے یا کہ کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے دس بینے تھے ان بیس سے چھ یمن بیس جلے گئے تھے اور جا رشام میں۔ اور جا رشام میں۔

(متداحرج اس ۱۳۱۱ طبع قدیم مافق اجرشاکرنے کیائی مدیث کی سندسج ہے ماشید منداجر رقم الحدیث: ۲۹۰۰ مطبور دارالحدیث قابر والاالات الدین اور دارالحدیث قابر والاالات الدین منتقدد اسانید کے ساتھ اس مضمون کی اور دیث روایت کی ہیں۔

ان کے دونوں جانب بہاڑتے جہال سے نہریں اور چھے بہد بہد کر آن کے شہروں بی آتے تے ای طرح نالے اور دریا بھی ادھرادھر سے آتے تے قدیم یادشاہوں بی سے کی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا' وریا کی دونوں جانب باغ اور کھیت اگا دیے گئے تے 'یانی کی کثرت اور زر فیز زیمن ہونے کی وج سے سے علاقہ بہت سر سنر رہا کرتا تھا' تا دو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پرٹو کرار کھ کرٹکتی تو بچھ دور جانے کے بعد وہ ٹو کرا مجلول سے مجرجاتا تھا' درختوں سے اتنا زیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے تو ڈنے کی ضرورت نہیں پیٹن آتی تھی' ما رب میں ایک دیوار تھی جوصنعاء سے تین منزل پرتھی اور سد ما رب کے نام سے مشہور تھی' وہاں زہر لیے جانور اور کھی اور پھر بھی نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی سے تمام نعتیں اس لیے تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانے پر برقر ارر ہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں ہیاس نشانی کی تفصیل ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے: بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں ہی نشانی تھی' دو باغ وائیں اور ہائیں جانب تھے' اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر اوا کرو' لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کوئیں مان' اور اس کی فہتوں کا شکر اوانہیں کیا اور سورج کی برستش کرنے گئے۔

روایت ہے کہ ان کے پاس بارہ یا تیرہ رسول آئے تھے آخر کاران کے تفرادران کی سرکشی کا وبال ان پر آیا 'انہوں نے در یا پر جو بند با ندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور دریا چشموں اور بارش کے نالوں کا تمام پانی ان کے باغات اور کھیتوں کو بہا کر لے گیا ' اس کے بعد اس زمین میں کوئی پھل وار درخت اگ ندر کا 'بیلو کے جھاڑ' کیکر کے درخت اور اس طرح کے بے میوہ 'بے مزہ اور بدؤا نقہ درخت اگتے تھے البتہ کچھ بیری کے ورخت اگ آئے تھے جو ان درختوں کی بہنبت کار آمد تھے' بیان کے کفر' شرک' سرکشی اور تکبر کی سزاتھی اور کا فروں کو ای طرح کی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

(تفسيرابن كثيرج ٥٨٢\_٥٨٢ملخضاً 'وارالفكرييروت ١٣١٩هـ)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی کئی نمایاں بستیاں ہنا دیں اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کردیں 'تم ان میں دن اور دات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرد © پھر انہوں نے کہاا ہے ہمارے دب اہماری منازل سفر کو دور دور کرد ہے انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تو ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا اور ہم نے ان کو کھل کھڑے کو کرد ہے اور بے شک اس میں بہت صبر کرنے والوں اور نہایت شکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 (سباہ ۱۱۔۱۸)

ابل سباکی ناشکری اوراس کا انجام

اس سے پہلے کی آیتوں میں اہل سبا کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کدان کو سرسبز باغات اور لہلہاتے ہوئے کھیت عطا فرمائے تھے اور اس قوم کے لیے کھانے پینے کی فراوانی تھی ان آیتوں میں ان کو دی ہوئی ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہا ہے کدان کی بستیاں اور آبادیاں قریب قریب تھیں 'کسی مسافر کو اپنے سفر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی 'اس کی ہر منزل پرکوئی نہ کوئی آبادی اور بستی ہوتی تھی وہاں اس کو تازہ کھل اور میٹھایانی مل جاتا تھا۔

حسن بھری نے کہا ہے کہ یہ بستیاں یمن اور شام کے درمیان تھیں اور جن بستیوں کے متعلق فر مایا ہے کہ ہم نے ان کو برکت دی تھی وہ بستیاں شام اردن اور فلسطین کی بستیاں تھیں ایک قول میہ ہے کہ وہ چار ہزار سات سو بستیاں تھیں اور ان بستیوں کے درخوں 'کھیتوں اور غلے اور کھلوں میں برکت دی گئی تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ برکت سے مراویہ ہو کہ ان بستیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ بستیاں نمایاں تھیں اس سے مراویہ ہے کہ وہ بستیان راستے سے متصل تھیں 'وہ جن کو ایک بستی ہیں ہوتے تھے اور شام کو دوسری بستی میں ہوتے تھے اور شام کو دوسری بستی میں ہوتے تھے ایک قول ہے ہے کہ ہر سیل کے بعدا کی بستی آ جاتی تھی اس کا سبب بیتھا کہ وہ پر المن راستے سے حسن بھری نے کہا ایک مورت و بے ساتھ سوت کا جے خالے کر جاتی اور اس کے سر پر ٹوکر ا ہوتا تھا اور اس کا ٹوکرا کو تھا ۔

مینف قسموں کے بھلوں سے بھر جاتا تھا شام اور یمن کے درمیان سفر میں ای طرح ہوتا تھا۔

تبيار القرآء

اور فرمایا: اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کردیں ' یعنی جن بستیوں میں ہم نے برکت دی تھی ان میں ہم نے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف اور ایک بستی ہے دوسری بستی کی طرف منازل سنز کومقرر کردیا تھا حتی کہ وہ دو پہر کے وقت ایک بستی میں نیند کرتے تھے اور انسان بغیر آرام اور کھانے پینے کے لبا منزاس لیے کرتا ہے کہ اس کو دوران سفر کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتمی اور سفر پر خطر ہوتا ہے اور جب اس کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتمی اور سفر پر خطر ہوتا ہے اور جب اس کو کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں اور داستہ پر امن ہوتو وہ مشقت نہیں اٹھا تا اور جہاں جا ہتا ہے راستہ میں قیام کر لیتا ہے اس لیے فر بایا تم ان میں دن اور دات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو۔

اس کے بعد فرمایا: پھرانہوں نے کہا: اے ہمارے دب! ہماری منازل سنرکو دور دورکر دے بعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی ان فعتوں پراترانے اوراکڑنے گے اوراس اس اور عافیت پرانہوں نے قناعت نہیں کی تو انہوں نے بیتمنا کی کہ ان کی منازل سفر دور دور ہو جا کیں اور انہیں سفر کرنے میں مشقت اشانے کا عزاجھی آئے ، جیسے اللہ نے میدان تیہ میں بی اسرائیل پر جنت کے کھانوں میں سے من اور سلوکی نازل کیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے زمین میں پیدا ہونے والی سنریوں کو طلب کیا اعلیٰ چیزوں کے بدلہ میں تھکا و ناور مشقت والے سنر چیزوں کے بدلہ میں تھکا و ناور مشقت والے سنر کھیا اور بید عالی کہ اے ہمارے دب! ور دور دور کر دی وادر جب انہوں نے ناشکری کر کے اس طرح کو طلب کیا اور بید عالی کہ اے ہمارے دب! ورجو اور دور کر دی وادر جب انہوں نے ناشکری کر رہے جتی کے عرب کو گئر اور کھر سے دائر کے کو اس کو اور جو لوگ گنا ہوں سے رک کر اپنی خواہشوں پر صبر کرتے ہوں اور عرب کے لوگ راتوں کو ان کے قصے اور کہا نیاں سناتے سے اور جو لوگ گنا ہوں سے رک کر اپنی خواہشوں پر صبر کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا شکر اداکرتے ہوں ان کے لیے اس واقعہ میں نشانی اور عبرت ہے۔

(الكشف والبيان ج مص ٨٥ ـ ٨ ٣ م الجامع إلى حكام القرآن جز ١١٣ ١٩٣ املتقطا ومحصل ويروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے شک ابلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو بچ کر دکھایا تو مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی پیروی کی O اور ابلیس کا ان پر کوئی تسلط نے تھا گر (اس کی ترغیب ہے لوگوں نے جو کفر کیا) وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ ممیز اور ممتاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں' اور آپ کا رب ہر چیز کا مجمہان ہے O (سا:۲۰۱۱)

شیطان کے پیروکاروں کا اس کی پیش گوئی کو سیج کر دکھا نا

ال آیت میں ولقد صدق کی قرائت میں اختلاف ہے عاصم حزواور کسائی نے صدق کودال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ خطن میں نون کوزبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اہل سبا ہے خطن میں نون کوزبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اہل سبا کے خطن میں نون کو بیش نے اہل سبا کے متعلق اپنے گمان کو بچ کردکھایا اور باقی قراء نے اس کو صدق پڑھا ہے وال کی تشدید کے بغیر اور خلن میں نون کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے بینی اہل سبا کے متعلق اپنیس کا گمان بچا ہو گیا۔

(اتخاف فنها! والبشر في القراوات الإربعة عشرص ٦٠ ما مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٩هـ)

الم الوجعفر محرین جریر طبری متونی ۱۰۰ ه تکھتے ہیں۔ میر سے نزدیک اس بیل سیجے قول میرے کہ میر دانوں قراءات معروف اور متقارب المعنی ہیں اکیونکہ ہوآ وم ہیں سے کفار سیم متعلق المیس کا کمان سچا تھا اور ہوآ دم میں سے کافروں نے بھی اس کے گمان کو بچ کردکھایا جب اس نے بیانہا تھا: شکا کا ایکٹائم بڑتے بینی آلمیونیونم قرمین خلیفی ہے قرعی سے بھر میں ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے بیجے ے اور ان کی وائیس طرف سے اور ان کی با مسلم ف مسام مور آ دُن كا اورتوان من سے اكثر كوشكر كرنے والانبين كے الك

أيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَالِهِ إِنهُ وَلا يَعِدُ ٱلْكُثَرَ هُوْ فَكِيدِينِي ٥ (الافراف: ١٤)

اوراس نے کھا تھا:

اور بین ان کوخرور به ضرور ممراه کر دول گا اور پی خرور بیا وَلَاصِلْنَهُ وَوَلَا مَنْيَنَّهُ وَ (النماء:١١٩)

ضروران کے دلوں میں جموثی آرز وئیں ڈال دول گا۔

اللہ کے رشمن ابلیس نے کسی علم کی بناء پر میہ پیش موئی نہیں کی تھی ٔ بلکہ میاس کا گمان تھا اور اس کے پیرد کاروں نے اس کی پیردی کر کے اس کے گمان کو سچا کر دکھایا' ابلیس نے اہل سبا سے متعلق بیگان کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے اس کی پیردی کریں ہے' سوانہوں نے ابلیس کی پیروی کر ہے اس کے گمان کو بچ کر دکھایا' مومنوں کی ایک جماعت کے سواجواللہ تعالی کی اطاعت اوراس کی عبادت پر ثابت قدم اور برقرار رہے اور انہوں نے اہلیس لعنہ الله کی معصیت کی جیسا کہ شیطان نے خود اس كاعتراف اوراقرار كياتما

قَالَ أَرَءَ يَتِكَ هٰذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَكِنْ المرتن إلى يوم الويلة الأخترك وريتك الاوليلان کے سوااس کی تمام اولا دکواینا تالی بنالوں گا۔ (بني اسرائيل: ۲۲)

تَالَ رَبِيماً اعْوَيْتَرِي لَا ثَايِنَكَ لَهُمُ فِي الْأَمْوِنَ وَالْغُو يَنْهُمُ اَجْمُعِيُنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ مُالْمُغُلِّصِينَ · (الجر:٣٠\_٣٩)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسُ لَكَ عَلَيْهُ وَسُلُطُنُ إِلَّا مُن

ابلیس نے کہاتو و کھے لے! بیآ دم جس کوتونے جھے مرتز جے اور عزت دى اكرتون جحكوقيامت تكى كمهلت دى تويس چندلوكول

· ابلیس نے کہااے میرے دب چونکہ تو نے جھے ممراہ کیا ہے ' مجھے بھی تتم ہے کہ میں ضرور بہضروران کے لیے زمین میں گنا ہول کومزین کر دول گا اور بیل ان سب کوضرور بهضرور ممراه کر دول گا سواان میں سے تیرے مخلص بندول کے۔

اورالله تعالى نے بھی فرمایا تھا کہ میرے خاص اور مخلص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر سیتے کوئی غلب نہیں ہوگا

سوام راہ لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔

الله على من الغوين ( الجر ٢٠٠٠) سبان ٢١ مين مستنى اورمستنى منه كے ربط اور الله تعالى كے علم يراشكال كاجواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ابلیس کا ان برکوئی تسلط نہ تھا۔ بعنی ابلیس نے ان سے زبردی کفرصا درنہیں کرایا تھا اس کا کام صرف برے کاموں کوخوش نما بنا کر پیش کرنا اور ان کی طرف رغبت دلانا اور ان کی دعوت دینا تھا' سلطان کامعنی تسلط اور قوت ہے اور اس کامعنی ججت اور دلیل بھی ہے اللہ تعالی نے شیطان کو ایسی قوت اور دلیل نہیں دی جس کی بناء پر وہ انسان کے اعضاء برمنصرف ہوکران کی مرضی کےخلاف ان سے کوئی کام کرا سکے۔اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جم کتے میں کہانسان پرجن چڑھ جاتا ہے اور جن اس مخض کی زبان سے بولتا ہے اور اس کے ہاتھوں اور پیروں پر متصرف ہوتا ہے ہاتھ اور پیرانسان کے ہوتے ہیں اور ان ہے جن کے تضرفات کا ظہور ہوتا ہے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرمایا مگر (اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا ) وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ ممیز اور ممتاز کر دیں ج آ خرت کے متعلق شک میں ہیں ۔ (سا۲۱) ایک تول یہ ہے کہ اس آیت میں استثناء منقطع ہے اور اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے:اوراہلیں کوان پرکوئی غلبہ نہ تھا گرتا کہ ہم اس مخص کو جان لیں جو آخرت پرایمان لاتا ہے ا**ں مخص سے جوآخر،** 

تبيار الترآر

کے متعلق شک میں ہے اس آیت پر دواشکال ہوتے ہیں ایک یہ کداس آیت میں بہ ظاہر مشتنی اور مشتنی منہ میں ربط نہیں ہے' اس کی توجید پیل بعض مغمرین نے کہا یہ مشتنی منقطع ہے ٔ دوسرااشکال یہ ہے کداس آیت سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہاللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا کہ کون آخرت پرائمان لائے گا اور کون نہیں ابلیس نے لوگوں کو کم راہ کیا تو اس کو پتا چلا ہم نے اپنے ترجہ میں ان دونوں اشکالوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے پہلے دیگر تراجم پڑھیں بھر ہمارا ترجمہ پڑھیں۔

ميخ محودسن ديو بندى متونى ١٣٣٩ مدلكي بين

اوراس کا ان پر پچھزور نہ تھا گراتنے واسلے کہ معلوم کرلیں ہم اس کو جو یقین لاتا ہے آخرت پر جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف سے دھوکے ہیں۔

اعلى حفرت امام احمدر منافاضل بريلوى متونى ١٣٨٠ ه لكهيت بي:

اوردشیطان کا ان پر پچمقابوند تھا محراس لیے کہ ہم دکھادیں کہون آخرت پرایمان لاتا ہے اورکون اس سے شک میں

فيخ ابشرف على تعانوى متونى ١٣٦٨ ه لكهية بين:

اورابلیس کا ان لوگوں پر (جو) تسلط (بطوراغواہے) بجزاس کے اور کی وجہ سے نہیں کہ ہم کو (ظاہری طور پر)ان لوگوں کو جو آخرت پرایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے (الگ کر کے )معلوم کرنا ہے جواس کی طرف سے شک میں ہیں۔ سیدابوالاعلیٰ مودودی متونی ۱۳۹۹ھ کھتے ہیں:

ابلیس کوان پرکوئی افتدار حاصل نہ تھا مگر جو پھے ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا بانے والا ہےاورکون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔

اور ہارے فی سیدام معید کالمی متونی ۲ مااھ نے اس آیت کا ترجمہاس طرح کیا ہے:

اور شیطان کوان برکوئی ظبر نہ تھالیکن اس لیے کہ ہم ان لوگوں کومتاز کردیں جوآ خرت پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں سے جواس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور پر محمرم شاه الاز بری متونی ۱۳۱۸ د نے اس آیت کا ترجماس طرح کیا ہے:

اور نیس حاصل تھا شیطان کوان پرانیا قابو (کدوہ بےبس ہوں) مربیسب اس لیے ہوا کہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ کون

آ خرت پرایان رکما ہاورکون اس کے متعلق شک میں جالا ہے۔

اورمم نے اس آیت کا ترجمال طرح کیا ہے:

اورا بلیس کا ان پرکوئی تسلط ندتھا گر (اس کی ترخیب ہے لوگوں نے جو کفر کیا ) دو اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ ممیز اور متاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں۔

علامقرطی نے اس اشکال کے حسب ذیل جواب دیے ہیں:

(1) تا كه بهم جان ليس اس سے مرادعلم شهادت ہے جس پر ثواب اور عقاب مرتب ہوتا ہے اور رہاعلم غيب تو وہ الله تبارك و تعالی کومعلوم ہے۔

(٢) فراه نے کماس کامعی ہے تا کہ تمہارے دریک بمس معلوم ہو۔

الم شیطان کوان برکوئی تسلط ندته الیکن جم فے شیطان کوان براس لیے مسلط کیا تا کہ اہلا مکمل ہو۔

mariat.com

- (٣) ہمارے علم از لی میں شیطان کا ان پر کوئی تسلط بنہ تھا تگریداس لیے ہوا تا کہ ہم ظاہر کریں۔
  - (۵) مگریداس لیے ہوا تا کہتم کومعلوم ہوجائے۔
- (۱) اس میں مضاف محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے تا کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو جائے یا اللہ کے اولیاء کو معلوم ہو حائے۔
  - (2) میاس کیے ہوا تا کہ اللہ آخرت پر ایمان لانے والوں کو دوسروں سے متاز کردے۔

نیز فر مایا: اور آپ کارب ہرچیز کا نگہبان ہے۔ یعنی وہ ہرچیز کا عالم ہےاس لیے وہ بندوں کوجز ااور سزاد تیاہے۔

## قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

آپ کہیے تم ان کو پکارہ جن کو تم اللہ کے سوا (معبود) سبجھتے تھے وہ نہ آسانول

### مِثْقَالَ ذَمَّ فِي إِللَّهُ وَلَا فِي الْرُرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِنَ

میں ذرہ برابر کی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی

### شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرِ ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَاكَا

حصہ ہے اور ندان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے 🔾 اور اس کے پاس صرف اس کی شفاعت نفع آ ور ہوگی جس کووہ شفاعت

# اِلَّالِمَنَ اَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَزِّعَ عَنْ قُلُومِمُ قَالُوْا مَاذَا

كرنے كى اجازت دے گا حتى كرجب ان شفاعت كرنے والوں كےدلوں سے كھبرابث دور ہوجائے كى تو (طالبين شفاعت ان

### قَالَ مَا تُكُو الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ قُلُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ قُلُ مَن

ے ) پوچیں گے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہیں گے حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند' بہت بڑا ہے 0 آپ کہے

## يَرْنَ قُكُمْ مِنَ السَّمَا صِوالْارْضِ مَا قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا آوْ إِيَّاكُمْ

كر مهين آسانون اور زمينون سے كون رزق ديتا ہے؟ آپ كہيے كه الله! (اے مشركو!) ب شك بم اور تم بدايت

# لَعَلَىٰ هُدًى اَدْفِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴿ قُلْ لَا شُكُونَ عَتَا آجُرَمُنَا

ر بیں یا تھلی ہوئی کم راہی میں 0 آپ کہیا گر (بالفرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے (تو) اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا

# وَلانْنُكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَ بُّنَا ثُمُّ يَفْتُحُ بَيْنَنَا

اور نہ تمہارے کرتو توں کے متعلق ہم ے کوئی سوال کیا جائے گا0 آپ کہیے ہمارارب ہم سب کوجمع فرمائے گا چر ہمارے درمیان

# بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ فَكُلَّ الْوَلِيمُ فَكُلَّ الْوُلِي الْمِنْ الْمُقَتَمُّ الْمُعَلِيمُ

حق كساته فيعلفرمائ كاده سب المجمافيعلمرف والا اورسب كه جان والا ب آب كميةم مجدده لوك دكماؤ توسمي

# بِهِ شُرَكًاءَ كُلُّرْبِلُ هُوَاللهُ الْعَنِ يُزُالْحَكِيدُ ١٤٥٥ وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّا

جن كوتم في شريك بنا كرالله كماته ملاركها بم الرئيس! بلكم صرف الله بي بهت غلب بهت حكمت والا اور بم في آپ و

## كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِينًا وَلِكِنَّ أَكْثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(قیامت تک کے ) تمام لوگوں کے لیے تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کین اکثر لوگ نہیں جانے O

### ويَقُولُونَ مَى هٰذَاالُوعُدُانَ كُنْتُوطِينِينَ ® قُلْ لَكُمْ وَيُعَادُ

وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم عے ہو؟ ٥ آپ کہے تمہارے لیے

### يَزِمٍ لَاتَسْتَأْخِرُدُنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاتَسْتَقْدِمُونَ ٥

وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس ہے تم ایک گھڑی مؤ خر ہوسکو مے نہ مقدم ہوسکو کے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: تم ان کو پکاروجن کوتم الله کے سوا (معبود) سیجھتے تھے وہ نہ آسانوں میں ذرہ برابر کی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہاور نہ ان میں ہے کوئی الله کا مددگار ہے اور اس کے پاس مرف اس کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گاختی کہ جب ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے محبراہث دور ہوجائے گی تو وہ (طالبین شفاعت ان سے ) پوچیس کے کہ آپ کے رب نے کیا فر مایا تھا وہ کہیں گے کہ جن اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے 0 (ب ۲۲۔۲۳)

الله تعالى كالمتحق عبادت مونا

سیخی اس سے پہلے حضرت واو واور حضرت سلیمان علیما اسلام کا اور اٹل سبا کا قصہ جو بیان فر مایا ہے اس میں میری قدرت کے بعض آ قار کا ذکر ہے سواے جمد اصلی اللہ علیک وسلم آ پوان مشرکیین سے کہے کہ جن چیز وں کا بیس نے ذکر کیا ہے کیا تمہار سے خود ساختہ معبود وں کو ان چیز وں بیس ہے کی چیز پر قدرت ہے۔ اس خطاب میں مشرکیین کو زجر و تو نتح اور ان کو ڈانٹ فیصلی کی جم ہے کہ جن کی تم اللہ کو چیوڑ کرعبادت کرتے ہواور تمہارا یہ تقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالی تمہیں کوئی چیز ندو ہے تو تمہار سے معبود تمہیں وہ چیز و ہے دیں مجاور اگر اللہ تمہیں کوئی عذاب دے گا تو تمہارے یہ معبود تمہیں اس عذاب سے چیز الیس کے سو تمہارا یہ تعدود نہ آ سانوں میں ذرو ہراہر کی چیز کے بائک ہیں ندر مینوں میں اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے ۔ لیجنی ان میں سے کوئی جیز کے بیدا کرنے میں اللہ تعالی کی مدواور اعازت کرنے والانہیں ہے۔ بلکہ تمام چیز وں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالی بی منفرداور بکتا ہے سو جی تمام کوئی جانے وہ باطل اور عبث ہے۔

#### سبا ۲۳ میں فرشتوں کے دلوں پر جو ہیٹ طاری ہونے کا ذکر ہے ..... اس کاتعلق آیا و نیا ہے ہے یا آخرت سے؟

اس کے بعد فرمایا: اس کے پاس مرف ای کی شفاحت نفع آور ہوگی جس کودہ شفاعت کرنے کی اجّازت دے گا حی گر جب ان شفاعت کرتے والوں کے دلوں سے گھراہث دور ہوجائے گی تو وہ (طالبین شفاعت ان سے) پوچیس کے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تفاوہ کہیں گے کہ حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند ، بہت بڑا ہے۔

امام ابن جریر متونی ۱۳۱۰ ہے امام ابواسحاق التعلی التونی ۱۳۲۷ ہے امام ابوالفرج ابن الجوزی التوفی ۱۹۵ ہے علامہ ابوعبداللہ قرطبی متوفی ۱۲۸ ہے حافظ ابن کیر متوفی ۱۲۸ ہے کہ ونیا کے احوال پرمحول کیا ہے کہ ونیا شل ۲۲۸ ہے حافظ ابن کیر متوفی سے دور سے منسرین نے اس آ بت کو دنیا کے احوال پرمحول کیا ہے کہ ونیا شل آ سانوں پر جوفر شتے موجود ہیں ان میں سے جب اوپر کے آسان والے فرشتوں پر وہی نازل ہوتی ہے وان سے بیچ کے آسان پر جوفر شتے ہیں وہ اوپر والوں سے بوچھتے ہیں کہ آپ دنی سے ناز مایا تھا اور وہ نہایت باند درب نے کیا فرمایا تھا وہ کہتے ہیں کہ تی فرمایا تھا اور وہ نہایت باند درب ہے اور انہوں نے حسب ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے:

حضرت ابد ہریزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسان ہیں کی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپ پر مارتے ہیں اور وہ اس کے قول کی آ واز اس طرح سنتے ہیں جیسے کی صاف بھر پر زنجیر کو مارا جائے بھر اللہ تعلقالی اپنا ارشاد فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے بھر جب فرشتوں سے دلوں سے اللہ کے کلام کی ہیبت اور اس کا خوف دور ہو جاتا ہے تو یتجے والے فرشتوں سے بہ چھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے وہ نہا ہے باند اور بہت بڑا ہے 'پھر اس کو وہ سنتے ہیں جوٹی ہوئی باتوں کو چراتے ہیں اور کی ہوئی باتوں کو چراتے ہیں اور کی مقیان نے اپنے والے کی ایک کا اور کھتا ہے ہیں کہ اس کے در سرے کے اور پالے راوی سفیان نے اپنے والے کو چراتے ہیں اور کھتا ہے ہیں کہ وہ کہ اس کے بیچ والوں کو دہ باتھ ہیں بتاتے ہیں پھر وہ ان کے بیچ والوں کو بتاتے ہیں پھر وہ ان کے بیچ والوں کو بتا ہے ہیں اور بعض اوقات انہیں بتاتے ہیں پھر وہ ان کے بیچ والوں کو بتاتے ہیں پھر وہ اس کے بیچ والوں کو بتاتے ہیں ہمر وہ اس کے بیچ والوں کو بتاتے ہیں ہمر وہ ساتر یا کا بمن کو وہ باتیں بتا و بیے ہیں اور بعض اوقات انہیں بتانے سے پہلے آگ کا شعلہ ان کی بوئی باتوں کے ساتھ سو وقات آگ کے شعلہ ان کی بوئی باتوں کے بیلے وہ اس کی بیٹوں کی باتوں کے باتھ کی باتوں کے بیلے وہ اس کی بر کھر کہ باتا ہے کہ کیا قلاں دن اس نے اس اس طرح نہیں کہا تھا اور اس نے آسان سے جو بات چرا کر بی اس کی وجہ سے اس کی تصد ان کی جاتھ ہے ۔ (مجھ ایشاری کر تھر بھر بے میں ابور اور دور آلی المدید جس سن ابور اور دور آلی المدید جس سن ابور اور کہ اللہ ہوں دی ہوں دی اس میں دور سے میں باتھ کی کہ اس کی دور سے میں باتھ کی کہ باتوں تر اس نے اس اس طرح نہیں کہ من ابور کی دور سام میں کو بیا ہوں باتھ کے کہا قلال دور اس نے اس اس طرح نہیں کہ من ابور کو دور آلی المدید جس سن ابور اور کی ہوئی باتوں تر اس نے اس اس طرح نہیں کہ من اس کی دور سام کیا کہ من اس کی دور سام کیا کہ کی دور سام کیا کہ من اس کی دور سام کیا کہ دور سام کیا کہ کی دور سام کیا کہ کوئی باتھ کیا کہ کی دور سام کیا کہ دور سام کیا کہ کوئی باتھ کی دور سام کیا کہ کوئی باتھ کی دور سام کیا کہ کی دور سام کیا کہ کوئی باتھ کی دور سام کی کوئی باتھ کی دور سام کیا کہ کوئی باتھ کی دور سام کی کے دور سام کی کوئی باتھ

ہر چند کہ اکا پر مفسرین نے اس آیت کو اس حدیث پر محول کیا ہے کین اس حدیث بھی اس طرح نیس ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ اس آیت کی بینٹر ہے اس حدیث بیس بیر ہیں نہیں ہے کہ شفاعت کرنے سے انہیں کو فائدہ ہو گا جن سے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی'اور اس آیت کا فاہر محمل ہے ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کے طالبین فرشتوں اور انہیا علیم السلام کے پاس جا کی جاران سے شفاعت کو طلب کریں کے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا اس خاص اور جلال کہ ماع عرض کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا مراس کے دول کے دول سے دور ہوگی تو قاس کے کلام کا رعب اور جلال ان کے دلوں پر چیا جائے گا اور وہ گھرا جا کیں گے' اور جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہوگی تو طالبین شفاعت ان سے ان کے دلوں سے دہشت دور ہوگی تو طالبین شفاعت ان سے پوچیس گے آپ کے در ب نے کیا فر مایا تھا وہ کہیں گے اس نے تن فر مایا ہے اور وہ نہا ہے۔ اور دی ہو گا تو اس کے کلام کی ہوئے۔

اور رہی نہ کور الصدر صدیث تو اس کا محمل ہے آئے نہیں ہے بلکہ اس صدیث کا محمل ہے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت اور رہی نہیں ہے بلکہ اس صدیث کا محمل ہے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کے دور ہو کی تو کا تو اس کے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کو اور رہی نہیں کے اور ایس کے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کو دور ہو کی تو کا تو اس کا محمل ہے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کو تو اس کا محمل ہے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کو تو اس کے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کی اس کے تو تو اس کا محمل ہے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کی دور ہوگی تو کا تو اس کے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کی دور ہوگی تو کا تو اس کے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کی دور ہوگی تو کا تو اس کے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کی دور ہوگی تو کا تو اس کے کہ لوگ آپ سے شہاب فاقت کی دور ہوگی تو کا تو کا تو کا تھوں کو کا تو کی دور ہوگی تو کا تو کا تو کو کا تو کا تو کی کو کی تو کی کو کو کا تو کی تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کی کو کا تو کی تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کی تو کا تو

کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل

اس آیت سے مقصود بیہ ہے کہ گفار کے معبود اللہ تعالی کے حضور کفار کی شفاعت نہیں کرسکیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے بیان فر مایا ہے کہ کمی شفاعت سے جب نفع حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں شفاعت کرنے کی آجازت دے گا' اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں انبیا علیم السلام اور ملائکہ کرام شفاعت کریں گے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کو کفار کے شفاعت کریں گے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کو کفار کے لیے شفاعت کریں گے اور ایڈ تعالیٰ حک کے ایک کو ککہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

یوم یکور الروش و الکراک من الروس ال

اور کفار کے لیے شفاعت کرناصحت اور صواب ہے بہت دور ہے اور جب انبیاء اور طائکہ کو کفار کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت نیس دی جائے گی تو بتول کو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات ہے کس دلیل ہے واضح ہو گیا کہ کفار کے لیے کسی کا بھی شفاعت کرناممکن نبیں ہے۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیے کہ میں آسانوں اور زمینوں سے کون رزق دیتا ہے؟ آپ کیے کہ اللہ! (اے مشرکو!) بے شک ہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛ آپ کیے کہ اللہ! (اے مشرکو!) بے شک ہم اورخم ہدایت پر میں یا کھی ہوئی کم رائی میں! آپ کیے اگر (بالفرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے (تو) اس کے متعالی تم سے اور البیس کیا ہم ہمارے کا اور نہ تم سب کوجمع فرمائے گا ہم ہمارے ورمیان تق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا وہ سب سے انجھا فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جانے والا ہے آپ کیے تم بھے وہ اوگ دکھاؤ تو مسکی جن کوتم نے شریک بنا کراللہ کے ساتھ ملارکھا ہے ہم گر نہیں جگر صرف اللہ ہی جبت غلبہ بہت تعمت والا 10 (سبا سے سے موصد اور مشرک میں کون بہتر ہے۔ موصد اور مشرک میں کون بہتر ہے۔

الله تعالی نے آپ کو بیتھم دیا ہے کہ آپ مشرکین کوساکت کرنے کے لیے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی راز قیت کا اقرار

کرانے کے لیے کہیے کہ بناؤ تہمیں آسانوں اور زمینوں ہے کون رزق دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے رازق ہونے کا اٹکارٹیل کرتے تھے تا کہ اس سے بیا قرار بھی کرالیا جائے کہ ان کے خود ساختہ معبود آسانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر بھی کی چیز کے بالک ٹبیس جیں اور چونکہ آپ کے اس سوال کا صرف یہی جواب ہوسکتا تھا کہ اللہ تی آسانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے اس لیے فرمایا آپ کہیے کہ اللہ۔

اس کے بعد فرمایا: (آپ کہے کہ اے مشرکو!) بے شک ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا تھلی ہوئی ہم راہی میں ا<sup>0</sup> یعنی ہم موحدین کی جاعت ہیں اور اللہ وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور تم مشرکین کا فرقہ ہو جو پھر کے بے جان بتول کو اپنا معبود اور جاجت روا مانتے ہیں اور دونوں کے متضادعقا کہ ہیں لہذا دونوں تو سے نہیں ہو سکتے 'ضرور ایک تق پر ہاور دوسرا باطل پر ہے' ایک ہدایت پر ہوگا اور دوسرا گراہ ہوگا 'اور بین ظاہر ہے کہ وہی گراہ ہے جو بے جان بتوں کو اپنا معبود اور حاجت روا کہتا ہے' جن کا آسان اور زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے' وہ بارش برساسکتے ہیں نہ کسی چیز کوا گا سکتے ہیں اس

سا ۲۲۰ کے حکم کامنسوخ ہونا

اس کے بعد فر مایا: آپ کہے آگر بالفرض ہم نے کوئی جرم کیا ہے ( تو ) اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا'اور نہ تمہارے کرتو توں کے متعلق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا۔ (سا۲۲۲)

پہ دیے۔ اور مناظرہ سے بہت بعیداورانتہائی منصفانہ کلام ہے کیونکہ اس میں موحدین کی جماعت کی طرف جرائم کومنسوب کیا ہے خواہ وہ ایسے امور ہوں جن میں خلاف اولی کا ارتکاب ہو'یا صفائر کا ہویا ان زلات کا ارتکاب ہوجن سے کوئی مومن خالی نہیں ہوتا اور مخافقین اور مشرکین کی طرف مطلق اعمال کومنسوب کیا ہے خواہ وہ کفر ہویا گناہ کبیرہ ہو۔

یہ آیت اس کی مثل ہے

تمہارے لیے تہارا وین ہے اور میرے کیے میرادین

لَّكُهُ وِنْ يُنْكُو وَلِي دِيْنِ (الكفرون:٢)

اوران دونوں ہے بیوں کا تھم جہاد کی آیات سے منسوخ ہو چکا ہے۔

فتاح اورعليم كالمعني

اس کے بعد فرمایا: آپ کہیے ہمارارب ہم سب کوجمع فرمائے گا' پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ (سبا: ۴۵

یعنی جارارب قیامت کے بعد حشر اور حساب کے لیے ہم کوجمع فرمائے گا'اور جب جارا اور تمہارا عال کھل جائے گا اور سب کے اعمال نامے پیش کر دیئے جائیں گے تو مجروہ جارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ہمیں اور دیگر مسلمانوں کو جنت میں جانے کا تھم دے گا اور تمہیں اور ویگر کفار کو دوزخ میں جانے کا تھم دے گا'اس کے بعد فر مایا اور وہ الفتاح العلیم ہے۔ فتاح اس حاکم کو کہتے ہیں جو مخلق' مشکل اور بہ فاہر سمجھ میں نہ آنے والے مقد مات کا فیصلہ کرے اور علیم سے مرادوہ ہے جو ہر چیز کو جانے والا ہواور اس سے کوئی چیز فی نہ ہو۔

رپیر توجائے والا ہواور اسے وں پیر کا مدارے علامہ الزروقی نے کہا دنیادی اور اخروی معاملات کی تنگی اور مختی میں جو مخص اپنے فضل سے وسعت کشاد کی اور خیر معا

فرمائے وہ الفتاح ہے۔

تبيار القرآر

اام فرالی نے کہا العاح وہ ہے جس کی عنایت سے ہر بند معاملہ کمل جائے اور جس کی ہدایت سے ہرمشکل آسان ہو جائے وہ مجمی انبیا علیم السلام کے لیے دشمن کے قبضہ سے ملکوں کو نکال کران کوعطا کرتا ہے اور فرما تا ہے:

ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روٹن فتح عطا فرمائی' تا کہ اللہ آ پ

إِكَا فَكُنَّاكُ فَمُمَّا مُبِينًا ﴿ إِيَهُمِ رَكَ اللَّهُ مَا تَعَدَّمَ

کے تمام انگلے اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اولیٰ کاموں کومعاف کردے۔

مِنْ ذَيْنِكَ وَمَاتَأَخُرَ . (التَّحَار)

**اور بھی اپنے اولیاء کے دلول سے تجاب اٹھا دیتا ہے اور ان کے لیے اپنی کبریائی کے جمال اور اپنی صفات کی معرفت کے ابواب** كوككول ويتاب اور فرما تاب:

القدجس رحمت کولوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی رو کئے والانبیں ہے' اور جس کو وہ روک لے نتو اس کو کوئی حجیوڑنے والانہیں ہے اور وہی غلبہ والا محکمت والا ہے۔

مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ فِن رَّحْمَةٍ فَلا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ وَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَرِيزُ الْعَكِيْفُ

(فاطر ۲)

**اس لیے بندہ کو جا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یا** د کرتا رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ اس کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات حل ہو

اورعلیم' عالم کا مبالغہ ہے' عالم اس محض کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم قائم ہواور عرف میں عالم اس محض کو کتے ہیں' جو قر آن اورسنت کی معرفت رکمتا هو'اور بدراه راست آیات اوراحادیث کاتر جمه کریکے اور به قدرضرورت احکام شرعیه کو جان<sup>ی</sup> : و اوراس سے دین اور دنیا سے متعلق جس مسئلہ کا شرعی حال معلوم کیا جائے وہ بتا سکے اور وہ علم کے تقاضوں برعمل کرتا ہواور وہ تخص **لوگوں سے سنتغی رہے اور ہرمعاملہ میں ا**للہ تعالیٰ پراعتا د کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: آپ کہے کہ تم مجھے وہ لوگ وکھاؤ تو سہی جن کوتم نے اللہ کا شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھاہے۔(سانع)

لیعنی تم مجھے بتاؤ کہ جن بتوں کوتم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے وہ کس چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے شریک میں 'مجھے وہ چزیں دکھاؤ جوانہوں نے پیدا کی میں ورندتم پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟

مرکز نہیں واقعداس طرح نہیں ہے جس طرح تمبارا فاسدزعم ہے بلکہ صرف الله بی ہے بہت غلبہ والا بہت عکمت والا O الله تعالى كا ارشاد ب :اورہم نے آپ كو (قيامت تك كے ) تمام لوگوں كے ليے ثواب كى بشارت دينے والا اور عذاب ے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سے ہو؟O آپ کہے تمہارے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی موخر ہوسکو کے نہ مقدم ہوسکو کے 0 (سبان۲۰۔۸۱) كافة كامعنى

سبا: 70 میں محافدة كالفظ ہے علامه حسين بن محدراغب اصغباني متوفى ٥٠٠ هداس كامعنى بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں: الكف انسان كي تقبلي كوكيتي جي جس كوانسان كيميلاتا باورسكيزتا بي كففته كامعنى بيم في اسكوا في بتقيل س روکا اور دور کیا' مکفوف اس مخض کو کہتے ہیں جس کی بینائی روک لی گئی ہو ۔ اس آیت ( سبا ۲۸) میں کافتہ کامعنی ہے لوگوں کو محتابوں سے روکنے والا اور اس بیس تا مبالغہ کے لیے ہے جیے علامہ یس سے قرآن مجید میں سے فساتلوا العشو کین کافغہ كما يقاتلونكم كافة (التربية) ال آيت كامعنى بيتم مشركين كوروكة بوئ اوران كومنع كرت بوئ قال كروجيها كه **وہمہیں روکتے ہوئے اور منع کرتے ہوئے قال کرتے ہیں ایک قول میہ ہے کہتم ان کی پوری جماعت کے ساتھ قال کر د جیسا**  کہ وہ تمہاری پوری جماعت کے ساتھ قال کرتے ہیں گیونکہ جماعت کو بھی الکافلہ کہتے ہیں۔

(المغردات ج مع ٥٥٩ كتبهز ارمعنى الباز كمد كرمه ١٣١٨)

علامه ابوعبد الدمحرين احمد ماكلي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه لكصة بين.

کافة کامعنی ہے عامة الین ہم نے آپ کوعام لوگوں کے لیے بشیراور نذیر بنا کر بھیجا ہے زجاج نے کہا السکافة کامعنی ہے الجامع بعنی ہم نے آپ کو ڈرانے اور تبلیغ میں تمام لوگوں کو جمع کے لیے بھیجا ہے ایک قول بیہ کہ کاس کامعنی ہے منع کرنے والا کینی ہم نے آپ کواس لیے بھیجا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو کفرے نے کریں اور اسلام کی دعوت دیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جرسام معاد دارالفكر بيروت ١١٥٥ه)

تمام مخلوق کے لیے آپ کی رسالت پر ولائ<del>ل</del>

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کوتمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے اور ایک اور آیت میں فرمایا ہے: تَنْبُرُكَ الَّذِی کَنَدُّلُ الْفُنْ قَانَ عَلَیْ عَبْدِ ہِ لِیکُوْنَ وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر الفرقان میں موجود میں میں میں ایک کی اس کے ساتھ میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں می

لِلْمُ يُنْ يَلُولُ مِنْ اللهِ قَانِ: ا) كُونازل كياتا كدوه تمام جهانوں كے ليے وُرانے والا ہو۔

اورايك اورأيت مين فرمايا:

اور ہم نے آب کوتمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا

وَهَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلِينِينَ \_(الانبياء:١٠٤)

ان مقدم الذكر آينوں سے واضح ہوتا ہے كەسىدنا محصلى الله عليه وسلم تمام جہانوں كے ليے رسول بيں اور اس محموم كى تائيد اس حديث سے ہوتی ہے:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ کو پانچے ایسی چیزیں وی سیسی جو ہیں ہیں ہوں جو جھے سے پہلے نبیوں میں کسی کونہیں وی سیسی (ا) ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب طاری کرویا گیا ہے (۲) اور میرے لیے تمام روئے زمین کومجد اور آلہ تیم بنا دیا گیا ہے میری امت میں سے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت آجائے وہ وہیں نماز پڑھ لے لے (۳) اور میرے لیے نتیموں کو حلال کر دیا گیا ہے (۴) اور پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں نماز پڑھے لئے ایک محصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں (۵) اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔

(صحح ابغارى رقم الحديث: ٣٣٨ صحح مسلم رقم الحديث: ٢١٥ منن النسائى رقم الحديث: ٣٣٢)

اس مدیث کوامام مسلم نے دوسری جگدروایت کیا ہے اس میں بدالفاظ إلى :

وارسلت الى المخلق كافة المناكر بميجا كمياب-

(صحيم منع كاب المساجد: ٥ رقم الحديث بالتكرار: ٥٢٣ أارقم أسلسل: ١١٥٥)

اس حدیث پیس خلق کالفظ ہے اور مخلوق کالفظ انسانوں جنات فرشنوں میوانات ورخنوں اور پھروں سب کوشائل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الحصائص الکبری میں اس کو ترجیح دی ہے کہ آپ فرشنوں کے بھی رسول ہیں اور شخ تق الدین کی نے بیاکھا ہے کہ آپ حضرت آ دم سے لے کر قیامت تک کے تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے رسول ہیں اور علامہ البارزی نے لکھا ہے کہ آپ تمام حیوانات اور جمادات کے رسول ہیں۔

سے استار میں منفی متوفی سااا رفر ماتے ہیں کہ تمام موجودات کے لیے آپ کی بعثت کے عموم پر بیرولیل ہے کہ آپ

تحکوقات میں سب سے افغنل ہیں ای وجہ ہے آپ کی پیدائش پرتمام زمین والوں اور آسانوں والوں نے خوشی منائی اور پھروں نے آپ کوسلام مرض کیا سوآپ رحمة للطلمین ہیں اور تمام محلوق کی طرف رسول ہیں۔

(روح البيان ج عص ٣٣٧ مطبوعة داراحياه التراث العربي بيروت ١٣٣١ه )

علامه سيدمحود آلوى منى متونى ١٧٥٠ هفرمات ين

الفرقان: اجس ہے کہ آپ الخلین کے لیے نذر ہیں اور مغسرین کی ایک جماعت کے زویک الخلیین ہے ہوا و نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے انسان اور جنات ہیں ' اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے انسان اور جنات ہیں ' اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ان سب کی طرف مبعوث ہوتا مرد ہیں ہے اور اس کا مشر کا فر ہے ' اور علامہ ایک اور ان کے موافق و گیر مختقین کے زویک افکامین میں فرشتے ہیں وافلی ہیں اور انہوں نے اس موقف کے خالفین کا رو بھی کیا ہے اور بعض مختقین نے اس پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ عالم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ماسوا کو کہتے ہیں الہذا الفلین کا لفظ فرشتوں کو بھی شائل ہے' اور علامہ البارزی نے کہا ہے کہ مسلم کی صدیمت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جمادات کی طرف بھی مبعوث کے جی اور وہ بھی مدرک ہیں' کونکہ صدیمت میں ہور محمد ہیں اور منام ملوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آپ نے اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی' باتی رہا یہ کہ فرشتے معصوم ہیں اور محمد ہیں اور جمادات اور خبات ہیں جہادات ہے کہ وہ کو تھم شرف جمادات کی قصد ہیں ہورا ' اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کو تھم شرف یا عمل شرق کے مکتف نہیں ہیں بلکہ ان سے صرف یہ مطلوب ہے کہ وہ صرف آپ کی درمالت کی تصد ہیں کریں' اور آپ کی دعوصیت اور نوشیلت ظاہر ہو۔

اور آپ کے جمعین ہیں داخل ہوں تا کہ تمام رسولوں پر آپ کا شرف اور انہیاز اور آپ کی خصوصیت اور نوشیلت ظاہر ہو۔

(روح المعاني جز ٢٣ مل ٢٣٠٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩٦٩ هـ)

پھروں' پہاڑوں درختوں اور جانوروں کا آپ کی رسالت..... کی تقسدیق کرنا اور ہرچیز کا آپ کی رسالت کو پہچاننا

پھرآپ کی رسالت کی تعدیق کرتے ہیں اس کی دلیل بیصدیث ہے:

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیں مکہ کے ایک پھر کو پہچا تنا ہوں جومیرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پرسلام عرض کیا کرتا تھا ہیں اس کواب بھی پہچا تنا ہوں۔

(معج مسلم كتاب المفعائل: القم الحديث بالحرار: ٢ ١٢٥ الرقم السلسل ٥٨١٨)

اور بہاڑ اور درخت دونوں کی تقدیق کے متعلق بیصدیث ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستہ میں جار ہاتھا آپ کے سامنے جو بھی پہاڑیا ور خت آتا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول الله۔

(سنن الترخدي رقم الحديث: ٣٦٢٦ سنن واري رقم الحديث: ٣١ ولاكل المعيرة المبيستي جهر ١٥٣ ما ١٥٣ شرح السندرقم الحديث: ٣١٠)

اور جانورول کی تصدیق کے متعلق بیصدیث ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک بھیڑ یے نے بکری پر تملد کر کے اس کو بکڑ لیا 'اس کے جروا ہے نے اس بکری کو بھیڑ یے سے چیز الیا وہ بھیڑیا اپنی وم پر بیٹھ کر کہنے لگا: اے چروا ہے! کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جواللہ کے وہے ہوئے رزق کو جھے سے چین رہے ہو؟ تو اس جروا ہے نے کہا کس قدر تجب کی بات ہے کدایک بھیڑیا اپنی وم پر جیٹا ہوا کی سے کام کر رہا ہے بھیڑ یے نے کہا کیا ہی تم کواس سے زیادہ جمرت انگیز بات نہ بتاؤں (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم بیڑب

martat.com

میں لوگوں کو گزشتہ زبانہ کی خبریں بیان کررہے ہیں۔(منداحہ جس ۸۳۵۸ مندابر ارقم العدیہ:۳۳۳۱) نیز نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہر چیز کوعلم ہے کہ میں رسول اللہ ہوں ماسوا کا فریا فاسق جن اورد ۔ معمومی ہے ۔

ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا كفرة او فسقة الجن والانس.

انس کے \_(ایم جم الکبیر رقم الحدیث:۱۷۲ البدایه والنباید جمع ۵۳۳)

اس کے بعد فرمایا: وہ کہتے ہیں کہ بیہ وعدہ کب پورا ہو گا آگرتم سچے ہو؟ آپ کہیے تمہارے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی مؤخر ہوسکو گے نہ مقدم ہوسکو گے O(سا: ۳۰)

کفارے کیے ہوئے معین وقت کے وعدہ کے متعلق اقوال

کفار کہتے تھے کہ آپ نے ہم سے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے وہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے۔
تہارے لیے ایک میعاد مقرر ہے اس میعاد کی تغییر میں ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد مرکر دوبارہ اٹھنے کا وقت ہے 'اور دوسرا قول ہے اس سے مراد موت کے حاضر ہونے کا وقت ہے 'لینی قیامت ہے پہلے تمہارے مرنے کا ایک وقت معین ہے جس میں تم نے لاز ما مرجانا ہے 'پھرتم کو میر ہے قول کی حقیقت معلوم ہو جائے گی' اور ایک قول ہے ہے کہ اس سے مرادیوم بدر ہے' کیونکہ اللہ کے حکم میں ان کو دنیا میں یہ عذاب دینے کا وقت مقرر تھا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالنَّ ثُوْمِنَ بِهِذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ

اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں کے اور نہ (ان) کتابوں پر جو اس سے پہلے

ڽۘۘۘ؉ؽڮ<sup>ڟ</sup>ٷڮۯڗۜڒؽٳڎؚؚ۩ڟٚڸؠؙۯؽڡٷؿؙۏۏؙؽٷؽڮٵڮڗڰۭ<sup>ۼ</sup>ؖۑۯڿؚۼ

نازل کی گئیں اور کاش آپ ظالموں کواس وقت و مکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے (تو آپ ایک

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ إِلْقُولَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُو اللَّذِينَ

عبرت ناک منظر دیکھتے) ان میں سے ہرایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا' پس ماندہ لوگ متکبرین سے کہیں کے

السَّكُبِرُ وَالَوْلَا اَنْتُولِكُا الْمُؤْمِنِينَ ®قَالَ الَّذِينِينَ السَّكُبُرُوْا

اگر تم نه ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے 0 اور متکبرین ' پس ماندہ

لِلَّذِينَ السُّفَعِفُوا آنَحُنَّ صَدَدُنْكُمُ عَنِ الْهُدَاي بَعْدَادِ خَاءَكُمُ بَكُ

لوگوں سے کہیں گے کیا ہدایت کے آنے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھا

كُنْتُمُ تَجُرِمِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضُعِفُو الِلَّذِينَ اسْتُكْبُرُوْا

بلکہ تم خود ہی مجرم تھے O اور پس ماندہ لوگ متکبرین سے کہیں

# . بیہ تمہاری دن رات کی سازش تھی جب تم ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا اور اس أنكاكا طواسروا التكامة كتارا والعذاب وحع یتے تنفے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پریشائی کا اظہار کریں گے ٔاور ہم کافروں کی ردنوں میں طوق ڈال دیں گے' اور ان کو صرف ان کاموں کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے 🔾 نے جس بستی میں بھی کوئی عذاب ہے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوکوں نے یہی ک ہے ہم اس کا انکار کرنے والے میں O اور انہوں نے کہا جارے مال اور جاری اولاد بہت زیادہ اور جم کو عذاب میں دیا جائے گا O آپ کہے بے شک میرا رب جس کے لیے جاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے

اور (جس کے لیے جا ہتا ہے ) رزق تک کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر برگز ایمان مبیں لا می میلے ٹازل کی گئیں'اور کاش آپ طالموں کواس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کےسامنے کھڑے ہوئے ہوں گے (تو آپ ایک عبرت ناک منظرو کیمتے )ان میں ہے ہرایک دوسرے کی بات کا رد کرر ہا ہوگا' پس ماندہ لوگ متئبرین ہے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آیت O اور مشکیرین پس ماندہ لوگوں ہے کہیں گے کیا ہدایت کے آنے کے بعد ہم نے تم کو بدایت کے قبول کرنے ہےروکا تھا بلکہ تم خود ی نبرم تھے (سا۲۲۲)

قمامت کے دن متکبراور پس ماندہ کا فروں کا مناظرہ

**رنا)محر ( صلی الله علیہ وسلم ) سے پہلے مبعوث کیے گئے جیں ایک قول می**رے کہ ان کی مراد میریمی کہ نہ وہ آخرت پر ایمان

لائمیں ھے۔

ابن جریج نے کہااس تول کا قائل ابوجہل بن ہشام تھا ایک تول یہ ہے کہ اہل کتاب نے مشرکین سے کہا ہا دی مگائی ہیں (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفات مذکور ہیں تم ہم سے ان صفات کو بو چھاؤ جب مشرکین نے ان سے سوال کیا ہے آپ کی صفات اہل کیا گئی ہے اس کی صفات ایل کیا ہے اس مقارت کی موافق تھیں 'تب مشرکین نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لا ہم سے اور نہاں کتابوں پر ایمان لا کم کریں ہے اور اس اور نہاں کتابوں پر ایمان لا کم کریں ہے اور اس اور نہاں کہ کہا ہوئی ہیں لیمی تو رات اور انجیل بلکہ ہم سب کا کفر کریں ہے اور اس موافق ہوگئی۔ واقعہ سے پہلے وہ اہل کرتے ہے اس سے ان سے معلم کی کہا تھا دان کا تعصب اور ان کی ہمٹ دھری معلوم ہوگئی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن میں ان کے حال کو بیان فر مایا کہ اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم )اگر آپ ان ا ظالموں کو اس وفت و کیھتے جب وہ میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کولعنت ملامت کر زہے ہوں گے حالانکہ وہ دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور معاون تھے تو اس وفت آپ ایک نہایت عبرت ناک منظر و کیھتے۔

بھراں للہ تعالیٰ نے ان کا مکالمہ اور مناظر ہ ذکر فر مایا کہ کمزور ٔ غریب اور پس ماندہ لوگوں نے امراء اور متکبرین سے کہا آگرتم لوگ ہم کونہ بہکاتے اور نہ گمراہ کرتے تو ہم ضرورایمان لے آتے۔

کھراس کے بعد امراءاورمتکبرین کا جواب ذکر فرمایا: کیا ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھا اور کیا ہم نے تم کواس ٹرمجبور کیا تھا بلکہ تم خودا سے شرک اور کفر پراصراِ رکر رہے تھے اور تم خود ہی مجرم تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور پس ماندہ لوگ متکبرین ہے کہیں گے بلکہ یہ تہاری دن رات کی سازش تھی جب تم ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک قرار دینے کا حکم دیتے تھے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کریں گے اور ہم کا فروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور ان کو صرف ان کا موں کی سزادی جائے گی جو وہ کرتے تھے O (باسس امسر و ا کامعنی

علامہ آلوی نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ علامہ ابن عطید اندلی نے بیکہا ہے کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ امراد لغت اضداد ہے ہے بلکہ امرار باب افعال ہے اور اس کا خاصہ ہے سلب ما فذ الشکیت ہ کامنی ہے میں نے اس کی شکایت ذائل کیا اس طرح اسروا المندامة کامعنی ہے انہوں نے اپنی ندامت کا اظہاد کیا اور اس کا اخفائیس کیا۔ (دوح المعالی جا سم سما اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوگوں نے سکی کیا متمہیں جو پیغام دے کر بھیجا کمیا ہے ہم اس کا اٹکار کرنے والے ہیں ن اور انہوں نے کہا ہمادے مال اور ہماری اولا و بہت نہا ہا ہے اور ہم کو عذاب نیس دیا جائے گا آ پ کہے یے شک میرارب جس کے لیے جائے درق کشادہ کرویتا ہے (اور جم ا لیے جاہے)رزق تک کردیتا ہے لیکن اکثر لوگ نیس جانے O(سبد ۲۳ سر) مترفین کامعنی

ال آیت میں منسو فوھ کالفظ ہے اس کا مصدراتر اف ہاں کا معنی ہے عیش و آرام وینا اور فراغت کی زندگی وینا '
اور مترفین کا معنی ہے عیش پرست لوگ قاوہ نے کہا لیمی کفار کے سرداروں اور دولت مندلوگوں نے کہا وہ لوگ جوشر کے بانی شخص۔ انہوں نے کہا ہمیں اموال اور اولا د کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے اور اگر ہمارا رب ہمارے دین اور ہمارے ند ہب پر راضی شہوتا تو ہم کو بیفتیں شدویتا اور جب وہ ہم سے راضی ہے تو پھر وہ ہم کو عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا روفر مایا اور اپنے نبی سے فرمایا کے آپ کہیے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہے) رزق تھی کر دیتا ہے۔ البذارزق کی فراوانی اور اولا دکی کشرت آخرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے ہیں تم رزق کی نیادتی اور اولا دکی کشرت آخرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے ہی تم رزق کی نیادتی اور اولا دکی کشرت آخرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے ہی تم رزق کی نیادتی اور اولا دکی کشرت آخرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے ہی تم رزق کی نیادتی اور اولا دکی کشرت سے یہ گان نہ کرو کرتم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

وَمَا المُوالْكُهُ وَلا ادْ لادْكُهُ بِالَّتِي تُقِيِّ بُكُمُ عِنْدُنا

اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایس چزیں نہیں ہیں جو تم کو ہارا مقرب بنا دیں ہال جو لوگ

زُلْفَى إِلَّامَنَ امَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَأُولِيِّكَ لَهُمُ جَزَاءً

ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دکنا اجر لمے گا

الضِّغْفِ بِمَاعِبِلُوْا وَهُمُ فِي الْغُرُفْتِ امِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ

اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں اس سے رہیں کے 🔾 اور جو لوگ

يَسْعَوْنَ فِي الْيِنَامُعْجِزِيْنَ أُولَلِكَ فِي الْعَذَابِ

ہاری آجوں کے مقابلہ کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کر عذاب میں حاضر

مُحْفَرُونَ فَكُ إِنَّ مَا يِنْ يَنْسُطُ الرِّنْ قَلْ إِنَّ مَا يَثَمَّا أُومِنْ مَحْفَرُونَ فَكُ إِنَّ مَا يَ

کیا جائے 0 آپ کیے بے شک میرارب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر ویتا ہے اور جس

عِبَادِه وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا انْفَقْتُهُ مِّنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَ

كے ليے جاہتا ہے تك كرويتا ہے اورتم جو بكر بھى (الله كى راه ميس) خرج كرو كے تو وہ اس كا بدل مبيا كروے كا اور

هُوَخَيُرُالرِّنِ وِينَ ۞وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيْعًا ثُوَّ يَقُولُ

وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے O اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا

marfat.

ميار الترآر



تبيار القرآن

# مَا اتَيْنَهُ وَكُذَّ بُوارُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ اللهِ

کودی تھیں بیر کفار مکہ )اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں <u>بنچے</u> سوانہوں نے میرے دسولوں کو جمثلایا تو ان پرمیرا کیساعذاب آیا تھا! O الله تعالی کا ارشاد ہے: اور تمہارے اموال اور تمہاری اولا دائی چیزیں نہیں ہیں جوتم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں جولوگ ایمان لائے اورانبوں نے نیک اعمال کیے تو ان کوان کے نیک اعمال کی وجہ ہے دگنا اجر ملے گا اور وہ ( جنت کے ) بالا خانوں میں امن سے رہیں گے Oاور جولوگ ہماری آیتوں کے مقابلہ کی کوشش کرتے رہجے ہیں ان کو پکڑ کر عذاب میں حاضر کیا جائے گا**0 آپ کہے بے شک**میرارب اپنے بندوں میں ہے جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے: جا ہتا ہے تنگ کردیتا ہے اورتم جو پچھ بھی (اللہ کی راہ میں )خرج کرو گے' تو وہ اس کا بدل مہیا کر دے گا' اور وہ سب سے بہتر رزق دين والاي ٥ (سانهم ١٧٠)

<u>مال اور اولا د کی محض کثر ت باعث فخر اور پسندیده تہیں</u>

کفار مکہ نے اپنے مال اوراین اولا و برفخر کیا اور بیسمجھا کہ مال اوراولا د کی کثرت ان کواہتد تعالیٰ کا مقرب بنا دے گی' حالا تکہ محض مال اور اولا دکی کثر ت القد تعالیٰ کے تقرب کا سب نہیں ہے قر آن مجید میں ہے:

ٱيَحْمَـُبُوْنَ ٱلْمَانُمِدُ هُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَرِيْنَ `` ئیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولا وکو جو فَنَاوِءُ لَهُمْ فِي الْخَيْرُتِ \* بَلْ رَا يَشْعُرُونَ برهارے میں تواس ہان کی بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟

(المومنون ۵۱\_۵) (نبيس) بلكه يتجمحة نبيس مين ـ

سوان ئے اموال اوران کی اولاو آپ کوتعجب میں نہ ڈ الیں' حالت کفر میں ہی ان کی جانیں نکل جائیں۔

فَلَا تُعْجِيْكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَّ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِينُ انفسهم وممكني ون (الوبده)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا بے شک اللہ عز وجل تمہاری صورتوں کی طرف دیجیا ہے نہتمبارےاموال کی طرف کیکن وہتمبارے داوں اورا عمال ن طرف دیجیا ہے۔

(صيح مسلم قم الحديث ٢٥٦٠ سفن ابن ماجد رقم الحديث ٢٠١٣ منداحد في على ٥٣٩ منداحد رقم الحديث ١٠٩٠ وادار الحديث قام وا٢١١ه) ا مام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ قنادہ نے کہا مال اور اولاد کی زیاد تی کولوگوں کی خیر کا پیانہ نہ بناؤ' کیونکہ بعض اوقات كافركومال وياجاتا بياورمومن كومال يعمروم ركهاجاتا يه - (تنيه الم ابن الي ماتم قم الديث ١٤٨٩٨)

**طاؤس به کہتے ہتھے کہ اے اللہ! مجھے ایمان اور اعمال صالحہ عطا فریا اور مجھے مال اور اولا دے محفوظ رکھ کیونکہ تو نے فرمایا** ے: اور تمبارے اموال اور تمباری اولا والی چزین بین جوتم کومقرب بناوین - (تغیر الم این انی ماتر قم الحدیث ۱۷۸۹۹) طاؤس کے اس قول پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ مطلقاً مال اور اولا و تا پسندیدہ نہیں جس مال کو اللہ کی راہ میں اور عبادات میں خرج کیا جائے وہ می صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قابل رشک سے اور جو اوار نیک ہووہ مال باب کی مغفرت کا **وربعیہ جوجاتی ہے ہاں** جس مال کوانقہ کی معصیت میں خرج کیا جائے و دیال و بال ہے اور جواواا والقہ کی نافر مان ہواس میں کوئی فرنبس ہے

نیز فر مایا: اور جولوگ جاری آیوں کے مقابلہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کریند اب بیں حاضر کیا جائے گا O اس

ے مراد وہ لوگ ہیں جولوگوں کو اللہ کے راستے ہے روکتے ہیں اور رسولوں کی انباع کرنے نے اور اس کی آیات کی تعمد الا کرنے ہے منع کرتے ہیں۔

خرج کرنے اور خرج نہ کرنے کے مواضع اور مقامات اور خرچ کرنے کی فضیلت

اس کے بعد فرمایا: اور تم جو کچھ بھی (اللہ کی راہ میں) خرج کرو کے تو وہ اس کا بدل مہیا کر دیے گا اور وہ سب سے بھ رز آل دینے والا ہے O(سابا۳)

یعتی اے محر اصلی اللہ علیہ وسلم! بیر کفار جوابے مال و دولت پرغرور کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تکلی کرتا ہے 'سوتم اپنے اموال اور اپنی اولا دپرغرور نہ کرو' بلکہ ان کواللہ کی اطاعت میں خرج' کرو' کیونکہ تم جس چیز کواللہ کی اطاعت میں خرج کرو مے وہ تم کواس کا بدل مہیا کردےگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرروزجب بندے مسیح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور ووسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو ضائع کروے۔ (میح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۳۲) میچ مسلم رقم الحدیث:۱۰۱۰ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۹۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آ دم! تو خرچ کر میں تجھ پرخرچ کروں گا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۵ صحح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳)

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان ثواب کی نیت سے اپنی بیوی پرخرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔

(صحیح ابناری قم الحدیث:۵۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۰۰۰ سنن الزندی قم الحدیث:۱۹۳۰ سنن البسانی رقم الحدیث:۱۵۳۵ سنن این ماجد رقم الحدیث:۱۹۳۰ منزی و الحدیث:۱۹۳۷ منزی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه دسلم نے فرمایا جو مخص بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ہو وہ اس صحف کی مثل ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو یا رات کو قیام کرنے والے اور دن کوروزہ رکھنے والے کی مثل

--(صحح ابناري قم الحديث:۵۳۵۳ صحح مسلم قم الحديث:۲۹۸۲ سنن الترندي قم الحديث:۱۹۲۹ سنن النسائي قم الحديث:۲۵۷۷ سنن اين ملج المعلم المناسب

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم اپنی جھیلی کو بند نه رکھوورنه الله مجل اینے خزانہ کو بند کرلے گا' دوسری روایت میں ہےتم گن گن کرنه دو ورنه الله بھی تم کو گن کن کر دے گا۔

(صحيح ابنياري رقم الحديث: ١٣٣٣ منن النسائي رقم الحديث: ٢٥٣٨ منداح رقم الجديث: ١٤٣٩ عالم الكتب بيروت

اس مال کااس کو بدل بھی عطا کرےگا' کیونکہ ضرورت کی بناء پرمکان بنانے کے جواز کا ثبوت اس صدیث بیں ہے: حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابن آ دم کے لیے ان چیزوں کے سوااور کسی چیز بیس حق نہیں ہے وہ مکان جس بیس وہ رہائش رکھ سکتے اتنا کپڑا جس سے دہ شرم گاہ چھپا سکے روٹی کا کھڑا اور پانی ' میرمد بھے جے ہے۔

بے شک اللہ عی سب کورزق دینے والا اور قوت والا ہے۔

إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرُّبُّ اللَّهُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ٥

(الذاريات:۵۸)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن وہ سب کوجمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرہائے گا: کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ ٥ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے ہمارا مالک تو ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے 0 پس آج تم میں سے کوئی کس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اور ہم ظالموں سے کہیں گے ابتم اس آگ کا مزہ چکموجس کوتم جمثلاتے تھے 0 (ب ٣٠٠٣) فرشتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین کا رو

اس سے پہلے فرمایا تھا: کاش آپ ظالموں کواس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے اسے بول مے است اس سے پہلے فرمایا تھا: کاش آپ ظالموں کواس وقت دیکھتے جب وہ اپنے جس دن وہ سے سے کا پھر اس است کی اس سے کا پھر اس سے کا پھر اس سے کا پھر اس سے کا کیا بیلوگ تمہاری عباوت کرتے تھے سواگر آپ بیمنظر دیکھ لیتے تو بہت دہشت نا سمنظر دیکھتے۔ ان آ تھوں میں خطاب ہر چند کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی شامل ہے لین وہ بھی اگر قیامت کے دن بیمنظر دیکھ لیتے تو بہت ہولناک منظر دیکھتے۔

اس آیت کا مطلب ہے کہ جس دن ہم عابداور معبود دونوں کو جمع کریں گے، پھر ہم فرشتوں ہے کہیں گے کیا یہ لوگ تہاری مہادت کرتے تھے؟ اوراس سے مقصود ہے کہ جب فرشتے ان مشرکین کی تکذیب کردیں گے اوران کو جمثلا دیں گے تال میں ان کی زیادہ زجر وتو تخ اور زیادہ فدمت ہوگی، فرشتے اپنی برات کرتے ہوئے کہیں گے تو پاک ہے ہمارا مالک تو ہے نہ کہ ہے بیات کی میں اور اظلام سے تیری می عبادت کرتے ہیں ابلکہ ہے جنات کی مہادت کرتے ہیں اور اظلام سے تیری می عبادت کرتے ہیں اور اظلام سے تیری می عبادت کرتے ہیں اور اس کی ذریات کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں اور وہ ان جنات کو فرشتے بھتے تھے اور ان کو جنات کی مبادت کرتے ہیں اور وہ ان جنات کو فرشتے بھتے تھے اور ان کو جنات و کھائی دیتے ہیں اور وہ ان جنات کو فرشتے بھتے تھے اور ان کو جنات کی مبادت کرتے ہیں اور وہ ان جنات کو فرشتے بھتے تھے اور ان کو جنات دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان جنات کو فرشتے بھتے ہیں اور ان کو جنات کی مبادت کی مبادت کرتے ہیں اور وہ ان جنات کو فرشتے بھتے ہیں اور ان کو جنات سے ظاہر ہوتا ہے :

اوران لوگول نے اللہ کااور جنات کے درمیان رشتہ داری

وجَمَنُوْ النِّينَةُ وَبَيْنَ الْمِنْوَكُمُ الْمُنْ عَلِمَتِ

قرار دے رکمی ہے حالا تک جنات کوظم ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے

الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْفَثِرُ وَنَ۞(اصْفَت:١٥٨

حاضر کے جا کیں ہے۔

مشركين كاليرعقبيده تفاكه الله تعالى نے جنات ہے رشنداز دواج قائم كيا ہواہے جس كے نتيجہ بيں الله كى بينياں پيدا ہوئيں

اور فرشتے وہی بیٹمیاں ہیں' حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی جنات میں سے کا فروں کو دوزخ میں کیوں ڈالیا!

مچراہند تعانی ان کا سریدرد کرتے ہوئے فرما تا ہے: پس آج تم میں ہے کوئی کسی کے لیے نفع اور نقصان کا مالک تہیں ہے اور ہم ظالموں ہے کہیں مے اہتم اس آ گ کا مزہ چکھوجس کوتم تبتلاتے تھے O (سا،۳۳)

یعنی تم میں ہے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا نہ کسی کونجات والا سکے گا اور نہ کوئی کسی کوعذاب میں مبتلا کر سکے گا' یعنی

فرشتے اپنی عباوت کرنے والول سے ضرر اور عذاب کو دور نہیں کر سکیس سے۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے :اور جب ان پر ہماری واضح آیا۔ کی تلاوے کی جاتی ہےتو ( کفار ) کہتے ہیں میخف تو تسہیں صرف اس چیز ہے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور انہوں نے کہا بیقر آن صرف من گھڑت بہتان ہے' اور کفار کے باس جب حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا ہے تھی کھلا ہوا جادو ہے O اور ہم نے ان ( کفار قرایش) کو (آ مانی ) کتابیں نہیں وی تھیں جن کو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی عذاب سے ڈ رانے والا بھیجا تھا 🔾 اور ان سے پہلے لوگوں نے ( بھی رسولوں کو ) حجتلایا تھا اور جو (نعمتیں ) ہم نے ان کو دی تھیں ہیه ( کفار مکہ )اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں ہینچے سوانہوں نے میرے دسولوں کو جھٹلایا تو ان پرمیرا کیساعذاب آیا تھا! O (سا: ۳۳٫۴۵) ا نکار وحی کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آنا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کفار کے اس کفر اور شرک کو بیان فرمار ہا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مشتق ہوئے ' کیونکہ جب ان کے سامنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرآن مجید کی واضح آیات تلاوت فرماتے تھے تو وہ ان آیات کو مانے اور قبول کرنے کے بجائے ان کا انکار کرتے تھے اور استھز اء کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو سے تھی متہیں تہارے پرانے اور سے دین سے روک رہا ہے اورتم کواینے باطل نظریات کے ماننے کی دعوت دے رہا ہے می قرآن تواس کا خود کا بنایا ہوا کلام ہے بیابی طرف سے کلام بنا کراس کواللہ تعالی کی طرف منسوب کردیتا ہے اس کا کلام محض جادو ہے اوراس کا

جادو ہونا کوئی مخفی بات نہیں ہے بالکل ظاہراور بدیمی ہے۔ عرب کے لوگوں پر پہلے آ سانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اور ندآ پ سے پہلے ان میں کوئی رسول آیا تھا اور یہ پہلے کہا كرے تھے كەاگر ہم ميں كوئى كتاب نازل ہوتى يا ہم ميں كوئى الله كارسول آتا تو ہم سب سے زيادہ الله تعالى كے عبادت كزار اوراطاعت شعار ہوتے 'لیکن جب اللہ تعالی نے ان کی بیدر پیندآ رز و پوری کی توبیاس کماب اور اس رسول کا انکار کرنے گلے

اوران کی تکذیب کرنے لگے۔

فر ما بیزان ہے میلی امتوں کا انجام ان کے سامنے ہے ان پر جوعذاب نازل ہوا تھا' میجیلی امتیں قوت اور طاقت اور مال وا متاع اور د نیادی اسباب ان سے زیاد و رکھتے تھے بیتو ابھی ان کے دسویں حصہ کو بھی نہیں بہنچے انہوں نے بھی میرے رسولوں کی تکذب کی لیکن جب ان لوگوں پر میراعذاب نازل ہوا تو ان سے میرے عذاب کوان کا مال ومثاع دور کرسکا نہان کی اولا واور ان کی رشته داریاں سی کام آسٹیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

اورہم نے ان( قوم عاد ) کوجن چیزوں پر قدرت دی شہیں ال

وَلَقَالُ مُكَنَّكُمْ فِيمَا إِنْ تَلْتَكُمْ فِيمِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَمْعًا الفا

وَٱبْصَارًا وَٱبْنِكَا ۚ مُمَا ٱغْنَى عَنْهُمْ مَمْعُهُمْ وَلَا ٱبْصَارُهُمْ وَلْأَ أَفِيْكُ مُعْمُ مِنْ عَنْي إِذْ كَانُوا يَجْكُ وْنَ بِالْيِ اللَّهِ وَ حَاتَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتُمْنِ ءُونَ ﴿ الاحْافِ ٢٠٠)

تجیزوں پر قدرت نبیں وی ہے اور ہم نے ان کے کان آ تکھیں اور دل بنائے تھے کیکن ان کے کا نول' آنکھوں اور داوں نے ان کو کو ٹی فا كدونبيس پهنچايا جب وه الله كي آيتول كا انكار َسرے عَمع تعے اور جس عذاب كاوه الكاركرت تقحاي عذاب نه ان كاا عاط مركيايه

نیز قرآن مجید میں ہے: ٱۮكَمْ يَسِيْرُ وَافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكْيِفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِن مِّبْلِهِمْ \* كَانُوْ اسَّتَ مِنْهُمْ قُوْةً وَاتَارُوا الأرض وعنن دهآ اكنتر متاعير دها وجآء تهده أسلهم

بِٱلْبِيِّنْتِ \* فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلِكُنْ كَانُواۤ اَنْفُهُمْ يَظْلِمُونَ (الروم: ٩)

مِیلے لوگوں کا کیسا ( برا )انجام ہوا ( حالا تَیہ )وہ ان ہے بہتے زیار و طافت وریتھےاورانہوں نے زمین میں کاشت کاری کی تھی اور س ان سے بہت زیادہ آباد کیا تھا اور ان کے پاس ہمارے رمول والعج ولأل كے كرآئے تھے تو القدان ميظلم كرنے والا ندتھا ، وخو ، بي اپني جانوں برخلم *کرتے ہتھ*۔

کیا انہوں نے زمین میں مفرکر کے بیٹیمیں ویکھا کہ ان ہے

یا تم کو مرف ایک بات کی تقییحت کرتا ہوں کہ اللہ کے

و منارے اس تیمبر کو جنون سیں ہے وو تو سرف

لے آتے سے پہلے ورانے والے میں 0 آپ کہے میں نے تم سے (اگر) کوئی معاوضہ طار

مھمبان ہے 0 آپ کیے میرا رب حق بات نازل فرماتا ہے وہ تمام غیوب کا بہت جانے والا ہے 0

ق وَمَايِئِدِي عَ)الْيَاطِلُ وَمَايُعِيْدُ ® قُ

آپ کیے تن آ کیا ہے اور باطل ند کی چزکو پیدا کرتا۔ اور ند کی چزکوادنا تا ہے آپ کیے اگر می (بالفش)

گمراہ ہوں' تو میری کم راہی کا ضررصرف مجھ پر ہی ہوگا' اور اگر بٹس ہدایت پر ہوں تو اس کی مجہ بیہ ہے کہ بمرارب میری طرف دى فرماتا كى كى بىت كى دە بىت سننے والا بىت قريب كادركاش آپ دە دقت دىكى جب بير كفار) كمبرارى مول گے اور ان کے لیمکوئی جائے فراز ہیں ہوگی اور ان کو قریب کی جگہ ہے پکڑ کیا جائے گا O اور دو قت) کہیں ہے ہم اس ( قرآن ) پرایمان لے آئے اور آئی دور کی جگہ سے کیے حصول ہوسکتا ہے O وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چھے تنے اور بہت دور سے ٲڵۼٙؽڹؚڡؚؽؘ؆ػٙػٳ۫ڽؚؠۼۣؽڔ<sup>ۣ۩</sup>ٛۊڝؽڶؠؙؽٚؠٛؗٛٛٞؗؠٛٞۘۮؘؠؘؽؽ الكل م الله كا سي باتيل كرتے تھے 0 اور ان كے اور ان كى خواہموں كے درميان ايك جاب وال ديا كيا ہے كَمَا فُعِلَ بِأَشَيّا عِهِمُ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُو إِنَّ شَا

جیے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا' بے شک وہ بھی بہت بڑے فک میں جلا تھے 0 الله تعالى كاارشاد ہے: آب كہيك مين تم كوصرف ايك بات كى تقيحت كرتا ہوں الله كے ليے تم دو دول كريا تنبا تنبا كمزے مو کرغور کرو' تمہارے اس پینمبر کوجنون نہیں ہے' وہ تو صرف تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے میں O آپ سکیے میں نےتم سے (اگر) کوئی معاوضہ طلب کیا ہے تو وہتم ہی رکھؤ میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ( کرم ) پر ہے اور وہ ہر چزیر نگهبان ۲۰ آپ کہے میرارب حق بات نازل فرما تا ہے وہ تمام غیوب کا بہت جانبے والا ہے O (سا:۳۸-۳۸)

جماعت کوغو ر وفکر کی دعوت کیو*ل مبین د*ی

سبانا المام میں تصبحت کرنے کے لیے اعظ کالفظ ہے بیدوعظ سے ماخوذ ہے وعظ کامعنی ہے کسی کوڈرادھ کا کرمنع کرنا مظیل نے کہا کسی کوخیر کی چیز اس طرح یا د دلانا کہ اس کا دل زم ہو جائے 'ادراس آیت میں جو کھڑے ہونے کا ذکر ہے اس کے دومعنی ہیں ایک ریک کوڑے ہونے سے وہ معنی سراد ہیں جو میشنے کی ضد ہے۔ یعنی تم رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کی مجلس سے کھڑے ہو کراپنی اپنی مجلسوں میں چلے جاؤ' اس کا دوسرامعنی ہے ہے کہتم اب اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہواورا**س کام کا انظام انصرام** اوراہتمام کرو۔

تنہا تنہاغور کرویا دو دومل کر بحث کرواور اس بات برغوروفکر کرد کہتمہارے پیغیبر کوجنون نہیں ہے ' کیونکہ تم **کومعلوم ہے کہ** یدنا ) محمصلی الله علیہ وسلم تمام جہان والوں ہے زیادہ فہم وفراست کے مالک ہیں اور آپ سب سے زیادہ **صادق القول ول** 

نبيان القرآر

ہمب سے زیادہ پاک دائن اور پاکیزہ ہیں سب سے زیادہ عالم ہیں سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے ہیں سب سے زیادہ ایک سے متعف ہیں کچر آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہے اور آپ ہیں جس قدر علمی اور عملی اور عملی اور عملی اور اپنی ممالات ہیں سب اس کے دیئے ہوئے ہیں آپ کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ اپنی تعظیم اور اپنی ممریائی کے طالب نہیں ہیں آپ کا بھی کہنا ہے اس ایک اللہ کی عبادت کرو ہیں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو ہیں ہو گئی ہیں آپ نے بہت دلائل اور مجزات بھی پیش کے تو ایسا شخص بجنون کب ہو سکتا ہے ، مجنون کی ممالی تنہیں ہوتی اور آپ کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔

اس آیت میں اس بات پر تنہا تنہا غور کرنے کے لیے فر مایا یا پھر دو دو آ دمی مل کر تبادلۂ خیال کریں' یہ نہیں فر مایا کہ ایک بھاعت اور مجلس میں اس پرغور وفکر کیا جائے یا بحث کی جائے' کیونکہ جب ایک مجلس میں کسی بات پر بحث ہوتی ہے تو انصاف پر مختنج کی توقع کم ہوتی ہے اس میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے جتنے منہ ہوتے ہیں اتن با تیں ہوتی ہیں لوگ جوش اور غضب میں آج ہیں اور مختذے دل ہے کسی بات برغور نہیں کرتے۔

### نی صلی الله علیه وسلم کا ہرخاص و عام کواللہ کے عذاب سے ڈرانا

اوراس آیت میں فرمایا: و و تو صرف تم کو تخت عذاب کے آنے ہے پہلے ڈرانے والے ہیں تحدیث میں ہے:
حضرت ابو ہر یرہ و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب بیر آیت نازل کی ٹی واندر عشیسر تک الا قربین (الشراہ ۱۲۳)

"اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے" تو آپ نے قریش کے ہر عام اور خاص کو بلایا 'پس آپ نے فرمایا اے بنو کعب
میں لوگ! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا لوا اے بنی مرہ بن کعب! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا الوا اے بنی عبد
میمس! اپنے نفوں کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا لوا اے بنی ہاشم! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا لوا اے بنوعبد المطلب!
اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا لوا اے فاطمہ! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا لوا کے بنوعبد المطلب!

اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا لوا اے فاطمہ! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے چھڑا لوا کیونکہ میں تہبیں نفع پہنچانے کے اللہ کی کسی چیز کا (ازخود) ما لکن بیں ہوں 'ہاں تمہارے رحم کا رشتہ ہادر ہیں عنقریب اس کی تری ہے ترکروں کا (یعنی میں ایک رشدی کے بینچاؤں گا)۔

(میچ مسلم رقم الحدیث:۲۰۱۳ سن الزندی رقم الحدیث:۳۱۸۵ سن النسائی رقم الحدیث ۳۶۳۳ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۳۷۷) تو حبید رسالت اور آخرت کی تصبحت کا با جمی ربط

اس آیت میں تمین اصولوں اور عقیدون کا ذکر فرمایا ہے : ایک القد تعالیٰ کی تو حید کا ذکر ہے اس کا بیان ان الفاظ میں ہے "وقیمین تمین اصولوں اور عقیدوں کا دوسرا اصول اور عقیدہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی رسالت ہے اس کا بیان ان الفاظ ہے ہے "وہ الفاظ ہے ہے" وہ الفاظ ہے ہے" وہ تمہارے اس کا بیان ان الفاظ ہے ہے" وہ تقیدہ تیامت ہے اور اس کا بیان ان الفاظ ہے ہے" وہ تقیدہ تیامت ہے اور اس کا بیان ان الفاظ ہے ہے" وہ تقیدہ تیامت ہے اور اس کا بیان ان الفاظ ہے ہے" وہ تعداب کے آئے ہے سیلے ڈرانے والے ہیں"۔

ال جگہ بداعتراض ہے کہ اس آیت بیل فرمایا بیل تم کو مرف ایک چیز بینی مرف تو حید کی نفیحت کرتا ہوں اور ایمان مرف تو حید ہے مل نبیل ہوتا اس کے ساتھ رسالت اور آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان تینوں مرف تو حید ہے ممل نبیل ہوتا اس کے ساتھ رسالت اور آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس کو مانے کا حق ہے اللہ تعالیٰ و نیا میں اس کا میں میں اس کا مرتبہ بلند کر ویتا ہے 'سو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کا تھم و یا جو ان میں اس کا مرتبہ بلند کر ویتا ہے 'سو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کا تھم و یا جو ان کے مہارت کے دروازے کھول و سے اور اخروی سعاوت کے اسباب مہیا کر ویں۔

اور فرمایاتم دو' دواور ایک ایک اللہ کے لیے کھڑے ہوجاؤ' اس سے مقصود میہ ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ انسان دو حالوں ہے خالی نہیں وہ تنہا ہوگا یا کس کے ساتھ ہوگا سوتم ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو' تنہائی میں اس کی صفات اور اس کے احکام پرغور کرواور جب کسی کے ساتھ ہوتو اس کا ذکر کرو۔

اور فرمایا تمہارایہ بیٹی رجن کے زیرا ترخیں ہے لیعنی وہ اللہ کا رسول ہے اس پر بیا عتراض ہوگا کہ ہروہ فخص جو کسی جن کے زیرا تر نہ ہووہ اللہ کا رسول او نہیں ہوتا' اس کا جواب ہے ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی کام کرتے تھے اور جو فخص غیر معمولی کام کرتا ہے تو جن اس کے مددگار ہوتے ہیں یا فرشتے 'اور جب بیفر مادیا کہ جن ان کے مددگار نہیں ہیں تو لامحالہ فرشتے ان کے مددگار ہیں اور فرشتے اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں ہیں ثابت ہوگیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

یدده رین دور رسے المدے وی کا در ایک میں ایک میں اس میں بیا اشارہ ہے کہ اگرتم ایمان ندلائے تو تم پر نیز فر مایا وہ تو تم کو چت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں اس میں بیاشارہ ہے کہ اگرتم ایمان ندلائے تو تم پر سخت عذاب آئے گا' جمل سے تم کو دنیا میں بھی ہلاکت کا سامنا ہوگا اور آخرت میں بھی۔

تبلیغ رسالت کا جرانہ طلب کرنے ہے آپ کے رسول ہونے پر استدلال

سپانا ہم میں فرمایا تھا ما بصاحبکم من جنة اس کا ایک معنی ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ کسی جن کے زیرا ٹر نہیں ہیں اور

یہ آپ کے رسول ہونے کو مستزم ہے اور اس کا دو سرامتی ہے ہے کہ ان کو جنون نہیں ہے اور یہ بھی آپ کے رسول ہونے کو مستزم ہے کوئی ہیں ہوتا ہے نہ آ فرت میں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس ہے آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ آپ نے کسی دنیاوی فائدہ کوطلب کیا تو اگر اس دعویٰ ہے آفرت میں بھی آپ کوکوئی فائدہ نہ ہوتا تو آپ العیاف باللہ مجنون ہوتے لیس جب آپ کے اتوال اور افعال سے بہ طابت ہے کہ آپ ہمیوں نہیں ہیں تو آپ مرور اللہ کے دسول ہیں الہذا سبانے میں جوفر مایا ہے کہ آپ کہیے ہیں نے تم سے (اگر) کوئی معاوضہ طلب کیا ہے تو اس آب ہے بھی آپ کی رسالت کو ٹا بت کیا ہے طلب کیا ہے تو وہ تم ہی رکوؤ میر امعاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ (کرم) ہر ہے اس آب ہے بھی آپ کی رسالت کو ٹا بت کیا ہے گہر آپ بلکہ معاوضہ لینے ہے آپ منع فر مار ہمی ہیں تو گھر آپ یقینا اللہ کے دسول ہیں۔

اگر آخرت میں بھی آپ کو اس پیغام پہنچانے کا کوئی فائدہ اور کوئی اجر و تو اب نہ ہوتا تو آپ العیاف باللہ مجنون ہوتے اور آپ کے اتوال اور افعال سے واضح ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں تو گھر آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔

کے اتوال اور افعال سے واضح ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں تو گھر آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔

۔ روں در در دان کے در اس کے در کا عالم ہے عیب اور شہادت اور ظاہر اور باطن ہر چیز پر مطلع ہے والے نیز فر مایا ''وہ ہر چیز کا عالم ہے عیب اور شہادت اور ظاہر اور باطن ہر چیز پر مطلع ہے والے میں سے میں سے اشارہ ہے کہ جو شخص مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دے اس کی بید وعوت خالف میر ہے صدق اور خلوص نیت کو جانتا ہے اس میں میں کہ جی خلوص نیس ہونی جا ہیے۔ اللہ کے لیے ہونی جا ہیے۔

نبوت عطا كرنے ميں سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي تخصيص كي توجيه

آپ کہے میرارب حق بات نازل فر ما تا ہے وہ تمام غیوب کا بہت جانے والا ہے۔ (سبا ۲۲۱۔۲۳۱)

اس آیت میں یقدف کا لفظ ہے جو قذف سے بنا ہے گذف کامعنی ہے کسی چیز کو دور سے پھینکنا آجیے پھر اور تیر کو دور سے پھینکنا آجیے پھر اور تیر کو دور سے پھینکنا آجیے بھر اور تیر کو دور سے پھینکا جائے ' اور اس کا مجازی معنی القاء کرنا اور ڈ النا ہے ' اور اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے جن بندوں کو نبوت کے لیا منتخب فر مالیتا ہے ان کے دلوں پر وحی نازل فر ما تا ہے ' اور آسانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی عائب ہواللہ اس کو سب سے زیا جانے والا ہے۔ جان میں جو تیز بھی جانے والا ہے۔ جانے والا ہے۔ جانے والا ہے۔ مشرکین اس بات کو بہت بعید سجھتے تھے کہ ان میں سے کسی مختص کورسول بنالیا جائے وہ کہتے تھے :

كياجم سبين عصرف اى فحص پراند كا كادم نازل كيا

ءَأُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهِ كُرُمِنَ بَيْنِينًا \* (ص ٨)

عميا ہے؟

الشد تعالی ان کے استبعاد کو دور کرنے کے لیے فرما تا ہے: آپ کہے میرارب حق بات نازل فرما تا ہے ' یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ جوچا ہتا ہے کرتا ہے اور جس کو جو چا ہتا ہے وہ عطا کرتا ہے سواس نے جس کو چا ہا اس کو نبوت سے سرفراز کیا اور اس کے دل پر دمی نازل فرمائی۔

ال پر بیاعتراض ہوسکتا تھا کہ القد تعالیٰ جس کو جو جاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ہی بنا دیتا ہے' خواہ اس میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت ہویا نہ ہوائ کے جواب کی ظرف اشارہ فر مایا وہ علیٰ مالغیوب ہے اس کو علم ہے کس میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت ہوائ کو منصب نبوت پر فائز فر ماتا ہے' بلکہ اس نے جس کو استعداد اور صلاحیت ہوائ کو منصب نبوت پر فائز فر ماتا ہے' بلکہ اس نے جس کو نبی بناتا ہوتا ہے اس کو نبوت کی صلاحیت ہے ساتھ بیدا کرتا ہے اور اس کے اندر کمالات نبوت رکھ دیتا ہے' لبذا میں شرکین کا لغو اعتراض ہے کہ ہم میں ہے اس محفوص کے ساتھ بیدا کرتا ہوائی کو نبوت دی گئی ہے اور کئی اور کو نبوت کیوں نہیں دی گئی ہے۔ اور باطل کا فرق

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ تن آگیا ہے اور باطل نہ کی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کولوٹا تا ہے آ اگر میں (بالفرض) کم راہ ہوں تو میری کم راہی کا ضررصرف مجھ پر ہی ہوگا' اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میر کی طرف وتی فرما تا ہے' بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے 0اور کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ (کفار) مجمرار ہے ہوں مے' اور ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی اور ان کوقریب کی جگہے ہے پکڑلیا جائے گا 0 (ساناہ ہے۔)

الله تعالی نے فرمایاحق آمیا ہے اس کی تغییر میں کئی اقوال میں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قر آن ہے ووسرا قول می ہے کہ اس سے مراد تو حیداور حشر پر دلائل میں اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سید نامحرسلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل میں اور چوتھا قول میہ ہے کہ اس سے مراد میہ ہے کہ مروہ کلام جوسیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا وہ حق ہے۔

حق اس چزکو کہتے ہیں جوموجود اور ثابت ہواور جن چیز دل کو نبی صلی القد علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے وہ موجود اور ثابت ہیں مثلاً تو حیو رسالت و قرآن مجید اور حشر وغیرہ اس لیے یہ تمام چیزیں جن ہیں اور شرک اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تکفریب بیالی چیزیں ہیں جن کا وجود ثابت نہیں ہاس لیے یہ چیزیں باطل ہیں اور باطل سی چیز کا فائد ونہیں پہنچا تا و نیا میں شآخرت میں اس لیے فر مایا: آپ کہے حق آگیا ہواں اس چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو لوٹا تا ہے O حضرت عبداللہ من مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے کرد تمین سوساٹھ بت تھے آپ کے باتھ میں چھوکر فرماتے: جاء المحق و زھق المباطل (الاسراد، ۸۱) حق آگیا اور باطل چلا گیا۔

ہاتھ میں چھڑی تھی آپ اس کوان میں چھوکر فرماتے: جاء المحق و زھق المباطل (الاسراد، ۸۱) حق آگیا اور باطل چلا گیا۔

(میح ابناری، ۸۳۵۸)

ال کے بعد فرمایا: آپ کہے اگر میں (بالفرض) کم راہ ہوں تو میری کم رای کا ضرر صرف بھے پر ہی ہوگا'اور اگر میں ہمارے ہمایت پر ہوں تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ میر ارب میری طرف وقی قرماتا ہے بے شک وہ بہت ضفے والا بہت قریب ہے 0 سہا: • ۵ میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کمراہی کی نسبت کا ذکر

كفار نى صلى الشعليه وسلم سے يدكتے منے كدة ب نے اپنا باب دادا كادين ترك كرديا ہے سوة ب كراد ہو كے بيل الله عالى نے ان كارد كرتے ہوئے فرمايا: آپ كيے كداكر (بالفرض) ميں كم راہ ہوں تو اس كا دبال مجھ پر ہے جيسا كدتر آن مجيد

میں ایک اور جکدے

جوفض نیک کام کرے گا تو دہ اور کے اپنے ننس کے لیے

مَنْ عِلَ مِنْ إِلَا فَلِنَعْشِهِ وَمَنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴿.

(م البحرة:٣١) باورجو براكام كريكاتواس كاوبال كي اى يه-

اس آیت میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھ دیا ہے کہ آپ اپنی طرف نسبت کرے کہیں کہ اگر میں ہم راہ ہوں تو میری ہم راہی کا ضررصرف مجھ پر ہوگا'تا کہ بیہ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استے عظیم مرتبہ کے ہیں اور اللہ کے بہت مقرب ہیں اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ سے بیہ کہلوایا ہے کہ (بالفرض) اگر میں کم راہ ہوں تو میری کم راہی کا ضررصرف مجھ پر ہی ہوگا تو عام لوگ تو اس قاعدہ کے تحت بہطریق اولی واضل ہوں گے۔

بعض مفسرین نے بیکہا ہے کہ اس آیت کا بیر معنی ہے کہ میرا گم راہ ہونا تمہارے گم راہ ہونے کی مثل ہے کیونکہ بیر می نفس سے صادر ہو گا ادر اس کا وبال بھی مجھ پر ہو گا لیکن میرا ہدایت پر ہونا تمہارے ہدایت پر ہونے کی مثل نہیں ہے کیونکہ تم دلائل میں غور دفکر کر کے ہدایت کو قبول کرتے ہوا ادراگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ بیہے کہ میرارب میری طرف دحی فرما تا

ہے بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے 0 (روح المعانی جز ۲۲م من ۲۳۰ دارالفكر بيردت ١٣١٩هـ)

ادر اس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ معی اور نعتی دلیل عقلی اور فکری دلیل سے زیادہ قوی ہوتی ہے کیونکہ عام لوگوں کی ہدایت عقلی دلیل سے ہوتی ہے اور آپ کی ہدایت سمعی دلیل اور وحی سے ہوتی ہے۔

سبانه ۵۰ میں نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف هم راہی کی .....

نسبت کے بعض و گیر تراجم اورمصنف کا ترجمہ

اعلی حضرت امام احدرضا قاوری فاصل بریلوی متونی بهسارهاس آیت کے ترجمه میں لکھتے ہیں:

تم فرماؤاگر میں بہکا تواپنے ہی برے کو بہکا۔

سيدمحمر محدث كيموچيوى متونى ١٣٨٣ ه لكهتي بين

کہددو کدا گرمیں گمراہ ہوتا تو بہتا اپنے برے کو۔

سيداحرسعيد كأطمي متونى ٢ ،١٧٠ ه لكهي بين:

فرماد يجيئ أكريس ببك جاؤل تواسيخ بى ضرركو بهكول كا-

پیرمحد کرم شاه الاز هری متوفی ۱۳۱۸ ه کهت بین:

فرمائية (تمهار علمان كے مطابق) أكر ميں بہك كيا موں تواس كا وبال ميرى جان برموگا-

اورہم نے اس کا ترجمال طرح کیا ہے:

آب کہے اگر میں (بالفرض) مم راہ ہوں تو میری مم راہی کا ضررصرف مجھ پر ہی ہوگا۔

نبي صلى الله عليه وسلم كي طرف تم رابي كي نسبت كي تحقيق

ہم نے اپنے ترجمہ میں توسین کے اندر بالفرض کو اس لیے لکھا ہے کہ نبی کا گمراہ ہونا عادۃ ممکن نہیں ہے کیونکہ نبی پیدا کے موس ہوتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف پیدائشی موس بلکہ پیدائش نبی ہیں مدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب قابت ہوئی

آپ نے فر مایا اس وقت آ دم روح اور جم کے درمیان تھے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٩٠٩ المعدرك جهم ٢٠٠١ ولائل النبوية جهم ١٣٠٠) اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے علامہ اساعیل حتی متوفی ۱۱۳۷ھ نے حسب ذیل عبارت تکعی اور اس کا ترجمہ پیخ فیض احمہ اولی نے کیاہے:

اس میں اشارہ ہے کہ صلالت کا خشاخود اپنائنس ہے جب نفس کواس کی طبیعت کی طرف سپر دکیا جائے تو اس سے صرف متلالت وتم رابی حاصل ہوتی ہے اور ہرایت بھی اللہ تعالی کے عطیات سے ہے اور نفس کو اللہ تعالی کے عطیات سے کوئی عطیہ نعیب تبین ہاس لیے اللہ تعالی نے فرمایا و وجدک صالا فہدی ۔ (فیض الرحن جن ۲۲ ص ۳۲۳ کتے اور یہ براولور)

صاحب روح البیان اور روح البیان کے مترجم دونوں نے اس آیت (ووجدک ضالا فہدی) کا یہاں ذکر کردیا جس سے بیمتر چھ ہوتا ہے کہ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کوا بنی طبیعت کی طرف متوجہ کیا اس وجہ ہے آپ میں تم رای اور منالات مامل مومی مم ایی تکتة فرنی سے ہزار باراللدتعالی سے پناه طلب كرتے ہيں۔

<u> کفار کے کھبرانے اوران کی جائے فرار نہ ہونے کی متعدد تفاسیر</u>

اس کے بعد فرمایا: اور کاش آپ وہ وفت دیکھتے جب بید( کفار )گھبرارہے ہوں گے اوران کے لیے کوئی جائے فرازنہیں ہوگی اور ان کوقریب کی جگدے پکڑلیا جائے گا (اساد)

جس وفت سے کفار تھجرار ہے ہوں گے اس کی ایک تغییر یہ ہے کہ بیموت کے وفت تھجرار ہے ہوں گے' دوسری تغییر یہ ہے کہ بیقیامت کے دن محبرار ہے ہوں مے' اور تیسری تغییر بیہے کہ جب معرکہ بدر میں فکست کھانے کے بعد بی محبرار ہے ہوں **كة الحرآب ال وقت ان كود كم ليت توآب بهت بولناك اور دبشت ناك امر ديكهتا.** 

**فر مایا: ان کے لیے کوئی جائے فرارنہیں ہوگی' یعنی وہ کسی طرح اللہ کے عذاب ہے نکل نہیں تکیں گے' اور نہ کسی جگہ بھا گ** کر جانے سے ان کونجات مل سکے گی اور جس چیز ہے یہ بھاگ رہے ہوں گے دی چیز ان کو آ کر پکڑ لے گی۔

**فرمایا: اوران کوقریب کی جگہ سے پکڑلیا جائے گا'اس کا مطلب ہےان کو زمین کے او بر سے پکڑ کر زمین کے اندر ڈال دیا** جائے گا' یاان کومیدان حشر ہے گرفآر کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گایاان کے مردہ اجسام کو بدر کے صحرا ہے اٹھا کر بدر کے **کنویں میں ڈال دیا جائے گا'یا ان کوقدموں ہے بکڑ کرزمین میں دھنسادیا جائے گا' بہر حال پی<sup>ج</sup>س جگہ بھی ہوں اللہ کے اعتبار** ے قریب بیں اور اس کی گرفت اور پکڑے یا ہرنہیں ہیں۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور وہ (اس وقت) كہيں كے ہم اس (قرآن) يرايمان لے آئے اور اتى دوركى مكه سے كيے حصول ہوسکتا ہے O وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے اور بہت دور سے انگل پیوک با تیں کرتے تھ O اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حجاب ڈال دیا گیا ہے' جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا' بے شک وہ بھی بہت يدے شک می جلاتے 0 (سامه ٥٢٠٥)

تناوش كالمعني

اس آیت ش التناوش کا لفظ ہے اس کامعنی ہے کسی چیز کوسہولت اور آسانی ہے ماصل کرنا محضرت این عباس اور ضحاک نے کہا اس سے مراو ہے دنیا بیں واپس لوٹا ؟ بینی کفار جب حشر کے دن آخرت کا عذاب دیکھیں مے تو پھر دنیا بیں واپس لوٹائے **جانے کوطلب کریں سے کہاس بار وہ سیدنا محرصلی** اللہ علیہ وسلم برایمان لے آئیں گے اور یہ بہت بعید ہے۔ سدی نے کیادہ آخرے کا عذاب دیکھ کرایے کفر وشرک ہے توبہ کریں سے اوراس توبہ کا تبول ہونا بہت بعید ہوگا' کیونک

عام القرآء

توبہتو مرف دنیا میں تیول ہوتی ہے۔

علامہ قرطبی نے کہا اس سے مراد ہیہ کہ کفار ہے کہیں گے کہ اب ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے اور قیامت کے بعد حشر کے دن کسی کا ایمان کیے قبول ہوسکتا ہے 'کیونکہ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے کہ کسی چیز پر بن دیکھے ایمان لایا جائے جو ایمان بالغیب ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن جرم اس العظر بیردت ۱۳۱۵ھ) بالغیب ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن جرم اس ۱۸۸۳ دارالفکر بیردت ۱۳۵۵ھ) روز حشر کفار کے ایمان کوقبول نہ کرنے کی وجوہ

اس کے بعد فرمایا وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر بچکے تھے اور بہت دور سے انگل پکو کی باتیں کرتے تھے O (ساہ ۵)

ایعنی وہ اس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کفر کر بچکے تھے یا سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر بچکے تھے یا اس قرآن کا کفر کر بچکے تھے بھے جے تھے اس وقت وہ ایمان لائے اور اب جب ایمان لانے اور اس کوقبول کیے تھے جس وقت ان کو ایمان لائے ہیں تو ان کو سوائے کرنے کے دروازے بند کیے جا بچکے ہیں تو ان کو سوائے مساب منقطع ہو بچکے ہیں تو ان کو سوائے خسارے ندامت اور در دناک عذاب کے اور کیا حاصل ہوگا۔

اوروہ بہت دور سے انکل بچوکی باتیں کرتے تھے ان کی باتوں کی مثال اس مخص سے دی گئی ہے جو بہت دور سے کی چیز پرنشانہ لگار ہا ہوا در دور ہونے کی وجہ سے اس کا نشانہ نہ لگ رہا ہو سودہ بھی اپنے گمان کے مطابق یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا نہ قیامت آئے گئ نہ میدان حشر قائم ہوگا 'نہ حساب کتاب اور جنت اور دوزخ ہوگی۔

قادہ نے کہا وہ قرآن مجید کے متعلق بیا تہام لگاتے تھے کہ بیہ جادو ہے اور شعر ہے 'بیا گلے اور پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اور ایک قول بیہ ہے کہ دہ انکل بچو سے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پرمختلف تہتیں لگاتے تھے گبھی کہتے وہ ساحر ہیں مبھی شاعر کہتے اور بھی مجنون کہتے۔

ایک قول ہے ہے کہ ان کے گفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کو ان کے دل سے بہت دور کر دیا تھا۔

روز حشر كفار كي خواهشين اوران كا قبول نه هونا

اس کے بعد فرمایا اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک تجاب ڈال دیا گیا ہے' جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا' بےشک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے O(سبا۵۳)

روز حشر کفار کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کوعذاب سے نجات مل جائے گران کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔

ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں ان کی اپنے اموال اور اپنے اہل وعیال کے متعلق جوخواہشیں تھیں وہ پوری نہیں ہول گی۔
قادہ نے کہا جب حشر کے دن وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ خواہش کریں گے کہ ان کی یہ بات قبول کر لی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آئندہ اطاعت کریں گے اور جن کا موں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز رہیں گے کیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ کہ کہ دنیا تھی اور اب وہ دنیا چھوڑ آئے ہیں۔اور ان سے پہلے زمانوں میں جو کھار گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔

اس سے پہلے وہ رسولوں' مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور جنت اور دوزخ کے متعلق بخت شک میں مبتلا تھے۔

اختيام سورت

الله تعالی کا بے حدو بے حساب شکر ہے اور اس کے حبیب اکرم سیدیا محمصلی الله علیه وسلم کی بہت عنایت ہے کہ آج ٢٣٠

شوال ۱۳۲۳ را ۱۳۹۰ مربر ۱۰۰۱ هـ بدروز اتوارقل ازنماز فجرسورة سباکی تغییر کمل ہوگئ ۸ شوال کواس کی تغییر شروع کی تھی اور آج کا سوال کواس کی تغییر ختم ہوگئی۔اللہ الخلمین جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک قرآن مجید کی تغییر لکھوا دی ہے سوآ میدہ مجھی آپ کرم اور اعمال صالحہ پر قائم اور برے اعمال سے مجتنب رکھیں اور صحت وسلامتی کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی ترویج 'تصنیف و تالیف اور نشر واشاعت کے مجتنب رکھیں اور صحت وسلامتی کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی ترویج 'تصنیف و تالیف اور نشر واشاعت کے کام بھی لگائے رکھیں 'میرے واللہ بن 'میرے اسا تذہ ' تالذہ اور حجین اور معاونین کی منفرت فرمائیں جو نوت ہو بھے جیں ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطافر مائیں اور جو حیات جیں ان کو دنیا اور آخرت کے تمام مصائب اور بلاوں سے محفوظ رکھیں' اور جم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں 'نعتیں اور راحتیں عطافر مائیں 'اس کتاب تبیان القرآن کو تا قیامت باتی اور فیض آفریں رکھیں موافقین کے لیے سبب ہدایت بنادیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنامحمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

### بِشِهٰ لِلْنَهُ النَّجُمُ لِلْحُهُ مِلْكُ عَمِر

تحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة فاطر

#### سورت كانام

اس سورت کا نام سورۃ فاطر اور سورۃ ملائکہ ہے' اس کی وجہ سے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں فاطر اور ملائکہ کے الفاظ ہیں اور صرف اس سورت کی پہلی آیت میں فاطر اور ملائکہ کے الفاظ ہیں اور اس آیت میں ملائکہ کی صفات کا بھی ذکر

ا حادیث میں اس سورت کا نام فاطر بھی ہے اور ملائکہ بھی ہے ٔ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا9 ھے لکھتے ہیں: امام ابن الصرلیں' امام ابن مردوبیہ اور امام بھتی نے ولائل النبو قامیں حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ سورة فاطر مکہ میں نازل کی گئی ہے۔

ا مام عبد الرزاق اورامام ابن المنذر نے حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الملائکہ تی ہے۔ امام مجمد بن سعد نے ابن الی ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ بیں ایک رکعت بیں سورۃ الملائکہ پڑھ لیٹا تھا۔ (الدرالمخورج میں فاراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۴۱ھ)

ہر چند کہ اس سورت کے دونوں نام ہیں فاطر اور ملائکہ لیکن برصغیر پاک و ہند یہ سورت صرف فاطر کے نام سے معروف ہے البنة مصر بیروت اور حرمین طبیعین کے قرآن مجید کے شخول میں اس کا نام فاطر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور ملائکہ بھی۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۴۳ ہے کہ سورت فرقان کے بعد اور مریم سے پہلے نازل ہوئی ہے اور

ترتیب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر ۲۵ ہے۔

#### سورة فاطر كيمشمولات

اس سورت کی ابتداءاللہ تعالیٰ کی حمد سے کی گئی ہے اور اس کی ابتداء میں بن طائکہ کا تلوق ہونا بتایا گیا ہے' سورۃ سیامیں جناہے کی الوہیت کا بطلان بتایا گیا تھا اور اس سورت میں طائکہ کی الوہیت کا بطلان بتایا گیا ہے۔

بہت کا میں اللہ علیہ وسلم کو آسل دی گئی ہے کہ اگر آ ہے کی قوم کے سردار آ ہے کی تکذیب کررہے ہیں تو آ ہا اس پرافسوں اور رنج نہ کریں' آ ہے ہے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے ہیں ان سب کی ان کی قوموں نے تکذیب کی تھی تھر جوان کا انجام ہوا میہ مجمی اس انجام کے خطرے ہیں ہیں۔ مشر اور نشر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مشرکین جن خودساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کی ندمت کی گئی ہے' اور مختلف اطوار سے اللہ تعالی کی تو حید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں' نیک کامول کی جزاواور بھے

جلدتم

martat.com

قياء القرآء

41"A

تمام تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام آسانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جو دو' دو' اور تین تین اور جار جار پروں والے ہیں' وہ اپنی کلیق میں جو جا ہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے'۔ ايفتح التفرللتاس الله لوگول قادر کوئی بند کرنے والانہیں ہے' اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والانہیں ہے ' حکمت والا ہے 0 اے لوگو! تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کیا کرؤ کیا سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسانوں اور زمینوں سے رزق دینا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کہاں بھٹلتے پھر رہے ہو0 اور اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے ہی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں O اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ برحت ہے 'سوحمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دیے اور نہ (شیطان) تم کواللہ کے متعلق دھوکے میں رکھے 🔾

تبيار القرآن

ج

# كُمُ عَنُ وَكَانَتُخِنُ وَكُوكُ عَنُ وَالْإِنْكَايِنُ عُوالِحِزْيَةُ لِيكًا

ب شک شیطان تمہارا وسمن ہے سوتم (بھی) اس کو وسمن بنائے رکھؤ وہ اینے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ

## السَّعِيْرِ ۗ ٱلَّذِينَ كُفَرُ وَالْهُمْ عَذَابٌ شَهِ يِكُمْ وَ

دوزخ والے ہو جائیں O جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے 0 **الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جوتمام آسانوں اور زمینوں کو ابتداءٔ پیدا کرنے والا (اور )فرشتوں** کورسول بنانے والا ہے جو دو' دواور تمین' تمین اور چار چار پروں والے میں' وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فریا ویتا ہے' بے شك الله مرجيز برقادرے ٥ (فاطر ١)

حمداور فاطر كامعني

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیعلیم دی ہے کہ وہ اس کی تس طرح حمد کریں' تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے **ساتھ مخصوص ہیں' کیونکہ تعریف کسی کمال اورخو بی بر کی جاتی ہے'اور تمام کمالات اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی بیدا کی ہوئی ہیں' ہر** چز میں باظا ہر جو کمال نظرة تا ہے در حقیقت و دانند تعالی بی کا کمال ہے۔

فاطر كالفظ فطرسے بناہے فطر كامعني ابتداءاورانتر اے حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے فرمایا مجھے فساطو المسمو ات والارض كے معنى كااس وقت تك پتانبيس چلاحتى كه مير بياس دواعرابيوں نے اپنے جمكر سے ميں مجھے اپنا حاكم بنايا ووايك كوي كے بارے ميں جھررے تھے اوران ميں سے مراكب يہ كبرر ماتھاك افا فطر تھا ميں نے اس كنوي كوابتدا وكھودا ہے۔ (نهايين۳۳)

جن فرشتول كورسول بنايا معروة جعريل حضرت ميكائيل حضرت اسراقيل اور حضرت عزرائيل عليهم السلام بيري ملائكه كي تعريف

وو فرشتے دو دواور تین تین اور جار جار برول والے میں اس کامعنی ہان فرشتوں کے یہ ہوتے میں اور اس آیت میں ا جارے زائد بروالے فرشتوں کی تفی نبیس ہے' کیونکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں جو جاہتا ہے اضافہ فرما ویتا ہے' اور مديث ميں ہے:

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے حضرت جبریل علیه السلام کودیکھاان کے جیسو م يتهر (مج الخاري رقم الحديث: ٣٨٥ ٣٨ مج مسلم قم الحديث: ٣٤ اسنن الترفدي رقم الحديث ٢٠١٠)

جو فرشتے رسول میں ان کی دوجہتیں ہوئی ہیں ایک جہت ہے دوانقہ تعالیٰ سے فعتیں وصول کرتے ہیں اور دوسری جہت ہے ووقلوق تک ان نعمتوں کو پہنچاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے:

اس قرآن کوالروٹ الامین (حضرت جبریل)ئے آپ کے

نَزُلَ بِلِوَ الدُّوْمُ الْأَوْمِينَ ۚ عَلَى تَلْبِكَ لِيَثَلُونَ مِنَ

يزار بالقرار

تلب ير ازل كيا ب تاكد آب (الوكون كو النواب عدادا

الْمُتَّذِارِيْنَ (الشعراء:١٩٢،١٩٣)

والول میں سے ہوجا تیں۔

كام كى تدبيركرف والفرشتون كاتم!

فالمدبرات اموا0

بعض علاء نے بیتعریف کی ہے کہ وہ اجسام لطیفہ توریہ ہیں اور مختلف صورتوں میں متعکل ہونے پر اور بخت اور مشکل

كامول كرنے پراللہ تعالى كاذن اوراس كى اجازت سے قاور يں۔

خوب صورت چېرے خوب صورت آ واز اورخوب صورت لکھائی

الله تعالى نے فرمایا ہے: وہ اپنی تخلیق میں جوجا ہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: اللہ تعالی فرشتوں کی بناوٹ میں اوران کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرما ویتا ہے اس کی ایک تغییر رہے گائی ہے کہ اللہ تعالی انسان کی جسمانی بناوٹ میں یا اس کی خوش آورازی میں یا اس کی خوش آورازی میں یا اس کی خوش میں یا اس کی عقل کی تیزی یا اس کی علم اورادراک میں یا اس کے چھے میں یا اس کے نفس کی یا کیزگی میں یا اس کی مفتلوک شیر بنی میں اس کی عقل کی تیزی یا اس کی مفتلوک شیر بنی میں جس طرح جا ہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اور ان چیزوں کا بہ طور تمثیل ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں میں مخصر کرتا مراد نہیں ہے اور رہے آیت ان تمام چیزوں کو ظاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو ظاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو فلاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو فلاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو فلاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو فلاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو فلاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو فلاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کا اضافہ کرتا ان سب کو شامل ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو بھی بنایا ہے وہ قسین ہے خواہ ہم کو اس کے حسن کی وجہ معلوم ہویا نہ ہو۔

آ واز کے حسن کا اس حدیث میں ذکر ہے:

حضرت البراء بن عازب رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اپنی آ وازوں سے قرآن كو مزين كرو\_(سنن ابوداؤ درقم الحدیث:١٣٦٨ سنن النسائی رقم الحدیث:١٠١٣ سنن این باجر رقم الحدیث:١٣٣٢)

اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ اپنی آوازوں کے حسن کے ساتھ قرآن مجید کی زینت کو ظاہر کردور نہ اللہ تعالی کا کلام اس سے بہت بلنداور برتر ہے کہ مخلوق کی آوازوں سے وہ مزین ہو'اور قرآن مجید کو خوش الحانی اور طرز کے ساتھ پڑھنا اس وقت تک مستحسن ہے جب تک کہ حروف کی اوائیگی میں کمی یا زیادتی سے قرآن مجید کامعنی متغیر نہ ہو۔

اورخوش خط لکھنے کے متعلق بد حدیث ہے:

حصرت امسلمہ رض اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا خوب صورت کتابت اور تحریر حق کو زیادہ واضح کرتی ہے۔ (مند الفروی سلایی ج ارتم الحدیث: ۱۸۱۲) الجامع الصغیر قم الحدیث: ۱۳۳۲ عافظ سیوطی نے اس مدیث کی سند کو شیف فر ایا ہے )
خوب صورت لکھائی ان چیز وں ہیں سے ہے جس کی طرف تمام شہروں کے لوگ رغبت کرتے ہیں اور اس فن ہیں کمال حاصل کرنا کمالات بشریہ ہیں سے ہم چند کہ اس فن ہیں زیادہ ترقی کرنا مقاصد ہیں سے نہیں ہے اور کتنے ورویش اپنے قلم کے ذریعہ روزی حاصل کرنا کمالات بشریہ ہیں ہے ہوئے پھل کے ذریعہ روزی حاصل کرتا کہ اس فری حاصل کرنا کما اور خوش ہوتا ہے سبز چوں میں کچے ہوئے پھل سے ذریعہ روزی حاصل کرتے تھے خوب صورت لکھائی سے پڑھنے والا محظوظ اور خوش ہوتا ہے سبز چوں میں کچے ہوئے پھل سفید کاغذوں میں خوب صورت لکھائی سے لکھا ہوا مسودہ لوجی سفید کاغذوں میں خوب صورت لکھائی ہی ایک تم کی فصاحت ہے سبناؤں کے گائی رخساروں سے زیادہ بھلالگتا ہے اور علائے نے کہا ہے کہ خوب صورت لکھائی بھی ایک تم کی فصاحت ہے سبناؤں کے گائی رخساروں سے زیادہ بھلالگتا ہے اور علائے نے کہا ہے کہ خوب صورت لکھائی بھی ایک تم کی فصاحت ہے سبناؤں کے گائی رخساروں سے زیادہ بھلالگتا ہے اور علائے نے کہا ہے کہ خوب صورت لکھائی بھی ایک تم کی فصاحت ہے سبناؤں کے گائی رخساروں سے زیادہ بھلالگتا ہے اور علائے نے کہا ہے کہ خوب صورت لکھائی بھی ایک تم کی فصاحت ہے سبناؤں کے گائی رخساروں سے زیادہ بھلالگتا ہے اور علائے نے کہا ہے کہ خوب صورت لکھائی بھی ایک تم کی فصاحت ہے سبناؤں کے گائی دی خوب صورت لکھائی کی فرق اور خوب صورت لکھائی کی فیصاحت ہے کہ خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کرنے کیا کہ کہ خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کی خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کی خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کی خوب صورت لکھائی کی خوب صورت لکھائی کے خوب صورت لکھائی کی کی خوب صورت لکھائی کے خوب صورت کی کی خوب صورت کہ سورت کی کھائی کے خوب صورت کی خوب صورت کی کی کی خوب صورت کی کی خوب صورت کی کے خوب صورت کی کے خوب صورت کی کھائی کے خوب صورت کی کی خوب صورت کی کے خوب صورت کی کی کی خوب صورت کی کی کی کی کی کے خو

#### چمینک اور دُ کار کا نعمت اور بیاری ہوتا

اس آ سے کے شروع میں الحمد نشدگاؤ کر ہے اور جس مخف کو چھینک آئے اس کو الحمد نشد کہنا جائے۔ حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کی مخفس کو چھینک آئو اس کو چاہیے کہ وہ الحصد للہ کیے اور اس کے بھائی کو ہو حصک اللہ کہنا جا ہے اور جب وہ برحمک اللہ کیے تو چھینک والے کو مہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا جاہے۔

( محج ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۴ منن ابوداؤ در قم الحدیث: ۵۰۳ منن الزندی رقم الریث: ۴۵۳ میج این حبان رقم الحدیث: ۵۹۹ میج ابن حبان رقم الحدیث: ۵۹۹ میج ابن حبان رقم الحدیث: ۵۹۹ میج این حبان رقم الحدیث: ۵۹۹ میج الله تعالی کی نعمت ہے کی مورد ہے بخارات دیاغ کی طرف چڑھتے ہیں جس سے سرکے مسامات کھل جاتے ہیں مسامات بند ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات سریس در دہوجاتا ہے چھینک آنے سے سرکے مسامات کھل جاتے ہیں اور دیاغ کوراحت ملتی ہے سوبندہ کوچاہیے کہ دہ اس نعمت پراللہ تعالی کی حمد کرے۔

ای طرح و کارآنے پر بھی الحدوللہ کہنے کی ہدایت ہے:

حضرت عباده بن الصامت رضى الله عند بيان كرتے بيل كه جبتم بيل سے كي فيض كو ذكار آئے يا چينك آئے تو وه ان كے ساتھ آواز بلند كى جائے \_ (كنزالمال تم الحديث ٢٥٥٣٢) كساتھ آواز بلند كى جائے \_ (كنزالمال تم الحديث ٢٥٥٣١) حضرت ابن عمرورضى الله عنها بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس فض كو چينك آئے يا ذكار آئے اوروه كي المحمد على كل حال من الاحوال تواس سے ستر بياريوں كودوركر ديا جاتا ہان بيسب سے كم درجه كى بيارى جذام ہے \_ (كنزالمال تم الحديث ٢٥٥٣١)

جب معده طعام سے بحرجاتا ہے تو وہ جگہ بتانے کے لیے طعام کو ینچ کرتا ہے "کویا ڈکارکا آتا اس بات کی علامت ہے کہ معده طعام سے بحر کیا سواس نعمت پر بھی انڈ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے "تاہم زیادہ کھانا کھا کر ڈکاریں لینا ناپندیدہ امر ہے ، صدیم میں ہے:

حضرت ابن عمرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی تو آپ نے فر مایا تم اپنی ڈکارکو ہمارے سامنے سے بند کرو کیونکہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ ہموکا شخص وہ ہوگا جوتم میں سے بہ کشرت پیٹ مجرکر کھانا کھاتا ہوگا۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث ۱۳۵۸ سنن ابن اجر رقم الحدیث ۱۳۵۰)

انسان بھی بھار پیٹ بحرکر کھائے اور اس کو ڈکار آئے تو یہ نعت ہے اور اس پرشکرادا کرے اور زیاہ ڈکاری آنا ہاری ہے جب معدہ بھی تیز ابیت بڑھ جاتی ہے تو انسان کوزیادہ ڈکاری آتی بین ای طرح ایک آدھ بار چھینک کا آنا تو نعت ہے جب معدہ چھینکوں کا آنا زکام کی بیاری ہے مدیث بیں ہے:

الماس بن سلمداہ والدُرض الله عند سے روایت کرتے ہیں ہیں اس وقت موجود تفاجب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے الماس من سلمداہ فی تو آب نے (اس کے المحدوللہ کہنے کے جواب ہیں ) فر مایا برجمک الله کی جب اس فیخس کو تیسری اس من الله کا تو آب نے فر مایا اس فیخس کو زکام ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث ۱۳۵۳ من الدرقم الحدیث ۱۳۵۳ من الله برقم الحدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث الداری رقم الحدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث الداری رقم الحدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث الله مندا مام احدیث الداری رقم الحدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث الداری رقم الحدیث ۱۳۵۳ مندا مام احدیث الله احدیث الداری رقم الحدیث ۱۳۵۳ مندا مام مندا مام احدیث الله احدیث الله الله مندا مام احدیث الله احدیث الله الله مندا مام الله مندا مام احدیث الله مندا مام احدیث الله الله مندا مام احدیث الله مندا مام احدیث الله مندا مام احداد الله مندا الله منداد الله مندا مام احداد الله مندا مام احداد الله منداد ا

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے : الله لوگوں كے ليے جورحت كھول دے اس كوكوئى بند كرنے والانبيں ہے اور جس كو بند كردے تو اس كے بند كرنے كے بعد اس كو كوئى كھولنے والانبيں ہے اور وہى غالب حكمت والا ہے 10 اے لوگو! تم پر جواللہ كی نعت ہے اس كو یاد کیا کروا کیا اللہ کے سواکوئی اور خالق ہے جوتم کو آبانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' سوتم کہاں بھٹکتے چررہے ہو O اور اگر بیرآ پ کی تکذیب کررہے ہیں تو آ ب سے پہلے کتنے ہی رسولوں کی تکذیب کی تی ہے اور تمام کا م اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں O (فاطر ۲۰۰۳)

رحمت اور فنخ کی متعدد تفاسیر

اس آیت میں رحمت کی متعدد تغیریں کی گئی ہیں' ایک تغییر ہے ہے کہ دحمت سے مرادا نبیاء علیم السلام ہیں اور اس آیت کا معنی ہے ہے کہ رسولوں کولوگوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے' اور اللہ کے سواان کے بھیجنے پر اور کوئی قا در نہیں ہے' دوسری تفسیر ہے ہے کہ رحمت سے مراد ہارش اور رزق ہے اور اللہ کے سواکوئی ہارش نازل کرنے یارزق پہنچانے تو کوئی ہارش بیارزق کورو کئے رسولوں کو بھیجے تو کوئی ان کورو کنے والانہیں ہے ای طرح جب وہ ہارش نازل کرے یا رزق پہنچائے تو کوئی ہارش یارزق کورو کئے والانہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا رحمت سے مراد تو بہ ہے ضحاک نے کہا رحمت سے مراد دعا ہے ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد تو فیق اور ہدایت ہے اس آیت میں رحمت کالفظ نکرہ ہے اور عام ہے تو رحمت کالفظ ان تمام معانی کوشائل ہے۔

علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري التوفي ٢٥ م ه لكهت بين

عارفین کے دلوں میں تحقیق کے جوانوار داخل ہوتے ہیں ان انوار کوکوئی بادل چھپانہیں سکتا 'اور اولیاء کے دلوں میں جو یقین ہے' اس کوکوئی زائل نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے کامل بندوں کو جوآ سانیاں مہیا فرما تا ہے تو کوئی ان آ سانیوں کو مشکلات سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ (لطائف الاشارات جسم ۲۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ٔ۱۳۴۰ھ)

بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَنْ مِن (الامراف: ٩٦) كنابول ع بيخ توجم ان برآ عان اورزمين كى بركتول كو كهول

ويتے۔

اوراس سے مراد میجی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی بندہ کے دل پر علوم اور ہدایات کو کھول دے اور اس کے اور اس کے بندے کے درمیان جو حجابات ہیں ان کواٹھا دے اور درج ذیل آیت کی ایک میتفسیر بھی کی گئے ہے:

اِنَا فَتَعَنَالَكَ فَتُمَّا مُبِينًا (الْتِيَا (الْتِيَا (الْتِيَا (الْتِيَا (الْتِيَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نماز کے بعد بیدذ کر فرماتے تھے:

تبياه القرآه

(صحح ابخاري رقم الحديث:۸۴۴ محج مسلم رقم الحديث:۷۶۱ سنن التريّدي رقم الحديث: ۲۹۸)

#### الله کی نعمت کو یا د کرنا اور اس کاشکر ادا کرنا

اس کے بعد فرمایا: اےلوگوائم پر جواللہ کی نعت ہے اس کو یاد کیا کرو۔

اس کے معنی ہے اس نعمت کا شکر اوا کرتے رہو تا کہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے اور نعمت میں اضافہ ہوتا رہے کیونکہ نعمت کا شکر اوا کر نے کا ایک طریقہ یہ ہے جب بھی اس نعمت کا ذکر کر وتو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمہ ہے جس نے ہم کو ہمارے کی استحقاق کے بغیر یہ نعمت عطا کی ہے اور اس نعمت کی رعایت اور حفاظت کر واللہ تعالیٰ نے جس کام میں اور جس کل میں صرف کرنے کے لیے وہ نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اس کام میں اور جس کل میں صرف کرنے کے لیے وہ نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اس کام میں اور اس میں خرج کرو اس نعمت کو اس کے لیا وہ تھے مصرف کے علاوہ خرج نہ کرو اور نہ کس گناہ اور نا جائز کام میں خرج کرو۔

نیز فرمایا: کیااللہ کے سواکوئی اور خالق ہے جوتم کو آسانوں اور زمینوں ہے رزق ویتا ہے!

آ کانوں سے رزق دینے سے مراد ہے بارش نازل فر مانا اور زمین سے رزق دینے سے مراد ہے زمین سے اناج 'غلا اور مجل وغیرہ پیدا کرنا۔

اس آیت کا فائدہ میہ ہے کہ جب انسان کو یہ کامل یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سواکوئی راز ق نہیں ہے' تو کسی بھی چیز کو طلب کرنے کے لیے اس کا دل اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوگا' نہ وہ کسی کے سامنے جھکے گا اور عاجزی کرے گا اور حق بات کہنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرے گا اور اپنی طبیعت اور مزاج اور خلاف شرع کام کرنے میں وہ کسی کی اطاعت اور موافقت نہیں کرے گا۔

کرے گا۔

پر فرمایا: الله کے سواکوئی عبادت کامتحق نبیں ہے سوتم کباں بھٹکتے پھر رہے ہو!

لیعنی تم تو حید کوچیوژ کرشرک کی وادی میں کیوں بھٹک رہے ہواور اللہ کی عبادت کوچیوز کر بتوں کی عبادت کے کیوں در پے

! 51

اس کے بعد فرمایا: اگریہ آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے بی رسولوں کی تکذیب کی ٹنی ہے اور تمام کام اللہ بی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔(فاطر، م) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی ویٹا

اس آیت میں نی ملی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی گئی ہے کہ کفار کاطعن وتشنیع کرتا اور دل آزار با تیں کرنا کوئی نی بات نہیں ہے' آپ اس پررنج اور افسوس نہ کریں'اور جس طرح پہلے انہیاء نے کفار کی باتوں پرصبر کیا تھا آپ بھی صبر کریں۔

عقامد اسلامیہ کے تمن اصول میں توحید رسالت اور آخرت اس سے پہلی آیت میں توحید کا ذکر تھا اور اس آیت کے معلم مصدمی آخرت کا ذکر ہے کا دورتمام کام اس کی طرف لوٹائے مائم سے میں رسالت کا ذکر ہے اور اس کے آخری حصد میں آخرت کا ذکر ہے کی توکد فر مایا اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے مائم سے۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! بے شک اللہ کا وعد و پر حق ہے 'سوتہ ہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوے ہیں نہ ڈال دے اور نہ (شیطان) تم کواللہ کے متعلق دھوکے ہیں رکھ O ہے شک شیطان تمبارا دشمن ہے' سوتم ( بھی )اس کو دشمن بنائے رکھؤ دوا ہے محروہ کواس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہوجا کیں O جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بخت عذاب ہے اور جولوگ ایمان اگلے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت سے اور بہت بڑا اجرے O ( فاط عدد )

#### شیطان کے دھوکے کا بیان

آ خرت اور عذاب اور ثواب کے دلائل واضح ہوجانے کے بعد جولوگ قیامت کا اٹکار کرتے ہے آ ہت میں ان آ نصیحت کی گئی ہے۔

دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈالنے کامعتی ہیہے کہ دنیا کی تعتین اس کی لذتیں اس کی زیب وزینت اوراس کی رقبینیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی عبادت سے غافل کر دیں جی کہ حشر کے دن وہ کف افسوس ملتارہ جائے 'اور نہ شیطان ختہیں اللہ عزوجل کے متعلق دھوکے میں رکھے اور دہ وھوکہ ہیہے کہ انسان اللہ کو بھولا رہے 'مسلسل گناہ کرتا رہے اور امید ہیا رکھے کہ اللہ اس کی مففرت کر دےگا 'اس کا بیمی معتی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بیدوسوسہ ڈالے کہتم اپنے گناہوں پر بیٹ کرم اور فضل فرما تا ہے وہ تم کومعاف کر دےگا !اوراس طرح وہ انسان کو تو یہ کرنے ہے بازر کھے۔

ہمارے زمانے میں لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھے 'رشوت خوری' چور بازاری' ملاوٹ اور فراڈ بازی سے پر بیز نہیں کرتے'
پڑوسیوں کے حقوق اوانہیں کرتے' اکثر لوگ رمضان کے روز نے نہیں رکھتے اور میلا دشریف اور گیار ہویں شریف کو قضانہیں
کرتے اور یہ کہتے جیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خوث اعظم کی شفاعت سے ہماری معفرت ہو
جائے گی' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں' طالانکہ بیان کی بھول ہے اگر کوئی محف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
پر جنی از خود کوئی عمل کرے اور آپ کے حکم پر عمل نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوتے ہیں' اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے حضرت عبدالله بن رواحہ کو (غزوہ موتہ میں ) آیک لفکر میں روانہ کیا اتفاق سے وہ دن جمعہ کا تھا' حضرت عبدالله بن رواحہ کے اصحاب علی العباح روانہ ہو گئے' حضرت ابن رواحہ نے سوچا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھاوں پھر جا کراپنے اصحاب سے ل جاؤں گا' جب انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ نے ان کود کھولیا' آپ نے پوچھاتم کوعلی العباح اپنے اصحاب کے ساتھ جانے سے صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے سمی الله علیہ وسلم کے انہوں نے کہا میں نے یہ ارادہ کیا میں آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھاوں' پھران سے ل جاؤں گا' آپ نے فرمایا اگرتم تمام روئے زمین کو بھی الله کی راہ میں خرچ کر دوتو ان کے علی العباح روانہ ہونے کی فضیلت کوئیس پاسکو ہے۔

(سنن الترندي دقم الحديث: ٤٢٤ منداحدج اص ٢٥٠-٢٣٣ سنن كبرك ليستى جهيم ١٨٧ شرح السندقم الحديث: ١٥٤)

حافظ ابو بمرجم بن عبدالله ابن العربي التوفي ٥٣٣ ه لكهيتين

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کامعنی بھی صحیح ہے کیونکہ جہاد کرنا جعد کی نماز اور دیگر با جماعت نماز سے افعنل ہے اور جہاد میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے افعنل ہے۔

(عارضة الاحوذي ج عم ٢٨ ٥ ـ ٤٦٧ أوارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ)

ہارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کرنا مطلقاً تمام عبادات سے افضل ہے جھے کی نماز پڑھنا فرض ہے لیکن جب آپ نے جمعہ کے دن علی الصباح جہاد کے لیے روانہ ہونے کا تھم دیا تو اب جعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں تھا علی العباح روانہ ہونا فرض تھا۔ حضرت ابن رواحہ نے آپ کے تھم پڑھل کرنے کو ترک نہیں کیا تھا صرف آپ کی محبت کی وجہ سے موخر کھ تھا' اور اس پر آپ نے اپنی نارائسگی کا اظہار فرمایا تو اگر ہم آپ کے احکام پڑھل کو ترک کردیں اور آپ کے مع کے جو کامول کوکریں اور آپ کی محبت میں میلا دشریف منانے اور نعت خوائی کی مخلوں کے سجانے کو کائی سمجھیں تو کیا ہمارے اس و تیرہ سے نمی ملی اللہ علیہ وسے ڈالنا ہے کہ تم بس مخل و تیرہ سے نمی ملی اللہ علیہ وسے ڈالنا ہے کہ تم بس مخل میلا داور بزرگوں کی نیاز دیتے رہو فرائنس کی مشقت برداشت کرنے کی اور محر مات سے بیخنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے! یا د رکھے میلا دشریف کی مخلیس نعت خوائی کی مجلسیں اور بزرگوں کی نیاز ضرور باعث تو اب اور مستحب بیں لیکن فرائنس اور بزرگوں کی نیاز ضرور باعث تو اب اور مستحب بیں لیکن فرائنس اور ایک اور محمل کی محبت کے نام پرفرائنس اور واجبات پر محمل کرتے اور محر مات اور محر مات اور محر و بات کا ارتکاب کر کے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا جا ہے۔

مفتی احمد یا خال نعیی متونی ۱۳۹۱ هفر ماتے ہیں: واحسر تاہ!

د یو بندی بهرتصنیفات و درس خرچ نجدی برعلوم و درسگاه الل سنت بهرقوالی وعرس خرچ سی برقبور و خانقاه

(وبوان سالك ص م المكتبد اسلاميدارد وبازاراد موريه)

### اَفْكُنُ رُبِّتُ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ فَرَالُهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ

تو كياجس مخف كے ليےاس كے رُے عمل كوخوش نما بنا ديا كيا سواس نے اس عمل كونيك سمجھا' (كياوہ ہدايت يافتہ كى طرح ہے)

### يَشَاءُ وَيُهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَ فَلَاتَنْ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ

سو الله جس كو ما ہم راہ كر ديتا ہے اور جس كو جاہے مدايت ديتا ہے البذا آپ كا دل ان پر حسرت زدہ نه ہو'

### إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِبِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللهُ الَّذِي َ اَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُونِيرُ

بے شک الله ان کے کاموں کوخوب جانے والا ہے O اور الله ہواؤں کو بھیجنا ہے سووہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں ' پھر ہم اس بادل کو

### كَابَّافَسُقُنْهُ إِلَى بَلَيِ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْرَضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْ

مردہ شمر کی طرف لے جاتے ہیں سوز مین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے ہیں ای قیاس

## ڲڬ۬ڔڮڬٳڵؿؙۺؙۅ۫ۯ۞ڡؘؽ۬ػٳؘؽؽڔؽؽؙٳڵڿڹۜۼۏٙۺٵڶؚڿڗۜڰ۠ڿؠؽۼٵؖٳڷؽڮ

ر مرنے کے بعد زعدہ ہوتا ہے O جو مخص عزت جاہتا ہے تو تمام عز تیل اللہ بی کے لیے ہیں یا کیزہ کلمات

### يَصْعَدُ الْكِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفِعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ

ای کی طرف چڑھے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے ' اور جو لوگ برائیوں کی سازش

# السَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابَ شَدِينٌ وَمَكْرُا ولَلِكَ هُوَيَبُوْرُ وَاللَّهُ خَلَقَالُمُ

كرتے رہے ين ان كے ليے سخت عذاب ہے اور ان كى سازش ناكام ہونے والى ہے 0 اور اللہ نے تم كو

marfat.com

تبيار القرأر

(ابتداءً) منی سے پیدا کیا مجر نطفہ سے مجرم کو جوڑے جوڑے بنایا اور جو مادہ بھی حالمہ ہونی ہے یا بچہ جستی س کی بھی عمر بردھائی جاتی ہے یا جس کی کیے بہت آ سان ہےO اور دونوں سمندر برابر ہیر کھاتے ہو اور وہ زاور نکالتے ہو جس کو تم متیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تا کہتم اس کا تفنل تلاش کرو' اور تا کہتم اس کا شکر اوا کروO رات کو دن میں واضل فرماتا ہے اور دن کو رات میں واضل فرماتا ہے اور اس نے سورج اور جائد کو مسخر ہے اللہ جو تمہارا رب ہے' ا<del>ی</del> تو وہ تبہاری یکار کونہیں سے کیس سے اور اگر (بالفرض) س لیں تو وہ تبہاری حاجت روائی نہ کرعیں سے بلکہ (تمہارے خود ساختہ

تبيار القرآن

المالية المالية المالية

# يَوْمُ الْقِيمَةُ يَكُفُّ وْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلايْتَبِكُ مِثْلُ خَبِيْرِ ﴿

معبود) قیامت کے دن تہارے شرک کا انکار کر دیں مے اور (اے تخاطب!) تم کو اللہ نبیر کی طرح کوئی خبر نہ دیے سے کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو کیا جس تخص کے لیے اس کے برے کل کوخوش نما بنا دیا گیا سواس نے اس ممل کو نیک سمجھا ( کیا وہ ہمات یافتہ کی طرح ہے!) سواللہ جس کو چاہے کم راہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے 'لبذا آپ کا دل ان پر حسرت ندہ مو بیٹ بندا آپ کا مول کوخوب جانے والا ہے O اور اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے سووہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں ' پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں 'سوز مین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے ہیں' اس قیاس پر مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے O (فاطر : ۱۹۰۹)

برائی کوا چھائی س<u>جھنے</u> والے اور ان کا شر<sup>عی حکم</sup>

فاطر : ٨ كے شروع ميں جمله استفہاميہ ہاوراس كا جواب محذوف ہاوراس كى دوتقريريں ہيں :

ال آیت کامعنی میہ کہ شیطان نے جس شخص کے لیے کفر معصیت اور بت پری وغیرہ کوخوش نما بنادیا ہے 'سووہ شخص ان تاجائز کاموں کو اچھا جانتا ہے 'تو کیا ایساشخص ان تاجائز کاموں کو اچھا جانتا ہے 'تو کیا ایساشخص ہمایت یافتہ شخص کی مثل ہوسکتا ہے! اور اس کا دوسرامحمل یہ ہے کہ جس شخص کے لیے اس کے برے اعمال مزین کردیے گئے ہیں اور وہ برکاموں کو اچھا بجھتا ہے تو ایسے خص کے لیے آ ہے کا دل خم زدہ نہ ہو' کیونکہ القہ جس کو جا ہے گم راہ کردیتا ہے اور جس کو جا ہے ہم راہ کردیتا ہے اور جس کو جا ہے ہم راہ کردیتا ہے اور جس کو جا ہے ہم ایت دیتا ہے۔

المام عبد الرحمٰن بن محمد ابن الى حاتم متونى ١٣١٧ ه كلصة بين

ا علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٦٦٨ هالكھتے ہيں اس آيت كے شان نزول بيس جارتول ہيں:

(r) عمر بن القاسم نے کہااس ہے مرادخوارج ہیں اور برے مل ہے مراد باطل ہاویل اور تحریف ہے۔

(٣) حسن بعرى نے كہااس سےمراد شيطان باور برے اعمال سےمراداس كابر كانا اور كم راوكرنا ب-

(س) کلی نے کہااس سے مراد کفار قریش بیں اور برے مل سے مرادان کا شرک کرنا ہے اس نے کہایہ آ بت العاص بن دائل السبی اور الاسود بن المطلب کے متعلق نازل ہوئی ہے اور دوسروں نے کہایہ آ بت ابوجہل بن بشام کے متعلق نازل ہوئی

marfat.com

تنبار القرآ

علامة قرطبی فرماتے جیں زیادہ ظاہر قول بیہ کہ اس سے مراد کفار قریش جیں کیونکہ اس معتمون کی زیادہ تر آیا ہے کا ا قریش کے متعلق نازل ہوئی ہیں جیسا کہ حسب ذیل آیات سے ظاہر ہے:

يَهُ أَنَّ وَ (البقره: ٢٧٢) تعالى جس كے ليے جاہتا ہے ہدایت پيدا فرما و يتاہيے۔

وَلَا مُعُونُ نُكَ الّذِينَ يُسَادِعُونَ فِي الْكُفُو ۚ إِنَّامُ أَنَّ لَيْ مِنْ مِلْ مِنْ مِلْ مَلِينَ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عزاب ہے۔

اگریدلوگ اس قرآن پرایمان ندلائے تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچیے م سے اپنی جان دے دیں گے۔

كَلَمَكُكَ بَاضِمٌ كَفْسَكَ عَلَى إِنَّادِهِمُ إِنْ لَوْ يُكُومِنُوا بِهِلَاالْكِلَايُثِ أَسَفًا ۞ (اللهف: ٢)

اوراسي مضمون کي آيت يهال هے: البذا آپ كادل ان برحسرت زده نهو-

لینی ان نے عربر ڈٹے رہنے اورشرک پر جے رہنے سے جو آپ کوغم ہور ہاہے'اس غم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ جب انہوں نے کفر کو اعتیار کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں گم راہی کو پیدا کر دیا' اگر سے ہدایت کوقبول نہیں کرتے تو آپ اس پر مفر سے میں سے میں میں میں میں میں میں میں سے سے اور دین نہیں ہے اس میں تھی کی نید داری میں

افسوس نہ کریں کیونکہ ہدایت کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے آپ کا فریضہ نہیں ہے اور ندید آپ کی ذمہ داری ہے۔

حرام کام کوحرام سجھتے ہوئے کرنا گناہ کمیرہ ہے اور حرام کام کو جائز اور سخس سجھ کر کرنا کفر ہے بعض ممنوع کاموں کی حرمت فلی حرمت فلی ہوتی ہے مثلاً ڈاڑھی منڈانے اور سیاہ خضاب لگانے کی حرمت فلی ہے اور زنا اور تل کی حرمت فلی ہے اور حرام فلی کو جائز اور اچھا بجھنا ہم چند کہ گفرنیں ہے کین ہے اور زنا اور تل کی حرمت فلی ہے اور حرام فلی کو جائز اور اچھا بجھنا ہم چند کہ گفرنیں ہے کین اس کے صلالت اور گم راہی ہونے میں کوئی شرنہیں ہے عور توں کا بے تجاب باز اروں میں پھرنا 'وفتر وں میں کام کرنا 'اجنی مردوں سے با تیں کرنا 'مردوں کا ڈاڑھی منڈ انا 'اور مردوں اور عور توں کا موسیقی سننا اور بجانا 'فش گانے گانا 'تصویر کھنچا اور کھیا نے کا کا گھنے جا در مردوں اور عور توں کا موسیقی سننا اور بجانا 'فش گانے گانا 'تصویر کھنچا اور کھیا نے کا گانا نیس کرنا ' ما جا بڑی کرنا ' بی جن کو اچھا بجھ کر کرنا شروع کردیا ہے اللہ تعالی نے اس آ یت میں ان لوگوں کو کیا جا تا ہے ' یہ ہمارا تو می المیہ ہے کہ ہم نے برائی کو اچھا بچھ کر کرنا شروع کردیا ہے 'اللہ تعالی نے اس آ یت میں ان لوگوں کو کیا جا تا ہے ' یہ ہمارا تو می المیہ ہے کہ ہم نے برائی کو اچھا بچھ کر کرنا شروع کردیا ہے 'اللہ تعالی نے اس آ یت میں ان لوگوں کو کہ جا تھیں کرنا ہم سے بی میں ان لوگوں کو کہ بیا جا تا ہے ' یہ ہمارا تو می المیہ ہے کہ ہم نے برائی کو اچھا بچھ کر کرنا شروع کردیا ہے 'اللہ تعالی نے اس آ یت میں ان لوگوں کو کیا جا تا ہے ' یہ ہمارا تو می المیہ ہم نے برائی کو اچھا بچھ کر کرنا شروع کردیا ہے 'اللہ تعالی نے اس آ یت میں ان لوگوں کو سے بیں میں میں میں میں میں کا کرنا ہم کر کرنا شروع کردیا ہے ' اللہ تعالی کے اس کے میں میں میں کرنا ہم کرنا ہم کر کرنا شروع کردیا ہے ' اللہ تو کر ایکوں کو سے بھی جی کر کرنا شروع کردیا ہے ' اللہ تعالی کو ایکھا کو کرنا شروع کردیا ہے ' اللہ تعالی کے اس کو میں کرنا ہم کرنا شروع کر کرنا ہم کر کرنا شروع کر کرنا ہم کر کرنا ہم کر کرنا ہم کرنا

ائی<u>ں کے۔</u>

#### بنجرز مین کی زرخیزی ہے حشر ونشر پراستدلال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ ہواؤل کو بھیجنا ہے سووہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں' پھر ہم اس بادل کو مروہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں سوز مین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے ہیں۔(فاطر: ۹)

قرآن مجیدیں حشر فشر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پراس سے بہت استدال فرمایا ہے کہ زیمن مردہ اور بنجر ہوتی ہے اور اللہ تعالی بارش نازل فرما کراس مردہ اور بنجر زمین کوزندہ اور سرسز بنا دیتا ہے۔ فرمایا:

لینی زمین بخراور مردہ ہوتی ہے اور بارش کے بعد کس طرح زرخیز اور شاداب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے نلے اور سبزیاں اگانے لگتی ہے باعات میں ہرفتم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں ہوجس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کوزندہ کرتا ہے اس طرح قیامت کے دن بھی وہ مردہ انسانوں کوزندہ کردے گا۔

الورزین اپنے چپاسے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ مُر دوں کو کس طرح زندہ کر ہے گا آپ نے فرمایا: کیا جمعی تم الیمی وادی کے پاس سے نہیں گز رے جو پہلے بجر اور خشک ہواور دوبارہ اس کے پاس سے گز رے تو وومر سیز اور لہلہارہی ہو۔ (منداحمہ جس االمع قدیم 'منداحمر تم الحدیث ۱۹۱۳ دارالحدیث قاہرہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الذنب کے سوا انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے اس سے اس کا جسم (دوبارہ) بنایا جائے گا (پور سے جسم کے بوسیدہ ہونے سے انبیا علیہم السلام اجسام مشتیٰ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پران کے اجسام حرام کر دہنے ہیں)۔ (میح ابناری رقم الحدیث ۱۸۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: انسان کی ایک ہڈی ایس ہے جس کو زمین مجمئی میں بنایا جائے گا' صحابہ نے یو چھایا رسول اللہ! وہ کون می ہڈی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عجب الذنب ہے - (میچ مسلم رقم الحریث بلا محرار: ۲۹۵۵ الرقم المسلسل ۲۸۰۰)
عَدْمُ مِنْ وَالْمَ ذَنِ مِنْ مُحْتَدَةً مِنْ اللهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

عَجُبُ الدُّنَبِ كَ تَحْتِن

عجب الذنب مل عجب كى عين برزبراورج برجزم إورذنب مين ذاورن برزبر ، عجب كمعنى بربركا بحساء معنى المربركا بحساء معنى من المربركا بحساء معنى من المربركا بحساء من المربركا بحساء من المربركا بحساء من المربركات من المربركات من المربركات المربر

علامه يكي بن شرف نواوى متونى ٧٤٧ ه كعي بين:

کرکے تھے صے میں جو باریک بڑی ہوتی ہے اس کو انعسنس اور عجب الذنب کتے ہیں انسان میں سب سے پہلے ای بڑی کو پیدا کیا جاتا ہے اور ای بڑی کو یاتی رکھا جاتا ہے تا کہ ای سے انسان کا دوبارہ جسم بنایا جائے۔

(شرح نواوي مع معجم معلم ج الص ٢٣٠١ على مكتب فرار مصطل مكرمه عادار)

علامه بدرالدين محمود بن احرييني حني متونى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

عجب الذنب وولطیف بڑی جودم کے سب سے ٹیلے جے بس ہوتی ہے امام ابن الی الدنیائے کتاب البعث بس معزت المسعید خدری رضی الله عندے روایت کیا ہے آپ سے بع جما کیا: یا رسول اللہ بجب کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا وہ رائی کے

marfat.com

أر الترار

وانہ کی شل ہے آ دی کے جس جز کی سب سے پہلے گلیق کی جاتی ہے وہ بھی جز ہے اورای جز کو باتی رکھا جاتا ہے تا کہ ای سے
انسان کا دوبارہ جسم بنایا جائے اس جز کو باتی رکھنے کی حکمت سے ہے کہ فرشتے پیچان سکس کہ اس جز جس فلال انسان کی روح
وافل کرنی ہے جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کی ہڈیوں کو باتی رکھا گیا تھا اگر فرشتوں کے لیے اس جز کو باتی نہ
وکھا جاتا تو پھر بعینہ ای جسم میں روح دافل نہ ہوتی بلکہ اس کی شش میں دافل ہوتی ۔ ای جز کو باتی رکھنے کی وجہ سے کہ سب
سے پہلے اس جز کی تخلیق ہوئی تھی 'اور وہ جو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم کے سرکی سب سے پہلے تخلیق کی گئی تھی اس
کا جواب بیہ ہے کہ وہ حضرت آ دم کی خصوصیت ہے ان کی اولاد کے اس جز کی سب سے پہلے تخلیق کی گئی تھی ا

(عدة القارى ج ١٩ص ٢٠٠٠ واراكتب العلميه بيردت ١٣٣٢ه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص عزت جا ہتا ہے تو تمام عز تمیں اللہ ہی کے لیے ہیں یا کیز کلمات اس کی طرف جڑھتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند فرما تا ہے اور جو لوگ برائیوں کی سازش کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش ناکام ہونے والی ہے اور اللہ نے تم کو ابتداءً مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھرتم کو جوڑے جوڑے بنایا اور جو مادہ بھی حالمہ ہوتی ہے یا بچہنتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے نہ ہوتی ہے اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتے ہوئی ہے تا ہم کی جاتی ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ کے لیے بہت آسان ہے O (فاطر: ۱۱-۱۰)

فاطر: ١٠ میں فرمایا جو شخص عزت چاہتا ہے تو تمام عزتمی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) جو شخص بیر چاہتا ہو کہ اس کو ایس عزت کا علم ہوجس کے ساتھ کوئی ذات نہیں ہے تو وہ س لے کہ تمام عزتمیں اللہ ہی کے
لیے ہیں 'کیونکہ جوعزت کسی ذات تک پہنچائے وہ در حقیقت ذات ہی ہے اور جس عزت کے ساتھ کوئی ذات نہیں ہے
وہ صرف اللہ عزوجل کے لیے ہے۔

(۲) جو خص الله سبحانه کی عبادت کرنے سے عزت کے حصول کا ارادہ کرئے اور عزت الله سبحانه ہی کے لیے ہے تو وہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی۔

یں بی مرت و حے 6 اور اس مرت بیان اور صاحب منصب لوگون کو بیبتانا چاہتا ہے کہ جو محض عزت کا طلب گار ہواوراس

(س) اللہ تعالیٰ صاحب افتدار صاحب حیثیت اور صاحب منصب لوگون کو بیبتانا چاہتا ہے کہ جو محض عزت کا طلب گار ہواوراس
کی طلب میں صادق ہو'اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور ذلت اور خضوع اور خشوع کو اختیار کرے تو اللہ
نعالیٰ اس کوعزت عطافر مائے گا' کیونکہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے'اللہ تعالیٰ اس کوسر بلند کرتا ہے' صدیث میں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور کسی بندہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کوسر بلند کرتا ہے۔
معافی ما تگنے سے اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے اور جو خص بھی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کوسر بلند کرتا ہے۔
(صیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۸۸ مندا حمد رقم الحدیث کی سامند کی سے سے سامندانہ کی سے سامند کی سامند کی سامند کو سیاست کو سیاست کی سیاست کو سیاست کو سیاست کی سیاست کی سیاست کو اللہ کی سیاست کی سیاس

(۳) جو شخص الله کے غیر ہے عزے کوطلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس غیر کے سپر دکر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ندمت کی ہے جنہوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں سے عزت طلب کی فرمایا:

رے سب کی رہایا۔ جولوگ مومنوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست بناتے ہیں' کیاوہ ان (کافروں) ہے عزت کوطلب کرتے ہیں' وہ یاد رکھیں کہ تمام

ٱلَّذِينَنَ يَتَنَعِدُ وْنَ الْكَلِفِي بُنَ آوْلِيا ۖ وَمِنْ دُوْنِ الْكَلِفِي بُنَ آوْلِيا ۗ وَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْوِنِيْنَ ۗ ٱلْمُؤْوِنِيْنَ ۗ ٱللَّهُ وَلَا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْمِزَّةَ مِلْعِ

عر تیں اللہ بی کے لیے ہیں۔

جَبِيعًا. (الناء:١٣٩)

اس آیت میں اللہ تعالی نے پی خردی ہے کہ تمام عزیمی اللہ ہی کے پاس ہیں وہ جس کو جاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذکت دے دے اور جس کو چاہے ذکت دے دے اور جس کو چاہے ذکت دے دے جیبا کہ اس آیت میں ہے:

اللہ اللہ عَمَّا اللّٰهُ عَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

عطا کر دے اور جس سے جاہے ملک چھین لے اور تو جس کو جاہے عزت دے اور جس کو جاہے ذلت دے متمام اچھا کیاں تیرے ہی

وست قدرت میں ہیں۔

سو جو مخفص کمی عظیم کامیابی کے حصول کے لیے عزت جاہتا ہواور جنت میں داخل ہونا جاہتا ہواں کے جاہے کہ وہ عزت کے حصول کے حصول کے لیے عزت کوطلب کرے کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کا قصد کرے اور اس سے عزت کوطلب کرے کی تواللہ اللہ اس کو خات عطافر مائے گا۔ گا تو اللہ عز وجل اس کو ذات میں جنا کر دیے گا اور جو اللہ سے عزت کوطلب کرے گا تو اللہ اس کوعزت عطافر مائے گا۔

الكلم الطيب كي تفسير مين متعدد اقوال

تَشَاءُ فِي بِينِ فَ الْنَيْرُ \_(آل عران ٢٠١)

الكلم الطيب (باكيزه كلمات)اس كي طرف ج ع بير

علامه ابوالحن على بن محمد الماوروي التوفي • ٣٥ ه ولكهت بين:

الكلم الطیب كی تفسیر میں دوقول بین يحیٰ بن سلام نے كہااس سے مرادكلہ توحید ہے یعنی لا الدالا الله اور نقاش نے كہا اس سے مراد نیک مومنول كی كی ہوئی القد تعالی كی ثناء ہے جس كو لے كر ملائكہ مقر بین چڑھتے بیں۔

(النب والعيون تاسم ١٢ مامطبوعة والالتب العلمية بيروت)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متونی ۱۳۰۰هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

بن مسعود نے اس آیت کو پڑھا! اِلَیْدُ یَصْعَدُالْکِکُوالظَیِّبُ (فاطر ۱۰)

بإكيزوكلمات أى كاطرف في هينة مين ..

(جامع البيان رقم الحديث ٢٠١٢٣)

علامہ زخشری نے کہا ہے کہ حفرت اُبن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا التکلیم انطیب سے مراد ہے لا الله الا الله ۔ (الكاف بناس الله)

لا الذالا الذكوطيب فرمانے كى بدوجہ ب كر مقل سليم اس كلمه كو پاكيزه قرار ديتى باوراس سے مخلوظ ہوئى ب كيونك بد كلمه الله تعانى كى توحيد كر دلالت كرتا ہے اور توحيد كے مانے پر بى نجات كا مدار ہے اور توحيد پر ايمان لانا بى جنت كى دائى نعتوں كے ليے وسيلہ ہے يا اس كلمه كوطيب فرمانے كى بدوجہ ہے كہ شريعت ميں بد بہنديده كلمہ ہاور طائك عليم السلام اس سے محقوظ ہوتے ہیں۔

marfat.com

فياد القرآر

ایک قول یہ ہے کہ الکلم الطب ہے مراد قرآن مجید ہے دومرا قول یہ ہے کہ الکلم الطب سے مراد نیک الوں گی تعریف اور خسین ہے فور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے فراد ایک دعا ہے جس میں شرقی صدود سے تجاوز نہ ہو اور مخار قول ہے کہ الکلم الطیب سے مراد ہروہ کلام ہے جواللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتل ہو یا ہروہ کلام ہے جس میں اللہ کے لیے وعظ اور تصحیت ہو کلمات طب ہے جڑھنے کی تو جیہات

صعودادر چڑھنے کامنی ہے اوپر کی طرف حرکت کرنا اوراس کوعروج بھی کتے ہیں اور کلمات اور کلام کا اوپر چڑھنا متعمور 
نہیں ہے 'کیونکہ کلمات اور کلام عرض ہیں جوشکلم کے ساتھ قائم ہیں' اپنے کل سے قطع نظران کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر فرشتوں
کا ان کلمات کو لے کرچڑھنا موجب اشکال ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ چڑھنے سے مرادان کلمات کا اللہ کی بارگاہ میں متبول ہونا
ہے 'کیونکہ تو اب کی جگہ اوپر ہے اور عذاب کی جگہ نے ہے' اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کلمات کے اوپر چڑھنے سے مرادیہ ہے
کہ فرشتے ان صحائف اٹھال کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں جن صحائف میں انہوں نے کلمات طیبہ لکھے ہوئے ہیں' اور اس کا تیسرا
جواب یہ ہے کہ اس سے کیا چیز مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کوجسم کردے اور قرشتے ان کواٹھا کر لے جا میں۔
تیک عمل کے محامل

اس کے بعد فرمایا: اور وہ نیک عمل کو بلند فرما تاہے۔

عمل صالح سے مرادفرائض كا اداكرنا بئياس سے مرادتمام عبادات اور نيك اعمال بي اور و العمل المصالح يوفعه كي تفيير بيس تين قول بيس:

(۱) حسن بعرى اور يجي بن سلام نے كہااس كامعنى بالكلم الطيب يعنى ياكيزه كلمات عمل صالح كو بلندكرتے ہيں۔

(۲) ضحاک اورسعید بن جبیر نے کہاعمل صالح یا کیزہ کلمات کو بلند کرتے ہیں۔

(۳) قمادہ اور سدی نے کہا اللہ تعالی عمل صالح کو بلند کرتا ہے کیعنی عمل صالح کرنے والے کے درجات بلند کرتا ہے۔ (المکسد والعیون جہم ۲۳۲ اور الکتب العلمیہ پیروت)

امام ابن جريمتوفي ١١٠ه اين سند كساته روايت كرتے إلى:

عابد نے بھی اس کی تفسیر میں کہا کھل صالح کلام طبیب کو بلند کرتا ہے۔

حسن اور قادہ نے کہا اللہ تعالی کی کام کوئل کے بغیر قبول نہیں کرتا ، جس نے کلمات طیبہ کے اور نیک عمل کیے قواس کے کلمات طیبہ کو اللہ تعالی قبول فرمالیتا ہے (ان آٹار کی سند ضعیف ہے)۔

(جامع البيان جر ٢٢ ص ١٣١٢ رقم الحديث: ٢٢١٢٨ ٢٢١٢١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوقر آن نماز میں پڑھا جائے وہ اس قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جوغیر نماز میں پڑھا جائے' اور قرآن کوغیر نماز میں پڑھنا ذکر کی دیگر اقسام سے بہتر ہے اور صدقہ کرنا نماز سے بہتر ہے' اور روزہ دوزخ سے مضبوط ڈھال ہے اور کوئی قول عمل کے بغیر مقبول نہیں ہوتا اور کوئی عمل نہیت کے بغیر معیول میں ہوتا اور کوئی قول اور عمل اور نیت اتباع سنت کے بغیر مقبول نہیں ہے (اس مدیث کی سند ضعیف ہے)۔

(الكال في صعفاء الرجال جهم ١٨٠ جديد شعب الايمان رقم الحديث: ٢٢٣٣ مشكلوة رقم الحديث: ٢١٦٦ الجامع الصغير رقم الحديث: ١١١٢ ، جمع

الجوامع رقم الحديث:١٥٢٨٢ كنز الممال رقم الحديث:٢٣٠٣ الكثاف جسم ١١١١ ١١١)

كلام طبيب كى وجه سے نيك عمل كاو يرج من كى تحقيق

ان احادیث اور آثار کی بناء پر قامنی ابو بکر محمد بن عبدالله ابن العربی المالکی اندلی التونی ۵۳۳ ه کا مخاریه به که اعمال صالحه کے بغیر کلمات طیبه معبول نہیں ہوتے وہ لکھتے ہیں:

اس کی حقیقت میہ ہے کہ انسان کا جو کلام' اللہ کے ذکر کے ساتھ مقتر ن نہ ہووہ نفع نہیں دیتا' کیونکہ جس شخص کا قول اس کے فعل کے خلاف ہووہ اس پر دبال ہوتا ہے۔

اوراس کی تحقیق میہ ہے کہ جب عمل صالح قول کے لیے شرط ہویا اس کے ساتھ مربوط ہوئو وہ قول اس عمل کے بغیر مقبول خبیں ہوتا' اور اگر عمل صالح قول کے لیے شرط نہ ہواور نہ اس کے ساتھ مربوط ہوتو اس کے کلمات طیبہ اس کے نفع کے لیے لکھے جاتے ہیں' پھر اس کی کلمات طیبہ اس کے کاموں کا وزن کیا جاتے ہیں' پھر اس کی نیک باتوں اور برے کاموں کا وزن کیا جائے گا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی کامیا نی یا ناکامی کا فیصلہ فریائے گا۔ (احکام القرآن جہس ۱۱ دارالکتب العلمیہ بیروٹ ۲۰۱۸ھ کے علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۱۸ھ کیسے ہیں:

قاضی ابوبگرین العربی اورعلاً مقرطی ونوں نے جو پھی تکھا ہے وہ سیح نہیں ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ لا الله الله کہنا نیک اعمال کا الله الله الله کا الله الله کے قبول ہونے کی شرط نہیں ہیں' ان دونوں بزرگوں کی میتحقیق قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُر أَوْ أُنْتَى وَهُو جَس نَبِي نَكِ مَل كَي خواه وه مرد بويا عورت بشرطيكه وه مُؤمِنٌ فَكُنْ عَبِيكُ كَيْوهُ طَيِّبَ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا كَنْ عَبِيكُ كَيْوهُ عَلَيْبَ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل مُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

قرآن مجید نے لا اللہ پرایمان لانے اوراس کی شہادت دینے کواصل اور نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط فر مایا اور قاضی این العربی اور علامہ قرطبی نے اعمال صالحہ کواصل اور لا اللہ الله اللہ کے مقبول ہونے کی شرط قرار دیا ہے اور جس حدیث اور چن آتار کی بناء پرانہوں نے اصول اعل سنت اور خلا برقرآن کے خلاف ریکھا ہے ہم بنا چکے ہیں کہ ان کی اسانید ضعیف ہیں۔

مردود ہوگا اور اور نہیں العربی اور علامہ قرطبی کا یہ کہنا بھی سے کہ اگر کلام طیب کے ساتھ نیک عمل نہ ہوں تو وہ کلام طیب مردود ہوگا اور اور نہیں چرھے گا اور وہ کلام طیب اس کے لیے باعث ضرر اور وبال ہوگا ، بلکہ سے ہے کہ اس کا کلام طیب مقبول موگا اور اور کلام طیب اس کے لیے باعث ضرر اور وبال ہوگا ، بلکہ سے ہے کہ اس کا کلام طیب مقبول موگا اور اس کے لیے باعث اجرہوگا البتہ نیک عمل نہ در نے کی وجہ سے وہ عذا ب

جلدتم

خَنَىٰ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَإِخْدِيرًا لِيَرَةُ حُومَن جَسِفْس نَوْره برابر بمي نيكى كودواس كااجر إعاكا اور

يَّعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَدُهُ (الزارال: ٨ ـ ٤) جس نه دره برابر مى برالى كى وه اس كى مزايات كا-

قاضى عبدالحق بن عالب بن عطيه اندلى متوفى ٢٧٦ هاس مسئله يربحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

اس مسئلہ میں علیاء کا اختلاف ہے' بعض علیاء کا قول حضرت ابن عباس کی اس روایت کے موافق ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذكركر ماوركلام طيب كي اوراس كے ساتھ فرائض بھي اداكر بي تواس كے مل كے ساتھ اس كا قول اوپر چڑھتا ہے ورنداس كا

ية ول اہل جق اہل سنت كے اعتقاد كورد كرتا ہے اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما تك اس كى سند سي نہيں ہے اور حق سي ہے کہ وہ قاسق جو فرائض کا تارک ہو جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور کلام طیب کیے گا تو اس کا بیم ل لکھا جائے گا اور اس کی طرف ہے قبول کیا جائے گا اس کی نیکیوں کا اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اس کی برائیوں براس کو استحقاق عذاب ہوگا' اور اللہ تعالی ہراس مخص کے کلام طیب کو قبول فرماتا ہے جو شرک سے پچتا ہے اور جن صحابہ اور تابعین نے بیہ کہا ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے كلام طيب مقبول ہوتا ہے ان كے اس قول كى تاويل بيہ كه جب كلام طيب عمل صالح كے ساتھ مقرون ہوتو وہ زيادہ بلندی کی طرف چڑھتے ہیں اور نہایت حسین مقام پر پہنچتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہواور روزے رکھتا ہو'جب وہ اس کے ساتھ ساتھ کلمات طیب بھی کیے گا اور اللہ تعالی کا ذکر بھی کرے گا تو اس کے اعمال زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔ (الحررالوجيزج ١٥٩ كتبه تجاربه كمد مرمه)

علامه سيدمحودة لوى حفى متونى معااه لكهة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی طرف جوحدیث منسوب ہے میراظن غالب ہے کہ ان کی طرف بینسیت سیحے نہیں ہے اور برتقد رسلیم اس کی بیتاویل ہے کھل صالح کی وجہ سے کلام طیب کو مزید شرف حاصل ہوتا ہے اور وہ زیادہ بلندی کی طرف ج وستا ہے اور میرے ذہن میں اس آیت کا متباور معنی ہد ہے کہ کلام طیب کے ساتھ عمل صالح کے اور چڑھنے کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ بعض اوقات عمل صالح میں سخت کلفت اور مشقت ہوتی ہے ای وجہ سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اكبركها كياب اورامام رازى ككلام من يتصرى بككام طيب عمل صالح سے زيادہ نضيات والا ب كوتكدكلام طيب (مثلًا لا الله الا الله) خوداو پرچر هتا ہے اور اعمال صالح كوفر شتے اوپر لے كرچر سے بين اور كلام طيب كے عمل صالح سے افضل ہونے کی وجہ بیہ ہے کھل کا تعلق حرکت اور سکون کے ساتھ ہے جس میں انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک ہیں اور کلام طیب کا تعلق نطق کے ساتھ ہے اور نطق ہی کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے متاز ہے نیز اگر کوئی کا فر لا الله الله پڑھ لے اور کوئی نیک عمل نه کریے تو د نیا میں اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہو جائے گی اور آخرت میں وہ دائمی عذاب سے محفوظ رہے گا اور اگر كوني مخص لا الدالا الله ند كياور عمل صالح كرتار بواس يرييثمره مرتب نبيس موكا وظلندا كلام طيب بى عمل صالح سے افضل ہے اور کلام طیب ہی کی وجہ سے عمل صالح اوپر چڑھتے ہیں نہ کیمل صالح ' کلام طیب کواوپر چڑھاتے ہیں۔

(تفيير كبيرج ٩٩ / ٢٢٧ واراحياء التراث العربي بيروت) (روح المعاني جز٢٢٥ - ٢٩٩ وارالفكر بيروت ١٣١٩ هـ)

کفار کے کمر کا بیان

اس کے بعد فر مایا: اور جولوگ برائیوں کی سازشیں کرتے رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش نا کام

ہونے والی ہے 0

ال آیت میں کرکا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے سازش کیا ہے 'کیونکہ کرکامعتی ہے کی کے خلاف خفیہ تدبیر کرتا 'یا کی کے خلاف دھوکا اور فریب کرتا یا کوئی خفیہ تدبیر کرکے کی شخص کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا 'اس آیت میں ان کے کر اور ان کی سازش پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے 'اس کر اور سازش کے متعلق امام ابوالعالیہ نے لکھا ہے کہ اس کر سے مراو وہ سازش بے جوانہوں نے دار الندوہ میں جمع ہوکر رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوئل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

و اف میں گئی کہ کہ کہ کہ گئی ہوئے اللہ بی گئی گڑ اللہ کہ ہوئے جب کا فر آپ کے خلاف سازش کر رہے سے کہ گئی گڑ گئی گڑ گئی گڑ اللہ کہ سازش میں گئے ہوئے سے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا 'اور گئی گڑ اللہ کہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا 'اور گئی سازش میں گئے ہوئے سے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا 'اور گئی سازش میں گئے ہوئے سے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا 'اور گئی سازش میں گئے ہوئے سے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا 'اور

الله سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔

اوراس آیت میں بیور کالفظ ہاس کا معدر بورے اس کامعنی ہلاک کرنا ہے یہاں اس سےمرادان کی سازش کا ناکام ہونا ہے۔ مٹی اور نطقہ سے انسان کی بیدائش

اوراللہ نے تم کوابتداء مٹی ہے بیدا کیا مجر نطفے ہے مجرتم کوجوڑے جوڑے بنایا۔

قمادہ نے کہااس سے مراد ہے حضرت آ دم کومٹی سے پیدا کیاادرتم کو پیدا کرنے سے مراد ہے تمہاری اصل کومٹی سے پیدا کیا' حدیث میں ہے:

رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے فرمايا تمام لوگ آوم كى اولاد بين اور آدم كوالله نے منى سے پيدا كيا ہے۔

(سنن التر فدى رقم الحديث ١٣٧٥، ميح ابن فزير رقم الحديث ١٨٥١)

پھر معزمت آ دم کے بعد انسان کو نطفے سے پیدا کیا' نطفہ اس پانی کو کہتے میں جو مرد کی پشت اورعورت کے سینہ سے نکلتا ہے' قرآن مجید میں ہے:

انسان کوغور کرنا جاہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے 0 وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے 0 جو پشت اور سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ڬؙؙؙؙؙؽێڟؙڕۘٳڵٳڬٵڽؙۄؚڿڂ؈ؙٛڂڸڰ۞ؙۼؙڸؚؾٙڡۣڹٛۿٵۧ؞ۣڎٳڿؾۣ ؿۜۼ۫ڒؙڿؙڡٟؽٚؠڹڹۣٳڶڟؙڶۑؚۘۘۅؘٳڶڰڒٳٙؠۣۑ؞(ٳڛٳڔٙ؞٨٠)

مرد کی پشت اورعورت کے سینہ سے دونتم کے پانی نکلتے ہیں لیکن رحم میں پہنچ کروہ دونوں پانی ایک ہوجاتے ہیں۔ معزرت آ دم علیہ السلام کومٹی سے پیدا فر مایا پھران کی اولا دکوتو الداور تناسل کے ذریعہ نطفہ سے پیدا فر مایا۔

مجرتم کو جوزے جوڑے بنای<sup>ا ، یعنی</sup> مرداور <u>عورت کو ملا کرایک جو</u>ڑا بنایا۔

#### عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کومٹانا

اس کے بعد فر مایا: اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچے جنتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے اور جس مخض کی بھی عمر بر هائی جاتی ہے۔ یہ بعد فر مایا: اور جس محفوظ میں ( لکھی ہوئی ) ہے بے شک بیالتہ کے لیے آسان ہے 0

محر برهائے جانے کا ذکران احادیث س ہے:

حفرت انس بن ما لک رضی القدعته بیان کرئے ہیں کہ رسول القد صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا جس مخص کو اس سے خوشی ہو ا**کہ اس کے رزق میں** کشاوگی کی جائے یا اس کی عمر زیادہ کی جائے اس کو جاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے میل جول رکھے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث عام ۲۰۱۲ سیج مسلم رقم اللہ یت ۲۵۵۷ سن ابوداد و قم الحدیث ۱۹۹۳ اسٹن اکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۳۳۹)

marfat.com

أأبيأر ألقرأر

حضرت سلمان رضی نندعنہ بیان کرتے ہیں کیوسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا عمرصرف نیکی ہے ڈیا دہ ہوتی ہے ا۔ (سنن التریزی آم الحدیث: ۲۰۱۳) مجم الکبیررقم الحدیث: ۲۰۱۳)

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا عمر کی بڑھا تا ہے۔(الزغیب للمندری جسم ۴۵۱ اکال لابن عدی جسم ۴۳ الجامع العظیر تم الحدیث: ۳۱۳۷ اس مدیث کی سند ضعیف ہے)

تفذیری دو تسمیں ہیں تفذیر مبرم اور تفذیر معلق' تفذیر مبرم اللہ تعالیٰ کاعلم ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا' اور اس میں تغیر ہونا اللہ تعالیٰ کےعلم میں تغیر ہونے کو مستازم ہے اور اللہ تعالیٰ کےعلم میں تغیر ہونا اس کے علم کے حدوث کو بلکہ جہل کو مستازم ہے' اور تفذیر کی دوسری قسم تفذیر معلق ہے' میہ اللہ تعالیٰ کاعلم اور اس کی صفت نہیں ہے' کسی کی دعایا کسی نیکی سے نقذیر بدل جاتی ہے مشائا پہلے لوح محفوظ میں ایک فیض کی عمر ساٹھ سال لکھ دی اس نے کوئی نیکی کی تو ساٹھ سال کو مثا کر ستر سال لکھ دی اگر نیکی نہ کی تو اس ساٹھ سال کو برقر ار رکھا یہ تضاء معلق میں تبدیلی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو از ل میں علم تھا کہ وہ نیکی کرے گایا نہیں اور

يَمْحُوااللَّهُ مَا يَشَاءُ كَيْ يُعَبِّنُ وَيَعْدُلُهُ أَمْرُ الْكِتْبِ. الله جس كوچا بتا برقرار

(الرعد: ٣٩) اور تابت رکھتا ہے اور ای کے پاس ام الکتاب ہے۔

ام الکتاب سے مراد تقدیر میرم ہے۔

وہی قضاء مبرم ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دونوں سمندر برابرنہیں ہیں یہ بہت میٹھا ہے اس کو پینا خوش گوار ہے اور یہ دوسرا سخت کھاری ہے اور تم ہرایک سے تازہ گوشت کھاتے ہواور وہ زیور نکالتے ہوجس کوتم پہنتے ہواور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہوجو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہتم اس کا فضل تلاش کرو' اور تاکہتم اس کا شکر اوا کرو اور وہ دات کو دن میں داخل فرما تا ہے اور دن کورات میں داخل فرما تا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو سخر کر دیا ہے 'ہرایک وقت مقرر تک چلل رہا ہے 'یہ ہوائد جو تمہارا رہ ہے' اس کا ملک ہے' اور جن کی تم اللہ جو تمہارا رہ ہو ہور کی گھل کے تھلکے کے (بھی ) ما لک نہیں ہیں O (فاطر:۱۲۵۳) دوسمندر ہیں ایک میٹھا اور ایک کھاری اس کی تفسیر الفرقان: ۵۳ میں ملاحظہ فرما کیں۔

تازه گوشت اورز بوروغیره کی تغییر انحل:۱۴ میں مطالعه فرما ئیں۔.

رات کودن میں داخل کرنے کی تقییر آل عمران: ۲۷ میں اور سورج اور جاند کو مخر کرنے کی تقییر لقمان: ۲۹ میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا اوشاد ہے: اے مشرکو! اگرتم ان کو پکاروتو وہ تہاری پکار کونہیں سکیں گے اور اگر (بالفرض) من لیس تو وہ تہاری حاجت روائی نہ کرسکیں گے اور (اے مخاطب!) تم حاجت روائی نہ کرسکیں گے (تمہارے خود ساختہ معبود) قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کروٹی گے اور (اے مخاطب!) تم کو اللہ خبیر کی طرح کوئی خبر نہ دے سکے گا O (فاطر ۱۲۰)

مشركين كے معبودوں كى حاجت روائى نه كرنے كے محامل

اگرتم اپنی مصیبتوں اور حاجتوں میں ان بتوں کے سامنے فریاد کرو' تو بیتمہاری فریاد کونیس سکیں گے' کیونکہ یہ جمادات بیں' نہ دیکھ کتے ہیں نہ من کتے ہیں' اور اگر بالفرض بیتمہاری فریاد من لیس تو اس کا جواب نیس دے سکتے' کیونکہ ہر سننے والا جواب دینے پر قادر نہیں ہوتا' اور اس کامعنی بینجی ہے کہ اگر وہ من لیس تب بھی تم کونفع نہیں پہنچا سکتے' اور اس کا ایک محمل بیرہ کہ اگر ہم ان کوعقل اور حیات عطا کر دیں اور وہ تمہاری فریاد من لیس تب بھی تمہاری حاجت روائی نہیں کریں گے' کیونکہ وہ اللہ پرایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے' اور تم کفر پر مصر ہوگے۔ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا اٹکار کردیں گے ' یعنی وہ اس کا اٹکار کردیں گے کہتم نے ان کی عبادت کی ہے اور تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے اللہ تعالی ان بتوں کوزندہ کردے گا اور وہ بیخبر دیں کے کہ وہ اس کے اہل نہ تھے کہ ان ک عبادت کی جاتی ۔

ا**ور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں معبودول سے** مرادان کے وہ معبود ہوں جو ذوی العقول ہیں جیسے حضرت عیسی اور حضرت عز مراور ملائکہ اور وہ قیامت کے دن مشرکین کی عبادت سے برأت کا اظہار کریں ہے' قرآن مجید میں ہے:

ور اس وت کو یاد کیجیسی ابن مریکوء انت کُلْت بالناس اور اس وت کو یاد کیج جب الله فرمائ گا: اے میسی بن الخِنا دنی و اُقِی العین من دون الله طفال سُطنك مريم! كياتم نے لوگوں سے يه كها تها كه تم الله كوچور كے جھے اور مَّا يُكُونُ لِنَّ أَنُ أَقُولُ مَا أَيْسَ لِنَ<sup>ق</sup>َ بِحَقِّ.

میری مال کومعبود بنالوا عیلی تهیں مے تو یاک ہے میرے لیے یہ (المائده:١١٦) جائز نه تھا كەم مى دەبات كېتا جوحق كېيى ہے۔

### يَّايَّهُا النَّاسُ أَنتُهُ الْفَقَى آءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَبِيْدُ@إِنَ

اے لوگو! تم سب الله کی طرف محتاج ہو اور الله بی بے نیاز ہے ستائش اور حمد کیا ہوا 0 اگر وہ

## ڵڹؙڰؘڡؙۯؽٲؾڔڂڵۣؾڿڔؽڽ۞ۧۯڡٵۮ۬ڸڰعٙڶؽڵؿۄۑۼڹؽڒؚ<sup>®</sup>

وا ہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نی مخلوق لے آئے O اور یہ اللہ پر بالکل وشوار نہیں ہے O

### اِلاتَذِيُ وَاذِي مَا يُونِهُ رَأُخُرِي وَإِنْ تَدُءُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا

اور كوئى بوجد اشانے والا دوسرے كا بوجد نبيس اشائے كا اور اگر كوئى بوجد والا اپنا بوجد اشانے كے ليے كى دوسرے

### كِيُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قَرُنِي الشَّمَا تُنْذِنُّ

كو بلائے كا تو اس كے بوجم من سے كيم بحى نه اٹھايا جائے كا خواہ وہ اس كا رشتہ دار بى ہو' آپ صرف ان

## إِن يُن يَخْشُونَ مَ يَهُمُ بِالْغَيْبِ وَاقْامُوا الصَّلُولَةُ

لوگوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں

### عَزَكُ فَإِنَّمَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

اور جو یاکیزہ ہوگا تو وہ اینے عی تقع کے لیے یاکیزہ ہوگا اور اللہ عی کی طرف اوٹا ہے 0

# وَمَا يَسْتُوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ۞ وَلَا الظَّلَمْتُ وَلَا التَّوْرُ۞

**اور اندھا اور آجھوں** والا برابر نہیں ہے O اور نہ اندھیرے اور روتی برابر ہے O

martat.com

فيناء القرآر

تبيار القرآن

ے 0 اور نہ زعمہ شک اللہ جس کو جاہے سا دیتا ہے ' اور آپ ان کو سانے والے نہیں ہیں جو ، صرف الله کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں 0 بے شک ہم نے آپ کوحق کے ساتھ تواب و(دلا كافرول كو اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نوگو! تم سب اللہ کی طرف متاج ہواور اللہ ہی بے نیاز ہے ستائش اور خمر کیا ہوا O اگروہ جا ہے تع تم سب کوفنا کر دے اور ایک نئ مخلوق نے آئے 0 اور بیاللہ پر بالکل دشوار نہیں ہے 0 ( فاطر : ١٥ ـ ١٥) و پینے وجوداور بقامیں ہر چیز اللہ تعالی کی طرف محتاج ہے اور جوجس قدر زیادہ کمزور ہے وہ اس قدر زیادہ اللہ محاج ہے انسان کے متعلق فرمایا: اورانسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ شَعِيْقًا. (الساء ١٨٠٠) الله ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت سے بیدا کیا۔ الله الله عن مُعَلِّمُ مِن صَعْفِ (الروم ٥٣) اوراللہ ہی بے نیاز ہے اور وہ جواد مطلق ہے جواس کے متاج ہیں وہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کو اپنے انعا ؟ اورا کرام سے نواز تا ہے اس کیے وہ لائق حمد اور ستائش ہے اور مخلوق اختیار سے یا اضطرار سے اس کی حمد کرتی ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ب : اوركوني يوجه اتهان والا دوسرے كا يوجه نبيس انهائے گا اور اگر كوئى يوجه والا اپنا يوجه انهائے كے .

سم دو مرے کو بلائے گا تو اس کے ہو جو بی ہے کہ بھی نہا تھایا جائے گا خواہ وہ اس کا رشتہ داری ہو' آ پ صرف ان اوگوں کو عذاب ہے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں' اور جو پاکیزہ ہوگا تو وہ اپنے ہی نفس کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں' اور جو پاکیزہ ہوگا تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے پاکیزہ ہوگا' اور اللہ ہی کی طرف اوشنا ہے 0 اور اندھا اور آ کھوں والا ہر ابر نہیں ہے 0 اور نہا نہ جرے اور وشنی ہراہر ہے 0 اور نہ نندہ لوگ اور مردے ہراہر ہیں' اور بے شک اللہ جس کو چا ہتا ہے سا دیتا ہے' اور آ پ ان کوسنانے والے نہیں ہیں جو تیروں میں ہیں 0 (فاطر ۲۰۰سے)

فالمر: ١٨ كي تغيير الانعام: ١٦٣ مِن كِزر چكى ہے۔

قاطر: 19 میں فرمایا: اور اندھا اور آ تھوں والا برابرنہیں ہے اس سے مراد ہے کافر اور مومن یا عالم اور جاہل برابرنہیں

فاطر: ۲۰ میں فرمایا: اور نداند میرے اور روشنی برابر ہیں میعنی نہ باطل اور حق برابر ہے۔

فاطر: ۲۱ میں فرمایا: اور ندسامیہ اور دھوپ برابر ہے' یعنی تو اب اور عذاب برابر نہیں ہے یا جنت اور دوزخ برابر نہیں ہے۔ فاطر: ۲۳ میں فرمایا: اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہیں۔

بیمومنوں اور کا فروں کی دوسری مثال ہے اور بعض مفسرین نے کہا بیعلاء اور جہلاء کی مثال ہے۔

#### قبروالوں کے سننے کا مسئلہ

اس کے بعد فرمایا: اللہ جس کو جا ہتا ہے سنا دیتا ہے ' یعنی جس کو جا ہتا ہے سننے والا بنا دیتا ہے ' اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سننے والے بنایا ہے' اس لیے اس آیت کامعنی ہے ہے کہ وہ جس کو جا ہتا ہے ایسا شننے والا بنا دیتا ہے جو اس کی آیات میں خور ونگر کرتا ہے اور حق بات کو قبول کر لیتا ہے' اس آیت میں کفار کو مردوں اور قبر والوں سے تشبید دی ہے' بینی جس طرح قبر میں مرد سے خور ونگر کے ساتھ ونہیں سنتے اور حق بات کو قبول نہیں کرتے' کیونکہ اب وہ مکلف نہیں رہے' اس طرح و نیا میں یہ کفار آپ کے وعظ وقعیدت کونیں سنتے کیونکہ بیا ہے' باء واجداد کی تعلید پر اصرار کرنے کی وجہ سے کفر میں رائخ ہو چکے ہیں۔

وراصل اس آیت میں سانے کی نفی فرمائی ہے اور سنانے ہے مراد ساعت کو پیدا کرنا ہے ٔ حاصل بیک اللہ تعالیٰ ساعت کو پیدا کرتا ہے اور یہ کفار جو اثر قبول نہ کرنے میں قبر والوں کی طرح ہیں 'آپ ان کونہیں سناتے بینی آپ ان میں ساعت کو پیدا نمیں کرتے۔

علامة رطبی متوفی ۱۹۸ هے نے اس کی تغییر میں فرمایا: آپ ان کافروں کو سنانے والے نہیں ہیں جواہی دلوں کومردہ کر چے ہیں بیعنی جس طرح آپ ان کونہیں سناتے جن کے اجسام مردہ ہیں اس طرح ان کونہیں سناتے جن کے دل مردہ ہیں اور اس آیت کا مقصد سے کہ آپ ان کافروں کے ایمان کی بالکل تو تع نہ رکھیں کی وکلہ جس طرح قبروا لے کسی بات کوئن کراس سے نفع نہیں افھاتے اور اس کو قبول نہیں کرتے ۔ اس طرح یہ کفار بھی آپ کے ارشادات سے نفع نہیں اٹھا کیں مے اور اس کو قبول نہیں کریں ہے۔

اس آیت کی تغیریه آیت ہے:

(الك لا تَهْمِوى مَن أَخْيَبُت وَلَكِنَ الله يَهْدِي

مَن يُشَاءُ عَ (المعن ١٥)

اس آیت میں بھی بینایا ہے کہ بدایت کو پیدا کرنا آپ کا کام نیس ے جایت کو پیدا کرنا القد تعالیٰ کا کام ہے آپ کا

جس کو میاہے ہدایت دے دیتا ہے۔

جلائم

آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دیتے "کیکن اللہ

martat.com

ميار الترأر

منصب اللہ تعالیٰ کی بیدا کی ہوئی ہدایت کو نافذ کرتا ہے ای طرح اپنے ہر جاہے ہوئے کو کر لیما یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے گئی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے گئی اللہ تعلیہ وسلم تو چاہے ہوئے کو کر لیما یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہوا 'اس خم کی آب کی بسیار کوشش کے باوجود ایسانہیں ہوا 'اس خم کی آبیات سے اللہ تعالیٰ نے مقام الوہیت کو مقام نبوت سے ممیز کر دیا ہے 'تا کہ آپ کی امت کو الوہیت اور نبوت بی اشتہاں نہ ہو اللہ کے داستہ سے گم داونہ ہو جا کیں جیسے گزشتہ بعض اشیں کم داہ ہو گئیں 'بعض نے کہا عزیر ابن اللہ جیں اور بعض نے کہا مرسمالی کی اس امت پر کمال دھت ہے۔
میسے ابن اللہ جیں' اور بیراللہ تعالیٰ کی اس امت پر کمال دھت ہے۔

تبروالوں تے غور وفکر نہ کرنے برایک اعتراض کا جواب

اس جگد پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اس آ ست کی تقریر میں بیکہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفارکومُر دول سے تشیبہ دی ہے جو کسی بات کوس کراس میں غور و گزنہیں کر سکتے ' حالا تکدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مُر دول سے ایسا کلام فرمایا جس میں ان کوغور دفکر کرنے کے لیے فرمایا تھا اور آپ نے ان کے سفنے کی بھی تصریح فرمائی جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو تین دن تک پڑے
رہنے دیا پھر آ ب ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ان کو پکار کرفر مایا: اے ابوجہل بن بشام! اے امیہ بن خلف! اے عتب
بن رہید! اے شیبہ بن رہید! کیا تم نے آپ رب کے کیے ہوئے وعدہ کوسچا پالیا' بے شک میرے رب نے جمعے جووعدہ کیا
تفاجیں نے اس کوسچا پایا ہے 'حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کوس کرع ض کیا: یا رسول الله!
یہ کسے سنیں سے اور کس طرح جواب دیں سے 'حالا نکہ یہ مردہ اجسام ہیں' آپ نے فر مایا اس ذات کی قسم جس کے قصد وقد رہ با
میں میری جان ہے! میں جو پھوان سے کہ رہا ہوں اس کوتم ان سے زیادہ سنے والے نہیں ہو'لیکن یہ جواب دیے پر قادر نہیں
ہیں' پھر آ پ کے تھم سے ان کی لاشوں کو تھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔

(صحيمسلم صفة الجزية: 22 زقم الحديث: ١٨٧٣ ازقم المسلسل: ٩٠٩٠)

اس کا جواب ہے ہے کہ عام طور پر مردوں کا بھی قاعدہ ہے کہ وہ کمی بات کوئن کرغور وَفکر نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو تبول کرتے ہیں لیکن یہ ہوسکتا ہے کہ بدر کے ان مردہ کا فروں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا ہوتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کوسنیں اور اس پرغور وَفکر کریں اور انہوں نے کفر اور شرک پر جو اصرار کیا تھا اس پر نادم ہوں 'بہر حال اس آیت سے مردوں کے مطلقاً سننے کی فی نہیں ہوتی بلکہ کسی بات کوئن کر اس پرغور و فکر کرنے اور کسی پیغام کو قبول کرنے کی فعی ہوتی ہے 'اور ہم نے ساع موتی ایر مفصل بحث تبیان القرآن ج مہم ۵۵ - ۵۷ میں کی ہے وہاں اس کا مطالعہ فرمائیں۔

الله تعالى كاارشاد كى: آپ صرف الله كى عذاب ئە درانے دالے ہيں 0 به شك ہم نے آپ كوئل كے ساتھ تواب كى بالله تعالى بثارت دينے دالا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا كر بھيجا ہے اور ہر جماعت ميں ايك عذاب سے ڈرانے دالا كرر چكا ہے 0 اگرية آپ كو جھٹلارے ہيں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا تھے ہيں ان كے پاس ان كے رسول واضح دلائل محاكف اور روثن كرية آپ كو جھٹلارے ميں نے كافروں كو پكڑليا تو كيما تھا ميراعذاب 0 (فاطر: ۲۳-۲۳)

یعنی ہم نے آپ کوئن دے کر بھیجا ہے تا کہ آپ نیک لوگوں کو ٹواپ کی بشارت دیں اور کا فروں کوعذاب کی وحید ہے۔ ڈرائیں' فاطر: ۲۴ میں ہے کہ ہرامت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گذر چکا ہے' اس سے مراد ہے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں سے ہرزمانہ میں جو بھی کوئی بوی جماعت رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا گزرائے خواہ وہ نبی ہویا عالم ہو'اس آیت میں بشیر کا ذکر نہیں ہے صرف نذیر کا ذکر ہے کیونکہ ڈرانا تو عقلی ولائل سے بھی ہوسکتا ہے۔ مخصوص اجرو او اب کی بشارت بغیروی کے متعور نہیں ہے اس لیے بشارت دینا صرف نبی کا کام ہے اور نذیر چونکہ نبی کے علاوہ عالم بھی ہوسکتا ہے اس لیے یہال صرف نذیر کا ذکر فر مایا۔

اس کے بعد آپ و آسلی دی کہ ان کی تکذیب ہے آپ رنجیدہ نہ ہوں اگرید آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا بچھ ہیں ان کے رسول آئے تھے جنہوں نے اپنی نبوت کے صدق پر کثیر مجزات ہیں کیے تھے اور بعض رسولوں نے صحائف ہیں کیے تھے جھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعض رسولوں نے روثن کتاب ہیں کی جھے حضرت مولی نے تو مات معظرت داؤد نے زبور اور حضرت عیسی علیم السلام نے انجیل کو پیش کیا اور (ہمارے رسول سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم نے تر آن مجید کو پیش کیا اور (ہمارے رسول سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پیش کیا۔

اس کے بعد پھر میں نے کا فروں کو پکڑ لیا تو کیساتھا میرا عذاب! یعنی جب کا فروں پر اللہ تعالیٰ کی ججت تمام ہوگئی اور وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضعر سے بازنہیں آئے تو پھراللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کواپنی گرفت میں لے لیا۔

المُترَانَ اللهُ انْزَل مِن السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرْتِ

كياتم نے اس برغور شيس كيا كہ اللہ نے آسان سے بانى نازل كيا پر ہم نے اس سے مخلف رنگوں كے پھل

مُخْتَلِقًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُّ بِبَفَ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ

پیدا کیے اور پہاڑوں کے حصے ہیں سفید اور سرخ ان کے رنگ مخلف ہیں

ٱلْوَانْهَا وَعَرَابِيْبُ سُوْدُ® وَمِنَ التَّاسِ وَالتَّوَاتِ

ور بہت گہرے ساہ 0 اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی

وَالْانْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانَةُ كَنَالِكُ إِنَّمَايَخْشَى اللَّهُ

ای طرح مختلف رنگ ہیں اللہ کے بندوں میں سے صرف علاء

مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْ وَالْوَالْ إِنَّ اللَّهُ عَنِ يُزُّعَفُوْرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

اللہ سے ڈرتے ہیں ' بے شک اللہ عالب ہے بہت بخشے والا O بے شک جو لوگ

يتُلُون كِتُبَاللهِ وَأَحْنَامُوا الصَّلْوةَ وَأَنْفَقُو المِمَّا

الله كى كتاب كى الاوت كرتے ميں اور نماز قائم كرتے ميں اور ان چيزوں ميں سے بيشيده اور ظاہر خرج كرتے

رَئُ قُنْهُ وُسِرًّا وَعَكَرنِيَةً يَرْجُونَ رِبَكَارَةً لَنْ تَبُونَى ﴿

اں جو ہم نے ان کو دی ہیں ' وہ الی تجارت کرتے ہیں جس میں کمی خیارہ نہیں ہو گا O

ومن يقنت ٢٢ بی اور بعض متوسط بین اور لوگ دائی جنتوں میں داخل ہوں کے ان أور

ں سے ہم کو دائمی مقام میں تھہرایا 🖢 بہت بخشے والا بہت قدر دان ہے 0 اور نه کوئی تحکاوت ہو کی O اور جن لوگوں پنچے گ نه کوئی تکلیف

### لَهُمُنَارُجَهَنَّمُ ۗ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوْ اوَلَا يُخَفَّفُ

ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر بی جائیں اور نہ ان سے ان کے عذاب

### عَنْهُوْمِنْ عَنَا بِهَا ﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿ وَ هُـمَ

میں کوئی کی کی جائے گی ' اور ہم ہر بزے ناشکرے کو ای طرح سزا دیتے ہیں 0 اور وہ لوگ

## يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبِّنَا ٱخْرِجْنَانَعْمَلُ صَالِطًا غَيْرَ

دوزخ میں چلائیں کے اے مارے رب! ہیں تکال وے ہم نیک کام کریں کے جو پہلے

### الني يُ كُنَّانَعُمُلُ أُولَمُ نُعَمِّرُكُمْ مَّا يَتَنَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَنَكَّرُ

کاموں کے خلاف ہوں گے ' کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہیں دی تھی جس میں وہ مخص نصیحت قبول کر لیتا

## وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ طَفَنُ وْقُوْافَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ٥

جواهیجت بول کرنا جاہتا ہو اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا الواب مزاج بھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاتم نے اس پرغور نہیں کیا کہ اللہ نے آ سان سے پانی نازل کیا ' پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے کھل پیدا کیے ' اور پہاڑوں کے حصے ہیں ' سفید اور سرخ ' ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ O اور انسانوں اور جانوروں اور چو پایوں کے بھی اس طرح مختلف رنگ ہیں اللہ کے بندوں میں سے صرف ملا اللہ سے ذرتے ہیں ' بے شک اللہ علی مندوں میں سے سرف ملا اللہ سے ذرتے ہیں ' بے شک اللہ علی مندوں میں سے سرف ملا اللہ سے بہت بخشنے والا O (فاطر ۲۸ - ۲۷)

مشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں جدد کالفظ ہے'اس کے معنی ہیں رائے گھاٹیاں' یے لفظ جدہ کی جمع ہے'اس کامعنی ہے کھلا : واراستہ۔
ابن بحرنے کہا ہے جدد کامعنی ہے گلز ہے' جب کوئی شخص کسی چیز کو کاٹ کر گلز ہے کر دی تو کہتا ہے جدد تھ الجو ہری نے کہا زیبر ہے میں جوسفید اوز کالی دھاریاں ہوتی ہیں اس کو جدہ کہتے ہیں' دھاری دار چا در کو کسا ، مجدد کہتے ہیں' اس آیت کا معنی ہے اللہ تعالی نے پہاڑوں میں مختلف رگوں کے متعدد راستے پیدا کیے۔

ن اس آیت میں غرابیب کا لفظ ہے نی غربیب کی جمع ہے اس کا معنی ہے گہرے ساہ اس سے مراد کالے پہاڑ ہیں غربیب اس بوڑھے آ دی کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگتا ہو۔

مسود کے معنی بھی سیاہ ہیں اور بیٹر ابیب کی تاکیدی صفت ہے۔ جو چیز بہت سیاہ ہوٹرب کیے ہیں اس کارنگ فراب (کوے) کی طرح ہے' حدیث میں ہے: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی شخ غربیب سے بغض فرما تا ہے' یعنی اس بوز ھے خص ہے جو بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگنا ہو۔

(الكالى لا بن عدى جسم ١٩٠١ وارالفكر القروون بما تورافطاب قم العديث ١٥٦٠ جمع الجوامع قم الحديث ١٥٥٨ الجائ الصفير قم الحديث

#### ۱۸۵۱ کنزالمال تم الدیث ۱۷۳۵ اس مدیث کی سد معیف ب) الله تعالی کی تو حدید پرولائل

اس سے پہلی آیوں میں کفارے خطاب فرمایا تھا اوراس آیت میں دوا ختال ہیں ہی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں مجی کفارے خطاب فرمایا ہواوران پراٹی تو حید کی دلیل پیش کی ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہواور آپ کے سامنے اپنی تو حید کی دلیل پیش کی تا کہ آپ یہ دلیل لوگوں کو سمجھائیں۔

اس آیت سے قوحید پرائ طرح استدلال ہے کہ پانی کی طبیعت واحدہ ہے اور واحد چیز کا اثر بھی واحد ہوتا ہے ہی اگر پھولوں کی پیدائش میں یہ پانی مؤثر ہوتا تو تمام پھول ایک ہی رنگت کے ہوتے 'لیکن جب ہم و کیھتے ہیں کہ پھول مختلف رنگ کے ہیں تو معلوم ہوا کہ پانی ان پھولوں کی پیدائش میں مؤثر نہیں ہے 'پھرا گرکسی کو بیز دو ہو کہ زمین اور پہاڑی علاقے پھولوں کی پیدائش میں مؤثر ہیں تو اس کا از الدفر مایا کہ پہاڑ سفید 'سرخ اور گہرے سیاہ ہیں تو پھر زرد پھول اور شلے پھول کس سے پیدا ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں ان مؤثر مین کو کون پیدا کرنے والا ہے 'پھولوں کی پیدائش میں تم جس پانی اور زمین کو مؤثر بھھ رہواں یا نی اور زمین کو مؤثر ہم

دوسری آیت کے شردع میں بھی رگوں کے اختلاف سے اپنی تو حید پر استدلال فرمایا کہ انسانوں 'جانوروں اور چو پایوں کے بعدا کے بعدا ہونے دنگ ہیں بتاؤ ان مختلف رگوں کا خالق کون ہے ' حضرت عیسیٰ اور عزیران کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے بعدا ہونے سے بہلے بھی ان کے مختلف رنگ سے سورج 'چا ہماورستارے ان کے خالق بیں ہو سکتے کیونکہ جب بیغروب ہوجا کیں یا ان کو گہن لگ جائے ' تب بھی بے رنگ ای طرح وجود ہیں آتے رہتے ہیں نیز سورج اور چا ہماتو خود ایک نظام کے تالیع ہووہ کی دوسرے رہے ہیں ساروں کی گردش اور ستاروں کا طلوح اور غروب بھی ایک نظام کے تالیع ہووہ کی دوسرے کے لیے موثر کب ہوسکتا ہے اور جوخود کی کے تالیع ہووہ کی دوسرے کے لیے موثر کب ہوسکتا ہے اور رہی بھر کی وہ مور تیاں جن کوتم خود اپنے باتھوں سے تراش کران کی پرستش کرتے ہوتو ان کا کی چیز کے لیے موثر ہوتا تو بداہذ باطل ہے جواپ وجود میں تمہارے بنانے کے تاج ہیں وہ تمہارے خالق کب ہو سکتے ہیں!

اس کے بعد فرمایا: اللہ کے بندول میں سے صرف علاء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (فاطر: ١٨)

اس آیت میں علاء سے مراد وہ نہیں ہیں جو تھی تاریخ 'قلفہ اور دنیاوی اور مروجہ علوم کے عالم ہوں' بلکہ اس سے مراد علاء
دین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عالم ہوں' قرآن' حدیث اور فقہ کی کتب پر عبور رکھتے ہوں ان کو قدر ضرور کی
احکام شرعیہ متحضر ہوں اور ان کو اتن مہارت ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل سے متعلق ہر مطلوبہ مسئلہ کو اس کی متعلقہ کتابوں سے نکال سکتے
ہوں' اور ان کے دل میں خوف خدا کا غلبہ ہوجس کی بناء پر وہ علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوں اور جو محض بے عمل ہو وہ عالم
کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

، الك بن مغول روايت كرتے بيں كه ايك مخص في سے پوچھا مجھے بتائيے كه عالم كون ہے؟ انہوں نے كہا عالم وہ ہے جو الله كاخوف ركھتا ہو۔ (سنن داري رقم الحديث:٢٦٣ وارالعرف بيروت ١٣٢١ه)

حسن بیان کرتے میں کہ فقیہ (عالم) وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے أخرت میں رغبت كرے اس كواسے دين كا بصيرت ہواوراپنے رب كى عبادت پر دوام اور بيشكى كرتا ہو۔ (سنن دارى رقم الحدیث: ٢٩٩)

سعد بن ابراہیم سے پوچھا گیا کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جوسب سے زیادہ اللہ سے ڈوج

مور (سنن داري رقم الحديث ٢٠٠٠)

عليد نكها فقيدو وفخص ب جوالله س ورتا مور اسن داري رقم الدين ٢٠١١)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمان بيرآيت برهمي انسعها يعحشبي الله من عباده العلماء الجرفر مايا عالم ووشخص بجو

اللہ ہے ڈرتا ہو۔ خوف خدا کی دوفتمیں

اس آیت میں بیڈ کر ہے کہ اللہ عزیز اور غفور ہے یعنی بہت غالب اور بہت بخشے والا ہے ' جو خض اللہ کی معصیت پر اصرار کرتا ہواس کو مزاد ہے پر بہت غالب ہے اور جو خض اپنے گنا ہوں پرتا ئب ہواس کے لیے بہت بخشے والا ہے اور جس ذات کی بیشان ہواس سے بہت زیادہ ڈرتا جاہے ' خشیت اور ڈرکی دو تسمیں ہیں : ایک بید کہ آ دی کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی تقصیرات اور خطاؤں پر قیامت کے دن باز پرس ہو گی اور اگر اس کی نیکیوں کا پلزا بھاری نہ ہوا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور اس خطرہ کے پیش نظروہ گناہوں سے مجتنب رہے 'اور اگر شامت نفس اور اغواء شیطان سے اس سے کوئی گناہ سرز دہو جائے تو فورا تو ہر سے اور عرف خوا کو معمولی نہ سمجھے اور جب اس کو اپنے گناہ یاد آ کمیں ان پر تو ہر کرتا رہے اور اشک ندامت بہا تا رہے اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی تلافی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا رہے کوئکہ نیکیاں بھی گناہوں کو مناد بی جی خوف خدا اور خشست الی کی وہ تم ہے جوعلاء سے مطلوب ہے' اور یہ جوفر مایا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علاء اللہ سے ڈرتے ہیں اس آ بت میں گرا کہی معنی مراو ہے۔

ڈرکا یہی معنی مراو ہے۔

خوف خدا اورخشیت الی کی دوسری تتم یہ ہے کہ انسان ہے کوئی خطا اور گناہ سرز دنہ ہوا ہو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے ڈرتا رہے کہ وہ بناز ذات ہے نہ جانے کون کی بات پر ناراض ہو جائے اور کس بات پر گرفت کر لے ' قیامت کے دن جو انبیاء پیہم السلام نعسی نعسی کہیں مے وہ خوف اور خشیت کی یہی تتم ہے 'جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا جتنازیا وہ علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جتنازیا وہ علم ہوتا ہے وہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :

بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرینے والا ہول'

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا.

اورتم سب سے زیادہ القد کو جاننے والا ہول۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۲۰)

الله سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی بشارتیں

الله سے ڈرنے والول کے لیے قرآن مجید میں متعدد بشارتی ہیں:

سنواللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ممکنین ہول مے⊖ جوابیان لائے اور ہمیشہ متقی رہے⊖ ان کے لیے و نیا کی

ٱلآ إِنَّ ٱوْلِيَاءُ اللهِ لَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُّو يَحْزَنُونَ اللَّهِ بِيْنَ امْنُواْ وَكَانُوْ ا يَثَقُونَ أَ لَهُمُ

زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

المُعْرَى فِي الْعَيْدِ وَاللَّهُ نَيْا وَفِي الْأَخِرَةِ . ( بِأَس ١٣٠ ١١)

باور کھے اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کو کمل شریعت کاعلم ہواوروہ اللہ سے ڈرتا ہواورعلم کے تقاضوں پرعمل کرتا ہو۔اوراللہ سے

ورف والول كے ليے سالويد ب

رہا وہ مخص جواہتے رب کے سامنے کعز ابونے سے ڈرااور اس نے نفس (امارہ) کوخواہش (پوری کرنے ) سے روکا O تو اس کا مریب میں۔ وَٱمَّامَنْ عَاكَ مَعَّامِهَ بَهِ وَنَعَى النَّفْسَ حَنِ الْهَوٰى ۗ فَإِلَّ الْجَنَّةُ فِي الْمَاٰوٰى ﴿

(الخوضع:۱۳۰۱م) - فعکانا چنت ی ہے۔

اور جو محض اینے رب کے سامنے کمڑا ہونے سے ورا ال

وَلِيَنْ خَاكَ مَقَامَ مَا يِهِ جَنَعْنِ (الرَّسُ:٣١)

کے لیے دوجنتیں ہیں۔

الله سے ڈرنے والوں کے لیے احادیث کی بشارتیں

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله جل ذکرہ قیامت کے دن فر مائے گاان کو دوزخ سے نکال لوجومیرا ذکر کرتے تھے' یا جو کسی بھی دن کسی بھی جگہ پر جھے سے ڈرے تھے۔ ٠

(سنن الترندي رقم الحديث:٣٥٩٣ كتاب الزبدلا حدزقم الحديث:٣١٦٣ المستدرك ج اص ١٠)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا الَّذِا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ٱنَّهُمْ اور وه جو کچھ (راه خدا میں) دیتے ہیں وه اس حال میں إلى مُايِّرِمُ (جِعُونَ ٥ (الرمون ١٠٠)

دیے ہیں کہان کے دل (خوف خداسے ) کیکیا رہے ہوتے ہیں

كدوه ايين رب كى طرف لوشن والے بيں۔

کیا ہے آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے صدیق کی بیٹی الیکن یہ وہ لوگ ہیں جوروز ہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہان **کا** ر عمل قبول نہ کیا جائے گا اور بیوہ الوگ ہیں جو نیک کام کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔

(سنن التر ذي رقم الحديث: ١٤٤٥ سنن ابن ماجر وقم الحديث: ١٩٩٨ مشداحدج ٥٩ ١٥٩ المستدرك ج٢ص ٣٩٣).

علماء دين كي فضيلت ميں احاديث

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جوآ دی علم کی طلب میں کسی راستہ پر چلا' اللہ اس کو جنت کے راستہ پر چلائے گا اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں' اور آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ یانی میں محیلیاں بھی اور عالم کی نضیلت عابد یراس طرح ہے جیسے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علاء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم اور وینار کے وارث نہیں بناتے وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں پس جس نے علم کوحاصل کیا اس نے بڑے جھے کوحاصل کیا۔

(سنن الترندي رقم الحديث ٣٩٨٢ سنن ابو داؤد رقم الحديث: ٣٦٢١ سنن ابن يكبرقم الحديث: ٣٢٣ منداحدج ١٩٦٥ سنن داري وقم الحديث: ٣٣٩ معيم ابن حيان رقم الحديث: ٨٨)

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے دو آ دمیوں کا ذکر کیا گیا ایک ان میں ہے عابد تھااور دوسرا عالم تھا' تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله اوراس کے فرشتے اور تمام آسانوں اور زمینوں والے حتیٰ کہ چیونٹی اینے بل میں اور حتیٰ کہ مجھلی بھی ' یہ سب نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میر حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (سنن التریزی رقم الحدیث:۲۷۸۵ المعیم الکبیر رقم الحدیث: ۲۹۱۱)

حضرت معادیہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے ساتھ الله خیر کا ارادہ فر ما تا ہے اس کودین کی فقہ (سمجھ)عطافر مادیتا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: • 2 صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٨٢١ مسنن التريندي رقم الحديث: ٩٥٥٠

#### انما يخشى الله من عباده العلماء مس الم ابوحنيقه كي قرأت

علامه محود بن عمر الزفشري الخوارزي التوني ٥٣٨ ه لكهتر من:

انسما به بحشی الله من عبادہ العلموء میں لفظ الله پرزبر ہاور المعلموء پر پیش ہاوراس کامعنی ہاللہ کے بیشہ کے بیش ہوں تاس آیت بیندوں میں سے صرف علا واللہ سے ڈرتے ہیں معزرے عمر بن عبدالعزیز اورا مام ابوطنیفہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لفظ الله پر پیش اور العلماء پرزبر بھی پڑھا ہے اس صورت میں یعضنی کامعنی ڈرتانہیں ہوگا بلکہ بجاز بالاستعارہ کے طور پر اس کامعنی ہوگا عظمت والا بنا تا ہے اور وجہ استعارہ یہ ہے کہ جس مختم کی لوگوں پر بیبت ہوتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان عظمت والا ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علاء کو ہیبت ہوتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کے ہیبت والا بنا ویا جن سے لوگ ڈرین اور جس کی لوگوں کے زدیک ہیبت ہوتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کے ہیبت والا بنا ویا جن سے لوگ ڈرین اور جس کی لوگوں کے زدیک ہیبت ہوتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کے ہیبت موتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کے ہیبت موتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کے ہیبت موتی ہے اور لوگ اللہ درہوتا ہے تو اس تقذیر پر معنی ہی ہے کہ اللہ تعالی صرف علاء کومعظم اور جلیل القدر بنا تا ہے۔

(الكشاف ج ١٣٠٥م ١٣٠ مطبوعه واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٧ه )

علامدابوعبداللد قرطبی متوفی ۱۹۸۸ و قاضی بیضادی متوفی ۱۹۸۵ و علامدابوالحیان اندلسی متوفی ۱۵۵ و علامداساعیل حقی متوفی سااه اور علامد آلوی متوفی ۱۳۵۰ ه نفیر اس تغییر کونقل کیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳۰۸ سه ۳۰۰ تغییر البیعادی مع الحقاجی ج مص ۱۵۸۱ ابحرالحید ج مس ۱۳۰ روح البیان ج مص ۴۰۰ روح المعانی جز ۲۸۳ س ۲۸۲)

دراصل ان دونوں قر اُتوں کاما ل واحد ہے کیونکہ اگر اس آیت میں ینحشی الملہ میں لفظ اللہ پرزبر پڑھی جائے تو اس کامعنی ہوگا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علاء اللہ ہے ڈرتے ہیں' اور اللہ ہے ڈرنے والے متقی ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے اور متق ہیں وہی اللہ کے نزد کیک معظم اور کرم ہیں' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

ب شك الله ك زويكتم من سب ع كرم وه ب جوتم

(المُ الْمُرَكِّمُ وَمُنْدَالِلُهِ الْمُعْلَمُ مُنْ الْمُراتِ ١٣٠٠)

مي سب سے زيادہ اللہ سے ڈرتے والا ہو۔

پس اس قرائت کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معظم اور مکرم ہیں' اور اگر اس آیت میں لفظ اللہ پر پیش اور العلماء برزیر بردھی جائے تب بھی اس کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی صرف علماء کومعظم اور جلیل القدر بناتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاً و ہے: بے شک جولوگ الله کی کتاب کی الاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے
پوشیدہ اور ظاہر خرج کرتے ہیں ، جوہم نے ان کودی ہیں ، وہ الی تجارت کرتے ہیں جس میں بھی خسارہ نہیں ہوگا O تا کہ اللہ ان
کوان کا پورا تو اب عطافر مائے اور اپنے فضل سے ان کومز ید عطا کرے 'بے شک وہ بہت بخشے والا بہت قدروان ہے Oاور ہم
نے جس کتاب کی آپ کی طرف وجی فرمائی ہے وہی حق ہے 'پہلی کتابوں کی تقعدیت کرنے والی ہے 'بے شک اللہ اللہ اپنے بندوں
کی بہت خبرر کھنے والا خوب و کھنے والا ہے O(فاطر: ۲۹۔۲۹)

ِتلاوت قرآ ن' ا قامت صلَّوٰ ق اوراداء صدقات کے آ داب

جولوگ قرآن مجید کی دائماً تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ندکور احکام پر عمل کرتے ہیں' کیونکہ بغیر عمل کے تلاوت کا کماری فائدونہیں ہوتا' اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس سے عام ہے کہ انسان روزانہ ایک مقررہ مقدار تک قرآن مجید کی تعلاوت کرے یا استاذ سے قرآن پڑھے اور یا شاگردوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے' لیکن عام طور پر عرف ہیں قرآن مجید کی تعلاوت سے بیمراوہوتا ہے کہ وہ بہ طور دفلیفہ روزانہ قرآن مجید کی منزل پڑھے جب صالحین کا ذکر پڑھے وان میں شمول کی دعا کرے اور جٹ کفار اور فاسفین کا ذکر پڑھے **تو ان سے پناہ طلب کرے۔** 

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن اللہ کے سائے کے سوااور کسی کا سایہ نہیں ہوگا اس دن سات آ دمی اللہ کے سائے ہیں ہوں عے (۱) امام عادل (۲) وہ شخص جوائے رب کی عبادت ہیں جوان ہوا (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد ہیں معلق رہتا ہے (۴) وہ دو شخص جو اللہ کی محبت ہیں اور اللہ کی محبت ہیں جدا ہوتے ہیں (۵) وہ شخص جس کو کسی خوب صورت اور مقدر عورت نے گناہ کی دعوت دمی اور اس نے کہا ہیں اللہ سے ڈرتا ہول (۲) وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کے کہا سے کہا جو کیا ہے وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بتا نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے (۵) وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ سے کہا جو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے (۵) وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اس کی آئھوں سے آئسو بہدرہے ہوں۔

(صحح ابغاري قم الحديث: ٦٦٠) محيم سلم قم الحديث: ٣٠١ سنن الترندي قم الحديث: ٣٩١)

#### الله تعالیٰ کے زیادہ اجرعطا فرمانے کی تحقیق

فرمایا: وہ الیی تجارت کرتے ہیں جس میں بھی خسارہ نہیں ہوگا۔

تلاوت قرآن کرنے نماز قائم کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تجارت اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ال کاموں پر ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور بندہ اس نیت سے ان کاموں کو کرے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور ان کاموں پر اجر وثواب عطا فرمائے گا تو اللہ کا وعدہ کہمی غلط نہیں ہوگا 'سویہ ایسی تجارت ہے جس میں بھی گھا ٹانہیں ہوگا۔ فض

وافی اور باحث ندہوتا کوئی جذبہ نہ ہوتا تو وہ کیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا کیے نماز پڑھتا کیے پوشیدہ اور ظاہر خرج کرتا تو سب پھوتواں نے کیا ہے بندہ نے کیا کیا ہے اس کا کس وجہ سے استحقاق ہے! یہ اس کریم 'جواداور فیاض کا بے صد کرم اور نفش ہے کہ اس نے ان کاموں پر تواب عطا کرنے کا وعدہ فر مالیا پھر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جتنا تو اب عطا کرنے کا وعدہ فر مالیا وہ اپنی رحمت کے خزانوں سے جس کو جا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماد بتا ہے اور یہ زیادہ تو اب عطا فرمان کرنے کی صورت سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ تو اب بھی نیکیوں کو دگرنا چوگان کرنے کی صورت سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ تو اب بھی نیکیوں کو دگرنا چوگان کرنے کی صورت سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ تو اب بھی نیکیوں کو دگرنا چوگان کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اور بیرتا ہے اور بیر

اور فرمایا وہ بہت بخشے والا بہت قدردان ہے:

موشین سے جوتقعیرات اور خطا کی ہوجاتی ہیں ان کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور ان کی عبادات کو قبول کرنے والا اور ان کو پوری پوری بلکداس سے بھی زیادہ جزاد ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور ہم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جب کے مطرف وال ہے 0 (فاطر: ۳۱)

نبیوں کی ایک دوسرے پرفضیلت

اس آیت میں ہارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جس کتاب کی وجی فرمائی ہے اوراس سے مراد قرآن مجید ہے وہ اس سے پہلے کی آسانی کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں اور ان کتابوں کی ان آیات میں تقدیق کرتی ہے جن میں اہل کتاب نے تحریف نہیں کی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت خبرر کھنے والا اور ان کوخوب و کھنے والا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو دوسروں پر فضیلت دی جائے مجی وجہ ہے کہ اس نے نبیوں کو بعض دوسرے نبیوں پر مجی وجہ ہے کہ اس نے نبیوں اور رسولوں کو تمام فرشتوں اور انسانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: محربم نے ان لوگوں كواس كتاب كا وارث بنايا ، جن كوبتم نے آئے بندوں ميں سے فتخب كرليا تھا ، پھر ان ميں سے بعض اپنى جان پرظلم كرنے والے بيں اور بعض معتدل بيں اور بعض الله كے تھم سے نيكيوں ميں سبقت كرنے والے بيں كى پروافعنل ہے O (فاطر rr)

امت مسلمه کا قرآن مجید کی دارث ہونا

mariat.com

ے کہ اللہ تعالی نے ان کوقر آن کا سیجھے والا بنادیا اور اس کے حقائق اور دقائق کا دانف کردیا اور اس کے اسرار کا این منادیا۔ اللہ کے جنے ہوئے بندوں کے متعلق بھٹے طبری اور علامہ آلوی کا نظریہ

مشبورشيعه عالم ابوالفصل بن ألحن الطهرسي من علاء القرن الساول لكصع بين:

علامه سيدمحود آلوى حفى متوفى وكالهاس عبارت برتبعره كرتے بين

اس تول کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت (اہل بیت) ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے حتی کہ وہ دونوں حوش پر وارد ہوں گے ۔ اور جمہور علاء کا اس آیت کو علاء امت پر محمول کرنا بالخصوص اہل بیت پر محمول کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور علاء امت میں علاء اہل بیت سب سے پہلے داخل ہیں کیونکہ ان ہی کے گھر میں کتاب نازل ہوئی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے حتی کہ یوم حساب کو وہ دونوں حوش پر وارد ہوں گے۔ (ردح المعانی جریم میں مورد دونوں حوش پر وارد ہوں گے۔ (ردح المعانی جریم میں ۱۸۹-۲۹ دارالفکر بیردے ۱۳۱۹ه

شیخ طبرسی اورعلامه آلوسی کے نظرید پرمصنف کا تبصرہ

علامہ آلوی ہے اہل بیت کی نصیلت میں جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کوامام طبرانی متوفی ۲۰۳۰ھ نے حضرت ابوسعید خدری ہے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے : از حمدان بن ابراہیم العامری ازیجیٰ بن انحن بن فرات القزاز از عبدالرحمٰن المسعو دی از کشیرالنواءاز عطیہ (انجم الادسط قم الحدیث:۳۵ ۲۲ کئیدالعارف ریاض)اس حدیث کی سندضعیف ہے۔

عبد الرحمن المسعو دي كي روايات مختلط بين اور كثير النواء اورعطيه العوتي دونول ضعيف راوي بين -

اور شیخ طبری کا بیہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس آیت سے خصوصاً ائمہ اہل بیت مراد ہیں اور بیرآیت خصوصاً ان ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور وہی مصطفیٰ اور مجتبی ہیں اور وہی علم انبیاء کے وارث ہیں اور وہی اس کے معارف عقائق اور دقائق کو جاننے والے اور بیان کرنے والے ہیں -

مطابق پڑھا جاتا تھا پھر جب اختلاف افات کی وجہ سے فتنہ کا اندیشہ ہوا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے مرف اس نشر کی اشا حت کی گئی جو افت قریش ہیں تھا'اور آج تک امت مسلمہ کے پاس وہی قرآن مجید ہے'اور شیعہ علاء کو بھی یہ بات تسلیم ہے اور حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہزار اختلاف کے باوجودان کے پاس بھی بھی قرآن مجید ہے اس لیے حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ من قرآن مجید کے جائے اور محافظ ہیں اور وہی قرآن مجید کے جھائی و محارف کے سب سے زیادہ جائے والے ہیں اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہدائکر بم قرآن مجید کے اسرار ورموز کے سب سے زیادہ جائے اور عارف ہیں پھران کے بعد دیگر محابہ تا بھیں' تیج تا بھیں اور فقہاء مجتدیں ہیں۔

علامہ آلوی نے اہل بیت کی نعنیات میں ہے ایک ضعیف السند حدیث ذکر کی تھی ہم اس حدیث کو سند تھے کے ساتھ مع تشریح کے ساتھ مع تشریح کے جاتھ مع تشریح کے جاتھ مع تشریح کے جاتھ میں کی خشری کے چیش کر رہے ہیں تاکہ کی فضل کو یہ کہنے کا موقع نہ لے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کا ذکر نہیں کرتے یا اس میں کی کرتے ہیں کو نکہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا جزوقر اردیتے ہیں اور اپنی نجات کو ان کی شفاعت سے وابستہ سمجھتے ہیں کرتے ہیں محب کے کا ہم نے وعدہ کیا ہے دہ یہ ہے:

اہل بیت کرام کے فضائل

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر فم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے 'آپ نے اللہ کی حمہ اور ثناء کے بعد وعظ اور نصیحت کی' اس کے بعد آپ نے فرمایا: سنوا راوگو! عنقر یب میرے پاس اللہ کی طرف لے جانے والا آئے گا اور میں چلا جاؤں گا' اور میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڈ کر جار ہا ہوں' ان میں سے پہلی عظیم چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے' سوتم اللہ کی کتاب کو لازم رکھواور اس سے وابستہ رہو' پھر آپ نے کتاب اللہ پر برا ہیختہ کیا اور اس کی ترغیب دی' پھر فرمایا اور دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں' میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا تھم یا دولاتا ہوں' میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا تھم یا دولاتا ہوں' میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا تھم یا ولاتا ہوں۔ الحد یٹ (میجمسلمر تم الحدیث ۲۳۰۸ منداحہ جسمی ۱۳۱۱)

آپ نے قرآن مجیداوراہل بیت دونوں کو تعلین فرمایا کیونکہ ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان کے احکام پڑمل کرنا گفتل ہے اور ہروہ چیز جونفیس اور عظیم ہواس کوعرب تعلل کہتے ہیں'آپ نے ان دونوں کو تعلین فرمایا کیونکہ بید دونوں بہت عظیم افتدراورر فیع المرتبہ ہیں۔ (اکمال المعلم ہوائد مسلم جے میں ۳۱۹ دارالوفا ، ۱۳۱۹ھ)

(الثوري: ۲۳) اجرطلب نبيس كرتاكة مير قرابت دارول مع مجت ركهو

اس كى مفصل بحث الشوري ٢٣٠ كى تغيير بيس ملاحظة فريائيس

علامه ابوالعباس احدين عمرين ابرابيم القرطبي التوفي ٢٥٦ هاس كي شرح بيس لكهة بين:

آپ نے جو تین باریہ وصیت فرمائی ہاں میں بہت عظیم تاکید ہے جس کا نقاضا یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے الل بیت کا احترام اور ان کی تعظیم واجب ہے اور بیان فرائض میں سے ہے جن کا ترک کرناک مخفل کے لیے کی حال میں جائز نہیں ہے اور اس کا سب ان کی نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے اور اس وجہ سے کہ وو آپ کا جز میں کیونکہ ان کے بھی وی اصول میں جن ہے آپ کی نشو وتما ہوئی اور وہ آپ کے ایسے فروع میں جن کی نشو ونما آپ سے ہوئی ے جس طرح آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا جزہ جو چیز اس کواذیت پہنچاتی ہے وہ بھیجاڈیت ہیں۔ اس کے بادی ہوری اندی کے ان کے ان کے ان کے ان کے عظیم حقوق کو پامال کیا اور آپ کے حکم کی نافر مانی کی انہوں نے الل بیت کا خون بہایا ان کی خوا تمین کو قید کیا ان کے بجوری عظیم حقوق کو پامال کیا اور آپ کے حکم کی نافر مانی کی انہوں نے الل بیت کا خون بہایا ان کی خوا تمین کو قید کیا ان کے بجوری کی منہوں نے الل بیت کا خون بہایا ان کی خوا تمین کو قید کیا ان کے بجوری کی منہوں کے بجوری کی انہوں کے بجوری کی انہوں کے بجوری کی انہوں کے بجوری کی انہوں کے بجوری کی ان ان کے کھم اور آپ کی کھم اور آپ کی منہوں کے بجائے اس کے المت اور آپ کے حکم اور آپ کی خوا بھی کے اور اس کی کھر دان کی کیسی ذات اور رسوائی ہوگی اور انہم جہ سی ہے اور ان کی کیروٹ کا سامی کی کیسی ذات اور رسوائی ہوگی اور انہم جہ سی ہے امرائی کیر بیروٹ کا سامی کی کیسی ذات اور رسوائی ہوگی اور سرا بق کے مصد اق کے متعلق اجاد بیث اور آٹار

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: پھران میں ہے بعض اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط اور بعض اللہ کے علم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں' یہی ہڑافضل ہے O(فاطر:۳۲)

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے یہ آیت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق ہے' اب اللہ تعالیٰ فرمار ہا ہے کہ۔ اس امت میں تین تتم کے لوگ ہوں گے' بعض اپنی جان پرظلم کرنے والے ہوں گے' بعض متوسط اور میانہ روی والے ہوں گے۔ اور بعض نیکیوں میں آ گے بڑھنے والے ہوں گے' ان کے متعلق حسب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

امام ابوعسی محمد بن عیسی تر ندی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے بدآ بت بڑھی وَمَنْهُ خُطَالِحُ لِنَفْسِهُ \* وَمِنْهُ خُطَالِحُ لِنَفْسِهِ \* وَمِنْهُ خُطُالِحُ لِنَفْسِهِ \* وَمِنْهُ خُطُولُحُ لِنَفْسِهِ \* وَمِنْهُ خُطُولُحُ لِنَفْسِهِ \* وَمِنْهُ خُطُولُحُ لِنَالُولُ مِنْ الله عَلَى الله

امام احدین طنبل متوفی ا۲۴ هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالدرداءرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی ارشا وفر باتا ہے تہ اور شدنا المکتب الله فا (فاطر بات ) پھراس کی تغییر ہیں فر مایا: رہ وہ لوگ جو تیکیوں ہیں سمایق ہیں سووہ جنت میں بغیر حماب کے واض ہول ہے اور رہ وہ لوگ جو مقصد (مقوسط) ہیں تو ان سے بہت آ سان حماب لیا جائے گا اور رہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے سوان لوگوں کو میدان محشر ہیں قید رکھا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے طاقات کر ہے گا اور رہے گا اور ہورے کی اور پھر وہ کیس کے تم اور مورے خاصرے اللہ بعث المراز ہورے کی اور ہورے کی اور ہورے کی سات کی ساتھ ہورے کی سندہ مرازہ وہ تو اس کے گا اور ہوںے مقتصد ہورا وہ تو ہورے کی اور ہورے ہورے کی سات کہ منہ مطالع ہورے کی سے مرادہ وہ تو ہورے کی اور ہورے کی سے مرادہ وہ تو ہورے کی اور ہورے کی اور ہورے کی سے مرادہ وہ تو ہورے کی اور ہورے کی سات کی اور ہورے کی مورے کی سے آس مقام پر رہے کو تم طاری کر کے اس کے طلم کی سرادی جائے گا اور ہو ہو مقتصد ہورا وہ ہورے ہوں ہورے کی اس حداجہ کا اور ہورے مورے کی اس مورے کی سندھی اور وہ ہیں جو جنت ہیں بغیر حساب کے واضل ہوں گے۔ اس سے اس مقام پر رہے کی مورے کی ہورے مورے کی سندھی اور ہورے کی سندھی کی سندھی کی سندھی کی سندھی کی سندھی کی سندھی کا در اللہ یہ ناتھ ایس کے کہا اس حدے کی سندھی کی سندھی کی سندھی کا در اللہ یہ ناتھ ایس کی کہا اس حدے کی سندھی کی

ے جمع الروائد جاس ١٩)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبرانی متوفی ۳۲۰ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حعرت عوف بن ما لک رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی تین تہائیاں ہیں ایک تہائی وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے واغل ہوں گے ووسری تہائی وہ ہیں جن سے بہت آسان حساب لیا جائے گا بھر وہ جنت میں واغل ہو جائیں گئے اور تنیسری تہائی وہ ہیں جن سے خوب تغییش کی جائے گی اور ان کوخوب کھنگالا جائے گا بھر فر شتے آ کر کہیں گے کہ ہم نے ان کواس حال میں پایا کہ یہ کہہ رہے تھے لا الله الله وحدہ (صرف ایک الله کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ان کے قول لا الله وحدہ کی وجہ سے ان کو جنت میں واغل کر دو' اور ان کے گناہ مکذبین برڈ ال دو اور بیاس آیت کے مطابق ہے:

وَكَيْفِيكُنَّ أَثْقَالُهُ هُ وَ أَتْقَالًا مَّمَ أَثْقَالِهِ هُ . اور وه ضرور اب بوجو الفاكي كاور اب بوجول ك

(العنكبوت:۱۳) ساتھ اور بوجو بھي انھا كيس كے۔

اور فرشتوں کے ذکر کی تقید بین فاطر :۱۳ میں ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے (میری امت کی) کل تین تسمیں بیان کی ہیں' فرمایا ان میں مے بعض اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں' اس مے مرادوہ ہیں جن سے خوب تغییش کی جائے گی اور ان کو کھنگالا جائے گا اور ان میں سے بعض مقتصد ہیں' اس سے مرادوہ ہیں جن سے آسان حساب لیا جائے گا اور ان میں سے بعض نیکیوں میں اللہ کے اذن سے سبقت کرنے والے ہیں' بیدوہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے واضل ہوں گے اور (میری امت کے )سب نوگ جنت میں واضل کیے جائیں مے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔

امام طبرانی نے حضرت این عباس رمنی الله عنها ہے دوایت کیا ہے جونیکیوں عبس سابق ہوگا وہ جنت عبی بغیر حساب کے داخل
کیا جائے گا اور جومقتصد ہے وہ الله کی رحمت سے جنت عبی داخل ہوگا اور جواپی جان پرظم کرنے والا ہے اور اسحاب اعراف وہ
سیدنا محرسلی الله علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت عبی داخل ہوں گے۔ (الدرالدور رحمی ۲۰۰۳ء) اراد جا والرائے الله والم کی روحہ اسماء والله عنها الله عنها نے اس آ ہے کی تغییر عبی فر بایا: رہے سابق تو وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی عیس کر ر
می اور آ پ نے ان کے لیے جنت کی شباوت دی اور رہے مقصد تو یہ وہ ہے جس نے ان سحابہ کے آتا و کی اجاع کی اور ان
کی طرح عمل کیے حتی کہ وہ ان کے ساتھ مل کیا اور رہا ظالم تو وہ میری اور تمباری حل ہے اور جس نے ہماری اجاع کی اور ان
معرت عاکشہ نے فرمایا یہ سبجتی ہیں (حضرت عاکشہ کا یہ فرمانا کہ وہ میری اور تمباری حل ہے اور جس نے ہماری اجاع کی اور اکسار پر
محول ہے جسے حضرت آ وم نے کہا" دوننا ظلمنا انفسنا")۔ (اہم الله عن عصرہ درقم الحدیث: ۱۹۰۰ کید المعارف دیاش اصاب کی است عب جواپی جانوں پرظم کرنے والے ہیں اور جومقصد ہیں اور جونیکیوں عیں سبقت کرنے والے ہیں وہ سب جنت عیں داخل ہوں گائی جان کی وجہ ہے کہ اس ہو متعمل ہیں اور جونیکیوں عیں سبقت کرنے والے ہیں وہ سب جنت عیں داخل ہوں گائی کو اس کے اس کی وجہ ہے کہ اس ہو متعمل ہیں اور جونیکیوں عیں سبقت کرنے والے ہیں وہ سب جنت عیں داخل ہوں گائی کو اس کے اس کی وجہ ہے کہ اس ہو متعمل ہیں الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اس ہو متعمل ہیں الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اس ہو متعمل ہیں الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اس ہو متعمل ہیں الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اس ہو متعمل ہوں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس ہو متعمل ہوں ہے کہ اس ہو متعمل ہوں ہے کہ اس ہو کہ اس کی وجہ ہے کہ اس ہو متعمل ہوں ہے کہ اس ہو کہ اس ہو کہ کہ اس ہو کہ کہ اس ہو کہ اس ہو کہ اس ہو کہ اس کے دور کی اس کے دور کیا ہو کہ کہ کہ اس کے دور کی اور کیا ہو کہ کہ کی اس کے دور کی اور کی دور کی دور

یہ لوگ دائی باغوں میں داخل ہوں سے ان کو دہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں سے اور ان کا لباس ریشم ہو

گا٥(فاطر:٣٣)

ظالم مقتصد اورسابق کی تعیین اوراس کے مصداق میں ہم نے احادیث اور آٹارکو پیش کیا ہے مغرین نے بھی اس مسئلہ میں ہر کثرت اقوال کا ذکر کیا ہے احادیث اور آٹار کے ذکر کے بعدان اقوال کے ذکر کی ضرورت تو نہیں ہے کہاں ہمت کو کمل کرنے کے لیے ان اقوال کو بھی پیش کررہے ہیں 'یہ اقوال چالیس سے زیادہ ہیں ہم ان میں سے پھیس اقوال کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے پھیس اقوال کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے بعض اقوال نا پہند بدہ اور مردود ہیں آخر میں ہم ان بعض اقوال کے مردود ہونے کی وجہ بیان کریں گے۔ اور اس بحث میں ہنارا مختار وہ ہے جس کی ان احادیث میں تصریح کی گئی ہے کہ ظالم سے مرادوہ ہے جس سے مخت حساب لیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور ان کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور ان کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور ان کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور ان کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور ان کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور ان کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اس کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور ان کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور کیا جائے گا اور سابق سے مرادوہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور دو سے جس کو بلا حساب جنت میں اور دو سے جس کو بلا حساب جنت میں اور دو ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور دو ہے جس کو بلا حساب جنت میں اور دو سے جس کو بلا حساب ہو دو کیا ہوں کو بلا حساب ہوں کی کو بلا حساب ہوں کو بلا کی کو بلا حساب ہوں کو بلا حساب ہوں کو بلا کو بلا

<u>ظالم مقتصد (متوسط) اور سابق کےمصداق کےمتعلق مفسرین کے اقوال</u>

علامه ابوعبد الدمحمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٦٦٨ ه لكصته بين.

- (۱) سبل بن عبداللہ تستری نے کہا سابق (نیکیوں میں آ گے بڑھنے والا) سے مراد عالم ہے اور مقتصد ( درمیانی ورجہ کا نیک) سے مراد متعلم ہے اور طالم ( گذکرنے والا) سے مراو جامل ہے۔
- (۷) ذوالنون مصری نے کہا ظالم وہ ہے جوفقط زبان سے ذکر کرے اور مقتصد وہ ہے جودل سے ذکر کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہ بھولے۔
  - (٣) انطاكى نے كہا ظالم صاحب قول ب مقتصد صاحب عمل ب اور سابق صاحب حال ب-
- (۳) ابن عطانے کہا ظالم وہ ہے جو دنیا کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے مقتصد وہ ہے جو آخرت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے۔
- (۵) ظالم وہ ہے جود نیاسے کے رغبت ہو کیونکہ وہ دنیا ہے اپنے جھے کوترک کر کے اپنے ننس پرظلم کرریا ہے 'مقتصد وہ ہے جو اللّٰہ کی صفات کا عارف ہواورسالِق وہ ہے جواللّٰہ کی زات کا محبّ ہے۔
- (۲) ظالم وہ ہے جومصیت کے وقت آ ہ وزاری کرے مقتصد وہ ہے جومصیبت پرصبر کرے اور سابق وہ ہے جس کومصیبت میں لذت آئے۔
- (2) ظالم وہ ہے جو خفلت سے اور عادۃ اللہ کی عبادت کرے مقتصد وہ ہے جوشوق اور خوف سے اللہ کی عبادت کرے اور سابق وہ ہے جواللہ کی ہیت اور جلال کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے۔
- (۸) ظالم وہ ہے جس کونعت مل جائے تو وہ دوسروں کو دینے ہے منع کرئے مقصد وہ ہے جونعت مل جانے کے بعدائ کوخر کی کرے اور سابق وہ ہے جونعت نہ ملے پھر بھی اللہ کاشکرادا کرے اور مل جائے تو ووسروں کو دے وے۔
- (۹) نظالم وہ ہے جو قرآن مجید کی حلاوت کرے اور اس پڑھل نہ کرئے مقتصد وہ ہے جو قرآن کی حلاوت کرے اور اس پڑھل کرے اور سابق وہ ہے جو قرآن کا قاری ہو'اس کے معانی کا عالم ہواور اس کے احکام پر عامل ہو۔
- (۱۰) سابق وہ ہے جوموَ ذن کی اذان سے پہلے مجد میں داخل ہو'مقصد وہ ہے جواذان کے دوران مسجد میں داخل ہواور ظالم وہ ہے جو جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو (یہاں ظالم سے مراد خلاف اولی کا مرتکب ہے)' کیونکہ اس نے اپنے نفس کوزیادہ اجر سے محروم رکھا'زیادہ سے اس کے بعد کا قول ہے:

- (۱۱) سابق وہ ہے جونماز کواس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھئے کیونکہ اس نے دونوں نصیاتوں کو حاصل کرلیا 'مقتصد وہ ہے کہ ہر چند کہ اس سے جماعت فوت ہوگئی لیکن اس نے وقت میں نماز پڑھ لی اور ظالم وہ ہے جونماز سے غافل ہو حتیٰ کہ نماز کا وقت اور جماعت دونوں گزرجا ئیں۔
- (۱۲) ظالم وہ ہے جواپے ننس سے محبت کرے مقتصد وہ ہے جواپنے دین سے محبت کرےاور سابق وہ ہے جواپنے رب سے محبت کرے۔
- (۱۳) خعرت عائشہ صنی اللہ عنہانے فرمایا: سابق وہ ہے جو بھرت سے پہلے اسلام لایا 'مقتصد وہ ہے جو بھرت کے بعد اسلام لایا 'اور ظالم وہ ہے جو تکوارے ڈرکراسلام لایا اور ان سب کی مغفرت ہو جائے گی۔

(الجامع لا حكام القرآن جزسهاص ٣١٢-١١٦، وارالفكر بيروت ١١٠١هه)

الم ابواسحاق احمد بن ابرا ہیم تغلبی متوفی سرور سے بیمثالیں بھی دی ہیں:

- (۱۴) ظالم وہ ہے جوابیخ مال کے سبب سے مستغنی ہو مقتصد وہ ہے جوابیخ دین کی وجہ سے مستغنی ہواور سابق وہ ہے جوابیئ رب کی وجہ ہے مستغنی ہو۔
- (۱۵) ظالم وہ ہے جواپی نقس سے محبت کرے مقصد وہ ہے جواپنے رب سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جس ہے اس کا رب محبت کرے۔
- (۱۷) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: سابق موس مخلص ہے مقتصد ریا کار ہے اور طالم وہ ہے جواللہ کا منکر نہ ہو گر اس کی نعمت کاشکرادانہ کرے۔
- (۱۷) بحربن مہل دمیاطی نے کہا ظالم وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواور اس پر توبہ نہ کرے مقصد وہ ہے جو کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اورا گرکوئی گناہ ہوجائے تو اس پر توبہ کرے کیونکہ جس نے کس گناہ ہے توبہ کر لی تو گویا اس نے کوئی گناہ نبیس کیا۔ اور سابق وہ ہے جواللہ کی کوئی معصیت نہ کرے۔
- (۱۸) حسن بھری نے کہا سابق وہ ہے جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور مقتصد وہ ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برائر ہوں اور خالم وہ ہے جس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں۔
  - (١٩) ظالم سلم ب مقتصد مومن ہاورسابق محسن ہے۔
- (۲۰) ظالم وہ مخص ہے جودوزخ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادیت کرے مقتصد وہ ہے جو جنت کی شمق سے اللہ کی مبادت کرے اور سابق وہ ہے جوبغیر کمی غرض یا سبب کے اللہ کی عبادت کرے۔ ( الکھٹ والبیان نے ۴س والا در احیاء التراث فی ہیر وٹ ا
- (۱۱) جن مخص پراس کاننس امارہ غالب ہووہ اس کو معصیت کا تھم دے اور دو اس کو مان لے تو وہ ظالم ہے اور زو تھنس ایپ ننس سے جہاد کرے بھی ننس امارہ پر غالب ہو کر معصیت کو ترک کردے اور بھی ننس امار دے مغلوب ہو کر معصیت کا ارتکاب کرلے تو دومتحصد ہے اور جوننس امارہ پر ہیشہ قاہراور غالب رہے دہ سابل ہے۔
- (۷۷) جو ختص معصیت کو حرام بھتے ہوئے معصیت کرے اور صرف فرائض اور واجبات پر نصے اور نوائل نہ پڑھے وہ خالم ہے' اور چو ختص معصیت سے اجتناب کرے اور فرائض اور واجبات کے علاوہ سخبات پہمی تمل کرے وہ مقصد ہے اور جوان امور کے علاوہ استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وروثریف بھی ہے کثرت پڑھے وہ سابق ہے۔
- (٢٣) جومرف حرام كوزك كرے وو طالم بے جومرف مكر وبات كوزك كرے وومقصد ب اور بوشبات كو كى ترك كرے وو

سابق ہے۔

(۲۴) بوخض طلال یا حرام کی پرواہ کے بغیر کھائے وہ فکالم ہے اور جوخف صرف طلال کھائے لیکن نفس کے مرغوبات اور لذا کھ سے اجتناب نہ کرے وہ مقتصد ہے اور جوحساب کے ڈرسے ان سے بھی احتر از کرے وہ سابق ہے۔ (۲۵) جوخص اپنی عمر شہوت اور معصیت میں ضائع کروے وہ طالم ہے اور جو ان سے جنگ کرتے ہوئے عمر گزارے وہ مقتصد ہے اور جو اپنے آپ کو لغز شول سے بھی بچائے رکھے وہ سابق ہے کیونکہ صدیقین زلالت سے جنگ کرتے ہیں اور زامدین شہوات سے جنگ کرتے ہیں اور تائین کہا کرتے ہیں۔ مفسرین کے ذکر کر دہ مرد و د اقو ال

علامہ نقلبی متوفی ۱۲۷ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۲۷۸ھ نے لکھا ہے کہ جو دوزخ کے ڈرسے عبادت کرے وہ فلائم ہے اور جو جنت کی طبع سے اللہ کی عبادت کرے وہ مقتصد ہے اور جو کسی غرض اور سبب کے بغیر اللہ کی عبادت کرے وہ سابق ہے۔ (الکھن والبیان ۲۵س ۱۱ انجامع لا حکام القرآن برسماص ۱۳۱۱)

قرآن مجید کی متعدد آیات میں دوزخ کے ڈراور جنت کی طبع ولا کرعبادت کرنے کا تھم دیا گیا ہے' سویہ قول ان آیات کے خلاف ہے' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایس تجارت بتاؤں جوتم کو درد

ناک عذاب سے نجات دے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو مین

تہارے لیے بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو ہو اللہ تمہارے گناہ بخش

وے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروے گا جن کے شیچ سے

در یا ہتے ہیں اور تمہیں ان پاکیزہ مکانوں میں داخل کروے گا جو

دائی جنتوں میں ہیں کی عظیم کا میالی ہے۔

يَائَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا هَلْ اَدُثُكُمْ عَلَى يَعِمَادَةٍ ثَنْجِيْكُوْ مِنْ عَنَالِ اللّهِ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَمُسُولِهِ وَ ثُمَاهِدُونَ فَي سَجِيْلِ اللّهِ بِأَمُوالِكُو وَانْفُسِكُو ذُنْكِمُ فَيْدً تَكُوْ إِنْ كُنْتُوْ تَعْلَمُونَ فِي يَعْوِنْ لَكُو وَنُو بَكُو وَيُلْ خِلْكُمُ مَنْ إِنْ فَالْكُوْرُ الْعَلَيْمُ وَ (المَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

ان آیات میں اللہ تعالی نے دوز خ کے عذاب کا خوف اور جنت کا شوق ولا کرعبادت کی ترغیب دی ہے اور الی قرآن مجید میں بہت آیات میں سودوز خ کے خوف سے عبادت کرنے کوظلم کہنا بجائے خودظلم ہے۔

المام دازی نے لکھاہے:

جو كناه كبيره كامرتكب موده ظالم ب أورجو كناه صغيره كامرتكب موده مقتصد باورجومعصوم مووه سابق ب\_

(تغییر کبیرج ۱۳۳۹ مطبوعه داراحیا والتراث العربی پیروت ۱۳۱۵ مد)

ہے آیت نی ملی الله علیه وسلم کی امت کے متعلق ہے اور امت کا کوئی فر دمعصوم نہیں ہے اس لیے یہ تول بھی صیح نہیں ہے۔ ای طرح سے علامہ اساعیل حقی متونی سے ااھ نے روح البیان میں اور شخ فیض احمد او کی نے اس کے ترجمہ فیوض الرحمان مل الكعاب كد حعرت أوم عليه السلام كوظالم كبنا برچند كه ظلاف اوب بيكن جائز ب\_ ع فيض احمداوليي لكميته من:

جملداقوال من عام مونين بى مراد بين يمى وجب كرجس في طالم لنفسه الم ومعليدالسلام اورمقتصد الرابيم عليه السلام اورسابق سے حضور سيدا لانبيا و حفرت محم مصطفي صلى الله عليه وسلم مراد لى باس في درست نبيس كيا۔ يبلے عام موسين مراد کے کر بعد میں بید عفرات مراد لیے جا کیں تو کوئی حرج نہیں۔اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے رسول اکرم صلی اللہ عليه وسلم كى امت مراد ہے اور وہ حضرات پیغیبر ہیں۔ ہاں صائر مؤمن كى طرف راجع ہوں تو پھر سنمنا يہ حضرات مراد ليے جا سكتے

موال: كيابيكهنا جائز بكرة دم عليدالسلام ظالم لنفسه تع؟

جواب: چونكدانبول في اين لي وبنا ظلمنا الخ كه كرخوداعتراف فرماياتو پحرانبيس ظالم لنفسه فرمايات.

باادب باش: اگرچہ بتاویل اس کا اطلاق جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ الظلم معنے حق **ے متجاوز ہونا جو کہ دائر ہ کے لیے بمنز لہ نقطہ کے ہے وہ تجاوز قلیل ہو یا کثیر اسی لیے اس کا اطلاق گناہ صغیر ہ و آبیہ و دونوں پر ہوتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ آ دم علیہ السلام نے بھی اینے تجاوز کے متعلق اینے آپ کو ظالم کہا تو شیطان کو بھی اللہ تعالی نے ظالم کہا لیکن** ان دونوں کے درمیان بہت برافرق ہے۔ (فوض الرمان جرمم ۵۲۵ کتر اور ہا باولیور)

ہمارے نزویک معنرت آ وم علیہ السلام کوظالم کہنا صرف خلاف ادب نہیں ہے بلکہ تصریحات ملائے کے مطابق ۔ افرے۔ علامدابوعبدالله محدين محد الماكل الشهير بابن الحاج التوفي ٢٣٥ ه لكت بي:

ہارے علاء رحمہم القدنے کہا ہے کہ جس محف نے قرآ ن مجید کی تلاوت یا صدیث کی قراُت کے بغیر کسی نبی کے تعنق یہ کہا کہ انہوں نے اللہ کی معصیت کی یااس کی مخالفت کی تو اس نے الفر کیا'

ہم اس سے اللہ کی بناہ طلب کرتے ہیں۔

وقدقال علماؤنا رحمة الله عليهم ان من قسال عن نبسى من الانبيساء فسى غير التلاوة و البحديث انه عصى او خالف فقد كفر نعوذ بالله من ذالك.

اس کے بعد علامداین الحاج علامدابو بکرین العربی کے حوالے سے لکھتے ہیں: اب بھارے لیے دینر ت آ دم علیہ السائم ہے متعلق اپنی طرف سے پچھ کہنا جائز نہیں ہے' ماسوا اس کے کہ ہم ان کے متعلق کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ کریں' اور جب العارے لیے بیدجا تزمین ہے کہ ہم اسے قریبی آباء کے معلق کوئی بات کہیں تو جو ہمارے سب سے پہلے باپ ہیں اور تمام میول ا معقدم بین ان کے متعلق کوئی ایک بات کہنا کس طرح جائز ہوگا۔ (احکام التران نے اس ۲۵۹) (الدیش نے اس اور اشریق وے ا علامدا بوعبدالله قرطبي متوفى ٧٧٨ هان السلسلة من به لكها عد

الشرتعاني في بعض ونبيا عليهم السلام كي طرف كمنا بول كومنسوب فر مايا ب ادران برعمّاب فر ماياب اورخود انبيا بيسم السلام

نے ان کاموں پر استغفار فر مایا ہے' ان کاموں سے ان کے مراتب اور مناصب میں کوئی کی نیس ہوتی ' ان سے بیکا م تاویل اور ایستجادی خطا سے یا نسیان سے صاور ہوئے' دوسرول کے اعتبار سے بیکام حسنات ہیں اور ان کے بلند مرجے کے اعتبار سے سیئات ہیں کیونکہ جس کام پر یا دشاہ کو چوان کو انعام ویتا ہے وزیر سے اس کام پر گرفت کرتا ہے' اسی وجہ سے عرصہ محشر میں انہیا م علیہم السلام خوف زدہ ہوں گے' حالا نکہ ان کو اپنی سلامتی اور اس کا لیقین ہوگا' اسی وجہ سے جنید نے کہا نیکوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں۔ (دراصل یہ ابوسعید احمد بن عیلی افزاز ابند ادی التونی ۱۳۸۲ھ کا قول ہے انہوں نے کہا تھا ذنوب المتر بین حسنات الاہرار' تاریخ وشق ج میں۔ (دراصل یہ ابرام العربی ہوگا۔ اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ (دراصل یہ ابرام العربی ہوت الاہرام)

پس انبیا علیهم انصلوات والتسلیمات نے ان کامول کی تلافی کی اور الله نے ان کوچن لیا' ان کی مدح فرمائی اور ان کا تذکرہ کیا اور ان کو بیند فرمالیا اور ان کو بزرگی دی۔ (الجامع لا حکام التر آن جز ۱۱س ۱۷۵۔۱۹۱ وارالفکر بیردت ۱۳۱۵ھ)

علامہ اساعیل حتی متونی سااہ نے حضرت آوم علیہ السلام کے متعلق جو کھھا ہے کہ ان کو ظالم کہنا اوب کے خلاف ہے ' لیکن جائز ہے' انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا اور بے تو جہی میں لکھ دیا' اگر وہ اس پرغور اور توجہ کرتے تو ایسا نہ لکھے' اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اور ان کے درجات بلند فر مائے' لیکن شخ فیض احمد اولی پر لازم تھا کہ وہ اس عبارت کا ترجمہ کرنے کے بعد اس پر حاشیہ لکھتے اور بتاتے بیمحض خلاف اوب نہیں ہے' بلکہ بہت تعلین بات ہے کیونکہ اصل روح البیان تو عربی میں ہ اور اس کا جب اردو ترجمہ لوگ پڑھیں گے تو وہ مجھیں گے کہ حضرت آدم کو ظالم کہنا جائز ہے' اور ظاہر ہے کہتمام اردو وان عالم نہیں ہوتے تو اس ترجمہ اور حاشیہ میں وضاحت نہ کرنے کی وجہ سے عام اردو وان لوگوں کے کفر اور گراہی میں جتلا ہونے کا خطرہ ہے' اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بمیں تفسیر میں اسی سکین تقصیرات سے محفوظ اور مامون رکھے۔ (آمین) خطالم کو مقتصد اور سابق پر مقدم کرنے کی تو جیہا ت

اس آیت میں تین شخصوں کا ذکر ہے (۱) اپی جان پرظلم کرنے والا (۲) مقتصد یعنی نیکی اور برائی میں متوسط (۳) اور فیل نیکیوں میں سبقت کرنے والا اور ان میں سب سے پہلے ظالم کا ذکر فرمایا ہے اس پر بیداشکال ہوتا ہے کہ عموماً اس کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے جس کا شرف اور مرتبہ زیادہ ہو پھر ظالم کے ذکر کو متوسط اور سابق سے پہلے بیان کرنے کی کیا توجیہ ہے اس اشکال کے حسب ذمل جوامات ہیں:

(۱) سمی چیز کا پہلے ذکر کرنااس کی فضیلت کومسلزم ہیں ہے قرآن مجید کی بعض آبنوں میں دوز خیوں کا جنتیوں سے پہلے ذکر بے جیسا کراس آبت میں ہے: لا یستوی اصحاب النار واصحاب البحنة (الحشر:۲۰)۔

(۲) ظالموں اور فاسقوں کی تعداد متوسط نیکی کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے اور متوسطین کی تعداد نیکی میں سیقت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے سوجن کی تعداد زیادہ ہے ان کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔

(۳) ظالم کوانڈ تعالی کی رحمت کی توقع سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کواٹی نجات کے لیے اس کی رحمت کے سوااور کمی چیز پر بھروسانہیں ہوتا' جب کہ متوسط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مغفرت کا حسن ظن رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے تواب امید دار ہوتا ہے ۔

(س) ظالم کااس لیے پہلے ذکر کیا تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہواور سابق کا ذکر اس لیے مؤخر کیا تا کہ وہ تکبراہ خود بیندی کا شکار نہ ہو۔

(۵) امام جعفر بن محمد بن على الصاوق رضي الله عنه نے فر مایا ظالم کا اس لیے پہلے ذکر کیا تا که بیمعلوم ہو کہ اللہ کی رحمت اورا م

تبيار القرار

کرم کے سوانجات کی کوئی صورت نہیں ہے اور چونکہ ان تینوں قسموں کا ذکر اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں میں کیا ہے جن کواس نے چن لیا ہے اور ختی فرمالیا ہے اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ سی مخص کا اپنی جان پرظلم کرنا اس کے اللہ کے بزد کی منتخب اور پہندیدہ ہونے کے منافی نہیں ہے اس کے بعد متوسطین کا ذکر فرمایا تا کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رجیں اور آخر میں سابھین کا ذکر فرمایا تا کہ کوئی مخت اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو اگر چہ ان میں سے ہروہ مخص جنت میں ہوگا جس نے اظلام کے ساتھ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ حاموگا۔

- (۱) خالم کواس کیے مقدم فر مایا ہے کہ کتاب کا وارث ہونے سے پہلے بندہ کامل نہیں ہوتا بلکدائی جان پرظلم کرنے والا ہوتا ہے گھر جب اللہ تعالی اس کواپنے بندوں سے چن لیتا ہے تو ان جس سے بعض اس کے فیض کو کم قبول کرتے ہیں وہ اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط درجہ کا فیض قبول کرتے ہیں وہ مقتصد ہیں اور بعض سب سے زیادہ فیض کو قبول کرتے ہیں وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔
- (2) الله تعالی جوائے بندول کوچن لیتا ہے اور ان کو اصطفاء اور اجتباء سے نواز تا ہے تواس کا کم درجہ اپنی جان برظلم کرنے وائے کے لیے کے اس کے بیاری سے زیادہ وردجہ مقصدین کے لیے ہے اور کال درجہ سابقین کے لیے ہوگا، کویا بیادنی سے اعلیٰ کی طرف ترتی ہے۔

(A) ابتداه میں ظالم کا ذکر فرمایا اور آخر میں سابق کا ذکر فرمایا تا که مقتصد کا ذکر وسط میں ہواور جس طرح وہ معنی متوسط ہے لفظ بھی متوسط رہے۔

تنیوں شم کے مومنوں کا جنت میں داخل ہونا

اس آیت میں ضمیران لوگوں کی طرف راجع ہے جس کو اللہ تعالی نے اس کتاب کا دارث بنایا ادر جن کو اللہ تعالی نے اپنی بعض بندوں میں سے فتخب فر مالیا تھا، پھران کی تین تشمیس بیان فرما کیں بعض ان میں سے اپنی جان پرظلم کرنے والے سے، بعض متوسط سے اور پیمن نیکیوں میں سبقت کرنے والے سے اب فرما رہا ہے کہ بیرسب لوگ دائی جنتوں میں داخل ہوں کے ایک بیک میوس کی آیک جنت ان کو اس کے بیائی جن ایک جنت ان کو بطور میراث سے گی جو جنت کا فروں کے بیائی تھی وہ ان کول جائے گی اور جی جنت کا فروں کے لیے بیائی تھی وہ ان کول جائے گی اور جو چیز وراقت میں لے اس میں نیک اور بدکا لی ظاہری ہوتا اگر کسی کے دو جینے ہوں ایک لیے بیائی تھی وہ ان کول جائے گی اور جو چیز وراقت میں دونوں کو برایر کا حصد کے گیا ای طرح سومنوں کو جو جنت ہود وراقت میں دونوں کو برایر کا حصد کے گیا ای طرح سومنوں کو جو جنت ہود وراقت میں دونوں کو برایر کا حصد کے گیا ای طرح سومنوں کو جو جنت ہود وراقت میں دونوں کو برایر کا حصد کے گیا ای طرح سومنوں کو جو جنت ہود وراقت میں دونوں کی اس میں مطبح اور عاصی کا فرق نہیں ہوگا۔

گی اس میں مطبح اور عاصی کا فرق نہیں ہوگا۔

سونے کے کلکن اور موتی اور دیشم بینانے کی تغییر الحج: ۲۳ میں گزر چک ہے۔ موتے کے کلکن اور موتی اور دیشم بینانے کی تغییر الحج: ۲۳ میں گزر چک ہے۔

چو بندہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگا اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جو بندہ متوسط ہوگا اس

ے آسان حساب لیا جائے گا اور جو بندہ اپنی جان پڑھی کرنے والا ہوگا اس کو پچھ دیرمحشر میں رد کا جائے گا ، پھر پچھ ذہر ولو گا اور ڈانٹ ڈیٹ کے بعد اس کو بھی جنت میں واخل کر دیا جائے گا اور وہ لوگ جنت میں واخل ہوتے ہوئے یہ کہیں مے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم ہے ٹم کو دور کر دیا۔ النابیۃ۔

آ خرت بیں مومنوں سے تم دور کرنا ان کی مغفرت کرنا اور ان کوریشم اور زیورات سے مزین کرنا

ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کے چیچے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر دہے تھوہ اپنے ہاتھ کو بغلوں تک دھورہے تھے میں نے ان سے کہا: اے ابو ہریرہ! یہ کیسا دضوہ؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے چوزے کے بچے! تم یہاں کھڑے ہوئے ہو! اگر جھے پتا ہوتا کہ تم یہاں موجود ہوتو میں اس طرح وضونہ کرتا 'میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ مومن کا جہاں تک وضو پہنچتا ہے وہاں تک اس کا زیور پہنچے گا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: • ٢٥٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٨٠٩ منداحدج ٢٥٠٠)

حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے و نیا میں ریشم کو پہناوہ اس کو آخرت میں نہیں پہنے گا۔ (میچ مسلم رتم الحدیث:۴۰۷۴ سنن این ماجہ رتم الحدیث:۳۵۸۸)

حافظ ابن كير في لكها هيه بدان كا دنيا مي لباس ها درتمها راميلباس آخرت مي موكا -

(تغییراین کثیرج ۳مس۱۴٬ دارالفکر ۱۳۱۹هه)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے زیورات کا ذکر قرمایا: اور فرمایا ان کوسونے اور جاندی کے نگن میہنائے جائیں سے جن میں موتی اور باقوت جڑے ہوئے ہول سے اور ان میر بادشاہوں کی طرح تاج ہوں گے ان کے چبرے بے ریش ہوں گے اور ان کی آئھیں مرگیں ہوں گی۔

اور وہ کہیں گے کہ اللہ کاشکر کے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا' اور جس عذاب کا ہمیں خوف تھا اس کو ہم سے دور رکھا' ہمیں دنیا کاغم اور آخرت کا خوف تھا۔

ا مام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لا اللہ الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله برخے والوں کے ساتھ ہوں' وہ برخے والوں کے ساتھ ہوں' وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ برخے والوں کے ساتھ ہوں' وہ اللہ علیہ سے مردی ہوئے اٹھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے م کو دور کر دیا۔

ایم طریق میں فرمین میں میں میں میں اس کے اتب حضرہ عند اللہ من عرب منی اللہ عندا سے روایہ ترکیا۔

امام طرانی متوفی ۲۰ ساھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل متوفی متوفی متوفی متوفی اللہ علیہ وکل متوفی متوفی کے درسول اللہ اللہ اللہ اللہ صور پھو تکے جاتے وقت دیکھ رہا ہوں وہ اپنے سروں سے گر دجھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے انھیں کے المحمد لله اللہ یہ افسا عنا المحون ۔ (المعجم الاوسط ج ۱۰ سرائ مراکع میں اللہ عنا المحون ۔ (المعجم الاوسط ج ۱۰ سرائ مراکع میں اللہ عنا المحون ۔ (المعجم الاوسط ج ۱۰ سرائ مراکع میں اللہ عنا المحون ۔ (المعجم الاوسط ج ۱۰ سرائ مراکع میں اللہ عنا المحون ۔ (المعرف المعرف الم

اور وہ کہیں گے بےشک ہمارارب بہت بخشنے والا بہت قدر دان ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا کیونکہ ان کا رب ان کے بہت سارے گناہوں کو بخش وے گا اور ان کی تھوڑ **ی** سے نیکیوں کو قبول فر مالے گا اور ان کی قدر کرے گا۔

الله شے فضل ہے مغفرت اور جنت کا حاصل ہونا

اوروہ کہیں ہے جس نے اپنے فضل ہے ہم کو دائمی مقام میں تشہرایا۔

بعن مارے اعمال اس قابل ندیتے کہ ہم کو بید مقام عطا کیا جاتا نہ ہم جنت کے مستحق تھے بیر جو بچھ القد تعالی نے ویا ہے بید محض اس کا فضل ہے مدیث میں ہے:

امام بغاری متوفی 147 ھاورامام مسلم متوفی ا ۲۱ ھائی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ <mark>مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم بی</mark>ں ہے کی مخض کواس کا عمل نجات نہیں وے گا' مسلمانوں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوچھی نہیں؟ فرمایا مجھ کوچھی نہیں' سوااس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

(معی ابغاری رقم الحدیث: ۱۳۹۳ می مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۳۹ منداحد ۲۰۹۵ من الکتب بیروت) حعرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرفر مایا تحلیک تحلیک اور درست عمل کرواوریقین رکھوکہتم میں سے کسی کواس کاعمل جنت میں واخل نہیں کرے گا اور الله کوسب سے زیادہ پندیدہ عمل وہ ہے جو دائی ہوخواہ کم ہو۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۳ میمی مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۳ منداحر رقم الحدیث ۲۵۳۵ میں

اوروه کہیں مے جہال ہم کونہ کوئی تکلیف بہنچ کی اور نہ کوئی تھاوت ہوگ ۔

اس آیت میں نصب اور لغوب کے الفاظ میں اور ان دونوں لفظوں کامعنی ہے تھ کا وٹ یعنی ان کوجسمانی تھ کا وٹ ہو گی ندرو حانی' وہ دنیا میں عبادت کی مشقت برداشت کر کے اپنے جسموں کو تھ کاتے تھے اور نفسانی خواہشوں کو ترک کر ک اپ نغسوں کورنج میں جتلا کرتے تھے اس کی جزامیں قیامت کے دن ان کوجسمانی تھ کا وٹ ہوگی نہ نفسانی قلق ہوگا' اللہ تعالی فرما تا

خوشی ہے کھاؤ اور پو کیونکہ تم نے گزشتہ زمانے میں نیک کام

كُلُوْا وَاشْرَبُوا هَنِينَكُا بِمَا أَسُلَفْتُهُ فِي الْاَيَامِ

الْغَالِيَةِ ٥(الله: ٣٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورجن لوگوں نے کفر کیاان کے لیے جہتم کی آگ ہے ندان پر قضا آئے گی کہ وہ مربی جائیں اور نہ
ان سے ان کے عذاب میں کوئی کی کی جائے گی اور ہم بڑے ناشکرے کوائی طرح سزادیتے ہیں 0 وہ لوگ دوزخ میں چلائیں
گے: اے ہمارے رب! ہمیں نکال دے ہم نیک کام کریں مے جو پہلے کاموں کے خلاف ہوں گئے کیا ہم نے تم کوائن عمر نہیں
وی تھی جس سے وہ فخص تھیدت قبول کر لیتا جو تھیدت قبول کرنا چا ہتا ہوا اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا الو
اب عزوج کھو نظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے 0 (فاطر : ٣١-٣١)

آخرت میں کفار کے عذاب کی کیفیت

اس سے پہلی آ بھوں بیں مومنوں کے اقوال افعال احوال اور ان کے اخروی مقامات کابیان فرمایا تھا اور ان آ بھوں میں کتار کے افعال احوال اور ان کے اخروی محکانوں کو بیان فرمار ہا ہے۔ اس آ بت بیں ان کے متعلق فرمایا ہے: ان کے لیے جہنم کی آخر ہے ندان پر قضا آ کے گی کہ دو مربی جائیں۔ اس آ بت بیں جہنم کی آخر کی کیفیت بیان فرمائی ہے اس آ بھی میر حدیث ہے: اس اسلم بیں میر حدیث ہے:

حضرت ابوسعیدرمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رہے دوزخ والے تو وہ دوزخ ہی کابل ہیں وہ دوزخ میں مریں کے نہ جسک کے لیکن کچھالوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ ہے آگ چھوئے گی پھر اللہ تعالی ان مرموت (بے ہوشی) طاری کروے گا حتی کہ جب وہ جل کر کو کلہ ہوجا کیں گے تو شفاعت کا اذن دیا جائے گا بھر ان کو اٹھا کر الایا سے گا اور ان کو جنت کے دریاؤں میں ڈ الا جائے گا' پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان پریانی ڈ الوجس کے سبب سے دہ اس طرح تروتازه ہوکراٹھ کھڑے ہوں سے جیسے پانی کے ساتھ آنے والی مٹی بیل واند سرسبز وشاداب ہوکرنکل آتا ہے۔ (میمسلم رقم الحدیث: ۱۸۵ سنن این ابدرقم الحدیث: ۱۸۹ سنن این ابدرقم الحدیث: ۱۸۹ سنن این ابدرقم الحدیث: ۳۳۰۹)

اور قرآن مجید میں ہے:

اور دورتی بکار کر کہیں گے اے مالک! تمہارے رب کو عالی کے کہوہ ہم پرموت ڈال دےوہ کے گاتمہیں تو ہمیشدر ہتا ہے۔

وَنَادُوْ الْلِلَّكَ لِيَعْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ \* كَالَ إِنَّكُمْ

مْكِكُون (الرفرف 22)

مالک دوزخ کے فرشتہ کا نام ہے۔

سودوزخی ایسے حال میں ہوں گے کہ ان کوموت میں راحت نظر آئے گی' نیکن ان کوموت بھی میسر نہیں ہوگی۔
پھروہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نگال دے ہم نیک کام کریں گے جو پہلے کاموں کے خلاف ہوں گے۔
وہ دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کا سوال کریں گے' اور اللہ تعالی کومعلوم ہے کہ اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجا گیا تو پھروہ ی کام کریں گے جن ہے ان کومنع کیا گیا تھا اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں' اس لیے اللہ تعالی ان کے سوال کا جواب نہیں دےگا' اور فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتن عرفیوں دی تھی جس عرمیں وہ تحض تھیجت قبول کر لیتا جو تھیجت قبول کرتا جا ہتا ہو۔ انسان کو اپنی اسلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت ہے

انسان کی ہدایت اور نیکی کواختیار کرنے اور برائیوں کوترک کرنے کے لیے کتنی عمر کافی ہے اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں ا ایک قول رہے کہ انسان پر ججت قائم کرنے کے لیے ساٹھ سال کی عمر کافی ہے' اس کی دلیل میصدیث ہے:

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کرئے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت کوموخر کر کے اس کی عمر ساٹھ سال کر دی گئی تو اللہ نے اس پر سب سے زیادہ جست پوری کر دی (اوراس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا)۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو الله تعالی فرمائے گا ساٹھ سال کی عمروالے کہاں ہیں بہی وہ عمر ہے جس کے متعلق الله تعالی نے فرمایا ہے: کیا ہم نے تم کو اتن عمر نبیں دی تھی جس عمر میں وہ مخص نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو۔ (جائع البیان رقم الحدیث: ۲۲۲۰۵ تفیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۰۰۵) اس کا معنی ہے ہے کہ جس محض کی اللہ تعالی نے عمر ساٹھ سال کر دی 'اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑ ا' کیونکلہ

ساٹھ سال انتہائی عرصہ ہے'اس عمر میں اللہ سے ملاقات کی امید ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ڈراورخوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔

حضرت این عباس رضی الله عنهما سے حیالیس سال کی بھی روایت ہے۔ سیست کنف میں فیا تیمہ

مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عماس رضی الله عنہما کواس آیت کی تغییر میں میفرماتے ہوئے سنا ہے 'جتنی عمر میں ابن آ دم پر الله تعالیٰ کی حجت پوری ہوجاتی ہے وہ چالیس سال ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۲۲۰)

میں ہوجاتی ہے۔ اور اس کی عمر میں انسان کی عقل کال ہوجاتی ہے اور اس کے بعد اس کی عقل ڈھلی شروع

ہوجاتی ہے۔(الجامع لاحکام القرآن جر۱۳ س۱۳ ادارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ء) پیتول سیح نہیں ہے کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تر یسٹھ سال تھی اور آپ سے زیادہ کسی کی عقل کا مل نبیل تھی بلکہ آپ کیا عقل سب سے کامل تھی' کتنے صحابۂ نفتہا ء تا بھین' ائکہ مجتمدین اور علماء دین ساٹھ' ستر اور انٹی سال کی عمر یا کر مرحوم ہوتے اور آخر وقت تک ان کی عقل کامل رہی۔ رہاتم الحروف کی عمر ارمضان ۱۳۲۳ اھ کو مرسٹھ سال کی ہو پچکی ہے اور الحمد للہ ایمی تک تھی

تبيان القرآه

بھی کوئی کی بیس آئی جس پر میری تازه به تازه تعنیفات شاہد عادل ہیں امام مالک نے کہا ہمارے شہروں ہیں لوگ د نیاداری ہیں معمودف رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور جب ان کی عمر چالیس سال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ و نیا داری اور لوگوں کے ساتھ میل جول کوئرک کردیتے ہیں اور اپنی آخرت سنوار نے ہیں مشغول ہوجاتے ہیں جی کہ انہیں سوت آجاتی ہے۔
حضرت ابع ہر برجہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کی عمر میں ساتھ سے سخرسال کے درمیان ہوں گی اور بہت کم اس سے سخواوز ہوں کے ۔ (سنن الر نے کر قر الدید: ۳۵۰۰ سنن ابن بادر تم الحدید: ۳۳۰۰ کی این حبان رقم الحدید: ۳۳۰۰ کی اور بہت کم اس سے سخواوز ہوں گے۔ (سنن الر نے کر قر الحدید: ۳۵۰۰ سنن ابن بادر تم الحدید: ۳۳۰۰ کی اور بہت کم اس سے مخاوز ہوں گے۔ (سنن الر نے کر تا الحدید: ۳۵۰۰ کی الحدید: ۳۵۰۰ کی اللہ میں جامی کر سے میں کا کہ کا بین حبان رقم الحدید: ۳۵۰ کی معامل کے حوامل کی در میا طب

نيز فرمايا: اورتمهارے ياس عذاب سے ڈرانے والا بھي آيا تھا۔

اس کی تغییر میں اختلاف ہے زید بن علی اور ابن زید نے کہا اس سے مراور سول ہے حضرت ابن عباس اور عکر مدوغیرہ نے کہا

اس سے مراو بڑھا پا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراوائل اور اقارب کی موت ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراو کمال عقل ہے۔

جب انسان پر برمعا پا طاری ہوتا ہے تو وہ بجھ لیتا ہے کہ اب کھیل کود کی عمر گزرگئی ہے 'اور جب اس کے اصحاب اور

اقارب گزرجاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کی کوئی کا وقت بھی آپنچا ہے اور جب اس کی عقل کائل ہو جاتی ہے تو وہ حقائق امور میں فور وگر کرتا ہے اور نیک کا مول اور برے کا مول میں فرق کرنے لگتا ہے پس عقل والا آخرت کے لیے مل کرتا ہے اور اس کے پاس جواج ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور اخر دی عذاب سے نیجنے کی فکر کرتا ہے۔

اس کے پاس جواج ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور اخر دی عذاب سے نیجنے کی فکر کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ عَيْنِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ

ب شک الله ' آسانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے ' بے شک وہ سینوں کی باتوں

الصُّدُومِ ١٤ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَلْمِ فَلَلْمِفَ فِي الْاَرْضِ فَمَنَّ كَفَرَ

کا جانے والا ہے O وبی ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلے لوگوں کا) جانشین بنایا سو جس نے کفر کیا

فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلايزِيْ الْكِفِي يَنَ كُفُرُ هُمْ عِنْدَا مَرِيْمُ إِلَّامَقَتًا أَ

و اس کے کفر کا وبال ای کہ ہے اور کافروں کا کفر ان سے ان کے رب کو زیادہ ناراض بی کرتا ہے

وَلَا يَزِينُ الْكُفِي يُنَ كُفُهُ هُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ ارْءَيْتُمْ شُرِّكاءً كُمُ

اور کافروں کا کفرسمرف ان کے تعمال کو زیادہ کرتا ہے 0 آپ کیے بھے یہ بتاؤ کہ تم

الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْتِ اللَّهِ ۗ أَمُ وَنِي مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ

اللہ کو چھوڑ کر جن شرکام کی پرسش کرتے ہو ' مجھے دکھاؤ ۔ انہوں نے زیمن کے کسی حصہ کو بنایا ہے

چھ حصہ ہے یا ہم ی 0 بے شک اللہ آ انوں اور زمینوں کو اینے کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا' . والا بہت بخشے والا ہے 0 اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے اللہ کی بہت میلی قسم کھ وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں کے مجرجہ نے والا آ گما تو وہ کسی نہ کسی ام ے ڈرانے والا آ کیا تو اس کی آ مدنے صرف ان کی نفرت ہی کوزیا دہ کیا O زمین میں ان کے تکبر کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں' سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں یا نیں ۔ اللہ کے دستور کو برگز ٹلنا ہوا یائیں ہے 0 اور کیا انہوں نے کبی زمین میں سنر محکما کیا



الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک الله آسانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جانے والا ہم وہ ب نے می ارشاد ہے: بے شک الله آسانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جانے والا ہے وہ باور کا فروں کا کفروں کے نقصان کو زیادہ کرتا ہے وہ آپ کا فروں کا کفروں نے زمین کے کسی مصرکو بنایا ہے یا آسانوں کے بیماؤ کرتم الله کو چیور کرجن شرکاء کی پرسش کرتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کے کسی مصرکو بنایا ہے یا آسانوں کے پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصر ہے یا ہم نے ان کو کوئی (آسانی) کتاب دی ہے جس کی دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس کی دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں۔ ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں۔ ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں۔ ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں۔ ایک وہر سے جس می دلیل پروہ قائم ہیں۔ ایک وہر سے جس می دلیل پروہ تالی کروں کوئی دلیل ہیں۔ ایک وہر سے جس می دلیل ہیں۔ ایک وہر سے دلیل ہیں کوئیل ہے دوں کے دلیل ہیں۔ ایک وہر سے دلیل ہی دور سے دلیل ہم کا تھی کوئی در اسان کی دلیل ہی دور سے دلیل ہی دور سے دلیل ہیں۔ ایک وہر سے دلیل ہیں کی دلیل ہی دور سے دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کوئیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کی دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کی دور سے دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کوئی کی دور سے دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کی دور سے دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہی دور سے دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کی دور سے دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کی دور سے دلیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہی دور سے دلیل ہیں کوئیل ہیں۔ ایک دور سے دلیل ہیں کی دور سے دلیل ہیں کی دور سے

دومرے ہے مرف فریب کی ہائیں کرتے ہیں O( ہو جہرے) اس اشکال کا جواب کہ کا فروں نے متاہی زمانہ میں گفر کیا تھا اس کی وائٹی سز اکیوں دی جائے گی اس سے پہلے کی آبنوں میں اللہ تعالی نے کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا 'اور قرآن مجید کی متعدد آبنوں میں اللہ تعالیٰ نے پی بتایا ہے کہ کفار کو دائلی عذاب ہوگا جو مجمی منقطع نہیں ہوگا' اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ کفار نے جو کفر کیا و د تو متمای زمانہ میں

marfat.com

أيباء الترآء

آیا ہے اب اس کو غیر منابی زمانہ تک سزادیناعدل وانعماف سے بعید ہے نیز اللہ تعالی نے خووفر مایا ہے: جُزِیُّ اُسِیِّتِکَمُّ سِیِّتِکُ قِیْلُلُهَا ﷺ (التوریٰ ۴۰) یالی کا بدلداتی میں راہے۔

اور زمانہ مثنائی میں کیے مجھے کفر کی سزا غیر مثنائی زمانہ تک ویٹا اس کی مثل یا اتنی ہی سزا تو نہیں ہے' اس آ ہے (فاطر ۳۸۰) میں اس اعتراض کا جواب ہے جس کی توضیح میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کے تمام غیب کو جانے والا ہے اور سینوں کی باتوں کو جانے والا ہے اس کوظم ہے کہ اگران کا فروں کو دوبارہ و نیا میں بھی دیا گیا تو میہ پھر دوبارہ کفر کریں گئے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

اگر ان (کافروں) کو دنیا میں لوٹایا گیا تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن کاموں سے ان کومنع کیا گیا تھا اور بیضرور جھوٹے

وَلَوُرُدُو المَادُو الِمَانَهُو اعْنُهُ وَإِنَّهُمْ تَكُلِن بُونَ

(الانعام: ١٤٤)

-0

اس جواب کی دوسری تقریریہ ہے کہ ہر چند کہ کافروں نے محدود زمانہ میں کفر کیا تھالیکن ان کی نبیت دائماً کفر کرنے کی تھی اگر بالفرض لامحدود اور خیر متناہی زمانہ پاتے تو وہ غیر متناہی زمانہ تک گفر پر ہی قائم رہتے اور اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور دلوں کے حالات کو جانے والا ہے وہ کافروں کی نبیت دوام کو جانتا تھا اس لیے ان کو دائمی عذاب دےگا۔

اس آیت سے قطع نظراس اشکال کا جواب میہ ہے کہ بیکوئی عقلی کلتیہ یا ملاز مذہبیں ہے کہ جتنے وقت میں کوئی فخص جزم کرتا ہے اس کوسز ابھی اتنے ہی وقت کی دی جائے 'بعض صورتوں میں قاتل کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے' حالانکہ قبل کرنے میں پانچے دیں منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگٹا' علاوہ ازیں اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے وہ اپنی ملک میں جس طرح جا ہے تصرف کرے

کی کواس پراعتراض کرنے کا کیاحق ہے! کفار کے نقصان اٹھانے کامحمل

ہوئے ہیں تو وہ اپنے اوپراپنے رب کے ضب اور اس کی نارافتگی ہیں مزید اضافہ کررہے ہیں اور کفر سے ان کومرف نقصان ہور ہائے کی تکہ اللہ تعالی نے انسان کو جوزئدگی عطا کی ہے وہ بہ مزلہ اصل مال ہے بھیے انسان اگر اپنے مال سے فائدہ کی چیز خرید لیاتے اس کو فقع ہوتا ہے ورنہ نقصان ہوتا ہے اس طرح بیر کفار اگر اپنی زئدگی کوخرج کر کے ایمان کو اور اللہ تعالی کی رضا کو خرید لیتے تو ان کو فائدہ ہوتا اور جب کہ انہوں نے اپنی ساری زئدگی خرج کرکے کفر کیا اور اللہ تعالی کی نارافتگی کوخریدا تو ان کے ہاتھ صرف نقصان آیا۔

بتول كى عباوت برعقلى اورنعلى ولائل كانه بونا

فاطر: ١٩٩ من فرمايا: آپ كي جمع بية مناؤكة مالله كوچمور كرجن شركاء كى برسش كرت بو-الالية

الله تعالی کا آرشاد ہے: بے شک الله آسانوں اور زمینوں کو آئے مرکز سے ہٹے نہیں دیتا' اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ میں وہ الله تعالی کا آرشاو ہے وہ اللہ کا الله کی ہوتا کی جگہ قائم نہیں کرسکا' بے شک وہ بہت علم والا بہت بخشے والا ہے O اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے اللہ کی بہت کی قیم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آسی اور وہ کسی نہ کست کی برنبت ضرور زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں کے پھر جب ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آسی اور اس کی آمد نے مرف ان کی نفر سے بی کوزیادہ کیا وہ اس کی آمد نے مرف ان کی نفر سے بی کوزیادہ کیا کہ ان کے جبر کواور ان کی بری سازشوں کو (زیادہ بن کیا) اور بری سازشوں کا وہال مرف سازش کرنے والے بربی پڑتا ہے وہ مرف بہلے لوگوں کے دستور کا انظار کر رہے جی ' سوآب اللہ کے وستور میں ہرگز کی تبدیلی نہیں یا کی گئی ہدیلی اللہ کے دستور میں ہرگز کی ہوا ہوں کے دستور کا انظار کر رہے جیں' سوآب اللہ کے دستور میں ہرگز کی تبدیلی نہیں یا کیں گے اور نہ آپ اللہ کے دستور کو ہرگز کما ہوا یا کیں گے O (فاطر : ۲۰۰۳)

کونامریاندن؛ ین سے دورورا پ اندے ہو۔ آسانوں اور زمینو**ں** کی حفاظت فرمانا

فاطر: المي مرمايا بي حك الله آسانون اورزمينون كواعية مركز سي بني ابنا-

جلدتم

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کفار کے باطل معبود آسانوں اور زمینوں کی کمی چیز کو پیدا کھنے پر قادر کیل جی اب یہ بتایا ہے کہ ذھن و آسان کو پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعدان کواپنے مرکز پر برقر اراور تابت رکھنے والا اللہ تعالی کے سوا اور کو کی نہیں ہے کیسی بیش نیام اور کور پر برقر ارد کھے ہوئے ہے اگر بالفرض یہ بمارے سیارے اپنے کور سے بہت جا کمیں تو اللہ کے سواکوئی اور ان کواپنے کور پر قائم نیس کرسکتا 'اس سے اگر بالفرض یہ بمارے سیارے اپنے اپنے کور پر گائم نیس کرسکتا 'اس سے معلوم ہوا کہ زمین بھی ایک کرہ ہے جواسیے مور پر گردش کر رہا ہے جس طرح سورج ' پائد اور ویکر سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کردہ ہے ہیں۔

اس کی تغییر میں میجی احمال ہے کہ کفار کے کفروشرک کا بی تقاضا ہے کہ آسان اور زمین اپنی جگہ ہے زائل ہوجاتے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

تَكَادُ السَّمْوَاتُ يَتَكَطَّلُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْاَرْضُ وَ تَجِرُ الْجِبَالُ هَدًّا الْآنَ وَعَوَالِلدَّخْسِ وَلَدَّالَ

قریب ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ ہے آسان مجسٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں O کہ انہوں نریجان کر لراواد کا دعویٰ کیا۔

(مریم: ۹۱-۹۰) انہوں نے رحمان کے لیے اولا دکا دعویٰ کیا۔

یعنی انہوں نے جواللہ تعالیٰ کے لیے اولا د کا دعویٰ کیا اس کی وجہ سے وہ اس بات کے ستحق تھے کہ ان کے اوپر آسان گر جاتا اور وہ زمین اور آسان کے درمیان پس کر رہ جاتے 'لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم اور غنور ہے اس لیے اس نے آسان کے گرانے کے ممل کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔

پھریہ بتایا کہ آگر بالفرض آسان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سواکوئی ان کواپنی جگہ قائم نہیں کرسکتا 'اوراللہ تعالی چونکہ حلیم اور غفور ہے اس لیے ان کے اس بھاری اور عکمین قول کے باوجود ان پرفوراً عذاب نازل نہیں فرما رہا بلکہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔

زمین کی حرکت پر ولائل

اس آیت ہے بعض قدیم الخیال علاء نے بیاستدلال کیا ہے کہ زمین ساکن ہے کیکن ان کا بیاستدلال مشاہرہ اور دلائل کے خلاف ہے:

الانبیاء : ۱۳۳ اوراقمان : ۱۰ میں بھی ہم نے زمین اور دیگر سیاروں کی حرکت پر مفصل دلائل قائم کیے ہیں کمل شرح صدر اوربسیرت حاصل کرنے کے لیے ان ابحاث کا بھی مطالعہ فر مائیں۔

**مری** سازش فریب اور خیانت کی ممانعت

فاطر: ۳۲ میں فرمایا: اور انہوں نے اپنی تسمول میں سے اللہ کی بہت کی تشم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی عذاب سے قرائے والا آسمیا۔ الالیة

الم عبد الرحمٰن بن على بن محر جوزى متوفى ١٩٥ ه كعية بين

جارے نی سیدنا محرصلی الشعلیہ دسلم کی بعثت سے پہلے کفار کمہنے تھم کھا کریے کہا تھا کہ اگر ہمار نے پاس کو کی عذاب سے ڈرانے والا رسول آسمیا تو ہم یہوڈ نصاری اور صائبین سے زیادہ ہدایت کو تبول کریں سے اور جب ان کے پاس ڈرانے والے رسول لینی سیدنا محرصلی الشعلیہ وسلم آسمے تو آپ کے آنے کے بعدوہ ہدایت سے اور دورہو مکے انہوں نے اللہ کے سامنے سرکشی کی اور ایمان لانے سے تکبر کیا۔

مکو المسی کی دوتفیری ہیں ایک تفییریہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور دوسری تغییریہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ آپ کو العیاذ ہاللہ قال کر دیا جائے یا اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ آپ کو العیاذ ہاللہ قال کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا کہ سے نکال دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ان کے اوپر الٹ دیا 'یہ لوگ جنگ بدر میں آل کیے اور قید کے گئے۔

علامه ابوعبد الله محربن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصتر بين:

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کعب احبار نے ان سے کہا کہ تو رات میں بیر آیت ہے کہ جو مخص اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھود تا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے ' حضرت ابن عباس نے فرمایا قر آن میں بھی بیر آیت ہے 'انہوں نے بوچھاوہ کون ی آیت ہے تو انہوں نے بیرآیت پڑھی

اور بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر ہی

وَلَا يَجِينُ الْمُكُذُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ.

(قاطر:۲۳) پڑتاہے۔

زہری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ تم نہ کسی کے خلاف سازش کرواور نہ سازش کرنے والے کی مدو کرو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور بری سازشوں کا وہال صرف سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے اور نہتم بعناوت کرواور نہ بغاوت کرنے والے کی مددکر و کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

پس جوعہد شکنی کرتا ہے تو اس کا ضررای کو پہنچے گا۔ اے لوگو! تمہاری سرکشی کا وہال تم کو بی پہنچے گا۔ فَهُنْ تَكُتَ كَا يَنْكُثُ عَلَى تَفْسِمُ . (الْحُ ١٠) يَايَنُهُ النَّاسُ إِنَّمَ اللَّهُ عَلَى تَفْسِمُ . (الْحُ ١٠) يَايَنُهُمَ النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّا النَّاسُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ الل

(يولس: ۲۳)

بعض روایات میں ہے کہ سازش فریب اور خیانت مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے اس میں اخلاق مذمومہ سے بہتے کی بہت بلیغ نصیحت کی گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا وہ صرف پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار کررہے ہیں' یعنی جوعذاب پہلے کافروں پر نازل ہوا تھا' ہیجی اس عذاب کا انتظار کررہے ہیں' یعنی ان کے بھی وہی کرتوت ہیں جو پہلے کافروں کے تقے جس کے نتیجہ میں ان پرعذاب آیا تھا' سوآ ہے اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں یا کمیں گے اور نہ آپ اللہ کے دستور کوئلما ہوا یا کمیں گے۔

ر المستحق الله تعالی کافروں پر عذاب نازل کرتا رہاہے' اور کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یمی وستور ہے' پس جوان کی مثل عذاب کا مستحق ہوگا اس پر بھی وہ عذاب نازل فرمائے گا۔

ہم نے جوآ یتن اور حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں بری سازش فریب اور خیانت سے مطلقاً منع فرمایا ہے اور سیکام موکن کا شیرہ نہیں ہے فریب خیانت اور دھوکا دہی کسی سے نہیں کرنی جاہیے خواہ وہ موکن ہو یا کافر کیلد کافروں کے ساتھ زیادہ امانت اور دیانت کا سلوک کرنا جاہیے تا کہ دہ اسلام کے اعلی اصولوں اور موکن کے عمدہ اخلاق سے متاثر ہوں اور کفر کو چھوڑ کراسلام

تبيار القرآر

افتیار کرلیں مورپ میں رہنے والے بعض علاء غیر مسلموں ہے سود لینے اور فراڈ کے ذریعہ ان کا مال ہڑپ کرنے کو جائز کہتے جیں بین مرف باطل ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنا می کا ذریعہ ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کیا انہوں نے بھی زمین میں سفر نہیں کیا ہی وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا' مالا تکہ وہ ان سے زیادہ بخت اور طاقت ور سے اور اللہ کی بیشان نہیں ہے کہ آ سانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اس کو عاجز کر دے بے شک وہ بہت علم والا بڑی قدرت والا ہے 10 ور اگر اللہ اوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فرما تا تو روئے زمین پر کی جاندار کو نہ چھوڑ تا لیکن وہ ایک وقت مقرر تک آنہیں ڈمیل دے رہا ہے' پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا فی فاطر: ۳۵۔ ۳۳)

دوران سغرآ ثارعذاب دیکی کرعبرت حاصل کرنا

الله تعالى كابه تدريج كرفت فرمانا

مؤة وم کے مناہوں سے جانوروں کو ہلاک کرنا

قاطر: ۳۵ میں بیفر مایا ہے: اور اگر اللہ لوگول کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فر ماتا تو روئے زمین پر سی اعمار کو نہ چھوڑتا۔ الآیة اس آیت بیس بہ بتایا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کا اثر جنگوں بیس جانوروں پر اور فضا بیس پر عمول پر بھی پڑتا ہے۔
وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ بیس اللہ تعالی نے تمام جانوروں کو ہلاک کر دیا تھا ما مواان جانوروں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی بیس سے بعض علاء نے کہا ہے کہ بیہ بات نہیں ہے کہ بنو آ دم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی جانوروں کو ہوا دم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی جانوروں کو ہواک کر دیتا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جانوروں کو ہوا دم کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اور جب اللہ تعالی بنو آ دم کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اور جب اللہ تعالی بنو آ دم کے نفع کے لیے جو جانور پیدا کیے تھاں کو بنو آ دم کے نفع کے لیے جو جانور پیدا کیے تھاں کو بنو آ دم کے نفع کے لیے جو جانور پیدا کے تھاں کو بنو آ دم کو ہلاک کرنے کے بعد وہ تمام جانوروں بریموں اور حشرات الارض کو بھی ہلاک گ

الله تعالیٰ کے ڈھیل دینے کی حکمتیں

اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ہرانہ ان سے کوئی نہ کوئی ایک خطایا تقفیر ضرور صاور ہوتی ہے جوگرفت کا تقاضا کرتی ہے کی نہ کوئی ایک خطایا تقفیر ضرور صاور ہوتی ہے جوگرفت کا تقاضا کرتی ہے کی کئین اللہ تعالی اپنے نضل وکرم سے اس کوڈھیل دیتا رہتا ہے گھر جونا دم ہوتا ہے اور تو بہرتا ہے اس کومعاف کر دیتا ہے اور اس کی تو بہ قبول فرماتا ہے ۔ اور جوگنا ہوں پر اصرار کرتا ہے اگر تا ہے اور اس میں مواخذہ فرماتا ہے اور اس می گرفت فرماتا ہے ۔ اللہ تعالی کے طلم اور اس کے درگزر کرنے کا بھی پتا چلتا ہے اور اس میں بندوں کے لیے بھی سے گرفت فرماتا ہے اور ان کو شعندے مہدایت ہے کہ دہ بھی اپنی مرضی اور مزاج کے خلاف باتوں اور کا مول سے شتعل نہ ہول ' غضب میں نہ آئیں اور ان کو شعندے ول سے برداشت کریں اور عنو و درگز رسے کام لیں ۔

اس کے بعد فرمایا پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کوخوب و مکھے لےگا۔

اس کامعتی ہے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ڈھیل دے رہا ہے اس کا کوئی بید مطلب ند لے کہ وہ اپنے بندوں کے انمال سے عافل ہے 'بلہ وہ اپنے بندوں کے انمال پر پوری بھیرت رکھتا ہے اور ان کو دقت مقرر پر پوری پوری جزادے گا' نیک مل کرنے والوں کو اجر و بھی اب سے نوازے گا کھار اور مشرکین کو دائی سزا دے گا' اور فساق موشین اس کی مشیت پر موقوف ہیں' اگر وہ چاہ گا تو اپنے عفو و درگز راور فضل و کرم سے کام تے کر ان کو معاف فر ما دے گا اور اگر چاہے گا تو ان کو عارض عذاب میں جتا کر کے ان کو پخش دے گا اور اس عارضی عذاب کی کئی صور تیں ہیں' دنیا میں مصائب کا نزول' قبر کا عذاب مشر میں صاب کو موخر کر کے اس کو دریت کو شریع میں رکھنا' اور آخری صور ت بیہ ہے کہ اسے پچھ دفت کے لیے دوزخ میں واخل کیا جائے گا اس میں کہ وہ گنا ہوں سے پاک ہو جائے اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا' مومنوں کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا اس میں کہ وہ گا اللہ تعالیٰ اس کے ادراک اور شعور کو ما دف اور بھی اس کے کرم سے یہ تو تع ہے کہ وہ صور فر عذاب ہوگا ہی فیا ہوئی ہے کہ کی وجہ سے اس کو اس عذاب کا در داور اس کی اذریت نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ادراک اور شعور کو ما دف اور معلی کرد سے ہیں پھر اس کے جسم کی مرجری کی جاتی ہے اس کا جسم اور اس کے اعضاء کا ند دیے جاتے ہیں اور اس کو کئی تکلیف موت برتا ہے۔

اختتام سورت

التحمد لله رب العلمين على احسانه و كومه آج بدروز جعرات موری ۱۱ و القعدة ۱۹۲۳ه (۱۹ جنوری ۲۰۰۳) کوسورت فاظر كی تفییر تممل جوگئ ۱۳ و تمبر ۲۰۰۲ ، كواس سورت كی تفییر شروع كی تنی اس طرح تقریباً ایک ماه می اس سورت كی تفییر اختیاً میذیر جوگئ انواع و اقسام كے امراض لاحق بونے كی وجہ سے اور ان كے پر بیز كے نتیج میں میں صرف جوج ا قبل رونی کے جن سلام اور الی ہوئی سبزی ہی کو ایک وقت میں کھا پاتا ہوں و ماغی کام کے لیے گلوگوز اور فاسفوری اشد ضروری جی حی جن جن جن دی میں گلوگوز اور فاسفوری ہوتا ہے ذیا بیطس کے مرض کی وجہ سے میں آئیس کھا نہیں سکتا 'کر کی طاقت کے لیے گوشت بہت ضروری ہے گر کلسٹر ول سے پر ہیز کی وجہ سے وہ بھی نہیں لے سکتا 'کئی مقوی چیزیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں کھا سکتا 'بس اللہ کا فضل اور قار مین کی وعا نہیں جو اس تغییر کا کام ہور ہا ہے ور نہ جسمانی تو انائی اور قوت کار کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ بالکل حاصل نہیں جی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہاں تک پہنچا دیا ہے باتی تغییر بھی کھمل کرا دیں امراس قبیر کوموافقین کے لیے استقامت اور تحافین کے لیے ہوایت کا سبب بنا دیں اور اس کوتا قیامت فیض آفریں رکھیں اور محمل اور اس خوب کریم کی شفاعت سے میری میرے والدین کی میرے اساتذ ہ کی میرے احباب اور تلانہ ہ کی اور میا شراور میں کے اور میری کتابوں کے قار مین کی اور ناشر اور مصح کی مغفرت فریا دیں۔

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وعلماء ملته واولياء امته وسائر المسلمين.

<del>marfat.com</del>

الالقرآر

سورة السفت سورة السفت سورة السفت

جلدتم

# بنبزالته النج النحير

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة يلس

#### سورت كانام

اس سورت کا نام پلت ہے بیلفظ دوحرفوں ہے مرکب ہے جواس سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے اوران ۱۰۰رفول کے اول میں مذکور ہونے کی وجہ سے بیسورت باقی سورتوں ہے متاز اور میٹز ہے ان دوحرفوں سے مرکب بیلفظ اس سورت کا علم (نام) ہوگیا۔

اس سورت کوقلب قرآن قرآن مجید کا دل مجمی کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں ایک صدیث ہے جس کا ہم عنقریب ذکر کریں کے۔ کے۔

### يلِن كے فضائل ميں احادیث اور آثار

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قرآن کا قلب لیک ہوتا ہے اور قرآن کا قلب کیا۔ پلس ہے اور جس نے دیس کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دیلس کے پڑھنے کی وجہ سے دس بار قرآن پڑھنے کا اجرعطا فر مائے گا۔ (سنن التر مذی قرآ اللہ یا۔ ۱۳۸۲ سنن الداری رقم اللہ یا۔ ۱۳۸۷ سنن الداری رقم اللہ یا۔ ۱۳۸۷

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس فخص نے کسی رات میں یات کو اللہ عز وجل کی رضا کے لیے پڑھا' اس کی اس رات میں مغفرت کردی جائے گی۔ (سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

عطاء بن ابی رہاح بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیر صدیت بیٹی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے ون کے ابتدائی حصد میں ایکن کو بڑھااس کی حاجات بوری کردی جا تیں گی۔ (سنن الداری رقم الحدیث:۳۳۱۹)

شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہائے فر مایا جس نے منع کے وقت بیش کو پڑھا اس کے لیے شام تک آسانی کر دی جائے گی اور جس نے رات کی ابتداء میں بیش کو پڑھا اس کے لیے اس رات میں منع تک آسانی کر دی جائے گی۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۳۳۲)

حضرت معقل بن بیبار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ صلم نے فر مایا پیکس قرآن کا قلب ہے جو مختص بھی الله کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا الله اس کے پچھلے گنا ہوں کی مغفرت فریا دے گا تم پیکس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ (السن الکبری رقم الحدیث: ۹۱۳ ۱۰ اسن ابوداؤدرقم الحدیث: ۳۱۳ سنن ابن باجرقم الحدیث: ۳۲۸ استداحریٰ ۵ مسلم ۲۰۵۰ ۲۰۰۰ معنف این ابی شیبری ۲۳ می ۲۳۷ المعدرک ج اس ۲۵ ۵ استن الکبری مصفی ج ۳ می ۱۸۳)

ا مام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محص ہررات بیس پڑھنے یردوام کرےوہ مرجائے گا توشہادت کی موت مرے گا۔

امام بزار نے مصرت ابن عماس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میہ پہند ہے کہ میری امت میں سے ہر مخص کے دل میں پلتن ہو۔

ا مام ابن مردوبیاورا مام دیلمی نے حضرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے پاس بھی پیش کو پڑھاجائے گااللہ اس پرآ سانی فرمادےگا۔

امام بیھقی نے شعب الایمان میں ابوقلا بہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے یکس کویڑھا اس کو بخش ویا جائے گا اور جس مخض کو کھانے کی کمی کا خوف ہووہ سورۃ اینس پڑھے تو دہ کھانا اسے کافی ہو جائے گا' اور جس نے میت کے پاس ایس کو یڑھااس پر آ سانی ہو جائے گی اور جس عورت کے ہاں مشکل سے ولادت ہور ہی ہواس کے باس بیلت کو پڑھا جائے تو اس کے ہاں ولادت آ سانی ہے ہوجائے گی' اورجس نے کیش کو پڑھاتو گویا اس نے گیارہ مرتبہ قر آن پڑھااور ہر چیز کا قلب ہوتا ہےاور قرآن ہ آلب ایس ہے۔

ا مام حاکم اور بیھقی نے ابوجعفر محمد بن علی ہے روایت کیا ہے کہ جس مخص کے دل میں سختی ہووہ ایک پیالہ میں زعفران سے يلس والقرآن الحكيم لكه كراس كوني ل\_

امام ابن النجار نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی یاان میں ہے کسی ایک کی ہر جمعہ زیارت کی اوران کی قبر کے باس پیکٹ پڑھی تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلہ میں ان کی مغفرت فرمادے گا۔ (الدرالمنورملقطان عص سرح واراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) ينت كي بعض اساء كي توضيح اور تشريح

علامه سيدمحمود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ه لكهتے بن:

امام احد امام ابوداؤد امام نساتی امام ابن ماجه اور امام طبرانی وغیرهم نے روایت کیا ہے کہ حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یکس قرآن کا قلب ہاوراس کو یکس کے اساء سے شار کیا ہاور جة الاسلام امام غزالى في اس كے قلب قرآن ہونے كى بيوجد بيان كى ہے كدايمان كامدار حشر ونشركو مانے اوراس كے اعتراف كرنے يرب اورسورة يلس مي حشر ونشركو بہت عمده طريقة سے بيان كيا كيا سے اوراس وجد سے يلس كوقلب كے مشابقرار دیا ہے کیونکہ انسان کے بدن کا استحکام اور قوام قلب کے ذریعہ بوتا ہے اور اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ جس مخص کا حشر پر ایمان سیح ہوگا وہ دورخ سے ڈرے گا اور جنت میں رغبت کرے گا اور پھر دہ گناہوں کوترک کردے گا' اور گناہ ایمان کی بیاری ہں جن سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ عبادات میں رغبت کرے گا اور وہ ایمان کی صحت کی علامت ہے کین حشر ونشر کا اعتقاد قلب کے مشاہ ہے کیونکہ قلب کی صحت ہے بورے بدن کی صحت ہوتی ہے اور قلب کے فسادے بورا بدن فاسد ہوتا ہے اور حشر ونشر کا اعتقاد بلت ہے حاصل ہوتا ہے لیں بیش کوقلب قر آن قرار دیتا تیجے ہے۔ ینت کوتئب کے مشابر قرار دینے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ قلب حقائق امور اور خفیہ باتوں کے انکشاف کامحل ہے اس

طرح حشر کے دن بھی امورغیبیہ منکشف ہو جا کیں گے'اور پیش میں حشر کے قیام پر بہت دلائل دیتے تھے ہیں۔اور ایک اور

مشاہبت کی وجہ یہ ہے کہ قلب جسم کی اصل ہے اور باقی اعضاء اس کے مقد مات اور متمات ہیں ای طرح دیش میں رسولوں کی بعث اور کتابوں کے نازل کرنے کے اہم مباحث بیان کر دیۓ گئے ہیں جو کہ اصل ہیں اور قرآن مجید کی باقی سورتوں میں اس کے مقد مات اور متمات بیان کیے گئے ہیں اور جو محض قریب المرگ ہواس کے سامنے دیش کی تلاوت کی بھی یہی وجہ ہے کہ مرف کے بعد اس کو میدان محشر میں جانے کا مرحلہ ہیں ہوگا تو وہ حشر کی کیفیت کو یاد کرے تا کہ زندگی کے آخری مرحلہ میں کلم پڑھ کرائے ان کے ساتھ و دنیا سے دفصت ہواور اس سورت میں جو اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کرے تا کہ زندگی کے آخری وقت میں اس کے مقا کہ صبحے ہوں۔
تاکہ زندگی کے آخری وقت میں اس کے مقا کہ صبحے ہوں۔

امام ابونصر البجزی نے الابات میں سندحسن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام اللہ کے نزدیک عظیمہ ہے اور اس کا پڑھنے والا اللہ کے نزدیک عظیمہ ہے اور اس کا پڑھنے والا اللہ کے نزدیک شریف ہے وہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی قبیلہ ربیداور معنر کے لوگوں سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گی اور اس سورت کا نام معممہ مدافعہ اور قاضیہ بھی ہے۔

ا مام سعید بن منصور اور امام بھتی نے حسان بن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سورة کیس کا نام تورات میں معممہ ہے اس کی خیرا پنے پڑھنے والوں کے لیے و نیا اور آخرت وونوں کو عام ہے اور اس کا نام المدافعہ اور القاضیہ بھی ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے برعیب کو دور کرتی ہے 'اور یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر نیک حاجت کو پورا کرتی ہے۔ (روح المعانی جز ۲۲مس ۳۱۱۔۱۳۱۱ وارالفکر بیروت ۱۳۱۲ه)

#### سورة يلس كے مشمولات

جس طرح اکثر کی سورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وصدائیت اس کی قدرت اور اس کی عظمت پر دلائل ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی حقانیت پر براہین کا ذکر ہوتا ہے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پرآیات ہوتی ہیں ای طرح لیکٹ میں بھی ان امور پر دلائل کا ذکر کیا تمیا ہے۔

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے قتم کھا کرفر مایا ہے کہ (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم رب العلمین کی طرف سے برخق رسول بھیج مجے ہیں اور پھر آپ کی رسالت کے متعلق دوگردہ ہو مجے ایک معاندگردہ ہے جس کے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں ہے دوسراوہ کردہ ہے جس سے خیراور ہدایت کے حصول کی توقع ہے اور دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ تعالی کے علم ازلی قدیم میں دونوں کے آٹارموجود ہیں۔

پر اللہ تعالی نے ایک بنتی کے لوگوں کی مثال دی ہے جو کے بعد دیگرے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے تھے اور جوان کو تھیجت کرنے آیا اس کی انہوں نے تکذیب کی اور اس کو آل کر دیا' سو وہ تھیجت کرنے والا جنت میں واخل ہو کیا اور اس کے تاکل دوزخ میں واخل ہو گئے۔

پیراند تعالی نے اپنی وحدامیت اور حشر وقشر کے برحق ہونے اور مرنے کے بعد انسانوں کوزندہ کرنے پر مردہ زمین کوزندہ کرنے سے استدلال فر مایا اور دن کے بعد رات کے لانے اور سورج ' چانداور دیگر سیار دل کو منخر کرنے اور سمندر میں کشتیوں کو رواں کرنے سے استدلال فر مایا۔

جن كافرول نے ان حقائق كا انكاركيا ان كودنيا ميں آساني عذاب اور آخرت ميں دوزخ كے عذاب سے ذرايا اور سے بتايا

کررہے موشین تو وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوئی گے اور ان پر ان کے رب کی طرف سے امن اور سلامتی نازل ہوگ ۔ آ مشرکین مکہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کوشاعر کہتے ہتے اللہ تعالیٰ نے اس کا روفر مایا اور بتایا کہ آپ کافروں کوقر آن مجید کے ذریعہ آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی لعمتوں پر اس کا شکر اوا کرنا جا ہے۔

۔ ہوں ہے۔ اور مشرکین کی بت پرتی کار دفر مایا کہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ بالکل عاجز ہیں اور آخرت ہیں ان کے کسی کام ہیں آ کمیں گے۔

سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے مکرین پر پھررد فر مایا کہ وہ اس پر فور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتداءً پیدا فر مایا اور بہتدری ان کی نشو ونما فر مائی ہے سو جوان کو ابتداءً پیدا کرسکتا ہے ہر سے بھرے درخت کوسو کھا بنا کر پھر سر ہز بنا دیتا ہے وہ ان کو دوبارہ کیوں پیدائییں کرسکتا۔

یلن عمی سورت ہے مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی' ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرا ۴ ہے اورتر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کانمبر ۲ ساہے۔

اس مخضر تعارف اور تمبید کے بعد اب ہم سورۃ پیس کا ترجمہ اور اس کی تفییر پیش کررہے ہیں۔اللہ العلمین اس ترجمہ اور تفییر میں مجھے راوحق پر گامزن رکھنا' جو با تیں غلط ہوں ان کی غلطی کو مجھ پرمنکشف فر مانا اور مجھے ان غلطیوں سے تحفوظ رکھنا اور جو با تیں حق اور صواب ہوں ان پرمجھ کومطلع فر مانا اور مجھے ان کو پیش کرنے کی سعادت عطا فرمانا۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ کراچی ۲۸۰ ۱۲۲ والقعدة ۱۳۲۳ که اجنوری ۲۰۰۳ و نون: ۲۱۵ ۲۳۰۹ س



# الْمَوْتِي وَنَكُنْتُ مَا قَتَكُ مُوْا وَ إِثَارَهُمُ وَ وَكُلُّ شَيْءٍ كَفُينَهُ

کو زندہ کرتے ہیں ادرہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیئے اور وہ عمل (بھی) جو انہوں نے پیچیے

چھوڑ دیئے اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منفیط کر دیا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یاسین0 قرآن تھیم کی تتم 0 بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں 0 سیدھے راہتے پر قائم ين٥(يتن:١٠١)

بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر کرنے کی حکمت

النس حروف مقطعات میں سے ہے جس طرح قرآن مجید کی دیگر بعض سورتوں کوحروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے اسی طرح اس سورت کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔

قرآن مجیدی ان سورتوں کے اوائل میں حروف جبی کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے اوائل میں حروف جبی کو ذکر فرمانے کی حكت يدي كحيم جب كى ايس حض سے خاطب موجوعافل موسكتا موياس كاول كى اور بات ميں مشغول موتو وہ اين كلام کی ابتداء میں کسی ایسے لفظ کا ذکر کرتا ہے جس کامعنی بادی النظر میں سجھ میں نہ آئے تا کہ اس کا مخاطب چو کنا ہواوراس کا ذہن بیدار ہواور وہ پوری طرح اس کلام کی طرف متوجہ ہو جائے ، پھراس کے بعدوہ حکیم اپنے کلام کے مقصود کوشروع کرتا ہے۔

اس پر بھی غور کرنا جا ہے کہ جن سورتوں کی ابتداء میں حروف جبی کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے بعض سورتوں کے اوائل میں كَنْ بِي تَرْبِلِ يَا قُرْآنَ كَا ذَكِرَ مِ عِيمِ النَّقِي ذَلِكَ الْكِتْبُ (التروية) الْقِرْفُ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الْقَيْوُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبُ (آل مران ١٠١٠) آلمَعْن (كِتْبُ أَنْدِلَ إِلَيْكَ (١١١/ند) يُنْ (وَالْعُرُ أَنِ (يَن ١٠١٠) مَن وَالْعُرُ إِن (ص:١) يَ شَوَالْعُرُ أَنِ (ق:١) الْقَوتَ نُزِيْكُ الْكِتْبِ (البحة:١٠١) خَوْتَ تَزِيْكُ الْكِتْبِ (الجائيد:١٠١) البعد تين سورتوں میں حروف ججی کے بعد قرآن یا کتاب کا ذکر نہیں ہے اور وہ سے بین : کھایتھ من ارمیم: اللّق آسس النّاش

(العكبوت:١٠١) ألكة اغليث الرُّوهُ (الروم:١٠١)\_

جن سورتوں کے شروع میں قرآن یا کتاب یا تنزیل کا ذکر ہے ان میں قرآن کے ذکر سے پہلے ان حروف جھی کا ذکر اس لیے فر مایا ہے کہ قرآن مجید بہت عظیم کماب ہے اور اس کے نازل کرنے میں تقل اور گرانی ہے اس کیے اس کوشروع کرنے سے يهلے ان حروف جھي كا ذكر كيا تاكہ خاطب اس عالى قدر كماب كے تقل كو ذہن ميں سٹھانے سے يہلے متغبداور چوكنا موجائے ك اب ايهالفظ سننے مين آيا ہے جس كامعنى ظاہراور واضح نہيں ہے تو ديكھے آھے كيا ارشاد موتا ہے اس ليے ارشاد فرمايا:

بے شک ہم آپ پر عنقریب فیل کلام نازل فرما کیں گے۔ إِنَّا سُنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (الرل:٥)

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ ہرسورت قرآن ہے اور اس کاسننا قرآن کاسننا ہے خواہ اس میں لفظ قرآن کا ذکر ہویا شہو تو اس قاعدہ کے موافق ہرسورت سے پہلے بہطور تنبیہ حروف حجی کو مذکور ہونا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہرسورت قر آن ہے لیکن جس سورت کی ابتداء میں قر آن کا لفظاذ کر ہے اس کا قر آن ہونا زیادہ مؤکد ہے اس لیے اس لی طرف مخاطب کے ذہن کو حاضراور متوجہ کرنے کے لیے زیادہ اہتمام فر مایا۔

(تغيركييرج ١٥ م١٣ يه ٢٣ يسلخها مطبوعة داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

حروف مقطعات کے معنی اور مغہوم کے نامعلوم ہونے کی تو جیہ

بعض سورتوں میں ان حروف بھی میں سے مرف ایک حرف ذکر کیا گیا ہے ' بعض سورتوں میں دو حرفوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض سورتوں میں بین یا تین سے زائد حروف کا ذکر کیا گیا ہے ' بھر ان حروف کا چنا ذہبی بختلف ہے 'اس خصیص کی ممل حکمت تو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا تا یا اس کی حکمت وہ محض جا تا ہے جس کو اللہ نے بہ طور خاص اس حکمت پر مطلع فر مایا ہے' ہم ایس محصے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بعض احکام پر عمل کرتے ہیں اور ہم ان احکام کے فائدہ اور حکمت کو اپنی عقل سے جان لیتے ہیں اور بھن احکام پر عمل کرتے ہیں' ہیں اور بعض احکام پر عمل کرتے ہیں' تا اس کے باوجود ہم دونوں قسم کے احکام پر عمل کرتے ہیں' اس طرح ہمیں پورے قرآن پر ایمان لانے اور اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس ہیں حروف مقطعات بھی ہیں جن کامعنی اور مفہوم ہم نہیں جانے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے' لیکن ہم ان کے قرآن ہونے ہیں۔ جن کامعنی اور مطلب معلوم نہ ہوا در ہمیں ان کے ترآن کرنے کا فائدہ سمجھ جس آئے یا نہ آئے۔

نیک کے اسرار ورموز ہرچتد کہ بیٹی اور حتی طور پرحروف مقطعات کا معنی اور مغبوم معلوم نیس ہے تا ہم کلنی طور پر بعض مغسرین نے ان کے معانی بیان کیے بیں اور بیکہا ہے کہ ان حروف سے اشار ڈیر معانی معلوم ہوتے ہیں سوہم ایک کے متعلق بعض مغسرین کے ذکر کردہ معانی بیش کررہے ہیں:

المام الوجعفر مرس جريرطبري متونى ١٣٠٠ ها في سند كساته روايت كرت إلى

ابوصالح نے معزت معاویہ معزت علی اور معزت ابن عباس رضی الله عنبم سے روایت کیا ہے کہ بنت اللہ کے اساء میں سے ہاوراس اسم سے اللہ تعالی نے حتم کھائی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۲۲ وارافقر میروت ۱۳۱۵ء)

میں میں میں اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ ایک کامعی حبثی زبان میں اے انسان ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۳۲۲۲۱: تنبیر امام این الی حاتم رقم الحدیث ۳۲۲۲۱: تنبیر امام این الی حاتم رقم الحدیث ۱۸۰۲۳)

الدون كا قرآن مجيد من جين حق حروف مقلعات بين ووسب الله كاساء بين - ( جامع البيان رقم الحديث: ٢٢٢٢٠)

جلدتم

marfat.com

هياء النرأء

ا مام عبد الرحمان بن محمد بن ادريس المعروف بابن الى حاتم متونى ١٣٢٧ ه كلي بين:

اشھب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے پوچھا: آیا کی مخص کے لیے بیش نام رکھنا جائز ہے؟ امام مالک نے فرمایا میری رائے میں اس کو بینام نہیں رکھنا جاہیے کیونکہ بیش والقسوان المسحکیم کامعنی ہیہ کہ اللہ تعالی فرما تا ہے بیمیرانام ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ اس سورت کا نام رکھا ہے۔ (تغیرام ابن انی عاتم رقم الحدیث:۱۸۰۲)

سے پیروہ اسہ میں سے اسکان کے اللہ تعالی جس چیز کے ساتھ جائے ہے۔ (تغیرامام این ابی حام اس کے سکھ علی اللہ علی ال اِلْ پَکَامِیدِیْنَ (الشَّفْ:۱۳۰)) کے متعلق کہا اللہ نے اپ رسول پرسلام بھیجا ہے۔ (تغیرامام این ابی حاتم رتم الحدیث:۱۸۰۲۱) امام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری التونی ۲۵۲۵ ھاکھتے ہیں:

یس کامعنی یاسید ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یا ہے ہوم بیٹاق کی طرف اشارہ ہے اورسین سے اس کے احباب کے بسر (راز) کی طرف اشارہ ہے گویا ہوم بیٹاق کے حق کی شم اور احباب کے ساتھ راز کی شم اور قر آن تھیم کی شم -

( الطا نف الاشارات ج عص ٢٨ وارالكتب العلميد بيروت ١٣٢٠ هـ )

علامه ابوعبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن معودرضی الله عنهم وغیرهم سے روایت ہے کہ یکس کامعنی ہے یہ انسان اور سلام
علی المیاسین کامعنی ہے آل جم م پرسلام ہواور سعید بن جبیر نے کہا یکس سیدنا محرصلی الله علیہ و کلم کے اساء یس سے ہاور
اس کی ولیل یہ ہے کہ اس کے بعد فر مایا: انک لمصن الموسلین '' بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں' امام ما لک نے
جولیمین نام رکھنے سے منع کیا ہے اس کی توجیہ میں علامہ ابن العربی نے کہا بندہ اپنے رب کا نام اس وقت رکھ سکتا ہے جب اس
نام کا کوئی معنی ہوجیسے عالم' قادر' مرید اور شکلم' امام ما لک نے دیس نام رکھنے سے اس لیے منع فر مایا ہے کہ بیا ہم الله تعالیٰ کے
ان اساء میں سے ہے جن کامعنی معلوم نہیں ہے' ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی ایسا ہو جو الله تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہواور وہ اس اس
کے ساتھ منفر و ہو' پس بندہ کو اس نام کے رکھنے پر جرائت نہیں کرنی چاہئے اگر یہ احتراض کیا جائے کہ الله تعالیٰ نے فر مایا ہے
سلام علی الیاسین 'اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلام اس اسم میں ہے جو حروف بھی پر مشتل ہے اور یاسین ان حروف سے
مرکب ہے' امام ما لک نے دیس نام رکھنے سے منع نہیں کیا' پس کوئی اشکال نہ در ہا۔

سر سب ہے ہم ما لک سے میں ارکے سے لیا ہے۔ یہ ماں است سے ہی کا امیر ہوتا ہے اس طرح دینت بھی تمام سورتوں کی امیر دلیس کو حدیث میں قرآن کا قلب فرمایا ہے اور قلب پورے جسم کا امیر ہوتا ہے اس طرح دینت بھی تمام سورتوں کی امیر ہے اور ابوجمر کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کے نزدیک میرے دس اساء ہیں اور ان اساء میں طلہ اور دینس بھی آ ہے کے اسم ہیں۔

علامہ الماوروی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میر سے سات اساءر کھے ہیں (۱) محمد (۲) امر (۳) المرش (۲) المدرثر (۷) عبداللہ نیز علامہ الماوروی نے میں میں میر سے سات اساءر کھے ہیں (۱) محمد اور اس قول کو محمد بن الحقیقیہ سے روایت کیا ہے۔ (انگلت والحق ن می من وارائکت العلمیہ بیروت) امام جعفر الصادق سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیش سے یا سید کا ارادہ فرمایا ہے اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ ماسے روایت ہے کہ اس کا معنی ہے یا انسان اور اس سے سید نامحم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا ہے الرجاح نے کہا اس کا معنی یا محمد ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزمامی کے۔ "مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۵۵ہ)

### سيرنا محرصلي الله عليه وسلم كى رسالت كي شم كهانا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: قرآن میکیم کی شم O بے شک آپ مرور رسولوں شک سے ہیں O (بنت سرم) کعب مصدوایت ہے کہ اللہ تعالی نے قتم کھا کر قرمایا: اے جھر! بے شک آپ ضرور رسولوں جس سے ہیں! قرآن میکیم کی

اکر بیفرش کیا جائے کہ بیات رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اساء بیں سے ہاور بیٹی ہوکہ بیشم ہو ہو اس میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بہتے جملہ بر ہاور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم ہے نیز دوسرے جملہ میں جوفر مایا ہے قرآن حکیم کی قسم اس کا عطف بھی پہلے جملہ پر ہاور اس عطف سے بیات اور مؤکد ہوگئ اللہ تعالی نے آپ کے نام کی اور آپ کی کتاب کی قسم کھائی اور بیفر مایا کہ آپ ضرور مسولوں میں سے بیں اور آپ پر وحی نازل فرما کرآپ کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے اور آپ ایسے سید سے راستے پر ہیں جس میں ندکوئی بکی ہے اور ندح تر سے افراف ہے۔

نقاش نے کہااللہ تعالی نے آپ کے سواا پنے انبیاء میں ہے کسی نبی کے نام کی اپنی کتاب میں تیم کھائی نہ اس کی کتاب ک اور اس میں آپ کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم ہے کیات کامعنی یاسید جو کیا گیا ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے خوداینے آپ کوسید فرمایا ہے:

۔ معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے ایک طویل حدیث مردی ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے : میں اقتصاب اللہ تیامت کے دن تمام لوگوں کا سید (سردار ) ہوں گا۔ (سیح ابغاری رقم الحدیث ۳۳۴۰۔۳۳۴)

اور حعزت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا قیامت کے دن میں تمام اولا دا آدم کا سید (سردار) ہوں گا اور اس پر فخرنہیں ہے۔ الحدیث (سنن الله ندن قم الحدیث ۳۶۱۵)

اس کے بعدفر مایا: سید معداستد برقائم بین ( ایت س)

یہ آ بت پہلی آ بت سے مربوط ہے: لینی آپ بے شک منرور رسولوں میں سے ہیں 0 سیدھے راستہ پر قائم ہیں 0 تمام رسول مراطمتنقیم پر ہوتے ہیں اور آپ ہمی چوککہ رسولوں میں سے ہیں اس لیے آپ بھی صراط متنقیم پر ہیں' جیسا کہ معربہ بین

ال آیت عمل ہے۔ اُس دَاکِک کَتَهُ اِنْ اِنْ مِدَا طِلْمُسْتَقِيْدِ

اور ب منك آپ مراطمتقيم كي طرف مدايت ويتي مين ـ

(الثوري:۵۲)

صراط متنقم ہے مراد اصول اور فروع ہیں بعنی عقائد اور احکام شرعیہ نمام انبیاء علیم السلام کے عقائد واحدیتے اور ان کی معتبی مختلف تعین اور بینمام شریعتیں اپنے اپنے زمانہ میں کال تعین اور ہمارے نبی سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت کے لیے کال اور شکفل ہے۔

د تعالی کا ارشاد ہے: (بیقر آن) بہت مالب بوے مہربان کا ہزل کیا ہوا ہے O تا کہ آپ اس قوم کو عذاب ہے قررا کیں ا کے آباد اجداد کوئیں قررایا ممیا تما سووہ عافل میں O(یت: ۱-۵)

#### العزیز اورالرحیم کےذکر کی حکمہ

ينت ٥٠ يس العزيز (غالب) اور الرحيم كافكر فرمايا بي يعني جن لوكون كي طرف الله تعالى في رسول بعيجاب أكر انهوار نے اس رسول کی تعظیم اور تھریم نہیں کی اور اس کے پیغام کو تبول نہیں کیا تو وہ ان سے انقام لینے پر قادر ہے کیونکہ وہ بہت غالب ہے اور جن لوگوں نے اس کے رسول کی تعظیم اور تکریم کی اور اس کے پیغام کو قبول کیا تو وہ اُن کی خطاؤں کو پخش دے گا اور ان کا بہت اجروثواب عطافرمائے گا کیونکہ وہ بہت رحیم ہے۔

اس آیت کے الفاظ کے زیادہ قریب معنی بہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس میں عقائد اور احکام کو بیان فر مایا سوجو محض ان عقائد برایمان نبیس لایا اوراس نے ان احکام برعمل نبیس کیاوہ ان سے انقام لینے برقاور ہے کیونکہ وہ بہت غالب ہے اور جو تحض ان عقائد پر ایمان لے آیا اور اس نے ان احکام برعمل کیا تو وہ اس کو بخش وے گا اور اس کو اجمد توابعطا فرمائے گا کیونکہ وہ بہت مہربان ہے۔

اس کی توجید کداہل مکہ کے پاس آپ کے سواکوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا

یلت : ۲ میں فرمایا تا کہ آب اس قوم کوعذاب سے ڈرائیں جس کے آباؤاجداد کونییں ڈرایا گیا تھاسووہ عافل ہیں۔

اس مضمون کی بیرآ بیت بھی ہے:

تا كه آپ اس قوم كوعذاب سے درائيں جن كے ياس آب

لِتُنْفِرَ تَوْمًا مَّا ٱتُهُمْ مِّن ثَفِينِدٍ مِّن تَبْلِك

ے سلے کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا۔ كَعُلُهُمْ يُمُنَاكُمُ وْنَ۞(القص:٢١) اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نبیس آیا کیونکہ حضرت ابراجیم علیہ السلام کے بعد نبوت کاسلسلہ خاندان ابراجی میں رہااوران کی بعثت بنی اسرائیل ہی کی طرف ہوتی رہی بنواساعیل یعنی عربوں میں نی صلی الله علیہ وسلم بہلے نی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔ البتہ مطرت شعیب علیہ السلام اس سے متعنیٰ ہیں۔ یلت: ۲ میں جوفر مایا ہے جس کے آباؤا جداد کونہیں ڈرایا گیا تھا اس سے مراد الل مکہ کے قریبی آباؤاجداد ہیں ورنسال كے سلسلہ نسب ميں جو زيادہ اوپر كے اور بعيد آباء بيں ان كوحضرت اساعيل عليه السلام نے اللہ كے عذاب سے ڈرايا تھا اور انہيں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہنچائی تھی اور ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے ممل طریقہ سے حضرت ابراہیم علیه السلام کی شریعت کی پیروی کی تھی' پھر اس پر کافی زمانه گزرگیا اور بے عملی اور جاہلیت ان میں نفوذ کرتی رہی تی کہ جس زمان میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس زمانہ میں حضرت ابراجیم علیہ السلام کی شریعت کا صرف نام رہ کیا تھا۔ علامہ ابوالیان اندلی متوفی م ۷۵ھ نے لکھا ہے کہ ہرامت کواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے یا تو ان کی طرف انبیا علیم السلام کومبعوث کیا گیا ہے یا ہارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی بعثت تک سمی عالم سے وربعہ ان کو ہلنے کی جاتھ رہی اور جن آیات میں بید کر کیا گیا ہے کہ اہل مکہ کے آیاء کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا اس سے مراوان کے سلسارنسب میں قریب کے آباء ہیں' اور مطلقاً عذاب ہے ڈراناکسی زمانہ میں بھی منقطع نہیں ہوا ور نہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ججمة پوری نہیں ہوگی اور جب ڈرانے والوں کی تبلیع کے آٹارمٹ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا گیا اوروہ جو مشکلمین ۔ ز ماند فترت کا ذکر کیا ہے جس ز ماند میں کوئی نی نہیں ہوتا اور اس ز ماند کے نوگ مکلف نہیں ہوتے وہ محض ایک فرضی اصطلاح ہے

اس تغیری بناء براس آیت کامعنی یہ ہے کہ اہل مکے یاس عذاب سے ڈرانے والاکوئی رسول نہیں آیا اور اس آیت معن نہیں ہے کہان کے پاس مطلقاً کوئی عذاب سے ڈرانے والنہیں آیا ' کیونکہ ہوسکتا ہے کہان کوسی عالم نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہوجو نجی شہو کیسے زید بن عمرہ بن نفیل اور قس بن ساعدہ وغیرہ اس تقریر کے اعتبار سے بیلن ۳۶ کا حسب ذیل آیت سے کوئی تعارض نیس رہے گا۔

<u>ڗٳڹ؋ڹٲڡٞڿٳڵٲڂڵٳڿؽۿٵڬۏؽڒ</u>

اور ہر امت (گروہ یا جماعت) میں ایک عذاب سے

(فاطر ۱۳۳) فرانے والاگزرچکاہے۔

اس سے مراد ہے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں سے ہرزمانہ میں جو بھی لوگوں کا کوئی بڑا گروہ یا جماعت رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا گزرائے خواہ وہ ہی ہو یا عالم ہواس آیت میں بشیر کا ذکر نہیں ہے صرف نذیر کا ذکر کہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرانا تو عقلی دلائل سے بھی ہوسکتا ہے کیونکہ ڈواب کی بشارت بغیر وحی کے نہیں ہوسکتا ہے بشارت وینا صرف نی کا کام ہے اور نذیر چونکہ نی کے علاوہ عالم بھی ہوسکتا ہے اس لیے اس آیت میں صرف نذیر کا ذکر فرمایا ہے۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں فترة (انقطاع نبوت کے زمانہ) کا بھی ذکر فرمایا ہے:

اے اہل کتاب! بے شک تمبارے پاس جارا رسول فترت

يَاكُفْلَ الْكِتْبِ قَدْجَاءَ كُفْرَى سُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ

(انقطاع نبوت ) کے زمانہ میں آ گیا ہے۔

عَلَى فَتُرَوِّ مِنَ الرَّسُلِ. (المائده:١٩)

اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں فترت سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں کوئی نبی ندآیا ہو یہ مراد نبیس ہے کہ اس زمانہ میں اللہ کے عذاب ہے ڈرانے کے لیے کوئی عالم بھی ندآیا ہو۔

سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کا تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہونا

> اس سے پہلے یہ آیت گزر بھی ہے: مَنْ يَقُولُونَ افْتُرَالُهُ \* بَلْ هُوَالْحَقُّ مِن رَبِكَ لِتُنْذِدَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مَا مَا اللَّهِ مَا ا

کیا پیشکرین کہتے ہیں کہ اس (رسول )نے اس کتاب کو گھز

قُومًا عَمَّا اَتَهُمْ مِنْ نَلْوَيْدِ وَمِنْ قَبُلِكَ لَكَلَّهُ مُ يَهُمَّلُكُ وَنَ ٢٠ ليابِ بَلَدوه آپ كرب كي طرف بري بي تاكرآپ ال (البجدوء) قوم كو (الله كے عذاب سے) وُرا كي جس كے پاس آپ سے پہلے كوئى (عذاب سے) وُرانے والاتيس آيا تاكروہ ہايت تبول كر ليں۔

جن نکات پرہم نے یہاں گفتگو کی ہےان کوزیادہ تفصیل کے ساتھ ہم ندکور الصدر آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ غفلت کامعنی

اس کے بعد فر مایا: سووہ غافل ہیں۔

جو شخص علم کے باوجود کسی چیز سے اعراض کرے اس کو غافل کہا جاتا ہے اس میں بیددلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے یاس کسی رسول کواسی وقت بھیجتا ہے جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جائے۔

سے چیز کی طرف ذہن متوجہ نہ رہے تو اس کو غفلت کہتے ہیں اور کسی چیز کی صورت انسان کے ذہن میں ہواور پھروہ صورت اس کے ذہن سے نکل جائے تو اس کونسیان کہتے ہیں' اس کے تعلق سیر حدیث ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ انسان تین چیزوں میں غفلت کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں غفلت کرتا ہے' اور وہ طلوع شمس تک صبح کی نماز کومؤخر کرتا ہے اور وہ قرض ادا کرنے میں غفلت کرتا ہے جی کہ وہ قرض اس پرسوار ہو جاتا ہے۔ (شعب الایمان جاس اے۵ مندالفروس للدیلی رقم الحدیث ۳۲۳٪ الجامع الصغیر قم الحدیث ۵۸۰۲)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان میں ہے اکثر کے متعلق ہماری خبر ثابت ہو چگی ہے سودہ ایمان نہیں لائیں گے O ہم نے ان ک گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جوان کی ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سراو پراٹھے ہوئے ہیں O (یکٹ: ۸-۷) کفار کی گردنوں میں طوق ڈالنے کامحمل

لینی اکثر اہل مکہ پرعذاب داجب ہو چکا ہے سوآپ کی تبلیغ سے وہ ایمان نہیں لا کیں گئ کیونکہ از ل میں اللہ تعالیٰ کوان کے متعلق بیعلم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے تا حیات ایمان نہیں لا کیں گے اور کفر پر ہی مریں گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے اور کفر پراصرار کرنے کا سبب بیان کیا اور فر مایا: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جوان کی ٹھوڑ یول تک ہیں جس سے ان کے سراو پراٹھے ہوئے ہیں O

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابوجہل بن ہشام اوراس کے دو مخز وقی ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ابوجہل نے شم کھائی کہ آگراس نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) کونماز پڑھتے ہوئے و یکھا تو پھر سے آپ کا سر پھانا دے گا جب اس نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے و یکھا تو پھر اٹھا کر آپ کی طرف دے گا ، جب اس نے پھر اٹھا کر آپ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ اس نے پھر اٹھا کر آپ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ اس کے مگلے کی طرف لوٹ آیا 'اور پھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چٹ گیا 'اس کو حضرت ابن عباس رخم الشارہ کیا تو اس کا ہاتھ اس کی گردن تک با ندھا ہوا ہوا ہو اللہ عنہ اللہ عنہ اس کے بیاس گیا اور ان کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے 'تو اس کے دوساتھیوں میں سے ولید بن مغیم کی ہوا ہے ہیں اس کا سر پھاڑ کر آتا ہوں 'وہ آپ کے پاس پینچا آپ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے اس نے پھر مارنے کے لیا اللہ کی تم ماردیا 'وہ آپ کی آواز تو سن رہا تھا لیکن وہ آپ کا سرنہیں و بکھ رہا تھا 'وہ بھی اس کے ساتھیوں کی طرف اوٹ آیا اور اس نے کہا اللہ کی تم ایس ان کونیس و کھے سکا میں ان کی آواز تو سن رہا تھا لیکن وہ آپ کا سرنہیں و کھورہا تھا' وہ بھی اس ساتھیوں کی طرف اوٹ آیا اور اس نے کہا اللہ کی تم ایس ان کونیس و کھے سکا میں ان کی آواز تو سن رہا تھا لیکن وہ آپ اور اس نے کہا اللہ کی تم ایس ان کونیس و کھے سکا میں ان کی آواز تو سن رہا تھا لیکن وہ آپ کا سرنہیں وہ کھورہا تھا' وہ بھی اس ساتھیوں کی طرف اوٹ آیا اور اس نے کہا اللہ کی تم ایس ان کونیس و کھے سکا میں ان کی آواز تو سن رہا تھا لیکن بھی ان کا سرنہا

مہیں آ رہا تھا تب ایوجہل کے تیسرے ساتھی نے کہا میں جاگران کا سر پھاڑ کرآؤں گا'وہ پھر اٹھا کرچل پڑا پھرائے ہیر پائ آ اور پیٹھ کے بل ہے ہوش ہو کر کر پڑا'اس ہے اس کے ساتھ یوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا واقعہ چیش آیا؟اس نے کہا جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سائڈ (بیل) ہے جوابی دم ہلارہا ہے میں نے ابی زندگی میں اتنا بڑا سائڈ میں ان کے قریب ہوا تو میں ان بڑا سائڈ میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ مبیل دیکھا تھا' وہ میرے اور ان کے در میان حاکل ہوگیا'لات اور عڑی کی قتم!اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی: ہم نے ان کی گرونوں میں طوق ڈال دیئے ہیں' جوان کی ٹھوڑیوں تک ہیں' جس سے ان کے سراو پرا تھے ہوئے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآمان نے دائس ہ'زاد السیر جے میں ہ' معالم التزیل جہیں۔ (الجامع لا حکام القرآمان نے دائس ہ'زاد السیر جے میں ہ' معالم التزیل جہیں ہ' روٹ العانی جز ۲۲س ۲۲۳س)

ابوجہل کا واقعہ بعض کتب حدیث میں اس طرح ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل نے کہا اگر میں نے (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کونماز پڑھتے ہوئے ویکھاتو میں ان کی گرون کو پیروں سے روندول گا'نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اس کوظاہرا بکڑ لیتے۔ مسجے ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۸ سنن الرندی رقم الحدیث ۱۳۳۸ مسئف ابن ابی شیبہ جماص ۲۹۸ مند احمد خاص ۱۳۸۹ سند المرا ارقم الحدیث ۱۳۱۹ الحدیث ۱۳۱۹ والی المدید تاس ۱۳۱۹ آمادیث ۱۵۵۱)

مقمحون كالمعني

مقیعت کامادہ فح ہے اس کامعنی ہے گردن تھننے کی دبہ سے سر کااو پراٹھا ہوا ہونا 'اقماح کامعنی ہے سراٹھا کرآ تکھیں بند کر لینا'منم کاس مخص کو کہتے ہیں جوسراٹھا لے اور آ تکھیں بند کر لے' بسعیسر قسامیح اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی پینے کے بعد آتکھیں بند کر کے سراٹھائے کمڑا ہوتا ہے۔

از ہری نے کہا دوز خیوں کی گردنوں میں طوق بھنے ہوئے ہوں ئے جس کی وجہ سے ٹھوڑیاں او پر کو اٹھ جا کیں گی اور ہمل کا اسربھی او پر کو اٹھ جا کیں گئی کا مدراغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اس آیت میں تمثیل اور تشبید ہے 'حقیقت مراد نہیں ہے' کفار سرکھی کرتے تھے' حق کو توں کرنے سے کہر کرتے تھے اس لیے ان کی شکل اس محض کی طرح ہوگئی جس کی ٹھوڑی او پر کو اٹھی ہوئی ہو خلیل نے کہا اگر گندم کچنے کے بعد سے لے کر گودام میں رکھنے کے وقت تک اس گندم کو خوشوں میں ہی رکھا جائے تو اس گندم کو تمح اور اس سے بنائے ہوئے ستو کو تھے کہتے ہیں۔

(المفروات ع اص ۵۳۳ ۵ mr البان العرب ع الس عام ١٥ ـ ١٥ ٥ ماخصاً وموضحا)

کفار کی گردنوں میں طوق ڈالناان کے ایمان نہ لانے کوئس طرح مستلزم ہے

اس کامعنی ہے ان کی گرونوں اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں کیونکہ جب گرون سے ٹھوڑی تک طوق ہوگا تو اس نے ہاتھوں کو بھی جکڑا ہوا ہوگا' ان کے سراو پراٹھے ہوئے ہوں کے وہ اپنے سروں کو جمکانہیں سکیس کے کیونکہ جس کے ہاتھ ٹھوڑی تک با ندھ دیئے گئے ہوں اس کا سراو پراٹھ جاتا ہے عبداللہ بن کچی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھ ڈاڑھی کے پنچے رکھ کر ان کو ملایا اور سرکو او پر اٹھا کر دکھایا کہ اس طرت

الماح ہوتا ہے۔

اوراین باتھ اپنی گرون کے ساتھ بندھا ہوا ندر کھ۔

نیز قرآن مجیدی ہے۔ وَلَا تَ**جَمُعُلُ يَدَ**كُ مَعْلُولَةً اِلْ عُنُولِكَ.

(الامراء ٢٠٠)

ایک قول یہ ہے کہ یہ کفارتن کو قبول کرنے ہے اس طرح تکبر کرتے ہیں اور اپنی کرون اکٹر اتے ہیں جس طرح کمی قض کے ہاتھوں میں طوق ڈال کراس کی گردن کے ساتھ جگڑ دیا ہوجس کے باعث اس کا سراس طرح اوپر اٹھا ہوا ہو کہ وہ اس کو پنچے جھانہ سکے اور اس کی آئیس اس طرح بند ہوں کہ وہ ان کو کھول نہ سکے اور از ہری نے کہا جب ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ طوق میں جگڑ دیا گیا تو طوق نے ان کی شوڑی اور ان کے سرکواس طرح اوپر اٹھا دیا جس طرح اونٹ اپٹا سراوپر اٹھا تا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے افتدیار کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفریدا کر دیا گیا ہے اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ ان کی ضد اور ان کے عناد کی وجہ سے ان کو یہ سزادی گئی کہ ان سے ایمان لانے کی توفیق کوسلب کرلیا گیا اور ایک قول ہے ہے کہ اس آ بہت میں یہ اشارہ ہے کہ آخرت میں ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کو زنجیروں کے ساتھ با عمدہ دیا جائے گا اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال کران کو جکڑ دیا جائے گا' جیسا کہ ان آ بحول میں ہے:

اِذِ الْاَعْلَالُ فِي آعْمَا وَهِمْ وَالسَّلْيِلُ مُنْ مُعَمَّوْنَ فَ جَبِ ان كَارُون مِن طوق مول كاورزنجري مول كا في الْحَدِينَجِهُ لا تُحَرِّفِي النَّارِينَسْجَرُونَ ان كو دوزخ كا ان كو كو لتے موت ياني من كسينا جائے كا عران كو دوزخ ك

(الموئن:۷۶\_۱۷) آگ میں جلایا جائے گا۔

عجابد نے مقمعوں کی تغییر میں کہا ہان سے ہر خیر کوروک دیا جائے گا۔

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ جش شخص کے ہاتھوں کواس کی گردن کے ساتھ باندھنے کی وجہ ہے اس کا سراو پر کواٹھا ہوا ہوا سے ہیم منی کس طرح سمجھ بیس آسکتا ہے کہ وہ ہدایت کو تبول نہیں کرے گا اور وہ ایمان نہیں لائے گا! اس کا جواب بیہ ہے کہ جش شخص کا سراو پر اٹھا ہوا ہوا ور وہ نیچے ند دیکھ سکتا ہوا ور اس کو ظاہری اور حسی راستہ نظر نہیں آئے گا اس کواپ نے قدموں کے بیچے کی جگہ نظر نہیں آئے گا اگر وہ کسی راستہ پر چلے گا تو وہ کسی گڑھے ہیں یا کسی کو میں گرسکتا ہے اور کسی وفت بھی ہلاک ہوسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضدی 'متکبر اور معاند کا فرکوا لیے شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہو کسی کو میں مارستہ فرک ہوئی ہواس کو دین کا معنوی میں ہوسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضدی 'متکبر اور معاند کا فرکوا لیے شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس طرح اس شخص کو حسی راستہ دکھائی نہیں دیتا ای طرح جس شخص کی تکبر سے گردن آگڑی ہوئی ہواس کو دین کا معنوی راستہ نظر نہیں آئے ہیں اور ہدایت کو قبول کرلیں اور ایمان لے آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ آگڑ کھارا پی خسی سے کہ وہ ضرور ہدایت کو قبول کرلیں اور ایمان لے آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ آگڑ کھارا پی خسی سے کہ وہ کے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بیقول ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں میں کوئی توار میں کی تول میں کوئی تا ہو جہ کہ ان میں ہو گئی تاس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بیقول ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں کوئی تاس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بیقول ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں کوئی تبدیل لائمیں شرعی دور اس کے قول میں کوئی تبدیل نوی ہوئی تھارہ کیاں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ایک دیواران کے آگے کھڑی کردی اور ایک دیواران کے پیچھے کھڑی کردی سوہم نے ان کو وُھانپ دیا ہیں وہ مچھنیں دیکھتے 0 اور آپ کا ان کو ڈراٹا یا نہ ڈراٹا ان کے قل میں برابر ہے سے ایمان نہیں لا کیں گے 0 آپ کا ڈرا ناصرف اس کے لیے (مفید) ہے جونصیحت پڑھل کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے تو آپ اس کو مففرت اور باوقار

ٹواب کی نوید سناد بیجئے O (یکن ۱۱-۹) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سور ق دلیت پڑھتے ہوئے کفار کے نریجے سے نکل جانا

ا مام بیبی نے دلائل المدیو ۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے ایسی :۹ کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ ہم نے کفار قرایش کی آئیکھوں پر ایک پروہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایڈ او پہنچانے کے لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کونییں و کچھ پاتے 'اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنومخزوم کے بچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونی کرنے کی سازش کی 'جن میں ابوجہل اور ولیدین مغیرہ

تبيان القرار

مجی تے نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کی قر اُت من رہے تھے انہوں نے آپ کوئل کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ کو بھیجا وہ اس جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے 'وہ آپ کی قر اُت من رہا تھا لیکن اس کو آپ نظر نہیں آئے 'اس نے واپس جا کر ان کو بتایا 'وہ سب اس جگہ پنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے 'انہوں نے اپنے سامنے و یکھا اور اپنے بیچھے و یکھا لیکن آپ ان کوسامنے نظر آئے نہ بیچھے نظر آئے اور بیاس آیت کا معنی ہے: ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیواران کے بیچے کھڑی کر دی 'سوہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہی وہ پچونیس دیکھ کئے ن

ام ابن اسحان الم ابن المند را ام ابن ابی حاتم اورا ام ابوقیم نے دلال المندة میں محد بن کعب القرظی ہے روایت کیا ہے کہ نجی سلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پرقریش جمع ہو گئے اوران میں ابوجہل بھی تھا انہوں نے کہا (سیدتا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہ کہتے ہیں کہ اگرتم نے ان کا کہنا مان لیا تو تم عرب اور مجم کے سروار بن جاؤے گئے اور یہ کہتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤے کئے بھرتم کو دوز ت کی آگ میں جلایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاک کی ایک منی لے کر نکل آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں اور تم بھی ان دوز خیول میں سے ایک ہو اور اللہ تعالی نے ان کی آئیموں پر پردہ ڈال دیا سودہ آپ کود کھ نہ سے بھرآپ نے دہ خاک کی منمی لے کران کے سرول پر ڈال دی اور اس دقت آپ نے دہ خاک کی منمی لے کران کے سرول پر ڈال دی اور اس دقت آپ نے دہ خاک من ہوتی ناز غہو مجے اور ہر خص کے سر میں وہ منی ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے بی کہتے تھے۔ اور من بی سے جو منمی بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتا اس کے سرمیں وہ منی ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے بی کہتے تھے۔ اور من بی سے جو منمی بھی اس میں سے جو منمی بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتا اس کے سرمیں وہ منی ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے بی کہتے تھے۔ اور من سے جو منمی بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتا اس کے سرمیں وہ منی ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے بی کہتے ہے۔ اور می سے بی سرمیں ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے بی کہتے ہیں۔ المان اللہ میں سے بی سرمیں ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے بی کہتے ہے۔ اس میں سرمیں ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے بی کہتے ہیں۔ اس میں سرمیں ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا ہوتی کہا ہوتی کہا ہوتی کہا ہوتی کہا ہوتی سے بی کہتے ہیں۔ اس میں سرمیں ہوتی 'بالآخر انہوں نے کہا ہوتی کی کہا ہوتی کہا ہوتی کہا ہوتی کو کھا ہوتی کہا ہوتی کے کہا ہوتی کہا ہوتی کے کہا ہوتی کی کے

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم کے گھر کے درواز ہے بر قریش جمع ہو گئے وہ اس انظار میں سے کہ آپ گھر ہے بابر نکلیں تو وہ آپ کو ایڈ اء پہنچا نمیں آپ پر یہ امر گراں گزرا تو حضرت جبریل سورة بیش لے کرآپ کے پاس آئے اور آپ ہے کہا کہ آپ ان کے سامنے نے نکل جا نمیں آپ نے ایک ہاتھ میں خاک کی منمی کی اور سورة بیش کی حلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے سے نکلے اور ان کے سروں کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے گزرے آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور وہ آپ کو نہ دکھ سکے ان میں سے جو تنفی بھی اپنے سر پر باتھ لگا تا تو اس کے سر میں منی ہوتی ' پھر ان کے پاس باہر سے کوئی شخص آ یا اور ان سے پوچھاتم یہاں کیوں جمنے ہو؟ انہوں نے کہا ہم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتظار کر رہے جی 'اس نے کہا میں نے تو ان کو مجد میں واض ہوتے ہوئے دیکھا ہے' پھر انہوں نے کہا چلواٹھو وہ تم ہر جادو کر کے نکل صحے۔

امام عبد بن جمید نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ قریش نے جمع ہوکر متبہ بن ربیعہ کو بلایا اور کہاتم اس فض کے پاس جاؤاور
اس سے کہو کہ تمہاری قوم کہتی ہے کہ بے شک آپ بہت عظیم دین لے کرآئے ہیں' جس دین پر ہمارے باپ دادا نہیں تھے'
اور ہمارے دانشور لوگ اس دین ہیں آپ کی اتباع نہیں کر رہے' اور آپ نے ضرور کی ضرورت کی بناء پر اس دین کی پیروی کی ۔
دووت دی ہے بہل اگرآپ کو مال جا ہے تو آپ کی قوم مال جمع کر کے آپ کو پیش کر دیت ہے' سوآپ اس دین کو چھوڑ دیں اور اس وین پر عمل کریں جس دین پر آپ کے باپ دادا عمل کرتے ہے' پھر عتبہ آپ کے پاس پہنچا اور جس طرح انہوں نے بتایا تھا' ای اس نے آپ سے کہا' جب وہ اپنا پیغام پہنچا کر ضاموش ہوگیا تو آپ نے طبع البحدة کی تیروآ ہیں پڑھیں دوآ بیش ہوئی ہوئی۔

اللہ ی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہا ہے تا ہوئی ہوئی او آپ نے طبع البحدة کی تیروآ بیش پڑھیں دوآ بیش ہوئی ہوئی او آپ نے طبع السی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہا ہے۔ ترم فرمانے

والاببت مهربان سے

عاميم نهايت رحم فرمانے والے مهربان كى طرف سے

حَوْنَ تَوْمُ فُولَ فِنَ الرَّحْسِ الرَّونِيوِ أَكِتْ فُولَتُ الْمِنْهُ

نازل کی ہوئی 0 کتاب جس کی ا جوں کو تعمیل سے مان کیا میاہے و آن و بی زبان میں اس قوم کے لیے ہے جو جاتی ے 0 بر (قرآن) نیک لوگوں کو بشارت دیے والا ہے اور بدكاروں كوعذاب فررائے والا ب اكثر لوگوں نے احراض کیا دہ غوَرہے نہیں سفتے O انہوں نے کہاتم جس دین کی طرف ہمیں وعوت دے دے ہوا ہمارے دلوں پر اس سے پر دے ہیں اور حارے کانوں میں گرانی ہے اور جارے اور آپ کے ورمیان جاب ہے سوآ پابنا کام کریں بے شک ہم اپنا کام کر رے ہیں 0 آپ کہے کہ یں صرف تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف بدوی کی جاتی ہے کہ تہاری عبادت کاستحق صرف ایک بى معبود ب سواى (كى عبادت) يرجى ربواورال س مغفرت طلب کرواورمشرکین کے لیے عذاب ہ O جواہے مال میں سے منرورت مندول پر خرج نہیں کرتے اور وی آخرت كا الكاركرف والع بي 0 ب شك جوايمان لائ اورانہوں نے نیک مل کیے ان کے لیے دائی اجر ٢٥ آپ ان سے پوچھے کیاتم اس ذات کا کفر کررہے ہوجس نے دو ونوں میں زمین کو پیدا کیا اورتم اس کے شریک قرار دے رہے مو وہی رب العلمين ے 0 اور اس نے زين ميں اس كے اوير بها ژرکه دینے اور اس میں برکت رکھی اور جار دنوں میں اس کی تمام پیدادار کا نظام بنایا' سوسوال کرنے والوں کے لیے سیمل جواب ہے 0 پھر آسان کی طرف قصد کیا وہ اس وقت دھوال سا تھا' پس اس نے آسان اور زمین سے فرمایاتم دونوں خوش سے یا ناخوشی سے آو انہوں نے کہا ہم خوشی سے آنے والے ہیں 0 سواس نے دو دنوں میں سات آسان بنادیئے اور ہرآسان میں اس کے مناسب احکام کو نافذ کیا 'اور آسان ونیا کوستاروں سے مزین کیا اور (شیطان سے ) محفوظ کر دیا سے بہت غالب اور بے مدجانے والے کا نظام ہے 0 پس اگروہ اعراض کریں تو آپ کہدویں کہ میں نے تم کو ایک ایسے کڑک والے عذاب سے فرايا يجيرا كرك والاعذاب عاداور ثموديرا ياتعا-

ڰۯٳ۠ڴٵۿڔؠڲٵڵؚۼٷ؏ؽڣڵٮٮؗٷؽ۞ڹۺؚؠ۫ۯٵٷؽؘڒؽڒؖٳ۠ڰٵۼڮ؈ ٱلْثَرُفُهُ فَهُوُلَايَسْمَعُوٰنَ ۗ وَقَالُوَاقُلُوٰبُنَا فِيَ ٱلِكَافَةِ مِنَّا تَنْعُوْنَا لِلْيَاءِ وَإِنَّ إِذَائِنَا وَقُرْ وُمِنَ يَنْنِنا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْلُ إِنَّنَا عِيلُونَ قُلْ إِنَّا أَنَا يَعْرُونَ مُلْكُمْ الْكُأْ أَنَا يُعْرُونُهُ لُكُمْ يُوْخَى إِنَّ ٱلْمُكَارِالْفُكُو إِللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُ وُ آ إِلَيْهُ وَ اسْتَغَفِينُ وَهُ وَوَيْلٌ لِلْمُخْرِكِينَ ٥ الَّذِينَ لَا يُغُوِّتُونَ الزَّكُوٰةُ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفِي وَنَ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِولَاتِ لَهُمُ ٱجْرَّعَيْرُ مَسْنُونٍ وَكُلُّ ٱسِتَّكُمُ كَتُكُفُرُ وْنَ بِٱلَّذِي عَلَقَ الْأَرْمَى فِي يَوْمَنِنِ وَتَجْعُلُونَ لَهُ أَنْنَادًا لَا لَا لِكُ رَبُّ الْعَلِيثِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ خَرْقِهَا دَبْرَكَ فِيهَا دَقَدُرُ فِيهَا اَفْوَاتُهَا فِي اَرْبَعَة ايًا في سُواء لِلسَّالِدِينَ عُواسْتُوَى إِلَى السَّمَاوَ <u>ڡٛ</u>ڮۮڂٵڽؙػڡۜٵڶڮٙۿٵۮڸڵڒۯۻؚٵؿؙۺۣۜٵؖڟۏۘڠٵٲۉڰڒۿٵ كَالْتَا التَيْنَا كَالِيمِيْنَ نَقَطَنْهُنَ سَبْعَ سَلُوتٍ فِي يَرْتَاتٍ وَاوْحَى فِي كُلِي سَمَا ﴿ أَمْرَهَا الْوَمَرَيَّ السَّمَا وَ السَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا بِمَصَابِيْحَ وَوَفَظًا ولِكَ تَقْدِيدُ الْعَرِيْدُ الْعَلِيدُ فَإِنْ عَلِيدُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَارُتُكُمُ صَعِقَةً مِنْ فَلَ مَعِقَةً عَادٍ وَ مودور شمود (مم السجده: ۱۱سا)

ان آیات کوئ کرعتبات کفارساتھیوں کے پاس کیا اور کہا انہوں نے میرے ساتھ ایسے کام کے ساتھ خطاب کیا ہے

جون شعر ہے نہ محر ہے دو بہت جیب کلام ہے وہ لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے اس کے ساتھی اس پر غضب ناک ہوئے اور کہا ان کے پاس ہم سب ل کر جاتے ہیں جب انہوں نے بدارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے آئے آئے آئے ان کا قصد کیا اور ان کے سروں کے پاس آ کر کھڑ ہے ہو گئے اور آپ نے بسسم الملہ المو حسن المو حیم المو حین المو حیم بروگوں کی ابتدائی تو آ بیتی پڑھیں کی ابتدائی تو آ بیتی پڑھیں کی ابتدائی تو آ بیتی پڑھیں کی رافتہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں پر باندھ دیا اور ان کے سامنے اور ان کے میا من اور ان کے سامنے اور ان کے میا میں سے چلے گئے اور وہ کے بیچے ایک دیوار کھڑی کردی آپ نے ایک خاک کی شی اٹھا کران کے سروں پر ڈالی اور ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ شہان سے کہا تھ کیا ہوگیا ان کو بعد میں بہت تعب ہوا اور کہا ہم نے ان سے بڑھ کرکوئی جادو کرنہیں دیکھا ' بھلادیکھو تو سہی وہ ہمارے ساتھ کیا کر گئے ہیں۔ (الدر المنورج میں اسے میا اور ایرا جا والد بی ہروت اساماء)

ان احادیث بین مسلمانوں کے لیے یہ رونمائی ہے کہ جب بھی ان کے گرد کفار کا گیرا تنگ ہو جائے اور انہیں با ظاہر مسلمان مما لک ہر طرف سے کفار کے دباؤیل ہیں جی پیا کے مسلمان مما لک ہر طرف سے کفار کے دباؤیل ہیں جی پیا کے مسلمان مما لک ہر طرف سے کفار کے دباؤیل ہیں جی پیا کے مسلمان مراق امریکا کے استبداد کا نشانہ ہیں فلطین کے مسلمان اسرائیل کے تشدد تلے پس رہ جیں 'شمیر کے مسلمان بھارت کے مراق امریکا کے استبداد کا نشانہ ہیں فلطین کے مسلمان اسرائیل کے تشدد تلے پس رہ ہیں 'شمیر کے مسلمان بھارت کے فریق جی ہیں 'بوشیا کے مسلمان 'مربوں کے ہاتھوں تنگ ہیں 'فرض ہر جگہ مسلمان کا فروں کے ظلم وسم کا نشانہ بن رہ ہیں اس کا مردی و جی ہے کہ ہم نے اسلام سے رشتہ تو ڈر کر نفر سے ناطہ جوڑ لیا ہے' ہم فتق و فجو رکی دلدل ہیں فرق ہور ہے ہیں فرائفن اور واجبات کے تارک ہیں قرآن کی تعلیم اور اس کا نظام ہمیں قصہ بارینہ اور فرسودہ دکھائی دیتا ہے' مغربی تبذیب اور نست نے فیصوں کو اپنانے کے حوق میں ہم اسلامی اقدار سے بہت دور نکل آئے' اب ہمیں اسلامی صود و تعزیرات 'وحشیا نہ برا میں معلوم ہوتی ہیں اور جی جھے دیوار کھڑی کر نے کے محامل مسلمان تو کیا جنے قابل ذکر انسان بھی ندین سکے۔ میں اور چی جھے دیوار کھڑی کر نے کے محامل مسلمان تو کیا جنے قابل ذکر انسان بھی ندین سکے۔ مسلمان اور پیچھے دیوار کھڑی کر نے کے محامل مسلمان تو کیا جنے قابل ذکر انسان بھی ندین سکے۔ میں اسلامی اور پیچھے دیوار کھڑی کر نے کے محامل

الله تعالى في مايا: ہم في ايك و يواران كي آئے كمرى كردى اورايك و يواران كے يتھے كمرى كردى سوہم في ان كو وصائب ديا ہى وہ بحونين و كمية 0 (ينت: ٩)

اس میں یہ بتایا ہے کہ کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال کران کے ہاتھوں کوان کی تھوڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہے جس
سےان کا سراد پراٹھا ہوا ہے اور انہیں کچونظر نہیں آتا ' پھران کے سامنے بھی دیواریں ہیں اور چیجے بھی دیواریں ہیں تو وہ راستہ میں وکھے سکتے 'اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی عقل سے کام لے کرمظا ہر فطرت میں خور کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکے تو حید کے دلائل میں خور کرکے ہدایت حاصل کرتے یا خودان کے فس علیہ وسلم کی اجاع کرتے 'وہ اس کا نتات میں تھیلے ہوئے تو حید کے دلائل میں خور کرکے ہدایت حاصل کرتے یا خودان کے فس

ں جونشانیاں ہیں ان میں مور کرتے جیے اللہ تعالی نے فر مایا سنویم النیسکانی الا کائی وفی آننیسرم سنی میکینگ

لَهُمْ أَنَّهُ الْعَقِّي ( حَ الْمِدَ: ٥٢)

ہم ان کو اپنی نشانیاں عنقریب آفاق بیں بھی دکھا کیں ہے۔ اورخودان کے اپنے اندر بھی حتی کدان پر منکشف ہوجائے گا کہ وہی

فل ہے۔

سوہ نہوں نے باہر کی دنیا ہے ہدایت حاصل کی ندایتے اندرہے ان کے آگے بھی عناد اور جہالت کی دیوار ہے اور ان کے پیچے بھی تکبر اور سرکشی کی دیوار ہے سوہر طرف ہے اللہ تعالی کے قبر اور اس کی سزانے ان کوڈ ھانپ لیا ہے۔ اس جگدا کی احتراض بیر ہوتا ہے کہ اس آیت میں بیر ذکر فر مایا ہے کہ ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچے بھی د بوار ہے 'سودہ پچونیس دیکھتے' جوانسان کسی راستہ پر جار ہا ہوتو اس کے سامنے جود بوار ہووہ تو اس کوراستہ پر چلنے ہے مزام اور رکاوٹ ہوتی ہے' لیکن جود بواراوراس کے چیچے ہووہ تو اس کے چلنے کے لیے کسی طرح رکاوٹ نہیں ہوتی 'اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک ہدایت فطریہ ہے اور ایک ہدایت نظریہ ہے' ہدایت نظریہ سے مراد ہے کا نکات میں خورڈ کمر کرکے ہدایت حاصل کرتا اور ہدایت فطریہ سے مراد ہے جلی اور پیدائی ہدایت بھے فر مایا ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے اس فطری ہدایت کو کا فراپ آبا واجداد کی تقلید میں ضائع کر چکا ہے اور کا نکات میں خورڈ کر کے اس نے ہدایت نظریہ کو حاصل نہیں کیا' سامنے کی دیوار سے مراد ہدایت نظریہ کو حاصل نہ کرنا ہے اور بیچھے کی دیوار سے مراد ہدایت فطریہ کو ضائع کرنا ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کدونیا انسان کے سامنے ہے اور آخرت پیچے ہے انسان کو جا ہے کہ وہ ونیا کی صلاح کے لیے بھی اللہ کو یا در کھے اور کا فرونیا کی صلاح کی فلاح کی تیاری کرتا ہے نہ آخرت کی فلاح کی تیاری کرتا ہے اس کے فلاح کی تیاری کرتا ہے اس کے فلات اور جہالت اور انکار اور کھاری دیوار ہے۔ کفر کی دیوار ہے۔

تیسرا جواب بیہ ہے کہ جوانسان کسی راستہ پر جارہا ہواور اسے آگے جانے کے لیے راستہ نہ ملے تو وہ پھر پیچے لوٹ آتا ہے اور اگر پیچنے بھی راستہ نہ ملے تو پھر وہ اس جگہ کھڑارہ جاتا ہے منزل مقصود تک پیچے سکتا ہے نہ اپ مقر اور ٹھکانے تک لوٹ سکتا ہے اور یوں وہ ناکام و نامرادرہ جاتا ہے سویہ جوفر مایا ہے کہ اس کے آگے بھی ویوار ہے اور اس کے پیچے بھی ویوار ہے یہ دراصل اس کی ناکامی اور نامرادی کی طرف اشارہ ہے۔

اس سے پہلے فرمایا تھا کہ وہ مقسم حون ہیں یعنی ان کے سراد پراٹھے ہوئے ہیں گویا وہ پیچ ہیں دیکھ سکتے اوران کے اپنے نفول میں جواللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نشانیاں رکھی ہیں ان پرغور کر کے ان سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے 'اب فرمایا ان کے آگے اور بیچھے دیوار ہے اور ہم نے ان کی آگھوں پر بردہ ڈال دیا ہے گویا اب وہ آفاق اور اس خارجی کا نئات سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے 'سوآفاق اور انفس سے ہدایت کی بیدونوں راہیں ان پر بند کر دی گئیں ہیں اور ان کے مقدر میں سوا کفراور گراہی کے اور کھونیں ہے۔

اس جگدیداعتراض نہ کیا جائے کہ جب اللہ تعالی نے خود ہی ان پر ہدایت کے تمام راستے بند کر دیے ہیں تو پھران کی فرمت کیوں کی جارہی ہے اور پھر کس جرم کی بناء پر آخرت میں ان کومزادی جائے گئ کیونکہ جب اللہ کے رسول نے ان کو دنیا کی صلاح اور آخرت کی فلاح کے لیے ایمان لانے اور اعمال صالح کی وقوت دی تو انہوں نے آپ کا فداق اڑایا "آپ کو ایڈا کی میلاح اور آپ کو این اور آپ کو این اور آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے 'آگے اور پیچھے ان کی ہمایت کے دروازے بند کر دیئے کہ بالفرض اب بیدایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان لانے نہیں دیا جائے گابدان پر جرنبیں ہے بلکہ بیسز اے ان کے فراور عنادی اور ان کے کہراور ان کی سرحی کی جیسا کہ ہماس سے پہلے بھی کی باربیان کر کھے ہیں۔

کفارکو ڈرانا یا نہ ڈرانا صرف ان کے حق میں برابر ہے

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کا ان کوڈرانا یا شدڑرانا ان کے حق میں برابر ہے بیا کیمان نہیں لا کیں گے O ( بلت : ۱۰) اگریہ سوال کیا جائے کہ جب کا فروں کوڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر ان کوکس لیے آپ ڈراتے تھے 'اور آ**پ کو کی ا** کرنے اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کا کیوں حکم دیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب سے ڈرانا اور نہ ڈرانا ک**فاڑ کے**  قی ماہرے آپ کی جی میں برابر ہیں ہے' آپ کفار کوعذاب سے جتنا زیادہ ڈرائیں گے آپ کوا تنا زیادہ تواب طے گا'
اور بلنے کی داہ میں آپ جس قدر زیادہ تکیفیں اور مشقتیں اٹھا کیں گے' اللہ کے نزدیک آپ کا قرب اور درجہ اتنا زیادہ ہوگا' اور
ان کے حق میں آپ کا عذاب سے ڈراٹا اور نہ ڈراٹا اس لیے برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ آپ کی بسیار کوشش اور
انتک جدد جمد کے باوجود میدا پی ضعد اور تکر برقائم رہیں گے اور اپنے تصد اور اختیار سے ایمان نہیں لاکیں گے اور آخر وقت
سے کفر پر جے رہیں گے۔

اس آیت کی زیادہ تغمیل اور مختیق کے لیے البقرہ: ۲ ، تبیان القرآن ج اص ۲۹۲\_۲۹۲ کو ملاحظہ فریا کیں۔

اس آ ہت سے جربیہ بیاستدلال کرتے ہیں کہ انسان مجبود محض ہے اللہ جس کو جاہے مومن بناوے اور جس کو جاہے کا فربنا دے انسان کا کسی چیز پر کوئی افتیار نہیں ہے' یہ غلط نظریہ ہے' اللہ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کو انسان افتیار کرتا ہے' اس کو از ل میں علم تھا کہ یہ کفارا پنے افتیار سے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اس نے ان کے حق میں عدم ایمان کو مقدر کر دیا۔ اور بر کمار اللہ جور کردن اور سے معاور ہونا

ان کابیان جن کوعذاب ے ڈرانا مفیدے

اس کے بعد فرمایا: آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے (مفید) ہے جونفیحت پرعمل کرے اور بن دیکھے رمن سے ڈرے تو آپ اس کومغفرت اور باوقار تواب کی نوید سناد ہیجئے 0 (ینس ۱۱)

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اور آپ کا ان کوڈراٹا یا نہ ڈراٹا ان کے حق میں برابر ہے اور اس آیت میں فرمایا ہے آپ مرف ان کوڈرائیں جونصیحت برعمل کرے اور بن دیکھے رحمٰن ہے ڈرے۔

(۱) آپ کا ڈرانا مرف ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں اور آپ کی اتباع کریں۔

- (۲) اے محمطی اللہ علیہ وسلم آپ برطریقہ عموم لوگوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے ہیں کیکن کفار اور مشرکین آپ کے وعظ اور تھیجت سے فاکد و نہیں اٹھاتے 'آپ ای طرح عموم کے ساتھ ہدایت دیتے رہیں تاہم آپ کی تھیجت سے صرف ان بی لوگوں کو فاکدہ ہوگا جو آپ کی تھیجت برعمل کریں گے۔
- (٣) جب آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے ہیں تو بعض لوگ آپ کا نداق اڑاتے ہیں اور ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور بعض آپ کی تھیجت پرعمل کرتے ہیں تو اول الذکر لوگوں سے اعراض کیجئے 'اور ٹانی الذکر لوگوں کو تھیجت کرتے رہے۔ رہیے۔
- (۳) آپ عموی طور پر اصول اور عقائد کا ذکر کریں اور جو آپ کی نفیحت پرعمل کرنے والے ہیں ان کے سامنے نماز اور روز پ روزے پرشتمل فرق احکام بیان کریں تا کہ وہ ان پرعمل کر کے اخر دی تو اب حاصل کریں۔ اس آیت میں فرمایا ہے آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے ہے جو ذکر کی اتباع کرے۔ ذکرے مراد قرآن مجید ہے یا اس سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں 'یا اس سے مراد وہ دلائل ہیں جوقرآن مجید کے برحق مونے بردلالمت کرتے ہیں۔

التدنعالي كايے نياز اور نكته نواز ہونا

۔ اور دخمن سے ڈرنے سے مرادیہ ہے کہ جو تحض دخمن کی گرفت یا اس کے عذاب سے ڈرکر پر سے مقائد اور پر سے کا موں کو مترک کروے اور اچھے مقائد اور اچھے کا موں کو افتیار کرے۔ اللہ تعداڈ ریکر ساتھ اس کے دو اسم تحقیل میں ایک لفظ اللہ ہے اور دوسر الفتار خمن سے حیسا کے قبایا ہے:

الشرتعاني كرساتهاس كردواهم محتص بين ايك لفظ الله باوردوسر الفظ رحمن ب جبيها كرفر ماياب

### آب كي كرم الدكوباد كرديار حن كوياد كروب

### كُلِي أَدْهُوا اللَّهُ فَإِوا ذُعُوا الرَّحَانَ.

#### (بنواسرائيل: ١١٠)

اورعلاء نے ان دونوں اسموں میں بیفرق بیان کیا ہے کہ لفظ اللہ جلا الله علام بینبت پر دلانت کرتا ہے اور لفظ رحمٰن اس کی رصت کی زیادت بردالات كرتائ اس كے باوجودكس حكد لفظ اللدرصت كے لية تا ب جيسے قرمايا:

لَا تَقْتُكُو المِنْ دَحْمَةِ اللّٰهِ اللّٰهَ يَغُفِعُ مَا لَهُ كَاللّٰهُ كَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ كَا اللهُ كا اللهُ كا

اللَّانُوْبَ جَيْعًا. (ارم:٥٣)

اوربھی رخمٰن کالفظ غضب کے لیے آتا ہے جبیبا کہ اس آیت میں ہے و بحشبی الموحمن ہالغیب اور بن ویکھے رخمٰن ہے ڈریے یعنی اس کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرئے یعنی اس کے باوجود کہ اللہ تعالی جلال اور ہیبت والا ہے تم اس ہے اپنی امیدیں منقطع نہ کرو' اور اس کے باوجود کہ وہ رحمٰن اور رحیم ہے تم اس کی گرفت اور اس کے عذاب ہے بےخوف نہ ہو یعنی بندہ کو جاہیے کہ وہ اس کی رحمت سے دھوکا نہ کھائے کیونکہ وہ در دناک عذاب میں مجمی تو جتلا کرتا ہے اللہ تعالی فرما تا

> نَـجِّئُ عِبَادِئُ إِنِّ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيُمُ ۗ وَأَنَّ عَنَانِي هُوالْعَنَاكِ الْكَلِيْمِ (الْحِرِ:٥٠-٣٩)

آپ میرے بندوں کو ہتاہئے کہ میں بے حدمعاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں ۞ اور بے شک میرا عذاب بى

دروناك عذاب بـ

وہ تکتہ نواز اور بے نیاز ہے وہ جلال میں ہوتو ایک بلی کو با ندھ کر بھوکا رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیتا ہے اور رحم فرمائے توایک کتے کو پانی ملانے کی وجہ سے ساری عمر کے کبیرہ گنا ہول کومعاف فرمادیتا ہے۔ الله تعالیٰ کو بن و عکھے ڈرنے کامعنی

اس آیت میں جوفر مایا ہے وہ بن دیکھے رحمان ہے ڈریے اس کا ایک معنی سے کہ موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو د کھنے سے پہلے یا حشر کے احوال کو دیکھنے سے پہلے یا دوزخ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرے ادراس پرایمان اُ لے آئے اور اس کا دوسرامعنی یہ ہے کہ بسااوقات انسان لوگوں کے سامنے کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کرتا ان سے حیا کرتا ہے اوراین ندمت سے ڈرتا ہے اور جب وہ تنہا ہوتا ہے اور کوئی ویکھنے والانہیں ہوتا 'اس وقت وہ کوئی ناجائز اور حرام کام کرلیتا ہے اوراللہ سے نہیں ڈرتا' سو بندہ کو جا ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے برے اور غلط کا منہیں کرتا' ای طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ إ سے بھی حیا کرتے ہوئے ادر صرف اس سے ڈرتے ہوئے برے کام نہ کرے اور اس کا تیسرامعنی بیر ہے کہ غیب سے مراد قلب ہے بیعنی انسان دل سے اللہ سے ڈرے بینہ ہو کہ انسان ظاہری طور پراہنے اوپر خثیت کوطاری کرے اور دل میں اللہ کا ڈرنہ ہو۔ اور فرمایا: تو آب اس كومغفرت اور باوقار ثواب كى نويدسنا ديجي -

یعن جس کوآپ نے عذاب سے ڈرایا اور وہ ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کرنے لگا اور اس نے برے کا موں کورک کم دیا تو آپ اس کونواب کی بشارت دیجئے 'اور اس ثواب سے مراد الله تعالیٰ کی وہ نعتیں ہیں جن کوئسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کم کان نے سا ہےاور نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال آیا ہے اور ان سب میں بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس **کا رامنج**ا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم ہی مُر دوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے دہمل لکھ رہے ہیں جوانہوں نے م

دیے اور وہ مل ( بھی)جوانبوں نے بیچے چھوڑ دیے اور ہم نے ہر چیز کا احاط کر کے لوح محفوظ ہیں منصبط کر دیا ہے ن ( بیس : ۱۱)

انسان کے اجھے یا برے انتمال کا لکھا ہوا محفوظ ہوتا

ای آیت بیل مُردول کوزندہ کرنے کا ذکر ہے اور اس بیل ان کافرول کا رد ہے جواس کے قائل نہیں تھے کہ انسان کو مرف کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اس آیت بیل بیٹی ذکر ہے کہ انسان جو پچھٹل کرتا ہے اس کولکھ لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق انسان کو آخرت بیل جائے گا اور اس آیت بیل بیٹی و کر ہے کہ انسان سب سے پہلے انسان کو آخرت بیل مظاف ہے ۔ اس کے بعدر سول الشملی انشد علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مکلف ہے اور پھر آخرت پر ایمان لانے کا مکلف ہے اس سے پہلی آ بیول بیل تو حیداور رسالت کا ذکر فر مایا تھا اور اب اس آیت بیل آخرت کا ذکر فر مایا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اورہم ان کے وہ عمل بھی لکھ رہے ہیں جوانہوں نے پہلے بھیج دیے اور وہ عمل ( بھی )جوانہوں نے پیچھے چھوڑ دیئے۔

ورج ذمل آ يتول مين مجى انسان كے پہلے اور بعد كے بيميج ہوئے اعمال كا ذكر كيا كيا ہے:

عَلِمَتُ لَفْتُ مَا قَدَا مَنْ وَأَخَرَتْ . (قيامت كون) برفخص الى بہلے بيم ہوئے اور بعد

(الانفطار:۵) میں بھیج ہوئے اعمال کوجان لےگا۔

(التيامة: ١٣) موئ اعمال كي خبر دي جائ كي -

اَ اَیْ اَلَیْنِیْنَ اَمَنُوا اللّٰمَ وَلَتَنْظُرُنَفُسٌ مَا الله الله الله عند الله الله عند الله الله عند الم الله عند الله الله عند ال

آ فار سے مرادانسان کے وہ مل ہیں جواس کے مرنے کے بعد بعد باتی رہ جاتے ہیں اور دنیا ہیں انسان کے اعمال کا اچھائی یا برائی کے ساتھ وکر کیا جاتا ہے' اور آخرت ہیں اعمال کی جزایا سزا دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی فض کسی کو دین کاعلم پڑھاتا ہے اور پھر اس کے شاگر داس علم کی اشاعت کرتے دہتے ہیں یا وہ کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ کتاب شائع ہوتی رہی ہے' وہ کوئی مسجد بنا دیتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس میں نماز پڑھی جاتی ہے یا وہ کوئی و بی مدرسہ بنا دیتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس میں نماز پڑھی جاتی ہے یا وہ کوئی میتال قائم کر یا ہے جاتے ہی مدرسہ بنا دیتا ہے یا لا بھر بری بنا ویتا ہے' کوئی کنوال کھدوا دیتا ہے' خریج ل کے علاج کے لیے کوئی میتال قائم کر ویتا ہے جلی کا مول کی مقالیں ہیں۔

اور برے کاموں کی مثالیں یہ ہیں: جیسے کوئی انسان شراب فانہ یا تجہ فانہ بنا کرم جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ
بدکاری کے اقرے قائم رہتے ہیں اور ان میں بدکاری ہوتی رہتی ہے اوکی انسان مندر بنا کرم جاتا ہے اور اس کے مرنے کے
بعد بھی اس میں بتوں کی ہوجا ہوتی رہتی ہے یا کوئی انسان رئیس کورس یا جوئے فانہ بنا کرم جاتا ہے اور اس کے مرفے کے بعد
بھی وہاں جوئے کا کھیل اور کھوڑ دوڑ پر بازیاں لگائی جاتی رہتی ہیں اس طرح کوئی شخص فلم سٹوڈ ہویا سینما یا وڈ ہوشاہ یا میوزک
ہاؤس بنا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا برا کام کر کے چلا جاتا ہے جہاں اس کے مرفے کے بعد بعد بھی برائی ہوتی رہتی ہے نیکی اور برائی
کے مل بعد میں جاری رہنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

### نیکی اور برائی کے عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہنے کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت جریرض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محض نے اسلام میں کوئی نیک عمل ایجاد کیا اسے اس کا اجر ملے گا اور جو اس کے بعد اس برعمل کریں مجے ان کا اجربھی ملے گا اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہو گئ اور جوشخص اسلام میں کسی برے طریقہ کو ایجاد کرے گا تو اس کو اس برے طریقہ کا گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ اس برے طریقہ برعمل کریں سے اسے ان کا بھی گناہ ہوگا اور ان کے گنا ہوں میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٠٠ من النسائي رقم الحديث: ٢٥٥٣ سن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠٣)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوفخص بھی (قیامت تک) قبل کیا جائے گا تو پہلے ابن آ دم کواس کے قبل کی سزاسے حصہ ملے گا کیونکہ وہ پہلافخص تھا جس نے قبل کا طریقہ ایجاد کیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۵ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۷۷ سنن التر زی رقم الحدیث: ۲۱۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۹۸۵ السنن

ر سی ابھاری رم احدیث: ۴۳۴۵ سی عظم رم احدیث: ۱۹۷۷ سی الرندی رم احدیث: ۴۹۷۳ سین النسائی رم احدیث: ۳۹۸۵ اسم. الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۴۳۱ الاسنن این مادیر قم الحدیث: ۲۹۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرجا تا ہے تو تین عملوں کے سوااس کے باتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جا تا ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک بیٹا جواس کے لیے دعائے خیر کرے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۱ سنن الرخدی رقم الحدیث: ۱۳۷۱ سنن الرخدی تم الحدیث: ۱۳۷۱ سنن الرخدی تا ۱۳۲۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۸۰ منداحہ ج ۲۵ م ۲۲۵ السنن الکبری للبہتی ج۲ ص ۲۵۸ شرح النہ جام ۲۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۵)

سعید بن جبیر نے کہالوگ جس کام کی بنیادر کھتے ہیں اور ان کے بعد اس پڑمل کیا جاتا ہے اس کولکھ لیا جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا انہوں نے جو برا کام ایجاد کیا ہواس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔

( تغيير امام ابن اني حاتم ج • اص • ٣١٩ كمنتيه نزار مصطفى الباز مكه تمرمهُ ١٣١٤ هـ )

### زیادہ دور سے آ کرمنجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بنوسلمہ نے بیشکایت کی کہ ان کے گھر مجد سے دور ہیں تو الله عزوجل نے بیآیت نازل فرمائی و نسکتب ما قسدموا و اثار هم 'ایک قوم نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ جتنے قدم مسجد میں چل کر جاتے ہیں ان کولکھ لیا جاتا ہے۔

(سنن التر ذی رقم الحدیث: ۳۲۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۸۲ المتدرک ج۲س ۴۲۸ سنن ابن بلجد رقم الحدیث ۵۸۵)
حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے بیل که بنوسلمه نے بیاراده کیا که وه معجد کے قریب ختفل ہوجا کیں تو رسول الله صلی
الله علیه وسلم نے مدینہ کے خالی کیے جانے کو ٹالپسند فر مایا 'اور بیارشاو فر مایا: اے بنوسلمہ! تم اپنے قدمول کے نشانات بیل ثواب
کی نمیت کیول نہیں کرتے! سووہ اپنے گھرول میں برقر ارد ہے۔ (شرح الند تم الحدیث: ۲۵۴ میج ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۸۷ سنن ابن
ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۴ منداحد جسم ۲۰۱۰ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵ میج ابن حیان رقم الحدیث: ۲۰۲۲)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر اس مخض کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مجد میں آتا ہے ، پھراس کے بعد اس کوزیادہ اجر ملتا ہے جواس کے بعد زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مجد میں آتا ہے اور جونماز کا انتظار کرتار ہتا ہے تی کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ۔ اس کواس مخض سے زیادہ نماز پڑھنے کا جرماتا ہے جوانی نماز پڑھ کرسوجاتا ہے۔

تبيار الترآر

(می ایفاری رقم الحدیث: ۱۵۱ ، می مسلم رقم الحدیث: ۹۷۲ ، مندادیمی رقم الحدیث: ۲۹۳ نسن کری اللیمی جسم ۱۳۳ ) جو شخص زیاده دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کوزیاده اجراس لیے ملتا ہے کہ ده زیاده قدم چل کر مجد میں آتا ہے اور زیادہ قدم چلنے کا اجروثو اب لکے لیاجاتا ہے۔

حعرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرت بين كدالل مدينه بين سے ايك فض تعاجم كا كمرسب نے زيادہ مجد سے دور تعاوہ تمام نمازين مبحد بين الله عليه وسلم كے ساتھ پڑھتا تھا، بين نے اس سے كہا كاش تم ايك دراز كوش خريد لواور سخت كرى بين ادرا ندهيرى راتوں بين اس پرسوار ہوكر آيا كرواس نے كہا الله كاشم جھے يہ پندنہيں ہے كہ بيرا كمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا مرحد سے متصل ہو، بين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس بات كى خبر دى، رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم كا سب دريافت كيا تواس نے كہا يا نبى الله! تا كہ بير سے كمر سے مجد آنے اور مجد سے واپس كمر جانے كا اجروثواب كھا جائے آپ نے فرمايا: تم نے جونيت كى ہے الله تعالى نے تم كواس كا ثواب عطافر ما ديا۔

(منداحمة ج٥٥ ١٣٣ منداحمة رقم الحديث: ٢١٣٧ وارالكتب العلمية 'رقم الحديث: ٢٠٧١ واراحياء التراث العربي بيروت)

امام ابن مردوبید معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فخص اپنے گھرسے دوسرے کے گھر تک (کسی نیک مقصد کے لیے) چل کر جاتا ہے تو ہرقدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اورا یک ممناه مثادیتا ہے۔ (الدرالمنورج میں ۱۳۲۲ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۲۱ء)

امام مبین کے متعدد معانی اور محامل

اس کے بعد قرمایا: اور ہم نے ہر چیز کا احاط کر کے لوح محفوظ میں منصبط کر دیا ہے۔ (ینت ۲۱۰) اینت : ۱۲ کے اس حصہ کے حسب ذیل معانی ہیں:

اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں کے جو اعمال لکھے ہیں اس سے پہلے بھی ان کے اعمال لکھے ہوئے تھے کے وکھ کے در کا تف کے اور پھر کے اور پھر کے اور پھر کے اور پھر انسانوں کو اختیار عطاکر ہے گا تو وہ اپنے اختیار سے کیا کیا عمل کریں گے اور پھر اس نے بندوں کے ان اعمال کولوح محفوظ میں لکھے کرمحفوظ کر دیا جیسا کہ یکن کی اس آیت میں ہے اور ایک اور آیت میں ہے: میں ہے:

اور ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہواہاور ہرچھوٹی اور بڑی چزکھی ہوئی ہے۔ وَكُنُّ عَنَى عَكُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُنُّ صَغِيْرٍ وَ كَيْنِهِ قُسْتَطَرُّ ( ( آخر: ar.ar)

حعرت عبدالله بن عرور من الله عنها بيان كرتے بيل كه يس ف رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يه فر ماتے ہوئے سا ہے كه الله في الله عند بياس برارسال بيلے ہر چيزى تقدير مقرر كردى تقى۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١١٥٦ منداحدج من ١٩٥ أصمح ابن حبان رقم الحديث: ١١٣٨ كتاب الاساء والسفات ص ٣٧٣، ٣٧٥)

حطرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ نے سب سے پہلے تھم کو پیدا کیا اور اس سے فر مایا تکھواس نے کہا جس کیا تکھول؟ فر مایا تقدیر لکھو جو پچے ہو چکا ہے اور ابد تک جو پچے ہونے والا ہے۔

(سنن الرّ ذری رقم الحدیث: ۱۵۵۵ سنن ایو واؤدر تم الحدیث: ۱۵۵۵ سنن ایو واؤدر تم الحدیث: ۱۵۵۰ سنن ایو واؤدر تم الحدیث: ۱۵۰۰ سنن ایو واؤدر تم الحدیث الحدیث

سوازل میں ہر چزنکسی ہوئی ہے' پھر جب بندے مل کرتے ہیں تو کرایا کا تین ان کے اعمال کو دوبارہ لکھتے ہیں' اور ای کھے ہوئے کو حشر کے دن ان پر چیش کیا جائے گا' ان کے لکھنے کا ذکر پلتی: ۱۲ میں بھی ہے کہ ہم ان کے دو ممل لکھ رہے ہیں جو انبوں نے پہلے بیج دیے اور حسب ذیل آیت میں بھی ہے: ڔٙٳؽۜۼ**ؽؽؙڎ**ڒڂڣڟۣؽ۬۞ٚڮڒٳڡٞٵڰٙٳؿؠؽؽٙ۞

یں جو پھی تھے کرتے ہو۔

يَعْكُمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ٥ (الانفقار ١٠٠١)

لوح محفوظ میں مضبط کرنے کا بیمعنی بھی ہے کہ جس چیز کولکھا جاتا ہے بعض اوقات وہ منتشر ہو جاتی ہے اور وقت برخیل ملی الله تعالی نے اس وہم کا از الد کر دیا اور بتایا کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں وہ لوح محفوظ میں منضبط ہے جبیبا کہ فرمایا ہے: كَالْ عِلْمُهَا عِنْهُ مَ إِنْ فِي كُولَتِي ۗ لَا يَعْمِكُ مَ إِنْ اللَّهِ عِنْهُ مَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ

مویٰ نے کیا ان کاعلم میرے رب کے باس ایک کتاب

ب شكتم ر محران بي ٥ معزز كلف والـ ٥ وه مات

وَلَا يَنْسَلَّى. (لَا:۵۲)

(لوح محفوظ) میں ہے میرارب نقطی کرتا ہے نہ محولیا ہے۔

اورلوح محفوظ میں منضبط کرنے کا تیسرامعنی یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے بہلے بھیج دیے اس کے بعد بیدواضح فرمایا کہ ہم صرف بندوں کے اعمال ہی نہیں لکھتے بلکہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے اس کولو**ح** محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔

کوح محفوظ کوامام اس لیے فر مایا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی اتباع اور اقتداء کی جاتی ہے اور فرشتے احکام کو نافذ کرنے میں اوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں' اوح محفوظ میں جس شخص کی جتنی عمراکعسی ہوتی ہے' اور جتنا رزق لکھا ہوتا ہے اس کی ابتاع کم کے اس کو اتنارز ق دیتے ہیں اور اتنے عرصہ کے بعد اس کی روح قبض کرتے ہیں' اس کی جتنی اولا دہکھی ہوئی ہوتی ہے ادر جتنے اس کے حوادث اور نوازل لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام امور میں وہ لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں۔

ما کان و ما یکون غیرمتنا ہی ہیں لوح محفوظ ان کا حل مس طرح بن سکتی ہے

اس آیت کے شروع میں فرمایا ہے بیٹک ہم بی مُر دون کوزندہ کرتے ہیں مُر دہ اس کو کہتے ہیں کہ می جسم سے اس کی روح تکال کی جائے 'اور زندہ کرنے کامعنی ہے ہے کہ سی چیز میں جس اور حرکت ارادید کو نافذ کر دیا جائے ' بیر طاہری زندگی اوم موت کامعنی ہے اور ایک باطنی موت ہے اور وہ ہے دل کا مردہ ہو جانا 'انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور تو بدند کرے تو اس اس کا دل مردہ ہوجاتا ہے ای طرح زیادہ بننے سے بھی دل مردہ ہوجاتا ہے اور گناہوں پر نادم ہونے اوررونے سے اور نیک کی ا ہاتوں کوکرنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔

اس جگه بیا شکال موتا ہے کہ حوادث کونیہ غیر متنائی ہیں 'جنت کی تعتیں غیر متنابی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متنا ہی ہیں اور اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے ہر چیز کالوح محفوظ میں احاطہ کر دیا ہے تو غیر تناہی امور کا کس طرح احاطہ کیا جاسکتا ہے علامة الوى نے اس كايہ جواب ديا ہے كەتمام حوادث كالوح مجفوظ ميس وفعة واحدة اور يك باركى ذكرتيس سے بلكه متعدد دفعات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے مشلاً پہلے اس میں ایک ہزار سال کے حوادث کا ذکر کیا گیا ، پھر جب وہ حوادث گزر محے تو ان کومٹا کا ا گلے ایک ہزارسال کے حوادث ذکر کر دیئے پھران کومٹا کراورایک ہزارسال کے حواوث کا ذکر کر دیا 'اور بیتا ویل کرنا اس کے ضروری ہے کہ متنابی چیز غیر متنابی امور کے لیے ل نہیں بن سکتی کیا چھریہ جواب دیا جائے کہ لوح محفوظ میں صرف اس دنیا ہے حوادث اور بندول کے افعال کا ذکر لکھا ہوا ہے اور اس ونیا کے احوال اور بندوں کے افعال متناہی ہیں ۔اور غیر متناہی آخر کے احوال اور جنت کی تعتیں اور اللہ تعالی کی معلومات ہیں اور ان کا لوح محفوظ میں ذکر نہیں ہے۔

علامدآ لوی نے کہا ہے کدمیرے نزدیک رائح بہ ہے کہلوح محفوظ میں قیامت تک کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور مناہی ہیں'اورلوح محفوظ بہر حال متناہی ہے۔

کی مثال نے ان کے باس دورسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جمٹلا یا' پھر ہم نے تیہ کئے ہیںO ان لوکوں نے کہا رخمن بولتے ہو 0 ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانا ہے یں 0 اور حارے ذمہ تو مرف واقع ہم تو تم کو بدفال بھتے ہیں' اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو شکسار کر دیں گے اور ہاری طرف سے زرئے والے ہو 🔾 اور 🕏 رسولوں کی پیروی کرو O ووڑتا ہوا آیا اور اس نے

## التَّبِعُوا مَنَ لِا يَسْعَلُكُمُ أَجْرًا وَهُوُمُّهُ مُثَلُونَ ۞

تم ان کی پیروی کرو جو تم ہے کی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ ان کے لیے بہتی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس کی رسول آئے 0 جب ہم نے ان کے پاس دورسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جمٹلایا 'پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی سوتیوں نے کہا ہم تہماری طرف بیغام دے کر بھیجے گئے ہیں 0 (یکن: ۱۳۱۳)

انطاكيديس حفرت عيسى عليه السلام كحواريول كوجعي كثبوت مين نقول

امام ابوجعفر محمر بن جرير طبري متوفى ١٣٠ ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں انطاکیہ (مغربی شام کا ایک ساطی شہر) میں اطیس بن انظیمس نام کا ایک بادشاہ تھا جو مشرک اور بت پرست تھا' اللہ تعالی نے اس کی طرف بینا م دے کر تین رسول بیسجے۔صادق' معدوق اورسلوم' پہلے ان کی طرف ان میں سے دو رسول بیسجے تھے' جب انہوں نے ان کو جھٹا یا ' پھر اللہ تعالی نے تیسرے رسول سے ان کو قوت دی ' جب ان رسولوں نے ان کو ایٹ کی فرمت کی تو اس نے کہا ہم تو تم کو بد فال بیسے ہیں اور اس بادشاہ کی بت پرسی کی فرمت کی تو اس نے کہا ہم تو تم کو بد فال بیسے ہیں اور اگر تم باز ندآ ئے تو ہم تم کو سنگ ارکر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو در د ناک عذاب پہنچے گا۔

ان رسولوں نے ان بستی والوں سے یہ کہاتھا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف پیغام دیکر بھیجاہے کہتم اخلاص کے ساتھ ا صرف اللہ کی عبادت کرو' اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہوان سے بیزاری کا اظہار کرو۔

(جامع البيان جر ٢٣ ص ١٨٧ وارافكر بيروت ١٣١٥ هـ)

المام عبد الرحمُن بن محمد ابن الى حاتم متونى ١٣٢٧ ه لكهة بين:

شعیب جبائی نے کہا ہے کہ پہلے جن وورسولوں کو بھیجا تھا ان کا نام شمعون اور یوحنا تھا اور بعد میں جس تیسرے رسول کو بھیجا اس کا نام بولص تھا۔ (تغییرامام این الی عاتم ج ۱۰ ص۱۹۳ رقم الحدیث: ۱۸۰۵۰ مکتیزار مصطفیٰ مکدکرمۂ ۱۳۱۷ھ)

امام ابوآخق احد بن ابراجيم لتعلني التوني ١٣٧٧ ه لكهية بين:

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپ حوار یوں پی سے دور سول انطا کیہ کی طرف بھیے جب وہ اس شہر کے قریب بہنچ تو وہاں انہوں نے ایک بوڑھ فض کو دیکھا جو بکریاں چرار ہاتھا'اس نے پوچھاتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا جمیں خضرت عیسیٰ نے بھیجا ہے انہوں نے تم کو یہ دعوت دی ہے کہ تم بتوں کی عبادت ترک کر کے رحمٰن کی عبادت کرو اس فض نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی نشائی (معجزہ) ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں! ہم اللہ کے تھم سے بیاروں کو تکدرست کردیتے ہیں' مادر زاوا ندھوں کو بیٹا کرتے ہیں' برص زوہ لوگوں کو ٹھیک کردیتے ہیں' اس بوڑھے فض نے جس کا نام حبیب تھا کہا: میرا ایک بیٹا بیار ہوہ کی سالوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے' انہوں نے کہا جمیں اس کے باس لے چلوہم اس کا عال و کیستے ہیں' وہ ان کو اپ گھر لے گیا' انہوں نے اس کے بیٹے کہم پر ہاتھ بھیرا' وہ اللہ کے تھم سے ای وقت تکررست ہو کر کھڑا ہوگیا' یہ اللہ کے تھم سے ای وقت تکررست ہو کہ گھراں کو شفا دی اس شہر ہی گئی اور اللہ تعالٰ نے ان کے ہاتھوں سے بہت مریضوں کو شفا دی اس شہر کا ایک بادشا ہوں ہیں۔ اور ہوں کی برشش کرتا تھا' یہ فراس تک بھی بیٹھ گئی' اس نے ان سے پوچھاتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کیا اور بیروم کی برشش کرتا تھا' یہ فہراس تک بھی بیٹھ گئی' اس نے ان سے پوچھاتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کھا اور بیروم کی برشش کرتا تھا' یہ فہراس تک ہی بیٹھ گئی' اس نے ان سے پوچھاتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کے اور انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کھا کہا

رسول ہیں؟ اس نے پوچھاتمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم مادر زاد اندھوں ہرض میں بتالا لوگوں اور بیاروں کو

الغد کے تھم سے تندرست کرتے ہیں اس نے پوچھاتم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم ان کی
عبادت ترک کردو جونہ سنتے ہیں ندو یکھتے ہیں اور اس کی عبادت کروجو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے 'بادشاہ نے پوچھا کیا
مادے فعداوُں کے علاوہ اور بھی کوئی فعدا ہے؟ ان دونوں نے کہا بال! فعداصرف وہی ہے جس نے تم کو اور تمہارے فعداوُں کو
پیدا کیا ہے! اس نے کہاتم دونوں یہاں سے اٹھو حتیٰ کہ میں تمہارے متعلق فور کرکے فیصلہ کروں 'پھر شہر کے لوگوں نے ان کا
پیجھا کیا اور ان کو پکڑ کر بازار میں مارا چیا۔

و جہب بن منب نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان دورسولوں کو انطا کیہ بھیجا اور پچھ مدت کے بعد ان دونوں کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی 'انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی' اس پروہ بادشاہ غضب ناک ہو گیا اور اس نے تعلم ویا کہ ان کوگر فقار کر کے قید کیا جائے 'اور اس نے تعلم ویا کہ ان کو گئی اور ان کو کے قید کیا جائے 'اور اس نے ان میں سے ہرا یک کوسوسو کوڑے مارے 'پھر جب ان دونوں رسولوں کی تکذیب کی گئی اور ان کو مارا پینا محیات تعلیٰ علیہ السلام نے حوار بول نے سروار حضرت شمعون کو ان کے پیچھے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔

پھر حضرت شمعون جمیں بدل کراس شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے کارندوں کے ساتھ مل جل کررہنے گئے حتیٰ کہوہ ان کے ساتھ مانوس ہو میے؛ پھران کے آنے کی خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئ وہ بھی ان کے طور طریقہ سے مانوس ہو گیا اور ان کی عزت كرنے لكا أيك دن انبول نے بادشاہ سے كبا: اے بادشاہ! مجھے معلوم ہواے كة ب نے دوة دميوں كوقيد كر ركھا ہے اور جب انہوں نے آپ کواپنے دین کی دعوت دی تو آپ نے ان کوز دوکوب کیا' کیا آپ نے ان سے گفتگو کی تھی اور ان کا پیغام ساتھا' باوشاہ نے کہامیرے اور ان کے درمیان غضب حائل ہو گیا تھا' حضرت شمعون نے کہا اگر بادشاہ کی رائے موافق ہوتو ان کو بلایا جائے تا کہ جمیں معلوم ہو کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں! پھر بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا 'حضرت شمعون نے ان ت **یو چھاتم کو کس نے یہاں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا کو ٹی شر یک نہیں ہے 'حضر ت** تشمعون نے کہا اختصار کے ساتھ اللہ کی صفات بیان کرو انہوں نے کہاوہ جو حابتا ہے کرتا ہے اور جوارادہ کرتا ہے و وظم دیتا ہے ' حعرت همعون نے کہا تمہاری کیا نشانی ہے؟ انہول نے کہا آب جوخواہش کریں چھر بادشاد نے تھم دیا تو ایک ایسے لڑے کو اایا حمیا جس کی آجھموں کی جگہ پیثانی کی طرح بالکل سیائے تھی' پھر وہ دونوں اپنے رب سے دعا کرتے رہے جتی کہ اس ک **چیرے برآ تھموں کی جگہ نکل آئی اور دوگڑ ھے بن گئے کھرانبوں نے منی ہے آئھموں کے دو ذھیلے بنائے اور ان کوان گڑھوں** میں رکھ دیا اور وہ لڑکا ان ان آ محمول سے دیکھنے لگا' بادشاہ کواس سے بہت تعجب ہوا' حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا یہ بتایت کراب اسے معبود سے اس طرح دعا کریں اور وہ بھی اس کی مثل کوئی کام کر دے تو اس سے آپ کو بھی عزت حاصل ہوگ **اور آب کے معبود کو بھی! بادشاہ نے معزت شمعون سے کہامیرے نز دیک بیہ بات کو کی رازنبیں سے کہ ہمارا د ومعبود جس کی ہم احبادت کرتے ہیں' ویکمنا ہے نہ سنتا ہے' وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع** پہنچا سکتا ہے' پھر باوشاہ نے ان رسواوں ہے کہا تم **جس معبود کی عبادت کرتے ہواگر دو کسی مردہ کو زندہ کر دی تو ہم تم پر بھی ایمان لے آئیں سے اور تمہارے معبود پر بھی' ان** المسولول نے كها بها را معبود ہر چيز پر قادر بے بادشاہ نے كہا سات دن يملے ايك د بنقان كا بينا مرحميا تھا ميں نے اس كى مد فين مؤخر مردی تھی کی تکھاس کا باب کہیں میا ہوا تھا 'بادشاہ نے اس مردہ لڑے کو منگوایا اس کا جسم متغیر ہو گیا تھا اور اس سے بد بواٹھ رہی ہ ہو کراٹھ کمڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بی سات دن سے مرا ہوا تھا' بیں چونکہ شرک پر مرا تھا اس لیے مجمعے دوزخ کی وادی بیس

ڈال دیا گیا اور میں آم کوشرک سے ڈراتا ہوں سوتم سب اللہ پرائیان لے آؤ کیراس الرکے نے کہا میں دیکر رہا ہوں کہ آسانوں کے درواز سے کھول دیئے گئے اورا کیے خوب صورت فخص ان تینوں کی سفارش کررہا ہے اس نے معنزت شمعون اوران دونوں رسولوں کی طرف اشارہ کیا' باوشاہ کو بہت تعجب ہوا اور جب حضرت شمعون نے جان لیا کہ اس الرکے کی باتیں باوشاہ کے ول میں اثر کر چکی ہیں تو انہوں نے اس کواصل بات بتائی اور باوشاہ کو ایمان کی دعوت دی' تو باوشاہ اور چندلوگ ایمان کے آئے اور باقی لوگ کا میں کو ساتہ ہوا اور جندلوگ ایمان کے آئے اور باقی لوگ کا میں میں تو انہوں نے اس کواصل بات بتائی اور باوشاہ کو ایمان کی دعوت دی' تو باوشاہ اور چندلوگ ایمان کے آئے اور باقی لوگ کا میں میں تو انہوں نے اس کواصل بات بتائی اور باوشاہ کو ایمان کی دعوت دی' تو باوشاہ اور چندلوگ ایمان کے آئے

امام ابن اسحاق نے کعب احبار اور وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ بلکہ بادشاہ اپنے کفر پر قائم رہا اور بادشاہ اوراس کی قوم نے اس پراتفاق کیا کہ ان تینوں کوئل کر دیا جائے جس وفت حبیب کو پینجی تو وہ شہر کے پر لے کنارے پر کھڑا ہوا تھا' وہ دوڑتا ہواان کے پاس آیا اوران کورسولوں کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔

ان دورسولوں کے ناموں میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کا نام تاروس اور ماروس تھا اور وہب نے کہا ان کا نام کیلی اور پونس تھا اور مقاتل نے کہا ان کا نام تو مان اور مانوس تھا۔

مقاتل ہے کہا اس تیسرے رسول کا نام شمعان تھا' کعب نے کہا ان دورسولوں کا نام صادق اور صدوق تھا' اور تیسرے رسول کا نام شلوم تھا ان رسولوں کا نام شلوم تھا ان رسولوں کو بھیجنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس لیے نبعت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ عزوجل کے تھم سے بھیجا تھا۔ ان کو اللہ عزوجل کے تھم سے بھیجا تھا۔

(الكفف والبيان ج ٨ص ١٢٥\_ ١٢٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٢ هـ)

امام الحسین بن مسعود البغوی المتونی ۱۹۵ ہے نے ذکور العدر تفصیل اس طرح بیان کرنے کے بعد بیاضافہ کیا ہے:

ایک قول بیہے کہ بادشاہ کی بئی مرچکی تھی اور مدفون ہو پھی تھی 'حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا آپ ان دونوں سے بیہ کہیے کہ بیآ پ کی وزندہ کر دیں 'بادشاہ نے ان سے بیہ مطالبہ کیا دہ دونوں کھڑے ہوئے انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعاکی اور حضرت شمعون بھی دل ہی ول میں آمین کہتے رہے 'اللہ تعالی نے اس کی لڑکی کو زندہ کر دیا 'اس کی قبر پھٹ گئی اور وہ باہر نکل آئی اور اس نے کہا آپ سب اسلام قبول کرلیں بیدونوں سے بیں اور اس نے کہا جھے بیر یقین نہیں ہے کہ تم لوگ اسلام لے آؤگ بھر اس نے ان رسولوں سے کہا کہ وہ اس کواس کی جگہ پرلوٹا دیں 'وہ اپنی قبر میں چکی گئی اور اس طرح مدفون ہوگئی۔ (معالم التر بیل جسم ۱۔ اور اداحیاء التر اٹ العربی بیروٹ ۱۳۲۰ھ)

مور خین میں سے علامہ محد بن محد شیبانی ابن الا شیر الجرری التوفی ۱۳۰ ھے نجی اسی طرح تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (الکامل فی الاریخ جام ۲۱۳-۱۱۱ دارالکاب العربی بیروت ۱۳۰۰ه)

مفسرین میں سے علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۷۸ ھے نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵مل ۱۱-۱۱ وارالفکر پیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامدابوالحیان محمد بن یوسف اندلی متوفی ۵۵ سے اور علامد سیرمحود آلوی متونی ۱۲۷ ھے نے اجمالا اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اوراس پر اعتماد کیا ہے کہ ان رسولوں کو انطا کیہ میں بھیجا گیا تھا 'البتہ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ بیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تنے اور حقیقۂ اللہ کے رسول نہ تنے اور ان پر مرسلون کا اطلاق مجاز آئے ور حقیقت بیداولیاء اللہ تنے اور ان کا اندھوں کو ج کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا ان کی کرامت تھی 'اور حضرت ابن عباس اور کعب سے بیرموی ہے کہ بیداللہ کے رسول تنے الع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا جیسا کہ حضرت ھارون علیہ السلام کو حضرت موٹی علیہ السلام کی مدو

مجيا كيا تفا\_ (الحرائية عص ٥٠ روح المانى ٢٠١٣ ١٠٠٠)

دیگرقدیم مفسرین نے بھی اس واقعہ کا ای طرح ذکر کیا ہے البتہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ک رسول نہیں تنے بلکہ مستقل رسول تنے اور نہ ہی ہے واقعہ اہل انطا کیے کا ہے۔

انطا كيد مي حضرت عيى عليه السلام كحوار بول كونه تجييخ كودلاكل

**حافظ ابوالغدا وعما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي متو في ٧ ٧ ٧ ه لكهت**ي.

بہ کرت متقدین اور متاخرین میں یہ مشہور ہے کہ جس بستی کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ انطاکیہ ہے اور یہ قول بہت ضعیف ہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے تین حواری بھیج تھے تو وہ ای وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور انطاکیہ ان چارشہروں میں سے ایک ہے جہال کر ہے والے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ چارشہریہ ہیں: انطاکی القدی اسکندریہ اور رومیہ اور اس کے بعد قسطندیہ کوگ ہیں 'اور ان بستیوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا 'ہاں اگر عیسیٰ علیہ کوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور جس بستی کے لوگوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا 'ہاں اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انطاکیہ میں رسولوں کو بعیجا گیا تھا اور دم خرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنے حواری بھیجے اور وہ حضرت عیسیٰ پر المان کے بعد وہ بستی کی مصداتی انطاکیہ ہوسکتا ہے۔

اور بیکہنا کرقر آن مجید میں جوقصہ ذکر کیا گیا ہے وہ حفرت میسی علیہ السلام کے حواریوں اور ان کے اسحاب کا ہے ہو یہ مہت ضعیف ہے کیونکہ قرآن مجید کے سیاق ہے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے متقل رسول سے کیونکہ جب ان رسولوں نے بیہ کہا کہ ہم کو پیغام دے کرتمہاری طرف بھیجا گیا ہے تو ان بستی والوں نے بیہ کہا کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو' انہوں نے بشر ہونے کورسالت کے منافی سمجھا جیسا کہ ہر دور میں کفار بشریت کورسالت کے منافی سمجھا جیسا کہ ہر دور میں کفار بشریت کورسالت کے منافی سمجھا دیے بیں اور انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارارب خوب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔

(البداية والنباية تاص ١٣١٨ عام ١٨ منضأ دار الفكرية وت ١٣١٩ هـ)

نیز مافظ ابن کیرنے اپی تغییر میں اس موقف پرحسب ذیل دائل قائم کے میں:

- (۱) اس قصد میں فرکور ہے کہ ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہمیں تنہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے' اگر وہ حصرت میں علیدالسلام کے حواری ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم کو حضرت سے علیدالسلام نے تنہاری طرف بھیجا ہے' پھر اگر وہ حضرت میں علیدالسلام کے فرستادہ ہوتے توبستی والے ان سے بیانہ کہتے کہتم تو ہماری مثل بشر ہو۔
- (۲) جب صغرت عینی علیہ السلام نے انطا کیے کی طرف اپنے حواریوں کو بھیجا تھا تو وہ پہلے مرحلہ میں بی دھزت عینی علیہ السلام پرایمان ہے آئے تھے اور انطا کیدان چارشہروں میں سے ایک ہے جن کے باشندے دھزت سے پرایمان لے آئے تھے متعدد کتب تاریخ میں اس طرح ندکور ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ انطا کیہ کے لوگ دھزت عیسی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو پھر انطا کید اس بستی کا مصدا آن نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کیونکہ اس بستی کا مصدا آن نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کیونکہ اس بستی کے لوگوں نے تو رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ایک زبردست جی نے ان کو ہلاک کردیا تھا۔
- (٣) اور معترت ابوسعید خدری رضی الله عنداور دیگر شعد دستقدین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو رات کے نازل ہونے کے بعد کہ کا تھا ہے۔ کے بعد کا تھا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کومٹر کین سے قبال کرنے کا تھا ہویا تر آن

مجيد ميں ہے:

اور بے شک ہم نے پہلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعدمویٰ کو کماپ دی۔

وَلَقَادُ أَتَيْنَنَا مُوسَى الْكِتْبُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَّا الْقُرُونَ الْأُولَى (السم: ٣٣)

ا مام ابن جرمیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت الوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ <mark>نے</mark> تورات کونازل کیا ہے اللہ تعالی نے کسی قوم کوآسان سے عذاب نازل کر کے ہلاک کیا ہے اور نہ زمین سے ماسوا ان لوگوں کے جن كوسنخ كرك بندر بناديا تعا\_ (جامع البيان جز ٢٠ص ٩٥ رقم الحديث: ١٩١٨ ٢٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اس آیت اوراس مدیث سے بیواضح موجاتا ہے کہ قرآن مجید میں رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے جس بستی کو بلاک کرنے کا ذکر ہے وہ انطا کی تہیں ہے۔جیسا کہ بہ کثرت متعقد مین نے اس کی تضریح کی ہے اور اگربستی کا نام انطا کیہ ہی ے تو یہ دہ بستی نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوار یوں کو بھیجا تھا' بلکہ وہ اس سے بہت پہلے بلکہ نزول تورات سے بھی پہلے اس نام کی کوئی اوربستی تھی جس کے باشندوں کواس زمانہ میں ہلاک کر دیا گیا تھا' اور حَضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس بستی میں آینے حوار ایوں کو بھیجا تھا اس بستی کے نوگ تو اس وقت اسلام لے آئے تھے ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ سور ق یکس میں جس بستی کی مثال کا ذکر ہے بیرو بستی نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا۔

(تغييرابن كثيرج عص ٦٢٣ وارالفكر بيروت ١٢١٩هـ)

الله تعالى كا ارشاد ب: ان لوكول في كماتم تو صرف مارى مثل بشر مواور رحلن في بحماز لنبيس كياتم محض جموث بولت ہو Oان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے محکے ہیں O اور ہمارے ذمہ تو صرف واصح طور بر پہنجادیتاہ 0(یس: ١٥١٥)

بشریت کارسالت کےمنانی نہ ہونا

جس بستی کی طرف پہلے دور سولوں کو بھیجا گیا تھا اس بستی کے لوگوں نے ان رسولوں پریہاعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر وی کسے نازل کی حالانکہ تم ہماری ہی طرح بشر ہو' اگر کسی کے بشر ہونے کے بادجوداس پر وی نازل ہوسکتی ہے تو پھر ہم پر وی كيون نبيس نازل موئى اورجميس الله تعالى في ابنارسول كيون نبيس بنايا مردور مين مشركين في رسولون يريمي اعتراض كيا تها ان کا خیال بیتھا کررسول کسی فرشتے کو ہونا جاہیے حضرت نوح 'حضرت هودُ حضرت ممالح اور دیگر تمام انبیا علیہم السلام کے زمانہ کے کا فروں نے ان کے دعویٰ نبوت اور رسالت پر میں اعتراض کیا تھا۔

ذلك بِأَنْ كَانَتْ قَالَتْهِ عُرُسُلُمُ بِالْبَيِّاتِ فَعَالُوٓ آ حَبِينٌة (التفاين:٢)

اس کی وجہ بہ ہے کدرسول ان کے یاس واضح ولال فے کر ٱبْسُورَ يَهْ فَا وَنَكُا لَا فَكُفَّى وَاوَ تُولُوا وَالسَّمَا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَ اوراعراض كيا' اورالله في استغناء فرمايا اورالله بهت مستعنى بيب

کفاراس کو بہت بعید قرار دیتے تھے کہ کسی بشر پروتی نازل ہوسکتی ہے اوراس کورسول بنایا جاسکتا ہے اس کیے وہ ہرزمانہ میں رسولوں کا انکار کر دیتے تھے وہ کہتے تھے:

انبون نے کہاتم تو صرف ہاری مثل بشر ہواورتم بے جا ہے كَانُوْآ إِنْ ٱنْتُوْ إِلَّا بِشَرَّوْفُلُنَّا \* ثُورِيْدُونَ أَنْ تَصُنُهُ وُنَاعَتَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَآؤُنَا فَأَثُونَا إِسُلْطِنٍ فَبِينٍ ٥ ہو کہتم ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دوجن کی مارے

(ایرائیم:۱۰) آ باؤ اجداد عبادت کرتے رہے تھے لیس تم ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرو۔

نيز الله تعالى نے فرمایا:

وَمَا مَنْكُوالنَّالَ النَّهُ وَمِنْوَا إِذْ جَاءَ هُمُ الْهُدَى إِلَّا جِبِوَ وَلَ كَ بِالْ جِائِدَ الْخُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُولِلَّا ﴿ لَهُ الرَّاسُولِلَّا ﴿ لَهُ الرَّاسُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

سو پچیلی قوموں کے کافروں نے اپنے اپنے زمانہ کے رسولوں پر بیاعتراض کیا تھا کہتم تو ہماری مثل بشر ہو یعنی فرشتے نہیں ہوتو اللہ تمہیں رسول کس طرح بنا سکتا ہے' سواسی طرح قدیم زمانہ کی اس بستی میں جب رسول بھیجے گئے تو اس بستی کے لوگوں نے بھی ان پراسی طرح اعتراض کیا اور کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہواور رحمٰن نے پچھ نازل نہیں کیا' تم محض جھوٹ بولتے ہو'ان رسولوں نے کہا ہمارارب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذر تو صرف واضح طور پر پہنچاویتا ہے۔

تم ہمارے متعلق کہدرہ ہوکہ ہم جھوٹ ہولتے ہیں اگر ہم نے دعوی رسالت میں اللہ پر جھوٹ باندھا ہوتا تو ان توالی ہم سے زیردست انتقام لیتا کیکن وہ عنقریب ہم کوتم پر غلب عطا فر مائے گا اور تمہارے خلاف ہماری مدد کرے گا اور عنقریب تم معلوم ہوجائے گا کہ آخرت میں اچھی جز ااور نیک انجام کا کون ستی ہوتا ہے اور ہم پرتو صرف بے فرض کیا گیا ہے کہ ہمیں جو پیغام وے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے 'ہم تم تک وہ پیغام پہنچا دیں آگرتم نے ہماری اطاعت کی تو تم کو و نیا میں سرخ روئی اور جو پیغام وے کر تمہارے واصل ہوگی اور آگرتم نے ہماری مخالفت کی اور ہماری اطاعت نے گوتہ تو ہم تم کو سخت عذاب ہوگا۔ آخرت میں داکی قلاح حاصل ہوگی اور آگرتم نے ہماری مخالفت کی اور ہماری اطاعت نے تو ہم تم کو سنگار کریں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : انہوں نے کہا ہم تو تم کو بدفال سمجھتے ہیں اور اگرتم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگار کریں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور در دناک عذاب پنچ گا کی رسولوں نے کہا تمہاری بدفائی تمہارے ساتھ ہے کیا تم انھیت کرنے کو ہرا سمجھتے ہو! بلکہ تم صدے گزرنے والے ہو © (یکٹن : ۱۹۔ ۱۹)

كفاركا انبيا عليهم السلام كوبدشكون اورمنحوس كهنا

سبتی والوں نے رسولوں کے وعظ اور تقریر کے جواب میں کہا ہم تو تم کو بدفال بیجھتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہار کے نزویک منوی اور بے برکت ہوہ میں تمہارے چہروں سے سعادت اور نیک بختی کے آٹارنظر نہیں آئے گادہ نے کہا ان کے قول کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی تم کامعنی یہ تھا کہ اگر ہم پرکوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ ہے آئے گی ' مجاہد نے کہا ان کے قول کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی تم جبیا کوئی فض کمی بستی جس کہا تو اس کی وجہ سے اس بستی والوں پرعذاب آیا اور اگر تم بازند آئے تو ہم تم کو بخت سزادیں گے۔ جبیا کوئی فض کمی بستی والوں کے اس جو اس کی وجہ سے اس بھر کو ہماری نوست کہدر ہے ہواس کو عقد یہ تم پر رسولوں نے دسولوں کے بعدان سے فر مایا : تم جس چیز کو ہماری نوست کہدر ہے ہواس کو عقد یہ تم پر اور دسولوں کے متعلق اس طرح اس بستی والوں نے دسولوں کو منوس اور بے برکت کہا تھا کفار اس طرح اس بستی والوں نے دسولوں کو منوس اور بے برکت کہا تھا کفار اس طرح تبرو کیا تھا تر آن مجید ہیں تبھرے کیا گرتے تھے 'چنانچے قرعوں کی قوم نے بھی حضرت مولی علیہ السلام کے متعلق اس طرح تبھرہ کیا تھا تر آن مجید ہیں تبھرے کیا گرتے تھے 'چنانچے قرعوں کی قوم نے بھی حضرت مولی علیہ السلام کے متعلق اس طرح تبھرہ کیا تھا تر آن مجید ہیں تبھرے کیا گرتے تھے 'چنانچے قرعوں کی قوم نے بھی حضرت مولی علیہ السلام کے متعلق اس طرح تبھرہ کیا تھا تر آن مجید ہیں

اور جب ان برکوئی خوش حالی آئی تو کہتے یہ ہماری وجہ ہے۔ ہے اور جب ان برکوئی مصیب آئی تو اس کو مومل اور ان کے امحاب کی تحوست کہتے سنواللہ کے دریک مرف ان کی تحوم

عِنْدُاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

ے کین ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانے۔ (الاعراف:۱۳۱)

اسي طرح حضرت صالح عليه السلام كي قوم ك متعلق الله تعالى كا ارشاد ي: انہوں نے کہا ہم تم کو اور تمہارے اصحاب کو بدفال قرار

ڠٚٲڵۅٳٳڟؿٚڒؚؽٵؠ۪ڮؘۅؠؠٙؽۼۘۼڬ<sup>؞</sup>ڠٵؼڟؖؠۯڴۿ عِنْدَاللَّهِ بَلَّ أَنْتُمْ قُوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ (أَمْلَ ١٠٠)

دیے ہیں' صالح نے کہا تہاری بدفالی اللہ کے زر کی ہے بلکہ تم

لوگ فتندمیں مبتلا ہو نہ

اس طرح منافقین نے ہارے بی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے متعلق بھی اس طرح کہا تھا ، قرآن مجید میں ہے: اورا گران منافقوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ساللہ وَإِنْ تُعِنْبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقَوُلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللَّهِ \* ی طرف ہے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچی ہے تو کہتے ہیں بہآ پ کی وإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّنَهُ مُّ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكُ مُكُلْ

كُلُّ مِنْ عِنْدِاللَّهِ فَمَالِ مَؤُكَّرَ ﴿ الْقُرْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقُونُ

كَانِيكًا ۞ (الساد ٤٨)

طرف ہے ہے آپ کہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں ان اوگوں کو کیا ہوگیا ہے ہے کہات کو سجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ رسولوں نے کہا بلکتم لوگ صدیے گزرنے والے ہوائین ہم نے تم کونسیحت کی اور تم کو بیتھم ویا کہتم اللہ کو واحد مانو اور

اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کروتو تم نے ایسے تخت جواب دیئے اور ہم کوڈ رایا اور دھمکایا 'اور جمارے متعلق میر کہا کہ تم بدفال اور منحوں ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: اورشہر کے آخری کنارے ہے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قومتم رسولوں کی پیروی کروO تم ان کی پیروی کروجوتم ہے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور دہ ہدایت یافتہ جی O( پلت :r-\_r) صاحب پلت (حبیب النجار) کا تذکرہ

ا مام ابن اسحاق نے حضرت ابن عماس رضی الله عنهما محمد احبار اور وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ بے شک اس بہتی کے لوگوں نے ان رسولوں کوقش کرنے کا ارادہ کیا تو رسولوں کی مدد کرنے کے لیے اس شہر کے پرلے کنارے ہے ایک شخص دورُ تا ہوا آیا' مفسرین نے کہا ہے کہا*ں شخص* کا نام حبیب تھا وہ رئیٹم کا کام کرتا تھا اوراس کو **جذا**م کی بیاری تھی' وہ شخص بہت نیک خصلت تھا اور بہت صدقہ اور خیرات کرتا تھا وہ اپنی کمائی میں سے نصف اللہ کی راہ میں خرچ کر ویتا تھا' امام ابن اف اسحاق نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ صاحب بیس کا نام حبیب تھا اور اس کم جذام کی بیاری تھی' توری نے ابو مجلو سے روایت کیا ہے کہ صاحب ایس کا نام حبیب بن مری تھا' اور عکرمدنے حضرت ابھا عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ صاحب بینت کا نام حبیب نجار تھا اس کواس کی قوم نے قمل کردیا تھا السدی نے کہا وهو بی تنے عمر بن افکم نے کہا وہ مو چی تنے قارہ نے کہاوہ ایک غار میں عبادت کرتے تنے۔

انہوں نے اپنی قوم کوان رسولوں کی اتباع کرنے پر برا پیختہ کیا اور کہا جوتم کو محض اخلاص سے اللہ کی عمبادت **کی ترغیب** د رے ہیں اور اس برکوئی معاوضہ طلب نہیں کررہان کی انتاع کرو۔ (تغیراین کثیرج سم ۱۲۳ ماس دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه)

علامه سيرمحودة لوى متونى و ١٢٧ه ولكيت إن: حضرت ابن عباس رضی الله عنها 'ابومجلز' کعب احبار' مجاهدا در مقاتل ہے مروی ہے اس محض کا نام حبیب بن اسرائیل ق ل بیے کداس کا نام حبیب بن مری تھا' مشہور ہے کہ بینجار (بڑھی) تھا' ایک قول ہیے کہ بیکسان تھا' ایک قول ہے کہ بدو فی تھا ایک قول بیہ کہ بیم و چی تھا ایک قول بیہ کہ بیہ بت تراش تھا اور بیمی ہوسکتا ہے کہ بیتمام پیشوں اور تمام مغات کا جامع ہو بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک عار بی رہتا تھا اور مومن تھا اور وہاں اللہ عزوجل کی عبادت کرتا تھا 'جب اس نے بیسنا کہ اس کی قوم رسولوں کی تحقظ بیب کر رہی ہے قوبیان قوم کو نفیجت کرنے کی حرص بیس دوڑتا ہوا آیا 'اور ایک تول بیہ کہ اس نے سنا کہ اس کی قوم رسولوں کو تل کرنے کا عزم کرچگی ہے توبیان رسولوں کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا 'اور اس کا کسی عار میں رہتا شہر کے آخری کنارے سے آنے کے منافی نہیں ہاس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ غار بھی شہر کے آخری کونے میں ہو 'البت اس سے بینا ہم ہوتا ہے کہ وہ فض مومن تھا اور بیاس قول کے منافی ہے کہ وہ بت تراشتا تھا اس کا بیجواب دیا گیا ہے کہ وہ بت تراش کر بناتا تھا 'اور اس لیے نہیں بناتا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے' اور بیان کی شریعت میں جائز اور مباح تھا 'اور اس لیے لیا نے نقل کیا ہے اور وہ بیہ ہے:

البحرائحيط ميں ذكور ہے كەتمام امتوں ميں سے تين فخض اليے بيں جوسب سے پہلے ايمان لائے اور انہوں نے ايك لخط كے ليے بي كفرنبيں كيا (۱) حضرت على بن ابى طالب رضى الله عند (۲) صاحب ينتى (۳) آل فرعون كا موس اور زخشرى نے اين ابى ليا كاس قول كى تائيد ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث پيش كى ہے۔ (ابحرالحيد عوم ۵۵)

میں کہتا ہوں علامہ زخشری نے اس حدیث کو الکشاف ج مص ۱۳ پر ذکر کیا ہے ہے حدیث کمعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۵۳ میں ہے ہے حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور اس کی سند کا مدار میں ہے اور انعقبلی کی کتاب الفعفاء ج اص ۲۳۹ میں ہے ہے حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور اس کی سند کا مدار حسین بن حسن الاشقر اور ابحسین بن ابی اسری پر ہے اور بیسند بہت ضعف ہے الحسین بن حسن الاشقر کو امام بخاری اور امام ابو حاتم نے ضعیف قرار ویا ہے امام ابو زرعہ نے کہا بیم عشر الحدیث ہے امام ابن عدی نے اس کی مشرر دوایات کا ذکر کیا ہے ابوم معمر المبدلی نے اس کی مشرر دوایات کا ذکر کیا ہے ابوم معمر المبدلی نے اس کی کنداب کہا ہے ابن کثیر نے کہا بیشیعی متر دک ہے۔ (تخ یج الکثاف)

علاوہ از یں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مطلقا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے سب سے پہلے جومطلقا ایمان لائی وہ حضرت فدیجہ کبری رضی اللہ عنہ بین ورقہ بن نوال ہیں اور حضرت اور کم اللہ عنہ بین ہاں بہتے جوس میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بین ہاں بہر مال اب ہم پھر علم مہ آلوی کی عبارت نقل کررہے ہیں وہ لکھتے ہیں: ایک قول ہیہ ہے کہ صاحب بین کو جذام کی باری سے بہر مال اب ہم پھر علم الوی کی عبارت نقل کررہے ہیں وہ لکھتے ہیں: ایک قول ہیہ ہے کہ صاحب بین کو جذام کی باری سے باری تھی ان کے گھر شہر کے آخری وروازے میں تھا انہوں نے سر سال بتوں کی عبادت کی اور ان سے جذام کی باری سے بہات کے لیے وعا کرتے رہے اور ان کواس بیاری سے نباس کی وہوت نہیں اس کی رسولوں نے اللہ تعالیٰ می عبادت کی دووت کی باری سے وہ اس بیاری کوئی نشائی ہے؟ انہوں نے کہا ہے بڑی جیرت کی بات ہوگی میں ستر سال سے ان بتوں کے سامند وہ کہا ہے بڑی جیرت کی بات ہوگی میں ستر سال سے ان بتوں کے سامند وہوت کہا ہے بڑی جیرت کی بات ہوگی میں ستر سال سے ان بتوں کے سامند وہ کہا ہیاں کو کرنے پر قادر ہے اور ہے اور سولوں نے کہا جارہ اور سولوں نے ایک دن وعا کرنے ہے اس بیاری کو کئی تو انہوں کے بین ایمان اور ہو جو ہا کیا اس میں ہو ہو ہا ہے اس کو کرنے پر قادر ہے اور ہے اور ہی کوئی نفت بہنچا سے ہیں نہ نقسان بہنچا سے جندا میں اور کوڑھ کی ہور ہوتا ہی نہیں بھروہ می میں ہو اور کوڑھ کی ہور ہوتا ہی نہیں بھروہ کی کوڑھ تھا ہی نہیں گی ہورہ کی کارہ وہ کیا تو وہ شہر کے آخری کنارے سے وہ درتا ہوا ہوں کوئی کورٹھ کیا تو وہ شہر کے آخری کنارے سے وہ درتا ہوا

mariat.com

آیا۔اوراس روایت کی بناء پراس کے جھے اور مور تیال بنانے پر کوئی اشکال نہیں ہے اوراس کے بعد ایس سے پہلے بدید جواب کی ضرورت بھی نہیں رہے گئ ہاں اس روایت میں اوراس صدیث میں منافات ہوگی جس میں یہ ذکور ہے کہ صاحب بیش ان تمن میں سے ایک ہے جواب نہیں کیا البتہ یہ ان لوگوں میں سے میں سے ایک ہے جواب نہیں کیا البتہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جوان رسولوں پر ایمان لائے تھے ہاں البتہ اس صدیث کی توجیہ میں یہ کہا جائے گا کہ جب ان کو ایمان لائے کی رسولوں نے ورانہوں نے ایک لفطہ بھی کفر پر قائم نہیں رہے اور میری نظر میں رائے یہ ہے کہ وہ قوم کے بیاس آنے اوران کو نسیحت کرنے سے پہلے ہی رسولوں پر ایمان لایا ہوا تھا اور رسولوں کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ وہ قوم کے بیاس آنے اوران کو نسیحت کرنے سے پہلے ہی رسولوں پر ایمان لایا ہوا تھا اور رسولوں کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ مومن تھا یا نہیں تھا اس پر جھے جزم نہیں ہے اور اس مسئلہ میں روایات متعارض ہیں۔

علاوہ ازیں میر نے زویک ان میں سے کوئی روایت بھی سیح نہیں ہے۔

اس شخص تعنی ساحب دلتی نے کہاا ہے میری قومتم رسولوں کی پیروی کروٴ تم ان کی پیروی کرو جوتم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

ان کو دنیا اور آخرت کی ہدایت حاصل ہے' روایت ہے کہ جب اس شخص کورسولوں کی وعوت پینچی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اس نے ان کا کلام سنا اور سمجھا پھران سے بو چھا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں آیا آپ اس کا کوئی معاوضہ بھی لیتے ہیں' رسولوں نے کہانہیں' پھراس نے اپنی قوم سے کہاتم ان رسولوں پرایمان لاؤ' بیاپی اس وعوت کا کوئی معاوضہ بیں لیتے۔

(روح المعاني جز٣٣٥ س٣٣٨ وارالفكر بيروت ١٣١٩هـ)

علامہ ابوعبداللہ محربن احمہ مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ دھنے صاحب پیس کے متعلق لکھا ہے کہ پیشخص نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چھسوسال پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے علاوہ دوسر نبیوں پر لوگ ای وقت ایمان لائے جب ان کی نبوت کا ظہور ہوا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵می ۱۵ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) اول یا ء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے دور دور سے آٹا قدیم زمانہ کا دستور ہے

پرمحد كرم شاه الاز جرى نے لكھا ہے:

بیر مدیر کا میں موہ ہوں کے ہیں کہ جب اہل انطا کیدنے اسے شہید کیا تو اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کر دیا (الی تولہ)انطا کیہ کے بازار میں ایک مجد ہے اس مجد کو مجد حبیب کہا جاتا ہے اس کے صحن میں ان کا مزار پر انوار ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔(آٹارالبادداخبارالعبادللقروین سماہ مطبوعہ بیروت)

(ضياء القرآن جهم ٢١٦ ضياء القرآن يبلي كيشنز لا مور ١٣٩٩هـ)

علامه ياقوت بن عبدالله حوى متوفى ٢٢٦ ه كفي بين:

انطا کید میں حبیب نجار کی قبر ہے دور ونز دیک ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔

(مجم البلدان ج اص ۴۶ اواراحيا والتراث العربي بيروت ۱۳۹۹هـ)

مفتی محمر شفیع متوفی ۱۳۹۷ه و لکھتے ہیں:

یا قوت حموی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حبیب نجار کی قبرانطا کیہ میں معروف ہے' دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ (معارف القرآن ج یص ۲۷۴ مطبوعہ ادارہ معارف القرآن کرا جی ۱۳۹۷ھ) میں میں معمولی اور میں کی مصرف کی مصرف کے ایک کا مصرف کے ادائن اور تھی سیمعمولی

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ صالحین اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے دور دور سے جانا ، زمانہ قدیم سے معمول

چلا آ رہاہے اور بیاس زمانہ کی بدعت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں اس کا ہمیشہ سے چلن اور رواج رہا ہے۔ سید ابوالاعلی مودودی لکھتے ہیں:

موجودہ شہرمکل سے تقریباً ۱۵۲میل کے فاصلہ پرشال کی جانب میں حضرموت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت حود کا مزار بنا رکھا ہے اور وہ قبرهود کے نام سے بی مشہور ہے ہرسال پندرہ شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے اور عرب کے مختلف حصول سے بزاروں آ دمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ (تنبیم القرآن جسم ۱۵۲ الله ور ۱۹۸۳ء)

کیا اب ہمی پیکہا جائے گا کہ انبیا علیم السلام اور اولیاء کرام کا عرس منا نا ہریلویوں کی بدعت ہے!

وَمَالِي لِآاعَبُكُ الَّذِي فَطُرَفِي وَ البَّهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ

اور (اس نے کہاکہ ) مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤے 0

ءَ الْخِنْ وَنُ وَنُهُ الِهَةً إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْلَ بِضُرّ لَا تُغْنِي عَنِي

كيا ميں اس كو چھوڑ كر ان كو معبود قرار دول كه اگر رخمن مجھے كوئى نقصان پہنچانا جائے تو ان كى شفاعت ميرے

شَفَاعَثُمُ شَيُّا وَلاينُونُ وَنِ ﴿ إِنِّ إِذًا لِفَيْ صَلْلِ مُبِينِ ﴿ إِنِّ آلِكُ اللَّهِ مُبِينِ ﴿ إِنِّ آ

کی کام نه آسکے اور ندوہ مجھے نجات و سے تکیں 0 بے شک اس وقت تو میں تھلی ہوئی تم راہی میں ہوں گا0 بے شک

امَنْتُ بِرَبِّكُمُ فَاسْمَعُوْنِ ﴿ وَيُلَادُ خُلِ الْجَنَّةَ وَالْكِلْيَتَ

میں تمہارے رب برایمان لے آیا' سوتم میری بات سنو! Oاس سے کہا گیاتم جنت میں داخل ہو جاؤ'اس نے کہا کاش

قَوْرِ فِي يَعْلَمُون ﴿ بِمَا عَفَى إِنْ مَ إِنْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرِهِينَ الْمُكْرِهِينَ الْمُكْرِهِينَ

میری قوم جان کیتی 0 کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا 0

وَمَا اَنْزَلْنَاعَلَى قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِةٍ مِنَ التَمَاءِ وَمَاكُنَّا

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسان سے کوئی نظر نازل کیا اور نہ ہم

مُنْزِلِبُنُ ﴿إِنْ كَانْتُ إِلَّا صَيْحَةٌ وَإِحِدَاتًا فَإِذَاهُمْ لَحِدُونُ ۗ

نازل کرنے والے تے 0 وہ مرف ایک زیروست کی جس سے وہ اچا کھ جھ کر رہ کے 0

يْحُسُرُةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهُ وُمِنْ رَسُولِ إِلَّاكَ انْوَابِهُ

(کیا کیا) بائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا

وقف غفران

marfat.com

هار القرآر

# يَسْتَهُنِءُونَ۞ٱلمُيرَوُاكُمُ الْمُلَكَاتَبُكُمُ مِنَ الْعُرُونِ النَّهُمُ

یاس کا زاق اڑاتے تنے O کیا انہوں نے نہیں و یکھا کہ ہم نے ان سے پہلے گتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جواب

## اليُرْمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَتَاجِمِيعُ لَكُ يِنَا مُحْضَى وَنَ ﴿

ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی O اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے 0 اور اور سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے 0 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور (اس نے کہا کہ) مجھے کیا ہوا کہ ہیں اس کی عبادت نہ کروں جس نے جھے پیدا کیا ہااور ان کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ کے O کیا ہیں اس کوچھوڑ کر ان کو معبود قرار دوں کہ اگر رہمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا جا ہو ان کی شفاعت میرے کئی کام نہ آسکے اور نہ وہ مجھے نجات دیے کیس O بے شک اس وقت تو ہیں کھی ہوئی گراہی ہیں ہوں گا O بے شک اس وقت تو ہیں کھی ہوئی گراہی ہیں ہوں گا O بے شک اس وقت تو ہیں کھی ہوئی گراہی ہیں ہوں گا O بے شک میں تبہارے دب پر ایمان لے آیا سوتم میری بات سنو O (دائی ہیں)

ست ما جارت اور قوم کے لیے والیہ توجعون فرمانے کی پہلی وجہ آ

قادہ نے کہا کہ صبیب نجار کی قوم نے اس سے بوجھا کیاتم ان رسولوں کے دین پر ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ جھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے بہ ظاہر یوں کہنا جا ہے تھا کہتم کو کیا ہوا ہے کہتم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے کیونکہ حبیب نجار خودتو رسولوں کی تلقین سے اللہ عزوجل پرایمان لا چکے تھے اوران کی قوم بت برسی میں گرفارتھی اور رسولوں کی مخالفت کر رہی تھی ملیکن اگر وہ ابتداءًا پنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے میہ کہتے کہتم کو کیا ہوا ہے کہتم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوتا کہ وہ اپنی قوم کوفکری غلطی اور اعتقادی خطاء پر قرار دے رہے ہیں' اور جب کوئی مخص کسی کو گم راہ اور خطا کار قرار دے تو دہ مخص اس کہنے والے کامخالف ہوجا تا ہے اور جب کوئی محف کسی کا مخالف ہوتو وہ اس کی باتوں کو توجہ اور غور سے نہیں سنتا 'اس لیے انہوں نے بیٹیس کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عباوت بیس کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ، ملکہ رید کہا کہ جھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے جھے پیدا کیا ہے' یعنی اگر میں اللہ عز وجل کو واحد نہ مانوں اور اس کی عبادت نہ کروں تو ہیمیر کی تقصیراور میری خطاء ہے' اور میری ناشکری اور احسان ناشناس ہے اس کیے ہدایت اور رشد اور استقامت کا طریقہ بیہ ہے کہ میں اللہ کو داحد منتق عبادت مانوں اور صرف اس کی عباوت کروں "کویا انہوں نے بدراہ راست اینے نفس کو تصیحت کی اور اس کو ہدایت دی تا کدان کی قوم اس برغور کرے کہ اگر الله تعالیٰ کو واصمتحق عبادت ماننا غلط طریقه ہوتا تو میخص اس کواسینے لیے اختیار نہ کرتا کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ محمج چیز کو اختیار کرتا ہے تو ضرور اللہ کو واحد مانتا ہی سیح وین ہے اس طرح انہوں نے پہلے اپنے آپ کوسرزنش اور نسیحت کی کہ مجھے مرف الله كي عبادت كرني جايب اوراس كي عبادت ميس كسي اوركوشريك نهيس كرنا جايب كيم نهايت لطيف طريقه سے توم كواس كي تم راہی اور غلط روش پر متغبہ کیا اور کہا اور اس کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ کے بعنی جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ مے تو تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش کیا جائے گا اور تم سے یہ یو چھا جائے گا کہتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے تھے اور اس مج جھوڑ کر بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے' پھرائی قوم کو مجھانے کے لیے صبیب نجار نے دوبارہ اپنے آپ کو دعظ کرنے **کے لیے** کہا: کیا میں اس کوچیوڑ کر ان کومعبود قرار دوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا جا ہے تو ان کی شفاعت میرے کی کام 🚅 سے اور نہ وہ مجھے نجات و سے سکیس O بے شک اس وقت تو میں کملی گراہی میں ہوں گا O

### ائے کی فطرنی اور قوم کے لیے والیہ توجعون فرمانے کی دوسری وجہ

ہر چند کہ موکن اور کافر دونوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گالیکن حبیب نجار نے صرف کافر کے حشر کا ذکر کیا تا کہ ان کی قوم کے خلاف بات زیادہ پر اثر ہو اور کہا اگر میں دنیا میں کئی بیاری میں بتلا ہو جاؤں تو یہ بت تو مجھے اس بیاری سے نجات نمیں ولا سکتے اور نہ مجھے کئی آفت اور مصیبت سے بچا سکتے ہیں اور اگر پھر بھی میں نے شرک اور بت پرتی کو نہ مجھوڑ اتو میں کملی ہوئی ممرای میں ہوں گا۔

صبیب نجار نے کہا: ہیں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے جھے پیدا کیا ہے' اس میں بیاشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی علت بیہ ہے کہ اس نے جھے پیدا کیا ہے' اور یہ جو کہا کہ جھے کیا ہوا ہے' اس میں بیاشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے جھے کوئی مانع اور رکاوٹ نیس ہے اور نعل اس وقت وجود میں آتا ہے جب اس نعل سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس فعل کے کرنے کی علت موجود ہو' اور یہاں علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور بندے اس کے مملوک ہیں اور مملوک پر واجب ہے کہ وہ مالک کی تحریم اور اس کی تعظیم کرے' نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کے وجود اور ان کی بقاء کے لیے اور ان کی ضروریات کو بوراکرنے کے لیے انواع واقسام کی نعمیں عطاکی ہیں اور منعم کا اس کی نعمتوں پرشکرا داکرنا واجب ہے

دوسری وجہ سے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جواللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کا مالک ہے اور وہ اس کے مملوک ہیں اور مملوک پر واجب ہے کہ وہ مالک کی اطاعت کرے خواہ وہ اس کو انعام دے یا نہ دے اور دوسری قسم وہ ہے جو اس کی اس لیے اطاعت کریں کہ اس نے ان کو تعمیں دی ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جو سز ااور عذا ب کے ڈر سے اس کی اطاعت کرے صبیب نجار نے اپنے آپ کو عبادت گر اروں کی بہلی قسم میں شامل کیا کہ ہیں اس کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اس نے جمعے پیدا کیا ہے ہیں اس کا بندہ اور مملوک ہوں اور مملوک ہوں اور مملوک پر واجب ہیں دورات کی طرف تم بھی لوٹا ہے جا کی گے اور جب بندے اس کی طرف تم بھی لوٹا ہے جا کہ اور جب بندے اس کی طرف تم بھی لوٹا ہے جا کی گے اور جب مرمنوں کو جنت میں واطل کرے گا اور مشرکوں کو وہ دوز خ میں واضل کرے گا ، وہ میں اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ جھے کو اس نے پیدا کیا ہے میں اس کا مملوک ہوں اور وہ نیرا مالک ہے اور تم اس لیے اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ جھے کو اس نے پیدا کیا ہم اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ جھے کو اس نے پیدا کیا ہوں اس کے عبادت کرتا ہوں کہ جھے کو اس نے پیدا کیا ہے میں اس کا مملوک ہوں اور وہ نیرا مالک ہے اور تم اس لیے اللہ کی عبادت کروتا کہ وہ تم کو دوز خ سے نجات و سے یا جنت عطا میں انہ کی اس کے ایم تم کو دوز خ سے نجات و سے یا جنت عطا فرائے اس کے اپنے متعلق فطو نی اور ان کے متعلق والیہ تو جعون فر بایا۔

اس کے بعد حبیب نجار نے فرمایا: بے شک می تمہارے دب پرایمان لے آیا سوتم میری بات بنو!
حبیب نجار کے اس قول کے دو ممل ہیں: ایک بید کراس نے یہ بات اخیا علیم السلام سے کی کہ بے شک میں آپ کے رب پرایمان لایا ہوں سو آپ میرے ایمان لانے کے اقرار کو غور سے س کراس پر گواہ ہو جا کیں اور اس کا دوسر امحل یہ ہے کہ المہوں نے یہ بات اپنی قوم سے کئی کہ بے شک میں تمہارے دب پرایمان لے آیا سوتم میری بات غور سے سنو اور اس میں یہ بتایا کہ جس ذات پر میں ایمان لایا ہوں وہ مرف بیر ااور ان نبیول کا رب نبیل ہے بلکہ وہ تمہارا بھی دب ہا اور سادی کا نمات کا رب ہو میں تمہارے دب ہوا کر آم میرے کا رب ہے سو میں تمہارے دب پرایمان لے آیا ہوں تم میرا یہ اقرار غور سے س لو اور تم بھی ایمان لے آؤاور اگر تم میرے ایمان لانے کی وجے سے جھے کوئی نقصان پنجاؤ تو میں اللہ کی راہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔

توم کا حبیب نجار کونل کر دینا اوراس کا آینی قوم کی بهتری حاسنا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس ہے کہا گیا: تم جنت میں داخل ہو جاؤ'اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی O کدمیرے رب نے مجھے بخش دیااور مجھے عزت دارلوگوں میں سے بنادیا O(یکن:۲۷-۲۱)

امام ابواكل احمد بن محمد بن ابراجيم العلى النيشا بوري التوفي ٢٢٠ ه الكت بي.

جب اس نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا تو وہ اس پرٹوٹ پڑے اور اس کو زوو کوب کرنا شروع کر
دیا' حضرت ابن مسعود نے فر مایا کہ اس کی قوم نے اس کو اس قدر مارا کہ اس کی انتوبیاں باہر نگل آئیں۔ سدی نے کہا وہ اس کو
سنگسار کر رہے تھے اور وہ اس حال میں بھی ان کے لیے دعا کر رہاتھا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت وے دے تب اللہ تعالیٰ
نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا اور فر مایا: اس سے کہا گیاتم جنت میں واضل ہوجاؤ' پھروہ جنت میں واضل کر دیا گیا اور اس
نے وہاں اپنی عزت اور کرامت دیکھی تو سے ساختہ کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رہ سنے بچھے بخش دیا اور جھے عزت
دار لوگوں میں سے بنا دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اس کوقل کر کے رس نامی (پرانے کنویں) میں ڈال دیا اور ان لوگوں کو اصحاب الرس بھی کہا باتا ہے۔

ا کیک روایت میں ہے کہ انہوں نے تینوں رسولوں کو بھی قتل کر دیا تھا'ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودااوراس کو گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر گڑھے کا ملبہ ڈال دیا حتی کہ وہ ملبے تلے دب کر مرکیا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اس کو آری سے چیر ڈالا اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلتے ہی جنت میں داخل ہوگئ۔

اس نے جنت میں داخل ہونے کے بعد کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش ویا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا۔

اوران کے ساتھ نیکی کرنے کا افضل ہونا

### المام محرين محرغز الى متونى ٥٠٥ ه لكية بير:

اگر کمی مسکین کے وین کو ضرر پہنچایا جائے اور اللہ کی راو میں اس پر تختی کی جائے تو اس کو اپنے وشمنوں کے خلاف بدد عا مہیں کرنی چاہے اور یوں نہیں کہنا چاہے کہ اے اللہ! اس کو ہلاک کروے 'بلہ یوں کہنا چاہے کہ اے اللہ! س کی اصلاح فر ما 'اے اللہ! اس پر جم فر ما 'جس طرح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اللہ! س پر جم فر ما 'جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے الله! میری قوم کو ہدایت وے 'کیونکہ یہ (جھ کو ) نہیں جانے۔ بیاس وقت کی بات ہے جب انہوں نے جنگ اصد کے دن ہی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کا نچلا وانت شہید کر دیا تھا اور آپ کا چرو زخی کر دیا تھا اور آپ کے پچاسید نا حزہ وضی الله علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ!

میری قوم کو بخش دے وہ ( بچھے ) نہیں جانے۔ دائل المنو قری سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دما کی اے اللہ! وہ میری قوم کو بخش دے وہ ( بچھے ) نہیں جانے۔ دائل المنوق تر سے روایت ابرائیم بن ادھم کا کسی نے سر بھاڑ دیا تو انہوں نے اس کی مغفرت کی دوں دعا کر رہے ہیں' انہوں نے کہا کہ جھے انہوں نے اس کی مغفرت کی دوں دعا کر رہے ہیں' انہوں نے کہا کہ جھے انہوں نے اس کی مغفرت کی دوں دعا کر رہے ہیں' انہوں نے کہا کہ جھے طم ہے کہ جھے اس کے لیے دعا کرنے سے اج رہے گا اور اس کی دج سے جھے آخرت میں اچھی جزا مے گی تو ہیں اس پر راضی میں جوں کہ میری وجہ سے اس کو میری وجہ سے اس کو میری وجہ سے انہوں نے اس کی میری وجہ سے انہوں نے اس کی میری وجہ سے انہوں نے اس کی میری وجہ سے اس کو میرا سطے۔ (احیاء علوم الدین نے میری داراتک العام یہ دورت ایواد

حعزت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے میں که نبی صلی الله علیه وسلم نے کسی نبی کا واقعه بیان فر مایا که قوم نے ایے نبی کوزو وکوب کیا اور ان کا چبرہ خون سے رنگین کر دیا وہ اپنے چبرے سے خون صاف کر رہے تھے اور یہ وعا فر مارے تھے اسے الله! میری قوم کو پخش دے کیونکہ وہ (مجھے ) نبیس جانتے۔ (معیم ابخاری قم الحدیث ۱۹۳۹ میم مسلم قم الحدیث ۱۹۳۹ منداحد رقم الحدیث ۱۳۳۱ منام الکتب) اس ماجد قم الحدیث ۱۸۳۵ منداحد رقم الحدیث ۱۳۳۱ منداحد رقم الحدیث ۱۳۳۱ منام الکتب)

قرآن مجيد ميں ہے:

وَلاَ يَجْدِ مَنْكُوْ شَنَانُ قَوْمِ آنَ صَدُّ وَكُوْعَنِ الْمُنْجِدِ الْحَرَامِ آنُ تَفْتَدُوْ أَ وَتَعَادُنُوْ أَعَلَى الْبِيرَ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَادُ ثُوْا عَلَى الْمِنْمُ وَالْعُدُواتِ (الرائدة )

وَلَا يَجْدِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اَلَاتَعْدِلُوا ۗ إغْدِلُوا هُو اَفْرَبُ لِلتَّقُوى (الاندود) وَكُنُ مُنَدُوعَكُمُ إِنَّ فَلِكَ لِمِنْ عَنْمِ الْأَمُورِ ٥ (الوري:٣٣)

جن لوگوں نے تمہیں معجد حرام میں جانے ہے روکا تھا ان کی و ختی ہے میں جانے ہے روکا تھا ان کی وختی تم کو حد سے تجاوز کرنے پر نہ اجمارے نیکی اور خدا خوفی میں ایک دوسر ہے کی مدد کرتے رہواور گناہ اور حد سے تجاوز کرنے میں ایک دوسر ہے کی مدد نہ کرو۔

یں۔ رسی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے خلاف ہے انعمانی پر نہ امحارے انصاف کیا کرووہ خداخونی کے زیادہ قریب ہے۔ ادر جو شخص صبر کرے اور معاف کردے (تو) ہے شک سے

مرور ہمت دالے کامول میں سے ہے۔

اور نی سلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: صل من قبط عک واحسن الی من اساء جوفض تم سے تعلق تو ڑے اس سے تعلق جوڑؤ اور جوتم سے

الیک وقل الحق ولو علی نفسک. براسلوک کرے اس سے انچیا سلوک کرد اور حق بات کہوخواہ وہ

تمهارے خلاف ہو۔

(الجامع المنظرة الديث: ٥٠٠١ جمع الجوامع في الحديث: ١٣٣٩٨ كنز العمال قم الديث ١٩٣٩ التماف ع٥٥٠) الوريكي رسول الشعلي التدعلية وسلم كي سيرت ب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فحش کلام کرتے تھے نہ تکلافاً نہ بازاروں میں شور کرتے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے تھے کیکن معاف کرتے تھے اور درگز رکرتے تھے۔

(سنن الزندی قرالحدیث: ۱۹۱۷ منداس تا ۱۸۳۰ معنف این الی شیبرن ۱۳۳۰ می این حبان قرالحدیث: ۱۳۹۹ سنن کیری للیبتی ج می ۱۳۳۰ معنف الزندی الم الله بی الله بی

الدرج ٢ ص ٨٥ معنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٢٩٢ مند الديعلى رقم الحديث: ٣٣٤٥ معنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٣١٠)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے اس کے بعداس کی قوم پر نہ آسان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے سے 0 وہ صرف ایک زبروست چیخ تھی جس سے وہ اچا تک بچھ کر رہ گئے 0 ( کہا گیا) ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا نداق اڑا نے والے بھے 0 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی 0 اور وہ سب ہمارے ہی سامنے بیش کیے جائیں گے 0 ( لیت : ۱۸-۱۸) سمایت ہا متول کے کا فرول کا خلاف فرشتوں کو نازل نہ کرنے اور ہماری ....

امت کے کا فروں کے خلاف فرشتوں کو نازل کرنے کی توجیہ

قادہ نے کینی : ۲۸ کی تقیر میں کہا جب انہوں نے اس بہتی کے رسولوں اور صبیب نجار کوئی کردیا تو پھر ہم نے اس بہتی کر سول اور نبی نہیں بھیجا' اس سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قوم کوکوئی فعمت عطا کر سے اور وہ قوم اس فعمت کی قدر نہ کر سے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمت واپس لے لیٹا ہے اور پھر اس قوم کو وہ فعمت عطا نہیں کرتا' اندلس کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کی فعمد عطا کی انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور رقص وموہیق کی محفلوں اور آپس کی لڑا بجوں اور طوا نف المملوکی کا شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بی فعمت واپس لے لی اور آٹھ سوسال اندلس پر حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کو اگر کی کا شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بی فعمت واپس لے لی اور آٹھ سوسال اندلس پر حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں سے بینعمت لے بیا کہ وہ اس بہت کم تعداد میں برائے نام مسلمان ہیں' اس طرح ایک وور تھا جب تین پر اعظموں میں بینی پورپ' ایشیا اور افر لفتہ کے متعدد ممالک میں مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام کے احکام پر نہ صرف یہ کھی کرنا چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کے احکام پر نہ صرف یہ کھی کرنا چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کے احکام پر شمل کے بیر عالی ہیں بیب کہ مسلم ممالک ہر جگدامریکا اور احکام پر شمل کو بیب بین اور ان کے تریت لیا ہیں اور ان کی حکومتیں غیر شبی کھی ہوگئیں اور آئے بیرحال ہے کہ مسلم ممالک ہر جگدامریکا اور بیب بیس اور ان کے تریت لیا ہیں بلل ملانے پر مجبور ہیں۔

برطانیہ سے مرعوب بیں اور ان کے تریت لیا ہیں بلل ملانے پر مجبور ہیں۔

بر فاحیت رئیب یاں آیت کی تفسیر میں کہا پھر ہم نے اس بہتی میں وہ فرشتے نازل نہیں کیے جوانمیاء علیہم السلام پروق اور حسن بھری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا پھر ہم نے اس بستی میں وہ فرشتے نازل نہیں کیے جوانمیاء علیہم السلام پروق نے کرنازل ہوتے ہیں'ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اور ہم نے اس کے بعدان پر آسان سے کوئی لشکر نازل نہ کیا' اس کی تفسیر رہے کہ ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں آسان سے کوئی لشکر ہیسجنے کی ضرورت نہیں تھی' بلکہ ایک گرج والم

جیخ نے ان سب کو ہلاک کرویا۔

یں ہے رہا ہو ایک ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آسان ہے کوئی لشکر نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھراس نے **خلاوہ** بدر میں فرشتے کیوں نازل کیے مٹلے غزوہ بدر کے متعلق بیر آبیتیں ہیں:

إذْ تَسْتَوْفِينُوْنَ رَبُّهُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّي مُمِدُّكُمْ بِالْبِينَ الْبُلِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وُلِتُظْمَعِنَ بِهِ قُلُونِكُمْ وَمَاالتَصْرُ إِلَّامِنْ عِنْدِاللَّهِ \* إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرُ حُكِيْعُ ﴿ (الانتال:١٠.٩)

إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْ مِنْنَ النَّ كَلْفِيكُمْ أَنْ يُمْدَكُهُ **ۯڹڴؙۄ۫ؠڟڰۊڵڡٟۺٙٵڶٮڵؠۣۜڪڎؚڡؙڹؙۯڵؽڹ۞**ڹڷٙؽٳڹ تَصْبِرُ وْاوَتَتَعُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰمَا يُمْهِ ذَكُمْ مُتَكِّمُهُ بِخُمْسَةِ الْفِتِينَ الْمُنْيَكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشُّرُى لَكُمْ وَ لِتَطْلَبَينَ قُلُونُكُمْ بِهُ وَمَاالنَّصُرُ إِلَّا مِن عِنْدِاللهِ الْعَرْيْزِ الْحَكِيْدِ ( آل مران ١٢٧)

ال وقت كوياد كرو جب تم اين رب سے فرياد كررہے تھے الله في تمهاري دعا قبول كي (اور فرمايا) مين ايك بزار لكا تار آنے والے فرشتوں ہے تمہاری مدد کروں گا 🔾 اور اللہ کا ان فرشتوں کو بھیجا صرف اس کے ہے کہ یہ بٹارت ہواور تا کہ اس سے تہارے دل مطمئن ہوں اور امداد صرف اللہ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے ' بے شك الله بهت غالب برى حكمت والا ي\_

اورآب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مسلمانوں سے بیفر ما رے تھے کیا تمہارے لیے ہر گزید کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے تین بزار فرشتے نازل کر کے تمہاری مدوفر مائے 🔾 کیول نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو اور تم اللہ سے ڈرتے رہوتو پیفرشتے تمبارے پاس ای وقت آ جائیں گے تمبارارب یا نچ بزار نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا 🔾 اور اللہ کا ان فرشتوں کو بھیجناصرف اس کیے ہے کہ یہ بشارت ہواور تا کہاس ہے تمہار ہے ول مطمئن ہوں اور امداد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے ' ہے شك الله بهت غالب بري حكمت والاج\_

ا**س کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کا ب**لشکر کفار ہے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا ور نہ کفار کو **ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ کو نازل کرنا ہی کافی ہوتا' بلکہ جیسا کے اللہ تعالیٰ نے فریایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بشارت** اورمسلمانوں کے اطمینان کے لیے بھیجا تھا'اس سلسلہ میں سورۃ الاحزاب کی حسب ذیل آیت ہے بھی اعتران ہو سکتا ہے:

يَا يُعَالِينَ مِن أَمَنُوا اذْكُرُو أَيْعُمَةً اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ السايان والواالله نِهُم يرجواحسان كياب إحراد يَّاءَ مُكُوْجُنُودُ كَأَرْسَلْنَا عَكِيْهِ هُ مِي يَعِلَا وَجُنُودُ الَّهُ تَدُوهَا من جب تبارے مقابلہ من فرجس آئیں ' پھر ہم نے ان کے خلاف تندوتيز آندهي بعيجي اورا يسالشكر بهيعيجن كوتم نينبيس ويكعااورتم جو كي عمل كرت بوالقداس يربعيرت ركف والاب-

(٩:١٠/١١)٥١٥م والمراب ١٩٠١)١٥١٥ (١١٠٠١)

**اعتراض کی تغربر یہ ہے کہ یہاں پلتی: ۱۸ میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے بھم نے اس کی قوم برآ سان ہے کوئی لشکر نازل** منہیں کیا' اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے' حالا ککہ غزوہ احزاب مین فر مایا ہے اور ہم نے ایسے فشکر بھیجے جن کوتم نے نہیں دیکھا۔ اس كا جواب يد ہے كەسى قوم ير عذاب نازل كرنے كے ليے الله تعالى كوفرشتوں كے لئكر بھينے كى ضرورت نبيس سے أ صرف ایک فرشتہ ہی بورے شہراور بوری بستی کو نیخ و بن سے اکھاڑ کر بھینک سکتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بوری بستیوں کو حضرت جریل نے اپنے کرے افعا کر بلت والا تھا اور حضرت صالح علیہ انسلام کی قوم اور ممود کے شہر ان کی ایک جی سے ملیامیت ہو محے اور صغیبتی ہے مٹ گئے تھے اور حضرت اسرافیل صور پھونگیں کے تو قیامت آجائے کی اور کا نئات کی ہر چیز فنا ہوجائے گی اس کے باوجودغز وہ بدر میں ایک بزارے یا نج بزار فرشتے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے نازل کیے گئے اورغز وہ احزاب میں فرشتوں کے تشکروں نے کفار کی فوجوں کے قیموں کی رسان کا نے کراور میخیں اکھاڑ کران کے داوں میں رعب اور

خوف طاری کیا' تو میں مرف ہارے نبی سیدناصلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام کو اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ چھلی امتوں کے کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ کو نازل کیا جاتا تھا اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے زبانہ کے کافروں کے دلوں پرصرف رعب طاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرشتہ کوئیس بلکہ فرشتوں کے پورے لئکر کو بھیجا۔

حبیب نجاری طرف قوم کی نسبت کرنے اور بعد کی تخصیص کی توجیہ

اس آیت میں دوڑ کرآنے والے مخص (حبیب نجار) کی طرف اس قوم کی نسبت کی گئی ہے جس پر عذاب نازل کیا گیا گئا اور نبیوں کی طرف اس قوم کی نسبت کی جانی چاہیے تھی کیونکہ ایک مخص کی قوم اس کی آل اور اس کے اصحاب ہوتے ہیں اور رسول کی قوم پوری جماعت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پوری آبادی کا رسول ہوتا ہے جس کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ پوری آبادی اس کی قوم ہوتی ہے اس صورت میں حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ ان کے نسب سے تھا اور رسول باہر سے بھیجے گئے تھے دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ جن لوگوں پر عذاب آبا وہ حبیب نجار کے درشتہ وار تھے اس لیے فرمایا: اور ہم نے اس سے بعد اس کی قوم پر نہ آسان سے کوئی لشکر تازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔

اس پر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسولوں کی تکذیب اور صبیب نجار کوتل کرنے سے پہلے بھی کمی پر آسان سے کوئی لشکر سے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا تھا پھر یہاں پر یہ خصیص کیوں فر مائی کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسان سے کوئی لشکر نازل کیا۔اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیتی کے لوگ ان نبیوں اور زسولوں کی تکذیب اور تل کیے جانے اور حبیب نجار کے تل کیے جانے اور حبیب نجار کے تل کیے جانے کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ جانے کے بعد اس کی تعدال کی قوم پر نہ آسان سے کوئی لشکر نازل کیا۔

ستی والول کوایک زبردست چیخ سے ہلاک کردینا

اس کے بعد فر مایا: وہ صرف ایک زبر دست جیخ تھی جس سے وہ اچا تک بچھ کررہ گئے 0

مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا' انہوں نے ان کی لبتی کے درواز ہے کی چوکھٹ کو پکڑ کر بہت زور سے چیخ ماری جس سے ان کے جسموں میں زندگ کی کوئی حرارت باتی ندرہی اور چیٹم زون میں وہ تمام لوگ بچھ کررہ گئے۔ (معالم المتزیل جسم ۱۳ تغیر این کثیر جسم ۱۳۳۳)

ان سے حواس اور حرکات کے آٹار کا ظہور ختم ہو گیا'ان کے مردہ اجسام کو بھی ہوئی آگ کے ساتھ تشبید دی گئی ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ جو شخص زندہ ہے وہ اپنے حواس کے آٹار اور حرکات ارادید کے ظہور کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی روش آگ کی مانند ہے اور جو شخص مردہ ہے وہ راکھ کی مثل ہے۔

بعض تفاسیر میں ندکور ہے کہ رسولوں اور حبیب نجار کوفل کرنے کے تمن دن بعد حفرت جبریل نے ان کی بہتی میں آگر چنے ماری تھی' اور بعض میں بیہ ندکور ہے کہ وہ رسولوں اور حبیب نجار کوفل کرنے کے بعد خوثی خوثی اپنے گھروں کی طرف جارہے تھے کہ اچا تک ایک چیخ کی آ واز آئی اور وہ وہیں ڈھیر ہوکررہ گئے اور اللہ تعالی نے ان پرعذاب جیجنے میں جلدی اس لیے کی کہ جوشخص اللہ تعالی کے اولیاء کو ایڈاء پہنچا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پرغضب ٹاک ہوتا ہے' جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

حضرت ابد ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک الله عز وجل ارشاد فرماتا

ہے: جس مخص نے میرے ولی سے عداوت رکمی میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں 'جس چیز ہے بھی میر ابندہ میر انقر ب
عاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ مجبوب بجھے دہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ بمیشہ نوافل سے
میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے 'حق کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں 'اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے
کان ہوجاتا ہوں جن سے دہ سنتا ہے 'اور میں اس کی آئے تھے ہوجاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے 'میں اس کے ہاتھ ہوجاتا ہوں
جن سے وہ پکڑتا ہے 'اور اس کے ہیر ہوجاتا ہوں جن سے وہ چلا ہے 'اور اگر وہ مجھ سے سوال کر بے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا
ہوں 'اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کر ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں 'اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا
تر دد (اتی تا خیر ) نہیں کرتا چننا تر دد (جننی تا خیر ) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں' وہ موت کو نا پند کرتا ہے اور میں
اسے رنجیدہ کرنے کو نا پسند کرتا ہوں۔

(مجوع الفتاوي تي من من جه تي ساس ٢٥٠ تي واس ١٨٨ جي الس ١٨١ جي ١٥ سي ١٨١ تي ١٥ سر ١٨٠)

حافظ این ججرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھادر حافظ محود بن احمر پینی متوفی ۸۵۵ ھے نے لکھا ہے کہ عبد الواحد کی روایت میں بی اضافہ ہے کہ بین اس کا دل ہوجاتا ہوں جس سے دوسو چتا ہے اور میں اس کی زبان ہوجاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ (فتح الباری جساص ۱۳۷ دارالفکر ہے وہ ۱۳۰۱ھ عمرة القاری خساس ۱۳۸ دارالکتب العامیہ ہے وہ اساس ۱۳۳۱ دارالکتب العامیہ ہے وہ اساس

صدیث من عاد لی و لیا کی سند پر حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی کے اعتر اضات کے جوابات حافظ میں الدین محمد بن احمد ذہبی متونی ۴۸ کھاس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میصدیث بہت غریب ہے اور اگر صحیح بخاری کی جیبت نہ ہوتی تو اس حدیث کو خالد بن مخلد کی منفر روایات میں سے شار کیا جاتا' کیونکداس صدیث کے الفاظ بہت غیر مانوس بیں' اور اس لیے کہ اس کی روایت میں شریک منفر و ہے اور وہ حافظ نہیں ہے' اور میمتن صرف اس سند کے ساتھ مروی ہے' اور امام بخاری کے علاوہ اور کسی امام نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا اور میرا ممان ہے کہ میصدیث منداحم میں نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال جمس ۲۳۵ دار الکتب العلمیہ یہ وے ۱۵۱۲ ہے)

میں کہتا ہوں کہ حافظ ذہبی کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری کے علادہ اور کسی نے روایت نہیں کیا

کیونکہ ہم اس صدیث کی تخریح میں بیان کر چکے ہیں کہاس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں امام ابن حبان نے سیح ابن حبان

میں امام ابو یعلیٰ نے مسند ابو یعلیٰ میں امام طبر انی نے امیح مالا وسط میں امام ابولیم نے حلیة الا ولیاء میں امام بیعی نے الاساء

والسفات میں اور امام ابن جوزی نے مفوۃ الصفوۃ میں روایت کیا ہے علاوہ ازیں کیے ابن تیمید نے بھی اس حدیث سے مجموع

الفتاوی میں متحدد مقامات براستدلال کیا ہے۔

طافقا ابن جرعسقلانی نے طافظ ذہبی کا بی تول نقل کیا ہے کہ میرا گمان ہے کہ بیصدیث منداحمہ میں نہیں ہے ، پھراس کے بعد بیاکھا ہے کہ جھے اس پر جزم اور یعین ہے کہ بیصدیث منداحمہ میں نہیں ہے۔

( فتح الباري ع ١٩٣٥ م ١٨١٠ وارالفكريير وت ١٣٢٠ هـ )

طافظ عسقلانی کا بھی پیلکستا میج نہیں ہے کہ بیصدیث یقیناً منداحیر میں نہیں ہے بلک بیصدیث منداحمد میں موجود ہےاور

mariat.com

اس كه حسب فيل حواله جات بيل: (منداحرج المسلام 10 منداحرة منداحرة الحديث ٢١٢٥٠ مطبوعه دارالكت العلميه بيروت ١٣١٣ مؤام

منداحم ك مخرج الثين الشعيب الارنوط في منداحم كماشيد من اس مديث كي مخرج مي المعاب:

امام ابن افی الدنیائے اس حدیث کوالاولیاء: (۳۵) پین امام بیکٹی نے الزہد (۱۹۸) پین امام المبرز ارنے (۳۱۲۷) اور (۳۱۲۷) پین امام ابوقعیم نے حلیۃ الاولیا جام ۵ میں امام القصاعی نے مسندالشہاب (۱۳۵۷) بین امام طبرانی نے الاوسط (۹۳۴۸) میں حافظ البیٹی نے الجمع ماص ۲۲۹ میں روایت کیا ہے۔

امام بخاری نے اس کواپی سیح میں خالد بن مخلد کی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے ، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس پراعتراض کیا ہے کہ بیصدیث خالد کی مشکرات میں سے ہے اگر امام بخاری کی سیح کی بیبت نہ ہوتی تو اس کو خالد کی مشکرات میں سے ہاگر امام بخاری کی سیح کی بیبت نہ ہوتی تو اس کو خالد کی مشکرات میں سے شار کیا جاتا ، حافظ عسقلانی نے فتح الباری جااص ۱۳۳۱ میں اس کا جواب دیا ہے کہا کہ بیصدیث میں اس خالد کی سند سے مروی ہے مردود ہے کہاں جدیث کی اصل خالد کی سند سے مروی ہے مردود ہے کہاں جدیث کی اصل ہے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔

(منداحرج ۱۹۳ ما۲۲۲ مطبوع مؤسسة الرسلة بيروت ۱۳۲۱ ه)

### صدیث ندکور کامعجزات اور کرامات کی ا<u>صل ہونا</u>

اس حدیث میں بینقری ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ جب میرامحبوب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور بیر ضرور عطا کرتا ہوں' اور بیر حدیث مجھڑہ اور کرامت کی اصل ہے' کیونکہ مجھڑہ میں اللہ تعالی اپنے نبی کی دعا قبول فر ماکر کسی خلاف عادت کام کو ظاہر فر ماتا ہے اور کرامت میں اللہ تعالی اپنے ولی کی دعا قبول فر ماکر کسی خلاف عادت کام کو ظاہر فر ماتا

اس طرح معجزه کی اصل بیصدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا چھ مخصوں پر میں نے لعنت کی اور ان پر الله نے لعنت کی ہے اور ہر نبی مجاب (مستجاب الدعوات) ہے۔ الحدیث بیعنی ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔

(صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۸۸۳ تخته الاخیار (شرح معانی الآثار) رقم الحدیث: ۴۱۹۳ اکیم الکیبررقم الحدیث: ۴۸۸۳ تحم الاوسط رقم الحدیث: ۴۸۸۸ الحدیث: ۴۸۸۸ الحدیث: ۴۸۸۸ الموسط رقم الحدیث: ۴۹۳۰ ۴۳۹۳ تا ۴۸۸۸ المدید: ۴۹۳۰ ۴۳۹۳ تا ۴۸۸۸ المدید درک رقم الحدیث: ۴۹۳۱ تا ۴۳۸۸ الموسط ۱۲۸۸۸ و تعمیل مصابح المدید درک رقم الحدیث: ۴۸۸۵ المحیات الموسط مصورت المدید مصابح المدید مصابح المحید مصابح المدید درک رقم الحدیث: ۴۰۵ مشکل قالمصابح رقم الحدیث: ۴۰۵ مجمع الزوا کدج اص ۲۵۸۷ و تحمیل ۲۵۵۵ مجمع المواند محمله الموسط می مسابع می المدید مصورت المحید می مسابع می مسابع المحمل ا

رمادی: ۱۹۱۰) نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے علم غیب اور قدرت کے ثبوت کے سلسلہ میں بیٹنے ابن تیمیہ کی تقریح بیخ تقی الدین احمد بن تیمیۃ الحرانی التونی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

افت میں ہر خلاف عادت کام کومیجز ہ کہتے ہیں اور اصطلاح میں مجز ہ نبی کے ساتھ مخصوص ہے اور کرامت ولی کے ساتھ

تصوص ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ صفات کمال کا رجوع تین چیزوں کی طرف ہوتا ہے علم قدرت اور عنی اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہا نعل پر قدرت کوتا خیر کہتے ہیں اور ترک پر قدرت کوغنی کہتے ہیں اور بیر تینوں صفات علی وجدالکمال صرف اللہ عزوجل کے ساتھیا مخصوص بین کوتکداس کاعلم ہر چیز کومحیط ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی تمام جہانوں سے غن ہے اور اللہ تعالی نے ایے رسول صلی ابندعلیه وسلم کوتهم دیا ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کا دعویٰ کرنے سے برائت کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آب کہے کہ میں تم سے بینبیں کہنا کہ میرے ہی یاس اللہ کے خزانے میں اور نہ میں (ازخود )غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم ہے بیکتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں' میں صرف ای چیز کی پیروی کرتا

قُلُ لِا ٱقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَ إِينُ اللهِ وَلَا ٱعْلَمُ الغُيِّبُ وَلَا الْخُولُ لَكُوْ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنَ اللَّهِ وَإِلَّا مَا يُوخَى إلىّ. (الانعام:٥٠)

ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

الثد تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (ازخود)غیب کونبیں جانتے اور نہ آپ (ازخود)اللہ کے خزانوں کے مالک میں اور ندآ پ فرشتے ہیں کہ کھانے پینے اور مال سے منتعنیٰ ہوں' آ پ تو صرف اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جس کی آپ کی طرف وجی کی جاتی ہے اور آپ کی طرف دین کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی اطاعت کی وحی کی جاتی ہے اوران تین چیزوں (علم غیب اللہ کے خزانے اور مال) میں سے آپ کو صرف اتن چیزیں حاصل ہیں جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی جیں' آپ کوای غیب کاعلم ہے جواللہ نے آپ کوعطا کیا ہے' اور آپ کوان ہی چیزوں پر قدرت حاصل ہے جن چیزوں یراللدنے آپ کوقدرت عطاکی ہے اور جن خوارق (معجزات اور کرامات) سے اللہ تعالی نے آپ کوستغنی کرویا ہے آپ اس ہے ستغنی ہیں۔

اورعلم کے باب میں سے میخوارق ہیں کہ بعض اوقات انسان ان چیزوں کوئن لیتا ہے جن کو دوسراس نہیں سکتا اور بعض اوقات انسان ان چیزوں کو نینداور بیداری میں دیکھ لیتا ہے جن کو دوسرا دیکھ نبیں سکتا' اور بعض اوقات اس کو وحی افرالہام سے یا علم بدیمی کے نازل ہونے سے یا فراست صادقہ سے ان چیز وں کوعلم ہو جاتا ہے جن کا دوسروں کوعلم نہیں ہوتا ادراس کو اصطلاح مي كشف مشابدات مكاشفات اور مخاطبات كهتر بين بس سنن كو خاطبات و يكيف كومشابدات اور علم كومكاشف كهتر بين اورجو چيز باب قدرت سے ہواس کوتا شرکتے میں اور بھی بیتا شربندہ کی ہمت سے ظاہر ہوتی ہے اور بھی اس کی مقبول دعا سے ظاہر ہوتی ے اور بھی میمن اللہ کے تعل سے ظاہر ہوتی ہے جس میں بندہ کا کوئی وخل نہیں ہوتا مثلاً الله تعالیٰ اس کے وشمن کو ہلاک کر دیتا ہے میسے فرمایا میں اس مخص سے اعلان جنگ کرویتا ہوں جومیرے ولی سے عداوت رکھے' یا اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں لوگول کے دلوں کو جھکا ویتا ہے۔ (مجموع النتاوي ج اام ۱۷ ۱۵ مطبوعه دارالجیل ریاض ۱۳۱۸ هـ)

نيز فيخ ابن تيميه لكعة بي:

ہمارے تی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے لیے معجزات اورخوارق کی تمام انواع کوجمع کردیا حمیا ہے نبی صلی الله علیه وسلم کا جوملم غیب ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ آپ نے انبیاء متغذین کی اور ان کی امتوں کی خبریں دی میں اور ان کے احوال بیان کے میں اور ان کے علاوہ اولیاء سابقین کے بھی احوال بیان کیے میں' ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی خبریں دی میں' ملا کھ کے متعلق بیان کیا ہے اور جنت اور دوزخ کے احوال بیان کیے ہیں اور آپ نے ماضی عال اور منتقبل کی غیب کی خبری

بيان کې بيں۔

اور جہاں تک آپ کی قدرت اور تا ٹیر کا تعلق ہے تو آپ نے جاند کوش کیا اور جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو تی تو آپ نے ڈو بے ہوئے سورج کولوٹا دیا اس طرح آسانوں ش آپ کا شب معراج جانا بھی اس پردلیل ہے اورز مین میں آپ کا تعرف یہ ہے کہ آپ مجد حرام ہے مجد اتعلیٰ تک مئے ای طرح جب آپ پہاڑ پر ج معے تو پہاز لرزنے لگا' آپ ک

تبيار القرآن

انگلیول سے پانی جاری ہوا' کئی مرتبہ پانی زیادہ ہوااور کئی مرتبہ طعام زیادہ ہوااور یہ بہت وسیج باب ہے ہمارا مقصدتمام مجوات کا احاطہ کرنائییں ہے بلکہ چندمثالیں دینی ہیں۔ (مجوع الفتاویٰ جااس ۱۵ ماسامانسا مطبوعہ دارالجیل ریاض ۱۳۱۸ء) حسرت کامعنی اور اس بستی کے کا فروں کی حسرت کے اسباب

اس کے بعداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ( کہا گیا ) ہائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا نداق اڑانے والے تنے 0 (ینن: ۳۰)

اس آیت میں بیالفاظ ہیں: بیعسرہ علی العداد' کسی چیز کے فوت ہونے یا اس کے جاتے رہے سے جوغم اورافسوں ہوتا ہے اس کو حسرت کہتے ہیں' حسر کا معنی ہوتا ہے اس کو حسرت کہتے ہیں' حسر کا معنی منکشف ہوٹا ہے اس کو حسرت کہتے ہیں' حسر کا معنی منکشف ہوگیا کہ کس جہالت نے اس کو اس غلطی پر ابھارا تھا' یا اس غلطی پرغم اورافسوں کی وجہ سے اس کا اعضاء صفحل ہو گئے' اور اس کا جسم نڈھال ہوگیا' یا اس کا تدارک کرنے سے وہ عاجز ہوگیا۔

(المفروات جاص ١٥٥ - ١٥٠ كتبديز ارمصطفى مكد كرمه ١٣١٨ ه)

طبری نے کہا ہے کہان کافروں کوخودا پنے او پرافسوس ہوا کہ انہوں نے ان رسولوں کا کیوں نداق اڑایا اوران کو کیوں قبل کیا' اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ لوگ اس محل میں تھے کہ ان کے ظالمانہ افعال پرافسوس کیا جاتا' ابو العالیہ نے کہا العباد سے مرادرسول بین' کیونکہ جب کفار نے عذاب کو دیکھا تو افسوس کیا اوران کوفل کرنے پر اور اپنے ایمان نہ لانے پر نادم ہوئے' اور انہوں نے اس وقت ایمان لانے کی تمنا کی جب ان کو ایمان لانے سے کوئی فائرہ نہیں پہنچ سکتا تھا' ضحاک نے کہا یہ فرشتوں کی کفار پرحسرت ہے کہ وہ رسولوں پرایمان کیوں نہیں لائے۔

ایک قول میہ ہے کہ جب اس بستی کے کافر' حبیب نجار کوقل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تو اس نے کہا ہائے ان بندوں پر افسوس ہے! کیونکہ اب ان لوگوں پرعذاب کا آنا بھینی ہے' اور ایک قول میہ ہے کہ بیر سولوں کا قول ہے اور اس طرح کے اور بھی مختلف اقوال ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: کیا انہوں نے نہیں و یکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جواب ان کی طرف لوٹ کرنہیں آئیں گیO(ینی ۳۱:)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار ہر حسرت کا سب بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نمائند ہے اور رسول بہتے اور انہوں نے ان رسولوں کی قدر نہیں کی اور ان کے پیغام کا مثبت جواب نہیں دیا اور بہی ان کی پہلے ندامت اور بعد میں ان کی حسرت کا سبب بن گیا' اس کی مثال ہیہ ہے کہ کی فخض کے پاس باوشاد آئے اور بٹائے کہ وہ باوشاہ ہے اور اس سے کوئی آسان چیز طلب کرے اور وہ مخفص اس کو جھٹلائے اور اس کی طلب کر دہ چیز اس کو ندو نے پھر بعد میں وہی فخف باوشاہ ہے پاس جائے جب کہ وہ اپنے تخت پر بینھا ہو اور وہ مخفص اس باوشاہ کو پہچان لے کہ یمی فخص میر سے پاس آیا تھا اور میں نے اس کی مطبوبہ چیز اس کونیوں دی تھی تو اس وقت وہ کس قدر ناوم اور شرمندہ ہوگا اور کس قدر غم' انسوس اور حسرت ہوگا کہ کاش میں نے اس کووہ چیز و سے دی ہوئی!

ں میں ہورے اللہ کے رسول بیمنزلہ بادشاہ ہیں' بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوجوعزت دی ہےاوران کواپنا نائب اور قائم مقام قرار ویا ہے اس اعتبار سے وہ بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہیں' جیسا کہ قرآن مجید ہیں ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَالتَّبِعُونِ يُعْيِينَكُمُ اللهُ اللهُ آبِ عَلَيْ الرَّمَ الله عام من كرت مواة مرى الإلَّ كره

(آل مران:۳۱) اللهم سے مبت كرے كار

ال آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمر تبدیتا یا ہے کہ جوشن آپ کی اطاعت اور آپ کی بیروی کرے گا اللہ توائی اس کو اپنا مجوب بنالے گا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے خوب کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ جب دنیا میں رسول آگا مجوب بنالے گا اس سے اپنا تعارف کرایا اس وقت انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی عظمت کا نشان ظاہر نہیں کیا اس لیے لوگوں نے ال کی قدر نہیں کی 'لیکن جب قیامت کے دن رسول' اللہ تعالیٰ کے حضور گنہ گاروں کی شفاعت کریں کے اور ان کی شفاصت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے برائے رسولوں کی عزت اور شفاصت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے برائے برائوں کو معاف فرما دے گا اس وقت لوگوں کے سامنے رسولوں کی عزت اور وجامت فاہر ہوگی اور دنیا میں رسولوں کے برائی کو محاف فرما کرنے کی دعوت دی تھی وہ کوئی مشکل کا م نہیں تھا جب کہ وہ اس میٹھا نے کا کوئی اجراور صلہ بھی نہیں ما تک رہے تھے اور جب وہ ان چیزوں پرغور کریں گے تو ان کو اور شدیدندا مت ہوگی خصوصاً اس لیے کہ انہوں نے صرف رسولوں کے بیغام سے اعراض کرنے اور اس پیغام کومتر وکرنے پر اکتفائیس کی' بلکہ ان کا خدات اور اس کی وقتے رقر اردیا اور ان کی توجہ سے کفارا بے ایمان نہ لانے اور رسولوں کے ساتھ ذیا دی کرنے پرجس قدر بھی افسوس کریں وہ کم ہے۔ خور جس تھی وہ کوئی افسوس کریں وہ کم ہے۔ بیں جس جس کفارا ہے ایمان نہ لانے اور رسولوں کے ساتھ ذیا دی کرنے پرجس قدر بھی افسوس کریں وہ کم ہے۔

اس کے اللہ تعالی نے بہتی والول سے ان کے پیش روکا فرول کا حال بیان فرمایا: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جواب ان کی طرف لوٹ کرنیں آئیں گی، یعنی ان سے پہلے بھی کتنے رسولوں کے ملذیین مخالفین اوران کا فداق اڑانے والے اوران پرزیادتی کرنے والے تھے ہم ان سب کو ہلاک کر چکے ہیں وہ اب دنیا میں لوٹ کر آئیں گئے نہیں ہے۔ اور اب ان کا کوئی اثر اور نشان باتی نہیں ہے کیا یہ کفاران کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔

مکہ کے کا فروں کے لیے مقام عبرت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ووسب ہارے بی سامنے پیش کیے جاکیں کے 0 (یاس :۳۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ جن کافروں نے رسولوں کے پیغام کومستر دکر دیا اور ان کی تو بین کی ان کی سزا صرف یکی نیس ہے کہ ان پر ایک عذاب آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد اب پجونہیں ہوگا' اگر ایسا ہوتا تو ان کی موت ان کے لیے ان کی عافیت اور ان کے آرام کا سب ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوگا' مرنے کے بعد ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا' پھر ان کی پچھلی زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ان کے برے عقائد اور برے اعمال پر ان کو تر ار واقعی سزا دی جائے گئے۔ سو کھ کے کافروں کو ان بستی والوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنی جا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور آپ کی اطاعت اور اتباع کا راستہ اختیار کرنا جا ہے۔

### وايه لهُ والرض الميته الميته المينه المينه المينه المينه المينة

اور ان کے لیے ایک نٹانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے ظلم پیدا

كيا جس سے وہ كماتے يں 0 اور ہم نے اس من مجوروں اور الكوروں كے باغات بيدا كي اور ان من ہم نے كھ

martat.com

مرا ادر

ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے ہر حم اگانی ہے اور خود ان کے مقبول سے اور ان چیزول سے جن کو وہ میس جانے O اور ان کے لیے ایک نشانی رات لے کا بنایا ہوا نظام ہےO اور ہم نے جائد کی ا پی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہنا ہے' یہ بہت غالب' بے حد علم یرانی خبنی کی طرح ہو جاتا ہے O نہ سورج حیانہ کو پکڑ (سیاره) س اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں O اور آگر ہم جا ہیں تو ان کو غرق کر ویں ' پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہو گا اور نہ ان کو بیایا جا سکے گاO سوا اس کے کہ جاری طرف سے ان پر بیج



کرعیں مے اور نہائے کمر والوں کی طرف لوث عیں مے O

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوران کے لیے ایک فٹائی مردوزین ہے، جس کوہم نے زندہ کردیا اورہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں اورہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں اورہ ہم نے اس میں مجوروں اور اگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان میں ہم نے پچھ چشتے جاری کر ویا ت کا کہ لوگ اس کے پہلوں سے کھا تمیں اور ان کے باتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی مل نہیں کیا تو وہ کیوں شکر اوائیس کے جوڑے پیدا کئے جن کوزین اگاتی ہے اورخودان کے نغول سے اور ان کے نغول سے اور ان کے نفول سے اور ان کے نفول سے اور ان کے نفول سے اور ان کے نور ان کی بیدا کے نور کی ان کی ان کی کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے سے اور ان چیزوں سے جن کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے ۱۳۰ سے اور ان چیزوں سے جن کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے ۱۳۰ سے اور ان کے نور سے جن کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے اور ان کے نور سے جن کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے اور ان کے نور سے جن کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے اور ان چیزوں سے جن کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے اور ان کے دور ان سے جن کورونیس جانے 0 ( ایک ۲۰۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے 1۳۰ سے 1۳

**د**ڪن ڍ

#### آیات سابقہ سے ارتباط

ان آ بیوں کا بچھلی آ بیوں سے ربط اس طرح ہے کہ بیش ۳۴۰ ہیں حشر کی طرف اشارہ فر مایا تھا کیونکہ اس ہیں ارشاد فر مایا تھا: اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جا کیں گے O اور حشر کے دن سب لوگوں کو انٹد تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا'اور زیرتغییر آ بہت ہیں حشر کی دلیل کی طرف اشارہ فر مایا ہے کیونکہ اس ہیں ارشاد ہے کہ ہم نے مردہ زیمن کو زعمہ کردیا۔

مردہ زمین سے مراد ہے ختک اور بھرزمین بہاں فر مایا ہے جس کوہم نے زندہ کردیا' زندہ کرنے کامعنی بیہ ہے کہ ہم نے اس کو حیات عطا کر دی اور حیات 'حس اور حرکت ارادید کا تقاضا کرتی ہے' اور یہاں مراد بیہ کہ ہم نے اس میں نشو ونما کی قو تیں پیدا کر دیں' اور اس میں دریاؤں اور چشموں کے پانی سے روتازہ سبزہ اور غلہ اور وانے پیدا کر دیں گے اور فر مایا: ہم نے اس سے ختک اور بھرزمین کو پانی سے سر سبز بنا دیتے ہیں اس طرح ہم مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دیں گے' اور فر مایا: ہم نے اس سے غلہ بیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں' غلہ اور دانے' عندم' بُو' باجرہ' مکی' چنا اور دالوں کی دیگر اجناس کو شال ہے' جس سے لوگ روٹی پکا کر کھاتے ہیں' اللہ کا یہ بھی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے متعدد اجناس کا غلہ پیدا کیا ہے' اگر صرف ایک ہی تی آئی منان دہ ہے ہوتا اور لوگ کسی مرض کی وجہ سے اس کو نہ کھا بھے تو بھوک سے مرجاتے' مثلاً ذیا بیطس کے مریضوں کے لیے گندم نقصان دہ ہے کیونکہ اس جس بہت زیادہ ہووہ ہے کی روٹی کھا لیے ہیں۔

رونی کی تعظیم اور تکریم کے متعلق احادیث

اللہ تعالی نے روٹی کی شکل میں ہم کوظیم تعت عطافر مائی ہے اور غلہ اور دانے کی تغییر میں چونکہ روٹی کا ذکر آ گیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ روٹی کی تعظیم اور تکریم اور روٹی کھانے کے آ داب کے متعلق چندا حادیث اور ان کی تشریح پیش کریں۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو۔

(المدرك جهم ١٢٢ شعب الايمان رقم الحديث: ٥٨ ١٩ ما كم في كلما بيرهديث محيح ب

حضرت ابوسکیندرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ الله تعالی نے اس کوعزت عطافر مائے گا۔ (اہم الکیرج ۱۳۲ تم الحدیث: ۸۴۰ مجم الزوائد صربه الیامع الصغیر تم الحدیث: ۱۳۲۴ مافظ البیعی اور مافظ سیولی نے کہا ہے کہ اس صدیث کی سند ضعیف ہے)

عبدالله بن بریده این والدرضی الله عندے روایت کرنے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اس کوائلہ تعالیٰ نے آسان کی برکتوں سے نازل فرمایا ہے اور اس کوزمین کی برکتوں سے نکالا ہے۔

(الجامع الصغيرةم الحديث:١٣٢٥)

حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں ک طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے 'روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کو آسیان کی برکتوں کے ساتھ ٹازل کیا ہے اور اس کے لیے زمین کی برکتیں مخرکر دی ہیں اور جس نے دستر خوان م گرنے والا روٹی کا فکڑا تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ (سند ابر ارزقم الحدیث: ۱۸۷۷ مجمع الروائد ج ہی ایس ۳۵ سے اللہ علیٰ اللہ علیہ اللہ بھی اور مافقا الیونی نے کہا کہ اس صدیث کی سند ضیف ہے)

حصرت حسن بن علی رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ وہ وضو کرنے کی جگہ میں مجتے وہاں انہوں نے نالی میں ایک لقمہ مل

علامة ثم الدين محمر عبدالرؤف المناوي التوني ٣٠٠٠ه لكيع بين:

علامدابن جوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند سی اس کی سند میں ایک راوی غیاث بن ابراہیم ہے اور وہ و مساع ہے عبد الملک بن عبد الرحمان شافعی نے اس کی متابعت کی ہے اور وہ کذاب ہے علامہ مناوی نے اس عبارت کونقل کرنے کے بعد الملک بن عبد الرحمان شافعی نے اس کی متابعت کی ہے اور وہ کذاب ہے علامہ مناوی نے اس عبارت کونقل کرنے کے بعد الملک ہے۔

(فيض القديرج ٢٠٠٠ كتبدز المصلى الباز كمه كرمه ١٣١٨ هـ)

یں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ بیر صدیث لفظا شدید ضعیف ہولیکن بیر صدیث معنی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی تائید موجود ہے:

حعرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم بیں ہے کوئی محفی کھانا کھائے اور اس کا لقمہ گر جائے تو لقمہ پرجس چیز کے لگنے کی وجہ ہے اس کوشک ہے اس کو گرا دے پھر اس کو کھالے اور اس کوشیطان کے لیے نہ چھوڑ ہے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۱۸۰۳ مند الحدیث: ۱۳۳۳ مند احد جسم ۱۳۵۰ سنن ابن باجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۳ می این حیان رقم الحدیث بالمبدی رقم الحدیث بری کا للبیتی جے مراب کا اللہ بھی جے مراب کا اللہ بھی جے مراب کا اللہ بھی جے مراب کا کہ بھی دی مراب کا کہ بھی کا کہ بات کے مراب کا کہ بھی کہ ان مند کری للبیتی جے مراب کا کہ بھی کہ بات کی جسم کے سات کی کہ بھی کہ بات کی کہ بھی کہ بات کی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے مراب کا کہ بھی کہ بھی

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبتم ہیں ہے کوئی محفی کھانا کھائے تو اپی الکیوں کو تمن مرجبہ چاٹ لے اور آپ نے فر مایا جبتم ہیں ہے کی شخص کا لقمہ کر جائے تو وہ اس سے گندگی کو صاف کر دے اور اس کو کھالے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور آپ نے ہمیں بہتھم دیا کہ ہم برتن کو صاف کر لیا کریں اور آپ نے فر مایا کرتم نہیں جانے کہ تبارے کون سے طعام ہیں برکت ہے۔

(سنُمن المُرَدَى دِقَّم الحديث: ١٨٠٣ مصنف ابن الْي شيدج ١٩٧٣ منداحدج مهم ١٤٧٢ سنن الدارى دِقَم الحديث: ٢٠٣٣ سنن ابوداؤد دِقَم الحديث: ١٨٩٣ مندايوييين دِقَم الحديث: ٣٣٣٣ سنن كبرك للهيتى ج عص ٢٤٨٠ شرح الندرقم الحديث: ٣٨٤٣)

روٹی کی بھریم میں سے بیا بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹامناسب چیز ندر کھی جائے سفیان ٹوری اس کو کمروہ قرار دیتے ہیں کہ روٹی بیالہ کے بیعے رکمی جائے۔ (سنن التریزی جسس ۲۳۴ وارالجیل ہیروٹ ۱۹۹۸ء)

رونی کی تحریم میں سے بیمی ہے کہ آٹا جمانے بغیرروٹی پکائی جائے۔

معرت مائشد من الله عنها بيان كرتى بين كه اس ذات كى تتم جس في سيدنا محرسلى الله عليه وسلم كوحق دے كر بعيجا بيا جب سے الله في آپ كومبوث كيا ہے آپ في جيلتي نيس ديمسى اور ند بھى آپ في جوئے آف كى رو فى كھا كى۔

جلدحم

marfat.com

مبار الدار

### (منداحه ج٢مس الأرقم الحديث: ١٩٩٧٤ ولدالكتب المعلمية بيروت محاسلة

## احادیث ندکوره کی تشریخ

علامه محمة عبد الرؤف الهناوي التوني ١٠٠٠ اه لكهية بين:

روٹی کی تحریم کا محمل ہے ہے کہ روٹی کی تمام انواع اور اقسام کی قدر کی جائے کیونکہ انسان کوجس غلہ کی روٹی مجی جب
میسر ہووہ اس کو کھا نے اور کسی اور جنس کی روٹی کی طلب اور جنجو نہ کرے تو بیاس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے
رزق پر راضی ہے اور لذت اور ذا نقہ کے حصول کی کوشش نہیں کرتا 'غالب القطان نے یہ کہاہے کہ روٹی کی تحریم میں سے بیمی
ہے کہ روٹی ملنے کے بعد سالن کا انتظار نہ کرے 'تا ہم اس پر بیاعتر اض ہے کہ اگر روٹی سالن کے ساتھ کھائی تو وہ صحت کے لیے
زیادہ مفید ہے 'بعض متقد مین نے روٹی کے اوپر گوشت یا بوٹی رکھتے سے بھی منع کیا ہے لیکن اس پر بیاعتر اض ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک پھل کوروٹی پر رکھا اور بی فر مایا بیاس کا سالن ہے۔

رونی کی تحریم میں سے بیجی ہے کہ اس کو کسی گذری تا پاک یا ہے وقعت جگہ پر نہ ڈالا جائے یا رونی کو تھارت کی نظر سے نہ دہ یکھا جائے 'امام غزالی نے ذکر کیا ہے کہ ایک عابد کے دوست کے پاس چندروٹیاں لائی گئیں' وہ ان کوالٹ پلٹ کرد کھر ہا تھا کہ ان میں جوسب سے اچھی روئی ہواس کو نکال کر کھائے' عابد نے اس سے کہا ہے کہ کا کرر ہے ہو؟ کیا تم نہیں جائے کہ جس روثی سے تم نے اعراض کیا ہے اس میں کتنی محکسیں ہیں اور اس روثی کو وجود میں لانے میں کتنی چیز وں کے مل کا دخل ہے' اس روثی کے حصول کے لیے اللہ نے بادلوں سے پائی اتارا' زمین کو سیراب کیا' زمین میں بھی ڈالا گیا' بھراس سے غلہ پیدا ہوا' اس روثی کے حصول کے لیے اللہ نے بادلوں سے پائی اتارا' زمین کو سیراب کیا' زمین میں بھی ڈالا گیا' بھراس سے غلہ پیدا ہوا' اور زمین میں محد نیات رکھے گئے' ان سے لوہا نکالا گیا' بھراس لو ہے سے مشینیں بنائی گئیں' ان مشینوں میں اس غلہ کو بیسا گیا' اور ورخوں' کوکلوں' تیل اور قدرتی گئیس سے ایندھن تیار کیا گیا' بھراس آئے کی روٹی پکائی گئی تو سوچو کہ اس ایک روٹی کی خوارت' جائی ایش موری کی حرارت' جائد تھائی نے کتنی چیزیں پیدا کیں' ہے زمین' آسان موری کی حرارت' جائد تھائی ارشاد فرمایا ہے:
مسول کے لیے اللہ تعالی نے کتنی چیزیں پیدا کیں' بیز مین' آسان' ہوا کیں' سورج کی حرارت' جائد کی کرنیں' دریاؤں کا پائی سے ایندی کرنیں' دریاؤں کا بائی ارس دوثی کوتم تک کرنیں دریاؤں کا پائی

ا كرتم الله كي نعمت كوشار كرنا جا بوزة شارنيين كريكة -

دَ إِنْ تُعُدُّوْ الْعُمَّةُ اللهِ لَاتُحْصُوْهَا.

(أتحل:۱۸)

ا مام طبرانی نے حضرت عبدالله بن حرام رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ جس نے دسترخوان مرگرے ہوئے موثی کے محکورت کو سال کا معفرت کر دی جائے گی۔ (الجامع المعنجررقم الحدیث:۱۴۱۱)

اس مدیث کامعنی بیہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے کیونکہ کبیرہ گٹاہ صرف تو بدیا شفاعت یا اللہ کے فضل محض سے معاف ہوتے ہیں۔ (فیض القدیرج ۱۳۹۰ مع التوضیح ، کمتیہز ارمصطفیٰ الباز کمہ کرمہ ۱۳۱۸ھ)

گندم کی روٹی کاعظیم نعمت ہونا

یوں تو ہرتم کے اناج کی رونی اللہ تعالی کی بہت بری نعمت ہے لیکن گندم کی رونی میں اللہ تعالی کی علیم عمت ہے اس

سلسلہ میں بیاحادیث ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عباوت کی آپ نے اس سے پوچھاتمہارا کیا کھانے کودل چاہتا ہے؟ اس نے کہا گندم کی روٹی' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محض کے پاس **کندم کی موث**  **جودہ اپنے بھائی کے پاس بھیج** دے گھرنی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تمبارا بیار کسی چیز کو کھانے کی خواہش کرے تو اس کو وہ **چیز کملا دو۔ (سنن این بابررتم الحدیث: ۳۳۳۱۔ ۳۳۳۰ اس مدیث** کی سند نسیف ہے)

میرصدیث اس برمحول ہے کہ مریض کے لیے وہ چیز نقصان دہ نہو کیونکہ صدیث میں ہے۔

حضرت ام المنظرين قيس الانصاريد منى الله عنها بيان كرتى بين كه جارے پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ اور آب كے ساتھ حضرت على بن ابى طالب رمنى الله عنه بهى تجے اور حضرت على بيارى سے كمزور تجے اور جارى اور ہوگى اور آب كمجورول كے خوشے لكے ہوئے تنے اور نبى ملى الله عليه وسلم ان مجورول سے كھار ہے تئے مضرت على نے بهى ان مجورول كى طرف ہاتھ بوحایا تو نبى صلى الله عليه وسلم نے ان سے فر مایا: اے على الخم ہوء مشرت ام المنذر كہتى بين ميں نے نبى صلى الله عليه وسلم نے ان سے فر مایا: اے على الله عليه وسلم كے ليے چتندراور ہوكا كھانا تياركيا تھا، آپ نے حضرت على سے فر مایا: اے على اتم اس سے كھاؤ يہ تم ال الله عليه وسلم كے ليے چتندراور ہوكا كھانا تياركيا تھا، آپ نے حضرت على سے فر مایا: اے على اتم اس سے كھاؤ يہ تم اس سے كھاؤ يہ تم الله على الله عليه بخش ہے۔ (سنن ابن باجرتم الحدیث: ٣٨٥ المدیث: ٣٨٥ المدیث: ٢٠١٥ المددرک جهم ٢٠٠٥ منداح جرجه من الله بالله على الله على ا

امام مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ انہیں بیجدیث پیٹی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بیفر ماتے تھے: اے بی اسرائیل تم تازہ پانی اور خطکی کی سبزیاں اور بوکی کروٹی کھایا کرواور تم گندم کی روٹی سے اجتناب کروکیونکہ تم اس کاشکر ادانہیں کر سکتے۔ (موطانام مالک رتم الحدیث الحدیث

محدم بہترین اناج ہے' نصف دنیا کی بنیادی غذا ہے' اس کا مزاج گرم درجہ اول ادر ماکل بہ اعتدال ہے' گندم خون اور محوشت پیدا کرتا ہے' ہٹریاں بناتا ہے' قبض کو دور کرتا ہے اور بدن کوفر بہ کرتا ہے' اس میں ۹۰ ۔۲۰ فی صد نشاستہ ہوتا ہے ( اس لیے ذیا بیلس کے مریضوں کے لیے معترہے ) اس کے غذائی اور کیمیادی اجزاء کی تفصیل حسب ذیل ہے :

سوگرام آتا بخس سے میدو آورسو کی وغیرہ نہ نکال گئی ہواس بیس ۱۱۸ قرار ہے ؟ ساگرام پرونین ۴ گرام چکنا کی او اس بی همرام ریشہ ۳۵ ملی گرام کیلئیم سالمی گرام فولا ڈسالمی گرام جست مسلم می گرام فاسفورس ۳۶، وٹامن ب ۸. ملی گرام وٹامن من ب ۴۰۵، ملی گرام ب ۲ املی گرام وٹامن ای ہوتا ہے۔

دماغ کی طاقت کے لیے فاسفور اور گلوکوز بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ فاسفور اور گلوکوز گذم سے ماصل ہوتا ہے اس لیے دماغ کی توانائی کے لیے گندم سے بڑھ کراور کوئی چیز نہیں ہے اور بیسب چیز وال سے زیادہ ارزال اور سبل الحصول ہے 'سوگندم کی روٹی کھانا سب سے ظلیم نعت ہے اس لیے دھڑت میسی علیہ السلام نے فر مایاتم اس نعت کا شکر اواکر نے سے قاصر ہو اور گندم کے بیٹو اکداس وقت حاصل ہوتے ہیں جب اس سے بھوی نہ نکال جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جہانے آئے کی روٹی تناول فرماتے ہے۔ بیش: ۳۵ میں مجور اور انگور کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے میدا کرنے سے وجود باری پر استدلال فرمایا ہے ہم الانعام: ۹۹ میں مجور اور انگور کے فواص ان کے غذائی اور کیمیائی فوائد کے معطق متعلق متعلق متعلق میں ہور کے ہیں کہان چیز ول کے پیدا کرنے میں وجود باری پر مشحل سے روٹی ڈال جی اس کے جیان القرآن جسم سانا ہم مالا الدفر مائیں۔

مسلم رح کے دلائل ہیں اس کے لیے جیان القرآن جسم سانا ہے۔ ۲۰ کا مطالعہ فرمائیں۔

اس کے بعد فرمایا سجان (پاک) ہے وہ ذات جس نے ان چیز ول سے برشم کے جوڑے پیدا کیے جن کوز مین اگائی ہے اور خودان کے نغمول سے اوران چیز ول سے جن کو وہنیں جانے O (پنت ۲۲۰)

لفظ ہجان اللہ تعالی کے تیج کرنے کے لیے علم ہے اور تیج کامعتی ہے اپنے احتقاداور قول کے در بعد کی چڑ کوجب سے دول کرنا 'اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طاہر کی اور باطئی تعتوں اور اس کی قدرت کے جیب وغریب آبار دیکھ کراس کی عظمت و کبریائی پر جیران ہونا 'اور اس کی جلالت کا اعتراف کرنا اور اس کی تعتوں پر شکر اوا کرنا ' عبادت کو صرف ای کے ساتھ تخصوص قرار وینا اور اس پر تجب کرنا کہ کفار دن رات اس کی تعتوں سے ہبرہ اندوز ہوتے ہیں اس کے باوجود اس کی الوہیت اور توحید کا انکار کرتے ہیں یا اس کی عبادت ہیں دو مروں کو بھی شریک کرتے ہیں 'اور اس آبت ہیں تیج کامنتی ہے کہ ہیں اس ذات کی شرک کے عیب سے برات بیان کرتا ہوں جس نے انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا کے ہیں دل ہیں بھی اس بات کو مات ہوں کہ وہ واحد ہے اور شریک کامختاج ہونے کے عیب سے پاک ہے اور زبان سے بھی اس کی برات کو بیان کرتا ہوں' دہ ہراس چیز سے بری اور مزز دہ جو ہوں کی شان کے لائن نہیں ہے' اور کفار اور شرکین جن چیز دل سے اس کا موصوف ہونا بیان کرتے ہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے' یہ تینج اعتقاد سے بھی ہے زبان سے بھی ہے اور ممل سے بھی' ہایں طور کہ انسان اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے آھے خم کرے اور صرف اس کی اطاعت کرے۔

زمین کی روئیدگی سے وجود باری اوراس کی تو حید پر استدلال

اللہ تعالی نے فرمایا اور ان چیزوں سے جن کووہ نہیں جانے ' یعنی اس نے زمین سے انواع واقعام کے غلے اور کھل پیدا کے اور اس کے نام اور کھل پیدا کے اور ان کے اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانے کیونکہ وہ ان جوڑوں کی خصوصیات کو نہیں جانے ' ان کو نہیں معلوم کہ ان میں کیا دینی اور دنیاوی مسلحیں ہیں' ان کے کیا خواص ہیں' ان کے کیا فوا کہ اور نقصانات ہیں' اس سے بیمی مراد سے کیا فوا کہ اور اس سے بیمی مراد سے بیمی مراد موسکتا ہے کہ انسان ان کی تفصیلات کو نہیں جانے اور فرشے ان کی تفصیلات کو جانے ہیں' اور اس سے بیمی مراد موسکتا ہے کہ انسان ان کی تفصیلات کو نہیں جانیا۔

اس سے میر بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعنائی اہل جنت کو جوثو اب عطافر مائے گا اس کی تنہہ اور حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اس طرح اہل دوزخ کو جس عذاب میں جنلا کرے گا اس کی کیفیت کا بھی کسی کواوراک نہیں ہے اور اس سے روخ کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں جانتا۔

یروند میں اس میں زمین کا ذکر کر کے بیاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بڑی حکمت کے ساتھ زمین میں روئیدگی کا نظام ود بعت فرمایا ہے اس نے زمین میں ایسے مادے رکھے جو نیا تات کی نشوونما کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس کی تہدکواس قابل بنایا کہ کونیلوں اور پودوں کی جڑیں اس میں نفوذ کر سکیں اور اپنی نیا تاتی غذا کواس سے جذب کر سکیں اور بارشوں' دریاؤں اور نہروں کے یانی ہے ال كا آب بارك كا ظلام بنایا تا كدنباتات كوان كی غذافراجم بو سك زهن كرادت سے فلدادر پهل بكتے جي اور چاند كى كرني مہيا آسكين حاصل بوتى ہے سورج كى شعاعيں زهن تك بنچا كيں جن كى حرادت سے فلدادر پهل بكتے جي اور چاندكى كرني مہيا كري جن سے فلداور پهلوں بن ذا نقہ بيدا ہوتا ہے اللہ تعالى نے نباتات كى دوئيدگى كا جو يہ نظام بنایا ہے جب انسان اس پر فوركرے كا تواس كو يہ كہتا ہے كہ يہكوئى اتفاق حادث نيس ہے اگر من بخت واتفاق سے كھيت لہلہا رہے ہوتے اور باغوں من كا تواس كو يہ كہتا ہے اور باغوں من كى كہ يہ كوئى اتفاق سے ہو وہ كھى بكى كہ يہ كوئى اتفاق سے ہو وہ كھى بكى كا كرزين كى بيداوار كانظام خود بخود نيس بن كيا ہے كيونكہ بوق ہوئى مانتا ہے كوئكہ اللہ تعالى كے سواہر جيز حادث اور فانى ہے اور جس جيز كوخودكى بنانے مكن ہے كہ چند ہتياں اس نظام كى خالق ہوں كوئكہ اللہ تعالى كے سواہر چيز حادث اور فانى ہے اور جس چيز كوخودكى بنانے والے كى احتیاج ہو وہ كى دومرے كو وجود ميں لانے كا سبب كيے بن كتى ہے ۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس سے دن کھینج لیتے ہیں تو یکا یک وہ اندھرے میں رہ جاتے ہیں 0 اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چتا رہتا ہے 'یہ بہت غالب' بے صدیلم والے کا بنایا ہوا نظام ہے 0 اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں جی کہ وہ لوث کر پرانی شنی کی طرح ہو جاتا ہے 0 نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آھے بڑھ سکتی ہے اور ہر سیارہ اسے مدار میں تیرر ہاہے 0 (ایت ۲۰۰۰)

مستع كأبيان

جب حرمت والے مبینے گزر جائیں۔

وَإِذَا الْسُلَحُ الْأَشْهُ وَالْحُرُمُ . (الوده)

ہم رات سے دن ممينج كرنكال ليتے ميں۔

مُلْكُمُ وَمِنْهُ النَّهَارُ . ( يُسْ: ٢٤)

سانب كينجلي ب بابرآ في كوم انسلاخ كيت بير - (المفردات جاس ١١٣٠ كتيزارمعلى كدكرمه ١٢١٨ه)

ظلمت كالمل اورنور كاعارض مونا

آیت کامعنی علامت نشانی اور دلیل ب الله تعالی کی تو حید اس کی قدرت اوراس کی الوہیت کے وجوب پر رات میں ولیل ہے فرمایا ہم دن کی روشی کورات سے معنی لیتے ہیں ہوا اور فعنا میں جوسورج کی شعامیں ہوتی ہیں جب ان کو کھینج لیا جاتا ہے تو پھررات کی سیابی اوراس کا اند جرایا تی رہ جاتا ہے جس طرح حیوان کے جسم سے کھال اتار کی جائے تو پھر اس کا اندرونی جسم ہاتی رہ جاتا ہے اور اس میں بیاشارہ ہے کہ اصل ظلمت ہے اور نور عارض ہے جوسورج کی شعاعوں کی صورت میں ہوا میں متدافل ہوتا ہے اور جب الله تعالی نور کے ان ہار یک ذرات کو فضاء سے معنی کر نکال لیتا ہے تو پھر رات باتی رہ جاتی ہے۔ اور تھلمت کے اصل ہونے اور نور کے عارض ہونے پر بیر حدیث دلیل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ حنہا ایک طویل حدیث کے عمن بیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: اللہ عزوجل نے اپنی تلوق کوظلمت جس پیدا کیا گھراس ون ان پر اپنا نور ڈ الا ٹھرجس نے اس نور کو پالیا وہ ہدایت بیافتہ ہو کیا اور جواس نور کو نہ پاسکا وہ کم رابی پر برقر ارر ہا اس وجہ سے جس کہتا ہوں کے تلم اللہ کے علم کے موافق لکھ کر خشک ہو چکا (سند احد ج اص ١٤ أقم الحديث: ٢١٥٢ وادالكتب العلمية بيروت ١٨١٣ من المسعد رك ع اس ٢٠٠٠ مج اين حيان وقم الحديث: ١٢ من ا الزوائدج عص ١٩٣٠ منكلوة رقم الحديث ١٠٠١ كنز العمال رقم الحديث ٥٨٣ ١٣١٣) ز مان اور مکان کے ولائل کی باجمی مناسبت

اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے زمین کے احوال ہے اپنے وجودًا بنی قدرت اور اپنی توحید براستدلال فرمایا تعا اور اس آیت میں رات کے وجود سے اپنی قدرت براستدلال فرمایا ہے اور ان دلیلوں میں مناسبت بیہ ہے کہ زمین مکان ہے اور رات زمان ہے اور زمان اور مکان باہم متناسب ہیں ہر محلوق زمان اور مکان میں ہے اور جو ہر ہو یا عرض کوئی چیز زمان اور مکان کی قید سے باہر نہیں ہے اور انسان کا زیادہ تعلق مکان سے ہوتا ہے اور دہ ای سے زیادہ متعارف اور داقف ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اینے وجود قدرت اور توحید پر پہلے زمین کے احوال سے استدلال فرمایا اور پھراس نے رات کے احوال سے است وجوداور قدرت يراستدلال فرمايا

اگرییاعتراض کیا جائے کہ جب مقصود زمان سے استدلال کرنا ہے تو زمانہ تو دن اور رات دونوں کوشامل ہے تو پھر رات کو دن بر کیوں اختیار فرمایا اور فرمایا'' اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے''اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عموماً رات میں شوروشغب نہیں ہوتا اور رات میں لوگ پرسکون ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور نیندموت کی مثل ہے اور رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگ بیدار ہو کر پھر زندگی کی دوڑ وحوب میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سورج کا طلوع ہونا ایسا ہے جیسے قیامت کے روز صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گئے اور چونکہ یہاں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال كرنامقصود فغااس ليے رات سے استدلال فرمایا تا كەرات سے نيندكي طرف اور نيند سے موت كي طرف ذ بن نتقل ہوا در رات کے بعد پھر دن آتا ہے اور نیند کے بعد بیداری آتی ہے تواس سے موت کے بعد پھر حیات کی طرف ذہن منتقل ہو۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب اصل استدلال رات سے ہی ہے تو پھردن کا ذکر کیوں فرمایا اور بیکھا: اوران کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس سے دن مینے لیتے ہیں اس کا جواب سے کہ ہر چیز ایل ضدسے پیچانی جاتی ہے اور ہر چیز کے منافع اور عاس اس کی ضد سے ظاہر ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات سے استدلال کرتے ہوئے دن کام بھی ذکر فر مایا۔

الله تعالى في ديكرة يات من مجى رات اورون سے استدلال فر مايا ب ارشاد ب:

ون اور رات کے توارومیں وجود باری اس کی تو حید اور حشر اجسادیر ولائل

اس سے پہلی آیت میں زمین کی روئیدگی اور اس کی پیداوار سے الله تعالیٰ نے اسنے وجود اپنی قدرت ابنی الوہیت اور این تو حید براستدلال فر مایا تھا کیونکہ زمین کے احوال مرحض کومعلوم ہیں اوراس کی پیداوار کا مرحض مشاہدہ کرتا ہے سویہ بتایا کہ پیغلہ اور پھل میسبزہ اور بیرتناور در دست یونہی خود بہخور نہیں کھڑے ہو گئے ان کا ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے ا اور زمین کا بار بار مروہ اور ہے آ ب وگیاہ ہونا اور پھرسبزہ اور پھلوں سے لد کرزندہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کوزندہ کر دیتا ہے اس طرح وہ قیامت کے بعد مردہ انسانوں کوبھی زندہ فرمادے گا۔

مچر انسان جس طرح زمین کی روئیدگی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اس طرح انسان دن اور رات کے توارد کا بھی مطالعہ کمی ر ہتا ہے وہ و کیتا ہے کہ رات کے بعد دن آ جاتا ہے اور دن کے بعد رات آ جاتی ہے اور بیگروش کیل ونہار 'سورج سے طلوت اور خروب برموق ف ب جوایک مقرر اور ملکے بند معے معمول اور نظام کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوجاتا ہے ، یہ سب کھا تغاق سے تو نہیں مور ماور نداس میں با قاعد کی اور تسلسل ند ہوتا 'اور ندیہ خود بدخود ہور ہا ہے ' کیونکہ جو چیزیں ظاہری اسباب کے بغیرخود بہخود ہو جاتی ہے وہ خود بہخودختم بھی ہو جاتی ہیں جیسے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں اور مرجاتے ہیں جنگلول میں قدرتی محاس اور پودے خود بہخود پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہوجاتے ہیں ، پھر بدظام اس قدر عظیم حكمت اورمسلحت برین ہے کدانسان کی عقل مبہوت ہوجاتی ہے سورج اور زمین کے درمیان حکیمانہ فاصلہ رکھا گیا ہے سورج اگر اس فاصله سے زیادہ فاصلہ بر ہوتا تو انسان سردی سے مجمد ہوجاتے اور اگر اس سے کم فاصلہ پر ہوتا تو شدت حرارت اور تمازت سے انسان جلس جاتے اور مرجاتے سویہ فاصلہ وہی مقرر کرسکتا ہے جس کویہ کم ہوکہ انسان کتی سردی اور گری برداشت کرسکتا ہے ای طرح اگرسورج زمین سے زیادہ فاصلہ پر ہوتا تو زمین پر غلہ اور پھل یک نہیں سکتا تھا' اور اگر کم فاصلہ پر ہوتا تو تمام کھیت اور باغات جل کردا که موجائے عرض سورج کواس مخصوص فاصلہ بروہی رکھ سکتا ہے جو نہ صرف انسانوں اور دیگر جانداروں کی موسی **قوت برداشت کاعلم رکمتا مو بلکه ده تمام نبا تات کی موکی برداشت کا جاننے والا ہوا ورتمام انسانوں میوانوں اور درختوں اور سبز ہ** زاروں کے مزاجوں کو جانے والا وہی ہوسکتا ہے جوان سب کا پیدا کرنے والا ہواور جب انسان سورج کے طلوع اور غروب اور رات اور دن کے توارد میں غور کرے گا تو وہ بیمی جان لے گا بلکہ یقین کر لے گا کہ اس نظام کا ناظم بھی واحد ہے کیونکہ اگر نظام بنانے والے متعدد ہوتے تو نظم بھی متعدد ہوتے اور جب نظم واحد ہے تو مانتا پڑے گا کہ اس کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے ، نیز ہم نے اس سے پہلے یہ متایا ہے کہ رات موت کے مشابہ ہے اور دن حیات کے مشابہ ہے اور رات کے بعد دن کو وجود میں لاناس پردلیل ہے کہ جس طرح وہ رات کے بعد دن لے آتا ہے ای طرح وہ موت کے بعد حیات لانے برہمی قادر ہے۔ سبحان الله وبحمر وسبحان الله العظيم!

<u> سورج کے متعقر (منازل) کے متعدد محامل</u>

اس کے بعد اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چاتا رہتا ہے یہ بہت غالب بے حدملم والے کا بنایا ہوا نظام ہے O(ینت: ۲۸)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ سورج اپنے متعقر (مقررشدہ منزل) تک چلتا رہتا ہے' اس آیت میں متعقر کی حسب ذیل تغییریں کی گئیں ہیں :

- (۱) اس متعقر سے مراد ظرف زمان ہے اور وہ قیامت تک کا وقت ہے کینی قیامت آنے تک سورج مسلسل چاتا رہے گا اور قیامت آنے کے بعد سورج کی حرکت منقطع ہوجائے گی۔
- (۲) کمی آیک خطرز مین میں رات آنے تک سورج چاتا رہتا ہاور جب رات آ جاتی ہو وہ اس خطرز مین میں غروب ہو چکا ہوتا ہے اور یمرف ظاہری اعتبارے ہو درنہ حقیقت میں سورج کی حرکت قیامت تک منقطع نہیں ہوگی۔
  - (٣) سورج ایک سال تک اپنے متعقر پرسفر کرتار بتاہے اور دوسرے سال اس کا پھر نیاسفر شروع ہوجاتا ہے۔
  - (٣) اس متعقر عمراد ظرف زمان نبیل ب بلداس عمراد ظرف مكان باوراس كى حسب ديل مورتي ين
- (۱) محرمیوں میں سورج اختائی بلندی پر ہوتا ہے اور سرد ہیں ہیں اس کی بدنست پستی پر ہوتا ہے اپنی سورج کرمیوں کے سوم میں موسم کر ماکے مشتقر تک سفر کرتا رہتا ہے اور سرد ہوں کے موسم ہیں موسم سر ماکے مشتقر تک سفر کرتا رہتا ہے۔

marfat.com

مياء القرآر

(ب) سورج کے طلوع کی جکہ ہر روز الگ ہوتی ہے اور وہ سال کے چھ ماہ تک ہر روز درجہ بد درجہ ٹی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور چھ ماہ بعد پھر ہر روز پرانے مطالع کی طرف درجہ بدر رجہ سنر شروع کر دیتا ہے۔

(ج) سورج اپنے محور میں گردش کر رہا ہے 'اور اللہ تعانی نے انتہائی حکمت اور بندوں کی مصلحت کے ساتھ اس کی گردش کا دیتر کی مدرج اسٹے محور میں گردش کر رہا ہے 'اور اللہ تعانی نے انتہائی حکمت اور بندوں کی مصلحت کے ساتھ اس کی گردش کا

وورانيەمقرر كىيا ہے۔

(د) سال کے پہلے چے ماہ تک سورج ہرروز کی چیز کی ست سے گزرتا ہے اور اگر دہ ہرروز ایک ہی چیز کی ست سے گزرتا تو ایک ہی جگر سال کے پہلے چے ماہ تک سورج ہرروز کی چیز کی ست سے گزرتا تو ایک ہی جگر سلسل حرارت اور تمازت جذب کرنے کی وجہ سے جل جاتی اور اس زمین کے باطن میں جورطوبتیں ہیں وہ خشک ہوجا تیں اس لیے اللہ تعالی نے زمین کے ہر حصہ کے لیے سورج کے الگ الگ طلوع کی جگہ مقرر کی تا کہ زمین کے کے باطن میں رطوبتیں جمع ہوتی رہیں اور سبزہ اور درخت برقر ار رہیں پھر بہتد رہ سورج کی سمت کو ہرروز زمین کے قریب کرتا رہا تا کہ کھیتوں میں غلد اور باغوں میں پھل پک سکیں 'پھر سورج کو اس ست سے بہتد رہ جو دور کرتا رہا تا کہ زمین کی پیداوار اور نہاتا ہوا نظام ہے۔

زمین کی پیداوار اور نہا تا ت جل نہ جا کیں اور ظاہر ہے کہ یہ نے حد غالب اور بہت علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔

(ه) الله تعالی نے ہرروزسورج کے لیے ایک طلوع اور ایک غروب رکھا تا کہ دن بھی ہواور رات بھی ہو کیونکہ اگر مسلسل دن ہوتا اور لوگ ہیشہ بیدار رہتے تو ان کے اعصاب تھک جاتے اور وہ صنحل ہوجاتے اور اگر مسلسل رات رہتی اور مستقل اندھیرار ہتا تو کاروبار حیات معطل ہوجا تا اور سورج کے طلوع اور غروب سے دن اور رات کا بیتو راو بہت غالب اور ب حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ (تغیر کبیرج میں ۲۷۱-۲۱ مسلما و موضحا واراحیا مالتر اٹ العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) غروب کے وفت سورج کا عرش کے بینے سجد و کرنا بھر الله سے اجازت لے کر طلوع ہونا

سورج اين مستقر (اين مقررشده منزل) تك چانا ربتائ اسلىله يس حسب ديل مديث ب

حفرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تہمیں معلوم ہے کہ سوری کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ تعالی اوراس کے رسول کوخوب علم ہے آپ نے فرمایا کہ سوری چاتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ ان جاتا ہے کہ بان ہواور جہاں ہے آ یا جو ہیں لوٹ جا 'پی وہ لوٹ کراسی خالف کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے' اور پھر چاتا رہتا ہے بہاں کہ بند ہواور جہاں ہے آ یا ہے وہیں لوٹ جا 'پی وہ لوٹ کراسی خالف کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے' اور پھر چاتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہواور جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا 'سودہ لوٹ کراسی فالنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے بیہ معمول یو نمی جاری رہے گا اور لوگ اس میں پھر فرق ہوتا ہے بیہ معمول یو نمی جاری رہے گا اور لوگ اس میں پھر فرق نہیں محمول کریں گئ بہاں تک کہ ایک دن جب سوری عرش کے نیج بحدہ کرے گا تو اس سے کہا جاتا ہوا گا بلند ہواور اپنے مغرب سے طلوع ہو گا ، پیرہ محمول کریں گئ جہاں تک کہ ایک دن جب سوری عرش کے نیج بحدہ کرے گا تو اس سے کہا جاتا ہوا گا جاتا ہو گا جاتا ہو گا جاتا ہو گا ہیں ہو گا جو گا ہو گا ہو

ہو یا ہوں کے ہوں کے ہیں۔ اور میں میں ماروں (صحح ابناری رقم الحدیث: ۱۸۰۳ میچ سلم رقم الحدیث: ۱۵۹ سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۱۰۰۳ سنن الریدی رقم الحدیث: ۱۸۱۳ سنداحمدج۵ میا ۱۵۱۵ حدیث مذکور کی تشریح شمار حیین حدیث سے

علامه کی بن شرف نووی متونی ۲۷۲ ه کهت بین:

نی صلی الله علیه دسکم نے فر مایا ہے سورج کا مشتقر عرش کے نیچ ہے اور وہ عرش کے نیچے بجدہ میں **کر جائے گا'اس کی تغییر** 

مس مغرين كا اختلاف بأك جماعت كاقول طابر مديث كے مطابق ب\_

الواحدى نے كہا اس قول كى بناء پرسورج برروز عرش كے نيج بحدہ كرتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے حتى كدوه مغرب سے طلوع ہوگا۔

> قادہ اور مقاتل نے کہاوہ اپنے مقرر وقت اور میعاد مقرر تک چلتا رہے گا اور اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ زِجان نے کہا اس کے چلنے کی انتہا اس وقت ہو گی جب دنیاختم ہوجائے گی۔

الکھی نے کہاسورج اپنی منازل میں چلتار ہتا ہے تی کہائے متعقر کے آخر تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتا ' اور پھراپنی اول منازل کی طرف لوٹ آتا ہے۔

اورر ہاسورے کا سجدہ کرنا تو اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں تمیز اور ادراک کو پیدا کر دیا ہے۔

(محيم مسلم بشرح النوادي ج اص ٩٠٩\_٨٠٠ كتب تزار مصطفى الباز كد كرمه ١٣١٤ه)

طافظ این جرعسقلانی نے بھی اس صدیث کی شرح میں متعدداتو ال نقل کے ہیں لیکن کوئی ایک بات نہیں لکھی جس سے یہ عقدہ طل ہو سکے کہ سورج تو بھی غروب نہیں ہوتا اور ایک افق سے غائب ہوتا اس کا بعید دوسرے افق پر طلوع ہوتا ہے اور سورج مسلسل حرکت کررہا ہے اور اس کی حرکت بھی منقطع ہوجاتی ہے ' مسلسل حرکت کررہا ہے اور اس کی حرکت بھی منقطع ہوجاتی ہے ' اور وہ عرف کر گئے بھی اس صدید کی اور وہ میں پڑار ہتا ہے جی کہ اس کو دوبارہ طلوع کا تھم دیا جاتا ہے ' حافظ بدر الدین عینی نے بھی اس حدید کی اور وہ میں اس اشکال اور اس کے حل کا ذکر نہیں کیا البتدان دونوں بزرگوں نے اس اشکال کا ذکر کیا ہے کہ تر آن مجید ہیں ہوتا ہوا اور اس نے سورج کو دلدل کے جشمے میں غروب ہوتا ہوا اور اس نے سورج کو دلدل کے جشمے میں غروب ہوتا ہوا

-44

اس آیت میں بتایا ہے کہ صورج دلدل کے چشمہ میں غروب ہور ہا تھا اور اس صدیث میں سورج کے غروب ہونے کا معنی سیمتایا ہے کہ دہ عرش کی جا کہ اس کو دوبارہ پھر پہلی جگہ ہے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے کہ دہ عرش کے بنچ مجدہ کرتا ہے اور پھر وہیں پڑار ہتا ہے حتی کہ اس کو دوبارہ پھر پہلی جگہ ہے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان دونوں شارحین نے اس تعارض کا یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید میں جوسورج کے غروب ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے۔ مراد حقیق غروب ہونانہیں ہے بلکہ اس سے مراد آئکھوں سے اوجمل ہوتا ہے اور منتہائے بھر مراد ہے۔

( فق الباري جهم ٥٠١ وارالفكر بيروت ١٣٢٠ وعدة القاري جهام ١٩١ وارالكتب العلمية بيروت ١٩١١ هـ )

مدیث ندکور پر بداشکال که بیر ہمارے مشاہدے اور قر آن وحدیث ..... کی دیکرنصوص کے خلاف ہے

علامہ ابد جعفر محمہ بن جریر طبری متوثی ۱۳۱۰ علامہ انحسین بن مسعود بغوی ۱۵۵ ہ علامہ عبد الرحمٰن بن علی بن محمد الجوزی الحتی علامہ ابد عبد اللہ محمد بن احمد ما کئی قرطبی متوثی ۱۲۸ ہ علامہ عبد اللہ بن عمر بین اور ما کئی قرطبی متوثی ۱۲۸ ہ علامہ اساعیل حقی متوثی ۱۳۵ ہ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن محمد میں کثیر متوثی ۱۳۵ ہ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خطابی متوثی ۱۳۵ ہ و علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خطابی متوثی ۱۳۵ ہ و محمد محمد محمد معمد محمد معمد کی اس مدیث کا ذکر کیا ہے کہ مورد خروب کے وقت عرش کے بنچ محمد محمد محمد محمد محمد کی اس مدیث کا ذکر کیا ہے کہ مورد خروب کے وقت عرش کے بنچ محمد محمد محمد محمد محمد محمد کی اس مدیث کا ذکر کیا ہے کہ بلند ہوا در جہاں سے آیا ہے و جی لوث جا سوال میں محمد کی اس مدیث کی اس مدیث کی کہ بلند ہوا در جہاں سے آیا ہے و جی لوث و الدہ ہوا در کہا ہے اور کی جاری رہے گا حتی کہ ایک دن اس سے کہا جائے گا کہ بلند ہوا در

mariat.com

ے مغرب سے طلوع ہوا الدیث اور تقریباس مفسرین نے اس حدیث کوایے ظاہر برجمول کیا ہے اور اس حدیث اشکال وارد ہوتا ہے اس کودور کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس صدیث پر بیاشکال وارد ہوتا ہے کہ مشاہدہ بیہ ہے کہ سورج م حرکت کرتا رہتا ہے اور اس کا دورانیہ ۳۷۹ مشرق اور مغرب ہیں وہ ہر روز ایک مطلع سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مغرب علی غروب ہوتا ہے اور اس کا ایک افق میں غروب ہوتا بعینہ دوسرے افق میں طلوع ہوتا ہے اور اس سے تمام دنیا میں دن اور رات کے تواتر اور سلسل قائم ہے اگر سورج عرش کے نیچے بجدہ کرتا ہے اور تا تھم ٹانی اس طرح سجدہ میں پڑار ہتا ہے تو پھر کردش لیل ونہا ہا میں تعطل ہوجائے گا اور یہ چیز نہ صرف مشاہدہ کے خلاف ہے بلکہ قرآن مجید اور احادیث میجد کی دیگر تصریحات کے بھی خلاف ے جن سے بیدواضح ہوتا ہے کہ بغیر کسی انقطاع اور دقفہ کے تسلسل کے ساتھ دن اور رات ایک دوسرے کے بعد پیم اور لگا تار آ رہے ہیں میرے مطالعہ کے مطابق صرف علامہ سیدمحود آلوی حنی بغدادی متوفی • سے اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش ک ہے' دیگرمفسرین نے اس اشکال کا ذکر کیا اور نہ اس کے حل کی **کوئی کوشش کی' پہلے ہم علامہ آلوی کے جواب ک**ا ذکر کریں **می** پھراس جواب پر اپنا تبھرہ کریں گے' پھراس کے بعد ہم ان جوابات کا ذکر کریں گے' جن کواللہ تعالیٰ نے ہم پرالقاء کیا ہے' فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق

عرش کے نیچے سورج کے سجدہ کرنے اور وہیں پڑے رہنے ..... یراشکال کا جواب علامه آلوی کی طرف سے

علامه سيدمحود آلوي متوفى • سااه لكهة بن:

حضرت ابوذ ررضی الله عندی اس روایت کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے البتہ سورج کے ہررات سجدہ کرنے اور بغیر طلوب ع ك وش ك ينج يزر رب من الثكال ب كونكه اس مين كونى اختلاف نبيس ب كسورج ايك قوم ك ياس غروب موتاب اور دوسری قوم کے پاس طلوع ہوتا ہے اور ایک قوم کے ہاں رات طویل ہوتی ہے اور دوسری قوم کے ہاں رات تصیر ہوتی ہے اور دن اور رات میں طول اور قصر کا اختلاف خط استواء کے پاس ظاہر ہوتا ہے اور بلغار کے شہروں میں شفق کے غائب ہو ہے ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے' اور اس پر دلائل قائم ہیں کہ غروب کے وقت سورج ساکن نہیں ہوتا' ورنہ وہ طلوع کے وقت بھی ساکھو ہوگا' کیونکہ اس کا ایک افق میں غروب بعینہ دوسرے افق میں طلوع ہوتا ہے' نیز سورج اینے محوزیر قائم رہتا ہے اور اس بالکل جدانہیں ہوتا'پس کیے ممکن ہے کہ وہ ایک آسان ہے گزر کر دوسرے آسان تک پکٹی جائے حتیٰ کہ عرش کے بینچے جا کر سجھ کرے اور مید بات بالکل بدیمی ہے اس برکوئی ولیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے زماند کے بڑے بڑے **طل** ے بیسوال کیا کہ بیاحادیث میجے مشاہرہ اور بداہت عقل کے خلاف ہیں کیکن ان میں ہے کوئی بھی مجھے مطمئن نہیں کرسکا 🐔

علامدآ لوی نے خوداس اشکال کا جواب دیا ہے اس کی تقریر بیہ

جس طرح انسان کے لیے نفس ناطقہ ہے اس ظرح افلاک اور کواکب کے لیے بھی نفوس ناطقہ ہیں اور جب نفوس ٹافٹا قوت قدسیہ کے حامل ہوں تو بعض ادقات دہ اپنے ابدان معروفہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے ابدان کی صورتوں میں متمل کا جاتے میں جیسے حضرت جبر بل علید السلام حضرت دهید کلبی کی صورت میں ممثل ہوجاتے تھے یا اعرانی کی صورت میں ممثل چاتے تھے جیسا کہ احادیث صححہ میں ندکور ہے' اس کے باوجودان کا اپنے اصل ابدان کے ساتھ تعلق بھی برقر ارر **ہتا ہے اس** ے افعال بھی صاور ہوتے رہے ہیں جیسا کہ بعض اولیاء کرام سے منقول ہے کہ وہ ایک دفت ہیں متعدد جگہوں **برد کھائی د** تھے اور اس کی وجہ بھی تھی کہ وہ قوت قدسیہ کے حال تھے ایک جگہ وہ اسے اصلی بدن میں دکھائی ویتے تھے اور دوسر**ی جگ** 

### مثانی برن چی دکھائی دیے تتے۔

اور سیچیز صوفیاء کرام کے نزدیک ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا عناواور ہے دھری ہے جو صرف جائل اور معاندہ ہی کرسکتا ہے تحیرت ہے کہ علامہ تکتاز انی نے بعض فقہاء ہے بیقل کیا ہے کہ جو فض اس کا اعتقاد رکھے کہ لوگوں نے ابراہیم بن ادھم کو آتھ فرقی الحجہ کو بھرہ جی دیکھا اور اس ون ان کو مکہ میں دیکھا وہ کا فر ہے (علامہ زین الدین این نجیم نے تکھا ہے کہ اس تول کے کفر ہوئے میں اختلاف ہے۔ البحر الرائل جو میں اس تکفیر کی ہے وجہ ہے کہ ان فقہاء کا ہے گمان ہے کہ ایک شخص کا ایک وقت میں متعدد جگہ ہوتا ان بڑے مجز ات کی جن سے ہے جو ولی کے لیے بہ طور کر امت ثابت نہیں ہیں اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نزدیک جو چیز نبی کے لیے بہ طور مجز ہ ثابت ہو وہ مطلقاً ولی کے لیے بہ طریق کر امت ثابت ہے۔

اور متعدد علاء نے تابت کیا ہے کہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ و مالت کے بعد کی مرتبہ اجہام مثالیہ سے ظاہر ہوئے اور یہ جی کہا گیا ہے کہ آپ کی ایک وقت میں متعدد جگہ زیارت ہوئی حالانکہ اس وقت آپ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس بغضل بحث پہلے گزر می ہے الازاب می روح المعانی جام ۵ اور بیشج ہے کہ آپ نے حضرت موئی علیہ السلام کو کھیب احمر کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان کوائی وقت چھٹے آسان پر بھی دیکھا اور نمازوں کی حضیف کے متعلق آپ کی ان سے طویل گفتگو ہوئی 'اور بیسی نے نہیں کہا کہ حضرت موئی علیہ السلام جس جسم کے ساتھ قبر میں نماز پڑھ رہے تھا ای بھی مقدرانہیا علیم اللہ میں ہمی موجود تھے۔
مماز پڑھ رہے تھے ای جسم کے ساتھ چھٹے آسان پر تھے 'اور جمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موئی کے علاوہ اور میں جسی متعددانہیا علیم السلام کوشب معراج دیکھا' حالانکہ وہ اس وقت اپنی قبر دل میں بھی موجود تھے۔

پس اس قیال پر چھوڑ کر عرش کی طرف چڑ حتا ہے اور عرش کے نیچ بحدہ کر کے وہاں پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع کی اور تی حال پر چھوڑ کر عرش کی طرف چڑ حتا ہے اور عرش کے نیچ بحدہ کر کے وہاں پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع کی اجازت طلب کرتا ہے اور سورج کے اس نفس کا اس کے معروف جسم کے ساتھ اس حال میں بھی تعلق قائم رہتا ہے اور سورج کے افسی کا عرش کے نیچ جا کر بحدہ کرتا اس کے خلاف نہیں ہے کہ وہ اس وقت بغیر کی وقفہ اور انقطاع کے دوسری جگہ طلوع ہور ہا ہے کہ کو کھوٹ کا عرش کے نیچ جا کر بحدہ کر رہا ہے اور عرش کے نیچ بحدہ اس کا نفس کر رہا ہے اور اس قیاس پر یہ کہا جائے گا کہ کعب اولیا ماللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کا بھی میعنی ہے کہ کعب کا جم محد حرام میں برقر ار رہتا ہے اور کعب کی حقیقت اور اس کا نفس اولیا واللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور میں نے سورج کے بحدہ کرنے کے لیے عرش کے نیچ جانے اور مشاہدہ کے اس کو بیا واللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور میں نے سورج کے بحدہ کرنے کے لیے عرش کے نیچ جانے اور مشاہدہ کے اس کا مدا لوی کے جواب بر مصنف کا تبھرہ کا مدا لوی کے جواب بر مصنف کا تبھرہ کا مدا لوی کی کے جواب بر مصنف کا تبھرہ کے بیچ ہو اس کر میں اولیا مدا لوی کے جواب بر مصنف کا تبھرہ کا مدا لوی کے جواب بر مصنف کا تبھرہ

جل کہتا ہوں کہ انبیاء لیم السلام کا ایک وقت جل متعدد جگہوں پر جلوہ کر ہونا احادیث سے ثابت ہے لیکن اس بناء پر بیکہنا کہ سورج کا بھی ایک نفس ہے اور ایک جسم ہے اور اس کانفس عرش کے نیچ بحدہ کرتا ہے اور اس کا جسم سلسل طلوع اور غروب کرتار ہتا ہے محض ایک مفروضہ اور تک بندی ہے اس کی تائید جس کوئی صدیث نہیں ہے خواہ وہ سند ضعیف سے ثابت ہو۔

نیز اس مدیث پرمرف بداشکال نیس ہے کہ غروب کے وقت سورج کا عرش کے نیچ بجدہ کرنے کے لیے جانا اور وہاں پڑے رہنا سورج کی حرکت کے تسلسل کے خلاف ہے بلکہ اشکال بیہ ہے کہ سورج تو ہر وقت کسی نہ کسی جگہ دائما غروب ہورہا ہ **تو پھر سورج کوتو مشتلاً عرش کے بینچ بی رہنا جا ہے خواہ سورج کا جسم عرش کے بینچ رہے یا سورج کانفس عرش کے بینچ رہے۔ ہم نے بھی شرح میچ مسلم بیں اس اشکال کا حل چیش کیا ہے اب ہم اس کو چیش کر رہے ہیں۔** 

# سورج کے سجدہ کرنے اور سجدہ میں پڑئے رہنے کی مصنف کی طرف سے توجید

سورج کے بحدہ کرنے کے متعلق حضرت ابوؤ رومنی اللہ عنہ کی جس قدرروایات بیان کی منی بیں ان سب بیں بدید کورہے کہ غروب کے وقت سورج عرش کے بینچے جا کر بجدہ کرتا ہے اور پھرای حالت میں پڑار ہتا ہے جتی کہا جازت لینے کے بعد پھر والپس لوٹنا ہے اور بلند ہو کرمنے کے وفت طلوع ہوتا ہے جب کہ مشاہدہ اور عقل مرزع اس کے سرامر خلاف ہے کیونکہ سورج نہ کس جگہ تھم رتا ہے ندالٹے یا وٰں واپس لوٹنا ہے بلکہ ہر آ ن اور ہرساعت اس کا طلوع اور غروب دونوں عمل میں آ رہے ہیں۔اور اس کا ایک افق میں غروب بعینه دوسرے افق برطلوع ہوتا ہے۔

رسول النصلي التدعليه وسلم كي اس حديث سے كيا مراد بي؟ اس كاحقيقي علم تو التداور اس كے رسول بى كو ب أن احاديث سے ہم جو چھ محصطتے ہیں وہ بیہ کرسول اللہ نے غروب آفاب کو آفاب کے مجدہ سے جیر فرمایا ہے کیونکہ ہر چزکی عبادت اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے کہذا سورج جب نصف النہار کے دفت حالت استواء پر ہوتا ہے تو اس کا پیاستواء قیام سے زوال کے بعد جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس کا ڈھلتا رکوع سے اور جب افتی پرغروب ہوتا ہے تو یہ بعدہ سے مشابہ ہے اور جس افق پرسورج غروب ہوتا ہے وہ چونکہ عرش کے نیچے واقع ہے اس لیے اس کوعرش کے نیچے سجدہ کرنے سے تعبیر فر مایا۔ رہا ہے کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے سورج کے سجدہ کرنے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ف لا قوال محلوالک اس کا بیمطلب نہیں کررات بحرسورج سجدہ میں بڑا رے گا بلکداس کا مطلب بیہ ہے کہ حالت سجدہ (بعنی غروب) ہی میں اس سے کہا جائے گا اد جعسى من حيث جشت ، جهال سے آئے موو ہيں لوث جاؤ اورلوٹے كامطلب التنے ياؤل واليس جاناتيس ہے۔ بلك الله تعالی کے پیدا کیے ہوئے نظام طبعی کے تحت اوٹا ہے ایعنی معروف طریقہ کے مطابق جس افق سے غروب ہوا ہے اس کے مقابل دوسرے افق پر طلوع ہو پھرائی منازل طے کرتا ہوا اس افق پرغروب ہو کرسابق افق پر طلوع ہو جائے اس طرح اپنا دورہ ممل کرنے کے بعد سورج اس افق سے بھر طلوع ہوتا ہے جس سے غروب ہوا تھا' قیامت تک پیسلسلہ یونہی چلتارے گالیکن جب تیامت قائم ہوگی تو سورج جس افق سے غروب ہوا تھا اس افق پر جانب غروب سے ہی طلوع ہوجائے گا لله الحمد علی ما الهمنى من حل اشكال هذا الحديث \_ (شرح صحيح مسلم جاص ١٣٩ ـ ١٣٨ فريد بك اطال لا مور)

اشکال مذکور کا مصنف کی طرف سے دوسرا جواب

اس اشکال کا ایک اور جواب میں اب پیش کررہا ہوں اس کی تقریر سے ہے کہ اس سے پہلی آینوں میں وجود باری تعالیٰ اور تو حید باری پر دلائل قائم کیے گئے میں اور زمین کی روئیدگی اوراس کی پیداوار اور دن اور رات کے توار دسے میہ بتایا گیا ہے کہ زمین سے لے کرآ سانوں تک ہر چیز اللہ تعالی کے تالع فرمان ہے اور اس کے احکام کے مطابق اس کا نکات کا نظام چل رہا ہے۔ اوراب اس سلسلہ میں بیددلیل قائم فر مائی ہے کہ اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چکا رہتا ہے میہ بہت عالب بے حدملم والے کا بنایا ہوا نظام ہے 0 اور نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کی بدوضاحت فر مائی که جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے فیج سجدہ كرتا بے پھر الله تعالى كے اذن سے اپنے نكلنے كى جگه سے طلوع موتا ہے اس ارشاد ميں آپ نے ان لوگوں كار دفر مايا ہے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں'اس کوخدا مانے ہیں ادراس کوعبادت کامستحق قرار دیتے ہیں' آپ نے یہ بتایا کہ خدا تو وہ ہے جس كي احكام كي اطاعت كي جائے سورج كبال سے عالم جو كيا وه تو خود الله تعالى كے احكام كي اطاعت كرر مائے اور وه عبادت كا تحق کیسے ہو گیا وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے سریہ جود ہے اور سورج کے عرش کے نیچے مجدہ کرنے سے بیمراد نہیں ہے کدوہ ایک عرش کے نیچے رکھ کر ہماری طرح مجدہ کرتا ہے کیونکہ ہر چیز کی عبادت اس کے حسب حال ہوتی ہے درختوں کی منافعت

> ٱلمُوتَرَانَ اللهُ يُتِبِعُولَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْقَائِرُ مُلْفَتِ \* كُلُّ مَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَنْبِيْحَهُ \*

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمینوں کی کل مخلوق اورصف باند ھے ہوئے اڑنے والے پرندے 'سب اللہ کی تبیج کر رہے ہیں اور ہر چیز کواس کی نماز اوراس کی تبیج کا علم ہے۔

martat.com

اور اتھی عایت تذکل مجدہ میں ہوتا ہے'اور رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کا خشاء یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئٹھوں سے اس کا فٹات میں جو

تبيار القرأر

سب سے عظیم اور توی چیز دکھائی وی ہے وہ سورج ہے اور بیظیم ترین چیز بھی اللہ تعالی کے احکام کے سامنے بجدہ ریز ہے تو عام انسانوں کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے آئیس اس کی سمن قدراطاعت اور عبادت کرنی چاہیں۔ والحمد بللہ رہ العلمین! قرآن مجید کی ذریق سیر آیت (یش: ۳۸) اور حدیث فدکور پر میں نے بہت مطالعہ کیا' بے حد غور وافکر کیا اور میں نے ان کا مطلب ای طرح سمجھا ہے جس طرح ذکر کیا ہے' اور اشکال فرکور کو دور کرنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے آگر میت و صواب ہے تو اللہ عزوجی اور اس میں نقص اور قصور ہے تو دراصل میری عقل کا نقص اور قصور ہے تو دراصل میری عقل کا نقص اور میری فیم کا قصور ہے' اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں!!

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے چاند کی منزلیس مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی شہنی کی طرح ہوجاتا ہے O (ایک :۳۹)

چاند کی ۲۸ (اٹھائیس) منزلیس ہیں 'یہ روزاندایک منزل طے کرتا ہے' پھرایک یا دوراتوں تک اس کاظہور نہیں ہوتا اور ۲۹ یا تمیں دن کے بعد اس کاظہور ہو جاتا ہے' چاند جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو وہ بالکل باریک اور چھوٹا دکھائی ویتا ہے' جیسے مجور کی پرانی ٹہنی ہو جوسو کھ کر میڑھی ہو جاتی ہے' چاند کی اس گردش کی وجہ سے زمین پر رہنے والے اپنے دنوں' مہینوں اور سالوں کا حساب کرتے ہیں اور اپنی مخصوص عبادات کالتین کرتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

لوگ آپ ہے جاتھ کے ( گھٹے بڑھنے )متعلق موال کرتے

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ "قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ

میں آپ کھیے یہ لوگوں (کی عبادات) کے اوقات اور جج کے

لِلنَّاسِ وَالْجَةِ . (القره: ١٨٩)

(تعین)کے لیے ہے۔

اس آیت میں العرجون کا لفظ ہے عرجون کھجور کی اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس میں خوشے لگتے ہیں بیر ٹہنیاں خشک ہونے کے بعد نیزھی ہوکر بالکل الیی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ابتدائی اور آخری تاریخوں میں چاند کی شکل ہوتی ہے اس آیت میں ان لوگوں کی خدمت ہے جو چاند کی پرستش کرتے ہیں کہتم چاند کو مستحق عبادت قرار دیتے ہواور تم اس چاند کو سارے جہان کا موجد اور مربی خدمت ہواور اس کا آمر اور مطاع کہتے ہو حالا لکہ بیآ مرنبیں مامور ہے مطاع نہیں مطبع ہے اس کو جس طرح منزل بد منزل سفر کرنے کا تھم دیا گیا ہے بیاس تھم کی تعمیل میں محوسفر ہے۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هـ اورعلامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٥ هـ نے لكھا ہے:

اس آیت میں منازل کالفظ ہے یہ منزل کی جمع ہے اور منزل کا معنی ہے نزول کی جگہ اللہ تعالی نے سورج اور چاند دونوں
کی رفتار کی خاص صدود مقرر فرمائی ہیں 'سورج کی تین سوساٹھ یا تمین سو پنیٹھ منزلیں ہیں وہ ایک سال میں ان منازل کو طے کرتا ہے اور پھر شروع سے اپنا دور شروع کر ویتا ہے 'سورج بھی اپنے محور ہیں گروش کرتا ہوا اپنی منازل کو طے کرتا ہے 'چاند اپنا دورہ ہم ماہ میں کمل کر لیتا ہے 'لیکن چاند ہم ماہ میں ایک یا دو دون نظر نہیں آتا اس لیے چاند کی اٹھا کیس منزلیں کہی جاتی ہیں' زمانہ جا ہلیت میں عربوں نے ستاروں کے نام پر ان اٹھا کیس منزلوں کے نام رکھ دیۓ تھے اور ان کو بارہ برجوں پر تقسیم کر دیا تھا' چاند کی اٹھا کیس منزلوں کے تام رکھ دیۓ تھے اور ان کو بارہ برجوں پر تقسیم کر دیا تھا' چاند کی اٹھا کیس منزلوں کے عربوں نے حسب ذیل نام رکھ تھے:

(۱) سرطان (۲) بطین (۳) ژیا (۴) دبران (۵) هقعه (۲) بهنعه (۷) ذراع (۸) نثره (۹) طرف (۱۰) جبهه (۱۱) خراتان (۱۲) صرفه (۱۳) عواء (۱۳) ساک (۱۵) غفر (۱۲) زبنیان (۱۷) اکلیل (۱۸) قلب (۱۹) شوله (۲۰) نعاتم (**۱۹)**  بلده (٢٢) سعد الذائع (٢٣) سعد بلع (٢٣) سعد السعو د (٢٥) سعود الاخبيه (٢٦) الفرغ المقدم (٢٤) الفرغ المؤخر (٢٨) بطن الحوت \_

چاندان منازل کواٹھائیس راتوں میں طے کرتا ہے اور آخری منزل میں پہنچنے کے بعد وہ ایک یا دو دن نظرنہیں آتا پھر باریک ساہلال کی شکل میں دکھائی دیتا ہے اور حسب سابق پہلی منزل سے سفر شروع کر دیتا ہے' یہ اٹھائیس منزلیس بارہ برجوں پر تقتیم کردی گئیں جیں اور ہر برج کے لیے دواور ایک تہائی منزل ہے' مثنا ایر ٹی حسل کے لیے سرطان بھین اور ثریا کا ایک تہائی ہے اور برج تورکے لیے دوتھائی ثریا' و بران اور دوتہائی ہقعہ ہے' علی مذا القیاس۔

(الجامع لا حكام القرآن جزهام ٢٩ وارالفكرييروت روح المعانى جز ٢٣ ص ٢٨٠ وارالفكرييروت)

بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی دیر تنصیلات ہم نے الحجر: ۱۹ میں لکھ دی ہیں۔ دیکھیئے تبیان القرآن ج۲ص۲۵۲۲۵۳۔

سورج اور جا ندمیں ہے کسی کا دوسرے پر سبقت نہ کرنا

اس کے بعد فرمایا: ندسورت جاندکو پکڑسکتا ہے اور ندرات دن ہے آگے بڑھ مکتی ہے اور برسیارہ اپنے مدار میں تیرر ہائے (پلس ۲۰۰۰)

اس آیت میں میہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے موافق بیدا کیا ہے لبذا سورج آئی تیز حرکت نہیں کرسکتا کے چاند کو پکڑ لے ورندایک ماہ میں گرمی اور سردی کے دوموسم اکتے ہو جائیں اور پھل بیک کر تیار نہ ہوسکیں اور نہ رات دن سے آگے بڑھ کتی ہے نہ لیعنی نہ رات دن کے وقت میں داخل ہوسکتی ہے۔

سورج کے خروب ہونے کے وقت چا ندطلو عبوتا ہے اور طلو ع آفاب کے وقت چا ندخر وب ہو چکا ہوتا ہے سورت کی محرکت ہردن میں ایک ورجہ ہوتی ہے سال اور مہینہ کی حرکت کے طاوہ الند تھائی نے ہر سیارہ میں ایک حرکت بیدا کی ہے اور یہ اس کے ہردن کا ایک وورہ ہے اور اس دورہ میں ہر سیارہ دورہ ہے سیارہ پر بالکل سبقت نہیں کرتا کی کونکہ ہر سیارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کا مقابل سیارہ خروب ہوجاتا ہے اس وجہ سے چا ندسورت پر سبقت نہیں کے سکتا اور جب چا ندسورت پر سبقت نہیں کے سکتا اور جب چا ندسورت پر سبقت نہیں کر سکتا تو رات ون سے آ مے نہیں بڑھ محتی ۔ اس آیت کی تغییر میں سیمی کہا گیا ہے کہ سورت میں بید تو تنہیں کہ وہ چا ندکو پکڑ کر وہی طرف میں چا کے سورت واللہ کے مدار میں واضل ہوکر اس سے نکرا جائے اور اس کا بیمنی بھی ہے کہ سورت رات کے وقت میں جانے مالے والے اور وان کے وقت میں جانے دات آ جائے یا میں طلوع ہو جائے اور دان کے وقت مقر رہے پہلے رات آ جائے یا میں طلوع ہو جائے اور دان کے وقت مقر رہے کہا دان آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کہا دان آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کہا دان آ جائے یا دات آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کہا دان آ جائے یا دات آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کہا دان آ جائے یا دات آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کہا دان آ جائے یا دات آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کہا ہو جائے دان آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کیلے دان آ جائے یا دات آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کیلے دان آ جائے یا دات کے وقت مقر رہے کیلے دان آ جائے یا دان آ جائے یا دان کے وقت مقر رہے کیلے دان آ جائے یا دان کے وقت مقر رہے کیلے دان آ جائے یا دان آ جائے یا دان کے وقت مقر رہے کیلے دان آ جائے یا دان کے وقت مقر رہے کیلے دان آ جائے یا دور کیلے دان کے دان کے دیت مقر رہے کیلے دین کیلے دین کے دیں کیلے دان کے دور کیلے دور کیا کہ دی کیلے دین کے دیت میں دور کیا کہ دی کیلے دان کے دور کیلے دیں کیلے دی کیلے دی کیلے دی کیلے دی کیلے دیں کیلے دیں کے دیت کیلے دی کے دی کیلے دی

قدیم فلاسفہ کے مطابق ہرسیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا

اس کے بعد فرمایا: اور ہر سیارہ اپنے ھاریس تیررہاہے ایک : ۴۰ الانجیاء ۳۳ میں ہم نے اس کی بہت زیادہ ہتنے کی تاہم ہے تاہم اس کا چکو حصہ ہم یہاں بھی نقل کرنا چاہتے ہیں تا کہ اس آیت کی تغییر پڑھنے دالوں کو بھی پجو معلومات میس ہوں۔ اصل میں فلک ہر دائر ہ اور کول چیز کو کہتے ہیں اس وجہ سے چرہنے میں جو کول چیز الگا ہوتا ہے اس کو فلکت العنو ل کہتے ہیں اور اس وجہ سے آسان کو بھی فلک کہر دیا جاتا ہے یہاں فلک سے مراد سورج اور چاتھ کے وہ مدار ہیں جن پر دہ کروش کرتے ہیں کم آن اور صدیدے میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ مدار آسان کے اندر ہیں یا خلا میں ہیں اقد یم فلا سفہ یہ کہتے تھے کہ سے مدار آسانوں میں ہیں وہ کہتے تھے کہ سے آسان میں قمر کی مدار ہے اور دوسرے میں مطارد کی مدارے تیسرے آسان میں

martat com

زہرہ کی مدارے اور چوشے آسان میں سورج کی مدارے پانچویں آسان میں مرت کی مدارے اور چینے آسان میں مشتری کی مدارے اور جینے آسان میں مشتری کی مدارے اور ساتویں آسان میں زخل کی مدارے بیر سات کواکب سیارہ (اگروش کرنے والے ستارے) ہیں ان کے بعد آشواں آسان ہے جس کوفلک اطلس اور فلک البروج ہیں جو تواہت ہیں اور گروش نہیں کرتے ۔ یہ وہ ستارے ہیں جو تواہت ہیں اور گروش نہیں کرتے ۔ یہ وہ ستارے ہیں جو تم کے بہاں پرز مین سے نظر آتے ہیں ان ستاروں کی ہیئت اور عامی ہیں جو تو اس جدی دلواور حوت جس کے نام پر بارہ برج فرض کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں :حمل ٹور جوزا موطان اسد سنبلہ میزان عقرب توس جدی دلواور حوت اس وجہ سے اس آسان کونلک البروج بھی کہتے ہیں اور نواں آسان فلک اعظم ہے علاء شرع کے نزد یک سات آسان ہیں وہ اللہ مدے اتوال میں تطبیق کے لیے آسان میں آسان کوری اور نویں آسان کوئرش کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

یے تفصیل قدیم فلفہ کے مطابق ہے اب حالیہ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جانداور سورج افلاک میں مرکوز نہیں ہیں چاندز مین سے پونے دولا کھمیل کی مسافت پر ہے اور کوئی سیارہ کسی آسان میں مرکوز نہیں ہے اور زمین سمیت تمام سیارے خلاء کے اندرا پنے اپنے مدار میں گردش کررہے ہیں اور جب خلانورد جاند پر پنچے تو ان کوز میں بھی جاند کی طرح ایک شاک طرح افلاس کی

روٹن گولے کی طرح نظر آئی۔ ہرسیارہ کی اپنی گروش کے متعلق سائنس کی تحقیق

ہماری زمین کے گرد چاندگردش کررہا ہے اور زمین سورج کے گردگردش کررہی ہے۔ بیددراصل بڑے سیارے یا سمارے کی کشش تفل (Gravitational Force) کی دجہ ہے ہے۔ دوسر لفظول میں چاند کی گردش کا مرکز زمین ہے اور زمین کی گردش کا مرکز سورج ہے اسی طرح سورج کسی اور بڑے مرکز کے گردممروف گردش ہے۔ جب ہم زمین پرکوئی چیز سیسی تو وہ تھوڑی دور جا کر گر جاتی ہے اور اگر زور ہے جیسی جائے تو وہ اور دور جا کر گرے گی۔ اس کی مثال پانی کے نوارہ کی ہے کہ اگر ٹیوب کے ذریعہ اسے زمین کے متوازی چھوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کی سیکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر پانی کواور زیادہ دیاؤے سے جھوڑا جائے تو گولائی کی مشکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر پانی کواور زیادہ دیاؤے سے جھوڑا جائے تو گھرتا نے لگھ گی۔

پانی کی پیخود بخود گولائی کابن جانا دراصل زمین کی کشش تقل (Gravitational Force) کی دجہ ہے کیونکہ زمین اپنی کشش تقل کی دجہ ہے ہر چیز کو اپنی مرکز کی طرف کھینچی ہے۔ زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر کسی پھر یا چیز کو زمین کے متوازی (Horizontly ) اس رفتار سے پھیٹکا جائے کہ اس پھر کے گرنے کا عمل زمین کی گولائی کے مطابق بن جائے تو وہ پھر زمین پرنہیں گرے گا بلکہ زمین کے مطابق بن جائے تو وہ پھر زمین پرنہیں گرے گا بلکہ زمین کے اردگر دگر دش کرنے گئے گا۔ دراصل پھر برلمحہ زمین پر گرے گا مگر زمین گول ہونے کی وجہ سے اور پھر بھی خاص رفتار کی طرف سے زمین کی گولائی کے متوازی برلمحہ جھے گا۔ آج کل کے سائندانوں نے زمین کے گولائی کے متوازی برلمحہ جھے گا۔ آج کل کے سائندانوں نے زمین کے اوپر بلندی پر جھوڑے ہیں وہ اس اصول کو مدنظر رکھ کر چھوڑے ہیں تا کہ زمین کے اوپر بلندی پر جھوڑے ہیں وہ اس اصول کو مدنظر رکھ کر چھوڑے ہیں تا کہ زمین کے اوپر بلندی پر جوان کو راکھتا کے بوان کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو بلکہ ایک ہی رفتار (Orbital Velocity ) برقر اررے جس رفتار سے ان کو راکھتا کے

زید جھوڑ گیا ہے۔ چاند بھی زمین کی کشش تقل (Gravitational Force) کی وجہ ہے برلحداس کے مرکز کی طرف گرتا ہے مگر چاندگی، خاص رفیار (Orbital Velocity) کی وجہ سے زمین کی بلندی پراس کی خاص کشش تقل کی وجہ سے زمین کے گرداس کا غدار (Orbit) بن جاتا ہے۔ جو کہ تقریباً گول ہے اور اس گولائی پر ہر دوسرا نقطہ پہلے نقطہ سے نیجا ہوتا ہے۔ دائرے پرایک نقطہ سے دوسرے نقطہ کا بیفرق یا جھکاؤ (Fall of Curve) زمین کی کشش تقل موتا ہے۔ مشش تعل بلندی پر کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے رفار (Orbital Velocity) بھی سطح زمین سے قریب کی نبست کم درکار ہوتی ہے۔

المحتان المحت

خلق التامون وقل على المعلق الكرون المعلق الكرون المعلق ال

المنافقية محتبان (ارمن د) سورج اورجاندايك مقرره حساب على رب ين

فلکیاتی سائنس کی اصطلاح میں ان کوگرتے ہوئے اجسام یعنی (Falling Bodies) کہا جاتا ہے۔ای طرح کا نئات میں جواور سیارے یا ستارے متحرک میں وہ ایک مرکز کے گر دمعروف گردش میں۔ دوسر لفظوں میں بیا پنے مرکز کی طرف جھکتے میں بیستارے یا تمام کا نئات انقد تعالیٰ کے عرش (مرکز) کے گر دمتحرک میں جس کا قطریا وسعت تقریباً ۳۲ ارب میل ہے۔

الله تعالی کا ارشادے:

إِنَّ اللَّهُ يُنْسِكُ الشَهْوَتِ وَالْأَمْ صَّالَ تَزُولًا \* وَلَكِنْ زَالِمَثَا إِنْ اَمُسَكَّهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ \* إِنَّهُ كَانَ حَدِيثًا عَفُودًا. (مَا لِمَ ٣)

زمین کی مشش تعل (Gravitational Force) نے جاند کو پکڑے رکھا ہے کہ جاند زمین کی طرف کرتا ہے تکراس کی خاص رفتار کی وجہ ہے اس کا ہر لیحہ جھکاؤ زمین کے جاند کی اونچائی پر وائز ہے کے مطابق ہے لبندا وہ زمین پرنہیں کرتا بلکہ اس سے کر وگروش میں مصروف ہے۔ اس طرت زمین یا و بگر سارے سورٹ کی شششق (Gravitational Force) کی وجہ ہے اس کے کر دمعروف کروش ہیں۔ سورٹ ایک اور میں کرزواس مرکز کی ششش تیل کی وجہ سے چیز لگار ہاہے اور ایک ستارہ کی اور دوسرے طاقتورستارے کے گردختی کہ آخری ستارہ یا ستارے اللہ تعالیٰ کے زیر دست طاقت والے عرض یا مرکز نور کے گردمصروف گردش ہیں۔اب آپ اندازہ کیجئے کہ مرکز نوریا اللہ تعالیٰ کاعرش کس فقد رطاقت سے بھر پورہے کہ وہ تمام کا نئات کو تھاہے ہوئے ہے۔لہٰذا مندرجہ بالا آیت کی وضاحت پوری طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی آ سانوں اور زمین کو تھاہے ہوئے ہے کہ دہ ٹل نہ جائیں۔

الله تعالى كاارشادىي:

اور سورج اپنے مقرر راستہ پر چلتا رہتا ہے 'یداللہ کا مقرر کیا مواائدازہ ہے جو بہت غالب بہت علم والا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجُدِئ لِمُسْتَعَيِّ لَهَا ﴿ ذَٰلِكَ تَغْلِيرُ الْعَنِ لَيْرِ الْعَلِيْهِ . (يَتَ:٣٨)

اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چا تد کو پیدا

وَهُوَالَّذِي كَنَكَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُو كُلُّ فِي فَلَكِ يَنْبُعُونَ . (الانباء: ٣٣)

کیا بیسب آپ اپ مارس تررم ہیں۔

ان آیات سے بیہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ سورن کی طرح دوسرے ستارے بھی ایک مرکز کے گردمتحرک ہیں۔ جو ستارے مرکز سے دور ہیں ان کی رفتار مشاہدہ میں بہت زیادہ ہو گی اور جوں جوں ستارے مرکز (عرش) کے نزدیک آتے جا کیں گے ان کی رفتار کم نظر آئے گی۔ بیزاویہ نمار فقار (Angular Velocity) کی وجہ سے ہوگی ۔ اس کی مثال سائنگل کے پہنے کی ہی ہے کہ اس کے باہر کی طرف رم (Rim) کی رفتار کے پہنے کی ہی ہے کہ اس کے باہر کی طرف رم (Rim) کی رفتار بہت زیادہ ہوگی ۔ ماہرین فلکیات کے مشاہدہ کے مطابق جو کہ شائم میں بہت دور ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہیں اور جو بہت نیزی سے حرکت کر رہی ہیں اور جو نزدیک ہیں ان کی رفتار کم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کا نتات اللہ تعالیٰ کے عرش یعنی مرکز نور کے گردمتحرک ہے۔

زدیک ہیں ان کی رفتار کم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کا نتات اللہ تعالیٰ کے عرش یعنی مرکز نور کے گردمتحرک ہے۔

(قرآن اور کا نتات میں ادر کا کات میں اور کا نتات اللہ تعالیٰ کے عرش یعنی مرکز نور کے گردمتحرک ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولا وکوسوار کر دیا اورہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مشل اور چیزیں بیدا کیں جن پروہ سوار ہوتے ہیں ١٥ورا گرہم چاہیں تو ان کوغرق کر دیں ' بھران کا کوئی فریا درس نہیں ہوگا' اور نہ ان کو بچایا جا سکے گا ٥ سوا اس کے کہ ہماری طرف سے ان پررحمت ہواور ایک مقرر میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو ٥ (یکس ۳۳-۳)

بنيا دى ضروريات اورسهولت اورتعيش كي نعتيس

ان آیوں کی سابقہ آیوں ہے مناسبت حسب ذیل وجوہ سے ہے:

(۱) اس سے پہلے اللہ تعالی نے دین : ۳۳ میں اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا تھا: اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کوہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے قلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں اب ان آیات میں اللہ تعالی نے بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی کا انسانو ل پر صرف بیا حسان ہیں ہے کہ اس نے زمین میں اور خشکی پر ان کے زمرہ رہنے کے لیے تخلہ اور پھل بیدا کیے ہیں ' بلکہ اس کا ان پر بیا بھی احسان ہے کہ اس نے دریاؤں اور سمندرول میں سفر کے ذرائع اور وسائل پیدا کیے تاکہ انسان اپنے رشہ دارول اور احباب سے ملنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے اور تجارت اور وسائل پیدا کیے تاکہ انسان اپنے رشہ دارول اور احباب سے ملنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے اور تجارت اور ملازمت کے لیے سفر کر سکے 'اب تو ہوائی سفری سہولت ہے' لیکن ایک زمانے تھا کہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقے تک ملازمت کے لیے شتی کے علاوہ کوئی اور سفر کا ذریعہ نہ تھا' کیونکہ اگر چہ زمین پر غلہ اور پھل ہول لیکن ان کے حصول کے جانے انسان کے پاس قم نہ ہوتو وہ اپنی حیات کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے غلہ اور پھل حاصل نہیں کرسکتا اور قم کا حصول کے لیے انسان کے پاس قم نہ ہوتو وہ اپنی حیات کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے غلہ اور پھل حاصل نہیں کرسکتا اور قم کا حصول کے لیے انسان کے پاس قم نہ ہوتو وہ اپنی حیات کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے غلہ اور پھل حاصل نہیں کرسکتا اور قم کا حصول کے لیے انسان کے پاس قم نہ ہوتو وہ اپنی حیات کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے غلہ اور پھل حاصل نہیں کرسکتا اور قم کا حصول بھا

تجارت سے ہوتا ہے یا طازمت سے یا صنعت وحرفت اور زراعت دغیرہ سے اور بعض اوقات اس کے لیے سنر تاگزیر ہوتا ہوا ہوتا ہوتا ہوتو پھرانسان کشتی کے ذریعہ بی سفر کرسکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسان کے سفر کرنے کے لیے کشتیوں کو پیدا کرتا بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ جس طرح بعض اوقات زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے اس طرح بعض اوقات کھانے کے اسباب کے حصول کے لیے سفر بھی ضروری ہوتا ہے اور دریائی اور سمندری سفر کے لیے مرف کشتی ہی بہل الحصول ذریعہ ہے خصوصاً جزائر میں تو آج کل بھی کشتی کے بغیر سفر نامکن ہے سوکشتیوں کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تعمت ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔

(۲) کین : ۴۰ میں بیفرمایا تھا کہ ہرسیارہ اپنے مدار میں تیرر ہاہے اور اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ کشتیاں سمندروں میں تیر ربی ہیں۔

(٣) الله تعالیٰ نے انسان کو جونعتیں عطافر مائی ہیں' ان میں ہے بعض ایس ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں ہے جن مرزندگی بسر کرنا اور زندہ رہنا موتوف ہے اور بعض نعتیں ایس ہیں جو آسانی اور سہولت کے لیے ہیں اور زیب وزینت کے لیے ہیں مثلاً آج کل کے امتبار ہے کی مابانہ آیہ ٹی ہوکہ وہ خود اور اپنے اہل وعمیال کوسنج کا ناشتہ اور دو وقت کا کھانا کھلا سکے تین جار جوڑے کیڑے ہوں علاج سعالجہ کے لیے مجیس اور بکل کابل اوا کرنے کے لیے ہیے ہوں' مابانہ کراریادا کرنے کے لیے قم ہو' سودا سلف لانے کے لیے سائٹکل ہوا بچوں کی تعلیم کی فیس ادا کرنے کے لیے ہیے ہوں' وحولی کی وحلائی مجامت اور صابن تیل وغیرو کے اخراجات اوا کرنے کے لیے رقم ہو' تو یہ وو ضرور بات زندگی ہیں جن کے بغیر اس دور میں کوئی جار و کارنہیں ہے اور برخض ان معمولات میں اپنے طبقہ اور اپنی آ **مدنی** کے ام**نبارے کی بیشی کرئے گزارہ کرسکتا ہے' سوجس شخص کی اتنی آ مدنی ہوجس ہے وواینی زندگی کی ان بنیادی** ضروریات کو بورا کر سکے تو اس کوالقد تعانی نے بہ قد رضرورت نعتیں عطا فرما دی ہیں' اور جس شخص کی آید نی اس سے زیادہ ہوجس سے وہ ذاتی مکان خرید سکے محمر میں بجل کے شکھے اورائیر کنڈیشن جلا سکے ٹیلی فون کمپیوٹر اورانٹرنیٹ کی سبولت رکھ سکے بچوں کواعلی تعلیم ولا سکے بیاری میں ہرمرض کے اسپیشلسٹ سے علاج کرا سکے اس کا اینا ذاتی کارو بار ہویا اٹھارہ' انیں گریڈ کی ملازمت ہوتو یہ نچلے طبقہ کے اعتبار ہے سہولت کی اور پُرتغیش زندگی ہے' اور درمیانی طبقہ کے امتہار ہے یہ بنیادی ضروریات کی حامل زندگی ہے' ای طرح به قدرتج سہولت اورتغیش کا معیار بڑھتا جاتا ہے اور بہر حال بیعتیں قدر ضرورت سے زائد ہیں' سوانڈ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو یہ قد رضرورت نعتیں عطا کیں اوربعض انسانوں کواس ہے زائد نعتیں عطا کی جیں جن سے وہ سہولت اور هیش کی زندگی گز ار کتے ہیں ۔اس سے پیلے جواللہ تعالیٰ نے چند آیتیں نازل فرمائی ان کاتعلق انسان کی بنیادی منروریات زندگی اورحوائ اصلیہ سے ہے مثالیہ آیتی میں

واليه الدون الميتة المينية المينية وأخران المران كي لي الد ناني مردوز من بجس أوبم في

ونها عَبَالْفِينَةُ يَا كُلُونَ. (ينسَ ٢٣) ندو يااورهم في الله عند بيدا كياجس عاد الله عند الله عند الله عند ال

کیونکہ اگر اللہ تعالی زمین کو زندہ نہ کرتا اور اس کو ہارش کے ذریعیہ زرخیز نہ بناتا تو انسان کا زندہ رہنامکن نہ ہوتا 'ای طرح ورجے ذیل آبیت میں بھی ان تعمقوں کا ذکر فر مایا جن کے بغیر انسان کا جینا مشکل سے فر مایا:

اوران کے کیے ایک نشائی رات ہے ہماس سے ان معینی

وَايَهُ لَهُمُ النِّلُ \* تَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ

مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْدِينَ لِمُسْتَعَيِّ لَهَا وَلِكَ تَغُولِيرُ لِيسَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الله وه الدمير على ره جاتے بين اور سوري الله مقرر شده مزل تك چلار بتائي بيبت غالب بدوهم والي

الْعَ يُزِ الْعَلِيْمِ (يْنَ:٣٨-٣٤)

بنايا بوا نظام ہے۔

کیونکہ انسان اینے وجود میں ظرف زبان اورظرف مکان دونوں کامختاج ہے'اگراس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی تو وہ کس طرح رہ سکتا تھا اور اگر زمانہ نہ ہوتا تو وہ اپنے کھانے پہنے 'سونے جامنے' چلنے پھرنے اور دوسرے معمولات کا تعین كيے كرتاواية لهم الادض ميں مكان اورجكه كی نتمت عطا كرنے كا ذكر فرمایا ً واية لَهُم اليل ميں وقت اور زمانه كی نتمت عطا کرنے کا ذکر فرمایا اور حسب ذیل آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے جس کا تعلق سہولت تعیش اور زیب وزینت کے ساتھ ہے گ

> وَجَمَلُنَا فِيهُا جَنْتٍ مِنْ نَجِيلِ وَٱعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ . (يس ٢٣٠)

اور ہم نے اس (زمین)میں مجوروں اور اگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان من ہم نے چھے چھے جاری کروئے۔

رونی اور جاول وغیرہ کھانا بھوک دور کرنے اور رمل حیات برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے میعتیں حوائج اصلیہ اور بنیادی ضروریات سے ہیں اور میوے اور پھل وغیرہ کھانا تلذذ اور توانا کی کے حصول کے لیے ہوتا ہے اور بیعتیں تعیش اور سہولت کے قبیل سے ہیں ۔اورجن زرتفیر آیوں کی ہم آیات سابقہ سے مناسبت بیان کردہے ہیں ان میں بھی اس نوع کی نعتول کا ذکر

> وَايَةً لَهُمْ آنَا حَمَلُنَا ذُيِّنَيَّتُهُمْ فِالْفُلُكِ الْمُعُونِ وَخَلَقْتَا لَهُو مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرُكُبُونَ ۞ (يْسَ:٣٠،٣)

اوران کے لیے اس بحری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولا و کوسوار کر دیا اور ہم نے ان کے لیے اس محتی کی مثل اور چیزیں پیدا کیں جن بروہ سوار ہوتے ہیں۔

کیونکہ سفر کے لیے کشتیوں کی اور دیگر سواریوں کی تعتیں مہولت اور زیب وزینت کی قتم سے ہیں اس کی نظیر سے آیتیں ہیں اور پیسندرایک جیسے نہیں بیسندر میٹھا ہے پیاس جھاتا ہے اس کا بینا خوش گوار ہے اور بید کھاری کر وا ہے ، تم ان دونوں سے تازہ کوشت کھاتے ہواوران سے پہننے کے لیے زیورات تکا لتے ہو اور آپ سمندر میں یانی کو چیرنے والی بری کشتیاں دیکھتے ہیں

تا كمتم الله كافضل الماش كرواور بوسكنا ب كمتم اس كاشكراوا كرو-اس نے گھوڑوں کو نچروں کواور گدھوں کو پیدا کیا تا کہتم ان یر سوار ہواور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں اور دہ تمہارے لیان چیزوں کو بدا کرتا ہے جن کا تنہیں علم بی نہیں۔

وَمَاكِنتُونِ الْبَعْرُانِ وَهَا مَا عَنْابُ فَرَاتُ سَآبِعُ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِنْهُ أَجَابُ ﴿ وَمِنْ عُلِي تَأْكُنُونَ لَنَا هُرِيًّا وَ تستخر بمون ولية تلب ونها وترى الفلك ويومواجر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمُلَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُم وَلَكُم وَالله

وَالْغَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْمِيْدِ لِتَرْكُبُوْهَا وَنِي يُنَافُّهُ وَ يَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ (الخل: ٨)

خلاصہ بیا ہے کہ سورة بلت کی ان آجوں میں اللہ تعالی نے انسانوں پرائی دوشم کی تعتوں کا ذکر فرمایا ہے ایک و فعتیس ہیں جن کا تعلق حوالج اصلیہ اور بنرإدی ضرور بات سے ہے اور دوسری وہ تعتیں ہیں جن کا تعلق سبولت اور وسعت اور عیش عشرت ہے۔

## انسانوں کو کشتی کے ذریعہ سفر کی سہولت عطا کرنے کی خصوصی نعت

ال آیت بی ہے حصلنا فوینہم ، ہم نے ان کی ذریت کوسوار کردیا علامدداغب اصفہانی ذریت کامعتی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الذره کامعنی ہے جس چیز کواللہ تعالٰی نے پیدا کیا ہے اس کو ظاہر کرنا اور ذریت کامعنی ہے کم من اولا داور عرف جس اس کا اطلاق تمام چیوٹی اور بڑی اولا دیر ہوتا ہے اور واحد اور جع اس کا استعمال سب کے لیے ہوتا ہے اور اصل جمع ہے تر آن مجید جس ہے:

بیسب آپس میں ایک دوسرے کی سل سے ہیں۔ (المفردات جام ۲۳۷\_۲۳۱ مطبوعددارالفکر بیروت ۱۳۱۸ ہے) دُرِيَةُ بَعُضُهَا مِن بَعْضٍ (آل عران rr:

علامه جارالله محمود بن عمرالز مخشري التوفي ۵۳۸ ه لکھتے ہيں:

حضرت حظلہ کا تب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں ہتے آپ ئے ا قبل کی ہوئی ایک عورت کو دیکھا تو فر مایا افسوں ہے یہ کسی توقس کرنے والی تو زیقی خالد سے ال کراس سے کہو کہ وو نہ کسی ذریت کوقس کرے اور نہ کسی مزدور کو اس حدیث ہیں ذریت کا اطلاق عورت پر کیا گیا ہے۔

(الغائق خاص ٣٩٦\_٤٥ سؤورالكتب أعلميه بيروت العامولا)

علامه محربن بوسف ابوالحيان الدلسي متوفى ٥٤٥ و تكهيزين

ظاہر سے کے ذریت ہے مراد بنے اوران کی نسل ہے اورائیک تول سے کے ذریت کا اطلاق ابناء اور آباء دونوں پر ہوتا ہے ۔ ہے بیابو عثمان کا قول ہے اور ابن عطید اندلی نے کہا یہ دومعنوں کو خلط ملط کرنا ہے اور بیمعنی لغت میں معروف نبیس ہے اور اس آبت کامعنی سے ہے کہ اللہ تعالی نے اہل مکہ کے آباء واجداد کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرایا تھا ' یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما اور ایک جماعت کا قول ہے۔ (ابحرالحیط نام ۱۹۰۰ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۲ء) ہے)

علامه ابوعبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكفت جي:

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کشتی ہے مراد حضرت نوح علیہ الساام کی کشتی نہ ہو بلکہ جنس کشتی ہواور اس سے مرادیہ ہو کہ اللہ عزوجل نے اپنی اس نعت کا ذکر فرمایا ہوکہ جن بچوں اور کمزور انسانوں کا سفر کرنا مشکل ہے اللہ تعالی نے ان کوکشتی ہیں سوار کرا ویا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے منقول میلی تغییر کی بناء پر اہل مکہ کے آباء پر ذریت کا اطلاق کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بی آباء سے بید ذریت وجود ہیں آئی ہے 'اور علامہ ماور دی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بینفیر نقل کی ہے کہ ذریت سے مراد فطفے ہیں اور بحری ہوئی کشتی سے مرادعور تمل ہیں اللہ تعالی نے عور توں کے چیوں ہیں ان کے نطفوں کو الا ورید اس سے عامہ ہو کئیں۔ (الی بی اور کام القرآن جزد اس سے در اللہ بیر دے دا اللہ ا

عيش وآرام كوال من الله كى ياد عافل نه مونا جا ي

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے ان کے لیے اس منتی کی شل اور چیزیں پیدا کیں جن میں وہ سوار ہوئے جن O(بنت: ۴۲)

بیران رہیں۔ مبغسرین نے کہا ہے کہ شتی کی شل سے مراد اونت ہیں کیونکہ اونٹ بھی صحرالی جہاز ہیں اور اس آیت سے مرادیہ ہے کہ ا**بل کمہ برقیامت اور حشر ونشر کی صحت پر دلیل قائم کی جائے اس سے پہلی آپنوں میں اللہ تعالی نے موت کے بعد حیات پر پہلے** 

marfat.com

تبيار القرأر

مردہ زیمن کوزندہ کرنے سے استداال فرمایا کیونکہ زیمن کی پیداواران کی مادی حیات کا سبب ہے پھر بیرولیل دی کہ اللہ تعالی ہے۔
ان کے لیے ہوا دُن اور سندروں کو سخر کر دیا اور ان پیل سنتیوں اور بحری جہازوں کورواں دواں کر دیا جن بیں بیٹھ کر وہ تجارتی سنر
کرتے ہیں اور اپنی عورتوں اور بچوں کوساتھ لے کر ایک علاقے سے دوسر سے علاقے ہیں جاتے ہیں جیسا کہ اس آیت ہیں ہے:
و کھٹ گڑھٹا گڑھٹا بیٹی اُدھر و حسکہ اُن کھٹ کے فال بیٹر و البحثیر اور بے شک ہم نے بی آدم کو بہت عزت دی ہے اور ہم
و کو کہ گڑھٹا کہ میں اور ان کو بہ کہ اور ان کو بھٹ کی اور سندر میں سنر کی سواریاں دی ہیں اور ان کو با کیزہ کو بہت کی ایکن بہت کی تفیظ کر این ہو بھر این کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی است کی میں اور ان کو جم نے اپنی بہت کی میں کو بیان کو جم نے اپنی بہت کی میں کو بیان کو جم نے اپنی بہت کی میں کو جم نے اپنی بہت کی میں کو جم کے اپنی بہت کی میں کو جم کے اپنی بہت کی میں کو جم کو بیان کو جم کے اپنی بہت کی میں کو بیکر کے اپنی کے دور اب کی کو بیکر کی کو کو بی کو کے دور کی کے دور ک

مخلوقات پر نضیلت دی ہے۔

قدیم زمانہ میں انسان اوننوں' گھوڑوں' خچروں' گدھوں اور بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے اور ابٹرینوں' بسول' ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں اور دخانی تشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔

اگریہ شبہ ہوکہ تشتیوں' بحری جہازوں اور ایٹی آب دوزوں کوتو انسان نے بنایا ہے تو اس کا ازالہ اس طرح ہوگا کہ خود انسان کوکس نے بنایا ہے اور اس کوعقل اور فہم وفراست کس نے عطا کی ہے وہ اللہ بی تو ہے جس نے نطفہ کی ایک بوند سے جیتا جاگنا انسان کھڑا کر دیا اور اس کوائی عقل اور فہم عطا فر مائی جس سے کام لے کروہ ایسی عجیب وغریب اشیاء بنار ہاہے۔

اس کے بعد فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو ان گوغرق کر دیں کھران کا کوئی فریا در سنہیں ہوگا اور نہ ان کو بچایا جاسکے گا O سوا اس کے کہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہواور ایک مقرر میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو O(یکٹ ۳۳۔۳۳)

اس آیت میں یہ بنایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت اور بقاء کے مادی سہاروں پرغرور نہ کرے اللہ تعالیٰ جب
عابتا ہے آن کی آن میں انسان کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے کسی شہر کو مضبوط ترین بنیا دوں پر اٹھایا جاتا ہے اچا تک
زائر لہ آتا ہے اور سارا شہر ملیا میٹ ہو جاتا ہے 'یا سمندری طوفان آتا ہے اور تمام مکان تبس ہو جاتے ہیں 'اس آیت میں
و ہر یوں کارو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کشتیاں سمندروں میں اپنی طبعی تقاضوں سے چلتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہان کشتیوں
کوغرق کروے 'ان کشتیوں اور جہازوں کا سمندروں میں غرق نہ ہونا ان کے ماوے اور ان کی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ کی رحت کی وجہ سے ہے۔

ان آیوں میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب انسان پیش وآرام میں ہواور القد تعالیٰ کی نعتوں سے مالا مال ہوتو اس کو القد تعالیٰ کے قہر وغضب اور اس کے عذاب سے بے خوف اور عافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ امتوں کے کافروں کا طریقہ تھا وہ دنیاوی پیش وآرام میں مگن ہوکر القد تعالیٰ سے عافل رہتے تھے اور اس کی نعتوں کا شکر ادانہیں کرتے تھے اور اس کی نافر مانی پر کہ بنتا ہوں ہوں کی خارب کی گرفت میں آجاتے تھے اسی طرح جولوگ وخانی کشتیوں اور بحری کر بہازوں میں امن اور احمینان سے سفر کررہے ہوں وہ اچا تک کی سمندری طوفان کی لیسٹ میں آجا کی باتھ سے نکل جانے شک میں مندری طوفان کی لیسٹ میں آجا کی باتھ سے نکل جاتی ہے سفر کررہے ہوں وہ اچا تک کی سمندری طوفان کی لیسٹ میں آجا کی باتھ سے نکل جاتی ہے سفر کررہے ہوں 'وہ کی جانے تھا کہ کی تعدری وقت کرتا ہے جب وہ اس کے باتھ سے نکل جاتی ہے کہاں سفر کررہے ہوں 'وہ کی حادث کا تھا ہوں کی انسان کی تعمت کی قدرائی وقت کرتا ہے جب وہ اس کے باتھ سے نکل جاتی ہے۔

اور صحت اور عافیت کی نعمت کی اہمیت اس وقت اس کو معلوم ہوتی ہے جب وہ بیار کی اور مصیبت میں مثالی ہوجاتا ہے۔ عارفین نے یہ کہا ہے کہ بُھری ہوئی کشتی میں انسان کو سوار کرنے ہے مرادیہ ہے کہ انتد تعالیٰ نے کفار کو دنیاوی عیش و آ رام اور اند توں کے سمندر میں سوار کر دیا ہے اور مسلمانوں کو احکام شریعت کی کشتی میں سوار کر دیا ہے اور اپنے اولیا ، کو اسرار حقیقت کی معرفت کے سمندر میں سوار کر دیا ہے تفسانی خواہشوں کی موجیس ان کی خواہشوں سے تکراتی ہیں سوچو احکام شریعت ہم میں كرنے كى كھتى ميں سوارنبيں ہوتے يا جن كى كھتى ان كى خوابىشوں كى موجوں سے نكزا كر نوٹ جاتى ہوہ ذوب جاتے ہيں'ان كاكوكى فريا درس نبيس ہوتا اور پھران كواللہ تعالى كے عذاب سے بچايانبيں جاسكتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان ہے کہا جاتا ہے تم اس (عذاب) ہے ڈروجو تمہارے سائے اور تمہارے بعد ہے تا کہ تم پر دم کیا جائے (تو وہ اس پرغور نہیں کرتے ) 0 اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی آتی ہو وہ اس ہے منہ چھیر لیتے ہیں 0 اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں ہے بعض کو خرج کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ کھلاتا جا ہتا تو کھلا ویتا تم تو صرف کھلی گم را ہی میں ہو 0 (ینت سے دیم)

سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد محامل

ینی: ۵٪ کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ، جبیر اور مجاہد نے کہاتم اپی گزشته زندگی کے گناہوں پر اللہ کے عذاب سے ڈرواور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچواور نیکی کے کام کروتا کہتم پر رحم کیا جائے 'اور قنادہ نے کہااس کامعنی ہے تم اس عذاب سے ڈرو جوتم سے پہلی قوموں پر ان کی نافر مانی اور سرکشی کی وجہ سے آیا تھا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو اور ایمان کے آؤ تا کہتم پر رحم کیا جائے 'اور جب ان کو یہ نسیحت کی جاتی تو وہ اس نصیحت سے اعراض کرتے اس جملہ کو ذکر نہیں کیا گیا اور اس پر دلیل آیت : ۲۸ ہے : اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ بھیر لیتے ہیں ٥

اس آیت میں نشانیوں کے لیے آیات کا لفظ ہے' اس آیت میں آیات سے مراد قر آن مجید کی آیات بھی ہو یکتی ہیں اور آیات سے مراد وہ مجزات اور دلائل بھی ہو سکتے ہیں جس کو نبی صلی القد علیہ وسلم القد تعالیٰ کی تو حید پر اور اپنی نبوت پر بہ طور دلیل چیش کرتے تھے' یعنی وہ عقلی دلائل سے نسیحت حاصل کرتے تھے اور نہ حواس سے کوئی بات سبحتے تھے۔ اللّٰد کی تعظیم اور مخلوق برشفقت کی تفصیل

یات : ۳۵ میں مشرکین سے بیکہا گیا تم اس عذاب سے ڈرو جو تبارے سامنے اور تبارے بعد ہے ایعنی موت کے وقت جس عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور اس عذاب سے جس عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور اس عذاب سے بھی عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور اس عذاب سے بھی عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور اس عذاب سے بھی عذاب کا خطرہ ہے کہ القد تعالیٰ کی الوجیت اور اس کی تو حید پر اور اس کی ذات اور صفات پر ایمان او اور شرک اور شرک اور کفر کا ور اللہ تعالیٰ کی تحذیب کو ترک کر دوتا کہ تمہارے سامنے اور تمہارے آئے جس عذاب کا خطرہ ہے تم اس عذاب سے محفوظ ہو ہوائٹہ تعالیٰ کی تحقیم ہے النے کا حقم دیا گیا اور ایکن سے بہا گیا کہ ان چیز وں میں سے معفوظ ہو ہوائٹہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تم میں ان وقت کرنے کا حقم دیا گیا اور تم کی کا رجو گائٹہ ہوتا ہے خالق کی تحقیم کرتا اور محلوق پر شفقت کرتا گیئی حقوق القداور حقوق العباد کی اوا نیکی کرتا اور اللہ تعلی کہ تعلیم اور آئر کی کرتے ہیں اور دن رات اس کی عبادت کر کے اس کی تعظیم اور آئر کیم کرتے ہیں اور اس کی خواق پر اس کے حکم مدات اوا کرتے ہیں اور اس کی خواق پر اس کے حکم مدات اوا کرتے ہیں اور اس کی خواق پر اس کے حکم مورت سے زائد ہر چیز دوس سے خرو اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور اس کی عبادت کی کہ اور شرک و ترک کیا اور تحقیم کی مورت کے وقت اور آئر کرتے ہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور اس کی عبادت کے لیے نفر اور شرک و ترک کیا اور تحقی کی واضیاد کر کے اس کی تعلیم اور اس کی مورت کے وقت اور آئر کرتے کی کو اختیاد کر کے ان پر شفقت کے اظہار کے لیے کو گ

اقدام کیا حالانکداگر بیخالق کی تنظیم کرتے یا مخلوق پر شفقت کرتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائمہ نہ تھا بکدان ہی کا فائمہ فلا کہ وہ اس ممل سے موت کے وقت اور آخرت کے عذاب سے فئی جائے اللہ تعالیٰ ان کی تنظیم کرنے سے منطقی ہے اس کی تنظیم کرنے کے لیے ملائکہ افہیاء اور اولیاء بہت ہیں اس طرح آگر وہ مخلوق پر شفقت نہ کریں اور سکینوں اور نا داروں کی ضروریات پر بی نہ کریں تو اس سے ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے رزق اور ان کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ فیل اور ضامن ہے بیٹر کے بیٹر کا مداد سے اپنا ہاتھ کھنٹی لیٹا کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کا مداد سے اپنا ہاتھ کھنٹی لیٹا کے بیٹر کے بیٹر ایس کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ موجو کے والد تعالیٰ سی اور محمل کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ ہود ما

خرچ کرنے کی ترغیب میں عقلی وجوہات

پھر اللہ تعالی نے بیتھم دیا تھا کہ ان چیز وں میں سے بعض کوخرچ کروجواللہ نے تہمیں دی ہیں'اس تھم میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے تہمیں فریوں پر اپنی سب چیزیں خرچ کرنے کا تھم نہیں دیا ہے' پھرتمہارے لیے اس تھم پر عمل کرنے میں کیا اللہ تعالی نے تہمیں فریوں پر اپنی سب چیز میں کیا بھراری ہے' مشکل تو تب ہوتی جب تہمیں اپنا سارا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا تھم دیا جاتا اگرتم چالیس چیزوں میں ہے ایک چیز اللہ کی راہ میں خرج کر دوتو تم کو کیا فرق پڑے گا۔

دوسرا نکتداس میں یہ ہے کہ تہمیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا تھم دیا ہے تہماری اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز فرج کرنے کا تھم دیا ہے کہ تہمیں دیا ، جو شخص اپنی چیز میں سے خرچ نہ کرے وہ بخیل ہوتا ہے تو جو شخص دوسرے کی دی ہوئی چیز میں سے خرچ نہ کرے وہ بخیل ہوتا ہے تو جو شخص دوسرے کی دی ہوئی چیز ہے چیز میں سے خرچ کرنے کہ ایک تو سوچو کہ تہماری کوئی اپنی چیز ہے بھی اجب تم دنیا میں آئے تو کیا لے کرآئے تھے تہمارے بدن پرتو کیڑے کا ایک تاریخی نہ تھا اب جو پھی تہمارے پاس ہے وہ سب اس کا دیا ہوا ہے اور وہ اپنے دیے میں سے سب نہیں صرف بعض ما تک دہا ہے تو اس بعض کو دینے میں کیوں تھے بوتے ہواور کیوں بخل کررے ہو!

اوراس میں تیسر انکتہ یہ ہے کہتم بین نہ سوچو کہ اگرتم اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو دو گے تو تمہارا مال کم ہوجائے گا' نہیں جبتم اللہ کی راد میں دوسر سے ضرورت مندوں کو دو گے تو اللہ تمہاری ضروریات کو پورا کر دے گا' اس سلسلہ میں حسب زمل احادیث میں:

فرچ کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر روز جب بندے میں کو اٹھتے ہیں لو فرشتے نازل ہوکر دعا کرتے ہیں' ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے: اے اللہ! فرچ کرنے والے کوفرچ شدہ چیز کا بدل عطافر اور وسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ بخیل نے جو مال بچا کر رکھا ہے اس کوضائع کردے۔

رصح ابخارى رتم الحديث المسهم المسج مسلم رقم الحديث الماء السنن الكبري للنسائى رقم الحديث عدد ١٩٥٨

حضرت او ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بخیل اور خرج کرنے والے کی مثال ان و صحفوں کی صرت ہے جس کے بدن پر سید سے جسلی تک لو ہے کا جبہ ہوا خرج کرنے والا جب بھی خرج کرتا ہے تو وہ جبہ کمل کم سجیل جاتا ہے حتی کہ وواس کی انگیوں کے پوروں کو چھپالیتا ہے اور اس کے قدموں کے نشانوں کو مثا دیتا ہے اور بخیل جب جنے کوخریق کرنے کا اراد و کرتا ہے واس جب کا ہر صلقہ اپنی جگہ چھٹ جاتا ہے بخیل اس کو کھولتا اور کشادہ کرتا جا ہتا ہے لیکن وہ کھٹے قبیل ہوتا۔ (می ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ می مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۱ سن انسانی رقم الحدیث: ۱۰۳۵ منداح رقم الحدیث: ۱۰۳۵ منداح رقم الحدیث: ۱۰۳۵ منداح رقم الحدیث اور خرج کرنے والے کی انسانی مثال لوہ کے جبدیعنی زرہ کی کشادگی اور تنگی اور خرج کرنے والے کی مثال لوہ کے جبدیعنی زرہ کی کشادگی اور تنگی اور زراس کا حاصل یہ خرم کی لمبائی اور چوڑائی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ڈھانپنے اور قدموں کے نشانات کو منانے سے دی گئی ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جب تی آ دی خرج کرتا ہے تو اس خرج کے لیے اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور بخیل کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں اور ایک تول یہ ہے کہ دینے اور عطا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی تعلی کے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پر دہ رکھتا ہے جس طرح بیز والے کے جسم کو چھپاتی ہے اور جس طرح بخیل کی تعالی کی کے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پر دہ رکھتا ہے جس طرح بیز دہ پہنے والے کے جسم کو چھپاتی ہے اور اس کے باتی جسم کو نہیں چھپاتی اس طرح وہ دنیا اور آخرت میں ہے اور اس کے باتی جسم کو بیس چھپاتی اس طرح وہ دنیا اور آخرت میں ہے اور اس کے باتی جسم کو بیس جھپاتی اس طرح وہ دنیا اور آخرت میں ہے اور اس کے باتی جسم کو بیس جھپاتی اس کے گنا ہوں کا کھارہ ہو جاتا ہے اور اس کو مدت کرتا ہے وہ وہ مدت اس کے گنا ہوں کا کھارہ ہو جاتا ہے اور اس کو مدت کی مدت کرتا ہے وہ وہ مدت اس کے گنا ہوں کا کھارہ ہو جاتا ہے اور اس کو مداور تا ہے اور اس کو مداور تا ہے اور اس کو مداور تا ہو کی مدت کرتا ہوں کا کھارہ ہو جاتا ہے اور اس کو مداور تا ہے اور اس کو مداور کیا کھارہ ہو جاتا ہے اور اس کو مداور کیا کھارہ کو تا کہ کو مداور کیا کھارہ کو تا ہوں کا کھارہ کو جاتا ہے اور اس کو مداور کیا کھارہ کو تا تھا کہ کو تا تو دو مداور کیا کھارہ کو تا تا ہوں کو کیا تھارہ کو تا تا ہوں کو تا تا ہوں کو کہ کو تا تا کہ کو تا تا ہوں کو تا تا ہوں کی کھوڑ کے کہ کو تا تا کہ کو تا تا کہ کو تا تا ہوں کو تا تا ہوں کو تا تا کہ کو تا تا کو تا تا کہ کو تا کہ کو تا تا کو تا کہ ک

علامدابن بطال نے نے کہا جب محی صدقہ کرتا ہو وہ صدقہ اس کے گنابوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ان کو مناویتا ہے اور بخیل نے کہا جن اور آخرت میں اور بخیل کے گناہ اس طرح باتی رہتے ہیں علامہ مہلب نے کہا تن و نیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے اور بخیل و نیا اور آخرت میں خمکمین رہتا ہے اور بخیل و نیا اور آخرت میں محمکمین رہتا ہے ایک قول سے ہے کہ اس مثال سے مقصود سے کرتی کا مال خرچ کرنے کے باوجود بڑھتا رہتا ہے اور بخیل کا مال رہے کے باوجود کم ہوتا رہتا ہے ۔ (عمرة القاری ن ۸ص ۲۵، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ھ)

حفرت اساورضی الله عنها بیان کرتی بی که مجھ سے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم ابی تھیلی کا مند بند نه رکھوورنه الله بھی تم سے اپنے فزانے کا مند بندر کھے گا۔ ایک روایت میں ہے تم کن کن کر نه دو ورنه الله بھی تم کو کن کن کر دے گا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث ١٣٣٣ سن النسائي قم الحديث ٢٥٣٨ منداحم رقم الحديث ١٢٣١ عالم الكتب بيروت)

## مشيت اوررضامين فرق كرنا جاب

اور جبان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیز وں میں سے بعض کو خرج کرد جواند نے تہمیں دی ہیں۔ الاید (یش ے)

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مونین نے کفار مکہ ہے کہا کہ تم نے اپنے کھیتوں اور مویشیوں میں سے جو حصہ اللہ کے لیے رکھا

ہاں کو مسکینوں اور نا داروں پر خرج کر دوتو انہوں نے جواب میں کہا کیا ہم ان کو کھلا کمیں جن کو اگر اللہ کھا! تا جا بتا تو کھا دیا '

پر کہتے جن کو اللہ محروم رکھنا جا بتا ہے ان کو ہم کھلا تا نہیں جا ہے' اور یہ بخیل لوگوں کا حیلہ ہے' اور ان کا یہ حیلہ باطل ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محلوق میں سے بعض لوگوں کو دسعت' فراغت اور خوش حالی میں رکھا ہے اور بعض لوگوں کو نقر اور فاقہ میں مبتا اللہ تعالیٰ نے اپنی محلوق میں سے بعض لوگوں کو دست لوگ بد حالوں اور خل حستوں پر خرج کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نقرا ، اور غربا ہو اپنی محلوق میں حکمت اور مشیت ہے' وہ ہر چیز کا یا لک ہے اور جو چا بتا ہے کرتا ہو اور کمی کو اس کے کی فعل پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اور کمی کو اس کے کی فعل پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اس کی نظیر مشرکین کابی قول ب:

سَيَعُوْلُ الَّذِينَ اَشْرَكُوْ الوَشَاءَ اللهُ مَا آشُرُكْنَا وَلَاۤ اٰبِنَا وُكَ وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَىٰ وَ كَذْ لِكَ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَدْلِهِ مُ حَنْى ذَاقُوْ اللّهَ مَنْ الْ

عنقریب مشرکین بیائیں کے کہ اگر اللہ جاہتا تو نہ ہم شک کرتے اور نہ ہمارے باپ واذا اور نہ ہم کسی چیز کوحرام قرار دیتے ' ای طرت ان سے پہلے لوگوں نے بھی محکد یب کی تھی حتی کہ انہوں

(الانعام ۱۳۸۱) نے ہمارے عذاب کا مزوج کھا۔

ای طرح آج کل کے دہریداور ہے دین لوگ کتے ہیں کہ اگر ہم نیک کامنیس کررے ہیں اور کناہ کررہے ہیں تو اس ایک طرح آج کی کے دہریداور ہے ہیں تو اس ایک جارا کوئی تصورتیں ہے آگر اللہ جا بتا تو ہم نیک کام کرتے اور برے کاموں کوڑک کردیتے کیونکہ وی ہوتا ہے جواللہ تعالی

جا ہتا ہے اور جواللہ تعالی نہ جا ہے وہ نیس ہوتا ان لوگوں گی ہم راہی کی دجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی مشیت اور اس کی رفتہ میں فرق نہیں کیا 'اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رفتہ میں فرق نہیں کیا 'اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انسان جس فعل کا اداوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انسان جس فعل کا اداوہ کرتا ہے اللہ انسان اور نیک کا م کرنے اداوہ کرتا ہے اللہ انسان اور نیک کا م کرنے کے مطابق جز ااور سراوی تا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اور ہمت وے اور برائیوں سے مجتنب رکھے دراصل میہوج اور فکر شیطان کی ہے جس نے کہا تھا:

ابلیس نے کہااے میرے رب! چونکہ تونے مجھے مم راہ کیا ہے۔

قَالَ رَبِ بِمَا أَغُونِيْتُنِي (الجرام)

اور نبی کی سوی اورفکر رہ ہے کہ اگر بھولے ہے بھی اجتہادی خطا ہوجائے تو کہتے ہیں:

وونوں نے کہااے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظلم

قَالَا مُرَبِّنَا ظُلَمْنَا آنْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلُنَا وَتُرْحَمْنَا

كيا اوراكرتو جميس ند بخشے إور جم ير رحم ندفر مائ تو جم ضرور نقصال

لَنَكُونُنَ مِنَ الْمُعْسِرِيْنَ (الاعراف:rr)

پانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مرض کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور شفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں: دراڈ المریضت فرفو یکٹیفینین (الشعران ۸۰۰) اور جب میں بیار ہوجاؤں تو وہ (اللہ) مجھے شفاءعطافر ما تا ہے۔

پی حسن اور کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور عیب اور نقص کی نسبت اپنی طرف کی جائے۔

(اے خاطب!)جو تجھ کو بھلائی بہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف ہے

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ

ہاور جو تھے کو برائی بہنی ہے وہ تیرے نفس کی طرف ہے۔

سَيِّئَةٍ فَيِنَ لَغْسِكَ \* . (الساء 24)

و ہر بول کا رواور ابطال

ین : 27 کے آخر میں ہے: تم تو صرف کھلی مم راہی میں ہو 0

نیں جس نے (فقراء کو) دیا اور اللہ سے ڈران اور نیکی کیا تصدیق کن تو ہم اس کے لیے سوات کوآسان کردیں ہے۔

كَنَّ مَنْ اَعْظَى وَاتَكُفَّى ۚ وَصَدَّقَ بِالْمُنْكُ فَيَ كَنَّكُ يَكُولُوا اعتصادة من الله الله اورایک قول یہ ہے کہ یہ آ بت و ہر یوں کے متعلق نازل ہوئی ہے ' کیونکہ مشرکین میں و ہر یے بھی تھے جواللہ تعالی پر ایمان میں لاتے تھے اور مسلمانوں کی اس بات کا نداق اڑاتے تھے۔ (النکید والعون ج میں ۲۲۔۲۱ زاد المسیر ج یص ۲۵۔۲۳، ملضا)

اس آیت میں وہر یوں کا رواور ابطال اس وجہ ہے ہے کہ کم فخص کا فقیر یاغنی ہوتا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ بی اپنی حکمتوں کی وجہ ہے جس کو جا ہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے فنی کر دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوروہ کہتے ہیں بیوعدہ کب پورا ہوگا؟ اگرتم سے ہوتو بتا دو O اوروہ مرف ایک ہولناک جین کا انتظار کررہے ہیں جوان کواس وقت پکڑے کی جب وہ جھٹر رہے ہوں کے O پس وہ اس وقت نہ دصیت کرسکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں کے O

کفار قیامت کی خبر کو وعد کیوں کہتے تھے

رسول الله صلی الله علیه وسلم اور مونین نے اہل مکہ ہے فر مایا تھا کہ قیامت قائم کی جائے گی اور اس کے بعد نیکوں اور بروں اور مومنوں اور کا فروں کا حساب لیا جائے گا'اور نیک لوگوں کو جزاءاور برے لوگوں کو مبزا دی جائے گی' تو مکہ کے کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا غداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے' یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سچے ہو تو بتا وو!

اس آیت میں وعد کا لفظ ہے وعد کا لفظ خیر اور شراور تفع اور نقصان دونوں کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور وحید کا لفظ مرف شراور نقصان کی خبر سنانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور اس آیت میں وعد کا لفظ تو اب اور عذاب دونوں خبروں کے لیے ہے کیونکہ قیامت کے بعد نیک لوگوں کوثو اب عطا کیا جائے گا اور بر بے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا بعض منسمین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن کفار کو صرف عذاب کی خبر دی محق تھی اس کے باوجود انہوں نے بیسوال کیا کہا ان سے کیا ہوا وعدہ کب بورا محکی جی اگر واقعی قیامت قائم ہوگا ؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا زعم بیقا کہ انہوں نے نیک کام کے جی اگر واقعی قیامت قائم ہوگا وی تو پھر ان کوان نیک کامول کی جزا ملے گی۔

اس کے بعد فر مایا: وومرف ایک چیخ کا انتظار کررہے ہیں۔

کفارتو قیامت کے منکر تھے دو کس طرح قیامت کا انتظار کررہ تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو دنیا ہیں قیامت تک کی مہلت دی گئی تھی اور وہ کھلے ہوئے مجزات اور واضح دلائل پیش کیے جانے کے باوجود ایمان نبیس لا رہے تھے تو ان کے انکار کی اس حالت کو اور ان کو دی جانے والی مہلت کو قیامت کے انتظار سے تعبیر فر مایا۔

ں ہن والے جو سے مراد پہلی بار پھو کے جانے والی آ واز ہے کیونکہ وہ بہت عظیم چیخ ہوگی جس کی دہشت اور زوان کی سعم سبالوگ اچا تک مرجا کیں گے۔

قيامت كأاجا تك آجانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جوان کواس وقت پکڑے گی جب وہ جھڑر ہے ہول گے۔ اس کامعتی میاہے کہ وہ اپنے و نیاوی معمولات بی مشغول اور منہمک ہول سے اور قیامت اچا تک ان برآ جائے گ O قرآن مجید کی دیگر آیات بیں ہے:

تم پر قیامت اچانک ی آ<sup>ک</sup> ک<sub>-</sub>

کیادہ اس بات سے بخوف ہو سے جی کیان سے باز

والمراف ١٨٤٠)

ٱلْكَأْمِنُوْا ٱلْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَدَّابِ اللهِ

الله کے عدابوں میں سے کوئی عداب آ جائے یا ان پر ایا آ

قيامت آجائ اوران كوشعور ندبو-

۔ کافراس وجی میں ہمیشہ شک کرتے رہیں محیحیٰ کہان کے

اوبرقيامت اجاكة جائك كي-

وْتَأْتِيَهُمُ النَّاعَةُ بَغْمَةً ۚ وَهُمُولَا يَشْعُرُونَ۞ ﴿

(194:201)

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كُفَّرُ وَافِيْ مِزْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ اللَّهِ ( الَّحَ:٥٥)

لوگ این تجارات اینے معاملات اور اپنی خرید وفروخت میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں مے بحث کر رہے ہول گے' اور جھگڑ رہے ہوں گے و نیاوی امور میں مشغول ہوں گے اور اچا تک ان کے سرول پر قیامت آ جائے گی اور وہ اس نے ک یالکل غفلت میں ہوں گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ' جب لوگ اس علامت کو دیکھیں گے تو سب لوگ قیامت ہر ایمان لے آئیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا:

كَرِينْفَهُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَوْتُكُنُّ امْنَتْ مِنْ تَبْلُ أَوْكُسَيَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا. (الانعام: ١٥٨)

اس دن کسی ایسے خفس کواس کا ایمان فائدہ نبیس پہنچائے گا جو اس سے سلے ایمان ندلایا ہویا جس نے اینے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل ند کیا ہو۔

قیامت ضرور آئے گی اس وقت دو آ دمی (خرید وفروخت کے لیے ) کپڑے پھیلائے ہوئے ہوں گے ابھی انہوں نے خریدو فروخت تمل کر کے کپڑے لیٹے نہ ہوں گے کہ قیامت آجائے گی اور ایک مخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر جا رہا ہو گا اور ابھی اس نے وہ دودھ پیا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور ایک تخص اپنا حوض تھیک کررہا ہوگا ابھی اس نے اپنے وٹس سے یانی پیا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی'اورا کیشخص اپنالقمہ اٹھا کراپنے مندمیں رکھے گااوراس کوکھانے سے پہلے اس پر قیامت آ جائے گی۔ (میح ابخاری قم الحدیث: ١٥٠٦ میح مسلم قم الحدیث: ٢٩٥٣ منداحدقم الحدیث: ٢٩٥٠ عالم الکتب)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: پس وہ اس وقت نہ وصیت کر سیس سے اور نہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ سیس کے O

وصیت زبانی بھی کر دی جاتی ہے لیکن قیامت کا آنااس قدراجا تک ہوگا کدان کوزبان سے وصیت کرنے کی مہلت نظر کے گی اور وہ اچا تک مرجائیں گے اور دنیا کی طرف ان کا لوٹنا نہ ہوگا'لوگ جس حال میں ہوں گے اس حال میں مرجائیں سیم اوگ بازاروں میں مرجائیں گئے گھروں کو جانے والےاپنے گھروں میں پہنچ نہ تکیں گے اور مرجائیں گئے تسی کوا پنامنعسو بہاوا بروگرام بورا کرنے کی مہلت نہیں ملے گی اور درمیان میں بی سب مرجا نیں گے۔

ونَفِخَ فِي الصَّوْمِ فَإِذَا هُمُ مِّنَ الْأَجُدَاثِ إِلَّى أَ

اور صور پھوتک ویا جائے گا' پس اچاتک وہ (سب) قبروں سے ایخ رب کی

نَسِلُونَ۞قَالُوۡٳڸؚۅؗؽێٵڡؙۜڹۘػؿۜٵڡؚڽؗٙڡۜۯڡؙٙڽٵڴؖ نیزی سے چلے لکیس کے O وہ کہیں مے بائے ہماری مصیب ! ہم کو ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اضا ویا بیگ

رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے کی کہا تھا 🔾 اور وہ صرف ایک ہولنا ب مارے سامنے میں کر دیئے جائیں کے 0 سو آج کے دن ئے گا اور تم کو صرف ان ہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جوتم کرتے تھے O بے شک اہل جنت خوش و خرم بهون 🔾 وو اور ال نے سابول میں مسمر لول پر آ رام کر رہے ہوں گے O ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز جس کی وہ رقیم کی طرف ہے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہو گا O اے مجرمو! آج وقتعمان ، ہو جاؤ 🔾 اے اولاد آ دم شک وہ تمہارا کھلا ہوا دیمن ہے 0 اور یہ کہتم میری (بی) عبادت ۔ اس نے تم میں سے بہت ہے لوگوں کو کم راہ کر دیا ہی کیا تم اس میں داخل ہو بأر للغرار

# تَكُفْرُ وُنَ®َالْيُوْمُ نَخُرِتُهُ عَلَى اَفُو اهِ بِهُ مُوَثُكِّلَمُنَا آيُدِي يُهِمُو

کونکہ تم کفر کرتے تنے O ہم آج ان کے مونبوں برمہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور

تَشْهَدُارُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوايكُسِبُون ﴿وَلَوْنَشَاءُلُكُمُ بِمَا كَانُوايكُسِبُون ﴿وَلَوْنَشَاءُلُكُمُ ال

ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے 0 اور اگر ہم چاہتے تو ان کی

اَعْيَنِهُ فَاسْتَبَقُواالقِرَاطَ فَأَنَّى يُبُومُ وْنَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ

بصارت زائل کر دیتے کھر وہ رائے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ کتے تھے 0 اور اگر ہم چاہتے

كسخهة على مكانتهم فمااستطاعوامونيًا ولايرجعون

تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو مشخ کر دیتے تو چھر وہ نہ جا سکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورصور پھونک دیا جائے گا' پس اچا تک وہ (سب) قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیس گے 0 وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا' یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا' اوررسولوں نے تج کہا تھا 0 اور وہ صرف ایک ہولناک تی ہوگی' پس اچا تک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیئے جائیں گے 0 (بستی ۱۵۰۵) جائیں گے 0 (بستی ۱۵۰۵) مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں صور کا لفظ ہے صور کامعنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ ھ لکھتے ہیں: ک بیسینگ کی بیئت اورشکل کی کوئی چیز ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے حضرت اسرافیل کی پھونک کواللہ تعالی صورتوں اور روحوں کوان کے اجسام میں منتقل ہونے کا سبب بنا دے گا۔ (المفردات جمس ۲۵) کتبہزار مصطفیٰ کم کرمہ ۱۳۱۸ھ)

اس آیت میں دوسر امشکل لفظ احداث ہے'اجداث جدث کی جمع ہے'اس کامعنی قبر ہے۔

(مخار الصحاح ص ٦٨ 'مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

اس آیت میں تیسرامشکل لفظ "بنسلون" ہے اس کا مادہ نسل ہے نسل کامعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے منفصل اور جدا ہونا ہے جب ادن کے بال جعز جاتے ہیں تو کہتے ہیں نسسل الموبسر عن البعید " بینے کو بھی نسل کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ مے منفصل ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے:

وہ کھیت اور (لوگوں کی )اولا دکو برباد کرنے کی کوشش میں لگا

وَيُهْلِكُ الْحَرَّثَ وَالتَّسْلَ. (البّرو:٢٠٥)

رہتاہے۔

تیزی سے چلنے اور دوڑنے بھا گئے کو بھی نسل کہتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے: حَتّی إِذَا فَرْتَتُ یَا جُونِہُ وَمُا جُونِہُ وَ ثَمْ إِنْ كُلِّ حَدّ ہِ

ے بھا محتے ہوئے آئیں مے۔

يَنْسِلُونَ ۞ (الانبياء:٩٧)

اس آیت میں ہمی مسلون کا بمی معنی مراد ہے کینی جب صور پھونک دیا جائے گاتو وہ سب اپنی قبرول سے نکل کر بعاضمتے ہوئے اینے رب کی طرف جائیں مے \_ (المغروات ج مص ۱۳۴۷ کتیز ارمصطفیٰ کد کرر،۱۳۱۸ ھ) موريھو نکنے کی تعداد

اس حدیث میں جوصور پھو تکنے کا ذکر ہے اس سے مراد دوسری بارصور پھونکنا ہے 'پہلی بارصور پھو تکنے کا ذکر ایلس : ۴۹ میں **گزر چکاہے کہ ووصرف ایک بولناک آواز کا انتظار کررہے ہیں جوان کو (احیا تک) بکڑ لے گی'اس سے مرادیہ ہے کہ اس صور کو پھو نکنے سے قیامت واقع ہو جائے گی'اوراس کے بعد دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو سب مردے زندہ ہوکرا پنے رب کی** طرف دوڑ پڑیں مے دوسری بارصور پھو تکنے کا ذکراس صدیث میں بھی ہے:

حضرت ابو ہرمیرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارصور بھو نکنے کے درمیان **جالیس کا وقفہ ہوگا'لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ! جالیس دن؟ یا جالیس ماہ!انہوں نے کہا میں نہیں کہ سکتا'لوگوں نے کہا جالیس** سال! انہوں نے کہا میں نہیں کہ سکتا ، پھر القد تعالیٰ آسان سے یانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اکیس کے جس طرح سبز وامتما ہے معفرت ابو ہربرہ نے کہا ایک بنری کے سواانسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی اور وہ دم کی بنری کا سراہ ہے۔ اور قیامت کے دین ای سے انسان کودوبارہ بنایا جائے گا۔

( تعليم انبخاري قم الحديث ١٣٩١٦ م ١٣٩٣ م تعليم مسلم قم الحديث ٢٩٥٥ أسنن الله كاللنساني قم الحديث ١٣٥٩)

صور پھو تکنے کی تعداد میں اختلاف ہے جمہور عاما ، او مختقین کے نزد یک صورصرف دوبار پھونکا جائے گا' اور علامہ ابو بکر بن العربي كے نزديك صورتين يار چونكا جائے گا بہلى بارصور چونكنے ہے لوگ تحبرا جائيں سے اس كونتية الفر س كہتے ہيں اور دوسری بارصور پھو تکنے سے سب لوگ مر جا تھیں مے اس کوفٹۃ الصعق کہتے میں جمہور کے نزد کیک بید دونوں صور ایک ہیں' اور شیخ ابن حزم کے نزویکے صور حیار بار پھوٹکا جائے گا' علامہ قرطبی' حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ جلال الدین سیوطی وغیرهم نے اس قول کور دکر و یا ان تمام ابحاث کوہم نے انمل : ۸ کی تفسیر میں لکھا ہے و باب مطالعہ فریا تمیں۔

اس کی تحقیق کہ صور پھو نکنے کے بعد بے ہوش ہونے سے کون 'کون افرادمشنیٰ ہوں گے

ان آیات میں بھی دومرتبہ صور پھو نکنے کا ذکر فرمایا ہے سلے صور کا ذکر صبحة و احدة (ایک بولناک چنز) ئے عنوان ہے فرمایا جس سے بعد سی کو وصیت کرنے کی بھی مہلت نیال سکے گی اور دوسر مصور کا صراحة ذکر فرمایا جس سے بعد سب ابنی المی قبروں سے نکل کرایے رب کی طرف تیزی ہے چلے آئیں سے اور دری ذیل آیت میں دونوں مرتبہ صور پھو نکنے کا ذکر ہے: و نَفِعَ فِي الصُّومِ فَصَعِيَّ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَمَنْ الدر موريس بجونكا جائ كا البي آسانون اور زمينون ك

في الدّرين إلّا من شكة الله من تحق نُوم فيند أغرى فإذا مساول بهوش موجاتي كم احواان ع جن أوالله جاب كا بجروه باره صوريس بجونكا جائے كاتو اجاكك سب لوك زنده بوكراور

ہوش میں آ کر کھڑ ہے ہوئے و کچے دہے ہول گے۔

هُوْ قِيَامٌ يُنْظُرُونَ ۞ (الر ١٨٠)

اس ہے ہوتی ہے مرادیہ ہے کہ جن عام لوگوں اور عام فرشتوں پر پہلے موت نہیں آئی تھی و واس ہے ہوتی کے اثر ہے مر عا کمیں سے اور انبیاء ملیم السلام اور شہداء جن برموت آ چکی تھی اور پھر القد تعالی نے ان کو حیات عطافر ما دی تھی وہ صرف بے ہوش ہوں کے اور جب دوسری بارصور کھونکا جائے گا تو وہ کھر ہوش میں آ جا کمیں گئے باتی اُر ہا یہ کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ہے ہوش ہونے سے استثناء فرمایا اس ہے کون لوگ مراد میں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ حد نے میجے البخاری: ۹۵۱ میں

اس مديث كي تشريح كرت موئ حسب ذيل دس اقوال وكركي بين:

- (۱) علامہ ابوالعباس قرطبی متونی ۲۵۲ ھاکا میلان اس ظرف ہے کہ اس سے مراد تمام مردے ہیں کیونکہ ان کوا حہاس اور شعور نہیں ہوتا اور بے ہوٹی وہ ہوگا جس کا شعور ہوا در اس کے شعور کوسلب کیا جائے (اہم ) بیقول موجب اشکال ہے'اور ان کی دلیل ہیہ ہے کہ اس استثناء کی تعیین میں کوئی صبح حدیث وارد نہیں ہے' اور ان کے تلمیذ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۲۱۸ ھے نے الذکرہ میں اس پر بیاعتر اص کیا ہے کہ اس استثناء میں حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے تھے حدیث مروی ہے' اور امام ہناد نے کتاب الزھد میں سعید بن جبیر سے موقو فا روایت کیا ہے کہ اس سے مراد شہداء جیں' اور اس حدیث کی سند سعید بن جبیر تک صبح ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں اس کے بعد ذکر کروں گا۔
  - (٢) اس استناء سے مرادشہداء جی جیدا کہ سعید بن جبیر کی ذکورالعدرروایت سے ثابت ہے۔
- حدیث کی سندوط مسیح کے بہا ہے اوران کے داول کا اللہ اوران کے اوران کے اوران کا است بریم بری بریم بریم بریم بریم کے وہ حضرت جمریل'
  حضرت میکا ٹیل' حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت ہیں' پھر اول الذکر تین حضرات فوت ہوجا ئیں گے' پھر اللہ
  تعالیٰ حضرت ملک الموت سے فرما ئیں گئے تم ( بھی) فوت ہوجا و سووہ بھی فوت ہوجا ئیں گے' میں کہتا ہوں کہ اس کی
  مثل حدیث کو امام بیتی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے' اورامام ابن مردویہ نے بھی
  اس حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمریل' میکا ٹیل اور ملک الموت تین کا استثناء کیا ہے' اس
  حدیث کی سند ضعیف ہے' اورامام ابن جریر اورامام ابن مردویہ نے اس کو ایک اور سند ضعیف کے ساتھ دوایت کیا ہے' اور
  امام ابن جریر نے سندھیج کے ساتھ حضرت ابن عیاس سے بچیٰ بن سلام کی شل روایت کیا ہے اورامام ابن جریر نے اس کو
  سعید بن سینہ سے بھی روایت کیا ہے کہ ان مشتناء ہے۔
  سعید بن سینہ سے بھی روایت کیا ہے کہ ان مشتناء ہے۔
  سعید بن سینہ سے بھی روایت کیا ہے کہ ان مشتناء ہے۔

(۵) آ - انوں اور زمینوں کے لوگ بے ہوش ہوں گے اور حالمین عرش ان میں داخل نہیں ہیں' جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔ مانوں اور زمینوں کے لوگ بے ہوش ہوں گے اور حالمین عرش ان میں داخل نہیں ہیں' جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔

(٦) رسل ملا تكه اربعه ندكوره اور حاملين عرش بيه بيوش نبيس بول ميخ حضرت ابو هريره كي طويل حديث بيس اس كا ذكر يج جي

معروف اورمشہور ہے'اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے اور اس حدیث کی سندضعیف اورمضطرب ہے' کعب الاحبار سے مجمی اس کی مثل مردی ہے اور انہوں نے کہا وہ بارہ افراد ہیں'اس کو امام بیبل اور امام ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے مقطوعاً روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(2) امام ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس اور قنادہ سے روایت کیا ہے کہ صرف حضرت موی علیہ السلام مشتیٰ بیں اور امام فیلی نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(A) بے ہوش ہونے سے جنت کے غلان اور بردی آئکھوں والی حوریں متثنیٰ ہیں۔

(۹) جنت کے حور وغلان اور جنت اور دوزخ کے خازن اور دوزخ کے سانپ اور بچھواس سے متنٹی ہیں'اس قول کو امام لغلبی نے الفتحاک بن مزاحم سے روایت کیا ہے۔

(۱۰) محمد بن حزم نے آملل والنحل میں جزم کے ساتھ کہا ہے کہ تمام طائکہ بے ہوٹی ہونے سے متنٹیٰ ہوں کے انہوں نے کہا کہ طائکہ خودارواح ہیں ان میں اور روعیں واخل نہیں ہیں لہذاان پر بالکل موت نہیں آئے گی۔

امام ابن جریر نے سند سی کے ساتھ قادہ ہے روایت کیا ہے کہ بے ہوش ہونے سے صرف اللہ تعالیٰ کی وات مستثیٰ ہے ورند ہر مخص کو اللہ نے موت کا واکفتہ چکھانا ہے اور اس کو ایک مستقل قول بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔

امام بہتی نے کہا ہے کہ اہل نظر نے ان اقوال میں سے اکثر کوضعیف قرار دیا ہے' کیونکداس آیت میں ہے ہوش ہونے سے ان لوگوں کا استثناء فرمایا ہے جو آسانوں اور زمینوں میں رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر آسانوں اور زمینوں کے رہنے والے ہیں' کیونکہ عرش آسانوں کے اوپر ہے سو حالمین عرش ان میں رہنے والے نہیں ہیں' اور حضرت جریل اور حضرت میکا ٹیل عرش کے گردصف باند ھے والوں میں سے ہیں' اور جنت آسانوں کے اوپر ہواور جنت اور دوزخ منفر دعالم ہیں جن کو بقا واور دوام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے' اور بیر آب اور جنت اور دوزخ منفر دعالم ہیں جو فرشتوں کے غیر ہیں' کیونکہ امام عبداللہ بن احمد نے زوا کد مسند میں اور حاکم نے تھی سند کے ساتھ حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آپ کا ارشاد ہے : تم زمین میں تظہر و سے جب تک تھم ہو گئے ہی مراسک جی تبھی عبائے گی سوتمہار سے معبود کی تم اور چانوں کے ہرفض پر موت طاری کر دے گی حتیٰ کہ وہ فرشتے ہی مراسکا کی جو تمہارے درب کے ساتھ ہیں۔ (فتح الباری جاسم ۱۵۔ ۱۵ دارالفکر ہروت' ۱۳۷۰ھ)

مافظ بدرالدین محمودین احمر بینی شخفی متونی ۸۵۵ هدنی بھی میچ ابنواری: ۱۵۱۷ کی نشریح میں ان دس اقوال کا انتصار کے ساتھ ذکر کیا ہے لیکن ان پر تبعرہ نہیں کیا۔ (عمدة القاری ن ۱۵۳ میں ۱۵۳ سلبور دارالکت العلمیہ بیردت ۱۳۲۱ه) صور سے متعلق سور قریلی اور سور قرز مرکی آئیوں کے تعارض کا جواب

ابھی ہم نے صور کے متعلق الزمر: 18 کا ذکر کیا ہے اس ہی فرمایا ہے کہ جب دوسری بارصور پھوٹکا جائے گا تو اچا تک سب لوگ کھڑے ہوئے دیکے رہے ہوں گے اور زیر تغییر آ یت ایش: 18 ہیں ہے اور صور پھوٹک دیا جائے گا ہی اچ تک وہ (سب) تبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلے آئیں سے 0 اور بد ظاہر ان دونوں آ بحول ہی تعارض ہے کیونکہ ایک آ یت جی کھڑے ہوئے دیکھنے کا ذکر ہے اور دوسری آ یت ہی تیزی سے چلے اور ہما گئے کا ذکر ہے اس کے دو جواب ہیں:
ہم کے خارف بیر ہے کہ کھڑ اہونا تیز چلے اور ہما گئے کے منائی نہیں ہے کو نکہ تیز چلے وال بھی کھڑے ہوکر چانا ہے اور دیکھنا ہمی اس کے خلاف نیس ہے کو نکہ تیز چلے وال بھی کھڑے ہوکر چانا ہے اور دیکھنا ہمی اس کے خلاف نیس ہے کو نکہ تیز چلے وال بھی کھڑے ہوکر چانا ہے اور دیکھنا ہمی ہو اس کے خلاف نیس ہو ایک آن میں ہو

رہے ہیں' کیونکہ جوامور تیزی ہے ایک دوسرے کے بعد ہورہے ہوں اوران کے درمیان زماعہ کا وقفہ نہ ہوگویا وہ سب ای وقت میں ہورہے ہیں' ای لیے فرمایا سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب صور کی آ واز جانداروں کی ہلاکت کا سبب ہے تو پھر دوسر سے صور ..... کی آ واز ہے لوگ زندہ کیوں کر ہوں گے؟

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ دونوں دفعہ جوصور پھونکا جائے گا اس کی حقیقت ایک ہولناک جی ہوگی پھراس کی کیا دجہ ہے کہ

ایک جی کی آ دازس کر سب لوگ مرجا کیں گے اور دوسر کی جی کی آ دازس کر سب لوگ زندہ ہوجا کیں گئاس کا جواب یہ ہے کہ

موت اور حیات میں اصل موثر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے وہ جس چیز میں جو چاہتا ہے تا ثیر پیدا فرما دیا ہے وہ جا ہے تو

آگ میں جلانے اور ہلاکت کی تا ثیر پیدا فرما دے اور وہ جا ہے تو آگ میں ٹھنڈک اور سلامتی کی تا ثیر پیدا فرما دے ہم دیکھتے

ہیں کہ درخت ایک ہی تم کی کٹری پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس کا تنا اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں معلوم ہوا کہ لکڑی کی اپنی تا ثیر بچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس حصہ کو چاہتا ہے اوپر کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے نیچ کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے لیچ کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے بیچ کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے بی زندہ ہے بعض علاء نے اس کی بیز جیہ کی ہے کہ صور کی ہولناک آ واز سے اجسام میں نزلزل اضطراب اور انتقال پیدا ہوتا ہے بی زندہ اجسام اس ہولناک تیج نے مترلزل ہو کر بھٹ جاتے ہیں اور گھڑے بوجاتے ہیں اور جوجاتے ہیں اور بھر دیا دوبارہ زندہ ہوجاتے ہیں اور جس دوبارہ زندہ ہوجاتے ہیں اور جس دوبارہ زندہ ہوجا کیس کے ۔

دوسری بارصور بھونکا جائے گا تو وہ متفرق اجزاء بھر مترلزل اور متحرک ہوجا کمیں گے اور یوں وہ سب دوبارہ زندہ ہوجا کیس گے۔

ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں فر مایا ہے کہ وہ سب اپنی قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے' اس وقت قبریں کہاں ہوں گی کیونکہ قیامت آنے کے بعد تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو بچکے ہوں گے تو قبریں کہاں باقی رہیں گی! اس کا جواب یہ ہے کہ قبروں سے مرادوہ جگہ ہے جہاں مردوں کو فن کیا جائے گا' ان کے اجسام تو گل مڑ بچکے ہوں گے' لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اجراء اصلیہ کو باقی رکھے گا اور قبروں سے مرادوہ جگہ ہیں جہاں ان کے اجزاء اصلیہ ہوں گے اور یہ اجسام زندہ ہو کر ایسا گئے ہوئے ارض محشر کی طرف جا کیں گے اور اس جگہ لوگوں کا حساب ہوگا۔

کفارا بنی قبروں کوخواب گاہوں سے کیوں تعبیر کریں گے؟

اس کے بعد فرمایا: وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا 'بیدوہ واقعہ ہے جس کا رحن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے کچ کہا تھا O(یات:۵۲)

جب کفارکوان کی قبرول سے اٹھایا جائے گاتو ان پررنج اورغم کی شدید کیفیت طاری ہوگی' اس وقت وہ اپنی مصیبت اور ہلاکت کو پکار کر کہیں گے یاویلنا 'لیخی اے ہماری مصیبت اور ہماری ہلاکت یہی تمہارے نزول اور آنے کا وقت ہے' اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کلام میں منادی محذوف ہو' یعنی اے لوگو! یہ ہماری مصیبت اور ہلاکت کا وقت ہے۔

اس کے بعد کفار کہیں گے ہم کو ہماری خواب گا ہوں سے کس نے اٹھا دیا؟

اس آیت سے بید علوم ہوتا ہے کہ کفار قبروں میں سوئے ہوئے تھے اور اس سے بہ ظاہر عذاب قبر کی نفی ہوتی ہے 'اس کا جواب سے ہے کہ پہلے صور اور دوسر ہے صور کے درمیان جو چالیس سال کا وقفہ ہوگا اس میں ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جواب سے ہے کہ پہلے صور اور دوسر ہے صور کے درمیان جو چالیس سال کا وقفہ ہوگا اس میں ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی' اور اس تخفیف کی وجہ سے اس عرصہ میں ان پر نیند طاری ہوجائے گی' اس حدیث کوامام! بن ابی شیبہ نے ابوصالح سے روایت کیا ہے' (مصنف ابن ابی شیبہ ہے کا وروہ اچا تک روایت کیا ہے' (مصنف ابن ابی شیبہ جے میں ہو گھر اگر کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا' دوسرا جواب سے ہے قیامت کے آثار اور احوال دیکھیں گے تو گھر اگر کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا' دوسرا جواب سے ہے قیامت کے آثار اور احوال دیکھیں گے تو گھر اگر کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا' دوسرا جواب سے ہے

جلدتم

کہ قیامت کے ہولناک امور کو دیکھ کران کا ذہن اس قدر ماؤنف ہو جائے گا کہ وہ عذاب قبر کو بھول جائیں گے اور اپنی موت کو نیند سے تعبیر کریں گئے اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ جب وہ دوزخ کے عذاب اور اس کی شدت کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلہ میں ان کوعذاب قبر بہت کم اور آسان معلوم ہوگا اور وہ قبروں کوخواب گاہیں کہیں گے۔ کفار نے النّد تعالیٰ کا ذکر رحمٰن کے تام سے کیوں کیا تھا؟

اس کے بعداس آ یت میں ندکور ہے بدواقد نے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بچ کہا تھا۔

اس آیت کی تغییر میں دوقول ہیں' ایک قول ہے کہ یہ فرشتوں کا یا مومنوں کا قول ہے' کیونکہ جب کفارا بی قبروں سے اٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گا ہول ہے کس نے اٹھادیا تو' مومنین یا فرشتے ان کارد کرتے ہوئے کہیں گے کہتم خواب گا ہوں میں سوئے ہوئے نہیں تھے جیسا کہ تمہارا دہم ہے بلکہ تم کو دنیا میں رسولوں نے یہ بتایا تھا کہ قیامت آئے گی اور تم کوفن کر دیا جائے گا بھر دوسرا صور پھونکنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا' سویہ وہی موت کے بعد کی دوسری زندگی ہے اور رسولوں نے تج فرمایا تھا۔

اوردوسراقول بیہ ہے کہ یہ بات کفار کہیں مے کہ بیروہ واقعہ ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا۔

کفارکو جوم نے کے بعد دوبارہ اٹھایا حمیا انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیکہا یہ وہ ہے جس کا رحمٰ نے وعدہ کیا تھا اس پر بیاعتراض ہے کہانہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر وصف رحمٰ سے کیا ہے اس بیں ان کی محروی کی طرف اشارہ ہے کہ بعث کا وعدہ اجر وقو اب عطافر مانے اور انعام واکرام دیئے جانے کے لیے ہوتا ہے اور آ ٹار رحمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے لیکن انہوں نے ونیا بیس اللہ اور رسول کی خبروں کی تصدیق نہیں کی اور ایسے کا منہیں کیے جن کی بناء پر وہ بھی رحمت کے مصفحتی ہوتے اس کیے وضل اس کی رحمت کے اظہار کے لیے ہوتا مصفحتی ہوتے اس لیے وہ حسرت سے کہیں گے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جانا وہ امر ہے جس کا رحمٰ نے وعدہ کیا تھا یعنی اس ون اس کی رحمت کا ظہور ہوگا اور ایمان لانے والوں اور نیکن کرنے والوں کو ان کے نیک کا مول کا صلہ دیا جائے گا اور رسولوں نے جو اس کی خبر دی تھی وہ کچک تھی کیکن کفار چونکہ اس سے محروم سے اس بات کو کہا ہواور اللہ تعالیٰ کو رحمٰ نے اظہار کے لیے طمع کی وجہ سے یاد کیا ہواور اللہ تعالیٰ کو رحمٰ نے اس امید اور علم مومنوں اور کافروں دونوں پر رحم فرماتا ہے اور آخرت میں رحم ہے بعنی صرف مومنوں پر رحم فرماتا ہے اور آخرت میں رحم ہے بعنی صرف مومنوں پر رحم ہے تو علامہ آلوی نے بہ کہا ہواور اور کافروں دونوں پر رحم فرماتا ہے اور آخرت میں رحم ہے بعنی صرف مومنوں پر رحم ہے الدیبا و الا بحرہ اور بیا رحم ماللہ والا الا الدیبا و الا بور اللہ کی وارد ہے کہ بیا رحم ہے الدیبا و الا بور اللہ کی وارد ہے کہ بیا رحم ہے الدیبا و الا بور اللہ کی وقد سے کہ الدیبا و الا تحرہ الدیبا و الا بور اللہ کی وجہ سے کہ الدیبا و الا وہ کی کہ خرت میں الدیبا و الا تحرہ میں الدیبا و الا تحرہ میں الدیبا کی وجہ سے کہ الدیبا کی وجہ سے کہ انہوں نے الدیبا کی کہ خرت میں الدیبا کی کہ خرت میں الدیبا کی کہ خرت میں الدیبا کی در میں کی کہ در میں الدیبا کی کہ خرت میں الدیبا کی کی در میں الدیبا کی در میں کی در میں کی در میں کیا کہ در میں کی دو میسے کہ انہوں نے اللہ کیا کہ خرت میں الدیبا کی در میں کی دور کی کی در میں کی در

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: اور وو صرف ایک بولناک چیخ بوگی پس اچا تک وہ سب بھارے سامنے پیش کردیے جا کیں کے O(یکن: ar)

هياء القراء

ب میں اس رہور اسور پھونکا جائے گا تو صرف ایک زبردست جن ہے وہ تمام مردے زندہ ہو جا کیں کے اور تمام لوگ عرصہ محشر بیں زندہ ہوکر چش ہو جا کیں سے اس جن کے متعلق علامہ آلوی نے کہا ہے کہ وہ حضرت اسرافیل علیدالسلام کا یہ تول ہوگا :اے میں ہوئی ہڑیے اور اے کوشت بوست کے ذرات اور اے خراب شدہ بالوں کی ہاتیات! اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمانے کے لیے

ہیں میتھم دیتا ہے کہم مجتبع ہو جاؤ! (روح العانی بر ۱۳۳س)حسب ذیل آیات بھی دومرے **صور کے متعلق ہیں**: وه صرف ایک زور دار جمر کنا ہے سووہ اما تک دیکھنے لکیں

ۼٙٳؾٞؠۜٵ؈ؘڒۻؚڗةۧٷٳڿڎةۧٷٳۮٵۿ<sub>ؙۼ</sub>ؽڟۯۏؽ۞ۛۅٞڰٵڶؙۅٚٳ يُوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِيْنِي ﴿ هٰذَا يَكُومُ الْفَعْسِ الَّذِي كُنْهُمُ ۗ يه تُكُنَّ بُوْلَ ﴿ (المَقْد: ١١-١٩))

يى وه فيصله كاون ب جس كوتم جينال ترب تنص جس دن وہتم کو بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے ماضر ہو کے اور تم بیگان کرو کے کہتم بہت کم در تھرے تھے۔

ے 10 اور کہیں مے ہائے ہماری مصیبت میں جز ااور سزا کا دن ہے

يَوْمَ بِينَا عُوْكُمُ فَلَسْتَجَيْبُونَ بِعَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إِنْ لَّبِثُمُّ الْاقلِيلُا ٥(ي ارائل ٥٢) تأءكي أتخطفتمير

صيعة بين تامبالغه كے ليے ب اور حشر كے جس قدراساء ذكر كيے مجع بين سب كے آخر ميں تامبالغه كے ليے ب جیسے القیامة 'بہت تابت شدہ چیز القارعة 'بہت ول وہلانے والی الحاقة 'بہت زیاوہ برحق اور بہت زیادہ واقع ہونے والی الطامة 'سب سے بری آفت یا مصیبت الصاحة 'كانوں كوبہت بہراكرنے والى وغيرها۔

عربی میں تاء صرف تانید کے لیے ہیں آتی بلکہ متعدد امور کے لیے آتی ہے(۱) تانید کے لیے جیسے قائم قا(۲) تذکیر کے لي جير اربعة (٣)م الذك لي جير علامة (٩) وحدت ك ليجير درة تسمرة (٥) وفل ك لي جير عدة ذنة (٢) اسمیت کے لیے جیے کافیة 'شافیة (٤) مصدریت کے لیے جیے ضاربیة 'مضروبیة (٨)زائدہ جیے ملائکة 'حجارة۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآج کے دن کسی مخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اورتم کو صرف ان ہی کا موں کا صله دیا جائے گا جو تم کرتے تھے 🔾 بے شک اہل جنت آج دل چیپ مشغلوں میں خوش وخرم ہوں گے 🖸 وہ اور ان کی بیویاں تھنے سایوں میں مسہر یوں پر آ رام کررہے ہوں گے 0 ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں ے Oرب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا O( بنت ، ۵۸-۵۸)

سلمان کسی مرض کی وجہ ہے مقررہ نفلی عبادت نہ کر سکیس .....

توالله اپنے نضل ہے ان کواجرعطا فرما تا رہتا ہے

یس : ۵ میں فرمایا: آج کے دن کسی مخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا ات سے اس حصد میں عموم مراد ہے کسی مومن یرظلم کیا جائے گا نہسی کافریر اللہ تعالی مسلمانوں کو جواجروثواب عطافر مائے گاوہ اس کافضل ہے اور کفار کو جوعذاب وے گاوہ اس کاعدل ہے سووہ کسی برظلم نہیں فرمائے گا مومن پرنہ کافر پر اور آیت کے دوسرے حصہ میں جوفر مایا ہے اور تم کو صرف ان جی كاموں كاصله ديا جائے گاجوتم كرتے تھے بعض مفسرين نے كہااس آيت ميں صله سے مراد جزاب اور آيت كاس حصه ميں مرف کفارے خطاب ہے کیونکہ کفار کوصرف ان ہی کاموں کی جزادی جائے گی جوانہوں نے کیے ہیں اور بیعدل ہے جب كمومنول كواللد تعالى اين فضل سان كامول كى مجى جزاد عا كاجوانبول في مبيل كيه - (تفيركبيرة وص ٢٩٣)

ہاری تحقیق یہ ہے کہ کفارکو آخرت میں کسی نیکی کی جزانہیں دی جائے گی کیونکہ ہرنیکی کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے

بغیرایمان کے کسی مخص کا کوئی نیک عمل تبول نہیں ہوگا' قرآن مجید میں ہے

جس نے ہی نیک عمل کیا خواہ دہ مرد ہو یا عورت ہو شرط ب مُؤْمِنَ فَكُنُحْدِينَةً كَيْدِةً كَالْتَجْزِينَةُ هُوَأَجْرُهُ ﴿ ٢ كَ وَهُ مُونَ مُولَةٍ مِمَ ال كو ضرور به ضرور باكيزه ونمكي عطافر ہائیں سے اوراس کے نیک اعمال کا اس کو ضرور بہ صرور ایک

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ (الفل: ٩٤)

#### اجرعطا فرمائيں محے۔

البت كفاركوان كے نيك كامول كا دنيا بي اجرعطافر ماديا جائے كا البت بيكہتاميح بىكداللہ تعالى مومنوں كواپے نفسل سے بعض ان كامول كا جمعطافر مائے كا جوانبول نے نبیں كيے۔اورحسب ذیل احادیث بیں اس پردلیل ہے:

حضرت عقبہ بن عامر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن بھی کُوئی مُل ہواس دن کا اختیام ای عمل پر کیا جاتا ہے' پس جب موکن بیار ہوتو فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تو نے اپنے فلال بندے کو بیاری میں قید کرلیا ہے' تو رب عزوجل فرما تا ہے اس بندے کا (صحیفہُ اعمال) ای عمل برکھل کرو' حتی کہ وہ تندرست ہوجائے یا فوت ہوجائے۔

(منداحدج مهن ٢٨١ أمجم الكبيرج ١٥٥ من ٢٨٠ شرح الندرقم الحديث: ١٣٧٨ امام احدادرامام طبراني ك سند من أبن لبيعد ب والمنعف راوى المناورام بغوى كي سند من أبن لبيعد ب والمنعف راوى المناورام بغوى كي سندمج ب

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما بيان كرتے بيں كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس فض كے جسم ميں بھى كوئى مرض پيدا ہوتا ہے تو الله عزوجل اس كے محيفه اعمال لكھنے والے فرشتوں كوظم ديتا ہے كه مير ابنده جب تك مير سے مسلط كيے ہوئے مرض كى قيد ميں ہے اس كے نيك عمل كو ہرروز لكھتے رہو۔

(منداحدج مم ۱۵۹ احمد شاکرنے کہا اس حدیث کی سندھیج ہے ای طرح حافظ البھی نے کہا' حاشید منداحمد رقم الحدیث: ۱۳۸۲ مجمع الزوائد ج موس ۱۳۰۳ حافظ البھی نے کہا اس حدیث کواہام بزاراوراہام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے )

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بے شک جب کوئی بندہ اچھے طریقہ سے عبادت کررہا ہو پھروہ بیار ہو جائے تو جوفرشتہ اس پرمقرر کیا جاتا ہے کہ اوا تا ہے کہ یہ بندہ اپنی صحت کے ایام میں جوعمل کرتا تھا اس کے اس عمل کو (بدوستور) لکھتے رہو۔

۔ جب میں اپنے بندوں میں ہے کی مومن بندے کو کسی مرض میں جتا اکرتا ہوں اور وہ میری آ زمائش پرمیری حمد کرتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہتم اس کی صحت کے ایام میں اس کا جواجر لکھتے تھے اس کا وہی اجر لکھتے رہو۔

(منداحرج من الآرائي الكبيرة الدين المائة السلطة العجة المال في قم الدين المائي وم الدين المائي ومن كراوى ثذير)
حضرت انس ومنى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا كه جب الله كسي مسلمان بندے كوكسى
حرض بيں جتل فر ماتا ہے تو فر شنے ہے فر ماتا ہے اس كے اس نيك عمل كولكھتے رہوجو به كيا كرتا تھا 'اگر وہ اس بندے كواس مرض
سے شفاء دے دے تو اس كوكنا بول ہے وحوكر پاك كر ديتا ہے اور اگر اس كى روح قبض كر لے تو اس كو بخش د بتا ہے اور اس بر وحم فرماتا ہے۔

جلدتم

(سنداحرج مس ۱۵۸ عافظ زین نے کہاال حدیث کی سندھجے ہے حاشیہ منداحر قم الحدیث ۱۳۱۸ وارالحدیث القاہر ہا ۱۳۱۸ ہے) حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں گہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندہ کو بھی کسی مرض میں بہتا! فرما تا ہے تو اس کے محیفہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بیتھم دیتا ہے کہ اس شخص نے جو براعمل کیا ہے اس کومت لکھواور اس شخص نے جو نیک عمل کیا ہے تو وہ نیک عمل وس گنا لکھ دؤ اور صحت کے ایام میس پیشخص جو نیک عمل کرتا تھا اس کوحسب وستور لکھتے رہو خواہ وہ بیعمل نہ کرے۔ (مندابو یعلیٰ جاارتم الحدیث ۱۳۳۲ 'مجمع الزوائدج ۲۳ س۲۰۵ اس کی سند ضعیف ہے)

بعض مفسرین نے جوبہ کہا ہے کہ کفار کوصرف ان کے کیے ہوئے کا موں کی جزادی جائے گی اور مؤمنین کو اللہ تعالی اپنے فضل ہے ان کا موں کی بھی جزادیتا ہے جو انہوں نے نہیں کیے جیسا کہ فدکور الصدر احادیث سے واضح ہور ہا ہے ان کی بینکتہ آفرین اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ آخرت میں کا فرول کو ان کی کسی نیکی کا اجر نہیں دے گا کیونکہ نیکی کے قبول ہونے کی شرط ایمان ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اس آیت کے اس دوسرے حصہ کا کیا محمل ہے جس میں بیفر مایا ہے تم کو صرف انہی کا موں کی جزادی جائے گی جوتم کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ قرآن مجید میں جزاء کا لفظ سزا کے معنی میں بھی آیا ہے 'جیسا کہ اس آیت میں ہے ۔

وہ دوزخ میں کسی قشم کی خمنڈک پائیں گے اور نہ کوئی مشروب ماسوا کھولتے ہوئے پانی اور دوز خیوں کی پیپ کے O (بیان کی ) پوری پوری سزا ہوگا۔ لَايَنُ وُقُونَ فِيْهَا بَدُدًا وَلَا شَرَابًا كَالَّا وَلَا شَرَابًا كَالَّا وَلَا شَرَابًا كَالَّا وَلِلْا مَرِيبًا وَعَسَاقًا كَا جَزَاءً وَفَاقًا ۞ (النباء:٢٦٠٤)

جس طرح اس آیت میں جزا کالفظ سزا کے معنی میں آیا ہے ای طرح زیرتفیر آیت ولا تسجوون الا ما کنتم تعملون میں بھی جزا کالفظ سزا کے معنی میں ہے۔ لینی اللہ تعالی کفار سے فرمارہا ہے: پس آج کے دن تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف انہی کا موں کی سزا دی جائے گی جوتم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی ایسانہیں ہوگا کہ جوکام تم نے نہ کیے ہوں ان کی بھی تمہیں سزا دی جائے ۔ جس طرح اس کے مقابلہ میں مؤمنوں کوان کا موں کا بھی اجر داتو اب دیا جائے گا جوانہوں نے نہیں کے تھے جیسا کہ فہ کورالصدرا حادیث کے حوالہ سے ہم واضح کر بھے ہیں۔

بعض مفسرین نے جوآیت کے اس دوسرے حصد میں جزاکوا جروثو اُب کے معنی میں لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آیت کے اس حصد میں کفار سے خطاب کر کے یہ بتایا ہے کہ کا فروں کو صرف انہی کا موں کی جزاملے گی جوانہوں نے کیے ہیں اور اس میں بیہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مؤمنوں کو ان کا موں کی بھی جزاد ہے گا جوانہوں نے نہیں کیے۔

اس پر دوسرااعتراض ہے ہے کہ مؤمنوں نے جوکام کیے ہیںان پر بھی جواجر دنواب ملے گاوہ اللہ کے فضل ہی سے ملے گا' پھراللہ کے فضل کوان کاموں کے ساتھ خاص کرنے کی کیا دجہ ہے جوانہوں نے نہیں کیے؟ البتہ اس کا بیہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ جوکام انہوں نے کیے ہیں اس کے اجر کا صورۃ سبب ان کے کام ہیں اور حقیق سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جو کام انہوں نے نہیں کے ان پراجر وثو اب کا سبب صورۃ بھی اللہ کا فضل ہے اور حقیقۂ بھی اللہ کا فضل ہے۔

شغل اور فا کھون کے معالی اور ان کی تغییریں

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: بے شک اہل جنت آج دلیپ مشغلوں میں خوش وخرم ہوں گے (یکس: ۵۵-۵۵) اس سے پہلے دیلتی: ۵۲ میں کفار کی حسر سے اور افسوس کا ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں مسلمانوں کے جنت میں خوش وخرم ہونے کا ذکر فر مایا ہے' کیونکہ مسلمانوں کا جنت میں ہونا اور ان کا اللہ تعالی کی نعمتوں سے ہیرہ اندوز ہونا کفار کے لیے مزید زمانی غم اور حسرت اور افسوس کا باعث ہے' کیونکہ جب کی مخف کو اپنے دشمنوں کی ان راحتوں اور مسرتوں کا علم ہوجن ہے وہ خود محروم ہوتو یہ چیز اس کے لیے زیادہ افسوس اور مایوی کا موجب ہوتی ہے۔

ال آیت میں شفل کا لفظ ہے شغل کی تعریف ہے ہے کہ کوئی ایبا اہم کام جس میں غیر معمولی مصروفیت کی وجہ ہے آوی دوسری چیزوں سے فافل ہو جائے 'خواہ وہ اہم کام پر مسرت ہویا رخی اور غم والا ہویا از قبیل عبادت ہو' مثلاً کسی شخص کے ماں باپ مرجا میں تو وہ ان کی جمہیز و تنفین اور ان کے رنے اور غم میں اس قدر منہمک ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں سے غافل ہوجاتا ہے' یا کسی شخص کی شادی ہور ہی ہوتو وہ شادی کی تیاری میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ باقی کا موں کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی ایا جس طرح جب رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم القد تعالیٰ کی ذات وصفات کے مشاہدہ اور مطالعہ میں مستفرق اور منہمک ہوتے یا اس کی عبادت میں اور یاد میں مشغول ہوتے تو کسی چیز کی طرف آپ کی توجہ نیس ہوتی تھی جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

میرااللہ کے ساتھ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں کسی

لى مع الله وقت لا يسع فيه ملك مقرب

ولانبي مرسل.

مقرب فرشتے کی مخبائش ہوتی ہے نہ کسی ہی مرسل کی۔ (الاسرار الرفوعة رقم لحدیث ١٦٠ عنف الخفاء رقم الحدیث ٢١٥٩)

نیزائ آیت میں فاکھون کالفظ ہے علامدراغب اصفہانی متونی ٥٠٥ه فاکھون کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: برشم کے میوے اور پھل کو ف اکھة کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ انگور اور انارے ماسوا کو ف اکھة کہتے ہیں قرآن مجید میں

اور ( جنت میں )ایئے میوے ہول گے جن کو وہ بسند کریں

وَفَاكِهَةٍ فِمَنَا يَتَغَنَّرُونَ . (الواتد ١٠٠)

بنس بنس کراوراتر التراکر باتیس کرنے کے لیے بھی اس مادے کا استعال ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے۔ **کو نَشَا کَا لَجَعَلْنَا فُدُ حُطَامًا فَظَلَنْتُو تَعَلَّمُون** کے ایس میں آئر ہم چاہیں تو اس ( کھیت) وریزہ ریزہ کر ذالیں پھرتم

(الواقعه ۲۵) باتمل بناتے تل رہ جاؤ۔

عیش و آرام اورنعتوں سے بہر واندوز ہونے والے وبھی فاکہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے۔ فیکویٹ پیٹا انتہ کم کر بھن (الفور ۱۸) و ان نوان نوان نوان اور اس میش و آرام پر خوش میں جو ان نوان

كرب في عطافي مايات.

زیر تغییر آیت میں بھی فاکھون ای معنی میں ہے۔ (المغروات نواس عام مکتباز ارمسطی مکاریر ۱۳۱۸ه) ا علامدا بوالحن علی بن محمد الماوردی التوفی ۲۵۰ هـ نے لکھا ہے شغل کی تغییر میں جارتول میں:

- (1) محسن سعید بن جبیر معزت این مسعود اور قماده نے کہااس سے مراد ہے یا کیز وحوروں سے لذت مباشرت حاصل کرنا۔
  - (٢) حطرت ابن عباس رضى الله عنهما اور مسافع بن اني شريح في كباس عدم اد عبة الت موسيق بجانا\_
    - (٣) مجام نے کہااس سے مراد ہے وہ معتوں سے مطوط ہورہے ہول کے۔
  - (۳) اسامیل بن ابی خالداورایان بن تغلب نے کہادہ کفارکو ،وزی میں والنے سے خوش ہورہ ہوں گے۔ علامہ الماور دی نے کہا کہ فاکھوں کی تغییر میں بھی جارتول ہیں:
- (۱) حصرت ابن عباس نے قرمایا اس سے مراد ہے وہ خوش ہول کے (۲) قبادہ نے کہدائ سے مراد ہے وہ خمتوں میں ہوں

marfat.com

تمار القرأم

ے (۲) مجاہد نے کہادہ متعجب ہوں گے (۳) ایک قول سے کدوہ کھانے پینے کی لذتوں میں موں گے۔

(النكت والعون ع ٥٥م ٢٥ - ١٣٠ وارالكتب العلميه بيروت)

### جنت کی نعمتوں ہے اہل جنت کے محظوظ ہونے کے متعلق احادیث<u>ہ</u>

الل جنت كي نعتول محمعلق حسب ذيل احاديث إن:

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت ہیں ہے ایک مرد کو کھانے ' چینے' جماع اور شہوت ہیں سومردوں کی قوت دی جائے گی' ایک یہودی نے کہا جو شخص کھائے گا اور پے گا اس کور فع حاجت کی ضرورت بھی ہوگی' آپ نے فرمایا اس کی کھال سے پسینہ ہے گا جس سے اس کا پیٹ سکڑ جائے گا۔

(سنن داري رقم الحديث: ۲۸۲۷ منداحدج ۱۳۳۷ ۱۳۸۳ مصنف ابن اني شيبه ج ۱۳۳۳ ۱۳۸۰ اسنن الکبري رقم الحديث: ۱۳۷۸ مند . قرال مروسه دروسه لمع من فروال مروس ۱۳۸۰ مصنف ابن الروس و ۱۳۰۰ مروس الروس الموسط فروس و ۱۳۷۸ مند

الميز ارزم الحديث: ٣٥٢٣\_٣٥٢٣ أميم الكبيرةم الحديث: ٥٠٠٥ صلية الاولياء ٢٨٥ ١١١ كتاب البعث والمنهو لليبتى رقم الحديث: ١١٦٥

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جوان 'بے رکیش اور سر مکیس آتھوں والے ہوں گئے ان کے کیڑے میلے ہوں مے اور نہ ان کی جوانی فتا ہوگی۔

(سنن داری رقم الحدیث: ۲۸۲۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۵۳۹ مسند احدج ۲۳ ۱۳۳۳ ۲۹۵ مصنف این ابی شیبرج ۱۱۳ سام ۱۱۳ کتاب البعث والمنثور رقم الحدیث: ۲۴۰ الکائل لا بن عدی ج۵ص ۲۳ ۸ اقدیم کمیجم الکبیرج ۲۰ ص ۲۳ وقم الحدیث: ۱۱۸)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اہل جنت نہ پییٹا ب کریں گے ندان کی ناک سے رینٹ نکطے گی ندوہ پاخانہ کریں گے ندان کی ناک سے رینٹ نکطے گی ندوہ پاخانہ کریں گے ان کوصرف ایک ڈکار آئے گی اور جس طرح ان بیس سانس ڈالا جاتا ہے اس طرح ان کوشیعے اور حمد کا الہام کیا جائے گا۔ (صح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۵ مندالدیعلیٰ رقم الحدیث: ۱۹۰۹ مندالدیعلیٰ رقم الحدیث: ۱۹۰۹ مندالدیعلیٰ رقم الحدیث: ۱۹۰۹ کار ترح الندو تر الحدیث: ۱۹۰۷ کار البیا کہ بیٹ والندور تم الحدیث: ۱۹۰۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آ کھے نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے ول میں ان کا خیال آیا ہے اور اگرتم جا ہوتو میں آیت پڑھو:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ فَكَا أَخْفِى كَلَهُمْ مِنْ قَرَوْاَعَيْنِ جَوْلَا ﴾ سوكون محص بين جانبا كهم نے ان كى آكھول كى شندك يعمَّا كَالْتُوْ اِيَعْمَلُونَ ۞ (البحدة: ١٤) ﴾ كے ليے كيانعتيں چيا كردكى بين جوان كے نيك اعمال كى جزاه بين –

(صحح البخاري رقم إلحديث: ٨٤٨٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٨٣٨ سنن داري رقم الحديث: ٣٨٣٠)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّه علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک (جنتی) مخص ستر (۵۰) کنواری حوروں سے ایک دن ہیں لذت مباشرت حاصل کرے گا اور اللّه تعالی ان کو دوبارہ کنواری حوریں بنا دے گا (مند البرارقم الحدیث: ۴۵۲۵) اصغر قم الحدیث: ۴۳۹ کنز العمال ج ۱۳۳ کر العمال ج ۱۳۳۵ قم الحدیث: ۳۹۳۵۷)

حعرت ابوامامد منی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سوال کیا گیا آیا اہل جنت مباشرت کریں **گے؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ بغیر شہوت میں کی یا ڈ صلے بن کے بیمل کریں کے اور ایک روایت میں ہے اور بغیر انزال کے۔ (ایجم الکیررتم الحدیث ۲۷۲۵/۲۷۲۳)** 

جنت میں حوروں اور نیک خواتین کی صفات کے متعلق احادیث

حعرت سعید بن عامر بن حدیم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے اگر جنت کی حوروں میں سے کوئی حور زمین والوں کی طرف جما تک کر دیکھے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بحر جائے اور سورج اور جا تدکی روشی ماند پڑجائے۔

(المعجم الكبيرة قم الحديث: ۵۵۱۲ منداليز ارزقم الحديث: ۳۵۲۸ مجمع الزوائدرقم الحديث: ۱۸۷۵۳)

نی صلی الله علیه وسلم کی زوجه محتر مه حضرت ام سلمه رمنی الله عنها بیان کرتی جیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله! مجھے الله تعالی کے اس قول کے متعلق بتائے و مُحور عِیْنِ (الواقد ٢٢) اور 'بری بری آئھوں والی حوری' آپ نے فرمایا وہ کورے رنگ کی بردی آئکھوں والی فربہ حوریں ہیں جن کی بلکیں کرس کے بروں کی طرح ہیں' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالى كاس قول كم متعلق بتائي كانته في اليكافيوت والمرجان (من ٥٨) وه حوري يا قوت اورموكك كاطرح مول **گی''آ پ نے فرمایا جس طمرح اس سیب میں صاف اور اور چیک دارموتی ہوتا ہے جس کوئسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو وہ اسی طرح** ماف اورشفاف ہوں گی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ کے اس تول کے متعلق بتائے: فیفوق کیڈٹ جسکان (رطن: ٥٠) ان جنتوں میں نیک حسین حوریں ہیں'آپ نے فرمایا ان کےعمدہ اخلاق اور حسین چبرے ہول مے'میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے الله تعالیٰ کے اس قول کے متعلق بتا ہے گائیگئ آئیسٹ ٹکٹنوٹ (امنف ۳۹))' وہ حوریں ایس ہیں ج**سے چمیائے ہوئے انڈے "آپ نے فرمایا وہ اس طرح نرم اور رتیق ہوں گی جس طرح انڈے کی اندرونی جھلی رقیق اور** باريك بوتى ہے ميں نے عرض كيا يا رسول الله! مجھے الله تعالى كاس قول كے متعلق بتائے عُرُبًا أَنْتُرَابًا (الواقد ٢٥) 'وه حوریں محبت کرنے والی ہم عمر ہیں' آپ نے فر مایا اس سے مراد وہ عور تیس جن کو اللہ تعالیٰ اس حال میں دنیا ہے اٹھائے گا **کہ وہ پوڑھی ہوچکی ہوں گی'ان کی آنحمیں چیز زدہ ہوں گی اوران کے بال تھچزی ہو پیکے ہوں سے' پھراللہ تعالی ان کو کنواری** ماوے كا عربة كمعنى معنى معت كرف واليال اور اتوابة كمعنى بين بمعر بين في عرض كيايارسول الله ونياكى عورتين أفضل میں بایدی آ جھوں والی حورین آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں بری آ جھوں والی حوروں سے اس طرح افضل میں جس طرت جسم كا ظاہرجم كے باطن سے افضل موتا ہے ميں في عرض كيا يارسول الله!اس كى كيا وجہ ہے؟ آب في ماياس كى وجہ يہ ہےك انہوں نے اللہ کے کیے تمازیں برحیں اور اللہ کے لیے روزے رکھے اللہ عز وجل ان کے چبروں برنور بہنا دے گا'ادران ک اجسام ریشم کی طرح ہوں سے ان کارنگ گورا ہوگا ان کے کپڑے سبز رنگ کے ہوں کے ان کے زیورات سونے کے ہول کے ، ان کی خوشبوکی آنگیشیاں موتوں کی ہوں گی اوران کی تنگھیاں سونے کی ہوں گی وہ کہیں گی سنو! ہم ہمیشہ رہے والیال ہیں اور ہم مجمی تبیں سریں کی سنواہم ہمیند بغتوں سے مالا مال رہیں کی اور ہم بھی تم زدہ یا خوف زدہ نبیں ہوں کی سنواہم جیشہ یہاں یر قیام کریں گی اور بھی بہاں سے سنرمبیں کریں گی' سنو! ہم ہیشہ رامنی رہیں گی اور بھی نارامن نبیں ہوں گی' اس کوخوشی اور مبارك ہواجس كے حصر من ہم آئيس كى اور دہ ہمارے ليے ہوكا! (العجم الاوسط رقم الديد : ١٩١٥ مراء الدرقم الحديث ١٨٥٥)

### جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کے متعلق احادیث

جنت اوراس كى تمام نعتيل بهت عظيم بين حتى كه حديث من ب:

حضرت مہل بن معد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک جا مجا کی چگہ بھی و نیا اور مافیہا ہے بہتر ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سیح مسلم رقم الحدیث:۱۸۸۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۱۸) تا ہم جنت میں سب ہے بڑی نعمت جو حاصل ہو گی وہ اللّٰہ عز وجل کا دیدار اور اس کی رضا کا حصول ہوگا۔

حضرت صهيب رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم في اس آيت كي تغيير ميں فرمايا:

لِلَّذِينُ آخْسَنُوا الْحُسُنَى وَيِهِ يَاكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اورزیادہ انعام ہے۔

آپ نے فرمایا جب اہل جنت ' جنت میں داخل ہو جا کیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا بے شک اللہ کے ماس تہمارے کیا ا یک وعدہ ہے وہ کہیں گے کیا ہمارا جبرہ سفید نہیں کیا گیا!اور ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی گئ!اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کے کیا! وہ کہیں گے کیوں نہیں! پھر (ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان) حجاب کو کھول دیا جائے گا' آپ نے فرمایا: پس اللہ کی قشم أ الله تعالیٰ نے اپنے دیدار سے زیادہ محبوب ان کو کوئی چیز عطانہیں فرمائی۔ (سنن الترندی قم الحدیث ۲۵۵۳ منداحہ جہم ۳۳۳ ج٢ص١٥ سنن ابن بليدقم الحديث: ١٨٧ أسنن الكبرئ للنسائي قم الحديث: ٣٩٦٨ صجح ابن حبان دقم الحديث: ٣٣١ كم يعجم الكبيرقم الحديث: ٣١٥ ٢٠ ٢٩٣١ كا كتاب البعث والنثوررقم الحديث: ٢٣٨ كتاب الاساء والصفات ص ٢٠٠٠ شرح المندرقم الحديث: ٣٣٩٣)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اہل جنت میں سے اونیٰ درجہ اس محفل کا ہے جوایک ہزارسال کی مسافت سے اپنے باغات کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور اپنی ازواج کی طرف اور اپنی نعمت کی طرف اور ا پینے خادموں کی طرف ادراین مسہریوں کی طرف 'اوراہل جنت میں سے جواللہ کے نزدیک مکرم ہوگا وہ ہرضج اور شام کواللہ عر وجل کے چیرے کی طرف د تکھے گا ' پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کو پڑھا:

وُجُونًا يَوْمَهِ إِنَّا فِسْرَةً أَلِى مَ بِهَا نَاظِرَةً ٥ ١٠ ١١ ون بهت سے جرے رو تازه مول كـ ٥ وه الـ

(القيامة: ٢٢\_٢٣) ربى طرف د كيور به ١٩٥١)

(سنن التريذي رقم الحديث: ٤٥٥٣ مند احمد جهوم ١٣٠١٣ مند ابو يعليٰ رقم الحديث: ٥٤١٢ أملند رك جهوم ٥٠٩ صلية الأول ج٥ص ٨٤ كتاب البعث والنشوررقم الحديث: ٣٣٧ ٣٣٠ شرح السندقم الحديث: ٢٣٩٩ ٣٣٩٥)

حضرت جریر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نی صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بع (ماہ تمام' چودھویں رات کا جاند) کی طرف دیکھا' پھرآپ نے فرمایا ہے شک تم اپنے رب کوعنقریب اس طرح دیکھو مے جملاً طرح تم اس جاند کو دیکھرہے ہو'تم کواس کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی' پس اگرتم طلوع آفناب اور غروب آفناب سے پہلے نماز يرصني كل طاقت ركھوتو ضروران نمازوں كوير هو كھرآ بينے بيآيت پرهى:

وَسَيِحْ يِحَمْدِهِ مَا يِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ طُوعَ آناب اور خروب آناب سے پہلے آپ رب

حمر کے ساتھ تیجے۔

الْغُرُوْبِ. (ت:٣٩)

(صحيح البخاري رقم الحديث: ۵۵۴ صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۴ مشن ايو داوُ درقم المحديث: ۲۹٪ منن الترندي رقم الحديث: ۹۹۲ منن اين ال الحديث: ١٤٤ إسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٣٦٠ مسنداحدج بهض ٢٣٠ صحيح ابن خزيمه وقم الحديث: ١٣١٧ مسيح ابن حبان دقم الحديث: ٣٣٠٠ الكبيرةم الحديث:٣٢٣٣ أنجم الاوسارةم الحديث:٥٣٠٨ ثرح الندقم الحديث:٣٧٨)

حضرت الوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک الله تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کہیں گے ہم تیرے پاس حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں ہیں ہے 'الله تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارے راضی نہ ہونے کی کیا وجہ ہوگی تو نے ہمیں وہ فعتیں عطافر مائی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں ہے کہی کو بھی نہیں عطاکیں الله تعالیٰ فرمائے گا کیا ہیں تم کواس ہے بھی افضال نعمت عطافہ کروں! وہ کہیں گے اے ہمارے رب! اس ہے افضال اور کون کی نعمت ہوگی! الله تعالیٰ فرمائے گا: میں تم پر اپنی رضا کو حلال کردیتا ہوں 'اس کے بعد میں تم پر بھی ہمی تاراض نہیں ہوں گا۔

(میچ ابخاری <mark>دقم الحدیث: ۱۵۳۹ ،می</mark>چ مسلم دقم الحدیث: ۱۸۳۹ سنن الترندی دقم الحدیث ۲۵۵۵ منداحدت ۱۵۸ اسنن الکبری للنسائی دقم الحديث: ٢٩ ٢ ٤ محيح ابن حيان رقم الحديث: ٢٠٠٠ عاصلية الاولياء ج٥ ص ٢٠٠٠ كتاب البعث والنثور رقم الحديث ٢٠٠٥ شرت الندرقم الحديث ١٣٩٥ ) حضرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میرے یاس حضرت جریل علیه السلام آ ہے اوران کے ماتھ میں ایک شفاف آئینہ تھ جس میں ایک سیاہ نشان تھا میں نے یو جھاا ہے جبریل پر کیسا آئینہ ہے ؟ انہوں نے کہا یہ جعد ہے جس **کوآ پ کا رب آ**پ پر چیش فرمائے گا تا کہ یہ دن آپ کے لیے عید ہو جائے اور آپ کے بعد آپ ک **مت کے لیے 'اور آپ (اس دن کے ملنے میں )اول میں اور یہود اور نصار ٹی کے لیے اس کے بعد کا دن ہے آپ نے یوجھا** ہمارے لیے اس ون میں کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا آ پ کے لیے اس دن میں خبر ہےا اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہ اس ساعت میں جو محف بھی اپنے رب ہے کسی خبر کی دعا کرے جو اس کامقسوم ہوتو اس کارب اس کو وہ عطافر مادے گا اوراگروہ چیزای کےمقبوم میں شہوتو اہتد تعالیٰ اس ہے زیاد وعظیم چیز کواس کے لیے مقدرفر مادے گا'اوراگرای نے کسی چیز سے پناہ طلب کی اور وہ اس کے مقدر میں ہوتو القداس کو اس چیز ہے بناہ میں رکھے گا اور اگر اس سے بناہ اس کے مقدر میں نہ ہو تو اس سے زیادہ معنر چیز ہے اس کو بناو میں رکھے گا' میں نے ان سے بوجھا اس آئینہ میں یہ سیاد نشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جعد کے دن قائم ہوگی اور ہمارے نز دیک جمعہ تمام دنوں کا سردارے اور ہم آخرے بیس اس کو بوم المزید کہتے **جیں (اس سے مراد ہے زیادہ انعام کا دن اور وہ زیادہ انعام انتد تعالیٰ کا دبیدار ہے )میں نے بوجیعا آب اس کو بوم انمز بد کیول** كتي بي ؟ انبول نے كہا كيونكه آب كرب نے جنت من ايك سفيد وادى بنائى سے جومفك سے زيادہ خوشبو دار سے اپن جب جمعہ کا دن **ہوگا تو ا**نٹد تیارک و تعالیٰ علیین ہے اپنی کری پر نازل ہوگاحتیٰ کہنور کے منبر کری کا احاطہ کرلیس مے اور انہیاء آ کران منبروں پر بیٹے جا کیں ہے' پھرسونے کی کرسیاں ان منبروں کا احاطہ کرلیں گی' پھرصدیقین اور شہداء آ کران کرسیوں پر بیشہ جا ک**یں گے گھرال** جنت آ کرنیلوں پر ہینہ جا کیں گئے گھران کے سامنے ان کا رب تبارک و تعالیٰ جلوہ فر ماہوگا' حتی کہ وہ **اس کے چیرے کی طرف دیکھیں گے اور وہ فر مائے گا: میں وہ ہوں جس نے اینے وعدہ کوسچا کر دیا' اورتم پر اپنی نعمت کولممل کر دیا'** اور بیری کرامت کی جگہ ہے سوتم جھے ہے سوال کرو' تو وہ اس ہے اس کی رضا کا سوال کریں گے' پس اللہ عز وجل فر مائے گا' **میں نے تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا' اور میری کرامت تمبارے ہی لیے ہے سوتم مجھ سے سوال کرو' پھر وہ اس سے سوال کرتے** ر ہیں محرحتیٰ کدان کی رغبت ختم ہو جائے گی' پھران کے لیے اٹی نعتیں کھول دی جا ٹیں گی جن کوئسی آ کھےنے دیکھا ہو کا نیکس کان نے سنا ہوگا اور شکسی بشر کے ول میں ان کا خیال آیا ہوگا' پیملس آئی ویر رہے گی جتنی ویر میں لوگ نماز جعہ سے فارغ ہوتے ہیں کیررب جارک وتعالی ابنی کری ہر جڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی جڑھ جائیں سے اور بالا

خانے والے بالا خانوں میں چلے جائیں گے (جنت میں) ایک سفید موتی ہے جس میں کوئی شکاف جیں ہوگا یا سرخ یا تو ت میں ا یا سبر زمرد ہے اس میں بالا خانے اور ان کے دروازے ہوں گے اس میں دریا ہوں گے اس میں پھل لکتے ہوئے ہوں گے اور اس میں اس میں بالا خانے اور ان کے خارم ہوں گے اور اس میں بالا خان ہوگی ہوئے ہوں کے اور اس میں بالا خان ہوگی ہوئے ہوں کے اور اس میں بالا کی بیویاں اور ان کے خارم ہوں گے تا ہم جمد کے دن سے زیادہ نظر بھر کر دیکھیں اس وجہ سے اس دن کا نام ہو کو زیادہ کرامت حاصل ہو اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کے چبرے کی طرف زیادہ نظر بھر کر دیکھیں اس وجہ سے اس دن کا نام ہو المر بید ہے۔ (متدالیز ارزم الحدیث: ۱۵۵۳ مادی کے جبر اور ایام طبر ان کی سندھے ہے اور ایام بزار کی سندیں اختلاف ہے بچھ الزوا کدج ۱۰ ص ۲۲۱۱)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب جنت والے 'جنت میں داخل ہو جا کیں گے تو اللہ عز وجل فر مائے گا: اے میرے بندو! کیاتم مجھے سے کسی چیز کا سوال کرو گے تا کہ میں تم کووہ چیز زیادہ دول وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تونے ہم کوجو چیزیں عطافر مائی ہیں ان میں سے کس چیز میں زیادہ خیر ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گامیری رضا بہت بری چیز ہے۔

(المعجم الاوسط ج ١٠ص ٩٠٢ وارالمعارف رياض اس كى سندين أيك راوى متروك ب مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٧٧)

### اہل جنت پراللہ کا سلام اوراس کی عظمت اور انفرادیت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا O ( باتی : ۵۸)

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: ان کے لیے جنت میں ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے ( باتی : ۵۵) اور اس آیت میں ان کی اس خواہش کی تکیل کا ذکر فرمایا ہے' کیونکہ جنتیوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہوگی کہ ان کا رب ان سے فرمائے تم پرسلام ہو' قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں بھی اہل جنت پرسلام پیش فرمانے کا ذکر ہے:

جس دن وہ اللہ ہے ملا قات کریں گے ان کوسلام کا تحفہ پیش

كياجائـ 182

جن کی روحیں فرشتے اس حال میں تبغی کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں وہ فرشتے (ان سے ) کہتے ہیں تم پرسلام ہوتم النا نیک کاموں کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ جوتم دنیا میں کرتے

وائی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا' اور ان کی بیو بون اور ان کی اولا و میں سے بھی جو نیک ہون گے اور جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آ کیا گے (اور کہیں گے )تم پرسلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا' پس کیا تھا اچھی آخرے کی جزاہے۔

اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تنے ان کو گروہ در گرہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ جنت علی تع جا کمیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیئے جا کمیں میں تاہم جنت کے جافظ ان سے کہیں محتم پرسلام ہوتم خوتی کے ساتھ ہوتے اَكَذِيْتُ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَيِّكَةُ كَلِيْنِيْ يَعُولُونَ مَا لَمُ عَلَيْكُهُ ادْخُلُواالْجَنَّةُ بِمَا كُنْكُو تَعْمَلُونَ ٥٠ (اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُخُلُواالْجَنَّةُ بِمَا كُنْكُو تَعْمَلُونَ ٥٠٠)

يَّيِيَّهُمْ يَوْمَ يَلْقُونِكُ سَلْقُ . (الاتراب:٣٨)

جَدَّتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَمَ مِنْ اَبَا بِهِمْ وَازْ وَاجِهِهُ وَدُرِ لِيَتِهِمْ وَالْمَلْلِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِ وَازْ وَاجِهِهُ وَدُرِي لِيَعْمُ وَالْمَلْلِكَةً لَيْكُونَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيَعْمُ عُقْبَى الدَّالِ وَ بالْبِ أَسَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيَعْمُ عُقْبَى الدَّالِ وَ الرَّمْ وَالْمَالِ وَ الرَّمْ وَالْمَ

كَوْمِيْكَ الَّذِيْنَ الْقَكُوْ الرَّيَّةُمُ إِلَى الْجُكُوّ وُمَكًا \* عَنَى إِذَا جَآءُ وْهَا وَفِيْتَ الْبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَّتُهُا سَلَمْ عَلَيْلُهُ طِبْلُتُو فَادْعُلُوهَا خَلِيانِينَ سَلَمْ عَلَيْلُهُ طِبْلُتُو فَادْعُلُوهَا خَلِيانِينَ (الرس)

تبيار القرآن

کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اللہ تعالی ازخود الل جنت کوسلام کرے گا اور فرشتوں کی زبان ہے الل جنت کوسلام کہلوائے گا'جس طرح اس نے انبیاء علیہ السلام کو ازخود بھی سلام فرمایا ہے اور فرشتوں کی زبان سے بھی سلام کہلوایا ہے قر آن مجید بس ہے:

تمام جہانوں میں نوٹ پرسلام ہو۔

سَلْمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعُلِينِينَ ﴿ السَّفْدَ ٥٠ عَدْ

ارابیم رساام ہو۔

سَلَةً عَلَى إِبْرُومِيمُ (المُنْد:١٠٩)

موی و بارون پرسلام مو۔

سَلْوَعَلَى عُولِي وَهُمُ وْنَ ۞ (المُنْدِدا)

الياس پرسلام بو۔

سَلَمُ عَلَى إِلْ يَأْمِينَ ۞ (التُّفُد:١٣٠)

اورتمام رسولول يرسلام بو

وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسِلِينَ ٥ (امْنُد ١٨١٠

اور بیالل جنت کے لیے بہت فضیلت اور کرامت کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوعزت اور تحیت رسولوں کو عطافر مائی اور جوسلام ان کو پیش فرمایا وہی عزت اور تحیت اور وہی سلام اہل جنت کو پیش فرمایا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے محرموا آج الگ ہوجاؤ 0 اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے یہ عبد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا ' بے شک وہ تمہارا کھلا ہواد تمن ہے 0 اور یہ کتم میری (بی) عبادت کرنا بی سیدهاراستہ ہے 0 (یکس ۲۱ - ۵۹) مجرمین کے دوسروں سے الگ اور جدا ہونے کی متعدد تفسیریں

اس آیت میں وامنازو اکالفظ ہے اس کا مصدر انتیاز ہے انتیاز اور تمییز کامعنی ہے مشابداور ملی جلی چیزوں کے درمیان فصل اور تفریق کرتا اور ان کو جدا جدا کرتا اللہ تعالی قیامت کے دن مجرموں کو جوالگ الگ اور متفرق ہونے کا حکم دے گاہیا س پردلالت کرتا ہے کے محشر میں مومن اور کافر 'موحد اور مشرک مخلص اور منافق' اور فاسق اور صالح طے جلے کھڑے ہوں کے پھر اللہ تعالی ایک فریق کو دوسر نے فریق ہے الگ اور جدا کردے گا' جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اور جس ون قیامت قائم ہو گی (تو)سب جماعتیں الگ

وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُومَينِهِ يَتَكُنَّ تُونَ

(الروم ۱۳۱۶) الك بموجائيل كي-

اس آیت کامعنی ہے کہ کافروں کو تھم دیا جائے گا کہ وہ مومنوں سے الگ ہو جا کیں کیونکہ کفار دیکھیں کے کہمومنوں کے چیرے سفید ہیں اور ان کے چیرے ساوہ ہیں' مومنوں کے صحائف اعمال ان کے وائیں ہاتھ ہیں ہیں اور ان کے اعمال تا ہے ان کے باکمیں ہاتھ ہیں ہیں' مومنوں کے چیرے تر وتاز و' بنتے مسکراتے ہوئے اور بشاش ہیں اور ان نے چیرے پڑ مردہ اور تاریک ہیں' مومنوں کا نور ان کے ساتھ جکڑی اور تاریک ہیں' مومنوں کا نور ان کے ساتھ جکڑی جا نہیں جانب دوڑ رہا ہے اور ان کی پیشانی ان کی پشت کے ساتھ جکڑی ہوگی ہے' مومن کی میز ان کے پلڑے بھاری ہوں گے اور ان کی میز ان کے پلڑے بلکے ہوں گے' مومن بل مراط پر ثابت قدم رہیں گے اور کافر وی سے کہا جائے گاتم دنیا ہیں مومنوں سے ل جل کر رہے تھے رہیں گے اور کافر وی کو ذات اور خواری کے ساتھ ووز نے ہیں ڈال دیا جائے گا اور کافر وں کو ذات اور خواری کے ساتھ ووز نے ہیں ڈال دیا جائے گا۔

اس آیت کا دوسرامعنی میہ ہے کہ موسین صالحین سے فاسقین کو نکال کر الگ کھڑا کر دیا جائے گا تو پھراس آیت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ورما جائے گا تو پھراس آیت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ورما چاہیے کیونکہ دنیا جس تو استاذ اور شاگر ذباب اور بینے بیرا درمر پرسب ٹل جل کررجے ہیں حالانکہ سلمانوں کو استاذ ہے اور کئی جنے باپ سے اور کئی مرید ہیں ہے زیادہ نیک ہوتے ہیں و نیا بیس شاگر ڈاستاذ کو اور بینا باپ کو اور

مرید پیرکوزیادہ قابل احترام اور زیادہ متن اور نیک محتا ہے اور جب قیامت کے دن بدکار استاذ قاس باپ اور گرنگار پیرکوتکم دیا جائے گا کدا ہے بحرموا آئ بنگوں سے الگ کھڑے ہو جاؤتو ان کی کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی جب شاگر د بیٹا اور مرید نکیوں کی صف میں کھڑے ہوئے جرت سے دیکور ہموں گے ! اور پیرکو بحرموں کی صف میں کھڑے ہوئے جرت سے دیکور ہموں گے ! اور پیرکو بحرموں کی صف میں کھڑے ہوئے اس سے اتنا دکھ نہیں ہوتا بھتنا عقیدت مندوں کے سامنے رسوائی سے دکھاور غم ہوتا ہے اس اللہ تو تا جن میں ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا!

اس آئیت کا تیسرامین یہ ہے کہ مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا' بہودیوں کو عیسا نہوں سے الگ کر دیا جائے گا' اور مجوسیوں کو عیسا نہوں سے الگ کر دیا جائے گا' اور مجوسیوں کو صابئین سے الگ کر دیا جائے گا' ہندوؤں کو سکھوں سے اور دمریوں کو تھائوں سے الگ کر دیا جائے گا' طرف ہم روایت ہے کہ کھار کے ہر فرقہ کے لیے دوزخ میں الگ الگ طبقہ ہے اور ہم فرقہ کو دوزخ کے الگ الگ طبقہ ہم اور ہم فرقہ کو دوزخ کے الگ الگ طبقہ ہم رکھا جائے گا۔

اس آیت کا چوتھامعنی یہ ہے کہ مومن تو اپنے بھائیوں' اپنی بیو یوں' اپنے رشتہ داردں اور دوستوں کے ساتھ واصل ہوں گے اور کفاراپنے بھائیوں' رشتہ داردں اور دوستوں سے الگ الگ اور جدا ہوں گئے سوکا فروں کوآ گ کا در دناک عذاب بھی ہوگا اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدااور الگ ہونے کا قلق بھی ہوگا' اور دوستوں سے ملیجادگی اور جدائی کا قلق آگ میں حلنے سے زیادہ ہوگا کیونکہ آگ میں حلنے کا عذاب جسمانی ہے اور دوستوں اور محبوبوں سے جدائی کا عذاب قبلی اور عقلی ہے۔

اس آیت کا پانچواں معنی میہ ہے کہ آج تم اپنے خود ساختہ معبودوں سے الگ ہوجاؤ اور جن کوتم اپنا شفیع اور مددگار قرار دستے تھے ان سے الگ اور جدا ہوجاؤ۔

اس آیت کا چھٹامعنی بیہ ہے کہ تم اپنی تو قعات اور آرز ؤوں سے الگ ہو جاؤ' بلکہ ہر خیر سے الگ ہو جاؤ' اور دوزخ میں بھی الگ الگ اور جدا جدارہو' کیونکہ ہر کافر کی دوزخ میں الگ الگ کوٹھڑی ہوگی۔ تمام کا فروں کی اقتسام کا مجرمین کے عموم میں داخل ہو تا

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۳۵ ہے الآاویلات الماتریدیہ بیل ذکرکیا ہے کہ بعض اکابرین نے فر مایا جولوگ دوام اور
خلود کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے ان کے چارگروہ ہیں متکبرین و ہریے (منکر خدا) منافقین اور مشرکین اور مجر مین کا لفظ ان
چاروں گروہوں کوشامل ہے اور جب فر مایا ہے مجرموا تم دوسروں سے الگ ہوجاؤ تواس میں ان سے خطاب فر مایا ہے جو دائما
دوزخ میں رہنے کے ستحق ہیں اور یہ چارگروہ اس وجہ سے ہیں کہ شیطان وسوسہ اندازی کے لیے چاراطراف سے تملہ آور ہوتا
ہے سامنے سے بیچھے سے وائمیں طرف سے اور بائمیں طرف سے جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ شیطان نے
اللہ تعالی سے کہا:

قَالَ فَهِمَّا آغُو يُتَكِي لاَ فَعُلَانَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَةِيْءَ وَمِنْ خَلْفِهُمُ الْمُسْتَةِيْمَ وَمِنْ خَلْفِهُمُ الْمُسْتَةِيْمَ وَمِنْ خَلْفِهُمُ وَكَا يَعْدُا أَلْ ثَمَا وَمُنْ خَلْفِهُمُ وَعَنْ شَمَالِيهِمْ \* وَلاَ يَعْدُا أَلْ ثَرَهُ فُرْ شَكِرِيْنَ ٥ وَعَنْ شَمَالِيهِمْ \* وَلاَ يَعْدُا أَلْ ثَرَهُ فُرْ شَكِرِيْنَ ٥ وَعَنْ شَمَالِيهِمْ \* وَلاَ يَعْدُا أَلْ ثَرَهُ فُرْ شَكِرِيْنَ ٥ وَعَنْ شَمَالِيهِمْ \* وَلاَ يَعْدُا أَلْ ثَرَهُ فُرْ شَكِرِيْنَ ٥ وَعَنْ شَمَالِيهِمْ \* وَلاَ يَعْدُا أَلْ عَلَى المَاران عَلَى المَاران عَلَى المَاران عَلَيْهُمْ اللهُ مَا المَاران عَلَيْهُمْ اللهُ مِنْ المَاران عَلَيْهُمْ اللهُ مَا المَاران عَلَيْهُمْ اللهُ مَا المَاران عَلَيْهِمْ اللهُ وَالْمُعْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

شیطان نے کہاچونکہ آپ نے جھے گراہ کیا ہے اس لیے میں ضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے سیدھے راستہ پر بیٹے جاؤں گا © چر میں ان پر ان کے سامنے سے حملہ کروں گا اور ان کے بیچھے سے اور ان کی بائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے اور آن کی بائیں جانب سے اور آن پی بائیں جانب سے اور آ پان میں سے زیادہ لوگوں کوشکر گزار نہیں پائیں گے۔

البدا جو بھی دوام اور خلود کے لیے دوز خ میں داخل ہوگا وہ شیطان ہی کے داسطے سے داخل ہوگا، وہ مشرکین پروسوسہ

ا النے کے لیے ان کے سامنے سے حملہ آور ہوگا' اور متکبرین بران کی دائیں جانب سے حملہ آور ہوگا' اور منافقین برحملہ کے لیے ان كى بائي جانب سے ملدة ور بوكا اور دہر يوں برحملد كرنے كے ليے ان كے بيجيے سے حملة ور بوگا، مشركين برسامنے سے **اس لیے دسوسہ ڈالے کا کیونکہ اس کے سامنے کی جانب غائب ہوتی ہے ٔ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور اس کا انکارٹبیں کر** سکتا و البیس اس کوسامنے سے کوئی الی چیز دکھا تا ہے اور اس کے دل ور ماغ میں بیدوسوسہ ڈالتا ہے کہ یہی تمہارا خدا ہے سودہ اس کی برستش کرنے لگتا ہے اور متکبرین کی طرف ان کی وائیں جانب سے اس لیے آتا ہے کہ وائیں جانب بائیں جانب سے قوی ہوتی ہے سووہ اس کے دل ود ماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ توی ہے ، پھر وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بردا ممان کرتا ہے اور منافقین کے ول و دماغ میں بائیں جانب سے وسوسہ ڈ النا ہے کیونکہ بائیں جانب وائیں سے کمزور ہوتی ہے اور منافق تمام گروہوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس میں اپنے کفر کے اظہار کی قدرت نہیں ہوتی وہ ایے کفرکوول میں چمیاتا ہے اور اینے اعتقاد کے خلاف ایمان کو اور مسلمانوں کی موافقت کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کے منکرین اور وہر یوں کے دل و دماغ پر ان کے چیچے سے حملہ آ ور ہوتا ہے کیونکہ انسان کو اپنے پس پشت بچھے دکھائی نہیں دیتا' ای طرح د ہر بوں کو اور منکرین خدا کو اللہ تعالی کے وجود پر دلائل اور نشانیاں نظر نہیں آتیں اوروہ کہتے ہیں کہ بیاکا نئات خود بہخود وجود میں آ من ہے'اس کا کوئی بیدا کرنے والانہیں ہے' پس کفار اور مجرمین کے بید جارگروہ ہیں' یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے' دوزخ کے سات دروازے ہیں اور جب سات کو جارے ضرب دیں تو حاصل ضرب اٹھائیس ہے اور جاند کی منزلیں بھی اٹھائیس ہیں اور جس طرح جاندا پی اصل اورا بی ذات میں بےنور ہے اس طرح کفار بھی اپنی اصل اور ذات میں بےنور میں دنیا میں ان کے اندر جومیش وعشرت کی روشی نظر آتی ہے وہ جاند کی روشنی کی طرح مستعار اور عارضی ہے پس جاند کی منازل کی طرح ان کے عذاب کے بھی اٹھائیس مخصوص حصص بنادیئے مجئے ہیں۔

عبد کامعنی اوراس کی اقسام

۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: اے اولا و آ وم! کیا میں نے تم سے یہ عبد نہیں لیا تھا کہتم شیطان کی عبادت نہ کرنا ہے شک وہ تنہارا کھلا ہوا دشمن ہے O( بنت: ٦٠٠)

عبد کامعنی ہے کی ایسے کام کی پینٹی وصیت کرنا جس میں خیر اور منفعت ہوا دراس کام کا وعدولین ایسے کام کا پخت تول واقر ارلینا جس کی رعایت کرنا اور اس کو پورا کرنا لازم ہو اللہ نے جوہم سے عبد لیا ہے اس سے مرادیہ براس نے ہماری عقلوں میں یہ بات جاگزیں اور مرکوز کر دی ہے کہ ہم اس کو واحد مستق عبادت ما نیں کے اور بااس سے بیمراد ہے کہ اللہ تعالی اپنی کمایوں اور ایپ رسولوں کے ذریعہ ہمیں جواحکام دے گا ہم ان کی اطاعت کریں کے سواللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں جواحکام دے گا ہم ان کی اطاعت کریں کے سواللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں جواحکام دے گا ہم ان کی اطاعت کریں گے سواللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے دریعہ ہمیں جواحکام دیے گا اور شیطان کی عبادت سے مراد ہے شیطان کے احکام پر کے ذریعہ ہم سے بیعہد لیا گیا ہے:

اور شیطان کے قدم به قدم مت چلو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا

وَلاَ كَلَيْمُواخُطُوٰتِ القَيْطِنِ لِلَّهُ تَكُوْعَلُو ۗ مُعِينُ ۞ (الانتام: ١٣٢)

وشمن ہے۔ اے اولاوآ دم! شیطان تم کوآ زبائش میں ندؤال دے جس طرح ووتمہارے ماں باپ کے جنت ہے تطفیکا حب بن کمیا تھا۔

مُعَلِينِي أَدَمَرُلاَ يَغْرِمَنَكُكُو الشَّيطانُ لَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيَكُوْ غِنَ الْجَنَّةِ . (١١١م اف ٢٠٠)

## شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تو اس کی ممانعیت کامحمل

اس آیت میں بیفر مایا ہے کہتم سے شیطان کی حباوت نہ کرنے کا عبدلیا گیا ہے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ عیطان کی عبادت و عبدلیا گیا ہے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ عیطان عبادت و ڈنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ' پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت سے کس لیے منع فر مایا ہے اس کا جواب بیرہے کہ شیطان کے وسوسوں کو قبول کرنا ' اس کی موافقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے برخلاف اس کے احکام کی تعمد این کرنا اور اس کی احکام کی تعمد این کرنا اور اس کے احکام کے برخلاف اس کے احکام کی تعمد این کرنا اور اس کی احکام کی تعمد این کرنا ہے اور اس پر دلیل ہے آیت ہے :

كياآب في الشخص كوديكماجس في ابن خواجش نفس كو

أَفْرَءُ يْتُ مَنِ أَتَّعَنَ إِلَهَا مُوْلَهُ (الْإِثْرِ:٣٣)

اینامعبود بینالیاہے۔

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جو محض اللہ تعالی کے احکام کے برخلاف اپنے نفس کی خواہشات اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ دراصل اپنفس کی عبادت کرتا ہے مواللہ تعالی کے احکام کے مقابلہ بیس کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا وراصل اس کی عبادت کرنا ہے کہ متابلہ بیس شیطان کے احکام کی اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے اس کیے اللہ تعالی نے احکام کے مقابلہ بیس شیطان کے احکام کے مقابلہ بیس شیطان کے عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

واضح رہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا 'اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے ' کیونکہ اللہ کا رسولٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی مرضی ہوتی ہے اس لیے فرمایا:

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر

عَنْ يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَلُهُ وَطَاعَ اللَّهُ . (الساء: ٨٠)

ل.\_

#### حکام کی اطاعت کامحمل

ا كريداعتر اض كياجائي كالله تعالى في الله اوررسول كي اطاعت علاوة اولى الامر (علاء اور حكام) كي اطاعت كاليمي

تحكم ديائے جيها كداس آبيت ميں ہے:

اسدايمان والواللدكي اطاعت كرواوررسول كي اطاعت كرو

يَايَيُهَا الَّذِينَ المُّنُوا الطِّيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

اوران کی جوتم میں سےصاحبان امریں۔

وأولى الْأَمْرِ مِنْكُمْ . (الساء: ٥٩)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جمیں علاء اور حکام کے احکام کی اطاعت کا بھی تھم دیا ہے پس اگر اللہ اور اس کے دسول کے علاوہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرتا ان کی عباوت نہیں ہے بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی میں دوسروں کی اطاعت کی جائے تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی میں دوسروں کی اطاعت کی جائے اللہ اور رسول کے احکام کی نافر مانی میں دوسروں کی اطاعت کی جائے تو یہ ان کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ حسب ذیل احادیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : مسلمان محض پر لازم ہے کہ وہ حکام کے احکام سنیں اور ان کی اطاعت کریں خواہ وہ احکام ان کی خواہش کے موافق ہوں یا خلاف ماسوا اس صورت کے کہ ان کو الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کا حکم ویا جائے ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۹ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۱۵۲۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۲۳ منان اکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۲۲ می البخاری رقم الحدیث: ۱۸۳۳ منن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۹۲۲)

حضرت على رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك تشكر روانه كيا اوران يرايك انصاري وكي

بنا دیا 'اورمسلمانوں سے فرمایاتم اس کے حکم کوسٹرنا اور اس کی اطاعت کرنا' وہ لوگوں کی کسی بات سے غضب ناک ہو گیا' اس نے ل**وگوں کو تھے دیا کہ وہ لکڑیاں بخٹ** کریں' سولوگوں نے لکڑیاں جمع کیں' پھرتھم دیا کہ آ گ جلاؤ سولوگوں نے آ گ جلائی' پھر کہا کیا **رسول التُدسكي الثه عليه وسلم نے بينييں فرمايا تھا كەتم ميرائتكم سنا اورميري اطاعت كرنا' مسلمانوں نے كہا كيوںنبيں! اس نے كہا** سواب تم سب اس آگ جس داخل ہو جاؤا پھرمسلمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہم آگ ہے بھاگ کر ہی تو رسول الندسلي الندعليه وسلم كے دين بيس آئے ہيں' وہ ای طرح كھڑے رہے تی كہ اس كاغضب تحتذا ہو كيا اور آگ جھ گئ **جب مسلمانوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو** پرنگل نہیں کتے تھے اطاعت مرف نیکی میں کی جاتی ہے۔

(منج ابغاري رقم الحديث: ۴۳۴۰ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۶۲۵ سنن النسائي رقم الحديث: ۴۴۰۵ السنن الكبري للنسائي (۸۷۲۱) رف اعضاء ظاہرہ ہے شیطان کی اطاعت اور دل ہے شیطان کی اطاعت کرنے کا فرق

ان احادیث ہے ہمیں میمعیار معلوم ہو گیا کہ جو تھم قرآن اور حدیث کے موافق ہووہ اللہ کا تھم ہے اور اس برعمل کرنا اللہ **کی اطاعت اوراس کی عبادت ہے اور جو تھم قر آن اور حدیث کے مخالف اور منافی ہو وہ شیطان کا تھم اور اس برعمل کرنا شیطان کی اطاعت اوراس کی عبادت ہے خواہ ہمارانغس ہمیں ایسانحکم دے یا کوئی اور مخص ہمیں ایسانحکم دے مثلاً ہمارا جی جاہے کہ ہم** نمازن برهیس اوراس وقت میں کاروبار کریں یا جارا کوئی دوست جم کوشراب مین جوا کھیلنے یا کسی اور برے کام کی دعوت دے **اور اس پر اصرار کرے تو یہ شیطان کا تھم ہے جو بھی ہماری خواہش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بھی ہمارے کسی دوست اور** تعلق والے کے مشورے اور اس کی ترغیب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے'اور ایسے احکام برعمل کرتا در حقیقت شیطان کی اطاعت ہے

اوراس کی عبادت ہے اور ہم کو اللہ تعالی نے اس کی اطاعت اور عبادت ہے منع فر مایا ہے۔

**کھر شیطان کی اطاعت کی بھی دونشمیں ہیں' ایک ن**شم وہ ہے کہ انسان برے کام کوول ہے برا جانتا ہے کیکن شامت کنس سے غلبہ شہوت ہے باغلبہ غضب ہے وہ برا کام کر بیٹھتا ہے مثلاً رقم کی وقتی ضرورت سے چوری کر ایتا ہے کئین دل ہے اس کو برا مجمتا ہے یا کوئی مخص دوستوں کے کہنے میں آ کرشراب بی لیتا ہے یا جوا کھیلائے یا خواہش نفس کے ناب سے بدکاری کر لیتا ہے کیکن دل ہے ان سب کاموں کو برا جانتا ہے اس قتم کی برائیوں میں صرف اس کے اعضاء ظاہرہ ملوث ہوتے ہیں اور اس کا معمیراس کو ملامت کرتا رہتا ہے' اور اس کا دل ان گناہوں ہے یاک' صاف اور بے غبار ہوتا ہے تو اس فتم کے گناہوں ہیں ہے توقع کی جاتی ہے کہاس پر جومصائب آتے ہیں اور بہاریاں طاری ہوتی ہان سے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا' اور اس

ملسلدين بداحاديث بين:

نی ملی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت عا کشدر منی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مسلمان کو جو معیب می پینی ہے خواواس کے پیریس کا ناجیج اللہ تعالی اس معیب کواس کے لیے کفارہ بنادیتا ہے۔

(صمح ابغاري قم الحديث: ١٦٠٠ وممح مسلم قم الحديث: ٢٥٤١ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٢٨٨٠)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی اللہ عليه وسلم نے فر مایا مسلمان کو جو بھی تعکاوت ہو یا کمزوری ہو یا زیاری ہویا تکر ہویا پریشانی ہویا تکلیف ہویا تم ہوتی کراس کوکوئی کا نتا بھی چھا ہوتو اے انتد تعالیٰ اس کے کنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ (معج ابغاري قم العريث: ٦٨٨ فاسمج مسلم قم الحديث ٢٥٤٣ سنن التسائل قم الحذيث: ٩٦٦)

حصرت ابد بربره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول التصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ

بيار الدأد

فرماتا ہے اس کو اللہ کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۴۵)

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ بین نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کسی کوشد ہید درد ہیں نہیں ویکھا۔ (صحیح البخاری قم الحدیث: ۱۳۲۷ ہم صحیح مسلم قم الحدیث: ۱۳۵۷ اسن الکبر ٹی للنسائی قم الحدیث: ۱۳۸۷ کے سنن ائن ماجہ قم الحدیث: ۱۳۲۷) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیاری ہیں گیا اس وقت آپ کو بہت تیز بخار تھا میں نے کہا آپ کو تو بہت تیز بخار ہور ہا ہے اور بے شک آپ کو اس سے دو ہرا اجر سلے گا آپ نے فر مایا ہال مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح ساقط کر دیتا ہے جس طرح در فت سے ہے جھڑتے ہیں۔ ویکھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح ساقط کر دیتا ہے جس طرح در فت سے ہے جھڑتے ہیں۔

سوان احادیث کی بنیاد پرہم میہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اعضاء ظاہرہ کسی گناہ میں ملوث ہو جا کیں اور اس کا دل اور ضمیر اس کواس گناہ پر جومصائب اور آلام آئیں گے اور جو بیاریاں آئیں گر اور جو بیاریاں آئیں گا ان سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا'اور جس شخص کا دل کسی برے کام یا گناہ کرنے کے بعد خوش ہواور وہ اس پر اظہار مسرت اور فخر کرے اس کا نفس امّارہ ہے' اس کے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہواور تو بہ کرے اور اپنے رب سے رورو کر اور گر گڑا کر معانی مائے' اللہ تعالیٰ ہمارے بچھلے تمام گناہوں کو معانی مائے' اللہ تعالیٰ ہمارے بچھلے تمام گناہوں کو معانی مائے' اللہ تعالیٰ ہمارے بیکھلے تمام گناہوں کو معانی مائے کا اور ہمارے اور ہماری آئین کا فنس مطمعتہ بنا

ان احادیث کا ذکرجن سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ گناہ بھی اللہ کا مطلوب ہیں

قرآن مجید کی زیرتفییر آیت میں شیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت سے منع فر مایا ہے اور بندہ جس قدر بھی گناہ کرتا ہے وہ تمام گناہ شیطان کی اطاعت اور انتاع کے نتیجہ میں وجود میں آتے ہیں' اس سے واضح ہوا کہ گناہوں سے اجتناب کرنا لازم ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے روکیں اور ڈرا کیں' اس پر سے خلجان ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے میں معلوم ہوتا ہے گناہوں کا کرنا بھی مطلوب ہوتا ہے وہ احادیث سے ہیں:

جوں ہوں ہوں ہوں کہ اللہ عند پر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے تم سے ایک الی حدیث چھپالی تھی جس کر میں نے رسول اللہ صلی انڈ علیہ وسلم سے سناتھا 'میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالی ضرورالی مخلوق کو پیدا کرے گاجو گناہ کرے گی تو اللہ تعالی ان کو بخش دے گا۔

سافاته رووالمدفع في مودولين من ويبير وسافاته وساف و المعلم و المع

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگرتم لوگوں کے گناہ نہ ہوں جن کو الله تمہارے لیے بخش دے تو الله ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن کے گناہ ہوں گے اور الله ان کو بخش دے گا۔ صحیم استیں سے مصرف قرار کے سات کا مسلمان سے دیون میں اور جامل معالاتے میں مالتہ میں 20م ۲۲۹ کتاب الزم لائن السادک

ہے استغفار کرے گی تو اللہ ان کو بخش دے گا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٩ ١٤ ألرقم لمسلسل: ١٨٣٣ ، سنداحه ج ٢ص ٩٩ ،٣٠ الترغيب والتربيب ج ٢٠٩ )

شارحین حدیث کی طرف سے احادیث مذکورہ کی توجیہ

قاضى عياض بن مويل ماكلى متوفى ١٨٥ هاس مديث كى شرح مي لكهت بي:

بیان بیس کیا کہ ان کو بیا ندیشہ فضل اور اس کے بے حد کرم کا تقاضا ہے ' حضرت ابوابوب نے اپنی زندگی ہیں اس حدیث کواس لیے بیان بیس کیا کہ ان کو بیا ندیشہ فضل اور اس کے ظاہر پراعتقاد کر لیس سے اور ان پر بخشش کی امیدیں غالب ہوجا کیں گی اور وہ نیک عمل کرنے کورک کردیں سے اور گناہوں پر دلیر ہوجا کیں گئے محمل کرنے پہلے وہ علم کو چھپانے کی وعیدوں سے ڈرے اور مرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو بیان کردیا تا کہ ان پرعلم کو چھپانے کی گرفت نہ ہو علاوہ ازیں بید کہ اب چونکہ ان کی اور مرفق سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو بیان کردیا تا کہ ان پرعلم کو چھپانے کی گرفت نہ ہو علاوہ ازیں بید کہ اب چونکہ ان کی موت کا وقت آتھی تھا اس لیے اس موقع پر مغفرت کی شدید خواہش اور آرز وتھی اس لیے اس موقع پر مغفرت کی شدید خواہش اور آرز وتھی اس لیے اس موقع پر مغفرت کی حصول کی طمع میں انہوں نے بیرحدیث بیان کی ۔

ای طرح مقررین خطباء اور واعظین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ مغفرت کی نوید اور بخشش کی بشارت سے متعلق زیادہ اصادیث نہ بیان کیا کریں تا کہ عام لوگ ان احادیث پر تکمیہ کر کے نیک اعمال کوترک نہ کر دیں اور گناہوں میں ڈوب نہ جا کی اور ان کو جا ہیے کہ وہ خطبات اور مواعظ میں گناہوں پر گرفت اور عذاب کی وعیدوں پر مشتمل آیات اور احادیث کو زیادہ بیان کیا کریں کیکن اس قدر زیادہ نبیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے تا امید اور مایوں ہو جا کیں اور جو مخص کسی قریب المرگ مخص کے پاس جائے تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عفوہ کرم کی آیات اور احادیث سنانا مستحب ہے اسی طرح جسمنص پر مرض کا غلبہ ہواس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے انعام واکرام کی آیات اور احادیث سنانا مستحب ہے تا کہ وہ اپنی رب سے ملاقات کرنے کی خوثی محسوس کرے اور اس کو یہ حسن طن ہو کہ اس کی آخرت انہیں ہے۔

( ا كمال المعلم بفو ا كدمسلم ج ٨ص ٢٣٨\_ ٢٣٧ وارالوفاء بيروت ١٩٧٩ هـ )

علامہ محمد بن خلیفہ الوشتانی الانی المالکی المتوفی ۸۲۸ ھ قاضی عیاض کی اس عبارت کُنقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :
ابوسلیمان الدارانی پر جب موت کا وقت آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عفو وکرم کی احادیث سنائیں اوران سے کہا
میا کہ ابتم بخشنے والے مہر بان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آگے بردھوتو انہوں نے کہاتم یوں نہیں کہتے کہ اس کے پاس
جانے کی تیاری کرو جو بخت سر اویے والا ہے اور گناہ کبیرہ پر عذاب و بتا ہے اور گناہ صغیرہ پر گرفت فرما تا ہے نیان کا حال ہے جن پر خوف خدا کا غلبہ ہو۔ (اکمال اکمال المعلم نے وس ۱۵۸ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۱ھ)

علام شرف الدين حسين بن محد الطبي التوفي ١٣٥ عداس مديث كي شرح من لكفت بين:

میں اور فتنوں پس جنا اہونے والے بین پھراس نے ان کو گناہوں سے اجتناب کرنے کا مکھٹ کیا اور ان کو گناہوں کی مزاد ڈرایا اور ان کو یہ بتایا کہ اگر ان سے گناہ ہوجائے تو وہ اس پر توبہ کرلیں اگروہ گناہوں سے بچے تو وہ ان کو اجرع طافر بائے گا اور ا اگر ان سے کوئی لفزش ہوگئی تو پھران کے سامنے تو بہ کا راستہ ہے اور اس حدیث سے نبی سلی اللہ علیہ وہلم کی مرادیہ ہے کہ اگر فرشتوں کی جبلت اور ان کی فطرت پر ہوتے اور تم سے گناہوں کا صدور مشتع ہوتا تو اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کر دیتا جن گناہوں کا صدور ہوسکتا کیونکہ وہ غفار ہے اور اس کا تقاضا ہے ہے کہ کی کی مغفرت کی جائے جیسے اس کے راز تی ہونے کا تقام یہ ہے کہ کی کورز تی دیا جائے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

الله تعالى توب كرف والول سے محبت كرتا ہے اور يا كيز

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَقِيرِينَ .

رہے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

(البقره:٢٢٢)

اوراللد تعالی کی اس محبت کاظیوراس وقت ہوگا جب توبد کرنے والے ہول۔

(الكاشف عن حقائق السنن ج وص ٩٨ اوارة القرآن كراجي ١٣١٣هـ)

حسب ذيل احاويث مين بھي علامه طبي كي تقرير كي تائيد ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔ (صحیح ابھاری قم الحدیث ۱۳۱۳) صحیح مسلم قم الحدیث ۲۷۵۰)

حضرت ابوسوی رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے شک الله رات کو اپنا ہاتھ کی سیلا تا ہے تا کہ دن کے گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنا ہاتھ کی سیلا تا ہے تا کہ رات کے گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمائے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ (میچ مسلم رقم الحدیث ۲۷۵۹ اسن الکبری رقم الحدیث: ۹۱۲۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کو اپنے بندہ کی تو بہ کرنے ہے اس ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے ' جتنی تم ہیں ہے کسی ایک کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب جنگل کی زہین ہیں تمہار کی اوخی بھاگ جائے ، جس پر تمہارے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو'وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے ہیں سر رکھ کر سوجائے'وہ اس مایوں کی حالت ہیں ہو کہ اچا تک وہ اوٹنی اس کے سائے کھڑی ہوئی ہووہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت سے ہے: اسپ اللہ تو میرایندہ ہے اور ہیں تیرار ب ہول' خوشی کی شدت کی دیجہ ہے اس کے منہ سے الٹ بات نگل جائے۔

(ميچ مسلم رقم الحديث: ٢٥ ١٤ صحح الخارى رقم الحديث: ٩ ١٣٠٠ منداحر رقم الحديث: ١٣٥٩]

حدیث ندکور کی مصنف کی طرف <u>سے تو</u>جیہ

میر نے زویک اس حدیث کی توجید ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بے حساب اور بے شمار نعتیں عطاکی ہیں اورا کہا انسان تسلسل کے ساتھ ساری عمر اس کا شکر اوا کرتا رہے اور بغیر انقطاع کے اس کی عمیادت کرتا رہے تب بھی اس کی سمی آئی نعت کا بھی شکر اوا نہیں ہوسکتا اورشکر اوا نہ کرتا بھی گناہ ہے سو بندوں پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے تاوم اورشر ہما اورشر ہما کہ وہ اس کا شکر اوا نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو خطاکار اورگن گار جھتے رہیں اور حدیث میں جو ہے اگر تم گناہ نہ کر وہ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور تو ہے کریں گے اس کا معنی ہے اگر خود کو گنہ گار نہ جھوتو وہ ایسے بندوں کی جو خود کو گئہ گار نہ جھوتو وہ ایسے بندوں کی جو خود کو گئہ گار نہ جھوتو وہ ایسے بندوں کی جو خود کو گئہ گار نہ جھوتو وہ ایسے بندوں کی جو خود کو گئہ گار نہ جھوتو وہ ایسے بندوں کی جو خود کو گئہ گار تہ جھوتو وہ ایسے بندوں کی جو خود کو گئہ گار جھوتو کہ اور تو ہریں گے اور دہ اس کی تو ہتول کر کے ان کو معاف کر دے گا ! اور اس توجیعے کا میں کے اس کا معاف کر دے گا ! اور اس توجیعے کا میں کو بیول کر کے ان کو معاف کر دے گا ! اور اس توجیعے کا میں کے اس کی تو بر تبول کر کے ان کو معاف کر دے گا ! اور اس توجیع

سے اس مدیث برکوئی اشکال نیس ہے۔ **شیطان اللہ کے نیک بندوں ہے گناہ کرا کربھی نا کام اور نامرادر ہتا ہے** 

**بعض علاءنے کہا ہے کہ شیطان جب اللہ کے کسی بندہ کے دل میں کسی گناہ کی ترغیب پیدا کر ہے اس کو کسی گناہ میں مبتلا** کرویتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس بندہ کو اللہ کے قرب کے راستہ سے دور کر دیا لیکن در حقیقت اس بندہ ک **لغزش اس کے درجات کی بلندی اور اللہ کے متر پد**قر ب کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ اس گناہ کی وجہ ہے وہ بندہ ممکنین ہوتا ہے اور **آگراس سے پہلے وہ اپنی عبادتوں اورنیکیوں برخوش تھا اور اپنی اطاعت اور ریاضت پر نازاں تھا تو اپنی نیکیوں پر ناز اس کے دل** سے نکل جاتا ہے اور ندامت اور پچھتاوے ہے اس کا خوثی ہے اٹھا ہوا سر جھک جاتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اشک ندامت بهاتا ہے اور بے افتیار صدق ول سے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو خطا کار اور مجرم قرار دیتا ہے' سو جب وہ گناہ کرنے کے بعد تا دم ہوتا ہے اور اپنے گناہ برتو برکتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النَّوْلِينَ (البقرو ٢٢٢) یے شک القد تو یہ کرنے والوں ہے محبت فرما تا ہے۔

اور بوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان گناہ کرائے کے بعد بھی ناکام اور ذلیل وخوار ہوتا ہے کیونکہ گناہ سرز دہونے کے بعد وہ اس گناہ پر بہت زیادہ تو باور استغفار کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی اس لغزش کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہادر اللہ تعالی تو نے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے طدیث میں ہے الک بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے کہا:

اے رب! میں تھے کہاں تاہ کروں؟ فرمایا مجھے تو نے

يا رب اين ابغيك قال ابغني عند المنكسرة

ہوئے ولول کے یاس تلاش کرو۔

( صلية الأولياء ن عص ١٣١٣ رقم الحديث ٢٧٧٤ وارالكتب العلميد بيروت ١٨٥١ه احياء العلوم ج عص ١٨٥ وارالكتب العلميد بيروت ١٩١٩ هـ علامدزبیدی متوفی ۱۲۰۵ فی تعلیا ہے کہ اس مدیث کا مرفوع ہوتا انکه صدیث کے زدیک ثابت نیس ہے اور شاید کے باصدیث اسرائیلیات سعد ہے اتعاف السادة المتعمن ج١٠ ص٠ ٢٩ واراحياه التراث العربي بيروت مهاهماه )

اور یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان جب سی گناہ کوصا در کرالیتا ہے تو بیسوٹ کران کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ٹوٹ ان كوكس قدر نيك كمان كرتے بين اور وہ يدكناه كربيشے بين اور ان كى جلوت اور خلوت بين كس قدر تفناد بياور وہ بيانتياري

شعریز ہے ہیں:

چوں بےخلوت ہے رسند آ س کارد میر مے کنند

واعظال كيس جلوه برمحراب ومنبر م كنند

اورجن آیات اور احادیث می گناہول پر وعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کر کے خوف خداے روتے ہیں اور ایے معتقدین عصامنے سرافعا کے چلنے سے کریز کرتے ہیں سوان کے دلوں کا ٹوٹنا اور ارتکاب معصیت بران کا ری اور افسوس کرنا ان ک ورجات می اور زیاده بلندی کا باعث موتا ہے اور شیطان ان سے گناہ کا صدور کرا کر بھی خائب و خاسر اور تا کام اور تا مراور بتا ے اورا سے لوگ ان آیات کے معداق ہیں:

المان والے ایسے ہوئے میں کہ جب اللہ کا ذکر بیاجائے تر

إِنْكَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلْت

ان کے دل فوف زوہ ہو جاتے ہیں۔

كُلُونِيكُمْ (الانتال:١٠)

مجی سے ایمان والے میں ان کے رب کے یاس ان کے بلند درجات بین اور مغفرت ہے اور عزت کی روز ک ہے۔

أوليك فغوالمؤونون حقاء لهنو درجت عند رُوْنِ وَمَغْفِرَةٌ وَيَوْزُقُ كَوْرِيْدُ (الانال م)

### ا نب<u>را</u> عليهم السلام كا ملائكه <u>س</u>يدانصل مو:

اور عالبًا اى مرتبه كوعطا كرنے كے ليے اللہ تعالى انبياء عليم السلام سے بد طريق نسيان يا بدطريق اجتهادي خطاء كوئى ظاہری خطا صادر کرادیتا ہے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں اشک ندامت بہائیں توبہ اور استغفار کریں اور تواضع وانکسار کے كلمات كبير جيے حضرت آ دم عليه السلام نے بھولے سے تجرممنوعہ سے كھاليا تو كہا:

اے مارے دب اہم نے اپن جانوں پرزیادتی کی اور اگر تو ہمیں شریختے اور ہم بررحم نفرمائے تو ہم ضرور نقصان انھانے

مُرَيِّنَاظُلُمْنَا ٱلْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَهُ تَغْفِرْلِنَا وَتَرْحَمُنَا كَنْكُوْنَنَ مِنَ الْمُعْسِرِيْنَ (الاعراف:٢٣)

والوں میں سے ہوجا کیں کے 🔾

حضرت موی علیه السلام نے ایک قبطی کوتا دیا گھونسا مارا اور وہ مرکبا تو کہا:

اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ' موتو مجھ معاف فرما دے تو اللہ نے آئیس معاف فرما دیا' بے شک رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَى لَهُ إِنَّهُ هُو الْغُفُورُ الرَّحِيمُ (القصص:١٦)

وبى بهت معاف فرمانے والا عبت رحم فرمانے والا بـ

حضرت يونس عليه السلام اين اجتباد سے بغير اذن مخصوص كے اپن قوم كے ياس سے يلے محكة تو كہا:

فَظَنَ آنَ لَئَنْ تَقَدُّولَ عَلَيْهِ فَنَا لَحَى فِي الظَّلُمْتِ آنْ ﴿ الْهُولِ نِهِ مَمَانَ كِيا كَهُمَ الن ير برَرَ يَحَى نَهِ مِلْ عَلَى عُمِر لْكَ اللَّهُ اللَّ کامتحق نہیں ہے 0 تو یاک ہے بے شک مین زیادتی کرنے والوں میں سے تفا اس وہم نے ان کی فریادس کی اور انہیں عم سے نجات دے دی اور ہم ای طرح ایمان والون کونجات دیں گے۔

فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيِّرِ وَكَنَالِكَ ثُعْمِي المُرُومِنين (الانباء:٨٨ ٨٨)

انبياء عليهم السلام نے اپنے زہد وتقوی اور عبادت وریاضت برائی تحسین اور خودستائی نہیں فرمائی اور نہ بھی اللہ کے سامنے اين علم كا اظهاركيا بلكه يبي كها:

ہمیں کسی چز کاعلم نہیں 'بے شک تو ہی تمام غیوب کا جانے

العِلْمُ لِنَا أَلِكُ أَنْتُ عَلَامُ الْغُيُوبِ

والاسب (169:02/1)

اس کے برخلاف فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسپے علم کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا:

(البقره: ۳۰) گااورخون بهائے گا۔

نیز فرشتوں نے اللہ تعالی کے سامنے اپنے تقویٰ اور طہارت کا ذکر کیا اور خودستائی کی:

اور ہم تیری حدے ساتھ تیج کرتے اور تیری یا کیزگ بیان

وَخُنْ نُسُبِّرُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.

(البقره:۳۰) كرتے ہيں۔

اورانبیا علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسپینے علم کا اظہار کیا نہ اپنی عبادت اور ریاضت کا ذکر کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ا ان کا نسان اوراجتهاد سے ظاہری خطا کمیں کرنا اس لیے تھا کہ وہ استغفار کریں تواضع اورانکسار کریں اور اللہ تعالی کے قرب اور اس کی محبت کو حاصل کریں اور اپنی امتوں کو تو ہداور استغفار کی تعلیم دیں اور ان کی امتوں کو استغفار کرنے میں اسوہ اور نمو**نہ فراہم مور** 

اوران کی افتداء کا شرف حاصل ہواور بیم علوم ہو کہ اللہ تعالی کے سامنے ادب اور بجز کے باب میں انبیاء علیم السلام کا مقام فرشتوں سے بہت اونچاہے۔

مر موں سے بہت ہو چہ ہے۔ شیطان کی انسانوں سے دشنی کے اثر ات اور ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ

الله تعالی نے پہلے انسان کوشیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے ہے منع فرمایا 'اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بے شک وہ تمہار اکملا ہوا دشمن ہے۔

شیطان نے انسان سے جو دشمنی رکھی اس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بی تھم دیا کہ وہ حضرت آ دم کو بجد ہ کر ہے اور حضرت آ دم کوفر شتوں سے زیاد ہ علم عطا فر مایا ان کو مبحود ملائک بنایا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا 'اور عموماً بیہ ہوتا ہے کہ جب باپ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک جئے کو یا جب استاذ اپنے شاگر دوں میں سے کسی ایک شاگر دکو زیادہ اہمیت اور خصوصیت عطا کر بے تو باتی جئے اور شاگر داس جئے اور شاگر دسے دشمنی رکھتے ہیں اور ایسے لوگ در حقیقت شیطان کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں۔

شیطان نے انسان کے ساتھ اپنی کھلی ہوئی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کہا:

قَالَ فَيِما آغُو يَتَكِيٰ لَا تَعُدُن لَمُ مُواطَكَ اللهُ مُعَدِّن لَمُ مِراطَكَ المُسْتَعِيْمَ وَمِن خَلْفِمُ المُسْتَعِيْمَ وَمِن خَلْفِمُ المُسْتَعِيْمَ وَمِن خَلْفِمُ المُسْتَعِيْمَ وَمِن خَلْفِمُ المُسْتَعِيْمَ وَعَن شَمَالِيمِ \* وَلاَتِهُ الْكَثَرَ هُو شَكِرِينَ وَعَن شَمَالِيمِ \* وَلاَتِهُ الْكَثَرَ هُو شَكِرِينَ وَعَن شَمَالِيمِ \* وَلاَتِهُ الْكَثَرَ هُو شَكِرِينَ وَعَن أَيْما لِيمِ اللهِ المَالِيمِ \* وَلاَتِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

چونکہ تو نے مجھے کم راہ کر دیا ہے اس لیے میں قتم کھا تا ہوں کہ میں ضروران کے لیے تیر سید ھے راستے پر جیٹھوں گا کہ پھر میں ضروران کے سامنے ہے اوران کے پیچھے سے اوران کی دائیں جانب اور بائیں جانب ہے ان پر حملہ کروں گا اور تو ان میں سے ایش او گوں کوشکر نز ارنبیں یائے گا۔

شیطان نے کہا اچھا دیکھ لیج ! بیٹنیس جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اً سرتو نے مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد میں سے چندلوگوں کے مواسب کو (رشد و ہدایت کی) جزیے اکھاڑ دوں گا۔

قَالَ اَدَءَ يَتِكَ هٰكَ الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَهِنَ الْمِنَ كَرَّمْتَ عَلَى لَهِنَ الْمَالِيَّةِ لَاَ خَتَنِكَ أُورِيَّنَ الْاَكْلِيلَا الْمَالِيلَةِ لَاَ خَتَنِكَ أُورِيَّنَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِل

اگریاعتراض کیاجائے کہ جب القدتعالی نے ان ن و خصوصا مسمانوں و یہ بتادیا کہ شیطان انسان کا کھال ہوا و شمن ہوتا ہے اور القدت الله بالله بالل

martat.com

اس کواس براکساتا ہے کہ ناجائز ذرائع سے مال کمائے میں زیادہ سمولت اور آسانی ہے اور زیادہ مقدار کر ال حاسل اس لیے انسان سووٹے و ربعہ اور تعلی اشیاء کی قروخت کے ذربعہ زیادہ مال حاصل کرتا ہے۔ سوجس انسان عن اللہ رسول کی محبت کا غلبہ نہ ہو یا اللہ اور رسول کا خوف نہ ہو دہ شیطان کی تر غیبات اور اس کے بہکانے کے وام میں بہت جلام جاتا ہے اور جس کا ایمان تو ی ہواس پر شیطان کے بہ کانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی مثال میہ ہے کہ جو محص زکام کمانی اور نمونیہ میں مبتلا ہواس کوڈا کٹر ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کے کھانے ہے منع کرتا ہے اس کے سامنے ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں کھائی جانگی تو اس کے نادان دوست اس کوان چیزوں کے کھانے اور بدیر بیبزی کرنے پر اکسائمیں تو اگر اس کوڈاکٹر پر کامل اعتماد ہواور پر یر بیزی کے عواقب اور نتائج پر بوری بصیرت ہوتو وہ ان ناوان دوستوں کے کہنے میں نبیں آئے گا اور اگر اس کو ڈاکٹر پر اعتاد ت ہواور زبان کے چٹخارے اور لذت کا حصول اس پر غالب آجائے تو وہ بدیر ہیزی کرے گا اور اپنی صحت کو تباہ کر لے گا' ای ظرے شوگر کے مریض کومیشی اور نشاستہ والی چیز وال سے پر ہیز کی تا کید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کداگر آپ نے بدم پیز کا کی تو آپ کی بینائی متاثر ہو جائے گی' آپ کے گردے فیل ہو جا کیں گے آپ کو انجا ئنا ہو جائے گاجسم کے اندر ناسور ہو جا 🚅 گا'اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض سے کہا جاتا ہے اگر آپ نے با قاعد گی سے دوانہ لی اور نمکیات سے پر ہیز نہ کیا تو آپ کو فام ہو جائے گایا آپ کے د ماغ کی رگ بھٹ جائے گی لیکن جس کو ڈاکٹر کی نصیحت پر اعماد نہ ہویا اس کومنع کی ہوئی چیزوں کے کھانے کا غالب شوق ہووہ با قاعد گی ہے دوانہیں لیتا اور بدیر ہیزی کرتا ہے انجام کاراس کے گردے قبل ہوجاتے ہیں اس بینائی چلی جاتی ہے اس کے دل کی شریا نیس بند ہو جاتی ہیں یااس کو فالج ہو جاتا ہے یا اس کے د ماغ کی رگ میں ہے ان ہے کہنگا اسی طرح انسان کونصیحت کی جاتی ہے کہ وواللہ اور رسول کے احکام بڑکل کرے اور شیطان کی تر غیبات بڑکل نہ کرے لیکن جمالا کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور اس پرنفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور شیطان کی تر غیبات عمل کرتا ہے اور اخروی عذاب کاستحق بن جاتا ہے اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ تفسانی خواہشوں پر صبط کرسکتا ہے قوم الله اوررسول كاحكام مرعمل كرتا باورشيطان كاموافقت نبيل كرتاب

الله تعالیٰ کی عبادت اور سید ھے راستہ کے معانی اور مطالب

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: اور یہ کتم میری (بق) عمبادت کرنا کی سیدها راستہ ہے (یش : ۱۱)

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے شیطان کی عمبادت ہے منع فر مایا تھا اور اس آیت میں اپنی عبادت کرنے کا تھم وہ ہے اور جب کوئی ماہر ڈاکٹر کسی مریض کو پر ہیز کرنے کا تھم دیتا ہے تو پھر پر ہیز کے ساتھ اس کو یا قاعد گی ہے دوااستعال کرنے تھم دیتا ہے تو پھر نے ساتھ اس کو یا قاعد گی ہے دوااستعال کرنے تھم دیتا ہے مواس طرح پہلے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو شیطان کی عمبادت کرنے ہے پر ہیز کرنے کا تھم دیا اور پھراس کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کا تھم دیا 'اور پہلے شیطان کی عبادت کرنے مرابی عبادت کرنے کا تھم دیا 'کونکہ پہلے دو آگا ہے نے فالی ہونا چاہیے پھر فیطان کی عبادت سے بنظر کرنے کے لیے فر مایا تھا کہ دہ تمہادا دوست ہے یا تمہان محب ہے 'لیکن اس فر میں فر مایا کیونکہ عام طور پر افسان اپنے دوستوں اور کیمین کی اطاعت یا عبادت نہیں کرتا ' بلکہ یہ فر مایا ہے کہ بکی سیدهاراست نہیں فر مایا ہے کہ بکی سیدهاراست سیسی فر مایا ہے کہ بکی سیدهاراست سیسی فر مایا ہے کہ بکی سیدهاراست کے داست پر چلو گے تو ہدا ہے یا لوگ اور اگر اس راستہ کو چھوڈ کر کسی اور راستہ پر چلو گے تو ہم راہ ہو جاؤ گے اور آگر اس راستہ پر چلو گے تو ہدا ہے یہ پر چلنا واجب قرار پایا۔

سیدهارات فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے اس نے بیمال بمیشنیس رہنا میدوہا

ب ماست ہے میاں سے رور آخرت کی طرف جانا ہے 'سواس دنیا کے ساتھ دل ندلگایا جائے اور یہاں رہتے ہوئے ایے انتظامات ندی جا کی جیمے ہی مزل مقصود ہوا اور مزل تک و بننے کے لیے اس راستہ کو اختیار کرنا جا ہے جو راستہ سیدھا ہوا پر خطر اور فیز حانہ ہوا درو راستہ میں ہے کہ اللہ عزوجل کے احکام کے مطابق زندگی بسرکی جائے۔

الله تعالی نے شیطان کی عبادت کرنے ہے منع فرمایا اور اپنی عبادت کرنے کا تھم ویا' اورعبادت کا معنی ہے کہ انسان شیطان کی عبادت منع کرنے کا معنی ہے کہ انسان شیطان کی عبادت تعمل کرنا اور اس کے سامنے تکبر کرنے اور الله کی عبادت کرنے کا معنی ہے کہ الله کے سامنے ذلت اور انکسار کے سامنے ذلت اور انکسار کے سامنے دلت کے سامنے میں اللہ کے ماسوا ہے بہتر جانے بلد اس کا معنی ہے کہ الله کے ماسوا ہے بہتر جانے بلد اس کا معنی ہے کہ الله کے ماسوا ہیں وافل ہوتو وہ اللہ تعالی معنی ہے کہ الله کے ماسوا ہیں وافل ہوتو وہ اللہ تعالی کے احتام کے مقابلہ ہیں اپنے نفس کا بھی تھم نہ مانے اور اس کی خوابش کے آگے بھی سرنہ جھکائے' اس طرح امر اہ' حکام اور دیگر کے احکام جب الله تعالی کے احکام کے خلاف ہوں تو ان کی اطاعت بھی نہ کرے تب بی بیمنی صاوتی ہوگا کے وہ صرف الله کی عبادت کرتا ہے اور اس کے خلاف اور کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی یہ تغییر بھی کی گئی ہے کہ انسان القد تعالیٰ سے محبت کرے اس سے جوعہد کیے ہیں ان کو پورا کرے اوراس کی حدود کی حفاظت کرے 'جب اللہ کسی آز مائش ہیں ذالے تو اس کی شکایت نہ کرے 'عبادت کرنے سے غافل ' شہواور اللہ تعالیٰ جونعت عطافر مائے اس کی ناشکری نہ کرے اور کسی حال ہیں بھی اس کی معصیت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو بھیحت کرتا ہے اور ان کو تھم ویتا ہے لیکن وہ اللہ کی نھیجت کو تبول نہیں کرتے اور اس کے تھم پر عمل نہیں کرتے بلکہ شیطان کے وسوسوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے تھم پر عمل کرتے ہیں۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: اور بے شك اس نے تم میں سے بہت سے او وں كو كم راہ كرديا الله عقل سے كام نبيل ليت سے و مي اور بے شك اس نے تم میں سے بہت سے او وں كو كم راہ كرديا تھے 6 ہم آئ ان كے مونبول سے 6 ہم اللہ على ميں وعيد سائى كئي تم 0 اس ميں واضل ہو جاؤ اللہ كا كرتے تھے 6 ہم آئ ان كے مونبول مي ميرلگا ديں گے اور ان كے باتھ ہم سے كلام كريں مي اور ان كے باؤں ان كاموں كى كواى ديں كے جودہ كرتے تھے 6 رہاں ديں گے جودہ كرتے تھے 6

دجل اورعقل کےمعانی

اس آیت میں ایک لفظ ہے جبلا اس کامعنی ہے طلق بری جماعت جبل کامعنی ہے بہاڑا ور چونکہ بہاڑ میں بزائی اور معلمت کامعنی ہے اس لیے بوی جماعت کو دہل کہنے گئے لیعنی ایس بری جماعت جوابے برے ہونے میں بہاڑ کی مثل ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَلَكُنْ الْمُثَنَّ وَمُكُوْمِي اللهِ ال

کردی<u>ا</u>۔

اور اس سے ڈروجس نے تنہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے بوے بڑے کر دہوں کو پیدا کیا۔ يرفر الما: والمعود الذي مُعَلَّلُهُ وَالْهِيِلَةَ الْأَوْلِيْنَ. (العرار ١٨٠٠)

(المغروات ع اص ۱۱۳ مكتيه نزار معلق مكه تعريد ۱۸۱۸ م.

نیزاس آیت بیل فرمایا: افلم تکونو ا تعقلون 'ادر تعقلون کالفظ مقل سے بنا ہے مقل کی تعریف یہ ہے کہ جوہ قوت کے ملاحیت رکھتی ہے 'اور انسان جس علم کواس قوت سے حاصل کرے اس کو بھی مقل کہا جاتا ہے 'ای لیے حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: مقل کی دوشمیں ہیں' ایک دوعقل ہے جو دماغ میں مرکوز ہے اور ایک وہ مقل ہے جوئ کر حاصل ہوتی ہے' اور جب تک دماغ میں مقل مرکوز نہ ہواس وقت تک تی ہوئی ہاتوں سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکا' جس طرح جب تک دماغ میں روشنی نہ ہو' سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکا' عقل کے پہلے معنی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وائم کی جب تک آئے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے عقل سے افضل کی چیز کو پیدائیس کیا' اور عقل کے دوسر سے معنی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے عقل سے افضل کی چیز کو پیدائیس کیا' اور عقل کے دوسر سے معنی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے: انسان نے اس عقل سے افضل کی چیز کو حاصل نہیں کیا جواس کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کر سے یا کسی برائی سے میں اشارہ ہے دائلہ تعالی نے فرمایا ہے:

وماً يَعْقِلُها إلا الْعَلِيمُونَ. (العنكبوت: ٣٣) علاء كسواقر آن مجيد كي مثالول كوكوكي نهيل مجمتا ـ

اس آیت میں عقل کا یہی دوسرامعنی مراد ہے ای طرح قر آن مجید میں جہاں بھی کفار کے پاس عقل نہ ہونے کی نیمت کی ہے اس سے بھی عقل کا یہی دوسرامعنی مراد ہے نہ پہلا 'جیسا کہ اس آیت میں ہے:

صُمَّ اللهُ عُنْيَ فَهُمُ لا يَعْقِلُونَ (القره الا) وهبر عبن الدهم بين الدهم بين إلى وهبيل بجهة -

اور ہروہ مقام جہاں عقل نہ ہونے کی وجہ سے بندوں کو مکلف نہیں کیا گیا دہاں عقل سے پہلے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے اور عقل کا لغوی معنی ہے رد کنا اور منع کرنا عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہوہ بری باتوں سے روکتی ہے رسی کو بھی عقل کہتے ہیں اور رس سے باندھنے کو بھی عقل کہتے ہیں اور رس سے باندھنے کو بھی عقل کہتے ہیں کہ بیت اور کوعا قلہ کہتے ہیں۔

(المفردات ج عص ١٩٨٥ ما ١٣٨٢ كتبينز ارمصطفى كيرمه ١٩١٨ه)

عقل کی تعریفات اوراس کی اقسام

علامه ميرسيد شريف على بن محمد الجرجاني المتوفى ١٦٨ه في عقل كحسب ذيل تعريفات كى بين

(۱) عقل ایبا جو ہر ہے جوانی ذات میں مادہ سے مجرد ہاورائے نعل میں مادہ سے مقارن ہے (۲) عقل وہ نفس ناطقہ ہے جس کو ہر شخص درمیں ' سے تعبیر کرتا ہے (۳) عقل ایک جو ہر روحانی ہے جس کو اللہ تعالی نے بدن سے متعلق کر کے بیدا کیا ہے (س) عقل ول میں ایک نور ہے جو حق اور باطل کی معرفت رکھتا ہے (۵) عقل ایبا جو ہر ہے جو مادہ سے مجرد ہادر بدل کے ساتھ متعلق ہے اوراس کی تدبیر اوراس میں تصرف کرتا ہے (۲) عقل نفس ناطقہ کی مغائر ہے اور تحقیق ہے کہ فاعل نفس ہے اور عقل اس کا آلہ ہے 'جیسے کا شنے والے کے ہاتھ میں چھری آلہ ہوتی ہے وہ قول کے ہاتھ میں چھری آلہ ہوتی ہے رکھتا ہے وہ اوراک کرتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں اور جس حیثیت سے وہ اوراک کرتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں اور جس حیثیت سے وہ اوراک کرتی ہے اس کو وہ میں کو ذہمی کہتے ہیں اور جس حیثیت سے وہ اوراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمی کہتے ہیں اور جس حیثیت سے وہ اوراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمی کہتے ہیں ۔ جس حیثیت سے وہ اوراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمی کہتے ہیں ۔ جس حیثیت سے وہ اوراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمی کہتے ہیں ۔ جس حیثیت سے وہ تعرف کرتی ہے اس کو نسب کے اس کو ناس کی کل سر ہے اوراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمی کہتے ہیں ۔ جس حیثیت سے وہ تعرف کرتی ہے اس کو نسب کی اس کا کل سر ہے اوراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو دہمی کے اس کو دہمی کے اس کو دہمی کیا گیا ہے ۔ حقائق اشیاء کا اوراک کیا جائے اس کا کل سر ہے اوراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو دہمی کیا ہے ۔

یں یہ س چیز سے مطال اسیاء کا اورات میاجائے ہیں کا سر سے افراد میں دوں ہوں اور کوئی چیز غائب نہ ہو ( میدا نہیا عقل کی جارتنمیں ہیں (1) عقل ستفاد: جس کے سامنے تمام معلومات نظریہ حاضر ہوں اور اس میں ان کے حصول کا ملکہ اور علیہم السلام کی عقل ہے)(۲) عقل بالفعل: قوت عاقلہ میں تمام نظریات مخزون ہوں اور اس میں ان کے حصول کا ملکہ اور

مهارت ہو۔

(m) عقل بالملكه: اس كو بديهيات حاصل جون اوراس بين نظريات كوحاصل كرنے كى صلاحيت ہو-

اس سے پہلے یفرمایا تھا کہتم شیطان کی عبادت نہ کرنا اس سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا تصور صرف یہی ہے کہ وہ شیطان کے احکام پر عمل کرتے ہیں اس آیت علی یہ بتایا ہے کہ ان کا قصور صرف یہی نہیں ہے ، بلکہ پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت نہ پکڑنا اور ان پر عذاب کے آثار دیکھ کر بھی تھیے تہ حاصل نہ کرتا یہ بھی ان کا قصور ہے۔ اس آیت عی فرمایا ہوال سے عبرت نہ پکڑنا اور ان پر عذاب کے آثار دیا ہے کہ کی فقص کو گراہ کر دیا ہے کہ کی فقص کو گراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کواس کے مقصد سے مخرف کردیا جائے اور انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیک کام کرے اور برے کام نہ کرے اور جب شیطان انسان کو تھم دیتا ہے کہ وہ عبادت نہ کرے اور ناجائز اور حرام کام کرے اور انسان اس کے تھم پر عمل کر لیتا ہے تو وہ گر راہ ہوجاتا ہے۔

اس آیت میں مراہ کرنے کا اساد شیطان کی طرف فر مایا ہے اس طرح بعض آیات میں ہدایت دینے کی نسبت نبی صلی الله علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کی نسبت نبی سلم الله علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کین در حقیقت انبیاء علیم السلام صرف الله کا راسته دکھاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتا ہے اور الله علیہ الله تعالی فرما تا ہے اس طرح شیطان صرف برے کام کا وسوسہ ڈالتا ہے اور برے کاموں کی دعوت دیتا ہے اور تم والی کو پیدا الله تعالی فرما تا ہے صدیث میں ہے:

حضرت حمروضی الله عنه بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں صرف (نیکی کی) وعوت دیے اور تبلیغ کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں اور کسی بھی ہدایت کو پیدا کرنا میری طرف مفوض نہیں ہے اور شیطان کو صرف (برائی کو) مزین کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور کسی بھی مم راہی کو پیدا کرنا اس کی طرف مفوض نہیں ہے۔

(الفردوس بما تورافطاب رقم الحديث:۳۰۹۴ کتاب الفعفا للعقبلی ج مهم۹٬۱۵۴ لابن عدی ج مهم ايم جمع الجوامع رقم الحديث ۹۹۵۴ الجامع الصغيرةم الحديث:۳۱۵۳ کنز العمال رقم الحديث:۳۶۹ حافظ سيوطی نے الجامع الصغير جم اس حديث کی سند کے ضعف کی طرف رمز کی ہے ) نيز حافظ سيوطی اس حديث کی سند کے متعلق لکھتے ہیں :

الم م تقیلی متوفی ۱۳۲۲ ہے نے کہا ہے اس صدیث کی سند میں خالد ہے وہ نقل میں غیر معروف ہے اور اس کی صدیث غیر محفوظ ہے اور اس کی صدیث غیر محفوظ ہے اور اس کی صدیث غیر محفوظ ہے اور اس کی صاک سے بھر اس کی اصل معروف نہیں ہے اور امام این عدی متوفی ۱۳۵ ہونے کہا یہ خالد خراسانی ہے امام ابوداؤد اور امام نسائی نے احادیث روایت کی بھرسل روایت ہے (الکال جسم ۲۵۳) حافظ سیوطی فرماتے ہیں خالد خراسانی ہے امام ابوداؤد اور امام ابوداؤر اور امام ابوداؤر کی حرج نہیں ہے اور اب اس حدیث کی ہم اور امام این معین نے ان کو تقد قرار دیا ہے اور امام ابوداؤر کے کہاان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے اور اب اس حدیث کی جمعہ بیرہ ہے کہ بیسند مرسل ہے۔ (الملال المصور براس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیسند مرسل ہے۔ (الملال المصور براس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیسند مرسل ہے۔ (الملال المصور براس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیسند مرسل ہے۔ (الملال المصور براس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیسند مرسل ہے۔ (الملال المصور براس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیسند مرسل ہے۔ (الملال المصور براس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیسند مرسل ہے۔ (الملال المصور براس کی اور المسال المور کوئی اعتراض کی میں ہونے کے سوال ہونے کا سور کی کوئی سور کوئی اعتراض کی دور کی سور کی سور کی ہونے کے سور کی دور کوئی اعتراض کی دور کوئی اعتراض کی دور کوئی سور کی دور کی سور کوئی اعتراض کی دور کوئی دور کوئی اعتراض کی دور کوئی دور کوئی دور کوئی دور کوئی اعتراض کی دور کوئی دور کوئ

ی شیل کہتا ہوں کہ حدیث مرسل امام صنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مطلقاً متبول ہوتی ہے 'سواس حدیث کا مرسل ہونا بھی عارے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

مقتل کے اجزاءاور حصص

اس کے بعد فرمایا: کیا ہی تم عقل سے کام نیس لیتے تھے اعقل سے مرادابیا نور ہے جس سے معنوی ردشی حاصل کی جاتی ہے اور سال میں اور ہے جس سے معنوی ردشی حاصل کی جاتی ہے اور سال مراد میر ہے کہ جب تم مکہ سے باہر سفر کرتے ہوتو کیا تم پچیلی امتوں کے کافروں پر عذاب کے آٹار کا مشاہد ونہیں

تے تاکہ تم ایٹ اورانی سرتی سے باز آ جائے

حضرت ابوسفید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ علی نے رسول الله ملی الله علی کو بیار التے ہوئے سا ہے کہ الله عزوجل في عمل كونسيم كر كراس كرتين حصر كيدين ليس جس تحص بيس بيتول تصير مون أن في معل كال بيد أورجن مخص میں ان میں ہے کوئی حصہ نہ ہواس میں بالکل عقل نہیں ہے ایک حصہ بیہ ہے کہاس **کوانڈ مزوجل کی انچی** معرفت ہوادہ کا و وسرا حصہ بیہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی اچھی طرح اطاعت کرے اور تیسرا حصہ بیہ ہے کہ اللہ عزوجل کے احکام بجالانے میں اس کوجومشقت اٹھائی پڑی اس پر مبر کرے۔

(حلية الاولياءج اص ٢١ وارالكتب العربي بيروت كم ١٠٠٠ هذا تخاف ج اص ١٤٠٣ واراحياء الراث العربي بيروت )

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا ۹ مدلکھتے ہیں اس کی سند میں سلیمان بن عیسیٰ بن جی البحزی ہے امام ابوحاتم نے کہا ہد كذاب بے امام ابن عدى نے كہا يه حديث وضع كرتا تھا عام نے كہااس كى اكثر احاديث مكر اور موضوع بين حكيم تر ندى نے نوادرالاصول میں اس حدیث کواپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام عقیلی نے کہا اس کا کوئی متابع نہیں ہے کام ابن حیان نے اس كا ثقات مين ذكركيا ب- (الملال المصويرج اص عداد وارالكتب العلميد بيروت عامور)

پس جو خض عقل سے کام نہ لے وہ مطلقا تم راہ ہوجاتا ہے اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جدهر چاہتا ہے اسے تھینچتا پھرتا ہے اور اگروہ اپنی عقل سے کام لے اور نہ جان لے کہ اس کی عباوت کامستحق صرف الله عز وجل ہے اور وہی اس كا ورساري كائنات كامالك اورخالق بإقوالله السكوايين سامير حمت ميس لے ليتا ہے-

دوزخ کے عذاب کی شدت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: یہ ہے وہ جہنم جس کی تمہیں وعید سائی گئی تھی (ایت : ۲۳) یعنی اے مجرموا حمہیں دنیا میں رسولوں کی زبان سے دوزخ سے ڈرایا میا تھا کہ آگرتم ایمان نہ لائے تو تم کو دوزخ میں حھونک دیا جائے گا۔

جبیا کہاس آیت میں اللہ تعالی نے شیطان کو خاطب کر کے فرمایا:

میں تھے سے اور تیرے پیروکارول سے ضرور جہنم کو مجر دول كَامْنَكُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِثَنُ تَهَمَكَ مِنْهُمُ أَثَمُعِينُ.

اس کے بعد کفار کو مخاطب کر کے فرمایا: اس (جہنم) میں داخل ہوجاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے 0 (یکت ۱۳۰) اس آیت میں اصلوها فرمایا ہے اس کا مادوصلی ہے صلی اللحم صلیا کامعی ہے موشت کو آ می شی وال کرجانا اور بھون ڈ الا 'اوران کو دوزخ میں ڈ النے کا جو تھم دیا ہے' بیتھم ببطور تو بین ہے جیسے اس آیت میں ہے: لے عذاب ( کا مرہ) چکھ تو (اینے نزدیک) برا معزز إف ذُيُ اللَّهُ الْمَانُ الْمَنْ يُزُالْكُونِهُ ٥ (الدفان ٢٩٠)

اس آیت کامعنی سیرے کہاہے مجرموائم دوزخ میں داخل ہو جاؤ اوراس کی تپش اوراس کے انواع **واقسام کے عذاب** مزا چکھو تم دنیا میں جو تسلسل کے ساتھ کفر اور سرکٹی کرتے رہے تھے آج اس کفر اور شرک کی سزایانے کا دن ہے ووز ف عذاب کی شدت کا ذکران احادیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا کی آ می وہوں

آگ کی بنبت ستر میں سے ایک حصد ہے آپ سے عرض کیا گیا: یارسول اللہ تحقیق دوزخ کی آگ دنیا کی آگ جتنی ہوتی پھر بھی کافی تھی آپ نے عرض کیا گیا: یارسول اللہ تحقیق دوزخ کی آگ درجہ دنیا کی آگ سے انہتر (۹۹) درجہ زیادہ رکھا گیا اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کی مثل ہے۔ (مجے ابخاری رقم الحدیث:۳۲۷۵) مجے مسلم رقم الحدیث:۳۸۳۳)

حعرت ابد ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک ہزار سال تک دوزخ میں آگ جلائی گئی حتی کہ دہ سرخ ہوگی اس کو پھرا یک ہزار سال تک جلایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہوگی پس دوزخ سیاہ اور اندھیری ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٥٩١ سنن ابن الجدرقم الحديث: ٣٣٣٠ المسند الجامع رقم الحديث: ١٥٣٥٥)

حضرت عتب بن غزوان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک چٹان کوجہنم کے کنار سے لڑھایا جائے گا وہ ستر سال تک نیچ گرتی رہے گی لیکن جہنم کی مجرائی تک نہیں پہنچ سکے گی' اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دوزخ کو یا دکیا کرو' کیونکہ اس کی گرمی بہت بخت ہے' اور اس کی تہہ بہت بعید ہے اور اس کے گرز لوہے کے ہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٥٧٥ المسند الجامع رقم الحديث: ٩٦٢٥)

## قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی نیکیاں بیان کریں گے

اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: ہم آج ان کے مونبوں پر مبر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے یاوُں ان کاموں کی گواہی دیں گے جووہ کرتے تھے O(ینت: ۱۵)

اس آیت میں نسختم کالفظ ہے'اس کامعنی ہے ہم مہرلگادیں کے' پھراس لفظ کومنع کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے' اورافواہ' فم کی جمع ہے اس کی اصل فوہ ہے'اور اس کامعنی منہ ہے۔

پر فرمایا ہے ان کے ہاتھ اور پیر ہم ہے کلام کریں گئ اس آیت میں صرف ہاتھوں اور پیروں کے کلام کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور مرادیہ ہے کہ مجرموں کے تمام اعضاء کلام کریں گے اور ان اعضاء سے جس قدر برے کام کیے جاتے تھے ان کا ذکر کریں گے ' بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح مجرموں کے اعضاء ان کی برائیوں کو بیان کریں گے ای طرح نیک مسلمانوں کے اعضاء ان کی نیکیوں کو بیان کریں گئ اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت بیسرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم تنبیج اور تبلیل اور تقدیس پڑھنے کولازم کرلؤ اور پوروں (الکیوں کے سروں) سے ان کا شار کیا کرو کی دکھ ان سے سوال کیا جائے گا اور ان سے کلام طلب کیا جائے گا اور تن سے کا قبل نہ ہواور اللہ کی رحمت کو بھول نہ جاتا۔

(سنن الترفد كي رقم الحديث: ٣٥٨٣ مصنف اين الي شيبرج واص ١٨٩ منداحد ج٢٠ ص ١٣٤٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥٥١ صحح ابن حبان رقم الحديث : ٨٣٣ ألمجم الكبيرج ٢٥ رقم الحديث: ١٨١ المسعد رك ج اص ٥٣٤)

رسول الشملی الله علیہ وسلم نے انگیول کے سرول سے تبیعات کوشار کرنے کا تھم دیا تا کہ انہوں نے ان سے جو گناہ کے بی وہ ساقط ہو جا کی آس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ خوا تین گنی اور شار کو جا تی تھیں۔ تبیع کا معنی ہے بیجان اللہ پڑ منا 'اور تبلیل کا معنی ہے بیجان اللہ پڑ منا 'اور تقدلی کا معنی ہے سبحان المملک المقدوس یا سبوح قدوس رب المملائکة و المستقی ہے لا الله الله پڑ منا 'اور تقدلی کا معنی ہے سبحان المملک المقدوس یا سبوح قدوس رب المملائکة و المستوح پڑ منا ۔ آپ نے فرایا: ان سے سوال کیا جائے گا کرتم نے ان الگیول سے کیا کام لیا تھا 'اور آپ نے فرایا! ان سے کوال کیا جائے گا 'لیمن یے انگیال تیا مت کے دن این صاحب کے موافق یا مقالف گوائی دیں گئ قرآن مجید ہیں ہے:

جب ان کے متعلق ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان سے پیر گوائی دیں کے وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے تھے۔ ڽؘۅ۫ڡٚڒؾۜؿ۫ۿۮؙۼڷؽؘۿۣڎؙٲڵڛؚؽؗؾؙۿڎۅٚٲؽڽڔؽۿؚڎۅؘٲۯڿؙۿۿ ڽڡؙٵڴٲڎؙۅ۠ٳؿڡ۫ڡؙڶۅٞڽ۞(الور٣٠)

اس آیت میں اس پر برا میخند کیا گیا ہے کہ ان اعضاء کو ان کاموں میں استعال کیا جائے جن کاموں سے ان کا رب تعالیٰ راضی ہوا اور اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے اعضاء کو بے حیائی اور برائی کے اور گناہوں کے کاموں سے محفوظ رکھا جائے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم غافل نہ ہونا یغنی ان اذ کار' اوراد اور وظا نف کے پڑھنے کوترک نہ کرنا' اورتم رحمت کو بھول نہ جانا لیعنی ان کلمات کے پڑھنے سے جواجروتو اب ملتا ہے اس کوفراموش نہ کردینا۔

مجرمین کے اعضاء سے ان کے خلاف گوائی طلب کرنے کی توجیہ

قیامت کے دن مجر مین کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی طلب کی جائے گی کی تک قیامت کے دن نیک لوگوں کو مجر مین اپنادشن کہیں گے اور دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول نہیں کی جاتی خواہ وہ دشمن صالح اور نیک ہواور خود مجر مین فسال ہیں اور فسال کی گواہی قبول نہیں کی جاتی 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف گواہی کے لیے ان کے اپنے اعضاء میں کلام پیدا فرما دیا۔

اگریاعتراض کیا جائے کہ آن اعضاء سے گناہ صادر ہوئے تھے سویہ اعضاء فاس قرار پائے اور فاس کی گوائی تبول نہیں کی جاتی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی گوائی کورد کرنے سے بھی مدعا ثابت ہوگا 'کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ بحر مین نے گناہ کیے تھے اگر ان کے اعضاء کی اس گوائی کو تبی کہ انہوں نے گناہ کیے تھے تب بھی مدعا ثابت ہے اور اگر ان کی گوائی کو اس وجہ سے مستر دکر دیا جائے کہ ان اعضاء نے گناہ کیے ہیں یہ فاس جی نہ بات مان کی گئی کہ جمر مین نے گناہ کیے ہیں۔ مجر موں کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی طلب کرنے کے متعلق احادیث

مجرموں کے اعضاء جومجرموں کے خلاف گواہی دیں گے اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ بنس پڑھ ہے آپ نے پوچھا کیا تم کومعلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا الله کواوراس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا جھے بندہ کی اپنے رب سے اس بات پر ہنمی آئی ہے کہ بندہ کہے گا: اے میرے رب کیا تو نے جھے ظلم سے بناہ منبیں دی! الله فرمائے گا کیوں نہیں! بندہ کہے گا آج میں اپنے خلاف اپنے سواکسی اور کو گوائی دینے کی اجازت نہیں دول گا الله تعالی فرمائے گا آج تمہاری اپنی گوائی کائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا بھراس کے تعالی فرمائے گا آج تمہاری اپنی گوائی کائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا بھراس کے مند پر مہرلگادی جائے گی اور اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے بھراس کے اور اس کے کلام کے درمیان تخلیہ کیا جائے گا بھر وہ اپنے اعضاء ہے کہا گا دورہو وقع ہو! میں تمہاری طرف سے بھی تو جھڑ رہا تھا۔ اور اس کے کلام کے درمیان تخلیہ کیا جائے گا بھر وہ اپنے اعضاء ہے کہا گا دورہو وقع ہو! میں تمہاری طرف سے بھی تو جھڑ رہا تھا۔ (شیخ مسلم تم الحدیث: ۱۹۹۹ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو ریمس کے ؟ آپ نے فر مایا کیاد و پہر کے وقت جب باول نے ہوں تو کیا سورج کود کھنے ہے تہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحاب نے عرض کیا نہیں! آپ نے فر مایا: اس ذات کی سم جس کے قبضہ وقد رہت عمل میری جان ہے! تم کو اپنے رب کود کھنے سے صرف آئی تکلیف ہوگی جتنی تم کو سورج یا جاند کے د کھنے سے تکلیف ہوتی ہے پھر اللہ تعالی بندہ سے ملاقات کرے گا اور اس سے فر مائے گا: اے فلال! کیا میں نے تھے کو عزت اور سرداری نہیں دی تھی! کیا میں نے تھے کو زوجہ نہیں دی تھی! اور کیا میں نے تھے کو زوجہ نہیں چوڑا ہوا تھا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی

قیامت کے دن مجرموں کے مونہوں پر جومہر لگا دی جائے گی اس کی حسب ذیل تو جیبات کی گئی ہیں' حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند نے کہا:

(۱) چونکه قیامت کے دن مشرکین سی کہیں گے کہ: والله می بنا ماکا مشرکین (الانعام: ۲۳)

اورجمیں اپنے رب اللہ فی شم اہم مشرک نہ تھے!

تو چونکہ مشرکین اپنے شرک کرنے کا انکار کریں کے اور جھوٹ بولیس کے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گاختیٰ کہ ان کے اعضا وکلام کریں گے اور وہ بتا کیں گے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ دنیا میں کفار کی سرکشی اور استاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی تھی اور آخرت میں ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے مونہوں پر مہر لگا

دےگا۔

- (۲) ابن زیاد نے کہا جب ان کے اعضاء بتائیں سے کہ دوشرک کرتے تھے تو تمام اہل محشر کو ان کے مشرک ہونے کا علم موجائے گا۔
- (۳) جب غیر ناطق نطق کرے گا تو ناطق کی بہنست اس کا انکار ان کے خلاف زیادہ مؤثر ججت ہوگا کیونکہ جب وہ کلام کرے۔ گاجو عادة کلام نہیں کرتا تو یہ مجز ہ کے قائم مقام ہوگا ہر چند کہ اس دن کسی مجز ہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔
- (س) جب مجرمین کے اعتباء اللہ تعالی کے سامنے ان کے طاف ان کے جرائم کی شہادت دیں گے تو بیا طاہر ہو جائے گا کہ ان جرائم کے صدور میں بیاعتباء ان کے مددگار تھے۔

اس آئے سے فرمایا ہے: اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں اور ان کے پاؤل ان کاموں کی گوائی دیں سے جو وہ کرتے

ż

عال پریسوال ہے کداس کی کیا وجہ ہے کہ موں کے باتھوں کی طرف کام کرنے کی نسبت کی ہے اور یا وال کی طرف

گوائی دینے کی نسبت کی ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذرابعہ بحر مین گناہ کاعمل کرتے تنے اور پیر گناہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تنے اور دوسروں کے سامنے حاضر کا قول شہادت ہوتا ہے اور فاعل کا اپنے ننس کے متعلق کلام کرنا اقرار ہوتا ہے'اس لیے ہاتھوں نے جو پچھ کہا اس کوکلام سے تعبیر فرما یا اور بیروں نے جو پچھ کہا اس کوشہادت سے تعبیر فرامایا۔

تحکیم بن معاویہ اپنے والدرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم قیامت کے ون اس حال میں آؤگے کہ تمہارے مونہوں پرپٹی بائدھی ہوئی ہوگی اور کسی آ دمی کا جوعضوسب سے پہلے کلام کرے گا وہ اس کی بائیں ران اور اس کی تقیلی ہوگی ۔ (منداحدے ۵ص۳ قدیم منداحر رقم الحدیث:۱۹۹۰۹ دارالحدیث قاہرہ)

انسان دجب شہوانی گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے تو جوعضوسب سے پہلے اورسب سے زیادہ لذت حاصل کرتا ہے وہ اس کی ران ہوتی ہے اور بائیں عضو کی اس لیے تخصیص کی گئی ہے کیونکہ بائیں ران کی شہوت دائیں ران کی بہنست زیادہ تو می ہوتی ہے۔(النک والعیون ٹے ۵س ۲۸۔۲۷ وارالکتب العلمیہ بیروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم چاہتے تو ان کی بصارت کو زائل کر دیتے پھر وہ راستہ کی طرف دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے 0 اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پران کی صورتوں کومنے کر دیتے تو پھر وہ نہ جاسکتے تھے نہلوٹ سکتے تھے 0 (یکن ، ۲۷ ـ ۲۲) طمس اور مسنح کامعنیٰ

اس آیت میں لط مسنا کالفظ ہے اس کا مادہ طمس ہے طمس کامعنی ہے کی چیز کومٹا کراس کااثر زائل کردینا ،قر آن

اور جب ستارے بنور کردیئے جا کیں گے۔

فَإِذَ النَّكُمُ وُمُ كُلِمِسَتْ (الرالات: ٨)

اوراس آیت میں فرمایا ہے:

وَكُوْنِيَكُ ۚ لِكُلِّسُنَا عَلَى اَعْلِيْهِمُ (يُنَ : ٢٧)اس كامعنى باوراگر بهم جا بيتے تو ان كى آئھوں كى صورت كومثا ديتے اوران كى روشنى كوزائل كرديتے۔ (الفردات جهس ۴٠٠٠ كتبه زارمصطلى الباز كمة كرمة ١٣١٨هـ)

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اگر ہم مشرکین مکہ کو دنیا میں سزا دینا چاہتے تو ہم ان کی آتھوں کی جگہ کوسپاٹ اور ہموار بنا دیتے اور اس میں آتھوں کے ڈھیلوں کے رکھنے کی جگہ ختم کر دیتے 'یاان کی بصارت کو بالکل سلب کر لیتے پھروہ کی جگہ جانے کے لیے إدھراُ دھر جاتے ' دوڑتے اور بھا گتے اور آنہیں کچھ نظر نہ آتا 'اور جس طرح ان کے دل بے نور اور بے بھیرت ہیں اسی طرح ہم ان کی آتھوں کو بھی بے نور اور بے بصارت بنا دیتے۔

نیز فر مایا اوراگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ بران کی صورت کوسنے کردیتے۔

(المغروات ن ٢٠٥٠ مطبور كمتية زارمعطي الباز كمد كرمه ١٩٩١٠

اوراس آیت کامعنی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مشرکین اہل مکہ کی صورتوں کومٹے کر کے کی بتیج جانور کی صورت ہے تبدیل کردیں ہیں جیمٹے بعض بنی اسرائیل کی صورتوں کومٹے کر کے بندراور بعض کی صورتوں کومٹے کر کے خزیر کی شکل ہے تبدیل کر دیا تھا اور ان کو درجہ انسانیت ہے گرا کر جوانیت کے درجہ بی لا کھڑا کریں اور یا ان کو پھر کی شکل ہے تبدیل کر دیں اور ان کو درجہ حیوانیت ہے بھی گرا دیں گھروہ کی جگہ جانا چاہیں تو جانہ کیں اور لوٹنا چاہیں تو لوٹ نہ سکیں۔ کیونکہ بصارت سے محروم ہونے سے اور ان کی بعد انہیں راستہ کی طرح دکھائی دیتا ہے تو ہارارتم اور طم ہے کہ ہم نے ایسانہیں کیا اور اگر ہم انہیں پھر بنا دیے تو وہ پھر کی طرح ایک جگہ ہے دوسری جگہ نقل ہونا ممکن نہ ہوتا۔

# وَمَن نُعْتِرُهُ مُنكِسه فِي الْحَلْقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْمُعْلِقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْمُعْلِقِ الْحَلْقِ الْعَلَقِ الْعَلَالِقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْمِ الْعَلْقِ الْحَلْقِ الْعَلْمِ الْعَلْقِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِي الْعِلْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْم

اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف) الث دیتے ہیں ہیں کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں 0

# الشِّعْرَ وَمَا يَنْبُغِيُ لَهُ الْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُوِّ قُرُانٌ ثِبِينٌ ﴿ لِيُنْدِرَ

اور ہم نے اس نی کوشعر کہنا نہیں سکمایا اور نہ بیاس کے لائق ہے کیاب تو صرف نفیحت اور واضح قرآن ہے 0 تاکہ

## مَنُ كَانَ حَيِّاً وَيَحِقُ الْقُولُ عَلَى الْكُفِي بِنَ ۞ أَوَلَمْ يَرُواانًا

وو زندہ لوگو ل کو ڈراکی اور کافرول پر حق ثابت ہو جائے 0 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست

## خَلَقْنَالَهُ مُومِمًا عِلَتُ أَيْلِينَا أَنْعَامًا فَهُ مُلِكُونَ ۞

قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویثی بنائے جن کے یہ مالک ہیں 0 اور ہم نے ان

# ودَ تَلْنَهَا لَهُمْ فِينَهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُونَ عَوَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

مویشیوں کوان کے تابع کر دیا ہیں ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا کوشت کھاتے ہیں O اور ان کے لیے ان میں

## وَمَشَارِبُ افْلَايَشُكُرُونَ ﴿وَاتَّخَنَا وَافِنَ دُونِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اور بھی فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں کیا ہی ووشکر ادائبیں کرتے 🔾 اور انہوں نے اللہ کے سوااور چیز ول کومعبود قرار دیا

## ينفرون لايسطيعون نفرهم وهم كم جند مي الأون في الأسطيعون نفرهم وهم كم جند مي الأسطيعون نفرهم وهم كم المراد و الم

تاكدان كى مدى جائ صلاكدو (بت)كى كى مدكر فى طاقت بيس ركية (بك )وو (مثركين)خود (ان كى مدافعت كي لي) كربسة الكري ا

# يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمُ إِنَّانَعُلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَلَمْ يُرَالُونُمَانُ

سوان کی باتی آب کورنجیدہ ند کریں بے شک ہم جانتے ہیں جو بچھ دو چمپاتے ہیں اور جو بچھ ظاہر کرتے ہیں O کیا انسان

وقنكرم

martat.com

عيار الترأر

ٱتَاخَلَقُنْهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيمٌ قِبِينٌ وَخَرَبِ لَكَامَثُلًا وَ

نے بیٹیں دیکھا کہ ہم نے اس کوایک نطفہ سے بیدا کیا تھا پھریکا یک وہ کھلا ہوا جھٹر الوین گیا 0 وہ ہارے لیے مثالیں بیان کرنے

سَى حَلْقَةُ قَالَ مَنَ يُجِي الْعِظَامَ وَهِي رَبِيْمُ وَكُولُ يُحِيدُهُ اللَّهِ فَيَ

لگا اورائی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگاجب بیہ بڑیاں بوسیدہ ہو کرگل جائیں گی تو ان کوکون زندہ کرےگا؟ ٥ آپ کیے کہ ان کووہ ی

اَشْنَاهَا الرِّلْ مَرْتُو رُهُو بِكُلِّ خَلْق عَلَيْهُ فِي إِلَّهِ مَا كُمُ مِن اللَّهُ اللَّ

زندہ کرے گاجس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی پیدائش کوخوب جاننے والا ہے 0 جس نے سرسز درخت سے

الشَّجِرِ الْكَخْصَرِنَا رَافِاذَا الْكُورُ مِنْهُ ثُوتُونُ وْنَ ١٠٥٥ وَلَيْسَ الَّذِي

تمہارے کیے آگ بیدا کی مجرتم اس سے ایکا یک آگ سلگا لیتے ہو 0 اور کیا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیاوہ

خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْكُرُضُ بِقُدِيرِ عَلَى أَنْ يَخُلُقُ مِثْلُهُمْ مَلِكُ وَهُو

اس ير قادرنبيس بكران جيالوكول كو (دوباره) پيدا كردے! كيون نبيس! وهظيم الثان پيدا كرنے والأسب يادوه جانے والا

الْحَلَّنُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا آمُرُكُمْ إِذًا آرَادَ شَيَّا أَنْ يَقُولَ لَذُكُنْ فَيَكُونُ ﴿

ے O جب وہ کسی چیز کو بیدا کرنا جا ہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کمہ دینا کانی ہے کہ ''بن جا'' سووہ بن جاتی ہے O

فَسَبُطَى الَّذِي بِيهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهُ ثُرُجَعُونَ ﴿

پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف )الٹ دیتے ہیں 'پس کیا وہ بچھتے نہیں ہیں 0 اور ہم نے اس نبی کوشعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ بیان کے لائق ہے 'یہ کتاب تو صرف نفیحت اور واضح قرآن ہے 0 تا کہ وہ زندہ لوگوں کو ڈرائیں اور کا فروں پر حق ثابت ہوجائے O (ایس ۲۰۵۰) انسان کی عمر وں کے مختلف اووار

تبول کرنا جاہتا وہ نفیحت قبول کر لیتا اور تمہارے پاس عذاب ہے

الكَوْيُرُو . (قاطر:٢٧)

وْرائے والا بھی آچکا تھا۔

ای طرح اس آیت میں فرمایا اور ہم جس کولمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف) لوٹا ترمیں

انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جہم پر متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتب ہوتا ہے' اس کی ابتداء تراب (مٹی) ہے ہوتی ہے پھر یمٹی نبات (سبزہ) کی شکل میں ڈھل جاتی ہے' اور سبزہ اس کی غذا بنآ ہے' اور غذا خون بناتی ہے' پھر نطفہ بناتی ہے جر نطفہ رحم میں جا کر علقة (جما ہوا خون) بن جاتا ہے' پھر مضغہ (گوشت کی بوٹی) بن جاتا ہے' پھر اس کو جنین ہیں اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے' اور جب مال کے بیٹ میں بچہ کی شکل کھمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں' مال کا دودہ پینے گئے تو اس کو منین کہتے ہیں' محوس غذا کھانے گئے تو اس کو منین کہتے ہیں' کھیلے کودنے کی عمر کو پہنچے تو اس کو جائے تو اس کو جائے تو اس کو جائے تو اس کو جائے تو اس کو بیانے گئے تو اس کو منان ہو جائے تو اس کو بین نہ چہرے پر سبزہ اس کو تو اس کو مراحت کے جبن' بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں' جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں' پخت عمر ہو تو شخ خی تو اس کو مراحق کے جبن' ساٹھ سال کی عمر ہوتو شخ کہتے ہیں' جائے سال کی عمر ہوتو شخ کہتے ہیں' ماٹھ سال کی عمر ہوتو شخ کہتے ہیں' درجو جائے' ہیں اور چالیس سال کی عمر ہوتو شخ کہتے ہیں' ساٹھ سال کی عمر ہوتو شخ کہتے ہیں' درجو جائے' ہیں کر درجو جائے' میں کہر ہوتو شخ کسے ہیں' درجو جائے' ہیں کہر درجو جائے' ہیں کر درجو جائے' میں کا درجم کے بعد پھر تر اب (مٹی) ہو جاتا ہے' میں اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر میں بن جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد پھر تر اب (مٹی) ہو جاتا ہے' میں کا بتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر میں بن جاتا ہے۔

سوانیان کی عمر کا کار آمد حصد وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے لہذا عمر کے اس حصد کی قدر کرنی جا ہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی جا ہمیں صدیث میں ہے:

و پر است میں باللہ کا بیات کی ہوئے ہیں گرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے فر مایا: پانچ چیزوں کو پانچ حضرت عمرو بن میمون رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے فر مایا: پانچ چیزوں کو چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو' اپنی زندگی کوموت آنے سے پہلے اور اپنی فراغت کو اپنی مشغول ہونے سے پہلے اور اپنی خوش حالی کو اپنی تنگ دی سے پہلے اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھا ہے سے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیاری سے پہلے۔

(مصنف ابن اني شيبرج عص ١٩٩ رقم الحديث: ١٣٣٣٠٨ المتدرك جهم ٢٠٠ صلية الاولياء نهم ١٣٨ الرغيب والتربيب نهم من ١٢٦٠

مكلوة رقم الحديث: ١ع ١٥ كنز العمال رقم الحديث: ٥٣٣٩٠)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم بٹانہیں سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے اس نے اپنی عرکس چیز میں فاکی اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسید و کیا اس نے کہاں سے مال حاصل کیا اور کن مصارف میں فرج کیا اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔

( سنن الزندى دقع الحديث: ١٣١٦ مندايويلل دقم الحديث: ١٥٢٥ أنجم الكبيرةم الحديث ١٩٤٤ أنجم الصغيرةم الحديث ٢٠٠٠ )

انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث

حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی جس محض کی عمر اسلام میں جالیس سال تک پہنچا دے اللہ تعالی اس سے تی متم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے ٔ جذام کو برص کو اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو اور

martat.com

مباء التراء

الله تعالى جس محض كى عراسلام ميں پياس سال مك پنجادے الله تعالى اس پرحساب كوآ سان كرويتا ہے۔

(منداليزارقم الحديث: ٣٥٨٤ مجع الزواكرقم الحديث: ١٤٥٦١)

حضرت انس رضی الله عند ہے دوسری روایت ہے الله تعالی جس مخص کی عمر اسلام میں پیچاس سال تک پہنچا دے الله تعالی اس سے تخفیف کے ساتھ حساب لیتا ہے اور اس کو الله کی طرف الی تو بداور رجوع عطا قرما تا ہے جواس کو پہند ہے اور جس مخص کی عمر الله تعالی اسلام میں ستر سال تک پہنچا دے اس سے تمام آسان والے اور زمین والے مجبت کرتے ہیں اور جس مخص کی عمر الله تعالی اسلام میں استی (۸۰) سال تک پہنچا دے الله تعالی اس کے گناہ مثادیتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھ ویتا ہے اور جس مخص کی عمر الله تعالی اسلام میں نوے سال تک پہنچا دے تو الله تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے وہ زمین میں الله تعالی کا قیدی ہے اور قیامت کے دن وہ ایٹ گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔
قیامت کے دن وہ ایٹ گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔

(مندالمز اررقم الحدیث: ۳۵۸۸ طافظ البیثی نے کہا بی حدیث المام بزار نے دوسندوں سے روایت کی ہے اور ان میں سے ایک سند کے رجال فات میں مجمع الزوا کدرقم الحدیث: ۵۹۲۳ کے ۱۲۵۲ مندابولیعلی رقم الحدیث: ۳۲۳۸ ۸۲۳۸ منداحمد جمع می ۸۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے جس مخض کی عمر ساٹھ سال تک پہنچا دی تو اللہ تعالی نے اس پر جمت پوری کر دی اور اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔

(منداحدج ٢٥ ١٨ سنن كبرى للبيعى جسوس ١٧٠ جم الجوامع رقم الحديث ٢٢٣٦١)

حضرت بہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں **کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی عمرستر (۷۰)سال تک پہنچا دی تو عمر ہیں** اس پراپی حجت پوری کر دی اور اس کا کوئی عذر نہیں رہا۔

(المستدرك ج عم ٣٧٨ مافظ سيوطى في اس مديث كى سندكو حج قرارديا الجامع الصغيرةم الحديث: ٨٨٦٧)

ارذل عمر كي شحقيق

قرآن مجيد ميں ہے:

اور اللہ نے تنہیں پیدا کیا گھروہی تم کو وفات دے گا' اور تم میں سے بعض کو ارذل (نا کارہ)عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے' تا کہ وَاللّٰهُ خَلَقَكُونُو لَوْ يَتُونُلُونُ وَمِنْكُونُ مَنْكُونُ مُن يُرَدُ إِلَى اَرْدُلِ الْعُهُرِلِكِي لَا يَعْلَمُ بَعْمَاعِلْمِ شَيْعًا (النان ٤٠)

انجام کاروہ حسول علم کے بعد کچھ بھی ندجان سکے۔

حضرت سعدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعدان چیزوں سے بناہ طلب کرتے شخ اے اللہ میں بزولی سے تیری بناہ میں آتا ہوں'ا سے اللہ! میں اس سے تیری بناہ میں آتا ہوں کہ جھے اروَل عمر کی طرف لوٹا ویا جائے اور میں دنیا کی آزمائش سے تیری بناہ میں آتا ہوں اور میں عذاب قبر سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ (معج ابزاری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ منداحہ رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

ارذل العركي تشريح مين علامه بدرالدين محمود بن احميني منوني ٨٥٥ هـ لكية بين:

لینی انسان اس قدر بوڑھا ہوکہ کم زور ہوکرا ہے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے اس کی ساعت اور بصارت کمزور ہوجائے اس کی عقل کام نہ کرے اور بچھ بیس کوئی بات نہ آئے وہ فرائض کوا دانہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کرسکے اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر ہو جھ ہوجائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لکیں اور اگر اس مخص کا گھریار نہ ہواور وہ بالکل تنہا ہوتو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی !

تبيآء القرآن

(عمدة القاري جههم ١٦٨ ـ ١٦٤ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١هـ)

این قتیمہ نے کہاار ذل عمر کامعنی میہ ہے کہ جن چیزوں کا اسے پہلے علم تھا بڑھا ہے کی شدت کی وجہ سے اس کا وہ علم زائل ہو ائے۔

زجاج نے کہااس کامعنی ہے ہے کہتم میں ہے بعض لوگ اس قدر بوڑھے ہوجائیں کے کدان کی عقل فاسدادرخراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جائل ہوجائیں گے۔(زادالسیر جسم ۴۶۸۔۳۱۷ اُلکنب الاسلای بیروت ۱۳۱۲ھ) علماء عاملین اور اولیاء اللّٰد کا ڈھلتی ہوئی عمر میں ارذ ل عمر کے اثر ات سے محفوظ رہنا

بیہ عا**م لوگوں کا حال ہے کہ جالیس سال کے بعد ان کا** دورانحطا طشروع ہو جاتا ہے' ان کی ساعت اور بصارت معمول پر تہی**ں رہتی اوران کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اوران کا بدن لاغر ہو جاتا ہے' ان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کی عقل** کام نہیں کرتی وہ بچوں کی می باتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کی ذہانت اور فطانت ختم ہو جاتی ہے' اور جن لوگوں پر الله تعالیٰ کا خصوصی كرم ہوتا ہے جيسے علاء اور اولياء اللہ جيں وہ ساٹھ سال كے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہيں' ان كے حواس قائم رہتے ہیں اوران کا بدن متحرک اور فعال ہوتا ہے ان کے اعصاب قوی اوران کی عقل وقاد' روثن اور نکات آ فریں ہوتی ہے' الحمد لله علی احسانہ خود راقم الحروف کی عمر مرسٹھ (۷۷) سال سے متجاوز ہے اس کے باوجود اس کے اعصاب اور حواس قائم متحرک اور فعال جیں' ستر واثھارہ سال پہلے جب میں کرا جی آیا تھا تو میری دائمیں آئکھ کانمبر ۵ . ۳ اور بائمیں آئکھ کانمبر ۵ . ۴ تھااب دائمیں آئکھ كانمبر٥. ٢ اور باكين آكه كانمبر٥. ٣ باورقريب كالكهيئ يزجن كاكام من چشمه ك بغيركر لينا مول ١٩٨٥ عد شوكر الى بلذ پر بشراور کولسٹرول کی زیادتی کا عارضہ ہے اس کے باوجود اللہ تعالی کے فضل وکرم سے حافظہ سیج ہے ان عوارض کی وجہ سے **کوئی توانائی بخش غذانہیں کھا سکتا' بران بریڈ کے دویا تین سلائس اور بغیر گوشت کے ابلی ہوئی سنری برگز ارہ ہے اس کے باوجود** ١٩٨٧ء ميں شرح سيح مسلم كا كام شروع كيا اور ١٩٩٣ء مين آئھ ہزار صفحات پرمشتل اس عظيم شرح كوتمل كر ديا' اور ١٩٩٣ء ميں تبیان القرآن کوشروع کیا اور اب۲۰۰۳ء میں اس کی نویں جلد قریب الاختیام ہے کا ہر ہے کہ عام مادی اسباب سے تو میمکن نظر نہیں آتا' یہ صرف اللہ کےخصوصی فعنل واحسان اور اس کی اعانت ہے ہی ممکن ہے' یہ تو مجھ ایسے بےعمل اور نا کارہ طالب علم اور دین کے اونیٰ خادم کا حال ہے کہ ڈھلتی ہوئی عمراس کے اعصاب ٔ حواس ادر عقل پراٹر انداز نہیں ہوئی تو سو چنے جو صالح اور ہا کروار علماء جیں اور اولیاء اللہ جیں ان کی عمر کی زیادتی اور ان کا بڑھایا انہیں کب کمزور اور بے قیف کرسکتا ہے بلکہ ان کے اعصاب واس اوران کی عقل ہرآن میں پہلے سے زیادہ متحرک اور فعال ہوتے ہیں۔

عطاء نے معزرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ (انحل: ۷۰) مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے الله تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عکرمہ نے کہا جو محض قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔

(زاد السير ج سه ١٦٨ أكتب الاسلامي بيروت ١١١١ه)

میرا کمان بیہ ہے کہ مسلمانوں میں ہے بھی جو بے مل اور بدکر دار ہوتے ہیں حاسدا در متکبر ہوتے ہیں مصحف اور بداخلاق ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں القد تعالی ان کو بہ طور حقوبت اور سزا و نیا میں ارذل (ٹاکارہ) عمر کی طرف لوٹا دیتا ہے اور میں اللہ تعالی کے ضل دکرم ہے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس سزا کو ان کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دے گا اور آخرت میں ان کو بخش دے گا اے اللہ ! مجھے ارذل عمر ہے تحفوظ رکھنا مجھے کسی پر ہو جھاور بار نہ بناتا مسرف ابنا تھائ رکھنا اور کس کامختاج نہ کرنا اور اس دنیا بیں چلتے ہاتھ ہیروں کے ساتھ اٹھالیٹا اور یہی دعا بیں اپنی والدہ محتر مداوران تمام احباب کے لیے ہیں۔ ہوں جنہوں نے شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن میں میرے ساتھ تعاون کیا اور ای طرح اپنے قار کمین اور حبین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔

انبياء كيهم السلام كے حواس اور عقل كا ذهلتى ہوئى عمر ميں زيادہ مؤثر اور فعال ہونا

میں نے بیکھاہے کہ صالح علاء اور اولیاء اللہ کی عمر جوں جوں بردهتی جاتی ہے ان کے حواس اعصاب اور ان کی مقلول میں زیادتی میں زیادتی ہوں کے حواس اعصاب اور ان کی مقلول میں زیادتی ہوں ہے کہیں زیادہ ان کی قوتوں میں اضافہ کی موجب ہے اس کے معترت موٹ علیہ السلام کی عمر ایک سوہیں سال تھی اور اخیر عمر میں ان کی قوت کا بیام تھا کہ انہوں نے ملک الموت سے ایک تھی ریاز تو ان کی آئی تھا کہ انہوں نے ملک الموت سے ایک تھیٹر مارا تو ان کی آئی کھوٹل گئی۔

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر دمشق متونی ۲۵ کا حضرت موی علیه السلام کی عمر کے متعلق لکھتے ہیں: اہل کتاب وغیرهم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موی علیه السلام کی عمر ایک سوہیں سال تھی۔

(البدايه والنهايدج اص ٢٠٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٨ هـ)

تورات میں مذکور ہے:

پس خداوند کے بندہ مویٰ نے خدا وند کے کیے کے موافق و ہیں موآ ب کے ملک میں وفات پائی 0 اور اس نے اسے موآ ب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل وفن کیا پر آج تک کسی آ دمی کواس کی قبر معلوم نہیں 0 اور مویٰ اپنی وفات کے وقت ایک سومیس برس کا تھا اور نہ تو اس کی آ نکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی 0

( كتاب مقدس ١٠٠٣ استثناء باب ١٣٠٠ آيت: ٤٥.٥ بائل سوسائن اناركلي لا بور ١٩٩٢ء)

اور ملک الموت کوتھیٹر مارکران کی آ نکھ نکالنے کا واقعہ اس صدیث میں ہے:

ا مام بخاری نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے' اس میں تھیٹر مارنے کا ذکر ہے' آ نگھ تکالنے کا ذکر نہیں ہے۔ (میح ابغاری قم الحدیث:۱۳۳۹۔ پیم

شخ انورشاه تشمیری متونی ۱۳۵۲ ه نے کہا ہے کدان کی صرف آ کھنگلی کیونکد دہ ملک الموت سے ورن معزت معکل

فنب کے میٹرے ساتوں آسان ریز وریز وہوجائے۔(نین الباری جمم ۲۷ مر ۱۳۵۷ء) اللہ اللہ! یہ بازوئے کلیم کی طاقت تعی سوچۂ پھر بازوئے صبیب کی قوت کا کیا عالم ہوگا! خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے حواس اور عقل کا ...... ذھلتی ہوئی عمر میں زیادہ مؤثر اور فعال ہونا

ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے زیادہ توی ننے شوال پانچ ہجری میں آپ کی عمر مبارک اشاون سال تھی اس وقت غزوہ خندق واقع ہوا' صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے کھدائی کے وقت ایک چٹان نکل آئی وہ کس سے نہیں ٹوٹ رہی تھی لیکن آپ کی ایک ضرب سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہوگئ اس کی تفصیل اس صدیث میں ہے:

حعرت البراء بن عازب نے کہا کہ خندق کی جگہ میں ایک چٹان نکل آئی 'جو کدال اور پیاوڑوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی '
مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی عوف نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فالتو
کیڑے دکھ کر چٹان کی طرف اتر گئے آپ نے کدال پکڑی اور ہم اللہ پڑھ کرضرب لگائی تو اس سے تین پھر ٹوٹ کر گئے '
آپ نے فرمایا اللہ اکبرا جھے ملک شام کی چابیاں وے دی گئیں آپ نے فرمایا اللہ کاتم ! میں اس جگہ سے ملک شام کی جابیاں وے دی گئیں آپ نے فرمایا اللہ کاتم ! میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ
محلات و کھور ہا ہوں' آپ نے پھر ہم اللہ پڑھ کے دوسری ضرب لگائی تو پھر اس چٹان سے تین پھر ٹوٹ کر گر گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبرا جھے ملک فارس کی چابیاں وے دی گئیں' اور اللہ کی تیم اس جگہ ہے اس کے شہروں کو اور اس کے مغیر محلات کو دیکور ہا ہوں! آپ نے پھر ہم اللہ پڑھ کر ایک اور وہ چٹان کامل طور پڑگڑ ہے گئڑے ہوگئی' آپ نے فرمایا اللہ اکبرا جھے یکن کی چابیاں وے دی گئیں' اور آپ نے فرمایا شراس جگہ سے صنعاء کے درواز ہوگئر ہا ہوں۔

نے فرمایا اللہ اکبرا جھے یمن کی چابیاں و دو کی گئیں' اور آپ نے فرمایا شراس جگہ سے صنعاء کے درواز ہان دکھی رہا ہوں۔

(مند احمد جهر جهم ٢٠٠٣ مليع قديم مند احمد رقم الحديث:١٨٦٠٠ مند ابويعلى رقم الحديث:١٦٨٥ مجمع الزوائد خ٦ ص ١٩٠١ المستدرك جهم ٥٩٨ البدايية والنباييج هم ٢٣٩\_٢٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سات بجری ہیں اسلام لائے تنے گویا کہ یہ داقعہ اس دقت کا ہے جب آپ کی عمر شریف ساٹھ سال تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے جیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت ہیں تمام از واج مطہرات کو تمل زوجیت ہے مشرف کر آتے تھے اور اس دقت آپ کے عقد ہیں کیارہ از دان مطہرات تھیں گادہ کہتے جیں کہ جس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بوجھا کیا رسول اللہ علیہ وسلم اس عمل کی طاقت رکھتے تھے و حضرت انس فی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی طاقت رکھتے تھے وضرت انس نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کو تمی (جنتی) مردول کی طاقت دی گئی تھی۔

(میخ ابخاری دِمْ الحدیث: ۱۳۹۸ میخ مسلم دِمْ الحدیث: ۱۳۰۹ سنن التریزی دِمْ الحدیث: ۱۳۰۱ میخ این حیان دِمْ الحدیث ۱۳۰۸ میند احد چهم ۱۳۳۹ افکال لاین عدی چهم ۱۳۳۰ کنز اعمال دِمْ الحدیث: ۱۸۳۸ ۱۸۳۵)

حضرت رکاندرسی الله عند بیان کرتے ہیں کدانہوں نے تی منی الله علیہ وسلم سے کشی ازی تو تی مسلی الله علیہ وسلم نے

ب تحییا ژویا \_ (سنن انترندی قم الحدیث: ۸۳ ۱۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۸۷ یه مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۱۳) حافظ احمد بن على بن حجر العسقلا في التوني ٨٥٢ ه لكهت بن:

ا بن خربوز وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رکا نہ کسی سفر سے آئے تو آئییں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے دعویٰ نبوت کی خبر دی گئی' پھر مکہ کی بعض پہاڑیوں میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی' انہوں نے کہا: اے بھینے! مجھے تمہارے دعویٰ نبوت کی خبر بینی اگرتم نے مجھے بچیاڑ دیاتو میں جان لول گا کہتم اپنے دعوی سے سیچ ہو پھرانہوں نے آب سے مشتی لڑی آپ نے ان کو بچھاڑ دیا' حضرت رکانہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے ایک تول سے کہ وہ کشتی میں پچپڑنے کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ (الاصابيح اص ١٨١٢ رقم الحديث: ٢١٩٥ وارالكتب العلميد بيروت ١٨٦٥ هـ)

شعر كي شحقيق

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے اس نی کوشعر کہنائہیں سکھایا اور نہ بیان کے لائق ہے بیر کماب تو صرف نفیحت اورواضح قرآن ہے0(یکن:۱۹)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكهة بين:

شعر کامعنی بال ہے قرآن مجید میں ہے:

اور بھیٹروں کے اون سے اور اوٹوں کے پٹم سے اور بحر ایل

رَمِنَ أَصُوافِهَا وَأَوْبَادِهَا وَ أَشْعَادِهَا.

کے بالوں ہے۔

اور شعرت کامعنی ہے میں نے بالوں کو حاصل کرلیا یعنی گھنے بال کر لیے اورای سے استعارہ کیا گیا ہے: شعرت کذا " یعنی میں نے ایساعلم حاصل کیا جو بال کی طرح باریک ہے اور شاعر کواس کی باریک بنی ڈرف نگائی اور دفت نظر کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں۔ پی شعراصل میں وقیق اور باریک علم کا نام ہے عربی میں کہتے ہیں لیت شعری کاش مجھے اس کی گہرائی اور کیرائی کاعلم

یہ شعر کا لغوی معنی ہے اور اصطلاح میں شعراس کلام کو کہتے ہیں جوموزون اور مقفی ہولینی جس کلام میں ردیف اور قافیہ کی رعايت كي من مور (المفردات جاص ٣٨٥)

قر آن مجید کی بعض آیوں پر شعر ہونے کا شبہ اور اس کا جوا<u>ب</u>

شعرکے آخری حروف جووزن میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں ان کو قانیہ کہتے ہیں اور آخری سے پہلے حروف جوایک دوسرے کے وزن میں مطابق ہوں ان کوردیف کہتے ہیں اس کی مثال اس شعر میں ہے:

نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ تم ہے زلفِ اَیا زہیں

مجی اے حقیقت منظر نظر آلباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ترب ہیں میری جبین نیاز میں نه و عشق میں رہیں گرمیاں نہ دو حسن میں رہیں شوخیاں

اس شعرین نیاز اورایاز ردیف ہے اور میں قافیہ ہے۔

اور جو محض ردیف اور قافید کی رعایت سے کلام موزون چیش کرنے پر قادر ہواس کوشاعر کہتے ہیں: قر آن مجید میں ہے کہ کفارسید نامحمد صلی اللہ علیہ وسلم کوشاعراور قر آن مجید کوشعر کہتے تھے: بلکہ انہوں نے (اس قرآن کو) جموٹ گھڑ لیا ہے ' بلکہ وہ بل و فَتَرْبِهُ بِلْ هُوَشَاعِنْ (الانبياء:٥)

وَيُكُولُونَ آمِنًا لِتَارِكُوا الْهَتِتَا لِشَاءِرٍ فِيُنُونِ اور وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے معبود وں کوایک دیوانے شاعر کی

(المُتَقَّت:٣٧) وجه سے چھوڑ دیں۔

ٱ**مۡ يَقُوٰلُوۡنَ شَاءِرُ** لَتَوۡبُعُن بِهِ دَيۡبَ الۡمُنُوٰنِ ⊙ یا وہ کہتے ہیں کہ بیشاعر ہیں ہم ان پر زمانہ کے حوادث اور معمائب کا انتظار کررہے ہیں۔ (الطّور:٣٠)

ا كثرمغسرين في بيكها ب كقرآن مجيد كى بعض آيات به ظاهرموزون بي اوران سے كفاركو بيشبه بوتاتها كه يه كلام مقفى ے ہے

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْكُرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَوْلُ إِنَّ هَانِئَكَ هُوَالْأَبْتُونُ (الدرس،) إِي بِي: تَبَّتْ يَدُا كَانُ لَهُ إِن اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا كَسَبُ أُسَيَفُلَى نَارًا وَاللَّهِ إِنَّ وَامْرَاتُهُ \* حَمَّاكَةَ الْحَكْبِ أَ (تبت سور) ال وجد سے قرآن مجید کوشعراور نی صلی الله علیه وسلم کوشاعر کہتے تھے یہ شبراس لیے درست مبیں ہے کہ شعر میں قصدا دوجملوں کے آخری الفاظ ایک وزن پر ہوتے ہیں اور قر آن مجیداس طرح نہیں ہے در نہ قر آن مجید کی تمام آیات ای طرح نازل ہوتیں۔

بعض مفسرین نے کہا عرب کے لوگ شعر کی یہ تعریف کرتے تھے: وہ کلام جو خیالی اور جھوٹی باتوں پرمشتل ہواوران کا زعم می**تھا کہ نی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ قیامت آئے گ**ی اور سب پچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام زندہ انسان مر جائیں گے پھر تمام مردوں کوزندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا' ان کے اعمال کووز ن کیا جائے گا' پھر کافروں کو دوزخ میں اورمومنول کو جنت میں داخل کیا جائے گا' جہال وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے محض جھوٹ ہے ایسا یجی نہیں ہوگا'اور یہ جوانہوں نے کہا کہ دوزخ کی آگ ونیا کی آگ ہے ستر درجہ زیادہ تیز ہے اور اس میں زقوم (تھوہر) کا درخت ہے اور دوزخ بہت گہری ہے اوراس میں دوز خیول کو کھولتا ہوا یانی اور دوز خیول کالبواور پیپ پٹ کے لیے دیا جائے گا' اور جب ان کاجسم جل جائے گا تواس کودوبارہ پیدا کردیا جائے گا'اور جنت کے بارے میں جو بتایا ہے کہ اس میں باغات میں جن کے نیچے سے دریا بہدر ہے میں اوران میں محلات میں حوری میں اور غلان میں اور ہرتشم کے پھل میں اور وہاں یا کیز ومشر و بات میں جن کو بی کر بھی بیاس نہیں گھے گی' وغیرها بیسب خیالی ہاتیں ہیں' واقع میں ایسا کچھنہیں ہے سووہ اس معنی کے اعتبار ہے قرآن مجید کوشعر و شاعری اور نی صلی الله علیه وسلم کوشا عرکتے منے اور بیشبہ بداہة باطل ہے کیونکہ قرآن مجید میں قیامت اور جنت اور دوزخ کی جوخبریں و**ی گئی ہیں وہ سب بچی اور واقعی ہیں جموٹی اور خیالی نہیں ہیں اور ان کے صدت پر خود قر آن مجید میں بہ کنڑت عقلی داال قائم کیے** 

الله تعالی فریاتا ہے۔

وَالظُّمُورَا ءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوْنَ ۞ الْمُ تَزَافُهُمْ فِي كُلِّ وَادِ

ميمون (اشراء: ١١٠٠)

اس سے معلوم ہوا کہ شاعر لوگ ممراہ کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے اشعار کمراہ کن ہوتے ہیں ہمارے زمانہ کے

من شعراء کا کلام بھی ای طرح بے عالب کامشہور شعرے: ہم کومعلوم ہے جنت کی حقیقت کیکن

عمراہ لوگ شامروں کی بیروی کرتے ہیں' کیا آپ نے

نہیں ویکھا کرشام ہروادی میں سرتکرائے پھرتے ہیں۔

ول کے خوش رکھنے کو غالب بی خیال اچھا ہے

martat.com

أسالت

فطاكس كى بيارب الامكان تيراب يامرا

و اکثر اقبال کے بعض اشعار بھی ایسے تی ہیں ؟ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مکاں فالی 🕆 التدكوخطا واركهنا صريح كفري

زوال آدم فاکی زیال تیرائے یامیرا

ای کوکب کی تابانی سے ہے تیراجہاں روش

الله تعالى كے ليے نقصان يانے كالفظ خواہ استفهاماً كها جائے بهر حال كفر بـ (كليات اقبال م ١٥٩ مطبوع سنك ميل بهل كيشنز لا مور)

بتا کیا تو مراساتی نہیں ہے تخیلی ہے بیرزاقی نہیں ہے

ترے شیشہ میں مے باتی نہیں ہے سمندر سے ملے پیا سے کوشبنم

(كليات اقبال ص ١٤٩)

الله تعالی کو بخیل کہنا الله تعالی کی سخت تو بین ہے اور صریح کفر ہے۔ فارغ تونه بيضح كامحشر مين جنول ميرا

یا اپنا کریباں حاک یا دامنِ برز داں جاک

(كليات اتبال ص١٩١) كرتاكوني اس بندهُ گستاخ كامنه بند

چپ ره نه سکا حضرت یزدان مین بھی اقبال

( كليات اقبال ص ١٨٥)

با ن حور ندکر ذکرسکٹیل ندکر شاب کے لیے موزوں تراپیام نہیں وہ عیش عیش نہیں جس کا انتظار رہے

الله تعالیٰ کی گستاخی کر کے اس برفخر کرنا یہ بھی کفروصلال اور سرکشی ہے۔ مجھے فریفتہ ساتی جمیل نہ کر مقام امن ہے جنت مجھے کلام نہیں شاب آ و کہاں تک امیدوارر ہے

(كليات اقبال ض ٨٨)

جنت کو ناموز وں کہنا اور اس کی تنقیص اور تحقیر کرنا بھی بدترین مم راہی ہے۔

تیری خدائی سے ہمرے جنوں کوگلہ اپنے لیے لامکال میرے لیے جارسو

(كليات اقبال ص١١٣)

نقش ہوں اینے مصورے گلار کھتا ہوں میں (کلیات ا تبال ص ۸۱)

ں شعر کی گمراہی اوراس کا کفرمختاج بیان نہیں۔ مجھ کو پیدا کر کے اپنا مکتہ چیس پیدا کیا

ہندووں کے دیوتا'رام چندر کی منقبت میں درج ذیل اشعار کے ہیں:

ابل نظر تجھتے ہیں اس کوامام ہند

ہےرام کے وجودیہ ہندوستال کوناز

روش تراز تحرب زمانے میں شام مند یا کیز گی میں جوش محبت میں فروتھا

اعجازاس چراغ ہدایت کا ہے یکی تلوار كا دهني تفاشجاعت مين فردتها

(كليات اقبال م ١١٨)

ای سم کے اشعار کے متعلق بیصد ہے:

تبيار القرآه

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم میں سے کی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھر جائے ۔ امام ترفدی نے کہا بید حدیث حسن سیح ہے۔ (سنن ترفدی قم الحدیث: ۱۳۸۵ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۷ سنن ابن باجہ رقم الحدیث، ۱۳۵۹ سند احریجا میں کار ۵۱ سند ابو یعلی رقم

> الهریه:۱۷\_۸۱۷\_۸۱۷) نمی صلی الله علیه وسلم کے کہے ہوئے کلام موزون کے شعر ہونے نہ ہونے کا مسئلہ

امرواقعہ یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے ترجمان تھے۔ آپ شاعر تھے نہ قر آن شعروشاعری ہے کونکہ شعرو شاعری ہے کہ نی اور معانی الفاظ کے تابع ہوتے ہیں اور نبی کا مقصود معانی ہوتے ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہوتے ہیں الفاظ مقصود ہوتے ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہوتے ہیں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ قر آن مجید کی بعض آیات کے آخری الفاظ ایک وزن پر ہیں جن سے کفار کوان آیات پر اشعار ہونے کا شبہ ہوتا تھا ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کلام موزون کہا ہے جیسے بعض احادیث ہیں ہے: حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خند ق کھودتے وقت فرمارے تھے:

ولاتصدقنا ولاصلينا

اور ند جم صدق دیتے اور ندنماز پڑھتے وثبت الاقدام ان لا قینا اورا گرکافرول سے ہمارامقابلہ ہوتو ہم کو ثابت قدم رکھنا اذا ادادوا فیند ابینا

ے کو عار ہے۔ جب میہ بھارے خلاف فتنہ کا ارادہ کریں گے تو ہم اس کا انکار کریں گے والله لو لا الله ما اهتدينا

الله كي قتم أكر الله بدايت نه ديناتو بم بدايت نه يات

فانزلن سكينة علينا

سوتو ہم پرطمانیت نازل فر ما

ان الأولى قد بغوا علينا

ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے

(صيح الخاري رقم الحديث: ١٩٠٨م مسيم مسلم رقم الحديث. ١٨٠٠ السنن الله في للنسائي رقم الديث ١٨٥٠ سنن ١١ري رقم الديث ١٢٣٥٩ مند احدرقم الحديث: ١٨٤٤)

ای طرح ایک صدیث میں ہے کہ محابہ کرام رجز پڑھ رہے تھے اور نبی سلی انتدعایہ وسلم بھی ان کے ساتھ رجز پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا:

فاغفو للانصار والمهاجرة سوتوانصاراورمهاجرين كي مغفرت فرما اللهم لا خير الاخير الاخرة المائدة فرتبيس ب

(مج ابخارى رقم الحديث: ١٨٨م صحح مسلم رقم الحديث: ٥٢٨ سنن ابوداؤد رقم الحديث ١٩٥٣ سنن السائى رقم الحديث ٢٠٠ سنن ابن مهدر قم

الحديث: ۲۲۲)

رجز كامعنى ب: جنگ من وثمن كرسائي بهاورى كاظهارك ليكام موزون چش كرنا-

علامه بدرالدين حود بن احريبي متولى ٨٥٥ ه لكمت بين:

کلام موزون کی بیتمام مثالیس رجز بین اوراس میں اختاہ ف ہے کہ رجز شعر ہے یائیں اور اکثر علاء کا اس پر اتفاق ہے کر رجز شعر نیس ہے اس لیے نی صلی الشعلیہ وسلم نے بعض مواقع پر جو رجز بید کلام فر مایا و وشعر نیس ہے اور نص قر آن ہے آپ میشعر کہنا حرام ہے اور علامہ قرطبی نے یہ کہا ہے کہ تجے یہ ہے کہ رجز شعر ہے۔ اور نی نے جو ناوراً و و چار شعر کے جی اس سے

marfat.com

ميار الترأر

آپ کا شاعر ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ دو جارشعر کہنے ہے کوئی فخص شاعر نہیں ہوجاتا اس لیے بیٹیس کہا جائے گا کہ آپ شامی تھے یا آپ کوشعر کوئی کاعلم تھا ( یعنی مہارت تھی )۔ (الجامع لا حکام القرآن بردہ اس ۲۹۳)

علامہ ابن المین نے کہا ہے کہ دجز پرشعر کا اطلاق نہیں کیا جاتا' کیونکہ دجز یہ کلام کہنے والے کوراجز کہا جاتا ہے شاعر نہیں کہا جاتا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کہنا جائز اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کہنا جائز انہیں اور اگر آپ کے لیے شعر کہنا جائز انہیں ہے تو آیا آپ کسی کا شعر نقل کھی کریں محتو اس میں تغیر کر ویں محتو اس میں تغیر کر ویں کے تو اس میں تغیر کر دیں گے کہنا ہے کہ آپ اگر کسی کا شعر نقل بھی کریں محتو اس میں تغیر کر دیں گے کہنا ہے کہ آپ اگر کسی کا شعر اس طرح پڑھا:

وياتيك من لم تزود بالاخبار

ستبدى لك الإيام ما كنت جاهلا

عنقریب زمانہ تم پروہ چیزیں ظاہر کرے گاجن ہے تم غافل تھے اور تمہارے پاس ایسی خبریں لائے گاجو تم نے تی نہ تھیں تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ابیشعراس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے: ویاتیک بالا حباد من لم توود 'آپ نے فرمایا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے مصرت ابو بکر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور نہ مہارت کے ساتھ شعر کہد سکتے ہیں 'اور جب آپ نے تغیر کے ساتھ شعر پڑھا تو پھر آپ شاعر نہیں رہے اور قر آن مجید میں ہے وگا علمہ نا الشیخی دیش ہے اور قر آن مجید میں ہے وگا علمہ نا الشیخی دیش ہے اور قر آن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کوشعر کافن اور اس کی صنعت نہیں سکھائی 'اور رہا ہے کہ آپ کولوگوں کے اشعار یا دیوں تو ہے آپ کولوگوں ہے۔ (عمرہ القاری جہ سے ۲۲۳ داراکت باعلمیہ بیروت '۱۳۱۱ھ)

نی صلی الله علیه وسلم سے جو کلام موزون صادر ہوا ہے اس کے متعلق علامہ نووی لکھتے ہیں:

اس پراتفاق ہے کہ جب تک شعر کہنے کا قصد اورارادہ نہ ہواس وقت تک وہ شعرتیں ہوتا' اور جب کلام موزون بغیر قصد اور ارادہ کے کہا جائے تو وہ شعرتہیں ہوتا' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام موزون صاور ہوا ہے اس کا بجی محمل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرشعر کہنا حرام ہے۔ (میح سلم بشرح الوادی جسم ۲۷۷) کمتیہ زار مسطنی الباز مکہ کرمہ کا ۱۳۱۵ھ) علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے کھتے ہیں:

الله تعالی نے فرمایا ہے: اور ہم نے ان کوشعر کہنائیں سکھایا اور نہ بیان کے لاکن ہے (یلت: ۱۹) اس آیت میں کھار کارو ہے جو آپ کوشاعر کہتے بتھے اور قر آن کوشعر کہتے تھے ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شعر نہیں کہتے تھے اور نہ آپ کا کلام فنی طور پر وزن کے موافق ہوتا تھا' اور جب بھی آپ پرائے شعر کو پڑھنے کا قصد فر ماتے تو اس کا وزن ٹوٹ جاتا تھا' آپ کی توجہ صرف معانی کی طرف ہوتی تھی۔

حسن بن الي الحن بيان كرتے بين كه ايك مرتبه ني صلى الله عليه وسلم ايك مصرعه اس طرح برها:

اسلام اور بڑھا پا انسان کو برے کاموں سے روکنے کے لیے

كفي بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

کافی ہے۔

تو حضرت ابو بکرنے کہا: یا رسول اللہ! شاعرنے اس طرح کہا ہے: تکفی المشیب و الاسلام للموء فاهیا۔ پھرحضرت ابو بکم یا حضرت عمرنے کہا میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ان کوشعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ وہ ان کے مناسب ہے ۔اورخلیل بن احمدنے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام ہیں شعر کہنا بہت پہندتھا لیکن آپ کوشعم کہنے کی مہارت نہیں تھی۔

مجھی کسی کلام کاوزن کےموافق ہو جانا اس چیز کو واجب نہیں کرتا کہ وہ کلام شعر ہوجیسے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے **غز دہ حین** 

#### كرون فرمايا:

وفی سبیل المله ما لفیت چوکچو تھے ملاہے اللہ کی راہ میں ملاہے ھل انت الا اصبع دعیت تو مرف ایک ٹون آلودہ آگل ہے

( منج الخاري قم الحديث:١٨٠٣ منج مسلم قم الحديث ١٤٩٦ سنن التريدي قم الحديث ٣٣٣٥)

انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب كابيًا بول ي جموب نبيل بي عبد المطلب كابيًا بول \_

(صحح ابخارى دقم الحديث: ٣٣١٤ محج مسلم رقم الحديث: ١٨١٣ سنن الترندى دقم الحديث. ١٦٨٨ كميم الاوسط دقم الحديث ٤٠٠ مند احد دقم الحديث: ١٨٩٣ عالم الكتب)

ابوالحن الأنغش نے كہا ہے كہ انسا النبى لا كذب شعرتيں ہادر طلل بن احمد فرابيدى نے كتاب العين ميں كہا ہے كہ جن فقرول ميں دو جزوزن كے موافق ہول وہ شعرتيں ہوتا' اور معتمد عليہ قول بيہ ہے كہ كلام موزون كى ان مثالوں كواگر شعر تسليم بحق كرليا جائے تو اس سے بيد لازم نہيں آتا كہ نبى صلى القد عليه وسلم شعر كے عالم ہول يا شاعر ہوں جيسا كه اگر نوئى فض ايك دو كيڑ ہے كے لاقواس سے اس كا درزى ہوتا لازم نہيں آتا۔

ابواسحاق الزجاج نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے و مساعلم مناہ المشعو اس کامعنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو جاء بہیں بنایا اور اس میں آپ کے چند شعر کہنے کی ممانعت نہیں ہے النحاس نے کہا یہ اس مئلہ میں بہترین قول ہے اور اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ جو مخف شعر کہنے کے قصد کے بغیر کوئی کلام موزون کے وشعر نہیں ہوتا وہ کلام صرف شعر کے مشابہ ہوتا ہے اور یہ کلام بالکل واضح ہے۔

علاء نے کہا ہے کہ الفدتعالی نے نی صلی الفدعلیہ وسلم ہے شعر کے علم اس کی اساف اس کی اعاریض اس کے تواتی وغیرہ و گرامور کی نفی کی ہے اور اس پراتفاق ہے کہ آپ ان علوم کے ساتھ متصف نہیں تھے یہ وہ ہے کہ جب تج کے ایام میں عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ مکہ میں آئے اور بعض اہل مکہ نے کہا کہ آپ شاعر ہیں تو ان میں ہے بعض ذہیں لوگوں نے کہا اللہ کی شم عرب تمہاری محمد یہ کریں گے کہونکہ وہ شعر کی اصناف کو جانے ہیں اور آپ کا کلام اس کے بالکل مشابنہیں ہے اور سے مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ذر کے بحائی انجیں نے کہا یہ معربی ہے کہ حضرت ابو ذر کے بحائی انجیں ملی سعیدی غفر لا ) اور حضرت انہیں عرب کے ماہر شعرا، میں ہے تھے اور ان کہا یہ میں ہے کہا یہ معربی میں ہے کہا یہ معربی میں ہے تھے اور ان کہا یہ معربی نے کہا یہ میں اب کے ماہر شعرا، میں ہے تھے اور ان کا کلام شعر ہے نہ کہ نت ہے ہے تو اس کی تنمیل ان میں ان شاء اللہ میں ہے نہ ہو ہے اس کی تنمیل ان شاء اللہ میں تھے اس کی تنمیل ان شاء اللہ میں تے تھی ہے اس کی تنمیل ان شاء اللہ میں تو تھی اس کے گئی۔

ای طرح زبان عرب کے فعیماءاورو میکر ماہرین کلام نے کہا کہ کلام موزون کوشعرٹیس کہا جاتا شعرصرف اس کلام موزون کو کہا جاتا ہے جوشعر کہنے کے قصد سے کہا جائے اسی طرح امام کسائی نے بھی کہا کہ مطلقاً کلام موزون کوشعرٹیس کہا جاتا۔

( الجامع لا حكام القرآن جز ١٥مي ١٥ ٥٠ مستخصاً وارالفكر بيروت ١٩٦٥ م.)

علامہ عبداللہ بن عمر بینیاوی شافعی متونی ۱۸۵ ہے نے بھی اختصار کے ساتھ ای محقیق کا خلاصہ ککھا ہے اور علامہ ابوالعیان محمد بن بوسف اندلسی متونی ۵۰ کے ہا وقا اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی متونی ۵۰ کے علامہ احمد بن محمد خفاجی متونی ۱۹ وار اور اور علامہ سیومحمود آلوی حنی متونی ۱۹ وار اور اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

(تقيير الويعاوي مع مناية القاضي ع بيل ١٠٠ م البحر الحيط ع اص ٨١ م ١ تقير ابن كثير خ مس ١٣٥ - ١٣٣ مناية القاضي خ٥٣ مريم

۲۹ روح المعالى جز ۲۳۳ س۲۵ ـ ۲۹ نيروت)

نبي صلّى الله عليه وسلم كوشعر تهني كي صنعت أوراس فن كاعلم تهايانهيس

علامه اساعيل حقى البروسوي مجتفى التونى ١١٣٥ ه لكصة بين:

الجھے اور پبندیدہ اشعار کا بیان

حضرت حسان بن ثابت انصاری عضرت ابو ہریرہ کوشم دے کر پوچھتے تھے کیا تم نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے:

اے حیان! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو؟ اے اللہ! اس کی روح القدس سے تائید فرما! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں!

(صحيح ابخاري قم الحديث: ١٣٣٥ منن النسائي قم الحديث: ١٦ كالسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٠٠٠٠)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھ دیتے تھے وہ اس پر کھڑے ہوکر ان مشرکیین کی جوکرتے تھے جورسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدگوئی کرتے تھے جورسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدگوئی کرتے تھے کیر رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے رہتے ہیں روح القدس ان کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۱۵۰۵ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۸۳۷ منداحمہ ۲۰ ص ایک منداجمہ بھی اللہ علیٰ رقم الحدیث: ۲۸۳۷ منداحمہ ۲۰ ص ایک منداجمہ بھی بیاں وہ اور در القدی رقم الحدیث التر ذی رقم الحدیث: ۲۸۳۷ منداحمہ ۲۰ ص ایک منداجمہ بھی بیاں در قرم الحدیث بیاں منداحمہ ۲۰ ص ایک منداجمہ بھی در سے میں در سنن البر دی رقم الحدیث بیاں منداحمہ بھی در سن ابوداؤ در قرم الحدیث ۲۳۰۰۸

ہی رہ افلایت ۱۵۹۱ استدرت کا میں ۱۳۰۰ سرن سر استدام میں اللہ علیہ وسلم عمر ۃ القصناء کے موقع پر مکہ میں واخل ہوئے ' حضرت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم عمر ۃ القصناء کے موقع پر مکہ میں واخل ہوئے ' حضر کعب بن ما لک آپ کے آگے بیاشعار پڑھتے جارہے تھے:

اليوم نصر مكم على تنزيله آج بم قرآن مجيد كي تكم عنم كوخرب لكاكس مجيد

خلوا بنی الکفار عن سبیله اے کافروں کی اولاد آپ کاراستہ چھوڑوو وبلعل الخليل عن خليله

ضربا يزيل الهام عن مقيله

الی ضرب جو کو پڑی کواس کی جگہ سے الگ کردے گی اور دوست کو دوست سے جدا کردے گ

حعرت عمر نے کہاتم رسول الله صلی الله عليه وسلم كے سامنے اور الله كے حرم ميں شعر يز ه رہے ہو! نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے عمر! ان کوچھوڑو میاشعاران پرتیروں کے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔

(سغن الترخدى دقم الحديث: ١٨٣٧ منن التسائي دقم الحديث: ١٨٤٣ مند ايويعني دقم الحديث: ٣٣٩٣ مسحح ابن حبان دقم الحديث. ٨٨٥٥ أنتجم الاوسط **رقم الحديث ١٥٠٤ صلية الاولياء ٢٢٠ من ٢٩٠** سنن كبرى للبينتي ج-اص ٢٢٨ شرح السندرقم الحديث ٣١٠٠ ولائل المنوة للبينتي جهر ٣٢٢ mrr\_mrm )

حعرت عائش زمنی الله عنها سے بوجها محیا کیارسول الله صلی الله علیه وسلم کسی کے شعر سے استدال کرتے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا بیشعر پڑھا کرتے تھے: ویاتیک بالاخبار من لم منزو د (اس کامعنی گزر چکاہے)۔ · (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٨٥٨ منداحدج٢ ص ١٣٨ حلية الأوليا وج عص٢ ٢٦٣ شرح النرقم الحديث ٣٣٠٢ )

**مفتی محد شفیع دیو بندی متوفی ۱۳۹۱ ہ**ے اس شعر کو ابن طرفہ کی طرف منسوب کیا ہے(معارف القرآن ن سے ۳۰۸) یہ نبت ال مديث كظاف --

عقل کا زندگی کا سبب ہونا اور زندہ وہ ہے جواللہ کے لیے زندہ ہو

اس کے بعد فرمایا: میر کماب تو صرف نصیحت اور واضح قر آن ہے O تا کہ وہ زندہ لوگوں کوڈرائیں اور کافروں برحق ٹابت مومائے0(ینن:۵۰)

یعنی برقر آن تو صرف الله تعالی کی طرف سے نصیحت ہے جیسا کہ ارشاد فر مایا:

قر آن مجیدتو صرف تمام جبان والول کے لیے تھیجت ہے۔

إنْ هُوَالًا ذِكْرُ لِلْعُلَمِينَ ٥

(بيست:١٠١٩م) الم الكور:١٤)

اور بیتر آن مبین ہے بعن آسانی کاب ہواور یہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ یکسی بشرکا کلام نبیں ہے اوراس کی دلیل یہ ہے کہ بیہ متعدد پارچیننج کیا حمیا ہے کہ آگر بیقر آن کسی بشر کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لے آؤلیکن کوئی خنص بھی اس کی مثل كلام مناكر ندلا سكااور بالآخر تحك باركريه كهدديا كديدكي بشركا كلام نبيس بـ-

مر فرمایا تا که وه زنده لوگوں کو ڈرائیں بینی میرقرآن زنده لوگوں کو ڈرائے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زنا ولوگوں کو ڈرا کیں زندولوگوں سے مرادعثل والے ہیں۔ حافظ سیوطی نے امام ابن جریرا درامام بیمتی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نسحاک نے كاب كرزى ولوكوں سے مرادعقل والے بيں اور علامه آلوى في بحى ان بى سے مل كيا ہے۔

(الدراكميورج يص ٦٢ واراحياه التراث العربي روح المعاني جر٣٣ ص٧٤ وارالفكر)

اس آیت میں مقل کو حیات سے تعیدوی ہے اور مقل سے مراوعقل سے جارعقل مراونبیں سے کیونکہ عقل سے می حیات ابديكاسب باوراس ميں بياشاره بك كفار حقيقت مي مرده بين كونكدزنده وه بجواين ول ود ماغ ميں اپ خالق ك معرفت رکھا ہواور اس معرفت کے تقاضول برمل کرتا ہو۔ عاقل ووقع ہے جوصلاح اور فساد اور تج اور فلا اور جن اور باطل میں تمیزر کھتا ہواور اپنے اعضاء کوصلاح 'سیح اور حق کے تقاضوں پر چلائے اور فساد ُ غلط اور باطل سے باز رکھے اور اس میں سے اشارہ ہے کہ جس قلب میں اللہ کی معرفت کا نور ہو وہی قلب زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا مغید ہوتا ہے وہی اس درانے کا اڑ قبول کرتا ہے اور دنیا سے اعراض کر کے آخرت اور اینے مولی اور بروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہازندہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والے ہوں کیونکہ وائی حیات تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور در حقیقت زندہ وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی یا داور اس کے احکام کی اجا عت کے ساتھ زندہ رہے اور اس کی عبادت کے ساتھ زندہ ہو وہ وہ خاہری حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور جواپنی نفسانی خواہشوں کے ساتھ زندہ ہو وہ در حقیقت مردہ ہے۔ اور اس آیت میں زندہ لوگوں کو ڈرانے کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ وہی ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کفار کے دل حقیقت میں مردہ ہیں وہ ڈرانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے ان پرصرف ججت قائم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی اور رسول ہیسجے تھے ان کو ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے کی وعوت دی تھی تا کہ وہ بھی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ستی ہوجا کیں اور ان کواس لیے وعوت دی کہ کل قیامت کے دن وہ بیشکوہ نہ کریں کہ ہم کوکی نے ایمان لانے کی وعوت نہیں دی ورنہ ہم بھی ایمان لے آتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سےان کے لیے مو مویثی بنائے 'جن کے بید مالک ہیں 0 اور ہم نے ان مویشیوں کوان کے تابع کر دیا پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں 0 اور ان کے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں اور چینے کی چیزیں' کیا پس وہ شکرا وانہیں کرتے 0 (پنت: ۲۵۔۱۵)

الله تعالیٰ کی تعتیں اور ان کاشکر ادا کرنے کا طریقہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے مخلوق پر اپنے اس افعام کو یا دولایا ہے کہ اس نے مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا ہے 'قوی
جیکل بیلوں سے انسان ہل چلوا تا ہے' کنویں پر رہٹ چلوا تا ہے' لیے چوڑے اونٹوں کی ناکوں میں نکیل ڈال دیتا ہے' مضبوط
اور تو انا گھوڑوں کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے' گایوں' جمینوں اور بکریوں سے دود ھ نکالتا ہے ان کو ذرج کر کے ان کا گوشت کھا تا ہے ان کے جسموں پر جواون ہوتا ہے ان سے اپنے لیے گرم کپڑے تیار کر لیتا ہے' نوز اکدہ بھیڑ کے بچوں کی کھالوں سے اپنے لیے گرم کپڑے تیار کر لیتا ہے' نوز اکدہ بھیڑ کے بچوں کی کھالوں سے جو تیاں' مشک اور ڈول بنا لیتا ہے اور ان سے دیگر اور بہت فاکدے ماصل کرتا ہے۔

آخر میں فرمایا کیا ہیں وہ شکر اوانہیں کرتے! یعنی دن رات وہ ان نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان نعمتوں سے فاکدہ اٹھاتے ہیں' پھر بھی ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کاشکر اوانہیں کرتے' بایں طور کہ وہ اس کو واحد لاشریک مانیں اوران نعمتوں کے عطا کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کوشریک نہ کریں' صرف اللہ کی تعظیم اور اس کی عباوت کریں' ان نعمتوں کاشکر اوا کرنے کے لیے کسی اور کے آگے بحدہ ریز نہ ہوں' اپنی حاجات میں صرف اللہ عز وجل کو پکاریں اور اس سے مدوطلب کریں' اس کے آگے ہاتھ بھیلا کمیں اس سے منتیں اور مرادیں ہانگیں کہ سب اس کے مختاج ہیں' سب اس کے آگے ہاتھ بھیلاتے ہیں:

يُنتُلُهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْكِمُ مِن عَلَى يَوْمِهُو آسانون اور زمينون مين جو بهي بين سب اي ساوال

فی شان میں ہے۔ فی شان کے الرطن:۲۹) سوتم بھی اس سے مانگواس سے سوال کرواس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ!

ہر چند کہ کی نعمت کے بلتے کے بعد زبان سے المحمد لله رب المعلمین کہد ینا بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کین اس کے ساتھ ساتھ ادائیگی شکر کے لیے انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جونعت جس معرف میں خرج کرنے کے لیے دی ہے اس نعمت کواس معرف میں خرچ کرے اور اگر وہ اس نعمت کواس معرف میں خرچ نہیں کرے گا تو بینا شکری ہے اور اگر اس معرف کے خلاف اس نعت کوئری کرے گاتو میداللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ہے اگناہ کبیرہ ہے اور بغاوت ہے اور نہایت علین بات ہے مثلاً آسمیس دی ہیں تا کہ ان سے مال باپ کو علاء کو روضہ انور کو اور کعبۃ اللہ کو دیکھے اگر ان کو دیکھے گاتو آسمی کو سال کا معلوں کا مشکر ادا ہوگا نہیں دیکھے گاتو تا شکری ہوگی اور اگر ان آسمی کھوں سے پرائی بہو بینیوں کو نظی فلموں کو اور دیگر فخش چیزوں کو دیکھے گاتو بیر گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالی کے احکام سے بغاوت ہے نعوذ باللہ من ذا لک۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کومعبود قرار دیا تا کہ ان کی مدد کی جائے 0 حالا نکہ وہ (بت) کمی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (بلکہ)وہ (مشرکین) خودان (کی مدافعت) کے لیے کمر بستالشکر ہیں 0 سوان کی باتیں آپ کورنجیدہ نہ کریں بے شک ہم جانتے ہیں جو بجھودہ چھپاتے ہیں اور جو پجھودہ ظاہر کرتے ہیں 0 (بلت 22 سے) تو حبید کی ترغیب اور شرک کی فدمت

ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے ان عظیم احسانات کو اموش کردیا اوراس کی قدرنا شناس کی اوراللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانے کے بجائے ایسے بتوں کی پرسٹش شروع کردی جوابے وجود میں خودان کے محاج سے انہوں نے پھروں کی تراش خراش کرکے مور تیاں بنا کیں اور کہا یہ بچیلے زمانہ کے نیک بندوں کی صور تیں ہیں انہوں نے لات منات عزی اور کہا یہ بچیلے زمانہ کے نام سے بت بنا والے اور کہا یہ اللہ کے مقبول بندوں کے جسے جی ان کی پرسٹش کرنے سے وہ راضی ہوگا پھر ان کی پوجا کرنی شروع کردی اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ بنیوں کے جسے جی ان کی پرسٹش کرنے سے وہ راضی ہوگا پھر ان کی بوجا کرنی شروع کردی اس کے طالا فکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ بنیوں فرمایا کہتم میر سے نیک بندوں کی مور تیاں بناؤ اور ان کی عبادت کرواور نہ نیک بندوں نے اپنی زندگی میں بھی لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جب ہم اس وی سے نیا میں تو پھر تم ہماری عبادت شروع کردیا اس کے عوض ہم قیامت کے دن خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کریں گریاں نہیں اپنے شرک کرنے اور مشرکا نہ عقائد پرزور و سے لیے ایسا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کے یاس اس دعوی برکون کر کے دیاں نہیں ہوگا کے ایسا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کے یاس اس دعوی برکون کر کی دیاں نہیں ہوگا کہ اسلام دور کہتے ہیں لیکن ان کے یاس اس دعوی برکون کیرکون کی کرنے اور مشرک کرنے اور مشرکا نہ عقائد پرزور و سے لیے ایسا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کے یاس اس دعوی برکون برکون کیرکون کی کیاں نہیں ہوگا کے ایسا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کے یاس اس دعوی برکون کیرکون کے کو کون کیرکون کوئی کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کوئی کیرکون کیاں کوئی کیرکون کوئی کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کیرکون کوئون کیرکون کوئی کیرکون کیرکون کیرکون کی

مَّاتَعُبُلُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَا يَا سَيَنْمُوهَا أَنْكُو مَاتَعُبُلُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَا يَا سَيَنْمُوهَا أَنْكُو وَابَا وَكُونِهَارِ اللهِ مِهَامِنْ مُلْطِنِ مِنَ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا أ

(پوسف 🙌 💎 کوئی دلیل نازل نبین فرمائی۔

یہ تہبارے خودساختہ معبود تہباری مدد کرنے کی سرموطافت نہیں رکھتے بلکہ بیائے وجود میں تمبارے مخان بین تم نے ان کو بنایا' پھر ان کے معبود ہونے کا پروپٹیٹٹرا کیا' تم نے ان کے سامنے نیز ھاوے پیش کیے نتیں اور مرادیں مانیں ان کے سامنے نذریں گزاریں ان کے آستانوں پران کے چرنوں میں جانوروں کا خون بہایا اور بھینٹ چڑھائی بیتمباری مدد کیا کریں گتم تو خودان کی مدد کرنے پر جمدوقت کمربستہ رہتے ہو۔

بندوستان میں رام چندر سینا اور کرش کے بت بنائے جاتے ہیں اور ان کی پرشش کی جاتی ہے ان کے نام کی دبائی ان جاتی جاتے ہیں اور ان کی پرشش کی جاتی ہے ان کے نام کی دبائی ان جاتی ہیں ہے کوئی بھی جاتی ہیں اور سیدہ مریم کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں حالا نکہ ان میں ہے کوئی بھی عباوت کا مستحق نہیں ہے ان بتوں کی خدائی ان مشرکین کے پروپیئنڈ کی مربون منت ہے اور اصل میں خداوہ ہے جس کی خدائی کا جوت کا نبات کا فرو فرو و و در باہے کوئی مانے یانہ مائے کوئی اس کو پکارے یانہ پکارے کوئی اس کی عبادت کرے بانہ کرے وہ ببرحال رب العلمین ہے اور برچیز ہے بے نیاز ہے۔

یوں رہے رہاں رہب کفار آپ کی نبوت کا افکار کرتے ہوئے آپ کو بھی شاعر کہتے' کبھی کا بن کہتے اور بھی مجنون کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان کی یا تمیں آپ کور نجیدہ نہ کریں' جب ان کا اپنے خالق اور مالک اور اپنے محسن منعم اور پروردگار کے ساتھ میہ حال ہے کہ وو اس کی الوہیت میں ہے جان مور تیوں کو درختوں کو اور محتاصر کا نتات کوشریک کرتے ہیں اور اللہ کا حق کم قریح ہوئی کو و معدمی ہیں تو آگر آپ کوئیں پہلان رہا تھا۔ ہیں تو آپ تو بھر بہر حال اس کے بندے ہیں اور نی ہیں اس کا پیغام لانے والے اور واقی ہیں بیا کر آپ کوئیں پہلان رہا کیا گلہ ہے بیتو اپنے رب کو بھی ٹیس پہلان رہے!

فر مایا ہے شک ہم جانتے ہیں جو پیچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو پچھوہ ظاہر کرتے ہیں لینی ہم ان کواس کی پوری پوری سزادیں گے اللہ تعالی نے ان کے چھپانے کا پہلے ذکر فر مایا 'کیونکہ اللہ کاعلم غیب اس کے علم شہادت پر مقدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب غیب ہے وہ بعد میں ظاہر ہو جائے گا 'اور اس میں بیار شاد ہے کہ اے میرے بندو! باطن کی اصلاح کوظاہر کی اصلاح پر مقدم رکھو۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: كيا انسان نے بينيس ديكھا كہم نے اس كوايك نطفہ سے پيدا كيا تھا پھر يكا يك وہ كھلا ہوا جھڑالو ين كيا O وہ ہمارے ليے مثاليس بيان كرنے لگا اور اپنى بيدائش كو بھول كيا اور كہنے لگا جب بيہ بڈياں بوسيدہ ہوكرگل جائيں گي تو ان كوكون زندہ كرے گا؟ O آپ كہيے ان كو وہى زندہ كرے گا جس نے ان كو پہلى بار پيدا كيا تھا اور وہ ہر طرح كى پيدائش كو خوب جانے والا ہے O جس نے سر ہز درخت ہے تہارے ليے آگ پيداكى پھرتم اس سے يكا يك آگ سلگا ليتے ہو O (ينتي م الله عليہ م

انسان کے مرنے کے بعداس کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا اعتراض

حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل اُرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک ہٹری لے کر آیا لیس کہنے لگا: اسے تھر! کیا الله اس ہٹری کو بوسیدہ ہوئے کے بعد پھر اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں الله تعالی اس ہٹری کو اٹھائے گا' بچھ کوموت وے گا' پھر بچھ کو زئدہ کرے گا' پھر بچھ کو بہنم کی آگ بیس واخل کر دے گا' حضرت ابن عباس نے کہا پھر لیس: ۸۰ ے کے آیات نازل ہو کیس ۔ (اِلمستدرک جمع ۴۲۰ قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۳۲۰ جدید عاکم نے کہا امام بخاری اورامام مسلم کیش نام کے مطابق اس حدیث کی سندھیجے ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نیس کیا' ذہبی نے حاکم کی موافقت کی ہے)

حافظ سیوطی متونی اا9 ھے نے اس حدیث کواہام ابن مردویہ امام سعید بن منصور امام ابن المنذ ر امام بیبی 'امام عبد بن حمید' امام ابن جریز امام ابن ابی حاتم 'امام عبد الرزاق وغیرهم کے حوالوں سے متعدد اسانید اور متعدد الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے'امام ابن مردوبید کی سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے پاس ایک پرائی اور بوسیدہ بٹری لے کر آیا اور کہنے لگایا محمد! (صلی الله علیہ دسلم) کیا آپ ہمیں اس سے ڈراتے ہیں کہ جب سے بٹریاں بوسیدہ ہو کرگل سڑ جائیں گی تو خدا ہم کوئی زندگی دے کر دوبارہ پیدا کرے گا! پھر اس نے اس بٹری کو چورا چورا کر کے اس کا ہرادہ ہوا پس اڑا ویا اور کہنے لگا: اے مجمد! (صلی الله علیہ دسلم) اس کو کون زندہ کرے گا؟ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں الله تعالیٰ مجھے کو موت دے گا پھر تھے کوزندہ کرے گا اور تھے کو جنم میں ڈال دے گا'اس موقع پر یکس کی ہے آیات نازل ہوئیں۔

( جامع البيان جز ٣٣ ص ٣٨ - ٣٨ تغيير إمام إبن الي حاتم ج ١٠ص ٣٢٠ ٣٠ "الدر أمكو درج عص ١٣٤ ( ٢

مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلاکل

ان آیات میں اور ان سے بہل آیات میں اللہ تعالی نے سرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پرمتنبہ کیا ہے اور حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے ہیں اس سے پہلے فرمایا تھا: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے وست قدرت میں بلائی ہوئی چیزوں میں سے مولٹی بنائے جن کے یہ مالک ہیں O کیا یہ مویشیوں کی خلقت برغورنبیں کرتے کہ ہم نے ان کوکیس تحکت اورمصلحت سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی کا ان اشیاء کو پیدا کرنا اس کے اختیار اور اس کی قدرت پر دلالت کرتا ہے اور جب وہ ان مختلف الحقائق مویشیوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیول قادر نہیں ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور قدرت کو ایک اور طریقہ سے واضح فرمایا ہے اس نے فرمایا: ہم نے انسان کو نطف سے پیدا فر مایا اور نطفہ انسان کی منی کی ایک یوند ہے جس کے اگر اجزا ، فرض کے جا کیں تو وہ سب مساوی اور متشابہ میں پھراس ہے انسان کو بنایا جس میں خون بھی ہے " گوشت بھی ہے بال بھی ہیں اور رکیس اور یٹھے بھی ہیں اور بذیاں بھی ہیں اگر نطفہ میں مختلف اجزاء ہوتے تو کہا جاسکتا تھا کہ فلاں جز سے خون بن گیااور فلاں جز سے گوشت بن گیااور فلاں جز سے رکیں اور پٹھے بن مجھے اور قلال جڑ ہے بال بن مجھے اور فلال جڑ ہے بٹریاں بن سیس کیس بیاں برتو اس یانی کی بوند کے اجزاء ایک جیسے ہیں ان سے بی مختلف چیزیں کیسے وجود میں آ کئیں ، پھرزبان بھی گوشت کا نکزا ہے اور ناک بھی گوشت کا نکزا ہے زبان ہیں کمس اور ذا کقنہ کی حس ہے اور ناک ہیں سو تھھنے کی حس ہے نیز زبان ہیں بولنے کی قوت ہے کان ہیں سننے کی قوت ہے اور پیر سب اعضاء کوشت کے بیں مجرایک ہی کوشت کے نکڑے میں ایک جگد ایک اثر ہے اور دوسری جگداس سے مختلف اثر ہے أتا تكھ میں بھی جربی ہے اور انسان کے جسم میں اور بھی چربی ہے' ایک چربی سے دکھائی ویتا ہے تو دوسری چربی سے کیول دکھائی نہیں ویتا' تو اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ بیاس قادر و قیوم کی قدرت ادر اس کی حکمت ہے وہ گوشت کے جس مکزے سے ج**ا ہے سنوادے جس سے جائے کو یائی کرا دے ج**س سے جا ہے سو تبھنے کے اثر ات پیدا کر دے 'جب انسان اینے اعضاء میں **غور کرے تو ہرعضو کے خواص اور اس کے اثر ات اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے میں تو دوبارہ ایسے ہی انسان کو پیدا کرنے کوئم** کیوں اس کی قدرت سے بعید بھتے ہو کیا اس نے تم کو یانی کی ایک ب جان اوند سے نیس بنایا مجر جب تم بے جان ہوجاد کے تو وہتم کو کیوں نہیں بنا سکے گا' کیااس نے تم کومٹی ہے نہیں بنایا تو جب تم مرکزمٹی ہو جاؤ کے تو وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکے گا۔ منکرین حشر کے شبہات اوران کے جوابات

منکرین حشر کے دوگروہ تنے ایک وہ تھے جو بغیر کسی دکیل کے مخض انسان کے م نے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بدید بجھتے

تھے اور دوسرے وہ تھے جویہ شبہ پیش کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کا گوشت گل سر جائے گا اور اس کی

بڑیاں بوسیدہ ہوکرریزہ ریزہ ہوجا کمی گی اور انسان کا جم مٹی کے ذرات سے تبدیل ہوجائے گا اور جب بہت سے اجسام کئی

کے ذرات بن کر بھر جا کمی کے اور ایک دوسرے سے خلط ہوجا کمیں کے تو ان مختلف اور خلط اجزاء کو کیے الگ الگ کیا جائے

گا کھران کو کس طرح جوڑ کروی ملے والاجسم بنایا جائے گا۔

منکرین حشر کا پہلا گروہ جو مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو بغیر کسی دلیل کے بعید جانتا تھا ان کا ذکر حسب ذمل آیات میں ہے۔

وكالزاع إذاط للنافي الكنون وإناكف على اوركفار في كها جب بم في من ما من سي توكيا بم ضرور

جَوائين . (اسجدوده) عَوِقَامِتْنَا وَكُنَّا مُوْلِهَا مَا عَرِينَا لَكُلُولِهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَنَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

اور منكرين حشر كادومرا كروه جس كودةوع حشريس شبهات تصان كاذكر سورة يلت كى ١٨٥-٤٤ يات ميس كيا كياب

جلائم

الله تعالی ان کے شہات کا ازالہ کرتے ہوئے فرما تا ہے: آپ کہے کہ ان کو دہی زعمہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔
! اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانے والا ہے O رہا ان کا بیشبہ کہ جب بید زمات آیک دوسر ہے ہے شکط ہو جا تیں مجملو ان کو کون باہم ممتاز کرے گا تو بیدا شکال اس پر ہوسکتا ہے جس کا علم باقص ہوا اور جو علیم ہوا در اس کا علم کا ل ہو جو ہر فیب اور شہاوت کا جانے والا ہو اس کے لیے ان تلوط ذرات کی الگ الگ پہچان اور شنا خت کیا مشکل ہے اور رہا بید کہ ان ذرات کو کس طرح جمع کیا جائے گا تو بیدا شکال بھی اس پر ہوسکتا ہے جس کی قدرت ناقص ہوا در جس نے اس عظیم الشان کا کتات کو ایک لفظ کرے بنا دیا اس کے لیے اس جس کی کنات کو دوبارہ بنا دیا کیا مشکل ہے!

پھراللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پرمتنبہ کرنے کے لیے فرمایا: جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ بیدا کی پھرتم اس سے رکا یک آگ سلگا لیتے ہو O(این ۸۰۰)

پانی آ گو بھادیتا ہے اورآ گی حرارت پانی کو بخارات بنا کراڑادیتی ہے سربز درخت میں پانی کی نمی ہوتی ہے اور آگ اس کو جلادی ہے نہاں کے جسم میں حیات ای طرح جاری ہے جس طرح سربز درخت میں پانی کی نمی جاری ہوتی ہے اس کو جلادی ہوتی ہے اس کو جس کی خدر آگ کو تبول کرنے کی تا ثیرر کئی ہے اور دیجی اس کی قدرت کا شمرہ ہے تو ایسے قاور وقیوم اور خلاق علیم سے تم اس کا نئات کا دوبارہ بنانا کیول مستجد قرار دیتے ہو۔ میڈ بول کے پاک ہونے یر دلاکل

یات ، ۷۸ میں بوسیدہ بڈیوں کا ذکر ہے اور ایک کا فرکے اس تول کا ذکر فرمایا ہے کہ ان بوسیدہ بڈیوں کو کون زندہ کرے گا' گویا اس آیت میں بیمقرررکھا ہے کہ بڈیوں میں موت نفوذ کر جاتی ہے' اور اس میں بے ظاہرا مام شافعی کے قول کی تائید ہے وہ بیر کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کے گوشت اور پوست میں موت صلول کر جاتی ہے اس طرح بڈیوں میں بھی موت صلول کر جاتی ہے اور جس طرح مردہ نجس ہوتا ہے اس طرح اس کی بڈیاں بھی نجس ہوتی ہیں۔

امام ابوصنیفہ اور دوسرے ائمہ اور فقہاء جو کہتے ہیں کہ ہڈیاں پاک ہیں ان کی دلیل ہے ہے کہ ہڈیوں ہیں موت نفوذ ہیں
کرتی 'کیونکہ موت کا نفوذ کرنا اس پر موقوف ہے کہ پہلے ہڈیوں ہیں حیات ہو' اور حیات احساس کومشکرم ہے اور ہڈیوں ہیں
کوئی احساس نہیں ہوتا' کیونکہ ہڈی کو کا شئے سے کوئی در ذہبیں ہوتا جیسا کہ جانوروں کے سینکھ اور ان کے تھر ول ہیں مشاہدہ کیا
جاتا ہے' اور انسان کی ہڈی کو کا شئے سے جو در دہوتا ہے وہ ور دہڑی میں نہیں ہوتا بلکہ ہڈی سے متصل جو گوشت ہے دراصل اس
میں در دہوتا ہے' اور اس آ بت میں کافر کا جوقول ندکور ہے کہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد ان کوکون زندہ کرے گا' اس کا
جواب ہے ہے کہ ہڈیوں سے مراد ہڈیوں والا انسان ہے۔

بر بہت ہو ہے۔ ہو ہے کی یہ دلیل بھی ہے کہ مردہ اپنی ذات میں نجس نہیں ہوتا بلکہ وہ اس لیے نجس ہوتا ہے کہ اس میں ہنے والا خون ہوتا ہے اور وہ نجس ہے اور اس میں دیگر رطوبتیں ہوتی ہیں جونجس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اتصال کی وجہ مردہ بھی نجس ہوجاتا ہے جب کہ ہڈیوں میں نہ خون ہوتا ہے اور نہ دیگر رطوبتیں ہوتی ہیں اس لیے ہڈیاں پاک ہیں۔

(روح المعاني جز ٣٣م الأوارالفكر بيروت ١٣١٤هـ)

میں کہتا ہوں کہ امام اعظم ابوصنیفہ کے اس موقف پر کہ بڈیاں پاک ہیں حسب ذیل آٹار میں صراحت ہے: امام محمد بن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱ ھفر ماتے ہیں: زہری نے سردار کی بڈیوں مثلاً ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں کے متعلق کہا ہیں نے بے کثرت متعلام علماء کود یکھاوہ ہاتھی وانعے کی ئی ہوئی تھیوں سے تھی کرتے تے اور ہڑیوں کے بنے ہوئے برتنوں میں تیل رکھتے تے اور اس میں کوئی حرج نہیں سیھتے تے۔اوران میں کوئی حرج نہیں سیھتے تے۔اوران میں کوئی حرج نہیں ہے۔(سیح ابغاری سے کہا کہ ہاتھی وانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔(سیح ابغاری سے الگ ہونے کے بعد بال کے پاک ہونے کے متعلق احادیث

ای طرح امام شافعی کا خرب بیہ ہے کدانسان کے جسم سے جو بال الگ ہو جاتا ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہے اگر وہ بال پانی بیس گر جائے گاتو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے' امام بخاری نے اس قول کے رو میں اس حدیث کوروایت کیا ہے:

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا ہمارے پاس نی صلی القد علیہ وسلم کا ایک مبارک بال ہے جوہم کو حضرت انس رمنی اللہ عند یا ان کے گھر والوں کی جانب سے ملاقھا' عبیدہ نے کہا اگر میر سے پاس آپ کا کوئی بال ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور مافیہا سے زیادہ مجبوب ہے۔ (صحح ابناری تم اللہ بیٹ مے ادارار تم ہیروت)

حعرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا سرمنڈ وایا تو حضرت ابوطلحہ رضی الله عندوہ پہلے مخص تنے جنہوں نے آپ کا بال حاصل کیا۔

ر من الخديث المخاري من المعديث الما اسن ابوداؤه من الحديث ١٩٨١ المن التريذي قم الحديث ١٩١٢ السن اللبري قم الحديث ١٩١٨) علا مدا بوالحسن على بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال المالكي المتوفي ٢٣٣ ه لكهة بين.

علامدالمبلب نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اس عنوان سے امام شافعی کے اس قول کے روگر نے کا ارا و وکیا ہے کہ انسان کا بال جب جسم سے الگ ہو جائے تو وہ باتا ہے اور جب وہ بال بانی شرکر جائے تو وہ پانی ہمی نجس ہو جائے گا اور عطا کے قول کا ذکر کیا ہے کہ انسان کا بال جس ہوتا تو اس سے وہا کے اور رسیاں بنانے میں وئی حری نہیں ہے اور اگر انسان کا بال نجس ہوتا تو اس سے وہا کے اور رسیال بناتا جائز نہ ہوتا ۔ اور نہ نبی صلی اللہ علیہ و تام کے مبارک بال رکھنا اور اس سے تیم ک حاصل کرنا جائز ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا بال طاہر ہے اور عطا کے قول کے موافق جمہور ملاء کا ند بہ ہے۔

علامدالمبلب نے کہا ہے کہ حضرت انس رضی القدعنہ کی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ انسان کے جسم ہے جو بال یا نائن الک ہوجائے وہ نجس نہیں ہے حضرت فالد بن ولید رضی القدعنہ نے اپنی نو پی میں نبی سنی القد علیہ وہالی مبارک رکھا ہوا تھا جگ بیامہ میں ان کی ٹو پی گر گئ ان کو اس ہے بہت رنج ہوا اور انہوں نے اس ٹو پی کو بین حالت جنگ میں اٹھا لیا ان کے اصحاب نے اس وجہ سے ان کو کائی طامت کی کو تکہ اس وقت و و مسلمانوں کے قاتلوں سے جنگ کررہے تھے۔ حضرت خالد بن ولیدرمنی الفد عند نے کہا میں نے اس ٹو پی کی قیمت کی وجہ سے اس کو اٹھا نے میں جلدی نہیں کی لیکن میں نے اس کو تا ابند کیا کہ یہ ولی مشرکیوں کے باتھوں میں جائے اور اس میں رسول القد علیہ و کسم کا بال ہو۔

( تُرَ تُ صَحِي ابْخَارِق اللهِ ن بِطَالَ مِنْ الشَّارِ اللَّهِ الْمِشْدِر بِإِشْ ١٣٩٠هـ )

### بال مرى اور ديمر سخت اور هوس اجزاء كي طبهارت ميس مذابب فقباء

علامه بدرالدين حمود بن احريسي حقى متولى ٨٥٥ هاس حديث كي شرب ميس تكعيت بين.

امام ابوطنیفه رحمدالقد کا خرب بیا ہے کہ انسان کا بال پاک ہے اس طرح تمام مردو جانوروں کے بال پاک تال است کے ووسخت اور شوس اجزا ربھی پاک جی جن میں خون نہیں ہوتا مثلاً سیکھ کئر فیا دانت کھرا اون اپٹم ابال ادر یہ وغیرہ ابدالع العملائع التعبار اور قاوی قامنی خال میں بھی ای طرح نہ کورہے امام مالک امام احمد اسحاق مزنی عمر بن عبدالعزیز احسن حماداورداؤدنے بھی ہٹریوں کے پاک ہونے کی تضریع کی ہے۔

اور نی صلی الله علیه وسلم کے بالوں کے متعلق قطعی اور سیح مذہب سے ہوآ پ کے بال پاک ہیں ، جو محض اس کے خلاف کوئی بات کہے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوجائے گا' آپ کے مبارک بالوں کا مرتبہ تو الگ رہا آپ کے تو فضلات کریمہ بھی طاہر ہیں۔ (عمرة القاری جسم ۵۲-۵۱دار الکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۱ھ)

عافظ احمد بن على بن جم عسقلاني شافعي متوني ٨٥٢هاس عديث كي شرح ميس لكهي مين:

امام بخاری نے اس صدیث ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ انسان کا بال جسم ہے الگ ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے کونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکے بال کو اپنی ہیں بہطور تیم ک رکھا، تا ہم اس پر بیا عشراض کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مکرم ہے اس پر دوسرے انسان کے بال کو قیاس نہیں کیا جاسکا علامہ ابن المنذ راور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ خصوصیت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی اور اصل میں خصوصیت کا نہ ہوتا ہے۔ اس جواب کا یہ رد کیا گیا ہے کہ ان کو چاہے کہ یمنی کی طہارت پر بھی اس حدیث سے استدلال نہ کریں کہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہ آ پ کے کپڑوں سے منی کو کھر جی دیا کرتی تھیں 'کیونکہ یہ کہنا جائز ہے کہ آ پ کی منی پاک ہے اور اس پر دوسروں کی منی کو قاس نہیں کیا جائے گا' اور حق یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں آ پ کا وہی تھم ہے جو تمام مطفین کا ہے' ماسوا ان احکام کے جن کی خصوصیت دلیل سے ثابت ہواور آ پ کے فضلات (خون' منی' بول اور براز وغیرہ) کی طہارت پر برکشرت و لائل ہیں اور انکہ فصوصیت دلیل سے ثابت ہواور آ پ کے فضلات (خون' منی' بول اور براز وغیرہ) کی طہارت پر برکشرت و لائل ہیں اور انکہ نے اس کو آ پ کی خصوصیات میں سے ثار کیا ہے' اس کے خلاف جو کھے تھا ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ انکہ کے دومیان اس پر افغات ہو چکے تھا ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ انکہ کے دومیان اس پر افغات ہو چکے کہ آ پ کے فضلات طاہر ہیں۔ (خ الباری جامی مطبور دار الفکر بیروٹ کیا ہے کہ آ پ کے فضلات طاہر ہیں۔ (خ الباری جامی میں اس کے خلاف جو کھے کہ ان اور جکا ہے کہ آ پ کے فضلات طاہر ہیں۔ (خ الباری جامی مطبور دار الفکر بیروٹ کی اس کی طرف توجہ در کیا ہے کہ آ پ کے فضلات طاہر ہیں۔ (خ الباری جامی مطبور دار الفکر بیروٹ کیونکہ ان کی سے کونکہ اس کی طرف توجہ در کی ان کی کونکہ ان کی کونکہ ان کیونکہ ان کی کہ کونکہ ان کی کونکہ کونکہ کیا کہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیا کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونک

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی طہارت کی بحث میں چونکہ آپ کے نضلات (خون اور بول و براز) کی طہارت کا ذکر کر کیا گیا ہے اس لیے ہم چاہجے ہیں کہ اصل احادیث کے حوالوں سے آپ کے فضلات کی طہارت کو بیان کر دیں۔ فنٹول و **باللہ** مارہ فق

رسول الله صلى الله عليه وسلم كفطلات كي طهارت كم تعلق احاديث

صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضاء حاجت کے لیے (بیت الخلاء میں ) مجھ کھر میں گئی تو میں نے وہاں جا کرکوئی چیز نہیں و بیھی اور مجھے وہاں مشک کی خوشبو آ رہی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے وہاں کوئی چیز نہیں دیکھی آپ نے قربایا بے شک زمین کو ریٹھم ویا عمامے کہ ہم انبیاء کی جماعت سے جو پچھ نظے اس کوڈ ھانم

(المحددك جهس العطيع قديم المسعددك دقم الحديث ١٩٥٠ طبع جديد السكتبه التصريد ١٣٢١ء كنز العمال دقم الحديث ١٣٢٥٣ الطبقات الكبرى عام ١٣٢٨ عبديد ١٣٨٨ طامر فغالى متوفى ٢٩٠ ه حدث لكما بكراين وحدث كبااس حديث كى سند ثابت باوريداس باب بس سب س قوى حديث ب حيم الرياض عهم الماطبع جديد ١٣٢١ه )

حعرت عائشد من الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہم جماعت انبیاء کے اجسام اہل جنت کی ارداح پر بنائے گئے بیں اور زمین کو تھم دیا گیا ہے کہ ہم سے جو چیز نکلے اس کونگل لے۔

(الغرووس بما تورافطاب رقم الحديث: ١٠٠٠ جمع الجوامع رقم الحديث ١٠٠٦ كنز العمال رقم الحديث ١٣٢٣)

حضرت ام ایمن رضی الله عنها بیان کرتی جی اے بی صلی الله علیه وسلم نے گھری ایک جانب میں منی کا ایک برتن رکھا ہوا قا آپ رات کواٹھ کراس میں پیٹاب کرتے سے ایک رات میں اٹھی مجھے بیاس لگ ربی تھی میں نے اس برتن سے پی لیا اور مجھے پیانبیں چلا (کہ یہ پیٹاب ہے) جب میں ہوئی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے ام ایکن! اس نئی نے برتن وا تھا وا اور اس میں جو پچھ ہے اس کو پھینک دو میں نے کہا اللہ کی قسم! اس میں جو بچھ ہے اس کو میں نے پی لیا رسول اللہ سلی اللہ عابد وسلم منے جی کہ آپ کی ڈاڑھیں فلا بر ہوگئی بھر آپ نے فر مایا: سنواس کے بعد بھی تمبارے پیٹ میں درونبیں ہوگا۔

(المستدرك ج مس ١٣ م ١٣ قديم المستدرك رقم الديث ١٩١٢ جديداً أثمر النبيل قدام الديث ١٩٢٠ خوالعمال رقم الديث ١٩٢٠ من العمال رقم الديث ١٩٣٠ من العمال وقم الديث ١٣٣٥ من العمال وقم الديث ١٣٠٥ من العمال والنبيل في المستدم المعالم المعال

عامر بن عبدالله بن الزبير رضى الله عنما النه والد بروايت كرت بيل كدانهول في رسول الله عليه وسلم ك فصد كائل آب في مع بين كرانهول في الله عليه وسلم كائل آب في الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله

( کشف الاستارش ذوا کدایو ارقم الحدید: ۱۳۳۳ مافظ الیش نے کہایزار کی سندھی اور قد ہے جمع الروا کہ ندام الدی الدی الدی الدی سندھی اور وہ اپنے واوا رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے قصد نگائی آپ نے قرمایا پیٹون لے جاؤاوراس کو چو پایوں پرندوں اور لوگوں سے چھی کر فرن کردوا میں نے اس کو علیہ وسلم کے قصد نگائی آپ نے قرمایا پیٹون کے جاؤاوراس کو چو پایوں پرندوں اور لوگوں سے چھی کر فرن کردوا میں نے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کا دو اس کو اس

حبب کر پی لیا پھر میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ ہنے۔ (اسم الکبررقم الحدیث:۱۳۳۳) مجمع الزوائد جہیں دیم الارخ الکبر جہم ۱۸ رقم ۲۵ میں ۲۵۳۳ المطالب العاليدةم الحدیث: ۳۸۴۸ اسن الکبری للبیعی ج میں ۲۷، سخیص الحیر جام ۴۳)

عبدالرحمٰن بن البی سعیدا ہے والد سے اور وہ اسے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد مالک بن سنان میان کر ہے۔ ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول الند سلی الند علیہ وسلم کا چرہ زخمی ہوگیا تو انہوں نے رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کا خون چوں کم فی لیا ' ان سے کہا گیا کیا ' ان رسول اللہ علیہ وسلم کا خون فی لیا ' تو رسول اللہ فی سے کہا گیا ان سے کہا گیا ان سے کہا گیا ان سے کہا گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوے گی۔ (انجم الاوسلار می الدسلار می الدسلار می الدسلار میں الدسلار می الدسلار میں الدسلار می

حضرت ابوسعید خدری کے والد مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخی ہو گیا تو انہوں نے آپ کے زخم سے خون چوس لیا حتیٰ کہ آپ کا چہرہ بالکل سفید اور صاف ہو گیا' ان سے کہا گیا کہ اس خون کو تھوک دو' انہوں نے کہانہیں! خدا کی قتم! میں اس خون کو کھی نہیں تھوکوں گا! پھروہ چیٹے موڑ کر جہاد کرنے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص کسی جنتی آ دی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے کیس وہ شہید ہو گئے۔

(ولاكل النوة الليبقي جسم ١٣٠ وارالكتب العلميد بيروت التخيص الحير جام ٢٣٠ رقم الحديث: ١٩)

عامر بن عبداللہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عہمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگائی ، جب وہ فصد لگا کر فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اے عبداللہ اس خون کو ایس جگہ گرا و و جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے حضرت ابن الزبیر کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو میں نے اس خون کو پی لیا ؟ میں نے کہا جی اس خون کو پی لیا ؟ میں نے کہا جی اس واپس گیا تو آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس کو پی لیا ؟ میں نے کہا جی اس از ہیر کہتے ہیں کہ جب میں اوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تہماری طرف سے افسوس ہوگا! دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا تم نے وہ خون کیوں پیا ؟ حضرت ابن الزبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کرفر مایا تہمیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور تم کو مرف تم پوری کرنے کے لیے دوز خ کی آگ کی کی طرف سے افسوس ہوگا اور تم کو صرف تم پوری کرنے کے لیے دوز خ کی آگ کی جھوے گی۔

(حلية الإدلياء جانس ٣٣٠٠ علية الادلياء رقم الحديث: ١١٨١ ـ ١٢١١ طبع جديد سنن دارتطني خ اص ٢٢٨ طبع قديم سنن دارتطني رقم الحديث: ١٢٨ ـ ١٢١ طبع جديد سنن دارتطني خ اص ٢٢٨ طبع قديم سنن وارتطني رقم الحديث: ١٨٠ طبع جديد تاريخ دستن الكبيرج ٣٠٩ ١٢٥ أنم الحديث: ١٢٣ طبع جديد تاريخ دستن الكبيرج ٣٠٩ ١٢٥ أنم الحديث: ١٢٣ عبد عبد المستدرك جهر ١٢٥ ١٢٥ أنه الحديث: ١٨٠ عبد عبد عبد المستدرك والمستدر المستدرك المستدرك والمستدرك والمس

رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن الزبیر سے قرمایا تہمیں لوگوں کی طرف سے انسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے انسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے انسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے انسوس ہوگا' اس میں حضرت ابن الزبیر ضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی ہے ' حضرت ابن الزبیر نے ۱۳ ھے بیس کھیں اپنی حکومت قائم کر دی تھی' بتوامیہ کو اس پر افسوس ہوا' بزید نے محرم چونسٹھ بھری میں ان کے خلاف لشکر بھیجا اور کھیہ پر سنگ باری کی گئی اور کھیہ کے بعد بیلٹکر واپس آ ممیا' بھر عبد الفکار

من مروان نے این دور محومت میں جاج بن یوسف کی کمان میں نظر بھیجا بالآخرستر و جمادی الاولی ۲ کے میں حضرت ابن الزبیر رضی الله عند کوشهید کرویا محیا اور حضرت ابن الزبیر اور بنوامید دونوں فریقوں کوایک دوسرے سے افسوس ہوا اور یوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چیش کوئی پوری ہوگئ۔

اور رسول التُعمِلي التُدعليه وسلم نے حضرت ابن الزبير سے بيد جوفر مايا اور تم كوصرف تتم پورى كرنے كے ليے دوزخ ك آگے جھوئے گی اس بيس ان آيوں كی طرف اشار ہے:

اور بے شکتم سے مجھ ضرور دوز نے پر وارد ہوگا میآ ب کے رب کے زور کی قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چم ہم متقین کو دوز نے سے نکال لیس کے اور طالمول کواس میں گھنٹوں کے بل چھوز دیں گ۔

وُانُ تِنْكُورِ اللهُ وَادِدُهَا \* كَانَ عَلَى مَ تِكَ خَمْنًا مَعْفِينًا أَنْهُ نُضَيِّى الله فِينَ اثَقَوْ ا وَنَدُرُ الطَّلِيمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا (مريم: ١٠٤)

آس آیت کی تغییر میں جمہور مفسرین کا مختاریہ ہے کہ مسلمانوں کوصرف القد تعالیٰ کی اس قتم کو پورا کرنے کے لیے دوزخ میں واخل کیا جائے گااور پھران کو نکال لیا جائے گا اور دوزخ مسلمانوں پر تھنڈی ہوگی اور کا فروں کو جلا رہی ہوگی اور اس میں حکمت سے ہے کہ کا فروں کو دہرا عذاب ہوا ایک عذاب ان کو اپنے جلنے کا ہوگا اور دوسرا عذاب سے ہوگا کہ ان کے مخالف مسلمان ای دوزخ سے گزررہے ہیں اور ان کو عذاب نہیں ہور با حسب ذیل احادیث اس تغییر پردلیل ہیں ا

حضرت یعلیٰ بن معبد رمنی الله عنه بیان کرتے میں که نبی الله علیه وسلم نے فر مایا قیامت کے دن دوزخ موثن سے الله علیہ کا الله علی کا الله علیہ کے الله علی کا الله علی کا الله علیہ کا الله کا الله علیہ کے الله علیہ کا الله علیہ ک

اے موسن! (جلدی ہے ) ٹرر جا کیونکد تیرے نور نے

جزيا مومن فقد اطفاء نورك لهبي.

مير ڪ شعله کو رکھا ۽ يا ب

(المجم الكبير ٢٥٨ مافظ البينى نے كہائ كى سند ش سليم بن نصور بن كارضيف راوى بين اجمن الزوائد تم الله يك ١٩٥٨) حضرت ابوسميند رمنى الله عند بيان كرتے بيس كه بيس نے رسول الله تسلى الله عليه وسلم كو يہ فرمات ہو نسا ہے كه اس آ بيت بيس ورود كامعنی دخول ہے كہاں برنيك اور بدخض دوزخ بيس داخل ہوگا اور مومنوں پر دوز خ اس طرح نصند كى اور سلامتى والى ہوجائے كى جس طرح حضرت ابراہيم عليه السلام پر ہوگئى تھی چر ہم متقین كو دوزخ ہے نكال ليس سے اور ظالموں كواس بيس محشوں كے بل جيموڑ ديں كے در منداحم جام ١٩٥٥ مافظ البيش نے كہائ حدیث كے دادى اتحة بيں يجمع الزوائد رقم الحدیث عام ١٨٥٥) اس كى يورى بحث تبيان القرآن جلد سالع ميں مربم الاحقاد بيں ملاحظ فرمائيں۔

رسول الله صلّى الله عليه وسلم كے فضلات كريمه كى طہارت كى احادیث پر ملاعلی قارى نے چند فنی اعتراضات كے جي ہم نے شرح میچے مسلم ج٦ص٩٨٩ ٢٨٩ ميں ان اعتراضات كے جوابات لكھے جيں قارئين كى ملى ضيافت كے ليے ہم ان اعتراضات اور جوابات كو يہال بھى ذكركر دہے ہيں۔

فعلات كريمه في طهارت ير ملاعلى قارى كاعتراضات كے جوابات

لماعلی قاری متونی ۱۰۱۰ه کصح بین

قاضی عیاض نے جو بے روایت ذکر کی ہے زمین بہت جاتی اور آپ کے بول و برازنگل لیتی اور اس جگہ نوشبو پھیل جاتی ا اس کو دیام بیعتی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیموضوٹ ہے ( اس کا جواب جمع الوسائل کے خوالے سے خود طاعلی قاری کی عبارت میں آ رہاہے ) قاضی عیاض نے دوسری روایت جوامام محمد بن سعد کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فر مایا: اے عائشہ! کیاتم نہیں جانتیں کہ انبیاء علیم السلام سے جو چے تھی ہے۔
ہے زمین اس کونگل لیتی ہے الحدیث ابن دحیہ نے کہا کہ اس کی سند ثابت ہے اور بیاس باب میں قو می ترین حدیث ہے۔
ملاعلی قاری کہتے ہیں کہ بیصدیث فضلات کی طہارت پر نہیں بلکہ اس کی ضعد پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ زمین کے نقطنہ
سے معلوم ہوتا ہے البتہ پاکیزہ خوشیوان کی طہارت پر ولاات کرتی ہے۔ امام بغوی نے فضلات کی طہارت پر بید لیل قائم کی اس معلوم ہوتا ہے البتہ پاکیزہ خوشیوان کی طہارت پر ولاات کرتی ہے۔ امام بغوی نے فضلات کی طہارت پر بید لیل قائم کی آپ کے بیٹاب اور خون سے شفاء حاصل کی گئی ہے لیکن اس پر بیاعتر اص ہے کہ جس چیز سے شفاء حاصل کی جائے اس کا طاہر ہوتا لازم نہیں ہے کہ جس چیز سے شفاء حاصل کی گئی ہے اور جمہور فقہاء کے نز دیک اوٹوں کا چیٹاب خبر ہے۔ (شرح الفناء جاس کہ اور الکتب العمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

ملاعلی قاری نے امام بیکل کے حوالے سے حضرت عاکشری روایت کو جوموضوع کہا ہے ہم نے اس صدیت کا ذکر نہیں کیا اس ہے اور وہ ہم نے امام بیکل کے حوالے سے حضرت عاکشری (جاس ۱۳۵) کی روایت کو ذکر کر کے اس سے استدلال کیا ہے اور وہ اس بات میں قوی ترین حدیث ہے اور انہوں نے اونوں کے پیشاب سے جومحارضہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملاعلی قاری پر حم فر مائے! کہاں حضور کا بول مبارک اور کہاں اونوں کا پیشاب! اونوں کا پیشاب بحت بد بو واز ہوتا ہے اور جہاں آ ہے کا بول و برازگر تا تھا اس جگہ خوشبو پھیل جاتی تھی اس حدیث کی قوت خوطی قاری کو بھی تسلیم ہے 'رسول اللہ علیہ وک کے بول مبارک پر اونوں کے بیشاب سے معارضہ کرنا 'سخت حمرت کا باعث ہے۔

نيز ملاعلي قارى مروى متوفى ١٠١٠ه كهيت مين:

قاضَى عياض نے کہا ہے کہ نبی مبلی اللہ عليہ وسلم میں کوئی چیز تا پسنديدہ اور نا پاک نبيس تھی طاعلی قاری اس پر اعتراض کرتے پر لکھتہ ہوں:

حضرت عائشرض الله عنها نی صلی الله علیه وسلم کے کیڑوں سے منی دحوتی تھیں آپ پھر اور ڈھیلوں سے استخاء کرتے سے نیز اگر آپ سے خارج ہونے والی چیزیں پاک ہوتیں تو وہ چیزیں حدث ناقص (وضواور عسل کا سبب) نہ ہوتیں ہیسے پینٹ تھوک اور رینٹ وغیرہ ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ وضوئوٹ میں نی صلی الله علیہ وسلم امت کی مثل ہیں سوااس چیز کے جس کا استثناء ہے مثلاً نینڈ کیونکہ آپ کی آئکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا۔ (شرح الثفاءج اس ۱۹۹ داراکتب العلمیہ بیروت ۱۹۳۱ه) الله تعالیٰ ملاعلی قاری پر رحم قرمائے آپ کے نفسلات کریمہ کے طاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کے لیے طاہر ہیں باتی آپ کے حق میں ان کا خروج موجب حدث ہے ای وجہ سے آپ استخاء وضواور عسل فرماتے تھے امت کے لیے ان بین باتی آپ کے خاہر ہونے پر دلیل یہ ہے کہ کئی صحاب اور صحابیات نے آپ کا پیشاب اور خون بیا اور آپ نے اس پر انگار تیس فرمائی۔ کے طاہر ہونے پر دلیل یہ ہے کہ کئی صحاب اور صحابیات نے آپ کا پیشاب اور خون بیا اور آپ نے اس پر انگار تیس فرن کے خام سے خون کا مسل میا میں عیاض نے کہا ہے کہ جنگ احد کے دن مصرت مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے زخم سے خون کا مسیم عیاض نے کہا ہے کہ جنگ احد کے دن مصرت مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے زخم سے خون سے خو

چوں کر بی کیا۔

برار بہتی معنی قاری نے کہا ہے کہ اس حدیث کی مثل کو حاکم برار بہتی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے لیکن قاضی عیاض نے اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی طہارت پر جو استدلال کیا ہے اس پر طاعلی قاری نے بیا عتر اض کیا ہے کہ ضرورت سے ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے۔ (شرح الثفاء خاص ۱۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ھ)

ہاری سمجھ میں بنہیں آ مکا کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عند کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خون جو سے کیا کون سی طبعی یا شری ضرورت تھی 'جس کی وجہ سے ان کے لیے خون چوسنا مباح ہو کیا تھا! حقیقت یہ ہے کہ معفرت ما ایک می سنان رضی الله عند نے کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ غلبہ محبت کی بناء پر آپ کے زخم سے خون چوسا تھا۔

قاضی هیاض نے کہا ہے کہ جن محاب نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خون یا بیشاب پیا' آپ نے ان میں سے کسی کو ینبیں کہا کہ اپنا مند دھوؤ' اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا خون اور بیشاب یاک ہے طاعلی قاری اس پر اعتر اض کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ان احادیث میں دخونے کے علم پر دلالت بئ نہ عدم علم پر دلالت ہے علاوہ ازیں پیٹاب لگنے ہے منہ دھوتا صحابہ کو بالبداہت معلوم تھا اور اگر مان لیا جائے کہ آپ نے دھونے کا حکم نہیں دیا تب بھی محض احمال سے طہارت ٹا بت نہیں ہوگی کے فکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو ذہول ہوگیا ہو۔ یا آپ کا اعتماد ہوکہ وہ منہ دھولیں گئ ہاں اگر بیٹا بت ہو جائے کہ آپ نے ان میں سے کی کو دیکھا کہ وہ منہ دھوئے بغیر نماز پڑھر ہا ہے اور آپ نے اس پرسکوت کیا اور اس کو برقر اررکھا تب طہارت ٹا بت ہوجائے گی۔ (شرح الافاہ ج اس ایک بیردت ۱۳۲۱ھ)

ملاعلی قاری نے جو بیکہا ہے کہ ان احادیث میں دھونے کے تھم پر دلالت ہے نہ عدم تھم پر دلالت ہے ہے تھے نہیں ہے کے تکم ان احادیث میں دھونے کا تھم نہیں دیا تو روز روثن کے تکہ اگر بیفسلات نجس ہوتے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ انہیں دھونے کا تھم دیتے اور جب دھونے کا تھم نہیں دیا تو روز روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ بیفسلات طاہر ہیں جیسا کہ قاضی عیاض رحمداللہ نے بیان فر مایا ہے۔

ملاعلی قاری نے جو یہ کہا ہے کہ چیٹاب لگنے ہے مند دھوناصی بہ کو بالبداہت معلوم تھا' سوال یہ ہے کہ کس کے چیٹاب لگنے ہے؟ عام آ دمی کے؟ تو بے شک یہ انہیں معلوم تھا کہ عام آ دمی کے چیٹاب لگنے ہے؟ عام آ دمی کے؟ تو بے شک یہ انہیں معلوم تھا کہ عام آ دمی کے چیٹاب لگنے ہے اس جگہ کو دھونا لازم ہے' لیکن یہ عام آ دمی کے پیٹاب کی طرح ہوتا تو وہ اس کو کیوں پیٹے ؟ فاہر ہے کہ وہ آ پ کے پیٹاب کو طاہر بجھتے تھے جھی تو انہوں نے اس کو بیا تھا' اب اگر بالفرض یہ بیٹاب ان کے گمان کے برخلاف نایاک ہوتا تو آ پ برلازم تھا کہ آ پ بتائے کہ اپنا منددھولو۔

ملاعلی قاری نے کہا اگر مان لیا جائے کہ آپ نے دھونے کا حکم نہیں دیا تب بھی محض احمال سے طہارت ٹابت نہیں ہوگی کیونکد ہوسکتا ہے کہ آپ کو فر ہول ہو گیا ہویا آپ کواعماد ہوکہ وہ خود دھولیں گے۔

اگر مان لیا جائے کا کیا مطلب ہے؟ فی الواقع آپ نے دھونے کا تم نیس ویا تھا اور بیصرف طہارت کا احمال نہیں ہے بلکہ طہارت پر توی ولیل ہے کونکہ نبوت کے منصب کا بیر تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی شخص غلط کام کر ہے تو نبی اس کی اصلات کر ہے اس وجہ سے نبی کا کسی چیز پر خاموش رہنا اس کے جواز کی ولیل ہوتا ہے کیونکہ نبی کسی غلط کام پر خاموش نہیں روسکتا اور بیجو کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو قامول ہوگیا ہوسو یہ بھی غلط ہے کیونکہ امور تبلیفیہ بٹس و ہوائی ہو بیا لیک افعہ کا واقعہ تو تو کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو سامنے خون بیا گیا اور آپ نے کسی مرتبہ مندوسو نے کا تشکم نہیں ویا کیا ہر بار فرہ ول ہوگیا ہوائی ہو بیا تھا اور آپ نے کسی مرتبہ مندوسو نے کا تشکم نہیں ویا کیا ہر بار فرہ ول ہوگیا تھا گاور بیجو کہا ہے کہ آپ کو بیا اعتباد تھا کہ وہ خود وجو لیس کے بیگی غلط ہے آپ کو بیا اعتباد تو ایس بیا وہ تو آپ کے فضلات کو پاک بچھنے سے اور ان کو پیچے تھے تو پھر آپ کو ان کے وجو نے پہلے میں کہ وہ کہ اس کے وجو نے بیا کہ ان کی سے کسی کو ویکھا کہ وہ مندوسو کیا ہے نہ نما ذاتہ ہو جائے کہ آپ نے ان میں سے کسی کو ویکھا کہ وہ مندوسو کے اپنے نما ذاتہ ہو جائے کہ آپ نے ان میں سے کسی کو ویکھا کہ وہ مندوسو کے اپنے نماز کی میار میں اور آپ کے اس پر سکوت فرمایا اور آپ کے اس پر سکوت فرمایا تو گھر طہارت تابت ہوگی۔

میک ایمی اگر کوئی محص مثلاً منبع سے ظریک یا ظہر سے عصر تک آئے مند برکوئی ناپاک چیز لگائے رکھے تو ملافی قاری کے نزویک حضوراس کواس لیے منع نہیں کریں مے کہ بداہمی نماز نہیں پڑھ رہا' کیا نماز کے علاوہ باتی اوقات میں مند پرناپاک چیز ایک سے رکھنا جائز ہے؟ اور نماز کے علاوہ کوئی مخص اپنے مند پرخون کا چیٹاب ل لے تو کوئی حرث نہیں ہے؟ اس لیے نفساات

بعدتم

اریمہ کی طہارت پر ملاعلی قاری کا بداعتر اض بھی غلط ہے۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ نمی صلّی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیشاب یا خون دوبارہ چینے کے منع مجیس فرمایا اور بیان کی طہارت کی دلیل ہے ملاعلی قاری اس پراعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

منع کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب کسی شخص نے عمداً اور بلا ضرورت بدکام کیا ہوتا 'اور منقریب روایت پیل آ رہا ہے کہ حضرت برکہ نے لاعلمی بیس پیشاب پیا تھا ( یعنی ان کو بیعلم نہیں تھا کہ بید پیشاب ہے ) اور ابن عبد البر نے روایت کیا ہے کہ سالم بن ابی انحجاج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی اور خون فی لیا تو آپ نے فر مایا کہ تم نہیں جانے کہ ہر خون حرام ہے ؟ اور ایک روایت میں ہے دوبارہ نہ بینا کیونکہ ہر خون حرام ہے۔ (شرح الثقاء جاس اے ارالکت العلمیہ بیروت '۱۳۲۱ھ)

صحابہ میں سے جس نے بھی آ ب کا خون یا بیٹاب پیا تھا وہ کسی ضرورت سے نہیں پیا تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے بیا تھا اور عمر اپیا تھا' خون اور بپیٹاب پینے کے متعدد واقعات ہیں۔

علامه شهاب الدين خفاجي متوفى ٢٩ • اه لكهت مين:

عاکم اور داقطنی نے روایت کیا ہے اور حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رات کو ایک جانب رکھے ہوئے مٹی کے برق میں پیشاب کیا' میں رات کو اتھی میں بیای تھی میں نے اس کو پی لیا درآ ں حالیہ جھے پہانہیں خا' جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے ام ایمن! اس برق میں جو کچھ ہے اس کو پینک دو' میں نے کہا اس میں جو پچھ تھا وہ میں نے پی لیا' آپ بنے اور فرمایا بخد اتمہارے پیٹ میں بوگا' اور امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں ابن جرت کے نے بیان کیا کہ جھے خبر دی گئی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کے ایک بیالے میں پیشاب کرتے تھے جس کو آپ کے خت کے بیچورکھا جاتا تھا' ایک دن آپ نے وہ بیالہ دیکھا تو اس میں پچھ نبیں تھا' ایک عورت جس کا نام بر کہ تھا جو حضرت ام حبیب کی خادمہ تھی اور ان کے ساتھ عبشہ ہے آئی تھی آپ نے اس سے پوچھا اس بیالہ میں جو بیشاب تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کو میں نے پی لیا' آپ نے فرمایا اے ام یوسف! تم صحت مندر ہوگی' ابن دحیہ نے کہا یہ دو مختلف واقع ہیں پہلی عورت ایک بی اور دوسری عورت بر کہام یوسف ہیں۔ (نیم الریاض جام ۲۰۰۳) دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھا۔

ملاعلی قاری نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بیدووواقع ہیں۔ (شرح الثفاج اص ۱۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

جب بیدواضح ہوگیا کہ بیددوواقع ہیں اور بیتول کہ میں نے لاعلمی میں پیا تھا حضرت برکدام ایمن کا ہے اور حضرت برکہ ام یوسف کے واقعہ میں بیتول نہیں ہے کہ میں نے لاعلمی میں پیا تھا۔اس لیے ملاعلی قاری کا مطلقاً میرکہنا درست نہیں ہے کہ پینے والوں نے عمد اُاور بلاضرورت نہیں بیا۔

ان احادیث میں سے کس میں بید فرکورٹیس ہے کہانہوں نے لاعلمی میں خون پیا مرف حضرت ام ایمن کی رواہد

"لا المسعو" "كالفظاد كيكرمطلقاً بركهناك" حضورووباره پيغ سنهاس وقت مع كرتے جب پيغ والول نے بلاضرورت اورعداً عاموتا" مخت مخالطة قربی ہے۔

اس کے بعد ملاحلی قاری کے لکھا ہے کہ: سالم بن الحجاج نے تی سلی الله علیہ وسلم کو فصد لگائی اور خون پی لیا تو آ ب نے فرمایا کیاتم نیس جانے کہ جرخون حرام ہے اور ایک روایت بی ہے کہ دوبارہ نہ بینا کیونکہ جرخون حرام ہے۔

ہرخون کا حرام ہوتا اور آئ طرح آپ کے خون کا بھی حرام ہوتا طہارت کے ظاف نیس ہے کیونکہ بیر مت کرامت کی ہتاہ پر ہے نجاست کی ہتاہ پر نہیں ہے وراصل اس عبارت سے طاعلی قاری 'قاضی عیاض پر بیرد کرنا چاہتے ہیں کہ قاضی عیاض ہتا ہو ہے ہیں کہ قاضی عیاض ہنا ہوتے تو آپ کی کو دوبارہ پینے سے منع کرتے 'سو ملاعلی قاری نے ابن عبد البر کے حوالے سے بیلکھا کہ آگر آپ کے فضلات نجس ہوتے تو آپ کی کو دوبارہ پینے سے منع کرتے 'سو ملاعلی قاری نے ابن عبد البرکے حوالے سے بیلکھا کہ آگر آپ کے فضلات ہے ۔ الا تعد فان اللہ مسلم کے تذکرہ میں فصد کا بیوا تعد فدکور ہے لیکن' الا تعد فان اللہ مسلم کے تذکرہ میں فصد کا بیوا تعد فدکور ہے لیکن' الا تعد فان اللہ مسلم کے تذکرہ میں فصد کا بیوا تعد فدکور ہے لیکن' الا تعد فان اللہ مسلم کے تذکرہ میں فصد کا بیوا تعد فدکور ہے لیکن' الا تعد فان اللہ مسلم کے تذکرہ میں فصد کا بیوا تعد فدکور ہے لیکن' الا تعد فان اللہ مسلم کے تذکرہ میں فصد کا بیوا تعد فرار ہے ایکن عبد البرکی اصل عبارت ہیں ہے اللہ مسلم کے تذکرہ میں فید البرکی اصل عبارت ہیں ہے اللہ مسلم کے تذکرہ میں فید البرکی اصل عبارت ہیں ہے اللہ مسلم کے تذکرہ میں فید البرکی اصل عبارت ہیں ہے البرکی اسلم کے استدال کا مرکزی نقط یہی ہے ابن عبد البرکی اصل عبارت ہیں ہے البرکی اسلام کے تذکرہ میں فید کی اسرکی اسلام کے تذکرہ میں فید کیا ہو البرکی اسلام کے تذکرہ میں فید کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کرنے کو کا بیان عبد البرکی اسلام کے کو کو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کی کی کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہ

سالم ایک محابی بین انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگائی اور فصد کا خون بی لیا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ن ت فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ برخون حرام ہے۔

(سالم) رجل من الصحابة حجم النبى صلى الله عليه وسلم و شرب دم المحجم فقام له رسول الملته صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الدم كله حوام. (الاستيماب ٣٤٥) وادارالكتب اعليه يروت ١٣١٥) ه)

علامدائن عبدالبرف فسی روایة لا تعدنین لکھا اوراگر طاعلی قاری کا مطلب یہ ہے کہ کی اور نے لکھا ہے یا کی اور روایت بی ہے تو طاعلی قاری نے در کا حوالہ بین دیا اور جو چنز ندا بب اربعد کے جمہور علماء کا مختار ہو اور متندا عادیث سے اما بہت ہواس کوایک بے سنداور مجول روایت کی بنیاد پر مستر دنیس کیا جاسکا۔

الله تعالی ملاعلی پردم فرمائے ' ہوسکتا ہے کہ اس تمام بحث ہے ان کامقعود یہ ہوکہ فضالات کریر کی طہارت ایک ملنی مسئلہ ہے اس پرکوئی دلیل قطعی نہیں ہے ' کیونکہ جن وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے ان پراعتر اضات ہو سکتے ہیں' ملاعلی قاری کی طرف سے اس توجید کی وجہ یہ ہے کہ ملاعلی قاری نے اپنی دوسری تصانیف میں اس کے برخلاف تکھا ہے۔

فعلات كريمه يطنعلق بعض احاديث كي فني حيثيت اوراس مسئله ميس جمهورعلاء كاموقف

لما على قارى حنى شرح شاك ترندى ميس لكھتے ہيں:

martat.com

مبار الترأ

ہے: '' کیائم مبیل جائتیں کہ مارے اجسام ارواح الل جنت کے مطابق پیدا ہوئے میں اور جو مجھان سے نکاتا ہے اس کوڑیان نگل لیتی ہے''۔ یااس حدیث پرموضوع کا تھم لگانا صرف ابن علوان کی سند کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسری جن سندوں ہے ہیہ حدیث مروی ہے ان برموضوع کا تھم نہیں ہے یا امام بہتی ان اسانید برمطلع نہیں ہوئے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ( یعنی امام طبرانی ٔ امام این معد ٔ اورامام حاکم کی ذکر کرده اسانید )اور بیجواب زیاده ظاہر ہے۔

امام بیہی کا پیتمرہ براز کے متعلق تھا' اور پیشاب کا تو بہت صحابے نے مشاہدہ کیا ہے' آپ کی خادمہ برکدام ایمن نے آپ کا بیشاب پیا' اور حفزت ام حبیبہ کی خادمہ بڑکہ ام یوسف نے آپ کا بیشاب پیا' آپ کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ کے تخت کے پنچے رکھا جاتا تھا' آپ اس میں بیٹا ب کرتے تھے' اور دوسری مُرکہ نے اس کو بی لیا' تو آپ نے ان سے فر مایا: اے ام پوسف تم تندرست ہوگئیں اور وہ مرض موت کے سوا چھر بھی بیار نہیں ہوئیں اور پہلی بڑکہ سے میدروایت ہے کہ رات کورسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم نے گھر کی ایک جانب رکھے ہوئے تصکرے میں پیشاب کیا' وہ کہتی ہیں میں رات کو پیاس سے اٹھی اور جو کچھاں تھیکرے میں موجود تھا میں نے اس کو پی لیا اور مجھ کو پتانہیں چلا ( کہ یہ پییٹاب ہے) مسبح کورسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ایمن جو کچھ تھی رے میں ہے اس کو پھینک دو میں نے کہابہ خدا! جو کچھ اس میں تھا میں نے پی لیا ، پھررسول الله صلى الله عليه ومم منع حتى كرة بي وارهيس ظاهر بوكين عجرة بي فرمايا: سنوخداك فتم تمهارے بيك ميل بهي ورونيس ہوگا' علامدابن جرنے کہا ہمارے ائر متقدمین اور دوسرے ائرکی ایک جماعت نے ان احادیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم کے فضلات طاہر ہیں اور متاخرین کی ایک جماعت کا بھی یہی مختار ہے اور طہارت فضلات پر بکثرت دلائل میں اور ائمہنے اس کوآپ کی خصوصیات میں سے شار کیا ہے۔ (فتح الباری جام ۲۳۱۳ بیردت) ا یک قول میرے کہ اس کا سبب نبی سلی اللہ علیہ وسلم کاشق صدراور آپ کے باطن کو دھونا ہے۔

(جمع الوسائل ج ٢ص ٣-١ مطبوعة ورمحد اصح المطابع كراجي)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورکیا جس نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو ( دوبارہ ) پیدا کر دے! کیوں نہیں! وہ عظیم الثان پیدا کرنے والا سب سے زیادہ جاننے والا ہے O جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا عا ہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہدوینا کافی ہے کہ''بن جا''سووہ بن جاتی ہے O پس یاک ہے وہ زات جس کے وست قدرت میں ہر چیز کی حکمت ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے O (ایس :۸۱۵۸)

الله تعالى كي صفات ميس ميالغه كالمعنى

یلتی: ۸۱ کامعنی میہ ہے کہ جس ذات نے انسان کو ابتداء پیدا کیا اور جس نے سرسبز درخت کو آگ بنا دیا اور جس نے آ سانوں اور زمینوں کو بیدا کیا جس نے اس قدرعظیم الثان وسیع وعریض اورقوی ہیکل چیز دں کوابتداء پیدا کیا ' کیا وہ اس برقاور نہیں ہے کہ وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کردے جب کہ آسانوں 'زمینوں اور اس پرنصب پہاڑوں کے مقابلہ میں جسمانی طور م انسان بہت چھوٹی مخلوق ہے قرآن مجید میں ہے:

آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ضرور انسانوں کو ( دوہارہ 🏿 پیدا کرنے سے بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔

كغَلْقُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ ٱلْمَبْرُمِنْ خَلْق النَّاسِ وَالْكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ

(المومن:۵4)

بھرخود ہی فرمایا کیوں نہیں! وہ ضرورانسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قاور ہے دوہر چیز کی جسامت اور مقدار اورا**س کی مغا** 

کوسب سے زیادہ جانے والا ہے اور وہ ہر چیز کو بار بار پیدا کرنے والا ہے تو وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

ای آیت میں اللہ تعالی نے اپنے کیے خلآق کا میخہ استعمال فر مایا 'اللہ تعالی کی جو صفات مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ ہوں وہ سب مجاز میں کی تکہ مبالغہ کامعتی ہے نفس صفت پر زیادتی 'مثلاً جب کسی شخص کوعلا مہ کہا جائے تو اس کامعتی ہے جتنا اس کاعظم ہے اس سے زیادہ اس کاعظم میان کیا جا رہا ہے 'اور اللہ تعالی کی تمام صفات اپنے کمال کو پینی ہوئی ہیں ان پر زیادتی ممکن ہی نہیں ہے ' نیز اس شخص کی صفات میں مبالغہ ممکن ہے جس کی صفات میں زیادتی اور کی ہو سکے اور اللہ تعالی کی صفات میں زیادتی اور کی میں میں ہے' اس لیے جب اللہ تعالی کی صفات پر مبالغہ کے صیغہ کا اطلاق کیا جائے گا تو وہ مجاز ہوگا۔

علامدزر کشی نے البر بان فی علوم القرآن میں تکھا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے مبالغہ کے صیغہ کامعنی ہے کہ اس کافعل زیادہ ہو 
یا اس کامعنی ہے جن پراس کافعل واقع ہور ہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مثلاً خلاق کامعنی ہے وہ بہت زیادہ تخلیق فرما تا
ہے یا اس کامعنی ہے اس کی مخلوق کی تعداد بہت زیادہ ہے اس طرز پر علامہ ذخشر کی نے الکشاف میں تکھا ہے کہ تؤاب کامعنی ہے 
جن کی وہ تو بہ قبول فرما تا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یا اس کامعنی ہو وہ بندہ کی اس قدر زیادہ تو بہول فرما تا ہے کہ اس پر ممناہ کا یا کی اور صاف ہوجا تا ہے۔

كن فيكون برخطاب بالمعدوم إورتحصيل حاصل كے اعتراض كا جواب

اس کے بعد فرمایا جب وہ کسی چیز کو پیدا فرمانا جا ہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہدوینا کافی ہے کہ'' بن جا''سووو بن جاتی ہے۔

اس آیت پر بیاشکال ہے کہ جب اللہ تعالی کسی چیز سے بیفر ہاتا ہے کہ "بن جا" اس وقت وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر اللہ تعالی کا معدوم سے کلام اور خطاب کرنا لازم آئے گا اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ اس آیت سے صرف بیٹشیل بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کسی چیز کوکوئی کام کرنے کا تھم و بتا ہے تو وہ فور آس کی تھیل کرتی ہے اور جب اللہ تعالی کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کا بنانا کسی چیز پر موتوف ملام کرنے کا تھم و بتا ہے تو وہ فور آس کی تھیل کرتی ہے اور جب اللہ تعالی کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کا بنانا کسی چیز پر موتوف من میں ہوتا اور اس کا دوسرا جواب بیہ ہو کہ اللہ تعالی اس چیز کے علم کی طرف توجہ فر باتا ہے لہذا تحصیل حاصل لازم علم کی طرف توجہ فر باتا ہے لہذا تحصیل حاصل لازم فہیں آئی اور اس کا تیسرا جواب بیہ ہے کہ پہلے وہ چیز یالقو ق موجود ہوتی ہاس لیے معدوم سے خطاب لازم نہیں آئی اور اس کیے معدوم سے خطاب لازم نہیں آئی۔

ملكوت كالمعني

اس کے بعد فرمایا: پس سجان ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوت ہے۔ (بیس ۸۳۰)

ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ملک کے ساتھ مخصوص ہے کہ مصدر ہے اور اس میں تا کو داخل کر دیا گیا ہے جیسے رحموت اور رحبوت میں ہے اور ملکوت کامعنی اللہ تعالیٰ کی ملکت اور اس کی سلطنت ہے بعنی وہ چیزیں جواللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔

(المغردات جهم االا كتبيز ارتصفيّ الباز كم تكرمه ١٩٩٨هـ)

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے تبعنہ اور اس کے تصرف میں ہے اور تم سب ای کی طرف اوٹائے جاؤ کے ا اور چیروہ تم کوتمہارے اعمال کی جزاوے گا'اس میں صالحین کے لیے اجروثو اب کا دعدہ اور بشارت ہے اور مجرموں کے لیے سزا اور عذاب کی وعید ہے۔

### سورة يلت كااختتام

حضرت معقل بن بيار رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا أبيخ مردوں پرسورة يلت كي قر أت كرو\_

(سنن ابوداؤورقم الحديث: ۳۱۲۱ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ۱۳۳۸ مصنف ابن ابی شیبه ۳۳ سنداحه ۲۵ ۵۳ ما ۱۳۲۲ المبعجم الکبیرج ۴۰ رقم الحدیث: ۵۱۰ المستدرک ۱۳۴۶ سنن کبرگللیمتی ۳۳ س ۳۸۳)

مردول کے پاس سورۃ بیش پڑھنے کی حکمت ہیہ کہ اس وقت انسان کے قو کی کمزور ہوتے ہیں اور اعضاء مجی نجیف ہوتے ہیں تواس کے قلب کی ہوتے ہیں تھیں ان کے قلب کی ہوتے ہیں تھیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کے قلب کی قوت ہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی تقیدین مزید تو می ہوجاتی ہے اور اس کے دل میں ان کا نور اور زیادہ ہوجاتی ہے۔

جب انسان پر عالم مزع طاری ہوتا ہے اس وقت اس کی روح عالم ناسوت سے عالم لا ہوت کی طرف مائل بہ پر واز ہوتی ہے اور ہم تی ہے اور ہم تی ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤے تو اس کے دل میں اللہ تعالی سے ملاقات کا اشتیاق اور زیادہ ہوجاتا ہے۔

آج۲۲ممم۱۴۲۲مارچ۲۰۰۰ء بروز بره قبیل العصرسورة ایس کی تغییر ختم ہوگئ فالمحمد لله علی ذالک حمدا کثیر اوصلی الله تعالی علی حبیبه صلوة جزیلا \_۱۵ جنوری۲۰۰۳ء کواس سورت کی ابتداء کی تقی اس طرح دوماه اور باره دنوں میں اس سورت کی تغییر مکمل ہوئی اس دوران میں کافی بیار رہا کی بار بخار آیا کولیسٹرول کے عوارض بھی رہے بلله بریشر بھی بڑھتا رہا اور کافی پر بیٹا نیوں کا سامنا رہا ۔ میرے ایک ہدرداور مہریان میں شفیق بھائی انہوں نے جھے پر بیزی غذا کی مہیا کیں اللہ تعالی ان کو جزائے فیر عظافر مائے اور جس طرح انہوں نے دنیا میں میری مشکل حل کی ہے اللہ تعالی آخرت میں ان کی تمام مشکلات حل فرمائے۔

الدانخلمین! آپ کااس ناکارہ اورگذگار پر بے حداحسان ہے اور بہت فضل دکرم ہے کہ عمر کے اس آخری حصہ پس آپ نے بچھے وہ تمام سہولتیں عطافر ما کیں جن سے میں اس تغییر کو لکھنے کے قابل ہوسکا اور بچھے ایک ہمت دی کہ میں اس تغییر کولکھ سکا اے میرے مالک اور معبود! جس طرح آپ نے سور ہیں گئی ہے تبیر کھمل کرا دی ہے ، قرآن مجید کی باتی تغییر کوہمی کھمل کرا دی ہے ، قرآن مجید کی باتی تغییر کوہمی کھمل کرا دین اس تغییر کوتا قیام ساعت قائم ، باتی ، مقبول اور اثر آفرین رکھنا ، موافقین کے لیے موجب استقامت اور خافین کے لیے موجب بدایت بنا دینا ، مجھنے میرے والدین کو میرے اساتذہ کو اس تغییر کے ناش مصحح اور کمپوزر کواور اس کے معاونین ، محبین اور قار مین کو محض اپنے فضل وکرم سے بخش دینا و نیا اور آخر میں کی تمام پریٹانیوں اور مصائب و آلام سے محفوظ اور مامون رکھنا اور وارین کی نعمتوں اور سعادتوں کو ہمارا مقدر بنا دینا۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلواة والسلام على حبيبه سيدنا محمد افضل خلقه و نور عرشه وعلى آله واصحابه وازواجه واولياء امته وامته اجمعين.

## بِشِهٰ لِللَّهُ النَّجُ النَّحِيرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الصّفيت

سورة الصُّفِّت كي وجه تسميه اوراس كا زيانه نزو

اس سورت کامشہوراور متنق علیہ نام الصّفّت ہے کتب احادیث کتب تفاسیر اور تمام مصاحف میں اس کا یہی نام ہے ' اس سورت کے نام کے متعلق نمی صلی اللّه علیہ وسلم ہے کوئی چیز ٹابت نہیں ہے اس سورت کا نام الصّفّت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہے:

صف باند هے بوئے ان فرشتوں کی جماعتوں کی متم! جو

وَالطَّهُ لَتِ صَفًّا (المُنْدِي)

مف باندهتی میں۔

سورة الملك من بمي منفت كالفظ آيا ب: أوكة يدد الى الكارفة فهم منفق ويفيض

اِیکی میں اور کیا انہوں نے اپنے او پر منیں باند سے ہوئے پرندوں کو (الملک 19) نہیں دیکھا جو پر پھیلاتے ہیں اور (مجمعی) پرسمیٹ لیتے ہیں۔

لیکن ہم اس سے پہلے ہی ذکر کر مچلے ہیں کہ وجد تسمیہ جامع العنہیں ہوتی۔

ی سورت بالا تفاق کی ہے تعداونزول کے اعتبار ہے اس کا نمبر ۵۱ ہے اور ترتیب معحف کے اعتبار ہے اس کا نمبر ۳۵ ہے۔ بیسورۃ الانعام کے بعداور سورۃ لقمان سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جمہور کے نزدیک اس میں ایک سو بیای آیات ہیں اور بھر بوں کے نزدیک اس میں ایک سواکیای آیات ہیں۔

سورة الضّفّت كم متعلق احاديث

marfat.com

تبياء الغرأء

منظر ہوتے ہیں کہ می طرح امام قرأت فتم كرے توجم كوآ رام حاصل ہويا ہم اسے كام پر جاسيس اور جب ول الدملي الله عليه وسلم نمازيس قرآن مجيدي صفة توسف والول كواس طرح كيف اورسرور حاصل بوتا تها كدان يروجد طارى بوج الفااوران كا ول به جا بها تفا كه كاش سارى عمر آپ يونمي قر آن مجيد پڙھتے رہيں اور ہم سنتے رہيں' اور اگر ہميں قيامت تک كي بھي عمر ملے تو وہ یونبی آ ب کی اقتداء میں قرآن مجید ختے ہوئے بسر ہوجائے اور نماز میں جب بیار کمرور اور کسی کام پر جانے والے ہوتے تے تو جب وہ آپ سے قرآن سنتے تھے تو بیاروں کو اپن بیاری مجمول جاتی تھی صعیفوں کوضعف مجمول جاتا تھا اور کام برجانے والوں کو کام بھول جاتا تھا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بعید نہ ہوگا کہ جب بیار آپ کے بیچھے نماز پڑھتے تھے تو ان کی بیاری جاتی رہتی تھی ضعیفوں کاضعف جاتار ہتا تھا اور جو کسی کام کے لیے جانے والے ہوتے تھے ان کا کام بن جاتا تھا۔

امام ابونعیم احمد بن عبد الله الاصفهانی التوفی مسهم داین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ما لک بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرموت کے سرداروں کا دفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماس آيا' ان ميں بنووليعه جمد' مخوس' مشرح' ابضعة اوران كي بهن العمر دة بھي شامل تھي اوران ميں الاهعث بن قيس بھي تعااوروه ان میں سب سے کم عمر تھا' انہوں نے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو صرف محمد بن عبدالله ہوں! انہوں نے کہا ہم آپ کوآپ کے نام کے ساتھ نہیں یکاریں گئے آپ نے فر مایالیکن میرا نام اللہ نے رکھا ہے اور میں ابوالقاسم ہوں' انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! ہم نے آپ کو آ زمانے کے لیے ایک عبارت چمپائی ہے' بتایے وہ عبارت کیا ہے؟ اور انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو چھنے كے ليے بيعبارت چھيائى تھى: عين جرادة فى حميت مسمن يتب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بيكام تو كا بن لوگ كرتے بيں اور وہ دوزخ ميں ہوں كے انہوں نے كہا پھر ہم كو كيے علم ہوگا كه آ ب رسول الله بین؟ تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی مشی میں کنگریاں اٹھا تمیں اور فر مایا یہ کنگریاں گواہی دیں گی کہ میں الله كارسول موں ! تب آب كے ہاتھ ميں ككريوں في تيني يرهي وانبوں نے كہا ہم كوابى ديتے ميں كرآب الله كرسول ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حق وے کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے سامنے سے باطل آسکتا ہے نہ پیچھے سے اور وہ میزان میں بہت بڑے پہاڑ سے بھی بھاری ہے اور اندھیری رات میں ستاروں کے نور کی ما نند ہے ' انہوں نے کہا آپ ہمیں اس کتاب سے کھ سناسیے 'تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرالط من من مقان سے لے کر قرق بی الْمُتَنَادِينَ تَكَ تلاوت فرماني (الطُّفَّة : ١٥٥) چررسول الله عليه وسلم پرسكون مو كنة أورا ب كي وارهي مبارك برآ نسو بهه رے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کوروتا ہواد کھورہ ہیں کیا آپ اس ذات سے خوف زدہ ہیں جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ے؟ آپ نے فرمایا میں اس سے خوف زوہ ہوں اس نے مجھے اس صراط متقیم پر بھیجا ہے جو تلوار کی دھار کی طرح ہے اگر میں اس سے سرمو بھٹک جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

اوراگر بالفرض بم جابين تو بم ضروراس تمام وي كوسلب كر تَجِدُ لَكَ إِن عَلَيْنَا وَكِيْلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّتِكُ النَّ ليس جوبم ني آپ كاطرف نازل كى ب مجر مادے مقابلہ مى آب كوكول حائق نال محك اماسوا آب ك رب كى رصت ك

فَضَلَهُ كَانَ عَيْكَ كِيثِرُا ﴿ فَي امراسُ عَلَكَ مُعَيْدًا ﴿ (ولاكل بلغوة جراب ٢٣٨-٢٣٤ رقم الحديث: ١٩٠ مطبوعه وارالفائس) بيشك آب برالله كالبهت برا أفعل ب-

وَكُمِنْ شِئْنَا كَنَدُهُ مَنَتَ بِالَّذِي كَى ٱوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُعَالَا

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا9 هـ امام ابن داؤدكي فضائل القرآن اور امام ابن التجاري تاريخ كے حوالے سے فرجم رتے ہیں حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس محض نے جعد عصوب ينت اورالفق كويرها مجرالله تعالى كوئي سوال كياتو الله تعالى اس كاوه سوال بوراكردكا

(الدرالمنورج ٨٩ ١٥ واراحياء الراث العرفي بيروت ١٣٢١ه)

### سورة الصُّفَّت كَيْمَثَّمُولات

اس سورت كے شروع ميں بيہ بتايا ہے كه فرشتے الله تعالى كا طاعت كرار بندے ہيں وہ اس كى حمد اور اس كى تبيع كرتے رہے ميں بين جنات اور شياطين فرشتوں كى باتوں بر مطلع كريں اور فرشتے ان برآگ كے كولے برساتے ہيں جو شہاب ٹاقب كى شكل ميں نظر آتے ہيں۔

جو کفار قیامت کا انکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو بعید بیجھتے تھے اور اس کا نداق اڑاتے تھے ان کی ندمت کی ہے اور نبی سلی اللّٰدعلیہ وسلم کو سلی دی ہے کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان کا فرسر داروں ہے ان کے بیروکار براکت کا اظہار کریں سے اور آپ کے ان اصحاب کوانچی جزادی جائے گی جواس کڑے وقت میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔

پچھلی امتوں کے احوال کا ذکر جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ان کواللہ تعالٰی کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا اوراللہ تعالٰی کے عذاب سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تھی ۔

بعض انبیاء سابقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں' جن میں حضرت نوح ' حضرت ابراہیم' حضرت اساعیل' حضرت موی' حضرت هارون' حضرت البیاس' حضرت اوط اور حضرت یونس علیم السلام بین' تا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے' جس میں ان کی بت شکنی اور اپنے بینے حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر زیادہ نمایاں ہے' ای طرح حضرت یونس علیہ السلام کے مجملی کے بین میں رہنے کی ہمی تفصیل کی ٹنی ہے۔

اس سورت کے افتقام میں بھی سورت کی ابتداء کی طرح فرشتوں کا انٹرفر مایا ہے اور بیا کہ وہ فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم صف باند ھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تبیع کررہے ہیں۔

سورۃ الصّفَت ہے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی تو نیق اور اس کی اعانت سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تنسیر شروع کر رماہوں۔

اے بارالہ! مجھ میراس سورت کے اسرار کومنکشف کر دینا اور وہی نکھوا نا جوحق اور صواب ہواور جو چیزیں غلط ہوں ان سے مجھ کومجتنب رکھنا اور ان کے بطلان کو مجھ سے واضح کر دینا۔

وما توفيقي الا بالله العلى العظيم عليه توكلت واليه انيب

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی ۲۲محرم ۱۳۲۴ه/۲۸ مارچ ۲۰۰۳، فون:۲۱۵۶۳۰۹ په ۳۰۰۰



# كُكَاتُرَابًاوَعِظَامًاء إِنَّالَسِعُونُونَ الْأَوْابَاوْنَالْاَوْلُونَ عَلَى الْمُعَوْنُونَ الْمُوابِا وَابْاؤنا الْأَوْلُونَ عَلَى

مر جائم سے اور ہم منی اور بنہ یال ہو جائم کے تو کیا ہم کو ضرور اٹھایا جائے گا؟ ٥ اور کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی؟ ٥

## نَعُمْ وَانْتُمُودُ خِرُدُنَ فَاتَّمَا هِي زَجُرَةٌ وَاحِدَ لَأُفَاذَا هُمُ يَنْظُرُونَ

آب کیتے ہاں! اور تم ذلیل و خوار ہو کے 0 وہ صرف ایک زور دار جھڑک ہو گی پھر وہ یکا یک و کیمنے لگیں کے 0

## حَكَالُوْالِحَيْلُنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمُ الْمُعْلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وہ کمیں کے بائے ہماری کم بخی! یمی سزا کا دن ہے 0 یمی اس فیملہ کا دن ہے جس

### ڔ؋ؙٛ۠ٛڴڒٙڹؙڒؽ۞ٞ

کی تم تکذیب کرتے تنے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: صف بائد ہے ہوئے ان فرشتوں کی جماعتوں کی تیم! جومف بائد هتی ہیں! 0 پھر ان ذا نینے والے فرشتوں کی جماعتوں کی تیم! جو ڈائنی ہیں 0 پھر قرآن کی تلاوت کرنے والی ان جماعتوں کی تیم جو ذکر کرتی ہیں 0 بے شک تمہاری عبادت کا مستحق ضرورا کیک ہے 0 آ تانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہیں' وہی تمام مشرقوں کا رب ہے 0 (المشلف ہے۔ ۱)

نماز میں صف بستہ کھڑے ہونے کی فضیلت

علامه ابوالحن على بن محمد الماوروى التونى ٥٥٠ ه لكصة بين

والضّفَّت صُفًّا كى تَمْن تَغْير مِي كَا ثَيْ بِين: (۱) حفرت ابن مسعود عمر مد سعيد بن جبيرا مجابد اور قباده ب روايت بك اس ب مراد فرشتے بيل (۲) ضحاك نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روايت كيا ہے كداس سے مراد آسان ميں عبادت كرنے والے بيل (۳) نقاش نے كہا اس بے مرادمومنوں كى جماعت ہے جب وہ صف باندھ كرنماز پڑھتے بيں۔ اور يہ بحى بوسكتا ہے كداس بے مرادمشركين كے خلاف جہادكرنے والے صف بستہ مجاہدين ہوں اور بيذيا دو واضح ہے كيونكد قرآن مجيد

ہے شک اللہ ان لوگوں ہے مہت کرتا ہے جواس کی راہ میں مغ بستہ جہاد کرتے میں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی ویوار میں۔  إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُعَامِنُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَ**الْهُ وَبُنْيَانُ مَ**زْمُوصُ ٥ (النفس)

(المنك والعون ن شاه م ٣٦ وارالكتب العلم يروت)

الله تعالى نے اس آیت میں ان فرشتوں کی متم کھائی ہے جو آسانوں میں صف باند معے ہوئے الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بیں فرشتوں کے صف باندھنے پرولیل میر حدیثیں ہیں:

حعرت جاہرین سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف النے اور آپ نے فرمایاتم اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہیں! ہم نے یو چھایا رسول

جلدتم

marfat.com

تنبأر الترأ

اللہ! فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بالدھتے ہیں' آپ نے فرمایا دو پہلی مغوں کو کھل کرتے ہیں بھر اس متصل صفوں کو پورا کرتے ہیں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث بہتری سن ابوداؤ درقم الحدیث:۹۱۲ سن النساقی رقم الحدیث:۹۱۸)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں گہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہمیں لوگوں پر تین وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے' ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں اور ہمازنے لیے تمام روئے زمین کومسجد بنا دیا گیا ہے اور تمام بر میں کا میڑی میں اسلم معتون میں اس معتون کے جسم معطوق میں میں مصفون سرسے مصفون

روئے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے تیم کا آلہ بنادیا گیا ہے۔﴿ اِنْ اِللّٰمِ اللّٰہِ بِعَالَمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِي اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِيلِي اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ الللّٰمِلْمُنْ اللّٰمِلْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِلْمِلْمُمِلْمُمِلْمُنْ اللّٰمِلْم

اس آیت میں فرشتوں کی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قتم کھائی ہے اور اس آیت میں نماز میں صف باند صفے کی فضیلت ہے اور نماز میں صفیں باند ھنے کی فضیلت میں بیا حادیث ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے گویا تیروں کوسیدھا کر کے رکھا جاتا ہے 'حتیٰ کہ آپ کے خیال میں ہم نے اس کوسمجھ لیا 'چرایک دن آپ باہر نکلے اور تئبیر پڑھنے دالے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا' آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندوتم اپنی صفوں کو ہموار رکھا کر دور نہ اللہ تمہارے چروں کو الٹا کر دےگا (یامسخ کر دےگا)۔

(صحیح سلم رقم الحدیث: ۳۳۷ منن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۹۳ منن التر مذی رقم الحدیث: ۲۴۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۰ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۹۹۴ منن التر مذی رقم الحدیث: ۲۳۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۰ سنن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۹۹۳ حضرت النس رضی التندعلیه وسلم سامنے ہے تشریف لائے اور فر مایا تم اپنی صفیں قائم کرو اور مل کر کھڑ ہے ہوجاؤ' پس بے شک میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی و یکھتا ہوں۔ حضرت الو بُر رہ د کی روایت میں ہے نماز میں صف کو قائم کرو کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔

( تشيح ابخاري رقم الحديث: ۲۲ ـ ۱۹ ـ ۱۷ ميم مسلم رقم الحديث: ۴۱۴ منن التسائي رقم الحديث: ۷۹۳ منن ابن باجه رقم الحديث: ۱۲۳۸)

### زجر کامعنی اور فرشتوں کے زجر کرنے کی تفصیل

دوسرى آيت مين فرمايا: پيران داخنے والے فرشتوں كى جماعت كى تتم إجود المنى ميں ٥

اس آیت میں الزاجرات کا لفظ ہے' زجر کا معنی ہے کہی شخص کو ڈرا دھمکا کر کسی برے کام سے باز رکھنا' پھراس کو مطلقا ڈانٹ ڈپٹ کی آ وازیا کسی کو بھگانے اور دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے' علامہ ماور دی نے کہا ہے کہ مفرت ابن مسعود' مسروق' قمادہ' عکرمہ مسعید بن جبیراور مجاہد نے کہا ہے کہ بیز جر کرنے والے فرشتے ہیں اور وہ بادلوں کو زجر کر کے ایک ' جگہ سے دوسری جگہ نے جاتے ہیں' اور بندول کو گناہوں سے زجر اور ملامت کرتے ہیں' امام رازی نے کہا ہے کہ فرشتوں کی بنوآ دم کے دلوں میں تاثیر ہوتی ہے وہ ان کے دلوں میں الہامات کے ذریعہ تاثیر کرکے ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور ان پ ملامت کرتے ہیں' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ شیاطین کو زجر اور ملامت کرتے ہوں کہتم کیوں انسانوں کو برے کاموں پ اکساتے ہو۔ (اللّات والعون ج دیس سے تغیر کیرج ہوسیا ہے)

۔ میں سے اور اور اس سے بیان کے سے علماء صالحین کی جماعتیں مراد ہوں جو وعظ اور نفیحت کے ذریعہ لوگوں کو برے کاموں سے روئتے ہیں 'اور اس سے مجابدین کی جمید علیں بھی مراد ہوسکتی ہیں جو میدان جہاد میں دشمنان اسلام کی سرکو کی کرتے ہیں۔ سے روئتے ہیں 'اور اس سے مجابدین کی جمید علیں بھی مراد ہوسکتی ہیں جو میدان جہاد میں دشمنان اسلام کی سرکو کی کرتے ہیں۔

اس سوال كاجواب كه غيرالله كي قتم كها ناممنوع ہے چرالله تعالیٰ . .

نے سف بستہ فرشتوں کی قتم کیوں کھائی؟

تبسری آیت میں فرمایا: پھر قرآن کی طلاوت کرنے والی ان جماعتوں کی تتم جوذ کر کرتی ہیں O

اس سے دہ مسلمان مراد ہیں جونماز ول بیل قرآن مجید کی طاوت کرتے ہیں اور اس سے دہ مسلمان مجی مراد ہو سکتے ہیں جوخارج از نماز قرآن مجید کی طاوت کرتے ہوں اور اس سے وہ علاء مبلغین بھی مراد ہو سکتے ہیں جوعقا کد اسلام اور احکام شرعیہ کی تیلنے کے مواعظ اور خطبات بیل قرآن مجید کی آیات کی طاوت کرتے ہیں اور اس سے حمد اور نہیج کرنے والوں کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے صف بائد سے والے اور زجر کرنے والے فرشتوں اور قر آن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی فتتم کھائی ہے گاری ہوگا جس میں غیر اللہ کی قتم کھانے کی ممانعت ہے؟ وہ صدیث حسب ذیل ہے:

سعد بن عبیده بیان کرتے بیں کہ حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهانے سنا ایک شخف کہدر ہاتھا: کعبد کی تنم ! تو حفرت ابن عمر فی کہا غیر الله کی مناز ہوئے ہوئے سنا ہے جس نے غیر الله کی عمر نے کہا غیر الله کی حضم نہ کھائی جائے 'کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بی فریاتے ہوئے سنا ہے جس نے غیر الله کی قتم کھائی اس نے کفر کیانیا شرک کیا۔ (سنن الرندی رقم الحدیث: ۱۵۳۵ معند عبد الرزاق رقم الحدیث ۱۵۹۲ مند ایو یعلی رقم الحدیث ۱۵۲۵ میج ابن حبان رقم الحدیث ۱۳۵۸ المتدرک بچاس ۱۸)

اس کا جواب ہیہ ہے کدان چیز وں سے پہلے رب کا لفظ محذوف ہے اوراصل عبارت اس طرح ہے عف بستہ فرشتوں کی جماعتوں کے رب کی فتم کی حرز جرکرنے والے فرشتوں کی جماعتوں کے رب کی فتم کر آن کی تااوت کرنے والی جماعتوں کے رب کی فتم کر آن کی تااوت کرنے والی جماعتوں کے رب کی فتم ۔ دوسرا جواب میر ہے کہ فتم کا معنی ہے شہادت یعنی اللہ تعالی ان فرشتوں کو اپنی تو حید پر شاہد بنار ہاہے اور تیسرا جواب ہے کہ غیر اللہ کی فتم نہ کھانے کا شرق فتم جمارے لیے ہے ہم احکام شرعیہ کے مکلف بیں اللہ تعالی کسی فتم شرق کا مکلف نہیں ہے وہ مالک مطلق ہے جس طرح جا ہے کام فرمائے وہ کسی سے دو اب دو نہیں ہے اور سب اس کے سامنے جواب دو

یں۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک تمباری عبادت کا مستق ضرور ایک ہے 0 آسانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا رب جوان کے درمیان میں وہی تمام شرقوں کا رب ہے 0(الفقعہ دیم)

میں میں گفار فرشتوں کی عباوت کرتے سے اللہ تعالی نے فرشتوں کی تیم کھا کرفر مایا بے شک تبہاری عبادت کا مستحق منرور ایک ہے ایعنی جن کوتم اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ تو خود اس کے شاہدی ان کہ تمہاری عبادت کا مستحق صرف ایک ہے اور وہ اللہ عزوجل ہے۔

پر فرمایا وی آسانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے کیونکہ آسانوں اور زمینوں کے نظام کا ایک نج اور ایک ہر فرمایا وی آسانوں اور زمینوں کے نظام کا منع کرنے والا بھی واحد ہے اس لیے ایک لیے فرمایا ہے:
فرمایا ہے:

اگر آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ متعدد خدا

التمتقا لم المنافعة الماستة المتكافئة

اس کے بعد فرمایا: آسانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا رب جوان کے درمیان ہیں۔ کویا کہ جب لوگ آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کے نظام اور ان کی معمول کی کارکردگی اور ضریقہ واحدہ پر ان کے چلن پرخور کریں گے آجوان کے لیے اس کے سوا اورکوئی جارہ کارٹیس ہوگا کہ وہ ہے کہیں کہ عبادت کا مستق صرف وہی ایک ہے جواس سارے جبان کا

خالق اور مد برہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: وہی تمام مشرقوں کا رب ہے اس سے معلوم ہوا کہ مشارق متعدد ہیں مشرق کا معنی ہے سوری کے چیکنے اور روشن ہونے کی جگہ اور سوری آیک خاص جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے دن اس سے اسکلے درجہ سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے دن اس سے اسکلے درجہ سے طلوع ہوتا ہے۔ سمال میں جینے دن ہوتے ہیں سوری کے طلوع اور خروب کے استے درجات ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ سوری کے تین سوساٹھ درجات ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت سے مزین فرما دیا اور (اس کو) ہرسرکش شیطان سے محفوظ کر دیا 0 وہ عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر جانب سے ضرب لگائی جاتی ہے 0 ان (کو بھگانے) کے لیے اور ان کے لیے دائی عذاب ہے 0 گر جو شیطان کوئی بات ایک لیے اور ان کے لیے دائی عذاب ہے 0 گر جو شیطان کوئی بات ایک لیے قور أیم کی اوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے 0 (الشَّفْد: ۱۰-۲)

#### آسان دنیا کاستاروں سے مزین ہونا

الطّفَّت: ٢ ميں يہ بتايا ہے كہ ہم نے آسان دنيا كو جوستاروں سے مزين كيا ہے اس كى دو وجہيں ہيں ايك زينت اور آرائش اور دوسرى وجہ ہے آسان كو چورى چھپے فرشتوں كى باتيں سننے والے سرکش شيطانوں سے محفوظ كرنا۔ آسان دنيا كو جو ستاروں سے مزين فرمايا ہے اس كى پورى تفصيل اور تحقيق ان شاءاللہ ہم الملك: ٥ ميں بيان كريں ہے۔

آسان دنیا کی ستاروں سے مزین ہونے کی کیفیت کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) نوراورروشیٰ آنکھوں کو بھاتی ہےاور جب آسان کی سطح پریہ روشنیوں کا جال نظر آنا ہے تو بہت حسین وجمیل لگتا ہے۔ (۷) مختلف ستاروں کے اجتماع سے عجیب وغریب اشکال بن جاتی ہیں کہیں پرشیر کی شکل بن جاتی ہے' کہیں بکری کی کہیں میزان کی اور کہیں ڈول کی علیٰ ہٰذاالقیاس ان ہی شکلوں کے اعتبار سے بارہ برجوں کے نام رکھے گئے ہیں۔

یر اس اندهیری رات میں انسان آسان کی نیل سطح پران چیکتی ہوئی روشنیوں کودیکھنا ہے توبیاس کو بہت حسین لگتی ہیں۔ آسان پرستاروں کے متعلق جدیدترین تحقیق ہے ہے:

یکا نئات ہمارے اندازوں ہے کہیں زیادہ وسیع وعریف ہے مٹھی بحرریت میں بھی دس ہزار ذرات ہوتے ہیں اور میہ تعداد برہند آ نکھ سے ہیں وہ دراصل ستاروں سے زیادہ ہے نکین جو بھی ستارے ہم دکھ سکتے ہیں وہ دراصل ستاروں کی تعداد سے انتہائی کم ہیں۔ رات کو ہم جو پچھ آسان پر ملاحظہ کرتے ہیں وہ قریبی ستاروں کا افق ہے جب کہ کون و مکال کا دامن لا محدود ستاروں سے لبریز ہے۔ کا نئات میں موجود کل ستارے زمین پر موجود تمام ساحلوں کے تمام ریت کے ذرات سے بھی زیادہ تعداد میں ہیں۔

ماہرین فلکیات کی اکثریت اس امر پر متفق ہے کہ ہماری اور دوسری کہکشاؤں میں ایسے سورج موجود ہوسکتے ہیں جنہوں نے اپنے سیارے ہوں اور ان میں حیات اور نے سیارے ہوں اور ان میں حیات اور نئے سیارے ہوں اور ان میں حیات اور نشو نئے سیارے ہوں اور ان میں حیات اور نشو فرزا کے لیے سازگار ماحول بھی موجود ہو۔ ۱۹۴۰ء کے عشرے میں امر کی ماہر فلکیات فرینگ ڈریگ نے ہماری دور حمیا کہکٹاں میں ایسے سیاروں کی تعداد کے تعین کے لیے کہ جہاں حال فہم وادر اک تلوق پائی جاسکتی ہے ایک کلیے وضع کیا۔ اس نمیاد پر بہت سے ایسے ماہرین نے جو دوسرے سیاروں میں غیر ارضی تہذیب کی موجودگی کے بارے میں خاصے پُر امید ہیں فرائے ہماں حاس نمی کا وجود ہے ایک لاکھ بچیس ہزار سیاروں کا اعدازہ لگا ہے جہاں حرف میلی وے میں جس کے ایک کنارے پر ہمارے نظام میں کا وجود ہے ایک لاکھ بچیس ہزار سیاروں کا اعدازہ لگا ہے جہاں

زعمی پائی جاسکتی ہے۔ ہماری کہکشال میں تقریباً چارسوبلین سورجوں کی موجودگی اور ان کے درمیان تامیاتی سالمات کا پایا جاتا ای خیال کومزید تقویت عطا کرتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق نظام تمسی کی پیدائش چار ارب سال قبل ہوئی تھی۔ اس عرصے کے دوران مادر ارض پر'' ہومیو اسپین' لیعنی زیرک انسان وجود میں آیا۔اس طرح دوسرے سیاروں پر بھی اس طرح کی زندگی پروان چڑھ سکتی ہے۔ (جگ سنڈے میکزین۔ ۲۰۱۲ج)

علامه یکی بن شرف نووی لکھتے ہیں:

قاصی عیاض رحمداللدنے کہاہے کہ عرب میں کہانت کی تین تسمیل تھیں:

- (۱) سمسی انسان کاجن دوست ہوتا تھاوہ آسان سے نجریں س کر آتا اور اس مخص کو بتا دیتا 'ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بیشم باطل ہوگئ۔
- (۲) وجن زمین کے گردونواح اور اطراف میں پھر کر اس کی خبریں اپنے دوستوں کو بیان کرتا' اس قتم کا وجود بعید نہیں ہے' معتر لماور بعض مشکمین نے ان دونوں قسموں کا انکار کیا ہے' لیکن اس تتم کے وجود میں کوئی استحالہ اور بعد نہیں ہے اور ان' کی خبر بھی بچے ہوتی ہے اور بھی جھوٹ اور شرعا ان کی خبر سننا اور اس کی تعمد بی کرنا ممنوع ہے۔
- (٣) الله تعالی نے بعض لوگوں میں ایک قوت پیدا کی ہے (جس سے وہ مستقبل کے امور کو جان لیتے ہیں) لیکن ان کی خبر وں میں زیاد و ترجموٹ ہوتا ہے اس فن کے ماہر کوعراف کہتے ہیں عراف وہ فض ہے جو بعض اسباب اور مقد مات سے بعض چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے ان تمام اقسام کو کہانت کہا جاتا ہے اور شریعت نے ان سب کی بحکہ یب کی ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ (شرع مسلم نا ہس ۴۳۳-۴۳۳ نور قرامی المطابع کرائی اندے ہواہ ا

کا بن کی تعریف اور کا بن کے پاس جانے کا شرعی حکم

حصہ پیش کررہے ہیں جس کوعلامہ نو وی نے نقل نہیں کیا۔ سہ پیش کررہے ہیں جس کوعلامہ نو وی نے نقل نہیں کیا۔

قاضى عياض في بهل كهانت كى تعريف كى بوده كلهت بين:

امام مازری نے کہا ہے کہ کا بن دہ اوگ ہیں جن کے متعلق مشرکین کا بیزیم تھا کدان کے دلوں میں جوامورڈ الے جائے ہیں ہیں ان سے ان کوغیب کاعلم ہوجا تا ہے اور جو خض علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شریعت نے اس کوجھوٹا قرار دیا ہے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے کا بنوں کی چارفشمیں بیان کی ہیں جن میں سے تین کا علامہ نووی نے ذکر کیا ہے اور جو شم انہوں نے نہیں ذکر کی وہ یہ ہے:

ی اوراس قیاس سے کسی ہونے والے کام کا اندازہ لگاتے ہیں اوراس قیاس کے لیے اللہ تعالی نے ان میں ایک قوت پیدا کی سے ایک اس میں ان کے انداز ہے اکثر جموثے تابت ہوتے ہیں۔اس کے بعد قامنی عیاض لکھتے ہیں:

ہے۔ من من بب بی من سے معالی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محص کسی عراف (کا بن) کے پاس کیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اس کی خوالیس دنوں کی نمازیں نہیں قبول کی جاتیں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۰) اس کی شرح میں قاضی عیاض لکھتے ہیں:
خوالیس دنوں کی نمازیں نہیں قبول کی جاتیں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۰) اس کی شرح میں قاضی عیاض لکھتے ہیں:

اہل سنت کا ندہب ہیہ کہ گناہوں سے نیکیاں ہر بادہیں ہوتیں اور کفر اور ارتداد کے سوا اور کی چیز سے عمل ضائع نہیں ہوتے ' سواس حدیث کامعنی یہ ہے کہ اس کی جالیس دن کی نمازوں سے اللہ تعالی رامنی نہیں ہوتا اور ان کے اجر کوزیادہ نہیں کرتا' البتہ ان دنوں کی نمازیں اوا ہو جاتی ہیں اور اس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

ال مديث كمثل بيمديث ب:

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے خمر (انگور کی شراب) کو بیااس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں اگر وہ تو بہرے تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول فرما لیتا ہے اور اگر وہ دوبارہ شراب ہے تو الله تعالی اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرما تا 'پھراگر وہ تو بہکرے تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول اگر پھر سہ بارہ شراب ہے تو الله تعالی اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرما تا 'پھراگر وہ تو بہکرے تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول فرمالین ہے بھراگر وہ تو بہکرے تو الله تعالی اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرما تا 'پھراگر وہ تو بہکرے تو الله اتعالی اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرما تا 'پھراگر وہ تو بہکرے تو الله اس کی تو بہ قبول نہیں فرما تا اور اس کو (آخرت میں) الخبال کے دریا سے پلائے گا' ان سے کہا گیا اے ابوعبد الوجن ! المخبال کا دریا کیا ہے انہوں نے کہا وہ دوز خیوں کی بیپ کا دریا ہے۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۱۸۲۸ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۸۳ مشد الجمعی المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث الله بھی المحدیث الم

ان دونوں حدیثوں میں خصوصیت کے ساتھ جالیس دنوں کا ذکر ہے' سویہ حکمت شرعیہ کے اسرار سے ہے کیونکہ جالیس کے بعدرحم میں نطفہ بنمآ ہے اور پھر چالیس دن کے بعدوہ نطفہ جما ہوا خون بنمآ ہے اور پھر چالیس دن کے بعداس برگوشت پرزیہ جاتا ہے اور پھر چالیس دن کے بعداس میں روح پھوئی جاتی ہے۔ (صحح ابناری رقم الحدیث:۳۱۸) اسی طرح انسان کے طبعی اوصاف چالیس دن میں متغیر ہوتے ہیں اور چالیس دن بعدا یک صفت سے دوسری صفت ہیں۔

منتقل بوتا ہے۔ (اکمال المعلم بغوا كرمسلم ج يص ١٥٢ ١٥٣ وارالوفاء بيروت ١٩١٩ مد)

شہاب ٹا تب ہے مراد آگ کے گولے ہیں یا آسان و نیا کے ستارے

الصُّفَيْتِ ١٠ مِن مُرُورَ بِ بِ شِك ہم نے آسان ونیا كوستارول كى زینت سے مزين فرما دیا۔اس آیت پر بیامتر المُّ كيا جاتا ہے كه فرشتے شيطانوں كوجوشہاب تا قب مارتے ہيں آيا وہ شہاب تا قب ان ستاروں سے ہيں يانيس؟ اگر فریعے میں بی ستاروں سے شیطانوں پر ضرب لگاتے ہیں تو بھر ستاروں کی تعداد بہتدرتے کم ہونی جا ہے نیز اس ہے آ سان کی زینت میں مجھی بہتدرتے کی آنی جا ہے اور اگر وہ شہاب ٹا قب ان ستاروں سے نہیں ہیں بلکہ فرشتے کوئی اور آ گ کے گولے ایس کر ان فرشتوں پر مارتے ہیں تو یہ سورۃ الملک کی اس آیت کے خلاف ہے:

اور بے شک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فرما ا

وَلَقُنُ زَيِّكَ السَّمَاءَ اللَّهُ نِيَابِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا

ہے اور ان کوشیطان کے مارنے کا ذریعہ بنادیا ہے۔

رُجُوْمًا إِللشَّيْطِيْنِ. (الله: ٥)

اس کا جواب میہ ہے شیطانوں کو جس شہاب ٹاقب سے مارا جاتا ہے وہ یہ ستار نہیں ہیں جن سے آسان دنیا کو مزین فرمایا فرمایا ہے بلکہ کسی اور قتم کے آگ کے گولے ہیں اور سور ۃ الملک میں جوفر مایا ہے بم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمایا ہے اور ان کو شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اس کا جواب سے ہے کہ جروہ چیز جوفضا کی بلندیوں میں روشن اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ زمین والوں کوروشن چراغوں اور ستاروں کی طرح نظر آتی میں سوالملک : ۵ میں شہاب ٹاقب کو چرائی اور آسان دنیا کی زینت لوگوں کو دکھائی ویے کے اعتبار سے فرمایا ہے۔

شہاب ٹا قب گرانے پر چندد گرشبہات کے جوابات

دوسرااعتراض یہ ہے کہ جب شیطانوں کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی وہ آ سان دنیا کے قریب پنچیں گے تو ان پر شہاب ٹا قب پہینکا جائے گا اوران کو ان کا مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا تو بچر وہ آ سانوں کے قریب کیوں جائے ہیں ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوکہ آ سان دنیا سے ان پر شہاب ٹا قب مارنے کی ایک معین جگہ نہ ہواور وہ ہر باراس امید سے جگہ بدل کر جاتے ہوں کہ یہاں سے ان پر شہاب ٹا قب نہیں گرایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہوکہ ان پر شہاب ٹا قب آرائے جانے کے واقعات شاذ و ناور ہوں اور جنات اور شیاطین کے درمیان وہ اس قدر مشہور نہ ہوں۔

تیسراسوال یہ ہے کہ جنات اور شیاطین آگ ہے بنائے گئے بیں تو ان پر آگ کے ٹولے مارنا یا ان کو دوزن کی آک ہے آ ہے آخرت میں عذاب دینا ان کے لیے موجب عذاب کس طرح :وگا؟ اس و جواب یہ ہے کہ انسان منی ہے بنایا گیا ہے اس کے باوجود جب اس کو اینٹیں اور پھر مارے جا تیں تو اس ہے انسان کو بہر حال در داور تکیف ہوتی ہے سواس قیاس پر جنات اور شیاطین کو بھی مجھنا جا ہے۔

مارد الملأ الاعلیٰ اورشباب ٹا تب وغیرہ کے معانی اوران کی وضاحت

ال آیت میں شیطان کے ساتھ اس کی صفت مارد کا ذکر ہے' مارد کا معنی ہے جو ہرفتم کی خیر اور بھلائی ہے خالی ہو' جس ورخت پر ہے نہ ہوں اس کو شجرا مرد کہتے ہیں' ریت کے جس کلڑ ہے پر کوئی سبزہ یا روئیدگی نہ ہواس کو رملة مرداء کہتے ہیں' اور جس لڑکے کے چہرے پر ڈاڑھی نہ آئی ہواس کو امرد کہتے ہیں اور اس آیت میں مارد کا معنی ہے وہ فخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری سے خالی ہو۔

المنقب : ٨ من ذكور ب: لا يسمعون ال كامعنى بوه سنني كوشش كرت بي ليكن سنبيل كته

نیز اس آیت میں الملا الاعلی کا ذکر ہے الملاء اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی رائے پر منقق ہو جائے اور اس کا اطلاق مطلق جماعت اور مطلق اشراف پر بھی کیا جاتا ہے اور الملا الاعلی الملا الاعلی کے مقابلہ میں ہے: آ سان کے پنچے رہنے والوں کی جماعت جو انسانوں اور جنات پر مشتمل ہے وہ الملا الاعلی ہے اور آ سان کے اوپر رہنے والوں کی جماعت جوفر شنوں پر مشتمل ہے وہ الملا الماعلی ہے حضرت ابن عماس رمنی اللہ منہما ہے مروی ہے کو اس سے مراد اشراف ملائکہ ہیں اور ایک تفسیر ہے

martat.com

مناء القرآر

ہے کہاس ہے مراد کراماً کاتبین ہیں۔

الفقت: ۹ يس دحور اور واصب كالفاظ بيل وحركامعنى بوهنكارنا اوراً كروحوركى وال يرزير بوتواس كامعنى ب وهنكارا بوا وقع كيا بواويس مردود كامعنى باور واصب كامعنى بادائم.

الطُفَّت: ۱۰ میں الحطفة كالفظ ہے اس كامعن ہے كئى چیز كوا چك لینا ممس كُفْس كَ خفلت سے فائدہ اضا كراس سے كوئى چیز ا چک لی جائے كہاں اس سے مراد ہے وہ جلدى سے فرشتوں كى باتوں كوا چک لیتے تھے۔

(عناية القاضي ج ٨٩س ٢١ \_ ٨٤ روح المعاني جز ٣٣٣ص ١٠٥ - ٢٠ أبيروت)

نیز اس آیت میں شہاب ٹا قب کالفظ ہے علامہ ابوالحس المهاور دی المتوفی • ۴۵ ھاس کے معنی میں لکھتے ہیں:
شہاب کا معنی ہے آگ کا شعلہ اور دوسرا قول ہے اس کا معنی ہے ستارہ اور ٹا قب کے معنی میں چھول ہیں:
زیدر قاشی نے کہا جو کسی چیز میں سوراخ کر دے وہ ٹا قب ہے ضحاک نے کہا اس کا معنی ہے روشن ابن عیسی نے کہا اس کا معنی ہے گزر نے والا 'الفراء نے کہا اس کا معنی ہے جلانے والا 'زید بن اسلم اور انفش نے کہا اس کا معنی ہے جلانے والا 'زید بن اسلم اور انفش نے کہا اس کا معنی ہے جلانے والا 'زید بن اسلم اور انفش نے کہا اس کا معنی ہے روشن ہونے والا۔ (الکت والعیون ج ۵ س ۴ وارائکتب العلمیہ بیروت)

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ شہاب ٹا قب اصل میں آگ کے روثن شعلہ کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مرادوہ چیز ہے جو فضاء میں اس طرح دکھائی دیتی ہے جیسے آسان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر گراہو۔ (روح المعانی جر۳۳مس۷-۱-۱۰۵)

ا مام عبدالرحمان بن محربن اورلیس الرازی ابن انی حاتم متوفی ۱۳۲۷ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا جب شیطان پرشهاب ثاقب مارا جاتا ہے تو وہ اس سے خطانہیں کرتا۔ (رقم الحدیث: ۱۸۱۳۷)

> یزیدرقاشی نے کہاشہاب شیطان میں سوراخ کر کے دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ (رقم الحدیث:۱۸۱۸) آیا جنات ہمارے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ...... بھی آسانوں برفرشتوں کی باتیں سنتے تھے یانہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ جب شیطان کوآ کرشہاب ٹا قب لگتا ہے تو آیا وہ اس سے ہلاک ہوجاتا ہے یا اس کواس سے صرف ایذاء پہنچتی ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب شیطان کوشہاب ٹا قب آ کرلگتا ہے تو نہ وہ اس سے تل ہوتا ہے نہ ہلاک ہوتا ہے نہ ہلاک ہوتا ہے کہ وہ اس سے جل جاتا ہے اور اس کے بعض اعضاء ضائع ہوجاتے ہیں اور ایک قول سے ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ در مرجاتا ہے۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شیاطین پرشہاب ٹا قب مارے حاتے تنے یانہیں۔

شعبی سے روایت ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی شیاطین پرستار نہیں مارے جاتے سے حتی سے روایت ہے کہ جب تک نبی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تو شیاطین پرستارے مارے گئے اورلوگوں نے اپنے بندھے ہوئے موریخ حقول دیئے اور اپنے نملاموں کوآزاو کر دیا 'وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ قیامت آگئ ' پھرلوگ عبدیالیل کا ہن کے پاس مجھ نابینا ہو چکا تھا 'انہوں نے اس کوستاروں کے ٹوٹے کی خبر دی 'اس نے کہا یہ غور کرو کہ جوستارے ٹوٹ کر گرے ہیں اسم فی معروف سیارے اور ثوابت ہیں تو یہ قیامت ہے ورنہ پھر یہ کوئی نئی چیز حادث ہوئی ہے۔لوگوں نے غور کیا تو ٹوٹے دوئی ستارے معروف سیارے اور قوابت نبیس سے مجرکوئی زیادہ وفت نبیس گزراتھا کہ ہمارے نبی سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر**آ منی۔** 

امام ابن الجوزی التوفی 40 مدنے بھی المنتظم میں یہی لکھا ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کی بعثت کے بیں دن بعد ستار ب تو شخ کا واقعہ رونما ہوا کیکن میں یہ کہ ستار بے ٹو شخ کے واقعات نبی صلی القد علیہ وسلم کی ولا دت سے پہلے بھی ہوتے تھے اور زمانہ جا المبیت کے اکثر اشعار میں اس کا ذکر ہے کیکن ان سے شیاطین کو بھگایا نبیس جا تا تھا کیا ان سے شیاطین کو بھگایا تو جا تا تھا کہا ہے۔ کا مکمل خاتمہ نبیس ہوا تھا۔ لیکن اس سے شیاطین کے آسانوں پرفرشتوں کی باتیں سننے کے لیے چورئ جھے جانے کا مکمل خاتمہ نبیس ہوا تھا۔

اس سلسلہ میں راج قول یمی ہے کہ آ ب صلی القد علیہ وسلم کی بعثت نے پہلے بھی شیاطین چوری چھے آ سانوں پر جائے سے اور بھی بھی جو کامیاب بھی ہوجائے سے اور فرشتوں کی ہا تیں اچک لیتے تھے لیکن جب نی صلی القد علیہ وسلم کی بعثت ہوگئ تو ان پر بہت بختی کی گئ اور ان کو آ سانوں پر جانے سے بالکلیہ روک دیا گیا، بعض سیرت کی کتابوں میں ذکور ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے البیس آ سانوں پر جلا جا تا تھا اور ان کی ولادت کے بعد اس کو تین آ سانوں پر جانے سے روک دیا گیا، اور شیاطین دیا گیا، اور شیاطین دیا گیا، اور شیاطین سے اللہ کے سیدنا محمصلی القد علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو البیس کو تمام آ سانوں پر جانے سے روک دیا گیا، اور شیاطین برستارے مارے می تب تریش نے کہا کہ قیامت آ گئی۔

بعض علماء نے کہا کہ محدثین کا اس پراتفاق ہے کہ ستارے پہلے بھی گرائے جاتے تھے لیکن ظہور اسلام کے بعد آسانوں کو سختی ہے محفوظ کردیا ممیا اللہ تعالی نے جنات کے اس قول کا ذکر فرمایا ہے:

اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بات پر کوئی تعلق دلیل نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو شہاب نوٹ کرکرتے ہیں آیا ان سے شیاطین کو مارنے کا قصد کیا جاتا ہے یا نہیں اور قعلی طور پر اس طرح کہنا غیب پر تھم لگانے کے متر ادف ہے۔ جنات کے فرشنوں کی با تیس سننے بر علامہ آلوی کے اشکالات

شیاطین آسانوں پر چوری چھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اس پر یہ اشکال ہے کہ آسانوں میں فرشتے مختلف منم کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں مدیث میں ہے:

حضرت ابو ذررمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک میں ان چیز وں کو دیکھتا ہوں جن کوتم نہیں دیکھتے اور ان چیز وں کوسنتا ہوں جن کوتم نہیں سنتے' آسان چرچرا تا ہے اور اس کا چرچرا تا بجاہے' اس میں جار انگل میمی ایکی جگہنیں ہے جہاں پرکوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالی کو بحدہ رہز نہ ہوا الحدیث۔

(سنن الترفری رقم الدید الاست الدید تر الدید و ۱۹۹۰ منداحری المسعد رک به مداد ملیه ۱۱۱ ایا و به ۱۹۳۰ (سنن الترفری الدید و ۱۹۳۳) سوآسان می جرفدم پرکوئی فرشته قیام میں سے کوئی رکوع میں یا مجده میں سے تو شیاطین الن کی کون می باتوں کو چوری میسے میں رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض فرشتے مستقبل میں ہونے والے واقعات کی باتی کرتے رہے ہیں اور شیطان

marfat.com

عبار الترأر

آسان کے نچلے کنارے سے ان کی باتوں کوئ لیتے ہیں تو اس پر بیافٹکال ہے کہ آسان کے نچلے کنارے کی موقائی اوراس کے او پرے کنارے کی سطح کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے جیسا کہ بعض احادیث بیں ہے تو استے دور کی مسافت سے شیاطین ان کی باتوں کو کس طرح سن لیتے ہیں خصوصا اس لیے کہ جب فرشتے مستقبل بیں پیش آنے والے واقعات کے متعلق با تیں کرتے ہیں تو استے زور ہے تو نہیں ہولتے کہ شیاطین من لیس اور ندان کے زور ہے ہولئے کی کوئی وجہ ہے اور اگر بالفرض وو زور ہے بھی ہولئے ہوں تب بھی پانچ سوسال کی مسافت ہے تو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی انجر علامہ آلوی نے کہا کہ اس اشکال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جب فرشتے آسان سے پنچ اہرتے ہیں اس وقت وہ ایک دوسرے سے مستقبل ہیں چیش آنے والے امور کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور جنات اور شیاطین اس وقت فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں پھراس جواب کو آسانوں ہیں جات کا مقاضا ہے ہے کہ جنات فرشتوں کی باتوں کو مستقب کی طرف سے علامہ آلوی کے اشکالات کے جوابات

قرآن مجید کی صرح آیات اور صرح احادیث صححهٔ سے ثابت ہے کہ شیاطین اور جنات آسانوں پر چوری چھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اور میں چونکہ قرآن مجید اور احادیث کا ادنیٰ خادم اور وکیل ہوں اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ علامہ آلوی کی طرف سے قرآن اور حدیث پر وارد کیے گئے ان اعتراصات اور اشکالات کا جواب ککھوں!

علامہ آلونی کا پہلا اشکال یہ ہے آسان کے ہرقدم پر فرشتے رکوع اور بجدہ میں مشغول ہیں تو جنات اور شیاطین فرشتوں کی کون سے باتوں یا کون می چیزوں کو چرا کر لے جارہے ہیں؟

اس کا جواب سے کفرشتوں کا آسانوں پر ہر جگہ سجدہ میں پڑا ہونا 'سنن ترفدی' سنن ابن ماجہ اوراس طبقہ کی دیگر کتابول سے ثابت ہے اور جنات کا فرشتوں کی با تیں سننااس ہے کہیں زیادہ توئی دلائل سے ثابت ہے اس کا ثبوت قرآن مجید کی صرح آیات اور سخیح بخاری اور تی مسلم کی اوادیث ہے 'اور سنن ترفدی اور سنن ابن ماجہ کی روایات میں اتن توت کہاں ہے کہ وہ قرآن کی صرح آیات اور اوادیث کو پیش کر قرآن کی صرح آیات اور اوادیث کو پیش کر دے ہیں فنقول و باللہ التوفیق و به الاستعانة یلیق۔

قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں بیت تصریح ہے کہ شیاطین پہلے آسانوں پرفرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے پھران پرشہاب ٹاقب سے مارلگائی جانے گئ تاہم اب بھی وہ کوئی ایک آ دھ بات اچک لیتے ہیں تو پھرشہاب ٹاقب ان کا پیچپا کرتا ہے'اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے جنات نے کہا:

> وَاقَالَمُسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدُ وَفَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَيِيْنَا اوَشُهُبًا فَوَاكَا كُنَانَقُعُدُ وَفَالَعَلَا عِلَالِلَتُمْعِ فَمَنَ بَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُلُ فَشِهَابًا تَرْصَدًا ( (بُن: ٩-٨)

اور بیک ہم نے آسان کو چھواتو ہم نے اس کو اس حال ہیں پایا کہ اس کو تحت بہرہ داروں اور آگ کے انگاروں سے بحردیا گیا ہے آسان کی بچھے ہے اور ہم نے کے لیے آسان کی بچھے جگہوں پر بیٹے جائے سے بیں اب جو کان لگا کرستنا ہے تو وہ اپنی گھات میں آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے۔
گھات میں آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے۔
کے شک شیاطین (فرشتوں کی گفتگو) سننے سے دور کھے

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُوْنَ ۞ (الشراء ٢١٢)

وَلَكُنْ لَيْكَا التَّمَّاءُ الكُنْيَابِمَصَابِيَّ وَجَعَلُنْهَا رُحُومًا لِلنَّيْطِيْنِ (الكنه) وُجُعَلُنْهَا

اور بے شک ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت ہے مزین فرمادیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (بھی) ہتایا۔

ٳڰٵڐؾٙڰٵڶػڴٙٵڵڰؙؽ۫ڲٳؠڔ۫ؽ۫ڬڗ؋ڴۘٷٳڮٮؚ٥ٚۅٙڿڣؙڟٞٵ ۼڽ۠ڰٚڶۺؽڟڹڟٙڮڿ۞ٝڒؽۺۜۼٷۛػٳؖڮٵؙڮٵؙڮڮٳٵڒۼٛڴ ؽڡؙ۫ۮڎؙؙؿؘڡۣڹڴؙڵ۪ڄٵڹؠؗ۞ڎؙڂٷڔٵۊؘڵۿ؏ڡؘڎٵڣڎٵڝڣ ٳڵٳڡٞؽڂڟؚڡٛٵۼڟۼٷڰ۫ؿۼٷۺۿٵۻڟٳۺڰ

بے شک ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت ہے مزین افرمادیا اور اسے ہر سرکش شیطان ہے محفوظ بنا دیا 0 وہ شیاطین اوپر کے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے اور ان کو ہر طرف سے مار لگائی جاتی ہے 0 دور کرنے کے لیے اور ان کے لیے دائی عذاب ہے 0 سوااس شیطان کے جوکوئی بات ایک لے تو شہاب ٹاقب (چکتا ہواا نگارہ) اس کا پیچھا کرتا ہے 0

(الفُّقْت: ١٠٠)

ای طرح حسب ذیل احادیث میں ہمی بی تقریح ہے کہ جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسانوں پر جایا کرتے

حضرت ابن عباس رمنی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید تہم ہا مقااور نہ ان کو دیکھا تھا'نی صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار ہیں گئے اور آسان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حاکل ہوگئی تھی اوران کے اوپر آگ کے شعلے پھینے جاتے تھے پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اورانہوں نے کہا ہمار نے اور آسان کی خبر کے درمیان کیا چیز حاکل ہوگئی ہاورہم پر آگ کے شعلے پھینے جاتے ہیں انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے' پھر انہوں نے زمین کے مشارق اور مفارب میں سفر کرو اور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسان کی خبروں کی ورمیان کیا چیز حاکل ہوئی ہے' پھر انہوں نے زمین کے مشارق اور مفارب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تباہ کی طرف کئ اور وہاں نبی صلی الله علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو مبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا: یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسان کے درمیان حاکل ہوگئی ہے' پھروہ اپنی قوم کے پاس واپس کھا ور کہا: اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک ججیب قرآن سنا ہے جو سید ھے راستے کی ہوایت دیتا ہے' ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز

(می ابناری رقم الدین ۱۹۲۱ می ۱۹۲۱ می مسلم رقم الدین ۱۳۳۱ سن الزندی رقم الدین ۱۳۳۳ اسن الکبری للنمائی رقم الدین ۱۹۲۱ می امر کا حضرت ابو مریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں کہ نی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا : جب الله تعالی آسان پر کسی امر کا فیصله فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے گئے میں جیے زنجر کوصاف پھر پر مارا جائے پھر الله تعالی اس عظم کو نافذ فر ما و بتا ہے و و ایک دوسرے سے بوجھتے میں تمبارے رب نے کیا فرمایا و بی جو بی تر می الله اس می کوخوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بواجھتے میں تمبارے رب نے کیا فرمایا تھا کو جہانے دائے دالے میں اس نے جو پھوفر مایا وہ تن ہے اور دی سب سے بلند اور سب سے برا ہے پھر فرشتوں کی افتادہ کو جہانے دائے دالے میسان ان باتوں کو چوری سے بننے کی کوشش کرتے میں۔ سفیان نے اپ دو کمی باتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دکھایا اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر سکے ہوتے میں اور یہ فرشتوں کی گفتگو کو چوری سے سننے والے میں ابتحال میں اوقات اس جوری سے بننے دالے کو آگ کا ایک شعل آ کرگنا ہے۔ اس سے پہلے کہ دہ اپنے ساتھی کو یہ بنا نے اس نے پہلے کہ دہ اپنے ساتھی کو یہ بنا نے کہا سے نے کیا بنا تھا وہ شعلہ اس سننے دالے کو جلاڈ ال ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کوئیس لگنا تھی کہ دہ اسے خوالا اپنے تر یب

جلاتم

والے کو بتا دیتا ہے' کچروہ اس کو بتا ویتا ہے جو اس سے بینچے ہوتا ہے' حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں' پکروہ ہے باتیں جاد دگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں' وہ ان باتوں کے ساتھ سوجھوٹ اور ملالیتا ہے' کچراس کی تقعد ایق کی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس جادوگر نے ہم کو فلال دن ایس ایسی خبر نہیں دی تھی! اور ہم نے اس کی خبر کو بچا بایا تھا اور بیاس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسان کی خبر من لی تھی ۔

( می ابغاری رقم الحدیث: ۱۰ ۷٪ سن ابودا و در قم الحدیث: ۲۵۳ می ۲۵۳ سن الز ذی رقم الحدیث: ۳۳۰ سن این اجرقم الحدیث: ۱۹۳۰ سن این اجرقم الحدیث: ۱۹۳۰ حضرت این عباس رضی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے بسحاب کی جماعت میں بیٹے ہوئے تھے اچا تک ایک ایک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور فضارو تن ہوگئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا جب تم ذیانہ جاہلیت میں یہ منظر دیکھتے تھے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی پڑا آ دی پیدا ہوا ہے یا کوئی پڑا آ دی مراکم عنظر دیکھتے تھے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحاب کی موت پر پھیکا جاتا ہے نہ کسی حیات پر کمیکن ہمارا رب عرب کسی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا بیشعلہ کسی کی موت پر پھیکا جاتا ہے نہ کسی حیات پر کمیکن ہمارا رب عزوج میں جاتا ہے نہ کسی حیات پر کمیلی ہمارا رب عزوج میں جاتا ہے نہ کسی حیات پر کمیلی ہمارا در بیان کہ جاتا ہمان دالہ کہتے ہیں گھر جاتا ہے نہ کسی حیات پر کمیلی ہمارا در بیان کہ جاتا ہمان اللہ کہتے ہیں گھر آ سان والے سات اللہ کہتے ہیں گھر جاتا ہمان دالہ کہتے ہیں گھر دیات ہمارہ در بیاتی کہ کہر دیات کہر دیات کہر دیات کہر دیات ہمارہ دیات ہمارہ دیات کہر کہ کہر دیات ہمارہ دیات ہمارہ دیات ہمارہ دیات ہمارہ دیات ہمارہ دیات کہر کو بیان کر یں تو وہ حق ہمارہ دیات ہمارہ دیات ہمارہ دیات کہا ہمارہ دیات کہا ہمارہ دیات ہمارہ دیاتی ہمارہ دیات ہمارہ دیاتی ہمارہ کیاتی ہمارہ کیاتی

رہا یہ سوال کہ پھرسنن تر فدی اور سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کا کیا محمل ہوگا جس میں میہ فدکور ہے کہ آسان پر ہر جگہ کوئی ن کوئی فرشتہ سجدہ میں پڑا ہوا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ اس حدیث میں صرف فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے حالا نکہ پچھ فرشتے قیام میں ہوتے ہیں اور پچھ فرشتے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں 'اور پچھ فرشتے مومنین کے لیے استعفار کررہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

الدَّنِيْنَ يَغْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ عَوْلَهُ يُسَعِّوْنَ جو (فرضے) عرش كو اٹھائے ہوئے ہيں اور جو اس كے استقادِ مَن يَغْمِلُونَ الْعَرْبُ وَ اللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَا اللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَا لِللّهُ عَنْ كَا لِيَا اللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لِيَا اللّهُ عَنْ كَا لِيَا اللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لِيَا اللّهُ عَنْ كَا لَهُ اللّهُ عَنْ كَا لِيَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ كَا لَهُ اللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ كَا لَهُ اللّهُ عَنْ كَا لَهُ اللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَالِكُونَ كَا لِللّهُ عَنْ كَا لِللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَاللّهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَنْ كَا لَهُ عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَا عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَا عَنْ عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَا عَلَى عَلْمُ كُلّ عَنْ كُلّ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَالِمُ عَنْ كُلّ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ عَلَا عَالْمُ عَلْمُ عَلَى كُلّ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى كُلّ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَا عَالْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى

اوربعض فرشتے زمین وآسان کے درمیان تیرتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالانے میں سبقت کرتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کے بین اور بعض اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہنجاتے ہیں وربعض وہ ہیں جو بندوں کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہنجاتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

وَالتَّبِيْ مِن مَنِيًا فَالسَّيِقْتِ سَبُقًا فَالْمُدَيِّرْتِ الْمُوَانِ التَّرِيْتِ الْمُدَيِّرِتِ المُوانِ التَّرِيْتِ المُوانِ التَّرِيْتِ المُوانِ التَّرِيْتِ المُوانِ التَّرِيْتِ المُوانِ التَّرِيْتِ المُوانِيِّقِيْقِ المُوانِيِّقِيْقِ المُوانِيِّقِيْقِ المُوانِيِّقِيْقِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّقِيْقِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِّةِ المُوانِيِيِّ

اور ان فرشتوں کی متم! جو (زئین و آسان کے درمیان تیزی نے تیرتے ہیں پھران کی متم!جو (اللہ کے احکام منے کے لیے ) سبقت کرتے ہیں 0 پھر ان کی متم! جو نظام عالم کی تھو کرتے ہیں۔ لہذاسنن ترندی کی حدیث عام مخصوص البعض ہے' فرشتے انواع واقسام کی عبادات کرتے ہیں اور بے ثمار ادکام بجا لاتے ہیں' اس حدیث میں ان کی صرف ایک عبادت کا ذکر ہے کہ وہ آسان پر ہر جگہ بجدے کرتے ہیں اور یہ ان کی دگیر عبادات اور ان کے دوسرے افعال کے منافی نہیں ہے' سوستقبل میں چیش آنے والے واقعات کے متعلق ان کا آپس میں یا تیں کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

علامہ آلوی کا دومرا اشکال یہ ہے کہ فرشتے اس قدر زور سے تو نہیں ہولتے کہ جنات اور شیاطین ان کی باتوں کوئ لیں ' نیز جنات آسان کے نچلے کنارے کے نیچے ہوتے ہیں اور آسان کے نچلے کنارے اور اس کے اوپر والے کنارے کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے تو وواتی دور سے فرشتوں کی باتیں کیسے من لیتے ہیں!

شاید علامہ آلوی نے شیطان کی قوتوں کو انسانی قوت پر قیاس کرلیا ہے شیطان کے دیکھنے کی قوت کے متعلق اللہ تعالیٰ رما تا ہے:

إِنَّهُ يَوْمُ أَمْ هُودً وَيَلِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَكُوفُونَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ مُودً وَيَعْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَكُوفُونَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ اللّ

(الاعراف ٢٤) ننهيس و يكهتيه

جس طرت الله تعالى نے شیطان كوغير معمولى و كيھنے كى قوت دى ہے كوئى بعيد نبيس ہے كه اى طرح اس كو سننے كى قوت بھى دى ہو۔

نیز الاعراف: ۱۸ یا الله تعالی کا شیطان سے مکالمہ ندکور ہے الله تعالی نے شیطان سے پوچھا تو نے آ دم کو سحدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے جھے آگ سے پیدا گیا ہے اور اس کومٹی سے پیدا کیا ہے۔الایات۔

ان آیات کی تغییر میں مغسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی بیشان نہیں ہے کہ وہ شیطان سے بدراہ راست کلام کرے اللہ تعالی نے فرشتوں کے واسطے سے کلام کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالی نے اپنا کلام فرشتوں کو القاء کیا اور فرشتوں نے اس کلام کو شیطان تک پہنچایا اور شیطان نے فرشتوں کی زبانی اس کلام کوسنا۔

المام فخرالدين محمر بن عمر رازي الاعراف ١٣٠ كي تغيير مين لكهية بين

بعض علماء نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالی کے اس کلام کوفرشتوں نے شیطان تک پہنچایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بلاواسط البیس سے کلام نہیں کیا' کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیا علیہم السلام کے سوا اور کسی سے بھی بلاواسطہ کام نہیں فرماتا' اور بعض علماء نے بیکہا کہ اللہ تعالیٰ انہیا علیہم السلام سے بہطور اکرام بلاواسطہ کلام فرماتا ہے اور ابلیس سے بہطور اہانت بلاواسطہ کلام فرمایا۔

(تفيير كبيرج ٥٥ • ١٦ واراحياه التراث العرلي بيروت ١٥١٥ هـ)

خود علامه آلوی نے مجی ای طرح لکھا ہے۔ (روح المعانی جز الاص ۱۳۳۳ وارالفکر ہیروے ۱۳۳۲ء) \* مرور سواس نے دورو وز ان مراک تفس میں لکرا ہے کی الجیس نے والٹ ترانی ہے کہ ان اور

نیز علامه آلوی نے الاعراف: ۱ کی تغییر میں تکھا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالی سے کہا تو اپنے اکثر بندوں کوشکر اوا کرنے

والأنيس بائ كا-

علامہ آلوی نے لکھا شیطان نے تعلقی طور پر بیراس لیے کہا تھا کہ اس نے فرشتوں سے من لیا تھا کہ اکثر ہوآ دم شکر ادائییں کریں گے'یا مجراس نے لوح محفوظ میں بیلکھا ہوا دیکھ لیا تھا۔

(روح المعاني جز 8ميعهما وارانگفر پيروت ١٣٥٤هـ)

اور بیرواضح ہے کہ شیطان نے فرشنوں کا جومجی کلام سنا اور جب بھی سنا تو آسان کے بیچے ہی سنا کیونکہ کھار کے لیے آسان کے درواز نے بیس کھولے جاتے ، قرآن مجید میں ہے:

جن لوگول نے ہاری آ چول کو جمثلا یا اور ان پر ایمان لا۔ سے تکبر کیا ان کے لیے آسانوں کے ورواز نے بس کھولے جا میں ٳػٙٲڷؙۑؚؠؿ۬ػٞۮۜۘؠؙۅ۠ٳؠٳ۠ؽؾؚٮؙڶۅٲۺڰؙڵؠۯؙۅٛٳۼڹ۫ۿٵڵٲڰؙڰڿؙ ؙۘػۿؙؙڞۯؠؙۅٛٳڣٳڶۺػڵ؞ۣ؞(۩؇؈؞؞)

اور جب بیدواضح ہوگیا کہ شیطان آسان کے بنچ سے فرشتوں کا کلام من لیتا ہےتو پھراس میں کیا استبعاد ہے کہ آسانوں میں فرشتے جو باتیں کرتے ہیں ان کو جنات اور شیاطین چوری چھپے من لیں! اور اس طرح علامہ آلوی کے قائم کردہ تمام اشکالات اٹھ گئے۔فالحمد مذعلی ذالک۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ ان (کافروں) سے پوچھے آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جن کوہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا' بے شک ہم نے ان کولیس دارمٹی سے پیدا کیا ہے O بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ نداق اڑا رہے ہیں O اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے O اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو تتسنح کرتے ہیں O اور کہتے ہیں بیتو صرف کھلا ہوا جادو ہے O (الفَّنَمَٰیہ: ۱۵۔۱۱)

مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پردلیل

الصّفّت: اا میں فیاستفتھم کا لفظ ہے اس کا مادہ فتو کی ہے میتی سے ماخوذ ہے فتی تو ی جوان کو کہتے ہیں مفتی کسی سوال کا جو جواب کو دائل سے مضبوط اور تو ی کر کے لکھتا ہے۔اوراستفتاء کا معنی ہے سوال کرتا۔اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ مشرکین مکہ سے سوال سیجیۓ اوران سے سوال کسی معنی ہے سوال کرتا۔اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ مشرکین مکہ سے سوال سیجیۓ اوران سے سوال کسی معلوم کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسان کو اور پہاڑوں اور سمندروں کو سیاروں اور ستاروں کو پیدا کیا 'فرشتوں' جنات اور شیاطین کو پیدا کیا ہے' اب بتاؤان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اندانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے' و بتاؤ تا کہ مانسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کو کیوں مشکل اور بعید بھے ہو!

الله تعالی نے انسان کو سیلی اور لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے اس کوعر نی میں طین لازب کہتے ہیں اور کسی چیز کا پیدا کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یا تو مادہ میں استعداد اور صلاحیت نہ ہواور یا فاعل میں قدرت نہ ہو کیس دار مٹی میں تمہارے خمیر بنائے جانے کی صلاحیت ہے۔ ہوتم جب مٹی ہوجاؤ گے تب بھی اس مٹی میں بنائے جانے کی صلاحیت رہے گی اور فاعل اللہ تعالی ہے اس کی قدرت میں کیا کلام ہوسکتا ہے وہ تم سے بہت بزی بری چیزیں بناچکا ہے پھرتم اپنے دوبارہ پیدا کیے جانے کو کیول مشکل اور مستجد سمجھتے ہو!

تعجب كامعني

قادہ نے کہا جب بیقر آن نازل ہوگیا اور کافروں کے لیے ہدایت کتام امور بنادیئے گئے اور پھر بھی کفارا پی ممراق ہو ڈٹے رہے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مگمان میدتھا کہ جو محض بھی قرآن مجید کو سے گاہ ہدایت کو پالے گا' اور کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غمال اڑایا' اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے تبجب کیا اور وہ غمال افرار مرح ہوں اور غیر مانوس چیز کے اوراک کرنے سے جو صالت پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کیا علامہ دراغب اصفہانی نے لکھا ہے: کمی چیز کے سبب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں'اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر تعجب کا اطلاق کرنا ورست نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس سے کوئی چیز مختیٰ نہیں ہے' اور اس آیت کا معنی یہ کہ کفار جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے کا انکار کرتے ہیں آپ اس پر تعجب کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک یہ امر محقق اور ثابت ہے اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کا فداق اڑاتے ہیں' اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی نبوت کا اور قرآن مجد کا انکار کرتے ہیں اور آپ کی نبوت اور قرآن محمد گان کا رکھ ہے کہ کا نکار کرتے ہیں اور آپ کی نبوت اور قرآن محمد ثابت ہے۔ (المفردات جہم ۱۹۵۔ ۱۳۵۸ کتر نزار مصفی الباز کہ کرمہ ۱۳۵۸)

بعض احادیث میں اللہ تعالی پر تعجب کا اطلاق کیا گیا ہے مگر وہ اطلاق مجازی ہے ان احادیث میں تعجب کامعنی راضی ہونا اورخوش ہونا ہے۔

مثلاً اس مديث من ب:

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر تعجب ہوتا ہے جوزنجیروں میں جکڑی ہوئی جنت میں داخل ہوگی۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث ۲۰۱۰ سنداحمد رقم الحدیث ۲۰۰۰ عالم الکتب) اس حدیث کے حسب فرمل معانی ہیں:

- (1) وہ قوم زنجیروں میں جکڑی ہوئی اسلام میں داخل ہوگی' اور جنت کا اطلاق اسلام پر ہے' کیونکہ اسلام جنت کا سبب ہے۔
- (۲) مسلمانوں کا وہ گروہ جس کو کفار نے زنجیروں میں جگز کر قید کر رکھا ہوگا اور وہ اسی حال میں مرجا نمیں سے اور وہ حشر میں اس حال میں داخل ہوں سے یا ان کو اس حال میں قبل کر دیا جائے گا اور ان کا اس حال میں حشر ہو گا اور اس جنت کا اطلاق حشر یہ ہے کیونکہ وہ حشر سے گزر کر جنت میں جا نمیں ئے۔
  - (m) وہ دنیامیں کافروں کی قیدمیں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تصاور آخرت میں جنت میں ہوں گے۔
- (۳) زنجیرول سے مراد ہےان کو تکینچیا' وہ دنیا میں گمراہی میں مبتلا تھے اورالقد تعالیٰ ان کو گمراہی سے تھینچ کر ہدایت کے راستہ پر کے آیا جو دراصل جنت کا راستہ ہے۔ (عمرۃ القاری جی اس ۳۵۸ مطبویہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۶۱ھ)

مشرکین کا قیامت کے انکار براضرار کرنا

اس کے بعد فرمایا: اور جب انہیں تقیعت کی جاتی ہے تو وہ تبول نہیں کرتے O اور جب وہ کوئی معجز و دیکھتے ہیں تو تمسخ کرتے ہیں O اور کہتے ہیں بیتو صرف کھلا ہوا جادو ہے O (الفئد دا۔۱۳)

کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اور حشر کو بہت بعید گردائے تھے 'جب ان کونفیحت کی جاتی اور کہا جاتا کہ بتاؤ آسان اور زمین زیادہ بخت ہیں یاتم کو دوبارہ پیدا کرتا! اور یہ بتاؤ کہ جو بخت اور دشوار چیزوں کے بنانے پر قادر ہووہ آسان چیزوں کے بتانے پر بدورجہ اولی قادر ہے یا نہیں! یہ دلیل بہت واضح اور قومی ہے 'لیکن مشرین اپنے جہل اور عناد کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے تھے۔

رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت پر معجزات پیش کیے اور فر مایا کہ جب معجزات سے میر اصاوق ہونا واضح ہو گیا تو جس تم کومر نے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت اور حشر ونشر اور حساب و کتاب اور جزا اواور مزاکی خبر دیتا ہوں میری اس خبر کو برحق مان لوتو وہ آپ کے معجزات کا غداق اڑاتے تھے اور کہتے تھے بیتو کھلا ہوا جادہ ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: (کافر کہتے ہیں) کیا جب ہم مرجا کیں گے اور ہم منی اور بذی ہو جا کیں گے تو کیا ہم کو ضرورا ضایا

marfat.com

جائے گا؟ O اور کیا ہمارے آبا وواجداد کو بھی؟ O آپ کہیے ہاں! اور تم ذلیل وخوار ہوگے O وہ صرف ایک زور دار جھڑک ہو گ'پھروہ ایکا یک دیکھنے لگیں گے O وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی! بھی سزا کا ون ہے O بھی اس فیصلہ کا ون ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے O (الفُلُف:۱۶۱۱) ا ٹکار حشر کا شہدا ور اس کا از الہ

الضّفَّة : ١٨- ١٦ مين كفار اور مشركين كاس شبه كوبيان فرمايا ہے جس كى وجہ سے وہ مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كيے جانے كا انكار كرتے تھے ۔ وہ كتے تھے كہ مرنے كے بعد جب ان كاجسم ريزہ ريزہ ہوجائے گا، پھران كے ذرات خاك ميں ل كرآ ندھيوں سے اڑ جائيں گے ہران مختلط ذرات كوكيے الگ الگ اور متيز كيا جائے گا، اس شبه كا از اله بيہ كه ان مختلط ذرات كومتيز كرنا اور ان كو پھر سے جوڑ دينا امر ممكن ہے اور تمام ممكنات پر الله الله الدر ہے سووہ ان مردول كو دوبارہ زندہ كردينے پر بھى قادر ہے سووہ ان كفار كو بھى زندہ كردے گا اور ان كردوں كو دوبارہ وزندہ كردينے پر بھى قادر ہے سووہ ان كفار كو بھى زندہ كردے گا اور ان كور بھى ۔ اور اس وقت تم ذكيل وخوار ہوگے۔

زجرة كالمعني

ایک سوال سے ہے کہ میہ جیخ فرشتوں کی آ داز ہوگی یا اس آ داز کو اللہ تعالی ابتداء پیدا فرمائے گا'اس کا جواب سے ہے کہ دونوں صورتیں ہوسکتی ہیں بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے تھم سے بیندا کریں گے کہ اے بوسیدہ اجسام! اورائے گلی سڑی ہڈیواورائے منتشر اجزاء!اللہ تعالیٰ کے تھم سے مجتمع ہوجاؤ۔

الصَّفَيْتُ : ٢٠ ميں ہے مردو كافر زندہ ہونے كے بعد كہيں ہے ہائے ہمارى كم بختى !اس آیت میں وَمِل كالفظ ہے ' زجائ نے كہاكسى مصيبت يا بلاكت كے وقت بيلفظ كہا جاتا ہے ' أنبيس افسوس ہوگا كد دنيا ميں وہ جوشرك ' كفراورظلم كرتے رہے تھے اب اس كى بازيرس اور سزاكا دن آگيا ہے۔

جلدتم

**م**ز يلا

ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن ً ادُونِ اللهِ فَأَهُلُا وُهُمُ إِلَى صِرَ جاؤر O کوئی زور نه تخا تے نے والے نہ ت**نے**0 سو ہمارے رب martat.com تبيار القرآر

الصُّفَّتِ ٢٤: ٣٧ -ضرور درد ناک عذاب کو چلھنے والے ہو 🔾 اور تم کو صرف تمہارے کرتو توں کی ہی سزا دی جائے گی O ماسوا اللہ ک کیے مقررہ روزی ہے <u>0</u> برگزیدہ بندول کے 0 ان ۔ دوسرے کے سامنے مختوں پر مند نشیں ہوں گے 0 ان پر گے O نعمت والی جنتوں میںO وہ ایک کمتی ہوئی شراب کا جام کردش کر رہا ہو گاO وہ (شراب) سفید اور چینے والوں کے لیے لذیذ ہو گیO شہ اس سے درد سر ہو گا اور نہ وہ اس سے بہکیں مے 0 اور ان کے پاس سیجی نظر رکھنے والی بوی بوی کو تھموں والی حوریں پوشیده انڈے ہیں 0 پس ده (جستی) کیے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھاO جو کہنا تھا ر سوال کریں کے O ان میں سے ایک تو کیااس وقت ضرور ہم کو بدلہ دیا جائے گا؟ ٥ وہ کہے گا کیاتم اس کوجھا تک کردیکھنے والے ہو؟ ٥ سووہ اس کوجھا تک کردیکھ

# م**۞ػٵڶ**ػٵٮؖؗڷۅٳڹؙڮٮؙؾۜڶڰؙۯڋؠ۬ؽ الكخفرين ١١٥ ایر اس است می الم الم می می دوزخ می برا ہوتا ( جستی لوگ فرشتوں ہے اہیں گے ) کیا اب ہم مرنے والے ہیں ہیں؟ O سوا اس چکی موت کے اور کیا ہم کو عذاب سیں دیا جائے گا؟ O (پھر تو) بے شک یہ بہت بری ہے 0 ایس کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل تھوہر کا درخت؟O بے شک ہم نے اس کو طالموں کے لیے عذاب بنا دیا ہےO بے شک وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکاتا ہے 0 اس کے شکونے شیطانوں کے سروں کی طرح میں 0 ں تے سو ای ہے پیٹ جمریں تھے 0 پھر بے شک ان کے (پہیے) کما ہوا کرم پانی ہو گا O مجر بے شک ان کا ضرور دوزخ کی طرف لوٹنا ہو گا O بے شک انہوں نے اپنے آباء واجداد کو کم راہ بایا ٥ سو وہ ان بی کے نقش قدم پر بھائے جاتے رے ٥ اور ان ے میلے جی اکثر پہلے لوگ کم راہ ہو چکے میں O اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرانے والے بیسے تے O عيار الترآر

# فَانْظُرُكِيفَكَانَعَاقِبَهُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُنْذَوِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُنْكَوْلِينَ ﴿ فَالْمُنْذَ

سو آپ دیکھتے کہ جن کو ڈرایا گیا ان کا کیسا انجام ہوا 0 ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ظالموں کو اوران کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سواپر سش کرتے تھے (ان سب کو) جمع کروں پھر ان سب کو دوزخ کے راستہ پر لے جاؤں اور ان کو تھمراؤ' بے شک ان (سب) سے سوال کیا جائے گا 0 تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے ای بلکہ وہ سب آج گردن جھکائے کھڑے ہیں 0 (الفَفَعہ: ۲۲۔۲۲) ظالموں کے ازواج کی تفسیر کے متعدد محامل

الصَّفَّت: ٢٢ ميں احشووا كالفظ ب حشر كامعنى بولوكوں كى ايك جماعت كوان كے كھرول سے نكال كرميدان جنگ ميں الصَّفَ ميں لے جانا امام ابن جارود نے اپنى سند كے ساتھ روايت كيا ہے المنسساء لا محشون عورتوں كوميدان جنگ ميں نہيں لے جايا جائے گا اور قيامت كے دن كو بھى يوم حشر كہا جاتا ہے جيے مردوں كے زندہ كرنے كے دن كو يوم نشر كہا جاتا ہے۔

(المقردات ج اص ١٥٤ كتيرز ارمضطفي الباز كد كرمه ١٨١٨ه)

اس آیت میں المدین ظلموا کالفظ ہے ظلم کامعنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا کیا کسی چیز کواس کے اصل محل اور مقام کے خلاف دوسری جگہ رکھنا 'اور یہاں ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے ' یعنی وہ لوگ جوغیر اللّٰد کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

> ۔ شرک کرناسب سے بواظلم ہے۔ ادر کا فربی ظالم ہیں۔

ِنَ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْةً ۞ (لقمان:١٣) وَالْكِفِيُّ وْنَ هُمُ الظِّلِمُونَ ۞ (القره:٢٥٣)

اور زیادہ تر آن مجید میں ظالموں کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں اس سے مراد کفار ہی ہوتے ہیں۔

۔ اس آیت میں فرمایا ہے ظالموں کو اور ان کے ازواج کو جمع کرو' ازواج کی تفسیر میں تین قول ہیں ایک قول میہ ہے کہ اس سے مرادان کے امثال اور نظائر ہیں' اس سلسلہ میں بیا حادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے اس آیت كی تفسير ميں فرمايا از واج سے مرادان كے نظائر ہيں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا: اس سے مراد ان کے امثال ہیں و قیامت کے دن ہر شخص اپنی مثل کے ساتھ آئے گا' سودخور' سودخوروں کے ساتھ آئے گااور زنا کرنے والا زنا کرنے والوں کے ساتھ آئے گااور شراب خور' شراب خوروں کے ساتھ آئے گا' کچھ جوڑے جنت میں ہوں گے اور کچھ جوڑے دوزخ میں ہوں گے۔

ب ويور وب ما المديث ١٩٥١ على معدرك جهر من قديم المستدرك رقم الحديث ١٠٩١ الدرالمتورج عص٨٣٥ كنز العمال

رقم الحديث: ٢٨هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے دوسری روایت ہے کہ اس سے مراد طالموں کے بیروکار ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند سے ایک اور روایت میہ ہے کہ از واج سے مراد کفار کی وہ بیویاں ہیں جو کفر میں ان کی موافقت کرتی تھیں۔ (الکید والعون ج۵ص ۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت)

نیز اس کے بعد فر مایا اور ان کو بھی جمع کروجن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے۔

اس بے مراد وہ شیاطین ہیں جوان کوان کے معبودوں کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے اور اس طرح وہ شیاطین میں

تبياء القرأن

### مکمان کے معبود ہو گئے۔ پھر فرشتوں سے فر مایان سب کو ہا تک کر دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ مل صراط پر کفار اور مومنین اور فساق اور صالحین کے احوال کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ان کو مراؤ 'ب شک ان (سب ) سے سوال کیا جائے گا آ بعنی ان سے بیسوال کیا جائے گا کہ بید نیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے اور کیا عمل کرتے تھے۔

حعرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض بھی کسی محض کوکی چیز کی دعوت دے گاوہ چیز اس کے ساتھ لازم رہے گی اور اس سے جدانبیں ہوگی پھر آپ نے الفقت کی بیرآ بیتیں پڑھیں۔ (سنن الله ندن آم الحدیث ۱۳۲۸ سنن داری رقم الحدیث ۱۳۲۸ سنن داری رقم الحدیث ۱۳۲۲)

فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو بل مراط پرروک لوحتی کان سے ان کے ان اقوال ادر اعمال کے متعلق سوال کیا جائے جوان سے دنیا میں صادر ہوئے ہیں۔

پھران سے کہا جائے گا: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدونییں کرتے ! O بلک وہ سب آج گردن جھکائے کھڑے ہیں O (الفقع:۲۹۔۲۹)

لینی جس طرح تم دنیا ہیں اپنے معبود وں کے متعلق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ آخرت میں ہم کو القد تعالیٰ کے عذاب سے چیز الیں ہے تو آج تم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تم کو عذاب سے چیز الیں ۔اس سوال کو موفر کیا جائے گا اور جب ان کو مدد کی سخت ضرورت ہوگی اس وقت ان سے بیسوال کیا جائے گا۔

آ خرت میں سوال کا مرحلہ بہت بخت ہوگا' بعض لوگوں کے ایسے عمل ہوں سے جولوگوں کے دکھانے کے لائق نہیں ہوں سے اور بعض لوگوں کے ایسے عمل ہوں سے جولغرشیں سے اور بعض لوگوں کے ایسے عمل ہوں سے جولغرشیں ہوئی ہوں گی انتہ تعالی ان پر پردہ رکھے گا اور ان کواپی رحمت سے شرمندہ ہونے نہیں دے گا' اور کفار کے برے اعمال کود کھا کر سواکردے گا۔

حضرت این عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤس اپنے رب ک قریب ہوگا حتی کہ الله تعالی اس پراپنا پر رکھ دے گا مجراس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کرائے گا اور فرمائے گا: تو فلال گناہ کو پہچانا ہے وہ وو مرتبہ کے گاہیں پہچانتا ہوں کی اللہ تعالی فرمائے گاہیں نے دنیا ہیں تھے پرستر کیا تھا اور آج تھے کو بخش دیتا ہوں ا اور اس کی نیکیوں کا محیفہ لیسٹ دیا جائے گا اور کفار کولوگوں کے سامنے پکار کر کہا جائے گا۔ وہ لوگ بیں جنہوں نے اپنے رب پر مجبوٹ با ندھا تھا۔

و می ابخاری رقم الدیده : ۱۸۵ می مسلم رقم الدیده ۱۸ ما سنن این بدر رقم الدیده ۱۸۳ السنن انکبری للنسائی رقم الدید ۱۳۵۳) حضرت ابوموی رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا الله تعالی جس بنده کا و نیا میں پرده ر کھنا ہے اس کو آخرت میں رسوائیس کرے گا۔ (اہم العظیرة م الحدیث:١٩٢)

خصرت عاکشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ بین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست اللہ عاری اللہ ایک اور کے گا؟ آب نے فرمایا اے عاکشہ! تین مواقع پر کوئی کی کو یادئیں کرے گا (۱) میزان پر تن کہ دہ بھاری ہوجائے با بھی ہیں ہوجائے (۲) اور جب اعمال نامے دیۓ جا تھیں ہوگی اور دہ گردن کیے گی بین تین تم کے آدمیوں کے حوالے کی ٹی ہوں (چردوسری بار کیے گی) میں تین قتم کے آدمیوں کے حوالے کی ٹی ہوں (چردوسری بار کیے گی) میں تین قتم کے آدمیوں کے حوالے کی ٹی ہوں میں اس تخص کے حوالے کی ٹی ہوں جواللہ کی بالی تعلی کی دون پر ایمان کی ہوں جواللہ کی گئی ہوں ہو تیامت کے دن پر ایمان خبیل کا تعلی ہوں کہ ہوائے گا کو میں ہوگی اور دونرخ کی اتھاہ گرائیوں میں چھینک خبیل ان تھا اور میں ہر متکبر اور معاند کے حوالے کی ٹی ہوں ایس کو ایمان گرادونرخ کی اتھاہ گرائیوں میں چھینک دونرخ کی اتھاہ گرائیوں میں چھینک دونرخ کی اور دونرخ کی اتھاہ گرائیوں میں کی بھینک دونرخ کی اور دونرخ کی اتھاہ گرائیوں میں کو جا ہیں ہے جو بال سے زیادہ بار یک ہوئی ہوگئی میں گرز جا تمیں کے اور بعض لوگ تیز رفاز گھوڑوں کی طرح گزرجا تمیں سے اور بعض اونٹوں کی طرح گزرجا تمیں سے اور بعض اونٹوں کی طرح اور دونرے دونر کے ساتھ تجات پا ہوں گر رہا تمیں کر بے سلم رہ سلم رہ سلم (اے رہ سلم میں اس میں بر سے سلامت رکھنا) کوئی اس بل پر سے سلامت کی ساتھ تجات پا جوں گا۔

(منداحررتم الحديث: ٣٣٦٣٤ وادالحديث قابره ٢٣١١هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب بل صراط پر عالم اور عابد جمع
ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی عبادت کی وجہ سے نعمیں پاؤ اور عالم سے کہا جائے گا یہاں
تضہر واور جن سے تم محبت کرتے تھے ان کی شفاعت کرو کیونکہ تم جس کی بھی شفاعت کروگاس کے تق میں شفاعت قبول کی
جائے گی اور اس وقت وہ انبیا و کا قائم مقام ہوگا۔ (مندالفردوس للدیلی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ الفردوس بما اور الخطاب رقم الحدیث: ۱۳۹۳ جمع
الجوامع رقم الحدیث ۸۷۸ الجامع الصغیر قم الحدیث: ۳۵۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۲۸۸)

تو وہ تکبر کرتے تھے O اور وہ کتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اسپے معبودوں کوترک کر سکتے ہیں اO

جیں! بلکہ دوق لے کرآئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تقیدیق کی تھی 0 بے شک تم ضرور در دناک عذاب چکھنے والے ہو 0 اورتم کومرف تمہارے کرتو توں کی ہی سزا دی جائے گی 0 ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے 0 (الفظے ۳۰ سے میر نیک کا موں کو دائیں جانب سے شروع کرنے کے متعلق احادیث

الشَّفْع : ٢٥ ميں فرمايا وہ ايک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کرسوال کریں گے O پھر الصَّفَّت : ٢٨ ميں' سوال اور جواب کی کیفیت بتائی: کہ پیروکارکہیں گے بے شکتم ہمارے پاسِ دائمیں جانب سے آتے تھے O

اس آیت میں بتایا ہے کہ پیروکارا پے پیشواؤں ہے کہیں گے کہتم ہمارے پاس وائیں جانب ہے آتے تھے' وائیں جانب کی تخصیص کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ دائیں جانب کو بائیں جانب پرشرف اور نفنیلت حاصل ہے تمام نیک مستحن اور مبارک کام وائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں اور گھٹیا اور نا مبارک کام بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں حسب زیل لحادیث ہیں:

حضرت عائشد منی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم کو جوتی پیننے میں ' کنگھی کرنے میں وضو کرنے میں اور تمام کاموں میں دائمیں جانب سے ابتداء کرنا پسند تھا۔

(صحیح النخاری رقم الحدیث:۱۹۸ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۹۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۴۰ سنن الترندی رقم الحدیث ۱۹۰۸ سنن این مابدرقم الحدیث:۱۰۹ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۱۲ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۹۳۲۰ مینداجر ش۱ سسم ۱۳۳۵ میند ابویعلی رقم الحدیث ۱۳۸۱ سیخ این فزید رقم الحدیث:۱۷۱ صبح این حبان رقم الحدیث:۱۰۹۱ سنن کبری للبیقی شانس ۱۳۱۷ شرن الندرقم الحدیث ۱۱۷)

حضرت بل بن سعدر منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب کا بیال الایا گیا' آپ کی واکس جن سب سے کم عمر ایک لڑکا تھا اور بری عمر کے لوگ آپ کی بائیں جانب سے آپ نے رہایا اے لڑک کیا تم مجھے اجازت ویتے ہو کہ میں (اپنا تیرک) بری عمر کے لوگوں کو دے دوں؟ اس نے کہایا رسول اللہ! آپ کے بجوئے تیمک لینے کو میں اینے او برکمی کورجے نہیں دوں گا' پھرآپ نے (وہ تیمک) اس لڑکے کوعطافر مایا۔

(صيح ابخاري رقم الحديث ١٣٦٦ صحيم مسلم قم الحديث ٢٠٣٠ اسن الله ي للنساني رقم الحديث ١٨٦٨)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے ایک بکری کا دود ہودہ و کر الایا گیا' وہ بکری حضرت انس بن ما لک کے گھر ہیں تھی' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ایک بیالہ ہیں دود ہ ہیٹ کیا گیا' آپ نے اس میں سے پچھ دود دھ بیاحتیٰ کہ آپ نے اللہ بٹالیا' اس وقت آپ کی با نمیں جانب حضرت ابو بکر رضی الله عند بتھے اور دا کمیں جانب ایک اعرابی کو دے دیں کے انہوں نے اور دا کمیں جانب ایک اعرابی کو دے دیں کے انہوں نے جلدی سے کہا: یا رسول الله ! ابو بکر آپ کے پاس میٹھے ہیں ان کو عطافر مادیں! آپ نے اپنا تیمک اس اعرابی کو عطافر مادیا جو آپ کی دا کمیں جانب تھا بھر آپ نے فرمایا دا کمیں جانب سے ابتدا کر داس کے بعد پھر دا کمیں جانب سے ابتدا کر د۔

( محیح البخاری رقم الحدیث:۲۳۵۲ محیح مسلم رقم الحدیث ۲۰۲۹ سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۴۷۲۳ سنن رَبَدی رقم الحدیث ۱۸۹۳ سن انن ماحدرقم الحدیث:۳۲۲۵)

حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی صحف جوتی پہنے **تو وائیں جانب سے ابتداء کرے اور جب جوتی اتارے تو یائیں جانب سے ابتداء کرے تاکہ جوتی پہننے کی ابتدا ، بھی دائیں**  جانب ہے ہواور انتہا ،بھی وائس جانب ہے ہو۔ (میخ ابخاری قم الحدیث: ۵۸۵۵ میج مسلم قم الحدیث: ۹۷ می سنن ابوداؤورقم الحدیث: ۵۸۵۹ میں سنن الزواؤورقم الحدیث: ۳۳۳۹ میں الترین الترین الترین الترین ۱۳۳۳ میں الترین الترین

حضرت ابن عباس رضی اندعنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اندعلیہ وسلم مسجد میں پہلے دایاں پیروافل کرتے ہتھے۔ (مندابریعلی رقم الحدیث: ۲۸۱۱)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے کہا کہ سنت سے میہ ہے کہ جب تم معجد میں داخل ہوتو داکیں پیرسے ابتداء کرواور جب تم معجد سے نکلوتو ہاکیں پیر سے ابتداء کرو۔ (المعدرک جاس ۱۱۸ قدیم المعدرک رقم الحدیث: ۹۱ مطبع جدید)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما جب مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں پیر پہلے داخل کرتے اور جب باہر نکلتے تو بایاں پیر پہلے نکالتے۔(صحح ابناری باب الیمن نی دخول المسجد دفیرہ رقم: ۳۷)

حضرت عمرین الی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نوخیز لڑکا تھا او**ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوو میں بیٹھا ہوا تھا** اور میں پلیٹ میں ہرطرف سے لے کر کھا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھواور داہنے ہاتھے سے کھا وَ اور اینے قریب سے کھا وَ' بھر میں ہمیشہ اس طرح سے کھا تا رہا۔

رصحے ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۲۲ منن کبری رقم الحدیث: ۱۷۵۹ منن این ماجه رقم الحدیث: ۳۳۹۷ حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنویا وضوکروتو دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۱۳ منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۲)

دائیں ہاتھ کے شرف اورفضیات کی وجہ سے کوئی گھٹیااور بوتو قیر کام دائیں ہاتھ سے نہ کرنے کے متعلق ہے حدیث ہے: حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کوئی محض پانی ہے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب بیت الخلامیں جائے تو اپنی شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۵۳ صحیح مسلم الحدیث: ۳۷ مشن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱ مشن ترندی رقم الحدیث: ۵۱ مشن النسائی رقم الحدیث: ۳۱ مشن النسائی رقم الحدیث: ۳۱ مشن النسائی رقم الحدیث: ۳۱ )

دائیں جانب کی شرف اور نصلیت کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال کو وہ فرشتہ لکھتا ہے جواس کی دائیں جانب ہوتا ہے اور اس کے برے اعمال کو وہ فرشتہ لکھتا ہے جواس کی بائیں جانب ہوتا ہے۔ کا فریپیشوا وُں اور ان کے پیروکاروں کا آخرت میں مکالمہ

وایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ ہے تو ی ہوتا ہے اس لیے کا فرمرداروں کے پیروکارا پنے چیثواؤں سے کہیں گے کہتم افضل اور تو ی جانب ہے ہمیں تھے ہے تھے اس لیے ہم تمہارے احکام کی پیروک کرتے تھے اور تم نے ہم کو کفر اور شرک پر مجبور کر دیا گھر کا فر چیثوا اپنے پیروکاروں کو جواب دیں گئ نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے ہمارے پاس ایسی کوئی قدرت اور طاقت نہی کہم تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے دل و دماخ پر تصرف کرئے تم کو کا فر اور مشرک بنا دیے 'بلکہ تم خود اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور سرتشی میں انتہا ، کو پہنچ ہوئے تھے 'اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب دینے کی خبر دی ہے اور اس کی وی ہوئی خبر صاول کی نافر مانی اور سرتشی میں انتہا ، کو پہنچ ہوئے تھے 'اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب دینے کی خبر دی ہے اور اس کی وی ہوئی خبر صاول اور برحق ہے سوہم کو یہ عذاب ضرور ہوگا' ان کے اس قول میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے' اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرما گھر

فرمایا تو یہ حق ہے اور میں حق عی فرماتا ہوں O میں ضرور بچھ سے اور ان سب لوگوں سے دوزخ کو بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْمَقَّ الْوَلْ أَلْامْلَكَ بَهُمُمُ مِنْكَ وَ وَتَنْ يَهِمَكَ وَنَهُمُ أَمُعْمِيْنَ (ص:٥٥٠٨)

پران کے پیٹواؤل نے اعتراف کیا کہ بے شک ہم نے تم کو گم راہ کیا تھا' بے شک ہم خود بھی گمراہ سے اگر بیاعتراض ہو کہاس سے پہلے تو انہوں نے پیروکاروں کے الزام کے جواب ہیں کہا تھا بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ سے ہماراتم پرکوئی ذور نہ تھا' اور اب میے کہا کہ ہم نے تم کو گمر نہ کیا تھا' اور ان وونوں باتوں میں تعارض ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے زبروتی اور جبرا تم کو مشرک نہیں بنایا تھا۔ اور اس آیت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو صرف گمرائی کی دعوت دی تھی اور ہم تمہاری کم راجی کا سبب سے اور اس میں انہوں نے زبردتی کرنے اور جرکرنے کا اعتراف نہیں کیا۔
کا فروں کے متعلق اللہ کی وعیدات

الله تعالی نے فرمایا ہی ہے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے ایعنی پیشوا اور بیروکار اور تائع اور متبوع دونوں عذاب میں شریک ہوں ہے' جس طرح و نیا میں دونوں کفر اور شرک میں مشترک تھے' آ خرت میں عذاب میں مشترک ہوں گئے نیز فرمایا ہے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں یعنی کفرا درشرک پر جوان کوعذاب دیا جائے گا پکوئی نی ب**ات مہیں ہے' نہ بیرمزاان کے ساتھ خاص ہے ہمارا ہمیشہ ہے یہی وستور ہے' پھر ان کا جرم بیان فر مایا کہ جب بھی ان ہے کہا جاتا کہ یہ مان لواوراس کا اقرار کرلو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے اوراس کونہیں مانتے تھے اس طرح انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کیا اور کہا کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول** کی وجہ ہے اپنے معبود وں کوترک کر کتے ہیں اللہ تعالی نے ان کار دکرتے ہوئے فر مایا نہیں بلکہ و دحق لے کرآ کے تھے یعنی وہ و ہوانے شاعر کیے ہو مجتے ہیں انہوں نے تو گزشتہ رسولوں کی تصدیق کی ہے جس طرع کزشتہ رسولوں نے اللہ تعالی کی توجید بیان کی تھی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید بیان کی ہے اور اس کے شریک کی ٹئی کی ہے ان کی نبوت کا انکار کر کے اور ان کو د **بواند شاعر کہنے** کی وجہ ہےتم ضرور درد **تا** ک عذا ب چکھنے والے ہوا اللہ تعانی رئیم و کریم ہے ووٹس کو بلا وجہ عذا ب تیس دینا اور بغیر جرم کے کسی کومزانہیں دیتااورتم کوصرف تمہارے کرتو توں کی ہی سزا دی جائے گی'القد تعالٰ نے نیک اورا پیھے کاموں کا ضم ویا ہے اور قبیج اور برے کاموں سے روکا ہے اور نیک کامول پر تواب کی بشارت دی ہے اور برے کامول پر عذا ب سے ڈرایا ہاوراللہ تعالی کے نیک اور پہندید و بندے آخرت میں نجات یا کس مے اور برقتم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ الله تعالی كا ارشاد بے :ان كے ليے مقرره روزي ب O عده ميو بين اور وه عزت دار مول م O نعت والى جنتول می 0 وو ایک دوسرے کے سامنے تختوں بر مندنشین ہوں کے 0 ان بر پھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا :و کا 0 دہ (شراب) سفیداور بینے والوں کے لیے لذید ہوگی O نہاس سے در دسر ہوگا اور نہ وہ بہکیس کے Oاور ان کے باس پیجی نظر ر کھنے والی بدی بری آسموں والی حوریں ہول کی ٥ کویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں ٥ (الفلع: ٣٩-٣١) مومنوں کے متعلق اللہ کی بشار ہیں

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آخرت میں کافروں اور متکبروں کے کیا احوال ہوں گے اور ان آبنوں میں اللہ تعالیٰ بتار ہا ہے کہ آخرت میں موشین اور صالحین کے کیسے احوال ہوں گے۔ الشفید : اہم میں بتایا کہ ان کی روزی معلوم ہے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کی روزی کی کون میں معلوم ہے؟

marfat.com

عيان الترأ

بعض نے کہا کدروزی ملنے کا وقت معلوم ہے ہر چند کہ مع اور شام کا محقق نہیں ہے لیکن قرآن مجید بیں ہے گذان کو مع اور شام روزی ملے گی۔

وَكَهُ وَرِنْ فَاتُمْ فِيهَا لِكُورَةً وَعَشِينًا (ربر ١٢) اوران كي لي جنت ين مع اور شام ان كى روزى ب

ادراکی تول یہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ جنت کا رزق خوش ذا نقدادر خوش یو دار ہوگا 'اور دیکھنے میں بہت حسین معلوم ہو گا۔اوراکی تول یہ ہے کہ جنتیوں کومعلوم ہوگا کہ ان کا رزق دائی ہے ان کو یہ خطرہ نیس ہوگا کہ دنیا کے رزق کی طرح وہ فانی اور زائل ہونے والا ہے۔

الطّفَّت : ٣٢ ميں فرمايا: ان كے ليے ميوے اور پھل ہوں مے ميووں اور پچلوں كولوگ حصول لذت كے ليے كھاتے ہيں أ يبيت بحرنے كے ليے نہيں كھاتے اور فرمايا كہ ان كووہ رزق عزت كے ساتھ ديا جائے گا اس طرح نہيں ہوگا جس طرح جانوروں كة كے جازا ڈال ديا جاتا ہے۔

الطُفَّن : ٣٣٠ سن من فرمایا: جنت میں مومنوں کوکوئی کلفت اور پریشانی نہیں ہوگی وہ اپنے احباب سے ساتھ بیٹے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کود کیورہے ہوں گے اور ان کے ساتھ با تیں کر رہے ہوں گے۔

الصفت : ٣٥ مين فرمايا : ان پر چھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کررہا ہوگا۔اس آیت میں کاس کا لفظ ہے کاس شیشے کے پیالے کو کہتے ہیں اور جب وہ بیالہ شروب سے بیالے کو کہتے ہیں اور جب وہ بیالہ شروب سے مجرا ہوا ہوتو اس کو کاس کہتے ہیں لیکن توسعاً ایک کا دوسرے پراطلاق کر دیا جاتا ہے۔

الصّفْت : ۴۶ میں فرمایا: و وشراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہو گی 'جنت کی شراب کارنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو گا اور بیصرف جنت کی شراب کی خصوصیت ہے و نیا کی شرابیں مختلف رگوں کی ہوتی ہیں اسی طرح جنت کی شراب لذیذ ہوگی اس کے برخلافی دنیا کی شرابیں ہدذا کفتہ اور کڑوی ہوتی ہیں۔

غول بيابان كي محقيق

الصَّفَيٰ : ٢٤ مِين فَرِ مايا: شاس سے در دسر ہوگا اور نہ وہ بہكيس گ٥ اس آيت ميں غول كالقظ ہے غول كامعنى ہے در دسر مستى نشهٔ ليعنى جنت كى شراب سے در دسر اور بدمستى نہيں ہوگى اس شراب كو پينے سے سر ميں چكر نہيں آ كم سے ناگهانی ہلاك كر دينے والى چيز كو بھى غول كہتے ہيں ۔ (المفردات جهص ٢٧٨ ـ ٢٢٤ كنته نزار مصطفی الباز كم تكرمه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کہ خمر میں جار اوصاف ہوتے ہیں (۱) نشد آور ہونا (۲) سر درد پیدا کمنا (۳) قے آور ہونا (۴) اور پییٹاب آور ہونا اور جنت کی شراب ان جاروں اوصاف سے پاک ہوگی۔

(تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٨١٤)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بہ خود ) متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے اور نہ غول کی کوئی تا ثیر ہے۔

(صحيح سلم كمّاب السلام رقم عديث الباب: ٤٠ أرقم بل محراد: ٢٢٢٣ رقم المسلسل: ٩٨٤٥).

علامه يجلى بن شرف نووى متوفى ١٧١ هاس حديث كي شرح يس تكسيح بين:

جمہور علاء یہ کہتے ہیں کہ عرب میدگمان کرتے تھے کہ جنگلات میں غول رہتے ہیں اور غول جنات اور شیاطین کی جنس ہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مختلف رنگ کی صورتوں میں نظر آتے ہیں اور مسافر دن کوراستے سے بہکا کر ہلاک کر دیتے ہیں نی ملی الشعطيدوسلم في اس مديث بسان كاس كمان كوياطل كياب.

ایک اور مدیث میں ہے:

دومرے علاء نے بیکہا ہے کدال حدیث سے بیمرادنیس ہے کہ خول کا کوئی وجودئیس ہے بلکداس حدیث کا معنی ہے ہے کہ عربوں کا بیگان باطل ہے کہ خول رنگ برگی صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں اورلوگوں کوراستے سے برکا دیتے ہیں کیکن جنات میں جاودگر ہوتے ہیں دوالوگوں کے ذہنوں میں اپنے خیالات ڈال دیتے ہیں اوران کوشہات اورتلیس میں بتایا کر دیتے ہیں۔

حعرت جابرین عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم زرخیز اور سرسز علاقوں میں سفر کروتو اپنی سواریوں کو چرنے دو اور اپنی منزل کھوٹی نہ کرو اور جبتم خشک اور بخر علاقوں ہے گزروتو جلدی گزر جاؤ اور اند میرا بھیلتے ہے بچو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور جب غیلان (جنات) تم کو پریشان کریں تو جلدی ہے افران دو (تاکہ ان کا شردور ہو) اور تم راستہ کے وسط میں سواری ہے اتر نے اور نماز پزھنے ہے پر بیز کرو کیونکہ وہاں سانپ اور ورندے ہوتے ہیں اور وہاں قضاء حاجت ہے بھی اجتناب کرو کیونکہ لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔

(منداحمه ج من ۴۰۰ طبع قديم منداحمر رقم الحديث: ۱۳۸۶۵ واراحيا والراحيا والتراث العربي بيروت ۱۳۱۵ ه.)

اس صدیث میں میدولیل ہے کے غول بیاباں کا سہر حال وجود ہے۔

(شرية مسلم للنووي ج ٢٩ ص ٩٩٣ ٥ - ٩٩٢ كا مكتبه نز ارمصطفى البازا مكه تكرمه ١٥٠١ هـ)

علامدالمبارك بن محمدابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ هف دراصل بيتقرير كى بـ

(نهاية جسم ١٥٥٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ه)

قامنى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٩٣٨ ه مسلم ٢٢٢٢ كى شرح مير لكهية بين

جن کسی کو تمراہ نہیں کرسکتا اور نہ کسی کی کوئی صفت مغیر کرسکتا ہے اس طرح حضرت عمر نے فر مایا کوئی شخص کسی کی کوئی صفت مغیر نہیں کرسکتا نیکن جنا**ت میں جادوگر** ہوتے ہیں جب وہ تم کو پریشان کریں تو نماز کی اذان دو۔

( اكمال المعلم بغوا كدمسلم في يص ٢ ١٠٠١- ١٣٥١ وارالوفا وبيروت ١٣١٩ هـ )

علامہ محمد بن خلیفہ ابی ماکی متوفی ۸۲۸ ہداور علامہ محمد بن محمد السوس التوفی ۹۹۵ ہدنے بھی علامہ ابن الاثیر اور علامہ نووی کی تقریرِ نقل کی ہے اور اس کے بعد مزید مید کھاہے :

یہ می اختال ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے غول بیاباں ہوتے تنے اور اس کے بعد اللہ ہونے ان کو اپنے بندوں سے رفع کر دیا اور یہ آپ کی بعثت کے خصائص میں سے ہے جس طرح آپ کی بعثت سے پہلے جنات آ سانوں سے فرشتوں کی باتیں چوری چھے سن لیا کرتے تنے اور آپ کی بعثت کے بعد بیسلسلہ ختم ہوگیا۔

(اكمال اكمال المعلم ج يص ٢٠١٠ ممل الاكمال مع الاكمال ج يص ٢٠٢٠ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٥ هـ)

نیزاس آیت بی بینز فون کالفظ ہاس کامعی ہے کی چیز کافتم ہوجانا نیزف المعاء کتے ہیں جب کویں کا تمام پائی الکالیا جائے اوراس میں بالکل پائی شد ہے نیزف فی المخصوصة اس وقت کہتے ہیں جب کی ففس کے اپنے موقف پرتمام ولائل مستر وکرؤیے جائیں اوراب اس کے پاس کوئی دلیل ندر ہے اوراس آیت میں لا بسنو فون سے مرادیہ ہے کہ جنت کی شراب چینے سے مومنوں کی مقتل کام کرتی دہے گئتم نہیں ہوگی اوروہ بھی بھی نیس کریں گے۔

(المفروات ج معل ٩٣٠ كمت فزار مصطفى الباز مكد تحرمه ١٩٩٨هـ)

### حوروں کو پوشیدہ انڈوں کے ساتھ تشبید دینے کی توجیہ

الصَّفَّت: ٣٩-٨٠ مين قرمايا: اوران ك پاس فيحى تظرر كنے والى بؤى بؤى آئكھوں والى حوري ہوں گى ٥ كويا كدوه پوشيده اند سے بين ٥

اس آیت میں قاصو ات الطوف کالفظ ہے قصر کامعنی ہے روکنا اور بند کرنا 'اورطرف کامعنی ہے دیکھنا اورنظر کرنا 'اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نظر دں کو روک کر بند رکھیں گی اور اپنے خاوندوں کے سوا اور کسی کونہیں دیکھیں گی 'اور اس میں عین کالفظ ہے زجاج نے کہا اس کامعنی ہے بڑی بڑی آئکھوں والی حسین وجیل عور تیں۔

اوراس میں بیض کالفظ ہے ہے بیضة کی جمع ہاور مکنون کامعنی ہے چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیز انڈے میں سفیدی اور زردی اس کے چھکے کے خول میں پوشیدہ ہوتی ہے اور جب تک وہ چھپی رہے وہ گر دوغبار اور بیرونی تغیرات سے محفوظ رہتی ہے 'مراد بیر ہے کہ جس طرح انڈے کی سفیدی اور زردی بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہوتی ہے اس طرح وہ بھی بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہوتی ہے اس طرح وہ بس بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہیں اور جس طرح انڈے کی اندرونی سطح سفید' پردے میں بند ہوتی ہے اس طرح حوریں سفید' پردے میں بند اور ان چھوئی ہوں گی۔

ان کواس سے پہلے کی انسان نے چھواہے نہ جن نے۔

لَهُ يَهْمِتُهُانَ اِلْمُنْ قَبْلُهُمْ وَلَاجَأَكُ.

(الزخمل:١٩٤٨-٥٦)

### جسمانی اور روحانی لذتیں

اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کی جسمانی اور روحانی لذتوں کا ذکر فر مایا ہے میووں کھلوں اورشراب طہور کے کھانے اور پینے سے انسان کو جسمانی لذت حاصل ہوتی ہیں اور حسین وجمیل عورتوں کے قرب سے بھی اس کو جسمانی لذت حاصل ہوتی ہے اور ان آیات میں میجی ذکر فر مایا ہے کہ جنت میں مومنوں کی تکریم کی جائے گی اور اس کی اسنے دوستوں سے ملا قات ہوگی وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور ان چیزوں سے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے ای طرح حسین چروں کو دیکھنے سے بھی انسان خوش ہوتا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں آ نکھ کوروش کرتی ہیں (ایک روایت میں آ نکھ کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں) سبزہ کی طرف دیکھنا' جاری پانی کی طرف دیکھنااور حسین چبرے کی طرف دیکھنا۔ (الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث: ۲۲۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۸۱ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۲۸۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۳۱۳

ال مديث كى سند ضعيف ب

#### انڈوں کا پاک اور حلال ہونا

مرغی کے انڈوں کو کھانے کا مسلمانوں میں بہت رواج ہے اور تمام حلال پرندوں کے انڈے حلال ہیں 'بعض لوگوں کو بیہ شبہ ہوتا ہے کہ انڈا در حقیقت زیرندے کا مادہ منوبہ ہوتا ہے اور منی ناپاک اور نجس ہے اس لیے انڈا حلال نہیں ہونا چاہیے 'اس کا جواب یہ ہے کہ اخادیث میں انڈے کو صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور نجس اور ناپاک چیز کا صدقہ نہیں کیا جاتا۔

ی سولیہ مل یو ہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جعہ کے دن عنسل جنابت کیا پھروہ جعد کی نماز پڑھنے چلا گیا' گویااس نے ایک اونٹ کوصد قد کیا اور جودوسری ساعت ہیں گیااس نے گویا

جلائم

گائے کوصدقہ کیا اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے گویا سینگھوں والے مینڈ ھے کو صدقہ کیا اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے گویا مرخی کو صدقہ کیا۔ (میح ابناری رقم الدیث:۸۸۱ میح سلم رقم الحدیث:۸۸۱ میح سلم رقم الحدیث:۵۸ میں ساعت میں گیا اس نے گویا انٹر ہے کو صدقہ کیا۔ (میح ابناری رقم الحدیث:۳۵۱ استن التری کی الحدیث:۳۵۹ سنن التسائی رقم الحدیث:۳۸۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۵۱ اس حدیث میں انٹر ہے کو صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور صدقہ پاک چیزوں کا کیا جاتا ہے اور انڈ سے کے حلال ہونے کی دلیل بیرحدیث ہے:

عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشى بيان كرتے بيل كه حضرت على رضى الله عند في محاكر كها كه ايك شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيل شرع على الله عليه وسلم كى خدمت بيل شرع مرغ كه انذ عد كرآيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيل شرع مرغ كه انذ عد كرآيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدم ميل الوكوں كو كھلا و اور باره مسلمانوں في اس واقعه كى شہاوت دى۔ (منداحم ن اص واضع قديم منداحم رقم الحديث ١٥٥٥ واراحياء التراث العربي بيروت احمر محمد شاكر في كباس حديث كى مندصح ك عاشيد منداحم رقم الحديث ١٥٨٥ وارائد يث قابر و ١٣١١ه و)

حضرت ابن عمر منى الله عنما بيان كرتے بي كه ني صلى الله عليه وسلم في مايا:

انبیاء سابقین میں ہے کسی نبی نے اللہ تعالی ہے کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے انہیں اندے کھانے کا حکم دیا۔

(شعب الايمان ي دص ١٠٠ رقم الحديث ٥٤٥٠ اللهالي المصنوعة عن عص ١٩٨٠ كنز العمال ج٠١٥ ١٣٠ رقم الحديث: ٨٨٢٢٧)

حافظ ابن قیم صنبلی متوفی ا 20 سے نے لکھا ہے کہ تازہ انذوں کو باس اندوں پرترجیح دی جائے اور مرغی کے انڈوں کو دیگر پرندوں کے انڈوں پرترجیح دی جائے طافظ ابن قیم اور حافظ سیوطی نے اس صدیث کوامام بیعتی کی شعب الایمان کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (زاد المعادج میں ۲۳۳ دار الفکر بیروت ۱۹۹۱ ہے)

### انڈے کے غذائی اجزاءاور بدیرہیزی کے نقصانات

۔ سوگرام انڈے میں ۱۳۲۷ حرارئے ۱۱۲عشاریہ تمن گرام پروٹین ۱۱۰عشاریہ ۹ کلوگرام چکنائی ۱۳۰ کلی گرام سوڈیم ۱۳۰ ملی گرام پوٹاشیم ۵۴ ملی گرام کیلٹیم ۴ ملی گرام فولا ڈایک اعشاریہ ۵ ملی گرام جست صفرنو ملی گرام وٹامن ب اعشاریہ سے ملی گرام ب۴ ایک اعشاریہ ۲ ملی گرام وٹامن ای ۱۳۰ ما ککروگرام وٹامن الف ایک اعشاریہ ۵۵ ما نکروگرام وٹامن ڈی ایک اعشاریہ کے ما ککروگرام ب۱۲ ہوتے ہیں۔

اٹرے میں کولیسٹرول زیادہ مقدار میں ہوتا ہے' جولوگ بائی بلذ پریشریا قلب کی دیگر بیار ہوں میں جہتا ہوں ان کوائذ س نہیں کھانے چاہیں' اٹروں میں کولیسٹرول کی زیادتی کا انداز اس ہے کریں کہ اگرام اٹروں کی زرد ہوں میں ۱۵۰۰ می گرام کولیسٹرول ہوتا ہے' اور جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتو خون بہت گاڑھا ہوجاتا ہے اورجہم کی شریانوں میں خون کی روانی بہت مشکل ہے ہوتی ہے' جوڑوں میں اورخصوصاً کمر میں دردای وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ گوشت میں کمی کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے' ۱۰۰ گرام بحری کے گوشت میں ۹۹ ملی گرام' ۱۰۰ گرام گائے کے گوشت میں ۸۹ ملی گرام اور ۱۰۰ گرام مرفی کے گوشت میں ۲۸ ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے' مغز' پائے اور بلجی میں سونی صد کولیسٹرول ہوتا ہے' یہ ہم ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے' سوہم کومعنوصی اشیاء کھا کر اس جم کونتسان نہیں پہنچانا چاہیے اگر ہم نے معنوصیت چنزیں کھا نہیں تو دنیا میں تو نیادہ سے نام دو گاتا کہ ہم مرجا نیں کے نیزیادہ سے زیادہ نیوں کے بعض لوگ بد پر ہیزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیادہ سے زیادہ بھی ہوگا تا کہ ہم مرجا نیں کے نیزیادہ سے زیادہ نیوں میں نیوں کی نوش بھی شوگر اور بائی بلذ پریشر کے مرض میں بد پر ہیزی سے انسان کو فائی ہوجا نے اور اس کے بعد دو تحض بھاس سال بھی زندہ رہاتو بیزندگی کس کام کی ایجا ہے زندگی کس کام کی ایجا ہے زندگی کی ایمان کی ایجا ہوندی کی کیا ہوندگی کیا ہوزندگی کی ایکا ہوزندگی کیا ہوزندگی کیا ہوزندگی کی ایجا ہوزندگی کیا ہوزندگی کیا ہوزندگی کیا ہوزندگی کیا ہوزندگی کیا ہوزندگی کی ایکا ہوزندگی کی کیا ہوزندگی کیا گوئی کیا ہوزندگی کی کوئی کیا ہوزندگی کی کوئی کیا ہوزندگی کی کوئی کیا ہوزندگی کی کوئیسٹروں کیا ہوزندگی کی کیا ہوزندگی کی کیا ہوزندگی کی کوئی کیا ہوزندگی کی کوئی کیا ہوزندگی کی کوئیسٹروں کوئی کوئیسٹروں کوئی کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کی کیا ہوزندگی کی کوئیسٹروں کوئیسٹروں کی کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کی کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کی کوئیسٹروں کی کیا ہوئی کی کوئیسٹروں کیا کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کی کی کر دیوں کوئیسٹروں کی کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کوئیسٹروں کی کوئیسٹروں کی کوئیسٹروں کی کوئیسٹروں کی کوئیس جیتے جی عذاب نہیں ہے! تھوڑی دیر کے زبان کے پیجارے کے لیے ساری زعد کی کا طااب مول لینا کو ای والی ملاک ے!

سیں بہت پر بیز کرتا ہوں جھے ۱۹ سال سے شوگر اور ہائی بلڈ پر بیٹر ہے میں ایک وقت میں زیادہ تر دواور بھی بران بر لیک کے بین سائس اور اہلی ہوئی سبزی یا اہلی ہوئی وال اور بہت کم مقدار میں بھی بھی بھی گوشت لیتا ہوں 'تمک بھی بہت کم استعال کرتا ہوں ، چھن خود عمل کرتا ہواں کی ذیان اور تھم میں اثر ہوتا ہے اس لیے میں اپنے قار میں کو ھیست کرتا ہوں کہ جو صحت مند ہیں اپنی صحت کی قدر کریں اور سادہ غذا کھا میں اور جو اس تم کی بیار یوں میں جتلا ہیں وہ میر کی طرح پر بیز کریں۔
وہ اپنی صحت کی قدر کریں اور سادہ غذا کھا میں اور جو اس تم کی بیار یوں میں جتلا ہیں وہ میر کی طرح پر بیز کریں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیں وہ ( جنتی ) ایک دوسر ہے کی طرف مؤ کر سوال کریں گے 10 ان میں سے ایک کہنے والا کم گا ہے ہو اس میرا ایک ساتھی تھا 0 جو ہتا تھا کیا تو ضرور ( قیامت کی ) تقد بی کرنے والوں میں سے ہو 0 کیا جب ہم مرد جا میں گا ہوں ہوں وہ اس کو جھا تک کرد کھیے گا تو اس کو وہا تک کرد کھیے گا تو اس کو وہا تک کرد کھیے گا تو اس کو دوز تے کے درمیان میں دیکھیے گا 0 سووہ ( اس سے ) کہر گا اللہ کر کر جیا تھا کہا تہ کہ مرنے والے نہیں ہوں اس کے گا تو اس کو جھا تک کرد کے گا تو اس کو جھا تک کرد کے گا تو اس کو جھا تک کرد کھیے گا تو اس کو دوز تے کے درمیان میں دیکھیے گا 0 سووہ ( اس سے ) کہا گا اس ہم مرنے والے تبیل ہیں ہی موت کے اور کہا ہم کو عذا بہیں دیا جائے گا ؟ 0 کو دوز تے میں نے ایک کا میں ایک کر ایستال کرنے والوں کو گل کرنا جائے 0 ( الشف اللہ میں کے گا تو اس کو کھیا کرنے والوں کو گل کرنا جائے 0 ( الفف کا فر کو دوز تے میں دیکھیا

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے ان کا فروں کا ذکر فر مایا تھا جو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانے تھے اور انکار نہوت پر اصرار کرتے تھے 'چران مومنین کا ذکر فر مایا جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانے تھے اور اس کے احکام پر اخلاص کے ساتھ مل کرتے تھے اور اس کے احکام پر اخلاص کے ساتھ مل کرتے تھے 'چراللہ تعالیٰ نے ان نعتوں کا ذکر فر مایا جو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت بیس عطا فر مائے گا' اور جنت کی صفات اور اس کے خواص کا ذکر فر مایا اور اب اس کے بعد جنت بیس اہل جنت کی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا ذکر فر مار ہا ہے۔

### اس مومن اور کافر کا ماجرا امام این جریر کی روایت سے

الم الوجعفر محد بن جريط ري متونى ١٣٠٥ وائي سند حفرات بن تعليه الهمراني سندان آبات كي تغيير من روايت كرت

يں

ووآ دی ایک دوسرے کے شریک تھے ان کے پاس آٹھ ہزار دینارجمع ہو گئے انہوں نے آپس میں ان کونٹسیم کرلیا پھروہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے' پھران میں سے ایک نے ایک ہزار دینار کا ایک کل خرید لیا اور دوسرے کو بلا کر اپناٹھل دکھایا' دوسرے نے کہا واقعی پیربہت خوبصورت بحل ہے ، پھراس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ! میرے اس صاحب نے ایک ہزار وینار کا پیچل خریدلیا ہے اور میں اپنے خصہ کے ایک ہزار دینار کے موض تجھ سے جنت میں ایک محل خرید تا ہوں' پھر اس نے ایک ہزار دینار صدقہ کردیئے۔ پھر پچھ عرصہ بعدیہلے مخص نے ایک ہزار دینار کے عوض ایک عورت سے شادی کرلی اور اس دوسرے متحف کوائی بیوی دکھائی اس نے کہا واقعی یہ بہت خوب صورت عورت ہے! وہ وہاں سے چلا گیا پھراس نے اللہ تعالیٰ ہے دعا مکی: اے اللہ! میرے اس صاحب نے ایک ہزار دینار میں ایک حسین عورت سے شادی کی ہے' میں جھے سے اینے ایک ہزار کے بدله میں جنت کی بردی آتھوں والی حور کا سوال کرتا ہوں اور اس نے ایک ہزار دینارصدقہ کر دیئے 'پھر کچھ دنوں بعد اس پہلے تخف نے دو ہزار میں دو باغ خرید لیے اوراس دوسرے تخص کواینے دونوں باغ دکھا کر کہا میں نے دو ہزار دینار میں بیدو باغ خریدے ہیں' اس نے کہا یہ واقعی بہت خوب صورت باغ ہیں' اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ میں تجھ ہے جنت میں دو باغوں کا سوال کرتا ہوں' پھراس نے بقیہ دو ہزار دینارصد قہ کر دیئے' پھرموت کے فرشتہ نے ان دونوں کی روح کوقبض کر لیا' اوراس دوسرے چخص کو جنت کے کل میں لے جا کرایک محل دکھایا پھرایک حسین وجمیل حور دکھائی اوراس کو جنت میں دو باغ وکھائے اوراس کو بتایا پیچل' بیرحوراور بید دونوں باغ تمہارے ہیں' پھراس کو یاد آیا کہ دنیا میں اس کا ایک ساتھی اورشر یک تھا جس نے اپنے حصد کے حیار ہزارونیارونیا میں ہی خرچ کر لیے تھے اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی تھی اور وہ آخرت اور آخرت میں اعمال کی جز ااور سزا کا انکار کرتا تھا' وہ فرشتہ ہے اس کے متعلق یو چھے گا تو فرشتہ اس کو دکھائے گاوہ دوزخ میں جل رہا ہو گا پھروہ جنتی اس دوزخی کو ملامت کرے گا اور کیے گا اللہ کی قتم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا' اگر مجھے پرمیرے رب کا احسان شهوتا تو آج مين بھي دوز خ مين بوتا\_ (جامع إلبيان رقم الحديث:٢٢٥٢٢ بر ٢٢ص اعـ ٥٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه عبد الرحمان بن محمد الثعالبي المالكي التوفي ٨٥٥ هـ ادر حافظ جلال الدين السيوطي التوفي اا٩ هـ اور علامه آلوسي متو في •٢٤ هـ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

(الجوابرالحسان ج٥ص ٣٠٠ بيروت ١٨٨ هذا الدراكمثورج عص ١٨ بيروت ١٣٦١ هذروح المعانى جز٣٣٥ ص١٣٧ وارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

اس مومن اور کا فر کا ما جراامام ابن ابی حاتم کی روایت ہے

امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم الرازی التوفی سات الله اپی سند کے ساتھ اساعیل السدی ہے روایت کرتے ہیں:

بنواسرائیل میں دو شخص ایک دوسرے کے شریک سے ان میں سے ایک موس تھا اور دوسرا کا فرتھا' ان دونوں کو چھ ہزار
وینارٹل گئے 'ان میں سے ہرایک اپنے حصد کے تین ہزار دینار لے کرا لگ ہوگیا' کچھ عرصہ کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو
انہوں نے ایک دوسرے سے اس کے احوال ہو چھ کا فرنے بتایا کہ اس نے ایک ہزار دینار میں زمین باغات اور نہر کوخریدا'
مومن نے رات کو اٹھ کرنماز ہڑھی اور ایک ہزار دینار ساسنے رکھ کروعا کی: اے اللہ! میں تجھ سے ایک ہزار دینار کے عوض جنت
میں ترمین باغات اور نہر خریدتا ہوں' پھر اس نے صبح کو اٹھ کروہ ایک ہزار دینار مساکین میں تقسیم کردیے' پچھ عرصہ بعد ان کی

جلدتم

martat com

دوبارہ ملاقات ہوئی کافر نے بتایا کہ اس نے ایک بڑار دینار کے غلام (نوکر چاک) فرید لیے بواس کے کاروبار کی و کیا ہال کرتے ہیں' موش نے اس رات کونماز کے بعدا کی بڑار دینار ساسنے رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ! بیس ایک بڑار دینار کے جنس میں غلام فریدتا ہوں اور اس نے سبح کو ایک بڑار دینار مساکیین میں تقسیم کر دیئے' کچھ موصہ بعد پھران کی ملاقات ہوئی کافر لئے بتایا کہ اس نے ایک بڑار دینار فرج کر کے ایک بیوہ عورت سے شادی کرئی' موشن نے اس رات نماز کے بعد ایک بڑار دینار اینے سامنے رکھے اور دعا کی کہ اے اللہ! میں ان ایک بڑار دینار کے وض جنت میں بڑی آ کھوں والی حور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور پھر شبح اٹھ کر اس نے وہ ایک بڑار دینار مکینوں میں تقسیم کر دیئے۔

دوسری صبح کومومن اٹھا تو اس کے باس کھوند تھا اس نے ایک شخص کے مویشیوں کو جارا ڈالنے اور ان کی و مکھ بھال کرنے پر ملازمت کرلی ایک دن اس کے مالک نے ایک جانورکو پہلے سے دبلا پایا تو اس پر الزام نگایا کرتم اس کا چارا چ کر کھا جاتے مواور اس کو ملازمت سے نکال دیا' اس نے سوچا کہ میں اپنے سابق شریک کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ملازمت کی ورخواست کرتا ہوں اس نے اس سے ملنا جاہا گر اس کے ملازموں نے اس سے ملاقات نہیں کرائی اور اس کے اصرار پر کہا تم یبال راسته پر بیپیر جاوُ ده اس راسته برسواری ہے گزرے گاتم ملا قات کر لینا'وہ کافرشریک اپنی سواری پر نکلا تو اس مومن کودیکھ كريجيان ليا اوركها كيا تمهارے ياس ميرى طرح مال نہيں تھا چرتمهارا اس قدر كيا گزرا حال كيوں ہے؟ مومن نے كها اس ك متعلق سوال ندكرو كافرنے يو حيماابتم كيا جائے ہو؟ اس نے كہاتم مجھے دووقت كى رونى اور دوكيڑوں كے عوض محت مزدورى یر ملازم رکھالو کا فرنے کہا میں تمہاری اس وفت تک مدونہیں کروں گا جب تک کہ مجھے بینہیں بتا وَ گے کہتم نے ان تین ہزار دینار کا کیا کیا؟ مومن نے کہا میں نے وہ کسی کو قرض وے دیئے کا فرنے یو چھا کس کو؟ مومن نے کہا ایک وعدہ وفا کرنے والے فی کو' کافر نے بوجھاوہ کون ہے؟ موثن نے کہااللہ!اس وقت مصافحہ کی صورت میں موثن کا ہاتھ کا فر کے ہاتھ میں تھااس نے فوراً ا پنا ہاتھ چھڑا کر کہا کیاتم قیامت اور آخرت کی تقدیق کرنے والے ہو؟ کیا جس وقت ہم مرجائیں مے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم کو ہمارے کا موں کی جزادی جائے گی؟ پھر کا فراس کو چھوڑ کرائی سواری پر بینے کر چلا گیا'وہ مومن بڑے عرصہ تک تنگی اور ترشی کے ساتھ وفت گزارتا رہااور کا فرعیش وطرب میں اپنی زندگی گزارتا رہا' قیامت کے دن اللہ تعالی نے اس مومن کو جنت میں واخل کر دیا اور اس کوزمین باغات کھل اور نہریں دکھا کیں اس نے یوجھا بیکس کی ہیں ؟ فرمایا تہاری ہیں۔اس نے کہا سِجان اللہ! میرے تھوڑ ہے ہے مل کی کیا اتی عظیم جزا ہے! پھراس کو بے شارغلام دکھائے اس نے یو چھا بیکس کے ہیں؟ فرمایا تمہارے ہیں' اس نے کہا سجان اللہ! میرے معمولی عمل کا اتنا بڑا تواب ہے! مجراس کو بڑی آ تھوں والی حور دکھائی گئی اس نے یو جھابیکس کی ہے؟ فرمایا تمہاری ہے اس نے کہا سجان اللہ! میرے اس حقیر عمل کا ثواب یہاں تک پہنچاہے! پھراس کواپنا کافرشر یک یاد آیا اس نے کہا دنیا میں میراایک صاحب تھا جو کہنا تھا کیاتم آخرت کی تعمدیق كرنے والے ہو؟ كيا جب بم مرجاكيں كے اور مثى اور بدياں ہوجاكيں كے اس وقت بم كو بھارے كاموں كا بدلد ديا جائے كا ا پھرانتٰدتعالی اس کواس کا' کافرشریک دکھائے گاجودوزخ کے درمیان میں براہوگا' مومن اس کود کھیکر کیے گا:اللہ کی قتم! قریب تھا کہتو مجھے بھی بلاک کر دیتااگر مجھ پرمیرے رب کا حسان ندہوتا تو ٹیں بھی دوز ٹے میں پڑا ہوتا۔

( تغییر امام این الی حاتم قم الله یک ۱۸۱۹ ت ۱۸۱۹ ملاست ۳۲۱۳ ملاسا ۴ مکتبه نزار مصلفی الباز مکه محرسهٔ ۱۳۳۵ می مرابع

اس حدیث کا حافظ ا سامیل بن عمر بن کشرمتو فی ۱۳ ساعه دا در حافظ جلال الدین سیوهی متو فی ۹۱۱ هدیم و کر کمیا ہے۔

( تغيير ابن كيرج من ال- والالفكر الاسماط الدراكيكورج عص ٨٣-١ الاواراحيا والتراث العرفي عدوم عن المناط

قاده نے بیان کیا کہ جنت میں ایک کھڑی ہے جب کوئی جنتی شخص دوزخ میں اپنے کسی واقف کو دیکھنا جاہے گا تو اس کو و کھے لے گا اور پھروہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکرادا کرے گا۔ (تغییرامام ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۸۱۹۵) کمتیہ زارمصطفیٰ الباز کمد کرمۂ ۱۳۱۵ھ) عذا ب قبریر ایک اشکال کا جواب

الطفظ : الا - ۵۸ میں ہے: (جنتی لوگ فرشتوں ہے کہیں گے) کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ 0 سوا اس پہلی موت کے اور کیا ہم کوعذاب نہیں دیا جائے گا؟ 0 پھر تو بے شک رہے بہت بری کامیا بی ہے! 0 ای کامیا بی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا جا ہے 0

ان آیات میں جنتیں کی آپس کی گفتگو کا پھر ذکر فرمایا ہے ان کو جب فرشتوں سے معلوم ہوگا کہ وہ اب جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کوموت نہیں آئے گی تو وہ اس نعمت سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ایک دوسر سے سے کہیں گے ای نعمت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر انسان کوعیش و آرام اور اس کی دل پند چیزیں مہیا کی جا کیں اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ چند دن بعد اس سے بیفتیں لے لی جا کیں گی تو وہ مین حالت نعمت میں بھی فکر مند اور غم زدہ رہے گا اور سے معنی میں وہ اس وقت خوش ہوگا جب اس کومعلوم ہو کہ یہ نعمتیں اس کے پاس دائماً رہیں گی سوجنتیوں کو جب یہ بتا دیا جائے گا کہ اب ان پر موت نہیں آئے گی تب وہ حقیقت میں خوش ہول گے۔

اہل جنت کو دنیا میں جوموت آئی تھی اس پہلی موت کے سواان کو اور کوئی موت نہیں آئے گن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ پھر قبر میں ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا ور نہ پھر دوموتیں ہوجا کیں گی اور جب ان کوقبر میں زندہ نہیں کیا
جائے گا تو پھر عذاب قبر کی بھی نفی ہوجائے گی کیونکہ عذاب تو درد کے اوراک کو کہتے ہیں اور اوراک زندہ آ دمی کرتا ہے مردہ
اوراک نہیں کرتا 'اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فر مایا ہے ان کو اس پہلی موت کے سوااور موت نہیں آئے گی اس سے
مراد دنیا کی موت ہے خواہ وہ قبر میں جانے سے پہلے آئی ہویا قبر میں جانے کے بعد آئی ہو'ای طرح اس آیت میں بھی بی

لَّا يَدُوْ قُوْنَ فِيْهَا الْمُوْتَا الْمُوْتَا الْاُوْلَى. جنت میں وہ پہلی موت کے سوا اور کی موت کا عزہ نہیں (الدفان:۵۱) کیمیں گے۔

علامه سيدمحود آلوي حفي متونى • ١٢٧ه لكه ين

الل سنت کے زدیک فرشتوں کے سوالات کے جوابات کے لیے مردہ کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے لیکن بیدجیات تام اور کمل خمیں ہوتی اور اس کا زمانہ بہت کم ہوتا ہے الل جنت کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں موت نہیں آئے گی کیونکہ انبیاء علیم السلام ان کو دنیا میں بی بتا دیتے ہیں کہ جنت میں دائی حیات ہوگی یا جنت میں داخل ہوتے وقت فر شنے ان سے کہتے ہیں السلام ان کو دنیا میں بی بتا دیتے ہیں کہ جنت میں دائی حیات ہوگی از ندگی گزاری اب جنت میں ہمیشہ دہنے کے لیے واضل ہوجا و ان ایک قول ہی ہے کہ الل جنت کو ابتداء میں ہوگا کہ ان کو موت نہیں آئے گی حی کہ موت کو ایک سرگ مینڈ ھے کی شکل میں لا کر ذرئے کر دیا جائے گا گھر ندا کی جائے گی اے الل جنت! اب یغیر موت کے ہمیشہ دہنا ہے اور اے انگ ووزخ اب بغیر موت کے ہمیشہ دہنا ہے اور اے انگ ووزخ اب بغیر موت کے ہمیشہ دہنا ہے اور اے انگ ووزخ اب بغیر موت کے ہمیشہ دہنا ہے اور اے انگ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں 0 سوا اس پہلی موت کے اور کیا ہم کو عذا اب نہیں دیا جائے گا ۵ کھر تو بے شک میہ بری کا میابی ہے 0 (روح المعانی جن کی اور کیا ہم کو عذا اب نہیں دیا جائے گا ۵ کھر تو بے شک میہ بھری کا میابی ہے 0 (روح المعانی جن کا معانی جن کا انگری ورٹ کا ایک کو تو ایک کا معانی کی کو تا اور کیا ہم کو عذا اب نہیں دیا جائے گا ۵ کھر تو بے شک میہ بری کا معانی ہیں 0 سوا اس پہلی موت کے اور کیا ہم کو عذا اب نہیں دیا جائے گا ۵ کھر تو بے شک میہ بری کا معانی ہی ان کو ان کا معانی جن ان کا معانی کو تند اب نہیں کو عذا اب نہیں دیا جائے گا ۵ کھر تو بے شک میہ بری کا معانی کو کھر تو بے شک میں کا معانی کو کھر تو بے شک میں کو کھر تو بائے گا ۵ کھر تو بے شک میں کہ کا معانی کو کھر تو بائے گا 0 کھر تو بے شک میں کو کھر تو بائے گا 0 کھر تو بائے گا 10 کھر تو بائے گا 10 کھر تو بائے گا 0 کھر تو بائے گا 0 کھر تو بائے گا 10 کھر تو

10 - 20 172 mail

امام احمد نے سندیجی سا تھ حضرت البراء بن محازب رمنی اللہ عنہ ہے دواہ عد کیا ہے کہ قبر میں میں ہے ہے ہے۔ لوٹائی جاتی ہے کی خرفرشنے اس سے سوال کرتے ہیں اور موس کے لیے جنت سے کھڑ کی کھول دی جاتی ہے اور کافر سکے ۔ دوزخ سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ (منداحہ جاس ۲۸۸۔ ۱۸۸م جو تدیم)

لیکن تبرکی بیرحیات برزخی ہوتی ہے اس ہے مرف تواب کی لذتوں کا باعذاب کی گفتوں کا ادراک کیا جاتا ہے بید نیاوئی حیات کی طرح تام اور کمل نہیں ہوتے اور و نیادی حیات کی طرح تام اور کمل نہیں ہوتے اور و نیادی حیات کی طرح تام اور کمل نہیں ہوتے اور اس میں حواس اور حرکت اراد مید کے آٹار مرتب نہیں ہوتے اور و نیادی حیات کی مقابلہ میں بیکا اعتبار نہیں کیا جاتا اس لیے قرآن مجید میں بیدار شاد ہے کہ اہل جنت میں سوا اس بہلی موت سے مراد وہ موت ہے جو د نیا میں روح کو بیل کے قبل کرتے اس بہلی موت سے مراد وہ موت ہے جو د نیا میں روح کو بیل کے اور اس بہلی موت سے مراد وہ موت ہے جو د نیا میں روح کو بیل کے اور اس بہلی موت سے مراد وہ موت ہے جو د نیا میں روح کو بیل کے اور اس بہلی موت سے مراد وہ موت ہے جو د نیا میں روح کو بیل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آیا بیزیادہ اچھی مہمانی ہے یا تھو ہر کا درخت؟ ٥ ہے فک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا دیا ہے ٥ ہے۔ شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں ٥ دیا ہے ٥ ہیں ہوں ہے۔ شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں ٥ دوزخی ضروراسی درخت سے کھا تمیں گے ۔ سواسی سے پیٹ بحریں گے ٥ پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہواگرم پانی ہو گا٥ پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہواگرم پانی ہو گا٥ پھر بے شک ان کا ضرور دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا٥ بے شک انہوں نے اپنے آ باؤاجداد کو کم راہ پایا ٥ سووہ ان بی کے فقش قدم پر بھگائے جاتے رہے ٥ اور ان سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ گراہ ہو بھیے ہیں ٥ اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرانے والے بھیجے تھ ٥ سوآپ دیکھئے کہ جن کوڈ رایا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا ٥ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ٥ (الشف ہو بھی ہوا ٥ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ٥ (الشف ہو بھی ہوا ٥ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ٥ (الشف ہو بھی ہوا ٥ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے جنت میں احوال اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر فرمایا تھا اور ان آیات میں اہل دوزخ کے احوال اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے اور اس سے مقصود میہ ہے کہ آپ اہل مکہ کوان کے اخروی انجام سے ڈرائیں تا کہ وہ اپنے کفراور شرک سے باز آئیں۔

الصّفت : ١٢ من فرمايا: آيا بيزياده الحجي مهماني بي ياتهو بركا درخت؟

اس آیت میں سول کالفظ ہے نزل کامنی ہے کسی چیز کابلندی ہے نیچ کرنا محر آنے والے بین مہمان کونازل کہاجا تا ہےاورمہمان کی ضیافت کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں چیش کی جاتی ہیں ان کونزل کہتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے:

مُؤُلِّا مِنْ عِنْدِ اللهِ. (آل عران: ١٩٨) يالله كي طرف علم الى ب-

اَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوْا وَعِلُوا الطَّيلِطِي فَلَهُ عَنْتُ مَا اللَّذِينَ اَمَنُوْا وَعِلُوا الطَّيلِطِي فَلَمُ عَنْتُ مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَل

(المفردات جسم ١٣٣٠) كتيرزارمعنى الباز كمركر ١٣١٥ه) كممانى ٢-

اوراس آیت میں تجرق الزقوم کا لفظ ہے اس کامعنی ہے تھو ہر کا درخت کیدوز رقے میں بخت بدؤا نقد درخت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر درخت زقوم کا ایک قطرہ مجی دنیا والوں پر گرادیا جائے تو ان کی زندگی فاسد ہوجائے گی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا طعام بی زقوم ہوگا۔ (سنن الزیزی رقم الحدیث: ۲۵۸۵ سنن این بادر رقم الحدیث ۳۳۲۵ سند احدے اس ۲۰۰۰ سمج این حیان رقم الحدیث: ۲۵۸۵ المح الحديث: ١٠ ١٨ ألمستدرك ج ٢٩ م ٢٩ ألبعث والنثوررقم الحديث ٢٠٣٠ شرح النارقم الحديث: ٢٠٠٨)

اس میں اختلاف ہے کہ شجرۃ الزقوم دنیا کے درختوں سے ہے یا نہیں اور اہل عرب اس کو پہچائے تھے یا نہیں؟ ایک قول سے کہ بیدونیا کا معروف درخت ہے بیہ خت کڑوا اور ہد ذاکقہ ہوتا ہے۔ اس کوتوڑنے سے اس میں سے زہر یلا دودھ نکاتا ہے جو اگر جسم پرلگ جائے تو وہاں پرورم آجاتا ہے دوسرا قول سے ہمدیدہ نیا میں معروف درخت نہیں ہے جب شجرۃ الزقوم کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی تو کفار قریش نے کہا ہم اس درخت کو نہیں پہچانے 'ابن الزبعری نے کہا زقوم بربروانوں کی زبان میں کھین اور مجبور کو کہتے ہیں' ابو جہل لعنہ اللہ نے اپنی بائدی سے کہا: میرے لیے مصن اور مجبور لاؤ' پھر اپنے اصحاب سے کہا نواس کو کھاؤ' (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو اس سے ڈراتے ہیں کہ بید درخت دوزخ میں اگا ہے حالانکہ آگ درخت کو جلا و تی ہے اس نے آپ کا فداق اڑاتے ہوئے کہا جس چیز سے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ڈرار ہے ہیں وہ تو دراصل مکھن اور مجبور ہے۔

الصَّفَّت : ١٣٠ ميس ب: بيشك مم ني اس كوفتنه (عذاب) بناديا ٢٥٠

اس آیت میں فتنہ کا لفظ ہے اور ان پراس درخت کی وجہ سے شدید عذاب ہونا یہی ان کے لیے فتنہ ہے۔

الطّفّت: ١٣٧ مين ب: بي شك وه اليا درخت بجود وزخ كى جز سے تكاتا ب ٥

کفار وغیرہ نے بیاعتراض کیا تھا کہ آگ تو درخت کوجلا دیت ہیں پھر دوزخ میں درخت کیے ہوسکتا ہے' اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں بیر آبت نازل فر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو پیدا ہی دوزخ کی جڑ میں کیا ہے چونکہ اس درخت کی اصل آگ ہے اس لیے بیر آگ میں ہی بھلا پھولا ہے' اس کی نظیر سے ہے کہ چھلی پانی میں زندہ رہتی ہے اور پانی میں غرق نہیں ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے وہ جا ہے تو پانی میں زندہ مخلوق پیدا کردے اور وہ جا ہے تو آگ میں زندہ مخلوق پیدا کردے اور وہ جا ہے تو آگ میں زندہ مخلوق پیدا کردے۔

الصَّفَّت : ١٥ ميس ب: اس ك شكوف شيطانون كي سرون كي طرح بين ٥

اگریداعتراض کیا جائے کہ کفار نے شیطانوں کے سروں کو تو نہیں دیکھا تھا پھر شجرۃ الزقوم کے شکوفوں کو شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دینے کا کیا فائدہ ہے! اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) شیطانوں کے سروں کی بدیمی اور بدصورتی ان کے دلوں اور د ماغوں میں جاگزین تھی ہر چند کہ انہوں نے شیطانوں کے سروں کونہیں دیکھا تھا پھر بھی ان کے خیانوں میں وہ بہت بھیا نک اور ڈراؤنے تھے جیسے لوگ ان دیکھے غول بیابان سے ڈرتے ہیں اور جی طرح لوگوں کے د ماغوں میں یہ مرکوز ہے کہ پری اور جی بھوتوں 'چڑیلوں اور ڈائنوں سے ڈرتے ہیں' اور جس طرح لوگوں کے د ماغوں میں یہ مرکوز ہے کہ پری بہت حسین ہوتی ہے اس لیے وہ کسی حسین لڑکی کو پری کہتے ہیں اگر چہ انہوں نے پری کونہیں دیکھا یا جس طرح وہ کسی نیک آ دی کوفرشتہ کہتے ہیں اگر چہ انہوں نے فرشتہ کونہیں دیکھا۔
  - (۲) اس سے مرادسانپ کے سر بین اور عرب کے لوگ سانپ کے سرکو بہت دہشت ناک خیال کرتے تھے۔
- (۳) مقاتل نے کہا کہ مکہ اور یمن کے راستہ میں ڈراؤنے ورخت ہیں جن کوعرب کے لوگ شیطان کے سرکتے تھے۔ الشفیت: ۲۱ میں ہے: دوز فی ضروراس ورخت ہے کھا کمیں گے سوائ سے پیٹ بھریں گے 0 دوزخی پیٹ بھر کرزقوم کے درخت سے کھا کمیں گے اس کی دور جہیں ہیں ایک دجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ وہ بہت کڑوااور بہت بد

دوزجی پیٹ بھر کرزنوم کے درخت سے کھا میں کے اس بی دوہ بیس ہیں ایک دجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ دہ بہت کر وااور بہت بد وانقہ ہوگالیکن ان کواس قدرشد بد بھوک گئی ہوگی کہ دہ اپن بھوک دور کرنے کے بلیے اس درخت کے کڑ دے کسیلے بد ذا نقہ پھلوں کو پھی تھا جا کیں سے جیسے کوئی تخص شدید بھوک کے عالم میں مرداد می مطابق ہوں گئی گفتہ مارہ ہوں ہے ہیں ما اوراس کی دوسری دجہ یہ ہے کہ دور نے کے فرشتے ان کو بجر آس درخت کے محال کھلا میں گئے تا کہ اور میں اس بور الصّفَت: ١٤٤ میں ہے: پھر بے شک ان کے لیے (بیب) ملا ہوا گرم یاتی ہوگا 0

جب جمرة الزقوم كے پيل كھا كران كا بيت بمر جائ كا تو بحران كو بيائ كے كى تو اللہ تعالى نے ان كى بيائ دور كر كے اللہ بيپ ملا ہوا كرم يائى مبيا كيا اس آيت ميں شوبا من حميم فر مايا ہے شوبا كے معنى بيل كى چيز سے ملا ہوا عام از يُل كل دو و نون سے ملا ہوا ہو يا في اس قدر سخت كرم ہوگا كہ ان كے فيٹوں كو جلا كہ وہ نون سے ملا ہوا ہو يا في اس قدر سخت كرم ہوگا كہ ان كے فيٹوں كو جلا د سے كا اور ان كى انتر يوں كو كا ف ذالے كا نہ بيانى ان كوكافى تا فيرسے بلايا جائے كا تا كہ ان كو مزيد عذاب ہو بہلے اللہ تعالى في ان كے مان كے مشروب كاعذاب ہونا بتايا۔

مقاتل نے کہا تجرۃ الزقوم سے ملے ہوئے گرم پانی کو پینے کے بعد پھران کا تجیم کی طرف لوٹنا ہوگا۔اس سے بیر معلوم ہوا کہ وہ گرم پانی پینے وقت جیم میں نہیں ہول گے اس سے بتا چلا کہ گرم پانی کسی ایسی جگہ پر ہے جوعام ووزخ سے خارج ہاور وہ ووزخ کا کوئی خاص مقام ہے 'جس طرح اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے کسی خاص مقام پر لے جاتے ہیں اس طرح ان کو دوزخ میں پانی بلانے کے لیے دوزخ ہی کی کسی خاص جگہ پر لے جایا جائے گا۔

الصّفَت : 19 ميں ، ب شك انہوں نے اپنے آباؤ اجدادكوم راه بايا 0

کفارکو جو شجرة الزقوم اور پیپ ملا ہوا گرم پانی کا عذاب دیا گیا اس کی وجہ بیان فر مائی ہے کہوہ اپنے مم راہ آباؤا جداد کی ا اندھی تقلید کرتے تھے اور دلائل اور مجزات سے ان پر جوحق پیش کیا جاتا تھا اس کا انکار کرتے تھے۔

الصَفْت: ٥ عين فرمايا: سووه ان بي كِنْتُش قدم ير بهكائ جاتے رہے ٥

اس آیت میں مھے عون کالفظ ہے جواھرائے ہے بنا ہے الاھرائ بہت تیز بھا گئے کو کہتے ہیں کینی وہ اپنے آباؤا جداد کی تقلید میں سریٹ بھاگ رہے ہیں اور ان کے خلاف کسی دلیل برغور وفکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

الضّفَت: ١٥ مين فرمايا: اوران ي ببلي بهي اكثر ببلي لوك مم راه مو يك بي ٥

یعنی آپ کی قوم قریش سے پہلے جوسابقہ انتیں گزری ہیں ان کو بھی اہلیٹ نے کم راہ کردیا تھا اس آ ہے میں اوراس سے بعدی آ یتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی جدایت کوقول نہیں کررہی تو اس میں کوئی رنج اورتشویش کی بات نہیں ہے آپ سے پہلے جواتوام گزری ہیں انہوں نے بھی انبیا مسابقین کی ہمایت کوقول نہیں کیا تھا۔

الصَفَّت: ٢ كيس فرمايا: اورب شك بم في ان من عذاب سے درانے والے بيمج سے 0

اس سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا جاتا رہا تھا اور ان کی تو میں ان کی تکذیب کرتی رہیں تھیں 'سوجس طرح گزشتہ رسول انگیا تو موں کی ہٹ دھرمی اور حق سے انجاف اور اندھی تھلید پر صبر کرتے تھے سوآپ بھی ای طرح مبر کریں 'اور جس طرح النہ رسولوں نے اپنی توم کے انکار اور عناد کے باوجود اللہ کی طرف دعوت دینے اور صراط متنظیم کی طرف بدایت دینے کورک نیس کیا تھا 'سوآپ بھی ای طریقہ سے اپنے مشن کو جاری رکھیں اور دشد و بدایت کا سلسلہ قائم رکھیں۔

الفقّ : ٣ عين فرمايا: موآب و يكي كدجن كوعذاب عدة راياحيا تعاان كاكيما انجام موا O برچند كداس آيت بين بدها بررسول النُدسلي الشّعليدوسلم كوخطاب مي ليكن اس مقصود كفاركوخطاب كمنا مي المحكمة ان کومعلوم ہو چکا ہے کہ حفرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تو ان پر کیسا عذاب آیا اور انہوں نے مکہ سے مختلف مقامات پر سفر کے دوران ان کے عذاب کے آٹار کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے تو وہ اس سے نسیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔

الصَّفَّت : ٣٠ عين فرمايا: مأسوا الله كر برگزيده بندول ك ٥

اس آیت میں کس آیت سے استناء فر مایا ہے' بعض علماء نے کہا اس میں القسَفَۃ: الاسے استناء ہے اور پورا معنی اس طرح ہے: اور ان سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ گم راہ ہو چکے ہیں O ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اور بعض علماء نے کہا اس کا استناء الصُفَٰۃ: ۳۷ سے جُورایا گیا تھا ان کا کیسا انجام: وا O ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے O ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے O ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے O

وَلَقَلُنَادُ مِنَانُوحٌ فَلَنِعُمُ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَيَعْيِنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ

اور ہم کونوح نے لیکارا' (سودیکھو) ہم کتنی اچھی طرح لیکار کا جواب دینے دالے ہیں 🔾 ادر ہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بہت

الْعَظِيُونَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبِقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلِيْهِ فِي الْاخِرِينَ ۗ

بردی مصیبت سے نجات دی O اور ہم نے ان ہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا O اور ہم نے ان کا ذکر بعد دالوں میں باقی رکھاO

سَلَمُ عَلَى نُوْرِ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى نُورِ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ إنَّهُ ا

سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں 0 ہم نیکی کرنے والوں کو ای طرح جزا دیتے ہیں 0 بے شک

مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ اعْرَفْنَا الْاَعْرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِنَ

وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے ہیں 0 پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا 0 اور بے شک ابراہیم

شِيعَتِهُ لَا بُرْهِيُهُ ﴿ إِذْ جَاءُ رَبُّهُ بِقُلْبِ سَلِيْمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِإِبِيْهِ

بھی ان کے گروہ سے ہیں 0 کیونکہ دہ قلب سلیم کے ساتھ اپ رب کے سامنے حاضر ہوئے 0 جب انہوں نے اپ (عرفی )

وَوَوْمِهُ مَاذَاتَعْبُلُاوْنَ ﴿ أَيِفَكَّا الْهُ ۗ دُوْنَ اللَّهِ تُرْيِيُ وَنَ اللَّهِ تُرْيِيُ وَنَ

باب اورائی قوم ہے کہا بم کن چیزوں کی عبادت کر ہے ہو؟ ٥ کیاتم اللہ کوچھوڑ کرخودساختہ معبودوں کی عبادت کررہے ہو؟ ٥

فَمَاظَتُكُمُ بِرَبِ الْعَلَمِينَ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِّي

تورب الخلمين كم متعلق تمهارا كيا ممان ب؟ O پھر انہوں نے ستاروں كى طرف ايك نظرة الى O پھر كها ميں بے شك بيار

دفف لازم

marfat.com

تبيار القرآر

الصُّفِيعِ ٢٤: ١١٣ -- ٢٥

نم کواور تمبارے کاموں کواللہ نے بی بیدا کیا ہے O انہوں نے کہاان کے لیے تمارت بناؤ اوران کو مجٹر کی ہوئی آ گ میں ڈال دعا 15500 انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے ان بی کو نیجا کر دیا O اور ایراہیم نے کیا میں میں ویکھا ہے کہ میں تم کوذرج کررہا ہوں اب تم سوچ کربتاؤ تہاری کیارائے ہے؟ اس (بینے) نے کہا اے اباجان! آپ واقع جھے عقریب صبر کرنے والول میں سے یا تیں ہے O سوجب دواول اردیا اور ابراہیم نے بینے کو چیٹانی کے بل کرادیا O اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی کداے ابراہیم O ب

۷(عدد

# الرُّوْيَا وَالْكُالُكُ بَعِيْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُمُوالْبَكُوا

نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کوابیا ہی صلہ دیتے ہیں 0 بے شک بیضر ورکھلی ہوئی آز مائش

# الْسِين ۞ وَفَاينهُ بِنِ بُحِ عَظِيمٍ ۞ وَتُرَكِّنا عَلَيْهِ فِ الْإِخِرِيْنَ ۞

ے Oاور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت براذ بیجہ دے دیا Oاور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا O

## سَلَمُ عَلَى إِبْرُهِبُمُ ﴿ كُنْ لِكَ نَجْرِى الْمُحْسِبُنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

ابراہیم پر سلام ہو 0 ہم ای طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں 0 بے شک وہ ہمارے کامل ایمان دار

### الْمُؤْمِنِينُ ﴿ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْلَى زَبِيًّا قِنِ الصَّلِحِينَ ﴿ وَبَرَكُنَا

بندول میں سے ہیں 0 اور ہم نے ان کو اسحاق نی کی بثارت دی جو صالحین میں سے ہیں 0 اور ہم نے

### عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْلَى وَمِن ذُرِّيَتِهِما مُحُسِنٌ وَظَالِحُ لِنَفْسِهِ

ابراہیم اوراسحاتی پر برکتیں نازل فرمائیں اوران کی اولا دیس ہے نیکی کرنے والے (بھی) ہیں اور اپنی جان پر کھلا کھلاظلم

#### مِبِينَ مِبِينَ

کرنے والے بھی ہیں O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورہم کونوح نے پکارا (سودیکھو) ہم کتی اچھی طرح پکار کا جواب دینے والے ہیں 0 اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی 0 اور ہم نے ان ہی کی اولا دکو باتی رہنے والا بنا دیا 0 اور ہم نے ان کا ذکر بعد والوں میں باقی رکھا 0 سلام ہونوح پر تمام جہانوں میں 0 ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزادیتے ہیں 0 بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں 0 پھر ہم نے دوسروں کو غرق کردیا 0 (الشقة: ۵۵۔۵۸) بعض انبیا عسابقین کے فقیص

ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الصفّ اللہ تھا۔ اے میں فرمایا تھا۔ اور بے شک ان (مشرکین مکہ) سے پہلے' اکثر پہلے لوگ مراہ ہو بچکے ہیں' نیز الصّفُ ہے۔ ۳۲ میں فرمایا تھا' سوآ پ و کھتے جن کوعذاب سے ڈرایا گیا تھا' ان کا کیسا انجام ہوا' تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمارہا ہے کہ مشرکین مکہ سے پہلے وہ کون لوگ تھے جوگم راہ ہو بچکے تھے اوران پبلوں کو جوعذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈرنے والے کون کون تھے' سوسب سے پہلے عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈرنے والے کون کون تھے' سوسب سے پہلے عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈرنے والے کون کون تھے' سوسب سے پہلے عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈرنے والے کون کون جھے' بھر حضرت موئ ' حضرت ھارون اور حضرت الیاس علیم السلام کو بھیجا اور حضرت لوط اور حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت لوط اور حضرت یونس علیم السلام کو بھیجا' ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان انہیا علیم السلام کے قصص بیان فرمائے' سورة حصورت اور اور حضرت یونس علیم السلام کو بھیجا' ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان انہیا علیم السلام کے ان نہ کورہ واقعات کا حوراور سورۃ انہیا و میں ان کا تفصیل سے ذکر گزر چکاہے' ہم ان آیات کی تفسیر میں ان انہیا علیم السلام کے ان نہ کورہ واقعات کا

اختصارا وراجمال كرساته و فركرين ك\_فنقول وبالله التوفيق وبد الاستعانة بليق. حضرت نوح عليهالسلام كأقصه

الصُّفَّت الله عند اور بم كونوح في إيارا (سود يمهو) بم كتني الحيمي طرح يكار كاجواب وسينة والمع بين 0 اس کامعنی ہے حصرت نوح علیہ السلام نے ہم ہے دعا کی سوہم نے ان کی دعا کوقیول کرلیا "مددعا اس وقت کی تھی جب وہ ا سالہاسال تبلیغ کرنے کے بعداین قوم کے ایمان لانے سے مایوں ہو گئے بتھے وہ دعا پتھی:

الكيفي نن دَيّادًا إِنْكُ إِنْ تَكَامُ هُمْ يُضِلُّو إِعِبًا ذَكَ ﴿ كُورِ عِنْ وَاللَّهُ مَهُورُ ۞ عِ شَك الرَّو ان كو جهورُ و عال أو يه تير ع بندوں کو تم راہ کریں سے اور بیمرف بدکار کا فروں کو بی جنم ویں ہے۔

وَلاَ يَلِهُ وَإِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا ۞ (نرح: ٢٧٠) وعاوٰں کے قبول ہونے کی شرائط

حضرت نوح علیہ السلام نے بیدعا دو وجھوں سے کی تھی ایک وجہ بیتھی کہ اللہ تعالی اپنی زمین کو نایا ک بندوں سے یا ک کر دے دوسری وجد سے میں کہان کے ہلاک ہونے کی وجہ سے بعد میں آنے والے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے ڈریں اوران کو

الله تعالى فرمايا بم ان كى يكاركا الحيى طرح جواب دين والے بين اس كا ايك محمل بيب كم مف حضرت نوح كى دعا بہت اچھی طرح قبول کی اس کا دوسرامحل بیہ ہے کہ ہم ہروعا کرنے والے کی دعا کواچھی طرح قبول کرنے والے ہیں وعا ے قبول ہونے کی ایک شرط بی ہے کے حضور قلب سے دعا کی جائے عفلت اور بے پرواہی سے دعا ند کی جائے دوسری شرط بیہ ہے کہ اگر فوراً دعا قبول نہ ہوتو دعا کرنے کوترک نہ کیا جائے تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا صرف مصیبت کے وقت الله تعالی ہے وعانہ کرے بلکہ راحت کے ایام میں بھی اللہ تعالی ہے وعاکرتا ہوا چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والاخور بھی اللہ تعالی کی بات مانتا ہو یعنی اس کا اطاعت گزار ہواور اس کے احکام برعمل کرنے والا ہو یا نبجویں شرط یہ ہے کہ دعا کے اول وآخر میں الله تعالى كى حدكر \_ اورسيدنا محرصلى الله عليه وسلم يرصلون وسلام يرص مجعنى شرط بدب كدوه وعامين حدس تجاوز ندكر \_ اور ساتویں شرط بیہ ہے کہ اس کی دعا تقزیر سے متصادم نہ ہو۔

الصَّفَّت : ٢ ك مِن قر مايا: اورجم في ان كواوران كر كمر والول كو بهت برى مصيبت سي تجات و ٥ قادہ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے آٹھ افراد ایمان لائے تھے حضرت نوح علیه السلام ان کے تین بینے اوران کی از داج چارمرداور چارعورتیں'اوران کی قوم میں سے کل اسی (۸۰) افراد اسلام لائے تھے۔ (النكب والعونج عرام)

جو تخص الله ك دين كى تبليغ كرتا باس كواس يرغور كرنا جا بيك كدا سلام مين تعداد كى زيادتى مطلوب نبيل ب بكداد كوك میں ایمان اور تقوی کی اعلیٰ صفات مطلوب میں حضرت نوح علیہ السلام نے نوسو سے زیادہ سال تک تبلیغ کی اور **صرف اتی آ دی** ا ہے ہیر و کار بنائے'اس لیے علیاء مبلغین اور صافحین کو جا ہے کہ وہ اس کے دریے نہوں کہ ان کے **بیر و کاروں کی تعداوزیاں ہو** بلکہ اس کی کوشش کریں گے ان کے پیرو کا رائیان اور اخلاق کی ابلی اقد ار کے حامل ہوں۔

اس آیت میں فر مایا ہے ان کو بزی مصیبت سے نجات دی اس کی ایک تغییر یہ ہے کہ ان کو طوفان میں غرق ہونے سے محقوقا رکھااوراس کی دوسری تغییر ہے ہے کدان کی قوم سے کا فرسر دار جوان کو تلک کرتے رہے تھاس معیبت سے ان کونجات دی میں

### حصرت نوح علیه السلام کی اولا د کا مصداق اور حصرت نوح علیه السلام کے بعض فضائل

الصُّفِيعة : 22 مل فرمايا: اور بهم في ان بن كل اولا وكويا تى ريت والا بنا ويا 0

حضرت ائن عہاس رضی اللہ عنہمائے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا ہیں جس قدر نوگ ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں' النا کے تین بیٹے تھے' سام' حام اور یافٹ ' تمام عرب اور عجم سام کی اولاد ہیں اور روم' ترک اور صقالبہ یافٹ کی اولاد ہیں اور سوڈ افی حام کی اولاد ہیں۔(معالم التزیل جسم ۳۳)

الصُّفَّت : 24 مين فرمايا: اورجم في ان كاذكر بعد والون مين باقى ركها ٥

قمادہ نے کہااس کامعنی بیہ ہے کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو جاری رکھا' مجاہد نے کہااس کامعنی بیہ ہے کہ بعد میں آنے والے انبیاءان کی تعریف اور خسین فرماتے رہے۔

الصُّفَّت : 2 عيس ب: سلام مونوح يرتمام جهانوس ميس ٥

الفراء نے کہااس سے وہ ذکر خیر مراد ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں کیا گیا ہے 'ادر اس کامعنی ہے ہماری طرف سے نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو'ا در اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت تک لوگ ان پر صلوٰ قریز ھے رہیں گے ان کا ذکر برائی سے نہیں کیا جائے گا'ادر بعد میں آنے والے ہرنبی کو وہی وصیت کی گئی جو حضرت نوح کو کی گئی تھی۔ (الثوریٰ۱۳)

الصُّفَّت : ٨٠ مين فرمايا: مم نيكي كرنے والوں كواى طرح جزاديتے بين ٥

مقاتل نے کہا اس کامعنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جونیک کام کیے تھے اللہ تعالی نے اس کی جزاء میں ان کے ذکر خیر کودنیا میں شائع کردیا۔

الصُّفَّت : ٨١ مِن قرمایا: بِشك وہ جارے ایمان دار بندوں میں ہے ہیں ٥

اس آیت میں بہلی آیت کا بیان ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نیکی ان کا اعلیٰ درجہ کا کامل ایمان تھا۔

الصُّفَّت : ٨٢ مين قرمايا: كاربم نے دوسرون كوغرق كرديا ٥

اس سے مراد کا فرین جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تصے لفظ نسب اس آیت میں تراخی کے لیے نہیں' بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پرمتعد ذفعتیں گنوانے کے لیے ہے' یعنی پھر میں تم کوان لوگوں کی خبر دیتا ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام کی پہم تبلغ اوران کی بسیار سعی کے باوجودا بمان نہیں لائے تھے۔

حفرت ابراجيم عليه السلام كاقصه

للدتعالی کاارشاد ہے: اور بے شک ابراہیم بھی ان کے گھیں ہے۔ ان کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سانے عاصر ہوئ کی جب انہوں نے اپنے (عرفی) باپ اور اپنی قوم ہے کہا: تم کن چیزوں کی عباوت کر رہے ہو؟ نی کیا تم اللہ کو تھوڑ کرخود ساختہ معبودوں کی عباوت کر دہے ہو! نی قواب رب الخلمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ نی پھر انہوں نے مثاروں کی طرف ایک نظر ڈائی ن پھر کہا ہے شک میں بہار ہونے والا ہوں ن ہووہ پٹیر موثر کران کے پاس سے چلے گئے ن کھر وہ خاموثی ہے ان کے معبودوں کے پاس سے چلے گئے ن پھر وہ خاموثی ہے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے ؟ ن تمہیں کیا ہوا؟ تم ہو لئے کیوں شیس ؟ ن پھر انہوں نے خاموثی کے ساتھ وا کی ہاتھ ہے ان پر ضرب لگائی ن پھر وہ اوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے شیس ؟ ن پھر انہوں نے امرائی کے ہوئے بنوں کی عباوت کرتے ہو! ن حالانکہ تم کو اور تمہارے کا موں کو اللہ نے تی پیدا کی ایرائیم کے ظاف

بلدتهم

سازش كااراده كيا توجم نے ان بى كونچا كرديا (التيكية ١٨٠١٩٨)

شیعه کالغوی معنی اور حضرت ابراہیم علیہ اکتیکام کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت

الصّفْت : ٨٣ ميل ب: اور بي شك ابرائيم بهي ان كي شيد ( كروه) سي جي 0

سبعة كا ماده على بال كامعنى بكى چيزكا پيلانا درتوى مونا اگركوئى خبر پيل جائد ادرتوى موجائ تو كهاجاتا في المات المحتور كا بالا المات المحتور كا بالمات المحتور كا بالمات المحتور كا بالمات المحتور كا بالمات المحتور كا المح

(المفردات جام ٢٥٦٠ كتيه زارم عظلى الباز مكرمه ١٣١٨ هـ)

علامه على بن حبيب الماوردي التوفى • ٣٥٠ ه لكهت مين:

شیعہ کامعنی ہے تبعین 'یہ ابن بحر کا قول ہے' اور الاصمعی نے کہا ہے کہ شیعہ کامعنی ہے اعوان اور مددگار' یہ لفظ شیاع سے ماخوذ ہے' شیاع ان چھوٹی لکڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو بڑی لکڑیوں کے ساتھ ملا کر جلایا جاتا ہے اور وہ چھوٹی لکڑیاں جلانے میں مددگار ہوتی ہیں' اور اس آیت کامعنی ہے حضرت ابراہیم' حضرت نوح علیہ السلام کے دین ہر تھے اور ان کے منہاج اور ان طریقہ پر تھے۔ (اکنت والعون ج ۵ ص ۵۲)

علامه محمود بن عمر الزفشري التوفي ٥٣٨ ه لكهتي مين:

حضرت نوح علیہ السلام کے جوعقا کدمشہور بتھ 'حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بی عقا کد پر سے اگر چہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں 'یا اس کامعنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے دین پر مصلب اور مقشدہ ہوتا بہت شائع ہو چکا تھا بعن پھیل چکا تھا اور ملذ بین کی ختیوں پر ان کا صبر کرنا بھی بہت مشہور ہو چکا تھا 'اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان دونوں کے اکثر احکام شرعیہ میں انفاق ہو 'حضرت نوح اور حضرت نوح اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دو نبی تھے 'حضرت حوداور حضرت صالح علیما السلام 'اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دو نبی سمال کا عرصہ تھا (قرآن مجید بین ان دونبیوں کا ذکر ہے 'استے لیے عرصہ بیل اور نبی بھی آئے ہوں گا ذکر ہے 'استے لیے عرصہ بیل اور نبی بھی آئے ہوں گا ذکر ہے 'استے لیے عرصہ بیل اور نبی بھی آئے ہوں گا کی رانگان جسم میں داراحیا والتراث العربی بیروت 'کاسماھ)

الصّفت :٨٨٨من ٢: كيونكدوه قلب سليم كرماته اين رب كرمامن حاضر هوك 0

مقاتل وغیرہ نے کہا قلب سلیم کامعنی ہے کہ انہوں نے اپند رب کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا' اوراصولیان نے یہ کہا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ بعثنا عرصہ زندہ رہے ان کا دل گناہون کے میل کچیل سے بالکل پاک اورصاف تھا' ان کے دل جی شرک تھا' نہ تو حید کے متعلق کوئی شک تھا نہ کسی کے خلاف کینہ اور حسد تھا' حضرت این عہاس رضی اللہ عنہمانے فرمایا وہ لوگوں کے لیے اسی چیز کو پہند کرتے تھے جس کواپنے لیے پہند کرتے تھے' اور تمام لوگ ان کے ضرر اور زیاد تیوں سے سملامت اور محفوظ تھے۔ اور یہ جوفر مایا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے' اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے دل جس اپنے رب کے لیے اخلاص تھا اور گلوق اور دنیا کی چیز وں کی طرف سے ان کا دل فارغ تھا۔

حصرت ابراجيم عليه السلام كي قوم كي كواكب يريق

الصَّفَّة : ٨٥٥٨ من فرمایا: جب انبول نے اپ (عرفی )باب اورائی قوم سے کہائم کن چیزوں کی عبادت کردہ جود اللہ الصَّفَة علیہ المُور اللہ اللہ کو جود کر فرنسا اللہ کو جود کر فرنسا اللہ کا اس قول سے ان کے طریقہ عبادت کی ذرت کرنا مقصود تھا ' پھر فرمایا : کیا تم اللہ کو جود کر فرنسا

معبودوں کی عبادت کررہے ہو؟ Oاس کلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامقصود یہ تھا کہ اپنی قوم کواس پر سننبہ کیا جائے کہ انہوں نے پھر کے جن بتوں کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے وہ محض غلط ہے واقع کے خلاف ہے اور باطل ہے 'پھر فر مایا: تو اب رب الخلمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اب تمہارے گمان میں عبادت کا متحق کون ہے؟ اور اب تم کس کورب الخلمین قرار ویت ہو؟ کیا تمہیں اللہ سجانہ کے رب الخلمین ہونے کے متعلق کوئی شک ہے؟ حتیٰ کہتم نے صرف ایک خدا کی عبادت کو ترک کردیا ہے گیا تم کو کسی ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور ذات عبادت کی متحق ہے اس لیے تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دی ہے 'اور تم نے جو اللہ تعالیٰ پریہ بہتان تراشے ہیں کہ اس کے گی شرکاء ہیں اور وہ سب عبادت کے متحق ہیں اور اس لیے تم ان کی عبادت کر رہے ہوتو آ خر اس کے جانے کا کیا ذریعہ ہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چند معین سیّاروں کی تعظیم اور ان کی پرسٹش کرتی تھی اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس جہان میں خیر اور شر اور سعادت اور خوست کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب ان سیاروں ہی کی تا ثیرات ہیں اور انہوں نے ان میں خیر اور شر اور سعادت اور خوست کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب ان سیاروں ہی گی تا ثیر ان کا تعظیم اور عبادت کا ذریعہ قطی اور ایر بی کی صورت کے موافق ایک بت بنالیا تھا پھر وہ ان بتوں کی تعظیم اور عبادت کا ذریعہ قرار دیتے تھے وہ سات سیارے ہیں : قمر عطار دُنر خل مشن مریخ 'مشتری اور نہرہ 'جو حرکت سیّاروں کی تعظیم اور عبادت کی فور قسم کا ذری کرتی ایک مخصوص وضع اور ہیئت سے بر آ ہے 'ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس جہان ہیں جس قدر حوادث رونما ہوتے ہیں وہ ان بی سیاروں کی گردش کی مخصوص وضع کا نمرہ اور متیجہ ہوتے ہیں ان بی سے موتی تغیرات ہوتے ہیں بارشوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا آ تا 'سمندروں میں طوفانوں کا المحنا' زمین میں زلزلوں کا تا ثارات کی تعظیم اور خوشی اور خوشی اور خوشی اور میاروں کی تعظیم اور خوشی اور میاروں کی تطور تیں۔
مصائب کے انہوں نے ان محصوص سیاروں کی شکل کے بت بنا لیے تھے اور ان کی تعظیم اور عبادت کرتے تھے تا کہ ان پر راحت 'میں اور خوشی الی کی ان اسلام کے ستاروں کی شکل کے بت بنا لیے تھو اور ان کی تعظیم اور عبادت کرتے تھے تا کہ ان پر راحت 'میں اور جوشی کی اور انہیم علیہ السلام کے ستاروں کی شکل کے بت بنا لیے تھو کی محمل کے اور ان کی تا شور کی میں کی معلیہ السلام کے ستاروں کی طرف و کی تھوئی کو میں کی میں ان سیاروں کی معلیہ السلام کے ستاروں کی طرف و کی توسی کی معلیہ السلام کے ستاروں کی طرف و کی تھوئی کی میں کو میں کو میں کو میں کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر

الصَّفَّت : ٨٨ مين فرمايا: پيرانهون ني ستارون کي طرف ايک نظر دالي ٥

یعی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہ ظاہر ستاروں (کواکب سیارہ) کی طرف دیکھ کرتائل اورغوروفکر کیا 'جس سے ان کی قوم نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم ستاروں کی چال اور ان کی مخصوص گردش کی وضع اور ہیئت سے مستقبل میں بیش آنے والے کسی واقعہ یا سانحہ کواخذ کررہے ہیں اور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام' آسانوں اور زمینوں کی خلقت اور بناوٹ پرغوروفکر کر رہے تھے اور کاملین کے طریقہ کے مطابق آثار سے موثر اور مخلوق سے خالق پراستدلال فرمارہ سے ۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم کی شان کے لائق ہے لیکن آپ نے اپنی قوم کے ذہنوں میں یہ وہم ڈالا کہ آپ سیاروں کی گردش کی وضع میں غور کر کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو معلوم کررہے ہیں۔

حضرت ابراتهم عليه السلام كے خودكو بيار كہنے كا پس منظر

الصَّفْت : ٨٩ من قرمايا: محركها ب شك من يمار بون والا بول ٥

اس وقت حضرت ابراجیم علیہ السلام بہار نہیں تھے لیکن انہوں نے فر مایا میں بہار ہوں بہ ظاہر میہ کلام جموث ہے' لیکن حقیقت میں یہ تحریض اور توریہ ہے' حضرت ابراجیم علیہ السلام کے یہ کہنے کی وجمضرین نے اس طرح بیان کی ہے: ا مام عبدالرحمٰن بن محر این ابی حاتم رازی متوفی پُراس ها لکھتے ہیں : سفیان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا : اس کامعنی ہے : مجھے طاعون ہے ۔

(تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٨٢١٧)

زیدین اسلم رضی الله عنه بیان کرتے جیں یا دشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ بیغام بھیجا کہ کل ہماری عید ہے۔ تم اس میں حاضر ہونا (بیعنی میلے میں شریک ہونا) حضرت ابراہیم نے ستارے کی طرف د کھے کر کہا: یہ ستارہ جب بھی طلوع ہوتا ہے تو میں پیار ہوجا تا ہوں' تو بادشاہ کے کارندے چلے گئے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۸۲۹) امام انحسین بن مسعود الفراء البغومی الهتوفی ۲۵۱ مد کھتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بہ ظاہر جھوٹ

(مجيح ابخاري دقم الحديث: ٣٣٥٨ مجيح مسلم دقم الحديث: ٢٣٤١ سنن التريذي دقم الحديث: ١٦٢٦ مند احد دقم الحديث: ٩٢٣٠ تاريخ ومثق الكبير ج٢ص ١٨٤ رقم الحديث: ١٦٣٤ مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١ه) میں بیار ہول' کہنے کی توجیہات

حضرت ابراجيم عليه السلام في ستارول كود كيه كرجوفر مايا تهامين يهار بول اس كى حسب ذيل توجيهات كى تى بين:

- حضرت ابراجيم عليه السلام روزانه بمار موجاتے تھے ہر چند كه اس وقت آب بمار نه تھے ليكن بمارى كاوقت آر ہاتھا۔
  - (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشاء میتھا کہ میں عقریب نیار ہونے والا ہوں۔
    - (۳) تمہارے کفراورشرک اور بے راہ روی سے میرا دل پڑمر دہ اور بیار ہے۔
  - (٣) حضرت ابراجیم علیه السلام نے به طور توریہ اور تعریض کہا کہ میں بیار ہوں منشاء یہ تھا کہ میری قوم بیار ہے۔
- ۵) سقیم سے مرادموت ہے جیسے قرآن میں جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے: انگ میت (الزمر ۳۰) بے شک آ ب فوت شدہ ہیں یعنی آپ کی روح قبض کی جانے والی ہے اس طرح اس کامعنی ہے کہ میری روح قبض کی جانے والی ہے۔
  - (٢) ميں بيار ہوں بعنی عنقريب جب ميراونت پورا ہو جائے گا تو ميں مرض الموت ميں مبتلا ہو جاؤں گا۔

تعریض اور تورید کی تعریفات اوران کے ثبوت میں احادیث

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں تکور ل الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک تعریض میں جھوٹ سے بینے کی مخیائش ہے۔ (اسنن الکبری ج ۱۹۰ مالا الکامل لا بن عدی ج ۲ ص ۵۱۷)

حضرت انس رضی النّه عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رضی اللّه عنه کا بیٹا بیار تقاوہ فوت ہو گیا' حضرت ابوطلحہ گھر ہے با ہر سکتے ہوئے تھے'ان کی بیوی حضرت ام سلیم نے جب دیکھا کہ بحی فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کو گھر کی ایک جانب لٹا دیا'اور جب حضرت ابوطلح گھر آئے اور بچہ کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا اس کو آ رام ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ راحت میں ہے اور حضرت ابوطلحه في ان كوسي مكان كيا- (ميح ابخاري رقم الحديث:١٣٠١ ميح مسلم رقم الحديث:٣١٢)

حضرت امسلیم نے اینے بچہ کی موت کو دائمی سکون سے تعبیر کیا'اس مدیث میں موت کا تو ریسکون سے کیا ہے' تورید کی تعریف میہ ہے کہ ایک لفظ کے دومعنی ہوں قریب اور بعید متکلم بعید معنی کا ارادہ کرے اور مخاطب کے ذہن میں قریب معنی کو القاء کرے جیسے آ رام اور راحت کا بعید معنی موت ہے جس کا حضرت ام سلیم نے ارادہ کیا تھا اور اس کا قریب معنی بیاری سے شفا یا ب ہونا اور آ رام یانا تھا جس کا القاءحضرت ام سلیم نے حضرت ابوطلحہ کے ذہن میں کیا تھا' اسی طرح سقیم کا بعیدمعنی قوم کا بیار '

ہونا ہے اس کا حضرت ابرا ہیم نے ارادہ کیا تھا اور اس کا قریب معنی خود بیار ہونا ہے جوان کی قوم نے سمجھا تھا۔

اسی طرح تعریض کامعنی ہے صراحة نعل کا اسادجس کی طرف ہو وہ مراد نہ ہو بلکہ کسی قرینہ کی بناء برکسی اور کا ارادہ کیا جائے جیسے کوئی عورت اپنی بیٹی سے کیے کہتم سالن خراب یکاتی ہواور مراداس کی بہو ہو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے **مراحة بت تو ژنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی تھی لیکن مرادخودان کی اپنی ذات تھی۔** 

ضرورت اورمصلحت کے دفت جھوٹ بولنے کے متعلق فقہاءاسلام کی آ راء

علامه محمد بن على بن محمد الحسكفي الحقى التونى ١٠٨٨ه ه لكهية بين:

اینے حق کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی ذات سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اس سے مراو ريض بي كيوتك بعين جيوث بولناحرام ب \_ (الدرالخارع حامش روالحارج ٥٥ ٥١٥ داراحيا والتراث العربي بروت ١٣١٩هـ)

martat.com

هيار القرآر

علامہ سید محمد این بن عمر بن عبد العزیز این عابر بی الد منتی العن فی الاتونی ۱۳۵۴ ہوگئے ہیں:

حموث بولنا بھی مباح ہوتا ہے اور بھی واجب ہوتا ہے احیاء علوم الدین میں اس کا بیر ضابطہ ندگور ہے گئے ہووہ بھی جس کو صدق اور کذب دونوں سے عاصل کیا جاسکتا ہوان کے حصوف بولنا مباح ہے اور اگر اس نیک مقعود کا حصول واجب ہوت اس کے حصوف بولنا مباح ہے اور اگر اس نیک مقعود کا حصول واجب ہوتو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر اس نیک مقعود کا حصول واجب ہوتو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر اس نیک مقعود کا حصول واجب بالی کو این اور اس کے بیان اور کر حصول ایک ہوتو ہوئی کو بھی جوابے واجواب کو المات چھیٹنا چاہے ہواس کو این اس کے بیان اور اگر جھوٹ بولنا واجب ہے اس طرح آگر کو کی فض کی کا مانت چھیٹنا چاہے ہواس کو جھیا نے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اور اگر جنگ کا یا دوخضوں میں مسلم کرانے کا مقصود یا کسی تکلیف زدہ فی کس کو اس کے بیان ہو یا شراب پی ہواور حاکم اس سے تعیش کر سے واس کے لیے بھی جوٹ بولنا مباح ہے اور اگر کی محموث بولنا واجب کے بیان ہوائز ہے کہ میں نے میام نہیں کی اس لیے کہی جھوٹ بولنا مباح ہوں تو اس کے لیے بیمی جائز ہے کہ جس نے میام نہیں کی اس لیے در ایر اس کو جائے کہ دو مقابلہ کرے کہ جموث بولنا جائز ہے کہ واب کی خرابیاں زیادہ ہیں آگر تی ہولئے کی خرابیاں زیادہ ہیں آگر تی ہولئے کی خرابیاں زیادہ ہوں تو اس کے لیے جموث بولنا جائز ہے کہ وہ نہ ہول کی خرابیاں زیادہ ہول تو ہوٹ بولنا جائز ہے اور اگر معاملہ اس کے برعس ہو یا اس کو شک ہوتو پھر جموث بولنا حرام ہورائو واب کے ایم جھوٹ بولنا جائز ہے کہ دو جوٹ نہ ہولے اس کے ایم جس کہ دو جوٹ نہ ہولے اس کے ایم جس کہ دو جوٹ نہ ہولے کے دور آگر معاملہ اس کے برعس ہو یا اس کو شک ہوتو پھر جموث بولنا حرام ہوں تو اس کے ایم جس کہ دو جوٹ نہ ہولے کے دور نہ ہول تو اس کے ایم جس کہ دو جوٹ نہ ہولے کے دور خور نہ نہ ہولے کے دور آگر معاملہ اس کے ایم جس کہ دور نہ بول کو اس کے استماد کی جس کہ دور خور نہ نہ ہول

(احياء علوم الدين ج ساص ١٣٣١ - ١٢١ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٩ هـ)

احتیاط اس میں ہے کہ جن مقامات پر جموف بولنا مباح ہے وہاں پر جموف بولنے کوبڑک کر دیا جائے 'عادۃ جو مبالغہ کیا جاتا ہے وہ جموٹ نہیں ہے 'جیسے کوئی شخص کے میں تنہارے پاس ایک ہزار مرتبہ آیا ہول 'کیونکہ اس کلام سے مبالغہ کو بیان کرتا مقصود ہے نہ کہ عدد کو' اور مبالغہ کے جواز پر بیرحدیث شخیح دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا رہے ابوجہم تو وہ تو اپنے کندھے سے لاخی اتا رہے ہی نیس (لیعنی بہت مارتے ہیں ؟۔

(میجمسلم قم الحدیث: ۱۳۸۰)

علامہ ابن جرکی نے کہا ہے کہ اشعار میں جوجھوٹ ہوتا ہے جب اس کومبالغہ پرمحمول کیا جاسکے تو اس کو بھی حرام قرار دینے سے مشکیٰ کرنا چاہیے' جیسے ایک شعر میں ہے میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور میں کسی مجلس کو تمہارے شکر سے خالی نہیں رکھتا' کیونکہ جھوٹے محف کا قصدیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جموثی بات کو بچا بنا کر پیش کرے اور شاعر کا قصد شعر میں بچ کا اظہار نہیں ہوتا' بلکہ شعر میں جموٹ بولنا تو ایک فن ہے۔علامہ رافتی اور علامہ نو وی نے بھی اس کی تا ئید کی ہے۔

صاحب الجتنی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مقامات کے سواہر جگدلا محالہ جموث لکھا جاتا ہے مرو اپنی بیوی یا اپنے بچے سے جو بات کرتا ہے اور مرد دوآ دمیوں کے درمیان سلح کرانے کے لیے جو بات کرتا ہے اور جگ میں کیونکہ جنگ ایک دھوکا ہے۔

اوراس کی مثال ہے کہ کمی فض کو کھانے کی دعوت دی جائے اوروہ جانا نہ چاہتا ہوتو کہددے: میں کھانا کھا چکا ہوں اور سے
ارادہ کرے کہ میں کل کھانا کھا چکا ہوں کو صفرت ابراہیم ظیل الله علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کلام جو بہ ظاہر جموف ہے دراصل ای
طرح تعریف اور توریع پر مشتمل ہے الہٰذا جس حدیث میں تین مواقع پر جموث ہولنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی اس طرح
صورۃ جموث ہولنے پر محمول ہے جو در حقیقت تعریض یا تورید ہوا ور حقیقۃ جموث ہولنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جموث پر درو
عاک عذاب کی وعید فرمائی ہے اور جموثوں پر لعنت فرمائی ہے قرآن مجید میں ہے: وَلَهُ وَعَدَابُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ کَانَ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۹۴ ۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۰ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۴۹۸۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۷۱ سند احمد رقم الحدیث: ۳۲۳۸ عالم الکتب مند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۳۸)

ا مام غزالی نے احیاءعلوم الدین میں فرمایا ہے غرض حقیق کے لیے تعریض کے ساتھ کلام کرنا جائز ہے' جیسے مذاق میں دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہنا' حدیث میں ہے:

حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک بردھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی یارسول اللہ! دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں وافل کروئے آپ نے فرمایا اے ام فلاں! بے شک جنت میں کوئی بردھیا نبیس جائے گی وہ عورت پیٹھ پھیر کرروتے ہوئے جانے گئ تو آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ کوئی بردھیا بردھا ہے کی حالت میں جنت میں نبیس جائے گئ بے شک اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اِلْمَا اَتُشَانُهُنَّ اِنْشَاءً اللهُ ال

(شَائل ترندی رقم الحدیث: ۲۳۰ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۷۸ منداحدج ۳۳ سندابویعلی رقم الحدیث: ۳۳۵ سیح این حبان رقم الحدیث: ۲۲۷)

معرت انس الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے کی سواری پرسوار کر دیجئے آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹن کے بچے پرسوار کریں گے اس نے کہا میں اونٹن کے بچہ کا کیا کروں گا! تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہراونٹ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اونٹن کا بچہ ہی ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤورقم الحدیث: ۴۹۹۸ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۹۹۱ سنداحمه ۳۳۰ شرح السند آم الحدیث: ۴۳۱۰) زید بن اسلم بیان کرتے بیں کہ ایک عورت جس کا نام ام ایمن تھاوہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کا خاوند آپ کو بلا رہا ہے' آپ نے فرمایا کیا وہ وہی شخص ہے جس کی آئکھوں میں سفیدی ہے' آپ کی مراو وہ سفیدی تھی جو آئکھی تیلی میں ہوتی ہے! (احیاد علوم الدین جسم ۱۱۲ واراکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

martat.com

علامہ تھرین تھرز بیدی حقی متوفی 140ھ کھتے ہیں : العراقی نے کہاہے کہاس مدیث کو الزبیرین بکار نے کتاب الفکامیہ والمزاح میں روایت کیا ہے اور امام ابن انی الدنیا نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے۔

(النحاف السادة المتعين ع عص ٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٦٠ مع ١٩١٨ م

علامہ شامی لکھتے ہیں: ایکی تمام صورتوں میں جموٹ بولنا جائز ہے۔ شارح این الشحنہ نے کہا ہے کہ برازیہ میں بیر منقول ہے کہاس کذب سے مراد تعریض اور توریہ ہے نہ کہ کذب خالص۔

(روالحمّاريّ ٩٩س ٥٣٦ـ ٥٢٥ ملخصاً وموضحاً وكزيجاً واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

تحقیق بیہ ہے کہ مواضع ضرورت میں بھی صراحة جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یارسول اللہ! آپ ہم سے (بعض اوقات) خوش طبعی بھی رتے جیں! آپ نے فرمایا: میں حق کے سواکوئی بات نہیں کہتا۔ بیصد بیث حسن ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۹۹۰)

بعض علاء نے میر کہا ہے کہ جنگ میں دشمن کو دسوکا دیے گے لیے بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور سلح کرانے کے لیے جموث بولنا جائز ہے اور جو چیز فی جموث بولنا جائز ہے اور جو چیز فی خصوث بولنا جائز ہے اور جو چیز فی نفسہ بیجے ہے اور جو چیز فی نفسہ بیجے ہودہ اختلاف احوال سے حسن نہیں ہو جاتی 'ان مواقع پر بھی تاویل 'قریم کے طور پر جموث بولنا جائز ہے مراحة جموث بولنا جائز ہے مراحة جموث بولنا جائز نہیں ہے ۔ مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی سے مجت نہ کرتا ہوتو وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بیتو کہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہول حالا تکہ وہ اس سے بخض رکھتا ہوتو یہ خالص جموث ہوگا اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے ۔ بی صلی اللہ علیہ دسم جب کی علاقے میں جہاد کے لیے جاتے اور لوگوں کو اس علاقہ پر مطلع کرنا نہ جا ہے تو صراحة کسی اور علاقے کا نام نہیں لیتے سے بلکہ سی اور علاقے کی اور علاقے کا نام نہیں لیتے سے بلکہ سی اور علاقہ کا ذکرتا ویل اور توریہ سے کرتے سے حدیث میں ہے:

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے جی کہ بہت کم انیا ہوتا تھا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ غزوہ کے لیے جا ئیں اور اس جگہ کا نام بتا دیں آپ بہ طور توریہ کسی اور جگہ کا ذکر فر ماتے تنے سوائے غزوہ تبوک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گری میں غزوہ تبوک کے لیے محکے اور دور ور از کا سفر اختیار کیا اور بڑی تعداد میں دشمنوں کا سامنا کیا اور مسلمانوں کو ان کا حال بتا دیا تا کہ وہ اچھی طرح دشمن سے مقابلہ کی تیار کرلیں اور آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ آپ کہاں جانے کی تیاری کر دہے ہیں۔ (صحیح ابنواری قم الحدیث: ۲۹۳۸ سنن ایو داؤ در قم الحدیث: ۲۴۰۹ منداحد رقم الحدیث ۱۵۸۸۲ عالم الکتب بیروت)

كيا حضرت ابراجيم عليه السلام كي توم في ان كي بماري كوطاعون مجما تفا؟

الفَفْت: ٩٠ ميس ب: سووه بيني مور كران كے پاس سے حلے محتے۔

سو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف و کیوکر کہا ہیں بیار ہوں تو وہ پیٹے موزکر آپ کے پاس سے بیلے کے
ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیاری متحدی ہوکر ان کو نہ لگ جائے ' بعض مفسرین نے بیا کہ اس بیاری ہے ماد طاعون کی بیاری تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں طاعون کیمیلا ہوا تھا اور ان کا بی عقیدہ تھا کہ طاعون ایک ہے دوسرے کولگ جاتا ہے ' لیکن اس بریا شکال ہوتا ہے طاعون کی اینداء تی اسرائیل سے ہوئی تھی ان برطامون عذاب کی صورت میں ، زل کیا گیا تھا 'حدیث میں ہے :

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند نے حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنها ہے سوال کیا کہ آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو حضرت اسامہ رضی الله عند نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمانی طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اوپر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر پس جب تم یہ سنو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل ہوا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ' اور جب تم کسی علاقے میں ہواور وہاں طاعون پھیل جائے تو تم وہاں سے نگل کرنہ بھا گو۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۷ میلی میں ہواؤں الحدیث: ۲۲۱۸ میں التر نہی آئی ہے۔ ۱۰۱۵ میں کہتے ہیں:

اس مدیث میں بہطورشک روایت ہے کہ طاعون بن امرائیل پر بھیجا گیاتھا' یا ہم سے پہلے لوگوں پر' لیکن صحیح ابن خزیمہ میں جزم کے ساتھ روایت ہے کہ طاعون عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی جماعت پر بھیجا گیاتھا۔

( فتح الباري ج ااص ٢ ٣٣٧ وارالفكرييروت ١٣٢٠ هـ )

بنی اسرائیل کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے بہت بعد ہے 'اور جب طاعون کی ابتداء بنی اسرائیل پر عذاب سے کی گئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر طاعون کا پھیلٹا بہت بعیداز قیاس ہے 'اغلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بیسنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیار ہیں تو انہوں نے عید کے میلہ میں آپ کے نہ جانے کوایک عذر خیال کیا اور دہ آپ کے پاس سے چلے گئے۔

يمين اوريز فون كامعنى

الشفّات : ۹۴ من فرمایا: سووہ پینے موڑ کران کے پاس سے چلے گئے 0 پھروہ خاموثی سے ان کے معبودوں کے پاس کے اور ان سے کہاتم کیوں نہیں کھاتے ؟ 0 تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں ؟ 0 پھر انہوں نے خاموثی کے ساتھ دائیں گئے اور ان سے کہاتم کیوں نہیں کھاتے ؟ 0 تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ 0 پھر انہوں نے خاموثی کے ساتھ دائیں ہاتھ ہوئے آپ کے پاس آئے 0

اس آیت میں داغ کالفظ ہے اس کا مصدر روغ ہے 'روغ کامعنی ہے جیکے سے کسی کی طرف جانا اور خفیہ داؤگھات لگانا' جب لومڑی مکر اور فریب سے کوئی چال چلتی ہے تو کہتے ہیں داغ الشعبلب' کوئی مخص مکر وفریب سے کسی مخص سے کام نکالے تو اس کو بھی راغ کہتے ہیں۔ (المغروات جام ۲۷ کمتیہ زار مصلفی الباز کم کرمہ ۱۳۱۸ھ)

ان آیوں کا خلاصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چیکے ہے ان کے بت خانہ میں گئے اور ان بتوں ہے استہزاء فرمایا: تم کیوں نہیں کھاتے ؟ تہہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ان کی قوم کے کافر لوگ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لے جاکرد کھتے تھے تاکہ ان کو ان بتوں کا تقرب حاصل ہواوروہ طعام ان کے پاس دکھے جانے ہے متبرک ہوجائے۔
ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کے پاس طعام دکھ کرگئے تھے کہ وہ میلہ ہے واپس آکر اس طعام کو کھالیس گے اور ان بتوں کے پاس وہ طعام اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ طعام متبرک ہوجائے ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے بت خانہ موں کے لیے وہ طعام چھوڑا تھا اور ایک قول یہ ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس انہوں نے بت خانہ موں کے لیے وہ طعام چھوڑا تھا اور ایک قول یہ ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس وہ کھانے کیوں نہیں؟ تنہیں کیا ہوا؟ تم ہولئے کیوں نہیں؟

اس آیت میں بمین کالفظ ہاں کی گئ تغییریں ہیں ایک تغییر بیہ کہ بمین سے مراد دایاں ہاتھ ہے لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا اٹھا کران ہوں پرضر ہات لگائیں دائیں ہاتھ کا اس لیے ذکر فر مایا کہ دایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ سے قوی ہوتا ہے' ایک قول میہ ہے کہ اس آیت جس بمین سے مراد دایاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ بمین سے مراد تم ہے کیونک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے تم کھا کرفر مایا تھا:

الله كانتم! جب تم پینه بھیر كر چلے جاؤ كے تو يم ضرور

وتالله وكركينان أضنامكؤ بغنان أث توثو المابيرين

فَجَعَلَامُ جُفَااذًا إِلَّا لَكِهِ بِنَرَالِمُ الْعَلَمُ الْمَدِينَ الْمُدَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

ان کی توم یا عید با جشن منائے گئی تھی' حضرت ایراہیم علیہ السلام نے می**موقع غنیمت جان کران تمام بتو**ل کوتو ژو **یا صرف** بڑے بت کو چھوڑ دیا' بعض نے کہا کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی تا کہ جنب وہ عید کے میلیہ یا جشن سے فارغ ہو کر آئیں تو اس کارروائی کے متعلق اس بڑے بت سے ہی یوچھیں ۔

اورا کی تغییر یہ ہے کہ اس آیت میں پمین سے مراد عدل ہے جیسا کہ اس آیت میں پمین سے مراد عدل ہے: وَكَوْ تَعَقَّوْلَ عَكَيْنَا بَعْضَ الْأَقَادِيْلِ أَلِكَخَذُنَا اور اگر اس نبی نے ہم پرکوئی بات كمڑی ہوتی 0 تو ہم نے

مِنْ الْ يَكِيدُنِ (الحاقة ١٩١١) مروران كوعدل كساته بكراليا موتا-

عدل کے لیے بین کا لفظ لایا جاتا ہے اورظلم کے لیے شال کا لفظ لایا جاتا ہے' ای طرح معاصی کے لیے شال کا لفظ لایا جاتا ہے اوراطاعت کے لیے بمین کا لفظ لایا جاتا ہے' پس مسلمان کے لیے بمین عدل کی جگہ ہے اورشال ظلم کی جگہ ہے' اس لیے قیامت کے دن مسلمان کو اس کاصحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ سے جو بیعت کی تھی اس کو پوراکر دیا اورعدل کیا اور کا فرکے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کیونکہ اس نے بیعت کوتوڑ دیا اورظلم کیا۔

بحر حصرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنوں کو کلاے کلاے کر دیا اور ان کی قوم کے لوگ ان کی طرف بھا محتے ہوئے

اس آیت میں یہ فون کالفظ ہے: زف الابل کامعنی ہے اونٹ تیز ہے اصل میں زفیف کامعنی ہے تیز ہوا چلنا'شر مرغ جو پرندوں سے ملنے کے لیے بھام تا ہے اس کوبھی زفیف کہتے ہیں' دلہن کو جو دولہا کے پاس بھیجا جاتا ہے اس کوبھی زفیف کہتے ہیں (المفردات بڑاس ۲۸۱)۔ ایک تول یہ ہے کہ اس کامعنی ہے تیز رفتاری اور آہستہ آہستہ چلنے کے مابین درمیانی رفتار سے چلنا' ضحاک نے کہا اس کامعنی ہے وہ بھاگ رہے تھے' یکی بن سلام نے کہا وہ غیظ وغضب سے بھا گتے ہوئے آرہے تھے' مجاہد نے کہا اس کامعنی ہے وہ تھا۔

اس پرعقلی اورنقلی دلائل که بنده اینے افعال کا خالق نہیں ہے

الصَّفَيٰ ١٩٥٠ ميں ہے: ابراہيم نے کہاتم اپنی تراش کيے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو O طلائکہ تم کواور تمہارے کاموں کو اللّٰہ نے ہی بیدا کیا ہے O

ان کی قوم نے جب اپنے خودساختہ خداؤں کے گڑوں کوٹوشنے کے بعد بھرے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے ابن معبودوں کے ساتھ بید کام س نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے ہی تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت معبودوں کے ساتھ بید کام س نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے ہوئے بتوں کی مبادت ہو اللہ کے ہوئے بتوں کی جن بتوں کی پرسٹس کر رہے ہوان کو جن لکڑیوں کرتے ہو طال تک تم کی برسٹس کر رہے ہوان کو جن لکڑیوں کہتر دوں اور منی ہے تم نے بنایا ہے ان چیزوں کو اللہ نے بی بیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالی نے بی بیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالی نے بی بیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالی نے بی بیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالی نے بی بیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالی کی تلوق ہوئے۔

یہ بات ما است کا بی خرب ہے کہ بندہ آپ افعال کا کا سب ہے اور ان کا خالق اللہ تعالی ہے اور قدر بیکا فرہب ہیں ہے ک بندہ آپنے افعال کا خالق ہے اور جربیہ کا غرب بیرے کہ بندہ مجبور محض ہے اس کے افعال میں اس کا کوئی کس اور استار میں

4

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر صافع اور اس کی صفت کا خالق ہے۔ بیرحد بیث امام مسلم کی شرط کے موافق ہے۔

(المستدرك ج اص ١٣١ قديم المستدرك رقم الحديث: ٨٥ جديدُ الاحسان ج٢ص ٥٠ كنز العمال ج اص٢٢٣)

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متونى ٩١ ٧ ه كلصة بين:

الله تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے خواہ بندہ کا تعلی کفر ہو یا ایمان اطاعت ہو یا معصیت اس کے برعکس معز لہ کا یہ فاسد گمان ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے ان میں سے متقد مین تو بندہ کو خالق کہنے سے اجتناب کرتے تھے اور بندہ کو مالت ہے کہ بندہ اپنی اور اس کے تبعین نے یہ دیکھا کہ ان تمام الفاظ کا معنی ایک ہی ہے اور وہ ہے کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف نکا لنا تو انہوں نے دلیری سے بندہ پر خالق کا اطلاق کر دیا 'اور اہل حق جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہوتو وہ اپنے افعال کی تفاصیل کا ضرور عالم ہوگا' کیونکہ جب تک کسی چیز کی تفاصیل کاعلم نہوں ۔ انسان اس کو وجود میں نہیں لاسکتا' اور انسان کو اپنے افعال کی تفاصیل کاعلم نہیں ہوتا' کیونکہ جب انسان ایک جگہ ہے چل کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے چلنے میں معین تعداد میں قدم اٹھتے ہیں کبھی تیز اور کبھی آ ہستہ اور اس کو بائکل شعور نہیں ہوتا کہ اس کے چلنے میں کتنے قدم اٹھے اور اس میں کتنا وقت صرف ہوا' کتنے قدم تیز تھے اور کتنے آ ہستہ اور اس سے اس کے متعلق اگر سوال بھی کیا جائے تو وہ جواب نہیں دے سکتا بیتو ان افعال کا حال ہے جو بالکل ظاہر ہیں' اور اگر وہ اس پر غور کرے کہ کسی چیز کو بکڑنے اور چھوڑنے میں اس کے کتنے اعضاء نے حرکت کی اس کے اعصاب سکڑنے اور چھیئے کا عمل کتنی بار ہوا تو اس کی بے شعور کی اور بھی زیادہ ہوگ ۔

(٢) الله تعالى حضرت ابراجيم عليه السلام كا قول ذكر فرماتا ب

الله نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو۔

وَاللَّهُ خَلَقُكُمُ وَمَا تَعْمُلُونَ . (المُفَد: ٩٢)

. نیزاللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایموں یاور دموم میں، مرفوق

يمي بالله! جوتمهارارب ب جو جر چيزكو بيدا كرف والا

ذْلِكُهُ اللَّهُ رَبُّكُهُ خَالِتُ كُلِّي ثَنَّى ﴿

(المومن: ٩٢) ہے۔

اور ہر چیز میں بندے کے اعمال بھی داخل ہیں 'سووہ ان کوبھی پیدا کرنے والا ہے۔

کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو پچھے بیدا نہ کرسکے۔

أَفَكُنْ يَخْلُقُكُ كُمَنُ آلِا يَخْلُقُ . (أَعَلَ ١٤)

اللدنعالي في البي فالله موني كوائي مدح مين اورائي عبادت كالتحقاق مين بيان فرمايا بي يعنى عبادت كالمستحق وبى

ہے جو خالق ہو۔

معتزلہ نے بیدکہا کہ ہم خود سے چلنے والے اور رعشہ والے کی حرکت میں فرق کود کیھتے ہیں' خود سے چلنے والا اپنے اختیار سے حرکت کرتا ہے اور رعشہ والا بغیر اختیار کے حرکت کرتا ہے' نیز اگر بندوں کے افعال کوانڈ تعالیٰ نئے بیدا کیے ہوتو نیک افعال پر مدت اور بر سے افعال پر قدمت' اور نیک افعال پر ثواب اور برے افعال پر عذاب کی کوئی وجنہیں ہوگی کیونکہ نیک اور برے افعال سب القد تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں' اس کا جواب میہ ہے کہ بیاعتر اض جربے پر وارد ہوتا ہے جوکسب اور اختیار کی

بلدتهم

بالکل نفی کرتے میں 'رہے ہم تو ہم یہ کتے ہیں کہ بندہ جس نعل کا کمپ کرتا ہے اوراس کوافقیار کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وہ **کل** پیدا کر دیتا ہے۔(شرح العقائد می ۱۲-۲۰سلیما مطبوعہ کراچی) حصرت ابراہیم برآگ کے تصنیری ہونے کی تفصیل

الصَّفَّت: ۹۷\_۹۷ میں ہے: انہوں نے کہا ان کے لیے تمارت بناؤ اور ان کو بھڑ کتی ہوئی آ گ میں ڈال دو O انہوں نے ابراہیم کےخلاف سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے ان ہی کو نیجا کر دیا O

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بتوں کی الوہیت کے باطل ہونے پرقوی دلیل پیش کی اور وہ اس دلیل کا جواب دینے پرقادر نہ ہوئے تو انہوں نے آپ کو ضرر پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا اور کہا ان کے لیے ایک ممارت بناؤ اور آب دینے پر قادر نہ ہوئے تو انہوں نے آپ کو ضرر پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا اور کہا ان کے لیے ایک ممارت بناؤ تر آن مجید میں اس ممارت کی ساخت اور اس کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے البتہ امام ابوائی احمد بن ابراہیم العلمی التوفی ۲۲۷ ھاور امام ابحسین بن مسعود البغوی التوفی ۲۷۲ھ نے اس سلسلہ میں بیروایت ذکر کی ہے:

مقاتل نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ان کے لیے ایک پیٹر کی عمارت بناؤجس کا طول تمیں ہاتھ ہواوراس کا عرض ہیں ہاتھ ہواوراس کا عرض ہیں ہاتھ ہواوراس کو ککڑیوں سے بھر دو پھر اس میں آگ لگا دو پھر ابراہیم کواس آگ میں بھینک دو۔

(الكشف والبيان ج ٨ص ١٩٩ أمعالم التزيل ج ٢٣ ص ٣٥)

اس آگے لیے قرآن مجید میں جیم کالفظ ہے اور جیم اس آگ کو کہتے ہیں جو بہت عظیم آگ ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کا فروں کے متعلق فر مایا تو ہم نے ان ہی کو نیچا کر دیا۔

اس کامعنی یہ ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کررہے تھے تو اللہ تعالی نے بحث اور مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالب اور ان کومغلوب کر دیا اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے آگ کا ضرر دور کر دیا اور ان کی سازش کو تاکام بنا دیا۔

صافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱ هام این جریر کے حوالے سے نکھتے ہیں اور اس حدیث کو حافظ ابو القاسم علی بن الحن ابن العسا کر المتوفی اے 2 ھے نیمی روایت کمیا ہے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو م نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے لیے لکڑیوں کو جھ کیا ، حتی کہ آگر کوئی عورت بیار بوتی تو وہ نذر مانتی کہ آگر اللہ تعالی نے جھے صحت دی تو میں ابراہیم کوجلانے کے لیے لکڑیاں جھ کروں گی کہ انہوں نے اتن زیادہ لکڑیاں جھ کر کے آگر جلائی کہ آگر اس کی سمت سے پرندے گزرتے تو آگری تپش سے جل جاتے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرافھا کر آ سان کی طرف دیکھا تو 'آسانوں' زمینوں' پہاڑوں اور فرشتوں نے فریا دی کہ اے خدا ! تیرے نام کی سربلندی کی باواش میں ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے' اللہ تعالی نے فرمایا جھے اس کا علم ہے آگر وہ تم کو پکارے تو تم اس کی فریا و رس کرنا' اور حضرت ابراہیم نے آسان کی طرف سرافھا کر کہا: اے خدا! تو آسان میں واحد ہے اور میں ذہین میں واحد ہوں' اور میں زمین پرکوئی اور بندہ نہیں ہے جو تیری عبادت کرے' جھے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے انچھا کارساذہ ' تب اللہ تعالی فریا ۔ نے آ گو تھی دیا ۔

ا \_ آ گ تو شندی ہو جا اور اہرا ہیم پر سلامی بن جا۔

يْنَارُكُوْنِيْ بَرْدُا وَكُنْمَاعَلَى إِبْرُهِيْهُ .

(الإنبياء: ٢٩)

( الدر المنتورج يص ٩٠ وارا حيا ما تنزات العربي بيروت العهامة تاريخ ومثل الكبيرج٩٠ ص ١٩٥٥م المريث: ١٩٥٠م-١٩٧٩)

فا کہد بن مغیرہ کی باندی بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کی تو میں نے ان کے گھر میں ایک غیرہ رکھا ہوا دیکھا میں نے پوچھااے ام المومنین! آپ اس نیزہ سے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس سے تھپکلیوں کو مارتی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی ہیں کے سواز مین کا ہر جانوران کی آگ کو بجھانے کی کوشش کررہا تھا اور چھپکلی پھونک مارکراس آگ کو بجڑکارہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کواس کے قبل کا تھم دیا۔ (سنن النمائی رتم الحدیث: ۲۸۸۵ سنن این باجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۱ منداحہ جام ۲۳ سن ۲۰۰۵ ومثق الکیمین دیا۔ ۱۹۳۱ منداحہ جام ۲۳ سن این باجہ رقم الحدیث: ۱۹۲۱ منداحہ جام ۲۳ سن کا ہرجانوران کی المحدیث کا میں دیا۔ ۱۹۳۱ منداحہ دیا۔ ۱۹۳۱ واراحیاء التراث العربی ہیردت ۱۳۲۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلکم نے فر مایا جس شخص نے چھپکلی کو مار دیا اس کے لیے دس نیکیاں کسی جائیں گی اور اس کے دس شخص نے چھپکلی کو مار دیا اس کے لیے دس نیکیاں کسی جائیں گی اور اس کے دس شخص نے عرض کیا گیایا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا کیونکہ جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو اس نے آگ جلانے میں مدد کی تھی۔ (تاریخ دستی الکیرین ۱۹۳۷ میں 19۳۴ فر اللہ یہ ۱۹۳۳ و داراحیاء التراث العربی بروے ۱۳۲۱ھ)
حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آز ماکش میں مبتلا کرنے کی حکمتیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا اور پھر اللہ تعالی کے تھم سے اس آگ کو تھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا گیا' اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ ابتداء آپ کے مخالف کفار کواس پر قدرت نہ دیتا کہ وہ آپ کوآگ میں ڈالتے'یا آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کوئی ایسی تدبیر فرما دیتا کہ آپ اس شہر سے نکل جاتے اور آپ کے مخالف بت پرستوں کو آپ پر غلبہ حاصل نہ ہوتا اور وہ آپ کو گرفتار کر کے اس مکان میں بند نہ کر پاتے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں کیا اور بت پرستوں کے لیے بیموقع مہیا کیا کہ وہ آپ کواس بہت بردی آگ میں ڈال دیں' اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) لوگوں کے سامنے بیمثال اور بینمونہ مہیا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص اور مقرب بندے اللہ کی راہ میں جان دینے سے نہیں گھبراتے اور تو حید کی سر بلندی کے لیے ہرامتحان سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔
- (۲) ان کی قوم سورج 'چاند' ستاروں کی پرستش کرتی تھی اور بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ آگ ان کی قوم سورج 'چاند' ستاروں کی پرستش کرتی تھی اور بعض لوگ آگ و اپنی ذات میں کوئی طافت نہیں رکھتی نہ اس میں فی نفسہ کوئی تا ثیر ہے اس کاجلانا اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے' وہ چاہے تو اس میں بیتا ثیر نہیں ہوگ 'وہ اپنی ذات میں شندی ہے نہ گرم ہے' وہ جب چاہے اس میں گرمی بیدا کردے اور جب چاہے اس میں شندک بیدا کردے۔
- (۳) جس وفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالاگیا تو ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے اور جب آپ ان کی پشت میں موجود تھے تو آگ ان کو کیسے جلاستی تھی' حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں چندا شعار پڑھے ان میں بیشعر بھی تھا:

وردت نار الخليل مستترا في صلبه انت كيف يحترق

حضرت خلیل الله کی آگ میں آپ بھی پوشیدہ طور پر وارد تھے اور جس کی پشت میں آپ موجود ہوں اس کو آگ کیے جلا سکتی ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی نے ان اشعار کو المتدرک اور دلائل النوت کے حوالے سے ذکر کیا ہے' المتدرک جسم سے ۳۴۷ اور دلائل النوت ج ۵ص ۲۶۸ میں ان اشعار کا ذکر ہے' لیکن ان میں ندکور الصدرشعر ذکر نہیں ہے' یقیناً حافظ

mart

وطی کے سامنے ان کتابوں کا جونسخہ ہوگا ان میں میشعر بھی ندکور ہوگا اور ان کتابوں کے ناشر کو بھو اور ان کا ان میں نرکورسیں ہوگا یاکسی دجہ سے طباعت ہے رہ گیا ہوگا ہر حال حافظ سیوطی کے درج ذیل اشعار میں اس شعر کا بھی و کو است (الضائص الكبرى جاس ١٠٤ واراكلت أعلى بيروت عاد

(٣) حضرت ابراتيم عليه السلام آگ ميں والے كئے توبيعى غاہر بهواكة كبيمى جارے ني سيعيا محميصلى الله عليه وسل بيجانى باور جب آپ سيدنا ابرا بيم عليه السلام كى بشت من موجود من آپ كو كيي جلاسكى تقى مرجز آپ پيچانق ہا*ل پر دليل په حديث ہے:* 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ہر چیز کوعلم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوا فاسل جنات اور انسانوں کے۔

ما من شيء الا يتعليم أني رصول الله الا كفرة او فسقة الجن والانس.

(أنجم الكبيرج ٢٢٣م ٢٢١، قم الحديث: ٦٤٢)

- (۵) حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے اور آگ کے آپ کو ضرر نہ پہنچانے سے بیرفلا ہر ہو گیا کہ جس مخف کا اللہ تعالی یر کامل ایمان ہو دوصرف اللہ ہے ڈرتا ہے اور کا نتات کی کی چیز ہے نہیں ڈرتا معفرت ابراہیم کا اس پر ایمان تھا کہ اللہ كي بغيران كوكوئي چيز ضررنهيس پنجاستي اورموت اين مقرر وقت سے ميلينهيں آسكي اس ليے جب ان كي قوم أ کے کا فرسر دار دں نے کہا ان کوآگ میں ڈال دو' تو حضرت ابراہیم ذرانہیں تھبرائے اور کمی قتم کے خوف اور پریشانی کا ا ظہار نہیں کیا' ای طرح حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے اللہ برتو کل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم بڑھ کر زمرا كهاليا تها اورآب كواس ميكوكي ضررتبيس يهنيا تها\_ (اليواقية والجوابرج عن ٣٨٨ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨هـ)
- (٢) الله تعالى كى سنت جاريديد بيك في اين وطن سے دوسرے علاقے كى طرف جرت اس وقت كرتا ہے جب اس كے وطن میں اس کے نالف کفار اس کی جان کے وتمن ہو جائیں اور اس کوسلامتی کے ساتھ اپنے وطن میں ندرہے ویں جیسے جب مصر میں اوگ حضرت موی علیه السلام کی جان کے وشمن ہو مسئے اور آپ کولل کرنے کی تدبیریں ہونے لکیس او وہ معمو ے مدین کی طرف ہجرت کر گئے اور اس طرح جب زمین برحضرت عیسیٰ علیدالسلام کے وقت ان کولل کرنے میں ا انہوں نے آ سانوں کی طرف جرت کی اور جارے نی سیدنا محرصلی الشعلیہ وسلم کو جب کل کرنے کی سازشیں کی جانے . لگیس تو آب نے مکہ سے مدیند کی طرف جمرت کی ای قاعدہ کے مطابق معزت ابراہیم علیہ السلام کی کفار سے معنی جب ان کوجلانے کی سازش کی صورت میں ظاہر ہوئی تو آپ کوعراق سے شام کی طرف بجرت کرنے کا تھم دیا ممیا اس أبكوآ ك مين والعاف كالدواقعة بك جرت كاسبها-

حضرت ابرائيم عليه السلام كوآ ك ميس و الني كي زياده تغصيل الانهياء. ٦٨ ، تبيان القرآن ج يص ١١٣ \_ ٢٠٨ مي طلاحقة

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورابراہیم نے کہا ہیں اینے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ منتریب میری رہ نمائی کرے کا 10 میرے رب! مجھے نیک بیٹا عطافر ہا O سوہم نے ان کو ایک برد باراڑ کے کی بشارت دی O کی جب دواڑ کا ان کے ساتھ کے پھرنے کی عمر کو پہنچا (ق)ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے ایش نے خواب میں دیکھا ہے کہ یش تم کو ذیح کررہا ہوں اب تم كر بناؤ تهارى كيارائ بي ال ين في كهاا الإجان! آب وى ين ين جن السي حم ويا عما ب آب النافي

مجھے عنقریب مبرکرے والوں میں سے پائیں گے 0 حد دونوں نے سرتنگیم ٹم کردیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیٹانی کے بل گرادیا 0 اور ہم نے ابراہیم کوندا کی کہ اے ابراہیم! 0 بے شک آپ نے ابنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں 0 بے شک بیضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے 0 اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا 0 اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا 0 (الشَفَّة : ۱۰۸۔ ۹۹) حضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ کا اولین مہا جر ہونا

الصَّفَّت: ٩٩ میں ہے: اور ابراہیم نے کہامیں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عقریب میری رہ نمائی کرے گا O

اس آیت میں بیددلیل ہے کہ جس جگہ اسلام وشمن لوگ زیادہ ہوں اور ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی وجہ ہے انسان کی جان اس کی عزت اور اس کا مال خطرہ میں ہو' اس پر وہاں سے ججرت کرنا واجب ہے' کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لوگوں سے شدید عداوت اور خطرہ محسوس کیا تو آپ نے عراق سے شام کی طرف ججرت کرنے کا قصد فر مالیا۔

قرآن مجیدگی بیآیت ہجرت اور ایام فتنہ کی عزلت نشنی کی اصل ہے'اور جس شخص نے اس پرسب سے پہلے عمل کیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ میں جب اللہ تعالی نے آپ کونمرود کی جلائی ہوئی آگ سے نجات دی تو آپ نے کہا'' میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں' بینی اپنی قوم اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس جگہ جانے والا ہوں جہاں میں آسانی کے ساتھ اپنے رب کی عباوت کر سکوں' عنقریب میر ارب میری اس چیز کی طرف رہ نمائی کرے گا جس کا میں نے نیک نمین سے قصد کیا ہے' مقاتل نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں ہے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط اور حضرت مارہ کے ساتھ عراق سے ارض مقد سے یعنی شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کا قصد کیا' ایک قول میہ ہے کہ انہوں نے حران کی طرف ہجرت کی تھی اور ایک مدت تک وہاں رہے تھے۔ (الجامح لا حکام القرآن جز ۱۵م ۸۹)

عزلت نشيني كي فضيلت ميں احاديث

حضرت ایوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول الله! لوگوں میں سب سے اچھاشخص کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ شخص جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرے اور وہ شخص جو بہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں چلا جائے 'وہاں اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کے نثر کی وجہ سے ان کو چھوڑ و سے ۔ (صبح ایخاری رقم الحدیث: ۲۸۷۱ صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۸۵ سنن الر ندی رقم الحدیث: ۱۲۳۸ سنن الر ندی رقم الحدیث: ۱۲۳۸ سنن الر منی رقم الحدیث: ۱۲۳۸ سنن الر منی بالدین بالن میں جو الدین اللہ بھی این حمال رقم الحدیث: ۲۰۲۱ المحدرک جے من المامن الکبری للعبقی جو ص ۲۵۹ شرح المدرقم الحدیث: ۲۲۲۲ سنداحمد ہے میں ۱۳ سن الربی الحدیث الحدیث: ۲۰۲۱ المحدرک ہے میں ایک المنی الکبری للعبقی جو ص ۲۵۹ شرح المدرقم الحدیث: ۲۲۲۲ ا

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا لوگوں پر ایک زمانہ آ ئے گا کہ مسلمان مختص کا سب سے بہترین مال ایک بکری ہو گی جس کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش نازل ہونے کی جنگہوں پر جائے گا' اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں کے شرہے بھائے گا۔

' (منجے ابخاری رقم الدیٹ: ۱۹سن ابوداؤ رقم الدیٹ: ۳۲۷۷ سنن این ماجہ رقم الدیٹ: ۳۹۸۰ سنداحمہ رقم الدیٹ: ۱۱۰۳۲ سنداحمہ رقم الدیٹ: ۱۱۰۳۲ سنداحمہ رقم الدیٹ: ۱۱۰۳۲ سنداحمہ رقم الدیٹ ۱۱۰۳۳ سنداحمہ رقم الدیٹ الدیٹ حضرت امم مالک البھنزید رسنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کو بہت قریب بتایا' میں نے بوجھا یارسول اللہ ایام فتنہ ہیں سب سے بہتر شخص کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جوشش اسے تھوڑے کی لگام پہو کر اللہ کے دشمنوں کا پیچھا کرے وہ ان کو بھگائے اور وہ اس کو بھگا کیں (بیعنی ان سے مقابلہ کرے) اور وہ شخص جو جنگل ہیں

جلدتم

عز است شیخی کرے اور اس پر جو حق ہے وہ اوا کرے )۔ (مصنف عبد الرزاق جاامی عام معن قدیم مصنف عبد الرزق قرآم الدین و م المعند دک جسمی ۱۳۹۳ سنن الرزندی رقم الحدیث: ۱۲۷۷ مند احمد ۱۳۹۰ میں ۱۳۹۹)

حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو! تم کو فقتے اس طرح ڈھانپ لیں سے جس طرح اندھیری رات میں اور پا نے اندھیرے آتے ہیں اس زمانہ میں سب سے زیادہ نجات یافتہ فض وہ ہو گا جو (جنگل میں) اپنی بکریوں کے دودھ پر گزارہ کرے یا وہ محض دروازہ سے باہرا ہے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جائے اورا پئی تلوار سے کھائے۔

(مصنف عبدالرزاق ج الص ۱۸ تديم مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۴۰۹۲۸ وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ه)

حفرت کرز بن علقم الخرائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محق نے بوچھایا رسول اللہ! کیا اسلام (کے درجات)
کی کوئی انتہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہال عرب یا عجم کے جس گھر والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالی خبر کا ارادہ فرما تا ہے ان کے اوپر
اسلام کو داخل فرما دیتا ہے 'پھر اس طرح فتنے بریا ہوں گے گویا کہ وہ سائبان ہیں اور فرمایا کیوں نہیں! اس ذات کی قتم جس کے
قضہ وقد رت میں میری جان ہے! تم ان فتنوں میں لوث جاؤ گے گویا کہ سانپ ڈسنے کے لیے پھن اٹھائے کھڑا ہو! تم میں سے
بعض ' بعض کی گرونوں پر وار کریں گے 'اور ایک روایت میں ہے تم میں سے سب سے افضل وہ مومن ہوگا جو پہاڑوں کی
گھاٹیوں میں سے کی گھائی میں عزلت نشین ہوگا وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوگا اور لوگوں کو ان کے شرکی وجہ سے چھوڑ
دے گا۔ (منداحہ جس میں کے اکر اکبیرج ۱۹ میں 19 مندائیز ارقم الحدیث درتا ہوگا اور لوگوں کو ان کے شرکی وجہ سے چھوڑ
دے گا۔ (منداحہ جس میں 20 اکبیرج ۱۹ میں 19 مندائیز ارقم الحدیث ۲۳۵۵۔ ۲۳۵۳۔ ۲۳۵۳)

ر معادر سنداری می اور استخباب کے متعلق فقہاء اسلام کے مختلف اقوال عز لت نشینی کی فضیلت اور استخباب کے متعلق فقہاء اسلام کے مختلف اقوال

قاضى عياض بن موى ماكل متوفى ٥٣٨ ه لكهية إي:

ان احادیث میں لوگوں سے الگ اور علی ہے ہو کر گوششینی کی فضیلت ہے اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے پراشارہ فر مایا ہے کہ آپ کے بعد فتنے رونما ہوں گے تو اس وقت لوگوں سے میل جول رکھنے کی بہ نسبت ان سے علیا ہ ہوکر
کوششینی میں فضیلت ہے خصوصاً جولوگ جہاد کرنے پر قدرت ندر کھتے ہوں 'یا وہ زمانہ جہاد کا نہ ہو'یا مسلمانوں کو ان کے علوم
سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ ہو' ان احادیث میں بہاڑوں کی گھاٹھوں کا ذکر کیا ہے اور خصوصاً ان جگہوں پر جانا مراونہیں
ہے ان کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ عام طور پر عزات شین کے لیے لوگ الی چگہوں پر جاتے ہیں کیونکہ عموماً اسے مقامات پر
لوگوں کا اجتماع نہیں ہوتا' ایک اور حدیث میں گھر میں کوششین رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

(الكمال المعلم بغوا كدمسلم ع ٢ص ١٥٠ وارالوقا ويروت ١٣١٩هـ)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجائت کس طرح حاصل ہوگی؟ آپ نے فر مایا اپنی زبان پر قابور کھواور اپنے گھر میں رہواور اپنی خطاؤل پر رؤو۔

( سنن الترندي قم الحديث: ٢ ٣٠٠ منداحدج ٢٣٠ الكامل لا بن عدى جهم ١٩٣٢ ملية الاولياءج ٢**٩٠٠)** 

علامه يچيٰ بن شرف نو وي متوني ٧ ٧٧ ه لکھتے ہيں:

ان احادیث میں ان علاء کی دلیل ہے جولوگوں کے ساتھ لی جل کردینے پرعز است نشینی کوتر بھے دیے ہیں اور اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف مشہور ہے اہام شافعی اور جمہور علاء کا قد بہب ہیہ ہے کہ اگر فتنہ سے سلامتی کی توقع ہوتو کوشہ نشین دہنے کی ہذہبت لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے اور بعض علاء کا نظریہ ہیہ ہے کہ عز است نشینی افضل ہے اور جمہور علاء نے ان احادیث کاریہ جواب دیا ہے کہ فقنہ کے زمانہ میں عزامت نشینی افضل ہے اور ان احادیث کا بھی محمل ہے کیا یہ احادیث ان لوگوں کے لیے میں جولوگوں کے ضرر سے محفوظ نہ رہ سکیں میا جولوگ فتنہ بازوں کے ضرر پرصبر نہ کرسکیں انبیاء کیہم السلام جمہور صحابہ تا بعین علاء اور زمعاد وغیرهم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور اجتماعی منافع کو حاصل کرتے تھے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھتے تھے اور جمعہ نماز جنازہ اور عیدین پڑھتے تھے مریضوں کی عیادت کرتے تھے وعظ ونصیحت کرتے اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ (صحیح مسلم بشرح النوادی جمید میں بیٹر مصطفی الباز کمہ کرمہ ۱۳۱۵ھ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بي

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اگر عزلت نشینی کاصرف یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان غیبت کرنے سے تحفوظ رہتا ہے اور اس برائی کے دیکھنے سے بچارہتا ہے جس کے از الدپروہ قادر نہیں ہے تو یہ بھی عزلت نشینی کی فضیلت کے لیے بہت کافی ہے ۔ (فتح الباری جسام ۱۳۰ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۲۰ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصتر بين:

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فتوں کے ایام میں گوششین ہونا افضل ہے 'سوااس صورت کے کہ انسان ان فتوں کو زائل کرنے پر قاور ہواس وقت اس پر واجب ہے کہ وہ ان فتوں کے ازالہ کے لیے سعی اور جدو جبد کرے 'اور بیازالداس کے حال اوراس کی قدرت کے اعتبار سے فرض مین ہوگا یا فرض کفایہ ہوگا 'اور جب فتوں کے ایام نہ آراں تو اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ اب عزلت نشنی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا افضل ہے 'علامہ نو وی نے کہا کہ امام شافعی اور جمہور علاء کے نزویک مل جل کر رہنا افضل ہے کیونکہ اس میں بہت سے فوائد کا حصول ہے 'اور شعائز اسلام میں حاضر ہونے کا موقع ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں کثرت کا اظہار ہے اور ان کو خیر پہنچانے کا فائدہ ہے' بیاروں کی عیادت' جنازوں کا پڑھنا' ایک دوسر ہے کو سلام کرنا' نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا' نیکی اور پر ہیر گاری کے کا موں میں تعاون کرنا' ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے کام ہیں جن پر ہر مسلمان قادر ہوتا ہے' اور اگر وہ شخص عالم دین اور صاحب طریقت ہوتو اجھاعی معاشرہ میں رہنے کی فضیلت اور بھی موکہ ہوجاتی ہے۔

دوسرے علماء نے کہا ہے کہ ان ایام میں بھی عزلت نشینی افضل ہے بشرطیکہ اس کو ان عبادات کرنے کے طریقوں کاعلم ہو جو اس پر لازم ہیں اور جن کو ادا کرنے کا وہ مکلّف ہے 'اور مختاریہ ہے کہ اجتماعی معاشرہ میں رہنا افضل ہے جب کہ اس کاظن غالب میہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے گنا ہول میں مبتلانہیں ہوگا۔

علامہ کرمانی متوفی ۲۸۷ھ نے کہا ہمارے زمانہ میں مختاریہ ہے کہ انسان گوشہ تنبائی میں رہے کیونکہ بہت کم مجلسیں گزاہوں نے خالی ہوتی ہیں (علامہ بینی فرماتے ہیں:) میں بھی اس تول کے موافق ہول' کیونکہ اس زمانہ میں لوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہنا صرف برائیوں میں ہتلا ہونے کا سبب ہے ان احادیث سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں سے احتر از کرنا جا ہے' اور معتقد مین کی ایک جماعت فتنوں کے خوف سے اپنے وطن سے نکل گئی' حضرت سلمہ بن اکو گرض اللہ عنہ' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی کہ جماعت فتنوں کے خوف سے اپنے گئے تھے اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی انتہ علیہ وسلم کا مجمود ہے اللہ عنہ ہوا۔

کر آ ہے نے بیخبر دی کرآ خرز مانہ میں لوگوں میں فتنداور فساد ہوگا اور ایسانی ہوا۔

(عمدة القاري ج اص٢٦ يـ ٣٦٣ أوارا لكتب العلميد بيروت ١٣٣١هـ)

غور فرمایئے علامہ کرمانی متوفی ۸۹۷ھ اور علامہ عینی متونی ۸۵۵ھ کہدر ہے جیں کہ ہمارے زمانہ میں لوگوں کے

ساتھوں جل کررہے میں فسق و فجور اور انواع واقتمام کے گنا ہوں میں جلا ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اب کوٹ سے عافیت ہے اور خلوت گزین افضل ہے تو سوچے کہ آب ۱۳۲۴ اھیں حالات کس قدر دگر کوں ہو بچے ہیں اور اب مو اللہ تشنی کس قدراہم اور ضروری ہوگئی ہے' اس لیے اس تا کارہ نے بھی اب گوششنی کو اعتبار کرلیا ہے وارالعلوم سے **کو** عافیت میں بیند کرورس بخاری اور تصنیف و تالیف کو لازم کرایا ہے اور اجماعی مجالس اور محافل میں جانے کو بالکل ترک

میری زندگ اب فاضل بر بلوی کی اس ربای کے مصداق ہے:

نەمرانوش زىخسىيں نەمرانىش زطعن

نہ مجھے کسی کی تعریف و خسین سے خوثی ہوتی

نےند کسی کے طعنوں سے رہج ہوتا ہے

منم و کنج خمولی که بخند دروے

میں ایک گوشه گمنامی میں ہوں کہ اس میں

نەمرا گۇش بىرسے نەمرا بوچى ذے نەمىرىكى كى تعرىف سنتا ہوں نەمجھے كى كى ندمت کرنے کا ہوش ہے

جر من و چند کتا بے و دوات و <u>قلم</u>

چند کتابوں اور قلم دوات کے سوا اور کسی چیز کی تخیائش نہیں ہے

بعض محبین جھے اپن محافل اور مجالس میں باصرار بلاتے ہیں ان سے گذارش ہے کہ مجھے اپنے حال میں رہنے دیں۔ الصَّفَّت : ٩٩ ك بعد الصَّفَّت : ١١١ - ١٠ مين حضرت ابراجيم عليه السلام كااين بين كي قرباني كاذكر باس كي تغيير مين جم ان شاءالله دلائل ہے واضح کریں سے کہ آپ کے میر بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام تنے اور اس کے بعد قربانی ہے متعلق تمام

امورکوا حادیث اور نداہب اربعہ کی کتب ہے بیان کریں گے۔

حضرت ابراہیم علیہالسلام کا صالح بیٹے کوطلب کرنا اور اس کی تو جیہ

الصّفّت: • • امين بناعطافر ما المجهد نيك بيناعطافر ما ٥

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بیسوال کیا کہ اے رب مجھے نیک بیٹا عطافر ماجوان لوگوں میں ے ہو جو تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیری نافر مانی نہیں کرتے اور زمین میں اصلاح کرتے ہیں اور فساد نہیں

اس آیت میں اللہ تعالی ہے ایک صالح کو ببد کرنے کا سوال ہے ، ہر چند کر آن جید میں بھائی کے لیے بھی جبد کا لفظ آیا ب جياس آيت مسب

اور ہم نے اٹیس اٹی رحمت سے ان کے بمائی بامدن کی

وَوَهُنِكَالَةُ مِنْ زُعْتِتاً آخَاهُ مُرُونَ بَيِيًا.

مبدفرمائے۔ (ar://)

ليكن قرآن مجيد مين زياده تربيغ كے ليے به كالفظ ب جيسا كدان آيات ميں ب:

ود كانكاكة إنتاق ويعقوب (الانبياء : ١٧) اوربم في ابراييم والخق اوريعوب مبرفر مات-

اورہم نے ذکر یا کو یکی ہیفرمائے۔

وَوَهُمُ مُكَالَهُ يَعِينِي (الأنباء ١٠)

موای اسلوب سے اس آیت میں بھی ہر کا لفظ بنے کے لیے ہواور اس آیت کامعنی ہا ہے میرے رب! مجھے ایسا بھا ہے فر ما جوصالحین میں ہے ہواورا ہے بیٹے کے لیے صالح ہونے کی اس لیے دعا کی کیونکہ انہوں نے خودا ہے **کی صالحیت ا** ن دعا کیمتی:

تبيار القار

اے میرے رب مجھے قوت فیملہ عطا فرمادے اور مجھے

رَبِ عَبْ لِي مُكُنّا وَالْمِعْنِي بِالصّْلِمِينَ

(الشعراء:٨٣) ما تحين كے ساتھ ملادك\_

حليم كامعنى اورحضرت اساعيل عليه السلام كاحليم مونا

الفُقْت : ا • امين ہے: سوہم نے ان کوايك برد بارار كے كى بشارت دى 0

اس آیت میں غلام کا لفظ ہے جب بچہ پالنے میں ہوتو اس کو طفل کتے ہیں اور جب اس کی عمر دس سال ہے کم ہوتو اس کو صبی کہتے ہیں اور جب اس کی عمر دس سال سے متجاوز ہواوروہ بلوغت کے قریب ہوتو اس کو غلام کہتے ہیں اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو شاب ( نوجوان ) کہتے ہیں اور بیس سال سے تمیں سال تک کی عمر والے کو رجل ( مرد ) کہتے ہیں اور تمیں سال سے جائے تو اس کو شاب کی عمر والے کو شیخ کہتے ہیں اور چالیس سال سے ساٹھ سال کی عمر والے کو شیخ کہتے ہیں اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے دیکھتے اب کب بلاوا آتا اور ساٹھ سال سے ستر استی سال والے کو شیخ فانی کہتے ہیں مصنف اب ۱۸ سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے دیکھتے اب کب بلاوا آتا ہے اللہ تعالی ایمان اور نیکی کے ساتھ اور چلتے ہاتھ بیروں کے ساتھ اینے جوار رحمت میں بلائے۔ ( آمین )

اوراس آیت میں اس لڑکے کی صفت علیم (بردبار) ذکر فرمائی ہے ٔ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جواپنے کام سکون اوراطمینان سے کرے ٔ جلدی نہ کرے ۔اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اضطراب اور گھبراہث کا اظہار نہ کرے اور اگر کوئی کا '، اس کے مزاج اور مرضی کے خلاف ہوجائے تو غصہ اور غضب میں نہ آئے۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تین بشارتیں ہیں ایک یہ کدان کے ہاں بیٹا ہوگا لینی فذکر ہوگا' دوسری یہ کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گا کیونکہ بچہ کو ملم اور برد باری ہے متصف نہیں کیا جاتا اور تیسری بشارت یہ ہے کہ وہ ملیم اور برد بار ہوگا۔

اور اس بیٹے میں اس سے بڑھ کر اور کون ساحلم ہوگا کہ جب انہوں نے اس بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں تم کو ذریح کر رہا ہوں' ابتم سوچ کر بتا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا اے ابا جان! آپ وہی سیجے جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے' آپ ان شاء اللہ! مجھے عقریب صبر کرنے والوں میں سے پاکیں گے (الفقد: ۱۰۲) اور انہوں نے اس تھم کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ می کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ می میں اس لیے بشارت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی علیم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بے شک ابراہیم بہت سوز وگداز والے علیم تھے۔ بے شک ابراہیم ضرور حلیم تھے بہت سوز وگداز والے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ إِنَّ إِنْرُونِيمُ لَا قَامَّ خُلِيْمٌ ۞ (التوبية) أَنَّ الْبُرُونِيمُ لَا قَامَّةُ خُلِيْمٌ ۞ (التوبية) إِنَّ إِنْرُونِيمَ لَكَلِيْمٌ أَوَّالًا مُّنْفِيْبٌ ۞ (مود: ٤٥)

الطفیٰ : اا ١٠١١ ميں ہے: پس جب وہ اڑكا ان كے ساتھ چلنے پھرنے كى عمر كو پہنچا (تو) ابراہيم نے كہا: اے مير ے بين إيس نے خواب ميں و يکھا ہے كہ ميں تم كو ذرح كر رہا ہوں اب تم سوج كر بناؤ تمبارى كيارائے ہے؟ اس بينے نے كہا اب ابا جان! آپ وہ بى سيج جس كا آپ كو تكم ديا كيا ہے آپ ان شاء الله! عنقريب جھے مبر كرنے والوں ميں سے پائيں گ 0 سوجب دونوں نے سرتسليم تم كر ديا اور ابراہيم نے بينے كو چيٹائى كے بل كرا ديا ١٥ اور ہم نے ابراہيم كو حداكى كدا سے ابراہيم ابراہيم و كل كدا سے ابراہيم ابولى ہوئى ہوئى ہوئى اور ابرائيم نے بدلہ ميں ایک بہت بڑا ذہبے دے ديا ١٥ اور ہم نے بعد بين آ نے والوں كے ليان كا ذكر ابرائيم برسلام ہو ١٥ ہم ابى طرح نيكى كرنے والوں كو ادب ع بين ١٥ به شک اور ابرائيم كے سال ايمان دار بندول ا

martat.com

میں ہے ہیں0

## حضرت اساعیل علیه السلام کی قربانی کا پیش منظراور پیش منظر

امام ابوجعفر محد بن جربرطبري متوفى ١١٠ ها في سند كيساته روايت كرت بين:

ا مام محمر بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام جب حضرت ہائیز سے ملاقات کے جاتے تو صبح کے وقت براق پر سوار ہوکر شام سے روانہ ہوتے اور دو پہر کو مکہ بننی کرآ رام کرتے اور شام کے وقت مکہ سے روانہ ہوتے اور دو پہر کو مکہ بننی کرآ رام کرتے اور شام کے وقت مکہ سے روانہ ہوتے اور رات کے وقت شام میں اپنی بیوی (حضرت سارہ) کے پاس بننی جاتے حتی کہ ان کے بیٹے (حضرت اساعیل) جب کام کان کرنے کی عمر کو بہنی گئے اور انہوں نے میدارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کرائے رب کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تحظیم کریں گے اور اب میں دیکھا کہ وہ اسے بیٹے کو ذرج کررہے ہیں۔

نیز امام محد بن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیتھ می ای کی اوہ اپنے

ہیٹے کو ذرخ کر دیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیری اور چھری لوادر ہمارے ساتھ اس کھائی میں چلوتا کہ ہم کھر والوں کے
لیے لکڑیاں چن کر لا ئیں انہوں نے اپنے بیٹے سے بیڈ کرٹیس کیا تھا کہ وہ کس لیے اس کھائی میں جارہے ہیں 'تب اللہ کا وشن المبیس ایک آ دی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر طا' تا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی
سے باز رکھے اور آ کر کہا اے بزرگ آپ کہاں جارہے ہیں جمضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے ایک کام سے اس کھائی میں جا
سے باز رکھے اور آ کر کہا اے بزرگ آپ کہاں جارہے ہیں جو طرت ابراہیم نے کہا میں اپنے کو اس بیٹے کو ذرح کرنے کا
ر باہوں! شیطان نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ کے پاس خواب میں شیطان آ یا ہے اور اس نے آپ کو اس بیٹے کو ذرح کرنے کا
میں سے دفع ہو جا! لیک اللہ کی
سے مرضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور فر مایا: اے اللہ کے دشمن میرے پاس سے دفع ہو جا! لیک اللہ کی
سے دفع بی بیٹچاوہ اپنے والد کے بیچھے بیچھے چل رہے ہے ان سے اس نے کہا اے بیٹے! کیا تم کو معلوم ہے کہ تبدارے والد تہمیں
کہاں لے جارہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس گھائی سے کڑیاں چنے جارہے ہیں! شیطان نے کہا اللہ کی تم اورہ کو مرف ذرئے
کہاں لے جارہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس گھائی سے کڑیاں چنے جارہے ہیں! شیطان نے کہا اللہ کی تم اور تا ہیں ہوگیا تھیں ہوگیا واللہ کے بی کہاں کو جارہے ہیں! انہوں نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہان کے دان کے دب نے آئیں ہی کہ ان کے دور نے کہا کہ کہاں کو جارہے ہیں! انہوں نے دور ہو گھائی ہے کہاں کہا گھائی ہے کہ ان کہا کہاں کو جارہے ہیں! انہوں نے کہا کہا سے حقم کی اطاعت کریں۔

پر وہ ایک آ دی کے بیس میں اس بینے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ ایرا ہیم تہارہ بینے کو لے کر کہاں گئے ہیں' انہوں نے کہا وہ اس کھائی میں کٹڑیاں چننے گئے ہیں' شیطان نے کہا تیں! اللہ کی تم ! وہ صرف اس کو ذرج کرنے کے لیے ساتھ لے کر مجتے ہیں' ان کی والدہ نے کہا نیس وہ اپنے بینے پر بہت شغفت کرتے ہیں اور اس سے بہت مجت کرتے ہیں' شیطان نے کہا ان کا یہ گمان ہے کہ ان کو اللہ نے یہ تھم ویا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذرج کر دیں' ان کی والدہ نے کہا اگر ان کے رب نے ان کو ریسے مو ایہ و انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے رب کے تھم کی اطاعت کی اور اس کے تھم کے سامنے سر سنام خم کر دیا! اور اللہ کا دشن ابلیس ناکام اور نامر اور ہو کر غیظ وغضب میں جنتا ہو کر واپس لوث کیا اور اس لیمن نے حضرت ایما ہیم

اوران کی آل کو بہکانے کا جواراوہ کیا تھااس میں وہ خائب وخاسر ہا۔

اوران الربہا ہے۔ اور اس میں ہے ہے کو ساتھ کے کر کھائی میں پنچ اور وہ ٹیر نامی بہاڑ کی کھائی تھی ' تب حضرت ایما ہم طب السلام نے اپنے بیٹے ہے کہا: اے میرے بیٹے میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں تم کو ذرج کر رہا ہوں اب تم سوج کر بناؤ کو تہارا کیا فیصلہ ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا: اے اہا جان! آپ وہی سیجتے جس کا آپ کو تکم دیا کمیا ہے آپ ان شا واللہ سیمی

كرنے والول ميں سے يا كيں مے۔

امام محدین اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا: اے ابا جان !اگر آپ نے مجھے ذریح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیں تا کہ میرے خون کے جھینٹے آپ پر نہ پڑیں' اور میراا جرکم نہ ہو' کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذ<sup>ن</sup>ع کے وقت اپنے تڑینے اور پھڑ کئے سے مامون نہیں ہوں اورا بی چھری کواچھی طرح تیز کرلیں تا کہوہ مجھ پر آ سانی سے گزر جائے اور جب آ پ مجھے ذ<sup>رج</sup> کرنے کے لیے لٹا ئیں تو مجھے منہ کے بل لٹا ئیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لٹا ئیں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رفت پیدا ہو گی اور وہ رفت آپ کواللہ کے تھم پڑمل کرنے سے مانع ہو گی' اور اگر آپ مناسب تمجھیں تو میری مجھے میری مال کو لے جا کر دے دیں'اس سے ان کوتسلی ہوگی اور ان کو مجھ پرصبر آ جائے گا' حضرت ابراہیم عليه السلام نے فر مايا: اے ميرے بيٹے تم اللہ كے تھم پر عمل كرنے ميں ميرے كيے عمدہ مدد گار ثابت ہورہے ہو! پھر جس طرح حضرت اساعیل علیه السلام نے کہا تھا ان کواچھی طرح باندھ دیا 'پھرا بنی حچری کوتیز کیا اور پھران کو پیشانی کے بل گرا دیا 'اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لی' پھران کے حلقوم پر حچمری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس حچمری کو بلیٹ دیا' حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پھراپنی طرف تھینچا تا کہ اس عمل سے فارغ ہوں ' تو ایک ندا کی گئی کہ اے ابراہیم! تم نے اپنے خواب کو پیچ کردکھایا' یہ ذبیح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے' اپنے بیٹے کے بدلہ میں اس کو ذرج کر دو اللہ عز وجل نے فرمایا جب ان دونوں نے سرتسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیٹانی کے بل گرا دیا' حالانکہ ذبیحہ کو چہرے پر گرایا جاتا ہے اور بیاس کے مطابق ہے جوحضرت اساعیل نے اپنے والد کومشورہ دیا تھا۔ جمارے نزدیک بیرحدیث صادق ہے اور قرآن مجید کے مطابق ہے۔( تاریخ الام والملوک ج اص ۱۹۵ الکامل نی التاریخ ج مص ۱۲ ، تفسیر نظلبی ج ۸ص ۱۵ معالم النتزیل جسم ۳۷ نفاز ن جهم ٢٢ المستدرك جهم ٢٥٥ الكثاف جهم ٥٤)

## حضرت اساعیل علیه السلام کے فدید کے مینڈھے کا مصداق

الشقت: ٤٠ امين ب: اورجم نے اس كے بدله مين ايك بهت برداذ بيحدد عديا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جنت ہے ایک مینڈ ھا باہر لا یا گیا جو چالیس سال ہے جنت میں چرد ہا
تھا' حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھتے ویا پھر جمرہ اولی پر گئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں' پھر جمرہ وسطی پر گئے اور وہاں
سات کنگریاں ماریں' پھر جمرہ کبری پر گئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں' پھر خی میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈ ھے کو
وزئے کر دیا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا اس ذات کی قتم جس کے قضہ وقد رت میں میری جان ہے' بے شک اوائل
میں اس مینڈ ھے کا براس کے دوسینگوں کے ساتھ میزاب کعبہ کے ساتھ لاکا ہوا تھا اور اس کا سرسوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔
میں اس مینڈ ھے کا براس کے دوسینگوں کے ساتھ میزاب کعبہ کے ساتھ لاکتا ہوا تھا اور اس کا سرسوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔

' نیز امام ابن جر سرطبری اپنی سند کے ساتھ معزے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرے ابراہیم کو
گئے کے افعال اداکرنے کا تھم دیا گیا تو شیطان آپ کے پاس آیا' پھر حضرت جبریل آپ کو جمرۃ العقبہ پر لے گئے آپ کے
پاس پھر شیطان آیا آپ نے اس کو سات کنگریاں ماریں تو وہ چلا گیا' پھر آپ چلے گئے تو جمرہ وسطی کے پاس شیطان آیا آپ
نے پھراس کو سات کنگریاں ماریں' تو وہ چلا گیا' پھر آپ خضرت اسامیل کو پیشائی کے بل گرا دیا' اور حضرت اسامیل پر
میں انہوں نے کہا اے ابا جان میرے پاس اس کے علادہ اور کوئی تیمن نہیں ہے جس میں آپ بھر کھون دیں' آپ اس
کوا تارکر رکھ لیں اور آئی میں مجھ کو تفن دیں' بھرا چا تک حضرت ابرا تیم علیا السلام نے مزکر دیکھا تو ایک بڑی آ تھوں والا اور

سفید سینگوں والامینڈھا کھڑا ہوا تھا' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کوؤن کر دیا معفرت ایمن **عماس کے کہا ہم ابی عب** ای طرح کامینڈھا قربانی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عہاں رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ جس مینڈ ھے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذریع کیا تھا وہ اس کی نسل سے تھا جس کی حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کی تھی اور ان کی قربانی قبول کر لی تی تھی اور وہ مینڈ ھاسر کمیس تھا اور اس کا اون سمرخ رنگ کا تھا۔ (تارخ الام والملوک جاس ۱۹۵۔۱۹۴ میلوم مؤسسہ الاملی پیروٹ ۱۹۳ھ) اور عبد الرج الدرین علی الجدزی رائعہ فی بر ۵۵۔ اور کی اور جی اس ۱۹۵۔۱۹۴ میلوم وسید الاحق کی دائمت فی ۱۹۳ھ۔ زمجی جھٹے جہ اساعیل

ا مام عبد الرحمان بن علی الجوزی التوفی ۵۹۷ هداورامام محمد بن محمد ابن الاثیرالجزری التوفی ۱۳۰ هدنے بھی حضرت اساعیل کوذنج کیے جانے کے واقعہ کواسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(النظم جاس ۱۹۸۱ - ۱۹۱۱ وارالفکر پیروت ۱۳۵۱ ها اکال فی الکاری جاس ۱۳۷۲ وارالکاب العربی بیروت ۱۳۵۰ ها اکال فی الکاری جاس ۱۳۵۱ ما الحسین بن مسعود البغوی الحتوفی مفسرین میں سے امام الح اسحاق احمد بن ایرا بیم العلمی النیشا پوری التوفی ۱۳۷۵ ها اورامام الحسین بن مسعود البغوی الحتوفی ۱۹۵۱ ه و اور علامه علاو الدین علی بن الخازن التوفی ۲۵ ه شر تحمی اس واقعه کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اورامام ابوعبد الله حاکم غیثا پوری متوفی ۵۰۸ ه نے اس واقعه کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور علامه زخشری متوفی ۱۳۵۸ ه نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (الکھف والبیان جمس ۱۵۵ می ۱۵۵ و اراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۲ ها معالم التوبل جمس ۱۳۲۳ واراکت العربی بیروت ۱۳۵۱ ها المحددک جمس ۱۳۵ می ۱۳۵ واراکت العربی بیروت ۱۳۵۹ ها المحددک جمس ۱۳۵ می ۱۳۵ واراکت العامیہ بیروت ۱۳۵۱ ها المحددک جمس ۱۳۵ می ۱۳۵ ور الکت العامیہ بیروت ۱۳۵۱ ها المحددک جمس ۱۳۵ و ۱۳۵ هدیث المحددک و ۱۳۵ و ۱۳۵

حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدیہ میں جس مینڈھے کو ذرج کیا گیا ہے اس کے متعکل مورضین نے لکھا ہے کہ اس کے سینگ کعبہ میں میزاب کے ساتھ لفکے ہوئے تتے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

مغید بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ بچھے بنوسلیم کی ایک عورت نے بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معنرت عثان بن طلحہ کو بلایا میں نے حضرت عثان بن طلحہ سے پوچھا کہ تم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیوں بلوایا تھا 'انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے در مایا کہ جب میں بیت الله میں واخل ہوا تورش نے وہاں پر ایک میں نائے سے کہ دوسینگ و کھے میں تم سے یہ کہنا بھول عمیا کہ تم ان سینگوں کوڑ ھانپ دو سوابتم ان کوڑ ھانپ دو کو حانب دو کیونکہ بیت الله میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کرا لئے سفیان نے کہا وہ دونوں سینگ بیت الله میں رکھے رہے تی کہ جب بیت الله میں آگ کی تو وہ سنگ بھی جل گئے۔

ميد المراح من المسلمة والمراح المراح وقد من المواحث (١٩٢٠) واداحياه التراث العربي بيروت منداح وقم الحديث: ١٩٦٧ وادالفكر بيروت المسداح وقد من ١٩٣٥ وادالفكر بيروت المهمان المورية والمسلم والنبايين المراف والمنظر بيروت ١٩٣١ وادالفكر ورح عمل ١٠٠ واداحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١ و)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے ذیجے تھے ..... حضرت اساعیل یا حضرت اسحاق علیما السلام!

علامه ابوعبدالله محربن احر ما كل قرطبي منوفي ١٧٨ و لكمية بين:

علاء كاس من اختلاف ب كد معزت ابرا بيم عليه السلام ككون سے بينے كوذئ كرنے كا تھم ويا ميا تھا اكثر طلام كا بير مسلك ب كدذئ حضرت اسحاق عليه السلام بين (١) حضرت عماس بن عبد السطلب (ايك دوايت كے مطابق )(٢) حضرت عبد الله بن عماس (٣) حضرت عبد الله بن مسعود (٣) حضرت جاير بن عبد الله (۵) حضرت على بن الي طالب (١) حضرت عبد الله بن عبد الله بن مسعود (٣) حضرت جاير بن عبد الله بن عبد الله بن الي طالب (١) حضرت عبد الله بن عبد الله بن الله على الله بن الله طالب (١) حضرت على بن الي طالب (١) حضرت عبد الله بن عبد الله بن الله على الله بن الله على بن الي طالب (١) حضرت بناير بن عبد الله بن عبد الله بن بن الله ب الله بن عمر اور ( 2 ) حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم' ان سات صحابه كابي نظريه ب كه ذبيح حضرت اسحاق عليه السلام بين' اور تابعين وغيرهم ميں سے علقمهٔ سعيد بن جبير' كعب الاحبار' عكرمه' القاسم بن ابي بزه' عطاء' مقاتل' عبدالرحمان بن سابط' زہری' سدى عبدالله بن الهذيل ما لك بن انس وغيرهم نے كها كه حضرت اسحاق عليه السلام ذبيح بين ابل كتاب يهود ونصاري كالمجي اس مراتفاق ہے النحاس اور طبری وغیرہما کا بھی یہی مختار ہے نبی صلی الله علیہ وسلم ا پ کے اصحاب اور تابعین سے قوت کے ساتھ یہی منقول ہے۔

دوسرے علاء کا بیرمختار ہے کہ ذبیح حضرت اساعیل علیہالسلام ہیں' حضرت ابو ہربرہ' حضرت ابوالطفیل ' حضرت عامر بن واعله (اور دوسری روایت کے مطابق ) حضرت عبد الله بن عمر حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنبما کا یہی مختار قول ہے اور تابعين ميں سے سعيد بن المسيب الشعبي ' يوسف بن مهران' مجاہد' الربيع بن انس' محمد بن كعب القرظي' الكلبي اورعلقمه وغير جم كا يبي

ابوسعیدالضریرے فرج کے تعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بیا شعار بڑھے:

نطق الكتاب بذاك و التنزيل کتاب ای برناطق ہےاور یہی قرآن میں نازل ہوا ہے۔

واتى به التفسير والتاويل

ان الذبيح هديت اسمعيل تم کو ہدایت دی جائے ذہبے حضرت اساعیل ہیں ،

شرف به خص الاله نبينا

اور قرآن کی بہی تغییرادر تاویل ہے

بیان کا شرف ہے اور اللہ نے ہمارے نبی کواس کے ساتھ خاص کیا ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پردلائل

الصمعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوعمرو بن العلاء ہے یو چھا کہ ذہبے کون ہے تو انہوں نے کہا: اے اصمعی! تمہاری عقل کہاں چکی گئی! حضرت اسحاق مکہ میں کب آئے تھے؟ مکہ میں تو صرف حضرت اساعیل تھے انہوں نے ہی اینے والدگرامی کے ساتھ مل کر کھید کی تغییر کی تھی اور قربان گاہ بھی مکہ میں ہے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ذبح حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں۔

حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے براس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیصفت بیان کی ہے کہوہ صابرین میں سے ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیدالسلام کی:فرمایا:

وَإِنْهُ عِيْلَ وَإِذْرِيْسَ وَذَا الْكُفْلِ ﴿ كُلُّ مِنَ اور اساعِل اور ادريس اور ذوالكفل يرسب صابر (ني )

الطنيرين (الانباء:٨٥)

اور حفرت اساعیل علیه السلام کا صبر بیرتھا کہ انہوں نے اپنے ذبح کیے جانے پر صبر کیا تھا' اور حفرت اساعیل علیہ السلام كى بيمغت بيان فرمائى بكروه صادق الوعد تنط فرمايا:

اوراس کتاب میں اساعیل کا ذکر کریں وہ وعدہ کے بہت

وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِنْمُعِيْلُ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَا وِيَ

سے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔

الْوَغْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِينًا ۞ (مريم ٥٣١)

حضرت اساعیل کوصادق الوعداس لیے فر مایا کہ انہوں نے اپنے والدے وعدہ کیا تھا کہ وہ ذرج کے وقت صبر کریں گے

سوانہوں نے ایے اس وعد و کوسیا کر دکھایا نیز اللہ تعالی نے فر مایا: وَبَشَرْنَهُ إِنْ عَلَى تَبِيًّا فِنَ القَلِينَ ٥

اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں

(العُقْد الله) ہے ہیں۔

بس اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق کو ذرج کرنے کے محکم کیوں کر دیتا جب کہ وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو جی مناہے ہو بشارت دے چکا تھا۔

نیزاللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَبَشَّرُنْهَا بِإِسْحَىٰ وَرَاء إسْمَىٰ يَعْقُون بالراتِيم لَى زوجه ساره كو) اسحال كى بثارت وأ

(مود: ۷۱) اوراسحاق کے بعد معقوب کی بشارت دی۔

تو حضرت اسحاق کو ذیج کرنے کا کیسے تھم دیا جاسکا تھا جب کہ اللہ تعالی پہلے ہی فرما چکا تھا کہ اسحاق کی پشت اوران کی نسل سے یعقوب پیدا ہوں گئے ظاہر ہے کہ اس بشارت کے پورا ہونے سے پہلے ان کو ذیج کرنے کا تھم نہیں دیا جاسکا تھا۔

نیز احاد بٹ اور تاریخ کی کتابوں میں نہ کور ہے کہ حضرت ابرا ہیم کے بیٹے کے فدیہ میں جو مینڈھا ذیج ہوا تھا اس کے سینگ کعبہ میں رکھے ہوئے تھ اس سے معلوم ہوا کہ ذیج حضرت اساعیل ہیں اگر حضرت اسحاق ذیج ہوتے تو اس مینڈھے کے سینگ بیت المحقدی میں رکھے ہوئے تو اس مینڈھے کے سینگ بیت المقدی میں رکھے ہوئے ہوئے و الجام لا حکام التر آن جرہ اس الدا وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)
حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذیجے ہوئے بیر مزید دلائل

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير الدمشق التوني ١٧٧٥ ه لكهت بي:

الصَّفَّت : ١٠١مين حفرت ابراجيم عليه انسلام كوجس برد بارجيني كي بشارت دي بوه حفرت سيدنا اساعيل عليه السلام بين كيونكه وه حضرت ابراجيم عليدالسلام كے پہلے بينے جين اور تمام مسلمانوں كا اور تمام الل كتاب كا اس پر اجماع ہے كه حضرت اساعیل علیہ السلام عربی حضرت اسحاق علیہ السلام سے بوے ہیں بلکہ اہل کتاب کی کتابوں میں (مثلاً تورات میں) بی تعرق ے کہ جب حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر جمیای (۸۲)سال تھی اورجس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حصرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ننا نوے (٩٩) سال تھی اور ان کے نز دیک بیہ بات مقرر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی تھم دیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے جیٹے کو ذیح کریں اس کے باوجود انہوں نے کذب اور بتان سے کام لیتے ہوئے حضرت اسحال کو ذیح کہا 'اور ان کا یہ قول اس لیے سیح نہیں ہے کہ یہ خود تورات کی تصریحات کے خلاف ہے اور انہوں نے حضرت اسحاق کو اس لیے ذبتے کہا کہ وہ اسرائیلیوں کے والد ہیں اور حضرت اساعیل عربوں سے والد تنے اس لیے انہوں نے عربوں سے حسد رکھنے کی بناء پریتحریف کی اور انہوں نے اکلوتے بیٹے کا بیمعنی کیا کہ اس وقت وہ بیٹا باب کے پاس ندہو کیونکداس وقت حضرت اساعیل مکہ مرمہ بیں اپنی مال ہاجر کے پاس منے حالانکدا کلوتے کامعنی میہ ہے کہ اس وتت باب كا صرف ايك بينا بواور جب حضرت ابراجيم كوالله تعالى في ان كاكلوت بين كوذر كرف كاحكم ديا اس وقت آپ کے مرف ایک ہی بیٹے تنے اور وہ حضرت اساعیل علیہ السلام تنے۔ نیز پہلوشی کا بیٹا دوسرے بیٹوں کی برنسبت زیادہ بیاما اورعزیز ہوتا ہے اس لیے اگر بیٹے کو ذرج کرانے سے باپ کی آ ز مائش اور احتمان مقصود ہے تو آ ز مائش کے زیادہ قریب میر ہے کھ پہلوٹی کے بیٹے کو ذائح کرنے کا حکم دیا جائے اور چونک پہلوٹی کے بیٹے حضرت اساعیل ہیں اس لیے ذیج مجی وہی ہیں۔ الل علم كى ايك جماعت كاليه خيال ب كه ذيع حضرت اسحاق بين حتى كه بيقول بعض محابداور تابعين سي بمي منقول بيم اس کا ذکر قرآن میں ہے نہ سنت میں اور میرا مگمان ہے ہے کہ بیقول اسرائیلیات سے منقول ہے۔ اور بعض مسلم علماء نے بغیر ممل ولیل کے اس قول کو اختیار کرایا اور بیانلد کی کتاب اس طرف رونمائی کرری ہے کہ ذیج معزت اساعیل علیه السلام میں ا

اس میں حضرت ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی ہے اور پھر ان کے ذرئے ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے' اور اس کے بعد حضرت آخق کے پیدا ہونے کی بشارت دی ہے اور جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت آخق کے پیدا ہونے کی بشارت دی تو کہا ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ (تغییر ابن کیرجہ ص ۱۷ وارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ) امام انحسین بن مسعود الفراء الیغوی التونی ۲۱۹ھ لکھتے ہیں:

القرظی بیان کرتے ہیں کہ علاء یہود ہیں ہے ایک عالم مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام ہیں بہت نیک کام کیے' اس سے عمر بن عبد العزیز نے پوچھا حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے کون سے جیٹے کو ذرج کرنے کا حکم دیا گیا تھا' اس نے کہا حضرت اساعیل کو' پھر اس نے کہا اے امیر المونین! یہود کو بھی اس حقیقت کا علم ہے لیکن وہ آپ عرب لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ کے باپ کو ذرج کا حکم دیا گیا ہواور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ذبیح اسحاق بن ابراہیم ہیں۔

اوراس پر دلیل میہ ہے کہ جس مینڈ ھے کو بہ طور فدیہ ذرج کیا گیااس کے سینگ خانہ کعبہ میں بنوا ساعیل کے ہاتھوں میں رہے تھے اور حضرت ابن الزبیر اور حجاج کی جنگ میں وہ سینگ جل گئے۔

شعمی نے کہامیں نے اس مینڈ ھے کے دونوں سینگوں کو کعیہ میں لاکا ہوا دیکھا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہامیں نے اس مینڈھے کے سرکوسینگوں سمیت کعبہ کے پرنالہ کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا ہے وہ سرخشک ہوچکا تھا۔

اصمعی کہتے ہیں میں نے ابوعمرو بن العلاء ہے سوال کیا کہ ذبح کون تھے حضرت اسحاق یا حضرت اساعیل علیما السلام؟ تو انہوں نے کہا اے اسمعی! تمہاری عقل کہاں ہے؟ حضرت اسحاق مکہ میں کب آئے تھے! مکہ میں تو حضرت اساعیل آئے تھے اور انہوں نے ہی اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ کی تغییر کی تھی۔ (معالم التزیل جہم ۴۷ واراحیاء التراث العربی بروت ۱۳۲۰ھ) حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے دلائل کی توضیح

حضرت اساعیل علیه السلام کے ذریح ہونے پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی مزید وضاحت حسب ذیل امور سے ہوتی

ہے. دے

(۱) الله تعالى نے فرمایا ہے:

قَبِنَكُونْهَا بِإِسْطَىٰ لِهِ مِنْ وَرَاءِ إِسْمِى بِيَعْفُونِ . پس ہم نے (ابراہیم کی بیوی سارہ کو)اسحاق کی بشارت دی (عود:21) اوراسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔

پی اگر ذیج حضرت اسحاق ہیں تو ان کوؤئ کرنے کا تھم حضرت یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے دیا جائے گایاان کے ذرائ ہونے کے بعد دیا جائے گا ، پہلی صورت اس لیے جی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت سارہ کو حضرت اسخل کی بشارت دی تو اس کے ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ حضرت اسحاق ہے ان کے بینے حضرت یعقوب پیدا ہوں گے تو حضرت یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت اسحاق کو ذرائ کرنے کا تھم دیتا تھے نہیں ہے ورنہ حضرت اسحاق کے بعد ان سے حضرت اسحاق کو درائے کہ حضرت اسحاق کے بعد ان سے حضرت اسحاق کے بعد ان سے حضرت ایرا ہیم کو یہ تھم دیا کہ وہ اس کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابرا ہیم کو یہ تھم دیا کہ وہ اسے بینے اسحاق کو ذرائ کر دیں تو یہ ہی سیحے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید سے بید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابرا ہیم کے بیٹے کے ابنے ہونے سے پہلے اس کو ذرائ کرنے کا تھم دیا گیا نہ کہ اس کے ایک بچے کے باپ ہونے کے بعد اس کو بیستم دیا گیا۔

قرآن مجید ہیں ہے:

پی جب وہ اڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا (ہے) ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں تم کو ذرج کر رہا ہوں۔ كَنْتَا بَكُمُّ مَعَهُ السَّمِّيُ قَالَ لَيْبُكَّ إِنِّ آرَى لِيَ الْمَنَامِ آنِيَّ آذُبِعُكَ (الشَّنْد:١٠٢)

(۲) الله تعالی نے بیفر مایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جارہا ہوں وہ عنقریب میری رہ نمائی فرمائے گاO (الصّفَات: ۹۹)

پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس مسافرت میں ان کوایک نیک بیٹا عطا فرمائے جس سے وہ مانوس ہوں (الصفّ اور بیسوال ای وقت صحیح ہوگا جب ان کا اس سے پہلے بیٹا نہ ہوورنہ یہ تحصیل حاصل ہوگی اور مسلمانوں اور الله اللہ کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت اساعیل 'حضرت اسحاق سے پہلے پیدا ہوئے تھے' پس ثابت ہوگیا کہ اس وعا سے مطلوب حضرت اساعیل کی پیدائش ہے پھر اس دعا کے بعد الصّفّ ہے: عام ۱-۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے ذرح کا قصہ بیان فرمایا ہے بہل ثابت ہوگیا کہ ذرج حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں۔

حضرت اساعیل علیه السلام کے ذبیح ہونے کا تورات سے ثبوت

(٣) ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ تورات کی آیات سے بھی بیٹابت ہے کہ ذبح حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں'اب ہم ان آیات کو پیش کررہے ہیں: درج ذبل آیات سے بیٹابت ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے اور پہلوشی کے بیٹے تھے۔

اورابرام کی بیوی سازی کے کوئی اولا دنہ ہوئی 0 اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تفا 0 اور سازی نے ابرام سے کہا کہ دیکھ خداوند نے جھے تو اولا و سے محروم رکھا ہے سوتو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔اور ابرام نے سازی کی بات مانی 0 اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سازی نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی ہے 0 اور وہ ہاجرہ کے پاس کیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی تو اپنی بی فی کو تقیر جائے گئی 0 (پیدائش باب: ۱۱ آیت: سے اورات می ۱۱ بائل سوسائی لا ہور ۱۹۹۳ء)

اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا'اس کا نام اساعیل رکھنا اس لیے کہ خداوند نے تیرا وکھین لیا۔ (پیدائش باب:۱۱ آید:۱۱ تورات س۱۹ بائل سوسائی لاہور ۱۹۹۲ه)

اورابرام ہے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوااورابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جوہاجرہ سے پیدا ہوااسا عمل رکھا 0 اور جب ابرام
سے ہاجرہ کے اساعیل پیدا ہوا تب ابرام چھیای برس کا تھا 0 (پیدائش اب: ۱۱ آ ہے: ۱۱ رہائی سوائی الا ہور ۱۹۹۱ء)
ان آیات میں یہ تھری ہے کہ حضرت اساعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں اور اب جو آیات ہم ذکر کر
رہے ہیں ان میں یہ تھری ہے کہ حضرت اساعیل کے پیدا ہونے کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے:
اور خدا نے ابراهام ہے کہا کہ سازی جو تیری ہوی ہے سواس کو سازی ند پارٹا اس کا نام سارہ ہوگا 0 اور میں اسے
برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا بھیٹا میں اسے برکت دوں گا کہ تو میں اس کی اس سے ہوں گی اور
عالم کے بادشاہ اس سے بیدا ہوں کے 0 تب ابراهام سرگوں ہوا اور ہوس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بذھے
سے کوئی بی ہوگا اور کیا سارہ کے جونو سے برس کی ہا اولا د ہوگی ؟ 0 اور ابراهام نے خدا سے کہا کہ کاش اسامیل بی
تیرے حضور جیتا رہے 0 تب خدا نے فرمایا ہے شک تیری ہوں سارہ کے تھے سے بیٹا ہوگا تو ان کا نام اضحائی رکھنا اور

میں اس سے اور پھراس کی اولاد سے اپنا عہد جوابدی ہے با ندھوں گاO

(پيدائش - باب: ١٤ آيت: ١٩-١٥ أورات ص ١٥-١٦ أياكتان بائل سوسائل لا بور ١٩٩٣ ء)

حسب ذیل آپ میں بیقس کے کہ حضرت ایرائیم کوان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کا تھم دیا گیا: ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدانے ایراهام کو آ زمایا اوراہے کہا اے ابراهام!اس نے کہا میں حاضر ہوں O تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اضحاق کو جو تیرااکلوتا ہے اور جسے تو بیار کرتا ہے ساتھ لے کرموریاہ کے ملک میں جا اور وہاں اسے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ پر جو میں تھے تناؤں گا سوختی قربانی کے طور پر چڑھا O

(پيدائش باب ۲۴ آيت: ۲- الورات ص ۲۱ يا كستان بائبل سوسائن لا جور ۱۹۹۲ء)

اب آیات میں بی تقریح ہے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا تھم دیا گیا تھا' اور حضرت اسحاق ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا تھم دیا گیا تھا' اور حضرت اسحاق ان کے اکلوتے بیٹے نہ تھے کیونکہ اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام بھی موجود تھے جو ان سے چودہ سال پہلے بیدا ہوئے تھے اور وہی اکلوتے تھے' یہودیوں نے تورات کی اس آیت میں تحریف کر کے حضرت اساعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق کا نام ڈال دیا لیکن اس آیت میں اکلوتے کا لفظ ان کی تحریف کی چغلی کھارہا ہے۔

حضرت اساعیل علیدالسلام کاحلقوم کنے ہے محفوظ رہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا

الصُّفَّت: ١٠٥ مين م: بي شك آب ني انا خواب عيا كردكهايا-

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ خواب تو سچا تب ہوتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اساعیل کو ذیج کرویت واقع میں تو حضرت اساعیل علیہ السلام ذیح نہیں ہوئے سے پھران کا خواب کس طرح سچا ہوا؟ اس کا جواب ہیہ ہوئے ہوا اسام فی نہیں ہوئے سے پھران کا خواب کس طرح سچا ہوا؟ اس کا جواب ہیں صرف اتنا دیکھا تھا کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلے پرچھری پھیررہ ہے ہیں سوانہوں نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلے پرچھری پھیری اب اب اگرچھری نے گانہیں کا ٹا اورخون نہیں بہا تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل ذکح میں کوئی کی نہیں آئی کیونکہ اللہ اب گرچھری نے گانہیں کا ٹا اورخون نہیں بہا تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل ذکح میں آئی کیونکہ اللہ حضلی اللہ علیہ السلام میں نشخل ہو چکا تھا ، اور جس میں آپ کا نور ہواں کوچھری کیسے کا ٹسکتی ہے آپ نے خود فرمایا ہے حضرت اساعیل علیہ السلام سے دوسرے کہ ہم چیز کو بیعلم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں (البچم الکبیرج ہم ۲۵۱۳) نیز ابھی آپ کا نور حضرت اساعیل علیہ السلام سے دوسرے نفوس قد سے میں نشخل ہونا تھا اگر حضرت اساعیل علیہ السلام بلوغت سے پہلے ہی ذری کر دیے جاتے تو تفتر پر البی اور مشاء الہی مصلفی علیہ البی ورخون جا ہم کا خوارشاد ہے دوسرے مصلفی علیہ التہ ہے وراہ ہوتا اس لیے ابھی حضرت اساعیل علیہ السلام کوزندہ رکھنا تھا تا کہ ان کی نسل سے ہمارے نبی خاتم الانہ یا ءسیدنا محمد مصلفی علیہ التحقیۃ والثناء اس علم آب وگل میں روئی افروز ہوں جیسا کہ آپ کا خوارشاد ہے:

حضرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بے شک الله تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیه السلام کی اولا و میں سے کنانہ کو نتخب کرلیا اور کنانہ کی اولا و میں سے قریش کو نتخب کرلیا اور قریش میں سے

بنو ہاتم کو متخب کرلیا اور بنو ہاشم میں سے جھے کو چن لیا۔

(صحيح مسلم كتاب الفصائل باب فعنل نسب النبي صلى الله عليدوسلم: ا'قم الحديث بالتكرار: ٢١٤٦ الرقم المسلسل: ٥٨١٨)

امام زندی کی روایت اس طرح ہے:

حضرت واثله بن الاستع رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ب شك الله تعالى في

جلدهم

marfat.com

ميان القرآء

حضرت ابرائیم کی اولاد میں سے حضرت اساعیل کو چن نیا اور حضرت اساعیل کی اولا دھی سے بو کنانہ کو چن لیا۔ اور بو کنانہ میں سے جو کو چن لیا اور جو کنانہ میں سے بو کو چن لیا اور جو کا نیا اور بو ہاشم میں سے جو کو چن لیا اور جو کا نیا اور بو ہاشم میں سے جو کو چن لیا اور جو ہاشم میں سے جو کو چن لیا اور قرائی میں سے بو ہاشم کو چن لیا اور بو ہاشم میں اللہ اللہ بو قالیہ بی تام ۱۹۹۵ شرح النہ قبالی ہو اللہ بو قالیہ بی تام ۱۹۹۰ شرح النہ قبالی کی تقدیم سوجب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی تقدیم میں تھا تو بلوغت سے پہلے حضرت اساعیل سرح و زنج ہوسکتے تھے اور اس سے میر معلوم ہوا کہ اس وقت سیدنا اساعیل علیہ السلام کی جان کا محفوظ رہنا ہے ہو ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا قصد تی تھا ہوں کا بیٹیا ہوں کے سام کا بیدار شاد کہ میں وو ذبیحوں کا بیٹیا ہوں

امام ابوالقاسم الحن بن على ابن العساكر التوفي اعده ه لكهة مين:

ایک جماعت کا بیمسلک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو بیتھم دیا گیا کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرخ کریں اور اس کی دلیل میہ ہے کہ بی سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: انا ابن الذہبی حین ''میں دو ذیجوں کا بیٹا ہوں'۔ (۴رقُ دسٹ اللہیں ۲۰۵۰ قم الحدیث:۱۲۹۹ واراحیاء التراث العربی بیروت'۱۳۱۵ قم الحدیث:۱۲۹۹ واراحیاء التراث العربی بیروت'۱۳۲۱ھ)

ا مام ابوعبدالله محربن عبدالله حاكم نيشا يوري متوفى ٥ مهم هايي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

علامہ زخشر ی منوفی ۵۳۸ ہے نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاوگرا می بھی ہے انسا ایسن الذہبے حین '' میں وو ذبیحوں کا بیٹا ہوں' حافظ ابن کثیر متوفی ۳ کے سے نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے محمراس میں بیالفاظ نمیں میں' اسی طرح حافظ سیوطی متوفی اا 9 ہے نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(الكثاف ج م م ٥٠ تغير ابن كثير ج م م ١٠ الدرامي و ج ع ٩٣)

ا مام عبد الملک بن بشام متوفی ۲۱۳ ه ٔ علامه ابوالقاسم عبد الرحمان بن عبد القدالسبیلی التوفی ۵۸۱ هـ او**ر حافظ اسامیل بن** کثیر متوفی ۲۷ سرے حضرت عبد المطلب کی نذر ماننے کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ جب زمزم کی کھدائی کے وقت حضرت عبد المطلب کی قریش ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ نذر مانی کہا گرالند تعالی نے ان کووس بیٹے عطا کیے اور وہ سب جوان اور صحت مند ہوکران کی مہمات میں ان کے معاون ہوئے تو وہ ان میں سے کی ایک بیٹے والند کی راہ میں ذبح کر دیں گئی سب سے چھوٹے اور محبوب بیٹے حضرت عبد اللہ تئے ، جب وہ جوانی کی عمر کو بیٹی گئے تو حضرت عبد اللہ تئے ، ان کے سامت اپنی نذر کا تذکرہ کیا' ان سب نے سعادت مندی کا اظہار کرت ہوئے کہا کہ آپ ہم سے جس کو بھی تھم دیں گے وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے گا' سب ل کر بیت اللہ میں جمح ہوئے اور فال لگا کئی تو حضرت عبد اللہ کے نام ایک تیر پر لکھودیا گیا' جب فال نکالی گئی تو حضرت عبد اللہ کے نام والا تیر نکل ہوئے کہا کہ آپ ہوئے کو بلایا گیا' ہر بیٹے کا نام ایک تیر پر لکھودیا گیا' جب فال نکالی گئی تو حضرت عبد اللہ کے نام والا تیر نکل آپ میں قربے اور کھرت عبد اللہ کے نام داروں نے مزاحت کی اور کہا اگر بیٹوں کو ذرئے کرنے کی بیر سم چل پڑی تو پھر کی شخص کا بیٹا سلامت نہیں رہے گا' غرض تجاز کی ایک کا ہنہ مزاحت کی اور کہا اگر بیٹوں کو ذرئے کرنے کی بیر سم چل پڑی تو پھر کی شخص کا بیٹا سلامت نہیں رہے گا' غرض تجاز کی ایک کا ہنہ کردیا گیا اس نے کہا دی اونٹوں اور حصرت عبد اللہ کے نام قربے فال نکل آپ خرض جب سواونٹوں اور حضرت عبد اللہ کے بجائے سواونٹوں کے نام قربے فال نکل آپ خرض جب سواونٹوں اور حضرت عبد اللہ کی جگہ سواونٹوں کو ذرئ کر دیا گیا۔

اللہ کے نام کا قربے نکالا گیا تو سواونٹوں آپ کا میں قربے فال نکل آپ خرض جب سواونٹوں اور حضرت عبد اللہ کی جگہ سواونٹوں کو ذرئ کر دیا گیا۔

(السيرة النبويدلابن بشام ج اص ١٩٢ه ملخصا داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٦٥ هـ الروض الانف ج اص ١٩٢ه ا ١٩٦٠ ملخصا وارالكتب العلميد بيروت ١٩٦٨ هـ البدايدوالنهايد ٢٥٠٠ ملخصا وارالفكر بيروت ١٩١٩ هـ )

علامه ابوالحس على بن محمد الماوردي متوفى • ٣٥٠ هاس واقعه كوذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں:

جب حضرت عبداللہ کے فدید میں سواونٹ ذخ کر دیئے گئے تو عرب میں بدسم مقرر ہوگی کہ انسان کی دیت سواونٹ ہو گئ سواونٹ ذخ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو لے کرخوشی خوشی گھر لوٹ گئے اور اس وقت سے حضرت عبداللہ و نے بیا سے حضرت عبداللہ ذبح کے نام سے مشہور ہو گئے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا انا ابن الذہبی حین ''میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں' ایک ذبیح حضرت اساعیل بن ابرا ہیم علیما السلام ہیں اور دوسرے ذبیح آپ کے والدگرا می حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بن ابرا ہیم علیما السلام ہیں اور دوسرے ذبیح آپ کے والدگرا می حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بن اور انعام ہے۔

(اعلام النبوة ع استه ۲۳۳ ملخصاً واراحياء العلوم بيروت ۱۳۰۸ هـ)

صرف حضرت المعیل نہیں بلکہ ہرمسلمان آپ کی وجہ سے ذبح ہونے سے محفوظ رہا

حضرت آ دم علیہ السلام کی توبہ اس وقت قبول ہوئی جب انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ کی کیکہ حضرت آ دم علیہ السلام کا پیدا ہونا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا 'حدیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آوم علیہ السلام سے (اجتہادی) خطا سرز دہوگئی تو انہوں نے سراٹھا کرعرش کی طرف و یکھا اور کہا: میں تجھ سے (سیدنا) محمصلی الله علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے پخش و سے الله تعالیٰ نے ان کی طرف وٹی کی کہ محمد کیا ہے! اور کون ہیں؟ تب انہوں نے کہا تیرا نام برکت والا ہے تو نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو اس پر تکھا ہوا تھا لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبہ والاضحاس کون ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر تکھا ہے گھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وٹی کی اے آوم! وہ تمہاری اولا دہیں آخر انہین ہیں اور ان کی امت تمہاری اولا دہیں آخری امت ہے اورائے وم اگروہ نہ ہوئے تو میں تم کو اسمی) پیدا نہ کرتا۔

(العجم الصغيرة ٢٥ س ٨١ مكتيه سلفيه مدينه منوره أنتجم الأوسط رقم الحديث: ١٣٩٨ وياض المعددك جهي ١١٥ ولاكل العبوة للعبيقي ع عن ١٩٨٠ وياض المعددك جهيرة ٢٥ والمام المراب المر

ای طرح حضرت نوح علیہ السلام جوطوفان میں غرق ہونے ہے محفوظ رہاں کی دید ہی ہی تھی کہ ہمارے نی سیدنا میں اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی پشت میں جلوہ گر تھے اور ہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم طلبہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی اس آگ میں جلنے سے اس لیے محفوظ رہے کہ اب آپ ان کی پشت میں موجود تے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے مجلے پہمی چھری اس لیے نہیں چلی کہ اب آپ ان کے اندر موجود تے اور آپ کے والد گرامی حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو ذرج ہوئے ہی گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اب آپ کا نور ان میں منتقل ہو چکا تھا فلامہ سے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عبد اللہ تک اپ تمام آباء کے وجود سے مشرف ہونے میں آپ وسیلہ ہیں ہوتا ہے کہ باپ کی وجہ سے بیا وجود ہوتا ہے اور بیٹے کے وجود پر اس کے باپ کا احسان ہوتا ہے گر ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے منظر د بیٹے ہیں کہ آپ کا ایس میں جو بھی وجود سے مشرف ہوا ہو آپ کے وسیلہ سے اور آپ کی وجہ سے موجود ہوا۔

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

پر ہم نے آپ کی طرف میدوی کی کدآپ ملت ابراہیم کی

ثُوَّ ٱوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ آنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِيْءَ حَنِيْفًا.

(الخل:١٢٣) يروى كري جوباطل سے الك تن كى طرف ماكل تھے۔

اس آیت میں ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی طمت کی پیروی کا تھم ہے اور جدیث میں ہے:

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسکم سے آپ کے اصحاب نے پوچھا: یا رسول الله! بیقر بانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فر مایا بیتمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔

(سنن ابن ماجرةم الحديث: ٣١٦٧ منداحدج ٢٠٠٨ الطمراني رقم الحديث: ٥٥٠٥)

اس کامعنی یہ ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اساعیل ذرج ہوجاتے تو پھر حضرت ابراہیم کی سنت یہ ہوتی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو ذرج کرے اور ہمیں ملت ابراہیم کی چروی کا تھم دیا گیا ہے تو ہم پر بھی لازم ہوتا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذرج کریں سوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اساعیل علیہ السلام کی پشت میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے مرف ان کی جان ہیں بھی بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے بیٹوں کی گرونیں بھی گئیں اور ہوخص کی بقامی اس کی گرون پر سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہے مرف کی تخلیق اور حضرت اسامیل کی بقائی بات نہیں ہے کا نتات کے ہرفض کی تخلیق اور اس کی اور اس کی بھی بھی ہوتھ کی تحلیق اور اسان کی بھی ہوتھ کی تعلق اور اس کی بھی ہوتھ کی تعلق اور اس کی بھی ہوتھ کی تعلق اور اس کی بھی ہوتھ کی تعلق اور اسان ہے۔ بھی ہوتھ کی تعلق اور اسان ہے۔ بھی ہوتھ کی بھی بھی کی وجہ سے ہوئی بلکہ کا نتات کا ذرہ ذرہ آپ کے ذریرا حسان ہے۔

حضرت ابراہیم کے خواب کا سچا ہونا اور ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا سچا ہونا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخواب ہیں تھم دیا گیا کہ وہ اپنے بینے کوذئ کریں اور بیداری ہیں سے تقم ہیں دیا گیا اس کی
حکمت یقی کہ اس تھم پھل کرنے ہیں ذئ کرنے والے اور ذئے کیے جانے والے دونوں کے لیے بے حد مشعت می اس لیے
پہلے انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ دو اپنے بینے کوذئ کر دہے ہیں پھر اس کی تاکید کے لیے خواب میں ان کو بیتھم دیا گیا تاکہ
اس پُر مشعت تھم کا ان کو بہدرت کے مکف کیا جائے اور اس تھم پھل کرنا ان کے لیے آسان ہوجائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انبیاء علیم السلام کے خواب بھی حق اور وجی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فر مایا:

بے شک اللہ نے اپنے رسول کوسچا خواب وکھایا حق کے

كَفُّنُ مُدَى اللهُ رَسُولِهُ الرُّءِيَا بِالْحَقِّ التَّدُعُلُنَ

ساتھ تم ضرور مجد حرام میں داخل ہو گے۔

الْمُسْجِكَ الْحَرَامَ. (الْعَ: ١١)

اور واقع میں ابیا ہی ہواسات ہجری میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم عمرہ حدیبی قضاء کرنے کے لیے مسجد حرام میں اپ اصحاب کے ساتھ داخل ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس طرح ندکور ہے:

میں نے گیارہ ستاروں کواور سورج اور جاند کو دیکھا میں نے

إنِّي رَأَيْتُ أَحَدُ عَشَرَكُو لَكِنَّا وَالشَّمْسِ وَالْقَدَرَ مَا يُتَّهُمُ

دیکھا کہوہ میرے لیے بحدہ ریز ہیں۔

لِيُ الْعِيدِائِنَ . (يسف: ٩٠)

پھراس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے آپ کو سجد ہ تعظیم کیا 'اور بیخواب معنوی طور پرصادق ہوگیا کہ گیارہ ستاروں کی جگہان کے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا اور سورج اور چاند کی جگہان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا 'اور ان کا بیخواب معنوی طور پرصادق ہوا۔

اور حضرت ابراجيم كاخواب ال طرح مذكور ب:

اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو

لِيُنَى إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ ٱلِّي آذُبُهُك.

(الصَّفْت:١٠٢) ذبح كرربابول-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ وہ اسینے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے کہ ان کی چھری کے مینڈ ھالا کر رکھ ویا گیا اور حضرت اسامیل کی جگہ مینڈ ھاذئ کر دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی معنوی طور پر صادق ہوا۔

انبیاء ملیم اسلام کے خواب سے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف دونوں کے خواب صادق تھے لیکن معنوی طور پر اور تاویل سے صادق ہوئے 'اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خواب دیکھا تھا کہ آپ اپ اصحاب کے ساتھ مجدحرام میں داخل ہوئے واقع میں بھی ایبا ہی ہوا اور آپ عمرة القضاء کے موقع پر اپ اصحاب کے ساتھ مجدحرام میں داخل ہوئے ۔ سو دیگر انبیاء ملیم السلام کے خواب معنا اور تاویلاً صادق ہیں اور آپ کے خواب ظاہراً اور حتا صادق ہیں اور آپ کے خواب ظاہراً اور حتا صادق ہیں ای طرح آپ نے خواب میں اپ رب کو حمین صورت میں دیکھا (سنن تریزی رقم الحدیث ۱۳۳۳) پھر آپ نے شب معراج واقع میں اپ رب کو دیکھ لیا اور آپ کا یہ خواب بھی ظاہراً اور حیا صادق ہے 'سوخوابوں کے اعتبار سے جیسے آپ صادق ہیں کا نئات میں ایبا کوئی صادق نہیں ہے 'سب نبیوں اور دلیوں نے من کر کہا اللہ ایک ہے اور آپ نے دیکھ کر کہا اللہ ایک ہوادت دی اور آپ نے دیکھ کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی 'سوواضح ہوگیا کہ کا نئات میں نہ آپ ایبا کوئی صادق ہے نہ آپ ایبا کوئی شاد ہے۔

حضرت اسامیل علیدالسلام کی قربانی کے اسرار اور تکات بیان مرفے کے بعد اب ہم قربانی کے فضائل اور احکام سے

متعلق احادیث بیان کردہے ہیں: متعلق احادیث بیان کردہے ہیں:

قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عید اللَّفیٰ کے دن قربانی کے جانور کا

خون بہانے سے زیادہ اللہ تغالی کوکوئی عمل محبوب نہیں گئے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں آپ بالوں اور اپ کھروں کے ساتھ آئے گااور قربانی کے جانور کا خول آئین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس بھی جاتا ہے سوتم خوش ولی ہے قربانی کیا کرو۔

ا مام ابوعیسی ترندی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قرباقی کے جانور کے ہربال کے بدلہ میں ایک ٹیکی ملے گی۔

(سنن الترندی قم الحدیث:۱۳۹۳ سنن این بلبرقم الحدیث:۱۳۳۳ المستدرک جهی ۴۳۱ شرح السندقم الحدیث:۱۳۳۳) حضرت این عمر رضی الندعنهما بیان کرتے بیں کہ نمی صلی الندعلیہ وسلم دس سال بدیند بیس رہے اور آپ ہرسال قربانی کرتے تنے۔ (سنن الترندی دقم الحدیث: ۵۰۵ منداحرج ۲س ۳۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! اپنی قربانی کے جانور کی تکہبانی کرواور اس کے پاس سوجود رہو کیونکہ اس کے خون کے ہر قطرہ کے بدلہ میں تنہارے پچھلے گمناہ سعاف کر دیئے جا کیں گئے انہوں نے کہا: یا رسول الله! کیا بیدا جرصرف ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے 'آپ نے فاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے' آپ نے فرمایا بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ (مندالیز ارقم الحدیث: ۹۳۳ ۵ مافظ آبیثی نے کہا اس مدیث کی سند میں عطیہ بن قیس ہے اس یرکانی جرح کی ہے ' بین اس کی توثیق کی می از دائدج میں کا)

حفرت عران بن صین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! اپی قربانی کے

یاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ تہارے ہرکے ہوئے گناہ کی مغفرت کردی جائے گی اور تم بیدعا

کرو: ان صلوتی ونسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین لا شریک له و بدالک اموت و انا من المسلمین

حفرت عمران نے بوچھایا رسول الله! آیا یہ فضیلت آپ اور آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے
عام ہے؟ آپ نے فرمایا تمام سلمانوں کے لیے عام ہے۔

المجم الكبيرج ١٨٥٥ مافظ البينى نے كہاس كى سند ميں ابوعز وائن كی شعیف رادى ہے مجمع الزوائدج مہم ١٤٥) حضرت ابن عباس رضى اللہ عنهما بيان كرتے ميں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا عبيد الاضى كے دن الله تعالى كے مز ديك سب ہے زيادہ پسنديدہ وہ رو پيہ ہے جو قر مالى كرنے كے ليے فرج كيا جائے۔

(ایجم الکیررتم الحدیث ۱۰۸۹۴ مافظ الیم نے کہاں کا سند میں ابراہیم بن بزید الخوزی شعیف راوی ہے جمع الروائدی سام ۱۸۹۸ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عید الاضی کے ون فرمایا: اس ون الله کے نزویک کوئی عمل اس سے زیادہ پسند بدہ تہیں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے ماسوا اس کے کہ کوئی مختص کتے ہوئے رشتہ کو جوڑے \_(اہم الکیررتم الحدیث ۱۹۳۹ مافظ الیمی نے کہا اس کی سند ہیں ایمن بن بچی الحقیٰ ضعیف ہے لیمن ایک جماعت نے اس کوئٹ قرار

ریا ہے جہ ہم ہور میں ہوں ہوں ہوں ہے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چھا یہ قربانیاں کہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہو چھاان بھی ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے ہیں؟ آپ نے فر مایا یہ تمہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں! مسلمانوں نے ہو چھاان بھی ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فر مایا اس کے خون کے ہر قطرہ کے بدلہ جس ایک نیک ہے۔ (سنن ابن ماجر رقم الحدیث ۱۳۱۲ منداحہ رقیم میں ۱۳۱۸) ، حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنی قربانیوں کے لیے حمدہ جالور حالی کمو كيوتكدوه بل صراط پرتمبارى سواريال مول مي - (الفروس بما تورالخطاب رقم الحديث: ٢٦٨، جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٩٢٠ كنز العمال رقم الحديث: ١٤١٤ عافظ ابن جمرن كما ب كداس حديث كي سندضعيف ب تلخيص الحبير جهم ١٣٨٣)

قربانی کے فضائل میں ہم نے جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کی اسانید ضعیف ہیں لیکن فضائل اعمال میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

قربانی کے شرع حکم سے متعلق احادیث

حضرت مخف بن سلیم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں وقوف کررہے تھے میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا اے لوگو! ہر گھر والے پر ہر سال میں اضحیہ (قربانی ) اور عتیر ہے کیا تم جانتے ہو عتیر ہ کیا چیز ہے؟ بیدوہی ہے جس کوتم رحیبہ کہتے ہو۔ (سنن ابودادُ در تم الحدیث ۱۲۸۸ سنن تر ندی رقم الحدیث ۱۵۱۸ سنن الله من الحدیث ۱۳۵۸ سنن این ماجد تم ۱۳۵۳ سنداحد جم ۱۳۵۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۵۹۹ سنن

اس حدیث پر بیاشکال ہوتا ہے کہ عتیر ہ تو ابتدائے اسلام میں مشروع تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا' اور اس حدیث میں عتیر ہ کے وجوب کا حجۃ الوداع کے موقع پر ذکر کیا گیا اور وہ عہد رسالت کا اخیر زمانہ ہے۔ میں میں میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں ا

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى التوفى ٢٠٦ ه كهي بي:

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه میں وس سال رہے اور آپ قربانی کیا کرتے ہے۔

(سنن الزندى رقم الحديث: ٤-١٥ منداحمد ٢٥ منداحمد ٢٥ منداحمد ٢٥ منداحمد ٢٥ الحديث ٢٩٥٣ دارالكتب العلميه بيروت ١٥١٣ هـ)
حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے بن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما يا مجھے بيتكم ديا كيا ہے
كہ ميں اس امت كے ليے (يوم الاضى كو) عيد كا دن قرار دول أيك شخص في پوچھا يا رسول الله ! بيه بتا يئ كه اگر مجھ كومنچه (عارية في ميري) كي سوا اور كوئى بكرى نه ملے تو كيا ميں اسى كو ذرئح كر دول ! آپ في فرما يانبيں ! ليكن تم اسي بالوں كو اور نا خنول كو كا دينا اور موخچوں كو تر اش لينا اور زيرناف بال موثر لينا تو الله كن ديك بيتمهارى پورى قربانى ہوجائے گى۔

(سنن ايو دا دُورتم الحديث: ٢٤٨٩ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٣٧٤)

<u>ایک جانور کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں</u> حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھتے کیا ہم نے گائے کی قربانی کی اور اس میں سات آ دمی شریک ہوئے۔

جلدتهم

ریمی سلم قم الحدیث: ۱۳۱۸ سلمن ایودا دَدرَّم الحدیث: ۱۳۸۸ سلمن ایودا دَدرَّم الحدیث: ۱۳۸۸ سلمن ایودا در آم الحدیث: ۱۳۸۸ سلمن ایودا در آم الحدیث: ۱۳۸۸ سلمن الله علی و الله مسلم الله علی و سلمن الله علی و سلم مسلمات الله عنها بیان کر مجلے جمیل کہ ہم رسول الله صلی و الله علیہ وسلم می سات افراد شریک ہوئے اور اوزٹ میں دی آ دی شریک ہوئے۔
عیدالاضی کا دن آ سمیاسوہم گائے میں سمات افراد شریک ہوئے اور اوزٹ میں دی آ دی شریک ہوئے۔

(سنن الترقدي دقم الحديث: ٥-٩ سنن ابن الجدرقم الحديث: ١٣١٣ مجمح ابن تخزير دقم الحديث: ١٩١٣ منداحرج المراجعة)

آتخی بن راهویہ نے اس طاہر حدیث پر عمل کیا ہے اور وہ اونٹ میں دس آ دمیوں کی شرکت کو جائز کہتے ہیں اور جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ اونٹ میں بھی صرف سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں اور ان کا استدلال ورج ذیل حدیث سے ہے:

ے بہا ہے دوجت میں ک حرب مات اول عربیت ہوئے ہیں اور ان الترصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کی قربانی بھی سات حضرت جاہوین عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کی قربانی بھی سات

افراد کی طرف سے ہوسکتی ہےاوراونٹ کی قربانی بھی سات افراد کی طرف سے ہوسکتی ہے۔ (سنن ابوداؤدرقم المدیث: ۸۰۸) جنوب سے میں میں میں میں المون ایران کے تابید سے میں ان میں میں ایران صل میں اس میں اس میں سے دنقل میں

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حدید بید میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ( ثغلی ) قربانی کی اونٹ بھی سات آ دمیوں کی طرف سے اور گائے بھی سات آ دمیون کی طرف سے ۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۸۰۹)

جید بن عدی رحمداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا گائے کی قربانی سات آ ومیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے ہیں سے بین ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ اگر وہ انگڑی ہو؟ فرمایا جب وہ قربانی کی جگہ تک چل کر جا سکے (تو جائز ہے ) ہیں نے پوچھا اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی آ تھوں کواور اس کے کانوں کواچھی طرح و کھے لیں۔

ين وون بعد من مدسيد من المديث من المديث من المديث من المديث المن الجدرة الحديث الماسن الداري رقم الحديث ١٩٥٤ مي ابن (سنن الرزي رقم الحديث ١٩٥٤ مي ابن

خزيمة قم الحديث:٢٩١٣ منداحه جام ٩٥)

جوجانور تنگر اہواور اس کا لنگ فاہر ہواس کی قربانی جائز نہیں ہے جیسا کہ عنقریب اس کی تقرق آئے گی۔ تافع بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ قربانی کے جانور شی یا اس سے زیادہ عمر کے ہونے حابئیں۔ (موطالام مالک رقم الحدیث: ۸۷۰ کتاب الجماب العمل فی العدی جین بیات)

منی سے مراد ہے دودانت والا اوراس کا مصداق ایک سال کا بکراہے اور دوسال کی گائے اور پانچ سال کا ادف۔ (جامع الاصول جسم ۱۵۰)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں صرف ایک بکری ذیج کرتے ہے ایک آ دی اپنی طرف سے اور اپنے محمر والوں کی طرف سے ایک بکری ذیج کیا کرتا تھا' پھراس کے بعد لوگوں نے اس پر فقر کرما شروع کردیا اور قربانی فخر اور ابارت کے اظہار کا ذریعہ ہوگئی۔

(سنن الرندی رقم الدید: ۱۵۰۵ سن این اجر رقم الدید: ۱۳۱۵ موطاله م الک رقم الدید: ۱۹۰۱ با الشرکة من المنها یا امام احرکا مسلک اس فا بر صدیت کے مطابق ہے کہ ایک بھری بھی می افرادشریک ہو سکتے ہیں فیر مقلدین کا بھی یکی سلک ہے اور اقتہاء احتاف اور جمبور فقہاء کے نزدیک آیک بھری بست محدوافراد شریک نہیں ہو سکتے صرف کا کے اور اون بس سات افراد تک شریک ہو سکتے ہیں (تحقۃ الاحوذی جہرانع المراب المربی ایروٹ بس سات افراد تک شریک ہو سکتے ہیں (تحقۃ الاحوذی جہرانع المراب المربی المرف سے بیروٹ بانی واجب نہ ہوان سب کی المرف سے بیروٹ بانی جائز ہے جس طرح نی ملی الله علیہ وسلم اٹی تمام امت کی المرف سے ایک بھری کی قربانی جائز ہے جس طرح نی ملی الله علیہ وسلم اٹی تمام امت کی المرف سے ایک بھری کی قربانی کیا کرتے ہیں۔

کیکن جن پر قربانی واجب ہے تو ایک محض ایک بکری کی قربانی کرے گایا گائے اور اونٹ میں ایک حصہ ڈالے گا اور جن متعدو افراد پر قربانی واجب ہے وہ ایک بکری میں شریک نہیں ہو سکتے۔

ال حدیث میں دوسری بات میں بتائی گئی ہے کہ لوگ قربانی کوفخر کے اظہار کا ذریعہ بنالیں گئ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں لوگ پچاس ساٹھ ہزار کا بہت قد آور اور بہت فر ہر بکرا خریدتے ہیں یا کئی کئی لاکھ کا بہت او نچا اور بہت جسیم بمل خریدتے ہیں اس کو قالین پر بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر اس کی نمود اور نمائش کرتے ہیں اور صاحب حیثیت لوگ ایسے کئی کئی جانور خریدتے ہیں اور ان کی وڈیو بنواتے ہیں لیکن بھی لوگ جب صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو دو کلوگندم فی نفر کے حساب سے دیتے ہیں جو اور کلوگھجود میں یا کشمش کے حساب سے نہیں دیتے کیونکہ خاموثی سے تنگ دست اور غریب کے ہاتھ پر پہیے رکھ دینے سے ایس جار کلوگھجود میں یا کشمش کے حساب سے نہیں ہوتا۔
ان کے امیرانہ ٹھا ٹھ باٹھ اور شان وشوکت کا اظہار نہیں ہوتا۔

حضرت جاہر بن عبداللد رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے حج میں حضرت عائشہ کی طرف سے ایک گائے ذرج کی۔ (صح مسلم رقم الحدیث:۱۳۱۹ منداحہ جسم ۳۷۸)

حنش بن المعتمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے دومینڈ ھے ذرج کیے اور کہا یہ ایک مینڈ ھامیری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھم دیا تھا یا کہا اس کی وصیت کی تھی ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٧٩٠ منن التريذي رقم الحديث: ٣٩٥ منداحمه جاص ١٠٧ رقم الحديث: ٨٣٣ دارالكتب العلميه بيروت) سرسر سرسيد

## قربانی کے جانور کی کم از کم کتنی عمر ضروری ہے

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما بيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياتم صرف ايك سال كا بكرا فرئح كرواگر وه تم پر دشوار بوتو چهرماه كا دنبه (مينله ها) ذرئح كردو ـ (ميحمسلم رقم الحديث: ١٩٦٣ سن ابوداو در قم الحديث: ١٩١٣ منداحه به سن ابن الحديث: ٣٣٩٠) ماجه رقم الحديث: ٣١٨١ ميح ابن فزيمه رقم الحديث: ٢٩١٨ منداحه به ١٣٠٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٣٩٠)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بکریاں تقسیم کیس میرے حصہ میں صرف جید ماہ کی بکری آئی آپ نے فرمایا اس کی صرف تم قربانی کر سکتے ہو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۰۰، ۲۳۰۰ رقم الحدیث: ۱۹۲۵ سنن الرّندی رقم الحدیث: ۱۵۰۰ سنن ابن باجد رقم الحدیث: ۴۱۳۸ منداحدج سم ۱۳۹

عاصم بن کلیب اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت مجاشع بن سلیم کے ساتھ تھے کہ ایک مناوی نے نداکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولائے ہیں کہ ہم حضرت مجاشع بن سلیم کے ساتھ تھے کہ ایک مناوی نداکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں چھ ماہ کا دنبہ شی کے بدلہ میں کافی ہوتا ہے (شی کامعنی ہے دو دانت والا 'بیایک سال کا اوزٹ ہے )۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۵۹۱ سنن ابن باجدرقم الحدیث:۳۱۴) وہ عیوب جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے

عبیدین فیروز بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت البراء رضی اللہ عندسے پوچھا کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے' انہوں نے کہا کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر فرمایا: چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے ایسا کا نا جس کا کانا پن طاہر ہوا ایسا بیمار جس کی بیماری طاہر ہوا ایسالٹکڑ اجس کا لنگ ظاہر ہواجس کی ہڈیوں میں مغز ندہوا میں نے کہا جس کی عمر کم ہودہ جھے ناپند ہے انہوں نے کہا جوتم کونا پہند ہواس کی قربانی ندکرواس کو کسی اور کے لیے حرام ندکرو سنس تر ندی کی ایک روایت میں ہے نداتی کمزور اور لاغر ہوجس کی ہڈیوں میں مغز ندہو۔ (سنس ایو داؤدر تم الحدیث: ۲۸۰۴ سنس التر ندی رتم الحدیث: ١٣٩٤ سنن النسائي رقم الحديث: أ٣٣٨ سنن ابن ماجرهم الحديث ١٣٥٣ سنن واري رقم الحديث ١٩٥١ منداحد ٢٨٣٠)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتیج ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم قربانی سے جانور کی آ نکھ اور کان کوا چھی طرح و کیھ لیا کریں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہواور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو' اور نہ اس کی قربانی کریں جس کا کان چرا ہوا ہو' اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان میں سوراخ ہواور نہ اس کی قربانی کریں جس کے سینگ کا نصف حصہ یا اس سے زائد ٹوٹا ہوا ہو۔

(سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۸۰۱-۲۸۰۵ من التر ذی رقم الحدیث: ۲۹۵ سنن الترائی رقم الحدیث: ۲۹۸۱ سنن الترائی رقم الحدیث: ۲۹۸۱ سنن الترائی کے جانور

یزید فو مضر بیان کرتے ہیں کہ میں عتب بن عبد السلمی کے پاس گیا اور میں نے کہا اے ابوالوئید! میں قربانی کے جانور
وهوند نے کے لیے گیا جھے صرف ایک جانور پیند آیا جس کے داخت کر چکے تھے سومیں نے اس کو ناپند کیا تو آپ کیا کہتے ہیں انہوں
انہوں نے کہا تم اس کو لے آؤ و میں نے کہا سجان اللہ!وہ قربانی آپ کے لیے جائز ہوگی جومیرے لیے جائز نہیں ہے!انہوں
نے کہا ہاں! کیونکہ تم شک کررہ ہواور میں شک نہیں کر رہا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی قربانی سے منع کیا ہے
جس کا کان جڑ سے کٹا ہواور صرف اس کا سوراخ ہواور اس سے منع فر مایا ہے جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس سے منع فر مایا ہے جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس سے منع فر مایا ہے جواس قدر دبلی ہو کہ کریوں کے ساتھ چل کرنہ جا سکے اور جس کی فر مایا ہے جواس قدر دبلی ہو کہ کریوں کے ساتھ چل کرنہ جا سکے اور جس کی فر مایا ہو در شن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۸۰۳ سنداحہ جس ۱۸۵۵

نمازعید برصے سے بہلے قربانی کرنے کی ممانعت

حضرت البراء بن عازب رضی للّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ بن نیار رضنی اللّٰدعنہ نے عید الاَضّٰحیٰ کی نماز سے بلے قربائی کا جانور ذرج کر دیا تو نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس سے بدلہ میں دوسری قربانی کروا انہوں نے کہایا رسول الله! میرے پائن تو اب جیر ماہ کا بکرا ہے' جوا یک سال کے بکرے سے زیادہ فربہ ہے' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم اسی کی قربانی کردو' لیکن تمہارے بعد بیقربانی کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی' اور ایک روایت میں ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس دن جو کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں وہ بہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے ہیں ا جس نے اس طرح کیا تو اس نے ہارے طریقہ کو بالیا اورجس نے نمازے پہلے ذرج کرلیا تو اس نے اسیے محمر والوں کے لیے ٹوشت مہیا کیا ہے اور بیقر باٹی بالکل نہیں ہے ایک اور روایت میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری (فرض کروہ) نماز پڑھی اور ہماری (واجب کردہ) قربانی کی وہ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے کو میرے ماموں نے کہا میرے بنے نے تو قربانی کر دی ہے' آپ نے فرمایا بیدوہ چیز ہے جواس نے استے کھروالوں کے لیے جلدی مہیا ک ہے انہوں نے کہا مبرے یاس ایک بحری ہے جودو بحریوں سے بہتر ہے آپ نے فرمایاتم اس کی قربانی کردووہ تمہاری مبترین قربانی ہے۔ سام بخاری اور امام مسلم کی روایات ہیں اور امام تر ندی کی روایت ہے: انہوں نے کہا: عید الانٹی کے دن ہمیں رسول الشملی الشدعلید وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایاتم میں ہے کوئی محض اس وقت تک قربانی نہ کرے حتیٰ کہ نمازعید پڑھ لئے میرے ماموں نے مکٹرے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! اس دن میں بیر کوشت بہندیدہ ہے اور میں نے اپنے کھر والوں کو کھلانے کے لیے (تماز عمید سے پہلے ) جلدی ہے قربانی کرلی' آپ نے فرمایا: تم دوسری قربانی کرو' میرے ماموں نے عرض کیایا رسول اللہ! میرے یاس ایک دودھ بینا بری کا بچہ ہے اس میں دو بکر یوں سے بہتر گوشت ہے کیا میں اس کوذئے کر دوں؟ آپ نے فر مایا ہاں وہ تمہاری سب ے بہترین قربانی ہے اور تمہارے بعد وہ اور کی ہے کفایت نہیں کرے گی۔اور امام ابوداؤد اور امام نسائی کی روایت اس طرح

ہے: انہوں نے اہماری طرح قربانی کی اس نے ہماری قربانی کو پالیا اور جس نے ہمیں خطبہ دیا اور قربایا جس نے ہماری طرح مماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی اس نے ہماری قربانی کو پالیا اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی بکری کا حوشت ہے، پس حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہایا رسول اللہ! بیس نے نمازعید کی طرف جانے سے پہلے قربانی کر لی اور جھے معلوم تھا کہ آج کھانے نے کا دن ہے قوبی نے جلدی سے قربانی کرکے کھائی اور بیس نے خود کھایا اور بیس نے خود کھایا اور بیس نے خود کھایا اور پیلے قربانی کر کے کھائی اور بیس نے خود کھایا اور پیلے گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھائیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بکری کا گوشت ہے انہوں نے کہا میر بیاس چھو ماہ کا ایک بکری کا گوشت ہے اور اس میں وہ بکریوں سے بہتر گوشت ہے کیا ہے جھوسے کھایت کرے گی ؟ آپ نے فرمایا ہاں اور تھم اور اس میں وہ بکریوں سے بہتر گوشت ہے کیا ہے جھوسے کھایت کرے گی ؟ آپ نے فرمایا ہاں اور تعمیم اور کس سے کھایت نہیں کرے گی ۔ (صحح ابخاری قر الحدیث: ۲۸۰۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۵۰۹ سنن النمائی رقم الحدیث: ۲۸۰۹ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۵۰۸ سنن النمائی رقم الحدیث: ۲۸۰۰ سنن النمائی رقم الحدیث: ۲۸۰۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۵۰۸ سنن النمائی رقم الحدیث: ۲۸۰۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۵۰۸ سنن النمائی رقم الحدیث: ۱۵۸۸ مندار ۱۵۰۳ سنن النمائی رقم الحدیث: ۲۵۰۸ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۵۰۸ سنن النمائی رقم الحدیث: ۱۵۸۸ مندار ۲۵۰۳ سنن النمائی رقم الحدیث: ۱۵۸۸ مندار ۲۵۰۳ سنن النمائی رقم الحدیث: ۱۵۸۸ مندار ۲۰۰۳ سنن التر دور الحدیث ۲۰۰۳ سنن التر دور التر المائی رہے الحدیث ۲۰۰۳ سنن النمائی و المائی المائی رفت المائی ا

معرت جندب بن عبدالله المجلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں عیدالاضیٰ کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس حاضر ہوا نمازعید سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بچھاوگوں نے نمازعید سے پہلے قربانیاں کر دی ہیں' آپ نے فرمایا: جس شخص نے نمازعید سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۹۸۵ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۵ منداخیدی رقم الحدیث: ۱۹۷۵ منداخیدی رقم الحدیث الحدیث

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے بین که عبدالاضیٰ کے دن جمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مدید میں ممازعید پڑھائی' سیجھ لوگوں نے پہلے نحر کر لیا تھا (اونرٹ کو کھڑا کرکے اوراس کا ایک پیر باندھ کراس کے سینہ کے بالائی حصہ پر نیزہ مارکر قربانی کی جاتی ہے اس کونح کہتے ہیں )ان کا بیدگمان تھا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نحرکر چکے ہیں' تو نبی صلی الله علیه وسلم نے سیجھم دیا کہ جس محض نے آپ سے پہلے خرکیا ہے وہ دوبارہ نحرکرئے اور جب تک نبی صلی الله علیه وسلم نحرنہ کرلیں وہ نحرنہ کریں۔ یہ میں کہ بیائے ہوں کہ اور جب تک نبی صلی الله علیه وسلم نے اس ۱۹۲۲ کے مسلم تم الحدیث ۱۹۱۲ منداحہ جس ۱۹۲۲ کے مسلم تم الحدیث ۱۹۱۲ منداحہ جس ۱۹۲۲ کے مسلم تم الحدیث ۱۹۲۲ منداحہ جس ۱۹۲۲ کے مسلم تم الحدیث ۱۹۲۲ منداحہ جس ۱۹۲۲ کے مسلم تم الحدیث کیا کہ بیائی کا کو مسلم تم الحدیث ۱۹۲۲ کے مسلم تم الحدیث کا کو مسلم تم الحدیث کے مسلم تم الحدیث کا مسلم تم الحدیث کا مسلم تم الحدیث کی کو مسلم تم الحدیث کی مسلم تم الحدیث کا مسلم تم الحدیث کے مسلم تم الحدیث کی مسلم تم الحدیث کو مسلم تم الحدیث کے مسلم تم الحدیث کا مسلم تم الحدیث کا کو مسلم تم الحدیث کے مسلم تم الحدیث کے مسلم تم الحدیث کے مسلم تم الحدیث کی کو کر کے کو کا کو کا کو کا کو کہ کو کو کو کر کے کا کو کی کو کر کے کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر کے کو کو کیا کہ کو کو کو کو کی کو کی کو کر کے کو کو کر کو کر کے کو کر کے کو کو کو کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کو کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کو کو کر کے کر کے کو کو کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کر کے کو کر کو کر کے کر کر کے کر کے کو کر کے کر کے کر کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر

قربانی کے جانورکوذئ<u>ے کرنے کی کیفیت</u>

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈ ھے کو لانے کا تھم دیا جس کے پیر سیاہ ہوں' آئکسیں سیاہ ہوں اور باتی جسمانی اعضاء سیاہ ہوں' وہ آپ کے پاس قربانی کرنے کے لیے لایا گیا' آپ نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ' پھر فرمایا اس کو پھر پر تیز کرو' پھر چھری لے کرمینڈ ھے کو پکڑ کر گرایا' پھر اس کو ذرج کرنے لگے اور پڑھا بسم اللہ! اے اللہ اس کو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور آل (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور آس سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور آس سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی طرف ہے قبول فرما' پھر اس کو قربان کر دیا۔ (سیمسلم تم الحدیث ۱۹۲۸ سن ابوداؤ در تم الحدیث ۱۹۵۲) مینڈ ھے ذرج کی اور آل کرنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ووسم کی رنگ کے ضی مینڈ ھے ذرج کی ہو ہے جب آپ نے ان کو قبلہ کی طرف متوجہ کیا تو یہ دعا پڑھی:

میں نے اپنا منداس ذات کی طرف کرلیا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے ہے حضرت اہرا تیم کی ملت پر ہے جواد یان باطلہ سے اعراض کرنے والے تھے اور میں مشرکین میں سے تبییں ہوں اے شک میری تماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى للهرب العلمين 'لا شريك له وبذالك امرت

وانا من المسلمين اللهم منك ولك اللهم عُنْ محمد وامنه بسم الله والله اكبر.

میت اللہ ی کے لیے ہے جو تمام جہاتوں کا رب ہے اور اللہ میں اللہ کی میاوت کا رب ہے اور اللہ کا مرکب ہے اور اللہ م شریک تین اور جھے ای ( کی میاوت) کا تھم ویا گیا ہے اور تین مسلمانوں میں سے ہول اے اللہ برقربانی جمری طرف سے ہوار تیرے لیے ہے اے اللہ (اس کو تبول قربا) (سیدنا) محمد ( مسلی اللہ تیرے لیے ہے اے اللہ کا نام علیہ وسلم ) کی طرف سے اللہ کے نام سے ورائ کی امت کی طرف سے اللہ کے نام سے اور اللہ سے بڑا ہے۔

پھرآ پ نے اس کوڈنے کردیا۔ (سنن الوداؤدرقم الحدیث: ۱۷۹۵ سنن این ملیرقم الحدیث: ۱۳۱۸ سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۵۲ سمح این تزیر

زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ حض کے پاس مجھے وہ اس وقت اپنے اونٹ کو بیٹھا کر اس کو گھڑا کر واس حال میں کہ اس کا ایک پیر بندھا ہوا ہو کہ (سیدنا) اونٹ کو بیٹھا کر اس کو تحرک کر رہا تھا 'حضرت ابن عمر نے قرمایا اس کو کھڑا کر واس حال میں کہ اس کا ایک پیر بندھا ہوا ہو کہ رسیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ دائر ن منداحد تم الحدیث ۱۲۳۱ منداحد تم منداحد تم الحدیث ۱۲۳۲ واراکت العلم بیروت)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب اوٹنی کونو کرتے تھے اس کا النا پیر بندها ہوا ہوتا تھا اور وہ اسپے باتی پیرول پر کھڑی ہوتی تھی۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۷۷۵)

ہم لوگ رسیوں سے قربانی کے جانور کو باندھ کر زبردی این قریب کرتے ہیں پھر اس کو ذرج کرتے ہیں اور او مخیال رسول الله صلی اللہ وسلم کو پہچانی تھیں اس لیے ازخود آ سے بڑھ برو کر اپنی گردنیں آپ کے سامنے پیش کر دہی تھیں کہ کون سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں ذرج ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے۔

ہمة بوان محرامر خودنهاده بركف باميدة كدروزے بدكارخواى آمد

جنگل کی تمام ہر نیاں اپنے سروں کو اپنی تقسیلیوں پر لیے پھر رہی ہیں۔ اس امید پر کہ کسی روز وہ محبوب شکار کرنے کے لیے آئے گا ( تو اس کو ہمارا سر کا نئے کی زحمت نہ ہو ہم خود ہی اپنے سروں کو اپنی ہقسیلیوں پر لیے پھر رہی ہیں )۔ قربانی کی کوئی چیز قصائی کو اجرت میں نہ دی جائے

حصرت على بن ابى طالب رضى الله عند بيان كرتے جي كه جھے ني مسلى الله عليه وسلم نے بيجاش نے قربانى كى او مليوں كى تكہبانى كى اوران كے كوشت كونشيم كيا ' پر جھے تھم ديا كه ان كى جمول ( قربانى كے جانور كے او پر ڈالا ہوا كبڑا) اور بان كى كھالى كو بھى تقسيم كر دوں ' اوراك روايت جن ہے كہ جھے ني مسلى الله عليه وسلم نے بيتھم ديا كہ جس قربانى كى او مليوں كى حفاظات كروں اوراس جن ہے كوئى چيز تصائى كى اجرت جى ندووں ۔ ايك اور روايت جن ہے كہ ميں اس كے كوشت كھالى اور جولى كونسانى كرف كالمحكم ديا اوراس مين سے قصاب كواجرت دینے سے منع فر مایا اور ہم اپنے پاس سے اس كواجرت دیتے تھے۔ (صحح ابخارى رقم الحدیث: ۱۵۱۸ میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۹ ۱۵ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۹۹ ۳۰ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۲۱ منداحدی اص ۷۹ منداحمد رقم الحدیث: ۵۹۳ مسنن داری رقم الحدیث: ۱۳۷۷)

قربانی کے فضائل اوراحکام سے متعلق احادیث بیان کرنے کے بعداب قربانی کے تھم میں مذاہب فقہاء بیان کررہے میں اوراس کے بعدان شاءاللہ قربانی کے ایام کی تعداد کی تحقیق کریں گے۔ قور فریس تھکے میں فقت اسٹالی کے این

قرباني تحظم مين فقهاءشا فعيه كامذبب

علامه ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی شافعی متوفی ۴۵۵ ه کلصتے ہیں:

قربانی کرنا سنت ہے کیونکہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ اسے سے محضرت انس نے کہا ہیں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں ۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۱–۱۱۹۱ اور صحیح مسلم میں اس طرح ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسینگوں والے سرمئی مینڈھوں کی قربانی کی اور ان کو اپنے ہاتھ سے ذرج کیا اور اسم اللہ بڑھی اور اللہ اکبر کہا اور ان کے سینوں پر اپنا پیر رکھا (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۲۱ السن اللبری کو اچنہ بہتی جامی ۲۲۵ کی اور ان کے سینوں پر اپنا پیر رکھا (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۲۱ السن اللبری کر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہا اس لیے قربانی نہیں کرتے ہے کہ قربانی کو واجب نہ مجھ لیا جائے۔ (اسن اللبری جامی ۲۲۵۔ ۲۲۳ معرفۃ اسن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۴ معرفۃ اسن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۴ معرفۃ اسن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۴ معرفۃ السن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۴ معرفۃ اللہ میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۴ معرفۃ السن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۴ معرفۃ السن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۰ معرفۃ السن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۰ معرفۃ السن والا افار جے میں ۱۹۷۔ ۱۹۷۰ معرفۃ السن والا افار جے میں ۱۹۷۰ میں اللہ می

(المهذب ج اص ٢٣٣٥ وارالفكربيروت)

ال اثر کا جواب میہ ہے کہ ، میں بیاق نے اس کوسند منقطع سے روایت کیا ہے اس لیے یہ جمت نہیں ہے ٹانیا اس کی توجیہ یہ ہے کہ جن سالوں میں حضرت ابو بکر اور عمر نے قربانی نہیں کی ان سالوں میں ان پر قربانی واجب نہیں تھے۔ صاحب نصاب نہیں تھے۔

علامه يچيٰ بن شرف نووي شافعي متوفى ٢٥٧ ه لكھتے ہيں:

امام شافعی اور ان کے اصحاب کے نز دیک قربانی کرنا سنت مو کدہ ہے اور بیشعار طاہر ہے اور جو شخص قربانی کرنے پر قادر ہواس کو قربانی کی حفاظت کرنی جا ہیں۔ (شرح المہذبج مسمم ۴۰۰ دارانکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۳ھ)

علامہ شیرازی نے قربانی کے سنت ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جواستدلال کیا ہے اس سے وجوب کی نبی ہوتی 'کیونکہ فرض اور واجب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے مثلاً حج کیا ہے 'فرض نمازیں پڑھی ہیں تو اس سے یہ قواب ہوتا کہ حج اور پانچوں وفت کی نمازیں سنت ہیں'ای طرح آپ نے جو قربانی کی ہے اس سے یہ فابت نہیں ہوتا کہ وہ صرف سنت ہواور واجب نہ ہو' رہایہ کہ امام بیمی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر قربانی نہیں کرتے ہے تو یہ روایت بلاغات سے ہے اور منقطع ہے اور منقطع اثر جمت نہیں ہے' دوسرا جواب یہ ہے کہ ان سالوں میں ان پر قربانی واجب نہیں روایت بلاغات سے ہے اور منقطع ہے اور منقطع اثر جمت نہیں ہے' دوسرا جواب یہ ہے کہ ان سالوں میں ان پر قربانی واجب نہیں مقبی جیسا کہ ہم ابھی بتا ہے ہیں۔

قرباني كيحكم مين فقهاء حنبليه كاندب

علامه موفق الدين عبدالله بن قدامه حنبلي متوتى ١٢٠ ه لكهت بين:

قربانی کرنا سنت موکدہ ہے( پہلی دلیل وہی ہے جس کا علامہ شیرازی شافعی نے ذکر کیا ہے اور دوسری دلیل ہے ہے کہ) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جب ذوالحجہ کے دس دن داخل ہوں اورتم میں ے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک شداین بال کائے نہ ناخن کائے (سیح سلم قربانی میں ہے۔ اسٹن این ہے۔ رقم الحدیث ۳۱۳۹ سن کیری جوس۲۱۷ سندامر ج۲س ۴۸۶) اس صدیث میں رسول الشصلی اللہ علیہ وظلم نے قربانی کرنے کوقر بانی کرنے والے کے افرادہ کی طرف مفوض کیا ہے اگر قربانی واجب ہوتی تو آپ اس طرح نہ قرباتے۔

(الكافى ج المراحة - ٥٠١ واراكت الجلي بيروت ما ١٠١ه)

اس دلیل کا جواب میہ ہے کہ دسول الشملی اللہ علیہ وسلم کا منشاء میہ ہے کہ جس مخص نے اس قربانی کواوا کرنے کا ارادہ کیا جو داجب ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کائے 'جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو مخص زکوۃ دینے کا ارادہ کریے تو ان فقراء ہے ابتدا کرے جواس کے دشتہ دار ہوں یا جو مخص نماز فجر پڑھنے کا ارادہ کرے تو رات کو جلدی سوجائے تو اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ زکوۃ اور نماز فجر فرض نہوں۔

قرباني كيحكم مين فقهاء مالكيد كامذهب

علامه إبوالبركات احد الدرور مالكي متوفى عادا وكصة بين:

۔ آ زاد شخص خواہ مرد ہو یا عورت ٔ بڑا ہو یا جھوٹا 'اپنے وطن میں ہو یا سفر میں اس پر قربانی کرنا بعینہ سنت ہے ' بہشر طبیکہ وہ مج کرنے والا نہ ہو۔ (الشرح الکبیرج ۴س ۱۱۸ وارالفکر بیردت)

اورعلامه محمر عرفة الدسوقي المالكي المتوفي ٢١٩ ه لكيمة بين:

مشہور قول بی ہے کہ قربانی کرنا سنٹ ہے اور ایک قول میہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔

( حاشية الدسوتي على شرح الكبيرة ٢ص ١١٨ وارالفكر بيروت )

علامه ابو بمرمحد بن عبد الله ابن العربي مالكي متونى ١٩٣٥ ه لكهي بين:

بی صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے جو محض قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک شاہے بال کانے نہ ناخن اس صدیث میں بیردلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ واجبات ارادہ پر موقوف نہیں ہوتے۔

(عارضة الاحوذي ج٢ ص ٢٣١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ)

ائمہ اللہ جوقر بانی کے وجوب کی تفی کرتے ہیں ان سب کی دلیل یکی حدیث ہے اور ہم اس کا جواب ذکر کر بیکے ہیں امام ابو حنیفہ کے نز دیک قربانی کرنا واجب ہے اب ہم فقہا واحتاف کا غرب اور ان کے دلائل پیش کریں گے۔ قربانی کے حکم میں فقہا ءا حناف کا غرب

علامه علاء الدين ابو بكربن مسعود الكاساني أتعلى التوفى ١٨٥ مولكية بن:

قربانی غنی (صاحب نصاب) پر واجب ہے نہ کہ فقیر ہر ابنیر نذر کے اور بغیر قربانی کا جانور خرید نے کے بلکہ بیزندگی کی افعت کا شکر اداکر نے کے لیے ، جب ان کو اللہ عزوجل افعت کا شکر اداکر نے کے لیے ، جب ان کو اللہ عزوجل نے مینڈھا ذیح کرنے کا تھم دیا تھا تا کہ وہ ان کے فرزند ار جمند کا فدید ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے بل صراط پر سواری ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے بل صراط پر سواری ہو جائے اور ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کی خطاف کا کفارہ ہوجائے اس معنی پر احادیث کیرہ ناطق ہیں اور یکی امام ابو حقیقہ امام جمراً ایام زفراً ایام حسن بن ذیاد کا قول ہے اور امام ابو بوسف ہے بھی ایک بھی روایت ہے۔

ا مام ابو یوسف کی دوسری روایت بد ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے اور یکی امام شافتی رحمداللہ کا ندیب ہے اوراس کی دلیل بد ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمن چیزیں اسک ہیں جو مجھ پر فرض کی کئی ہیں اورتم پر فرض تیس کی سکن وقر ' جاشت کی المان

ومالي 24

**اور قربانی \_ (منداحمه ج اص ۳۳۳ سنن دارقطنی ج۲ص ۲۱ المستد رک ج اص ۴۰۰ اسنن الکبری ج۲ص ۴۲۸ )** 

حافظ ابن حجرعسقلانی نے لکھا ہے کہ امام احمدُ امام بیہ بی ' امام ابن الصلاح' امام ابن الجوزی اور علامہ نو وی وغیرهم نے کہا اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ (تلخیص الحبیرج موس ۵۰۳)

اس صدیث کا جواب بیہ ہے کہ اول تو اس حدیث کی سندضعیف ہے ٹانیا اس میں قربانی کی فرضیت کی نفی ہے وجوب کی نفی اے۔۔

جاری دلیل بیہ ہے کہ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

آپ این رب کے لیے نماز برطیئے اور قربانی سیجئے۔

فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَـرُ . (الكورُ:٢)

اس دلیل پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ وانسحو کامعنی جس طرح ہے۔ قربانی سیجئے ای طرح اس کامعنی یہ بھی ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھ سیند پررکھیے یا نماز میں اپناسید قبلہ کی طرف رکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ موخر الذکر دونوں معنی تو فصل سے حاصل ہو گئے اب اگر و انسحہ کا بھی بہی معنی ہوتو تکرار ہوگی اور جب و انسحہ کامعنی کیا جائے گا قربانی سیجئے تو اس سے فائدہ جدیدہ حاصل ہوگا سوو انسحہ کوقر بانی برمجمول کرنا واجب ہے۔

اورقربانی کرنے کا وجوب حسب ذیل احادیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خوش د لی سے قربانی کیا کرو۔

ضحوا وطيبوا بها انفسكم.

(سنن ترفدی دقم الحدیث ۱۳۹۳ مصنف عبد الرزاق دقم الحدیث: ۱۳۳۳ه ۱۳۳۳ منن ابن ماجددقم الحدیث : ۳۱۲۹ المستدرک ج ص ۴۲۱ شرح النددقم الحدیث :۱۱۲۳)

اس حدیث میں آپ نے قربانی کرنے کا تھم دیا ہے اور امر اصل میں وجوب کے لیے آتا ہے خصوصاً جب کے قرائن صارفہ سے خالی ہو۔ نیز آپ نے فرمایا:

ہرگھروالے پر ہرسال قربانی اور عتیرہ ہے۔

على اهل كل بيت في كل عام اضحية

وعتيرة.

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۵۸۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۵۱۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۲۳ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۳۱۲۵ اورعلی وجوب کے لیے آتا ہے لیعنی ہرگھر والے پر ہرسال قربانی کرنا واجب ہے اور عتیر ہ ابتدائے اسلام میں منسوخ ہو عمیا تھا میز آپ کا ارشاد ہے:

جوقر بانی ندکرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ندآئے۔

من لم يضح فلا يقربن مصلانا.

(سنن ابن ماجد قم الحديث: ١١٢٣ منداحدج ٢٥ ١٣١٠ المستدرك ج٢٥ ٣٨ و ١٣٨ جهم ٢٣١ سنن كبرى ج٥ص ٢١٠)

اس مدیث میں قربانی نہ کرنے پر وعید ہےاور وعید صرف واجب کے ترک پر ہوتی ہے' نیز آپ کا ارشاد ہے:

جس نے عیدی نمازے سلے قربانی کی وہ اپنی قربانی دہرائے۔

من ذبح قبل الصلاة فليعد اضحيته.

اس صدیث میں آپ نے قربانی دوبارہ کرنے کا تھم دیا ہے اور بدواجب کی علامت ہے۔

(بدائع الصنائع ج٢٥ ص٠ ٢٨ ـ ٢٥ ـ ٢٥ استخصاً دارالكتب العلميه بيردت ١٨١٨ه)

قربانی کے علم میں نداہب نقلهاء بیان کرنے کے بعد اب ہم قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید بیان کررہے ہیں اسمہ مطاشہ

marfat.c

تبيار الغرآر

(امام ابوحنیفہ امام احمد ادرامام مالک) کے نزدیک قربائی صرف تمین دن (۱۹۱۲ و ۱۳ رینوں) بیں گرنا جا <mark>موسید ادرام مالی و</mark> غیر مقلدین کے نزدیک چوشے دن قربانی کرنا بھی جا ترکیب اب ہم اس مسئلہ کی تفعیل اور محقیق کررہے ہیں: قربانی کے دنو ل کی تعیمین اور تحدید میں فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامه ييلي بن شرف نو دي شافعي متوني ٧٤٦ ه لكيت إين:

قربانی کرنے کے ایام قربانی کا دن (دی ذوالحجہ) اور قین ایام تشریق ہیں کیہ ہادا قد ہب ہے اور حضرت علی بن ای طافی اللہ عنہ حضرت جیر بن مطعم ، حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ عطاء وسن بھری عمر بن عبد العزیز ، مکول اور واؤد طاہری کا مجمع یہی مسلک ہے۔ اور امام بالک امام ابو صنیفہ اور امام احمد کا فد جب سے کہ قربانی کرنے کا جواز قربانی کے دن اور اس کے بعد دو و دن تک ہے ، حضرت عمر بن الخطاب ، ودسری روایت کے مطابق حضرت علی محضرت این عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ دو و دن تک ہے ، حضرت عمر بن الخطاب ، ودسری روایت کے مطابق حضرت علی محضرت این عمر اور حضرت اور قبی ہے یا انفاق مجمع کی ندجب ہے امام مالک اور ان کے موافقین کی ہے دلیل ہے کہ دنوں کی تعیین اور تخدید نبس سے قابت ہوتی ہے یا انفاق سے اور انفاق صرف تین دنوں کی تحدید پر ہے 'ہماری دلیل ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ درسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تمام ايام تشريق ايام ذرع بير-

كل ايام التشريق ايام ذبح.

(منداحد جسم ۱۹۲۸ رقم الحدیث: ۱۹۷۵ واراکتب العلمیه بیروت می این حبان رقم الحدیث: ۱۰۰۸ مندانیز ارزقم الحدیث: ۱۱۲۹)
حضرت جبیر کی حدیث کوامام بیم فی نے متعدد اسانید سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحد بیث مرسل ہے سلیمان بن موسی نے اس حدیث کواسانید آ نے اس حدیث کو حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے اور اس نے ان کا زمانہ میں پایا 'امام بیم فی نے اس حدیث کواسانید مصلہ سے بھی بیان کیا ہے لیکن وہ تمام اسانید ضعیف بیل (سن کری للم بھی جامی ۲۹۱) کیونکد ان اسانید کا مدار معاویہ بن میں الصدنی پر ہے اور وہ ضعیف ہے۔

محمر بن سيرين نے كہا قرباني صرف ايك دن يعنى يوم خر (وس ذوالحيه) كوكرنا جائز بـ

(شرح المهذب جهم ۱۹۸ ما ۱۲ اسماله ملخصا وارا لکتب العلميد بيروت ۱۳۲۳ هـ)

قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء مالکیہ کا مذہب

علامة قاضى عياض بن موى ماكى الدنسي متوفى ٥٨٨ ه الكفي بين:

ہارے اصحاب کا غرب بیرے کے صرف تین دن تک قربانی کرنا جائز ہے دس ذوالحجداور دودن بعد کیونک قرآن جیدیں

اور ان معروف اور معین دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کے نام کا ذکر کریں جو اللہ نے ان کو مطا کیے جیں گھرتم خود بھی ان جانوروں کے کوشت سے کھاؤ اور بھو کے نقیروں کو بھی کھلاؤ۔

وَيَنْ كُوُّ وَااسْمَ اللَّهِ فِي ۖ أَيَّا فِي مَعْفُوْمُ مِنِ عَلَى مَا رَزَ تَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةَ الْاَنْعَامَ \* فَكُلُّوْ الْمِثْمَا وَٱلْمُوْمُو الْبَالِيسَ الْفَيْدِيْرُ ۞ (الحَ: ١٨)

اس آیت ش ان لوگوں (محر بن سرین اور ان کے جمعین) کے قول کارد ہے جو کہتے ہیں کے قربانی صرف دی ذوالمجہ کے دن جائز ہے کوئکداس آیت میں ایام کالفظ ہے اور بیاج کا صیفہ ہے اور اس کو ایم واحد سے تعییر تیس کیا جاتا اورا کھر الل اصول کے نزویک جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر کیا جاتا ہے ہی تین دن تک قربانی کرنا بھی ہے افزاس آیت کو بھی مقداد پر محول کیا جائے گا اور تین دن سے زیادہ ایام مراد لینے کے لیے مستقل ولیل کی ضرورت ہے اوروہ ہے تیس موقر بانی کرنے ہی جائے ہا تا

مرف تین دن میں خصر ہےگا۔ (اکمال انعلم ہوائد سلم نام من من دارالوظ میروت ۱۳۱۹ھ) قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہا ء حنوبیلہ کا غد ہب

علامه موفق الدين عبدالله بن احد بن قدامه عنبلي متوفى ١٢٠ ٥ كصة إس:

صرف تین ون قربانی کرنا جائز ہے وی ذوالحجہ اور اس کے بعد ووون ٔ حضرت عمرُ حضرت علی ٔ حضرت ابن عمرُ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر میرہ اور حضرت انس رضی الله عنہم کا یہی نظریہ ہے ٔ امام احمد بن صنبل رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں :

بکشرت صحابہ سے بیمنقول ہے کہ قربانی تین دن ہے امام مالک امام ابو حنیفہ اور ٹوری کا بھی یہی مسلک ہے و حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دوایت آخر ایام تشریق کی بھی ہے اور یہی امام شافعی کا غذیب ہے کیونکہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ و ایس اللہ علیہ و اس میں کہ اور یہی امام منسی سے لمھا منسو ''تمام ایام فی قربانی کے دن ہیں 'نیز ان تمام دوں میں تعمیریں پڑھی جاتی ہیں اور روزہ نہیں رکھا جاتا۔ پس بیتمام ایام قربانی کامحل ہیں این سیرین نے کہا قربانی کرنا صرف یوم نحر میں حائز ہے۔

، ہماری دلیل بیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فر مایا ہے'اور جس دن گوشت کو ذخیرہ کرنا جائز نہیں اس دن قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا' نیز چو تھے دن رمی کرنا بھی واجب نہیں ہے' لہذااس دن قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے'اورانہوں نے جو حدیث روایت کی ہے'' مسنسی تھلھا منحو''اس میں ایام کا ذکر نہیں'اور تکبیر قربانی سے عام ہے ای طرح روزہ نہ رکھنا بھی قربانی سے عام ہے کیونکہ ایام تشریق کا پہلا دن جو یوم عرفہ ہے وہ بھی تکبیرات

اورروز و رکھنے کا دن ہے جالا نکہ اس دن قربانی جائز نہیں ہے۔ (امغنی جوس ۳۵۹ دارالفر بروت ۵۰۰۱ه)

#### قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء احناف کا مذہب

. منمس الائمة محمد بن احمد منرهسي حنفي متو في ٣٨٣ ه لكھتے ہيں:

قربانی کا ادا کرنا صرف ایا منحریں جائز ہے اور ہمارے نز دیک ایا منحرصرف تین دن ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ایا منحر تین دن ہیں کیونکہ نبی سلا دن افضل ہے اور جب تیسرے دن سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد قربانی جائز منہ اور ام شافعی رضی اللہ عند نے کہا کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے اور بیضعیف ہے کیونکہ بیقربانی ایا منحرکے ساتھ خاص ہے نہ کہایا م تشریق کیا تم نہیں و کیھتے کہ پہلے دن لینی دس ذوالحجہ کوقربانی کرنا افضل ہے اور وہ یوم نحر ہے۔ خاص ہے نہ کہایا م تشریق کے ساتھ کی بیروت ۱۳۲۱ھ)

قربانی کے جواز کے لیے صرف تین دنوں کی شخصیص اور تحدید کے متعلق احادیث

تافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبمانے کہا قربانی صرف قربانی کے دن اوراس کے دو دن بعد تک ہے۔ (موطاله ممالک رقم الحدیث ، ۷۵- ا' دارالمعرف بیروت ۴۳۰ الطبع الاصول رقم الحدیث ، ۱۹۲۹)

تین دن تک قربانی کی تخصیص برحسب ذیل احادیث میں ثبوت ہے۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی قربانیوں کا گوشت تین دن کے بعد نہیں کھاتے تھے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بعد بھی گوشت کھانے اور لے جانے کی اجازت دے دی۔

(صحح ابغاري رقم الحديث: ٣٩٩٤ صحح مسلم رقم الحديث: ١٩٤٢ منداحرج ٢٨٨)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تین دن تک قربانی کا کوشت

جلدتهم

mariat.com

ميار الترأر

كها وَ\_(صحح ابخاري رقم الحديث؟ ١١٨٨ محيم مسلم رقم الحديث: وَكَوْلاً مبتداحد جهم ٩) `

حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے جو مخص بھی قربانی کرے تو تین دن کے بعداس کے پاس گوشت میں سے کوئی چیز پچی نہ رہے جب دوسرا سال آیا تو ہم نے بوجھایارسول اللہ اکیا ہم اس سال بھی پچھلے سال کی طرح کریں؟ آپ نے فرمایاتم خودکھاؤاور کھلاؤاور ذخیرہ کرواس سال لوگ بھی میں ہے ایس میں نے ارادہ کیا کہ تم تنگی میں ان کی مدد کرو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۵ معے مسلم رقم الحدیث: ۱۹۷۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کرر کھتے تھے 'اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں ہیش کرتے تھے 'آپ نے فرمایا تم اس کو صرف تین دن کھایا کرو' اور آپ نے تختی سے منع نہیں فرمایا 'کیکن آپ کا اراد و یہ تھا کہ اس گوشت میں سے تنگ دستوں کو کھلایا جائے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۵۷ میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۹۷۱ سنن الزری رقم الحدیث: ۱۵۱۱ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۷ منداحمد رقم الحدیث: ۲۹۳۷ عالم الکتب میروت)

حضرت عبد الله بن عررضی الله عنهما بران كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا قرباني ميس سے تين ون تك كھاؤر (صحح ابخارى رقم الحديث:٥٥٤ صحح مسلم رقم الحديث:١٩٤٠)

اس طرح کی اور بہت احادیث ہیں اور ان تمام احادیث میں تین دن کی تخصیص میں اس پر دلیل ہے کہ قربانی کرنے کا جواز تین دنوں میں مخصر ہے نیز ہم کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرنا بہر حال محکوک ضرور ہے سوغیر مقلدین حضرات کو چاہیے کہ اس دن قربانی کریں جس دن یقینی طور پر قربانی ہوجائے حالانکہ ہم و یکھتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات دانستہ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں۔

قربانی کے متکرین کے شبہات کا ازالہ

قربانی کے منکرین کہتے ہیں کہ کہ قربانی صرف جاج کے لیے مشروع ہے اور ہرسال اور ہرشہر میں قربانی کرنا ' سنت ابراہی ہے نہ سنت محمدی ہے۔

اس کے جواب میں اولا گزارش ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قربانی اوا کرنے کا امر عموم اور اطلاق سے قرمایا ہے۔ ج کے ساتھ مقیرنہیں کیا۔ چنا نچ ارشاد ہوا فصل لوبک و انعو (اپنے رب کے لیے نماز پڑھاور قربانی کر) (الکرونہ) اور احادیث رسول میں اس عوم کی تاکیم موجود ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جرت کے بعد صرف ایک بارج کیا اور مدید میں قیام کی نوری مدت میں ہرسال قربانی اوا فرماتے رہ (ترخی رقم الحدیث اندان کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہ رسول الله علیہ وسلم نے نماز عید میں میں عید کی نماز پڑھائی ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں ووبارہ قربانی کرنی ہوگی (سمح مسلم فربان تربانی کرنی ہوگی (سمح مسلم فربان کرنی ہوگی اللہ علیہ میں وومینڈ مول کی قربانی کی خوالد ملے اللہ مسلم نے است میں میں میں ہوگیا تو فوروں کی قربانی کا تھم ویا اور مدسم نے اور فربر کے افروں کی قربانی کا تھم ویا اور مدسم نے اور فربر کے افروں کی قربان کی غذا اور دوسر نے واکد کے لیے جانوروں کی قربانی کا تھم ویا اور مدسم نے اور فربر کیا تو وائی کر افران کی تعلم ویا اور مدسم الم سے الم الم مسلم ال کے جان میں میں کور بر جانوروں کی قربان کا تھم ویا اور مدسم نے اور فربر کے ان الم سے مسلم الم اسلام سندہ ایس کے اور اس کے لیے وائر کے لیے وائر کے انسان کی مدا اور است ا براہیم کی چروی تجان و فیر تجان و وفول کے لیے وائر م ہوں ان المسم مسلم اس اسلام سندہ ایس مسلم اسلام اسلام اسلام اسلام الم مسلم الم الم الم مسلم الم الم میں کے اسلام کی چروی تجان و فیر کی تجان و فیر تجان و فیر تجان و فیر تجان و فیر کے انسان کی میں تو ان الم مسلم الم الم مسلم الم الم میں تو ان الم مسلم الم الم مسلم المعرب کی میں تھان و ان الم میں مسلم المعرب کے اسلام کی میں تھان و انسان کی میں تو ان الم میں تھان کے انسان کی میں تو ان الم میں کور کی تعان کور کور کے انسان کی تعرب کور کور کور کی تو تو کور کور کور کور کور کور کے کور کور کور

ملت ایرانیم کی پیروی کرو پس قربانی بھی تجاج وغیر تجاج دونوں پر لازم ہے۔

رہا مال کو ضائع کرنے کا شبر تو اس کے جواب میں اولا گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنے میں جو ہال خرج ہوتا ہے وہ ای شخص کے مزد یک ضائع کہلا یا جاسکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو' ٹائیا قربانی کا گوشت خود کھا یا جاتا ہے' احباب کو کھلا یا جاتا ہے اور غرباء کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ضائع کیا چیز ہوئی' اپنے کھانے کو تو ضائع نہیں کہ سکتے ا اور احباب کے ہدیدادر غرباء پر صدقہ کو ضائع وی شخص کہ سکتا ہے جس کے دل میں نہ اپنے رشتہ داروں کی مجت ہواور نہ فرباء کے لیے جدردی۔

فقہاء احناف کے نزویک قربانی کے جانور کا معیار '

عالم کیری میں ہے:

جنًا - قرباني كاجانورتمام عيوب فاحشد بسلامت بونا جائي . (بدائع المدائع)

الله جس جانور کاخلقة سينگ شاہويااس کا سينگ نو نا ہوا ہواس کی قربانی جائز ہے۔ ( کانی )

الله الرسينك كي اوت بري كي جوزتك ينفي كي تو بحرقر باني جائز نبيل ب- (بدائع السنائع)

- اگر جانوراعدها کانا یالنگر اہواوراس کے عیوب بالکل ظاہر ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں اس طرح اگر اس کی بیاری طاہر ہوں تو اس کی قربانی جائز اہواوراس کے ہوئے ہوں یا جس کی چکتی یا دم بالکل کئی ہوئی ہو یا جس کا پیدائش کان نہ ہواس کی قربانی جائز ہے جس کا ایک کان پورا کنا ہوا ہو یا جس کا پیدائش صرف ایک قربانی جائز بین کا کان جواس کی قربانی جائز بین اور آئے کان ہواس کی قربانی جائز بین اور آئے ہائو کا دیادہ حصد ضائع ہو گیا ہوتو اس کی قربانی جائز بین اور آئے کان ہوا ہوتو چھر جائز ہے تھائی بیاس ہوگیا تو نا جائز ہے۔ ہوا ہوتو چھر جائز ہے تھائی یااس سے کم حصد اگر ضائع ہواتو جائز ہے اور تبائی ہے دیادہ حصد ضائع ہوگیا تو نا جائز ہے۔ ہوا ہوتو چھر جائز ہے دوجھ صفائع ہوگیا تو نا جائز ہے۔ اور تبائی ہے دوجھ صفائع ہوگیا تو نا جائز ہے۔
  - ہے۔ جہرے جس جانور کے دانت شہول تو اگر وہ جارا کھالیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے ور نہیں۔ (مچہ رہمی )
- الله جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو اگر اسنے دانت باتی ہیں جن سے و و چارا تھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے ورند نیس۔ ( قامنی خال برعاشیہ عالمکیری جس ۳۵۳)
- اس کی جو جانور مجنون ہوگیا ہوتو اگر وہ جارا کھا سکتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے وریشیں' خارش زوہ جانور اگر فریہ ہوتو اس کی قربانی جائز ہے وریشیں' خارش زوہ جانور اگر فریہ ہوتو اس کی قربانی جائز ہے وریشیں۔ جس جانور کا کان طول کی جانب سے چیرا ہوا ہواس کی قربانی جائز ہے اس طرت جس کے کان کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ کتا ہوا ہواس کی قربانی جائز ہے ۔ حدیث میں جوابے جانوروں کی قربانی کی ممافعت ہے وہ کراہت تنزیجی برمحول ہے۔ (بدائع اصابی)
  - 🖈 جس جانوری ناک تی ہوئی ہواس کی قربانی جائز نبیں۔(ظہریہ)
  - اور بعيثًا موياجس كاأون كائ الياكيا بواس كي قرباني جائز ہے۔ (قاض خان)
- الله جس کے تھن کاٹ لیے محتے ہوں یا جس کے تھن خٹک ہو محتے ہوں یا جواپے بچے کو دود ھ نہ بلا سکے اس کی قربانی جائز مہیں۔(محیاسزنسی)
  - 🖈 اگر بحری کی زبان کی ہوئی ہواوروہ جارہ کھاسکتی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے ورنہیں۔ (تارفانی)
  - اگر بحری کی زبان نه ہوتو اس کی قربانی جائز ہے اور اگر گائے کی زبان نہ ہوتو پھر جائز نہیں۔ (طلامہ)

ہے گائے کوئیں دن مری کووس دن اور مرقی کو تھیں دن۔ ( قاضی خال) ہے گائے کوئیں دن۔ ( قاضی خال) ہے۔ ( موانہ والد و الدونا و

الم مشارك في بيرة عده بيان كيا ب كه بروه حيب جوكس منفعت كابالكل زائل كروب يا جنال كوبالكل ضائع كروب الم

وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے اور جوعیب اس سے کم درجہ کا ہوائ کی وجہ سے قربانی ممنوع نہیں ہے۔

اللہ صاحب نصاب نے اس متم کے عیب والے جانور کوخر یدایا خرید نے کے بعد اس میں ایساعیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ممنوع ہے تو ہر صورت میں صاحب نصاب کا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں اور جوصاحب نصاب نہ ہووہ ہر صورت میں اس جانور کی قربانی کرسکتا ہے۔ (محید)(فآوٹی عالم محیری جان موسادہ ۱۳۹۷ء معلقا مطبعہ امیر یہ کیری بولاق معز ۱۳۱۰ء) فقہا ءا حناف کے نز دیک افضل قربانی کا بیان اور قربانی کے گوشت کے احکام

اس میں مشائخ کا اختلاف ہے کہ اونٹ کا ساتواں حصہ افضل ہے یا بکری؟ مختیق میہ ہے کہ جس کی قیت زیادہ ہووہ افضل ہے۔ افضل ہے۔(ظهیریہ)

ا کر قیت برابر بوتو گائے کے ساتویں حصہ سے بری افضل ہے کیونکہ بری کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ (خلاصہ)

- الم المرب المرب المرد المرد المرد المرب المرب المربي المر
- ہے قربانی کے جانور سے خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا مستحب ہے اور افضل میہ ہے کہ تیسرا حصہ صدقہ کرے اور تیسرے حصہ ہے ۔ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی ضیافت کرے اور باتی تیسر سے حصہ کو ذخیرہ کرے اور غنی اور فقیرسب کو کھلائے۔ (ہدائع اصالع)

الله على كوشت كوجے جائے بدكرے عنى كو فقيركو مسلم كواور ذمي كو - (ميافيه)

- اگر قربانی کا سارا گوشت مدقد کردیایا سارا گوشت اینے کیے رکھ لیا تو جائز ہے اوراس کے لیے بیرجائز ہے کہ وہ تمن ون سے زیادہ بھی گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھے لیکن اس کو کھلانا اور معدقہ کرنا افعنل ہے البتہ اگر کوئی فض کیر العیال ہوتو اس کے لیے افعنل اینے اہل دعیال کو کھلانا ہے۔ (بدائع العنائع)
- ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی نذر مانی تھی تو پھراس کے گوشت کوخود کھانا جائز ہے اور نداس بی سے اغنیا و کو کھلانا جائز ہے عام ازیں کہ نذر مانے والا امیر ہویا نقیر ہو کونکہ اس کا طریقہ اس کوصد قد کرنا اورصد قد کرنے والے کے لیے اسپے صدف کو خود کھانا جائز ہے شداختیا و کو کھلانا جائز ہے۔ (فادنی عالم کیری ٹائل میری مصرور ۲۹۹ سلیصا مطبعہ امیر یہ کبری بولا تا معر)

قربانی سے و<u>نگر</u> مساکل

تآوي عاتشيري ميں تکھاہے:

(۱) قربانی کرنے سے چندایام سلے قربانی کے جانورکو ہا عرصنااس کے ملے جس ہارؤالتا اور اس جل والتا متحب مالان کا

آ ہستہ ہستہ ہربان گاہ کی طرف لے جایا جائے اس کوئٹ سے یا تھسیٹ کر قربان گاہ کی طرف نہ لے جایا جائے۔ (بدائع العدائع)

- (۲) قربانی کے بعداس کے ہاراوراس کی جل کوصدقہ کردے۔(سراجہ)
- (٣) جب کوئی بکری (یا گائے) قربانی کے لیے خرید ہے تو اس کا دود ہودو ہو کریا اس کے بال کاٹ کرنفع حاصل کرنا مکر دہ ہے' بعض مشائخ نے کہا ہے کہ بیتھم اس کے لیے ہے جو صاحب نصاب نہ ہواور صاحب نصاب کے لیے قربانی کے جانور کے دود ہا اُون سے نفع حاصل کرنا جائز ہے (بدائع)اور سیجے ہیہ ہے کہ اس مسئلہ میں صاحب نصاب اور غیر نصاب دونوں برابر ہیں۔ (خیاثیہ)
- (۳) قربانی کی کھال کو صدقہ کردے یا اس کی مشک یا جراب بنائے (یامصلّے اورموزے بنائے )اور قربانی کی کھال کوفرونت کرے کئی الیمی چیز کوفرید تا استحسانا جائز ہے جس کو بعینہ کام میں لایا جاستے (مثلاً کتاب یا چکھا فرید لے )اوراس سے الیمی چیز فرید نا جائز نہیں ہے جس کو بعینہ کام میں نہ لایا جاستے بلکہ اس کوفرج کرنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے جیسے طعام اور گوشت وغیرہ 'اوراگر کھال کو چیوں کے عض فروخت کردیا تا کہ صدقہ یہ جسکے تو یہ جائز ہے' کیونکہ یہ مجمی کھال کی طرح صدقہ کرنا ہے۔ (جمین الحق تق)
- (۵) قربانی کے گوشت کے بدلد میں جراب (چڑے کا ظرف) خریدنا جائز نہیں ہے البتہ قربانی کے گوشت کے بدلہ میں غلہ یا گوشت خریدنا جائز ہے۔ (فاول قاض خاں)
- (1) قربانی کرنے نے بعد اس کی چربی اس کی سری پائے اس کا اُون اس کے بال اور دودھ دغیر ہ کوالیں چیز کے یوش فروخت ندکرے جس سے بعینہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا جیسے روپ پہنے اور کھانے پینے کی چیزیں اس طرح ان چیزوں کو قصاب ک اجرت میں بھی نہ دے اوراگراس نے ان چیزوں کوفروخت کردیا تو اس کی قیت کوصد قد کرے۔ ( ہدائع العمالع )
- () آگر قربانی کے جانور کے بچہ ہوجائے تو اس بچرکو بھی اس جانور کے ساتھ فرج کرویا جائے اور اگر اس کوفروضت کرویا تو اس کی قیمت کوصدقہ کرنا واجب ہے اور اگر ایام نحرگذر کئے تو اس بچہ کو زندوصد قد کرویا جائے اور اگر بچہ کو مال کے ساتھ فرج کیا تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے اور امام ابوضیفہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ اس کا گوشت صدقہ کردیا جائے۔(خلاس)
- (۸) صاحب تصاب قربانی کے جانورکوفروخت کر کے اس کے بدلہ میں دوسرا جانور خرید سکتا ہے اور اگر کچھ پیسے نی جا کیں تو ان کوصد قد کردے۔(سراجیہ)( ناوی عالم میری ج دس ۲۰۰، ۳۰۰سطفا اسلبور سلبد امیریہ کبری بولا ق معر)

قربانی کے اسرار ورموز

اسوؤاسامیل کوتازه کیا جاتا ہے۔

- (۱) اسلامی سال کا آغاز تحرم اور افتقام ذوالحج پر ہوتا ہے اور دس کوم کوحفرت حسین کی اور دس ذوالحج کوحفرت اسامیل ک قربانی ہے۔ چھ چلااسلام ابتداء سے انتہا تک قربانیوں کا نام ہے۔
- ۔ غریب وسادہ ورنگیں ہے داستان حرم نہایت اس کی جسین ابتداء ہے اسائیل (۲) اللہ تعالی نے جونعتیں ہمیں اپنی مرضی ہے تصرف کے لیے دی ہیں ٔ وہ چاہتا ہے کدان نعتوں کا پچھے حصہ اس کی مرضی ہے مجمی خرج کیا جائے سال مجرہم اپنی خواہش ہے جانور ذیح کرتے ہیں اللہ نے چاہا سال میں ایک مرتبہ ہم یہ جانور محض اس کی مرضی ہے ذیح کر دیں۔

(٣) اب باتھ سے جانور ذیح کرنے سے خاک وخون سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اس سے بجاری استداد طامل ہوتی ہے۔ کے ویک جو تھی ہے۔ کے دیکر شکے اس سے کفارکو ہلاک کرنے کی توقع کب کی جانکتی ہے۔ اس سے کفارکو ہلاک کرنے کی توقع کب کی جانکتی ہے۔

( ° ) قربانی کے ذریعہ جمیں بیادت ڈالی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ کے تھم سے ہم نے آج اس جانور کی جان ہیں گی ہے۔ وقت آنے پراپنی جان کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔

(۵) جس طرح بدن كاشكرنماز سے مال كازكوة سے اور توت كاشكر جہاد سے موتا ہے اى طرح جانورون كاشكر قربانى سے موتا ہے۔

(۲) کفارا بی قربانیاں بنوں کے لیے کرتے ہیں ہم قربانی اللہ کے لیے کرنے ان کے لیے مح راوعمل متعین کرتے ہیں۔

(2) قربانی اور تکبیرات تشریق کی وجہ سے غیر جاج کو بھی تجاج سے مناسبت حاصل ہوتی ہے۔

(٨) قربانی سے وحدت بلی کوتقویت ملتی ہے اس دن تمام مسلمان ایک عمل اور ایک کھانے میں متحد ہوتے ہیں۔

(9) قربانی اقارب اوراحباب سے ملاقات صیافت اور صله رحی کا سبب بنتی ہے۔

(۱۰) احباب کو قربانی کا تحقد دینے سے لیکا نگت بڑھتی ہے اور صدقہ دینے سے غرباء کا پیٹ پلتا ہے اور ان کی دعا کیں ملتی ہیں۔

(۱۱) انسان کی جسمانی نشو ونما کے لیے گوشت ایک ضروری عضر ہے ، بہت سے لوگ نا داری کی وجہ سے گوشت سیر ہو کر نہیں کھا سکتے ' قربانی کے ایام میں ان کی بیرضرورت پوری ہو جاتی ہے۔

(۱۲) قربانی کے ذریعان کفار کے عقیدہ پرضرب گتی ہے جوجانوروں کی پستش کرتے ہیں۔

(۱۳) قربانی بیسبن دین ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس خارجی حیوان کو آہنی چھری سے ذرج کیا ہے۔ اس طرح شریعت کی قربان گاہ پراپ داخلی حیوان کو بھی مخالفت نفس کی چھر جی سے ذرج کر ڈالوتا کہ باطمن ظاہر کے موافق ہو جائے اور آیات اُن کی معرفت کا مدی حیوان باطن کی جائے اور آیات اِنفس کی معرفت کا مدی حیوان باطن کی قربانی سے اور آیات اِنفس کی معرفت کا مدی حیوان باطن کی قربانی سے بوراہو جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کواسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہیں O اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر رکتیں نازل فر مائیں اور ان کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے (بھی) ہیں اور اپنی جان پر کملا کھلا تعلم کرنے والے (بھی ) میں O (الفَقْت: ۱۱۲-۱۱۱)

حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیما السلام پرید پر کتیں نازل فرما کیں کہ قیامت تک دنیا ہیں ان کی ثناہ جمیل اور تحریف اور تحسین ہوتی رہے گئ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہت ہے تمام انہیاء نی اسرائیل پیدا فرمائے اور بید بھی ان دونوں برگزیدہ نبیوں پر برکتوں کا فزول ہے اور فرمایا کہ ان کی اولاد ہیں سے نیک کرنے والے بھی جی اور بیانام اور موضین اور بیانام اور موضین اور بیانام اور موضین اور بیانام اور موضین ایل کتاب جی اور اس ارشاد ہیں بیت جاتی جان پر کھلا کھلا تھلم کرنے والے بھی جی اور اس ارشاد ہیں بیت جیہ ہے ایل کتاب جی اور اس ارشاد ہیں بیت جیہ ہے کہ باپ کے فضائل ہوں تا کہ بید چیز یہود کے لیے فخر و مبابات کا سبب نہ ہو

جائے۔

# وَلَقَانُ مَنَاً عَلَى مُوسَى وَهُمُ وْنَ ﴿ وَنَجَيْنُهُمَا وَقُومُهُمَا

اور بے شک ہم نے موی اور بارون پر احمان کیا O اور ہم نے ان داوں ک

مبار القرآر



# ٱجْمَعِينَ ﴿ اللَّاعِمُورَ افِي الْعَبِرِينَ ﴿ ثَكَ وَمَرْنَا الْأَعْرِينَ ﴾ وَتُورِينَ ﴿ الْمُعْرِينَ ﴾

گھر والوں کو بجات دی O ماسوا ایک بره میا کے جو باتی رہ جانے والوں میں سے ہوئی O پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا O

والمُّكُمُ لَتَهُرُّونَ عَلَيْمُ مُّصِبِحِينَ ﴿ وَبِالْيُلِ الْكُولَ تَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

حضرت موسىٰ اورحضرت هارون عليهماالسلام كاقصه

ان آیات میں اللہ تعالی نے میہ بتایا ہے کہ اس نے حضرت موئی اور حضرت معارون علیجا السلام پر کیا کیا انعامات فرمائ ان دونوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا 'ان کو اور ان کی قوم کوفرعون کے مظالم سے نبجات عطا فرمائی اس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا 'ان کے بیٹوں کو آل کرا دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا ' پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدوفر مائی اور ان کوفرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا 'اور انہوں نے فرعون کی زمین اور اس کے اموال پر قبضہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام پر ایک آسانی کتاب نازل فرمائی جس میں وضاحت کے ساتھ احکام شرعیہ بیان فرمائے۔

الصَّفَّت :۱۱۳ میں اللہ تعالی نے حضرت موی اور حضرت هارون علیجا السلام پراپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے احسان سے مراد ہے نفع بہنچانا 'اور نفع کی دونسمیں میں دنیاوی نفع اور دینی نفع 'دنیاوی منافع میں حیات 'عقل 'حواس اور مشاعر میں اور اللہ تعالی کا پرورش فرمانا ہے 'اور ویٹی نفع میں علم اور عمل مسالح ہے اور اس کا رحد نبوت اور رسالت ہے جس کی تائید مجزات اور ولائل سے ہو۔

الصَّفَّ : ۱۱۵ میں ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت ہے نجات عطا فرمانے کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کوغرق کر دیا اور حضرت موٹی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کوسلامتی سے سمندر کے پارگز اردیا۔ الصَّفَّ : ۱۱۷ میں ان کی مدوفر مانے اور ان کوغلبہ عطا فرمانے کا ذکر ہے بینی وہ دلائل اور مجزات کے اعتبار سے ہردور اور ہر حال میں فرعون اور اس کی قوم پر غالب رہے اور آخر کاران کوسلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی۔

ہران میں روں رو میں ان کوروش کتاب عطافر مانے کاذکر ہے اس سے مرادتورات ہے جوان کی ضرورت کے تمام علوم اور الطاق م احکام بر مشتل ہے۔

احق م پر سب۔ الصَّفَّة : ١١٨ مِي ان كومراط متعقم پر گامزن كرنے كا ذكر ہے ان كوعقى اور سمق دلال ہے دين حق پر مضبوطی سے قائم ركھا اور ان كو باطل ہے مجتنب رہے اور حق ہے وابسة رہنے كى تو نقى عطافر مائى۔

الشَّفَيْن : ١١٩ مِن بتاياك بم في بعد والول مِن ان كا ذكر قير چيوز ابعد والول سے مرادسيد نامحمسلي الشرطبيدوسلم كي أمت

ہے اور ذکر خیرے مرادان کی تعریف و محسین اور ثناء جیل ہے۔

الصُّفْية : ۱۲۰ میں حضرت موٹی اور حضرت حارون پرسلام جیجنے کا ذکر ہے اس میں ان کی تعظیم اور تو قیر کا بیان ہے اور ہمیں بیہ ہدایت دی ہے کہ ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ان پرسلام جیجیں اور کہیں حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت ھارون علیہ السلام ۔

'<mark>الصُّفْ :۱۲۱جیں فرمایا</mark>: ہم نیکی کرنے والول کواچھی جزا وسیتے ہیں عذاب سے نجات جنت میں دخول اور اللہ تعالیٰ کا ویدار اور اس کی رضابہ

الفیفی ۱۲۲۱ میں قربایا: وہ دونوں ہمارے کال موکن بندول میں ہے ہیں' اس مقصود اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ سب ہوئی فضیلت اور سب سے بڑا شرف ایمان کالل سے حاصل ہوتا ہے ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنا ہے اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا آرشاد ہے: اور بے شک الیاس ضرور رسولوں ہیں ہے ہیں 0 جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کیاتم ڈرتے نہیں ہوا 0 کیاتم بعل کی عباوت کرتے ہوا اور سب ہے بہتر خالق کو چھوڑ ویتے ہوا 0 اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ اوا کا رب ہے 0 تو انہوں نے ان کی تکذیب کی ہیں ہے شک وہ ضرور (عذاب پر ) پیش کیے جائیں گے 0 ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے 0 اور بعد بیں آنے والوں بیس ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا 10 ال یاسین پر سلام ہو 0 ہم نیک کرنے والوں کو ای طرح اچھی جزاد ہے ہیں 0 ہے شک وہ تمارے کامل بندوں سے ہیں 0 انسفند ۱۲۳ ایساں کے مصل موال کے حضرت البیاس علیہ السلام کا قصد اور ان کی مفصل سوالے

ا مام ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عسا کرالتونی اے ۵ ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ؟

حضرت الیاس علیہ السلام کا نام ونسب اس طرح ہے: الیاس بن یاسین بن فنحاس بن العیز ار بن ھارون' اورا یک قول اس طرح ہے: الیاس بن العازر بن العیز اربن ھارون بن عمران بن قاصف بن لا دی بن یعقوب بن اسحاق بن ابرانیم -الله تعالیٰ نے ان کو دمشق میں اہل بعلبک کی طرف بھیجا' ایک قول سے ہے کہ آپ دمشق کے ایک پہاڑ قاسیون میں دس سال کفارسے جھے رہے -

کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام دمشق میں اپنی توم کے ایک باوشاہ سے دس سال چھے رہے' حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس باوشاہ کو ہلاک کر دیا' اور دومرافخص اس کا جانشین ہوا' پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس مسح اور اس کے اور اس میراسلام پیش کیا' سو و ومسلمان ہو گیا اور اس کی قوم میں سے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو محصے' ماسوا دس ہزار آ دمیوں کے پھر باوشاہ کے تھم سے ان سب کوچن چن کرتل کر دیا ممیا۔

می بن السائب الکنی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نی مبعوث کیے گئے وہ حضرت ادر لیس ہیں 'چرحضرت نول' پیر حضرت مود' پیر حضرت صالح' بیر حضرت ابرائیم' پیر حضرت لوط' پیر حضرت اسامیل' پیر حضرت اسحال ' پیر حضرت بیغوب' پیر حضرت بوسف' پیر حضرت شعیب' پیر حضرت موی' ' پیر حضرت صارون ' پیر حضرت الباس بن نمیس بن العاذر بن صارون بن عمران بن قاصت بن لاوی بن لیفوب ۔ (۲رئ دشق عاص ۱۵۳ البدایہ وانبایہ عاص ۱۳۳۳ تفیہ ابن کیر عاص ۱۳ جاس البیان جز ۱۲ میں موران بن قاصت بن لاوی بن لیفوب ۔ (۲رئ دشق عاص ۱۵۳ البدایہ وانبایہ عاص ۱۳۳۳ تفیہ ابن کیر عاص ۱۳ جاس البیان جز کھب بیان کرتے ہیں کہ آج بھی جارتی (دنیاوی حیات کے ساتھ) زعرہ ہیں دوز تان پر بیل اور اور آبان بیل جودو زمین پر ہیں وہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں اور جودہ آسان پر ہیں وہ حضرت اور لیں اور حضرت طبیعی ہیں علیم السلام (تاریخ دشش نہ میں ۵۵ الدر آمن نہ میں ۱۹۵۵ الدر آمنو رہے میں ۱۰۱ دارا حیار التر الت العربی ہیروت ۱۳۲۱ھ)

حضرت الیاس علیه السلام کی ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی ملاقات کی روایات

امام این عسا کراچی سندے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر علی ہے ہم ایک عکر تفہرے تو وہاں وادی ہیں ایک فض سے دعا کر رہا تھا: اے الله بجھے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی است ہیں ہے بنا و ہے جو مرحومہ اور مغفورہ ہے اور ثواب پانے والی ہے کہ میں نے وادی ہیں جھا تک کر ویکھا تو ایک آوی کھڑا تھا جس کا قد تین سو ذراع (ساز سعے بیارسوفٹ) تھا اس نے بچھے ہے بچ چھا ہم کون ہو؟ ہیں نے کہا میں آئس بن مالک بوں اور رسول الله علی الله علی الله علی اور تبویا اور سول الله علی الله علی اس کے بیاس میں بی علی ورائ اس نے بوچھا وہ کہاں ہیں میں نے کہا تھا ان کے بیاس ہیں اس نے کہا تم ان کے باس کیا اور آپ کو اور ان سے کہوکہ آپ کا بھائی آپ کو سلام کہد ہا ہے کہ میں نی صلی الله علیہ وسلام کیا پھر دونوں ہیں ہی سی نواز اور سلام کیا پھر دونوں ہیں ہی سی کہ کہا ہے اور آپ نواز ان سے معافقہ کیا اور سلام کیا پھر دونوں ہیں ہی سی اس کی اور آپ کو ان ہو گئی کہ اور آپ کو ان ہو گئی ہوں ہوں اور آب میرے کھانے کا دن ہے بیاس آپ اور ہیں ہوں کہ اور ابوائن تھی ان دونوں نے بیاس کی اس دونوں کھاتے ہیں پھر آسان سے ایک وسر خوان نازل ہوا اس ہیں دوئی ہیں ہیں کہ کہ ان دونوں نے بیس آپ اور ہوں کھاتے ہیں پھر آسان سے ایک وسر خوان نازل ہوا اس ہیں دوئی ہیں ہوگر آسان کی طرف ہلے بیس آپ اور ابوائی ہیں کہ کہ اور آپ کے اس کی طرف ہلے گئے امام مساکر کہتے ہیں کہ حافظ ہیں کہ نے اس کی طرف ہلے گئے امام مساکر کہتے ہیں کہ حافظ ہیں کہ نے اس کی خوضوی کہا ہے۔

( تاريخُ وشق ج٩ص ١٥٩ ألمت رك ج عص ١١٤ طبع قديمُ المتعدرك رقم الحديث: ٣٢١١ بطبع جديد )

اس روایت پر حافظ بیتی کے تبعرہ کی اصل عمارت بیہ ہے: امام ابو بکر احمد بن حسین بیمی متوفی ۴۵۸ ھ لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں جوقصہ ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے ممکن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مجزات عطا فر مائے ہیں بیران کے مشابہ ہے لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور آپ کے جو معجزات احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں وہ کافی ہیں۔(ولائل المعرة ج ۵۵،۳۲۳ وارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۳ھ)

حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں یہ تصد حصرت واثلہ بن الاستع رضی اللہ عند سے بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم غرزہ ہوک ہیں ایک جگہ ہیں جائے ہیں ہم غرزہ ہوک ہیں ایک جگہ ہین جس کا نام الحوزۃ تھا تہائی رات کے بعد ہمیں ایک غم ناک آ واز سنائی وی: اے اللہ! جھے امت محمہ سے ہنا و ہے جو مرحوم اور مغفور ہے اور جس کی وعا قبول ہوتی ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے صدیفہ! اور اے انس! تم اس مرحوم اور مغفور ہے اور اے اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کے قصہ کو حافظ ابن عساکر نے زیادہ تفصیل سے کہ ان جس جاؤ اور اس کے آخر ہیں تکھا ہے یہ حدیث منکر ہے اور اس کی سند تو ی نہیں ہے۔

( عارخ وشق ج مس ۱۷-۱۵۹ رقم الحديث ۴۴۷۵ واراحياه التراث العرفي بيروت ۱۳۳۱ه)

ان روایات کوسیح قر اردینے پر حافظ ذہبی اور حافظ ابن کثیر کے تبعرے حاکم نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد جولکھا ہے کہ بیاحدیث سیمج الاسناد ہے (المحدرک جہیں ۱۱۱) ایس پیشن الدین ابوعبداللہ محرین احمدالذ عمی متوتی ۸۴۸ ہے نے تلخیص المت دک میں بہتہرہ کیا ہے: بلکہ بیصدیث موضوع ہے اللہ تعالی اس کو خراب کر ہے جس نے اس صدیث کو دشتے کیا ہے بیجھے یہ گمان نہ تھا کہ حاکم کا جہل اس صد تک پہنچے گا کہ وہ الیکی حدیث کو تھے الا شاد کہیں ہے۔

(تلخيص المعتدرك مع المعتدرك ج عص ١٩١٤ وارائبازللنشر والتوزيع مكه كرس)

اورميزان الاعتدال من يتمره كياب:

پس حاکم کواس سے حیا ونبیس آئی کہ اس نے اس حدیث کوسیح کہا۔ (سیزان الاعتدال جے مس ۲۶ وارالباز کم کرمہ ۱۳۱۱ھ) حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی التونی ۲۷۷ھ نے اس روایت پر بیتجرہ کیا ہے:

حاکم نیٹا بوری پرتعجب ہے کہ انہوں نے اس حدیث کواپی متدرک میں درج کیا ہے' حالانکہ بیصدیث موضوع ہے اور احادیث صححہ کے حسب ذمیل وجوہ سے مخالف ہے:

- (۱) حدیث میچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہے شک اللہ نے آ دم کو پیدا کیا آ سمان میں ان کے جسم کا طول سمائھ ذراع (نوے فٹ) تھا' (الی قولہ ) پھرمخلوق کا قد کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا جتنا اب ہے (سمج ابخاری قم الحدیث ۱۳۳۲ میج مسلم قم الحدیث ۱۳۸۰ سمج مسلم قم الحدیث ۱۳۸۹ سمج مسلم قم الحدیث ۱۳۸۸ الحدیث ۱۳۸۸ سمج مسلم قم الحدیث ۱۳۸۸ سمج مسلم قم الحدیث ۱۳۸۸ سمج مسلم قم الحدیث ۱۳۸۸ سمج مسلم قبل الحدیث ال
- (۷) اس روایت میں بیرذ کر ہے کہ حضرت الیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں مجھے حتی کہ آپ خود ان کے پاس مجھے اور میسیح نہیں کیونکہ ان پر بیرن تھا کہ ووخود خاتم الانہیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔
- (٣) اوراس روایت میں بید ذکور ہے کہ حضرت الیاس سال میں صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے اور وہب بن معبد سے بیروایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کھانے اور پینے کی لذت سلب کر لی تھی اور بعض نے بیکہا ہے کہ وہ سال میں صرف ایک بار زمزم کا یانی بیتے تھے اور بیتمام اشیاء متعارض اور باطل میں ان میں سے کوئی چیز سجے نہیں ہے۔
- (۱م) حافظ ابن عما کرنے اس حدیث کووائلہ بن الاستع ہے بھی روایت کیا ہے اس بیل ہے ذکر ہے کہ ہے فردہ تبوک کا واقعہ ہے اور اس بیل ہے ذکر ہے کہ رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے ان کے پاس معزت انس بن ما لک اور معفرت حذیف بن کی بھیجا تھا اور اس بیل ہے ذکر ہے کہ جب وہ ووقوں رسول الشعلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے تو انہوں نے جنت کا کھانا کھایا اور اس بیل ہے بھی ہے کہ حضرت المیاس نے کہا بیل بید کہا جس دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں اور اس بیل ہے ہی ہوئے تو انہوں نے جنت کا کھانا کھایا اور اس بیل ہے بھی ہے کہ حضرت المیاس دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں اور اس بیل ہے کہ اسان سے نازل ہوئے والے وستر خوالی الله میل برجا ہیل من نازہ کھور ہی اور میز یال تھیل اور اس بیل ہید ہے کہ دسول الشملی الله علیہ وہاں سے خفر اس سے خفر الله سے خفر الله ہوئے اللہ ہوئے کہ ایک این سے میرا سمارہ کہیں اگر اس روایت کو بھی مان نیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس موجود جی تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نو بجری تک حضرت خضر اور حضرت الیاس کی جوشر عا جائز میں ہی موضوع ہے۔

(البدايدوالنهايدة الس ١٩٨٥ ميسهم وارافكر يروت ١٩٧١ه)

کعب نے روایت کیا ہے کہ آج بھی جارنی زندہ ہیں دوز مین پر ہیں اور دو آسان میں ہیں' جو دوز مین پر ہیں وہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں اور جو دو آسان پر ہیں وہ حضرت ادر لیں اور حضرت عیسیٰ ہیں۔ (تاریخ دمثق جوم ۱۵۵) اس روایت کے متعلق حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متو فی ۴ ۷۷سے کھتے ہیں:

ہم اس سے پہلے بعض لوگوں کا بی قول ذکر کر بچے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال ماہ رمضان میں ہیت المقدی میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ ہر سال جج کرتے ہیں اور زمزم سے پانی پیٹے ہیں جوان کو اسکلے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے' اور ہم وہ صدیث بیان کر بچے ہیں کہ وہ دونوں ہر سال میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور ہم میر ہمی بیان کر بچے ہیں کہ اور جو چیز دلیل سے تابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام وفات پا بچے ہیں اور ای طرح حضرت الیاس بھی اور وہ بس بن منبہ نے جو بیروایت کیا ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور ان کو ایڈ اور بہنچائی تو حضرت الیاس نے اپنے درب سے دعا کی بچر آگ کے کردگا ایک جانور آیا ' حضرت الیاس اس پرسوار ہو گئے' اللہ تعالیٰ نے ان کونور کا لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت کو منظع کر دیا اور وہ فرشہ اور بشرکی صورت میں زمین اور آسمان پر گئے' اور انہوں نے السم بن اخوطب کو وصیت کی' سواس روایت بہت بعید اور وہ فرشہ اور بیا مرابیلیات میں سے ہے جس کی تقد بی واجب ہے نہ تکلذیب بلکہ ظاہر رہ ہے کہ بیروایت بہت بعید اعتراضات ہیں اور بیا مرابیلیات میں سے ہے جس کی تقد بی واجب ہے نہ تکلذیب بلکہ ظاہر رہ ہے کہ بیروایت بہت بعید اعتراضات ہیں اور بیا مرابیلیات میں سے ہے جس کی تقد بی واجب ہے نہ تکلذیب بلکہ ظاہر رہ ہے کہ بیروایت بہت بعید اعتراضات ہیں اور بیا اور انس ایک میں دوایت کر دیا اور انسان پر ایک اور انہا ہی وابیا ہیں ہوں دو انہا ہی وابی اور انہا ہی اعتراضات ہیں اور بیا اور انسان بی ایک اور انسان پر ایک انسان پر ایک انسان پر ایک اور انسان پر ایک اور انسان پر ایک کو اور انسان پر ایک کو اور انسان پر ایک کو بیا ہوں کی سے کہ بیروایت بہت ایک کو بیات کی کر ایک کو بیات کی دور انسان پر ایک کو بیات کی کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کو بیات کو بیات کی کر بیات کی کر بیات کو بیات کی کر بیات کی کر بیات کو بیات کی کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کو بیات کی کر بیات کی کر بیات کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کر بیات کر بیات کی کر بیات کر بیات کی کر بیات کر بیات کی کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات

اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الیاس اور خصر علیما السلام پر ابھی تک طبعی موت نہیں آئی الیکن بہر حال قیامت ہے پہلے ان پرموت آئے گی اور واضح رہے کہ انبیاء علیم السلام کوموت کے بعد پھر حیات عطا کر دی جاتی ہے اور انبیاء علیم السلام پر صرف ایک آن کے لیے موت آتی ہے اسی طرح حضرت اور ایس اور حضرت عیسی علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی لیکن قیامت سے پہلے ان پر بہر حال موت آئے گی۔

حَضرت اليَّاس كَ لُوگوں سے ملاقات كرنے كى روايت

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢ ٧ ٥ ه لكهت بين :

حافظ ابن عساكر نے كى سندوں سے بيروايت ذكرى بيل كه حضرت الياس كى اللہ كے بندول سے ملاقات ہوئى اير آمام روايات ضعيف يا مجبول بيں اور بہترين حديث وہ ہے جس كوامام اين الي الد نيا نے اپنی سند كے ساتھ روايت كيا ہے:

ابت بيان كرتے ہيں كہ ہم مصعب بن الزبير كے ساتھ كوف كے مضافات ہيں ہے ہيں ايك باغ ميں واقل ہوا اور دو ركعت نماز بإحمى سوييں نے سورة الموئن كى يہ تمن آيتيں تلاوت كيس جم O تسنويسل المكتب من الله المعزيز المعليم O غافر المذنب و قابل التوب شديد العفاب ذى المطول الى وقت برے بيجھے ايك فيض مرح فجر پرسوار كر اتھا اور الى غافر المذنب و قابل التوب تفولى ذنبى (اے گناه المؤبئي والے بيرى تو بيون الدنب اغفر لى ذنبى (اے گناه بيرى تو بيون الدنب اغفر لى ذنبى (اے گناه بيرى تو بيرى تو بيون الدنب المقاب لا تعاقبنى (اے تو بيری تو بيرى تو بيول فر با) اور جب تم پر حوفابل التوب تو بيرى تو بيرى تو بيول فر با) اور جب تم پر حوفابل التوب تو بيروعا كرو بنا فسابل التوب تقبل توبتى (اے تو بيری تو بيول فر با) اور جب تم پر حوف ديد المعقاب تو بيروعا كرو بنا فسابل التوب تقبل توبتى (اے تو بيرون)

ویے والے بچھے مزانہ وینا)اور جبتم پڑھو ذی المطول تو یہ دعا کرنا یا ذا السطول تسطول علی ہو حصنی (اے قدرت والے! اپنی قدرت سے مجھے پر رحمت نازل فرما) میں نے مؤکر دیکھا تو دہاں کوئی نہیں تھا' میں باغ سے باہرنگل آیا اور لوگوں سے یو جھا کیا تم نے ایک مخفس کو دیکھا ہے جو سرخ نچر پر سوار تھا اور اس نے یمنی لباس پر بنا ہوا تھا' لوگوں نے کہا یہاں پر ایسا کوئی شخف نہیں تھا' اور ان کا یہ کمان تھا کہ وہ مخص حضرت الیاس کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ (البدایہ والنہایہ نام ۲۵۰۰ وارائ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو حسن کے بجائے احسن لکھا ہے اور اس سے اس کی تا تیہ ہوتی ہے کہ حضرت الیاس ابھی

> میں دروں بعل کامعنی اوراس کی پرستش کا پس منظراور پیش منظر

الشَّفْت : ١٣٥ مين ہے: (حضرت الياس نے الجي قوم ہے كہا) كياتم بعل كى عبادت كرتے ہو! حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتو في ا ٥٥ ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها الصَّفَّت: ۱۲۹-۱۳۳ کی تغییر میں بیان فرماتے ہیں' اس شبر کا نام بعل بک اس لیے رکھا لیا کہ یہاں کے لوگ بعل کی عبادت کرتے تھے اور اس جگہ کا نام بک تھا پھر اس کا نام بعل بک پڑ گیا۔

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے صفرت الیاس کو بعل بک کے لوگوں کی طرف بھیجا یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہے اور بی امرائیل کے بادشاہ عام لوگوں ہا لگ رہتے تھے جس بادشاہ کے ساتھ مضرت الیاس رہتے تھے وہ معضرت الیاس کے مشوروں پر ممل کرتا تھا اور ان کی ہدایت کی ہیرہ کی کرتا تھا ایک دن اس کے باس اس کی قوم کے بت پرست لوگ آئے اور کہا یہ خص تہمیں مم راہی اور جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے تم ان بتوں کی عبادت کرہ جس کی اور بادشاہ عبادت کرتے ہیں اور اس دین کو چھوڑ دو کہ چر بادشاہ ان کے کہنے ہیں آئی اور حضرت الیاس سے کہنا اے الیاس اتم میری جھوٹ وین کی طرف رہنمائی کررہے ہواور میرا خیال ہے کہ بتواسرائیل کے تمام بادشاہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ دنیا کی افعموں ہے دین کی طرف رہنمائی کررہے ہواور میرا خیال ہے کہ بتواسرائیل کے تمام بادشاہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ دنیا کی افعموں سے مزے اٹھا رہے ہیں اور ان کی تعموں میں کوئی کی نہیں آئی اور جمیں ان پر کوئی نصیلت نہیں ہے اپھر وہ لوگوں کے دین کی طرف لوٹ کیا اور حضرت الیاس اس ہے الگ ہوگئے ۔

بعل کی نا کا می اوراس کی پرسنش کوچھوڑ کرلوگوں کا حضرت الیاس کی طرف متوجہ ہونا

مافظ ابن عسا كرمتوني إعده هاورامام ابن جرير متونى والعوها بن الى سندول سے روايت كرتے إلى ا

امام محرین اسحاق نے الحسن سے روایت کیا ہے کہ اس بادشا کو بھل کی پرسٹش پراس کی بیوی نے آبادہ کیا تھا وہ بہت دراز
قد اور حسین وجسیم عورت تھی اس کا پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا تو اس نے بھل کی صورت پرسونے کا بت بنالیا 'وہ اس کو بجدہ کر تی
تھی پھر اس نے اس بادشاہ سے شادی کر لی جس کے ساتھ حضرت الیاس تھے 'وہ بہت بدکار عورت تھی 'اس نے ایک بت خانہ
بنایا اور اس بیں بھل کور کے دیااور اس نے اپنے ستر موافقین کو جمع کر لیا جو اپنے آپ کو انبیاء کہتے تھے 'حضرت الیاس نے ان
لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گر ان پرکوئی اثر نہیں ہوا' تب حضرت الیاس نے دعا کی: اے اللہ بنی اسرائیل نے کفر پر اصراد کیا اور
تھرے غیر کی عبادت کے سوااور کسی چیز پر راضی نہیں ہوئے 'تو ان کو دی ہوئی نعتیں واپس لے لے 'حسن نے کہا پھر اللہ تعالٰی
نے حضرت الیاس کی طرف وتی کی کہ بیس نے ان کا رزق آپ کے اختیار میں وے دیا ہے' جب تک آپ اجازت نہیں دیں
میں طوب کو اس بادشاہ کے باس سے پیغام دے کر بھیجا کہ اگر تو اللہ کی عبادت پر بھل کی عبادت کوڑ بچے دیتار بااور تیری تو م کے سرکش

جلدتمم

marfat.com

تبيار القرآء

لوگ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی پیروی کرتے رہ**ے آوراس بدکار فورٹ کا کیا مائے رہے جس نے تیزی خان کی ہے تہ پر ک** عذاب اور مصائب کے لیے تیار ہوجا۔

الندتعالى نے ان سے بارش كوروك ليا اور انسان و بوان اور حشرات الارش بيوك سے مونے ليك حضرت الميس كي بات اور ان كو بينام بينها يا اور انسان و باوشاه كي بيان هي اور ان كو بينام بينا ير باقي كانك يا بات كان و بين رزق وينا تقااور ان كے بليم ان بياڑ ير باقى كانك چشہ جارى كرديا و و والي آگر على براڑ ير باقى كانك چشہ جارى كرديا و رجب قبط كى شدت كى وجہ سے لوگ مردار اور كتون كے كمانے پر بجبور به و كتو تو باوشاه نے ان سر جبور أو بين كانك بين كرديا و والي بين كور كرديا و ورجب قبط كى شدت كى وجہ سے لوگ مردار اور كتون كے كمانے پر بجبور به بين ورب كو باوشاه نے ان سر جبور أو بين كے بياس محتلف ہوكر بين سے كہا كہ المياس كا معبور بين بين اور ان كور كان ان لوگوں سے كہا كہ المياس كا معبور أو ان لوگوں كے معبود سے بہت جلد دعا تجول كر ليا ہے ، حضرت المياس نے ان سے كہا كہا تم ہو جائے ہوكہ ير معلوم ہو بات كرتے بيارا ارب تم الله بين بين كرديا ہوئي ورب كور يكتي اور ورب كور بين بين الكر و بات تم الب المياس كور بين بين الكر المياس الكر بين بين الكرديا ہوئي تم الب الله بين بيا كرتے بين بين بين اورب المياس المياس كے الله اور ان كے مائے كرتا ہوں جوتم سے بمائے اور بارش مورب كان الكروں ہوئي المياس نے المياس كے دور كور و كور كور كور ته بين بين الكر المياس الله بياس كرا المياس كے الله الله بياس كرتے بين بيا كرتے بين بياس كرتے بين بياس كرتے بين بياس كرتے بين بياس كرتے المياس كرتے المياس كرتے المياس كرتے المان بياس كرتے ہوئي المياس كرتے ا

عکر مدنے کیاالی یمن کی گفت میں بعل کامعتی رب ہے اور اللہ عون بعلا کامعتی ہے کیاتم رب کو پکارتے ہو بعنی کیاتم اللہ کے سواکسی اور رب کو پکارتے ہواور اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور این زیدنے کہا بعل نام کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے نظر اس بت کے نام پرایک شہر کا نام رکھا کمیا جس کو بعلبک کہتے تھے اور بیشجر دشش کے پارتھا۔

(جائع الجيمان برسيم سيالا ١١٠)

وہب بن مدہ نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت حزقیل کی روح قبض کر لی تو بی امرائیل میں بہت بوے مصائب آئے اور بی امرائیل اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بحول محے انہوں نے بت نصب کردیے اوران کی عبادت کرنی شروع کردی تب اللہ تعالی نے حضرت الیاس بن یاسین بن فتحاس بن الحیز اربن حارون کو تی بنا کر بھیجا 'اور حضرت مولی علیہ المسلام کے بعد تو رات کے جن احکام کی تجدید کے لیے انبیا علیم السلام بھیج جاتے تھے تاکہ تو رات کے جن احکام پر لوگوں نے ممل کرنا جوز دیا تھاان پر عمل شروع کرایا جائے اور حضرت الیاس بی امرائیل کے بادشاہوں جس سے ایک بادشاہ کے ساتھ رہے تھے جسکانام ماریل تھا ور حضرت الیاس بی امرائیل کے بادشاہوں جس سے ایک بادشاہ کے ساتھ رہے تھے جسکانام میں میں امرائیل ایک جسٹوروں پر عمل کرتا تھا اور باتی بی امرائیل ایک جسٹوروں پر عمل کرتا تھا اور باتی بی امرائیل ایک جسٹوروں پر عمل کرتا تھا اور باتی بی امرائیل ایک جسٹوروں پر عمل کرتا تھا اور باتی بی امرائیل ایک جسٹوروں پر عمل کرتا تھا اور باتی بی امرائیل ایک بسٹ کرتے تھے جسکانام بعلی تھا۔ (جاس البیان رقم الجدید : ۱۲۱۹۰۰)

بی بار کارے کے کا 66 میں کا گروہا کا بیان الدیکے۔ آل کیٹین ہے مراد آل سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے

الصَّفْت: ١٢٨\_١٢٥ من ب: كياتم بعل كي عبادت كرت بو! اورب سي بهتر خالق كوچور دي مو؟ ١٥ الله كوچ اما

اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے 0 تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اس بے شک و مُضرور (عذاب پر ) پیش کیے جا کیں کے 0 ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے 0

آیت: ۱۳۵ میں عذاب کا ذکرنہیں ہے کیونکہ قرائن ہے واضح ہوتا ہے کہ ان کوعذاب پر پیش کیا جائے گا' نیز کسی کو پیش ک**یا جاتا عمو آسزا کے موقع پر بولا جاتا ہے** اور قر آن مجید میں اس کا استعمال عذاب دینے کے موقع پر کیا جاتا ہے۔

الضَّفْت: ١٣٠٠ عن فرمايا: أل ياسين رسلام بو-

علامه سيدمحود آلوى لكصة بي:

یاسین حضرت الیاس کے باپ کا نام تھا اورال یاسین ہے مراد حضرت الیاس ہیں اور حضرت الیاس کو کنایہ ہے تعبیر کرنے میں ان کی تعظیم ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآل ابراہیم ہے تعبیر کرنے میں آپ کی تعظیم ہے اور رہیمی ہوسکتا ہے کہ یاسین سے مراوخود حضرت الیاس ہوں اورال کا لفظ زا کہ ہو۔

ایک قول سے ہے کہ اس آیت میں پاسین سے مرادسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ہے اور آل پاسین سے مرادسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ امام ابن ابی حاتم 'امام ابن مرد و بیداور امام طبر انی نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مسلام عسلسی المیاسین کی تفسیر میں کہا ہم آل محمد آل پاسین میں اور بیاسی صورت میں ہوگا جب پاسین سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ (روح المعانی جز ۳۳مس ۴۸ در المئر بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ آلوی نے امام این ابی حاتم 'امام این مردویہ اور امام طبر انی کے حوالے سے جوروایت ذکر کی ہے اس کو انہوں نے الدر المنورج مص ۱۰۵ سے نقل کیا ہے۔

تغییرا مام ابن مردویه جارے پاس نبیس ہے لیکن تغییرا مام ابن ابی حاتم ج • اص ۳۴۲۵ پریدروایت ندکور ہے رقم الحدیث: ۱**۸۲۵**۔

ایی طرح امام طبرانی کی معجم الکبیرج ااص ۵۶ پر بھی بدروایت مذکور ہے رقم الحدیث:۱۰۱۰

بعض مغسرین نے کہا کہ الیاسین الیاس ہی کا ایک تلفظ ہے جیسے طور سینا کوطور سینین بھی کہتے ہیں' حضرت الیاس کو ایلیا بھی کہا ممیاہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک لوط ضرور رسولوں ہے ہیں 0 جب ہم نے ان کو اور ان کے تمام کھر والوں کو نجات دی 0 ماسوا ایک بڑھیا کے جو باتی روجانے والوں ہیں ہے ہوئی 0 ہجر ہم نے دوسروں کو بلاک کر دیا 0 اور اے مکہ والو! تم ضرور مج کے وقت ان (کی بستیوں) کے پاس ہے گزرتے ہو 0 اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں بچھتے 0 (اعلقہ: ۱۳۳۱ سام) حصرت لوط علیہ السلام کا قصہ

ان آیات میں اللہ تعالی اپنے مقدی بندے معفرت لوظ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمار ہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوائ کی قوم کی طرف مبعوث قرمایا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اللہ تعالی نے مطرت لوط کواوران کے تمام کھر والوں کو نجات و ب دی ماسوا ان کی بیوی کے کی کی ہوائی تو م کے ساتھ ہلاک ہوگئی تھی اللہ تعالی نے ان کو انواع واقسام کی سزائی وے کر ہلاک کیا۔اور زجین کے جس خطہ پروہ آ باو تھے وہ انتہائی بد بودار اور فیج النظر ہوگیا تھا اس جگہ کے سمندر کا پانی سخت کر وا اور بد وا تقد ہوگیا تھا اس جگہ کے سمندر کا پانی سخت کر وا اور بد وا تقد ہوگیا تھا اور وہ جگہ ایک مام شاہراہ پرتمی وہاں ہے دن رات مسافر کر رتے رہے تھے اس لیے فر مایا تم اس جگہ کود کھے کر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے اللہ تعالی نے ان کو کس طرح ہلاک کر دیا سواے عکہ والوا تم بھی اگر کفر پر اصرار کرتے رہے تو

تمهارابهی بهی انجام ہوگا۔

الاعراف :۸۴-۸۱ ورحود :۸۳-۲۷ می حضرت لوط علیه السلام کا قصر بهت تعصیل سے گزار چکاہیے۔

# رَاِتَ يُونِسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا بَى إِلَى الْفُلُو الْمُشْعُونَ ﴾ وَإِنَّ يُونُسُونَ الْمُنْعُونَ

اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے بیں 0 جب وہ بھاگ کر بجری ہوئی مشی کی طرف مجے 0

فساهم فكان من المل حضين فالتقمة الحوث وهوبليم

پھر قرعه اندازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں ہے ہو گئے O پس ان کو پچیلی نے نگل لیا اس وقت وہ خود کو ملامت کرنے والے شے O

پس اگر وہ تبیج کرنے والول سے نہ ہوتے 0 تو وہ مرور روز حشر تک مچھی

يَبْعَثُونَ ﴿ فَالْمُنَانَ لُهُ بِالْعُرَاءِ وَهُوسَقِيْمُ ﴿ وَأَنْبُلُنَّا عَلَيْهِ

کے بیٹ میں رہنے O سوہم نے ان کوچٹیل میدان میں ڈال دیا اوروہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تنے O اور ہم نے ان م

شَجَرَةً قِنْ يَقُطِينِ ﴿ وَارْسَلُنَاهُ إِلَى مِا كُوْ الْفِ اوْيَزِيْلُونَ ﴿

نیل وار (لوک کا) ورخت اگا دیان اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے زائد آ دمیوں کی طرف رسول بتا کر بھیاO

عَامَنُوا فَمُتَعَنَّهُمُ إِلَّى حِيْنِ ﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ ٱلْرَبِّكَ ٱلْبِكَاتُ وَ

سو وہ ان بر ایمان لائے تو ہم نے ان کو آیک معین مت تک فائدہ پینیایا کس آٹ ان سے لو معے کہ آپ کے

كَمُمُ الْبِنُونِ ﴿ الْمُحْلَقُنَا الْمُلْإِلَّةُ إِنَا ثَاكُومُ مُولُونَ ﴿ لَهُمُ الْبِنُونِ ﴿ الْمُمْ الْبِنُونِ ﴾ المُعَالْمُلَاكِمُ الْبِنُونِ ﴾ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَال

رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں ! 0 کیا ہم نے جب فرشتوں کومون منایا تھااس وقت بیموجود من 0

ٱڵڒٳ؆۫ٛٛٛٛٛٛٛؠؙؙٷٚڹڶٷۘڮڡ۪ڂڵؽڠؙۏؙڵۏؽ۞ۏڵٮٵۺ۠ڰؗٳڗ۫ٙٛٛٛٛٛٛۼؠؙڰڵڕڹٷؽ<sup>۞</sup>

سنو وہ اپنی افتراء پروازی سے ضرور کہتے ہیں کہ 0 اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور بے شک وہ شرور جمولے ہیں 0

ٱصۡطَفَى الْبِيۡنَاتِ عَلَى الْبِيۡنِيۡنَ۞مَالِكُمۡ كَيۡفَ تَحَكُّمُونَ۞ٱفَلَا

کیا اس نے بیوں کی بدنست بیٹیوں کو اختیار کیا! O تم کو کیا ہو گیا تم کیسی خبر دے دے موا O کما تم

النَّم مَ



marfat.com

تبيار الغرآر

## اَبُصِرُهُمُ فَسَوُفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اَفَهِ عَنَ البِنَا يَسْتَعَبِّ عِلُونَ ﴿ فَإِذَا

ان کو و کھنے رہے اور وہ بھی عقریب و مکھ لیں مے 0 کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر وہ ہیں! 0 میں

#### نَزل بِسَاحَتِرِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ @وَتُولَ عَنْهُمُ عَيْ

وہ عذاب جب ان کے حن میں تازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی ٹری مجے ہوگی جن کوعذاب سے ڈرایا جاچکا تھا 10 اور آپ ایک معین مرت

## جِيْنِ ﴿ وَأَبْوِرُ فَكُ يُبْعِرُ وَنَ ﴿ يَكُنَ مَا يَكُ رَبِ الْعِزْقِ عَمّا

تك ان سے اعراض كرتے رہيے 0 اوران كود كھتے رہيے اور وہ بھى عقريب وكيكيس كے 10 آپ كارب غالب ہے اور ہرائي عيب

#### يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ اللَّهِ وَتِ الْعَلِيدِينَ ﴿ يَكُونُ الْعَلِيدِينَ الْعَلِيدِينَ الْعَلِيدِينَ ﴾

سے پاک ہے جس کووہ بیان کرتے ہیں Oاور رسولوں پرسلام ہو Oاور تمام تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب بO

حضرت بیلس علیہ السلام کا قصمے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک بینس ضرور رسولوں میں سے ہیں 0 جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف مجے 0 پھر قریہ اندازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہو گئے 0 پس ان کو مجھلی نے نگل لیااس وقت وہ خود کو طامت کرنے والے تھے 0 پس اگر وہ تنہیج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے 0 تو وہ ضرور روزِ حشر تک مجھلی کے پیپٹ میں رہے 0 سوہم نے ان کو چیٹل معروف میں مدالہ میں سے نہ ہوتے 0 تو وہ ضرور روزِ حشر تک مجھلی کے پیپٹ میں رہے 0 سوہم نے ان کو چیٹل

میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کزور ہو سے تھے O اور ہم نے ان پرتیل دار (لوکی کا) درخت اگا دیا O اور ہم نے ان کوایک لاکھ یا اس سے زائد آ دمیوں کی طرف رسول بنا کر جمیجا O سووہ ان پرایمان لائے تو ہم نے ایک معین مدت تک ان

كوفا كده بينجايا (القفت:١٣٨-١٣٩)

حضرت يونس عليه السلام كاحسب ونسب اورابتدائي حالات

حافظ ابوالقاسم على بن الحس ابن عساكر متوفى ا ٥٤ ه لكمت بين:

حضرت بونس بن متی اوی بن ایتقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیم السلام کی اولاد سے ہیں ایشام کے دہنے والے تھے اور بعلب کے عمال سے تھے ایک قول سے ہے کہ کم نی ہیں فوت ہو گئے تھے کیران کی مال نے اللہ کے بی حضرت الہاس علیہ السلام سے سوال کیا اللہ تعالی نے ان کی دعا تبول کی اور ان کو زندہ کر دیا و لیس سال کی عمر ہیں حضرت بونس علیہ السلام کو نبوت دی گئی وہ نبی اسرائیل کے عابدوں میں سے تھے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شام سے چلے گئے اور وجلہ سے نبوت دی گئی وہ نبی اسرائیل کے عابدوں میں سے تھے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شام سے چلے گئے اور وجلہ سے سے اس کے شام سے جلے گئے اور وجلہ سے سے اس کے شام سے جلے گئے اور وجلہ سے کا دور اللہ تعالی نے ان کواہل مینوئ کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا (نینوئ) کوف کے مضافات میں کر بلاو فیرہ پر مشمل کے شرق میں ایک علاقہ ہے )۔

موں سے سرت سرت کی میں میں ہے۔ اسحاق بن بشیر نے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جھڑت یونس ایک نیک اور عبادت گزار بندے سے انجیا وہیم ولسلام بیں ان سے زیاد و اور کوئی عبادت کرنے والانہیں تھا' وہ ہرروز کھانے سے پہلے تین سور کھات تماز پڑھا کرتے ہے اور بہت رات سونے سے پہلے تین سور کھات زماز پڑھا کرتے تھے اور بہت کم زمین پر بستر بچھاتے تھے جب الل نبوی بی گاہ بہت

زياده مونے كي توانيس د بال رسول بنا كر بينج ديا كيا۔

من بیان کرتے ہیں کہ بی امرائیل کے جائب میں سے یہ تھا کہ جب بھی ان میں کوئی نی فوت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کی دوسرے نی کو بھیجے دیتا تھا۔ (تاریخ دسٹی ۱۹۵م ۱۳۷۰م داراحیا دائرات العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) حصرت بونس علیدالسلام کا اہل نینوی کی طرف مبعوث کیا جا تا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہوئس علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ہے کسی نبی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف ہیدوی کی کہ حضرت ہوئس کو اہل نبیوی کی طرف بھیج ویں تاکہ وہ ان کو میرے عذاب ہے ڈرائیں اور انبیاء بلیم السلام کولوگوں کی طرف تو دات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا' حضرت ہوئس علیہ السلام کو بہت جند غصہ آ جاتا تھا' وہ الل نبیوی کے پاس مجھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا' ان لوگوں نے حضرت ہوئس علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی ھیجت کو مستر وکرویا' اور پھر مار مارکر ان کو ایٹ علاقہ سے ڈرایا' ان لوگوں نے حضرت ہوئس علیہ السلام و بال سے جھے گئے' بنی اسرائیل کی ہیں ہے تھا تھ ہے تھا تھ ہے تھا تھ ہوئے اللہ بھر آ پ کے ساتھ پھر پہلے جیسا سٹوک کیا پھر آ پ تھیری بار گئے اور ان کو اللہ عیرا سٹوک کیا پھر آ پ تھیری بار گئے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا' انہوں نے کہاتم جموت کتے ہو۔

( تأريخ ومثل ج٩٩ ص ٢٨٩ - ٢٨٨ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١ه )

حضرت ہوئس علیہ السلام کا اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوں ہونا

حضرت ابن عباس رضی الفظم ایان کرتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان النے ہے بایوں ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہو کے تو انہوں نے اپنی و کے تو انہوں نے اپنی ہو گئے تو انہوں نے اپنی المبید اور اپنی المبید المبید کے ان اور عذاب کا انتظام کرنے کئی جو حضرت یونس علیہ السلام نے ان اور عذاب آنے کے لیے معین کیا تھا اور جب انہیں یعین ہوگیا کہ اب عذاب آنے والا ہو آئیس حضرت یونس علیہ السلام کے موقع پر عداب تو انہیں حضرت یونس علیہ السلام کے موقع پر وہ کیا کرین انہوں نے بخی امر ائیل کے نبیوں کی طرف اپنی تماندوں کو بھجا اور ان سے یو چھا کہ اس آن انہوں کے کہا تم حضرت یونس علیہ السلام کو ذھوندھو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے کہ سے یہ عذاب ٹل کے جائے کے کوئکہ انہوں نے کہا تم حضرت یونس علیہ السلام کو ذھوندھو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے کہ سے یہ عذاب ٹل جائے کہ موقع پر وہ کیا کریں علیہ السلام کو تعاش کیا گئین وہ الن کوئٹ اس میں علیہ السلام کو تعاش کیا گئین وہ الن کوئٹ اس میں علیہ السلام کوئٹ کیا گئین وہ الن کوئٹ کے دعا کریں گے کہ تم سے باہر نظے انہوں نے اپنی تو میں بر دعورتیں اور پینی علیہ السلام کی قوم نے کہا آئا ور بیروں کے نیچ کا نئے رکے تاب اور اون کے موٹ کیٹرے بین اور اور اور اور ان کی تو بار کر گئی اور اللہ تعالی کوئل کیا کہ کوئٹ کا مور ان کی تو بار کر گئی اور اللہ تعالی کوئل کیا گئی کوئٹ کے مدتی کا علم تھا ہواس نے ان کی تو بار کیا گئی ہور آئی مجیدیں ہے:

فَكُوْلِا كَانَتُ قَرْبَةُ أَمَنَتُ فَنَعَتَهُمَّ إِنِمَا ثُهَا لِا كُوْمَ يُونُشُ \* كَنَا أَمَنُوْا كَشَفْنا عَنْهُ فَ عَذَابَ الْمِوْيِ فِي الْعَيْوِقِ الدُّنْيَا وَمَتَمَنَّهُمُ إلى حِيْنِ ٥ (بِنْ ١٩٨)

سوکسی بستی کے لوگ کیوں نہ ایمان الاے تاکہ ان کو ایمان لانا مغیر ہوتا' ماسواین کی قوم کے' جب دہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زعدگی جس رسوائی کے عذاب کو ان ہے دور کردیا اور ان کوایک معین دفت تک فائدہ پہنچایا۔ حضرت بونس عليه السلام كاغضب ناك ويوكر حيلے جانا اور مجھلى كا آپ كونگل ليٽا

ان کی توم نے میم ذوائع کوعذاب کے آثار کا معاشد کیا تھا اور دس محرم کوان سے عذاب دور کر دیا ممیا 'جب معزت بولس علیہ السلام نے بیمنظرد یکھا تو اللہ کا دشمن اہلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے پینس! جب تم اپنی قوم سے پاس واپس جاؤ میں ت وہ تم پر تہت لگائیں کے اور تمہاری تکذیب کریں ہے وہ کہیں سے کہتم نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا' ویکھوعذاب تہیں آیا حضرت بونس این قوم برغضب ناک ہوکر چلے گئے اور ان کا گمان تھا کہ اللہ سے اجازت لیے بغیر جانے براللہ تعالی ان سے باز یری نہیں کرے گا' وہ وجلہ کے کنارے پہنچ گئے ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے بھی تھے' وہاں ایک تکشی آئی' معزت ینس نے کہا ہم کوسوار کرلو کشتی والوں نے کہا ہارے یاس منجائش کم ہے آپ اگر چاہیں تو ہم آپ میں سے بعض کوسوار کریں اور باقی لوگ دوسری کشتی ہے آ جائیں' آپ نے اپنی اہلیہ کوسوار کرا دیا' اور حفرت یونس اور ان کے بیٹے رہ میے' حضرت یونس اس ستتی کی طرف بزھے ان کے ایک بیٹے نے مشتی میں پیررکھا اس کا پیرٹیسل کیا اور وہ وریا میں گر کرڈوب کیا' استے میں ایک بھیڑیا آیا اوران کے دوسرے بیٹے کواٹھا کرلے گیا'اس سے حضرت یوس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر چلے آنے کی ان کوسزا ملی ہے بھروہ تھتی میں سوار ہوئے تا کہ اپنی اہلیہ سے جاملیں جب تھتی دریا کے وسط میں پینجی تو وہ دائمیں بالميس كردش كرف كل الوكون في كشق والول سے يو جهاتمباري كشتى كوكيا بوا؟ انبول في كما بانبين احضرت يونس عليه السلام نے کہا مجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے مشتی والوں نے یو جھا: کیا ہوا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فر مایا ایک غلام اپنے مالک ے بھاگ كرة كيا ہے كيتى اس وقت تك نہيں روانہ ہو كى جب تك تم اس غلام كو دريا ميں بھينك نہيں دو مے إ انہول نے یو چھاوہ غلام کون ہے؟ حضرت یونس نے کہاوہ غلام میں ہوں!انہوں نے کہا ہم آپ کو دریا میں نہیں بچینکیں سے اللہ کی قتم! ہم كو صرف آب كے وسلہ سے نجات كى تو تع ہے حضرت يونس عليه السلام نے فرمايا اجھا قرعه اندازى كراو جس كے نام كا قرعه فطے اس کو دریا میں پھینک دینا' انہوں نے قرعداندازی کی تو حضرت بونس کے نام کا قرعه نکل آیا' انہوں نے آپ کو یانی میں مینئے سے انکار کیا اور کہا قرعہ مجی غلط ہوتا ہے اور مجی میج میروو بارہ قرعداندازی کی تو پھر حضرت بونس کا نام نکا احضرت بونس نے فر مایا اب مجھے دریا میں پھینک دو اللہ تعالی نے ایک مجھل کے دل میں ڈالا ابھی میرے ایک بندے کو دریا میں ڈالا جائے گا تواس کونگل لینا'تم اس کے گوشت میں کوئی خراش ڈالنا نہ اس کی ہڈی کوتو ژنا'وہ میرا نبی اور پسندیدہ بندہ ہے جمجل نے کہا اے میرے رب! میں اینے پید کو اس کامسکن بنا دول کی اور اس کی اس طرح حفاظت کرول کی جس طرح مال اینے منبے کی حفاظت کرتی ہے حضرت یونس کو دریا میں میں تلنے کے لیے کشتی کے ایک کنارے پر لے جایا ممیا، مجمل بھی ای سے آتمنی الوگوں نے کہا اس طرف بہت بڑی مچھل ہے ان کو کشتی کے دومرے کنارے پر لے چلو' وہ دومرے کنارے لے کر **مجے تو مچھلی اس** طرف بھی پینچ منی الغرض و وحضرت بیس کوشتی کی جس جانب لے جاتے مجملی بھی اس جانب پینچ ماتی ، حضرت بولس علیه الساام نے فرمایا اب مجھے بھینک دو سوانہوں نے آپ کودریا میں بھینک دیا ، مجمل نے آپ کو پکڑ کرنگل لیا اور درکیا کی ممرائی میں ا ہے مسکن کی طرف لے گئی و وحصرت یونس کوا ہے ہید میں رکھ کرجالیس دن تک محومتی رہی احضرت یونس اس سے پیٹ میں جنات ادر مجملوں كا تبتح يز سن كى آ وازى سنتے سن كر معزت بونس بحى تبلى اور جليل يز سن كے اور جب ماليس وان بور \_ ہو گئے تو اللہ تعالی نے آپ کواس م سے نجات دی اور بیاتی ہی مت تی جتنی متنی مت آپ کی قوم آ ار عذاب میں جلا رہی تی قرآن مجيد ميں ہے:

اور محمل والے (حقرت يأس)كو ياد كيك جبود (افي

وَخَاالتُوْنِ إِذْ ذَهَ مَ مُعَاضِبًا مُطَنَّ أَنْ أَنْ تَعْدِرَ

عَكَيْهُ هَنَالُونِ فِي الظُّلُمْتِ آنَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتُ سُبِّحَنَاتُهُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِيئِنَ أَنَّ فَاسْتَكِينَالُهُ ۗ وَنَعَنْتُهُ عِنَ الْغَوْرُ وَكُمْ لِكَ نُصِّعِى الْمُؤْمِنِينَ

(الإنجياء:٨٨\_٨٨)

قوم یر ) غضب ناک ہوکر چلا گیا' اوراس نے بیدگمان کیا کہ ہم اس بر تھی نہیں کریں مے سوال نے تاریکیوں میں یکارا کہ تیرے سوا كوئى عمادت كالمستحق نبيس بوقو (برنقص سے ) ياك سے اب شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تفا<sup>© پ</sup>س ہم نے اس کی

یکار س لی اور اس کوهم سے نجات دے دی اور ہم مومنوں کو اس

طرح نجات دیتے ہیں۔

الله تعالی نے حضرت جبریل کو چھلی کی طرف بی تھم دے کر بھیجا کہ وہ حضرت یونس کو وہیں اگل دے جہاں ہے اس نے ان **کونگلاتھا' حضرت جبریل چھلی کے منہ کے قریب پنجے** اور کہا اے پیٹس! السلام علیک! آپ کورب العزت سلام کہتا ہے' حضرت یونس نے کہام حیا! بدوہ آ واز ہے کہ مجھ کوخوف تھا کہ اس آ واز کو میں پھر بھی نہیں من سکوں گا۔ (۱۰٪ مثل ۱۳۵ سے ۱۳۸ میں ۱۳۸ میں حفرت بولس علیہ السلام کا چھلی کے پین سے باہر آنا

حضرت ہوئی جو چھلی کے بیٹ میں رہے تھے اس کی مدت میں اختلاف ہے ایک تول یہ ہے کہ آپ تین دن مجھلی کے پیٹ میں رہے تھے'اورایک روایت میں سات دن کاذکرے' قرآن مجید میں ہے:

إلى يُوم يُبِعَثُونَ فَنَبُنْ نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُو سَقِيعٌ **ۅۘٵۺؙٛػؿۜٵٛۼۘڵؽٷڟٞۼۯڰ۠ؿؽؽۼۅڸؽڹ**۠ٷٲۯۺڵؽۿٳڮ۫ۄٲڰۊ

ٱلْهِ ٱوْكُوْرُولُاوْنَ أَلِي الْمُغْمِدِ : ١٣٣١/١٣٢)

**فَلُولًا أَنَّهُ كَاكُ مِنَ النَّسَيَةِ مِينَ أُلِكِيكَ فِي بَطْنِهِ ﴿ لَهُ مِنْ أَلُهِ وَأَسْتِحَ مَرَ خَهِ الول مِن سے نہ ہوتے وَ تَو وَ وَ اللَّهُ كَاكُ مِنَ النَّسَيَةِ مِينَ أُلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل** منرورروزحشر تک مجھلی کے پیٹ میں دیتے 🔿 سرہم نے ان کوچنیل - ميدان ٿن ؤال ديا اور وه اس وقت بهت کمز ور ہو ڪئے تھے 🔾 اور

ہم نے ان بریش وار (لوکی کا )ورخت اگا دیا ) اور ہم نے ان کو

ا کیا لاکھ بااس ہے زائد آ دمیوں کی طرف رسول بنا کر جیجاں

حسن بیان کرتے ہیں کہ جب معزت جریل معزت پائس علیہ اسلام کو مجھل کے منہ سے نکال کرچنیل میدان میں پہنچے تو **الثد تعاتی نے ان کے باس ایک بہاڑی بمری بھیجی جو اپناتھن حضرت بونس علیہ السلام کے مند سے لگا دیتی تھی اور حضرت بونس اس کو چوس کر دود حد پینے تنصاس دفت ان کاجسم نجیف اور لاغر ہوکر بالکل چوزے کی طرت ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ ان کی طاقت** اورتوانائی بحال ہوتی گئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے حصرت آ وم علیدالسلام کی توبیقبول قرمانی تھی اور ظهر کی نماز کے دفت حضرت داؤد علیدالسلام کی توبیقبول فرمانی تھی اور عصر کی نماز **کے وقت جعزت سلیمان علیہ السلام کی تو یہ تبول فرمائی تھی اورمغرب کی نماز کے وقت حضرت بعقوب علیہ السلام کو حضرت** موسف علید السلام کی بشارت وی تھی اور عشاء کی نماز کے وقت حضرت یونس علید السلام کو مجھلی کے پیٹ ہے کا اتھا اس وقت شغق عائب ہو چکی تھی اور آسان برستاروں کا جال بن چکا تھا تو انہوں نے اللہ تعانی کا شکر اوا کرنے کے لیے جار رکعت **تمازیزهی تو اللہ تعالیٰ نے ان نماز وں کومیر ہے اور میری امت کے لیے خالص کر دیا تا کہ بینمازیں میری امت کے گناہوں کا** كقاره بول اوران كے درجات كى بلندى كا ذراجه بول -

شربن حوشب نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوئس علیہ السلام کی رسانت اس وقت سے ہوئی تھی جب مجھلی نے ان کو اکل دیا **الور چیلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ اپنی توم کی طرف کئے تنے پ**ر جاری ڈیشن نے ۲۹ س ۲۵۹ پر ۲۸۹ (۲۸۹ م اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت یونس طیے السلام کو چیلی کے پیٹ سے تکلفے کے بعد رسول بعلی کیا گیا گیا گیا۔ ا پہلے رسول بنایا گیا تھا'شہر بن حوشب کی روایت ہے کہ اس کے بعد رسول بنایا گیا تھا اور جمہور کا مختار ہے کہ جمل کے وال پہلے آپ کورسول بنایا گیا تھا اور حسب ذیل روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جانا

حافظ ابوالقاسم على بن الحس ابن عساكر التوفى اعده حدوايت كرتے إلى:

ر ہے۔ فضیل بن عیاض نے کہا جب حضرت ہونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آٹارد کیمے تو ان جی سے ایک مخض نے کہا: اے اللہ! ہمارے گناہ بہت زیادہ اور بہت بڑے ہیں اور تو سب سے عظیم اور سب سے بلند ہے تو وہ کرجس کا تو اہل ہے اوروہ نہ کرجس کے ہم اہل ہیں تو اللہ تعالی نے ان سے عذاب کو دور کرویا۔

یہ رہ سے ہم ہیں ہیں وہ الد میں سے ہو ہے ہو ہو ہے۔ اسلام زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور ضعیا حضرت ہوئی علیہ السلام کے کعب نے بیان کیا اس کے بعد حضرت ہوئی علیہ السلام زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور ضعیا حضرت ہوئی علیہ السلام کو ت ہوئے کے بعد ان کو بنی اسرائیل کی دینی رہنمائی کرنے کا حکم دیا گیا اور نئی اسرائیل میں جو بادشاہ ہوتا تھا اللہ تعالی اس کے ساتھ ایک ہی کو ان کو بنی اسرائیل کی دیا تھا اللہ تعالی اس کے ساتھ ایک ہی کو سبوت کرتا تھا جو اس کو تیل کا حکم دیا تھا اور وہ اس کے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا تھا اور حضرت صحیا علیہ السلام ہی وہ نی جنہوں نے حضرت میں علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی اور نئی اسرائیل کو بتایا تھا کہ ایک مقدی کو امرائیل کو بتایا تھا کہ ایک کو بتایا تھا کہ ایک کے بھی کے بعد کی بیدا ہوں کے ان کے باتھ ہے بہت مجاب کا ظہور ہوگا اور دو اس رسول کی بشارت دیں کے جو ان کے باتھ ہے بہت مجاب کا ظہور ہوگا اور دو اس رسول کی بشارت دیں کے جو ان کے باتھ ہے بہت مجاب کا ظہور ہوگا اور دو اس رسول کی بشارت دیں کے جو ان کے باتھ ہے بہت مجاب کا طبور ہوگا اور دو اس رسول کی بشارت دیں کے جو ان کے باتھ کے بعد کا باتھ کے اس کے باتھ کے بعد کو باتھ کے باتھ کے بعد کا باتھ کے باتھ کو باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کا باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ

آئی کا نام احمد ہوگا' وہ حضرت اساعیل کی اولاد ہے ہوں ہے ان کی میلاد کی جگد مکہ ہے اور ان کی بجرت کی جگہ طیبہ ہے' ان کی امت تمام احتوال ہوگی آخر زمانہ میں اللہ تعالی ان کوعزت اور سلطنت سے سرفراز کرے گا اور ان کے وین کوتمام اویان پر عالب کردے گا خواہ شرکین کو یہ بات نا گوار خاطر ہو۔

( تاريخ ومثق ج٩٦ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٣ ملخصاً واراحيا والتراث العربي ويروت '١٣٣١هـ)

امام الوجعفر محدین جربرطبری متونی ۱۳۱۰ ها اور حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۱۷۷ ه نے بھی حضرت یونس علیه السلام کی سوا**نح میں ان امور کا تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔** 

(تاریخ الام والملوک جام ۱۳۱۹ میده منطقهٔ موسسهٔ الاملی للمطوعات بیروت ۱۳۰۹هٔ البدایدوانهای ۱۳۲۵ میده ۱۳۲۵ میلی حضرت بونس علیدانسلام کے فضائل میں احادیث

حضرت ابن عباس رضى القدعنهما بيان كرتے بين كه بي صلى الله عليه وسلم في قرما يا كسى بنده كو ينبيس كبنا جا ہے كه مي يونس بن متى سے افضل ہول۔ (ميح ابخارى رقم الحدیث ۱۳۳۳ سيح سلم رقم الحدیث: ۱۳۲۷ سن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۵ سنداین ابل ثيب حاام ۱۳۵ مند احمد رقم الحدیث: ۱۳۹۸ دارالفکر المجم الكبير رقم الحدیث ۱۳۵۵ جامع السائيد واسن ع ۱۳۵ ۱۳۵ رقم الحدیث ۱۳۵۳ مند ۱۳۵۳ دارالفکر ۱۳۵۰ دارالفکر ۱۳۳۰ منتی رقم الحدیث ۱۳۵۸ ۱۳۵۱

عبادین کثیراورانحن دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلیہ اللہ علیہ دسلم نے فر مایا میرے اور میرے بھائی نہیوں کے ورمیان فضیلت مت دواور کسی مختص کو میٹیس جا ہے کہ وہ یونس بن متی ہے کسی کو افضل کیے۔

( جور تُرَّ وشق مَن 19 من 124 رقم الحديث ٢٨٨٨ أو نو زهيا والتر الث العربي وييروت الاسمان )

عثان بن اسود بیان کرتے ہیں کررسول القصلی القدعلیہ وسم نے قربایا فم الروحاء کے مقام سے ستر ہی سرخ اوزوں پر سوارگز رسے انہوں نے عبا کیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہے تھے لبیک لبیک ان میں حضرت یونس بن متی بھی تھے اور وہ بھی تمبیہ پڑھ رہے تھے اے مصائب کے نجات وینے والے اور مشکلات کوحل کرنے والے لبیک لبیک۔

( تاريخ ومثق ج ٢٥ ص ٢٥٣ زقم الحديث ١٩٠٠)

الله تعالی گاارشاد ہے: پس آپ ان سے پوچھے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بینے ہوں! 0 کیا جب ہم فرشتوں کومؤنٹ بنایا تھا اس وقت یہ موجود تھے؟ 0 سنو! وہ اپنی افتراء پردازی سے ضرور کہتے ہیں کہ 0 اللہ کے بال اولاد ہوئی اور بے شک دہ ضرور جھوٹے ہیں 0 کیا اس نے بیٹوں کی بدنسبت بیٹیوں کو افتیار کیا! 0 تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسی خبروے دے وہ میں 0 کیا اس نے بیٹوں کی بدنسبت بیٹیوں کو افتیار کیا! 0 تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسی خبروے دے وہ ایس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم کیسی خبروں کا میں میں ہو 0 یا تم اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کوئی واضح دلیل ہے؟ 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کوئی واضح دلیل ہے؟ 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کی کوئی واضح دلیل ہے؟ 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کی کوئی واضح دلیل ہے؟ 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کی کوئی واضح دلیل ہے 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کی کوئی واضح دلیل ہے 0 تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کی کوئی واضح دلیل ہے 0 تو تم اپنی کتاب لے آؤاگر تم ایسی کوئی واضح دلیل ہے 0 تو تم اپنی کتاب لیے 10 تم تم تو تو تم اپنی کتاب لیا تھوں کے 10 تو تم اپنی کتاب لیا تھوں کوئی واضح دلیا ہوئی کتاب لیا تھوں کوئی داخل ہوئی کا تو تم اپنی کتاب لیا تھوں کر 10 تو تم اپنی کتاب لیا تھوں کوئی داخل ہوئی کتاب کر 10 تو تم اپنی کتاب لیا تھوں کی تو تم تاب کا تو تم اپنی کتاب کر 10 تو تم تاب کیا تھوں کی تو تم تو تم تاب کر 10 تو تم تاب کی تو تو تاب کر 10 تو تاب کر 10 تاب کر 10

#### کفار کے اس قول کا رو کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں آ

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے گزشتہ بیوں اور رسولوں کے قصص اور واقعات کا ذکر قرمایا تا کہ شرکین کومعلوم ہو کرسیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور الله تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے یہ کوئی نٹی اور انو کھی بات نہیں ے اس سے پہلے بھی اللہ تعالی کے رسول آتے رہے ہیں اور اللہ تعالی کی تو حید کو بیان کرتے رہے ہیں اور تم جومیری رسالت کی تکذیب کررہے ہو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے مشرکین رسولوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں اوران آیات میں اللہ تعالی نے پھرمشرکین مکہ کے باطل نظریات اور غلط اقوال کا ردفر مایا وہ الله سبحاند کے لیے اولا دکو ثابت کرتے تھے اور اولا دمجی مؤنث ثابت كرتے تھاور يہ كتے تھے كفر شتے الله كى ينيال ہيں۔

جہینہ' خزاعہ' بنوہلیح' بنوسلمہ' عبدالدار وغیرھا دیگر کفار مکہ کا بیعقبیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالٰی کی بیٹیاں ہیں' اللہ تعالٰی نے ان کا ردكرتے ہوئے فرمایا: پس آب ان سے بوچھيے كمآب كرب كے ليے توبيٹيال ہوں اور ان كے ليے بيٹے ہول 0

(الشقيد:١٩٥)

یکس قدر قابل افسوں اور قابل ندمت بات ہے کہ کفارا ہے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے' بلکہ بیٹیوں کو باعث عار سجھتے تھے اور بعض شقی الفلب تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کوزئد و فن کر دیتے تھے اللہ تعالی نے بیٹیوں ہے ان کی نفرت کا حال بیان

اور جب ان میں ہے کسی ایک کو بٹی کے پیدا ہونے کی خوش گیظایڈ ﷺ کیتوازی مِن الْقَدْ ورمِنْ سُوّع ما بُیْرَی ا اَیْمُسِکُهٔ 👚 خبری دی جاتی ہے تو سارا دن اس کا منہ سیاہ اور غصہ ہے بھرا رہتا ے O وہ اس بثارت کو برا تبجنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا چھڑتا (الخل:۵۷\_۵۷) ہے(وہ سوچتا ہے) کہ ذلت اٹھا کراس بٹی کورکھ لے یااس کومٹی میں دیاد ہے سنووہ بہت برافیصلہ کرتے ہیں۔

وَإِذَ الْبِشَرَاحَدُهُهُ بِالْأُنْثَىٰ ظُلَّ وَجُهُدُهُ مُسُودًا وَهُوَ عَلَىٰ هُوْتٍ أَمْرَيَهُ شُهُ فِي الثَّنَرَابِ ۗ ٱلاِسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۖ

پھر بیکس قدر افسوس کی بات ہے کہ بٹی کا وجودان کے لیے اس قدر برااور باعث عار اور نفرت آنگیز ہے اس کے باوجود وہ بیٹیوں کے وجود کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

النَّكُوُ الذَّكُرُ وَكَهُ الْأِنْ فَيْ النِّنْ الْمُعَالِقَا فِينَمَ الْمِنْ فِي الْمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ال

(الجم ٢١٢) عروب بهت ظالمان تسم ب-

کفار نے جو یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کی اس خبر کے صادق ہونے کی تین وجوہ ہوسکتی ہیں (۱)انہوں نے فرشتوں کی تخلیق کے ممل کا مشاہدہ کیا تھا (۲)ان کو کسی مجرصا دق نے بیخبر دی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں (۳)ان کے پاس اس پر کوئی تعلی دلیل اور شہادت تھی ۔اور پہتنوں وجوہ ٹابت نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ کفار کا پہتو ل غلط اور باطل ہے کہ و شیتے اللہ تعالی کی بنیاں ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کی تخلیق کے مل کا مشاہر ونہیں کیا اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کیا جب يم نے فرشتوں کومونٹ بنایا تھااس وقت بدموجود تھے! ٥ (الشنید ١٥٠٠) ای طرح فرمایا:

وَجَعَلُوا الْمُنْكِلَةُ اللَّذِينَ عُمْ عِبْدُ الرَّحْنِ إِنَّاكًا \* فرضت جورمن كي عبادت كرف والي بي ان كوانهول ف عورتی قرار وے دیا کیا انہوں نے ان کے مل تھی کا مشاہدہ کیا (الزخرف ١٩١) من عنقريب إن كي يشهادت لكد لي جائ كي ادران عاس كي ياز

المُهادُ وَاعْلَقُوا مُنْ الشَّكُ مُنْهَادُ مُنْمُ وَيُسْكُلُونَ ٥

#### یرس کی جائے گی۔

۔ **دوسری صورت سے ہے کدان کو کسی بخبر صاوق نے بی**خبر دی ہو کدانلہ تعالیٰ کی اولا و ہے اور وہ بیٹیاں ہیں' اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا: سنووہ اپنی افتراء بردازی ہے ضرور کہتے ہیں کہ Oاللہ کے ہاں اولا دہوئی اور بے شک وہ ضرور جسوئے ہیں O کیااس نے بیٹوں کی یہ نسبت بیٹیوں کواختیار کیا!Oای طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فر مایا ہے:

**ٵۜۿٲڞۿ۬ڰؙڎ؆ڹؖڰڎٞؠٳڷڹؽؽڹۘڎٲڰٞڞؘڎٙڝٛ۩ڷڰۜؽڴٷ** ٤ ٧ ٧٤ تبارے دب نيون کے ليے تم کو مُخب کراليا اورخود **إِنَاقًا \* إِنْكُهُ لَتَعُوْلُونَ قَوْلًا عَيْلِيَّا** ( في امرائيل ٢٠٠٠ ) ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ای لیے اللہ تعالی نے فر مایا بھ کو کیا ہو گیا ہے تم کیسی خبر دے رہے ہو! (الفقت ۱۵۱۱)

تنسری صورت بیتی کدان کے باس کوئی واضح ولیل ہوتی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں میں اور وہ ہے نہیں سومعلوم ہو گیا کہ ان کا بیقول بالکل غلا اور امر باطل ہے اس کے متعلق فر مایا : کیاتم سمجھتے نہیں ہو 🖸 یا تمہارے پاس اس کی کوئی واقعے دلیل ے؟ ٥ توتم الى كتاب لے آؤاكرتم سے بو ٥ (الفقع عدارددا)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان سبی قرابت قرار دی مالانکہ جنات کوملم ہے کہ و ضرور (عذاب پر ) پیش کیے جائیں گے O اللہ (ان تمام عیوب ہے ) یا ک ہے جو یہ بیان کرنے ہیں O ماسوااللہ کے مخلص بندول کے (ان کوعذات نبیل ہوگا) 0 (الفق ۱۶۰۔ ۱۵۸)

اللہ اور جتات کے درمیان سبی قرابت کے مدعیان کے محامل

کفار نے کہا تھا کہ انتداور جنات کے درمیان نہی قرابت ہے وانسی قرابت کیا ہے اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) اکٹرمفسرین نے کہا ہے کہ شرکین نے بیکہا کہ فرشتے اللہ کی بنیاں ہیں اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالی اور فرشتوں کے درمیان نسبی رشتہ قائم کر دیا' اور فرشتے بھی جنات ہیں کیونکہ جن کامعنی ہے مستور اور بخفی ہونا اورامند اور فرشتوں ک ورمیان نسبی رشتہ کہنا وراصل القداور جنات کے ورمیان نسبی رشتہ کہنا ہے (جائع البیان رقم اللہ یث ٢٦٤٦١) کیکن اس پر میر اشكال بيك الله تعالى في اس تول كاليبلي قول برعطف كيا باورعطف تغائر كو جابتا ب ال كامعن بدي كه بعض مشرکین کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بغیال ہیں اور بعض مشرکین اللہ تعالی اور جنات کے درمیان سبی قرابت کی تہمت لگانے تھے۔
- (۲) مجامد نے اس آیت کی تغییر میں بیکہا کہ کفار قریش نے بیکہا کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں بیں تو حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عدے ان ہے کہا چرفرشتوں کی مائیں کون میں؟ تو انہوں نے کہا بڑی بڑی جنات یعنی سردار نیال ان کی مائیں ہیں' ' محویا ان موزہ جنات کوانہوں نے اللہ تعالی کی بیویاں قرار دیا ( تنبیر الام این ابی عالم قم الحدیث ۱۸۳۰۳) کیکن اس پر بھی ہی اشكال ب كديويون كونس تبين كها جاتا .
- (m) قبارہ نے کہا کہ بہور یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک وقعالی نے جنات سے نکاح کیا اور ان جنات سے فرشتے پیدا ہوئے ( مان البیان رقم الحدیث: ۲۵ م ۲۵ ) اس بر مجی می اعتراض ہے کہ بو یوں کونسٹ نیس کہا جاتا۔
- (م) حعزے ابن مماس منبی الله مختمائے فر مایا اللہ کے دشمن ہے کہتے تھے کہ اللہ تعالی اور ابلیس وونوں نسباً بھائی ہیں اللہ تعالی خیر کریم ہے وہ مرف خیر کے کام کرتا ہے اور ایلیس شرخسیس ہے وہ مرف برے کام کرتا ہے جیسے بحوی بردال اور ابرکن

کہتے ہیں (جائع البیان رقم الحدیث ۲۶۷ متیر الم مائن الی حاتم رقم الحدیث:۱۸۳۰) اور اس قول مرسی الفتال میں ہے اور اللہ تعالی اور جنات کے درمیان نسب کے قول کا یمی میچے قبل ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالاتکہ جنات کوعلم ہے کہ وہ ضرور (عذاب پر ) پٹی کیے جائیں **گئے اس بین کھار کے قول کارد** ہے کیونکہ اگر جنات اللہ تعالیٰ کے قرابت داراور اس کے نسبی رشتہ دار ہوتے تو ان کوعذاب پر کیوں پٹین کیا جاتا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں 0 (الفقع : ١٥٩)

اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کاروفر مایا ہے جواللہ تعالی اور جنات کے درمیان نسبی رشیتہ بیان کرتے تھے۔

پھر فرمایا ماسوااللہ کے خلص بندوں کے اس میں ان سے استثناء ہے جوآگ پر پیش کیے جائیں سے لیعنی جواللہ کے خلص بندے ہیں ان کوآگ پر پیش نہیں کیا جائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوبے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو 0 تم کسی کو گمراہ نیس کر سکتے 0 سوااس کے جو دوز فی ہے 0 (الشقید: ۱۲۱۔۱۲۱)

سمی کوئم راہ کرنے کی قدرت شیطان میں ہے نہ کفار میں اس مسئلہ میں .....

اہل سنت کے موقف بردلائل اور تقدیر کا ثبوت

اس آیت میں اہل سنت کے اس موقف کی دلیل ہے کہ شیطان کی کو گمراہ نہیں کرسکتا اور ہدایت اور گمراہی وولول فعلول کا خالق اللہ تعالی ہے۔ شیطان کی کو گمراہ نہیں کرسکتا اور تقویٰ کو افتتیار کرے گا اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک اللہ تعالی ہے۔ اس کے لیے ایک اور تقویٰ کو بیدا کر دیا 'اور جس کے متعلق اس کو علم تھا کہ وہ کفراور گمراہی کو افتتیار کرے گا اس کے لیے اس انے کفراور گمراہی کو بیدا کر دیا 'فلاصہ بیہ ہے جس کے متعلق ازل میں دوزخی لکھ دیا گیا وہ تی گمراہ ہوتا ہے شیطان کی شراور گمراہی کو بیدا نہیں کرسکتا' برخض کا سعیداور شقی ہونا ازل میں مقدر ہو چکا ہے۔

حسب ذیل اعادیث بین اس پروالات ہے کہ انسان کاشقی یا سعید ہوتا یا جنتی اور دوز تی ہوتا از ل بین مقدر ہو چکا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اور آپ صاوق اور مصدوق ہیں ہم میں ہے کہ جاتی ہے گھر چالیس دن بعدوہ جما ہوا خون بین جاتا ہے گھر چالیس دن بعدوہ کوشت کا کلڑا بن جاتا ہے گھر اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس بین روح پھونک و جاہے اور اس کو چار کلمات کھنے کا تھی ویا جاتا ہے وہ اس کا رزق اس کی مدت حیات اس کے اعمال اور اس کا شقی یا سعید ہوتا کھو دیتا ہے کہ اس کہ اور اس کو چار کلمات کھنے کا تھی اور کی عبادت کا سے کہ کہ اس کے اعمال اور اس کا شق یا سعید ہوتا کھو دیتا ہے کہ اس کے اور ہوت کے حس کے حسل کرتا رہتا ہے گئی کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع (ڈیڑ ھانے) کا فاصلہ وہاتا ہے اور اس کے اور ہوت کے حسل کرتا رہتا ہے تی ہی وہ ایل بار کھل کرتا رہتا ہے تی کہ اس کے اور بین وہ ایل بنت کے مل کرتا رہتا ہے اور جنت کے درمیان ایک ذراع رہ جاتا ہے گھراس پر کتاب (تقدیر) غالب آ جاتی ہے ہیں وہ ایل جنت کے مل کرتا رہتا ہے اور جنت کے مل کرتا ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے مل کرتا رہتا ہے تی کہ اس کے اور جنت کے مل کرتا ہو جاتا ہے اور جنت کے مل کرتا ہو جاتا ہے کہ اس پر کتاب (تقدیر) غالب آ جاتی ہے ہیں وہ ایل جنت کے مل کرتا ہے اور جنت

میں داخل ہونجا تا ہے۔ (منجے سلم قم الحدیث: ۲۹۳۳ می ابھاری قم الحدیث: ۳۲۰۸ سن التریزی قم الحدیث: ۳۲۳۹ سن انسائی قم الحدیث: ۳۲۸۱ سن انسائی قم الحدیث: ۳۲۸ سن انسائی قم الحدیث: ۳۲۸ میں معنو سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جناز و کے سلسلہ یس بھیج الغرفند میں ہیٹھے ہوئے ہے جمارے پاس آ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ مجے ہم بھی آ پ کے پاس بیٹھ مجے آ پ کے پاس ایک شکا تھا آ پ نے سرجمالیا اور آ اور بے پروائی ک⊖اور نیک باتوں کی تکذب کی⊖ تو ہم اس کے لیے تنگی اور مشکل کے راہتے مہیا کردیں گے⊖

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۴۷ محیح البخاری رقم الحدیث ۱۳۴۳ سنن ابوداؤو رقم الحدیث ۱۹۳۳ سنن رّندی رقم الحدیث ۱۹۳۳ سنن این ماند رقم الحدیث: ۲۵ اسنن الکبری رقم الحدیث: ۱۱۶۷۸)

#### تقدیریروارد ہونے والے اشکالات کو دور کرنے کے لیے علامہ عینی اور دیگر علماء کی تقاریر

علامه بدرالدين محود بن احد ميني حني متوني ٥٥٥ هاس مديث كي شرح مي لكهة مين:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب ازل میں انسان کا سعید یاشتی ہونا مقدر ہو چکا ہے اور انسان اس لکھی ہوئی تقدیر کے موافق ہی محرت ہے ہوا ہے ہوں ہوتا ہے ای طرح و نیا میں برے موافق ہی محرت اور آخرت میں اس پر عذاب کیول ہوتا ہے اس کا یہ جواب و یا گیا ہے کہ اچھے اور برے کاموں پر انسان کی محسین یا غیمت اس وجہ سے نہیں کی جائی کہ وہ ان کاموں کا کال ہے محسین یا غیمت اس وجہ سے نہیں کی جائی کہ وہ ان کاموں کا کل ہے اور اشاعرہ جو بندے کے کسب کے قائل ہیں ان کی بھی اس سے بہی مراد ہے کہ وہ ان کاموں کا کل ہے جیسے حسین آ دمی کی تعریف کی جائی ہے کو کہ وہ بسورتی کا کول ہے اور رہا تو اب اور اشاعرہ جو بندے کے کو کہ وہ جس کی جائی ہے اور برشکل آ دمی کی خدمت کی جائی ہے کیونکہ وہ بدصورتی کا کل ہے اور رہا تو اب اور عذاب اور کے بعد جلانا کیوں پیدا کیا ہے ای طرح ہمارے نزد یک ہے کہنا سے کہنا تھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آگ ہے مس کرنے کے بعد جلانا کیوں پیدا کیا ہے ای طرح ہمارے نزد یک ہے کہنا ہی تھی خوابیں ہے کہ اللہ تعالی نے آگ ہے می کرنے میں ہے کہ اللہ تعالی نے برے کاموں پر عذاب کو کیوں محرج بر مایا ہے۔

علامہ طبی نے اس کے جواب میں بید کہا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تھمت سے سیابہ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ تھ تقدیر پر تکمیہ کر کے مل کو ترک نہ کرو' اور ان کو بیتھ دیا ہے کہ عبود بت کے تقاضے ہے ان پر جو کام واجب ہیں ان کو لازم کھیں اور اس البیعین میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا 'اور عبادت کے کرنے اور عبادت کے ترک کرنے کو جنت اور ووزخ میں دخول کا مستقل سبب اور علت نہ قرار ویں بلکہ بی قرار ویں کہا جات کہ اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتا چند میں دخول کی علامت ہے اور اس کی عبادت کو ترک کرتا ووزخ میں دخول کی علامت ہے۔ علامہ خطابی نے اس کے جواب میں بیا کہا ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی از کو یہ بتایا کہ اللہ کا لکھا ہوا بندے کے علامہ خطابی نے اس کے جواب میں بیا کہا ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابہ کو بیہ بتایا کہ اللہ کا لکھا ہوا بندے کے

martat.com

تساء القرأ

تمل اوراس کی سعاوت پر سبقت کرتا ہے تو صحابہ نے پی تھید کیا کہ اس چیز کو مل ترک کرنے کی ولیل بھا لیں آپ ہے ان کو پہر بنایا کہ بہاں پر دو چیز ہی ہیں اورا کی چیز باطن ہوتی ایک چیز باطن ہوتی ایک چیز باطن ہے اور دو چیز ہے ہیں اورا کی چیز طاہر ہے اور وہ حق عبودے کا تمہ لاز مہے اور بہ طال انجام کی علامت ہے اور یہ عقت کے لیے غیر مفید ہے اور بہ بتایا کہ انسان کو جس عمل کے لیے بیدا کیا گیا ہے اس عمل کا کرتا انسان کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اس عمل کا کرتا انسان کے جو تھیل کے بیدا کیا گیا ہے اس عمل کا کرتا انسان کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اور دنیا میں اس کا عمل آخرے میں اس کے انجام کی علامت ہے اس لیے آپ نے سورة اللیل کی پائی آ تیوں کی تلاوت فر مائی اور اس کی مثال ہے ہے کہ انسان کے لیے رزق کو مقدر کر دیا گیا اس کے باوجود اس کورزق کے حصول کے لیے کسب کرنے کا تھم دیا ہے اور انسان کی مدت حیات معین اور مقدر فر مادی ہے اس کے باوجود اس کو بیار ہونے کی صورت میں سے علاج کرنے کا تھم دیا ہے تم ان دونوں چیزوں میں سے باطن کو صورت واقعیہ تھیتے پر پاؤگے اور فلا ہر کوسب میں طب سے علاج کرنے کا تھم دیا ہے تم ان دونوں چیزوں میں سے باطن کو صورت واقعیہ تھیتے پر پاؤگے اور فلا ہر کوسب میں کس سے باطن کو صورت واقعیہ تھیتے پر پاؤگے اور فلا ہر کوسب خیل کی صورت پر پاؤگے۔

علامہ این بطال نے کہا یہ حدیث اٹل سنت کے اس عقیدہ کی ولیل ہے کہ سعادت اور شقاوت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے' اس کے برخلاف قدریہ یہ کہتے ہیں کہ شر (برے کام) اللہ کی مخلوق نہیں ہے' اور علامہ نو وی نے کہا ہے کہ اس صدیمث میں تقدیر کا جو و ت ہے اور بید کہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے واقع ہوتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ سے بیسوال کرتا جا کز نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تک لوگ جنت میں واقعی نہیں ہوں کے ان پر تقدیر کا راز منعشف نہیں ہوگا' اور اس حدیث میں اہل جرکار د ہے' کیونکہ جو شخص مجبور ہوتا ہے وہ اس کام کو جراور نا گواری اور اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہے' اور اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کے کاموں کو ہمل اور آسان بنا دیا گیا ہے' کیا تم نہیں و یکھتے کہ نہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے' کیا تم نہیں و یکھتے کہ نہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بشک اللہ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف فرما دیا جن پر ان کو مجبور کیا گیا (سنن ابن بہر آج انحدیث کامون کو معاف فرما دیا جن پر ان کو مجبور کیا گیا (سنن ابن بہر آج انحدیث کامون کو معاف فرما دیا جن پر ان کو مجبور کیا گیا (سنن ابن کو کہدر آج انحدیث کامون کو معاف فرما دیا جن کو اس کام کوکر سے جو اس کو پہند ہواور جس کے کرنے کو اس کا دل جا ہتا ہو۔

ہواور بس کے کرتے توال کا دل جا ہتا ہو۔ اس میں اختلاف ہے کیا انسان کے شقی یا سعید ہونے کا دنیا میں علم ہوسکتا ہے بعض علاء نے کہا ہاں! ہوسکتا ہے اوراس کی دلیل یہ آیت ہے جو شخص بغیر کسی دشواری کے آسانی سے نیک کام کرے گویا نیک کام کرتا اس کی طبیعت کا نقاضا اس کی سرشت اوراس کا مزاج ہویہ اس کے سعید ہونے کی علامت ہے اور جس شخص پر نیک عمل کرتا تھے اور دشوار ہواور گرتا اس پر آسان ہو اوراس کی طبیعت کا نقاضا ہو ہی اس کے شقی ہونے کی علامت ہے اور جم عمل اس کی جزاء کی علامت ہے اور بعض علاء نے کہا دنیا

اور اس کا بانبیں چل سکتا اور تحقیق یہ ہے کہ اس کاعلم درجہ قلن میں ہوسکتا ہے درجہ جزم اور یقین میں ہوسکتا اور شخ تق الدین میں اس کا بانبیں چل سکتا اور تحقیق یہ ہے کہ اس کاعلم درجہ قلن میں ہوسکتا ہے درجہ جزم اور یقین میں ہوسکتا اور شخ تق الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اس امت کے جن صالحین کے متعلق لوگوں کی زبانوں پر ذکر خیر جاری ہے آیا ان کو تعلی طور پرجنتی کہا

جائے گایانہیں اس میں دوقول ہیں (میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی فلنی طور پرجنتی کہا جائے گاقطعی طور پران کوجنتی کہنا جائز نہیں ہے )۔ جائے گایانہیں اس میں دوقول ہیں (میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی فلنی طور پرجنتی کہا جائے گاقطعی طور پران کوجنتی کہنا جائز نہیں ہے )۔

اگریہاعتراض کیا جائے کہ جب سعادت اور شقاوت از ل میں واجب ہو پھی ہے اور یہ تقذیر النی ہے پھر بندوں کو مکلف کرنے کا کیا فائد و ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کوشل کرنے کا تھم ویا ہے' کی ہم پ لازم ہے کہ ہم اس کے تھم پڑھل کریں اور تقدیر کوہم سے تنفی رکھا ہے اور اعمال کو انسان کے انجام کی علامت قرار دیا ہے لیس ہم

کواس میں تو قف کرنا جاہے۔ جس شخص نے اس طریقہ ہے انحراف کیا وہ کم راہ ہو گیا ' کیونکہ تقدیر اللہ کے اسرار میں ہے آیک سر(راز) ہے اللہ کے سوااس راز پر کوئی مطلع نہیں ہے اور جب لوگ جنت میں داخل ہوں کے تو ان پر بیرراز کھل جائے گا۔ (عمرة القاري بي ١٨ص ٢٤ ٢٤ ٢١ ١٨ ملي مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ هه)

#### تقترير يروارد مونے والے اشكال كودوركرنے كے متعلق مصنف كى تقرير

میں کہتا ہوں کہ علامہ مینی نے تقدیر پر بہت وضاحت اور تفصیل ہے لکھا ہے اور تقدیر پر جواشکال ہوتے تھے ان کے بہت شافی جوابات ویئے ہیں تیکن انہوں نے خلق اور کسب کے متعلق سیجے نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے کہ نیک کا موں کی اس لیے نسین کی جاتی ہے کہ بندوان کاموں کانحل ہے جیسے کسی انسان کےخوب صورت ہونے کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ حسن کائل ہا ای طرح بدصورت ہونے کی ندمت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بدصورتی کاکل ہے اور یبی اشاعر و کے زو کیک سب کامعنی ہے ۔ لیکن علامہ مینی کی بیتقر سے جمنیں ہے مکسی انسان کاحسن یااس کی برصورتی اس کا اختیاری تعل نہیں ہے جب کہ نیک یا برے کام اس کے اختیاری افعال میں' اس لیے ان کا ان پر قیاس میچ نہیں ہے درحقیقت سُب کامعنیٰ ہے بندہ کا ارادہ کرنا اور خلق کامعنی ہےاس کام کو پیدا کرنا اور وجود عطا کرنا' بند وجس کام کا اراد و کرنا ہے الند تعالیٰ اس کام کو پیدافر مادینا ہے' کسی کام کو اختیار بندوکرتا ہےاوراس کو پیدا اللہ کرتا ہے بند ہ کاسب ہے اور اللہ تعالی خالق ہے اور بند و کو جزا ، اور سز ااس کے اختیار کی ہید سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ علاَم الغیوب ہے اس کواز ل میں علم تھا کہ وہ بندہ کوکسب اور اختیار عطا فرمائے گا تو وہ اپنے اختیار ہے ا بھان اور نیک اعمال کا ارادہ کرے کا یا اپنے اختیار سے غراور برے کا موں کو اختیار کرے گا' اور اس کے ارادہ کے مطابق اللہ ت**عالیٰ اس میں ایمان اوراعمال صالحہ پیدا کرے گا یا تفراورا عمال خبیثہ پیدا کرے گا اور وہ ان اعمال کے امتیار سے سعید اورجنتی** ہو**گا یا تنقی اور دوزخی ہوگا' مثلا اس کوازل میں علم تھا کہ حضرت ابو بکرا بمان کواختیا رکریں گے اور ابوجبل کفر کا اختیار کرے گا سو** ا**س کوازل میں حضرت ابو ب**کر کےمومن ہونے اور ابوجہل کے کا فرہونے کاعلم تھااور اس طرح اس کوازل میں ہر محفص کےمومن یا کا فر ہونے اور جنتی یا دوزخی ہونے کاعلم قعااوراسی علم کا نام تقدیر ہے اور اس کا پیلم مخلوق کے اختیار کرد واعمال کے مطابق ہے' **مخلوق کے اندال اس کے علم کے مطابق نہیں ہیں کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے' معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا' پھر اللہ تعالی نے** ا ہے اس علم کولوح محفوظ میں لکھ دیا سو بھی تقدیر ہے قر آن مجید بیں ہے:

وَكُلُّ مَنْ اللَّهِ مُعَلِّونَ فِي اللَّهُ مُونِ (القرعة) برووكام بس كولوكول في كيا بودول ت كفوظ ش المعاجواب

لین جولوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ لوگوں نے نہیں کیا بلکہ جو پجھ انہوں نے کیا ہے وہ لوج محفوظ میں لکھا ہوا ہے ' سولوٹ محفوظ میں لکھا ہوا ان کے علم معلوم کے تا لیے ہوتا محفوظ میں لکھا ہوا ان کے علم معلوم کے تا لیے ہوتا ہے معلوم علم کے تا بع نہیں ہوگا کہ جب اللہ نے کہا جا تا ہے کہ علم معلوم کے تا لیع ہوتا ہوتا کو در ان معلوم علم کے تا بع نہیں ہوتا کہ در اس تفصیل کو جان لینے کے بعد بیاشکال نہیں ہوگا کہ جب اللہ نے پہلے ہی ہما راجنتی یا دوز فی ہوتا کہ دور ہوتا کہ بیا ہے گا کہ جب اللہ نے پہلے ہی کی کے متعلق کھود یا ہے کہ وہ کفر کر سے گا تو چھر کفر کرنے میں اس کا کیا قصور ہے' اس لیے اللہ نے از ل سے وہی لکھا ہے جس کو ہم نے اپنے انعتبار اور ارادہ سے کرنا تھا اس کا علم ہمارے کا مول کے تابع ہے ہمارے کام اس کے علم کے تابع نہیں ہیں' ہمیں کیا معلوم کہ اس کا علم کیا ہے اور کیا نہیں ہیں' ہمیں کیا معلوم کہ اس کا علم کیا ہے اور کیا نہیں ہے' اور اب امرید ہے تقدیم پر اشکال یالکلیہ دور ہوجائے گا۔ والحمد لللہ درب العلمین ۔

حفرت آ دم اور خضرت موی علیجاالسلام کا مباحثه

ال مسكله كي مزيد وضاحت ال حديث من ب:

حظرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت آ دم اور حضرت موی میں ان کیکے رب کے سامنے مباحثہ ہوا' بس حضرت آ دم' حضرت موی پر غالب آ مجے' حضرت موی نے کہا آ ب وہ آ دم ہیں کہ آ پ کوآپ کے دب نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپی پیندیدہ دور ہوگی اور آپ کے لیے فرشتوں ہے ہوگی۔ اور آپ کے اپنے فرشتوں ہے ہوگی۔ اور آپ کو بنت ہے دمین کی طرف اتارا کا کر معرب آپر معلقہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا گھر آپ نے اپنی خطا کے سبب لوگوں کو جنت ہے ذمین کی طرف اتارا کی معرب آپر معلق السلام نے کہا آپ وہ موئی ہیں جن کو اللہ تعالی نے بیری پیدائش ہے کہا وی جن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور آپ کو قریب کر کے سرگوشی کی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے بیری پیدائش ہے کہا عرصہ پہلے تورات کو لکھا محترب موئی علیہ السلام نے کہا جا لیس سال پہلے معترب آ دم نے کہا کیا آپ نے اس میں بیر آ ہے۔ برحی ہے ۔

وَعَطَّى أَدَهُ رَبُّهُ فَغُولِي. (لا:١٣١)

اور آ دم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ (جنت کی م رہائش سے )براہ ہو گئے۔

حضرت موی نے کہا ہاں! حضرت آ وم نے کہا کیا آ ب مجھے اس عمل پر ملامت کررہے ہیں جس کو اللہ تعالی نے جھے کو پیدا کرنے سے جائیس سال پہلے لکھ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پس حضرت آ وم علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام پر غالب آ گئے۔

(صحیح مسلم القدر:۱۵ رقم الحدیث:۲۶۵۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۱۵ \_۲۷۳۷ میر ۳۳۰۹ سنن ایوواؤ درقم الحدیث: ۰۱، ۳۳ سنن التر خدی رقم الحدیث:۲۱۳۳ منن این مادبرقم الحدیث: ۸۰ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۱۱۱۵ منداحمه ۳۲۶ میر ۲۲۸) سیر ارتفاقی سر ملس کیکمه ایرو ایرو تا این تنکیل مستوسد و در سروا در دو سرواند میروستند ایکا سور سیر انتهاس و

آیا تفذیر میں لکھا ہوا ہونا ار نکاب معصیت پر ملامت کے سقوط کا سبب ہے یا تہیں!

حافظ بدرالدين محمود بن احريمني حنى متوفى ٨٥٥ هاس مديث كي شرح ميس لكهت بين:

علامہ خطابی نے کہا: حضرت آ دم علیہ السلام' حضرت موی علیہ السلام کی ملامت کوا تھانے اور ان کے احتراض کا مسکت جواب دینے میں ان پر غالب آ گئے 'کیونکہ آ دمیوں میں سے کی کو دوسرے پر ملامت کرنے کا حق نہیں ہے ' اور جس کام میں ان کا مباحثہ ہوا تھا اس میں وہ دونوں برابر ہیں 'کیونکہ تقدیر کوسا قط کرنے پر کوئی قض قادر نہیں ہے' اور نہ اس کے سب کو باطل کرنے پر قادر ہے ور نہ وہ میا نہ روی سے نکل کر قدریہ یا جبریہ کے قدیب میں چلا جائے گا' حضرت آ دم علیہ السلام نے حضرت موئی علیہ السلام نے ما پر اللہ تعالی نے آپ کوا پی رسالت اور اپنے کلام سے سرفراز فر مایا تو آپ کے لیے موٹ علیہ السلام نے محق تقدیر کے لکھے ہوئے پر ملامت کریں جس کوکوئی ٹال نہیں سکتا' اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت آ دم پر احتراض کوان پر ہی لوٹا ویا 'کیونکہ حضرت موٹی علیہ السلام نے ہی حضرت آ دم پر احتراض کر سے بحث کی ابتداء کی تھی۔

علامدنووی نے کہا حضرت دم علیہ السلام کے قول کامعنی ہے کہ آپ ومعلوم ہے کہ میرا جمرمنوع سے کھانا مقدرہ و چا تھا سوآپ جھے کواس پر ملامت نہ کریں کیونکہ یہ ملامت شری ہے علی نہیں ہے اور جب کوئی شخص اپنی خطاء پر اللہ تعالی ہے تو یہ کرے تو اللہ تعالی اس کومعاف فرما و بتا ہے اور جب اللہ تعالی اس کومعاف کر دے تو پھر کمی کواس پر ملامت کرنے کا کوئی ش نہیں ہے اور جو ملامت کرے گا تو شرعا اس کی ملامت جا تزئیس ہوگی ہی اگر بیا عمر اض کیا جائے کہ اگر ہم جی سے کوئی تھی معصیت کر کے یہ ہے کہ اس کا یہ معصیت کرتا واللہ کی تقدیم جس تھا تو اس شخص سے قو ملامت سرا تھا تیں ہوگی ؟ اس کا جواب بیر ہے کہ ووابھی وار التحکیف جس باتی ہے اور اس پر محکفین کے احکام جاری ہیں اور اس کو ملامت کرتا تھے ہے کہ تھا تھا تھا۔ ہے کہ ووابھی وار التحکیف جس باتی ہے اور اس پر محکفین کے احکام جاری ہیں اور اس کو ملامت کرتا تھے ہے کہ تھا تھا۔ اب ان کو ملامت کرنے سے سواان کوشرمندہ کرنے کے اورکوئی حاصل نہیں تھا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: (فرشتوں نے کہا)اور ہم یں ہے ہرایک کا مقام مقرر ہے ۱۰ور بے شک ہم صف بستہ ہیں ۱۰ور بے شک ہم ضرور تبیج کرنے والے ہیں 0 (اصفیہ ۱۹۰ س۱۹۱) فرشتوں کا صفیس یا ندھ کرعیا دت کرنا

جمہور منسرین کے نزدیک بیفرشتوں کا قول ہے انہوں نے کہا ہم صف بستہ کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں'
وہ قیام کرتے ہیں' رکوع اور بچود کرتے ہیں اور تبیع و تبلیل کرتے ہیں' اور اس سے ان مشرکین کارد کرنا مقصود ہے جو کہتے تھے کہ
فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں' کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتے تو وہ بھی خدا ہوتے کیونکہ
اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے' بھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے حالانکہ وہ صف باند سے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے
ہیں' فرشتوں کی عبادت کرنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ذررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک میں ان چیز وں کو دیکھتا ہوں جن کوتم نہیں دیکھتے اوران چیز وں کوسنتا ہوں جن کوتم نہیں سنتے 'آسان چر چرا رہا ہے اوراس پرخق ہے کہ وہ چر چرائے 'آسان میں ہر چارانگشت کی جگہ پراکیٹ فرشتہ اپنی پیشانی اللہ تعالی کے حضور تجدے میں جھکائے ہوئے ہیں اللہ کی قیم اگرتم ان چیز وں کو جان لوجن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنواور تم زیادہ رؤ داور تم بستر وں پرعورتوں کے ساتھ لذت حاصل نہ کرواور تم جنگلوں ا میں اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ 'حضرت ابو ذرنے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔

اس آیت میں جوفر مایا ہے: اور ہم میں سے ہرایک کا مقام معلوم ہے جیسے ہم نے بٹایا جہود کے زود کیا ہے وہ اور ہم می ہے اور بعض مفسرین نے کہا یہ تول رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا ہے جو انہوں نے مشرکین سے کہا تھا بیتی ہم جی سے ہرایک کا اور تہارا آخرت میں مقام معلوم ہے اور وہ مقام حساب ہے اور بعض نے کہا ہم میں سے بعض کا مقام خوف ہے اور بعض کا مقام اخلاص ہے اور بعض کا مقام شکر ہے ۔ای طرح ہر مخص کے اندان کے ورجات اور اس کے اندال صالح کے اعتبار سے مختلف ورجات ہیں ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوربے شک وہ لوگ (مشرکین) کہا کرتے تھے O اور اگر ہمارے پاس پہلول کی ہوئی تھیجت ہوتی O تو ہم ضرور اخلاص سے الله کی عبادت کرنے والے ہوتے O پس انہول نے الله کا کفر کیاسو وہ عقریب جان لیس کے O (السَّفْد: ۱۲۵ ـ ۱۲۵)

کفار مکہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مید کہا کرتے تھے کہا گر ہمارے پاس کوئی نی احکام شرعیہ دے کر بھیجا جاتا تو ہم اس کی چیروی کرتے ' یعنی جس طرح پہلی قوموں کے پاس رسول آئے تھے اگر ہمارے پاس بھی اس طرح رسول آتے تو ہم ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرتے ' پھر جب ان کے پاس سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اورا حکام شرعیہ لے کرآئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا 'اوران کو عقریب پاچل جائے گا کہ ان کوان کے کفراورا نکار کی کیسی سزاملتی

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں ہے بات کر چکے ہیں جورسول ہیں 0 کہ بے شک ان علی کی مدد کی جائے گی 0 اور بے شک ہمارا ہی گفکر ضرور غالب ہوگا 0 سوآپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے 0 اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیس کے 0 کیا وہ ہمارے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں 0 پس وہ عذاب جب ان کے حق میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کہیں ہری مبح ہوگی جن کوعذاب سے ڈرایا جا چکا تھا 0 اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے 0 اوران کو دیکھتے رہے اور دہ بھی عنقریب و کھ لیس کے 0 (الصف اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے 0 اوران کو دیکھتے رہے اور دہ بھی عنقریب و کھ لیس کے 0 (الصف اور ان کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے

الطّنَفْ : المامِس ہے: اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندول سے بات کر پکے ہیں جورسول ہیں بیعنی ہم ان کو میہ ہتا پکے ہیں کہ بے شک ان ہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا' قرآن مجید میں ہے:

الدلكم چكا ب ب شك مي اور مير عسب رسول ضرور

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِنْ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَجِينًا

عالب مول مے بشک اللہ بہت توی اور بے مدعالب ہے۔

تَحْرِينَةِ (الجادله:٢١)

اوراس آیت جمی غلبہ سے مراد عام ہے خواہ وہ مادی غلبہ ہویا معنوی غلبہ ہو مادی غلبہ ہے کہ مسلمانوں کا حروج اور افتر ار ہوجیسا کہ ایک زمانہ جمی تین براعظموں افریقہ ایشیا اور پورپ کے علاقوں پرمسلمانوں کی حکومت تھی اور معنوی غلبہ ہو خواہ وقتی طور پرمسلمان اسلحہ کی اور مادی قوت کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ دائل اور براہین کے اختبار سے مسلمانوں کا غلبہ ہوخواہ وقتی طور پرمسلمان اسلحہ کی کی اور مادی قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے قلب میں لیکن ان کے دین اور ان کے معتقدات آپنے دلائل کی قوت سے تمام ادبان پر غالب ہیں اس لیے اب اس آیت پر سیاعتر اض نہیں ہوگا کہ بعض انبیاء کوشبید کر دیا گیا اور بعض مواقع پرمسلمانوں کو فلست ہوئی تو ہم رسولوں کو اور مسلمانوں کو فلست ہوئی تو ہم رسولوں کو اور مسلمانوں کو فلست ہوئی تو ہم رسولوں کو اور سیانوں کو غلبہ کیے ہوا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اس وقت اللہ کے رسول اور سلمان ہی غالب تھے۔ مسلمانوں کو غلبہ کیے ہوا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اس وقت اللہ کے رسول اور سلمان ہی غالب تھے۔ مسلمانوں کو غلبہ کیے ہوا؟ اس کا جواب ہے ہوآپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے دیے می اور ان کور کی تھے دیے اور وہ کھتے دیے اور وہ کھتے دیے اور وہ کھتے دیے اور وہ کی اور ان کور کے دیے در ایس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اور ان کور کے در ہے اور وہ کھتے دیے اور وہ کھتے دیے اور وہ کی اور ان کور کھی کی دیے اور وہ کھتے دیے اور وہ کھلے دیے اور وہ کھتے دی کے اور وہ کھتے دیے اور وہ کھتے دیے اور وہ کھتے دیے اور وہ کی اور ان کور کے در اس کا دی اس کی دور اس کی دور اس کی دور کر دیا گیا دی دیا تھی دور کی اور ان کور کھتے دیے اور وہ کی دور کور کی دور کی دور کی دور کی اور کی دور کی

#### مجی منقریب د کھی لیں مے O

ال ب مرادیہ ب کہ آب ایک وقت معین تک ان ب درگر رکرتے رہے اور ان سے قبال نہ کیجے اور ہماری مدد کے وعدہ پر مجروسا رکھیے' جب ان کواپئی زیاد تیول اور اپنے گفر وشرک پر ندامت ہوگی اور آپ پر ایمان لانے کی حسرت ہوگی وہ وقت معین بعض مغسرین کے مطابق یوم بدر ہا اور بعض کے مطابق ہم کہ ہا اس سے یوم قیامت مراد ہے۔ اور آپ و کھمتے رہے کدان کا فرول کو بعض فر وات میں قبل کیا جائے گا اور ان کوقید کیا جائے گا اور میدان جنگ میں ان کا چھوڑا ہوا متاع اور آپ و کھمتے رہے کدان کا فرول کو بعض فر وات میں قبل کیا جائے گا اور ان کوقید کیا جائے گا اور اسلی بیطوڑا ہوا متاع اور اسلی بیطوڑا ہوا متاع اور اسلی بیطور مال نفیمت مسلمانوں کو حاصل ہوگا' اور وہ یہ بھی د کھے لیس سے کدد نیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی عظیم فرت کرتا ہے اور آپ کی تا میرفر ما تا ہے اور آخرت میں بھی وہ آپ کی عزیت مرخ روئی اور اللہ کے نزد یک آپ کی وجا ہت کیا مشاہدہ کریں گے۔

الصَّفْت : ۱۵۵-۲۵۱ مِل ہے : کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں! ۵ پُس وہ عذاب جب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب ہے ڈرایا جاچکا تھا O

رسول الندسلی الله علیہ وسلم کفار مکہ وعذاب ہے ڈرائے تھے اور ان کواپنے سامنے کوئی عذاب آتا و کھائی نہیں ویتا تھا تو وہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم کا غداق از اتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ جس عذاب ہے ہمیں ڈرار ہے ہیں وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اور ان کا بید فداق اڑا تا ان کی جہالت کی وجہ ہے تھا' کیونکہ الله تعالیٰ کے ہرکام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ کام اس وقت سے پہلے ہوسکتا ہے اور نداس وقت سے موخر ہوسکتا ہے' پھر الله تعالیٰ نے فرمایا جس عذاب کو وہ جلد طلب کررہے ہیں جب وہ عذاب ان کے حمن میں تازل ہوگا تو وہ ان کی نہایت ہری مجے ہوگی' اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہوسکتا ہے اور وہ نیا ہے کہ وسکتا ہے۔ اور وہ ان کی نہایت ہری مجے ہوگی' اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہوسکتا ہے اور وہ نیا ہے۔ اور وہ بیا کہ ایک نہایت کری ہوسکتا ہے' اور اس سلسلہ میں بیرجد بیث ہے :

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم رات کے وقت خیبر پنچ اور جب آپ کی قوم کے پاس رات کو وقت خیبر پنچ اور جب آپ کی قوم کے پاس رات کو ویت خیبر پنچ اور جب آپ کی قوم کے پاس رات کو وینچ تو صبح ہوئی تو یہودا ہے کہ دال اورا پی نوکر بیاں لے کر فکط جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا محمر الله کی تتم محمر (آگئے ہیں) اور وولٹکر کے ساتھ ہیں ہتب نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا خیبر بنیاہ اور پر باد ہو گیا ہم جب کسی قوم کے محن ہیں اتر تے ہیں تو اس قوم کی مہم کیسی خراب ہوتی ہے جن کو عذاب سے فرمایا جاجا ہے۔

. و المجيح الغاري رقم الحديث ١٩٤٧ من الترخدي رقم الحذيث: ١٥٥٠ ميم مسلم رقم الحديث ١٣٦٥ ميم ابن حبان رقم الحديث ٢٥٠٥ مندا مورقم الحديث: المناه (عالم الكتب بيروت أجامع المسانية والسنن ج ٣٣٠م، ١٦ أرقم الحديث، ٣٥٥٪ الرانفكر بيروت ١٣٢٠ه (٢)

الضّفْ : ۱۵۹-۱۵۹ من ب: اور آب ایک معین عات تک ان سے اعراض کرتے رہے اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ معی منقریب دیکھ لیں مے 0

ان دونوں آئیوں کو کھار کو ڈرائے میں مبالغہ کرنے کے لیے دوبارہ فرکر مایا ہے اور پیجی ہوسکتا ہے کہ پہلی آیت بیس ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرایا ہواوراس آیت میں ان کواخروی عذاب سے ڈرایا ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کا رب عالب ہے اور ہراس عیب سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں 0 اور رسولوں پر سلام ہو 0 اور تمام تعریفیں اللہ می کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے 0 (الفقد ۱۸۲۔۱۸۰)

#### الله تعالى كى حدوثنا كرنے اور رسولوں برسطام تبیع میں مناسبت

الله تعالی نے سورۃ الصّفَت کوان تین آیوں پھٹم فرمایا ہے جوتمام ایم مطالب کی جامع ہیں کو کو انسان کواف تعالی کی نیادہ ہے۔

کی نیادہ سے زیادہ جو معرفت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام عبوب اور فقائص سے بری اور پاک ہے اس پر لفظ سیستان

ر بحک دالات کرتا ہے اور یہ کہ تمام کا کن اور تمام کمالات اللہ تعالی کی صفات ہیں اور اس پر برب العرب و والات کرتا ہے۔

تمام کھلوت ناتھ ہے اور تاتھ کو کی مکمل کی احتیاج ہوتی ہے جو اس کو صول کمال کی طرف رہ فرائی کر سے اور اس کو عقائم ہیں اس لیے جو تاتھ ہیں ان پر پال کی اور اس کو عقائم ہیں اس لیے جو تاتھی ہوں ان پر پال کی اور ان کی ہو کہ کو کسی یہ ہوا ہو اور اند تعالی کی حمد و شاہ کے بعد ارد و میں اس کے جو اس کو میں اس کے جو اس کو میں اس کو کو کہ انوام کو کو گائے ہو اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ کا دور اس کو میں اور اس کو میں اور اس کو میں ہو اس کو میں اور اس کو میں کو اور ان کی میں اور ان کی میں اور ان کو معافی کو رہی کو اور کی کہ وہ سے جو نی کو اور فری کی شان یہ ہے کہ وہ کہ وہ ان کو معافی کو میاں کی میں اور ان کی میاں کی میں اس کا میں ہو کہ کر کر کے یہ اشارہ فر ایا کہ آ اللہ تعالی سے میاؤ فی طلب کر و کہ تجارہ اور تر ہواں اس تھے وہ کر کر کے یہ اشارہ فر ایا کہ آ اللہ تعالی سے میاؤ فی طلب کر و کہ تجارہ آ تر اور تر ہوں۔

ان تين آيات معلق حب ذيل احاديث بن

امام ابواسحاق احد بن ابراجيم فعلبي متوفى عام هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب خم مجھ پرسلام بھیجو تو تمام رسولوں پرسلام بھیجو کیونکہ میں بھی تمام رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے بی تمن آ پیش پڑھا کرتے تھے: سبحان ربک رب العزة عما بصفون ۞ وسسلام علی الموسلین ۞ والسحمد لله رب العلمین

حضرت على رضى الله عند فرما يا جوفض بي بندكرتا بوكد قيامت كون ال كا عمال كاوزن بزي آلديكان شل كما جائر شل كما جائر الله و المعان أله يكانس المعان على المعان المعان على المعان على المعان المعان و المعان

الكثيف والبيان ج ٨ص م ١٤ تغير امام ابن الى حاتم ج ١٥ص ١٣٣٣ جامع البيان جز ٢٢م ١٣٩ ١٣٨ التكت والعيون ج٥ص م ١٤ الجامع العكام القرآن جز ١٥ص ١١٨ عام تغير ابن كثير خ ٢٣ س ٢٨ عن الدرالمكور خ شاس ١٢٣ الروح المعاني ج٢٣٠م ٢٣٣٠)

اختثأ م كلمات

ال مديد لله وب العظمين آج الرقط الاقال ١٣٣٨ هـ/ ٩ من ٢٠٠٣ و بعد نماز جمد سورة الشفيد كي تغيير فتم يوكن الن سورت كي تغيير ٢٣ محرم ١٣٢٧ هـ/ ٢٨ ماريخ ٢٠٠٣ وكوشروث كي تحل سال طرح ايك ماه اورتيره ونول بين سورة الشفيد كي تعمل

ہوگئی۔

اس کے ساتھ بھی تبیان القرآن کی نویں جلد بھی تمل ہوگئی' ۲۳ جون ۲۰۰۲ء کو اس جلد کی ابتداء کی تھی اور آج ۹ مسکی ۱۳۰۰ موکو میں جلد تمل ہوگئی اس طرح تقریباً دس ماہ کا دن میں نویں جلد کی تحمیل ہوگئی' فالحمد مشاملی ڈ الک حمد اکثیرا۔

میں دیں رمضان المبارک ۱۳۵۱ ہے اور بر ۱۹۳۷ء کو پیدا ہوا تھا تمری تقویم کے اعتبار سے میری عمر ۱۸ سال ہو پھی ہے اور سیس انحطاط ہے اس سال دوران تصنیف میں کانی بیار ہا ہول شوکر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے سلسل پربیز کی دید ہے وزن کافی کم ہوگیا ہے ' بچھ عمر کا تقاضا اور بچھ پربیز کی بناء پرغذا سخال کی وجہ سے بہت زیادہ ضعف رہتا ہے ' میں شہر کی وی اور سابی تقریبات میں شرکت نہیں کرتا پچھلے پانچ ' چوسال سے میں نے جعد کا فطاب بھی چھوڈ دیا ہے ' ممری شدید درور ہتا ہے' اور جسمانی تھا وے بہت جلد ہو جاتی ہے اور اب بہلی رفارے کھے کا کام نہیں ہو پاتا ' بہر حال جب تک جسمانی اعضا استعال کی میں ہو پاتا ' بہر حال جب تک جسمانی اعضاء ساتھ دیتے رہیں گے' میں انشاء اللہ اس کام کو کرتا رہوں گا' ہو سکتا ہے کہ قاد کمین کرام سے دعاوی کی استعال کی اور جسمانی تا خیر سے پہنچے ۔ بہر حال قار کمین کرام سے دعاوی کی درخواست ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے دب کریم جس طرح آپ نے الصف تک تنظیر کھیل کرادی ہے باقی تغییر بھی کھیل کرادی اور کھیل کرادی اور کھیل کو استقامت اور کا نفیل کو مصنف کے لیے مب دشد و ہدایت بنادی اور کھیل اے مصنف کے لیے ذریعے نجا ہے بنادی اس مولائے رحیم! مجھے میرے اسا تذہ کو میرے والدین کو میرے اقربا میں میں مصنف کے لیے ذریعے کو ایر کہ اور آپر کی اور تمام مسلمین کو و نیا اور آپر کرنے معاونی کا اس کتاب کے قار کین اور تمام مسلمین کو و نیا اور آپر محاوت کو مصاحب اور آپر محاوت کو مصاحب اور آپر محاوت کو مصاحب اور آپر محاوت کو محاوت کا محاوت کو محاوت کی محاوت کو محاوت کر محاوت کی محاوت کو محاوت کو محاوت کی کرانے کے محاوت کو م

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد قائد المرسلين أمام المتقين شفيع المذنبين وعلى اصحابه الراشدين واله الطاهرين وازواجه المطهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء امته وعلماء ملته وسائر أمته اجمعين.

# مآخذومراجع

## كتبالبيه

- - را له تورات ریجا

#### كتب إحاديث

- المام ابوحنيفه نعمان بن ثابت متونى ١٥ هـ مندامام عظم "مطبوعه محرسعيدا بنذ سنز" كراجي - 1
- الهام ما لک بن انس احسب متونی ۹ ساحهٔ موطالهام ما لک مطبوعه دارالفکرینروت ۹ ۴۰۰ م -\$
  - الهام عبدالله بين مبارك متوني الاله طأكتاب الزيد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت **- 4**
- المام ابو يوسف يعقوب بن ابرا بيمُ متولّ ١٨٠ هـ "سَابِ الآيّار "مطبوعه مكتبـاش بأسا نگله بل -4
- الهام محمد بن حسن شعباني متوفي ٩ ٨ اهام وطاامام محمد المطبوية نورتهه كار فانة تجارت كتب كراجي -۸
- المام محمد بن حسن شعباني متوفي ٩ ٨ اه أكباب الآثار "مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٠١ه -9
  - المام وكيع بن جراح متوفى ١٩٧ه كماب الزيد الملتبة الداريد يندمنوره ما مهمان -1+
- الهام سليمان بن داو وبن جارود طيالي حنفي متوني ٣٠٠هـ مندطيالي مطبوعها دارة القرآن كراتي ١٣٩١هـ  $-\mu$ 
  - ا مام محمر بن دوريس شافعي متوفي مع مع هالمسند "مطبوعه دارا لكنيب العلميه بيروت" ويها احد -11
  - ا مام محمد بن عمر بن واقد متو في ٢٠٠٧ هه كتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ٣٠٠٣ ه -11
- ا مام عبدالرزاق بن جام صنعانی متوفی ۲۱۱ ه اُلمصنف ' مطبوعه کهتب اسلامی بیروت ٔ ۳۹۰ ه اه مطبوعه دارالکتب العلم -10
  - بيروت أالامهاء
  - المام عبدالله بن الزبير حميدي متوتى ٢١٩ هذالمسند "مطبوعه عالم الكتب بيروت -10
  - المام معيد بن منصور خراساني و محلي متوفى ٢٠٦٥ ه منن سعيد بن منصور مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت -14
- المام الويكر عبدالله بن محمد بن الي شيبه متوني ٢٣٥ ه المصنف مطبوعه اداره القرآن كراچي ٦٠٠ دارالكتب العلمية بيروت -14
  - PIPIT
  - ا مام ابو بكرعبد الله بين مجر بن الي شيب منوفى ۴۳۵ منداين الي شيب مطبور دار الوطن بيروت ۱۸۱۸ م
- ا مام احمد بن حنبل متوفی ۱۳۸۱ ه المسند معطبوند مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ هٔ دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه داراحیا ه التراث العربي بيروت ١٦٥ هـ أدار الفكر بيروت ١٦٥ هـ أدار الحديث قاسر والااسماحة عالم الكتب بيروت ١٣١٩ هـ
  - الهام احمد بن حقبل متوفى ١٣٧ هـ "كناب الزبد "مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت" ١٣١ هـ

marfat.com

تبيار القرآء

- ٥- امام ابو بحراحد بن حسين آجرى متونى ١٠ ٣ ه الشريع مطبوعه مكتبددارالسلام رياض ١٣١٣ ه
- ۱۵- امام ابوالقاسم سلیمان بن احمر الطبر انی ٔ التونی ۳۶۰ ه <u>معجم مغیخ</u> مطبوعه مکتب سلفیهٔ مدینة منورهٔ ۱۳۸۸ ه ٔ مکتب اسلای بیروت ۴۰٬۳۱۶
- **10 امام ابوالقاسم سليمان بن إحمد المطمر انى 'التوتى ٦٠ ٣ ه** <u>مجم اوسط</u> ' مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٢٠٠٥ه وارالفكر بيردت ١٣٢٠ه
  - مام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني الهتوني ٣٦٠ ها معم كبير "مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت
  - ٣٥٠ المام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطهر اني التوني ٣٠٠ ه مندالشاميين "مطبوعه وسسة الرسال بيروت" ١٣٠٩ ه
  - 00- المام الوالقاسم سليمان بن احمر الطبر اني التوفي ١٠ سوط مستمال الدعاء "مطبوعه وارالكتب العلب بيروت ١٠٣٠ اه
- ۵۷- امام ابوبکراحمه بن اسحاق دینوری المعروف باین السنی <sup>م</sup>متونی ۱۳ سامهٔ عمل الیوم والملیلة 'مطبوعه مؤسسة الکتب الثقافیهٔ بیروت ۱۳۰۸ه
- ۵۷- امام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ۳۱۵ ه الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دار الفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ ه
- ۵۸ امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف با بن شامین التونی ۳۸۵ ه<u>الناسخ واکمنسوخ من الحدیث</u> مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ه
  - 09- امام عبدالله بن محد بن جعفر المعروف إلى الشيخ "متونى ٣٩٦ ها "مناب العظمة "مطبوعه دار الكتب العامية "بيروت
- ۳۰ امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری متونی ۵۰ مهاه المستدرک مطبوعه دارالباز مکه نمرسه مطبوعه دارالمعرف بیروت ا ۱۳۱۸ ه الممکتبه العصریه بیروت ۱۳۲۰ ه
  - ١٧- امام ابونعيم احمر بن عبد الله اصبها في متوفى ١٣٠٨ ه طبية الاولياء مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه
    - ٣٢ امام ابونعيم احمد بن عبدالله اصبها في معتوفي وسهم هذا لأكل أندوة المطبوعة دار الدغائس بيروت
      - ۱۳ امام ابو بكراحمد بن حسين بيه في متوفى ۴۵۸ هذا سنن كبرى مطبور نشر السنه ملتان
  - ١٩٣٠ المام ابو بكراحمه بن حسين يهي متوفى ٣٥٨ ه <u>كتاب الاساء والصفات مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت</u>
    - ١٥ امام ابو بكراحمد بن حسين بيه في متوفى ٣٥٨ هذه معرفة السنن والآيا الأمطبوعة دارالكتب العلمية بيروت
    - ٣٦٠ امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوني ٣٥٨ هأدلائل النبوة "مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت "٢٣٠ اه
    - ٧٤ امام ابو بكراحمه بن حسين يهي متوني ٥٥٨ ه كتاب الآداب المطبوعة دار الكتب العلميد بيروت ٢٠٠١ه
    - ١٨٠ امام ابو بمراحمه بن حسين بيه في متوفى ٣٥٨ هـ كتاب فضائل الاوقات المطبوعه مكتب المنارة المديم ساء ١٣١١هـ
      - ١٩٥ امام ابو بمراحمد بن حسين بيعي متوفى ٢٥٨ ه شعب الايمان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٠٠١ه
      - · 2- امام ابو بكراحمه بن حسين بيهل متونى ٣٥٨ ه الجامع شعب الايمان مطبوعه كمتبه الرشدر ياض ٣٢٣ اه
        - ا ٤- امام ابو بكراحمد بن حسين بيهتي متو في ٣٥٨ هذالبعث والنثور "مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٣ ه
    - 2- امام ابو تمريوسف ابن عبدالبر قرطبي متونى ٦٣ سم و جامع بيان العلم وفضله "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- عاك- امام ابوشجاع شيرويد بن شيروار بن شيرويدالديمي التوني ٥٠٥ هذا لفردوس بما توراخطاب مطبوعه دارا لكتب العلميد بيروت

۳•۲ارم

الم المحسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه شرح السَّيْرِ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٢ ه

24- امام الوالقاسم على بن ألحن ابن عسا كرمتوني ا26 هـ تاريخ ومثق الكبير "مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت المهماج

٧٧- امام ابوالقاسم على بن أنحن ابن عسا كرمتوني اعده ط تهذيب تاريخ ومثق مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيردت ٤٠١٠هـ

24- امام تجد الدين المبارك بن محمر الشيباني <u>المعروف باين الاجير الجزري</u> متوفى ٢٠٦ ه ُ جامع الاصول مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٨١٨ماه

٨٧- امام ضياءالدين محمر بن عبدالوا حد مقدى خبلى متوفى ١٣٣٠ هذالا حاديث المختارة مطبوعه كمتب النهضة الحديثية كمه مكرمه ١٣١٠ه

9- امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى التوفى ٦٥٦ ه<u>و الترخيب والترسيب</u> مطبوعه دا**رالحديث قابره ٤٠٠٠ ه** دارابن كثير بيروت مهامها ه

٠٨٠ امام ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه التذكرة في امورا لآخره مطبوعه دارا ابخاري مدينه منوره

٨١- حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ كو المتبحد الرائح مطبوعد دار خفر بيروت ١٣١٩ه

٨٢- امام ولى الدين تبريزي متوفى ٢٨٠ عد مشكوة المطبوعة المطابع وملى دارارقم بيروت

۸۳- حافظ جمال الدبين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ۷۲ كه نصب الرابيه مطبوعه مجلس علمي سورة منذ ۱۳۵۷ ه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ ه

٨٠ حافظ الناعيل بن عربن كثير متوفى ١٨٧٨ هذجامع المسانيد واسنن وارالفكر بيروت ١٣٢٠ ه

- ٨٥ امام محر بن عبداللدز ركشي معوفي ٩٣ عد اللا لى المنورة على السلائ بيروت عاماه

٨٦ - ها فظانو رالدين على بن ابي بكرابيتمي التتوفى ٤٠ ٨ هر مجمع الزوائد المطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ ه

٨٥- حافظ نورالدين على بن الى بكر أبيتمي 'التونى ٥٠ ه كشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت من ١٩٠٠ه

۸۸- حافظ نورالدين على بن اني بكرابيشي التوفى ٤٠ ٨ م موارد الظمان مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت

۸۹- حافظ نورالدين على بن اني بكرابيثي التونى ۸۰<u>۵ تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية</u> وارالكتب العلميه بيروت

-9- امام محربن محرجزري متوفى APT في مصنصين مطبوع مصطفى البابي واولاده معر الم الم

91 مام ابوالعباس احمر بن ابو بكر بوميري شافق متونى مهم هزو واكدابن ماجيه مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

٩٢ - ما فظ علاء الدين بن على بن عثان مارد في تركمان متوفى ١٨٥٥ الجوابرالتي مطبوع نشر السنطمان

عود مافظش الدين محمر بن احمد وبي متوفى ٨٥٨ م تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبد دارالباز مكهم مه

مه - حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه المطالب العاليد مطبوعه مكتبددارالباز مكه مرمد

90 - امام عبدالرؤف بن على الرناوي التوتى اساماه كنوز الحقائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩٦٧ه

عافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وه مندفاطمة الزبراء

٩٨ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١٩ هـ جامع الاحاديث الكبير "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣هـ

- 99- مافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا9 ه البدور السافرة مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٢١٣ ه وار ابن حزم بيروت ا
  - • ا ما فظ جلال الدين سيوطي متوفي ١٩١١ ه م جيع الجوامع "مطبوعه دارا لكتب العلميه بيردت ٢٣١١ ه
  - ١٠١- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١٩١١ه ما الخصائص الكبري مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٥٠٠٥ الص
    - ١٠٢- عافظ جلال العرين سيوطي متوني ٩١١ هأ الدر رالمنتش ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٥ ه
  - ساوا- علامه عبدالوباب شعراني متوني ۳۷۴ هـ كشف الغمه "مطبوعه مطبع عامره عثانية مصراً ۳۰۰۳ هـ وارالفكر بيروت ۸۰۳۱ هـ
    - سم ١٠- علامة على تقى بن حسام الله ين بهندي بربان يوري المتوفى ٩٤٥ ه أكنز العمال المطبوعة مؤسسة الرساله بيروت
      - ١٠٥- علامها حمد عبدالرحمن البيناء متوفى ٣٤٨ اها لفتح الرباني مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت

## كتب تفاسير

- ٣-١٠- حضرت عبدالله بن عباس ص الله عنها متوفى ٦٨ ه تنوير المقباس مطبوعه مكتبه آيت الله العظمي ايران
  - ١٠٥- المام حسن بن عبدالله البصري الهتوني والها تفيه احسن البصري مطبوعه مكتبه الدادية مكه تكرمها مواهواجه
- ١٠٨- امام ابوعبدالله محمد بن اوريس شافعي متوني ١٠٠٠ هـ احكام القرآن أمطبوند واراحيا والعلوم بيروت الوااه
  - ١٠٩- امام ابوز كريا يجيِّي بن زياد فرا متونى ٤٠٠ هذمعاني القرآن مطبّوبه بيروت
  - •اا- امام عبدالرزاق بن جمام صنعالُ متوفى الاحذ تقيير القرآن العزيز المطبوعه وارالمعرف بيروت
    - الله من ينخ ابوانحسن على بن ابراهيم في متوفى ٢٠٠٥ه أنفسه في مطبوعه دار الكتاب ابران ١٣٠١هـ الله
- ۱۱۲ امام ابوجعفرمحدین جربرطبری متوفی ۱۳۱۱ ه ٔ جامع البیان به مطبوعه دارالمعرفه بیروت ۹ مهماه دارالفکرییروت
- ١١٣ - امام ابواسحاق ابراهيم بن محمد الزجاج "متوفى ااسوه أعراب القرآن "مطبوعه مطبع سلمان في رس ابران ٢ مه احد
- ۱۱۳۰ امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی متوفی ۳۴۷ هه <u>تضیر القرآن العزیز</u> المطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مَد تحریمهٔ ۱۳۷۲ه
  - 18 المام ابو بكراحمه بن على رازي أبصاص حتى متوفى ٢٥ هذا حكام القرآن "مطبوعة سيل أكيري لا بورا ١٥٠ هـ ا
    - ۱۱۲ علامدا بوالليث نعرين محرسم فقدي منوفي ٣٤٥ ه أتغيير سم فقذي "مطبوط مكتب دا دالباز مكركم ما سماسه احد
      - ١١٧- منتخ ابوجعفر محر بن حسن طوى متو في ٣٨٥ ه النبيان في تفسير القررّ ان مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - ۱۱۸- مام ابواسحاق احمر بن محمر بن ابرا بيم فعلبي متونى ۴۲۷ ها تفسير التعلق داراحيا والتراث العربي بيروت ۴۲۲ اه
    - 119- علامه كمي بن اني طالب متوفى ٣٣٧ ه مشكل اعراب الفرة ان مطبوعه انتشارات نوراريان ١٣١٢ه ه
  - ۱۲۰ علامه ابوالحن على بن محمد بن مبيب ماوردي شافعي متونى ۴۵ هالنكت والعيون معطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت
  - ۱۳۱ علامها بوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متوفى ٣٦٥ ههُ تغبير القشيري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٠٠ه
    - ۱۲۲- علامه ابوالحن على بن احمد واحدى غيثاً بورى متوفى ١٨ ٣ هذا الوسيط مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٥٥ هذا
      - ١٢٣- امام ابوالحسن على من احمد الواحدي التوفي ١٨ مع ها اسباب نزول القرآن مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

الإثااء

• ١٥- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١٩٥ هـ ُ جلالين مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

**١٥١- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ ه ألباب ا**لنقول في اسباب النزول مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

۱۵۲ – علامه محی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی' متونی ا ۹۵ ه <u>حاشیه شخ زاد وعلی البیصاوی</u>' مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند' دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ه

- ۱۵۴- علامه ابوالسعو دمجمه بن محمد ممادی حنفی متونی ۹۸۲ ههٔ تغییر ابوالسعو د "مطبوعه دارالفکر بیروت" ۱۳۹۸ه و دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۱۹ه
- ۱۵۵ علامه احمد شباب الدین خفاجی مصری حنی متونی ۲۹ واجه <u>عنایة القاضی</u> مطبوعه دارصادر ٔ بیروت ٔ ۱۲۸۳ ههٔ دارانکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۸۲ه

١٥٦- علامه احدجيون جو نيوري متولى ١٣٠٠ه أنفيرات الاحرية مطبع كريي بمبي

≥100 علامه اساعيل حقى حنق متوفى ٢٣٠١ه أروح البيان مطبومه مكتبه اسلاميه كوئنةُ داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١ه

10A - منتيخ سليمان بن عمر المعروف بالحمل متوفى ٣٠ ١٢٠ هذا لفتو حات الاللبية "مطبوعه المطبع البيبية "مصر٣ ١٣٠٠ ه

149- علامه احمد بن محمرصاوی مانگی متونی ۲۲۳ احد تفسیر صاوی مطبوعه واراحیا ،الکتب العربیه مصر وارالفکر بیروت ۱۳۲۱ ه

170- قاضى ثناء القدياني بن متونى ١٢٢٥ ه تفسير مظهري مطبويه بنوچستان بك ذيوكوئند

۱۲۱ - شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی متونی ۱۲۳۹ کے تنسیر عزیزی مطبوعہ مطبع فارو تی دہلی

١٦٢- شخ محمد بن على شوكاني متونى • ١٢٥ه أفتح القدير مطبوعه وارالمعرف بيروت وارالوفا بيروت ١٣١٨ه

۱۶۳۰ - علامه ابوالفضل سيدمحود آلوي حنفي متونى • ١٦٥ه <u>روح المعانى</u> مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت وارالفكر بيردت ۱۶۴۸هه

۱۶۲۰ - نواب صدیق حسن خان بھو پالی' متونی ۱۳۰۷ء' نتخ البیان مطبوعه مطبع امیر به کبری بولاق مصرأ ۱۳۰۱ء المکتبة العصريه بیروت ۱۳۱۲ء دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۰ء

١٦٥- علامه محمر جمال الدين قاسمي متوني ٣٣٣ هذ تغيير القاسمي مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٩٨ ه

۱۶۷۰ - علامه حکیم شیخ طعطاوی جو ہری مصری متونی ۵۹ سامه 'الجواہر فی تغییر القرآن 'انسکتبه الاسلامیدریاض

178- منتخ اشرف على تعانوي متونى ١٣ ١٣ هاره بيان القرآن مطبوعة التي تميني لا بيور

179- سيدمحد هيم الدين مرادآ بادي متوفى ٦٤ ٣١ه خزائن العرفان المطبوعة على تميني لمينزلا مور

• 21- منتخ محمود الحنن ديو بندي متونى ١٣٣٩هـ وفيخ شبير احمد عنالي متونى ١٣٦٩هـ هاهية القرآن مطبومة ع تميني كمثيذ لا هور

ا 12 - علامه محمد طاهر بن عاشور متونى ١٣٨٠ هـ التحرير والتتوي<sub>ر</sub> "مطبوعه تونس

ا كا- سيد محمد قطب شبيد متونى ١٣٨٥ ه في ظلال القرآن "مطبوعه داراحيا، التراث العربي بيروت ٢٠ ١٣٨ ه

ساعا- مفتى احمه بإرخال تعبى متونى اوساره نورالعرفان مطبوعه دار الكتب الاسلامية مجرات

٣ ١٥- مفتى محر شفيع ديوبندي متوني ١٣٩١ ه معارف القرأن مطبوعا دارة المعارف كرا في ١٣٩٤ ١٤٥- سيدابوالاعلى مودودي متونى ١٣٩٩ه تنبيم القرآن مطبوعاداره ترجمان القرآن الامور ٢ ١٥- علامه سيداح معيد كاظمئ ملوني ٢ -١٢٠ هذات بالمطبوع كاظمي بلي يكشنز مليان 24- علامة محدامين بن محمر فقار مبكني مستقيطي الفيوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٧٨ - استاذ احد مصطفیٰ المراغیٰ تفسیرالمراغیٰ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت 9-۱- آیت الله مکارم شیرازی تغییر نمونه مطبوعه دارا لکتب الاسلامیدایران ۲۹ ساه ١٨١ – ميشخ امين احسن اصلاحي كذبرقر آن 'مطبوعه فاران فا وَتَدْيِشْ لا مُور ١٨٢- علامهمحودصا في 'اعراب القرآن وصرفه وبيانه 'مطبوعه انتشارات زرين ايران . ۱۸۳ - استاذمی الدین درویش اعراب القرآن و بیانه مطبوعه داراین کثیر بیروت ۱۸۴- ژاکٹر وصبه زمیلی تغییر منیز مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ ه - ١٨٥ - سعيدي حوى الاساس في التقبير "مطبوعة وارالسلام

كتب علوم قرآن

١٨١- علامه بدرالدين محمر بن عبدالله زركشي متوفي ٩٠ عدة البرهان في علوم القرآن مطبوعه وارالفكر بيروت ١٨٧- علامه جلال الدين سيوطئ متوفي ٩١١ هذا لا نقان في علوم القرآن "مطبوعة سبيل أكيتري لا مور ١٨٨- علامه محمد عبد العظيم زرقاني منابل العرفان مطبوعه دارا حياء العربي بيروت

كتب شروح حديث

١٨٩- علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ما لك اندلى متوفى ١٣٩٩ ها شرح ميح ابخارى معطبوعه مكتبد الرشيد رياض

حافظ ابوعمروا بن عبد البريالكي متوفى ٣٦٣ هذالاستذكار المطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٣ ه

حافظ ابوعمروا بن عبد البر مالكي متو في ٣٦٣ من تمهيد مطبوعه مكتبه القدوسيه لا مورس ١٣٠٠ وارالكانب العلمية بيروت ١٣١٩ ه

191- علامدابوالوليدسليمان بن خلف باجي مالكي الدكئ متوفى ١٢٣ هذالمنتقى مطبوعه طبع السعادة معر ١٣٣٢ه

١٩٣٠ علامه ابو بكرمحمه بن عبد الله ابن العربي ماكئ متوفى ٣٣٥ هه عارضة الاحوذي مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت

۱۹۳ - قاضی ابو کمرمحه بن عبدالله ابن العربی مالکی اندلسی متوفی ۵۳۳ هؤاقیس نی شرح موطا ابن انس وا**رالکتب العلمیه بیروت** ،

قاضيء ياض بن موي مالكي متو في ٣٣٠ ٥ هذا كمال لمعلم بيفوا كدمسلم "مطبوعة دارالوفا بيروت**" ١٣١٩ ه** 

197- امام عبد العظيم بن عبد القوى منذري متوفى ٢٥٦ ه مختصر سن ابوداؤد معلموعد دارالمعرف بيروت

-192 علامه ابوعبد الله فضل الله الحن النوريشتي متوفى ٢٦١ ه كتاب المسير في شرح مصابح المنة " مكتبه يز المصطفى ٣٣٢ اه

١٩٨- علامه الوالعياس احمد بن عمرا براجيم القرطبي المالكي التوتي ٢٥٦ هذالمفهم "مطبوعه دارا بن كثير بيروت ١٣١٤ه

199- علامه یخی بن شرف نو دی متونی ۴ ۲۷ هه <u>اشرح مسلم مطبوعهٔ تورخمه اصح البطا</u>بع کراچی ۵ ساه

- ٢٠٠ علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبي "متوفى ٣٣ ٧ هـ "شرح الطبي "مطبوعه ادارة القرآن "٣١٣ اهه

٢٠١- علامه اين رجب منبلي متوني ٩٥ ٧ ه انتج الباري ' دارا بن الجوزي رياض ١٣١٧ ه

٣٠٢- علامه الوعبد الله محمد بن خلفه وشتاني الي مائكي متوتي ٨٢٨ هـ المال المال المعلم مطبوعه دارا لكتب انعلب بيروت ٢٠١٥ اله

٣٠٠٠ - حافظ شهاب العدين احمد بن على بن حجر عسقادا في متوفى ٨٥٨ ه فتح الباري مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا بهورا دارالفكر بيروت معهاه

سم ٢٠- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متوفي ٨٥٢ هـ نتائج الافكار في تخ يج الاحاديث الاذ كار \* واراين كثيرًا

يبروت

- ٢٠٥٠ العافظ بدرالدين محمود بن المدنيني حنى متوفى ٨٥٥ها مهرة القاري المطبوعة ادارة الطباعة المنير يرمسر ٣٣٨ الطرارا للتب - العلمية ٣٣١ الص
  - ٣٠٦- حافظ بدرالعدين محمودين احربيني متوني ٥٥٨ هانش تاسن ابودا والأطبوبه مكتب نرشيدرياض ٢٠٠٠-
  - ٢٠٠٥ علامة تحد بن محد سنوي مالكي متوفي ٨٩٥ ها لكمل كمال بمعلم المطبوعة وراللتب العامية بيروت ١٥١٥ ها
    - ٢٠٨ علامداح رضطلاني متوني ٩١١ حدارشا داساري مطبوعه مفيعه ميرنه منها و١٣٠٠ ع
  - - - ٣١١ حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هـ تنوير الحوالك "مطبويه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ
  - ۲۱۲ علامه عبدائروً ف مناوی شافعی متوفی ۱۰۰۳ ه فیض القدیم مطبوعهٔ دارالمعرفه بیروت ۱۳۹۱ ه کلتبههٔ را رمصطفی الباز مکه نمریمهٔ ۱۳۱۸ ه
    - ٣١٣- علامه عبدالرؤف مناوي شافعي منوني ٣٠٠ه أخرح الشمائل "مطبوعه نورمجدالسح المطالق كراجي
      - ٣١٣- علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١٠ هـ جمع الوسائل مطبوعة ورمحمه اصح المطالع كراجي
    - ٣١٥- علامة في بن سلطان محمد القاري متوني ١٠١٠ه فشرح منداني صنيف مطبوعة دارالكتب العلميدير وت ٥٠٠٠ه
    - ٢١٦- علاميطي بن سلطان محدالقاري متوفى ١٠١٠ اه مرقات مطبوعه مكتبه امداد بيمان ١٣٩٠ ه مكتبه عانيه إيثاور
      - ٢١٤- علامه على بن سلطان محمد القاري متوتى ١٠١٠ م الحرز التمين مطبوع مطبعه اميرييه كم عكرمه ١٣٠٥ ه
      - ٣١٨- علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ه أو الاسرار المرفوعة مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٥٥ ه
        - ١٦٩ منتفع عبد الحق محدث وبلوى متوفى ٥٠٠ اهذا العنة الملمعات مطبوء مطبع تبيح كمار لكصنو
      - ٢٧- منظم محمد بن على بن محمد شوكاني ممتوفى ١٢٥ه ه تخفة القراكرين مطبوعه مصطفى البابي واولا وومصر ١٣٥ه ه

mariat.com

۱۲۷- شخ عبدالرحمن مبارک بودی متونی ۱۳۵۵ هر این الباری مقور ملی بهاوی بیره ۱۳۵۰ هر است. ۱۲۷- شخ شیراح دهمانی متونی ۱۳۵۹ هر تحالمهم معلونه مانی الباری مقور ملی بهاوی بیره ۱۳۵۰ هر ۱۳۵۰ میراد مسلونه مانی الباری مقور مانی الباری معلونه مانی الباری متونی ۱۳۹۱ هر العلمی العمل الباری معلونه مانی الباری ایموری متونی ۱۳۹۱ هر زیرت القادری معلونه فرید بی اینال الاحدهٔ ۱۳۳۱ ه

# كتب اساء الرحال

٢٢٦- الم الوعبد التدمحر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ها الأريخ الكبير مطبوعة وارالكتب العلميد بيرون والالالا ٢٢٧- امام ابو بكراحمه بن على خطيب بغدادي متوفى ٣٦٣ ه تاريخ بغداد وارالكتب المعلمية بيروت عام اهر ٢٢٨- علامدا بوالفرع عبد الرحمن بن على جوزي منوني ٥٩٥ ه العلل المتناهيد مطبوعة مكتبدار يفيل آبادا ١٩٨٠ه ٢٣٠- علامة شمالدين محدين احدز مي متوفي ٢٨ ٢٥ ميزال الاعتدال مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه ٢٣٢ - حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هـ تقريب التبذيب معلوعة وارالكتب العلميد بيروت ٣٣٣ - علامة تم الدين محدين عبدالرحن السخاوي متو في ٩٠٢ هأالقاصد الحسنه مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ٣٣٣- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ الملآلي المصنوع مطبوعه وارالكتنب العلمية وروت عا١٧١هـ ٢٣٥ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١٩ ه طبقات الحفاظ مطبوع دارا لكتب المعلمية بيروت ١٣١٣ ه ٢٣٧- علامه محمر بن طولون متو في ٩٥٣ ه الشذرة في الاحاديث المشتمرة "مطبوعة دارالكتب المعلمية بيروت سالها ه ٢٢٧- علامه محمط المرفيني متوفى ٩٨٦ م تركرة الموضوعات مطبوعه دارا حيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ م ٢٣٨ - علام على بن سلطان محرالقارئ التوفي ١٠١٠ مرضوعات بمير مطبوع مطبع مجتباتي ويلي ٣٣٩- علامه اساعيل بن محمد لعجلو في متوفى ١٦٢٥ م كشف الحقاء وحريل الالباس مطبوع مكتهة الغوالي ومثق ٠٢٠- شيخ محد بن على شوكاني متونى ١٢٥٠ هذا لغوائد المجموعة مطبوعة زار مصطفى رياض علامة عبد الرحمٰن بن محد درويش متوفى ١٣٦٥ هذا الأالمال مطبوعة اراللكريروت ١٣١٢،

### كتبالغت

۱۳۷۰ امام الملغة طليل احدفر ابيدي متوفى ۱۷۵۵ ما العين مطبوعه اختثارات اسوه ايران ۱۳۱۳ ما ۱۳۳۳ ما ۱۳۳ ما ۱۳۳ م

٣٣٦- علامه محمد بن اشير الجزري متوفى ٢٠٦ه خنهابيه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه ٣٣٧- علامه محمد بن ابو بكر بن عبد الغفار دازي متوني ٢٦٠ ه و مخار الصحاح "مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه ٣٣٨ - علامه يحييٰ بن شرف نو وي متو في ٦٤٦ ه أتبذيب الاساء واللغات مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت **٢٣٩- علامه جمال العدين محمد بن مَنظورا فريقي متو في الاحد أسان العرب مطبوء نشرادب الحوذ ة ' قم 'ايران** • ٢٥٠ - علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ٨١٨ هذالقاموس الحيط مطبوعه داراحياء التراث االعربي بيروت **- 101** - علامه **حمد طاهر بني متو في ٩٨٦ ه** مجمع بحار الانو ارمطبوعه مكتبه دارالا يمان المدينة المنوره و ١٥١٥ ا ٢٥٢- علامه سيدمحمر مرتضي حسيني زبيدي حنَّقي متوني ٢٠٠٥ هذا تاج العروس بمطبوعه المطبعه الخيربيرمصر ٢٥٣ - لوئيس معلوف اليسوى المنجد المعلبوء المطبعه الغانوليكه بيروت ١٩٢٧ء ٢٥٣٠ - منتخ غلام احمد برويز متوني ٥٠٠٥ اه 'لغات القرآن مطبوعه ادار وطلوع اسلام لا مور **٢٥٥- ابونعيم عبد الحكيم خان نشتر جالند هري قائد اللغات المطبوعه حامدا ينذ تميني لاور** ٢٥٢- قاضي عبدالنبي بن عبدالرسول احمرتكري وستورالعلها والمطبوعه دارالكتب العلمية بيروت أالمهماه كتب تاريخ 'سيرت وفضائل **۲۵۷- امام محمد بمن اسحاق متوفی ا۵اه** کتاب السیر والمغازی المطبوعه وارالفکر بیروت ۱۳۹۸ه ٢٥٨- امام عبدالملك بن بشام متوفى ٣١٣ ه السير والنوبية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٥٣٥ ه **۳۵۹ - امام محمد بن سعد متو في ۲۳۰ ه** الطبقات الكبري مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۸۸ هه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه ٣٧٠- علامها بوانحن على بن محمد الماوروي التوفي • ٣٥ هذا علام النويت واراحيا مالعلوم بيروت ٨٠٠٨ ه ٣٦١ - المام الوجعفر محمد بن جرير طبري متوفي • اساحهٔ تاريخ الايم والملوك "مطبوعه دارالقلم بيروت ٣٦٣ - حافظ الوعمر ويوسف بن عبدالقد بن محمر بن عبدالبر متو في ٣٦٣ هـ ألا ستيعاب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣٦٣- قاضى عياض بن موى مالكي متوفي ٣٣٠ هـ الشفاء مطبوء عبدالتواب اكيذي ملتان دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ ٣٦٣- علامه الوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد التدهينيُ منو في ٥٤١ هذا الروض الانف " مكتبه فارو قيه مليان ٣٦٥- علامه عبدالرحمُن بن على جوزي متو في ٥٩٧ هذا لوفا ومطبوعه مكتبه نور بيرضو به فيصل آياد ٣٦٧- علامه ابوالحس على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ٦٣٠ هـُ اسد الغابهُ مطبوعه دار الفكر بيروت دار الكتبه ٣٦٧- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوني ١٣٠٠ هذا لكامل في التاريخ "مطبوعه دارالكتب العلم ٣٧٨ - علامة شمل المدين احمد بن محمد بن الي بكر بن خلكان متونى ١٨١ ها وفيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرمني ايران ٣٧٩- علامة على بن عبدالكافي تقى الدين يكي متونى ٣٨ عط شفاء البقام في زيارة خبرالانام "مطبوعه كراجي

mariat.com

• ٢٥- عن ابوعبدالله محرين ابي بمراين القيم الجوزية التوتي ٥١ عدة زاد المعاد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ هـ

مبيار الترأر

ا ١٧١- حافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي الماء عد البدايد والنهابية مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٨ه ١٧٢- علامه عبدالحين بن محمر بن خلدون متوفى ٨٠٨ ه تاريخ اين خلدون دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ ه ٣٤٠- حافظ شباب ألَّد بن احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوني ٨٥٢ هذا لاصاب مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت سم ٢٧- علامه تورالدين على بن احد مهو دي متوفي ٩١١ هـ وفاءالوفاء مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت أمهما ه ١٤٥ علامه احرقسطلاني متوفى ٩١١ هـ المواهب اللدينية مطبوعة دارالكتنب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ ٣ ٢٧- علامه محد بن يوسف الصالحي الشائ متو في ٩٣٢ ه أسبل الصدي والرشاد "مطبوعه دارالكتئب العلميه بيروت "٣١٣ اهه ٣٤٧- علامه احمد بن حجر كمي شافعي متوني ٩٤٣ هذالصواعق الحرقة مطبوعه مكتبة القاهرة ١٣٨٥ه ٣٧٨- علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٠١٠ هـ شرح الشفاء مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ هـ • ٢٨ - علامهاحمرشهابالدين نفاجئ متوفى ٦٩ • اه نسيم الرياض مطبوصه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه ۱۸۱ - علامه محمد عبدالباتى زُرقانى متونى ۱۲۴ه ه شرح المواهب الملد نيه مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۹۳ ه ٢٨٢ - علامه سنيداحد بن زين دهلان كميَّ متوفى ٣٠ ١٣٠ هألسيرة النبوة 'وارالفكر بيروت' ١٣٠١ ه ٣٨٠- يشخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة اج تميني لمين لراجي ٣٨٠- علامداحد بن على الجصاص الرازي متوفى • ٢٣٥ ه مخضرا ختلاف العلماء وارابشائر الاسلامه بيروت كالهواه ١٨٥ علامة لهبيرالدين بن الى حنيفه الولوالجي متوفى ٥٠٠ هذا لفتاوي الولوالجيه وارالكتنب العلميه بيروت ١٣٢٧ ه ٣٨٦ - مثمل الائمة محمد بن احمد سرحتي متوفي ٣٨٣ هألمبسوط مطبوعه دارالمعرف بيروت ١٣٩٨ هأدارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢١ ه ٢٨٧- تفس الائمة محد بن احد سرهي منوفي ٣٨٣ ه شرح سير بييز مطبوعه المكتبه الثورة الاسلامية افغانستان ٥٠١١ه 170A علامه طابر بن عبد الرشيد بخاري متوفى ٢٣ ه وخلاصة الفتاوي مطبوعه المجد اكيدي لا مورك ١٣٩١ه ٢٨٩- علامه ابوبكر بن مسعود كاساني متونى ٥٨٧ ه <u>بدائع الصنائع ، مطبوعه انتج - ايم - سعيد اين</u>د ممني • ١٣٠٠ ه وارالكتب العلم بیروت ٔ ۱۳۱۸ اه - ٢٩٠ علامه حسين بن منصوراوز جندي متوفى ٥٩٢ هـ فقاوي قامني خال مطبوعه مطبعه كبري بولاق معز ١٣١٠ هـ ٢٩١ - علامه ابوالحن على بن الي بكر مرغياني متوفى ٥٩٣ هذه اليه اولين وآخرين مطبوعة تركمت علميه ملتان ٢٩٢ - امام نخرالدين عنان بن على متوفى ٣٣ ٧ ه تبيين الحقائق مطبوعه النج- ايم سعيد كميني كراجي ١٣٢١ ه ٢٩٣- علامه محد بن محمود بإبرتي متوفي ٢ ٨٧ ه عنايه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه ٣٩٣- علامه عالم بن العلا وانصاري وبلوي متونى ٨٦ هـ فقاوي تا تارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كرا جي ١٣١١ هـ ٣٩٥- علامه ابوبكرين على حدادُ متونى ٥٠٠ هذا لجو جرة المنير و مطبوعه مكتبها مداد بيمليّان ۲۹۷- علامه محمد شهاب الدين بن بز از كردى متونى ۸۲۷ ه. فقادي بزازيه "مطبوعه مطبع كبرى اميريه بولاق معز ۱۳۱۰

**۲۹۷−** علامه بدرالدین محمود بن احم<sup>بین</sup>ی متونی ۸۵۵ هینا به مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۱ ه **٣٩٨**- علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفى ٨٥٥ هه شرح العيني معطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي r99− علامه كمال الدين بن جمام متوفى ا×٨ ه وفتح القدير "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ •٣٠٠ - علامه جلال الدين خوارزي كفاييه ' مكتبه نوريه رضو بيتكفر ١٣٠١ - علامه معين الدين الحر وي المعروف به محمر المسكيين متو في ٩٥٣ ه ُشرح الكنز "مطبوعه جمعية المعارف المصر بيه مصر ٣٠٠٢ - علامدابرا بيم بن محم حلي متونى ٩٥٦ هاغلية استملى المطبوعة سبيل اكيدي لا بور ١٣١٢ هـ ٣٠٣ - علامة محد خراساني متوني ٩٦٢ هي جامع الرموز المطبوع مطبع منتي نوالكثور ١٢٩١ه ٣٠٣- علامه زين الدين بن جيم متوفي ٩٥٠ ه البحر الرائق مطبوعه مطبعه علميه مصر السلاه ٣٠٥- علامه الوانسعو ومحد بن محدثما وي متو في ٩٨٢ هـ أحاشيه الوسعو وعلى ملامتلين مطبوعه جمعية المعارف المصر بيمصر ٢٨٧ اه ۳۰۱- علامه حامد بن علی قو نوی روی متوفی ۹۸۵ ها فتاوی حامد به مطبوعه مطبعه میمنه مصروا ۳۱ه ٢٠٠٤ - امام مراج الدين عمر بن ابراتيم متولى ٥٠٠ اها أنهر الفائل المطبوعة قد يي كتب خانه كراجي ٣٠٨- علامه حسن بن عمار بن على مصرى متونى ٦٩ واه الداه الفتاح المطبوعه دارا حياء التراث العربي موسسة التاريخ العربي بيروت الاسماھ ٩-٣٠٩ - علامه عبدالرحمن بن محيرامتو في ٧٨ واها تجمّ الأنحر مطبوعه دارالكتب العلمية ببروت ١٩٧٩هـ ٣١٠- علامه خيرالدين ركي متوفى ٨١٠ ه فاقادي خيريه المطبومة مطبعه ميزنه مصر ١٣١٠ ه ٣١١ - - علامه علاءالدين محمد بن على بن محمصلفي "متونى ٨٨٠ هـ الطالد رالحقار مطبوعه واراحياءالتراث العربي بيروت ٣١٣ - علامه سيداحمد بن محرحموي متوفي ٩٨ • اه فيزعيون البصائز مطبوعه دارالكيّاب العربية بيروت ٢٠٠٤هـ ۱۳۱۳ - علامهاحمه بن محموطها وي متوفي ۱۳۳۱ هر حاصية الطحفا وي "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ هـ ١٣١٥ - علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شامي متوني ٢٥٢ اه منحة الخالق المطبوعه مطبعه علميه مصرا ١٣١١ه ٣١٨ - علامه ميوڅيرا هن اين عابد بن شامي متوني ٢٥٢ ايو تنقيح الفتآوي انحامه په مطبوير وارالا شاعة العربي كوبريه ے PIZ - علامہ سیدمحمد امین ابن عابد بن شامی متوفی ۱۳۵۴ هارسائل ابن عابد بن مطبوعه مبیل اکیڈی لا جوزا ۱۳۹۹ ه ١٣١٨ - علامه سيد محداثين ان عابدين شامي متوفي ٢٥٠ احدروالي رامطبويد داراهيا والتراث العربي بيروت ٢٥٠ احدادا ١٨٠٠ حد - P19 - - امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ هاجدانجتا رامطبوند ادار و جمقیقات احمد رضا کراجی ١٣٧٠ - امام احدرضا قادري متوني ١٣٣٠ه فأوي رضوبية مطبوعه مكتبه رضوبية كراجي ٣٣١ - - امام احمد رضا قادري متو في ١٣٣٠ه فأوي افريقيه مطبوعه بدينه ببلشنك تمپني كراجي ٣٢٢ - علامه المجدعلي متو في ٣ ١٣٧ه هُ بهارشر بعت مطبوعه يشخ غلام على اينذ سنز كراجي ٣٣٣- شيخ ظفراحم عثاني متوني ١٣٩٣ هـ أعلا وأسنن "مطبوعه دارانكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ ٣٣٣- علامه نورالتُدنعيمُ متوفي ٣٠٣ه ها فيآوي نوريهُ مطبوعه كمبائن يرنثرز لا بور ١٩٨٣ .

martat.com

تبيار القرأر

كشب نقد ثافق

۱۳۲۵ - امام حمد بن اور ليس شافعي متونى ۲۰ ما الام مطبوعه وارا لفكر بيروت به ۱۳۵۰ هـ الام الواسين على بن محمد حبيب ماوروى شافعي متونى ۱۳۵۰ هـ الحاوى الكيم مطبوعه وارا لفكر بيروف ۱۳۵۳ هـ ۱۳۲۷ - علامه الواسحات شيرازى متونى ۱۳۵۵ هـ المهم نب مطبوعه وارا لمعرفه بيروت ۱۳۹۳ هـ ۱۳۲۸ - علامه يجي بن شرف نووى متونى ۲۷۱ ه شرح المهدب مطبوعه وارا لفكر بيروت وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۲۸ هـ ۱۳۲۹ هـ ۱۳۲۸ هـ شرح المهدب مطبوعه وارا لفكر بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۲۹ هـ ۱۳۲۸ هـ الطالبين مطبوعه محتب اسلامي بيروت ۱۳۵۵ هـ ۱۳۳۸ هـ ۱۳۳۸ - علامه بيروت ۱۳۵۸ متونى ۱۹۵۱ هـ الحاوى للفتاوي مطبوعه محتب اسلامي بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۳۸ - علامه بيروت محمد بن الي العباس ولمي متونى ۱۹۰۳ هـ المحاوي مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۳۸ - علامه الوالفيا على بن على شراطي متونى ۱۸۰۷ هـ واشيه الوالفيا ولمى نهايية المحاج مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ - علامه الوالفيا على بن على شراطي متونى ۱۸۰۷ هـ واشيه الوالفيا ولمى نهايية المحاج مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ - علامه الوالفيا على بن على شراطي متونى ۱۸۰۷ هـ واشيه الوالفيا ولمى نهايية المحاج معلومه وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ - علامه الوالفيا على بن على شراطي متونى ۱۸۰۷ هـ واشيه الوالفيا ولمى نهايية المحاج معلومه وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ - علامه الوالفيا على بن على شراطي متونى ۱۸۰۷ هـ واشيه الوالفيا ولمى نهاية المحاج معلومه وارا لكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ - علامه الوالفيا ولمي الوالفيا ولمي نهاية المحاج العمد الموحد وارا لكتب العلمية بيروت

كتب فقه مالكي

۱۳۳۳ – امام بحون بن سعيد توخی ما کئی متونی ۲۵ ه الدونة الکبري مطبوعد داراحيا مالتراث العربي بيروت ۱۳۳۳ – قاضی ابوالوليد محربن احمد بن رشد ما کئی اندلسی متونی ۵۹۵ ه بدلية المجتبد معلبوعد دارالفکر بيروت ۱۳۳۵ – علامه فليل بن اسحاق ما کئی متونی ۷۲ که مختفر طبل مطبوعد دارصا در بيروت ۱۳۳۸ – علامه ابوعبد المختر محربن کی السونی ۱۹۵۰ ه موابب الجلیل معلبوعد کتبه النجاح الیبیا ۱۳۳۷ – علامه فلی بن عبد الله بن الخرشی المتونی ۱۰۱۱ ه الخرشی علی مختفر طبل معلبوعد دارصا در بيروت ۱۳۳۷ – علامه ابوالبر کات احد در دير ماکن متونی ۱۰۱۱ ه الفرق علی مختفر طبل معلبوعد دارالفکر بيروت ۱۳۳۸ – علامه ابوالبر کات احد در دير ماکن متونی ۱۹۱۱ ه الفرق الدسوقی علی الشرح الکيم معلبوعد دارالفکر بيروت ۱۳۳۸ – علامه شمس الدين محمد بن عرف دسوقی محمد و ۱۳۱۹ ه ماه مناویت الدسوقی علی الشرح الکيم مطبوعد دارالفکر بيروت

كتب نقه مبلى

۱۳۷۰ على مرون الدين عبدالله بن احرين قدامه منونى ۱۲۰ و المنى مطبوعد دارالفكر بيروت ۱۳۸۰ هـ ۱۳۷۱ على مطبوعد دارالفكر بيروت ۱۳۸۱ هـ ۱۳۷۱ على مطبوعد دارالفت العلميه بيروت ۱۳۹۱ هـ ۱۳۷۱ و ۱۷۱ و ۱۷ و

كتبشيعه

۱۳۳۷ - نیج البلاغه (خطبات معفرت علی رضی الله عنه) مطبوعه ایران دمطبوعه دارا کتب الاسلامیة تبران ۱۳۳۷ - شیخ ابوجعفر محدین یعقوب کلین امتو فی ۱۳۲۹ ه الاصول کن الکافی امطبوعه دارا لکتب الاسلامیة تبران ۱۳۳۸ - شیخ ابوجعفر محدین یعقوب کلینی امتو فی ۱۳۲۹ ه الفروع من الکافی المطبوع عات بیروت اسم ۱۳۳۹ - شیخ ابومنصورا حمدین علی المطبر کی من القران السادی الاحتجاج اموسسة الاعلمی للمطبوع عات بیروت اسم ۱۳۳۰ - شیخ ابومنصورا حمدین علی المطبر کی من القران الساوی الاحتجاج اموسسة الاعلمی للمطبوعه عات بیروت اسم ۱۳۵۰ - شیخ کمال الدین میشم بن علی بن پینم البحرانی السونی ۱۶۵۹ ه شرح نیج البلاغی المطبوعه مؤسسة النصر ایران ۱۳۵۰ - شیخ فاصل مقدادم متوفی ۱۳۸۰ ه کنز العرفان المطبوعه کتب نویداسلام - تم ۱۳۲۲ ه ۱۳۵۲ - شیخ فاصل مقدادم توفی ۱۱۰ ه خوات القین المطبوعه کتاب فروث اسلامی تبران ۱۳۵۲ - ملابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱ ه خوان القنوب المطبوعه کتاب فروث اسلامی تبران ۱۳۵۲ - ملابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱ ه خوان العون المطبوعه کتاب فروث اسلامی تبران ۱۳۵۲ - ملابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱ ه خوان العون المطبوعه کتاب فروث اللامی تبران ۱۳۵۲ - ملابا قربن محمد تقی مجلسی امتوفی ۱۱۱ ه خوان العون المطبوعه کتاب فروث اللامی تبران ۱۳۵۲ - ملابا قربن محمد تفی مونی ۱۱ ه خوان العون المطبوعه کتاب فروث الامی تبران ۱۳۵۲ - ملابا قربن محمد تفی ما الامی خوان العون المطبوعه کتاب فروث الامی تبران

# كتب عقا ئدوكلام

۳۵۷ - امام محمد بن محمد غزالي متوفى ۵۰۵ ه المنقد من الفعلال "مطبوعه لا بور ۱۳۰۵ ه ۳۵۷ - علامه الوالبر كات عبدالرحمن بن محمد الا نباري التونى ۵۷۷ ه الداعى الى الاسلام "مطبوعه دارالبيثائر الاسلامية بيروت ۱۳۵۹ هـ ۱۳۵۷ - شخ احمد بن عبدالحليم بن تيمية متوفى ۲۸۷ ه العاصلية "مطبوعه دارالسلام رياض ۱۳۱۴ هه ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز انى "متوفى ۱۹ که شرع تقائد نفى "مطبوعه نور محراصح المطابع کراچی ۱۳۵۹ - علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز انى "متوفى ۱۹ که شرع القاصد "مطبوعه منشورات الشريف الران ۱۳۵۹ - علامه سعد الدين مسعود بن عمر تجرجانى "متوفى ۱۹ که شرع الموافق" مطبوعه منشورات الشريف اران المتحد برجانى "متوفى ۱۸ ه شرع الموافق" مطبوعه منشورات الشريف الران السعود بن عمر جرجانى "متوفى ۱۸ ه شرع الموافق" مطبوعه منشورات الشريف الران السعد الدين الموافق "مطبوعه منشورات الشريف الران الموافق" مسعود به مسعد الدين الموافق "مطبوعه منشورات الشريف الران الموافق "مسعود به مسعد الدين الموافق "مطبوعه منشورات الشريف الموافق "مسعود به مسعد الدين الموافعة الموافق "مطبوعه منشورات الشريف الموافق "مسعود به مسعد الدين الموافق "مسعود به مسعد الدين الموافق "مطبوعه منشورات الشريف الموافقة الموافق" مسعود به مسعد الدين الموافق "مطبوعه منشورات الشريف الموافقة المو

الاهم- علامه كمال الدين بن جهام متونى الاهمة مسائرً ومطبع المعادة مصر

۳۶۳ - علامه كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن اني الشريف الشافعي التوفى ۴۰۶ ه مسامره "مطبوعه مطبعة السعادة مصر ۱۳۳۳ - علامه على بن سلطان محمد القارى التوفى ۱۰۱۳ ه شرع فقدا كبر مطبوعه مصطفى الباني واولاده معر ۵۳۵ ه ۱۳۳۳ - علامه محمد بن احمد السفاري التوفى ۱۸۸ ه او الوامع الانوار البحية "مطبوعه كتب اسلامي بيروت" ۱۳۱۱ ه ۱۳۳۵ - علامه مير محمد فيم الدين مرادآ بادى متوفى ۱۳۷۷ ه " تتاب العقائد "مطبوعة جدار حرم پبلشنگ كميني كروجي

كتباصول فقه

mariat.com

تبيار القرآر

ا ٢٥٠ علامدا على موزوري متوفى ١١٥٠ ه نورالانوار معطوعه الح -ايم-سعيدا ينديم في كراجي ١٢٥٠ علامد عبد التي فيرآ بادي متوفى ١١٣١ه و شرح مسلم الووت مطبوعه مكتبدا سلاميد كوري

## كتب متفرقه

٣٤٣- شخ ابوطالب محد بن أنحن المكى التونى ٣٨٦ ما توت القلوب مطبوعه طبعه ميمنه معزلا ١٣٠ ها دارالكتب العلميه بيروت ٢٥١٥ هـ ١٣٧٠ هـ ٢٧١١ م محد بن محد عز الى متونى ٥٠٥ ما احياء علوم الدين مطبوعه دارا الخير بيروت ١٣١٣ هـ

العام المرابع مرابع ول عام عار المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع

٣٤٥- امام ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزى متوفى ٥٩٥ هؤم الهوى مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٢٣ه

٢ ٢٧٠ - علامه ابوعيد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي منوفي ٢٧٨ ه التذكرة مطبوعه دارا بنجار بيد بينه منورة ١٣١٥ ه

٢٤٧- شيخ تقى الدين احد بن تيمية بلي متونى ٢٨ ٤ ه أقاعده جليله مطبوعه مكتبه قام ومعر ٣٠ ١٢٧ه

١٤٨٨ علامة من الدين محمد بن احد ذهبي متوفي ٢٨٨ عدة الكبائز مطبوعه دارالغد العربي قاهره مصر

٣٧٩ - يشخ مثم الدين محربن الي بكرابن القيم جوزيه متوفى ٥١ كه و جلا <u>والافهام "مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت "١٣١</u>٥ ه

• ٣٨ - شيخ شمس الدين محمر بن ابي بكرابن القيم جوزيه متونى ٥١ ٧ هـ أغاثة اللهفان مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٢٣٠ الق

٣٨١ - شيخ منس الدين محربن ابي بكرابن القيم الجوزية التوفي ٤٥١ هز ادالمعاد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ه

٣٨٢ - علامة عبدالله بن اسديافعي متوفى ٢٨ كية روض الرياحين مطبوعه طبيع مصطفى البابي واولا دهم معربه ١٣٧ه - ٣٨٠

٣٨٣ - علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ١٦٨ ه مير التعريفات مطبوعه الخيرية معرا ٢٠٣١ ه كتنه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٣١٨ ه

٣٨٠- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ ه شرح الصدور مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت مم ١٨٠٠

٣٨٥- علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هؤالميز ان الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه

٣٨٦ - علامه عبدالو باب شعراني متوفى ٩٤٣ هذاليواقيت والجواهر "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٨ ه

٣٨٧- علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الكبريت الماهم مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه

٣٨٨ - علامه عبدالو بإب شعراني متوفى ٩٤٣ ه 'لواقع الانوار القدسيه 'مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٨ه

٣٨٩- على مدعبد الوباب شعراني متونى ٩٤٣ ه "كشف الغمه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٨ ه

• ٣٩٠ علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه

١٣٩١ - علامه عبدالو باب شعراني متوفى ٩٤٣ ه المنن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ١٣٢٠ه

٣٩٢ - علامداحد بن محمد بن على بن حجر كلي متونى ٧٨ هذا لفتاوي الحديثية "مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ

٣٩٣- علامه احمد بن محمد بن على بن حجر على متو في ٩٤٠ هـ أشرف الوسائل الي هم الشمائل مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩-

٣٩٣- علامداحد بن محر بن على بن حجر كل متونى ١٩٧٥ هـ الصواعق الحرق مطبوعه مكتبدالقامره ١٣٨٥ه

۳۹۵ - علامه احمد بن حجر بستى كلي متونى ۴۵ ه الزواج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۳ه.

٣٩٦ - امام احمر سر بندى مجدد الف تالى منوفى ٣٦٠ اله كتوبات المام رباني المطبوعة عديد ببلشتك كميني كراجي • ١٣٥٥

| ۱۳۹۷ - علامه سيدمجر بن مجمر مرتفني سيني زبيدي حنفي متوفي ۱۲۰۵ ه أتحاف سادة المتغنين مطبوعه مطبعه ميمنه معر ااسلاه                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۱۸ - ب رسیداحمد تسلوین متوتی ۱۳۲۳ ه فرآوی رشید ریمایل مطبوعه محمد سعیدانند سنز کراحی                                                                                                                                 |
| المجلط علامه تصفق بن عبدالقدالقهير بحاجي خليفه كشف الظنون مطبوعه مطبعه اسلامه تهران ٨٠ يسواه                                                                                                                           |
| • ۱۳۳۰ امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ ه الملفوظ مطبوعه نوری کتب خاندلا مور مطبوعه فرید بک شال لا مور<br>۱۳۶۰ شخورد بازیاد زمته فرده میردن و میران از مصرفه میران از مصرفه میران از مصرفه میران از معرفی میران از میران |
| ۱۳۷۶ - سیخ وحیدالزمان متوفی ۱۳۴۸ هامینیة المهدی مطبوعه میور پریس ویلی ۱۳۲۵ ه<br>۲۰۰۳ - علامه بوسف بن اساعیل النبهانی متونی ۴۵۰ ه جوابرالیجار مطبوعه دارانفکر بیروت ۱۳۱۷ ه                                              |
| ۱۳۰۳ - شیخ اشرف علی تعانوی متونی ۱۳ ۱۳ ها به بهتی زیدر مطبوعه اشران قر آن کمنید لا بهور<br>۱۳۰۳ - شیخ اشرف علی تعانوی متونی ۱۳ ۱۳ ها به بهتی زیدر مطبوعه باشران قر آن کمنید لا بهور                                    |
| المهم ٢٠٠٠ - التح الشرف على تقانوي متوفي ١٣٣٢ ه مفطولا الايمان معطبوعه مكتبه بخيانوي كراحي                                                                                                                             |
| ۵ به - علامه عبد الحکیم شرف قادری نقشهندی نداه یا رسول الله مطبوعه مرکزی مجلس رضالا بهورد ۵ مهواه                                                                                                                      |

کفسیرابن عماس (ممل اجله)

عقریب زیورطبع ہے آ راستہ دری ہے

از رجمان قرآن حضرت عبداللہ اس عباس

رضی اللہ تعالی عباس

مولا ناشاہ محرعبدالمقندرقادری بدایونی

رحمہ قرآن

رحمہ قرآن

مولا ناشاہ محرد ضابر بلوی رحمہ اللہ علیہ

مولا نامفتی عزیز احمہ قادری بدایونی رحمہ اللہ علیہ

مولا نامفتی عزیز احمہ قادری بدایونی رحمہ اللہ

مولا نامفتی عزیز احمہ قادری بدایونی رحمہ اللہ

مولا نامفتی عزیز احمہ قادری بدایونی رحمہ اللہ

ونزلناعلیک الکتاب نیانالگل شی اور نیم نے آپ راس کتاب کو نازل کیا ہے جوہر چیز کاروش بیان ہے منظم المعراب کو نازل کیا ہے منظم المعراب کی منظم المعراب کی سیاست کی المعرب کی سیاست کی المعرب کی سیاست کی المعرب کی سیاست دارالعلوم نعیمیہ کراچی درالعلوم نعیمیہ کراچی سیاب ہوگ انشاء اللہ جون 2005ء میں دستیاب ہوگ

فقدِ فَى كَفْلِيم مَا خَذَاور احادیث شریف کے ایم ذخیر ہے کی شرح موطا امام محمد (ممل ۳ جلد)
مسرح موطا امام محمد (ممل ۳ جلد)
حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمد الله تعالی حضرت امام علامه محموطی دحمد الله تعالی محمولی دحمد الله تعالی محمولی دحمد الله تعالی

السيسي الهيئ السائيل شيئ مع حواثی مع حواثی شرح زُرقانی شرح زُرقانی سسستانی متونی ۹۲۳ه الشیخ احمد بن قسطلانی متونی ۹۲۳هه مولینا مفتی محمرصد بی بزاروی (جامعدظامی دخویه الا بود)



marfat.com

